## تشریات. تسهیل اور اضافه عنوانات کے ساتھ ایک بےمثال تشریح

زبان وبيان كے نئے اسلوبيں



استاذ الاساتذه حفرت مولاناسليم التدفان صاحب مدروفاق المدارس العرب باكتان

پيش لفظ ، مَولانامفتى نظام الدين شام رئى نيلم

افاكات ، مولاناسيداميرعلى رحة الذعليه

تشريحات تسهيل وترتيب جديد

مولانا مخمرا نوارالحق قاسمي تليلم استاد بدا بيدرسه عاليه دُها كه

تقريظات؛ مؤلانا احسان الله شائق باستاديراني و مؤلانا عبد الله شوكت صابع باستاديراني

أدوكازاراتم البيخناح رود كرافي ياكستان 2213768

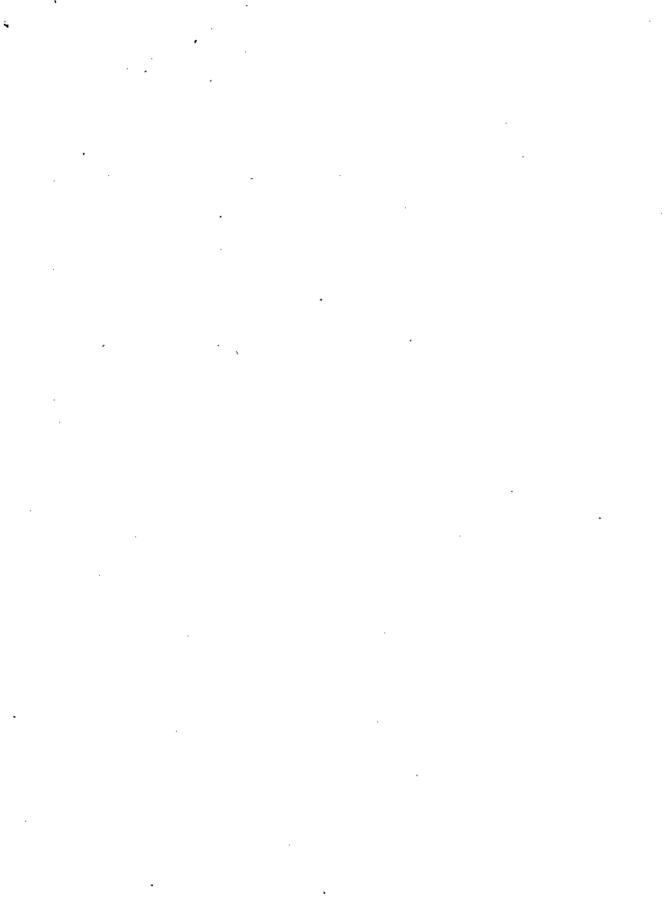

#### تشریات. تسهیل اور اضافه عنوانات کے ساتھ ایک بامثال تشریح



#### ربان وبیان کے شاسلوب میں

جلدوشتم كتاباديبارالموات كتابالفرائض

مقدمه ما الترضان صاحب استاذ الاسالذه حفرت مولاناسليم الترضان صاحب مدرد فاق المدارس العربيب پاكستان

بيس لفظ ، مولانامفتى نظام الدين شام زئى مليم

افا حَاتُ ومولاناستِداميرعي رحة اللهمليد

تشريخات. كمهين وترتيب جَديد

**مولانا مخدانوارالحق قاسمی نلیدلبم** استاد جامیدرسهالیددها که

تقريظات، مولانا احسكان الترشائق مارتاد مايي و مولانا عبد الترشوكت صاب عامد موري كا

دُوْرُالِلْشَاعَتْ وَوُوْرُالِوا الْمِلْ الْمُعَالَّةِ وَالْمُوالِيَّةِ الْمُوْرِدُونُ وَالْمُوالِمُوالِمُوالُ

### ترجمہ جدید ہسپیل وتشر کی نوٹس بعنوانات کے جملہ حقوق ملکیت بحق دارالاشاعت کرا چی محفوظ ہیں۔

باجتمام : خليل اشرف عناني دارالاشاعت كراجي

كمپوزنگ: مولاناطابرصديق معاحب

ا طباعت : سومناه احرر دننگ ريس مرايي-

خخامت : ۱۸۲۴ ر مفحات م



ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كرا حي اداره اسلاميات ۱۹-۱۱ بارقل لا مور كمنتيه سيداحمة شبير اردو بازار لا مور كمنتيه المدادية في بسبية ال ردؤ ملتان ادارة اسلاميات مومن جوك اردو بازار كراحي ادارة القرآن والعلوم الاسلامية 437-8 ويب ردؤ لسيله كراجي بیت القرآن اردو بازارگراچی بیت العلوم 20 تا بھر دو ڈلا ہور کشمیر بکڈ پو۔ چنیوٹ بازار فیصل آباد کتب خاندرشید بید۔ مدیند مارکیٹ داجہ بازار راوالپنڈی بوغورشی بک المجنبی خیبر بازار پشاور بیت الکتب بالقابل اشرف المدارس ککشن اقبال کراچی

# فهرست مضامین عین الهدایه جدید، جلد مشتم از کتاب احیاءالموات تاختم کتاب

| [         | - 1                                                                                                                                                                                                                                                     |         | • •      |                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| صفحہ نمبر | نبرست مضامین                                                                                                                                                                                                                                            | نمبرشار | منۍ نبر  | فبرست مضامين                                                                                                                                                                                                                              | مبرشار |
| ۳۷        | دل کل<br>توضیح: عطن کے معنی، کنوئیں کا حریم<br>کتنا ہونا جاہتے، مسائل کی تفعیل،                                                                                                                                                                         |         | 42<br>44 | ب<br>﴿ كَمَابِ احياء الموات ؛<br>توضيح : كمّابِ احياء الموات ك                                                                                                                                                                            | 1      |
| ۷۵        | اقوال ائمہ ، دلاکل مفصلہ<br>توضیح :غیر آباد زمین میں چشمہ<br>کھود دیئے ہے اس کے حریم کے لئے<br>کننی زمین کا حق دار ہوگا، کیادوسرے                                                                                                                       | ļ       | . 49     | تعریف ، عادی تی مراد، اقوال ائمه ،<br>ولائل<br>توضیح: مرده زمین کو امام وقت کی<br>اجازت سے اور بغیر اجازت آباد                                                                                                                            |        |
|           | فخص کو ایسے چشمہ کے متصل دوسرا<br>چشمہ کھودنا صحیح ہے،اگر کوئی اس کے<br>قریب بی اپناایک اور چشمہ کھود ڈالے<br>تو کیا تھم ہوگا، ایسے چشموں میں اگر<br>آدمی یا جانوریا کوئی اور چیز گر کر ہلاک                                                            |         | ۷٠       | کرنے کے بارے بی اُئمہ کرام کے در میان علم کا فرق اور ان کے دلائل تو میں اُئمہ کرام کے تو میں اُئمہ کرام کے دلائل تو میں کو آباد کر کے ذمی میں اس کا مسلمانوں کی طرف الک بن سکتا ہے، تحجیر کے معنی، کیا کسی مردہ                           | ا ۳    |
| ۷٦        | ہو جائے تو کوئی اس کاذمہ دار ہوگا یا نہیں، جرماند کی کیا صورت ہوگا، مسائل کی تفصیل ، عظم، اقوال ائمہ، دلائل تو فیح : قناة کی تعریف، عظم، کسی مردہ زمین میں اگر کوئی در خت لگائے، اگر کوئی در خت لگائے، اگر کوئی در باس کوئی دریاکسی جگہ ہے منظل ہو کراس | ٨       | ∠r       | زمین کو صرف گیمر کر چھوڑ دینے ہے،<br>ہی قابض کی ملیت پختہ ہو جاتی ہے،<br>اگر الی زمین میں دوسرا محض کیتی<br>کرلے تب دوز مین کس کی ملیت میں<br>رمیگی، مسائل کی تفصیل ، علم،<br>اقوال ائمہ ، دلاکل<br>توضیح تحجیر کی کیا کیا صور تیں ہوسکتی |        |
| <b>4</b>  | میگہ زمین نکال دے، اور اس کو کوئی<br>آباد کرکے اس بر قبضہ کرناچاہے،<br>مسائل کی تفصیل، تھم، دلائل<br>تو فیج: اگر کسی کی نبر دوسرے مخص کی<br>زمین میں ہو تواس کے لئے حریم ہوگایا                                                                         |         |          | ہیں جن سے کسی غیر آباد زمین کو آباد<br>کرناکہا جاسکے آبادی کمے قریب کی<br>زمین کی غیر آباد زمین کے احیاء کا تھم،<br>غیر آباد زمین میں کنوال کھودنے سے<br>اس کے حریم کا تھم، اقوال اٹمہ، تھم،                                              |        |

| صفحه نمبر | فهرست مضامين                                                           | نمبرشار  | صغحه نمبر  | فهرست مضاحين                                                                  | نمبر شار |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
|           | علماء مفصل د لا کل                                                     |          |            | نہیں اور کی حد تک، مناق کے معنی                                               |          |
| ۸۷.       | چند متفرق مسائل                                                        | 100      |            | اوراس كانتكم ،ا قوال ائمه ،دلا ئل                                             |          |
| ۸۸        | توضيح مشترك نهركي كهدائي اور صفائي                                     | 10       | <b>∠</b> • | فصول في مسائل الشرب                                                           | 1•       |
| •         | کی جاتی یا مالی ذمه داری کن لو گول پر اور                              | <u>'</u> | Δ1         | ا توضیح: نصل، شرب کی لغوی و معنوی<br>انجة: ۵: نریر و تا                       |          |
|           | کس حساب سے ہوگی، مسائل کی ا<br>تند است سے سیاس                         |          |            | التحقیق، پانی کی قشمیں ، تفصیل مسائل،<br>این                                  |          |
|           | تفصيل، اقوال ائمَه كرام، هم، د لا كل                                   | 1        |            | دلائل<br>د منیوی س کی زیری کا مدری کسرا                                       |          |
|           | مفصله<br>د فنیو فصل مد سر مذ نمو                                       |          | ۸۳         | ا تو میں اگر آباد کی ہوئی زمین کو کوئی کسی<br>کے خاص ذاتی پانی ہے سیر اب کرنا | - 11     |
| 4+        | توقیع: فصل، زمین کے بغیر مجی<br>مدند عن سر این آن حتری میں             | 14       |            | ے ما ال واق پال سے حیراب طرفا<br>جاہے، تودوسرے کی مرضی کے بغیر                |          |
| 1         | صرف پینے کے لئے پائی پر حق کاد عوی  <br>کرنا، ایک مخص کی نہر دوسرے ک   |          |            | ہے، ورو سرے ف سر کی ہے ہیں۔<br>بھی استعمال میں لینا کیا جائز ہوگاء اپنے       |          |
|           | رباہ ایک من میر دو مرسے ی<br>زمین میں بہتی ہو اور زمین کامالک اس       |          |            | بر تنوں میں جمع کئے ہوئے یانی کو                                              |          |
|           | بات کو پیندنه کرتامو،اگر ایک نبر کی                                    |          |            | دوسرے کے ماتلنے پر منع کرناہ کو تیں،                                          |          |
|           | نوگول کے در میان مشترک ہو ،اوران                                       |          |            | چشمے اور حوض کو جو حسی کی ذاتی زمین                                           |          |
|           | لوگول نے اس سے پینے کے حق میں                                          |          |            | میں ہوں ان کے پانی کو دوسرے کے                                                | ı        |
|           | اختلاف كيا، مسائل كي متفصيل، اقوال                                     |          |            | کئے طاقت کے ذریعہ استعال کرنا،                                                |          |
|           | علماء، تقيم ، د لا كل                                                  |          |            | 'سائل کی تفصیل، حکم، اقوال علاء، ا                                            |          |
| 91        | توضیح:اگر ایک نهر کلی آدمیوں کی                                        | اكا      |            | ولا مل<br>- منسر مر کر شخفہ کر سریہ ہوا                                       |          |
|           | مشترک ملکیت میں ہو، گر اوپر کے                                         |          | ۸۳         | توضیح:اگر کوئی مخف کسی کے حچھوٹے<br>مضاف نا                                   |          |
|           | حصه دار کواس وقت تک پانی نه مکتابو                                     |          |            | حوض وغیرہ ہے گھڑے اور بالٹی میں                                               |          |
|           | جب تک کہ اس کے حصہ کے نجلے<br>جب میں میں ان ماری کا کہ                 |          | <u> </u>   | پانی لے کر اپنے گھر میں لگے ہوئے  <br>یودوں اور سبزیوں کو سیر اب کرنا         |          |
|           | حصہ میں بند نہ باندھا جائے، کیا کوئی احصہ دارائے حصہ کی نہرے دوسری     |          | !          | پوروں اور ہریوں و میراب رہا<br>حاہنے، اگر کوئی تھی کے ذاتی نہریا              | 1        |
|           | مسددارات علمہ کی تہر سے دو تر کی ا<br>شاخ نکال سکتا ہے، یا اپنے حصہ کی | <u> </u> |            | و جب المراول من سے وال مرایا )<br>کنو میں کے بانی سے اپنے درخت یا             |          |
|           | زمین میں بن چکی یار ہٹ وغیرہ نگاسکتا                                   |          |            | زمین کوسیراب کرنا چاہئے،مسائل کی                                              |          |
|           | ہے، مسائل کی تفصیل، تھم، دلیل<br>ہے، مسائل کی تفصیل، تھم، دلیل         |          |            | تفصيل،احكام،دلاكل                                                             |          |
| 94        | توقیح کمی نبر پر اس کاشریک بل                                          | rA.      | ۸۵         | توضیح : دوسر کی فصل ، نبروں کی کتنی                                           | ll.      |
|           | بناسکتاہے، یا نہیں، اپنی نہر کے وہانہ کو                               |          | ŀ          | قتمیں ہیں اُن کی تغصیل ، پھر ان کے                                            |          |
|           | چوڑا کر سکتا ہے یا نہیں، اگر نسی جیموٹی یا                             |          |            | بھر جانے یا خراب ہو جانے کی صورت                                              | 1        |
| •         | بری نهر میں نشر کاء کا حصه سوراخوں                                     |          |            | میں ان کی صفائی سمب پر اور سس طرح                                             | ļ.       |
|           | ت ہو بعد میں کوئی یہ جاہے کہ ونوں                                      |          | E .        | لازم ہوگی، مسائل کی تفصیل، اقوال                                              |          |
|           |                                                                        |          |            |                                                                               | <u> </u> |

| اوراس کے تقم کے بیان میں علاء کے اور اس کے تقم کے بیان میں علاء ک اور اس کے تقم کے بیان میں علاء ک اور اس کی تقسیم کی جائے، اور تحق نے کیا نہر کا کوئی شریک اپنے دھیا ۔ ۱۹۳ تو تحق نے کر کانام اور اس کا تقم کی ہے ۔ ۱۹۳ کی خلاب ہوں کو سیر اب کوئی ہے ۔ اس میں اور تھے کیا ہوتا ہے ، کو اتقا ہے ہو اس کی تحقیق ، تقم کی حرمت فی واقعا ہے ، اس کی تحقیق ، تقم کی حرمت فی واقعا ہے ، کو اتقا ہے | ÷        |          |                                            | <del> </del> | ···      |                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------|-----------|
| اقوالی، دلا کل مفصلہ  التوضی کیا تم اور اس کا تھم کر ہے ۔ وہ اس کی کوئی مور کے اور اس کا تھم کر ہے ۔ اس کی کوئی مور ہے ۔ اس کی کوئی ہوتا ہے ، اس کی کوئی ہوتا ہے ، اس کی کوئی ہوتا ہے ، کیا ہوتا ہے ، کیا ہوٹی ہوٹی ہوٹی ہوٹی ہوٹی ہوٹی ہوٹی ہوٹی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>-</u> | رشار     |                                            | متحہ نبر     | نمبرشار  | فهرست مضامین                                | صفحه نمبر |
| افران دو کا کا مفصلہ اول اگر کی اول کر اول کا مفصلہ اول کی اول کر کا اول اول کو کی شریک اینے حصہ اسلام کی جاتے ہوتا ہاں بی کون کی علت اسلام کو کی شریک اینے حصہ اسلام کی جاتے ہوتا ہاں بی کون کی علت اسلام کی جاتے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                            |              |          | اوراس کے حکم کے بیان میں علاء کے            |           |
| اختلاف ہے اور نہیں کو نی علت اللہ کا کیا اللہ کی جاتے ہو اس نہر سے سراب اللہ کی جاتے ہو اس نہر سے سراب اللہ کی جاتے ہو اس کی جاتے ہو اس کی کو اتنا سر اس کی کا گیا ہو تا ہے ہو اس کی کو اتنا سر اس کی کا گیا ہو تا ہے ہو کی دجہ سے ہو کی دجہ سے ہو کی دجہ سے ہو کی دجہ سے ہو کی اس کی حرمت کی اللہ کی حرمت کی اللہ کی حرمت کی اللہ کی حرمت کی اللہ کو کی دجہ سے ہو کی ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو | ı        |          |                                            | ļ            |          |                                             |           |
| اختلاف ہے ہو اس نیم کون کی علت ان کی ایک کون کی علت ان کی کون کی ہو اپنی ہو اس نیم ایک کا کیا ان کی کون کی ایک کون کی ہو ہو اپنی کون کا کہ اس کا پائی ان کی کون کی دو ہو ہے ہو کی دو ہو ہے ہو کی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,        | 19       | توضیح: کیانهر کا کوئی شریک اینے حصہ        | 91~          | rr*      | ' تو طیع : خمر کانام اور اس کا تھم کب ہے    | 99        |
| اختلاف ہے اور جیجہ کیا ہوتا ہے،  دلائل کیا ہیں  دوسرے کی زمین کا کہ اس کا پائی  دوسرے کی زمین کک گی جائے،  دوسرے کی زمین کک گی جائے،  مسائل کی تحقیق، تھم، تفصیل، دلائل  اعلم اس کی تحقیق، تھم، تفصیل، دلائل  اختلاف مجمہ عالم کے اور کی دوجہ ہے ، کیا  اختلاف مجمہ عالم کی دوجہ ہے ، کیا  اختلاف مجمہ عالم کی دوجہ ہے ، کی کیا  اختلاف مجمہ عالم کی دوجہ ہے ، کی دوجہ ہے ، کیا  اختلاف مجمہ عالم کی حرمت کی دوجہ ہے ، کی دوجہ ہے ، کیا  اختلاف مجمہ عالم کی دوجہ ہے ، کی دوجہ ہے ، کی دوجہ ہے ، کیا  اختلاف مجمہ ہے ، اس کی حرمت کی دوجہ ہے ، کی دوجہ ہے ، کی دوجہ ہے ہے ، کی دوجہ ہے ہی ہے ، کی دوجہ ہے ، ک |          | <u> </u> |                                            |              | ·        | ·                                           |           |
| ادمان کو اتنا سر اب کرنا کہ اس کا پائی ادوسرے کی زمین تک بختی جائے، اوش انگل کا حقیہ بات کی اور کا کا کہ انتقال ہے، یا اختیان ہی ہے، کمری اختیان ہی ہے، کمری اختیان ہی ہے، کمری اختیان ہی ہی ہے، کمری اختیان ہی ہی ہے، اس کی حرمت کی بارے میں انفاق ہے، یا اختیان ہی ہی ہے، اس کی حرمت کی بارے میں انفاق ہے، یا اختیان ہی ہی ہے، اس کی حرمت کی بات ہی ہی ہے، اس کی حرمت کی بارے میں انفاق ہے، یا اختیان ہی ہی ہے، اس کی حرمت کی ہارے میں انفاق ہے، یا ہی ہی ہے، اس کی حرمت کی ہارے میں انفاق ہے، یا ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ]        |          | کر سکتا ہے جو اس نہر سے سیراب              |              | . 1      |                                             |           |
| ا الوضح: تحرکی کر مت فی ذاتھا ہے اسک میں الاک کی حدید کے اسک کی حدید کے اسک میں الاک کی حدید کی اللہ الاک کی حدید کی اللہ اللہ الاک کی حدید کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |                                            |              |          | اختلاف ہے اور متیجہ کیا ہوتا ہے،            |           |
| المسائل کی تحقیق، علم، تفصیل اولائل المور میر مقرر کرنا یا خیلی اولائل المور میر مقرر کرنا یا خیلی المور میر مقرر کرنا یا خیلی پینے کا حق المور میر مقرر کرنا یا خلاق میں اس حق کو المور عوض مقرر کرنا یا کئی معاجرہ مسلم میں اس حق کو المور عوض حق شرب وینا، اگر کسی المور عوض حق شرب وینا، اگر کسی المور عوض حق شرب وینا، اگر کسی المور عوض حق شرب کے علاوہ پی بیاکسی المور کی جائے اگر کسی المور کی جائے المور کسی جائے المور کسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -        |          | - T                                        |              |          |                                             |           |
| الم الموسع : الكاح سر مقر الركاء المنطق على السح في المحاف المحك المحاف المحك المحاف المحك المح | ]        |          | رُ بالإيد حساسه ' د                        |              | ra       | توصیح : فِحر کی حرمت فی ذاتھا ہے            | 1+1*      |
| البطور مہر مقرر کرنا، یا معاہدہ مسلح میں الفاق ہے، یا اختلاف بھی ہے، اس کی حرمت کی البطور عوض مقرر کرنا، یا کسی معاہدہ مسلح میں البطور عوض حق شرب دینا، اگر کسی البطور عوض حق شرب نے علاوہ بھی ہے، اس کی حرمت کی البطور عوض حق شرب نے علاوہ بھی نے اگر کسی البحث  | Ì        |          | l                                          |              | <u> </u> | ا اعلمت بال جانے ك وجه سے بركيا             |           |
| عوض مقرر کرنا، یا گئی معاہدہ صلح بیں اختیاد ہوتی ہے، اس کی حرمت کی الجور عوض حق شرب دینا، اگر کئی الجور عوض حق شرب دینا، اگر کئی المتحد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠        |          |                                            | 90           | ŀ        |                                             |           |
| ابطور عوض حق شرب دینا، اگر کسی است المور عوض حق شرب دینا، اگر کسی است المور عوض حق شرب دینا، اگر کسی است کے علاوہ پہنیا کسی المور کی جائے، اگر کسی کی ادائیگ کس طرح کی جائے، اگر کسی کی ادائیگ کس طرح کی جائے، اگر کسی کے دوسرے کی زمین میں چلا گیا جس سے دوسرے کی زمین میں جس کا قائل نہ ہونے والے اس کی نجاست کا قائل نہ ہونے والے ہوگا یا نہیں، مسائل کی تفصیل نہ تھم، اسل کی تفصیل نہ تھم کی تھم  |          |          |                                            |              |          | حرمت کے بارے میں اتفاق ہے، یا               |           |
| امقروض مرنے والے کے پاس حق میں اور اس کے علاوہ دوسری مقروض مرنے علاوہ دوسری مقروض مرنے علاوہ پڑھ نہ ہو تواس قرض کی جائے،اگر کسی اور اس کے علاوہ دوسری کی جائے،اگر کسی کی اور نیٹی میں اتوال ائمہ اور اس کے علاوہ بیری ناکسی دوسرے کی زمین میں اتوال ائمہ دوسرے کی زمین میں چلا گیا جس سے دوسرے کی زمین میں چلا گیا جس سے دوسرے کی زمین میں چلا گیا جس سے اس کی نجاست کا قائل نہ ہونے والے اس کی نجاست کا قائل نہ ہونے والے ہوگایا نہیں، مسائل کی تفصیل، تھم، اور کافر کہا جاسکتا ہے، یا نہیں، اگر کوئی دلائل دول کی دول کی مقروض مسلم یا ذمی اپنی شراب نیج کر دول کی دول ک | -        | ı        |                                            | 1            |          | اختلاف مجمی ہے، اس کی حرمت کی               |           |
| شرب کے علاوہ پکھ نہ ہو تو اس قرض کی اوائیگ کس طرح کی جائے، اگر کسی اوائی اس طرح کی جائے، اگر کسی اوائی اس طرح کی جائے، اگر کسی اوائی دیا کہ وہ اس خان اور اس اور اس کی نجاست غلیظہ ہے یا خفیفہ، ۱۰۵ اس کی نجاست غلیظہ ہے یا خفیفہ، ۱۰۵ اس کی نجاست کا قائل نہ ہونے والے اس کی نجاست کا قائل نہ ہونے والے ہوگا یا نہیں، مسائل کی تفصیل، تملم، مسائل کی تفصیل، تملم، اور کسل مقروض مسلم یا ذی اپنی شراب نج کر اور کسل مقروض مسلم یا ذی اپنی شراب نج کر کہ اور کسل کے کہ اور کسل کی تفصیل، تملم کا کسل کی تفصیل، تملم کی دول کی مقروض مسلم یا ذی اپنی شراب نج کر کہ کہ اور کسل کی تفصیل کے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          | • •                                        |              |          | l                                           | ٠.        |
| ک اُدا نیگی کس طرح کی جائے، اُگر کسی  ان اوا نیگی کس طرح کی جائے، اُگر کسی  دوسرے کی زمین میں چلا گیا جس سے  دوسرے کی زمین میں چلا گیا جس سے  اس کا نقصان ہو گیا تو اس کا صال لازم  ہوگایا نہیں، مسائل کی تفصیل، تھم،  ولائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -        | (        | _                                          |              | ן דין    | 1 - 7                                       | 1+1-      |
| ان اپنی زمین میں اتنا پانی دیا کہ وہ الک اللہ ہوں ہوں اللہ ہوں ہوں اللہ ہو |          |          |                                            | ]            |          |                                             |           |
| دوسرے کی زمین میں چلا گیا جس سے ان اس کی نجاست غلیظہ ہے یا خفیفہ، اس کا نقسان ہو گیا تو اس کی نجاست کا قائل نہ ہونے والے اس کا نقسان ہو گیا تو اس کا نقسان ہو گیا نہیں، مسائل کی تفصیل، تھم، اوکا فرکہا جاسکتا ہے، یا نہیں، اگر کوئی اولائیل کے تفصیل تھے کر اولائیل کی تفصیل تھے کر اولائیل کی تفصیل کی تفکیل کی تفصیل کی تفکیل کے تفکیل کی تف | - {      |          | , *                                        |              | <u> </u> | ) '''                                       |           |
| اس کا نقصان ہو گیا تو اس کا صان لازم<br>ہو گایا نہیں، مسائل کی تفصیل، تھم،<br>دلائل<br>دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 1        | · *                                        | :            |          | l                                           |           |
| ہوگا یا نہیں، مسائل کی تفصیل، عظم، اوک کافر کہا جاسکتاہے، یا نہیں،اگر کوئی اولائی اولی این شراب بھی کر اولائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | i        | _                                          | ļ            |          |                                             | 1•∆       |
| ولائل القروض منكم ياذي ابني شراب 📆 كر 📗 📗 مقروض منكم ياذي ابني شراب 📆 كر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          | II 5                                       | ·            |          | اس کی نجاست کا قاتل نہ ہونے والے<br>ریب ویر |           |
| ا دلا مقروض مسلم یاذی این شراب بھی کر ا<br>مقروض مسلم یاذی این شراب بھی کر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ì        |          | ہوگایا تہیں، مسائل کی تفصیل، علم،          |              |          |                                             |           |
| د انخط خ⊷ا دالات تانخط اید از باید میدادی سورا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          | دلائل<br>«سی راهند ترار                    |              |          |                                             |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | !        |          | ﴿ كتاب الاشربة ﴾                           | 90           | 1        | اس کی رقم ہے اپنے قرض خواہ مسلم یا          |           |
| نشہ آور چیزوں کا بیان ۹۵ دی کا قرض ادا کرنا چاہے تواہے قبول ا<br>اور طب سے است کا میں اور کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                            |              | 1        |                                             |           |
| (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲        |          | 1                                          | 44           |          |                                             |           |
| الاشريد کے لغوی اور اصطلاحی معنی، اللہ النہ النہ النہ النہ النہ النہ النہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                            |              |          | 1 - 3                                       |           |
| الیمی کتنی شرامیں ہیں اور کیا ہیں جن کا ۲۸ توضیح خمر سے پینے کے علاوہ دوسر ا ۱۰۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          | 1                                          |              |          | 1 ' <del>"</del> "                          | 1+4       |
| ینا حرام ہے، نام اور ان کی تفصیل خمر کوئی فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                            |              |          |                                             |           |
| کی اصطلاحی تعریف، تھم، اقوال ائمہ، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                            |              |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |           |
| دلائل کے باوجود چینے والے ہر حد لگائی جانی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          | l                                          |              |          | 1 -3                                        |           |
| ا توضیح الفظ خمر کے لغوی اور شرع معنی ۹۸ علی اس کو پکادیے ہے تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -        | "        | کو جن : لفظ حمر کے تعوی اور شر کل سی  <br> | 9.4          | }        | عاہمے یا جیس،اس لو پکادیے ہے سم             | :         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | <u> </u> |                                            |              |          | <u> </u>                                    |           |

| صغحہ نمبر | فهرست مضاجين                                                                    | تمبرثار | م فحہ نبر | فهرست مضایین                                                                    | نمبر شار |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
|           | تازہ انگور کاشیرہ اور خشک جھوارے                                                |         |           | میں کوئی فرق آتا ہے یا نہیں، شراب کو                                            |          |
|           | کے پانی کو جمع کیا جائے، مسائل کی                                               |         |           | سر کہ بنادینے کے بعد اس کا استعال                                               |          |
| ]         | تفعیل دولائل مفصله                                                              |         |           | چائز ہوتاہے یانہیں، سائل کی                                                     | •        |
| fl∠       | توضيح: دباءوطنتم ومزخت كي تعريف،                                                | rs.     | İ         | تفصیل،ا قوال علماء، د لا ئل مفصله<br>و ضهر است اقتصاد سریت                      |          |
|           | ان کے پاک کرنے کا طریقہ ان میں                                                  |         | 1+4       | توضیح:العصر و نقیع التمر کی تعریف ،<br>حکریته اربر ک                            |          |
|           | نبیذ بنانے اور ان کو استعال کرنے کا<br>تکل قدار ہے ہیں                          |         |           | علم،اقوال!ئمَه،دلائل<br>تاميح نقع إن سرمعة بريايا                               |          |
|           | هم ،اقوال ائمه ،دلائل مفصله<br>وجيدون م سرير سرير                               |         | 1+9       | تو مسیح: تقیع الزبیب کے معنی، اور اس<br>کا تھم شر می، اقوال العلماء، نقیع       |          |
| IIA       | ا توضیح: شراب اگر سر که بن جائے تو<br>اس کا کیا تھم ہوگا،اییا کرنا کروہ ہوگا،یا | 774     |           | ہ ہم سر ن، انوال السلماء، سی<br>الزمیب اور نقیع التمر وغیرہ کے بیٹنے            |          |
|           | ان و میاه موه، بیا کرنا کرده موه وه بیا<br>نبیس ، اگر میراث میں کسی کو شراب     |         |           | والے پر حد جاری کی جائی یا نہیں ، اور                                           | ·        |
|           | میں ، اس میر ات کیا کرے ، اقوال فقہاء<br>ملے تو دواہے کیا کرے ، اقوال فقہاء     |         |           | رہے پر حد جاران جائے گا، یا نہیں،<br>ان کے منکر کو کا فر کہا جائے گا، یا نہیں،  | !<br>    |
|           | كرام ودلاكل مفصله                                                               |         |           | ان کی نجاست س فتم کی ہو گیاان ہے                                                |          |
| 114       | توضيح شراب کی در دی یعنی تلجفت                                                  | ٣٧      |           | انتفاع حلال ب، يأنهين، ولا كل مفصله                                             |          |
|           | كااستعال خواہ ينتے سے ياعلاج وغيرہ                                              |         | nır       | توضیح: خمر کے علادہ دوسری مشر دبات                                              |          |
|           | ہے ہو،اس کے پینے دالے پر حدلگائی                                                |         |           | یے بارے میں ائمہ کا اختلاف تفصیل                                                |          |
|           | جائيگي يا نبيس، اقوال علاء كرأا د لا ئل                                         |         |           | تفصیلی د لائل                                                                   |          |
|           | المفصليم                                                                        |         | 11r       | توضیح خلیطین سے مرادیبال کیاہے،                                                 | ٣٢       |
| 114       | متفرق چند ضروری مسائل:                                                          |         |           | اوراس كانتكم، اقوال ائمه كرام، د لا ئل                                          |          |
| 177       | تو سیخ : بیشاب گاہ کے سوراخ یا پائخانہ                                          | ۳۸      |           | مفصلہ<br>چاضجی میں بے جات                                                       |          |
|           | کے مقام میں شراب کو اوپر چڑھانا آگر<br>جب میں میں مار کڑھ ہیں                   |         | 11111     | توضیح: شہد اور انجیرا گیہوں وجو وجوار کی<br>نبیذ کا حکم، گھوڑی کے دودھ سے بنائی |          |
|           | شور به بی شراب ڈال دی گئی ہو × آٹا۔<br>میں شراب ڈال کراہے گو ندھا گیا، خمر      |         | '         | جیدہ ہے، عورت نے دودھ سے جان<br>نبیذ کا حکم، فقہاء کرام کے اقوال،               |          |
|           | ا من کر آب وال کرانے و عرصا کیا، اگر<br>کو سر کہ بناکب تشکیم کیاجائے گا،        |         |           | بیر نام ایک به مار در م سے اور در ا<br>دلا کل مفصله                             |          |
|           | مسائل کی تفصیل ، اقوال فقهاء کرام،                                              |         | · 87      | توضیح:عصیر العنب کے بارے میں                                                    | ٣٣       |
|           | ولائل                                                                           |         |           | ا قوال علاء کرام ،اگر مثلث میں دویارہ                                           |          |
| Ira       | توضیح انگور کا شیرہ بکانے ادر اے                                                | ۳۹      |           | پانی ڈال کرا تنا پکادیا جائے کہ اس سے دو                                        |          |
|           | استعال کے لائق حلال کرنے کے وہ                                                  |         |           | حصہ پانی خشک ہو جائے،اگر انگور کے                                               |          |
|           | اصول جو خاص طور سے اس جگہ بیان                                                  |         |           | دانہ میں پانی ڈالے بغیر ای کو بیکادیا                                           |          |
|           | کے میں ان کی تفصیل مع مثال                                                      |         |           | جائے پھرانے نچوڑ دیاجائے،اگر انگور                                              |          |
| 15.4      | ﴿ كتاب الصيد ﴾                                                                  | r*•     |           | اور چھوارے کایا جھوارے اور منقی کویا                                            |          |
|           |                                                                                 |         | <u> </u>  |                                                                                 |          |

|           |                                                                                  |          |          | يى جديد مبلر                                                                 |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صفحہ نمبر | فهرست مضامين                                                                     | نمبر شار | صغہ نبر  | فهرست مضايين                                                                 | تمبرشار    |
| 10.14     | توضيح الر سكهايا هوا شكره اين مالك                                               | بر.      | IFA      | توضیح: شکار کے سائل، صید کے                                                  | MI.        |
| · .       | کے پاس سے بھاگ کر ذرا تھبر کر اپنا                                               |          |          | لغوی اور اصطلاحی معنی، اس کا حکم                                             |            |
|           | مطلوب جانور شکار کرکے اینے مالک                                                  |          |          | دلائل شرعیہ سے اس کی اباحث کا                                                | l          |
|           | ك پاس كے آيا، أكر كتے نے اپنے شكار                                               |          |          | ا ثبوت، شکار کے حلال ہونے ک                                                  |            |
|           | کا صرف خون پی کر اس میں ہے کچھ                                                   |          | <br>     | شر طین تقصیلی د لا ئل                                                        | [ <b>.</b> |
|           | م وشت کھائے بغیر مالک کے پاس لے                                                  |          | اسا      | توضيح: فصل، شكاري جانورون كابيان،                                            |            |
|           | آیا، اور آگر کتے نے شکار کرکے مالک                                               |          |          | لفظ جوارح کے معنی شکار کا طریقہ ،                                            |            |
|           | ا کے حوالہ کردیا پھر مالک ہے ہیں میں                                             | ′        | [        | وربعه ،شرائط، تحكم، دلائل مفصله<br>« منه پر بر                               |            |
|           | ہے بچھ ہوئی چھین کر گھا گیا، مسائل ک                                             |          | 180      | توضیح: کوئی در نده یا پر نده اگر کسی جانور                                   | - ۱۰۳۳     |
| ļ         | تفصیل ،احکام ،ا قوال ائمہ ،د لا کل<br>ضه گر                                      |          |          | کا شکار کرلے تو کیا اے کھانا اس کے                                           |            |
| 10.00     | ا توضیح:اگر شکاری کتے نے شکار پر جھپٹا                                           | ~∠       |          | مالک کے لئے جائز ہوگا، کن شر طوں                                             |            |
| <b>]</b>  | ارا جس ہے شکار کے گوشت کا ٹکڑا                                                   | :        | į        | کے ساتھو، اقوال ائمہ کرام، تفصیلی<br>پ                                       |            |
|           | اس کے منہ میں آگیااور وہانے کھاگیا<br>کمیں سے سے سے اس                           |          |          | ولائل<br>الاضح در م                                                          | ]          |
|           | ا پھر اس کے بیچھے جاکر اسے پکڑ کر<br>المدیدی است میں است کر کھا                  | l        | im2      | توضیح: شکاری در ندول اور پر ندول<br>ایروم می سر بریس سریک شریب               | . 44       |
|           | ا مارڈ الا مگراس میں ہے اس نے کچھ مجھی<br>اسمعہ سی روز میں مرکز کر سے میں        |          |          | کاشکار ان کے مالک کو کھانا کن شر ائط<br>سی مقد میں کا ایک کو کھانا کن شر ائط |            |
|           | ا نہیں کھایا تواس شکار کا حکم کیا ہو گا،اور<br>انگست : : بہ مرکد کا              |          |          | کے ساتھ جائز ہو تا ہے، شرائط کی ا<br>انفصار مقال کیا کہ مسائلا               |            |
|           | اگر کتے نے نوچے ہوئے مکڑے کو<br>زمین پر ہی چھوڑ دیا اور پچھے بھی نہیں            |          |          | تفصیل، اقوال ائمه کرام، دلائل<br>مند ا                                       |            |
| <b>.</b>  | رین پرین چھوردیا اور پھے میں میں<br>کھایا پھر دوڑ کر اس شکار کو پکڑ کر مار ڈالا  |          | וריו     | المفصلہ<br>توضیح:شکاری کتے اور باز کے شکاری                                  | ا م        |
|           | مھایا چر دور سرا ک شکار کو چر سرماروال<br>  اور اس سے بھی کچھ نہیں کھایااور مالک |          | "'       | و ن بھاری سے اور بار سے شاری<br>اور معلم ہونے کی تعریف اور دونوں             |            |
| 1         | ( اوروا ل کے میں چھ عیل طعایا وودالک<br>[ نے اس پر قبضہ کر لیا، اب والیسی میں    |          |          | اور ہے۔ اور دور دور دور فرق،اگر اور دور فرق،اگر                              | :          |
|           | ہے ہی چہتہ رہے اب دوری ایل<br>کتے نے بڑے ہوئے کھڑے کو کھالیا تو                  |          |          | ا کیے جانور نے کئی شکار کتے اور تعلیم                                        | `          |
| -         | بقیہ شکار کااب کیا تھم ہوگا، مسائل کی                                            |          |          | کے مطابق اس نے اس میں کچھ نہیں<br>کے مطابق اس نے اس میں کچھ نہیں             |            |
|           | تغصیل، حکم ، د لائل مفصله                                                        |          |          | کھایا لہٰذاہے مالک نے کھالیا،اس کے                                           | İ          |
| IC A      | توشیح:اگر شکاری نے اپنے شکاری                                                    | ۳۸       |          | بعداس نے پھر کچھ شکار کئے اور ان میں                                         | .          |
|           | ٔ جانوریایرنده کو شکاریر جیموژ ااور جانور                                        | , ,      |          | ے کچھے کھالیا تو وہ معلم ہاتی رہے گایا                                       |            |
| <u> </u>  | کواس نے پکڑلیا پھر مالک نے اسے                                                   |          | ĺ        | نہیں، مسائل کی تفصیل، اتوال ائمہ                                             | }          |
|           | اینے قبضہ میں لے لیا، پھر بھی اسے                                                |          |          | كرام، دلاكل مفصله، محرز، ماده حرز،                                           | . [        |
| <br>      | ا ختیاری ذرج نہیں کیا،اور وہ مر گیااگر                                           |          |          | احراز، جع کرتا، ذخیره کرتا، محرز ذخیره                                       |            |
|           | ا شکار شکاری کے ہاتھ میں آجائے پھر                                               |          |          | كيابوا                                                                       | •          |
|           |                                                                                  |          | ļ. ,     |                                                                              |            |
|           | ·                                                                                |          | <u> </u> | <u> </u>                                                                     |            |

عين الهداميه جديد جلد بمشتم

| صفحه نمبر | فبرست مضامين                                                                    | نمبر شار | صغحه نمبر | فبرست مضامين .                                                                      | نمبر شار |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|           | اور چھپتا ہوا شکار پر حملہ کر کے اے                                             |          |           | بھی وہ اس کے ذبح پر قادر نہ ہو اور وہ                                               |          |
|           | مار ڈالا، اس طرح اگر نسي شکاري کتے                                              |          |           | مرجائے ، اگر کسی شکار میں اتنی جان                                                  |          |
|           | ن بھی کیا، مسائل کی تفصیل، تھم، ا                                               |          |           | باتي ہو جو مدبوح میں رہ جاتی ہے پائی                                                |          |
|           | ولا كل                                                                          | ľ        |           | میں گر کر مر جائے، تو کیاات کھاناجائز                                               |          |
| IST       | توضيح: اگر كسي نے اپنے كتے كو بسم اللہ                                          | ۵۱       |           | ہوگا، اگر شکاری جانور نے شکار پر حملہ                                               |          |
|           | کہد کرشکار پکڑنے کااشارہ کیا اوراس                                              |          |           | کرے اس کاپیٹ نجاز دیااور اس کی ا<br>مورت مرار میں میں میں                           |          |
|           | نے ایک ایک کرے کی شکار کر کے مار                                                |          |           | آ تنتیں نکال دیں مجر مالک نے اس پر<br>قدمی اور میں معلقہ میں اس                     |          |
| İ         | ڈالا،اوراگروہ کتاایک شکار کر کے آرام<br>: بعونم                                 |          |           | قبضه کرلیا، متر دیپه ونطیحه ومو توذه کی<br>قدر دیران سرخکمه دارین                   |          |
| •         | کرنے لگا چھر دوسرے کو شکار کیا چھر ا<br>آرام کیا، اگر شکاری نے اینے سکھائے      |          |           | تعریف،اوراس کا تھم،خلاصه سیائل،<br>تفصیل مسائل، اتوال علاء رام،                     |          |
|           | ارام میا، ارتفاری کے اپنے معامے ا<br>ہوئے باز کو شکار پکڑنے کے لئے              |          |           | ا ين مسان، أوان عالو رام، ا<br>ولا كل مفصله                                         | ۴۹       |
|           | ہوے بار تو شار پرے کے ہے ا<br>مچھوڑ ااور وہ وہال سے اڑ کر پہلے کسی جگہ          |          | 120+      | ریا کی مصلتہ<br>تو منبع :اگر شکاری کے مچھوڑے ہوئے                                   | , ,      |
|           | پور "وروووو کا میں اور حرب میں است<br>ریب میٹھ گیا، بھر شکار کا بیچھا کر کیے اے |          | "-        | ور میں اور میں اور کے شکار کو بکر کیا گر اس<br>شکاری جانور نے شکار کو بکر کیا گر اس |          |
|           | مار ذالا، تفصيلي مسائل، احكام، تفصيلي                                           |          |           | کتے یا از کے قبضہ سے اپنے شکار پر قبضہ                                              |          |
|           | ولائل                                                                           |          |           | نبین کیا، ای حالت میں شکار مر گیا،                                                  |          |
| IOM       | توضیح:اگر کسی شکاری کتے نے کسی شکار                                             | . 68     |           | اگر شکاری نے شکار کو جانور سے خیمرا                                                 |          |
| 1         | کو زخمی کئے بغیر صرف اس کا گلا دیا کر 🛘                                         |          |           | کر ذیج کر دیا،اگر جانور کو مخصوص شکار                                               |          |
|           | مارڈالا شکار کے کسی عضو کر توڑ کر                                               |          |           | کے پکڑنے کے لئے چھوڑا گیا مگراس                                                     |          |
|           | مارڈ النے سے وہ حلال ہو تا ہے یا نہیں،                                          |          |           | نے اِس کو جھوڑ کر دوسرے جانور کو                                                    |          |
|           | اگر کسی کے ایسے تعلیم یافتہ شکاری کئے                                           |          |           | شکار کر لیا، مسائل کی تفصیل، اقوال                                                  |          |
|           | کے ساتھ جے بہم اللہ کہہ کر چھوڑا                                                |          |           | فقهاء کرام ، دلائل مفصله<br>وضیر گرام ، دلائل مفصله                                 |          |
|           | گیاہو دوسرے غیر تعلیم یافتہ کتے نے                                              |          | اها       | توضیح اگر کسی شکاری نے اپنے شکاری                                                   | ۵٠       |
|           | مل کر جانور شکار کیا، یا دوسرے کئے  <br>است دری میا سبت کیا میں میں             |          |           | کتے کو بہت سے شکار کی طرف ایک بار                                                   |          |
| ·         | نے شکار کو پہلے کتے کی طرف حملہ                                                 |          |           | شمید کہہ کر ان کو پکڑنے کے لئے<br>دن کا کا تازید میں                                |          |
|           | کر کے بھگادیا، مسائل کی تفصیل ،احکام<br>، دلائل مفصلہ                           |          |           | دوڑایا، پھر کتے نے ان میں سے صرف<br>ایک کوبالیک سے زائد کو پکڑ کرمارڈالا،           |          |
| rai       | اولا ل مفسله<br>توضیح اسی مسلم نے ابنا شکار کتا شکاری                           | ۵۳       | ·         | ا بیت ویادید سے رائد کو پیر کرمارواں ،<br>اگر کسی نے ایک بار بھم اللہ کہد کر دو     |          |
| ,         | یر جھوڑاادر ایک مجوی نے بھی اسے                                                 | ωr       |           | ا مریاں ذریح کیں، اگر کسی نے اینے                                                   |          |
|           | پر پر وردادر این بو ن سے ماہتے<br>شکار پر مزید للکار دیاجس سے وہ اور تیز        |          | <u> </u>  | سکھائے ہوئے چیتے کو تسمید کید کرشکار                                                |          |
|           | ہو گیااور اے شکار کر لیااور اگر کتے کو                                          |          |           | یر دوڑایااور اس نے بکھ دور جاکر رکآ                                                 |          |
|           |                                                                                 |          |           |                                                                                     |          |
| <u> </u>  | 1                                                                               | L        | <u> </u>  | ļ                                                                                   |          |

| صغحہ نمبر | فبرست مضايين                                                                         | نمبرشار | صفحہ نمبر | فهرست مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نبر شار |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|           | ہے نشانہ کیا جس سے وہ پر ندہ تو نکل                                                  |         |           | مجوس نے چیوڑااور کسی مسلم نے بہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|           | گیا مگر دوسرے کولگ گیا اور وہ مرگیا                                                  |         | i         | الله کهه کراہے للکار دیا جس سے وہ تیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|           | گرید معلوم نه ہو سکا که پہلا پر نده پالتو<br>تھایا جنگلی تھا، اگر کسی نے اونٹ کو تیر |         |           | دوژ گیااوشکار کرلیا اگر کتاازخودشکار پر<br>مسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|           | ا ھایا ' می ھا، اس کی ہے اوست کو بیر  <br>امارا دہ اونٹ کونہ نگا بلکہ کسی شکار کولگ  |         |           | چلا اتنے میں کسی مسلم نے اے<br>للکاردیا، جس سے وہ تیز دوڑ ااور شکار کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|           | گیااور به معلوم نه جوسکاکه اونث اس                                                   |         |           | ماردالا، تمام مسائل کی تفصیل، تھم،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| •         | وقت بالتو حالت ميس تها ياو حش بن                                                     |         |           | منصل دلائل، زجر اور انز چار کی معی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|           | کیا تھا، اگر کس نے مجھلی یا ڈی کو تیر مارا                                           | ·       |           | اور دونوں میں مثالی فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|           | اور وه کسی شکار کو لگ عمیاادر وه مرعمیا،<br>می سر تغییات کرد. تنظیم                  |         | 100       | توطیح اگر حمی مسلم نے اپنا کٹا شکار پر<br>اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵۳      |
|           | مسائل کی تغصیل، اقوال ائنہ، حکم،<br>مفصل دلائل                                       |         |           | ہم اللہ کہہ کر دوڑایا اس نے ایک<br>اس رہ کری خم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1417      | س د ما س<br>تو منبع: اگر شکار کو کسی نے تیر مارایا اس                                | ۵۷      |           | مر دنیہ اس کو پکڑ کر زخمی کردیا، دوبارہ<br>پھراس پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا، اگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| ','       | ر کٹایا باز کو دوڑایا جس نے اسے زخی                                                  |         |           | ہرمن پر سند سرے اسے ماروں ماہر<br>مالک نے اپنے دو کئے شکار پر جھوڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | į       |
|           | کردیا چھر شکاری اس کی تلاش میں رہا                                                   |         |           | ان میں سے ایک نے آگے راھ کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| İ         | بعدييں وہ مردہ يا زندہ ملا، مسائل کی                                                 |         |           | اے زخی کرکے بھاگنے سے مجبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|           | ا بوری تغصیل، احکام، اقوال ائمه،                                                     |         |           | کر دیاای کے بعد دوسرے نے اس پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|           | مفصل د لا کل<br>ترضیحی گئی کسی نیرای میں جس                                          |         |           | حملہ کرکے اسے مارڈالا، اگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| NA        | توضیح:اگر نسی نے شکار کو تیر ماراجس<br>ے وہ یانی میں گر کر مر گیا یا حبیت            | ۵۸      |           | دومسلمانوں نے اپنا اپنا کماشکار پر چھوڑا<br>ان بیں ہے ایک نے شکار کو مار کر زخمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|           | ا یہاڑیر گرا بھر وہاں سے زمین یر گرا                                                 |         |           | ان یں ہے ایک سے سار وہار کردیا ۔<br>اور لاحار کردیا، پھر دوسرے کتے نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|           | اور مرگیا، یا تیر کھاتے ہی وہ زمین پر                                                |         |           | حملہ کرے اے مارڈالا سائل کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|           | گر کر مر گیا، ان مسائل کی اصل اور                                                    |         | •         | تفصيل، تحكم، مفصل ديلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|           | تفصیل، ایسی چیز دن کی تفصیل مثال                                                     |         | 14+       | توضیح:اگر کسی نے کہیں سے کوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵۵      |
|           | جن ہے بچنا ممکن ہو مگران کی وجہ ہے                                                   |         |           | آمن تی جے شکار کے شکار سمجھتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|           | شکار کو حرام کہاجاتا ہے،ان چیز وں کی<br>تفصیل مثال جن ہے بچنا ممکن نہ ہو،            |         |           | ہوئے اس پر تیر چلادیایا کتایا باز چھوڑ دیا<br>او اس نے شکار کر لیا، اس میں شکار اگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|           | اور ان کی وجہ سے شکار کو حرام کہاجاتا<br>اور ان کی وجہ سے شکار کو حرام کہاجاتا       |         |           | اله من من من من المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس المارس | l       |
|           | ہے، مسائل کی تفصیل، احکام، اقوال                                                     |         |           | النصيل، تلم، اتوال ائمه كرام، دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|           | ائمُه ، د لا كل مفصله                                                                | /       |           | مفصلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 12        | توصیح:اگر شکار پر تیر بایا گیاادراس                                                  | దిశ     | יורו      | توضیح:اگر کی نے ایک پر ندہ کو تیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۵      |
|           |                                                                                      | :       |           | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |

|          |                                                  |         |         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   |          |
|----------|--------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| صغہ نمبر | فهرست مضامين                                     | نمبرشار | مغهنمبر |                                                                         | تبسر شار |
| <u> </u> | ے مے حصہ سے ایک تبائی کو، یا                     | _       |         | شکار کواس کا پھل لگنے کی بجائے اس کی                                    |          |
| ·        | نصف سرے کم کو کاٹ دے تواہے                       | 1       |         | : فِنْدِى لِكُ كَنِّ اوروهِ مر كَياءاً كَرِ كُو فَى شِكارِ              |          |
|          | کھانا جائز ہوگایا نہیں،اگر کسی نے شکار           |         | •       | اعلیل کے غلہ یا ہندوق کی محول ہے                                        |          |
| ,        | کے یا مجھلی کے کئی ٹکڑے کردیئے تو                |         |         | مر گیا ہو، یاشکار کوڈ ھیلایا پھر بھینک کر                               |          |
| '        | اس کا کھانا جائز ہوگایا نہیں، کسی نے             |         | :       | مارا گیاادروه گر کر مر گیا، مسائل کی                                    |          |
|          | ا بری کی گردن کو چلی طرف ہے اس                   |         |         | تفصيل، اتوال فقهاء، دلائل مفصله                                         |          |
|          | کی مغز تک یااو پر کی طرف ایک وار میں             |         | 121     | توضيح: کن صورتوں میں شکار کو بغیر                                       | - 4+     |
| ,        | ینچے تک جدا کر دیا، مسائل کی تفصیل،              |         | :       | ذر کے ہوئے مجمی کھاتا جائزہے،اور                                        |          |
|          | احكام بولائل مفصله                               |         |         | اکن صورتوں میں اے ذریح کرنا                                             |          |
| 122      | تومیتی جموی، مرتد، یہودی ونصاری                  | 4f*     |         | مروری ہے اس کے لئے فقہاء کابیان                                         |          |
|          | کے شکار کا عظم ، کس نے شکار کو تیر مارا          |         |         | کرده قاعده کلیه، نسی شکار کو تیر، تکوار                                 |          |
| <u>'</u> | وہ اگر چہ اے لگ گیا مگر دہ اس دفت                |         |         | یا پھر وغیرہ مچینک کر مارنے کے بعد                                      |          |
|          | المجمی بھاگ سکتا تھا،اتنے میں دوسرے              |         |         | اس کو کھانا جائز ہوگا، سائل کی                                          |          |
|          | محض نے اسے تیر مار کر قابو میں کرایا             |         |         | تفصيل،ا قوال مشارخ، مفصل دلائل                                          |          |
|          | تواس كامالك كون مو گاءاوراس جانور كا             |         | 124     | توضیح اگر کسی نے بکری ذرج کرتے                                          |          |
|          | کیا تھم ہو گا <u>،اور اگر</u> چہ پہلے شکاری نے   | 1       |         | ہوئے اس کی گردن کی ساری ر لین                                           |          |
|          | زبردست چوٹ بینجا دی بہانک که                     | •       |         | کاٹ دیں چھر بھی ان سے خون نہیں                                          |          |
|          | اسے بھاگنے سے مجبور کر دیا،ای حالت               |         |         | نکلا، اگر کمی نے شکار کو تیر ماراجو اس                                  |          |
|          | میں دوسرے شکاری نے اسے تیر مار کر<br>ختہ کے      |         |         | کے کھریا سینگ میں لگا توان جانوروں کا                                   |          |
|          | ختم کردیا، تمام سائل کی پوری                     |         |         | كيا عَلَم بوگا، مسائل كى تفصيل، اقوال                                   |          |
|          | تفصيل، اقوال فقهاء، منصل دلائل                   |         |         | مثالٌخُ، د لا كل مفصله                                                  |          |
| IA+      | توضيح الك شكاري نے ايك شكار كوتير                | AP.     | 121     | توضیح:اگر کسی نے شکار کو چیر مارا جس                                    | 717      |
|          | مار کر زخمی کردیا ، پھر ای شکار کو               |         |         | ہے اس کے بدن کا کوئی ٹکڑا کٹ کر<br>میں میں میں کئی ک                    |          |
|          | د دسرے شکاری نے تیر مار کر مار ڈالا،             |         |         | گر گیا گھر وہ جانور مرگیا، مسائل کی ا<br>تفصلہ بینا اور مرگیا، مسائل کی |          |
|          | شکار کامنان اد اگرنے میں کس دن یعنی              |         |         | تعصیل، اقوال علاء، ایسے کٹے ہوئے                                        |          |
|          | اوا کرنے کے دن یاز حمی کرنے کے                   |         |         | نگڑے کے حلال یا حرام کے جاننے<br>کریں میں میں تقصا                      |          |
| 1        | دن کی قیت کا اعتبار کیا جائے گا،                 |         |         | کے بارے میں قاعدہ کلیے، تفصیلی<br>هار میں                               |          |
|          | مصنف کی رائے، مسائل کی تفصیل،                    |         |         | مثال اور د لا نکل<br>چینینهٔ ج کسی و حدیر مین مین در در                 | 1        |
|          | احکام، مفصل د لا کل دامثال<br>- ضیر سرح ترین است | •       | 140     | توضیحُ: اگر کسی نے جیمری تکواریا تیر چلا                                |          |
| (A)      | توضيح: صيركى تعريف، اتوال نقهاء                  | 44      |         | كر جانور كے ہاتھ ماياؤك، ماران كويان                                    |          |
|          |                                                  |         |         | ·                                                                       |          |

| 17        |                                                       |         |           |                                                                   |         |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| صغحه نمبر | فهرست مضامین                                          | نمبرشار | صفحہ نمبر | - /-                                                              | نمبرشار |
|           | کی تفصیل، اقوال ائمه کرام، ولائل                      |         |           | کرام، مفصل دلائل فروع: چند                                        |         |
| 1         | مفصله                                                 |         |           | ضر وری جزوی مسائل                                                 |         |
| r         | توضیح:اگر مر ہون کی قیمت اور قرض                      | ۷۲      | IAT       | محصلول اور ان جيسول ماندين تعلق بحمد                              |         |
|           | کی مقدار برابر ہو، یا مر ہون کی قیبت                  |         |           | جزوی مسائل                                                        |         |
|           | زیادہ ہو یا قرض کی مقدار زیادہ ہو اور                 | !       | 1/17      | کتاب الربن:ربن کے مسائل                                           |         |
|           | مر ہون ہلاک ہوجائے ، مسائل کی                         |         |           | دا چکام کابیان                                                    |         |
|           | تنصيل، اتوال ائمه كرام، دلاكل                         |         | fΛſ٢      | تو ملیج کر بن کے لغوی اور شرعی معنی،                              | 14      |
| -         | مفصِله .                                              |         |           | اس كانتكم، ثبوت مع دلائل مفصيله،                                  |         |
| r•r       | توضیح: مِرتبن کے پاس مال رہن رہے                      | ۷۳ ا    | ļ         | رائن، رئن ركف والا مخص، مرتبن                                     |         |
|           | ہوئے بھی وہ رابن ہے اپنے حق کی                        |         |           | جس کے پاس مال رہن رکھا جائے،                                      |         |
|           | وصولی کے لئے نقاضا کر سکتا ہے، تو                     | ,       | ĺ         | مر ہون، وہ مال جور ہن رکھاجائے<br>نفسہ                            | , ,     |
|           | اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے، اس                         |         | IAZ       | اتو سیح رہن کب منعقد ہوتا ہے،                                     |         |
|           | طريح مر ہون ايك جگه مِن ركھا ہوا ہو                   | <br>    |           | ادر کب مکمل ہو تاہے،اس کار کن کیا                                 |         |
|           | مر تہن اس سے دور کسی دوسرے                            | 1 1     | · ·       | ے، اس کے لئے شرط کیا ہے،                                          |         |
|           | علاقہ میں جھی مطالبہ کرسکتا ہے،                       |         | į         | اختلاف ائمه ،دلا کل مفصله                                         | l I     |
|           | مبائل کی تفصیل، تلم، دلائل مفصله                      |         | 1917      | تو میں عقد رہن کے لازم ہونے کی<br>میل کا قدہ                      |         |
| r+m       | ا تو می :اگر رائن کسی فالث کو اپنے                    | ا ۳۸∠   |           | شرطیں، قبل قبض مر ہون، عقد ہے<br>پریں ت                           |         |
|           | مر ہون کی بیج کا ذمہ دار بنادے، اور وہ                |         |           | رجوع کرنا، مرحمن جب رئمن پر قبضه<br>معاتب میں                     |         |
|           | فروخت کردے تواس کی کیاصور نیں ا                       |         | <b>!</b>  | کرلے تواں ہے متعلق باتوں گی ذمہ<br>اس سے سند                      |         |
|           | ہوسکتی ہیں، کیامر ہون کی فروخت کی                     | ·       |           | داری سس پر آتی ہے، فرمان رسول                                     | ŀ       |
| }         | اجازت دینے یا فروخت کروینے کے<br>محمد تر              |         | · ·       | عليه السلام: لا يغلق الرهن :اور                                   |         |
|           | بعد بھی مرتبن راہن ہے ہی اپنے                         |         |           | ز ہب ھک کی عمل تغییر و توجیہ ،<br>تفصل کی سر جہ ہے :              |         |
| _         | قرضہ کے لئے تقاضا کر سکتا ہے، یا پھر                  |         |           | تفصيل مسائل، احكام اقوال فقهاء                                    |         |
|           | وہ اپنا قرض کسی ہے کسی طرح اور                        |         |           | كرام، ولا كل مفصله: شعر وفارقتك                                   |         |
| }         | کینے وصول کرسکتا ہے، مسائل کی ا<br>تفعیل تھی کا د     |         |           | بوهن الخ:کی تشر تک<br>تنت شریرین مر                               |         |
|           | تغصیل، تئم، دلائل مفصله<br>وضویج بر بر بر بر بر بر بر | . !     | 194       | تتمیدشرائطالرئن:<br>تامیح بمر فتیرس: سے ما                        |         |
| 7.4       | ا توضیح:اگر راہن نے سر ہون کو تمی                     | ۷۵      | 194       | توضیح: نمن فتم کے قرضہ کے عوض<br>بریک ماضیح میں تقدید کی ک        | 1∠      |
|           | اللہ کے پاس النہ رکھ کراہے ہیں ا                      |         |           | ر بن رکھنا سیخ ہوتا ہے، قدوری کی<br>عبارت ہر مصنف ہزایہ کی طرف ہے |         |
| ''        | اجازت وی کہ تم اسے جس کسی کے                          |         |           |                                                                   |         |
|           | پاس جاہور کھدو، چنانچہ اس نے ایسانی                   | -       |           | اشکال اور محقیق، شر انطار بن، مسائل                               |         |
|           |                                                       |         |           |                                                                   | L       |

| <u> </u>    | <del></del> -                                                               |            | Γ',       |                                                                                  |         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صغه نمبر    | فهرست مضامین                                                                | نمبرشار    | صفحه نمبر | فهرست مضامين                                                                     | تمبرشار |
| <b>F</b> 11 | ولائل مفصلہ<br>توضیح: مرہون جانور یا مال کے سلسلہ                           | ۷. ∠۸      |           | کیا،اگر ثالث نے مر ہون کو اپنے اہل<br>خانہ میں سے کس کے پاس حفاظت کی             |         |
|             | میں جو اخراجات ہوتے ہیں ان کے<br>بارے میں وہ کیا قاعدہ ہے جس سے بیہ         |            |           | غرض سے رکھ دیا، پھر ٹالث خود کہیں<br>سنر میں چلا گیا، یادہ ٹالث مر ہون لے        |         |
|             | معلوم ہو کہ یہ فرچ مر تہن کے ذمہ<br>ہوگایارائن کے ذمہ ہوگا، مسائل کی        |            |           | کر بالکل لا پند ہو حمیا، پھر ان صور توں ا<br>میں مرتبن نے اینے قرض کامطالبہ      |         |
|             | تفصيل واقوال ائمه ودلائل مفصله ، مع                                         |            |           | کیا، تو ثالث نے یا تو امات بر خود اینا                                           |         |
| rır         | امثال<br>توضیح: مر مون کی حفاظت اور خوراک                                   | <b>∠</b> 9 |           | دعوی کیایا یہ کہا کہ جو نکہ اس کے مالک<br>کا چھے منجع علم نہیں ہے اس لئے میں پیہ |         |
|             | وغیرہ کے سلسلہ میں جواخراجات لازم<br>ہول کے خواہ وہ مرہون کے قرض کے         |            |           | کسی کو مجمی حبیس دول گا، مسائل کی<br>تفصیل، تھم،دلائل مفصلہ                      |         |
|             | برابریا کم ہوں یازیادہ دہ کس پر اور کس<br>حساب سے لازم آئینگے ،ان کی تفصیل، |            | r•∠       | توضیح: کیا رابن مرتبن سے اپنا<br>مربون فروخت کرنے یاکی دوسری                     | ۷٦      |
|             | اور بخضر قاعده، دلائل مفصله                                                 |            |           | غرض سے کچھ قرض اداکر کے واپس                                                     |         |
| rim         | تو ملیح:اگر مر ہون غلام ہو اور اسے<br>زخم وغیرہ ہوجائےیادہ کی بیاری میں     | ۸۰         |           | نے سکتا ہے، اگر رائین نے اپنا کچھ<br>قرض مرتبن کواداکر دیاای موقع ہے             |         |
| :           | جتلا ہو جائے یا مر ہون خراجی یا عشری<br>زمین ہو تواس کے علاج یا خراج یا عشر | -          |           | مر ہون ضائع ہوجائے تو راہن اور<br>مرتہن کاحق اس پر ہاتی رہے گایا ختم             |         |
|             | کے خرچ کاکون اور کس حساب ہے                                                 |            | ·         | ہو جائے گامر تہن کااپنے مر ہون ہے                                                |         |
|             | ذمه دار ہو گاءاگر وہ تحض جس پر خرج<br>لازم آیا وہ خواہ راہن ہو یا مرتہن بر  |            |           | کھھ فائدہ حاصل کرنا جائز ہے، اگر<br>فائدہ حاصل کرے تور بن پراثر بڑے              |         |
|             | وقت موجود نہ ہواس لئے دوسر اسخض<br>وہ خرچ کرے تو دوسرے سے وصول              |            |           | گایا نہیں ، مسائل کی تفصیل، تحکم،<br>ولائل                                       |         |
|             | کر سکتا ہے یا نہیں، مسائل کی تفصیل،<br>اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ         | :          | r•9       | توضیح:اگر مرتبن مال ربن کو کسی                                                   | 44      |
| MA          | توضیح کن چیزول کواور کن کے عوض                                              | Δı         |           | دوسرے محص کے پاس رکھدے، یا<br>خود استعال کرلے تو دہ ضامن ہو گایا                 |         |
|             | ر بن رکھنا جائز ہے ، اقوال ائمہ کرام ،<br>مفصل دلائل                        |            |           | نہیں، مر ہون اگو تھی یا تکوار کو اپنے<br>بدن میں لٹکا لینے یا پہن لینے سے اس کی  |         |
| riq         | توضیح در ختول کے بغیر صرف ان<br>کھلوں کوجو در ختول ہر گلے ہو لیازین         | Ar         |           | ہلاکت کی صورت مین ضان لازم<br>آئے گایا نہیں،مسائل کی تفصیل، تھم،                 | :       |
|             | 0-101-201                                                                   |            | <u> </u>  |                                                                                  |         |

|           |                                                                            |         |              | ي جديد جلد -                                                           | بدرج البيدار |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| صفحه نمبر | فهرست مضاجن                                                                | نمبرشار | صفحه نمبر    | فهرست مضامين                                                           | نمبر شار     |
|           | ر ہن کا حکم، مسائل کی تفصیل، اقوال                                         |         |              | کے بغیر صرف اس کھیتی کوجو زمین پر                                      |              |
|           | ائمّه ، د لا ئل مفصله                                                      |         |              | لگی ہوئی ہو یا صرف زمین کو بغیر                                        |              |
| rry       | توضيح:ربن بالدرك اور كفالة                                                 | AF      |              | ور خت کے یا تھیتی کے رئین ر کھنایاوار                                  |              |
|           | ا بالدرك كے معنی اور ان کی مثال                                            |         | i            | كو بغيراس ير موجود عمادت كے رائن                                       |              |
|           | و فہوق مسائل کی تفعیل، تھم، دلائل                                          |         |              | ر کھنا، یا در خت کو اس کی زمین کے                                      |              |
|           | مفصلہ                                                                      |         |              | ساتھ رہن رکھنا،مسائل کی تفصیل،                                         |              |
| rr∠       | توضیح: عقد سلم کے رایس المال کے                                            | ۷۸      |              | احكام، اقوال ائمه كرام، مع، اصل،                                       |              |
|           | عوض یا تع الصرف کے نسی ممن کے                                              |         |              | د لا ئل مفصله<br>د                                                     |              |
|           | عوض اور مسلم فیہ کے عوض کینے کے                                            | ;       | 77.          | و میں اگر ایسے در خت کے رہن کے                                         |              |
|           | بارے میں اقوال ائمہ کرام، ان کے                                            |         |              | وتت جس میں کھل کیے ہوں اور                                             |              |
| ]         | د لا ئلەمفصلە، مسائل كى تغصیل                                              |         |              | راہن نے ان کو مشتقیٰ نہیں کیا ایس                                      |              |
| 17.       | تو صحیح بائع ہے تھے کے عوض ربن                                             | ۸۸      |              | زمین فروخت کرتے وقت یار بن                                             | . (          |
|           | لینا، اگر مرہون مشتری کے پاس غیر                                           |         |              | ر کھتے وقت اس میں کھیتی یا پھل گگے<br>کریسے تندی                       |              |
|           | اختیاری طور پر ضائع ہوجائے تو بائع                                         |         |              | ہوئے ہوں، مسائل کی تفصیل، اقوال<br>مفدل کا مفدل                        |              |
|           | کی امانت کا تھم ،اگر مثمن صرف یاراس<br>این سل سر ایس در معا                |         |              | ائمَه ، حَمَّم ، مفصل دلائل<br>تا صبحہ ماہ سے کا ماہ کا کا             |              |
|           | المال سلم کے سلسلہ میں رہن مجلس                                            |         | 777          | توضیح زمین ادر گھر کور ہن میں رکھنے                                    | ۸۴           |
|           | عقد میں ہلاک ہو گیا،اگر اس مر ہون<br>* سرمانہ                              |         |              | ے اس میں موجود اشیاء مجھی ر ہن<br>میں خان کے نہید ہے ۔                 |              |
|           | * کے ضائع ہونے سے پہلے عاقدین اس<br>المحلہ مزتھ بنائے                      |         |              | میں داخل ہول گی یا نہیں، اور کیوں،<br>اگر گل کے سر سرچین شرک کر گروں،  |              |
|           | ا مجلس ہے منتشر ہو جائیں،اگر مر ہون<br>اس میلات نے منتشر                   |         |              | اگر گھر کور ہن رکھتے وقت یہ کہا گیااس                                  |              |
|           | ا کے ضالع ہونے ہے پہلے صرف یا تمکم<br>ا                                    |         |              | ے اندر موجود سب مال کو مجھی رہن<br>اس                                  |              |
|           | کا معاملہ کرنے والے منتشر ہو گئے،<br>کناس تفویل تھا کا ک                   |         |              | ر کھاہے،اگر مال مرہون میں ہے کچھ                                       |              |
|           | ا مسائل کی تفصیل، تھم، دلائل مفصلہ                                         |         | ]            | حصّہ کا ستحقاق ثابت ہو جائے، • ہ کون ا                                 |              |
| 171       | توضیح: آزاد، مد بر، مکاتب اور ام ولد کو<br>ربن میں رکھناکسی کی جان کی صانت | A9 [    |              | ی باتیں ہیں جو راہن یا مر نہن کے  <br>لئے رہن کے معاملہ میں رکاوٹ بنتی |              |
|           | l                                                                          |         |              | سے رہان کے معاملہ میں رکاوے بی<br>جیں، مسائل کی تفصیل، حکم، دلا کل     |              |
|           | کینے والے قصاص یا دیت کے عوض<br>اسرین کو جہیں ہوتا ہے عرض پر               |         |              | ייטי אי נע ט                                                           |              |
|           | ر ہمن ر کھنا، حق شفعہ کے عوض ربہن                                          |         | <b>**</b> ** | مصله<br>توضیح:ودالع، عواری، مضاربات اور                                | ۸۵           |
|           | ر کھنا، مجرم غلام کے عوض ر کھنا،<br>مسائل کی تفصیل، حکم،دلائل مفصلہ        |         | '''          | تو ن ودان، تواری، تصاربات اور ا<br>مال الشرکة کے معانی اوران کی        | /\w          |
|           | 1 ' ' ' ' ' '                                                              |         |              | ماں اسرائۃ کے معال اوران کل<br>صورتیں پھر یہ کہ ان کو رہن میں          |              |
| rrr       | ا توضیح: ایک مسلم کے لئے شراب یا<br>معد افغان کی میں لیز ان ما             | 4+      |              | معور یک چر به که آن تو را بن یک<br>رکھنے کا حکم، صلح عن دم العمد میں   |              |
|           | مر دار یاخون کو رہن میں لینے یاد یے                                        |         |              | رسے ہی من ان اور ہاسمدین                                               |              |
|           |                                                                            |         |              |                                                                        |              |

| 1.5       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           | ي جديد بند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صفحہ نمبر | فهرست مضاجين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نمبرشار    | صفحه نمبر | فهرست مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نمبرتثار   |
| rrq       | سامان خرید سکتا ہے، اور کیا اس یتیم کے مال کو بڑھانے کی غرض ہے اس کے مال ہے تجارت کر سکتا ہے، اور اس سلسلہ میں اس کے مال کور بمن رکھ سکتا ہے، باپ نے اپنے چھوٹے بینے سکتا ہے، باپ نے اپنے چھوٹے بینے ربین کس مال ہے کس طرح واپس لیا جائے، ساکل کی تفصیل، تھم، دلاکل فضیلہ قوضے:۔ اگر باپ یا وصی نے اپنے مفصلہ خیونے بینے یا یکیم کے مال کواپئی ذائی ضرورت اور اس لڑکے کی خاص ضرورت کے اخراجات کے سلسلہ ضرورت کے اخراجات کے سلسلہ میں ربین رکھ دیااور وہ مرتبن کے پاس میں ربین رکھ دیااور وہ مرتبن کے پاس میں ربین رکھ دیااور وہ مرتبن کے پاس میں ربین رکھ دیااور وہ مرتبن کے پاس میں ربین رکھ دیااور وہ مرتبن کے پاس میں ربین رکھ دیااور وہ مرتبن کے پاس میں ربین رکھ دیااور وہ مرتبن کے پاس میں کی ذاتی ضرور توں کے لئے اس کا | qr         | b.bla.    | خواہ اس کا تعلق کسی دوسرے مسلمان  ہو یا غیر مسلم سے ہو، اگر ان  مسائل میں ایک ذی کا دوسرے ذی  خرید لینے اور اس پر قبضہ کر لینے کے  بعد اس کی قبت کے بدلے غلام یا  بعد میں سب مسائل بر عس ظاہر  ہوئے، تفصیل مسائل، اقوال ائمہ،  دلا کل مفصلہ  ولا کل مفصلہ  ذمہ کے ذاری قرض کے عوض اپنے  نوضیح ۔ کیا یہ جائز ہے کہ باپ اپنے  ذمہ کے ذاری قرض کے عوض اپنے  نوضیح ۔ کیا یہ جائز ہے کہ باپ اپنے  نابالغ الرکے کے غلام کور بہن میں رکھ  ذمہ کے ذاری قرض کے عوض اپنے  نوسی ہوتا ہے، اس مسئلہ کی اصل ،  دلا کل مفصلہ  تفصیل مسائل، اقوال فقہاء کرام،  دلا کل مفصلہ  دلا کل مفصلہ  دلا کل مفصلہ | <b>4</b> 1 |
| ***       | مال رئن برر کھ دیا،ادر مر تہن نے اس ا<br>پر قبضہ بھی کرلیا، پھروصی نے اس مال<br>کواپی خاص ضرورت کے لئے مر تہن<br>قضہ بھی کرلیا، پھر وہ ضائع ہوگیا،<br>مسائل کی تفصیل، تھم،دلائل مفصلہ<br>توضیح: اگر وسی نے بیتم کے مال کو<br>مر تہن کے پاس رکھ کراس سے دوبارہ<br>غصب کر کے لے لیا اور ذاتی معرف<br>میں لا کر اسے ضائع بھی کردیا، اگر<br>مر ہون کی قیمت قرض کی قیمت کے<br>برابریائی تفصیل، تھم،دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>9</b> Δ | rm4       | توضیح ۔ کیا باپ یا اس کا وصی اپنے اور کے کا مال خود اپنے پاس یا دوسر ہے چھوٹے لڑکے کے پاس دہ کرے ایک دونوں میں خض کا رائین اور مرتمین دونوں ہونالازم آتا ہے ، کیاا پے بڑے لڑکے کا مال کواس کاباپ پاس کاوصی یااس کاوکی ایک مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ، میا وضیح ۔ کیا وصی اپنے بیتم کی مروری ضروری کرنے کے خود یہیں کورئی کرنے کو کئے خود یہیں کے مال کورئین رکھ کر ضروری                                                                                                                                                                                                           | 9r         |

|           |                                                                    | ,       |              | 1 24 24 2                                                              |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحہ نمبر | فبرست مضامين                                                       | نمبرشار | صغحہ نمبر    | فبرست مضاحين                                                           | نمبرشار |
| ۲۵۱       | توضع: اگر کسی نے اپنا کپڑا فریدنے کے                               | 99      | <b>*</b> (*• | تومنیح:۔اگر وصی نے مال مر ہون کو                                       | 44      |
|           | بعداے بائع ہے کہاکہ تم میرے                                        |         |              | مرتہن ہے غصب کر لیا پھرای یتیم کی                                      |         |
|           | کیڑے کو اس وقت تک اپنے پاس ہی                                      |         |              | ضرور تول میں اس میں سے خرج کیا                                         |         |
|           | ر کھو کہ میں اس کی قیت تم کو ادا                                   |         |              | پھر وہ مر ہون ای پیٹیم کے قبضہ میں                                     | · I     |
|           | كردون اس طرح كہنے ہے مال كور بن                                    |         |              | رہے ہوئے ضائع ہو گیا، قرض کی                                           |         |
|           | السمجما جائے گایالمانت، مسئلہ کی تفصیل،                            |         | •            | ادائیگی کاونت آیا ہویانہ و مسائل کی<br>اتنہ میں                        |         |
|           | ا قوال ائمه ، د لا ئل<br>ضبر على بر بر شحنه سر بر سا               |         |              | تغصیل ، احکام ، دلائل مفصله<br>. ضبر مسلم مکسل                         |         |
| ror       | توضيح:اگر کوئی محف دوغلاموں کوایک                                  |         | rra          | الوق : در مم، دینار، مسک                                               | 92      |
|           | ہزار روپے کے عوض رہن میں                                           |         |              | اور موزون چیزول کو ربمن                                                |         |
|           | رکھے اور بعد میں صرف ایک غلام کو<br>سریت                           |         |              | میں رکھنا،آگراپے جنس کے مقابلہ میں<br>کسی میں جن میں مدائد کیا         | :       |
|           | سیحیہ قیمت دے کر رئن سے واپس<br>لیناچاہے،مسئلہ کی تفصیل،اقوال ائمہ |         | ]            | کمی کور بمن رکھا گیااور ووضائع ہو گیا،<br>موصف بیرین سریدال سر         |         |
|           | کیما چاہے، مسلد کی میں، انوان اثمہ<br>کرام ،ولائل مفصلہ            |         |              | جامع صغیر کی اس عبارت کا مطلب که<br>اگر کسی نے جاندی کا ایبالوٹا جو دس |         |
| rom       | رام اولا المنطقة<br>توقيح: اگرايك فخص ايك سے زائد                  |         |              | ار کی سے چاہدی ہایا وہ ہو دی<br>درہم وزن کا ہے،اسے دس ورہمول           |         |
| ] ' •     | و من الروایف من الیف سے رواند<br>آدمیوں کا مقروض ہوا ور ان تمام    | ,•,     |              | روم اورن کا ہے، اسے و کا روہ وی<br>کے عوض ربن رکھا گیا پھروہ ضائع      |         |
|           | قرضوں کے عوض اپنی ایک معین چیز                                     |         |              | ہو گیا، اس کی پوری تعصیل، پھر اگر                                      |         |
|           | ر بن میں رکھ دے، پھر اگر تمام قرض                                  | ·       |              | لوٹے کی قیت قرض سے کم ہویازیادہ                                        |         |
|           | خواہوں نے اس مر ہون کی حفاظت                                       |         |              | ہو، تمام مسائل کی تفصیل ،اقوال علاء                                    |         |
|           | کے لئے ایک ایک دن کی باری مقرر                                     |         |              | گرام، دلاکل مفصله                                                      |         |
|           | كرني، پھر اگر مر ہون میں سے پچھ                                    |         | r4•          | توضیح اگر کوئی مخص کسی کے پاس اپنی                                     | 94      |
|           | طائع ہو جائے ،اوراگر راہن نے اپنے                                  |         |              | کوئی چیزاس شرط پر فرد خت کرے کہ                                        | *!      |
| /         | قرض خواہول میں سے صرف ایک                                          |         | ,            | خريدار ائي أيك معين چيز مشلا ايي                                       | ı       |
|           | کواس کا بورا قرض ادا کردیا، تمام                                   |         |              | کھڑی اس بائع کے پاس رہن رکھ                                            |         |
|           | مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام،                                   |         |              | دے میااس شرط کے ساتھ کہ گفتگو کی<br>محلہ فیز                           |         |
| -         | ا حکم، د لا کل مفصله<br>ا د صبی گریسر سرید و                       |         |              | المجلس میں جو سخص موجود ہے اسے بالغ<br>سریہ مذکفا                      |         |
| raa       | ا تو گئے: اگر ایک آدی کے دو آدی                                    | 1+1     |              | کے کام میں تقبل بنادے ،ادر آگر جھے<br>گفال در رہ محلہ میں در           |         |
|           | مقروض ہوںاور ونوں نے مل کرایک                                      | -       |              | لفیل بنانا چاہادہ اس مجلس میں موجود نہ<br>تریکی میں اور ساتھ سے کا ک   |         |
| ,         | غلام اس قرض خواہ کے پاس رہن میں<br>کے بری فخص سے تبدید             |         |              | تھا، تمر بعد میں حاضر ہو گیا، مسائل کی<br>ریم تفصیل سروری قبل برس ہو   |         |
|           | ر کھ دیا، ایک مخفل کے قبضہ میں ایک                                 |         |              | بوری تفصیل،احکام،ا توال ائمه کرام،<br>منصل د لاکل                      |         |
|           | علام ہو جس کے خلاف قاضی کے                                         |         |              | י טנע ט                                                                | `       |
|           |                                                                    |         |              |                                                                        |         |

| صغحہ نمبر · | فهرست مضایین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نمبرشار | صفحه نمبر   | فهرست مضاجين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نمبر شار      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| r4.         | کے پاس ضائع ہوجائے اس لئے پیہ خالف اس مر ہون کے ضان کی رہم خود ہی نکال کر اسے پاس علیحدہ رکھ لئے اور ان کی سیاس کے بیہ کرناچاہئے، مسائل کی تفصیل، علم اور ان کے وقت آنے پر اپنا قرض کی ادائیگ کے وقت آنے پر اپنا مر ہون فروخت کرنے کے لئے مر ہون فروخت کرنے کے لئے مر ہون فروخت کرنے کے لئے مسائل کی تفصیل، علم دلائل مفصلہ کر سکتا ہے، اور اگر معزول بھی کردیا، تو ضیح کیار ابن کے مرجانے کے بعد اس کاوکیل اس کے ورشہ کی موجودگی نفصیل، علم دلائل مفصلہ کی بغیر تنہائی میں اس مر ہون کو اس کی بغیر تنہائی میں اس مر ہون کو فروخت کرسکتا ہے، مرتبن کے فروخت کرسکتا ہے، مرتبن کے فروخت کرسکتا ہے، مرتبن کے فروخت کرسکتا ہے، مرتبن کے فروخت کرسکتا ہے، مرتبن کے | 1+4     | <b>*</b> 04 | سامنے دو آدمیوں نے اپنے اپنے اپ گواہوں سمیت آگر بید دعوی کیا کہ اس مخص نے اب خاس کو ہمار نے ہاں رکھا افعاد اس بین میں نے بعند بھی کر لیا تھا ابتد بین اس نے بچھے دھوکہ دے کر اپنے باس رکھ لیا ، کیا رام دولا کل تفصیل، تکم، اقوال انکہ توضیح: اگر رابین مرجائے اور مرہون کو ایک کا گواہ یہ کہنا فعلام دونوں مرتبوں کے قبضہ بین ہو، اوران بیل سے ہر ایک کا گواہ یہ کہنا ہوکہ رابین نے اپنا فعلام ای ایک تحص اوران بیل سے ہر ایک کا گواہ یہ کہنا ہوکہ رابین رکھا تھا تو اس غلام کا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b> + *</b> " |
| ryo         | مرجانے کی بعد و کیل کی وکالت باتی رہتی ہے، یا ختم ہوجاتی ہے، اور خود و کیل مرجائے تواس کا حق وکالت اس کے درشہ کو یاد صی کو ہلتا ہے یا نہیں، کیا صرف رائهن یا مرتبن ابنی مرضی ہے مربون کو فروخت کر سکتا ہے، مسائل کی تفصیل، عظم، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ توضیح اگر قرض کی ادائیگی کادنت توضیح اگر تھی و کیل اپنے قبضہ میں رکھے ہوئے مربون کو فردخت کرنے تواریہ ہو،اور خود رائین کا بھی پندنہ ہو، یا سے کہ اگر کوئی محض معاملہ کے بوریا سے کہ اگر کوئی محض معاملہ کے مخاصمہ کے لئے کسی کو و کیل مقرر                                                                                                                                                       | 1•A     | raa<br>raa  | باب الرهن الذي يوضع على يد العدل وضح: اگررائن ومر تبن دونول بى مربون كوكس ثالث عادل كے پاس ركھنا چاہيں تواس كا حكم، اقوال ائمہ، تو شح كوئى تو شح كيارائن ومر تبن بيس سے كوئى الك الحيد والي الله على الك الحيد والي الله على الله كل على الله كل على الله كل على الله كل على الله كل على الله كل على الله كل على الله كل على الله كل على الله كل على الله الله موجائے تو اس كا دمہ دار كون ہوگا، اور كتى رقم كاؤمہ موك، اگر رائمن يا مر تبن كے پاس موگا، اگر رائمن يا مر تبن كے پاس على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عل | 1+2           |

| صغہ نبر    | فهرست مغایین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نمبرشار | منح نمبر        | فهرست مغبایین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تمبرشار |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 720<br>720 | افتارنہ ہو، پامر ہون ایساغلام ہو جس نے کی کو دیا ہو، اگررائن نے مر ہون کو مر تبن کی اجازت کے بغیر فروخت کردیا، اجازت کے بغیر فروخت کردیا، اسائل کی تفصیل، تھم، دلائل کا قرض اوا نہیں کیااس کے باوجوداس نے مر بون کو اس اجازت دیدی اور آگر مر تبن نے اپنی کی مر بون کو آئی کی اجازت دیدی اور آگر مر تبن نے اگر دیا، مسائل کی رائین کی مر بون کو کسی تفصیل، تھم، دلائل مفصلہ توجیع، اگر رائین نے مر بون کو کسی توجیع اگر دوات کردیا پھر مر تبن توجیع کی اجازت دینے ہے بہلے بی کسی اور کے کسی اجازت دینے ہے بہلے بی کسی اور کسی اور خص کیا اجازت دینے ہے بہلے بی کسی اور اسے اجازہ پر دیا اس کے بعد بیاس دیا ہی ہے بہلے بی کسی اور اسے اجازہ پر دیا اس کے بعد بیان دیا ہی کسی اور اسے اجازہ پر دیا اس کے بعد بیان دیا ہی اسے اجازہ پر دیا اس کے بعد اس اجازت دیدی، مسائل کی تفصیل، تھم، مر تبن نے ان تمام کاموں کی اسے اجازت دیدی، مسائل کی تفصیل، تھم، مر تبن نے نام ما اس کی تفصیل، تھم، مر تبن نے نام ما کسی ان اپنے غلام اقوال ائیہ، مفعل دلائل انہیں ہو، کام کر دیا کو آئر او کرناچاہے آگر دہ غلام دوسر نے کو آئر او کرناچاہے آگر دہ غلام دوسر نے کو آئر او کرناچاہے آگر دہ غلام دوسر نے کو آئر او کرناچاہے آگر دہ غلام دوسر نے کو آئر او کرناچاہے آگر دہ غلام دوسر نے کو آئر او کرناچاہے آگر دہ غلام دوسر نے کو آئر او کرناچاہے آگر دہ غلام دوسر نے کو آئر او کرناچاہے آگر دہ غلام دوسر نے کو آئر او کرناچاہے آگر دہ غلام دوسر نے کو آئر او کرناچاہے آگر دہ غلام دوسر نے کو آئر او کرناچاہے آگر دہ غلام کرنا کو کھون کے پائل اجازہ بیں ہو، کام کرنا | P       | متحد فبر<br>۲۲۸ | کردے اور عوکل خود سفر بیل چلا چائے اور او کل خود سفر بیل خاصد کرنے ہے انگار کردے، مماکل کی مفسلہ مفسلہ نظم اور ان کا سال کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی | I+4     |
| <b>  </b>  | کو آزاد کرناچاہے اگر وہ غلام دوسرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | <b>1</b> 41     | ے یا ابت کردے کہ اس غلام کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111     |

| صفحہ نمبر | فهرست مضابين                                                                  | نمبر شار       | صفحه نمبر | فبرست مضامين                                                               | تمبرشأر |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
|           | بھی آگیا ہو،اور اگر مر ہون کی قیت                                             |                |           | كرديا، مسائل كي تفصيل، علم، اقوال                                          |         |
|           | ر من رکھنے کے دن کے مقابلہ میں                                                | [              | [         | ائمه کرام ، دلائل مفصله                                                    |         |
| )         | ادائیکی کے وقت بازار میں کم ہو گئی ہو،                                        |                | ۲۸•       | توضيح: اگراپ مر ہون غلام کو آزاد                                           | 110     |
| 1         | مسائل کِی پوری تفصیل، حکم، اقوال                                              |                |           | کرنے والا رائن خود بل منگدست ہو                                            |         |
|           | علماء، دلائل مفصله<br>- ضبر سرح تروي                                          | •              |           | تواس غلام کی قیت کس طرح ادا کی                                             |         |
| raa       | توطیح: اگر مرتبن نے مال مرہون                                                 | IIA            |           | جائیگی، اگر غلام کے چند مالکوں میں                                         |         |
|           | رائین کوعاریة دیا اور ای حالت میں                                             |                |           | ے ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیاجو کہ ا                                       |         |
|           | مر ہون مرجائے تو یہ نقصان کس کا<br>سرچہ میں مرجائے ہوئی درہی                  |                |           | خود تنگدست بھی ہے تو بقیہ حصہ کی<br>آزادی کی کیا صورت ہوگی اور کون         | . [     |
|           | کس حساب سے ہوگا، پھر کیارا ہن ہے<br>دوبارہ واپس لے سکتا ہے، اور اگر           | 1              |           | ارادی کی میا سورت ہو کی اور وق<br>ذمہ دار ہو گا، مسائل کی تفصیل، تھم،      |         |
|           | ر دبارہ وابل سے مساہے، اور اس<br>مر ہون کواجارہ پر دیایا کسی کو ہبہ کر دیا تو |                | ]<br>}    | ا قوال ائمه کرام ،ولائل مفصله                                              |         |
|           | ان صور تون کا کیا تھم ہو گا اوراگر ان                                         |                | ۲۸۴       | تو فنج: اگر مولی میه اقرار کرے که میں                                      |         |
|           | صور تول مین خود را بن مرجائے،                                                 | •              |           | نے اس غلام کور بن میں رکھ دیاہے،                                           |         |
|           | مبائل كي تفصيل، تعلم، د لا نكل مُفصله                                         |                |           | مر ہون غلام اس کا انکار کردیے، اور                                         | :       |
| r9.       | توضیح:اگر مرتبن مربون کورابن ہے                                               | 119            | }         | اس اقرار کے بعد اے آزاد کردے،                                              |         |
|           | ا بنی ضرورت میں استعال کر کے مابک                                             |                |           | اور اگر را بن اینے مر ہون غلام کو مد بر                                    |         |
|           | کے اوروہ اجازت بھی دیدے گر                                                    | <b> </b><br> . | ļ         | بنادے، اگر باندی مر ہون ہو، اور دہ                                         |         |
|           | استعال میں لانے سے پہلے یاس سے                                                |                | į         | ای مولی کاام الولد بن جائے ، راہن                                          |         |
|           | فارغ ہونے کے بعد یا اے استعال                                                 | }              | }         | ان صور تول میں تنگدست ہویاخوش                                              |         |
|           | کرتے ہوئے وہ باٹع ہو جائے اگر کسی<br>ا                                        |                |           | حال ہو ، مسائل کی تفصیل ،ا قوال علماء<br>کے بیاب کی میں                    |         |
|           | نے دوسرے سے کوئی سامان اس کئے۔                                                | <u> </u><br>   |           | کرام، د لا کل مفصله<br>چهنیج تا سرین در در ک                               |         |
|           | عاریۃ لیا کہ اس کو رہن رکھ کر<br>دوسرے مخص سے کچھ رقم کی تواس                 | ļ '            | PAY       | توضیح: اگر رائن نے اپنے مربون کو<br>قصد اہلاک کر دیا،اگر مربون کو رائن     |         |
|           | دوسرے میں تھے چھ رم فی توان<br>طرح وہ کتنی رقم قرض لے سکتاہے، {               |                |           | کھند اہلاک سردیا، اسر سر ہون ورا ابن<br>کے علاوہ کسی اجنبی نے ہلاک کیا ہو، |         |
|           | سران وہ کی آئی ہر ان کے سمانج ،<br>مسائل کی تفصیل ، تھم ،دلائل مفصلہ          |                |           | کے تعادہ من ساوان کس طرح ا<br>الی صورت میں تاوان کس طرح                    |         |
| . 191"    | توضیح: اگر عاریت پر کسی کو مال دیے: [                                         | 14+            |           | النازم كياجائ كا اور كس دن كا اعتبار                                       | 1       |
|           | والابد كه دے كه تم اس كور ابن ميں                                             | " `            |           | ہوگا، اس کی حفاظت کا ذمہ دار کون                                           | 1       |
|           | ر کھ کریہ متعین رقم یا چیز لے سکتے ہو                                         |                | <u> </u>  | ہوگا، اگر خود مرتبن نے مرہون کو                                            | 1       |
|           | ادر وه فخص اس مقدار سے تم یازیاده پر                                          |                |           | تصد اٰہلاک کر دیا، اور بیہ قرض میعادی                                      | L       |
|           | ر بن میں رکھدے، یا کوئی جنس یا سی                                             |                | İ         | ہو اور وفت اجھی نہ آیا ہو، اگر وفت                                         |         |
| 1         |                                                                               | 1              | Į<br>I    |                                                                            | {       |
| <u> </u>  | I                                                                             |                |           | <u> </u>                                                                   | •       |

| المالية اليه جديد عبد المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية |                                                                                                            |          |            |                                                                                                               |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| صفحه نمبر                                                                                                     | فبرست مضاجن                                                                                                | نمبر شار | صفحه نمبر  | فبرست مضاجن                                                                                                   | نمبرشار      |  |
| 194                                                                                                           | دلائل مفصلہ<br>توضیح: اگرزید نے بکرے غلام خالد                                                             | irr"     |            | مخض کو یا کسی جگد کو متعین کردیے<br>توان شر طول کی پابند ی ضروری ہوتی                                         |              |  |
| <u>}</u>                                                                                                      | کے پاس رہن رکھنے کے لئے عاریہ لیا،<br>الیکن اسے رہن رکھنے سے پہلے اس                                       | :        |            | ہے، اور اس میں کیا مصلحت<br>ہے،اوراگروہ مختم اس شرط کے<br>شان سرم بیشہ ارتحکہ میں کا                          |              |  |
|                                                                                                               | علام سے ذانی خدمت لے لی پھر نہ زید<br>نے غلام کو اس کی بازار می قیمت کے<br>عوض کسی کے پاس رہن رکھ دیا، پھر | ļ        | rar        | خلاف کام کر بیشے توکیقیم ہوگا، مساکل<br>کی تفصیل، تھم، دلائل مفصلہ<br>توضیح: اگر عاریت پر دی ہوئی چیز کی      | 1 <b>r</b> 1 |  |
|                                                                                                               | و س ک کے پاک ربی رکھ دیو ہیں<br>زید نے مرتبن خالد کو اس کی رقم ادا<br>کردی، مگررابن کے پاس خالد کے         | :        |            | قیمت اور قرضه کی مقدار دونوں برابر<br>بوں اور ترضه کی مقدار دونوں برابر<br>بوں اور پنے والا اس چیز کو قرضه کی |              |  |
|                                                                                                               | اواپس آنے ہے پہلے ہی خالد ا<br>مرگیا،اگررابن نے اپنا غلام مرتہن                                            |          |            | رقم اداکر کے اس مرتبہ نے اس کی ا<br>رضا مندی کے بغیر واپس لے جانا                                             | į            |  |
|                                                                                                               | سے جھڑا لیا اس کے بعد اس سے فدمت لی اس وقت غلام کو کوئی                                                    |          |            | حاہے ،اور اگر عاریت کامال ہو جائے،<br>اسے ربمن میں وینے سے پہلے ،مااسے                                        | i .          |  |
|                                                                                                               | نقصال نبیں ہوا، البتہ اس کے بعد علام ناگہانی طور پر مرگیا، مسائل کی تفہد میں مسائل کی ا                    |          | ·          | واپس کر دینے کے بعد ہلاک ہو جائے،<br>یاان کے وقت کی تعین میں دونوں کے                                         |              |  |
| 793                                                                                                           | تفصیل، تھم، دلائل مفصلہ<br>توضیح اگر مرہون پر راہن یا مرتبی<br>زیادتی کرلے یا اسے ہلاک کردے،               |          | 190        | در میان اختلاف ہو جائے، سائل کی<br>تفصیل، تھم، دلائل مفصلہ<br>توضیح: اگر مستعیر نے دوسرے سے                   |              |  |
| ۳۰۱                                                                                                           | ریاد کرانے کا ایک اوال کروئے،<br>مسائل کی تفصیل، تکم، مفصل دلائل<br>توضیح:اگر مرہون خود را بن یامر تبن یا  | ]        |            | عاریۃ ایک عادر لے کر دوسرے کے<br>پاک اس شرط کے ساتھ رہن میں رکھ                                               |              |  |
|                                                                                                               | دونوں پر زیادتی کرڈالے، جنایت کی<br>مراد، رنن اور غصب کی صورت میں                                          |          | :          | دی کیہ اس کا مرتبن کچھ معین مقدار<br>کی رقم اسے قرض دے گا، لیکن اتنی                                          | <br>         |  |
|                                                                                                               | وجه فرق، مسائل کی تفصیل، تھم،<br>اقوال ائمِه، مفصل دلائل                                                   |          | <br> -<br> | ر فم دینے سے پہلے ہی مر تهن کے قبضہ<br>میں وہ جاور ضائع ہوگئ، اگر عاریت                                       |              |  |
| \$m.+\fr                                                                                                      | توضیح: کسی نے ایک ہزار روپے ک<br>قیت کے اپنے غلام کوہزار ہی روپے                                           | IFY      |            | میں دیا ہواغلام ہواوراس کے مالک نے ا<br>اسے کسی کے پاس رہن میں رکھنے کے ا<br>اس مانٹ سے ایس داری              |              |  |
|                                                                                                               | کے میعادی قرض پر کسی کے پاس<br>رئین رکھ دیا، اس کے بعد ہی اس کی<br>قریب کر در کی صرف                       | , .      |            | لئے دیا ، چنانچہ اس نے اس غلام کو<br>رئن میں رکھ دیا، اس کے فور اُبعد ہی<br>عاریت پر دینے والے نے اس غلام کو  |              |  |
|                                                                                                               | قیمت کم ہو کر صرف سو روپے رہ<br>گئی، پھر کسی نے اس کو غلطی سے قتل                                          |          |            | آزاد کردیا، مسائل کی تفصیل، تکم،                                                                              |              |  |
|                                                                                                               | <u> </u>                                                                                                   | <u> </u> | <u> </u>   | <u> </u>                                                                                                      | L            |  |

| TT     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| مغہنبر | ف <sub>بر</sub> ست مفامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبر شار | صغی نبر | فبرست مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نمبرشار |  |
| r***   | کورائن ہے وصول کر سے گایا نہیں، اگر موجودہ صورت بیل مرتبین اس کا خال دیے ہے اٹکار کروے،ادررائن ادا کردے اوراگر خود رائین ہمی اس فلام کو مرتبین کو دیدہے پر راض اپنا غلام مرتبین کونہ دے کر اس کی مسائل کی تفصیل، علم، اقوال ائمہ، مفسل دلاکل ہوگا اگر مر ہون غلام یا ال کو قل کردیا توضیح اگر مر ہون غلام نے قصدااپ ہوگی اوراس کی کیا صورت ہوگی، اگر مرائی کی اس کی اور شیال کو قل کردیا والی رقم مرتبین کے قرضہ کی رقم سے اس غلام کو فروخت کردیے سے ملخے ہوگی اوراس کی کیا صورت ہوگی، اگر مرائل کی تفصیل، علم، مفصل ولاکل والی رقم مرتبین کے قرضہ کی رقم سے اس غلام کی تفصیل، علم، مفصل ولاکل قرض کی بہ نبست کم ہوتوم تبین اپنی قرض کی بہ نبست کم ہوتوم تبین اپنی قرض کی بہ نبست کم ہوتوم تبین اپنی غلام کی آئی قیمت دوبرار اوروہ صرف کلنے قرض یا رہی کا حق دار ہوگا، اگر غلام کی آئی میت دوبرار اوروہ صرف کا خور کا دیا تو اس الک کی افدے کا دیا تو اس الک فدیے کا دم تبین عیں سے ہوگا، اگر فدیے کی اور آئی کے کے دور کا دائی وار مرتبین میں سے الک راضی اور دو سر اناراض ہوتو کی ایک راضی اور دو سر اناراض ہوتو کی ایک راضی اور دو سر اناراض ہوتو کی ایک راضی اور دو سر اناراض ہوتو کی کی بات مانی جائی، اگر مر ہون کے ایک راضی اور دو سر اناراض ہوتو کی کی بات مانی جائی، اگر مر ہون کے ایک راضی اور دو سر اناراض ہوتو کی کی بات مانی جائی، اگر مر ہون کے کی بات مانی جائی، اگر مر ہون کے کی بات مانی جائی، اگر مر ہون کے کی بات مانی جائی، اگر مر ہون کے کی بات مانی جائی، اگر مر ہون کے کی بات مانی جائی، اگر مر ہون کے کی بات مانی جائی، اگر مر ہون کے کی جائی جائی، اگر مر ہون کے کی جائی خود ہون کے کی جائی کی تواس کے فدیے کی بات کی دور کی تواس کے فدیے | IP4      | ۳۰۸     | الردیا جی کی بناء پر تاوان کے سو روپے اوا کردئے گئے اس کے بعد اوا گرفت گئے اس کے بعد کرام، دلائل مفصلہ ،اور اگر میعادی قرضہ کی نہ کورہ صورت بیل بازاری قرضہ کی نہ کورہ صورت بیل بازاری تیت تو کم نہیں ہوئی گر کس طرح کے اتوال ائمہ، اور اگر میعادی تیت تو کم نہیں ہوئی گر کس طرح کے اتوال ائمہ، او کی مفصلہ کی اجتمال کی آئی تو مر نہاں کے اتوال ائمہ، او تو ہی اگر مر ہون غلام کے مالک رائین نے مر نہیں سے کہا کہ تم اسے فروخت کیا اورر دلی بھی کر وخت کیا اورر دلی بھی کر وخت کیا اورر دلی بھی کرو چنانچہ اس نے صوف سوروپ بھی اس نے قرضہ بیں وصول کر لئے تو اب بی اس کے مالک رائین نے اس کی وصول کر لئے تو اب بی مر نہیں کیا اورر دلی بھی کی وصول کر ایم تو اب کی مرائی اس کے اس کی انہیں کیا اور دلی تو اب کی مرف سوروپ ہو اورائی قاتل کو غلام نے قبل کردیا جم کی بناء پر مر تہن کو در مسائل کی تفصیل ، اقوال رائین کی مرف سوروپ ہو اورائی قاتل کو نفصیل ، اقوال کو نفصیل ، اقوال کو نفصیل ، اقوال کو نفصیل ، اقوال کو نفی کی خوص قبل ہوجائے تو اس کی طرف سے اس کا گرم تہن اس کی طرف سے اس کا گرم تہن اس کی طرف سے اس کا گرم تہن اس کی طرف سے اس کا گرم تہن اس کی طرف سے اس کا گرم تہن اس کی طرف سے اس کا گراس اورائر اس کا گراس اورائر اتی گار کرم تہن اس کی طرف سے اس کا گراس اورائر اس کی طرف سے اس کا گراس اورائر اس کی طرف سے اس کا گراس اورائر اس کی گراس اورائر اس کی گراس اورائر اس کی گراس اورائر اس کی گراس اورائر اس کی گراس اورائر اس کی گراس اورائر اس کی گراس اورائر اس کی گراس اورائر اس کی گراس اورائر اس کی گراس اورائر اس کی گراس اورائر اس کی گراس اورائر اس کی گراس اورائر اس کی گراس اورائر اس کی گراس اورائر اس کی گراس اورائر اس کی گراس اورائر اس کی گراس اورائر اس کی گراس اورائر اس کی گراس اورائر اس کی گراس اورائر اس کی گراس اورائر اس کی گراس اورائر اس کی گراس اورائر اس کی گراس اورائر اس کی گراس اورائر اس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گری کر کراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس کی گراس | IrA     |  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |  |

| اس ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | البدائي جديد جدر |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| اسا و و فی اگرد نے کے مطالبہ پر مر تہن الاس کے الاس کے الاس کی الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کی الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کی الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس کے الاس ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | صفحه نمبر        | فبرست مضايين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نمبرشار | صفحہ نمبر   | فهرست مفایین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نمبرنثار       |  |
| قیت اس وقت بھی آئی ہی رہی، تواس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس عرصہ میں کار بن میں باتی رہنا کیسا ہوگا ، اگر کسی کے اس عرصہ میں کے اس عرصہ میں کے اس عرصہ میں کے اس میں کہ کی تاریل میں میں کہ کی تاریل میں میں کہ کی تاریل میں کہ کار کار بال کی تاریل میں کہ کار کار کار کار کار کار کار کار کار کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r'iA             | میں وہ مرکئی پھر اس کی کھال نکال کر اسے دہاغت دینے ہے اس کھال کی دو پے میں مر ہون رہ گئی تو وہ اب کتنے اقیمت بھی نہیں کیا تھا کہ وہ مرگئی، اور اس کی کھال نکال کر دہاغت وینے اس کی قروضت کی ایرادہ ہوجائے تو اس کی قروضت کی نیارہ ہوجائے تو اس کی قروضت کی بیارہ ہوجائے تو اس کی قروضت کی مفصل دلا کل مر ہون میں منافع یا کی اور طور پر زیادتی ہو تووہ کی کی ملیت اور طور پر زیادتی ہو تووہ کی کی ملیت اور طور پر زیادتی ہو تووہ کی کی ملیت اور طور پر زیادتی ہو تووہ کی کی ملیت اور طور پر زیادتی ہو تووہ کی کی ملیت تو ضیح اگر منافع میں سے بچھ ضائع منافع ہو کر اس کے منافع ہیں سے بچھ ضائع منافع ہو کر اس کے منافع ہیں رہ جائیں منافع ہو کر اس کے منافع ہی کی مسائل قوان کا کیا حساب ہو گا ادر وہ کی کے ضائع ہو کر اس کے منافع ہی تھیل، حکم ، تفصیلی دلا کی کی تعمیل، حکم ، تفصیلی دلا کی کی تعمیل، حکم ، تفصیلی دلا کی کی بحری کسی سے سو روپے کی قیمت کی بحری کسی سے سو روپے کی قیمت کی بحری کسی سے سو روپے کی قیمت کی بحری کسی سے سو روپے کی قیمت کی بحری کسی سے سو روپے کی قیمت کی بحری کسی سے سو روپے کی قیمت کی بحری کسی سے سو روپے کی قیمت کی بحری کسی سے سو روپے کی قیمت کی بحری کسی سے سو روپے کی قیمت کی بحری کسی سے سو روپے ہی نقد قرض لے کر رہن میں مرکبت ہوئے کی اس مر تبن سی سے کہدیا کہ تم اس کی دوہتا اور پیتا رہ تو مر تبن اس سے کادودھ دھولیا کر و کہ دہ تمہارے لئے مال ہوگا، چنانچہ مر تبن اس سے طلال ہوگا، چنانچہ مر تبن اس سے طلال ہوگا، چنانچہ مر تبن اس سے طلال ہوگا، چنانچہ مر تبن اس سے | i Po    | mic         | نبرست مفاین کی ذمہ داری کس پر آیگی، سائل کی تفصیل، علم، تفصیلی دلائل توضیح اگر فدیہ کے مطالبہ پر مرتبن کردے گررائن اپ فدیہ کے ساتھ رائین متبرع ہوگا، پھریہ دیا ہوا فدیہ موازیادہ ہو، دورائن کس صورت بیل ہویازیادہ ہو، دورائن کس موان کو بیل ہویازیادہ ہی اوال کی مفصلہ ہویان کا قرض اداکر سکتا ہے،اگر ہویا کہ میں کے بال مربون کو بیل ہویان کا قرض اداکر سکتا ہے،اگر ہویا کہ میں کے ترکہ بیل سے کیسے اداکیا جائے،اگر میت مقروض ہو ہوی ہی نہ ہو تومر تبن کا قرض ہو ہوی ہی نہ ہو تومر تبن کا قرض ہو ہوی ہی نہ ہو تومر تبن کا قرض ہو ہوی ہی نہ ہو تومر تبن کا قرض ہو ہوی ہی نہ ہو توم تبن کا قرض ہو ہوی ہی نہ ہو توم تبن کا قرض ہو ہوی ہی نہ ہو تو مر تبن کا قرض ہو ہوی ہی نہ ہو توم تبن کا قرض ہو ہوی ہی نہ ہو تو مر تبن کا قرض ہو ہوی ہی نہ ہو تو مر تبن کا قرض ہو ہوی ہی نہ ہو تو مر تبن کا قرض ہو ہوی ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو | نبرشار<br>۱۳۱۱ |  |
| 10. 7 0.01 20 20 20 30 1 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 <del>4</del> 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 20 40 | MIA              | کی بکری کسی سے سوروپے ہی نقد اس مرتبن کی ہیں اس مرتبن کی سے کہ کہ اس اس مرتبن کی میں رکھتے ہوئے اس الاوردھ دھولیا کرو کہ دہ تمہارے لئے اللہ وگا، چنانچہ مرتبن اس سے دوہتا در بیتارہا، تو مرتبن براس دودھ کا مان الازم ہوگا یا نہیں ،اگر الی بکری مرتبن سے والیس لینے سے پہلے ای کے پاس مرتبن اس بکری فائدہ اس عرصہ میں مرتبن اس بکری فائدہ حاصل کرتارہا مرتبن اس بکری فائدہ حاصل کرتارہا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | <b>P</b> IT | یاس رہن میں رکھدے، مسائل کی تفصیل، علم، دلائل مفصلہ توضیح اگر کس نے انگور کے شیرہ کو جس کی قبت دس روپے ہے میں دس روپے ہے میں اس کی خوش میں اس کی اس رہن رکھ دیاجو بعد میں شراب پھر سر کہ ہو گیا، اوراس کی قبت اس وقت بھی اتی ہی رہی ، تواس کا رہن میں باتی رہا کیسا ہوگا ، اگر کسی نے سوروپے کی قیمت کی بکری کو سو نے سوروپے کی قیمت کی بکری کو سو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 0. ) 0.0/ 2022,022, 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | _           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |  |

|           | <del> </del>                            | <del></del> |           | <u> </u>                                                | ٦          |
|-----------|-----------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------|
| صفحه نمبر | فبرست مضامين                            | نمبرنثار    | صغحه نمبر |                                                         | النمبر شار |
| [         | ے وصول کرلیا پھروہ مر ہون مر تبن        | ļ           |           | کو واپس کرے گایا کچھ کم کرے واپس                        |            |
| •         | کے باس ضائع ہو گیا، اگر راہن اور        | (           |           | کرے گا،مسائل کی تفصیل، تھم دلا کل                       |            |
|           | مرتهن دونول نے اس بات پر اتفاق          |             |           | مفصله                                                   |            |
|           | کرلیا که اب سمی کاسمی پر قرض باتی       |             | mri       | تو میں از بن کے سامان یا چیز میں قرضہ                   |            |
|           | ا نہیں رہا، اس کے بعد ہی مر تہن مجھے    |             |           | کی مقدار میں زیادتی جِائز ہے یا نہیں 🛮                  |            |
| ļ<br>1    | میں رہتے ہوئے مر ہون ضائع ہو گیا تو     |             |           | [مسائل کی تفصیل، تھکم، اقوال ائمہ                       |            |
|           | وہ میں کیے صاب میں جائے گا،             |             |           | ا کرام، دلا نل مفصله                                    | ,          |
|           | مبائل کی تفصیل، تھم، دلائل مفصیلہ       |             | 242       | توضيح: اگر مر ہونہ باندی کو بچہ بیدا ہوا                |            |
| P72       | ﴿ كتاب الجنايات ﴾                       | 114         |           | اس کے بعد مالک رائن نے اپنا ایک                         |            |
| rrq       | توضيح: كتاب البحايات، لفظ جنات كي       | f(**+       |           | غلام بھی مرتبن کے حوالہ کردیا اور                       |            |
|           | تعریف اور اس کی سزا، قلّ اور قطع        |             |           | تبنول کی قیت ایک ایک ہزار ہو توان                       |            |
|           | کے درمیان فرق ، قتل کی تنینی اور        |             |           | بیں سے کون اور کس حساب ہے                               |            |
|           | کو کسی تسمیں ہیں ، جنایات کی تقتیم یا   |             |           | م ہون ہوگا، اگر رائن نے ایک ہرار                        |            |
|           | اعتبار تنكم مومن اور كافر كالجبنم مين   |             |           | قرضِ کے عوض ایک ہزار کی قیت کا                          | l          |
| 1         | خلوہ کے طور پر رہنے کا مطلب خلود        |             | !         | غلام سی کے پاس رجن رکھا، پھر پچھ                        | ,          |
| -         | کے معنی کی محقیق، دلائل                 | 1           | ŀ         | دنوں بعد آلیں کی رضا مندی کے                            |            |
| PPI       | توضيح: قتل عدى صورت بن إس ك             |             |           | ساتھ ایک ہزار ہی کی قبت کا دوسرا                        |            |
|           | جزا کیا ہوتی ہے مقول کے ورشہ کو کس      |             |           | غلام بہلے کے بدلہ رکھ دیا، توان دونوں                   |            |
|           | حد تک شرعا اختیار حاصل ہے اقوال         |             |           | میں سے اصل مر ہون کون غلام ہوگا،<br>تنب                 |            |
|           | ائمه كرام ولائل مفصله                   |             |           | تفصيل مسائل، اقوال مشائحٌ، ولا نل                       |            |
| mm4       | توضیح: قتل عمد کا احناف کے نزدیک        | וייו        |           | مفصلہ ۔                                                 |            |
|           | تحکم اوراس کی تفصیل ادر مفصل د لائل     |             | mry       | توضيح اگر مرتبن نے رائن کو این                          | IMA.       |
| ۳۳۵       | توضيح: قتل شبهه عمد کی پوری تعریف       | ۳۳          |           | دئے ہوئے قرضہ سے بری کردیا، یا                          |            |
|           | اور تفصیل اس میں ائمہ کرام کے           |             |           | اپنے قرضہ کا ای کو مالک بنادیا، کیکن                    |            |
|           | اقوال،ان کے دلائل مفصلہ                 |             |           | مر ہون مر تہن کے قصہ میں رہے                            |            |
| ۳۳۹       | توضیح: قل شمہہ عمرے کیا چیز لازم<br>ہا: | lma         |           | ہوئے ضائع ہو گیا تو مر ہون کا ضان                       |            |
| 1         | آتی ہے اور اس کی کیاسزاہ، ائمہ          |             |           | لازم ہو گایا نہیں ،اگر عورت نے اپنے                     | 1          |
|           | کے درمیان اختلاف ، دیت مغلظہ ،          | !           |           | مہر کے بدلہ شوہر سے بطور رہن                            | 1          |
|           | اور مخففه کی تعریف، بوری تفصیل اور      |             |           | قرض لیا پھر شوہر سے مہر کومعاف<br>کی سنگ تر میں تاہیں ہ |            |
|           | د لا عل                                 |             |           | کردیاہ اگر مرتبن نے اپنا قرض راہن                       |            |
|           |                                         | <u> </u>    |           | <u> </u>                                                |            |

| ι ω       |                                                                              |           |              | يه جديد جلد                                                             |          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| صغحه نمبر | فبرست مضامين                                                                 | نمبر شكار | صغحہ نمبر    | فبرست مغيامين                                                           | نمبر شار |
|           | وغيرها پے باپ يا دادا وغير و کو قُل کر                                       |           | ۲۳۷          | توضيح تمل خطاء کی تعریف، قتمیں،                                         |          |
|           | دے تو این کے عوض قصاصاً بیٹا ہوتا                                            |           |              | احكام ،ا قوال ائميه ،د لا كل مفصله                                      |          |
| ļ         | وغييره كو قتل كياجائ كايا نهين مسائل                                         |           | mm4          | توضيح شهه قتل خطاء کي تعريف                                             |          |
|           | كى تغصيل ا قوال ائمه دلا ئل مفصلا                                            |           |              | اور علم مع مثال، قتل سبب کی تعریف                                       |          |
| m#2       | توضيح؛ كياكو كي فخص اہنے مشتر كه غلام                                        | ۱۵۳       |              | هم ادراس کی صورت ادر اس کا نجام                                         |          |
|           | یامکاتب یامہ بریاا ہے لڑکے کے علام کو                                        |           |              | شرع، اختلاف ائمه ، دلائل مفصله                                          |          |
|           | فل کر دے تو وہ عوض قصاص میں ا                                                |           | ۳۳۹          | باب ما يوجب القصاص وما                                                  |          |
|           | قُل كيا جائيگا أكر سمى صورت مين                                              |           |              | لايوجبه<br>الاشم د                                                      |          |
|           | قصاص کینے کاحق قاتل کے اپنے ہیے                                              |           | 774          | تو سیح: باب، جن باتول سے قصاص                                           |          |
| ļ         | کومل جائے توکیاوہ قصاص لے سکتاہے [<br>یکا سے تفہ لہ تھ مفہ اللہ              | •         |              | ہو تا ہے یالازم تہیں ہو تا ہے، قصاص<br>کر ایرین                         |          |
| İ         | مسائل کی تفصیل تھم مفصل دلیل۔                                                | ı         |              | کے لازم ہونے کے لئے کن باتوں کی<br>شاہد میں کسی کننفصا                  |          |
| ተኛለ       | ا تو صح : قصاص کا حق نمس طرح                                                 | മന        | <b>*</b> *** | شرطهه،اور کول،دلیل باستصیل<br>توجیح؛ایک آزاد قاتل غلام مقول             |          |
|           | وصول کر نا جا ہیے ۔ تفصیل مسائل<br>اقدار کی اور انکار نیسا                   |           |              | و نامیک اراد کا ن علام سون<br>کے عوض یا بر عکس غلام قاش سے              |          |
| 779       | ۔ اتوال ائمہ کرام۔ دلائل مفصلہ۔<br>توضیح: اگر کوئی ایسام کاتب قتل کر دیا گیا |           |              | ا تراد مقتول کے عوض یا ایک غلام                                         |          |
|           | و ن ار و ق این مره ب ن رویا تیا<br>جس کا دارث اس کے مولی کے سوا              | ۱۵۵       |              | ا ہرار موں سے و سامی کیا جا میگایا<br>سے غلام کے عوض قصاص کیا جا میگایا |          |
|           | دوسراکوئی نہ ہوادراس کئے پاس اتنی                                            |           |              | نبين اس سلسله مين اختلافات اقوال                                        |          |
|           | ر قم موجود ہو جس سے اس کا بدل                                                |           |              | ائے اور ال کے مفصل ولائل                                                |          |
|           | کتابت بوراادا ہو سکتا تھا تو اس کے                                           |           | የሶሶ          | توضیح؛ کیاایک مسلمان کسی ذمی کے                                         |          |
|           | قصاص کا حق دار کون ہو گا ائمہ کے                                             |           |              | عوض قصاصا فل كيا جاسكنا ب مسئله                                         |          |
|           | اقوال اور مفصل دلائل                                                         |           |              | كى تفصيل _ أقوال ائمه _ دلائل مفصله                                     |          |
| P0+       | توضیح: اگر مقتول مکاتب نے مرتے                                               |           | 200          | توضیح؛ کیا کوئی مسلم مستامن حربی کے                                     |          |
|           | وقت اینا بدل کمایت ادا کرنے کے                                               | ·         | ļ            | عوض ۔اور عورت کے عوض یا بر                                              |          |
|           | لے پوری رقم اپنے پاس جع کرر تھی ہو                                           |           | <u> </u>     | عليم برا آدمی بچه عوض بندرست                                            |          |
|           | مگر اس کا دارث اس کے مولی کے سوا                                             |           |              | بیار اور معذور کے عوض عاقل وبوانہ                                       |          |
|           | کوئی دوسر اهخص مشطا بیٹا موجود ہو تو                                         |           |              | کے عوض قصاصا قتل کیا جائیگایا نہیں                                      |          |
|           | اس کے قصاص کا حق دار کون ہو گااور                                            | ·         |              | مسائل كى تفصيل ولا مُل مفصله لايا-                                      |          |
|           | ا بنابدل كتابت كى ادائيكى كے لائق رقم                                        |           | rry          | توضيح؛ مال باپ دادا وغيره كويينے اور                                    | r        |
|           | مرتے وفت نہیں چھوڑی اور اس کے                                                |           |              | پونے وغیرہ سمے قتل پر قصاصا قتل کیا<br>پرین مزیر                        |          |
|           | سارے در ثه آزاد ہیں اور اگر ایسامتنول                                        |           |              | جائيگا يا خبيس اور اگر بر عس بينا يا بوتا                               |          |
|           |                                                                              |           |              |                                                                         |          |

| الهدائي فديد بعد |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |  |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| صنحہ نمبر        | فهرست مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                         | نمبرشار | صغہ نمبر    | فهرست مضاجين                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أنمبر ثنار |  |  |
|                  | بیلی سے مارا اور وہ مر گیا کسی کو ترازو<br>کے بات سے مار کر بلاک کر دیا پھر<br>ککڑی یا کوڑے سے بار بار مار کر بلاک                                                                                                                                                                   |         |             | معتق البعض ہو تو کیا تھم ہو گامسائل کی<br>تفصیل اقوال ائمہ کرام مفصل دلائل                                                                                                                                                                                                                                              |            |  |  |
|                  | کردیے سے ہلاک کر دیایا آ ہٹگی ہے<br>مارنے سے بھی کوئی مر گیا ان جیسی<br>دوسری صور تول میں قتل ہو جانے کا<br>تھم مسائل کی تفصیل اقوال ائمہ کرام<br>دلائل مفصلہ گفظ مرکی تحقیق اور اس کا                                                                                               |         | rar         | توضیح اگر مرہون غلام کو کسی نے قصدا مرتبن کے پاس رہے ہوئے فل کر دیاہو تواس کے قصاص کا کیا تھم کے اگر حواس باختہ یعنی معتوہ غلام کے دلی کو کسی نے قصدا قبل کر دیا تو خود                                                                                                                                                 |            |  |  |
| P"Y+             | مطلب توضیح کسی کولوہ یا پھر سے مار کریا<br>یانی میں ڈیو کر قتل کر دینے کا تھم<br>مسائل کی تفصیل ، اقوال ائمہ کرام<br>دلائل مفصلا مضالا تصاص کے لفظی معنی                                                                                                                             |         |             | معتوہ اس کے باپ کو ازخود قاتل ہے<br>قصاص لینے یا مال لے کر مصالحت کر<br>لینے یا بالکل معاف کر دینے کا حق ہو گایا<br>نہیں مسائل کی تفصیل ۔ تھم۔ مفصل<br>دلائل                                                                                                                                                            |            |  |  |
| F41              | اوراس کا تھم<br>تو ضیح: اگر کسی نے دوسرے کو قصد امار<br>پیٹ کر اتناز ٹمی کر دیا کہ وہ بالاخر اس<br>ز ٹمی حالت میں بستر پر ہی مر گیا اگر<br>میدان جہاد میں جب کہ مسلمانوں اور<br>مشر کوں میں لڑائی کی زیادتی ہے لوگ<br>ایک دوسرے میں تھس گئے بھر ایک<br>مسلمان کے ہاتھ سے ان جانے میں | Mr      | TOT .       | توضیح: کیا معتوہ کے باپ یا اس کے وصی کو یہ اختیار ہے کہ اس معتوہ کو قصید آبلا وجہ قتل کرنے والے یا اس کے قصید آبلا وجہ قتل کرنے والوں کو قصاصاً قتل کرانے یا ملکے کرانے یا بالکل معاف کر دے اور تھم میں یہ دونوں برابر ہیں یاان ہیں فرق ہے تو وجہ فرق کیا ہے معاف کی تفصیل محم مفصل کی تفصیل محم مفصل کی تفصیل محم مفصل | 101        |  |  |
| P~AK             | دوسرا مسلمان شہید کر دیا گیا سائل<br>کی تفصیل اقوال ائمہ کرام دلاکل<br>توضیح اگر ایک شخص نے خود اپنا سر<br>زخمی کیا پھر دوسرے شخص نے بھی<br>اس سر کوزخمی کر دیا پھر اسے سانپ<br>نے کاٹ لیا پھر شیر نے اس پر حمل کردیا<br>بالا خرووزخی حالت میں مرگیا کا تھم'                         | 171"    | roy         | دلائل: توضیح اگر مقتول عمدائے وار توں میں بالخ اور نابالغ ہر طرح کے افراد ہوں تو اس کے بالغ وار توں کو کیا یہ افتیار ہوگا کہ وہ فوراً قاتل سے قصاص وصول کر لیس یا نا بالغ کے بالغ ہونے تک انظار کرنا ہوگا توال ائمہ کرام ان کے مفصل دلائل۔                                                                              | Půl        |  |  |
|                  | باق وال ائمَةُ ولا كُل مفصله                                                                                                                                                                                                                                                         |         | <b>70</b> A | تو منے: اگر کسی نے دوسرے کو کدال یا                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14+        |  |  |

| راب جدید جد |                                                                       |          |             |                                                                        |         |   |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------|---|--|
| صغحہ نمبر   | فهرست مضاجن                                                           | نبرثار   | صخہ نمبر    | فهرست مضاحين                                                           | نبرثار  |   |  |
|             | ياؤل يا ناك كاث ديا يا دانت تور ديا                                   |          | Par Alam    | توضيح : أكر كوئي فخص بلا وجه شرعي                                      | l Mila. | ļ |  |
| İ           | مبائل كى تفصيل أولائل مفصله                                           | •        |             | مسلمان فردیا جماعت کے خلاف ہنھیار                                      |         |   |  |
| 1-44        | توقيح : چړه پر چوٺ يازخم لگادينے يا                                   | 149      |             | الفالے تو دوسرے کو کیا کرنا چاہیے                                      |         | ł |  |
|             | دانت کو توڑ دینے اور بدن کے                                           |          | !           | ہمیاری تعریف لا تھی ہمیار کے علم                                       |         | l |  |
|             | دوسرے مصے میں زخم نگادینے کا تھم                                      |          | ŀ           | مں ہے یا میں محر آبادی کے اعر مویا                                     |         | İ |  |
| 1           | آزاداورغلام میں یامر داور عورت میں                                    |          |             | ا باہر اور دن رات کے وقت میں حکم                                       |         | ١ |  |
| 1           | ایک دوسرے کوز حمی کردیے چھوٹے                                         |          |             | میں فرق ہوتا ہے تعمیل سائل                                             |         | ļ |  |
|             | قداور لانبي قد ك درمان مقابله بو                                      |          |             | ا قوال ائمه کرائم مغصل دلائل<br>مضر عرب ب                              |         | l |  |
|             | كردوم رازخي ہوجائے تو حكم میں فرق                                     | 1        | , hale      | توضيح اگر كوئي ديوانديا بچه تسمي پر مقعيار                             | lA0     | ĺ |  |
|             | ہو گایا نہیں افظ ہجہ چرہ اور سر کے زخم                                |          |             | اٹھالے اس کے جواب میں بید مخص                                          |         | ĺ |  |
|             | کے لیے مخصوص ہے اور دوسری                                             |          |             | اسے عمدا قتل کر دے اور اگر کوئی جانور                                  |         |   |  |
|             | ا جگہوں کے لیے جراحت کالفظ عام ہے                                     |          |             | کسی کو مارنے کے لیے دوڑے اور وہ<br>مجنوب                               |         |   |  |
| ļ           | مائل کی تغصیل اقوال ائمہ کرام                                         |          | <b>.</b>    | معنص اسے عمدا مار ڈانے مسائل کی<br>اتنہ میں میں اس                     |         |   |  |
|             | ولائل مفصله<br>وضير س ک                                               |          |             | تغصیل اقوال ائمه کرام دلائل مفصله<br>ضبر میریس                         |         |   |  |
| m2+         | توضیح: اگر کسی نے دوسرے کے ہاتھ<br>ایر ک                              | 144      | <b>3774</b> | توضیح اگر شہر کے اندر کمی نے                                           | 144     | 1 |  |
|             | کوکلائی ہے کاٹایااییاز خم لگایاجو جا کفہ ہو<br>گریم کمیں معینہ        |          |             | دوسرے پر جھیار اٹھایا اور اے کچھ<br>معرف میں                           |         |   |  |
|             | گیا اگر کمی ایسے محض نے جس کے<br>ایس میں معلی کہترین شا               |          |             | چوٹ بھی لگائی بھر وہاں سے دوسری<br>میں رہیں میں میں                    |         | ĺ |  |
|             | ما تھے کی اٹکلیاں گلی ہو کی تقییں پاہاتھ شل<br>برین دریا              |          |             | ا جگہ چلا گیا ایتے میں کسی دوسرے<br>افخص : اس مد سے قام                |         |   |  |
|             | ہو چکا تھا اس نے دوسرے کے سالم<br>انتخاب میں میں شور اسک اس           |          |             | مخص نے آگراس معروب کو قبل کر<br>اور ایک ساز میانس                      |         |   |  |
| )           | ہاتھ کو کاٹ دیایا کاٹنے والے کے اس<br>است                             |          |             | دیا تواس کاذمه دار کوناور کتنامو گاایک<br>فخص                          |         |   |  |
|             | ہاتھ کودوسرے مخص نے بلاوجہ ظلمایا<br>فوع حکر کا سامہ میں میں اور      |          |             | مخص رات کے ونت ایک مخص کے<br>م مرفل سے دنت ایک مخص کے                  |         |   |  |
|             | شر می هم کی بناء پر کاٹ دیا ان تمام<br>مسائل کی تفصیل تھم۔ اقوال ائمہ | i        |             | گھر میں داخل ہو کر سامان جمع کر کے<br>کا حمد ہیں ہیں ہیں               |         |   |  |
|             |                                                                       |          |             | باہر لکل گیا اسے میں مالک مکان نے<br>آھے بڑھ کراہے قبل کر دیااً یک شخص |         |   |  |
|             | مفصل دلائل جا کفہ کے معنی<br>تاثیر ج کسی :                            |          | ·           |                                                                        |         |   |  |
| . 221       | تو منع :اگر کمی نے دوسرے کے سر پر<br>میں منطق                         | 121      | j           | د وسر ہے کے مگھرییں داخل ہوااور مبح<br>سریت در اور مبارک               |         |   |  |
|             | چوٹ لگا کر اسے زخمی کر دیا اور ان                                     |          | :           | کے وقت وہال سے مر دوپایا گیا ُسائل<br>کی تفصیل وقیل میرے میں کو        |         |   |  |
| ,           | دونول کاس ایک دوسرے سے مقادار                                         | -        |             | کی تفصیل اقوال ائمہ کرام، دلائل                                        |         |   |  |
|             | میں بہت ہی زیادہ چھوٹا بڑاہے جس کی<br>میں بہت جمد نامہ مارا کے خص کی  | ]        | اینسو       | معقبلین ا                                                              | , 20    |   |  |
| '           | وجہ سے چھوٹے سر والے کے زخم کی  <br>ان میں ایک بھی روز سے کے انتخم کی | <b>.</b> | #44<br>#4∠  | باب القصاص فيما دون النفس أ<br>توضيح: اكر كى نے دوسرے كا باتھ يا       | 142     |   |  |
|             | نوری لمبائی بھی دوسرے کے سرکے                                         | į        | 1 12        | وى الر ن عدد مرع الا هايا                                              | MA      |   |  |
| ]           |                                                                       |          |             |                                                                        |         | • |  |

| <b>7</b> A |                                                                                                                |         |           | 1 2:22                                                                      |          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| صفحہ نمبر  | فهرست مفایین                                                                                                   | نمبرشار | صفحه نمبر | فهرست مضابين                                                                | نمبر شار |
|            | قصاص معاف کر دیا تو دوسرے مقتول                                                                                |         |           | آدھے کے قریب ہوتی ہے الیم                                                   |          |
| 1          | کو اپنا حق معاف کرنے کا حق ہو گایا                                                                             | :       |           | صورت میں ہرایک کے زخمی ہونے کا                                              | ļ        |
|            | نہیں مسائل کی تفصیل م اتوال ائر،                                                                               |         |           | عوض یا جرمانہ کسی طرح لیا جا سکتا ہے                                        |          |
| ļ          | مفصل د لا کل                                                                                                   |         | 1         | مُسَلَمه کی پوری تفصیل ، تھم' اقوال ائمہ' ا                                 |          |
| T44        | تِوضِح: اگر کئي آدميوں نے مل كرايك                                                                             | 124     |           | مفضل د لائل                                                                 |          |
|            | مخض كوعمدا فتل كيا حكم ولائل مفصله                                                                             |         | r∠r       | توصیح : زبان اور آله تناسل کو کاٹ                                           | 141      |
| m2A        | توضیح اگرایک شخص نے ایک جماعت                                                                                  |         |           | وینے کی صورت میں قصاص لازم                                                  |          |
|            | کو ممل کر دیا اس کیے ان سارے                                                                                   |         |           | آئے یا نہیں اس طِرح اور ہونٹ کو                                             |          |
|            | مقتولین کے اولیاء قاضی کے پاس پھا                                                                              |         | •         | کاٹ دینے پر کیا علم ہو گا مسائل کی                                          |          |
| <b>.</b>   | بن كر آئے اگر اى صورت ميں                                                                                      | j i     |           | التصيل أتوال أثمه كرام دلائل                                                |          |
| İ          | صرف ایک مقتول کا ولی حاضرِ ہوااگر                                                                              | -       |           | ا باستفصیل ا                                                                | ;        |
|            | سارے مفتول کے اولیاء آئے مگر پہلے                                                                              |         | W4r       | فصل مصالحت وغيره كابيان                                                     | ı        |
|            | مقتول کی تعین نه ہو سکی مسائل کی ا                                                                             |         | m2m       | ا تو میں : قصاص کا علم آگر قاتل مل کے                                       |          |
|            | تعقیل اقوال ائمه کرام دلائل مفصله                                                                              |         |           | بعد مقتول کے ورثہ کو بچھ مال دے کریا                                        |          |
| PA+        | توضیح: اگر کسی کو قصد افقل کرنے والا                                                                           | 1       |           | ا بغیر عوض ہی اپنی جان مجشی کرانی ا                                         |          |
| 1          | اپنی موت خود مر گیا تواس کے تصاص                                                                               |         |           | عاب تو صحیح ہو گایا نہیں اگر مصالحت<br>ک                                    |          |
|            | کاکیا تھم ہوگا،اگر دو آ دمیوں نے مل کر                                                                         |         |           | کی صورت میں ادائیگی کی تاریخ متعین<br>کی گئی کی کا کا تفصل تکلیل            |          |
| •          | کسی کاہاتھ کاٹ دیاتو قصاص لازم ہوگا<br>منبو سے کئا کہ تقویل میں استار                                          |         |           | نہ کی گئی ہو' مسائل کی تفصیل مظم!<br>مفصل دلائل                             |          |
|            | یا نہیں، مسائل کی تقصیل، اقوال علاء<br>میں مفصل کا                                                             | L       | <b></b>   | ں دلا ں<br>توضیح:اگر دو آدمیوں نے مل کر کسی کو                              |          |
|            | کرام، منصل دلائل<br>ته ضبع عمر سرور براسی د                                                                    | 1       | ۳۷۲       | H71                                                                         | 1        |
| MAI        | توشیح: آگردو آدمیول نے ایک آدمی                                                                                | 1       |           | ا حل کیاان میں ہے ایک آزاداور دوسر ا<br>غلام ہو اور دونول نے کسی اور کو ایک | Į.       |
|            | کے داہنے ہاتھ کو کاٹ دیا، اگر ایک<br>ہر میں نہ ہر میں میں نہ                                                   | 1       | :         | علام ہو اور دو تول کے اور توایت<br>ہزار پر مصالحت کرانے کے لیے اس           |          |
|            | آدمی نے دو آدمی کے دونول داہنے                                                                                 | 1       |           | ہرار پر معمالت مرائے کے بیج ان<br>کے باس بھیجاتو کس صاب سے ادا یکی          |          |
|            | ہاتھوں کو کاٹ دیا، پھر وہ دونوں مظلوم<br>قاضی کے پاس مدعی بن کرایک ساتھ                                        |         | <u> </u>  | عے ہاں مبیاد و انساب سے ارائی ا<br>ہو گی اگر مقتول کے درشہیں ہے ایک         | <u> </u> |
|            | کا کانے پاریک کا فیصلہ ہو جانے کے بعد ،<br>گئے، یالیک کا فیصلہ ہو جانے کے بعد ،                                |         | 1         | اول ارسوں سے دریہ یا سے ایک<br>نے بھی ایناخون معاف کر دیاما اپنے            |          |
| Ì          | ہے، یاریک کا لیکند ہوجائے کے بعد، ا<br>دوسرا فخص گیا، مسائل کی تفصیل،                                          |         | 1         | حصہ سے پچھ بدل لے کر صلح کر لی تو                                           | ļ        |
|            | دو سرامی کا میابات کا کا میابات کا میابات کا اوال کا مقصله کا کا مقصله کا کا مقصله کا کا میابات کا کا کا مقصله | 1       |           | باتی شرکاء سے تصاص کا تھی اگر ایک                                           |          |
| MAY        | ، وان منه را اران کا منطقته<br>توضیح: اگر کسی غلام نے کسی کو قصدا                                              |         | ļ         | فخص نے عمداد و آدمیوں کو قبل کمااور                                         |          |
| ' ''       | ر ن ار ن ما احمد من و صدر<br>من کرنے کا اقرار کرلیا تو اس پر                                                   | "1"     |           | ان میں ایک مقتول کے ولی نے ایناحق                                           |          |
|            | 1 2 0 1 2 1 0 1 1                                                                                              |         |           |                                                                             |          |
| L          | <u> </u>                                                                                                       | ļ       |           | <u> </u>                                                                    | 1        |

| صفحہ نمبر | فهرست مفيامين                                                                | نمبرثار  | صغحه نمبر                                    | فهرست مضاجين                                                                   | نمبرشار  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
|           | ارادة یا بغیر اراده کاث دیالیکن اس                                           |          |                                              | قصاص لازم آئے گا، یا نہیں، اگر کوئی                                            |          |
|           | مظلوم نے اس کے ظلم کومعاف کر دیا،                                            |          |                                              | آ قاائے غلام پر حدیاتھاص کے ثابت                                               |          |
|           | بالآخراي كى تكليف ہے مظلوم كانتقال                                           |          |                                              | ہونے کا اقرار کرے مگر غلام انکار                                               |          |
| ]         | ہو گیا، مسائل کی پوری تفصیل، اقوال                                           |          |                                              | کرے،اگر کسی شخص نے ایک تشخفی کو                                                |          |
|           | ائمّيه كرام، دلائل مفصله                                                     |          |                                              | نثانہ تاک کر تیر مارااور وہ تیراہے قل                                          |          |
| ۳۸۸       | توضیح: اگر ایک عورت نے ایک مرد                                               | IAM      | ,                                            | کر تا ہوا دوسرے کو بھی مارڈالے،<br>کا سرتنا                                    |          |
|           | کاہاتھ کاٹ دیا،اور ای کے عوض اس                                              |          | •                                            | مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام،<br>مفعد ک                                     |          |
|           | ے نکاح کرلیابعد میں وہ مردای کے                                              |          |                                              | المفصل د لا ئل<br>فصل المالية سروري الأربيان                                   |          |
|           | درد کی زیاد لی ہے مر گیا، اگر قطع یہ<br>غلط : * کا ک                         | į        | mar<br>                                      | فصل، دوطرح کے جرم کرنے کابیان<br>تا چنجو کسریں وزیر سے ہیں ہے کیا              |          |
|           | علطی ہے ہو یا قصداً، مسائل ک<br>تفصیل، اقوال علاء کرام، دلائل                |          | ""ለም                                         | توصیح: کسی کاہاتھ کا نے کے بعداس کی  <br>گرون کو کاٹ دینا،اس مسئلہ میں غلطی    |          |
| ]         | ا ميل، الوال ۱۹۷۰ ترام، ولا ن                                                |          |                                              | روں وہ اور ارادہ سے فعل سر زو ہونے                                             |          |
| mq.       | مست<br>توضیح: ایک عورت نے ایک مرد کا                                         | ا ا۸۵    |                                              | کے اور اور اور اور کا سے اس مر روز ہونے<br>کے اعتبار سے مسائل کی کل کتنی       |          |
| ' '       | ہاتھ قصد آگانا، پھر ای مردے نکاح                                             | 1/14     |                                              | صورتیں ہوسکتی ہیں،اگر کسی ظالم نے                                              |          |
| •         | م<br>کرلیاس شرط کے ساتھ کہ اس زخم                                            |          |                                              | ائسی کا ہاتھ قصدا کاٹا، اور اس کے اچھا                                         |          |
|           | ے فی الحال یا آئندہ جو کچھ نقصان ہویا                                        |          |                                              | ہونے سے پہلے ہی اے قتل بھی                                                     |          |
|           | جو جنایت کی ہے اس سلسلہ میں جو کچھ                                           | <br>     | [                                            | كرديا، مسائل في تغفيل، اقوال ائمه                                              |          |
|           | خرج ہو گاوہی اس کے نکاح کامبر ہوگا،                                          |          |                                              | كرام ، د لا ئل مفصله                                                           |          |
|           | پھر اس زخم کی وجہ سے اس مرد کا                                               |          | ۳۸۵                                          | توضیح اگر ایک شخص نے دوسرے کو                                                  |          |
| ļ         | انتقال بھی ہو گیا، تو بعد میں اس کے                                          |          |                                              | ناحق تھوڑے تھوڑے کرکے کل سو                                                    |          |
|           | لقع اور نقصاك كاذمه دار كون موكا،                                            |          |                                              | کوڑے مارے اور وہ محض توے کوڑے<br>کریس محمد میں میں                             |          |
|           | اوراس کی تفصیل کیا ہو گی، مسائل کی                                           |          |                                              | کھا کر بھی اتنا تندرست رہا کہ اس پر                                            |          |
|           | تفصيل، أقوال أثمه كرام، ولائل                                                |          |                                              | اس مار کا کوئی اثر طاہر نہیں ہوالیکن<br>سند                                    | I        |
|           | مفصله<br>پیرفتی در بریت تر میرا                                              | ] ,      |                                              | آخری دس کوڑے کھا کر وہ مر گیا، اور<br>گی ک                                     |          |
| m41       | ا توضیح: اگر بکرنے زید کاہاتھ قصد اکاٹا                                      | YAT      |                                              | اگر کوئی سو کوڑے ناجائز سے مار کھاکر<br>سخت زخمی ہو گیا گر وہ اچھا ہو گیاالبتہ | l        |
|           | اس کئے زید نے بکر سے اس کے ا                                                 | ļ        |                                              | عت ری ہو لیا سروہ انجامو کیا اہتہ<br>اس پر مار کا اثر ہاتی رہ گیا، مسائل کی    |          |
|           | قصاص میں بکر کاہاتھ کاٹ لیا، بعد میں<br>زیدہاتھ کاٹے جانے کے اثریب مرکبا     |          |                                              | اس پر مار کا از بان ره کیا، مسال کا ا<br>تغصیل، اقوال ائمه کرام، مفصل          | •        |
|           | رید ہا تھ فاتے جانے ہے اس کی اسکار<br>توکیا پہلا قصاص کافی ہو جائے گا، مسکلہ |          |                                              | دلاکل اور ایک کرام، سال<br>دلاکل                                               |          |
|           | و بیا پہنا طلبا ن کا کی جو جانے کا مسلمہ<br>کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام، مفصل  |          | <b>FA</b> 2                                  | تو منتی اگر کسی نے دوسرے کاہاتھ                                                |          |
|           |                                                                              |          |                                              |                                                                                |          |
| <u> </u>  | <u> </u>                                                                     | <u> </u> | <u>.                                    </u> | <u>l</u>                                                                       | <u> </u> |

عين الهدابير جديد جلد بشتم

| نبر شار اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن اول کن کن اول کن کن اول کن کن اول کن کن اول کن کن اول کن کن اول کن کن اول کن کن اول کن کن اول کن کن اول کن کن اول کن کن اول کن کن کن اول کن کن اول کن کن کن اول کن کن کن کن کن کن کن کن کن کن کن کن کن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مِدِيدِ جِلاً اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا |                                                  |          |           |                                               |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|
| ا المن المن المن المن المن المن المن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صغح نمبر                                                                                                       | فبرست مضابين                                     | نمبر شار | صغحه نمبر | فهرست مضامين                                  | نمبر <sup>ش</sup> ار |
| السال التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد                                                      |                                                                                                                | صورت بیں اگر قاحل یہ دعویٰ کرے                   |          |           |                                               |                      |
| المعنون علی المترکرام، المعنون علی خود الله المترکرام، المعنون کی الله المترکرام، المعنون کی الله المترکرام، المعنون کی الدین علی وارث نے اس قبل کو الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله المترکرام، ولا کل الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                  |          | rgr       | 1                                             |                      |
| امورت یا کی وارث نے اس کمل کو اور است ہوں است کر است کم اور است کم اور است ہوں اور است ہوں اور است ہوں اور است ہوں اور است ہوں اور است ہوں اور است ہوں اور است ہوں اور است ہوں اور است ہوں است کہ اور است ہوں است کہ اور است ہوں است کہ اور است ہوں کہ است کہ است ہوں کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ است کہ کہ است کہ است کہ است کہ کہ کہ است کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ                                                       |                                                                                                                | در گزر کردیاتها مگر حاضراس کامنکر ہو،            |          |           |                                               |                      |
| اور ان شرب معنی دور در ان ان است کی دور اور ان ان است کی دور دور ان ان است کی دور دور ان ان است کی دور ان ان ان است کی دور ان ان ان است کی دور ان ان ان است کی دور ان ان ان است کی دور ان ان ان است کی دور ان ان ان ان دور ان ان ان ان دور ان ان ان ان دور ان ان ان ان دور ان ان ان ان دور ان ان ان دور ان ان ان دور ان ان ان ان دور ان ان ان ان دور ان ان ان ان دور ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                | العصيل مسئله ، حكم ، اقوال ائمه كرام،  <br>مفتري |          |           | 1 4+ " * ~                                    |                      |
| اور ان ش ہے دو وارث تیرے مفسلہ مفسلہ الا تو فیخ اگر کی مخض کو دوسرے کے اسم الا تھ کا ان کا تھا میں کے وارث تی بار کے ان کی ان کے ان کی کی صورت ہو گی مسائل کی الا ہوا ہا تھ کا بیخ کا فقاص کے طور پ کاٹ ہوا ہا تھ کا بیخ کا فقاص کے طور پ کاٹ ہوا ہا تھ کی بیخ کا من کا ہا تھ کاٹ ہوا ہا تھ کی ہور ک بین کا ہم ہور کہ اس کے طاف الا ہم ہور کہ ان کی ہور ک تفسیل، بیاء ہر مر گیا، تو کیا ہے کہ کالے ان کا کہ اس کے طاف الا ہم ہور کی ہور ک تفسیل، بیاء ہر مر گیا ہو کہ کے والماس کا الا ہم ہور کی ہور ک تفسیل، الا ہم ہور کی ہور ک تفسیل، الموال ہور کہ ہور کے تفسیل کو بین کے ہور کا تفسیل ہور کی ہور کہ ہور کے ہور کی ہور کا تفسیل ہور کو ہور کے ہور کہ ہور کے ہور کہ ہور کے ہور کہ ہور کے ہور کہ ہور کے ہور کہ ہور کے ہور کہ ہور کہ ہور کے ہور کہ ہور کے ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور ک                                                      |                                                                                                                |                                                  |          |           |                                               |                      |
| منصلہ  اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m9∠                                                                                                            |                                                  |          |           | ا معاف کردیا تھا، مسئلہ کی مفروضہ تمام  <br>ا |                      |
| الم فرا التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوصیح التوص                                                      |                                                                                                                |                                                  | !        |           | صور میں ؛ افوال اثمہ کرام، دلا کل<br>ا        |                      |
| استان کی کاف کاف کاف کاف کاف کاف کاف کاف کاف کاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |                                                  |          |           | مفصلہ<br>و فنیو تا کسر فخص                    |                      |
| حق تھا اس لے اس نے اس کا ہاتھ  اسلہ کی کیا صورت ہوگہ سائل کی کا سورت ہوگہ سائل کی کا سورت ہوگہ سائل کی کا سورت ہوگہ سائل کی کا سورت ہوگہ سائل کی کا سورت ہوگہ سائل کی سے سائل ہور ہور سے بدن سوان ہور ہور سے بدن سوان ہور گا ہور سے بدن سوان ہور گا ہور سے بدن سوان ہور گا ہور سے بدن سوان ہور گا ہور سے بدن ہور گا ہور سے خوالات کی لاری تنصیل ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                              | این ہے اپنے حصہ کا تصاص معاف کر                  |          | FAIL      |                                               |                      |
| کان ہوا ہاتھ نہر بریا ہو کر ہورے بدن  الاہ ہوا ہاتھ نہر یا ہو کر ہورے بدن  الاہ ہوا ہاتھ نہر یا ہو کر ہورے بدن  الاہ ہوا ہاتھ نہر کا ہوا ہو کہ اللہ ہو کہ ہورے بدن  الاہ ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                              |                                                  |          |           |                                               |                      |
| الله اوا ہاتھ زہر یا ہو کہ ہورے بدن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                              | 1                                                |          |           |                                               |                      |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                  |          |           |                                               |                      |
| بناء پر مرگیا، تو کیا تھ کا نے والااس کا اس قدر مارا کے وہ بستر پر پڑگیا گیرائی اس فض کو اولا اس مفصل ولا کی اوری تفصیل، اول اس مفصل ولا کی الفتل اس وہ مرگیا تو اس نے قعاص المور کی الفتل اللہ کرام، مفصل ولا کی الفتل اللہ کرام، مفصل ولا کی الفتل اللہ کرام، مفصل ولا کی الفتل اللہ کرام، مفصل ولا کی الفتل اللہ کر اس کے دو بین اگر دو آو میوں نے عمر آئل اور اس کے دو بین اس کے دو بین تھے جن میں نے عمر آئل اور کو ابول پر موجود تھاس نے عمر اس کی اللہ کھوں نے اس کی دو سرے شیر کا کیا ایک شخص نے معر اللہ کی تفصیل اقوال اللہ عمر اللہ کی تفصیل اقوال اللہ کہ اللہ کرام، ولا کی ایک اقوال ایک اللہ کی تفصیل اقوال ایک اول کی ایک کی تفصیل اقوال ایک اللہ کی تفصیل اقوال ایک کی تفصیل اقوال ایک کی تفصیل اقوال ایک کی تو کی کی کی تو کی کی کی تفصیل اقوال ایک کی تفصیل اقوال ایک کی تفصیل اقوال ایک کی تو کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | re,                                                                                                            |                                                  | سوور     |           |                                               |                      |
| اس قدر مارا کے وہ بستر پر پڑگیا پھر ای افساس ہوگا، مسئلہ کی پوری تنفیل، اقوال ائر کر ام، مفسل دلاکل اموان ائر کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "-                                                                                                             |                                                  | 197      |           | 1                                             |                      |
| اقوال ائر کرام، مفصل دلاکل است کے خلاف قبی القبتل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                  |          |           | 1                                             |                      |
| امر الشهادة في القتل ١٩٩٣ الازم آيكا يا نمين اگر دو آوميول ني المور الشهادة في القتل ١٩٥ المور الموري المور الموري المور الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري                                                      |                                                                                                                | 1                                                |          |           |                                               |                      |
| اور اور الراق المحل المراق المحل المراق المحل المراق المحل المحل المراق المحل المراق المحل المراق المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل الم                                                      |                                                                                                                | 1 3 .                                            |          | man       | · '                                           |                      |
| کردیا،اس کے دو بیٹے تھے جن ہیں سے ایک وہال پر موجود تھااس نے عدالت میں جاکر قاتل کا پیتہ بتایا اور گواہوں سے قاتل کو خابت کر دیااس کے بعد دوسر الڑکا بھی آئی آئو کیا اسے بھی دوسر الڑکا بھی آئی آئو کیا اسے بھی دوسر الڑکا بھی آئی آئو کیا اسے بھی عدالت میں ان گواہوں کو دوبارہ پیش عدالت میں ان گواہوں کو دوبارہ پیش کرنا ہوگا، مسئلہ کی تفصیل، اقوال اثمہ کرنا ہوگا، مسئلہ کی تفصیل، اقوال اثمہ کرنا ہوگا، مسئلہ کی تفصیل، اقوال اثمہ امریقہ قصاص طریقہ خلافت ۲۹۹ میں گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی کہ گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دارائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دارائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی دی گوائی کوائی دی گوائی دی گوائی                                                      |                                                                                                                |                                                  |          | mab.      |                                               |                      |
| ا میں جاکر تا تل کا پید بتایا اور گواہوں  ا حداث کا تذکرہ کیا دوسر اسلام کی بید کا کیا ایک محص نے کا تذکرہ کیا ایک محص نے کا دوسر اسلام کی تابیا اور کو ہوں کے بعد کا کہ اسلام کی تعدید کر کے محل کرنا بتالیا کی اسلام کی تعدید لگانے کی بھی تید لگانے کی بھی تید لگانے کی بھی ان کو اہوں کو دوبارہ پیش کی تعدیل اقوال انکہ کرنا ہوگا، مسئلہ کی تعدیل اقوال انکہ کرنا ہوگا، مسئلہ کی تعدیل اقوال انکہ کہ اور کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                              |                                                  |          |           |                                               |                      |
| نے دوسرے شہر کا کیا ایک محف نے دوسرے شہر کا کیا ایک محف نے دوسر الڑکا بھی آئیا آئی ایک بھی تید لگانے اور دووسرے نے کسی بھی تید لگانے عدالت میں ان گواہوں کو دوبارہ پیش کی نفسیل اقوال انکہ اکرام، دلائل مفسلہ اورال کل مفسلہ اقوال انکہ اور سے انکار کیا 'مسائل کی تفسیل اقوال انکہ اور سے انکار کیا 'مسائل کی تفسیل اقوال انکہ اور سے دلائل کیا ہوں نے اس طرح اس میں امام ابو سے قبل کے بارے شی گوائی دی کہ اور سے میں گوائی دی کہ اور سے میں گوائی دی کہ اور سے میں گوائی دی کہ اور سے میں گوائی دی کہ اور سے میں گوائی دی کہ اور سے میں گوائی دی کہ اور سے میں گوائی دی کہ اور سے میں گوائی دی کہ اور سے میں گوائی دی کہ اور سے میں گوائی دی کہ اور سے میں گوائی دی کہ اور سے میں گوائی دی کہ اور سے میں گوائی دی کہ اور سے میں گوائی دی کہ اور سے میں گوائی دی کہ اور سے میں گوائی دی کہ اور سے میں گوائی دی کہ اور سے میں گوائی دی کہ اور سے میں گوائی دی کہ اور سے میں گوائی دی کہ اور سے میں گوائی دی کہ اور سے میں گوائی دی کہ اور سے میں گوائی دی کہ اور سے میں گوائی دی کہ اور سے میں گوائی دی کہ اور سے میں گوائی دی کہ کیا کہ کہ کی کہ کہ کو کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کر سے کہ کہ کو کہ کی کہ کر سے کہ کی کہ کی کہ کر سے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کر سے کہ کو کہ کو کہ کر سے کہ کر سے کہ کو کہ کہ کہ کر سے کہ کر سے کہ کر سے کہ کر سے کہ کر سے کہ کر سے کہ کر سے کہ کر سے کہ کر سے کہ کر سے کہ کر سے کہ کر سے کہ کر سے کہ کر سے کہ کر سے کہ کر سے کہ کر سے کہ کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے                                                      |                                                                                                                | د وسرے نے دن اور ایک نے ایک شہر                  |          |           | ایک وہاں پر موجود تھااس نے عدالت              |                      |
| و دسر الزكام محمی آهمیاتو كیا اے مجمی المات الور دو دسرے نے كسى بھی قید لگانے اور دو دسرے نے كسى بھی قید لگانے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | میں مارے جانے کا مذکرہ کیاد وسرے                 |          |           | میں جاکر قاتل کا پنة بتایا ادر گواہوں         |                      |
| و دسر الزكام محمی آهمیاتو كیا اے مجمی المات الور دو دسرے نے كسى بھی قید لگانے اور دو دسرے نے كسى بھی قید لگانے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | نے دوسرے شہر کا کیاا کیا سخص نے                  |          |           | <del>"</del>                                  | <br>                 |
| کرنا ہوگا، مسئلہ کی تفصیل ، اقوال ائمہ<br>کرام ، دلا کل مفصلہ<br>انکہ اولیہ مفصلہ<br>انکہ اولیہ مفصلہ<br>انکہ اولیہ مفصلہ<br>انکہ اولیہ مفصلہ<br>انکہ اولیہ مفصلہ<br>انکہ اولیہ مفصلہ<br>انکہ اولیہ مفصلہ<br>انکہ اولیہ مفصلہ<br>انکہ اولیہ مفصلہ<br>انکہ اولیہ مفصلہ<br>انکہ اولیہ مفصلہ<br>انکہ اولیہ مفصلہ<br>انکہ اولیہ مفصلہ<br>انکہ اولیہ مفصلہ<br>انکہ اولیہ مفصلہ<br>انکہ اولیہ مفصلہ<br>انکہ اولیہ مفصلہ<br>انکہ اولیہ مفصلہ<br>انکہ اولیہ مفصلہ<br>انکہ اولیہ مفصلہ<br>انکہ اولیہ مفصلہ<br>انکہ اولیہ مفصلہ<br>انکہ اولیہ مفصلہ<br>انکہ اولیہ مفصلہ<br>انکہ اولیہ مفصلہ<br>انکہ اولیہ انکہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ اولیہ | 1                                                                                                              | ا نسی چیزے مقید کر کے مل کرنا ہٹلایا             |          |           |                                               | ;<br>                |
| ائمۂ اولد مفصلہ<br>اوا توضیح طریقہ قصاص طریقہ خلافت ۱۹۲ سمور ۱۹۴ توضیح :اگر دو گواہوں نے اس طرح ۱۹۹ موسلہ<br>طریقہ وراثت اس بیں امام ابو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                              |                                                  |          |           | ,                                             | i                    |
| اوا توضیح: طریقہ قصاص طریقہ خلافت ۱۹۷ سام ۱۹۷ توضیح: اگر دوگواہوں نے اس طرح ۱۹۹ مرح اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •            |          | !         |                                               |                      |
| طریقہ وراثت اس میں امام ابو ے قبل کے بارے میں گوائی دی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · ·                                                                                                            |                                                  |          | 1         |                                               |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PF44                                                                                                           |                                                  | 1917     | May       |                                               | 141                  |
| صنیفہ کادعوی اور مسل دیس، ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | }                                                                                                              |                                                  |          |           |                                               |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | }                                                                                                              | زیدے قلال حق کو کل کیاہے عمر                     | . }      |           | حنیفه کاد عوی اور مسل دیس، ای                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                  |          | <u> </u>  |                                               |                      |

| البدايه عبديد عبد مسلم |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صغحہ نمبر              | فهرست مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نمبرشار | صخہ نمبر   | فبرست مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تمبرثار |
| Pr+pr                  | آیا، بعد میں اسے تیم لگا اور مرگیا، سائل، کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ توضیع ایک فخص نے ایک غلام کو تیم مارا وہ تیم اسے لگنے سے پہلے ہی اس کے مولی نے اسے آزاد کردیا، اس کے بعد اسے وہ تیم لگ گیا جس سے وہ مرگیا، سئلہ کی تفصیل، اقوال ائمہ، مفصل دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IΦΛ     | f***       | ہم یہ نہیں جانے ہیں کہ اسے کس چیز سے قبل کیا ہے، مسئلہ کی پوری تفصیل اور تفصیلی تھم، اقوال علاء کرام، مفصل دلائل، مجمل اور مطلق کی واضح تعریف اور مثالوں سے ان کے در میان فرق توضیح اگر دو آومیوں ہے ہرایک نے عدالت میں آگر کہا کہ میں نے زید کو قبل کیا ہے گرزید کے ولی نے کہا کہ تم                                                                                                                          |         |
| k.+ k.                 | توضيح اگر ايك محص كو قاضى كى طرف سے زنائے جرم بيں رجم كرنے كا حكم ديا گيا، اى وقت كى نے اے قصداً تيم ماراات بيں چار گواہوں بيل سے ايك محص اپنى گواہى سے پھر گيا، اس كے بعد تيم اے لگا جس سے وہ مر گيا، تو تيم مارنے پرجمانہ ہوگا يا نہيں، اور كس طرح كاجمانہ ہوگا، ايك محوى نے كى شكار كو تيم مارا اور وہ محوى اس كو تيم مارا اور وہ محوى اس كو تيم عارا ور وہ محوى اس كو تيم عارا ور وہ محوى اس كو تيم سلمان                                                                                                                                           | 199     |            | دونوں نے ال کرا سے قتل کیا ہے، اگر ا<br>دو آدمیوں نے ایک آدمی کے فلاف<br>کوائی دی کہ اس نے زید کو قتل کیا<br>دوسرے مخف کے بارے میں گوائی<br>آدمی کہ اس نے زید کو قتل کیا ہے، گر<br>زید کے ولی نے کہا کہ تم دونوں نے<br>اسے قتل کیا ہے، دونوں سائل کی<br>تفصیل ، تھم، منصل دلائل، اقرار<br>ادر گوائی کے درمیان فرق                                                                                              |         |
| r+a<br>r+a             | ہوگیا،اس کے بعد وہ تیر شکار کولگاجس سے وہ مرگیا، اوراگر ایک محرم نے شکار کو تیر مارا، پھر وہ اجرام سے نکل گیا، اس کے بعد وہ تیر شکار کولگا اور وہ مرگیا، ای طرح اگر مسئلہ اس کے بر عکس ہو سارے مسائل کی تفصیل، اقوال علاء کرام، دلائل مفصلہ اقوال علاء کرام، دلائل مفصلہ اقوال علاء کرام، دلائل مفصلہ اقوال علاء کرام، دلائل مفصلہ اقوال علاء کرام، دلائل مفصلہ اقوال علاء کرام، دلائل مفصلہ اقوال علاء کرام، دلائل مفصلہ اقوال علاء کرام، دلائل مفصلہ الدیات، قل شبہ العمد کا کفارہ کیا ہے، کیا اس کے کفارہ میں الیے بچہ کو بھی آزاد کرنا صبح ہوگا، جس | Y++     | #•1<br>#•* | باب فی اعتبار حالة القتل: توقیح باب، حالت قل كا اعتبار ایک فخص نے ایک مسلمان کی طرف تیر چلایا، اتفاقا وہ شخص اس تیر کے لگنے اعددہ تیرات لگا جس سے وہ مرگیا،اگر فخص تیر کھانے سے پہلے ہی مسلمان ہوگیا اس کے بعد اے تیر لگا، اور وہ ہوگیا یا کسی حربی کی طرف تیر پہنیگا، اور وہ تیر کھانے سے پہلے اسلام لے اور وہ تیر کھانے سے پہلے اسلام لے اور وہ تیر کھانے سے پہلے اسلام لے اور وہ تیر کھانے سے پہلے اسلام لے |         |

| صغح نمبر          | فهرست مضامین                                                                  | تمبرشار | صغحه نمبر | فهرست مضاخين                                                             | نمبرشار  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| -                 | والے کی عقل ماری جائے یا و کھنے                                               |         |           | کے والدین میں سے صرف کوئی ایک                                            |          |
|                   | ا سننے، چھکنے، ہو تگھنے کی صلاحیت ختم                                         |         |           | مسلمان ہو،ای طرح پید کے ایسے                                             |          |
|                   | ہو جائے، اگر کسی نے کسی کی ڈاڑھی یا                                           |         |           | بچہ کو جو ابھی تک پیدا نہیں ہواہے                                        |          |
| -                 | اسر کے یا پیڈلی یا ہینے کے بال مونڈ                                           |         |           | آزاد کرنا میجیج ہوگا، مسائل کی تفصیل،<br>ا                               |          |
|                   | ڈایے، مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ،                                             |         |           | اقوال ائمه کرام، دلائل مفصله<br>چينه قتل در پرس                          |          |
|                   | دلائل مفصلہ<br>اوضی نجی ،                                                     |         | ۲۰۳       | توطیح قتل خطاء کا کفارہ اور اس کی<br>قبل برے مفص                         |          |
| ן ריוניי <u>י</u> | ا توکیج دوسروں کی موجیس مونڈ                                                  |         |           | دیت کیا ہے، اقوال ائمہ کرا) مفصل<br>دلائل، قبل خطاء کی دیت میں اونٹ      |          |
| İ                 | دینے، اور کھوسہ کی ڈاڑھی مونڈنے<br>کا تھم، اگر داڑھی مونڈ دینے کے بعد         |         |           | دلا ن، ن حطاء ی دیت میں اور ت<br>کے بارے میں جو سختی بیان کی گئے ہے !    |          |
|                   | ا ہے ، اگر دار کی سوئند دیتے سے بعد  <br>  دوبارہ نکل آئی مگر سپید بال بن کر، |         |           | سے ہرسے ہیں ہو می بیان کی ماہم<br>کیا وہ او نول کے سوا اور چیزول میں     |          |
| İ                 | روباره ک تفصیل، اقوال علاء کرام،                                              |         |           | ہی وہ بو ول کے حوالار پیروں میں<br>بھی ہے، مفصل دلائل                    |          |
|                   | ولاكل مفصله                                                                   |         | 80.4      | توضیح: قُلّ خطاء کی دیت کس پر لازم                                       |          |
| m10               | توضيح: اعضاء بدن میں سے جبو ل،                                                |         |           | آتی ہے، اور کفارہ تم پر تمس طرح                                          |          |
| <u> </u>          | آنکھول، ہاتھول، پیرول، ہو نھول،                                               |         |           | الازم آتاہے، مسائل کی تفصیل، اقوال                                       |          |
| }                 | کانول، نصفتین، عور تول اور مر دول                                             |         |           | ائمُيه ، ولا تُل مفصله                                                   |          |
| :<br>:<br>:       | کے بیتانوں کی کھنڈیوں کے کافیخ کا                                             |         | ۴•۸       | توضيح: ديت ادا كرتے وقت كن كن                                            |          |
|                   | عَلَمُ بِالنَّفْصِيلِ، اقوال ائمَه، ولا مُل                                   |         |           | چیزوں ہے اور کس کس مقدار میں ادا                                         |          |
|                   | مفصلہ<br>الدینشہ کی یہ ہے ۔                                                   |         |           | كرنى حايية، تفعيل ساكل، الوال                                            |          |
| MIA               | ا توضیح:اگر کسی نے کسی پلک کی جڑیا<br>ایک کر سر نے کسی سرور                   |         |           | ائمَه ، دلا کُل مفضله<br>پیرفتند م                                       |          |
|                   | لپکوں کو یا دونوں کو یا کسی کے ہاتھوں<br>ایمام میں میں ایکا رہے ہیں           | l .     | P1+       | توضیح مرد اور عورت کی دبیت میں<br>ک کی نہ تہ مسلم میں م                  |          |
| 1                 | پاؤل کی چندیا سب انگلیول کو خواہ وہ<br>حورثی میں ایدی سے میں میں انکا کی      |         |           | کوئی فرق ہے یا تہیں، مسلم اور ذمی<br>وحربی کی دیت میں بھی کوئی فرق ہے یا |          |
| l                 | چیونی ہوں یا بڑی ، کاٹ دیا، مسائل کی<br>تفصیل ، اقوال ائمہ ، دلائلِ مفصلہ     | ·       |           | و حرب کا دیک کی من موں حرک سے یا<br>نہیں، مسائل کی تفصیل ، اقوال ائمہ    |          |
| ےام<br>کام        | یں، اوران میں اوران مصلیہ<br>و وضیح غلطی ہے مار کر کسکی انگلی کو ہے           | PII     |           | کرام ، ولا کل مفصله<br>کرام ، ولا کل مفصله                               |          |
|                   | کار کرے ،مادانت توڑ دیے ،ماکسی عضو                                            | , "     | ۳۱۲       | توضیح: آدمی کو ضائع کرنے کی کن                                           |          |
|                   | کونے کار کرد نے سے کمااور تنتی دیت                                            |         |           | صورتول میں بوری دیت ادا کن                                               |          |
|                   | لازم ہوگی، مسائل کی تفصیل، تحکم                                               |         |           | صور تول میں نصف یا ثلث دیت لازم                                          |          |
|                   | داا كل مفصله                                                                  |         |           | آتی ہے، اس کھلئے قاعدہ کلیہ ، اقوال                                      |          |
| MIV               | فصل بشجاج كابيان                                                              |         |           | علماء كرام، د لا ئل مفصله                                                |          |
| MIV               | و صلح هجه کے کہتے ہیں، شجاح کا زخم                                            | rım     | ۳۱۳       | توضیح:اگر کسی کو مارنے سے مار کھانے                                      | r•4      |
|                   |                                                                               |         |           |                                                                          | <u> </u> |

| صغجہ نمبر | فهرست مضابین                                                               | تمبرثثار | صغح نمبر | قهرست مضایین                                                                | نبرثار |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|           | کے ایسے دانت کو توڑ دیا جو دوسرے                                           |          |          | کتنی قسمول میں ہو تاہے،ان سب کے                                             |        |
|           | دانتوں کے خلاف شکل و سورت یر                                               |          |          | نام، سب كي تعريف، اقوال ائمه كرام،                                          |        |
|           | انجرا ہواہو، یا ایسے بچہ کی زبان کاٹ                                       |          |          | ولا كل مفصله                                                                |        |
|           | دىيا پيشاب گاه كو كاث ديايا اس كى آنكھ                                     |          | (°19     | تو منتے: موضحہ کے علاوہ دوسری ان                                            | 1111   |
|           | پھوڑدی جس نے اپنی پیدائش پر                                                |          |          | چوٹول میں جو سرادر چیرہ کے حصہ میں                                          |        |
|           | صرف رونے کی آواز زیکالی حقی، تفصیلی                                        |          |          | بُول ان كا كيا تحكّم هو گا، تفصيل مسئله ،<br>ترون ان كاريا                  |        |
|           | ا مبائل،اقوال ائمه ،دلائل مفصله<br>- هنه سیس                               |          |          | ا قوال ائمه ، تقصیلی د لائل<br>سر                                           | , r    |
| ۰۳۹       | ا توضیح:اگر کسی نے غلطی ہے دوسرے                                           | 114      | יידיי    | کچه مفیدادر ضروری مسائل کااضافه<br>• منبه هه وی -                           |        |
|           | کے سر پرالی چوٹ لگائی جس ہے اس<br>سے عقال                                  |          | rrs      | تومیح شجان کی تعداد، ان کے نام،                                             | 4 1    |
|           | کی عقب ماری گئیااں کے سرے بال<br>میں میں میں میں میں اسٹ                   |          |          | اوران کے سلسلہ میں دیات کی تعین،<br>کار کار کار کار کار کار کار کار کار کار |        |
|           | گرگئے اوراگر موضحہ زخم کی وجہ ہے                                           | :        |          | حکومت عدل کی تغییر ادرا قوال ائمه<br>کرام،اللحیان کی حدان کوزخمی کردیئے     |        |
|           | چوٹ کھانے والے کی سننے یا دیکھنے یا<br>گفتگو کرنے کی قوت ختم ہو گئی، مسائل |          |          | رہم، سیان کا عدائی ور کی تردیے<br>کی صورت میں تعصیلی تھم،ایک محض            |        |
|           | ک تغصیل، اقرال ائمه ، د لا کل مفصله                                        |          |          | ن ورٹ بین میں اس کے دوسرے کومنقلہ زخم ہسپیایا، پھر                          |        |
| וייויא    | ں میں ہوں معہ اردا ہی مصلتہ<br>توضیح: ایک شخص نے دوسرے کوالیا              | rri      |          | وہ اچھا ہو گیا، اس کے باوجود اس کے                                          |        |
|           | موضحہ زخم لگایا جس سے اس کی دونوں                                          | ''' !    |          | ر بنانات باتی ره گئے تو تاوان کا کیا                                        |        |
|           | آ تکھیں ضائع ہو گئیں اگر کسی نے                                            |          |          | تكم بوگا،مسائل كى تغصيل، اقوال ائمه                                         |        |
|           | دوسرے کے ہاتھ کی انگل کااوپر کاپور                                         |          |          | كرام ولائل                                                                  |        |
|           | کاٹ دیاجس کی وجہ ہے اس انگلی کاباتی                                        |          | ۲۲۹      | توظیم مرف ایک ہاتھ کی ساری                                                  | ri. (  |
|           | نجلا حصہ بھی بے کار ہو گیا یا کسی نے                                       |          |          | الكليول كو كاف دينے كى كياسرا موتى                                          |        |
|           | ووسرے کے ایک دانت کا تھوڑا سا                                              |          |          | ہے، ایک ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ                                             |        |
|           | حصہ اس طرح توڑ دیاجس سے وہ                                                 |          |          | ال کی متھی ہی کاف دینے کی کیاسزا                                            | 1 12   |
|           | دانت پوراہی ہے کار ہو گیا،اگر مظلوم                                        | '        |          | ہو شکتی ہے ،اقوال ائمہ ،دلائل مفصلہ<br>پیرونیہ سرم                          |        |
| •         | نے کہا کہ طالم نے مجھ پر جتنا ظلم                                          |          | 447      | توضح اگر مس نے مسی کی ایسی ہشیلی                                            |        |
|           | کیاہے قصاص میں بھی صرف اتنا ہی<br>ظلام میں بعد نہ میں اس                   |          |          | کاٹ دی جس میں صرف ایک یا دویا  <br>نغب رون میں گل میں تا ہے کہ ا            |        |
|           | ظلم کرول گالینی دانت توژول گا، اور<br>ظل سرق ش                             |          |          | تمن یا چار افکلیاں لکی ہوں تو دیت کسی<br>طرح لازم کی جا نیگی، اقوال ائمہ،   |        |
|           | ظلم کے باقی اثر کو معاف کردوں گا، ا<br>مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ، ولائل   |          |          | نظرت لازم في جانبي، الوال الحمد، إ<br>دلائل مفصله                           |        |
|           | منا ک ی سیس، انوال احمه، ولایل المه                                        |          | MYA      | وں کے مصلمہ<br>توضیح: اگر کمی نے کسی کے ہاتھ کی                             |        |
| ۳۳۳       | منطقه<br>توضیح:اگر بکرنے زید کی انگلی کاٹ وی                               | PPP      | 1 ' ' '  | وں اگر کامنے کا بھے ہا<br>را کد چھٹی انگلی کاٹ دی پاکسی کے منہ              |        |
| '''       | ون الر بر عربيري الوعادي                                                   | '''      |          |                                                                             |        |
|           | <u> </u>                                                                   | <u> </u> | <u></u>  | <u>. </u>                                                                   |        |

| صفحه نمبر | فهرست مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نمبرنثار | صفحه نمبر        | فهرست مضايين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نمبر شار |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| منجد تمبر | لگادی، گراس چوٹ کااٹر پڑھ دنوں بعد بالکل ختم ہو گیا بینی اس جگہ پر بال بھی نکل آئے، ایک مخص نے دوسرے کو اسنے زیادہ کوڑے مارے کہ وہ زخمی ہو گیا، نیکن بعد میں وہ اچھا بھی ہو گیا مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ، دلائل مفصلہ توضیح: اگر زیدنے غلطی سے بکر کاہاتھ کاٹ دیا اور اس کے اچھا ہونے سے کیٹے ہی بکر کو غلطی سے قبل بھی کردیا، کسی کو قبل کردیے یاز خمی کردیے، | rry      | صفی نمبر<br>۱۳۳۲ | نبرست مضامین جس کی وجہ ہے انگلی کے بغل کی انگلی کے بھی ہے کار ہوگئی، این ساعہ کی روایت کے مطابق امام محمد کے مطابق امام محمد کی مسائل کی تفصیل، اقوال ائمیہ، ولا کل مفصلہ توضیح: اگر کسی شخص نے کسی کا ایک وانت نظلی ہے اکھیڑ دیا لیکن اس جگہ کی دوسر ادانت نکل آیا اگر ایک شخص نے دوسر کا دانت اکھیڑ دیا اور مظلوم نے ایخ دانت کو اس کی اپنی مظلوم نے ایخ دانت کو اس کی اپنی مگلہ پررکھ کر جمادیا اور آہتہ آہتہ وہ | rrm      |
| mmi       | بعد کیا فرر آئی اس کا قصاص لینا جاہے،  یا تاخیر بھی کی جاستی ہے، تفصیل مسائل، اقوال ائمہ کرام، ولائل مفصلہ توضیح: کون می دیت خود قاتل کے مال میں اور کتنے دنول میں لازم آتی ہے، اگر کوئی باپ قصد آ اپنے بیٹے کو قش کردے تواس کی دیت کس کے ذے اور کتنے دنول میں لازم ہوگی،اگر مجرم                                                                                | rr∠      | , which          | م م م م م م م م م م م م م م م م م م م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rrr      |
| rrr       | اپے جرم کاخود اقرار کرلے تو اس کی<br>وجہ سے لازم ہونے والی دیت خود اس<br>پر لازم ہوگی یاعا قلہ پر ہوگی، مسائل<br>کی تفصیل، اقوال ائمہ، دلائل مفصلہ<br>مصنعہ                                                                                                                                                                                                      | ۲۲۸      | ۳۳Z              | کاز خم متقلہ ہوگیا، اوران دونوں میں اس بات مقلہ ہوگیا، اوران دونوں میں اس بات مقلف بیدا ہوگیا، جس شخص کے دانت میں چوٹ گئی تھی اورائے ایک سال تک کی مہلت وی گئی تھی تواس مدت کے گزرجانے پر اس کا دانت گرا نہیں مگر سیاہ میسر خی وغیرہ ہو کر رنگ بدل گیا، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ، دلائل مفصلہ نوضی ایک شخص نے دوسرے شخص نے دوسرے شخص کے سر میں غلطی سے کافی چوٹ                                              | rra      |

|           |                                                                 |            |               | ہے جدید جد                                                                       | 7.0.    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحه نمبر | فهرست مضامین                                                    | نمبر شار   | صفحه نمبر     | فهرست مضامین                                                                     | نمبرشار |
| ኖሮለ       | توضیح: - اگر کسی نے عام راستہ پر اپنی                           | rrr        |               | کیلی چوٹ کھانے کی وجہ سے زندہ                                                    |         |
|           | عاص ضرورت کی کوئی چیز مُشلا                                     |            | )             | حالت میں بیدا ہو گیا مگر تھوڑی دیر                                               | ,       |
|           | پر نالہ بنادیااور اس سے بھسل کریاچوٹ                            |            |               | ا بعد وه ازخود مر گيا- تعصيلي سئله-                                              |         |
|           | کھاکر کوئی گریڑے یائسی طرح کااہے                                |            |               | بعد وه از خود بر گیا- تغصیلی مئله-<br>اقوال علائے کرام-مفصل دلائل-<br>اوسه در آق |         |
|           | نقصان ہو گیا، یا کوئی مخص اس سے                                 | . <b>!</b> | <u> የ</u> የየተ | ا تو ت المسلمان کو عل کردیے ہے ا                                                 | rra i   |
|           | مجسل کر کسی دوسرے مخص پر گریڑے                                  |            |               | کفارہ لازم ہوتا ہے یا نہیں۔ اقوال                                                |         |
|           | اور پیه دونول ہی مرجائیں۔ مسائل کی                              |            |               | علائے کرام۔ مفصل دلائل<br>مصد                                                    |         |
|           | الفصيل-إقوال ائمه-مفصل دلائل<br>ضه التي الم                     |            | <b>የ</b> ዮል   | ا توضیح:- دہ جسمین جس کی بناوٹ<br>ای                                             |         |
| 4ساسا     | ا توضيح: - آگر سي نے اپ گھر كا برناله                           | 4ma        |               | الممل نه ہوئی ہو کیا اس کا تھم بھی<br>د                                          | : 1     |
|           | باہر عام سڑک کی طرف بڑھاکر نگایا،                               |            |               | پورے ج <sup>نسی</sup> ن کاہو تا ہےیا فرق ہے۔<br>ا                                | 1 1     |
|           | ا وہ کسی دفت گر گیا اور اس کے گرنے                              |            | ,             | ا قوال ائمه کرام به دلائل مفصله<br>ایر زیران ایران انجال فی                      |         |
|           | سے برنالہ کے اس حصد کی چوٹ کھاکر                                |            | ۳۳۵           | باب يا يحدثه الرجل في  <br>الطريق                                                | ۱۳۲     |
|           | مر گیا جو د بوار کے اندر تھا۔ اگر اس                            |            |               | المشرين المفرين المفرين المناسبة                                                 |         |
|           | پرنالہ کے دو کنارول کی چوٹ کھانے<br>ا                           | ·          | <u> </u>      | توضیح: - اگر کوئی فخص عام راسته پر<br>که مخده عدیده مرفد این نوید                |         |
|           | سے مرنے والا مرا ہو۔ اور اگریہ                                  | 4          | ·             | کوئی مخصوص چیز مشلا پائخانہ، بیٹھک<br>، برنالہ وغیرہ بنادے جس سے گزرنے           |         |
|           | معلوم نہ ہوسکا کہ یہ کس حصہ کی چوٹ<br>کھانے سے مرا ہے۔ مسائل کی |            |               | ، پرمالہ و میرہ ہنادے ، س سے سرائے<br>والے کو تکلیف ہوسکتی ہو۔اگر عوام کو        |         |
|           | تفصیل۔ اقوالِ ائمہ۔ تکم۔ دلائل                                  |            |               | وسے کو صیف ہو گی ہونا ہر کورام کو ا<br>اس سے بچھ نفع بھی ہوادر زیادہ تکلیف       |         |
|           | مفصا                                                            |            |               | ا کے چھ ک می اور در زیارہ علیک<br>مجی نہ ہو۔ مسائل کی تفصیل۔ اتوالِ              |         |
| rai       | ا توضیح:- اگر کسی شخص نے اپنے گھر                               | t#4        |               | علیائے کرام۔ مفصل دلائل                                                          |         |
| ' -       | ے باہر عام راستہ کی طرف شہتر                                    | ,, , ,     | ے ۳۳          | توضیح:-(الدرب، گلی کی انتهاء برایک                                               |         |
|           | ا نکالا ، یا راسته بر کنژی کا بیزا نکزار ک <i>ه</i> دیا         |            |               | بردادر وازه، یهال اس سے مطلقا گلی مراد                                           |         |
|           | پیراس نے اس لکڑی کو فروخت کر دیا                                |            |               | ہے۔)ایسی گلی جس کاراستہ آ گے چل                                                  |         |
|           | اور خریدارے معاملہ بانکل ختم کر دیا۔                            |            |               | کر بند ہو، کیااس کے آخر حصہ میں                                                  |         |
|           | بعدمیں ای نکرے ہے یا گھر کے بنائے                               |            |               | یرنالہ نکالنا یا یا مخانہ بنانے کی کسی کو                                        |         |
|           | ہوئے اضانی چیز سے کوئی چوٹ کھاکر                                |            |               | ا جازت ہوسکتی ہے۔اوراگر ایسی گلی ہو                                              |         |
|           | مر گیا تو اس کا ضامن بائع ہوگا یا                               |            |               | جو آ گے چل کر بند نہ ہواس میں کسی کو                                             |         |
|           | مشتری-اگر تھی نے اپنے گھر کے باہر                               |            |               | انی ضرورت کے لئے پائخانہ وغیرہ                                                   |         |
|           | راسته پر کچھ آگ ر کھ دی، بعند میں وہ                            |            |               | ینانے کی اجازت ہوگی۔ مسئلہ ک                                                     |         |
|           | آگ بھڑک اٹھی جس سے پچھ جاتی یا                                  |            |               | تغصيل يه تحكم _ دليل مفصل                                                        |         |
|           |                                                                 |            |               | -"                                                                               |         |
| L         |                                                                 |            |               |                                                                                  |         |

| صغح نمبر | فهرست مضایین                                                                    | نمبر شار | صفحہ نمبر | فبرست مضامين                                                                    | نمبر شار |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
|          | سائل کی تفصیل۔ تھم۔ مفصل                                                        |          |           | مالی نقصان ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون<br>س کا سی تفصل میں اس                   |          |
|          | ولا کل<br>توضیح: - اگر کسی شخص نے راستہ میں                                     | #rr+     |           | ہوگا۔ مسائل کی تفصیل۔ اقوالِ ائمہ۔<br>دلائل مفصلہ                               |          |
|          | چبہ بچہ کھودا پھراس میں کوئی شخص گر                                             |          | rar       | f                                                                               | 42       |
|          | کر مر ٹمیا۔اگر کسی نے اپنے گھر کے فناء<br>میں چہہ بچہ کھودا، یا راستہ میں کنوال |          |           | کی طرف اپنے مکان کا چھجہ نکالنے کا<br>کام کس کو ٹھیکہ پر دیا،ادراس کے تکمل      |          |
|          | یں چہہ بچہ حوران میں گر کر کوئی مر گیا توذمہ                                    |          |           | ا ہونے ہے پہلے یا مکمل ہوجانے کے                                                |          |
|          | دار کون ہوگا۔ مسائل کی تفصیل۔                                                   |          |           | بعد وہ حصہ تمسی کے بدن پر گر گیا جس<br>شخصہ کسی کے بدن پر گر گیا جس             |          |
| ra2      | ا توالیا نئیہ۔ دلائل مفصلہ<br>توضیح: - اگر کسی مخض نے پچھ مز دور                |          |           | سے وہ مخص مر گیا، یا کسی نے سڑک پر<br>خوریانی چینکا یا وہاں پر بیٹھ کر وضو کیا، | į        |
|          | اینے گھر کے باہر خالی جگہ میں کنوال                                             | i        |           | اور اس کی جگہ سے مجسلن ہوجائے                                                   |          |
|          | کھوڈٹے کے لئے بلائے ،ادران لوگوں<br>ایس کی ہوئے سے سے میں ک                     |          | <br>      | ہے کوئی گزرنے والا گر کرز خی ہو گیایا                                           |          |
|          | نے اس کی اپنی جگہ کے باہر کنوال کھود<br>ڈالا ، بحد میں مز دور دن کو بھی ہے      |          |           | مرگیا تو اس کا ضامن کون۔ہوگا۔<br>مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ مفصل                      | ,        |
|          | معلوم ہو گیا کہ بیہ کنوال کسی دوسرے                                             |          |           | ولائل                                                                           |          |
|          | کی ملکیت میں کھودا گیاہے اور اگر ا<br>کھدائی کے ونت بھی ان لوگوں کو             | <br>     | 10m       | توضیح:- اگر راستہ پر چیٹر کے ہوئے<br>پانی سے کھیلن ہوجانے کے بعد                | rma      |
|          | ھدائی سے وقت میں آن کو توں کو ا<br>هیقت حال معلوم ہو،اس کے باوجود               |          |           | یاں سے مجان ہوجاتے سے جملا<br>گذرنے والا قصداالی جگہ ہے گذرا                    |          |
|          | صرف کہنے سے کھور ڈالا تواس خرج کا                                               |          |           | جہال پر واقعة مجسلن زیادہ تھی یا پانی                                           |          |
|          | ذمہ دار کون ہوگا۔ ای طرح اگر ان<br>مر دوروں سے متاجرنے صاف کہدیا                |          |           | زیادہ تھا۔اوراگراس نے راستہ کے بورا<br>حصہ پریانی چھڑ کا جس سے بوراراستہ        |          |
|          | ردوروں سے مسارے ملات ہدیا<br>کہ بیہ جگہ اگرچہ میری ہے مگر مجھے اس               |          | )         | ستہ پرپیان پارٹ کا سے پورہ رہائیہ<br>انھسلن بن گیااور گذر نے دالااس برگر        |          |
| <br>     | میں کنوال کھودنے کاحق نہیں ہے اس                                                |          |           | کر مر گیا۔ یاکسی سقاءیا بہتی ہے اجرت<br>اس میں جمورین میں                       |          |
|          | کے باوجود ان لوگول نے کنوال کھود<br>ڈالا، بعد میں اس کنویں میں کوئی شخص         |          |           | پراس راستہ کو چھٹر کایااور اس سے وہی ا<br>حادثہ ہو گیا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔    | }        |
|          | گر كر مر گيا- ميائل كي تفقيل- تقم-                                              |          |           | منصل دلاتل۔<br>توضیح: - اگر سی شخص نے مسلمانوں                                  |          |
| ]        | دلا كل مفصله<br>توضيح:- اكر كسي فخض نے حاكم دفت                                 |          | rar       |                                                                                 | 1779     |
| Paa      | تو ت:-اگر کی محص نے عام وقت  <br>کی اجازت کے بغیر کسی یانی کے اوپریل            | יייי     |           | کے عام راستہ پر کنوال کھدوایا کوئی بقر<br>ڈال دیا جس ہے ٹکڑ کر کوئی شخص یا      |          |
|          | بنادیاادر کوئی شخص اپنی خوشی سے اس                                              |          |           | جانور مر گیا تواس کاذمه دار کون موگا                                            |          |
|          | <u> </u>                                                                        | <u> </u> | <u> </u>  |                                                                                 | <u> </u> |

| صغحہ نمبر  | فهرست مضامین | نمبرشار    | صفحه نمبر         | فبرست مضامين                                                                                                               | انمبرشار |
|------------|--------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| م فحد تمبر |              | rr4<br>rr4 | ب<br>۱۳۵۹<br>۱۳۲۲ | فہرست مضایان  اللہ الاوراس ہے گر کر مرگیا ایا  اللہ الاوراس کے باقی راستہ میں جینے کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا | rrr      |
|            |              |            |                   |                                                                                                                            |          |

| صخہ نبر | نبرست مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نمبر شار | صغحه نمبر | فهرست مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نمبرشار      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| W.44    | ہوئے کی ایک کے سامنے گواہ مقرر<br>کردئے گئے ،اس کے بادجودوہ دیوار گر<br>گئی جس سے کوئی مر گیار اگر کسی محض<br>کو ایک شیر اور ایک آدی نے زخی<br>کردیا پھر ایک سانپ نے کاٹ لیا جس<br>سے دہ محض مر گیا۔ مسائل کی<br>تفصیل۔ تھم۔ اقوال ائمہ کرام۔<br>دلائل مفصلہ<br>باب جنایة البہیمۃ والبخایۃ علیما                                                                                                                                   | rar      | سقی مبر   | عام راستہ کی طرف جھی ہوئی ہو تو<br>توجہ دلانے میں کوئی تھمافرق ہوتا ہے<br>یا نہیں۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔<br>مفصل دلائل<br>توضیح: - اگر گرتی ہوئی دیوار پر توجہ<br>دلانے اور مطالبہ کردینے کے بعد<br>دیوار کے مالک نے وہ دیوار بچ دی تو<br>اب دیوار کی خرابی کاذمہ دار کون ہوگا۔<br>کیا نے خریدار کے سامنے بھی مطالبہ | ታ <b>ሶ</b> ሳ |
| r2+     | توضیح: -اگر کوئی سوار اپنی سواری پر جا<br>رہا ہو ، اور اس حالت میں جانور کسی کا<br>پچھ نقصان کردے مشلا اسے منہ<br>سے کاٹ لے یا بنی ٹاگوں سے چوٹ<br>لگادے یا دم سے مار دے یا اسے دھکا<br>دے توسوار اس نقصان کا ضامن ہوگایا<br>نہیں۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ ادلہ<br>مفصلہ                                                                                                                                                              |          | P42       | کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ایسی دیوار کا<br>مالک بچہ، غلام وغیرہ ہو تب کون ذمہ<br>دار ہوگا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔<br>مفصل دلائل<br>توضیح: -اگر جھی ہوئی دیوار بر مالک کو<br>تنبیہ کردینے اور اس پر گواہ مقرر<br>کردینے کے بعد بھی دود بیوار کسی شخص<br>پڑگر بڑی جس سے وہ شخص مرگیا، پھر                                    | <b>70</b> +  |
| r21     | تو میں - اگر سوار نے اپنی سواری کو (جانور) راستہ بی بین کھڑ اگر دیاادراس کی چھٹی ٹاپ ہے کسی کا کچھ نقصان ہوگی حالت بیس جانور نے اپنی سوار نے اپنی سواری راستہ بیس روک کر گندگی کرنے دی۔ اگر جانور کو کوئی آگے ہے اگر جانور کو کوئی آگے ہے اور اپنی حالت بیس جانور نے اپنی لات اور اس حالت بیس جانور نے اپنی لات اور اس حالت بیس جانور نے اپنی لات اور اس حالت بیس جانور نے اپنی لات اور اس حالی کو سے یا منہ سے اپنی رگڑ سے کسی کو |          |           | اس مقتول سے ٹھوکر کھا کر دوسرا شخص بھی مرگیا۔ اگر دیوار گرجانے کے بعد اس کے گرے ہوئے فکڑوں کے بعد اس کھاکر مرگیا۔ اگر گری ہوئی دیوار بین پہلے سے کوئی لگا اور جڑا ہوا گھڑا تھا، وہ دیوار کر کھاکر مرگیا، اور گھڑا خود دیوار کے مالک کا تھا، یا کسی دوسرے کا تھا۔ یا کسی تفصیل۔ تھم۔ دلائل مقامیل                    |              |
| r2r     | سے یا سنہ سے ہیں رس سے می و نقصیل۔<br>نقصان پہو نچادیا۔ مسائل کی تفصیل۔<br>احکام۔اقوال ائمہ۔ولائل مفصلہ<br>تو منبح:-اگر سواری کی لات ہے کسی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                     | raa      | rr9       | یں۔<br>توضیح -اگر جھی ہوئی دیوار کے تین یا<br>پانچ شریک مالک تھان میں سے ایک<br>کے سامنے دیوار کی نشان دہی کرتے                                                                                                                                                                                                     | اه۲          |

| -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           | و جدید بسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحہ نمبر | فبرست مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نمبر شار | صفحه نمبر | فهرست مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نمبرثار |
| سخد نمبر  | فہرست مضامین اسان ضائع ہو گیا۔ اگر لے جانے والے کے ساتھ کوئی سائق ہویا قائد ہو یا دونوں ہی ہوں۔ مسائل کی انقصیل۔ احکام۔ اقوال ائمہ کرام۔ دلائل مفصلہ توضیح: - اگر اونوں کو قطار میں لے جانے میں کئی شخص نے اپنے ایک اونٹ کو بھی اس قطار کے اونٹ کے اونٹ کے اونٹ کے اونٹ کے اونٹ کے اونٹ کے اونٹ کے اونٹ کے اونٹ کے اونٹ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :        | صفحه نمبر | فہرست مضابین اللہ فقصان ہو جائے خواہ اس کا لئے جانے دالا خود سوار ہویاسا کُلّ ہویا قائد ہو، تواس کا ذمہ دار کون ہوگا۔اور دہ اگر مقتول کی امیراث کا حقد ار ہوگایا نہیں۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوالی ائمہ کرام۔ دلائل مفصلہ توضیح: -اگر غلطی ہے یا قصد اد و سواریا توضیح: -اگر غلطی ہے یا قصد اد و سواریا                                                                                                      |         |
|           | اوست و من اس فطارے اوست کے ساتھ باندھ دیا کہ ساتھ خامو تی کے ساتھ باندھ دیا کہ امو گی کے ساتھ باندھ دیا کہ امولی فیر تک نہ امولی شخص کچل کر مرگیار اگریہ معلوم نہ ہوسکے کہ دہ اونٹ کس وقت باندھا گیا تھا بعنی اس وقت جبکہ سب کے سب کھڑے تھے یا جب چل رہے سب کھڑے تھے یا جب چل رہے تھا کہ اقوال کی تفصیل کے تھے۔ مسائل کی تفصیل کے تھے۔ مسائل کی تفصیل کے تھے۔ مسائل کی تفصیل کے تھے۔ اقوال کی تفصیل کے تھے۔ مسائل کی تفصیل کے تھے۔ اقوال کی تفصیل کے تھے۔ مسائل کی تفصیل کے تھے۔ اقوال کی تفصیل کے تھے۔ مسائل کی تفصیل کے تھے۔ مسائل کی تفصیل کے تھے۔ اوران کی تفصیل کے تھے۔ اوران کی تفصیل کے تھے۔ اوران کی تفصیل کے تھے۔ اوران کی تفصیل کے تھے۔ اوران کی تفصیل کے تھے۔ اوران کی تفصیل کے تھے۔ اوران کی تفصیل کے تھے۔ اوران کی تفصیل کے تھے۔ اوران کی تفصیل کے تھے۔ اوران کی تفصیل کے تھے۔ اوران کی تفصیل کے تھے۔ اوران کی تفصیل کے تھے۔ اوران کی تفصیل کے تھے۔ اوران کی تفصیل کے تھے۔ اوران کی تفصیل کے تھے۔ اوران کی تفصیل کے تھے۔ اوران کی تفصیل کے تھے۔ اوران کی تفصیل کے تھے۔ اوران کی تفصیل کی تفصیل کے تھے۔ اوران کی تفصیل کے تھے کی تھے۔ اوران کی تفصیل کی تفصیل کے تھے۔ اوران کی تفصیل کے تھے۔ اوران کی تفصیل کی تفصیل کے تھے۔ اوران کی تفصیل کی تفصیل کی تفصیل کی تفصیل کی تفصیل کے تو تفصیل کے تو تھے۔ اوران کی تفصیل کی تفصیل کی تفصیل کی تفصیل کی تفصیل کے تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 1 21      | و س - اس سے یا تصلہ ادو مواریا<br>دو بیدل چلنے والے نکرا جائیں<br>ادر دونوں ہی مر جائیں توان کی دیت کا<br>کیا تھم ہو گا ادر کون ذمہ دار ہو گا۔ اگر<br>دو آ دمیوں نے عام راستہ ہر گڑھا کھودا<br>پھر ان دونوں ہی مرگئے تو ان کی دیت<br>سے دونوں ہی مرگئے تو ان کی دیت<br>کس برلازم ہو گی۔ مسائل کی تفصیل۔<br>تھم۔ اقوال علائے کرام۔ مفصل<br>دلائل                                                              |         |
| σA• .     | توضیح: - اگر کسی شخص نے اپنے پالتو اور ان دونوں نے چھوٹا اور ان دونوں نے چھوٹے ہی کسی کے پالتو پالتو شکار کو مار ڈالا، تو ضان کس پر لازم آئے گا، ان دونوں صور توں میں کوئی فرق ہوگا یا نہیں۔ کسی نے کتاب حال میں چھوڑا کہ اس کا با نکنے دالا کوئی نہ تھا تو اس کا چھوڑ نے والا صامن ہوگا یا نہیں۔ اگر کئے کو بسم اللہ کہے کر کسی نہیں۔ اگر کئے کو بسم اللہ کہے کر کسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rn.      | r20       | توضیح: - اگر نگرا کر مرجانے والے دونوں بی غلام ہوں، یا ان میں سے ایک آزاد اور دوسر اغلام ہو۔ اور نگر مناظی سے ہوگئ ہویا تصدا ہوئی ہو۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اتوال ائمہ۔ دلائل مفصلہ توضیح: - اگر کوئی شخص جانور ہائک کر لے جارہ تھا کہ راستہ میں اس کی زمین یا رکامی یا اس پر لادی ہوئی چیز رکامی۔ یا لگام یا اس پر لادی ہوئی چیز رکامی۔ یا لگام یا اس پر لادی ہوئی چیز رکامی۔ یا لگام یا اس پر لادی ہوئی چیز | ۲۵۸     |
|           | یں۔ ہوئے و العلہ ہم رس فی العلم ہم رس فی العلم ہم اللہ اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی اللہ فی ا |          |           | رباب یہ طا ایا ان پر حارف برس کے کی ہے<br>زمین ہر گر بڑی ادر اس سے کسی ہے<br>کوئی مخص مر گیا۔ اگر کوئی مخض<br>او نؤل کو قطار کی صورت میں لے جارہا<br>تھاکہ اس قطار ہے کچل کر کوئی مر گیایا                                                                                                                                                                                                                   |         |

| •        |                                                            |             |           |                                                           |         |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------|
| منحہ نبر | فبرست مضاجين                                               | نبرشار      | صفحه نمبر | فهرست مضاجين                                              | تمبرشار |
|          | تنفيل عمر اقوال ائمه كرام.                                 | <br>!       |           | كرام_دلاكل مفصله                                          |         |
|          | د لائل مفصله ا                                             |             | . ۳۸۱     | تُوضِيعُ:-الرَّسِي نے اپنا جل جیمورِ ااور                 | וויץ    |
| ۳۸۵      | و ضیح: -اگر ایک سوار نے کس سے بیر                          | 240         | •         | وہ ایک دوڑ میں کسی کے کھیت میں تھس                        |         |
| 1        | کھا کہ تم میری سواری کو کسی چز ہے                          | -           |           | گیا،اوراس کی تھیتی کا نقصال کر دیا۔ اگر                   |         |
|          | چو نکاد و (چھٹر دو) پھراس نے اس کے                         |             |           | سمى كا جانور إز خود سمى طرح جيموث كيا                     |         |
|          | مطابق اسے چھیر دیا جس سے وہ جانور                          |             | ļ         | اور اس نے کسی کی جان یامال کا نقصال                       |         |
|          | تیزی سے بھاگاء اور بھامتے ہوئے مس                          |             |           | کردیا تواس نقصان کی ذمه داری کس پر                        |         |
|          | کو کپل دیا جس سے وہ مر گیا تو اس                           |             |           | آئے گی۔ سائل کی تفصیل۔ تھم۔                               |         |
| İ        | معتول کی دیت کس پر واجب ہو گی۔                             |             | ł         | ا قوالِ ائمهِ كرام- دلا علِ مفصله                         |         |
|          | اکراس چیشرنے والے پر واجب ہو گئ                            |             | ۳۸۲       | تُوضَّعُ:- أَكُر تُهُي نِهِ سَي قصاب ِ كَ                 |         |
|          | تو کیا بعد میں دہ سوار ہے وصول کر سکتا                     |             | <u> </u>  | بمرى يا گائے يا گدھے كي ايك آنكھ                          |         |
|          | ے۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال                              |             |           | پھوڑدی تو کیا تھم ہو گا۔اگر تمسی نے ایسا                  |         |
|          | ائم کرام دلائل مفصله مسید                                  |             |           | کمایالا کہ وہ اس کے پاس سے گذرنے                          |         |
| የለነ      | توضيح - إِكْراكِ فَحْصُ الكِ مُحِوْدًا تَحْيَجُ            |             | ļ         | والے ہر متحض کو دوڑاتا اور کا ثما ہو۔                     |         |
| ļ        | کریا ہانک کرلے جارہا ہو ،اس محوزے                          |             | 1         | مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوالِ ائمہ                          |         |
|          | کونسی نے چھیٹر دیا جس سے دو جانور اس                       |             |           | کرام۔مفصل دلائل<br>مناب                                   |         |
|          | ا کے جانے دالے سے جھوٹ کر بھاگ                             |             | ۳۸۳       | توشیخ: -ایک محض این سواری پر سوار                         |         |
| İ        | گیا، اور ای بھامتے ہوئے میں راستہ                          | 1 1         |           | ہو کر جارہا تھا کہ راستہ میں کسی نے اس                    |         |
| 1        | میں کی کو پچھ نقصان دیا۔اوراگر                             |             |           | جانور کو چھیڑ دیا، جس کی وجہ سے اس                        |         |
|          | ابیا جانور راستہ میں کسی اسی چیز ہے                        |             |           | نے اپنی لات چلا کریامنہ سے کاٹ کر<br>کے اپنی لات اور      | 1       |
| 1        | ٹھوکر کھا گیا جو کسی نے راستہ میں                          |             |           | کسی کا جاتی یا مالی نقصان کردیا ، یا جانور                | ;       |
| 1        | کھڑی کرر تھی تھی اور اس میر کئے پر<br>ایک مین کر است       | ĺ           |           | بھاگا اور اس کے دھکھ سے کسی کا ا                          | ĺ       |
|          | اس نے کسی مخض کو لات مار کر ہلاک<br>علام کتاب کتاب کتاب    |             |           | نقصان ہو گیا۔ مسائل کی تغصیل۔<br>تھا۔ کا میں              | }       |
|          | کردیا۔ سائل کی تفصیل۔ تھم۔                                 | :           |           | علم_دلائل مفصله<br>ية صبي م كسين                          |         |
|          | دلائل مفصله<br>باب جنابية المملوك والبحالية                |             | የለቦ       | توضیح:- اگر کسی جانور نے اپنے<br>حمد نہ ایک جانور نے اپنے | אויי    |
| ۳۸۲      | أباب جنانية الملوك والمجنانية                              | <b>14</b> 2 |           | چھیٹرنے والے کو لات مار کر ہلاک<br>میں میں ایک سے د       |         |
|          | عليه ورري                                                  |             |           | کر دیا، یااپے سوار کو گرادیا جس ہے وہ<br>گریں میں مصرف    |         |
| ۳۸۸      | توقیح: - باب۔ مملوک پر جرم کرنا<br>میں میں میں کا کسی کرنا | KYA         |           | مر گیا۔ یا ای چھٹرنے کی وجہ ہے<br>م کسٹریشن               |         |
| i        | اور اس پر جرم ہونا۔ اگر سمی کے غلام<br>غلط                 |             |           | بدک کر کسی محص پر کودا،یالسی کواس<br>تر تک                | ]       |
|          | سے علطی سے ایبا تعور ہوجائے جس                             |             | _         | نے چل دیا اور وہ مر گیا۔ مسائل کی                         |         |
|          | <u>.</u>                                                   |             |           |                                                           | ]       |

| صغی نمبر | قهرست مضاجين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          | <b>U</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تمبرشار      | مغدنبر   | فهرست مغاجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تمبرشار |
| rap      | دی اور دوس خفس کی جان ختم اوال کرلی۔ ساکل کی تفصیل۔ عمدا قوال اثر کرام۔ دلا کل مفصلہ آزاد کردیااور وہ اس غلام کے جرم سے اوالی فات ہو یا بجائے غلام اوالی اور دیا یا بہا کے خلام بنانے کے اسے خور یا بہا کے غلام بنانے کے اسے خور یا بہا ہے کو فاسد بنادیا ہیا مولد بناویا یا کسی دوسرے کے طور پر بیچا یا کتابت فاسدہ کی یا غلام ہونے کا قرار کیا، یا اسے خواس طرح کا کوئی عیب اس مجرم غلام کو اس طرح کا کوئی عیب بندا ہو گیا، یا وہ مجرمہ کنواری باندی کی خواس کی مارکہ اس کی طرح کا کوئی عیب بندا ہو گیا، یا وہ مجرمہ کنواری باندی کی خواس کی اس کی خواس کی اس کی خواس کی اس کی خواس کی اس کی خواس کی اس کی خواس کی اس کی خواس کی خواس کی کہ اگر تر یہ نے اپ کی کہ اگر تر یہ نے اپنی ہوی کو طلاق بیا غلام کو کسی شرط پر زخمی کردو تو تم آزاد ہو۔ اگر کسی نے طلاق نہ و سے اور اس کی کی خواس کی کسی شرط پر نے کی خسم کھائی، اس معلق کیا چھراس نے طلاق نہ و سے اور اس کی کسی شرط پر نے کی خسم کھائی، اس معلق کیا چھراس نے طلاق نہ و سے اور اس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی کو خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس کی خواس | برةار<br>121 | ۳۸۹ ۴    | میں مفایان اور خوائے تو اس کی خابی کی اور خوائے تو اس کی خابی کیا مورت ہوگی۔ موجودہ میلہ میں احتاف اور شوافع کے ارمیان کا اختاف کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اگر مران کا اختاف کی نتیجہ کیا ہوگا۔ اگر مرائ کی خابی کی حابے گی۔ مسائل کی خابی کی مفصلہ تقدیل کی درشہ تک پہنچائے تو اس کی خابی کو اس کی مفتل کی درشہ تک پہنچائے تو اس کا ایک کون ہوگا۔ اگر مونی اپنچ مجرم خلام کو مالک کون ہوگا۔ اگر مونی اپنچ مجرم خلام کو مالک کون ہوگا۔ اگر مونی اپنچ مجرم خلام کو مالک کون ہوگا۔ اگر مونی اپنچ مجرم خلام کو مالک کون ہوگا۔ اگر مونی اپنچ مجرم کے بدلہ میں غلام کیا اس کے جرم کے بدلہ میں غلام کیا اس کے خلام کو اورٹ کو یہ حق ہوگا کہ اس کے علاوہ کا فدید دینا طے کرلے تو مظلوم کے اور اس کے مارک مطالبہ کرے۔ اگر ایک غلام کے بعد ای طرح اور اس کے مارک مطالبات اور اس کے مارک مطالبات اور اس کے مارک مطالبات اور اس کے مارک مطالبات اور اس کے مارک مطالبات اور اس کے مارک مطالبات اور اس کے مارک مطالبات اور اس کے مارک مطالبات اور اس کے مارک مطالبات اور اس کے مارک مطالبات اور اس کے مارک مطالبات اور اس کے مارک مطالبات کی جو اس کے دوبارہ ہی جرم کر لیے خوابی کا اس سے مطالبات کی مرائی کا اس سے مطالب میں جرم کر لیے خوابی کی اس کے دوبارہ ہی جرم کر لیے خوابی کی اس کے دوبارہ ہی جرم کر ایک کا اس سے مطالب میں جرم کے مالئی کی دوبارہ کی مالک کی باس کی دوبارہ کی میں کر کے غلام کے دوبال کے باس کی دوبارہ کی کور کے خلام کے دوبارہ کی کور کے خلام کے دوبارہ کی کور کے خلام کے دوبال کے باس کور کی خلام کے دوبارہ کی کور کے خلام کے دوبارہ کی کور کے خلام کے دوبارہ کی کور کے خلام کے دوبارہ کی کور کے خلام کے دوبارہ کی کور کے خلام کے دوبارہ کی کور کے خلام کے دوبارہ کی کور کے خلام کے دوبارہ کی کور کے خلام کے دوبارہ کی کور کے خلام کے دوبارہ کی کور کے خلام کے دوبارہ کی کور کے خلام کے دوبارہ کی کور کے خلام کے دوبارہ کی کور کے خلام کے دوبارہ کی کور کے خلام کے دوبارہ کی کور کے خلام کے دوبارہ کی کور کے خلام کے دوبارہ کی کور کے خلام کے دوبارہ کی کور کے خلام کے دوبارہ کی کور کے خلام کے دوبارہ کی کور کے خلام کے دوبارہ کی کور کے خلام کے دوبارہ کی کور کے دوبارہ کی کور کے خلام کے دوبارہ کی کور کے دوبارہ کی کور کے دوبارہ کی کور کے دوبارہ کی کور کے دوبارہ کی کور کے دوبارہ کی کور کے دوبارہ کی کور کے دوبا | ***     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | <u>;</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           | " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 مهر اب |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| صفحه نمبر | فهرست مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نمبرشار | صفحه نمبر | فهرست مضاجين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نمبرىثار  |
| ۵۰۲       | میری باندی تھی تب میں نے تہارا ہاتھ کاٹا تھا،اور باندی نے کہاکہ تم نے اس وقت کاٹا تھا جبہہ میں آزاد تھی۔ کی وقت کاٹا تھا جبہہ میں آزاد تھی۔ تہاری داہنی آ کھ اس وقت پھوڑی تھی جباری داہنی آ کھ اس وقت پھوڑی تھی جبہہ میری داہنی آ کھ صحیح تھی اس نفسیل۔ تھی۔ اتوال انکہ کرام۔ نفسیل۔ تھی۔ اتوال انکہ کرام۔ نوشیخ اگر ایسے غلام نے جسے لین وقتی کردیا گیا تھا، اس نوشیخ اگر ایسے غلام نے جسے لین دین کرنے سے منع کردیا گیا تھا، اس نے وہائی کردواور اس نے وہیا ہی کردیا۔ اگر ایک مجور غلام کے دوسیا ہی کردیا۔ اگر ایک مجور غلام کے دوسیا ہی کردیا۔ اگر ایک مجور غلام کردیا۔ اگر ایک مجور غلام کردیا۔ اگر ایک مجور غلام کردیا۔ اگر ایک مجور غلام کردیا۔ اگر قاتل نے قسل کردیا۔ اگر ایک محسل کیا ہو اس کی تفصیل۔ اقوال انکہ کرام۔ اور قاتل نابالغ ہو ،یابالغ ہو۔ان تمام مفصل دلا کل | *22     | 6°9A      | المرست سائن کا می از اور اگر ای غلام کو از اور کیا ہو۔ مسائل کی تفصیل۔ مقال انکہ کرام۔ مفصل دلائل ہو۔ مسائل کی تفصیل دلائل ہو۔ مسائل کی تفصیل دلائل ہو۔ مسائل کی تفصیل دلائل ہوں کا دون غلام نے کوئی بڑا ہم کیا ای طرح بڑی رقم کا وہ تقا،ای لاعلمی ہیں بھی مولی نے اسے تقا،ای لاعلمی ہیں بھی مولی نے اسے آزاد کردیا۔ اگر ماذونہ باندی نے اپنی فیمت سے زیادہ کا قرض اپنے اوپ بلاک کردیا۔ اگر ماذونہ باندی نے اپنی ہوگیا۔ مسائل کی تفصیل کے متحلق فالد نے کہا کہ اس کے متحلق فالد نے کہا کہ اس کے متحلق فالد نے کہا کہ اس کے متحلق فالد نے کہا کہ اس کے متحلق فالد کے کہا کہ اس کے فالد کے کسی مورث کو مقلم ہو نال کردیا۔ اگر ایک غلام ہو فالد کے کسی مورث کو فلام ہو فلام ہو فلام ہو فلام ہو فلام ہو فلام ہو فلام ہو فلام ہو فلام ہو فلام ہو فلام نے ایک فلام ہو فلام ہو فلام نے ایک فلام ہو فلام نے ایک فلام ہو فلام نے ایک فلام ہو فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام نے ایک فلام | r20°      |
| וינ       | و ی: - اگر ایک علام سے قصد اور اور میوں کو قتل کیا، اور دونوں مقتولوں میں سے ہر ایک کے دو ولی ہول، اور ان میں سے ہر ایک کے دو ولیوں میں سے ایک آن حق معاف کردیا اور اگر اس غلام نے ان دونوں مقتولوں میں سے ایک کو اراوۃ اور دوسر سے کو خطاء قتل کیا، پھر جو قصد ا قتل کیا گیا ہے ان کے دو ولیوں میں سے ایک کو دولوں میں سے ایک کو دولوں میں سے ایک کو دولوں میں سے ایک کے اپنا حق قصاص معاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r_A     | ۵+۱       | ازاد کردیا گیا، پھر اس علام نے ایک اور شخص مشلازید سے سے کہا کہ کی وقت میں نے غلطی سے تہارے بھائی کو قتل کر دیا تھااور میں اس وقت غلام تھا، اور زید نے کہا کہ تم نے میر سے بھائی کواپی غلامی میں نہیں بلکہ آزاد ہو کر قتل کیا تھا۔ مسائل کی تفصیل ہے تھم۔مفصل دلائل تفصیل ہے تھم۔مفصل دلائل توضیح : - اگر زید نے ایک بائدی آزاد کی، پھراس سے کی وقت کہا کہ جب تم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              | ي جديد غلاب م                                                                                                                                                                                                     | سان الهدام |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صفحه نمبر | فهرست مضايين                                                                                                                                                                                                                                             | نمبرشار | صنحه نمبر    | فيرست مضايين                                                                                                                                                                                                      | نمبر شار   |
| ۵۱۱       | مفصل دلیل<br>توضیح: - اگر ایک شخص نے اپنے دو<br>غلاموں کو مخاطب کر کے کہاکہ تم میں<br>سے ایک (غیر معین) آزاد ہے، پھر                                                                                                                                     |         | ۵۰۵          | کردید سائل کی تفصیل۔ تھم۔<br>مفصل دلائل<br>توضیح: - اگر ایک غلام کے دو مالک<br>ہوں اور اس نے اینے ان مالکوں کے                                                                                                    |            |
|           | سے ایک ریر این ارد ہے، ہر<br>اسی شخص نے ان دونوں غلاموں کے<br>سر کو کافی زخمی کردیا، پھر مولی نے ان<br>میں سے ایک کو آزاد کردیا۔ پھر اگر اس<br>ند کورہ صورت میں کسی نے ان دونوں<br>غلاموں کو قتل کردیا، مسائل کی<br>تفصیل۔ تھم۔ اقوال علائے کرام۔        |         |              | ہوں اور اس سے ایے ان ما مول سے اس قریبی ولی کو قل کردیا، پھر ان اور نول مالکوں میں سے ایک نے اپناخی اقصاص اس غلام سے معاف کردیا۔ اسکا کی مفصلہ کرام۔ ولائل مفصلہ فصل: غلام کے جرم کرنے کابیان                     | •<br>•     |
| air       | مفصل دلائل<br>توہیج - اگر نسی شخص نے دوسرے<br>کے خالص غلام کی دونوں آئکھیں                                                                                                                                                                               | የለዮ     | <b>6.</b> -∠ | توضیح: - فصل فلام کے جرم کرنے کا<br>بیان داگر کسی نے دوسرے کے فلام یا<br>باندی کو غلطی ہے قل کردیا، یا غصب                                                                                                        | TAI        |
| -         | پھوڑ دیں۔ اگر کسی نے دوسر ہے کے<br>مدہر غلام کی آنگھیں پھوڑ دیں، یا<br>دوسرے کے کپڑے کو بہت زیادہ پھاڑ<br>دیا۔ مسائل کی تفصیل۔ اقوالِ ائمہ<br>کرام۔ علم۔دلائل مفصلہ<br>فصل فی جنابیۃ المدہر وام                                                          |         |              | کرلیا۔ غلام کاایک ہاتھ کا نے کی دیت<br>کیا ہوگ۔ اگر میں ہزار قیت کی باندی<br>کوکسی نے غصب کرلیااور اس کے پاس<br>وہ مرگنی تو اس کی دیت کیا<br>ہوگ۔ مسائل کی پوری تفصیل۔ تھم۔                                       |            |
| air       | الولد<br>توضیح: - اگر کسی کا مد بریام الولد کسی پر<br>کوئی جرم کر بیٹھے تو اس کا تاوان اور<br>کس حساب سے اوا کرے گا۔ اگر کسی<br>کے خالص غلام نے کوئی جرم کیا جس                                                                                          | PAO     | ۵•۹          | اقوال ائمہ کرام۔ ولا کل مفصلہ تو ضیح: - اگر زید نے قصدا کسی غلام کا اس کے اس کا حالت کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا                                                                                       |            |
|           | کی خبر مولی کو نہیں ہوئی اور اس نے الاعلی میں اسے مدیر بنادیا۔ اگر مدیر کی زیاد تیاں ہوئی اور اس کے زیاد تیاں ہوئی اور آس کا مولی کے اس تاوان اوا کرے جرم کرنے پر ایک مرتبہ ایٹے مدیر کے جرم کرنے پر ایک مرتبہ ایٹے مدیر کے جرم کرنے پر ایاف اوا اوا اوا |         |              | فدمت کرتے رہے کیکن اس کی جان<br>کی دصیت بکر کے لئے کی،اس کے بعد<br>یہ غلاقم مکر دیا گیا اور یہ دونوں ہی وصی<br>قائل سے قتل کا قصاص لینے پر متفق<br>ہو جائیں۔ دونوں مسائل کی پوری<br>تفصیل۔ تھم۔ اقوال ائٹیہ کرام۔ |            |

| المالهدائية جديد جلد م |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| صغح نمبر               | فهرست مضائين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نمبرشار     | صغے نبر             | فهرست مضايين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نمبر شار    |
| ۵I۹                    | اس مد برنے کوئی جنایت کرئی،اس کے بعد غاصب نے اس مدبر کو اس کے اپنی مولی کے پاس واپس کردیا، پھراس کی۔ مسائل کی پوری تفصیل۔ تکم۔ اقوال اثمہ کرام۔ مفصل دلائل توضیح: - اگر مدبر غلام نے اپنے مولی مدبر کو اس کے مولی کے پاس سے مدبر کو اس کے مولی کے پاس سے مصب کرلیا۔اس کے بعد اس مد بر نے اور خصب کرلیا۔اس کے بعد اس مد بر نے برم کرلیا۔ اگر ایک مخص نے کمی کا جرم کرلیا۔ اگر ایک مخص نے کمی کا اس غاصب کے پاس کوئی جرم کرلیا۔                                                                                                                                                                                                                 | <b>*</b> 9+ | <b>a</b> I <b>a</b> | کردیا پھر اس مدیر نے دوبارہ کوئی جرم<br>کرلیا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔<br>ولائل مفصلہ<br>توضیح: اگر مولی نے اپنے مدیر کے<br>کئے ہوئے جرم کا تاوان قاضی کے تھم<br>کے بغیر مستحق کو دے دیا ہو تو دوسر ی<br>جنایت کے ولی کو کیا کرنا چاہئے۔<br>اگر مولی نے اپنے ایسے مدیر غلام کو<br>آزاد کردیا جس نے کئی جنایتیں کر<br>رکھی ہوں تو مولی اس کی کتنی بار قیت<br>اواکر کا کیا تھم ہے۔ اگر کوئی مدیر اس<br>بات کا قرار کرے کہ کم بیں نے کئی<br>جنایتیں کی جیں۔ مسائل کی تفصیل۔<br>خکم۔ اقوال علائے کرام۔ مفصل                                             | <b>*</b> A∠ |
| or.                    | پھر غاصب نے اس غلام کو اس کے مولی کے پاس لوٹادیا، اس کے بعد اس غلام نے اپ معلام کو اس کے علام کو اس کے خلام نے اپ مولی کے پاس بھی دو سر اقوال علائے کرام ۔ مفصل دلائل غصب کیا، اور اس نے غاصب نے اس کوئی چرم کیا، پھر غاصب نے اس مولی کے پاس لوٹا کی مولی کے پاس لوٹا کی مولی کے پاس لوٹا کے مولی کے پاس لوٹا کے مولی کے پاس لوٹا کے مولی کے پاس سے خصب کرلیا، پھر اس مدیر نے اس غاصب کے بعد کو مار و ہارہ جرم کرلیا، تفصیل مسلد ۔ پھر اس مدیر نے اس غاصب کے بعد دوبارہ جرم کرلیا، تفصیل مسلد ۔ تو سے اگر کسی نے ایک آزاد بچہ کو خصب کیااور وہ بچہ اس کے باس ناگہائی نوسی کیااور وہ بچہ اس کے باس ناگہائی خصب کیااور وہ بچہ اس کے باس ناگہائی | <b>r9</b> 1 | ©17                 | م- الوال علائے رام- سی دلائل<br>دلائل<br>باب غصب العبد والمدبر والصی<br>والبحایة فی ذلک-<br>نوضی - اگر کسی شخص نے اپنے غلام کا<br>ہاتھ کاٹ دیا، پھریہ غلام اس ہاتھ کے<br>گٹنے کی تکلیف سے ای غاصب کے<br>بیس مرگیا۔ اگر مولی نے غاصب کے<br>بیس مرگیا۔ اگر مولی نے غاصب کے<br>کاٹ دیا، پھریہ غلام اس ہاتھ کی تکلیف<br>نصب کر لیا اور وہ ای غلام کے قبضہ<br>میں مرگیا۔ اگر کسی نے کسی مد برغلام کو<br>غصب کر لیا، اور اس غاصب کے قبضہ<br>میں مرگیا۔ اگر کسی نے کسی مد برغلام کو<br>غصب کر لیا، اور اس غاصب کے پاس<br>غصب کر لیا، اور اس غاصب کے پاس | rAq         |

|           |                                                                                                                                                                                                                |           |            | و مِديد بد                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| صنحه نمبر | فهرست مضامين                                                                                                                                                                                                   | نمبرنثار  | صغه نمبر   | فبرست مضابين                                                                                                                                                                                                                                                             | نمبرشار      |
| ora       | مفصل ولائل<br>توضیح: - اگر ولی مقتول نے محلہ میں<br>سے پچھ لوگوں کو متم کھانے کے لئے<br>منتخب کیااوران میں کسی نے متم کھانے<br>سے انکار کر دیا۔ اگر ولی نے محلہ والوں<br>معرب محلہ والوں                       | rgA       | arm        | موت یا بخار کی وجہ ہے مرگیا، یادہ پچہ بکل گرنے یا سانپ کے کائے ہے<br>مرگیا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال<br>ائمہ کرام۔ دلائل مفصلہ<br>توضیح: - اگر کمی نے بچہ کے پاس اپنا                                                                                                  | ram          |
|           | ا میں سے کسی ایک یازیادہ معین مخصول<br>پر قل عمد یا قل خطاء کادعوی کیا۔ اگر<br>اولی مقول نے مخلہ والوں کے سواباہر<br>کے کسی ہر قل کا دعوی کیا۔ تمام<br>مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال ائمہ<br>کرام۔ دلائل مفصلیہ   |           |            | ایک غلام امانت کے طور پر رکھا پھر<br>اس بچہ نے اس غلام کو قل کر دیا میا کی<br>بچہ کے باس کھانے کی چیز اماتیار تھی اور<br>وہ بچہ اسے کھا گیا۔اور اگر کسی مجور غلام<br>کے باس ود بعت کا مال رکھا اور غلام<br>نے اسے ہلاک کر دیا۔ مسائل کی                                  | <b>)</b><br> |
| 05-       | توطیح: - کسی کے قبل ہوجائے کے صورت میں اگر مقتول کا ولی اپنے محلہ الوں سے قتم کہ والوں سے قتم کہ والوں سے قتم کہ والوں سے مطابق قتم کھانے کے لائق پچاس کی تعداد بوری نہ ہو۔ مسائل کی تعمیل۔ تعلمہ کرام۔        |           | arr<br>ara | تفصیل۔ اقوال ائمہ کرام۔ تھم۔<br>دلائل مفصلہ۔ اس جگہ بچہ سے کس<br>عمر کا بچہ مراد ہو سکتاہے۔<br>باب القسامة<br>توضیح: - القسامة کے معنی لغوی اور<br>شرعی اور اس کا تھم۔ اگر کسی محلّہ میں<br>کوئی مقتول پایا جائے اور قاتل کا بعہ نہ<br>چل سکے۔ ''لوث'' کے معنی۔ مسللہ کی | 190°         |
| or+       | منصل دلائل<br>توضیح: - بچه یا دیوانه بر قسامت لازم<br>آتی ہے یا مہیں اور کیوں؟اگر کسی محله<br>میں ایسا مردہ پایا گیا جس میں قبل کی<br>کوئی علامت نہیں پائی جارہی ہو۔ قبل<br>کوئی علامت نہیں پائی جارہی ہو۔ قبل |           | art        | من سے وی سے اللہ سامہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                               | PAY          |
| arı       | کی تعریف اوراسکی علامت۔ مسائل<br>کی تفصیل۔ عظم۔ولائل<br>توضیح - اگر مقتول کمل یا پچھ کلاے<br>کی شکل میں موجود ہواور اس کے پچھ<br>حصے غائب ہول تو ان کی کس کس<br>صورت میں قسامت لازم ہوگی، اور                  | <b>#4</b> | 07Z        | دلا ل<br>توضیح:- اگر قسامت کے متلہ میں<br>بچاس آدمیوںنے قسم کھالی تو کیا محلہ<br>والوں پر دیت لازم ہوگی۔اور کیا ولی<br>سے قسم کی جائے گی۔ مسائل کی<br>تفصیل۔ اقوال ائمہ کرام۔ تھم۔                                                                                       | r9∠          |

| صفحہ نمبر     | فهرست مضابین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نمبر شار | صفحہ نمبر    | فهرست مضایین                                                                                         | نمبرشار  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <del></del> - | میں جو آمدور فٹ کرتے رہتے ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 7, -         | کس کس صورت میں قسامت لازم نہ                                                                         |          |
|               | یں ہو الدور کھنے رکے رہے ہوں<br>معزز و محرّم سمجھے جاتے ہیں۔ای لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | .            | ں من مورٹ میں سات مار انہ ا<br>امو گ ۔ اس کے لئے قاعدہ کلیہ کیاہے؟                                   |          |
|               | مررو سرم جھے جانے ہیں۔ ان کے ا<br>مقامی باشندول اور خرید کرکے بعد میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ľ        | <u>'</u>     | ای طرح مقتول کے کتنے گلڑے کی                                                                         |          |
|               | معانی معرون اور حربیر حرصے بعد یں<br>آنے والول میں ان کا بہت زیادہ احترام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :        |              | نمازِ جنازہ پڑھنی ضرور کومہو گ۔ مسائل                                                                |          |
|               | ا سے دونوں میں ان اللہ مقاسمت کا حق ان<br>موتا ہے، ای لئے مقاسمت کا حق ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              | مفصل-ادر علم مدلل                                                                                    |          |
|               | ہو کا ہے ہو گا ہے معاصف کا من الال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | ۵۳۳          | توضیح: - اگریپید کا ناتممل بچه مرا ہوا                                                               | ۳.۲      |
| )             | دیت کا بنیادی حن کن لو گول کو ہو تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ·        | -            | گھریا محلہ میں بڑا ہوا ملاءادراس پر چوٹ<br>گھریا محلہ میں بڑا ہوا ملاءادراس پر چوٹ                   | , ,      |
| <b>!</b>      | ریسے ہیں ہیں میں موسوں وہو ما<br>ہے۔اگر قدیم ہاشندے ایک در کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | ı            | ک کوئی نشانی نه ہو۔اگر کوئی مفتول کسی                                                                |          |
|               | ہے۔ اس ملات ہا ملاتے ایک در سے ا<br>سواسب علاقہ جھوڑ کر کہیں اور بسنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              | ا ہے جانور پریزاموا ملاجمے کوئی ہانگ کر                                                              |          |
|               | الگوامب علاقہ چنور کر میں اور بھے<br>لگے۔ اگر کوئی مقتول کسی کے گھر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              | ہیے جا در پر پر ہوا ہاتھ ہے وں ہاں کر<br>الے جارہا ہو، یا آگے ہے تھینچ کر لے                         |          |
|               | یایا جائے تو قسامت اور دیت کس بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | ł            | عاربا ہو، یا خود بھی اس پر سوار ہو۔ یا                                                               |          |
|               | پایا جامے کو تشامت اور دیک من پر ا<br>لازم ہوگی۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | İ        |              | ا ماری وروس کا من پر خوار اور یا ایک فخص اس بر سوار ہو، دوسر ااسے                                    |          |
|               | ا اوبال ائمه کرام۔ مفصل دلا کل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | ایک<br>پانک رہا ہو اور تیسرا کھنچ رہا ہو۔ اگر                                                        |          |
| ory           | ا وان مهر رام- ساولا ن<br>توضع - اگر ایک محر چند آومیوں کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r+a      | ]            | ہات رہ اور در گاؤں کے در میان ہے ا                                                                   |          |
| , S, 1        | و اب ابر ایک صرب بلد او یون ا<br>امشتر ک ہو اور اس میں کوئی مقتول بلیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              | ایک جارورو مادل کے در میان کے اس بر<br>اس حال سے گذر رہا ہو کہ اس بر                                 |          |
|               | سر ک ہو اور اس کی کول سون پایا<br>سیا۔ اگر کسی فخص نے کوئی مکان خریدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              | مِنْ وَلَ مِنْ الْمُوالِمُورِ وَبِي الْمُعْلِيلِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ |          |
|               | اوراس پر قبضہ کرنے سے پہلے بی اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . ]      |              | عظم د لا كل مفصله                                                                                    |          |
| ,             | ادران پر جند رہے سے ہے ان ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | مس           | توضیح: - اگر مقتول سمی مجض کے گھر                                                                    | ۳.۳      |
|               | یں حول بیا عبد اران مال الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | <b>.</b>     | میں پایا جائے۔اس معاملہ میں گھر میں                                                                  | ' '      |
|               | بان المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب المراكب ا |          | Ì            | عاربیة یا اجارہ رہنے والوں کا کیا تھم                                                                |          |
|               | رووں میں مقول پایا گیا۔ مسائل کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              | ا رئید یا مبارد است رمزن کا میا<br>موگا۔ مسائل کی تفصیل۔ حکم اقوال                                   |          |
|               | تغصیل۔ اتوال ائمہ کرام۔ تکم۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | [            | اوی کشاک کا کا ایک از ایک<br>اانکبه کرام-مفصل د لاکل                                                 |          |
|               | مفصل ولائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | ara          | ' منہ رہ ہے۔<br>' توضیح:-اصحاب الخطہ ہے مراد وہ لوگ                                                  |          |
| 042           | رودہ ں<br>توضیج:-اگرایک شخص کے تبغیہ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳۰۲ :    |              | میں جو آبا دامعادسے بھتہا پشت سے کسی                                                                 | ' -' '   |
| 1 47 2        | و ن المرایت اس سے بھت کا الک مکان ہواور اس میں کوئی مقتول ملا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | `        | <b>!</b> !   | یں وراہ روع ہوں ہوں ہوں اسل وہ ا<br>جگہ سکونت پذیر ہوں،وہ دراصل وہ                                   |          |
|               | بیک مق ہواوران میں وق سون پیا<br>گیالٹکن قابض کی مدد گار برادری نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              | ہیں۔ 'وٹ پیریز ،وں،دہ دراس وہ<br>الوگ ہوتے ہیں جن کوامام ونت نے                                      |          |
|               | اس کی ملکیت کو تسلیم کرنے ہے انکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              | رت اوسے ہیں من وہ اوس سے<br>کسی کافر کے علاقہ کو فتح کر کے مفتوجہ                                    | 4        |
|               | س کا گلیت و معتقب کرتے سے الکاری<br>کر دیا۔اگر کوئی مقتقبل کسی کشتی ما گاڑی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |              | علاقہ کی زمین ان کے غانمین میں نقشہ                                                                  | l        |
|               | میں بابا گیا۔ مسائل کی تفصیل۔ اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        |              | بندی کے ساتھ تقسیم کرکے مالکانہ                                                                      |          |
|               | المكدر علم ولائل مفصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | }        | <b> </b><br> | بدل کے عاط کیا رہے مالکات<br>حقوق دیدئے ہول تو مقامی باشندوں                                         | ;        |
|               | المدب إلى والمستعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |              | ا دور دی در ماری استان                                                                               | {        |
| L             | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | <u> </u>     | <u> </u>                                                                                             | <u> </u> |

| · <del>-</del> |                                                                                  |          | <u> </u> |                                                                     | ָ <u>-ָטיאַגיי</u> בָ אָג                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ نمبر      | فهرست مضابين                                                                     | تمبرشار  | صغہ نمبر | فهرست مضامين                                                        | نبرشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | گیاجواب میں اس نے اس طرح سے                                                      |          | ۵۳۸      | ع:- أكر كوئى مقتول محلَّه كي مسجد                                   | ۲۰∠ تو ژ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | فتم کھائی کہ اسے فلاں مخص نے قتل                                                 |          |          | ياعام سرُك مِين يا نهر فرات مِين يا                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | كياب- أكر كسى محلّه ميس معتول بايا كما                                           |          |          | نہروں میں یا دریاؤں کے بل پریا                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | ممرونی مفتول نے ان لو کوں پر دعوی                                                |          |          | ر میں یا قید خانہ میں پایا گیا۔ مسائل                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | کرنے کی بجائے باہر کے کمی شخص پر<br>وہ                                           |          |          | تفصیل به اقوال ائله کرام به حکم به ا                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | قُلَ کاد عوی کردیا،ادر محلّه والوں نے ا                                          |          |          | ل د لا کل<br>م گار کرد تندا که پیچار د                              | ž.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | دوسرے محلہ کے کسی تختص پر قتل کی<br>گواہی دی۔ تفصیل مسئلہ۔ تھم۔اقوال             |          | ۵۳۹      | ج: - اگر کوئی مقتول نمی جنگل میں<br>ایر میں میں اس                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | کوائی دی۔ تعلیل مسلد۔ م۔افوال آ<br>ائمہ کرام۔دلائل مفصلہ                         |          |          | ہائے، یا دو گاؤل کے در میان پایا<br>کے ، یا قدرتی دریا کے کنارول بر |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۳۳            | ا بحبہ کرام کے وقال کی صفیعت استخدار ہے  <br>  توقیع: - اگر مقتول کے ولی نے اپنے | l mir    |          | کے بیا مدری دریا سے شاروں چر<br>ا ہوا ہو۔ تفصیل مسائل۔ تھم۔         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | و ن المار مول من ول علي الله                                                     |          |          |                                                                     | , the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the |
|                | قل کا دعوی کیا، اور محله والوں میں                                               |          | ۵۴۰      | ی:-اگر ایک ولی مقتول نے محلّہ                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | سے ہی دو مخصول نے مدعی علیہ کے                                                   |          | ĺ        | کمی معین مخص پر قتل کا دعوی                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | خلاف موای وے دی۔ کسی محلّه میں                                                   |          |          | اور ایک دوسرے معاملہ میں ولی                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | كوئى زخى ہوگيا ، اس لئے كوئى اے                                                  | .        |          | ل نے محلہ والوں کے سوانسی ہاہر                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | اٹھاکراس کے گھرر کھ آیا، پھریہ زخی                                               |          |          | آدی پر دعوی تحل کیا۔ ِاگر ولی                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | ای زخم کی تکلیف ہے مر گیا۔ اگر کوئی                                              |          |          | ل نے اہل محلّہ کیے سوا کسی اور                                      | مقتو المقتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | ابیا شخص جس میں تھوڑی ی جان ہاتی                                                 |          |          | ن مخص پر دعوی قل کیا۔ مسائل<br>نفصیل۔ وجہ فرق ہاہمی۔ تھم۔           | ا المعيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | رہ گئی ہو اسے کوئی مخص وہاں ہے                                                   |          |          | تعصیل۔ وجہ فرق ہاہمی۔ حکم۔ <br>ا                                    | ا ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | اٹھاکر اس زخمی کے گھر لے گیا، پھر                                                |          |          | ل مفصلہ<br>و مج کسر سر سر سال میں ا                                 | נען  <br> - פל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | ایک دودن بعد وہ اپنے گھر میں مر گیا۔<br>مسائل کی پوری تفصیل۔ اقوال ائمہ          |          | ari      | ج - اگر کسی جگہ کے لوگ آپس<br>تلواروں سے لڑ بڑے ، پھر ایک           | ا ۱۳۱۰ اتو ژ<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | کسا ک کی پوری میں۔ انوال اثمہ<br>کرام، تھم، مدلل جواب                            |          |          | عواروں سے ترج ہے، پر ایک<br>ل کو چھوڑ کر منتشر ہو گئے۔اگر           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ara            | روم ہے اگر کوئی آزاد انسان اینے ذاتی                                             | mim ]    |          | ں و پیور ر<br>غیرِ مملوک جنگل میں نشکر کے بڑاؤ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ""             | مكان من مقول ياياً كياه أكر كوئي مكاتب                                           | . ' 1' . |          | ۔<br>کوئی مقتول ملا۔ اگر لفکر والوں نے                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •              | اين ذاتي مكان من مقتول يايا كيا،                                                 |          |          | ن سے مقاتلہ کیا، پھران میں کوئی                                     | - 1 I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | اگر ایک کمره مین صرف دو ی آدمی                                                   |          |          | ل بالا كيا- مسائل كي تفصيل-                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | رہتے ہوں،اوران میں سے کوئی مقتول                                                 |          |          | _اقوال ائمه كرام_منصل د لا كل                                       | ا اتخم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | پلیا گیا، قسامت اور دیت کے بارے                                                  |          | ۵۳۲      | ع: - اگر کسی شخص کو کسی مقتول کا                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | میں ، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال                                                 |          |          | ں جانے کے کئے فتم کھانے کو کہا                                      | F 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                |                                                                                  |          |          |                                                                     | <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                |                                                                                  |          |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صغحہ نمبر | فبرست مضاحن                                                             | نمبر شار   | صغے نمبر    | فبرست مضاجن                                                                 | نمبرثار        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7.2       | اور کتنے ونوں میں وصول کی جائے گی اگر                                   |            |             | علماء كرام ، مغصل د لا كل                                                   |                |
|           | دی آدمیوں نے غلطی سے ایک مخص                                            |            | ary.        | توضیح: اگر کوئی گاؤں کسی عورت کی<br>ای مصرفی ایستان کا استار                | <b>*</b> 100 ! |
|           | کو قتل کردیا، تغصیل مسائل ، تھم،<br>اقوال علاء، تمغصل دلائل ،معزور وہ   |            |             | ملیت میں ہو اور اس میں کوئی مقتول<br>پایا گیا، ڈگر کسی گاؤل کے باہر کسی شخص |                |
|           | ارون عام، من اوران مرور وہ<br>مخص ہے جس نے کسی عورت ہے                  |            |             | ك ذاتى زمين مي <i>ن كو</i> كى مقتول پايا گياليكن                            |                |
|           | اے اپنی بیوی یا باندی سمجھ کر                                           |            |             | وه مالک زمین اس گاؤل میں رہنے والوں                                         |                |
|           | ہمبستری کی مجرائ ہے بچہ بیداہو گیا '<br>چھنے کے کسی میں میں اور         |            |             | میں سے نہ ہو، مسائل کی تفصیل،                                               |                |
| oor       | توضیح: اگر کسی خطادار قاتل کا نام<br>مجاہدین کے دفتر میں ند ہو تو اس کی |            | :           | قسامت اور دیت کے سلسلہ میں اقوال<br>علاء کرام، تھم، مفصل دلائل              |                |
|           | عاقیلہ برادری کس طرح مقرر کی                                            |            | 2004        | كتاب المعاقل: الل معاقل كابيان                                              |                |
| 1         | جائيگي، پھر ويت كتنے دنول ميں اور                                       |            | ∆r'A ·      | توضیح: عقل اور معاقل کے معنی، اور                                           | MIN            |
| 1         | سس حباب ہے وصول کی جائیگی،                                              |            |             | اس جگه اس کی مراد، دبیت کو عقل <u>کہنے</u>                                  |                |
|           | اگر قاتل کے قبیلہ کے افراد استے نہ<br>ہوں کہ صرف ان سے وصول کر کے       |            |             | کی وجد، عاقلہ پر کون کون سی دیت<br>لازم آتی ہی، دیت عاقلہ پر کیوں اور       |                |
|           | ہوں کہ سرک ان سے وسوں سرتے<br>دیت بوری ادا ہو جائے، دیت کی رقم          |            |             | عارم ہی میں موجعت عالمیہ پر بیوں اور<br>سس ولیل سے لازم آتی ہے، قاتل        | 1              |
|           | قا ال کے بیٹوں اور ان کے باپ واوا                                       |            |             | شبيه عد ير ديت كتني اور كيول لازم                                           |                |
|           | سے بھی وصول کی جاسکتی ہے یا تہیں،                                       |            |             | ہوگی، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال                                            | ·              |
|           | مسائل کی پوری تفصیل، اقوال ائمہ  <br>کی دہ تھی کا کا مندا               |            | 200         | ائمہ کرام، دلل جواب<br>توضیح: عاقلہ سے کیا مرادب،                           | ر , سو         |
| som       | کرام، حکم، دلا تل مفصله<br>توضیح: اگر خاطی عاقل کی عاقله برادری         |            | <u>ಎ</u> ೯٩ | و ن عاقلہ سے کیا سرادہے،<br>مددگاری کن کن طریقوں سے ہوتی                    |                |
| ""        | میں ایسے فقراء ہوں جن کو بیت المال                                      |            |             | ہے، دیت سے کیامر ادہے، اور اس کی                                            |                |
|           | سے مدد کے طور پر ماہوار رقم ملتی ہو،                                    |            |             | ادانیگی کس طرح اور کتنے دنوں میں کی                                         |                |
| -         | ادر وہ رقم سالانہ یا ماہوار کے حساب                                     |            |             | جاسکتی ہے، تفصیل مسائل، اختلاف<br>ریس منظم مفصل کا                          |                |
|           | سے ملتی ہو اور قاضی کے تھم سے ا<br>پہلے یا تھم کے ایک دودنوں کے بعد     |            | ۵۵۰         | ائمہ کرام، تھم،مفصل دلائل<br>توضیح: اگر کسی کو حکومت کی طرف                 |                |
|           | پہتے ہا ہے ایک دودوں سے جد ا<br>ماہوار مدد کی رقم تقسیم ہو،اوراگران     |            |             | سے عطایا تین سالوں میں ملیں یا اس                                           | " "            |
|           | کو مدد اورعطیه دولول مدول سے رقم                                        |            |             | ے كم ميں يااس سے زيادہ ميں توان                                             |                |
|           | ملتی ہو، تمام مسائل کی تفصیل، تھم، آ                                    |            |             | میں دیت کس حساب سے وصول کی<br>ایس میں کا میں ایس و                          |                |
|           | ا توال علماء، تمفصل دلا كل<br>ترفيح ما المداري المراجع من ا             |            |             | جا کیگی، اگر کوئی باپ اپنے جینے کو عمد آ<br>قتل کر دے تو اس کی دیت کس طرح   |                |
| ۵۵۴       | توضيح اگر خطاوار قاتل کانام بھی عطیہ                                    | <b>"</b> " |             | ال کردھے وال فادیت ان سران ا                                                |                |
|           |                                                                         | <u> </u>   |             |                                                                             |                |

| L, d      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          | ۽ جديد جلد بهشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حين الهدار |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صفحه نمبر | فهرست مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نمبرشار | صغۍ نمبر | فبرست عضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نمبرشار    |
| ۵۲۰       | افتیار نہیں کی تواس کے عاقلہ کون ہوں گے، اگر ذمیوں کے پچھ عاقلہ ایسے بی ذی ہوں جولوگوں میں جانے کی مدد کرتے ہوں اور ایک ووسر ہے عاقلہ کون ہوں پھر کی ذمی نے گی عاقلہ کون ہوں گے، اور اگر ان ذمیوں میں عاقلہ کا طریقہ رائے نہ ہو، اگر دار الحرب میں دو مسلمان تاجروں میں کردیا، کافر کسی مسلم کیا مسلم کی کافر الحرب میں دو مسلمان تاجروں میں کردیا، کافر کسی مسلم کیا مسلم کی کافر تفصیل، اقوال ائمہ کرام، تھم، مدلل بواب بواب بواب بواب بواب بواب بواب بو | rra     | ۲۵۵      | پانے دالوں کے دیوان میں موجود ہو تو اور ہی دور ہو تو اللہ کے دیوان میں موجود ہو تو اللہ کیا دور ول کے ساتھ ماتیں، وہ عور تیں اور بیج جن کے نام ہوگی یا نہیں، تغییلی سائل، عم، دور کی یا نہیں، تغییلی سائل، عم، تو اللہ اللہ شہری باشدہ کے لئے عاقلہ تو ضح بیل یا نہیں، اگر ہائش کی دور کے جو بیل یا نہیں، اگر ہائش کی دور کے جو بیل یا نہیں، اگر ہائش کی دور کے باشد کے لئے عاقلہ ہو سکتے ہیں یا نہیں، اگر ہوں کے دور کی فروت کے باشد کے قربی دیہاتوں اور گاؤل نہیں، اگر ہور کے کہ باشد ول کے دائوں کے دور میں اگر ہوں کے دور میں اگر ہوں کے دور میں اگر ہوں کے دور میں ہوں نہیں، اگر ہور کے کہ باشد ول کے دور میں ہوں تو دور اس کے مطیہ پانے دائوں کے دفتر میں نام ہوں تو دور اس کے مطیہ پانے دائوں کے دفتر میں نام ہوں تو دور اس کے مطیہ پانے دائوں کے دفتر میں نام ہوں کے مطیہ پانے دائوں کے دفتر میں نہر کے مطیہ پانے دائوں کے دفتر میں نہر کے مطیہ پانے دائوں کے دفتر میں نہر کے مطیہ پانے دائوں کے دفتر میں نہر کے مطیہ پانے دائوں کے دفتر میں نہر کے مطیہ پانے دائوں کے دفتر میں نہر کے عطیہ پانے دائوں کے دفتر میں نہر کے مطیہ پانے دائوں کے دفتر میں نہر کے مطیہ پانے دائوں کے دفتر میں نہر کے عطیہ پانے دائوں کے دفتر میں دائر کی دوری کے مسائل کی دوری کے مطیہ پانے دائوں اس کی کی دوری کے مطیہ پانے دائوں اس کی کی دوری خوال اس میں دائر کی دوری کے دائر کی دوری کے دائوں کے دیا کہ شوری کا دائر کی دوری کے دائوں کے دائر کی دوری کے دائر کی دوری کے دائر کی دوری کے دائر کی دوری کے دائر کی دوری کے دائر کی دوری کے دائر کی دوری کے دائر کی دوری کی در تائوں کی دوری کے دائر کی دوری کے دائر کی دوری کے دائر کی دوری کے دائر کی دوری کے دائر کی دوری کے دائر کی دوری کے دائر کی دوری کی در تائی دوری کے دائر کی دوری کے دائر کی دوری کے دائر کی دوری کی در تائی دوری کی در تائی دوری کے دائر کی دوری کی در تائی دوری کی در تائی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی | mrm        |
|           | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L       | <u> </u> | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u> </u>   |

| اس کا نام درج کیا گیا ، سائل کی معصیل، علم، اتوال ائمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نمبرشا           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| ا کرام، منصل دلائل المند کرام، اقوال ائمد کرام، منصل دلائل المنطن دلائل المنطن دلائل المنطن دلائل المنطن دلائل المنطن دلائل المنطن دلائل المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المنطن المن | ;<br><b>۲</b> ۲۳ |
| ہوگی، کتنی دیت یا جمانہ لازم ہونے کی اب کا دور کی اور کی اور کی تھی دیت یا جمانہ لازم ہونے ہے، اب کو دیم تو ہر نے اس لائے پر اس کی دیت اوا کی ہوئی اس کے شوہر نے اس لائے پر اجرانہ کی کتنی مقدار کم یا زیادہ کہلاتی اس کی تفصیل، تعلم، اختلاف اس کے مسائل کی تفصیل، تعلم، اختلاف اس کے اتفال چھوڑ کر مرجائے جس سے اس اتفال چھوڑ کر مرجائے جس سے اس توضیح: عاقلہ برادری مجرم کے علاوہ مسلام کا بدل کتابت اوا ہوسکتا ہوائی عرصہ اور کن اور کتنی دیت اور کتنی دیت سے اس کی اور کتنی دیت سے اس کی اور کتنی دیت سے بر ہونی دیت سے اس کی اور کتنی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت کا میں ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دی ہونی دیا ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت سے بر ہونی دیت | <b>*</b> *Z      |
| ازاد بینے نے کی کو مخلطی سے قبل کردیا، پھراس کی آزاد کردہ مال نے اس کے خص سے کی معاملہ پرصغے کرلے یا ہے اوپ اوپ اوپ اوپ اوپ اوپ اوپ اوپ اوپ اوپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| ایس مقدمہ اور یہ پیش کیا گیا اور قاضی است اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| س تو یح اگر می آزاد نے کی غلام پر پچھ است اور سے انداز کی پھر غلطی ہے اس غلام کو قتل است سے استخبال سے کتنے مال تک است استخبال سے کتنے مال تک وصیت استخبال میں کر دیا تو اس قبل کا بدلہ کیا اور کیسی کر دیا تو اس قبل کا بدلہ کیا اور کیسی استخبال میں کہ کہ کہ استخبال میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |

|           |                                                 |          |           | <u> </u>                                |             |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|-------------|
| صغیه نمبر | فهرست مضامین                                    | نمبر شار | صغحه نمبر | و فهرست مضامین                          | نمبرشار     |
|           | میں موصیٰ لہنے اس کی وصیت قبول                  |          |           | ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت جائز         |             |
|           | كرنى ياات قبول كرنے سے انكار كرديا              |          |           | ہوسکتی ہے تو وہ کن شرائط کے ساتھ        |             |
|           | ا تو اس کے مرجانے کے بعد دوبارہ                 |          |           | اگروہ مخض جس کے لئے مورث نے             |             |
| [ ·       | اقرار یا انکار کر شکتا ہے، سیائل کی             |          |           | وصیت کی تھی، اس نے اس مورث              | l           |
|           | تغصيل، حكم، مفصل دلائل                          |          |           | کے مرجانے کے بعد اس وصیت کے             |             |
| 944       | توضیح: آدی کوایی آخری زندگی میں                 | rma      |           | حق کوایک بار منع کردیے کے بعد دو        |             |
|           | اینے مال میں ہے کس حد تک اور کس                 | ,        |           | بارہ اس کا دعوی کرے،مسائل کی            | {           |
|           | طرح اور کن لو گول میں د صیت کرنے                | '        |           | النعيل، حَكَم، أقوال ائمَه كرام، دلا كل | }           |
|           | کاحق ہے، وصیت میں اینے قرابت                    |          |           | مفصله                                   | i           |
|           | وارول کودیے میں کیابات افضل ہے،                 |          | 020       | ا توضیح کیا قاتل کے لئے وصیت جائز       | ا ۲۳۵       |
|           | مفصل ديد لل " " " " " " " " " " " " " " " " " " |          |           | ہے، جس مخص کے لئے وصیت کی گئی           |             |
| ۵۷۲       | توضیح جس چیز کی کسی کودیے کی جب                 | mma      |           | اگروی مخص اپنے موصی کو قبل تقتیم        |             |
|           | وصیت کردی جائے تووہ چیز اس مخص                  |          |           | فتل کردے ،اگر ایسے شخص کو در شد خور     |             |
| 1         | کی ملکیت میں کب داخل ہوجاتی ہے،                 |          |           | اس وصیت کے لینے کی اجازت                | ļ           |
|           | اس کی کیاشرط ہے اتوال ائمہ، مفصل                |          |           | ديدين، مسائل كي تفصيل، تعلم، اقوال      |             |
|           | دلا بُل                                         |          |           | ائمبه کرام، مفصل دلائل                  |             |
| ۵۷۷       | توضيح: ايك مخص جينے مال كا مالك ب               | m/r+ 1   | اکھ       | ا تو مین کسی وارث کے لئے بھی و صیت      | 774         |
|           | اینے ہی مال کا وہ مقروض بھی ہے، تو              |          |           | جائزے یا نہیں، اس مئلہ میں وارث         |             |
|           | ای کی دوسرے کے لئے وصیت سیج                     |          | ·         | ہونے کے لئے کس وقت کا اعتبار ہوتا       | į           |
|           | ہوگ یا نہیں، کیا کسی نابالغ کے اپنے             |          |           | ہے، یعنی قبل الموت یا بعد الموت واگر    | }           |
|           | ال کے بارے میں دوسرے کے لئے                     |          |           | مرض موت کی حالت میں اپنے کسی            |             |
|           | وصیت مجھے ہوگی،اگر بچہ کے وصیت                  |          |           | وارث کے لئے ہمد کرنا، یا افرار کرنا،    |             |
|           | کی چھر بالغ ہونے کے بعد وہ مر گیا، یا           |          |           | اگر الی وصیت یا مبهه کو مجھے ورثہ جائز  | ļ           |
|           | بعد میں بچہ بالغ ہو گیا، یا غلام اور            |          |           | ر کھیں اور کھ اس سے ناراض ہول،          |             |
|           | مکاتب نے وصیت کی، تمام مسائل کی                 | •        |           | سارے مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال         |             |
|           | تفصیل، حکم، اقوال ائمه کرام، معصل               | İ        | <br>  ·   | علاء کرام، مفصل دلائل                   |             |
|           | دلائل ي                                         |          | 02r       | وَصِّح کیا کوئی مسلم ذمی یا حربی کواپنے | <b>MM</b> 2 |
| ۵۷۹       | توضيح: مكاتب كى وصيت كالحكم، جو بچه             | ויייייין | ļ         | ال کی وصیت کرسکتا ہے یا ان کی           |             |
|           | ہنوز اپنی مال کے پیٹ میں موجود ہو               |          |           | طرف ہے کی ہوئی ومیت کو تبول             |             |
|           | اس کے لئے کسی چیز کی وصیت یا بہد کا             |          |           | کرسکتا ہے، اگر موصی کی زندگی ہی         |             |
|           |                                                 |          |           |                                         |             |
|           |                                                 |          |           |                                         |             |

| ۵r        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <del></del> _   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| صفحہ نمبر | فهرست مضاجين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نمبرشار               | صفحه نمبر | فبرست مضابين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نمبرشار         |
| ۵۸۷       | کے لئے اپنے ایک تہائی مال کی دصیت<br>کی، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال علاء<br>کرام، ولائل مفصلہ<br>توضیح: کسی نے اپنے ترکہ سے بیٹے کے<br>حصہ کے مال کی کسی شخص کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | ۵۸۱       | علم، تفصیل مسائل ، علم، وقوال ائمه<br>کرام ، مفصل دلائل<br>توضیح: اپنی حاملہ باندی کود دسرے کے<br>لئے دصیت کرنااور اس کے اس بچہ کو<br>دصیت ہے متثنی کرنا، دصیت کے مال                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۳۲             |
| ۵۸۸       | وصیت کی، اور اگر اس طرح کہاکہ میرے بیٹے کو ترکہ سے بقتامال ملے گا اتفاق تم کو بھی ملنے کی بین نے دصیت کی، دونوں مسلوں بین اگر فرق ہے، تو کیوں ہے، ایک جیم نے دوسرے کے لئے اپنے مال کے ایک سہم کی وصیت کی، مسائل کی تفصیل، حکم، اور مفصل اور مفصل اور مفصل تو ہی اگر زید نے کہا کہ بین نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں اور دار توں نے میرا جیما صد مال زید کے لئے میرا میں کہا کہ زید کے لئے میرا میں میں کہا کہ زید کے لئے میرا حصد مال ہے، اور دار توں نے میرا حصد مال ہے، اور دار توں نے میرا حصد مال ہے، اور دار توں نے میرا حصد مال ہے، اور دار توں نے میرا | <b>*</b> **\(\alpha\) | ۵۸۲       | یں کس طرح کا کام کرنے ہے وصیت خم ہو جاتی ہے،ادر کس طرح کے کام کرنے ہے وصیت باتی رہجاتی ہے،اس کے لئے کیے اصول وضع کے گئے ہیں، اس کی مثالوں سے تفصیل، اور مفصل ولا کل توضیح اگر کسی نے وصیت کرنے کے بعد یہ کہا کہ ہیں نے وصیت ہی نہیں مقم کی بھی وصیت کی ہے، دہ بیان اور حرام ہے باطل ہے،یایہ کہا کہ ہیں نے اے موخر کردیا ہے،یایہ کہا کہ ہیں نے اے موخر کردیا ہے،یایوں کہا کہ ہیں نے اے ترک کردیا ہے، تمام مسائل کی تحقیق، تھم، اقوال انکہ کرام، مفصل دلائل | <b>1</b> -10-1- |
| ಧಿ4≁      | بھی اسے مان لیا، آگر کہاکہ فلال کے لئے میرے مال کیا چھٹا حصہ ہے، پھر دوسری مجلس میں اس طرح کہا، تمام مسائل کی تعصیل، حکم، اقوال ائمہ توضیح: اگر ایک مخض نے اپنے اگر ایک مخض نے اپنے درہموں میں سے ایک تہائی یا بجریوں میں سے ایک تہائی شائع ہوگئ لیکن افغا قالس کی دو تہائی ضائع ہوگئ لیکن واقعا قالس کی دو تہائی ضائع ہوگئ لیکن واقعا قالس کی دو تہائی ضائع ہوگئ                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳۳۸                   | 6AY       | باب الوصية بثلث المال: تهائی مال وصیت و فیح : اگر زید نے اپنے ترکہ میں نے دو علیحہ المحل کا کہ میں نے دو علیحہ المحضول کو ایک ایک تلث کے نے وصیت کی اجازت نہیں دی، اگر زید نے ایک تجائی دو سرے شخص کے لئے چھٹے حصہ کی دوسرے شخص کے لئے چھٹے حصہ کی دوسرے شخص کے لئے جھٹے حصہ کی دوسرے شخص کے لئے جھٹے حصہ کی دوسرے شخص کے لئے دیسرے شخص کے لئے دوسرے شخص کے لئے دیسرے شخص کے لئے دیسرے شخص                                                                | rra             |

| ا ار مختلف جنوں کے مال میں ہو نبر انبر انبر انبران انبران کی اوران عادہ دالا کل است مضایق استی انبران کی اوران عادہ دالا کل استی کی استی انتسان کی اوران عادہ دالا کل استی کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی انبران کی کی انبران کی کی انبران کی کی انبران کی انبران کی انبران کی کی انبران کی | OF .        |                                       |         |           |                         | يه جديد جد       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|------------------|---------|
| ایک تبائی دینے کی وصیت کی گھراس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحه نمبر   | فبرست مضامين                          | نمبرشار | صفحہ نمبر | برست مضاجن              | ;                | نمبرشار |
| ایک تبائی و یہ کی وصیت کی بھراس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | تفصيل، تعم، اقوال علماء، دلائل        |         |           | نسوں کے مال میں ہے      | اگر مخلف ج       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | ·                                     |         |           |                         | ,                |         |
| اگر کی نے تمین مثلام ہوں یا تمین مکان اور اس اور مسکین اور اور مسکین اور اس اور مسکین اور اور مسکین اور اس اور مسکین اور اس اور مسکین اور اس اور مسکین اور اس اور مسکین اور اس اور مسکین اور اس اور مسکین اور اس اور مسکین اور اس اور مسکین اور اس اور تمین مسلی اور اس اور مسکین اور اس اور اس اور تمین اور اس اور تمین اور اس اور تمین اور اس اور تمین اور اس اور تمین اور اس اور تمین اور اس اور تمین اور اس اور تمین اور اس اور تمین اور اس اور تمین اور اس اور تمین اور اس اور تمین اور اس اور تمین اور اس اور تمین اور اس اور تمین اور اس اور تمین اور اس اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمین اور تمی | ۵۹۵         | توضیح: اگر کسی نے وصیت کی کہ میر ا    | mar     |           |                         |                  |         |
| اک تین ہیں اور للفتر اورائی این نین کی اور للفتر اورائی این نین کی اور الفتر اورائی این نین کوری الفتر اورائی الفتر الویل کے لئے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                       |         |           |                         |                  |         |
| اسائل کی توری تفصیل، اقوال ائمہ الاسلام کی اور کا تفصیل، اقوال ائمہ الاسلام کی اور کا تفصیل، اقوال ائمہ الاسلام کی اور مسائل کی توری کے اپنے اپنے الاسلام کی تابی تابی تابی تابی تابی تابی تابی تاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                       |         |           |                         |                  |         |
| اکس کرام، مفصل جواب برار ورجم دینے کی گرام کی تواب بال میں ہے النافاظ ہو و میت کی کہ اس کی تہائی کی کہ اس کی تہائی کی کہ اس کی تہائی کی کہ اس کی تہائی کی کہ کر کسی اس کی جہاں شخص کے باس نفتہ اس کی تہائی کہ کر کسی اس کی جہاں تو شخص کے باس نفتہ کی تہائی کہ کر کسی اس کی جہائی کہ کہ کر کسی اس کی جہائی کہ کہ کر کسی اس کی حمود ہواوراس کا اس و حربہ ماور ایک خصص کے لئے ایک ہور ایک کی ایک ہیں نے تم کو ایک ہور ایک کی ایک ہور ایک کی تعلیم اور ایک کی تعلیم کی کہ اور ایک کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلی |             | فقیروں اور مسکینوں کے لئے             |         |           |                         |                  |         |
| اکست کرام، معصل جواب است کے اور میں کے اور میں کی کہ اس کی تھا کی کہ اس کی تھا کی کہ اس کی تھا کی کہ اس کی تھا کی کہ اس کی تھا کی کہ اس کی تھا کی کہ اس کی تھا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | ہے، مسائل کی بوری تفصیل، اقوال        |         |           | نفصيل، تحكم، اقوال ائمه | مسائل کی '       |         |
| ان الفاظ ہے وصیت کی کہ اس کی تہائی اس میں ہے ہزار ور ہم دینے کی اس کے اس کی تہائی ان میں ہے ہزار ور ہم دینے کی اس کے موجود ہواوراس کا اس کی بہتر کہ کی اس کی تہائی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | ائمُه كرام، حَكُم، مفصل د لا كل       |         |           | اجواب                   | کرام، مفصل       |         |
| ان الفاظ ہے وصیت کی نہ اس کی تبائی اور میں کین کہ اس کی تبائی اور میں کین کہ اس کین کے اور میں کین کہ اس کون کہ اس کون کہ اس کین کہ کہ کہ اس کون کہ اس کون کہ اس کون کہ اس کون کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0</b> 9∠ | ا توضیح: اگر کسی نے اپنے مال میں ہے   | ror     | ۵91       | ں نے زید کے لئے اپنے    | توضيح: أكر تم    | ۳۳۹     |
| ال کے ہو اور اس کا بی ترش کہی باتی ہوں اور اس کا بی ترش کہی باتی ہوں اور اس کے بات ور اس کے بات ور اس کے بات ور اس کے بات ور اس کے اس اور دوسر کے لیے ایک سو در اس اور دوسر کے لیے ایک سو در اس اور دوسر کے لیے ایک سو اور ایک سو اور ایک سو اس کی تفسیل، تکم، مفصل اور اگر کی نے زید اور اگر کی نے زید اور اگر کی اور اگر کی اور اگر کی اور اگر کی اور اگر کی اور اگر اس کی اور اگر اس کی بعد بی بعد بیل اور اگر کی اور اگر اس کی اور اگر اس کے ایک اور دوسر کے لئے دوسو اس کہا کہ میں اور اگر اس کی بعد بیل اور اگر اس کی اور اگر اس کی بعد بیل اور اگر کی اور اگر کی اور اگر اس کی بعد بیل اور اگر کی اور اس کی اور اگر کی اور اس کی اور اس کی بیل بھی بیل اس کی سوری تفصیل، تکم، اقوال ایک اس کی اور اس کی بیل بھی بیل بھی ہیل اس کی اور اس کی بیل بھی کہا کہ اس کی اور اس کی بیل بھی کہا کہ اس کی اور اس کی بیل بھی کہا کہ اس کی وصیت کی کہا کہ اس کی وصیت کی کہا کہ اس کی وصیت کی کہا کہا کہ بیل کہا کہ بیل کہا کہ بیل کہا کہ بیل کہا کہ بیل کہا کہ بیل کہا کہ بیل کہا کہ بیل کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l           |                                       |         |           |                         |                  |         |
| وصب کی بال قرض بھی ہاتی ہو،  واس وصب پر کس طرح عمل اللہ ہوں ہور ایک اور دوسر ہے اللہ وصب کی باق ہوں ایک اللہ ہیں نے تم کو اللہ ہیں نے تم کو اللہ ہیں نے تم کو اللہ ہیں نے تم کو اللہ ہیں نے تم کو اللہ ہیں نے تم کو اللہ ہیں نے تم کو اللہ ہیں نے تم کو اللہ ہیں نے تم کو اللہ ہیں نے تم کو اللہ ہیں نے تم کو اللہ ہیں نے تم کو اللہ ہیں نے تم کو ایک معلوم ہوا کہ بھر مرچکا ہے، اور اگر اس اللہ ہیں ہے کہ اور اگر اس اللہ ہیں ہے تم کو ایک اللہ ہیں ہے تم کو ایک اللہ ہیں ہے تم کو ایک اللہ ہیں ہے تم کو ایک ہور ہیں اقوال اللہ ہیں ہے تم کو ایک ہور ہیاں ہے تم کو ایک ہور ہیں ہے تم کو ایک ہور ہیں ہے تم کو ایک ہور ہیں ہے تم کو ایک ہور ہیں ہے تم کو ایک ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                       |         |           | نبکہ اس سخص کے پاس نفتر | وصيت کي، جَ      |         |
| النادونوں کے لئے ایک سو درہم اور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک الاور ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | لئے ہے، اور اگر للمساكين كہد كر كسي   |         |           | بھے موجود ہواوراس کا    | مجھی مال 🗜       |         |
| اکیاجائے، سئلہ کی تفصیل، تھم، مفصل اور ایک ان دونوں کے سئے بھی ایک سو، اور ایک دلائل اور اگر کے لئے جسی ایک میں نے تم کو ان دلائل اور اگر کی نے زیداور بمر کے لئے اور داموں ایک اور اگر اس کی وصیت کی بعد میں اس کی وصیت کی بعد میں اس کے لئے اور دوسر نے کے لئے دوسو اس کی جرائجا کی مال کی وصیت کی بعد میں افرال اس کے الئے اور دوسر نے کے لئے دوسو اس کی میں نے تم کو اس کے ساتھ شریک کیا، افرال اس کے ساتھ شریک کیا، افرال اس کی تفصیل، تھم، افرال ایک میں نے تم کو اس کی تفصیل، تھم، افرال ایک تفصیل، توضی اگر کی نے آگر کی نے آگر کی نے آگر کی نے آگر کی نے آگر کی کے اس کے تم کو اس کی تفصیل، اور اس کی تفصیل، کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت کی وصیت ک |             |                                       |         |           |                         |                  |         |
| ان دونوں کے ساتھ شریک کیا، اور اگر کے لئے اور اگر کمی نے نہا کہ میں نے نہا کہ اور اگر کمی نے نہا کہ اور اگر کمی نے نہا کہ اور اگر کمی نے نہا کہ اور اگر کمی نے نہا کہ اور اگر کمی نے نہا کہ اور اگر کمی نے نہا کہ اور اگر اس کے لئے اور دو سرے کے لئے دو سو المحمد میں اقوال اس کے سے اور اگر ایک اس کے خوا ہے، اور اگر اس کے اس کے خوا ہے، اور اگر اس کے ساتھ شریک کیا، اس کی تفصیل، تھم، اقوال الم اس کی تفصیل، تھم، اقوال الم اس کی تفصیل، تھم، اقوال الم اللہ کا کہ اس کے تہا کہ فلال کا محمد ہے اس کے تہا کہ فلال کا محمد ہیں کہ اس کے تہا کہ فلال کا محمد ہے اس کے تہا کہ فلال کا محمد ہیں کہ اس کے تہا کہ فلال کا محمد ہیں کہ نہیں ہے، گریعد میں کہ اس کے تہا کہ فلال کا محمد ہیں کہ نہیں ہے، گریعد میں کہ وسیت کی کہ نہیں ہے، گریعد میں کہ وسیت کرنی کی دخت مال موجود ہو اس کے دوسیت کرنی کی دخت مال موجود ہو اس کے دوسیت کرنی کی دخت مال موجود ہو کہ کہ کہ دوسیت کرنی کی دخت مال موجود ہو کہ کہ دوسیاں کی دوسیت کرنی کی دخت مال موجود ہو کہ کہ دوسیاں کی دوسیت کرنی کی دخت مال موجود ہو کہ کہ دوسیاں کی دوسیت کرنی کی دخت مال موجود ہو کہ کہ دوسیاں کی دوسیت کرنی کی دخت مال موجود ہو کہ دوسیاں کی دوسیت کرنی کی دخت مال موجود ہو کہ کہ دوسیاں کی دوسیت کرنی کی دخت مال موجود ہو کہ دوسیاں کی دوسیت کرنی کی دخت مال موجود ہو کہ دوسیاں کی دوسیت کرنی کی دوسیاں کی دوسیت کرنی کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسیاں کی دوسی |             | کے لئے ایک سو درہم اور دوسرے          | ·       |           |                         |                  |         |
| ان دونوں کے ساتھ شریک کیا، اور اگر اگر کے لئے اور در ہموں الیک شخص کے لئے چار سو در ہموں الیک شخص کے لئے چار سو در ہموں معلوم ہوا کہ بحر مرچکا ہے، اور اگر اس طرح کہا کہ میر اتبائی مال زید و بحر کہا ہو، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائکہ میر اتبائی مال کی تفصیل، تھم، اقوال علاء اس مفصل یہ لل جواب مسائل کی تفصیل، تقم، اقوال علاء اس مفصل یہ لل جواب ہوں کے ساتھ شریک کیا، اس مفصل یہ لل جواب ہوں کے ساتھ شریک کیا، اس مفصل یہ لل جواب ہوں کے ساتھ شریک کیا، اس مفصل یہ لل جواب ہوں کے ساتھ شریک کیا، اس مفصل یہ لل جواب ہوں کے ساتھ ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں  |             | تشخص کے لئے بھی ایک سو، اور ایک       |         |           | نله کی تفصیل، حکم، مفصل | کیاجائے،مس       |         |
| ایک فخص کے لئے وار سو در ہمول معلوم ہوا کہ بمر مرچکا ہے، ادراگر اس معلوم ہوا کہ بمر مرچکا ہے، ادراگر اس مدر انہائی مال زید و بکر کے در مرچکا ہو، مدر انہائی مال زید و بکر کے ایک میں نے تم کو در میں نے کہا کہ میں اقوال الکہ بمر مرچکا ہو، مسائل کی تفصیل، تکم، اقوال علاء مسائل کی تفصیل، تکم، اقوال علاء مسائل کی تفصیل، تکم، اقوال علاء مسائل کی تفصیل، تکم، اقوال علاء مسائل کی تفصیل، تکم، اقوال علاء مسائل کی تفصیل، تکم، اقوال علاء مسائل کی تفصیل، تکم، اقوال علاء مسائل کی تفصیل، توضیح: اگر کسی نے کہا کہ قلال کا مجھ پر میں اس نے بھی کہا کہ قلال کا مجھ پر اس کے تم لوگ اس کی بات کی تفصیل، اقوال ایک کی وجہ بھی کہا کہ میں میں میں میں میں میں کہا ہے، میں میں میں میں کہا ہے، میں میں میں کہا ہے، میں میں کہا ہے، میں میں کہا ہے، میں میں میں کہا ہے، میں میں میں کہا ہے، میں میں میں کہا ہے، میں میں میں کہا ہے، میں میں میں کہا ہے، میں میں میں میں کہا ہے، میں میں میں کہا ہے، میں میں میں کہا ہے، میں کہا ہے کہا کہ کہا ہے، میں کہا ہے کہا کہ کہا ہے، میں کہا ہے، میں کہا ہے، میں کہا ہے، میں کہا ہے، میں کہا ہے، میں کہا ہے، میں کہا ہے، میں کہا ہے، میں کہا ہے، میں کہا ہے، میں کہا ہے، میں کہا ہے، میں کہا ہے، میں کہا ہے، میں کہا ہے، میں کہا ہے، میں کہا ہے، میں کہا ہے، میں کہا ہے، میں کہا ہے، میں کہا ہے، میں کہا ہے، میں کہا ہے، میں کہا ہے، میں کہا ہے، میں کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا ہے، کہا  |             | تیسرے مخص ہے کہاکہ میں نے تم کو       |         |           |                         | ولا ئل           |         |
| معلّوم ہواکہ بمر مرچکا ہے، اور اگر اس طرح کہا کہ میر انہائی مال زید و بر کے لئے دو سو اس کے لئے دو سو اس کے بر میں انہائی مال زید و بر کے در میں ان کہ میر انہائی مال زید و بر کے در میں ان کہ میں ان کہ میں نے تم کو در میان ہے، مال کہ میں ان وال انکہ میں ان وال انکہ میں ان وال علاء میں کہا کہ میں نے تم کو در میں کہا کہ میں ہے تم کو اس کہا کہ میں ہے تم کو در میں کہا کہ میں ہے تم کو در میں کہا کہ میں ہے تم کو در میں کہا کہ میں ہے تم کو در میں کہا کہ میں ہے تم کو در میں کہا کہ میں کہا کہ میں کہا کہ میں کہا کہ میں کہا کہ میں کہا کہ میں کہا کہ میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہ در میں کہا کہا کہ در میں کہا کہا کہ در میں کہا کہا کہ در میں کہا کہا کہ در میں کہا کہا کہ در میں کہا کہا کہ در میں کہا کہا کہا کہ در میں کہا کہا کہا کہ در میں کہا کہا کہ در میں کہا کہا کہا کہ در میں کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                       |         | ۵۹۲       | ں نے زیداور بھر کے لئے  | ا توصيح: آگر تسح | ۳۵۰     |
| ان دونوں کے لئے وصیت کی پھر ایک ال دیموں کے لئے وصیت کی پھر ایک در میان ہے، حال کہ بر مر چکاہو، اللہ میں نے تم کو اللہ میں کہ اللہ بیل ہے میں اقوال ائکہ میں اقوال ائکہ اللہ کا معنوں کہ تعقیل، تھم، اقوال علاء اللہ معنوں کی تفصیل، تھم، اقوال علاء اللہ کا میں ہے۔ اگر کسی نے ایک مال کی اس کے اللہ کا بھو پر اللہ کی اللہ کا بھو پر اللہ کی تفصیل، کھو پر اللہ کی ہوری تفصیل، کی وقت اس کے بھر کہا لیا، اگر کسی کے پاس اس کے بھر کہا لیا، اگر کسی کے پاس اس کے بھر کہا لیا، اگر کسی کے پاس اس کی وصیت کرنی کی وقت اللہ موجود ہو اقوال ائکہ کرام، تھم، مفصل دلائل کی وصیت کرنی کی وقت اللہ موجود ہو اکبوری تفصیل، کسی بھر کی وقت اللہ موجود ہو اکبوری تفصیل، کسی بھر کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                       |         |           | ںِ کی وصیت کی بعید میں  | اینے تہائی مال   | .       |
| ور میان ہے، حالا کلہ بحر مر چکاہو، مائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ کرام، مفصل پر لل جواب وصیت کی حالا نکہ اس وقت اس کے ہوری کے مائی قلال کا بچھ پر اللہ کا بھی ہوری ہوں کے ساتھ شریک کیا، مائل کی تفصیل، تھم، اقوال انکہ وصیت کی حالا نکہ اس وقت اس کے ہوری اس کے بچھ کی مال کی بیان ہوری تفصیل، اس نے بچھ کی مالی، اگر کمی کے پاس اس کی توضیح اگر کہ منصل ولا کل ہوری تفصیل، کی وصیت کرنی کی وقت مال موجود ہو الکون بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                       |         |           |                         |                  |         |
| ان دونوں کے ساتھ شریک گیا، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل ہواب توضیح: اگر کسی نے اپنے تہائی مال کی ہو ہوں اوران علاء مصل دلائل ہواب علاء ہو ہوں ہوں ہوں ہوں ہواب علاء ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                       | ļ       |           |                         |                  |         |
| اکرام، مفصل مدل جواب توضیح: اگر کسی نے اپنے تہائی مال کی اللہ کا سام کسی تفصیل، علم، اقوال علماء کسی توضیح: اگر کسی نے اپنے تہائی مال کی اللہ کا محصل دور کا سے کہ کہ کہ اللہ اللہ کسی کے اپنی ہے، گر بعد میں اللہ نہیں ہے، گر بعد میں اللہ نہیں ہے، گر بعد میں اللہ نہیں ہے، گر بعد میں اللہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | , ,                                   |         |           |                         |                  |         |
| ا الله الوضيح: اگر کمی نے اپنے نہائی مال کی الله کا الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                       | `       |           |                         |                  |         |
| وصیت کی حالانکہ اس وقت اس کے اس کے توضیح : اگر کسی نے کہا کہ فلال کا مجھ پر اس کے جو کہا کہ فلال کا مجھ پر پاس پہلے ہوگا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | · •                                   |         | 1         | امد لل جواب             | کرام، معلقیل     |         |
| اس نے کچھ بھی مال جیس ہے، مگر بعد میں اس نے تم اوگ اس کی بات اس نے کچھ کمالیا، اگر کسی کے پاس اس اس نے کچھ کمالیا، اگر کسی کے پاس اس کی وصیت کرنی کی وقت مال موجود ہو اوران اس نے اپنے مجبول اقرار اس اس نے اپنے مجبول اقرار اس اس نے اپنے مجبول اقرار اس اس نے اپنے مجبول اقرار اس نے اپنے مجبول اقرار اس نے اپنے مجبول اقرار اس نے اپنے مجبول اقرار اس نے اپنے مجبول اقرار اس نے اپنے مجبول اقرار اس نے اپنے مجبول اقرار اس نے اپنے مجبول اقرار اس نے اپنے مجبول اقرار اس نے اپنے مجبول اقرار اس نے اپنے مجبول اقرار اس نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب نے اپنے میں سب |             | كرام، منفعل دلائل                     |         | \$97      |                         |                  | mai     |
| اُس نے کچھ کمالیا، اگر کسی کے پاس اس<br>کی وصیت کرنی کی وقت مال موجود ہو<br>لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن اس موجود ہو سے سے ایک ہوگیا، لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن اس سے اس کے ایک میت نے اپنے مجہول اقرار اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>۵</u> ۹۹ | توسيح الركسي نے كہاكيہ فلال كالمجھ پر | ۳۵۴     |           |                         |                  |         |
| کی وصیت کرنی کی وقت مال موجود ہو اللہ موجود ہو اللہ کی وصیت کرنی کی وقت مال موجود ہو اللہ کی وصیت کے اپنے مجبول اقرار اللہ اللہ کی وصیت نے اپنے مجبول اقرار اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 1 **                                  |         |           |                         |                  |         |
| الیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن میں اگر میت نے اپنے مجہول اقرار اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 1                                     |         |           |                         |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                       |         |           | 1                       |                  |         |
| دوبارہ اس نے چر کمالیا، مسائل کی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4+1         |                                       | maa     |           | 1 7 . 31                |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | کے سوا پھھ اور بھی و صیبیں کیس تو     |         |           | نے چر کمالیا، مسامل می  | دوبارہ اس ۔      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                       |         |           | <u> </u>                |                  |         |

| صغہ نمبر | فهرست مضاجين                                                      | نمبر شار   | صفحه نمبر | فپرست مضاجین                                                               | نمبرشار  |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| All.     | توضیح: اگر ایک مکان دو آدمیول کے                                  | <b>200</b> |           | ار ثوں اور وصیت والوں کے در میان                                           |          |
|          | در میان برابر برابر ملکت میں ہوگا،                                |            |           | س طرح وصیت کی تقشیم ہوگی،<br>کاک بریفصل حکر مفصل                           |          |
|          | اوران میں سے ایک شریک نے اپنے<br>حصہ میں سے ایک کمرہ دوسرے مختص   |            |           | سائل کی پوری تفصیل، تھم، مفصل<br>مدلل جوئب                                 |          |
|          | کے نام وصیت کر دی،اس کے بعد اس                                    |            | 4+1       | یہ میں اسب<br>وضیح: اگر کسی نے ایک اجنبی اور ایک                           |          |
|          | مكان كا بثواره كرديا گيا، اب اگروه اي                             |            |           | ارث کے لئے بچھ وصیت کی اگر کسی                                             | ,        |
|          | موصی کے حصہ میں آیا، یا، دوسرے                                    |            |           | نے ایک زندہ اورایک مردہ کے لئے  <br>کے کا کہ نہ میں تاریخ                  |          |
|          | شریک کے حصہ میں آگیا، آگرای<br>مسلد میں بجائے لفظ وصیت کے لفظ     |            |           | صیت کی اگر کسی نے اپنے قاتل کے<br>لئے اور ایک دوسرے اجبی کے لئے            |          |
|          | سند ین جانے تفظ وسیت سے تفط<br>اقرار کہا، مسائل کی بوری تفصیل،    |            |           | سے اور ایک دو سر سے اسلی سے سے<br>صیت کی ،اگر کسی نے مال مین یادر ہم       |          |
|          | ا قوال! مُمه كرام، تقكم ، د لا كل مفصله                           |            |           | ا اینے وارث اوراجنبی کے ذمہ ہاتی                                           |          |
| HIT      | ا توضیح اگرزید نے بکر کے لئے خالد                                 | ۳۵۹        |           | ہے کا اقرار کیا، تمام مسائل کی                                             |          |
|          | کے مال میں ہے متعین ہزار روپے                                     |            |           | نصیل، تیم، د لا ئل مفصله<br>ضیح می سیخص سی به سی                           | <u>,</u> |
|          | دینے کی وصیت کی اس کے بعد وہ<br>موصی مر گیاتب خالد نے بھی اس      | ,          | 7+0       | و صلح: اگر ایک محض کے پاس کیروں<br>کے تین تھان ایسے ہوں کہ ان میں          |          |
|          | وصیت کو قبول کر لیا تو کیااس اجازت                                |            | ļ<br>:    | ے ایک سان ایک اول کہ ان ایل<br>ہے ایک بہت قیمی دوسرا در میانہ              |          |
|          | کے بعد بر اس مال کا محمل حق دار                                   |            |           | در تيسر امعمولي قشم كامو ،اوران تينول                                      | 1        |
|          | ہوجائے گاءای طرح خالد بھی اس کو                                   |            |           | فانوں کو بالتر تیب زید و مکر وخالد کے                                      |          |
|          | ا پوراکرنے کے لئے مجبور ہوگا،اگر کوئی<br>انتخص بنزیا ہے ہے ان ا   |            | :         | م کا کر دیا چر ده مر گیا،اد هر ان تھانوں<br>پر بن کوری کا کس               |          |
|          | تشخص اپنی مال سے ایک تہائی مال سے<br>زائد کی کسی کے لئے وصیت کردے |            |           | یں ہے ایک ضائع ہو گیا مگر کسی کو یہ<br>علوم نہیں ہو سکا کہ وہ کون ساتھا یا |          |
|          | اور ورشہ بھی اس کی اجازت دیدیں،                                   |            |           | ر ہے نام کا تھا، اور ہر مختص یہی کہتا                                      |          |
|          | مسائل کی تفصیل، تھم، مفصل دلائل                                   |            |           | و کہ میراضائع نہیں ہواہے بلکہ کسی                                          |          |
| त्राहर   | توضیح:اگرایک آدمی کے دو بیٹوں نے                                  | <b>24.</b> |           | ور کاضائع ہوا ہے، اور ورثہ مجھی اسی<br>سند                                 |          |
|          | باپ کے ہزار روپے کے ترکہ کو آپس<br>معربان میں ایکوروں میں         |            |           | لرح کہتے ہیں بیعنی اگرورشہ متنقق ہو  <br>"                                 | 1        |
|          | میں بانٹ لیا بھر ان میں سے ایک نے<br>ایک تیسرے مخص کے بارے میں یہ |            |           | ران دونوں تھانوں کو ان تینوں کے<br>رمیان رکھ کر ان کے حوالہ کرویں،         | 1 1      |
|          | الیں عرف کے اور اس کے اس کے اس کے                                 |            |           | ر جیاں رکھ کران کے کولکہ کردیں.<br>س کے وہ دو تھان ان متیوں کے             |          |
|          | ليات تركه ميس ايك تهائي حصه                                       |            |           | ر میان کس طرح انصاف کے مطابق                                               | <u>:</u> |
|          | دینے کی وصیت کی تھی اس مئلہ کا                                    |            |           | نقشیم کیاجائے                                                              |          |
|          |                                                                   |            |           |                                                                            |          |

| 7         |                                           | . ;         | 3         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,      |         |
|-----------|-------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|---------|
| صفحه نمبر | فهرست مضامین                              | تمبر شار    | صفحه نمبر | نهرست مضامین                               | نمبرشار |
|           | مسلمان ہو گیا،مسائل کی تفصیل، تھم،        |             |           | قیاسی اور استحسانی تشکم مفصل د لا کل اور   | i       |
|           | مفصل د لائل                               |             |           | ا قوال ائمه کرام اور اگر دونوں بیٹیوں      |         |
| 44.       | ا توضیح: اگر کسی بیار شخص نے اپنے غلام    | m40         |           | میں سے ایک نے اس طرح اقرار کیا             | i       |
|           | بنے یا مکاتب بنے کے حق میں اپنے           |             |           | کہ بکر کا ہمارے باپ پر قرض تھا کیا         |         |
|           | ذمه قرض باتی رہنے کا اقرار کیایا اے       |             |           | ایی کوئی صورت ہے موصی لہ ترکہ              |         |
|           | م ہبه کیایا وصیت کی بھر وہ شخص مر گیا     |             |           | میں سے نصف کا حق دار ہو جائے               |         |
|           | مقعد ، مفلوج ، اشل اور مسلول کے           |             |           | مسائل کی تفصیل تھم اقوال علاء کرام         |         |
|           | معنی اور ان کا تھم جبکہ ان میں ہے کو کی   |             |           | ولا ئل مفصِله                              |         |
|           | ا پی بیاری میں مبتلا رہتے ہوئے تھی        |             | भाभ       | توضیح اگر کسی نے اپی باندی برے             | ١٢٦١    |
|           | ے لیے کچھ ہبہ کر دے ،مسائل کی             |             |           | لیے وصیت کی اور اس موصی کے                 |         |
|           | تفصيل، تحكم، مدلل، اور مفصل د لا ئل       |             | ]         | مرجانے کے بعد اس باندی کو بچہ بیدا         |         |
| \ YF•     | باب العتق في مرض الموت                    | PYY         | İ         | ہو گیایہ بچہ تقسیم ترکہ کے بعد پیدا ہو     |         |
| 777       | ا توضیح: اگر کسی شخص نے اپنے مرض          | <b>2</b> 47 |           | ایا تقسیم نے قبل ہوااور وہ بچہ اپنی اور    |         |
|           | الموت کے دنوں میں اپناغلام تزاد کیایا ]   |             | :         | امال کی مجموعی قیمت کے ساتھ میت            |         |
|           | مال محاباۃ کے ساتھ فروخت کیایا بھھ        |             |           | کے ترکہ میں سے شکٹ کے اندر ہویا            |         |
|           | ا مال ہبہ کیاوصی کے مریض ہونے کی          |             | }         | ا ٹلٹ سے زائد ہو ،مسائل کی تفصیل ،         |         |
|           | صورت میں اس کی وصیت کتنے مال              |             |           | تهم ، اقوال ائمه كرام ، مفصل د لا ئل       |         |
|           | ے سیج ہوتی ہے اور کیوں اگر کسی نے         |             | ו דוד     | فصِل في اعتبار حالة الوصية                 | 144A    |
|           | ا پی تندرستی کی حالت میں اپنا ال دیے      |             | کالا      | توضيح : أكر مرض الموت مين كرفتار           | mar     |
|           | مرجانے کے بعد دینے کے لیے کہاتو           |             | {         | التخص نے ایک عورت کااپنے ذمہ کچھ           |         |
|           | اس کا کتنا مال دیا جاسکتا ہے ادر کیوں اگر |             |           | قرض کا قرار کیایاس کے کیے مجھ مال          |         |
| İ         | کسی فخص نے اپنا عمل نافذ کر دیا تواس      |             | ,         | کی وصیت کی یااس کے لیے کچھ ہبہ کا          |         |
| •         | کے کتنے مال ہے دویا فند سمجھا جائے گا،    |             |           | اعلان کیا بھر اس ہے نکاح کر لیا بھروہ      |         |
|           | مبائل کی تفصیل، تنکم، مفصل، دلائل         |             | ,         | مر گیا، مسائل کی تفصیل، تھم، اتوال         |         |
| 777       | توضیح اگرایک مریض نے پہلے اپنے            | MYA.        |           | ائمَهِ كرام،مفصل دلائل                     |         |
|           | ایک غلام کو دوسرے مخص کے ہاتھ             |             | AIF       | توضیح: اگر ایک مسلمان مریض نے              | 444     |
|           | محابات میں بیچاس کے بعد ای مریض           |             |           | ا ہے ایک مسلمان بیٹے اور ایک نصرانی        |         |
|           | نے اپنا دوسر اغلام آزاد کر دیا حالا تکہ   | •           |           | بیٹے کے لیے اپ ذمہ کچھ باقی رہنے کا        |         |
|           | اس کے پاس صرف بہی دوغلام تھے اور          |             |           | ا قرار کیایا پچھ ہبہ کیایا پچھ وصیت کی پھر |         |
|           | مالیت کے اعتبار سے ایسا معاملہ کرنے       |             |           | اس باپ کی موت سے پہلے نصرانی بیٹا          |         |
|           |                                           |             |           |                                            |         |
|           | <u> </u>                                  |             |           | <del></del>                                |         |

| صغہ نمبر       | فپرست مضابین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نمبرشار     | صغحه نمبر      | فبرست مضابين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تمبرشار      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| سنی تیر<br>۱۳۳ | تفصیل، عم، دلائل مفصلہ  وضح: اگر زید نے اپ تہائی مال کے  لیے بحر کو دینے کی وصیت کی اور اس  بلت کا اقرار کیا کہ میت نے تو پہلے ہی  اینا اس غلام کو آزاد کیا تھاالبتہ ووٹوں  میں سے ایک اختلاف یہ ہواکہ موصی  لہ یعنی بحر نے کہا کہ میت نے اسے  اپنی تندر سی کے زمانہ میں آزاد کیا تھا  جب کہ وارث کا یہ کہنا ہے کہ اس نے  یاری کے زمانے میں اسے آزاد کیا تھا  دونوں کے اختلاف کا نتیجہ اور مفصل  دلائل | r∠I         | منحہ نمبر      | کی گنجائش نہیں تھی اگر کئی وصیت نہ ہیں کوئی سے کوئی بھی الی وصیت نہ ہو جو کہ ایک وصیت نہ سے زیادہ ہو تواس موقع ساتھ اس کی وضاحت تمام مسائل کی مفصل داؤ تل، مفصل داؤ تل، مفصل دوئے سے ایک فیلم مرب ال مخصوص روپے سے ایک فیلم مرب یک کہ ان میں سے ایک روپیہ کم ہو گیایا تی طرف سے کچھ روپے دے کر تج الک طرف سے کچھ روپے دے کر تج کا ران میں کرانے کے لیے وصیت کی گران میں کرانے کے لیے وصیت کی گران میں کرانے کے لیے وصیت کی گران میں کرانے کے لیے وصیت کی گران میں کرانے کے لیے وصیت کی گران میں کرانے کے لیے وصیت کی گران میں کرانے کے لیے وصیت کی گران میں کرانے کی کران میں کرانے کے لیے وصیت کی گران میں کرانے کے لیے وصیت کی گران میں کرانے کے لیے وصیت کی گران میں کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کر | <b>L</b> .Ad |
| 4F0_           | توقیح: ایک فخص نے اپنے مرتے وقت ایک غلام نے میت کے دارث سے کہا کہ تمہارے باپ نے اپنی تندر تی کی حالت میں کی حالت میں کی حالت میں کی حالت میں کی حالت میں کی حالت میں دارہ کیا تھااور ایک مخص نے ای وارث سے کہا کہ تمہارے باپ پر میرے بزار روپے باتی ہیں اس پر دارش نے دونوں کو جواب دیا کہ تم                                                                                                          |             | <b>A</b> PPT : | ے بچھ گم ہو گئے یا تج کے بعد پچھ روپے جگے اس سلسلہ میں ائمہ کرام مسلمہ اصول صدقہ انفٹل ہے یا جج نفل، مسائل کی بوری تفصیل، حکم، اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل توضیح: ۔ اگر کسی نے اپنے دار توں میں ہے صرف دو جینے اور ایک ایسا غلام ترکہ میں چھوڑا جس کی قیت سورویے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳۷۰          |
| 4m2            | دونوں نے یکی کہاہے ، مسئلہ کی تفصیل ، عظم ، اقوال ائم کرام ، دلا کل مفصلہ تو ضیح : اگر کسی شخص نے اپنے کل مال میں چند چیزوں کی وصیت کی مشلا، حج ، زکوہ ، صدقہ فطر ، کفارہ قشم ، کفارہ ظہار وغیرہ تو کس اصول کے مطابق وصیتوں کو ادا کیا جائے مفصل دلا کل بیان کرے جائے مفصل دلا کل بیان کرے                                                                                                             | <b>727</b>  |                | تھی گراس غلام کو اس بیار نے اپنی<br>بیاری کے زمانہ ہی میں آزاد کر دیا تھا<br>اور دار توں نے بھی اسے مان لیا تھااگر<br>کسی نے اپنے غلام کو آزاد کر دینے کی<br>وصیت کی پھر دہ مرگیااس کے بعد اس<br>غلام نے کوئی ایساجرم کیا جس کی عوض<br>لوگوں نے اسی غلام کو مستحق جرم کہ<br>حوالہ کر دیا پھر اگر دار توں نے خود ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| 454            | تُوضّح : اگر موصی نے فرائض و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>"</b> 2" |                | اس غلام کا فدییہ ادا کر دیا، مسائل کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |

| <b>6</b> 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |          | ي جديد جد                                                             |                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| صغی نمبر   | فبرست مضابين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نمبرشار         | صغے نبر  | فبرست مغيامين                                                         | نمبرشار                                      |
|            | جیران سے کیام ادے ان کے لیے کچھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |          | واجبات کے علاوہ چند نوا فل کی ادائیگ                                  | -                                            |
|            | ومیت کرنے سے کون کون اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |          | ک وصیت کی محر ترکه کی تمائی ہے ان                                     | .                                            |
|            | سی کیا مدے اس کی کیا مدے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |          | سب کو ادا کرنا ممکن نه جو وصیتوں ک                                    |                                              |
| į<br>į     | ا،مسائل کی پوری تفصیل ، تھم ،ا توال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |          | ادائیگی کے بارے میں مشائخ کا طریقہ                                    |                                              |
|            | ائمبه كرام، مفصل مدكل جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |          | کار ،مسائل کی تغصیل ،اقوال، علاء و                                    |                                              |
| מיזר       | توضيح : لفظ اصبار کی محقیق اگر اصبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m29             |          | امثان می مدلل جواب<br>ایر میر میری میراب                              |                                              |
|            | کے لیے وصیت کی تو کون کون اس کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 479      | توضیح: اگر کسی مخص نے مید وصیت کی                                     |                                              |
| <u> </u>   | مستحق ہو گا ،اقوال علاء کرام، مفصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |          | کہ ذمہ دار افراد میری موت کے بعد                                      |                                              |
|            | ا دلائل<br>ا مضر برشتہ ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |          | میرے ترکہ میری طرف ہے حج اداکر                                        |                                              |
| 7177       | توضيح: لفظ اخمان كي محقيق أكر كسي نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>27.4</b> + - |          | دیں آگر وصیت پر عمل کرنے کے لیے<br>میں                                |                                              |
| 1          | ا پے انتان کے لیے وصیت کی تواس<br>اسے مستہ پر سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |          | ترکہ میں سے خرچہ کائی نہ ہو وصیت<br>عقامہ                             |                                              |
|            | ے مستحق کون کون لوگ ہوں گے  <br>این میں کا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |          | عنق اور وصیت مج کے در میان علم<br>سریت :                              |                                              |
|            | اقوال ائمه کرام مدلل جواب<br>وضیر سرخت و تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          | کے اعتبارے فرق کرنے میں ،اقوال<br>میں تفصیل کا جب ا                   |                                              |
| 4/79       | و صبح - لفظ ا قارب کی محقیق واکر کسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳AI             |          | علاء تغصیل، دلا کل مفصله<br>چهنده م ک که هخص                          |                                              |
|            | نے اپنے مال اپنے اقارب کو دینے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | ארו      | ا توضع : اگر کوئی مخص اپنے گھر ہے<br>منت جی نیک نیک                   |                                              |
|            | وصیت کی تو اس میں کون کون افراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |          | مرف ج کرنے کی نیت سے لکلا مگروہ<br>رائ سری میں میں میں میں میں تو ہر  | l .                                          |
|            | ا شامل ہوں گے، اختلاف ائمہ کرام،<br>فت سے میں میں جوزی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |          | اچانک راسته ی میں مر گیااور آخری                                      |                                              |
|            | فقہاء کے درمیان اختلاف محقیق کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |          | وقت میں یہ وصیت کر دی کیہ میری<br>طرف ہے جج کرا لیا جائے اگر ایک      |                                              |
|            | وجه ، باپ ، اور اولادا قارب میں داخل<br>معرضیو لا دو رسم د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |          | مرک سے ف مرابی جائے الراید ا<br>فخص اپنے شہر میں رہتے ہو ئے یہ        |                                              |
|            | ہیں یا تہیں، مدلل جواب،الی وصیت<br>کرنے کامقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          | وصیت کر کے مراکہ میری طرف<br>وصیت کر کے مراکہ میری طرف                |                                              |
| 101        | ر چے ہمار<br>توضیح:-اگریمی نےاپنے اقارب کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |          | و بیت کر سے کرا کہ میری کرف<br>سے مج کرادیا جائے اور وہ نائب مخص      |                                              |
| 121        | و المار في عالم المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار ا | ΓŅΓ             |          | راستہ میں مرجائے پھر بھی اتنامال فکا                                  |                                              |
|            | و پیاور دومامول ہیں، یاا یک چیااور دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |          | جائے کہ دوبارہ جج کیا جا سکتا ہے جج کی                                |                                              |
|            | روپچہ ور روہ مول ہیں، یاسی پی اور روہ ا<br>مامول ہیں، یااس نے ذی قرابت کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |          | ب سے مدروبارہ میں جو سام ہوں ا<br>ذمہ داری اور اس کی ادائیگی کے سلسلہ |                                              |
|            | ا وا بن ایا ال ال وا رابت سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |          | میں ائمہ کرام کے تول اور تفضیل بحث                                    |                                              |
|            | عے و میں ماری سرت کیں ہی ہو، اور ایک ا<br>یا ایک چھا ادر ایک کھو پھی ادر ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |          | اور مفصل جواب اور ان کے اختلاف                                        |                                              |
|            | یا میں برق اور ایک خالہ چھوڑی جبکہ جمع<br>مامول اور ایک خالہ چھوڑی جبکہ جمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |          | مروب<br>کی بنیاد ی دجه                                                | 1                                            |
|            | ی ون اور ایک خارہ پوری جبہ ر)<br>کے لفظ یعنی اقارب کہہ کر وصیت کی،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 450      | باب الوصية للا قارب وغير مم                                           | m22                                          |
|            | یا اینے ذوی قرابت کے لئے وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 400      | توضیح: باب، اقرباہے کیا مراد ہے                                       | 1                                            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |          |                                                                       |                                              |
| <u> </u>   | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | <u> </u> | <u> </u>                                                              | <u>.                                    </u> |

| ۵۸        |                                                                         |         |           |                                                                                | <del>``</del> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| صفحہ نمبر | فهرست مضامين                                                            | نمبرشار | صفحه نمبر | فهرست مضامين                                                                   | تمبرشار       |
|           | صحیح ہے یا نہیں، وصیت وقت مقررہ                                         |         |           | ی، مسائل کی تفصیل ، اقوال ائمه                                                 |               |
| l .       | کے لئے ہوتی ہے اہمیشہ کے لئے،اس                                         |         |           | كرام،مفصل دلائل                                                                | :             |
|           | کی غرض کیا ہوئی ہے،اس کے ثواب                                           |         | rar       | توضیح: -اگر کسی نے زید کے الل کے                                               | ۳۸۳           |
| }         | كالمستى كون بوتاب، موصى لدك                                             |         |           | لئے وصیت کی یا آل فلاں کمیہ کرایے                                              |               |
|           | مرجانے کے بعد بھی اس وصیت کا                                            |         | 1         | مال کے لئے وصیت کی، یا اہل بیت                                                 |               |
|           | تعمم باقی رہتا ہے یا ختم ہوجاتا ہے،                                     |         | ļ         | فلال ، یا اہل نسبہ ، یا اہل قرابت کے                                           |               |
|           | سارے مسائل معصل بیان کرنے نے                                            |         |           | لئے، یا بنو فلال کے بیسوں کے لئے، یا                                           |               |
| ĺ         | بعد تحكم ،ا قوال ائمه كرام مفصل دلائل                                   |         |           | عمیان کے لئے یاز مناء کے لئے پارامل                                            |               |
| APP       | توضیح: -اگر موصی نے مسی کو اپناغلام                                     |         |           | کے لئے، یا شاب کے لئے ، یا فقراء و                                             |               |
|           | فدمت کے لئے دینے کی وصیت کی،                                            |         |           | مساكين كے لئے ، يا بنو فلال كے لئے،                                            |               |
|           | اُگر وصیت کے غلام کے علاوہ اِس                                          |         |           | وصیت کی توان میں سے کون کون سے                                                 | ١ ١           |
|           | موصی کے پاس دوسرا مال ندیو، اگر                                         |         |           | ا فراد مستحق وصیت ہول گئے، اقوال<br>استعمالی سیامی                             |               |
|           | موصی نے اپنا مکان کسی کو رہائش کے                                       |         |           | ائمه کرام، مفصل دلائل<br>ضهر کسب                                               |               |
|           | لئے دینے کی وصیت کی، مگراس مکان                                         |         | ∠۵۲       | توضیح - اگر سمی نے ولد فلال یا ورثة                                            | ۳۸۴           |
|           | کے علاوہ ترکہ کچھ بھی نہ ہو، اگر                                        | ĺ       |           | فلال کہہ کر بھی کے لئے اپنے مال کی                                             |               |
|           | موضی کہ اور وار ثول نے مکان کی                                          |         | l         | وصیت کی، مسائل کی تفصیل، اقوال<br>میں مفور سی                                  |               |
|           | وصیت کی صورت میں باری باری سے ک                                         |         |           | ائمَه کرام، منصل د لائل<br>وضیر سے کسی د                                       |               |
|           | گھر میں رہناشر وع کردیا، کیاور ثہ کو بہ<br>حد                           |         | איר       | توضیح: باب، اگر کسی نے اپنے موالی<br>سر ایر میں اگر کسی                        | PA6           |
|           | حق ہوتا ہے کہ ایسے گھر کو فروخت<br>کے میں دینے                          |         | ļ         | کے لئے وصیت کی تواس کا کیا تھم ہو گا<br>اور میں تحقیق لیا                      |               |
|           | کردیں جس میں رہائش کی اجازت کسی<br>مرکز میں میں کا سام تفد ا            |         |           | ، لفظ موالی کی محقیق ،الی وصیت میں<br>ریب مصر کی سال کی وصیت میں               |               |
|           | کودی گئی ہو، مسائل کی پؤری تفصیل، ا<br>حکریت اور سری مفصل کا            |         | ļ<br>!    | اس موصی کی ام ولد اور مد بر داخل<br>مند کی مند کی کسر داری                     |               |
|           | علم،اقوال ائمه کرام،مفصل دلاکل<br>ترفیعه می صریب                        | ١       |           | ہوں گے یا نہیں، اگر کھی غلام کے                                                | 1 '           |
| 121       | توضیح - اگر موصی کے مرجانے کے ا                                         |         |           | بارے میں مولی نے یہ کہدیا ہو کہ اگر<br>میں نے تم کو نہیں مارا تو تم آزاد ہو تو | •             |
| ]         | بعد موصی له مجھی مر جائے اگر موصی<br>کینٹر گری ملیر پر جس ایس ایرین     |         |           | یں ہے م و میں مارانو م اراد ہو تو ا<br>ابیا غلام بھی وصیت میں داخل ہو گایا     |               |
|           | کی زندگی ہی میں موصی لہ مر جائے تو<br>اس کی وصیت کا حق دار کون ہوگا،اگر |         |           | ایت علام کی وسیت میں دار کی ہوتا یا ا<br>نہیں ،ا قوال! ئمّه کرام مفصل دلائل    | •             |
|           | اں فرقیت کا کا دار تون ہو ہار ا<br>سمسی نے اپنے غلام کی آمدنی یا اینے   |         |           | این اوان مهر کرام سن دلا ک<br>باب رہائش و خدمت اور کھل کی                      | 1             |
|           | کا ہے اپنے علام کی اندی یا اپنے<br>مکان کے کراپید کی زید کے لئے وصیت    | )       |           | ېب رې ن و خد شک اور چن کی<br>وصيت کابيان                                       |               |
|           | ممان کے ترابیہ فارید کے سے وصیت<br>کی چھر زید نے خود اس غلام ہے         | 1       | 440       | و سیت این<br>توضیح:- غلام کی خدمت یا گھر میں                                   |               |
|           | ی پر رید کے خود ان علام سے ا<br>خدمت کی یاس مکان میں رہائش اختیار       |         | ''₩       | و کا مسلمام کی حکامت یا تقریبال<br>رہائش یا کسی چیز کے منافع کی وصیت           | ' '\_         |
|           | العد من ماري المعالي الماري الماسيار                                    |         | }         |                                                                                |               |
|           |                                                                         | <u></u> | L         |                                                                                | <u> </u>      |

| <b>-</b> : | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                 | ي جديد ببد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77.0-  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| صغہ نمبر   | فبرست مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نمبرشار     | صخہ نمبر        | فبرست مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نبرشار |
| ملحد لمبر  | اوراس کے پیٹ کے بچہ کو بکر کے لئے وصیت کی اور وہ باندی اس موصی کے تہائی ترکہ بیں سے ہے، اور اگر اپ دونوں جملوں کو ایک کو دوسر سے سے علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا ہو، اور اگر اس جیسی صورت میں بجائے باندی اور اس کے بچہ یوں کہا میری اگو تھی یا نوکری ایک شخص کے لئے ہے اور اس                                                                                                                                                                                                                                                                   | مبر خار     | معود مبر<br>148 | کی، وصیت اور عاریت کے در میان فرق، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائم کرام دلا کل مفصلہ توجی اور موصی لد دونوں ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، اور وصی نے اپنا غلام موصی لدکی خدمت کرتے رہنے کی وصیت کی تو کیا دہ موصی لہ کی جہال جاہئے                                                                                                                                                                                                               |        |
| 444        | اگوسی کا محینہ یا ٹوکری کی محجوریں دوسرے شخص کے لئے ہیں اوران دونوں جملوں کو ایک ساتھ کہایا علیحہ الوال کی تفصیل، اقوال علاء کرام، مفصل دلاکل کی تفصیل، اقوال علاء کرام، مفصل دلاکل این باغ کی اس کے بعد دہ زید مرگیا، اور اس باغ میں کی جسل موجود تھے، اور اگر یوں کہا کہ میرے باغ سے ہمیشہ کمر کے لئے کیا ہوں اگر یوں کہا کہ میرے باغ سے ہمیشہ کمر کے لئے کیا اور اگر یوں کہا کہ میرے باغ سے ہمیشہ کمر کے لئے کیا اور اگر بول کہا کہ الفاظ سے بجائے غلہ کے سیلوں کی وصیت کی، غلہ اور شمرہ کے معنی اوران وصیت کی، غلہ اور شمرہ کے معنی اوران | mam         | <b>4</b> 24     | ابنے ساتھ لے جاسکت ہے، اور اگر سمی نے اپنے غلام کی کمائی یا مکان کے کراپیہ کی سمی کے لئے وصیت کی تو اس کا کیا علی اس کے علاوہ پچھ نہ ہو اس طرح اگر پچھ مال اور بھی زائد ہو، اگر بیوصی ائر پچھ مال اور بھی زائد ہو، اگر بیوصی کے پاس در خواست دے اقوال ائمہ کرام، تھم دلائل کی تقسیم کے لئے حاکم کرام، تھم دلائل کی تقسیم کے لئے حاکم نوضیح ۔ اگر کسی نے ایک ساتھ اپنے غلام کی خصوصیت برکے لئے اور اس غلام کی خصوصیت برکے لئے اور اس کے ایک |        |
| 1AF        | و سیت کی، عدد اور سر است کی ادوان او میت کی تو خیجی، اس و صیت کی سی افظ بمیشد سے کیام او ہے، مسائل مفصلہ تو خیجی کر کے لیے اپنی مفصلہ کی مطلق و صیت کی یا ہمیشہ کے لیے کئی و صیت کی یا ہمیشہ کے لیے کئی وصیت کی یا ہمیشہ کے لیے وصیت کی بائدی کے وصیت کی بائدی کے بیجو و صیت کی موجود ہوں بیجی موجود ہوں                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ተ</b> ግብ | <br>YA•         | ن اور دہ معام ہماں و لدین سے پایا گیا، اور اگر موضی نے اس طرح کہا کہ بیس نے اس طرح کہا کہ خدمت کی وصیت بحر اور خالد کے لئے کی، اور اگر اس صورت میں وہ غلام موضی کے تہائی مال میں سے نہ نکاتا ہو، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ کرام، دلا کل مفصلہ توضیح: - کسی نے اپنے ایک ہی جملہ میں اپنی باندی زید کے لئے وصیت کی میں اپنی باندی زید کے لئے وصیت کی                                                                                   |        |

| صفحه نمبر   | فهرست مضامين                                                              | نمبر شار | صفحہ نمبر  | فهرست مضاجين                                                                     | نمبرشار      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <del></del> | اییے غلام کو اپنا مدیر بنالیا اگر کسی                                     |          | ,,         | ، یا غلہ اور ثمرہ کے لئے وصیت کی،                                                |              |
|             | اسپ سا ہو بھا مدر بہانا ہو اس<br>مسلمان یا ذمی نے کسی مستامن حربی         |          |            | تفصيل مسائل، حكم ، اقوال علاء ،                                                  | !            |
|             | کے لئے وصیت کی، اگر ذی نے اپنے                                            |          |            | منصل د لا ئل                                                                     |              |
| :           | تہائی مال سے زیادہ کی یا اینے کھے                                         |          | YAF        | باب وصية الذميزي                                                                 | ۳۹۵          |
| 1           | وار تول کے لئے وصیت کی مساقی کی                                           |          |            | کی وصیت کابیان                                                                   |              |
|             | تغميل اقوال ائمه كرام، تحكم، مفصل                                         |          | YAF        | توضیح: - أكر حمى يبودي نے يا نصراني                                              | 2794         |
|             | ولائل المال                                                               |          |            | نے اپنی عبادت گاہ بنوائی پھر مر گیا تو                                           |              |
| 79+         | باب الوصى و مما يملكه                                                     | ٠٠٠      |            | ایس عبادت گاه کا ذمه دار کون بے گا،                                              |              |
| 497         | توضیح:-وصی کی تعریف،اگر کسی نے                                            | ا+ ۱۲    |            | اگر یبودی یا نفرانی نے کسی خاص قوم                                               |              |
|             | کسی کواپناوصی مقرر کیااوراس نے اس                                         |          |            | کے لئے بیعہ بناکراس کی وصیت کی کہ                                                |              |
|             | کی موجود کی میں اسے قبول کر لیا مگر                                       |          |            | میرایه مکان فلال کو دیاجائے۔ مسائل<br>کی تفصل تباہ میں کے مفصل                   |              |
|             | بعد میں اس کا انکار کر دیا جس کی اس<br>میں منہ                            |          |            | کی تفصیل ،ا قوال ائمه کرام سم مفصل<br>. کا                                       |              |
|             | موصی کو خبر نه ہوسکی، توبیہ انکار تھیج<br>نبد نے کہ ہے۔ کا                |          |            | دلائل<br>تاضیح ما روین گاس                                                       | ر میرا       |
|             | ہے یا نہیں اور اگر یہی حرکت و کیل<br>تریمہ بری حکم کار بھر صد             |          | 444        | توضیح: -اگر ذمی نے اپنا گھر کنیسہ یا بیعہ<br>بنانے کی وصیت کی، یا خود بنادیا پھر | <b>179</b> 2 |
|             | کرے تو اس کا کیا تھم ہوگا، پھر وصی<br>اور و کیل کے در میان کیا فرق ہے،اگر |          |            | ینانے کی وسیت کا، یا مود بنادیا ہوگاء<br>مرگیا، توالیسے کنیسہ وغیرہ کا کیا ہوگاء |              |
|             | اورو یں نے در سمیان کیا سرائے ،اس<br>وصی اینے موصی کے سامنے ہی اس         |          |            | سر میا، و ایسے مصیلہ و میرہ کا میا ہوا،<br>مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام،      |              |
|             | و ما ہی و م سے مات اور ا<br>کے قبول کرنے سے افکار کردے ،اور               |          |            | تحكم، مفصل دلائل                                                                 |              |
|             | اگروصی نے موصی کے سامنے نہ ہو تو                                          |          | ۰ ۸۸۲      | توسیح: - مسلم کے لئے ذی کے مال                                                   | r .          |
|             | اینے وصی بننے کو قبول کیااور نہ ہی اس                                     |          |            | ہے وصیت کرنے کی کل کتنی                                                          |              |
|             | کاانگار کیا، پیمر موصی مر گیا، مسائل کی                                   |          |            | صورتیں مشہور ہیں، ان کی تفصیل                                                    |              |
| _           | تفصيل كَي تفصيل ، حَكُم ، اقوال ائمه                                      |          |            | مثالول کے ساتھ اور ان کے احکام،                                                  |              |
|             | كرام، مفصل د لا ئل                                                        |          |            | ا قوال ائمه كرام، مفصل دلائل                                                     |              |
| 495         | توضیح اجسے وصی بنایا گیا تھا اگر اس نے                                    | 14.4     | 44.        | توضيح:- اگر كوئى متيامن حربي                                                     |              |
|             | قبول کرنے سے انکار کردیا پھر وہ                                           |          |            | دارالاسلام من آكريهال سي مسلمان                                                  |              |
|             | موصی مر گیااس کے بعد پھروصی نے                                            |          |            | یا ذمی کے لئے اپنے مال کی تنہائی پازیادہ                                         | .r           |
|             | کہا میں اس کو قبول کرتا ہوں پھر کیا                                       |          |            | کی وصیت کردے، اور اگر تہائی ہے  <br>کمریک کردے، اور اگر تہائی ہے                 |              |
|             | احِما تبول کرتا ہوں، اگر قاضی کی ا                                        |          |            | بھی کم کی وصیت کی،اگر میتامن حربی                                                |              |
|             | طرف ہے وصی کا نام خارج کردیا                                              |          |            | نے اپنے مرنے کے وقت اپنا غلام<br>تین کی درخے المہ میں ت                          | 1            |
|             | جانے کے بعد وہ کیے میں نے اب اس                                           |          |            | آزاد کیا یا مرض الموت میں اس نے                                                  |              |
|             | <u></u>                                                                   |          | <b>i</b> l |                                                                                  |              |

|            |                                                                      |                  |          |                                                        | یہ جدید جند                    |          |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| صِغِي مُبر | فبرست مضامين                                                         | نمبرشار          | مغینبر   | برست مضابين                                            |                                | تمبرشار  |
| Z+Y        | توشیح:- وه کتنی اور کون کون س                                        | ρ·Α              |          | قبول كراياب مسائل كى                                   |                                |          |
| ,          | صور تیں بیں جن میں میت کے وو                                         |                  |          | ، تتلم، مفصل دلا كل                                    |                                |          |
|            | وصول میں سے مسرف کسی ایک کا کر                                       |                  | 491      | نسی نے اپناد صی کسی کا فریا                            |                                | ۳۴۰      |
|            | المكذرنا للجيح ہو تاہيے،مسائل كی تفصیل،                              |                  | ļ        | کو مقرر کیا تو کیاای کو                                |                                |          |
|            | احکام،اقوال علماء کرام،منصل دلائل<br>مضد علی است                     |                  |          | جائے گا،اور کیا یہ تقرری                               |                                |          |
| 7.14       | ا توضیح - اگر کسی نے اپنے لئے علیمہ و<br>ایا                         | r+9              | •        | وتی ہے، مسائل کی بوری<br>مقصلہ میں مقصلہ               |                                |          |
|            | علیحدہ دوومی مقرر کئے تو کیادہ علیحدہ ا                              |                  |          | ، اقوال ائمه كرام، مغصل                                | الشكيل، عم                     |          |
|            | ا علیحدہ تصرف کریں <b>مے</b> یاد ونوں مل کر<br>ا                     |                  |          | لر من رفي ا                                            | د لا کل<br>: ضبر ج             | _        |
|            | کریں گے ،اگر دو وصول میں ہے ایک<br>ا                                 |                  | 494 -    | کسی کے اپنے وار توں میں                                |                                |          |
|            | نے اپنی موت کے وقت کمی دوسرے<br>مخص نی روسر مقت سے میں تھا           |                  |          | وچود ہو اور دہ اس کی                                   | ا تد                           |          |
|            | متخص کو ایناوصی مقرر کردیا تو وہ کسی<br>اللہ میں مزتر زیر سے سکار    |                  |          | ں اپنے غلام کو ان کا وصی                               |                                | i ,      |
|            | اطرح ابنا تعرف کرسکے، مسائل کی<br>اتفصا کے تغصا تکل قبال ہے          |                  |          | ے، اور سارے ورشہ ہی<br>مسائل کی تفصیل ، حکم،           |                                | ļ<br>i.  |
|            | "تفصیل کی تفصیل ، تھم ، اقوال ائمہ<br>کی دہ مفصل یہ کا               |                  |          |                                                        |                                |          |
| J . w      | کرام، مفصل د لا کل<br>ترخیجه به صریم و شد یک فروز                    |                  | N9A      | ام، منعن ولائل<br>کی خخص نے ایسے شخص                   | ا موان المه مر<br>5 منیع - اگ  | . w. u   |
| 4+4        | تو میں : - وصی کا دار ثوں کی ظرف ہے<br>موصی لہ ہے ادر موصی لہ کی طرف | <del>۱</del> ۳۱+ | 17/      | ں ںے ایسے ال<br>نرر کر دیاجوا پی ذمہ داری              | ا بو این امر<br>کواروار صنی ما | . 1. • 1 |
|            | تو کی لد سے اور تو کی لد فی سرک                                      | -                |          | سرر سردیا ہوا پی وحمہ داری<br>کتا ہو،اگر و صلی کے بارے | اورچاد کل<br>ادا دف کر سک      |          |
|            | صے وارول سے ان کا بوارہ طراع ا<br>وصی اور وارث کے در میان میت کی     |                  |          | ساہوبہ رو کا سے بارے<br>) نظر میں کوئی برائی نہیں      |                                |          |
|            | و فی در در در کا سیکی کا فرق ہے، کیا                                 |                  |          | م سرین دن بران میں<br>می نے از خودا بی شکایت           | ا معاد                         | •        |
|            | موصی له بھی میت کا خلیفہ ہو تاہے،                                    |                  |          | ر من منطق من واقعة وصي<br>) كى منطق من واقعة وصي       |                                |          |
|            | مِسائلِ کی تفصیل ، اقوال علاء کرام،                                  |                  |          | ر اگر کسی و صلی کے بارے                                | 165 11 7 le l                  |          |
| ,          | تعلم، مفصل ولا ئل<br>تعلم، مفصل ولا ئل                               |                  |          | تمام یا چھے وار توں نے اس                              |                                |          |
| ۷٠٨        | توضیح: - اگر وصی نے موصی لدکی                                        | WII              |          | ارنے کے لئے کہا ہو،                                    |                                |          |
|            | طرف ہے دار توں سے بٹوارہ کر کے                                       | , ,,             |          | نصيل ، تلم ، اقوال ائمه                                | /                              |          |
|            | موصی لد کا حصہ وصول کر لیااس کے                                      |                  |          | · ' /                                                  | كرام منعل                      |          |
|            | بعد وہ مال برباد ہو گیا، اگر میت نے                                  |                  | ۷٠٠      | ایک فخص نے دو شخصوں                                    |                                |          |
| -          | وصی کووصیت کی که تم میری طرف                                         |                  |          | ية<br>يناديا ، تو ان مين تصرف                          |                                |          |
|            | سے مج ادا کرادو، پھر اس وصی نے                                       | ·                |          | ن کن کو ہوگا، سئلہ کی                                  |                                |          |
|            | وار تول کے ساتھ بٹوارہ کیا،اس کے                                     |                  | 1        | ، اقوال ائمه كرام، مفصل                                | اتنصيل، تتلم                   |          |
|            | بعد وصی کو جو پچھ ملا وہ سب ضائع                                     |                  | :        | , ,                                                    | دلا <b>ُ</b> ل                 |          |
|            |                                                                      |                  |          | į                                                      |                                |          |
| <u></u>    | <u> </u>                                                             | L                | <u> </u> | <u> </u>                                               |                                |          |

| صغح نمبر | فهرست مضاجن                                                             | نمبرثنار | صغہ نمبر   | فبرست مضاحين                                                       | نمبرشار |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
|          | تابالغ نے فروخت کر کے اس کی رقم                                         |          |            | ہو گیا، مسائل کی تفصیل ، تھم ، اقوال                               |         |
|          | اینے قبضہ میں لی جو سمی طرح ضائع                                        |          | į.         | ائمَهِ كرام، مفصل د لاكل                                           |         |
|          | ہو گئی پھر اس يہے ہوئے غلام يركسي                                       |          | <b>4-9</b> | توضیح: -ایک شخص نے ہزار رویے کا                                    | MIN     |
|          | نے اپنا حق ملکیت ثابت کرکے اسے                                          |          |            | ترکہ چھوڑ ااور اس میں سے ایک تہائی                                 |         |
|          | ایے قبضہ میں لے لیا، اگر وصی نے                                         |          |            | فالد کے لئے وصیت کروی جبکہ خالد                                    |         |
|          | یتم کے مال کا حوالہ کسی تحض پر قبول                                     |          |            | غائب تھا،اس لئے اس کے دار ثول نے                                   |         |
|          | کرایا، مسائل کی تفصیل ، تھم، اقوال                                      |          |            | وہ سارے روپے قاضی کے حوالہ                                         |         |
|          | علاء كرام مفصل دلائل                                                    |          |            | کردئے اور قاضی نے موضی کہ اور                                      |         |
| 418      | ا توسيح:- وصي يا نابالغ ماذون كركا يا                                   | ۳۱۵      |            | وار توں کے در میان ان کو تقسیم کردیا،                              |         |
|          | ماذون غلام اگر مال وصی کو خرید و<br>ا                                   |          |            | اگر غائب مخض کا حصہ قاضی نے                                        |         |
|          | فروخت کرنا جاہے تواس کے لئے یہ                                          |          |            | علیجدہ کر کے محفوظ جگہ پر رکھا مگر وہ                              |         |
|          | جائز ہوگا یا نہیں، اور کن شرائط اور<br>- صا                             | i        |            | ضائع ہو گیا،اگرایک مقروض نے اپنی                                   |         |
|          | ا تفاصیل ہے، اور اگر موصی نے                                            |          |            | موت کے وقت کسی مخص کو ومنی                                         |         |
|          | وصیت کرنے کی اور کسی چیز کی                                             |          |            | مقرر کردیا ، اور اس وصی نے ترکہ کا                                 |         |
|          | خریداری دونوں باتوں کی تحریر ایک<br>ساتھ لکھ دے ، تو مسائل کی تفصیل ،   |          |            | ایک غلام کو قرض خواہوں کی غیر<br>اور رید ہے ۔ اور ایک کا           |         |
| İ        | سا هر محقد دیے ، تو مسان کی میں ، ا<br>تھم ، اقوال علماء ، مفصل دلائل . |          |            | حاضری میں چ دیا، تمام مسائل کی<br>تفصیل، تھم،اقوال علاء کرام مسائل |         |
| ZM       | ی دون صاحباء است کا دار ۔<br>  توضیح - کیا و صی موصی کے بالغ اور        | ויין     |            | یں، ہم، ابون صافح کردم مسان<br>میں فرق کی دلیل، مفصل دلا کل۔       |         |
|          | ا نابالغ اولاد کے مال و جائیداد کو فروخت                                | 711      |            | ین مرس کاویس:<br>توضیح: -اگر کسی نے دصیت کی کہ میرا                | ۳۱۳     |
|          | کرسکتا ہے، اور مال وصیت میں کاروبار                                     |          |            | غلام کو چ کر اس کی رقم مسکینوں میں                                 | • "     |
|          | كرسكتا ہے، مسائل كى تفصيل، تھم،                                         |          |            | سے آوی میاں ہوگا ہے۔<br>تقسیم کردی جائے چنانچہ وصلی نے اس          |         |
| 1        | ا قوال ائمه كرام ، مدلل جواب                                            |          |            | غلام کو چکراس کی رقم اینے قبضہ میں                                 |         |
| 212      | توضيح: - اگر حچوثی اولاد کا داداادر اس                                  | ۲۱∠      |            | ئے کی ، گر وہ رقم کسی ظرح ضائع                                     |         |
|          | کے باپ کاوصی دونوں موجود ہوں، تو                                        |          |            | ہو گئی، پھر اس غلام پر کسی نے اپنا حق                              | Ì       |
|          | اس تابالغ کی جائیداد کی حفاظت اوراس                                     |          |            | ا ثابت کرکے این قبضہ میں لے                                        |         |
|          | کی خرید و فروخت کا حق دار کون اور                                       |          |            | لیا،مسئله کی بوری تفصیل اس کا تھم،                                 |         |
|          | کیوں ہو گا،اور اگر باپ نے کسی کو بھی                                    | j        |            | ا توال علماء كرام، مفصل د لا ئل                                    |         |
|          | ابناوصی مقرر نہیں کیات اس کافرمہ                                        | Ī        | 21m        | توضیح -اگروصی نے میراث تقسیم کی                                    | ala     |
|          | دار کون ہوگا، مسائل کی تفصیل، حکم،                                      |          |            | اور دار تول میں سے کوئی نابالغ تھاجس                               |         |
|          | ا توال ائمه ، مدلل جواب                                                 |          |            | کے حصہ میں ایک غلام آیا جس کواس                                    |         |
|          |                                                                         |          |            |                                                                    |         |

| 1F       |                                                             |                  |            | ي جديد جد                                                              |            |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| صغہ نمبر | فبرست مضابين                                                | نمبرشار          | صغحه نمبر  | فپرست مضامین                                                           | نمبرشار    |
|          | میت نے ال دونوں کے لئے اپنے تہائی                           |                  | <b>414</b> | فصل في الشهادةقاس فا                                                   | MIV        |
|          | مال کی وصیت کی ہے، اور خالد و معمر                          |                  |            | گوابی کابیان                                                           |            |
| ŀ        | تے اس کے برعس کو ابی دی، مسائل                              |                  | <b>۷۱۸</b> | تو صح - گوای کا بیان ، اگر دو وصول                                     | <u>۱</u> ۹ |
|          | كِي تفصيل ، حكم ، اقوال ائمه كرام ،                         |                  |            | نے اس بات کی گواہی دی کہ جارے                                          | 1          |
|          | منصل ومد لل جواب<br>توشیح:- خنتی اور ِ خنتی مشکل کی         |                  |            | موصی میت نے ہم دونوں کے علاوہ                                          |            |
| Zrr      | ا توسیح:- تحقیٰ اور تحقیٰ مشکل کی                           | rrr              |            | اس تیسرے کو بھی دھی بنایا تھا توان کی                                  |            |
|          | [ تعریف، اقوال ائمه گرام، اس کا ظلم، [                      |                  |            | گوائی قابل قبول ہو گی یا خبیں،اور اگر<br>سے محتہ ہے                    |            |
|          | ا مفعل دلائل<br>. رنسر الرخذي دير بريز                      |                  |            | میت کے دو بیٹول نے ایک مخض کے<br>میں مصروب                             |            |
| 250      |                                                             | ۳۳۳              |            | بارے میں گواہی دی کہ جمارے باپ                                         |            |
|          | جانے کے بعد اس میں مردوں کی یا                              |                  |            | نے اس محض کو وصی مقرر کیا تھا، جبکہ<br>تب فخص ریر سروی کا ک            |            |
|          | عور تول کی خاص علامتیں پائی جائیں،یا                        |                  |            | ده تیسرانخش اس کامنگر ہو، مسائل کی ا<br>تفصیا سنگر وقرار پریں مند مفصا |            |
|          | ان خاص علامتوں سے کوئی جھی نہ پائی                          |                  |            | تفصیل، علم،اقول ائمه کرام،مفصل<br>دلائل                                |            |
|          | جائے، یا دونوں ہی کی خاص علامتیں<br>کے بیتر کر ایکر ایک     |                  | 24.        | دلا ب<br>توضیح:- اگر میت کے دونوں وصول                                 | I          |
|          | بیک وقت پائی جائیں، سائل کی ا<br>تفصیل، تھم                 |                  | <u> </u>   | و ن بعد الرسيف في دوون وسيون ا<br>نے کسي بالغ وارث کے لئے ميت کے       |            |
| Zry      | یں، ہم<br>توضیح:- اگر خنثی میں بلوغ کے بعد                  | ריר  <br>  היריר |            | عے نبال وراث سے سے میں ہے اللہ میں گواہی دی، اگر دونوں وصول            | I .        |
|          | وں؛ ہو ک یا ہوں سے بعد ا<br>مذکر یا مؤنث کی واضح علامت ظاہر |                  |            | نے ترکہ کے سوا سمی اور مال کے                                          | <u> </u>   |
|          | یو جائے تو اس وقت کیا کرنا ہو گا،اگر                        |                  |            | بارے میں بالغ وارث کے حق میں                                           |            |
|          | جماعت کی نماز میں امام کے پیچھے کوئی                        |                  | `          | گواہی دی، اگر دو شخصول نے بیہ <b>کواہ</b> ی                            |            |
| ,        | خنتی کھڑا ہوجائے ، یا عور توں کی                            |                  |            | دی کہ میت پر زید و بکر کے دو ہزار                                      |            |
|          | صفت میں یا مردول کی صفت میں                                 |                  | !          | ردیے قرض باتی ہیں، اور ال دونوں                                        |            |
|          | درمیان میں کوئی خنثی کھڑا ہو جائے،                          |                  |            | نے بیر گوائی دی کہ خالد و معمر کے دو                                   |            |
|          | خنثی این نماز پڑھتے ہوئے تشہد میں                           |                  |            | ہزار باقی ہیں، تو تس کی بات قابل                                       |            |
| 1        | كس طرح بينے،أكراس كے برخلاف                                 |                  |            | قبول ہو گی، مسائل کی تفصیل ، تھم ،                                     | F          |
|          | بیٹھ جائے ، خنٹی دویٹہ کے ساتھ نماز                         |                  |            | اقوال ائميه ، مقصل دلائل                                               | 1          |
|          | پڑھے یا اس کے بغیر ہی بیٹھ جائے                             |                  | ∠†1        | تو سیح - اگر زید و بکرنے بید محوای دی                                  | 1          |
| ·        | مسارے مسائل کی تفصیل واقوال ائمہ                            | 1                |            | کہ میت نے خالد وشعیب کے لئے اپنی                                       |            |
|          | کرام، مبائل مع مفصل د لائل                                  | ,                |            | باندی کی وصیت کی ہے، اور خالد و                                        |            |
| 272      | توضيح: - خنث أكر بلوغ كى عمر كويبونج                        |                  |            | شعیب نے زید و بکر کے حق میں گواہی                                      |            |
|          | جائے تواس کے ختنہ کا کیاا نظام ہوگا،                        |                  |            | دی،اوراگرزید و بکرنے گوابی دی که                                       | 1          |
|          |                                                             |                  |            |                                                                        |            |
|          |                                                             |                  |            |                                                                        |            |

| سخه نیر  | فهرست مغاجن                                                                     | نمبرشار | صفحہ نمبر | فبرست مضاجين                                                                    | ننبرشار |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          | چھوڑا ہو تو اس کا تر کہ ان دونوں میں                                            |         |           | اوراكر قريب البلوغ خنثى احرام باندهنا                                           |         |
|          | اس حساب سے تعلیم کیاجائے گا،اس                                                  |         |           | چاہئے تواس کالباس کیسا ہوتا جاہے،                                               |         |
| i        | مئلہ میں اقوال علاء کرام اور ان کے                                              |         |           | تفصيل مسائل، حكم، اقوال علاء كرام، [                                            |         |
| ļ        | مفصل ولا کل، امام اعظم کے اقوال                                                 |         | ļ         | ولائل مفصله<br>وضير على برا                                                     |         |
| İ        | کے جو ولا کل بیان کئے جاتے ہیں وہ                                               |         | ZPA       | توضیح - اگر سمی نے اپنی ہوی کو                                                  | רציא    |
| ţ        | کہاں ہے اور کس طرح سے ثابت کئے ا                                                |         |           | مخاطب کر کے کہا کہ تم کوجو پہلا بچہ ہو<br>گ                                     |         |
| 1        | جاتے میں ، منصل و مدلل بیان کئے<br>ن                                            |         |           | اگر ده بیٹا ہو تو میراغلام یا میری باندی<br>سرد                                 |         |
|          | ا جائیں<br>ایکا شتن کا میں میں                                                  |         |           | آزاد ہے، اس کے بعد اسے تنتی لڑکا                                                |         |
| 250      | مسائل شیمسائل متغرقہ<br>ا توضح:- اگر مو تکے کے سامنے کوئی                       |         |           | پد ہوا، اور اگر یوں کہا کہ پہلا لڑکا<br>ہونے کی صورت میں میری ملکیت             |         |
| \ \Z\ \Z | وں: - اگر وقع کے ساتھ کوں<br>وصیت یا تحریر پڑھ کرسٹائی گئی چھراس                |         |           | ہونے کی صورت میں میر میں ملیت<br>میں جو غلام ہے یا باندی ہے آزاد ہے             |         |
|          | و حیث یا فرمر پڑھ کرشان کی پران<br>سے بوچھا گیا کہ کیا تمہارے بارے              |         |           | ال بولانا منظم بالمارات الماراوس المالانك الماراوس المالانك الماروس الماليت مين |         |
|          | میں اس دصیت کی ہم لوگ گوائی دیں<br>ا                                            |         |           | فاقت مشکل ہے، یا یوں کہا کہ میری                                                |         |
|          | اور اس نے زبان ہے یا لکھ کر اس کی                                               |         |           | ملکیت میں جو بھی غلام یا باندی ہے وہ                                            |         |
| ]        | اجازت دی توکیایه صحیح ہو گیای طرح                                               |         |           | آزاد ہے مالانکہ وہ صرف ایک خنٹی کا                                              |         |
|          | کا معاملہ اگر اس محض کے ساتھ ہو                                                 |         |           | مالک ہے اگر خنثیٰ میہ دعویٰ کرے کہ                                              |         |
|          | جس کی زبان بولنے سے بند ہو گئ ہو،                                               |         |           | میں مر د ہوں یا عورت ہوں، یاصرف                                                 |         |
|          | ان دونول كالحكم، اقوال علاء كرام،                                               |         |           | خنتی اییا ہے، اگر خنتی اپنا مال طاہر                                            |         |
|          | شرائط مفصل ومدلل بيان                                                           |         |           | ہونے ہے پہلے مرجائے، تواس کو کسی                                                |         |
| ∠٣•      | تو صحر کیا کو نگا آدی دوسرے نو کوں                                              | اسوس    | •         | طرح عسل دیا جائے گا، پھراس کی قبر                                               | į       |
|          | کی طرح اینے اشاروں سے خرید و                                                    |         |           | کس طرح کی بنائی جائے گی، مسائل کی                                               |         |
| ,        | فروخت ، نکاح، طلاق، آزاد کرنا،                                                  |         |           | تفصیل، تھم، مدلل جواب<br>هنسا نهزوری                                            |         |
|          | الزام نگانایاس سے براءة کاکام کر سکتا                                           |         | ۷۳۰       | توضیح - اگر سنتیٰ کے جنازہ کی نماز                                              | ۲۲۷     |
|          | ہے، کیا گو نگا مخص اور بند زبان آدی                                             |         |           | میں ایک مر د اور ایک عورت کو بھی<br>سر                                          |         |
|          | معاملات ادر اد کامات دینی در نیاوی میں                                          |         |           | ایک ساتھ ہی نماز پڑھائی پڑجائے ای<br>ماہ میں تنہ سے میں مار                     |         |
|          | ا برابر کا علم رکھتے ہیں یاان میں فرق                                           |         | ļ.        | ا طرح اسے تخت پر رکھنے میں اور گفن و<br>فر مریر مارچ ۔ ۔ کھا                    |         |
| <b>!</b> | ہو تا ہے، اور ان کی تحریر کا اعتبار ہو تا<br>میں کو کی دیں میں تعصیل وہ قال     | ·       |           | د فن میں کس طرح سے تر تیب رتھی<br>جائے، تفصیل حکم،ولائل                         |         |
|          | ہے، مسائل کی پوری تفصیل ، اقوال<br>ائمہ کرام، مفصل ولائل کمابت کی               | ,       | 2mg       | جائے، میں مہولان<br>توضیح - اگر خنثیٰ کا باپ مرجائے اور                         | أيبها   |
|          | الممه ترام، من ولا ل تنابث في المستون المنطقة المرام، الن كل تعريف اور الن كے ا | · [     | ۱ رئے     | توں۔۔وہر کا کا باپ سرجانے اور<br>اس کے علاوہ اس نے ایک بیٹا مجھی                |         |
|          | ا کیل مہاں کی خربیت اور ان سے ا                                                 | :       |           |                                                                                 |         |
|          |                                                                                 |         | <u>.</u>  | <u> </u>                                                                        |         |

| 100         |                                                           |                  |            |                                                                                                                |                |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| صغہ نمبر    | فهرست مضامین                                              | نمبرنثار         | صخہ نمبر   | فيرست مضاجن                                                                                                    | نمبرثار        |
| ۷۲۰         | عميار ہويں فصل: شركت كابيان                               | rr2              |            | ادكام                                                                                                          |                |
| ۲۲۱ الاک    | بار ہویں فصل:خرید و فروخت کا بیان                         | <mark>ም</mark> ለ | ۷۳۳        | تومیع: - مدوداور قصاص کے در میان                                                                               | ۲۳۳۲           |
| الاك        | تير ہويں فصل: مهر کابيان                                  | ሱሴፅ              |            | فرق ، اگر کواہوں نے مطلق ملّ ک                                                                                 | . !            |
| ۲۲۱         | چود ہویں فصل: طلب معاملہ کابیان                           | ۳۵۰              |            | اس کے حق میں گوائی دی یا قاتل نے                                                                               |                |
| 244         | پندر ہویں فصل: رہن کابیان                                 | ra1              | i          | مطلقاً اقرار کیا ، کو تنگے کا امثارہ معتبر                                                                     |                |
| 44F         | سولہویں فصل: مزار عت کابیان                               | rat              |            | ہوتا ہے یا تہیں، سائل کی تفصیل ،<br>مغصا                                                                       |                |
| 24r*        | ستر ہویں فضل:۔ بیار کے افعال<br>فیر                       | ۳۵۳              | ļ          | مغصل د لا کل<br>د ضهر م                                                                                        |                |
| ∠4r°        | ا تفار جویں صل<br>فن                                      | ۳۵۳              | ∠ra        | توضح: - اگر مر دار اور ند بوجه بجریال<br>کسر سر بریذ ته مینا                                                   |                |
| ∠40         | نویں نصل<br>اندمین اور کرد                                | ۵۵۳              |            | کسی کے پاس کائی تعداد میں کل جل<br>کئے ہیں رین تک میں میں دور اور                                              |                |
| 242         | ﴿ كَتَابِ الْفِرِ النَّفِي ﴾                              | ۲۵۳              |            | کئیں توان کا کیا تھم ہوگاہ پھر اضطراری                                                                         |                |
| 227         | السراجي: . فصل في الموانع                                 | ۳۵۷              | ļ          | اوراختیاری ان دونوں حاکتوں میں علم                                                                             |                |
| 440         | التعريف اصحاب الفرائض                                     | <b>ም</b> ልለ      |            | ایکسال ہوگا یا اُن میں فرق ہوگا، اُگر<br>ور فتہ سے سے ایک                                                      |                |
| 444         | السراجي:. باب معرفة الفروض                                | ۳۵۹              |            | دونول مم کی بکریاں تعداد میں برابر                                                                             |                |
| } '         | ومستحقيها<br>أما كناب                                     |                  |            | ہوں یا کم اور بیش ہوں تو کوئی فرق ہو گا<br>معمد تفصیل کا متابال                                                |                |
| 424         | فعل امحاب فرائض کے بیان میں                               | 1"Y+             |            | یا خبیں ، تغصیل مسائل، اتوال علاء<br>منصل منصل کا                                                              |                |
| 444         | مادری بھائی کا حال<br>شریب                                | ראו              |            | کرام، منصل دلائل<br>در در بر بر کا                                                                             |                |
| 221         | شوہر کابیان                                               | יוצייו           | 200        | چند ضروری اور مفید مسائل<br>پیری کل بر                                                                         | ſ              |
| 229         | (۱)زوجه کابیان<br>دره حقق بل بر پر                        | מיציה            | 264        | و الآب الحمل که الله الله الله الله الله الله الله                                                             |                |
| 229         | (۲) حقیقی بیٹیوں کابیان<br>دسرمر قالعند او سرس ادی مرز رہ | LAIL             | ∠64 Y      | کتاب حیله شرعیه کابیان<br>نقل با روز سی اندمه زیر از ا                                                         | PP4            |
| 229         | (۳) پوتی لیعن لڑ کے کی لڑ کی کابیان<br>دیم کا مناسبہ      | arn              | 2MA        | فعم اول: حله کے جائز ہونے کابیان افعل دوم : ( وضوء اور نماز کے                                                 |                |
| 21          | (۴) مال وباپ کی طرف سے سنگی<br>من سرال                    | דירית            | Z/*4       | ل دوم . از و سوء اور عار سے ا                                                                                  | <u>የሥ</u> ለ    |
|             | هبنون کامیان<br>ده می رقد تعین به سرمه مرور برا           |                  | ∠۵۰        | مسان)<br>فصل سوم: ز کوٰۃ کے مسائل                                                                              | WH4            |
| ∠A1         | (۵) علانی تعنی باپ شریک بہنوں کا  <br>النه                | M42              | ]]         | ں سوم ہر کوہ کے مسال<br>فصل جہارم:روزہ کے مسائل                                                                | ις.<br>1, 1, 4 |
|             | بیان<br>(۱۷) در فی لعنی در مربر در مربر در                |                  | 20T        | ایک خاص فسم کا ضروری مسئله                                                                                     |                |
| <u>ک</u> ۸۱ | (۱)اخیاتی تعنی ادر می بهنون کامیان<br>(۱) الله کامیان     | 174A             | 200        | ایک قال می معروری مسله<br>فصل پنجم ج کابیان                                                                    | ι              |
| ۷۸۱         | (2)مال کابیان<br>(۵) معصر کرا اور                         |                  | 201        | ن جمع میں اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور                                                              | I              |
| 247         | (۸)جده صحیحه کابیان<br>مله رحن نصل فرون                   |                  |            | س مرحمال عبيان على المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع الم | WWW            |
| 217         | السراجی: فصل فی النساء<br>فعل بر مدرور قرار کرچیس         | 1                | ∠∆9<br>∠∆9 | اسوں ن رہایاں<br>نویں فسل: قسم کے بیان میں                                                                     | 1              |
| 2AF         | فصل:۔ ان عور توں کے حصوں کے ا                             | 147              | ∠¥•        | وین آن م مے بیان میں<br>دسویں فصل: وقف کابیان                                                                  |                |
|             | بيان ميس جوذوى الفروض بيس                                 |                  | -          | ر فویل کا در فقت کا نام                                                                                        |                |
|             |                                                           |                  | <u> </u>   | <u> </u>                                                                                                       |                |

| صفحہ نمبر | فهرست مضامین | نمبرشار | صغحہ نمبر    | و بدید بند از از از از از از از از از از از از از        | نمبرشار      |
|-----------|--------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|
|           |              |         |              | اور چمنا حصه سات قسمول كامقرره                           |              |
|           |              |         |              |                                                          |              |
|           |              |         | ∠۸۵          | حصہ ہے<br>فصل :عصبات کابیان                              | ۳∠۳          |
|           |              | ·       | ∠ <b>∧</b> 9 | فصل: جب کے بیان میں                                      |              |
|           |              |         | ا9∠          | ساقط ہونے والول کے سلسلہ میں پچھ                         | ۳۷۵          |
| :         |              |         |              | وضاحت                                                    |              |
|           |              |         |              | المجب كابيان                                             |              |
|           | <u> </u>     |         | ∠9™          | ا باب مخارج الفروض                                       |              |
|           |              |         | ∠9m          | باب العول                                                |              |
| -         | •            |         | <b>29</b> 0  | ا فصل: میراث حمل کامیان<br>افعا : انتهار برنیان          | r/9          |
|           |              |         | 290          | فصل مفقود اور کا فرول کے قیدی<br>فد                      | ۴۸•          |
|           |              |         | <b>49</b>    | فصل: ذوى الأرجام كابيان<br>مشرقة بر                      |              |
|           |              |         | A•I          | ذوی الار حام کی جو تھی قشم کا بیان<br>فعل نظمت نظمت میزد |              |
|           |              |         | ۸۰۳          | فصل حباب فرائض كامخضر بيان<br>افعال ما برير              | <i>የ</i> ለሥ  |
|           |              |         | ΛI•          | قصل: عول کابیان<br>فصل در در به                          | <u> የ</u> ለሆ |
|           |              |         | AIA          | فصل:مناسخه کابیان                                        | ۳۸۵          |
|           |              |         |              |                                                          |              |
|           |              |         |              | * * *                                                    |              |
| '         |              |         |              | 1                                                        | - 1          |
|           |              |         |              |                                                          |              |
|           |              |         |              |                                                          |              |
|           |              | ,       |              |                                                          |              |
| 1         |              |         |              |                                                          |              |
|           |              | ļ       |              |                                                          |              |
|           |              |         |              | ·                                                        |              |
|           |              |         |              |                                                          |              |
| j j       |              |         | · .          | , ,                                                      |              |
| <b>†</b>  |              |         |              |                                                          |              |
|           |              |         |              | !                                                        |              |
|           |              |         |              |                                                          |              |
|           | ,            |         |              | <u> </u>                                                 |              |

## ﴿كتاب احياء الموات﴾

قال الموات مالا ينتفع به من الاراضى لا نتفاء الماء عنه اولغلبة الماء عليه اوما اشبه ذلك مايمنع الزراعة سمى بذلك لبطلان الانتفاع به قال فما كان منها عاديا لا مالك له اوكان مملوكا فى الاسلام لا يعرف له مالك بعينه وهو بعيد من القرية بحيث اذا وقف انسان من اقصى العامر فصاح لا يسمع الصوت فيه فهو موات قال رضى الله عنه هكذا ذكره القدوري ومعنى العادي ماقدم خرابه والمروى عن محمد انه يشترط ان لا يكون مملوكا لمسلم او ذمي مع انقطاع الارتفاق بها لتكون ميتة مطلقاً فاما التي هي مملوكة لمسلم او ذمي لا تكون مواتا واذا لم يعرف مالكه يكون لجماعة المسلمين ولو ظهرله مالك ترد عليه ويضمن المزارع نقصانها والبعد عن القرية على ماقال شرطه ابو يوسف لان الظاهر ان ما يكون قريبا من القرية لا ينقطع ارتفاق اهلها عنه فيدار الحكم عليه ومحمد اعتبر انقطاع ارتفاق اهل القرية عنها حقيقة وان كان قريبا من القرية كذا ذكره الامام المعروف بخوا هرزاده وشمس الائمه السرخسى اعتمد على مااختاره ابو يوسف.

ترجمہ: قدوری کے کہاہے کہ موات دہ زمینیں کہلاتی ہیں جن سے کی طرح کا نقع حاصل نہیں کیا جاسکتا ہو خواہ اس ہیں پائی فرانے کی کوئی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے ہویا اس جیسی کوئی دوسر کی وجہ سے ہو جس سے کہ گئیتی کرنے سے روکاوٹ ہو، موات کے معنی بے جان چیز کے بھی ہیں، اور الی زمین کو بھی موات اس وجہ سے ہم جا جا تا ہے کہ اس سے بھی زندگی کا فاکھ وحاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، (ف: اور فاوئی میں ہے کہ موات زمین وہ زمین ہو جو شہر سے باہر اور کی کی ملکیت میں نہ ہو، اور نہیں ہو گئیت میں نہ ہو، اور کی کی موات زمین نہیں ہو گئیت ہیں نہ ہو، اور کی کی ملکیت میں نہ ہو، اور کی کی ملکیت میں نہ ہو، اور کی کی کہا ہو اور نہیں ہوگی، جیسے وہ زمین کہ جہاں سے شہر والے لکڑیاں لاتے ہوں یاان کی چراگاہ ہویا نمک کی جسیل و غیرہ ہو، یہاں کی موات نہیں ہوگی، جیسے وہ زمین کہ جہاں سے شہر والے لکڑیاں لاتے ہوں یاان کی چراگاہ ہویا نمک کی جسیل و غیرہ ہو، یہاں کی کہا موات نہیں ہو گئی، جیسے وہ زمین کہ جہاں سے شہر والے لکڑیاں لاتے ہوں یاان کی چراگاہ ہویا نمک کی جسیل و غیرہ ہو، یہاں کی کہا موات نہیں ہو گئی، جیسے وہ زمین کہ جہاں سے شہر والے لکڑیاں لاتے ہوں یاان کی چراگاہ ہویا نمک کی جسیل و غیرہ ہو، یہاں کی دور بھی ہو، یہا تک کہ ایسی زمین کی کے لئے مخصوص کر دے، پھر ظاہر الروایة میں بیہ شرط نہیں ہے کہ وہ تک کہ امام کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ ایسی زمین کی کے لئے مخصوص کر دے، پھر ظاہر الروایة میں بیہ شرط نہیں ہو گئی ہو گیا تو وہ زمین بھی موات ہی ہو، اور یہی قول سیجے ہے، البدائع۔

ذاک ہو گیا تو وہ زمین بھی موات ہی ہو، اور یہی قول سیجے ہے، البدائع۔

قال فعا کان المخ: قدوریؒ نے فرملیا ہے کہ ان زمینوں میں سے جو بھی عادی یعنی زبانہ سے اس حال میں دیران پڑی ہو کہ اس کا کوئی مالک نہ ہو، یا مملکت اسلامی میں وہ ایک غلام رہا ہو، مگر اس کا کوئی متعین اور معلوم مالک نہ رہا ہو، اور وہ زمین آبادی سے اتنی دوری پر ہو کہ آگر آبادی کے کنارہ سے کھڑے ہو کر زور دار آواز لگائی جائے تو بھی اس زمین تک آوازنہ سیجیتی ہو، الحاصل الی بی زمین موات کہلاتی ہے۔

قال رضى الله تعالى عنه الغ: صاحب داية فرمليت كه صاحب قدوري فاياى بيان كياب، اور عادى ب مراد

وہ زمین ہے جو زمانہ قدیم سے ویران ہو،اوراہام محر سے اس طرح مروی ہے کہ اس میں بہ شرط بھی ہے کہ یہ زمین کسی مسلمان یاذی کی ملکیت میں نہ رہی ہو،ساتھ ہی شہر والول کواس سے فائدہ بھی نہ ہو تاہو،اس طرح وہ مکمل طور سے مردہ سمجی جائی ،اس لئے اگر وہ زمین کسی مسلمان یاذی کی ملکیت میں ہوگی تو وہ مردہ یا موات نہیں کہلا نیگی،اور جب اس زمین کا کوئی مالک نہ ہو تو وہ اسارے مسلمانوں کی ملکیت ہوگی، بھر جب بھی بھی اس کا کوئی مالک بن کر سامنے آجائے تو بعد شبوت وہ زمین اسے واپس کردی جائی ،اور جس محص نے اس میں بھیتی کی ہوگی وہ اس کے نقصان کا ضامی ہوگا،اور آبادی سے قریب ہونے کی شرط جیسی کہ جائی ،اور جس محص نے اس میں بھیتی کی ہوگی وہ اس کے نقصان کا ضامی ہوگا،اور آبادی سے قریب ہونے کی شرط جیسی کہ قدوریؒ نے لگائی ہاں کی غرض یہ ہے کہ اس سے آبادی والوں کا تعلق ختم نہیں ہوتا ہے، لہٰذااسی پر محم کی بنیاد ہوگی، جبکہ امام محمد نے حیقیت میں آبادی والوں کو اس سے فائدہ صاصل نہ ہوتا ہوتو وہ زمین مردہ ہوگی، اگر چہ آبادی کے فریب بی ہو، چنانچہ بین اگر واقعۃ آبادی والوں کو اس سے فائدہ صاصل نہ ہوتا ہوتو وہ زمین مردہ ہوگی،اگر چہ آبادی کے قریب بی ہو، چنانچہ بین الاسلام خواہر زادہ نے ایسا بی ذکر فرمایا ہے،اور مشس الائمہ می نے ابویوسٹ کے فد میب مختار کو ترجے دی ہے۔

## توضيح: كتاب احياءالموات: الموات كي تعريف، عادي كي مر اد، اقوال ائمه ، د لا ئل

ثم من احياه باذن الامام ملكه وان احياه بغير اذنه لم يملكه عند ابى حنيفة وقالا يملكه لقوله عليه السلام من احى ارضا ميتة فهى له، ولانه مال مباح سبقت بده اليه فيملكه كما فى الحطب والصيد، ولا بى حنيفة قوله عليه السلام ليس للمرء الا ما طابت به نفس امامه، وما روياه يحتمل انه اذن لقوم لا نصب لشرع ولانه مغنوم لوصوله الى يد المسلمين بايجاف الخيل والركاب فليس لاحد ان يختص به بدون اذن الامام كما فى سائر الغنائم ويجب فيه العشر لان ابتداء توظيف الخراج على المسلم لا يجوز الا اذا سقاه بماء الخراج لانه حيننذ يكون ابقاء الخراج على اعتبار الماء فلو احياها ثم تركها وزرعها غيره فقد قبل الثاني احق بها لان الاول ملك يكون ابقاء الخراج على اعتبار الماء فلو احياها ثم تركها وزرعها غيره فقد قبل الثاني لانه ملكها بالاحياء على ما استغلالها لارقبتها فاذا تركها كان الثاني احق بها والاصح ان الاول ينزعها من الثاني لانه ملكها بالاحياء على ما نطق به الحديث اذ الاضافة فيه بلام التمليك وملكه لا يزول بالترك ومن احي ارضا مبتة ثم احاط الاحياء بجوانبها الاربعة من اربعة نفر على التعاقب فعن محمد ان طريق الاول في الارض الرابعة لتعينها لتطرقه وقصد المابطال حقه.

ترجمہ پھر جس شخص نے کسی مردہ زمین کواہام وقت کی اجازت سے آباد کیا تو دہ اس کا مالک ہو گیا، لیکن امام کی اجازت کے بغیر ازخود آباد کر لیا تواہام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ اس کا مالک نہ ہوگا، گر صاحبین نے فرمایا ہے کہ وہ اس کا مالک ہوجائے گا، کیونکہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا ہے کہ جو بھی مردہ زمین کوزندہ کرے گاوہ زمین اس کی ہوجا گیگی، اس کی روایت ان محد ثمین نے کہ ہے ابود اور الترفذی النسائی وابین حبان، اور اس عقلی دلیل سے بھی کہ الی زمین مال مباح ہوتی ہے بعنی جس کا ہاتھ الی چیز پر پہلے بہتی جاتا ہے وہی اس کا مالک ہوجاتا ہے، جیسے کہ لکڑیوں اور شکار کے جمع کرنے میں ہوتا ہے، اور امام ابوحنیفہ کی دلیل ہے کہ رسول اللہ علی خوشی سے پایا ہو، اس کی خوشی سے پایا ہو، اس کی رسول اللہ علی ہو تا ہے، اور امام کی خوشی سے پایا ہو، اس کی دورت اساد صحیف کے ساتھ المطمر انی نے کی ہے۔

اور صاحبین نے جو حدیث روایت کی ہے اس میں اس بات کا احتال ہے کہ اس کے ذریعہ کسی مخصوص لوگوں کے لئے اجازت ہو لینی میہ کوئی عام قاعدہ اور مطلقاً ہر خخص کے لئے اصل کلی نہ ہو ، اور اس دلیل سے بھی کہ ایسی زمینیں بھی غنیمت کے مال میں شامل ہیں کیونکہ وہ بھی مسلمانوں کے قبضہ میں اس طرح بہنچی ہیں کہ مجاہدین اور گھڑ سواروں کے ذریعہ حملہ کر کے ان کو حاصل کیا گیاہے اس لئے اس میں کمی کو میہ اختیار نہیں ہوگا کہ امام کی اجازت کے بغیران سے کسی خاص نکڑے اور حصہ کو اپنے لئے مخصوص کرلے جیسا کہ غنیمت کے دوسرے مالول کا تھم ہو تا ہے ، پھر جس مسلمان نے الیی زمین کو آباد کیا ہواں میں بیداوار کا دسوال حصہ لازم ہو گا کیونکہ کسی مسلمان پر ابتدائی خراج مقرر کرنا جائز نہیں ہے ، البتہ اگر کسی نے خراجی پانی ہے الی زمین کو سیر اب کیا ہو تب خراج لازم ہوگا ، کیونکہ پانی کے خراجی تلانے کی حیثیت ہے اب اس زمین پر ابتداء خراح نہیں بلکہ بقاء کے لئے خراج لازم ہوگا۔

اس کے بعد اگر اس قابض نے بھی اس زمین سے اپنا قبضہ ختم کر دیا اور دوسر ہے کسی نے اس میں کھیتی کرلی تو بعضوں نے کہا ہے کہ وہ دوسر اشخص اس زمین کا حق دار ہو جائے گا، کیونکہ پہلا محض صرف اس کے منافع اور پید اوار کامالک ہوا تھا لیکن اس زمین کا مالک نہیں ہوا تھا، اور جب اس نے وہ زمین چھوڑ دی تو وہ اس کا حق دار باتی نہ رہا اس لئے جب دوسر سے نے اس میں محنت کی تو دوسر اشخص اس کا حق دار ہو گیا، لیکن قول اصح بیہ کہ پہلا مخص دہ زمین دوسر سے کے قبضہ سے واپس لے سکتا ہے کیونکہ حدیث کی اضافت کے حکم کے مطابق پہلے جس مخص نے اسے آباد کیا تھا وہ اس زمین کامالک ہوچکا تھا، اس لئے کہ حدیث میں ملکیت کی اضافت موجود ہے، اور ایک مرتبہ ملکیت تابیت ہو جانے کے بعد اس کی ملکیت ختم نہیں ہو سکتی ہے۔

و من احیا ارضا النع: اوراگر کسی نے کسی مردہ زمین کو آباد کیااس کے بعد چار مخصول نے ایک ایک کر کے اس زمین کے چاروں طرف کی مردہ زمین کو آباد کیااس کے بعد چار مخصول نے ایک ایک کر کے اس زمین کے چاروں طرف کی مردہ زمین کو آباد کر کے گھیر ہے میں لے لیا، تواس بچی کی زمین میں آمدور فت کے لئے راستہ امام محد ہے تول کے مطابق چوشی خرف سے باتی تھا، لیکن چوشی مطرف سے گھیر لینے تک اس کا راستہ چوشی طرف سے باتی تھا، لیکن چوشی طرف سے گھیر لینے والے نے اس کے حق کلیے پیشتی کردیا ہے اس لیے اس لیے اس کے حق کلیے پیشتی کردیا ہے اس لیے اس کے حق کلیے پیشتی کردیا ہے اس لیے اس کے حق کلیے پیشتی کردیا ہے اس لیے اس کے حق کلیے پیشتی کردیا ہے اس کے اس کے حق کلیے پیشتی کردیا ہے اس کے اس کے حق کلیے پیشتی کردیا ہے اس کے اس کے حق کلیے پیشتی کردیا ہے اس کے حق کلیے پیشتی کردیا ہے اس کے اس کے حق کلیے پیشتی کردیا ہے اس کے اس کے حق کلیے پیشتی کی دور نے اس کے حق کلیے پیشتی کردیا ہے اس کے اس کے حق کلیے پیشتی کردیا ہے اس کے اس کے حق کلیے پیشتی کی دور نے اس کے حق کلیے پیشتی کی دور نے اس کے حق کلیے پیشتی کی دور نے اس کے حق کلیے پیشتی کردیا ہے اس کی دور نے اس کی دور نے اس کی دور نے اس کے حق کلیے پیشتی کی دور نے اس کے دور نے کے دور نے کہ دور نے کی دور نے اس کی دور نے اس کی دور نے کی دور نے کہ دور نے کے دور نے کی دور نے کی دور نے کر نے کی دور نے کے دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کے دور نے کے دور نے کہ دور نے کے دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے کی دور نے

تو طبیح: مر دہ زمین کو امام وقت کی اجازت سے اور بغیر اجازت آباد کرنے کے بارے میں ائمہ کرام کے در میان بھم کا فرق اور ان کے دلائل

قال ويملكه الذمى بالاحياء كما يملكه المسلم لان الاحياء سبب الملك الا ان عند ابى حنيفة اذن الامام من شرطه فيستويان فيه كما في سائر اسباب الملك حتى الاستيلاء على اصلنا قال ومن حجر ارضا ولم يعمرها ثلاث سنين اخذها الامام ودفعها الى غيره لان الدفع الى الاول كان ليعمرها فتحصل المنفعة للمسلمين من حيث العشر والخراج فاذا لم يحصل يدفعه الى غيره تحصيلا للمقصود ولان التحجير ليس باحياء ليملكه به لان الاحياء انما هو العمارة والتحجير للاعلام سمى به لانهم كانوا يعلمونه بوضع الاحجار حوله اويعلمونه لحجر غيرهم عن احيائه فبقى غير مملوك كما كان هو الصحيح وانما شرط ترك ثلاث سنين لقول عمر رضى الله عنه ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق ولانه اذا اعلمه لابد من زمان يرجع فيه الى وطنه وزمان يهيى اموره فيه ثم زمان يرجع الى ما يحجره فقدرناه بثلاث سنين لان مادونها من الساعات والايام والشهورلا يفى بذلك واذا لم يحضر بعد انقضائها فالظاهر انه تركها قالوا هذا كله ديانة فاما اذا احياها غيره قبل مضى هذه المدة ملكها لتحقق الاحياء منه دون الاول فصار كالاستيام فانه يكره ولو فعل يجوز العقد.

ترجمہ: قدوریؓ نے فرمایا ہے کہ ایک ذمی بھی مردہ زمین کو آباد کر کے اسی طرح سے اس کامالک ہوسکتا ہے جس طرح سے ایک مسلمان اس کامالک ہوسکتا ہے جس طرح سے ایک مسلمان اس کامالک ہو جاتا ہے کیونکہ الی مردہ زمین کے مالک بن جانے کا سبب اس کو آباد کرنا ہو تا ہے ،البتہ امام ابو صنیفہ کے نزدیک اس کی ملکیت کے لئے بیشر طربھی ہے کہ آباد کرنا امام کی اجازت سے ہو، اس کے بعد مالک بننے میں مسلمان اور ذی دونوں برا بر درجہ کے ہوں گے جیسے کہ ملکیت حاصل کرنے کے لئے دوسرے اسباب مثلاً خرید و فروخت و میراث وشفعہ وغیرہ کی

مکیت میں سب برابر ہوتے ہیں، اور ہمارے نزدیک تواگر میدان جہاد میں کفار مسلمانوں کے مال پر غالب آجائیں تو وہ بھی ان مالوں کے مالک ہو جا کینگے، (ف: بعنی اگر کفار مسلمانوں پر حملہ کر کے بزور طاقت مسلمانوں کا مال چھین کراپنے ملک لے جائیں تووہ مالک ہو جا کینگے، لیکن امام شافیؒ کے نزدیک کسی قیمت پر کفار مسلمان کے مال کے مالک نہیں ہوں گے )۔

قال ومن حجو النع: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ آگر کسی نے زمین پر قبضہ کرنے کے لئے اسے چاروں طرف سے پھرول سے گھیر دیااور چھوڑ دیا پہاتنگ کہ نئین برس تک اس کو آباد نہیں کیا تب انام اس زمین کواس شخص سے لے کر کسی دوسرے کو دیدے گا، کیونکہ پہلے شخص کو دینے کی اصل غرض تو یہی تھی کہ وہ اسے آباد کرلے تاکہ اس کی پیداوار سے عشر و فراج کی آندنی ماصل ہو اور مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچا، اس لئے اس سے حاصل ہو اور مسلمانوں کو طائدہ نہیں پہنچا، اس لئے اس سے مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچا، اس لئے اس سے دین کولے کر دوسرے کو امام دیدے گا، تاکہ اب دوسر اضحف اس میں محنت کرکے خود بھی فائدہ حاصل کرے، اور آندنی سے دوسر سے مسلمانوں کو بھی فائدہ چہنچائے۔

و لان المتحجيو النع: ادراس وليل سے بھی كه زين كو صرف پھر ول سے گھير دينے سے اس كى آبادى اوراس سے آمدنى حاصل نہيں ہوتى ہے، صرف پھر ركھ كر بن وہ اس كا مالك بن جائے جبكہ پھر ول كے ركھنے كى غرض صرف يہ ہوتى ہے كه دوسر ك لوگ يہ جائے ہيں ہوتى ہے كہ دوسر ك لوگ يہ جائ كي وجہ بھى يہ ہے كہ لوگ زيين كے دوسر ك لوگ زيين كے جارول طرف پھر دكھ كراس كے بنجر ہونے اور دوسر سے كى كوشش كرنے كو جان ليتے تھے، الحاصل پھر ون كے ركھتے ہے سلے جارول طرف بھى اتنى مدت كرر جانے كے بعد بھى ولى ربى اس كے اس پر قابض كى ملكت ثابت نہيں ہوگى، اور يہى قول تعنجى

وانده اشرط تو ك ثلاث سنين النع: پر اس جگه معنف تن بخرے تين سال تك تحمير ركھنے كى شرط اس لئے لگائى اور اس كير مر كھنے كے بعد اس كاحق باقی نہيں رہتا ہے، اور اس دير سني جائے ہے كہ حض كو تين سال تك پھر ول سے گھير مر كھنے كے بعد اس كاحق باقی نہيں رہتا ہے، اور اس دليل سے بھى كہ پھر اس كے كر جب قابض نے اپنے قبضہ كا علان كيا تواسے اتى مبلت ضرور ملنى چاہئے كہ وہ اس جا اپنا اصل اپنے علاقہ ميں واپس جائے بھر اس مزيد اتن مبلت من چاہئے كہ اس كى آباد كارى كے سارے لواز مات كو اكتھے كر كے اپنا اصل كام كر سے، پھر اس علاقہ ميں واپس بينج سے، اس لئے ہم نے سہوات سے كام كرنے كے لئے اتنى مدت كى مبلت دى ہے، جس كے لئے تين سال كافى بيں، اس سے كم كى مبلت جو مبينوں اور دنوں ميں شار ہوں ہے، وہ استے كاموں كے لئے كافى نہيں ہو كى ، اب جبکہ اس مدت ميں بھى دہ قابض واپس آكر اپناكام شروع نہيں كر تا ہے، تب يہى سجھا جائے گا كہ اس نے اپنا ارادہ ختم كى، اب جبکہ اس مدت كے اندر ہى اس آبار اور دنوں ميں كر تا ہے، تب يہى سجھا جائے گا كہ اس نے اپنا ارادہ ختم كى، اب جبکہ اس مدت كے اندر ہى اس آبار اور دنوں ميں كر تا ہے، تب يہى سجھا جائے گا كہ اس نے اپنا ارادہ ختم كى، اب جبکہ اس مدت كے اندر ہى اس آبار اور دنوں ميں كر تا ہے، تب يہى سجھا جائے گا كہ اس نے اپنا ارادہ ختم كى طرف سے زمين كو آباد كرنا چو تكہ بليا گيا ہے تو اس كى مثال الى ہو گى كہ دوسر سے كى خريدارى كے وقت كى كائيج ميں اپنى طرف سے دام لگا كرا ہے خريدارى تو تو كى كائي جيں اپنى طرف سے دام لگا كرا ہے خوال كی اندر كى آباد كارى سيح كان كی جائى ہا كى ہو دور مدر سے خوال كے اندر كى آباد كارى سيح كى مان كی جائى ہا كى گ

توظیح: کیامر دہ زمین کو آباد کر کے ذمی بھی اس کا مسلمانوں کی طرف مالک بن سکتا ہے، تجیر کے معنی، کیاکسی مر دہ زمین کو صرف گھیر کر چھوڑ دینے ہے ہی قابض کی ملکیت پختہ ہوجاتی ہے،اگر ایسی زمین میں دوسرا شخص کھیتی کرلے تب وہ زمین کس کی ملکیت میں رہیگی،مسائل کی تفصیل، تھم،اقوال ائمہ، دلائل

ثم التحجير قد يكون بغير الحجر بان غرز حولها اغصاناً يابسة اونقي الارض واحرق مافيها من الشوك

وحصد ما فيها من الحشيش او الشوك وجعلها حولها وجعل التراب عليها من غيران يتم المسناة ليمتنع الناس من الدخول اوحفر بترا ذراعا او ذراعين وفي الاخير ورد الخبر ولو كربها وسقاها فعن محمد انه احياء ولو فعل احدهما يكون تحجير ا ولو حفر انهارها ولم يسقها يكون تحجيرا وان كان سقاها مع حفر الانهار كان احياء لوجود الفعلين ولو حوطها اوسنمها بحيث يعصم الماء يكون احياء لانه من جملة البناء وكذا اذا بذرها قال ولا يجوز احياء ما قرب من العامر ويترك مرعى لاهل القرية ومطرحا لحصائدهم لتحقق حاجتهم اليها حقيقتها اودليلها على مابيناه فلا يكون مواتا لتعلق حقهم بها بمنزلة الطريق والنهر وعلى هذا قالوا لا يجوز ان يقطع الامام ما غنى بالمسلمين عنه كالملح والآبار التي يستقى الناس منها لما ذكرنا.

ترجمہ: پھر تجیر مجھی پھر ول کے سواکسی اور چیز ہے بھی ہو سکتی ہے، اس طرح سے کہ اس زمین کے جاروں طرف سے سوکھی لکڑیاں گاڑوی جائیں، یااس زمین کے اندرجو گھاس یاکانے گئے ہتے وہ کاٹ کر چاروں طرف کھڑے کردیئے جائیں، یااس زمین میں کوئی راستہ فی بنایا جائے، کہ لوگ اس پرتہ چل سکیں، یااس زمین میں کوئی کوال ایک وہ اس پرتہ چل سکیں، یااس زمین میں کوئی کوال ایک وہ اس پرتہ چل سکیں، یااس زمین میں کوئی ہے، الزبیلی کی، اور اگر اس زمین میں گڑھا کر کے اس کے پانی میں زمین کوسیر اب کردیا تو یہ صرف تجیر ہی نہیں بلکہ احیاء ہے لیک ہے، الزبیلی کی، اور اگر اس زمین میں گھر اس خیری کی تباوی پائی گئی، اور اگر تا بفن نے اس زمین میں نمیرس کھود ڈوالیس مگر اس وقت تک اس میں پائی نہیں چھوڑ اتو یہ بھی تجیر ہی ہوگی، اور اگر زمین میں نہر کھود نے کے ساتھ ہی اس خیرین کھی چھوڑ دیا تو یہ اس آباد کر تا کہا جائے میں کہ جن سے پائی رک جائے تو اس کام کو احیاء یا آباد کر تا کہا جائے گا، کیونکہ اس صورت میں دونوں با تیں پائی گئی ہیں، اور اگر زمین کے چاروں طرف دویوار بندی گئی گئی ہیں، اور اگر زمین کے چاروں طرف دویوار بندی گئی گئی ہیں، اور اگر اس میں منڈیریں بنا سے سکیں کہ جن سے پائی رک جائے تو اس کام کو احیاء یا آباد کر تا کہا جائے گا، کیونکہ ایس خیر ہی ہوئی تو تھی احیاء یا آباد کر تا کہا جائے گا، کیونکہ ایہ طرف دیوار بنادی گئی ایس کے اخراس میں منڈیریں بنا سے سکیں گئی تو تبھی احیاء یا آباد کر تا کہا جائے گا، کیونکہ ایہ طرف دیوار بنادی گئی ایس کے تو تھی احیاء یا آباد کر تا کہا جائے گئی کہ دیں ہے گئی تو تبھی احیاء ہے۔

قال و لا بجوز احیاء النج : قدور گُ نے کہا ہے کہ جوزین آبادی ہوا ہے آباد کرنا جائز نہیں ہے ،اور وہ زمین اللہ کا وگوں کے لئے ج اگاہ یا کھلیاں جیسے کا مول کے لئے جھوڑی جائیگی ، کیو نکداس زمین کے قرب وجوار کے لوگوں کواس کی ضرورت ہوتی ہے ، خواہ امام محر ہے قول کے مطابق حقیقت کے طور پر ہو ، بیانام ابو یوسف کے قول کے مطابق ضرورت کی بناء پر ہو ، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے ،اس لئے ایسی زمین موات نہیں ہوتی ہے ، کیونکہ اس ہے اس کے قرب وجوار کے تمام لوگوں کا حق متعلق ہوں کا حق متعلق ہوں اور نام ہو گی ،اسی بناء پر مشائ نے فر ملاہ کہ امام کے لئے یہ بات جائز نہیں ہے کہ ایسی جز کو بھی جس ہے لوگوں کے حقوق متعلق ہوں اقطاع یا انعام واحسان کے طور پر دے ، جیسے نمک کی جائز نہیں ہے کہ اور اوگوں کے حقوق ان ہے متعلق ہوں اس کرتے ہوں ، جس کی وجہ یہی ہے کہ عام لوگوں کو ان چیز دن کی ضرورت ہوتی ہونے جائز نہیں۔

قال و من حفو النع: قدوری نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے جنگل میں ایک کنوال کھود اتو اس کو اس کنو میں کے ساتھ اس کا حریم ملے گا، یعنی اس کنو میں کے ساتھ اس کی ملکیت کا حریم ملے گا، یعنی اس کنو میں کے ساتھ اس کی جاروں طرف ایک انداز سے زمین پر بھی حق ملے گا، اور وہ اس کی ملکیت ہو جائیگی، جس کی وجہ سے آئندہ دوسر اکوئی شخص بھی اس زمین میں کسی قشم کا تصرف نہیں کر سکے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کنو میں والے نے کسی مردویا پنجر زمین میں کنوال کھودا تو اس کے ساتھ ہی امام ابو حنیفہ کے نزدیک شرط یہ بھی ہے کہ اس نے وہ کنوال امام کی اجازت سے کھودا ہو بااجازت کے بغیر کھودا ہو بہر صورت کنوال امام کی اجازت سے کھودا ہو، اور صاحبین کے نزدیک خواہ اجازت کے ساتھ کھودا ہویا اجازت کے بغیر کھودا ہو بہر صورت اسے ایسے کنو میں کے لئے حریم طے گا کیو نکہ حریم کا ہونا کنو میں کے لواز مات میں سے ہواور کنوال کھودنا بھی زمین کوزند دیا آباد کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور احیاء میں شامل ہے۔

توضیح تجیر کی کیا کیاصور تیں ہوسکتی ہیں جن سے کسی غیر آباد زمین کو آباد کرنا کہا جاسکے آبادی کے قریب کی زمین کی غیر آباد زمین کے احیاء کا تھم، غیر آباد زمین میں کوال کھودنے سے اس کے حریم کا تھم، اقوال ائمہ، تھم، دلائل

حضد ما فیھا: خااور صاودونوں نقطول کے ساتھ ضرب سے خضداً، توڑنا، موڑنا، النجر ؛ کا نے، کاٹا، وفیه ورد المخبر، اسے اس سے اس دوایت کی طرف اشارہ ہے من حفو من بیو مقداد ذراع فھو متحجو، لینی غیر آبادز مین میں جس نے کویں کے لئے ایک ذراع کے برابر گڑھا کھودلیا تو وہ بھی متجر ہے، حالا تکہ یہ روایت کہیں پاکی نہیں گئ ہے، یتم المسناة، سنا، نصو، سنواً وسناوة السحاب، سر اب کرنا، المسناة، بندجوسیلاب کوروک۔

قال فان كانت للعطن فحريمها اربعون ذراعا لقوله عليه السلام من حفر بيرا قله مما حولها اربعون ذراعا عطنا لماشيته ثم قيل اربعون من كل المجوانب والصحيح انه من كل جانب لان في الاراضى رخوة ويتحول الماء الى ماحفر دونها وان كانت للناضح فحريمها ستون ذراعا وهذا عندهما وعندابي حنيفة اربعون ذراعا لهما قوله عليه السلام حريم العين خمسمائة ذراع وحريم بير العطن اربعون ذراعا وحريم بير الناضح ستون ذراعا ولانه قد يحتاج فيه الى ان يسير دابته للاستقاء وقد يطول الرشاء وبير العطن للاستقاع منه بيده فقلت الحاجة فلابد من التفاوت وله ما رويناه من غير فصل والعام المتفق على قبوله والعمل به اولى عنده من الخالص المختلف في قبوله والعمل به وكان القياس يابي استحقاق الحريم لان عمله في موضع الحفر والاستحقاق به المختلف في قبوله والعمل به وكان القياس يابي استحقاق الحريم لان عمله في موضع الحفر والاستحقاق به فقيما اتفق عليه الحديثان تركناه وفيما تعارضافيه حفظناه ولانه قد يستقى من العطن بالناضح ومن بيرالنا ضح باليد فاستوت الحاجة فيهما ويمكنه ان يدير البعير حول البير فلا يحتاج الى زيادة مسافة.

ترجمہ: قدور کی بنے فرمایا ہے کہ اگر کنوال جانورول کے عطن کے لئے بنایا گیا ہو تواس کو کنو تیں کے چارول طرف چالیس ہاتھ ذرائ جگہ ملے گی، کیونکہ رسول اللہ علی ہے فرمایا ہے کہ جس نے کنوال کھودااس کے لئے کنوئیس کے چارول طرف چالیس ہاتھ زمین اس کے جانورول کے عطن کے عطن کے لئے ملے گا، (ف: عطن اونٹ، ہمریول، وغیرہ کی آرام گاہ جو پانی کے چارول طرف ہو )، اس حدیث کو ابن ماجہ نے عبداللہ بن مغفل سے مرفوعالورامام محمد نے ابوہر میں گی حدیث سے مرفوعاروایت کی ہے، اور دار قطش نے کہا ہے کہ یہ میں اللہ بیٹ سے مرسل روایت کی ہے کہ و میران زمین کو تین کا جمہے ہو سال ہوائد نے مراسل میں سعید بن المسیب سے مرسل روایت کی ہے کہ و میران زمین کے کنویں کا حریم بیچاس ہاتھ ہے، دار قطش نے اس کو حسن بن ابی جعفر کے دریعہ سے ابوہر میڑ کو زیادہ کر کے موصول کر دیا ہے، کنویں کا حریم بیچاس ہاتھ ہے، دار قطش نے اس کے کنویں کا حریم بیٹ کو جانو خوات ہے اس کو حسن بن ابی دراہد اور مستجاب اللہ عوات ہے، لیکن و نیا کے مکارول سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے حدیث کو جانو خونے سے عافل تھے میں سے سعید بن المسیب کی مرسل حدیث ہوئے کی اللہ تھائی اعلم۔

ٹم قبل النے: پھر کہا گیاہے کہ چاروں طرف مجنوعۃ عالیس ہاتھ (ٰیعنی ہر طرف سے دس د س ہاتھ ہوناکا فی ہے) لیکن قول صحیح یہ ہے کہ ہر طرف سے عالیس عالیس ہاتھ ہوناضر دری ہے، کیونکہ زمینوں کی تہوں میں نرمی ہوتی ہے اس لئے ہر طرف سے عالیس ہاتھ ہے کم ہونے میں دوسر اکنوال کھود نے سے یانی اس کی طرف چلاجائے گا۔

وان کانت للناصح النے: اور اگر وہ کوال زمین یاباع کوسیر اب کرنے کے لئے کھوداگیا ہو تواس کا حریم ساٹھ کا ہوگا، یہ تھم صاحبینؒ کے نزدیک ہے، اور امام ابو حنیفہؒ کے نزویک چالیس ہاتھ ہی ہے، اس میں صاحبینؒ کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ عظیم کے فرمایا ہے کہ حریم پانچ سوہاتھ ہے، اور جو کنوال جانورول کوپانی پلانے کے لئے ہوائ کا حریم چالیس ہاتھ ہے، اور جو کنوال سینچنے یا ز بین کوسیر اب کرنے کے لئے ہواس کا حریم ساٹھ ہاتھ ہے،اس کی روایت ابو یوسف ؒنے زہر گئے سند ضعیف کے ساتھ مر سلا کی ہے،اور دوسر کی دلیل یہ ہے کہ باغ یاز بین سیر اب کرنے کے لئے پانی نکالنے بیں بھی چرس کھینچنے والے بیل یااونٹ کو چلانے کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ کنویں کی رسی اس کی گہر ائی کے اعتبار ہے کم و پیش ہوتی رہتی ہے،اور جانوروں کو پانی پلانے کے لئے جو کنواں ہو تا ہے،اس میں ہاتھ سے تھینچ کر پانی نکالا جاتا ہے،اور اس کے لئے زیادہ لانبی رسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے،لہذا جانوروں کے فرق کی وجہ سے دونوں قتم کے حریم میں بھی فرق آئے گا۔

وله مارویناہ النے: اور امام ابو طنیفہ کی دلیل وہ حدیث ہے جو ہم نے اور روایت کی ہے کہ اس بیس سینجے کے لئے کو ئی اور جانور وں کو پائی چانے کے لئے کنوئیس کے در میان کمی قتم کی تفصیل بیان نمیس کی گئی ہے، او ھر قاعدہ طے شدہ ہے کہ ایسی حدیث جس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے ہیں انفاق ہو وہ ایسی خاص صدیث سے مقد مہانی جائی ہے، ہس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کے بارے ہیں اختلاف ہو، (کیس اس صدیث کے مطلق ہونے ہیں تا بل ہے کیو نکہ اس میں ہیر عطن کا لفظ موجود ہے، م،) اور اس دلیل ہے بھی کہ حریم کے لئے حق کا ہونا خلاف قیاس ہے، کیو نکہ کنوال کھود نے وانے کی محنت تو صرف اس جگہ میں پائی گئی ہے، جہاں پر کنوئی کا گذھا اور اس کیا پائی موجود ہے، حالا تکہ جہاں کہیں حق بنتا ہے وہ کام کے بی لحاظ ہے ہو تا ہواڑ کر حق کادعوئی کیا ہے، پھر دونوں حدیثوں میں پچھا اختلاف بھی ہے، اس لئے جس مقدار میں دونوں حدیث کی بناء پر قیاس کو جتنی مقدار دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے، یعنی چالیس ہاتھ کا ہونا ہم نے اس مقدار میں اپنے قیاس کو چھوڑ کر اس مقدار نے کورہ قبول کر لیا ہے، اور جس مقدار میں دونوں کے در میان تعارض ہے، اس میں ہم نے اپنے قیاس کو چھوڑ کر اس مقدار نیادہ کا استحقاق نہیں ہوگا، اس کے بعد کو کئی گہر ائی کے اعتبار سے اس کی رس کے چھوٹی اور بڑی ہونے کی جو بات اس کی رس کے چھوٹی اور بڑی ہونے کی جو بات و کس میں لیاجاتا ہے، البندادونوں کی ضرورت برابر ہوگی، اس کے علادہ یہ بات بھی ممکن ہے، کہ جس کو تھنچنے والے جانور کو بھی اس کنوئی سے کے طاروں طرف چلایا چائے ہے، اس کو تھنچنے والے جانور کو بھی اس کنوئی میں کہ کے تاکہ کو کھنچنے والے جانور کو بھی اس کو کھی اس کو کھی اس کو کھی کی اس کے خواروں طرف چلایا چائیا ہے۔ کہ جس کو تھنچنے والے جانور کو بھی اس کو کئی کی اس کے کہ کی میں کہ جس کو تھنچنے والے جانور کو بھی اس کو کئی کہ در میاں کو کھی کے وار کو کئی اس کے کا خوار کی کہ کی کہ جس کو تھینچنے والے جانور کو بھی اس کو کی کو کئی کی کور کئی کے مقدول کے میں کو کھی کے وار کی کی کی کہ کی کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کور کی کی کور کی کی کور کور کر کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کی کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور

توضيح: عُطَّن تُ معنى، كنو مي كاحريم كتنا مونا جائية، مسائل كي تفصيل، اقوال ائمه، ولا كل

مقصله

قال وان كانت عينا فحريمها خمس مائة ذراع لما روينا ولان الحاجة فيه الى زيادة مسافة لان العين تستخرج للزراعة فلابد من موضع يجرى فيه الماء ومن حوض يجمع فيه الماء ومن موضع يجرى فيه الى الزراعة فلهذا يقدر بالزيادة والتقدير بخمس مائة بالتوقيف والا صح انه خمس مائة ذراع من كل جانب كما ذكرنا في العطن واللراع هو المكسرة وقد بيناه من قبل وقيل ان التقدير في العين والبير بما ذكرنا في اراضيهم لصلابة بها وفي اراضينا رخاوة فيزداد كيلا يتحول الماء الى الثاني فيتعطل الارل قال فمن اراد ان يحفر في حريمها منع منه كيلا يؤدى الى تقويت حقه والاخلال به وهذا لانه بالحفر ملك الحريم ضرورة تمكنه من الانتفاع به فليس لغيره ان يتصرف في ملكه، فان احتفر آخر بيرا في حد حريم الاولى للاول ان يصلحه ويكبسه تبرعا ولو اراد اخذ الثاني فيه قبل له ان ياخذه بكبسه لان ازالة جناية حفره به كما في الكناسة يلقها في دار غيره فانه يؤخذ برفعها وقبل يضمنه النقصان ثم يكبسه بنفسه كما اذا هدم جدار غيره وهذا هو الصحيح ذكره في الدب القاضي للخصاف وذكر طريق معرفة النقصان وما عطب في الاولى فلا ضمان فيه لانه غير متعد ان كان

باذن الامام فظاهر وكذا ان كان بغير اذنه عندهما والعذر لابي حنيفة انه يجعل الحفر تحجيزا، وهو بسبيل منه بغير اذن الامام وان كان لايملكه بدونه وما عطب في الثانية ففيه الضمان لانه متعد فيه حيث حفر في ملك غيره وان حفر الثاني بيرا وراء حريم الاولى فذهب ماء البير الاولى لاشيء عليه لانه غير متعد في حفرها وللثاني الحريم من الجوانب الثلاثة دون الجانب الاول لسبق ملك الحافر الاول فيه.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے مر دہ زمین میں چشمہ کھود دیااور اس کاعام قاعدہ کے مطابق مالک ہو گیا تواس کے لئے حریم پانچ سوہا تھ کا ہوگا ای روایت کے مطابق جو ہم نے بیان کر دی ہے،اور اس عقلی دلیل سے بھی کہ چشمہ کی صورت میں زیادہ فاصلہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ چشمہ تو کھیتی باڑی کے لئے تکالا جاتا ہے، تواس کی جگہ اتن اور الی جگہ بھی چاہاں سے گذر کریانی کھیت میں جاسکے، ای لئے اس کی حریم کی مقدار دوسرے حریموں کے مقابلہ میں زیادہ ہوگی،اور اس زیادتی کی مقدار ہم نے حدیث سے معلوم کرلی کہ دوبا تھے کی مقدار ہے۔

والاصح انه خمس مائة ذراع النع: اوراس مقدار تریم کے بارے پی قول اصح بی ہے کہ یہ پانچ سوہا تھ بھی اس کے ہر چہار طرف سے ہونے چاہئے، جہسا کہ ہم نے چاہ عطن کے بارے ہیں بیان کر دیاہے، اس جگہ ہا تھ سے مراد مکسر گزہ، جو چھ مضی کا ہو تاہے یہ بات بھی ہم نے پہلے بیان کر دی ہے۔ وقیل ان المتقدیو الغ: اور پچھ مشائ نے یہ کہاہ کہ چشہ یا کنو کمیں کے تریم کی جو مقدار بیان کی گئی ہے، یہ عرب کی زمینوں کے بارے ہیں ہے کیو نکہ وہ زمنیں سخت ہوتی ہیں لیکن ہارے علاقوں کی زمینیں جو نکہ نرم ہوتی ہیں لیکن ہارے علاقوں کی زمینیں جو نکہ نرم ہوتی ہیں اس لئے مقامی طور پر اس کا فیصلہ اس طرح کیا جائے گا کہ جہاں ضرورت ہواس مقدار سے بھی پچھ زیادہ ہی حریم کا حق چھوڑا چاہ کا کہ ایک چشمہ یا کنویس کا پائی دوسرے کنوئیس کی طرف رخ نہ کرلے، جس کے نتیجہ میں پہلا کنوال متاز ہوگا، یعنی ماتوں کا ایک چشمہ یا کنوئیس کی طرف رخ نہ کرلے، جس کے نتیجہ میں پہلا کنوال متاز ہوگا، یعنی ماتوں کا کا کہ بالکل خشک بھی ہو سکتا ہے۔

متا تر ہوگا، یعنی یا تواس کاپانی کم ہو جائے گا میا بالکل خشک بھی ہو سکتا ہے۔

اللہ فامن ادادان یحفو المنے: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ ایک طخص کے کنوئیس کی کھدائی کے بعداگر کسی دوسر شخص نے اس کے حریم میں دوسر اکنوال کھو دنا جا ہا تواس کو اس ہے منع کیا جائے گا، تاکہ پہلے فخص کا حق ضائع نہ ہو اور نہ بی اس میں کوئی خلل پیدا ہو، جس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا تحض کنوال یا چشمہ کھو دنے کے بعد اس کے لئے حریم کامالک ہو گیا تھا تاکہ اس کے حریم کی وجہ ہے دوا ہے کنوئیس ہوگا کہ پہلے مخض کی ملکبت ہو این ہے حسب منشافا کدہ اٹھا سکے ،اس لئے اب دوسرے مخص کو یہ انتظار منہیں ہوگا کہ پہلے مخض کی ملکبت میں تھر نے کریکے۔

فان احتفر آخو المخ: ممانعت کے باوجود اگر کوئی فخص حریم کے اندر کھود لے تو پہلے شخص کواس بات کاحق ہوگا کہ اس دوسر ہے کے کنوئیں کو بالکل مجروے بابات دے لین ایسا کرنے میں پہلے کی مدد کروے: ولو اداد اخذ المثانی المخ: اور اگر پہلا شخص دوسر ہے شخص کی گرفت کرناچاہے، (جرمانہ کرناچاہئے) تو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ دوسر ہے کواس بات پر مجبور کرے کہ اپنے کنوئیں کو مجرد سے کیو کاکوڑا کسی کے گھر میں ڈالدے تو اس کا جرمانہ یہی ہوگا کہ دواس کوڑے کو وہاں سے اٹھا کر کہیں اور لے جائے، اور بعض مشارع نے کہا ہے کہ کہی پہلا شخص دوسر سے شخص سے نقصان کا تاوان لے ، پھر اپنے طور پر اسے بند کر دے ، جیسے کہ اگر کسی نے دوسر سے کی دیوار گرادی تو اس میں بھی بہی شخص سے نقصان کا تاوان کے ، پھر اپنے خصاف کے ادب القاضی میں یہ حکم صراحۃ نہ کورہ ہے ، اور اس میں نقصان پہنچانے کا طریقہ بہی بیان کیا گیا ہے۔ لینی پہلے کنویں کی اس وقت کی قیمت کا ندازہ لگایا جائے پھر ان دونوں قیمتوں میں جو فرق ہوگا کھودا گیا تھا، پھر دوسر سے کنواں کھود سے جائے ہو کہ بعد پہلے کنویں کی قیمت کا ندازہ لگایا جائے پھر ان دونوں قیمتوں میں جو فرق ہوگا وہیاں میں کی مائی جو دوسر سے کنواں کھود سے حکم سے ماگی جو خص سے ماگی جو خص سے ماگی جو خص سے ماگی جو خص سے ماگی جو خص سے ماگی ہو گئیں گیا جائے بھر ان دونوں قیمتوں میں جو فرق ہوگا وہ جائے کہ جو دوسر سے کنواں کھود دوسر سے کنواں کھود اگیا تھا، پھر دوسر سے کنواں کھود دوسر سے کنواں کھود میں جو فرق ہوگا

پھر پہلے کو عمیں میں اگر کوئی جانوریا آدمی یا پچھ اور چیز اس میں گرنے سے ضائع ہو جائے تواس کا کھود نے والداس نقصان کاذمہ

دار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کسی بھی مختص پر کسی قتم کی اس موقع پر زیادتی نہیں کی ہے، چانچہ اس نے اگر امام کی اجازت سے کھودا ہوتو بتیجہ ظاہر ہے، اس طرح اگر امام کی اجازت سے کھودا ہوتو بتیجہ طاہر ہے، اس طرح اگر امام کی اجازت کے بغیر کھودا ہوت بھی صاحبین کے نزدیک ظاہر ہے کیونکہ ان کے نزدیک امام کی اجازت کے بغیر بھی کھودتا جائز ہے، اور امام ابو حفیقہ کے نزدیک اس صورت بل ضامن نہ ہونے کا عذر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کنوال کھودنے کو تجیر کے تھم بی رکھا جائے گا، اور تجیر امام کی اجازت کے بغیر بھی جائز ہے، اگر چہ احیاء اور آباد کرنا اجازت کے بغیر بھی جائز ہیں ہے۔

و ما عطب فی افغانیة النع: اوراگر دوسرے کوئی بی کوئی جانور دغیر اگر کر ہلاک ہو گیا تواس کو کھود نیوالااس نقصان کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ اس نے جوید کنوال کھوداہے وہ غیر قانونی اور ظائمانہ طور پر ہواہے ،اس لئے کہ اس نے دوسرے کی ملیت بس د خل دیاہے ، یعنی کھوداہے ، (ف: لیکن اگر پہلے کوئی والے نے امام کی اجازت کے بغیر کھودا ہو توامام ابو صنیفہ کے قول بیں سیہ تھم مشکل ہے ، مگریہ کہ اجازت کے بغیر بھی پہلے محف کے لئے حریم ثابت ہو جائے ،اچھی طرح مسئلہ کو سمجھ لیں ،م ..

وان حفو الثانى المنے: اور اگر دوسرے آدمی نے پہلے حریم کے باہر کنوال کھود ااور اس سے بھی پہلے کو علٰی کاپانی آگراس سے مل کمیا پہائنگ کہ پہلے کو عَمٰی کاپانی خنگ ہو گیا، تب اس دوسرے تخص پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس مخص نے اس دوسرے کو عَمٰی کو کھود کر کمی پر بھی زیادتی نہیں کی ہے، اس صورت میں اس دوسرے کنویں کواس طرف حریم نہیں سلے گا، جس طرف وہ پہلا کنوال موجود ہے اس کے علاوہ تین طرفول سے دوسرے کو بھی حق حریم مل جائے گا، کیونکہ پہلے مخص نے اس طرف حریم لینے کا حق اپنے کنوعیں کو پہلے ہی کھود لینے کی وجہ سے حاصل کیا ہے۔

توقیح غیر آباد زمین میں چشمہ کھودد ہے ہے اس کے حریم کے لئے کتنی زمین کا حق دار ہوگا، کیادوسرے شخص کو ایسے چشمہ کے متصل دوسر اچشمہ کھودنا سیج ہے،اگر کوئی اس کے قریب بی اپناایک اور چشمہ کھود ڈالے تو کیا تھم ہوگا، ایسے چشموں میں اگر آدمی یا جانور یا کوئی اور چیز گر کر ہلاک ہوجائے تو کوئی اس کاذمہ دار ہوگایا نہیں، جرمانہ کی کیا صورت ہوگا، مسائل کی تفصیل، تھم،اقوال ائمہ،دلائل

والقناة لها حريم بقدر ما يصلحها وعن محمد انه بمنزلة البير في استحقاق الحريم وقيل هو عندهما وعنده لا حريم لها مالم يظهر الماء على الارض لانه نهر في التحقيق فيعتبر بالنهر الظاهر قالوا وعند ظهور الماء على الارض هو بمنزلة عين فوارة فيقدر حريمه بخمس مائة ذراع والشجرة تغرس في ارض موات لها حريم ايضا حتى لم يكن لغيره ان يغرس شجرا في حريمها لانه يحتاج الى حريم له فيه ثمره ويضعه فيه وهو مقدر بخمسة اذرع من كل جانب به ورد الحديث قال وما ترك الفرات او الدجلة وعدل عنه الماء ويجوز عوده اليه لم يجز احياؤه لحاجة العامة الى كونه نهر ا، وان كان لا يجوز ان يعود اليه فهو كالموات اذا لم يكن حريما لهام لانه ليس في ملك احد لان قهر الماء يدفع قهر غيره وهو اليوم في يد الامام.

ترجمہ: اور قناۃ (کاریز جوزین کے نیچے نہر کی ایک پٹی کے طور پر جاری ہوجاتی ہے، تو) اس کا حریم اس کے مناسب مقرر
کیا جائے گا، اور امام محد سے روایت ہے کہ اس کا حق بھی ایک کو کس کے حق کے برابر ہو تا ہے، یعنی چالیس گزکا ہوگا، اور ابعض
مشار کے نے فرمایا ہے کہ یہ قول فہ کور صاحبین کا ہے، اور امام اعظم کے نزدیک کاریز کے لئے پچھ بھی حق حریم نہیں ہے، جب تک
کہ اس کاپانی زمین کے اوپر تک فاہر نہ ہو کیونکہ وہ بھی حقیقت میں نہر ہی ہوتی ہے، اس لئے اس کو کھلی ہوئی نہر پر قیاس کر تا ہوگا،

اور دوسرے مشائع نے فرمایا ہے کہ جب اس کاپانی ظاہر زمین پر بھی آجائے تووہ ایک کھلے ہوئے اور البنے والے چشمہ کے تھم میں ہوگا،اس لئے اس کے لئے بھی بائج سوگز کا حریم مقرر کیا جائے گا۔

والشجرة تغوس النج اور كى غير آباد زمين ميں اگر كوئى در خت لگاديا گيا ہو تواس كے لئے تريم ہوگا، اس لئے كى دوسر كويہ حق نہ ہوگا كہ اس در خت كے حريم ميں كوئى دوسر ادر خت لگادے ، كيونكہ پہلے در خت كے لگانے والے كو حريم كى ضر درت اس لئے انى گئى تھى كہ اس در خت كى جڑ ميں پائى دے سكے ، اس كے پھل توڑ كر وہاں پر ركھ سكے اور وہيں پر بوقت ضر درت اس لئے انى گئى تھى كہ اس در خت كى جو اس كے چاروں طرف سے پائج گزكى ہوگى، چنا نچہ حديث ميں ايمانى نہ كور بھى ہے ، (ف: امام ابوداؤد نے يہ حديث كاب الا تفيہ ميں بيان كركے خاموشى برتى ہے جس كا مطلب يہ ہوا كہ اس ميں كوئى عيب نہيں ہے ، البذابي حديث حسن ہوئى )۔

قال و ما توك الفرات الغ: قدوري نے فرمايا ہے كہ دريائے فرات يادريائ دجلہ ياس جيسے كى اور دريائے جوزين چھوڑى اوراس كا دھاراا پن جگہ ہے ہے كر دوسرى جگہ ہنے لگا، اس بي اگريہ اميد ہوكہ ده پانى چھرا پن جگہ ہر آكر بہنے گے گا، تواس ز بين كو آباد كرناجائزنہ ہوگا، كيونكہ دوسرے لوگول كو پھراس كے نہر دہنے كی ضرورت ہے۔ وان كان لا يجوز النے: اوراگراس بات كى اميد نہيں كى جاتى ہو كہ ده پھر ہے اس جگہ پر بہي گاتب بير ذبين بھى موات يعنى مرده زمين كے علم ميں ہوجا كي ، بشر طيكہ ده زمين كى دوسرى آبادكى ہوئى راس كاكوئى مالك نہيں رہائے دوسرى آبادكى ہوئى رقبن كى حريم نہ ہورى ہو ، اوراگراس نہيں رہائے ، كونكہ جہال كہيں پر درياكا پائى آجائے كے بعداس جگہ پر قابض ہوجا تاہے، وہال سے اس كے پر انے مالك كا قبضہ ختم ہوكر ده جگہ امام دفت كے قبضہ بيں آجائى ہے ، (ف: البذااب اس امام كى اجازت سے دوسرے كى بھى شخص كو اسے آباد كرناجائز ہوجا تا ہے۔)۔

توضیح: قناۃ کی تعریف، تھم، کسی مردہ زمین میں اگر کوئی در خت لگائے، اگر کوئی دریا کسی جگہ سے منتقل ہو کراس جگہ زمین نکال دے، اور اس کو کوئی آباد کر کے اس پر قبضہ کرنا جاہے، مسائل کی تفصیل، تھم، دلائل

قال ومن كان له نهر في ارض غيره فليس له حريم عند ابي حنيفة الا ان يقيم بينة على ذلك وقالا له مُسنّاة النهر يمشى عليها ويلقى عليها طينه، قيل هذه المسالة بناء على ان من حفر نهرا في ارض موات باذن الامام لا يستحق الحريم عنده، وعندهما يستحقه، لان النهر لا ينتفع به الا بالحريم لحاجته الى المشى لتسييل الماء، ولايمكنه المشى عادة في بطن النهر، والى القاء الطين، ولا يمكنه النقل الى مكان بعيد الابحرج، فيكون له الحريم اعتبارا بالبير، وله ان القياس ياباه على ماذكرناه، وفي البير عرفناه بالاثر، والحاجة الى الحريم فيه فوقها اليه في النهر، لان الانتفاع بالماء في النهر ممكن بدون الحريم ولا يمكن في البير الا بالاستقاء، ولا استقاء الا بالحريم فتعذر الالحاق، ووجه البناء ان باستحقاق الحريم تثبت اليد عليه اعتبارا تبعا للنهر والقول لصاحب البد، وبعدم استحقاقه تنعدم اليد، والظاهر يشهد لصاحب الارض على مانذكره ان شاء الله تعالى، وان كانت مسألة مبتدأة فلهما ان الحريم في يد صاحب النهر باستمساكه الماء به ولهذا لا يملك صاحب الارض نقضه وله انه اشبه بالارض صورة ومعنى اما صورة لاستوانهما ومعنى من حيث صلاحيته للغرس والزراعة، والظاهر شاهد لمن في يده ماهو اشبه به كاثين تنازعا في مصراع باب ليس في يدهما والمصراع الاخر معلق على باب احدهما يقضى للذى في يده ماهو اشبه به كاثين تنازعا في مصراع باب ليس في يدهما والمصراع الاخر معلق على باب احدهما يقضى للذى في يده ما هو اشبه به كاثين تنازعا في مصراع باب ليس في يدهما والمصراع الاخر معلق على باب احدهما يقضى للذى في يده ما هو اشبه به المتنازع فيه والقضاء في موضع الخلاف قضاء ترك ولا نزاع فيما به احدهما يقضى للذى في يده ما هو اشبه به المتنازع فيه والقضاء في موضع الخلاف قضاء ترك ولا نزاع فيما به احدهما به ولهذا به وله الذى في يده ما هو اشبه به بالمتنازع فيه والقضاء في موضع الخلاف قضاء ترك ولا نزاع فيما به احدهما به ولهدا به ولهدا به بالمتنازع فيما به بالمتنازع فيه والقضاء بالمتنازع فيه والقضاء بالحدة المناء بالمتناء بالهدا بالمتناء بالمتناء بالمتاء بالمتناء بالمياء بالمتناء بالمتناء بالمتناء بالمتناء بالمتاء بالمتناء بالمتناء بالمتناء بالمتناء بالمتناء بالمتناء بالمتناء بالمتناء بالمتناء بالمتناء بالمتناء بالمتناء بالمتناء بالمتناء بالمتناء بالمتناء بالمتناء بالمتاء بالمتناء بالمتناء بالمتناء بالمتناء بالمتناء بال

استمساك الماء انما النزاع فيما رواه مما يصلح للغرس على انه ان كان مستمسكا به ماء نهره فالآخر دافع به الماء عن ارضه والمانع من نقضه تعلق حق صاحب النهر لا علكه كالحائط لرجل ولا خر عليه جذوع لا يتمكن من نقضه وان كان ملكه وفي الجامع الصغير نهر لرجل الى جنبه مسناة ولآخر خلف المسناة ارض تلزقهما وليست المسناة في يد احدهما معناه ليس لاحدهما عليه غرس ولا طين ملقى فينكشف بهذا اللفظ موضع الخلاف أما اذا كان لاحدهما عليه ذلك فصاحب الشغل اولي لانه صاحب يد، ولو كان عليه غرس لا يدرى من غرسه فهو من مواضع الخلاف ايضا وثمرة الاحتلاف ان ولاية الغرس لصاحب الارض عنده وعندهما لصاحب النهر واما القاء الطين فقد قبل انه على الخلاف وقبل ان لصاحب النهر ذلك مالم يفحش، واما المرور فقد يمنع صاحب النهر عنده وقبل لا يمنع للضرورة، قال الفقيه ابو جعفر أخذ بقوله في الغرس وبقولهما في القاء الطين شم عن ابي يوسف ان حريمه مقدار نصف بطن النهر من كل جانب وعن محمد مقدار بطن النهر من كل جانب

۔ ترجمہ قدوری نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کی نہر دوسرے شخص کی زمین میں جاری ہو توامام ابو حنیفہ ّ کے زویک اس نہر کے لئے حریم نہیں ہوگا، مگر اس صورت میں کہ اس کامالک اس کے لئے حریم ہونے پراپنے گواہ چیش کر دے ،اور صاحبین ؓ نے فرمایا ہے کہ اس کے لئے نہر کے کناروں پر پڑیان ( پکڈ تھیاں ) ہوں گی جن پروہ چل پھر سکے ، پھر اسی کی صفائی کر کے اس سے مٹی نکالیکر اس پر ڈالی جائے۔

قبل ہذہ المسالة النے: بعض مشائ نے کہا ہے کہ اس مسئلہ کی بنیاد ایک دوسر بے برہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے مردہ اور غیر آباد جگہ میں امام وقت کی اجازت ہے نہر کھودی تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک دہ تریم کا مستحق نہیں ہوگا، لیکن صاحبین کے نزدیک حریم کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس حریم کے بغیر نہر سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہوگا، اس لئے کہ اسے پہلی ضرورت تو یہ ہوگ کہ ادھر ادھر کھیتوں میں پائی ڈالنے کے لئے وہ نہر کے کنارے چلے، اور یہ بات عام عادت کے خلاف ہے کہ ایسے کا موں کے لئے کوئی نہر کے اندر سے بی آبدور فت کر تاریح، اور دوسری ضرورت یہ ہوگی کہ نہری صفائی کے بعد اس سے نکال ہوئی مٹی کو کہیں ڈالے، جبکہ کیچڑی مٹی کو اس سے نکال کر کہیں اور لے جانا ممکن نہ ہوگا، بلکہ اس کے لئے کافی محت اور خرچ کی ضرورت بڑجا گیگ، حالا تکہ شریعت میں حرج کو منع کر دیا گیا ہے، لہذا کوئی پر قیاس کرتے ہوئے اس نہر کے لئے بھی حریم کی ضرورت ہوگی۔

وله ان القیاس المع: اور امام ابو حنیفد کی دلیل بہ ہے کہ قیاس کے مطابق تو حریم کی ضرورت ہی نہیں ہے بعنی حریم کا ہونا فاق ہمیں حدیث ہے معلوم ہو تا ہے بعنی ہوناخلاف قیاس ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے، نیکن کنو عَس کے لئے حریم کا ہونا تو ہمیں حدیث ہے معلوم ہو تا ہے بعنی کنو عَس کے مسئلہ میں حدیث سے قابت ہونے کی بناء پر ہم نے اس قیاس کو چھوڑ دیا ہے، اور نہر کے مسئلہ کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے، اس لئے کہ نہر میں حریم کی ضرورت ہوتی ہے، اس لئے کہ بغیر حریم کے جھی نہر کے پانی سے فاکدہ اٹھایا جاسکتا ہے جبکہ کنو عَس سے پانی نکالے بغیر اس پانی ہوئی اور نہر میں ہم ہوئی تو اس کو حریم کی ضرورت بہت زیادہ ہوئی اور نہر میں کم ہوئی تو اس کو عَس کے دیم کے مشابہ قرائی کا کا در نہر میں کم ہوئی تو اس کو عَس کے مشابہ قرائی کا کان میں نہیں ہوئی تو اس کو عَس کے مشابہ قرائی کا کان میں نہیں گا۔

پھر مسکد مذکورہ کا نہر کے حریم پر بنیاد رکھنااس وجہ سے ہے کہ صاحبینؒ کے نزدیک حریم کاحق ہونے کی وجہ سے نہر کے مالک کا قبضہ اس کے حریم پر نہر کے تابع ہو کر ثابت ہوگا، جیسے مر دہ زمین کی نہر میں ہو تا ہے اور جس کا قبضہ ہو تا ہے بات اس کی مالک کا قبضہ اس کے حریم پر ختی نہ ہونے کی وجہ سے قبضہ نہیں ہوگا،اس لئے ان کے نزدیک دعویٰ کو ثابت کرنے جات گواہ ہے۔ اور امام ابو صنیفہ کے نزدیک حریم پر حق نہ ہونے کی وجہ سے قبضہ نہیں ہوگا،اور طاہر حال توزمین کے مالک کے لئے گواہ ہے، کیونکہ نہر کا کنارہ بھی اس کی زمین سے کرنے کے لئے گواہ ہے، کیونکہ نہر کا کنارہ بھی اس کی زمین سے

ظاہر وباطن ہر حال میں متصل اور مشابہ ہے، لہذا بظاہر ریہ زمین ای کی ہے، اس مسئلہ کو ہم انشاء اللہ عنقریب مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرینگے، (بیہ تقریر اس صورت میں ہوگی جبکہ ریہ مسئلہ ایک نہر کو بنیادینا کر پیش کیا گیا ہو، م،)۔

وان کانت مسئلة مبتداة فلهما النج اوراگراس مئله کو کس مئله پر بنیاد ندر که کرابتدائی مئله مانا جائے تب صاحبین کی دلیل بید ہوگی کہ اس نہر کا جی بھی نہر کے مالک کے قبضہ ہی ہیں ہے کیونکہ وہ حریم سے اپنی نہر کا پانی رو کے ہوئے ہواور اس و لیس بے مونکہ وہ حریم سے اپنی نہر کا پانی رو کے ہوئے ہوات اس حریم وجہ سے زمین کے مالک کو حریم کا کنارہ توڑنے کا حق نہیں ہے ،اس طرح جب نہر کامالک حریم کا قابض ثابت ہو گیا تب اس حریم کے مالک ہوئے کے بارے میں اس کا قول مقبول ہوگا۔

وله انه اشبه بالارض النع: اور الم ابو صنيفة كى دكيل بيه كه ده حريم ابئي صورت اور معنى دونوں طرح بين كم مشابه به الارض النع: اور الم ابو صنيفة كى دكيل بيه به كه حريم وزين دونوں بن صورت بيل يكسان بيں، اور معنوى مشابهت اس طرح ہوگى كه جس طرح زبين ميں درخت لگائے جاسكتے ہيں اور اس ميں كيتى كى جاسكتى به اس طرح ہوگى كه جس طرح زبين ميں درخت لگائے جاسكتے ہيں اور اس ميں كيتى كى جاسكتے ہيں، اور قاعده ہے كه مختلف فيه چيز جس كے بيند ميں ہوتى ہے ظاہر حال اس كے لئے شاہد ہو تا ہے جيے كه ايك دروازه كے دوپلوں ميں سے ايك بردو آدمى ابنى ملكيت كه دوسر الله ان ش سے ايك كے دروازه كے ور کھن كے ساتھ لگاہوا ہو، توجس كے دروازه ميں دوپله لگا ہوا ہے جو دوسر بيله كے زياده مشابہ ہے اى كے لئے اس اختلافی پله كى ملكيت كا عظم ديا جائے گا، اور ہمار بے اس مسئلہ ميں كه ايك كى نهردوسر بے بله كے زياده مشابہ ہے اى كے لئے اس اختلافی پله كى ملكيت كا حقم ديا جائے گا، اور ہمار بے اس مسئلہ ميں كه ايك كى نهردوسر بے خرشين ميں بهدر ہى ہے تو اس ميں حربيم كے متعلق قاضى كا عظم ديا جائے گا، اور ہمار ہے اس كے ملكي كے الله كى ملكيت ہے معنى ميں ہم ہمار ہے دوبر الله كى ملكيت ہمارہ ہم ہمارہ بيا ہمارہ الله كى ملكيت ہمارہ بيا كے اگر نهر كامانك اپنى ملكيت برگواہ بيش كر دے تو دوم در مقبول ہوں گے۔

والممانع من نقضه النع: ابربی یہ بات کہ زمین کامالک اس حریم کو توڑ نہیں سکتا ہے تواس کو توڑ نے کے اختیار کانہ ہونا نہر کے مالک کے حق کے متعلق ہونے کی وجہ ہے ،اس کی وجہ ہے نہر کے مالک کی ملیت لازم نہیں آتی ہے، چھے کہ زیدا یک دیوار کامالک ہواور بکر کواس دیوار پراچی ہم ہم رکھنے کا حق حاصل ہو توزید کو یہ اختیار نہیں ہو تا ہے کہ بکر کے حق کی وجہ ہے اپی دیوار بی کو توڑ دے اگر چہ وہ خوداس کا مال بی ہے، (ف: چریہ معلوم ہونا چاہئے کہ یہ ساراا ختلاف ایک ایسے حریم میں ہے جو زمین کے برابر ہو یعنی اس حریم اور زمین کے در میان کوئی تیسری چیز فاصل نہ ہواور وہ ان دونوں میں سے کس کے حق میں پہنا ہوانہ ہو یعنی اس میں کی کھیتی یاور خت و غیر و کاکوئی حق نہ ہو، ک، اب۔

وفی الجامع الصغیر النے: اور جامع صغیر میں نہ کور ہے کہ ایک محض مٹلاً زیدگی ایک نہرہے اور اس کے بخل میں پائی کا بندھ سے اور دوسر اشخص مثلاً بکرکی زمین اس باندھ سے بالکل ملی ہوئی ہے، لیکن یہ باندھ الندونوں میں سے کس کے تبغیہ میں نہیں ہے، اگر اس کی مکیست کے دعوی میں دونوں کا اختلاف ہوجائے توانام ابوطنیقہ کے نزدیک وہ باندھ زمین کے مالک کا ہوگا لیکن صاحبین کے نزدیک نہر کے مالک کا ہوگا تاکہ وہ نہرکی صفائی کر کے اس سے نکائی ہوئی مٹی اس باندھ پر ڈالیارہ اور اس کے دوسرے اتفاقی ضرور تول میں بھی کام آسکے اس لئے وہ اس نیرکا حریم ہوگا۔

وقوله ليست المسناة الح: اوريه فرماتاكه وه بانده كسى ك قبضه من نبيس كامطلب بيه به ك اس بانده يرعلامت

قبضہ مثلاً کسی درخت کا ہونایاصاف کی ہوئی مٹی اس پر موجود نہیں ہے، اس قید ہے یہ بات داضح ہوگئی کہ ان دونول کے در میان اختلاف کسی صورت میں ہے اما افدا کان الاحمد هما المخ: اور اگر ان دونول میں ہے کسی کی علامت کوئی درخت یا مٹی وغیر واس باعد ھ پر موجود ہو تو جس کی علامت ہائی جا بیگی تو بالا تفاق وہی اس باعد ھ کامانا جائے گا، کیونکہ دی اس پر قابض ہے، اور اگر اس باعد ھ پر موجود ہو تو جس کی علامت ہائی جا کیا تھا تو اس مسئلہ میں بھی امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف باندھ پر درخت ہوں گرید معلوم نہ ہو کہ ال درختوں کو کس نے لگایا تھا تو اس مسئلہ میں بھی امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے، یعنی صاحبین کے زدیک زمین کے مالک کے قبضہ میں مانے جا کینگے، اور امام اعظم کے زدیک زمین کے مالک کے قبضہ میں مانے جا کینگے۔

و نمو ہ الا بحتلاف الغ: پھر نبر کی صفائی کے بعد نکالی ہوئی مٹی کے ڈالنے کے بارے ہیں بعض مثالِ نے کہاہے کہ یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے، یعنی صاحبین کے نزدیک نہر والا نہر کی صفائی کر کے اس کی کچڑ نہر کے حریم پر ڈال سکتاہے، اور امام اعظم کے نزدیک نہیں ڈال سکتاہے، اور بعض مثالِ نے کہاہے کہ بالا تفاق نہر کے مالک کویہ اختیار ہے کہ اس پر مٹی ڈالے بشر طیکہ حد سے زائدنہ ہو، یہی صححے ہے، الکفایہ۔

واما المعرود الغ: اوراس با تدھ پر چلنے کے بارے میں یعنی بعض مشاکھ نے کہاہے کہ امام اعظمؒ کے نزدیک نہرے مالک کو اس سے منع کیاجائے گا،اور بعض ائمہ نے کہاہے کہ ضرورت پر نہیں روکاجائے گا، یہی زیادہ مناسب ہے،الکافی۔

قال الفقیہ المع: فقیہ ابو جعفر نے فرمایا ہے کہ میں در خت نگانے کے عکم میں ابو عنیقہ کا قول تبول کر تا ہوں، اور صفائی کی مٹی ڈالنے کے بارے میں صاحبین کے قول ہے متفق ہوں، (ف: حریم کی ملکت بظاہر زمین کے مالک کی ہوگی، پیر بھی نہر کے مالک کو اس پر مٹی ڈالنے کا حق ہوگا، اور صاحبین کا فہ جب ہے کہ نہر کامالک اس کے حریم کامالک ہوگا، م ،ع، اور امام ابو بوسف ہے روایت منقول ہے کہ نہر کا حقار نہر کے تمام طرف ہے ہوگا، امام طوادی نے اس قول کو اختیار کیا ہے ، الزیلعی، اور امام محمد ہے ہوگا، اور عام لوگوں کے لئے یہی قول زیادہ آسان ہے، (ف: اور امام کرخی نے بھی ای قول کو پند کیا ہے، الزیلعی، اور مصنف نے بھی ای کو ترقیح دی ہے)۔

قول زیادہ آسان ہے، (ف: اور امام کرخی نے بھی ای قول کو پند کیا ہے، الزیلعی، اور مصنف نے بھی ای کو ترقیح دی ہے)۔

قول زیادہ آسان ہے، (ف: اور امام کرخی نے بھی ای قول کو پند کیا ہے، الزیلعی، اور مصنف نے بھی ای کو ترقیح دی ہے)۔

قول زیادہ آسان ہے، (ف: اور امام کرخی نے بھی ای قول کو پند کیا ہے، الزیلعی، اور مصنف نے بھی ای کو ترقیح دی ہوگایا نہیں اور کس کے دیت کہ مسنا قالے معنی اور اس کا تھم ، اقوال ائمہ ، دلائل

#### فصول في مسائل الشرب

فصل في المياه. وإذا كان لرجل نهر أو بير أو قناة فليس له أن يمنع شيا من الشفة والشفة الشرب لبني آدم والبهائم أعلم أن المياه أنواع منها ماء البحار و لكل واحد من الناس فيها حق الشفة وسقى الاراضى حتى أن من أواد أن يكرى نهرا منها إلى أرضه لم يمنع من ذلك والانتفاع بماء البحر كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء فلا يمنع من الانتفاع به على أى وجه شاء. والثاني ماء الاودية العظام كجبحون وسيحون ودجلة والفرات للناس فيه حق الشفة على الاطلاق وحق سقى الاراضى بأن أحيى واحد أرضا ميتة وكرى منه نهرا ليسقيها أن كان لايضر بالعامة ولا يكون النهر في ملك أحد لانها مباحة في الأصل أذ قهر الماء يدفع قهر غيره وأن كان يضر بالعامة فليس له ذلك لان دفع الضرر عنهم وأجب وذلك في أن يميل الماء الى هذا الجانب أذا أنكسرت ضفته فيغرق القرى والاراضى وعلى هذا نصب الرحى عليه لان شق النهر للرحى كشقه للسقى به والثالث أذا دخل الماء في المقاسم فحق الشفة ثابت، والا صل فيه قوله عليه السلام الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلا وإلنار وأنه ينتظم الشرب خص منه الاول وبقى الثاني وهو الشفة ولان البير ونحوها ما وضع الماء والكلا وإنه ينتظم الشرب خص منه الاول وبقى الثاني وهو الشفة ولان البير ونحوها ما وضع

للاحراز ولا يملك المباح بدونه كالظبي اذا تكنس في ارضه ولان في ابقاء الشفة ضرورة لان الانسان لا يمكنه ؛ استصحاب الماء الى كل مكان وهو محتاج اليه لنفسه وظهره فلو منع عنه افضي الى حرج عظيم

ترجمہ اشرب کے مسائل کے بارے ہیں یہ تین فصلیں بیان کی جارہی ہیں، شرب ہالکسر لفت ہیں پائی کا حصہ ،اور شریعت ہیں شرب کے معنی ہیں اپنی کا حصہ ،اور شریعت ہیں شرب کے معنی ہیں اپنی کھیتی یا باغ و باڑی کو سینج کے لئے اپنی باری پر پائی لینا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جن ملکوں ہیں کنو عمل یا جھیل تالاب نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ایک نہر سے باری باری سے پائی دیاجا تا ہے ، توہر ایک کے لئے اس کی باری مقرر ہوتی ہے ، پھر قدرتی دریاؤں اور ندیوں میں اور کھودی ہوئی عام نہروں میں اور خاص نہروں میں فرق ہوتا ہے ،اور ہر ایک کے ساتھ خاص اور عام حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ معلوم ہونا جا ہے کہ شفہ کے معنی ہیں آدمی یا جانور کیائی لین اور یہ تا ہم را یک پائی سے متعلق ہوتا ہے ،اس کی تفصیل عنقریب معلوم ہوگا ، م

فصل فی المساه، پہلی فضل، پانی کی قسموں اور ان کے ادکام کے بیان میں : و اذا کان لو جل النے: اگر کسی محف کی ملیت
میں نہریا کو الن پاکاریز ہو تو وہ مخص اس میں ہے کسی کو بھی پانی پینے ہے منع نہیں کر سکتا ہے، (ف: البذاجو آوی یا جانور بھی چاہے
اس ہے خودیانی پینے، یا کسی کو پلائے: و المشفة النے: لفظ شفہ کے معنی ہیں آدمی یا جانور کاپانی پینا۔ اعلم ان المساہ النے معلوم ہوتا

چاہے کہ پانی کی مندر جد ذیل کی قسمیں ہیں: منھا ماء البحار النے: ان میں سے ایک سمندر کاپانی ہے خواہ وہ میضا ہویا کھار اہو، اس
پانی سے ہرایک آوی کو پینے پلانے اور زمین سر اب کرنے کا حق ہوتا ہے، یہائتک کہ اگر کسی نے یہ جاپا کہ سمندر سے نہرکاٹ کر
اپنی زمین میں لائے تو اس کو اس ادادہ سے روکا نہیں جاسکتا ہے، یعنی اگر بڑی جمیل وغیرہ سے جو سمندر کہلاتی ہے کسی نے چاہا کہ نہر
کاٹ کراپئی زمین میں لے آئے، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جاسکتی ہے، نیز سمندر کیائی کا استعال ہر مخص اور ہر چیز کے لئے
ایسانی ہے جیسے چاندہ سورج و ہوا ہے نفع حاصل کرنا ہوتا ہے کہ جو جتنا جس طرح چاہے ان سے نفع حاصل کر سکتا ہے اور اسے
کوئی روک نہیں سکتا ہے۔

والثانی ماء الاو دید النے بیانی کی دوسری قتم بڑے بڑے ہاؤں کا پی جیے دریائے جیون وسیح ن اور فرات ہیں کہ ان کے پانی سے ہر محض کو نفع حاصل کرنے کا مکمل اور مطلق حق ہے ، ای طرح اپنے جانوروں کو پلائے کا اور زمینوں کو سیر اب حق ہو تا ہے ، پھر اگر کسی نے کسی مر ذہ زمین کو آباد کیا اور یہ چاہا کہ بڑے دریاسے نہر کاٹ کر لائے جس سے اس زمین کو سیر اب کرے تو اس میں دو صور تیں ہوں گی ، ایک سے کہ اس سے عام لوگوں کو بڑا نقصان نہ ہوتا ہو تو وہ جائز ہوگا ، اور وہ بڑا دریا کسی کی ملکیت میں نہیں آئے گاکیو نکہ اصل اور فطرت میں وہ سب کے لئے مباح اور جائز ہے ، کیو نکہ پانی کا غلبہ دو سرے کے غلبہ کو دور کر تا ہے ، دوسری صورت ہے کہ نہر کاٹ کر لانے سے عام نقصان ہو تو اس بات کی اجاز سے ناور عام نقصان کی صورت سے ہوگ کہ جس طرف نہر کائی جائے اس طرف دریا کا کنارہ ٹوٹ جانے سے پانی کا بھاؤاس طرح ہو جائے جس سے اس علاقہ کی آباد کی اور زمین ڈوب جائے اس طرح دریا پر پن چکی لگانے میں بھی بھی بھی تفصیل کو کو کہ کو نکہ بن جی کے کئے کا شخے کے ہی جیسا ہے۔

والثانث اذا دخل المهاء المنع : پانی کی تیسری فتم دہ پانی ہے جو بٹوارے میں داخل ہو تواہیے پانی پینے کا حق ثابت ہے،اس مسئلہ میں اصل رسول اللہ عظامی اور آگ،اس کی روایت ابود اؤد دابن ماجہ اور الطبر انی نے کی ہے،اور یہ حدیث سے،اس حدیث میں آگر چہ پانی کا حصہ اور پانی کا چیناوونوں باتیں شامل ابود اؤد دابن ماجہ اور الطبر انی نے کی ہے،اور یہ حدیث حسن ہے،اس حدیث میں آگر چہ پانی کا حصہ اور پانی کا چیناوونوں باتیں شامل میں مگر اس سے خاص کر پانی کا حصہ تی مراد لیا گیاہے، یعنی پانی کے حصہ کو تقسیم نہیں کر سکتا ہے، مگر پانی جاحق اپنی جگہ پر باتی ہے،اور دوسر کی دلیل میہ ہے کہ کنوال اور اس جیسا حوص وغیر ہاس لئے مراد نہیں ہے،کہ ان میں پانی مجر کراہے لئے مخصوص کر لیا جائے ،عال مباح چیز کی ملکبت اس وقت ہوتی ہے،جبکہ اس پر اپنا قبضہ مجی ہوجائے اس لئے پانی کنوال وغیر ہاہیا ہوگا

جیسے کہ کئی ذاتی مملوکہ زمین میں جنگلی ہران نے اپنا گھر بنالیا ہو کہ ایسا ہر ان اس زمین والے کی مکیت میں نہیں آتا ہے، البت اگر اے پکڑلے تب اس کامملوک ہوگا، در نہ جو بھی اسے پکڑلے گاوہ اس کا ہو جائے گا۔

و لان بھی ابقاء النے: اور تیسری و کیل یہ ہے کہ پانی پینے کاحق ضرور باتی رہنا چاہئے کیونکہ ہر شخص کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر وقت اپنی اور اپنی سواری کے پینے کے لئے پانی بھی ساتھ رکھے ،اس لئے اگر پانی پینے سے بھی لوگوں کوروک دیا جائے گا تو سب کو سخت حرج میں مبتلا کرنالازم آئے گا۔

# توضيح: فصل، شرب كى لغوى دمعنوى شحقيق، يانى كى قشميس، تفصيل مسائل، دلائل

شفہ کی اصل شفہہ ہے اس لئے اس کی تصغیر شفیہۃ اور اس کی جمع شفاہ آتی ہے ، جبکہ کسی لفظ کی تصغیر کرنے ہے اس کی اصل حروف صاف ظاہر ہو جاتے ہیں، تخفیف کے خیال ہے اس کی ہاء حذف کر دی جاتی ہے۔

فان اراد رجل ان يسقى بذلك ارضا احياها كان لاهل النهران يمنعوه عنه اضر بهم اولم يضرلانه حق خاص لهم ولا ضرورة ولانا لو ابحنا ذلك لانقطعت منفعة الشرب والرابع الماء المحرز في الاواني وانه صار مملوكا له بالاحراز وانقطع حق غيره عنه كما في الصيد الماحوذ الا انه بقيت فيه شبهة الشركة نظرا الى الدليل وهو ماروينا حتى لوسرقه انسان في موضع يعز وجوده وهو يساوى نصابا لم تقطع يده ولو كان البير او العين او الحوض او النهر في ملك رجل له ان يمنع من يريد الشفة من المدخول في ملكه اذا كان يجد ماء اخر بقرب من المحوض او النهر في ملك احد وان كان لا يجد يقال لصاحب النهر اما ان تعطيه الشفة او تتركه ياخذه بنفسه بشرط ان لا يكسر ضفة وهذا مروى عن الطحاوى وقيل ما قاله صحيح فيما اذا احتفر في ارض مملوكة له اما اذا احتفرها في موات ليس له ان يمنعه لان الموات كان مشتركا والحفر لاحياء حق مشترك فلا يقطع الشركة في الشفة ولو منعه عن ذلك وهو يتحاف على نفسه اوظهره العطش له ان يقاتله بالسلاح لانه قصد اتلافه بمنع حقه وهو الشفة والماء في البير مباح غير مملوك بخلاف الماء المحرز في الاناء حيث يقاتله بغير السلاح لانه قد ملكه وكذا الطعام عند اصابة المحمصة وقيل في البير ونحوها الاولى ان يقاتله بغير سلاح بعصا لانه ارتكب معصية فقام ذلك مقام التعزير له والشفة اذا كان ياتي على الماء كله بان كان جدولا صغيرا وفيما يرد من الابل والمواشي كثرة ينقطع الماء بشربها قبل لا يمنع منه لان الابل لا يردها في كل وقت فصار كالمياومة وهو سبيل في قسمة الشرب وقيل له ان يمنع اعتبارا بسقى المزارع والمشاجر، والجامع تفويت حقه ولهم ان ياخذوا الماء منه للوضوء وغسل الثياب في الصحيح لان الامر بالوضوء والغسل فيه كما قبل يؤدى الى الحرج وهو مدفوع.

ترجمہ: پھر اگر کمی شخص نے اس بڑارہ کی زمین ہے الی مر دہ زمین کوسیر اب کرناچاہا جے اس نے آباد کیا ہے تو اس نہر والوں کو اختیار ہوگا کہ اسے منع کریں اور زمین کوسیر اب کرنے نہ دیں،خواہ اس کی سیر ابی سے ان لوگوں کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے یا نہیں، کیونکہ بیپانی انکا اپنا خاص حق ہے، اور سیر اب کرنے والے کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اور اس دلیل سے بھی کہ اگر اسے مباح کہا جائے تو پینے کاجواس سے فائدہ حاصل ہے،وہ ختم ہو جائے گا۔

والرابع المعاء المعحو ذالغ: اور پانی کی چوتھی قتم وہ ہے جے بر تنول میں جمع کر لیا گیا ہواس جمع کر لینے کی وجہ ہے اس پر قبضہ ہو گیایا مملوک ہو گیا، اس کی وجہ ہے اس پانی ہے کسی بھی دوسر ہے کاحق پورے طور پر ختم ہو گیا، جیسے کہ بکڑے ہوئے شکار میں ہو تا ہے، پھر بھی اس میں حدیث ندکور کی وجہ ہے شرکت کا یہ شبہ رہ جاتا ہے کہ نتین چیزوں میں تمام لوگ شریک ہیں الح یعنی شاید اس صورت میں بھی شرکت غیر باقی رہ جاتی ہو، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کسی نے دوسرے کے برتن کاپانی ایس جگہ میں چرالیا جہاں پانی کمیاب بعنی انتہائی مشکلوں سے ملتا ہو ،اور مثلاً اس کی قیمت اس وقت نقد دس در ہم ہوتی ہے تو کیااس کو سارق کہہ کر اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاسکتا ہے، (ف: پش شبہ کی وجہ ہے ایسی سز ایا حید ختم ہوجا لیگی )،م۔

بخلاف المعاء المعود فی الاناء النع: بخلاف اس پانی کے جے کسی نے اپنے ہرتن میں جمع کر کے رکھ لیاہے،اس طرح ے کہ وہ مخض ایسے پانی کامالک ہو جاتا ہے چھر بھی اگر الی صورت میں پانی چنے ہے اسے روکے تو بغیر ہتھیار استعال کئے لڑ کر اس ے پانی لے سکتاہے، کیونکہ پانی والایانی کامالک ہو چکا ہے۔

و کفا الطعام النے: ای طرح اگر کمی کو بھوک کی وجہ ہے جان جانے کا خطرہ ہو تو وہ بھی جس کے پاس کھانا موجود ہو اس
ہے زبرد سی وصول کر سکتا ہے لیکن ہتھیار استعال نہیں کر سکتا ہے، یعنی صرف لکڑی جھٹری وغیر ہے لڑسکتا ہے، کیو نکہ پانی
رو کنے والااس صورت میں گناہ کاکام کر تا ہے ٹہذااے مار کر تعزیراور سرزاو ہنے کاحق اواکرے گا، بھر معلوم ہو ناچاہئے کہ اگر پانی
کے لئے آوی اور جانورا تی زیادہ تعداد میں ہول کہ ان کی وجہ ہے پوراپانی ختم ہوجانے گے اس طرح ہے کہ نالی چھوٹی ہونا و ش
گہراند ہو جس میں پانی زیادہ جمع ہوسکے، اور آنے والے جانور اس کثرت ہے ہول کہ پانی کے خشک ہونے کا اختال ہویا خوش
ہوجائے تواس صورت میں بعض مشارح نے فرمایا ہے کہ پانی والا اپنے پانی کو ان سے نہیں روک سکتا ہے، کیو نکہ ایسے جانور ہر و قت
ہوجائے تواس صورت میں بعض مشارح نے فرمایا ہے کہ پانی والا اپنی کو وان سے نہیں روک سکتا ہے، کیو نکہ ایسے جانور ہر و قت
خور سے مشارح نے فرمایا ہے کہ پانی والا ان کو منع کر سکتا ہے، جس کی وجہ صرف میہ ہوگیا ہے، گویا یہ ان کی بار کی کا وقت ہے، اور
ویس نے کہ علاوہ اگر کسی دوسر کی غرض مثلاً وضوء کرنے یا کپڑے دھونے کے لئے پانی لینا چاہے تو صحیح قول کے مطابق میں ان کالینا
جانز ہوگا، کیونکہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ وہ ای حوض پر آگر اپی ضرورت پوری کریں جیسا کہ بعض عفاء نے کہا ہے تواس سے صروت مند ول کو تکلیف بھی ہو سے کہ جبکہ شریعت نے نکلیف میں ڈالنے کا حتم خرم کردیا ہے، (ف: اس سے معلوم ہوا کہ اس

توضیح: اگر آباد کی ہوئی زمین کو کوئی کسی کے خاص ذاتی پانی سے سیر اب کرنا جاہے، تو دوسرے کی مرضی کے بغیر بھی استعال میں لینا کیاجائز ہوگا، اپنے بر تنوں میں جمع کئے ہوئے پانی کو دوسرے کے مائلنے پر منع کرنا، کوئیں، چشے اور حوض کو جو کسی کی ذاتی زمین میں ہوان کے پانی کو دوسرے کے مائلنے پر منع کرنا، کوئیں، چشے اور حوض کو جو کسی کی ذاتی زمین میں ہوان ان کے پانی کو دوسرے کے لئے طاقت کے ذریعہ استعال کرنا، مسائل کی تفصیل، متعم، اقوال علماء، دلائل

وان اراد ان يسقى شجرا اوخضرا فى دراه حملا بجراره له ذلك فى الاصح لان الناس يتوسعون فيه ويعدون المنع من الدناء ة وليس له ان يسقى من ذلك لان الماء متى دخل فى المقاسم انقطعت شركة الشرب بواحدة لان فى ابقائه قطع شرب صاحبه ولان المسيل حق صاحب النهر والضفة تعلق بها حقه فلا يمكنه التسييل فيه ولا شق الضفة فان اذن له صاحبه فى ذلك واعاره فلا باس به لانه حقه فتجرى فيه الاباحة كالماء المحرز في انائه.

ترجمہ: اور اگریہ چاہا کہ جھوٹے حوض وغیرہ سے گھڑے اور بالٹی سے پانی لے کر اپنے گھر ہیں گئے ہوئے پوہ ول پاسبزی کی کیاری کو سیر اب کرلے تو قول اصح کے مطابق اسے اس بات کی اجازت ہوگی، کیونکہ لوگ عومااس کی اجازت ویا کرتے ہیں اور اس سے منع کرنے ہیں کہ بنگی اور بد تہذیبی محسوس کرتے ہیں :و لیس له ان بسقی النے: لیکن کسی کویہ اختیار نہیں ہوگا کہ کسی معین شخص کی ذاتی نہریا کنو کیس یا کار بز سے اپنی زمین یا اپنے در خت کو سیر اب کرلے البتہ اگر وہ مالک خود صراحة اس کی اجازت ویدے تب اسے اجازت ہوجا گئی، اور اگر پائی وینانہ جا ہے تو انکار کر سکتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ جب پائی کی تعلیم ہوجاتی ہے تب دوسر اکوئی شخص اس کا شریک باتی نہیں رہتا ہے، کیونکہ اگر حق دوسر کو اس سے سیر اب کرنے کا حق باتی نہیں رہتا ہے، کیونکہ اگر حق باتی رہائے دوسر کے کا حق ناتی ہوجاتا ہے۔

ولان المصل حق النع اوراس وليل سے بھي كه نهر كے پانى پر تو نهر كے مالك بى كاحق ہے، اى طرح ہے اس كے كناره سے بھى اس كے كناره كے اللہ كائن متعلق ہے، اس لئے كسى كويہ اختيار نہيں ہوگا كہ اس كے كناره كوكاث كراس ہے پانى بہاكر لے جائے، اس طرح ہے اس كے مناره كوكاث كر پانى لئے جائے البتہ اگر مالك خود بى اس نهر كے پانى اس طرح ہے اس اس سے پانى لے جائے ميں كوئى حرج نہ ہوگا، كو تكہ به اس كا اپناحق ہے، اسے اختيار ہے كہ اس طرح ہے ہوئے اور جے جائے استعمال كرنے دے، جيے كہ كوئى اپنے برتن گھڑا وغيره ميں جمع كئے ہوئے پانى كى خرج كرنے ميں جس طرح ہے جاہے استعمال كرسكا ہے۔

توضیح اگر کوئی شخص کسی کے چھوٹے حوض وغیرہ سے گھڑے اور بالٹی میں پانی لے کراپنے گھر میں لگے ہوئے بودوں اور سبزیوں کو سیر اب کرنا چاہئے، اگر کوئی کسی کے ذاتی نہریا کنوئیں کے پانی سے اپنے در خت یاز مین کو سیر اب کرنا چاہئے، مسائل کی تفصیل ،احکام، د لاکل

فصل في كرى الانهار قال رضى الله عنه الانهار ثلثة نهر غير مملوك لاحد ولم يدخل ماؤه في المقاسم بعد، كالفرات ونحوه، ونهر مملوك دخل ماؤه تحت القسمة، الاانه عام، ونهر مملوك دخل ماؤه في القسمة، وهو خاص والفاصل بينهما استحقاق الشفه به وعدمه، فالاول كريه على السلطان من بيت مال المسلمين لان منفعة الكرى لهم فتكون مؤنته عليهم ويصرف اليه من مؤنة الخراج والجزية دون العشور والصدقات لان الثانى للفقراء والاول للنوائب فان لم يكن في بيت المال شيء فالامام يجبر الناس على كريه احياء لمصلحة العامة اذ هم لا يقيمونها بانفسهم وفي مثله قال عمر رضى الله عنه لوتوكتم لبعتم اولادكم الا انه يخرج له من كان يطيقه ويجعل مؤنته على المياسير الذين لايطيقونه بانفسهم، واما الثاني فكريه على اهله لا على بيت المال لان الحق لهم والمنفعة تعود اليهم على الخصوص والخلوص، ومن ابي منهم يجبر على كريه دفعا للضرر العام وهو ضرر بقية الشركاء، وضرر الآبي خاص ويقابله عوض، فلا يعارض به ولو ارادو ان يحصنوه خيفة الانبثاق وفيه ضرر عام كغرق الاراضي وفساد الطرق، يجبر الآبي والا فلاء لانه موهوم بخلاف الكرى لانه معلوم. واما الثالث وهو الخاص من كل وجه فكريه على اهله لما بينا ثم قيل يجبر الآبي كما في الثاني وقيل لا يجبر لان كل واحد من الضررين خاص ويمكن دفعه عنهم بالرجوع على الآبي بما انفقوا فيه اذا كان بامر القاضى فاستوت الجنبتان بخلاف ماتقدم و لا جبر لحق الشفة كما اذا امتنعوا جميعا.

ووسری نصل نبردل کی صفائی کابیان قال دصی الله عنه النے: مصنف نے فرمایا ہے کہ نبریں تین فتم کی ہوتی ہیں (۱)
وہ نبر ہے جونہ کسی کی ملکت میں ہواور نہ اب تک اس کاپائی بھی تقیم کیا گیا ہو، یعنی نہر ہر اعتبار سے عام ہو، جیسے دریائے فرات
اور اس جیسے دوسر ہیڑے بڑے دریا ہیں، اور دوسری فتم ایسی نبر جس کے پائی کی تقیم ہو چکی ہو، اور اس تقیم کی وجہ ہے
وہ نبر خاص ہو گئی ہو، چر بھی وہ ایک اعتبار ہے عام نبر ہو، اور تیسری وہ فرہر ہے جو مملوک ہواور اس کے پائی کا بڑارہ ہو چکا ہو، اور وہ
ہر طرح ہے خاص ہو، اور ان و فول یعنی خاص و عام ہونے کے در میان فرق اور حد فاصل ہے، کہ جس نبر کے ذریعہ ہے شفعہ
کا استحقاق ہو وہ نبر فاص ہو گی، اور جس کے ذریعہ شفعہ کا استحقاق نہ ہو وہ نبر عام ہو یا۔ کہ میں نبر پر ایک گاؤں آباد ہو لیتی نبر
شفعہ کا حق آسی وقت ہو تا ہے جبکہ وہ نبر وس آدمیوں یاان ہے کم کے در میان مشترک ہویا کسی نبر پر ایک گاؤں آباد ہو لیتی نبر
کاپائی اس گاؤں والے کے استعال میں ہو تو وہ خاص نبر کہلا گئی، اس کے ذریعہ ہو شفعہ کا حق بھی ہو تا ہے، اور بعض فقہاء نے کہا
کاپائی اس گاؤں والے کے استعال میں ہو تو وہ خاص ہو، تو وہ خاص اور جالیہ ہو تو وہ نبر عام کہلا نیگی، لیکن اس میں
تول اصح یہ ہے کہ اس کا فیصلہ امام مجبتہ کی رائے سے ہوگا اور ان نہ کورہ اقوال میں سے جسے جا ہو تو وہ نبر عام کہلا نیگی، لیکن اس میں
تول اصح یہ ہے کہ اس کا فیصلہ امام مجبتہ کی رائے سے ہوگا اور ان نہ کورہ اقوال میں سے جسے جا ہو تو کی کر کے عمل کرے،
القاضیان۔

فالاول کوید النے: پس ان متیوں قسموں سے پہلی قتم یعنی مکمل عام نہرکی نہرکی صفائی اور اس کی مٹی کو ذکا لئے کی ذمہ داری باد شاہ وقت پر ہوگی جس کا فرج ہو مسلمانوں کے بیت المال سے ہوگا، کیو نکہ اس عام نہرکا فائدہ بھی عام مسلمانوں کو ہوگا، ای لئے اس کا فرج بھی عوام کے مال بعن بیت المال سے وصول کیا جائے گا، پھر بیت المال میں اگر چہ مختلف مدوں کے مال ہوتے ہیں مثلاً فراج، ہزید، عشر اور صدقہ تو اس کی صفائی کے لئے صرف فراج اور جزیہ کی مدے فرج کیا جائے گیا، اور عشریا صد قات کی مدے فرج نہیں کیا جائے گا، کو نکہ عشر اور صدقات تو صرف فقراء کے لئے مخصوص ہوتے ہیں، اس لئے نہ کورہ ضروریات اور مشکلات کے لئے فران یا جزیہ کی مدہوتی ہے، اور اگر بیت المال میں جب مال موجود نہ ہو توامام وقت کو یہ افتیار ہوگا کہ اس مقصد کے لئے لوگوں پر جبر کر کے وصول کرلے کیو تکہ اس کا فائدہ بھی تو عام لوگوں، تی کو ہوگا، لیکن عوام کو اپنی اصلحت فود ملے کرنے کا افتیار نہیں دیا جائے گا، ایسے ہی موقع کے لئے حضرت عمر نے فرمایا ہے کہ اگر تم لوگوں کو اپنی افتیار سے کام کرنے کے لئے حضرت میں نالے کا مام میں میں ہور کیا ہوں ہیں یہ روایت نہیں ملی ہے، ع) الحاصل کا اختیار نہیں کی صفائی اور اس سے ہوقت صرورت میں نکالے کا عام مقم دیا جائے گا، جس کے لئے امام یہ طریقہ افتیار کرے گا کہ جو ایک عام نہرکی صفائی اور اس سے ہوقت صرورت میں نکالے کا عام مقم دیا جائے گا، جس کے لئے امام یہ طریقہ افتیار کرے گا کہ جو ایک عام نہرکی صفائی اور اس سے ہوقت صرورت میں نکالے کا عام مقم دیا جائے گا، جس کے لئے امام یہ طریقہ افتیار کرے گا کہ جو

لوگ اپنے بدن ہے آگا محمنت کرنا چاہتے ہیں وہ محنت کریں گے اور ایسے مالد ارجوان کے اخراجات بر داشت کر سکتے ہیں مگر جان ہے محنت نہیں کر سکتے ہیں،وہان کے اخراجات بر داشت کریں گے۔

واما المثانی فکرید النے:اور نہر کی دوسری متم لیتی الی نہر کہ اس کے پانی کا بٹوارہ ہو جانے کے باوجود ایک طرح ہے وہ عام ہو تواس کی صفائی کی ذمہ داری الن کے مالکوں پر ہی ہو گی، لیتی بیت المال ہے اس کا نترج نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس کا نفع اور نقصان لیتی آمدنی اور خرچ سب الن ہی مخصوص افراد کے لئے ہے،البتہ اگر اس صورت میں بھی پچھ افراد افرا جات میں حصہ لینے کے لئے تیار نہ ہو ل اور انکار کرتے ہوں تب امام وفت الن او گول کو بھی اس میں حصہ لینے پر مجبور کرے گا تا کہ عام تکلیف، ور ہو، لینی بڑی تیار نہ ہو آگر چہ اس سے چند مخصوص افراد کو نوری طور سے بچھ نقصان بھی ہو تا ہو، مگر اس کا عتبار نہیں کیا جائے گا۔

ولو ادادوا ان یعصنوہ النے: اب اگر اس کے شرکاء یہ چاہتے ہوں کہ اس نہر کے پشتہ (باندھ) کر پختہ اور کافی مضبوط کردیں تاکہ کسی وقت وہ ٹوٹ نہ سکے اور کسی کواس سے نقصان نہ ہوجائے یعنی اس کے ٹوٹ جانے یا پچٹ جانے سے لوگوں کی زمینیں ڈوب نہ جائیں یا مکان اور سڑک راستے ہیں ٹوٹ پھوٹ اور ہر بادی نہ پھیل جائے جبکہ اس کا شدیدا حمال بھی ہو تو اس میں شرکت سے انکار کرنے والے پر جبر نہیں کیا جائے گا، شرکت سے انکار کرنے والے پر جبر نہیں کیا جائے گا، اور اگر اس کا خاص خطرہ نہ ہو تو اس سے انکار کرنے والے پر جبر نہیں کیا جائے گا، کو تکہ اس صورت ہیں کنارہ میں ٹوٹے کا ایک و ہمی احتال ہے، بخلاف نہرکی صفائی کرنے کے وہ معلوم ہے، کہ اگر اس کی صفائی نہیں کی جائے گا تو یانی میں پوری روانی باتی نہیں رہے گی۔

واما المثالث و هو المنحاص المنع الوراب نهر کی تئیر کی قشم بعنی وہ جو ہر طرح سے خاص حق ہے اور انہیں کو اس سے فاکدہ بھی ہو تا ہے۔ اسکاف نے ہا ہے ہی کچھ افراواس کی صفائی اور اس کے افراجات میں صد لینانہ چاہیں تو بعض مشائع بعنی شخ اپو بر اسکاف نے کہا ہے کہ دوسر کی قشم کی نہر کی طرح اس میں بھی انکار کرنے والے پر جر کیاجائے گا، تحر کچھ ووسر سے مشائع بعنی شخ اولوں الو بحر بنالی بخی نے دوسر کی قسم مورودہ مسئلہ میں دونوں الو بحر بنالی بخی نے دوسر کے اس بر جر نہیں کیاجائے گا، (اور الغایہ میں ان کو کو پہند کیا ہے ، کیو نکہ موجودہ مسئلہ میں دونوں طرف بن کا نقصان دوسر سے خاص شرکاء ہے دفع کرنے کی میہ صورت مکن ہے کہ اس وقت شرکت نہ کرج کرج ہوا ہو ہے خرج ہواس میں سے جو حصہ مشکر کے نام کا آئے وہ اس سے وصول کر لیں تب یہاں دونوں جانب برائی ہوجائے گا، بخلاف پہلے مسئلہ کی لینی جبکہ عام نہر میں کوئی مختص شرکت کا مشکر ہو توائی ہو جائے گا ، بخلاف پہلے مسئلہ کی لینی جبکہ عام نہر میں کوئی مختص شرکت کا مشکر صوف این پیش کو مجبور کرنا یا نازم ہے ، پھر ان میں وہ جہ سائلہ میں عام کو گو مضائی سے کوئی صفائی کے خرچہ میں حصہ لینے سے مشکر ہوجائے تواس کی وجہ سے آگر نہر میں اور کے بیٹھ جائیں توان میں ہے کی گو بھی مجبور نہیں کیاجائے گا ، جیسے کہ آگر سارے ، بی خاص نہر والے صفائی کرنے سے انکار کیا تو خاص شرک کو بھی مجبور نہیں کیاجائے گا ، جیسے کہ آگر سارے ، بی خاص نہر میں کا مواس میں نہیں کیا جائے گا ، تواس کی وجہ سے مجبور کیا جائے گا ، تواس کی وجہ سے مجبور کیا جائے گا ، تواس کی وجہ سے مجبور کیا جائے گا ، تواس کی وجہ سے مجبور کیا جائے گا ، تواس کی وجہ سے مجبور کیا جائے گا ، تواس کی وجہ سے مجبور کیا جائے گا ، تواس کی وجہ سے مجبور کیا جائے گا ، تواس کی وجہ سے مجبور کیا جائے گا ، تواس کی وجہ سے مجبور کیا جائے گا ، تواس کی دوسر کے سارے شرکا کیا جائے گا ، تواس کی دوسر کے ساز کا کر نے سے انکار کر دیں توان میں جنور کیا جائے گا ، جو سے جبر نہیں کرنا چاہے ، بیسے کہ ظاہر المذہب میں شف مین پینے کے حق کی وجہ سے مجبور کیا جائے گا ، تواس کی دوسر کے میں کیا جائے گا ، تواس کی دوسر کے ساز کیا جائے گا ، تواس کی دوسر کے ساز کیا جائے گا ، تواس کی دوسر کے میں کیا ہو گا کی دوسر کے کو کی دوسر کے کو کی دوسر کے دوسر کے کو کی دوسر کے کو کی دوسر کے کو کی دوسر کے کو کی دوسر کے کی

توطیح: دوسری فصل، نہروں کی کتنی قشمیں میں ان کی تفصیل ، پھر ان کے بھر جانے یا خراب ہو جانے کی صورت میں ان کی صفائی کس پر اور کس طرح لازم ہوگی، مسائل کی

کری: کھورتا، مٹی صاف کرتا، الاعبث اق، یانی کے بند کاٹوٹ پھوٹ ہو جانا۔

ومؤلة كرى النهر المشترك عليهم من اعلا فاذا جاوز ارض رجل رفع عنه وهذا عندابى حنيفة وقالا هى عليهم جميعا من اوله الى آخره بحصص الشرب والارضين لان لصاحب الاعلى حقا فى الاسفل لاحتياجه الى تسييل ما فضل من الماء فيه وله ان المقصد من الكرى الانتفاع بالسقى وقد حصل لصاحب الاعلى فلا يلزمه الانتفاع بالسقى وقد حصل لصاحب المسيل عمارته كما اذا الانتفاع بالسقى وقد حصل لصاحب الاعلى فلا يلزمه انفاع غيره وليس على صاحب المسيل عمارته كما اذا كان له مسيل على سطح غيره كيف وانه يمكنه دفع الماء عن ارضه بسده من اعلاه ثم انما يرفع عنه اذا جاوز ارضه كما ذكرنا وقيل اذا جاوز فوهة نهره وهو مروى عن محمد والاول اصح لان له رايا فى اتخاذ الفوهة من اعلاه واسفله فاذا جاوز الكرى ارضه حتى سقط مؤنته قبل له ان يفتح الماء ليسقى ارضه لانتهاء الكرى فى حقه وقبل ليس له ذلك مالم تفرغ شركاؤه نفيا لاختصاصه وليس على اهل الشفة من الكرى شىء لانهم لا يحصون ولانهم اتباع.

تر جمہ بچر مشرک نہر کی کھدائی اور صفائی کا خرج تمام لوگوں پر اس طرح ڈالا جائے گاکہ صفائی کاکام اوپر کی طرف یعنی جد هر سے پائی کا بہاؤ ہور ہاہے، شروع ہوگا، اور اس طرف کو حصد دار ہی اس خرج کاذمہ دار ہوگا، اس کے بعد دہ ذمہ دار نہ ہوگا، پھر کام آگے کی طرف بڑھیگا اور اس کا خرج مجمی اس طرف کے رہنے والے پر آئیگا، یہاں تک کہ آخر تک اس طرح کام ہوگا اور اس کا خرج دصول کیا جائے گا، یہ قول امام ابو صنیفہ کا ہے۔

و قالا ھی علیہ المع: اور صاحبین نے فرمایا ہے کہ نہری صفائی کا پورا خرج اول ہے آخر تک تمام لوگوں پر ان کے پانی اور زمین کے حساب سے تقسیم کر دیاجائے گا، کیونکہ اوپر والوں کا حق بھی نیچے کی جانب متعلق ہے اس لئے کہ ان کا بچاہو اپانی نیچے کی طرف آجائے گا۔ و له ان المقصد المنح: اور امام ابو حنیقہ کی دلیل ہے ہے کہ نہری صفائی کا مقصد ہے ہو تا ہے کہ سر ابی کا نفع حاصل ہو اور رہ نفع اوپر والے کو حاصل ہو گیا یعنی اس کے قریب اتباپائی پیا گیا ہے جس سے وہ اپنی کھیتی وغیرہ کو سیر اب کر سکے، اس کے بعد دوسر وال کو بھی پانی بہنچانے کا پہنو نمہ دار نہیں ہے اور ایسا محص دوسر سے کے لئے نقیر وغیرہ کا ذمہ دار نہیں ہو تا ہے، شان اگر زید کا مکان ایسا ہو کہ اس کی اپنی جھت سے دوسر سے محض کر کی جھت پر پائی گرانے کا حق حاصل ہو تو اس زید پر یہ لازم نہ ہوگا کہ کہرکی حجست درست کرادے ، اور ایسا کس طرح ہو سکتا ہے ، جبکہ نہر کے اوپر کے حصہ کا آدمی اپنی ضرور ت سے زائد پائی کے نشمان سے بچٹائی چاہے تو دہ اس کی اوپر کی زمین پر بند بائد ھے کرپائی روک سکتا ہے ، جب اوپر والے کی زمین کے علاقہ کی صفائی ممل موجو ہو ہو جائے گا، اس کے بعد کی صفائی اور خرج اس کے بعد والوں کے ذمہ ہوگا جیسا کہ ہم نے کہ سلے بیان کردیا ہے۔

وقیل افدا جاوز النع: اور بعض فقہا نے یہ فرمایاہ کہ جب کھدائی کاکام نہر کے دہانہ سے بڑھ جائےگا تب اس کے ذمہ سے خرج کی ذمہ داری بھی ختم کردی جائےگا۔ امام محر سے بھی یمی روایت ہے ، لیکن پہلا قول ہی اصح ہے ، کیونکہ اس شخص کواو پر سے پائی لانے کے لئے دہانہ اور راستہ بنادیے میں اونچے اور نیچ کرنے کا اختیار ہوگا، یعنی اگر اس نے نہر کادہانہ اپی خاص زمین کے اوپری حصہ میں کھودا تو دہانہ تک کی کھدائی ہوتے ہی وہ مزید محنت اور خرج سے فارغ اور بری الذمہ ہو جائے گا، حالا تکہ اس وقت بھی نہر کے مقاتل اس کی بہت می زمین کھدائی ہوئے باقی رہ سکتی ہے، اس لئے قول اصح یہ ہے کہ اپنی پوری زمین کی حد سے گذر جانے کا بھی اعتبار کیا جائے گا، پھر جب اس کی زمین کی حد سے کھدائی کاکام آگے بڑھ جائے، اور اس کے ذمہ سے اس سلسلہ گذر جانے کا بھی اعتبار کیا جائے گا، پھر جب اس کی زمین کی حد سے کھدائی کاکام آگے بڑھ جائے، اور اس کے ذمہ سے اس سلسلہ

کاتمام خرج ختم ہو جائے تو بچھ مشائ نے کہاہے کہ ابات اس بات کا اختیار ہو جائے گاکہ نہر کے منہ کوا پی زمین کی سر ابی کے لئے کھول دے کیو تکہ اس کے ذمہ ہے اس کی کھدائی اور صفائی کا کام ختم ہو چکاہے، گر دوسر ے مشائ نے فرمایاہے کہ جب تک اس کے دوسر ے شرکاء بھی اس کام اور اس کے تفریعات اواکر نے سے فارغ نہ ہوجائیں کسی کواس نہر کے پانی سے فا کہ واٹھانے کا اختیار نہیں ہوگا یہاں تک کہ آخر میں سب اس پانی سے فا کہ وحاصل کر سکیں،اس الزام سے بچنے کے لئے کہ مشتر کے پانی ہے وہ شہائی فا کدہ اٹھا تے ہیں ان کے ذمہ اس کی کھدائی اور صفائی کا کوئی خرج لازم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اولا وہ تو شار میں داخل نہیں ہیں اور دوسر ہے وہ توان کے تا بع ہیں۔

### چند متفرق مسائل

(۱)اگر کسی بندگل یعنی جس میں آنے جانے کا صرف ایک ہی طرف سے داست : و کے شروع سے آخر تک مر مت کرنے کی ضرورت پڑجائے تو بالا تفاق اس کے شروع حصہ کی مرمت تھی سب پر لازم ہوگی، پھر سی شخص کے مکان صفائی کا کام پہنچ جانے کے بعد باقی حصہ کی درستی کا خرج اس کے ذمہ باقی رہے گایا ختم ہو جائے گا تواصول میں اس مسئلہ کے بارے میں کوئی روایت موجود نہیں ہے،اور شخ الاسلام نے اپنی شرح میں فقیہ ابو جعفر سے لقل کیا ہے کہ میں نے مشاکح کی کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ بالا تفاق اس کے ذمہ سے خرج ختم کر دیا جائے گا۔

(۲)اگر کسی بڑی نہر پر گئی گاؤل آباد ہول ای نہر کاپانی چیتے ہوں اور ایسی نہر کو فارسی میں کام کہتے ہیں، اس علاقہ کے تمام لوگوں نے بالا تفاق اس نہر کی ضفائی ادر مٹی نکالے کاار اوہ کیا، پھر اس کی صفائی کرتے ہوئے، کسی گاؤل کے بالکل قریب بہنچ گئے تو کیااس گاؤل والی سے اس کا فرج میں موجود نہیں ہے، اور شخ الاسلام نے ذکر کیااس گاؤل والیوں سے اس کا فرج موجود ہے کہ بالا تفاق ان کے ذمہ سے خرج ختم کر دیاجائے گا، اور اگر ہم اس مسئلہ کو خاص نہر کیا ہے کہ بالا تفاق ان کے ذمہ سے خرج ختم کر دیاجائے گا، اور اگر ہم اس مسئلہ کو خاص نہر بو قیاس کریں تو اس کا تفاضا یہ ہوگا کہ جب تک اس گاؤل سے حلقہ اور اس کی زمین سے کام آگے نہ بڑھ جائے تب تک اس گاؤل ہے الوال سے اس کا خرج ختم نہیں کرنا چاہئے ، المحیط۔

(۳)اگر کسی مخصوص قوم کی کو کی نهر ہواور دوسر بے لوگوں میں ہے کسی نے اس میں سے اپنے گھڑے باسک میں پائی مجر کر وہاں ہے کے جائے اور اپنی تھیتی یادر خت کواس سے سیر اب کرے تو بعض علاء نے کہاہے کہ قول اصح کے مطابق اسے منع نہیں کیا جائے گا،الہد اپیہ والکا فی والست بیٹین،وانظہیر ۔

(۷) سبیل کے پانی سے وضوء کرنے کے بارے ہیں بعض علاء نے کہاہے کہ جائزہے،اور پچھ علاء نے کہاہے کہ اگر وہاں پر
پانی زیادہ مقدار میں ہو تو جائز ہو گاور نہ جائز نہیں ہو گا،ای طرح سے اگر چینے کے لئے پانی ہو تو اس کا بھی بھی حکم ہو گا، یہائتک کہ
مشائ نے فرمایا ہے کہ جن حوضوں کو پانی چینے کے لئے بنایا گیا ہو ان سے بھی وضوء کرنا جائز نہ ہو گا،اگر کوئی وضوء کرنا جاہے گا، تو
اسے روک دیا جائے گا، (۵)اگر کوئی سقا ( بہتی ) سبیل کا پانی اپنے گھر والوں کو پلانے کے لئے پیجائے تو جائز ہو گا، (۱) غیر کی نہریا
چشنہ یا کار ہز کے پانی سے مالک کی اجاز ہ کے بغیر بھیتی کو سیر اب کرتا جائز نہیں ہے،اگر چہ پانی کے بغیر تھیتی خشک ہو جاتی ہو،
القاضی خان۔(۷)اگر کسی نے دوسر سے کی خاص نہریا حوض یا کنو تی سے اپنے پانی کا گھڑا بھر لیا تا کہ اس سے وضوء کر لے یا کپڑے وجو لے تو طحاد گئے نے فرمایا ہے کہ اس کے لئے جائز ہو گا،اکثر مشائخ اس کے قائل ہیں،الذخیر ہے۔

(۸) معلوم ہوناچاہئے کہ گھاس کے مسئلہ میں کئی صور تیل ہیں،(۱) یہ کہ وہ مباح زمین میں اگی ہو تواس میں سب لوگ برابر کے شریک ہیں جس کا جی چاہے کاٹ کرلے آئے یا اپنے جانور کو کھلائے جیسے سمندر ول اور بڑے دریاؤں اور جھیلوں کے پانی کا تھکم ہے،(۲) صورت بیچ کہ گھاس کو اپنی ذاتی زمین میں کسی کے اگانے کے بغیراز خوداگی ہو، پھر مالک نے اسے کاٹ کراپنے پاس محفوظ کرلیاہو،اس طرح وہ اس گھاس کامالک ہوجاتا ہے، اس کے بغیر وہ کسی کو بھی گھاس سے نہیں روک سکتا ہے، لیکن گھاس لینے کے لئے آنے والے کو وہ روک سکتا ہے، اس لئے اگر گھاس کے خواہش مند اور زمین کے مالک میں کسی بات میں جھڑا ہوجائے تو ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ بید دیکھاجائے گا کہ گھاس کے ضرورت مند کواس کی زمین سے قریب کسی مباح زمین میں گھاس ملتی ہو تو زمین کامالک اپنی زمین کی گھاس کوروک سکتا ہے اواگر یہ صورت نہ ہو تو زمین کے مالک کو یہ کہاجائے گا کہ یا تو تم اس شخص کو اپنی زمین مین سے گھاس لینے کے لئے آنے کی اجازت دوور نہ تم خود گھاس کاٹ کراسے باہر جاکر دیدو، محیط السر تھی۔

اور (۳) صورت ہے ہے کہ کسی زمین کے مالک نے خودا بنی زمین میں گھاس اگائی ہو لیفی اپنی زمین کھود کھاد کراس میں بج ذال کرپانی ڈالا ہو کہ گھاس اگ کر بڑھ جائے ، تا کہ اس کے اپنے جانوروں کے لئے چارہ ہو تواس صورت میں وہی مالک زمین اس گھاس کا اصل حقدار ہوگا، اس لئے اس کی رضامندی کے بغیرا سے نہیں لے سکتا ہے ،اور ظاہر الروایۃ کے مطابق اگر کسی نے مالک زمین کی اجازت کے بغیر گھاس کاٹ کی تواس زمین کامالک اس کائی ہوئی گھاس کو واپس نہیں لے سکتا ہے ،اور اس گھاس کی زمیج بھی جائز نہیں ہوگی، ہمارے متاخرین مشاکح نے اس کے واپس لینے اور اس کی زمیج کے جائز ہونے کا بھی فتوی دیا ہے۔

(۹) چراگاہ کو کرایہ کے طور پر دیناجائز نہیں ہے،البتہ اسے جائز بنانے کا حیلہ یہ ہے کہ گھاس کے لئے مناسب زمین کا ایک مخصوص فکڑا محدود معین درت کے مصلے کرایہ دوارے لئے مبائ مخصوص فکڑا محدود معین درت کے مصلے کرایہ دارے لئے مبائ کردے،المضمر ات۔(۱۰) جو چیز زمین پراس طرح پھیلی ہو کہ اس میں تندنہ ہو وہ گھاس کے حکم میں ہے،اور اگر تند ہو تو پیٹر کے حکم میں ہے، محیط السر نھی۔(۱۱) ہزتال دفیر وزہ اور قیر در خت کے حکم میں ہے کہ اس لئے اگر کوئی اس میں سے بچھ لے گاتو وہ اس کا ضامت ہوگا، خزلند المفت بین، (۱۲) معتقی میں امام ابو بوسف ہے روایت ہے کہ اگر کسی کے ذاتی جنگل میں جانے کی لکڑیاں اس کا ضامت ہوگا، خزلند المفت بین، (۱۲) معتقی میں امام ابو بوسف ہے روایت ہے کہ اگر کسی کے ذاتی جنگل میں کا ذاتی مملوک نہ ہوتو تو اس بیش سے کہ اگر کسی گاؤں کے نام سے مشہور ہو، الذخیرہ اس بیس سے کٹریاں توڑنے اور جمع کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوجاتا ہے،اس کے بعد ان کو گھے میں باند صفیا جمع کرنے دالمضمر ات۔(۱۳) جنگل کی کلڑیاں توڑنے والا توڑتے ہی اس کا مالک ہوجاتا ہے،اس کے بعد ان کو گھے میں باند صفیا جمع کرنے کی ضرور سے نہیں رہتی ہے۔

(۱۴)اور کنوئیں نے ڈول بھرنے والا جب تک کہ اے اپنے کسی برتن میں نہ ڈال دے اس کامالک نہیں ہوتا ہے ،القنیہ ، لیکن میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ جب کنوئیں ہے اپنے ڈول میں بھر کر نکال لیا تو ذکا لتے ہی اس کامالک ہو گیا، م۔ (۱۴)اگر کسی شخص کی زمین میں نمک بعنی نمک کی حبیل (بالکل نمکین پانی) ہو،اور کسی نے اس میں سے پانی بھر کر نکال لیا تو وہ ضامن نہیں ہوگا،اور اگر بعد میں وہ پانی نمک بن گیا تو بھی کوئی اسے ای محض ہے نہیں لے سکتا ہے،المضمر ات۔

(10) جس حدیث میں آگ کے متعلق بیہ بیان ہے کہ اس میں عامشر سنت کاحق ہے،اس کامطلب بیہ ہے کہ آگ کے جوہر اوراصل میں سب کی شرکت ہوتی ہے، لیکن اس سے حاصل ہونے والی لکڑی اور کو ئید میں شرکت نہیں :وتی ہے، پس اگر کسی نے ایسے جنگل میں جو کسی کی ذاتی مکلیت میں نہیں ہے، آگ جلائی توہر ایک کو بیہ اختیار ہوگا کہ اس آگ ہے حرارت اور گرمی حاصل کرے ادراپ کی روشن میں کام کرے،اگر اس وقت کوئی بیہ چاہے کہ اس آگ ہے انگار ولے حاصل کرے ادر وہ کو کلہ اتنی زیادہ مقدار میں ہو کہ جائے تو آگ لگانے والے کو اس آئی زیادہ مقدار میں ہو کہ بازار میں اس کی قیت مل سکتی ہو،ور ندا ہے لے لینا جائز ہوگا، لیشر طیکہ وہ کو کلہ ہوجائے اور وہ کو کلہ اتنی زیادہ مقدار میں ہو کہ بازار میں اس کی قیت مل سکتی ہو،ور ندا ہے لے لینا جائز ہوگا، المبسوط۔

توضیح مشتر ک ننهر کی کھدائی اور صفائی کی جانی یا مالی ذمہ داری کن لوگوں پر اور کس حساب سے ہوگی، مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام، تھم، دلا کل مفصلہ

کری نہروز مین کی کھدائی کا کام کرنا۔

فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه ويصح دعوى الشرب بغير ارض استحسانا لانه قد يملك بدون الارض ارثا وقد يبيع الارض ويبقى الشرب له وهو مرغوب فيه فيصح فيه الدعوى واذا كان نهر لرجل يجرى في ارض غيره فاراد صاحب الارض ان لايجرى النهر في ارضه ترك على حاله لانه مستعمل له باجراء مانه فعند الاختلاف يكون القول قوله فان لم يكن في يده ولم يكن جاريا فعليه البينة ان هذا النهرله او انه قد كان له مجراة في هذا النهر يسوقه الى ارضه ليسقيها فيقضى له لاثباته بالحجة ملكا له او حقا مستحقا فيه وعلى هذا المصب في نهر اوعلى سطح اوالميزاب اوالممشى في دفر غيره فحكم الاختلاف فيها نظيره في الشرب واذا كان نهر بين قوم واختصموا في الشرب كان الشرب بينهم على قدر اراضيهم لان المقصود الانتفاع بسقيها فيتقدر بقدره بخلاف الطريق لان المقصود التطرق وهو في الدار الواسعة والضيقة على نمط واحد.

ترجمہ: تیسری فصل: پینے کے لئے دعوی واختلاف اور اس میں تصرف کرنے کابیان

ویصح دعوی الشرب المخ: زمین کے بغیر صرف پینے کے حَقَ کے بارے میں دعوی کرنا بھی استحسانا صحیح ہوتا ہے، کیونکہ بھی زمین کے بغیر بھی ملکیت میراث کے طور پر ثابت ہوتی ہے، اس طرح آومی بھی اپنی زمین تو پچھ دینا ہے، مگراس سے پینے کے حَقْ کو باقی رکھتا ہے، کیونکہ یہ حق انتہائی ضروری ہونے کی دجہ سے مرغوب ہوتا ہے، اس لئے اس حق کے رہنے کے بارے میں دعویٰ کرنا صحیح ہے۔

و علی ہذا المصب النے اور اس طرح اگر اپناپانی کسی نہر میں یا کسی غیر کی حصت پر گرنے یاپر نالہ میں باغیر کے احاطہ میں ہو کر آمدور فت کرنے میں اختلاف کیا، توان تمام صور تول میں اختلاف کرنے کا حکم بھی وہی ہے، جو پائی پینے میں اختلاف کرنے کے حکم میں ہے، (ف: چنانچہ اگر ہر وفت اس کا پائی کسی غیر کی نہر میں گرتا ہویا کسی کے جست پر بہتا ہویا اس کے پر نالہ میں ہو کر جاری ہو تو اس پر بیہ کر جاری ہوگا، اور اگر فی الحال بیر بات نہ بائی جاری ہو تو اس پر بیہ لازم ہوگا، اور اگر فی الحال بیر بات نہ بائی جاری ہو تو اس پر بیہ لازم ہوگا کہ اینے لئے گواہ چیش کرے کیو تکہ اسے اس کا حق حاصل تھا)۔

واذا کان نہر النے:اور اگر کوئی نبر کئی لوگوں کے در میان مشترک ہواور ان لوگوں نے اس سے پینے کے حق کے بارے میں آپس میں اختلاف کر لیا توان کی زمین کی ملکیت کے اعتبار سے ان کے در میان حق کا فیصلہ کیا جائے گا، یعنی ہر ایک کوان کی اپنی زمین کے مطابق حصہ ملے گا، کیونکہ حق حاصل ہونے کا مقصد ہر ایک کواس کے سیر اب کرنے کا موقع مل جائے، لہذا اس زمین کے حصہ کے مطابق پانی بھی ملے گا: ہنداف المطریق النے: بخلاف خاص راستہ کے کیونکہ وہ تو سارے شریکوں میں برابر

ہو تاہے، کیونکہ راستہ کے حق کا مقصد صرف اس پر سے گزر نااور چلنا ہو تاہے،اور یہ مقصد ہر شخص کے لئے برابر ہو تاہے،خواہ اس کا باشندہ تنگ مکان میں رہتا ہویاو سیچ مکان میں رہتا ہو۔

توضیح: فصل، زمین کے بغیر بھی صرف پینے کے لئے پائی پر حق کاد عوی کرنا، ایک شخص کی نہر دوسرے کی زمین میں بہتی ہواور زمین کامالک اس بات کو پیندند کر تاہو، اگر ایک نہر کئی لوگوں کے در میان مشترک ہو اور ان لوگوں نے اس سے پینے کے حق میں اختلاف کیا، مسائل کی تفصیل، اقوال علاء، حکم ، دلاکل

فان كان الاعلى منهم لا يشرب حتى يسكر النهر لم يكن له ذلك لما في من ابطال حق الباقين ولكنه يشرب بحصته فان تراضوا على ان يسكر الاعلى النهر حتى يشرب بحصته اواصطلحو على ان يسكر كل رجل منهم في نوبته جاز لان الحق لهم الاانه اذا تمكن من ذلك بلوح لا يسكر بما ينكبس به النهر من غير تراض لكونه اضرارا بهم وليس لاحدهم ان يكرى منه نهرا اوينصب عليه رحى ماء الابرضاء اصحابه لان فيه كسرضفة النهر وشغل موضع مشترك بالبناء الا ان يكون رحى لايضر بالنهر ولا بالماء ويكون موضعها في ارض صاحبها لانه تصرف في ملك نفسه ولا ضرر في حق غيره ومعنى الضرر بالنهر ما بيناه من كسر ضفته وبالماء ان ينغير عن سننه الذي كان يجرى عليه والدالية والسانية نظير الرحى.

ترجمہ :اگرانیک نہر کی افراد کے در منان مشترک ہو،اوراگر پانی کے بہاؤییں کی اور زمین کے حصہ کے اوٹیجے ہونے کی دجہ سے اوپر کا حصہ دار اس میں سے اس دفت تک پانی ندلے سکتا ہو جب تک کہ اس کے پنچے کے حصہ میں باندھ نہ باندھی جائے تو اس کو اس طرح کی باندھ باندھے کا اختیار نہیں ملے گا، کیونکہ اس طرح باندھ دینے سے باقی شریکوں کے حق کو منادینا لازم آتا ہے، لیکن وہ حصہ دار اپنے حصہ تک کی زمین کوسیر اب کرلے گا۔

فان تواصوا المنج: اوراگر سارے شرکاءاس بات پر راضی ہوں کہ اوپر کاحصہ دارا پے نیچے نہر پر بند باندھ کراپئی زمین کو پورے طور پر سیر اب کرلیا کرے ، یاوہ لوگ اس بات پر راضی ہوں کہ ہر جصہ دارا پنے وقت میں اپنے حصہ کی زمین کو سیر اب کرنے کے لئے نہر پر بند باندھ لیا کرے تو یہ دونوں صور تیں جائز ہوں گی، کیونکہ وہ حق توان بی لوگوں کا ہے۔ الا انه اذا تمکن المح : البتہ اس بات کاخیال رکھنا ہوگا کہ اگر وہ بند مٹی کی بجائے تختہ یا چوڑے پھر سے باندھنا ممکن ہو تواسی سے باندھا جائے کیونکہ مٹی یاریت سے باندھنا جائے کیونکہ مٹی یاریت سے باندھنے سے اس کے بینچ کی جگہ آہتہ آہتہ مٹی وغیرہ سے بھر جائے گی، جس سے ان کو بعد میں نقصان ہو جائے گا،البند اگر بینچ والے اس بات پر بھی راضی ہوں تو ہے جم رہائے گی، جس سے ان کو بعد میں نقصان ہو جائے گا،البند اگر بینچ والے اس بات پر بھی راضی ہوں تو ہے بھی جائز ہوگا۔

ولیس الاحدهم النے: اور الن شرکاء میں ہے میں کو بھی اس بات کا حق نہیں ہوگا کہ اس میں ہے کوئی دوسر ی شاخ (نہر)
نکالے یا اس پر بن چکی لگائے البتہ اگر اس کے سارے شرکاء راضی ہول تو جائز ہوگا، کیونکہ ان چیزوں ہے اصل نہرکا کنارہ اُوٹے گا،
اور یہ بھی لازم آئے گا کہ جو جگہ مشترک ہے اسے اپنی خاص عمارت اور تغییر سے گھیر کرر کھے گا، لیکن اگر وہ چکی ایسی ہو کہ اس کی
وچہ سے پائی یا نہر کو کوئی نقصان ند ہو تا ہو، اور اس جگہ پر خود چکی والے کی زمین ہو تو اس کو اختیار ہوگا، کیونکہ اس کا یہ کام خوداس کی
اپنی زمین میں ہوگا، اور دوسر سے کو اس سے پچھ نقصان بھی نہیں ہے، پھر نہر کو نقصان ہو ہے یہاں بھی وہی مراد ہے جو پہلے
اپنی زمین میں ہوگا، اور دوسر سے کو اس سے پچھ نقصان بھی نہیں ہے، پھر نہر کو نقصان ہو جاتے ہیں جو آہتہ آہتہ بڑھتے بھی جاتے
ہیں، اس طرح پائی کے نقصان سے بھی یہ مراد ہے کہ اس کی جو عام رفاز ہے اس میں کافی حد تک کی آجائے ، اور نہر کے کنارہ
رہٹ، اور چرس لگانے کا تھم بھی وہ ہی ہے، جو پہن چکل کے تھم میں بیان کیا گیا ہے۔

توضیح: اگرایک نہر کئی آدمیوں کی مشتر ک ملکیت میں ہو، مگراوپر کے حصہ دار کواس وقت تک پانی نہ ملتا ہو جب تک کہ اس کے حصہ کے نجلے حصہ میں بند نہ با ندھا جائے، کیا کوئی حصہ دارا ہے حصہ کی زمین میں بن چکی یا رہٹ وغیر ولگا سکتا ہے، یااپنے حصہ کی زمین میں بن چکی یا رہٹ وغیر ولگا سکتا ہے، مسائل کی تفصیل، تھم ، دلیل

يمر، نصر، سكر أوالتبر، ورماس بقد لكانا الباب، وروازه بندكرنا بتكيس التبر، نبريا كوكس كومش على بخرنا الداليد، ربث ولا يتخذ عليه جسرا ولا قنطرة بمنزله طريق خاص بين قوم بخلاف ما اذا كان لواحد نهر خاص ياخذ من نهر خاص بين قوم فاراد ان يقنطر عليه ويستوثق منه له ذلك او كان مقنطرا مستوثقا فاراد ان ينقض ذلك ولا نهر خاص بين قوم فاراد ان يقض دلك ولا ضور بالشركاء يزيد ذلك في اخذ الماء حيث يكون له ذلك لانه ينصرف في خالص قلكه وضعا ورفعا، ولا ضور بالشركاء باخذ زيادة الماء ويمنع من ان يوسع فم النهر لانه يكسر ضفة النهر ويزيد على مقدار حقه في اخذ الماء وكذا اذا كانت القسمة بالكوى وكذا اذا اراد ان يؤخرهاعن فم النهر فيجعلها في اربعة اذرع منه لاحتباس الماء فيه في داد دخول الماء بخلاف ما اذا اراد ان يسفل كواه اوير فعها حيث يكون له ذلك في الصحيح لان قسمة الماء في الاصل باعتبار سعة الكوة وضيقها من غير اعتبار التسفل والترفع هو العادة فلم يكن فيه تغيير موضع القسمة ولو كانت القسمة وقعت بالكوى فاراد احدهم ان يقسم بالايام ليس له ذلك لان القديم يترك على قدمه القسمة ولو كانت القلمة عوى مسماة في نهر خاص ليس لواحد ان يزيد كوة وان كان لايضو باهله لان الشركه خاصة بخلاف ما اذا كانت الكوى في النهر الاعظم لان لكل منهم ان يشق نهرا منه ابتداء فكان له ان يزيد في الكوي بالطويق الاولي.

ترجمہ: اور مخصوص مشترک نہر میں کسی بھی شریک کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس نہر پر جھوٹایا بڑا پل بنا ہے، جیسے کہ کوئی راستہ کسی قوم کے در میان مخصوص ہو تواس میں کسی بھی شریک کونصر ف کرنے کا اختیار نہیں ہو تاہے، بخلاف اس کے اگر ایک قوم کے در میان کوئی نہر خاص ہو، اور ان کی اجازت ہے کسی نے اس نہر سے اپنی خاص نہر کاٹ کر بنائی خواہ وہ شخص اجنبی ہویا انہیں شرکاء میں سے ایک زید نے ان سب کی اجازت ہے ان کی نہر سے اپنی خاص نہر نکالی پھر زید نے وابا کہ اپنی نہر پر پل باندھ کر اس کو مضوط کر لے تواہے اس کی اجازت ہوگی، اس طرح اگر اس کو مضوط کر لے تواہے اس کی اجازت ہوگی، اس طرح اگر اس پر پل بنا ہوا ہو یعنی اوپر کی نہر سے جس جگہ پر دوسر می نہر کائی ہے وہائی زید کی نہر پر پل بنا ہوا ہے، اور زید نے جاہا کہ اس پل کو توڑ دے جبکہ اس ہے پائی آنے میں زیادتی بھی نہیں ہوتی ہے، تواس کی بھی اے اجازت ہوگی، کیونکہ وہ پل بنا کریا ہے ہوئے پل کو توڑ کر صرف اپنی مکینیت میں تھر ف کر رہا ہے، اور اس کے توڑ نے سے نہر والوں کو پائی کے زیادہ ہو کر نقصان ہو جانے کا بھی خطرہ نہیں ہے۔

ویعنع من ان یوسع المع: اور اگر اس زید نے یہ جاہا کہ اپن نہر کادہانہ چوڑا کردے تواس کو ایسا کرنے ہے رو کا جائے گا،
کو نکہ ایسا کرنے ہے پہلے نہر کا کنارہ ٹوٹے گا، اور پانی لینے کا جتنا اے حق تھااس میں زیادتی آ جا لیگی و سحفہ اذا کانت القسمة
المع: اس طرح اگر پانی کی تقییم کا کام پہلے ہے کس سوراخ ہے مقرر ہو یعنی نہر پر ایک شریک کا تختہ نگا ہوا ہوا ور اس میں ہر ایک
کے لئے ایک خاص انداز ہے سوراخ رکھا گیا ہو کہ جتنا پانی بھی اس کے راستہ ہے آ سکے گاو ہی اس کا حصہ ہو گا تو بھی وہ سوراخ کو
نہیں بڑھا سکتا ہے: و سحفہ اذا ادا دالہ المع: اس طرح اگر ایک شخص نے یہ چاہا کہ سوراخ والے پھریا تختہ کو کنارہ ہے ہنا کر چارہا تھو
آ گے یا پیچھے کردے، یعنی چیمیں لائے (یادہانہ کو تختہ کے بغیر چھوڑ دے۔ الذخیرہ) تو بھی اس کواس کا اختیار نہ ہوگا، کیو نکہ اس

میں رک کر تیزی ہے دھارے آنے والایانی زیادہ و اظل ہو گا۔

و لو کان لکل منهم کوی النے: اوراگر کسی مخصوص یا چھوٹی نہر میں متعدد سوراخ ہوں جن ہے شرکاء کوان کے حصہ کا پانی ملتا ہو تو ان میں سے کسی ایک کویہ حق نہ ہوگا کہ اپنی طرف ہے کوئی سوراخ اور بھی بڑھادے، اگر چہ ایساکر نے ہے ٹی الحال ان کے شرکاء کو نقصان بھی ہو تا ہو، کیونکہ اس کی شرکت مخصوص ہے، البذاشرکاء کی اجازے کے بغیراس میں کسی طرح کا بھی تغیر اور تبدل جائز نہ ہوگا بعد لاف ماا فا کانت النے بر خلاف اس کے اگر کسی بڑی نہر میں اس طرح کے سوراخ ہوں تو اس میں اور تبدل جائز نہ ہوگا بعد اف اس نہر ایک شرکی کوروز اول ہے ہی یہ اختیار رہتا ہے کہ اس نہر سے ایس سے اپنے لئے ایک علیمہ و نہر نکال لے اس لئے سوراخ کو بڑھاد ہے کا بدرجہ اولی اختیار ہوگا۔

توضیح کسی نہر پراس کاشریک بل بناسکتاہے، یا نہیں، اپنی نہر کے دہانہ کو چوڑا کر سکتاہے یا نہیں، اگر کسی چھوٹی یا بڑی نہر میں شرکاء کا حصہ سوراخوں ہے ہو بعد میں کوئی یہ جاہے کہ دنوں کے اعتبار سے پانی کی تقسیم کی جائے، مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ، دلائل

وليس لاحد من الشركاء في النهر ان يسوق شربه الى ارض له اخرى ليس لها في ذلك شرب لانه اذا تقادم العهد يستدل به على انه حقه وكذا اذا اراد ان يسوق شربه في ارضه الاولى حتى ينتهى الى هذه الارض الاجرى لانه يستوفى زيادة على حقه اذ الارض الاولى تنشف بعض الماء قبل ان يسقى الاخرى وهو نظير طريق مشترك اذا اراد احدهم ان يفتح فيه بابا الى دار اخرى ساكنها غير ساكن هذه الدار التى مفتحها في هذا الطريق، ولو اراد الاعلى من الشريكين في النهر الخاص وفيه كوى بينهما ان يسد بعضها دفعا لفيض الماء عن الطريق، ولو اراد الاعلى من الشريكين في النهر المخاص وفيه كوى بينهما ان يقسم الشرب مناصفة بينهما لان الرضه كيلا تنزل ليس له ذلك لما فيه من الضرر بالاخر وكذا اذا اراد ان يقسم الشرب مناصفة بينهما لان القسمة بالكوى تقدمت الا ان يتراضيا لان الحق لهما وبعد التراضى لصاحب الاسفل ان ينقض ذلك وكذا الورثة من بعده لانه اعارة الشرب فان مبادلة الشرب بالشرب باطلة والشرب مما يورث ويوصى بالانتفاع بعينه بخلاف البيع والهبة والصدقة والوصية بذلك يعنى بهذه العقود حيث لا تجوز العقود اما للجها لة اوللغرر بعينه بخلاف البيع والهبة والصدقة والوصية بذلك يعنى بهذه العقود حيث لا تجوز العقود اما للجها لة اوللغرر الانه ليس بمال متقوم حتى لا يضمن اذا سقى من شرب غيره واذابطلت العقود فالوصية بالباطل باطلة.

، ترجمہ :اور نبر کے شرکاء میں ہے کس کو بھی ہے حق نہیں ہے کہ اپنے حصہ کے پانی ہے ایسی زمین کوسیر اب کرے جواس نبر ہے سیر اب نہیں کی جاتی ہو، کیونکہ اس کے بعد کچھ دن گزر جانے کے بعد ہی مشقلاً اس زمین کا حق اس نبر ہے قائم ہونے کاد عوی کیا جائے گا یعنی دوسری زمینوں کی طرح اس زمین کی سیر ابی بھی اس نہر سے ہوتی آئی ہے انبذااس کاحق ہے تابت ہے: و كذا اذا اداد المنح: اى طرح اگر كوئى يہ جاہے كہ نهر سے اپنى زمين كو اتناسير اب كرے كہ اس كاپائى دوسرى زمين تك پہنچ جائے بعنی دوسرى زمين تك پہنچ جائے بعنی دوسرى زمين بيلى جى جائز نہيں ہوگا كيونكہ اس صورت ميں وہ مختص اپنے حق سے بھى زيادہ پائى تاك بعنى دوسرى زمين ميں پائى چينچ سے پہلے پہلى زمين كھ پائى جذب كرلے گى: و هو نظيو طويق المنح: اور يہ مسئلہ مشترك داسته كى نظير ہے ،اس طور سے كہ اگر كسى ايك شرك نے يہ جاہا كہ اس داسته ميں ايك اور بھى دروازہ اپنے دوسرے گھر كى جانب كھولے جس ميں موجودہ گھر كارہے والانہ ہو بلكہ دوسر المحتص رہتا ہے ، تواسے اس كاحق نہيں ہو تا ہے اى لئے اگر اس ميں رہتا ہے ، تواسے اس كاحق نہيں ہو تا ہے اى لئے اگر اس ميں رہتا ہے ، تواسے اس كاحق نہيں ہو تا ہے اى لئے اگر اس ميں رہتا ہے ، تواسے اس كاحق نہيں ہو تا ہے اى لئے اگر اس ميں دينے دالادوسر المحتمی غير نہ ہو تو جائز ہوگا۔

ولو ارا د الاعلی النے: اور اُگر کسی مخصوص نہر کے دوشر کیوں میں ہے ایک نے یہ چاہا کہ ان دونوں کے در میان نہر میں جو کئی سوراخ ہنے ہوئے ہیں ان میں ہے میں سوراخ کو بند کر دے تاکہ اس کی اپن زمین میں جو فاضل بانی آتا ہے ، اور اس سے زمین گلی رہتی ہے دہ بند ہو جائے ، تو دہ ایسا نہیں کر سکتا ہے کیو تکہ اس کے بند کر دینے ہین چے کے شریک کی زمین میں پور اپائی نہیں پرو نچے گاجس ہے اس زمین کو نقصان ہو جائے گا و کلہ افدا ادا دان یقسم المنے: ای طرح آگر ایک شریک شریک نے یہ چاہ ہو کہ سوراخوں سے پائی لینے کی بجائے اپنے حق کو نصف نصف کے حساب سے بانٹ لے تواسے اس کا بھی اختیار نہ ہوگا، کیو نکہ سوراخوں کے ذریعہ پائی کی تقسیم کا کام پہلے ہی ہو چکا ہے ، البتہ اگر دونوں شریک اس کام پر راضی اور متفق ہو کر کریں تب جائز ہوگا، کو نکہ سوراخوں کی توان ہی ہو چکا ہے ، البتہ اگر دونوں شریک اس کام پر راضی اور متفق ہو کر کریں تب جائی اس طرح کی حقد ار کو یہ اختیار ہوگا کہ اس طرح کی نفسیم کامطلب یہ ہوا تھا کہ اپنے نصفا صفی بٹوارہ کو ختم کر دے ، اس طرح اس کے وار ثوں کو بھی بہی حق حاصل ہوگا، اس طرح کی تقسیم کامطلب یہ ہوا تھا کہ اپنے کے حق کو دوسرے کو عاریہ دیا تھا، اور یہ نہیں کہا کہ اس میں ہوا تو یہ کہنا ہوگا کہ ہم ایک نے دوسرے کو عاریہ دیا تھا، اور یہ نہیں کہا واختیار ہو تا ہے )۔

ویدیا تھا، (ف: جب پینے کے حق میں دونوں شریکوں کا مباد لہ نہیں ہوا تو یہ کہنا ہوگا کہ ہم ایک نے دوسرے کو عاریہ دیا تھا، اور یہ نہیں کہا واختیار ہو تا ہے )۔

والشوب مما یورٹ النے :اور شرب یعنی پانی پینے بلانے کا حق ایباہو تا ہے جو میراث میں منتقل ہو تار ہتاہے ،اگر چہ وہ زمین کے بغیر ہی ہو ،اوراس کے اصل یا مین سے نفع حاصل کرنے کے لئے کسی کو وصیت بھی کی جاسکتی ہے ، بخلاف تے اور ہبہ اور صدقہ اور وصیت کے بعنی حق شرب کو بیچنے یا ہبہ کرنے یاصدقہ دینے کی وصیت کی جائے تو کوئی بھی جائز نہیں ہوگا،خواہ اس وجہ سے کہ مین شرب مجبول ہے یااس میں دھوکا ہے ،یااس وجہ ہے کہ وہ مال قیمتی نہیں ہے ،اس بناء پراگر کسی نے غیر کے گھاٹ سے اپنی زمین سیر اب کی توضا من نہیں ہو تا ہے ،اور جب یہ سارے معاملات باطل ہوئے تو وصیت کا معاملہ بھی باطل ہوگا۔

تو فتیج: کیانہر کا کوئی شریک اپنے حصہ کے پانی سے ایسی زمین کو سیر اب کر سکتا ہے جواس نہر ہے سیر اب نہیں کی جاتی ہو، مشتر ک نہر سے اپنی زمین کو اتناسیر اب کرنا کہ اس کا پانی دوسرے کی زمین تک پہنچ جائے، مسائل کی تحقیق، تھم، تفصیل، دلائل

وكذا لا يصلح مسمى فى النكاح حتى يجب مهر المثل ولا فى الخلع حتى يجب رد ما قبضت من الصداق لتفاحش الجهالة ولا يصلح بدل الصلح عن الدعوى لانه لا يملك بشىء من العقود ولا يباع الشرب فى دين صاحبه بعد موته بدون ارض كما فى حال حياته وكيف يصنع الامام الاصح ان يضم الى ارض لا شرب لها فيبيعها باذن صاحبها ثم ينظر الى قسمة الارض مع الشرب وبدونه فيصرف التفاوت الى قضاء الدين وان لم يجد ذلك اشترى على تركة الميت ارضا بغير شرب ثم يضم الشرب اليها وباعها فيصرف الثمن الى ثمن الارض وجل الارض والفاضل الى قضاء الدين واذا سقى الرجل ارضه او مخرها ماء اى ملاها فسال من مائها فى ارض وجل

فغرقها اونزت ارض جاره من هذا الماء لم يكن عليه ضمانها لانه غير متعد فيه، والله اعلم.

ترجمہ اور اس طرح نکاح کامبر مقرر کرتے ہوئے پانی پینے کا حق متعین نہیں کیاجا سکتا ہے، اگر الیا کر لیا تب اس کامبر مثل الزم ہوگا، نیز خلع کرتے ہوئے شرب (پینے کے حق) کو عوض نہیں بنایاجا سکتا ہے، جس کی وجہ ہے اگر عورت نے ایسا کر لیا تو اب تک اس عورت نے جو کچھ مبر وصول کیا ہواس کو واپس کر ناعورت پر لازم ہوگا، کیونکہ اس شرب کے حق میں بہت زیادہ جہالت باتی مرح ہوگار کسی مال کے دعوی پر مصالحت کرتے ہوئے حق شرب کو عوض بنانا جا ہاتو ایسا نہیں کیاجا سکتا ہے کیونکہ برل صلح کی عقد کے ذریعہ بھی مملوک نہیں ہو تا ہے، اور جس شخص کو کسی گھاٹ سے پانی لینے اور پینے کا حق حاصل ہواس کے مرجانے کے بعد اس کے قرضہ میں اگر لوگ صرف اسی حق شرب کو اس کی زمین کے بغیر فرو دخت کرنا جا ہیں تو فرو دخت نہیں کیا جاسکتا ہے، جیسے کہ اس کی زندگی میں حکم تھا۔

و کیف بصنع الا مام المنے: پھرالی صورت میں کہ مرنے دالے مقروض کے اپنے قرض کی اوائیگی کے لئے زمین کے بغیر صرف اپنا کیہ حق شرب چھوڑا ہواس کے لئے شرب بعنی اس کے سیر اب کرنے کے لئے کوئی حق نہ ہو، پھراس زمین کے مالک کی اجازت ہے اس زمین کواس حق شرب کے ساتھ الم فروخت کردے، پھر یہ اندازہ کیا جائے کہ اس زمین کی پہلے کیا قیمت تھی اور اب اس حق شرب مل جانے کے بعد اس کی کیا قیمت وصول ہوئی ہیں جو فرق ہوا وہ بی رقم اس کے قرض کی ادائیگی میں قرض خواہ کو دیدی جائے : وان لم یحد ذلک المنے: اور اگر اہام کو الی زمین جس کے لئے حق شرب نہ ہو وہاں پر نہ ملے تو وہ میت کے ترکہ پر ایکی زمین خرید لے جس کے لئے حق شرب نہ ہو پھر اس زمین کو وہ بی اہم فروخت کردے پھر اس زمین کی قیمت اداکر دینے کے بعد جو بھی رقم فی جائے اس رقم کواس کے قرض کی ادائیگی میں دیدے۔

واذا اسقی الوجل اوضہ النے: اگر کسی نے اپنی زمین سیر اب کی بااے بانی سے بھر دیا جس کی وجہ ہے اس کا پانی بہہ کر دوسرے شخص کی زمین میں چلا گیااورائے ڈبودیایا اس پانی ہے اس دوسرے کی زمین بھیگ گئی تو پہلے شخص پر کسی قسم کا تادان لاز م نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، واللہ تعالیٰ اعلم (ف: اس بناء پر اگر زیادتی کرتے ہوئے یا دوسرے کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اپنے کھیت میں پانی بھر دیا ہو تو دوسرے شخص کے نقصان کا اے ضامن ہوتا بڑے گا، م)۔

توضیح: نکاح کے لئے پانی پینے کا حق بطور مہر مقرر کرنا ،یا خلع میں اس جق کو عوض مقرر کرنا ، باکسی معاہدہ صلح میں بطور عوض حق شرب دینا ،اگر کسی مقروض مرنے والے کے پاس حق شرب کے علاوہ کچھ نہ ہو تواس قرض کی ادائیگ کس طرح کی جائے ،اگر کسی نے اپنی زمین میں اتناپانی دیا کہ وہ دوسرے کی زمین میں چلا گیا جس سے اس کا نقصان ہو گیا تواس کا ضان لازم ہو گایا نہیں ،مسائل کی تفصیل ، تھم ،دلائل

منحو ہا،ف،ن،منحو أ، منحو الادض،زمبن كو كيتى كے لئے كھولنا،اچھى كيتى كے لئے پانى دينا، نزت الارض،زمين كو بھگوديا، نمناك كردينا۔

# ﴿ كتاب الاشربة ﴾

سمى بها وهى جمع شراب لما فيه من بيان حكمها قال الاشربة المحرمة اربعة الخمر وهى عصير العنب افا غلا واشتد وقذف بالزبد والعصير اذا طبخ حتى يذهب اقل من ثلثيه وهو الطلاء المذكور في الجامع الصغير ونقيع التمر وهو السكر ونقيع الزبيب اذا شتد وغلاء اما الخمر فالكلام فيها في عشرة مواضع احدها في بيان مائيتها وهي الني من ماء العنب اذا صار مسكرا وهذا عندنا وهو المعروف عند اهل الغة واهل العلم وقال بعض الناس هو اسم لكل مسكر لقوله عليه السلام كل مسكر حمر، و قوله عليه السلام الخمر من هاتين الشجرتين واشار الى الكرمة والنخلة ولاته مشتق من مخامرة العقل وهو موجود في كل مسكر.

#### نشه آور چیزول کابیان

ترجہ اس بحث اور بیان کانام کتاب الاشربہ رکھا گیا ہے، کو نکہ اس میں تھم شر اب کا بیان نے لفظ اشر بہ لفظ شر اب کی جمع ہے، شر اب کے لغوی معنی ہیں ایک چیز جو پی جائے خواہ وہ حکماً طلال ہو جیسے ماء ، پائی ، یا حکماً حرام ہو جیسے انگور یا مجود سے بتائی ہوئی حرام شر اب ایس چیز کے ساتھ مخصوص ہے، جس کا پینا حرام ہو، اس کتاب کانام کتاب الاشر بہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس میں شر اب کے حکم کا بیان ہے : قال الاشر بہ المصحومة المخ : قدور گ نے فر مایا ہے کہ حرام شر ابیل ہے کہ اس میں شر ابیل ہے کہ اس میں تیزی اور ابال آکر جھاگ آجائے، (۲) العصر انگور کاوہ شیرہ جے اتا بکاویا گیا ہو کہ اس ہے دو تہائی ہے کم اڑ جائے، اس میں تین کا ور ابال آکر جھاگ آجائے ، (۲) العصر انتہ ہور ہے، شیرہ جے اتا بکاویا گیا ہو کہ اس ہے دو تہائی ہے کم اڑ جائے، اس کا دوسر انام طلاء بھی ہے، اور جامع صغیر میں بہی نام نہ کور ہے، شیرہ بھی التر مجود کا نقیج باشرہ جس میں جو تی گیا گیا ہو کہ اس میں بھی جو ش آجانے کے اس پنی میں اس کی مشماس آجائے اور وریت کو کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مجود ول کو پانی میں ڈال کر اتن و رہے جھوڑ دیا جائے کہ اس پانی میں اس کی مشماس آجائے اور وریت کو کہ اس بین میں اس کی مشماس آجائے اور وریت کی خود ہے گری ہے اس بین جھاگ آجائے اور ابال آکر اس میں نشہ پیدا ہو جائے ، (۳) اور نقیج الزبیب لینی انگور کاشیر ہ جو پانی میں اتی دیر پر ارب ہے کہ اس بیں جھاگ آجائے اور ابال آکر اس میں نشہ پیدا ہو جائے ، (۳) اور نقیج الزبیب لینی انگور کاشیر ہ جو پانی میں اتی دیر پر ادر ہے کہ اس بیں جھاگ آجائے اور ابال آکر اس میں نشہ پیدا ہو جائے ، (۳) اور نقیج الزبیب لینی انگور کاشیر ہو

و قال بعض الناس المع : لیکن بعض لوگول نے بین امام مالک ادر امام شافتی رحمیم اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر مسکر بعنی نشہ آور چیز کانام فمر ہے کیو کدر سول اللہ علی ہے نے فرمایا ہے کہ ہر مسکر فمر ہے، اور یہ ابن عمر کی حدیث میں ہے جے مسلم ادر احمہ اور ابن حبان اور عبد الرازق رحمیم اللہ غیلے کے دوایت کیا ہے، اور اس و عولی کی دلیل رسول اللہ علیہ کا فرمان ہے جے آپ نے انگور اور خرنا کے در خت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ فمر الناد و نول در ختوں ہے ، یہ روایت حضر ت ابوہر بروا ہے منقول ہے جو مسلم اور سنن اربعہ میں موجود ہے، اور اس دلیل ہے بھی کہ لفظ فمر مخام قالعقل ہے مشتق ہے، یعنی عقل کو خلط ملط کرنایا خبطی مسلم اور سنن اربعہ میں موجود ہے، اور اس دلیل ہے بھی کہ لفظ فمر مخام قالعقل ہے مشتق ہے، یعنی عقل کو خلط ملط کرنایا خبطی بناد ینا، اور یہ بات پر مسکریا نشہ آور چیز میں پائی جاتی ہو رف البندا ہر نشہ آور چیز فمر ہے، چنا نچہ حضر ت ابن عمر کی حدیث میں اس بات کی تصر سے بھی ہوتی ہے کہ فمر کی حدیث میں عملوہ ہوا کہ انگور کے علاوہ فرماہ کے در خت کی طرف اشارہ کیا تواس ہے معلوم ہوا کہ انگور کے علاوہ فرماہ کی حدیث سے بھی شر اب (فمر) تیار ہوتی ہے، اور اس کی تائید حضر ت ابن عمر کی حدیث سے بھی شر اب (فمر) تیار ہوتی ہے، اور اس کی تائید حضر ت ابن عمر کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ فمر کی حدیث جس

وقت نازل ہوئی اس وقت خمر ان پانچ چیز ول سے ہوتی تھی، (۱) انگور و(۲) جھوارہ و (۳) شہد و (۳) گیہوں اور جو، بخاری اور مسلم نے اس کی روایت کی ہے، اس طرح حفرت افٹ کی حدیث میں بھی ہے کہ جس دن شر اب کی حرمت نازل ہوئی اس دن میں بی لوگوں کو شر اب بیار ہاتھا الخ، اس کی روایت بھی بخاری اور مسلم نے کی ہے، اور حضرت انس کی حدیث میں بیہ بھی نہ کورہ ہے، کہ جب ہم پر شر اب بی حرمت نازل ہوئی تو حالت ہے تھی کہ ہم انگور کی شر اب بہت کم پاتے تھے، اس کے عوض ہماری شر اب بہت کم پاتے تھے، اس کے عوض ہماری شر اب بہی بر و تمر تھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خرکا اطلاق انگور کی شر اب کے علاوہ جھوارے اور شہد اور گیہوں وغیرہ سے بھی ہونا مروی ہوتا ہے۔

توضیح: کتاب نشہ آور چیزوں کابیان،الاشربہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی،الیمی کتنی شرابیں ہیں اور ابیں ہیں اور کیا ہیں جن کابینا حرام ہے،نام اور ان کی تفصیل خمر کی اصطلاحی تعریف، تھم،اقوال ائمہ،ولائل

ولنا انه اسم خاص باطباق اهل اللغة فيما ذكرنا ولهذا اشتهر استعماله فيه وفي غيره غيره، ولان حرمة الخمر قطعية وهي في غيرها ظنية وانما سمى خمرا لتخمره لا لمخامرته العقل على ان ما ذكرتم لا ينافى كون الاسم خاصا فيه فان النجم مشتق من النجوم وهو الظهور ثم هو اسم خاص للنجم المعروف لا لكل ما ظهر، وهذا كثير النظير والحديث الاول طعن فيه يحيى بن معين والثاني اريد به بيان الحكم اذ هو اللاتق بمنصب الرسالة.

(ف. الميكن تحملہ فتح القديم ميں اس پراعتراض كيا گياہے، كہ تمام الل لغت كااس پراتفاق كادعوى مشكل ہے، كيونكہ قاموس ميں ہے كہ خمريا توانگور كے ايسے شير وكانام ہے جو مسكر ہے، يادہ عام ہے بعنى ہر مسكر نشہ آور كانام ہے، اور يہى قول اصح ہے، كيونكہ خركے حرام ہونے كے وقت مدينہ ميں انگورى شراب كازمانہ ہى نہيں تھا، بلكہ اس وقت ان كي شراب فقط بسريا تمر تھى، قاموس كى عبارت كا مطلب ختم ہو گيا۔ اور اب ميں مترجم ہے كہتا ہول كہ صاحب قاموس خود بھى محدث تھے، اس لئے انہول نے حديث سے استدلال كرتے ہوئے يمعنى بيان كے ہيں، ليكن حضرت عمر في منبر پر كھڑے ہوكريہ بيان فرمايا ہے كہ المنحصوما خاصو المعقل يعنى ہراكى چيزجو عقل كوچھپانے وہ خمر ہے، نيز حضرات ابن عمر وابو ہر برہ والنس كى احاد بيث ميں خمر كالفظ انگوركى شراب كے المعقل يعنى ہراكى چيزجو عقل كوچھپانے وہ خمر ہے، نيز حضرات ابن عمر وابو ہر برہ والنس كى احاد اللہ كے اس لفظ كا علاوہ دو سرى نشہ اور چيزوں پر بھى ہے، اور مصنف نے اس میں مناقشہ يا اعتراض فرمايا ہے اس طرح ہے كہ اس كے اس لفظ كا خاص ہونا ممنوع نہيں ہے، چنانچہ استدلال كے طور پر بيہ فرمايا ہے۔

علی ان ما ذکرتم لا ینافی کون الاسم خاصا فید النے: (بین آپ کابیان اس دعویٰ کے منافی نہیں ہے کہ یہ لفظ خر اس معنی بی کے لئے مخصوص ہو جیسا کہ لفظ نجم نجوم سے مشتق ہے جس کے معنی ظہور کے جیں، جبکہ یہ لفظ جم ایک مخصوص ومشہور ستارہ کے لئے مخصوص ہو کررہ گیا ہے اور اس لفظ سے ہر ظاہر ہونے والی چیز مراد نہیں لی جاتی ہے، اس جیسی اور بھی بہت ی مثالیں مل سکت ہے،)،(ف جیسے تنزیب کے نفظی معنی ہیں تن بدن کو زیب دینے والی چیز ، حالا نکہ اب بید لفظ خاص فتم کے کیڑے کانام ہو گیاہے)۔

و المحدیث الاول النج: اور پہلی حدیث (یعنی کل مسکر خمر) میں کی بن معینؒ نے طعن کیاہے، (ف: یعنی حضر ت ابن عمرؒ کی حدیث کے مدیث کہ ہر مسکر خمر ہے)، اس میں مصنفؒ کے نزدیک امام کی حدیث کہ ہر مسکر خمر ہے)، اس میں مصنفؒ کے نزدیک امام کی ابن معین جو فن جرح و تعدیل کے امام ہیں طعن کیا ہے، لیخی یہ کہاہے کہ اس کی اسناد ٹھیک نہیں ہے، ایکن شخ زیلعی و عینی وغیر ہما ہیں ہے کسی نے بھی ایسا طعن نہیں کیا ہے، اور طعن کی کوئی و جہ بھی نہیں ہے، کیونکہ امام مسلمؒ نے اسے اپنی مسیح میں اس کی روایت کی ہے، لبند اوہ حدیث اس بناء پر مسیح ہوئی اور کسی کا بھی اس پر طعن کرنا قابل قبدل نہیں ہوگا۔

والانس إديد به بيان الحكم المخ : اور دوسرى حديث سے مراد تھم بيان كرنا ہے، كو تك عهده رسالت كے لئے بى مناسب ہے، (ف : ليخى د نيا ميں رسول اللہ عليہ كے تشريف لانے كے غرض احكام خداو ندى كو لوگوں ميں بيان كرنا اور ان كو كي تي ناته اور آپ الفاظ اور لغات كى وضاحت كے لئے تشريف نہيں لائے تھے)، پس دوسرى حديث جو حضرت ابو ہر برة سے مروى ہے اس ہم راديہ ہے كہ جو شراب اس الكوركى فل سے حاصل ہو وہ حرام ہے، اور جو شراب اس خرماك ور خت سے حاصل ہو وہ محمل ہوان خراب ہو شراب اس خرماك ور خت سے حاصل ہو وہ محمل كار ميہ نكالكہ قرآن على ميں جو خركاؤكر آيا ہے، اس سے خاص لفت كو بيان كرنا ہے ياوہ منقول شرعى ہے، پس حنفيہ كے نزد كي اصول فقہ بيس بيات محمل كارى ہے كہ بيات كرا ہو تا ہے كہ زوكر ہوں كو يہ تعبيہ كى ہے كہ يہ كتاب مجيد طحي باكن ہے كہ اس لفت كے راد قرآن كو عرف كار ہو تا ہے كہ زبان عربى بى مقصود ہے، پس خركا لفظ ميں خصوص ہو كی، پر دوسرى نشہ آور چزوں كا فقط اس لفت كے اعتبار سے الكوركى شراب كے معنى ہيں ہے، اس سے بيہ خامراسى معنى ہيں مخصوص ہو كی، پر دوسرى نشہ آور چزوں كا خراسى معنى ہيں مخصوص ہو كی، پر دوسرى نشہ آور چزوں كا خراسى معنى ہيں مخصوص ہو كی، پر دوسرى نشہ آور چزوں كا مسلى لفت كے اعتبار سے الكوركى شراب كے معنى ہيں ہيں محمر مواحاد بيث صحيحہ ہے ذكور ہو كی ہيں۔

حضرت ابن عرقی حدیث میں فد کور ہے کورست آئی حالت میں نازل کی گئے ہے، کہ دید میں اس وقت خمر مطلقا نہیں تھی، جیسا کہ صحیح بخاری میں فد کور ہے، اس طرح ابن عرقہ ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ خمر کی حر مت نازل ہو کی اور یہ تھم ان پانچ پیزوں کے بارے میں ہے ان جیسا کہ صحیحین میں موجود ہے، لہذا الن دو نوں روایتوں میں اس طرح تطبیق ہوگی کہ خمر جو انگوری شراب کے معنی میں ہے اس میں دہ خمر مراد ہے، جو کی کے معنی میں ہے اس میں دہ خمر مراد ہے، جو کی جیزوں ہے اس کی حدیث میں ہے کہ جس دن خمر مراد ہے، جو کی حرام کی گئی اس دن میں ابوطلح کے محر میں لوگوں کو شراب بیانے کا کام انجام دے رہا تھا، ان کے ہاں شراب میں صرف یہ چیزیں تھیں، لین فضح، بسر، اور تمر، لینی میں ان بی چیزوں کو شراب بیانے کا کام انجام دے رہا تھا، ان کے ہاں شراب میں صرف یہ چیزیں تھیں، لین فضح، بسر، اور تمر، لینی میں ان بی چیزوں کو شراب اور خمر کے طور پر بیارہا تھا، ان کے ہاں شراب میں صرف یہ چیزیں تھیں، لین فضح، بسر، اور تمر، لینی میں ان نگل کر دیھو تو کیا تھم صادر ہوا ہے، جس کا اعلان ہورہا ہے، چنا نچہ میں نے نگل کر دیکھو تو کیا تھی صدور ہوا ہے، جس کا اعلان ہورہا ہے، چنا نجاری اور مسلم نے کی جب اس وقت اضل خمر (شیر وانگور) تو نہیں تھی تکر پینے کی جو چیزیں تھیں وہ حرام تھیں، لیکن و تی الی عزو جل کا متصود وہ مسکر بی کئی ہے، الید بیث اس کی دوایت بین اس طرح بھی ہے، اس وقت اضل خر (شیر وانگور) تو نہیں تھی تھر جیزیں تھیں وہ حرام تھیں، لیکن و تی الی عزو جل کا متصود وہ مسکر تھی حرام ہوگی، ای لئے حضرت انس کی روایت بیں اس طرح بھی دورہ بھی خور ہے کہ ہم لوگ انگور کی شراب بیت ہی کم یاتے تھے، اور جو چیز ہم بطور خمراستعال کرتے تھے، وو بسر و تمر تھی۔

اس سے ثابت ہوا کہ خمر کے لغوی معنی توانگور ہی کی شراب کے ہیں مگر دوسری نشہ آور چیزیں بھی حرام اور بطور خمر کی میں اور حصرت جعفر صادق نے بعض اہل میت سے روایت کی ہے کہ حصرت ام المو منین عائش سے نبیذ کے بارے میں دریافت کیا توام المومنین نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے خمر کواس کے نام سے حرام نہیں کیا ہے بلکہ اس کے انجام (نشہ) کے اعتبار سے حرام کیا ہے،لہذاجس شراب کا بھی انجام خمر کے جیسا یعنی نشہ آور ہو دہ خمر کی طرح حرام کی گئی ہے،رواہ الدار قطنی۔

تواس سے معلوم ہوا کہ اصل ہیں خمر توا گوری شراب ہی ہے، لیکن جو چیز بھی نشہ آور ہوتی ہے وہ بھی حکا خمر ہے، اس طرح خمر کی اصل ذات فقطا گوری شراب ہو کی اور بقیہ نشہ آور چیزیں حکم اللہ کے واسط اس طرح کی تقریر کی جائے کہ اصل اصول حفیہ کے مطابق کی گئی ہے، پھراگرائمہ مالکیہ وشافیہ وغیر ہم رقصم اللہ کے واسط اس طرح کی تقریر کی جائے کہ اصل افت میں خمر بمعنی آگوری شراب کے مان لیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تشریعی اور نہ ہی طور پر حرام فرمایا ہے لہٰ واش لیے اس کی جو بھی مراد ہوں گوری شراب کے مان لیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تشریعی اور نہ ہی طور پر حرام فرمایا ہے لہٰ واش کی ہو بھی مراد ہواں لئے اس کے معنی ہیں، اور مشہورہ و متواتر قالمعنی احاد ہے ہے چونکہ خمر سے مسکر ہی مراد ہواں لئے اس کے اس کے تار علی معلوم ہوگئی، جس کی بنیاد یہ ہوئی کہ شرع بالفاظ کی تغییر وہی ہوگی جو عرف شرع میں معلوم ہو گئی، جس کی بنیاد یہ ہوئی کہ شرع بالفاظ کی تغییر وہی ہوگی جو عرف شرع میں معلوم ہوئی ہواں گئے وضوء وصلو قور وسوم وغیرہ میں شرع میں معانی کا بنیال ضرور ہوتا ہے، اور انمہ حذیبہ بھی اس بات سے انکار نہیں میں معلوم ہوئی ہوں ہوں ہوئی ہواں سے ہوئی اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ اگر لفظ خمر میں اس کے اس معلی کو اعتبار بھی بیان کیا جائے کہ بھی نہیں ہیں، اس کے اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ اگر لفظ خمر قطعی ہوگئی تھیں مشہور احاد ہے میں شراب خرماہ شہد وغیرہ بھی عام ہے، اس لغت میں قطعی ہوگئی جیسے کہ اگوری شراب کے لئے موضوع ہو تو شریعت میں مشہور احاد ہے میں الفیا خمر قطعی ہوگئی جس کہ اگوری شراب کے معن میں لفظ خمر قطعی ہو اور اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ اس کیا اس میں اس کے اس میں الفیا نہم قطعی ہوگئی جس کہ اگوری شراب کے لئے موضوع ہو تو شریعت میں مشہور احاد ہے میں شراب خرماہ شہد وغیرہ بھی عام ہے، اللہ المیانی میں موسلے کہ واقع کی ہوئی کی موسلے کہ واقع کی ہوئی کہ کی موسلے کہ اگوری شراب کے لئے موضوع ہو تو شریعت میں مشہور احاد ہے موسلے کہ واقع کی ہوئی کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کو کو موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی موسلے کی

خلاصہ کلام یہ ہواکہ مصنف نے فرمایا ہے کہ خمر کے معنی انگوری شراب کے یہ قطعی ہیں اور شراب خرماوشراب شہد وغیرہ کے معنی میں نظرے ، اور خرکی ماہیت اور اصلیت یہ ہے کہ انگور کا کے پانی یارس ہی بیدیات معلوم ہے کہ انگور کا تازہ رس بلا خلاف حلال ہے ، اس لئے یہ جا ننا ضروری ہو گیا کہ اس شیرہ میں حرمت کس طرح اور کب آئی جو خر کہلانے لگتی ہے ، اسلنے اس کا بیان سامنے آرہا ہے۔

تو صنیح: لفظ خمر کے لغوی اور شرعی معنی اور اس کے تھم کے بیان میں علماء کے اقوال ، دلائل مفصلہ

والثانى فى حد ثبوت هذا الاسم وهذا الذى ذكره فى الكتاب قول ابى حنيفة وعندهما اذا اشتد صار خمرا ولا يشترط القذف بالزبد لان الآسم يثبت به وكذا المعنى المحرم بالاشتداد وهو المؤثر فى الفساد و لابى حنيفة ان الغليان بداية الشدة وكمالها بقذف الزبد وسكونه اذ به يتميز الصافى من الكدر واحكام الشرع قطعية فتناط بالنهاية كالحد واكفار المستحل وحرمة البيع وقيل يؤخذ فى حرمة الشرب بمجرد الاشتداد احتياطا.

ترجمہ: اور خمر کے بیان میں دو مرامقام یادوسری بحث یہ ہے کہ خمر کانام کب اور کس صورت میں صادق آئے گا، یعنی اس نام کے خابت ہونے کی حد کابیان (ف: اور وہ حدا بھی متن میں بیان کی جا چک ہے کہ انگور کاشیر ور کھے رہنے ہے گرمی پاکراس میں جوش آ جائے ادر وہ کچھ گاڑھا ہو جائے چمراس کے اوپر جھاگ آ جائے): و ھذا الذی ذکو و فی الکتاب النے: اور کتاب قدور ی میں جو یہ کہاہے کہ یہ قول امام ابو حنیفہ کا ہے (ف: کہ جھاگ ڈالنا بھی اس کی حد میں داخل ہے، اور صاحبین کے نزدیک شیر وجب گاڑھا ہو گاڑھا ہو گاڑھا ہو گاڑھا ہو گاڑھا ہو گاڑھا ہو جانے ہے، اس لئے اس میں ذرا تحق اور گاڑھا ہن ہو جانے ہے، اس لئے اس میں ذرا تحق اور گاڑھا ہن ہو جانے ہے، ہی نام پڑجا تا ہے۔

و كذا المعنى المحرم النع اوراى طرح جومعنى كه حرام كرنے والے بين وه كاڑھا ہو جائے سے بى ثابت ہوجاتے بين

اور فساد پیداکرتے ہیں وہی چیز افر ڈالتی ہے، (ف: حاصل کلام یہ ہوا کہ انگور کاشیر ہ تازہ ہونے کی صورت میں بالا تفاق پاک اور اس کا استعال جائز ہے لیکن وقت گرر نے ہے آہتہ آہتہ اس میں ابال آتا ہے اور گاڑھا ہوتا ہے تواسی میں تخر اور اشدہ ادبایا گیا اس کے اس کو خرکہا گیا خواہ اس میں جھاگ آئے اس کے اس کو خرکہا گیا خواہ اس میں جھاگ آئے اس کیے اس کے معنی نیا تھے اور تخر ہو جاتی ہے، جس کے معنی نیادتی اور توت کے ہیں، اس جب اس میں افتحد ادب ہی تخر کے معنی پائے اور خرکا اس پر اطلاق جھاگ آئے اور اس معنی اور اس معنی ہوگی ہوگیا ہو اس میں جھاگ کے بعد اس میں برا اطلاق جھاگ آئے اور اس موجود ہو جاتا ہے تواس میں جھاگ نہ آنے کے باوجود صورت اور معنی پر اعتبار سے خرج ہے۔ گئر جمعنی شرب ہے، وہ موجود ہو جاتا ہے تواس میں جھاگ نہ آنے کے باوجود صورت اور زیادتی پر اعتبار سے خرج ہے۔ والا ہی حدید قد المنے اور ایادتی پر اعتبار سے خرج ہے۔ والا ہی حدید قد المنے اور ایادتی پر اعتبار سے خرج ہے۔ اس میں جوش آتا اس میں مختی اور زیادتی پر اعتبار سے خرج ہے۔ اس میں ہوگی آتا اس میں مختی اور زیادتی پر اعتبار وہ خاتا ہو تھا ہو نے اور اس کی شدت میں کمال ہو نااس وقت ہوگا جبکہ اس میں جھاگ آجائے اور اس کی شدت میں کمال ہو نااس وقت ہوگا جبکہ اس میں جھاگ آجائے اور اس کی شدت میں کمال ہو نااس وقت ہوگا جبکہ اس میں حالت میں ہوگی جو احکام المنس ع قطعیة المنے اور اس کی شدت میں کمال خربی ہو تا ہے، کو ایک ہوئی جبکہ خربی اس کے ان کا تعلق بھی اس کے ان کا تعلق بھی اس کے لیک تحربی کی بھی تحربی کی کس کم تعلق تعلق بھی اس کے ان کا تعلق بھی اس صورت میں حالت میں میں تو ت سے تھا کہ اس میں جھاگ آگیا ہو، اس کا جو کہ تھی ہوں اس کے ان کا تعلق بھی اس کے ان کا تعلق بھی اس میں مورت میں اس کے ان کا تعلق بھی اس میں تو ت بلا شبہ یہ تھم قطعی اور بود کو اس میں جھاگ آگیا ہو، اس کا کھی چیتے خربی خوالے پر حد جاری کر تا (ف بلا شبہ یہ تھم قطعی اور اس کی جد خربی ہو کہ اس میں خربے والے کی ہو کہ اس میں خربے والے کی ہو کہ اس میں خربے والے کی ہو کہ اس میں خربے والے کی ہو کہ اس میں خربے والے کی ہو کہ اس میں خربے والے کی ہو کہ کی کی کہ اس میں خربے والے کی ہو کہ اس میں خربے والے کی کو کہ کو کہ اس میں خور سے اور کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کو کہ کو کی کو کہ کی کی کی کو کی کو کہ

واکھار المستحل المع: اسی طرح اس خر کے حلال سجھنے والے کو کافر کہتا (ف: اس طرح سے آگروہ اس بات سے توبد نہ کرے تواس کے مرتد ہوجانے کی وجد سے آخر میں اسے قل بھی کردینالہذایہ تطعی ہے): وحد مة البیع المع: اسی طرح اس خمر کی بھی کا حرام ہونا (ف: کہ یہ علم بھی قطعی ہے): وقیل ہو خذ المع: اور بعض مشائع نے فرمایا ہے کہ پینا حرام ہونے کے بارے میں احتیاطا صرف احتداد پر عمل کرنا چاہئے (ف: یعنی اگر اس میں احتداد تو آجائے گر جماگ نہ آئے تو بھی اس کا پینا حرام ہوگا، البتدائ وقت اس کے پینے والے پر عد نہیں جاری کی جائے گا، اور اس کے حلال کہنے والے کو کافر نہیں کہا جاسکے گا، تمر جب اس میں جب جماگ آجائے پر یہی کام کرے بینی اسے پیئے یا ہے حلال کہے۔

اوراب پہ بات معلق ہونی چاہئے کہ جب بھی کوئی تھم کمی نفس سے ثابت ہوتا ہے تواس کے لئے کسی علت کو طاش کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے بلکہ وہی نفس اس کے لئے علت رہتی ہے، چنانچہ خوف کی نماز پڑھنے کی علت ابتداء اسلام میں بہ بتائی گئی ہے کہ تم کو اس بات کاخوف ہو کہ تم نماز پڑھنے لگواورا چانک و عمن تم پر تملہ کر بیٹھیں اس کے بعد خوف کی یہ علت ختم ہوگی اور آب تک جائز ہوں اس کے بعد خوف کی نماز منسوخ نہیں ہوئی اور آب تک جائز ہوں کا طرح کسی بھی نھی سے جب کوئی تھم قابت ہوتا ہے تواس کے لئے کسی علت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، کہ اس علت کی وجہ سے سے جب کوئی تھم قابت کیا جائے اس وقت اس تھم ہے، کیونکہ اس تھم کے لئے وہی علت کافی ہے، اس کے بعد اگر اس تھم سے دوسر اکوئی جزئی تھم قابت کیا جائے اس وقت اس جزء میں کسی علت کو تلاش کرناخروری ہوتا ہے، مثلاً مجوریا تال کی تاڑی خمر پر قیاس کرتے ہوئے یہ علت نکائی جائے بس اس جزوی مشلہ کے لئے اصل یعنی خریص سکر یعنی نشہ کی علت نکائی گئی، لیکن خوداس خرے حرام ہونے کے علت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ دو تو تھم نص سے حرام ہے، اس تمہید کے بعداب آئندہ مصنف کے کلام کو سمجمنا چاہئے۔

کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ دو تو تھم نص سے حرام ہے، اس تمہید کے بعداب آئندہ مصنف کے کلام کو سمجمنا چاہئے۔

کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ دو تو تھم نص سے حرام ہے، اس تمہید کے بعداب آئندہ مصنف کے کلام کو سمجمنا چاہئے۔

کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ دو تو تھم نص سے حرام ہے، اس تمہید کے بعداب آئندہ مصنف کے کلام کو سمجمنا چاہئے۔

### اس میں ائمہ کا کیااختلاف ہے اور نتیجہ کیا ہو تاہے ، دلا کل کیا ہیں

والثالث ان عينها حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه ومن الناس من انكر حرمة عينها وقال ان السكر منها حرام لان به يحصل الفساد وهو الصدعن ذكر الله وهذا كفر لانه جحود الكتاب فانه سماه رجسا والرجس ما هو محرم العين وقد جاءت السنة متواترة ان النبي عليه السلام حرم الخمر وعليه انعقد الاجماع ولان قليله يدعو الى كثيره وهذا من خواص الخمر ولهذا تزداد لشاربه اللذة بالاستكثار منه بخلاف سائر المطعومات.

ترجمہ خرکے بارے میں تیسری بحث ہے کہ نفس خر حرام ہے، یعنی اس میں نشہ کی علت کاپیا جانا ضروری نہیں ہے،

(ف یعنی خرکی حرمت چونکہ نص ہے ثابت ہے اس لئے نشہ کی علت کی وجہ ہے یہ حرام نہیں ہے، ای لئے خرکا صرف ایک قطرہ بینا حرام ہے، اگر چہ ذبن پر اس کا بر الٹرنہ ہو، ای بناء پر اگر کسی نے اس کا ایک قطرہ بھی عمر آپی لیا تو اس پر حد جاری کی جائیگ، عظاف تاڑی وغیرہ کے جو خر پر اس طرح قیاس کی جائیں کہ ان میں حرمت کی علت سکر ونشہ پائی جاتی ہو اور اس کے مسکر ہونے پر بی اس کا حکم موقوف ہے، بیبال تک کہ بادام کا تیل پاانار کا شربت وغیرہ جن میں نشہ نہیں ہے، ان میں حرمت کی علت بھی نہیں ہے، اور تازی وغیرہ جن میں نشہ ہے ان کا خر پر قیاس ٹھیک نہیں ہے، البتہ اس کا حکم اس کی وجہ سے نشہ آنے برموقوف ہے، ای لئے اگر ایک بیالہ تازی مینے سے نشہ نہ آئے تو وہ حرام نہ ہوگی پھر دوسر سے بیالہ سے اور تیسر سے جب برموقوف ہے، ای لئے اگر ایک بیالہ تازی مینے سے نشہ نہ آئے تو وہ حرام نہ ہوگی پھر دوسر سے بیالہ سے اور تیسر سے جب بھی نشہ پایاجائے گا اس میں حرمت آجا نگی، جبکہ خر مطلقانحواہ ایک قطرہ بی کیوں نہ ہودہ حرام ہے۔

وقد جاء ت السنة متواترة النج اور سنت متواتره بدبات ثابت ب كه رسول الله علي في خركو حرام فرماياب، اور الله بالمحليل بالمحارات المحارات الله بالمحارات الله بالمحارات الله بالمحارات الله بالمحارات الله بالمحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات المحارات

اس طرح استدال کاخلاصہ یہ ہوا کہ تھوڑی مقداد کو جائزر کھنا حکمت و مصلحت کے خلاف بھی ہے کیو تکہ چنے والا لا محالہ
ایک وقت میں زیادتی کاعادی بن جائے گا، دوسری بات یہ ہے کہ امت یعنی سلف صالحین ہے آج تک اس کا تھوڑا اور زیادہ سب
حرام ہے، تیسری بات یہ ہے کہ احاد بٹ متواترہ سے شراب کی حرمت ثابت ہے چنانچہ ان احاد بٹ کو بطور نمونہ یہاں پر ذکر کیا
جارہا ہے اس طرح ہے کہ (۱) حضرت انس کی حدیث صحیحین کی روایت ہے ہے، (۲) حضرت ابن عباس کی حدیث مالک و مسلم
واحمہ وحمہ بن الحن رقم محم اللہ کی روایت ہے ہے، (۳) حضرت کیسان ایشقنی کی حدیث جوام احمد کی روایت ہے ہے، (۴) حمر بن
قیس ہمدانی کی حدیث کہ ایک تعفی محض جس کی کنیت ابو عامر تھی ہر سال رسول اللہ علیات کے ایک بکھال (پائی رکھنے
تیس ہمدانی کی حدیث کہ ایک تعفی محض جس کی کنیت ابو عامر تھی ہر سال رسول اللہ علیات کے ایک بکھال (پائی رکھنے
کا چرے کا نمینک یا بڑا مشک۔ قاسمی ) خر ہدیہ کے طور بھے اگر تا تھا، (ف: میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ علیات براس کا اتفاق بھی ہے، ۲۱)۔

فرماکر دوسر ول کو ہدیئة دیے ہوں گے کیو تکہ یہ بات قطعی طور سے معلوم ہے کہ آپ علی تھی خرکو زبان مبارک پر نہیں رکھا تھا اور اس بات پر سب کا اتفاق بھی ہے، ۱۲)۔

پھر جس سال خرحرام کی گئی تواس نے آپنی عادت کے مطابق اس سال بھی ایک پھال خر جھے دی، تب رسول اللہ علیہ یکھ نے فرمایا اے ابو عامر کیا تم کو یہ نے فرمایا اے ابو عامر اللہ تعالی نے خرحرام کردی ہے، اور ایک روایت مالک واحد میں اس طرح ہے کہ اے ابو عامر کیا تم کو یہ معلوم نہیں ہے، کہ اللہ تعالی نے خرحرام کردی ہے، اس لئے اب ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی، یعنی یہ اب ہمارے کسی کام کی نہیں رہی، اس وقت ایک محض نے آہتگی کے ساتھ اس کے کان میں کوئی بات کہی (مالک، واحد) تب ابو عامر نے عرض کیا کہ یارسول اللہ؛ آپ اے قبول فرمالیں اور اے فرو خت کر کے اس سے حاصل شدہ رقم کو خرچ کریں، تب رسول اللہ علیہ کیا کہ یارسول اللہ علیہ عامر جس ذات نے اس کا پیتا ہم لوگوں کے لئے حرام کیا ہے ای نے اس کو بیچنا اور اس کی رقم کو کھانا بھی حرام کردیا ہے، دواہ محد فی الآثار۔

اور یکی حدیث ابن عباس کی ہے جو مالک واحمد کی روایت ہے ہے،اوراس کے آخر بیس کہ پھر اس شخص نے اس پکھال کا منہ کھول دیا جس سے سار کی شراب ہر گئی،اور کیسان التنفق کی یکی حدیث احمد کی روایت سے بھی ہے،(۵) حضر ستابن عمر کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے کیو نکہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں پر بی چربی حرام فرمادی تھی، توانہوں نے (اسے کھانا تو چھوڑ دیالیکن)اس کو بچ کرر قم طلال کرلی اور اسے کھائیا، اب اللہ تعالیٰ نے جب کہ خمر حرام کی ہے تواسے بیچنااور اس کی رقم کو کھانا بھی حرام کر دیاہے، رواہ محمد، معلوم ہونا چاہے کہ اصول فقہ میں ہیہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ عین مال کا عوض بھی اس اصل مال کے تھم میں ہو تاہے، یہانتک کہ سور کے دام بھی اس سور کے تھم میں ہیں۔

(۲) حضرت تمیم الداری کی حدیث ہے کہ تمیم ہر سال ایک پکھال خمر ہدیہ کے طور پر بھیجا کرتے تھے، پھر جس سال خمر حرام ہو فی الخیرواہ احمد ابو یعلی، (۷) حضرت عمر وین العاص ہے مر فوعاً حدیث منفول ہے، کہ اللہ تعالی نے خمر اور میسر کو حرام فرمادیا ہے، الخر واہ احمد، (۸) حضرت ابن عباس ہے بھی ایک حدیث حضرت عمر و بن العاص کی جیسی منفول ہے، جس کی روایت ابو حنیفہ وغیرہ نے کی ہے، (۹) حضرت ابن عمر کی حدیث بھی اس کے مانند ہے، جس کی روایت ابو داؤد وابن حبان اور بیہ قی رخمیم اللہ نے کی ہے، (۱۰) حضرت ابن عمر کی ایک طویل حدیث ہے جس میں یہ بھی ندکور ہے کہ مجھے اس بات کا تھم دیا کہ میں بازار ول میں جاؤں اور جس جگ دارہ دل اور اداحد۔

(۱۱) حضرت عثمان بن عفالناً کی حدیث ہے اور میہ حدیث بھی طویل ہے ،اس میں ند کورہ ہے کہ تم لوگ شر اب ہے دور رہو کہ وہ خبائث کی جڑ ہے ،اس میں میہ بھی ند کورہے کہ خمر اور ایمان کبھی جمع نہیں ہوتے ،بلکہ الناد ونوں میں ہے ایک دوسرے کو نکال ویتا ہے ،ابن افی الد نیانے مرفوعااور بیہی نے موقو فلاس کی روایت کی ہے ، (۱۲) حضرت جابز گی حدیث ہے اور یہ بھی طویل ہے کہ ایک شخص نے کہایار سول اللہ مجھے خبر ملی ہے کہ خمر حرام کردی گئی ہے ، ؟ (کیا رہے صبحے ہے ؟) تو آپ عظیمی نے فرمایا کہ ہال، آخرتک، ابو یعلی نے اس کی روایت کی ہے، (۱۳) ایک مر نوع حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خمر کے بارے میں دس آ دمیوں پر لعنت فرمائی ہے، جن میں پینے والداور پلانے والا وبنانے والا اوُلانے والا، آخر تک پورے بیان کئے گئے ہیں اور یہ روایت پیرکتاب الکراہیة میں گزرچکی ہے، (۱۲) حضرت ابو ہر برہؓ سے روایت ہے کہ جس میں رسول اللہ عظیمے نے مستقل شر ابی (شراب خور) کو بت پرست کے مانند بتایا ہے، رواوا بن ماجہ (۱۵) اس کے مانند حضرت ابن عباسؓ کی بھی حدیث ہے، رواوا بن فی صحیحہ۔

(۱۷) حفرت عبداللہ بن عمر قراح مر فوعاً حدیث ہے کہ شراب خود مثل بت پرست نے ہے،اس کی روایت البر اراورالحاکم نے کی ہے، (۱۷) حفرت عبد اللہ بن عمر قراح مر فوعا حدیث ہے کہ تم لوگ ام الخبائث خمر سے دورر ہو، اس کی روایت اللہ رالقطنی الطبر انی نے کی ہے، اور طبر انی کی روایت میں ام الخبائث کی بجائے ام القواحش ہے، (۱۸) حضرت ابن عبائ ہے مر فوعا حدیث ہے جس میں خمر کوام الخبائث کہا گیا ہے، ابو بحر ابن ابی عاص نے اس کی روایت کی ہے، (۱۹) حضرت ابن عبائ ہے مر فوعا حدیث ہے کہ خمر ام الفواحش اور بڑا کیبر اگناہ ہے، جس نے اسے بیااس نے اپنی مال وخالہ اور پھو پھی سے زنا کیا،اس کی روایت طدیث ہے کہ خمر ام الفواحش اور بڑا کیبر اگناہ ہے، جس نے اسے بیااس نے اپنی مال وخالہ اور پھو پھی سے زنا کیا،اس کی روایت کی ہے، رواہ الطبر انی نے اپنی الکبیر اورالا دسط میں روایت کی ہے، (۲۰) حضرت ابن عمر اور ابن عباس کی جس کے اس کا مطلب بیہ الطبر انی ، (۲۱) حضرت عقیہ بن عامر ہے مر فوعا حدیث ہے کہ خبر وار شر اب سے دور ر ہو کہ وہ بدکاری کی سنجی ہے، دور ر ہو کہ وہ بدکاری کی سنجی ہے، دواہ العسکری۔

(۲۳) حضرت ابوالدار دع ہے مرفوعا حدیث ہاورام ایمن کی جیسی حدیث ہورواہ ابن ماجہ والعسکری، (۲۴) حضرت خطب کی مرفوع حدیث ہمی اوپر کی حدیث جیسی ہے، رواہ ابن باجہ، (۲۵) حضرت ابن عمر ہے مرفوع حدیث ہے کہ جس نے خطب کی جائیں ہی چاہیں و تول نہیں کی جائی ہے، پھر اگر اس نے دوبارہ پی تو پہر چاہیں و تول نہیں کی جائی ہے، پھر اگر اس نے دوبارہ پی تو پہر چاہیں و تول نہیں کی جائی ہے، النے ہے حدیث بہت طویل ہے تر خدی اس کی عمر اگر اس نے دوبارہ پی تو پھر چاہیں و تول نہیں کی جائی ہے، النے ہے حدیث بہت طویل ہے تر خدی اس کی روایت کی ہے اور ایسے صدیث حسن بھی کہا ہے، (۲۲) ابن عباس کی حدیث بھی پچپہویں حدیث کی مانند ہے، رواہ ابود اور در اس کی حدیث بھی جپہویں حدیث کی مانند ہے، رواہ ابود اور در اس کی حدیث بھی اقسار ہے کی حدیث بھی تو وہ بھی کی حدیث بھی تو دو ہو کی حدیث کی حدیث بھی تو دو ہو کی حدیث بھی تو دو ہو کہ کی حدیث کی حدیث کی حدیث کہ جس نے دنیا میں شر اب بی پھر تو بہ نہیں کی تو دہ ہو کہ کہ خرکا حرام مو کا مرواہ ملک و ابنا کہ مورت ابن عمر کی مورٹ ہی ہو تا ہے کہ خرکا طاح میں ہو تا ہے کہ خرکا طاح میں تو تو ہو تا ہو کہ ہو تو تا ہے کہ خرکا طاح کی خرب کی خربی کی خربی کی خربی کی مورٹ کی مورٹ کی خرکا کی خوا ہو تا ہو کہ ہو تا ہے کہ خرکا طاح کی خربی کی خربی کی خربی کی خربی ہو تا ہو کہ خرکا طاح کی خربی کی خربی کی خربی کی خربی کی خربی کی ہو سکتا ہے، اس کی خوا ہو جی کی خرکا طاح کی خربی کی خربی کی خربی کی خربی کی موسکتا ہو گئی میں باتی ہو کی خرکا کی موسکتا ہو کہ کی موسکتا ہو تو چربی کی عقل ہیں خال ڈالے وہ بھی خرکہ کی موسکتا کی خواج کی موسکتا ہو گئی میں باتی ہو چربی بھی عقل ہیں خال ڈالے وہ بھی خرکہ کی کی موسکتا کی دو جربی کی موسکتا کی دو میں کا کہ کی موسکتا ہو کی موسکتا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ کی موسکتا ہو کہ کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی دو موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی موسکتا کی

تو ضیح : خمر کی خرمت فی ذاتھاہے ماعلت پائی جاننے کی وجہ سے ہے، کیا کئی مقدار تک معاف بھی ہے، خمر کی حرمت کے بارے میں اتفاق ہے، یا اختلاف بھی ہے، اس کی حرمت کی دلیل

ثم هو غير معلول عند نا حتى لا يتعدى حكمه الى سائر المسكرات والشافعي يعديه اليها وهذا بعيد لانه خلاف السنة المشهورة وتعليل لتعدية الاسم والتعليل في الاحكام لا في الاسماء." ترجمہ: پھر خمر کے بارے ہیں جو نص موجود ہے دہ ہمارے زویک یعنی عقل پر پر دہ پڑجانیاڈ النااس کی علت نہیں ہے کہ ای
علت کی وجہ ہے اے خمر کہا گیا ہے،ای لے اس کا خم دوسر ی مسکرات اور نشہ آور چیزوں کی طرف متجاوزنہ ہو گا، یعنیاس کی
جسی دوسر می نشہ آور چیزوں کانام خمر نہیں ر کھاجائے گا،البتہ اگر کسی چیز ہیں سکریایا جائے گا تووہ بھی ترام ہو جائے گی،اور اہام شافئ
اس خمرے علت نکال کر دوسر ی مسکرات کی طرف متجاوز کرتے ہیں، لیکن ایسا کر ناتا مناسب ہے،اس لئے کہ ہے ہے جات سنت مشہورہ
کے ظاف ہے، نیزیہ بات تونام کو متجاوز کرنے کی تعلیل ہے، حالا نکہ امام شافع نے کہا ہے کہ خمر میں جو حرمت ثابت ہے وہ مخامر ت
اور نام کو متعدی کرنے کے لئے نہیں ہوتی ہے، (ف: حالا نکہ امام شافع فی نے کہا ہے کہ خمر میں جو حرمت ثابت ہے وہ مخامر ت
عقل کی وجہ ہے ہابذا دوسری نشہ آور چیزیں بھی ای مخامر سے متحل (عقل میں خلال آنے) کی وجہ ہے خمر تی کہی جا کیگئی، جس
کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے خمر کہلانے کی وجہ ہے جو تھم اصلی خمر کا ہو تاہے وہ تکم متعدی ہو کران چیزوں کی جا کیگئی، اس
کے نزدیک اگر خمر کے سواتاڑی وغیرہ ودوسری نشہ آور چیزوں کا ایک قطرہ بھی کوئی پینے گا تو اس پر جمی صادق آگیا تو ان کے طرح ان چیزوں کی جا گیگی، اس کے لئے خمر کا علم بھی صادق آگیا وال نکہ وہ علت جو کسی پر قیاس کرنے سے ثابت ہوتی ہوتی ہوتی وہ تو صرف تلم کو ثابت کر نے کے لئے خمر کا عمر می صادق آگی وال نکہ وہ علت جو کسی پر قیاس کرنے سے ثابت ہوتی ہے، وہ تو صرف تلم کو ثابت کر نے کئے ہوتی ہا کہ کے لئے خمر کا عظم بھی صادق آگی وال نکہ وہ علت جو کسی پر قیاس کرنے سے ثابت ہوتی ہے، وہ تو صرف تلم کو ثابت کر نے کے لئے خمر کا عظم میں میں ہوتی ہے۔

ای بناء پر قیاس کے ذریعہ سے لغت کو ثابت کرناممنوع ہے، مثلاً کوئی کیے کہ تنزیت کیڑے کوبدن کوزیب وزینت دینے کی وجہ وجہ سے کہاجا تا ہے اور چو نکہ کخواب کی ٹرے سے بھی بدن کوزینت حاصل ہوتی ہے اس لئے کخواب کو بھی تنزیب ہی کہنا چاہئے، تو یہ کہنا باطل ہوگا ہاں طرح خرکانام بھی دوسری نشہ آور چیزوں کو نہیں دیا جاسکتا ہے، البتہ خرکا حکم نص سے ثابت ہونے کی وجہ سے حرام ہے، لیکن ہم نے دوسری نشہ آور چیزوں کے تفظمت نیے نکالی کہ خرچو نکہ نشہ آور ہوتی سے لہٰذا جو چیز بھی نشہ آور ہوگی اس مسلم ہونے کو علت بنانا میح خمیس ہے، لیکن ہے کہنا کہ خراس مسلم ہونے کو علت بنانا میح خمیس ہے، لیکن یہ کہنا کہ خراس لئے حرام ہے کہ وہ مسلم ہے کہ وہ مسلم ہے تا ہوتی ہوتی ہوتے ہیں، اور اگر خمر میں کوئی ایسی علت نکالی جواس سے جدانہ ہوتی ہوجیے مخام ہوغیرہ تو ہیہ بات خاہر ہے کہ ایسی علت سے ذات خرکا حرام ہونا اس کے منانی نہ ہوگا، یہی بات میرے نزدیک حق بھی ہے، ترجمہ ختم ہوا۔

اوراب میں مترجم ہے کہتا ہوں کہ میرے نزدیک حق بات ہے کہ امام شافق نے حضرات ابن عمر والو ہر میرہ وانس کی حدیثوں میں بیپایا ہے کہ انگور کی شراب کے علاوہ دوسری شرابوں کانام بھی خمر ہی لیا گیا ہے، اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ لفظ خمر لغوی اعتبارسے مستعمل نہیں ہوا ہے، بلکہ عرف شرع میں ہرائی چیز کو خمر کہا جاتا ہے، جو عقل میں خلل اند ازیا نخامر عقل ہو، بلخضوص اس وجہ سے کہ حضرت عمر نے منبر پر فرمایا کہ خمر وہ چیز ہے جو مخامر عقل ہو، پھر دوسری پانچ نشہ آور چیز وں کو تحمر کہا، تو یہ بات صریحی ہے کہ لفظ خمر عرف شرع میں منقول ہے نہ یہ کہ اس کو قیاس سے ثابت کیا ہے، جیسا کہ شافعیہ کا قول ہے، اور اس پر مسائل متفرع ہوتے ہیں، یہا تک کہ حفیفہ کے فزد یک خمر لغوی کی حرمت نص سے نابت ہے، اور یہی قطعی ہے، اور ایمی قطعی ہے، اور ایفوی خمر بعید و بنف ہرام دوسری قسم کی تمام شرابیں حرام ظعی ہے، اور الغوی خمر مسکر اور فشہ آور ہونے کی وجہ سے حرام قطعی ہے، اور الغوی خمر مسکر اور فشہ آور ہونے کی وجہ سے حرام قطعی ہے، اور رجس ہے، فاحفظہ فانہ حق، واللہ اعلم بالصواب، م۔

توضیح : خمر اور اس کے علاوہ دوسری محرمات کسی علت ہے معلول ہیں یا کسی خاص وجہ ہے

## حرام ہیں،اقوال ائمہ کرام، نتائج،د لا کل

والرابع أنها نجسة غليظة كالبول لثبوتها بالدلائل القطعية على مابيناه والخامس أنه يكفر مستحلها لانكاره الدليل القطعي والسادس سقوط تقومها في حق المسلم حتى لا يضمن متلفها وغاصبها ولا يجوز بيعها لان الله تعالى لما نجسها فقد أها نها والتقوم يشعر بعزتها وقال عليه السلام أن الذي حرم شربها حرم بيعها واكل ثمنها واختلفوافي سقوط ماليتها والاصح أنه مال لان الطباع تميل اليها وتضن بها ومن كان له على مسلم دين فاوفاه ثمن خمر لا يحل له أن ياخذ ولا لمديون أن يؤديه لانه ثمن بيع بأطل وهوغصب في يده أو أمائة على حسب ما اختلفوا فيه كما في بيع الميتة ولو كان الدين على ذمى فأنه يوديه من ثمن الخمر والمسلم الطالب يستوفيه لان بيعها فيما بينهم جائز.

ترجمہ: قمر کے بارسے میں وس مقامات سے جو تھا مقام پاچو تھی بحث یہ ہے کہ اس کی نجاست کس قتم کی ہے تو جواب دیا کہ نجاست غلیظہ مثل آد کی کے پیشاب کے ہے، کیو نکہ اس کا شہوت قطعی دلائل سے ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے، (ف۔ نتائج الافکار نے کہا ہے کہ گزشتہ دلائل ہے اس کا صرف ناپاک ہو تا تو ثابت ہو تا ہے، لیکن نجاست غلیظہ کا ہو نا ثابت نہیں ہو تا ہے، البتہ قران مجید میں اسے رجم فرمایا گیا ہے، اور رجس اس تاپائی کو کہاجا تا ہے، جوابی ذات میں ناپاک ہو جیسا کہ مصنف نے بیان کیا اختصار کے ساتھ ترجمہ فتم ہوا، پھر بھی اس کی نجاست کو ثابت کرنے میں تردد ہے، جیسا کہ عینی نے تطہیر الصلاۃ میں امام نود کی دامام غزالی رقم اللہ سے نقل کیا ہے، اس بناء پر اس دعوی نجاست کے بارے میں اس طرح سے تائید کرنی چاہئے کہ اس کی نجاست پر سب کا اجماع ہے بعنی سارے علاء نے اجماع کیا ہے دہ نجی ہو اب کا مرکب تو اس کا اس کی نجاست پر سب کا اجماع ہے بعنی سارے علاء نے اجماع کیا ہے دہ نجی ہو گا تو اس کا مرکب ہی ہوگا، جواب یہ دیا سر کہ بنانا اور اسے استعمال کر لینا جائز ہے، اس لئے اگر شر اب کی نجاست ذاتی ہوگی تو اس کا مرب بھی اختلاف ہو جاتا ہے، جسے گیا ہو جاتا ہے، جسے تا کہ بی جات کے تعلم میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، جسے تا کہ کو پر جل جانے کے بعداس کی راکھ ہو جانے سے نجاست بدل جاتی اور ناپا کی کے تھم میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، جسے ناپاک کو پر جل جانے کے بعداس کی راکھ ہو جانے سے نجاست بدل جاتی ہو تیا ہے، م

والحامس اند یکفر الغ: فر کے بارے میں دس مسائل یا بحثول میں سے بانچوال مسئلہ یہ ہے کہ اس کے طال جائے والے پر کافر ہونے کا فتو کی دیا جائے گا، کیو تکہ اس محف نے ایک تطعی مسئلہ کا افکار کیا ہے، (ف مطلب یہ ہے کہ ولیل قطعی سے فمر کا حرام ہونا ثابت ہو جانے گا، کیو تکہ اس محف نے ایک تطعی مسئلہ کا افکار کیا ہے اور چھنا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کے باس سے فمر کو ضائع کر دینے والا یا فصب کر لینے والا اس فی میں فریالیت والی افیص بر تاہے، اور اس بی جائز نہیں ہے، کیو نکہ جب الله تعالی نے اس کے ناپاک ہونے کا فیصلہ کر لیا تو اس کی تو بین کی افر اسے ولیل کر دیا، اس طرح سے کسی چیز کو قیمتی یا بالیت والا بنانے پر اس کی عزت افزائی ہوتی ہے، اس فمر کی قیمت کی صفاحت دے کر اس کی عزت افزائی ہوتی ہے، اس فمر کی قیمت کی صفاحت دے کر اس کی عزت افزائی نہیں کی جاسمتی ہے، اور رسول اللہ علیاتے نے فر مایا ہے کہ جس نے فمر کو حرام کیا اس نے تیمت کی صفاحت دے کر اس کی مرت افزائی نہیں کی جاسمتی ہے، اور رسول اللہ علیات نے فر مایا ہے کہ جس نے فمر کو حرام کیا اس خالی کے بیان ور نہیں اس کی طویل حدیث کا لیک مکر داو پر میں ذکر کیا جاچکا اس کی طویل حدیث کا لیک مکر داو پر میں ذکر کیا جاچکا

و اختلفوا فی سقوط النے: اور فقہاء نے اس مسکہ میں اختلاف کیاہے کہ اس کی بالیت کے بھی ساقط ہو جاتی ہے یا نہیں یعنی اس بات میں انقل ہو جانے ہے کہ وہ اللہ یعنی اس بات میں انقاق ہو جانے کے باوجو د کہ قبتی نہیں ہے، کیاوہ مال بھی باتی رہتا ہے یا نہیں، تو اس میں قول اصح یہ ہے کہ وہ مال ہے اس کئے کہ اس کی طرف طبیعتیں میلان رکھتی ہیں، اور اس کو بر باد کرنے کی پیند نہیں کر تیں اور برباد کرنے میں نجیلی کرتی ہیں، (ف: لیکن شافعیہ وغیر ہم کے نزدیک وہ مال نہیں ہے، نیز اس کا نجاست غلیظ ہونا بھی اس کی مالیت میں کھنگ پیدا کرتا ہے،

یعنی قلبی طورے اس کی ایک نجاست کی وجہ سے ذرا تعفر پیدا ہو تاہے، والله تعالی اعلم \_

ومن کان له علی مسلم النع: اور آیک مسلمان کودوسرے مسلمان پر قرض باقی ہواور وہ قرضدارا پی شراب کی رقم اسے ابنا قرض اواکرے، بینی اپی شراب بی کراس کی رقم اس قرض خواہ کواداکردے تواسے اس قم کو قبول کرنا جائزنہ ہوگا، اس طرح اس قرض دار کواداکرنا بھی جائزنہ ہوگا، کیونکہ بیر رقم اس کے پاس بیج باطل سے آئی ہے، اور بائغ کے پاس بیر قم یا تو غصب کے طور پر ہے یا بانت کے طور پر ہے، کیونکہ اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے، اور اگر کسی نے مردار کو بیج کراس کی رقم وصول کی تو بعض علماء کے نزدیک وہ مال غصب ہوگا، اور بعض کو ندی سلمان قرض خواہ کو قرض خواہ مسلمان ہو تو اس مسلمان قرض خواہ کو قرض خواہ کی دی پر ہواور وہ خمر نے کراس کی رقم سے اپنا قرض اواکر دے اور وہ قرض خواہ مسلمان ہو تو اس مسلمان قرض خواہ کو ایک تربی میں خرکی خرید و فرو خت جائز ہے، (ف: اور بید مسئلہ کا کہ ایک لیس بیس خرکی خرید و فرو خت جائز ہے، (ف: اور بید مسئلہ کا کہ ایک لیسید بیس گر کی خرید و فرو خت جائز ہے، (ف: اور بید مسئلہ کا کہ ایک لیسید بیس گر کی خرید و فرو خت جائز ہے، (ف: اور بید مسئلہ کا کہ ایک لیسید بیس گر کی خرید و فرو خت جائز ہے، )۔

توضیح خمر کی نجاست غلیظہ ہے یا خفیفہ ،اس کی نجاست کا قائل نہ ہونے والے کو کافر کہا جاسکتاہے ، یا نہیں ،اگر کوئی مقروض مسلم یا ذمی اپنی شراب نے کر اس کی رقم ہے اپنے قرض خواہ مسلم یا ذمی کا قرض اوا کرنا چاہے تو اسے قبول کرنا صحیح ہو گایا نہیں ،مسائل کی تفصیل ،اقوال ائمہ ، دلاکل

والسابع حرمة الانتفاع بها لان الانتفاع بالنجس حرام ولانه واجب الاجتناب وفي الانتفاع به اقتراب والشامن ان يحد شاربها وان لم يسكرمنها لقوله عليه السلام من شرب الخمر فاجلد وه فان عادفا جلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه الا ان حكم القتل قد انتسخ فبقي الجلد مشروعا وعليه انعقد اجماع الصحابة رضى الله عنهم وتقديره ما ذكرناه في الحدود والتاسع ان الطبخ لا يؤثر فيهالانه للمنع من ثبوب الحرمة لا لوفعها بعد ثبوتها الا انه لا يحد فيه ما لم يسكرمنه على ما قالو الان الحد بالقليل في الني خاصة لما ذكرنا ه وهذا قد طبخ والعاشر جواز تخليلها وفيه خلاف الشافعي وسنذكره من بعد ان شاء الله تعالى هذا هو الكلام في الحمر.

اور خمر سے متعلق ساتویں بحث میہ ہے کہ جس طرح خمر سے پینے کافائدہ حاصل کرنا حرام ہے،اسی طرح دوسرے کسی طریقہ سے بھی اس سے فائدہ حاصل کرناحرام ہے، کیونکہ یہ نجس ہےاور نجس سے کسی طرح سے بھی فائدہ اٹھانے کے لئے اسے قریب ترلاناضروری ہو جاتا ہے،(ف: لہٰذااس کی نزدیکی بھی جائزنہ ہوگی)۔

والشامن ان یحد شاد بھا المخ: اور آٹھوال مسلہ یہ ہے کہ خمر پینے والے کو حد لگائی جا ٹیگی اگر چہ اس کے پینے ہے اے نشہ نہ آیا ہو، کیونکہ رسول اللہ علیا ہے نے فرمایا ہے کہ جس کسی نے خمر پی اے تم حد لگاؤ،اگر دوبارہ پی تو حد بھی اسے دوبارہ لگاؤ،اگر تیسری بار بھی پی تو تیسری بار بھی اسے حد لگاؤ، اور اگر جو تھی بار بھی پی تب تم اسے قتل کر ڈالو،الود اود وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے، جیسا کہ حد شرب میں بیان کیا گیا ہے، لیکن چو تھی مرتبہ میں قتل کرنے کا تھم منسوخ ہو گیا ہے، اس لئے حد لگانا یاور مارنے کا تھم باتی رہ گیا ہے،اور اس بات پر اجماع صحابہ قائم ہے،اور درے مارنے کی مقد ارکے بارے میں ہم نے حدود کی بحث میں تفصیل بیان کر دی ہے، (ف: کہ آزاد آدمی کو اس درے اور غلام کو چالیس درے لگانے ہیں۔

والتاسع ان الطبخ المخ اور نوال مسلديد ہے كہ خمر كو پكادينے ہے اس ميں پكانے كا كچھ اثر بيدا نہيں ہوتا ہے ، كيونك پكاديناصرف اس ميں حرمت كو ثابت ہونے ہے روكتا ہے ، ليكن وہ حرمت جواس ميں پہلے سے موجود ہے ، اسے دور نہيں كرتا ہ،البتہ کچے اور کیے ہیں اتنافرق ہو جاتا ہے، کہ بکائے ہوئے خمر کو پینے سے پینے والے پر حد نہیں لگائی جاتی ہے، جب تک اس میں نشہ نہ آجائے، جبکہ بکی شراب کا ایک قطرہ پینے والے پر بھی حد لگائی جاتی ہے،اگر چہ اس پر نشہ کا کوئی اثر نہ آیا ہوکے حد جاری کرنا بچی شراب کا ہی خاصہ ہے، جس کی ولیل اوپر گزر پچی ہے، کہ لغث کے اعتبار سے خمر کچا لگور ہو تا ہے، اور یہاں پکائے ہوئے خمر سے بالدہ نشہ آنے کے بعد حد لگائی جاتی ہے۔ خمر سے بالدہ نشہ آنے کے بعد حد لگائی جاتی ہے۔ والعاشو جو از تتخلیما المنے: اور دسوال مسئلہ بیہ ہے کہ اسے سرکہ بنالینا جائز ہے، لیکن امام شافئی کا اس بیں اختلاف ہے۔ اس مسئلہ کو تفصیل کے ساتھ انشاء اللہ ہم آئندہ میان کریں گے: ھذا ھو المکلام المنے: یہاں تک یا تفصیل خمر کے بارے میں دس مسائل پر بحث کی گئی ہے، (ف: یعنی الگور کے کچر س جبکہ وہ نشہ آور ہو جائے، تواس سے متعلق مقصل بحث کر دی گئی۔ مسائل پر بحث کی گئی۔ اوجو د پینے والے پر حد لگائی جانی چاہئے یا نہیں، اس کو پکاد پینے سے خکم سے نشہ نہ آنے کے باوجو د پینے والے پر حد لگائی جانی چاہئے یا نہیں، اس کو پکاد پینے سے خکم میں کوئی فرق آتا ہے یا نہیں، شر اب کو سر کہ بناد پینے کے بعد اس کا استعمال جائز ہو تا ہے میں کوئی قصیل میں کوئی قصیل ، اقوال علماء، دلائل مفصلہ یا نہیں، مسائل کی تفصیل ، اقوال علماء، دلائل مفصلہ یا نہیں، مسائل کی تفصیل ، اقوال علماء، دلائل مفصلہ

واما العصير اذا طبخ حتى يذهب اقل من ثلثيه وهو المطبوخ ادنى طبخة ويسمى الباذق والمنصف وهو ما ذهب نصفه بالطبخ فكل ذلك حرام عندنا اذا غلا واشتدوقذف بالزبدا واذا اشتد على الاختلاف وقال الاوزاعي انه مباح وهو قول بعض المعتزلة لانه مشروب طيب وليس بخمرولنا انه رقيق ملذ مطرب ولهذا يجتمع عليه الفساق فيحرم شربه دفعا للفساد المتعلق به واما نقيع التمر وهو السكر وهو الني من ماء التمراى الرطب فهو حرام مكروه وقال شريك بن عبد الله انه مباح لقوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا امتن علينا به وهو بالمحرم لا يتحجقق ولنا اجماع الصحابة رضى الله عنهم ويدل عليه ما رويناه من قبل والاية محمولة على الابتداء وكانت الاشربة مباحة كلها وقيل ارادبه التوبيخ معناه والله اعلم تتخذون منه سكرا وتد عون رزقا

ترجمہ:اوراگرانگور کے شیرہ کوانٹاپکادیا گیا کہ وہ تقریباً دو تہائی ہے کم جل گیا،اور اسنے پکائے ہوئے ہی کو باذق یا بادہ کہاجا تا ہے،اوراگر نصف جل گیاہو و تقاس دوسری قسم کو مصنف کہاجا تا ہے، یعنی وہ نصف مقدار شیر ہجو نصف مقدار جل کر باقی رہ گیاہو، یہ دونوں قسمیں بھی ہم احناف کے مزدیک حرام میں،بشر طیکہ اس میں جوش آ جانے ہے اس میں تیزی اور شدت آگئ ہو،اور بقول امائم صنیفہ کے ان میں جھاگ آ جائے،اور بقول صاحبین کے ان میں صرف تیزی آگئ ہو، جیسا کہ یہ اختلاف پہلے بھی بیان کیا جاچکاہے۔

وفال الا وزاعی النے اور امام اوزائل نے فرملیا ہے کہ یہ مباح اور حلال ہے، اور پچھ معتزلہ کا بھی بہی قول ہے، کیونکہ یہ پاک شربت ہے، اور بیشر بت ہے، اور اس نہیں ہے، اور ہماری دلیل ہہ ہے کہ یہ ابھی تک بتلا اور لذت والا ہے، اور اس سے خاص قسم کا سرور بھی بیدا ہو تاہے، اس لئے عمو یا قاسل اس کے پینے کے لئے بہت ہی شوق سے جمع ہوتے ہیں، اس لئے اس کا بینا حرام ہوگا، تا کہ اس سے جو فساو بیدا ہو تاہے، وہ ختم ہو جائے : و اما نقیع المتمو النے : اور خرماکا پانی بعنی ادھ بیا چھوار ہ (گدر ) کا بھگویا ہو اکھا پانی تو وہ بھی حرام مکر وہ ہے، (ف : اس جگہ عموماً تمام شار حین نے کہا ہے کہ اس میں گدر جھومارے کی قیداس لئے لگائی گئی ہے کہ بوئے جوارے کا بھگویا ہوا پانی جا کہ ہوئے ہوارے کا بھگویا ہوا پانی جے ہوئے اللہ عالے بیان صاحب نمائج اللہ عالی ہے، لیکن صاحب نمائج اللہ کے نزدیک طال ہے، لیکن صاحب نمائج یہاں الافکار نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس میں بلکا سانگا لینا بھی شرط ہے، جیسا کہ دوسری معتمر کتابوں میں کھا ہے، جبکہ یہاں

کچاشیر ہ ہی مراد ہے۔

(ف: اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے اوپر میں اپنی بنائی ہو گی تیز وں اور مخلو قات کا احسان جماتے ہوئے کہا ہے کہ ہم می کو ان کے ذریعہ عمدہ درق طال دیں گرتم ان سے تمہارے لئے انگور کی بیلیں اور خرما کے در خت پیدا کئے تاکہ ہم تم کو ان کے ذریعہ عمدہ درق طال دیں گرتم ان سے سکر بناتے ہواور دوسرے سے رزق خوب، یہی تاویل بہت قوی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان : هن شهرات المنتخیل و الا عناب عناب تنتخذون هنه سکو اور ذقا حسنا : پس اگر رزقا حسنا نے سرانی طرح ہوتی ہے : وهن شهرات المنتخیل و الا عناب فراہ را اگور کے جولوں سے تم کو دور زق حسنا : پس اگر رزقا حسنا نے ہو وہ اور اس عمدہ رزق سے مرادیہ ہوگ کہ ہم نے خرما اور فقا حسنا : پس اگر رزقا حسنا نے ہو وہ اور اس عمدہ رزق سے مرادیہ ہوگ کہ ہم نے طواء تازہ و پختہ پیل ہے ، پس اس سے بیم معلوم ہوگ کہ ہم نے تو تم کو یہ بہترین پیل دیے تھے اس طرح سے کہ ان میں بہترین اور عمدہ رزق طرح کے مطلب سے ان کو ملامت ہوئی کہ ہم نے تو تم کو یہ بہترین پیل دیے تھے اس طرح سے کہ ان میں بہترین اور عمدہ رزق موجود ہوگئ کہ مصنف نے جو معنی بیان کئے ہیں وہ ماصل معنی ہیں اس سے جمی سکر بناؤالی، یعنی شراب بناؤالی، اس عبارت سے یہ بات بھی معلوم ہوگئ کہ مصنف نے جو معنی بیان کئے ہیں وہ ماصل معنی ہیں اس سے جمی سکر بناؤالی، یعنی شراب بناؤالی، اس عبارت سے بیا بہترین کی کئی تقدیر ہیں تو کی ہیں ، واللہ تعالی اعلی میں ، واللہ تعالی اعلی میں ، واللہ تعالی اعلی میں ، واللہ تعالی اعلی میں ، واللہ تعالی اعلی میں ، واللہ تعالی اعلی میں ، واللہ تعالی اعلی میں ، واللہ تعالی اعلی میں ، واللہ تعالی اعلی میں ۔

توضيح العصر ونقيع التمركي تعريف، حكم ،ا قوال ائمه ،د لا كل

(الباذق،انگور کاوہ پانی جس کا پکادیے ہے نصف ہے کم پانی جل گیا ہو ،اوراگر نصف پانی جلا ہو تو دہمنصف اوراگر و وتہائی جل گیا ہو اور صرف ایک تہائی رس کا پاتی رہ گیا ہو تواسے شلث کہا جاتا ہے ، قواعدالفقہ ، تعمیم الاحسان)۔

سکر اور عمدہ رزق ہے، اور اگر رز قاحسنا مفعول ہو جیسے ماتنخذ ون ہے تواس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے خرہ وائگور کے پھلول سے تم کو دہ دیاہے جو تم اس سے سکر بناتے ہواور رزق خوب دیاہے۔

واما نقيع الزبيب وهو الني من ماء الزبيب فهو حرام اذا اشتد وغلا ويتاتى فيه خلاف الاوزاعي وقد بينا المعنى من قبل الا ان حرمة هذه الاشربة دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها ويكفر مستحل الخمر لان حرمتها اجتهادية وحرمة الخمر قطعية ولا يجب الحد بشر بها حتى يسكر ويجب بشرب قطرة من الخمر ونجاستها خفيفة في رواية وغليظة في اخرى ونجاسة الخمر غليظة رواية واحده ويجوز ربيعها ويضمن متلفها عند ابي حنيفة خلافالهما فيهما لانه مال متقوم وما شهدت دلالة قطعية بسقوط تقومها بخلاف الخمر غيران

عنده تجب أبيمتها لا مثلها على ما عرف ولا ينتفع بها بوجه من الوجوه لانها محرمة.

ترجمہ: اور انگور کا اور پانی جس میں انگور ڈال کر چھوڑ دیا گیا ہو، (ابتداء میں پانی میٹھا ہوئے تک تو وہ حلال ہے لیکن) جب پانی میں جوش اور تیزی آجائے جب وہ پانی حرام ہوجاتا ہے، (ف: یعنی اگر چہ اسے آگ سے پکایانہ گیا ہو بالکل کیا ہو، کئی احادیث سے اگر چہ نبیذالتم والز ہیب کا بینا ثابت ہو تا ہے، مگریہ اس صورت میں جبکہ تھوڑ ہے سے پانی میں خرمایا نگور کے صرف چند وانے ڈال و سے کہ جول جس سے اس پانی میں مشاس آگئ ہو، اور وہ پانی کی طرح پتلا ہی رہا اور اس میں نہ جوش آیانہ جھاگ اٹھا، لیکن اگر ہی طرح دیر تک پانی میں پڑارہ جائے، اور اس میں جوش آجائے سے وہ گاڑھا ہوجائے تب اس کا استعال جائز نہیں بلکہ حرام ہوجاتا ہے۔

ویتانی فید خلاف الاوذاعی الن اس مسلم میں بھی امام اوزائ کا اختلاف ہے، (ف: لینی ان کے زویک چونکہ یہ خمر نہیں ہے اللہ اللہ ہاں کے جرام ہونے نہیں ہے اللہ اللہ ہاں کے جرام ہونے نہیں ہے اللہ ہیں اللہ ہاں کے جرام ہونے کی وجہ پہلے ہی بیان کر پچے ہیں، (ف: کہ اس میں خاص لذت اور اس میں خاص فتم کاسر ور وکیف پایا جاتا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لئے فتق مزاج فساق اکتھے ہو جائے ہیں، پس اس سے بیات ظاہر ہوگئ کہ خمر کی طرح ہمارے نزویک مادہ اور منصف اور سکرو نقیج انگور سب جرام ہیں: الا ان حو مذہ اللہ: البت خمر اودوسری شر ابول کے تھم میں چند مسائل کے اندر فرق ہے، اور بقیہ چیزول کی حر مت اس سے ضعیف ہے۔

حتی لا یکھو النے: پہانتک کہ اگر کوئی شخص ان شر ابول کو طال سمجھے گا تواس کو کافر نہیں کہا جائے گا، جبکہ خرے طال سمجھنے والے کو کافر کہد دیا جائے گا، کیو تکہ ان بقیہ شر ابول کی حرمت اجتہادی ہے مگر شر اب کی حرمت قطعی ہے، (ف اور قطعی حرام کو حال سمجھنے والے کو صاف کافر کہا جاتا ہے، اور جس چیز کی حرمت اجتہاد ہے ثابت ہوتی ہو، اور اس کے حرام ہونے پر اجماع نہ ہو تواس کے حال سمجھنے والے کو کافر نہیں کہا جاسکتا ہے، البت اسے مگر اہ ضرور کہا جائے گا، اس موقع پر پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر سکر کے حرام ہونے پر صحابہ کرام کا اجماع ہے جسیا کہ مصنف نے بیان کیا ہے وہ تو اجماع قطعی ہو گیا جس کے انگار برکافر کہنا چاہئے، بہراس کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس پر اجماع ہونے کی خبر ہم تک تو از سے نہیں ہم بیچی ہے، بلکہ خبر پر کافر کہنا چاہئے، بہراس کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس پر اجماع ہونے کی خبر ہم تک تو از سے نہیں ہم بیچی ہے، بلکہ خبر اواحد کے ذریعہ بہو تی ہے، اور ایرائی جام تھی مثل قرآن مجید کے قطعی ہوجاتی ہے، اب چو نکہ ان شر ابول کا حرام ہونا حدیث براگر کوئی حدیث تو از سے نابت ہوتو وہ بھی مثل قرآن مجید کے قطعی ہوجاتی ہے، اب چو نکہ ان شر ابول کا حرام ہونا حدیث بالواحد یا جہاع طفی ہوجاتی ہے، اب چو نکہ ان شر ابول کا حرام ہونا حدیث الواحد یا جماع طفی سے ہوا ہے۔ اس لئے ان کی حرمت قطعی نہیں ہوگی۔

و لا یجب المحد بیشر بھا النے: اور دوسر افرق یہ بھی ہوگا کہ ان شرابوں کے پینے سے حد شر کی واجب نہ ہوگی، البتہ نشہ طاری ہونے سے صد واجب ہوجائیگی، جبکہ خمر کا ایک قطرہ بینے سے بھی حد واجب ہوجائی ہے، (ف: کیونکہ اس خمر کا حرام ہونا نفس سے ثابت ہونے کی وجہ سے ہاور نشہ کی علت سے نہیں ہے، اور دوسر کی نشہ آور اور مسکرات چیزوں کی حرمت اجتبادی اور سکر کی وجہ سے ہاں بناء پر اگر کسی نے دوسر کی چیزوں سے اتنابیا جس سے نشہ نہ ہو تواسے حد نہیں لگائی جائیگی، اب یہ سوال ہوتا ہے کہ ان چیزوں بیس کہا گیا ہے، اس کے بارے بیس ہوتا ہے کہ ان چیزوں بیس سے اتنی مقدار پینا جس سے نشہ نہ آئے مباح ہے یا نہیں، توجواب بیس کہا گیا ہے، اس کے بارے بیس اختلاف ہے، چنا نچہ اکثر فقیهاء اس کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی اختلاف ہے، چنا نچہ اکثر فقیهاء اس کے جائی ہے حد جاری نہ تاکید بیس ان احادیث کو چیش کرتے ہیں جن بیس جھو ہارے وغیرہ کی شراب کو خمر کہا گیا ہے، اور جواس کے پینے سے حد جاری نہ کی وجہ سے بتاتے ہیں، ان کی حرمت چو نکہ قطعی نہیں بلکہ ختی ہے، یہ لازم نہیں آتا ہے کہ دونوں فتمیس عملی طور پر منافی ہوں، اول چھی طرح سمجھ لیس، م۔

و مجاستها حفیفة في روایة الح: خر کے علاوه دوسر ی شرابول کی تجاست خفیفه ہے جبکہ دوسری روایت میں غلیظہ ہے،

جبکہ خمر کے بارے میں صرف ایک بی روایت ہے کہ اس کی حرمت غلیظہ ہے : وینجوز بیعھاالنے: اور امام ابو حنیفہ ّ کے نزدیک خمر کے سواد وسر ی شر ابون کی ہے جائز گر مکر وہ ہے، ای طرح اس کا ضائع کردیے پر ضائع کرنے والے کے ذمہ تاوان لازم آتا ہے، بخلاف صاحبین ؓ کے کہ ان کے نزدیک تھے بھی جائز ہے، اور ضائع کرنے والے پر تاوان بھی لازم نہ ہوگا: لانه مال تقوم النے: اہام ابو حنیفہ ؓ کی دلیل بھی سے یہ جائز ہے مال وہ دوسری شرایس جمی مال ہیں، اور کی بھی دلیل قطعی سے یہ بات ابت نہیں ہے کہ جمی بھی ان شرابوں سے ان کی قیت بننے کی صلاحیت خم کردی گئے ہے، یعنی وہ اب بے قبیت چیز ہوگئی ہے۔

بعدلاف المعمو الع: بخلاف خرک کہ اس کا تقوم بینی فیمتی بال ہو باد نیل قطعی کے ساقط ہو گیاہے، البتہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک دوسری شر ابول کے ضائع کرنے والے پر ان کی قیمت واجب ہوگی بینی ان کا مثل واجب نہ ہوگا، جیسا کہ اصول کی کتابول سے معلوم ہو چکاہے، اور خرکی طرح ان شر ابول سے بھی کمی فتم کافا کدہ حاصل نہیں کیاجا سکتا ہے، کیو نکہ یہ سب حرام ہیں، (ف: لیکن جب یہ سب چزیں حرام ہیں اور ان سے کسی فتم کا نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر ان کو فیتی کہنا کس طرح مجمع ہو سکتاہے، کیونکہ علاء کرام نے یہ تصریح کردی ہے کہ مال تقوم بینی فیتی چیز ہونے کے معنی بھی ہیں، کہ ان سے شرعاانقاع جائز ہو، پس جب ان سے نفع حاصل کرنا جائز نہ ہو تو ان کو مال میتے مینی فیتی بین ہمی سیح نہ ہوگا، اس کے علاوہ دلیل قطعی کا اثر جائز ہون ہو تا ہے، اور عمل لازم کرنے کے لئے تو غالب ٹمان کی دلیل بھی کائی ہوتی ہے، اس لئے عمل کی عد تک ان شر ابول کا فیتی ہو تا ساقط ہے، نتائج الافکار)۔

توضیح: نقیع الزبیب کے معنی،اوراس کا تھم شرعی،اقوال انعلماء، نقیع الزبیب اور نقیع التمر وغیرہ کے پینے والے پر حد جاری کی جائیگی یا نہیں، اور ان کے منکر کو کافر کہا جائے گا، یا نہیں،ان کی نجاست کس قتم کی ہوگی ان سے انتفاع حلال ہے،یا نہیں، دلا کل مفصلہ

وعن ابى يوسف انه يجوز بيعها أذا كان الذاهب بالطبخ اكثر من النصف دون التلئين وقال فى الجامع الصغير وما سوى ذلك من الاشربة فلا باس به قالو هذا الجواب على هذا العموم والبيان لا يوجد فى غيره وهو نص على ان ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة حلال عندابى حنيفة ولا يحد شاربه عنده وان سكر منه ولا يقع طلاق السكران منه بمنزلة النائم ومن ذهب عقله بالبنج ولبن الرماك وعن محمد انه حرام ويحد شاربه أذا سكرمنه ويقع طلاقه أذا سكر منه كما فى سائر الاشربة المحرمة وقال فيه أيضاً وكان أبو يوسف يقول ما كان من الاشربة يبقى بعد ما يبلغ عشرة أيام ولا يفسد فأنى اكرهه ثم رجع الى قول أبى حنيفة وقوله الاول مثل قول محمد أن كل مسكر حرام ألا أنه تفرد بهذا الشرط ومعنى قوله يبلغ يغلى ويشتد ومعنى قوله ولايفسد لا يحمض ووجهه أن بقاء هذه المدة من غيران يحمض دلالة قوته وشدته فكان أية حرمته ومثل ذلك مروى عن أبن عباس رضى الله عنه عنهما وأبو حنيفة يعتبر حقيقة أشدة على الحد الذى ذكر ناه فيما يحرم أصل شربه وفيما يحرم السكر منه على ما نذكره أن شاء الله تعالى وأبو يوسف رجع الى قول أبى حنيفة فلم يحرم شربه وفيما يحرم السكر منه على ما نذكره أن شاء الله تعالى وأبو يوسف رجع الى قول أبى حنيفة فلم يحرم طبخة حلال وأن اشتد أذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكر من غير لهو ولا طرب وهذاعند أبى حنيفة وأبى يوسف وعند محمد والشافعي حرام والكلام فيه كالكلام في المثلث العنبي ونذكره أن شاء الله تعالى.

ترجمہ :اور امام ابو یوسف سے نوادر میں ند کورہے کہ خر کے سوادوسری شر ابول میں دو تہائی سے کم اور نصف سے زیادہ پائی جل گیا ہو تو ان کی تھے جائز ہوگی: وفی المجامع الصغیر النے: اور جامع صغیر میں ند کورہے کہ سکر و بادہ ومنصف کو جھوڑ کر باقی

شرابوں میں پھر مضائقہ تہیں ہے، مشائع نے فرمایا ہے کہ اتن تفصیل کے ساتھ جو کہ جائع صغیر میں ہے لیمی المحصو والسکرونقیع الزبیب والطلاء و هو الباذق والمنصف یہ سب کی کتاب سے معلوم تہیں ہوتا ہے: و هو نص المخ: اور جائع صغیر کی اس عبارت سے صراحة یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو وگیہوں وشہد وجوار سے جو مشروب بنایاجائے وہ امام ابو حنیقہ کے نزدیک حلال ہے، اور اس کے بینے والے پرحد نہیں جاری کی جائیگی، اگرچہ اس کو لی کروہ نشہ میں سب ہوجائے، اور جو مخض اس کے بینے سے سب ہوگیا تو اس کی طلاق واقع نہ ہوگی، جیسے کہ اس مخض کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، جو خواب میں طلاق دے یا بھنگ لینی اجوائن خراسانی یا گھوڑی کا دودھ ہینے سے جس کی عمل ذاکل ہوئی ہو۔

و عبن محمد الله حوام المنع: اور الم محمد في سيم منقول ب كه گهول دجو وغيره بينائي موئي شراب بهي حرام موتى بيه، اور اس كي بيني دالے كو حد مارى جائي، اگر نشه آگيا مو، (اى قول پر فتوى ب) النهايه ، اور اگر بيني واله اس سے نشه مين آجا ہے اور طلاق ديد ہے تواس كى طلاق بھى واقع موجا يكى، جيسے كه دوسرى حرام شرابول كے بينے سے مستى كى حالت ميں طلاق دينے سے طلاق داقع موجاتى ہے وقال فيد النع: اور اى جامع صغير ميں يہ بھى كہا گيا ہے كہ امام ابويوسف پہلے يكى فرماتے تھے كه شرابول ميں سے جو شراب تيار موجانے كے بعد بھى دس دن باتى روجائے اور فراب نہ موتو تب بھى ميں اسے حرام بى جانا مول، پراس سے رجوع كركے امام ابو حذيفة كے قول كو قبول كرايا۔

و قوله الاول النع : اورامام ابویوسٹ کا قول اول امام محریہ کے قول کے جیسا ہے، وہ یہ کہ ہر مسکر (نشہ آور) حرام ہے، البتہ اتناسا فرق ہے کہ یہ شرط تنہا صرف امام یوسٹ نے بی لگائی ہے، (ف : لینی یہ شرط کہ مشروب وس د نول تک باتی رہ جائے پھر بھی نہ گڑے تو وہ حرام ہے، اور حضرت ابن عباس کا بھی بہی قول ہے، چنانچہ ضحاک نے ابن عباس سے یہ روایت کی ہے کہ جو نبیذ دیر تک چھور دینے سے خراب نہ ہو بلکہ انجھی ہو جائے تو اس میں خر نہیں ہے لینی وہ حرام ہے، اور اس اثریار وایت کو ابن شیبہ نے روایت کیا ہے، اور اس اثریار وایت کو ابن شیبہ نے روایت کیا ہے، اور اس اند سمجے ہے البتہ اتنی می بات ہے کہ ضحاک نے خود ابن عباس کو نہیں بایا ہے۔

و معنی فوله ببلغ المنے: اورامام ابو بوسف گایہ قول کہ وہ صد تک پہونے جائے آینی اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جوش کھا کروہ شندی بھی ہوگئی ہو: و معنی قوله المنے: اور امام ابو بوسف گایہ قول کہ وہ خراب نہ ہو اور نہ گڑے یہ ہوں گی نہ ہوگئی ہو: و وجہ ان بقاء ھذہ المدۃ المنے: اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مشر وب کادس دن تک گھٹے ہوئے بغیر بھی باتی رہجا نااس بات کی دلیل ہے کہ اس میں قوت اور شدت ہے اور بھی بات اس کے حرام ہو جانے کی دلیل ہے ،الی ہی شرط حضرت ابن عباس ہے بھی مروی ہے: وابو حنیفہ تعتبر حقیقہ اللہ المنے: اور امام ابو حنیفہ نے اس مشر وب میں حقیقی طور پر آئی شدت کے آنے کا اعتبار کیا ہے جم نے اوپر بیان کر دیا ہے ، یعنی جوش آکر ابال آجائے اور اوپر میں جھاگ اٹھ جائے ، خواہ وہ اس مشر اب ہو جو اصلاً حرام ہے ، یعنی خراور خواہ اوہ ایس شراب ہو جس سے نشہ حرام ہے ، چنانچہ اس کی تفصیل بھی ہم عقریب بیان کریئے۔

وابو بوسف رجع المی المنع: اور امام ابو یوست نے امام ابو حفیقہ نے قول کی طرف رجوع کر لیاہے، اس لئے انہوں نے ہر
نشہ آور مشروب کو حرام نہیں کہاہے، ساتھ ہی بیان کی ہوئی شرط یعنی دس دن میں گڑنے کی شرط ہے بھی رجوع کیاہے: و قال
فی المع حتصر المنع: اور مخضر قدوری میں ند کورہے کہ چھوارے اور انگور کی نبیذ یعنی ان کا بھگویا ہواپانی جبکہ تھوڑ اپکیا ہو تو وہ حلال
ہے اگر چہ اس میں تیزی آجانے ہے جوش آجائے اور اس پر جھاگ اٹھ جائے، بشرطیکہ اس میں سے صرف اتنا سابیئے کہ عموا
ات سے نشہ نہ ہوتا ہواور اس پینے سے لبوولعب کی نیت نہ ہو، یہاں تک امام ابو صفیفہ اور امام ابو یوسف کا قول ہے، اور امام محمد
وشافی رقمیم اللہ کے نزدیک ایسے مشروب کا جس طرح زیادہ حرام ہای طرح کم بھی حرام ہے، اور چسے مثلت انگوری میں کلام
ہے ای طرح اس میں بھی کلام ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ ہم اس بحث کو بھی ذرا تفصیل سے بیان کردیگے۔

## توضیح : خمر کے علاوہ دوسری مشروبات کے بارے میں ائمہ کا ختلاف، تفصیل تفصیلی دلاکل

قال ولا باس بالخليطين لماروى عن ابن زياد انه قال سقانى ابن عمر شربة ما كدت اهتدى الى اهلى فعدوت اليه من الغد فاخبرته بذلك فقال ما زدناك على عجوة وزبيب وهذا من الخليطن وكان مطبوحا لان المروى عنه حرمة نقيع الزبيب وهو الني منه وماروى انه عليه السلام نهى عن الجمع بين التمر والزبيب والزبيب والرطب والبسر محمول على حالة الشدة وكان ذلك في الابتداء.

ترجمہ: قدوریؒ نے کہاہے کہ قلیطین کینی چھوارے آور اگور کو طاکر شربت بنالینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیو نکہ ابن زیاد انے روایت کی کہ بچھے ایک دن ابن عمر نے ایساشر بت پلایا کہ اس کے الڑ سے بچھے شبہہ ہو گیا تھا کہ شاید میں گھرنہ پہونچ سکوں، دوسرے دن میں نے بچھ جھوارے اور خشک اگور کے سواد وسری جیز نہیں پلائی تھی (رواہ محمد فی الآثار) اور بیشر بت دراصل نبیذ خرمااور اگور کو طاکر بھگوکر پکاا ہوا تھا، کیو نکہ ابن عمر سے روایت کو امام محمد نے الآثار) اور بیشر بین کو وہ حرام کہتے تھے، (ف: لیکن شار میں نے یہ روایت نہیں پائی ہے، اور ابن زیاد کی وہ حرام کہتے تھے، (ف: لیکن شار میں نے یہ روایت نہیں پائی ہے، اور ابن زیاد کی فرای کے انکو وہ ترام کہتے تھے، (ف: لیکن شار میں نے یہ روایت نہیں پائی ہے، اور ابن زیاد کی فرایا ہے کہ میں ان کیا ہے، عافظ العصر شخ ابن خیابے کہ شرایان زیاد ہو ایک نہیں ہو گھر بین زیاد ہو بین نہوں کہ میں ہو، ہم صورت یہ محمد کے شیخ مرتضی احتی نے کہا ہے کہ بین زیاد ہو بین زیاد ہو بیا ابن زیاد ابو می ہو، ہم صورت یہ محمد کے شیخ مرتضی احتی نے کہا ہے کہ بین زیاد ہو بیا ابن زیاد ہو بیا ابن زیاد ابو می ہو، ہم صورت یہ محمد کو شقہ ہے، اور امام ابو صنیفہ نے ابن عمر وابر انہم محمد میں زیاد ہو بیا ابن زیاد ہو بیا ابن زیاد ابو میا ہو، بہر صورت یہ محمض گفتہ ہے، اور امام ابو صنیفہ نے ابن عمر وابر انہم محمد میں زیاد ہو بیا میں زیاد ہو بیا ابن زیاد ابو می ہو، ہم صورت یہ محمض گفتہ ہے، اور امام ابو صنیفہ نے ابن عمر وابر انہم محمی ہو، بہر صورت یہ محمض گفتہ ہے، اور امام ابو صنیفہ نے ابن عمر وابر انہم محمد میں زیاد ہو بیا ہی زیاد ہو بیا ابن زیاد ابو می ہو، ہم صورت یہ میں شد میں ہو، ہم صورت یہ محمد کو ابن کیا ہم کیا ہے۔ اور امام ابو صنیفہ نے ابن عمر وابر انہم محمد میں خوادر وابت کیا۔

و هادوی انه علیه السلام النے: اور رسول الله علی ہے جو قول ہے کہ آپ نے جھوارہ اور انگور کو جمح کرنے ہے منع فرمایا ہے، یا گدر فر مہ اور کچ فرمہ کو جمع کرنے ہے منع فرمایا ہے، تویہ روایت قحط سالی کی حالت پر محمول ہے، جو ابتداء زبانہ ء اسلام کی حالت تھی (ف: یعنی بالداروں کو ایسا کرنے ہے منع کیا گیا تھا کہ دونوں قتم کی چیز ملا کروہ ایک ساتھ نہ کھا کی بلکہ کوئی ایک ہی چیز کھا کہ وہ نئی تاکہ بڑی ہوئی چیز فقیروں کے جھے میں ذرابعد ہی آسکے، اور ان کا بھلا ہو جائے، لیکن یہ تاویل مشکل ہے، کیونکہ حضرت جابر گی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علی نے نہیں ہو کہ جو ارسے کو ملا کر ایک ساتھ نبیذ بنا لینے کو منع فرمایا ہے، اس طرح کی حدیث میں ہو اور ایک مسلم، اور ای طرح کا مضمون حضرت ابو قادہ کی حدیث میں گدر چھوارے کو جمع کرکے نبیذ بنا نے ہے منع فرمایا ہے، رداہ ابنخاری و مسلم، اور ای طرح کا مضمون حضرت ابو قادہ کی حدیث میں بھی ہے، اس میں تو این عبارت کی زیادتی جمع سے کہ جمرا کیک سے علیحدہ علیحدہ علیحدہ نبیذ بناؤ ، اس کی روایت ترزی کے سواد و سرے انہ خسہ نے کی ہے، اور ایک باور ایک بارد یکی بات حضرت ابو جم میں جملے کی حدیث میں بھی ہے، اس میں تو اور کی بات حضرت ابو جم میں جملے کی حدیث میں بھی ہے، دولہ مسلم۔

ادراس طُرح کی ممانعت حضرات این عباس دائن عمر وابو سعید خدری کی حدیثول میں بھی ہے، جیسا کہ مسلم نے اس کی روایت کی ہے۔ اس کی روایت مسلم نے اس کی روایت کی ہوتا ہے۔ اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ حضرت این عمر کی حدیث محارض ہو جا کی ، مگر مصنف نے اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ حضرت این عمر کی حدیث میں جو ممانعت ہے وہ ابتداء اسلام میں قط کے زمانہ میں تھی ،اس کے بعد جب اللہ تعالی فراون فرمادی اور اس تنگی کا زمانہ ختم ہو گیا تب ویسا کرنے میں کوئی مضا کتہ نہیں رہا، اور اہام محر نے بھی ہی بات اس طرح ابو حنیفہ عن حماد ابر اہیم التحق : ہے روایت کی ہے ، کہ یہ ممانعت ابتداء اسلام میں معیشت کی تنگی کی وجہ سے تھی ، جسے کہ جھوارے طاکر گوشت اور تھی کے کھانے ہے ممانعت کی تنگی دور کرے فراوانی محاشی اور جھوارے طاکر گوشت اور تھی کے کھانے ہے ممانعت کی تنگی ہو جب اللہ تعالی نے معاشی تنگی دور کرے فراوانی محاشی اور

## وسعت دیدی نواب سی طرح بھی کھانے سے ممانعت نہیں رہی، جیسا کہ آثار میں ہے، واللہ تعالی اعلم، ت، م، م۔ نوضیح: خلیطین سے مرادیہال کیا ہے، اور اس کا تھکم، اقوال ائمہ کرام، ولا کل مفصلہ

قال ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وان لم يطبخ وهذا عندابي حنيفة وابي يوسف رحمهم الله اذا كان من غير لهو وطرب لقوله عليه السلام الخمر من ها تين الشجر تين واشار الى الكرمة والنخلة خص التحريم بهما والمراد بيان الحكم ثم قيل يشترط الطبخ فيه لا باحته وقيل لا يشترط وهو المذكور في الكتب لان قليله لا يدعو الى كثيرة كيف ما كان وهل يحد في المتخذ من الحبوب اذا سكر منه قيل لا يحدو قد ذكرنا الوجه من قبل قالو اوالاصح انه يحد فانه روى عن محمد فيمن سكر من الا شربة انه يحد من غير تفصيل وهذالان الفساق يجتمعون عليه في زماننا اجتماعهم على سائر الاشربة بل فوق ذلك وكذلك المتخذ من الا لبان اذا اشتد فهو على هذا وقيل ان المتخذ من لبن الرماك لا يحل عند ابي حتيفه اعتبارا بلحمه اذ هو متولد منه قالوا والا صح انه يحل لان كراهة لحمه لما في اباحته من قطع مادة الجهاد اولا حترامه فلا يعدى الى لبنه.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ شہد اور انجیرکا نبیذ طال ہے، اور گیہوں وجوار اور جوکانیذ بھی طال ہے، اگر چہ وہ پکائی نہ جائے بشر طیکہ لہواور طرب کے لئے نہ ہو یہ اہم ابو عنیفہ والم ابو یوسف کامسلک ہے: لقولہ علیہ السلام الخ : رسول اللہ علیہ کو اس فرمان کی وجہ سے کہ خمر تو ان دور ختوں سے ہے، اور انگور کی بیل اور خرما کے در خت کی طرف اشارہ کیا، رواہ مسلم ، یہ کہہ کر آپ نے ان دونول ور ختول کے ساتھ شخصیص فرمائی، اس فرمان کا مقصد صرف اظہار واقعہ نہیں تھا بلکہ اس سے حکم کا بیان مقصود تھا بعنی خمر کی حرمت کا حکم ان ہی دو در ختول لیعنی انگور اور خرما سے ہو تا ہے، اس طرح یہ لازم آیا کہ شہد اور انجیر وغیرہ کے مشروب سے خمر نہ ہوگا، اب میں مشرجم یہ کہتا ہول کہ یہ استدال مشکل ہے کیونکہ دوسر کی صدیمت میں ہے کہ ہر سکر خمر ہے، جیہا کہ مسلم وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے، اور پہلے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ امام محمد سے قول پر فتو کی ہے کہ ہر مسکر حرام ہے، اور یہلے میہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ امام محمد سے تول پر فتو کی ہے کہ ہر مسکر حرام ہے، اور یہی قول حق ہے، واللہ تعالی اعلم۔

تم قبل بیشتوط الطبخ النے پھر بعضوں نے کہا ہے کہ ان غلوں آور چیزوں سے بنائی ہوئی شراب کے مباح ہونے کے لئے اسے ایکا بھی شرط ہے، مگر دوسرے علماء نے اس شرط کا انکار کیا ہے، اور کتاب قدوری میں بھی بھی بھی کہ نکھا ہوا ہے: لان قلیله لا یدعو النے کیونکہ یہ شروبات الی نہیں ہوتی ہے کہ ان کا تھوڑا ساحہ پی لینے سے اور زیادہ پینے کی رغبت بر ھتی ہو، خواہ دہ پکی ہویا یکائی ہوئی ہو، پھر اگر ان غلوں سے بنائی ہوئی شراب پی کر کسی کو نشہ آجائے تو بعض فقہاء نے کہا ہے کہ ایسے شخص کو حد لگائی جائے، لیکن کچھ دوسرے فقہاء نے اس سے انکار کیا ہے، ویسے میں نے اس فتم کے فقہاء کے دلا کل اوپر بیان کردئے ہیں، مشائح جائی، لیکن کچھ دوسرے فقہاء نے اس سے انکار کیا ہے، ویسے میں نے اس فتم کے فقہاء کے دلا کل اوپر بیان کردئے ہیں، مشائح نے فرمایا ہے کہ حد نگائی جائے، ادر اس قول میں امام محرد نگائی جائے اس نان نہیں فرمائی ہے، یعنی شراب غلوں سے بنی ہوئی ہو غلوں کے علادہ کی ادر اس قول میں امام محرد نگائی میں میں کہ کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے، کہ ہمارے زمانہ میں فساق کے علادہ کی ادر چیز سے بنی ہوئی ہواس میں کوئی فرق نہیں ہے، حد لگانے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے، کہ ہمارے زمانہ میں فساق دوسر کی شرابوں کے لئے نیادہ کی ادر اس معمول شرابوں کے پینے کے لئے بھی اس میں اس کھی ہو جایا کرتے ہیں، بلکہ پہٹی قتم کی شراب سے بھی ان میں اور اس کے لئے زیادہ کوئی موسول کی گئی تم کی شراب سے بھی ان کے لئے زیادہ کوئی موسول کے لئے نیادہ کیا کہ میں بلکہ پہٹی قتم کی شراب سے بھی ان

و تحذلك المتخذ من الالبان المع: اى طرح گھوڑيوں كے دودھ سے جوشر اب بنائى جاتى ہے، دہ امام ابو حنيفہ ّ كے نزديك حلال نہيں ہے، ان گھوڑيوں كے گوشت كے حرام ہونے پر قياس كرتے ہوئے، كيونكه دودھ تو گوشت سے بنتاہے، اور مشائح نے فرمایا ہے کہ قول اصح یہ ہے۔ ایسے دود ھ کی بنائی ہوئی شراب اہام ابو حنیفہ ؒ کے نزدیک حلال ہے، کیونکہ گھوڑی کے گوشت کے مکروہ ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ اس کے مباح ہوجانے کی وجہ جہاد کے مادہ اور آلات کو ختم کرنالازم آتا ہے، اس وجہ ہے اس کا گوشت قائل احترام ہے مگریہ علت اس کے دود ھ کی طرف متعبری نہ ہوگی۔

توضی کے اشہد اور انجیر گیہوں وجو وجوار کی نبیذ کا تھم، گھوڑی کے دودھ سے بنائی نبیذ کا تھم، فقہاء کرام کے اقوال، دلائل مفصلہ

قال وعصير العنب اذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثة حلال وان اشتللو هذا عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد ومالك والشافعي حرام وهذا الخلاف فيما اذا قصدبه التقوى اما اذا قصد به التهلي لا يبحل بالاتفاق وعن محمد مثل قولهماً وعنه انه كره ذلك وعنه انه توقف فيه لهم في اثبات الحرمة قوله عليه السلام كل مسكر خمر وقوله عليه السلام ما اسكر كثيره فقليله حرام ويروى عنه عليه السلام مااسكر الجرة منه فالجرعة منه حرآم ولان المسكر يقَسُد العقل فيكون حراما قليلَه وكثيره كالخمر ولهما قوّله عليه السلام حرمت الخمر لعينها ويروى بعينها قليلها وكثيرها والسكرمن كل شراب خص السكر بالتحريم في غير الحمر اذا لعطف للمغايرة ولان المفسد هو القدح المسكر وهو حرام عندنا وانما يحرم القليل منه لأنه يدعو الرقته ولطافته الى الكثير فاعطى حكمه والمثلث لغلظه لا يدعو وهو في نفسه غذاء فبقي على الاباحة والحديث الاول غير ثابت على ما بيناه ثم هو محمول على القدح الاخير اذ هو المسكر حقيقة والذي يصب عليه الماء بعد ما . ذهب ثلثاه بالطبخ حتى يرق ثم يطبخ طبخة حكمه حكم المثلث لان صب الماء لا يزيده الا ضعفا بخلاف مااذا اصب الماء على العصير ثم يطبخ حتى يذهب ثلثا الكل لان الماء يذهب اولا للطافته اويذهب منهما فلايكون الذاهب ثلثي ماء العنب ولو طبخ العنب كما هو لم يعصر يكتفي بادني طبخة في رواية عن ابي حنيفة وفي رواية عنه لا يحل مالم يذهب ثلثاه بالطبخ وهو الاصح لان العصير قائم فيه من غير تغير فصار كمابعد العصر ولو جمع في الطبخ بين العنب والتمراوبين التمر والزبيب لا يحل حتى يذهب ثلثاه لان التمران كان يكتفي فيه بادني طبخة فعصير العنب لا بدان يذهب ثلثاه فيعتبر جانب العنب احتياطا وكذا آذا جمع بين عصير العنب ونقيع التمر لما قلنا ولو طبخ نقيع التمر والزبيب ادني طبخة نقع فيه تمرا وزبيب ان كان ما انقع فيه شيئا يسير الايتخذ النبيذ من مثله لا باس به وان كان يتخذ النبيذ من مثله لم يحل كما اذا صب في المطبوخ قدح من النقيع والمعنى تغليب جهة الحرمة ولاحد في شربه لان التحريم للاحتياط وهو في الحد في درأه ولو طبخ الخمر وغيره بعد الاشتداد حتى يذهب ثلثاه لم يحل لان الحرمة قد تقورت فلا ترتفع بالطبخ.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرملیہ کہ جب اعکور کاشیر واتنا پکادیا جائے کہ اس کا دو تہا لی پائی جائے اور ایک تہائی ہاتی رہ جاسے ہے ہو ملل ہے اگر چہ اس بیں جوش اور تحقی آجائے ہے سلک امام ابو حفیفہ وابو بوسف رسمیم اللہ کا ہے، لیکن امام محمر والک و شافعی رسمیم اللہ کا ہے، لیکن امام محمر والک و شافعی رسمیم اللہ سے فرمایا ہے، کہ وہ اس سے بدن بیں اللہ نے فرمایا ہے، کہ وہ حرام ہے، مدان بیں طاقت اور عبادت کرنے کی قوت حاصل ہو جائے، اور اگر اس کے پینے سے مستی اور نہود لعب مقصود ہو تو بالا تعاق حرام ہے، حلال نہیں ہے، اور تام محمد ہے دوسری روایت شیخین رسمیم اللہ کی روایت جسی ہے، اور تیسری روایت یہ ہے کہ یہ محروہ ہے، اور چو محمد والیت ہے۔

لهم في اثبات المحومة المع : اورات حرام كمن والے ائمه لين امام محمد وامام مالك وامام شافعي رحمهم الله كي دليل أهاديث

اور قیاس بھی ہے، پہلی حدیث رسول اللہ علیات کا پیہ فرمان ہے، کہ ہر مسکر خرہے، اور دوسر می حدیث ہے ہے کہ ہر وہ چزجس کو زیادہ پینے ہے نشہ آ جائے، اس کا تھوڑا دھے بھی حرام ہے، اور تیسر می حدیث ہے ہے کہ جس مشر وب کا لیک گھڑا ہیئے ہے بھی نشہ آ تا ہو اس کا ایک گھڑا ہیئے ہے، اور ان کی قیا ہی دلیل ہے ہے کہ سکر بھی عقل کو بگاڑتا ہے اس کے اس کا تھوڑا ہو بیازیادہ سب حرام ہوگا جیے کہ خرکا کم ہویا زیادہ سب حرام ہوتا ہے، (ف: ان احادیث شلہ میں ہے کہ خرکا کم ہویا زیادہ سب حرام ہوتا ہے، (ف: ان احادیث شلہ میں ہے کہا کہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اور دوسر می حدیث نسائی اور عبد الرازق میں فہ کورہے، اور تیسر می حدیث جو دوسر می حدیث کے ہم معنی ہے وہ متعدد صحابہ کرام ہے مروی ہے چنانچہ حضرت جابر گی حدیث نسائی وابن حبان میں الجہ وابن حبان میں صحیح اسناد کے ساتھ فہ کورہے، اور حضرت سعد بن ابن و قاص ہے ہم معنی ہو اور دونر تیس میں اس میں اس میں میں مروی ہوان و دائد میں اس کی سازداس بحث میں مروی ہے، اور حضرت عائش کی حدیث جو ابوداؤد و ترفہ میں اس حب اور حضرت عائش کی حدیث جو ابوداؤد و ترفہ میں اور حضرت عائش کی حدیث جو طبر ان کی روایت ہے ، اور حضرت نید بن فایت کی حدیث جو طبر ان کی روایت ہے ، اور حضرت خوات بن جبیر کی حدیث جو حاکم اودار قطنی کی روایت ہے ، اور حضرت خوات نید بن فایت کی حدیث جو طبر ان کی روایت ہے ، اور حضرت نید بن فایت کی حدیث جو طبر ان کی روایت ہے ، اور حضرت نید بن فایت کی حدیث جو طبر ان کی روایت ہے ۔ اور حضرت نید بن فایت کی حدیث جو طبر ان کی روایت ہے ۔ اور حضرت نید بن فایت کی حدیث جو طبر ان کی روایت ہے ۔ اس کی اس کی مدیث جو طبر ان کی روایت ہے ۔ اور حضرت نید بن فایت کی حدیث جو طبر ان کی روایت ہے ۔ اور حضرت نید بن فایت کی حدیث جو طبر ان کی روایت ہے ۔ اور حضرت نید بن فایت کی حدیث جو طبر ان کی روایت ہے ۔ اور حضرت نید بن فایت کی حدیث جو طبر ان کی روایت ہے ۔ اس کی مدیث جو طبر ان کی روایت ہے ۔ اور حضرت نید بن فایت کی حدیث جو طبر ان کی روایت ہے ۔ اور حضرت نید بن فایت کی حدیث جو طبر ان کی روایت ہے ۔ اور حضرت نید بن فایت کی حدیث جو طبر ان کی کر دین ہے ۔ اس کی کر مدیث ہو جب صحیح ہے۔

و لهما قوله علیه السلام المخ: اور شیخین لین امام ابو حنیفه وامام ابو بوسف رحمهم الله کی دلیل به ب که حفرت علی نے فرمایا ہے کہ خرکی حرمت لعینها ہے، اور دوسری روایت میں بجائے لام کے باء سے بعینها ہے خواہ دہ تھوڑی ہویازیادہ وہ بذات خود حرام ہے اور دوسری مشروبات میں جس سے سکر ہووہ حرام کہا گیا ہے، (ف: لیکن به حدیث مرفوعا ثابت نہیں ہے، بلکہ خود امام ابو حنیفی نے مانند عقبی وغیرہ کے اس کو ابن عباس کا قول روایت کیا ہے: حص المسکو بالمتحویم النے: اس روایت میں خراصل کے سواتمام دوسری مشروبات میں خاص کر نشہ کو حرام کیا گیا ہے، کیونکہ فرمان نہ کورہ میں الفاظ اس طرح ہیں والسکر من کل شراب اس میں والسکر کو حرف عطف کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ حرف عطف تو مغایرت اور اجنبیت کر بتانے کے لئے ہوتا ہے، (ف: یعنی لفظ خمر پر دوسری مشروبات کا عطف کیا، پس اگر دوسری مشروبات کی حرمت بھی بعینها ہی ہو تو اس طرح موتا ہے کہنا ہے کا رہے، اس لئے اصل خمر کی حرمت بعینها ہی ہو تو اس طرح فرق کیا جائے گا کہ اصل خمر کی حرمت بعینها ہی ہوگا ور اس کا دوسری مشروبات کی حرمت بھی بعینها ہی ہوگا ہوگی اور اس کا خطف سے کہنا ہے کا رہے، اس لئے اصل خمر اور دوسری مشروبات میں اس طرح فرق کیا جائے گا کہ اصل خمر کی حرمت بعینها ہی ہوگا اور قیاسی جواب بیہ ہے کہ مفسد عقل کا حرام ہونا تو مسلم ہے۔

بتایا جاچاہے، کہ بیہ حدیث متعدد صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور وہ شہرت کی حد تک پہونج گئی ہے، اور اس بیں اب کس تاویل کی گنجائش نہیں رہی ہے، اب بیہ بات کہ اگر شلث میں پانی ڈال کراہے پتلا کردیا گیا ہو تب اس کا کیا تھم ہو گا تو اس کا جواب بیہ دیا گیاہے۔

والذی یصب علیہ الماء النے: اور وہ شلث مشروب کہ اس کو پکادینے ہیں کادو تہائی پانی جل گیااس کے بعداس میں دوبار مپانی ڈال کرا سے پتلا بنادیا گیااس کے پھر پکلیا گیا تواس کا تھم بھی شلث کے ہی مثل ہوگا، کیو نکہ اس و تت اس میں پانی ڈالنے سے ضعف کے سوا پچھ نہیں بڑ ہمے گا، (ف: لیعنی اس میں اندر ونی طور پر کوئی جوش نہیں آئے گا، بلکہ پانی ڈالنے کے بعد وہ اور بھی زیادہ کمزور ہوجائے گا: بعدلاف ما اذا صب المماء النے: اس کے برخلاف اگرا گور کے پچے شیر ہ میں پانی ڈال کرا سے پکالیا جائے اتنا کہ اس سے دو حصہ پانی خشک ہوجائے، (ف: تواس کا باتی حصہ حلال نہیں ہوگا) کیونکہ پانی میں فطری نطافت جو رہتی ہے، وہ پکانے کے ساتھ ہی اڑ جاتی ہے، یاجو پچھ بھی اڑے گا دور ہو حلال نہیں ہوگا) کیونکہ پانی میں فطری نطافت جو رہتی ہے، وہ پکانے سے دو تہائی صرف انگور کے پانی سے دو تہائی صرف انگور کے پانی سے دو تہائی حصہ نہیں جائے گا، اور وہ حلال بھی نہ ہوگا)۔

ولو طبیخ العنب المنخ: اوراگر انگور کے دانے کو جیسا کہ وہ ہے ویسائی پکاویا جائے (ف: یعنی انگور کے دانہ کوپانی میں ڈالے بخیر پکایا جائے بھر اسے نچور دیا جائے ، تواہام ابو حنیفہ سے ایک روایت کے مطابق تھوڑا پکالینا بھی کانی ہوگا، (ف: یعنی اس صورت میں بیر طرنہیں ہوگی، کہ اسے اتنا پکالیا جائے کہ اس کا دو تہائی پانی جل جائے): وفعی روایة عنه المنخ: اور ابو حنیفہ سے ہی دوسر ی روایت بروایت یہ بھی ہے کہ جب تک کہ اس کو دو تہائی پانی جلنے تک نہیں پکلیا جائے گا، وہ حلال نہ ہوگا: و ھو الاصح المنخ: اور ہی روایت اصح اور قول اصح ہے کیونکہ اس صورت میں انگور کا پوراشیر ہ کسی کی کے بغیر اس میں ابتک موجود ہے، اس لیے اس کا تکم بھی ایسا ہو جائے گا، جیسے اسے نچوڑ نے کے بعد ہو تا ہے، (ف: یعنی دو تہائی جلنے کے بغیر حلال نہیں ہو تا ہے، اس طرح نچوڑ نے سے پہلے ہو جائے گا، جیسے اسے نچوڑ نے کے بعد ہو تا ہے، (ف: یعنی دو تہائی جلنے کے بغیر حلال نہیں ہو تا ہے، اس طرح نچوڑ نے سے پہلے ہمی بہی شرط ہوگی)۔

ولو جمع فی الطبخ النے: اور اگر اگور اور چوہارے کو ملا کر پاچھوہارے اور منقی کو ملا کر پکایا جائے تو جب تک کہ اس کا دو تہائی پانی جل نہ جائے گادہ حال تہ ہوگا، اس کا مطلب ہیہ ہے کہ تازہ اگور کاشیر ہیا بھگویا ہو اپانی ادر چھوارے کا پانی ملا کر کسی نے پکیا تو اس کے لئے دو تہاؤ، حصہ کا جل جانا شرط ہے، کیونکہ چھوارے کو ہلکا سا پکالیما کا فی ہے، لیکن انگور میں دو تہائی جلانا ضروری ہے، اس لئے احتیاطا اگور کے پائی کا ہی خیال رکھنا ضروری ہے، (ف: غایة البیان میں کہاہے کہ بھوئے خشک انگور کے پائی میں کھا ہے، معمی معمول ساپکالیما کا فی ہے، اس لئے خود قدوری کے خوالہ ہے اور میں اس مسئلہ کو صراحة بیان کر دیا گیا ہے، نتائج میں تکھا ہے، کہ اگر تازہ انگور و چھوہارے کا پائی یا تازہ انگور و خشک انگور کا پائی ملادیا کہ صاحب کا فی نے اس لئے عبارت کو اس طرح بدل کر کھا ہے، کہ اگر تازہ انگور و چھوہارے کا پائی یا تازہ انگور و خشک انگور کا پائی مان کیا ہوں کہ مصنف نے احتیاط کی بناء پر بیان کیا ہے، اس لئے خشک انگور کے پائی میں بھی اس طرح احتیاط ضروری ہے۔

و کاذااذا جمع بین عصیر النج: ای طرح اگر تازہ انگور کاشیر ہاور خشک جیوہارے کے پانی کو جمع کیا جائے تو بھی بہی تھم ہوگا، (ف: بینی دو تہائی پائی کا جل جاناضر وری ہوگا، تاکہ انگور کی جانب کا خیال رکھاجائے): ولو طبع نقیع التمر النج: اوراگر جیوہارے وخشک منتی کا بھگویا ہوا پانی تھوڑا پکایا گیا گیا گیراس میں خشک جیوارے پاانگورڈالدئے گئے پس اگر دہ چیوارے پاانگورائے کم ہول کہ ان سے مستقل نبیذ نہیں بنائی جاتی ہو تو استے ڈالنے سے کوئی حرج نہ ہوگا، اوراگر دہ انگوریا چیوارے اتنی مقدار میں ہول کہ ان سے نبیذ بنائی جاسکتی ہو تب وہ حلال نہ ہوگا، جیسے پکائے ہوئے شیر ہ میں انگوریا چیوارے کا بچا ہواا کیک پیالہ اس میں ڈالدیا گیا ہو تو اے اب بغیر پکائے ہوئے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، ناجائز ہونے کی وجہ بھی بتائی جاتی ہے، کہ حرام ہونے کا حمال اس میں بھی غالب ہے۔ و لا حد فی شوبه النے: اور اگراہے اتنا پائے بغیر جس ہے کہ اس کا بینا طال ہو جائے کوئی پی لے تواسے شراب پینے کی صد نہیں لگائی جائیگی، کیونکہ اسے تو صرف احتیاطاً حرام کہا گیاہے ، جبکہ ایسے شہد کی صورت میں حد جاری نہیں کی جاسکت ہے، اس لئے حد کا تھم ختم ہو جاتا ہے: ولو طبخ المحصر او غیرہ: اور اگر کسی نے خریا کسی دوسر کی حرام مشروب کواس میں تیزی اور ختی آجانے کے بعد اتنا پکایا کہ اس کا دوحصہ جل گیا تب بھی وہ شراب حلال نہ ہوگی کیونکہ اس کی حرمت ختم نہیں ہوگی بلکہ اس میں حرمت جم گئ ہے، جو پکانے سے ختم نہ ہوگی۔

توضیح: عصیر العنب کے بارے میں اقوال علماء کرام، اگر مثلث میں دوبارہ پانی ڈال کر اتنا پکادیا جائے کہ اس سے دو حصہ پانی خشک ہو جائے، اگر انگور کے دانہ میں پانی ڈالے بغیر اسی کو پکادیا جائے پھر اسے نچوڑ دیا جائے، اگر انگور اور چھوارے کا پاچھوارے اور منقی کو یا تازہ انگور کاشیر ہاور خشک چھوارے کے پانی کو جمع کیا جائے، مسائل کی تفصیل، دلا کل مفصلہ

قال ولا باس بالانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت لقوله عليه السلام في حديث فيه طول بعد ذكر هذه إلا وعيد فاشربوا في كل ظرف فان الظرف لايحل شيئا ولا يحرمه ولا تشربوا المسكر وقال ذالك بعد مااخبر عن النهي عنه فكان ناسخاله وانما ينتبذ فيه بعد تطهيره فان كان الوعاء عتيقا يغسل ثلثا فيطهروان كان جديد الايطهر عند محمد لتشرب الخمر فيه بخلاف العتيق وعند ابي يوسف يغسل ويجفف في كل مرة وهي مسالة مالا ينعصر بالعصر وقيل عندابي يوسف يملا ماء مرة بعد اخرى حتى اذا خرج الماء صافيا غير متغير يحكم بطهارته.

ہے ہوں۔

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ کمی شخص کے لئے اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے لئے کدو کی تو نی میں یاسر خ
وہزرگ دار ٹھلیا مٹی کے برتن میں یاز فت کے روغن دار برتن میں یا کھودی ہوئی کئڑی کے برتن میں نبیذ بنائی جائے، بعنی ان
برتنوں میں پائی ڈال کراد پر سے ان میں چھوار سے یا گور ڈالد کے جائیں جس سے اس پائی میں مشماس آ جائے، جبتک کہ اس میں سکر
نہ آ جائے رسول اللہ علی ہے اس فرمان کی وجہ سے جوا کی طویل مدیث میں بیان کیا گیا ہے جس میں ایسے تمام برتنوں کاذکر فرمایا
کہ جس میں شر اب رکھی جاتی تھی ایک وقت میں اس میں رکھے ہوئے شربت اور نبیذ وغیر وسے منع فرمادیا تھا، پھر میں ان برتنوں
میں رکھے ہوئے مشر وبات کو پینے کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ اب تم جس برتن میں چا ہواس میں رکھی ہوئی چیز کو استعال میں
میں رکھے ہوئے مشر وبات کو پینے کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ اب تم جس برتن میں چا ہواس میں رکھی ہوئی چیز کو استعال میں
لا سکتے ہو، اور اس کے شربت کو پی سکتے ہو، کوئکہ کوئی بھی برتن کسی چیز کے استعال کونہ مطال کرتا ہے، اور نہ بی اے جاء کرتے کے بعد دی ہوئی وجہ ہے، البتہ مسکریعنی نشہ آور چیز کونہ ہو، بیا جازت آ ہے علی می اخت کے بعد ہوئے کی مرافعت کی مدیث اور بعد میں اجازت کی مدیث دونوں ہی صحیحین میں
سے اس ممانعت کے لئے نائخ ہو گئی، (ف: اور پہلے کی ممانعت کی مدیث اور بعد میں اجازت کی مدیث دونوں ہی صحیحین میں
م وی ہیں کہ

جب پائى بالكل صلف بوكر فك تبان كى پاكى كا تقم دياجائ گا-

توضیح : دباء و طعتم و مزخت کی تعریف،ان کے پاک کرنے کا طریقہ ان میں نبیذ بنانے اور ان کواستعال کرنے کا تھم ، اقوال ائمہ ، دلا کل مفصلہ

قال واذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها اوبشى يطرح فيها ولا يكره تخليلها وقال الشافعي يكره التخليل ولا يحل الخل الحاصل به ان كان التخليل بالقاء شنى فيه قولا واحد اوان كان بغير القاء شنى فيه فله فى الخل الحاصل به إقولان له ان فى التخليل اقترابا من الخمر على وجه التمول والامر بالاجتناب ينا فيه ولنا قوله عليه السلام نعم الادام الخل ولان بالتخليل يزول الوصف المفسد وتثبت صفة الصلاح من حيث تسكين الصفرا وسكرا الشهوة والتغذى به والاصلاح مباح وكذا الصائح للمصائح اعتبار اما لمتخلل بنفسه والدباغ والاقتراب لاعدام الفساد فاشبه الاراقة والتخليل اولى لما فيه من احر ازمال يصير حلا لا فى الثانى فيختاره من ابتلى به واذا صار الخمر خلا يطهرما يوازيها من الاناء فاما اعلاه وهو الذى نقص منه الخمر قبل يطهر تبعاوقيل لا يطهر لانه خمر يابس الا اذا غسل بالخل فيتخلل من ساعته فيطهر وكذا اذا صب منه الخمر لم ملى خلا يطهر فى الحال على ما قالوا.

ترجمہ: قدوریؒ نے کہاہے کہ شراب جب بھی اور جس طرح بھی یعنی خواہ اس میں دوسری کوئی چیز ملائے بغیر از خود وہ سر کہ بن جائے یا اس میں کسی چیز کے ڈالنے یا ملانے سے وہ سر کہ بن جائے تب وہ حلال ہو جائیگی، اور اسے سر کہ بنانے کا عمل بھی ناپسندید دیا تکروہ نہیں ہے، م،گ،ر،د،ھ۔

له ان فی التخلیل النج: امام شافع کی دلیل میہ کہ سر کہ بنانے میں مال جمع کرنے کے طریقہ ہے اس خمر ہے ہاتھ لگانا اور نزدیکی کی تو بت آتی ہے حالا نکہ اس سے دور ہی رہنے کا ہمیں حکم دیا گیاہے، اس لئے سر کہ بنانے ہے اس حکم کے خلاف عمل کرنالازم آتا ہے، (ف: بلکہ حضرت انس ہے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علی ہے سوال کیا گیا کہ کیا خرسے سر کہ بنالیا جائے تو آپ نے منع قرمایا، رواہ مسلم، اور ابو طلحہ ہے ایک مرتبہ عرض کیایارسول اللہ میں نے یہ خران تیبوں کے لئے خریدی تھی جو میری پرورش میں رہج ہیں، اور اب تو اس شراب کے حرام ہوجانے کا حکم نازل ہو گیا ہے، تو کیا میں اس کا سرکہ بنالوں (کہ ضائع ہونے ہے نے جائے) تب آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم اسے بہادو، رواہ مسلم والطمر انی۔

مزنی نے کہاہے کہ اگر آسے سرکہ بناوینا جائز ہوتا تورسول اللہ علیہ اسے بہادیے کا تھکم تنہیں فرماتے بالحضوص ایسی صورت میں کہ وہ بینیموں کامال تھا، کیونکہ اس کے بہادیے سے بینیموں کے مال کے بربادی لازم آتی ہے،اس کے برعکس آپ تو بینیموں کے مال کی اصلاح اوراضافہ کا تھم فرماتے ،اس طرح سے کہ تم اس کو سرکہ بنادو،اور جس وقت اس کے حرام کرنے ک آیت نازل ہوئی تھی اس وقت صحابہ کرام نے اپنی شرابیں بہادیں،اب اگر اس وقت سرکہ بنادینا جائز ہوتا تو آپ خود ہی اس کو سر کہ بنادینے کا علم فرمادیتے، جیسے مری ہوئی بکری کو صحابی نے گھوڑے پر لا کر پھینکدیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم اسے ضائع کیوں کرتے ہواس کی کھال نکال کراہے دباغت دید و،اوراب میں متر جم بیہ کہتا ہوں کہ ابو عامر ثقفی کو بھی سر کہ بنانے کا حکم نہیں دیا بلک انہوں نے خود خمر کو بہادیا جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔

و لنا قوله علیه السلام النے: اور ہماری دلیل رسول الله عظافہ کایہ فرمان ہے کہ روٹی کے ساتھ کھانے کی بہترین چیزسر کہ ہماری روایت بخاری کے سواباتی ائمہ نے کی ہے، اور اس عقل دلیل سے کہ خمر کوسر کہ بناویے سے اس میں پہلے جو مفسد مادہ ہو تاہے، وہ نکل جاتا ہے، اور خلک وہ مصلح مادہ ہے بدل جاتا ہے، لین اس میں ہملائی کی صلاحیت آ جاتی ہے، اور خرابی کی بات مادہ ہو تاہے، اور تاہی، اور آدمی اس سے روٹی کس سے نکل جاتی ہے، پھر وہ صفراء کے مادہ میں تسکین پیدا کرتا ہے، اور نفسانی شہوت کو ختم کرتا ہے، اور آدمی اس سے روٹی کھاسکتا ہے، یعنی سائن کے کام میں آ جاتا ہے، اور اس طرح ہے اس میں اصلاح کرنا مباح ہے، جیسے کہ دوسر کہ جو خرے ازخود بدل جا سے اور اس میں اور اس میں اور اس میں کو دباغت و بنامباح ہو تاہے۔

والا قتواب لا عدام المفساد النع : اور خمر کے پاس اسے سرکہ بنانے کی غرض سے جانائی کے اندر کے مادہ فساد کو دور کرنے کے لئے ہو تا ہے، تواس کی مثال ایں ہو جا بی بی جیسے کہ اسے بہادیے کی غرض سے اس کے قریب جانا ہو تا ہے، (ف: اور الله منین حضرت ام سلم کی مثال ایں ہو جا بی بی بیان ایک بحری تھی جس کا ہم دودھ دوھ اوھ اگر تے تھے، ایک دن رسول الله علی اسے کہ تمارے پاس نہیں بیا تواس کے متعلق ہو چھا کہ اسے کیا ہوگھا ، لوگوں نے جو اب دیا کہ وہ تو مر گئی تب آپ نے فرمایا کہ متعلق ہو چھا کہ اسے کیا ہوگھا ، لوگوں نے جو اب دیا کہ وہ تو مر گئی تب آپ نے فرمایا کہ دباغت سے وہ تم نے اس کی کھال ہو جاتی ہوگھا ، لوگوں نے جو اب دیا کہ وہ تو مر کہ بایک دور ہو چھی تھی، آپ نے فرمایا کہ دباغت سے وہ طال ہو جاتی ہو تا ہے ، در اور اور اور اور اور کی جملہ اس کا فقط فرج بن فضالہ نے روایت کیا ہے کہ آخر کی جملہ اس کا فقط فرج بن فضالہ نے روایت کیا ہے ، حال نکہ وہ بحی بین سعید انساری سے ایک بہت می صدیثیں روایت کرتے ہیں کہ ان کی متابعت دوسر اکوئی میں ہور کہ بہتر ہے ، جبھی نہیں کر تا ہے، اور وہ تو کی دائی کہ اس کو فقط مغیرہ بن زیاد روایت کرتے ہیں، اور وہ تو کی راوی نہیں ہیں، اور جن احاد ہی سے اس کہ بہتر ہے ، جبھی نہیں گئی نے استد لال کیا ہے ، ان کار ہو جاتی ہو ابند اعاسلام کے زمانہ میں تشدد کے طور پر تھا، جسے کہ حضرت عرش نے شراب کا ایک گھر جلادیا تھا، اساد حجے کہ ساتھ اس کی روایت این سعد نے کی ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

والتخلیل اولی المغ: اور شراب کو بہادیے سے کہیں زیادہ بہتریہ ہوگا کہ اسے سرکہ بنادیا جائے کیونکہ ایسا کرنے سے ہال
اپنی تفاظت میں رہے گا، پھراس کا استعال بھی علال ہو جائے گا، اس لئے اگر کوئی شخص بطور میر اٹ شراب پائے تواسے چاہئے کہ
اسے ضائع نہ کر کے فور اُاسے سرکہ بنا لے، پھر سرکہ بن جانے کے بعد جس برتن میں وہ اب سرکہ کی حیثیت سے ہے سرکہ کے
اوپر سے بنچ تک کا برتن بھی از خود پاک ہو جائے گا، البتہ اس سرکہ سے اوپر کا جو حصہ خالی رہ گیا ہے، اس کے بارے میں وہ قول
جین اول یہ کہ وہ حصہ بھی حبطا پاک مان لیا جائے گا، اور دوسر اقول یہ ہے کہ وہ پاک از خود پاک نہیں ہوگا، کیونکہ اس جگہ سوکھی
جوئی شراب ہے، لیکن اس سرکہ سے اسے وہو تے بی وہ گئی ہوئی شراب بھی پاک ہوجائے گا، اس
طرح آگر کمی برتن سے شراب بہا کر پھر اس میں سرکہ بھر دیا گیا ہو تو بعض متاخرین مشاکھ کے زدد یک وہ بھی فی الفور پاک
سرہ البیکا

توضیح: شراب اگر سر که بن جائے تو اس کا کیا تھم ہوگا، ابیا کرنا مکروہ ہوگا، یا نہیں ، اگر میراث میں کسی کوشر اب ملے تووہ اسے کیا کرے،اقوال فقہاء کرام، دلا کل مفصلہ

قال ويكره شرب دردى الخمر والامتشاط به لان فيه اجزاء الخمر والانتفاع بالمحرم حرام ولهذا

لا يجوزان يداوى به جرحا او دبرة دابة ولا ان يسقى ذهياولا ان يسقى صبيا للتداوى والو بال على سقاه وكذا لا يسقيها الدواب وقيل لا تحمل الخمر اليها اما اذا قيدت الى الخمر فلا باس به كمافى الكلب والميتة ولو القى الدردى فى الخلّ لا باس به لانه يصير خلا لكن يباح حمل الخلّ اليه لا عكسه لما قلنا قال ولا يحد شاربه اى شارب الدردى ان لسم يسكر وقال الشافعي يحدلانه شرب جزاً من الخمر ولنا ان قليله لا يدعوا الى كثيره لما فى الطباع من النبوة عنه فكان ناقصافا شبه غير الخمر من الاشربة ولاحد فيها الاباسكرو لان الغالب عليه النقل فصار كما اذا غلب عليه الماء بالامتزاج.

ترجمہ: امام محمد نے جامع صغیر میں فر مایا ہے کہ خمر کی تلجھٹ ( نیچے کی جمی ہوئی گاد) پینایااس ہے بالوں بین کنگھی کرنا کر دہ تحریب ہوئی گاد) پینایااس ہے بالوں بین کنگھی کرنا کر دہ تحریب ہوئی ہے ، کیو نکہ اس میں شراب کے اجزاء موجود ہوتے ہیں، اور حرام چیز سے نفع اٹھانا بھی حرام چیز سے نفع اٹھانا بھی حرام ہو تا ہے ، بیہ جائز نہیں ہوگا کہ شراب یااس کی تلجھٹ سے کسی زخم کا علاج کیا جائے ، یا جانوں کی گئی ہوئی یعنی زخمی پیٹے دغیرہ کا علاج کیا جائے ، اور بیہ بھی جائز نہ ہوگا، کہ کسی کو کوئی مسلم پینے کے لئے شراب کیا جائے ، یا بیا جائے ، اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا، یعنی بچہ کو پلائے گا تو پلانے والا ہی اس کا ذمہ وار اور گنہگار ہوگا، (اور بچہ بے قصور اور معذور سمجھا جائے گا) اسی طرح یہ بھی جائز نہیں ہے ، کہ کوئی اسپنے جانوں کو شراب پلائے ، اور بعضوں نے کہا ہے کہ شراب کو اٹھا کر جانور کے پاس نہیں لیجانا چاہئے ، لیکن اگر اس کے بر علی جانور ہی کو تھینے کر اس شراب کے پاس نہ ڈالے ، بلکہ از خود پی لے تواس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، جیسے کہ مر دار اور کئے کے مسئلہ میں ہے کہ مر دار کولے کر کئے کے پاس نہ ڈالے ، بلکہ اس کے بی کوئی حرج نہیں ہے۔

و لوالقی المدر دی النے:اوراگر کوئی شراب کی تلچھٹ کو سرکہ میں ڈال دے تواس میں مضائقہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تلچھٹ خود بھی سرکہ ہوجائیگی، لیکن مباح بیہ ہے کہ سرکہ کواٹھا کراس تلچھٹ کی طرف لے آئے،اوراس کے برعکس کرنا یعنی شراب کو اٹھا کر سرکہ کے پاس لے جانا مباح نہیں ہوگا، جس کی دلیل انجھی او پر میں گزرگئی ہے، (ف: کہ شراب کواٹھا کرلے جانا حرام ہے، یہی قول صبح ہے،الذخیرہ نقال و لا یعجد شاد به النے:امام محمدؓ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس تلچھٹ پینے والے کواگر نشرنہ آئے تو حد نہیں لگائی جائیگی،اورامام شافعیؓ نے فرمایا ہے کہ اسے حدلگائی جائیگی کیونکہ اس نے شراب بی کا جزء پیا ہے۔

و لنا ان قلیلہ المع: اور ہمارے ولیل میہ ہے کہ تھوڑی ہی تکجھٹ سے زیادہ پینے کی خواہش نہیں پڑھٹی ہے، کیونکہ فطرۃ کسی چیز کی تلجھٹ پینے سے نفرت ہوتی ہے، اس بناء بریہ تلجھٹ اصلی شراب نہیں ہو شکتی ہے، بلکہ ایک قسم کی نا قص شراب ہے، لبذا یہ تلجھٹ دوسر می شرابوں اور مشر و بات کے مشابہ ہوگئی، اور ان مشر و بات میں حداسی وقت لگائی جاتی ہے، جبکہ ان کے بینے سے کسی کو سکر ہو جائے، اور اس دلیل سے بھی کہ تلجھٹ پرنہ کاوزن اور تقل غالب ہو تا ہے، تو یہ ایسا ہو گیا جیسا کہ خمر میں پائی ملانے سے اس پرپائی غالب آجائے (ف: اس کے پینے سے جبتک نشہ طاری نہ ہواس کے پینے والے پر حد نہیں لگائی جا گئی۔

توضیح: شراب کی در دی لیعنی تلچھٹ کا استعال خواہ پینے سے یاعلاج وغیرہ سے ہو،اس کے پینے والے پر حد لگائی جائیگی یا نہیں،اقوال علماء کرا، دلائل مفصلہ

ويكره الاحتقان وبالخمر واقطارها في الاحليل لانه الانتفاع بالمحرم ولا يجب الحد لعدم الشرب وهو السبب ولوجعل الحمر في مرقة لاتوكل لتنجسها بها ولا حد مالم يسكر منه لانه اصابه الطبخ ويكره اكل خبز عجنه بالخمر لقيام اجزاء الخمر فيه.

ترجمہ: امام محمدٌ نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ پائخانہ کے مقام سے خمر کواوپر نلکے وغیرہ کے ذریعہ چڑھانایامر د کے پیشاب

گاہ کے سوراخ میں اس کے قطرہ کو ٹیکاتا مکروہ ہے ، کیو تکہ ایسا کرنے سے بھی حرام چیز سے نفع حاصل کرنالازم آتا ہے ، لیکن اس عمل ہے اس محص پر حد بھی جاری تہیں کی جائیگی، کیو تکہ اس میں خمر پینا نہیں پایا گیا ہے، حالا نکہ حد جاری کرنے کا سبب خمر پینا ہی ے ولو جعل الحمر الن اور اگر شور بہ میں شراب ڈال دی گئی ہو توووانی تاپاکی کی وجہ سے اب نہیں کھایا جائے گا، کیو تکہ اس شور بہ میں شراب ملنے سے دونایاک ہو گیاہے ،اور جبتک کہ اس کے بینے یا کھانے والے پر نشہ طاری نہ ہو جائے اسے حد نہیں لگائی جائیلی، کیونکہ وہ شراب اب پکالی گئی ہے۔

و مکرہ اکل عبر الے: اور الی روٹی کھانی مردہ ہے جس کے آٹاکوشر اب سے کو عدما گیا ہو، کیو نکداس میں شر اب کے اجزاء باقی اور موجود ہیں، (ف البداوہ بس بی ربی، جیے کہ پیشاب سے آٹا کو ندھاجائے۔

## متفرق چندضروری مسائل

(۱) شراب خمرجب سركه بن جائے توديكها جائے كه اس ميں پھھ ترثى كے آجائے كے باوجوداس ميں پچھے تنى بھى باتى ہا نہیں،آگراب بھی پچھ سخی ہاتی ہو تووہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سر کہ ند ہوگی، حبتک کہ تھل طورے اس کے تلخی دورنہ ہو جائے، اور صاحبینؓ کے نزدیک اس میں تھوڑی می ترشی آ جانے ہے اسے سرکہ کا تھم دیا جائیگا یہ تھم اس صورت میں ہوگا کہ دو کس تدبیر کے بغیراز خود سر کہ ہو گئی ہو،اوراگراس میں نمک وغیرہ بچھ ترکیب سے سر کہ بنی ہو تیروہ سب کے نزدیک حلال ہو جائیگی،شرح الطحاوی،(۲)اگر شَر اب میں چوہاگر کر مر اادراہے نکال پھینکا گیا پھر وہ شر اب سر کہ بن گئی تو وہ پاک ہو گئی،(۳)اوراگر اس میں چوہا مر کرر بزہ ریزہ ہو گیا ہو تب وہ سر کہ پاک نہ ہوگا، کیونکہ چوہے کے اجزاء سر کہ نہ ہوں گے ،القاضی خان، (۳) کہو ولعب کے طور یر بھی خمر کا ملاخطہ کرنا طلال نہیں ہے ،الوجیز ،(۴) اگر پانی کے ملکے میں شراب کا قطرہ گرا پھراس ملکے کے پانی کو ایک ملکے کے سر کہ

میں ڈال دیا گیا تو قول سیحے یہ ہے کہ وہ سر کیہ خراب نہ ہوگا،اوراس پر فتویٰ ہے ،القاضی خان،الذخیر ہ۔

(۴) اگر ایک بمری کوشر اب پلائی گئی تواس کا گوشت اور دودھ ممروہ نہ ہو گا،اگر اس وفت بھی اس کی آنتوں میں شر اب موجود ہو،اور اگر وہ شراب اتنی زیادہ ہو کہ اس شراب کی بد ہو بھی اس کے گوشت میں پائی جاتی ہو تو وہ جلالہ (آزاد بحری) کی طرح و مکر وہ ہو گی، محیط السر حسی، (۵)اگر کسی کو پیاس کی زیاد تی کی وجہ ہے ہلا کت کا خطرہ ہونے لگے اور اسے بچیانے کے لئے خمر کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہ ہو تواہے ضرورت کے مطابق پینا مباح ہوگا، جیسے کہ مضطراور لا عار آدی کے لئے مر دار اور سور کا گوشت کھانے کا حکم ہوتا ہے، (۲)اگر کسی کو کتے وغیرہ بنے کاٹ لیا جس ہے اسے جانے کاخوف ہو جائے اور علاج کے لئے خمر کے علاوہ دسری کوئی چیز میسر نہ ہو جس سے اس کے اثر کو ختم کرے تواسے اس دفت پینامباح ہوگا،القاضی خال،(۷)جوشر ابیں کہ جووگیہوں وغیرہ وشہد ودود ہوا نجیروغیرہ ہے بنائی جاتی ہیں ان کے پینے میں امام محدٌ کے قول پر فتویٰ ہے کہ حرام میں یہاں تک ك الركوئي مخض اسے بى كرنشہ يس آ جائے تواسے حد بھى مارى جائے، العسميين، فقيد ابوالليثُ نے فرمايا ہے كہ ہم اى قول كو قبول کرتے ہیں،الخلاصہ۔

(۸)اگر خمر میں دواگو ندھی گئی توان دونوں چیزوں معنی دوااور خمر میں ہے جس کا غلبہ ہو گائی کا اعتبار ہو گا، یعنی اس دواء كاستعال توحرام موكالكين حد لكايل جانے كے حق ميں غلبه كااعتبار موكا، الحيط، (٩) نشه آور چيزوں كے بى كر مست مونے والے کے تمام تصر فات اور معاملات مسیح مانے جاتے ہیں سوائے مر قد ہونے کے اور سوائے ان حدود کے جو خالصہ اللہ عزوجل کے ہوں،الذ خیرہ، یعنی جو تحف کہ خمریاند کورہ دوسری شرابول کے پینے سے نشہ میں آجائے اور مد ہوش ہوجائے تواس کے ان جیے سارے تضر فات بیعی بیوی کو طلاق دینا، باندی اور غلام کو آواز کرنااور سی کی طرف سے مقروض ہونے کا قرار کرنایا کسی مال عین کاد وسرے کے لئے اقرار کر نااور اپنی تمسن لڑ کا یالڑ کی کا نکاح کرادینا، دوسرے کو قرض دینایا دوسرے سے قرض لینا، یاکسی کو پچھ

ہہ کرنایاصدقہ کرناجبہ جے ہبہ کیا گیاہویاصدقہ دیا گیاہواس نے اس پر قرضہ لیاہویہ سارے مصرفات نافذاور صحیح انے جا کینگے، مشائ نے اسی پر عمل کیا ہے، اور فتو کا دیا ہے، گراس کا سرتہ ہوجانا تواسخسانا ہے صحیح تسلیم نہیں کیا گیا ہے، یہ حکم ایسے مست کے حق میں ہے جوائی شراب بی کر مست ہواہو جواصلی خمر ہے بنائی گئی ہو، یعنی خمر کی اصل انگور و خرما ہے، پس انسی نشہ آور شراب جو کہ انگور اور خرما ہے بنائی گئی ہواس کے مدہوش کا وہ حکم ہے جواو پر ذکر کیا گیا ہے، اور اگر الی شراب بی کر کوئی مست ہوا ہو جو شہد اور جو وغیرہ غلوں اور دوسر سے بھلوں ہے بنائی گئی ہو تواس کے تصرفات اور معاملات کے نافذ ہونے میں اختلاف ہے جسے اس کے مست پر حدواجب ہونے میں اختلاف ہے، یہائٹک کہ فقیہ ابو جعفر و شمس الما تمہ سر حتی کے نزدیک اس پر حدواجب نہیں ہوگی ہے، تواس کے دوسر سے تصرفات و معاملات بھی نافذ نہیں ہوں گے۔

(۱۰) اگر کمی کو بھنگ یا جواکن خراسیانی یا گھوڑی کے دورہ کے پینے سے مستی و بے ہوشی طاری ہو کر عقل زاکل ہوگئ ہوتو اس کے تصرفات نافذنہ ہول گے، (۱۲) ای طرح اگر اس نے کوئی بیٹھا شربت پیا گر اس کے مزاج میں موافقت نہ ہونے کی وجہ اس کی عقل زاکل ہوگئی اور اس حالت میں اس نے اپنی ہوی کو طلاق دیدی تو امام محد نے فرمایا ہے کہ اس کی طلاق واقع نہ ہوگی، اور اس پر فتو کی ہے، (۱۲) نہ کورہ احکام اس صورت کے ہیں جبکہ ایسی مشروبات کسی نے اپنی رضاور غبت کے ساتھ لی ہو، کیو نکہ اگر زبر دستی اور مجبور کر کے اسے کسی نے بلادی ہوجس کے اثر سے مستی طاری ہوئی اور اس حالت میں ایسے تصرفات کے تو قول مجبح ہی ہے، کہ وہ نافذنہ ہول گے، القاضی خال ، (۱۳) اگر کسی کو کسی نے طلاق دینے کے لئے اپناہ کیل مقرر کیا اور اس و کیل فتر میں اسے نے نشہ میں مست ہو کر طلاق دیدی تو قول مجبح ہی ہے کہ ایسی طلاق واقع ہوجا گی ، الظہیر یہ، (۱۳) ابتو ائن خراسانی اور بھنگ اور گھوڑیوں کے دودھ سے نشہ لانا بالا جیاع حرام ہے، الجواہر الا خلاطی۔

(10) اگر کسی ہر تن میں شراب رکھی گئی تو وہ ناپاک ہو گیا، پھر اگر اس میں سے وہ شراب زکال دی گئی تو اسے تمین مر جے دھود ہے ہے پاک ہوجائے گا، بشر طیکہ مٹی کا وہ ہر تن پرانا ہو، اور اگر وہ فیا ہر تن ہو تو امام ابو یوسف کے قول کے مطابق اسے اس طرح تمین مرتبہ دھونے ہے کہ ہر مرتبہ میں اے ختک بھی کیاجائے تو وہ پاک ہوجائے گا، ای طرح اگر اسے ختک نہیں کر کے باربار اس میں پائی بھر کر بہایاجائے اتن وہ ہر تن کہ اس کلیانی بالکل صاف آنے گئے، اوراس قتم کی رنگت بھی باق نہ رہے تب بھی وہ پاک ہو جائے گا، ای پر فتوئی ہے، (۱۲) اور اگر کسی ہر تن میں شراب پڑی رہ گئی بہائتک کہ وہ سرکہ سے بدل جائے تو امام محمد نے اس ہر تن کے بارے میں کوئی تھم بیان نہیں فر مایا ہے، مگر حاکم ابو فھر الہرویہ سے منقول ہے کہ ہر تن میں پہلے جہاں تک شراب تھی وہاں تک کاوہ ہر تن پاک ہوجائے گا، لیکن اس سے او ہر کا ہوجائے گا، اس لئے اس سرکہ سے بدلی ہوجائے گا، اور ایسانہ کرنے سے تو پائی وغیرہ جو یکھ بھی اس جگہ ہے لگ کرنے جا تارہے گا، ناپاک ہو تارہے گا، اور فقیہ ابو جمائے گا، اور ایسانہ کرنے سے تو پائی وغیرہ جو یکھ بھی اس جگہ ہے لگ کرنے جا تارہے گا، ناپاک ہو تارہے گا، اور وہ تاتی ہو بائی ہی تو ابور کی تکلیف کی ضرور درت باتی نہیں رہسیگی، فقیہ ابو اللیٹ نے بھی ای قول کو پند کیا ہے، اور صدر شہید نے بھی اس قول کو تبول کیا ہے، اور اس پر فتوئی بھی ہے۔

(۱۷)انگور کے شیرہ کو ایسے مخص کے پاس بیچنے ہیں جس کے متعلق یہ معلوم ہو کہ وہ اس کو شراب بنادے گا ہام ابو صنیفہ سم نزدیک کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک مکروہ ہے، اور بعض مشائغ نے فرہایا ہے کہ امام ابو صنیفہ کے نزدیک شیرہ انگور کواپسے مخص کے ہاتھ فروخت کرناای صورت ہیں صحیح ہوگا جبکہ اس کا خریدار اس شیرہ کا پیچنے والے کو اسے دام، دیتا ہو کہ کوئی مسلمان اتنادیے پر راضی نہ ہو تا ہو، اور اگر کوئی مسلمان بھی استے ہی وام دیتے پر راضی ہو توالی صورت میں تو شراب بنانے والے کے پاس اسے بیچنا بھینا مکر وہ ہوگا، اور اس کی صورت ایس ہوگی جیسے کہ کوئی شخص انگور کا باغ ایسے شخص کے ہاتھ بیچنے جس کا پیشہ ہی ہے کہ وہ انگوروں سے شراب بنایا کر تاہو تواس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشر طیکہ اس کی غرض اس کے فروخت کرنے ے رقم اور دام حاصل کرتا ہو ، اور اگر شراب بنوانے کی نیت ہے ہی بیچنا چاہتا ہو تب مکر وہ ہوگا، بہی تھم انگور کی نیل یا در خت لگانے کی صورت میں بھی ہے ، چنانچہ اگر کسی نے شراب بنوانے کی نیت ہے ، ہی انگور کی بیل لگائی تواپیا کر نام کر وہ ہوگا، اور اگر اصل غرض انگور حاصل کرنا ہو تو مکر وہ نہ ہوگا، الحاصل الفصل بہی ہے کہ انگور والا انگور کاشیر ہ خاص کرایسے شخص کے ہاتھ فرو خت نہ کرے جس کے متعلق یہ معلوم ہو کہ وہ اس ہے شراب بنائے گا، فقاد کی قاضی خان میں ایسا ہی ہے۔

توضیح: پیشاب گاہ کے سوراخ ما پائخانہ کے مقام میں شراب کو اوپر چڑھانا اگر شور بہ میں شراب ڈال دی گئی ہو، آٹا میں شراب ڈال کر اسے گوندھا گیا، خمر کو سر کہ بناکب تسلیم کیاجائے گا، مسائل کی تفصیل، اقوال فقہاء کرام، دلاکل

فصل في طبخ العصير الاصل ان ماذهب بغليا نه بالنار وقذفه بالزبد يجعل كان لم يكن ويعتبر ذهاب ثلثي مابقي ليحل الثلث الباقي بيانه عشرة دوارق من عصير طبخ فذهب دورق باالزبد يطبخ الباقي حتى يذهب ستة دوارق ويبقى الثلث فيحل لان الدبي يذهب زبدا هو العصير اوما يمازجه واياما كان جعل كان العصير تسعة دوارق فيكون ثلثها ثلثة واصل اخر ان العصير اذا صب عليه ماء قبل الطبخ ثم طبخ بمائه ان كان الماء اسر ع ذها با لرقته ولطافة يطبخ الباقي بعد ما ذهب مقدار ما صب فيه من الماء حتى يذهب ثلثاه لان الذاهب الاول هو الماء والثاني العصير فلا بدمن ذهاب ثلثي العصير وان كان يذهبان معاتغلي الجملة حتى يذهب ثلثا هاويبقي ثلثها فيحل لانه ذهب الثلثان ماء وعصير اوالثلث الباقي ماء وعصير فصار كما اذا صب الماء فيه بعد ماذهب من العصير بالغلى ثلثاه بيانه عشرة دوارق من عصير وعشرون دورقامن ماء ففي الوجه اول يطبخ حتى يبقى تسع الجملة لانه ثلث العصير وفي الوجه الثاني حتى يذهب ثلثا الجملة لما قلنا والغلي بدفعة ودفعات سواء اذاحصل قبل ان يصير محرما ولو قطع عنه النار فغلي حتى ذهب الثلثان يحل لانه اثر النار واصل اخران العصير اذا طبخ فذهب بعضه ثم اهريق بعضه كم تطبخ البقية حتى يذهب الثلثان فالسبيل فيه ان تاخذ ثلث الجميع فتضربه في الباقي بعد المنصب ثم تقسمه على ما بقي بعد ذهاب ماذهب بالطبخ قبل ال ينصب منه شئي فما يخرج بالقسمة فهو حلال بيانه عشرة ارطال عصير طبخ حتى ذهب رطل ثم اهرق منه ثلثة ارطال تاخذ ثلث العصير كله وهو ثلثة وثلث وتضوبه فيما بقي بعد المنصب وهو ستة فيكون عشرين ثم تقسم العشوين على مابقي بعد ماذهب بالطبخ منه قبل ان ينصب منه شني وذلك تسعة فيخرج لكل جزء من ذالك اثنان وتسعان فعرفت ان الحلال ما بقي منه رطلان وتسعان وعلى هذا تخرج المسائل ولهاطريق اخروفيما اكتفينا به كفاية وهداية الى تخريج غيرها من المسائل والله اعلم بالصواب.

ترجمہ: (تمہید، مصنف مصنف نے شیر واگور کے پکانے کے سلسلہ میں بحث کے آخر میں تمہہ کے طور پر اس جگہ تین ایسے اصول بیان کئے ہیں وہ یہ ہیں) اصل اول ہے ہے کہ انگور کاوہ شیر ہ جو آگ پر اصول بیان کئے ہیں وہ یہ ہیں) اصل اول ہے ہے کہ انگور کاوہ شیر ہ جو آگ پر ایک نہیں گئے ہیں وہ یہ ہیں) اصل اول ہے ہے کہ انگور کاوہ شیر ہ جو آگ بعنی ان پکانے اور جو انگ اڑانے سے ختم ہو گیا وہ حصہ کو پائب صاب سے زائد ہو کر اسے مدفاضل سمجھ لیاجائے گا، یعنی ان تمام اجزاء کے ضائع ہونے کے بعد جو حصہ باتی رہ گیا ہے اس میں سے دو تہائی کے جل جانے کا اعتبار کیا جائے گا، کہ اس کے بعد جو ایک حصہ باتی رہے جائے گا، اس کو طلال مانا جائے گا۔

بیانه عشو فدواد ق النج: اس میں ہے اصل اول کی تفصیل اور مثال کی صورت یہ ہوگی کہ مثلاً دس لبنیان (جگ) شیر ہ پکایا گیا جن میں سے ایک جگ ابال اور جھاگ اڑنے کی صورت میں ضائع ہوگیا تواسے اس طرح پکایا جاتارہے یہائتک کہ ان میں سے چھ جگ اور بھی جل کر خنگ ہو جائیں،اوراب صرف تین جگ شیر ہ کے باقی رہ جائیں، تب وہ پاک اور حلال ہو جا کینگے: لان اللذی یذھب النے: کیونکہ اس شیر ہیں ہے جو حصہ جھاگ اور نجیین بن جر ضائع ہواہے وہ خو واصلی شیر ہ ہو گایا پچھ ملی چیز ہوگ، بہر حال وہ جو پچھ بھی ہو اس کا کوئی اعتبار نہ کر کے کل صرف نو جگ کاشیر ہ فرض کیا جائے گا،اس طرح ان نوجگوں کی ایک تہائی باتی رہنے والاشیر ہ صرف تین جگ بی باتی رہے گا، (ف: یعنی باتی نوجگوں میں سے پار جگوں کا جل جانا اور تین جگوں کا باتی رہنا کا فی ہوگا)۔

والاصل الآخو النج: اور دوسری اصل اور اس کی تفصیل اور مثال کی صورت بین ہوگ شیر وانگور کی آیک معلوم مقدار میں پہلے باتی بھی معلوم مقدار میں طلاراہے آگ پر پکادیا گیا، (ف: مثلاً نوجک شیر و میں تین جگ باتی ملانے ہے کل بارہ جگ ہوجانے پراس مجموعہ کو پکایا گیا): ان کان المعاء السوع النج: پھر (اس شیر ہ کی چونکہ بید دو قسمیں ہوتی ہیں(ا) وہ قسم کہ اس میں پانی طاکر اے گرم کرنے ہے پہلے اس کاپانی اڑجا تا ہے اور اس کے ختم ہونے کے بعد اصل شیر ہ جاتا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے کہ اس میں پانی طاکر گرم کرنے ہے پہلے اس کاپانی اڑجا تا ہے اور اس کے ختم ہونے کے بعد اصل شیر ہ جاتا ہے، اور دوسری قسم وہ ہونی اگر پانی اپنے پہلے پانی طاکر گرم کر نے سے پانی اور شیر ہ دونول ہی ایک ساتھ جل کر اڑتا جاتا ہے تو اب اگر شیر ہ پہلی قسم کا ہو یعنی اگر پانی اپنی اٹرانی اٹرانی کی وجہ ہے پہلے یہ پانی اڑتا ہو تو اس مفروضہ صورت میں مقدار معلوم پانی کے جل جانے کے بعد بھی اتنا پکایا گیا ہو کہ شیر ہ اب گی رہ گیا ہو،) تو اس کا استعال طلال ہو جائے گا۔

لان الذاهب الاول النع: يونكه سب سے پہلے جوپانی جلا ہے وہ خالص اور فاضل تھا: والنانی هو العصير النع: دوسری مرتبه كه جب شير ه مزيد جلتار ہا تواسے اتنااور بھی جلنا چاہئے كه اس سے موجوده كل شير ه كادو ثلث جل كر پانی فشك ہو جائے اس طرح اب صرف ایک تهائی شير ه باتی ره جائے ، تب اس كااستعال حلال ہو جائے گا، كيونكه اب تك پانی اور شيره مل كر دو تهائی ختم ہو چكا ہے ، ادر جوا كي تهائی بتی بہائی باتی بچاہ اس میں پانی اور شيره ہے : فصاد سحما افدا صل المع: تواس صورت به ہو جائيگی كه جيسے انگور كے شيره ميں سے دو تهائی جل جائے ہد اس میں پانی والا گيا ہو ، اف طرح دو حال ہو تا ہے ، اس طرح موجوده صورت ميں بھی حلال ہوگا ، چنانچ بارہ جگول ميں آئھ جگ جل جانے كے بعد باتی رہنے والے چار جگول ميں سے تين جگ شيره كا ورايك جگ بان کا بجا، اور مصنف نے اس كی صورت اس طرح بیان فرمائی ہے۔

بیانه عشرة دوارق الغ:اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ دس جگ شیرہ ہے اور بیں جگ پانی ہے، (ف: اور اس صورت میں بھی بھی دوصور تیں ہوسکتی ہیں، کہ (ا) پانی جل جاتا ہے باپانی اور شیر ہود نون برابر جاتا ہو، تو پہلی صورت ہونے میں سورت میں بھی بھی دوصور تیں ہوسکتی ہیں، کہ (ا) پانی جل جاتا ہے باپانی اور شیر ہود نون برابر جاتا ہو، تو پہلی صورت ہونے میں یعنی جبکہ پہلے پانی جل جاتا ہو استان کی پورے حصہ کا نوال حصہ باتی رہ جاتے، کیونکہ اب گھور کے شیرہ کا صرف ایک تہائی باقی میں بیا جاتے، کیونکہ اب گھور کے شیرہ کا صرف ایک تہائی باقی رہنا چاہئے، جو کہ حساب سے تین جگ پورااور ایک جگ کی ایک تہائی (یعنی پونے چار جگ ہوتا ہے،)اور بھی مقدار پورے حصول کا نوال حصہ ہوتا ہے، اس لئے تین گونہ کا حساب کرتا ہوگا، اس کے توال حصہ لیا جائے گا۔

وفی الموجه الثانی المنے: اوراس دوسری صورت میں لیمیٰ جبکہ ایک ساتھ ہی پانی اور شیر ہ دونوں جاتا ہوا ہے اتنا پکایا جائے کہ کل مقدار کا دو تہائی حصہ جل جائے جس کی دلیل وہی ہوگی جو کہ گذر چک ہے، (ف: تواس صورت میں دس جگ باتی رہ جائی اور جائی اور جیس جل جائیں تو یہ کہا جائے گا کہ انگور کا شیر ہ اب ایک تہائی باتی رہ گیا تھا اس میں دو گنا پانی ڈال دیا گیا ہے: والمغلی بلد فعة المنے: اور ایس جائی اور ابال وینا خواہ بوراا یک ہی مرتبہ میں ہویا تھوڑا تھوڑا ہو تھم کے اعتبار سے دونوں حال میں برابر جیس میں است کو پکانا اور ابال دینا شرط نہیں ہے، اس لئے آگر مختلف دفعوں میں آہتہ آہتہ بھی جل جائے تو دہ بھی بائی ہوگا)۔

اذا حصل قبل النع: بشرطیکہ اس شیر و کو پکانے کا کام اس کے حرام ہو جانے سے پہلے ہی ہو چکا ہو، (ف: کیونکہ یہ سکلہ
پہلے جالیا جاچکا ہے کہ جب بھی بھی شیر و حرام کی صد تک پہوٹی چکا ہوا سے پکادیے سے بھی دوبارہ اس کی حرمت ختم نہیں ہوتی
ہے، پس حاصل یہ نکلا کہ اس کو پکادیے کا مقصد صرف یہ ہو تاہے کہ اب آئندہ وہ حرام نہ ہو جائے، لیکن ایک مرتبہ اس میں
حرمت ثابت ہونے کے بعداس حرمت کو کسی طریقہ سے دور نہیں کیا جاسکتا ہے، اس قاعدہ سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ اگر شیر ہ
کوایک ساتھ نہیں بلکہ تھم کر متفرق پر تنول میں جوش دیا جائے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جوش اور تیزی اس میں جھاگ اٹھنے سے
کوایک ساتھ نہیں بلکہ تھم کر متفرق پر تنول میں جوش دیا جائے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جوش اور تیزی اس میں حرمت نہیں آگگ،
اوراگر جھاگ آتی ہے تب اسے پکاٹا اس لئے مفید ہوگا کہ وہ ہنوز طلال ہے اور اسے پکا دینے ہوگا کہ کہ بعدا سے پکاپا جارہا ہو تواس کا اس میں کوئی و کدونہ ہوگا گرچہ پورے شیرہ کوایک ساتھ کھمل پکا کر اتا را گیا
اوراگر جھاگ آجانے کے بعدا سے پکاپا جارہا ہو تواس کا اس میں کوئی و کدونہ ہوگا گرچہ پورے شیرہ کوایک ساتھ کھمل پکا کر اتا را گیا
ہورہ کیا۔

ولو فطع عند النار الغ: اوراگرشیره کو پکاکراس کی آگ بجمادی گئیاوه آگ ازخود بھے گئاس کے بعد پہلی گری ہے اس میں جوش آگیا اتناکہ اس کا دو حصہ بعنی دو تبائی اڑگیا تب وہ حلال ہو جائے گا، کیونکہ تبدیل بھی ای آگ کے نتیجہ میں آئی ہے، (ف: چنانچہ اگر شیرہ پکانے ہے اس کے نوجکوں میں ہے پانچ بھٹ جل گئے تنے کہ اس کی آگ بچھ کئی لیکن اس میں حرارت باقی رہنے کی وجہ سے دہ ابلاً رہاور شیرہ اڑتا تاکہ بھی بھی جھہ جائے اوروہ خونڈ ابھی ہو جائے جس کی وجہ سے دو تبائی اٹر نااس میں پالیا گیا اور اب صرف ایک تبائی بعنی تبد جھ جائے اوروہ خونڈ ابھی ہو جائے جس کی وجہ سے اس میں مزید کی نہ آسکے، اس کے بعد اس میں کی طرح جوش کھا کر جھاگ آگر اس سے ایک بھل اب اڑجائے تب وہ طال نہ ہوگا، کیونکہ آگ کا اثر ختم ہو جائے کے بعد اس میں جوش آیا تو اس کی وجہ یہ ہوگا کہ خود اس کے اندر تیزی اور تندی آنے کی وجہ سے اس میں جوش آیا ہے اس کی خراس کے بعد اس میں ہوش آیا تو اس کی وجہ یہ ہوگا کہ خود اس کے اندر تیزی اور تندی آنے کی وجہ سے اس میں جوش آیا ہو جائے گا چراس کیفیت کے بید امو جائے کے بعد اس میں ہوش آیا ہو اس کی وجہ یہ ہوگا کہ ہوش آیا ہو جائے گا چراس کیفیت کے بید امو جائے کے بعد اس میں سے بچھ مقد ارکا اڑجانا کوئی مفید نہ ہوگا بہائتک کہ اس کو پکانے سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا، م

واصل آخوان العصيو النے: اور اب تيسرى اصل يہ ہے كہ جب انگور كے شير ہ كو پكايا جائے جس ہے اس ميں ہے ہجھ مقدار معلوم جوكہ دو تہائى ہے كم ہو جل جائے پھراس ميں ہے ہجھ مقدار معلوم بہادياجائے توالي صورت ميں يہ بات كس طرح معلوم كى جائے كہ اب باقى مقدار ميں ہے مزيد كتنا پكايا جائے جس ہے اس كے دو تہائى حصول كے جل جانے كا يقين آجائے (ف: مثلاً نوجك شير ہ اور حلال ہو جائے): فالمسببل فيه النے: تواس كا طريقہ يہ ہوگا كہ مجموعہ مقداركى تہائى معلوم كرلى جائے، (ف: مثلاً نوجك شير ہ تھااس كى تہائى تين جگ ہوں گے ،اس مثال كے علاوہ خود مصنف نے بھى آئندہ ايك مثال دى الحاصل مجموعہ مقداركى ايك تہائى كالى جائے، پھر جو پہر كھ كل مقدار ہے ضائع ہو گيا ہے اس كے بعد بھى جو پہر بچا ہے تہائى ہے ضرب دياجائے (ف: مثلاً اس كو بهديا ہے جگ باتى تھااس لئے باتى پائى چائى ہے تھائى ہو شرب دینے ہدیں ہوتے ہیں۔

شم نقسمه علی مابقی النع: ضرب دینے کے بعد جو حاصل ہوائینی پندرہ کواس بچ ہوئے سے جو پکانے سے جل جانے کے بعد بہانے سے پہلے فئ گیا تھا تقسیم دینے سے جو حاصل تقسیم ہوگاوہ حلال ہوگا، (ف: مثلاً نو جگ شیرہ میں سے تین جگ کا شیرہ جل گیا تھا تھیں دیا تھا ہاں طرح بہانے سے پہلے شیرہ جل گیا تھا ہاں طرح بہانے سے پہلے شیرہ جل گیا تھا ہاں طرح بہانے سے پہلے جو جگ بیرہ وہاتی رہ گیا تھا ہاں طرح بہانے سے پہلے چو جگ بیرہ وہاتی رہ گیا تھا ہاں خرج ہے تقسیم کرنے سے ڈھائی یعنی دواور ایک کانصف حاصل تقسیم لکلااس سے بید معلوم ہوگیا کہ باقی ہو جائے گا، یہ مثال بندہ ہوگیا کہ باقی ہو جائے گا، یہ مثال بندہ مشرح کی تھی، ادراب مصنف کی مثال جو انہوں نے سرکی شکل میں اپناس قول سے دی ہے۔

بیانه عشر ہ اد طال النے: اس کی مثال ہے ہے کہ دس جگ انگور کا شیر ہ پکایا گیا اتناکہ اس بیں ہے ایک جگ جل گیا، (ف:اور ایک جگ جل گیا، (ف:اور ایک جگ جل باقی رہ گئے ، اور اب اس بیل چھ جگ باقی رہ ایک جگ جل جاتی رہ

گئے، حالا نکہ بہانے سے پہلے نوجگ تھے، ہی اوپر بیان کئے ہوئے قاعدہ کے مطابق اب اس طرح کرنا ہوگا، کہ : تاخذ ثلث العصير کلہ النے: اس نیچے ہوئے کل شیرہ میں سے تہائی لیاجائے (ف: یعنی دس جگ کی تہائی جو تین جگ اور ایک جگ کا تہائی ہوا: و تضویہ فیصا بقی النے: اور اس کو بہانے کے بعد جو بچاہواں میں اسے ضرب دیاجائے جو کم چو جگ ہوں گے، (ف: کیونکہ مہادیے کے بعد چھ بھی جگ باقی رہ گئے تھے): فیکو ن عشوین النے: تو حاصل ضرب میں ہول گے (ف: کیونکہ تین کو چھ سے ضرب دیے سے دو ہوں گے، (اس لئے کہ جب تین تہائی کا مجموعہ ایک ہوتا ہے تو جہ تہائی کا مجموعہ ایک ہوتا ہے۔ تو جہ تہائی کا مجموعہ ایک ہوتا ہے۔ تو چہ تھی تو چہ تھی ہوگئے)۔

قم تقسم العشوين الخ: پراس بيس كواس بچ ہوئے پرجو يكانے كے بعد بہانے ہے پہلے ہاتى رہ گئے تھے يعنی نوجک تقسيم كرنا ہوگا، (ف: اس لئے مجموعہ دس جگول بيس ہے صرف ایک جگ پکانے كى دجہ ہے جل محيا تھا لہذا ہيں كو نو پر تقسيم كرنے ہے ان بيس ہے ہر چيز كے واسط اس بيس ہے دواور دونو ل حصد لكا: فعر فت ان الحلال النے: ہيس اس تفصيلى حماب بيہ بات سب كو معلوم ہوگئى كہ اس بنج ہوئے بيس ہے حلال حصد دوجک اور ایک جگ كے نو حصول بيس سے دوجمے بيس، (ف: اس لئے اس باتى معلوم ہوگئى كہ اس بنج ہوئے بيس اس كاس باتى معلوم ہوگئى كہ اس بنج ہوئے بيس مرف بتائى ہوئى مقدار ہى باتى رہ جائے)۔

وعلی هذا تنخوج المسائل المع: ای قاعدہ ہے اور دوسر ہے مسائل بھی نکالے جاستے ہیں (ف: مثلاً اگریہ سوال کیا جائے کہ کل بھیں جگ شیرہ بیں ہے آگر پانچ جگ شیرہ بہادیا جائے تواب باتی ہیں ہے مزید کتا جلادیے ہے اس کا استعال جائز ہو سکتا ہے، اور مثلاً یہ سوال کہ اگر چسیں جگ شیرہ ہیں ہے آٹھ جگ شیرہ جل جانے کے بعد جار جگ شیرہ بہادیا جائے تو باتی ہیں مزید کتا جلایا جائے کہ باتی کا استعال حلال ہو جائے، گھریہ بات یادر کھنے کی ہے کہ دوسر اسئلہ بعنی چسیں جگوں والے ہیں ہے کچھ بھی بیادیا نہ جائے تو یہ طاہر ہے کہ اس میں سے وہ تہائی یعنی چو ہیں جھے جل جانے کے بعد باتی ایک تہائی یعنی بارہ جگ سٹلٹ بن کر حلال ہو جائے گا، اور جب ۲۳ جگول میں سے آٹھ جگ شیرہ جل جائے تو اٹھا کیس رہے گا، گھر ان میں سے چار جگ بہ گیا تب کر حال ہو وجائے گا اور جب ۲۳ جگول میں بی تہائی بارہ جگ لے کر بہانے کے بعد جو چو ہیں بچے تھے اس میں ضرب دیا تو چو تیں در اس کو بہانے سے بہلے مائچی یعنی ۲۸ پر تقسیم کیا تو ۲۵ میں اور اس کو بہانے ہے مطال ہو گا، (نو ، یہ حساب تو ۲۲۸ ہوتے ہیں اور اس کو بہانے ہے بہلے مائچی ۲۸ پر تقسیم مطلوبہ نسخوں میں ہے مگر بندہ قائی کے حساب سے ۲۲۸ کی بجائے ۲۸۸ ہوتے ہیں اور اس کو بہانے سے بہلے مائچی ۲۸ پر تقسیم کرنے ہے۔ ۱-۱۰ ماصل ہو گالبذا انتانی طال ہوگا)۔

ولمها طریق آخر اللے اور اس کے نکالنے کا دوسر اطریقہ بھی ہے گرجو قاعدہ ہم نے بیان کردیا ہے اس پر اکتفاء کیا تو دوسرے مسائل بھی بآسانی اس قاعدہ سے نکالے جاسکتے ہیں، واللہ تعالی اعلم (ف: گرچو نکہ ان مسائل کی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی ہے اس لئے دوسرے قاعدہ کو زیادہ طوالت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب، م)۔

توضیح: انگور کاشیرہ بکانے اور اسے استعال کے لائق طلال کرنے کے وہ اصول جو خاص طور سے اس جگہ بیان کئے میں ان کی تفصیل مع مثال

## ﴿ كتاب الصيد ﴾

الصيد الاصطياد ويطلق على ما يصادو الفعل مباح لغير المحرم في غير الحرم لقوله تعالى واذا حللتم فاصطادو اولقوله عزوجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقوله عليه السلام لعدى بن حاتم الطائى رضى الله عنه اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وان اكل منه فلا تاكل لانه انما امسكه على نفسه وان شارك كلبك كلب غيرك وعلى اباحته انقعد الا جماع ولا نه نوع اكتساب وانتفاع بماهو مخلوق لذالك وفيه استبقاء المكلف وتمكنه من اقامة التكاليف فكان مباحا بمنزلة الاحتطاب ثم جملة ما يحويه الكتاب فصلان احدهما في الصيد بالجوارح والثاني في الاصطياد بالرمي.

ترجمہ: لفظ صید کے معنی ہیں اصطیاد یعنی شکار کرنا، آگر چہ اس جانور کو بھی صید کہا جاتا ہے، جس کو شکار کیا جاتا ہے، (ف:

یعنی جو جانور شکار کیا جاتا ہے اسے بھی مجار اصید کہا جاتا ہے، خواہ وہ ایسا جانور ہو جے کھایا جاتا ہے جیسے ہر ن اور خرگوش وغیر ہ یہ باس
کو کھانا تا جا تر ہو جیسے ضع یعنی بجو وغیر ہ کیو نکہ مثلاً شیر وغیر ہ کے مار نے سے اس کی کھال اور اس کا بال ماتا ہے اس کے علاوہ یہ فا کدہ

بھی کم نہیں ہو تا ہے، کہ اس موذی طاقتور جانور سے بھی علاقہ کے لوگ انتہائی خطرہ محسوس کرتے رہتے ہیں اس سے نجات سل
جاتی ہے، اور صید وہ جانور جو اپنی خلقت اور فطرت میں آدمی سے سخت گھبر اتا ہو، القاضی خان، پس اکر کوئی ہر ن بھی انسان سے
مانوس ہو جائے تب بھی وہ صید ہی کے عظم میں ہوگا، اس کے برخلاف آگر بھری یا گائے وغیرہ کے کہ یہ اصل میں پالتو جانور وں بیں
ہیں اگر چہ کسی وجہ سے کوئی بھری گائے انسان سے بد کئے گئے یا اس پر حملہ آور ہونے گئے، اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی
جنگی بھی جیسے گائے، کو تروغیرہ کہ ان میں پالتو بھی ہوتے ہیں اور حش ہے، موتر وغیرہ کہ ان میں پالتو بھی ہوتے ہیں اور جنگی بھی ہوتے ہیں اور حش ہے، م

والفعل مباح الغ: اوریہ کام یعنی جانوروں کا شکار کرنا جائز (ظلم نہیں) ہے، (ف: اور سب کے لئے مباح ہے،) سوائے اس شخص کے جو حالت احرام میں ہو خواہ صرف بھی گایا صرف عمرہ کا پامطانقا احرام میں ہو ہر جگہ بہائیک کہ مدینہ منورہ میں بھی ہوائے اس حلقہ کے جو حرم محرّم ہے، (ف: حاصل بیہ ہوا کہ خانہ کعبہ کے آس پاس کی زمین میں کی وقت بھی شکار کرنا جائز نہیں ہوائے اور اس خلقہ کے جو حرم محرّم ہے، (وریہ بات ہوا کہ خانہ کعبہ کے آس پاس کی زمین میں کی وقت بھی شکار کرنا جائز نہیں اور ختم قرآن مجید وحدیث شریف اور اجماع است اور قیاس ہر طرح سے یہ قابت ہے جس کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے۔ اور ختم قرآن مجید و حدیث شریف اور اجماع امت اور قیاس ہر طرح سے یہ قابت ہے جس کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے۔ لفو له تعالمی و اذا حللت مفاصطادو اللہ: پہلی ولیل فرمان باری تعالی ہے کہ تم جب احرام سے نگل آوئم شکار کر سکتے ہو، رف: یعنی اس وقت تمہارے لئے تکار حلال ہو جاتا ہے جسے کہ احرام باتد ھنے سے پہلے طال تھاں لئے اب پھر تمہارے لئے اس کی حلت اوٹ آئی ہے، اور دوسر افر مان باری تعالی ہے، کہ خشکی کا شکار کرنا تم پر حرام کیا گیا ہے، جب کہ تم حالت احرام میں رہو، کی حلت اوٹ آئی ہو جانے کے بعد پہلی امت کی بناء پر مباح کردیا گیا ہے، جسے کہ پہلے مباح تھا، ان دو فرمان باری تعالی ہے جو کہ آپ نے حوالہ اور اب احادیث سے دلیل ہے ہو کہ قولہ علیہ المسلام لعدی بن حاتم النے: رسول اللہ علی تھوڑ دیا کہ تم نے شرک ہے تو کہ آپ نے حضرت عدی بن حاتم النے: رسول اللہ علی تھوڑ دیا کہ تم نے سے کہ جو کہ آپ نے حضرت عدی بن حاتم النے: سے کہ جو کہ آپ نے حضرت عدی بن حاتم النے تا سے ان حاتم النے: سے کہ تو کہ آپ کے کواس حال میں مجبوڑ دیا ہے کہ تھوڑ دیا کہ تھوڑ دیا گیا تھا کہ جب تم نے اپنے سے مارے کے کاس حال میں مجبوڑ دیا ہے کہ تھوڑ دیا ہے کہ تھوڑ دیا ہے کہ جو کہ آپ کے کواس حال میں مجبوڑ دیا ہے کہ تم اور دیا ہے کہ تو کہ تھوڑ دیا کہ تم نے سے کہ جو کہ آپ نے دو کہ آپ کی بن حاتم النے: کہ تھوڑ دیا ہے کہ تم کی بن حاتم النے دو کہ آپ کے دو کہ کی بن حاتم النے کی بن حاتم النے کے دو کہ آپ کی باتھ کی بن حاتم النے کی تو کہ کے کواس حال میں کے دو کہ کی باتھ کی بی حاتم النے کی باتھ کی باتھ کی باتھ کی باتھ کی بیکا کی باتھ کی باتھ کی باتھ کی بی حاتم کی باتھ کی باتھ کی باتھ کی باتھ کی باتھ کی باتھ کی باتھ کی بات

ال وقت الله كانام لے كريعنى: بهم الله الله اكبر كهه كر چھوڑا تواب اس كے پکڑے ہوئے شكار كو كھالو،اوراگراس كتے نے اس شكار بس سے بچھ كھاليا ہو تب مت كھاؤ، (كيوعك اس حركت سے بيد معلوم ہواكہ وہ سيكھا ہواكتا نہيں رہااس طرح سے اس نے اپنے كھانے كے لئے اس شكار كيا ہے، اور نہاں بيں سے خود بچھ نہ كھاتا،اور اگر اس كے شكار كھانے كے لئے اسے شكار نہيں كيا ہو، تو تم اس كونہ كھاؤ، كيونكه تم نے تو فقط اپنے كتے ہر بہم الله كہا كرنے بيں تمبارے كتے كے ساتھ دوسر اكتا بھی شريك ہو گيا ہو، تو تم اس كونہ كھاؤ، كيونكه تم نے تو فقط اپنے كتے ہر بہم الله كہا ہو، اور بلاشبہ اس كى روايت اپنى زيادہ سندوں سے ہوئى ہے كہ يہ روايت درجہ مشہوز تك يہو في ہوئى ہے، اور بلاشبہ اس كى روايت اپنى زيادہ سندوں سے ہوئى ہے كہ يہ روايت درجہ مشہوز تك يہو في ہوئى ہے، اس كے علاوہ دوسر سے محابہ كرام ہے بھی شكار كے سلسلہ كى بہت زيادہ احاد بيث منقول ہيں، والله تعالى اعلى، م)۔

وعلی اباحته انعقد الا جماع المنے: اور ان نقل ولائل یہی آیات واحادیث کے علاوہ اس کی اباحت پر اجماع است بھی منعقد ہے، (ف: اس طرح یہ اجماع بھی ایک قوی دلیل ہے، اس طرح چو تھی دلیل قیاسی بھی پائی جاتی ہے اس طرح ہے: لانه نوع الکتاب المنع: کہ شکار کرنا بھی رزق حلال کمانے کے طریقوں میں ہے ایک طریقہ ہے اور ایسے جانور ول سے فائدہ اٹھانے کاذر بعہ ہے جن کو اللہ تعالی نے ان چیز ول سے نقع حاصل کاذر بعہ ہے جن کو اللہ تعالی نے انسان کو نقع بہنچانے ہی کے لئے بنایا ہے، (ف: اس بناء پر اللہ تعالی نے ان چیز ول سے نقع حاصل کرنے کی صراحی جانور تھی ان کے کھانے کی ضرورت ہوا کرتی ہے، تاکہ اطمینان کے ساتھ اطاعت وعبادت کر سکس اس لئے ان کے لئے شکار کرنا مباح کردیا ہے): وفیہ استبقاء المحکمة النے: اور اس کے مباح ہونے فوائد میں ایک بندہ کو اپنی حیات کے باتی رکھنے کی فکر بھی کرنی ہے، (ف: اس طرح ہے کہ وہ شکار کے گوشت یا کھال وغیرہ کی قبرہ کی خوائد میں ایک بندہ کو ان کہ بھوک اور کپڑے قبرہ کی ضرورت ہے فارغ ہو کران کو جن شرعی کاموں کے کرنے کی تکلیف دی گئے ہوں دی کرنے کی تکلیف دی گئے ہوں دی کرنے گا)۔

فکان مباحا المنے: اس لئے شکار کرنا بھی اس طرح طال ہوا جس طرح اپنی ضرور تیں پوری کرنے کے لئے جنگل کی لکڑیاں جع کرنا طال کیا گیا ہے، (ف:شکار کرنا صرف جائز قرار دیا گیا ہے اور جب نہیں کیا گیا ہے اس لئے کہ انسان کو اپنے لواز بات زندگی حاصل کرنے کے لئے صرف شکار کرنا تی ایک ذریعہ نہیں بنایا گیا ہے بلکہ اس کے علاوہ بہت ہے دوسر بے ذرائع بھی ہیں مثلاً بھتی باڑی اور کار دباری اور ملاز مت وغیرہ ہے بھی اپنی ضرور تیں حاصل کر سکتا ہے، شکار ہے متعلق لواز ہات کا بیان یہ ہے کہ شکار اپنے مخص کے ہاتھوں ہے جائز ہو گاجواس کی المہیت رکھتا ہو، ایسے جانوروں کا شکار جا گاجو و حشی شکار ہوں، ان کے علاوہ اور الی بھی شرطیں ہیں جو بعد میں بیان کی جا گئی، اس کا تھم ہیہ ہے کہ شکار پر قابو پاتے ہی خواہ هیقة ہویا حکما اس کی ملکیت علاوہ اور الی بھی شرطیں ہیں جو بعد میں بیان کی جا گئی، اس کا تھم ہیہ ہے کہ شکار پر قابو پاتے ہی قابو پانے کا مطلب ہیہ ہے کہ شکار کو کچھ اس طرح زخمی کر دیاجائے اب اس کو قابو میں نہ آنے کا اختال باتی نہ بہت ہو جاتی جب کی خاب بھی چاہے کسی خاص حیلہ و تدبیر کے بغیرا ہے پکڑ سکے، مثلاً ہم لن کو تیر مار نے سے وہ گرجائے اور اب اسے حب بہا ہو لینی جب بھی چاہے کسی خاص حیلہ و تدبیر کے بغیرا ہے پکڑ سکے، مثلاً ہم لن کو تیر مار نے سے وہ گر جائے اور اب اسے حب ہم بیان پر اپنی ملکت ثابت نہیں کر سکت گاء کویا کہ اس نے اس ہر ان کو ہا تھوں سے پکڑ لیا ہے، اس لئے اب کوئی دوسر المخض اس جائی ملکت ثابت نہیں کر سکت اس میں کر سکت بیں کر سکت ثابت نہیں کر سکت ہو جائے گاء کویا کہ اس نے اس ہر ان کو ہا تھوں سے پکڑ لیا ہے، اس لئے اب کوئی دوسر المخض اس

پھراب یہ بات بھی معلوم ہونی چاہئے کہ شکار کے طال ہونے کے لئے پندرہ شرطیں ہیں جن میں سے اہم یا نجے شرطیں یہ ہیں (۱) شکار کو ذرج کرنے کی صلاحیت کا ہوتا گئی مسلمان عاقل بالغ کتابی کا ہوتا (۲) تیریا شکاری کتا و باز وغیرہ کواسی شخص کی طرف سے ہوتا بیٹنی ہو، اس کو اصلاح میں ارسال بھی کہتے ہیں، (۳) اس کے اس عمل ارسال میں ایسا شخص شریک نہ ہو جو مجوسی وغیرہ میں سے ہو، بعنی جس کا شکار حلال نہ ماتا جا تا ہو، (۳) ارسال کرنے والے نے عمر آبسم اللہ کہتانہ چھوڑا ہو، گر اس شرط میں شوافع کا اختلاف ہے، (۵) ارسال اور اس کو پکڑنے کے در میان کس دوسرے کام میں مشغول نہ ہو، اس طرح سے ان شرطوں میں سے بائج شرطیس شکاری جانور سے متعلق ہیں، (۱) دہ جانور سکھا ہو ابو، خواہ وہ کتا ہویا چیتا ہویا باز وغیرہ وہو، بعنی اس کے سکھے ہوئے

ہونے کامطلب میہ ہے کہ وہ جانور شکار کواپنے کھانے کے لئے نہ کپڑے بلکہ اپنے مالک کے لئے کپڑے ،اس کی مزید وضاحت عنقریب بیان کی جائیگی،(۲) جس نشانہ یاجانور پراہے چھوڑا گیا ہوای نشانہ اور جانور پر جائے بیخی مثلاً جس ہرن کو کپڑنے کے لئے اسے چھوڑا گیا ہو وہ روانہ ہونے کے بعد اس سے رخ بدل کر دوسرے ہرن پر نہ دوڑ جائے ، پااگر تیر چھوڑا گیا ہو تووہ تیر اس نشانہ پرنہ لگ کر تکریا کر دوسرے جانور کوزخی کر دیا تو وہ ار سال کی روش اور نشانہ میں تبدیل ہوجائیگی۔

اس کے آگر وہ شکارہا تھ آجائے تواس وقت اسے ذکے کے بغیر کھانا حال نہ ہوگا، خلاصہ یہ ہوا کہ اصل میں شکار کواپنا اختیار سے ذرج کر نالازم ہواور ہے دربعہ سے حلال ہوجاتاہ، پس جب شکار کرنے والے شخص نے اپنا شکاری جانور جھوڑااور اس نے اسے بکڑ کراپنے مالک تک بہنی دیااور ابھی تک وہ شکار زندہ بھی رہ گیا ہو، تب اس شخص نے اپنا شکاری جانور چھوڑااور اس نے اسے بکڑ کراپنے مالک تک بہنی دیااور ابھی تک وہ شکار زندہ بھی رہ گیا ہو، تب اس شخص براس جانور کو اختیاری ذرج کرنالازم ہو جائے گا، اس کے آگر وہ جانور آب ذرج کے بغیر مرگیا تو وہ مردار ہو جائے گا، اس کے گا، اس کے اگر وہ جانور آب ذرج کے بغیر مرگیا تو وہ مردار ہو جائے گا، اور ہی جار ہی جار ہی جی وہ کل دو جائے گا، اور دوس کی جار ہی جار ہی ہیں وہ کل دو خسلوں میں ہوائی بان میں سے بہلی فصل جوارح کے ذریعہ شکار کرنے کے احکام میں ہے، اور دوسری فصل تیر و غیرہ پھینک کرمارنے کے احکام میں ہے، اور دوسری فصل تیر و غیرہ پھینک کرمارنے کے بیان میں ہے، اور دوسری فصل تیر و غیرہ پھینک

توضیح: شکار کے مسائل، صید کے لغوی اور اصطلاحی معنی، اس کا تھم دلائل شرعیہ ہے اس کی اباحت کا شوت، شکار کے حلال ہونے کی شرطیس تفصیلی دلائل

فصل في الجوارح قال يجوز الاصطياد بالكلب المعلم والفهد والبازى وسائر الجوارح المعلمة وفي الجامع الصغير وكل شنى علمته من ذى ناب من السباع وذى مخلب من الطيور فلا باس بصيده ولا خير فيما موى ذلك الا آن تدرك ذكاته والاصل فيه قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين والجوارح الكواسب في تأويل والمكلبين المسلطين فيتناول الكل بعمومه دل عليه ماروينا من حديث عدى رضى الله عنه واسم الكلب في اللغة يقع على كل سبع حتى الاسد وعن ابي يوسف انه استثنى من ذلك الاسد والدب لانهما لايعملان لغيرهما الاسد لعلوهمته والدب لحساسته والحق بهما بعضهم الحدأة لخساسته والخنزير مستثنى لانه نجس بالعين فلا يجوز الانتفاع به ثم لايد من التعليم لان ما تلونا من النص ينطق باشتراط التعليم والحديث به وبالارسال ولانه انما يصير الة بالتعليم ليكون عاملا له فيترسل بارساله ويمسكه عليه.

فائدہ: لفظ جوارح جارحہ کی جمع ہے ایسے جانوروں کے ذریعہ شکار کرناجوا پی ذات کے اعتبار سے خود کماتے اور جانوروں کو

زخی اور بحروح کر نے ان کاشکار کرتے ہیں، جیسے کہا، چیتا، باز، شکرہ، اور عقاب وغیرہ، بھریہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ ایسے شکار کے حلال ہونے میں شکار کے زخمی ہو کر مر جانے کا اعتبار ہوتا ہے بہانتک کہ تیر وغیرہ سے شکار مارنے میں بھی اس بات کا عتبار ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ شکار مارنا جبکہ اسے کھانے یا فروخت کرنے یا کسی اور خاص ضرورت سے ہو تواس جائز کام میں مسلمان کو مشغول ہونا جائز ہے، اس لئے اگر صرف ہمی خداق یا نشانہ بازی وغیرہ کے لئے ہو تو وقت کو بے کار ضائع کرنا مکروہ ہے، اگر چہ اس طرح کا شکار کیا ہوا جو بچھ بھی جانور ہو بچھ بیان کی ہوئی شرطوں کے مطابق جائز اور حلال ہی ہوگا، اس طرح ان ضروری ہو بھی جائر دری ہوگا، اس طرح ان

قال ویعوز الاصطیاد النع: قدوری نے فرمایا ہے کہ سکھلائے ہوئے کے اور چیتے اور پاز اور دوسرے حملہ آور زخی کرنے والے جانور کے ذریعہ شکار کرناجا کزے، (ف: خلاصہ یہ ہے کہ وہ شکاری جانور جو حملہ آور سکھلایا ہوا ہو): وفی الجامع الصغیر النے اور جامع صغیر میں نہ کورہے کہ ہر ایساور ندہ جانور وہ ہے تم نے سکھلایا ہے، اس کے ذریعہ سے شکار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ان جانوروں کے سواد و سرے جانوروں کے ذریعہ سے شکار کرنے میں خیر نہیں ہے، اور ان جانوروں کے سواد و سرے جانوروں کے ذریعہ سے شکار کرنے میں خیر نہیں ہے، البتہ ایسے و دسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور تم کوزندہ بل جائے اور تم اسے اپنے طور پر ذریح بھی کر لو، (ف: تو وہ ذریح کر میں ہو جائے گا، ای بناء پر اگر بغیر سکھے ہوئے کتے یا شکرہ وغیرہ سے شکار کر لرابواور اس سے وہ جانوروں کے میں کردیا جائے تو وہ جائز اور حال ہو جائے مر دار ہو کر حرام ہو جائے گا، اور اگر وہ زندہ ہی ہا تھ آجائے اور اسے چھوڑتے وقت تم نے اسم اللہ کہدی ہو تب بھی گا، بخلاف سکھے ہوئے حملہ آور کے کہ اگر اس نے شکار کو مار بھی ڈالا ہو لیکن اسے چھوڑتے وقت تم نے اسم اللہ کہدی ہو تب بھی وہ طال ہوگا، اور اگر تم نے اسے الیا اور اس کو ذریح کرنے سے پہلے ہی وہ مرگیا تو وہ اس کے مردار ہوگیا کہ تم نے ابنا اختیاری وہ طال ہوگا اور اگر تم نے اسے ذریح ہی الیا اور اس کو ذریح کرنے سے پہلے ہی وہ مرگیا تو وہ اس کے مردار ہوگیا کہ تم نے ابنا اختیاری وہ کا کام نہیں کیا ہے)۔

والاصل فیہ قولہ تعالی النے: اس مسلہ میں اصل یہ فرمان باری تعالی ہے وماعلمتم الآیة: (ف: یعنی تمہارے لئے ایے شکار کرنے اور حملہ کرنے والے جانور ون کا کیا ہوا شکار حلال ہے جن کو تم نے شکار کرنے کے آداب سکھادیے ہوں، اس جگہ مکلیین سے معنی مخصوص مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے عام مراد ہے لیمنی خواہ کتے ہی کو سکھایا ہو کسی دوسر سے حملہ آور شکاری جانور کو سکھایا ہو): والمجواد ہو الکو اسب النے: اور لفظ جوارح کی ایک تغییر کو اسب بھی ہے، (ف: یعنی کسب اور کمائی کرنے والے جانور کیو کہ جرح کسب کے معنی میں بھی آیا ہے، اور دوسر کی تفییر میں جارحہ بمعنی جرح کرنے والا جانور ہے: والمحلسین المسلطین المسلطین نے معنی مسلط کرنے والے کے ہیں، (ف: یعنی ان جوارح جانوروں کو شکار پر مسلط کردیا تو گویا نہوں نے اپنی طاقت اور زور سے ان پر غالب آکر شکار کو بھاگنے اور روکنے سے علیحدہ کردیا اس طرح سے کہ مالک نے اس شکار کو بھاگنے اور روکنے سے علیحدہ کردیا اس طرح سے کہ مالک نے اس شکار کو بھاگنے اور روکنے سے علیحدہ کردیا اس طرح سے کہ مالک نے اس شکار کو بھاگنے اور روکنے سے علیحدہ کردیا اس طرح سے کہ مالک نے اس شکار کو بھاگنے اور روکنے سے علیحدہ کردیا اس طرح سے کہ مالک نے اس شکار کو بھاگنے دور روکنے سے اس جانور نے اس کا ماحسل بھی ہوا کہ ان حملہ آور جانوروں کو شکار کے آداب سکھاد ہے۔ اس جانور نے اس کا مقال کو بھاگنے اور روکنے سے کہ مالک نے اس شکار کو بھاگنے دور سے اس میں ہوا کہ ان حملہ آور جانوروں کو شکار کے آداب سکھاد ہے۔

فیتناول الکل النج بین اس تفسیر کی بناء پر اس آیت پاک مین سارے ایسے شکاری جانور جو سکھائے ہوئے ہوں شامل ہوگئے خواہ وہ کلب میں سارے ایسے شکاری جانور جو سکھائے ہوئے ہوں شامل ہوگئے خواہ وہ کلب میں سے ہوں یا کوئی دوسر اجانور ہو، (ف: اور اس جگہ لفظ مسلط کی بجائے لفظ مکلب اس لئے فرمایا گیا ہے کہ اس زمانہ میں کلب کی بہت زیادتی تھی، نیز کلب یا کتے سے فطرۃ اور شرعاً نفرت بھی تھی اس لئے جب ایسے ناپندیدہ کلب کے حق میں جواز کا تھم ہو گا، واللہ تعالی اعلم، ع،م: دل علید مادوینا جواز کا تھم ہو گا، واللہ تعالی اعلم، ع،م: دل علید مادوینا النے: اس تھم اور دعویٰ کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جو ہم نے حضرت عدی بن حاتم کی سند سے روایت کی ہے، (ف: جس میں رسول اللہ نے کے ارسال کرنے کے بارے میں فرمایا ہے)۔

واسم الکلب المخ: اور لفظ کلب لغت کے اعتبازے ہر در ندہ کے بارے میں مستعمل ہو تاہے، یہائیک کہ شیر کو بھی کلب کہاجا تاہے، (ف: چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے عتبہ بن الی لہب کے بارے میں پچھے اس طرح ہے بد دعاء فرمائی کہ اس محض پر آپاپے کوں میں ہے کسی کتے کو مسلط کردیں چنانچہ اللہ تعالی نے اس پر ایک شیر کو مسلط کردیا جس نے عتب کو پہاڑ ڈالا، لیکن میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ اس میں معنی مجازی ہونے کا بھی قرینہ موجود ہے، کہ آپ نے کوں میں ہے ایک کتا فرمایا ہے، اور حضرات ابن عمر و مجاہد اگر چہ اہل زبان سے ہیں پھر بھی انہوں نے مطلبین کے لفظ کے اعتبار سے صرف کلاب (کتول) ہی کی شخصیص کی ہے، اس لئے بہتر جواب یہ ہے کہ نص میں لفظ کلاب کاذکر ہے لیکن دلالۃ اس سے عموم مہجھا جاتا ہے، اور سلف کااس پر عمل بھی ہے، واللہ تعالی اعلم، م۔

وعن ابنی یوصف آلخ :اورامام ابو یوسف سے ایک روایت بیہ ہے کہ مطلبین کے عموم سے شیر اور ریچھ کو متنیٰ کیا ہے،
کونکہ یہ دونوں در ندے صرف اپنی ذات کے لئے شکار کرتے ہیں اور اپنی الک یا کی کے لئے جمی شکار نہیں کرتے ہیں
،(ف: یعنی یہ کسی بھی آدمی کے لئے جانور کاشکار نہیں کرتے ہیں):الاسد لعلو همته النے :اوران میں سے شیر کسی الک یا آدمی
کی فرماں پر داری محض اپنی بلند بھتی کی بنا پر نہیں کر تا ہے :و اللاب لخساسته :اور ریچھ اپنی فطری کمینہ تی کی وجہ سے فیر کیلئے
شکار نہیں کر تا ہے، (ف: بلکہ وہ جو بھی جی شکار کرتا ہے صرف اپنی ذات اور اپنے بیٹ کے لئے کرتا ہے، اور مالک کو دینے اور اس
تک بہو نجانے کے لئے نہیں کرتا ہے، اس لئے یہ دونوں جانورانسانی تعلیم نہیں سیھتے ہیں): و العبی بھماالمنے :اور بعض فقہاء
نے ان دونوں یعنی شیر اور ریچھ کے علم میں جیل کو بھی اس کی کمینہ پی اور ضامت کی بغیاد برشائل کر لیا ہے، (ف: ایعنی چیل کو بھی
نام حکم ہے مشتی کر دیا ہے، کیونکہ وہ بھی فطرہ کی اس کی کمینہ پی اور ضامت کی بغیاد بین ہو گی اور تعلیم کا اثر قبول نہیں
اپ مالک کے لئے نہیں بلکہ خود اپنی فطرہ کی اس کی کمینہ بی اس لئے وہ بھی مکلب نہیں ہو گی اور تعلیم کا اثر قبول نہیں
کرے گی الحاصل ان نئیوں جانوروں کو مستی کر نے میں فتہاء کا فتلاف ہے : والمحنویو مستنی النے : اور اس تحم کے عوم سے مشتی کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ تو اپنی ذات میں بخس اور ناپا کہ ہم اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تو میمنوں نہیں ہے بلکہ اس سی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کہ العین نہیں ہے بلکہ اس کا معاب اور مسلط کر کے شکار کرنا جائز نہیں ہے، پھر اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کہ بھی العین نہیں ہے بلکہ اس کا لعاب ناپا کہ ہو تا ہے، ادراس پر فتوی بھی ہے، واللہ تعالی اعلی م

ثم الابعد من التعلیم النے بھر ان شکاری جانوروں اور پر ندول کو شکاری تعلیم دینی بھی ضروری ہے، بینی ان کا معلّم اور

سیکھاہوا ہوتا بھی ضروری ہے کیو تکہ ہم نے اس کے بارے بیل جو آیت کر پر د کیل بیل بیان کی ہے اس بیل صراحة تعلیم کی شرط

لگائی گئی ہے، (ف: یعنی فرمان باری تعالی ہے آیو ماعلمتم من النجو ارح مکلین تعلیم دینے اور ارسال کو شرط الذم کرنے

الن کی تعلیم کیلئے واضح نص ہے، )اور اس ہے پہلے جو حدیث ہم نے بیان ک ہے وہ بھی تعلیم دینے اور ارسال کو شرط الذم کرنے

مور نے اسے خود شکار پر چھوڑا بھی ہو، اس لئے اگر کسی کا سکھایا باز بھی اگر اپنے مالک کی مرضی کے بغیراز خود شکار پر جھیٹ کراہے

آو می نے اسے خود شکار پر چھوڑا بھی ہو، اس لئے اگر کسی کا سکھایا باز بھی اگر اپنے مالک کی مرضی کے بغیراز خود شکار پر جھیٹ کراہے

کر لے اور مار ڈالے تو وہ شکار طال نہیں ہوگا، (یہ قول عام علاء کا ہے، اس کے خلاف کسی کا قول معلوم نہیں ہے، الہٰذا امولوی

صدیق حسن صاحب ہے جو بندوق سے مارے ہوگا

مردہ کو طال کھا ہے ان دونوں قولوں کو مردود کیا جائے گا، ہنر شوکائی نے خود بھی منتھی ہیں اس کے خلاف تھر تک کی ہے الہٰذا اور کا مدین مردی کے بات واضح ہوگئی کے مدید شریف سے یہ بات واضح ہوگئی کے میں اس کے خلاف تھر تک کی ہے الہٰذا اور کا کسی منتول قول غلط خاب ہو کہ کہ کرارسال کر ناضروری ہے، اس سے دونوں با تیں یعنی اس شکاری جانور کی تعلیم اور اس کی مدین شرط فص سے ہو نامعلوم ہوگیا۔

کاار سال کی شرط فص سے ہو نامعلوم ہوگیا۔

و لافد یصیو آلة المنے: اور اس قیاس ہے کہ شکاری جانور تو تعلیم ہی کے ذریعہ سے مالک کے لئے شکار کرنے کا آلہ ثابت ہوگا تاکہ وہ جانور جو پچھ بھی شکار کرے صرف اپنے مالک ہی کے لئے کرے اور اپنے لئے شکار نہ کرے، (ف: پس اگر جانور کے مالک نے اس جانور کے ذریعہ خود شکار کیا تو دو جانوراس کاآلہ ہوگا): فیز سل بار سالہ النے: پس جانور تعلیم حاصل کر لینے کے بعد مالک کے ارسال کے ساتھ جی شکار کو پکڑنے کے لئے روآنہ ہوجائے گا، اور اس شکار کو پکڑ کر فور آاپنے مالک کے باس بہنچا دے گا، (ف: اور تعلیم کے معنی بھی بہی ہیں کہ جب مالک اپ شکاری جانور کو شکار پکڑنے پر ابھارے تو وہ فور آاس کے کہتے تی بااشارہ کرتے جی روانہ ہوجائے اور جس شکار کو پکڑے اس خود کھونہ کھائے بلکہ مالک کے لئے رکھ دے یا بہنچا دے ، اور بندہ سر جم نے اس سے پہلے یہ بھی بنادیا ہے کہ ایک شرطیہ بھی ہے کہ جس راہ پر اسے دوڑا بایا اڑیا گیا ہے، وہ ای پر جائے، اگر وہ شکاری جانور ای اس کے کہا تھا بلکہ ای راہ پر کسی دو سرے شکار کو پکڑنے تو اس کا کھانا جائز ہوگا، اب ایک بات بتانے کی ہے کہ شکاری در ندہ اور شکاری پر عدہ کے شکار کے طریقہ میں پکھ فرق بھی ہے، جس کا بیان آئندہ ہوگا۔

توضیح : فصل، شکاری جانورول کا بیان، لفظ جوارح کے معنی شکار کا طریقہ ، ذریعہ ، شرائط، عظم ، دلائل مفصلہ

وقال وتعليم الكلب ان يترك الاكل ثلث مرات وتعليم البازى ان يرجع ويجيب اذا دعوته وهو ماثورعن المنتباس رضى الله عنه ولان بدن البازى لا يحتمل الضرب وبدن الكلب يحتمله فيضرب ليتركه ولان ابج التعليم ترك ما هو مالوقه عادة والبازى متوحش متنفر فكانت الاجابة اية تعليمه ام الكلب فهو الوف يعتاد الانتهاب فكان اية تعليمه ترك مالوقه وهو الاكل و الاستلاب ثم شرط ترك الاكل ثلثا وهذا عندهما وهو رواية عن ابى حنيفة رحمهم الله لان فيهما دونه مزيد الاحتمال فلعله ترك مرة اومرتين شبعا فاذا تركه ثلثا دل على انه صارعادة له وهذا الان الثلث مدة ضربت للاختيار وابلاء الاعذار كمافي مدة الخيار وفي بعض قصص الاخيار ولان المكثير هو الذي يقع امارة على العلم دون القليل والجمع هو الكثير وادناه الثلث فقد ربها وعندابي حنيفة على ماذكر في الاصل يثبت التعليم مالم يغلب على اظن الصائد انه معلم ولا يقدر بالثلث لان المقادير لا تعرف اجتهاد ابل نصاوسماعاولا سمع فيفوض الى راى المبتلى به كما هو اصله في جنسها وعلى الرواية الاولى عنده يحل ما اصطاده ثلثا وعندهما لا يحل لانه انما يصير معلمابعد تمام الثلث وقبل التعليم غير المواية الاولى عنده يحل ما اصطاده ثلثا وعندهما لا يحل لانه انما يصير معلمابعد تمام الثلث وقبل التعليم غير معلم فكان الثالث صيد كلب جاهل وصار كالتصر في المباشر في سكوت المولى وله انه اية تعليمه عنده فكان الثالث صيد كلب جاهل وصار كالتصر في المباشر في سكوت المولى وله انه اية تعليمه عنده فكان هذا صيد جارحة معلمة بخلاف تغلك المسالة لان الاذن اعلام ولا يتحقق دون علم العبد وذلك بعد المباشرة.

ترجمہ: قدوریؒ نے فربایا ہے کتے چیتے وغیر دور آندہ جانور کی تعلیم کا مطلب یہ ہوا کہ اسے اتناسد ھاردیا جائے کہ وہ شکار کو پکڑ
کر (مالک کے قابو میں لے آئے گر)اس میں ہے خود پکھ نہ کھائے اور ایسا تین بار کر کے دکھلادے، (ف: اور اگر اس نے ایک یادو
مر جبہ پکڑ کر اس سے خود نہیں کھلیا جب بھی اس کے تعلیم یافتہ سدھایا ہوا ہونے کا تھم نہیں دیا جائے گا، یعنی جبتک کہ پورے تین
بار وہ ایسانہ کر لے اسے تعلیم یافتہ نہیں مانا جائے گا): و تعلیم بالبازی المنح: اور بازوشکرہ وغیرہ چیز پھاڑ کر کھانے والے پر ندہ کو
تعلیم کا مطلب یہ ہو کا کہ اس کا مالک جب اسے شکار پر جاتے وقت بھی بلالے تو وہ فور آلوث آئے اور اس کی بات مان لے، (ف: اور
اگر اس نے شکار کو پکڑ کر اس میں سے پچھ کھالیا تو یہ اس کے حق میں معاف سمجھا جائے گا، یعنی ایسا کرنے ہے اس کے تعلیم یافتہ
ہونے میں عیب نہیں ہوگا، ع)۔

و هو مانور النع: يبى قول حضرت عبدالله عباس ہے مروى ہے (ف: اور قاعدہ بيہ كه كمى محابى كاايبا قول صحيح جس كے خالف كوئى نص موجود نه ہو وہ ججت ہوتاہے، كيكن تخ تج ميں لكھاہے، كه بيراثر نہيں پايا گياہے،اب ميں مترجم كہتا ہول كه درندہ جانوران کی تعلیم کے بارے میں تویہ نص موجود ہے کہ جب وہ خودنہ کھائے تواس کا شکار طلال ہے، اور کھالے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس جانور نے خودا پنے لئے اسے شکار کیا ہے للبذاوہ تعلیم پافتہ نہ ہوا، جیسا کہ حضرت عدی بن حائم کی حدیث میں منقول ہے جو کہ نسانی وغیرہ کی روایت ہے، البتہ اس بات کی تصر تے نہیں ملی ہے کہ جبتک تین مرشبہ وہ نہ کھائے وہ تعلیم یافتہ نہیں جانا جائے گا، اس شرط کی وجہ شاید یہ ہوسکتی ہے کہ تعلیم بیافتہ ہونے کی شرط تو بلاشبہ نص سے ثابت ہے، اور چو نکہ یہاں پر بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس لئے تعلیم کی سمحیل کے لئے تین مرتبہ کی شرط مقرر کردی گئے ہے، جیسا کہ عنقریب اس کا بیان آئے گا، اور باز وغیرہ میں اس کے کھانے بانہ کھانے کا اعتبار نہیں کیا گیاہے، بلکہ اس میں صرف اس بات کی شرط ہے کہ وہ اسپنے مانک کے بانے نے فور آبیٹ آئے، تو معلوم ہوگا کہ وہ تعلیم یافتہ ہوگیاہے)۔

لان بدن المباذی المع: اس فرق کی وجہ بیہ ہے کہ باز وغیرہ پر ندول کابدن نازک ہونے کی وجہ سے مار کھانے اور چوٹ لکانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے ، کہ اس کو مار بیٹ کراس سے بیر بی عاوت چیٹرائی جاسکے جبکہ کتے اور دوسر بے در ندے کے بدن مار کھانے کی طاقت رکھتے ہیں اس لئے ایسی حرکت پر ان کو مار پیٹ کر سدھانا جاسکتا ہے بعنی اس کی عاوت چیٹرائی جاسکتی ہے ، (کہ آئندہ وہ شکار کپڑ کر خود نہ کھائے ) : و لان آیة التعلیم المنے: اور اس قیاسی دلیل سے بھی کہ کسی بھی جانور کی تعلیم بانتہ ہونے کی نظامت سے ہو تی ہے کہ وہ جس چیز کا فطر ہو عادی ہے باجر چیز اسے بہندیدہ ہے ، تعلیم کے بعد اسے چھوڑ دے اور جو پچھ سکھایا گیا ہے ، اس وہ تبول کر لے۔

والباذی متوحش الغ: اور چونکہ باز فطر قانسان سے متنظر ہوتا ہے اور انسان کود کھے کر فور اُبھا گناچاہتا ہے اس کئے اس کے حق میں تعلیم یافتہ ہونے کی علامت صرف اتن کافی ہوگی کہ اپنے مالک کے بلاتے ہی بلیث آئے، (ف: گویاس نے اپنی فطری مرغوب عادت چھوڑ دی ہے): والما المکلب الغ: اس کے بر خلاف کتا عاد قالوف اور پوس ماننے والا ہوتا ہے در ابھی کوئی اس کے ساتھ اچھے سے بیس آتا ہے، وہ بھی اس خص سے کھل مل جاتا ہے، لبذا تعلیم کے بعد کتے کا مالک کے پاس بہنا اور جا کر بلیت آتا اس کی فطرت کے خلاف بات نہیں سمجی جائیگی، البتہ اس کی فطری عادت ایک سے بھی ہوتی ہے کہ کھانے کی چیز گوشت وغیرہ وکلیے کر اس پر جھپٹ بڑتا ہے اور اِسے اچک کر کھالیتا ہے، (ف: اس بناء پر جب اس میں سے عادت آجائے اور ایس تعلیم کو قبول کر لے کہ قضہ میں اپنی خور اک اور مرغوب ش گوشت کے آجائے کے باوجود اسے نہ کھائے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی فطری عادت کو چھوڑ کر سکھائی ہوئی عادت کواس نے قبول کرئیا ہے، اور وہ تعلیم بیافتہ ہوگیا ہے)۔

و هذا لان المع: پھر تمین مرتبہ بی کی شرطاس کئے لگائی گئی کہ شریعت میں تمین کی تعداد ایس ہے جوابیے کس بھی معالمہ میں اومخان کرنے اور معذور سمجھنے کے لئے کافی سمجھی جاتی ہے: کھافی مدة المحیار المع: جیسے کہ مدت خیار کے سلسلہ میں،

ہے، (ف جیسے کہ خرید و فرو خت کے وقت مثلاً خریداریہ کہدے کہ جس نے اس کی خریداری کا معاملہ اگر چہ کرلیا لیکن بجھے اس کے ایتھے ہونے یا قسمت کے مناسب ہونے کے بارے جس اطمنان نہیں ہے اس لئے تین ون کی مدت خیار رکھا ہوں، اس مدت جس اس کے رکھنے یا واپس کرنے کا مجھے اختیار ہوگا چنانچ اگر اس مدت میں بھی واپس نہ کیا اور اس کے بعد واپس کرنا چاہا تو اس کی مدت خیار ختم ہوجانے کی وجہ سے اب واپس نہیں کر سکے گا، اس طرح بائع بھی اپنی چیز کے فروخت کرنے میں خریدار کی پیشش پر تین دن میں وہ فیصلہ کر سکتا ہے اگر اس مدت کے بعد فیصلہ کرنا چاہا تو وہ اب نیا فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ جسے ہے ، کہ اس کی مدت خیار بھی ختم ہوگئ ہے، اور اس معینہ مدت کے بعد خریدار یا الک کوئی بھی یہ عذر پیش نہیں کر سکتا ہے کہ جسے غور و فکر کا موقع تہیں طاہے جس کی وجہ سے اب مجھے نقصان اٹھانا ہوگا، بلکہ اس مدت کے اندر جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس فیصلہ کرلیا ہوگا، اس طرح کے کی تعلیم کا امتحان بھی تین مرتبہ کر لینے سے اس کے تعلیم یافتہ ہوجانے کا یقین کرلینا ہوگا)۔

وفی بعض قصص الا بحیاد المنع: اور جیسے کہ صلحاء اور بزرگوں کی قصول میں آٹاریائے جاتے ہیں، (ف: ثاید کہ اس جملہ سے حضرت موکی علیہ السلام نے حضرت موکی علیہ السلام کے حاقعہ بی طرف اشارہ ہے کہ حضرت جمع علیہ السلام نے حضرت موکی علیہ السلام کے سوال کرنے سے خاموش ندر ہے اور وعدہ خلاقی کی بناء پر پہلی اور دومر کی مرتبہ تو بر داشت کر لیا لیکن جب تیسر ی مرتبہ بھی حضرت موکی علیہ السلام خاموش ندرہ سے اور وعدہ خلاقی کی بناء پر پہلی اور دومر کی مرتبہ تو بر داشت کر لیا لیکن جب تیسر ی بھی وعدہ کے مطالق الن کو مزید اپنے ما تھ رکھنے سے معذوری ظاہر کر دی، اور خود خوکی علیہ السلام نے بھی اس کاان الفاظ سے بھی وعدہ کے مطالق الن کو مزید اپنی متر کی لیا بھی میری طرف سے آپ عذر کو پہنچ گئے، یعنی عذر کی انتہاء ہوگئی، سینی نے کہ اس بھی اور بھی بہت سے دافعات اور امثال ہیں جن میں تین کے عذر کااعتبار لیا گیا ہے۔ مثالیہ فربان باری تعالی ہے۔ تصنعو فی ہار کیم فلطہ ایام: جس میں یہ بیان ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ابنی قوم کو تین دنوں کی مہلت دی کہ تعنی دنوں تک اب تم اب تمین دنوں تک میں داخل ہو نے تمین دنوں تک اب تم اب تمین دنوں تک اور واست کر دو، اک طرح سے حضرت زکریاء علیہ السلام کے لئے تمین دنوں تک مقرر کی گئی ہے، ای طرح سے حیض کی کہ سے کم اس کیان کے جاتم تمین دنوں کی مقرر کی گئی ہے، ای طرح سے حیض کی کم سے کم میں اس کیان کے جاتم تمین دنوں کی مقرر کی گئی ہے، ای طرح سے حیض کی کم سے کم میں اس کی سے میں دنوں کی مقرر کی گئی ہے، ای طرح سے حیض کی کم سے کم میں تمین اور عذر کے ختم کر نے کے لئے تین بار مدت تمین اور عذر کے ختم کر نے کے لئے تمین مائی سے میانور کی تعلیم کمل ہو نے کے لئے تمین باد میں النے ہم نے شکاری جانور کی تعلیم کمل ہونے کے لئے تمین باد میں مقرار نے کہ کے کہ دیکن مان ان لیا ہے۔

و لان الکثیر هو الذی النے : اوراس دلیل ہے بھی کہ کسی کے عالم ہونے کی علامت کے لئے کثر کاعد وہی صبح ہوتا ہے، اور قلیل عدد علامت نہیں بن سکتا ہے، (ف: جب بار بار ایسا ہونے لگا کہ جانور نے خود نہ کھا کر شکار اپنالک کے حوالہ کر دیا تو یہ بار بار کی زیاد تی اس بات کی علامت بن گئی کہ یہ جانور واقعۃ اب اعتاد کے لائق ہو گیا ہے، اور تعلیم حاصل کر چکا ہے، اور صرف و ایک بار ایسا ہونے ہے اس کی تعلیم حاصل کر لینے کی علامت نہیں ہو سمقی ہے، چنانچ اب مقدار قلیل اور کثیر کو مصنف بتانا چاہے ہیں : والحصع ہو الکثیر المح : اور کثیر ای مقدار کو کہا جاتا ہے جو کہ جمع کا عدو ہو، اور جمع ہونے کے لئے کم ہے کم تن اعداد کا ہونا ضروری ہوتا ہے ہیں ای سے یہ اندازہ کر لیا گیا کہ اگر کتے نے تین مرتبے اپنے اور قابو پالیا تو گویا اس نے بہت زیادہ پر قابو پالیا تو گویا اس نے بہت زیادہ پر قابو پالیا تو گویا اس نے بہت زیادہ پر قابو پالیا تو گویا ہے کہ مقدار نمین ہوتی ہے، جبکہ زیادہ مقدار کی کوئی عدی نہیں ہوتی ہے )، و عندا ہی حسیفہ الم دور مبسوط کی روایت کے مطابق امام ابو صفیق کے نزد یک سے جس مکمل تعلیم اس وقت تک معلوم نہیں ہوگی جبتک کہ اس شکاری آدمی کے گان میں یہ بات نہ جم جائے کہ یہ جانورا اس معلم یعنی پورا سکھایا ہوا ہوگیا ہے۔

و لا یقلد بالنلٹ النے: اور تین مرتبہ آزالینے سے بھی اس کا سیح اندازہ نیس ہوگا کو نکہ کسی بھی مقد ار قائدازہ شرعا صرف اندازہ اوراجتہاد سے نہیں کیا جاسکا ہے بلکہ کسی نص سے معلوم کر کے یا کسی معتبر شخص سے من کر ہوتا ہے اوراس جگہ ان بیں سے کوئی بات بھی موجود نہیں ہے، اس لئے شکار کی جانور کے تعلیم یافتہ ہونے کے بارے بیں اس کے مالک کی رائے ہی پر فیصلہ ہوگا کہ اگر وہ اس سے مطمئن ہوجائے تب وہ تعلیم یافتہ ہاں کیا جانور نہیں، چانچ اپنے وہ رسے مسائل بیں اہم ابو حقیقہ کا یہی تاعدہ کلیہ ہے، (ف: اور وہ سے مسائل بیں دام ابو حقیقہ کا یہی تاعدہ کلیہ ہے، (ف: اور وہ تا مصاحب واقعہ کی رائے ہیں کوئی نص موجود نہیں ہو تواس بیں صرف اپنے اندازہ سے کسی تعداد کو فرض نہیں کر لیاجاتا ہے بلکہ جس محتلہ ہوتا ہے ای کی رائے برائ کا فیصلہ چھوڑ دیاجا تا ہے، پس وہ کتاجی تعداد کو فرض نہیں کر لیاجاتا ہے بلکہ جس محتلہ ہوتا ہے اس کی ایو میں ہوگا دو مطالم کی دور کی ابور کے شکار کی کا ہوگا وہ خود ہی اپنی رائے ہیں تعداد کو فرض نہیں کر لیاجاتا ہے اس کو بینا نے برائے ہیں ہو جائے گا تا ہو بائی درائے ہوڑ دیاجا تا ہے، کہ اپنے طور پر اسے آزما لے اس کے بعداگر اس مالک کو بے کہ اس طرح نہ کو اور کی ہو اس کے بعداگر اس مالک کو بے کسی مال موجود کی ہو اس کے میں اس طرح نے کہ اس کی مور سے اس طریقہ کو سیکھ لیا ہے تب دہ معلم مان لیاجائے گا اور ظاہر الروائية بی میں اس طرح نے کہ وہ سی کی مور سے تی ہو اس کے حق میں اس کا شکار جائز ہوجائے کہ میں اس کا شکار جائز ہوجائے کہ میں اس کا دورائی نہیں ہے۔ میں کوئی تھیں مرتب ہی ہو ناقید لازی نہیں ہے۔

وعلی الووایة الاولی الغ: اورامام اغظم کی دوروایتوں ش سے مہلی روایت کے مطابق (ف: جس میں صاحبین کی طرح ان سے بھی تین مرتبہ بی کئے اورامام اغظم کی دوروایتوں ش سے مہلی روایت کے مطابق (ف: جس میں صاحبین کی طرح ان سے بھی تین مرتبہ بی کئے کو آزمانا شرط کیا گیا ہے) جب کئے نے تیسری مرتبہ کا کیا ہوا شکار مالک کے لئے حلال نہ ہوگا، مالک کے لئے حلال نہ ہوگا، کیونکہ یہ تیسری مرتبہ کا کیا ہوا شکاری جانور کی تعلیم میں واخل ہے، اور اس وقت تک اے تعلیم یافتہ نہیں کہا جائے گا، جس طرح دوسری مرتبہ کا کیا ہوا شکار حلال نہیں ہوگا، لہٰ داس تیسری مرتبہ کا شکار بھی حلال نہ ہوگا۔

وصار کالتصوف المنے: اور یہ معاملہ پچھ ایسا ہو گیا جیسے کسی غلام کا وہ تضرف جواس نے اپنے مولی کی موجود گی میں مگراس کی خاموش حالت میں کیا ہو، (ف: یعنی زید نے اپنے جس غلام کو کاروبار کرنے سے منع کردیا تھا اس نے اپنے ای مالک کی موجود گی میں کوئی معاملہ کرلیا اور مالک اس کو خوش سے دیکھار ہا، تواس کا نتیجہ یہ تاہے کہ یہ تھا گرچہ فی الغور نافذ نہیں ہوگی لیمن ووسر انتیجہ ہو تاہے اس غلام سے کاروبار کیا بندی ختم ہو جائے گا اور آئدہ اگر وہ معاملہ کرلے گا تو وہ نافذ بھی ہو جائے گا ای طرح اس شکار کے معاملہ میں بھی ہوگا کہ کتے نے جب تیسر می مرجبہ بھی اپنے مالک کے خود نہیں کھایا تو یہ شکار اگر چہ اپنے مالک کے لئے حلال نہ ہوگا گر آئندہ چو تھی بارشکار کرکے نہ کھانے کی صورت وہ شکار کا خود نہیں کھایا تو یہ شکار اگر چہ اسٹے مالک کے لئے حلال نہ ہوگا گر آئندہ چو تھی بارشکار کرکے نہ کھانے کی صورت وہ شکار مالک کے لئے حلال ہوجائے گا ،اور اس کتے کو تعلیم یافتہ مان لیا جائے گا )۔

وله انه آیة الغ : اورام ام ابو صنیفہ کی دلیل ہے کہ کتے کا تیسری مرجبہ بھی آپے شکار کو پکڑ کر نہ کھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ مالک کے نزدیک اس کتے سے شکاری جانور کا ہو آکہ جو تعلیم یافتہ ہو چکا مالک کے نزدیک اس کتے سے شکاری جانور کا ہو آکہ جو تعلیم یافتہ ہو چکا تھا اور تیسری مرجبہ بھی اس کا اپنے شکار کونہ کھانا اس علمی صلاحیت کے ظاہر ہونے کی علامت تھی بس اس علامت سے سے بات معلوم ہوگئی کہ وہ تعلیم یافتہ ہو چکا تھا اس لئے اس کتے کا یہ شکار بھی طال ہوگا : بعضلاف اللغ : بر خلاف ماذون غلام کے مسئلہ کے کہ اس میں اس کا تصرف اس لئے جاری نہیں ہوتا ہے کہ اون اجازت دینے کا مطلب دوسروں کو خرویا ہے کہ اب اس غلام کے کاروباری تصرف کو جس نے صبح مان لیا ہے اس لئے اس کے کا اس خلام کو بھی اس اجازت کی دائیں ہوتا ہوگا ، اس سے غلام کو بھی اس اجازت کی واقفیت ہوگا ، اس سے غلام کو بھی اس اجازت کی دائیں ہو ان قفیت ہوگا ، اس سے غلام کو بھی اس اجازت کے سلسلہ جس مطلع کرنا ضروری ہوگا ، جو کہ اس تصرف کے بعد ہی اے اس کی واقفیت ہوگا ، اس سے غلام کو بھی اس اجازت کے سلسلہ جس مطلع کرنا ضروری ہوگا ، جو کہ اس تصرف کے بعد ہی اے اس کی واقفیت ہوگا ، اس سے خلام کے کاروباری تصرف کے بعد ہی اے اس کی واقفیت ہوگا ، اس سے خلام کا کہ بھی اس اجازت کے سلسلہ جس مطلع کرنا ضروری ہوگا ، جو کہ اس تصرف کے بعد ہی اے اس کی واقفیت ہوگا ، اس سے خلام کے کو بھی اس اجازت کے سلسلہ جس مطلع کرنا ضروری ہوگا ، جو کہ اس تصرف کے بعد ہی اے اس کی واقفیت ہوگا ، اس سے خلام کے کاروباری تصرف کی دور کی ہوگا ، اس سے خلاف کو بھی اس کی واقفیت ہوگا ، اس سے خلاص کے بعد ہی اے اس کی واقفیت ہوگا ، اس سے خلاص کی دور کی ہوگا ، اس کے خلاف کی دور کی ہوگا کی دور کی ہوگا کے دور کی ہوگا کی دور کی ہوگا کی دور کی ہوگا کی دور کو بھی دی اس کی دور کی ہوگا کی دور کی ہوگا کی دور کی ہوگا کی دور کی ہوگا کی دور کی ہوگا کی دور کی ہوگا کی دور کی ہوگا کی دور کی ہوگا کی دور کی ہوگا کی دور کی دور کی ہوگا کی دور کی ہوگا کی دور کی ہوگا کی دور کی دور کی ہوگا کی دور کی ہوگا کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دو

پہلے نہیں ہوسکتی ہے، (ف: الحاصل اس نضر ف کے بعد بی وہ غلام اجازت یافتہ ہو گا،اور اس سے پہلے تک جو نضر ف ہواوہ اس کے اجازت یافتہ ہونے سے پہلے ہوااس لئے وہ نافذنہ ہوگا)۔

توطیح : کوئی در نگرہ یا پر ندہ اگر کس جانور کا شکار کرلے تو کیااسے کھانااس کے مالک کے لئے جائز ہوگا، کن شرطول کے ساتھ ،اقوال ائمہ کرام ، تفصیلی دلائل

قال واذا ارسل كلبه المعلم اوبازيه وذكراسم الله تعالى عند ارساله فاخذ الصيد وجرحه فمات حل اكله لما روينا من حديث عدى رضى الله عنه ولان الكلب اوالبازى الة والذبح لايحصل بمجرد الالة الابالاستعمال وذلك فيهما بالارسال فنزل منزلة الرمى وامرار السكين فلا بد من التسمية عنده ولو تركه ناسيا حل ايضا على مابيناه وحرمة متروك التسمية عامدا في الذبائح ولا بد من الجرح في ظاهر الرواية ليتحقق اللكاة الاضطرارى وهو الجرح في اى موضع كان من البدن بانتساب ماوجد من الالة اليه بالاستعمال وفي ظاهر قوله تعالى وما علمتم من الجوارح ما يشير الى اشتراط الجرح اذ هو من الجرح بمعنى الجراحة في تاويل فيحمل على الجارح الكاسب بنابه ومخلبه ولا تنافى وفيه اخذ باليقين وعن ابى يوسف انه لايشترط رجوعا الى التاويل الجارح وجوابه ما قلنا.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے ہم اللہ کہہ کراپے سکھائے ہوئے کتے یاباز کو شکار کجڑنے کے لئے جھوڑااوراس نے جھپٹ کراس شکار کو کجڑلیااورا سے زخی کر دیا جس کے متیجہ میں اس کے مالک تک اسے بہو نچانے سے پہلے شکار مرگیالیکن اس کے دھکے سے یااس کے وزن سے وب جانے ہے نہیں مر اتواس شکار کا کھانامالک کے لئے جائز ہو جائے گا، (ف:اورا سے ذئ اضطراری کے طور برق کیا ہوا سمجھا جائے گا، بشر طیکہ مالک نے اس شکار کو ذیح اختیاری کے قابل زئدہ نہیں پایا ہو، لہذا تسمیہ کے مام جو رہ کے طور برق کیا ہوا سمجھا جائے گا، بشر طیکہ مالک نے اس شکار کو ذیح اختیاری کے قابل زئدہ نہیں پایا ہو، لہذا تسمیہ کے مام تھو اسے جھوڑنا مجمی ضروری ہوا: لمما دویناالمنے: جس کی دلیل حضرت عدی بن حاتم کی وہ حدیث ہے جو ہم نے اس سے پہلے میان کردی ہے کہ اس جانور کو ہم اللہ کے ساتھ جھوڑنا ضروری ہے، اور اس دلیل سے بھی کہ کہایا باز تو حقیقت میں شکار کو ذیح کرنے کا آلہ ہو تا ہے، اور کی وزئے کہیں ہو جاتا ہے، جبتک کہ است ستعال نہیں کیا جا ہے اور کے اور باز کو استعال کرنے کے لئے ان کاار سال بی ان کو آلہ بننے کے قائم مقام ہو جائے گا۔

فنول منولة المومی المن المن الرام ران جانورول کوشکار پر جیموڑ نائی تیر مار نے اور تیمری چلانے کے قائم مقام سمجھا جائے گا، (ف اور جبکہ تیمری ہوئے کے دائی سرطیہ بھی ہوتی ہے کہ اسے گلے پر پھیر تے وقت تسمیہ بھی کہا جائے )، اس طرح الرسال کے وقت تسمیہ کہنا بھی ضروری ہوگیا ۔ ولو تو کله ناسیا النے : اس طرح اگر ان جانوروں کو شکار کیڑنے کے لئے جموڑتے وقت ان کا مالک تسمیہ کہنا بھول جائے اور شکار کیڑا جائے یا مارا جائے تو بھی وہ حلال ہوا جیما کہ ہم نے اس مسئلہ بعنی ترک تسمیہ ناسیا کی بحث بالنفصیل بیان کر کے اس کے حلال ہونے کو اور اس طرح ترک تسمیہ عمد آکے جرام ہونے کو بیان کردیا ہے، (ف: اور اس مسئلہ میں قدوریؓ نے زخمی کر کے مارڈ النے کی بھی شرط لگائی ہے)۔

و لا بدمن المجوح المنج: اور ظاہر الروایة علی شکار کرنے والے جانور کے لئے اس شکار کو صرف پکڑتا نہیں بلکہ زخمی کرنے کی بھی شرط لگائی ہے، تاکہ اصطراری ذرج کا مطلب یکی ہوتا ہے کہ بدن کے جس حصہ کو بھی شرط لگائی ہے، تاکہ اصطراری ذرج کا مطلب یکی ہوتا ہے کہ بدن کے جس حصہ کو بھی ذخمی کرنا ممکن ہوکیا جائے ، اور چونکہ ایسے شکاری جانور اپنے مالک یعنی شکار کرنے والے کے آلہ کے عظم میں ہوتے ہیں اس کئے ایسا سمجھا جائے گا کہ گویا الک نے خود اپنے الہ اور ہتھیار سے شکار کوزخمی کیا ہے )، اس وجہ سے کہ وہ آلہ یعنی سکھیا ہو اشکاری جانور استعال میں لانے اور تسمیہ کہہ کر چھوڑنے کی وجہ سے خود اس شکاری شخص کی طرف منسوب ہے، (ف: اور جب یہ بات

طے پاگئی کہ شکاری شخص نے اپنے ہی ہتھیار ہے شکار کو مارا ہے تو مارنااسی وقت حلال ہو گیا کہ ذرج بھی پایا جائے وہ خوادا ضطراری صورت میں ہویاا ختیاری صورت میں ہو،اور ہے بات بھی یقیتی ہے کہ اس شکار میں اختیاری ذرح اس وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ و زندہ ہی ہاتھ آجائے پھر اضطراری ذرح اس وقت جائز مانا جاتا ہے کہ اسے کسی نہ کسی شکل میں زخمی کر کے مارا گیا ہو،ای لئے میہ شرط لازم ہوئی کہ شکاری جانور نے اپنے شکار کو پکڑ کرز خمی کر کے مارا ہو۔

و فی ظاهر قو له تعالی النے: اور فرمان باری تعالی کے ظاہر سے ہی زخی کرنے کی شرط سجی جارہ ہے ، (ف: کیونکر اللہ تعالی نے ان شکاری جانوروں کو جوارح کی صفت سے متصف کیا ہے جو کہ جار حہ کی جمع ہے): اذھو من افہ جرح المخ : کیونکہ جارحہ لفظ سے مشتق ہے جس کی دو تغییر وں میں سے ایک تغییر سے مطابق جرح جراحت سے مشتق ہے جس کے معنی زخی ہونے کے ہیں، (ف: اور دوسری تغییر میں جرح کسب کے معنی میں ہے جس کے معنی ہیں کمانا، پس جرح کسب کے معنی میں ہے جس کے معنی ہیں کمانا، پس جرح کو کسب کے معنی میں ہم لیس لیتنی ایسے جانور جوائی طبیعت سے شکار کو کماتے اور حاصل کرتے ہیں اس میں یہ اختال باقی رہ جاتا ہے کہ شاید یہ جراحت ہی کے معنی میں ہو، پس اس اختال سے بیخ کے لئے ہم اس لفظ کے ایسے معنی لیس سے جس میں دونوں معانی ہی پائے جا کمیں تاکہ آیت کا مفہوم بالکل بیشی ہوجا کمی گئی ہوجا کمی گئی ہوجا کمی گئی ہوجا کمی گئی ہوجا کمی گئی ہوجا کمی گئی المجارح المنے: اس لئے اس جارحہ کو ایسے شکاری جانور پر محمول کیا جائے گا، جود وسرے جانور کوز خمی کرے ساتھ ہی اسے اینے دائتوں یا جنگلوں کے ذریعہ شکار کو کمالے، اس طرح کے معنی لینے سے جرح کے دونوں معنی کو جمع کر لینے میں کوئی منافات بھی تہیں ہو ۔ (ف: اس لئے ایسانی کر لینا جائے )۔

وفیہ احد بالیقین النے: اور ایبا کر لینے ہے اس کا بڑا فا کدہ یہ حاصل ہو گیا کہ کئی ایک معنی کو لیتے ہے ایک طرح ہے استباہ رہ جاتا ہوں جاتا ہوں میں ایک تفییر کو قبول کرنے ہے یہ احمال رہ جاتا استباہ رہ جاتا ہوں جاتا ہوں میں است فقط ایک تفییر کو قبول کرنے ہے یہ احمال رہ جاتا تھا گر اب کوئی بھی تفییر مراد ہو وہ اس جگہ مراد ہو وہ نوں پر عمل ہو جانے ہے ایک قطعی معنی پر عمل ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم نے بطور وجوب یہ شرط لگادی کہ شکار مرگیا ہو )، اب میں مترجم یہ کہتا ہوں کہ اس تفییر کو قبول کر ناواجب جانور نے شکار کے ذکر کا جس میں دو فاکدے ہیں (ا) یہ کہ دو میں ہے ایک پر عمل کرنے ہے استباہ باتی رہ عمل بیا جاتا ہے ، اور (۲) یہ کہ اس پر عمل کرنے ہے تیر کی صورت پر عمل بیایا جاتا ہے بعنی شکار کرنا تو اہ جانور کے ذریعہ ہو یا تیم مرکز ہو ، اس کے علاوہ حضرت عدی کی مروی حدیث میں تیر ہے شکار کرنا تو اہ جان طرح کی دریعہ ہو یا تیم اور دھار ہے جانور نہ مراہ و بلکہ اس کی کئڑی کی جوٹ ہے مرگیا ہو تو وہ حرام ہوگا اسے نہیں کھانا چائز ہے ، لیکن اگر اس کے نوک اور وھار ہے جانور نہ مراہ و بلکہ اس کی کئڑی کی چوٹ سے مرگیا ہو تو وہ حرام ہوگا اسے نہیں کھانا چائے ، جیسا تمام صیح کما ہوں میں یہ روایت یائی جاتی ہے ، پس جس طرح تیر کی چوٹ سے مرگیا ہو تو وہ حرام ہوگا اسے نہیں کھانا چائے ، جیسا تمام صیح کما ہوں میں یہ روایت یائی جاتی ہیں جس طرح تیر کی چوٹ سے مرگیا ہو تو وہ حرام ہوگا اسے نہیں کھانا چائے ، جیسا تمام صیح کما ہوں میں نہ روایت یائی جاتی ہی جاتی طرح کی جات کی دورے میں نہ کہانہ وہ کہی کہانور کے ذریعہ بھی شکار کرنے میں زخمی کرنا شرطے ہیں ۔ پس جس طرح تیر کے جیسے آلہ میں زخمی کرنا شرطے ہیں ۔

وعن ابی یوسف آلخ : اور امام ابو یوسف سے نوادر میں ایک روایت ہے کہ جرح کے بارے میں پہلی تفسیر کے مطابق جانور کوزخی کرناشر ط نہیں ہے ، (ف: یعنی لفظ جرح کسب ہی کے معنی میں ہے اس لئے اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ شکاری جانور جس طرح بھی ہو خواہ زخم کر سے شکار کیا ہو یا بغیر زخم کے ہی شکار کر لیا ہو اس کا شکار کھانا حلال ہے ، غایة البیان میں کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ ہے ایک روایت یہ بھی ہے : و جو ابعہ ماقلنا الغ : اس قول کا جواب ہم نے پہلے ہی ویدیا ہے ، (ف: جس کا احساس یہ سے کہ حلال و حرام کے در میان اسستباہ ہونے کی صورت میں اس طریقہ پر عمل کرنا ضروری ہو تا ہے کہ جس میں تطعی اختال بیدا ہوجائے اور استباہ تو جائے ، اور امام ابو یوسف نے اس روایت میں جو تاویل اختیار کی ہے اس میں یہ اختال باتی رہ حاتا ہے کہ شاید واقعہ دوسری ہی تاویل مراد ہو، پس اس استباہ کو دور کرنے کے لئے دونوں تاویلوں کو جن کر ناواجب ہوگا، تاکہ زخمی کرنے کی شرطیا کی جائے ہوائی جائے کہ تیرسے شکار کرنے کی صورت میں زخمی کرنے کی شرطیا کی جائے ہوائی جائے کہ تیرسے شکار کرنے کی صورت میں زخمی کرنے

کی حدیث میں نص مذکور ہے ،اور چو نکہ آلہ کے اعتبار سے شکاری جانور ہویا تیر ہوسب برابر ہیں۔

اس لئے شکاری جانور سے شکار کرنے کی صورت میں زخی ہونے کی شرطای طرح سے ہوگی تیر سے شکار کرنے میں زخی

ہونے کی شرط ہوتی ہے، یا یہ کہاجائے کہ : ما علمت میں المجواد ج : کی آیت میں جرح جراحت کے معنی میں ہے اکسب کے معنی
میں ہے، لیکن جس حدیث میں تیر سے شکار کرنے کا بیان ہے اس میں اس بات کی تصریح ہوتے کہ تیر سے مارے ہوئے شکار میں
شرط یہ ہے کہ اسے تیر کی نوک سے زخم آیا ہو کیونکہ اس کے معراض یا لکڑی سے جواس میں لگی ہوتی ہے اگر اس سے چوٹ لگ کز
مرا ہوتو اسے مت کھاؤاس سے زخمی ہونے کی شرط بطور نص ہے، پس اس سے معلوم ہواکہ اس جارح سے کسب کرنے والا مراد
میں ہے بلکہ زخمی کرنے والا مراد ہے، اس طرح ضرف حدیث سے بی نہیں بلکہ آیت پاک سے بھی اس کا منصوص ہونا معلوم ہوا
کو نکہ کسی آیت کی تغییر خواہ کسی حدیث سے معلوم ہو بہر حال اس کا حکم اس آیت کی طرف منسوب ہوتا ہے، اچھی طرح سمجھ لو
پی ماصیل بحث یہ ہوا کہ جس تعلیم عدیث سے معلوم ہو بہر حال اس کا حکم اس آیت کی طرف منسوب ہوتا ہو، اگر کسی نے اس دوڑی اٹران یعنی
ار سال میں شکار کو مارڈ الا، پس اگر شکار خود اپنی چوٹ کھانے سے یا ہو جھ وغیرہ سے دبنے کی وجہ سے زخمی ہوئے، بغیر مرا ہو تواسے
میں معلیا جائے گا، اور اگر زخمی ہو کر وہ مرا ہوتو ہ کھایا جائے گا، یہ تفصیل بھی اس صورت میں ہوگی کہ شکاری جانور تعلیم یافتہ ہو
تین س نے شکار کو پی کہ کر مارڈ الا ہواور خود نہ کھاکر مالک کے لئے چھوڑ دیا ہو۔
تین س نے شکار کو پی کہ درکار ڈالا ہواور خود نہ کھاکر مالک کے لئے چھوڑ دیا ہو۔

توضیح: شکاری در ندول اور پر ندول کاشکار اِن کے مالک کو کھانا کن شر الط کے ساتھ جائز ہو تاہے، شر الط کی تفصیل، ا ہو تاہے، شر الط کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام، دلا کل مفصلہ

قال فان اكل منه الكلب اوالفهد لم يوكل وان اكل منه البازى اكل والفرق ما بيناه فى دلالة التعليم وهو مؤيد بما رويناه من حديث عدى رضى الله عنه وهو حجة على ما لك وعلى الشافعى فى قوله القديم فى اباحة ما اكل الكلب منه ولوانه صاد صيودا ولم ياكل منها ثم اكل من صيد لا يوكل هذا الصيود التى اخذها من قبل فما يصيده بعده حتى يصير معلما على اختلاف الروايات كما بيناها فى الابتداء واما الصيود التى اخذها من قبل فما اكل منها لا تظهر الحرمة فيه لا نعدام الحيلة وما ليس بمحرز بان كان فى المفازة بان لم يظفر صاحبه بعد تثبت الحرمة فيه بالاتفاق وما هو محرز فى بيته يحرم عنده خلافائهما هما يقولان ان الاكل ليس يدل على الجهل فيما تقدم لان الحرفة قد تنسى ولان فيما احرزه قد امضى الحكم فيه بالاجتهاد فلا ينقص باجتهاد مثله لان المقصود قد حصل بالاول بخلاف غير المحرز لانه ما حصل المقصود من كل وجه لبقائه صيدا من وجه لعدم الاحراز فحرمناه احتياطاً وله انه آية جهله من الابتداء لان الحرفة لا تنسى اصلها فاذا اكل تبين انه كان تركه الاحراز فحرمناه احتياطاً وله انه آية جهله من الابتداء لان الحرفة لا تنسى اصلها فاذا اكل تبين انه كان تركه الاكل للمناح وتبدل الاجتهاد القاضى قبل المقادة.

ترجمہ: قدوریؒ نے کہا ہے کہ اگر سکھائے ہوئے کتے یا چیتے وغیرہ ایسے جانور نے جس کو سکھاتے وقت ہارہیں بھی بھی کرلی جاتی ہے اللہ جاتی ہوئے کہ اپنے شکار کئے ہوئے جانور میں سے پچھ کھالیا تو وہ شکار نہیں کھایا جائے گا بینی اس کا کھانا جائز نہ ہوگا، لیکن اگر ہازیا شکرہ وغیرہ میں سے ایسے جانور نے کھایا ہو جے تعلیم دیتے وقت مار پیٹ نہیں کی جاسکتی ہے تو وہ شکار کھایا جا سکے گا بینی اس کا کھانا حلال ہوگا: والمفرق ما بیناہ المنے: الن دولوں قسمول کے شکاری جانوروں کے شکار میں فرق کرنے کے لئے وجہ ہم نے دلالۃ تعلیم میں بیان کر دی ہے، (ف: جس کا حاصل یہ ہے کہ شکاری بنا نے کے لئے آگر چہ اس میں تعلیم کا آناشرط ہے لیکن ہے بڑے جانور یعنی کن وغیرہ ایسے ہوتے ہیں، جبکہ باز وغیرہ چھوٹے جانور یعنی پر نہ ہے میں

جسمانی طاقت ہار کھانے کی نہ ہونے کی وجہ ہے تعلیم کے وفت اِن کو نہیں ہارا جاسکتا ہے، اس لئے وہ خوف ان میں نہیں ہو تا ہے اس لئے فرق باقی رہجا تا ہے)اور اس فرق کی تائید حضرت عدی بن حائم کی صدیث سے بھی ہوتی ہے، (ف: جس میں اس بات کی تضر تگہے کہ اگر کتے نے اپنچے کھار میں سے پچھے کھالیا ہو تو اس کو مت کھاؤاور امام مالک کے قول میں اس طرح امام شافعی کے قول قدیم میں ہے کہ اگر کتے نے پچھے کھالیا ہو تو بھی وہ شکار کھایا جاسکے گا)۔

و بھو حجة علی ماللگ آلنج: اور حفرت عدی سے مروی حدیث امام الک کے قد ہب وامام شافی کے قول قدیم کے خلاف جست ہے کہ کئے نے آگر اپنے شکار میں سے کچھ کھالیا ہو تب بھی اس کا کھانا مباح ہوگا (ف: اور بہت ممکن ہے کہ ان دونوں اثمہ کی دلیل حفر سے ابو تقلبہ الخشق کی وہ حدیث ہو کہ جب تم نے اپنا کہا شکار پر چھوڑ ااور تسمیہ کرلیا تو اس شکار کو کھالوا آگر چہ کئے نے اس میں سے خود کھالیا ہو، ابو داؤد نے اس کی روایت کی ہے اور اس کی اساد حسن ہے، اس طرح سے دار قطعی نے بھی اساد صحح سے اس کی دوایت کی ہے، صاحب الشخصی نے ایسانی کہا ہے، لیکن امام بیٹی نے کہا ہے کہ ابو تقلبہ الخشنی کی حدیث تو صحیحیین میں بھی مروی ہے، حالا نکہ اس میں سے جملہ موجود نہیں ہے (ف: کہ آگر چہ اس میں سے کئے نے کھالیا ہو )، اور حضر سے مدی بن حائم کی حدیث ابو داؤد اور دار قطنی کی روایت کے بہ نسبت اصح ہے، انہی، شاید اس وجہ سے امام شافی نے قول قدیم سے رجوع کر لیا ہو، اور قول واقتیار کیا ہے، داختے ہو کہ جدید میں کہا ہے کہ آگر دمر تی نے تی کھالیا ہو کہ الیا ہو، اور قول کو اختیار کیا ہے، داختے ہو کہ جدید میں کہا ہے کہ آگر کئے نے کھالیا ہو تو اس میں سے نہیں کھاؤ، اور ان کے شاگر دمر تی نے تی قول کو اختیار کیا ہے، داختے ہو کہ جدید میں ایکہ جرح و تعدیل نے ان کی معمولی در جہ کی تو شی کی ہو اور علی نے کہا ہے کہ یہ قوی نہیں ہیں، واللہ تعالی اعلم بالصواب، م

ولو انه صاد صيودا الخ: اور اگر كتے وغيره لعني ايسے جانور نے جس كى وجہ سے ايسے سادے شكار كا كھانا حلال رہااور کھایا بھی گیاجس سے یہ معلوم ہوآکہ یہ کتابورا سیکھایا ہوا ہو گیاہے): نم اسکل من صید المح: اس کے بعداس نے پھرانیک شکار کیا جس میں ہے بچھ کھالیا، (ف فو پہلے شکاروں کے بارے میں اختلافی تفصیل ہے )، لیکن یہ آخری شکار نہیں کھایا جائے گا کیونکہ اس میں سے کچھ کھالینے کامطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی تعلیم بھول چکا ہے، لعنی اب غیر تعلیم یافتہ ہو گیا ہے، البذاس کے بعد اب وہ جتنے بھی شکار کرے گاوہ تبھی کھانے کے لاکق نہیں ہونگئے حتی یضیر معلماالخ: یہائتک کہ وہ پھرے تغلیم حاصل کرلے ان مختلف مروایتوں کے مطابق جو ہم نے پہلے بیان کردی ہیں، (ف کہ کتے کا تعلیم یافتہ ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ وہ تین ہار متواتر اپنے کئے ہوئے شکار کونہ کھائے اس تفصیل کے ساتھ جو پہلے بیان کی جاچکی ہے، جس میں صاحبین اور آمام اعظم رجمھم الله كااختلاف بھی مذ کورے واس طرح عاصل کلام یہ ہوا کہ اگر کتے کو ایک مرتبہ تعلیم یافتہ سمجھا گیااس اختلاف کے مطابق جو کہ امام اعظمٌ اور صاحبین رمضم اللہ کے در میان ہے،اس کے بعد اس کتے نے اور چند شکار کئے جن سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا،اس بناء بالا تفاق یعنی تمام ائم کے نزدیک وہ تعلیم یافتہ ہو گیا،اس کے بعد پھراس نے کسی جانور کاشکار کیا گراس میں ہے اس نے پچھ لیا یعنی صرف اس کاخون پیاجب بھی کوئی نقصان نہ ہو گااور وہ بدستور تعلیم یافتہ ہی کہلائے گاالبتہ اگر اس کے بعد اس نے اپنے شکار کا کچھ کوشت وغیرہ کھالیا جسے خود انسان بھی کھا تاہے، تو بالا تقاق وہ اب پھر جاہل ہو جائے گا، یعنی اس شکار کو بھی مالیک کے لئے کھانا جائز نہ ہو گا ای طرح اس کے بعد بھی اگر وہ شکار کرے گا تو وہ بھی نہیں کھایا جاسکے گا، یہاتنگ کہ پھر سے اے تعلیم یافتہ بنالیا جائے،اب بیہ سوال ہو تاہے کہ دوبارہ وہ کتنی مُر تبہ شکار سے نہ کھانے پر تعلیم یافتہ ہو گا یعنی تیسری مرتبہ نہ کھانے کے بعد چو تھی مرتبہ بھی نہ کھانے سے شکار حلال ہو جائے گا، یاصرف دوسری مرتب نہ کھانے کے بعد تیسری مرتبہ بھی نہ کھانے پر ہی یہ حلال ہو جائے گا، جبیها که امام اعظمٌ راور صاحبینٌ کے در میان اختلاف ہے ، مبر صورت جب بھی اسے تعلیم یافتہ مان لیاجائے گا، آسی وقت سے اس کا شکار حلال ہو جائے گا۔

واما الصيود التي الغ: اوراب يه موال كه اس كتے نے پہلے جتنے شكار كئے تھے ان كاكيا تھم ہوگا، توجواب يه ہو گاكه (ف:

اس میں تین صور تیں ہیں (۱) یہ کہ مالک نے اس شکار کو کھائیا (۲) یہ کہ وہ شکار ابھی تک جنگل ہی میں ہولیعی وہاں سے گھر تک منیں لایا گیا (۳) یہ کہ اس شکار کو مالک آپ مکان میں نے آیا ہو، پھر ہر ایک کی تفصیل آئندہ بیان کی جارہی ہے) : فیما اکل عنہا المنے: پہنی صورت میں کہ وہ شکار کھائیا گیا ہو، تواس میں حرام ہونے کی صورت نہیں ہوگی بعنی اسے حرام نہیں کہاجائے گا کیو نکہ حرام ہونے کی محل اب باتی نہیں رہا ہے، (ف: اس لئے کہ حرمت تو ایسے مال یا عین سے متعلق ہوتی ہوتے ہوئی ہوئی ہوئی ہوں نہیں بن سکتا ہے کھایا جاچکا ہے اور اب دو حرام نہیں بن سکتا ہے کہ اس سے حرمت کا تعلق نہیں ہوسکت ہے، اس لئے اس کے بارے میں کوئی گفتگو بھی نہیں کی جاسمتی ہے۔

وما لیس محوز النے: اور دوسری صورت یس کہ شکر جنگل بی پیس رہ گیا ہے اور وہ بنوز قابویس نہیں آیا ہے، تواس پس بالا نقاق حرمت ثابت ہو جا سکی، (ف: یعنی جب کتے کی جہالت فاہر ہوگی یعنی اس کی تعلیم یافتہ ہونے کی صفت اس سے ختم ہوگی ہو تو وہ شکار جو الکت کے قبضہ بیس نہ آیا ہو بلکہ جنگل ہیں جا کر لا پیتہ ہوگیا ہو تو اسے بالا نقاق حرام سمجماجائے گاجبتک کہ دہ زندہ ہاتھ نہ آجائے): وہا ہو محوز فی بیته المنے: اور تیسری صورت میں یعنی اس شکار کو شکاری اپنے گرمیں کی طرح پہلے لے آیا تھا اس کے بعد شکاری کے کی جہالت فاہر ہوئی ہو تو ایبا شکار امام اعظم کے نزدیک حرام ہوگا لیکن صاحبین کے نزدیک جرام ہوگا ایس اس کے بعد شکاری کئے کی جہالت ثابت ہوئے ہو تو ایبا شکار امام اعظم کے نزدیک حرام ہوگا لیکن صاحبین کے نزدیک جرام ہوگا ایس اس طرح کتے کی جہالت ثابت ہوئے گر صاحبین کے نزدیک حلال ہوگا: ہما یقو لان النے: صاحبین فرماتے ہیں کہ افتان ف ہے کہ امام اعظم کے نزدیک وہ حرام ہوگا گر صاحبین کے نزدیک طال ہوگا: ہما یقو لان النے: صاحبین فرماتے ہیں کہ افتان ف ہے کہ امام اعظم کے نزدیک وہ اس کے بعد کھا ہوگا کہ اس کے بعد کھا ہو ہو ایس کے بعد اس کے بعد کھا ہو ہی کی شکار کے اور ان ہیں ہے اس نے بھے کھا ہی نہیں تھا، لیکن الن وقت گرار نے کہ بعد کھالیا ہے، پس اس کھا لینے کی وجہ سے نہ بات بالکل لازم نہیں آتی ہے وہ اس سے بہلے بھی شکار کے اور ان جی بی جائل تھا، پھر اس سے بہلے بھی شکار کے اور ان جی جائل لازم نہیں آتی ہے وہ اس سے بہلے بھی شکار کے مالت میں جائل بی تھا۔

لان المحرفة المنع : كونكه بمجى اليابو جاياكر تاب كه انسان بوياحيوان كى قتم كى صنعت يا بهنر سكير جانے كے بعد اسے بحول جاتا ہے ، پھر اس سكيھ بوت كتے نے چونكد اپن تعليم كے بعد شكار كركے اسے قبضہ بيس كرلياس كے علاء كرام كے اجتهادى فتوكى كى بناء پر اس كے حلال بونے كافيصلہ بھى جارى كرديا گيا تھا، تواب اس اجتهادى تقلم كوائى جيسے دوسر سے اجتهادى تقلم كى بناء پر غلط فهيں كہا جاسكتا ہے كونكہ جو مقسود تھادہ پہلے بى اجتهاد سے حاصل ہو چكاتھا، (ف: اس كى توضيح يہ ہے كہ اصول فقہ بيس يہ بات طے شدہ ہے كہ اگر كمى معالمہ بيس اجتهاد كے ذريعہ ايك فيصلہ ہو جائے تووہ شريعت بى كے تقلم كى فر مال بردارى ہوتى ہے ، اور اس سے مقل ہو چكا ہے ، گور كرنے اور اجتهاد كرنے سے دوسر ااجتهاد خالم ہوائي اگر پہلااجتهاد مثلاً ايك تقلم پر عمل ہو چكا ہے ، گوراگر اى معالمہ بيس مزيد غور كرنے اور اجتهاد كرنے ہو جو ايك گا، اور اگر اى بيا اجتهاد مثل و مير على ہو چكا ہے ، تواس عمل كو تسج عائے گا، اور اگر اى بيلا اجتهاد مثل معلوم ہو تو دہ پہلااجتهاد ختم ہو جائے گا، اور اگر اى بيلى بى اجتهاد كے مطابق كرنا ہو گا، اور اب دوسر ااجتهاد بھى پہلے بى اجتهاد كے مطابق كرنا ہو گا، اور اب دوسر ااجتهاد بھى پہلے بى اجتهاد كے مطابق ہو لينى قياس سے بى ہو تو دہ پہلااجتهاد ختم نہيں ہو گا لمك آئندہ اس دوسر سے اجتهاد پر عمل كرنا ہو گا۔

خلاصہ یہ ہواکہ موجودہ مسئلہ میں ہم نے اس کتے کے پہلے شکار کو حلال ہونے کا تھکم اس اجتہاد کی بناء پر دیا تھا کہ اس جانور نے تین بار پہلے جانور شکار کر کے اسے نہیں کھایا ہے لہذا یہ تعلیم یافتہ ہو چکا ہے اس لئے دہ شکار حلال ہو گیا ہے ، دیسے دہ سر ااحتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے کے دونوں نینوں شکار کرنے کے ونت اس کا پیٹ بھر اہونے کی وجہ سے اس کتے نے نہیں کھایا ہو ، اب پھی ہو سکتا ہے کہ پہلے کی طرح جابل پھر جب کتے نے شکار میں سے کھالیا تو بھی اجتماد سے ہی یہ فیصلہ کیا گیا کہ دہ اب اپنی تعلیم بھول چکا ہے بعنی پہلے کی طرح جابل ہو چکا ہے ، جبکہ اس مرتبہ بھی یہ احتمال باتی رہتا ہے کہ یہ کہا گرچہ اب بھی تعلیم یافتہ ہی ہواور جابل نہ بنا ہو گر اسے خود بہت زیادہ بھوک لگ گئی تھی جس سے مصطر اور مجبور ہو کر اس نے کھالیا ہو ، یا واقعہ دہ جابل ہو گیا ہو ، بہر صورت ایسا تھم قطعی نہیں ہو تا

اجتہادی ہی کہا جائے گا،اس طرح پہلے کے شکاروں میں اجتہادی تھم کے ذریعہ اسے علال ہونے کا تھم دیدیا گیا،اور اب اس کے حرام ہونے کا تھم دیدیا گیا،اور اب اس کے حرام ہونے کا تھم بھی قطعی طریقہ سے نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اجتہادی تھم سے ذریعہ دیا گیا ہے تواجتہاد کا مقابلہ اجتہادی تھم اور قاعدہ کے مطابق کوئی بھی اجتہادی تھم اسپے ہی جیسے اجتہادی تھم سے ختم نہیں کہاجا سکتا ہے، جبکہ شکار پر بھیجنے کا جو مقصود تھا لینی شکار پر قبضہ کرناوہ تو پہلے حاصل ہو چکا تھا)۔

بحلاف غیر المعور زائع برخلاف اس پہلے کے ہوئے شکار کے جو قضہ میں نہ آیا ہو، (ف: چو نکہ اس کے قضہ میں نہ آئے کی وجہ سے مقصود پورا نہیں ہوا تھا، اس لئے اس کے بارے میں پہلے کے اجتہاد کو حتم کردینا ہوگا) : لانہ ماحصل المقصود النج اس لئے کہ شکار کرنے کااصل مقصود تو یہ تھا کہ دہ پورے طور سے اپنے قابو میں آجائے گرایک اعتبار سے دہ اس وقت بھی جنگل اور وحش ہی باتی رہ گیا ہے، اس لئے ہم نے اسے احتیاطا حرام ہی باقی رہنے کا حتم دیا ہے، کیونکہ شکار جب تک کہ قابو تہ آ اب کی وجہ سے دہ اب بھی جنگل اور وحش ہے آجائے اور جنگل میں ہی موجود ہو وہ اگر چہ زخمی ہو کر شکار ہو گیا ہے، گر قابو میں نہیں آبے گی اور وحش ہونے کا حتم دیا ہے، گر قابو میں نہیں ہید اختال باتی رہ جاتا ہے کہ شاید شریعت اس لئے ہم نے احتیاطا اس کے بارے میں حرام ہونے کا حتم دیا ہے، (ف: کیونکہ اس میں یہ اختال باتی رہ جاتا ہے کہ شاید شریعت سے دہ طال ہو جائے گالیکن جو نکہ وہ قابو میں نہیں آباس لئے اس لئے اس کے حق میں اب ہوجائے گائین جو نکہ وہ قابو میں نہیں آباس لئے اس کے حق میں اب ہوجائے گائین ہو تا ہے کہ شاید اسے وحتی ہی کے حتم میں رکھا گیا ہواس لئے احتیاط کا تقاضا بھی ہوتا ہوتا ہے کہ شاید اسے حرام ہی سمجھ جاس کے حق میں رہالبند اسے طال کہدیا گیا ہے، جیسا کہ پہلے علی میں موجود میں بی سے عبد ہو جانوریا شکار تابو میں آبی نہیں رہالبند اسے طال کہدیا گیا ہے، جیسا کہ پہلے علی موجود کھی ہو چکا ہے، اور امام ابو حفیقہ آب حرام کہتے ہیں۔

نه انه آیة جھلہ النے: ابو حنیقہ کی دلیل ہے ہے کہ اس مرتبہ کے کا شکار میں ہے کچھ کھالینااس میں تعلیم صلاحیت ہے نہ آنے کی علامت ہے، (مطلب ہہ ہے کہ اس میں شکاری تعلیم صلاحیت بیدا ہی نہیں ہوئی تھی اورائیں بات نہیں ہوئی ہے، (ف: اس میں کہلے صلاحیت آبکی تھی تھی گراب ختم ہو بھی ہے ہیا ہے بھول چکا ہو، کیو تکہ الی صلاحیت بھی بھی یا کلیۂ ختم نہیں ہوئی ہے، (ف: اس جگہ کتے ہے تعلیم یافتہ ہونے کی حقیقت صرف اتن ہے کہ دوا ہے گئے ہوئے شکار میں سے خود کچھ نہ کھائے، اور یہ چیز بھولنے کے قابل نہیں ہوئی ہے) فاذا اکل تبین النے: پھر جب شکاری کتے نے اپنے شکار میں سے بچھ کھالیا تو یہ بات ظاہر ہوگئی کہ اس سے پہلے جواس نے نہیں کھایا تقادہ اس کے بیٹ بھرے ہونے کی وجہ سے تھااور اس کی تعلیم کا اثر نہ تھا، (ف: کیو نکہ ایک مرتبہ عاصل کر لینے کے بعد کوئی اپنی تعلیم کو بھول تا نہیں ہے) اس طرح بحث کا ماضل یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو ہم نے کتے کے بارے عاصل کر لینے کے بعد کوئی اپنی تعلیم کو بھول تا نہیں ہے) اس طرح بحث کا مقصود عاصل ہو جانے کے بعد ایک اجتباد اپنی جیسے دوسرے اجتباد کے ذریعہ فتم کر دیا جائے گا، اس کے علاوہ آپ کا بیہ کہنا کہ مقصود عاصل ہو جانے کے بعد ایک اجتباد اپنی جیسے مقادہ اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ بات مان لیتے ہیں کہ مقصود ایک مرتبہ حاصل ہو جانے کے بدلا نہیں جاسکتا ہے تواس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ بات مان لیتے ہیں کہ مقصود ایک مرتبہ حاصل ہو جانے کے بدلا نہیں بدل ہے، گر۔

و تبدن الاجتهاد النج: موجود ومسئله میں مقصود حاصل ہونے سے پہلے ہی اجتہاد بدلا ہے، اس لئے کہ مقصود کا حصول تو اس کا کھالیناہے، (ف: کیونکہ شکار کرنے کی اصلی غرض توبہ ہوتی ہے کہ شکار کو طال طریقہ سے حاصل کر کے اسے کھالیا جائے، اور فقط اسے اپنے قابواور قبضہ میں لے آنا اصلی مقصود نہیں ہوتا ہے، ای بناء پر ایبا شکار جو کھانے کے قابل نہیں رہا ہو بالا تفاق اس کی کھال نکال کر اپنے پاس رکھ لینا اور اس سے فاکہ و حاصل کرنا جائز ہے، پس اس جکہ حصول مقصود سے پہلے ہی اجتباد بدل گیا ہے ): فصاد کتبدل اجتہاد القاضی المنع: پس یہ اجتہاد ایسا ہو گیا جیسے قاضی نے اپنے اجتباد سے ایک حکم نافذ کرنا چاہا گرنا فذ کرنے سے پہلے اس کا اجتباد بدل گیا تا ت سننے کے کرنے سے پہلے اس کا اجتباد بدل گیا تا ہو تھا۔ انفاق وہ بعد قاضی کے اجتباد میں آیا کہ اس میں سے حکم دینا چاہئے لیکن اس کے نافذ کرنے سے پہلے از خود اس کی رائے بدل گئی تو بالا تفاق وہ بعد قاضی کے اجتباد میں آیا کہ اس میں سے حکم دینا چاہئے لیکن اس کے نافذ کرنے سے پہلے از خود اس کی رائے بدل گئی تو بالا تفاق وہ

اب دوسرے اجتباد کے مطابق فیصلہ دے گا، کیونکہ پہلے اجتباد کامقصود فیصلہ نافذ کرنا تھا جبکہ اس کے نافذ کرنے سے پہلے ہی اس کا اجتباد بدل گیا ہے، لہٰذاوہ اس دوسرے اجتباد کے مطابق تھم نافذ کرے گا)، اب پھریہ بات بھی معلوم ہونی چاہئے کہ شکرہ اور باز وغیرہ کی تعلیم میں اتن نری ہوتی ہے کہ شکار پر جاتے ہوئے یا جانے کے بعد بھی جب اس کا مالک اسے اشارہ کرے وہ فور أبلٹ آئے، اگر چہ اپنے شکار میں سے وہ کچھ کھا جائے، اس کی آئندہ تفصیل آر ہی ہے۔

توضیح شکاری کتے اور باز کے شکاری اور معلم ہونے کی تعریف اور دونوں کے در میان فرق، اور دونوں کے در میان فرق، اور وجہ فرق، آگرا یہ جانور نے کئی شکار کتے اور تعلیم کے مطابق اس نے اس میں پھی نہیں کھایا اس نے کھالیا، اس کے بعد اس نے پھر پچھ شکار کئے اور ان میں سے پچھ کھالیا تو وہ معلم باتی رہے گایا نہیں، مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ، محرز، مادہ حرز، احراز، جع کرنا، ذخیرہ کرنا، محرز ذخیرہ کیا ہوا

ولو ان صقرافر من صاحبه فمكث حينا ثم صادلا يوكل صيده لانه ترك ماصاربه عالما فيحكم بجهله كالكبه اذا اكل من الصيد ولو شرب الكلب من دم الصيد ولم ياكل منه اكل لانه ممسك للصيد عليه وهذا من غاية علمه حيث شرب مالايصلح لصاحبه وامسك عليه مايصلح له ولو اخذا الصيد من المعلم ثم قطع منه قطعة والقاها اليه فاكلها يوكل ما بقى لانه لم يبق صيدا فصار كما اذا القى اليه طعاما غيره وكذا وثب الكلب فاخذه منه واكل منه لانه ما اكل من الصيد والشرط ترك الاكل من الصيد فصار كما اذا فترس شاته بخلاف ما اذا فعل ذلك قبل ان يحرزه المالك لانه بقيت فيه جهة الصيدية.

ترجمہ: اگرایک شکرہ اپنی الک کے پاس سے بھاگ کر تھوڑی دیر کے لئے کہیں پر بیٹے گیا (ف اور مالک کے باتے رہنے کے باوجوداس کے پاس دال نہیں گیا، جن سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس میں وحشت لوٹ آئی ہے، اور اس کی تعلیم کااٹر اس سے ختم ہو گیا ہے): ثم صاد الح بھر اس نے شکار پکڑ لیا تو وہ شکار مالک کے لئے گھانے کے لائق نہیں ہوگا: لانہ ترک ماصار بہ عالما الح کیو نکہ اس میں جس صفت کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے (فرمال برداری) اسے تعلیم یافتہ مانا گیا تھا اس نے چھوڑ دیا، اس لئے اس وقت اس کے بارے میں ہے کہ جب وہ اپنے شکار میں لئے اس وقت اس کے بارے میں غیر تعلیم یافتہ اور جائل ہو جانے کا تھم دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس شکرہ نے اس سے پہلے جو بھی شکار پکڑا تھا ان کے بارے میں بھی وہی اختلاف ہونا چا ہے جو کہ کتے کے بارے میں پہلے بیان کیا جاچکا ہے، اور بریا جاتے ہی جزء کو کھانا ممنوع ہے، جو گوشت اور اس کے ماند آدمی کی غذا میں سے پہلے ہو بھی پہلے بیان کی جانچکا ہے ہی جزء کو کھانا ممنوع ہے، جو گوشت اور اس کے ماند آدمی کی غذا میں سے بہا

ولو شوب الكلب الغ: اس لئے اگر كتے في شكار مار كر صرف اس كاخون في ليااور بدن كے گوشت كو نہيں كھايا تو وہ شكار كھايا جاسكا ہے ،اس كے جائز ہونے كى دليل بہ ہے كہ كتے كاشكار كو پكر كرمالك كے لئے محفوظ ركھنااور اس بيس سے گوشت بوست نہ كھاكر صرف خون چوس كر چھوڑ دينااس كى تعليم كے مكمل ہونے كى دليل ہے كيونكہ اس نے اس شكار كے اليے حصہ سے اپنا حصہ وصول كيا جو اس كے مالك كے لئے ہے كار ہے ،اور جو حصہ مالك كے كام كا ہے اس كو محفوظ ركھا، (ف: به تفصيل اس صورت كی ہے جبكہ وہ شكار الى حالت ميں ہوكہ مالك تك نہيں بہني ہو): ولو احذ المصافد النے: اور اگر شكارى شخص نے شكار كى كتے ك شكار كواس سے ليا پھر اس شكار ميں سے بچھ حصہ كاف كر اس كتے كے سامنے ڈال ديا ور اس نے اس كو كھاليا تب باتى حصہ كو جو مالک کے پاس رہ گیا تھااس کواس کامالک کھاسکتا ہے،(یہ بیان مبسوط میں ہے): لانہ لمبے بیق الصید النے: کیونکہ وہ ماراہوا جانوراب صید لینی وحثی جانور باتی نہیں رہابلکہ مالک کے پاس پہنچ کر اس کے کھانے کے لائن گوشت بن چکاہے، لیس اس میں سے پچھ مکڑااٹھا کرکتے کو کھلا دینااییا ہوگا جیسا کہ کوئی دوسرے جانور کا گوشت یا کوئی دوسر اکھاناکتے کو کھانے کے لئے دیا گیا ہو۔

و کلا اذا و ثب الکلب النع: اور یمی عم اس صورت میں بھی ہوگا جبکہ اس شکاری کے نے الچیل کر مالک کے ہاتھ سے

اپنے کئے ہوئے شکار کونے لیااور اس میں سے کچھ کھالیا تو بھی باتی گوشت اور شکار کو کھاٹا مالک کے لئے طلال ہوگا، کیو نکہ اس کے

نے فی الحال اپنے جنگلی شکار میں سے نہیں کھایا ہے، (ف بلکہ مالک کے خاص ملکت کے گوشت میں سے کھالیا ہے: والمشوط

توك الا کل النع: طالا نکہ شکار کے طال ہونے کی شرط یہ کی گئی تھی کہ وہ کہا ایسا تعلیم یافتہ ہو جو کہ شکار میں سے نہ کھائے،

(ف: ایدی جب تک کہ جانور صید یعنی وحثی اور آزاد طالت میں ہو تب تک کتا اسے پکڑ کر تہ کھائے اور جب وہ آزاد نہ رہے، لینی

مرح سے وہ قابو میں آجائے اس وقت اس کے گوشت کو بھی کھالینے سے اس میں حرمت نہیں آتی ہے، اور مالک کے قبضہ میں آجانے سے وہ صید بھی نہیں رہتا ہے، اس وقت کے کاس میں سے کھالینے سے خواہ خود مالک کے دیتے سے ہویا خود کتے کے

میں آجانے سے وہ صید بھی نہیں رہتا ہے، اس وقت کے کاس میں سے کھالینے سے خواہ خود مالک کے دیتے سے ہویا خود کتے کے

چھین یا چک لینے سے ہواس شکار کے طال باقی رہنے میں کوئی فرق نہیں آتا ہے کے۔

قصاد سیما اذا المغ: تواس شکار میں ہے اس کے کا کچھ کھالیا الیا ہوگا جیئے کسی سکھائے ہوئے کئے نے اپنالک کی بکری

یعنی کسی پالتو جانور کو پکڑ کر چاڑ ڈالا ہو (ف: اور اس میں سے کھالیا کہ اس طرح اس کئے کے کھالینے وہ کا تعلیم یافتہ باتی رہنے ہے
خارج نہیں ہوگا بلکہ پہلے کی طرح اس وقت بھی وہ شکار کی اور معلم ہی رہے گا): بنحلاف ما اذا فعل النے: اس کے برخلاف آگر
کئے نے ایس حرکت اس حالت میں کی ہوکہ ابھی تک مالک اس شکار کو اپنے اختیار میں نہ آیا ہو، (ف: کہ اس صورت میں وہ سکھا
یا ہوا کہ باتی حرکت اس حالت میں کی ہوکہ ابھی حلال نہ ہوگا): لانع بقیت فیع المنے: کیونکہ ایک اعتبار ہے اس جانور میں
باہوا کہ باتی صید ہونے کی حیثیت باتی ہے، (ف: یعنی اس وقت تک کے لئے وہ جانور مالک کے قیمنہ میں نہ آگیا ہو، اس لئے یہ
کہنا صحیح ہوگا کہ کتے نے ایک صید یا وحشی جانور میں سے کھایا ہے اور خود اپنے لئے شکار کیا ہے اور اپنے مالک کے لئے نہیں شکار
کیا ہے، الحاصل وہ تعلیم یافتہ بی باتی نہیں رہا)۔

توضیح: اگر سکھایا ہوا شکرہ آپ مالک کے پاس سے بھاگ کر ذرا تھہر کر اپنا مطلوب جانور شکار کر کے اپنے مالک کے پاس سے بھاگ کر ذرا تھہر کر اپنا مطلوب جانور شکار کر کے اپنے مالک کے پاس لے آیا، اور اگر کتے نے شکار کر کے مالک کے حوالہ کر دیا بھر مالک سے اس بیس سے بچھ بوٹی چھین کر گھا گیا، مسائل کی تفصیل، احکام، اقوال ائمہ، دلائل

ولو نهس الصيد فقطع منه بضعة فاكلها ثم ادرك الصيد فقتله ولم ياكل منه لم يوكل لانه صيد كلب جاهل حيث اكل من الصيد ولو القي ما نهسه واتبع الصيد فقتله ولم ياكل منه واخذه صاحبه ثم مربتلك البضعة فاكلها يوكل الصيد لانه لواكل من نفس الصيد في هذه الحالة لن يضره فاذا اكل ما بان منه وهو لا يحل لصاحبه اولى بخلاف الوجه الاول لانه اكل في حالة الاصطياد فكان جاهلا ممسكا لنفسه ولان نهس البضعة قد يكون بخلاف الوجه الاول وقد يكون حيلة في الاصطياد ليضعف بقطع القطعة منه فيدركه فالا كل قبل الاخذ يدل على الوجه الاول وبعده على الوجه الاول

ترجمہ: مبسوط ہیں ہے کہ آگر کتے یا کسی سکھائے ہوئے جانور نے شکار کو دانت سے پکڑ کر مار ڈالنا جا ہا گراس شکار کے گوشت کا نکڑا کٹ کر منہ میں آگیا جسے اس نے کھالیا، اس کے بعد وہ دوبارہ ای شکار پر ووڑاور پکڑ کر اسے بار ڈالا لیکن اس میں سے پکھے نہیں کھایاجب بھی مالک کے لئے اسے کھانا جا کرنہ ہوگا، (ف:اگر چہ اس میں اس شکار کے طال رہنے کا احمال باقی رہتا ہے، پھر بھی اس کے حرام ہونے کو بی ترجیح گی): لانه صید کلب المنے: کیونکہ یہ شکار ایک ایسے کتے کا ہوا ہے جو کہ غیر تعلیم یافت ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے شکار میں سے کھالیا تھا، (ف: یہ علم اس صورت میں ہوگا جبکہ شکار مار کر مالک کو دینے سے پہلے اس کتے وہ گلز اکھالیا ہو): و لو المقی مانہ سه المنے: اوراگر اس کتے نے اپنے نو ہے اور کائے ہوئے گلڑے کو منہ سے نکال کر زمین پر ڈوال دیا تھا اور اسے اٹھار کو دائی کر خود اس میں سے پکھ نہیں کھایا اس کے بعد وہی گٹا کیا بیانتک کہ اسے پکڑ کر مار ڈالا مگر خود اس میں سے پکھ نہیں کھایا ای عرصہ میں مالک نے شکار کو اس نے پکھ پہلے زمین پر ڈوال دیا تھا اور اسے اٹھا کر اپنی جب بھی وہ شکار کھایا جا سکتا ہے۔

لانہ لو اکل من نفس الصید النے: کیونکداس صورت میں کہ مالک نے اس شکار کو کتے ہے لے کراپ قبضہ میں کر چکا تھا، آگر وہ کما خوداس شکارے اچک کر گوشت نوج لیتا یا الک اپنی خوشی ہے اس شکار میں ہے اسے کھانے کو دیدیتا تو بھی مالک کے لئے اس شکار کو کھانے میں کوئی حریج نہ ہو تاہیں جبکہ کتے نے ایسا گلزا کھایا جو شکار کے بدن سے پہلے ہی جدا ہو چکا تھا ہی وجہ سے وہ گلڑا مالک کے لئے مباح بھی نقصان نہیں ہوگا، (ف: کیونکہ کو اللک کے لئے مباح بھی نتیس تھا تو بدر جہ اوئی اس کے کھالینے سے مالک کے حق میں کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، (ف: کیونکہ یہ منقلہ سنگہ ہے کہ زندہ جانور سے گوشت کا جو گلڑا کاٹ کر علیحدہ کر دیا گیا ہو وہ مر دار جو تا ہے اور اس کا کھانا حرام ہو چکا تھا، اس طرح یہ گلڑا اپنے مالک کے لئے پہلے ہی حرام ہو چکا تھا، اس طرح اگر شکار میں ہے کسی طال اور پاک گلڑے کو بھی وہ کا اوچ کا جانات کو بھی دہ کرا ہے گھاجا تاتو بھی بقیہ حصہ مالک کے لئے طال میں رہتا ہے، جیسا کہ او پر بیان کیا جاچکا ہے لہذا کے کا شکار کر رہے اپنے مالک کے حوالہ سے مالک کا بدر جراو لئی بچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، یہ تفصیل اسی صور سے میں ہوگی کہ کتے نے شکار مار کراسے اپنے مالک کے حوالہ کی دیتے کے بعداس نے کھایا ہو)

بعلاف الوجہ الاو آ: برخلاف بہنی صورت کے (ف: کہ نوچا ہوا گلا اکتے نے پہلے کھالیا بھر شکار مار کر مالک کے حوالہ کیا ہوکہ اس صورت میں مفز ہوگا): لانہ اکل النع: کیونکہ اس کتے نے شکار کرتے ہوئے میں اس گلاے کو کھالیا، اس سے بیبات معلوم ہوئی کہ وہ کتا ہمی تک جالم یاغیر تعلیم یافتہ ہے، اور اس نے جوشکار کیا ہے وہ خود اپنی ذات کے لئے کیا ہے، (ف: اور اس شکار کو بعد میں پکڑ کر اس لئے نہیں کھایا کہ بلکہ گلا کھا لینے ہے اسے آسودگی آچکی تھی یااس کی بھوک مرچکی تھی): ولان نہیس المبضعة النع: اور اس دیل ہے بھی کہ شکار کے بدل سے بھی کہ شکار کے بدل سے بچھ گلاے کونوچ کر علیحہ کردیتا بھی تو واقعۃ اس کو کھانے ہی کی نیت المبضعة النع: اور اس طرح نوچ لینے سے کتے کی غرض سے ہوتا ہے، (ف: بیسے کہ بغیر سکھے ہوئے کے کیا کرتے ہیں): وقعہ یکون النع: اور بھی اس طرح نوچ لینے سے کتے کی غرض سے ہوتا ہے، دن سے کانی مقدار میں خون نکلے گا اور اس کے بدن سے کانی مقدار میں خون نکلے گا۔ اور اس کے بدن سے کانی مقدار میں خون نکلے گا۔ اور اس کے بدن سے کانی مقدار میں خون نکلے گا۔ اور اس کے بدن سے کانی مقدار میں خون نکلے گا۔ اور اس کی بدن سے کانی مقدار میں خون نکلے گا۔ اور اس کی بدن سے کانی مقدار میں خون نکلے گا۔ اور اس بھاگ کر جانے میں خوت نکلیف ہوگی جے وہ برواشت نہیں کر کے سبت ہو جائے گا، اور بلا نثر با آس انی پکڑا جا سے گا۔

فالا كل قبل الا بحد المع الس سے بدیات معلوم ہوئی كه اگر كتے نے شكار كو كرنے ہے پہلے اس فكرے كو كھاليا ہو تو بد اس بات كى دليل ہوگى كه اس نے اپنے كھانے كے لئے بى اس فكرے كونوچ ليا تھا (ف: اس بناء پروه كمالب تعليم يافتہ باقى نہيں رہا اور اس كاكيا ہوا شكار مر دار ہے ،) اور اگر اس نے شكار كو بكڑنے كے بعد كھايا تھا تو يہ اس بات كى دليل ہوگى كه اس نے شكار كو كمزور كرنے كے لئے نوچا تھا ،اى لئے اس كاليہ فعلى اس كے غير تعليم يافتہ يا جائل ہو جانے پر دليل نہ ہوگا، (ف: اور اب يہ بات ياور كھنے كرے كه اس سے پہلے تمہيد ميں نيہ بات بتائى تى تھى كہ كتے اور ہاز اور تير وغيره سے شكار كيا ہوا جانور اسى وقت طال سمجھا جائے گا كہ اگر زندہ جانور ہاتھ كہ وہ مالك كے قبضہ ميں زنده نہ بہنچا ہو ،كہ اسے اختيارى طور پر ذرح كيا جاسكتا ہو ،اور اب يہ بتايا جائے گا كہ اگر زندہ جانور ہاتھ

آ جائے تواس کے مسائل کیا ہوں گے )۔

توضیح: اگر شکاری کتے نے شکار پر جھپٹاماراجس سے شکار کے گوشت کا نکڑااس کے منہ میں آگیااور وہ اسے کھا گیا چراس کے بیچھے جاکراسے پکڑ کر مار ڈالا مگر اس میں سے اس نے بچھے جاکراسے پکڑ کر مار ڈالا مگر اس میں سے اس نے بچھے جھی نہیں کھایا تواس شکار کا تھم کیا ہوگا، اور اگر کتے نے نوچ ہوئے مکڑے کو زمین پر ہی چھوڑ دیا اور بچھ بھی نہیں کھایا چھر دوڑ کر اس شکار کو بکڑ کر مار ڈالا اور اس سے بھی بچھ نہیں کھایا اور مالک نے اس پر قبضہ کر لیا، اب واپسی میں کتے نے پڑے ہوئے مکڑے کو کھالیا تو بھی تکار کا اب کیا تھم ہوگا، مسائل کی تفصیل، تھم، دلائل مفصلہ

قال وان ادرك المرسل الصيد حيا وجب عليه ان يذكيه وان ترك تذكيته حتى مات لم يوكل وكذا البازي والسهم لانه قدر على الاصل قبل حصول المقصود بالبدل اذالمقصود هو الاباحة ولم تثبت قبل موته بطل حكم البدل وهذا اذا تمكن من ذبحه امام اذا وقع يده ولم يتمكن من ذبحه وفيه من الحيوة فوق ما يكون في المذبوح لم يوكل في ظاهر الرواية وعن ابي حنيفة وابي يوسف انه يجل وهو قول الشافعيُّ لانه لم يقدر على الاصل فصار كما اذاراي الماء ولم يقدر على الاستعمال ووجه الظاهر انه قدر اعتبار الانه ثبت يده على المذبح وهو قائم مقام التمكن من الذبح اذلا يمكن اعتباره لانه لا بدله من مدة والناس يتفاوتون فيها على حسب تفاوتهم في الكياسة والهداية في امر الذبح فادير الحكم على ماذكرناه بخلاف ما اذا بقي فيه من الحيوة مثل ما يبقى في المذبوح لانه ميت حكما الاترى انه لووقع في الماء وهو بهذه الحالة لم يحرم كما اذا وقع وهو ميت والميت ليس بمذبح وفصل بعضهم فيه تفصيلا وهو اندان لم يتمكن لفقد الالة لم يوكل وان لم يتمكن لضيق الوقت لم يوكل عندنا خلا فاللشافعي لانه اذاوقع في يده لم يبق صيدا فبطل حكم ذكاة الاضطرا روهذا اذا كان يتوهم بقاؤه اما اذا شق بطنه واخرج ما فيه ثم وقع في يدصاحبه حل لانه مابقي اضطراب المذبوح فلا يعتبر كما اذا وقعت شاة في الماء بعد ما ذبحت وقيل هذا قولهما اما عندابي حنيفة لا يوكل ايضا لانه وقع في يده حيا فلا يحل الا بذكاة الاختيار ردا الى المتردية على مانذكره ان شاء الله تعالى هذا الذى ذكرناه اذا ترك التذكية فلوانه ذكاه حل اكله عندابي حنيفة وكذا المتردية والنطيجة والموقوذة والذي بقر الذئب بطنه وفيه حيوة خفية اوبينة وعليه الفتوي لقوله تعالى الا ماذكيتم استثناه مطلقا من غير فصل وعندابي يوسف اذا كان بحال لا يعيش مثلاً لا يحل لانه لم يكن موته بالذبح قال محمد ان كان يعيش مثله فوق ما يعيش المذبوح يحل والا فلا لانه لا معتبر بهذه الحيوة على ما قررناه.

ترجمہ: اور اگر کتے کے مالک نے شکار پر کتے کو چھوڑ نے کے بعد شکار کو زندہ ہی پالیا ہو، (ف: مثلاً کتے نے دوڑ کر شکار کو قابو میں لانے کی لئے دبوجااور اس کے ماتھ اٹھا پٹک کر تار ہاوھر اس کا مالک بھی تیزی کے ساتھ اس کے ہاں پہونج کر زندہ ہی اپنے قابو میں لے آیا): و جب علیہ المخ: اس شکاری پر اس شکار کو اپنے اختیار سے ذنج کرنا واجب ہوجاتا ہے، (ف: کیو تکہ اصل طریقہ یہی ہے کہ جانور اختیاری طریقہ سے ذنج کیا جائے، جیسا کہ کتاب الذبائح کے اندر اس کی تفصیل گزر چکی ہے، اور کتے کے سکھائے ہوئے نہ ہونے کی صورت میں اگر ایسے کتے نے مثلاً ہر ن پر حملہ کر کے اس کی ٹانگ مضبوطی کے ساتھ بکڑلی جس کی وجہ سکھائے ہوئے نہ مجور ہوگیا استے میں مالک شکاری نے اس کو بکڑ کر ذرج کر ڈالا تو یہ شکار طال ہوجائے گا، پس کتے کے تعلیم

یافتہ ہونے کی شرط اس وقت علاش کی جاتی ہے، جبکہ شکار مرچکا ہو، اس کو ذرئے اختیاری نہیں کیا جاسکتا ہو) وان گوٹ ندکیته المنے: اور اگر شکاری نے اس جانور کو پکڑ لینے کے باوجود ذرئح نہیں کیا اور وہ پکھ دیر کے بعد از خود مرگیا تو اسے نہیں کھایا جاسکے گا، (ف: اس لئے کہ وہ مردار ہوچکا ہے)۔

اذا المقصود هو الاباحة الني : يونك شكارك بارب مين اصل مقصود تو يهي به اس كو كھانا جائز ہوجائ ، جبداى شكاركا مقصود اس كے مرنے سے بہلے تك حاصل نہيں ہوا ب، (ف: بلك وہ تواس وقت بھى زنده ب، اور اب اے اختيارى طريقة ہے ذرح كرنے كى قدرت بھى حاصل ہو كئى ہے، اس لئے اس كو كرنا واجب ہوگا) : فبطل حكم البدل : اور بدل يعنى اضطرارى ذرح مثلاً تير سے پاسكھائے ہوئے كتے ياباز وغيره ك ذريع ذرح كرنے كا تحكم باطل ہوجائے گا: و هذا اذا تمكن النع : يه تفصيلى تكم اس صورت بين ہوگا جبكه شكار كرنے والے كواس شكار كے ذرح كرنے كى قدرت حاصل ہو چكى ہو : اما اذا وقع فى يعده النع : اور اگر يہ صورت بيدا ہوجائے كہ شكار تو ہاتھ ميں آ چكا ہو گراہے ذرح كرنا ممكن نہ بور ہا ہو (ف: مثلاً اس كے پاس ذرح كرنے كاسان جيرى وغير ه نہ ہو، ياس كوزع كرنے كاموقع اور وقت نہ ملاہو، كرنا گائے نيل گائے جيساكو كى اتنا برا جائور ہوكہ اسے تنہاذرنح كرنے كى قدرت نہ ہو، اور اس ميں اس وقت تك اس سے زيادہ جان باتى ہو جو ذرح كئے جانے كے باوجود جائور ميں ہوتى ہے، (ف: اس كے باوجود جائور ميں ہوتى ہے) .

کم یو کل فی ظاهر الروایة النے: تواس کے متعلق ظاہر الروایہ بیں ہہ تھم ہے کہ اسے کھانا جائز نہیں ہے : وعن ابی حنیفة النے: اور امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف رحمحمااللہ ہو روایت ہے کہ ابیا شکار طال ہو گااور امام شافتی کا بھی ہی قول ہے، کیونکہ اس شخص کو بالا فر جانور کو ذیح کرنے کی قدرت نہ ہوسکی، (ف : البنز ااختیاری ذیح کے عوض اضطراری ذیح کو ہی کافی کہا جائے گا): فصار کھا اذا دای النے: تواس کی صورت الی ہی ہو جائے گی جیسی کہ تھی کہ تھی کرنے والے نے پائی کو دیکھ تولیا مگر اس کو استعال نہیں کر سکتا ہو، (ف : کہ اسے بھی اصل یعنی وضو چھوڑ کر اس کے بدل یعنی تیم کر لینائی کافی سمجھا جاتا ہے، اس طرح موجود ہ صورت میں بھی ذی اختیاری کے عوض اضطراری کو کافی سمجھا جائے گا): وجه المظاهر النے: اب ظاہر الروایہ نہ کھانے کی موجود ہ صورت میں بھی ذی اختیاری قدرت حاصل ہو چھی ہی، (اگر جہ وہ قدرت حقیق نہ ہو) کو نکہ ذی کرنے کا اے موقع مل گیا ہے، اور بھی بادر بھی بات ذی کرنے کا اے موقع مل گیا ہے، اور بھی بادر بھی بات ذی کرنے کا اسے موقع مل گیا ہے، اور بھی بات دی کہ درخ کرنے کا کہ ذی کرنے کا فی ہے کہ ان کا میں اندازہ النے: اس کے کہ ذی کرنے کی حقیق قدرت کے ہونے کا اعتبار کرنا ممکن نہیں ہے کہ کو کہ اتنا کام افراد کا میں نہیں ہے کہ کو کہ اتنا کام افراد کا میں نہیں ہے کہ کو کہ کا تاکا میں اندازہ اللہ کا کو کہ دی کہ دی کہ دی کہ دی کہ ان کام

کرنے کے لئے بچھ وقت کا اندازہ کرنا ہوگا حالا نکہ ایسے کام کرنے والے مختف صلاحیتوں کامالک ہوتے ہیں جیسے کے ذیخ کرنے میں جولوگ پیشہ ور ہوتے ہیں وہ بڑے ہے ہوئور کودیکھتے دیکھتے ذیح کرڈالتے ہیں مگر دوسرے کے لئے یہی کام انتہائی دشوار گزار ہو جاتا ہے، (ف عاصل بیہ ہوا کہ ذیح پر قدرت کا عتبار کیا جائے ، اگر ار ہو جاتا ہے، (ف عاصل بیہ ہوا کہ ذیح پر قدرت رکھتے میں دوصور تیں ہوسکتی ہیں ایک توبہ کہ دھیقة قدرت کا اعتبار کیا جائے ، ان میں سے حقیقی قدرت توہر محتص کے لحاظ ہوگی کیو نکہ کچھ آدی تو ذرح کرنے میں بہت ہی تیزی اور پھرتی و کھاتے ہیں اس لئے دیکھتے وہ ذرح کرکے فارغ ہو جاتے ہیں، اور دوسرے پچھ لوگ قطرة کم محنت اور سست ہوتے ہیں لہذا اس کام کے بجالانے میں وقت کا صحیح اندازہ کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، اس لئے مجبور ان حقیقی قدرت کا میک اندازہ نہ کرکے اس کے قائم مقام کا عتبار کرنا ہوگا، لیمن بیر کہ اگر آدمی جانور کو ذرح کا صرف قدرت کی جگہ پر قابو پالے تو قدرت کا حکم کمل پر قادر سمجھا جائے گا۔

فادیو الحکم الع : اس لئے ہم نے جو بات کہی ای پر تھم کا مدار ہوگا، (ف: حاصل مسئلہ یہ ہوا کہ جب شکار کیا ہوا جانور شکاری شخص کے بہت ہیں آیا کہ دہ اس کی گردن پر ہاتھ ڈال سکتا ہو توا ہے ذیح پر قادر سمجھا جائے گا، پہائتک کہ اگر اس جانور بیں اس وقت اس سے زیادہ حرکمت باتی رہ گئ ہوجو واقعۃ ذی کئے ہوئے جانور میں بھی ہوتی ہے چر بھی وہ شکار اس طرح پڑا ہوا مر جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے ذیح افتتیاری پر قدرت پانے کے باوجود ذیح نہیں کیا اس لئے اپیا جانور مردار سمجھا جائے گا): بمحلاف ما اذا بقی المخ: بر خلاف اس کے اگر اس شکار میں بھی آئی ہی جان اور حرکمت پائی جارہی ہوجو ذیح کئے جانور میں ہوتی ہوتی ہونے دی تعنی اس حالت میں شکاری کو اس شکار کے ذیح پر قابو نہیں سمجھا جائے گا)، کیونکہ وہ تو حکما مردہ ہوچکا ہے (اس لئے اس کے مرجانے پر اسے حلال ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ اس شکاری کو اپناس شکار کے اختیاری ذیح پر قدرت حاصل نہیں ہوئی ہے ،اور مجبور انفطر اری ذیح کیا ہے ،ای لئے اس کا کھانا جائز ہوگا۔

الاتری انه النے: کیا یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ اگر کوئی شکار جوالی حالت میں ہو کہ اس میں ذیج کئے جانور جیسی جان یا حرکت باتی ہواور وہ بانی میں گرجائے تو وہ جانور حلال ہیں رہیگا اور حرام نہ ہوگا، جیسے کہ مرجانے کے بعد پانی میں گرجائے ہے بھی حرام نہیں ہوتا ہے، (ف: پس جس شکار میں صرف ذی کئے ہوئے جانور جیسی حرکت اور جان باتی ہو وہ مردہ کے حکم میں ہوتا ہے،) والمست لیس بھذب حالئے اور جو مردہ ہو وہ ذرخ کئے جائے کے قائل نہیں ہوتا ہے البنداذی تواہیے ہی جانور کو کیا جاسکا ہے جس میں اس سے پچھ زیادہ جان باتی ہو جتنی ذی کئے ہوئے جانور سے زائد باقی رہجاتی ہے، یہاتک کہ ظاہر الروایة کے مطابق اگر ایسے جنور پر ذرخ کی قدرت پانے کے باوجود کوئی ذرخ نے ہوئے جانور مردار اور حرام ہوجاتا ہے و فصل بعضہم فیہ اگر ایسے جانور پر ذرخ کی قدرت یا نے کے باوجود کوئی ذرخ نے نہ کہ اگر شکاری کو آلہ ذرخ کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے دائح اور پی مشاک نے اس مسئلہ میں اس طرح سے تفصیل بیان کی ہے، کہ اگر شکاری کو آلہ ذرخ کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے ذرخ کرنے کی قدرت نہ ہوتوہ جانور حرام ہوجائے گا، اور وہ نہیں کھایا جائے گا، (ف: اس لئے کہ وہ اپنے ساتھ ہی وہ وہ سامان کیوں نہیں لایا جس سے کہ وہ ذرخ کر لیتا، اس لئے اس کھ ہی وہ سامان کیوں نہیں لایا جس سے کہ وہ ذرخ کر لیتا، اس لئے اس کو ہی دور ہوگا، کف، )۔

وان لم یده کن النے : اور اگر محض وقت کی کمی اور تنگی کی وجہ ہے وہ ذرجی ہو تو ہمارے نزدیک وہ بھی حرام ہی ہوگا کی نام شافعی کا اس میں اختلاف ہے ، اس لئے کہ وہ شکار جب شکاری کے قبضہ میں آگیا تو وہ حشی اور شکار باقی نہیں رہاجس کی وجہ ہے اس کے لئے ذرکے اضطراری کی اجازت ختم ہو گئی ، (ف: للبذ الازمی طریقہ سے اسے ذرکے اختیاری ہی کرنا ہوگا ، اور امام شافعی وحس بن زیاد ہو سکا اس لئے وہ مر دار ہو جانے کی وجہ سے کھانے کے لا گئی باقی نہ رہا ، یہ ولیل تو ہم احناف کی ہوئی ، اور امام شافعی وحس بن زیاد وحم بن مقاتل رخصم اللہ کے نزدیک اسے استحسانا کھایا جاسکتا ہے ، کیونکہ جب ذرکے کرنے کا وقت اتنا ہی کم ہے کہ ذرکے نہیں کیا جاسکتا ہے ، کیونکہ جب ذرکے کرنے کا وقت اتنا ہی کم ہے کہ ذرکے نہیں کیا جاسکتا ہے ، تو یہ کہنا ہوگا کہ ذرکے کرنے کی موگی ، شخ فخر الدین قاضی خان نے ای تول کو بہند کیا ہے ، کم سے یوری تفصیل اس

مورت میں ہوگی جبکہ زخمی شکار میں اس سے زیادہ جان باقی رہ گئی ہو جو ایک ذرج کئے ہوئے جانور میں ہوتی ہے۔

وقیل هذا النے: بعض فقہاء نے کہا ہے کہ قول مذکور صاحبین کا ہے، (ف: یعن شخ ابو بکر الرازیؒ نے فربایا ہے کہ جانور
کاپیٹ بھٹ کر آنیں نکل جانے کے بعد ہاتھ ہیں آنے سے حلال ہونایہ صاحبین کا قول ہے، ) لیکن امام اعظمؒ کے نزدیک یہ بھی
حال تدہ وگاہ داس کا کھانا جائز نہ ہوگا، (ف: بشر طیکہ اسے اختیاری طور پر ذرج نہ کیا گیا ہو، کیو نکہ وہ شکار جب شکاری کے ہاتھ ہی
زندہ آگیا تب وہ ذرج اختیاری کے بغیر حلال نہ ہوگا، متر دیہ ہے تھی کر یہ جس کی تفصیل انشاء اللہ تعالی ہم عنقریب بیان
کردیئے، (ف: یعنی جو تھم متر دیہ کا ہے وہ ہی اس کا بھی ہوگا، متر دیہ اسم فاعل من التر دی، وہ گاہے بکری وغیر ہ جواہ کی جگہ سے
بالکل نیچ گریزی ہو، اور مالک نے اسے ذرج کردیا تو وہ طال ہوگی اور اگر مالک اسے ذرج نہیں کر سکااور ذرج کے بغیر وہ مر جائے تو وہ
مردار کہی جائے گیا گرچہ اس کی زندگی نیچنے کی امید نہ رہی ہو تو یہی تھم اس شکار کا بھی ہوگا جو پہلے بیان کیا جاچ ہا ہم کر یہ بات اس
جگہ یا در کھنے کی ہے کہ متر دیہ کو ذرج اضطراری سے ذرج نہیں کیا گیا تھا بخلاف اس شکار کے کہ جس کو ذرج اضطراری کے طریقہ سے
بیلے ہاتھ آجائے تو
اسے اختیاری طور پر ذرج کر کرنا واجب ہوگا، اور اگر اضطراری ذرج کے بعد ہاتھ آتے تو اسے حلال مان لیا جائے گا اور ذرج اختیاری کی
اس می ضرور سے نہ ہوگی، اور موجوہ صورت میں بیٹ بھٹ جانے اور مر دہ ہو جانے کی جیسی صورت میں ہاتھ آنے ہو اسے ذرج اس میں ہوگا ہو کہ اس میں مورت میں ہاتھ آنے ہے اسے ذرخ کے بعد ہاتھ آتے تو اسے حلال مان لیا جائے گا اور ذرج اختیاری کی

ھذا الذی ذکو ناہ اذا حولا النے نیہ اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ شکاری محض نے اختیار ی ذکے کرنا چھوڑ دیا ہو،
اوراگر اس نے خود ہی ذکے کر دیا ہو تو اہام ابو صنیفہ کے نزدیک بھی اس شکار کا کھانا حلال ہوگا، اور اس طرح متر دیہ اور نطیحہ اور
مو قوذہ کا بھی تھم ہے، (ف: متر دیہ وہ جانور وہ جانور جو بہت او پرسے نیچ گر کر مر نے کے قریب ہو گیا ہو، اور نظیمہ وہ جانور ہے
جے کسی سینگ والے جانور نے سینگ ار کر مر نے کے قریب کر دیا ہو، اور مو قوذہ وہ جانور جو کسی صدمہ اور دھکہ یالا تھی کی چوٹ
کھانے ہے مر نے کے قریب ہو گیا ہو بعنی اگر ان میں سے کسی جانور کے مالک نے اپنے ایسے مرتے ہوئے جانور کو اختیاری طریقہ
سے ذرج کر لیا ہو، تو اسے بھی امام ابو صنیفہ کے نزدیک کھانا حلال ہوگا): والذی یقو الذہب النے اس طرح سے ابیا کوئی جانور
جس کے بہیٹ کو بھیٹریا و غیرہ نے بھاڑ دیا ہو، لیکن اس میں ظاہر کیا پوشیدہ طور پر زندگی باتی رہ گئی ہو، (ف اور اس حالت میں اسے
خس کے بہیٹ کو بھیٹریا و غیرہ نے بھاڑ دیا ہو، لیکن اس میں فلاہر کیا پوشیدہ طور پر زندگی باتی رہ گئی ہو، (ف اور اس حالت میں اسے
ذرج کر لیا گیا ہو تو اس کا کھانا بھی حلال ہوگا) اور اس قول پر فتو تی بھی ہے۔

لقوله تعالى الا ماذكيتم المخ:اس فرمان بارى تعالى الاماذكيتم كى وجد سے اس كا كھانا حلال موگا (ف: يعنى ندكوره جانور

متر دیہ ونطبحہ اور موقوذہ کو حرام بتلانے کے بعد اشٹناء کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان میں ہے اگر کسی کو تم نے ذبح کر لیا) :استثناء مطلَّقاً البح:اس میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً استثناء فرمایا ہے یعنی کو کی تفصیل بیان نہیں کی ہے،(ف : یعنی اس میں ایسی کو کی تفصیل بیان نہیں فرمائی کہ صرف ان ہی تین چیز ول لیعنی متر دیہ، نطبحہ اور موقوزہ کاہویاان کے علاوہ کوئی بھی ہو جس کسی کو بھی ہوؤ نج کرلو، اسی طرح بیہ منز دید وغیرہ زندہ رہنے کی قابل ہویانہ ہو ،ان میں ہے کسی کو بھی ہو ذہج کرلو تواس کا کھانا حلال ہو جائے گا ): و عندا ابی یوسف المنع : آور اہام ابو یوسف کے نزدیک آگر متر دیہ وغیرہ جن کاذکر ہوااگر ایس حالت میں ہاتھ آجائیں کہ ان کے زندہ رہتے کی امید نہ ہو توان کو ذیج کرنے ہے بھی وہ حلال نہ ہو آ گے ، کیونکہ مرناذ بح کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے کیونکہ وہ تواین گزری ہوئی مصیبت گرناسینگ یادھکہ کی جوٹ سے ہی تقینی ہو چک ہے ، (ف الیکن اس کاجواب یہ ہو گا کہ جانور کو حلال کرنے کے لئے کسی طریقہ سے بھی ہو مار ڈالنے کا کام قابل قبول اور معتر نہیں ہے بلکہ وہ ضروری ہو تاہے کہ اس کا بہتا ہواخون بدن سے نکال دیاجائے اس لئے وہ جانور کسی بھی کیفیت میں ہو کہ دوز ندور ہے گایاز ندہ منہیں رہے گاجب اسے ذرج کر دیاجائے حلال ہوگا)۔ و قال محملًا المنع: اور امام محمدٌ نے فرمایا ہے کہ اگر متر دیہ وغیرہ جانور اس حالت میں ہو کہ اس کازندہ رہناؤ کے کئے ہوئ جانور کے مقابلہ میں زیادہ جان والا ہو تواس کو ذیخ کردینے ہے کھانے کے لئے حلال ہو جائے گاورنہ نہیں ،(ف: کیونکہ اگر ذیح کئے ہوئے کے برابر بی جان والا ہو چکا ہو تو پھر اس کو ذیح کرنا گویاد و بار و ذیح کرنا ہو گا اس کیے ذیح کرنا ہے کار ہو گا ): لانہ لا معتبر بھذہ النے: کیونکہ اس وقت کی جان اور زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے واضح کر دیاہے، (ف کے دو تو مروہ کے تھم میں ہے، ذخیر ہیں ہے موجودہ بحث میں جار صور توں میں گفتگو ہے(۱) یہ کہ بکری دغیر ہیمار ہو کر مرنے لگی اور اس میں صرف ا تنی می جان باقی رہ گئی ہے جتنی ذبح کے فور اُبعد ذبچہ میں ہو تی ہے (۴) سے کہ بھیٹر ئے نے بکری کا پیپ پھاڑ دیااور اس میں صرف ذیج کئے ہوئے جانور کے برابرزند گی ہاقی رہ گئی تھی کہ مالک نے بھیزے ہے اسے چھین لیا( ۳) یہ کہ بازیا کتے ہے مالک نے اس شکار کواس حالت میں اینے قبضہ میں لیاجبکہ ذیج کئے ہوئے جانور کے فور اُبعداس میں جان باتی رہجاتی ہے۔

توضیح: اگر شکاری نے اپنے شکاری جانوریا پر ندہ کو شکار پر چھوڑا اور جانور کواس نے پکڑلیا پھر مالک نے اسے اپنے قبضہ میں لے لیا، پھر بھی اسے اختیاری ذبح نہیں کیا، اور وہ مر گیااگر شکار شکاری کے ہاتھ میں آجائے پھر بھی دہ اس کے ذبح پر قادر نہ ہواور دہ مرجائے،اگر کسی شکار میں اتنی جان ہاتی ہو جو فد بوح میں رہ جاتی ہے پانی میں گر کر مرجائے، تو کیا اے کھانا جائز ہوگا،اگر شکاری جانور نے شکار پر حملہ کر کے اس کا بیٹ پھاڑ دیا اور اس کی آئتیں نکال دیں پھر مالک نے اس پر قبضہ کر لیا، متر دیہ و نظیجہ و مو قوذہ کی تعریف، اور اس کا تھم، خلاصہ مسائل، تفصیل مسائل، اقوال علاء کرام، ولائل مفصلہ

ولو ادركه ولم ياخذه فان كان في وقت لواخذه امكنه ذبحه لم يوكل لانه صارفي حكم المقدور عليه وان كانت كان لايمكنه ذبحه اكل لان اليد لم تثبت به والتمكن من الذبح لم يوجد وان ادركه فذكاه حل له لانه ان كانت فيه حيوة مستقرة فعندابي حنيفه ذكاته الذبح على منذكرناه وقد وجد وعندهما لا يحتاج الى الذبح وإذا ارسل كلبه على صيد واخذ غيره حل وقال مالك لا يحل لانه اخذ بغير ارسال اذا لارسال مختص بالمشار اليه ولناانه شرط غير مفيدلان مقصوده حصول الصيد اذا لايقدر على الوناء اذلايمكنه تعليمه على وجه ياخذ ماعينه فسقط اعتباره.

ترجمہ: اگر شکاری نے شکار کوپالیا مگراپے شکاری جانور سے اسے چھڑا کر اپ قبضہ میں نہیں لیا پہانتک کہ وہ شکار مرگیا، تواکر اس میں اتناوقت پایگیا ہو کہ اگر اس جانور سے چھڑا کر شکار کواپے قبضہ میں لے لینا تواسے ذیح بھی کر سکتا تھا، تب وہ شکار حرام ہو جائے گااور اس کا کھانا جائز نہ ہوگا، کیو نکہ وہ شکاراس حالت میں آگیا تھا جے ذیح افتیاری کیا جاسکتا تھا، (ف: کیو نکہ اگر مالک چاہتا تو شکار کو شکاری جانور سے لے کر ذیح کر سکتا تھا چھر بھی ایسا نہیں کیااور وہ مرگیا اس لئے وہ مردار ہوگیا): وان کان لا یمکنه النے: اور اگر اس موقع میں صرف اتناوقت مالک کو ملاجس میں جانے ہے باوجود ذیح کرنا ممکن نہ ہوتا تواس کو کھانا جائز ہوگا، کیونکہ النے اور اگر اس موقع میں صرف اتناوقت مالک کو ملاجس میں جانے گئی (ف: تو گویا شکاری کو اپنے شکارے ذیح کرنے کا مطلقا موقع میں ملا تو گویا شکاری جانور کے ذیح کرنے کا مطلقا موقع نہیں ملا تو گویا شکاری جانور کے ذیح کرنے کا مطلقا موقع نہیں ملا تو گویا شکاری جانور کے ذیح مے نی وہ مرگیا ہے لہذا مرجانے کی صورت میں اس کا کھانا حال ہوگا)۔

وان اور که فذکاہ النے: اوراگراس شکاری نے شکار کو قبضہ میں لے کرذئ کر دیا تو دہ بالا نفاق حلال ہوگا، کیو نکہ اگراس میں پوری زندگی باتی نمیں رہ گئی تھی یعنی صرف ذئے کے ہوئے جانور میں باتی نمیں رہ گئی تھی یعنی صرف ذئے کے ہوئے جانور میں باتی ماندہ جیسی زندگی ہو تو امام ابو حنیقہ کے نزدیک گزشتہ بیان کے مطابق اس کو اختیاری ذئ کر ناضر دری ہوگا، مگر صاحبین کے نزدیک اس کو کا خار کو کا خار ہوگا): وا ذا او سل ہوگا، مگر صاحبین کے نزدیک اس کو ذئ کر ناضر وری نہیں ہوگا، (ف: تب بھی بالا جماع اس شکار کو کھانا جائز ہوگا): وا ذا او سل کلیہ النے: اوراگر شکاری آدمی نے اپناکیا کسی شکار کو پڑ لیا تو وہ طلال ہو جائے گا، (ف: بشر طیکہ ای دوڑاور دوش میں پکڑا ہو، ہو،): وقال مالگ آلنے: اور الم مالک نے فرمایا ہے مخصوص شکار کے پڑ لیا ہے کے بغیر دوسر سے کو پکڑ لیا ہے کے بغیر دوسر سے کو پکڑ لیا ہے کہ شکاری کا کئے کہ چورٹ کا کی مرضی کے بغیر دوسر سے کو پکڑ لیا ہے اس کے کہ شکاری کا کئے کو مجھوڑنا مخصوص شکار کو پکڑ نے کے لئے تھا جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔

و لذا اند شرط النع: اور ہماری دلیل یہ ہے کہ جھوڑتے وقت مخصوص اشارہ کئے ہوئے شکار کو کچڑنے کی شرط لگانا ہے فائدہ اور غیر مفید ہے، (ف: یہ شرط الیک ہے جو مالک کے حق میں بھی غیر مفید ہے،اوراس شکاری جانور کے حق میں بھی غیر مفید ہے، زیلعی،): لان مقصودہ النع: کیونکہ اس شکاری کی غرض تو صرف یہ تھی کہ ایک شکار ہاتھ لگ جائے، (ف: خواہوہ کوئی بھی ہو اور کتے کے داسطے معین کر کے لازم کرنالغوہے،) کیونکہ ایس شرط کو پوراکر نے میں بھی وہ قادر بھی نہیں ہو سکتاہے:اذ لا یہ سکت تعلیمہ النے اس کے کہ مالک کے گئے یہ بات ممکن نہیں ہے ، کہ وہ کتے کوالی تعلیم دے سے کہ کاای مخصوص شکارہی کو پکڑے

(ف: بلکہ وہ شکاری جانور پیچا کر کے جس کسی بھی شکار کو پکڑ سکے گا پکڑ لے گا: فیسقط اعتبادہ ، البذا معین کرنے کا انتبار کرنا ہے

کار ہوگا، (ف: بلکہ انتبار صرف اس کو چھوڑ نے اور دوڑانے کا ہوگا، اس کے بعد وہ جس شکار کو بھی پکڑے گاوہ حال ہو جائے گا)۔

توضیح: اگر شکاری کے چھوڑے ہوئے شکاری جانور نے شکاری جانور نے شکار کو پکڑلیا مگر اس کتے یا باز کے

قبضہ سے اپنے شکار پر قبضہ نہیں کیا، اسی حالت میں شکار مر گیا، اگر شکاری نے شکار کو جانور

سے چھڑا کر ذرئے کر دیا، اگر جانور کو مخصوص شکار کے پکڑنے کے لئے چھوڑا گیا مگر اس نے

اس کو چھوڑ کر دوسر ہے جانور کو شکار کرلیا، مسائل کی تفصیل، اقوال فقہاء کرام، دلائل

ولو ارسله على صيد كثير وسمى مرة واحدة حالة الارسال فلو قتل الكل يحل بهذه التسمية الواحدة لان الذبح يقع بالارسال على مابيناه ولهذا تشترط التسمية عنده والفعل واحد فتكفيه تسمية واحدة بخلاف ذبح الشاتين بتسمية واحدة لان الثانية تصير مذبوحة بفعل غير الاول فلا بدمن تسمية اخرى حتى لواضجع احداهما فوق الاخرى و ذبحهما بمرة واحدة تحلان بتسمية واحدة ومن ارسل فهدا فكمن حتى يتمكن ثم احد الصيد فقتله يوكل لانٍ مكثه ذلك حيلة منه للصيد لا استراحة فلا يقطع الارسال وكذا الكلب اذا اعتادعادته.

ترجمہ اگر شکاری مخص نے اپناشکاری کیا بہت سے شکاروں پر چھوڑتے ہوئے ایک مرتبہ سمیہ بھی کہدیا(ف اپس اگر اس شکاری کے نے ان میں سے تمام شکاری کئے نے ان میں سے تمام شکاری کئے نے ان میں سے تمام جانوروں کو پکڑتے ہوئے الد بھی ایک ہی تمیہ ہونے کے باوجود سارا شکار حلال ہوگا: لان الذبح بقع بالارسال الغ : کیونکہ اپنے شکاری جانور کوشکار پر چھوڑنے سے ہی ذرح کرناپایا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کردیا ہے، اسی وجہ سے جانور کوشکار کے لئے جھوڑتے وقت تمیہ کہدینا شرط ہے، اور چونکہ جانور کوشکار کی لئے دوڑانا صرف ایک عمل ہے اس لئے ایک بی مرتبہ تمیہ کہناکانی ہے۔

لان مکنہ ذلك المخ: كونك چينے كاس طرح تغم جانايارات سے حجيب رہنا بھي اى مقصد كى يحميل يعنى حيلہ اور گھات ميں رہنے كے لئے ہم اور اپنے جسم كو آرام يہنچانے كے لئے نہيں ہاں لئے اس قسم كام كرنے ہاں كے مقصد بعنى شكار كو بكڑ لينے ميں ركاوٹ نہيں ہوگى: و كذا الكلب المخ: اس طرح اگر حجيب كر شكار كو بكڑنے كى عادت كى كئے نے بھى بنائى ہو، (ف: يعنى اگر كى شكارى كئے نے بھى اپنى الى ہى عادت بنائى ہوكہ جب شكار پر ججوڑا جائے تو چينے كى طرح گھات لگائے اور موقع لمئے بى اس پر اچانك حملہ كر كے بكڑ لے تو مالك كو جائے كہ اس كئے كو تسميہ كہد كر ججوڑے إس اس كا گھات ميں يكنے كى وجہ سے اس كے روانہ ہونے اور شكار كو يكڑنے ميں تسلسل حتم نہيں ہوگا، لہذا اس طرح جس شكار كو وہ بكڑے گا دہ طال ہوگا، اس ما مادت كا فظ لگائے ہے اس بنائى ہو جانے ياد بر كرنے ت

توضیح: اگر کسی شکاری نے اپنے شکاری کتے کو بہت سے شکار کی طرف ایک بار تسمیہ کبہ کر ان کو پکڑنے کے لئے دوڑایا، پھر کتے نے ان میں سے صرف ایک کویاایک سے زائد کو پکڑ کر مار ڈالا، اگر کسی نے ایک بار بسم اللہ کہہ کردو بکریاں ذرج کیں، اگر کسی نے اپنے سکھائے ہوئے چیتے کو تسمیہ کہہ کرشکار پر دوڑایا اور اس نے پچھ دور جاکرر کتا اور چھپتا ہوا شکار پر حملہ کرکے اسے مار ڈالا، اس طرح اگر کسی شکاری کتے نے بھی کیا، مسائل کی تفصیل، تھم، دلائل

ولو اخذ بالكلب صيدا فقتله ثم اخذ اخر فقتله وقد ارسله صاحبه اكلا جميعا لان الارسال قائم لم ينقطع وهو بمنزلة مالورمي سهما الى صيد فاصابه واصاب اخر ولو قتل الاول فجثم عليه طويلا من النهار ثم مربه عيد اخر فقتله لا يوكل الثاني لا نقاع الارسال يمكنه اذلم يكن ذلك حيلة منه للاخذوانما كان استراحة خلاف ماتقدم ولو ارسل بازيه المعلم على صيد فوقع على شنى ثم اتبع الصيد فاخذه وقتله فانه يوكل وهذا اذا حيكث زمانا طويلا للاستراحة وانما مكث ساعة للكمين لما بينا في الكلب ولو ان بازيا معلما اخذ صيدا نقتله ولا يدرى ارسله انسان ام لا لايوكل لوقوع الشك في الارسال ولا تثبت الاباحة بدونه .

ر جمہ :اگر کمبی نے اپنے کتے کو ہشمیہ کہہ کر شکار پکڑ ہے گے گئے اشارہ کیا اور اس نے ایک ایک کر کے گئی شکار کو پکڑ

ار مار ڈالا، تو وہ سارا شکار کھایا جاسکے گا، کیونکہ مالک کا کتے کو اشارہ کا مقصد اور کام ابھی تک موجود ہے ختم نہیں ہوا ہے، (ف: اس

لئے اس ارسال میں وہ جتنا بھی شکار کرے گاسب طلال ہوگا): و ہو بمنز نة مالود می النے: اس کی صور ت ایس ہوگی کہ کس نے
شکار کو تیر ماراوہ تیر اس شکار کو لگتے ہوئے دو سرے شکار کو بھی لگ گیا اور دونوں مرکئے (ف: تو دونوں ہی علال ہول گے کونکہ
تیر مارنا ہی ذرح کرنا ہوتا ہے): و لو قتل الاول النے: اور اگر شکاری کتا ایک شکار کر کے آرام کرنے لگا (سینہ زمین پر رکھ کر بینے
کیر) اپنے میں کوئی دو سرا شکار بھی گزرنے لگا تو فور آا چھل کر اس کو بھی مارؤانا، تو یہ دو سرا شکار نہیں کھایا ہے گا (ف: کیونکہ
آرام کرنے ہے اس کاسفر ختم ہو گیا تھا)۔

لانقطاع الارسال الغ: وہ سفر اس لئے ختم ہو جائے گا کہ کول میں شکار کرنے کے لئے حیلہ اور نظر بچا کر چنے کی فطرت نہیں ہو تی ہے وہ تواجائک اٹھتا ہے اور شکار کے پیچھے آخر تک لگار ہتا ہے، اس لئے اس کئے کا اس عرصہ میں لیٹ جانا شکار کو پکڑنے کے لئے حیلہ اور بہانا نہیں تھا ہلکہ صرف آ رام کرنا ہی اس کا مقصد تھاجو کہ پہلی صورت کے بر خلاف ہے، (ف جبکہ شکار کے لئے تاک میں بیٹھار ہاتھا، اور اس کی غرض اس سے آرام نہیں تھا): و لو ارسل باذیدہ النے: اور اگر شکاری نے اپنے سکھائے ہوئے باز کو شکار پکڑنے کے لئے چھوڑ اوہ وہال سے اڑ کر پہلے کسی جگد پر بیٹھ گیا پھر (جیسا کہ اس کی فطرت میں ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو اس طرح تیار کرتا ہے) پھر اس نے شکار کا چھھا کیا اور اس کو پکڑ کریار ڈالا، تو یہ شکار کھایا جا سکتا ہے۔

وهذا اذالم یمکٹ النے: اس طرح اس شکار کے حلال ہونے کا تھم اس صورت میں ہوگا جبکہ وہ بازد ہر تک اس جگہ پر پڑا ہوانہ ہو بلکہ تھوڑی دیر تک گھات میں رہ کر حملہ کاموقع تلاش کررہا ہو، اس کی دلیل بھی وہی ہے جو ہم نے کئے گی بحث میں بیان کردی ہے، (ف: کہ دیر تک اس کے پڑے رہنے کا مطلب بدن کو آرام پہنچانا ہے، جس کی وجہ سے شکار کے لئے اس کی دور ختم ہو جاتی ہاور گھات میں رہنے کا مطلب شکار کاراستہ بنانا ہے: و نو ان ہو جاتی ہاورا گھا اللہ: اور ایک مطلب شکار کاراستہ بنانا ہے: و نو ان ہازیا معلما اللہ: اور اگر کسی سکھائے ہوئے باز نے شکار کرکر اسے مارڈالا اور کسی کو اس کے ذریح کر لینے کا موقع نہیں ملا، اور یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ باز کسی کا چھوڑا ہوا ہے بیاس نے از خود اسے چھوڑا تھا توابیا شکار کھانے کے لاکن نہ ہوگا اور اس کا کھانا جائزنہ ہوگا، کیونکہ اس کے شکار پر چھوڑ نے میں شہبہ ہورہا ہے، جبکہ شکار کے ذریح کا یہی طریقہ ہے، اور بالقصد اسے جھوڑ نے کے بغیر اس کا شکار صال نہیں ہو تا ہے، (ف: یہ ساری صور تیں اس وقت کی ہیں جبکہ کتے یا چستے یا باز و غیرہ نے اپنے شکار کو زخمی کر کے مارا ہو )۔

توضیح: اگر کسی نے اپنے کتے کو ہم اللہ کہہ کر شکار پکڑنے کا اشارہ کیا اور اس نے ایک ایک کر کے کئی شکار کر کے مار ڈالا، اور اگر وہ کما ایک شکار کر کے آرام کرنے لگا پھر دوسرے کو شکار کیا پھر آرام کیا، اگر شکار کی نے اپنے سکھائے ہوئے باز کو شکار پکڑنے کے لئے چھوز ا اور وہ وہاں سے اڑ کر پہلے کسی جگہ پر بیٹھ گیا، پھر شکار کا پیچھا کرکے اے مار ڈالا، تفصیلی مسائل، احکام، تفصیلی دلائل

قال وان خنقه الكلب ولم يجرحه لم يوكل لان الجرح شرط على ظاهر الرواية على ماذكرناه وهذا يدلك على انه لا يحل بالكسر وعن ابى حنيفة انه اذا كسر عضو فقتله لاباس باكله لانه جراحة باطنة فهى كالجراحة الظاهرة وجه الاول ان المعتبر جرح ينتهض سببا لا نهار الدم ولا يحصل ذلك بالكسر فاشبه التخنيق قال وان شاركه كلب غير معلم اوكلب مجوسى اوكلب لم يذكر اسم الله عليه يريد به عمدا لم يوكل لما روينا فى حديث عدى رضى الله عنه ولانه اجتمعالمبيح والمحرم فيغلب جهة الحرمة نصا اواحتياطا ولو رده عليه الكلب الثانى ولم يجرحه معه ومات بجرح الاول يكره اكله لوجود المشاركة فى الاخذوفقد ها فى الجرح وهذا بخلاف ما اذارده المجوسى عليه بنفسه حيث لا يكره لان فعل المجوسى ليس من جنس فعل الكلب فلا تتحقق المشاركة وتتحقق بين فعلى الكليين لوجود المجانسة ولو لم يرده الكلب الثانى على الاول لكنه اشتد على الاول حتى اشتد على الصيد فاخذه وقتله لا باس باكله لان فعل الثانى اثر فى الكلب المرسل دون الصيد حيث ازداد به طلبا فكان تبعا لفعله لانه بناء عليه فلايضاف الا خذ الى التبع بخلاف ما اذا كان رده عليه لانه لم يصر تبعا فيضاف اليهما.

۔ ترجمہ: قدوریؓ نے کہاہے کہ اگر شکاری کتے نے شکار کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور اسے زخی نہیں کیا تو اس کو کھانا جائزنہ ہوگا: لان المجوح شوط المنع: کیونک ظاہر الروایة میں شکار کوزخی کر کے مار ڈالنا بھی ایک شرط ہے، جیبا کہ ہم نے پہلے بیان کردیاہے: و هذا یدلگ النے: اور اس قول سے تم کو اس بات کی دلیل مل جائیگی کہ شکار کی ٹانگ وغیرہ توڑ دینے سے شکار حلال نہیں ہو تا ہے، (جبکہ اس طرح توڑ دینے سے کوئی زخم نہ آیا ہو): و عن ابھ حنیفۃ المنے: اور امام ابو حنیفہ ّ سے روایت منقول ہے کہ اگر شکاری جانور نے شکار کا کوئی غفو توڑ کر مارڈ الا تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لئے کہ ایسا کرنا بھی باطنی طور سے زخمی کرنا ہو تا ہے، لہٰذا یہ بھی ظاہری زخم کرنے کے ما نند ہوگا۔

وجہ الاول النے اس میں پہلے قول یعنی عضو کو توڑد ہے ہے شکار کے حال نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ زخمی ہونے ہے اس بات کا اغتبار کرنا ہوگا کہ ایبازخم لگا جس ہے بدن کاخون بھی بہہ جائے جبکہ عضو توڑد ہے ہے خون کا بہہ جانالازم نہیں ہوتا ہے، لہٰذا عضو توڑ نے کا حکم گلا تھو نئے کا ہوگا، (ف: حالا نکہ وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، جے گلا تھونٹ کر مار دیا جائے ،اس کے جواب کا حصل یہ ہے کہ ہم نے آگر جہ یہا تسلیم کر لی ہے، کہ عضو کو توڑد ینا بھی زخم کرنے ہے، بی حکم میں ہا گرچہ اس کازخم ظاہری نہیں ہوکر باطنی ہوتا ہے، کیکن اس جگہ جراحت سے مطلقاً جراحت مراد نہیں ہے، بلکہ وہ جراحت معتبر ہے، جس سے ایساخون بہہ جائے جسیا کہ حلق کو ذریح کرنے سے بہتا ہے، جبکہ بڑی یا عضو کے توڑد ہے ہے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے، حسلہ جیسا کہ حلق کو ذریح کرنے ہے بہتا ہے، جبکہ بڑی یا عضو کے توڑد ہے ہے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے، حسلہ جیسا کہ حال کہ حلا النے قدوری نے فرمایا ہے کہ اگر کی جیسا کہ علی ہو تا ہے، میں اللہ کہہ کر شکار پر چھوڑا گیا ہوکوئی دوسر اغیر تعلیم یافتہ کتا بھی شریک ہوگیا (خواہ وہ غیر مسلمان کا ہویا ہی شکاری شخص کا ہویا کی دوسر ہے کا ہواگر چہ اس پر تسمیہ کہہ لیا گیا ہو کیا ہی تحقی اسے قصد آبم اللہ اللہ کو اور کو اور فرا گیا ہوں کو ایسا کا تر کیا ہو ایسان کا اور کی ہوگیا ہوگیا کہ والیا شکار منہیں کیا باغ ایا گا تر کیا ہوگیا۔ کو ایسائی کانام نہیں لیا گیا ہو کیا گیا ہوگیا۔ کا دوسر کیا ہوائی کانام نہیں لیا گیا تھوڑا گیا ہوں (پھر دونوں کو اس نے شکار کو اور دیا) توالیا شکار نہیں کھایا جائے گا۔

لما دوینا فی حدیث عدی "المح: اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت عدی بن حاتم ہے مروی ہے جس میں اس شکار کے حرام ہونے کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے: و لانہ اجتمع الممبیح المح: اور اس عقلی دلیل کی وجہ ہے کہ اس صورت میں شکار کو حرام کرنے والی اور طال کرنے والی د ونوں دلیلیں جمع ہور ہی ہیں، البذا حرام کرنے والی دلیل (محرم) کو ترجیح دے کر حرام کہا جائے گا، خواہ نص کی بناء پر ہو یا حقیاط کی بناء پر ہو، (ف: جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود گا قول ہے کہ حرام اور حلال ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، مگر ای صورت ہیں کہ حرام غالب ہو تاہے، ت، اور دلیل قیاس کا حاصل یہ ہے کہ اگر تعلیم یافتہ نے نے شکار کیا ہے تو اس شکار کو حلال ہو ناچا ہے اور اگر غیر تعلیم یافتہ کے نے شکار کیا ہے تو اس کا شکار کو حلال ہو ناچا ہے اور اگر غیر تعلیم یافتہ کے نے شکار کیا ہے تو اس کا شکار کو حمل کہنا چا ہے، جبکہ موجو دہ صورت میں دونوں ہی حتم کے کئے ساتھ پائے جارہے ہیں، البذا حرام ہونے کو ترقیح دی جائے گا و نص میں بھی ایسا ہوا والی کیا تا کہ کہنا ہو تا ہے، اس جگہ عمد آکی قیداس لئے لگائی گئے ہے کہ اگر کسی دوسرے مسلمان نے بھی اپنا اس کے لگائی گئے ہے کہ اگر کسی دوسرے مسلمان نے بھی اپنا کا شکار پر دوڑ ایا لیکن اس وقت تسمیہ کہنا بھول گیا اور دونوں مسلمان شکاریوں کے کتوں نے مل کرشکار کیا تو دہ شکار حلال ہوگا۔

و لو دہ علیہ الکلب المنے: اور اگر دوسرے کئے نے شکار پہلے کئے کی طرف لوٹادیا (ف: شکار کی آد کی نے اپنا تعلیم یافتہ کتا کہم اللہ اکبر کہہ کر شکار کو پکڑنے کے لئے چھوڑا، اور وہ شکار اس کئے کے سامنے سے بھاگا، سامنے میں غیر تعلیم یافتہ یا مجو ک وغیرہ کے کئے نے جو آگے کھڑا تھا اس پر حملہ کرنا چاہا تو وہ شکار ہلیٹ کر پھر پہلے کئے کے قریب سے گزر نے لگے تو اس نے اس شکار پر حملہ کر کے اسے مارڈ الا، لیکن دوسرے کئے نے شکار کو مطلقاز خی بھی نہیں کیا (ف: اس لئے کہ اس نے اس شکار کو صرف دوڑایا تھا) بلاآ فر شکار پہلے کئے کے زخم سے ہی مرگیا: بیکوہ اسحلہ اللے: تو اس شکار کو کھانا مکروہ ہوگا، (ف: اس موقع میں مشس الائمہ طوائی نے فرمایا ہے کہ اس شکار کو پکڑوانے میں دوسر سے طوائی نے فرمایا ہے کہ اس شکار کو پکڑوانے میں دوسر سے کے کی جس شرکت پیلی جارہی ہے داس شکار کو پکڑوانے میں دوسر سے کہا گئی جارہی ہے دائی جارہی ہے کہ اس شکار کو پکڑا سے شکار کو پکڑنا کے لئے اس شکار کو پکڑنا

آ سان ہو گیا بھراہے مارڈالا، توبیہ شکار کھایا جاسکے گا۔

لان فعل المعجوسى الغ: اس لئے کہ اس وقت اس مجوسى نے جو پھے بھى كام كيادہ اس كے كہ كے كام كى جنس سے نہيں بائى جائے ہے، البذاكة كے كام سے اس مجوسى کے كام ميں شركت نہيں بائى جائے ہے، (ف: اس لئے كہ آپس كى شركت ہم جنوں ميں ہى ہو كتى ہے، اور وہ متفاد اور متبان چز دل مشاركت نہيں ہو كتى ہے، پس معلوم ہوا كہ شكاركوز خى كر كے ار ڈالناصر ف كة ہى كام ہوا اس لئے كہ كة اور مجوسى كے كام ميں شركت كى طرح بھى جابت نہيں ہو سكى ہے) و تتحقق بين فعلى المكليين الغ اور وقت جو نكہ ايك ہى جنس كے ہوتے ہيں اس لئے دونوں كے كاموں ميں مشاركت ہو جائى ہے، (ف: اس طرح حاصل مسئلہ يہ ہوا كہ اگر ايك تعليم يافتہ كة كے ساتھ شكار ميں دوسر البياك بھى شرك ہو جائے جس كا شكار كھانا جرام ہوگا، اور اگر كة كے دونوں كے فل كر شكاركيا ہے لبذا اس كا كھانا جرام ہوگا، اور اگر كة كے دونوں كے فل كر شكاركيا ہے لبذا اس كا كھانا جرام ہوگا، اور اگر كة كے شكار كے وقت كوئى البياك ميں مشاركت ہو جائے جس كا شكار مباح نہيں ہو تا ہے ليكن اس شخص نے شكار كو زخى نہيں كيا بلكہ صرف تعليم يافتہ كة كاك المراب تو اس كی اس ميں شركت كا اعتبار نہيں كيا جائے گا كہ گويا صرف اس تعليم يافت كة كاكيا ہوا ہے شكار الم اللہ تعليم يافت كة كاكيا ہوا ہے شكار الم اللہ تعليم يافت كة كاكيا ہوا ہے شكار الم اللہ تعليم يافت كة كاكيا ہوا ہے شكار كے اللہ تعليم يافت كة كاكيا ہوا ہے شكار اللہ اللہ تعليم يافت كة كاكيا ہوا ہے شكار اللہ تعليم يافت كة كاكيا ہوا ہوں كا اللہ يكار كو كھانا جائز ہوگا)۔

و لو لم یو دہ انگلب الحن اوراگر دوسرے کتے فرگار کو پہنے کتے کی طرف نہیں لوٹایا بلکہ یہ دوسر اکا پہلے کتے کے مقابلہ میں کچھ تیز دوڑ کر شکار کے پاس بہنچٹا جاہا گر پہلا کتااور تیز دوڑ کر اس شکار تک بہنچ کر اے پکڑ کر مار ڈالا تواس شکار کے کھانے میں پچھ حرج نہیں ہے: لان فعل الثانی النے: اس لئے کہ اس طرح تیز دوڑ کر دوسرے کتے نے پہلے کتے ہیں اثر پیدا کیا یعنی پھر تی دلاد می اور اس شکار میں کوئی اثر پیدا نہیں کیا کہو تکہ دوسرے کتے کے جھیٹنے سے پہلے کتے ہیں شکار کو پکڑنے کا مقابلہ بڑھ گیا، اس طرح دوسرے کتے کی دوٹر کے تابع ہو گیا، کوئکہ پہلے کام یعنی دوسرے کتے کی دوڑ کی بناء پر دوسر اکام یعنی پہلے کتے میں دوڑ رادہ ہو گئی، اس لئے اس شکار کو پیلے کتے کی دوٹر کی بناء پر دوٹر گیا، اس لئے اس شکار کو پکڑنا اس تابع یعنی دوسرے کتے کی طرف منسوب ہوگا، بعدلاف کو پکڑنا اس تابع یعنی دوسرے کتے کی طرف منسوب ہوگا، بعدلاف ما اذا المنے: اس مسئلہ کے بر خلاف یہ صورت ہوگا کہ اگر اس شکار کو دوسرے کتے کے اصل قعل کی طرف منسوب ہوگا، بعدلاف ما اذا المنے: اس مسئلہ کے بر خلاف یہ صورت ہوگا کہ اگر اس شکار کو دوسرے کتے کے اس لئے یہ شکار جب گرفتار ہوگیا تو اس کے اس مشافل کام ہوگا کو تکہ یہ کام اس دوسرے کتے کا ایک مستقل کام ہوگا کو تکہ یہ کام پہلے کتے کے تابع ہو کر نہیں ہوا ہے، اس لئے یہ شکار جب گرفتار ہوگیا تو اس گرفتار می کی نسبت دونوں کتوں کی طرف مورت ہوگی۔

توضیح: إگر کسی شکاری کتے نے کسی شکار کوز خمی کئے بغیر صرف اس کا گلاد با کرمار ڈالاشکار کے کسی عضو کر توڑ کرمار ڈالنے سے وہ حلال ہو تاہے یا نہیں، اگر کسی کے ایسے تعلیم یافتہ شکاری کتے کے ساتھ جے بسم اللہ کہہ کر جھوڑا گیا ہو دوسرے غیر تعلیم یافتہ کتے نے مل کر جانور شکار کیا، یا دوسرے کتے نے مثار کو پہلے کتے کی طرف حملہ کر کے بھادیا، مسائل کی تفصیل، احکام، دلا کل مفصله

قال واذا ارسل المسلم كلبه فزجره مجوسى فانزجر بزجره فلا باس بصيده والمراد بالزجرا لاغراء بالصياح عليه وبا لا نزجاراظهار زيادة الطلب ووجهه ان الفعل يرفع بما هو فوقه اومثله كما في نسخ الاى والزجردون الارسال لكونه بناء عليه قال ولو ارسله مجوسى فزجره مسلم فانزجرلم يوكل لان الزجردون الارسال ولهذا لم تثبت به شبهة الحرمة فاولى ان لا يثبت به الحل وكل من لا تجوز ذكاته كالمرتد والمحرم وتارك التسمية عامدا في هذا بمنزلة المجوسي وان لم يرسله احد فزجره مسلم فانزجر فاخذ الصيد فلا باس باكله لان الزجر مثل الانفلات لانه ان كان دونه من حيث انه بناء عليه فهو فوقه من حيث انه فعل المكلف فاستويا فصلح ناشخا.

ترجمہ المام محد نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر کسی مسلمان شکار نے اپناکتا شکار پر دوڑایا دہ جارہا تھا کہ راستہ میں کسی غیر مسلم نے بھی اسے للکار دیا جس سے اس نے مزید تیز دوڑ کر شکار کو پکڑ کر مار دیا تواس شکار کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے ، (ف: زجر کے معنی ہیں بلند آواز سے جھڑ کنا، ڈاٹما، للکار تاد غیر داس کی گی صور تیں ہو سکتی ہیں ان میں ہے بعض صور ت میں اس سے شکار حرام اور مر دار ہو جاتا ہے ، اور بعض صورت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بعنی اس کاشکار کھڑا ہو گیا، اس کے بعد اپناکتا شکار پر دوڑایا اور اس کے بعد مجوس نے اسے اندر سے ڈائٹ دیا جس کی وجہ سے دوہ ہیں پر ڈر کر کھڑا ہو گیا، اس کے بعد اس نے موجودہ صورت میں زجر سے رک جانے کے ڈائٹمام اد نہیں ہے اس نے موقع پاکر شکار کو مار ڈالا، تو یہ شکار حرام ہوگا اس لئے موجودہ صورت میں زجر سے رک جانے کے لئے ڈائٹمام اد نہیں ہے اس لئے مصنف نے کہا ہے کہ : و المعواد بالزجو الاغواء المنے: زجر سے مراداس جگہ زور دار آواز سے دوسر سے کو شکار پکڑنے نے لئکار نا ہا اور انز جار بعنی اس زجر اور للکار کی مان سے یہ مراد ہے کہ پہلے سے زیادہ تیز ہو جانا، (ف : پس صاصل مسئلہ یہ ہوا کہ کہ کسی مسلمان نے اپنا کتا شکار پر چھوڑا پھر مجوسی نے اسے اور للکار کر شکار پر ابھار دیا چنانچہ اس ابھار نے کی وجہ سے دہ اور کہی تیز دو راز آلوں کا شکار جائز ہوگا۔

و وجہ ان النے: اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کام ایسے ہی کام ہے بلندیا متاثر ہوتا ہے، جواہمیت یاوزن ہیں اس جیسالیاس ہے بھی زیادہ ہو جیسا کہ آیت کے تعم ہے جمل آئیت کا تعم ور یعنی منسوخ ہوجاتا ہے لیکن مجمل آیت کے تعم ہے تعکم آیت کا تعم دور یعنی منسوخ نہیں ہوتا ہے: والزجودون الار سال النے: اور اس شکار کے مسئلہ ہیں کتے کوشکار کے لئے جھوڑنے یاارسال کرنے کے مقابلہ میں اسے زجر کرنے کا تعکم کمتر ہے، کوئکہ شکار کو ارسال کرنے یاس کرنے یاس کو چھوڑے جانے کے بعد ہی اسے زجر کیا جاسکتا ہے، یعنی ارسال کرنے پر ہی زجر کرنے کی بنیاد ہوتی ہے، (ف: اس کے اللہ کا کہ اس کے بعد ہی غیر مسلم نے اسے لکار دیا تو اس مثال ہے، اور اس کے بعد ہی غیر مسلم نے اسے لکار دیا تو اس مثال میں کتے کوشکار کے لئے چھوڑ نا اس کے الکار نے سے مالک کا فعل میں ہوا، اور زجر کرنایا للکار نا اس کے تالی اور ادنی ہوالہٰد ااس کے للکار نے سے مالک کا فعل میں چوٹر نا باطل نہیں ہوگا، اور ہوگار حال ہوگیا، اچھی طرح سمجھ لیں، واللہ تعالی اعلم، م)۔

قال ولو ارسله مجوسی النے: الم محد نے جامع صغیر میں فربایا ہے کہ اگر مجوی نے اپناشکاری کاشکار پر جھوڑا، پھر کی مسلمان نے شمیہ کہتے ہوئے اس کے کو لاکار دیا جس کی وجہ سے دہ اور تیزی کے ساتھ شکار پر دوڑا، یہ شکار حلال نہ ہوگا، کیو نکہ لاکار ناحکماً ارسال سے محتر ہو تا ہے، اس لئے مجوس نے جوار سال کاکام کیا تھااس کا اثر باطل نہیں ہوگا، اس وجہ سے اس کے لاکار ناحکماً ارسال سے حترام ہو جانے کاشہہ ٹابت نہ ہوگا، (ف: یعنی اس صورت میں کہ مسلمان نے اپنا کاشکار پر چھوڑا اور مجوسی نے ساس کے حرام ہو نے کاشبہ بھی ٹابت نہ ہوگا، حال لاکار دیا تو اس کی لاکار دیا تو اس کی لاکار دیا تو اس کی لاکار کو کتے کے مان لینے سے شکار میں اس کے حرام ہونے کاشبہ بھی ٹابت نہ ہوگا، حال نا کہ احتیاط پر عمل کرتے ہوئے، کس چیز کے حرام ہونے کاشبہ بہت جامع جاہت ہو تا ہے، لیس اس کی حلت ٹابت نہ ہوگی، (ف: حالا نکہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ کس چیز کے حلال ہونے کا حکم ٹابت ہو تا ہے، لیس اس ادلی اس کی حلت ٹابت نہ ہوگی، (ف: حالا نکہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ کس چیز کے حلال ہونے کا حکم ٹابت ہو تا ہے، لیس اس مسلم مسلمان کے لاکار نے سے شکار میں اس کی حلت ٹابت نہیں ہوگی، اب یہ بات معلوم ہوئی جاہتے کہ نہ کو ور خون کی سے میں کا دیج کی میں جو نے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اس لئے ماتی نے اس کے میں ہونے کی کوئی خصوصیت نہیں ہوئی جاہد ہی اس کے میں کہ دی کی میں جو نے کی کوئی خصوصیت نہیں ہوئی جاہد ہو جسے مر تداور احرام ہانہ سے والا،

ادر جس مسلمان نے قصد انہم اللہ کہنا چھوڑ دیا ہو اس شکار کے حکم میں وہ مجو ی کے حکم ہی میں ہو گا، (ف:ای بناء ہراگر مثلاً زید نے شکار پراپنا کتا چھوڑااو مریدیا محرم یا قصد اُنہم اللہ کہنے کو چھوڑ دینے والے نے اس کتے کو لاکار ااور وہ کتامان گیا تو اس کا شکار جائز ہوگا،ای طرح کے برعکس ہونے میں جائز نہیں ہوگا،ای طرح ہنو و نیچری یعنی دہریہ اور مرغی کو ذیح کرنے کی بجائے گرون پ مروڑ کر کھانے والاعیسانی بھی مجو س کے بی حکم میں ہو تاہے۔

وان لم یوسله احد النے: اور اگر تعلیم یافتہ کے گوئی نے شکار پر چھوڑا نہیں تھا بلکہ وہ خود ہی شکار کی طرف چل پڑا تب مسلمان نے اسے لککار دیااور تسمید بھی کہد لیا، اور وہ للکار تااس کے خود چھوٹ کر چلنے کے برابر ہوتا ہے، (اور برابر سے یاس کوئی حرج نہیں ہوگا: الن النو جو النے: کیونکہ جانور کو للکار تااس کے خود چھوٹ کر چلنے کے برابر ہوتا ہے، (اور برابر سے یاس کے برھے ہوئے سے کم در جہ کا تقلم منسوخ ہوسکتا ہے،) یعنی کے کاازخود شکار کی طرف رواتہ ہونا مسلمان کی للکار سے باطل ہو جائے گا، کیونکہ للکار پر چلنااور خود اپنی مرضی اوارادہ سے چلئے میں دونوں ایک دوسر سے ایک ایک بات میں کم جن گر دوسر سے اعتبار سے ایک بات میں زیادہ بھی جن بینی للکار نااگر چہ از خود چلنے سے اس اعتبار سے کم ہے کہ للکار نااس کی اپنی روانی کے تابع ہوادرا ہی بر مبنی ہے تو للکار نادوسر سے اعتبار سے خودروانی سے بڑھ کر ہے، اس لئے کہ للکار ناایک مکلف مردکاکام ہوئی ہے، اس طرح للکار نااس کی خود روی کے لئے ناتے ہو سکتا ہے، اور اس کی اپنی برانی چال حتم ہوگئی۔
دوس کے لئے ناتے ہو سکتا ہے، (ف: خلاصہ یہ ہواکہ جب کیاخود ہی چل رہا ہے، اور اس کی اس چال پر مسلمان نے اسے اور للکار دیا اور کی بیل کار کہ بیان کی ای بیان کی اس چال پر مسلمان نے اسے اور للکار دیا ۔ اور کی بھی اس لیا کہ کیا تو خود اس کی اپنی پر انی چال حتم ہوگئی۔

ادراب گویاایک مسلمان کے چلانے پر چلنے لگالہذااس کا شکار طال ہوگا،اس کی وجہ بھی وہی ہے جو ہم نے او پر بیان کر دی
ہے ،کہ کوئی بھی کام یا تھم اپنے ہی جیسے سے یا ہے سے بڑھے ہوئے ہے منسوخ اور ختم ہو سکتا ہے،اب ہمیں یہ خابت کر ناہے کہ
لاکار نااس کی خود اپنی چال اور رفتار کے برابرہے،اس طرح ہے کہ یہ لاکار ناایک ایسے مسلمان بندہ کاکام ہے جوالہی عزوجل کی نازل
کردہ شریعت پر عمل کرنے کامکلف اور ومہ وارہے،اس لئے اس کی یہ حرکت کتے کی اپنی مرضی کی حرکت ہے بلندہے، لیکن لاکار نا
خود اس کی اپنی مرضی پر واقع ہوا ہے، اس طرح ہے کہ وہ تو چلا جارہا تھا اس حالت پر جب لاکار نااس کی روانی کے تا بع بوا، پس اگر
اس اعتبار ہے دوسرے ہے کم ہوا تو پہلے اعتبار ہے اعلیٰ ہے، ٹبندا مجموعی طور سے زیادہ یہی کہا جائے گا کہ دونوں ہی برابر
ہوگئے، لیکن چو ککہ کتے نے لاکار کو مال لیا ہے تو یہ ناکے ہوگیا،اس لئے گویا کہ ایک مسلمان نے اس کتے کو تسمیہ کہ کر شکار پر چھوڑا
اور شکار کر لیاس لئے دہ شکار طال ہوگا۔

توضیح: تسی مسلم نے اپنا شکار کتا شکار پر چیموڑااور ایک مجوی نے بھی اسے شکار پر مزید لکار دیا جس سے وہ اور تیز ہو گیا اور اسے شکار کر لیا اور اگر کتے کو مجوی نے چیموڑااور کس مسلم نے بسم اللہ کہہ کراہے للکار دیا جس سے وہ تیز دوڑ گیااو شکار کر لیا، اگر کتااز خود شکار پر چلاا تنے میں کسی مسلم نے اسے للکار دیا، جس سے وہ تیز دوڑااور شکار کو مارڈ الا، تمام مسائل کی تفصیل، تھم، منصل دلاکل، زجراور انز جارکی معنی اور دونوں میں مثالی فرق

ولو ارسل المسلم كلبه على صيد وسمى فادركه فضربه ووقذه ثم ضربه فقتله اكل وكذا اذا ارسل كلبين فوقذه احدهما ثم قتله الاخر اكل لان الامتناع عن الجرح بعد الجرح لا يدخل تحت التعليم فجعل عفوا ولو ارسل رجلان كل واحدمنهما كلبا فوقذه احدهما وقتله الاخر اكل لما قلنا والملك للاول لان الاول اخرجه عن حد الصيدية الا ان الأرسال من الثاني حصل على الصيد والمعتبر في الاباحة والحرمة حالة الارسال فلم يحرم بخلاف ما إذا كان الارسال من الثاني بعد الخروج عن الصيدية بجرح الكلب الاول.

ترجمہ: اوراگر کمی مسلم نے بھم اللہ کہہ کر اپنا کا شکار پر چھوڑا اس نے آگے بڑھ کر اے پالیا اور اسے چوٹ پہنچا کر ست کر دیا و بارہ اسے پوٹ پہنچا کر دیا یہ انتکا کہ اسے بارڈالا، تو یہ شکار کھایا جا سکتا ہے، (ف: اس موقع میں یہ شہر ہو سکتا ہے کہ اس کتے نے جب شکار کو مار کر سست کر دیا تواب وہ بھا گئے والا شکار خمیس م بالبندا اس وقت تواہ نے تھا): و کفا اذا او سل کلیس گڑا ایسا نہیں کہا اس کے دو بارہ اس پر کتے نے حملہ کر کے مارڈالا اس لئے اسے طال نہیں ہو ناچا ہے تھا): و کفا اذا او سل کلیس المنے اس طرح اگر مالک یعنی شکاری نے اپنے دو کتے چھوڑے ان میں ہے ایک نے اس شکار کو مار کر ست کر دیا اتناکہ وہ بھاگ نمیں ہو سکتی ہے، (ف: اور بیان کئے ہوئے شبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا): اور بیان کئے ہوئے شبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا): لان الاحتناع عن المنے کیونکہ کئے اس نے جو پچھ کیا وہ معاف سمجھا جائے گار کو اتنی تعلیم نہیں دی جاستی ہو گئے کو اتنی تعلیم نہیں دی جاستی ہے کہ اگر وہ ایک کے آنے کا انظار کر تا کے اس کیا کہ کہ اندہ وہ اس کرنے کی امید ہی نہیں کی جاستی ہے تو اس نے دو بارہ زخی کر دوائے کی وہ اس نے اس کے ایک تعلیم عاصل کرنے کی امید ہی نہیں کی جاستی ہے تو اس نے دوارہ زخی کر دوائی تو اس نے دوائی نے کی کو بھی صرف اس قدر مکاف بنایا ہے کہ دوائی نے کسی کو بھی صرف اس قدر مکاف بنایا ہے سے کہ دوائی نے کسی کو بھی صرف اس قدر مکاف بنایا ہے سے کہ دوائی نے کسی کو بھی صرف اس قدر مکاف بنایا ہے سے کہ دوائی نے کسی کو بھی صرف اس قدر مکاف بنایا ہے سے کہ دوائی نے کسی کو بھی صرف اس قدر مکاف بنایا ہے سے کہ دوائی نے کسی کو بھی صرف اس قدر مکاف بنایا ہے سے کہ دوائی نے کسی کو بھی صرف اس قدر مکاف بنایا ہے۔

ولمو اوسل وجلان المنع: اوراگر دو مسلمان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا کتاشکار پر چھوڑا، ان میں سے ایک نے شکار کوپاکراتنا زخی کر دیا جس کی وجہ سے دہ ست ہو گیا لیتی اب بھا گئے کے لائق نہیں رہا، اس کے بعد دوسر سے کتے نے بھی اس پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا، تو یہ شکار بھی حلال ہوگا، اور اسے کھایا جاسکے گا، اس کی ولیل بھی وہی ہے جو او پر بیان کی گئی ہے، (ف : کہ اس طرح ایک نیم جان شکار کو دوبارہ زخی نہ کیا جائے اس کی تعلیم کتے کو نہیں دی جاسکتی ہے، اور چو تکہ اس نے زخی کر کے مار ڈالا ہے اس لئے اس کام کو عفو سمجھا جائے گا، لہذا شکار حلال رہے گا، اب یہ سوال پیدا ہو تاہے کہ وہ شکار ان دونوں شکار ایوں میں سے کس کا سمجھا جائے گا، تو اس کا جو اب اس طرح ویا: المملک للاول المنح: کہ یہ شکار پہلے کی ملکیت میں ہوگا، یعنی اس شکار کا مالک وہ شخص ہوگاجو پہلے کتے کا مالک ہوگا اور وہ وہ بی ہے جس کے کتے نے اس شکار کوزخی کیرکے لڑنے اور بھا گئے کے لائن نہیں رکھا۔

والمعتبو فی الاباحة المخ: اور اس کے مباح یا حرام ہونے میں اس حالت کا عتبار ہوتا ہے جو حالت اس میں کتے کو اس پر چھوڑنے کے وقت کی تھی کہ اس وقت بھی وہ حلال اور مباح تھا، (ف: کیونکہ ارسال کے وقت وہ جانور بلاشیہ ایک آزاد شکار تھا): بعد الاف مااذا کان المع: بخلاف اس کے اگر دوسرے محض نے اپنے کتے کواس وقت چھوڑا ہوکہ پہلے کتے نے اس شکار کو
ایساز خی کر دیا ہو کہ اس میں بھا گئے کی طاقت باتی ندر ہی ہو، (ف: تو حرام ہوگا)، اور اب میں مترجم یہ کہتا ہوں کہ بلاشہ دوسرے شخص کی یہ حرکت حرام تھی کہ اس نے ایسے وقت میں جبکہ جانور زخی ہوجانے کی وجہ نے آزاد ندر بابلکہ پہلے شخص کی ملکت میں
آگیا تھا اپنے آلہ یعنی کتے کے ذریعہ اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کیوں کی، اور دوسرے شار حین نے لکھا ہے کہ دوسرے کتے کے
شکار کرنے سے وہ شکار حرام ہوجائے گا، کیو نکہ وہ اس وقت تک تقریباً ہے جان ہوجانے کی وجہ سے شکار باتی نہیں رہا تھا اس لئے اس کے حلال ہونے پر
اس طرح کے قتل کو حرمت سے غالب کیا جائے گا، الحاصل وہ حرام ہوگا۔

اب میں مترجم پھرکہتا ہوں کہ اگر بہلاکہ و بارہ اے زخی کر کے مارڈ الباتوہ طال ہوتا کیونکہ کے کااپ شکار کو دوبارہ ذخی کرنے ہے منح کرناس کی تعلیم میں داخل نہیں ہے ،اوراسے منع نہیں کیاجاسکتاہے ، لیکن ای کو جب دوسرے کے نے مارڈ الا تودہ حرام ہو گیا،ان دونوں کے مارڈ النے میں فرق کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دہ جانور جبتک شکار کی حیثیت میں تھا یعنی جان بچانے کے لئے دوٹر بھاگ کر سکتا تھا اس دفت تک دوسرے کے کواس پر نہیں چھوڑا گیا تھا،اگر ایسا ہوتا تو بعد میں بھی دہ شکار رہتا اوراس کا کھانا جائزاور حلال ہوتا، بلکہ دوسرے کے کواس دفت چھوڑا گیا جب جانور شکار باتی نہیں رہاتھا، تواس کی مثال الی ہوگئی جیسے کسی شخص کی جوافتیار میں ہے اسے دوسرے شخص تیر مار کر اختیار کو ذک کردے، تووہ مر دار اور حرام ہوجائے گی، ای طرح بہاں بھی اپنے کی جوافتیار ہیں ہے اسے قبل کر وادیا تو وہ شکار مر دار ہوجائے گا،اس طرح حاصل مسئلہ یہ جواکہ شکار پر ارسال یا تیر چلانے کے وقت کا اعتبار ہوتا ہے ، کہ اگر اس وقت وہ شکار باتی ہو یعنی بھاگ کر اپنی جان بچا سکتا ہوتو دوسرے کتے کے مارڈ النے سے اس کے وقت وہ شکار باتی نہ رہا ہو جلال رہے گا،اوراگر اس کے ارسال کے وقت وہ شکار باتی نہ رہا ہوتو دوسرے کتے کے مارڈ النے سے اس کے بعد کہ وہ شکار باتی نہ رہا ہو جلال رہے گا، فاقہم، م۔

توضیح: اگر کئی مسلم نے اپنا کتا شکار پر تسم اللہ کہہ کر دوڑ ایااس نے ایک مرتبہ اس کو بکڑ کر زخمی کر دیا، و وبارہ پھر اس پر حملہ کر کے اسے مارڈ الا، اگر مالک نے اپنے دو کتے شکار پر چھوڑے ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اسے زخمی کر کے بھاگئے سے مجبور کر دیااس کے بعد دوسر سے نے اس پر حملہ کر کے اسے مارڈ الا، اگر دومسلمانوں نے اپنا اپنا کتا شکار پر چھوڑ اان میں سے ایک نے شکار کو مار کرزخمی اور لا چار کر دیا، پھر دوسر سے کتے نے حملہ کر کے اسے مارڈ الا مسائل کی تفصیل، تھم، مفصل دلائل

فصل في الرمى ومن سمع حسا ظنه حس صيد فرماه او ارسل كلبا او بازيا عليه فاصاب صيدا ثم تبين انه حس صيد حل المصاب اى صيد كان لانه قصد الاصطياد وعن ابى يوسف انه خص من ذلك الخنزير لتغلظ التحريم الاترى انه لا تئبت الا باحة في شئى منه بخلاف السباع لانه يوثر في جلدها وزفر خص منها مالا يوكل لحمه لان الإرسال فيه ليس للاباحة ووجه الظاهر ان اسم الاصطياد لا يختص بالماكول فوقع الفعل صطياداً وهو فعل مباح في نفسه واباحة التناول ترجع الى المحل فنثبت بقدر ما يقبله لحما وجلدا وقد لا تثبت اذا لم يقبله واذا وقع اصطياد اصار كانه رمى الى صيد فاصاب غيره وان تبين انه حس ادمى اوحيوان اهلى لا يحل المصاب لان الفعل ليس باصطياد والطير الداجن الذي ياوى البيوت اهلى والظبى الموثق بمنزك لما بينا.

ترجمہ: اگر کسی نے کہیں ہے کوئی آہٹ یا حرکت منی جھے اس نے کسی شکار کی حرکت محسوس کرتے ہوئے اس پر تیر چلادیا یا اس کے پکڑنے کے لئے اپنا کتا باز چھوڑ دیا اور وہ تیر کسی شکار کو جا کرلگ گیایا کتا نے کسی شکار کو پکڑ لیا جس سے یہ یقین آگیا کہ وہ کوئی شکار کو بھی شکار کو فی کار کرنے کاار اوہ کیا تھا، (ف اس کی وضاحت یہ ہے کہ شکار کی نے شکار کی آہٹ سے شکار کا یقین کر کے اپنا تیر چلایایا کتا وغیرہ چھوڑا جس سے ایک شکار ہاتھ لگا وہ کار ک نے شکار کی آہٹ سے شکار کا یقین کر کے اپنا تیر چلایایا کتا وغیرہ چھوڑا جس سے ایک شکار ہاتھ لگ گیااگر چہ شکار وہی نہ ہو جس کو گمان کر کے اس نے تیر چلایا تھا، تو اس کے طال ہونے کے لئے صرف اس بات کی شرط ہے کہ جس کی آہٹ میں اور گری بالو کو بوت کی وہ شکار ہا تھا کہ جس کی آہٹ میں بالو کر کی بالو کو بوت کہ وہ جس کی آہٹ میں اور کی سے جانور کی تھی کی ہو تو وہ شکار طال نہ ہوگا، اور اگر بعد میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ہر انیا جنگی کہو ترکی آہٹ تھی یا تیر چیتا وغیرہ ایسے جانور کی تھی جس کا گوشت کھایا نہ بیا تاہم وہیں ان میں سے جو ماکول اللحم ہو اس کے طال ہونے کا مراد یہ ہے کہ وہ آہٹ حقیقت میں کسی شکار کی ہو خواہ وہ شکار ایسا ہو جسے گر و بھیٹر وغیرہ یہا تھا کہ باتھ کے باتا ہو بھیے شیر و بھیٹر وغیرہ یہا تھک کہ جنگل سور کی آہٹ ہو تو بھی جو شکار ہا تھ آیا طال ہوگا۔

وعن اہی یوسف النے: اور امام ابو یوسف موات ہے کہ انہوں نے صید میں ہے سور کو علیحدہ کردیا ہے لینی وہ کی حالت میں حال نہ ہوگا، کو نکہ اس کی حرمت انتہائی غلظ ہے، (ف: چنانچہ اس دوایت کی بناء پر اگر شکاری نے ہیں ہیا ہے کے ذریعہ ہے ہرن پکڑا کیان جو آہٹ پہلے سی تھی اس کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ جنگی سور کی آہٹ تھی تویہ شکار جائز نہ ہوگا): الاتری انه لا تغبت الغ: کیو نکہ اس کے بارے میں ولا کل ہے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہے کہ شکار کرنے ہے اس ناپاک سور کے بدان کے کہ شکار کرنے ہے اس ناپاک سور کے بدان کے کس بھی حصہ میں پاکی تہیں آتی ہے، بخلاف شیر وغیرہ کے در ندول کے کہ ان کی کھالوں میں پاکی آجاتی ہے، (ف: ایعی سور کی حرمت چو نکہ انتہائی خت ہوئی ہیں ہا آتی ہے، بر خلاف اس کے جو نکہ انتہائی خت ہوئی ہے، ہر خلاف اس کے دوسرے در ندول کے کہ کم از کم ان کی کھالیں پاک ہو جاتی ہیں ، اگر چہ ان کا گوشت کھانا حرام ہو تا ہے، لیکن اگر اسے ذکر دیاجائے تو اس کی گوشت کھانا حرام ہو تا ہے، لیکن اگر اسے ذکر بیات بھی جائز ہو گئی کہ در ندول کے علاوہ جو شکار بھی ہاتھ آجائے تو اس کے گوشت پاکی اپنااثر پیدا کرے لینی وہ باتی آئے وہ اس بات بھی جائز ہو گئی کہ در ندول کے علاوہ جو شکار بھی ہاتھ آجائے تو اس کے گوشت پاکی اپنااثر پیدا کرے لینی وہ باتی آئے وہ اس کی مال تی پاک ہو جائے کہ برائے کی اندازہ کیا تھاوہ کی طرح بھی جائز اور مباح ہو سکتا ہے، بہائتک کہ اگر وہ در ندول کے بائد ازہ کیا تھاوہ کی طرح بھی جائز اور مباح ہو سکتا ہے، بہائتک کہ اگر وہ در ندول کے بائد اور بھی ہاتھ آئے گاوہ بھی کی طرح پاک تہیں ہوگا۔

میں کہ اس کے بھائے جو جائی ہے جو شکار بھی ہاتھ آئے گاوہ بھی کی طرح پاک تہیں ہوگا۔

موسکتی ہے، اس لئے اس کے بجائے جو شکار بھی ہاتھ آئے گاوہ بھی کی طرح پاک تہیں ہوگا۔

وذفر حص منها النج: اورامام زقر نے اُن تمام شکاروں میں ہے ایسے تمام شکار کو مشتیٰ کردیا ہے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہو، کیونکہ ایسے کسی بھی شکار کی طرف جانور کو چھوڑنایا تیر چلانا جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، اس کے گوشت کو حلال کرنے کے لئے نہیں ہو تا ہے، (ف:اس کا حاصل مسئلہ یہ ہوا کہ جانور چھوڑتے وقت جس شکار کے ہونے کا اندازہ کیا تھااگر وہ ایسا شکار ہوا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو اس کو بھی کھانا حلال نہیں ہے لیکن اس کی بجائے جس جانور کا شکار کرلیاس کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو اس کو بھی کھانا حلال نہ ہوگا، کیونکہ جس شکار کی طرف کتا باز کو دوڑا پا تھایا آس کو تیر ماراتھا یہ اس کے گوشت کو جائز کرنے کی غرض ہے نہیں کھانا حلال نہ ہوگا، کیونکہ جس شکار کرنے کی بھی جانور کی تخصیص نہیں تھا): و جہ المظاہر ان اسم المنے: اور ظاہر الروایة (یعنی جس میں سوریا غیر ماکول اللحم میں ہے کہ صرف ایسے بی جانور کو چن کر توشکار نہیں کیا جاتا ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، (ف: بلکہ شکار تو کسی بھی جانور کے حلال یاح ام ہونے کا اعتبار نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے جانور کا کیا جاسکتا ہے، خواہ وہ سور بی ہواس لئے اس معاملہ میں ہم جانور کے حلال یاح ام ہونے کا اعتبار نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے جانور کا کیا جاسکتا ہے، خواہ وہ سور بی ہواس لئے اس معاملہ میں ہم جانور کے حلال یاح ام ہونے کا اعتبار نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے کام یعنی شکار کرنے کی غرض ہے ہوا، (ف: مطلب یہ کام یعنی شکار کرنے کی غرض ہے ہوا، (ف: مطلب یہ ہے کام یعنی شکار کرنے کی غرض ہے ہوا، (ف: مطلب یہ ہے کام یعنی شکار کرنے کی غرض ہے ہوا، (ف: مطلب یہ ہے کام یعنی شکار کرنے کی غرض ہے ہوا، (ف: مطلب یہ ہے کام یعنی شکار کرنے کی غرض ہے ہوا، (ف: مطلب یہ ہے کام یعنی شکار کرنے کی غرض ہے ہوا، (ف: مطلب یہ ہے کام یعنی شکار کرنے کی غرض ہے ہوا، (ف: مطلب یہ ہے کام یعنی کیا تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کی خور کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کو تھا کو تھا کو تھا کو تھا کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کی خور کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کو تھا کو تھا کہ کو تھا کی تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا کو تھا کہ کو تھا کہ کو تھا

و هو فعل مباح النے: اور ایباکر ناای مجدیر مباح کام ہے، (ف: توشکار کرنے والے نے مباح طریقہ یاکام ہے شکار ماللہ اوگا جو گابشر طیکہ وہ جانور کھانے کے قابل بھی ہو): و اباحہ النتاول النے: اور اس شکار سے بچھ حاصل کرنے کا تعلق اس محل ہے ہے۔ اس کے بینی جس محل بریہ کام واقع ہوااس کو دیکھاجائے گا کہ اس محل میں ہے کون کون می چیز مباح ہے،): فیشت بقدر النے: اس کئے اس کی کھال اور گوشت میں ہے جون می اور جتنی چیز پاک اور مباح ہوگی وہ اتن ہی مباح ہوگی، (ف: اس کا حاصل یہ ہوا کہ شکاری کا فعل شکارا پی جگہ مباح ہے اب اگر وہ جانور جنگی اور شکار میں سے ہو پھر دیکھاجائے گا کہ اس کے حصہ بدن کی کون می اور کتنی چیز مباح ہوا کرتی ہے تو اس کی گوال مباح ہوگی لہٰذااگر وہ ہرن ہے تو اس کا گوشت بدن کی کون می اور کتنی چیز مباح ہوا کر تی ہو، اور چیتا ہی ہے ہو قوظ اس کی کھال مباح ہوگی): و قد لا تشبت النے: اور بھی محل اور بدن کے اعتبار سے شکار ہیں ہے کوئی چیز بھی مباح نہیں ہوتی ہے، جبکہ وہ اس کے قابل ہی نہ ہو، (ف: مشلا سور کہ اس کے اور بھی محل مباح ہوگی): و قد اس کے قابل ہی نہ ہو، (ف: مشلا سور کہ اس کے اور بھی معل مباح ہوگی)۔

توضیح: اگر کسی نے کہیں سے کوئی آہٹ سی جے شکاری نے شکار سمجھتے ہوئے اس پر تیر چلادیایا کتایا باز چھوڑ دیااور اس نے شکار کر لیا،اس میں شکار اگر پالتویا جنگلی حلال یا حرام ہو تو اس کی تفصیل، تحکم،اقوال ائمہ کرام،ولا کل مفصلہ

ولو رمى الى طائر فاصاب صيدا ومر الطائر ولايدرى وحشى هو اوغير وحشى حل الصيد لان الظاهر فيه التوحش ولو رمى الى بعير فاصاب صيدا ولا يدرى نا دهو ام لا لا يحل الصيد لان الأصل فيه الاستيناس ولو رمى الى سمكة اوجرادة فاصاب صيدا يحل في رواية عن ابى يوسف لانه صيد وفي اخرى عنه لا يحل لانه لا ذكاة فيهما ولو اصاب المسموع حسه وقد ظنه ادميا فاذا هو صيد يحل لانه لا معتبر بظنه مع تعينه واذا سمى الرجل عند الرمى اكل ما اصاب اذا جرح السهم فمات لانه ذابح بالرمى لكون السهم الة له فتشترط التسمية

عنده وجميع البدن محل لهذا النوع من الذكاة ولا بد من الجرح ليتحقق معنى الذكاة على ما بيناه قال فان ادركه حيا ذكاء وقد بيناها بوجوهها والاختلاف فيها في الفصل الاول فلا نعيده.

ترجمہ: اگر کسی نے ایک پر ندہ کو نشانہ لگایا در وہ نکل گیا گر دوسر اپر ندہ اس سے شکار ہوگیا جمام ہوگا کو نکہ نکل جو پر ندہ نکل گیادہ پالتو تھایا جنگی تھا (ف: پس یہ کس طرح فیصلہ کیا جائے گا کہ ہاتھ آنے والا اللہ بوگایا جرام ہوگا کیو نکہ نکل جانے والا اگر پالتو تھا تو یہ حرام ہوگا البتہ اگر وہ وحثی تھا تو یہ حلال ہوگا ، تو اس کا جواب یہ ہوگا): حل المصید لان النے: کہ ہاتھ آنے والا شکار حلال ہوگا کیو نکہ بظاہر میں سمجھا جائے گا کہ نکل جانے والا پر ندہ جنگی ہی تھا، (ف: اور ایسا تھم طاہری حال پر دیا جاتا ہے جب تک کہ کسی ذریعہ سے اس کے پالتو ہونے کا جوت نہ ل جائے ، کیو نکہ پر ندے عمواہ حتی اور جنگی ہی ہوتے ہیں): ولو دمی المی بعیو النے: اور اگر کسی نے کسی اونٹ کو تیم مارا گر وہ تیم اونٹ کو تیم مارا گر وہ تیم اونٹ کو تیم مارا گر وہ تیم اونٹ کو نہ لگ کر کسی شکار کولگ گیا، اور یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس وقت وہ اونٹ اصلی حالت میں پالتو تی تھایا اس میں وحشت اور بد کنے کی عادت آئی تھی تو یہ شکار طال نہ ہوگا کیو نکہ اونٹ کے ہارے میں اصل اصلی حالت میں پالتو تی تھایا اس میں وحشت اور بد کنے کی عادت آئی تھی تو یہ شکار طال نہ ہوگا کہ وہ وہ ان کی تحقیق نہیں ہو جائے کہ وہ اونٹ و حتی ہوگیا تیم میں ہو جائے کہ وہ اونٹ و حتی تھیں ہو جائے گی وہ وہ اس کے اس کی تحقیق نہیں ہو جائے گی وہ طال ہوگا، اور جب تک اس کی تحقیق نہیں ہو جائے گی طاہر حال پر عظم باتی رہے گا، کہ وہ پالتواور بلا ہوا ہے)۔

تک ظاہر حال پر عظم باتی رہے گا، کہ وہ پالتواور بلا ہوا ہے)۔

ولو رمی الی سمک النے اور آگر کی نے مجھی یا ٹذی کو تیر مار ااور دہ کی شکار کو جاکر لگ گیا (اور وہ شکار مرگیا) تو امام ابو

یوسف ہے ایک روایت اس میں سے کہ یہ شکار طال ہو گا کو تکہ مجھی اور ٹڈی میں شکار ہی ہے، لیکن دوسر کار وایت میں ہے کہ

وہ شکار طال نہ ہوگا، کو تکہ اس شکار کی طرح مجھی اور ٹڈی میں ذبح کر نیکا طریقہ نہیں ہے، (ف: یعنی مجھی اور ٹڈی میں اختیار کیا

اضطراری کی بھی طرح کے ذبح کا تھم نہیں ہے کہ ان کے اضطراری ذبح کے ارادہ ہے جس شکار کو تیر لگا ہے وہ بھی طال

ہو جائے، یہ تفصیل اس صورت میں تھی جبحہ جس کی آجٹ سی گئی تھی یا جے تیم مارا گیا تھا اس کے سوائے دوسر اجانور شکار

ہو گیا ہو): و لو اصاب المسموع المنے: اور اگر یہ صورت ہو کہ جس کی آجٹ سی تھی اس کو شکاری کا تیم لگ گیا، طالا نکہ اسے

شکاری نے آد کی بچھ لیا تھا، (ف: یعنی آجٹ من کریہ سمجھا کہ یہ آد کی نہیں بلکہ وہ تو جنگی شکار کی اجب بھی وہ طال

تیم ماردیا اور وہ جیر اسے لگ گیا اور مرگیا گر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو آوی نہیں بلکہ وہ تو جنگی شکار تھا جب بھی وہ طال

میں بھی طور پر موجو دہ، تو تیم مارنا بھی اس کے لئے متعین رہے گا اس نے شکار کی کہتے بھی اعتبار نہ ہوگا، وگر اعتبار تہیں کیا جائے گا اور

میں بھی طور پر موجو دہ، تو تیم مارنا بھی اس کے لئے متعین رہے گا اس نے شکار تی کی رخلاف گمان کرنے کا کوئی اعتبار تہیں کیا جائے گا اور

میں اخرار ہونا وغیرہ بیں جس طرح ذی کا منظر ارکی اطریقہ ہے اس طرح تیم مارنا بھی اضطراری طریقہ ہوگا تو ان سب میں بسم

ہو کہ کہ کہ دی کی اور باز وغیرہ بیں جس طرح ذی کا منظر ارکی اطریقہ ہے اس طرح تیم مارنا بھی اضطراری طریقہ تیم ہوگا ہوگا وان سب میں بسم

ہو کہ کہ کے اور باز وغیرہ بیں جس طرح ذی کا منطر اس کے طرح ہو تیم ہو تیم ہوگا ہوگا تو ان سب میں بسم

ہو کہ کے اور باز وغیرہ بیس جس طرح ذی کا منظر ارکی کا طریقہ ہے اس طرح تیم مارنا بھی اضطرار کی طریقہ بھی تحکی ہوگا )۔

وافا سمی الرجل النج: اور جب تیر مارنے کے وقت شکاری نے تسمید کہد کیا ہو تو وہ تیر جس شکار کو بھی گے گا وہ کھایا جاسکے گا، (ف: نواہ شکار ایک ہویازیادہ ہو) بشر طیکہ تیر نے اسے زخی کر دیا ہواور وہ شکار مرگیا ہو، (ف: یعنی زندہ ہاتھ نہیں آسکا ہے): لانہ ذابح بالر می النج: اس لئے کہ وہ شخص تیر مار کر ہی اسے ذن کر نے والا بن گیا یعنی تیر سے اسے ذن کر دیا ہے کو نکہ اس وقت اس کے ذن کر نے کا آلہ تیر ہی ہا ای لئے تیر مارتے وقت تسمید کہ لیمنا شرط ہے، اور ایسے ذن کے لئے کسی کونکہ اس وقت اس کے ذن کر کرنے کا آلہ تیر ہی ہو تا ہے بلکہ بدن کے کسی جعد کوزخی کر دینا کافی ہے، یعنی اس کا تمام بدن ذن کا ہوتا ہے، (ف: اور اس وزئ کے لئے حلق یا سینہ کوزخی کرنے کی تخصیص نہیں ہے): ولا بدمن المجوح المنح: اور تیر سے شکار کرنے میں بیہ ضروری شرط ہے کہ تیر سے شکار زخی بھی ہو پھر وہ مرے تا کہ اس میں ذنے کی معنی پورے طور پر صادق

آ جائیں، جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کر دیاہے،(ف: چنانچہ حضرت عدی بن حائم کی حدیث میں صراحت کے ساتھ مذکورہ ہے کہ تیر کے کچل سے جو جانورز قمی ہو کر مراہو وہ کھایا جائے،اور جو جانور تیر کی ڈنڈی کی چوٹ کھا کر مراہو وہ مو قوذہ کے تھم میں ہے اسلئے اسے نہیں کھایا جائے، جیسا کہ صحاح میں ہے، یہ تھم اس وقت ہوگا کہ وہ جانور تیر کے زخم سے مرگیا ہواور اضطراری ذکے پورا ہوگیا ہو)۔

وان ادر کہ حیا المنے: اور اگر شکاری نے تیر ہے مارے ہوئے شکار کو زندہ پالیا تواختیار طریقہ ہے اسے ذیح کرنا ضروری ہوگا، (ف: کیونکہ جانور زندہ ہاتھ آجانے کے بعد وہ شکار ہاتی نہیں رہتاہے، لہذااے اختیاری طریقہ سے ذیح کرنا ممکن ہونے کی صورت میں اختیاری ذیح واجب ہوجاتا ہے، یہائٹک کہ اگر ایسے جانور کواختیاری ذیح نہ کیا جائے اور وہ مر جائے تو وہ مر دار ہوجاتا ہے، البتہ یہ بات دوسری ہوگی کہ اگر اسے زندہ پایا گیا مگر ذیح کرنے کا کوئی سامان نہ ہویاز ندگی اس کی ہائکل آخر ہو خواہ آئی ہی ہو جنی کہ ذیح کی عمید باتی ہوئی ہے، یااس سے اتنی زائد ہو کہ آئندہ اس کے بہنے کی امید باتی ہویانہ ہوتو اس کے جنی کہ میں جن میں سے بچھے اتفاتی اور پچھے اختیانی مجی جن وقد بینا ہا ہو جو ہھا المنے: ہم نے ان تمام صور تول کو اختیان کے ساتھ بہنی فصل جوارح میں بیان کرویا ہے، لہذاان کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں۔

تو ضیح: اگر کسی نے ایک پر ندہ کو تیر سے نشانہ کیا جس سے وہ پر ندہ تو نکل گیا مگر دوسر ہے کو لگ گیا اور وہ مرگیا قدایا جنگی تھا، اگر کسی نے اونٹ کو تیر مار اوہ اونٹ کو نہ لگا بلکہ کسی شکار کولگ گیا اور بیہ معلوم نہ ہو سکا کہ اونٹ اس وقت پالتو حالت میں تھایا وحثی بن گیا تھا، اگر کسی نے مجھلی یا ٹمڈی کو تیر مار ااور وہ کسی شکار کولگ گیا اور وہ مرگیا، مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ، تھم، مفصل ولائل

قال واذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى اصابه مينا اكل وان قعد عن طلبه ثم اصابه مينا لم يوكل لماروى عن النبي عليه السلام انه كره اكل الصيد اذا غاب عن الرامي وقال لعل هوام الارض قتلته ولان احتمال الموت بسبب اخو قائم فما ينبغي ان يحل اكله لان الموهوم في هذا كالمتحقق لما روينالا انااسقطنا اعتباره مادام في طلبه ضرورة ان لا يعرى الاصطياد عنه ولا ضرورة فيما اذا قعد عن طلبه لا مكان التحرز عن توار يكون بسبب عمله والذي رويناه حجة على مالك في قوله ان ماتوارى عنه اذا لم يبت يعل فاذا بات ليلة لا يحل ولو وجد به جراحة سوى جراحة سهمه لا يحل لانه موهوم يمكن الاحتراز عنه فاعتبر محرما بخلاف وهم الهوام والجواب في ارسال الكلب في هذا كالجواب في الرمي في جميع ما ذكر ناه. ترجمه: قدوريٌ نه فريا به كر أر شكاري مسلم الله كراش من كالم بيهاتتك كه آثرات مرده إليا توده كها با بحث الماري عن النبي شكاري كالمراب بياتتك كه آثرات مرده باليا توده كها با بحث كان ادا وي عن النبي شكاري كان فروات عائب مو كيا، مرشكاري مسلم اللي تلاش من لكار با بهانتك كه آثرات مرده باليا توده كها با بحث كان ادا روى عن النبي شكاري خوات عن النبي النبي عائب عن الماري كان نافرون بي تعدد الماروي عن النبي عليه المسلام النبي النبي عالى كي نظر ورسول الذه المناس عن المن عالم المن عن النبي عالى المارويت كياب الورين العقب كي تعرف واين الورين التقسيلي عبد الموات كياب اور عبدالرزاق في تعلي من حفرت عارد عالى والميار وايت كياب اور عبدالرزاق في الله معن عن السروي عن المرادوات كياب اور عبدالرزاق في الى معن عرض عارت عدرت عارب كيار العمد عن المرادوات كياب الاردوات كياب المناديس عبدالكريم الوادي عبدالرزاق في المن معن عدرت كوارد عبدالرزاق في المن معن عبر الكريم الوادية وهو عبدالرزاق في المعرف عي المرادوات كياب المعرف عي اللهور والمناديات كياب المنادين عبدالكريم الوادية عياب المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة عبدالرزاق في الموردي المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردولة المردول

و لان احتمال الموت المع اوراس کی دوسر کی دلیل ہے کہ تیر کھانے کے علاوہ دوسر سے سبب سے بھی تواس شکار کے مزجانے کا اختال بہر باتی ہے مثلاً کی کیڑے یاسانپ وغیرہ کے کانے سے وہ مرا ہواس لئے اسے نہیں کھانا چاہئے کیو نکہ ایسے معاملہ میں صرف احتمال کا ہوتا بھی واقع کے ماند ہوتا ہے، اس حدیث نہ کور ہے، البتہ اتنی بات ہے کہ اس احتمال کو ہم نے اس صورت میں اس وقت تک در گزر رکھا جیتک کہ شکاری اس شکار کی تلاش میں لگا ہوا ہو کیونکہ عمواً شکار کرنے میں شکار غائب ہو جاتا ہے اور حجیب جاتا ہے، لیکن جب شکاری اپ خکار کی تلاش سے مایوس ہو کر بیٹھ جاتے تو اس احتمال کو باتی رکھنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، کیونکہ جانور جس وجہ سے خائب ہوا ہے اس میں دوسرے احتمال سے بچنااس طرح ممکن ہوتا ہے، (ف کہ شکاری اس کی تلاش میں لگارے، اس لئے ہم نے گمان کیا کہ شاید وہ غائب ہو گیا ہے، اور اس بات کا بھی احتمال میں مورا کے اس کی دوسر کی وجہ سے مرگیا ہواس لئے یہ کہا جائے گا کہ اگر شکاری نے اپنے شکار کی تلاش میں کو تا ہی کی اور اس جو چھوڑ کر بیٹھ گیا تو یہ احتمال تو یہ و سکتا ہے کہ کی دوسر سے ہی سبب سے وہ مرگیا ہوا سی لئے اس کا کھانا طال نہیں ہوگا )۔

والذی روینا النے اوراو پر میں جوحدیث ہم نے بیان کی ہے وہ امام الگ کے مسلک کے ظاف دلیل ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جوشکار اس کی نظر ہے غائب ہوااگر وہ رات بھر غائب نہیں رہا ہو تو وہ طال ہوگا، اوراگر رات پور کی گزرگی ہو تو وہ طال نہیں ہوگا، (ف البیان میں سے بھی فہ کور ہے، کہ رسول نہیں ہوگا، (ف البیان میں سے بھی فہ کور ہے، کہ رسول اللہ علیلے نے فرمایا ہے بھر اگر تمہار از خی شکار تم ہے ایک ون غائب رہ جائے اور ملنے پر تم اس میں اپنے تیر کے زخم کے علاوہ دوم اکوئی اثر نہاؤ تو اگر تم اس میں اپنے تیر کے زخم کے علاوہ دوم اکوئی اثر نہاؤ تو اگر تم اسے کھانا چا ہو تو کھانو، رواہ ابنخاری، اور بغاری کی ایک روایت میں ایک دن یا دو دن کالفظ بھی موجود ہم، تیز حضرت عدی کی ایک اور روایت میں ہے بھی ہے کہ جب اس شکار میں تم اپنے تیر کے علاوہ کمی اور چیز کااثر نہ پاؤاور تم کو سے بھی ہو تا ہو کہ تیر ہو تا ہو کہ تیر تی سے وہ شکار مر اب تو تم اس کو کھانو، اس کی روایت تر نہ کی نمائی اور دار قطنی نے کی ہے، بھر تر نہ کی تین دوں کے بید اپنا شکار پایا کر جب تک کہ آگر تم نے بین دول کے بعد بھی تم اسے کھانے ہوالبت اس وقت آگر اس میں بدیو پاؤتو روایت میں جھوڑ دو، رواہ مسلم۔

پس ان مختف روایات کے پیش نظر تحقیق کامقام واللہ تعالی اعلم یہ ہے کہ حنیہ کے بدہ کے بارے میں جو تھم ہلادیا گیاہے کہ نہ کھایا جائے اس کی مرادیہ ہے کہ ایسے شکار کو احتیا طائز کہ کر دیا جائے لین نہ کھایا جائے ،اور اس سے اس کا بالکل حرام ہو جائی مراد نہیں ہے،اور اس احتیاط کی وجہ وہی حدیث ہے جو مصنف نے بیان فر ائی ہے، وہاگر چہ مرسل مان کی جائے جب بھی اس سے کوئی فرق نہیں آتا ہے، کیو تکہ مرسل روایت بھی ہمارے نزدیک قابل جمت ہوئی ہے،اس لئے اس سے ترک کائی فائدہ حاصل ہو تا ہے، اور ان جن ہاں گئے ہیں جبکہ شکار کی کو کھانا جائز معلوم ہوتا ہے، وہ ان صور توں کے لئے ہیں جبکہ شکار کی کو اس بات کی طرف اشارہ کیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے،اور ایسے معارضہ میں اگرچہ اساد کے اعتبار سے دونوں میں مساوات نہیں ہو تا ہے، کیونکہ فرمایا ہے کہ اس احتال کی وجہ سے اور خود مصنف نے بھی استد لال کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ فرمایا ہے کہ اس احتال کی وجہ سے اس وگار کی تلاش میں وگا ہے تو اس وقت کی است کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ فرمایا ہے کہ اس احتال کی دجہ سے است طال نہیں ہونا چاہے ضرورت سے شکار کی توان میں انتحال کا مقبار نہیں رکھا بلکہ اے ختم کر دیا، اس کی علاوہ اس احتال کو نظر انداز کردیے کی ضرورت ہی باقی کی تیج و کان بات کی مراخ کی مراخ کی طاف کی دیا۔ اس کے تمام باتوں کا خیال کی دورت بھی باقی رہتی ہوئی ہوئی کی ادار نے کے بعد وہ نظر وں سے جھب جایا کرتا ہے،اس کے تمام باتوں کا خیال کی دورت بھی باقی رہتی ہوئی اس سے کہ ممانعت کی امادیث سے شکار کا حرام ہونا مراد نہیں ہے بلکہ اس سے احتیاط کرنے کا حکم میں ختی باتی کی ختیج و کان بی تا ہوئی می بی دی بی ختیج و کہ بی دی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی

ہے،اور غالبًا امام مالک کی بھی یہی مراد ہے،اس کے علاوہ اس جگہ ایک دوسری وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ غائب ہو جانے کی صورت میں جب خود مار نیوالے کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ شکار صرف میرے تیر مارنے سے ہی مراہے، تواس وقت شکار حرام ہوگا،اور جب اپنے ہی تیر سے شکار کے مر جانے کا یقین ہو تب وہ مباح ہوگا،اس لئے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہارا جی چاہتے تواپتا شکار کھالو یعنی اگر احتیاط کرنی چاہو تواولی یہ ہوگا کہ نہ کھاؤ،واللہ تعالی اعلم۔

ولو وجد به المنح: اوراً مر شکاری اس غائب شکار کوپانے کے بعد اس میں اپنے تیر کے زخم کے علادہ کی اور قتم کا بھی زخم یا چوٹ کا فتان پائے تو اے کھا تا طال نہ ہوگا، (ف : پس اس صورت میں اس کے حرام کرنے کی صراحت کردی ہے، یعنی صاف صاف فرمادیا ہے کہ اسے نہ کھا اور یہ نہیں فرمایا کہ اسے نہیں کھانا چاہئے، کیونکہ اصادیث میں اس کی تصر سے موجود ہے: لانه موجود ہے بعد اللہ معمولی اور موہو کی احتال ہے جس سے بچنا ممکن ہے اس لئے اسے حرام والا بی کہ باجائے گا، بخلاف نرینی کیر نے مو دوں کے احتال کے (ف : یعنی آگر اس کا احتال ہو کہ اسے کیر ول نے کاٹ کرمار دیا ہے، خلاصہ کہا جائے گا، بخلاف نی ہوکر نظروں سے غائب ہو جانا معمولی بات ہے اور اکثر ہو تار ہتا ہے، لیکن نظروں سے غائب ہوکر شکار کے بیہ ہوا کہ شکار کاز خی ہوکر نظروں سے غائب ہو جانا معمولی بات ہے اور اکثر ہو تار ہتا ہے، لیکن نظروں سے غائب ہوکر شکار کے مردہ پالا گوں کا شکار کاز خی ہوکر نظروں سے غائب ہو جائے گا، حالا نکہ اس کی ضرورت اس نکاری ہوتی ہوگہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، لیزا میان کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، لیزا میں شکاری کے تیز کے زخم کے علاوہ اور بھی کوئی دوسر از خم پیل جائے گا، اور اگر اس مروہ شکار مراہو، مگریہ اتحال ہر شکار کے ساتھ لازم جیس ہوتا ہے کہ جو بھی نظر سے غائب ہوا ہے لا محالہ دوسر ازخم بھی لگا ہو، پس اس احتال کا اعتبار کرنا ضروری ہوگا، ابند ااپیا شکار حرام ہوجائے گا، م، ک ۔ )۔

والمجواب فی هذا النے: ابھی ہم نے جیر مار کر شکار کوزخی کرنے اور اس کے بعد اس کے غائب رہ کر مر دہ یاز ندہ پائے جانے کی صور تول میں احکام بیان کئے ہیں وہی تمام احکام ان صور تول میں بھی ہول گے، جبکہ کسی نے اپنے شکاری کتا یاباز وغیرہ کو شکار پر چھوڑ ااور کتے یاباز نے شکار کوزخی کر دیا مگر وہ وہ بال سے غائب ہو جانے کے بچھ عرصہ بعد مر دہ پایا گیا کہ اگر شکاری اپنے شکار کو تلاش کر کے تھک کرنہ بیضا ہو تو اس شکار کا کھانا حلال ہوگا، بشر طیکہ اس زخم کے علاوہ دوسر ازخم اس میں نہ ہو،اور اگر دوسر ازخم ہو تو حلال نہ ہوگا۔

توضیح: اگر شکار کو کسی نے تیر مارایااس پر کتایاباز کو دوڑایا جس نے اسے زخمی کر دیا پھر شکاری اس کی تلاش میں رہابعد میں وہ مر دہ یازندہ ملا، مسائل کی پوری تفصیل،احکام،اقوال ائمہ، مفصل دلاکل

قال واذا رمى صيدا فوقع في الماء اووقع على سطح اوجبل ثم تردى منه الى الارض لم يوكل لانه المتردية وهو حرام بالنص ولانه احتمل الموت بغير الرمى اذ الماء مهلك وكذا السقوط من عل يؤيد ذلك قوله عليه السلام لعدى رضى الله عنه وان وقعت رميتك في الماء فلا تاكل فانك لا تدرى ان الماء قتله اوسهمك وان وقع على الارض ابتداء اكل لانه لا يمكن الاحتراز عنه وفي اعتباره سد باب الاصطياد بخلاف ما تقدم لانه يمكن التحرزعما هو سبب الحرمة والحل اذا اجتمعا وامكن التحرزعما هو سبب الحرمة ترجح احتياطاًوان كان ممالا يمكن التحرز عنه جرى وجوده مجرى عدمه لان التكليف بحسب الوسع فممايمكن التحرز عنه موضع الى موضع حتى تردى الى الارض اورماه فوقع على رمح منصوب اوقصية قائمة

اوعلى حرف آجرة لاحتمال ان حد هذه الاشياء تتله ومما لايمكن الاحترازعنه اذا وقع على الارض كما ذكرناه اوعلى ما هو في معناه كجبل اوظهر بيت اولبنة موضوعة اوصخرة فاستقر عليها لان وقوعه عليه وعلى الارض سواء وذكرفي المنتقى لو وقع على صخرة فانشق بطنه لم يوكل لاحتمال الموت بسبب اخر الحاكم صححه الماجم الشهيد وحمل مطلق المروى في الاصل على غير حالة الانشقاق وحمله شمس الائمة السرخسي على ما اصابه حد الصخرة فانشق بطنه بذلك وحمل المروى في الاصل على انه لم يصبه من الاجرة الا ما يصبه من الارض لو وقع عليها وذلك عفو وهذا اصح وان كان الطير مائيا فان كانت الجراحة لم تتغمس في الماء اكل وان انغمست لا يوكل كما اذا وقع في الماء.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ آگر تھی نے شکار کو تیر ماراجس ہے دہ پانی میں گر کر مرگیایاز خی ہو کر کسی جھت پریابہاڑ پر گرا اور مرگیا تو دہ کھانے کے لائق نہیں رہا کیو تکہ یہ شکار متر دید ہو گیاجو کہ نص قر آن ہے جرام ہے، (ف: کیو تکہ اس کے بارے میں یہ تختیق نہیں ہو سکتی ہے، کہ دہ ذرخ کئے ہوئے جانور کی طرح پانی میں یا پہاڑ ہے گراہے،): ولا نه احتمل المموت المنے: اور اس دوسری دلیل ہے بھی حرام ہے کہ اس شکار میں اس بات کا بھی احتمال المبوت المنے: اور اس دوسری دلیل ہے بھی حرام ہے کہ اس شکار میں اس بات کا بھی احتمال رہتا ہے کہ اس کے تیم کے علاوہ کی اور وجہ ہے بھی مراہو، کیونکہ پانی میں گرنے ہے شاید پیٹ میں پانی چلے جانے ہے مراہو کہ پانی نہی موت کا سبب جو اگر تاہے، ای طرح ہے اور سے نواہ حجمت ہو یا پہاڑی ہے گرنے ہے بھی تو موت آ جایا کرتی ہے، اور اس احتمال کے تاکید خود رسول اللہ علیہ کے اس فرمان ہے بھی ہوتی ہے جو آپ نے حضرت عدی ہے فرمایا تھا کہ جس جانور کو تم نے تیم مارا ہے اور دہ پانی ہے اس کونہ کھاؤ کیو نکہ اس کے بارے میں تم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ پانی نے اس مارا اس کونہ کھاؤ کیو نکہ اس کے بارے میں تم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ پانی نے اسے مار ڈالا ہے تیم ادا ہے مارا ہے، اور اس کے بارے میں تم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ پانی نے اسے مار ڈالا ہے تیم ادر ان کارا ہے مارا ہے، اور اور اس کونہ کھاؤ کیو نکہ اس کے بارے میں تم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ پانی نے اسے مار ڈالا

ولو وقع على الارض المنج: اوراگروہ شکار تمہاراتیر کھانے کے ساتھ ہی زمین پرگر پڑا ہو تو وہ کھایا جاسکتا ہے ، کیونکہ اس طرح گرنے سے بچناعمو ماممکن نہیں ہوتا ہے ،اگر اس صورت میں دوسر ااحمال پیدا کیا جائے تو پھر جانوروں کے شکار کادروازہ ہی بند ہو جائے گا، کیونکہ شکار چوٹ کھاکرائی طرح زمین پرگراہی کرتا ہے ، ہر خلاف پہلی صورت کے ،(ف: جبکہ شکارتیر کھاکر پہلے کسی او کچی جگہ حبیت یا پہاڑ پرگرا پھر وہاں ہے مکراتے ہوئے زمین پرگراادر گرتے وقت اس میں ذرج کئے ہوئے جانور سے زائد زندگی باتی رہ گئی تھی، تو وہ مردار ہوگا، کیونکہ اس سے بچنا ممکن ہے ،(ف:اس لئے اس کا عتبار کیا جائے گا)۔

ہو کتے ہیں ایک توبیر کہ پہلے تیر کے اثر سے ہی وہ مرگیا ہوگا، یا آخر ای سے مرجا تایابیہ کہ شاید زندہ ہاتھ آجائے تواسے ذکح کرنا ضروری ہوگا۔

پگراگرامیا جانور پانی میں گر گیا پہاڑ پر گر کر آخر میں زمین پر آگیا جس ہے اسے چوٹ آگی تواس میں اس بات کازیادہ احمال ہو جا تا ہے کہ تیر کے زخم کے سوالان میں ہے کس سبب ہے اس کی موت واقع ہوگئ ہو، اب اگر واقعۃ اس کے کس سبب ہے وہ مراہ و تواہ ہم داد کا تیم داد کا تیم مراہ و تواہ ہم داد کا تیم مراہ و تا ہا ہے کہ اس کے کہ اگر شکاری نے اسے حال صورت میں کھایا تواس کی کوئی گر دفت نہ ہوگی، اور اگر دیت نہ ہوگی، اور اگر میں وہ حرام ہوگیا اور اس کھالیا جائے تو مستحق جہنم ہو تا پڑے گالہذا اس سے بچنا نی زیادہ اس کے کہ آدی ایسے شکار کے کہ اس طرح کر اگر ایل وہ حرام ہوگیا اور اس کے ہر شکار کو ایسے شکار کے کہ اس اللے کہ اس کے ہر شکار کو ایسے شکار کے کہ اس لئے کہ اس کے ہر شکار کو ای طرح چوٹ کھا کہ مرے اس لئے کہ اس کے ہر شکار کو ای طرح چوٹ کھا کہ مرے اس لئے کہ اس کے ہر شکار کو ای طرح چوٹ کھا کہ مرے اس لئے کہ اس کے ہر شکار کو ای خر در زمین پر کھا تواس میں ہمی اس بات کا احمال باتی رہ جائے گا کہ وہ بھی ای گر نے اور اس کے صد مہ ہم مر ابو ، ایسا ہونے ہو تھی ہمی کہ جس جانور کا بھی شکار کیا جائے گا کہ وہ بھی ای گر نے اور اس کے صد مہ ہم مر ابو ، ایسا ہونے ہی کہ وہ جانور کو تیر گئے ہے لا تحال خور اب وہ ، ایسا ہونے ہی کہ وہ جانور کو تیر گئے ہے لاتا کہ خور اب ہو ہا تا ہے ، کہ وہ جانور گر مام وہ جائے گا کہ بس اس کا جو اب یہ دو کا کہ بس ان و تینی ہے کہ شکار کو تیر گئے ہے لاتا کہ اس سے ہوگا تواس کے لئے اس کی موت دائع نہیں ہوتی ہے ، کیو نکہ آگر وہ ذی کے خوائی اور پڑ کرنے ہوں دائع نہیں ہوتی ہے ، کیو نکہ آگر وہ ذی کے خوائور کی طرح ہے جس ہو کر گر اے توگر نے سے پہلے ہی وہ ختم ہو چکا ہے۔

آگراس میں بچھ جان باتی ہو تو وہ اپنی طاقت سے خود کو پچھ سنجالتے ہوئے گرے گا پھر مرے گا،اس وقت وہ زخم اور چوٹ کھا کر مرے گا،اس کے بر خلاف آگر وہ پہاڑے گا تو فکر انا ہی اس کی موت کا سبب بن جائے گا، پھر ہر شکار چار و ناچار مجبور أ
خيين پر گرتا ہے جے بچانا شکاری کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے جب شکار کو طال کیا تو قطعی طور سے یہ نہیں کہاہے کہ پر ندہ سمی طرح مجمی زمین پر گرنے نہ پائے کیو نکہ سمی شکار کو زمین پر گرنے نہ و بنا شکاری کے بس میں نہیں ہوتا ہے، جبکہ دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمادیا ہے کہ ہم نے کسی پر بھی اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ تکلیف مقرر نہیں کی ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس ذات نے شکار کر نہارے اس نے اس نے اس شکار کے لوازمات سے نیخ کا تھم نہیں دیا ہے، توان باتوں سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ شکار کر ناہارے لئے طال کر دیا گیا، اور جو چیز اس شکار کے لوازمات میں دیا ہے، توان باتوں سے بچنا ممکن نہ ہواس کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے، اور جو چیز ای نیک رہے اس کے بارے میں ہمیں ہو تواس سے بچنا ممکن ہو گا،اس کے شاید کہ اسے معاف کر دیا جاس کا اعتبار کر لیا جائے ، لیکن جب اس کے بارے میں ہمیں ہو تواس سے بچنا ممکن ہو گا،اس کے شاید کہ اسے معاف کر دیا جاس کی اس بی احتیار کمل ہو جاتا ہے)۔

فیمما یمکن الشحوز النے: کی جن چیز ول سے بچنا ممکن ہوسکتا ہے (اور ان کی وجہ سے شکار کو حرام رکھا جاتا ہے) ہے ہے کہ شکار زخی ہونے کے بعد ور خت پر گرا (یعنی ہر ان وغیرہ جن کے متعلق یہ گمان ہو کہ وہ در خت پر گر نے کی وجہ سے ہی مرا ہے اور ایس بی ایسال رہ جاتا ہے کہ وہ شکار زمین پر آنے سے ور خت یا دیوار پا گی اینٹ پر گرا ہے وہ اس کی چوٹ سے مرگیا): او رحاہ و ھو علی جبل المنے: یا شکاری نے پھر جانور کو پہاڑ پر و کی کر تیر مارااور وہ زخی ہو کر وہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر الاحکتا ہواگر تا پڑتاز مین تک آگیا (ف: تو زیادہ تر احمال ای بات کار ہتا ہے کہ وہ اس میں چوٹ پر چوٹ کھاتا ہوامر گیا ہوا داراس کے کھانے سے بچنا ممکن ہے اس لئے کہ ہر شکار کے ساتھ بات کار ہتا ہے کہ وہ اس میں ہوتا ہے ،): او رحاہ فوقع النے: یا شکاری نے کس جانور کو تیر مارا (اسے تیر لگا گرا تی زیادہ چوٹ

نہیں گئی کہ دہ نہ بوح کے جیسا ہوجائے ) پھر وہ وہاں سے نیچے کی طرف ایک کھڑے ہوئے نیزہ پر گرایا کھڑے ز کل پر گرایا تختہ اینٹ کی نوک یاد ہار پر گراہ (ف: تواپسے زخی یامر دہ شکار کے کھانے سے بھی احتراز کرنا چاہئے )۔

لاحتمال ان ھدہ النے: اس احمال کی وجہ ہے کہ اس شکار کوان ہی چیز وں نے بارڈالا ہو ان احمالات کی رہنے کے یا وجود ہر شکار کے ساتھ ایسے ہی عاد ثات کا فیش آجانا لازی بات نہیں ہے، اس لئے ان کے کھانے ہے بچنا ممکن ہے، ساتھ ہی ان کے معاف ہونے کی دلیل موجود نہیں ہے، البندا احتیاطان کو حرام ہی سمجھا جائے گا، اور اسی طرح احتیاط کرنا واجب ہوگا)؛ و ممالا یمکن الاحتواز المنے: اور ان صور تول میں ہے جن ہے بچنا ممکن نہیں ہے یہ بھی کہ جب شکار زخمی ہونے کے بعد زمین پر اس طرح گرے جی کہ جب شکار زخمی ہونے کے بعد زمین پر اس طرح گرے جینے کہ من است زمین پر گرے تواسے کھانا جائز ہوگا کو تکہ ہر شکار کاز مین پر گرنالاز می بات ہے): او علی ما ھو فی معناہ المح: یا وہ شکار کر است زمین پر گراجوز مین پر گر ان گویاوہ کے معنی میں ہو مشاز بہاڑیا جیت یا ہی ایمنٹ کے ڈھیریا پھر پر گر کر وہیں پر رہ گیا، (ف: یعنی وہاں سے پھر زمین پر نہیں گرا تو گویاوہ پر اور راست زمین ہی پر گرا): لان و قوعة المنح: کیونکہ ایسے شکار کاان چیز ول پر گرنا، اور براہ راست زمین پر نہیں کر نابر ابر براہ راست زمین ہی بھی دھار نہیں ہے جس سے دو سر ااحمال کی آئے۔

و ذکو فی المعنقی النے: اور حاکم شہید نے انمٹقی میں فرمایا ہے کہ اگر وہ شکار کی پھر پر گراجس ہے! س کا پیٹ پھٹ گیا تو وہ کھانے کے لائق نہ ہوگا، کیونکہ اس میں دوسر ایہ اختمال پیدا ہو جاتا ہے، کہ وہ جانور تیر کے زخم کے سواد وسر سے سب سے سرا ہو، (ف. لیمن پھر کی چوٹ کھانے ہے اس کا پیٹ پھٹااور وہ سرگیا ہو): و صحححہ النے: اور حاکم شہید نے اس قول کو ذکر کرنے کے بعد خود ہی اس کی تھے بھی کر دی ہے، (ف: لیکن امام محد نے مبسوط میں فرمایا ہے کہ اگر پھر پر گر کر پھر گیا تو اس کا کھانا حلال ہوگا، حافا انکہ یہ تھر پر گر کر پھر گیا تو اس کا کھانا حلال ہوگا، حافا نے سے مکم ممکن ہی کہ پھر پر گر نے میں اس کی چوٹ کا اثر اور صد مہ ظاہر نہ ہو اہو، اس کا پیٹ پھٹا ہو، اور اس میں بیہ بات بھی ممکن ہی کہ پھر پر گر نے میں اس کی چوٹ کا اثر اور صد مہ ظاہر نہ ہو اہو، اس باء پر حام شہید نے اس کو اس طرح صرف پھر پر شکار گرنے ہے وہ شکار کو پھر کی دھار لگ کی ہو لینی اس کے وہار سے دہ دوہ شکار کو پھر کی دھار لگ گئی ہو لینی اس کے وہار سے اس کا پیٹ پھٹا ہو، اور اس طرح صرف پھر پر شکار گرنے ہے وہ حرام نہیں ہوگا، بلکہ پھر پر گر نے ہے اس کو اس پھر کی دھار ہے چوٹ اور زخم بہنچ تب وہ یا زمین پر گرے دونوں حالتیں برابر ہوں گی، لیکن آگر پھر پر گر نے ہے اس کو اس پھر کی دھار ہے چوٹ اور زخم بہنچ تب وہ حرام ہو جائےگا)۔

و حمل المعروی فی الاصل النے: اور حمس الا تمہ سر حسیؒ نے مبسوط کی اس دوایت کواس حالت پر محمول کیا ہے کہ شکار کو پختہ اینٹ یا پھر سے غیر معمولی چوٹ نہیں بہبغی ہو، بلکہ صرف اتن سی چوٹ نگی ہو جو عمواز بین پر گر نے سے لگ سکتی ہے، جبکہ اتنی چوٹ قابل معافی ہوتی ہے، (ف: چانچہ خودان صور تول میں جن ہے بچنا ممکن ہو تاہے، یہ صورت بیان کی گئی ہے، کہ ایک شکار کسی بکی اینٹ پر بچھے اس طرح گراکہ جس کی دھارے سخت جوٹ لگ گئی ہو، تواس صورت کا پھر سے چوٹ آنے جس بھی اعتبار ہوگا، پس امام محر کا کلام جو مبسوط میں فہ کور ہے اس میں پچھے تخصیص نہ ہونے سی اس بات پر دلالت پائی جاتی ہے کہ اس کی مراد بہی ہے کہ پھر پر پر ندہ سے گرنے ہے اسے زاکہ کوئی خاص جوٹ نہ جہنچی ہو، مصنف نے فرمایا کہ بہی معنی مراد لیا بہت ہی صورت ہی اس کی سے جی بی نو نکہ اگر دو شکار زمین پر اس طرح گرے کہ صحیح ہی، (ف: یعنی مس الا تمہ نے جس طرح مفہوم کو متعین کیا ہے بہی اصح ہے، کیونکہ اگر دو شکار زمین پر اس طرح گرے کہ اس کا بیٹ بھٹ جائے یانہ پھٹے، ہر صورت وہ صال اس کا پیٹ بھٹ جائے یانہ پھٹے، ہر صورت وہ صال موگا، جیسا کہ مبسوط میں بیان کہا گیا ہے، البتہ اگر بہاڑ میں پھر کی دھار سے یاز مین پر اینٹ کی دھار سے بیٹ پھٹ جائے تواس کا کھانا طال نہ ہوگا، جیسا کہ مبسوط میں بیان کہا گیا ہے، البتہ اگر بہاڑ میں پھر کی دھار سے یاز مین پر ایس میں بیٹ بھٹ جائے نواس کہا تواس کا کھانا طال نہ ہوگا، کیا دیا ہوگا، کی دھار سے یاز مین پر ایس میں بیت معلوم ہو بھی ہے کہ شکار طال نہ ہوگا، گیراہ ہوگا، گیراہ ہوگا، پر میں یہ بات معلوم ہو بھی ہے کہ شکار طال نہ ہوگا، گیراہ ہوگا، پر میں بیا بات معلوم ہو بھی ہے کہ شکار

کے حرام ہونے کے جتنے اسباب ہیں اور ان سے بچنا ممکن بھی ہے وہ پانی میں ڈوب کر مرنا ہے، لیکن کچھ جانور فطرۃ پانی کے ہی ہوتے ہیں بعنی دویانی میں بھی زندہ رہتے ہیں،اسی لئے مصنف ؓ نے فرمادیا ہے۔

وان کان الطیو مانیاالمع: اور اگر جس پر نده کو تیر سے شکار کیا گیا ہو وہ پائی بی کاجانور ہو (ف: لیتی جو پائی میں زندہ رہتا ہے،) تو اس کا تھم یہ ہوگا کہ: فان کانت المجواحة المع: اگر اس پائی والے جانور کازخم پائی میں نہ ڈوبا ہو تو وہ کھایا جاسکہ گا، (ف: کیونکہ پائی اس کے زخم کے اعدر نہیں ہونچا ہے تو بات اس پر ندہ کے تیر سے زخمی ہو کر مرنے کی قوی ولیل ہوگی): وان انفصست المع: اور اگر اس پر ندہ کازخم پائی میں ڈوب گیا ہو تو اس کا کھانا حلال نہ ہوگا، (ف: کیونکہ پائی کا جانور اگر چہ پائی میں انفصست المعنا میں دخمی ہو کر پائی میں زعدہ نہیں رہ سکتا ہے، اس لئے اس کے متعلق بھی یہ احتمال رہتا ہے کہ شاید یہ پائی میں ڈوب نے کہ خشکی کاجانور پائی میں گر کر مر گیا ہو، (ف: کہ وہ پر ندہ ہمی حرام ہو جاتا دو جب کی وجہ سے بی مراہے: کہ والم ہو باتا ہے، اس کے اس کے متعلق بھی یہ افدا وقع المع: جسے کہ خشکی کاجانور پائی میں گر کر مر گیا ہو، (ف: کہ وہ پر ندہ ہمی حرام ہو جاتا ہے، اور یکی قول ایام مالک وشافتی واحم ر محصم اللہ کا ہے، ع

توضیح: اگر کسی نے شکار کو تیر ماراجس سے وہ پانی میں گر کر مر گیایا حجب یا بہاڑ پر گرا بھر وہاں سے زمین پر گر کر مر گیا، ان مسائل کی اصل اور تضیل، ایسی چیزوں کی تفصیل مثال جن سے بچنا ممکن ہو گر ان کی وجہ سے شکار کو حرام کہاجا تا ہے، ان چیزوں کی تفصیل مثال جن سے بچنا ممکن نہ ہو، اور ان کی وجہ سے شکار کو حرام کہاجا تا ہے، ان چیزوں کی تفصیل مثال جن سے بچنا ممکن نہ ہو، اور ان کی وجہ سے شکار کو حرام کہاجا تا ہے، مسائل کی تفصیل مثال جن میں اقوال ائمہ، ولا کل مفصلہ

قال ومااصابه المعراض بعرضه لم يوكل وان جرحه يوكل لقوله عليه السلام فيه ما اصاب بحده فكل وما اصاب بعدده فكل وما اصاب بعرضه فلا تاكل ولانه لا بدمن الجرح ليتحقق معنى الذكاة على ما قدمناه قال ولايوكل مااصابه البندقة فمات بهالانها تدق وتكسر ولا تجرح فصار كالمعراض اذالم يخزق وكذلك ان رماه بحجرو كذلك ان جرحه قالو تاويله اذا كان ثقيلا وبه حدة لاحتمال انه قتله بثقله وان كان الججر خفيفاً وبه حدة يحل لتعين الموت بالجرح ولو كان الحجر خفيفا وجعله طويلا كالسهم وبه حدة قانه يحل لانه يقتله بجرحه ولو رماه بمروة حديدة ولم تبضع بضعا لا يحل لانه قتله دقاوكذا اذا رماه بها قا بان راسه اوقطع او داجه لان العروق تنقطع بثقل الحجر كما تنقطع بالقطع فوقع الشك اولعله مات قبل قطع الاو داج ولو رماه بعصا او بعو دحتى قتله لا يحل لانه يقتله ثقلا لا جرحا اللهم الا اذا كان له حدة يضع بضعا فحيننذ لا باس به لانه بمنزلة السيف والم محدة بالمحد

ترجہ: اور بغیر پھل کے تیرنے جس شکار کواپی نوک کی بجائے اپن ڈنڈی سے مارا ہو، (بین تیرکی نوک سے نہیں بلکم اس کی کئری یا ڈنڈی سے مارا ہو، (بین تیرکی نوک سے نہیں بلکم اس کا کئری یا ڈنڈی سے لگ کروہ مرگیا ہوتو) وہ نہیں کھایا جائے گا، اور اگر اسے زخمی کردیا ہوت وہ کھایا جائے گا، اور اگر اسے زخمی کردیا ہوت وہ کھایا جائے گا، اور اگر اسے زخمی کردیا ہوت وہ کھایا جائے گا، اور اس اللہ علیا ہے ہم مراض نے جس شکار کوائی کے تیرک کے بارہ میں فرمایا ہے کہ معراض نے جس شکار کوائی نے جس شکار کوائی نے جس شکار کوائی ہوئے گی وجہ سے بھی کہ ذری وغیرہ نے سے سے ساتھ اس کی روایت کی ہے) والانہ لابعد المنے: اور اس تیاس کے موافق ہونے کی وجہ سے بھی کہ ذری کے معنی ہوئے کی وجہ سے بھی کہ ذری کے معنی ہے نے نے کہ کے دوائتوں میں اس طرح ہے کہ اگر تیر خرق کرے بعنی زخمی کروے تواسے کھاؤاور اگر کنڑی کی چوٹ سے اسے مار ڈالے تو وہ وقید لیعن مو تو ذہ

(دھکا کھایا ہوا) ہوجاتا ہے،ای ہے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ تیر کی دھارے شکار کازخی ہوناضروری ہے،ای لئے اگر کوئی شکار کسی لا بھی کی چوٹ ہے کچلے کریاش پاش ہوجائے تو بھی اس کا اعتبار نہ ہو گالینی وہ کھانے کے لائق نہ ہوگا۔

وقال ولا يو كل النع : قدور كي فرماياى كه جس شكار كاغله (كولى) لكا جس ده مركيا بے جے ذرئ كر ديا كيا تو وه طال ہو
كر كھايا جائے گا البت اگر وہ اس بے پہلے مركيا تو نہيں كھايا جائے گا) : لانھا تدق النع : كو نكه الى گولى جے لگتى ہے ، اسے جور تو
كر ديتى ہے ليكن اسے كافتى نہيں ہے : فصاد كالمعواض النع : اس لئے يہ معراض كے جيسا ہو كيا جبكه اس سے زخى نه ہوا ہو ،
(ف : يعنى كولى كا شكار ايما ہو كيا جيسے معراض (تير) كا وه شكار جو اس كى توك يا چھل كے لكنے سے توزشى نه ہوا ہو ، البت اس كى ذشى كى چوث سے مركيا ہو ) : و كذلك ان دھاہ النع : اس طرح سے اگر شكار كو پھر بھينك كرمارا (ف : اور وہ مركيا تو طال نہيں ہوگا) : و كذلك ان جو حد النع : اس طرح سے اگر تي كر و خى كرديا ہو تو بھى وہ كھايا نہيں جا سكے گا ، (ف : اس جگه اگر كوئى يہ كہ كہ تھر كي چوث سے چيز چور چور ہو جاتى ہے تواس كے زخى كرديا ہو تو بھى وہ كھايا نہيں جا سكے گا ، (ف : اس جگه اگر كوئى يہ كہ كہ تي كركى چوث سے چيز چور چور ہو جاتى ہے تواس كے زخى كرنے كاكيا مطلب ہوگا ) ـ

قالو اتاویلہ النے: تو مشار گینے اس کا مطلب یہ نکالا ہے کہ پھر وزنی ہواوراس میں کسی طرف دھار بھی ہو (ف: تو وہ جانور اس کی دھارے زخی ہو جائے گا،اس کے باوجود وہ کھانے کے لاکن نہ ہو گا): لا حتمال اند النے: کیو نکہ اس صورت میں یہ اخمال رہتا ہے کہ شاید وہ جانوراس پھر کے وزن اور وباؤسے مراہو، (ف: بلکہ بھی ظاہر ہے، کیو نکہ بڑا اور وزنی پھر تو زخم کئے بغیر یو نمی بھی مارڈ النے کا سب بن جاتا ہے،): وان کان الحجو النے: اور اگر بلکا پھر ہو گر دھار دار ہو تو اس ہو وزنی ہو کر موت ہونے کی صورت میں وہ شکار داخی مونے کی وجہ سی ہی مرا کی صورت میں وہ شکار داخی ہوئے کہ مصنف ہدائے کی عاوت یہی ہے کہ کسی مسئلہ میں اختلاف فقہاء ہو تا ہے تو لفظ قالوا سے اس کی ہونے در فی اشارہ کرتے ہیں، چنانچہ اس جگہ بھی ایسانی ہے، اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر الروایة ہیں جیسا مطلق تھم نہ کور ہے یعنی وہ پھر کھار کی ہویا ہلکا ہو بہر صورت مطلقا حرام ہے، اس کی تائید ظاہر صورت مطلقا حرام ہے، الب کی تائید ظاہر صورت مطلقا حرام ہے، الب کی تائید ظاہر صورت مطلقا حرام ہے، البتہ آ تکھوں کو جدیث ہے ہوتی ہے جس میں ڈھیلے اور پھر کے بارے میں فرمایا گیا ہے، کہ ان سے شکار تو نہیں کمیا جاسکتا ہے، البتہ آ تکھوں کو پھوڑ ااور دانتوں کو توڑا جاسکتا ہی، جیساکہ صحاح کی کتابوں میں نہ کور ہے۔

اور حضرت ابن عمرے صحیح روایت سے ثابت ہے کہ غلہ کامارا ہوا موقو ذہ ہے، چنانچہ حاکم شہید ؓ نے کافی میں ذکر فر مایا ہے کہ غلہ ، پھر ، دمعراض (تیر ) اور چھڑی اور ان جیسی چیز وں کامارا ہوا جانور حلال شکار نہیں ہے، اگر چہ یہ چیز یں جانور کو زخی کر دیں کیونکہ یہ چیز یں شکار کو کا ٹی نہیں ہیں، البتہ اگر ان میں سے کسی کو کسی طرح لنبا لنبا بناکر تیر کی طرح دھار دار بنالیا جائے، انتی ، ع۔ ان مساکل سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ بندوق سے گولی مار کریا چھرے مار کراگر کسی جانور کو شکار کیا گیا ہوتو اس کو ذرئ کے بغیر کھانا حلال نہیں ہوگا، کیونکہ گولی بہت زیادہ طاقت سے چوٹ بہنچا کربدن کو توڑتی ہوئی اندر داخل ہوتی ہے، اس دجہ سے اس مین زخم آجا تاہے، اس کے علادہ حاکم شہید کا قول اس بات پر صرت کے کہ جانور کو صرف زخی کر دینا ہی اس کو کھانے کے لئے کافی و کیل نہیں ہے بلکہ اس کا بدن کو کھاڑد ینا بھی شہیر طہے ، اور غلہ کی طرح گوشت کا شنے کی بات یہاں بھی نہیں ہے، بس ان کے علادہ ہوگاں نے بندوتی کی غلیل کی گولی سے مار کرشکار کرنے کو جو حلال سمجھ لیا ہے لیمنی اس کے عدد زخ کی شرط مہیں لگائی ہے دو خلا اور خبط ہے ، واللہ تعالی اعلم ، م)۔

ولو کان الحجو خفیفا النع: اور اگر پھر بلکا ہواور اسے لابناکر کے پھر تیرکی طرح دھار دار بنالیا گیا ہو تواس سے شکار کئے ہوئے جانور کو کھانا طال ہوگا، کیو تکہ وہ پھر شکار کو کاٹ کر زخی کر کے قتل کرے گا: ولو رماہ بھروہ النع: اور اگر کسی شخص نے دھار دار پھر سے شکار کو مار ااور پھر نے شکار کے بدن کو نہیں کا ٹاتوشکار طال نہ ہوگا، کیونکہ اس وقت یہ سمجھا جائے گاکہ۔ اس پھر نے شکار کے مار ڈالا ہے: و کفا اذا رماہ بھا النع: اس طرح اگر کسی نے شکار ہوہ پھر بھینک کرمارا

جس نے اس شکار کے سر کو بدن سے جدا کر دیا، یا اس نے گردن کی رگول اور حلقوں و مرکی کو کان دیا، (ف: تویہ شکار بھی طال نہ ہوگا، اگر چہ دھار دار پہر سے تھر سے ذیخ کرنا جائز ہے۔ الان العوق ق النع : کیونکہ گرون کی بیر آئیں تو پھر کے دباؤیا وزن اور چوٹ ہے کہ جاتی ہیں جیسے کہ ذیخ کرنے ہے جو کہ تھی ہیں اس لئے اس مسئلہ ہیں بیہ جبد بید اہو الف : کہ شاید اس وقت ال رگول کا کٹنا پھر کو پھینک کرمار نے کی چوٹ سے ہواہے، اس کے بر ظاف جب سنگ مر مر کوہا تھ میں لے کراس کی دھار سے ذیخ کرے)۔

او لعله مات قبل الغ : اور اس میں بیہ شک بھی ہاتی رہتا ہے کہ وہ شکار گردن کی رگوں کے کٹنے سے بہلے ہی مرچکا ہو، اس لئے یہ یقین نہیں رہتا ہے، کہ رگول کے کٹنے سے بہلے ہی مرچکا ہو، اس لئے یہ یقین نہیں رہتا ہے، کہ رگول کے کٹنے سے بہلے ہی مرچکا ہو، اس لئے یہ یقین نہیں رہتا ہے، کہ رگول کے کٹنے سے بہا وہ شکار مرا اسٹی اور وہ ماہ بعصا الغ : اور اگر شکار کو الا تھی پائی گئی ہو، اس کے جو نہ کی رہو ہو ہو اس کے کئے اسے زخمی کرنے کی شرط نہیں رہتی ہے، (ف: کیونکہ زخمی ہو نا تو دھار دار سے ہو جا ہے بہر عالم ہے کہ کوئی صور سے بھی اس کے طال ہونے کی اس سے بہتر نہیں کہ لا تھی یا چھڑی ہیں ایک دھار ہو کہ اس کے گئے سے بدن میں زخم صور سے بھی اس کے طال ہونے کی اس سے بہتر نہیں کہ لا تھی یا چھڑی ہیں ایک دھار ہو کہ اس کے گئے سے بدن میں زخم ہو جائے اس سے اگر شکار ہو تو اس کو گھانے ہیں کوئکہ تری جونکہ اس میں بھی بیا احتمال ہونے کہ جانور لا تھی کی جونکہ اس میں بھی بیا احتمال ہی ڈیڈی لگ گئی ہو، اس اٹے وہ مر دار ہو گیا ہو)۔

چوٹ کھا کر بی مر ابو، بینی زخمی ہو نے بہلے ہی صرف چوٹ کھا کر اس کی جانے اس کی ڈیڈی لگ گئی وہ اس کے وہ شکار کو ڈوھیل یا پھر اس کی گئی ہو، اس کے وہ وہ بیا گئی ہو، اس کے وہ دیکر کی لگ گئی سے مر گیا ہو، ما شکا، اگر کو کی شکار غیل کے غلہ ما بہر وقی گوئی سے مر گیا ہو، ما شکار کو ڈوھیل یا پھر اس کی گئی گئی سے مر گیا ہو، ما شکا، اگر کو کی شکار غیل کے غلہ ما بہر وقی گوئی سے مر گیا ہو، ما شکار کو ڈوھیل یا پھر کیا گئی گئی گئی ہو، اس کے وہ کھر کیا ہو کہ گئی گئی ہو، اس کے دو وہ کیا کہ اس کی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہو، اس کے دو تھیا کہ کی گئی ہو کو میا کہ کے دو کہ کی گئی گئی ہو، اس کے دو کی کی گئی گئی ہو کہ کی گئی گئی ہو کہ کی گئی گئی گئی ہی گئی گئی ہو، اس کے دو کی کہ کی گ

تو ج: اگر شکار پر تیمر چلایا گیااواس شکار کواش کا چش کلنے کی بجائے اس می ڈنڈی لک می اور وہ مر گیا،اگر کوئی شکار غلیل کے غلہ ما بندوق کی گولی سے مر گیا ہو، یا شکار کوڈھیلا یا پھر بھینک کرمارا گیااور وہ گر کر مر گیا، مسائل کی تفصیل ،اقوال فقہاء،دلائل مفصلہ

والاصل في هذه المسائل ان الموت اذا كان مضافا الى الجرح بيقين كان الصيد حلا لا واذا كان مضافا الى التقل بيقين كان حراما وان وقع الشك ولا يدرى مات بالجرح اوبالثقل كان حراما احتياطاً وان رماه بسيف اوبسكين فاصابه بحده فجرحه حل وان اصابه بقفا السكين اوبمقبض السيف لا يحل لانه قتله دقا والحديد وغيره فيه سواء ولو رماه فجرحه ومات بالجرح ان كان الجرح مدميا يحل بالاتفاق وان لم يكن مدميا فكذلك عند بعض المتاخرين سواء كانت الجراحة صغيرة او كبيرة لان الدم قد يحتبس بضيق المنقذ او غلظ الدم وعند بعضهم بشترط الادماء لقوله عليه السلام ما انهر الدم وافرى الاوادج فكل شرط الانهار وعند بعضهم ان كانت كبيرة حل بدون الادماء وانكانت صغيرة لا بد من الادماء.

ترجمہ: اور نہ کورہ مسائل یعنی کیے اور کن جانوروں کے شکار کے بعد ان کو ذرج بھی کرناضروری ہوتا ہے، اور کن میں بغیر ذرج بھی ان شکاروں کو کھانا جائز ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک قاعدہ کلیہ کے طور پریہ بات یادر کھنے کی ہے کہ اگر کسی شکار کے بارے میں اس کی موت میں دوسری کوئی کے بارے میں اس کی موت میں دوسری کوئی بات نہیں ہوئی تھی تو وہ شکار طال ہوگا: واذا کان مضافا الی النقل النے: اور اگر اس کی موت کے بارے میں یہ یقین ہوکہ وہ کسی چز کے وزن پڑنے باچوٹ کھانے ہے ہی مرائے تو یہ شکار حرام ہوگا: وان وقع المشك النے: اور اگر اس کی موت یقین کے ساتھ کسی چز کے وزن پڑنے باچوٹ کھانے ہو، بلکہ اس میں شک پڑئیا ہواور کسی طرح یقین حاصل نہیں ہوتا ہو، کہ وہ وہ نے مراہے، تواں صورت میں بھی احتیا طااس کے کھانے کو حرام کھانے ہی کی وجہ ہے مراہے، یا کی چیز کے وزن کے وزن کے دان کے کھانے کو حرام کی اج ہے گا۔

و نو دھاہ بسیف المنے: اور اگر کی نے شکار کواپی کواریا تھری پھینک کر ہار ااور وہ دھار کی طرف سے اے گی جس سے وہ جانور گھائل ہو کر مرگیا تو اس کا کھانا حلال ہوگا، اور اگر تکواریا تھری اس جانور کو دھار کی طرف سے نہیں بلکہ اس کی پشت کی طرف سے گئی نہو کا ہوار کا قبضہ یادستہ گئنے سے وہ مر اہو تو وہ شکار حلال نہ ہوگا، کیونکہ اس چوٹ نے اس شکار کوچور کر کے مارڈ الا ہے، اور اس مسئلہ میں خواہ لو ہے کا سامال ہویا کو فی دوسری چیز پھر وہ نو سب کا تھم برابر ہے، (ف: یعنی زخی کر نااور پھاڑ ناشر ط ہے، اور جس سے چوٹ گئی ہو وہ خواہ لو ہا ہویا اس کے علاوہ دوسری چیز ہو، یہائتک کہ اگر کس نے شکار کو لو ہے کی دھار وار چیز سے مارا مگر اتفاقا اس کی دھار ہے دور خی نہ ہو کر اس کی چوٹ گئا ہے مرگیا تو وہ شکار مر دار ہوگا، جیسا کہ اس سے پہلے کمواریا چھری وغیرہ کی صورت میں بیان کیا جاچا ہے۔

و میرہ کی صورت میں بیان ایا جاچگاہے۔

و لیو رہاہ فیجر حد النے: اور اگر کسی نے شکار کو تیر کھینگ کر مارا جس سے شکار لا خی ہو گیااور ای زخم سے وہ مرگیا، پس اگر

زخمی ہونے سے خون بہہ گیاہو تووہ شکار بالا نقاق طال ہو گا، اور اگر زخمی ہونے کے باد چود اس سے خون نہ نکلا ہو تو بھی بعض فقباء

کے نزد یک وہ صفال ہوگا، خواہ اس کاز خم چھوٹا ہو یا براہ ہو کیو تکہ بھی بھی راستہ نگلہ ہونے کی وجہ سے یازیادہ گاڑا ہوں ہوئی خلل سے زیادہ مقد ار میں نمیں نکل پاتا ہے یارک جاتا ہے، (ف: اس بناء پر خون رک جانے سے اس کے اضطراری و نکھیں کوئی خلل نہیں ہوتا ہے، کہ وقت اس کے اضطراری و نکھیں کوئی خلل نہیں ہوتا ہے، کہ جس شکار کاخون بہہ جائے اور اس کی گرون کی رگیس کٹ جائیں تو تم اس کو کھالو، (ف: یعنی ایسے تیر و غیرہ عظیمتہ نے فرمایا ہے کہ جس شکار کاخون بہہ جائے اور اس کی گرون کی رگیس کٹ جائیں تو تم اس کو کھالو، (ف: یعنی ایسے تیر و غیرہ عظیمتہ نے فرمایا ہے کہ جس شکار کاخون بہہ جائے اور اس کی گرون کی رگیس کٹ جائیں تو تم اس کو کھالو، (ف: یعنی ایسے تیر و غیرہ خدتی ہے صحاح سے جو حصر سے رافع بن خون تند بہاد سے کی شرط انگائی ہے کہ اس خواہ اس حدیث میں خون نہ بہاد سے کی شرط انگائی ہے)۔

خدتی ہے صحاح سے جو کا بہنا ضرور کی ہوگا، (ف: ما حصل یہ ہوا کہ ان مشائخ کے زد یک گویاس کی وجہ یہ ہوگی اور اگر خون نہ بھی بہا ہو تو اس کی خون کا بہنا ضرور کی ہوگا، اور اگر خون نہ بھی بہا ہو تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی ہوگی، اس کے اس ہوگا، اور اگر باکا اور معمول ساز خم نگا ہوتی ہی بہا ہوتو اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی ہوگی اس کے اس ہی کوئی نقصان نہ ہوگی مقام یہ معمول زخم نہیں ہو سے کہ اس جائی گا کہ جائور کے طال ہونے کے لئے اس کاخون بہا جوائی کی فرجہ سے تائم مقام یہ معمول زخم نہیں ہو سے کا کہ جائور کے طال ہونے کے لئے اس کاخون بہا جوائی اور اس کی نقام سے معمول زخم نہیں ہو سے کا کہ جائور کی کی وجہ سے حرمت کے پہلو پر احتاج کیا گا ہوں گا۔

اس کی کی کو جہ سے حرمت کے پہلو پر احتاج کیا ہو گا گا۔

توضیح: کن صور تول میں شکار کو بغیر ذرج کئے ہوئے بھی کھانا جائز ہے،اور کن صور تول میں اسے ذرج کرنا ضرور کی صور تول میں اسے ذرج کرنا ضرور کی ہے اس کے لئے فقہاء کا بیان کر دہ قاعدہ کلیہ، کسی شکار کو تیر، تلوار مائچہ وغیرہ بھینک کرمار نے کے بعد اس کو کھانا جائز ہوگا، مسائل کی تفصیل،اقوال مشائخ، مفصل دلائل

ولو ذبح شاة ولم يسل منه الدم قيل لا تحل وقيل تحل ووجه القولين دخل فيما ذكرنا واذا اصاب السهم ظلف الصيد او قرنه فان ادماه حل والافلا وهذا يؤيد بعض ما ذكرناه.

ترجمہ :اگر کمی نے ارادۃ کمری فرنج کی اس سے خوان نہیں بہا، تو بعض مُشائِح نے فرمایا ہے کہ یہ حال نہ ہوگی (ف: اور شِخ ابو القاسم الصفارُ کا یمی قول ہے ) : وقیل تعدل : اور دوسر سے مشائِح نے فرمایا ہے کہ وہ حلال ہوگی، (ف: اور شِخ ابو بکر الاسکاف کا یمی قول ہے ) : وجہ القولین المنے : الن دونول اقوال کی دکیل بھی اوپر کے بیان میں ذکر کر دی گئی ہے، (ف: ساتھ ہی شِخ ابو بکڑ کے قول کی ترجیح بھی بیان کروی گئی ہے ، اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے غایبۃ البیان کے اندر شکار کی بحث میں اس صورت میں جبکہ خون بہاہو بعض متاخرین کے قول کو ترجے دی ہے،اور کہاہے کہ میرے نزدیک یہی قول اصح ہے، کین یہ بات پوشیدہ نہیں ر بنی جاہے کہ بندہ متر جم نے تیسرے قول کی جو وجہ بیان کی ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ذرئے کی صورت میں رگوں کاکاٹ دینا ہی لازم ہے، بخلاف معمولی زخم کینے کے ، کیونکہ غیر اختیار کی ذرئے میں صرف خون بہادینا ہی اس کوذرئے کر دینے کے قائم مقام ہو تاہے،اور جب یہاں پر خون بھی نہیں بہا تواس کے حلال ہونے میں تامل ہوجاتا ہے، بالخصوص جبکہ ای بات میں شک ہو کہ اس کاز خم خون بہنے کے قابل نہ ہو، فافہم ، واللہ تعالی اعلم ، م )۔

وافا اصاب المسهم المع: اورجب شکار کے کھریاسینگ میں تیر لگااگر اس نے خون نکل گیا تو حلال ہوگا ور نہ نہیں، اور یہ قول ہارے گزشتہ اقوال میں ہے بعض کی تائید کرتا ہے، (ف: یعنی شخ ابوالقاسم الصفار کے قول کی تائید کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے خون بہانے کی شرط لگائی ہے، بینی میں ایسا ہی ہے، لیکن میں مترجم کہتا ہوں کہ گزشتہ اقوال میں ہے دوسرے قول کی تائید کرتا ہے، کیونکہ اصل گفتگو تو شکار کے بارے میں ہے، اس مسلہ ہے اس بات کے جاننے کا فائدہ حاصل ہوا کہ شکار و غیر و کی صورت میں فزن اضطراری افتیار کی فزن کے قائم مقام اس لئے تسلیم کیا گیا ہے، کہ فزئ کرنے ہے مقصود اس کے اندر موجود ناپاک خون کو کسی طرح ہے فکال وینا ہوتا ہے، کیونکہ شکار پر ہر صورت اور ہر وقت میں افتیار نہیں ہوتا ہے، کہ افتیار ہے کام لیک خون نہ نکلے کراس کی گردن کی رکوں کو ہی کا تا جاسکا اس کے قبال قبال قبال قبال وافتیاری کے قائم مقام نہیں کہا جاسکے اس کی شخصیص کو معاف کردیا گیا ہے، اس کے آگر کسی طرح بھی خون نہ نکلے تو اس کو قائم مقام ان لیاجا سے گا، اور یہ بات تو بالا تفاق جائز اور ثابت نہیں ہے کہ ہر حال میں اور مستقلا اضطراری کو قائم مقام مان لیاجا ہے۔

توضیح: اگر کسی بنے بکری ذبح کرتے ہوئے اس کی گردن کی ساری رگین کاٹ دیں پھر بھی ان سے خون نہیں نکلا، اگر کسی نے شکار کو تیر مارا جو اس کے کھریا سینگ میں لگا تو ان جانوروں کا کیا تھم ہوگا، مسائل کی تفصیل، اقوال مشائخ، دلائل مفصلہ

قال واذا رمى صيدا فقطع عضوا منه اكل الصيد لما بيناه ولا يوكل العضو وقال الشافعي اكل ان مات الصيد منه لانه مبان بذكاة الاضطرار فيحل المبان والمبان منه كما إذا ابين الراس بذكاة الاختيار بخلاف ما إذا لم يمت لانه ما ابين بالذكاة ولنا قوله عليه السلام ما ابين من الحي فهو مبت ذكر الحي مطلقا فينصرف الى الحي حقيقة وحكما العضو المبان بهذه الصفة لان المبان منه حي حقيقة لقيام الحيوة فيه وكذا حكما لانه تتوهم سلامته بعد هذه الجراحة ولهذا اعتبره الشرع حتى لو وقع في الماء وفيه بهذه الصفة يحرم وقوله ابين بالذكاة قلنا وقوعه لم تقع ذكاة لبقاء الروح في الباقي وعند زواله لا تظهر في المبان بعدم الحيوة فيه ولا تبعية لزوالها بالانفصال فصار هذا الحرف هو الاصل ان المبان من الحي حقيقة وحكما لا يحل والمبان من الحي صورة لا حكما يحل وذلك بان بيقي في المبان منه حيوة بقدر ما يكون في المذبوح فانه حيوة صورة لا حكما ولهذا لو وقع في الماء وبه هذا القدر من الحيوة او تردى من جبل اوسطح لا يحرم فتخرج عليه المسائل.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے شکار کو تیر ماراجس ہے اس کے بدن کے گوشت کا کوئی کلزاکٹ کر گرا گیا پھر خود وہ جانور مرایا)، تو وہ جانور کھایا جاسکے گاکیو نکہ ہم نے اس کی دلیل پہلے بیان کردی ہے کہ اے زخمی کر کے مارا گیا ہے، البتہ اس کئے ہوئے نکڑے کو نہیں کھایا جائےگا (بشر طیکہ وہ عضوابیا ہو کہ اس کے کٹ جانے کے بعد اس جانور کی زندگی کی امید و ہمی ہو لیمی اس کا زندہ رہنا بیٹی ننہ ہو، اور ند بوح ہے زیادہ ہو، م): وقال الشافعتی النے: اور امام شافتی نے فرمایا ہے، کہ اگر وہ شکار اپنے اس عضو کے جدا کردئے جانے کی وجہ سے مرگیا ہو تواس شکار کے ساتھ وہ کلزا بھی کھایا جاسکے گاجواس سے خلیحہ ہکر دیا گیا ہے، کیونکہ

اس طرح زخمی ہے ذکا ضطراری کر کے بیہ حصہ جدا کیا گیا ہے، اس لئے عضو کے ساتھ بقیہ حصہ بدن بھی کھانا حلال ہوگا، جیسے کہ اختیاری ذبح کرتے ہوئے، جانور کاسر کٹ کہ بدن ہے بالکل علیحدہ ہو جانے ہے وہ سر بھی حلال ہوتا ہے، اور اس کا باتی بدن بھی حلال ہوتا ہے، اور اس کا باتی بدن بھی حلال ہوتا ہے، اس کے بر خلاف اگر وہ شکار اس عضو کے علیحدہ ہونے کی وجہ ہے نہیں مراہو تو صرف وہ عضو نہیں کھایا جاسکے گا، کیونکہ یہ حصہ جو علیحدہ ہوگیا ہے، وہ اضطراری ذبح سے علیحدہ نہیں کیا گیا ہے، (ف: اس طرح ہے اگر کوئی بکری کسی پہاڑی میں ہے موقع اس طرح پھنس گئی کہ اس کو صبح وسالم وہاں سے نکالنا ممکن نہ ہواس لئے مجبور آاس کے پچھلے حصہ کوکاٹ کر نکال لیا گیا، تو وہ یوری بکری حلال ہوگی۔

و لنا قوله عليه السلام الن اور ماري دليل رسول الله عليه كايه فرمان بكد زنده جانور يو فكرا عليحده كرليا جائه هم دار به ، (ف: جيساكه ابو داؤد الترندي واحمد ابن ابي شيبه والحق والداري وغير بهم كي احاديث بين به ، مكرامام شافعي اس فرمان كو مطلق نهين ركحته بين بلكه اختياري ذرى ساس خاص كر ليلته بين اور بهم احناف اس كه مطلق بهون كو منسوخ نهين كرته بين ليعني اس مطلق ني باقي ركهته بين بيم مين كه : فكو المحيي مطلقا المن رسول الله علي عليه وسلم ني زنده جانور كو مطلقا في رسول الله علي عليه وسلم ني زنده جانور كو مطلقا فرمايي بين بيم ان بين بيم ان بين عمر او بوسكته بين بيم ان بين بيم ان بين عرف كالياس بين بيم ان بين خواب كي مراو بوسكته بين بيم ان بين بيم ان بين و عضو كاث كر عليمده كرليا كياس بين بيم ان بات بائي جان المهان منه المن كو تكه كراجس سے جداكيا كيا به وه حقيقت بين زنده به اس كي كه اس كي جدائي جدائي جانور مين هي تات ده كي باق تقي اي مقى اي طرح سے عمل بيمي زنده به كو نكه اس زخم كے بعد اس كا سالم اور زنده ره جانا كي خوات فرمني اور و بهي بات ره كئي ہو كي بات ره كئي ہو كي بات ره كئي به كي المت الم الن الميار كيا ہے ) و حق جانور سے زياده كي زندگي كا عتبار كيا ہے ) و

حتی لو وقع النے: یہاں تک کہ اگر ای حالت کی بمری لین جس میں تھوڑی ہی جان باتی ہو پانی میں گر جائے تو وہ حرام ہوجا گیگی، (ف: لینی اگر وہ شکارای حالت میں پانی میں گر کر مر جائے تواس کا طال نہ ہو نا معلوم ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس عضو کے کٹ جانے کے کٹ جانے کے کٹ جانے کے کٹ جانے کے بعد اس شکار کے زندہ باتی رہ جانے کا تصور کیا جاسکتا ہے، اور اگر اس کا تصور بھی نہ ہو سکتا ہو، تو وہ جانور حرام خبیں ہو تا ہے، پس اس سے یہ معلوم ہوا کہ فقہاء کا اس مسئلہ میں اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ وہ کٹا ہوا عضوالیا ہو جس کے کٹ جانے کے بعد باتی جانور کا زندہ نے رہنا ممکن ہو، حالا نکہ صورت مسئلہ اختلافی عام ہے، فاقعی مقولہ ابین باللہ کا ہ النے: اور امام شافعی کا یہ فرمان کہ بدن کاوہ مگڑ ابو علیحہ کر دیا گیا ہے، وہ اضطرار کو ذرج کے طریقہ سے جدا کیا گیا ہے: قلمنا حال و قوعہ النے: اس دلیل کا جواب ہم احناف کی طرف سے یہ ہے کہ جس وقت وہ مگڑ اعلیحہ ہوا، تھا اس وقت بھی اس بر ذرخ کی تعریف صادق نہیں تربی تھی، کیونکہ باتی بدن میں جان پوری باتی تھی، (ف: اس لئے اسے ذرخ نہیں کہا جاسکتا ہے)۔

فصاد هذا الحرف المع : پس نیه حرف (یعنی بری وجہ ،یه حرف الجیل انتظیم کے معنی میں ہاور طرف الشی کے معنی میں نہیں ہو، قاسی) یعنی یہ قاعدہ کلیہ ہوگیا کہ جو عضوا پسے زندہ بدن ہے جداکیا جائے جے طابقة اور حکما ہر طرح زندہ بی کیا جاتا ہے، تو وہ علیحہ مشدہ عضو حلال نہیں ہوگا ،اور جو عضو کہ ایسے زندہ سے علیحہ کیا جائے جو صور قزندہ ہے مگر شر می حکم میں اسے زندہ سلیم نہیں کیا جاتا ہے، وہ حلال ہو تا ہے، (ف: اس میں حقیقة اور حکماز ندہ ہے جداکیا ہوا کلڑا توای طرح جسے شکار کو تیر مار کر اس سے کوئی عضو جداکر لیا جائے ، کیونکہ وہ شکار حقیقة زندہ سے اور شر می حکم میں بھی اسے زندہ بی مانا جاتا ہے، بی کی دلیل یہ ہے کہ اس وقت جانور اگر پائی میں ووب جائے تواسے مردہ کہا جاتا ہے، لین حرام ہو جاتا ہے، اور یہ صورت کہ جانور صورة زندہ ہو گر حکما مردہ تواس کی مثال : و ذلک بان یہ بھی النہ : یہ ہے کہ جس شکار ہے اس کا عضو علیحہ کیا گیا ہو اس میں صرف اتن می جان باتی میں اب باتی مردہ تواسی کی وجہ ہے اگر وہ میں جان ہو جاتا ہے، ای وجہ ہے اگر وہ بانور اس بی مردہ اس میں عردہ تا ہے، اس وجہ تا ہے، اس وجہ تا ہے، اس وجہ تا ہے، اس وہ جانور میں رہتی ہو جاتا ہے، اس وہ جانور طال بی رہتا ہے، مردار نہیں ہو تا ہے، بانور اس حالت میں پائی میں گریڑے یا کس پہاڑیا حصت سے گریڑے تو بھی وہ جانور طال بی رہتا ہے، مردار نہیں ہو تا ہے، بانور اس حالت میں پائی میں گریڑے یا کس پہاڑیا حصت سے گریڑے تو بھی وہ جانور طال بی رہتا ہے، مردار نہیں ہو تا ہے، بانور اس حالت میں پائی میں گریڑے یا کس پہاڑیا حصت سے گریڑے تو بھی وہ جانور طال بی رہتا ہے، مردار نہیں ہو تا ہے،

(ف: کیونکہ شرعان وقت اس کی حرکت یا پھڑ پھڑاہت کا کوئی اعتبار نہیں ہو تاہے،اب اتن تفصیل کے بعد شکار کے گئے ہوئے عضو کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں قاعدہ کلیہ معلوم ہو گیا،اس کے بعد اس قاعدہ سے پچھ جزوی مسائل آئندہ ذکر کئے حارہے ہیں۔

توضیح: اگر کسی نے شکار کو تیر ماراجس ہے اس کے بدن کا کوئی ٹکڑا کٹ کر گر گیا پھر وہ جانور مرگیا، مسائل کی تفصیل، اقوال علاء، ایسے کئے ہوئے ٹکڑے کے حلال یاحرام کے جانبے کے بارے میں قاعدہ کلیہ، تفصیلی مثال اور دلائل

فنقول اذا قطع يدا اورجلا او فخذا اوثلثه مما يلى القوائم او اقل من نصف الراس يحرم المبان ويحل المبان منه لانه يتوهم بقاء الحيوة في الباقي ولو قده بنصفين اوقطعة اثلاثا والا كثر مما يلى العجز اوقطع نصف راسه او اكثر منه يحل المبان والمبان منه لان المبان منه حي صورة لا حكما اذا لا يتوهم بقاء الحيوة بعد هذا الجرح والحديث وان تناول السمك وما ابين منه فهو ميت الا ان ميتنه حلال بالحديث الذي رويناه ولو ضرب عنق شاة فابان راسها يحل لقطع الا وداج ويكره هذا الصنيع لا بلاغه النخاع وان ضربه من قبل القفا ان مات قبل قطع الاوداج لا يحل وان لم يمت حتى قطع الا وداج حل ولو ضرب صيدا فقطع يدا اورجلا ولم ينه ان كان يتوهم الالتيام والاندمال فاذا مات حل اكله لانه بمنزلة سائر اجزائه وان كان لا يتوهم بان بقى متعلقا بجلده حل ما سواه لوجودا لا بانة معنى والعبرة للمعاني.

ترجمہ: پس ہم مذکورہ قاعدہ کلیہ کے مطابق مسائل بیان کرتے ہیں، کہ اگر تیر وغیرہ مارکر شکار کاہاتھ بیاؤں باران کاٹ دی جائے میاہ تھ پاؤں سے بطے ہوئے حصہ میں ایک تہائی حصہ کاٹ دیاجائے یاضف سر سے کم کاٹ دیاجائے، تو جس قدر کاٹ کر جدا کر دیا گیا ہے، وہ حصہ حرام ہو گاہ وہ حصہ حال ہو گا، کیو باقی میں زندگی کا ہونا متو ہم ہے، (ف: بشر طیکہ ذن کے ہوئے جانور سے زائد جان باقی ہو): ولو قدہ بنصفین النے: اور اگر شکاری نے شکار کے دویا تین عکرے کر دیے یا نجاز یادہ حصہ بااس کے سرکا نصف یازیادہ حصہ کاٹ دیاخواہ اس کی لمبائی ہیں ہویاچوڑائی ہیں ہو، البدائع) تو جس حصہ کو کاٹا گیا ہے اور جس سے کاٹا گیا ہے ، دونول حصے یعنی پوراحصہ حالل ہوگا، کیو تکہ جس سے حصہ علیحدہ کیا گیا ہے ، دواگر چہ بظاہر زندہ ہے مگر حکماز ندہ نہیں ہے ، کیو تکہ ایسے زخم حصہ علی مردار نہیں کہا جائے گا، بلکہ پاک اور حال ہی رہے گا اور المحدیث وان تناول المسمك النے: اور یہ تحدیث پاک اگر چہ مجھلی کو میں اس می نو میں دہ جس سے دہ جو کھی مجھلی کا حصہ کاٹ کر جدا کر دیا جائے دہ مردہ بھی حرام ہونا میں شامل ہوتی ہے ، یعنی: و ما ابین منه فہو حبت : کا جملہ کہ جو کھی مجھلی کا حصہ کاٹ کر جدا کر دیا جائے دہ مردہ بھی حرام ہونا حائے۔

الا ان مبته النخ: عمر مجعلی کا مروه حرام نہیں بلکہ حلال ہے، اس حدیث کے مطابق جے ہم اپنے موقع ہر بیان کر کے ہیں، (ف: مطلب یہ ہے کہ اس حدیث یاک میں نقر بجابہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے لئے دومر دے حلال کئے ہیں جو کہ مجھلی اور گڑی ہیں): ولو صوب عنق النخ: اور اگر کسی نے بحری گرون ماری (ف: یعنی تسمیہ کبہ کرگرون کے نیچی کی طرف ہے تلوار ماری): فابان راسها النخ: اور اس کی گرون جسم ہے علیحدہ کروی تو بھی اس کا کھانا حلال ہوگا، کیونکہ اس کی تمام رئیس کٹ گئی بین، لیکن ایساکرنا مکروہ کام ہے، (ف: یعنی وہ جانور جو فرخ کیا گیا حلال ہوگا اور جو سر علیحدہ کردیا گیاوہ بھی حلال ہوگا، البت یہ حرکت بین، لیکن ایساکرنا مکروہ کام ہے، (ف: یعنی وہ جانور جو فرخ کیا گیا حلال ہوگا اور جو سر علیحدہ کردیا گیاوہ بھی حلال ہوگا، البت یہ حرکت بین ایساکر نام مروہ ہے، اور اگر فرخ کرنے والے نے بکری ایسا عمل مخت مکروہ ہے، اس کی پوری تفصیل کتاب الذبائح میں گزر چک ہے،): وان صوبه النخ: اور اگر فرخ کرنے والے نے بکری

کی گردن اس کی گدی کی طرف ہے ماری یعنی اوپر ہے ایک دم ہے تلوار مار دی جس میں پہلے اس کی گردن کا اوپر کا حصہ کئے گا پھر حلقوم اور رکیس کثیں گی، پس اگروہ بمری الن رکول کے کننے سے پہلے ہی مرگئی تووہ حرام ہو گی اور اگر الن رکول کے کت جانے کے بعد مری ہو تب وہ طال ہوگی۔

ولو صوب صیدا النع: اور اگر کسی شکار نے شکاری پراس طرح ہتھیار چلایا کہ اس کاہاتھ پاؤں کچھ اس طرح کٹا کہ وہ بالکل عنیحدہ نہیں ہو تواگراس ہیں اس بات کا حمال ہو کہ پاؤں و بارہ جڑسکتا ہے، اور زخم مجر جائے گالیکن اس کے بعد جانور مر جائے تو وہ کمری بھی کھائی جاسکے گی، کیونکہ بیرہاتھ پایاؤں بھی اس کے دوسر سے اعضاء کی طرح ہیں: وان کان لا یعنو ہم النع: اور اگر اس ہاتھ پاؤل کے بارے ہیں دو بارہ جڑ جانے پازخم کے بحر جانے کی امید نہ ہواس طور پر کہ اوپی سے صرف کھال گی ہوئی رہ گئی ہوئی ہو تواس عضو کے سوابقیہ حصہ کو کھانا جائز ہوگا، کیونکہ وہ عضواگر چہ بظاہر اب بھی بدن کے ساتھ ہے، معنوی طریقہ سے وہ جدائی ہے، اور الیسے مسائل میں الفاظ یا ظاہر کا نہیں بلکہ معانی ہی کا اعتبار ہوتا ہے۔

توضیح : اگرشمی نے خچری ٹلواریا تیر چلا کر جانور کے ہاتھ باپاؤل ، یاران کویاان سے ملے حصہ سے ایک تہائی کو ، یا نصف سر سے کم کو کاٹ دے تواسے کھانا جائز ہوگایا نہیں ، اگر کسی نے شکار کے یا مجھلی کے کئی محکوے کردئے تو اس کا کھانا جائز ہوگایا نہیں ، کسی نے بحری کی گردن کو تجلی طرف سے اس کی مغز تک یا اوپر کی طرف ایک وار میں نیچے تک جدا کردیا، مسائل کی تفصیل ، احکام ، ولا کل مفصلہ مسائل کی تفصیل ، احکام ، ولا کل مفصلہ

قال ولا يوكل صيد المجوسي والمرتد والوثني لا نهم ليسوا من اهل الذكاة على ما بيناه في الذبائح ولا بدمنها في اباحة الصيد بخلاف النصراني واليهودي لا نهما من اهل الذكاة اختيارا فكذا اضطرارا قال ومن رمى صيدا فاصابه ولم يتخنه ولم يخرجه عن حيز الامتناع فرماه اخر فقتله فهو للثاني يوكل لانه هو الاخذ وقد قال عليه السلام الصيد لمن اخذ وان كان الاول ثخنه فرماه الثاني فقتله فهو للاول ولم يوكل لاحتمال الموت بالثاني وهو ليس بذكاة للقدرة على ذكاة الاختيار بخلاف الوجه الاول وهذا اذا كان الرمى الاول بحال ينجومنه الصيد لانه حينئذ يكون الموت مضافا الى الرمى الثاني امااذا كان الاول بحال لا يسلم منه الصيد بان لا يبقى فيه من الحيوة الا بقدر ما يبقى في المذبوح كما اذا بان راسه يحل لان الموت لا يضاف الى الرمى الثاني لان وجوده وعدمه بمنزلة وان كان الرمى الاول بحال لا يعيش منه الصيد الا انه يبقى فيه من الحيوة اكثر مما يكون بعد الذبح بان كان يعيش يوما او دونه فعلى قول ابي يوسف لا يحرم بالرمى الثاني لان هذا القدر من الحيوة لا عبرة بها عنده وعند محمد يحرم لان هذا القدر من الحيوة معتبر عنده على ما عرف من مذهبه فصار الحيواب فيه والجواب فيها اذا كان الاول بحال يسلم منه الصيد سواء ولا يحل.

ترجمہ: قدوری کے فرمایا ہے کہ مجوسی مرتدیا ہت پرست کامار اہوا شکار نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ یہ لوگ ذرج کرنے کے اہل نہیں ہیں، جیسا کہ ہم نے کتاب الذبائے میں بیان کیا ہے، شکار کے مباح ہونے کے لئے یہ شرط ہے، کہ شکار کرنے والے میں ذرج کرنے کی بھی صلاحیت ہو، ہر خلاف نفرانی اور یہودی کے کہ ان کا کیا ہوا شکار حلال ہو تا ہے، کیونکہ ان لوگوں میں اختیاری ذرج کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس لئے ان کو اضطراری ذرج کرنے کی بھی صلاحیت ہوگی، (ف: اور چونکہ شکار میں ذرج اختیاری کا موقع نہیں ہوتا ہے، صرف اضطراری ذرج ہی ہوتا ہے، اس لئے نفرانی اور یہودی کا شکار حلال ہوگا) فال و من رمی صیدا المنے: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے ایک شکار کو تیر ماراجواگر چہ اے لگ گیا گراہے زیادہ زخمی یا کمزور نہیں کیا،اوراس کوخود کی حفاظت کرنے ہے مجبور نہیں کیا، یعنی کوئی وحثی جانور جس طرح کسی دیشن کود کھے کر بھا گتا ہے اور خود کی حفاظت کرتا ہے،اور قوت اس میں موجود رہ گئی،اس حالت میں کسی دوسرے شکاری شخص نے اسے بھر تیر مار کر ختم کر دیا تو اس شکار پر اسی دوسرے شکار کا حق ہوگا لینی وہی الک ہوگا،اوراہے کھانا چائز ہوگا۔

لانہ ہو الاحد النے: کو تکہ بی دو مر المحفی اس کا حقیقی شکاری ہوگا اس لئے کہ اس نے اس بھاگنے ہے مجود کر کے، قبضہ میں لیا ہے، اور حدیث میں ہے کہ شکار کو جو گیڑ لے دہ شکار اس کا ہوگا، (ف: بید حدیث مر فوع نہیں بلی ہے، جبہ اصول میں بید امعلوم ہو تیک ہے کہ جو چیزیں مباحات میں ہے ہیں مثلاً پر ندے، محصلیاں گھاس وغیر ہان پر جو شخص بھی پہلے قبضہ کر ہے گاہ ہی اللک ہو جائے گا، اس لئے اس شکار کا مالک ہوا، اگر چہ حقیقة اس پر اس کا کا الک ہو جائے گا، اس لئے اس شکار کا مالک ہوا، اگر چہ حقیقة اس پر اس کا جو چلئے پھر نے اور بھاگ کر اپنی جان بچانے ہے عاجز ہوگیا ہے، اس لئے بی شخص اس شکار کا مالک ہوا، اگر چہ حقیقة اس پر اس کا جو چلئے ہیں مشاور صحابہ کرام نے اس کے متعلق رسول اللہ عقیقہ اس کے واطلاع دی تھی اس کے بنان میں برائے تھا مگر آپ شکھتے نے اس کے متعلق رسول اللہ عقیقہ اس کے بدن میں زخی ہو نے کے نشانات پڑے ہوئے والے کو اس کا مالک بختا چاہتے تھا مگر آپ شکھتے نے اس کا مالک نہیں برائے تھا اس کے بدن میں زخی ہو نے کے نشانات پڑے ہوئے فر مایا کہ انجاز اور کا مالک موجود ہو تا تھا کہ اس جانو رکا مالک کوئی دو مراشکاری موجود ہو تا تھا کہ اس جانو رکا مالک نہیں برائے تھا کہ کہ میں میں تو نے کے نشانات پڑے ہوئے نے فر مایا کہ ایک شخص اس کی حفاظت کر تار ہے تا کہ کوئی قصاس پر قبضہ نہ کر لے، اس کے بدن میں نہ کو بہ کر دیا، اس کے بعد آپ بہا تک کہ اس کا مالک آگیا اور اس نے زمول اللہ تھی تھی تو بہ کوئی ویر اس شکار ہائی تھیں موجود نہیں ہوا تھا مگر جبکہ دوہ وحثی جانور باتی نہیں رہا یعنی زخی ہو جانے سے دہ بھاگر کور کو نہیں بچا سکا تھا اس گئے آپ نے تو خضر نہیان کیا ہے، میں اس شکا تھا اس گئے آپ نے تو خضر نہیان کیا ہے، می اس شکا تھا اس گئے آپ نے تو خور نہیں ہوا کھا کہ کوئی کوئی کی موجود اس کے تاریخ کوئی کوئی کیا تھا تھی دور بھی ہو ہوئے تھے تو میں متر جم نے مختصر نہیان کیا ہے، میں۔

وان کان الاول افتحند المنح: اور اگر پہلے شکاری نے شکار کو اتناز خی کردیا کہ اس میں وحشت باتی نہیں رہی یعنی خود کو بھانے کی صلاحیت اس سے ختم ہوگئ، چردوسر سے شکاری نے اسے تیر ما رکر ختم کردیا تو وہ شکار پہلے شکاری کا ہوگا مگر وہ کھایا نہیں جاسکے گا، کیونکہ اس میں یہ احمال باتی رہتا ہے، شاید دوسر سے شکاری کے تیر سے مرا ہوا حالا ککہ جب وہ قابو میں آچکا تھا تو اسے افتقاری و کر کرنا خرور رہی ہوگیا تھا، مگر اسے اضطراری و نے کیا گیا یعنی تیر سے مارا گیاہے، بخلاف پہلی صورت کے، (ف: یعنی کہلی صورت میں جبکہ وہ آخر وقت تک وحشی تھا یعنی بھاگنے کی اس میں بچھ صلاحیت تھی الی صورت میں افتیاری و نے کرنا ممکن مورت میں افتیاری و نے کرنا ممکن تھا، اور جب دوسر سے نے اسے تیر ماردیا تو وہ اس طریح اضطراری و نے کیا جاسکتا تھا، اور وہ کر لیا گیا، اور دوسری صورت میں الرحی اسے افتیاری و نے کرنا ممکن ہوگیا تھا افا کان الرحی المول المنے: اور یہ تکم اس وقت ہوگا جبکہ پہلی مر تبہ جب تیر الی حالت میں مارا گیا ہو کہ اس شکار کے نے جانے کا اختال پایا جاتا الاول المنے: اور یہ تکم اس وقت ہوگا جبکہ پہلی مر تبہ جب تیر الی حالت میں مارا گیا ہو کہ اس شکار کے نے جانے کا اختال پایا جاتا ہو، ادر اور ایسا ہوکہ وہ وہ نے کہ وہ کے کا اور ایسا ہوکہ وہ وہ نے کہ وہ دونے کہ وہ کا ہو۔)۔

لاند حینئذ یکون النج: کیونکہ ایس حالت میں جبہ پہلا تیر کھالینے کے بعد بھی اس میں نیج جانے کی امید ہو تب بھی دوسرے تیرے مارے جان ہو چکا ہو کہ الس اس حین کے جانے کی امید ہو تب بھی دوسرے تیرے مارے جان ہو چکا ہو کہ الس اس کے نیج جانے کی امید نہ ہو تواس کو مرنے کے لئے دوسرے تیر کی طرف منسوب کرنا ہے معنی ہو تاہے،): وا ما اذا کان الاول النج: اور اگر کی امید نہ ہو تواس کو مرف اتن می جان دور دار لگا ہو کہ اس شکار میں اب بہتے کی امید باتی نہ رہی ہو بلکہ صرف اتن می جان رہ گئی ہو جتنی ذرج کے ہوئے جانور میں معمولی می جان اور حرکت باتی رہتی ہے، مثل پہلے شکار نے تیر مار کراس کا سر بدن سے جدا کر دیا تو یہ شکار حال ہوگا، (ف: یعنی جس طرح بہلا تیر کھا کر ہی شکار کے ان ہو جان ہو جات کی حال ہو جاتا ہو گال ہو جاتا

ہ، اس کے اب دوسر سے شکاری کا اسے تیر مارنا ہے اگر اور بے فا کدہ ہو تا ہے): لان الموت النے: کیونکہ اس شکار کا اتنازیادہ بے جان ہوجانے کی صورت میں دوسر سے تیر کھانے کی طرف کسی طرح بھی منسوب نہیں کیا جاسکتا ہے، اس لئے کہ اب اس کے حق میں دوسر سے تیر سے ذخی ہونیاز خی نہ ہونا برابر ہوگا، (ف: اس لئے کہ وہ پہلے ہی تیر سے ختم ہو چکا ہے)۔

توضیح: مجوی، مرتد، یہودی و نصاری، کے شکار کا تھم، کسی نے شکار کو تیر مار اوہ آگر چہ اسے لگ گیا مگر وہ اس وقت بھی بھاگ سکتا تھا، استے میں دوسرے شخص نے اسے تیر مار کر قابو میں کر لیا تو اس کا مالک کون ہوگا، اور اس جانور کا کیا تھم ہوگا، اور اگر چہ پہلے شکاری نے میں کر لیا تو اس کا مالک کون ہوگا، اور اس جانور کا کیا تھم ہوگا، اور اگر چہ پہلے شکاری نے زہر دست چوٹ بہنچادی یہانتک کہ اسے بھاگنے سے مجبور کر دیا، اس حالت میں دوسر سے شکاری نے اسے تیر مار کر ختم کردیا، تمام مسائل کی پوری تفصیل، اقوال فقہاء، مفصل دلائل

قال والثاني ضامن لقيمته للاول غير ما نقصته جراحته لانه بالرمى اتلف صيدا مملوكا له لانه ملكه بالرمى المشخن وهو منقوص بجراحته وقيمة المتلف تعتبر يوم الاتلاف قال رضى الله عنه تلويله اذا علم ان القتل حصل بالناني بان كان الاول بحال يجوزان يسلم الصيد منه والثاني بحال لا يسلم الصيد منه ليكون القتل كله مضافا الى الثاني وقد قتل حيوانا مملوكا للاول منقوصابا لجراحة فلا يضمنه كملاكما اذا قتل عبدا مريضا وان علم ان الموت حصل من الجراحتين او لا يدرى قال في الزيادات يضمن الثاني ما نقصته جراحته ثم يضمن نصف قيمته مجروحاً يجراحتين ثم يضمن نصف قيمة لحمه إما الاول فلانه جرح حيوانا مملوكا للغير وقد نقصه فيضمن ما نقصه او لا واما الثاني فلان الموت حصل بالجراحتين فيكون هو متلقا نصفه وهو مملوك بغيره

فيضمن نصف قيمته مجروحا بالجراحتين لان الاولى ما كانت بصنعه والثانية ضمنها مرة فلا يضمنها ثانيا واما الثالث فلان بالرمى الثانى افسد عليه نصف الثالث فلان بالرمى الاول صار بحال يحل بذكاة الاختيار لولارمى الثانى فهذا بالرمى الثانى افسد عليه نصف اللحم فيضمنه ولا يضمن النصف الاخر لانه ضمنه مرة فدخل ضمان اللحم فيه وان كان رماه الاول ثانيا فالجواب في حكم الاباحة كالجواب فيما اذا كان الرامى غيره ويصير كما اذا رمى صيدا على قلة جبل فاتخنه ثم رماه ثانيا فانزله لا يحل لان الثاني محرم كذا هذا.

و عو منقوص المنع: البته ال و وسرے نے پہلے شکاری کے ایک ایسے شکار کو حرام کر کے ضائع کردیا ہے جو پہلے شکار کا تیر
کھانے سے ایک حد تک جان کے اعتبار سے مسل سالم رہنے کی قیمت کے مقابلہ بیں اب کم قیمت اور عیب دار ہو گیا تھا، (ف: اس
کے اس عیب دار کے لحاظ ہے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا): وقیمة المعتلف الغ: اور ضائع کے ہوئے مال یعنی شکار کی اس دن کی
قیمت کا اعتبار ہوگا جو اس ضائع کرنے کے دن تھی، (ف: اس لئے تیر مار نے کے دن جو قیمت ہو وہ اس میں زخم بی جانے ہے جو
عیب پیدا ہوا ہے، اس عیب کی وجہ سے جن قیمت کی اس میں کی آئی ہے، اتنی کم کر کے دوسر اشکاری پہلے شکاری کو ادا کردے، مثل خرگوش کو تیر مار کرزخی کیا گیا، ویسے تدرستی کی حالت میں اس کی قیمت تمیں روپے تھی، اور تیر لگ جانے کے بعد اس کی قیمت بائیس روپے تھی، اور تیر لگ جانے کے بعد اس کی قیمت بائیس روپے تی ادا کرے گی ہو گئی ہو ایا دہ ہوگئی ہو)۔

قال دوسی المله عنه الغ: مصنف نے فرمایا ہے کہ اس مطلق تھم کا مطلب یہ بیان کیا جائے گا کہ دوسر اشکاری اس صورت میں ضامن ہوگا جبکہ اس بات کا یقین ہو چکا ہو کہ یہ شکار دوسر سے شکاری کے تیر سے مر اہوای طرح سے کہ پہلے شکاری کے تیر سے ایسا میں خار گر چہ زخی ہو چکا تھا، پھر بھی اس میں اتنی جان ہاتی رہ گئی تھی کہ شاید وہ نے جاتا، پھر دوسر سے شکاری کے تیر سے ایسا زخی ہوا کہ اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے مقام میں تھی تاکہ اس کی موت کو بھی طور سے اسی دوسر سے شکاری کے تیر کی طرف منسوب کیا جاسکے ، (ف: اس بناء بندہ مترجم نے اوپر بیان کردیا ہے کہ دوسر اشکاری صرف اسی صورت میں ضامن ہوگا جبکہ دوسر از خم کھا کر بھی اس کی ذات میں خرائی پیدا نہ ہوگی ہو تو یہ دوسر سے شکاری نے پہلے شکاری کے ایسے شکار کو نہ ہوگی ہو تو یہ دوسر سے شکاری نے پہلے شکاری کے ایسے شکار کو تنہ ہوگی ہو تو یہ دوسر سے شکاری باری قیت کا ضامن نہ ہوگا کیا ہے جو اگر چہ اس کا مملوک ہوچکا تھا مگر زخم کھا کر عیب دار بھی ہوچکا تھا ای لئے یہ شکاری بوری قیت کا ضامن نہ

ہوگا، (ف بلکہ عیب دارشکار ہونے کی وجہ ہے اس کی ناقص قیمت کا ضامن ہوگا)۔ کما اذا فتل عبد اللح: جیسے کہ کسی نے دوسرے مخص کے بیار غلام کو قبل کر دیا ہو، (ف: لینی قاتل تندرست غلام کی قیمت کا ضامن نہ ہوگا بلکہ بیار غلام کی قیمت کا ضامن ہوگا،اسی طرح جیسے کسی نے کسی کی زخمی بکری مارڈالی ہو تووہ تندرست بکری کی قیست کاضامن نہیں ہوگا، پھریہ ساری تغصیل اس صورت میں ہوگی جبکہ پختہ یقین ہوکہ وہ شکار پہلے شکاری کے تیرے نہیں مِراہے بلکہ دوسرے شکاری کے تیرے مراہے، لینی وہی دوسر المخض اس شکار کا قاتل ہے)؛ وان علم ان المعوت الَخ: اور اگر سی طرح مید بات معلوم ہوگئی ہوکہ میہ شکار دونول شکاریوں کے تیر کھانے ہے مراہے ، یا یہ کہ میہ معلوم نہ ہوا ہو کہ اس کا قاتل کون ہے لین کس کے تیرے وہ مراہے، توان دونوں صور تول کے حکم کے بارے میں زیادات میں لکھاہے، کہ دوسر اشکاری اولاً اس نقصان کاذمہ دار ہوگا جواس کے تیر مارنے کی وجہ ہے ہواہے، پھر دوبارہ اس جانور کی اس نصف قیمت کاضامن ہو گا جو دو زخوں سے زخمی ہونے کے حساب سے اندازہ کے بعد ہوا ہے ، پھر تیسری مرتبہ اس جانور کے گوشت کی نصف قیت کا ضامن ہوگا، (ف: اوراب ضانت کی تینوں وجہوں کی دلیلیں مصنف بیان فرمارہے ہیں )۔

اما الاول قلاته الع اور بہلا مان یعنی نقصان کے صان کی وجد رہ ہے کہ اس دوسرے شکاری نے بہلے مخص کے شکار کئے ہوئے ادر قبضہ میں آئے ہوئے شکار کواس طرح زخی کیا کہ اسے شکار میں نقصان آگیا تو پہلے جو بچھاس میں نقصان آیا ہوای کا ضامن ہوگا: واما الشانی المن اور دوسرے صال یعنی زندہ اور تندرست جانور کی لگنی والی قیت کابعد میں دوز خموں ہے عیب دار ہونے پر جو قیمت لگ سکتی ہے اس قیمت کے نصف کااس لئے ضان لازم آئے گا، کہ وہ شکاران دونوں زخموں ہے ہی زخمی ہونے پر مراہے، (خواہ دونوں زخموں سے مرنے کاعلم ہو گیا ہویا ہے معلوم نہ ہو سکا ہو ، کیو مکد معلوم نہ ہونے کی صورت میں بھی یہی کہنا ہو گا کہ گویاد ونوں سے مراہے ،)اس لئے دوسر اشکاری اس کے نصف حصہ کو ضائع کرنے والا ہوا، حالا تکہ وہ جانور ایک دوسرے ھخص کامملوک تھا، لہذاد ونوںز خموں سے مرنے والے اس جانور کی اس زخمی حالت میں جو قیمت ہوسکتی ہواس کاانداز ہ کرے اس کے نصف کادہ ضامن ہوگا، کیونکر پہلاز خم تو دو سرے صحف سے آیا تھااوراس دوسرے مخص سے نہیں آیا تھا، پھر دوسر از خم اگر چہ اس کے تیر مارنے سے آیا تھا چو تکہ ایک مرتبہ اس کا صال دے چکا تھا، اس لئے دوبارہ اس کا صال نہیں دیے گا، (ف: اس لئے اس شکار کی مجموعی قیمت سے وہ نقصان کم کرلیا جائے گاجو دونوں زخموں کے لگنے کے بعد اس میں آیا ہو،اور اب جو بچھے قیمت اس کی باتی ر میگی اس کے بھی صرف اس نصف کاضامن ہو گاجواس نے اپنے زخم سے ضائع کیا ہے کیونکہ یہ بات فرض کی گئ ہے، کہ مرنے میں اس کے زخم کا بھی اڑ ہواہے )۔

واما المنالث الع: اور اب تيسرے منان لين آ بھے كوشت كا تاوان برداشت كرنے كى وجديہ ہوگى كه وہ شكار يبلا تير کھانے کے بعد بھی اس لا کُق چے گیا تھا کہ اگریہ دوسر انتخص اس کو تیر مار کر ختم نہ کر دیتا تواہے اختیاری ذبح کیا جاسکتا اور اس کا کھانا حلال ہو تا،اس طرح اس دوسرے شخص نے اپنا تیر مار کر اس شکار کے نصف گوشت کو حرام کر دیااس لئے اس شکار کے آدھے گوشت کادہ ضامن ہوگا،اور دوسرے آ دھے گوشت کااس لئے ضامن نہ ہوگا، کہ بیہ شخص ای جانور کے **آ دھی قیت کاا**یک مرتبہ صان دے چکا ہے، اور ای صان میں جانور کا گوشت بھی داخل ہو چکا تھا، لیعی اس جانور اور اس کے موشت کا صان دے چکا ہے، (ف بیر ساری تفصیل اس صورت میں ہوگی کہ پہلے فخص نے صرف پہلی مرتبہ شکار کو تیر بار کو جیموڑ دیا ہو تعنی اے دوبارہ زخی نہ کیا ہو) وان کان د ماہ المع : اور اگر پہلے مخص نے جانور کو ایک مرتبہ زخی کرنے کے بعد بھی دوسری مرتبہ تیرمار کر زخی کیاہو، (ف جس کی صورت یہ ہوگی کہ زید نے شکار کو تیر مار کرزخی کردیاجس سے وہ بھاگ کر جان بچانے سے معذور ہوگیا یعنی اب اس کی و حشت ختم ہو گئی، اس کے بعد اس زید نے اس شکار کو دوبارہ بھی تیر مار کر ختم کر دیا تو کیاا میسے میانور کو کھانا جائز ہوگا)۔

فالجواب فی حکم الا باحة الغ: تواس شکار کے اب طال ہونے یانہ ہونے کے بارے میں ایبابی جواب ہوگا جیباکہ اگراس زید نے خود اسے تیر نہیں بارا ہو بلکہ خالد نے اسے تیر بار دیا ہو تواس کا تفصیلی جواب جوا بھی اوپر بیان کیا جاچکا ہے، وہی جواب خود زید کے مار نے کا ہوگا، (ف: کیونکہ ایسے زخی شکار کے طال رہنے یانہ رہنے کا مراد تواس بات پر ہے کہ یہ جانور جنب زخمی ہو کر بھاگئے سے مجبور ہوگیا تواسے اختیاری ذرج بھی کرتا لازم ہوگیا لیمنی اب اضطراری ذرج سے وہ حرام ہو جائے گا، اس لئے اب اسے وہ زید خود بی اضطراری ذرج سے اسے مارڈ الے یاکوئی دوسر المحفی اسے مارڈ الے حکم برابر ہوگا، یعنی وہ جانور حرام ہو جائے گا؛ ویصیو کما افا رھی الغ: اور اب اس مسئلہ کی صورت وہی ہو جائیگی جیسے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے شکار کو تیر مارکر اسے بھاگئے سے مجبور کر دیا پھر اس نے دوبارہ تیر مارکر اپنی فی اضطراری کرنا جائز نہ تھا، کیونکہ اسے دوبارہ تیر مارکر چوٹی ہو کہ کی کہی اضطراری کرنا جائز نہ تھا، کیونکہ ذرج اختیاری پر قادر تھا اس سے وہ شکار کو حرام کرنے والا ہوگیا، اور یہی صورت نہ کورہ مسئلہ کی بھی

توضیح: ایک شکاری نے ایک شکار کو تیر مار کر زخمی کر دیا، پھر ای شکار کو دوسرے شکاری نے تیر مار کر مار ڈالا، شکار کا صال اداکرنے میں کس دن یعنی اداکرنے کے دن بیاز خمی کرنے کے دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، مصنف کی رائے، مسائل کی تفصیل، احکام، مفصل دلائل وامثال

قال: ويجوز اصطياد ما يوكل لحمه من الحيوان، وما لا يوكل لا طلاق ما تلونا، والصيد لا يختص بماكول اللحم قال قاتلهم شعر صيد الملوك ارانب وثعالب، وإذا ركبت قصيدى الابطال، ولان صيده سبب للانتفاع بجلده اوشعره اوريشه اولا ستدفاع شره وكل ذلك مشروع والله اعلم بالصواب.

ترجمہ قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ ، ہر قتم کا جانور یعنی خواہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہویانہ کھایا جاتا ہو سب کاشکار کرنا جائز ہے ، جس کی دلیل فرمان باری تعالیٰ کا مطلق ہوتا ہے ، (ف: یعنی اس فرمان باری تعالیٰ : واذا احللتم فاصطادو الآیہ: میں شکار کرنے کی مطلق اجازت ہے ، اور اس میں اس بات کی کوئی شخصیص یا قید نہیں لگائی گئ ہے ، کہ تم صرف ایسے ہی جانور کاشکار کروجو حلال ہو ، لیکن امام شافع ؓ کے علاوہ دوسر سے علماء کے نزدیک صرف ایسے ہی جانور کوشکار کیا جاسکتا ہے ، جس گوشت کھانا جائز ہو یانہ ہو۔ ہم احتاف یہ کہتے ہیں لفظ صیدیا شکار عام اس بات ہے کہ اس کا گوشت کھانا جائز ہویانہ ہو۔

والصید لا یعت النے: اور لفظ صید صرف اکول اللحم یعنی اس کا گوشت کھانا جائز ہو کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ کسی عربی شاعر نے کہا ہے، صید المعلوك النے: یعنی بادشاہوں کا شکار تو خرگوش اور لومڑی ہیں یعنی بادشاہ وغیرہ تو صرف ان جیسے جانوروں کا شکار کرتے ہیں، اور جب میں شکار اور قبال کے لئے اپنی سواری پر سوار ہو جا تا ہوں تو پھر میر اشکار بہاور اور دلیر لوگ ہوتے ہیں، (ف:اس میں شاعر نے دلیر اور بہاور آدمیوں کو بھی صید کہا ہے، حالا نکہ انسان تو بھی کسی قوم ہیں ایسا نہیں سمجھاجاتا ہے، کہ اس گوشت کھاتا جائز ہو،اس سے بہ بات فابت ہوگئ کہ لفظ صید ماکول اللحم ہونے کے ساتھ ہی مخصوص نہیں سے النے: اور دومری دلیل اس بات کی کہ جس کا گوشت نہیں کھایا جا تا ہے، اس کا بھی شکار جائز ہو تا کہا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے مگر اس کے دومرے اعضاء بدن سے فائدے حاصل کئے جاسکتے ہیں، مثلاً اس کی تعلیف سے اس کا شکار کر کے بچاجا سکتا ہے، (ف: یعنی کھال یابل باپر سے فائد کہ ان اور اس کے ماسل کے جاسکتے ہیں، مثلاً اس کی نظیف سے اس کا شکار کر کے بچاجا سکتا ہے، (ف: یعنی غیر ماکول اللم جانور کے شکار ہے ہے فائدے حاصل کئے جاسکتے ہیں مثلاً شیر کی کھال اور سور اور سنجاب کے بال اور ہنس وغیرہ سے غیر ماکول اللم جانور کے شکار ہے ہے فائدے حاصل کئے جاسکتے ہیں مثلاً شیر کی کھال اور سور اور سنجاب کے بال اور ہنس وغیرہ سے بیا جانوں کو ماروا لئے اور ان کے آزار سے بچاجا سکتا ہے، اور ان سازی باتوں کے بیا حالی ہوتے ہیں اس طرح جیتے بھیر کے وغیرہ کے انسانوں کو ماروا کے اور ان کے آزار سے بچاجا سکتا ہے، اور ان سازی باتوں کے بیا حالی کے بیا سازی سازی باتوں کیا توں کے آزار سے بچاجا سکتا ہے، اور ان سازی باتوں کو ماروں کے آزار سے بچاجا سکتا ہے، اور ان سازی باتوں کیا توں کے بیا سازی سازی کیا توں سے بیا جاسکتا ہے ہور ان کی آزار سے بیا سازی سازی سازی سے بیا جاسکتا ہے ہور ان سازی بیاتوں کے بیاتوں کے بیاتوں سازی سازی سازی کیا توں سازی سازی کی سازی کو بیاتوں کیا توں سازی سازی کی بیاتوں کیا توں سازی سازی سازی کیا توں سازی کیا تو سازی کی سازی سازی کیا توں سازی کے بیاتوں کی کو بیاتوں کیا توں سازی کیا توں سازی کی کی کی سازی کیا توں کی کر سازی کیا توں کیا کیا توں کی کی کی کی کی کر سازی کی کر سازی کی کی کر سازی کی کر سازی کی کر سازی کی کی کی کی کر سازی کیا کی کر سازی کی کر سازی کر کر

پرلو گوں میں عمل جاری ہے، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

توضيح: صيد كی تعريف، اقوال فقهاء كرام، مفصل د لا ئل فروع: چند ضروری جزوی مسائل

(۱) اگر شکار کے لئے جال لگایا گیا، اور کوئی شکار اس میں پیش کر مرگیا تو وہ مر دہ ہو گیا لینی اس کا کھانا جرام ہوگا، ع، (۲) اگر فلک نے والا ہی کوئی جال بچھایا خواہ اس سے کسی کا شکار مقصود ہویانہ ہو پھر بھی اس میں کوئی شکار آکر بھش گیا تو جال لگانے والا ہی کا مالک ہوگا، (۳) اگر کسی نے شکار پھشانے کے خیال ہے اپنی ٹوکری کھڑی کر دی حالا نکہ ٹوکری عوما شکار کرنے کا آکہ نہیں ہے، پھر بھی جب بھی یہ نیت کی تھی اور اس میں اتفاقا شکار پھش بھی گیا تو وہی اس کا مالک ہوگا، الظمیر یہ، یعنی و مر اشکاری اس پر بھی جب بھی جب بھی یہ نیت کی تھی اور اس میں اتفاقا شکار پھش بھی شکار پکڑا پھر وہ اس کے ہاتھ ہے جھوٹ گیا اور وہ حلال نہیں ہوگا جب اور اس کا جوٹ کر بھا گنا ایسا ہی ہوگا جبیا کہ کسی کا غلام اس کے ہاس سے بھاگ گیا یا کہ وہ تر اور اس کے اس کی ملکمت ختم نہیں ہوجاتی ہے، محیط السر حسی، اس کے سر کبیر سے منقول ہے کہ اپنے کسی کا کور اڑ کر چلا گیا تو اس سے اس کی ملکمت ختم نہیں ہوجاتی ہے، محیط السر حسی، اس کے سر کبیر سے منقول ہے کہ اپنے کہ میں شکار کوچھوڑنا بالکل طلال نہیں ہے، چنانچہ اگر اس نے چھوڑتے وقت یہ کہ دیا کہ جو اسے کیڑ لے میں نے اس کی ملکمت کر دیا تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے، یعنی بعض فقہاء کے زد یک مباح ہے، اور بعض کے زد یک مباح ہے، اور بعض کے زد یک مباح ہے، اور بعض کے زد یک مباح کے، اور بعض کے زد یک مباح کے، اور بعض کے زد یک مباح کے، اور کوش کے زد یک مباح کے، اور بعض کے زد یک مباح کے، اور کوش کے زد یک مباح کے، اور کوش کے زد یک مباح کے، اور کوش کے زد یک مباح کے، اور کوش کے زد یک مباح کے، اور کوش کے زد یک مباح کے، اور کوش کے زد یک مباح کے، اور کوش کے زد یک مباح کے، اور کوش کے زد یک مباح کے، اور کوش کے زد یک مباح کے، اور کوش کے زد یک مباح کے، اور کوش کے زد یک مباح کے، اور کوش کے زد یک مباح کے، اور کوش کے زد یک مباح کے، اور کوش کے زد یک مباح کے، اور کوش کے زد یک مباح کے، اور کوش کے کا خوالے کو کوش کے کا خوالے کے کوش کو کوش کے کوش کے کوش کی کوش کے کوش کی کوش کو کوش کے کا خوالے کی کوش کے کوش کے کا کوش کو کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کو کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کے کوش کی کوش کی کوش کو کوش کو کوش کی کوش کی کوش کی کوش کو کر اس کوش کی کوش کے کوش کی کوش کو کوش کی کوش کی کوش کو کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کی کوش کو کو

(۵)اس مسئلہ ہے صراحة میہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس ملک میں جو عوام جہلاء بازاروں سے پر ندے خرید کر چھوڑتے ہیں ہی حرام ہے، جس کی وجہ۔

و پکڑنے کے لئے کوئی جنگل اجارہ پر لیا تو باطل ہے، پھر جو کوئی بھی اس سے شکار بکڑے گا وہ اس کے لئے حلال ہوگا، اسراجیہ، (۱۰) اگر کس نے بکری کوزئ کرتے ہوئے، اس کا حلقوم اور رکیس سب کاٹ دیں، پھر کسی نے اس کی تزپ اور پھڑک تم ہونے یعنی اس کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی اس کے بدن سے کوئی فکڑا کاٹ لیا توبہ کلڑا حلال ہوگا، البّا تار خانیہ، (۱۱) اگر کسی کی شت (بنسی) میں چھلی بھنسی جے اس نے فکال کر خشکی میں ایسی جگہ رکھا کہ دہاں سے جب چاہے اسے پکڑ سکے تو وہی اس کا مالک وگیا، اور اگر وہ یانی میں جھوٹ گئ تو وہ مالک نہیں رہے گا، الخلاصہ، (۱۲) ایگر ندی یا بڑے تا لاب میں کوئی تالی کاٹ کر اس کا پانی اپنی

مین میں لایا تاکہ ندی کی محیلیاں بہہ کراس میں آ جا مکن چنانچہ بہت ہی آ گئیں تووہ ان کامالک نہیں ہو گا مگرای وقت ہو **گا جب**کہ اس

كاياني اتنا تقور ابوجائے كه محصليان آسانى سے بكرى جاسكيں اس وقت دوسر اكوئي ان كامالك نہيں ہو سكتا ہے، الذخير \_ (۱۳) اگر کسی نے اپنی زمین میں گر ھا کھودا، اتفاقا کہیں ہے آتا ہوا ہر ن اس میں گر گیا، پس اگر یہ گڑ ھااس نیت ہے کھودا گیا ہو یا گڑھا دالا شکار سے اتنا قریب پہونچ گیا ہو کہ اگر وہ جاہے تواہے بکڑلے تب وہی اس کامالک ہوگا، در نہ جواہے بکڑلے گاوہی اس کامالک موجائے گا، القاضی خان، الحمط، (۱۳) اگر کسی کی زمین ش کسی شکار نے بچہ دیایا نشے دئے توجو کوئی اے بکڑلے گاوہی اس کامالک ہوجائے گا،اور اگرزین کے مالک نے اس پر قبضہ کر کے وہاں چھوڑا ہو تؤوبی اس کامالک رہے گا،الطبیر یہ،(۱۵)اگر کسی نے شہریاد یہات میں ماده یاز باز وغیرہ جس کے یاؤل میں پالتو ہونے کی کوئی علامت یائی جار ہی ہو بکڑ لیا تو اس پر واجب ہے کہ اس کا اعلان کر کے بیجان لے کراس کے مالک کے حوالہ کردے،اس طرح سے اگر ای قشم کا کوئی ہرن بکڑا تواس کا بھی بہی تھم ہوگا، المبسوط، (ای دکنل ہے یہ چندمسائل بھی نکلتے ہیں)، (۱۷)جولوگ دوسر ول کے پالتو کبوتر پکڑتے ہیں دہسب حرام ہوتے ہیں،اِن یر واجب ہے کہ اس کااعلان کرائے جو مالک مل جائے اسے واپس کردیں ،(۱۷)جولوگ ایک طرح سے مد معاملہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارا کبوٹر تمہارے ہاں جائے تو وہ عام شکار کے عظم میں ہوگا یعنی اگر تم اسے پکڑلو تو وہ تمہارے لئے طلاق ہوگا، توب لغو بات ہے، اس لئے ہر ایک دوسرے کاضامن ہوگا، البت اگر کوئر بکڑا جانے کے بعد اس کامالک اپنی خوشی سے بکڑنے والے کو بہد کروا سے تو وہ جائز ہوگا، درینہ اس میں ایک خرابی توبیہ ہوگی کہ دوسرہے کی چیز پر قبعنہ پھرا یک طرح کی بیہ قمار بازی بھی ہو جا لیگی جو حرام ہے، م۔ (۱۸) اگر کوئی مخص کوتروں کا برج بنالے جس میں کوترانڈے اور بیج دینے لکیں، پس اگر دوسروں کے بھی کوترانڈے بيج ديديں تو بچہ مالک مكان كے ليے حلال نہيں ہو گا، كيونكہ مالک مكان!ن نبچوں كااى وقت مالک ہو گا جب ان كااصل يعني مال باپ کامالک بن جائے، ہاں آگراییا مخص خود محتاج ہو تواس کو محتابی کی وجہ سے اسے کھانا حلال ہوگا، اور اگر مالک مالدار ہو تووہ کسی مختاج كو صدقد ميں دے كر اس سے كسى ادر كم مال كے عوض فريد لے ، المبسوط، (١٩) بالتو كبور شكار كے تھم بيس نہيں ہے،(۲۰) بلبل یادوسرے شکار کو پنجرے میں بند کر کے لٹکا کر رکھنا مکروہ ہے، (۲۱)اگر شہدگی مھیوں نے کسی شخص کی زمین یا مکان میں چھتے لگائے اور اس میں یہت سام پر پیدا ہوا تو اس شہد کو باہر کا کوئی دوسر افتحص نہیں لے سکتاہے، کیونکہ شہد شکار کے حکم میں نہیں ہے،البنۃ آگر کوئی محض خودان تکھیوں کوہی پکڑ کرلے جائے تو جائز ہو گابشر طیکہ اس زمین کے مالک نے اپنے طور پران پر قبضہ نہیں کیا ہو ،الذخیرہ، (۲۲) وو محضول ہیں ہے ایک کی کبوتری اور دوسرے کاکبوتر ہے تو اس کابچہ کبوتری والے کا ہوگا، الْتَا تار خانیہ، (۲۳۳)اگر نصرانی نے کتا جھوڑلیا تیر مارااور اس وقت اس نے اللہ عَرْ وجل کا نام کینے کی بجائے مسے کا نام لیا تو اس کا عوشت کھاتا جائزنہ ہوگا،الظبیریہ، (۲۴)اگر کسی شکار کے ہاتھ شکار آگیااوراس میں ندبوح جانورے زیادہ زندگی باقی تھی بھر بھی

### مجھلیوںاوران جیسوں ہے متعلق کچھ جزوی مسائل

اس كوكسى وجه ب فرنح نهيل كرسكا تو ظاہر الرواية ميں اس شكار كو كفانا جائزند ہو گا، الكافى، اور اس ير فتوى ب، السسميين \_

(۱) مجھلی اور ٹڈی کھائی جاسکتی ہے، اور دونوں میں اتنا فرق ہے کہ ٹڈی اگر چہ ظاہری سبب کے بغیر مری ہو پھر بھی کھائی جاسکتی ہے، لیکن اگر مجھلی کسی ظاہر سبب کے مری ہو تواس کو کھانا جائزنہ ہوگا، الظہیریہ، (۲) اگر پکڑی ہوئی مجھلی کے بیٹ ہے دوسری مجھلی نکل آئی تواس کے کھائے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، (۳) کئے کا پیٹ بھاڑنے ہے اگر اس میں ہے مجھلی نکلی اور وہ سرئی نہ ہواور بالکل درست ہو تواس کو کھالینے میں کو حرج نہیں ہے، (۳) اگر چڑیائے بیٹ کی اور اس میں ہے مجھلی نکلی تو وہ نہیں کھائے جاسکے گی، (۵) اگر کسی نے مجھلی کاشکار کیا اور اس میں سے کوئی نکڑا علیحدہ ہو گیا تو وہ کھایا جائے کا، اور باتی حصہ بھی کھایا جائے گا، القاضی خان، (۲) پائی کی گرمی یاسر دی کی زیادتی یا گدلا بن کی وجہ ہے مجھلی مر جائے تواہام محمد ہے روایت ہے کہ وہ کھائی جائے تو وہ اور یہ بات تمام لوگوں کے حق میں زیادہ آسان ہے، اور اس پر فتوی ہے، جو اہر الاخلاطی، (۷) اگر پالتو جانور و حش بن جائے تو وہ اور یہ بات تمام لوگوں کے حق میں زیادہ آسان ہے، اور اس پر فتوی ہے، جو اہر الاخلاطی، (۷) اگر پالتو جانور و حش بن جائے تو وہ

شکار کے تھم میں ہوگا، یعنی اس کواضطراری طور پر ذیخ کرنا جائز ہوگا، الظمیریہ، (۸)اگر کسی بندھے ہوئے ہرن کو جنگل شکار سمجھ کر کسی نے تیر مارااوراس تیرے کوئی دوسر اجانور شکار ہوگیا تو وہ نہیں کھایا جائے گا، کیو نکہ اصل میں جے مازنے کاارادہ کیا گیا تھاوہ شکار نہیں تھا، اسی طرح اگر اس ہر ن پر کسی نے کتا چھوڑاوہ دوسر اشکار کیؤ کر لے آیا تو وہ بھی نہیں کھایا جائے گا، اسی طرح اگر کسی نے ہا تھی پر چیتا کو دوڑایا اور اس نے ہر ن کا شکار کرلیا تو وہ بھی نہیں کھایا جائے گا، محیط السر جسی، گریہ تھم اس صورت میں ہوتا چاہئے جبکہ ہا تھی التو ہو، اور اگر جنگلی ہی سمجھ کرو دڑایا ہو تو کھایا جائے گا، کیو نکہ ہا تھی اصل میں جنگلی ہی ہوتا ہے، اور پالتو ہو جانے کے بعد دہ شکار باقی نہیں رہتا ہے، م، (۹) چھی اور ٹڈی شکار کے تھم میں ہے، یہی قول اصح ہے، محیط السر جسی، ھر، (۱) اپنا پکڑا ہوا شکار چھوڑ دیا تو بھی اس سے ملیت ختم نہیں ہوگی، شکار چھوڑ دیا تو بھی اس سے ملیت ختم نہیں ہوگی، ماک سے معلوم ہوا کہ چھوڑ دیا تو بھی اس سے ملیت ختم نہیں ہوگی،

# ﴿كتاب الرهن﴾

## ر بن کے مسائل واحکام کابیان

الرهن لغة حبس الشئى باى سبب كان وفى الشريعة جعل الشئى محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون وهو مشروع لقوله تعالى فرهان مقبوضة ولماروى انه عليه السلام اشترى من يهودى طعاما ورهنه بهادرعه وقد انعقد على ذلك الاجماع ولانه عقد وثيقة لجانب الاستيفاء فيعتبر بالوثيقة فى طرف الوجوب وهى الكفالة

رجہ: رہن (راء کو فقہ کے ساتھ) اس کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کو کسی بھی سب سے روک لینا، (ف: چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے: کُلُ نفسِ بھا کسبَت رکھینڈ الن : لین ہر محض اپنی کمائی کے جوش ہیں ہے، بعض علاء نے اس کا ترجہ یوں بھی کیا ہے کہ اپنے کمائے ہوئے گناہوں میں گر فقارہ ،اور بیبات فلاہر ہے کہ ہر شخص اپنا اعمال کے مقید ہونے وادوہ اعمال اچھے ہوں یا ہرے ہول، لیکن محبوس اور مقید ہونے میں ہر ہا عمال کی ہرائی اور فد مت ہی مقصود ہونے کا اشارہ ہے ،واللہ تعالی اعلم ، بہر حال لغوی معنی میں رہن عام معنی میں ہے کہ کوئی بھی چیز ہواور کسی بھی سب سے ہو جبکہ وہ اسی سب سے روکا ہوا ہو تو وہ مر ہون لغوی معنی میں رہن عام معنی میں ہے کہ کوئی بھی چیز ہواور کسی بھی سب سے ہو جبکہ وہ اسی سب سے روکا ہوا ہو تو وہ مر ہون ہو کے دول اس کو اسی روک رکھنا، جس کو اسی روک روک ہوئی چیز سے حاصل کرنا ممکن ہو سکے ،ولئ چیز ضروری ہوگی اور حق قصاص وغیرہ کے مقابلہ میں نہیں ہوگی، بلکہ ایساحق ہوگا، جوروکی ہوئی چیز کے عوض حاصل ہو سکتا ہو)۔

کالدیون المنے: جیسے کہ قریضے ہیں، (ف: کہ وہ اس رو کی ہوئی چیز کے بدلہ حاصل ہو سکتے ہیں، ای طرح غصب کے عوض ہمی رہن رکھنا جائز ہے، مثلاز ید نے خالد کا گھوڑا غصب کر لیاتھا جس کے عوض زید نے اپنا مکان خالد کے پاس رہن رکھدیا کہ اگر ولما روی انه علیه السلام النے: اوراس سیح حدیث کی دلیل ہے کہ رسول اللہ عظیہ نے ایک یہودی ہے غلہ خریدااور
اس کے عوض پی زرہ اس کے پاس بن رکھ دی، (ف: بخاری اور مسلم میں روایت نہ کورہ): وقد انعقد علی ذلك النے: اور
اس کے جواز پر اجماع امت پایا جاتا ہے: ولانه عقد و ثیقة النے: اور اس کے جُوت پر قیا کا دلیل ہے ہے کہ رئین تن کی وصولی کا
ایک پختہ معاملہ ہے تو اے اس معاملہ پر قیاس کرنا ہوگا جس کے قرید خی لازم آتا ہے، جس کا نام کفالت ہے، (ف: اس کا
مقصل یہ ہوا کہ ذمہ داری کے معاملہ کو پختہ کر لینا بالا تفاق جائزہ، جس کا طریقہ کسی کو کفیل بنالینا ہے، اسی بناء پر جب ضرورت
مند شخص کسی سے قرض لینا چاہتا ہے تو اے چاہئے کہ کسی کو اس کے لئے ذمہ وار بنالے کہ وہ اس قم کے واجب ہونے سے باخبر
مند شخص کسی سے قرض لینا چاہتا ہے تو اے چاہئے کہ کسی کو اس کے لئے ذمہ وار بنالے کہ وہ اس قم کے واجب ہونے سے باخبر
بھور قرض لئے ہیں، اور دوسر کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی وصولی کی صورت بھی ہونی چاہئے، پس جبکہ قرض جائز ہوگی کہ اس کی
وصولی کے لئے کسی کو ضامن بھی بنالیا جائے، کیونکہ معاملہ میں اصل مقصود بھی ہے کہ حسب وعدہ وہ وہ طاہر اور باطن ہر طرح
اب یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ رہن ای صورت میں صحیح ہوتا ہے جبکہ وہ ایسے قرض کے عوض ہوجو ظاہر اور باطن ہر طرح
سے واجب ہو، اس لئے آگر قرضہ ہی دہ تو تور ہیں رکھنا شخص ہی ہوئی۔ اس کے عوض ہوجو ظاہر اور باطن ہر طرح
سے واجب ہو، اس لئے آگر قرضہ ہی دہ تو تور ہیں رکھنا شخص ہی ہوئی اس کے عوض ہوجو ظاہر اور باطن ہر طرح
سے واجب ہو، اس لئے آگر قرضہ ہی دہ تو تور ہیں رکھنا شخص ہی ہوئی اس کے عوض ہوجو ظاہر اور باطن ہر طرح

توضیح: رہن کے لغوی اور شرعی معنی، اس کا تھکم، ثبوت مع دلائل مفصلہ، راہن، رہن رکھنے والا شخص، مرتہن جس کے پاس مال رہن رکھا جائے، مرہون، وہ مال جور ہن رکھا

جائے

قال الرهن ينعقد بالايجاب والقبول ويتم بالقبض قالو الركن الايجاب بمجرده لانه عقد تبرع فيتم بالمتبرع كالهبة والصدقة والقبض شرط اللزوم على مانبينه ان شاء الله تعالى وقال مالك يلزم بنفس العقد لانه يختص بالمال من الجانبين فصار كالبيع ولانه عقد وثيقة فاشبه الكفالة ولنا ما تلوناه والمصدر المقرون بحرف الفاء في محل الجزاء يرادبه الا مرو لانه عقد تبرع لما ان الراهن لا يستوجب بمقابلته على المرتهن شيئا ولهذا لا يجبر عليه فلا بدمن امضائه كما في الوصية وذلك بالقبض ثم يكتفي فيه بالتخلية في ظاهر الرواية لانه قبض بحكم عقد مشروع فاشبه قبض المبيع وعن ابي يوسف انه لا يثبت في المنقول الا بالنقل لانه قبض موجب

للضمان ابتداء بمنزلة الغصب بخلاف الشراء لانه ناقل للضمان من البائع الى المشترى وليس بموجب ابتداء والاول اصح

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ رہن بھی ایجاب و قبول ہو جانے ہے طے پاتا ہے یا منعقد ہوتا ہے لیکن مرہون پر قبضہ کر لینے کے بعد مکمل ہوتا ہے، (ف: یعنی جب تک کہ قبضہ نہ ہو جائے تب تک دہ الازم نہیں ہوتا ہے، عامہ مشاکی کا قول بھی بھی ہے کہ اس میں ایجاب اور قبول دو نول ارکان ہیں: قانو الموکن النے: یعنی پعض مشاکی ہے کہ جیں رہن کارکن صرف ایک یعنی ایجاب ہے کیوتکہ یہ معاملہ احسان اور نیل کمانے کا ذریعہ ہے، الہذا تبرع کرنے والے کے ساتھ تمام ہوجائے گاجیسے ہہ اور صدقہ ہے، (ف: یعنی جیسے ہہ اور صدقہ دیٹا لازم نہیں ہوتا ہے، ایک طرح سے رہن دینا لازم نہیں ہوتا ہے، بلکہ دہ ایک کسی خاص ضرورت یا مجوری کی بناء پر خود ہی دینا لازم نہیں ہوتا ہے، ایک طرح صرف ای کے کہدیے نے مکمل بھی ہوجائے گا شانا ایک شخص صرورت یا مجوری کی بناء پر خود ہی دینا منظور کرتا ہے، ای طرح صرف ای کے کہدیے نے مکمل بھی ہوجائے گا شانا ایک شخص سے کہ کہ میرے ذمہ جو تمہار اقرض باتی ہے اس کے گوض میں نے یہ سامان تمہار ہیاں رہی دوکان ہے کوئی تجھ سامان ترید کر یہ نے دوسرے ترید نے والا بائع ہے کہ فی الحال میرے پاس کے لئے لفظ رہن کہنا جمیں ہے، ای بنا پر اگر کسی دوکان ہے کوئی تجھ سامان ترید کر یہ نے والا بائع ہے کہ فی الحال میرے پاس کے میں رہن کا پورامفہوم اوا ہور ہا ہے، ان معاملات میں مفہوم اور معنی کا اعتبار کیا جاتا ہے جائل تو یہ بھی رہن ہوگا، کیو تکہ اس میں بھی رہن کا پورامفہوم اوا ہور ہا ہے، ان معاملات میں مفہوم اور معنی کا اعتبار کیا جاتا ہی تھی رہن ہوگا، کیو تکہ الی ایک کور ہے)۔

والقبض شوط المنع: اور مر بون ایعنی جو چیز رئی رکھی جائے اس پر قبضہ کرلینا اس بین کے لازم ہونے کے لئے شرط ہونانچہ ہم انشاء اللہ عن قریب اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کریئے، (ف یعنی اس مال مر ہون پر قبضہ کرلینے کے بعد سے ہی رئین کے ادکام تافذ ہول گے، کیو تکہ جب تک صرف ایجاب و قبول ہوا تھا اس وقت تک رائین کو اختیار تھا کہ جو چیز رئین رکھنا چا ہتا تھا، اسے رئین ندر کھ کر فرو فت کروے کیو تکہ مر ہون پر قبضہ نہ ہو جانے تک بیر بین لازم نہیں ہوا تھا): و قال مالك الملخ: اور امام الک نے فرمایا ہے کہ صرف ایجاب و قبول سے ہی لینی مال پر قبضہ کے بغیر ہی لازم ہو جاتا ہے، جس کی دلیل یہ ہو کہ رئین کا تعلق دو نول اشخاص کے مال سے ہو تا ہے، اس کے رئین بیج کے مثل ہو گیا ہے، (ف: جبکہ مجبع صرف ایجاب و قبول سے ہی لیعنی مال پر قبضہ کے بغیر ہی لازم ہوجا تا ہے، جس کی دلیل بر قبول سے ہی تک مربی ایک طرف قرض ہو تا ہے تو دو سر کی طرف وہ مال یعنی مر ہون ہو تا ہے): و لانہ عقد یعنی اللہ ہو تا ہے ہاں گئے یہ معاملہ کھالت کے مشابہ المنے: اور اس دلیل ہے بھی کہ معاملہ رئین ایک پختہ اور مضبوط معاملہ ہو تا ہے اس کئے یہ معاملہ کھالت کے مشابہ المنے: اور اس دلیل سے بھی کہ معاملہ رئین ایک پختہ اور مضبوط معاملہ ہو تا ہے اس کئے یہ معاملہ کھالت کے مشابہ صرف ایجاب و قبول سے لازم ہوجا تا ہے، ای طرح عقد رئین بھی صرف ایجاب و قبول سے لازم ہوجا تا ہے، ای طرح عقد رئین بھی صرف ایجاب و قبول سے لازم ہوجا تا ہے، ای طرح عقد رئین بھی صرف ایجاب و قبول سے لازم ہوجا تا ہے، ای طرح عقد رئین بھی صرف ایجاب و قبول سے لازم ہوجا تا ہے، ای طرح عقد رئین بھی ہوتا ہے۔

ر ہن کی آیت میں بھی یمی معنی ہیں کہ رہن لویادووہ معبوضہ ہو تو معبوضہ کا تھم دیدیااس ہے معلوم ہوا کہ رہن میں قبضہ شرط لازم ہے)۔

و لانه عقد المنح: اور دلیل نقی یعنی آیت کریمہ جواوپر بیان کی گئے ہاں کے علاوہ اس کی ورسری دلیل عقلی ہے کہ رہن ایک احسان اور تبرع کا عقد ہے، بعنی رائن پر بید لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی چیز کی کے پاس لا کرر کھے کیو کلہ رائن اپنا ال رہن رکھ کراس کے مقابلہ میں مر نہن لینی جس کے پاس ال گردی رکھا گیا ہے اس ہے اپنے لئے کوئی استحقاق نہیں کرتا ہے، اور رہن کے تبرع ہونے کی وجہ ہے ہی رہن کی اجب اس کے بات اس کو نافذ کر ناضر وری ہوتا ہے، تبرع ہونے کہ وصیت میں ہوتا ہے، (ف الله بین اس پر اپنا وی ثابت کرنے کے لئے یہ بات ضروری ہوجاتی ہے کہ اسے نافذ بھی کرلیا جاتے، کسی کے لئے کچھ وصیت کرنا احسان یا عقد تبرع ہو تا ہے، کہ والی جس کے لئے ویک استحقاق نہیں ہوتا ہے، بہائتک کہ وصیت کرنا والا یعن موصی اپنے لئے موصی لدینی جس کے ویک ہوکوئی استحقاق ثابت نہیں کرتا ہے، معاصل کلام یہ ہوا کہ ہرا یہ موصی اپنے لئے موصی لدینی جس کے فتل میں وعیت کی گئی ہوکوئی استحقاق ثابت نہیں کرتا ہے، معاصل کلام یہ ہوا کہ ہرا یہ عقد کوعقد تبرع کہا جاتا ہے، وارد وسرے کے لئے اس کا استحقاق آئی وقت حاصل نہ کرے، اور دوسرے کے لئے اس کا استحقاق آئی وقت حاصل ہوگا کہ عاقد اس کو بافذاور جاری کردے، جسے کہ وصیت میں ہوتا ہے، اور یہی بات عقد رہن میں ہوتا ہے، اور یہی بات عقد رہن میں کرنا خروری ہونے اس کولازم ہونے کے لئے اس کا ناخذاور باری کرنا خروری ہونے اس دین کولازم ہونے کے لئے اس کا ناخز وری ہونے کے لئے اس کونا فروری ہے)۔

و ذلك بالقبض المع الورنافذكر في صورت ال پر قبضہ كرلينا ب اف الله بوائي پيز جب مر تهن كے قبضہ من و يدے گاہ تب دور بن لازم ہو جائے گاہ اور اى تفصيل ہے بيج اور د بن ميں فرق ظاہر ہو گيا كہ عقد نيخ تبرع نہيں ہو تا ہے ، كو كلہ ال محالمہ كے ذراح بائع اور مشترى ميں ہے ہرا ايك دو مر بي إنا حق طابر ہو گيا كہ عقد نيخ تبرع نہيں ہوتى ہيں ان حقيق قبضہ كے لئے كان م ہونى كے لازم ہونى كے لازم ہونى كے لئے قبضہ شرط ہے ، پھر قبضہ كر دينا فياد وركر دينا بياد وسر ب كے لئے تجليد كر دينا فياد كر دينا بياد وسر ب كے لئے تجليد كر دينا فياد كر دينا بياد وسر ب كے لئے تجليد كر دينا فياد وسر من الى طابر الرواية كى مطابق مر ہون كو عقد مشروع كے تعلى مطابق من البنا في معابد ہوگيا، (ف : لين قبضہ من تعلى الرواية كى بناء پر صرف اس قدر ہونا كافى ہے كہ دائن مر نہن كے لئے مطابق مر ہون كاس قدر ہونا كافى ہے كہ دائن مر نہن كے لئے ماہر الرواية كى بناء پر صرف اس قدر ہونا كافى ہے كہ دائن مر نہن كے لئے ماہر الرواية كى بناء پر صرف اس قدر ہونا كافى ہے كہ دائن مر نہن كے لئے مر ہون كاس طرح تخليد كر دے كہ دوم تهن اس پر قبضہ كر سكے ، لبذا اگر اس في اس مرت منين كے لئے مرابان تخليد كر ديا توا ہے قبضہ مان ليا جائے گا جيسے كہ بائع نے اس منج اور اس كا حكم شريعت كى در ميان مثاببت كى دجہ بيا ہو كے دس طرح منج اور اس كا حكم شريعت كہ جس طرح منج اور اس كا حكم شريعت عابت ہاں طرح عقد رئن ہى عقد مشروع كے حكم ہے ہے لئی شرعا خابت ہے)۔

وعن أبى يوسف المن : اور نوادر من ابو يوسف من روايت ہے كہ ادهر سے ادهر نقل كياجانے والا (مال منقول) ميں صرف تخليہ سے قضہ ثابت نہيں ہوگا بلكہ اس كے لئے مر تهن كے گر پہو نجادينا بھى ضرورى ہوگا، (ف: اس لئے اگر كسى نے اپنا گھوڑار بهن ركھنا چاہا تو مر تهن اور مر بون كے در ميان تخليہ كوكانى نہيں سمجھا جائے گا بلكہ اس كے لئے يہ بھى ضرورى ہوگا كہ مر تهن اس مر تهن اس مر تهن اس مر تهن اس مر تهن اس موجب المخ : اس لئے كه ربن ميں قضه كا عكم اليابوتا ہوكا وہ الله والله الله على الله والله على الله والله على الله والله على موجب الله والله على موجب الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على موجب الله على موجب الله على مورت ميں مفصوب مال كى دو الله على على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ا

مفصوب مال کواٹھا کرنے جائے تب بی وہ ضامن ہوگا، ای طرح مرتبن بھی مال مر ہون پر قبضہ ہے ہی کاضامن ہو جاتا ہے، تو اس بیں بھی فقط تخلید سے مرتبن مر ہون کا ضامن نہ ہوگا، اور جب مر ہون کو مرتبن اٹھا کرلے جائے گا تب وہ بھی اس کا ضامن ہو جائے گا، لیکن اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ مر ہون شقل ہونے والا مال ہو، اور اس رہن کو مبھے پر قیاس کرتا صبح نہیں ہوگا، کیونکہ رہن میں قبضہ تو ابتداء بی ضمان کا موجب ہے): بعدلاف المشواء المنح: بر خلاف خریداری میں قبضہ کرنے کے کہ اس میں وہ صانت جو بائع کے پاس ہوتی ہے اس کی کو اس بائع ہے اس کے مشتری بر منظل کرنے والا ہوتا ہے، اور ابتدائے ضمان کا موجب نہیں ہوتا ہے اس میں قول اول بی اصح ہے، (ف: یعنی ظاہر الروایة کا تھم بی اصح قول ہے، یعنی یہ کہ رہن میں صرف تخلیہ کردینے سے قبضہ کانی ہو جاتا ہے)۔

توضیح رہن کب منعقد ہو تاہے، اور کب مکمل ہو تاہے، اس کار کن کیاہے، اس کے لئے شرط کیاہے، اس کے لئے شرط کیاہے، اختلاف ائمہ ، ولا کل مفصلہ

قال فاذا قبضه المرتهن محوزا مفرغا متميزا تم العقد فيه لوجود القبض بكماله فلزم العقد وما لم يقبضه إ فالراهن بالخيار ان شاء سلمه وان شاء رجع عن الرهن لما ذكرنا ان اللزوم بالقبض اذ المقصود لا يحصل قبله قال واذا سلمه اليه فقبضه دخل في ضمانه وقال الشافعي هوا مانة في يده ولا يسقط شني من الدين بهلاكه لقوله \_ عليه السلام لا يغلق الرهن قالها ثلثا لصاحبه غنمه وعليه غرمه قال ومعناه لا يصير مضمونا بالدين ولان الرهن وثيقة بالدين فبهلاكه لا يسقط الدين اعتباراً بهلاك الصك وهذا لان بعد الوثيثة يزداد معني الصيانة والسقوط بالهلاك يضاد ما اقتضاه العقد اذ الحق به يصيو بعرض الهلاك وهو ضد الصيانة ولنا قول النبي عليه السلام للمرتهن بعد ما نفق فرس الرهن عنده ذهب حقك وقوله عليه السلام اذا عمى الرهن فهو بما فيه معناه على ما قالوا اذا اشتبهت قيمة الرهن بعدما هلك واجماع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على ان الرهن مضمون مع احتلافهم في كيفيته فالقول بالامانة حرق له والمراد بقوله عليه السلام لا يغلق الرهن على ما قالوا الاحتباس الكلي بان يصير مملوكا له كذا ذكر الكرخي عن السلف ولان الثابت للمرتهن يد الا ستيفاء وهو ملك اليد والجس لان الرهن ينبئي عن الحبس الدائم قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة وقال قائلهم شعر وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فامسى الرهن قد غلقا والاحكام الشرعية تنعطف على الالفاظ على وفق الانباء ولان الرهن وثيقة لجانب الاستيفاء وهوان تكون موصلة اليه وذلك ثابت بملك اليد والحبس ليقع الامن من الجحود مخافة حجود المرتهن الرهن وليكون عاجزاً عن الانتفاع به فيتسارع الى قضاء الدين لحاجته اولضجره واذا كان كذلك يثبت الاستيفاء ومن وجه وقد تقرر بالهلاك فلواستوفاه ثانيا يؤدي الى الربوا بخلاف حالة القيام لانه ينقض هذا الاستيفا بالرد على الراهن فلا يتكررولا وجه الى الستيفاء الباقي بدونه لانه لا يتصور والا ستيفاء يقع بالمالية اما العين امانة حتى كانت نفقة المرهون على الراهن في حياته وكفنه بعد مماته وكذا قبض الرهن لا ينوب عن قبض الشراء اذا اشتراه المرتهن لان العين امانة فلا ينوب عن قبض ضمان وموجب العقد ثبوت يد الاستيفاء وهذا يحقق الصيانة وإن كان فراغ الذمة من ضروراته كما في الحوالة فالحاصل ان عندنا حكم الرهن صيرورة الرهن محتبسا بدينه باثبات يد الاستيفاء عليه وعنده تعلق الدين بالعين استيفاء منه عينا بالبيع ويخرج على هذين الاصلين عدة من المسائل المختلف فيها بيننا وبينه عددناها في كفاية المنتهي جملة منها ان الراهن ممنوع عن الاسترداد للانتفاع لانه يفوت موجبه وهو الاحتباس عِلى الدوام وعنده لا

يمنع منه لانه لا ينافي موجبه وهو تعينه للبيع وسياتيك البواقي في اثناء المسائل ان شاء الله تعالى.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ جب مرتمین نے اس طرح کے مال مر ہون پر قبضہ کرلیا کہ وہ محوزیا مقوم ہے لیخی اس کی تقسیم کردی گئی ہے اور اب اس میں کسی کی شرکت نہیں ہے، اور خو در ابن نے بھی اس سے اپنا تعلق ہر طرح ہے ختم کرلیا ہواور کسی بھی دوسر سے کے مال سے بالکل علیحدہ ہوتب عقد پورا ہو گیا اور اب وہ ربن کا معالمہ لازم ہو گیا، (ف: محوز بروزن مقول لیخی مقسوم ہونے کی پہلی قید اس میں اس لئے لگائی گئی ہے کہ غیر محوز یا غیر مقسوم مال کور بمن رکھنا احتاف کے نزدیک جائز نہیں ہے، دوسر سے قید مفرغ کی ہے لیعنی کسی بھی دوسر سے اس کا کوئی لگاؤیا تعلق نہیں ہے، یہ قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ اگر مثلاً مکان ربن میں رکھا گیا ہو گر بنوڑ اس میں رابن کا یا کسی بھی دوسر سے مخص کا سامان رکھا ہوا ہو تو یہ ربن صحیح اور جائز نہ ہوگا، پھر تیسر ی قید متمیز کی قید لگائی گئی ہے کہ بید انتی اور خلقی اتصال کسی بھی دوسر کی چیز سے نہ ہواس لئے کہ مثلاً اگر کسی نے اپناغ کے آم قید متمیز کی قید لگائی گئی ہوئے کہ مثلاً اگر کسی نے اپناغ کے آم ہوگا، کو ربن میں رکھا گمر ان کو توڑ کر نہیں گر بلکہ در خت پر لگے ہوئے ہونے کی حالت میں ہوں تو یہ ربن بھی جائز نہ ہوگا، کھی۔

و قال الشاقعی النے: اور امام شافی نے فرمایا ہے کہ وہ مر ہون مال اپنے مر تہن کے قبضہ میں امانت کے طور پر ہوتا ہے لہذا اس کے ضائع ہوجانے ہے جو قرض اس نے پہلے لے رکھا ہے اس میں کسی قسم کی کی یا گوتی نہیں ہوگی: لقو لہ علیہ المسلام اللہ: رسول اللہ کے اس فرمان کی وجہ ہے کہ مال مر ہون مر تہن کے استحقاق اور ملکیت میں نہیں جاتا ہے، اور آپ نے اس جملہ کو تا نین بار فرمایا اس مال کا اصل مالک لیعن را ہمن ہی اس کے منافع کا مستحق ہوتا ہے، اور اگر اس مال پر کسی وقت تا وان لازم آجائے تورا ہمن ہی اس کا ؤ مہ دار ہوتا ہے، (ف: یعنی مال مر ہون ہے آگر کچھ چیزیں منافع جیسی حاصل ہوں تو ان کا مالک را ہمن ہی ہوتا ہے مثلاً در خت جور ہمن میں رکھے گئے ہوں ان کے بھل اور ربین میں رکھی گئی بائدی کو بچہ ہوجائے یام ہون کا کرا ایہ حاصل ہو ان سر مون ہوتا ہے مثلاً در خت جور ہمن میں رکھے گئے ہوں ان کے بھل اور ربین میں رکھی گئی بائدی کو بچہ ہوجائے یام ہون کا کرا ایہ حاصل ہو ان سر ہون ہوں ہو گئی ہوتا ہے بغیر مشقت کے ملے گا، اس طرح ان دنوں جو بھی مال مر ہون ہو بھی وہی را ہمن ہوگا، اس طرح آگر مر تہن کے اختیاد کے باہر آسمانی یا تقد ہو اس نے تعمل ان مر ہون مر ہون مر تبن اس کا ذمہ دار نہ ہوگا، اس طرح آگر مر تبن کے اختیاد کے باہر آسمانی یا قدر نے اس خوال ہوں ہوں مر تبن کے استحقاق میں نہیں جاتا، ) تو اس کے معنی میں دو تول ہیں (ا) جو جمہور علاء کا قول ہے اس ان مون مر تبن کے استحقاق میں نہیں جاتا، ) تو اس کے معنی میں دو تول ہیں (ا) جو جمہور علاء کا قول ہے اور (۲) امام شافئ کا قول ہے ، اب ان دونوں معانی کا بیان آد ہا ہے۔

قال ومعناہ لا یصیو الع : چنانچ الم شافعی نے فرمایا ہے کہ اس کے معنی یہ بیں کہ مر ہون مال قرضہ کے عوض قابل طال فرضہ کے عوض قابل طال فرضہ کے عوض قابل طال نہیں ہوتا ہے، (ف معلوم ہوناچاہئے کہ اس صدیث کورا بن حبال نے اپن طبح میں روایت کیا ہے، اور دار قطنی نے فرمایا

ہے کہ اس کی اسناد حسن اور متصل ہے ، اور ابود اؤڈ نے اسے اپنی مر اسیل میں روایت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس کا آخری جملہ (لمه عندمه و علیه غرمه) زہری کا اپنا کلام ہے جو اس میں شامل کرلیا گیا ہے ، لیمن مدرج ہے ، اور ابود اؤد عبد الرزاق و غیرہ سے اس کو سعید بن المسیب سے مرسل روایت کیا ہے ، اور دار قطنی نے اس متصل اسناد کو حسن فرمایا ہے الحاصل بیہ حدیث جحت ہے ، لیکن امام شافتی نے اس کی جو تاویل بیان کی ہے کہ دومال جو قرضہ کے عوض ر بہن رکھا گیا ہو وہ قابل صال نہیں ہو تا ہے ، تو طحادیؒ نے فرمایا ہے کہ دوسرے تمام علماء نے اس تاویل کا افکار کیا ہے ، اور کس کے نزدیک بھی اس تاویل کی کوئی وجہ نہیں ہے ، بلکہ تمام علماء نے اس کی علم اس ملاح کی ہے کہ زمانہ جا ہیں ہو دستور تھا دواب جاری نہیں رہے گا کیونکہ ان کا دستور نے اس کی تاویل اس طرح کی ہے کہ زمانہ جا ہلیت کا ربن کے معاملہ میں جو دستور تھا دواب جاری نہیں رہے گا کیونکہ ان کا دستور نے کہ بن کی دواب کی اور کس او اس کی دواب کی دواب کی میں ایک اور کس کی دواب کی دواب کی دواب کی میں ایک کی میں ایک اور میں بین ایک ہوجا تا تھا۔

ای بات کورسول الله علی کے دائیں ہوجائے ، اور اب اس جملہ کا جوابی ہے دہری گیاسعید بن المسیب کی طرف ہے مدرج مانا کی صورت میں سر نہن اس سر بون کا مالک ہوجائے ، اور اب اس جملہ کا جواب جے زہری گیاسعید بن المسیب کی طرف ہے مدرج مانا گیا ہے لینی رائین ہی کے لئے اس سر بون کا عنم (حاصل منافع) اور اس پر اس کا غرم (نقصان) ہوگا، تو عام علاء کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ جب مجوری کی صورت میں سر بون کو بیچے دیا جائے تو اگر اس سے حاصل شدہ دہم اس کے لئے ترض سے زیادہ ہو مثلاً قرض کے ہزار روپے تھے اور اب سر بون کی قیت بارہ سووصول ہوئی جس سے ہزار کی اوائیگ کے بعد بھی دوسوج کر بچ ہیں تو بیچے ہوئی روپے کا مالک رائین ہی ہوگا لینی سر تہن ان پر اپناد عوی نہیں کرسکے گا، اس طرح آگر حاصل شدہ رقم قرض کے مقابلہ میں کم ہو مثلاً بارہ سوقیت وصول ہوئی مگر قرض کے پندرہ سورہ پے تھے ان میں سے بوری ادائیگ کے بعد بھی تین سوک کی رہ گئی تو اس کی کا ذمہ دار بھی رائین ہی ہوگا لینی اب سرید تین سورہ پے کاوہ مقروض باتی رہ جائے گا، واللہ تعالی اعلم بالصواب، م، الحاصل اس حدیث ہے امام شافع کے استدلال کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور دوسری دلیل قیاس ہے یعنی قیاس کا تقاضا

لان الوهن وثیقة النے: اس کی دلیل یہ ہے کہ رہن کا مقصد قرض کی رقم کی وصولی میں پختگی لانا ہے، اس لئے کہ مرہون کے ضائع ہوجائے ہے مر تہن کا وہا ہوا قرض معاف نہیں ہوجاتا ہے بلکہ حسب سابق باتی رہتا ہے، جیسے کہ تحریراور وستاویز کے ضائع ہوجائے ہے عند اللہ قرض ختم نہیں ہوجاتا ہے، (ف: قرض کی رقم باقی رکھنے کے دو طریقے بتائے گئے ہیں، ایک یہ کہ قرضہ لینے اور دینے کو وستاویز یعنی تحریر میں لایاجائے یعنی گوائی کے ساتھ لکھ پڑھ کر قرض دیاجائے لیف والے اور گوائی دینے والے اس وقت موجود ہول، اور اگر کسی مجبوری سے ابیانہ ہوسکے مثلا سفر کی حالت ہو تواس قرض کی رقم کے مقابلہ میں انداز کے اس رقم کے برابر کاکوئی رہی رکھ دیاجائے، اب اگر کسی طریقہ سے دود ستاویزیا تحریر ہی ضائع ہوجائے توعند اللہ قرض دینے والے کی دور قم بھی ضائع نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کا پوراحمہ باتی رہتا ہے جواداکر ناہو تا ہے، اس طرح سے مال مرہون کے ضائع ہوجانے سے بھی قرض ختم نہیں ہو تا ہے، کہ یہ دونوں طریقے ہی صرف حق میں پختگی لانے کے ہوتے ہیں۔

و هذا الان بعد الوثيقة النخ: اور قرض کے باتی رہنے اور قتم نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وستاویز عاصل کر لینے کے بعد قرضہ کی حفاظت کے معنی میں زیادتی ہو جاتی ہو وجاتی ہے کہ اور رہن کا معالمہ طے پانے کا تقاضانہ یہ و تاہے کہ اس کے بعد مر تہن کے قرضہ کی مزید حفاظت ہو جائے، جبکہ مر ہون کے ضائع ہو جانے سے قرضہ کا ساقط ہو تا اس معالمہ کے اصل تقاضا کے بالکل خلاف ہو نکہ رہن کا معالمہ کی غرض تو یہ تھی کہ قرض کی مقدار اور محفوظ رہے جبکہ اس رہن کی وجہ سے قرض کے ضائع جو جاتے ہونے تاہے، (ف : اس لئے یہ بات انتہائی ضروری ہوگئی کہ رہن کے ضائع ہو جانے کے بعد بھی مرتبن کا قرض ضائع نہ ہو یعنی حسب سابق باتی رہ وجائے، اور اب یہ معلوم ہونا چاہئے کہ امام شافعی نے حدیث سے جواستد لال چیش کیا تھا اسے ہم

او پر بیان کر چکے ہیں کہ ان کا ستد لال ان کی اپنی تاویل کے مطابق ہے، جبکہ وہ تاویل کسی کو بھی تشکیم نہیں ہے، اور جمہور علماء نے جو تاویل کی ہے وہی مسلم ہے مگریدان کے اجتماد کے لئے مفید نہیں ہے لیکن ہمارے لئے ججت ہے۔

و ك قوله عليه السالام النج: اور جارى وليل رسول الله عَلِيكَة كى يه دوسرى حديث ہے كہ جے آپ نے اس وقت جبكه ايك مرتبن كے پاس مر بون گھوڑا ہلاك ہو گيا تھااس مرتبن كو فر مايا تھا: ذهب حقك: كه تمہارا حق شمّ ہو گيا (ف: يه حديث ابو داؤدا بن الي شيبہ نے مرسلار وايت كى ہے، اس كى اسناد ميں مصعب بن ثابت ہيں جنہوں نے بہت كى احاد يت كى روايت كى ہے اور حد ثين كے نزد يك صدوق ہيں گر ان بيں غلطياں بھى بہت رہ جاتى ہيں، اسى لئے بہت سول نے ان كو ضعيف بھى كہا ہے، اور ضعفاء ميں ان كا شار كيا ہے، اى طرح بہت سے محد شين نے تقات ميں بھى ان كو شار كيا ہے، اگر حق بات يہ ہے كه جب يہى معنى دوسر ب سيح سندول ہے استدال سے بھى واضح دوسر ب استدال سے بھى واضح مواس ہو جاتا ہے، يكى دعوى دوسر ب استدال سے بھى واضح مواسح نے قوله عليه المسلام اذا عمى الوهن المنج : يعنى رسول الله علي كا حمل ان كه جب بهن مشتبہ ہو جائے تو وہ اس حق كے مقابلہ ميں ختم ہو جائے گا جس كے عوض رمين ركھا تھا۔

معناہ علی ما قالو اللخ اس کے معنی ائر تا بعین کے تول کے مطابق سے ہیں کہ مال مرہون کے ضائع ہو جانے کے بعد جب اس کی قیت مشتبہ ہو جائے گئی اس کی قیت کے بارے میں اقوال مختلف ہو جائیں تو وہ قیت اس قرضہ کے عوض ضائع اور ختم قرار دی جائی جس کے عوض مر ہون مر تہن کے پاس کھا گیا تھا (ف:اس بیان کی توضیح اس طرح ہوتی ہے کہ اصل حدیث کو ابو واؤد نے اپنی مراسل میں عطاقے ہے مرسل روایت کیا ہے، بھر این انقطان نے فر مایا ہے کہ بیر مرسل میں عطاقے ہے مرسل روایت کیا ہے، بھر این انقطان نے فر مایا ہے کہ بیر مرسل میں ہے ، اور طاق سے مرسل روایت کیا ہے، بیر اورایت کی ہے کہ ابو الزناد نے کہا ہے کہ بچھ لوگ ایسے ہیں جو مرسل روایت کیا ہے، بیر ان انتقان نے فر مایا ہے کہ بچھ لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ علیات کے معنی میں ابو داود نے ابو الزناد ہے تھا عیں ہے گئا ہو ، اور اس کی قیت کا اندازہ نہ ہو تو اس صورت میں راہی ہے کہا جائے گا کہ مثلاً سامنے روایت کی ہے جبکہ مر بون ضائع ہو چکا ہو، اور اس کی قیت کا اندازہ نہ ہو تو اس صورت میں راہی ہے کہا جائے گا کہ مثلاً مان خواس کی قیت اس مورت میں راہی ہو جائے گا کہ مثلاً میں دیار ہا جائے گا کہ تم تو ابھی اس کی قیت صرف میں دینار کے عوض میں خوشی ہے راہی دیار کے عوض میں خوشی ہے براہ بی کی قیت اس مورت میں دینار کے عوض میں خوشی ہے براہ بی کی تعت صرف میں دینار کے عوض میں خوشی ہو اس کے براہ بی کی تعت صرف میں دینار کے عوض میں خوشی ہو تھا ہے ہیں دینار کے قوش میں خوشی ہو تھا ہے ہو کین دین کے اس مورت ہیں رہی ہو اس معید بن المسیب و مورہ ہی سعید بن المسیب و مورہ بی سعید بن المسیب و مراب کو بہ کہتے ہو کیاں تک جیسے فقہ وصلاح میں جیراس میں میں کو بہ کہتے ہو کیاں تک جیسے فقہ وصلاح میں جیراس میں کو بہ کہتے ہو کیاں تک جیسے فقہ وصلاح میں جیراس میں کو بہ کہتے ہو کیاں تک جیں دورہ میں اللہ میں خوالے میں دورہ کیاں تک جیسے اور ان کی بات کے وزن کا اعتباد کیا جہا ہے۔ جیراس میں کو بہ کتھے ہو کیاں ہے کہ سے جیراس میں کو بہ کہتے ہو کیاں تک کے۔

الرهن بمافیه، یعنی جب مر ہون ضائع ہو جائے اور اس کی تخینی قیمت کا بھی اندازہ ہو سکے،اس کے علاوہ بعض تقد فقہاء
کرام تواس قول کو خو در سول اللہ علی کے قول فرماتے تھے، لینی اے مر فوع کہدیا ہے،اور اب میں مترجم یہ کہتا ہوں کہ اس تفصیل
کے بیان کرنے کا مقصدیہ ہے کہ ان تمام فقہاء کبار کا یہی قول تھا اور ان میں سے کچھ لوگوں نے تواسے خو در سول اللہ علی کہ کا قول
قرار دیا ہے، بہر صورت یہ تول مرسل ہویا متصل ہو، لیکن فی الحال اسے مرسل ہی کہنا اور مرسل ہونا ہی صحیح معلوم ہو تا ہے، اس
کے علاوہ یہ بات بالیقین معلوم ہو پھی ہے، ان ثقہ تا بعین اور ان مشہور فقہاء کے علاوہ خود صحابہ کرام سے بھی رئین کے مضمون
ہونے کی روایت ملتی ہے، اور کسی دوسرے سے اس کے خلاف کوئی روایت نہیں پائی گئی ہے، تویہ با تیں اس مسئلہ پر اجماع ہو جانے
کی ولیل ہے، اس کئے مصنف نے فرمایا ہے: واجعاع الصحابة و التابعین آلنے: اور تمام صحاب کرام اور تا بعین گا کی ایر اجماع ہو

صورت وهسب اس بات پر متفق بین که مر بون ال ضانت بین مو تاہے)۔

فالقول بالا مانة النج اب کی کا بھی رہن کے بارے میں یہ فرماتا کہ رہن مضمون نہیں بلکہ امات کے طور پر ہوتا ہے جیسا کہ امام شافتی کا فرماتا ہے اجماع کے خلاف کرتا ہے ، (ف: فرق اجماع کی خیا جماع سلف کو تو ٹرتایا خلاف کرتا ہے حالا تکہ اجماع کر ختم نہیں کیا جاسکتا ہے ، لہذا ان کا قول بی باطل ہوا ، اور بھتی نے مبسوط سے نعل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر و علی کا قول ہی ہے کہ مر ہون اس کی اپنی قیمت اور مقدار قرضہ دو نون میں سے اس کی اپنی قیمت اور مقدار قرضہ دو نون میں سے جو کم ہو اس کی اپنی قیمت اور مقدار قرضہ دو نون میں سے جو کم ہو اس کی اپنی قبیمی ہوتا ہے ، اور ابن عبال نے فرمایا ہے کہ مر ہون اپنی قبیمی ہوتا ہے ، اور ابن عبال نے ابر اہیم مختی ہے دوایت کی ہے کہ کسی نے ان سے یہ پو چھا کہ اگر کسی نے قرض تھوڑا ہو یازیادہ ، اور ابو عبید قاسم بن سلام نے ابر اہیم مختی ہے روایت کی ہے کہ کسی نے ان سے یہ پو چھا کہ اگر کسی نے دوسرے کو یہ کہ کر کوئی چیز گروگاد کی کہ اگر میں تمہارا حق اور دار قطنی دوسرے کو یہ کہ کر کوئی چیز گروگاد کی گئی ہے روایت کی ہے کہ کر کوئی کہ بیار وہ نے دوایت نہیں ہوتی ہے ، اور دار قطنی کے حوالہ سے ابن الجوزی آبر اہیم مختی ہے روایت کی ہوجائے گا، اس باء پر رسول اللہ عبلیہ نے اس معاملہ میں یہ عمل دولت تک قرض اواکر دول تو خیر درنہ مر تمن تھا کہ اس بال کا مالک ہوجائے گا، اس بناء پر رسول اللہ عبلیہ نے اس معاملہ میں یہ عمل فرمایا کہ یہ بات غلط ہے بعنی قرض خواہ بھی بھی اس کا مالک نہیں ہو سکتا ہے۔

والمواد بقوله عليه السلام المع: اوررسول الله عليه كاس تول: لا يغلق الرهن: كى مراوكه تول مشارك كم مطابق بيه كداس كياس مر بون اس طرح بردك كرد كهاجائك كه دوم تهن كى مكيت بن جائه، كرخ نف ساف بي ابيانى ذكر كياب: ولان الثابت للعرتهن المع : اور بم احناف كى دوسرى دليل بي بحى به كه مر تهن كوتوا بي حق كه وصول كاحق بورك طور بيت ثابت به يعنى مال مر بون براس كا قبضه بونا اور البينياس اسد دوك ركحتا، كيونكه لفظار بهن كه لفوى معنى مي بميشه كل المرور كون المعناك فرمان بارى تعالى بين على نفس بهما كسبت دهينه: يعنى بر محض بميشه كه لئ المين المال كوبال المين مجيوس به المي المروك المين المرود كياب المام والمراكب المام المين المراكب المام والمين المام المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المين المي

و فار قدف المع: لیخ اے شاعر تیری محبوبہ نے تیرے دل کواپنیاس بہن رکھ کراس طرح سے بھوسے جدائی افتیار کرئی ہے کہ اب تیرامر ہون دل اس سے علیمدہ نہیں ہو سکتا ہے لیخی اس کی جدائی کے دن یہ واقع ہوا ہے، (اور یہ ترجمہ اس صورت میں ہوگا جبکہ فار قت کے اس خورت ایساعو فار قتك معبوبتك الینی فار قت بصند مؤنث اور خودشاع اس کا مخاطب ہو تو ترجمہ ہوگا کہ تیری محبوبہ تیری محبوبہ تیری محبوبہ تیری محبوبہ تیری محبوبہ تیری محبوبہ تیری محبوبہ تیری اور نے کہ اور اس اس طرح ہوگا کہ اب تجھ سے چھوٹ نہیں سکتا ہے، اس طرح ہوگا کہ اب محبوب میں تیمی کو اپناول مر ہون رکھ کراس طرح سے جداہو گیا ہول کہ اب تجھ سے چھوٹ نہیں سکتا ہے، یہ چھڑایا نہیں جاسکت ہوں وہ تیری ملکیت بن چکا ہے، چنانچہ صاحب عین البدایہ نے بہی ترجمہ کیا ہے، اور پہلا ترجمہ محش ہدایہ کا متعلق الفاظ کے متعلق اس کے لغوی معنی کے اعتبار سے ہو تا ہے، لینی لغوی معنی کے اعتبار سے ہو تا ہے، لینی لغوی معنی کے اعتبار سے جو منہوم سمجھ میں آتا ہے، اس کا حکم اس کے موافق ہو تا ہے۔ \*

و لان الرهن و ثبقة النع: اوراس دلیل سے بھی کہ قرض کے وصول کو پختہ کرنے کے لئے رئن ایک مضبوط ذریعہ ہے جس کے لئے یہ ضروری ہے کہ رئن سے قرضہ حاصل ہوااوریہ ای وقت ہوگا جبکہ اس پر مرتبن کا قبضہ ہواور وہ اسے اپنے پاس روک کرر کھ سکے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرض دینے والااس طرح مطمئن رہے کہ اس رئین کے رہے ہوئے قرض لینے والا ہمارے دیے ہوئے ممارے دی مورت میں وہ مرتبن بھی اس کے رکھے ہوئے ہمارے دیے ہوئے مال مر ہون سے انکار کردے گائی خبریہ رائین جلداز جلد قرض اداکرنے کی کوشش کرے گائی خیال سے کہ جب تک وہ قرض ادائہ کردے گائی کی شدید ضرورت ہوئے ہوئے کہ رہے ہوئے کہ دیاس کے بیال سے کہ جب تک وہ قرض ادائہ کردے گائی کی شدید ضرورت ہوئے ہوئے کو شش کرے گائی ہے بھی فائدہ حاصل نہیں کرسے گا،

یااس وجہ ہے کہ اس کے بغیراس رائمن کو بے چینی رہمسیگی: واذا کان بحذالك المغ: اور جب بیہ بات ثابت ہو گئی (ف: مال مر ہون بطور امانت کے مرتمن کے پاس نہیں رہتا ہے، ہلکہ اس پر دائمی اختیار یاا پنے دیئے ہوئے قرضہ کو ضائع ہونے سے بقیٰ طور پر بچاکر رکھنا): بیثبت الاستیفاء المخ: تواسی رئمن کی وجہ سے ایک حد تک قرضہ کا وصول ہو نا ثابت ہو جاتا ہے: وقلہ تقور بالھلاك: اور مال مرہون ہلاک ہو جانے سے وہ قرض ایک حد تک وصول بھی ہو گیا۔

فلو استوفاہ المنع: اس کے باوجود آگر مر تبن اپن رائین سے اپنادیا ہوا قرض دوبارہ وصول کرے توبیہ ایسی زیاد تی ہوگی جو سود تک جہر بنج جائیگی: بعدلاف حالة المقیام المنع: بر خلاف اس کی اگر مر ہون ضائع نہ ہو بلکہ محفوظ ہو تواپنا قرض واپس لینے سے بیاج یاسود کامعالمہ نہ ہوگا کہ مر تبن جب رائی کواس کی چیز واپس دیدے گا تو قرضہ ہونے کی جو وجہ بنی تھی وہ ختم ہو گئی، اس طرح اصلی قرض دوبارہ وصول کرنا نہیں کہلائے گا: و لا وجہ المنع: اور مر ہون پر قبضہ حاصل کئے بغیر باقی چیز کو وصول کر لینے کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، (ف: بعنی اگریہ کہا جائے کہ مر تہن مر ہون پر ملکیت توحاصل کرلے لیکن اس پر قبضہ حاصل نہ کرے (بعنی اس کو قبضہ بنی رہ باقی رہ باقی رہ باقی رہ باقی مر ہون کے ضائع ہو جانے کی صورت میں اگر چہ اس پر قبضہ باقی شہری رہ کا گئیت باقی رہ باقی رہ ہوا گئی، لہذاوہ اپنے قرضہ پر ملکیت حاصل کرلے تواس طرح بیاج بازیاد تی بچھ بھی لازم نہیں آئی تواس کا جواب یہ ہوگا کہ قبضہ کا مالک بنا نہیں یااس کا تصور بھی نہیں ہے، اس لئے جس طرح بھی مر تہیں وصول کرے گاوہ مگر رہ وجائے گااور بیاج لازم آجا نیگی )۔

تصور بھی نہیں ہے، اس لئے جس طرح بھی مر تہیں وصول کرے گاوہ مگر رہ وجائے گااور بیاج لازم آجا نیگی )۔

والا سیفاء یقع النے: اور مرتمن کااپ قرض کی رقم کی وصولی مر ہون کی مالیت کے اعتبار سے ہوتی ہے اور مال مرہون سے نہیں ہوتی ہے کیونکہ بحثیت امانت کے ہوتا ہے ،اس پر مرہون غلام جب تک مرتمن کے پاس رہے گااس کا کھانا بینااور سارے اخر جات را ہن کے ذمہ ہی رہیگے، اس طرح سے اس کے مرجانے کی صورت میں اس کی جمیز و تکفین وغیرہ کے سارے اخراجات بھی دا ہن کے اوپر ہی لازم ہول گے، (ف: یہ عبارت بھی تھی تا کی اعتراض پوشیدہ کا جواب ہے، وہ اعتراض دو طرح سے ہو سکتا ہے، کہ جب یہ وعویٰ کیا گیا ہے کہ اوپر بیان کیا گیا ہے ، کہ مرتمن نے مال مر ہون پر جو قبضہ پایا ہے، وہ وصول حق کے سور پر ہے تو اس سے یہ لازم آیا کہ اس مرہون کے سارے اخر جات مرتمن ہی کے ذمہ لازم ہون وسال ککہ شرعایہ اس کی زندگی اور موت ہر صالت کے سارے انر جات را ہمن کے ہی ذمہ لازم ہوتے ہیں، پس حاصل جواب یہ ہے کہ مرتمن کے حق کی وصولی کا تعلق مر ہون کی ذات مرتمین کے پاس امانت کے طور پر ہوتی کا تعلق مر ہون کی ذات مرتمین کے پاس امانت کے طور پر ہوتی

ای لئے ذات کی حفاظت کی ذمہ داری راہن پر ہاور اس کا کھانا بینا پہائتک کہ کفن ود فن سب کا تعلق اس کی ذات ہے بی ہوتا ہے، اور بالیت ہے اسے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور اس جگہ دوسر ااعتراض جو کافی او کفایہ وغیرہ میں فہ کور ہے یہ ہم مرتبن کو اس کا مال مر ہون ہے کسی طرح وصول ہو سکتا ہے، کیونکہ مر ہون مثلاً غلام ہے، اور لیا ہوا قرض مثلاً سودرہم ہیں ان میں سے غلام اور درہم و دنول ہی آپس میں دو چنس میں حالانکہ وصولی تو ہم جنس سے ہی ہوسکتی ہے، اور دوسری جنس سے لینے یہ خرابی لازم آئے گی کہ مرتبن نے اپنے دین قرض کے عوض مال میں بدل لیا ہے، حالانکہ وصول کر سکتا ہے، لیکن بدل لیا ہے، حالانکہ وصول کر سکتا ہے، لیکن بدل لیا ہے، حالانکہ وصول کر سکتا ہے، لیکن ہولئے کا حق نہیں ہوتی ہے اور ذات غلام سے نہیں ہوتی ہے، اور کر اس کے باس جو امات ہے وہ مالیت نہیں بلکہ اس کی ذات ہے، البذائہ کہا جا سکتا ہے، کہ اس کی ذات ہے مشکل ایس کو دیدی گئے ہے، البذائہ کہا جا سکتا ہے، کہ اس کی ذات ہے مشکل اس کی ناہے ہیں سودر ہم مجر کر وہ مرتبن کو دیدی گئے ہے، لہذا وہ تھیلی اصل امانت ہے اور جو مالیت اس میں بند ہے مشکل ایس کی وصول کر ناہے، اس طرح کی مثال سے مسئلہ کو انتہائی آسان طریقتہ سے سمجمادیا گیا ہے، میں۔

و كذا فيص الوهن الع: اس طرح سے رئن كے لئے جو تبضه بوگاه مرتبن كى خريدارى كے لئے تبضه كے قائم مقام نہيں

فالحاصل ان عندنا النے: پوری بحث کاما حصل یہ ہواکہ ہم احناف کے نزدیک رہن کا تھم یہ ہے کہ رہن کیا ہوامال رہن کے قرضہ بی اس طرح وب جائے کہ مر نہن اس سے بآسانی اپنا قرض وصول کرسکے اور اپنے قرض سے وہ بالکل مطمئن ہوجائے، (ف: کہ گویام تہن نے اس رہن پر بعنہ کر کے ایک طرح اپنا قرضہ وصول کر لیا ہے، اس اعتبار سے وہ مر ہون ای مالیت کا ہے بعثنا اس کا قرض را ہن پر باتی ہے، اگر چہ وہ مر ہون اپنی فات اور عین کے اعتبار سے مر تمین کے پاس مرف انات کے طور پر ہے): و عندہ نعلق الدین المخ : اور اہم شافی کے نزدیک اس مسئلہ کی اصل یہ ہے کہ رہن کے مسئلہ می قرض کا تعلق ای شکی یا اس کی فات سے ہو جور ہن رکھی گئی ہو، اس طرح پر کہ ای سر بون شی کو بچ کر اس کی قیمت سے مر تمین اپنا تن وصول اس شکے، (ف: اس بناء پر وہ مر بون شی مرتمن کے پاس امانت ہوتی ہے اور قرضہ بیس پہنی یا وہی نہیں ہوتی ہے): و یعنو ج علی ھذین الاصلین النے: اور اوپر کی دونوں بیان کی ہوئی اصول کی بناء پر مسائل تکا کے لئے ہیں جن سے ہم احناف اور شوافع رسم اللہ کے در میان اختلاف ظاہر ہوتا ہے، اور ہم نے ان تمام مسائل کو اپنی تماب کفایۃ استمنی میں فرکر کر دیا ہے، (ف: اس جگہ بھی ہم ان میں ہے بچھ ہم ان کی کو سمجوانے کے لئے بیان کر رہے ہیں)۔

منھا ان المواھن المنے:ان چند مسائل ہیں ہے ایک ہے کہ رائن کو ممانعت ہو گی بینی اس بات کااختیار نہیں ہو گا کہ اپ مر ہون کو ذاتی فائدہ کے لئے اپنی مر منی ہے سرتہن ہے واپس لے آئے (مثلاً اپنی سوا**ری یا غدمت یا**دود ہو وغیرہ حاصل کرنے کے لئے کیونکہ ایباہونے ہے رہن کا جواصل مقصد تھاوہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ رہن کا اصل مقصد یہی تھا کہ وہ مرہون ہمیشہ ہی مرتبن کے پاس اٹکار ہے، البتہ اگر الی صورت ہو رہی ہو کہ اسے مناسب قیمت پر کوئی خریدار مل گیا ہو تواہے واپس لے سکتا ہے، تاکہ اسے بچ کراس کی قیمت سے قرض اداکر دے ) لیکن امام شافعی کے نزدیک وہ بنے ذاتی منافع حاصل کرنے کے لئے اپنا مر ہون واپس لیما تقاضائے رہن کے مرہون واپس لیما تقاضائے رہن کے منافع ہون کو فروخت نہیں ہو چکا ہے، (ف:اس لئے مرہون کو فروخت نہیں منافع ہوا کہ اور باتی نہ کورہ مسائل انشاء اللہ آئندہ کے مسائل میں کرسکتا ہے، اور باتی نہ کورہ مسائل انشاء اللہ آئندہ کے مسائل میں بیان کروئے جا کہتے۔

توضیح: عقد رہن کے لازم ہونے کی شرطیں ، قبل قبض مر ہون، عقد سے رجوع کرنا، مرتبن جب رہن کے لازم ہونے کی شرطیں ، قبل قبض مر ہون، عقد سے رجوع کرنا، مرتبن جب رہن پر قبضہ کرلے تواس سے متعلق باتوں کی ذمہ داری کس پر آتی ہے، فرمان رسول علیہ السلام: لا یعلق المرهن: اور: ذہب حقک: کی مکمل تفسیر و توجیہ ، تفصیل مسائل، احکام اقوال فقہاء کرام ، دلائل مفصلہ: شعو و فاد قتك برهن المخ: کی تشریح

قال ولا يصح الرهن الا بدين مضمون لان حكمه ثبوت يد الاستيفاء والاستيفاء يتلو الوجوب قال رضى الله عنه ويدخل على هذا اللفظ الرهن بالاعيان المضمونة بانفسها فانه يصح الرهن بها ولا دين يمكن ان يقال ان الموجب الاصلى فيها القيمة ورد العين مخلص على ما عليه اكثر المشائخ وهو دين ولهذا تصح الكفالة بها ولئن كان لا تجب الا بعد الهلاك ولكنه تجب عند الهلاك بالقبض السابق ولهذا تعتبر قيمته يوم القبض فيكون رهنا بعد وجود سبب وجوبه فيصح كما في الكفالة ولهذا لا تبطل الحوالة المقيدة به بهلاكه بخلاف الوديعة .

ترجمہ: قدور گئے نے فرمایا ہے کہ ایسا قرضہ جو مضمون ہواس کے سواکس اور قرض میں رہن نہیں ہوتا ہے، (ف: یعنی ضائتی قرضہ کے عوض رہ بن رکھا جاسکتا ہے، اس کے سواکس اور قرض میں رہن نہیں ہوتا ہے): لان حکمہ المخ: اس لئے جب کوئی حق واجب حکم یہ ہے کہ اس پر استیفاء یاوصولی کا قبضہ ہو اور استیفاء یاوصولی وجوب کے بعد ہی ہوتی ہے، (ف: اس لئے جب کوئی حق واجب ہوگا اس کے بعد ہی رہن رکھنا جائز ہوگا، اگر چہ وہ حق خاصہ دین نہ ہو): قال رضی اللہ عنہ المخ: مصنف ہدائے نے فرمایا ہے کہ قدور کئے نے جو حصر کے ساتھ قرمایا ہے کہ اس طرح کہنے ہے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس لفظ میں انفظ رہن ایسے اعیان کے عوض داخل ہو جائے گاجو بذات خود مضمون ہیں، چنانچہ ایسے اعیان کے عوض رہن حتیج ہوتا ہے حالا تکہ وہ دین نہیں ہیں، (ف: ایسی نظاہر عبارت سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین کے مقابلہ میں وین کا ہونا ضرور کی ہے حالا تکہ ایس بات نہیں ہے کہ کہ مثلاً کی نے کی کا عین مال غصب کیااور اس کے عوض سامان رہن رکھا تو یہ صحیح ہوتا ہے کو نکہ اس من مصب کا وجوب ثابت ہے اس سے معلوم ہوا کہ رہن کے خاص کر دین واجب کا ہونا ضرور کی نہیں ہے، اگر چہ صاحب قدور کی کے ظاہر کی لفظ ہے ہی سمجھا جاتا ہے کہ دین واجب بی محمد میں اس محمد ہونا ہے کہ من واجب کا ہونا ضرور کی ہے، اس بناء پر دین واجب کو تھموص رکھا جائے اور اس میں رہن کو مخصر کیا جائے دین واجب بی کے ساتھ رہن کا مخصر ہونا ہے جو تا ہے بی مصبحہا جاتا ہے کہ دین واجب بی میں میں دین کا مخصر ہونا ہے جو تہ ہونا کے خوس کیا حقوم ہونا ہے جو تا ہے بیان مخصر ہونا ہے جو تا ہے کوئی میں میں دین میں دین کا مخصر ہونا ہے جو تھر کیا۔

وید، عرا ن بوہ لدین سوب سے و س ک ورمن رصا کی ہو ناہے ، ای سور بی کے سر ہوتا کہ سر ہوتا کہ سر ہوتا کہ در ہوتا ک وید کن ان یقال النے: پس اس اشکال کے جواب میں سے کہا جاسکتا ہے کہ غصب کی ہوئی اعمان میں بھی اصل تو یکی ہے کہ اس کی قیمت اداکی جائے اور اصل مغصوب کو واپس کردینا ہی چھٹکارا ہے ، اس قول کے مطابق جس پر اکثر مشاکخ کا رجمان ہے، (ف: یعنی اوپر کے اشکال کا جواب سے ہوسکتا ہے ، کہ اکثر مشاکخ کے نزدیک مثلاً غصب کی صورت میں اصلی بات جو لازم آتی ہے یہی ہے کہ مغصوب کی قیمت واپس کردی جائے اور اگر اصل مغصوب ہی واپس کردے تو بھی گنجائش ہوگی اور چھٹکار اہو جائے گا، پس جب عین مغصوب کے عوض رئمن رکھا تو پہر ہن اصلی موجب کے مقابلہ میں ہوگا، جو کہ قیت ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ غصب کی وجہ سے جو قیت غاصب پر لازم آئی تھی اس کے مقابلہ میں اس نے اپنا مال رئمن رکھا ہے): و ہو اللدین :اور جو قیمت واجب ہو کی تھی وہی دین ہے، (ف:اس طرح پہ بھی دین کے عوض ہی میں رئمن ہواہے،اور بظاہر عین کے مقابلہ میں ہے)۔

ولهذا تصح الکفالة المنع: اوراسی وجہ ہے کہ اس میں اصل جو چیز لازم آتی ہے وہ قیت ہے اس لئے الی چیزیں یا عیان جن کے لئے صان لازم آتا ہوان کی کفالت تھے جہوتی ہے، (ف : کیونکہ قیمت تومال دین ہے جے ہر شخص ادا کر سکتا ہے، اس کے بر خلاف اگر خاص عین مال ہو تو صرف وہ تا اواد کر سکتا ہے، جس کی قیمت تومال دین ہے جے ہر شخص ادا کر بھی مال عین موجب ہو تواس میں کوئی شخص کفیل بھی نہیں بن سکتا ہے، اور نہ اس میں کسی کی کفالت تھے جو گی، اس طرح آگر صرف اصلی قیمت ہی موجب ہواور وہی واجب ہو تواس کے لئے کوئی نجمی کفیل بن سکتا ہے، اور اس کی ذمہ داری بھی تھے ہو سکتی ہے، اس موقع پر اگر کوئی ہے کہ بعض مشائع کے مزدیک اصلی موجب ہے کہ اس مفصوب کے عین کو والیس کرتا کوئی ہے کہ جیسے کہ اور بیان کنا گیا ہے کہ بعض مشائع کے مزدیک اصلی موجب ہے کہ اس مفصوب کے عین کو والیس کرتا چاہتے اس کی فیمت کی ادائی صرف اس مجبوری کی حالت میں تھے ہوتی ہے جبکہ اصل مال عین موجود نہ ہو، لہٰذا اس تول علیا ہی خردی ہو گاہ اس قول ہو گاہ تا کہ اس کی خوش کی بیات ہو گاہ والی کہ اس کی جب سے کہ اس موجود نہ ہو گاہ تواس کا جواب یہ کا ہونا ہی ضروری ہوگا تواس ہے یہ لازم آئے گا کہ مثل عین غصب کے عوض ربین جبتک قائم ہے تھے نہ ہوگا، تواس کا جواب یہ ہوگا کہ اس قول پر بھی تھے ہو حکی ہو تا ہے گا۔ اس مولی ہے گراس کے موض ربین جبتک قائم ہے تھے ہوگا، تواس کا خواس یہ ہوگا کہ اس قول پر بھی تھے ہو حکی ہوگا۔ اس قول پر بھی تھے ہو حکی ہوگا۔ اس قول پر بھی تھے ہو حکی ہوگا۔ اس قول پر بھی تھے ہو حکی ہو جائے گا۔

ولنن کان لا یجب الغ: پھراگر ہم یہ مان لیں کہ قیت فی الحال موجب نہیں اور اس وقت تو اصل مال کو واپس کر تا ہی لازم ہے: و لکنہ تبجب عند الھلاك الغ: نیکن مخصوب کے ضائع ہونے کے بعد ای پہلے ناجائز قبضہ کی وجہ ہے ہی قیت واجب ہوئی ہے، (الحاصل قیمت کے واجب ہونے کا اصل سب وہی ناجائز قبضہ ہے، جواس کے ضائع ہو جانے ہے پہلے ہو گیا تھا) اور ای انداز ہے ہوتی ہونے کے واجب ہونے کا اصل سب وہی ناجائز قبضہ کے واجب ہونے کا سب تو قبضہ کے وان ہی پالے اور ای انداز ہے ہوتی ہونے کے دن تھی، (ف: لین قیمت کے واجب ہونے کا سب تو قبضہ کے وان ہی پالے جائے گیا ہوں ان کے المجد ہی رہی بی بالغصب ہوگا، اس لیے اگر رہی لیا تو جی کے اللہ الغے: لہذاوین واجب کا سب بینے کے بعد ہی رہی الغصب ہوگا، اس لیے ہوتا ہے کہ اس قبل بنیا اس وجہ سے سیح ہوتا ہے کہ اس قبل بنیا ہوں ان کی قیمت واجب ہونے کا سب بیا جاچکا ہے، اور اب میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ یہ تا ویل اگر چہ بہتر ہے پھر بھی اگر بیان کر وہ اصول میں فر راہی طرح کی تبدیلی کر دی جائے رہی رکھنا صرف اسی صورت میں صبح ہوتا ہو کہ ہوتا ہے جبکہ وہ کی ایس قبل من وراہی طرح کی اور کی خوش ہوجس کے واجب ہونے کا سب بیا جاچکا ہے، اس کے واجب ہونے کا سب بیا جاچکا ہو)۔ و لھذا لا تبطل الغز اور ای وجہ ہے کہ سب وجو سالیا گیا ہے اس کے عوض ہوجس کے واجب ہونے کا سب بیا جاچکا ہو)۔ و لھذا لا تبطل الغز اور ای وجہ ہے کہ سب وجو سیالیا گیا ہے اس احوالہ بیا طل شہر میں وہ اس میں وہ کی اسب بیا جاچکا ہو)۔ و لھذا لا تبطل الغز اور ای وجہ ہے کہ سب وجو سیالیا گیا ہے اس احوالہ بیا طل شہر میں وہ تا سرح ای تیوں مضمون سرمف وہ المال شہر میں وہ تا سرح ای تیوں مضمون سرمفید

داری کو دوسرے کے حوالہ کیاہے تو وہ حوالہ باطل نہ ہوگا، یعنی صحیح ہوگا، کیونکہ اس مال کے ضائع ہو جانے کی صورت میں اس کا تاوان از خود لازم آجائے گا،اور اگر وہ مال معین جو حوالہ کیا گیاہے، خود اس کانہ ہو بلکہ کسی دوسرے کانس کے پاس امانہ رکھا ہوا ہو تو اس کے حوالہ کاکام باطل سمجھا جائے گا، کیونکہ امانت وود بیت کامال جب از خود یا آفت ساوی سے ضائع ہو جاتا ہے، تو اس کا عوض بطور تاوان لازم نہیں آتا ہے،اس لئے حوالہ کاعمل ختم ہو جائے گا،ن س

اب میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ گزشتہ پوری تفصیل کا ظاحہ یہ نکا کم رہن کا معاملہ صحح ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ مر تہن کال مر ہون پر اپنا قبضہ حاصل کرلے نیز جبتک کہ مر تہن اس مر ہون پر اپنا قبضہ کمل نہ کرے گاس وقت تک رائن کواگر دے یا پی چہ اس نے رہن رکھنے کا معاملہ کا انکار کردے یا پی بات سے رجوع کرنے ، واضح ہو کہ مصنف ؓ نے جو روایت بیان کی اور جے ترجے دی ہے وہ امام خواہر زادہ ؓ کا قول ہے چنانچہ محیط میں ہے کہ شخ السلام خواہر زادہ ؓ نے فرمایا ہے کہ قبضہ لینے سے رہن لازم ہوجا تاہے ، اور قبضہ کے بغیر جائز ہو تاہے کہ اگر چاہ تو معاملہ کو باتی رکھیا جاہے تو معاملہ کو باتی رکھیا جاہے تو اس کے جائز ہونے کہ ہم میں ہوتا ہے، گر قبضہ کر لینے سے پہلے تک واپس لینے کا حق باتی معاملہ کو باتی رکھیا جائے ہو تو اس کے جائز ہونے کے لئے مر ہون پر قبضہ بھی کر لینا جائز ہونے کی شرط ہے ، اور یہی قول اص ہے کہ رئین کے معاملہ میں اس کے جائز ہونے کی شرط (۱) یہ ہے کہ مر ہون پر قبضہ بھی کر لینا جائز ہونے کی شرط ہوا اور رائین سے ، اور مرائ میں ہے کہ رئین کے جائز ہونے کی شرط (۱) یہ ہے کہ مر ہون بال تقسیم کیا ہوا بواور غیر کے اتفسال سے متمیر کر دیا گیا ہوا ور شرط (۲) یہ ہے کہ وہ کی ایوا یعنی بؤارہ کیا ہوا اور رائین سے مکن یہ وہ ہوں کے بیا کر نارائین سے مکن یہ وہ ہوں کی خوص کی نے رئین رکھا جس کر خارائین سے مکن یہ ہو تو ہوں کی خوص کی نے رئین رکھا جس کا عاصل کر نارائین سے مکن یہ ہو تو وہ وہ میں ہوتا ہوں کہ معاملہ میں رہی کا حاصل کر نارائین سے مکن نہ ہوتو وہ کی میں جو تو وہ وہ بی ہوئی گیا ہوا ہونے حدود یا قصاص کے بدلہ میں (ھ)۔

### تتمنه نشر الطالر بهن

ر بن کا معاملہ کرتے وقت ان چند شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے،اور بیشر طیس بھی مختلف قنموں کی ہوتی ہیں،(۱) بید کہ فعل ر بن ہے ہو(۲) کہ ان کا تعلق را بن ہے ہو،(۳) ان کا تعلق مر بون ہے ہو،اب تفصیل بید ہے کہ اگر فعل ر بن ہے متعلق ہو، چنا نچہ اس میں شرط ہے ہے کہ ر بن رکھنا کی شرط ہے متعلق نہ ہو، مثلاً جب جا نہ نکا تو ہیں نے یہ کہ اگر فعل ر بن ہے متعلق نہ ہو، مثلاً جب جا نہ نکا تو ہیں نے یہ مکان تم کو ر بن میں دیا اس طرح ہی تا میں شرط ہے کہ ر بن رکھنا کی نسبت نہ ہو، (مثلاً جب جا نہ نکا تو ہیں نے یہ مکان تم کو ر بن میں دیا ) اس طرح ہے را بن یا مرتبی میں ہونے کی صورت میں بیشر طیس ہیں کہ وہ دونوں عاقل ہوں البذا مجنول یا نابالغ بے عقل ہو تو نہ ربن دیا تھے ہوگا، اور اس میں بالع ہو ناشر ط نہیں ہے، اور آزادی بھی شرط منافل ہوں نہیں ہونا کو بھی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرط ہونے کی شرک ہوئی وہ وہ دیث جس میں ہونا ترج کو گائی اللہ عقیق نے اپنی ہونا ہون کی ہوئی وہ وہ دیث جس میں ہے کہ رسول اللہ عقیق نے اپنی آئی دون میں اپنی زرہ کی ہوئی وہ وہ دیث جس میں ہے کہ رسول اللہ عقیق نے اپنی آئی دون میں اپنی زرہ کی ہوئی وہ وہ دیث جس میں ہون کی جائی رہ بین رہیں رکھی تھی اور یہ واقعہ حالت حضریا اقامت کا ہو، ای طرح اقامت کی حالت میں رہیں رکھی تھی اور یہ واقعہ حالت حضریا اقامت کا ہو، ای طرح اقامت کی حالت میں رہیں رکھی کی مصل بہا ہے، میں معمول بہا ہے، می

اور رہن کے جائز ہونے کے لئے مجھی بھی سفر کی شرط نہیں گئی ہے لہذا حضرو سفر ہر حالت میں رہن کا معاملہ کرنے کی اجازت ہے،اور (٣) شراکط جن کا تعلق مر ہون سے ہے وہ ہیں کہ مر ہون ایسی چیزیااییا محل ہوجو معاملہ کے وقت ہی میں بچے کے

قابل ہو یعنی وہ مال مطلق متقوم مملوک معلوم مقدور للسلیم موجود ہو، اس بناء پر اگر رہن کے وقت وہ چیز موجود نہ ہو، تو اسے رہن میں رکھنا جائز نہ ہوگا، اس طرح الیں چیز جس کے ہونے اور نہ ہونے میں دونوں باتوں کا احمال ہو تو اس کا بھی رہن جائز نہ ہوگا، مثلاً آئندہ موسم میں میرے باغ میں جو خرمااور آم پھلے گا، یا میر کی بحریوں کے جو بچے پیدا ہوں گے یااس جیسا کوئی چیز رہن میں رکھی گئ ہو تو بھی رہن جائز نہ ہوگا، اس طرح مر داراور خون کا بھی رہن جائز نہیں ہے، اور حرم میں موجود شکار نہ ہو، یااحرام کی حالت میں پکڑا ہوا شکار نہ ہو اس کو بھی رہن میں رکھنا جائز نہ ہوگا، بلکہ دہ تمام چیز یں جو مباح الاصل ہیں مثلاً شکار واپند ھن وگھاس وغیرہ کو رہن رکھنا اور خاص کر مسلمان کے حق میں شراب وسور کو بھی رہن میں دینایالے کر رکھنا جائز نہیں ہے، اور اس کی بھی شراب کی بھی ہو، اس کی بھی ہو، اس کی جو رہن رکھی ہوں ہی رہن میں رکھ سکتا ہے، اس طرح اگر دوسرے کی چیز رہن رکھنے کے لئے مائگ کر بھی رہن رکھی تو یہ بھی جائز ہوگا، البدائع۔

اوراب قبضہ کے صحیح ہونے کی فتمیں بھی مختلف ہیں،(۱) یہ کہ رائن خوداس کی اجازت دے جبکیہ اجازت بھی دوطرح کی ہوتی ہے،(۱)صر کے یامنزلہ صر تک کے ہواور (۲) میہ کہ دلالت کے طور پر ہو، پس صریح کی مثال میہ ہو گی کہ جیسے راہن خود کیے کہ تم اس مال کور بن میں اپنے پاس رکھ لواس قبضہ کے لئے یہ جائز ہے کہ ای مجلس میں ہویاد ونوں کی جدائی کے بعد کچھ تاخیر سے ہو، مگریہ حکم استحسانا ہے،اور اجازت کی علامت ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ راہن کی موجود گی میں مرتہن قبضہ کرے اور خود را بن بچھ نہ کیے بلکہ خاموش رہے تو یہ بھی استحسانا ہی سیجے ہوگا،ادر اگر در خت پر لگے ہوئے تھلوں کور بن میں رکھ لینے کے لئے مالک نے کہا حالا نکہ ایسے بھلوں کو رہن رکھنا جائز نہیں ہے ، پھر بھی مر نہن نے اجازت پانے کی وجہ سے سارے بھلوں کو قوڑ کر اینے قبضہ میں رکھ لیالپں اگر اس طرح بھی راہن کی اجازت ہے ہو تو یہ بھی استحسانا جائز ہے ، دوسری متم یہ ہے کہ مر ہون محوز لیعنی بٹوارہ کیاہوا ہو ،اس بناء پر اگر مر ہون مشتر ک مال ہو گا تو مطلقا جائز نہ ہو گا،خواہ دہ بٹوارہ کے قابل ہویانہ ہو ،اس طرح رہن لینے والارابن کاشریک ہو، یاوہ کوئی دوسرا آ دمی ہو، تیسری قتم یہ ہے کہ مر ہون فارغ ہو، لہذااگر ایسے مر ہون میکان جس میں ر ابن مینی مالک مکان کاسامان اسباب موجو د ہو جو ربن میں ذکر خبیش کیا گیا ہو تواس مکان کار بن جائز نتہیں ہو کا، چو بھی نتم نیے ہے۔ مر ہون دوسرے شخص یا چیز ہے بالکل جدا ہو ،ای لئے در خت پر لگے ہوئے صرف پھل کو در خت ہے توڑے بغیر ربن کرنا جائز تہیں ہے، پھرر بن کی شرطوں میں سے ایک ہے بھی ہے کہ قبضہ کرنے کی لیافت موجود ہو، یعنی مرتبن کو عقل ہو،البدائع ،،ان تمام شرائط کے پائے جانے کی صورت میں مرتبن کااس مر ہون پر قبضہ بھی سیح ہو گیا ہوتی وہ مر ہون اس مِرِ تہن کے قبضہ میں صانت کی حالت میں ہو گاءاسے جسے وہ خو داپنے ہی پاس رہنے دے یا آپس کی رضامندی ہے کسی در میانی ایسے شخص بھی دہ رکھ سکتا ہے جو کہ عادل ہو،اسی طرح مرتمین کی طرف ہے اس عادل شخص کا قبضہ صحیح مان لیاجائے گا،البتہ اس مسئلہ میں یہ عادل اور ثالث تحض ہے مکمل طور سے امین ہوگا، لیکن اس مر ہون کی صانت اس مرتبن پر لاز م ہوگا، ھ\_

توطیح کس قتم کے قرضہ کے عوض ربن رکھنا سیج ہوتا ہے، قدوری کی عبارت پر مصنف ہدایہ کی طرف سے اشکال اور شخقیق، شرائط ربن، مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ

قال وهو مضمون بالاقل من قيمته ومن الدين فاذا هلك في يد المرتهن وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه وان كانت قيمة الرهن اكثر فالفضل امانة لان المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء وذاك بقدر الدين فان كانت اقل سقط من الدين بقدره ورجع المرتهن بالفضل لان الاستيفاء بقدر المالية وقال زفر الرهن مضمون بالقيمة حتى لوهلك الرهن وقيمة يوم رهن الف وخمسمانة والدين الف رجع الراهن على الموتهن بخمس مانة له حديث على رضى الله عنه قال يتراد ان الفضل في الرهن ولان الزيادة على الدين مرهونة لكونها محبوسة به فتكون مضمونة اعتبارا بقدر الدين ومذهبنا مروى عن عمرو عبد الله بن مسعود رضى الله عنهم ولان يد المرتهن يد الاستيفاء فلا يوجب الضمان الا بالقدر المستوفى كما في حقيقة الاستيفاء والزيادة مرهونة ضرورة امتناع حبس الاصل بدونها ولا ضرورة في حق الضمان والمراد بالتراد فيما روى حالة البيع فانه روى عنه انه قال المرتهن امين في الفضل.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے قاعدہ یہ ہے کہ مال مر ہون کی جواپی اصلی قیت ہواور وہ جس قرض کے عوض رکھا گیا ہوان دونوں میں ہے جور قم کم ہوگی وہ مر ہون ای رقم کے عوض مضمون یعنی گڑی ہوتا ہے، (ف: مثلاً مر ہون کی اپنی قیمت اگر چہ دوسو روپے ہوں مگر صرف سورو پے کے عوض گوی مانا جائے گا،اور اگر اس کے ہر عکس ہو یعنی اس کی اپنی قیمت اگر چہ ایک سورو پے ہوں مگر دوسورو پے قرضہ کے عوض گڑی دکھا گیا ہوتو ہیاں بھی سورو پے کے عوض ہی گڑی مانا جائے گا): فاذا ھلك فی المنے: اس قاعدہ کی بناء پر اگر ایبا اتفاق ہو کہ اس کی اپنی اصلی قیمت ہی سورو پے ہوں اور سورو پے ہوئی اور کی مانا جائے گا تو ہہ کہا ہو گوں دوسورو ہے ہوئے ضائع ہوگیا تو ہہ کہا ہو اور دہ مر ہون مر جمن کے ساتھ میں رہتے ہوئے ضائع ہوگیا تو ہہ کہا جائے گا کہ مر جہن نے اپنا قرض وصول کر لیا لینی اب کوئی مطالبہ کسی کا باتی نہیں رہا: وان کانت فیمة المر ہون المنے: اور اگر مر ہون کی آپنی قیمت قرض کی رقم سے زیادہ ہو تو یہ زائد رقم اس مر جہن کے پاس بطور امانت ہوگی، (ف: اس کے تر ہون کے مراجون کے فیمت نہیں رہانی سے ذمہ میں نہیں رہائی ہوئی ۔ مالکے ہو جانے کی صورت میں مرتبن اس کاذمہ دارنہ ہوگا گئی اس فاضل رقم کی دائیں اس کے ذمہ میں نہیں رہائی ہیں۔ مالکے ہو جانے کی صورت میں مرتبن اس کاذمہ دارنہ ہوگا گئی اس فاضل رقم کی دائیں اس کے ذمہ میں نہیں رہائی ہیں۔ اس کی دیہ میں نہیں رہائی ہوں کے فرم میں نہیں رہائی کی اس کی دائیں نہیں رہائی کی اس کی دیم میں نہیں رہائی کی ۔

له حدیث علی النے: امام زقر کی دلیل حضرت علی کی حدیث ہے یعنی حضرت علی کایہ فرمان ہے کہ رہن میں زیادتی کو آئیں میں ایک دوسر ہے ہے واپس لیں (ف: اس اٹر کو عبد الرزاق وابن البی شید رخمیمااللہ نے حضرت علی ہے روایت کیا ہے اور اس کی اساد میں حکم نے حضرت علی ہے نہیں سا ہے اس لئے یہ روایت مرسل ہوئی، پھر اس کے معنی میں چند احتالات ہیں، (ا) یہ کہ جب مر بون فروخت کیا جائے تب اس کی قیمت کی کی یا بیش کا اندازہ کریں اور (۲) یہ ہے کہ کسی آسانی اور قدرتی آفت سے ضائع ہو، بیٹی نے اساد کے ساتھ ضلاس سے حضرت علی ہے روایت کی ہے دوایت کی ہے دوایت کی ہے کہ کسی آسانی اور قدرتی آفت سے ضائع ہو، بیٹی نے اساد کے ساتھ ضلاس سے حضرت علی ہے دوایت کی ہے کہ اگر مر ہون کی قیمت میں زیادتی ہوا وروہ کسی آفت سادی ہے ضائع ہو توجتنے قرضہ کے عوض مر ہون کور کھا گیا ہو دوای قیمت کے مقابلہ میں ضائع کہاجائے گا، اور اگر آفت سادی ہے اسے نقصان نہیں ہوا، ہو تو وہ مر تہن رقم کے زیادہ مقد ار واپس کرے گا، لیکن اس کی اساد میں یہ اعتراض ہے کہ خلاس نے اسے حضرت علی کے صحیفہ اور مسودہ ہے لیا ہے، اس کے علاوہ واپس کرے گا، لیکن اس کی اساد میں یہ اعتراض ہے کہ خلاس نے اسے حضرت علی کے صحیفہ اور مسودہ ہے لیا ہے، اس کے علاوہ واپس کرے گا، لیکن اس کی اساد میں یہ اعتراض ہے کہ خلاس نے اسے حضرت علی کے صحیفہ اور مسودہ ہے لیا ہے، اس کے علاوہ واپس کرے گا، لیکن اس کی اساد میں یہ اعتراض ہے کہ خلاس نے اسے حضرت علی ہے۔ اس کی مقابلہ میں ضائع کی اساد میں یہ اعتراض ہے کہ خلاس نے اسے دورت علی کے دورت میں اس کی اساد میں یہ اعتراض ہے کہ خلاس نے اعتراض ہے کہ خلاس نے دورت علی کے دورت میں کے دورت کی ایکن اس کی اساد میں یہ اعتراض ہے کہ خلاس نے دورت میں کی اساد میں یہ اعتراض ہے کہ خلاس نے دورت میں کی اساد میں اعتراض ہے کہ خلاس نے دورت میں کی اساد میں اعتراض ہے کہ خلاس نے دورت مورت علی کے دورت کیا ہے۔ اس کی دورت کی کو دورت کی کی دورت کی کی کی دورت کی کی دورت کی کی کی دورت کی کی دورت کی دورت کی کی دورت کی کی کی کی دورت کی کی دورت کی کی دورت کی کی دورت کی کی دورت کی کی دورت کی دورت کی دورت کی کی دورت کی دورت کی کی دورت کی کی دورت کی دورت کی کی دورت کی دورت کی کی دورت کی دورت کی کی دورت کی کی دورت کی دورت کی کی دورت کی دورت کی دورت کی کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی کی

پہلی دوایت کی شخصیص یہ ہوئی ہے، کہ وہ پہلا تھم صرف اس صورت میں دیاجائے گا، جبکہ مر ہون اپنی حالت پر ہو یعنی ضائع نہیں ہوا ہو ، اور بہی نے حارث عن علی روایت کی ہے کہ جب رہن قرضہ کے مقابلہ میں افضل ہویا قرضہ رہن کے مقابلہ میں افضل ہو تو دونوں اپنے مال کی زیادتی کو واپس لے لیں، اس میں حارث ضعیف ہیں اور بظاہر اس سے پہلی روایت کی تائید ہوتی ہے اور اس سے تخصیص کا اختال بھی ہے، پھر بہی تے تحصیص کا اختال بھی ہے، پھر بہی تے تحصیص کا اختال بھی ہے، پھر بہی تے تحصیص کا اختال بھی ہے، پھر بہی تے تحصیص کا اختال بھی ہے، پھر بہی تے تحصیص کا اختال بھی ہے، پھر بہی تے تو اس مر ہون کی قیمت قرض سے زیادہ ہوتو اس مر ہون کو جتنی بھی ہوتو رائن قرضہ میں جو بچر کی ہوتا ہے تو قرضہ سے جو مقد ار مقد ار میں رکھا گیا ہوا س میں وہ برابر سر ابر ہوجائے گا، اس سے معلوم ہوا کہ جب مر ہون ضائع ہوجائے تو قرضہ سے ، اور امام زقر کا زائد دی گئی ہوگی وہ بطور امانت ہوگی، اس میں سے رائن بچھ واپس نہیں لے سکتا ہے، جیسا کہ ہمارا ظاہر نہ ہب ہے، اور امام زقر کا استدلال صرف پہلی اور تیسری روایت سے ہوالا نکہ وہ دونوں ضعیف ہیں)۔

و لان الزیادة النے: اور امام زقر کی قیاس دلیل ہے ہے کہ مرہون کی قیت میں جتنی مقد ارقر ضہ کی مقد ارسے زیادہ ہو گاوہ بھی رہن ہی ہوگی، کیونکہ وہ بھی قرضہ کے حساب میں شامل ہے، لہذا جس بناء پر اس کی وہ مقد ارجو قرض کی رقم کے برابر ہووہ مر ہون ہوتی ہوتی ہوتی النے: اور ہمارا جو فہ ہب ہے وہ حضر سے عروع بداللہ بن مسعود ہے مروی ہے، (ف : اور محر بن الحسنية نے بھی اپ والد حضرت علی ہے اس کی روایت کی ہے، جیسا کہ بیعی نے اس کی روایت کی ہے، اور حضرت عرضا قول ہی ہے کہ جب مر ہون اس چیز کی بہ نسبت زائد ہوجس کے عوض رہن رکھا اس بیعی نے اس کی روایت کی ہے، اور حضر میں اس کامر تمن الین ہوگا، اور اگر کم ہو تواس کی کے انداز سے رائن اواکر کے گا، اس کی روایت این گیاہے توزیادتی کے بارے میں اس کامر تمن الین ہوگا، اور اگر کم ہو تواس کی کے انداز سے رائن اواکر کے گا، اس کی روایت این الی شیبہ والعلی وی نے کی ہے، اور بیل ہے کہ یہ تھم اس وقت ہوگا جبکہ خود رئن ضائع ہو گیاہو، اور اس اثر کو عبید بن عمیر نے حضرت عرض عرشے روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے اپ مقد مہ ہیں اس بات کی تصر ت کی ہے، اور وہ بالا جماع تقد ہیں، البت بات کی تصر ت کی ہے، اور وہ بالا جماع تقد ہیں، البت معدرت ابن مسعود گااثر نہیں ملاہے۔

و لان ید الموتھن النے: اوراس دلیل ہے بھی کہ مرتبن کا تبضہ استیفاء ہے، یعنی اس نے بال مربون پرجو قبضہ کیا ہے وہ توصر ف اپنے دیے ہوئے قرض کو واپس لینے کے لئے اس لئے ای کے برابر اس پر ضان بھی لازم آئی چاہئے جشی کہ حقیق استیفاء میں ہو تاہے، (ف: اسی بناء پراگر را بن نے صرف ایک ہر ار روپے قرض لئے گر اس نے مرتبن کو ربمن میں ایک تھیلی سیر بند کر کے ایسا سامان دیا جس کی بالیت دو ہزار روپے کی ہے یا اس میں نقد دو ہزار روپے ہی ہیں گر مرتبن کے ہاس سے وہ تھیلی ضائع ہوگی تو یو ای ایک ہزار کاوہ کی طرح بھی ذمہ دار نہ ہوگی، ای طرح موجودہ مسئلہ میں بھی مرتبن زیادتی کا ضامن نہ ہوگا، اس لئے کہ جس زائد مقد ار پر اس نے قبضہ کیا اور اسے روکا ہوگا، اس لئے کہ جس زائد مقد ار پر اس نے قبضہ کیا اور اسے روکا ہوگا، اس طرح کہ وہودہ مسئلہ میں بھی مرتبن زیادتی کا ضامن نہ ہوگا، اس لئے کہ جس زائد مقد ار پر اس نے قبضہ کیا اور اسے روکا ہوگا، اس نے کہ جس زائد مقد ار بر اس کے قبضہ کیا اور اسے روکا ہوگا، اس نے کہ جس زائد مقد ار اس کے بیار س کے اپنا حق وصر ف اس کے بیار اس کے بیار ہی ہوگا، وہ تو صرف اس نے مرف بیان کے بیار اس کے بیار ہوگا ہوگا، کی ہوگا، وہ تنا ہوگا، وہ بیار ہی ہی ، اور یہ بات ہمیں بہلے نہیں تھی وہ تو صرف اس نے مرف بیا مسل حق وصول کرنے کی ضرور سے کہ اسے اپنا اصل حق واپس می اس سے ، اور یہ بات ہمیں بہلے سے معلوم ہے کہ جو چیز کسی ضرور سے کہ اور باتی ہوگا، اس سے ، اس سے آگے نہیں برحتی ہی باتی رہتی ہی، اس سے آگے نہیں برحتی ہی، اب لہذا اس جگہ اے صرف اپنا مسل حق وصول کرنے کی ضرور سے کی حد تک ہی باتی رہتی ہی، اس سے آگے نہیں برحتی ہی بالبذا اس جگہ اے صرف بانا صل حق وصول کرنے کی ضرور سے کی حد تک ہی باتی رہتی ہی، اس سے آگے نہیں برحتی ہیں بیاد اس کے اس سے آگے نہیں برحتی ہیں برحتی ہو کی ہو کہ نہیں برحتی ہو کہ کی برحتی ہو کہ کی ہو کہ کی برحتی ہو کی کی اس سے آگے نہیں برحتی ہو کہ کی برحتی ہو کہ کی ہو کہ کی کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی

لا صوورة فی النے:اور مرتبن کے ضامن ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،(ف:اوراس زا کدر ہن کے بارے میں مرتبن کے ضامن ہونے کا حکم ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اس زا کد مقدار کواصل رہن کے طور پراپنے پاس نہیں رکھاہے، کیونکہ اگر ایبابی ہو تا تواس مقدار کو بھی زائد کہہ کراصل ہی کہنالازم ہوتا، پس اس دلیل سے امام زفر کااستدلال ختم ہوگیا، اس
طرح حضرت علی کے اثر سے بھی ان کااستدلال کرنامنیف ہے): والمعراد بالنواد المنے: اور حضرت علی سے مراد کیا صاحت کو بیان کرنا
میں تراد کالفظ ہے لینی دونوں راہمن و مرتمن کی آپس کی رضامندی کے ساتھ واپسی کا حکم ہے اس سے مراد کیا گی صاحت کو بیان کرنا
ہے، لینی اس مر ہون کو فرو خت کرنے کی صالت میں جب اس کی رقم حاصل ہووہ مرتمن اینے رائمن کو واپس کردے، اوراگر اس
وقت اس کی قیت مقدار رہمن سے کم کمی ہو تورائمن اس کی کو مرتمن کو دیکر اس کے قرضہ کی کی پوری کردے، بیدو مری تاویل
ہی دوسر کاروایت کی بناء پر متعین ہے): فاند روی عند المنے: کیونکہ خود حضرت علی گی دوسر کی روایت ہے بھی ہے کہ زیادتی کہ
ہیں مرتمن امین ہے، (ف : لینی وہ اس کی افغا من نہیں ہوگا، چنانچہ یہی روایت ہم نے او پر بیان کردی ہے)۔
ہی مقدار زیادہ ہو اور مر ہون ہلاک ہو جائے، مسائل کی تفصیل، اقوال ایمکہ کرام ، دلاکل
مفصلہ

قال وللمرتهن ان يطالب الراهن بدينه ويحبسه به لان حقه باق بعد الرهن والرهن لزيادة الصيانة فلا تمتنع به المطالبة والحبس جزاء المظلم فاذا ظهر مطله عند القاضى يحبسه كما بيناه على التفصيل فيما تقدم واذا طلب المرتهن دينه يؤمر باحضار الرهن لان قبض الرهن قبض استيفاء فلا يجوز ان يقبض ماله مع قيام يد الا ستيفاء لانه يتكر ر لا ستيفاء على اعتبار الهلاك في يد المرتهن وهو محتمل واذا احضره امرالراهن بتسليم الدين اولا ليتعين حقه كما تعين حق الراهن تحقيقا للتسوية كمافي تسليم المبيع والثمن يحضر المبيع ثم يسلم الثمن اولا وان طالبه بالدين في غير البلد الذي وقع العقد فيه ان كان الرهن مما لا حمل له ولا مؤنة فكذلك الجواب لان الاماكن كلها في حق التسليم كمكان واحد فيما ليس له حمل ومؤنة ولهذا لايشترط بيان مكان البيفاء فيه في باب السلم بالاجماع.

ترجمہ تدوریؓ نے فرمایا ہے کہ مرتبن کو یہ حق حاصل رہتا ہے کہ وہ را بہن ہے اپ قرض کا مطالبہ کرے اور اوا ایکی ہیں
تاخیر کرنے ہے اسے قید کراوے، (ف: یعنی قاضی کے پاس اس کو قید خانہ میں بند کراوی کی درخواست کرے اور وہ اسے قید خانہ میں بند کروے، اور اس کے پاس رہن موجود رہتا ہی اس درخواست وینے ہے مائع نہیں ہو سکتا ہے): الان حقه باق
المنے: کیو نکہ اپنیاس رہن رکھ لینے کے باوجو واس مرتبن کا حق باقی رہجاتا ہے، اللہ کہ رہن رکھے کی غرض صرف اپنے حق
کی حفاظت اور اس کی وصولی میں پختگی لانا ہے، لہذا رہن رکھ لینے کی وجہ سے حق کے مطالبہ میں کوئی ممانعت نہیں ہوگی،
کی حفاظت اور اس کی وصولی میں پختگی لانا ہے، لہذا رہن رکھ لینے کی وجہ سے حق کے مطالبہ میں کوئی ممانعت نہیں ہوگی،
زف: اس لئے را بن کو چاہئے کہ جلد از جلد اپنال مر بون بھی کریا پھر جس طرح ممکن ہواس مرتبن کا قرض اوا کروے اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ ظالم شار ہوگا): والحس جزاء المظلم المنے اور اس ظلم کا بدلہ پاس ااس حق خانہ میں وال دے گا، جیسا کہ ہم نے قاضی کے نزد یک بھی اس را بن کا قرض اوانہ کرنا اور ٹالئے رہنا فاہم ہو جائے گا، تو وہ اسے قید خانہ میں وال دے گا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور جب را بن قید خانہ میں واخل ہو جائے گا تو لا محالہ ای مال مربون کی قیمت سے بی اوا کرے گا، بشر طیکہ ای بیان کر دیا ہے، اور جب را بن قید خانہ میں واخل ہو جائے گا تو لا محالہ ای مال مربون کی قیمت سے بی اوا کرے گا، بشر طیکہ ای بیان کر دیا ہے، اور جب را بن قید خانہ میں واغل ہو جائے گا تو لا محالہ ای مال مربون کی قیمت سے بی اوا کرے گا، بشر طیکہ ای

واذا طلب الممرتهن المغ: اور جب مرتمن قاضى كے پاس آكر رائن ہے اپنے قرینے كی وصولی كامطالبہ كرے تواس مرتمن كو تھم دياجائے گاكہ اس كےپاس جومال مرہون ہے اسے بھى اپنے ساتھ وہاں پرلے آئے، (ف: يعنی مرہون كواپنے قبضہ وافا حضوہ المنے: پھر جب مر تہن مال مر ہون کواس تجلس میں گے آ بگا تورائن کو تھم دیاجائے گا کہ وہ پہلے اپنا قرض لینی مر تہن کا حق ایسے دیدے، جیسے کہ اس سے پہلے تک رائن کا حق مر ہون سے متعین ہو چکا تھاای طرح سے مر تہن کا حق بھی اس کے اپنے حق سے متعین ہو جکا تھاای طرح سے مر تہن کا حق بھی اس کے اپنے حق سے متعین ہوجائے، تاکہ دونوں میں اختلاف پیدا ہوجائے کی صورت میں کہ پہلے کون اداکرے گابانکا اپنے ہیچ کو پہلے سب کے مثمن حوالہ کرتے وقت بھی دونوں میں اختلاف پیدا ہوجائے کی صورت میں کہ پہلے کون اداکرے گابانکا پنے ہیچ کو پہلے سب کے سامنے لاتا ہے، پھر خریدار اس کو اس کی رقم خمن حوالہ کرتا ہے، اس کے بعد اس مجھ پر بائن کی طرف سے قبضہ کرتا ہے، سامنے لاتا ہے، پھر خریدار اس کو اس کی رقم خمن حوالہ کرتا ہے، اس لئے اس مشتری کو بھی جائے کہ وہ بھی بائح کا حق بھی بائح کا حق بھی ہوجائے، اس کی دجہ یہ ہے کہ خمن مال دین ہوتا ہے، جیسا کہ قرضہ مال دین ہوتا ہے، جیسا کہ قرضہ مال دین ہوتا ہے، جیسا کہ قرضہ مال دین ہوتا ہے، دوہ تی دار کوحوالہ کردے)۔

وان طالبہ بالدین النے: اور اگر مر تہن نے رائن ہے اپنے قرضہ کامطالبہ اس شہر یعنی جس شہر میں رہن کا معاملہ طے پاکر مال من من تہن کے حوالہ کیا تھا کے سواکسی اور شہر میں کیا (تودو حال سے خالی نہ ہوگا یعنی وہ مر ہون ایسا ہو کہ آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسر می جگہ نتھل کیا جاسکتا ہویا اس میں دفت ہوتی ہو یعنی اس کے لئے سوار می اور کانی خرچ کی ضرور ت پڑتی ہو،) تو پہلی صورت میں لیعنی جبکہ منتھل کرنے میں دفت نہیں ہوتی ہو جسے موتی و مشک دغیرہ تو بھی وہی تھا ہوگا جو ابھی او پر میں بیان کیا گیا ہے، یعنی مرتبن تقاضا کے پہلے ہی مال مر ہون وہاں پر لے آئے، اس کے بعد ہی وہ قرضہ پاسکے گا، کیو تکہ جس مال کے ادھر سے ادھر منتقل کرنے میں دفت نہیں ہے اس کے حق میں ساری جگہیں اور علاقے ایک ہی جگہ کے تھم میں ہیں، لہذا ایک جگہ رہنے میں جس میں جو تھم ہوتا ہے وہی تھم دوسر می جگہ دہنے میں بھی ہوگا، اسی وجہ معاملہ سلم کی صورت میں ایسی چیز کے حوالہ اور اوا کہ بیان کرنا بالا جماع شرط نہیں ہے ک

وان کا ن له حصل النے: اور اگر مر ہون الی چیز ہو جس کو ادھر ادھر لے جانے میں وقت ہو لیعنی سواری اور مال خرج کرنے کی ضرورت پڑتی ہو تو وہ مر تہن را بہن ہے وہیں پر اپنا قرضہ مانگ لے اور اس کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ پہلے مر ہون کو اس جگہ لے آئے: لان ھذا نقل المنے: اس وجہ ہے اس جگہ را بہن حاضر کرنے کا مطلب ایک جگہ ہے دو سری جگہ مثل کرنا ہو تا ہے، حالا تکہ اس مر تبن پر واجب صرف یہ کام ہے کہ حال مر ہون را بہن کے حوالہ کردے، وہ بھی اس طرح سے را بہن اور مر ہون کے ور میان دو سری کوئی چیز نہ ہو لیمی تخلیہ ہو، یہ دکھانے کے لئے کہ یہ چیز اپنی مال پر باتی ہے، لہذار ابہن اپنی چیز پر تبعنہ کرلے، اور مر تبن پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس مر جون کو ایک جگہ سے اور ایک شہرے دوسرے شہر لئے بھرے، حالا تکہ ایساکرنے میں دفت ہے اور خرج بھی برواشت کرنالازم آتا ہے جس کی وجہ ہے مرتبن کو بلاوجہ نقصان اٹھانا پڑے گا، جبکہ مرتبن نے بھی بھی اس کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔

توضیح: مرتبن کے پاس مال رہن رہتے ہوئے بھی وہ رائن سے اپنے حق کی وصولی کے لئے تقاضا کر سکتا ہے، تو اس کی کیا صورت ہو شکتی ہے، اسی طرح مر ہون ایک جگہ میں رکھا ہوا ہو مرتبن اس سے دور کسی دوسرے علاقہ میں بھی مطالبہ کر سکتا ہے، مسائل کی تفصیل، تھم، ولائل مفصلہ

ولو سلط الراهن العدل على بيع المرهون فباعه بنقد اونسينة جاز لا طلاق الا مرفلو طالب المرتهن بالدين لا يكلف المرتهن المحضار الرهن لانه لا قدرة له على الاحضار وكذا اذا امر المرتهن ببيعه فباعه ولم يقبض الثمن لانه صاردينا بالبيع بامر الراهن فصار كان الراهن رهنه وهو دين ولو قبضه يكلف احضاره لقيام البدل مقام المبدل الا ان الذي يتولى قبض الثمن هو المرتهن لانه هو العاقد فترجع الحقوق اليه وكما يكلف احضار الرهن لا ستيفاء كل الدين يكلف لا ستيفاء نجم قد حل لا حتمال الهلاك ثم اذا قبض الثمن يؤمر باحضاره لاستيفاء الدين لقيامه مقام العين وهذا بخلاف ما اذا قتل رجل العبد الرهن خطاحتى قضى بالقيمة باحضاره لاستيفاء الدين لم يجبر الراهن على قضاء الدين حتى يحضر كل القيمة لان القيمة خلف عن الرهن فلا بدمن احضار كلها كما لا بدمن احضار كل عين الرهن وما صارت قيمة بفعله وفيما تقدم صاردينا بفعل الراهن فلهذا افترقا.

ترجمہ: اور اگر رائن نے اپنامر ہون فروخت کرویے کے لئے کسی ٹالٹ یعنی کسی بھی نیک آد می کو مسلط کیایا پور ااختیار دیا یہ کہتے ہوئے کہ تم اس کو فروخت کرے ہمارا قرض ادا کر دو، چنانچہ اس نے ایسانی کیا، اب وہ نفذ فروخت کرے یا دھار فروخت کرے اے اس کا حق ہوگا یعنی اس کے لئے یہ جائز ہوگا کیونکہ کہتے وقت رائین نے اسے مطلقا کہا تھا یعنی نفذیا دھار کی قید نہیں لگائی تھی یا نفذ ہی فروخت کرنے کی صورت میں مرتبن کو پچھ شکایت ہوگی کہ اس کو قرض کی وصولی میں تاخیر ہوجا لیگی، اور اسے اس وقت تک انظار کرنا پڑے گا، پھر مبھی وہ اپنے قرض کا مطالبہ کر سکتا ہے: فلو طالب الموتھن النے: اور اگر ایسی جگہ میں مرتبین نے ٹالٹ سے اپنے قرضہ کا مطالبہ کر لیا تو اس مرتبین کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ پہلے مر بون کو وہاں پر لے آئے، کیونکہ اس ٹالٹ عادل کو مربون حاضر کرنے کی طافت نہیں ہے، (ف: بلکہ وہ عادل کو مربون حاضر کرنے کی طافت نہیں ہے، (ف: بلکہ وہ عادل کے قبضہ میں ہے، اور یہ ربن مرتبین کے قبضہ کے بغیر ہے)۔

و کذا اذا اُهو المنع: ای طرح سے اگر رائی نے مر تہن کو یہ تھم دیا کہ تم اس مر ہون کو فروخت کردو، اِس بناء پر مر تہن کو ایس کو فروخت کر دیا گراس کی رقم پر قبضہ نہیں کیا تو بھی مطالبہ کے وقت مر تہن کواس رقم کے لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مر ہون اُور ایمن کے تھم سے بی فروخت کیا جاچکا ہے، لہذا اب یہ سمجھا جائے گا کہ گویا رائی نے مر بون کرتے وقت بی دین کی حالت میں رئین کیا تھا): ولو قبضه یکلف النے: اور اگر مر تہن نے مر بون کی قیمت وصول کرئی ہو تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ تم وہ رقم یہاں پر لے کر آؤ، کیونکہ بدل یعنی شن مبدل کے قائم مقام ہو تا ہے، (ف: اس لئے پہ کہا جائے گا کہ وہ خمن اس مر ہون کے قائم مقام ہو کر موجود ہے، لہذا جس طرح پہلے مر بون کو لانا پڑتا ای طرح سے اب اس کے قائم مقام ہو کہ مقام ہو کر موجود ہے، لہذا جس طرح پہلے مر بون کو لانا پڑتا ای طرح سے اب اس کے قائم مقام لیعن اس کا تمن لانا ہو گا، اگر چہ نی الحال ثمن دین کی شکل میں ہے، یعنی عین مر بون کے بیالا ان المذی المح المح المح بھی ہوگی کہ مر ہون کے خریدار سے اس کا شمن یار قم خود بی وصول کرنے کا بھی متولی اور ذمہ دار دیا یعنی اس کی اس کا شمن یار قم خود بی وصول کرنے کا بھی متولی اور ذمہ دار دور کے بینی ہوگا، (ف: یعنی ای کا شمن یار قم خود بی وصول کرنے کا بھی متولی اور ذمہ دار دور کے بینی ہوگا، (ف: یعنی ای کا شمن کی ذمہ داری ہے بھی ہوگی کہ مر ہون کے خریدار سے اس کا شمن یار قم خود بی وصول کرنے کا بھی متولی اور ذمہ دار

لانه هو العاقد الغ: كيونكه اپني ياس ركھي ہوئے مر ہون كو خود اى نے فروخت كيا ہے، (اگر چه اصل ہو كر نہيں بلكہ

اپندائین کی طرف ہے وکیل بن کر فروخت کیا ہے، ای لئے اس بیچ کے جتنے بھی حقوق ہوں گے سب ای کوانجام دینے ہوں گے، (ف چنانچہ ان حقوق میں ہے کچھ یہ ہوں گے، جو کچھ بیچا ہے، لینی مبیع کواس کے مشتری کے حوالہ کرنا، پھر اس کاعوض لیمی تمن وصول کرنا) پھر یہ بھی جاننا چاہئے کہ قرضہ بھی قسط وار لیمی تھوڑا تھوڑا دینا ہو تا ہے، اور ایک ساتھ دینا لازم نہیں ہوتا ہے، ای لئے مصنف نے یہاں پر یہ فرما ہے کہ و سما یہ کلف احضاد الرهن النے: جس طرح پورا قرضہ وصول کرنے کے لئے مر بون کو مجلس قاضی میں لانے کا تھم ویا جاتا ہے ای طرح اس کی ہر قسط میں بھی اس مرتبن کو تھم دیا جاسکتا ہے کہ وہ مربون کو اس مجلس میں حاضر کرے اس خیال ہے کہ اس وقت تک وہ مربون ہلاک ہو گیا ہو لیمی محفوظ نہ ہو، (ف کہ اگر واقعہ مربون اس مجلس میں حاضر کرے اس خیال ہے کہ اس وقت تک وہ مربون ہلاک ہو گیا ہو لیمی محفوظ نہ ہو، کون کو فرو خت کروے تو ۔ اس کا غن یعن دیم وصول کرنا بھی اس مرتبن کے قسم مربون کو فرو خت کروے تو ۔ اس کا غن یعن دیم وصول کرنا بھی اس مرتبن کے ذمہ ہوگا )۔

ثم اذا قبض الفعن المنع: پھر جب مرتمن مر ہون کا خمن اس کے خریدار سے وصول کرلے تو فی الحال یہ رقم اس کے پاس المات کے طور پر رہیگی اور جب بھی وہ مرتمن اس قم سے اپنا قرض لیمنا چاہے گا تواس سے کہاجائے گا کہ تم اس قم کواس مجلس میں حاضر کرو کیونکہ یہ خمن اس مال مرہون کے قائم مقام ہے، (ف: اور جو نکہ یہ خمن اس مرہون کے عوض کے طور پر ہے اس لئے یہ خمن بھی مرہون کے عظم میں ہوگیا ہے، حالانکہ اگر وہ رائمن اس مرتمین کے پاس رئمن کے طور پر ای نفذ کو رکھتا تو جائز نہ ہوتا، جیسا کہ کافی وغیر و بیں ہے، اس بحث کا ظاصہ یہ لکا کہ جب رائمن نے در میانی شخص یعنی عادل یا ثالث کو اپنامال مر ہون بیچنے کا ذمہ دار بنادیا خود اس مرتمین کو اس مربون کے بعد اگر مرتمین اپنا قرض اس سے وصول کرنا چاہے تو از خود اس پر قبضہ کر کے فیصلہ فرو خت کر دیا تو بلا شبہ یہ نیچ جائز ہوگی، اس کے بعد اگر مرتمین اپنا قرض اس سے وصول کرنا چاہے تو از خود اس پر قبضہ کر کے فیصلہ نہیں کر سکے گا، بلکہ رائمن کو اس کے اداکر نے پر مجبور کیا جائے گا اور اس مرتمین کو اب اصل مر ہون یا اس کا خمن اس مجلس میں نہیں کہا جور نہیں کیا جائے گا۔

و هذا بخلاف ما المنے: یہ تھم اس صورت کے بر خلاف ہے جبکہ کسی نے ایک مر ہون غلام کو خطاء قبل کرویا جس کے متبجہ میں قاتل کے عاقلہ (مددگار برادری) کویہ تھم دیا گیا کہ تم اس غلام کی قیت بطور دیت تین سال کے عرصہ میں ماہانہ کے حساب سے اداکر تے رہواور وہ را بمن کواواکر تے رہے اور کہ ہی اس اواکر تے رہے اور کہ اور کہ اور کہ تین سال کا عرصہ گذر جانے گاکہ وہ بھی ای طرح ہاہانہ یا تھوڑی تھوڑی موٹری مر تہن کواس کے قرضہ میں اداکر تارہے، بلکہ تین سال کا عرصہ گذر جانے کے بعد اس کی بوری دیت وصول ہوکر اکھٹی ہوجائے گی تب ایک ساتھ مر تہن کواواکی جائے گی کو نکہ یہ قیت ربمن کے قائم مقام ہے اس لئے یہ ضروری ہوگا کہ اس کی پوری قیمت جمع ہوجائے جسے اس مجلس میں چش کیا جائے، جیسے کہ کل عین مر ہون کوا کہ ساتھ اس مجلس میں حاضر کرنا ضروری ہوتا ہوں جہ اس وقت مر ہون غلام جوانسان سے قیمت کی شکل میں بدل گیا ہے ،ابیا ہونے میں اس دائین کے فعل کو ذرہ برابر و خل نہیں ہے ،ادر گذشتہ مسللہ میں بھی مر ہون کا قیمت سے بدل جانا اس دائین کے اپنے فعل سے ہوا ہے اس طرح سے کہ خود دائمین ہی صورت ہے ،ادر گذشتہ مسللہ میں بھی مر ہون کا قیمت سے بدل جانا اس دائین کا اس بھا اس بیاء پر مر ہون کے قبل ہو جانے کی صورت بی میں کویا کسی تالث کوانے مر ہون غلام کے فروخت کرنے کا تھم دیا تھا، اس بناء پر مر ہون کے قبل ہو جانے کی صورت میں اس دائین کے تھی سے اس کا رہے کہ خود دائمین ہی صورت بی سے میں ہون کے قبل ہو جانے کی صورت بی اس در ائین کے تھی سے اسے فروخت کرنے کا تھی دیا تھا، اس بناء پر مر ہون کے قبل ہو جانے کی صورت بی اور دائمین کے تھی سے اسے فروخت کرنے کا تھی دیا تھا، اس بناء پر مر ہون کے قبل ہو جانے کی صورت بی اور دائمین کے تھی سے اس فروخت کرنے کا تھی دوئی ہو گیا۔

توضیح: اگر را بن کسی ٹالٹ کواپنے مر ہون کو بچے کاذمہ دار بنادے، اور وہ فروخت کردے تو اس کی کیاصور تیں ہو سکتی ہیں، کیامر ہون کی فروخت کی اجازت دینے یا فروخت کردینے کے بعد بھی مرتہن را بن سے ہی اپنے قرضہ کے لئے تقاضا کر سکتا ہے، یا پھر وہ اپنا قرض کسی سے کسی طرح اور کہتک وصول کر سکتا ہے، مسائل کی تفصیل، تھم، دلائل

مفصل

ولو وضع الرهن على يد العدل وامران يودعه غيره ففعل ثم جاء المرتهن يطلب دينه لا يكلف احضار الرهن لانه لم يؤتمن عليه حيث وضع على يد غيره فلم يكن تسليمه في قدرته ولو وضعه العدل في يدمن في عياله وغاب وطلب المرتهن دينه والذي في يده يقول اودعني فلان ولا ادرى لمن هو يجبر الراهن على قضاء الدين لان احضار الرهن ليس على المرتهن لانه لم يقبض شيئا و كذلك اذا غاب العدل بالرهن ولا يدرى اين هو لما قلنا ولو ان الذي اودعه العدل جحد الرهن وقال هو مالى لم يرجع المرتهن على الراهن بشئي حتى يثبت كونه رهنا لانه لما جحد فقد توى المال والتوى على المرتهن فيتحقق استيفاء الدين فلا يملك المطالبة به.

ترجمہ:اگر راہن نے مر ہون کو عادل کے قبضہ میں رکھا اور آسے اجازت دی کہ دہ جس کسی کے پاس اسے رکھنا جاہے حفاظت کے لئے رکھ دے، چنانچہ اس عادل ٹالث نے ابیابی کیا،اس کے بعد مر نمن قاضی کے سامنے اپنا قرض واپس لینے کے لئے آیااور اپنامعاملہ پیش کیا تواس مجلس میں مرتمن کور بمن لے کر آنے کی تکلیف نہیں دی جائیگی، کیونکہ اس رہمن کے رکھنے میں راہن نے اس مرتمن پراعتادنہ کرکے دوسرے کے پاس رکھواویا،ای لئے مرتمن اس کو لے کر آنے کاذمہ دار نہیں رہا۔

ولو وضعه العدل المنح: اوراگراس ثالث نے مر بمون کو کسی ایسے مخض کوپاس النة رکھ دیاجواس کے اپنے عیالداری میں ہے اور ایسا کرنا عمد ما جائز بھی ہو تاہے پھر ثالث خود کہیں سفر میں جلا گیا، ان بی دنوں میں مر تہن نے اپنے قرضہ کا مطالبہ کیا، تو اس کے جواب میں جس کے پاس مر ہمون موجود ہے کہ کہنے لگا کہ وہ شخص جس نے میر ہے پاس اے رکھا ہے وہ یہاں ہے کہیں چلا گیا۔ ہاس لئے اس کے بیچھے میں یہ مال کسی کو بھی نہیں وول گا کیونکہ جھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا اصل مالک کون ہے، اس لئے گیا ہے اس کا اس مالک کون ہے، اس لئے رائمن کو بی اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ جس طرح ہواس کا قرض اداکر دے کیونکہ فی الحال مر تبن اس مر بون کو وہاں پر لانے کے لئے مجبور نہیں کیا جائے گا کیونکہ مر تبن اس کو لانے کا ذمہ دار نہیں ہے اس لئے وہ مر بون اس دفت اس مر تبن کے پاس نہیں رکھا گیا ہے۔

و کفالک اذا غاب المنع: يمي عظم اس صورت پيس بھي ہو گاجيد وه ثالث اس مر ہون کو لے کر گہيں غائب ہو گيااور کئ کو يہ معلوم نہيں ہوا کہ وہ کہاں گيا ہے ، تو بھي اس را ہن کو قرض اوا کرنے پر مجبور کيا جائے گا بتائي ہوئي وليل کي بناء پر ، (ف: که مر تہن پر اس مر ہون کو اس جگہ لے آنالازم نہيں ہے ، کيونکہ اس کے پاس کوئي چيز بھی رکھی مغين گئی ہے ، بلکہ را ہمن نے ثالث کے قضد بيں رکھی تقى اور وہ قالث اس مر ہون کو اپنے ساتھ سفر بيں کے کہ جلاگيا ہے ) وہ لو ان المذی المنع: اور اگر اليا ہوا کہ خالث کا نف ہوئي کو بلا مر ہون کو بلور امانت رکھا تھا اس مر ہون کے مطالبہ پر اس نے اس کے ر بمن ہے انکار کر ديا اور گرايا اور ديا تو کو بلور امانت رکھا تھا اس مر ہون کے مطالبہ پر اس نے اس کے ر بمن ہے انکار کر ديا اور کہ ديا کہ دوہ بيال مر ہون ہے ، (ف: الحاصل اس ال کو مر ہون ثابت کر نائی مر تمن کي ذمہ داری ہوگی ، کيونکہ در ابن مر تمن دونوں کی رضا مندی ہے ہی وہ اللہ خال کے بار سے جس بي ثابت کر دے کہ يمي مير امال پنس چاہ اس امانت کے طور پر رکھا تھا اس نے اس کے باس کے بار سے جس بي ثابت کر دے کہ يمي مير امال پاس چاہ اس امانت کے طور پر رکھا تھا اس نے اس کے باس کے بار سے جس بي ثابت کر دے کہ يمي مير امال مر جون ہون کو الف نے جس کے پاس مر جون کو امانت کے طور پر رکھا تھا اس نے اس کے اس کے اس کے در بر تاب کی دور کہ کی کی امان کے بار سے جس بي ثابت کر دے کہ يمي مير امال در ہون ہون کو ابن تو کو رہ تاب کی ہوں تون کو بر آئی ہون کو ابن تو بر مر تمن بی اس ال کے بر سے بیں اور مر جون کو ابن تو تو تي مر ہون کو ابن تو تو تي ہيں امانت کی کہ ابن تو تو تي بر ابن کے مطالبہ کا حق تميں ہوگا۔ دار ہوت کے کہ کی سے دار ہوت کی کہ تم

اسے جس کسی کے پاس چاہور کھدو، چنانچہ اس نے ایمائی کیا، اگر ثالث نے مرہون کو اپنے اہل خانہ میں سے کسی کے پاس حفاظت کی غرض ہے رکھ دیا، پھر ثالث خود کہیں سفر میں چلا گیا، یاوہ ثالث مرہون لے کر بالکل لا پنتہ ہو گیا، پھر ان صور توں میں مرتہن نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا، تو ثالث نے یا تو امانت پر خود اپناد عوی کیایا یہ کہا کہ چو نکہ اس کے مالک کا مجھے صحیح علم نہیں ہے اس لئے میں یہ کسی کو بھی نہیں دول گا، مسائل کی تفصیل، تھم، دلائل مفصلہ

قال وان كان الرهن في يده ليس عليه ان يمكنه من البيع حتى يقضيه الدين لان حكمه الحبس الدائم الى ان يقضى الدين على ما بيناه ولو قضاه البعض فله ان يحبس كل الرهن حتى يستوفى البقية اعتبار ابحبس المبيع فاذا قضاه الدين قبل له سلم الرهن اليه لانه زال المانع من التسليم لوصول الحق الى مستحقه فلو هلك قبل التسليم استرد الراهن ما قضاه لانه صار مستوفيا عند الهلاك بالقبض السابق فكان الثانى استيفاء بعد استيفاء فيجب رده و كذلك لو تفاسخا الرهن له حبسه ما لم يقبض الدين اويبرئه ولا يبطل الرهن الا بالرد على الراهن على وجه الفسخ لانه يبقى مضمونا ما بقى القبض والدين ولو هلك في يده سقط الدين اذا كان به وفاء بالدين لبقاء الرهن وليس للمرتهن ان ينتفع بالرهن لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس الا ان ياذن له المالك لان له حق الحبس دون الانتفاع وليس له ان يبيع الابتسليط من الراهن وليس له ان يواجرو يعير لانه ليس له ولاية الانتفاع بنفسه فلا يملك تسليط غيره عليه فان فعل كان متعد ياولا يبطل عقد الرهن بالتعدى.

ترجمہ: قدوریؒ نے کہاہے کہ ،اگر مر ہون مر تہن کے قبضہ میں ہو تو وہ اس پر یہ لازم نہیں ہوگا کہ را بن کو وہ مر ہون اس کے بیچنے کی غرض سے حوالہ کر دے ، پہائتک کہ را بن اس کا قرض اداکر دے ، کیونکہ ربن کا جگم یہ ہے کہ جبتک کہ را بن اپنا قرض اس مر تبن کو نئہ دے اس وقت تک مر ہون مر تبن ہی کے قبضہ میں دے ، جبیا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کر دیا ہے ، (ف: کہ مر تبن کو اس بات کا پوراحق ہے کہ جب تک اس اس کا قرض ادائہ کر دے تب تک اس را بن کو وہ مر ہون بیچنے کے لئے نہ دے بلکہ اے رو کے رہے ، وہ مر ہون بیچنے کے لئے نہ دے بلکہ اے رو کے رہے ، وہ مر ہون کو بہی حق بلکہ اے رو کے رہے ، اور اگر وہ مر ہون کو اپنی بات کا پورے قرض کے بانے تک پورے مر ہون کو اپنی باس بی ردک کر رکھے جبیا کہ مجنی کور و کئے کا تعظم ہے ، (ف: یعنی باتک کو ہوات کا پورا اختیار ہو تا ہے ،اس کا مشتر کی جبیک شمن اور بدل پورا دائنہ کر دے ،اس وقت تک اپنی چیز مجنے کو اپنی بان روک کر رکھے اور پورا بدل پاکر بی مال مشتر می سے حوالہ کرے ،اس طرح ہے رہیں کے معاملہ میں بھی مر تہن کو یہی اختیار ہو تا ہے )۔

فاذا فضاہ النے: پھر جب رائن مر تہن کواس کا پورا قرض اداکر دے تب مر تہن کویہ تھم دیاجائے گاکہ وہ ابرائن کواس کا
پورامر ہون واپس کر دے کیو نکہ اسے اپنیاس روک کرر کھنے کی کوئی وجہ باتی نہیں رہی کیونکہ پورا حق اپنے مستحق تک جہ کہنچ چکا
ہے: فلو ھلک قبل النسلیم النے: پھر اگر وہ مر ہون اس کے بالک رائن کو واپس کرنے سے پہلے ضائع ہو جائے تواس وقت تک
قرض کی بابت اس نے مرتبن کو جو بچھ بھی اداکیا ہے وہ اس سے واپس لے گا، کیونکہ اس مرہون کے ضائع ہونے کے وقت اس پر
پہلے سے صرف قبضہ رکھنے کی وجہ سے ہی مرتبن اپنا حصہ پہلے ہی پاچکا ہے، پھر ابتک اس نے رائن سے جو پچھ وصول کر لیا ہے اس
سے دوبارہ وصول کر نالازم آتا ہے، للذامر تبن پر لازم ہوگا کہ اس نے ابتک رائن سے جو پچھ وصول کر لیا ہے وہ اپ پور اواپس
کر دے، (ف: حاصل مسئلہ یہ ہوا کہ اس مرتبن نے پہلے ہی مر ہون پر قبضہ کر رکھا تھا جو قبضہ استیفاء کہلا تا تھا یعنی ایسا قبضہ جس

کے ذریعہ مر تہن نے اپنا حق وصول کرلیاہے، پھر اس نے رائهن سے اس وقت تک جو پچھ نفتہ وصول کرلیاہے اس سے دوبارہ وصول کرناپلیا گیااس لئے اس مرتہن پر بیہ واجب ہو گاکہ جو پچھ وصول کرلیاہے دہ اسے واپس کر دے ،اور چو نکہ رائهن بھی پچھا پی رقم کاسود نہیں دے گا اس لئے اپنی اداکی ہوئی رقم واپس لے، یہ ساری صور تیں اس بناء پر ہیں کہ مرتہن کو یہ حق ماتاہے کہ اپنا حق یعنی دی ہوئی رقم کے پوراوصول نہ ہو جانے تک مر ہون کو اپنے قبضہ میں روکنے کا حق ہو تاہے )۔

و محلالك لو تفا سنعا المنع: اسى طرح اگر رائن مر تهن دونول نے ال كرائ معاملہ رئن كوزبانى طور پر فنج كرلياجب بھى

ال مر تهن كويہ اختيار ہوگاكہ اپنا قرضہ وصول كرلينے تك مر ہون كوائے پاس دوك د كھے يادائن كوكبدے كہ تم كو قرضہ كى

ادائي سے برى كردياہ، (ف: پس برى كردية كے بعد اب دہ اس مر ہون كوائي پاس دوك كر نہيں د كھ سكتا ہے، پھريہ بات

یادر كھنے كی ہے كہ رئن كے معاملہ كوزبان ہے تسم كردية ہو ہوئى نہيں ہوتا ہے بلكہ حسب سابق رہتا ہے) و لا يبطل

الر هن المنع: اور معاملہ رئن بميشہ باقى بى دہ بتا ہو بين جبتك كه مر تهن رائين كواس كامالك مر ہون فنح رئين كتے ہوئے واپس المر هن المنع: اور معاملہ رئين بميشہ باقى بى دہتا ہو اگر مر تهن رائين كواس كامالك عاربة واپس كردے گايائس مر ہون كوفرو شت نہيں كرنے كو غرض ہے رائين كودے جب بھى رئين فنح نہيں ہوگا جسے كہ صرف زبانی طور پر صرف ہے كہد ہے كہ ميں نے عقد كرن فنح كرديا ہے فنح نہيں ہو تا ہے، اور ہہ صرف اى دفت فنح ہوگا كہ واپس كرتے ہوئے ہے كہ بھى دے كہ ميں نے عقد رئين فنح كرديا ہے فنح نہيں ہو تا ہے، اور ہہ صرف اى دفت فنح ہوگا كہ واپس كرتے ہوئے ہے كہ بھى دے كہ ميں نے عقد رئين فنح كرديا ہے نكون نہيں ہو تا ہے، اور ہہ صرف اى دفت فنح ہوگا كہ واپس كرتے ہوئے ہے كہ بھى دے كہ ميں نے عقد رئين فنح كرديا ہے نكون نہيں ہو تا ہے، اور ہہ صرف اى دفت فنح ہوگا كہ واپس كرتے ہوئے ہے كہ بھى دے كہ ميں نے عقد رئين خود مر بون اس مرتبن كى فنانت ميں رئين كے قبنہ ميں ہون مر بون مر بون اس مرتبن كى ضانت ميں رہے گا۔

ولیس کمه ان یہ المخ : اور مرتمن کو یہ حق نیمی نہیں ہے کہ مال مر ہون کو چی ڈالے البتہ اگر را ہن نے خود اے اس کے فرد خت کر نے کے کہا ہوت فرو خت کر سکتا ہے ، اس طرح ہے مرتمن کو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ مر ہون کو اجازہ پردے یا کسی کا عاریت پر دے کیو کلہ جب خود مرتمن کو الن چیز ول ہے فائدہ حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے تو دوسرے کو کس طرح اجازت دے سکتا ہے ، کیونکہ جب خود مرتمن کو الن چیز ول ہے فائدہ پرونے نے کے لئے ہی ہوتا ہے ، کیونکہ اجارہ اور عاریت بھی تو غیر کو فائدہ پرونچانے کے لئے ہی ہوتا ہے ، پھر بھی اگر مرتمن اجازت نہ ہوگا، ہوگا اس کے باوجود یہ عقد رئین باطل نہ ہوگا ، کیونکہ زیادتی اور تعدی کرنے ہے عقد رئین باطل نہیں ہوتا ہے ، (ف: الحاصل رئین رکھنے ہے مرتمن کو مرہون صرف اینے کیونکہ زیادتی اور تعدی کرنے کو مرہون صرف اینے

۔ مکمل اختیار میں رکھنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن اس مال ہے نفع حاصل کرنے یا دوسرے کو دینے کا اختیار نہیں ہو تاہے بالخصوص مر ہون سے جو پکھے آیدنی ہوگی وہ بھی مر نہن کے لئے حرام ہوگا۔

توضیح: کیارا بهن مرتبن سے اپنامر ہون فروخت کرنے یا کسی دوسری غرض سے پچھ قرض اداکر کے وابس لے سکتا ہے، اگر را بهن نے اپنا پچھ قرض مرتبن کو اداکر دیا ہی موقع سے مربون ضائع ہو جائے تورا بهن اور مرتبن کا حق اس پر باقی رہے گایا ختم ہو جائے گامرتبن کا اپنے مر ہون سے پچھ فائدہ حاصل کرنا جائز ہے، اگر فائدہ حاصل کرے توربن پر اثر پڑے گایا نہیں، مسائل کی تفصیل، حکم، دلائل

قال وللمرتهن ان يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذى فى عياله قال رضى الله عنه معناه ان يكون الولد فى عياله ايضا وهذا لان عينه امانة فى يده فصار كا لوديعة وان حفظه بغير من فى عياله او اودعه ضمن وهل يضمن الثانى فهو على الخلاف وقد بينا جميع ذلك بدلائله فى الوديعة واذا تعدى المرتهن فى الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته لان الزيادة على مقدار الدين امانة والامانات تضمن بالتعدى فلو رهنه خاتما فجعله فى خنصره فهو ضامن لانه متعد بالاستعمال لانه غير ما ذون فيه وانما الاذن بالحفظ واليمنى واليسرى فى ذلك سواء لان العادة فيه مختلفة ولو جعله فى بقية الاصابع كان رهنابما فيه لانه لا يلبس كذلك عادة فكان من باب الحفظ وكذا الطيلسان ان لبسه لبسا معتادا ضمن وان وضعه على عاتقه لم يضمن ولو رهنه سيفين او ثلثة فتقلدها لم يضمن فى المثلثة وضمن فى السيفين لان العادة جرت بين الشجعان بتقلد سيفين فى الحرب ولم تجر بتقلد المثلثة وان لبس خاتما فوق خاتم ان كان هو ممن يتجمل بلبس خاتمين ضمن وان كان الحرب ولم تجر بتقلد المثلثة وان لبس خاتما فوق خاتم ان كان هو ممن يتجمل بلبس خاتمين ضمن وان كان لا يتجمل بذلك فهو حافظ فلا يضمن.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ مر ہون کی حفاظت کے لئے مر تہن کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ بذات خود حفاظت کر ہے یا پی زوجہ یا پی اولادیا اپنے خادم سے حفاظت کا کام لیے لیکن ایسی ادلاد سے کام لیے جواس کی عمیال داری میں شامل ہو، (ف: اس جگہ خادم سے مراد وہ ملازم ہے جو ماہواریا سالانہ تخواہ پاتا ہو، کیونکہ روزانہ کی آبدنی پر کام کرنے والا اس تھم میں داخل نہیں ہے، اور عیالداری میں داخل ہونے کا مطلب ہے ہے کہ اس مر تہن کے ساتھ رہتا ہو، اور اس کے عمیال میں رہنے کے یہ دومتی ہو سکتے ہیں کہ اس کا تعلق فقط خادم سے ہویا فقط فرز نداور اولاد سے ہو): قال رحمہ اللہ النے: مصنف ہے فرمایا ہے کہ اس کے معنی یہ بیس کہ اس کا تعلق فقط خادم سے ہویا فقط فرز نداور اولاد سے ہو): قال رحمہ اللہ النے: مصنف ہے فرمایا ہے کہ اس کے معنی یہ بیس کہ وہ فرز ند بھی جواس کے عیال میں ہو، (ف: اس طرح اس کا مطلب ہے ہوگا کہا کر ایسی اولاد ہویا ایسا خادم ہو جواس کی عیال میں ہو، واس سے حفاظت میں میال ہونے کا متبار ہوتا ہے خواہ ہو جواب کی متلہ میں تھم ہے)۔

و هذا لان الع: یہ حکم اس لئے ہے کہ مر ہون کاعین اس کے پاس اہائت ہے اس لئے ودیت کے حکم میں ہوگیا، (ف: یعن مر تہن کے پاس میں ہوگی ہے، مر ہون کے بہت کے مر ہون کے رہنے سے اس کی مالیت کی حفاظت مقصود نہیں ہوتی ہے بلکہ اصل مال کی ہی حفاظت مقصود ہوتی ہے، عیسے کہ ودیعت میں بھی اس کے عین کی حفاظت مقعود ہے ، کیونکہ عین مر ہون ہونے کی حیثیت سے مر ہون اور ودیعت برابر ہیں): وال حفظ بغیر من الح : اور اگر مر تہن نے کسی ایسے مخص کو حفاظت کے لئے مر ہون دیا جو اس کے عیال میں نہیں ہے، فاس کے پاس ودیعت رکھ دیا تو مرتبن اس کا ضامن ہوگا، (یعنی اس کی بوری قیت کاذمہ دار ہوگا، اگر چہ مر ہون کی رقم قرضہ کی رقم سے

زائد ہو، چنانچہ اگراس کی قیت قرضہ ہے دوگئی ہو تو مرتبن اس کی پوری قیت کا ضامن ہوگا: دھل یصن الثانی المخ: رہن کا تادان اداکر دینے کے بعد کیامر تبن اس مخص ہے اس تاوان کا مطالبہ کر سکتا ہے جس کے حفاظت کے خیال ہے پاس رکھنے کے بعد مر ہون ضائع ہوا ہوا مام اعظم کے نزدیک وہ ضامن نہیں ہوگا): وقلہ بینا المخ: ہم نے یہ سارے اختلاف ان کے ولائل کے ساتھ کتاب الودیعۃ میں بیان کردئے ہیں۔

وافا تعدی المعرتهن فی الوهن النے: اور جب مر تهن نے اپ مر بون میں زیادتی کی توخصب کے مسئلہ کی طرح وہ اس مر بون کی پوری قیمت کا ضامن ہوگا، کیو تکہ اس کے قرضہ کی رقم سے جو پچھ زا کد رقم مر بون کی اس کے پاس تھی وہ بطور امانت تھی اور قاعدہ ہے کہ امانت میں زیادتی کرنے کی وجہ سے اگر وہ ہلاک ہو جائے تو اس امانت کی ضانت لازم آجاتی ہے، (ف: اس لئے موجودہ مسئلہ میں بھی امانت کی ضانت لازم آ گی ): فلور ہنہ فاتمال نے: اب اگر رائین نے اپنی اگو تھی مر تہن کووی، اور اس نے وہ اگر وہ میں بین کی تو وہ اس کی ضانت لازم آ گی ): فلور ہنہ فاتمال کے: اب اگر رائین نے اپنی اگو تھی مر تہن کووی، اور اس نے وہ اگر تھی چنگلی میں بہنی تو وہ اس کا ضامن ہو گیا، کیونکہ اس کو استعمال کر کے وہ مر تہن متعدی ہوگیا اس لئے کہ اسے حفاظت کرنے کہا گیا تھا اور استعمال کی اجازت نہ ہونے کے باوجوداس نے اسے استعمال کیا ہے: و المیمندی و المیسری النے: اور پہنتے وہ وت وہ بہنی ہیں بہنی تو یہ بہنے کا طریقہ نہ ہوئی ہوگی اور وہ جعلہ فی المنے: اور اگر مر تہن نے اگر تھی اپنی چنگلی کی بجائے کسی دومر کی انگلی میں بہنی تو یہ بہنے کا طریقہ نہ ہونے کی وجہ سے استعمال کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ حفوظ کی کی دومہ کے بدلے میں مر ہون اگر تھی انگلی میں بہنی تو یہ بہنے کا طریقہ نہ ہوئی کی وہ ہے استعمال کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ حفاظت کرنے کا ایک طریقہ ہوئے انگلی میں بہنی کو جہ سے اس کا محافظ ہوگا اس لئے وہ انگو تھی قرضہ کے بدلے میں مر ہون رہیں کی دون کیونکہ کی دونہ کی دونہ کے دو کہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دون

و سخداالطیلسان النے: یہی تنصیل طیلسان کے استعال میں بھی ہوگی کہ اگر طیلسان (چادر) جو مر ہون ہو اگر اس کے استعال عادت کے مطابق ہو لین کندھے پر ڈال رکھی ہو تو ضامن نہیں ہوگااور اگر وہ کھول کر اوڑھی گئی ہو تو وہ ضامن ہو جائے گا، (پہ لفظ بغیر نقط کے طاء مغترے کے ساتھ ہے، اور لام کو تینوں حرکتیں جائز ہیں): ولو رہنہ النے: اور اگر کس نے اپن دویا تمین تکواریں کسی کے پاس رہن ہیں رکھیں اور اس نے ان ہیں ہے ایک یادو تکواروں کو ای طرح اپنے بدن ہر کسطرح افڑا لیا جس طرح عموما بہادر افڑکا یا کرتے ہیں تو وہ ان کا ضامن ہو گا اور اگر تین تکوار لاکا لیس تو وہ ضامین نہ ہوگا کیو تکہ بہادر نوگوں کی عام عادت ہی پائی جو اتی ہے کہ لڑائی کے میدان میں دو تکواریں لٹکالیا کرتے ہیں، مگر ان سے زائد تمین چار لٹکانے کی عادت تہیں ہے، (ف: فلاصہ بہ ہوا کہ تین تکواریں لٹکانے کی صورت میں اس بات پر دلالت ہوتی ہے کہ بظاہر دہ لان کو استعال میں لارہا ہے، لیکن عادت کے خلاف ہو تا اس کی مخالف کرتا ہے اس لئے دہ صامی ہوگا، اور دو تکواریں لٹکانے میں ضامی نہیں ہوگا، مولوں کی صورت میں ان دونوں کا ضامی ہو جانے گا، جیبا کہ انگو تھی کو پہنے کی صورت میں عادت کے مطابق ہو نے ہو جانے گا، جیبا کہ انگو تھی کو پہنے کی صورت میں عادت کے مطابق ہو نے ہو ضامی ہوگا، مر خلاف عادت طریقہ سے پہنے میں ضامی نہیں ہوگا)۔

وان فیس المحاتم النبخ : اوراگر مرتمن نے اپنی مر ہون اگوشی کو پہلی پہنی ہوئی اگوشی کے ساتھ پہن لیا یعنی بیک وقت دو انگوشیاں پہن فیس المحاتم النبخ : اوراگر مرتمن نے اپنی مر ہون اگوشیاں پہنے ہے اس کی شان دوبالا ہوتی ہے اور دواس ہر بحق ہیں انگوشی کی شان دوبالا ہوتی ہے اور دواس ہر بحق ہیں تب دہ ضامن ہوجائے گا، اور اگر وہ مخض ایسا ہو جسے اس طرح کی سجاوٹ نہیں ہوتی ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے انگوشی کی حفاظت کے خیال سے پہنی تو وہ ضامن نہ ہوگا، (ف: حاصل یہ ہوا کہ انگوشی پر انگوشی پہننے کی صورت بدن پر تین تمواری لاکانے کی صورت نہیں ہوتی ہے، اس لئے اس میں اس طرح کی تفصیل ہے کہ پچھ لوگ بیرودہ سجادٹ کرنے والے بیک وقت دو تین انگوشی ان چھنگی میں پہنتے ہیں تواگر دہ محفی ایسا جی ہوگی اس لئے کا ای لئے کی اس لئے مرتمن ان کا ضامن ہوگا، اوراگر وہ مخض دیندار ثقہ ہو تو بظاہر اس نے حفاظت کے خیال سے بہنی ہوگی اس لئے وہ ضامن نہیں ہوگا۔

تو فینے: اگر مر تہن مال رہن کو کسی دوسرے شخص کے پاس رکھدے، یاخو داستعمال کرلے تو وہ ضامن ہو گایا نہیں، مر ہون انگو بھی یا تلوار کو اپنے بدن میں لٹکا لینے یا پہن لینے سے اس کی ہلاکت کی صورت میں ضان لازم آئے گایا نہیں، مسائل کی تفصیل، تکم، دلائل مفصلہ

قال واجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن وكذلك اجرة الحافظ واجرة الراعى ونفقة الرهن على الراهن والاصل ان ما يحتاج اليه المصلحة الرهن وتبقيته فهو على الراهن سواء كان في الرهن فضل اولم يكن لان العين باق على ملكه وكذلك منافعه مملوكة له فيكون صلاحه وتبقيته عليه لما انه مؤنة ملكه كما في الوديعة وذلك مثل النفقة في ماكله ومشربه واجرة الراعى في معناه لانه علف الحيوان ومن هذا المحنس كسوة الرقيق واجرة ظئر ولد الرهن وسقى البستان وكرى النهر وتلقيح نخيله وجداده والقيام بمصالحه وكل ما كان لحفظه اولرده الى يد المرتهن اولرد جزء منه فهو على المرتهن مثل اجرة الحافظ لان الامساك حق له والحفظ واجب عليه فيكون بدله عليه وكذلك اجرة البيت الذي يحفظ الرهن فيه وهذا في ظاهر الرواية وعن ابي يوسف ان كراء الماوى على الراهن بمنزلة النفقة لانه سعى في تبقيته ومن هذا القسم جعل الآبق فانه على المرتهن لانه محتاج الى اعادة يد الاستيفاء التي كانت له ليرده فكانت من مؤنة الرد فيلزمه.

ترجمہ: قدوریؒ نے قرمایا ہے کہ جس گھریں مر ہون حفاظت کی غرض ہے رکھاجائے اس کا کرایہ خود مرتبن کے ذمہ لازم آئے گا، (ف: کسی نے زیادہ مقدار میں گائیں مکھیں سیسیں دغیرہ رہن میں رکھیں یا بچاس من غلہ رکھایاان جیسی کو کی دوسری چیز توان کی حفاظت کے لئے مکان یا کمرہ وغیرہ لینا پڑا تواس کا کرایہ مرتبن کے ذمہ ہوگا: و کلذلك اجوۃ المحافظ المنے: اسی طرح ان کے کا فظ کی اجرت بھی اس مرتبن کے ذمہ ہی گا، فان کے در ختوں اور پھلوں سمیت جبکہ چھل بھی رئین رکھنے کے قابل ہوگئے ہوں توان کے محافظ کی سخواہ مرتبن کے ذمہ ہی گا، واجوۃ المواعی المنے: اور مثل کریاں یا گائیں رئین میں رکھی گئیں توان کے جوانے والے کی اجرت اس طرح: نفقۃ المو هن المنے: اور مربون غلام کا نفقہ رائین کے ذمہ ہوگا، (ف: لینی اس کی حفاظت ہے متعلق سارے اخراجات مرتبن کے ذمہ ہول کے لیکن اصل مربون کا خرج اور غلام کی خوراک دغیرہ اور غیرہ اور غیرہ کی جو یہ ہے جو یہ ہے ۔

والاصل ان ما یحتاج النے: وہ اصل بیر ہے کہ ربن کی مصلحت باتی رکھتے ہیں جس چیز کی ضرورت ہو وہ را بن کے ذمہ ہوگ خواہ اس کی وجہ ہے ربن کے اصل قرض ہیں زیادتی ہویانہ ہو، کیو تکہ بین مر ہون اس وقت تک را بن کی ملیت ہی ہیں رہتی ہے ، اور مر تبن کے پاس صرف اس کے اطمینان کے لئے رکھ ویاجات ہے، اور اس طرح مر ہون کے منافع بھی را بن ہی کے لئے ہوتے ہیں بعنی اس کے مملوک ہوتے ہیں، ای بناء پر غلام کی خد مت اور جانوروں کا وودھ اور ان کے بیچا اور کھیتی کی زین اور باخ کی آمدنی پھل پھول و غیر ہ اور مکان کا کرایہ ان تمام چیز ول کا مالک را بن ہی ہوتا ہے اس لئے اس مر بون کی دیکھ بھال کر نااور اس کو ضائع ہونے سے بچانا اور باتی رکھنا اس طرح ہے کہ دانہ ویائی اور بان و نفقہ کے بغیر مرنہ جائے یہ ساری با تمین را بن کے ذمہ میں ضائع ہونے سے بچانا اور باتی رکھنا کی بھول و خود اس کی اپنی ملک پر ہوتا ہے ، جیسے کہ ودیعت کے مال میں ہوتا ہے ، کہ یہ سارے خرچ امانت وار بقاء کرچ کی مثال ہے ہے کہ جیسے کہ کھانے پینے کا خرچ ہا تا ور بقاء کے خرچ کی مثال ہے ہے کہ جیسے کہ کھانے پینے کا خرچ اس طرح سے مر ہون جانوروں کوچ اسنے والے گڈریہ کا خرچ کہ یہ ان کے خرچ کی مثال ہے ہی حکہ جیسے کہ کھانے پینے کا خرچ اس طرح سے مر ہون جانوروں کوچ اسنے والے گڈریہ کا خرچ کہ یہ ان کے خرج کی مثال ہے ہی حکم ہیں ہے۔

(ف: اس موقع میں سوال ہو سکتا ہے، کہ جانوروں کاچرواہا گذریا جس طرح ان کے ساتھ رہ کر کھاس اور بے وغیرہ کھلانا

ہاں طرح سے شکاری جانوروں ہے ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، للبذااس کے دو کا موں میں ہے ایک لینی کھلانے کے انتظام کا خرچ تو رائن کے ذمہ بھی ہونا چاہئے، نواس کاجواب یہ خرچ تو رائن کے ذمہ بھی ہونا چاہئے، نواس کاجواب یہ ہو گا کہ اس وقت چرواہ کی اصل غرض ان کو چراتا ہوتی ہے، اگر چہ اس کے ضمن میں ان جانوروں کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے، گر ضمنا ہونے کی وجہ ہے اس کا اعتا د نہیں کیا جاتا ہے، اس بڑا کر چرا گر ہے اگا ویہ کوئی چورا کی جیتی جانور بگڑ کر چرا کر لے جائے تو ضمنا ہونے کی وجہ سے اس کا اعتا د نہیں کیا جاتا ہے، اس میدان میں وہ غیر محفوظ چیز کے چرانے پر ہاتھ کا ٹا جاتا ہے، ادراگر اسے محفوظ چیز کے چرانے والے یا گائے اور ہے، ادراگر اس سے گھوڑ اول کا اصطبل سے گھوڑ اچرانے والے یا گائے اور ہیل کواس کے گھر سے چرانے والے یا گائے اور ہیل کواس کے گھر سے چرانے والے کا ٹا جاتا ہے، م، ک)۔

و من هذا البعنس النع: اورائ مصلحت اورائی کی حفاظت کی جنس میں ہے یہ بھی ہے کہ مر ہون غلام کا کیڑا بھی راہن کے ذمہ ہوگا: واجو ق طنو و للہ الموهن الغ: ای طرح ہے مر ہونہ باندی کے بچہ کی دودھ بلائی کی اجرت، (ف: ای راہن کے ذمہ ہوگا: واجو ق طنو و للہ الموهن الغ: ای طرح ہے مر ہونہ باندی کو بچہ پیدا ہوا اور اسے دودھ بھی نہیں اتراہے، اس لئے اس کی خاص مجبوری ہوگئ کہ بچہ کو کسی اور عورت کادودھ بلایا جائے تو آگر اس کے لئے خرچ دینے کی ضرورت ہوگی تو اس کا ذمہ دار بھی راہن کی خاص میں ہوگا): وسقی البستان الغ: اور رہن بیس رکھے ہوئے باغ کو سیر اب کرنا، اور اس کی نہر کھود نااور بنانا اور اس بیس خریا کے در ختوں کے مادہ اور نر در ختوں کے بچول کو ایک دوسر ہے سے ملائا اور اس کے بچل توڑنا اور اس کی خاص ضرور توں کی دیکھ بھال در ختوں کے بیول کو ایک ووقت بر پائی دینا اور اس کی نامر اس کی خاص ضرور توں کی دیکھ بھال کرتے رہنا بھی راہن کے خاص ضرور توں کی دیکھ بھال اور اس کی نامر بہن رکھا تو اس کو وقت بر پائی دینا اور اس کی نامر محافظ تو اس کو وقت بر پائی دینا اور اس کی نامر والور والور والور والوں کو وقت کر بائی دینا اور اس کی نامر میں کو نوڑنا اور توڑ کر محفوظ کر نااس کے لئے اور اس کی نامر دیل کی دوسر می اصلاحات کا خیال رکھنا اور اس کے لئے خرج کر ناسب طریقہ سے ان کو توڑنا اور توڑ کر محفوظ کر نااس کے سلسلہ کی دوسر می اصلاحات کا خیال رکھنا اور اس کی خرج کر ناسب دا ہیں کی ذمہ داری ہوتی ہے خواہ یہ سارے کام دہ خود دکرے بیان کے لئے مرد دور مقر دکر دے بیان کے لئے مرد دور مقر دکر در مقر دکر در مقر دکر در مقر در در مقر در در مقر در کردے بیان کے دی خواہ یہ ساری ذمہ داری رہوتی ہی کی ہوتی ہے ک

و سکل ما سکان لحفظہ المنے: اور ہر وہ کام یا خرچ جو مر ہون کی حفاظت کے لئے ہویا اس کو مر تہن کے قبضہ میں واپس لانے کے لئے ہو تو وہ مر تہن کے ذمہ ہوگا، (ف: مثلاً مر ہون غلام ہماگ گیا توجو شخص اسے واپس لائے گا، تواس کا خرچ مر تہن کے ذمہ ہوگا، یا مر ہونہ باندی یا غلام کی آ تکھ میں جالا پڑگیا تواس کے علاج و تندر سی کی مزدور کی اور دوا وغیرہ مر تہن ہی کے ذمہ ہوگا): و مثل اجو ق المحافظ المنے: اور جیسے کہ مر ہون کی حفاظت کرنے والے کی اجرت مر تہن کے ذمہ ہوگا): و مثل اجو ق المحافظ المنے: اور جیسے کہ مر ہون کی حفاظت کرنے والے کی اجرت مر تہن کے ذمہ ہوگی ہے، اس لئے کہ مر تہن کے قبضہ میں ایک مر تبہ مر بون آجائے کے بعد اس کے پاس محفوظ رکھتا مر تبہ مر بون آجائے کے بعد اس کے پاس محفوظ رکھتا مر تبن می کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس طرح اس کی حفاظت کے سلسلہ میں مر ہون کو حفاظت کے خیال سے جو بھی خرچ آئے گا دہ سب اس مر تہن کے ذمہ ہوگا، یہ حکم ظاہر الروایہ کا ہے۔

وعن ابی یوسف المخ: اور امام یوسف کے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جانور اور چیز کی حفاظت کے لئے جو کمرہ یا مکان ہوگا اس کا کرایہ مر نہن پر نہیں بلکہ را ہن پر لازم ہوگا، جیسے کہ اس کے کھانے پینے وغیرہ کا خرچ را بن کے ذبعہ ہو تاہے، کیونکہ جس مکان میں مر ہون جانور رکھا جا تاہے، وہ اس لئے کہ وہ باتی رہے ہلاک نہ ہو جائے، (ف: یعنی جیسے محر ہون جانور کا خرچ نفقہ اس کو باتی اور محفوظ رکھا جائے ہو تاہے، اس طرح جس مکان میں اسے رکھا جائے اور در ندوں اور آفات وبلایا ہے محفوظ رکھا جائے ہیں اور محفوظ رکھا جائے ہو تاہے ، اس لئے اس کا خرچ بھی را ہن ہی کے ذمہ ہوگا): و من ہذہ القسم المنے: اور اس میں سے بھاگے ہوئے غلام کو واپس لانے کے اخراجات بھی ہوں گے یعنی مرتبن پر ہی لازم ہوں گے، کیونکہ اس مرتبن کی م یہ ذمہ داری بھی ہے کہ جس طرح ہور بن کواپنے قبضہ میں رکھے اس طرح اگر وہ بھاگ جائے تواہے دوبارہ واپس لانا بھی اس کی ذمہ داری ہوگی، تاکہ وور ابن کو بروفت واپس کر سکے،اس لئے اس قسم کا خرچ بھی واپسی کے خرچ بی میں سے ثیار ہوگا،اس لئے اس مرتم تبن پر لازم ہوگا۔

توضیح مر ہون جانور مامال کے سلسلہ میں جو اخراجات ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ کیا قاعدہ ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ بیہ خرج مرتبن کے ذمہ ہوگایار انهن کے ذمہ ہوگا، مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ، دلائل مفصلہ، مع امثال

وهذا أذا كانت قيمة الرهن والدين سواء وان كانت قيمة الرهن اكثر فعليه بقدر المضمون وعلى الراهن بقدر الزيادة عليه لانه أمانة في يده والرد لا عادة اليه ويده في الزيادة يد المالك أذ هو كالمودع فيها فلهذا يكون على المالك وهذا بخلاف أجرة البيت الذي ذكرناه فان كلها تجب على المرتهن وان كان في قيمة الرهن فضل لان وجوب ذلك بسبب الحبس وحق الحبس في الكل ثابت له فاما الجعل انما يلزمه لاجل الضمان فيتقدر بقدر المضمون.

ترجمہ: اور یہ تھم لینی مر ہون کے افر اجات کامر تہن کے ذمہ ہونااس صورت میں ہوگا جبکہ مر ہون کی قیمت اور قرض دنول ہرابر ہول (ف: مثلاً جو مر ہون غلام ہھاگ گیا ہے اس کی قیمت اور مر تہن ہے لیا ہوا قرض ہرابر ہو تواسی بھگوڑ ہے غلام کو دائیں لانے کے سلسلہ کاسارا فرج مر تہن کے ذمہ ہوگا): وان کانت فیصہ المو هن المنے: اور اگر قرضہ کے مقابلہ میں رہن کی قیمت زیادہ ہو تو قرضہ کی قیمت میں جتنی صانت ہوگی اس مقدار کا فرج مر تہن کے ذمہ ہوگا، اور اس سے زیادہ کی اجرت راہن کے حصہ میں آئیگی، کیونکہ قرضہ سے جو پچھ زیادہ ہو وہ تو مر تہن کے قیضہ میں امانت کے طور پر ہے، (ف: مثلاً مر ہون غلام کی قیمت دوسور و پے جی اور لیا ہوا قرض صرف ڈیڑھ سور و پے جی ،جب دہ غلام بھاگ گیا تو کسی شخص نے دور سے اسے پکڑ کر مر تہن تک دوسور و پے جی اور لیا ہوا قرض صرف ڈیڑھ سور و پے جی اس کی عزب کی مزدور کی جا لیس روپے دینے پڑے لیس اس کے تین چو تھائی جو تھائی حصہ تو مر تہن کے پاس صرف امانت کے اور باتی دس در ہم لینی فرج کی ایک چو تھائی رائین کے ذمہ میں ہوگی، کیونکہ یہ چو تھائی حصہ تو مر تہن کے پاس صرف امانت کے طور پر ہے)۔

والود لا عادة الید النے: اور اس غلام کومر تهن تک دوبارہ بہنچانے کی غرض توصرف یہ تھی کہ مرتمن کااس پر قبنہ جو حق وصول کرنے کے لئے پہلے تھاوہ اب دوبارہ اس کے پاس واپس آجائے، اور زائد حصہ بیس مرتمن کا قبضہ مالک یعنی رائمن پر بیس ہوگا، (ف یعنی قرضہ سے زائد حصہ بیس امانت دار کے طور پر ہے، لبندا اس کاجو بھی خرج کا حصہ ہوگا وہ اس کے اصل مالک یعنی رائمن پر ہوگا، نائب کے طور پر ہوتا ہے، اس لئے مور کانت دار کا قرضہ بائب کے طور پر ہوتا ہے، اس لئے میں مرتمین نائب کے طور پر ہوتا ہے، اس لئے میں مائن ہی کا قبضہ ہوگا، جیسے کہ دو بعت رکھنے کی صورت بیس امانت دار کا قبضہ مالک کے قبضہ کے طور پر ہوتا ہے، اس لئے میالک ہی پر اسے کا خرج بھی لازم ہوگا، جبکہ وہ مالک یہاں صورت بیس امانت دار کا قبضہ مالک کے قبضہ کے طور پر ہوتا ہے، اس لئے بیالک ہی پر اس کا کرا ہے بھی ای طرح ہے واجب ہونا پر رائمن ہی ہوائی میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ جب مر ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کر کھنا اور حالت کے طور پر رکھنے کے در میان فرق خاصل ہو وہ رائمن پر لازم آگے، تو اس کا جواب ہے واجب ہونا کا کرا ہے تو مائنت کے طور پر رکھنے کے در میان فرق ہے، ای لئے اس کا خرج حالت کے حور پر رکھنے کے در میان فرق ہے، اس لئے اس کا خرج حالت کے حماب ہے واجب ہوا)۔

وهذا بخلاف اجوة البيت الخ: اوريه علم مكان كى اس اجرت كے خلاف ب،جو حفاظت كے لئے ہوكہ اس كالوراكرايد

مرتہن پرہی لازم ہوتا ہے،اگر چہ مرہون کی جو قیت ہو وہ قرض ہے زیادہ ہو،اس لئے کہ اس کرایہ کے واجب ہونے کی وجہ صرف اس مرہون کو اپنی ہوتا ہے، اور روکنے کاحق مرہون کے حصہ کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے بلکہ کل مرہون کی ہوتا ہے (ف، لینی یہ بتانا ہے کہ اس مرتبن کواس مرہون کے پورے حصہ پرروکنے کاحق حاصل ہے، کیو نکہ اصل قرض سے زائد حصہ کو علیحدہ کر کے رکھنا ممکن نہیں ہوتا ہے اس لئے مرتبن مجبور آپ پورے مرہون غلام یام ہون جانور کوروک کرر کھتا ہے اس لئے مرتبن پرواجب ہوگا): فاما المجعل النے: اور اب جعل یعنی ہوگ ہوئے مرہون غلام کو والی لانے کاخرج تو وہ فقط اس پر حنمان کے اعتبار سے لازم آتا ہوئا مرہون کا جنا حصہ ہوگا اتنان کا متنا حصہ ہوگا اتنان کی اس کاخرج بھی مرتبن پر لازم ہوگا،اس کا فلاصہ یہ ہوا کہ مرہون کوروک کرر کھنے کی وجہ سے جو خرج لازم آتا گاسب مرتبن پر ہوگا،اور جو خرج صائت کی وجہ سے جو خرج لازم آتا گاس میں سے مرتبن پر اتنا کی حصہ ہوگا جو سے ہوگا ہی مرتبن پر اتنا کی حصہ ہوگا جو سے ہوگا ہی مرتبن پر نہیں مرتبن پر اتنا کی حصہ ہوگا ہی مرتبن پر نہیں مرتبن پر نہیں مرتبن پر نہیں مرتبن پر انتا کی حصہ ہوگا جو سے ہوگا ہوں کی حصہ ہوگا ہوں مرتبن پر نہیں مرتبن پر انتا کی منانت کے ظور پر جو حصہ ہوگا ہی مرتبن پر نہیں مرتبن پر نہیں کی دیا ہوں کی برائن پر لازم آتا گا گائی میں مرتبن پر نہیں برائنا ہوگا ہوں۔

توضیح: مر ہون کی حفاظت اور خوراک وغیرہ کے سلسلہ میں جو اخراجات لازم ہوں گے خواہ دہ مر ہون کی قرض کے برابریا کم ہوں یازیادہ وہ کس پراور کس حساب سے لازم آئینگے، ان کی تفصیل ادر مخضر قاعدہ، دلا کل مفصلہ

ومداواة الجراحة ومعالجة القروح ومعالجة الامراض والفداء من الجناية ينقسم على المضمون والا مائة والخراج على الراهن خاصة لانه من مؤن الملك والعشر فيما يخرج مقدم على حق المرتهن لتعلقه بالعين ولا يبطل الرهن في الباقي لان وجوبه لا ينافي ملكه بخلاف الاستحقاق وما اداه احدهما مماوجب على صاحبه فهو متطوع وما انفق احدهما مما يجب على الاخر بامر القاضي رجع عليه كان صاحبه امره به كان ولاية القاضي عامة وعن ابي حنيفة ان لا يرجع اذاكان صاحبه حاضرا وان كان بامر القاضي وقال ابو يوسف يرجع في الوجهين وهي فرع مسالة الحجر والله اعلم.

ترجمہ اور زخم و بھوڑا بھنسی اور دوسری بہاریوں کے علاج کاخرج اور مرہون غلام کے قصور اور زیاد تیوں پر مثلاً دیت کے فدیوں وغیرہ کے اخراجات بھی مقدار صانت اور مقدار امانت کے حساب سے راہن اور مرتہن کے در میان تقسیم ہوں گے ، (ف: مثلاً دوہر ارروپے کا غلام فریڑھ ہر ارروپے کا عوض مر ہون ہوا تواس میں بیہ بات ظاہر ہے کہ اس غلام کی قیت کی تین چوتھائی مرتبن ہی کے پاس بطور امانت ہے، اب یہی غلام کسی طرح ہوتھائی مرتبن ہی کے پاس بطور امانت ہے، اب یہی غلام کسی طرح سے زخمی ہو گیایاس کے اس کے علاج کی ضرورت ہوئی جس میں سے زخمی ہو گیایاس کے اس کے علاج کی ضرورت ہوئی جس میں بیس روپے خرج ہو گیایاس کے توان میں سے تین چوتھائی یعنی پندرہ روپے مرتبن کے ذمہ اور ایک چوتھائی رائبن کے ذمہ ہوں گے، اس طرح اگر اس غلام سے کوئی مخص غلطی سے قتل ہو گیا جس کی وجہ ہے اس پر اس کافد بید دینالازم آگیا تو یہ بھی پہلے کی طرح ان پر اس کافد بید دینالازم آگیا تو یہ بھی پہلے کی طرح ان پر جوتھائی اور ایک چوتھائی کے حساب سے لازم آگیا، اس طرح آگر اسی غلام نے کسی کامال ضائع کر دیا تو اس کاجر مانہ بھی ان رائبن و مرتبن کے درمیان اس حساب سے لازم آگیا، اس طرح آگر اسی غلام نے کسی کامال ضائع کر دیا تو اس کاجر مانہ بھی ان رائبن دمر تبن کے درمیان اس حساب سے لازم آگیا گیا۔

والخواج على الواهن المن المن الوررائن كافراج صرف اور صرف رائن پر لازم آئے گا، كيونكه بيه فرج ملكيت كى بناء پر ہو تاہے، (ف:اوراس غلام كامالك فى الحال صرف اس كارائن ہے لہذا وہى اس كے فراج كا بھى ذمه دار ہوگا): والعشو فيما يخوج المنح :اور مر ہون زبين سے جو پيداوار حاصل ہوگى اس كاعشراداكرنا مر تهن كے حق سے پہلے لازم ہوگا، كيونكه اس عشر كا تعلق اس کی عین پیداوار سے ہے، اور باتی حصہ میں رئین باطل نہیں ہو، کیو تکہ عشر کاواجب ہونارائین کی ملکیت کی مخالف نہیں ہے، بر خلاف کسی کے حق کے خابت ہوجانے کے ، (ف : لینی پیداوار میں سے دسوال حصہ جو کہ ایک شرعی حق اور شرعی فریضہ ہو ہے ہوہ پہلے دیاجائے گالور باقی نو حصر بن میں رمینگے جو کہ رائین کی ملکیت میں ہول گے ، اس طرح عشر واجب ہونے سے رائین کی ملکیت میں کوئی فرق اور خلل نہیں آتا ہے، اس کے بر خلاف آگر مر ہون میں سے کسی نے غیر معین حصہ پر اپنا حق خابت کر کے لیا تواس طرح حصہ کے غیر معین ہونے کی وجہ سے خود مر ہون بھی مشتر ک اور مشائ ہوگیا، جس کی وجہ سے وہ مر ہون متمیر اور علی میں رہا حالا نکہ ابھی اوپر میں میہ بتایا جاچکا ہے، کہ مر ہون کے شیحے ہونے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ مر ہون بالکل واضح علیحدہ نہیں رہا حالا نکہ ابھی اوپر میں میہ بتایا جاچکا ہے، کہ مر ہون کے شیحے ہونے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ مر ہون بالکل واضح اور متمیز ہون کی عشر واجب ہونے کی صورت میں یہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے، اس بناء پراگر رائین اس میں سے نہیں بلکہ دوسر ی جگہ سے اس کا عشر اواکر دے تو جائز ہوگا، کیو تکہ عشر کا واجب ہونارائین کی ملکیت کے خلاف نہیں ہے۔

اور یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ اگر کسی نے اپنی ایس عشری زمین رم بن کی جس میں درخت وغیرہ بھی ہوں تو اس میں جو پھے
کھنی اور بید اوار ہوگی وہ دائین ہی ان سب کامالک ہوگا گرفی الحال اس بید اوار میں سے اسے پھے بھی نہیں سلے گا، بلکہ جیسے کہ زمین مرتجن کے قبضہ میں ہوتی ہے، ای طرح یہ کل فاضل بید اوار بھی اس مرتجن کے قبضہ میں رہ سیگی، کیونکہ اس وقت مرتجن کا حق مقدم ہے، پھر جب بھی بھی رائمن مرتجن کا قرض اوائرے گا تب سب پھی اس سے وصولی لے لیگا، لبکن اس میں سے فی الفور وہ عشر نکال دیا جائے گا کیونکہ یہ تق مرتجن کے حق سے مقدم ہے، اس بناء پر اس جگہ یہ شہیہ بید اہوا کہ دسوال حصہ اس میں الفور وہ عشر نکال دیا جائے گا کیونکہ یہ تمام حصول میں مشتر ک ہے اور وہ دسوال حصہ شر کی حق باقی تمام حصول میں بھی مشتر ک لازم ہواتو مرہون دو سرے حصہ سے علیحہ واور مقیر نہ روسکا جی اس پر کسی کا حق ثابت ہوجانے ہے مقیر نہیں تھا لہذا ہیر بہن نا طل ہوجائے گا، تواس وہم کاجواب اس طرح دیا ہے کہ بلا شبہ اس کی پور کی پیداوار کاوہ رائمن ہی مالک ہے اور جو عشر لازم ہوا ہے اس کے لئے بیہ ضروری نہیں ہے کہ اس بھی تھیج ہوجائے گا، تواس وہم کاجواب اس طرح دیا ہے کہ بلا شبہ اس کی پور کی پیداوار کاوہ رائمن ہی مالک ہے اور جو عشر میں سے عشر نکال دے یا کہیں سے کسی طرح سے بھی اتنا کی جو جائے گا، اس کے بر خلاف وہ حق ہے جس میس سے عشر نکال دے یا کہیں سے کسی طرح دونوں صور توں میں فرق میں ہو تا ہے اس طرح دونوں صور توں میں فرق میں ہو تا ہے اس طرح دونوں صور توں میں فرق ہوگیا ہم

اب پھر یہ سوال پیدا ہو تاہے کہ مر ہون سے متعلق بچھ اخر جات مر تہن سے اور بچھ خود را ہن سے متعلق ہوتے ہیں اب اگر بھی ایہا ہو جائے کہ را ہن کے ذمہ کے اخر جات کو مر تہن ادا کر دے تو کیا وہ مر تہن اس خرچ کو بھی را ہن سے اس طرح وصول کر تاہے ،اس طرح اگر مر تہن کے ذمہ کے اخر جات کو را ہن وصول کرے جس طرح اپنے دیے ہوئے قرضہ کو وہ اس سے وصول کر تاہے ،اس طرح اگر مر تہن کے ذمہ کے اخر جات کو را ہن ادا کر دے تو کیا وہ بعد میں اپنے قرضہ کی ادائیگی کے وقت وہ اس خرچ کو بھی شار میں لا سکتا ہے ، تو جو اب یہ ہوگا کہ ان مسائل کی ادلاد وصور تیں ہوسکتی ہیں (ا) یہ کہ جو پچھ اخر جات ہوئے یہ قاضی کے تھم کے بغیر از خود ان لوگوں نے کئے تو ان دو نوں صور توں میں ادکام مختلف ہیں جو اس طرح ہیں۔

و ما اداہ احد هما اللح: یعنی ان دونوں را بمن اور مرتمن میں ہے کسی آیک نے ایسے اخراجات کئے جو دوسر ہے ہر واجب ہوئے تھے تو دہ اس کا حسان ہوگا، (ف: یعنی اب اسے دوسر ہے ہے واپس نہیں مانگ سکتا ہے جبکہ ازخود یعنی قاضی کے تھکم کے بغیرادا کئے ہوں): و ما انفق احد هما مما المنح: اور اس صورت میں کہ ان میں ہے کسی بھی شخص نے دوسر ہے پر لازم خرچہ کو قاضی ہی خوص نے دوسر ہے پر لازم خرچہ کو قاضی کے تھکم کے بعد ادا کیا ہو وہ اس دوسر ہے ہے واپس لے سکتا ہے ، یہ سمجھ کر کہ اس خرج کو قاضی ہی نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے اس لئے کہ قاضی کی ولایت عام ہوتی ہے ، (ف: یعنی قاضی کو ہر شخص پر اختیار اور ولایت حاصل ہے ، اس لئے جبکہ قاضی نے خرج کو پوراکرنے کا حکم دا ہم ہوتی ہے ، وصول کر لیمنا تو خرج کو پوراکر دوجے بعد میں اس ہے وصول کر لیمنا تو خرج کو پوراکر نے کا حکم را بمن یامر خمن کو دیا تو کسول کر لیمنا تو

ایسے تھم کا اعتبار ہوگاکہ گویادوسرے شخص نے خود کہا کہ تم اداکر دو کہ بعد بیل ہم کواد اکر دول گائی لئے واپی لے سکتاہے)۔
وعن اہی حنیفہ النے: اور نوادر بیں امام ابو حنیفہ سے ہو، (ف جس نے اداکر دیا وہ دوسر سے سے واپی نہیں لے سکتاہے جبکہ دوسر اموجود ہو، اور اگر چہ قاضی کے تھم سے ہو، (ف جس کی مثالی صورت یہ ہوگ کہ کسی مر ہون کے خرج کی بابت رائین کے ذمہ دس رویے ازم ہوئے جسے قاضی کے تھم سے مر تہن نے خرچ کیااور اس وقت خود رائین بھی موجود تھا یعن سفر بیں کہیں ادھر ادھر نہیں گیا تھا تو مر تہن یہ رویے رائین سے واپی نہیں لے سکتاہے، ای طرح اگر مر بون کوجس مکان میں حفاظت کے لئے رکھا گیا تھا اس کا۔ کرایہ مر تہن کی موجود گی میں قاضی کے تھم سے رائین نے اداکر دیا تو رائین بھی یہ رویے مر تہن سے واپس نہیں لے سکے گاء وار خرچ کرنے والا دوسر سے سے واپس نہیں سے واپس نہیں ہو بام الروایۃ میں ہے کہ اگر قاضی کے تھم سے خرچ کیا ہو تو خرچ کرنے والا دوسر سے سے واپس لے سکے گاخواہ خرچ کرنے والا رائین ہو بام تہن ہو): وعن ابھی یوسف النے: اور امام ابو یوسف سے نوادر میں روایت ہو اپس لے سکے گاخواہ خرچ کرنے والا رائین ہو بام تھی دوسر سے کے ذمہ کے خرچ کو اداکر دیا ہو بہر صورت دوسر سے سے دائیں لے سکے گار فواہ تی خواہ قاضی نے بھی دوسر سے کے ذمہ کے خرچ کو اداکر دیا ہو بہر صورت دوسر سے سے دائیں لے سکے گار فواہ تو تو تی کر کے کہا ہو بانہ کہا ہو یا۔ کہا ہو یانہ کہا ہو)۔

و ھی فوع مسئلۃ المنے: اور یہ مسئلہ حجر کے مسئلہ کی ایک فرع ہے واللہ تعالیٰ اعلم، (ف: یعنی امام ابو حنیفہ یے نزدیک قاضی بھی عاقل بالغ آزاد محض پر حجر یعنی معاملات کرنے ہے بابندی عائد نہیں کر سکتا ہے بلکہ اسے ہمیشہ اپ تصرفات کا اختیار ہوتا ہے، لیکن صاحبین کے بزدیک اسے مجبور کر سکتا ہے ، جب بیہ بات معلوم ہو گئی معلوم ہو ناچا ہے کہ مثلاً رائین موجود ہے بھر بھی وہ اپ موجون غلام کو نفقہ نہیں دیتا ہے تواہے اختیار عاصل ہے اور قاضی اسے مجبور نہیں کر سکت ہو اس بناء پر اگر قاضی مرتبین کر سکت ہو اس کی طرف سے اس پر خرج کرتے رہو اور بعد میں تم اس سے وصول کر لینا تو یہ جائز نہیں ہو اور اب در ایس نہیں ملے گا، کیونکہ ایسا کرنے سے رائین کو مجبور کرنالازم آتا ہے، حالا تکہ اس طرح حجر کرنا جائز نہیں ہے، مگر صاحبین کے نزدیک جائز ہونا چاہئے جنانچہ امام ابو ہو سفت ہے اس کی روایت بھی صراحۃ موجود ہے، اس بناء پر اگر وہ محفی جس پر مر ہون کے سلسلہ میں کوئی خرج لازم آیا ہو وہ خودر انہین ہو یامر تہن ہو اور وہ غائب ہو جائے اور دو سر المحفی قاضی کے حکم کی بناء پر اگر تو اس کی کہ بنائی دو سرے کی بھلائی بھی نظر ہوتی ہے، ماور تاضی کی بہی ذمہ داری بھی ہے، م،ع۔

توضیح: اگر مر ہون غلام ہواور اسے زخم وغیرہ ہموجائے یاوہ کس بیاری میں مبتلا ہو جائے یا مر ہون خراجی یا عشری زمین ہو تو اس کے علاج یا خراجی یا عشر کے خرج کا کون اور کس حساب سے ذمہ دار ہوگا،اگر وہ شخص جس پر خرج لازم آیاوہ خواہ رائمن ہویا مر تہن ہر وقت موجود نہ ہواس کئے دوسر اشخص وہ خرج کرے تو دوسرے سے وصول کر سکتا ہے یا نہیں، مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ

#### باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز

قال ولا يجوز رهن المشاع وقال الشافعي يجوز ولنا فيه وجهان احدها يبتني على حكم الرهن فانه عندنا ثبوت يد الاستيفاء،وهذا لا يتصور فيما يتناوله العقد وهو المشاع وعنده المشاع يقبل ما هو الحكم عنده وهو تعينه للبيع والثاني ان موجب الرهن هو الحبس الدائم لأنه لم يشرع الا مقبوضا بالنص او بالمنظر الى المقصود منه وهو الاستيثاق من الوجه الذي بيناه وكل ذلك يتعلق بالدوام ولا يفضى اليه الااستحقاق الحبس ولو جوزناه

فى المشاع يفوت الدوام لانه لا بدمن المهاياة فيصير كمااذا قال رهنتك يوما ويوما لا ولهذا لايجوز فيما يحتمل القسمة وما لا يحتملها بخلاف الهبة حيث تجوز فيما لا يحتمل القسمة لان المانع فى الهبة غرامة القسمة وهو فيما يقسم اماحكم الهبة الملك والمشاع يقبله وههنا الحكم ثبوت يد الاستيفاء والمشاع لا يقبله وان كان لا يحتمل القسمة ولا يجوز من شريكه لانه لا يقبل حكمه على الوجه الاول وعلى الوجه الثانى يسكن يوما بحكم الملك ويوما يحكم الرهن فيصير كانه رهن يوما ويوما لا والشيوع الطارى يمنع بقاء الرهن في رواية الاصل وعن ابي يوسف انه لا يمنع لان حكم البقاء اسهل من حكم الابتداء فاشبه الهبة وجه الاول ان الامتناع لعدم المحلية وما يرجع اليه فالابتلاء والبقاء سواء كالمحرمية في باب النكاح بخلاف الهبة لان المشاع يقبل حكمها وهو الملك واعتبار القبض في الابتداء لنفي الغرامة على مابيناه ولا حاجة الى اعتباره في حالة البقاء ولهذا يصح الرجوع في بعض الهبة ولا يجوز فسخ العقد في بعض الرهن.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ مشاع و مشترک چیز کور ہن رکھنا جائز نہیں ہے،اورا ام شافیؒ نے فرمایا ہے کہ یہ بھی جائز
ہے،(ف: بینی اگر زمین یا مکان جو مشترک ہو کہ اس کا بٹوارہ نہیں ہوا ہو تواس میں کسی ایک کاصرف اپنے حصہ کور ہن رکھنا جائز
نہیں ہے،خواور ہن ان ہی شرکاء میں ہے کس کے ہاتھ ہویا کسی غیر کے ہاتھ ہو، مگر امام شافیؒ نے فرمایا ہے کہ مشترک کا بھی
رہن جائز ہے):ولنا فیڈ و جھان اللخ: ہمارے نزدیک اس کے ناجائز ہونے کی دو وجہیں میں ان میں ایک رہن کے حکم پر
بنیاورر کھتے ہوئے،اس لئے ہمارے نزدیک رہن کا حکم ہیہ کہ اس مر ہون پر پھھ اس طرح قبضہ حاصل ہوجائے جس ہے دیا ہوا
قرضہ وصول ہو سکے بینی گویا کہ قبضہ کے طور پر اس نے اپنا قرض وصول کر لیااور اگر چہ وہ اصل مال ہاتھ میں نہیں آیا ہے،اور ایسا
قبضہ وصولی کا ایکی کسی چیز میں نصور بھی نہیں ہو سکتا ہے، جس میں عقد رہن کا بچھ بھی تعلق ہو یعنی وہ مربون مشاع
قبضہ وصولی کا ایکی کسی چیز میں نصور بھی نہیں ہو سکتا ہے، جس میں عقد رہن کا بچھ بھی تعلق ہو یعنی وہ مربون مشاع
ہے،(ف: کیونکہ وہ مشتر ک اور غیر معین ہے حالا نکہ کسی فشم کا قبضہ تو صرف ایسی ہی چیز میں ہو سکتا ہے جو کہ معین ہو،اس لئے
اس میں رہن کا حکم نہیں پایا جاسکتا ہے، پس جب مشتر ک مرہون پچھ ایسامال ہوا کہ اس میں رہن کا حکم مفید نہیں ہواتو وہ
رہن ماطل ہوگا کہ۔

وعندہ الممشاع النے: اور امام شافعیؒ کے نزدیک مر ہون تیج کے لئے متعین ہو، (ف: یعنی امام شافعیؒ کے نزدیک رہن کا حکم وہ نہیں ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے بلکہ ان کے نزدیک رہن کا حکم ہے ہے کہ مر ہون تیج کے واسطے متعین ہو جیسا کہ پہلے ہی اصل بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے، اور یہ حکم صرف ایسے ہی مر ہون میں ثابت ہو تا ہے جو مشاع غیر مقسوم ہو، لہذا اگر کسی نے زمین سے جو مشترک ہوائی میں سے اپنے حصہ کور ہن رکھاتو یہ رہن جائز ہوگا کیو نکر حصہ تیج کے لئے متعین ہوگیا ہے، اور رہن کا حکم بھی بھی ہی ہے، پس جب رہن کے حکم میں اختلاف ثابت ہوگیا تواس بناء پر ہمارے نزدیک یہ مشترک مر ہون غیر مفید اور ناجائز ہے، لیکن امام شافعیؒ کے نزدیک جائز اور مفید بھی ہے)۔

بھر پور کوشش کرے گا، یعنی قرض اداکر دے گا)۔

و کل ذلك يتعلق النح: اوران دونول باتول بي سے ہرايك دوام يادير تك رہنے ہے متعلق ہے، (ف: يعنى به بات اس صورت بيل حاصل ہو سكتى ہے جبكہ مر ہون مر تهن كے پاس اس وقت تك انكار رہے كہ دوا بنا قرض اداكر دے)؛ و لا يفضى الميه النح: اور مر ہون مر تهن كے پاس اس طرح محبوس صرف اى ايك صورت ہے رہ سكتا ہے جبكہ اسے مر ہون كواپنياس دوك كر كنے كاحتى بھى ہو، (ف: اس طرح به بات معلوم ہو گئى كہ عقد رئىن كیا اصل غرض اور اس كا تقاضا بى به ہوا كہ مر تهن كے لئے اپنا قرض دصول كرنے تك مر ہون كواپنياس مستقل روك كرر كھنے كاحتى حاصل ہو، پس ان باتوں كے خابت ہو جانے كے بعد ہم يہ كہتے جيں كہ مشترك چيز كور بن ميں ركھنا جائز نہيں ہوگا)؛ ولو جو ذفاہ النح: اور بالفرض اگر ہم اسے جائز كہہ بھى ديں تو بھى اسے مستقل طور ہے روك كرر كھنے كاتن و نبيں بل سكتا ہے، كو نكہ مشترك چيز سے ہرايك فا كدہ حاصل كرنے كے بھى اسے مستقل طور ہے روك كرر كھنے كاتن مر نہن كو نبيں بل سكتا ہے، كو نكہ مشترك چيز سے ہرايك فا كدہ حاصل كرنے كے بحى اسے دن تو بيں اس كو تہارى بارى بارى بارى بارى بارى اس طرح كم گاكہ ايك دن تو بيں اس كو تمہارے پاس ركھوں كا مگر دو سرے دن دو سراحت دار اس سے فا كدہ اٹھائے گا، (ف: پس جس طرح صراحة اليى من خوائل جائز نہيں ہوگا)۔

و ههنا المحكم ثبوت المن الورر بهن كى صورت ميں (تو تحم بى ثابت نہيں ہوتائے كوئكہ) حكم يہ ہے كہ مرتبن كا قبضہ استيفاء ثابت ہو،اور جو مر ہون مشتر ك ہوتاہ وہ اس تحكم كو قبول نہيں كرتاہا اگر چہ وہ بؤار دك تى بل نہ ہو، (ف: كو تكہ اس پہ خوہ شركك كا قبضہ موجود ہے) او لا يہ جو زهن شريك اور مشتر ك چيز كوا ہے شركك كے باس ربمن كرنا ہمى جائز نہيں ہے، (خواہ وہ بؤارہ كے قابل ہويانہ ہو) كو تكہ ربن كا حكم يہ فقالہ استيفاء كا قبضہ ثابت ہو،اور ايسا قبضہ مشتر ك مربون ميں ممكن نہيں ہے) او على المثانى المن اور دوسركى وجہ لينى محكن نہيں ہے) او على المثانى المن اور دوسركى وجہ لينى بحود كي بين مربون ميں ميں ہونا ايک مشتر ك مكان ميں خود ايك دوسر اشركى مشئراك مشترك مكان ميں خود ايك دون مراشر كى مشؤا كي مشترك مكان ميں دور ايسانك كى هيشت ہے رہے كا اور دوسرے دان مين كى بناء پر بھى اس طرح بميشہ كے لئے روك كر ركھنا نہيں پايا جائے گا اب اگر يہ سوال كيا جائے كہ بہن اور دوسرے دن نہيں ركھا، (ف: تو اس طرح بميشہ كے لئے روك كر ركھنا نہيں پايا جائے گا اب اگر يہ سوال كيا جائے كہ بہن وار دوسرے دن نہيں ركھا، (ف: تو اس طرح بميشہ كے لئے روك كر ركھنا نہيں پايا جائے گا اب اگر يہ سوال كيا جائے كہ بہن وار دوسرے دن نہيں ركھا، (ف: تو اس طرح بميشہ كے لئے روك كر ركھنا نہيں پايا جائے گا اب اگر يہ سوال كيا جائے كہ بہن وارد وسرے دن نہيں ركھا، (ف: تو اس طرح بميشہ كے لئے روك كر ركھنا نہيں پايا جائے گا اب اگر يہ سوال كيا جائے كہ بہن وارد وسرے دن نہيں ركھا، (ف: تو اس طرح بميشہ كے لئے روك كر ركھنا نہيں پايا جائے گا اب اگر يہ سوال كيا جائے كہ بہن وارد وسرے دن نہيں دوسرے دن نہيں دیں ہوں ہوں ہوں كے لئے دوسرے دن نہيں دوسرے دن نہيں دوسرے دن نہيں دوسرے دن نہيں دوسرے دن نہيں دوسرے دن نہيں دوسرے دن نہيں دوسرے دن نہيں دوسرے دن نہيں دوسرے دن نہيں دوسرے دن نہيں دوسرے دن نہيں دوسرے دن نہيں دوسرے دن نہيں دوسرے دن نہيں دوسرے دن نہيں دوسرے دن نہيں دوسرے دن نہيں دوسرے دوسرے دن نہيں دوسرے دن نہيں دوسرے دن نہيں دوسرے دن نہيں دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوس

صورت میں شرکت کے بغیر رہن کیا تھا گربعد میں شرکت ہو گئی تواس طرح رہن تھیجے ہو گایا نہیں، مثلاً ایک شخص زید بکر کے پاس ایک مکان رہن میں رکھااور اس نے مکان پر قبضہ بھی کرلیا، پھر خالد نے ای مکان کے نصف پر اپنا جق ثابت کر دیا گروہ نصف معین نہیں ہے تواس طرح اس مر ہون مکان میں دوسرے کی شرکت اور شیوع بھی ثابت ہو گیا: والمشیوع المطادی المنے: اور دہ شرکت جو کہ چیز کور بمن دکھنے کے بعد میں اس میں کسی طرح پائی جائے وہ کتاب مبسوط کی ظاہر الروایۃ کے مطابق رہن کو باتی رہن کو باتی رہن تھے خہیں ہو تاہے۔

وعن ابی یوسف "النے: اور امام ابو بوسف تے روایت ہے کہ بعد میں شرکت آجانے ہے رہن کے باتی رہنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے کہ وقلہ ابتداء کے مقابلہ میں بقاء کی حالت آسان ہوتی ہے، لبذ لمید رہن ہد کے مشابہ ہوجائے گا، (ف:اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص اپ مشترک مکان سے صرف اپنا حصہ کسی کو بہہ کرے تو یہ جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر اپنا تنہا مکان کسی نے کسی کو بہہ کر دیاور اس نے اس پر قبضہ کر لیا مگر بعد میں معلوم ہوا کہ کوئی دوسر المخفص اس مکان کے نصف کا مالک ہے تواگر چہ اب دوسر ہے کی شرکت ثابت ہوگا، اس طرح رہن کی اب دوسر ہے کی شرکت ثابت ہوگئی پھر بھی ایسے مشترک مکان کا بہہ کرنا سیح ہے، اور بیہ بہہ باطل نہ ہوگا، اس طرح رہن کی صورت میں بھی اگر بعد میں شرکت ثابت ہوجائے تو دور بن بھی باطل نہ ہوگا، لیکن بیر روایت طاہر الروایة کی خاب ہو کہ بیان کی گئی ہے ): و جعہ الاول ان النے: پہلی یعنی ظاہر الروایة کی وجہ سے کہ رہن کا صحح نہ ہونایا باطل ہونا محل نہ ہو چکا ہے، کہ دجہ سے ہیاس وجہ سے کہ رہن کا صحح نہ ہونایا باطل ہونا محل نہ ہوئی کی طرف راجع ہے، (ف: اس سے پہلے مشترک کا تھم معلوم ہوچکا ہے، کہ دور بن کا محل نہ بیں اس کی گئی ہے کہ الی چیز محل نہ ہونے کی طرف راجع ہے، (ف: اس سے پہلے مشترک کا تھم معلوم ہوچکا ہے، کہ دور بن کا محل نہ بیں گئی گئی ہوں ہو جا ہے کہ دور بن کا محل نہ بیں گئی گئی ہوں ہو جا ہوں اس کی گئی ہوں کی کوئی نہیں ہے کہ کہ کا تھم معلوم ہوچکا ہے، کہ دور بن کا محل نہ بیں گئی مشترک کا تھم معلوم ہوچکا ہے، کہ دور بن کا محل نہ بیں گئی کی گئی ہوں ہو جا ہے کیا گئی نہیں ہے)۔

فالا بنداء والبقاء المنع: تواس میں ابتدائی شرکت ہو یا بقائی دونوں تھم برابر ہیں، چیسے نکاح کے معاملہ میں محرم ہونا، (ف:اس لئے کہ اگر ایک عورت سے نکاح ہوجائے کے بعداگریہ معلوم ہوجائے کہ دونوں آپس میں محرم ہیں مثلاً دونوں اضاع بھائی بہن ہیں توان کا نکاح ازخود ختم ہوجاتا ہے، اوران میں تفریق لازم ہوجاتی ہے، اور جیسے کہ کس سے نکاح ہوجائے کے بعد شوہر نے اپنی ہوئی کی مال یعنی ساس (خوشدامن سے ہمبستر کی کرلی تواس کا نکاح جس عورت سے ہواتھا دواب حرام ہوگی کیو نکہ وہ عورت اس مرد کی ہمبستر کی عورت کی بیٹی ہوگی، مگر ہید کے مسئلہ میں یہ تھم نہیں ہے، کیونکہ مشتر ک چیز تو ہمیشہ سے بی بید کا محل ہے، لیکن اس بید سے ممانعت کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ واہب پر بہد کے بعد پھر اسے موہوب لہ کو مخصوص بی بید کا کل ہے، لیکن اس بید سے ممانعت کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ واہب پر بہد کے بعد پھر اسے موہوب لہ کو مخصوص کرنے کے لئے اس کے بوارہ کا خرج بھی لازم آجائے گا) اس لئے مصنف نے فرمایا ہے: بدخلاف المهبة المنح: بخلاف ہر بہا کے بیا کہ بیائے موہوب لہ کی مکیت عاصل ہوجاتی ہے، (ف: چنانچہ واہب کی بجائے موہوب لہ کی ملیت عاصل ہوجاتی ہے، (ف: چنانچہ واہب کی بجائے موہوب لہ کی ملیت عاصل ہوجاتی ہے، (ف: چنانچہ واہب کی بجائے موہوب لہ کی ملیت عاصل ہوجاتی ہے، (ف: چنانچہ واہب کی بجائے موہوب لہ کی ملیت عاصل ہوجاتی ہے، (ف: چنانچہ واہب کی بجائے موہوب لہ کی ملیت عاصل ہوجاتی ہے، (ف: چنانچہ واہب کی بجائے موہوب لہ کی ملیت عاصل ہوجاتی ہے، (ف: چنانچہ واہب کی بجائے موہوب لہ کی ملیت عاصل ہوجاتی ہے، (ف: چنانچہ واہب کی بجائے موہوب لہ کی ملیت عاصل ہوجاتی ہے،

واعتباد القبض المنع: اور ابتداء میں قبضہ ہونے کا اعتباد اس لئے کیا گیا ہے تاکہ واہب پر دوسری ذمہ داری لینی اس مشترک شک کو تقسیم کرکے دینا اس پر بلاارادہ لازم نہ آجائے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کر دیاہے، (ف: چو نکہ قبضہ کے بغیر ہبہہ کمل نہیں ہو تاہے ای لئے ہم نے یہ کہا کہ اگر شروع ہی میں شرکت ہو رہی ہو تو یہ مزید تاوان لازم آنے کی وجہ ہے جائز نہیں ہوگا: و لا حاجقا لمی اعتباد ہی المنع: لیکن مستقبل لیعنی بقاء کی حالت میں قبضہ کے اعتبار کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہوتی ہوئی دونہ ہوگا، کیونکہ اب یہ خرج ہوتی جائز ہے اب تقسیم کا خرج لازم آیا تو یہ نقصان دہ نہ ہوگا، کیونکہ اب یہ خرج واہب پر نہ ہو کہ اور ہوگا ، و لھذا یصح المرجوع المنح: چونکہ موہوب پر خرج لازم آتا ہے، اس لئے اگر وہ چاہے توای موہوب میں ہے پچھ حصہ کواس ہے رجوع کرلے یعنی اتنانہ دے، (ف: یعنی اس واہب کواس ہے واپس لینے کی اگر چہ اجازت دیدی جائے گا گر چہ وہ ہے۔ کر واپس لینا کر وہ ہے، اس لئے کہ دیتے وقت یعنی ابتداء اس میں شرکت نہیں تھی، بلکہ اب بہہ کا حکم مکمل دیدی جائے گا گر چہ وہ ایس کے لینے ہو جائے گا اس کے اس بہہ کا حکم مکمل بوجائے کے بعد بی کچھ چیز واپس لینا کم وہ ہے، اس لئے کہ دیتے وقت یعنی ابتداء اس میں شرکت نہیں تھی، بلکہ اب بہہ کا حکم مکمل بوجائے کے بعد بی کچھ چیز واپس لینا کم وہ ہے، اس بہہ میں شرکت نہیں ہوگی )۔

ولا یجوز فسخ العقد النے: بہہ میں ہے بعض حصہ کارجوع اگر چہ جائزہ مگر رہن میں کسی حصہ کا بھی رجوع کرنایا اس کے عقد کو فتح کرناجائز نہیں ہے، (ف: کیونکہ جوباتی رہ گیاہے وہ مشتر ک ہے، اور رہن کے تکم کے قابل نہیں ہے، اس بناء پر اگر کسی نے اپنامکان رہن رکھا بعد میں اس رہن میں سے نصف کے معاملہ کو فتح کر دیا تو وہ پورار بن باطل ہوجائے گا، البتہ بٹوارہ کر لینے کے بعد اس کے کسی نصف معین حصہ کو پھر سے رہن میں رکھدے تو بیہ جائز ہوجائے گا، الحاصل جو چیز مشتر ک ہو وہ رہن کے قابل نہیں ہوتی ہے، اس لئے مشتر ک چیز کور بن میں رکھنا جائز نہیں ہے۔

## توضیح: کن چیزوں کواور کن کے عوض رہن رکھنا جائز ہے، اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل

قال: ولا رهن ثمرة على روس النخيل دون النخيل ولا زرع الارض دون الارض ولا رهن النخيل في الارض دونها لان المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقة فكان في معنى الشائع وكذا اذا رهن الارض دون النخيل او دون الزرع اوالنخيل دون الثمر الان الاتصال يقوم بالطرفين فصار الاصل ان المرهون اذا كان متصلا بما ليس بمرهون لم يجز لانه لا يمكن قبض المرهون وحده وعن ابى حنيفة ان رهن الارض بدون الشجر جائز لان بالشجر اسم للنابت فيكون استثناء الاشجار بمواضعها بخلاف مااذا رهن الداردون البناء الان البناء اسم للمبنى فيصير راهنا جميع الارض وهي مشغولة بملك الراهن ولورهن النخيل بمواضعها جاز الان لهذه مجاورة وهي لا تمنع الصحة.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ ای طرح ان چیزوں کو بھی رہن میں رکھنا جائز نہیں جو بیان کی جارہی ہیں، ایسے پھل جواپ در ختوں پر نگے ہوں یعنی توڑے نہیں گئے ہوں ان بھلوں کوان کے در ختوں کے یغیر رہن رکھنا، یا بھیتی جوز مین میں گئی ہوئی ہو گر زمین رہن نہ رکھی گئی ہو، اور صرف در ختوں کو جوز مین پر گئے ہوئے ہوں گرز مین رہن میں نہ رکھی گئی ہو یعنی ان صور سے کسی بھی صورت میں رہن رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو چیز رہن میں رکھی گئی ہے، وہ الیی چیز سے بیدائش طور سے ملی ہوئی سے، جوخود مرہون نہیں ہے، لہٰذا ہے چیزیں بھی مشترک مرہون کے تھم میں ہو گئیں : و کلفاا ذاد ھن الارض النے : اس طرح بر عکس اگر کسی تے صرف زمین کو در ختوں کے بغیریاز مین کو اس میں گئی ہوئی کھیتی کے بغیریا در ختوں کو ان میں گئے ہوئے تھلوں کے بغیر رہن کیا تو جائز نہ ہوگا، کیونکہ اتصال اور تعلق تو دونوں طرف سے ہو تا ہے، (ف : لینی جیسے بچلوں کا تعلق ادر اتصال در خت سے ہو تا ہے اس طرح در ختوں کا اتصال مچلوں سے ہو تا ہے، (ف : لینی جیسے بچلوں کا تعلق ادر اتصال

فصاد الاصل النح: توان مسائل سے یہ قاعدہ طے پایا کہ مر ہون جب کی ایسی چیز سے متصل ہو جو خود مر ہون نہ ہو تو وہ عقد رہن ہی جائز نہ ہوگا، کیو نکہ صرف اصلی مر ہون پر قبضہ کرنا ممکن نہ ہوگا، (ف: یعنی جبتک کہ ایک کو دوسر سے سے علیمہ ہنہ کرلیا جائے، البتہ اگر کسی نے در ختوں پر لگے بچلوں کو رہن میں رکھا جو کہ اصل میں صبحے نہیں ہے لیکن فور اُلیمی اس مجلس میں رائبی نے بچلوں کو در خت سے تو زلیا اور تہن کی اجازت سے تو زلیا اور تھی ای مجلس میں رائبی نے بچلوں کو در ختوں کے بغیر بھی رائبی جائز ہو جائے گا، ھی): و عن ابھی حنیفہ آن النے: اور امام ابو حنیفہ کی روایت جو حسن سے کہ در ختوں کے بغیر بھی رائز ہی کو نکہ در خت تو اس چیز کانام ہے جو زمین پراگی ہواس طرح در ختوں کا استثناء اس کی پور ی جگہ اور زمین کے ساتھ جہاں پر در خت لگا ہوا ہے ، استثناء کیا تو یہ جائز سے کہا: ببخلاف ما اذا ر ھن النے: اس کے بر خلاف آگر کسی نے دار کو اس کی عمارت کے بغیر رائن کیا تو یہ جائز نہ ہوگا، عمارت کو استثناء کیا تو یہ جائز دین کیا تو یہ جائز نہ ہوگا، عمارت کو استثناء کیا تو یہ جائز دین کیا تو یہ جائز نہ ہوگا، عمارت کو استثناء کیا تو یہ خائز کیا ہوگا، عمارت کو اس کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوگا، عمارت کو استثناء کر نے سے چوز مین پر بنائی گئے ہے، (ف: اس طرح عمارت تو زمین میں رکھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوگا، عمارت کو استثناء کر نے سے زیمن کا استثناء نہیں ہوگا اور اس کار بن صبح نہ ہوگا)۔

فیصیر داهنا النع: تودار کور بمن کرنے والے پوری زمین کارا بمن ہوگا حالا نکہ دوز مین را بمن کی ملک یعنی عمارت کے ساتھ مشغول ہے، (ف یعنی اس شخص نے ایسی زمین ربمن کی جو خالی نہیں ہے بلکہ دو عمارت کے ساتھ مشغول ہے، اس لئے ایسار بمن جائزنہ ہوگا): ولو دهن المنحیل المنع: اور اگر اس شخص نے در ختول کے ساتھ اتنی زمین کو بھی ربمن کیا جس میں دہ تمام در خت اگر ہوئے ہوئے ہیں تو یہ ظاہر الروایة کے مطابق بھی جائز ہوگا، کیونکہ در خت کا اس کی زمین سے تعلق مجاورت کا ہے، اور یہ تعلق ربمن کے صحیح ہونے کے مخالف نہیں ہے، (ف یعنی اس طرح صرف یہ لازم آتا ہے کہ یہ تمام در خت اپنی جگہوں کے ساتھ رابمن کی زمین سے نو ہوئے ہیں، اور اس سے کوئی نقصان نہیں ہو تا ہے، اس بناء پراگر رابمن نے اپنے ایسے دو ممانوں میں سے ایک کوجو کہ دونوں آپس میں طے ہوئے ہوں ربمن کیا تو یہ ربمن جائز ہوگا، کیونکہ حقیقت دونوں مکان ایک دوسرے سے بالکل جدائیں، صرف دونوں آپس میں طے ہوئے ہوں ربمن کیا تو یہ ربمن جائز ہوگا، کیونکہ حقیقت دونوں مکان ایک دوسرے سے بالکل جدائیں، صرف دونوں آپس میں طے محالات کے پڑوس میں ہے، جس کی دجہ سے کوئی نقصان لازم نہیں آتا ہے)۔

توضیح: در ختوں کے بغیر صرف ان بھلوں کو جو در ختوں پر گئے ہوں یاز مین کے بغیر صرف اس کھیتی کو جو زمین پر گئی ہوئی ہویا صرف زمین کو بغیر در خت کے یا کھیتی کے رئین رکھنایا دار کو بغیر اس پر موجود عمارت کے رئین رکھنا، یا در خت کو اس کی زمین کے ساتھ رئین رکھنا، مسائل کی تفصیل، احکام، اقوال ائمہ کرام، مع، اصل، ولائل مفصلہ

ولو كان فيه ثمر يدخل في الرهن لانه تابع لاتصاله به فيدخل تبعا تصحيحا للعقد بخلاف البيع لان بيع التخيل بدون التمر جائز ولا ضرورة الى ادخاله من غير ذكره وبخلاف المتاع في الدار حيث لا يدخل في رهن الدار من غير ذكر لانه ليس بتابع بوجه ما وكذا يدخل الزرع والرطبة في رهن الارض ولا يدخل في البيع لما ذكرنا في الثمرة.

ترجمہ: اور آگر در خت میں ایسے پھل گے ہوئے ہوں جن کارائن نے استناء نہیں کیا ہو تو وہ بھی عقد رئن میں داخل ہو جائیں گے ، کیونکہ پھل تو در ختوں کے تابع بی ہواکرتے ہیں اس لئے کہ پھل در ختوں سے متصل ہوتے ہیں،اس لئے بچلوں کو تابع مانتے ہوئے وہ رہن میں داخل کئے جائیں گے، تاکہ عقد رئین کو صبح کہا جاسکے، (ف:ایبانہ ہونے سے یعنی جب بچلوں کو علیمہ وہ جائے گا، تو عقد رئین صبح نہ ہوگا کیونکہ رائن کی ملکیت اس مر ہوان سے متصل رہ جاتی ہے، حالا تکہ رئین کے جائز ہونے کی شرط بی ہے کہ وہ مر ہوان دوسری چیز سے بالکل متمیز اور علیحہ وہ در ہا ہو،اس لئے یہ کہنا پڑا کہ ور خت اپنے بچلوں کے سونے کی شرط بی ہے کہ وہ مر ہوان دوسری چیز سے بالکل متمیز اور علیحہ وہ در ہا ہو،اس لئے یہ کہنا پڑا کہ ور خت اپنے بچلوں کے ساتھ مر ہوان ہے،اور پچل در خت کے تابع ہو کر رئین میں شامل ہیں: بنجلاف البیع المخ: بر خلاف بج کے (ف: ایمنی اگر پچل سے لدے ہو کے در خت کے تابع ہو کر خریدار کی ملکیت میں سے لدے ہو کر در خت کے تابع ہو کر خریدار کی ملکیت میں جاتے ہیں جارہ در خت کے وقت ہی مشتری نے اس کی بھی ملکیت میں جاتے ہیں،البتہ اس صورت ہیں مشتری کی ملکیت میں جاتے ہیں جبکہ معاملہ کے وقت ہی مشتری نے اس کی بھی ملکیت کی شرط لگادی ہویاتھ رئے کر دی ہو)۔

لان بیع النخیل النخ کیونکہ کھلوں کے بغیر بھی در ختوں گی تیج جائز ہوتی ہے،اوراس جگہ کھلوں کے ذکر کے بغیران کو مہیج میں داخل کر لینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے،(ف:اس لئے کہ کھلوں کے بغیر بھی صرف در خت کو بیجنا جائز ہوتا ہے ،لیکن رہن کے مسئلہ میں در ختوں پر لگے ہوئے کھلوں کے بغیر صرف ور ختوں کار بمن جائز نہیں ہوتا ہے، رہن کو صحیح کرنے کے لئے در ختوں کے ساتھ کھلوں کو بھی ملالینا مجبوری کی بات ہے،اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ در خت پر پھل ہونے کی صورت بالکل و کئی ہوئے کہ مکان میں اسباب ہوتا ہے،اس لئے اسباب کو بھی گھر کے معاملہ میں داخل کرلینا چاہئے، توجواب یہ ہوگا کہ دونوں صور توں کے در میان بہت فرق ہوتا ہے،اس طرح سے کہ کھل در خت کے ساتھ خلقة ملے ہوتے ہیں،ای لئے در خت

کے ساتھ پھل ملالئے جاتے ہیں، جبکہ گھریلوسامان گھرہے ایسا تعلق نہیں ہو تاہے،اور وہ کسی اعتبارے مکان کے تابع نہیں ہو تا ہے،(ف: بلکہ مکان میں رکھا ہوا سامان علیحہ ہال ہے)۔

وسحفدا اید حل الزرع المع: ای طرح زمین رئین رکھے کی صورت میں اس میں گئی ہوئی کھیتی اور سبزی وغیرہ داخل ہو جا گئی ولا ید حل فی البیع المع: لیکن زمین فروخت کرنے کی صورت میں اس میں گئی ہوئی کھیتی یاسبزی وغیر ہداخل نہ ہوگی ای علت کی وجہ سے جو ہم نے پہلے پھلول میں بیان کردی ہے، (ف: کہ کھیتی اور سبزی و ترکاری کے بغیر بھی ذمین کی تھے جا تز ہوتی ہے لہٰذا مشتری کی شرط کے بغیر اسے تھے میں داخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اور چونکہ رئین کرنے کی صورت میں مر ہون کو غیر مر ہون سے متمیز اور علیحدہ کرنا ضروری ہوتا ہے اس لئے رئین کو جائز کرنے کے لئے اس میں واخل مال لینا ایک خاص ضرورت ہو جاتی ہے، رطبہ کو فاری میں اسپست اور اردو میں گندنا کہا جاتا ہے، جو کہ لہن کے شابہ ایک ترکاری ہوتی ہے واس مقام میں اسے ساگ و ترکاری کہنا تی متاسب ہے، جبیا کہ شامی نے کسی موقع میں رطاب کے معنی بیان کے ہیں، واللہ ولیا اعلم، م)۔

توضیح: اگر ایسے در خت کے رہن کے وقت جس میں پھل گئے ہوں اور راہن نے ان کو متنظیٰ نہیں کیا ایسی زمین فروخت کرتے وقت یار ہن رکھتے وقت اس میں کھیتی یا پھل لگے ہوں، حمائل کی تفصیل، اقوال ائمہ ، تھم، مفصل دلائل

ويدخل البناء والغرس في رهن الارض والدار القرية لما ذكرنا ولو رهن الدار بما فيها جازولو استحق بعضه ان كان الباقي يجوز ابتداء الرهن عليه وحده بقي رهنا بحصته والابطل كله لان الرهن جعل كانه ماورد الاعلى الباقي ويمنع التسليم كون الراهن اومتاعه في الدار المرهونة وكذا متاعه في الوفاء المرهون ويمنع التسليم الدابة المرهونة الحمل عليها فلايتم حتى يلقى الحمل لانه شاغل لها بخلاف ما اذا رهن الحمل دونها حيث يكون رهنا تأما اذا دفعها اليه لان الدابة مشغولة به فصار كما اذا رهن متاعا في دار اووعاء دون الدارو الوعاء بخلاف ما اذا رهن سرجا على دابة اولجا ما في راسها ودفع الدابة مع السرج واللجام حيث لا يكون رهنا حتى ينزعه منها ثم يسلمه اليه لانه من توابع الدابة بمنزلة الثمرة للنخيل حتى قالوا يدخل فيه من غير ذكر. ترجمه :ادرز مینادر گھرادر گاؤل کور بمن رکھنے کی صورت میں اس میں موجود عمایرت اور در خت وغیرہ سب داخل ہو جا نمینگے اس وجہ سے جو ہم نے او پر بیان کر دی ہے، (ف: کہ ان کو داخل کئے بغیر عقد رئبن ہی سیجے نہ ہو گا، لبند اان چیز ول کو ان کی اصل کے تا بع مان کر رہن میں داخل کر دینگے،اگر چہ معالمہ کے وقت اس کی تصر سے نہیں کی گئی ہو،اس جگہ مسائل کے خلاصہ کی یہ تمین صور تیں بیان کی گئی ہیں( دار کور ہن رکھتے وقت اس میں ہے ممارت کااشٹناء کیا گیا ہو، یاز مین کور ہن رکھتے وقت اس میں موجود در ختوں کااشتثناء کیا گیاہویا گاؤں کور ہن رکھتے وقت اس میں موجود عمارات اور در ختوں کااشتثناء کیا گیاہو، تواس میں کوئی صور ت جائز نہ ہو گی،( یہ ہے کہ مطلقاد ارباز مین اور گاؤل کہہ کر اس میں کسی عمارت یادر خت کااشٹناء کئے بغیر ربمن کیا گیا ہو، تو یہ ربمن جائز ہو گااوران چیز ول کو تا بع کہہ کرر ہن میں داخل کر لیاجائے گا،(یہ کہ زمین اپنی کھیتی اور در خت کے ساتھ ربن رکھی جائے تو پیه صورت بدر جه اولی جائز ہو گی،اور اب پیر بھی معلوم ہونا جاہئے کہ دوسر ی صورت میں یعنی جبکہ ربہن مطلق ہو تواس میں صرف ایس ہی چیزیں تالح مانی جاسکتی ہیں جو کسی بھی جہت ہے تائع ہوں، برخلاف اس میں موجودہ اسباب اور مال وغیرہ کے کہ وہ تالع نہیں ہو شکتے ہیں)۔

و فو دھن الداد النے: اور اگر اس طرح کہا کہ اس گھر کو اور اس میں جو پچھ بھی مال موجود ہے سب کو رہن کیا تو جائز

ہوگا، (ف: کیونکہ اس نے صراحۃ نیہ بات کہدی ہے کہ اس گھر کو ان تمام اسباب اور مال وسامان گھر کی کڑیاں اور لکڑیاں وغیرہ جو کچھ اس میں ہیں سب کو رہن کیا ہے تو یہ سیح ہوگا، اب و وسر اسوال یہ ہو تا ہے کہ ابتداء میں را بمن نے تصر سی کر کے ساری چیز وں کو مر بون بنادیا تو یہ سب مر بون بن گیااس کے بعد اگر کوئی شخص ان چیز وں ہیں ہے کسی پر اپنا حق ثابت کر دے تو کیا تھم ہوگا، تو یہ جاننا چاہئے کہ اس کی دوصور تیں ہو سکتی ہیں (ا) یہ کہ استحقاق اجمالی ہو مثلا اس گھر کے نصف پر ثلث پر حق یا یہ کہ کسی متعین چیز پر حق ہو مثلاً وہ بکسیادروازہ تو پہلی صورت یعنی مشترک غیر معین ہونے کی صورت میں یہ مر ہون مکان مشترہ ک اور غیر معین ہی رہ گیا آور اپنے مال کو ربمن ہی رکھنا جائز نہیں ہو تا ہے، لہذا یہ عقد ربمن باطل ہو گیا، جیسے ربمن کا معالمہ سطے ہونے ہے سہلے مشترک مالی ہوئیا، جیسے ربمن کا معالمہ سطے ہونے سے سہلے مشترک مالی ہونے کی وجہ سے ربمن کا معالمہ کرنا ہی صحیح نہیں ہوتا )۔

ولو استحق بعضہ النے: اور اگر دوسری صورت ہو یعنی اس مر ہون مال ہیں ہے کی مخصوص حصہ یامال پر حق عابت ہوا سب ہو کھناہوگا کہ اس کے علاوہ جو کچھ مال بغیر استحق کے رہ گیا ہے اگر ای باتی برابتداء ہی ہیں رہ بن کا معالمہ کرنا صبح ہوت و اس راہن کا باتی رہ ہوکہ صرف ای کار بن کرنا ابتداء ہیں میں رہ بن کا معالمہ کرنا صبح ہوت رہ کا اور اگر باتی مال اس لا کتن نہ ہوکہ صرف ای کار بن کرنا ابتداء ہیں صبح نمیں ہوتا تو آب بھی رہ بن کا معالمہ صبح نہ درہ گا ، اور عقد رہ بن باطل ہو جائے گا، (ف:اس طرح اس مسلم میں دونوں صور توں کو مصنف نے جمع کر دیا ہے، ای لئے زبلعی وعینی وغیر ہر محمالات نے کھا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر مر ہون کے کسی معین حصہ پر حق عابت ہوا یا درخت پر حق عابت ہوا یا درخت پر حق عابت ہوا یا درخت ہوا کا اس کے معالمہ میں صرف مجلول یا صرف درخت پر حق عابت ہوا یا درخوں حصہ پر من کا معالمہ شروع میں بھی صبح ہوجا تا اس لئے کل کی قیمت کو دونوں حصوں پر پھیلادیا جائے گا، مثلاً چار سورو ہے کے عوض کل رہمن رکھا گیا تھا اور اب جس معین حصہ پر حق عابت ہوا کا جت ہوا ہوتو مثلاً آدھے درخت بھول سمیت یا آدھی زمین پر کسی نے عوض مر مون رہ جائے گا، اور اگر کسی غیر معین حصہ پر حق عابت ہوا ہوتو مثلاً آدھے درخت بھول سمیت یا آدھی زمین پر کسی نے اپنا حق طابت کر دیا جس کی وجہ سے باتی چزیں مشتر کی اور بال ہوجائے گا، پس حاصل کلام یہ ہوا کہ دوسر ہے کاحق عابت ہو جائے کے بعد جو پچھ مالی باتی رہ گیا ہے، اگر دہ معین ہوا ور اس باطل ہوجائے گا، پس حاصل کلام یہ ہوا کہ دوسر ہے کاحق عابت ہو جائے کے بعد جو پچھ مالی باتی رہ گیا ہے، اگر دہ معین ہوا ور اس کی گر کست نہ ہو تو اس کی جو قیست اس وقت ہو سکتی ہوا ہی حساب سے مر ہون رہے گا۔

لان الوهن النع: اس لئے کہ اس وقت یکی فرض کیاجائے گا کہ رہن کا معاملہ صرف ای بچے ہوئے حصہ ہے کیا گیا تھا، اور اب یہاں ہے ان باتوں کا بیان ہو گاجو رائن کے سیر وکرنے اور مرتہن کے قبضہ کرنے کے سلسلہ بیس رکاوٹ بنتی ہوں چنانچہ صاحب ہدایہ فرمارہ ہیں: ویصنع التسلیم المنع: کہ جس گھر کو رہن بیس رکھا گیا ہو اس بیس خو در ابن کا موجود ہو نایا اس کے ساہان کو موجو در ہنا اس مرتبن کے پاس مر ہون کے حوالہ کرنے بیس مان کو موجو در ہنا اس مرتبن کے پاس مر ہون کے حوالہ کرنے بیس مان موجود رہنا گیا ہو اس بیس بھی رائن کا سما ان موجود رہنا تعلق ہے): و کلاا متاعد المنع: اس طرح سے جس برتن اور ظرف کو رئین بیس رکھا گیا ہے اس بیس بھی رائن کا سامان موجود رہنا عقد رئین کے لئے مانع ہو ، (ف: مثلاً ایک تھیلایا صند وق یا ایس کو کی بھی چیز جس بیس کسی قشم کا سامان اور اسباب عمو ، رکھا جا تا ہے عقد رئین رکھا گیا گر اس تھیلایا صند وق وغیرہ میں رائین کا سامان موجود ہے تو اس کو رئین کے طور پر سرتمہن کے حوالہ کرنا صحیح نہیں ہوگا کی۔

ویمنع تسلیم المدابة النے اور ہو جھ سے لدے ہوئے جانور مثلاً گھوڑا گدھائیل میں سے صرف جانور کور ہن کیا تو یہ صحیح نہ ہوگا حبتک کہ را بن اس پر سے اپناسامان نہ اتار لے کیونکہ وہ جانور اپنے مالک کے سامان میں پھنسا ہوا ہے، (ف اس لئے وہ فارغ نہیں ہواحالا تکہ مر ہون کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ بالکل فارغ ہو)، بخلاف ما اذا دھن المنے اس کے برخلاف اگر صرف لد سے ہوئے سامان کور بن کیااور جانور کو نہیں کیا کہ اس سامان کومر تہن کے حوالہ کرد ہے اور اس پر قبضہ کراد ہے جد یہ ربن صحیح

ہو جائے گا: لان الله ابند النبخ : کیونکہ اس صورت میں صرف مر ہون جانور مشغول ہے، (ف: اور مر ہون سامان فارغ ہے یا مشغول نہیں ہے۔

فصاد سخما النے: تواس کی صورت ایسی ہوجائیگی جیسے کہ کسی سامان کو اس حالت میں رہن کیا کہ وہ کسی جگہ یاظر ف میں ر کھا ہوا ہوا ور اس جگہ یاظر ف کور بمن نہ کیا ہو، (ف: توبہ ربن صحیح اور حوالہ کر دینا جائز ہوگا، کیونکہ اس قتم کاسامان اس طرح ہمیشہ ہی رکھا جاتا ہے جس سے بہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ سامان فارغ نہیں ہے البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ صرف وہ جگہ یاظر ف فارغ نہیں ہے، بلکہ وہ ظرف ہی اپنے رکھے ہوئے سامان میں پھنسا ہوا ہے، خلاصہ یہ ہوا کہ وہ سامان اس مکان یاظرف کے کام میں لگا ہوا نہیں ہے۔

مخلاف ما اذا رهن المخ: اس كے برخلاف اگر كسى في اپنى الىي زين رئى بن ركھي جو گھوڑے سے بند ھى موئى بياالى لگام ر بن میں رکھی جو کھوڑے کے منہ میں دی ہوئی ہے،اوزین پالگام کو گھوڑے سمیت مرتبن کو دیا تو یہ دونوں چیزیں ربن میں دی ہوئی نہیں مانی جائینگی اس کئے اگر وہ اس حالت میں ضائع ہو جائے تو وہ راہن کامال ضائع ہوگا، اس کے بعد جب زین اتار کر اور لگام نکال کر مرتہن کے حوالہ کی جائے گی تب رہن سیح ہو جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں اس وقت گھوڑے کے تالع ہیں، جیسے کہ پھل در خت کے تالع ہوتے ہیں، اس بناء پر مشار علی سے فرمایا ہے کہ اگر سمی نے زین اور لگام لگی ہوئی حالت میں گھوڑے کور ہن رکھا تو یہ دونوں چیزیں بھی گھوڑے کے تابع ہو کر کیج بغیراز خود رہن ہو جائینگی،(ف خلاصہ یہ ہواکہ اگر وہ گھوڑے کے استعالی میں ہو تو گھوڑے کے تابع ہیں،اس لئے حبتک کہ گھوڑے ہے ان کو جدانہ کر لیا جائے گا تب تک رہن کے لئے ان کو حوالہ کرنا سیج نہ ہوگا،ادراگریہ چیزیں استعال کے طور پر نہ ہوں بلکہ مال وسامان کی طرح گھوڑے کی پشت پر رکھی ہوں تب ان کور بن کے لئے حوالہ کرنا صحیح ہوگا، حالا نکہ گھوڑاؤس وقت اس زین اور لگام کولاد کرلے جانے کے لئے لایا گیاہے،اور اب یہ معلوم ہوناچاہتے کہ ایسے ہی قرضہ کے لئے کمی چیز کور بن میں رکھنا جائز ہو تاہے جس کی ادائیکی کالازم ہونا بھی ظاہر ہو، یاکسی ایسے ہی عین کے عوض جائز ہے جوانی ذات کے اعتبار ہے قابل ضان ہو،اس لئے اگر کوئی قرض ایسانہ ہویاخود اپنی ذات ہے قابل صان نہ ہو بلکہ مبیع کی طرح ہوجو تتمن اور عوض کی وجہ ہے قابل صان ہوتی ہے اور بذاتها قابل صان نہیں ہے لہٰذااہے رہن میں رکھنا جائز نہ ہوگا )\_ تو صیح زمین اور گھر کور بن میں رکھنے ہے اس میں موجود اشیاء بھی ربن میں داخل ہول گی یا نہیں،اور کیوں،اگر گھر کور ہن رکھتے وقت بیہ کہا گیااس کے اندر موجو د سب مال کو بھی رہن رکھا ہے،اگر مال مرہون میں سے کیچھ حصہ کا استحقاق ثابت ہو جائے،وہ کون سی باتیں ہیں جو راہن یامر تہن کے لئے رہن کے معاملہ میں رکاوٹ بتی ہیں، مسائل کی تفصيل، حكم، د لا كل مفصله

قال ولا يصح الرهن بالا مانات كالودائع والعوارى والمضاربات ومال الشركة لان القبض في باب الرهن قبض مضمون فلا بدمن ضمان ثابت ليقع مضمونا ويتحقق استيفاء الدين منه وكذلك لا يصح بالاعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع لان الضمان ليس بواجب فانه اذا هلك العين لم يضمن البائع شيئا لكنه يسقط الثمن وهو حق البائع فلا يصح الرهن فاما الا عيان المضمونة بعينها وهي ان يكون مضمونا بالمثل اوبالقيمة عند هلا كه مثل المغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن دم العمد يصح الرهن بها لان الضمان متقررفانه ان كان قائما وجب تسليمه وان كان هالكا تجب قيمته فكان رهنا بما هو مضمون فيصح.

عين الهداميه جديد

ترجمہ: قدور کی نے فرملاہے کہ امانوں کے عوض رہن سی نہیں ہوتا ہے، (ف: یعنی نہ تو امانت کا مال رہن ہوگا اور نہ ہی اس پر رہن کے احکام جاری ہول گے) جیسے کہ ودیعتیں ہوتی ہیں، (ف: یہاں تک کہ اگر کسی نے دوسرے کے پاس کوئی ودیعت رکھی اور اس ودیعت کے عوض ودیعت جس کے پاس ہواں سے رہن لیا تو یہ سی نہیں ہوگا: و العوادی: اور جیسے کہ عاریت کے مال ہوگا، والعوادی: اور جیسے کہ عاریت کے مال ہوگا، والعوادی: اور جیسے کہ مغاربت پر دی او رستعیر ہے اس کے عوض رہن لیا تو جائز نہیں ہے،): والمعضار بات: او جیسے کہ مغاربتیں ہیں، (ف: کہ مثلازید نے خالد کو ہزار روپے نصف افع کی شرط پر مضاربت کے واسط دے اور خالد سے ہیرے کی قیمتی اگو تھی ہزار روپے کی رہن پر لی تو یہ رہن باطل ہوگا)، اور جیسے کہ شرکت کا واسط دے اور خالد سے ہیرے کی قیمتی اگو تھی ہزار روپے بال شرکت کے حصہ کے عوض کچھ رہن لیا، تو یہ رہن ہی مال (ف: کہ جیسے دوشر یکوں میں سے ہر ایک نے دوسرے سے اپ بال شرکت کے حصہ کے عوض کچھ رہن لیا، تو یہ رہن ہی مال (ف: کہ جیسے دوشر یکوں میں سے ہر ایک نے دوسرے سے اپ بال شرکت کے حصہ کے عوض کچھ رہن لیا، تو یہ رہن ہی مال فروں ہو تا کہ وہ قبل صال ہو جائے اور رہن میں رہن کے ہوئے قبلہ میں رہن کرنا صیح خبیں ہو تا ہے اس لئے ان کے مقابلہ میں رہن کرنا صیح خبیں ہو تا ہے اس لئے ان کے مقابلہ میں رہن کرنا صیح خبیں ہو تا ہے اس لئے ان کے مقابلہ میں رہن کرنا صیح خبیں ہو تا ہے اس لئے ان کے مقابلہ میں رہن کرنا صیح خبیں ہو تا ہے اس لئے ان کے مقابلہ میں رہن کرنا صیح خبیں ہو تا ہے اس لئے ان کے مقابلہ میں رہن کرنا صیح خبیں ہو تا ہے اس لئے ان کے مقابلہ میں رہن کرنا صیح خبیں ہو تا ہے اس لئے ان کے مقابلہ میں رہن کرنا صیح خبیں ہو تا ہے اس لئے ان کے مقابلہ میں رہن کرنا صیح خبیں ہو تا ہے اس لئے ان کے مقابلہ میں رہن کرنا صیح خبیں ہو تا ہے اس لئے ان کے مقابلہ میں رہن کرنا صیح خبیں ہو تا ہے اس لئے ان کے مقابلہ میں رہن کرنا صیح خبیں ہو تا ہے اس لئے ان کے مقابلہ میں رہن کرنا صیح خبیں ہو تا ہے اس کے اس کے اس کی کہ میں وہ سے کہ بی کے مقابلہ میں وہ سے کہ ہو کے قبلہ میں وہ سے کہ ہوں کے مقابلہ میں وہ سے کہ ہوں کے مقابلہ میں وہ سے کہ میں کرنا سے کہ کہ ہوں کے مقابلہ میں وہ سے کہ ہو کے مقابلہ میں وہ سے کہ میں کرنا سے کہ کہ کی کو کرنے کو کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کے کہ کرنے کی کرنے کی کر

و كذلك لا يصح المغ اوراى طرح ان قرضول كے سواؤيد اموال داعيان كے بدلے ہى رہن صح تبيل ہوتا ہو اپنى ذات كے سوادوس كى چيز كے عوض قائل صان ہول جي كہ بائع كے قبضہ بيل ميج ہوتى ہے، (ف: شن وصول كر لينے كے بعد ہى دوہ قائل صان ہول جي كہ بائع كے قبضہ بيل ميج ہوتى ہے، (ف: شن وصول كر لينے كے بعد واجب نہيل ہو جائى ہوائى ہو الله عنان ہو ہائى ہو الله عنان ہو ہائى ہو الله عنان ہو ہائى ہو تا ہے اس لئے اس كے اس كو اجب نہيل ہو تا ہے اللہ تاك كار قم ياشن مشترى پر لازم نہيل رہتى ہے، اور چونكہ بيخ كاشن بائع كاحق ہو تا ہے اس لئے اس كو اس دو اس مشترى پر لازم نہيل رہتى ہے، اور چونكہ بيخ كاشن بائع كاحق ہو تا ہے اس لئے اس كو اس دوئل منان ہوتى ہوئل دوہ اعيان جو اپنى ذات ميں قائل منان ہوتى ہيں، (ف: مطلب بيہ ہے كہ ان كو واپس كر ناضر ورى ہو تا ہے اور اگر كسى طرح سے وہ ضائع ہو جائيل تو ان كى صانت واجب ہوتى ہو، اور اگر دو منائع ہو جائيل آگر كسى خور الله بين اور الله مشل ہوں درنہ قيت كا حان واجب ہوتى ہو، (ف: تو اللي عن بن بذات خود قائل صان ہے، كيونكہ عين كا صان خود باجو اس كو ان كو كھا گيا يا وہ سر گل گئے تو ان كے تو اگر دوئل موجود ہول تو ان تي كو واپس كر تا ضرورى ہوگا، اور اگر وہ ضائع ہوگئى مثل كوئى ان كوكھا گيا يا وہ سر گل گئے تو ان كے جو اگر مثل گيہوں ہى ہو بول كر نے ہوں گل مثل اس كى قبت و تى ہوگى ہوگا كے بول كامثل اس كى قبت و تى ہوگى ہوگى كہ اس كى ذات خود ہى قائل صان ہو كہ كہوں كامثل گيہوں ہى ہوئى كہ اس كى ذات خود ہى قائل صان ہو كہ كہوں كامثل گيہوں ہى ہوئى كہ اس كى ذات خود ہى قائل صان ہو كہ كے مضائع ہوئى كہ اس كى ذات خود ہى قائل صان ہو كہ كے مضائع ہوئى كہ ديا تو اس كے درائع من كرى كامشل اس كى قبت ہوئى ہوئى كہ اس كى ذات خود ہى قائل صان ہوئى كے اس كے درائع رائع درائے ہوئى كے درائے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہوئى كے درائے ہو

مثل المعصوب المنح : اوران اعیان کی مثالیں یہ ہیں (۱) مفصوب جیسا کہ انہی بیان ہوا، اور (۲) ضامح کاعوض، (ف : جبکہ عوض میں مثلاً غلام یا بحری یا کوئی متعین کیا ہوا گیہوں ہو تو یہ چزیں عورت پر بذات خود قابل ضان ہیں اس بناء پر ان کے بدلہ میں اس کے شوہر کو ربمن لینا جائز ہے ، اور (۳) تصدا قتل ہے صلح کرنے کاعوض، (ف : یعنی قتل عد کے سلسلہ میں اگر صلح کسی الی پر ہوئی ہوجو مال عین ہو مثلاً غلام ، بکری، گیہوں جو معین ہو تو یہ چزیں چو نکہ بذات خود قابل عنمان ہوتی ہیں اس لئے اس قسم کی جو چزیں الی ہو کہ اس کے ضائع ہو جانے کی صورت میں اس کی مثل یا اس کی قیمت لازم آتی ہو وہ مضمون ہوتی ہے ، تو اس کی جو چزیں الی مثل رکھنا جائمز ہے : لان الصمان متقور المنے : کیونکہ نہ کورہ چزوں کے عوض صان کا ہونا لازم ہوگی ، اب اگر وہ چزادا نیگی کے وقت خود موجود ہو تو اس چیز کو واپس کرنا ہو گااور اگر وہ ضائع ہوگئی ہو تو اس کی قیمت لازم ہوگی ، اس طرح ربن الی چیز کے وض مواجو قابل ضان ہے لہذا ایسار بن بالکل صحح ہوگا، (ف : بر خلاف مبجے کے کہ اگر وہ کس طرح بائع کے پاس ہی ضائع ہو جائے تھی وہ تو اس بائع پر اس کی مثل یا قیمت کے کہ جو قیمت ملنی چاہئے تھی وہ تو اس بائع پر اس کی مثل یا قیمت ملنی چاہئے تھی وہ تو اس بائع پر اس کی مثل یا قیمت کی جو قیمت ملنی چاہئے تھی وہ تو اس بائع پر اس کی مثل یا قیمت کی جو قیمت ملنی چاہئے تھی وہ تو اس بائع پر اس کی مثل یا قیمت ملنی چاہئے تھی وہ تا ہے کہ بائع کو اس منتے کی جو قیمت ملنی چاہئے تھی وہ تو اس بائع پر اس کی مثل یا قیمت ملنی چاہئے تھی وہ تا ہے کہ بائع کو اس منتے کی جو قیمت ملنی چاہئے تھی وہ تو اس بائع پر اس کی مثل یا قیمت ملنی چاہئے کی جو قیمت ملنی چاہئے تھی وہ تا ہے کہ بائع کو اس منتے کی جو قیمت ملنی چاہئے تھی وہ تو تیمت ملنی چاہئے تھی وہ تو تیمت ملنی چاہئے تھی وہ تا ہے کہ بائع کو اس منتے کی جو قیمت ملنی چاہئے تھی وہ تو تیمت ملنی چاہئے کو اس منتے کی جو قیمت ملنی چاہئے کی جو قیمت ملنی چاہئے کو اس منتے کی جو قیمت ملنی چاہئے کا سے منت کی جو قیمت ملنی چاہئے کی جو قیمت ملنی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کی خ

تہیں ملتی ہے، ای لئے اس مبعے کے عوض رہن صبح نہیں ہو تا ہے، اب ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے جس کی پور کی بحث انجمی سامنے آر بی ہے، وہ ہے مسئلہ درک یعنی اگر چہ سے وہی لفظ ہے جو کماب الدیوع اور کماب الکفالہ میں گزر گیا ہے، اس لفظ سے مراد سے ہے کہ مشتری نے جب کوئی چیز خرید لی اور اس کاعوض یعنی رقم دیدی تواسے درک یعنی اس بات کاخوف دل میں پیدا ہو تا ہے کہ شاید ریہ مبتی الی ہو کہ جو دوسرے کسی کی ملکیت ہواور دہ اس پر اپنا حق ثابت کر کے مجھ سے رہے لے لو میں کیا ہواں گا کہ اس میں میری محت اور میری رقم کے ضائع ہونے کا خطر در ہتا ہے، تواس کا جواب آئندہ آر ہاہے۔

تو ضیح: ودائع ،عواری ،مضاربات اور مال الشرکة کے معانی اور ان کی صور تیں پھرید کہ ان کور ہن میں رکھنے کا تھکم ، صلح عن وم العمد میں رہن کا تھکم ،مسائل کی تفصیل ،اقوال ائمہ ، ولائل مفصلہ

قال والرهن بالدرك باطل والكفالة بالدرك جائزة والفرق ان الرهن لاستيفاء ولا استيفاء قبل الوجود واضافه التمليك الى زمان فى المستقبل لا تجوز اما الكفالة فلا التزام المطالبة والتزام الافعال يصح مضافا الى المال كما فى الصوم والصلوة ولهذا تصح الكفالة بما ذاب له على فلان ولا يصح الرهن فلو قبضه قبل الوجوب فهلك عنده يهلك امانة لانه لا عقد حيث وقع باطلا بخلاف الرهن بالدين الموعود وهوان يقول رهنتك هذا لتقرضني الف درهم وهلك فى يد المرتهن حيث يهلك بما سمى من المال بمقابلته لان الموعود جعل كالموجود باعتبار الحاجة ولانه مقبوض بجهة الرهن الذى يصح على اعتبار وجوده فيعطى له حكمه كالمقبوض على سوم الشراء فيضمنه.

ترجمہ:الم جھڑنے فرمایا ہے کہ درک کے عوض رہن رکھناباطل ہے، لین درک کی کفالت کرناجائز ہے، (ف:ای لئے اگر بائع نے کہا کہ اس کی خریداری میں تم کو پر بٹان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیو نکہ میں تمہارے اطمئان کے لئے اس درک کے عوض یہ چیز رہن میں دیتا ہوں تو یہ رہن باطل ہوگا یعنی اس کے کہنے ہے رہن کا حکم نافذ نہیں ہوگا،اوراگر بائع نے اس طرح کہد کر اپنے تربیدار کو مطمئن کیا کہ میں نے درک کے لئے کفیل دیا یعنی اگر اس طرح کہا کہ اگر اس مال کا جسے تم نے فریدارہ کوئی حق دار کراپ کا آگر اس مال کا جسے تم نے فریدارہ کوئی حق دار کراپ کو رہن میں رکھ دیا، توبیہ باطل ہوگا،اوراگر بوں کہا کہ اگر اس کا کوئی حق دار نکل آئے تو اس کے خطرہ ہے ۔ لئے اپنے مال کو رہن میں رکھ دیا، توبیہ جائز صورت ہوگا،اوراگر بوں کہا کہ اگر اس کا کوئی حق دار کک آئر اس کا کیورا پورا پورا پانے کے اپنے معلوم ہوا کہ درک کے بارہ میں رہن اور کفالت کے در میان فرق ہے ): والمفرق ان الو ھن النے: کہ رہن تو حق کو پورا پورا پانے کے لئے ہوتا ہو تا ہے جبکہ کمی چیز کو پاناس کے لازم ہونے ہے کہا خبیں ہوسکتا ہے، (ف: یعنی جبتک کہ بائع کے ذمہ درک کی وجہ ہے کوئی چیز واجب نہیں ہو جاتی ہے، اس وقت تک مشتری رہن کے ذریعہ کس حق کو پاناس کے در ایک مین کے در بیاں اگر کوئی آنے والے وقت میں پیدا ہواس کے لئے انجی ہے رہن کہ ذریعہ مالک بنادینا ہے تواس کی جن کا مالک نہیں ہو اپنے کہا اس طرح ہے رہن رکھ کا جواب یہ جوگا کہ اس طرح ہے رہن رکھ نا جائز نہیں ہو تا ہے)۔

واضافة التعليك النج: اور تمليك كو آئده ذبانه كى طرف نسبت كرنا بھى جائز نہيں ہے، (ف: چنانچہ اگر كوئى شخص و سرے شخص كے باس كوئى عين مال يہ كہتے ہوئے رہن ركھدے كه اگر آئنده كبھى تمہارا مجھ ير كوئى قرضه ثابت ہوجائے يا حاصل ہوجائے تور ہن ہادراييار ہن بالل ہو تاہے يعنى اے رہن كا حكم نہيں دياجائے گا، اس لئے درك كى صورت بيل باطل ہے كہ اگر آئندہ تم كودرك كى صورت بيش آجائے تب يہ رہن ہوگا: اہما الكھالة المنے: ليكن دوسركى صورت يعنى كفالت جائز ہے كوئكه يہ تودوسرے كے مطالبہ كے حق كوبا قى ركھنے كے لئے ہے، لينى ميں نے اپنے او پر يہ لازم كياہے كہ تمہار محمطالبہ

برداشت کرول، اور افعال کو آئندہ زمانہ کی طرف مضاف کر کے خود پر لازم کرنا سیح ہوتا ہے: کیمافی الصوم المخ: چیے کہ نماز اور روزہ میں ہے، (ف کہ مثلاً کوئی یوں کے کہ اگر اللہ تعالی نے بچھے کسی چیز کی توفیق دی یاصحت لوٹادی تو بچھ پر دور کعت نمازیا ایک دن کاروزہ لازم ہے، تو یہ نذر ہوگی اور سیح ہوگی، چنانچہ مقصد حاصل ہوجانے پر ایسے کام کو کرنا لازم ہوگا، لیس اس سے معلوم ہوا کہ کس بھی کام کو آئندہ زمانہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے خود پر لازم کرنا ہی ہوتا ہے، جس کا حاصل یہ ہوا کہ کھالت سے مطالبہ کوخود پر لازم کرنا ہی ہوگا ہوئی الحال تو ثابت سے مطالبہ کوخود پر لازم کرنا ہی ہوگا ہوئی الحال تو ثابت سے مطالبہ کوخود پر لازم کرنا ہی ہو جائے گا، (ف: چنانچہ اگر زید نے فلال شخص کے ساتھ آئندہ بھی بچھ معاملے کے اور اس وقت اس پر سورو پے کی ادا نیکی کالازم ہونا ثابت ہو گیا تو وہ گفیل اس مال کا کفیل ہوگا اگر چہ کفالت کے معاملہ کے وقت زید کااس شخص کے پر سورو پے کی ادا نیکی کالازم نہیں تھا)۔

غلام اس شرط کے ساتھ ربن میں دیاہے کہ تم مجھے وعدہ کیا ہوا قرضہ ایک ہزار روپے دید د)۔ و هلک فی یلد المعرتھن: ای گفتگو کے بعد ربن میں رکھا ہواغلام اس مرتبن شخص کے قبضہ میں ہلاک ہو گیا، (ف: حالا نکداس دفت تک جن روپے کے دینے کا دعدہ کیا تھاوہ ادا بھی نہیں کئے تھے، تو یہ صورت ربن الدرک کے مثل انانت نہ ہوگا): حیث پہلک بما می النے: جس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ جتنے روپ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا ان بی کے عوض اس کی ہلاکت تسلیم کی جائیگی، (ف: یعنی اس مثال میں وہی ہزار روپ اس مر تہن کے ذمہ لازم ہوں گے، اور یہ قبنہ معدوم اور حق غیر واہب نہ ہوگا): لان الموعود جعل النج: اس لئے کہ اس صورت میں کی خاص ضرورت اور حاجت میں جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے موجود نہ ہونے کے باوجود اسے موجود ہی سمجھا گیا ہے، (ف: اور یہ بات بہت ہی مشہورہ کہ کس سے پھے قرض صرف زبانی بات ہوں ہوں کہ موجود نہ ہونے کے باوجود اسے موجود ہی سمجھا گیا ہے، (ف: اور یہ بات بہت ہی مشہورہ کہ کس سے پھے قرض صرف زبانی بات ہوں ہوں کہ وزبانی کی اور کی گیا ہے اس کے دول گا، اور یہ میں وہود ہونے کہ ہونے ہیں، ہیں تم ہوا کہ قرض وصولی کے لئے رہن دینا ہی لاز می بات ہیں ہوا کہ قرض وصولی کے لئے رہن دینا ہی لاز می بات ہور ہی گور اس کی اور کی گیا ہور کی اور کی گیا ہوں کی موجود ہونے ہیں، پس شر عااس دین کو حق وہ جس کے قرض موجود ہونے پر رہن کو حق ہوا ہے تو جس چیز کے موجود ہونے پر رہن کی طور پر اس کے جسنہ بیں ہوائی کہ وجود ہونے پر رہن کی جو ہوا ہونے کی کہ جو چیز مر تہن کو دی گئے ہوں اس کے موجود ہونے پر رہن کی جو ہوا ہوائیل کی جو ہوا ہون کی ایک ہو ہون ابالکل کی ہونے اس کی وجہ ہوا ہون کی گئے ہون کی ہونے کی اس کی جو ہون اس کی جو ہون کی گئے ہون اس کی وجہ ہون ابالکل کی ہون ابالکل کی ہونے کی ایک کہ اور کی گئی ہون کی گئی ہونے کی ایس کی جو ہون اس کی وض اس رہن کی جو ہون ابالکل کی جو ہون اس کی وجود دینے کے بعد کی بیا ہونے گا کہ قرضہ و سیخ کے بعد اس نے رہن دیا ہے ۔)۔

۔ توضیح ار بن بالدرک اور کفالۃ بالدرک کے معنی اور ان کی مثال و فرق مسائل کی تفصیل، تھم، دلائل مفصلہ

قال ويصح الرهن براس مال السلم وبثمن الصرف والمسلم فيه وقال زفر لا يجوز لان حكمه الاستيفاء وهذا استبدال لعدم المجانسة وباب الا ستبدال فيها مسدود ولنا ان المجانسة ثابتة في المالية فيتحقق

الاستيفاء من حيث المال وهو المضمون على ما مو.

ولنا ان المجانسة المع : اور ہماری دلیل یہ ہے کہ جنسیت کے نہ ہونے کامطلقاد عوی غلط ہے کیو تکہ اس میں بالیت کے لحاظ ہے ہمجنس ہونا بقیناً موجود ہے، یعنی جیسی کہ یہ چیزیں بال ہیں اس طرح مر ہون بھی بال ہے لہٰذا بالیت کے اعتبار سے استیفاء خابت ہو گیا ہے، اور مضمون تو یہی بالیت ہے، جواب کا خلاصہ یہ ہواکہ آپنے ہو یہ کہا کہ رہن کا تھم تو اس جملہ کے "معنی جیں اول یہ کہ عین کے اعتبار سے استیفاء ہے تو یہ بات قائل تسلیم نہیں ہے کیو تکہ ذات مر ہون تو آبانت ہے اور مر تہن نے اسے استیفاء نہیں کیا ہے کہ غیر جنس سے استیدال لازم آ جائے، اور ودم یہ ہے کہ استیفاء با نتبار عین نہیں بلکہ باعتبار مالیت ہے، تو یہ قائل تسلیم ہے، لیکن جن کے عوض رہن لیا اور یہ مر ہون و دول ایک جنس سے نہیں خرج میں فرق نہیں ہے، لہٰذاراس المال ہویا مسلم فیہ یا شمن الصرف کا قبضہ سے پہلے استیدال کسی غیر جنس سے نہ وابلکہ مالیت میں شریک جنس سے ہوا ہے اور یہ بات اصل فہ کور کے خلاف نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں)۔

توضیح: عقد سلم کے راس المال کے عوض یا تیج الصرف کے کسی نثمن کے عوض اور مسلم فید کے عوض اور مسلم فید کے عوض کی فید کے عوض کی اقوال ائمہ کرام، ان کے ولا ئلہ مفصلہ، مسائل کی تفصیل

قال والرهن بالمبيع باطل لما بينا انه غير مضمون بنفسه فان هلك ذهب بغير شئى لانه لا اعتبار للباطل فبقى قبضا باذنه وان هلك الرهن بثمن الصرف و راس مال السلم في مجلس العقدتم الصرف والسلم وصار المرتهن مستوفيا لدينه لتتحقق القبض حكما وان افترقا قبل هلاك الرهن والسلم وصار المرتهن مستوفيا لدينه لتحقق القبض حكما وان افترقا قبل هلاك الرهن بطلا لفوات القبض حقيقة وحكما وان هلك الرهن بالمسلم فيه بطل السلم بهلاكه ومعناه انه يصير مستوفيا للمسلم فيه فلم يبق السلم ولو تقاسخا السلم وبا لمسلم فيه رهن يكون ذلك رهنا براس المال حتى يحبسه لانه بدله قصار كالمغصوب اذا هلك وبه رهن يكون رهنا بقيمته ولو هلك الرهن بعد التفاسخ يهلك بالطعام المسلم فيه لانه رهن به وان كان محبوسا فغيره كمن باع عبدا

وسلم المبيع واخذ بالثمن رهنا ثم تقايلا البيع له ان يحبسه لاخذ المبيع لان الثمن بدله ولو هلك المرهون يهلك بالثمن لما بينا وكذالو اشترى عبد اشراء فاسد اوادى ثمنه له ان يحبسه ليستوفى الثمن ثم لو هلك المشترى في يد المشترى يهلك بقيمته.

ترجمہ اور بائع سے مجھے کے عوض رہن لینا عمل باطل ہے، کیونکہ ہم نے پہلے ہی ہے بات بتاوی ہے کہ مجھے اپی ذات کے اعتبار سے قابل ضان نہیں ہے، (ف بلکہ اپنے شن کے عوض قابل ضان ہے، اسی بناء پر اگر مجھے ضائع ہو جائے تو اس کا عوض شن ذمہ سے ختم ہو جائے گا، اور مجھ کی ذاتی ضائت کچھ بھی لازم نہ ہوگی، یہاتک کہ مبھے کے نہ قیمت لازم ہوگی اور نہ ہی مثل لازم ہوگی، اسی لئے اگر بائع نے مجھے کے عوض مشتری کو جو کچھ بھی رہن دیا ہوگاہ ور بن کے تھم میں نہ ہوگا): فان ھلك ذھب اللح : پس اگر مشتری کے پاس مر ہون ضائع ہو جائے اور اس میں مشتری کے عمل کو دخل نہ ہو تو دہ مفت میں ضائع ہوگا، (ف: اور بائع کی امانت ضائع ہوگی): لانع بلا اعتبار المع : کیونکہ جو رہن باطل ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہو تا ہے، یعنی اس سے کوئی مفید تھم نہیں ہو تا ہے، البتہ صرف آئی می بات ضروری ہوتی ہے کہ مشتری نے اس پر بائع کی اجازت سے تبضہ کیا تھا، (ف: اسی لئے وہ مشتری کے پاس بائع کی امانت کی حقیت سے تھی، اور قاعدہ ہے کہ کوئی امانت جب اس کی حرکت یا لا ہر وائی کے بغیر از خود ضائع موجاتی ہو جاتی ہو دو اس کا ضامی نہیں ہو تا ہے، پس حاصل کلام یہ ہوا کہ مبیع کے عوض رہن صحیح نہیں ہو تا ہے، لیکن عقد سلم کے موجاتی ہو تو دہ اس کا ضامی نہیں ہو تا ہے، لیل طاحل کلام یہ ہوا کہ مبیع کے عوض رہن صحیح نہیں ہو تا ہے، لیکن عقد سلم کے راس المالی اسلم فید کے عوض ادر عقد الصرف کے عوض رہن صحیح نہیں ہو تا ہے، لیکن عقد سلم کے راس المالی اسلم فید کے عوض ادر عقد الصرف کے عوض رہن جائز ہے)۔

وان هلك الرهن النع: اوراگرده ربمن جو صرف كی قیمت یا سلم كی راس المال کے عوض تفاوه مجلس عقد بی میں ضائع بوجائے تو وہ عقد سلم اور صرف سب پورا ہو جائے گا، اور مرتجن اپنے قرضہ كوپا لينے والا ہو جائے گا، كيو نكه اس كا حكى قبضہ ہو گيا ہے، (ف: اس مسللہ كی وضاحت اس طرح ہے ہوتی ہے كہ عقد سلم میں عاقد بن كی جدائے گا ہے بہلے ہی راس المال پر قبضہ ہو جائا شرط ہے، ہو جانا عبر اگر سومن گندم كے لئے ہزار روپے كی بات طے پائی تواس مجلس عقد ميں ان پر قبضہ کے ليم بہل وہاں ہے جدا ہو جائيں تو ہم عقد سلم باطل ہو جائے گی، بجراس راس المال پر قبضہ حقیق اس لئے آگر بید لوگ ان روپے پر قبضہ ہے ہولیا ہے ہوا ہو جائيں تو ہم عقد سلم باطل ہو جائے گی بجراس کے جدا وہ گھوڑا مرگیا کیونکہ اس نے حکما وصول پایا ہے، اس طرح عقد الصرف میں اس پر مرتجن کا قبضہ ہوگیا، بجراس کی قبضہ حقیقہ ہو بیان دونوں میں ہے کیا جو کہ بختا الصرف بی المحل ہو جائے تو سمجھا جائے گا کہ اس نے حکما پالیہ تو اس مسلہ میں اگر کوئی دومرے کور بن دیدے، پھر دہ اس مجلس میں بر باد ہو جائے تو سمجھا جائے گا کہ اس نے حکما پالیہ تو اس مسلہ میں اگر کوئی دومرے کور بن دیدے، پھر دہ اس محل میں ہیں ہو باکہ دورا کی کہاں میں دہ مر بون ضائع ہو جائے تو ہہ کہا ہو ہا کے معقد سلم میں اگر کوئی دراس المال کے عوض د بن دی جو بے ایس کہا ہو جائے گا کہ اس مرتجن نے دراس المال کے عوض د بن دورہ ہو گا کہ عقد سلم پورا ہوگیا ہے، کو تکد راس المال کے عوض د بورٹ ہو گا۔ ہو جائے اور بھی ہو جائے اور بھی بات عقد صرف ہو نے اور کی بات عقد صرف ہو نے بر مربی شرط تھی کہ جس میں شرط تھی کہ جس میں معالمہ طے پائے اس مجل ہی ہو جائے اور بھی بات عقد صرف ہونے میں بھی ہو جائے اور بھی بات عقد صرف ہونے میں بھی ہے)۔

وان افتر قا قبل المغ: اور اگر مر ہون کے ضائع ہونے سے پہلے دونوں یعنی صرف اور سلم کا معاملہ کرنے والے مجلس سے منتشر ہوگئے توبیہ عقد سلم اور عقد صرف دونوں باطل ہو جا بھیگی کیونکہ نہ حقیقی قبضہ بایا گیا اور نہ ہی حکمی قبضہ پایا گیا ہے ، (ف: اس میں حقیقہ قبضہ نہ پایا جانا تو ظاہر ہے کیونکہ اس نے راس المال پاصرف کی رقم کے عوض صرف رئین دیا ہے ، اور بیر بمن تو صرف معاملہ کو پختہ اور مضبوط کرنے کے ہو تا ہے ، لیکن مر ہون کی ضائع ہو جانا ہے ماللہ کو پختہ اور مضبوط کرنے کے ہوتا ہے مگر موجودہ صورت ایس ہے کہ عاقدین کے جدا ہونے یامنتشر ہونے سے پہلے رئین

ضائع نہیں ہوا ہے لبذا جے راس المال ملنا چاہئے تھایا نمن صرف ملنا چاہئے تھااس نے توبہ حق حکما بھی وصول نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے توصرف مر ہون کو پلا ہے، حالا نکہ صرف رہن کے پالینے ہے قرض وصول نہیں ہوتا ہے، بلکہ قرض کی وصولی پر یقین آجاتا ہے، الی صورت میں اپنا حق پالے عاقدین اس مجلس ہے منتشر ہو گئے ہیں اس لئے خواہ وہ عقد سلم ہویا عقد صرف ہو باطل ہو گیا ہے، اور مر تہن کے پاس جو رہن موجود ہوگا وہ بطور امانت کے نہیں ہوگا بلکہ جتنے مال کے عوض وہ رہن دیا گیا تھاای کے عوض میں داس محوض ہوگا کو تک عقد سلم میں راس محوض ہو شان میں وہ کیا ہے۔ اور اس کی عوض ہو مسلم فیہ مثلاً سومن گیہوں جو نکہ او ھار ہوئے ہیں اس لئے اللی پر اس محوض ہو جانا بھی شرط ہے، اور اس کی عوض جو مسلم فیہ مثلاً سومن گیہوں جو نکہ او ھار ہوئے ہیں اس لئے الن پر فوری قبضہ نہیں ہو سکتا ہے، بس اگر عقد سلم میں رب السلم نے ہزار رو بے راس المال کے طور پر دیدے اور مسلم الیہ سے سومن گیہوں کے عوض بھی بہندا اگر مسلم الیہ نے سومن گیہوں کے عوض بھی بہندا اگر مسلم الیہ نے سومن گیہوں کے عوض بھی بہندا اگر مسلم الیہ نے راس المال پر قبضہ کر لیااور رب السلم نے مر ہون پر قبضہ کر لیا پھر دونوں منتشر ہو جائیں تو وہ عقد سلم صحیح ہوگا)۔

وان هلك الوهن المخ: اوراگر وہ مر ہون جو مسلم فیہ کے عوض رہ بن ہو وہ ضائع ہوجائے تواس کے ضائع ہونے ہے عقد سلم باطل ہوجائے گا ،اور باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو معاملہ طے پایا تفاوہ ختم ہو گیااور اپنے مقصد تک بہونج گیاہے ،اس کئے کہ رب السلم نے حکماً گویا مسلم فیہ کو پالیاہے ، لہٰ ااب عقد سلم باقی نہیں رہا ، (ف: اور باطل ہونے کا یہاں پر یہ مطلب ہے عقد سلم ختم ہوگیاہے جیسا کہ لفظ کے ظاہر سے سمجھاجاتاہے ): و لو تفاسخا السلم المخ: اور مسلم ملم میں عاقدین لیخی رب السلم المح: اور مسلم الیہ دونوں نے اپنی رضا مندی ہے اس عقد کو فتح کر دیا اس حال میں کہ مسلم الیہ نے مسلم فیہ کے بدلہ رب السلم کور بن دیا تھا تو یہ مر ہون اب راس المال کے عوض ربمن ہوگائی وقت تک کے لئے کہ رب السلم راس المال کو وصول کرلے ، کو نکہ راس المال ہی مسلم فیہ کا بدل ہے ، لیخی اس مسلم فیہ کی قیت ہی دوراس المال ہے ہیں جب مسلم فیہ موجود نہ ہوگا تو اس کا بدل ہی موجود نہ ہوگا تو اس کا بدل ہی حوض ربمن ہوگا، خیکہ مر ہون باتی اور موجود ہو۔ وقائی کی قیت کے عوض ربمن میں منصوب کی قیت کے عوض ربمن ہوگا، ہوتواں کی قیت کے عوض ربمن ہوگا، جبکہ مر ہون باتی اور موجود ہو۔

و لمو هلك الموهون النج اوراگر مر ہون ہلاك ہو گيا تووواس كے ثمن كے عوض ہلاك ہو گااس كى وجہ بھى وہى ہے جو ابھى بيان كى گئى ہے ، و كذا لمو اشتوى عبدا النج اوراگر كسى غلام فاسد طريقہ ہے كسى نے فريدا جس كا تخم اصلى يمى ہے كہ اس معالمہ كو باطل قرار دیا جائے، پھراس كى قیمت بھى اواكروك (ف: پھركسى شرعى حكم كى بناء پراس تھ كو واپس كر دینا جائے): لمه ان

یعجب النے: تواس مشتری کو بیا افتیار ہو گا کہ اس غلام کو جواگر چہ مر ہون نہیں ہے مگر مر ہون ہی کی طرح روک رکھے یہاں تک کہ اس سے اپنی رقم وصول کرلے: ثم لو ہلک الممشتری النے: پھر اگر بھی خریدا ہوا غلام جو کہ مر ہون کی طرح ہے اگر اس خریدار کے قبضہ میں رہتے ہوئے ہلاک ہوجائے تو وہ اپنی اداکی جانی والی قیمت کے عوض ہلاک ہوگا، (ف:اس طرح بیدلاز م آئے گا کہ خریدار اس غلام کی قیمت اداکر کے بالع سے واپس لے جیسے کہ عقد سلم کے فتخ ہونے کے بعد مر ہون کے ضائع ہونے کی صورت میں رب اسلم پرلازم ہو تاہے کہ مسلم فیہ کے مثل غلہ دے کراپنی اصل یعنی راس المال واپس لے۔

توضیح: بائع سے تع کے عوض رہن لینا، اگر مرہون مشنزی کے پاس غیر اختیاری طور پر ضائع ہو جائے تو بائع کی امانت کا تھم، اگر شمن صرف باراس المال سلم کے سلسلہ میں رہن مجلس محقد میں ہلاک ہو گیا، اگر اس مرہون کے ضائع ہونے سے پہلے عاقدین اس مجلس سے منتشر ہو جائیں، اگر مرہون کے ضائع ہونے سے پہلے صرف یا سلم کا معاملہ کرنے والے منتشر ہوگئے، مسائل کی تفصیل، تھم، دلائل مفضلہ

قال ولا يجوز رهن الحر والمدبر والمكاتب وام الولدلان حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء ولا يتحقق الاستيفاء من هولاء لعدم المالية في الحرو قيام المانع في الباقين ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس وكذا بالقصاص في النفس وما دونها لتعذر الاستيفاء بخلاف ما اذا كانت الجناية خطاء لان استيفاء الارش من الرهن ممكن ولا يجوز الرهن بالشفعة لان المبيع غير مضمون على المشترى ولا بالعبد الجاني والعبد المديون الماذون لانه غير مضمون على المولى فانه لوهلك لا يجب عليه شئى ولا باجرة النائحة والمغنية حتى لو ضاع لم يكن مضمونا لانه لا يقابله شئى مضمون.

ترجمہ: مصنف ہدائی نے خود فرمایا ہے کہ آزاداور مد براور مکاتب اور ام ولد کور بن ہیں رکھنا جائز نہیں ہے کو ان ہے اس طرح ہے کہ اس سے قضہ استیفاء حاصل ہو لینی اسے نے کراپنا حق وصول کیا جاسکے لیکن ان ند کورہ قسموں کے افراد ہے اس طرح کا استیفاء نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آزاد میں کوئی مالیت ہی نہیں ہے بینی اسے مال تسلیم نہیں کیا جاتا ہے، اور مد ہر و مکاتب اور ام ولد اگر چہ مال ہوتے ہیں مگر ان میں دوسری رکاوٹ ہوتی ہے، (ف: لیمی ان میں چونکہ آزادی کا حق پا جاچکا ہے اس لئے ان کی ہیں جائز نہیں ہوتی ہے: ولا یعجوز الو ہون المنے: اور کی جان کے ضامن بننے عوض رہن لینا جائز نہیں ہے، اسی طرح کسی نفس کے تصاص یاس سے کم کسی عضو کے عوض بھی رہن لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان سے بھی استیفاء ممکن نہیں ہے، (ف: مثلاً ایسے شخص سے جس نے کسی کی ضائت لے رکھی ہواس کے عوض مکان کور ہن میں رکھنا کہ اگر ضامن اس می علیہ کو ہر وقت حاضر نہ گوش سے جس نے کسی کی ضائت لے رکھی ہواس کے عوض مکان رہن رکھ لیا تواس مکان سے بید قصاص ہوخواہ جان کے بدلہ ہویا کسی عوض ہو پس جب اس کے عوض مکان رہن رکھ لیا تواس مکان سے بید قصاس کسی طرح بھی وصول نہیں کیا جاسکتا ہے اس کسی طرح بھی وصول نہیں کیا جاسکتا ہیں ۔

بخلاف ما اذا کانت المخ اس کے بر خلاف آگر چہ خطاء ہولینی اس سے جرمانہ لازم آتا ہو تور ہن لینا جائز ہے کیونکہ اس مر ہون بینی مکان سے اس کا جرمانہ اور تاوان وصول کرنا ممکن ہوتا ہے، (ف:اس طرح سے کہ اس مال کو فروخت کر کے اتنا روپیہ حاصل کیا جاسکتا ہے): و لا یعجوز الموهن المنح: اس طرح سے شفعہ کے عوض بھی رہن لینا جائز نہیں ہے کیونکہ مشتری کے ذمہ مبیح قابل عنمان نہیں ہے، (ف:اس بناء پر کسی مبیع کے ضائع ہوجانے کی صورت میں مشتری کے ذمہ اس کا مثل یااس کی قیمت تادان کے طور پر لازم نہیں آتی ہے، جس کی صورت میہ ہوسکتی ہے کہ زیداور بکر گی زمین ملی ہوئی ہے مگر زید کی زمین دریا سے بالکل ملی ہوئی ہے،اور بکر کی زمین اوپر ہے،اس میں سے زید نے اپنی زمین خالد کے ہاتھ فروخت کی جس پر بکرنے اپنے حق شفعہ کامطالبہ کیا تو خالد سے ربمن لینا جائز نہیں ہے کیونکہ اگر دریا کارخ بدلا اور اس زید کی فروخت شدہ زمین کاٹ کر اس طرف اپنارخ کر لیا تواس خالد پراس کی ضال لازم نہ ہوگی)۔

و لا بالعبد المجانی النے:اسی طرح ہے مجرم غلام کے عوض رہن لینا یا جس غلام کو خریدو فروخت کی اجازت مل چکی ہو (ماذون) مگر دہ مقروض بھی ہو چکا ہو تواس کی عوض بھی رہن لیناجائز نہیں ہے، (ف: مشروض بھی ہو چکا ہو تواس کی عوض بھی رہن لیناجائز نہیں ہے، (ف: مشلازید نے اپنے غلام کو کاروبار کرنے کی اجازت دی اور دہ کاروبار سے اتنامقروض ہو گیا کہ اس کے قرض خواہوں کا حق اس کی گردن ہے متعلق ہو گیا، (یعنی اس کی لیوری قیمت کے برابرلوگوں کا اس پر قرض لازم آگیا کیا غلام سے دوسر سے کاغلام غلطی سے مقتول ہو گیا جس کے نتیجہ اسی غلام کو مقتول غلام کے عوض قرض خواہوں کو یااس کے حق کو مقتول غلام کے عوض قرض خواہوں کو یااس کے حق داروں کور بن دیاجائے)۔

لانہ غیر مضموں النے: کیونکہ مولی پراس کا تاوان واجب نہیں ہے یہاں تک کہ اگر وہ غلام ہلاک ہوجائے تو بھی اس پر پین کے لازم نہ ہوگا، (ف: کیونکہ اس کا تعلق غلام کی گر دن یااس کی ذات سے تھا): و لا باجو ۃ النائحۃ النے: اور مر نے والے بر بین کرنے والی یافوجہ کرنے والی عورت کی مز دوری کے عوض بھی رہن جائز نہیں ہے، (اس لئے رہن میں دیا بھی تو رہن نہیں ہوگا) اس بناء براگر مر ہون مقابلہ میں کوئی بھی چیز قابل ضائت ہوگا) اس بناء براگر مر ہون اہلاک ہوجائے تو اس کی ضائت واجب نہیں ہوتی ہے، اس طرح سے یہی تھم ہر ایسے کام کا ہوگا جس کی اجرت نہیں، (ف: کیونکہ رونے والی یا گانے والی کی اجرت واجب نہیں ہوتی ہے، اس طرح سے یہی تھم ہر ایسے کام کا ہوگا جس کی اجرت لازم نہیں ہوتی ہو، کہ اس کے مقابلہ میں رہن باطل ہوتا ہے۔

توضیح: آزاد، مد بر، مکاتب اور ام ولد کورنبن میں رکھنائسی کی جان کی صانت لینے والے تصاصیادیت کے عوض منام کے عوض منام کے عوض رہن مکام کے عوض رکھنا، مما کل کی تفصیل، تمکم، دلاکل مفصلہ

ولا يجوز للمسلم ان يرهن حمرا اوير تهنه من مسلم اوذمي لتعذر الايفاء والاسيفاء في حق المسلم ثم الراهن اذا كان ذميا فالخمر مضمون عليه للذمي كما اذا غصبه وان كان المرتهن ذميا لم يضمنها للمسلم كما لا يضمنها بالغصب منه بخلاف ما اذا جرى ذلك فيما بينهم لانها مال في حقهم اما الميتة فليست بمال عندهم فلا يجوز رهنا وارتها نها فيما بينهم كما لا يجوز فيمابين المسلمين ولو اشترى عبدا ورهن بثمنه عبدا اوخلا اوشاة مذبوحة ثم ظهر العبد حرا والخل خمر والشاة ميتة فالرهن مضمون لانه رهنه بدين واجب ظاهر وكذا اذاقتل عبدا ورهن بقيمته رهنا ثم ظهر انه حرو هذا كله على ظاهر الرواية وكذا اذا صالح على انكار ورهن بما صالح عليه رهنا ثم تصادقا ان لادين فالرهن مضمون وعن ابي يوسف خلافه وكذا قياسه فيما تقدم من جنسه.

ترجمہ: اور کسی مسلم کے لئے بیہ جائز نہیں ہے ہوہ شراب رہن میں دے یا کسی سے رہن میں لے، خواہ کسی مسلمان سے ہویا ذمی سے ہو کیونکہ کسی مسلمان کے لئے اس کے ذریعہ کسی حق کالین دین کرنا ممکن نہیں ہے، (ف: خلاصہ یہ ہوا کہ مسلمان دوسرے کسی کونہ شراب دے سکتاہے اور نہ بی اس سے لے سکتاہے کیونکہ یہ جائز نہیں ہے اس لئے وہ شراب کونہ رہن ہیں دے سکتاہے اور نہ بی رہن میں رکھ سکتاہے، اگر چہ دوسر اشخص ذمی ہواور اس کے حق میں شراب سرکہ کے حکم میں ہو): ٹیم الواہن اذا سکان النے: پیمراگر رائن ذمی ہواور مرتبن مسلم ہولیونی دھوکہ میں آگریا غلطی سے کسی مسلمان نے غیر مسلم سے شراب رہن میں اپنے پاس رکھ لی تو مسلمان مرتبن کے پاس راہمن ذمی کی شراب صانت کے طور پر ہوگی، اسی طرح جس طرح کہ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کی شراب غصب کر کے اپنے پاس رکھ لے تو اس پر اس شراب کا تاوان لازم آتا ہے : وان سکان المعو تبھن المنے : اوراگر کوئی ذمی مرتبن ہور ہا ہو بیتنی کسی مسلمان نے اس کے پاس اپنی شراب رہمن رکھ دمی ہو تو وہ ذمی اس مسلمان کی شراب کاضامن نہیں ہو تاہے ، (ف: اسی بناء پراگر وہ شراب صائع ہو جائے تو یا قصد انس ذمی نے شراب صائع کرواد ہے تب بھی وہ ذمی اس کاضامن نہیں ہو تاہے )۔

بحلاف ما اذا اجری الغ: اس کے بر خلاف اگر شراب کے رہن رکھنے یا لینے کامعاملہ و میوں ہی کے در میان ہو تو ان بر رہن کا تھم جاری ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک شراب کا وہی تھم ہو تا ہے، جو مسلمانوں میں سرکہ کا تھم ہو تا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک شراب ال ہے، (ف: مثلاً اگرایک وی نے دوسرے وی کی شراب فصب کرلی تو دواس کا ضامن ہو تا ہے اس طرح آگر اس نے شراب رہن میں لی اور وہ ضائع ہوگئ تو شراب کی قیمت کے برابر دومرے وی کا وہ قرض داررہے گا) یہ تھم صرف شراب کے بارے میں ہے): اہما المعبقة فلیست بھان الغے: اور اب مروار (اور خون) تو وہ ذمیوں کے نزدیک بھی مال نہیں ہے، لہٰذا اسے رہن میں لینا یا دیناؤ میوں کے آپس میں جائز نہ ہوگا، جیسے کہ مسانوں کے در میان جائز نہیں ہوگا، جیسے کہ مسانوں کے در میان جائز نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگا): و لمو اشتوی عبدا و دھن ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگا): و لمو اشتوی عبدا و دھن الخ : اور اگر کسی نے ایک غلام غرید کر اس پر قبضہ بھی کر لیا اور اس کی قبت کے بدلہ ایک غلام یاسر کہ یاؤن کی ہوئی کمر ی در بن

ٹم ظہو العبد النے: پھراس بات کا پنة چلا کر جس تخف کو غلام سمجھا گيا تھادہ آزاد آد مي ہے اس طرح وہ شراب نہيں بلکہ سرکہ ہے اور وہ ذرج شدہ بکری نہيں ہے بلکہ وہ مر دار ہے، (ف: توبہ سمجھا جائے گہ کہ گویااس نے کس آزاد پریاشر اب پریامر دار پر ہی رہی رہی رہی کے طور پر قبضہ کیا ہے): فالمو ھن مضمون النے: تو ہو بہن مضمون ہوگا کیو تکہ اس نے ایسے قرضہ کے عوض دیا نے جو طاہر میں بھی داجب ہے، (ف: اور ایبا قرض جس کا واجب ہوتا ظاہر ہو تا ہے اس کا رہی صحیح ہو تا ہے اس طرح وہ مضمون ہونے کے لئے بھی کا فی ہو تا ہے، یہاں تک کہ اگر آزاد ظاہر ہونے یاشر اب ثابت ہوجانے سے پہلے قاضی کے پاس معالمہ جاتا تو وہ اس کی تیمت کا فیصلہ کرویتا): و کفدا اذا قبل عبدا النے: اس طرح اگر کس نے غلطی سے کسی کے غلام کو قبل کر دیااور اس کی قیمت کے برائر رہی رہان رکھااس کے بعداس کا آزاد ہونا معلوم ہوا، (ف: تو دہ رہی ہو کا علی صان ہوگا)؛ و ھذا کلہ المخ نے سارے مسائل خاہر الروایة کے موافق ہیں، (ف: اور نواور ہیں بھی اس کے خلاف روایت نہیں ہے، البتہ نوار وکی روایت سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ امام ابو ہوسٹ کا اس میں اختلاف ہونا چاہے میں کے خلاف روایت نہیں ہے، البتہ نوار وکی روایت سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ امام ابو ہوسٹ کا اس میں اختلاف ہونا چاہے ، جیسا کہ آئندہ معلوم ہوجائے گا)۔

و کذا اذا صالح النے: اس طرح اگر مُدعی علیہ نے مدعی سے انکار کرنے کے باوجود صلح کرلی ہو، (ف بیخی مدعی نے جو پچھ وعوی کیا ہے اس سے انکار بااختلاف کرتے ہوئے بھی مثلاً سورو پے پر صلح کرلی): ور ہن بھا صالح النے: اور جس مال صلح ک (مثلاً سورو پے) اس کے عوض رہن دیا پھر دونوں نے سچائی کے ساتھ یہ افرار کرلیا کہ پچھ بھی قرض باتی نہیں تھا، (ف: بیخی مدعی کامدعی علیہ پر پچھ بھی حق باتی نہیں تھا، اس لئے وہ مال مر ہون کسی قرض و حق کے واقع ہواللبذا ہے رہن قابل حنان ہوگا، ' (ف: چنانچہ اگر وہ ضائع ہو جائے تو دہ جس کے عوض رہن بنا تھاو ہی واجب الاداء ہوگا کیونکہ رہن کے وقت اس کا مقروض ہونا ظاہر تھا، اگر چہ باطن میں وہ مقروض نہ ہو، اس لئے اس مرہون پر قبضہ بظاہر اپنے حق کے استیفاء بی کے لئے ہواائ لئے وہ قابل خاص تھاں کر کے بیان کئے گئے مسائل میں جو اس جن بیں اختلاف ہوگا، (ف: اینی غلام کے آزاد ظاہر ہو جانے اور سر کہ کے شراب اور مذبوحہ بکری کے مردہ بکری ثابت ہوجانے کی صورت میں بھی ان کے اس قول کے قیاس کے مطابق اختلافی تکم نکلے گاکیونکہ میے مسائل بھی اختلاف کو صلح سے بدل دینے کی جنس سے ہیں)۔

توضیح ایک مسلم کے لئے شراب بامر داریاخون کور بن میں لینے یادیے خواہ اس کا تعلق کسی دوسرے دمی مسلم نے ہو اگر ان مسائل میں ایک ذمی کادوسرے ذمی کے دسرے دمی سلم ہے ہو ،اگر ان مسائل میں ایک ذمی کادوسرے ذمی ہے معاملہ ہو جائے ،اگر ایک غلام کو خرید لینے اور اس پر قبضہ کر لینے کے بعد اس کی قیمت کے بدلے غلام بامر کہ یا نہ ہو جہ بکری رہن میں دی ،اور بعد میں سب مسائل بر عکس ظاہر ہوئے ، تفصیل مسائل ،اقوال ائمہ ،دلائل مفصلہ

قال ويجوز للاب ان يرهن بدين عليه عبد الابنه الصغير لانه يملك الا يداع وهذا النظر في حق الصبى منه لان قبام المرتهن بحفظه ابلغ خيفة الغرامة ولو هلك يهلك مضمونا والوديعة تهلك امانة والوصى بمنزلة الاب في هذا الباب لما بينا وعن ابي يوسف وزفر انه لا يجوز ذلك منهم وهو القياس اعتبارا بحقيقة الايفاء ووجه الفرق على الظاهر وهو الاستحسان ان في حقيقة الايفاء ازالة ملك الصغير من غير عوض يقابله في الحال وفي هذا نصب حافظ لما له ناجز مع بقاء ملكه فوضح الفرق واذا جاز الرهن يصير المرتهن مستوفيا دينه لو هلك في يده ويصير الاب او الوصى موفيا له ويضمنه للصبى لانه قضى دينه بماله وكذا لوسلطا المرتهن على بيعه لانه توكيل بالبيع وهما يملكانه قالو اصل هذه المسالة البيع فان الاب اوالوصى اذا باع مال الصبى من غريم نفسه جازو تقع المقاصة وكذا وكيل البائع بالبيع نفسه جازو تقع المقاصة وكذا وكيل البائع بالبيع والرهن نظير البيع نظراً الى عاقبته من حيث وجوب الضمان.

ترجمہ المام محمد نے فرمایا ہے کہ باپ کے لئے یہ بات جائز ہے کہ وہ اپنے ذمہ کے قرض کے عوض اپنے نابالغ لڑکے کے غلام کور بہن میں رکھ دے ، (ف: جس کی صورت یہ ہو سمق ہے کہ کی نابالغ لڑکے کو اس کی ماں نانایا کسی بھی رشتہ دار ہے ترکہ میں یا کئی ہے بھی ہہداور تحفہ میں ایک غلام ملا، اور اس کے باپ نے اپنے ذمہ کے قرض کے عوض ای بیٹے کے غلام کور ہمن رکھ دیا تو جائز ہوگا): لاند یسلك الابداع: اس کی دلیل ۔ ہے کہ باپ کو یہ اختیار ہے کہ وہ بیٹے کے مال کو دوسرے کے پاس ودیعت کے طور پررکھ سکتاہے، (ف: اس بناء پراگر لڑکے کے غلام کو یاس کے سمی مال کو وہ کسی کے پاس امائٹ رکھ دے تو یہ جائز ہوگا، حالا نکہ جس کے پاس وہ رکھا جائز ہوگا، حالا نکہ جس کے پاس امائٹ رکھ دے تو یہ جائز ہوگا، حالا نکہ جس کے پاس وہ رکھا جائز ہوگا، حالا نکہ خس کے پاس وہ رکھا جائز ہوگا، حالا نکہ خس کے پاس وہ رکھا جائز ہوگا): و ہذا انظر الخ: اس خسامن نہیں ہو تا ہے ، خواہ دہ جشتی مجمی اس چیز کی حفاظت کر ساس کے رہی رکھ دینا ہے ، کیو نکہ مر تہن اپنے پاس رہی ملک کے دو اور جائز ہوگا کی کو نکہ اس کے ضائع ہو جائے ہے اس کا تاوان دینالازم آتا ہے، (ف: حاصل یہ بواکہ انہیں اپنے یاس رکھی ہوئی امائت کی جشنی حفاظت کر تا ہے سے زیاد مرتبیں اپنے رہی کے ذیادہ حفاظت کر تا ہے دو سے مائی ہوئے ہوئے اس کے ذیادہ حفاظت کر تا ہے کو نکہ اس کے ضائع ہوئے ہوئے اس کے خاند مرتبین اپنے رہین کے ذیادہ حفاظت کر تا ہے کو نکہ اس کے ضائع ہوئے نے اس کا تاوان دینالازم آتا ہے، (ف: حاصل یہ بواکہ اس کے ضائع ہوئے ہوئے اس کے خاند کو بید کے میں کو دیادہ حکم کو نکہ اس کے ضائع ہوئے ہوئے اس کے خاند کی دور اس کے خاند کر تین اپنے رہین کے ذیادہ حفاظت کر تا ہے کو نکہ اس کے خاند کیا ہوئی کی کو نکہ اس کے خاند کی دیادہ کو خاند کر تین اپنے رہین کے ذیادہ حفاظت کر تا ہے کہ کو نکہ اس کے خاند کی بیادہ کی دور اور خاند کی تاوان اور خاند کی بیادہ کی کو نکہ اس کے خاند کی دور اور خاند کی کو نکہ اس کے خاند کی دور اور خاند کی کو نکہ اس کے خاند کی دور اور خاند کی بیادہ کی دور اور خاند کی کی دور خاند کی دور خاند کی دور خاند کی کر دور خاند کی دور خاند کی دور خاند کی دور خاند کی دور خاند کی دور خاند کی دور خاند کی دور خاند کی دور خاند کی دور خاند کی دور خاند کی دور خاند کی دور خاند کی دور خاند کی دور خاند کی دور خاند کی دور خاند کی دور خاند ک

ولمو هلك يهلك الخ: اور اگر وہ مربون ضائع ہو جائے تو ضانت كے ساتھ ہلاك ہو گا،اور اس كے برنكس اگر وديعت ضائع ہو گا، توامانت كے طور پر ہلاك ہو گى كہ اس كے عوض كچھ بھى ضان لازم نہيں آئے گا، (ف: لبذاود يعت كے مقابلہ ميں ربن ركھنے ميں بچہ كے حق ميں زيادہ بھلائى ہے): والموصى بمنز لمة الاب المخ: اور اگر بچہ كاباپ مرجائے تواس بچہ كے حق ميں باپ نے جسے اپناوصی بنایا ہو وہی باپ کے در جہ ادر تھم میں ہو تاہے جس کی دلیل بیان کی جاچکی ہے، (ف: وہ یہ کہ وصی کواس بات کا تقتیار ہو تاہے کہ یتیم کے مال کو ود بعت کے طور پر کسی کے پاس رکھ دے، حالا نکہ ود بعت سے زیادہ حفاظت رہن رکھنے میں ہوتی ہے، اس لئے وصی کویہ اختیار ہو تاہے کہ اپنے قرضہ کی عوض رہن رکھ دے، اور یہ بات تو معلوم ہے کہ مر ہوان کے سارے منافع کامالک رائمن ہی ہو تاہے ): وعن ابھی یوصف النے: اور امام ابو بوسف وز فرر تھمااللہ سے روایت ہے کہ باپ اور وصی کور جن رکھنا جائز نہیں ہے، اور قیاس بھی یہی ہے، حقیقی ایفاء پر اعتبار کرتے ہوئے، (ف: یعنی اگر بچہ کے باپ بایاس کے وصی نے بچہ کے مال سے اپنا حقیقی یاذاتی قرضہ اوا کیا تو یہ جائز نہیں ہوگا، ای طرح آگر اس کامال رئمن کر کے نقذ نہیں بلکہ حکمااوا کیا تو بھی جائز نہیں ہے، لیکن حکمی اواء یعنی رئمن میں رکھ دینا جائز ہے)۔

و جدہ الفوق النے: اور ظاہر الروایۃ کے مطابق دونوں صور توں میں فرق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو کہ استحسان بھی ہے کہ حقیقۃ اوا کیگی میں یعنی جبکہ نابالغ کے مال ہے اپنا واتی قرض اوا کیا ہواس میں اس بچہ کی بایت اور ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے عوض فی الحال اس بچہ کو بچھ بھی نہیں ملتاہے جس میں سر اسر اس کا نقصان ہے، مگر رہن میں رکھنے کی صورت میں فی الحال اس کے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے بین اس طرح ہے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے بین اس طرح ہے اللہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، پس اس طرح ہے اور حکمی یعنی رہن رکھ وینے کے در میان فرق واضح ہو گیا: وافا جاز الرھن المنے: اور جب باب یاو صی کا صغیر کے مال کو دوسرے کے پاس رہن رکھ وینے جائے ہو جائے تو یہ مال کو دوسرے کے پاس ہے ضائع ہو جائے تو یہ کہاجائے گا کہ مرتبن نے بھی اپنا قرض وصول کر لیااور را بمن لینی باپیاس کے وصی نے قرض ادا کر دیا، اور اب یہ باپ یاوصی اس بچے کے مال کے ضامن ہوں گے کیونکہ اس کے مال سے انہوں نے اپنا قرض ادا کیا ہے۔

و کذا لوسلطا النے: اس طرح اگر ان دونوں یعنی باپ یااس کے موضی نے اس مر تہن کواس مر ہون کے بیچنے پر مجبور کردیا ہو تو یہ بھی جائز ہوگا، کیو نکہ مر تہن کواس مر ہون کے بیچنے پر مجبور کرنے کا مطلب ہوااس کو و کیل بالنبیج کردیتا، جبکہ باپ اور اس کے وصی کو اس بات کا اختیار ہو تا ہے کہ صغیر کے مال کو فرخت کرنے کے لئے کسی کو و کیل مقرر کردے: قالو اصل ہذہ المسئلة المنے: فقباء نے فرمایا ہے کہ اس مسکلہ کی اصل تیج ہے (ف: یعنی نابالغ کے مال کواگر اس کے باپ یااس کے وصی نے اپ قرض خواہ کے ہاتھ فروخت کردیا تو امام ابو حذیفہ والم محد کے زود یک شن اور قرضہ کا مقاصہ ہو جائے گا، اور جس کسی نے بھی یعنی باپ یاس کاوصی وہ اس نابالغ کے مال کا ضامن ہوگا گر امام ابو یوسف کے نزدیک مقاصہ نہیں ہوگا۔

و کذا و کذا و کیل البانع النے: اور بائع کے و کیل البیع میں بھی کہی تھم ہے، (ف: کہ اگر مثلاً زیر بائع کے و کیل بحر نے اپنے موکل زید کے قرض خواہ کے ہاتھ زید کامال فروخت کیا تو طرفین کے قول کے مطابق قرضہ ہے مقاصہ واقع ہو جائے گا، لیکن امام ابو یوسٹ کے قول کے مطابق نہیں ہوگا، اور جب بیہ اختلاف بیج کے مسلہ میں ہے تو رہن کے مسلہ میں بھی بجی اختلاف ہوگا): والمو ہن نظیر البیع النے: اور رہن اپنے انجام کے اعتبار سے بیج کی نظیر ہے اس بناء پر کہ اس میں ضان واجب ہوتی ہے، (ف: یعنی جسے بیج میں مقاصہ ہو کر آخر کار باپ یااس کاوصی اس مال کا اس نابانغ کے معاملہ میں ضائمن ہو تا ہے، اس طرح رہن میں بھی قرض کی اوائی کے ساتھ ضائمن ہو جاتا ہے، اس طرح دونوں ہی ایک دوسرے کی نظیر ہیں، اور چو تکہ بیج کے معاملہ میں اثمہ کے در میان اختلاف ثابت ہو گیا اس لئے یہی اختلاف رہن کے مسلہ میں بھی ثابت ہو جائے گا، واللہ تعالی معاملہ میں اثمہ کے در میان اختلاف ثابت ہو گیا اس کے یہی اختلاف رہن کے مسلہ میں بھی ثابت ہو جائے گا، واللہ تعالی

توضیح: کیا یہ جائز ہے کہ باپ اپنے ذمہ کے ذاتی قرض کے عوض اپنے نابالغ لڑ کے کے غلام کور بمن میں رکھ دے، اور کیا یمی حق اس کے وصی کا بھی ہو تاہے، اس مسللہ کی اصل،

## تفصيل مسائل،ا قوال فقهاء كرام، د لا ئل مفصله

واذا رهن الاب من نفسه او من ابن له صغيرا وعبد له تاجر لا دين عليه جاز لان الاب لو فور شفقته انزل منزلة شخصين واقيمت عبارته مقام عبارتين في هذا العقد كما في بيعه مال الصغير من نفسه فتولى طوفى العقد ولو ارتهنه الوصى من نفسه اومن هذين او رهن عيناله من اليتيم بحق لليتيم عليه لم يجز لانه وكيل محض والواحد لا يتولى طرفى العقد في الرهن كما لا يتولا همافي البيع وهو قاصر الشفقة فلا يعدل عن الحقيقة في حقه الحاقا له بالاب والرهن من أبنه الصغير وعبده التاجر الذي ليس عليه دين بمنزلة الرهن من نفسه بخلاف ابنه الكبير وابيه وعبده الذي عليه لا ولاية له عليهم بخلاف الوكيل بالبيع اذا باع من هؤلاء لانه متهم فيه ولا تهمة في الرهن لان له حكما واحداً.

ترجمہ اور اور تکہ باپ کواس کے اپنے چھوٹے بیٹے کے مال کے لئے رائمن اور مرتمن دونوں بنے کی اجازت ہوتی ہاں لئے )اگر باپ نے اپنے جھوٹے لڑ کے کامال اپنے پاس بہن رکھ لیایا اپنے دوسر سے چھوٹے بیٹے کے پاس بہن رکھایاس کامال اپنے افرون غلام لیخی جس غلام کو کاروبار کی اجازت تھی ہوئی ہاں کے پاس بہن رکھااوروہ کسی کا برامقروض نہیں ہے تو یہ رہن جائز ہوگا: لان الاب الغے: کیو تکہ باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ انتہائی شفقت ہوئے کی بناء پر ایک فخص کی جگہ دو مخصوں کے مانند مان گیا ہے بینی ایک تو یہ کہ وہ خودرائن اور دوسر اخود ہی مرتمن بھی ہے، اسی لئے اس کا ایک جملہ دو جملوں کے قائم مقام تسلیم کیا گیا ہے، جیسے کہ وہ بچہ کے مال کو خود اپنی ہاتھ میں فرو خت کر سے یعنی خود خرید لے، تو وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ جو کا کہی ذمہ دار ہوگا کہ ہو تا ہے کہ رہن کے مسئلہ میں تو ایجاب کے ساتھ قبول کرنا بھی شرط ہے مالا نکہ اس صورت میں باپ تنہا ہے اور بچہ اپنی کی مزاو برکی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو وہ معاملہ رہن کسی طرح طے پاسکتا اس صورت میں باپ تنہا ہے اور بچہ اپنی کی عربی کی بناء پر کاروبار کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو وہ معاملہ رہن کسی طرح طے پاسکتا کے مادر اب جواب کا ظلاصہ یہ ہوگا کہ آگر چو محمواعام مسائل میں دو طرفوں کا متولی بنادیا ہے اس کے کہ دہ کسی قیمت پر اپنی اولاد کے متعلق اس کے نقصان کا تصور خبیں کر سکتا ہے، اور یہ سے موجودہ مسائل میں دو طرفوں کا متولی بنادیا ہے اس کے کہ دہ کسی قیمت پر اپنی اولاد کے متعلق اس کے نقصان کا تصور خبیں کر سکتا ہے، اور یہ تکم صرف باپ بی کے لئے مخصوص ہے )۔

ولو ارتھنہ الوصی النے اور اگر باپ کے وصی نے اس نابالغ کامال اپنیاس بن رکھ لیاباخود اپنے جھوٹے بینے کا یاو صی کے اس غلام جو کہ عبد ماذون ہے کامال رہن رکھا توبہ جائزنہ ہوگا: اور ھن عینالمہ النے نیاو صی نے اپنے کسی مال میں کو بیٹیم کے اس غلام جو کہ عبد ماذون ہے کامال رہن رکھا توبہ جائزنہ ہوگا: اور ھن عینالمہ النے نیاو صی سرف و کیل ہوتا ہے ، اور (باپ کے سوا) ایک ہی شخص رہن میں دونوں جانب سے متولی نہیں ہو سکتا ہے، جیسا کہ بیج میں متولی نہیں ہو سکتا ہے، اس لئے است باپ سے ملاکر حقیقت کو چھوڑا نہیں اور وصی کی شفقت باپ کی جیسی نہیں ہوتی ہے بلکہ محص معمولی کی ہوتی ہے ، اس لئے است باپ سے ملاکر حقیقت کو چھوڑا نہیں جاسکتا ہے (ف جبکہ عقد کی حقیقت صرف بی ہے کہ دوشخصوں کے در میان ایجاب و قبول ہوجائے ، اب آگر یہ کہاجائے کہ تاجر علام میں تودونوں طرف سے حقیقت موجود ہوتی ہے، جواب یہ ہے کہ دو تھی جائز نہیں ہے)۔

والرهن من ابنه الصغیر النے: اوراپن نابائغ لڑک ہے یا غیر مقروض تاجر غلام ہے رہن کا معاملہ کرنا ایما ہی ہو تا ہے جیما کہ خود ہے کوئی رہن کامعاملہ کرے (اور چو نکہ خود ہے رہن کامعاملہ کرنا جائز نہیں ہو تا ہے اس لئے ان دونوں ہے بھی رہن کامعاملہ کرنا جائز نہیں ہوگا): بعخلاف ابنه الکبیر النے: اس کے بر خلاف اگروصی نے اپنے بالنے بیٹے یا بالیے تاجر غلام کے پاس جو کہ مقروض بھی ہو نا بالنے کے مال کو رہن رکھا تو جائز ہوگا، کیونکہ وصی کو ان اوگوں پر دلایت حاصل نہیں ہوتی ہے، (ف: بیہ بات صرف وص کے رہن میں ہے): بعخلاف الو کیل بالبیع النے: برخلاف تیج کے و کیل کے کہ اگر اس نے اپنے بالغ بیٹے یاباپ یامقروض تاجر غلام کے ہاتھ فروخت کیا ہو (ف: تو تھ جائز نہیں ہوگی، کیونکہ تھ میں خسارہ و غیر سے فروخت کے احکام دیکھنے سے معلوم ہو تاہے کہ یہ جائز نہیں ہوگا)۔

لانه منهم فیه: کیونکه ان لوگوں کے ہاتھ فروخت کرنے سے بڑے کے وکیل پر تہمت لازم آجاتی ہے، اس بناء پر کہ شاید اپی قربت کی بناء پر کم دام کے ساتھ فروخت کر دیا ہو: ولا تھمۃ فی الموھن اٹنج: گران لوگوں کے پاس رہن کے طور پرر کھنے میں کوئی تہمت لگ سکتی ہے، کیونکہ رہن کا صرف ایک ہی تھم ہے دہ یہ ہے کہ فی الفور اس مال پر استیفاء کا قبضہ حاصل ہواور اگروہ ضائع ہوجائے، تومر تہن کی قیمت کے برابراس قرض میں سے کم ہوجائے۔

توضیح: کیا باپ یااس کا وصی اپنے جھوٹے لڑکے کا مال خود اپنے پاس یاد وسرے جھوٹے لڑکے کا مال خود اپنے پاس یاد وسرے جھوٹے لڑکے کے پاس رئین رکھ سکتا ہے، حالا نکہ اس طرح ایک ہی شخص کا رائین اور مرتہن دونوں ہونالازم آتا ہے، کیاا پنے بڑے لڑکے کے مال کو اس کا باپ یااس کا وصی یااس کا وکیل اپنے پاس رئین رکھ سکتا ہے، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ، دلا کل مفصلہ

وان استدان الوصى لليتيم فى كسوته وطعامه فرهن به متاعا لليتيم جاز لان الاستدانة جائزة للحاجة والرهن يقع ايفاء للحق فيجوز وكذلك لو اتجر لليتيم فارتهن اورهن لان الاولى له التجارة تشميراًلمال اليتيم فلا عبد بدا من الارتهان والرهن لان ايفاء واستيفاء واذا رهن الاب متاع الصغير فادرك الابن ومات الاب ليس للابن ان يرده حتى يقضى الدين لوقوعه لازما من جانبه اذتصرف الاب بمنزلة تصرفه بنفسه بعد البلوغ لقيامه مقيا مه ولو كان الاب رهنه لنفسه فقضاه الابن رجع به فى مال الاب لانه مضطرفيه لحاجته الى احياء ملكه فاشبه معير الرهن وكذا اذا هلك قبل ان يفتكه لان الاب يصير قاضيا دينه بماله فله ان يرجع عليه .

ترجمہ: ۔ اگر وصی نے بیٹیم کے کھانے یا کپڑے کی ضرورت پوری کرنے کے لئے سامان یعنی غلہ اور کپڑاو غیر وادھار خریدا پھر اس کے عوض بیٹیم کا کوئی سامان ربین رکھ دیا تو جائز ہوگا، کیونکہ ضرورة ادھار لینا جائز ہے، اور ربین کامطلب حق کو پورا کردینا، (ایفاء حق) ہوتا ہے، البذار بین رکھتا بھی جائز ہے: و گذلك لو اقتجر الغ: ای طرح اگر وصی نے اس بیٹیم کے لئے كار وبار كيااور معاملات کے در ميان بچھ ربین ليايار بین رکھ ديا توبيہ جائز ہوگا، كيونکہ وصی کو بیٹیم کے مال بیس اس نيت سے تجارت كرنا كہ اس بیٹیم كابڑ ھتارہ ہافضل ہے، لبذا ضرورت ہے مجبور ہوكر بھی ربین لیمااور بھی ربین بیس دینا پڑتا ہے، كيونکہ اس بین كرنا كہ اس بیٹیم كابڑ ھتارہ ہافضل ہے، لبذا ضرورت ہے مجبور ہوكر بھی ربین لیمااور بھی ربین بیس ادھار بی خرید و فروخت كرنا ہوتا ہے، پھر بھی مال کور بین بیس لینے اور بھی ربین بیس رکھنے کی بھی مجبوری ہو جاتی ہے، چنا نچہ اگر بہت زیادہ نفع کے ساتھ کوئی بال ادھار بی فروخت كيا اور نفذ نہیں مگر ربین ليا اس طرح بھی خريداری بیس بھی ہو سكتا ہے، اس لئے ان عام باتوں كا جائز ہونا فروزی ہوائی۔

وافا دھن الاب النے: اور اگر باپ نے اپنے جھوٹے لڑے کامال رہن میں رکھااور کھے دنوں بعد وہ لڑکا بالغ ہوا، بھر باپ مرگیا تواس میٹے کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ اپناسامان مرتمن سے واپس مانگ لے یہاں تک اس سے لیا ہوا قرض اسے واپس کردے، کیو نکہ یہ رہن اس کی طرف سے لازم ہو چکا ہے، اس طرح اگر باپ ابھی زندہ بھی ہو تب بھی وہ لڑکا قرض اوا کئے بغیر واپس نہیں لے سکتا ہے: و لمو سکان الاب النے: اور اگر باپ نے لڑکے کے مال کوا پی ذاتی ضرورت میں رہن کیا، پھر لڑکے نے بالغ ہو کر رہن کا قرض اوا کر دیا تو یہ اس کی طرف سے احسان نہیں ہوگا بلکہ وہ اس رقم کو باپ کے مال سے وصول کر سکتا ہے، البت اس کے مربی کے بعد ترکہ میں سے اپنا حصد یائے گا، کیونکہ بیٹا اپنا مر ہون مال واپس لینے پر مجبور ہے، ایسانہ کرنے سے اس کامال مر ہون

ضائع ہو جائے گا،اس لئے یہ ایک ایسے مختص کی طرح ہو گیا جس نے عاریة رہن دیا ہو، (ف:اس لئے زید نے خود ہی قرض کی رقم اداکر کے مر ہون کنگن مرتمن سے واپس لے لیا، توبیہ واپس لینا شاہد کا خالد پر احسان یا تمرع نہیں ہو گا کیونکہ وہ تو اپنازیور واپس منگوانے پر مجبور تھاالیانہ کرنے سے زیور ضائع ہو سکتا تھا،اگر جہ خالد نے اسے واپس لینے کے لئے نہیں کہا تھا، پھر جب بھی ہو خالد سے اپنی رقم واپس لے سکتا ہے،اس طرح سے اس لڑکے کا تبھی تھم ہوگا )۔

و سحدا اذا هلك النع: اى ظرح اگر رئن چیزانے سے پہلے وہ مال مر ہون ضائع ہوگیا ہوجس کی بنا پر یہ کہا جائے گاکہ گویام تہن نے اپناحق (قرض) وصول کرلیا، تو بھی یہ بیٹا باپ کے مال سے مر ہون کی رقم واپس لے گا، اس لئے کہ باپ نے اپنا قرض اپنے بیٹے کے مال سے اداکیا ہے، اس لئے بیٹے کو یہ حق ہوگا کہ دہ اپنے باپ سے اپناحق واپس لے، البتہ شرط یہ ہوگ کہ باپ نے صرف اپنے قرضہ کے لئے بیٹے کا مال رئن کیا ہواس لئے کہ اگر دو سری صورت ہو تو اس کا تھم ابھی آتا ہے)۔
توضیح: ۔ کیاوصی اپنے بیٹیم کی ضرور تیس پوری کرنے کے لئے خود بیٹیم کے مال کور بمن رکھ کم اس کور بمن رکھ مال کور بمن رکھ مال کور بمن رکھ سکتا ہے، اور کیا اس بیٹیم کے مال کو بروصانے کی غرض سے اس کے مال سے تجارت کر سکتا ہے، اور اس سلسلہ میں اس کے مال کور بمن رکھ سکتا ہے، باپ نے مال کور بمن رکھ سکتا ہے، باپ نے جیموٹے بیٹے کے مال کور بمن رکھا بچر وہ مرگیا تور بمن کس مال سے کس طرح واپس لیا جائے، مسائل کی تفصیل، تھم ، دلائل مفصلہ جائے، مسائل کی تفصیل، تھم ، دلائل مفصلہ جائے، مسائل کی تفصیل، تھم ، دلائل مفصلہ

ولو رهنه بدين على نفسه وبدين على الصغير جاز لا شتماله على امرين جائزين فان هلك ضمن الاب حصته من ذلك للولد لا يفائه دينه من ماله بهذا المقدار وكذلك الوصى وكذلك الجد اب الاب اذالم يكن الاب او وصى الاب ولو رهن الوصى متاعاً لليتيم فى دين استدانه عليه وقبض المرتهن ثم استعاره الوصى لحاجة اليتيم فضاع فى يد الوصى فانه خرج من الرهن وهلك من مال اليتيم لان فعل الوصى كفعله بنفسه بعد البلوغ لانه استعاره لحاجة الصبى والحكم فيه هذا على ما نبينه ان شاء الله تعالى والمال دين على الوصى معناه هوالمطالب به ثم يرجع بذلك على الصبى لانه غير متعد فى هذه الاستعارة اذ هى لحاجة الصبى ولو استعاره لحاجة نفسه ضمنه للصبى لانه متعد اذ ليس له ولاية الاستعمال فى حاجة نفسه .

ترجمہ:۔اوراگرباپ نے جھوٹے لڑے کے مال کواپن ذاتی قرضہ اور ایسے قرضہ میں بھی جواس بچے پر لازم آتا ہور ہن میں رکھ دیا تو بھی جائز ہوگا، کیونکہ یہ رہن ایس دو وجول پر رکھا گیا ہے جن میں سے ہر ایک جائز ہے (ف:اس کے علاوہ کوئی میں رکھ دیا تو بھی جائز ہوگا، کیونکہ یہ رہن ایس کے دوسری وجہ ممانعت کی بھی نہیں ہے، لہٰذا تھم نہ کوراپی جگہ پر باقی رہ گیا،اس کی مثالی صورت یہ ہوگی کہ مثلاز یدنے بکر سے اپنی خاص ضرورت کے لئے بکر سے سورو پے قرض لئے ، خاص ضرورت کے لئے مزید سورو پے قرض لئے ، پھر ان دونوں قرضوں کے سلسلہ میں بکر نے اس جھوٹے لڑکے خالد کی زمین یا سونے کا کٹنن وغیرہ اپنی پاس رہن رکھ لیا تو یہ رہن جائز ہوگا،اب اگر اس زمین یا کئن کی قیمت دوسورو پے پاری کے خالد کی زمین یا سونے کا کٹنن وغیرہ اپنی کی قیمت دوسورو پے پاری کی قریب ہو)۔

فان هلك ضمن الاب المع: اوراگر اتفاقاده مر ہون كنگن ضائع ہو گيا تو باپ نے جوسور و پے اپنی ذات كے لئے تتے ،ان كا وہ ضامن ہو گا يعنی دہ اسے اپنے بيٹے كو اداكر ہے گا، كيونكہ اس نے اپنا قرض سور د پے اى لڑكے كے مال ہے لے كر اداكئے تتے: وكذلك الموصى المع: اور وصى كے مسئلہ بيں ہمى يمى حكم ہے، (ف: يعنی اگر وصى نے بيتيم كے مال كور بهن ركھا ہو پھر بيتيم بالغ ہو گيا تو دہ اپنے اس مال كو مرتہن سے اس وقت واپس لے سكتا ہے، كہ اس كا قرض پہلے اداكر دے، جيساكہ باپ كی صورت میں بیان کیا گیا ہے، عن، اور اب میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ وصی کار بن صرف ای صورت میں باپ کے مثل ہوگا کہ وصی کار بن میں بیان کیا گیا ہے، عن، اور اب میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ وصی کار بن صرف ہوا ہو، جیسا کہ اس کی صور تیں اور پر بیان کی جاچکی ہیں،
کیونکہ جن صور تول میں ولی کا تصرف جائز نہ ہو پھر بھی وہ تصرف کردے تو وہ وصی ایک عاصب کے حکم میں ہوگا، (یہ بات اس کے دکھ گئی ہے کہ اگر باپ یاوصی بچہ کے مال میں خصب کرے تو وہ اس کے مال کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے، جیسا کہ کتاب الا قرار کی روایت میں اس کا آئندہ بیان آئے گا) اور مرتبن عاصب الغاصب کے مرتبہ میں ہوگا، اس میں پچھ مزید تفصیل ہے، م)۔

و کذالك الحداب الاب المنح: اسى طرح دادالین باپ كاباپ بھی ہوگا جبکہ باپ اس كاو صى نہ ہو، (ف : لین اگر باپ زندہ نہ ہواں كاكوئى وصى بھى نہ ہو تو داد لین باپ كاباب اس لا كے كہ باپ كے حكم ميں ہوگا، اس طرح ہے كہ اگر دادانے اپنے نابالغ ہو گيا تو دہ اپناال مر تبن ہے اسى د تت اور اس صورت نابالغ ہو گيا تو دہ اپناال مر تبن ہے اسى د تت اور اس صورت ميں واپسى لے سكتا ہے، جبكہ مر تبن كا قرض اداكر دے كيو نكہ بيد دادااس مسئلہ ميں پوتے كے قائم مقام مانا جائے گااس طرح كه گويا خودال جھوٹے لاكے حالے بالغ ہونے كے بعد اپنامال رئين ركھا ہے)۔

ونو رهن انوصی متاعا النع: اوراگروصی نے یتیم کے سلمان کوایے قرضہ کے سلسلہ میں رہن کیا جواس نے ای یتیم ہی ضروریات پوری کرنے کے لئے لیا تھا، اور مرتبن نے اس مر ہون پر قبضہ کرلیا، اس کے بعد ای وصی نے اس مرتبن سے اس مربون کواپی ضرورت سے عاریۃ واپس لیا گرائی وصی کے قبضہ میں آنے کے بعد وہ ضائع ہوگیا تو وہ مال اس وقت رہن کے حکم سے نکل گیا، البذاوہ اب مرتبن کا نہیں بلکہ ای وصی کامال ہو کر ضائع ہوا، کیو نکہ وصی نے جو اسے واپس لیا ہے وہ اس عاریۃ لیا ہے یہ ایسا ہوا گویا کہ اس یتیم کی ضرورت کے لئے گویا کہ اس یتیم نے ابوغ کے بعد مرتبن سے واپس لیا ہو، کیو نکہ وصی نے جو اسے واپس لیا ہے وہ اس عیم کی ضرورت کے لئے لیا ہے، ایکی صورت میں یہی حکم ہو تا ہے جو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ اس مسئلہ کو ہم انشاء اللہ آمندہ پھر بیان کرینگے، (ف: یعنی نقر یف فی الربن کی عاریۃ دیاوہ رابن کے پاس ضائع ہو گیا تو تعربی ضائع ہو نا ہو کہ اس کے رابن کو عاریۃ دیاوہ رابن کے پاس ضائع ہو گیا تو مدت میں ضائع ہو نا ہو کہ وہ اس کے رابن کو عاریۃ دیاوہ رابن کے پاس ضائع ہو گیا تو تعربی موان سے مرہون کے ضائع کی صورت میں وہ ضائع ہو جاتا ہے اس لئے وصی نے جبکہ میم ہی کے لئے اسے چو نکہ خود اس طرح کرنے ہے مرہون کے ضائع کی صورت میں وہ ضائع ہو جاتا ہے اس لئے وصی نے جبکہ میم ہی کے لئے اسے عاریۃ لیا تھا تو یہی ہوگا کہ اس بیتیم ہی کامل ضائع ہو ابرا آخر مر تہن کا قرض بدستور باتی روگیا )۔

والممال دین النے: اور مراتبن کامال ای وصی پر قرض رہا، یعنی اگر چہ یتیم خود اس کاؤمہ دار ہوگا گر اولا مرتبن کا تعلق اور
الس کے مطالبہ کا حق ای وصی ہے ہوگا، (ف: اور اس جملہ کے معنی یہ خمیں ہوں گے کہ عاربیۃ مال لینے کی وجہ ہے وصی ہی
مرتبن کے مال کا ضامن ہوگیا ہے بلکہ اس جملہ کی معنی ہیریں کہ جیسے کہ ربس سے پہلے وصی کے معاملہ کی وجہ ہے قرضہ کا مطالبہ
وصی سے تھا اس طرح اب بھی اسی سے مطالبہ کا حق باتی رہے گا): فہم ہو جع بذلك النے: پھر وصی سے مرتبن کا مطالبہ رہے
ہوئے وہ وصی اس مال کو اس بیتیم سے مانگ لے گا، کیو نکہ وصی نے مرتبن سے عاربیۃ مال والیس لے کر ظالمانہ ناجائز حرکت نہیں کی
تھی چو نکہ اس نے اس بیتیم کی ضرورت پوری کرنے کے لئے واپس لیا تھا (ف: اور الیس ضرورت کے موقع پر وصی کو مال عاربیۃ
لینے کاحق شرعا ہو تا ہے )۔

ولو استعادة لمحاجة نفسه المع: اوراگراس وصى نے مال مر ہون کو خاص ابنی ضرورت کے لئے مر تہن ہے عاریۃ لیا پھر وہ ہلاک ہو گیا تو مرتہن کا قرض پہلے ہی کی طرح ہاتی رہ جائے گا،اس لئے وہ بیتیم ہے وصول کرے گا، لیکن وہ وصی ہی اس بیتیم کاضامن ہوگا، کیونکہ اس وصی نے اپنی خاص ضرورت کے لئے مال مر ہون عاریۃ لئے کر زیادتی کی ہے،اس لئے کہ اسے یہ حق نہیں تھاکہ اس مال کواپی ذاتی ضرورت میں استعال کرے۔ توضیح۔ اگر باپ یاو صی نے اپنے چھوٹے لڑ کے یا بیٹیم کے مال کواپنی ذاتی ضرور تاوراس لڑکے کی خاص ضرورت کے اخراجات کے سلسلہ میں رہن رکھ دیااور وہ مرتبن کے پاس ہلاک ہو گیااوراگر بہی صور تیں وادا کے ساتھ پیش آئی ہوں، اگر وصی نے بیٹیم کی ذاتی ضرور تول کے لئے اس کا مال رہن پر رکھ دیا، اور مرتبن نے اس پر قبضہ بھی کرلیا، پھر وصی نے اس مال کواپنی خاص ضرورت کے لئے مرتبن سے عاربیۃ واپس مانگ لیا، اور اس پر قبضہ بھی کرلیا، پھر قبضہ بھی کرلیا، کیمروہ ضائع ہوگیا، مسائل کی تفصیل، تھم، دلائل مفصلہ

ولو غصبه الوصى بعد ما رهنه فاستعمله لحاجة نفسه حتى هلك عنده فالوصى ضامن لقيمته لانه متعد فى حق المرتهن بالغصب والاستعمال وفى حق الصبى بالاستعمال فى حاجة نفسه فيقضى به الدين ان كان قد حل فان كانت قيمته مثل الدين اداه الى المرتهن ولا يرجع على اليتيم لانه وجب لليتيم عليه مثل ما وجب له على اليتيم فالتقيا قصاصا وان كانت قيمته اقل من الدين ادى قدر القيمة الى المرتهن وادى الزيادة من مال اليتيم لان المضمون عليه قدر القيمة لا غير وان كانت قيمة الرهن اكثر من الدين ادى قدر الدين الى المرتهن والفضل للمضمون عليه قدر الدين فالقيمة رهن لانه ضامن للمرتهن بتفويت حقه المحترم فتكون رهنا عنده ثم الماتهن وان كان الجواب على التفصيل الذى فصلناه.

ترجمہ: اگر وصی نے بیٹیم کے مال کو مرتبن کے پاس رہن رکھ کر اسے دوبارہ غصب کر کے اپنے پاس لے لیا اور ذاتی معرف میں لاکر اسے ضائع کر دیا تو وہ وصی اس مر ہون کی قیمت کا ضامن ہوگا، کیو نکہ اس نے مرتبن کے ساتھ دو طرح کی زیادتی کی ہے، (۱) غصب کر کے قیضہ کر لیا اور (۲) اسے اپنی ذاتی ضرور توں میں استعال بھی کیا، اور اس نابالغ کے حق میں اس طرح سے زیادتی کی کہ اس کے مال کو اپنی ذاتی ضرور توں میں استعال کر لیا لہٰذا وہ اس مال مرہون کی قیمت کا ضامن ہوگا، اس لئے قرض کی ادائیگی کی مدت آنے ہے مال تا وال لیعنی اس مال کی قیمت دے کر مرتبن کا قرض اوا کرے (ف: اور اگر اس کا وقت نہ آیا ہو تو قرضہ اور قیمت کے در میان اس طرح حماب ہو تو قیمت دے گر، جس کی تفصیل آتی ہے، پس اگر اور ایگی کا وقت آگیا ہو تو قرضہ اور قیمت کے در میان اس طرح حماب کرنا ہوگا گیا۔

فان کانت قیمته المع: پس اگراس مر بون کی قیمت قرضہ کے برابر یعنی مر تهن کا قرضہ اور مر بون کی قیمت دونوں برابر بعنی مر تهن کا وصی بدیوری قیمت مر تهن کواداکردے لیکن بیتم سے کچھ ندلے کیونکہ بیتم کا وصی پراتابی واجب ہواہے، جتنا کہ وصی کا میتم پرواجب ہواہے، اس کئے دونوں کے حقوق برابر ہوگئے یا مقاصہ ہوگیا): وان کانت قیمته اقل المغ: اور اگر مر ہون کی قیمت قرضہ کی بہ نسبت کم ہو تووصی ضانت کی وجہ سے اس کی پوری قیمت اداکردے پھر جو قرضہ باتی رہ جائے وہ بیتم کے مال سے اداکردے ، کیونکہ اس وصی پر صرف اتن ہی صانت ہے جتنی اس مر ہون کی قیمت اس سے زیادہ اس پر لازم نہیں ہے۔

وان کانت قیمة الوهن المع: اور اگر رہن کی قیمت قرضہ سے زائد ہو تو مرتہن کواس کے قرضہ کے برابر اوا کروے، اور اس سے جو فاضل نے جائے، وہ بیٹیم کی ملکیت ہوگی (ف: یہ تفصیل اس صورت میں ہوگی کہ مرتہن کو قرضہ اوا کر دینے کاوفت آگیا ہو): وان کان لم بعدل اللدین المع: اور اگر قرض کی اوائیگی کاوفت نہ آیا ہو تو مر ہون کا تاوان کی جو قیمت وصی پر لازم ہوتی ہو وہ اکیا مرتہن کے پاس میتا ہے گر وصی نے چو نکہ اس سے وائیں ہو وہ اکیا مرتبن کے پاس بطور رہن رہے گی، کیونکہ رہن تواصل میں مرتبن کے پاس ہتا ہے گر وصی نے چو نکہ اس سے وائیں لے کر کچھ زیادتی کر دی ہے، اور مرتبن کے محترم حق کو ضائع کردیا ہے، اس لئے وصی اس کا ضامن ہوا اور اب اس مر ہون کی

قیت جواصل میں مر ہون کی قائم مقام ہے وہ لوٹ کر مر تہن ہی کے پاس پہنٹج جائے گی، پھر جب قرض کی ادائیگی کاوقت آئے گاتواس کی تفصیل ہے اس کا تھکم ہو گاجو ہم نے او پر بیان کر دی ہے۔

توضیح: ۔ اگروصی نے بیتم کے مال کومر تهن کے پاس رکھ کراس سے دوبارہ غصب کر کے لئے لیااور ذاتی مصرف میں لا کرا سے ضائع بھی کردیا، اگر مر ہون کی قیمت قرضہ کی قیمت کے برابریااس سے ذاکدیااس سے کم ہو، تومسائل کی تفصیل، تھم، دلائل

فاذا هلك في بده المخ اورجب الن دونول ميں سے كى في قضد ميں مر ہون ضائع ہو جائے تووہ مرتبن كاضائن ہوگا، وفي الله في بده المخ اور جب الن دونول ميں سے كى قبل المخ اور مرتبن اس رقم كو الن سے لے كر اگر قرض كى ادائيگى كاوقت ہو گياتواسے اپنے قرض ميں منہاكر لے گاياد صول كر لے گا،اوروضى نے جو بچھ تاوان مرتبن كوديا ہے،وہ اس صغير كے مال سے واپس لے گا كيونكه اس نے اس صغير كے حق ميں كسى طرح كى كوئى زيادتى يا ناجائز قرچ نہيں كيا ہے،اس نے جو بچھ ہمى فرچ كيا ہے، اس نے جو بچھ الله عند اور اگر قرض كى اور الله قل كو اس كے كام ميں فرچ كيا ہے،وان كان لم يعل النے :اور اگر قرض كى اوائيگى كاوقت نه ہوا ہو تو اس تاوان كامال مرتبن كے پاس بى وقت أُجانے تك كے لئے بھر رئين رہے گا اس كے بعد مرتبن اس ميں ہے اپنا حق وصول كر لے گا،اس كے بعد وہ وصى اس تاوان كى رقم كو يتيم كے مال ہے نكال لے گا، جس كى دليا و پر گذر چكى ہے، (ف: كہ اس نے اس يتيم كے مال ميں كى قتم كى زيادتى نہيں كى ہے، بلہ جو بچھ بھى فرچ كيا ہے، اس ك

توضیح : اگروصی نے مال مر ہون کو مر تہن سے غصب کرلیا پھراسی بیتم کی ضرور تول میں اس میں سے خرج کیا پھروہ مر ہون اس میتم کے قبضہ میں رہتے ہوئے ضائع ہو گیا، قرض

## کیادائیگی کاوفت آیا ہویانہ ہو، مسائل کی تفصیل ،احکام ، دلائل مفصلہ

قال ويجوز رهن الدراهم والدنا نير والمكيل والموزون لانه يتحقق الاستيفاء منه فكان محلا للرهن فان رهنت بجنسها فهلكت هلكت بمثلها من الدين وان اختلفا في الجودة لانه لا معتبر بالجودة عند المقابلة بجنسها وهذا عند ابي حنيفه لان عنده يصير مستوفيا باعتبار الوزن دون القيمة وعندهما يضمن القيمة من خلاف جنسه وتكون رهنا مكانه وفي الجامع الصغير قان رهن ابريق قضة وزنه عشرة بعشرة قضاع فهو بما فيه قال رضي الله عنه معناه ان تكون قيمته مثل وزنه او اكثر هذا الجواب في الوجهين بالاتفاق لان الاستيفاء عنده باعتبار الوزن وعندهما باعتبار القيمة وهي مثل الدين في الاول وزيادة عليه في الثاني فيصير بقدر الدين مستوفيا فان كانت قيمته اقل من الدين فهو على الخلاف المذكورلهما انه لا وجه الى الاستيفاء بالوزن لما فيه من الضرر بالمرتهن ولا الى اعتبار القيمة لانه يؤدي الى الربوا فصرنا الى التضمين بخلاف الجنس لينتقض القبض ويجعل مكانه ثم يتملكه وله ان الجودة ساقطة العبرة في الاموال الربوية عند المقابلة بجنسها واستيفاء الجيد بالردي جائز كما اذاتجوز به وقد حصل الاستيفاء بالاجماع ولهذا يحتاج الي نقضه ولا يمكن نقضه بايجاب الضمان لانه لا بدله من مطالب ومطالب وكذا الانسان لا يضمن ملك نفسه وبتعذر التضمين يتعذر النقض وقيل هذه فريعة ما اذا استوفى الزيوف مكان الجياد فهلكت ثم علم بالزيافة وهو معروف غير ان البناء لا يصح على ما هو المشهور لان محمداً فيها مع ابي حنيفةً وفي هذا مع ابي يوسفٌ والفرق لمحمد انه قبض الزيوف ليستوفي من عينها والزيافة لا تمنع الاستيفاء وقد تم بالهلاك وقبض الرهن ليستوفي من محل اخو فلا بدمن نقض القبض وقد امكن عنده بالتضمين ولو انكسر الابريق ففي الوجه الاول وهو ما اذا كانت قيمته مثل وزنه عند ابي حنيفة وابي يوسفُ لا يجبر على الفكاك لانه لا وجه الى ان يذهب شير من الدين لانه يصيرقاضيا دينه بالجودة على الانفراد ولا الى ان يفتكه مع النقصان لما فيه من الضرر فخيرناه ان شاء افتكه بمافيه وان شاء ضمنه قيمته من جنسه او خلاف جنسه وتكون رهنا عند المرتهن والمسكور للمرتهن بالضمان وعند محمد ان شاء افتكه ناقصا وان شاء جعله بالدين اعتبارا لحالة الانكسار بحالة الهلاك وهذا لانه لما تعذر الفكاك مجانا صار بمنزلة الهلاك وفي الهلاك الحقيقي مضمون بالدين بالاجماع فكذا فيما هو في معناه قلنا الاستيفاء عند الهلاك بالمالية وطريقه أن يكون مضمونا بالقيمة ثم تقع المقا صة وفي جعله بالدين اغلاق الرهن وهو حكم جاهلي فكان التضمين بالقيمة اولى وفي الوجه الثالث وهو ما اذا كانت قيمته اقل من وزنه ثمانية يضمن قيمته جيدا من خلاف جنسه اور رديا من جنسه وتكون رهنا عنده وهذا بالاتفاق اما عندهما فظاهر وكذلك عند محمد لانه يعتبر حالة الانكسار بحالة الهلاك والهلاك عنده بالقيمة وفي الوجه الثاني وهو ما اذا كانت قيمته اكثر من وزنه اثني عشر عند ابي حنيفةً يضمن جميع قيمته وتكون رهنا عنده لان العبرة للوزن عنده لا للجودة والردائة فانكان باعتبار الوزن كله مضمونا يجعل كله مضمونا وانكان بعضه فبعضه وهلما لان الجودة تابعة للذات ومتي صارالاصل مضمونا استحال ان يكون التابع امانة وعند ابي يوسف يضمن خمسة اسداس قيمته وتكون خمسة اسداس الا بريق له بالضمان وسدسه يفوز حتى لا يبقى الرهن شائعا ويكون مع قيمة خمسة اسداس المكسور رهنا فعنده تعتبر الجودة والرداء ة وتجعل زيادة القيمة كزيادة الوزن كان وزنه اثنا عشر وهذا لان الجودة متقومة في ذاتها حتى تعتبر عند المقابلة بخلاف جنسها وفي تصرف المريض وان كانت لا

تعتبر عند المقابلة بجنسها سمعا فامكن اعتبارها وفي بيان قول محمد نوع طول يعرف في موضعه من المبسوط والزيادات مع جميع شعبها.

ترجہ :۔ قدوریؒ نے فرمایے کہ رہن میں یہ چزیں بھی رکھی جاستی ہیں، یعنی دراہم ودنا نیر اورنا نے اور تولے جانے والے سامان، اس کی ولیل یہ ہے کہ الن چزوں میں سے ہرا کیا ہے جن وصول کیا جاسکت ہے ، اس لئے یہ چزیں بھی رہن میں رکھے جانے کا کتی ہو نمیں، (ف:اس میں کیل سے وہ چزیں ہم راد ہیں جن کا کیل یعنی ناپ سے اندازہ کیا جاتا ہے، جیسے گہوں و غیر ہ، اور وزن سے مرادوہ چزیں ہیں جن کی مقد ارکااندازہ وزن کر کے کیاجاتا ہے، اگر چہ در ہم ودینار بھی وزنی چزوں میں شامل ہیں گراس جگہ ان کے علاوہ دوسری چزیں ہیں مراد ہیں، در ہم ودینار ایس چزیں ہیں کہ ان سے بعض مواقع میں قرض کا لین دین کرناجائز ہے لیکن بعض الی سے بھی مواقع ہیں جن مراد ہیں، مراز ہیں، ہوائز ہیں ہی ہو جانے کا کرناجائز ہیں ہی ہو جانے کا ان ایس کی والیس کرنے کا کراوہ ہوں اور ہی مور تول کے مختلف ہو جانے کی اس طرح سے این اس طرح سے پیدا ہوتی ہیں، پر مون اپنی کو والیس کرنے کا سے ان کے اور ہون پر ہو جاتے ہیں، کیونکہ صور تیں ہی ہو جانے کہ اس طرح سے بیدا ہوتی ہیں، سونا جاند کی عوض پر ہون پر کی مور تول کے مختلف ہو جاند کی ہوئی ہی ہون ہون ہوں ہی ہو جانے ہیں، کیونکہ صور تیں کی جو ان میں ہوئی ہی ہوں اختلاف ہوگا یا ہراہری ہوگی، اس طرح مر ہون ہوں کے مقابلہ میں مر ہون پر ہون کے مقابلہ میں اختلاف ہوگا یا ہراہری ہوگی، اس طرح مر ہون کی حور کے اور کھوئے کہ ہونے میں اختلاف ہوگا یا ہراہری ہوگی، اس طرح مر ہون کے مول کی ہوئی ہوگی، گران میں تیست یا کھرے کھوئے و غیرہ کا اعتبار نہیں ہوگا، کہی ضائع ہونے کی صورت میں وزن کے اعتبار سے ان کی وصولی ہوگی، گران میں تی ہوئی کے مونے و غیرہ کا اعتبار نہیں ہی ہوگی، اس کا بیان یہاں سے شروع کیا جارہے کے۔

معناه ان تكون قيمته المخ: فدكوره جمله كامطلب يه ہوگاكه اس لوٹے كى قيت اتن بى ہوجتنى كه اس كاوزن ہے يااس سے معناه ان تكون في ماس صورت ميں خواه بھى زائد ہو، (ف: اس لئے اگر دونول بى برابر تووزن كى برابرى كى دجہ سے قيمت كى بھى برابرى ہوجائے كى، اس صورت ميں خواه

د ونوں کے وزن کا عتبار کیا جائے یا قیمت کا عتبار کیا جائے دونوں کا حکم ایک ہی ہوگا،اور اگر قرض کے مقابلہ میں اس لوٹے کی قیمت زیادہ ہو توو ہ زیادتی مرتمن کے پاس لمانت کی حالت میں رہتے ہوئے ہلاک سمجھی جائیگی، لینی مرتمن اس کی اوائیگی کاذمہ دار نہیں ۔ رہے گا۔

لهما انه لا وجه النے: اور صاحبین کی دلیل ہے کہ وزن کے اعتبارے پورا حق وصول کرنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا ہونے ہے مرتبن کا نقصان ہوگا، ای طرح ہے جنس کی قیمت کا عتبار کرنا بھی ممکن نہ ہوگا کیونکہ ایساہونے سے بیاج اور سودیائے جائے گی، ای لئے ہم نے جنس بدل کر یعنی ظان جنس ہے تاوان لازم کرنے کے لئے کہا ہے، تاکہ مرتبن کی بہلی وصولی ختم ہو اور ظان جنس قیمت مر ہون کے قائم مقام ہوجائے اس کے بعد مرتبن اپنی ملکیت حاصل کرلے، (ف: تو الیاہونے سے مرتبن کا نقصان بھی نہ ہوگا، اور سودی معاملہ بھی نہ ہوگا، اور راہن بھی اپنی بالیت وصول کرے گا): وله ان الیجو دہ النے: اور امام اعظم کی دلیل ہے کہ اصول کے مطابق جب سودی بالوں میں جب کی مال کا مقابلہ اس جنس ہوتواس الی وصول کر ناجائز ہوتا ہے، جیسے اگر میں ایجھے اور خراب مال ہونے کا اعتبار ختم ہوجاتا ہے، لیکن کھوٹے مال کے ذریعہ کھرے حق کو وصول کر ناجائز ہوتا ہے، جیسے اگر ایک محض کے سودر ہم کس پر باقی ہول اور قرض وار قرض خواہ نے دیکھ کر بھی احتراض میں جب سودی ہو گاکہ ہوتا ہوگا، ہو باتا ہے، لیکن یہال اب یہ دیکھناہوگا کہ ہی ہے تو کی وصولی ہو گیا تہیں تو ہم سے کہتے نوالیا کر تابال تفاق جائز ہوگا، ہو، لیکن یہال اب یہ دیکھناہوگا کہ ہوتا تھے تھی کی وصولی ہو گیا تہیں تو ہم سے کہتے جنس کے خات تو الیا کر تابال تفاق جائز ہوگا، ہو باتی ہے۔ بیک کہ مرہون کے ضائع ہوجانے کی صورت میں وصول ہوجاتی ہے۔

وقد حصل الاستیفاء النے: اس طرح بالاتفاق مر تمن کا حق وصول ہوگیا، ای وجہ سے قبضہ کو ختم کرنے کی ضرورت ہوتی، (ف: اس لئے کہ صاحبین نے فرمایا تھا کہ پہلے کی وصولی کو ختم کرتے ہوئے و مسری جنس کا قبضہ وینا چاہئے، اوریہ بات تو پہلے سے معلوم ہے کہ مر ہون پر قبضہ کا مطلب اس کے ذریعہ حق وصول کرتا ہے، لبندا وصول اور قبضہ وونوں پایا گیا، اب یہ کہتا کہ اس قبضہ کو کا لعدم کر دینا چاہئے، تو یہ بات اس طرح سے غور طلب ہے): و لا بمکن نقصہ النے: کہ اس پر تاوان لازم کر کے اس کے قبضہ کو ختم کرنا ممکن نبیں ہے، کیونکہ تاوان لازم کرنے کے لئے ان دوباتوں کا ہونا ضروری ہے، (۱) تاوان کا مطالبہ کرنے والا (۲) دوباتوں کا ہونا شیس ہوسکتا ہے، کیونکہ مطالبہ کرنے اس دائن کو نقصان ہو تا ہے، اور نقع کچھ بھی نہیں، ای طرح مر تہن بھی اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جب یہ تی علیہ بنایا جاچکا ہے تو وہی اب یہ تک کس طرح ہوسکتا ہے۔

و كذا الانسان النع الى طرح كوئى مخف بھى اپى واتى مكيت كى چيز كامنامن نہيں ہوسكا ہے، (ف : يعنى كوئى مرتبن خود ضامن نہيں ہوسكا ہے، كيونكداس كے قيضہ سے مربون كے ضائع ہوجانے كى صورت ميں بالاتفاق بى كہاجاتا ہے، كہ اس نے تو اپنا حق اس رہن کے ذریعہ پالیا ہے، اور مالک بھی ہوچکاہے، اس سے بیہ معلوم ہواکہ مرتبن کو کسی طرح ضامن تھہرایا نہیں جاسکتا ہے): ویتعذر النصمین المع: اور ضامن تھہرانے کو محال کہنے کی وجہ سے استیفاء کا ختم ہونا بھی محال ہوجائے گا، (ف:اس طرح کی دلیلیں وونوں فریقوں کی طرف ہے تھیں، لیکن بعض مشائ نے اس مسئلہ کواصل کامسئلہ تشکیم نہیں کیا ہے بلکہ یہ فرمایاہے کہ یہ ایک دوسرے مسئلہ کی فرع ہے، ای بناء پر مصنف صاحب ہدایہ نے فرمایاہے۔

قیل ہذہ فویعة النع کہ انجی اوپر ہیں رئن کاجومسلہ بیان کیا گیا ہے وہ ایک دوسر سے مسلہ سے ماخوذ مسلہ ہے،اس طرح سے کہ قرض دینے والے نے کھر سے سکے دیے گر قرض دار نے بعد ہیں کھوٹے سکے اس کو داپس سے اور وہ ضائع بھی ہو گئے،اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ مجھے تو کھوٹے سکے واپس سکے واپس سکے واپس سکے واپس سکے واپس سکے عقم کیا ہوگا تو وہ مشہور ہے، (ف. ایعنی یہ مسئلہ اپنے مسئلہ اپنے علماء میں مشہور ہے،اور اس بی کامبئلہ نکالا گیا ہے،اس طرح سے کہ ویناریادر ہم کس نے کھرے دی اور رئن میں کھوٹے رکھ لئے، پھر یہ رئن والے مرتبن کے پاس ضائع ہوگئے تواس مشہور مسئلہ کے مطابق اس مسئلہ میں بھی ائمہ کرام کا وجتماد مختلف ہے، لیکن ہمارے مصنف ہدائی نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا ہے کہ ریہ مسئلہ اس دوسرے مشہور سے مستنبط کیا میں کہ کو نکہ وہ مسئلہ بلاشبہ معروف ہے)۔

"غیق ان البناء لا یصع المنع: البنة اس مشہور مسئلہ پر موجودہ مسئلہ رہن کو دلیل میں بنیادی حیثیت ہے چیش کرنا سیح
نہیں ہے، کیونکہ امام محری اس مشہور مسئلہ میں امام ابو حذیقہ کے ساتھ جیں لیکن اس بن کے مسئلہ میں دہ امام ابو یؤسف کے ساتھ
ہیں، (ف: لبذا یہ مسئلہ پہلے مسئلہ کی شاخ یاس سے متفرع کس طرح ہوا، اگر معفر عہو تا توائمہ کرام کے در میان ان مسئلول میں
اختلاف کیوں ہو تا، الحاصل دونوں مسائل اپنی جگہ مستقل ہیں، اس لئے اس مسئلہ کی مزید وضاحت مثال ہے اس طرح ہوگی کہ
مر تہن نے پچھ کھرے در ہم دے کر رائبن سے کھوٹے در ہم لئے اور ان کو خرج کر ڈالا پھر اسے معلوم ہوگیا کہ وہ تو کھوٹے سکے
سخے توامام ابو حذیقہ کے نزدیک مرتبن کا قرض شم ہوگیا اور اب اسے پچھ بھی تقاضا کرنے کا حق باتی نہیں رہا، اور امام محد کا پہلا تول
ہمی بہی ہے، لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک ہے مرتبن اس رائبن کو پہلے سے وصول کئے ہوئے کھوٹے سکوں کے مثل تا وال دے،
اس کے بعد ابنا پوراحق قرض رائبن سے دصول کرلے، اور امام محد کا بھی بہی آخری قول ہے، اس مسئلہ پر بعض مشائع نے رئن

لین مصنف نے اس پر یا عتراض فر بایا کہ پہلے مسئلہ کس طرح متفرع ہو سکتا ہے، کیو نکہ مشہور مسئلہ بیں امام محد الم ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں، ک، لیکن اس شبہہ کا جواب یہ ہو سکتا ہے، کہ پہلے مشہور مسئلہ میں ہیں ہیں، لیکن قول اصح یہ ہو سکتا ہے، کہ مسئلہ رہن پہلے مشہور مسئلہ میں ہا تھ ہیں، لیکن قول اصح یہ ہے کہ مسئلہ رہن پہلے مشہور مسئلہ ہیں اور اب یہ سوال قول اول کے مطابق اما محد کے مشہور مسئلہ میں ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں اور رہن کے مسئلہ میں ابو یوسف اور رہن کے مسئلہ میں ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں اور رہن کے مسئلہ میں ابو یوسف کے ساتھ ہیں اور اب یہ ہے کہ امام محد نے دونوں مسئلہ میں فرق کیا ہے، اس طرح ہے کہ: والفرق لمحمد انه فیض کے ساتھ ہیں، توجواب یہ ہے کہ امام محد نے دونوں مسئلہ میں فرق کیا ہے، اس طرح ہے کہ: والفرق لمحمد انه فیض ان سکوں کے مزد کے فرد کی فرو ہو ہے ہے کہ اس مشہور مسئلہ میں حق دار نے کھوٹے سکوں پر اس نیٹ ہے تبدہ کیا تھا کہ ان سکوں کے عین سے اپنا حق وصول کر ہے، اس طرح ان کا کھوٹا ہو نا حق کی دصولی کے سلسلہ ہیں رکاوٹ نہیں ہے اور ان کے ضائع کرد ہے ہے حق پوراد صول ہو گیا، لیکن رہن کی صورت میں اس نے کھوٹے سکوں پر اس لئے قبلہ کیا تھا کہ کی دوسری چیز سائع کرد ہے ہے حق پوراد صول ہو گیا، گین رہن کی صورت میں اس نے کھوٹے سکوں پر اس لئے قبلہ کیا تھا کہ کی دوسری چیز سائع کرد یہ ہوں کر لے گاادر خاص ای مر بول ہے۔ وصول نہیں کرے گا، ای لئے اس پر سے اپنا قبلہ ختم کرد بنا ضروری ہوا، ادر امام محد کے نزد یک ضامی مان ان لینے سے اس ہوں ہے۔ وسول نہیں کرے گا، ای گئے اس پر سے اپنا قبلہ ختم کرد بنا ضروری ہوا، ادر اس محد کے نزد یک ضامی مان بان لینے سے اس ہے قبلہ کو ختم کرنا ممکن ہوتا ہے۔

﴿ فَ : وونول صور تول مِن قرق كاخلاصه بيه مواكمه مشهور مسئله مين قرض خواه نے جیتے در ہم وصول كئے ہيں وه اى نيت ہے \_

کہ ان بی ہے اپنا تق وصول کر لول گا، اور دبن کے مسئلہ میں مر تبن نے جتنے در ہموں پر بھند کیا ہے، وہ اس نہیت ہے نہیں کہ ان ہے ہا بنا تن وصول ہوگا، بلکہ ان کے ذریعہ اور دباؤے کی دومری چڑھے تن وصول کر لول گا، چھے کہ کوئی دومر امال رہ بن رکھ لیا ہو تا، لیکن اتفاقا کی حادثہ ہے یہ در ہم ضائع ہو گے اس لئے مجور اان بی کو مر ہون حقیق سمجھ لیا گیا تاکہ ذمہ ہے قرض ختم ہو جائے، پس دو صور تبن ہو قابی ہاں کہ جبور اہم نے مر تہن کا سر اس اس کو جبور این بی قیان کی جیسی قیمت ہو صول کیا جائے تو اس میں سود کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اس لئے مجور اہم نے مر تہن کا سر اس کو اس بات کاذمہ دار بناویا کہ وہ کسی دوسری جنس ہے اس کی قیمت نے کر اس پر سے قیمت مر ہون بان کر اس ہے باس لئے کہ اور یہ بات کیا معلوم ہو چی ہے کہ امام مجر کا آخری قول مشہور مسئلہ میں بھی امام ابو پوسٹ کے جیسا ہی ہے، اس لئے کر ان بن کو ضامن بنادینا ممکن کرنے اور یہ بات کہ کہ دائمن خود اس کا مطالبہ نہیں کرتا ہے، اس لئے کہ مطالبہ ہے اس کے کہ دائمن خود اس کا مطالبہ نہیں کرتا ہے، اس لئے کہ مطالبہ ہے اس کے کہ دائمن خود اس کا مطالبہ نہیں کی بیائے کہ دومرے اپنے بہت سے مسائل ہیں جن میں کرے سکول کی بجائے کھوٹے شعمان ہونے کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے، اس لئے کہ موافق ہو چکا ہے، الہذا بھی نہیں ہو گا، اور اب یہ سکول سے بھی حق وصول ہو جاتا ہے، اور وہ کہاں بھی رئین کے حکم کے موافق ہو چکا ہے، الہذا بھی تغیر نہیں ہو مطلوم ہو ناچاہے کہ انکہ کے دونوں طرف کے دلائل ہیں سے کسی بھی جانب دلیل واضح اور ترجے دینے کے لئے مفید نہیں ہو واللہ اللہ میں ہی جانب دلیل واضح اور ترجے دینے کے لئے مفید نہیں ہی واللہ تھی الی اعلی اعلی اعلی اس ہے۔

و لو انکسو الابویق النے: اور اگر مر ہون لوٹا مر تہن کے پاس ٹوٹ جائے تو پہلی صورت لیخی جب کہ اس لوٹے کی قیمت اس کے وزن کے برابر ہو قوامام ابو صغیۃ وابو یوسٹ کے نزدیک اس کے رابین کواب اس بات پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر تہن کا قرض اداکر کے اپنار بان واپس لے بلکہ اسے اس بات کا اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو اپنار بان واپس لے اور اگر چاہے تو اپنا ہون کا قرض کی جو نے کی تو امبد نوٹ کہ ہوئے کا تاوان وصول کرلے، کیونکہ اس لوٹے کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے مر تہن کا قرض کی جہ کے گوئ تو امبد نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے مر تہن کا قرض کی بوائد نو اس کے مقدار تو اپنی جگہ باقی رہ جائے اور صرف اس کی بناوٹ کے خراب ہونے سے ہی اس مر تہن کا قرض معاف یا کم جو جائے اور اس کے مقدار تو اپنی جگہ باقی رہ جائے اور صرف اس کی بناوٹ کے خراب ہونے سے ہی اس مر تہن کا قرض معاف یا کم جبور بھی ممکن نہیں ہو کہ سے ہر امر اس رابین کا نقصان ہو گا، پس چو نکہ یہ دونوں صور تیں ہی ممکن نہیں ہو سکتی ہیں جبور بھی کیا جائے، کیونکہ الیا کرنے سے سر امر اس رابین کا نقصان ہوگا، پس چو نکہ یہ دونوں صور تیں ہی ممکن نہیں ہو سکتی ہیں سکتی ہم نے رابین کو بیا اختیار دیا ہے کہ اگر وہ چاہے کو ایس لے اس کے ہم نے رابین کو بیا اختیار دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو جس تو اس کے بدلہ ہیں لوٹا مر جون ہون ہو ہا ہوں وہ دی سے ہوں دیا ہوئے کو اور مر تہن سے بالک کے سال کے ہم نے رابی میک مر ہون رہے گی اور مر تہن کیاں پہلے کی طرح اب بھی مر ہون رہے گی اور مر تہن کیاں پہلے کی طرح اب بھی مر ہون رہے گی اور مر تہن کیاں پہلے کی طرح اب بھی مر ہون رہے گی اور مر تہن کیاں پہلے کی طرح اب بھی مر ہون رہے گی اور مر تہن کیاں پہلے کی طرح اب بھی مر ہون رہے گی اور مر تہن کیاں پہلے کی طرح اب بھی مر ہون رہ ہون رہ بی اور مر تہن کیاں پہلے کی طرح اب بھی مر ہون رہ گی اور مر تہن کیاں پہلے کی طرح اب بھی مر ہون رہے گی اور مر تہن کیاں پہلے کی طرح اب بھی مر ہون رہ گی اور مر تہن کیاں پہلے کی طرح اب بھی مر ہون رہ گی اور مر تہن کیاں پہلے کی طرح اب بھی مر ہون رہ گی اور مر تہن کیاں پہلے کی طرح اب بھی مر ہون رہ بی گی اور مر تہن

و عند محمد آن شاء المنع: اورامام محر کے تزویک رائن کوائ بات کا اختیار ہوگا کہ اگر وہ جاہے تو اپنائوٹا ہوالوٹائی حالت میں واپس مانگ نے ، اوراس کا پورا قرض اواکر دے ، یا اگر جاہے تو قرض کے عوض وہی ٹوٹا ہوالوٹا مر تہن کو دیدے تا کہ وہی اس کا مالک بن جائے ، اور خود قرض سے نجات یائے ، یہ اس لئے کہ ٹوٹے ہوئے لوٹے کو بالکل ہر باد اور ضائع شدہ لوٹے پر قیاس کیا گیا ہے ، (حالا تکہ بالکل ضائع ہو جانے کی صورت میں مرتبن کے قرض کے ہرابر چیز ضائع مائی جاتی تھی ) جس کی وجہ یہ کہ جب رہ بن کو مفت میں چھڑ الینامحال ہوگیا، یعنی نقصان کا عوض دئے بغیر مرہون کو چھڑ اناممکن نہ ہو ، تو یہ نقصان ضائع ہونے کے جب رہن کو مفت میں جھڑ الینامحال ہوگیا، یعنی نقصان کا عوض دئے بغیر مرہون کو چھڑ اناممکن نہ ہو ، تو یہ نقصان ضائع ہو جانے کی صورت میں بالا تفاق وہ مرہون قرضہ کے مقابلہ میں ضائع سمجھا جاتا ہے ، لہذا یہی تھم موجود صورت میں بھی ہوگا، (ف: حالا تکہ رائین کو ٹوٹے ہوئے لوٹے کو واپس لینے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے اس

لتے مجبور آرائن ہی اسے اپنیاس رکھے گاء لہذااس کے ٹوٹ جانے سے جو کی آتی ہے دہ پورے کے ضائع کے علم ہوگی،اور جس طرح ضائع ہو جانے کی صورت میں نُورا قرض ذمہ سے ختم ہو جاتا ہے اس طرح سے اب بھی ہوگا)۔

قلنا الاستیفاء المنع: اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مرہون ضائع ہوجانے کی صورت میں اس میں ہے قرض کی وصولی اس میں ہے جو ض کی دوری ہے، وصولی اس مرہون کی الیت کے اعتبارے ہوتی ہے (ف: اس بناء پراگر مرہون کم قیمت کاہو تواس سے تھوڑی رقم منہا ہوتی ہے، اور باتی رقم مراہن اپنی طرف سے اواکر تاہے، لیس جب موجودہ مسئلہ میں لوٹے کاٹوٹ جانا ضائع ہونے کے تھم میں ہے تو قرضہ کی وصولی لوٹے کی مالیت کے اعتبار سے ہوگی): وطویقه ان بیکو ن المنع: اس کا طریق یہ ہوگا کہ وہ ٹوٹا ہوالوٹاء اس قیمت میں ضائت میں ہوگا جو اس کور ہن میں رکھنے کے وقت تھی، (ف: اور وہی رقم مرتبن کے ہاس ضائت میں جمع رہسیگی)۔

نم نقع المقاصة النے: مجردونوں میں مقاصہ (برابربرابر) ہوجائے گا، (ف: اس لئے قرض کے اگر دس درہم ہوں اور اس لوٹے کی قیمت بھی دس بی درہم ہوں تو دونوں میں برابری ہوجائے گا بینی کمی کا بھی دوسرے پر پچھ باتی نہیں رہے گا، جبکہ دہ لوٹا ابھی بھی موجود ہے، صرف دہ ٹوٹ کیا ہے ادر اس کی بناوٹ خراب ہوگئی ہے): و فی جعله بالمدین النے: اور اس لوٹ کو قرض کے مقابلہ میں ہمیشہ کے لئے اس طرح مر ہوئ کر دینا کہ را بن اسے دائیں نہ لے سکے ، یہ زمانہ جا لہیت واطریقہ تقااور اب اسلامی طریقہ نہیں ہے، اس لئے ای لوٹ کی قیمت کو اس کے عوض ربن میں رکھ دینا ہی بہتر ہے، جا لہیت واطریقہ تقااور اب اسلامی طریقہ نہیں ہے، اس لئے ای لوٹ کی قیمت کو اس کے عوض ربن میں رکھ دینا ہی بہتر ہے، صورت اوٹی اور انسب صورت کو بنیاد بنا کر عمل کرنا ہی واجب ہے، یعنی رائج صورت پر عمل کرنا ہو تی کے جھوڑ دیناواجب ہو تا ہے، لیکن یہ تقصیل پہلی صورت ہون کی قیمت زائد ہو تو اس کا بیان آئندہ کیا جائے گا۔ مورت کو جھوڑ دیناواجب ہو تا ہے، لیکن یہ تقصیل کہلی صورت ہون کی قیمت زائد ہو تو اس کا بیان آئندہ کیا جائے گا۔

و فی الوجہ الثالث المنے :اور تیسری صورت میں لیتی جبکہ ٹوٹے ہوئے اس لوٹے کی قیمت اس کے وزن سے کم ہواس طرح ہے کہ اس لوٹے کا جواس طرح ہے کہ اس لوٹے کا وزن دس درہم ہو گراب ٹوٹ جانے سے اس کی قیمت آٹھ درہم رہ گئی ہو تو مرتہن اس لوٹے کا حیان اگراس کے خلاف جنس مثلاً سونے ہے دے تو پورے دس درہم اوراگراس کی جنس یعنی چاندی ہے بی دینا ہو تو آٹھ درہم دینے ہول کے پھر دہ اس مثلاً سونے ہو ہو ہے ،اور اس حکم میں سب کا تفاق ہے :اما عندھما المنے :اس اتفاق کی وجہ رہے کہ شخصی تعملی ہوئے ہوئے کہ بیہ تو ٹوٹ جانے کو بالکل ضائع اور ہلاک کے نزدیک تھی بھی حکم اس لئے ہے کہ یہ تو ٹوٹ جانے کو بالکل ضائع اور ہلاک ہونے بر قیاس کرتے ہیں ساتھ بی اان کے نزدیک ضائع ہوجانے میں اس کی قیمت بی لازم آتی ہے ، جیسا کہ ابتدائے مسئلہ میں اس کی قیمت بی لازم آتی ہے ، جیسا کہ ابتدائے مسئلہ میں اس کی تیمت بی لازم آتی ہے ، جیسا کہ ابتدائے مسئلہ میں اس کی تیمت بی لازم آتی ہے ، جیسا کہ ابتدائے مسئلہ میں اس کی تیمت بی لازم آتی ہے ، جیسا کہ ابتدائے مسئلہ میں اس کی تیمت بی لازم آتی ہے ، جیسا کہ ابتدائے مسئلہ میں اس کی تیمت بی لازم آتی ہوئے۔

عاصل مسکلہ یہ ہواکہ اگر لوٹے کاوزن دس درہم ہواور سر تہن نے بھی دس ہی درہم قرض دیے ہوں، لیکن لوٹے کی قیت

بارہ درہم ہوں تواس سے معلوم ہوا کہ اس میں دودر ہموں کی زیادتی اس کی چاندی کی عمر گی یا بناوٹ کی وجہ ہے ہوگی، گریہ دو
درہم مر تہن امانت کے نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ صفت کی قیمت ہے اور جبکہ صفت ذات کے تابع ہوا کرتی ہے،اور پور ک ذات
لینی پورائوٹار ہمن میں ہے تواس کا قائم مقام لینی قیمت کے پورے بارہ درہم بھی صانت میں ہوں گے،اس طرح جب پورالوٹا
مر ہون تھا تواس کا قائم مقام لینی اس کی قیمت بھی مر ہون ہوگی آئی طرح ہے اس ذات کی جو صفت ہے دہ بھی آئی ذات کے تابع
ہوگی، لینی صفت کے دورو پے اس ذات کے تابع ہوں گے،اس بیان سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ اگر پورالوٹا اپنے دزن اور ذات
کے اعتبار سے مر ہون ہو تواس کی پور کی قیمت بھی مر ہون ہوگی، اور اس کی صفت لینی اس کا کھرے ہوئے اور بنادث کے اعتبار
سے فاضل رقم امانت شارنہ ہوگی کیونکہ دہ تواصل کے تابع ہوگی، پس خلاصہ یہ ہوا کہ صانت اور امانت کا حساب دزن کے اعتبار
سے ہوگا)۔

وعند ابی یوسف المع: اورای مثال ندکور میں امام ابو یوسف کے نزدیک اس لوٹے کی قیت کے چہ حصول میں سے پانچ حصول کا ضامن ہوگا، (ف: کیو مکہ وہ لوٹا سے وزن کے اعتبار سے دس در ہم ہے اور دس در ہم ہی قرض کے عوض اسے رہن میں رکھا گیا تھا، لیکن اس لوٹے کی جاندی، اچھی ہونے کے لحاظ سے اس کی قیمت بارہ در ہم ہے لہذا اس کے بارہ حصول ۲ \*۲= ۱۲ در ہموں میں سے پانچ حصول کا مر تبن ضامن ہوگا، اور اتنا ہی تاوان دسینے کی وجہ سے مر تبن لوٹے کی اس مقدار کا مالک ہوگیا: و تکون حمسة اسداس المنع: اور تاوان دینے کی وجہ سے لوٹے کی چہ حصول میں سے پانچ حصول کامر تبن مالک ہوجائے گا، اور دس کا چھٹا حصہ اس میں سے علیحدہ کرلیا جائے گا، تاکہ اس کار بن مشترک ند ہوجائے، (ف: کیو تک تاوان کے دس در ہم کا مار تھیا حصہ کو کاٹ کر جدا کر لینا چاہئے): و یکون مع قیمته المن نوٹے ہوئے لوٹے کی پنچوں حصول کی قیمت کے ساتھ ملاکر رہن رہے گا۔

فعندہ تعتبر النے: اس طرح المام ابو ہوسٹ کے نزدیک کھرے اور کھوٹے کے در میان فرق کا اعتبار ہوتا ہے، اور قیمت کی زیادتی وزن کی زیادتی وزن کی زیادتی وزن کی زیادتی وزن کی ترای ہوتا ہے، کی دیا ہے، کیونکہ اس سے اس کی الیت میں کمال آجا تا ہے، ای بناء پر جب اس سونے یاچاندی عمدہ ہونا خود اپنے طور پر ایک قیمی چیز ہوتی ہے، کیونکہ اس سے اس کی الیت میں کمال آجا تا ہے، ای بناء پر جب اس سونے یاچاندی کا کاس کی دوسری جنس فینی ہونے کے مقابلہ میں چاندی کی تصرف اللہ کرنے کی صورت میں یاس میں مریض کوئی تصرف کرتے تو اس وقت اس کے عمد کی کا عقبالہ میں موتا ہوتو کو کی چاندی کا خابار سے عمد کی کا اعتبار کیا جا تا ہے، (ف: یعنی کھرے مال کے کھوٹے کے مقابلہ میں فیتی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر کھر کی چاندی کا بناہ والوثا جس کا کافتان سے ہاکہ وہ سے اگر کھر کی چاندی کا بناہ والوثا جس کا وزن دس در ہم ہو وہ صرف ایک در ہم کے عوض رہن رکھا گیا ہوا ور وہ ضائع ہوجائے تو اس صورت میں آگر مر تبان ہوچا ہے کہ اس کی قیمت کھوٹی چاندی کو در ہم کے عوض رہن رکھا گیا ہوا ور وہ مائع ہو اور وہ میں ہوتا ہو ہو اے تواس صورت میں آگر مر جائے اور اس کی قیمت کھوٹی چاندی کے دس در ہم کے عوض رہن رکھا گیا ہوا ور وہ مرف ایک در ہم کے عوض رہن رکھا گیا ہوا وہ کہ اس کی قیمت کھوٹی چاندی کو در ہم کے عوض فروخت کر وہائے اور اس نے آئی بالکل آخری زندگی میں انچھی چاندی کے سو در ہم کو کھوٹی چاندی کا میں اپنے مور نہ می کے وہ شرف فروخت کر دیا ہو تو اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی گور ابو ان کی کھر ابون گی کہ سونے پی خود کی کہ اس کی گور کی کھر ابور آگر کی کی خود کی کھر کی کھر ابور کو کو کوٹ کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کو کو کوٹ کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کو کوٹ کو کوٹ کی کھر کی کھر کو کوٹ کی کھر کھر کھر کھر کی کوٹ کوٹ کی کھر کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کھر

وان کانت لاتعصر الح: اوراگرچ ہم جس کے مقابلہ میں لین چاندی کاچاندی سے یاسونے کاسونے سے مقابلہ کے وقت

شر عیاسعی دلیل سے کھرے اور کھوٹے میں ہرابری کا اعتبار ٹابت نہیں ہے پھر بھی کھرے کا عتبار کرنا ممکن ہوتا ہے، (ف ایسی شریعت نے چاندی کو چاندی کو چاندی کے مقابلہ میں اس طرح سونے کے مقابلہ میں ایشی جبکہ دونوں ایک ہی جنس کے ہوں تو ان میں کھرے یا کھوٹے ہونے کے اعتبار سے کی یا زیادتی کو باطل اور غلط ہتلایا ہے، اور صرف وزن کا اعتبار کیا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے، کہ اگر رہن کا محاملہ ہو لیخی اسے رہن رکھا گیا ہو تو جنس مقابلہ کے بغیر اعتبار ممکن نہ ہو، پس جب دوسرے سائل میں شرعا کھرے اور فیتی ہونے کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو رہن ہونے کی صورت میں بھی جہال تک ممکن ہو اس کا اعتبار کرنا چاہئے، علی شرعا کھرے اور فیتی ہونے کا اعتبار کرنے سے نقصال نہ اٹھا تا پڑے اور ایم کی جہال تک ممکن ہو اس کا اعتبار کرنا چاہئے، تو رہن ہونے کی صورت میں بھی جہال تک ممکن ہو اس کا اعتبار کرنا چاہئے، اور ایم کو کا اقرار ہی باق اس کے بازے میں مصنف نے خود عذر چیش کیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں): فی بیان قول محمد آلئے نعین اس مسلہ میں امام محد کا قول بالنفصیل بیان کرنے سے طوالت ہوتی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں): فی بیان قول بالنفصیل بیان کرنے سے طوالت ہوتی ہے اس لئے بہاں مجبور آبیان نہیں کیا جارہ کو د کی انتہائی تفصیل کے ساتھ دوسری ہوی کہ ابول فی میں مسائل غایۃ البیان میں معمل بیان کے میں گر کسی کو شوق ہو تو ان کابوں کو د کی انتہائی تفصیل کے ساتھ دوسری ہوی کہ ابلیان میں بھی بیان کے میں گر کسی کو شوق ہو تو ان کابوں کو د کی انتہائی تفصیل کے ساتھ دوسری ہوی کہ ابلی غایۃ البیان میں بھی بیان کے میں ہیں۔ گ

توضیح: در ہم، دینار، مکسیل، اور موزون چیزوں کو رہن میں رکھنا، اگر اپنے جنس کے مقابلہ میں کسی کور ہن رکھا گیااور وہ ضائع ہوگیا، جامع صغیر کی اس عبارت کا مطلب کہ اگر کسی نے چاندی کا ایبالوٹا جو دس در ہم وزن کا ہے، اسے دس در ہموں کے عوض رہن رکھا گیا پھر وہ ضائع ہوگیا، اس کی پوری تفصیل، پھر اگر لوٹے کی قیمت قرض ہے کم ہویازیادہ ہو، تمام مسائل کی تفصیل، اقوال علاء کرام، ولاکل مفصلہ

قال ومن باع عبدا على ان يوهنه المشترى شيئا بعينه جاز استحسانا والقياس ان لايجوز وعلى هذا القياس والاستحسان اذا باع شيئا على ان يعطيه كفيلا معينا حاضرا في المجلس فقيل وجه القياس انه صفقة وهو منهى عنه ولانه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لاحدهما ومثله يفسد البيع وجه الاستحسان انه شرط ملائم للعقد لان الكفالة والرهن للاستيثاق وانه يلائم الوجوب فاذا كان الكفيل حاضرافي المجلس والرهن معينا اعتبرنا فيه المعنى وهو ملائم فصح العقد وان لم يكن الرهن ولا الكفيل معينا أو كان الكفيل غائبا حتى افترقالم يبق معنى الكفالة والرهن للجهالة فبقى الاعتبار لعينه فيفسد ولو كان غائبا فحضر في المجلس وقبل صح ولو امتنع المشترى عن تسليم الرهن لم يجبر عليه وقال زفر يجبر لان الرهن اذا شرط في البيع صارحقا من حقوقه كالوكالة المشروطة في الرهن فيلزمه بلزومه ونحن نقول الرهن عقد تبرع من جانب الراهن على مابيناه ولا جبر على التبرعات ولكن المائع بالخيار ان شاء رضى بترك الرهن وان شاء فسخ البيع لأنه وصف مرغوب فيه ومارضي الابه فيتخير بقواته الا ان يدفع المشترى الثمن حالا لحصول المقصود او يدفع قيمة الرهن رهنا لان يدالا سيفاء تثبت على المعنى وهو القيمة .

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر تمسی نے کسی کے پاس ایک غلام اس شرط پر بیچا کہ وہ خریدار اس بیجنے والے کے پاس اپنی فلال متعین چیز ربن میں رکھے تو ایس بیج استحسانا جائز ہوگی، لیکن قیاس ہے کہ جائز نہ ہو، اس طرح آگر کسی نے اپنی کوئی چیز اس شرط پر کسی کے ہاتھ بیچی کہ ایک ایسے مخص کو جو اس مجلس ہی میں موجود ہے، اسے دہ خریدار اس بیچنے والے کے لئے کسی کام میں گفیل بنادے اور وہ موجود اس کی شرط کو قبول کرتے ہوئے اس کا گفیل ہوجائے تو اس کا بھی قیاسی اور استحسانی تھم پہلے مسئلہ کے جیسا ہے، (ف، یعنی اس میں بھی قیاس کا تقاضا یمی ہے کہ ایسا بیچنا جائز نہ ہو گمر استحسان میں ہے کہ یہی ہے کہ جائز ہو)؛ و جہ
القیاس النے قیاسانا جائز ہونے کی دلیل ہیہ کہ اس بیجے ہے صفقہ میں صفقہ ہونالازم آتا ہے، جو کہ ممنوع ہے، (فینی ایک صفقہ
تنج کے لئے پھرای میں دوسر اصفقہ ربمن کایا کفالت کے مشر وط ہونے کا ہے جو کہ صحاح کی احادیث سے ممنوع ہے،)اور اس دلیل
سے بھی کہ یہ الیی شرط ہے، (فینی ربمن رکھنے یا کفالت قبول کرنے کی) کہ جسے عقد تقاضا نہیں کر تاہے، نیز ایسی شرط سے بائع یا
مشتری میں سے ایک کو ضرور نیا فا کہ وہوجا تا ہے، اس جگہ بائع کو فا کہ وہو رہاہے، جبکہ الی شرط عقد تنظ کو فاسد کردتی ہے۔

وجہ الاست حسان النے: اور ایسی تی کے استحسانا جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جوشر طالگائی جارہی ہے وہ اس عقد تیج کے مخالف نہیں بلکہ مناسب ہی ہے، کیو تکہ کفالت یار بن کا معالمہ مغبوطی کے لئے کیا جاتا ہے، جس سے شمن اور دام کے واجب ہوا تو اس میں مزید پختلی پیدا کر دینا بھی متاسب ہی معلوم ہو تا ہے): فاذا کان المکفیل النے: پس جبکہ گفیل بیج کی اس مجلس میں موجود ہواور رہن بھی کوئی معین چیز ہو تو ہم اس میں معنواور مغہوم کا اعتبار کرتے ہیں، (مطلب یہ ہے کہ اس میں اس عقد کو مضوط کرنے کی شرط لگادی گئی ہے، اور یہ بات شن میں معنواور مغہوم کا اعتبار کرتے ہیں، (مطلب یہ ہے کہ اس میں اس عقد کو مضوط کرنے کی شرط لگادی گئی ہے، اور یہ اس کے واجب ہونے کے واجب ہونے کے واجب ہونے کے اوا دا لم یکن الو بھن المنے: اور جون اس مجلس سے جدا ہوگئے، کے واجب ہون نے کہ کئی ہو جائے گا: وا ذا لم یکن الو بھن المنے: اور جون اس مجلس سے جدا ہوگئے، تو اس مرجون اس مجلس سے جدا ہوگئے، والما میں معنی نہ ہون اور نہ تی رہن کے معنی باتی رہے تو اس مرجون اس میں ہون اس میں ہون کے وجہ سے نہ کفالت کے معنی باتی رہے ہون کے واجب ہونے کو وہ سے نہ کو اس میں ہونے کی وجہ سے نہ کو اس میں معنی باتی رہے اور نہ تی رہن کے معنی باتی رہے تو صوف اس شرط کا اعتبار رہے گائی ہونے تو وہ باطل اور مقسد ہوگی، اور اگر اس سے معنی کا اعتبار ہو یعنی خمن کے مفہوط کے لئے مفہونے کی اور اگر اس سے معنی کا اعتبار ہو یعنی خمن کے مضوطی اور بھی مقصود ہوتو وہ شرط کا اعتبار ہوگے تو وہ باطل اور مقسد ہوگی، اور اگر اس سے معنی کا اعتبار ہو یعنی خمن کے مضوطی اور بھی مقصود ہوتو وہ شرط مناسب ہوگی یعنی عقد کے لئے مفیدنہ ہوگی۔

مقصود ہو تووہ شرط مناسب ہوگی بینی عقد کے لئے مفید نہ ہوگی)۔
ولو سحان غانبا فحصر المح : اور اگر معالمہ کرتے وقت تو کفیل مجلس میں موجود نہ ہو لیکن مجلس کے باتی رہتے ہوئے وکیل آ جائے اور وکیل بننے کو تبول کرتے تووہ عقد صحیح ہوجائے گا: ولوا معنع المشتری النے: اور اگر مشتری نے جس مر ہون کو حوالہ کرنے کی بات کی تھی بعد میں اس کے دینے نے انکار کر دیا تواس کے دینے پر اے مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دینے کا صرف وعدہ کیا تھا، کین امام زفر نے کہا ہے کہ اس کو مجبور بھی کیا جائے گا، کیونکہ جب بڑے کے وقت رہن رکھنے کی شرط لگادی گئی تھی تو رہن کا محاملہ بھی اس بھی کا ایک حق اور ایک حصہ ہوگیا تھا جیسے کہ رہن میں وکالت مشروط ہوتی ہے، لہذا ہوئے کے لازم ہونے کے ساتھ میں دہن کا یہ جو نے کہ رابمن نے اپنے معاملہ ساتھ میں دہن کا یہ چن کی صورت یہ ہوئی ہے کہ رابمن نے اپنے معاملہ کے وقت کی تیر رے شخص کو جو عادل ہو یہ کہ دیا ہویا خود اس میں دکا ہوئے کی صورت یہ ہوئی ہو کہ قرض کی اوا گیگی کاوقت کے وقت کی تیر اس کا دکیل بنادیا ہو کہ قرض کی اوا گیگی کاوقت کے وقت کی بیانتک کہ دوراس مال مر ہون کو بھی کر اس کا دکیل بنا تا ہوں کہ تو واس طرح کہ دینے سے یہ وکالت لازم ہوجاتی ہے، یہائتک کہ دورائی اگر و کیل کو اب معزول کرنا بھی جائے تو نہیں کر سکا ہے کہ

و نحن نقول المنے: اور ہم یہ کہتے ہیں کہ رہن رکھنارائن کی طرف ہے احسان اور تبرع کرنا ہوتا ہے یعنی اس پر ایسا کرنا لازم نہیں ہے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور کسی بھی احسان کا کام کرنے پر اس کے کرنے والے کو مجبور نہیں کیا جاتا ہے، اس لئے بائع کو اختیار دیا جائے گا، کہ اگر وہ چاہے تو رہن ختم کرنے پر راضی ہو جائے بیا گرچاہے تو اس عقد بھے کو فنے کروہے، کیونکہ رہن رکھنے سے صرف یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، کہ اصل معاملہ میں آدمی کو پور ااطمینان رہ اس طرح اس معاملہ میں ایک بہتر اور مرغوب وصف کی شرط لگائی گئی تھی، اور بائع اسی وصف رہن کے ساتھ بھے پر راضی ہوا تھا، لہذا اس وصف کے مشروط نہ ہونے کی صورت میں بائع کو اپنے عقد بھے کے باتی رکھنے اور نہ رکھنے کا پور ااختیار ہوگا، چنا نچہ اس کا خریدار اگر اس وقت مال کی قیت اواکر وینا چاہے توبائع کواس بچ کے فٹح کر دینے کااختیار باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اس وقت رئین رکھنے کاجواصل مقصد تھا کہ اپناخق بھنی طورے حاصل ہو جائے وہ حاصل ہو چکاہے، اسی طرح جس کو وہ رئین میں رکھنا چاہتا تھااگر اس کے عوض اس کی قیمت کورئین کے طور پر مرتہن کے پاس رکھ دیے تب بھی بائع کو اسے فٹح کرنے کااختیار نہ ہوگا، کیخی مر ہون سے جو حق وصول کرنے کی امید تھی وہ اس قیمت سے بھی باقی رہ جائیگی۔

توضیح: اگر کوئی شخص کسی کے پاس اپنی کوئی چیز اس شرط پر فروخت کرے کہ خریدار اپنی ایک معین چیز مثلاً اپنی گھڑی اس بائع کے پاس اربهن رکھ دے، یااس شرط کے ساتھ کہ گفتگو کی مجلس میں جو شخص موجود ہے اسے بائع کے کام میں گفیل بنادے، اور اگر جسے گفیل بنانا چاہا وہ اس مجلس میں موجود نہ تھا، گر بعد میں حاضر ہو گیا، مسائل کی پوری تفصیل، احکام، اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل

قال ومن اشترى ثوبا بدر اهم فقال للبائع امسك هذا الثوب حتى اعطيك الثمن فالثوب رهن لانه اتى بما ينبئى عن معنى الرهن وهو الحبس الى وقت الإعطاء والعبرة فى العقود للمعانى حتى كانت الكفالة بشرط برائة الاصيل حوالة والحوالة فى ضد ذلك كفالة وقال زفر لا يكون رهنا ومثله عن ابى يوسف لان قوله امسك يحتمل الرهن ويحتمل الإيداع والثانى أقلهما فيقضى بثبوته بخلاف ما اذا قال امسكه بدينك اولمالك لانه لما قابله بالدين فقد عين جهة الرهن قلنا لمامده الى الاعطاء علم ان مراده الرهن.

و قال رفق النج : اور امام زفر نے فرمایا ہے کہ اصل مسلّہ میں وہ کپڑاہائع کے پاس رہن نہیں ہو گاادر امام ابو بوسٹ ہے بھی کی مروی ہے ، کیونکہ مشتری کا پائع کویہ کہنا کہ تم اس مال کواپنے پاس رکھ لواس جملہ کے یہ دو معانی ہوسکتے ہیں ایک بیٹر کہ رہن کے طور پراسے رکھ لواور دوسر ہے یہ کہ اسے اپنے پاس امانة رکھ لو ،اور الن دونوں میں امانت کا تھم کمتر ہے ،اس کئے امانت ہونے ہی کا تھم دیا جائے گا، (ف: کیونکہ دبی جگم دونشم کا ہو سکتا ہواس وقت کمتر درجہ کا تھم لگایا جاتا ہے ، کیونکہ وہی تھم تھینی ہوتا ہے ،اس کئے ای کا تھم ہوتا ہے اس جملہ نے دونوں تھموں کا برابر احمال رکھا ہے ،اور کسی کو ترجیح دینے کی وجہ ظاہر نہیں ہوتی ہے ،اس کے ای کا تقرضہ میں رکھ لویا تم اسے اپنے مال کے برخلاف ما اذا النے :اور اگر نہ کورہ جملہ کے برخلاف یہ کہ کہ تم اس کیڑے کواپنے قرضہ میں رکھ لویا تم اسے اپنے مال کے

عوض رکھ لو تب رہن ہی کا تھم ہوگا، کیونکہ کہنے والے نے جب اپنے کپڑے کامقابلہ قرضہ کے ساتھ کیا تو اس نے امانت کی بجائے رہن ہونے کی صورت کو ترجیجو ہے وی ہے: قلنا لمعا مدہ المنے: اور ہم اس کاجواب بید دیتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی رہن کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اس وقت جبکہ بائع کے پاس ہی اپنامال کمی مدت لیمنی اس کی قیمت ادا کرنے کے وقت تک کے لئے رکھنے کے لئے کہ دیا ہو تو اس سے صاف معلوم ہوا کہ اس طرح کہنے ہے اس کی مراد رہن ہے، (ف: کیونکہ مرہون اس وقت تک پھنار ہتا ہے، جب تک کہ قرض واراس کا قرض اوالنہ کرے)۔

توضیح: اگر کسی نے اپنا کپڑا خرید نے کے بعد اپنے بائع سے کہا کہ تم میرے کپڑے کو اس وقت تک اپنے پاس ہی رکھو کہ میں اس کی قیمت تم کواد اکر دوں اس طرح کہنے سے مال کو رہن سمجھا جائے گایا امانت، مسئلہ کی تفصیل، اقوال ائمہ، دلائل

فصل ومن رهن عبدين بالف فقضى حصة احدهما لم يكن له ان يقبضه حتى يؤدى باقى الدين وحصة كل واحدمتها ما يخصه اذا قسم الدين على قيمتهما وهذا لأن الرهن محبوس بكل الدين فيكون محبوسا بكل جزء من أجزائه مبالغة فى حمله على قضاء الدين وصار كالمبيع فى يد البائع فان سمى لكل واحد من أعيان الرهن شئيا من اأمال الذى رهنه به فكذا الجواب فى رواية الاصل وفى الزيادات له ان يقبضه اذا ادى ماسمى له وجه الاول ان العقد متحدلا يتفرق بتقرق التسمية كما فى البيع وجه الثانى انه لاحاجة الى الاتحادلان احد العقدين لا يصير مشروطا فى الاخر الايرى انه لوقبل الرهن فى أحدهما جاز.

ترجمہ: قصل، قدوریؒ نے فرملیا ہے کہ اگر کسی مخفی نے ایک ہزارر دیے کے عوض اپنے دوغلام رہن رکھے تواہے یہ حق نہ ہوگا کہ وہ صرف ایک غلام کی قیمت کے برابر مثلاً پانچ سور و پے اداکر کے اپنا ایک غلام اس سے واپس لے یعنی مکمل رقم اداکر نے بعد بی دونوں کو واپس لے سکتا ہے، (ف: اس دفت اگریہ کہاجائے کہ کسی ایک غلام کی صبح قیمت کا اندازہ کیسے کیا جاسکتا ہے، تو اس کا جواب اس طرح دیا ہے): و حصہ محل واحد المنے: اور ہر ایک غلام کی قیمت کا حصہ وہی ہوگا جو اس کے مقابلہ میں مخصوص ہو جبکہ قرض کو ان دونوں کی قیمت بین مور دیے ہواور دوسرے کی قیمت تین سور دیے ہوا ور دوسرے کی قیمت تین سور دیے ہوان توقرض کے کل ہزار روپے جب ان دونوں کی قیمت پراگا کے گئے تو ہر ایک کے مقابلہ میں اس کی قیمت کے حساب سے واقع ہوگا، پس آگر تین سور پے دے کر اس کی قیمت کے غلام کویا سات سور و پے دے کر اس کی قیمت کے غلام کوایک کے بعد دوسرے کو واپس لینا چاہے تو واپس نہیں لے سکتا ہے)۔

و ھذا لائن الرھن النے: اس کی وجہ ہے کہ پورامر ہون مال یعنی دونوں غلام ہی پورے قرض یعنی ہرار روپے کے بدلہ میں اس کے پاس گروی ہیں البندار ابن کا ہر جزو قرض کے ہر جزو کے عوض محبوس یعنی گروی ہوگا، تاکہ را بہن کو پورے طور پر مجبور کیا جاسکے کہ وہ اپنا پورا قرض اداکر کے اپنا پورا مال واپس لے جائے ،اس کی مثال الی ہوگی جیسے کہ بائع کے قبضہ میں مبیع پڑا ہوا ہو، اب آگر خریدار ہیں روپے میں دو تھان خرید لے اور یہ چاہے کہ ہو، (ف: یعنی رقم کی ادائیگی کی شرط پراس نے مبیع کوروک لیا ہو، اب آگر خریدار ہیں روپے میں دو تھان خرید لے اور یہ چاہے کہ دس روپے دے کرایک تھان وصول کرلے تو یہ نہیں کر سکتا ہے، البتہ ایسااسی وقت میں ممکن ہو سکتا ہے، کہ خریداری کے وقت ہیں ممکن ہو سکتا ہے، کہ خریداری کے وقت ہی علیمہ و علیمہ و علیمہ وصول نہیں ہی دونوں کی علیمہ و علیمہ و علیمہ و علیمہ و علیمہ و علیمہ و سکتا ہے۔

فان سمی لکل واحد الخ: پھراگران مر ہون مالول میں سے ہر ایک مال کی وہ قبت علیحدہ بنادی گئی ہو جس کے عوض وہ مر ہون ہے تواس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں،اور مبسوط کی روایت کے مطابق یمی حکم ہے، (ف: وہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک چیز کے مقابلہ کی جور قم ہے اسے اداکر دینے کے بعد اسے رہن سے نکال نہیں سکتا ہے، اور اس کی مر ادشاید یہ ہے کہ ووغلا مول کی قیمت کے حساب سے ہر ایک کا حصہ مال بھی بیان کر دیا ہو، لیکن رہن کا معاملہ کرتے وقت دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہو، اس لئے خواہ اس کی قیمت کے اعتبار سے علیحدہ مقد ارکو بیان کیا گیا ہو بانہ کیا گیا ہو اس سے پچھ فرق نہیں ہوگا، اور اس سے بیہ مراد نہیں ہے کہ ہر چیز علیحدہ کرکے رہن میں رکھی گئی ہو، امام استجائی نے فرمایا ہے کہ بھی روایت صحیح ہے، ع وفی الزیادات المح: اور زیادات کی روایت میں ہے کہ چیز رہن رکھتے وقت اس کا جتنا مال بیان کیا گیا ہواگر اتنا اداکر دے تو اسے واپس لے سکتا ہے، (ف. یہی روایت اصح ہے، ک)۔

و جہ الاول النے: پہلی روایت یکی مبسوط کی روایت کی دجہ یہ ہے کہ چو تکہ رئین کا جو معاملہ کیا گیا ہے، وہ تو صرف ایک بی بارہے، اس لئے مر بون کی ہر چیز کے مقابلہ میں مال کوبیان کرنے ہے رئین متفرق نہیں ہوگا، جیسے کہ عقد بیچ میں ہو تاہے، (کہ جب صفقہ اور معاملہ ایک ہو تواس معاملہ کے اندر کی مختلف چیز وں میں سے ہرایک کی قیمت کو علیحہ وعلیحہ وبیان کر کے اس پر قبضہ کر لینے تمام پر قبضہ کر لینے تمام پر قبضہ کر لینے تک کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو تاہے: و جہ الثانی اند النے: اور دوسر کی روایت لینی زیادات کی روایت کی وجہ یہ ہے کہ سب کوایک عقد میں باتی رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ دونوں عقدوں میں ایک کو دوسر سے ساتھ لازم کی وجہ یہ ہے کہ سب کوائی عقد میں باتی رکھنے البنا چاہ تو اور مشر وط کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اگر مر تہن الن دوچیز ول میں سے صرف ایک کو اپنے باس بر بمن میں رکھنالینا چاہ تو وہ کر سکتا ہے، (ف: بخلاف بی کے چند چیز ول میں سے صرف ایک کو قبول کر دینے سے ایجاب مکمل نہیں ہو تاہے، اس سے معلوم ہواکہ صفقہ کے ایک ہونے کا س مسئلہ میں کوئی اعتبار نہیں ہو تاہے)۔

توضیح: اگر کوئی شخص دوغلا موں کوایک ہزار روپے کے عوض رہن میں رکھے اور بعد میں صرف ایک غلام کو بچھ قیمت دے کر رہن سے واپس لیناچاہے، مسئلہ کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ

قال فان رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحدمنهما عليه جاز وجميعها رهن عند كل واحدمنهما لان الرهن اضيف الى جميع العين في صفقة واحدة ولا شيوع فيه وموجبه صير ورته محتبسا بالدين وهذامما لا يقبل الوصف بالتجزى فصار محبوسا بكل واحدمنهما وهذا بخلاف الهبة من رجلين حيث لاتجوز عند ابى حنيفة فان تهاينا فكل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الاخر قال والمضمون على كل واحد منهما حصته من الدين لان عند الهلاك يصير كل واجد منهما مستوفيا حصته اذالاستيفاء مما يتجزى قال فان اعطى احدهما دينه كان كله رهنا في يد الاخر لان جميع العين رهن في يد كل واحد منهما من غير تفرق وعلى هذا حبس المبيع اذا ادى احد المشتريين حصته من الثمن.

ترجہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگرا کی مختص دو آدمیوں کا متفرق طور پر مقروض ہواور وہ ان دونوں کے در میان اپنی ایک معین چیز مثلاً غلام رہن میں رکھ دے توابیا کرنا جائز ہوگا،اور وہ غلام ان دونوں میں سے ہر ایک کاپورے طور پر مر ہون ہوگا،اور وہ غلام ان دونوں میں سے ہر ایک کاپورے طور پر مر ہون ہوگا، لان الو ھن النے: دلیل میہ کہ مر ہون ہونے کی نسبت ایک ہی صفقہ میں پورے معین مال کی طرف ہوئی ہے، اور اس میں کی شرکت بھی نہیں ہے، (بینی ایک سے زائد مر تہن نہیں ہے کہ ابیا ہونے سرکت پائی جاتی اور شیوع ہو جاتا اور بیر بهن نا جائز ہو جاتا کہ نہیں ہون ہون ہو، اور ابیار ہن کا نقاضا میہ ہوا کہ وہ مر ہون اس تمام قرضہ کے عوض مر ہون ہو، اور ابیار ہن ککڑے ہونے کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کے دہ غلام مر ہون دونوں قرضوں کے عوض محبوس رہے گا، (ف: بیہ تھم صرف رہن کے مسئلہ میں جاری ہوگا): و ھذا بعدلاف المهبة المنج زبن کاوہ تھم اس مہد کے تھم کے بر خلاف ہے جود و آدمیوں میں کیا گیا ہو، کیو تکہ امام ابو حنیفہ اُ

کے نزدیک ایسا تھم جائز نہیں ہے، (ف: کیونکہ ایک ہی چیز دوآد میوں میں ہبہ کرنے سے شیوع پایا جاتا ہے، پھر جب ایک ہی چیز دو آ دمیوں کے در میان رہمی رکھی گئی ہوادر دونوں کااس پر ایک ساتھ ہی قبضہ رکھنا بھی ممکن ہو تواس کا جائز ہونا ظاہر ہے۔

فان تھائیا المنے اوراگر و و و ل نے رکھے کے لئے باری مقرر کردی ہو توان دو نول میں سے ہرا کی اپی باری ہیں دوسر سے میں عادل کے حتی ہیں عادل کے حتی ہے اپنی اور مرتہن نے آپس میں سے سے کرلیا کہ ہمارام ہون ایک تیسر سے عادل اور امین مختص کے پاس رہے تو اس تیسر سے کے باد چود یہ رہن سے جو ہوگا، یعن گویا کہ مرتبن ہی کا قبضہ موجود ہے ، کیو تکہ مر ہون کو قبضہ میں دئے گئے بغیر رہن باطل ہو تا ہے ، ای طرح ان دو نول میں باری کی صورت میں گویا ہرا کی کا قبضہ موجود ہے ، لیز از بین منسوخ نہیں ہوگا : قال و المصنصون علی کل واحد المنے : قدور کی نے فرمایا ہے کہ دوم ہون ان میں سے ہرایک کے ذمہ میں دونوں میں باری کی صورت میں گویا ہونا ہوگا جاتنا کا علمی کل واحد المنے : قدور کی نے فرمایا ہو کا جو تا ہوں ہوں سے ہرایک کے ذمہ میں دونوں میں سے ہرایک کے ذمہ میر فسان جھے کہ اہر مضمون ہوگا جاتنا کا دو موسول میں ہو گا کہ وقت کے برا ہر مضمون ہوگا جاتنا کا دو موسول کر لیا جو ضائع ہو گا ہوں ہوں سے مرف ای کا دو قرم میں خواہ ہوں ہیں ہے ، انتان کا مال پہلے وصول کر لیا جو ضائع ہو گیا ہے ، انتان کا مال پہلے دصول کر لیا جو ضائع ہو گیا ہو کہ اس کے دونوں تھی ہوں تا کہ دونوں تھی ہوں اور کی سے ہرایک کے ذمہ کے قرم کی خواہوں ہیں سے مرف ایک کواس کا پورا قرض ادا کر دیا تو پورام ہوں مرف کی سے کہ اس کی بیاں کا دوری کے یہ ہی خواہوں ہیں سے مرف کی کواس کا پورا قرض ادا کر دیا تو پورام ہوں مرس سے خبکہ دوخر یداروں ہیں ہوں تی کواس کا پورا قرض ادا کر دیا تو پورام ہوں مرس سے مرف کی سے بیک کواس کا پی رقم ادا کر دی ہوں رف المیں پوری میچ کوروک رکھ کو کو میں کا بیاں تھی دونوں ہوں گوری ہوں ہوں کو کی سے کہ کواس کا پی رقم ادا کردی ہوں ہوں کو دوری سے کے دونوں ہیں کہ دوخر یداروں ہیں سے دیا ہوں کہ کرد کا سکتا ہوں ہوں کو دوری سے کوروک رکھ کو کو میں گوروک کی کوروک دیا ہوں کو کرد کی سکتا ہوں ہوں کو کوروک دی کوروک دی کوروک کی کوروک کوروک کوروک کی سکتا ہوں کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کوروک کور

توضیح: اگرایک محض آیک ہے زائد آدمیوں کامقروض ہواوران تمام قرضوں کے عوض اپنی ایک معین چیز رہن میں رکھ دے، پھر اگر تمام قرض خواہوں نے اس مر ہون کی حفاظت کے لئے ایک ایک دن کی باری مقرر کرلی، پھر اگر مر ہون میں سے کچھ ضائع ہوجائے، اور اگر راہن نے اپنے قرض خواہوں میں سے صرف ایک کواس کالورا قرض ادا کردیا، تمام مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام، تھم، دلائل مفصلہ

قال وان رهن رجلان بدين عليهما رجلا رهناواحداً فهو جائز والرهن رهن بكل الدين وللمرتهن ان يمسكه حتى يستوفى جميع الدين لان قبض الرهن يحصل فى الكل من غير شيوع فان اقام الرجلان كل واحد منهما البينة على رجل انه رهنه عبده الذى فى يده وقبضه فهو باطل لان كل واحدمنهما اثبت ببينته انه رهنه كل العبد ولا وجه الى القضاء لكل واحدمنهما بالكل لان العبد الواحد يستحيل ان يكون كله رهنا لهذا وكله رهنا للملك فى حالة واحدة ولا إلى القضاء بكله لواحد بعينه لعدم الاولوية ولا الى القضاء لكل واحدمنهما بالنصف لانه يؤدى الى الشيوع فتعذر العمل بهما وتقين النها ترولا يقال انه يكون رهنا لهما كانهما ارتهناه معا اذجهل التاريخ بينهما وجعل فى كتاب الشهادات هذا وجه الاستحسان لا نانقول هذ اعمل على خلاف ما اقتضته التاريخ بينهما وجعل فى كتاب الشهادات هذا وجه الاستحسان لا نانقول هذ اعمل على خلاف ما اقتضته الحجة لان كلا منهما اثبت ببينته حبسا يكون وسيلة الى مثله فى الاستيفاء وبهذا القضاء يثبت حبس يكون وسيلة الى شطره فى الاستيفاء وليس هذا عملاً على وفق الحجة وما ذكرناه وان كان قياسا لكن محمدا اخذ به لقوته واذا وقع باطلا فلو هلك يهلك امانة لان باطل لا حكم له.

ترجمہ: کرفی نے فرمایا ہے کہ اگر ایک ہی شخص کے دو شخص مقروض ہوں اور دونوں مل کرکوئی ایک مال اس قرض خواہ کو

رئین کے طور پر دیں تو جائز ہوگا ، اور وہ دونوں کے مجموعی قرض ہیں مر ہوں رہے گا ، اس لئے اس مر تہن کویہ حق ہوگا کہ جب

تک اے اس کا پورا قرض واپس نہ مل جائے اس مال کو اپنے پاس رو کے رہے کیو نکہ اس نے جس چیز پر قبضہ کیا ہے ، وہ کی شرکت

کے بغیر کیا ہے لہٰذاوہ پور امال ایک ہی مر ہوں ہوگا جے تقسیم نہیں کہا جا مکے گا: فان اقام الر جلان المنے : اگر شخص جس کے قبضہ

میں ایک غلام ہواس کے خلاف دو شخصوں نے اپنے اپنے گواہ پیش کرتے ہوئے دعوی کیا کہ اس غلام کو اس نے ہمارے پاس پہلے

میں ایک غلام ہواس کے خلاف دو شخصوں نے اپنے اپنے گواہ پیش کرتے ہوئے دعوی کیا کہ اس غلام کو اس نے ہمارے پاس پہلے

رئین رکھا تھا اور بیں نے اس پر قبضہ بھی کر لیا تھا ، پھراس نے اس غلام کو مجھ سے عاریۂ یا خصب کر کے مجھ سے لیا ہے تو یہ

دعوی باطل ہوگا ، (ف: یعنی دونوں کی گواہیاں باطل ہوں گی ): لان کل واحد النے: کیونکہ دونوں مدعوں میں سے ہر ایک نے

اب اپنے اپنے گواہوں کے ذریعہ یہ فاہت کیا ہے کہ میں نے پوراغلام اس مدعی کے پاس دہن رکھا تھا ، (ف: اس کے بر عکس یہ نہیں

کہا کہ اس غلام کو ہم دونوں کے پاس دہن کیا ، اب اس موجودہ صورت میں قاضی ان میں سے کس کے بھی حق میں فیصلہ نہیں

کہا کہ اس غلام کو ہم دونوں کے پاس دہن کیا ، اب اس موجودہ صورت میں قاضی ان میں سے کس کے بھی حق میں فیصلہ نہیں

کر سکتا ہے)۔

و لاوجہ الی القصاء النے: کیونکہ قاضی کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان ہیں نے ہرایک کے لئے اس پورے غلام کودیے کا فیصلہ ساتے، (کہ اس کے پاس مر ہون ہے) کیونکہ یہ بات کی طرح بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی غلام ایک ہی وقت ہیں ان دونوں میں ہرایک کے پاس پورے طور سے مر ہون ہو: و لا الی القضاء بکلہ النے: ای طرح قاضی کے لئے یہ ہمی ممکن نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے صرف کس کے لئے پورے غلام کی ملیت کا فیصلہ کرے کیونکہ اس کے پاس ایسی کوئی و لیل نہیں ہے، کہ جس کے ذریعہ ایک کورجے دے کر اس کا غلام کو پورا مالک بنادے اس طرح کہ دوسرے کو مقمل طور سے محروم نہیں ہے، کہ جس کے ذریعہ ایک کورجے دے کر اس کا غلام کی اعتبار سے اول واعلی اور دوسر الدنی نہیں ہے، (ف: بلکہ سب برابر کی نکہ ان دونوں میں ہے کوئی بھی و کئی ہی ترجے دینے کی ہے ہیں، بشر طیکہ دونوں کے گواہ عادل ہوں اس لئے ان میں سے کوئی بھی ترجے دینے کے پاس پہلے جہنچ کر ان گواہوں کے ذریعہ قاضی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ مثلاً الن دونوں میں سے صرف ایک محض قاضی کے پاس پہلے جہنچ کر ان گواہوں کے ذریعہ قاضی سے سے سے اپنے خق میں ہوئی کہ بعد والے کور ہی کی وصورت کی بعد میں ہوئی کہ بعد والے کور ہی کی وصول کی گنائش نہ ہوئی توا بیک کورجی کی جد والے کور ہی کی وصول کی گنائش نہ ہوئی توا بیک کورجے دی جاسے وصورت کی گنائش نہ ہوئی توا بیک کورجی کو کہ بی کورہوں کی دوسر کی کا تربی گوئی نہ ہوئی توا بیک کورجی کورجی کی کورہوں کی دوسر کی کا تربی گائی گنائش نہ ہوئی توا بیک کورجی کورہوں کی دوسر کی کا تربی گوئیش نے کہ مثلاً الن دونوں میں اس کی تاریخ آگے اور دوسر کی بعد میں ہوئی کی کہ بعد والے کور ہی کورپی کی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کورپی کو

ولا الى القصاء لكل واحد النج: اوراس بات كى بھى كوئى تنبين ہے، كہ قاضى اس ايك غلام كودونوں كے در ميان آوھے آدھے غلام لينے كا جم دے كہ ايبا كرنے ہے رہن بيں شركت لازم آتى ہے، (ف: اور مشترك چيز كور بهن بيں د كھنا جائز نبيں ہو تاہے، اور يہ تعلم صرف مسئلہ ربهن كے لئے ہے، پس جب اس كار بهن ركھنا ہى جائز نبيں ہے تو قاضى بھى فيصلہ نبيں كر سكتاہے، اس طرح يہ بات معلوم ہوگئى كہ كى طرح ہے بھى قاضى كى خاص شخص كے بارے بيں فيصلہ نبيس كر سكتا ہے، لبذا يہ سارى گوا ہوائى اور بال جس كے قبضہ بيں تھا اسى كے قبضہ بيں رہ جائے گا): فتعدر العصل المخ: اور جب ان دونوں گوا ہوائى گوا ہى پر عمل ممكن نہ ہواتو دونوں كو بى جھورد ينالازم ہوگيا، (ف: ساتھ ہى عمل نہ ہونے كے باوجود ان كا جھوٹا ہونا بھى لازم نبيس آتا ہے، كوئكہ اس بيں اس بات كابيا احتمال رہ جاتا ہے، كہ يہ سارے گوا اپنى جگہ پر صحح كہدر ہوں كيونكہ ان كونكہ ان كونكہ ان كونكہ دونوں كون كونكہ ان كونكہ دير ابن كامعالمہ ہوا تھا گر يہلے مرتمن نے رائين كودھوكہ ديديا ہے)۔

و لا یقال انه یکون رهنا النع : اور پیه نہیں کہاجائے کہ وہ غلام النادونوں برعیوں ہی کامر ہون ہو جائے ، گویا کہ الن دونوں بدعیوں ہی کامر ہون ہو جائے ، گویا کہ الن دونوں نہیں کی مدعیوں نے اس غلام کوا یک ساتھ رہمن میں لیا تھالیکن اس صورت میں جبکہ الن دونوں کے دعووں کی کوئی تاریخ متعین نہیں کی گئی ہو یعنی تاریخ بتائے بغیر معاملہ ہوا ہو، چتانچہ کتاب الشہاوات میں اس صورت کو استحسال کی دلیل قرار دیاہے، (ف: چنانچہ کہا کہ استحسالا بمن جائز ہے، اس لئے کہاس واقعہ کی صورت الی ہو جائیگی جیسے کہ چندرشتہ دار درنہ کشتی کے سفر میں ڈوب کر مرکئے

ہوں اور یہ معلوم نہ ہو سکا ہو کہ ان بیس ہے پہلے کون ڈویا ہے ، اور بعد بیس کون ڈوبا ہے کہ ای کے مطابق ان بال میراٹ کی تقسیم کی جاسکے تواس وقت بھی کہ بابرا ہے کہ گویا سب حقیقہ کی ساتھ تا ہو ڈوب کے ہیں ، ای طرح ہے اس سئلہ بیس بھی معاملہ رہن کی حاص کی تاریخ سمی کی طرح ہے اس سئلہ بیس بھی معاملہ رہن کی سارخ سمی کی طرف ہے متعین نہ ہونے کی صوت بیس بھی کہا جائے گا کہ دو ٹوں نے ایک ساتھ رہن لیا ہے ، ای لئے استحسان رہن جائز ہو جائے ، جواب دیا کہ ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے ) : لانا نقول ہفا الغن : اس لئے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ بات مقتضائے جست کے خالف اور میں ایسی کے کہ یہ بات مقتضائے ہون کہا تھا ہوگا ، جواب دیا کہ ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے ) : لانا نقول ہفا الغن : اس لئے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ بیت مقتضائے کون کہا مہن ما الغن : اس لئے ان دو ٹوں یہ عبول نے اپنے آپنے گواہ چیش کر کے اس طرح کار بین ہونا خابت کیا جس کے ذریعہ اس کا مربول کور ایسی جو گو ہوں کو ذری ہوں کو خوابول کی گواہ چیش کر کے اس طرح کار بین ہونا خابت کیا جس کے خواب کیا ہوگا ، ایسی خواب کے نصف مربول کو خوابول کا مربول کو دو سے بات اس کی جست کے موافق نہیں ہوگا ، ان استحمالی دیل سے موافق نہیں ہوگا ، ایسی کہ تواب کیا تو اس کی تو اس کی خواب کی تو اس کی تو اس کی تو ہو ہوں کو ان کان قیاسا کو خوابول کا تو تو ہوں کی تو ہوں کی تو ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوگا ، ایسی کی مقابلہ جس اس کی بھا ہوگا ، ایسی کی مقابلہ جس اس کی ہوگا ، کون کی جا ہوگا ، کون کی جا کہ کی کی کہ ہوگا ، کون کی جا کہ کی کہ کی کہ ہوگا ، کون کی خاب کوئی تھی مواب کی تو ان کان وقع باطلا المنے : اور جب بیر رہن باطل ہو گیا ہی کوئی تھی مواب کی تو ان کان وقع باطلا المنے : اور جب بیر رہن باطل ہو گیا ہی گوئی تھی مواب کی تو ان کی ہوں کہ مورت میں ضائح ہوگا ، کوئی تھی مواب کی تو گوائنت کی صورت میں ضائح ہوگا ، کوئی کہ باطل سٹی کے لئے کوئی تھی عاب خبیں ہوں ۔ جب ساری تو تو ہو ہوں کوئی تھی مورت میں ضائح ہوگا ، کوئی کی کہ باطل سٹی کے لئے کوئی تھی عاب نہیں ہوں ۔ جب ہو تو ہو کوئی تھی مورت ہیں ضائح ہوگا ، کوئی کی کہ باطل سٹی کے کوئی تھی عاب نہیں ہوں ۔ جب ہو تو ہو ہو کوئی تو کوئی تھی مورت میں ضائع ہو جائے کوئی تھی عاب کی ہوں کہ کوئی ہو کہ ہو ہو ہو ہو کوئی تو کوئی کے دو کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی تھی ہو گوئی کوئی کی کوئی تھی کو

توضیح: اگرایک آدمی کے دو آدمی مقروض ہوں اور ونوں نے مل کرایک غلام اس قرض خواہ کے پاس د ہن ہیں رکھ دیا، ایک شخص کے قبضہ میں ایک غلام ہو جس کے خلاف قاضی کے سامنے دو آدمیوں نے اپنے گواہوں سمیت آکرید دعوی کیا کہ اس شخص نے اس غلام کو ہمارے پاس رکھا تھا اور اس پر میں نے قبضہ بھی کرلیا تھا بعد میں اس نے جھے دھو کہ دے کریا عاریۃ لے کر اپنے پاس رکھ لیا، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائکہ کرام، دلاکل مفصل

قال ولو مات الرهن والعبد في أيديهما فأقام كل واحدمنهما البينة على ما وصفناكان في يدكل واحدمنهمانصفه رهنا يبيعه بحقه استحسانا وهو قول ابي حنيفة ومحمد وفي القياس هذا باطل وهو قول ابي يوسف لان الحبس للا ستيفاء حكم اصلى لعقد الرهن فيكون القضاء به قضاء بعقد الرهن وانه باطل للشيوع كما في حالة الحيوة وجه الاستحسان ان العقد لا يراد كذاته وانما يراد لحكمه وحكمه في حالة الحيوة الحبس والشيوع يضره وبعد الممات الاستيفاء بالبيع في الدين والشيوع لا يضره وصاركما اذا ادعى الرجلان نكاح امراة اوادعت اختان النكاح على رجل واقامو البينة نها ترت في حالة الحيوة ويقضى بالميراث بينهم بعد الممات لانقسام والله اعلم.

ترجمہ المام محمد نے جامع صغیر میں فرملاہے کہ ند کورہ مئلہ میں اگر را بہن مر جائے اور مر ہون غلام دونوں مرحبوں کے قبضہ

میں ہو، پھران دونوں میں سے ہرایک نے بیان کی ہوئی باتول کے مطابق اپنے اپنے گواہ پیش کئے ( یعنی ہر ایک گواہ نے کہا کہ رائین نے اپناغلام ای ایک مخص کے پاس ربن رکھ کر اس کو قبصہ بھی دیدیا تھا) تو وہ مربون غلام ان دونوں میں سے ہر ایک کے پاس صرف نصف ربن کے طور پر ہو گا جے وہ چ کر اپناحق وصول کر لے ،اور مید استحسان ہو گااور استحسان ہی امام ابو حنیفہ آور امام مجمد کا قول ہے، (ف راہن کے مرجانے کے بعد مرتبن کے لئے وہ جنس مرہون مقصود نہیں رہتا ہے، بلکہ راہن کے دوسرے قرض خواہوں کی طرح اس مرتہن کو بھی ایس مرہون ہے اپنے حق قرض کی وصولی کاحق ہو تاہے، اس کئے ہرایک مدعی کواس مشترک مال میں سے نصف کی خصوصیت دی تی ہے،البتہ چونکہ اس کے پاس پہلے سے دومال موجود ہو تاہے،اس لئے اس کے ساتھ ایک خصوصیت ہوتی ہے، کیکن راہن کوزندگی میں دوسرول کا حق اس لئے نہیں ہوتاہے، کہ مرتبن مرہون کواپنے پاس اپناحق وصول کرنے کے لئے جمع رکھتا ہے،الحاصل راہن کی زند گی اور اس کے مرجانے کے بعد اس کے مال مرہون کے تھم میں فرق آجاتا ے،اس کنے اس کی زندگی میں دوسرول کی شرکت ناممکن ہوجاتی ہے،ادریہ حکم استحسانی ہے۔

وفی القیاس هذا باطل النع: اور قیاس کے مطابق یہ تھم باطل ہے، اور یہی قیاس ام ابو یوسف کا تول مخار ہے، کیونکہ عقدر ہن کی غرض اصلی یہی ہو تی ہے، کہ قرض وینے والے کا حق وصول کر لینے تک اسے مرتبن کے پاس محفوظ رکھا جائے ،اس بناء پر ہر قرض خواہ کو مر ہون کے نصف دینے کا تقم عقدر بن کا تھم ہوا، یعنی عقدر بن جائز ہوا، حالا تکه مشترک مال ہونے کی صورت میں رہن باطل ہو تاہے، جیسے کہ زندگی کھالت میں باطل کہاجاتاہے، (فِ : خلاصہ یہ ہواکہ ہر قرض خواہ کے لئے نصف ر بن ہونے کا حکم اس صورت میں حیج ہو گاجکہ اصل عقدر بن صیح ہو، پس اس حکم کے لئے یہ بات لازم ہوتی ہے، کر بن کے صحیح ہونے کا تھم دیا گیاہے، حالانکہ وہ عقدر ہن توباطل ہو تاہے،ای بناء پر راہن کی زندگی میں اس کے باطل ہونے کا تھم بیان کیا

وجه الاستحسان ان العقيد الع: پراور مين جواسخساني تكم جِائز بتاليا كياب اس كي وجيديد بي كه كوكي بهي معامِله في ذاته متصود نہیں ہو تاہے، بلکہ اس سے تھم مقصود ہو تاہے، (ف اس بناء پراگر کسی معاملہ سے کوئی تھم مقصود نہ ہوادراس پر کسی تشم کا اثر ظاہر نہ ہوتا ہو تو دہ معاملہ سراسر بے فائدہ ہوتا ہے، مثلًا بیچنے والے اور خریدار کے درمیان ایجاب و قبول کرنے ہے اگر یہ مقصد فرض کیا جائے کہ بیچنے والے کاحق تواس کے سامان کی قیمت ہے متعلق ہو جائے لیعنی اس کی قیمت کابائع حق دار ہو جائے لیکن خریدار کااس مال ہے کو تکی حق متعلق منہ ہولیعتی اس مال کاحق دارخود بائع ہی رہ جائے یا کو تی ہجمی مالک نہ ہو تو صرف ایسے ایجاب و قبول کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا،اور اس طرح کی بولی بول دینے تیعن صرف زبانی ایجاب و قبول کر لینے ہے کسی کامقصد حاصل نہیں ہو تاہے، بلکہ اس طرح کے ایجاب وقبول کر لینے کی اصل غرض تواس سے حاصل ہونے والے احکام ہوتے ہیں، اس بناء پراگر کوئی مختف مختلف چیزول کی ڈھیر جمع کر کے رکھ دے اور اس پر لکھ کرر کھدے ہر چیز ایک روپے کی اور ایک ڈیر روپے کی لئے رکھ دے پھر لینے کے لئے آنے والے ڈبہ میں روپے ڈالتے جائیں اور پیند کی چیز لیتے جائیں، توبہ رہے جائز بھی ہوگی اور اس میں زبان کواستعال کی توبت بھی نہیں آئیگی، کیونکہ خرید و فروخت کا پورا مقصد اس سے حاصل ہو جاتا ہے، جویہ ہیں مکیت کاپایا جانا، رقم ادر مال ہر ایک ہے اس کے مالک کو نفیج حاصل کرنا جائز ہونا ہیں اس سے بیہ بات بیٹنی طور معلوم ہو گئی، کہ اصل مقصود عقد یج کرنا شمیں ہو تا ہے بلکداس سے حاصل شدہ تھم ہو تاہے،اورر بن میں مجی بی بات ہے)۔

وحكمه في حالة الحياة الحبس الغ اوررين كاحكم رابن كى زندگى من يه موتام، كه مربون مرتبن بى كے قبضه میں رہے،اورالیے قبضہ یا جس کے لئے دومرے کی شرکت نقصان دہ ہوتی ہے، (کیونکہ کوئی نھی مشترک چیز ہمیشہ کسی ایک ہی کے مالک کے قبضہ میں نہیں ہو علی ہے،)اور ابرائن کی موت کے بعد مرجون کا تھم یہ ہوتا ہے کہ قرضہ کے وصول کرنے کے لئے مرتبن اس کو فرو خت کر کے اپناحق وصول کرلے اس وقت اس مر ہون کی شرکت نقصان دہ نہیں ہوتی ہے ، (ف: کیونکہ

دونوں مر بتہن مر ہون کو فروخت کر کے اپناا پناحق وصول کرلیں اس صورت میں ان کو دوسر ہے قر خ**ں خواہوں** برتر جیج ہوگی،اب جبکہ اس طرح اطمینان سے سب کا کام ہو سکتاہے، تور ہن کو باطل قرار دینے کی ضرور**ت باتی** نہیں رہتی ہے، کیکن ریہ بات اس راہن کی زندگی میں نہیں ہو سکتی ہے،اس لئے اس وقت کی شرکت کو ہم نے باطل کہا تھا،اور جب اس کی موت کے بعد شرکت میں کوئی حرج باتی نہیں رہا، تواسے جائز کبدیا)۔

وصاد سکھا اذا ادعی المرجلان النے: اور اس کی مثال ایسی ہوجائی جیسے کہ دومر دول نے ایک عورت سے نکاح ہونے کا دعوی کیا اور تو ہول نے ہوئی۔ اور اس کی مثال ایسی ہوجائی جیسے کہ دومر دول نے ایک عورت سے نکاح ہونے کا دعوی کیا جہ وزوں نے ہی گواہوں سے ثابت بھی کیا جو عادل بھی صورت ہوئی ہیاں لیکن کسی کو دوسر سے ٹابت بھی کیا جو عادل بھی ہیں لیکن کسی کو دوسر سے پرتر جج دینے کی کوئی صورت نہ ہو تو اس مدی علیہ کی زندگی ہیں یہ گواہیاں ساقط ہوجاتی ہیں، (کیونکہ اس صورت ہیں قاضی کے لئے کسی ایک کے حق میں فیصلہ دے کر دوسر سے کو غلط کہنا ممکن نہیں ہوگا، البتہ اس مرد مدی علیہ کے مرجانے کے بعدایک بیوی کا حصد مال کران دونول میں برابر تقسیم کردیا، جائے گا، کیونکہ میراث ایک چیز ہے جو بڑارہ کے قائل سے دواللہ تعالی علم بالصواب المرجع ، والمآب۔

توضیح: اگرراہن مر جائے اورمر ہون غلام دونوں مر حبنوں کے قبضہ میں ہو،اوران میں سے ہر ایک کا گواہ یہ کہتا ہو کہ راہن نے اپناغلام اس ایک شخص کے پاس رہن رکھا تھا تواس غلام کا کون اور کتنے کا کس طرح کا حق دار ہوگا، مسائل کی تفصیل،اقوال فقہاء کرام، تھم، ولائل مفصلہ

## باب الرهن الذي يوضع على يد العدل باب،ايسے مر ہون كابيان جو ثالث عادل كے قبضہ ميں ركھا جائے

قال واذا اتفقا على وضع الرهن على يد العدل جاز قال مالك لا يجوز ذكر قوله في بعض النسخ لان يد العدل يد المالك ولهذاير جع العدل عليه عند الاستحقاق فانعدم القبض ولنا أن يده على الصورة يد المالك في الحفظ أذ العين أمانة وفي حق المالية يد المرتهن لان يده يدضمان والمضمون هو المالية فنزل منزلة الشخصين تحقيقا لما قصداه من الرهن وانما يرجع العدل على المالك في الاستحقاق لانه نائب عنه في حفظ العدل على على على المالك في الاستحقاق لانه نائب عنه في حفظ العدل على المالك في الاستحقاق لانه نائب عنه في حفظ العدل على المالك في الاستحقاق لانه نائب عنه في حفظ العدل على المالك في الاستحقاق لانه نائب عنه في حفظ العدل على المالك في الاستحقاق لانه نائب عنه في حفظ العدل على المالك في الاستحقاق لانه نائب عنه في حفظ العدل على المالك في الاستحقاق لانه نائب عنه في حفظ العدل على المالك في الاستحقاق لانه نائب عنه في حفظ العدل على المالك في الاستحقاق لانه نائب عنه في حفظ العدل على المالك في الاستحقاق لانه نائب عنه في حفظ العدل على المالك في الاستحقاق لانه نائب عنه في حفظ العدل على المالك في الاستحقاق لانه نائب عنه في حفظ العدل على المالك في الاستحقاق لانه نائب عنه في حفظ العدل على المالك في الاستحقاق لانه نائب عنه في حفظ العدل على المالك في العدل على المالك في العدل على المالك في العدل على المالك في المالك في العدل على المالك في العدل على المالك في المالك في المالك في الاستحقاق لانه نائب عنه في حفظ المالك في العدل على العدل على المالك في العدل على المالك في العدل على المالك في العدل على المالك في العدل على المالك في العدل على المالك في العدل على المالك في العدل على المالك في العدل على المالك في العدل على المالك في العدل على المالك في العدل على المالك في العدل على العدل على المالك في العدل على العدل على المالك في العدل على المالك في العدل على العدل على العدل على العدل على العدل العدل العدل العدل على العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العدل العد

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے، کہ جب دونوں یعنی راہی ومر تہن مر ہون کو کی تیسرے محض عادل کے پاس رکھنے پر راضی ہو جائی تو یہ جائز ہوگا، (ف:اس عادل محض ہے مرادیہ ہے کہ دونوں کواس پر پورااطمینان اوراعتاد ہو، پھر وہ مر تہن کے حق میں اس کانایہ ہوگا، اورائے اس مر ہون کو فروخت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، جبتک کہ خود رائن اسے فروخت کردینے کے لئے نہ کہ، ع، المنتقی): قال مالك لا یعجوز المنے: اورامام مالک نے فرمایا ہے کہ ایسا کرنا جائز نہ ہوگا، امام مالک کا یہ قول بعض نسخوں میں مالے، (ف: یعنی قدوری کے بعض نسخوں میں ہے، و یہ دوسر کے نسخوں اور کتابوں میں امام مالک کی بجائے ابن الی لیا کانام بیا جاتا ہے، (ف: یعنی قدوری کے بعض نسخوں میں ہے، و یہے دوسر کے نسخوں اور کتابوں میں امام مالک کی بجائے ابن الی لیا کانام بیا جاتا ہے،): لان ید العدل المنے: ناجائز کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عادل کا چیز پر قبضہ ہونا ایسا گویا کہ خوداس کے مالک کا قبضہ ہونا ہے بار مال مر ہون عادل کا اس پر کھمل قبضہ نہیں تھا، (ف: اس کے علاوہ اگرائی عادل کے قبضہ میں رہنے ہوئے دومال مر ہون ضائع ہوجائے،اس کے بعد کسی تیسرے شخص نہیں تھا، (ف: اس کے علاوہ اگرائی عادل کے قبضہ میں رہنے ہوئے دومال مر ہون ضائع ہوجائے،اس کے بعد کسی تیسرے شخص

نے بیہ ٹابت کر دیا کہ وہ مال تو میر اتھا اس بناء پر اس مال کی قیمت اس عاد ل سے جرمانہ کے طور پر وصول کر لی نب بھی وہ عاد ل اس کی قیمت اس رابمن سے وصول کرے گا، اور دوسرے فریق لینی مال کے مرتبن سے اس کی قیمت وصول نہیں کر سکے گا، اس تھم سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ عاد ل خود کچھے نہیں ہو تا ہے، بلکہ وہ رابمن کانائب ہو تا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس مال پر مرتبن کا قبضہ نہیں تھا)۔

واندما یو جع العدل النع: اور اس صورت بیل جبکہ مر ہون عادل کے پاس ہو اور اس کا کوئی مخص حقد ار ابت ہو جائے یا مستحق نکل آئے تو یہ عادل اس مخص کووہ مر ہون دے کر اس کا نقصان اس کے قدیم مالک یعنی را بن سے اس لئے وصول کر سکتا ہے کہ یہ عادل اس مر ہون کی حفاظت کے لئے اس را بن کانائب تھا، (ف: تو جیسا کہ مستودع یعنی جس کے پاس مال امانت کے طور پر رکھا گیا ہواگر وہ مال ضائع ہو جائے اور تیسرے مخص مثلازید نے یہ خابت کر دیا کہ وہ مال تو میر اتھا اس بناء پر اس مدی نے اس مستودع سے اس کا تاوان کو وصول کر سکتا ہے، اس مستودع سے اس کا تاوان کو وصول کر لیا تو یہ مخص اپنے پاس امانت رکھنے والے یعنی مودع سے اس تاوان کو وصول کر سکتا ہے، اس طرح سے یہ عادل بھی اس مر ہون پر امانت کا قبضہ ہو تا ہے، آگر چہ حفاظت کے لئے اس کا ضامن بھی ہو تا ہے، اور اس بیناء پر مر تہن کے پاس مر ہون کے ضائع ہو جانے سے وہ اس کا ضامن بھی ہو تا ہے، اور اس کے بیس مر ہون کے ضائع ہو جانے سے وہ اس کا ضامن بھی ہو تا ہے، اور اس کا جو بی تو تا ہے، اور اس کے بیس ہو تا ہے۔ وہ اس کا ضامن بھی ہو تا ہے۔ اور اس کے بیس ہو تا ہے۔ وہ اس کا ضامن بھی ہو تا ہے۔ اور اس کے بیس ہو خود وصول ہو جاتا ہے۔

توضیح:اگر راہن ومرتہن دونوں ہی مرہون کوئمسی ثالث عادل کے پاس ر کھنا جا ہیں تواس کا تھم،اقوال ائمہ ،ولا کل مفصلہ

قال وليس للمرتهن و لاللراهن أن يأخذه منه لتعلق حق الراهن في الحفظ بيده واهانته وتعلق حق المرتهن به استيفاء فلا يملك احدهما ابطال حق الاخر فلو هلك في يده هلك في ضمان المرتهن لان يده في حق المالية المرتهن وهي المضمونة ولو دفع العدل الى الراهن اوالمرتهن ضمن لانه مودع الراهن في حق العين ومودع المرتهن في حق المالية واحدهما اجنبي عن الاخر والمودع يضمن بالدفع الى الاجنبي واذا ضمن العدل قيمة الرهن بعد ما دفع الى احدهما وقد استهلكه المدفوع اليه اوهلك في يده لا يقدر ان يجعل القيمة وهنافي يده لأنه يصير قاضيا ومقتضيا وبينهما تناف لكن يتفقان على أن يأخذاها منه ويجعلا هارهنا عنده اوعند غيره وان لأنه يصير قاضيا ومقتضيا وبينهما الى القاضي ليفعل كذلك ولو فعل ذلك ثم قضى الراهن الذين وقد ضمن العدل القيمة بالدفع الى الراهن فالقيمة سالمة له لوصول المرهون الى الراهن ووصول الدين الى المرتهن فلا يجتمع البدل والمبدل في ملك واحد وان كان ضمنها بالدفع الى المرتهن فالراهن ياخذ القيمة منه لان العين لو كانت قائمة في يده ياخذها اذا ادى الدين فكذلك يأخذ ماقام مقامها ولا جمع فيه بين البدل والمبدل.

ترجمہ: قدوریؓ نے فرمایا ہے کہ راہن ومر تہن میں سے سمی کویداختیار تہیں ہو تاہے کہ مال مر ہون کواپنے عادل سے واپس

ولو دفع العدل المی الو اهن الع: اور اگر عادل لینی تالث اپنی ہاں رکھے ہوئے مر ہون کور ائن یامر تہن ہیں ہے کسی
ایک کودے اور وہ اس کے پاس ہلاک ہوجائے تو وہ اس مر ہون کا ضامن ہوگا، اور ہلاک ہونے کی صورت ہیں اسے اس کا تاوان بر داشت کرنا ہوگا، کیو تکہ تالث اس مال کی حفاظت کے بارہ ہیں رائین کی طرف ہے امانت دار ہے لیکن اس کی مالیت کے بارے میں اس کے مر تہن کی طرف ہے رہی ہے، اور اید دونول ہی اشخاص اور معاملات کا ایک دوسر ہے کوئی تعلق نہیں ہے، اور امانت کا عمام یہ ہے کہ اگر ایمن امانت رکھ و بے تو پہلا ایمن ضامن ہو جا تاہے، (ف: اور چونکہ اس مسئلہ کی بھی بہی صورت ہوئی ہے کہ رائین نے جو امانت کے طور پر مال رکھنے والا ہے اسے دوسر ہے کے پاس ابنا مال رکھنے والا ہے اسے دوسر ہے کے پاس ابنا مال رئین رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے اس طرح مر تہن نے بھی اسے دوسر ہے کے پاس مال رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے اس طرح مر تہن نے بھی اسے دوسر ہے کے پاس مال رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے اس طرح مر تہن نے بھی اسے دوسر ہے کے پاس مال رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے اپنی مال رکھنے کی اجازت کے بغیر صرف اپنی مرضی ہے دوسر ہے کے پاس مال رکھ دیا، اور وہ ضائع بھی اجازت نہیں دی ہے، الحاصل دونوں کی اجازت کے بغیر صرف آئی مرضی ہے دوسر ہے کے پاس مال رکھ دیا، اور وہ ضائع بھی ہوگیا لہذادہ تالث اس مال کے تاوان دینے کاؤمہ دار ہوگیا۔

وافاصین المعدل المعدل المعدل المعدل المعدل المعدل المعدل المعدی المعدل المعدل المعدل المعدل المعدل المعدل المعدی المعدل المعدی المعدل المعدی المعدل المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی المعدی

اس قتم کا تھم سنادے، (ف: کہ وہ شخص اس رقم کو پہلے عادل پاکسی دوسرے شخص کے پاس رکھ دے )۔

و لو فعل ذلك ثم قضى النے: اواگر قاضى نے ايمانى كيا يعنى تاوان ميں وصول شده رقم اى عادل كياس ہى ركاه وى، پھر رائن نے اس عرصہ ميں مرتهن كا قرض اواكر ديا، اور عادل نے بھى رائهن كو مر بون دے كر تاوان كى قيت دے دى تواب يہ قيمت اى عادل كے پاس محفوظ رہے كى (لېذارائهن اس سے اس قيت كو واپس نہيں لے سكتا ہے،) كيونكه مر بون تو رائهن كو مل چكا ہے، اس طرح سے ايك شخص كى مكيت ميں بدل اور مبدل وونوں اکھے جمع نہ ہو نگے، (ف. كيونكه اگر سے قيت بھى اى رائهن كو ويدى جائے تو نتيجہ به ہوگا كہ اصل يعنى مبدل اور اس كى قيت يعنى اس كابدل وونوں چيز بن بى اى ايك محفل كے پاس جمع ہو جائيں كى حالا كله دونوں كا انتها پيا جاتا باطل ہے، لہذا يہ قيمت اى قالت كى مكيت ميں مكمل طور پر رہى كى): وان كان صفحها المنع : اور اگر ايسا ہوا ہو كہ عادل نے چونكه مرتهن كو ديديا تھائى لئے اس كى قيمت كا ضامن بنا پڑا ہو تو رائهن اپنا قرض مرتهن كو اداكر كے عادل ہے اس كى قيمت كو وصول كر لے گا، كونكه آگر اصل مر ہون عادل كے قيمت موجود ہونا تو رائهن اسے ہى وائيں لے سكن تھا، كونكه مرتهن كاقرض وہ پہلے اداكر چكا ہے، اى طرح سے وہ چيز جو اصل قضم كى مكيت ميں دونوں چيز دونا كى الله على ميں موجود ہونا تو رائهن اسے ہى وائيں لے سكن تھا، كونكه مرتمن كاقرض وہ پہلے اداكر چكا ہے، اس كارت ہے وہ چيز جو اصل مر ہون كے قائم مقام ہے بعنی اس كى قيمت تواسے بھى لے گا، اور ايسا كر نے سے ايک ہى مكيک كے مكيک كے مائیں ہيں وہ نوں چيز دونا كونالام نہيں آتا ہے۔

توضیح: کیارائن ومر تہن میں ہے کوئی ایک اپنے مر ہون اپنے ٹالث کے پاس رکھنے کے بعد واپس لے سکتاہے، اگر کسی طرح مر ہون ٹالث کے پاس رہتے ہوئے ہلاک ہوجائے تواس کا ذمہ دار کون ہوگا، اور کتنی رقم کا ذمہ ہوگا، اگر رائبن یا مر تہن کے پاس ٹالث نے مر ہون کور کھ دیا اور وہ اس کے پاس ضائع ہوجائے اس لئے یہ ٹالث اس مر ہون کے ضان کی رقم خود ہی نکال کر اپنیاس علیحدہ رکھ لے توکیایہ صحیح ہوگا، پھر کیا کرنا چاہئے، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ

قال واذا وكل الراهن المرتهن او العدل او غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة لانه توكيل ببيع ماله وان شرطت في عقد الرهن فليس للراهن ان يعزل الوكيل وان عزله لم ينعزل لانها لما شرطت في ضمن عقد الرهن صار وصفا من اوصافه وحقا من حقوقه الاترى انه لزيادة الوثيقة فيلزم بلزوم اصله ولانه تعلق به حق المرتهن وفي العزل اتوأحقه وصار كالوكيل بالخصومة بطلب المدعى ولو وكله بالبيع مطلقا حتى ملك البيع بالنقدو والنسيئة ثم نهاه عن البيع نيستة لم يعمل نهيه لانه لازم بأصله فكذا بو صفه لما ذكرنا وكذا اذا عزله المرتهن لا ينعزل لانه لم يوكله وانما وكله غيره وان مات الراهن لم ينعزل لان الرهن لا يبطل بموته ولانه لوبطل الموتهن الموتهن الموتهن الموته بطل الموته والنها ينعزل لان الرهن الموته ولانه لوبطل الموته والنه الموتهن الموته والنه الموته والنه الموته والنه الموته والنه الموته والنه الموته والنه الموته والنه وقد الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموته الموتهن الموته الموتهن الموتهن الموته الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموتهن الموته الموتهن الموتهن الموته الموتهن الموتهن الموته الموتهن الموته الموته الموتهن الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته الموته

و لانه لوبطل انها يبطل لمحق الورثة وحق الموتهن مقدم ترجمہ: قدوریؒنے فرمایاہ، کہ اگر رابن نے قرض کی ادائیگی کاوقت آجانے پر مر تبن یاعادل یااور بھی کسی شخص کو اپنامال مر بون فروخت کرنے کاوکیل بنایا ہو تو یہ و کالت جائز ہوگی، کیونکہ اس نے اس طرح اپنامال کو پیچنے کا اسے وکیل بنایاہے اور ایسا کرناجا کز ہوتا ہے: وان شرطت فی المنے: اور اگر ربن کا معالمہ طے کرتے وقت بھی اس مر ہون کے پیچنے پر کسی کو وکیل مقرد کردیا ہویا اس کی شرط نگادی گئی ہو تو رابن کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ اسپنے وکیل کو معزول کردے ، اس لئے آگر وہ معزول کردے تو بھی وکیل معزول نہیں ہوگا، اس قاعدہ کی بناء پر کہ اگر دبن کا معالمہ کرتے دفت کسی کو وکیل بنالینے کی شرط کردی گئی ہو تو یہ وکالت بھی رہن کا ایک وصف ہو جاتا ہے،اور راہن کا ایک حق ہو جاتا ہے۔اس لئے کہ وکالت کی شرط صرف رہن کے معاملہ کو پختہ سے پختہ کرنے کے لئے ہی لگائی جاتی ہے،الہٰ دااصل یعنی رہن کے لازم ہونے کے ساتھ ہی وکالت کی شرط بھی لازم ہو جاتی ہے،اور اس دلیل سے بھی کہ الیں وکالت کی شرط سے مرتہن کا حق متعلق ہو جاتا ہے،اس کے بعد وکیل کو معزول کر دیے ہے مرتہن کی حق تلفی لازم ہوتی ہے،(ف:الحاصل راہن کو وکالت ختم کر کے مرتہن کی حق تلفی کا اختیار نہ ہوگا)۔

وصار کالو کیل النے: اوراب مر ہون کو بیخے کے لئے کئی کو دیل مقرر کرنے کا تھم ایا ہوجائے گا جیسے کہ مدی کی درخواست پر دی کی معاملہ کرنے کے لئے وکیل مقرر کیا گیا ہو، (ف:اس طرح سے کہ اگر مدی کی درخواست پر دی علیہ نے قاضی کے سامنے جواب دہی کے لئے کئی وکیل کو مقرر کیا ہو تو وہ مدی علیہ مدی کے بتائے بغیر اس وکیل کو معزول نہیں کر سکتاہے، کیونکہ اس سے ودی کا حق متعلق ہو چکاہے، اب کم رسکتاہے، کیونکہ اس سے ودی کا حق متعلق ہو چکاہے، اب طرح رہن کے وکیل سے بھی مرتبن کا حق متعلق ہو چکاہے، ابت دونوں میں فرق سے ہوگا کہ راہن نے جس وکیل کو مر ہون کے فروخت کرنے کے لئے وکیل بنایا ہے اس کو مرتبن کے جانے ہوئے بھی معزول نہیں کرسکتاہے، البتہ اگر مرتبن خوداس پر راضی ہو تب معزول کرسکتاہے، یہ تھم اس صورت میں ہوگا جبکہ معزول نہیں کرسکتاہے، یہ تھم اس صورت میں ہوگا جبکہ معاملہ رہن کرتے وقت بی ایسے و کیل بنانے کی شرط لگادی گئی ہو : و لو و کلہ بالبیع النے: کیونکہ اگر راہن نے اس وکیل کو مطلقا کئی ہو۔

حتى ملك البيع النے: بلكه اس و كيل كو نقذ اور او هار ہر طرح ہے فروخت كرنے كا افتيار ديا گيا ہو: ثم نها ہ عن البيع النے: لغنى اسے افتيار عام دينے كے بعد اسے او هار فروخت كرنے ہے منع كرديا گيا ہو، تو اس كى ممانعت كا اس بركوئى اثر نہيں ہوگا، (ف: بلكه اسے اب بھى او هار فرو خت كرنے كا افتيار باقى ديگا: لانه لازم باصله النے: اس لئے كه الى و كالت تو اس رئى كے لئے بنيادى صفت ہوگئى ہے، اس لئے اپنے موصوف يعنى دين كے لازم اور درست ہونے كے لئے بى لازم ہے، اس طرح يہ و كالت اپنے اطلاق كى صفت كے ساتھ بى لازم ہے، اور دليل وبى ہے جوا بھى بيان كردى گئى ہے، (ف: يعنى يہ كہ وہ و كالت اپنے اطلاق كى صفت كے ساتھ بى لازم ہے، اور دليل وبى ہے جوا بھى بيان كردى گئى ہے، (ف: يعنى يہ كہ وہ و كالت رئى صفت لازى ہوگئى ہوگئى ہے، اس لئے يہ حب صفت لازى ہوگئى صفت لازى ہوگئى اور دوسركى وجہ يہ بھى ہے كہ اس سے مرتبن كا حق بھى متعلق ہوگيا ہے، اس لئے يہ جب صفت لازى ہوگئى اور دوسركى وجہ يہ بھى ہے كہ اس سے مرتبن كا حق بھى مطلق ہوئا، للذا و كالت مطلقہ بى لازم ہوئى يعنى مطلق ہوئا، للذا و كالت مطلقہ بى لازم ہوئى يعنى مطلق ہوئا، للذا و كالت مطلقہ بى لازم ہوئى يعنى مطلق ہوئا، للذا و كالت مطلقہ بى لازم ہوئى يعنى مطلق ہوئا، للذا و كالت مطلقہ بى لازم ہوئى يعنى مطلق ہوئا، للذا و كالت مطلقہ بى لازم ہوئى يعنى مطلق ہوئى فرق نہيں ہوسكتا ہے)۔

و کذا اذا عزله النے: اس طرح اس و کیل کو مرتبن معزول کردے جب بھی وہ معزول نہ ہوگا، کیونکہ اس مرتبن نے اسے دکیل نہیں بنایا ہے بلکہ دوسرے مخص ہے و کیل بنایا ہے، (ف: یعنی رائین نے بنایا ہے اس لئے مرتبن اسے و کالت سے نکال نہیں سکتا ہے): وان مات الو اهن النے: اور اگر رائین مرجائے جب بھی وہ معزول نہیں ہوگا، جس کی ایک دلیل ہے ہے کہ رائین کی موت سے رئین باطل نہیں ہو تا ہے بلکہ حسب حال باقی رہتا ہے، (ف: اس لئے رئین کا وصف لازم تعنی د کالت بھی باطل نہیں ہوتی ہے): و لاندہ لو بطل النے: اور اس کی دوسری دلیل ہے بھی ہے کہ اگر و کالت باطل ہو تو وارثوں کے حق کی وجہ ہے ہی باطل ہو گی، حالا نکہ اس میں مرتبن کاحق مقدم ہوتا ہے، (ف: اور دوسری و کالتوں میں ترکہ سے تعلق ور شد کے حق ہے تحرض کے بغیر بی ہوتا ہے)۔

توضیح: اگر رائن نے کسی بھی شخص کو قرض کی ادائیگی کے دفت آنے پر اپنامر ہون فروخت کرنے کے لئے وکیل بنادیا، تو کیا بعد میں اسے معزول کر سکتاہے،اور اگر معزول بھی کر دیا، مسائل کی تفصیل، تھم، دلائل مفصلہ قال وللوكيل ان يبيعه بغير محضر من الورثه كما يبيعه في حال حياته بغير محضر منه وان مات المرتهن فالوكيل على وكالته لان العقد لايبطل بموتهما ولا بموت احدهما فيبقى بحقوقه واوصافه وان مات الوكيل انتقضت الوكالة ولا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه لان الوكالة لا يجرى فيها الارث ولان الموكل رضى برآيه ولا براى غيره وعن ابي يوسف ان وصى الوكيل تملك بيعه لان الوكالة لا زمة فيملكه الوصى كالمضارب اذامات بعد ما صار راس المال اعيانا يملك وصى المضارب بيعها لما انه لازم بعد ماصار اعيانا قلنا التوكيل حق لازم لكن عليه والارث يجرى في ماله بخلاف المضاربة لانها حق المضارب وليس للمرتهن ان يبيعه الا برضا الراهن لانه ملكه وما رضى ببيعه وليس للراهن ان يبيعه الا برضاء المرتهن لان المرتهن احق بماليته من الراهن فلا يقدر الراهن على تسليمه بالبيع.

ترجمہ: اہام محد نے فرمایا ہے کہ اگر رائین مرجائے تب بھی اسے اس بات کا اختیار ہوگا کہ وہ اس کے ورثہ کی غیر حاضری میں بھی ہوقت ضرورت اس مر ہون کو نیج سکتا ہے، جیسا کہ رائین کی زندگی میں اس کی غیر حاضری میں بھی اس مر ہون کو فروخت کر سکتا تھا: وان مات الممرتھن المخ : اور اگر مرتمن مرجائے جب بھی یہ و کیل اپنی و کالت پر باتی رہے گا، اس دلیل ہے کہ رئین کا معاملہ ایسا ہوتا ہے ، کہ دہ رائین یا مرتمن یا دونوں کی موت ہے بھی باطل نہیں ہوتا ہے ، لہذا حق و کالت کے باتی رہ جائے کی وجہ سے دہ اپنے تھے تمام حقوق واوصاف لازم کے ساتھ باتی رہے گا: وان مات المو کیل المخ : اواگر وہ و کیل خود مرجائے تب اس ک و کالت ختم ہو جائے گی یعنی اس کے بعد اس و کیل کا کوئی وارث یا و صی اس کا قائم مقام نہ ہوگا ، کیونکہ و کالت ایک چیز نہیں ہے جس میں میراث جاری ہو ، اور اس وجہ ہے بھی کہ اس کو و کیل بنانے والا خواہ وہ جو بھی ہوائی بیت کی رائے پر راضی تھا اس کے علاوہ کسی دوسرے کی رائے پر راضی تھا اس کے علاوہ کسی دوسرے کی رائے پر راضی تھا اس کے علاوہ کسی دوسرے کی رائے پر راضی تھا اس کو و کیل بنانے والا خواہ وہ جو بھی ہوائی بیت کی رائے پر راضی تھا اس کو و کیل بنانے والا خواہ وہ جو بھی ہوائی بیت کی رائے پر راضی تھا اس کی گا۔

للراہن الخ: ای طرح راہن کو بھی یہ افتیار نہیں ہو تاہے کہ وہ (مرتہن سے لئے ہوئے قرضہ کی ادائیگی سے پہلے )اپنے مرہون کو فرد خت کردے، ہاں اگر مرتہن کی رضامندی کے ساتھ جاہے تب فروخت کرسکتا ہے، کیونکہ یہ مرتہن راہن سے زیادہ اس کے مر ہون کی مالیت کا مستحق ہو تاہے، للبذارا ہن کویہ اختیار نہ ہو گا کہ مر ہون کواس کے فروخت کردینے کے بعد بھی ازخود لینی مرتہن کی اچازت کے بغیر مشتری کے حوالہ کردے، (ف:اگرچہ اصل مر ہون اسی راہن کی ملکیت ہے)۔

توضیح: کیار انہن کے مر جانے کے بعد اس کاوکیل اس کے ورثہ کی موجودگی کی بغیر تنہائی میں اس مر ہون کو فروخت کر سکتاہے، مرتہن کے مرجانے کی بعد وکیل کی وکالت باقی رہتی ہے، یا ختم ہو جاتی ہے، اور خود و کیل مرجائے تواس کا حق وگالت اس کے ورثہ کو یا وصی کو ملتاہے یا نہیں، کیا صرف را نہن یا مرتبن اپنی مرضی سے مرہون کو فروخت کر سکتا ہے، مسائل کی تفصیل، علم، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ

قال فان حل الاجل وابى الوكيل الذى في يده الرهن ان يبيعه والرهن غائب اجبر على بيعه لماذكرنا من الوجهين في لزومه وكذلك الرجل يوكل غيره بالخصومة وغاب الموكل فابى ان يخاصم اجبر على الخصومة للوجه الثانى هو ان فيه اتوا الحق بخلاف الوكيل بالبيع لان الموكل يبيع ينفسه فلا يتوى حقه اما المدعى لا يقدر على الدعوى والمرتهن لا يملك بيعه بنفسه فلو لم يكن التوكيل مشروطا في عقد الرهن وانما شرط بعده قبل لا يجبر اعتبارا للوجه الاول وقيل يجبر رجوعا الى الوجه الثانى وهذا اصح وعن ابى يوسف ان الجواب في الفصلين واحدويؤيده اطلاق الجواب في الجامع الصغير وفي الاصل واذا باع العدل الرهن فقد حرج من الرهن والثمن قائم مقام فكان رهنا وان لم يقبض بعد لقيامه مقام ما كان مقبوضا واذا توى كان مال المرتهن لبقاء عقد الرهن في الثمن لقيامه مقام المبيع المرهون وكذلك اذاقتل العبد الرهن وغدم القاتل قيمته لان المائك يستحقه من حيث المائية وان كان بدل الدم فاخذ حكم ضمان المال في حق المستحق فبقي عقد الرهن وكذلك لوقتله عبد فدفع به لانه قائم مقام الاول لحماو دما.

ترجمہ: امام محمد نے فرمایا ہے کہ اگر قرض کی اوائیگی کا وقت آجائے پھر بھی وکیل اپنے قبضہ میں رکھے ہوئی مر ہون کو فروخت کرنے سے انکار کروے، اوراس وقت رائین بھی لاپنہ ہو تو قاضی کی طرف سے اس مر ہون کو فرخت کرنے پر مجبور کیا جائے گا، ان ہی و و نواں ولیلوں کی وجہ ہے جو ہم نے و کالت کے لازم ہونے کی بیان کی ہیں، (ف: یعنی اس و کیل یہ لازم ہوتا کی اور اسے مجبور کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ قاضی پہلے اسی کو قید میں چند دن ڈالے رکھے گا تا کہ وہ بات مان جائے یعنی مر ہون کو فروخت کردے گا، اگر وہ اس وقت بھی فروخت نہ کرے قاضی ہے کہ وہ بات مان جائے یعنی مر ہون کو فروخت کردے گا، اگر وہ اس وقت بھی فروخت نہ کرے قاضی خود ہی مر ہون کو فروخت کردے گا، یہ قول صاحبین کے نزدیک ظاہر ہے، اور بعض مشائع کے نزدیک امام احمد کا بھی تول ہے، الحاصل جب راہن و کالت کے نقاضا کے مطابق اپنا کام کرنے یعنی مر ہون کو فروخت کرنے ہے انکار کردے تو تاضی کی طرف ہے اسے مجبور کیا جائے گا، اس قول مسئلہ میں کی امام اختمان نہیں ہے)۔

و کذلک الرجل یو کل غیرہ النے: اسی طرح ہے اگر کوئی تخص اپنے معاملہ کی مخاصت اور جواب دہی کے لئے کسی کو دکیل مقرر کرکے مؤکل خود سفر میں چلا جائے اواس وقت وہ و کیل خصومت اور جواب دہی ہے انگار کردے تب اسے بھی ذمہ داری کی اوائیگی کے لئے تاضی کی طرف ہے مجبور کیا جائیگا، اس دوسر کی دلیل کی وجہ سے جور بن کی وکالت کے اازم ہونے کے سلسلہ میں پہلے بیان کی گئی ہے، یعنی حق کو ضائع ہونے سے بچانا، (ف: یعنی ربن میں وکالت کے لازم ہونے کی دوسر کی دلیل ہیں تعنی حین میں وکالت سے دائر مہونے کی دوسر کی دلیل ہیں تعنی میں وکالت سے مرتبن کا حق ضائع

اما البعد عی النے: اس لئے کہ یری تو دعویٰ بھی نہیں کر سکتا ہے، (ف: کیونکہ اس کامدی علیہ یااس کاوکیل موجود نہیں ہے، اور مرتبن اس مر ہون کو خود فروخت نہیں کر سکے گا، (ف: اس لئے کہ رائبن نے اس مرہون کو اس مرتبن کے فروخت کرنے پر مسلط نہیں کیا ہے، لہٰ اان دونول کا حق ختم ہوجائے گا، پھریہ سارے احکام اس صورت میں ہوں گے جبکہ معاملہ رئبن کرتے وقت ہی وکالت کی شرط کرتے وقت ہی وکالت کی شرط کرتے وقت ہی وکالت کی شرط نہیں لگائی گئی ہو، (ف: مثلاً رائبن کو مرتبن نے اس ضرورت پر قرض میں نہیں لگائی گئی ہو بلکہ معاملہ طے ہوجائے کے بعد اس کی شرط لگائی گئی ہو، (ف: مثلاً رائبن کو مرتبن نے اس ضرورت پر قرض میں کہے ہو واپ کے بعد اس کی شرط لگائی گئی ہو، (ف: مثلاً رائبن کو مرتبن نے اس ضرورت پر قرض میں اس کر ہون کو فروخت کے وکیل بنادیا گیا کہ قرض کی اوا تی گا کو وقت آجائے پر آگر میں یعنی رائبن اس کا قرض نہ کر سکوں تو تم اس مر بہون کو فروخت کو بل کی رقم اس کی رقم اداکر نے پر راضی نہ ہو بلکہ انکار کردے توابی صورت میں یہ دومختلف اقوال ہیں)۔

قیل لا یعجبر النے: تو قول اول میں یہ کہا گیاہے کہ اس و کیل کواس کی فروخت پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے، وجد اول کے اعتبار سے، (ف: لیمنی یہ وکالت الزی نہیں ہے کیونکہ وکالت تو رہن کے لازی ہونے کی وجہ سے لازم ہوئی تھی حالا نکہ یہ وکالت تو رہن کے معاملہ کرنے کے وقت طے نہیں پائی تھی اور اس کا وجود تک نہ تھا لہٰذا یہ لازی نہیں ہوئی مبسوط میں لکھا ہے کہ ظاہر الروایة بی ہے): وقیل یعجبر رجوعا المنے: اور وسر اقول یہ بھی ہے کہ اس وکیل کو بھی دوسر کی ولیل سے مجبور کیا جائے گا، ان کیا کہ اس و کیل کو انکار کاحق اس لئے نہیں ہوگا کہ ان کے انکار ہے دوسر سے یعنی مرتبن کے حق کا نقصان لازم آجائے گا، اور اگر وکالت کرنے کا ارادہ نہ تھا تو پہلے بی اسے انکار کر دینا چاہئے تھا، اس کے انکار کی حتی مراسر مرتبن کاحق باطل ہوگا، اور اگر وکالت کرنے کا ارادہ نہ تھا تو پہلے بی ایس انکار کر دینا جائے ہی اور اگر وکالت کر نے کا ارادہ نہ تھا تو پہلے بی ایس انکار کر دینا ہے۔ اور نیا ہر الروایة کی مطلق عبار سے بھی بی بات کا ماطل اس کے انکار کو بھی مجبور کیا جائے گا) اور بی قول اس سے مراسر مرتبن کاحق باطل ہوگا، اور بی قبل مو بھی بی بات بھی بی بات بھی میں آتی ہے، اس بناء پر مصنف آنے فر مایا ہے: وعن ابی یوسف النے: لیمن کو اور میں ابو یوسف ہو یا معاملہ کر یوسک ہو دونوں صور توں کا بی بناء پر مصنف آنے نے فرمایا ہے: وعن ابی بی دونوں صور توں کا بی بات کی تھم ہوگا، کہ و کیل کو ہر حال مجبور کیا جائے گا)۔

ویویدہ اطلاق المجواب المغ: اور جامع صغیر اوراصل میں جو تھم مطلقا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی ای قول کی تائید کرتا ہے، (ف: ای بناء پر جامع صغیر کی جو عبارت ابھی او پر بیان کی گئے ہے خود اس میں بھی ند کور ہے کہ جس وکیل کے پاس رہن موجود ہے اگر وہ اس کے بیچنے ہے افکار کردے تواہے مجبور کیا جائے گا، اور یہ عبارت مطلق ہے اس طرح ہے کہ اس میں رہن کی قید گئی ہوئی نہیں ہے اس جاس جاس جات کا فائدہ ہو تا ہے کہ رہن کے بعد بھی اس وکالت کی شرط لگائی جاسکتی ہے): واذا باع

العدل النے: اور جب عادل ( ٹالیف) رہن کو ج والے تب وہ رہن کے معاملہ سے نکل جائے گالبذا بیچنے ہے جور تم حاصل ہوگ وہی رقم اس رہن کے قائم مقام سمجھی جائے گی خواہوہ رقم وصول کرلی گئی ہویاوصول نہیں کی جاسکی ہو کیونکہ وہی اس مقوض کے قائم مقام ہے، (ف: لیعن اس مر ہون کے قائم مقام یہی رقم ہو جا گیگی اگرچہ ابھی تک وہ ہاتھ میں بھی نہ آئی ہو): واذا تو ی کان المنے: اور اگر وہ رقم عادل یام تمین میں سے کسی کے پاس سے بھی ہلاک ہو جائے تو مر تمین کاحق اس سے ختم ہو جائے گاکیونکہ اس رقم میں رہن کا معاملہ موجود اور پوشیدہ تھا، کیونکہ وہی رقم مر ہون میچ کی بجائے ہو چکی تھی۔

و کذالک اذا فعل النے: اسی طرح سے اگر کوئی مر ہو ان فلام غلطی سے قبل کردیا گیااور قاتل نے اس فلام کی قیمت بطور تاوان اداکردی تواس تاوان کا بھی تھم ہوگا جو گذشتہ حاصل شدور قم کابیان کیا جاچکا ہے، کو نکہ رابمن بینی اصل مالک اس تاوان کامالک اس فلام کی الیت کے اعتبار سے ہوا ہے، اگر چہ دور قم نی الحال غلام کے خون کی قیمت ہے، لہٰذار ابمن نے جو چز تاوان کے طور پریائی ہے وہ بھی مالی تاوان کے تھم میں یائی ہے، اسی لئے وہ عقد ربمن باتی رہ گیا، (ف: حاصل کلام یہ ہوا کہ رابمن اگر چہ کے طور پریائی ہے وہ بھی مالی تاوان کے تھم میں یائی ہے، اسی لئے وہ عقد ربمن باتی رہ گیا، (ف: حاصل کلام یہ ہوا کہ رابمن اگر چہ فلام کے خون کا مالک نمیس تھا اور نہ ہی وہ خون ربین میں رکھا گیا تھا، اور قاتل نے جو قیمت ادائی ہے وہ خون بی کا بدلہ ہے، لیکن مالک رابمن تواس قیمت کا اسی بناء پر مستق ہوا ہے کہ مقتول غلام اس کا مال تھا، اس کا مال تھا، اس کے خون اور اس خرج اگر مر ہون غلام کو کسی تاوان ہے اور اسی خرج اگر مر ہون غلام کو کسی تاوان ہے تھم میں مر ہون کا تاکم مقام ہو جائے گا)، کیو نکہ یہ دوسر اغلام بھی پہلے غلام کے خون اور گوشت کے لحاظ ہے قائم مقام ہو جائے گا)، کیو نکہ یہ دوسر اغلام بھی پہلے غلام کے خون اور گوشت کے لحاظ ہے قائم مقام ہو جائے گا)، کیو نکہ یہ دوسر اغلام بھی پہلے غلام کے خون اور گوشت کے لحاظ ہے قائم مقام ہو جائے گا)، کیو نکہ یہ دوسر اغلام بھی پہلے غلام کے خون اور گوشت کے لحاظ ہے قائم مقام ہو جائے گا)، کیونکہ یہ دوسر اغلام بھی پہلے غلام کے خون اور گوشت کے لحاظ ہے قائم مقام ہو جائے گا)، کیونکہ یہ دوسر اغلام بھی پہلے غلام کے خون اور گوشت کے لحاظ ہے قائم مقام ہو جائے گا)، کیونکہ یہ دوسر اغلام بھی پہلے غلام کے خون اور گوشت کے لحاظ ہے قائم مقام ہو گا۔

توضیح: اگر قرض کی ادائیگی کاوفت آجائے پھر بھی وکیل اپنے قبضہ میں رکھے ہوئے مر ہون کو فروخت کرنے پر تیار نہ ہو،اور خود را بن کا بھی پند نہ ہو، یا یہ کہ اگر کوئی شخص معاملہ کے مخاصمہ کے لئے کسی کو و کیل مقرر کردے اور موکل خود سفر میں چلا جائے، او بوقت مطالبہ وہ و کیل مخاصمہ کرنے سے انکار کردے، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ

قال وان باع العدل الرهن فاوقى المرتهن الثمن فم استحق الرهن فضمنه العدل كان بالخيار ان شأء ضمن الراهن قيمته وان شاء ضمن المرتهن الثمن الذى اعظاه وليس له ان يضمنه غيره وكشف هذا ان المرهون المبيع اذا استحق اما ان يكون هالكا اوقائما ففى الوجه الاول المستحق بالخيار ان شأء ضمن الراهن قيمته لانه غاصب فى حقه وان شاء ضمن العدل لانه متعدفى حقه بالبيع والتسليم فان ضمن الراهن نفذ البيع وصح الاقتضاء لانه ملكه بأداء الضمان فتبين ان امره ببيع ملك نفسه وان ضمن البائع ينفذ البيع ايضا لانه ملكه باداء الضمان فتبين انه باع ملك نفسه وإذا ضمن العدل فالعدل بالخيار ان شاء رجع على الراهن بالقيمة لانه وكيل الضمان فتبين انه باع ملك نفسه وإذا ضمن العهدة ونفذ البيع وصح الاقتضاء فلا يرجع المرتهن عليه بشتى من حن جهته عامل له فيرجع عليه بمالحقه من العهدة ونفذ البيع وصح الاقتضاء فلا يرجع المرتهن عليه بشتى من دينه وان شاء رجع على المرتهن بالثيمن لانه تبين انه اخذ الثمن بغير حق لانه ملك العبد باداء إلضمان ونفذ بيعه عليه فصار الثمن له وانما اداه المه على حسبان انه ملك الراهن فاذا تبين انه ملكه لم يكن راضيا به فله ان يرجع بطل الاقتضاء فيرجع المرتهن على الراهن بدينه وفى الوجه الثانى وهو ان يكون قائما فى يد

المشترى فللمستحق ان يأخذه من يده لانه وجد عين ماله ثم للمشترى ان يرجع على العدل بالثمن لانه العاقد فتتعلق به حقوق العقد وهذا من حقوقه حيث وجب بالبيع وانما اداه ليسلم له المبيع ولم يسلم ثم العدل بالخيار ان شاء رجع على الراهن بالقيمة لانه هو الذى ادخله فى العهدة فيجب عليه تخليصه واذا رجع عليه صح قبض المرتهن لان المقبوض سلم له وان شاء رجع على المرتهن لانه اذا انتقض العقد بطل الثمن وقد قبضه ثمنا فيجب نقض قبضه ضرورة واذا رجع عليه وانتقض قبضه عادحقه فى الدين كما كان فيرجع به على الراهن ولو ان المشترى سلم الثمن الى المرتهن لم يرجع على العدل لانه فى البيع عامل للراهن وانما يرجع عليه اذاقبض ولم يقبض فبقى الضمان على الموكل وان كان التوكيل بعد عقد الرهن غير مشروط فى العقد فما لحق العدل من العهدة يرجع به على الراهن قبض الثمن المرتهن ام لا لانه لم يتعلق بهذا التوكيل حق المرتهن فلا رجوع كما فى الوكالة المفردة عن الرهن اذاباع الوكيل ودفع الثمن الى من أمره الموكل ثم لحقه عهدة لايرجع به على المقتضى بخلاف الوكالة المشروطة فى العقد لانه تعلق به حق المرتهن فيكون البيع لحقه قال رضى الله على المقتضى بخلاف الوكالة المشروطة فى العقد لانه تعلق به حق المرتهن فيكون البيع لحقه قال رضى الله عند هكذاذكره الكرخى وهذا يؤيد قول من لا يرى جبر هذا الوكيل على البيع.

ترجمہ: امام محد نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ ،آگر عادل نے عندالمطالبہ رہن کو بچ گر مرتبن کواس کا پورا قرض اداکر دیا یعنی مرتبن نے اس کی رقم ہون کا اصل مالک تو ہیں ہوں مرتبن نے اس کی رقم ہے اپنا پورا قرض وصول کرلیا، اس کے بعد سمی نے یہ ثابت کر دیا کہ اس مر ہون کا اصل مالک تو ہیں ہوں اور اس کی بات مانے ہوئے عادل نے اس مر ہون کا تاوان بھی اے اداکر دیا، تواس صورت میں عادل کو یہ پوراا ختیار حاصل ہوگا کہ اگر وہ چاہے تو اپنی طرف ہے اداکی ہوئی رقم رائمن ہے وصول کرے یا اگر چاہے تو مرتبن سے وصول کرے، لیکن اتنی ہی رقم جو اس دو سورو بے میں جو اس نے اس مرتبن کو دی ہے، اس سے زیادہ اس سے نہیں لے سکتا ہے، (ف: لیمنی آگر اس عادل نے مر ہون دو سورو ہے میں فرو خت کر کے اس کا پورا قرض جو سورو بے تھے اے دئے تواس ہے بہی سورو بے لیے سکتا ہے۔

و کشف ھذا اُن المهر ھون النے: اُور جامع صغیر کے اس مسئلہ کی توضی ہے کہ میچ مربون کے متعلق جب بعد میں سے معلوم ہوا کہ اس کااصل مستحق اس رائین کے سواکوئی دو ہر او آدمی ہے تواب دو حال ہے خالی نہ ہوگئ ہو خواہ اس وقت تک وہ می ضائع ہو چکی ہوگی اور (۲) ہے کہ وہ اب تک موجود ہوگی، پس پہلی صورت میں بعنی جبکہ وہ ضائع ہوگئ ہو خواہ اس طرح ہے کہ وہ خزیدار کے پاس اب موجود نہ ہویا اس خریدار کاپیتہ نہ ہو کہ وہ کون تھایا وہ اب کہال ہے تواس صورت میں اس حق دارکی رائے معلوم کرنی ہوگی کہ دوہ اب کیا چاہتا ہے اس لئے کہ اسے اس بات کااب اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تواپی مال کی قیمت بطور تاوان لے کیونکہ وہ رائین اس کے ہال کا غاصب ہے، پاگر چاہے تواس مال کے فروخت کرنے دانے عادل سے اس کا تاوان لے کیونکہ اس عادل نے اس کے بال کا غاصب ہے، پاگر چاہے توابی مال کے فروخت کرنے دیا دی گی ہے، اس کے بعد اگر اس مستحق نے اس کے عادل نے تاوان لینا تب بھی واپنا بھی تھے ہوگی، اس طرح ہر مین کا اپنا حق پانا بھی تھے ہوگی، اس طرح ہر مین کا اپنا حق پانا بھی تھے ہوگی، اس طرح ہر مین کا اپنا حق پانا بھی تھے ہوگی، اس طرح ہر مین کا اپنا حق پانا بھی تھے ہوگی، اس طرح ہے رائین اس مال تھے کا تاوان اور اگر اس مستحق نے بائع یعنی عادل ہے تاوان لینا پسند کر لیا تواس صورت میں بھی وہ تھی کا مالک ہوگیا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اس خواہ اس خواہ دور کہ ہوا کہ اس خواہ دور ہو گی گی کہ وہ جاتھ اپنی مملوکہ چیز ہی فروخت کرنے کا تھم دیا، اور قالت ہے حان دید ہے کی وجہ سے مینے کا مالک ہوگیا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اس نے ناوان لینا پسند کر لیا تواس سے یہ ظاہر ہوا کہ اس کی مملوکہ چیز فروخت کردی ہے۔

اوراب یہ جانناہاتی رہاکہ مرتبہ نے اپنا حق بایا انہ نہیں تو جبکہ عاول نے اس کا تاوان اواکر دیا تواہ یہ اختیار حاصل ہو گیا کہ چاہ تو وہ را بن سے وہی قیمت لے جواس نے مستحق کو دی ہے کیونکہ یہ عادل را بن کی طرف سے مبیح کاوکیل بناتھا،اورای را بن کے لئے اس نے یہ کام کیا تھا، لہٰذااس کام میں اسے جتنے بھی اخر جات لازم آئیں گے وہ سب اس را بن سے وصول کرے گااس

کے تاوان کی پوری قیت اسے راہن کو اواکرنی ہوگی) اور وہ تھے صبح اور تافذ ہوگی، اس طرح مر تہن کا وصول بانا بھی صبح ہوگیا، الی صلی اب مر تہن اپنا قرض وغیرہ کچھ بھی رائن سے مزید نہیں لے سکتاہ، اور نہ بی اب کے خدو اربناسکتاہ، (گویا مستحق نے رائین سے تاوان وصول کر لیا، اس طرح آگر عادل چاہے تو اس مبیح کی رقم (شن) مر تبن سے واپس مانگ لے (اور رائین سے قیمت نہ لے) کیو نکہ اب یہ بات واضح ہوگئی کہ مر تبن نے وہ رقم ناخق کی تھی کیو نکہ عادل نے جب تاوان کر دیا تو اس علام کا خود ہی مالک ہوگیا، اور اس کو فرو خت کرنا خود اپنی ذات کے لئے پایا گیا، اس لئے اس کی حاصل شدور قم یعنی نمن بھی ای کامل ہوا، اور اس نے مر تبن کو جور قم دیوہ محض اس گمان ہر کہ یہ مبیع مر ہون اصل میں رائین ہی کی ملکیت ہے، لیکن جب یہ بات کامل ہوا، اور اس نے مر تبن کو جور قم دیوہ محض اس گمان ہر کہ یہ مبیع مر ہون اصل میں رائین ہی کی ملکیت ہے، لیکن جب یہ بات کامل ہوا، اور اس نے مر تبن کو دینے پر راضی نہیں ہے، بلکہ یہ عادل جس نے اسے فرو خت کیا ہے، وہ خود ہی اس کامالک ہے، اور اب مواں رقم کو مر تبن کو دینے پر راضی نہیں ہے، اس کو کہ اعربی ہوگئی کہ وہ رہی رائین سے اسے واپس مانگ لے ، چنا نچہ عادل نے جب رقم واپس کر دی تو مر تبن کی قورت میں ہوگئی ہوں کر خور کی تو مر تبن کا قرضہ وصول کرنا جھی باقل ہوگیا، اس لئے مر تبن رائین سے مل کر اپنا قرضہ وصول کرنا جھی باقل ہوگیا، اس لئے مر تبن رائین سے مل کر اپنا قرضہ وصول کرنا جھی باقل ہوگیا، اس لئے مر تبن رائین سے مل کر اپنا قرضہ وصول کرنا جھی باقل ہوگیا، اس لئے مر تبن رائین سے مل کر اپنا قرضہ وصول کرنا جہی باقل ہوگیا، اس لئے مر تبن رائین سے مل کر اپنا قرضہ وصول کرنا جھی باقل ہوگیا، اس لئے مر تبن رائین سے مل کر اپنا قرضہ وصول کرنا ہوگیا گئی ہوگیا۔

و فی الوجه الغانی المنے: اور اس دومری صورت میں جبکہ خریداد کے پاس مینے مر ہون موجود ہو تو مستحق لیعن اصل مالک کو بیا افتیار ہوگا کہ وہ اے مشتری کے بہند سے لے آئے، کیونکہ دوہ ال تو اس کا اپنامال ہے، (اس لئے جہاں پاتے وہاں سے لے سکتا ہے،) اس کے بعدوہ خریدار اپنی رقم اپنے بائع یعنی عادل سے واپس مانگ لے، کیونکہ اس سے معاملہ کرنے والاوی تھا، لہذا اس سے اس معاملہ کرنے والاوی تھا، لہذا اس سے معاملہ کے سارے احکام متعلق ہوں گے، ان ہی احکام میں سے رقم کا اس وقت واپس کرنا بھی ہے، کیونکہ اس معاملہ بھے کی وجہ سے بی تورقم لازم ہوئی تھی، اور اس خریدار نے بیر رقم اس بناء پر دی تھی کہ اس طرح وہ مال اس کے پاس آجائے اور بیمالک بن جائے ، حالا نکہ وہ مینے اب اس کے پاس آجائے اور بیمالک بن جائے ، حالا نکہ وہ مینے اب اس کے پاس نہیں دہی، (بلکہ مستحق اسے لے کر جلاگیا ہے، لہذاوہ اس کی رقم یعنی واپس کر دے اور چونکہ اس نے عادل کے حوالہ کی تھی لہذا اس عادل سے واپس لے گا ، پھر عادل کو اس بات کا بھی اختیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو اس کی پر بیثانی قیمت کو را بمن سے واپس لے کیونکہ را بمن نے بی اس نوبت تک جہنچایا ہے، اس لئے اس پر لازم ہوا کہ وہ اس کی پر بیثانی ور کرے۔

(اوراس جگہ قیمت ہے وہ مراد ہے جواس نے خریدار کوادا کی ہے) اور جب عادل راہن ہے وہ رقم وصول کرے گا تو مر تہن کاوصول کرلینا بھی صحیح ہوگا، کیونکہ اس نے جو پھے بھی وصول کیا ہے وہ اس کے لئے سالم رہا، نیزاگر عادل جا ہے تواس قم میں ہون کاو مر تہن ہے مطابہ نہ کرے، اس لئے کہ جب وہ محاملہ لیعنی عقد بھے ہی باطل ہوگیا تواس کا تمن ہونا جھی باطل ہوگیا حالا نکہ مر تہن نے تواہم مر ہون کاعوض یا تمن تبھے کر قبضہ کیا تھا، کیونکہ اس کا عوض یا تمن تبھے کر قبضہ کیا تھا، کیونکہ اس کا دعوی اور استحقاق تو مر ہون کے تمن سے تھا، حالا نکہ وہ تمن باتی نہیں رہا، اس لئے مر تہن پر یہ بات لازم ہوگئی کہ وہ اس سے اپنا و بیس سے بیار قم وہ کی کہ وہ اس سے اس رقم کا پانا بھی ختم ہو جائے گا، اور مر تبن کا حق دوبارہ اس نے قرض کی طرف لوٹ جائے گا، اور مر تبن کو وہ کہ تھی ہو گا۔ کے گا، ور اس کے قرض کی ادائیگی میں وہ صورت میں ہوگی جبکہ خریدار نے جو رقم دی تھی وہ عادل نے مر تبن کو اس کے قرض کی ادائیگی میں وہ ہو)۔

ولمو ان المشتری سلم الشمن المع: اوراگر عاول سے خرید نے والے نے مر ہون کی رقم مرتبن کواداکی ہو تو دہ اب عادل سے رقم والی کی ہو تو دہ اب عادل سے رقم والی نہیں مانگ سکتا ہے ، کیونکہ اس صورت میں جو کام بھی کر رہا ہے وہ را بہن کے نما کندہ کی حیثیت سے کر رہا ہے ، اور وہ خرید ارا بی رقم عادل سے اس صورت میں نے سکتا ہے ، جبکہ اس نے ترید ارسے رقم وصول کرلی ہو ، حالا تکہ اس نے اس سے رقم وصول نہیں کی ہے ، لہٰذااس کاذمہ دار اور ضامن پور اپورامؤکل ہی ہوگا، (ف: یہ تفصیل اس صورت میں ہوگ جبکہ رہن کا معاملہ

کرتے وقت ہی وکالت کی شرط لگاوی گئی ہو): وان کان التو کیل النے: معاملہ رہن طے پاجائے کے بعد وکالت کی شرط لگائی گئ ہو، یعنی معاملہ کرتے وقت اس کی شرط نہیں لگائی گئی ہو توالی صورت میں اس عادل پر جو پچھ بھی حق آئے گا پاؤ مہ داری لازم ہوگی وہ الن سب کے لئے رائین سے رجوع کرے گا، خواہ مر نہیں نے رقم وصول کی ہویا نہیں کی ہو، کیونکہ اس وکالت سے مرتبی کا پچھ بھی حق متعلق نہیں ہواہے، (اس لئے کہ وکالت کی شرط لگنے سے پہلے ہی رئین کامعاملہ کرلیاتھا)، لہذا مرتبی سے کچھ بھی تعلق نہ ہوگا، جیسے کہ رئین کے علاوہ اگر کوئی وکالت ایسی ہوکہ جب اس میں وکیل چز فروخت کرے اس کے دام ایسے شخص کو دیدے جس کو دینے کے لئے اس کے مؤکل نے علم دیا ہو، اس کے بعد اگر وکیل پر کسی قشم کی ذمہ داری آئی ہو تو وہ و کیل اس شخص سے رجوع نہیں کر سکتا ہے جس نے رقم وصول کرئی ہو، (ف: بلکہ مؤکل کے ذمہ لگا کر خود اس سے نی جانا چاہتا ہے، پس بہی عظم الی وکالت میں بھی ہے جو رئین کامعاملہ طے ہو جانے کے بعد واقع ہو)۔

بخلاف الو کالة المسروطة النے: بخلاف اس وکالت کے جور اس کے معالمہ کے اندر طے کی گئی ہو، یعنی اس کی شرط الگادی گئی ہو، کہ اس میں او پر بیان کر دہ طریقہ کے عادل کو مر تہن سے رجوع کرنے کا نقیار ہوتا ہے، کیونکہ اس وکالت کے مر تہن کا حق مل جاتا ہے اس لئے عادل کا فروخت بھی مرتبن کے حق کے داسطے ہی ہوتا ہے، (ف: جیسے رائین کی طرف سے وکالت کے طور پر ہوا ہے، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ معالمہ رئین کرتے دفت جس وکالت کی شرط کی جاتی ہے، اس سے مرتبن کا حق متعلق ہوجاتا ہے اور جس وکالت کی شرط اس معالمہ کے مکمل ہوجانے کے بعد کی جاتی ہے اس سے مرتبن کا حق متعلق نہیں ہوتا ہے ): قال و حصة المله المنے: مصنف نے فرمایا ہے کہ شخ کر تی نے بھی اسی طرح فرق بیان کیا ، اور بہی روایت اس عالم کے قبل کی تائید میں ہوجانے کے بعد طے پائی ہواگر دوادائی قرض کا دفت آجانے پر اس مر ہون کے بیچنے ہے انکار کردے تو اس کی طرف سے کے بیچنے پر جبر نہیں کیا جاسکتا ہے، کوئکہ یہ و کیل بھی تھے کے دو سرے و کیلوں کے عظم میں ہوتا ہے، یعنی جس کے ساتھ مرتبن کا کوئی حق بھی اس مرجون کے بیچنے ہے انکار کردے تو اس کا کوئی حق بھی لاز منہ آتا ہے، لیکن جن علاء کے نزدیک یہ و کیل بھی اس مرجون کے بیچنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے ان کی طرف سے نکورہ دیل کا جواب یہ ہے کہ اس و کیل کا مجبور ہونا و کالت کے لازم ہوجانے کی وجہ سے ہوتا ہوتا گرچہ اس سے مرتبن کا حق میں ہونا ہے اگر چہ اس سے مرتبن کا حق میں ہونا ہے اگر چہ اس سے مرتبن کا حق معلق ہویانہ ہو بانہ کی وجہ سے ہوتا ہے اگر چہ اس سے مرتبن کا حق معلق ہویانہ ہو بانہ کی وجہ سے ہوتا ہے اگر چہ اس سے مرتبن کا حق معلق ہویانہ ہو بانہ کی دور ہے۔ کہ و تا ہے اگر چہ اس سے مرتبن کا حق معلق ہویانہ ہو بانہ کی دور ہونا و کالت کے لازم ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہوتا گر چہ اس سے مرتبن کا حق معلق ہویانہ کی دور ہونا و کالت کے لازم ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہوتا گر جہ اس سے مرتبن کا حق معلق ہویانہ کی دور ہونا و کا بیانہ کی دور و بی کی دور میں دونوں ہونا ہونا کی دور ہونا کی دور ہونا کی دور ہونا کی دور ہونا کی دور ہونا کیا ہونا کی دور ہونا کی دور ہونا کی دور ہونا کی دور ہونا کی دور ہونا کی دور ہونا کی دور ہونا کی دور ہونا کی دور ہونا کی دور ہونا کی دور ہونا کی دور ہونا کی دور ہونا کی دور ہونا کی دور ہونا کی دور ہونا کی دور ہونا کی دور ہونا کی دور ہونا کی دور ہونا

توضیح: اگر عادل نے عند المطالبہ رہن کو نے کر مرتہن کو اس کو پورا قرض اداکر دیااس کے بعد کسی نے یہ ثابت کر دیا کہ اس مر ہون کا اصل مالک میں ہول، اس بناء پر عادل نے اس مر ہون کا اصل مالک میں ہول، اس بناء پر عادل نے اس مر ہون کا تاوان اپنی طرف سے اسے اداکر دیا تو وہ عادل یہ تاوان کس سے اور کس طرح وصول کرے گا، اگر اس دعوی کے وقت مر ہون موجود ہویا ضائع ہو گیا ہو، اگر معاملہ رہن کے وقت تو کیل کی شرط کی گئی ہو، یا معاملہ طے ہوجانے کے بعد شرط لگائی گئی ہو، تمام مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ، دلائل مفصلہ

قال وان مات العبد المرهون في يد المرتهن ثم استحقه رجل فله الخيار ان شاء ضمن الراهن وان شاء ضمن الراهن وان شاء ضمن المرتهن لانه ضمن المرتهن لانه ضمن المرتهن لان كل واحدمنهما متعد في حقه بالتسليم اوبالقبض فان ضمن الراهن فصح الإفياء وان ضمن المرتهن يرجع على الراهن بماضمن من القيمة وبدينه أما بالقيمة فلانه مغرورمن جهة الراهن واما بالدين فلانه انتقض اقتضاؤه فيعود حقه كما كان فان قيل لما كان قرار

الضمان على الراهن برجوع المرتهن عليه والملك في المضمون يثبت لمن عليه قرار الضمان فتبين انه رهن ملك نفسه فصار كما اذا ضمن المستحق الراهن ابتداء قلنا هذا طعن ابي خازم القاضي والجواب عنه انه يرجع عليه بسبب الغرور والغرور بالتسليم كما ذكرناه اوبالانتقال من المرتهن اليه كانه وكيل منه والملك بكل ذلك متاخر عن عقد الرهن بخلاف الوجه الاول لان المستحق يضمنه باعتبار القبض السابق على الرهن فيستند الملك اليه فتين انه رهن ملك نفسه وقد طولنا الكلام في كفاية المنتهى والله اعلم بالصواب

ترجمہ المام محد نے جامع صغیر میں فربایا ہے کہ ،اگر مر تہن کے بعنہ میں رہتے ہوئے مر ہون غلام مر گیا پھر کس نے اس غلام کے بارے میں یہ ثابت کیا کہ وہ تو میر اغلام تھا لین میں ہیں اس کااصل مالک ہوں ،اس بناء پر اس مد کی کو اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو اس غلام کی قیمت راہی ہے کہ اصل مالک پر را ہن اور مر تہن دونوں ہی کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے ،اس طرح سے را ہمن نے مر تہن کو دیے سے زیادتی کی یعنی دوسر سے کامال پنا کہہ کر دیا اور مر تہن دونوں ہی کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے ،اس طرح سے را ہمن نے مر تہن کو دیے سے زیادتی کی یعنی دوسر سے کامال بنا کہہ کر دیا اور مر تہن نے وہ سے تاوان لازم ہوا ہی کر تا ہے ): فان صحبن المو العن النے: پس اگر اس مستحق نے غلام کے تاوان کی قیمت را ہمن سے وصول کی تو اس مر ہون غلام کی موت اس قرض میں اوا کرنا مستحق نے اپنے غلام کی قیمت بطور تاوان مر تہن سے وصول کر ٹی ہو تو وہ شخص اپنے ہوگیا: وان صحب نا المو تھن النے: اور آگر اس مستحق نے اپنے غلام کی قیمت بطور تاوان مر تہن سے وصول کر ٹی ہو تو وہ شخص اپنے وان صحب نا المو تھن النے: اور آگر اس مستحق نے اپنے غلام کی قیمت بطور تاوان مر تہن سے وصول کر ٹی ہو تو وہ شخص اپنی دو تو من سے دھول کر ٹی ہو تو وہ شخص اپنی دو تاوان میں بیاء پر اس خلام کی قیمت بھی وصول کر سے گا۔

اما بالقیمة فلاته مغوود النے: اب دواس کی قیت اس راہن ہے اس لئے دصول کرے گا کہ اے ای کی طرف سے دھوکہ ہوا ہے اس نے قلام کورائین ہی باقل نہیں رہائی گئے اپنے دھوکہ ہوا ہے اس نے قلام کورائین ہی باطل ہوگیا جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مر تہن کااس رائین پر جبیا جی تھا دیا ہی باقی رہ گیا: فان قبل کے محاسلان فواد النسمان النع: اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب مر تہن نے تادان رائین پر جبیا جی تھا دیا ہوگیا، اور قاعدہ یہ ہو کہ جب کی چیز کا تاوان کی خض پر لازم کردیا جاتا ہے تو وہ چیز بھی ای خض کی تاوان کاؤ مہ دار ثابت ہوگیا، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب کی چیز کا تاوان کی خض پر لازم کردیا جاتا ہے تو وہ چیز بھی ای خض کی ملکت میں آجائی ہے ۔ بینی وہی خض اس بین ہی وہائی ہے کہ رائین نے اپنی ملکت میں گئیت میں گئیت ہی وہائی ہوجائے گا کہ جیسے اس جی دار نے شر وع بی میں اس نہی میں ہوجائے گا کہ جیسے اس جی دار نے شر وع بی میں اس میں میں کہ جی اس کا عمر بین میں کی جیز اس مر تہن کے پاس رائین ہی کہ یہ اعتراض قاضی ابوحاز آنے کیا ہے، (ف : یہ ابوخاز م خاء خاند یعنی فظہ والی خاء وار زاء زور لیعنی منقوط زاء ہے، شیخ عبد الحمید بن عبد العزیز قاضی بغداد نے اہام محمد بن الحق پر اعتراض کیا تھا، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب آخر کار دورائین بی اس کا ذمہ داراور ضامی نظر اتواسی کی چیز لینیوہ غلام مر تہن کے اس مرائی کیا تو مر تہن کا فرق ختم ہوجاتا اور آگر مر تہن سے اس کا مر تہن کے تر بی میں اس رائی سے تاوان لیا ہو تا تو بھی سی بات ہوتی ، لہذا اس مر تہن کا قرق ختم ہوجاتا ہا جو جاتا ہو جاتا ہا جاتا ہو ہی میں رائین سے تاوان لازم آئے تو مر تہن کا فرق ساقط نہیں ہوگا، بلکہ وہ مر تہن اپنی ترض کے در بید سے رائین پر تادان لازم آئے تو مر تہن کا فرق ساقط نہیں ہوگا، بلکہ وہ مر تہن اپنی قرض کے مادون کی کوئی وجہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ مر تہن اپنی ترض کے در بید سے رائین پر تادان لازم آئے تو مرتبن کا فرق سے ختم بوجاتا ہا وہ تو توں سے علاوان اور توں مول کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ مرتبن اپنی قرض کے میں دو مرتبن ہے۔

و المجواب عند اند یو جع علید الن : اوراس اعتراض کاجواب یه دیاجاتا ہے کہ مرتمن اپنادیا ہو؛ تاوان را بمن سے قریب دینے کی بناء پر لیتا ہے جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس مرتمن کو رئمن میں اپنامال نہ دے کر دھو کہ کے ساتھ دوسرے کے غلام کو اپنا بناتے ہوئے دیتا ہے: (اس بناء براہے تاوان کا ضامن بھی ہونا پڑا، جیسا کہ او پر بیان کیاجا چکا ہے، یااس بناء بر لیتا ہے کہ تاوان چونکہ مرتمن سے رائمن کی طرف منتقل ہو چکا ہے اس لئے مرتمن اس کو داپس مانگ لیتا ہے، گویا کہ وہ مرتمن کی طرف سے و کیل ہے یاس کے علاوہ ان دنول میں کو کی اور وجہ بھی ہو بہر حال عقد رہن کے بعد ہی ملکیت آئی ہے، (ف: اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ رائین کی ملکیت جو مرتبن کی طرف منتقل ہو کی وہ آگر غیر کا مال دینے کی وجہ ہے ہو کی ہو تواسی وقت ہے ملکیت ثابت ہوگی، حالا نکہ رہن کے مکمل ہونے کے لئے مرتبن کے حوالہ وینا بھی ضروری ہو تا ہے، اس لئے حوالہ کرویئے کے بعد ہی وہ رئین پورا ہو، اور اس کے بعد ہی رائین کی ملکیت پائی گئی، یارائین کی ملکیت کی وجہ یہ ہوئی کہ جب مرتبن نے غیر کے مال پر قبضہ کیا تو وہ روسرے کے حق میں یہ غاصب ہوااس لئے غیر نے اس سے تاوان لیا، اس لئے مرتبن مالک ہوگی، لیکن اس مرتبن نے تورائین کی وجہ ہے اس پر قبضہ کے بعد شروع ہوئی ہوا، اور چو نکہ هم تبن کی ملکیت قبضہ کے بعد شروع ہوئی ہوا۔ اس کے منتقل ہونے ہے بعد شروع ہوئی ہوا، اور چو نکہ هم تبن کی ملکیت قبضہ کے بعد ہے، تواس سے اس لئے منتقل ہونے کے بعد ہے، تواس سے اس لئے اس صورت سے بات ثابت ہوئی کہ مستحق نے مرتبن ہوئی ہے، اور اس طرح اس سے اپنی ملکیت کور بہن رکھنا نہیں پیاجا تا ہے)۔
میں رائین کی ملکیت رئین کے بعد ثابت ہوئی ہے، اور اس طرح اس سے اپنی ملکیت کور بہن رکھنا نہیں پیاجا تا ہے)۔

بخلاف الوجه الاول النے: برخلاف بہلی صورت کے (ف؛ بینی اس صورت کے جبکہ مستحق نے پہلے راہن سے تاوان لیا کہ اس صورت میں راہن کی ملکیت رہن سے پہلے ثابت ہوئی ہے): لان المستحق بضمنه النے: کیونکہ اس مستحق نے راہن سے جو تاوان لیا ہے وہ اس بناء برکہ اس مر ہون براس کور ہن میں رکھنے سے پہلے قضہ حاصل تھا، لبذا اس حالت براس کی ملکیت کا حسم ملکیت کی چیز ہی رہن میں رکھی ہے، (ف: کیونکہ راہن نے جب غیر کی چیز بی رہن میں رکھی ہے، (ف: کیونکہ راہن نے جب غیر کی چیز بر قضہ کر کے اسے رہن میں رکھ دیا تو اس قبصہ کی چیز برقصہ خامن ہو گیا، اور ضان دینے کے بعد سے ہی وہ اس کا الک تو گویاس نے مالک بن کراہے رہن میں رکھا ہے)۔

وقد طولنا المكلام المنے: اور اس مسئلہ كوہم نے بہت طوالت اور وضاحت كے ساتھ ائى دوسر ك كتاب كفاية المنتى بين بيان كياہے، واللہ تعالىٰ اعلم بالصواب، (ف: شايد كہ مصنف كتاب كى مراديہ ہوگى كہ اس جواب پر مضاربت كے مسئلہ ہے جو اعتراض بيد ابو تاہے اس كا بھى جوب ہم نے ديدياہے، اس طرح ہے كہ تم نے اس مسئلہ بيس رہن كے بعد ملكت كو ثابت كر كے رہن كو باطل اور غلط كبديا ہے، ليعنى رہن كا حكم نافذ نہيں ہوگا، حالا نكہ مضاربت بيس رب المال نے جوراس المال دياہے اگر اس كا كوئى مستحق نكل آيا در مضارب نے تصرف كرنے كى وجہ ہے مستحق كوجو تا دان ديا وہ اسے رب المال ہے واپس لے سكتاہے، بھر بھى مضاربت نافذ ہوجا يكى حالا نكہ اس جگہ بھى مضارب كے ذريعہ ہے رب المال كى طرف ملكت منتقل ہوئى ہو وہ بھى مضاربت كے بعد بى ہوگى، اس كے باوجود آپ نے يہ كہا كہ يہ مضاربت جائز اور نافذ ہوگى، حالا نكہ اس كے باوجود آپ نے بيہ كہا كہ يہ مضاربت جائز اور نافذ ہوگى، حالا نكہ اس كے باوجود آپ نے عقد مضاربت لازم نہيں ہوتى ہے، اس لئے اس كے باتى رہے كا حكم وہى ہواس كى ابتداء كا ہے گويا ملكيت كے بعد رب المال نے عقد مضاربت كے ديوں مسئوں ابتداء كا ہے گويا ملكيت كے بعد رب المال نے عقد كياہے، ہر خلاف رہن كے كہ يہ عقد لازم ہوتى ہے اس طرح دونوں مسئوں ميں فرق نكل آباء عام مورد نوں مسئوں ميں فرق نكل آباء عام مورد ہوتى ہوتى ہوتى ہوتى ہوتى ہوتى ہوتى ميں فرق نكل آباء عام مورد ہوتى ہوتى ہوتى ہوتى ہوتى مىں فرق نكل آباء عام مىں فرق نكر آباء عام مىں فرق نكل آباء عام مىں فرق نكل آباء عام مى

اوراب میں مترجم یہ کہتا ہوں کہ میرے نزدیک اس جگہ دوطرح سے اشکال ہوتا ہے، اول یہ کہ مضاربت کے مسئلہ میں جب مضارب نے راس المال میں تصرف کر لیا تووہ ضامن ہوگیا، اور جب راس المال پی حالت پر باتی نہیں رہتا ہے بلکہ بدل جاتا ہے توالی مضارب بھی لازم ہو جاتی ہے، مگر اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر راس المال میں تغیر آئے بغیر مستحق نے اپنا اصل مال ہی سے لیا تو مضارب رب المال سے واپس لے، اس وقت نی طور پر معاملہ کرنے کی ضرورت باتی نہیں رہی گی، لیکن یہ جواب اس صورت میں صحیح ہو سکتا ہے، جبکہ مسئلہ مضارب کے علاوہ پر انے راس المال کو بدل کر دوسر امال دینے سے بہلی مضارب باتی نہیں ہوتا ہوتی ہوتی ہوتی کہ دائن جب ایک مضاربت کی وجہ نہیں رہتی ہے، اس وجہ سے دونوں میں فرق رکھنا مشکل کام ہے، اود وسری بات یہ ہے کہ دائن جب اپنے قبضہ رکھنے کی وجہ نہیں رہتی ہے، اس وجہ سے دونوں میں فرق رکھنا مشکل کام ہے، اود وسری بات یہ ہے کہ دائن جب اپنے پہلے قبضہ رکھنے کی وجہ

سے ضامن ہو چکا ہے تو مرتمن کی وجہ ہے صال کے منتقل ہونے سے پھر ضامن ہونا لاحاصل یا مخصیل حاصل کام ہے ،اور بیہ باطل ہے ،البذاہر صورت میں راہمن اپنے پہلے قبضہ کی وجہ سے ہی ضامن ہو گا ،البنتہ مرتمن کے رجوع کرنے کے لئے اس کاحوالہ ' کرناایک علت ہے ،الحاصل جواب میں بہت تامل ہے ،واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

توضیح :اگر مر ہون غلام مرتبن کے قبضہ میں رہنج ہوئے مرجانے کے بعد کوئی شخص اپنے ۔
دلائل اور گواہوں سے یا ثابت کروے کہ اس غلام کا اصل مالک میں ہول، تو وہ اس کا احال ابن بامر تبن میں سے کس سے وصول کرے گا،اور کیوں، مفصل دلائل میں اور کا مدر معالم اور کیوں مفصل دلائل

باب التصرف في الراهن والجناية عليه وجنايته على غيره

باب: مر ہون میں تصرف اور مر ہون پر محل وزخم وغیرہ کاجرم کرنے یا مر ہون کاجرم غیر پر واقع ہونے کابیان یعنی عقد ر بن داقع ہوجانے کے بعد اگر مر تہن نے مر ہون میں پچھ ایساتھر ف کیاجس کی اسے اجازت نہیں ہے، یارا ابن نے کوئی تصرف کر لیا تواس کا کیا تھم ہے، اور اگر مر ہون کوئی ایسا غلام ہو جس نے کسی کو قتل یاز خی کر دیایا مر ہون کو کسی نے قتل یاز خی کر دیا تو کیا تھم ہوگا۔

قال واذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف لتعلق حق الغير به وهو المرتهن فيتوقف على اجازته وان كان الراهن يتصرف في ملكه كمن أوصى بجميع ماله تقف على اجازة الورثه فيما زاد على الثلث لتعلق حقهم به فان اجاز المرتهن جازلان التوقف لحقه وقد رضى بسقوطه وان قضاه الراهن دينه جاز ايضا لانه زال المانع من النفوذ والمقتضى موجود وهو التصرف الصاد رمن الاهل في المحل.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ ،اگر راہن نے مال مرہون کو مرتبن کی اجازت کے بغیر فروخت کر دیا تو وہ مو قوف رہے گ یعنی اس پر عمل نہیں کیا جاسکتا ہے ، کیونکہ اس مجھے ہے اس کے غیر یعنی مرتبن کا حق متعلق ہو تا ہے ، اس لئے اس کی اجازت بر مو قوف رہے گا ( یعنی اگر وہ اجازت دیدے تور بہن سے نکل کر بھے نافذ ہو جا یکی ،اور اس کے بغیر نافذ نہ ہوگی )اگر چہ را بہن نے جو پھے تصرف کیا ہے وہ اپنی ملکیت میں کیا ہے ، اس کی نظیروہ شخص ہے جس نے اپناتمام مال فقراء میں فرج کرنے کی وصیت کر دی ہو، (اس طرح ہے کہ میرے مرنے کے بعد میر اسارا مال فقراء کو صدقہ میں دیدیا جائے ) تو اس میں ہے صرف تہائی حصہ مرنے کے فور اُبعد کسی کی اجازت کے بغیر بی تقسیم کیا جائے گا، مگر باقی دو تہائی وار ثول کی رہے گی کہ اگر وہ سب صدقہ کی اجازت دیدیں تو وہ بھی صدقہ میں دیدئے جائینگے، (ف: یہ مثال صرف اس بات کے لئے مفید ہے کہ اس میں دوسرے کا تعلق رہنے کی وجہ ہے اس میں کسی کا تصرف نافذ نہیں ہوگا، ورنہ امین وصیت کرنے والے کے مرتے بی اس کی ملکیت اس کے ترکہ سے بالکل ختم ہو جائیگی، البت اگر اس نے تہائی مال تک صدقے کرنے کس وصیت کرر تھی ہو تو اتنی مقدار میں اس کی ملکیت باقی رہ جائیگی )۔

فان اجاز الموتھن النے: اب اگر مرتمن نے اس نے کی اجازت دیدی تو مالک کی نیج جائز بینی نافذ ہو جائے گی، کیونکہ اس نیج کا معالمہ ہو جائے گئی ہو تو اس پر عمل بینی نافذ ہو نے کواس مرتمن کی مرض نہیں ہونے کی وجہ ہے ہی مو توف کر دیا گیا تھا، اور اب وہ اپنا حق ختم کر بنے پر راحتی ہو گیا ہے: وان قضاہ المواہن النے: اور اگر رائین نے مرتمن کا قرض کر دیا تو بھی نیج جائز ہو گی، نینی نافذ ہو جائے گئی، کیونکہ اس نیج کے نافذ ہونے میں جو چیز رکاوٹ اور مانع تھی وہ ختم ہوگئی، (کیونکہ جرتصرف کے نافذ ہونے کے لئے کوئی چیز مانع نہ ہواور دوسری بید کہ اس تصرف کے نافذ ہونے کے لئے کوئی چیز مانع نہ ہواور دوسری بید کہ اس تصرف کے نافذ ہونے کے لئے کوئی چیز مانع نے مرتمن کا قرض ادا کر دیا جو کہ نافذ ہونے کی کوئی حزر العین مرتمن کا قرض ادا کر دیا جو کہ

ر کاوٹ تھی )اوراس کے نافذ ہونے کی ضرورت بھی پہلے ہے موجود ہے،اس طرح ہے کہ وہ شخص خود عاقل اور بالغ ہے اور اس کا تصرف ایسی چیز میں ہور ہاہے جو کہ اس کی ملکیت میں یعنی اس کاوہ مالک ہے اور قابل فروجت بھی ہے،(ف: پس جب کوئی ممانعت نہیں پائی گئی اور اس کی ضرورت باقی بھی ہے تواس کا تصرف ضرور نافذ ہوجانا جاہے )۔

توضیح: باب، مر ہون میں تصرف وغیرہ کا بیان، اگر مر نہن مر ہون میں کچھ ایسا تصرف کردے جس کا اسے اختیار نہ ہو، یامر ہون ایسا غلام ہو جس نے کسی کو قتل یاز خمی کردیا ہو، اگر رائن نے مر ہون کو مر نہن کی اجازت کے بغیر فروخت کردیا، مسائل کی تفصیل، تھم، ولائل

واذا نفذ البيع باجازة المرتهن ينتقل حقه الى بدله هوالصحيح لان حقه تعلق بالمالية والبدل له حكم المبدل فصار كالعبد المديون اذا بيع برضاء الغرماء ينتقل حقهم الى البدل لانهم رضوا بالانتقال دون السقوط راسا فكذا هذا وان لم يجز المرتهن البيع وفسخه انفسح فى رواية حتى لو افتك الراهن الرهن لا سبيل للمشترى عليه لان الحق الثابت للمرتهن بمنزلة الملك فصار كالمالك له ان يجيزوله ان يفسخ وفى اصح الروايتين لا ينفسخ بفسخه لانه لوثبت حق الفسخ له انما يثبت ضرورة صيانة حقه و حقه فى الحبس لايبطل بانعقاد هذا العقد فبقى موقوفا فان شا المشترى صبر حتى يفتك الراهن الرهن اذا العجز على شرف الزوال وان شاء رفع الامر الى القاضى وللقاضى ان يفسخ لفوات القدرة عنى التسليم ولاية الفسخ الى القاضى لا اليه وصاركما اذا ابق العبد المشترى قبل القبض فانه يتخير المشترى لما ذكرنا كذلك هذا.

ترجمہ: اور جب مرتبن کواس کا قرض ادا کئے بغیر ہی اذخود اس نے مر ہون کو بیخے کی اجازت دیدی تو وہ بھے نافذ اور سیح ہو جائے گا، گر مرتبن کا حق اس مال مربون سے منتقل ہو کر اس کے عوض یعنی اس کی رقم کی طرف منتقل ہو جائے گا، (ف: یعنی اس کی اجازت دینے سے اس کا حق قرض بالکل ختم نہیں ہو گابلکہ اس کے عوض یعنی نتمن اور رقم سے متعلق ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ ثمن ہی ازخود مر ہون کے عوض مر ہون ہو جائے گا) اور یہی روایت سیح ہے، (ف: اور اس دقت ہے بات کوئی ضرور ی نہیں ہوگی کہ دہ مرتبن بیچ کی اجازت دیتے وقت اس بات کی شرط لگا ہے کہ اس مر ہون کے فروخت کے بعد اس کا خمن میر سے باس مرہون رہے گا): لان حقم تعلق المنے: اس لئے کہ مرتبن کا حق مر ہون کی مالیت سے ہو تا ہے اور اصل مربون سے اس کوئی مطلب نہیں ہو تا ہے اور بدل یعنی خمن کا حکم مبدل یعنی مرہون کا حکم ہو تا ہے (ف: اس لئے مالیت کے اعتبار سے مرتبن کے اصل مربون ہو تا ہے، اور بدل یعنی خمن کو تو تا ہے (ف: اس لئے مالیت کے اعتبار سے مرتبن کے لئے اصل مربون ہو یا ہی کہ اس کر جو ن ہو تا ہے)۔

اجازت دی تواس سے یہ لازم نہیں آیا کہ اس نے اپنا حق یعنی قرض بالکل معاف کر دیا ہے بلکہ صرف اپنا حق منتقل کیا ہے، لبذا یہی تھم دیا جائے گا کہ اس کا حق قرض مر ہون سے منتقل ہو کراس سے حاصل شدہ دقم کی طرف منتقل ہو گا،اب یہ بات باتی رہی کہ اگر مرتبن نے اس مر ہون کے بچھے کی اجازت نہیں دے کراس بچھ کو فنج کر دیا تو کیاا ہے اس بات کا فقیار ہو تا ہے کہ اے فنج کر دے تواس میں کئی روایتیں ہیں۔

وان لم یہ بعق المسرتھن المنے : اور اگر مرتبن نے اس بھے کی اجازت نہیں دی بلکہ بھے کو فتح کر دیا تو بھے فتح ہو جا یگی ، یہ روایت شخ ابن ساعہ کی ہے ، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر را بن اس بہن کو مر تبن سے واپس کر الے تواس کا وہ فتر پدار اب کسی صورت سے بھی مبھے کو نہیں پاسکتا ہے ، کے وکلہ مرتبن کا اس ربن برجو حق ہو تا ہے ، وہ ایک مالک کا حق ہو تا ہے ، اور مالک کا حق بی ہو تا ہے ، کہ وہ جے جا ہا بی مبھے دے یا چا ہے فتح کر دے ، (ف: لیکن اس جگہ یہ بات یادر کھنے کی ہے کہ مالک کے منز لہ میں ہونے ہے بالکل الک کے برابر نہیں ہوجا تا ہے ، اس لئے بہتر بی ہوگا کہ مرتبن کی اجازت تو بھے کے قائم ہونے کے لئے نہیں تھی بلکہ وہ تو ساکے نافذ ہونے کے لئے نہیں اس کے بہتر ہے ہوں کا مالک تورا بن ہے ، اور مرتبن اپنے حق کی وجہ ہے اس دو سرے کو ساکے نافذ ہونے کے لئے تھی کیونکہ اصل مربون کا مالک تورا بن ہے ، اور مرتبن اپنے حق کی وجہ ہے اس دو سرے کے پاس جانے ہے روکنے کا اختیار رکھتا ہے ، اور ہو تا ہے ، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اصل مربون کا مالک را بن بھی ہو اور ساتھ ہی مرتبن بھی ہوا واس کے دو سری روایت میں یہ بھی ہے کہ اسے فتح کرنے کا اختیار نہیں ہو تا ہے ، اس کے مصنف نے فرمایا ہے )۔

توضیح: اگر راہن نے مرتبن کواس کا قرض ادا نہیں کیااس کے باوجود اس نے مر ہون کو فرو خت کردینے کی اجازت دیدی،اور اگر مرتبن نے اسپنے راہن کی مر ہون کے تیج کی اجازت نہیں دی بلکہ اسے فتح کر دیا،مسائل کی تفصیل، تکم، دلائل مفصلہ

ولو باعه الراهن من رجل ثم باعه بيعا ثانيا من غيره قبل ان يجيزه الموتهن فالثاني موقوف ايضا على اجازته لان الاول لم ينفذ والموقوف لايمنع توقف الثاني فلو اجاز الموتهن البيع الثاني جاز الثاني ولو باع الراهن ثم اجر اووهب اورهن من غيره واجاز المرتهن هذه العقود جاز البيع الاول والفرق ان المرتهن ذوحظ من البيع الثاني لانه يتعلق حقه ببدله فيصح تعيينه لتعلق فائدته به اما لاحق له في هذه العقود لانه لا بدل في الهبة والرهن والذي في الاجارة بدل المنفعة لا بدل العين وحقه في مالية العين لافي المنفعة فكانت إجارته اسقاطا لحقه فزال المانع فنفذ البيع الاول فوضح الفرق.

ترجہ: اگر رائین نے مر ہون کو کسی کے پاس فروخت کیا بھر مر تہن کی اجازت دیے ہے پہلے ہی ای کو کسی اور شخص کے پاس بھی فروخت کردیا تودوسر کی مرجہ کی فروخت بھی مر تہن کی اجازت پر موفوف رہنے تی، اس لئے پہلی بھا اس وقت تک نافذ تہیں ہوتی تھی، بلکہ موقوف تھی، اور کوئی بھی موقوف بھی موقوف تھے دوسر کی مرجہ ہونے میں رکاوٹ نہیں بناکرتی ہے: فلو اجاز الممر تھن البیع المثانی الغ: پھر اگر مرتمین دوسر کی تھے کی اجازت دیدے تودوسر کی تھے تھے ہوجا گیگ، (ف: اور اگر مرتمین نے صرف پہلی تھے کی اجازت دی تووی جائزاور تافذ ہو جائیگی، ع) اب میں مترجم یہ کہتا ہوں کہ اس مسئلہ سے یہ تھیے دکاتا ہے کہ این سائے گی روایت تھے ہے کہ پہلی تھے ابھی تک لازم نہیں ہوتی ہے، اس لئے مرتبن اسے فئے کر سکتا ہے، کیونکہ اگر پہلی اس طرح سائے گی دوایت کی جائی کہ تائیں ہو بھی نافذ نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر پہلی تھے فئے سے بیٹی تھے کا جائز ہو ناہی موقوف تھا، اور این نہیں ہوئی ہے، اس لئے لا محالہ یہی کہا جائے گا کہ مسئلہ اس وقت تھے ہو سکتا ہے، جبکہ پہلی تھے کا جائز ہو ناہی موقوف تھا، اور این سائے گی روایت کی بنیاد میں بی ہے، البلی اس خور کر لینا جائے۔

ولو بناع المواهن فدم البحو المنح: اوراگررائمن نے مر بہون کو مر تهن کی اجازت کے بغیر فروخت کیا بھرای کو دوسرے شخص کے پاس اجارہ میں دیدیایا ہد کر دیایار بن میں رکھ دیا،اور پہلے مر تهن نے ان باتوں کی اجازت بھی دیدی تو پہلی بچ جائز ہوگی،(ف. اور اس بچ کے بعد جتنے بھی معاملات کئے گئے ہول خواہ ہد کا ہویا اجارہ کا یار بن کا ہووہ جائز نہیں ہوگا، حالا تکد اگر ایک بچ کے بعد دوسری بچ ہو تواور مر تبن اس دومری بچ کو جائز کر دے تو وہ ہو جاتی ہے، جیساکہ اوپر میں بیان کیا گیا ہے،اس سے یہ معلوم ہوا کہ دوسری بچ اور دوسرے معاملات کے در میان فرق ہے)۔

والفرق ان المعرتهن فروحظ المنع المات اورئع کے در میان فرق کی وجہ بیہ کہ دوسری بیج کی اجازت دینے تو داس مر تمین کافا کدہ متعلق ہوتا ہے، جے اس نے سوچ لیاہ و گا، اور اس دوسری کی اجازت میں بہلی بیج کی نسبت ہے اے زیادہ رغبت ہوگی) اور باقی رہے دوسرے معاملات مثلاً ہہ بیار بمن یا اجازہ تو ان کے ہونے ہے مر تہن کافا کدہ بچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کو نکہ ہید کرنے میں بدلہ ملا ہاں سے نفع کافا کدہ ہوتا ہے، کو نکہ ہید کرنے میں بار لہ ملا ہاں سے محفظ میں کوئی عوش نہیں ملا ہے ، اور اجارہ کرنے میں بدلہ ملا ہاں سے نفع کافا کدہ ہوتا ہے، اور فع مین نفع سے نہیں بلکہ اس کے مال اور مالیت ہے ہوتا ہے، اور نفع مین نہیں ہوتا ہے، کہا دوسرے اللہ بھی ہوتا ہے، لا اس کے مال اور مالیت ہوتا ہے، اس مر تہن کا ابنا حق ختم کر دیا ہے، لہذا اس کے طبح ہوئی، کوئی میں رکاوٹ باقی نہیں رہی، اور پہلی بج صبح ہوجا نیگی، اس طرح بج اور دوسرے اپنا حق ختم کر دیا ہے، کہا ور دوسرے کہا کہ بھی اجازت و دوسرے کہا جا وری کا کہ اور دوسرے کسی کہی اجازت و دیکھا ہے وہی صبح اور الفر ہوگی، کوئیکہ اس مر تہن کا اپنا متعلق ہونے کی وجہ ہے اس کے لئے ہوگا کہ اس کے مجتم ہے اور ماور ختم کر باور اللہ بھی اجازت دی تو اس کے لئے ہوگا کہ اس مر تہن کا اپنا متعلق ہونے کی وجہ ہے اس کے لئے ہوگا کہ اس کے لئے ہوگا کہ اس کے لئے ہوگا کہ اس کے لئے ہوگا کہ اس کے لئے ہوگا کہ اس کے لئے ہوگا کہ اس کے لئے مقد مہد وہ بی وہائی کی حصر معاملہ اس کے لئے مقد منہیں ملا ہے، اور محاو ضہ والے حق حتم کہ دیاتو تمام معاملہ ملات میں جو معاملہ اس کے لئے مقد مادر مفید ہوگا کہ دیاتو تمام معاملہ سے دوری نازی نہیں ہوتا ہے، فاقہم، م

تو شیج: اگر را بن نے مر ہون کو کسی کے پاس خود فروخت کردیا، پھر مر تہن کی اجازت دینے سے پہلے ہی کسی اور شخص کے پاس اسے فروخت کردیا، یااسے دوسرے کے پاس ر بن رکھ دیایا اسے اجارہ پر دیایا ہم کردیا، اس کے بعد مرتبن نے ان تمام کاموں کی اسے اجازت دیدی، مسائل کی تفصیل، تکم، اقوال ائمہ، مفصل دلائل

قال ولو اعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه وفي بعض اقوال الشافعي لا ينفذ اذا كان المعتق معسرا لان في تنفيذه ابطال حق المرتهن فاشبه البيع بخلاف ما اذا كان موسرا حيث ينفذ على بعض اقواله لانه لا يبطل حقه معنى بالتضمين وبخلاف اعتاق المستاجر لان الاجارة تبقى مدتها إذا الحريقبلها اما لا يقبل الرهن فلا يبقى ولنا انه مخاطب اعتق ملك نفسه فلا يلغو تصرفه بعدم اذن المرتهن كما اذا اعتق العبد المشترى قبل القبض واعتق الابق او المعصوب ولا خفاء في قيام ملك الرقبة لقيام المقتضى وعارض الرهن لا ينبئى عن زواله ثم اذا زال ملكه في الرقبة باعتاقه يزول ملك المرتهن في اليدين عليه كاعتاق العبد المشترك بل اولى لان ملك الرقبة اقوى من ملك البد فلما لم يمنع الاعلى لا يمنع الادنى بالطريق الاولى وامتناع النفاذفي البيع والهبة لانعدام القدرة على التسليم واعتاق الوارث العبد الموصى برقبته لا يلغوبل يؤخر الى أداء اسعاية عند ابى حتيفة واذا القدرة على التسليم واعتاق الوارث العبد الموصى برقبته لا يلغوبل يؤخر الى أداء اسعاية عند ابى حتيفة واذا نفذ الاعتاق بطل الرهن لفوات محله ثم بعد ذلك ان كان الراهن موسرا والدين حالا طولب بإداء اللدين لان سبب الضمان متحقق وفي التضمين فائدة فاذا حل الدين اقتضاه بحقه اذا كان رهنا مكانه حتى يحل الدين لان سبب الضمان متحقق وفي التضمين فائدة فاذا حل الدين اقتضاه بحقه اذا كان من جنس حقه ورد الفضل.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر رائین نے اپنے مر ہون غلام کو آزاد کر دیا تووہ آزاد ہوجائے گا یعنی اس کی آزادی نافذ ہوجائے گا ۔ اس مسئلہ بیں گئی آوال ہیں پہلا قول ہے ہے کہ اگر وہ مفلس ہو تو آزادی نافذ نہیں ہوگی کیونکہ اے آزاد مان لینے ہے مر تہن کا حق باطل ہوگا اس لئے اس کی یہ آزادی اس کے بیچ جانے کے حکم میں ہوگی، (اس لئے مر تہن کے حق کے باطل ہو نے کی وجہ ہے بالا تفاق اس کی تھے نافذ نہیں ہوتی ہے: بعد لاف ما اذا کان موسو ا المنے: اس کے ہر خلاف اگر رائی مالدار ہو توام شافی کے نزدیک اس کی آزادی نافذہ و جائیگی جو کہ امام شافی کا دوسر اقول ہے، اس لئے کہ مر تہن کا حق باطل نہ ہوگا کہ وہ اس کا تاوان تو وصول کرے گا، (ف: یعنی مر تہن اس ہو جائیگی، لیکن اگر وہ مول کر لے گا، تو مر ہون کی جگہ پر اس کی قیت لازم آجائیگی، اور وہ قیت ہی اس مر ہون کے قائم مقام ہو جائیگی، لیکن اگر وائین غریب ہو تو دہ مرتبن ہوگی۔

و بعدلاف اعتاق المستاجر النع: اور بخلاف اجارہ پردئے ہوئے غلام کے کہ اسے آزاد کرتا جائز ہے کیونکہ یہ اجارہ دائی

مبیں ہو تاہے، بلکہ صرف مقررہ مدت تک کے لئے ہو تاہے، اس لئے وہ اس مدت تک اجررہ سکے گا، اور اس میں کوئی ممانعت بھی

مبیں ہے، کیونکہ وہ تو آزاد ہونے کے باوجو دا جارہ میں رہنے کے قابل رہے گا، اور اس کی آزاد کی اجارہ کے مخالف بھی نہیں ہوگی،
گر اس میں مر ہون ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے اس لئے موجو دہ صورت میں وہ مر ہون نہیں رہگا، (ف: اس طرح اس

مر تہن کا مر اس نقصان ہوگا، چنانچہ را بہن تندرست ہونے کی حالت میں مر ہون غلام کو آزاد کرتا جائزنہ ہوگا، یعنی اس کی آزاد کی

تافذ نہیں ہوگی، البتہ خوشحالی کی صورت میں آزاد کی تافذ ہوگی، جیسے کہ اجارہ میں دئے ہوئے غلام کو آزاد کرتا بھی تھے جو تاہے، یہ

سارے اقوال اہام شافعی کے جیں، اور ان کی دلیان بھی ہی بیان کر دی گئی جیں): و لناانہ معاطب النے: اور ہماری دلیل کی

تغصیل یہ ہے کہ رابمن مخاطب بعنی ایک عاقل اور بالغ ہے جس نے اپنی ذاتی ملکیت کی چیز بعنی خاص ایے غلام کو آزاد کیا ہے،اس لئے اگر مر تبن سے فروخت کرنے کی اجازت نہ دے جب بھی اس کو تقر ف سے روک کر اس کے عمل کو بیکار نہیں کیا جاسکتا ہے، جیسے کہ کسی خریدار نے ایک غلام خریدا گر اس کو قبضہ میں لینے سے پہلے ہی آزاد کر دیا،یا کسی نے اپنے بھا گے ہوئے غلام یا اپنے مغصوب غلام کو آزاد کر دیا، (ف: تویہ تقر فات تافذ ہوجاتے ہیں، حالا فکہ ان میں سے کسی بھی صورت میں ان کے مالک کاقبضہ نہیں بلیا جاتا ہے)۔

و لا حفاء فی قیام المنع اور موجودہ مسلہ کے اندراس بات میں کوئی تفاء نہیں ہے کہ رائن کی ملکیت ہنوزاس کے غلام کی جان یا گردن میں باتی ہے لینی ململ طور پر غلام اس رائن کی ملکیت میں ہے ، کیو نکہ ملکیت کی جو وجہ ہوتی ہے وہ ابتک باتی ہے ، (ف:
لینی اس کی ملکیت ابتک ختم نہیں ہوئی ہے ، اس لئے یہ بات بالکل صاف ظاہر ہے کہ وہ مر ہون اب بھی رائین ہی کی ملکیت میں ہوتا ۔ کہ اگر ایسانہ ہوتا تو رائین اس مر ہون کور بن میں نہیں رکھ سکتا تھا ، اور دوسر ہے کی ملکیت کور بن میں دینا غیر کے لئے جائز ہی تہ ہوتا : و علا ص المو هن لا ینبنی المنے : اور و فتی طور ہے اس چیز پر رئین کے آجائے ہے لینی اس رہنے ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کہ سکتا ہے ، (ف: بلکہ رئین میں رہنے ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ رائین ہی ابتک اس کی ایک ایک کوئی وجہ تمہیں ہے ، اور ان میں گائی ہے تا کہ کہ آزاد کرنا صیح ہوگا ، کیو تکہ جو محض بھی خاص اپنی غلام یاباندی کو آزاد کرنا صیح ہوگا ، کیو تکہ جو محض بھی خاص اپنی غلام یاباندی کو آزاد کرنا صیح ہوگا ، کیو تکہ جو کو خیس ، اور اس کے لئے اپنی قبلہ یا بیاندی کو آزاد کرے کسی غیر کو خیس ، اور اس کے لئے اپنی قبلہ میں ہونا سے میں ہوناس کے بارے میں آزادی کا لفظ استعال کرتے ہی وہ آزاد کر سے میں آزادی کا لفظ استعال کرتے ہی وہ آزاد کر سے میں آزادی کا لفظ استعال کرتے ہی وہ آزاد کر اسے ۔

ثم اذا زال ملکه النع: محرجب الك يارائن كے آزاد كرديے سے وہ غلام مر ہون آزاد ہو گيا تواس كے مرتبن كاس بر قبضہ تھاوہ بھی خود بخود ختم ہو جائے گا کیو نکہ وہ تواس کا مالک بالکل نہ تھا صرف اس کا قبضہ تھا تو وہ اس طرح ختم ہو جائے گا جیسے کہ ا یک مشترک غلام کو آزاد کرنے میں ہوتاہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، (ف: اگر ایک مشترک غلام کواس کے مالکوں میں سے کسی ا یک نے بھی اسے آزاد کردیا تو دہ فور آ آزاد ہو جائے گااور دوسرے مالکوں کی ملیت اسے آزادی ہے روک نہیں سکے گی ،ای طرح ے یہاں بھی رابن کے آزاد کرتے ہی وہ آزاد ہوجائے گا،اور مرتبن کے انکار کرنے سے کوئی فرق نہیں آئے گابلکہ وہ آزاد ہو كررہے گا): لان ملك الوقية المنع: اس لئے كەكسى كى گرون ياذات كامالك جونا جبيراكه غلام كے مشترك مالكان كوحاصل ہے وہ حکمازیادہ توی ہے بہ نسبت ملکیت کے اس قبضہ کے جو کہ مرتبن کوحاصل ہے، پس جب وہ ملکیت جواعلی درجہ کی ہے اور وہ مانع نہیں ہوتی ہے تواس سے کمتر درجہ کی جو ملکیت ہو وہ تو بدرجہ اولی مانع نہیں ہوسکتی ہے، (ف:اس جگه اگر کوئی یہ کہے کہ ہماری دلیل کاخلاصیہ بیرہے کہ راہن چوبکہ عاقل وبالغہاس لئے اس کا تصرف لغو نہیں ہوگا، بلکہ نافذ ہو گا تو بھی بیر دلیل مرتهن کیے میں جاری ہوگ ای بناء پر امام شافعی نے اس پر قیاس کیاہے، تواس کاجواب سے کہ غلام کو آزاد کرنے اور اس کے فروخت كرف ك عمل مين فرق ب،اس طرح سے كم آزاد كرنے مين قبضه كى ضرورت نہيں موتى ہے،اس لئے يہ نافذ موجا تاہے)۔ وامتناع النفاذ في البيع النع: اور مر مون كي تيم يامر مون كابه اس لئة نافذ نبيس موتا ب كداس من خريدار في ياس حواله كردينے كى ملاحيت نہيں ہوتی ہے، (ف: حالا نكه عقد بيع ميں اس صفت كاپایا جانا بہت ہی ضروری ہے كہ اس كے بغيروہ جع نا فذنہیں ہوتی ہے،ایسے ہبہ بھی ای دفت ممل ہوتا ہے جبکہ جس سے دعدہ کیاجائے اس کے حوالہ بھی کر دیاجائے اس کے بغیر ہبہ مسیح نہیں ہو تاہے،اس وقت اگریہ کہاجائے کہ اگر زید اپنے غلام کے بارے میں یہ وصیت کرے کہ اس کی گر دن یااس کی ذات بمر کو دے دی جائے توجب تک اسے نہ دیا جائے اس وقت تک وہ بگر اس غلام کامالک نہیں ہو گا، حالا نکہ اگر وارث اے آزاد کر دے تواس کا تھر ف لغو ہو جاتا ہے، جواب بید دیا جائے گا کہ بید صرف وعوئی ہے؛ واعتاق الواد ف العبد المنے: افوارث کا ایسے غلام کو آزاد کرنا جو میت کے ترکہ میں ہے ہو جس کے بارے میں اس کے مالک میت نے کی کو جبد کر دیے کی وصیت کرر کھی ہو تواس مو آزاد کرنا ہے کار نہیں ہو تا ہے جیبا کہ آپ و عوی کرتے ہیں)۔

بل یو خو المی اداء المسعایہ المنے: بلکہ اس وقت تک کے لئے تاخیر ہوتی ہے جب تک کہ اس کی قیمت ادانہ کر وے یہ علم امام ابو حقیقہ کے نزد یک ہے، (ف : اور صاحبین کے نزد یک ووات آزاد ہو جاتا ہے، خلاصہ یہ ہوا کہ اگر مر ہوان کو آزاد کیا جائے یا نجی خرود کی ہوتا ہے، جس کے سیح اور نافذ ہونے کے لئے تبغہ میں جائے یا نجی ضروری ہوتا ہے، اس لئے تبغہ میں دے بغیر وہ بی کا معالمہ ایسا ہو تا ہے، جس کے سیح اور نافذ ہونے کے لئے تبغہ میں وہ تا ہے، کا مواجد ایسا ہو تا ہے، جس کے سیح اور نافذ ہونے کے لئے تبغہ میں ہوگا کیو تکہ رائین کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اسے حوالہ بھی کر سیم، لیکن آزاد کردینا ایساتھر ف ہے، جو قبضہ کو نہیں چا ہتا ہے، کیو تکہ وہ تو تو تو تر نہ نہ کہ اس کو آزاد کردیتا ہے، انہذا یہ حقی ہوگا کہ تو تو تو تو تو ہا تا ہو جب آزاد کی لیا گئی اور جب آزاد کی لیا گئی اور احتاق نافذ الاعتاق الغ: اور جب آزاد کی لیا گئی اور احتاق نافذ ہو گیا تو رہ بن جس میں مر تبن کی مصنف نے یہ فیدا ہے، اس کے کہ یہ غلام اپنی آزاد کی کے اور احتاق نافذ الاعتاق الغ نبیں رہا، باب ایک سور ت میں مر تبن کیا کہ کہ کہ اور ایسا محتال نے یہ فرمایا ہے)۔

ثم بعد ذلك ان كان الراهن النج أب جبد وه غلام رائن كے آزاد كردينے سے آزاد ہوجائے تو مرتبن كاحق متعلق بونے سے يد ويكا جائے گاكہ وہ رائن خوش حال ہوا ور مرتبن كا قرض فور أى اواكر تاہو (اس وجہ سے كہ اوائيگ كے لئے پہلے كوئى وقت مقرر نہ كيا گيا ہويا وقت مقرر كيا گيا تھا اور وہ ختم ہو چكا تھايا ابھى وقت بھى آ بہنچا ہو توان تمام صور تول بي اس رائن سے قرض كى اوائيگى كے لئے مطالبہ كيا جائے گا، (اگر چہ دہ اس كى قيمت كى اوائيگى كاخو دى وقد دوار ہو) كيونكہ اگراس رائن سے يہ مطالبہ كيا جائے كہ تم اس مر ہون غلام كى قيمت اداكر واور قرض بھى اتنابى ہو تواز خود دونوں بيس اولہ بدليا برابر برابر كامعالمہ ہوكر ختم ہو جائے گالبذا اس صورت بيس قيمت كے مطالبہ سے كوئى فائدہ نہ ہوگا، (ف : كيونكہ اوائيگى كے لئے ياتوكوئى وقت مقرر نہيں تھايا تھا گر وہ وقت ختم بھى ہوگيا ہے)۔

وان کان الدین مؤ جلا النے: اور اگر قرض کی ادائیگی کے وقت مقرر کیا گیا ہو (ف: گراس وقت کے آنے ہیں کچھ مہلت اور مدت باتی ہو) تو خوش حال رائن ہونے کی صورت ہیں اس سے اس غلام کی قیت وصول کر کے اس مرتہن کے پاس اس غلام کی جگہ اس کی دجہ یہ کی جگہ اس کی دجہ یہ کی جگہ اس کی دجہ یہ کی جہ کی اس کی دجہ یہ کہ اس کی دجہ یہ اس کی دجہ کے کہ ایا اس کی دجہ یہ تادان لازم آجا تا ہے، اور اس طرح کا صان یا تاوان وصول کر کے رکھ لینے ہیں اس مرتہن کافا کدہ یہ ہے کہ اسے اپنے حق کی بیادان لازم آجا تا ہے، اور اس طرح کا صان یا تاوان وصول کر کے رکھ لینے ہیں اس مرتہن کافا کدہ یہ ہے کہ اسے اپنے حق کی بروقت وصولی ہیں دل جمی اور سکون حاصل رہے گا، اور کوئی خدشہ باتی نہیں رہے گا، پھر جب بھی وقت وصول آجا ہاں رقم کو جو اس نے دی تھی، اوّا ہے تقی کی وصولی کے بعد بھی آگر پھر زاکہ پُھر اس میں رائین کو وہ دائیں کو وہ دائیں کروے، (ف: اس جگہ جنس حق کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر رائین نے قرض میں در ہم کے ہوں جاتے تو اس کی دو ہم کی دو بھی در ہم کے ہوں اور اس میں دو اس کے بدلہ بی فروخت سے ویناریا کوئی در اس کو لوگادے، اور اگر قرض اور اس قیت میں اختلاف ہو مثل قرض لیتے وقت در ہم قرض کے برابر اپنے ہاں رکھ کر باتی اس میں دائی کولو تادے، اور آگر قرض اور اس قیت میں اختلاف ہو مثل قرض لیتے وقت در ہم قرض کے برابر اپنے ہاں رکھ کر باتی اس جگہ دینار اور در ہم کی کا مطالبہ کرے اور جب وہ اوا کرے تو یہ وصول کر لے درنہ وصول کر لے درنہ وصول کر لے درنہ وصول کر کے دینار اور در ہم کی جس میں اختلاف کی ہم کی جس میں اختلاف کو بہ ہم گر کو کہ تو اس میں سے اپنا حق وصول کر لے درنہ وصول کر کے دینار اور در ہم کی جس میں اختلاف کی ہم کی جس میں اختلاف کی ہم کی جس میں اختلاف کی ہم کی جس میں اختلاف کی ہم کی جس میں اختلاف کی ہم کی جس میں کا مطالبہ تو تو کی گھر کی تو تو س میں سے اپنا حق وصول کر لے درنہ وصول کر سے دینار اور در ہم کی جس میں اختلاف کی ہم کی جس میں کی جس میں کی جس میں اختلاف کی ہم گی گی مطالبہ کرے اور کی تھی دو تو میں کی دو تو میں کی کی مطالبہ کر اس کی جس میں اختلاف کی پہلے بھی گرزر گیا ہے ، دو تو میں کی جس میں ان خلاف کی میں کی جس میں کا مطالبہ کر کے دو تو تو کی تو تو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو تو تو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی ک

توضیح: اگر مفلس راہن اپنے غلام کو آزاد کرناچاہے اگر وہ غلام دوسرے مخص کے پاس اجارہ میں ہو، کام کررہا ہو،اگر کوئی مالدار راہن اپنے مر ہون غلام کو آزاد کر دے، مر ہون کو فروخت کرنا، یا اسے ہبہ کرنا جس غلام کو اس کے مالک نے کسی کو کسی دوسرے کو ہبہ کرنے کی وصیت کی تھی مگر اس کے وارث نے اسے ہبہ کردیا، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ

وان كان مسعرا سعى العبد فى قيمته وقضى به الدين الا اذا كان بخلاف جنس حقه لانه لما تعذر الوصول الى عين حقه من جهة المعتق يرجع الى من ينتفع بعتقه وهو العبد لان الخراج بالضمان قال رضى الله عنه وتاويله اذا كانت القيمة اقل من الدين اما اذا كان الدين اقل نذكره انشاء الله تعالى ثم يرجع بماسعى على مولاه اذا أيسر لانه قضى دينه وهو مضطر فيه بحكم الشرع فيرجع عليه بما تحمل عنه بخلاف المستسعى فى الاعتاق لانه يؤدى ضمانا عليه لانه انما يسعى لتحصيل العتق عنده وعندهما لتكميله وهنا يسعى فى ضمان على غيره بعد تمام اعتاقه فصار كمعير الرهن ثم ابوحنيفة اوجب السعاية فى المستسعى المشترك فى حالتى اليسار والا عسار وفى العبد المرهون شرط الاعسار لان الثابت للمرتهن حق الملك وانه ادنى من حقيقة الثابتة للشريك الساكت فوجبت السعاية هنا فى حالة واحدة اظهار النقصان رتبته بخلاف المشترى قبل القبض اذا المشترى حيث لا يسعى للبائع الا رواية عن ابى يوسف والمرهون يسعى لان حق البائع فى الحبش اضعف لان البائع لا يملكه فى الاخرة ولايستوفى من عينه وكذلك يبطل حقه فى الحبس بالاعارة من المشترى والمرتهن ينقلب حقه ملكا ولا يبطل حقه بالاعارة من الراهن حتى يمكنه الاستر داد فلو اوجبنا السعاية فيهما لسوينا بين الحقين وذلك لا يجوز.

اعتبار ہے ہے۔

اس حدیث کوامام احمد وابو واؤد و ترفدی و نسائی وابین عبان و تھم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے ، یہ قصد بعض سندول میں فہ کور ہے ، اور ہیں حدیث میں خراج ہے مراد غلام کی وہ کمائی یا عاصلات بیں جو اے اجارہ پر دینے یا کی اور صورت ہے ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ لئی صدیث میں خراج ہے مراس کی مزدور کی وغیرہ بیں جو اے اجارہ پر دینے یا کی اور صورت ہے اس ہے ماصل ہو ، اس طرح ہے کہ اس نے غلام کو خرید کر اس کی مزدور کی وغیرہ کو البی سے فائدہ اٹھا یہ بچر اس بیں کوئی ایسا عب بایا گیا جے اس کے مالک نے فروخت کے وقت چھیا کر کھا تھا، لبذا ایسے غلام کو وابس کے مالک ہوئی وہ بھی ای خرید ارکا ہوا تا ، لبذا ایسے غلام کو البی طرح ہے کہ کہائی ہوئی وہ بھی ای خرید ارکا ہا تا ، اور فائق میں فہ کور ہے کہ خراج ہر اس چیز کو کہا طرح ہے کہ اگر اس کام میں اس جید کو کہا جی کہا ہوئی وہا تا تو ای خریدار کا جا تا ، اور فائق میں فہ کو رہے کہ خراج ہر اس چیز کو کہا جات ہو کی چیز ہے حاصل ہو ، جیسے در خت کا خراج اس کے پھل اور حیوان کا خراج اس کا کہا وہ دود ہے ، مبیدے کہ اس حدیث کو امام شافتی وائی میں اختلاف ہے ، اور ترفی تی نے کہا ہے کہ یہ حسن صحیح ہو تا جات کہ یہ حسن صحیح ہو تا ہو ہے کہ مسلم بن فالد الز بنی کی توثیق میں اختلاف ہے ، اور الن نے جو مصل ہو گا ہو ہے ، اور تا فی کیا ہو بائی اور عثان الد ارمی نے فقل کیا ہے ، اور دار قطنی کا بھی بھی تول ہے کہ وہ ثقہ اور وائی ہیں خراج ہیں اور این نے وہ بین اور ان نے جو اس کی اور عشان الد ارمی کو گا ہو ہو تا ہو اس کی اور عبی کی تو جیس کی جو بہ تول کو اس میں اور اس میں اور ہو کی اس کو اصل اور اس میں اور ہو کی تو بین آزاد کی کو باتی راس کی قیمت کو اس جو اکہ اس جمال ہے ہوا کہ اس جمال ہے ہوا کہ اس جمال ہوگا ، اور میں کی وجیس کچھ تھی ہو ں ، خلام ہو اکم اور عبی ہو گا ، اور میں تھی صدیث کی عام وہ بی آزاد کی کو باتی رکھنے کے لئے بھر پور کو خش اور قدیم کی گا میں گا ہو کہ کی اور خشل کی وجیس کچھ تھی ہوں ، خلام ہو اکہ اس جمال ہو گا ، اور خشل کی وجیس کچھ تھی ہوں ، خلام ہو اکہ کو اس کی قیمت اور اگی ہو کہ کہ کی تو خوش کو تو تو تو تو تو تی تو کہ کی کو باتی رکھوں کی اس کو اس کو کی کو خش اور قدیم کی کو باتی رکھوں کو اس کو اس کو حشل کو حشل کو حشل کو دیم کی کو بی تو کہ کو بی تو کی کو کو کو کو حشل کو دیم کی کو بی تو کہ کو بی تو کہ کو بی تو کر

قال و تاویلہ اذا کانت النے: مصنف نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب اور اس کی تاویل ہے کہ وہ فلام اپنی قیمت جمع کرنے کی محنت و مزود ری اس و قت کرے گا جب اس کی قیمت ہی ہوجواس کے مالک را بمن نے مر تہمن سے بطور قرض کی تھی، اور اگر دوسری صورت ہو لیعنی قرض میں لی ہوئی رقم کم ہواور اس کی اپنی قیمت بازار میں زیادہ ہو تو آئندہ ان شاء اللہ تعبالی اس مسئلہ کو بیان کرویئے، (ف: پھرید بات واضح ہے کہ اس فلام کو اس کے مالک نے آزادی کے مطالبہ کے بغیر از خود مفت میں آزاد کیا تو اس کو بیان کرویئے، (ف: پھرید بات واضح ہے کہ اس فلام کو اس کے مالک نے آزادی کے مطالبہ کے بغیر از خود مفت میں آزاد کیا تو اس کو اس کی قبل میں گو ہو ہو تا کہ مطالبہ کے بغیر ان خود مفت میں آزاد کیا تو اس کی قبل میں اس کی ذمہ داری کو و تی طور سے اور کر مہا کی جب سے اداکر رہا ہے، لہٰ قااس مالک کو جب بھی بھی اس کی صلاحیت ہوگی اے اپنا اس فلام کی اس محت اور قرض کو لو ٹا تا ہوگی ۔ ثب سے اداکر رہا ہے، لہٰ قااس مالک کو جب بھی بھی اس کی صلاحیت ہوگی اے اپنا اس مول سے اس وقت واپس لے گا، جب بو جع بما سعی المنے: پھر اس فلام نے جو پھر آئی کر کے قیت اوا کی ہے اسے اپنی اس مول سے اس وقت واپس لے گا، جب بھی اپنی خوش صال ہو جائے گا، کیونکہ اس فلام نے نو الحال اپنے مولی کو قرض خود کما کر ادا کیا ہے، اور یہ بھی اپنی خوش سے نہیں بلکہ شرعی تھی جو رہ ہو کر ادانہ کیا ہو تو اس وقت یہ اس کر نے والا اس سے واپس مانگ لے گا، (ف: البت اگر اپنی خوشی سے لین تھی شرع سے مجبور ہو کر ادانہ کیا ہو تو اس وقت یہ اس کا کے۔ اس سے واپس مانگ لے گا، (ف: البت اگر اپنی خوشی سے لین تھی تھی شور کر ادانہ کیا ہو تو اس وقت یہ اس کا کہ ۔

بخلاف المستسعى فى الاعتاق الع: بخلاف اس غلام كے جوائى مكمل آزادى حاصل كرنے كے لئے محت كركے رقم جع كرتا ب، (مثلازيد و بكر دوشريك مالكوں ميں سے ايك نے اپنا حصد آزاد كرديا حالا نكد وہ خود تنگدست بھى ہے، اى وجہ بالا تفاق اس غلام پر اپنے لئے كمائى كرناضرورى ہے ليكن جبكہ دوسر سے نے اپنا حصد آزاد كرنے سے انكار كرديا اور بقيد حصد كى آزادى كے لئے معذورى ظاہر كركے غلام سے كماكر لانے كے لئے كہديا ہو توالى صورت ميں يہ غلام بھى بھى اپناس الك سے اپنى اس قم كامطالبہ نہيں كرسكانى ہى كونكرو وغلام ايسے تاوال باير قم كواداكر تا ہے، جو خوداك پر لازم آيا ہے اس لئے كد دواس وقت

ٹھ ابو حنیفة اوجب السعایة النے: پھر مشترک غلام کااس کے ایک مالک نے اپنا حصہ آزاد کر دیااور دوسر اشریک بقیہ حصہ آزاد کرنے پر راضی نہ ہو بلکہ غلام ہے کہے کہ تم خود اپنے بقیہ حصہ کی قیمت جھے اداکر کے آزاد ہو تو ای مصورت میں ابو عنیقہ فربایا ہے کہ اس کایہ ووسر اسا تھی اگر اپنا حصہ بھی آزاد نہ کرے خواہ وہ بالدار ہویا خریب دونوں صور توں میں غلام پر لازم ہوگا کہ اس کے حصہ کی رقم کما کر اس مالک کو اواکر کے خود آزاد ہو جائے بعنی مالدار ہاغظم نے نہ کورہ دونوں صور توں کے در میان اس طرح فرق کیا ہے مشترک غلام ہونے کی صورت دوسر اشریک جیسا بھی ہو بعنی مالدار ہاغظم نے بہور نہیں کہاجا سکتا ہے، جبکہ رہن کی صورت میں راہن کی غریب ہونے کی صورت میں غلام پر محنت کرتے کو لازم کیا جائے گا، (ف یعنی دونوں صور توں میں مام اعظم کے نزدیک فرق کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ): لان الشابت للمو تھن الغ : مرتجن کو این استیفاء ہے اور اسے حقیق کر صرف انتاسا تق ہو تاہے کہ وہ اس کے عوض اس سے وصول کر لینے کا مالک ہے، لینی قیضہ استیفاء ہے اور اسے حقیق کم ہو تاہے جو ایک مشترک غلام کے ایک حصہ کا مالک ہے، جس نے این حصہ کا مالک ہے، دواس کے حصہ کا حقیق مالک ہے، (ف: یعنی جس شریک نے اینا حصہ آزاد نہیں کیا جب کہ دواس کے حصہ کا حقیق مالک ہے، (ف: یعنی جس شریک نے اینا حصہ آزاد نہیں کیا جب موردہ مسلہ بیں آزادی سے خاموش رہا اسے تو اپنے اس مشترک غلام میں اپنے حصہ کی حقیق ملکیت حاصل ہوتی ہے، جبکہ موجودہ مسلہ بیں مرف اسے خصہ کی حقیق ملکیت حاصل ہوتی ہے، جبکہ موجودہ مسلہ بیں مرف اسے خصہ کی حقیق ملکیت حاصل ہوتی ہے، جبکہ موجودہ مسلہ بیں مرف اسے خصہ کی حقیق ملکیت حاصل ہوتی ہے، جبکہ موجودہ مسلہ بیں مرف اسے خصہ کی حقیق ملکیت حاصل ہوتی ہے، جبکہ موجودہ مسلہ بی

فو جبت المسعاية ههناالُغ: اى ليغ صرف ايك ،ى صورت ميں لينى جبكہ را بن بنگدست ہو آزاد شده غلام پر سعايہ لينى كما كرد قم لاناواجب ہوا، تاكہ بيربات ظاہر ہو جائے كہ اس كے حق ملكيت ميں كى ہے، (ف: اور مشترك غلام كى صورت ميں دونوں حالتوں ميں لينى اس كاشر يك مالك تنگدست ہو پا مالدار ہو،اگروہ خوشى ہے اس كى آزادى پيندند كرتا ہو تواس غلام پراپنى رقم كا جمع كرنا واجب ہوا تاكہ بير معلوم ہوكہ اس كى حقیقی ملكيت كارتبہ زيادہ بلند ہے)، ( بىخلاف المستوى قبل القبض) اس كے برخلاف اگر خریدے ہوئے غلام کواس پر قبضہ سے پہلے ہی خریدار نے آزاد کر دیا تووہ ظاہر الروایة کے مطابق اپنے بائع کے لئے سعایہ نہیں کرے گا، سوائے اس ایک روایت کے جو کہ نوادر میں وہ اہم ابو یوسف ؓ سے منقول ہے کہ مر ہون غلام سعایہ کرے گا، (ف: جبکہ تنگدست رائمی نے اسے آزاد کیا ہو تو موجودہ مسئلہ میں بائع کو حقیقی ملکیت حاصل ہونے کے باوجود وہ غلام اس بائع کے لئے سعایہ نہیں کرے گا، گرچہ اس کا خر برار غریب ہو، بلکہ مر ہون سعایہ کرے گا، پھر کیا وجہ ہے کہ یبال پر آپ نے حقیقی ملک کو حق ملک سے قوی بتلایا ہے، تو اس کا جو اب یہ ہے کہ بائع ہونے کی صورت میں اس کے لئے حقیقی ملکیت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، بلکہ بائع وصول کرنے کے لئے قبضہ حاصل ہوتا ہے، بلکہ بائع وصول کرنے کے لئے قبضہ حاصل ہوتا ہے، بلکہ بائع واس قبطہ میں مجمی کردور ہوتا ہے۔

لان المبانع لا یملکہ النے: کیونکہ آخر کاربائع اس غلام کا مالک نہیں رہ سے گا لین غلام کواپے قبضہ ہیں روک کر نہیں رکھ سے گا، اور وہ اپنے اس غلام کی ذات ہے اپنا حق وصول بھی نہیں کر سکتا ہے، (بلکہ بالکع کا تعلق اور استحقاق اس کے خرید اربے ہو جاتا ہے، کہ وہ جہال ہے بھی ہوااس کا حق اوراکرے) اس طرح آگر وہ بائع آپنے قرید ارکویہ غلام ہو نہی خد مت کرنے کے لئے وید کے فیام ہوتی ہیں ہوتی ہوں کی خد مت کرنے کے لئے میں میں سکتا ہے، (پیبا تیس ہوتی ہیں) اور مر تہن کا حال ہر ہے کہ اس کہ جو اس مر ہون پر ہوتا ہے ایک وقت ہیں بدل کر مر تہن کا حال ہو ہے کہ اس کا حق روک ہوں ہوتا ہے ایک وقت ہیں بدل کر مر تہن کی ملکیت ہو بدل جاتا ہے، اس طرح ہوت ہوتی ہوتا ہم ہون کو عادیہ کسی رائین کو دیدے تو اس کا حق روکنے کا اس مر ہون ہوتا ہے، اس طرح ہوت ہوتا ہے، اس طرح ہوت ہوتا ہے، اس طرح ہوت ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہوگئی کہ مر تبن کو مر ہون کے روکنے کا حق ہوتا ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہوتا ہوگئی کہ مر تبن کو مر ہون کے روکنے کا حق ہوتا ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہوتا ہے کہ اپنی آزادی کو باقی رکھنے کے لئے سعایہ کو واجب کردیں تو یہ بات الزم آپنگی کہ ہم نے مر تبن اور بائع علیہ ہوتا ہے، چنانچہ آگر ہم الن دونوں غلام مول پر ہی سعایہ کو واجب کردیں تو یہ بات الزم آپنگی کہ ہم نے مر تبن اور دیائی ہوتا ہے مقابلہ میں روکنے کا ذیادہ خوالی می اس کو اس سے بیات بہت ہی واضح ہوگئی کہ فقبائے حفیہ کی نظر اس سے بیات بہت ہی واضح ہوگئی کہ فقبائے حفیہ کی نظر اس سے بیات بہت ہی واضح ہوگئی کہ فقبائے حفیہ کی نظر اس سے بیات بہت ہی واضح ہوگئی کہ فقبائے حفیہ کی نظر اس سے بیت بین واضح ہوگئی کہ فقبائے حفیہ کی نظر اس سے بیت بی واضح ہوگئی کہ فقبائے حفیہ کی نظر اس سے بیت بین واضح ہوگئی کہ فقبائے حفیہ کی نظر اس سے بیت بین واضح ہوگئی کہ فقبائے حفیہ کی نظر اس سے بیات بہت ہوت کی کو بیات ہوت کے سے بیت کی واضح ہوت کی کو بیت کی دیات کو بیات ہوت کی کو بیات کی کو بیات کی کو بیات کی کو بیات کی کو بیات کی کو بیات کی کو بیات کی کو بیات کی کو بیات کی کو بیت کی ک

توضیح: اگراینے مر ہون غلام کو آزاد کرنے والارائن خود ہی تنگدست ہو تواس غلام کی قیمت کی سور ہون غلام کی قیمت کس طرح ادا کی جائیگی، اگر غلام کے چند مالکوں میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیاجو کہ خود تنگدست بھی ہے، تو بقیہ حصہ کی آزاد ی کی کیاصورت ہوگی اور کون ذمہ دار ہوگا، مسائل کی تفصیل، حکم، اقوال ائمہ کرام، ولائل مفصلہ

ولو اقر المولى برهن عبده بان قال له رهنتك عند فلان وكذبه العبديم اعتقه تجب السعاية عندنا خلافا لزفر هو يعتبره باقراره بعد العتق ونحن نقول اقر بتعلق الحق في حال يملك التعليق فيه لقيام ملكه فيصح بخلاف مابعد العتق لانه حال انقطاع الولاية ولو دبره الراهن صح تدبيره بالاتفاق اما عندنا فظاهر وكذا عنده لان التدبير لايمنع البيع على اصله ولو كانت امة فاستولدها الراهن صح الاستيلاد بالاتفاق لانه يصح بادني الحقين وهو ما للاب في جارية الابن فيصح بالاعلى واذا صحاخرجا من الرهن لبطلان المحلية اذا لا يصح استيفاء الدين منهما فان كان الراهن موسرا ضمن قيمتهما على التفصيل الذي ذكرناه في الاعتاق وان كان معسرا استسعى المرتهن المدبروام الولدفي جميع الدين لان كسبهما مال المولى بخلاف المعتق حيث يسعى

في الاقل من الدين ومن القيمة لان كسبه حقه والمحتبس عنده ليس الاقدر القيمة فلا يزاد عليه وحق المرتهن بقدر الدين فلا تلزمه الزيادة ولا يرجعان بما يؤديان على المولى بعد يساره لانهما ادياه من مال المولى والمعتق يرجع لانه ادى ملكه عنه وهو مضطر على مامر وقيل الدين اذا كان مؤجلا يسعى المدبر في قيمته لانه عوض الرهن حتى تحبس مكانه فيتقدر بقنر المعوض بخلاف ما اذا كان حالا لانه يقضى به الدين ولو اعتق الراهن المدبر وقد قضى عليه بالسعاية اولم يقبض لم يسعى الابقدر القيمة لان كسبه بعد العتق ملكه وما اداه قبل العتق لا يرجع به على مولاه لانه اداه من مال المولى.

ترجہ: اگر موئی نے اپنے غلام کے بارے میں رہن میں رکھے جانے کا قرار کیا اس طرح سے کہ میں نے تم کو فلال شخص کے باس مہن رکھ دیا ہے، لیکن غلام نے اس کی بات جھلادی، اس کے بعد اس مولی نے اسے آزاد کر دیا تو ہمارے نزدیک اس غلام پر سعایہ واجب ہوگی، لیکن امام زفر کا اس میں اختلاف ہے، (ف: یعنی ان کے نزدیک سعایہ واجب نہیں ہوگی: ہو یعتبوہ باقرارہ اللخ: یہ امام زفر اس مسئلہ کو آزادی کے بغدا قرار کرنے پر قیاس کرتے ہیں، (ف: یعنی اگر غلام کو پہلے آزاد کر دیا پھر اس سے کہا کہ میں نے تم کو فلال کے پاس مین رکھاتھا، لہذا تم اب مر ہون ہو، کہ اس صورت میں اس غلام پر سعایہ واجب نہیں ہوگی کیونکہ وہ خود اس کی تقدیق نہیں کر رہا ہے، اس طرح سے اگر رہن کا قرار کرنے کے بعد اسے آزاد کیا تو بھی اس پر سعایہ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ موئی ان دونوں صور توں میں اس غلام پر ایک حق کو لازم کر تا ہے اور دہ غلام اس کا انکار کرتا ہے)۔

و نہی نقول اقر بتعلق النے: اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ کورہ دونوں صور توں (اقرارے پہلے آزاد کرنے اور اقرار کے بعد
آزاد کرنے) ہیں ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا (یہ قیاس مع الفار دق ہے) کیو نکہ مولی نے اپ غلام کے ساتھ حق متعلق ہونے
کا اقرار ایس حالت ہیں کیا جس ہیں اس پر ملکیت باتی رہنے کی وجہ حق کو متعلق کر سکتا تھا، اس کے یہ اقرار صحیح ہوگا ہر خلاف
اس کو آزاد کر دینے کے بعد (ف: چو نکہ مولی نے غلام کور بن ہیں رکھنے کا اقرار کر لینے کے بعد آزاد کیا ہے اور اس وقت وہ غلام
اس کی ملکیت ہیں تھا اس وجہ سے اسے بیر افتعار تھا کہ اپنی ملکیت ہیں جس کسی کا بھی چاہے حق متعلق کر دے آگر چہ حقیقت میں وہ
حق کسی معاملہ کے ساتھ لازم نہ ہو مثلاً اس طرح کے کہ میرے اس مکان پر زید کے سور و پے باتی ہیں حالا نکہ زید اچھی طرح
سے جانتا ہے اور اسے یاد ہے کہ ہیں نے اس محف کو بھی کسی معاملہ ہیں قرض اور او حار کی بناء پر حکم دیدے گا، جس
سے جانتا ہے اور اسے یاد ہے کہ ہیں نے اس محف کو بھی کسی معاملہ ہیں قرض بھی اس اقرار کی بناء پر حکم دیدے گا، جس
کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ اس شخص نے اپنی طرف سے اس زید کو سور و پے دینے کا بہانہ بنایا ہے ، اس طرح اسے یہ بھی افتیار میں ہو بائی ہور ہو کہا ہور ان کان افراد کیا آواد کیا آوار کیا تواس وقت چو نکہ باقی نہیں رہا ہے ، اس لئے اس بار کان کو از کہا گا آزاد کیا تواس وقت چو نکہ باقی نہیں رہا ہے ، اس لئے اس بار کان کر لازم نہ ہوگا )۔
م ہوں ہو جائے گا، گر جب آزاد کااقرار کیا تواس وقت چو نکہ باقی نہیں رہا ہے ، اس لئے اس پر مر خبن کے لئے مال کا اقرار کیا تواس وقت ہو نکہ باقی نہیں رہا ہے ، اس لئے اس بر از ارکان کر لازم نہ ہوگا )۔

لانه حال النقطاع الولاية الغ: اس لئے كہ اس وقت اس مولى كا قراد اس كى ولائت كے حتم ہونے كے بعد ہوا كبر (ف: كيوكلہ غلام ايك مرج وا آزاد كردئے جانے كے بعد اس پر اس كے مولى كا الكانہ حق ختم ہو جانا ہے ،) ولو بوہ الو اهن اللغ: اور اگر رائن نے اپنے مرہون غلام كو مربر بنایا تو بالا تفاق ایسا كرنا سجح ہوگا، (ف: يعنی احناف اور شوافع رقم الله سب كے نزد يك صحح ہوگا): اما عند نافظاهو الغ: پس ہم احناف كے نزديك صحح ہوئى وجہ ظاہر ہے، (ف: كيو نكه اس كا آزاد ہو جانا ہم صحح ہوگا)، اس طرح سے امام شافع كے برديك بھی صحح ہوگا)، اس طرح سے امام شافع كي كہ مربر ہونے كے باوجود اسے فرو فت كيا جاسكتا ہے، شافع كي كہ مربر ہونے كے باوجود اسے فرو فت كيا جاسكتا ہے، لين تديير بجے كے لئے مافع نہيں ہے، (ف: اس لئے غلام مرہون بھی ہوسكتا ہے، اور مدبر بھی ہوسكتا ہے، اس طرح احناف و شوافع لينى تديير بجے كے لئے مافع نہيں ہے، (ف: اس لئے غلام مرہون بھی ہوسكتا ہے، اور مدبر بھی ہوسكتا ہے، اس طرح احناف و شوافع كے نزديك اس مسئلہ میں صرف بے فرق ہوگا كہ ہمارے نزديك غلام د بن سے فكل كر سعابے كرے گابشر طيكہ اس كا مالك دائن

مفکس ہو)

و لو سکافت امد النے: اور اگر مر ہون کوئی بائدی ہواس کی مالک رائن نے اس سے ہمبستری کی جس سے اسے بچہ پیدا ہوا اس کے متیجہ میں وہ ام ولد بن گئی تو یہ استیلاد بھی بالا تفاق صحے ہے کیو نکہ یہ استیلاد تواس سے بہت ہی کم حق سے بھی ثابت ہو جاتا ہے ، یعنی جب کوئی باب اپنے بیٹے کی بائدی سے ہمبستری کرے اور اس سے بچہ بید ہو جائے تو وہ بھی ام ولد ہو جاتی ہے حالا نکہ یہ شخص ماس بائدی کا حقیقی مالک خیوس ہے ، یہ امتہائی کمزور رشتہ ہونے کے باوجود صحیح ہوتا ہے، جبکہ رائین کی حیثیت سے اس کی مربون بائدی کا حقیقی مالک ہے ، الحاصل مر ہون مربون بائدی کا حقیقی مالک ہے ، الحاصل مر ہون کو مدیر بنانایا ام ولد بنانا و و نول کام صحیح ہوں محی اس صورت میں ہمارے نزدیک تھم یہ ہوگا کہ: و اذا صحاحر جا المنے: جب مدیر بنانایا ام ولد بنانا ہمارے نزدیک دونوں کا صحیح ہوگا تواس وقت ہے یہ و دونوں مر ہون رہے نکل جا کینگے ، کو نکہ جہ و دونوں اس مربون نہیں رہا، (ف: کیونکہ جہ دونوں ہمارے دین ہونے کے محل باتی نہیں رہے کیونکہ حدیم اور ام ولد ہے قرضہ وصول کرنا ممکن نہیں رہا، (ف: کیونکہ یہ دونوں ہمارے نزدیک ہوئے جانے کے قابل باتی نہیں رہے کیونکہ حدیم اور ام ولد ہے قرضہ وصول کرنا ممکن نہیں رہا، (ف: کیونکہ یہ دونوں ہمارے نزدیک ہے جانے کے قابل باتی نہیں رہے ، لیکن شافع کے نزدیک صرف مدیم بی اس قابل رہاکہ اسے فروخت کیاجا سکے )۔

فان کان الو اهن موسو النے: اب اگر رائن بالدار ہوتو دواہتے اس مد براورام دلد کی قیت کا ای تفصیل نے ضامی ہوگا جوم ہون کو آزاد کر دینے کی صورت میں ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے: وان کان معسر النے: اوراگر رائی تگدست ہو تو مر تجن ان دونوں کی پور ک دونوں یعتی مد بر اورام ولد سے پورے قرضہ کے لئے سعایہ کرے لین کی کر کے لانے کے لئے کہے ، کیونکہ ان دونوں کی پور ک کمائی ان کے موٹی ہوئی ہی ہو تا ہے چاہم موٹی کے مرجانے کے بعد ہی حاصل ہوں ہوں گئی ان کے منافعاں موٹی کے ہوتے ہیں): بعد بحف المعتق حیث یسعی النے: بر ظاف آزاد شدہ غلام ہو، کین اس کی زندگی میں ان کے منافعاں موٹی کے ہوتے ہیں): بعد بحف المعتق حیث یسعی النے: بر ظاف آزاد شدہ غلام کے کہ دہ بھی رقم کی ادائی آزاد شدہ غلام کی کو شش کرے گا مگر صرف اتی جو مر تین کے قرض اور اس کی آئی بازاری قیت ہے کم ہوگی، این پوری آزاد شدہ اپنی کی کو شش کرے گا مگر صرف آئی ہو تا کے بعد کی کوئی بھی آئی نیان کا ذاتی جی ہوتا ہو جائے ہو تا ہو جائے ہو تا ہو جائے ہو تا ہو جائے ہو تا ہو جائے ہو تا ہو تا ہو جائے ہو تا ہو تا ہو تا ہو جائے ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہ

و لا یو جعان بھا یو دیان النے: پھریہ دونوں لیمنی ام الولد اور مد برائی آزادی کے حصول کے لئے جو مقدار بھی اداکر یئے،
آئندہ بھی بھی بینی ان کا مولی جب بھی اور جتنا بھی خوش حال ہو جائے گا، اس سے اپنی اداکر دور قم واپس نہیں لے سکتے ہیں،
کیونکہ انہوں نے جو پچھ بھی اس حالت میں اداکیا ہے، وہ ان کے مالک کائی خن ہے، اور اپنی خوش سے ادائی نہیں کی ہے بلکہ ) وہ تو
اس کے اداکر نے پر شریعت کی طرف ہے مجبور کیا گیا ہے جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جاچکا ہے، (ف: اور قاعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کی طرف سے پچھ مجبور ااداکر تاہے، اس سے واپس لینے کاوہ مستق ہو تاہے): وقیل الدین اذا کان مؤجلا النے: اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر مرتبن نے قرض دیتے وقت ادائیگی کا کوئی وقت مقرر کر دیا ہو تو مدبر ابنی قیمت کے برابر محنت کر کے ادائیگی کرے گا، کوئکہ یہ مال اس کے رہن کابدلہ ہو گا، اس بناء پر وہ حاصل شدہ رقم اس شخص کی بجائے محفوظ رہیگی للذا ہے رقم اتن ہی

ہونی چاہئے جواس کے عوض کے برابر ہو،اس کے بر ظاف لیعنی اگر قرض فی الحال ادا کرنا ہی ضروری ہو تو پوری مقدار جمع کرنا ضروری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ادائیگی اس کی اپنی کمائی ہے ہوگی، (ف: ظلاصہ مسلہ یہ ہوا کہ غلام مر ہون کو مد بر بنادیے کی دجہ سے چونکہ دہ اب رہن میں نہیں رہ سکتا ہے،اس لئے اس کی جو قیت پہلے ہو سکتی ہے، دہ اس کے قائم مقام ہو کر مر تہن کے پاس مر ہون رہسیگی کیونکہ اس کا قرض فوری طور سے ادا نہیں کیا جائے گا،ای لئے وہ آمدنی کر کے اداکرے گا، تاکہ وہی قیت مر تہن کے پاس رہن میں دہے؛ مگر یہ بات ایسے قرضہ میں نہیں ہوگی جونی الفوراد اکر ناہو کیونکہ اس تو آہتہ آہتہ کر کے بھی اپنا قرضہ اداکر سکتا ہے،اس میں قیت کی مقد ارکا ہونا ضروری نہیں ہے )۔

ولو اعتق الواهن الممد بو المنع: اوراً گررائن نے اپنے مر ہون غلام کوجو مد برہے آزاد کردیا، (ف: یعنی اس مر ہون کو پہلے مد بربنایا پھر آزاد بھی کر دیا)؛ توابیا شخص صرف بی قیمت کے برابر ہی محنت کر کے کمائے گا خواہ اس سے پہلے اسے قرض ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہویانہ دیا گیا ہو، (ف: یعنی قرض کی مقد ارکنی زائد کیول نہ ہو دہ اپنی قیمت کی مقد ادسے زائد ادا نہیں کرے گا): لان المسید بعد المعتق المنع: اس لئے کہ اس غلام کے آزاد ہوجانے کے بعد اس کی ساری آ مدنی اپنی ہوجائی اور اس کے مولی کا اس پر کوئی افتیار نہ ہوگا، لیکن اپنی آزادی سے پہلے جو پچھ اس نے کماکر اپنے مولی کو دیدیا تھا اسے اب داپس نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ وہ اس دقت اس مولی کا حق تھا، (ف: البتہ وہ اپنی آزادی کے بعد جو پچھ بھی اخراجات شرعی تھم کی بناء پر کئے ہوں گے، وہ اپنی اس دقت اس دوسول کر سکتا ہے، الحاصل ،اس جگہ ہو ایک قاعدہ کلیہ نکا کر جب رائن نے مر ہون میں ایساتھر ف کیا جس سے وہ مجور آ رائن سے نکل گیا تو دور ابن ضامن ہوگا خواہ وہ اس تھر ف کے وقت خوش حال ہویا تنگدست ہو، مثلًا تفصیل نہ کورہ کے ساتھ رائن کے بیر حال مرتبن کواس کا ضامن ہوگا خواہ وہ اس ملاح اس کا خواہ میں اس کا قرض اسے داپس ملنا جائے۔

توضیح: اگر موتی یہ اقرار کرے کہ میں نے اس غلام کور بن میں رکھ دیاہے، مر ہون غلام اس کا انکار کردے، اور اگر را بن این مر ہون اس کا انکار کردے، اور اگر را بن این مر ہون غلام کو مد بر بنادے، اگر باندی مر ہون ہو، اور وہ اسی مولی کی ام الولد بن جائے، را بن ان صور توں میں منگدست ہویا خوش حال ہو، مسائل کی تفصیل، اقوال علاء کرام، ولائل مفصلہ

قال وكذلك لو استهلك الراهن لانه حق محترم مضمون عليه بالاتلاف والضمان رهن في يد المرتهن لقيامه مقام العين فان استهلكه اجنبي فالمرتهن هو والخصم في تضمينه فياخذ القيمة وتكون رهنا في يده لانه احق بعين الرهن حال قيامه فكذا في استرداد ما قام مقامه والجواب على هذا المستهلك قيمته يوم هلك فان كانت قيمته يوم استهلكه خمس مائة ويوم رهن الفا عزم خمس مائة وكانت رهنا وسقط من الدين خمس مائة فصار الحكم في الخمس مائة الزيادة كانها هلكت بآفة والمعتبر في ضمان الرهن القيمة يوم القبض لا يوم الفكاك لان القبض السابق مضمون عليه لانه قبض الاستيفاء الا انه يتقرر عند الهلاك ولو استهلكه المرتهن والدين مؤجل عزم القيمة لانه اتلف الغير وكانت رهنافي يده حتى يحل الدين لان الضمان بدل العين فاخذ حكمه واذا حل الدين وهو على صفة القيمة استوفى المرتهن منها قدر حقه لانه جنس حقه ثم ان كان فيه فضل يرح على الدين بدل ملكه وقد فرغ عن حق المرتهن وان نقصت عن الدين بتراجع السعرالي خمس مائة وسقط من الدين بحمس مائة لأن ما انتقص وقد كانت قيمته يوم الرهن الفاوجب بالاستهلاك خمس مائة وسقط من الدين خمس مائة لأن ما انتقص

كالهالك وسقط الدين بقدره وتعتبر قيمته يوم القبض وهو مضمون بالقبض السابق لا بتراجع السعر ووجب عليه الباقي بالاتلاف وهو قيمته يوم اتلف.

ترجمہ: قدوری نے فرمایا ہے کہ ای طرح اگردائن نے اپ مرہون کو تصد أہلاک کردیا ہو، (ف: تب بھی وہ ضائن ہوگا،
کیونکہ مر ہون غلام کو آزادیا مد ہو فیرہ کرنا بھی رہن کے ضائع کرنے کے علم میں ہے، لی مد ہر بتانے کی طرح ضائع کرنے کی صورت میں بھی صان لازم آئے گا، لانہ حق محصوم المنے: کیونکہ یہ حق بھی قائل احرّام تھا جے اس رائن نے ضائع کردیا ہے،
اس لئے اس پر ضان لازم آئے گا، (ف: اور اس پر تاوان لازم رہے گا اور مر تہن کے حوالہ کرنا ہوگا): والمضمان رھن المنے: اور مر تہن کے باس جو تاوان جع رکھا جائے گا وہ بھی اس کے باس رہن کے حوالہ کرنا ہوگا): والمضمان رھن المنے: اور اس بھی المنے: اور آگر م ہون کورائن کے علاوہ کی اس رہن ہی ہوگا، کیونکہ یہ صان مر تہن بی اس کا مدی اور ذمہ استھلکہ اجنبی المنے: اور آگر م ہون کورائن کے علاوہ کی اجبی نے ضائع کردیا تو تاوان لینے میں مر تہن بی اس کا مدی اور ذمہ دار خود مر تہن ہو تا ہے، اس کا در گا لیڈا وہ اس کی تیت کے برابر ہوگا پھر یہ قیت بھی اس کے باس بھی ہوگا، اس کے بہ فر مدار خود مر تہن ہو تا ہے، اس کی سے بہنے و مدار خود مر تہن ہو تا ہے، اس کے طرح اگر اصل مر ہون موجود شہو تو اس کی قیت جو اس کی حقائے میں وہ فرا آگے بڑھ کر معالمہ کرے اور ضائع کر نے مستر دکردیے کا بھی وی حقدار ہوگا، (ف: الہذا ضائع ہو جانے کی صورت میں وہ فرا آگے بڑھ کر معالمہ کرے اور ضائع کر نے والے ہے اپناح وصول کرے، جو اس کی قیت ہوگی اس کا فرط تھی وہ کی دور آگے بڑھ کر معالمہ کرے اور ضائع کر نے والے اپناح وصول کرے، جو اس کی قیت ہوگی)۔

لان القبض المسابق النبخ ال لئے کہ مر ہو کن پر مر تہن نے پہلے سے جو بقنہ کرر کھاتھاوہ صرف اپنا تی لینی قرضہ وصول کرنے کے لئے تھا،اور ایسا بقنہ منائی ہوا کر تاہاں لئے اس مر تہن کا بقنہ بھی منائی ہوگا کہ اس کے ہلاک ہوجانے کی صورت بس اس کا تاوان لازم آئے گا، (ف: لیکن بیہ تاوان اس پر فور اُلازم نہیں ہوگا، اس بناء پر آگر مر تہن بیر تم فور اُر ابین کو اوا کر دے تو بعد میں اس سے اپنا کل قرضہ اس سے وصول کر سکتاہے): الا انہ یتقود المنج: لیکن اس تاوان کی اس پر اوائیگی اس وقت لازم ہوجائی جوجائی جوجائے، (ف: اس لئے ضائع کرنے والا صرف بائج سوروہے کا ضامن ہوگا): ولو استھلکہ الموتھن المنج: اور اگر خود مرتبن نے اس مر ہون کو ہلاک کر دیا ہو تو دیکھا جائے گا کہ وہ قرض کس قسم کا ہے، لیکن

میعادی ہے یا نقدی ہے،اگر وہ میعادی ہو یعنی اس کی ادائیگی کے لئے بعد میں کوئی تاریخ مقرر کر دی گئی ہو اور اس و تت کے آنے میں ابھی و قت بھی باتی ہو تو میہ اس کی قیت جو بھی ہو تاوان میں اداکر دے کیو نکہ خود اس نے غیر کامال قصد اضائع کیا ہے ( کیو نکہ وہ اصل مر ہون ابھی تک راہن کی ملکیت ہے) پھر یہ قیت بھی اسی مر تہن کے پاس اس کی ادائیگی کے وقت تک کے لئے مر ہون رہیگی، کیونکہ منمان کی قیمت تو اصل مر ہون کا عوض ہے اس لئے یہ بھی اس معوض کے علم میں رہیگی، (ف: اورچونکہ معوض رہن تھالبند اس کی قیمت بھی رہن ہی رہیگی)۔

واذا أجلا المدين وهو على صفة الخ: اورجب قرض كي ادائيكي كاونت آجائه، اور مر مون كي قيت بهي اس جنس ي وصول ہوئی جو مہنس قرضہ میں دسینے کی تھی ، (مثلاً قرضہ میں بھی درہم ہی دیج تھے اور قیت میں بھی درہم ہی وصول ہوئے ) تو وہ مرتمہن اس قیمت میں سے اتنااینے کئے نکال لے جتنا کہ اس نے قرضہ میں راہن کودیاہے، پھر بھی اگر پچھے نچ جائے تواتنا حصہ راہن کولوٹادے کیونکہ اس کی ذاتی ملکیت کامعاوضہ ہے، ساتھ ہی مرتہن بھی اپناحق قرضہ وصول کر چکاہے، (ف: بعنی اصل مر ہون جو کہ راہن کی مکیت تھی اس کے بدلہ میں بیہ قیت ملی ہے، جس سے مرتہن اپناخت وصول بھی کر چکا ہے، تو یہ بقیہ حصہ غیر کے تعلق اور حق کے بغیر مرتبن کے باس کی گیاہے ،ای لئے مرتبن یہ جصہ راہن کو واپس کر دے ،(یہاں تک کہ بحث اس صورت کی ہے جبکہ مرتمن ہی نے مال مرمون کو ضائع کردیا ہو): وان نقصت عن الدین الغ: اور اگر مر ہون کی قیت اس وفت کم ہو کراب ہزار کی بجائے صرف پانچے سو در ہم ہاقی رہ گئی ہو جبکہ قرضہ کی رقم بھی ہزار در ہم ہی تھی، تواس کو مرہون کوضائع کردیئے ہے اب صرف پانچ سوور ہم ہی واجب ہول گے اور قرضہ میں سے پانچ سودر ہم حتم ہو جا نمینگے ، کیونکہ بازاری قیمت کم ہو جانے سے جو مقدار کم ہوئی وہی ضائع ہونے کے حکم میں ہو گی،لہٰذاا تنی ہی مقدار قرضة میں سے حتم ہوگئی،(یعنی جتنی بازاری قیمت کم ہو گئیا تن ہی قرضہ بھی حتم ہو گیا)اور مر ہون کی وہی قیمت معتبر ہو گی جور بن کے طور پر مر تہن کو قبصنہ میں دینے کے دن بازار میں تھی، اور مرتہن پروہی قیت لازم ہو گی جو مر ہون پر قبضہ سے ذرا پہلے تھی اور قیت کم ہو جانے کے بعد کی قیت کا عتبار تہیں ہوگا، (ف: البذابورے مسلد کا جلاصہ یہ ہوا کہ مرجون کی قبت بازار میں تم ہو جانے کی وجہ سے اصلی قبت ے گھٹ بھرف یانج سودرہم باق رہی اور باقی رقم ختم ہوگئی،اوریہ رقم اس دن کی قیمت باقی رہی جس دن وہ مرہون ہلاک کیا گیا ہے،البنۃ اگر مر تہن اے ضائع نہ کرتا بلکہ اسےاپنے ہی حفاظت ہے رکھتا بعد میں راہن خود کر اپنا قرض ادا کر کے مرجون واپس لے جاتا تواس دفت اسے بیورے ہزار ورہم ہی ویے ہوئے اس دفت خواداس کی قیمت ہزار در ہم ہے کم ہو گئی ہویازیادہ ہو گئی ہو، اور ضائع کردینے کی صورت میں جو قیمت تھٹی ہے وہ بھی مرتہن ہی کے ذمہ لازم آئیگی، گویاوہ قیمت آسانی آفت سے ضائع ہو کی

توضیح: اگر رائن نے اپنے مر ہون کو قصد أبلاک کر دیا، اگر مر ہون کو رائن کے علاوہ کسی اجنبی نے ہلاک کیا ہو، ایسی صورت میں تاوان کس طرح لازم کیا جائے گااور کس دن کا اعتبار ہوگا، اس کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہوگا، اگر خود مر تہن نے مر ہون کو قصد أبلاک کر دیا، اور یہ قرض میعادی ہواور وقت ابھی نہ آیا ہو، اگر وقت بھی آگیا ہو، اور اگر مر ہون کی قیمت رہن رکھنے کے دن کے مقابلہ میں ادائیگی کے وقت بازار میں کم ہوگئ ہو، مسائل کی پوری تفصیل، تھم، اقوال علماء، دلائل مفصلہ

قال واذا اعار المرتهن الرهن للراهن ليخدمه او ليعمل له عملا فقبضه خرج من ضمان المرتهن لمانافاة

بين يد العارية ويد الرهن فان هلك في يد الواهن هلك بغير شي لفوات القبض المضمون وللمرتهن ان يسترجعه الى يده لان عقد الرهن باق الافي حكم الضمان في الحال الاترى انه لو هلك الراهن قبل ان يرده على المرتهن كان المرتهن احق به من سائر الغرماء وهذا لان يد العارية ليست بلازمة والضمان ليس من لوازم الرهن على كل حال الاترى ان حكم الرهن ثابت في ولد الرهن وان لم يكن مضمونا بالهلاك واذا بقى عقد الرهن فاذا أخذه عاد الضمان لانه عاد القبض في عقد الرهن فيعود بصفته وكذلك لواعا، ه احدهما اجنبيا باذن الاخر سقط حكم الضمان لما قلنا ولكل واحد منهما ان يرده رهنا كما كان لان لكل واحد حقاً محترما فيه وهذا بخلاف الاجارة والبيع والهبة من اجنبي اذا باشر احدهما باذن الاخر حيث يخرج عن الرهن فلا يعود الابعقد مبتدأ ولو مات الراهن قبل الردالي المرتهن يكون المرتهن اسوة للغرماء لانه تعلق بالرهن حق لازم بهذه التصرفات فيبطل به حكم الرهن أما بالعارية لم يتعلق به حق لازم فافترقا.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر مر جہن نے اپنامال مر ہون اس کے مالک دائین کواس کی ضرورت بوری کرنے یا فد مت کرنے کے لئے عادیة دیا تو وہ مر ہون اس مر جہن کی ذمہ داری ہے نکل کرای دائین کی ذمہ میں آجائے گا، کیو تکہ قبضہ عاریت اور قبضہ رہی میں محکا بہت فرق ہوا کر تاہے، (کیو تکہ عادیت کے قبضہ میں بربادی کی صورت میں صان لازم آتا ہے، جبکہ قبضہ دئین میں حمان لازم آتا ہے، اس وجہ ہے اگر وہ مر ہون رائین کے قبضہ میں عادیة درہتے ہوئے بلاک ہوجائے، تواس مر بہن کا قبضہ ختم ہو گیا تھا جو کہ لازم نہ ہوگا، لیخی وہ مال صرف رائین کا ضائع ہوا، کیو تکہ رائین کے قبضہ میں جانے سے مر بہن کا قبضہ ختم ہو گیا تھا جو کہ صانت کی حالت میں تھا، بشر طبکہ اس مر جمن نے رائین کو مر ہون عادیة دیدیا ہو، پھر اس حالت میں بعدی مر جن کا قبضہ کی حالت میں تھا، بشر طبکہ اس مر جمن نے رائین کو مر ہون عادیة دیدیا ہو، پھر اس حالت میں بعدی ہو اس کے مالی عالم اس مر جمن کو میان کا مطالبہ نہیں کیا جائے ہو، ہال اگر اس حالت میں مر ہون صان کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اس ایک بات کے علاوہ دو مر کی تمام ہاتوں میں رائین کا حکم ہاری نہ ہوگا بعدی اس مر ہون کو دو اس سے پہلے مر جمن می ابنا قرض وصول کر لے گا، بعد میں آگر پھر نے جائے تو دو مر ول کو دیا جائے گا کہ مر ہون کو عادیہ دیا ہو تی کہ اگر مر ہون کا ذیادہ حقد ار ول کو دیا جائے گا کہ اس سے بہلے مر جمن می ابن کو خاب بعد میں آگر پھر نے جائے تو دو مر ول کو دیا جائے گا، اس میں مر جون کو فرد خت کر کے سب سے پہلے مر جمن کی عاد وصول کر لے گا، بعد میں آگر پھر نے جون کو دو مر ول کو دیا جائے گا، اس میں مر جون کو فرد خت کر کے سب سے پہلے مر جون کو عادیہ دیا ہے جس اس کا حق باتی دیا ہے۔

و كذلك لو اجارہ احدهما النج: اسى طرح اگران دونوں يعنى رائن يامر تبن ميں سے كوئى ايك بھى دوسرے كى رضا مندى كے ساتھ اس مر ہون كوكسى اجبى كے پاس عاربية دے كاتب بھى دہ مر ہون مر تبن كى صانت سے نكل جائے گا،اس كى دلیل بھی دہی ہے جواو پر ابھی بیان کی جاچکی ہے، (ف: کہ مرہون کو عاریت میں رہنے کی حالت میں حان لازم نہیں آسکا ہے،

اس لئے کہ ان دونوں میں منافات ہے، اور چیسے ہی وہ مرہون مر تهن کے پاس لوٹے گادہ اس کے حان میں آجائے گا): و لکل واحد منھا النے: اور دونوں کور ضامند کی کے ساتھ اجنبی کے پاس عاریة دینے کے باد جود ان میں سے ہر ایک کو یہ اختیار ہو گاکہ اس شخص سے اپنے اس غلام کو واپس لے کر پہلے کی طرح آسے دوبارہ مرہون بنائے، کیونکہ اس مرہون میں ان دونوں رائبن ومر تہن کا محترم حق ہے، (ف: اور چونکہ ان کایہ حق لاز می ہاس لئے عاریة دینے ہوگی کاحق عاصل ہوا تھا اسے خم کر دیا ہے گا): و ھذا ببخلاف الا جارۃ المنے: اور یہ حکم لیخی مرہون کو کسی کے پاس عاریة دینے کا جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، وہ اس صورت کے خلاف ہے جس میں مرہون کو اجازہ ایس خوف کی ایس میں مرہون کو کسی کے پاس عاریة دینے کا جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، وہ اس صورت کے خلاف ہے جس میں مرہون کو اجازہ ہو ایس خوف کو رائبن یا مورت کی کی رضامند کی سے کسی مرہون کو وخت کیا گیا ہویا کسی کو بہہ کر دیا گیا ہو کہ اگر مرہون کو رائبن یا مرتبین دوسر کی کی رضامند کی سے کسی اجنبی کی جائے گیا دوبارہ مرہون نہیں ہوگا، البتہ آگر باضا بطہ دوبارہ اس کے لین چاہے واپس نہیں کے سکت ہو کی ہون ہو وزین کی جائے گیا دوبارہ مرہون نہیں ہوگا، البتہ آگر باضا بطہ دوبارہ اس کی سے جب واپس سے دین میں رکھا جائے تی ہو سے گیا دوبارہ مرہون نہیں ہوگا، البتہ آگر باضا بارہ وہ اس کی اس کی مربون ہوگا، البتہ آگر باضا بارہ دوبارہ ہیں میں کی معاملہ کیا جائے تب ہو سکتا ہے)۔

ولو مات الراهن النج: اوراگر مرتمان کی رضا مندی ہے رائمن نے اس مربون کو کمی کے ہاتھ فروخت کردیے یا پہیا امارہ میں دیدیے کے بعد دوبارہ دہ مال کی طرح ای رائمن کے پاس آئی تھا کہ اس موقع میں اس مال کو مرتمین کے پاس لوٹا نے ہیلے رائین خود مرگیا تواس وقت اس مربون میں مجل مرتمین بھی اس کے دوسرے قرض خواہوں کے برابر حق دار ہوگا (اس سے نیادہ کا حق دار ہوگا) کیو نکد اس مربون میں تھیا بہد وغیرہ جیسے تھر فات کردیے گی وجہ سے اس مال میں تیمرے خض کا حق الازم ہوگیا تھا ادرای وجہ سے رہن کا حکم اس وقت ختم ہوگیا تھا! دا ما بالعادیدہ المنج: کی وجہ سے اس مال میں تیمرے خض کا حق الازم ہوگا ادرای وجہ سے رہن کا حکم اس وقت ختم ہوگیا تھا: اما بالعادیدہ المنج: کیا تو مرتبین اس کو عاریة دینے ہوا کہ اگر رائمن نے جو نکد لازم خیس ہوتا ہو اور اگر عاریة نہ دوسرے تھر فات عاریت کے حکم میں فرق ہوگیا، (ف: فلاصہ مسئلہ یہ ہوا کہ اگر رائمن نے مرتبون کو مرتبن کی رضا مندی کے ساتھ اپنی لئے یا کسی اور کے لئے عاریة کیا تو مرتبن کا سب سے پہلے حق دار ہوگا خواہ دو رائمن زعدہ ہو یا مرتبی ہو اور اگر عاریة نہ لئے کر اسے بھی ڈالا ہو یا اے کسی کو بہہ کر دیایا اجارہ میں دیدا تو اس مرتبون سے رائمن نے موجود ہو اس طرح سے کہ دو اجارہ سے والی آگیا ہو یا اس لئے آگر اس وقت رائمن مرجود ہو اس طرح سے کہ دو اجارہ سے اس رائمن نے دوبارہ خرید لیایا قالہ کر لیا تو ان تھی مورت توں میں مرتبین ہی قرض خواہ وں کی طرح ہی مرتبین ہی قرض خواہ ہوگا اس لئے جس حساب سے دوسرے قرض خواہ وں کی طرح ہی مرتبی ہی قرض خواہ ہوگا اس لئے جس حساب سے دوسرے قرض خواہ وں کی طرح ہی مرتبی ہی قرض خواہ ہوگا اس کے جس حساب سے دوسرے قرض خواہ وں کی خواہ ہوگا اس کے دوسرے قرض خواہ وں کی خواہ وں کی خواہ ہوگا ہی کہ حساب سے دوسرے قرض خواہ وں کی خواہ ہوگا ہی کہ حساب سے دوسرے قرض خواہ کو قرض کو اس کا حساب سے دوسرے قرض خواہ وں کی خور جو سے گا۔

توضیح: اگر مرتمن نے مال مر ہون رائن کو عاربیة دیااور ای حالت میں مر ہون مر جائے تو یہ نقصان کس کا کس حساب سے ہوگا، پھر کیار ابن سے دوبارہ واپس لے سکتا ہے، اور اگر مر ہون کو اجارہ پر دیایا کسی کو ہبہ کر دیا توان صور توں کا کیا تھم ہوگا، اور اگر ان صور توں میں خود رائبن مرجائے، مسائل کی تفصیل، تھم، دلائل مفصلہ

واذا استعار المرتهن الرهن من الراهن ليعمل به فهلك قبل أن ياخذ في العمل هلك على ضمان الرهن لبقاء يد الرهن وكذا أذا هلك بعد القراغ من العمل لارتفارع يد العارية ولو هلك في حالة العمل هلك بغير ضمان لثبوت يد العارية بالستعمال وهي مخالفة ليد الرهن فانتفى الضمان وكذا أذا أذن الراهن المرتهن بالاستعمال لما بيناه ومن استعار من غيره ثوبا ليوهنه فمارهنه به من قليل أوكثير فهو جائز لانه متبرع باثبات ملك اليد فيعتبر بالتبرع بالبات ملك العين واليد وهو قضاء الدين ويجوز ان ينفصل ملك اليد عن ملك العين ثبوتا للمرتهن كما ينفصل زوالا في حق البائع والاطلاق واجب الاعتبار خصوصافي الاعارة لان الجهالة فيها لاتفضى الى المنازعة.

ترجمہ: اور اگر مرتبن نے مال مربون مثلاً آری، کدال قینی یافلام وغیرہ کورائن سے اپی ضرورت پوری کرنے کے لئے عادیۃ لیا یعنی اس کی اجازت کے بغیر کوئی فاکدہ حاصل تہیں کر سکتا ہے، اس لئے رائبن نے اجازت کے اجازت بھی دیدی): فہلك قبل ان یا خد النے: لیکن اس چیز سے فاکدہ حاصل کرنے سے پہلے ہی وہ مخص مرجائے یا قینی اور چھری وغیرہ ٹوٹ جائے): هلك علی ضمان الواهن النے: توسب كا ضائع ہوجائے، (مثلاً وہ فلام مرجائے یا قینی اور چھری وغیرہ ٹوٹ جائے): هلك علی ضمان الواهن النے: توسب كا ضائع ہو تارائبن کے حال پر ہوگا كيونكہ اس وقت تك رئبن كا قبضہ باقی تھا، (ف: لینی مرتبن اس رائبن کے لئے مغان كا فرضہ اس رائبن سے ختم ہوجائے گا اپناكام لینا شروع نہیں كرے گا اس وقت تك رئبن كا تبنہ ہوجائے گا اپناكام لینا شروع نہیں كرے گا اس وقت تك اس مال پروی بصنہ دے گاجور ہن دینے كی صورت رہتا ہے، اور جیسے ہی اس سے كام لینا شروع كرے گا د ہے ہی رہا ج

و كذا اذا هلك بعد الفواغ الغ الي عرب الرحم جمن النها كام سے قارغ ہوت بى مر ہون ہلاك ہوجائے تب بحى وہ النه اذا هلك بعد الفواغ الغ الع الموقت وہ مر بون عادیت كے قضد سے قارغ ہو چكا ہے، (ف : كو كدر ميان كام كرنے تك كے لئے اسے دومال عادية ديا ہے) و لو هلك فى حالة العمل الغ : اور اگر مر تمن كے كام لينے كے در ميان كام كرنے تك كے لئے اسے دومال عادية ديا ہوگا كو كدكام كے در ميان ہلاك ہون المحت عادية قضد بايا جارہا ہے ، اور عادية بحث موان ہلاك ہوگا كو كدكام كے در ميان ہلاك ہوت ہوئے ہے اس وقت عادية قضد بايا جارہا ہے ، اور عادية بحث موان ہوگا ، و تم جن عالى بالك بوگا ، اور جب بحث موگا ، اور جب بحث موان شاكن موان شاكن موان شاكن المور جب بالم الله الله المور جب بوگا ، اور جب بوگا ، اور جب بوگا ، اور جب بال بو تم بحل بوگا ، اور جب بال بوگا ، اور جب بال بوگا ، اور جب بال بوگا ، اور جب بال بوگا ، اور جب بال بوگا ، اور جب بال بوگا ، اور المور بول كے استعال كى اجاز ت دى ہو ليتى استعال كى عالت بيل بوگا ، اور المور بول كے استعال كى اجاز ت دى ہو ليتى استعال كى عالت بيل مور ت بيل بوگا ، اور المور بالك بول بول بوگا ، اور تا بى بوگا ، اور المور بول بوگا ، اور را بول بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور ت بول بوگا ، اور ت بيل مور ت بول بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا ، اور آب بوگا

ومن استعاد من غبرہ ٹوبا الغ : اگر کسی نے دوسرے سے مثلاً ایک گیر اعادیۃ اس لئے لیاکہ اسے رہن رکھ کر کھے روپ وصول کرے تواسعے اختیار ہوگا کہ وہ ای کم تھوڑے سے روپ کے عوض رہن رکھ دے پاڑا کدروپے جس رکھ دے ہر طرح جائز ہوگا، (ف، مثلاً زید نے بحرے کہا کہ اپنی چادر جھے دو تا کہ جس اس کے ذریعہ روپے بطور رہن یا قرض وصول کروں، پھر بعد میں رقم اداکر کے اسے چھوڑلوں گا، اس کہنے پر بحر نے اسے اپنی چادر دیدی تو چو نکہ اس نے دیے وقت کسی مقدار کی قید نہیں لگائی ہے اس لئے زید کو یہ اختیار ہوگا، کہ اسے دس روپ پیاچا ہے ہز ادر دیدی تو چو فص رہن رکھ دید، کو نکہ اس نے مطابقا اجازت دی میں، اس لئے کم ہویا زیادہ ہو جانے کا بھی معاملہ کرے گا جائز ہوگا: لانہ متبرع باثبات الخ : کیونکہ چادر عادیہ مینے والا تو صرف اس بات پراحمان کرنے دالا ہے، کہ اپنی چیز کو دوسرے کے قبضہ جس دیے گی اجازت دے رہا ہے، اس وقت اس پر آسے اپنی چادر دین کی طرح بھی ضرور نہیں ہے، بلکہ صرف احمان کرتے ہوئے عادیۃ چاہنے دالے کو قبضہ دیا ہے، الہذا اس احمان کو اس پر قیاس کرنا پس اس سے بہ بات معلوم ہوگئ کہ ملکیت عین ایک چیز ہے اور ملکیت قبضہ دوسری چیز ہے، پھر ای طرح جب راہین مرتبن کو جب کوئی چیز رہن میں دیتا ہے، تواسے اس چیز پر صرف ملکیت قبضہ حاصل ہوئی ہے، اور ملک عین عاصل نہیں ہوئی ہے، ادر راہین اپنی صرف ملکیت قبضہ مرتبن کو دیتا ہے، آگر چہ وہ مرتبن کا مالک نہیں ہوتا ہے، لہذا جس طرح اپنی خاص مملو کہ چیز کو بہی اس کے لئے رہن میں رکھنا جائز ہوتا ہے، جس کو اس چیز کو بہی اس کے لئے رہن میں رکھنا جائز ہوتا ہے، اس طرح دوسر ہے گی اس چیز کو بھی اس کے لئے رہن میں رکھنا جائز ہوتا ہے، جس کو اس نے دوسر ہے خص سے عادیۃ اپنے کام کے لئے لے رکھی ہو، اس دیل سے صرف یہ بات ثابت ہوئی کہ دوسر ہے خص سے کوئی چیز عادیۃ ہوئی کہ دوسر ہے خص سے کوئی چیز عادر ہے تھوڑ ہے یازا کہ ہر کوئی چیز عادر ہے تھوڑ ہے یازا کہ ہر طرح کے عوض رہان رکھنا جائز ہوگا) و الإطلاق قبر نہیں لگائی بعنی مطلقا اجازت دی ہے اس کے اسے مطلقا قبل و کثیر ہر مقدار کے عوض رہان رکھنا جائز ہوگا) و الإطلاق قبد نہیں لگائی بعنی مطلقا اجازت دی ہے اس لئے اسے مطلقا قبل و کثیر ہر مقدار کے عوض رہان رکھنا جائز ہوگا) و الإطلاق و اجب الاعتباد المنے: اور علم کا مطلق رکھنا ہے۔ جس کا خیال رکھنا ہر عوا) ضرور کی ہوتات ہی رہ و تا ہے، خاص کر کوئی جہالت بھی رہ جائی ہے تواس سے جھڑا ابید امسید ہو جاتا ہے۔ اس ہو رہ تا ہے، خاص کر کوئی ہوتات کی دوسر ہے گائی ہوتا ہے، کہ ہوتات کی جوالت بھی رہ جائی ہے تواس سے جھڑا ابید امبید ہو جاتا ہے دیے والے بر دیے مطلقا ہی دیے والے نے مطلقا ہی دیے وہ ان ہر وقت اپنی چیز واپس لے سکنا ہے) یہ تفصیل اس صورت میں ہوگی جباء عادیۃ دیے والے نے مطلقا ہیں دیں دیں دیں دیے دیا۔

تو قیج: اگر مر تہن مر ہون کورا ہن ہے اپنی ضرورت میں استعال کر کے مانگ لے اور وہ اجازت بھی دیدے مگر استعال میں لانے سے پہلے یااس سے فارغ ہونے کے بعد یااسے استعال کرتے ہوئے وہ بائع ہو جائے، اگر کسی نے دوسر سے سے کوئی سامان اس لئے عاریة لیا کہ اس کور ہن رکھ کر دوسر سے مختص سے بچھ رقم لی تواس طرح وہ کتنی رقم قرض لے سکتا ہے، مسائل کی تفصیل، تھم، دلائل مفصلہ

ولو عين قدراً لايجوز للمستعير ان يرهنه باكثر منه ولا باقل منه لان التقييد مفيد وهو ينفي الزيادة لان

غرضه الاحتباس بماتيسراداؤه وينفى النقصان ايضا لان غرضه ان يصير مستوفيا للاكثر بمقابلته عند الهلاك ليرجع عليه وكذلك التقييد بالجنس وبالمرتهن وبالبلد لان كل ذلك مفيد لتيسر البعض بالاضافة الى البعض وتفاوت الاشخاص فى الامانة والحفظ واذا خالف كان ضامنا ثم ان شاء المعيرضمن المستعير ويتم عقد الرهن فيما بينه وبين المرتهن لانه ملكه بأداء الضمان فبين انه رهن ملك نفسه وان شاء ضمن المرتهن ويرجع المرتهن بما ضمن وبالدين على الراهن وقد بيناه فى الاستحقاق وان وافق بان رهنه بمقدار ما امره به ان كانت قيمته مثل الدين اواكثر فهلك عند المرتهن يبطل المال عن الراهن لتمام الاستيفاء بالهلاك ووجب مثله لرب الثوب على الراهن لانه صارقاضيادينه بماله بهذا القدر وهو الموجب لمرجوع دون القبض بذاته لانه برضاه وكذلك ان اصابه عيب ذهب من الدين بحسابه ووجب مثله لرب الثوب على الراهن على مابيناه وان كانت قيمته قيم الدين ذهب بقدر القيمة وعلى الراهن بقية دينه للمرتهن لانه لم يقع الاستيفاء بالزيادة على قيمته وعلى الراهن لصاحب الثوب ماصاربه موفيا لما بيناه.

ترجمہ: اوراگرمعر لینی دوسرے کوعاریۃ ال دینے والا مخص ال دینے وقت قرض لینے کی کوئی مقدار متعین کردے (مثلاً سو روپے) تو مستعیر لینی لینے دالے کو اس سے تم یازیادہ لینے کا اختیار نہ ہوگا بلکہ عوض میں سور وپے ہی لے سکتا ہے، (ف: نہ کی کر سکتا ہے اور نہ ہی اس ہے در نہ ہی اس جگہ اس بات کی تصر تے ہے کہ جس طرح مقدار متعینہ سے زیادہ قرض لینا جائز نہ ہوگا ای طرح اس سے تم لینا بھی جائز نہ ہوگا): الان التقیید مفید المنے: کیونکہ معیر کا اجازت دینے کے وقت قید لگانا مفید ہے کہ تم اس سے زیادہ قرض لوجے مطالبہ پریاد ہت ہوگائی ہوہ ہی اس کی اس کے دین اس کی تعین اس کی تقریق کی نفی ہوتی ہے لین اس کی بینا ہی جائز ہیں ہوگا ہوں ہو ہی ہو تا کہ تاریخ ہوگا ہوں ہوگا ہوں مقدان سے بھی بینا ہے جو پہلے بتایا گیا ہے کہ آگر ہز ال سے ساتھ اداکر سکو، (ف: اس کے علاوہ اس میں رئین رکھنے والے کو اس نقصان سے بھی بینا ہے جو پہلے بتایا گیا ہے کہ اگر ہز ال مرتبین کے حتم ہو جا سینگے لینی رائین ان سے سبکہ وش ہو جائے گا، اور اس کے باقی نوسور وپے امانت کی حقیت سے شار ہول گر مرتبین کے ختم ہو جا سینگے لینی تاوان اوا تہیں کرے گا، لیس معلوم ہوگیا کہ عاریۃ دینے والے نے زیادہ رقم پر دینے سے ای معلوم ہوگیا کہ عاریۃ دینے والے نے زیادہ رقم پر دینے سے ای معلوم ہوگیا کہ عاریۃ دینے والے نے زیادہ رقم پر دینے سے ای معلوم ہوگیا کہ عاریۃ دینے والے نے زیادہ رقم پر دینے سے ای معلوم ہوگیا کہ عاریۃ دینے والے نے زیادہ رقم پر دینے سے ای معلوم ہوگیا کہ عاریۃ دینے والے نے زیادہ رقم پر دینے سے ای معلوم ہوگیا کہ عاریۃ دینے والے نے زیادہ رقم پر دینے سے ای معلوم ہوگیا کہ عاریۃ دینے والے نے زیادہ وی میں ہوگیا کہ عاریۃ دینے والے نے زیادہ وی کی میں معلوم ہوگیا کہ عاریۃ دینے والے نے زیادہ وی کی دینے سے ای معلوم ہوگیا کہ عاریۃ دینے والے نے زیادہ وی کی میں معلوم ہوگیا کہ عاریۃ دینے والے نے زیادہ وی کی دینے سے منع کیا ہے اور بر قبر کا کہ کی دینے کے دینے والے کی دینے کے دائی کی دینے کے دینے کی دینے کے دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کے دینے کی دینے کے دینے کی دینے کی دینے کی دینے کر بی میں کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی ک

و هو یدندی النقصان ایضا النج: اوراس کی قید کی کرنے کو بھی منع کرتی ہے، (ف بعنی عاریت پر لینے والااس لگائی ہوئی تدے کم پر بھی رہن میں نہ دے): لان غوضه النج: کیو تکہ معیر لینی عاریت پر دینے والے اس غیر شخص کی غرض ہے کہ اگر مر ہون ضائع ہو جائے تو اس را بمن نے جتنا قرضہ لیے رکھاہے وہ معیر اس مر تبن سے اس سے زیادہ وصول کرلے، (ف: لیمی اگر مر بون ضائع ہو جائے تو را بمن نے مر تبن سے جتنی رقم قرضہ میں لی ہے اتن بی مقدار مر تبن کی ضائت سے کم اور ضائع ہو جائے، اور باتی رقم بطور امانت رہے، لیں اگر را بمن نے مر بون کی قیمت سے بہت بی کم رقم لی ہو تو مر بون میں سے را بمن بنے صرف تنی بی زقم وصول بائی ہے، اس لیے وہ معیر اتن بی مقدار اس سے لے سکتا ہے، اور باتی رقم چو تکہ امانت بن گئی تو وہ معیر بھی اس سے ضائت نہیں لے سکتا ہے، اس طرح اس میں معیر کی غرض سے ہوئی کہ جتنی رقم اس نے مقرر کی ہے اس سے کم نہ لے تاکہ اس معیر کو اس سے اتنی رقم وصول ہو سکے جو عاریۃ لینے والے نے جو کہ را بمن بی خود مر تبن سے لی ہے، اس طرح سے کہ اس کے ضائعہ و نے کے دفت مر تبن اتنی مقدار کاضا من ہوا ہیں تک کہ اتنا قرضہ اس سے ختم ہو گیا۔

اس کی وجہ یہ کہ قاعدہ ہے کہ عاریت کی چیز اس کے لینے والے کی لاپر دائی یا زیادتی کی وجہ ہے ضائع نہ ہوئی ہو تواس کا تاوان لازم نہیں ہو تاہے،اور اگر عاریت پر لینے والے نے دوسرے کی زیادتی سے تاوان وصول کر لیا تواس کا حق دار عاریت پر ۔ دینے والا ہو جائے گا، مشالاً گرزیدنے بکر سے ایک غلام عاربیۃ لیااور اس غلام کو خالد نے غلطی سے مار ڈالا جس کی وجہ سے مستعیر کواس کی قیمت کا نصف تاوان دیا تو وہ معیر اس مستعیر سے یہ تاوان وصول کر لے گا،اس طرح یہاں بھی عاریت پر لینے والے را بمن نے مرتبن سے قرضہ کے برابر تاوان وصول کیا مرجون کے ضائع ہو جانے کی صورت میں تو عاربیۃ دینے والا اس کے لینے والے سے وصول کرلے گا،اس مقصد سے عاربیۃ دیتے وقت جواس نے مقدار مقرر کی تھی اس سے کم عوض پر ربن میں نہیں دے سکتا ہے، کیو نکہ اس قید سے خاص فا کدہ حاصل کرنے کی امید تھی۔

و کدالك التقييد بالجنس المع: ای طرح اگر عاريت پرديدوالے نے عوض کے ساتھ کسی خاص جنس کی قيد لگادی ہويا ،
جس کے پاس دکھنا ہو بعنی مر تهن کو متعين کرديا ہو، يا جس جکہ جنس رئين پرديناس شهر کو متعين کيا توان قيدوں کا بھی اعتبار کيا جائے گا، اس لئے کہ ان جس ہم ہرا يک قيد مفيد ہے، (ف: ان جس سے قرضہ کی جنس کی قيد بھی مفيد قيد ہے): لتيب و البعض بالاضافة المع: کيونکہ بعض جنس دوسری جنسوں کے مقابلہ جس آسانی سے مل جاتی ہے، •ف: مثلاً اگر کا شکار گيبول ادھار لے کر پھر ان بن بن رکھ دے تواس کو دفت پر گيبول اداکر تا نفذرو ہے کہ مقابلہ جس آسانی ہوگا، ياعاديت پردينے والے نے يہ خيال کيا کہ مکن ہے کہ يہ مستعير اسے رئين جس رکھ کر اس سے واپس نہ لے سکے تو مجبور آخود جھے ہی دہاں ہو گائی ہوئی قيد کا فائدہ معلوم ہوگا (يہ شاکيس لئے اس وقت فلال جنس کی چيز دينے کے لئے آسانی سے مل جا گئی، اس بناء پر اس کی فگائی ہوئی قيد کا فائدہ معلوم ہوگا (يہ شاکيس خدمتر جم نے لوگوں کو آسانی سے سمجھانے کے لئے فرض کی ہیں، اس طرح اس کا مرتبن کو دينے کی قيد لگانا بھی مفيد ہے)۔

و تفاوت الانسخاص النے: اس لئے کہ امانت کی امانت داری اور مر ہون کی تفاظت میں لوگوں کے طور طریقے مختلف ہوتے ہیں، (ف: کیو تلف کر کے بید کہ اللہ ہوتے ہیں، (ف: کیو تکہ ایک و بید کہ کی دوسرے کی لیمتی مر ہون چیز کو خود ضائع کر کے بیہ کہدے کہ وہ تو ضائع ہو گئے ہے محض اس لالی میں کہ نے قرضہ کے عوض اسے ہضم کرلے، اس طرح ہو امانت دار نہیں ہیں ان میں سے بھی پھے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیر کے مال کی خاص طرح سے حفاظت کرتے ہیں، اگر چہ پھے ستی بھی کرتے ہیں، اس طرح سال کی طرح سے ان شرطوں میں ایک شہر اور علاقہ کی بھی ہے کہ اس سے بھی قید لگانے والے کا پچھ خاص متعمد اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ بعد میں قرض کی ادائی میں کانی سہولت ہو جاتی ہے، اور پچھ مقامات کے راستے تھوظ ہوتے ہیں اور وہاں تک جانے میں سواری کی بعد میں وجوجاتی ہے، اور اجمال ہوتے ہیں، الحاصل جب بعد میں ہوتے ہیں، اور پچھ ملاتے بدنام ہوتے ہیں، الحاصل جب عاریت یہ وجاتی ہے، اور ایس مقدار اور جنس اور مرتجن اور شہر اور قصبہ کی قید لگادی تو دسرے پر اس قید کالحاظ رکھ ناور جنب اور قصبہ کی قید لگادی تو دسرے پر اس قید کالحاظ رکھنا واجب ہوتا ہے، چنانچہ اگر وہ دوسر اان باقوں کالحاظ رکھ کے تو بہت انجھی بات ہوگی)۔

واذا حالف النع: كيونكه إرعاريت برجائي والے نعاريت يردين والے كا وران على قيدى خالف كى توده اس عاريت كى چيزكا منامن ہوجائے گان (ف: اى لئے اس عاريت دين والے كواس سے تاوان لينے كا پوراا فقيار ہوجائے گا): ثم ان شاء المعيو النع: پردين والے يعنى معير كواس بات كا فقيار ہوگا كه اگر چاہے تومسعير تعنى عاريت برلينے والے سے تاوان وصول كرلے بھر وہ عقدر بن اس كے مرتبن كے در ميان پوراہوجائے گا، كيونكه اس كا تاوان اداكر دينے سے وہ مربون كا الك ہوجائے گا، كيونكه اس كا تاوان اداكر دينے سے وہ مربون كا الك بوجائے گا، اس سے يہ ظاہر ہوكيا كه اس نے اس مربون كو ابنا ذاتى مملوك بناليا ہے، (ف: يعنى جب معير في مستعير سے اس مالى كا تاوان وصول كر ايات اور مربون كا جو معاملہ طے پايا تھا وہ پورا ہوگيا): و ان شاء صمن الموتبين اللخ: " اور اگر وہ چاہ تو مرتبن سے تاوان وصول كر لے اور مرتبن نے جو تاوان آداكيا ہے اس تاوان كى مالى كو قرضه كے ساتھ رئين سے واپس مائك كے ماس مستله كو ہم نے مربون كا حق ثابت ہونے كہ بارے ميں بيان كرديا ہے، (ف: به سارى تفصيل اس صوريت ميں ہوگى جبكہ مستعير نے معيركى بات نہ مان كا قالفت كى ہوك

وافق بان رهنه الخ : اور اگر مستعير لعنى عاديت بر ليت والے في عاديت بردين والے كى شرط ادر بات مان لى مولين

جتنی مقدار لینے کا کہا تھاای کے عوض عاریت کے مال کور بن میں رکھا ہو، (ف: تب اس کے بعدیہ صور تیں و کیمی جا تھیگی کہ ):ان کانت قیمت النے: اگر اس عاریۃ کی ہوئی یعنی مستعار چادر کی قیمت قرضہ کے یا تو برابر ہوگی یازا کہ ہوگی اوران دونوں صور تول میں دہ چادر ضائع ہوگئی تورا ہمی کے ذمہ ہوجائے گا، کیونکہ اس کے ضائع ہو جانے ہے مر تہن اپنا پورا قرضہ وصول کر لینے والا ہوگا: ووجب مثلہ نوب المنوب المنے: اور چادر والے یعنی وہ مخص جو عاریۃ اپنی چادر دینے والا ہے اس کی قیمت کے برابر اپنا قرضہ اوا اس کی قیمت کے برابر اپنا قرضہ اوا کی قیمت کے برابر اپنا قرضہ اوا کردیا ہے، اور رقم کی والیس حق دار ہونے کا سبب یہی ہے، اور صرف قبضہ کا پایا جاتا سبب نہیں ہے، کیونکہ اس کے مالک کردیا ہے، اور رقم کی والیس حق دار ہونے کا سبب نہیں ہے، کیونکہ اس خاوان کس طرح کی اجازت سے ہوا تھا، (ف: البذائی قبضہ تھا لیکن جب اس کی اجازت سے ہوا تھا، دال ہے اپنا قرضہ اوا کیا جس قدر قبضہ کیا اس کا ضامن ہوگا)۔

و تحدلك ان اصابه عب النے: اورای طرح آگراس جاد میں کسی فتم کاکوئی عب آگیا تواس ہے جو بھی تہت میں فرق آئے گاوہ بھی اس کے قرض ہے، کم کرلیاجائے گا،اوراتنائی رائن پراس جاور کے مالک کے لئے رقم بڑھ جا نیگی ،اس ہے پہلے بتائی ہوئی وجہ کی وجہ ہے، (ف: یعنی اس عاریت پر چاہنے والے نے اتن ہی رقم اس مال عاریت سے اپنا قرضہ اداکر دیا ہے، لہٰذہ کی دمہ دار ہوگا، یہ تفصیل اس صورت میں ہوگی جبکہ قرضہ کی رقم کی مقد ار اور عاریت پر لی ہوئی چیز کی قیمت برابر ہو): وان کانت قیمته افل المنے: اور اگر عاریت پر لی ہوئی چیز کی قیمت برابر ہوائے کی مقد ار اور باتی قرضہ ہے کم ہو تو اس کے ضائع ہوجانے کی صورت میں اس کے قرضہ کی برابر سے اس کی قیمت کے برابر رقم کم ہوجائے گی اور باقی قرضہ رائین پر اس مرتبن کا حسب سابق مورت میں اس کے قرضہ کی برابر سے اس کی قیمت کے برابر رقم کم ہوجائے گا، کیونکہ قیمت سے زیادہ وصول نہیں کیا گیا ہے، اور چادر کے مالک کار ائین پر صرف اتنی ہی رقم لازم ہوگی جس سے کہ دہ اپنا قرضہ اداکرے گا، جس کی دلیل وہی ہے جو پہلے بیان کی گئی ہے، (ف: کہ اس نے عاریت پر دینے والے لیخی معیر کے مال کہ دہ اپنا قرضہ اداکرے گا، جس کی دلیل وہی ہے جو پہلے بیان کی گئی ہے، (ف: کہ اس نے عاریت پر دینے والے لیخی معیر کے مال سے ای قدر اپنا قرضہ اداکرے گا، جس کی دلیل وہ سے جو پہلے بیان کی گئی ہے، (ف: کہ اس نے عاریت پر دینے والے لیخی معیر کے مال سے ای قدر اپنا قرضہ اداکرے گا، جس کی دلیل وہ سے جو پہلے بیان کی گئی ہے، (ف: کہ اس نے عاریت پر دینے والے لیخی معیر کے مال سے ای قدر اپنا قرضہ اداکرے گا، دورائیا قرضہ اداکرے گا، ہو گا کہ بھی تو اس میں دورائیا قرضہ اداکرے گا کہ دورائیا قرضہ اداکرے کی دورائیا قرضہ اداکرے کی دورائیا قرضہ کی دورائیا قرضہ کے دورائی تو اس کے دورائی کی دورائیا قرضہ کی دورائیا قرضہ کی دورائیا قرضہ کی دورائیا قرضہ کی دورائیا قرضہ کی دورائیا قرضہ کی دورائیا قرضہ کی دورائیا قرضہ کی دورائیا قرضہ کی دورائیا قرضہ کی دورائیا قرضہ کی دورائیا قرضہ کی دورائیا قرضہ کی دورائیا قرضہ کی دورائیا قرضہ کی دورائیا قرضہ کی دورائیا قرضہ کی دورائیا قرضہ کی دورائیا قرضہ کی دورائیا قرضہ کی دورائیا قرضہ کی دورائیا قرضہ کی دورائیا قرضہ کی دورائیا قرضہ کی دورائیا تو دورائیا تو کی دورائیا تو دورائیا تو دورائیا تو دورائیا تو دورائیا تو دورائیا تو دورائیا تو دورائیا تو

توضیح: اگر عاریت پر کسی کومال دینے والا میہ دیے کہ تم اس کور بن میں رکھ کریہ متعین رقم بالی بین میں رکھ کریہ متعین رقم باچیز لے سکتے ہواوروہ شخص اس مقدار سے کم یازیادہ پر ربن میں رکھدے، یا کوئی جنس یا کسی شخص کو یا کسی جگہ کو متعین کر دے توان شر طول کی پابند کی ضرور کی ہوتی ہے، اور اس میں کیا مصلحت ہے، اور اگر وہ شخص اس شرط کے خلاف کام کر بیٹھے تو تھم ہوگا، مسائل کی تفصیل، تھم، دلا کل مفصلہ

ولو كانت قيمته مثل الدين فاراد المعيران يفتكه جبر اعن الراهن لم يكن للمرتهن اذا قضى دينه ان يمتنع لانه غير متبرع حيث يخلص ملكه ولهذا يرجع على الراهن بما ادى فاجبر المرتهن على الدفع بخلاف الاجنبى اذا قضى الدين لانه متبرع اذهو لا يسعى في تخليص ملكه ولا في تفريغ ذمته فكان للطالب ان لايقبله ولو هلك الثوب العارية عند الراهن قبل ان يرهنه اوبعد ما افتكه فلا ضمان عليه لانه لا يصير قاضيا بهذا وهو الموجب على ما بيناه ولو اختلفا في ذلك فالقول للراهن لانه ينكر الايفاء بدعواه الهلاك في هاتين الحالتين كما لواختلفا في مقدار ما امره بالرهن به فالقول للمعير لان القول قوله في انكار اصله فكذا في انكار وصفه.

ترجمہ:اوراگر مستعاد مرہون کی قیمت قرضہ کی رقم کے برابر ہو، یعنی رائن نے جو چیز عاریت پرلے کراہے رئین میں رکھ

دی اس کی قیمت اور مرتبن نے جو قرضہ دیا ہے وہ برابر ہو،اس وقت اگر عاریت پردینے والے نے جاہا کہ را بن کی رضامندی کے بغیر زبردتی اپنی چیز واپس لے جائے اور مرتبن کو اس کا قرض ادا کرے تو ای کو اس کا نختیار نبیں ہوگا کہ مر بون واپس دینے ہوئی چیز واپس لینا چاہتا ہے،اوراس مقصد انکار کردے، کیونکہ یہ معیر کوئی احسان کا کام نبیس کر رہا ہے،اس لئے کہ وہ تو اپنی جینسی ہوئی چیز واپس لینا چاہتا ہے،اوراس مقصد سے وہ جو یچھ بھی ادا کرے گا بعد میں اسے را بن سے واپس لے گا، لبندا اس مرتبن کو مجبور کیا جائے گا کہ اس کی چیز اسے واپس ویدے،اس کے مجبور نبیس کیا جاسکتا ہے، کیونکہ جو پچھ کرنا چاہتا ہے وہ اس کا احسان ہوگا کہ ونکہ اس کے ادا کرنے کا مقصد اپنی ذاتی چیز واپس لینی نہیں ہے، اس طرح قرضہ کی ادائیگ سے خود کو فارغ نبیس کرنا چاہتا ہے،لہذا اس قرض خواہ لینی مرتبن کو یہ اختیار ہوگا کہ اس کی چیش کش کو قبول کرے بانہ کرے،(ف اور معیر لینی عاریت پردینے والے کوجو کہ اس مرجون شکی کا مالک ہے قرضہ کی ادائیگی قبول کرنی ہوگی)۔

و نو هلك النوب العادیة النے: اور اگر عادیت پر لیا ہو ایعنی مستعار کیڑا مستعیر لیمی جس نے رہی ہیں دینے کے لئے لیا ہو، ہم بن ہیں و سے بے پہلے بی ضائع ہو جائے یا اسے واپس دینے کے بعد اور واپس کر نے ہے پہلے ضائع ہو جائے یا اس پر تاوان لازم نہیں ہوگا، کیو تکہ اس نے اس کیڑے ہے اپنا تجھ بھی قرض ادا نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے ضان واجب ہو حالا لا کہ عادیت پر لینے والے پر ضان لازم ہو نے کی وجہ بی ہے کہ وہ اس سے اپنا قرضہ ادا کرنے والا ہو تا ہے، جسیا کہ ہم نے پہلے بیان کرویا ہے، (ف: بیٹو اس صورت میں ہے کہ عادیت پر وینے والا اور عادیت پر لینے والا وہ نوں بی اس بر متفق ہوں کہ وہ مر ہون ایس بی عادیت بر لینے والے نے کہا کہ رئین رکھنے سے پہلے یار ہی تھڑا لینے کے بعد ہلاک ہو اے دینے والے نے آپس میں اختلاف کیا، مثلاً عادیت پر لینے والے نے کہا کہ رئین رکھنے سے پہلے یار بین چھڑا لینے کے بعد ہلاک ہو اے لین دینے والے نے کہا کہ رئین رکھنے سے پہلے یار بین چھڑا لینے کے بعد ہلاک ہو اے لین دونوں حالتوں میں ضائع ہو اے بور کہا تھی جب رائین نے یہ و عوی کیا کہ وہ چاو در بین میں صائع ہو نے کادعوی کر کے اس سے قرض کی اوائی کا افراد کر تا ہے، (ف ایس کی جب رائین نے یہ و عوی کیا کہ وہ چاو در بین میں رکھنے سے پہلے یار بین سے واپس لینے کی صورت میں ضائع ہو تی ہے واس کے کہنے کا مطلب بید ہوا کہ میں نے اس کیڑے سے کی طرح بھی اپنا قرضہ ادا نہیں کیا ہے، اس لینے جو پر تاوان نہیں ہو ناچا ہے، پس جب وہ مشکر بی گیا اور مشکر بی گیا اور میں کہ بید چاودر رئین کی حالت میں ضائع ہوئی کر رہا ہے، تواس کے میں کہ بید چاودر رئین کی حالت میں ضائع ہوئی کر رہا ہے، تواس کے میکھ بھی اپنا قرضہ ادا کیا ہے ، سال تا ہو گا اور وہ کہیں کہ بید چاودر رئین کی حالت میں ضائع ہوئی کر رہا ہے، تواس کے کہنے میں کہ دید ہے اس پر گواہوں کو پیش کر نالازم ہوگا اور وہ کہیں کہ بید چاودر رئین کی حالت میں ضائع ہوئی کر رہا ہے، تواس کے کہنے کہ میں کہ دید ہے اس پر گواہوں کو پیش کر نالازم ہوگا اور وہ کہیں کہ بید چاودر رئین کی حالت میں ضائع ہوئی ہے، بیا اس نے اس کی کہنے کی حالت میں ضائع ہوئی ہے، بیا س نے اس کی کہنے کیا کہ کیا کہ کی کہ کیا ہو ہے کی کہ کیا گیا گیا ہوئی ہوئی ہو کہ کہ کہ کیا گور ہوئی ہوئی ہے، بیا اس نے اس کی کیا کی کی کی کی کو کی کیا گا کر کیا گیا کو کی کی کی کی کی کی کی کر کی کی کی کی کی کی

سحما لو اختلفا فی مقدار النع: گزشته مئله میں اس معیر کی بات اس طرح قبول کی جائی جیسے کہ اس صورت میں کہ اگر دونوں بینی عاریت پردینے اور لینے والے نے اس مقدار کے بارے میں اختلاف کیا جس کے بارے میں معیر نے کہا تھا، تواس صورت میں بھی معیر کی ہی بات قبول ہوتی ہے (مثلاً مستعیر بعنی عاریت پر لینے والے نے کہا کہ تم نے دوسور و پے کے بدله میں رہن کا تھم دیا تھا، مگر و بے والے معیر نے اس سے مخلف بعنی کم یازیادہ دینے کادعوی کیا اور کسی کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تواسی معیر کی بات مانی جاتی ہوئی گواہ نہ ہو تواسی معیر کی بات مانی جاتی ہوئی گواہ نہ ہو تواسی معیر کی بات مانی جاتی ہوئی ہے، البت آگر دوسر ا شخص گواہ بیش کردے تب اس کی بات مانی جاتی ہوئی ۔ لان القول قولہ النع: کیؤکر آگر اصل معاملہ عاریت سے ہی وہ معیر انکار کردے تو بھی اس کی بات مانی جاتی ہوئی ہیں سے خوص گواہ ہیش کردے جب بھی اس کی بات مانی جاتی ہوئی ہیں سے جب اس نے اسے عاریت کی ایک صفت بعنی مقدار کا انکار کردے تو بھی اس کی بات مانی جاتی ہوئی ہیں۔

توضیح: اگر عاریت پر دی ہوئی چیز کی قیمت اور قرضه کی مقدار دونوں برابر ہوں اور سے والا

اس چیز کو قرضہ کی رقم اداکر کے اس مرتبن سے اس کی رضامندی کے بغیر واپس لے جانا چاہے،اور اگر عاریت کامال ہو جائے،اسے رہن میں دینے سے پہلے،یااسے واپس کر دینے کے بعد ہلاک ہو جائے،یایس کے وقت کی تعین میں دونوں کے در میان اختلاف ہو جائے، مسائل کی تفصیل، تھم،دلاکل مفصلہ

ولو رهنه المستعير بدين موعود وهوان يرهنه ليقرضه كذا فهلك في يد المرتهن قبل الاقراض والمسمى والقيمة سواء يضمن قدر الموعود المسمى لما بينا انه كالموجود ويرجع المعير على الراهن بمثله لأن سلامة مالية الرهن لا ستيفائه من المرتهن كسلامته ببراء قدمته عنه ولو كانت العارية عبداً فاعتقه المعير جاز لقيام ملك الرقبة ثم المرتهن بالخيار إن شاء رجع بالدين على الراهن لانه لم يستوقه وان شاء ضمن المعير قيمته لان الحق قد تعلق برقبته برضاه وقد اتلفه بالاعتاق وتكون رهنا عنده الى ان يقبض دينه فيردها الى المعير لان استوداد القيمة كاسترداد العين.

و لو کانت العادیة عبد النع: اوراگر عاریت میں لیا ہواکوئی غلام ہو مثلازید نے اپناغلام کسی کور بہن میں رکھنے کے لئے دیا اور اس نے ربین میں رکھ دیااس کے بعد عاریت پردینے والے نے اسے آزاد کر دیا تواس غلام کی آزادی نافذہ و جائیگی اور ایساکر نا جائزہ وگا، کیو نکہ معیر کی اس کی ذات پر ابھی ملکیت باتی ہے ، اس صورت میں مرتمن کو دو طرح کا ختیار ہوگا، کہ اگر وہ چاہے تواب معیر ہے اس کی قیمت کا رابین ہے اپنے قرضہ کا مطالبہ کرے کیونکہ اس نے اپنا قرضہ ابتک وصول نہیں کیا ہے ، یااگر چاہے تواس معیر ہے اس کی قیمت کا تاوان وصول کرلے ، کیونکہ اس معیر کی رضا مندی کے ساتھ اس غلام کی ذات سے مرتمین کا لازمی حق متعلق ہو چکا تھا (گویا کہ خود معیر نے اسے مرتمین کا لازمی حق متعلق ہو چکا تھا (گویا کہ خود معیر نے اسے ربین میں رکھا ہے ) اس طرح اس عاریت پردینے والے نے اسے آزاد کرکے خود اپنایہ حق ضائع کر دیا ہے ، لہذا مید قیمت مرتمین کیا س، جع ربھی گی اس وقت تک کے لئے کہ وہ اپنے قرضہ وصول کرنے ، وصولی کے بعد وہ رقم عاریت پردینے والے نے اسے آزاد کرئے ، وصولی کے بعد وہ رقم عاریت پردینے والے نے والے کو اوٹاد سے گا، کیونکہ قیمت والیس کرنا وصل مال واپس کرنے کے تھم میں ہو تا ہے ، (ف نامین تھی تھم میں اصل شکی اور اس کی قیمت برابر ہوتی ہے )۔

توضیح:اگرمستعیر نے دوسرے سے عاربیۃ ایک جادر لے کردوسرے کے پاس اس شرط کے

ساتھ رہن میں رکھ دی کہ اس کامر تہن کچھ معین مقدار کی رقم اسے قرض دے گا، لیکن اتنی رقم دیے گا، لیکن اتنی رقم دینے سے پہلے ہی مرتہن کے قبضہ میں وہ چادر ضائع ہو گئ، اگر عاریت میں دیا ہواغلام ہواوراس کے مالک نے اسے کسی کے پاس مہن میں رکھنے کے لئے دیا، چنانچہ اس نے اس غلام کو نے اس غلام کو آزاد کر دیا، مسائل کی تفصیل، حکم، دلائل مفصلہ آزاد کر دیا، مسائل کی تفصیل، حکم، دلائل مفصلہ

ولو استعار عبدًا او دابة ليرهنه فاستخدم العبد اوركب الدابة قبل ان يرهنهما ثم رهنهما بمال مثل قيمتهما ثم قضى المال فلم يقبضهما حتى هلكا عند المرتهن فلا ضمان على الراهن لانه قد برئ من الضمان حين رهنهما فانه كان امينا خالف ثم عاد الى الوفاق وكذا اذا افتك الرهن ثم ركب الدابة اواستخدم العبد فلم يعطب ثم عطب بعد ذلك من غير صنعه لا يضمن لانه بعد الفكاك بمنزلة المودع لا بمنزلة المستعير لانتهاء حكم الاستعارة بالفكاك وقد عاد الى الوفاق فيبرا عن الضمان وهذا بخلاف المستعير لان يده يد نفسه فلابد من الوصول الى يد المالك اما المستعير في الرهن فيحصل مقصود الامر وهو الرجوع عليه عند الهلاك وتحقق الاستفاء.

ترجمہ: اگرزید نے بحرے ایک غلام یا گھوڑا فالد کے پاس کھنے کے لئے عاریۃ لیا، کیکن اس کور بن میں رکھنے سے پہلے زید
نے اس غلام سے کوئی خدمت لے کی یا گھوڑ ہے پر سواری کرئی جس کی وجہ سے وہ زید ضامین ہو گیا، اس کے بعد زید نے اس کواتن کر قم کے عوض ربین میں رکھ ویا جو ان کی قیست کے برابر تھی، پھر را بین نے مال اداکر دیا گر را بین کے ان وونوں پر قیفنہ کر نے سے پہلے مر تہیں ہوگا، کیو تکہ ان کور بین میں رکھتے ہی وہ تاوان ہے بری پر کھا اس کے بات مان کی تعالیٰ بین ہوگا، کیو تکہ ان کور بین میں رکھتے ہی وہ تاوان ہے بری ہوگیا اس کے کہ یہ را بین ان وونوں کے معاملہ میں ایمن تھا، جس نے تخالفت کی تھی لیکن بعد میں اس کے کہنے کی بات مان کی لیکن بعد میں اس کے کہنے کی بات مان کی لیکن بعد میں اس کے کہنے کی بات مان کی لیک کی موافقت کر لیے تھی، (ف: اور کتاب العاربیہ و غیر و ہیں یہ قاعدہ بتادیا گیا ہے کہ اگر امین امانت کی حفاظت میں اس کے مالک کی موافقت کر نے لگے تو اس میں اس کے مالک کی موافقت کر نے لگے تو اس میں اس کے مالک کی خواص تھی وہ ہواتا ہے ، اور اگر صرف مال عادیۃ کر کھا ہوا ہو اور اس میں بہی صورت بیل ہو جب بھی وہ ضامی رہتا ہے ، تو اس سے بیا معلوم ہوگئ کہ جب را ابن ضامی نہیں رہا تو وہ عادیت پر دینے دالے کو کچھ بھی تاوان نہیں دے گھر اس کی موافقت کی جب را اس صورت میں ہے جبکہ ربین میں در کھنے سے پہلے گھوڑ ہے پر سوار ہوا در اور اس میں در کھنے سے پہلے گھوڑ ہے پر سوار ہوا ویر اس میں در می نہیں اس کھنے سے پہلے گھوڑ ہے کہ مطابق کام کیا )۔

و کفدا اذا افتك الو هن النع: اسى طرح جب را بن نے اپنال کو مر تهن سے چیز الیاس کے بعد گھوڑے پر سوار ہو یاغلام سے خد مت کی مگراس کام سے مر ہون کو کوئی نقصان نہیں ہواالبتہ اس کے بعد وہ گھوڑا یاغلام ناگبانی طور پر ازخود مرگیا تو وہ عاریت پر لینے والارا بہن اس کا بچھ بھی ضامن نہ ہوگا، کیو نکہ ربہن سے چیز الینے کے بعد وہ را بہن ایک امانت وارکی حشیت سے ہوگیا، اور عاریۃ لینے والا باتی نہ رہا، نیز اس نے اگر چہ شروع میں مربون کے اور عاریۃ لینے والا باتی نہ رہا، نیز اس نے اگر چہ شروع میں مربون کے مالک کی بات کی مخالف کی تھی مگر اب اس کے موافق ہو چکا ہے، اس لئے تاوان کی ادائیگی سے بری ہوگیا ہے، (ف: جیسے کہ مستودع میں ہوتا ہے، اور یہ ایسے مستعیر کے برخلاف امستعیر میں ہوتا ہے، اور یہ ایسے کوئی چیز عاریۃ کی اور یہ تھم لینی را بن کا تاوان سے کوئی چیز عاریۃ کی داریۃ کی کے عامی ضرورت سے کوئی چیز عاریۃ کی المنے: اور یہ تھم لینی را بن کا تاوان سے بری ہونا لیسے مستعیر کے برخلاف سے جس نے اپنی کی خاص ضرورت سے کوئی چیز عاریۃ کی

ہو، کیونکہ ایسے عاریت پر لینے والے کا قبضہ اس کا اپنا ذاتی قبضہ ہے، اس لئے عملا مخالفت کے بعد مالک کے قبضہ ہیں جہنچ جانا ضروری ہے،اور رہین میں رکھنے کے لئے کسی چپز کو عاربیۃ لینے والا وہ اپنے معیر بعنی عاریت پروینے والے کا مقصد حاصل کر تاہے، اس طرح ہے کہ مرتہن کو واپس کردے، اور اس کا مقصود ہیہ ہو تاہے کہ مرہون کے ضائع ہو جانے اور اس مال کو حاصل کر لینے کے وقت وہ راہن ہے تاوان وصول کر سکے۔

توضیح: اگرزید نے بحر سے غلام خالد کے پاس رہن رکھنے کے لئے عاریۃ لیا، لیکن اسے رہن رکھنے سے پہلے اس غلام سے ذاتی خد مت لے لی پھر نہ زید نے غلام کواس کی بازار ی قیمت کے عوض سی کے پاس رہن رکھ دیا، پھر زید نے مرتہن خالد کواس کی رقم اداکر دی، گرراہن کے پاس خالد کے واپس آنے سے پہلے ہی خالد مر گیا، اگر راہن نے اپنا غلام مرتبن سے چھڑ الیااس کے بعد اس سے خد مت لی اس وقت غلام کو کوئی نقصان نہیں ہوا، البت اس کے بعد اس کے فد مت لی اس وقت غلام کو کوئی نقصان نہیں ہوا، البت اس کے بعد اس کے بعد اس کے نقصیل مقدمی دلائل مفصلہ

قال وجناية الراهن على الرهن مضمونة لانه تفويت حق لازم محترم وتعلق مثله بالمال يجعل المالك كالاجنبي في حق الضمان كتعلق حق الورثة بمال المريض مرض الموت يمنع نفاذ تبرعه فيما وراء الثلث والعبد الموصى بخدمته اذا أتلفه الورثة ضمنوا قيمته ليشترى بها عبد يقوم مقامه قال وجناية المرتهن عليه تسقط من دينه بقدرها ومعناه ان يكون الضمان على صفة الدين وهذا لان العين ملك المالك وقد تعدى عليه المرتهن فيضمنه لمالك.

قدوریؒ نے فرملاہ کہ رائین کامر ہون پر زیادتی کرنے مثلاً اسے ہلاک کراد ہے ناکارہ بناد ہے، زخمی اور عیب دار کرنے کا تھم منانی ہوتا ہے، بینی ہوتا ہے، بینی اس قصور پر دہ ذمہ دار اور صامن ہوتا ہے، کیونکہ ایسا کرد ہے ہے۔ ایک لازم اور قابل احترام حق کو برباد کر نالازم آتا ہے، مطلب ہیں ہے کہ اس مر ہون شکی پر اس کے مر نہن کا ایک خاص حق لازم ہوجاتا ہے، جو شرعا بھی قابل احترام جن کا اور لازم ہے، بین جب راہی نے اس مر ہون کو برباد کر دیے ہے ضامین ہونے کے بارہ میں مال کے مالک کو بالکل اجنی جیسا بنادیتا ہوسی مال سے ایسا حق متعلق ہوجاتا ہے، اس کو برباد کر دیے ہے ضامین ہوئے کے بارہ میں مال کے مالک کو بالکل اجنی جیسا بنادیتا ہو بھی گیا، تواس بیار کے مالک کو بالکل اجنی جیسا بنادیتا مر بھی گیا، تواس بیار کے مالک مقال میں ایسال کو مالک مقال ہو جانے ہوگیا کہ آخر کار اسے بیاری میں معلق ہوجانے کے متعلق ہوجانے ہوگیا کہ آخر کار اسے بیاری میں متعلق ہوجانے ہوگیا کہ آخر کار اسے بیاری میں مقال ہوگیا کہ آخر کار اسے بیاری میں مقال ہوگیا کہ آخر کار اسے بیاری میں ایسا کو کی تصرف نے کہ میں ہوتا ہے، البت ہوگیا کہ آخر کار اسے بیاری کی حالت میں متعلق ہوجانے ہوگیا کہ آخر کار اسے بیاری کی حالت میں متعلق ہوجانے کی اور احسان کرنے کا تھم میں ہوا ہو جی کہ اگر ہوگیا کہ آگر دہ گوفی اس بات کی وصیت کرے مرگیا کہ میرے اس غلام کی محترم لازم متعلق ہوچکا ہو ایک کہ درے اس غلام کی محترم لازم متعلق ہوچکا ہوں کی درس کی درس ان کی قبل میں بی اس کی دورش کی خام سے کہ اگر کوئی اس بات کی وصیت کر کے مرگیا کہ میرے اس غلام کو ہلاک خدمت کر تارہے۔ گا تاکہ وہ نیا غلام پہلے غلام کے قائم میک کوئی تو ہو سب اس کی قبلت کے ضامی ہول گے اور اس قبلت ہو کہ اس کے بعداگر اس مرید دائے گا تاکہ وہ نیا غلام پہلے غلام کے قائم مقام ہو کر یور کی خدمت کر تارہے۔

(ف جس کی وجہ بہی ہے کہ جس غلام کے بارے میں وصیت کی گئی تھی اس سے جس کی خدمت لازم کی گئی تھی اس کاحق

اس غلام سمے مختلق ہو چکا تھا، یعنی اس کی خدمت کرتے رہنا، حالا نکہ اس غلام کی ذات کے اصل مالک وہی ورشہ تھے، اور مالک ہی ملکیت کو خرید و فرو خت اس طرح اپنے غلام کو آزاد بھی کر سکتا ہے اس کے باوجود موھی لہ یعنی جس کے لئے وصیت کی گئ ہے اس کا ایک حق ہو جانے کی وجہ سے یہ ورشاس کے ضامن ہو گئے، اس طرح جب مر ہون سے مر تہن کا حق متعلق ہو گیا ہے، اس لئے راہمن بھی اس کو ضائع کر دینے یا عیب دار کر دینے کی صورت میں ضامن ہو گا حالا نکہ وہ مر ہون اس راہمن کی ملکیت ابتک اس لئے راہمن بھی اس کو ضائع کر دینے یا عیب دار کر دینے کی صورت میں ضامن ہو گا حالا نکہ وہ مر ہون اس راہمن کی ملکیت ابتک باتی ہو جائے تو وہ اس مال میں کوئی ایسا تھر ف نہیں کر سکتا ہے جس سے اس مال سے کسی دوسر سے کا حق تو ضائع یا تا تھی ہو جائے ، یہا تک دوسر سے کا حق تو ضائع یا تا تھی ہو جائے ، یہا تک کہ اگر وہ شخص ایسا کوئی کام کرلے تو وہ اس مال کا ایسا ہی ضامن ہو جائے گا، جیسے کہ کوئی اجبنی آوی دوسر سے کسی کے مال میں تصرف کرنے کا بیان تھا۔

قال و جنایة الموتھن علیہ النے: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اور اگر مرتمن مر ہون پر جنایت کردے تواس کی جنایت سے اس مر بون بین جس قدر نقصان لازم آئے گا، یعنی اس نقصان کے برابراس کے قرضہ بیں ہے جواس نے رائین کودے رکھا ہے کی لازم آ جا نیگی، (ف : یعنی اگر مرتمین نے مربون پر کوئی زیادتی کہ لی تودہ بھی ضامن ہوگا، اور ضانت اس طرح ہے وصول ہوگی کہ مرتمین کہ وصور تیس بید اہوتی بیں اول یہ کہ مربون ہوگی کہ مرتمین دوصور تیس بید اہوتی بیں اول یہ کہ مربون کا جتنا تاوان لازم آئے مثلاً سور و بے ہوں اور قرض اس کادوگناہ ہو مثلاً دوسور و بے توحساب کے بعد نصف قرضہ یعنی سور و بے کم ہوکر سوئی و بی کی فرض ہوگئا۔ و کوئی دوسر ی جنس ہے ہو مثلاً گیہوں بیاس کے مانند دوسر ی کوئی چیز ہوتا ہو اس کی جور آاس تاوان کو بھی رئین رکھ دیناہوگا اور قرض واپس کے جور آاس تاوان کو بھی رئین رکھ دیناہوگا اور قرض واپس کر تین و قت اے واپس لے لے الحاصل اس قسم کی زیادتی اور جرم ہے مرتبین بھی ضامن ہو جاتا ہے)

توطیح:اگر مر ہون پر راہن مامر تہن زیادتی کرلے پااہے ہلاک کر دے،مسائل کی تفصیل، تھکم،مفصل دلا کل

قال وجناية الوهن على الراهن والمرتهن وعلى مالهما هدروهذا عند ابى حنيفة وقالا جنايته على المرتهن معتبرة والمراد بالجناية على النفس مايوجب المال اما الو فاقية فلانها جناية المملوك على المالك الاترى انه لومات كان الكفن عليه بخلاف جناية المغصوب على المغصوب منه لان الملك عند اداء الضمان يثبت للفاصب مستندا حتى يكون الكفن عليه فكانت جناية على غير المالك فاعتبرت ولهما في الخلافية ان الجناية حصلت على غير مالكه وفي الاعتبار فائدة وهو دفع العبد اليه بالجناية فتعتبر ثم إن شاء الراهن والمرتهن إبطلا

الرهن ودفعاه بالجناية الى المرتهن وان قال المرتهن لا اطلب الجناية فهو رهن على حاله وله ان هذه الجناية لو اعتبرناها للمرتهن كان عليه التطهير من الجناية لانها حصلت في ضمانه فلا يفيد وجوب الضمان له مع وجوب التخليص عليه وجنايته على مال المرتهن لا تعتبر بالاتفاق اذاكانت قيمته والدين سواء لانه لافائدة في اعتبارها لانه لا يتملك العبد وهو الفائدة وان كانت القيمة اكثر من الدين فعن ابي حنيفة انه يعتبر بقدر الامانة لان الفضل لبس في ضمانه فاشبه جناية العبد الوديعة على المستودع وعنه انها لا تعتبر لان حكم الرهن وهو الحبس فيه ثابت فصار كالمضمون وهذا بخلاف جناية الرهن على ابن الراهن اوابن المرتهن لان الاملاك حقيقة متباينة فصار كالجناية على الاجنبي.

ترجمہ: قدوری ؓ نے فرمایا ہے کہ مر ہون کی جنایت را بمن یا مر تہن پریابیک وقت دونوں پر ہویاان کے مال پر ہو سب ہدر ہوگا،
(کوئی اس کا ذمہ دار نہ ہوگا) یہ تھم امام ابو صنیفہ ؓ کے نزدیک ہے، (ف: مر ہون پر تاوان الازم نہ ہوگانہ اس ہے متعلق ہوگا): و قالا جنایت علی المو تھن المنع: اور صاحبینؓ نے فرمایا ہے کہ مر ہون کی جنایت اگر مر تہن پر ہو تو وہ معتبر ہوگی، (اور را بمن پر ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا،) اس جگہ جنایت سے مراد وہ جنایت ہے جس سے صرف مال لازم آتا ہے، (ف: یعنی ایس جنایت مراد منبس ہے، جس سے قصاص لازم آئے، کیونکہ قصاص تو غلام پر لازم آتا ہے، اور اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جسے کہ اگر مر ہون را بمن پر جنایت کر دے تو دہ بالا تقاتی را یکی گیاں ہوتی ہے، اس مسئلہ اتفاقی اور مسئلہ اختلافی دو تو ل کی مستقل دلیل چاہئے تو مسئف نے اس کے لئے فرمایا ہے): اما الموفاقیة المنے: بس اتفاقی سئلہ کی دلیل ( یعنی جبکہ مر ہون نے را بمن پر جنایت کی ہو) کہ اس میں مملوک اور غلام کی زیادتی اس کے اپنے مالک پر ہوتی ہوئی ہوں کہ مر ہون را بمن کی ملکہت ہوتی ہے۔

الا تری انه لو مات المنع: یمی دجہ تو بے کہ مر ہون غلام کے مرجانے کے بعداس کی جمیز اور تکفین سب اس کے مالک لیخی رائن پر لازم آتی ہے: (ف: بس جبکہ بیہ بات تابت ہوگئی کہ دہ غلام اپنے رائن کا مملوک ہے، اس صورت میں جب اس غلام کی غلطی اور جنایت ہے اس کامالک مرجائے تو اس کی زیادتی باطل ہو جا گئی بینی اس سے پھے بھی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کو نکہ یہ غلام کی طرح کا ابھی ہائی بدلہ اوا نہیں کر سکتا ہے، یہ مرہون غلام اور اس کے پاس جتنامال بھی ہوسب کامالک وہی مولی ہوتا ہے، اگر یہ افیکال کیا جائے گا، کو نکہ یہ اگر یہ افیکال کیا جائے کہ دہ غلام عصب کرلیا گیا ہو وہ اگر چہ غاصب کے قصب کیا گیا ہے، الی صورت میں اگر یمی غلام اپنے مالک کا کوئی جائی نقصان کر دے تو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو یہ وہ بسی ہوئی جس ہوگا کہ مرہون پر مرخمی کی ملیت اس کہ بوجوں پر مرخمی کی ملیت کہ برابر ہوتی ہے، البتہ جب اے فرو خت کردیا جائے یا اس میں کوئی خاص تھر ف کرلیا جائے تب وہ اس مرخمی میں مرخمی کی خاص تھر ف کرلیا جائے تب وہ اس مرخمی کی خاص مرخمی کی خاص میں ہوئے تب وہ اس موجوں ہوئی جائی ہوئی جائے ہوئی ہی غلبت مائی جائی ہوئی ہوئی ہی نہی اللہ جائے کہ البتہ جب اللہ اللہ جائے کہ برابر ہوتی ہے، البتہ برابر ہوتی ہے، البتہ برابر ہوتی ہے، البتہ برابر ہوتی ہے، البتہ برابر ہوتی ہوئی خاص میں کوئی خاص تھر فی الب اللہ جس میں بی اللہ ہوئی ہی غلب ہوئی ہوئی اس مائلہ جس کی ملبت خاہر ہے، مرخمی میں ہوجاتی ہی میں خوب ہو ہوئی ہی، (ف: اس لئے کہ اگر چہ مغصوب منہ کی ملبت خاہر ہے، مگر غاصب کی ملبت خاہر ہے، مگر غاصب کی ملبت خاہر ہے، مگر غاصب کی ملبت خاہر ہے، مگر غاصب کی ملبت کی تعلق بھی غصب کی وقت سے ہے)۔

لان الملک عند اداء المنخ: اس لئے کہ اگر عاصب نے اس مال کا تاوان اداکر دیا تو وہ بھی اس کا مالک ہوجاتا ہے اور اس کی ملکیت وقت سے مان لی جاتی ہے جس وقت اس نے اسے غصب کیا تھا، اس میں تاوان کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ مثلاً مفصوب غلام مر جائے یا غاصب اسے فرو خت کردے چنانچہ تاوان اداکر نے کے بعد اس وجہ سے اس کے فرو خت کو جائز مان لیاجاتا ہے، کہ اس کی ملکیت کا تعلق ابھی سے نہیں بلکہ غصب کے وقت سے نابت ہوجاتا ہے، اس طرح اس میں غاصب کی ملکیت نابت ہوجاتی ہے، اس طرح اس میں غاصب کی ملکیت نابت ہوجاتی ہے، اس کی ملکیت کا سے کہ اس لئے کہ اس

غلام کے مرنے سے جب دہاس کا تادان ادا کرے گا تو غصب کے وقت سے ہی اس کلیالک تظہر ایاجائے گاادر اس دجہ ہے اس کا کفن وغیرہ بھی اس غاصب پر لازم آئے گا، تو اس سے بیہ بات فلاہر ہو گئی کہ مغصوب غلام میں پر انے مالک یعنی مغصوب منہ کی ملکیت باقی خبیس رہی ہے )۔

و کانت جنایة علی الغ: البغ امغصوب کاایخ مغصوب منه غلام کااس کے آقا) پر جنایت کر تابوں سمجھا جائے گا کہ اپنے آقا پر نہیں بلکہ کسی اجبی پر ہے، اس کے اس کا عقبار ہوتا ہے، (ف: اور اگر فرق کو سمجھنا چاہیں تواس کی مثال اس طرح ہے ہوگی کہ فقہاء کی ایک جماعت کے نزدیک غصب کا اصلی موجب ہے کہ مغصوب کی قیمت غاصب پر لازم ہوتی ہے، لیکن اگر غاصب اصل مغصوب لو تادہ و بھی وہ جرمانہ ہے چھوٹ جاتا ہے، اس طرح اس موجب اصلی کے لحاظ ہے مغصوب مند لیمنی جس کا مال غصب کیا گیا ہے، اس کی اصل مغصوب مند لیمنی جس کا مال غصب کیا گیا ہے، اس کی اصل ملک اس کی قیمت بتائی جائی ، اور مغصوب لیمنی کو وہ برا جبی اور غیر متعلق چیز ہے لہذا جس کا مال غصب کیا گیا ہے، اس پر فلام نے زیادتی کر اتواس کا مقبر اس کو المام اعظم سے نزدیک وہ ہدر لیمنی ہوائی لیکن صاحبین کے نزدیک معتبر مورت میں جب مر ہون نے مرحم ن پر زیادتی کی توام اعظم سے نزدیک وہ ہدر لیمنی ہو تا ہے، کہ مواد ہوگی کین صاحبین کی اختا ہی مسئلہ میں دلیل ہے کہ مالک کے علاوہ غیر پر واقع ہوئی ہے، (ف: لیمنی جب مر ہون غلام نے خطاب مرحمن کو مار ڈالا یاز می کر دیا تو ہے جرم ایک اجبی خص پر مانا جائے گا، اس کے علاوہ غیر پر واقع ہوئی ہے، (ف: لیمنی جب مر ہون غلام نے کہ ایک کا دیور سے کہ مالک کے علاوہ نے اس کا عتبار ہوگا، اس آگر ہے، کہ اجائے کہ ایسے اس کا مار کرنے کا کیا فائدہ ہے، کو نکہ غلام تو کسی چیز کا مالک بی نہیں ہوتا ہے، کہ وہ جرمانہ بھی اداکر سکے، تواس کا مدیورات دیا)۔

ایس کرا جواب دیا)۔

فی الاعتبار فائدہ النے: ہال جرم ہان لینے عی فائدہ ہو دہ یہ کہ اس بحرم غلام ہی کواس مرتبن کودے دیاجائے، اس طرح اس کا بحرم ہونا بھی معتبرہ، وف ایعنی غلام کا جرم اگر عمد آنہ ہو بلکہ خطاع ہو تواس کا اصلی تھم یہی ہے کہ اس کی طرف ہو مولی فدید دے بیاس غلام ہی کواس شخص کے حوالہ کردے جس کے مال کا اس نے نقصان کیا ہے یااس پرجرم کیا ہے، اوریہ بھی ای مرتبن کودے دیا جائے، مگریہ ای صورت میں ممکن ہوگا کہ مرتبن اس غلام کور بن سے نکالدینے پر راضی ہوجائے، ای لئے مصنف ؓ نے فرمایا ہے فرمایا ہے کہ جب ایس غلطی کا عتبار کرلینا مفید تھم ثابت ہوگیا تو اس کا اعتبار کرلیما چاہئے ، فرم اللہ والموتھن النے: پھر رابن اور مرتبن دونول متفق ہو کریہ چاہیں کہ ربن کو ختم کردیں اور اس غلام کو اس کے جرم کی بناء پر مرتبن کودے دیں، (ف: اب اگر مرتبن اس معاملہ کو قبول کرلے تو دہ غلام اس کا مملوک ہوجائے گا، اور ابن کوجو پہلے قرضہ دیا تھادہ ختم ہوجائے): وان قال الموتھن لا اطلب النے: اور اگر مرتبن اس جرم کے عرض کا مطالبہ نہ کرے یا خوض لیزا پندنہ کرے تو دہ غلام جیتے پہلے مر ہون تھا اب بھی و یہ بی رہ جائے گا، (ف: یہ تفصیل صاحبین کی ولیوں کا خلاصہ ہے، اور امام اعظم ؓ کے تو وہ غلام جیتے پہلے مر ہون تھا اب بھی و یہ بی رہ جائے گا، (ف: یہ تفصیل صاحبین کی ولیوں کا خلاصہ ہے، اور امام اعظم ؓ کے تواس جرم کا اعتبار بی نہیں ہوگا )۔

فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اعتبار کا یمی فائدہ ہو سکتا ہے، کہ مرتہن اس غلام کا مالک بن جائے گر قیت اور قرض کے برابر ہونے کی صورت میں وہ ممکن نہیں ہے۔

(ف: اس کے بدلہ غلام کوائی ملکیت میں لینے ہے یہ الزم آجائے گا کہ غلام نے اس کے بدلہ غلام کواس کی ملکیت میں آجانا چاہئے ،اس کی بناء پراس غلام کوائی ملکیت میں لینے ہے یہ لازم آجائے گا کہ غلام نے اس مر تبن کے صان میں آنے کے بعد انسی حرکث کی ہے جس سے اس رائمن کی ملکیت ہے وہ نکل گیاہے، حالا تکہ اس رائمن کااس حرکت ہے کوئی تعلق نہیں ہے،اس لئے وہ قرضہ کے عوض ہی ضائع ہوا، لہٰذامر تبن کا قرضہ ختم ہو کر غلام اس کو مل گیا، پھر وہ قرض اور اس غلام کی قیمت جو تکہ دونوں برابر بیں اس لئے اس نے مرتبن کا جو پچھ بھی مال برباد کیاوہ کس بدلہ کے بغیر یعنی مفت میں برباد ہوا، آخر نتیجہ بہی ہوگا کہ اس جنایت کواعتبار کرنے ہے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا، یہ تفصیل اس صورت کی ہے جبکہ قرض اور غلام کی قیمت دونوں برابر ہوں،اور اس حکم سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ آگر غلام کی قیمت قرض سے کم ہو تواس جرم کے اعتبار کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا)۔

وان کانت القیمة النے: اور تیسری صورت یہ ہوگی کہ مر ہون غلام کی قیمت قرضہ کے مقابلہ میں زائد ہو تواس میں امام ابو حنیفہ سے دور واپیس منقول ہیں ایک کہ اس غلام کی قیمت قرضہ سے جتنی زائد ہو وہ بھی مر تہن ہی کے پاس رہیگی مرامانت کے طور پر ہوگی اس لئے کہ وہ زائدر قم مر تہن کی حنانت میں نہیں رہیگی تواس کی الی صورت ہو جائے تی جیسے کہ ودیعت کے غلام نے مستودع پر جرم کیا ہو (ف: یعنی اس کے جرم کا اعتبار ہو تاہے اس کئے ودیعت رکھنے والا اس غلام کو عوض میں اس کے حوالہ کر دیتا ہے، کیونکہ ودیعت کا مال صانت میں نہیں ہو تاہے، اس کئے اس کا مالک اس غلام کے جرم کا ذمہ دار ہو تاہے، جس سے مر تہن کو یہ فائدہ ہو تاہے، کہ قرضہ کے جرم کا ذمہ دار ہو تاہے، جس سے مر تہن کو یہ فائدہ ہو تاہے، کہ قرضہ کے جرم کا ذمہ دار ہو تاہے، اس کی مولی مقد ارای راہن کو لوٹادی جائیگی )۔

وعنہ انھا لا تعتبو لان الغ: اور انام اعظم ہے دوسری روایت ہیے کہ اس صورت میں بھی اس جنایت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، اس لئے کہ قرضہ ہے زائد حصہ بھی محبو سال اللہ حصہ غلام میں بھی رہن کا تھم بینی مرتبن کے باس مقید رہنے کا تھم ثابت ہے، (کیونکہ قرضہ ہے زائد حصہ بھی محبوس اور مقید ہوتا ہے) البذایہ باقی حصہ ضان والی چیز کے تھم میں ہوگا، (ف: اور انانت کے تھم میں نوگا، اور جب وہ انات نہیں ہے تو مرتبن کی ہی ذمہ داری ہوگا اور اس پر لازم ہوگا کہ اس حصہ کو بھی جرم کے عیب ہوگا، اور جس طرح اس کے لئے تا وان ثابت ہے ای طرح اس سے اس کو چیز انا بھی لازم ہوگا اور بہتے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الحاصل اس دوایت کے مطابق امام ابو حقیقہ کے زویک اس دوایت کے مطابق مر ہون مرتبن کی جان انال کی پر بھی کوئی نیاد نی کر بیٹے سب جدر ہوگا، یون اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا): و ہذا بخلاف جنایة الرحن النے: اور یہ تھم اس صورت کے برخلاف ہے جبکہ مر ہون نے رائینیام تبن میں ہے کسی کی اولا و پر کوئی جنایت اور زیادتی کر کی ہو، (ف: یعنی خود رائین یام تبن پر بولیا تفاق اس کا اعتبار ہوگا): لان الاملاك المنے: اس لئے کہ برخلاف ہے جبکہ مر ہون نے رائین کی مورت کے مراک کی ہو تو بالا تفاق اس کا اعتبار ہوگا): لان الاملاك المنے: اس لئے کہ نابت منام نے مالک کی اولا د پر جرم کی اولا د پر جرم کیا ہے، کوئکہ یہ غلام حقیقت میں باپ کا غلام ہے، البذا اس منابک کی طاب کے بیٹے برجرم کیا ہے، کہ غلام خیقت میں باپ کا غلام ہے، لبذا اس منابک کے بیٹے پر جرم کرنا کویا کی اعتبار ضروری ہوا۔

توضیح: اگر مر ہون خو درا ہن یامر تہن یا دونوں پر زیادتی کر ڈالے، جنایت کی مر اد، رہن اور غصب کی صورت میں وجہ فرق، مسائل کی تفصیل، تھم،ا قوال ائمہ، مفصل دلائل

قال ومن رهن عبدا يساوي الفابالف الى اجل فنقص في السعر فرجعت قيمته الى مائة ثم قتله رجل وغرم

قيمته مانة ثم حل الاجل فان المرتهن يقبض المائة قضاء عن حقه ولا يرجع على الراهن بشنى واصله ان الفصان من حيث السعر لا يرجب سقوط الدين عندناخلا فالزفرهو يقول الدالمالية قد انتقصت فاشبه انتقاص العين ولذا ان نقصان السعر عبارة عن فتور رغبات الناس وذلك لا يعتير في البيع حتى لا يثبت به الخيار ولا في الغصب حتى لا يجب الضمان بخلاف نقصان العين لان بفوات جزء منه يتقرر الاستيفاء فيه إذا اليد يد الاستيفاء واذا لم يسقط شنى من الدين بنقصان السعر بقى مرهونا بكل الدين فاذا قتله حر غرم قيمته مائة لانه تعتبر قيمته يوم الاتلاف في ضمان الاتلاف لان الجابر بقدر الفائت واخذه المرتهن لانه بدل المالية في حق المستحق وان كان مقابلاً بالدم على اصلنا حتى لايز داد على دية الحرلان المولى استحقه بسبب المالية وحق المرتهن متعلق بالمالية فكذا فيما قام مقامه ثم لايرجع على الراهن بشنى لان يد الرهن يد الاستيفاء من الابتداء المرتهن متعلق بالمالية فكذا فيما قام مقامه ثم لايرجع على الراهن بشنى لان يد الرهن يد الاستيفاء من الابتداء وبالهلاك يتقرر وقيمته كانت في الابتداء الفا فيصير مستوفيا للكل من الابتداء اونقول لايمكن ان يجعل مستوفيا الالف بمائة لانه يؤدى الى الربوا فيصير مستوفيا المائة وبقى تسع مائة بالهلاك بخلاف ماذاذا مات من غير قتل احد لانه يصير مستوفيا الكل بالعبد لانه لا يؤدى الى الربوا.

ترجمہ:امام حمد نے قربایا ہے کہ ،اگر ایک مخص نے اپنے ایک غلام کو جس کی قیت بازار ہیں ایک ہزار روپے ہوں کی حالے ہزار نفذ کے کر اس غلام کو اس کے پاس اس شرط کے ساتھ رکھا کہ ایک سال بعد ہیں قرض واپس دے کر اسے لے جاؤل گالیکن چند دنوں بعد ،ی اس غلام کی عام قیست اب صرف ایک سوروپے ہوگئ، اسی وقت کسی اجبی سے وہ غلام علطی سے ہوگئ، اس بناء پر اس نے سوروپ تاوال بی ادا کر و سے ، تو اس کے بعد قرض کی ادائیگی کا وقت آنے پر را بمن اسے صرف سوروپ ہی ادا کر و سے ، تو اس کے بعد قرض کی ادائیگی کا وقت آنے پر را بمن اسے صرف سوروپ ہی ادا کر سے گا کہ قلام کی قیمت جو قتل کئے جانے سے کم ہوگئ ہے گویا وہ کسی طرح ضائع ہوگئ ہے ): واصله ان کیونکہ اب یہ سمجھا جائے گا کہ غلام کی قیمت جو قتل کئے جانے سے کم ہوگئ ہے گویا وہ کسی طرح ضائع ہوگئ ہے): واصله ان المنفصان اللخ نید مسئلہ ایک قاعدہ کلیہ کے ماتحت آتا ہے کہ اہام اعظم کے نزدیک مر ہون کے بازاری قیمت میں کی آنے ہوئی ہو گئے ہوئی ہے، گھراس میں اسی قیمت کی اور میں سے کمی کم ہوجاتی ہو گئے ہو اسے ، گھراس میں اسی قیمت کا اعتبار ہوتا ہو ہو ہو کے وان بازار میں تھی، اس جگہ مر ہون غلام قتل کئے جانے سے ضائع ہوا ہے، گھراس میں اسی قیمت کا اعتبار ہوتا ہو اسے ، بول میں کی جو جانے نے سے ضائع ہوا ہے، لیکن امام ذفر کے نزدیک اس مر ہون کی رائی ہوجا ہے نو سے بھی تم ہوجا نے سے ضائع ہوا ہے، گھراس میں اسی قیمت کا مقابلہ ہوتا ہو ہو اسے ، لیکن امام ذفر کے نزدیک اس مر ہون کی قیمت کم ہوجا نے سے ضائع ہوا ہے ، لیکن امام ذفر کے نزدیک اس مر ہون کی قبل کے جانے سے ضائع ہوا ہے ، لیکن امام ذفر کے نزدیک اس مر ہون کی قبل کے جانے سے ضائع ہوا ہے ، لیکن امام ذفر کے نزدیک اس مر ہون کی قبل کے جانے سے ضائع ہوا ہے ، لیکن امام ذفر کے کرد کے اس مر ہون کی ۔

و هو یقول ۱ن المصالیة النے: امام زفرُ دیل میں فرماتے ہیں کہ مالیت کے کم ہو جانے سے مر ہون ایبائی ہو جائے گا گویا کہ اصل مر ہون اور اس کی مقدار میں کی آ جانے ہے، و نا اصل مر ہون اور اس کی مقدار میں کی آ جائے ): و نبا میں بھی کی آ جاتی ہے، بی بات اس و قت بھی ہوگی جبکہ اصل مال پی جگہ پر باقی رہے لیکن اس کی قیمت میں کی آ جائے ): و نبا ان مقصان النے: اور ہماری و لیل ہے ہے کہ بازاری قیمت میں کی آنے کا مطلب ہے ہو تا ہے، کہ نی الحال عام لوگوں کو اس کی خریداری کی رغبت باتی نہیں ہوتا ہے، ای بناء پر قیمت میں کو کر غبت باتی نہیں رہی یا بہت کم ہوگئی ہے، اور اس کی کا اس کی فروخت میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، ای بناء پر قیمت کے کم ہوجانے کی صورت میں خریدار کو اضیار حاصل نہیں ہوتا ہے، اس بناء پر قیمت کی موجانے سے قیمت کم ہوگئی تو اس کے فریدار کو اس کے واپس کر دینے کا اختیار حاصل نہیں ہوتا ہے، اس طرحے غصب کی صورت میں بھی اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، اس بناء پر بازاری قیمت کے کم ہوجانے سے خاصب پر تاوان بھی لازم نہیں ہوتا ہے، اس کو غلام سے میں نے غصب کی لیا پھر پھی دنوں کے بعد ہی اس نے مالک کو غلام ہے، (ف: مثلاً ایک غلام جس کی قیمت دو ہر ار رو بے تھی اسے کس نے غصب کر لیا پھر پھی دنوں کے بعد ہی اس نے مالک کو غلام ہے، (ف: مثلاً ایک غلام جس کی قیمت دو ہر ار رو بے تھی اسے کسی نے غصب کر لیا پھر پھی دنوں کے بعد ہی اس نے مالک کو غلام ہے، (ف: مثلاً ایک غلام جس کی قیمت دو ہر ار رو بے تھی اسے کسی نے غصب کر لیا پھر پھی دنوں کے بعد ہی اس نے مالک کو غلام

لوٹادیا مگراس وفت اس کی قیمت صرف ایک ہزار ہی رہ گئی تھی تو قیمت کی اس کمی کا تاوان اس غاصب سے وصول نہیں کیا جائے گا)۔

بخلاف نقصان العین النج: بخلاف اس صورت کے کہ بجائے اصل قیت میں مرتمن اگر چاہے بھی تواس اصل مرہون کو واپس نہیں کر سکتا ہے اس نے اپنے قرض میں سے وصول کر لیا یہا تک کہ اگر دہ پورے مرہون ہی کو واپس نہیں کر سکتا اسے اس نے اپنے قرض میں سے وصول کر لیا ہے، اب اس مرہون کا نقصان قرض اور اس کی قیت میں سے جو کم ہوگائی کے برابراس نقصان کو تشیم کیا جائے گا پھر قیمت بھی وہ معتبر ہوگا ہوگا کہ کے رہین میں رکھنے کے دن تھی، ای سے بیہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ امام زقر کے اختلاف کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ رائین جب پنام ہون واپس لینا چاہے تو مر تبن نے جتنا قرضہ دیا ہے اتنا پورادے کر واپس لے گا، اگر چہ اس عرصہ میں مربون کی قیمت میں کی کاہونا اس کے ضائع ہو جانے کے تھم میں ہوتا ہے گر ہم نے تیمت کم ہوگئی ہو، لیکن امام زقر کی نزدیک مربون کی قیمت میں کی کاہونا اس کے ضائع ہو جانے کے تھم میں ہوتا ہے گر ہم نے اس کا انگار کیا ہے کہ قیمت کی کی اصل مربون کے تھا میں ہوتا ہے گر ہم نے حالت پرباتی ہو اپنے کے کہا تو تیت کم ہوگئی ہو دائے سے تھا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہوگئی ہو گئی ہو گئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہیں کی آگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی۔ اور آس صورت میں مرتبن کا چوکئہ کو گئی ہو تھیں ہوگئی ہوگئی۔ اس لئے بھائی ہوجہ نے سے اس کے کہا ہوجہ نے ہوگئی ہوگئی۔ اس لئے بھائی ہوجہ نے ہوگئی ہوگئی۔

وإذا لم يسقط المنع: اورجب بيه بات معلوم ہو گئ كہ مر ہون كى قيمت كم ہو جانے ہے اس كے لئے ہوئے قرضہ ميں پچھ بھی کی نہیں آتی ہے تو وہ مرہون بھی پہلے کی طرح اپنے پورے قرضہ کے عوض مرہون رہے گا: فاذا قتله حو النع: پس اگر موجودہ حالت میں اس غلام کو کوئی آزاد آدمی قتل کردئے تواس غلام کی اس قاتل پر دہ قیمت لازم آ کیگی جو قتل کے دن یعنی سو ر دیے کیونکہ مر ہون کوضائع کرنے کی صورت میں اس قیمت کااعتبار ہو تاہے،جو ضائع کرنے کے دن ہو کیونکہ جتنابر باد کیا گیا ہو ا تناہی واجب ہوتا ہے، (ف اور چونکہ قاتل کے قتل کے دن اس کی قیت صرف سور دیے ہی تھے اس لئے اس پر صرف ہی سو روي إداكرناضروري بول كرن واحده الموتهن الخ اور مرتبن بھي اتنے بي يعني سوروي قبول كرنے ير مجبور كياجا يا، کیونکلہ مستحق کے حق میں یہ تاوان اس مر ہون کی مالیت کابد لہ ہے،اگر چہ ہماری اصلی فقہ کے مطابق آیزاد مقتول کی دیت سے زیادہ تہیں ہو سکتاہے، کیونکہ آزاد آدمی کاخون بہاغلام کے خون بہائے زیادہ ہوناضر وری ہے، لیکن وہ مستحق اس قم کو مالیت کاعوض سمجھ کرلے گا،اس لئے کہ مولی اس تاوان کا مستحق اس کی مالیت کی وجہ سے ہواہے، ( ورنہ مولی غلام کے خون کا مالک نہیں ہوسکتاہے، اور مرتبن حق مالیت کی وجہ ہے ہی اس مر ہون سے متعلق ہے، اس بناء پر جو چیز بھی مر ہون کے قائم مقام ہوگ مرتهن اس چیز کے ساتھ بھی متعلق ہو جائے گا، (ف: کیونکہ یہ پہلے بتادیا گیا ہے کہ مرہون مقتول کی جو قیمت ہے وہی اس مقتول کے قائم مقام ہے اس کومر تہن وصول کرے گا، حالا تک مرتہن کو کی الحال سور و پے ہی ملینگے اگر چہ اس کا قرضہ ہز ارروپے تھے )۔ ثم لا يرجع على الواهن الع ان سوروبي ك وصول كرينے كے بعد مرتبن است رائن سے مزيد كھ بھي وصول نہيں كرسكے كا، يعنى باتى نوسورو يے كے مطالبه كااسے حق نہيں ہوگا، كيونكه مر ہون پر جو قبضه ہو تاہے وہ شر وع يہ سہي مرتهن كے لئے ا پناپوراحق وصول کر لینے والا ہو تاہے ،اس لئے کہ مر ہون پر قبضہ تو شر وع ہے ہی قبضہ استیفاء ہو تاہے لیمنی مرتهن نے مر ہون پر شروع ہے ہی قبضہ اس لئے کیاتھا کہ اس کے ذریعہ اپنا قرضہ وصول کر سکے گا،اوراب اس مر ہون کے ضائع ہو جانے کے بعدیہ بات کے پاگئی کہ اس مر ہون سے اپنا قرض وصول کر لیا، اور چونکہ شر وع سے ہی مر ہون کی قیمت ہز ارر دیے تھی تو گویادہ مرتہن شروع سے بی اپنا قرض وصول کر لینے والا ہو گیا، (ف: اوراب چو نکه مرتبن نے ہزار ویدے وصول کر لئے للز اس را بن سے د وبارہ کچھ بھی وصول نہیں کر سکے گاء کیونکہ اس کے قرضہ کے صرف سور ویے ہی تھے، یہاتک دلیل بیان کرنے کی ایک صورت

تھی):او نقول الایمکن الے:اوراب ہم ولیل کوروسری صورت ہے بیان کرتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ مر تبن غلام کی قبت سے صرف ایک سورو ہے پاکرا پنے قرضہ کی پوری رقم پانے والا ہوجائے ایسا ہونے سودی معاملہ ہوجائے گالبذا یہ لینا ہوگا کہ ایک سورو یے تو نفتر پالئے اور نوسور و پے اس غلام کی ذات میں باقی روشے پھر جب مر ہون غلام ضائع ہوگیا تواس ضائع ہونے کی وجہ سے مر تبن نے اپنے باقی نوسورو پے بھی وصول کر لئے: بعد لاف ما اذا مات من غیر قتل النے: اس کے برخلاف اگر مربون غلام کسی شخص کے قتل النے: اس کے برخلاف اگر مربون غلام کسی شخص کے قتل کے بغیر از خود مرگیا تواس صورت میں توانیا جق وصول کر لینے کے بارے میں پہلے ترد دباتی نہیں رہے گا، کیونکہ اس وقت یہ کہا جائے گام تبن نے اپنا پورا قرضہ غلام کے بدلہ میں پالیا ہے، اس کے کہ اس صورت میں سودی معاملہ ہوجانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

توضیح کسی نے ایک ہزار روپے کی قیمت کے اپنے غلام کو ہزار ہی روپے کے میعادی قرض پر کسی کے پاس رہن رکھ دیا، اس کے بعد ہی اس کی قیمت گھٹ کر صرف سور وپے رہ گئی، پھر کسی نے اس کو غلطی سے قتل کر دیا جس کی بناء پر تاوان کے سور وپے ادا کر دئے گئی، پھر کسی نے اس کو غلطی سے قتل کر دیا جس کی بناء پر تاوان کے سور وپے ادا کر دئے گئے اس کے بعد ادائیگی کی مدت آگئی تو را بن مر تہن کو جتنی رقم ادا کر سے گا، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ ، اور اگر میعادی قرضہ کی فہ کورہ صورت میں بازاری قیمت تو کم نہیں ہوئی مگر کس طرح سے اس غلام کا ہاتھ باپاؤں کٹ جانے کی وجہ سے اس کی قیمت میں کی آگئی تو کیاادکام ہول گے، اقوال ائمہ ، اور دلاکل مفصلہ

قال وان كان امره الراهن ان يبيعه فباعه بمائة وقبض المائة قضاء من حقه فيرجع بتسع مائة لانه لماباعه باذن الراهن صار كان الراهن استرده وباعه بنفسه ولو كان كذلك يبطل الرهن ويبقى الدين الابقدر مااستوفى كذا هذا قال وان قتله عبد قيمته مائة فدفع مكانه افتكه يجميع الدين وهذا عند ابى حيفة وابى يوسف وقال محمد هو بالخياران شأ افتكه بجميع الدين وان شاء سلم العبد المدفوع الى المرتهن بماله وقال زفر يصير رهنا بمائة له ان يد الرهن يد استيفاء وقد تقرر بالهلاك الا انه اخلف بدلا بقدر العشر فيبقى الدين بقدره ولا صحابنا على زفر ان العبد الثانى قائم مقام الاول لحماود ماولو كان الاول قائما وانتقص السعر لا يسقط شئى من الدين عندنا لما ذكرنا فكذلك اذا قام المدفوع مكانه ولمحمد فى الخيار ان المرهون تغير فى ضمان المرتهن فيخيز الراهن كالمبيع اذاقتل قبل القبض والمغصوب اذاقتل فى يد الغاصب يخير المشترى والمغصوب منه كذا هذا ولهما ان التغير لم يظهر فى نفس العبد لقيام الثانى مقام الاول لحما ودما كما ذكرناه مع زفر وعين الرهن امانة عندنا فلا يجوز تمليكه منه بغير رضاه ولان جعل الرهن بالدين حكم جاهلى وانه منسوخ بخلاف البيع لان عندنا فلا يجوز تمليكه منه بغير رضاه ولان جعل الرهن بالدين حكم جاهلى وانه منسوخ بخلاف البيع لان الخيار فيه حكمه الفسخ وهو مشروع وبخلاف الغصب لان تملكه باداء الضمان مشروع ولو كان العبد الخيار فيه حكمه الفسخ وهو مشروع وبخلاف الغصب لان تملكه باداء الضمان مشروع ولو كان العبد تراجع سعره حتى صار يساوى مائة ثم قتله عديساوى مائة فدفع يه فهو على هذا الخلاف.

ترجمہ المام محر نے فرایا ہے کہ اگر (ہرارروپے کے عوض رکھے ہوئے قلام کے بارے میں) رائن نے مرتبن ہے اس کو فرو فت کردینے کے لئے کہاچنانچہ اس نے صرف سوروپے کے عوض سے فرو فت کر کے رقم اپنے قرضہ ہیں ہے وصول کرلی، تودوباتی نوسوروپے بھی رائبن سے بعد میں وصول کر سکتا ہے ،اس دلیل سے کہ چو تکہ مرتبن نے رائبن کے تھم سے اس فرو فت کیا ہے اس کی صورت الی ہوگئی کہ محویارائین نے اپنامر ہون فلام مرتبن سے واپس لے کرخود فرو فت کردیا جبکہ الی صورت میں رہن کامعاملہ باطل ہو جاتا ہے ،اور مرتہن کا پورا قرض اپنی جگہ باتی رہتا ہے ،البتہ اگر اس عرصہ میں کسی طرح مرتہن نے کچھ رقم وصول کر لی ہو تو وہ مقدار اس میں ہے کم ہو جاتی ہے ، لہذا نہ کورہ مسئلہ میں بھی یہی تھم جاری رہے گا، (ف: یعنی جتنی رقم وصول کر لیے ہو کہ یہاں سور و بے ہیں ،اور باتی رو بے جو کہ نوسور و بے ہیں ان کو بعد میں وصول کرنے گا،اور قمل کی بیان کی ہوئی صورت میں چو نکہ راہمن کی اجازت کے بغیر قاتل نے اسے ضائع کر دیاہے اس لئے وہ غلام مرتمن کی صانت اور تحویل میں رہتے ہوئے ضائع ہوا،اس لئے باقی رقم وہ وصول نہیں کر سکے گا)۔

قال وان قتله عبد النع: الم محد فرمایا ب که اگر ند کوره صورت بین مر بون کوایے غلام نے غلطی ہے قتل کردیا جس کی قیمت سورو پے تھی اوراس جرم میں بہی قاتل غلام متقل کے عوض مر تبن کودیدیا گیا لینی وه مر بون کا قائم مقام ہوگیااس لئے جب بھی ہو را بمن اس غلام کور بہن ہے واپس لینے کے لئے پہلے مر تبن کا پورا قرض ادا کرے گا، یہ قول شیخین کا ہے، و قال محمد هو باخیار الغ: اور امام محمد نے فرمایا ہے کہ ند کوره صورت میں را بمن کواس بات کا اختیار ہوگا کہ وہ اگر چاہے تو اپنا پورا قرض پہلے ادا کردے بعد میں اس مر بون کو مرتبن ہے واپس لائے بااگر چاہے تو قاتل غلام کوئی مرتبن کے حوالہ کردے، اور امام فرش پہلے ادا کردے بعد میں اس مربون کو مرتبن ہو جائے گا، (ف: چنا نچہ اگر را بمن چاہے تو مرتبن کو صورو ہے دے کہ اس فلام واپس لئے آگے)۔

له ان بلد الموهن النج: اس مسئلہ میں امام زفرگی دلیل ہے ہے کہ رہین کو مرتبین کے قبضہ میں دیے کا مقصداس کواپنے قرض کی وصول ہے ہے فکر کہ دینا ہے کہ گویاس کا قرض اسے دائیں مل گیا ہے، اوراس مر ہون کے ضائع ہو جائے ہے۔ اس کی وصول کے ممل ہوگئ ہے، البتہ اس کے قبضہ میں مر ہون جس قیمت کا تفادی اس کے پورے قرضہ کے قائم مقام ہوگیا، البذااس کی اپنی قیمت ہے فضل رقم یعنی اس مثال میں نو صور ویے راہین پر باقی رہ جائیتے ، (ف: اس کی مزید تفصیل اس طرح ہے ہے کہ جب راہین نے بزار روپے کا قیمی غلام اس کے پاس بطور رہین رکھ دیا تواس کا مطلب ہے ہوا کہ مر جمن راہین نے بزار روپے کا قیمی غلام اس کے پاس بطور رہین رکھ دیا تواس کا مطلب ہے ہوا کہ مر جمن خواس کے اس بر قبضہ کرتے ہی ابنا قرض مر جمن کو لوٹا کر اس ہے اس غلام کو وابس لے آئے، اور جب یہ مرہون کی لاج اس مقتل کا وابس کی اپنی مکن ہو جو کہ ایسا غلام کو جب اس مقتل کا وابس کی تعضم رہون کی تواس کی قبل کر دیا گیا تواس کی قال میں ہوئی کہ مر جمن نے اس مقتل کا وابس کے اس میں جو بساور اس خواس کر اپنی تعلق کر جب اس مقتل کا تواس کی تواس کی قبل مرہون کے عوض مر جہن کے پاس مقتل کا تواس کی تعلق کا کہ وربی سے صرف دسویں حصد پر قبضہ کیا ہے اس لئے میں کہا جائے گا کہ وہ غلام کو پہلے مر ہون کے عوض مر خبن کے پاس کا کہ وہ غلام کو پہلے مر ہون کے عوض مر خبن کے پاس کا کہ وہ غلام کو پہلے مر ہون ہون کے عوض مر خبن کے پاس کا کہ وہ غلام کو بہن خواس کے دسویں حصد کے برابر مر ہون ہوا ہوں وہ نے مول دسویں حصد کیا ہا ہے گا کہ وہ غلام کو بین ہوں ہونے وہ تو تم ضد کا دسوال حصد دے کراس غلام کو ربن میں میں میں سے نکال لے اس طرح امام زفر کا قول تیوں امام وں بینی امام ابو صفیفہ والو یوسف وہ محمد کا در اس کے خلاف ہے ۔)۔

 البتہ اگر وہ قائم مقام نہ ہو تا تومر ہون کے ضائع ہو جانے سے کل قرضہ ختم ہو جاتا، پھرشیخین لیخی امام اعظم اور امام ابو یوسف ؒ کے نزدیک مرتہن کواس کاپورا قرض اواکرنے کے ہی اپناغلام واپس لا سکتا ہے، لیکن امام محمدؒ کے نزدیک اے اختیار ہوگا کہ وہ مرہون کو چھڑائے بانہ نہیں )۔

و لمعحمد فی المحیاد النے: اور رائین کے اختیار رہنے ہیں امام محر کی دلیل ہے کہ مر ہون مرتبن کے پاس پہلی حالت ہیں نہیں رہا ہے لینی پہلے ہے بدل گیا ہو تواس صورت ہیں رائین کو اختیار دیا جاتا ہے کہ جیسے کہ تیج کے معاملہ ہیں مشتری کے بی نہیں رہا ہے لیے بیلے بی وہ مجیح قتل کروی جائے یا غصب کی صورت ہیں اگر غاصب کے قبضہ ہیں رہنے ہوئے معاملہ ہیں ہوگا و لھما آگئی تواس مشتری کو یا جس ہالی فصب کیا گیا ہو کو اختیار ہو جاتا ہے بس اسی طرح یہاں رہن کے مسئلہ ہیں بھی ہوگا و لھما ان المتغیر لم یعظھ والمنے: اور شیخین کی پہلی دلیل ہے ہے کہ ذات غلام ہیں ان دونوں غلام وال (جے پہلے رہن رکھا گیا تھا اور اس نقصان آج نے کے بعد جس غلام کو پہلے کے قائم مقام رکھا گیا ہے) ان کے در میان کوئی فرق نہیں آیا ہے کیو نکہ دونوں بی جسمانی اور اپنے چڑے اور گوشت وغیرہ کے اعتبار ہے ایک جیسے ہیں اس لئے دوسر اغلام پہلے غلام کے قائم مقام ہوا ہے جیسا کہ جسمانی اور اپن دین دلیل دینے ہوئے پہلے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، (اور اب دونوں میں صرف قیمت اور بازاری بھاؤ کے اعتبار سے فرق آگیا ہے) اور ہمارے نزد یک اصل مر ہون یا ذات مر ہون امانت کے طور پر ہی جس سے بیں ابانت کے طور پر ہوجود ہو گئی تھی اس کی ذات میں ممی بھی تغیر آنے کے بغیر اب تک مرتبن کے پاس امانت کے طور پر موجود ہو گئی تو بات کی ہی ہوگئی کہ جو چیز رہیں رکھی گئی تھی اس کی ذات میں می بھی تغیر آنے کے بغیر اب تک مرتبن کی پاس امانت کے طور پر موجود ہو سے اس کو دینا جائز نہ ہوگا کہ مرتبن کی رضامندی کے بغیر اب تک می کہاں کی بنادے، (ف: البذا قرضہ کے عوض مرتبن کو دینا جائز نہ ہوگا)۔

و لان جعل الوهن باللدين النح: او دوسرى دليل به ہے كہ مرجون كو قرضہ كے بدلہ مرتبن كى مكيت ييں كرديناز مانہ جاہلیت کادستور تھاجو کہ اب منسوخ کرویا گیاہے، (ف: اس لئے رائن کواس بات کااختیار نہیں ہوگا کہ مر ہون کو قرضہ کے بدلہ میں مرتبن کے ذمہ وال دے): بعدلاف البع لان الع: برخلاف تھے کے یعنی جس پریہ قیاس کیا گیاہے، کہ تھے میں تو مشتری کو اختیار ہو تا ہے اس لئے راہن کو بھی اختیار ہو تا چاہئے ) کیو مکہ نے میں خیار کا تھم فنخ ہے جبکہ تنخ کا تھم تابت اور مشروع ہے ، (ف: تواس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مشتری کے قبضہ نے پہلے اس کا قاتل غلام مشتری کو مل جائے تواس کے بدل جانے ہے مشتری کو ا پی تیج کے فتح کا اختیار ہو گااور اس پر رہن کو والیس کینے کا قیاس کرنا سیح نہ ہوگا) : و بخلاف الغصب النج: اور بر خلاف غصب کے کیونکہ تاوان کی ادائیگی کے لئے غاصب کامالک ہوجانا بھی ثابت ہے، (ف: حالانکہ رہن کی صورت میں یہ بات نہیں ہے) ولو کان العبد النے اور اگریہ صورت ہوئی کہ مر ہون غلام جس کی قیت ہزار روپے تھی کم ہو کر دوسوروپے کی ہو گئی پھر اے ایک ایسے غلام نے قتل کر دیا جس کی قیمت سوروپے مقی اور اس مقتول کے عوض ای غلام کور بن میں دے دیا گیا تو اس میں بھی ایسا بی اختلاف ہو گاجوا بھی بیان کیا گیاہے ، (ف: یعنی امام زفڑ کے نزدیک وہ سوروپے کے عوض ریمن میں ہو گا،اور امام محکرٌ کے نزدیک اے اس بات کا اختیار ہو گا کیے اگر چاہے تو ہزار روپے وے کر غلام کور بن سے نکال لے یااگر جاہے اے قرضہ کے بدلہ میں مرتبن کے ذمہ میں دیدے ،اور سیخینؓ کے نزدیک اے رہن واپس لینے کے علاوہ دوسر اکو کی اختیار نہیں ہو گا)۔ تو صیح : اگر ہزار روپے کے عوض مر ہون غلام کے مالک راہن نے مر تہن ہے کہا کہ تم اسے فروخت کر دوچنانچہ اس نے صرف سور وپے میں اسے فروخت کیااور رویے بھی اپنے قرضہ میں وصول کر لئے تواب باقی روپے کی وصولی کے بارے میں کیا حکم ہو گااور اگر ای غلام کوایک ایسے غلام نے قتل کردیا جس کی قیمت صرف سوروپیے ہوں اور اس قاتل کو

## راہن نے اس جرم کی بناء پر مرتہن کو دیدیا، ند کورہ مسائل کی تفصیل ،اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل

واذا قتل العبد الرهن قتيلا خطا فضمان الجناية على المرتهن وليس له ان يدفع لانه لا يملك التمليك ولو فدى طهر المحل فبقى الدين على حاله ولا يرجع على الراهن بشئى من الفداء لان الجناية حصلت في ضمانه فكان عليه اصلاحها ولو أبي المرتهن ان يفدى قبل للراهن ادفع العبد او افده بالدية لان الملك في الرقبة قائم له وانما الى المرتهن الفداء لقيام حقه فاذا امتنع عن الفداء يطالب الراهن بحكم الجناية ومن حكمها التخير بين الدفع والفداء فان اختار الدفع سقط الدين لانه استحق لمعنى في ضمان المرتهن فصار كالهلاك و كذلك ان فدى لان العبد كالحاصل له بعوض كان على المرتهن وهو الفداء بخلاف ولد الرهن اذا قتل انسانااواستهلك ما لا حيث يخاطب الراهن بالدفع والفداء في الابتداء لانه غير مضمون على المرتهن فان دفع خرج من الرهن ولم سيسقط شئى من الدين كما لو هلك في الابتداء وان فدى فهو رهن مع امه على حالهما.

ترجمہ: اوراگر مر ہون غلام نے کسی کو غلظی ہے قتل کر دیا تواس جرم کی ضائت مر تہن پر لازم آئیگی، لیکن اس مر تہن کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ دوای قاتل مر ہون کو قتل کے جرمانہ میں مقتول کے در شد کو دیدے، کیو نکہ مر تہن کو ایساا فتیار نہیں ہوتا ہے، کہ اینے مر ہون کو کسی دوسرے کی ملکیت میں دیدے، پھر اگر مر تہن اس مر ہون کی طرف سے قتل کا جرمانہ اداکر دے تو وہ اب اس قتل اور جرم کے معاملہ ہے بالکل پاک ہو جائے گا، لہٰ اس کا جتنا قرض بھی رائین کے ذمہ باقی تھا وہ پر رائی اپنی جگہ پر باقی رہ جائے گا، اور جو کچھ بھی وہ جرمانہ میں اداکرے گا اس میں سے پچھ بھی اپنے رائین سے وصول نہیں کر سکتا ہے، کیو نکہ وہ جرمانہ تو اس مرتبن پر لازم مرتبن کی صائت میں رہتے ہوئے لازم آیا ہے، لہٰ دا اس کی اصلاح اور اس کے سارے لوازمات صرف اس مرتبن پر لازم آئے ہوں اور اس رائین کو اس میں مرتبن سے تو میں اور اس جرمانہ کی اصلاح اور اس کی حمار نہیں کر سکتا ہے کہ اس جرمانہ کے اس جرمانہ کے اس جرمانہ کے اس جرمانہ کے اس جرمانہ کے اس جرمانہ کی سکتا ہے کہ اس جرمانہ کے اس جرمانہ کے اس جرمانہ میں مثلاً آد سے کا میں جرمانہ اداکر وں اور بقیہ تم اداکر د

ولو ابی الموتین النے: اوراگر مرتبن اس جرمانہ کواداکر دینے ہے انکار کروے اگر را بمن اداکر دیے تو مرتبن کا اس برجو قرض تھادہ اسکے ذمہ ہے ختم ہو جائے گا، اوراگر مرتبن اس جرمانہ کی ادائیگ ہے انکار کر دی) تواس را بمن ہے کہا جائے گا کہ اب اگرتم چاہو تواس کے جرمانہ میں غلام ہی کواس مقتول کے ورشد کے حوالہ کر دویادیت کے طور پر اس کا فدیہ اداکر ددکیو نکہ ابھی تک یہ را بمن اس مر بون غلام کی ذات کا مالک ہے ، ( لبذاحقیقت میں اس جرم دجنایت کا مطالبہ اور تعلق اس را بمن ہے ہے) اور مرتبین ہے جو کچھ مطالبہ کیا گیا ہے وہ محض اس لئے کہ اس ہے مرتبن کا بھی پچھ جن متعلق ہو گیا ہے ( وہاس طرب ہے کہ اس سے اگر متعلق ندر کھا جائے تو مرتبن کے قرض کا حق کی دصولی اس سے باطل ہو جائے گی اس طرح ہے کہ شاید قرضہ کی رقم زاکد اور فدیہ کی مقدار کم ہو ) ، پھر جب مرتبن فدیہ اداکر نے ہے انکار کر دے یعنی اپنا حق چھوڑ دے تب را بمن ہے جرم کے حکم کا مطالبہ کیا جائے گا ، اور اس جرمانہ کا تکم یہ ہے کہ مالک کواختیار دیا جائے گا کہ اگر چاہے تو اس مجرم غلام ہی کو متول کے درشہ کا حال خدیہ ہو وہ اداکر دے ، ( ف : کیو نکہ ایس علم خطاع ہونے کی وجہ سے ہو ادراگر قبل نم یعنی قصد آگل کرتا تو یہ تھم نہ ہو تا اس کے در ایس کی کا نور اس کے درائی کو تعلی کے قبول کرنے کا اختیار ہوگا کہ قبل کرتا تو یہ تھا ہی نہ و تا اس کے درائی کو کہی الن و نول باتوں میں سے ایک کے قبول کرنے کا اختیار ہوگا ک

فان اختار الدفع النع: اب الررائن اس بات کے لئے راضی ہو جائے کہ غلام ہی کو حوالہ کردینا ہے اور حوالہ بھی کردے تو تو مرتبن کا جو کچھ قرض اس پر ہو گاوہ ختم ہو جائے گا،اس لئے کہ یہ غلام اب اس حالت میں ہے کہ جو پچھ تھی اس کے ساتھ حق د عوی ہورہاہے، دومر تہن کی ذمد داری میں ہورہاہے اس بناء پر تواہے اب سمجھ لیا گیاہے کہ اب بیر را بن کا کوئی حق تہیں ہے بینی اس پر را بن کا کوئی حق تہیں ہے، تواہے ایک وہ غلام سمجھ لیا جائے گا کہ وہ بالکل مر چکاہے، (ف: اور اگر بالفر ض وہ غلام مر تہن کے باس رہے ہوئے مر جاتا تواس صورت میں کہ غلام کی قیمت اور قرضہ کی رقم برابر ہوتی یا غلام کی قیمت زائد ہوتی تواس کا دیا ہوا قرضہ خم ہو جاتا اور اگر غلام کی قیمت کم ہوتی تو جتنی کم ہوتی صرف اتناہی کے عوض را بن قرض دار باتی رہتا اور اے اواکر تا برتا، الحاصل موجو وہ صورت میں اگر را بن نے وہ غلام مر تہن کو دیدیا تواس کا قرض ادا ہوگیا): و سخد لمك ان فلدی النے: اس طرح ہون غلام اس موجو وہ صورت میں اگر را بن مر تہن کو اپنا غلام نہ دے کر اس کی طرف ہے فدیہ اداکر دے تو بھی مر تہن کا قرض اوا ہو جائے گا، (اگر چہ وہ مر بون غلام اسی را بن کے پاس دہ گیا ہو) کیونکہ کویا ہے مال کے عوض ملاہے، جو مر تہن پر واجب ہوا تھا، لیکن کسی مجبور کی کی بناء پر را بن کو فدیہ میں دیتا پڑا ہے؛ (ف کیکھ کے قلہ یہ فدیہ جس جرم کا ہے وہ مر تہن ہی کی ضائت میں پیدا ہوا ہے)، یہ پوری تفصیل بر را بن کی ہوگی جبکہ سب سے پہلے مر تہن ہے جو مر کہن ہا کی ضائت میں پیدا ہوا ہے)، یہ پوری تفصیل اس صورت کی ہوگی جبکہ سب سے پہلے مر تہن ہی ہوئی سے مر میں شر میک کی دیا ہے۔ مطالبہ کیا گیا ہو، کیونکہ ایک حد تک یہ را بن بھی اس مر بون کے جرم میں شر میک ہوگی جبکہ سب سے کہلے مر تبن ہی جو مر کی شر شر میک ہوگی جبکہ سب سے کہلے مر تبن سے جرم کے عوض کا مطالبہ ہوالیکن اس کے انکار کر دینے کی وجہ سے مجبور ار ابن

بعدلاف ولد الوهن الغ: اس کے بر ظاف اگر مر ہون کے کسی پچہ نے کی محض کو قل کر دیا ہویا کسی کا مال ضائع کر دیا ہو:

جیٹ بخاطب الراہن الخ: کیو تکہ اس صورت بیل اس جرم کے سلسلہ بیل سب سے پہلے راہی سے ہی معاملہ کیا جائے گااورای کو اس کا ذمہ دار سمجھاجائے گا، اس صورت بیل اس جرم کے سلسلہ بیل سب سے پہلے راہی ہے ہی معاملہ کیا جائے گا اورای کو خود ہی حوالہ کر دے یا اس کاجو فد یہ لازم آتا ہووہ خود اسے اداکر دے ، کیو تکہ مر جہن مر ہون کے بچہ کا کسی طرح بھی ذمہ دار شہل ہے ، (ف: بلکہ وہ پچہ اس و تت جوم تہن کے پاس رہنا ہے وہ ایک زائد امائت کے طور بر ہے ، مسئلہ کی صورت اس طرح ہوگی کہ کس نے اپنی ایک بائدی ہزار روپے کے قرض کے بدلہ بیس رہن رکھی اور اس کی اوائی کی مدت دوسری معین کر دی یعنی اس کے بعد واپسی ہوگی اسی مرتبی اس مر ہونہ بائدی کو اس کے اپنے شوہر سے ایک بچر بیدا ہوا اوائی کی مدت دوسری معین کر دی یعنی اس کی مطالبہ ہوگا): فان دفع حوج من المر ہن المنے : پھر اگر راہن نے مطالبہ پو وہ بی بحر م بہن کو دیدیا تو وہ رہن سے نکل گیا، کیکن مرتبن کے قرضہ سے پچھ بھی کا میں میں ہو بیا تا اس کے اپنے مرجاتا تو بھر قرضہ بیل سے بیلے مرجاتا تو بھر قرضہ بیل ہو جاتا اس وقت بیل اس کی آتی مال سے بیلے مرجاتا تو بھر مقرب کی آتی مال سے اپنے اختیار سے جدا کر تادیانہ اور تکم جائز نہیں ہے ، اور اگر راہن اس بی بیا کے مرات سے بیلے مرجاتا تو بھی مرجاتا تو بھی مرجاتا تو بھی مرجاتا تو بھی مرجاتا تو بھی مرجاتا تو بھی مرجاتا تو بھی مرجاتا تو بھی مرجاتا تو بھی مرجاتا تو بھی مرجاتا تو بھی مرجاتا تو بھی مرجاتا تو بھی مرجاتا تو بھی مرجاتا تو بھی مرجاتا تو بھی مرجاتا تو بھی مرجاتا تو بھی مرجاتا تو بھی مرجاتا تو بھی مرجاتا تو بھی مرجاتا تو بھی مرجاتا تو بھی مرجاتا تو بھی مرجاتا تو بھی مرجاتا تو بھی مرجاتا تو بھی مرجاتا تو بھی میں سے بھی ہی مرجاتا تو بھی میں مرجون ہے گا کہ مرجاتا تو بھی مرحواتا اس کی آتی میں مرجون ہیں مرجون ہیں مرجون ہیں مرجون ہیں مرحواتا کی میں مرحواتا کی مرحواتا کی مرحواتا کی مرحواتا کی مرحواتا کی مرحواتا کی مرحواتا کی مرحواتا کی مرحواتا کی مرحواتا کی مرحواتا کی مرحواتا کی مرحواتا کی مرحواتا کی مرحواتا کی مرحواتا کی مرحواتا کی مرحواتا کی مرحواتا کی مرحواتا کی مرحواتا کی مرحواتا کی مرحواتا کی مرحواتا کی مرحواتا کی مرحواتا کی مرحواتا کی مرحواتا کی مر

توضیح: اگر مر ہون غلام کی غلطی ہے کوئی شخص قبل ہوجائے تواس کے جرم کا ضان کس پر لازم آئے گا، اگر مر نہن اس کی طرف ہے اس کا ضان اداکر دے تواس کا قرض باتی رہے گا یا کم ہوجائے گا، پھر اس ادار قم کو را بہن ہے وصول کر سکے گایا نہیں، اگر موجودہ صورت میں مر نہن اس کا ضان دینے سے اٹکار کردے، اور را بہن اداکر دے اور اگر خود را بہن بھی میں مر نہن کو دید ہے پر راضی ہوجائے اور حوالہ کردے، اگر را بہن اپنا غلام مر نہن کونہ دے کر اس کی طرف سے خود فدیہ اداکر دے، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ، مفصل دلائل

ولو استهلك العبد المرهون مالايستغرق رقبته فان ادى المرتهن الذين الذي لزمُ العبد فدينه على حاله

كمافي الفداء وأن ابي قيل للراهن بعه في الدين الآ أن يختار أن يؤدى عنه فأن أدى بطل دين المرتهن كما ذكرنا في الفداء وأن لم يؤد وبيع العبد فيه يأخذ صاحب دين العبد دينه لآن دين العبد مقدم على دين المرتهن وحق ولى الجناية لتقدمه على حق المولى فأن فضل شنى ودين غريم العبد مثل دين المرتهن أو أكثر فالفضل للراهن وبطل دين المرتهن لأن الرقبة استحقت لمعنى هو في ضمان المرتهن فاشبه الهلاك.

فان فضل سنی النے بھر آگر غلام کو فروخت کروئیے ہے اتن رقم مل گئ جواس پر لازم ہونے والے کے مقابلہ میں بھی انفا قازائد ہو گئیا کل اواکر دینے کے بعد بھی نج گئیاوراس وقت غلام کی ذات پر جو قرض لازم ہوااور مرتمن کا جو قرض را ہن پر ہے وہ دو نول برابر ہول باغلام کا قرض زائد ہو توان دونول صور تول میں جتنی رقم بھی نج جائے وہ دائمن کو ملے گیاوہ غلام مولی کا حق ہوگی ،اور مرتمن کا پورا قرض ختم ہو جائے گا، کیونکہ غلام کی ذات مرتمن کی صانت میں ایک سبب پیدا ہو جائے گی وجہ ہے اس پر جو حق لازم ہوگیا ہے اس کی وجہ سے وہ ضائع ہو چکا ہے، تواس کی مثال ایس ہو جائے گی جیسے کہ خود مرتمن کے قبضہ میں رہتے ہوئے ایک میں ایک سبب پیدا ہو جائے ، قواس کی مثال ایس ہو جائے گی جیسے کہ خود مرتمن کے قبضہ میں رہتے ہوئے ایک حقوم غلام کی رقم کی اور اس کے قرضہ کے مقابلہ کے برابر ہوگائی لی مثان کے وہ کی جی بھی رقم کی جو ایک وہ وہ کے مقابلہ کے برابر ہوگائی کے دبی رائین اس کے وہ اس کی حق دار ہوگا، م اور اب آئندہ الی صورت بیان کی جاربی ہے کہ غلام کے قرضہ کے مقابلہ میں مرتمن کا قرضہ زیادہ ہو )۔

توضیح اگر مر ہون غلام نے قصد ااپنے سے زائد فیمتی غلام یا مال کو قتل کر دیایا ضائع کر دیا تو اس کی ادائیگی کس پر لازم ہوگی اور اس کی کیا صورت ہوگی، اگر اس غلام کو فرو خت کر دینے سے ملنے والی رقم مرتبن کے قرضہ کی رقم سے زائد ہو تواس کا کون حق دار ہوگا، مسائل کی تفصیل، تکم، مفصل دلائل

وان كان دين العبد اقل سقط من دين المرتهن بقدر دين العبد وما فضل من دين العبد يبقى رهنا كما كان ثم ان كان دين المرتهن قد حل اخذه به لانه من جنس حقه وان كان لم يحل امسكه حتى يحل وان كان ثمن العبد لا يفى بدين الغريم اخذ الثمن ولم يرجع بما بقى على احد حتى يعتق العبد لان الحق فى دين الاستهلاك يتعلق برقبته وقد استوفيت فيتاخر الى ما بعد العتق ثم اذا ادى بعده لا يرجع على احد لانه وجب عليه بفعله وان كانت قيمة العبد الفين وهو رهن بالف وقد جنى العبد يقال لهما افديا لان النصف منه مضمون والنصف اماته والفذاء فى المضمون على المرتهن وفى الامانة على الراهن فان أجمعاعلى الدفع دفعاه وبطل دين المرتهن والدفع لا يجوز فى الحقيقة من المرتهن لما بيناه وانما منه الرضى به فان تشاحا فالقول لمن قال ان افدى راهنا كان اومرتهنا اما المرتهن فلانه ليس فى الفداء إبطال حق الراهن وفى الدفع الذي يختاره الراهن ابطال حق المرتهن وكذا فى جناية ولد الرهن اذا قال المرتهن انا افدى له ذلك وان كان المالك يختار الدفع لانه ان لم يكن مضمونا فهو محبوس بدينه وله فى الفداء غرض صحيح ولا ضرر على الراهن فكان له ان يفدى واما الراهن فلانه ليس للمرتهن ولاية الدفع لما بينا فكيف يختاره ويكون المرتهن فى الفداء متطوعا فى حصة الامانة حتى لا يرجع على الراهن لانه يمكنه ان لا يختاره فيخاطب الراهن فلما التزمه والحالة هذه كان متبرعا وهذا على ماروى عن ابى حيفة انه لا يرجع مع الحضور وسنبين القولين ان شاء الله تعالى:

ترجمہ :اوراً گرفلام کا قرض مرتبن کے قرض کی یہ نسبت کم ہو تو مرتبن کے قرض میں ہے اتن رقم جو غلام پر لازم آئی ہے کم ہو جائی ،اور غلام کا قرض ادا کردینے کے بعد جور قم باقی رہمیگی وہیں رہمیگی، (ف الیمن میں مترجم یہ کہتا ہوں کہ یہ ظاہر قیاس کا قفاضا یہ تھا کہ جب غلام نے مرتبن کی ذمہ داری اور ضائت میں رہیے ہوئے ہی مال کو ضائع کیا ہے جس کی پوری قیمت غلام کا قرض ادا کر دینے کے بعد بھی ہی جائے تو یہ ویکنا ہوگا کہ مرتبن کا اصل قرض ادا کر دینے کے بعد بھی ہی جائے تو یہ ویکنا ہوگا کہ مرتبن کا اصل قرض غلام کی ذات کی پوری قیمت کے برابر تھایا ذاکد برابر تھا تو مرتبن کا سارا قرض ہی ختم ہو جانا چاہئے ، کیس اگر اس ہے اتنی رقم افغانی جو غلام کی قیمت کے برابر تھایا ذاکد تھا تو غلام کی قیمت کے برابر تھایا ذاکد تھا تو غلام کی قیمت کے برابر بھتا قرض تھا ہوں اگر اس کے قرض ذاکد تھا تو غلام کی قیمت کے برابر بھتا قرض تھا وہ تو غلام کی قیمت کے برابر بھتا تو من میں رہ جائے گا دور اگر اس کا قرض زاکد تھا تو غلام کی قیمت کے برابر بھتا تو من میں رہ جائے گا دور اگر اس سے بھی زاکد کا مطالبہ ہو تو اتفال کر بہن میں رہے کا مادر اگر اس سے بھی زاکد کا مطالبہ ہو تو اتفال کر بہن میں رہنے کے علاوہ فاضل کا بھی را بہن کی آئی رہ جائے گا ہو ہو گا ہو مگر اس جگہ جو مسئلہ پہلے بیان کیا گیا ہو ہو شائید است سے مراد غلام کی مالیت ہے ،اس کے جب غلام فرو خت کیا گیا اور تخمینہ سے زائد اس کی علاوہ قیمت کے برابر کی میں مائی جائی ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گی

اس سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ مرتبن کی عائت میں پوراغلام ضائع نہیں ہواہے، بلکہ صرف آتا ہی ضائع ہواہے جتنامال والے کے مالک کو دیا گیاہے، اور باقی مال موجود روگیا ہے ای لئے وہ مال مرتبن کے قرضہ ہی میں مر ہون رہیگا، آچی طرح غور کرلیں) لیکن میر سے نزدیک سب سے بہتریہ ہے کہ پہلی صورت میں شخ مصنف نے تویہ فرض لیاہے کہ غلام نے جو مال ضائع کیا ہواں کی قیمت اور ذات غلام کی قیمت کی بہ نسبت زائد تھا ہی کہ مرتبن کا قرضہ غلام کی قیمت کی بہ نسبت زائد تھا ای لئے غلام مرتبن کے اس قرضہ کے عوض مربون اس سے یہ معلوم ہوا کہ مرتبن کا قرضہ غلام کی قیمت کی بہ نسبت زائد تھا ای لئے غلام مرتبن کے اس قرضہ کے عوض مربون تھا جو اس غلام کی ذات پر جو قرضہ آگیا تھا وہ اداکر دیا گیا تو اتنا تھا وہ اداکر دیا گیا تو اتنا تھا ہو گیا گیا ہے، اس محت اس میں دہتے ہوئیا گیا ہے، اس کے سواجور تم نے گئی وہ ای طرح مرتبن کے یاس دہن میں باتی رہ جا گیا گیا ہے، اس کے سواجور تم نے گئی وہ ای طرح مرتبن کے یاس دہن میں باتی رہ جا گیا گیا ۔

قیم ان کان دین العرتهن النے: پر اگر مر نہن کے قرض کی اوائیگی کی مدت آگئی تو وہ مر نہن اپنیاں باتی مر ہون او قم کو اسے فرض کی باقی رقم کے حساب سے وصول کرنے، کیو نکہ بیر قم اس کے حق کی جس سے ہی ہے، اور اگر اس وقت تک قرض کی اوائیگی کی مدت نہیں آئی ہو تو مدت کے آنے تک اپنی کی اربے دین پر جب بھی وقت آئے اس وقت اس کو وصول کر لے یعنی اسے اپنی مرضی سے تصرف میں لے آئے): وان کان فرمن العبد اللے: اور اگر نملام کی فرو خت سے اتنی رقم لی ہو جس سے قرض فواہ کا بور اقرضہ اوا نہیں ہو تا ہو، تو اس بور کی رقم کو خود اسے پاس کا کہ کے البت اگر یہ نما کو و سر سے خض سے نہیں لے سکتا ہے، البت اگر یہ نما م بھی بھی آزاد کو جائے اور نہ ہی مر نہن سے لے سکتا ہے) البت اگر یہ نما م بھی بھی آزاد ہو جائے اور انہ ہی مر نہن سے لے سکتا ہے، البت اگر یہ نما م بھی بھی آزاد کی جائے اور انہ کی بھی اور انہ کی کی قدم داری بھی اس پر آتی ہے، پھراس حق کی ادائیگی کے بعد باتی مر تم نہیں ہو جائے اور اسے فراس کے اور اپنی تم مر نمی ہو جائے اور اپنی تم مر نمین کو نی بھراس حق کی ادائیگی کے بعد باتی تم مر نمین کو نی بھر دوان حقوق میں سے کہم بھی می دوسر سے خص سے واپس نہیں مانگ سکتا ہے، اس لئے کہ یہ تا وال حقوق ادا کر دیے کی بھر دوان حقوق میں سے کہم بھی می دوسر سے خص سے واپس نہیں مانگ سکتا ہے، اس لئے کہ یہ تا وال سیر خودای کی اپنی حرکت سے لازم آیا تھا، (ف: اس لئے ان حقوق کا بندر ایمن نہی مر نمین کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہے، اس لئے کہ یہ تاوان

فان قشاحا فالقول النج: اواگر رائن ومرتمن دونول اختلاف کرلیل یعنی ان میں ہے کوئی اپنی طرف ہے فدید دیئے پر راضی ہو جائے گر دوسر اانکار کردے اور یہ کہدے کہ میں اس کافدید نہیں دول گا توائ کی بات مانی جائے گی جو فدید دیئے پر راضی ہو جائے ، اور راضی ہونے والاخواہ رائمن ہویا مرتمن ہو، اس میں رائمن توخود مالک ہے اس کے طرف ہے فدید دیئے ہے رائمن کے راضی ہونا تو ظاہر ہے ، اور مرتمن کا بھی اسی طرح راضی ہوجائے کی وجہیہ ہوگی کہ اس کی طرف ہے فدید دیئے ہے رائمن کے حق کو فقصان پہونچنا لازم نہیں آتا ہے ، اور اس کے برعکس رئمن کے راضی ہونے ہاں مرتمن کا حق ضائع کرنا الازم آتا ہے ، (ف: اس لئے کہ غلام دوسرے کو دید ہے ہے اس مرتمن کا قرض ختم کرنالازم آتا ہے )۔

و کلاا فی جنایة وللد الو هن النج ای طرح اگر مر ہونہ باندی کے لڑکے نے جرم کر کے اجنبی کا نقصان کر دیا گرج مانہ اوا کرنے میں رائہن ومر تہن دونوں نے آپس میں اختلاف کر لیااس طرح ہے کہ مر تہن فدید دینے پر راضی ہوجائے اور رائہن اور رائہن اوکار کر دے تو مر تہن کی بات مانی جا گی ،اگر چہ اس کامالک جو رائهن ہو دیتا پسند کر تاہو کیو تکہ اس کی مر ہونہ باندی کا بچہ اگر چہ صانت کے طور پر رئن میں نہیں ہے ، پھر بھی وہ مر تہن کے قبضہ میں ہے ،اور مر تہن کا فدید اواکر نے سے ایک صحیح غرض بھی ہے ، جبکہ رائبن کااس میں کوئی نقصان نہیں ہے ،ای لئے مر تہن کو فدید اواکر نے کا اختیار نہیں ہوتا ہے ، کہ وہ اپنام ہون غلام کسی کو اور مرتبن کو یہ اختیار نہیں ہوتا ہے ، کہ وہ اپنام ہون غلام کسی کو دیدے ، جبیا کہ ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے ، کہ وہ رائبن کی ملکیت دو سرے کی ملکیت میں نہیں دے سکتا ہے ،اس لئے اس مرتبن کو یہ اختیار بالکل نہیں ہوگا اپنام ہون کسی کو دے دے )۔

ویکون المعرتهن فی الفداء النے: اور اگر اختیار نہ ہونے کے باوجود مرتمن اپنے باس کی امات کے حصہ کو فدید میں اوا کردے تواس محالحہ میں اسے احسان کرنے والا سمجھا جائے گا یعی اگر چہ اس پرید لازم تہیں تھا کہ غلام کے حصہ کو فدید میں اوا کردے پھر بھی دے پھر بھی دے ہوئے تاوان کو وہ رائمن کی طرف سے احسان کیا ہے، ای بناء پر اس طرح فدید میں دئے ہوئے تاوان کو وہ رائمن سے واپس نہیں مانگ سکتا ہے، کیو نکہ اس مرتمن کو پور ااختیار تھا یعنی اس پر کوئی وہ باؤ نہیں تھا کہ وہ از خود اس نملام کو فدید میں دے کر احسان کرے، پھر بھی وہ دے وہ وہ ایس نمالا ہے، یعنی اگر اسے اور اس خوش کو کوئی چیز نہ دینے کا اختیار ہوائی پر دیتا لازم نہ ہو کے گرافت المتو ملہ کہ اس کی جوری ہوتی تب بعد میں واپس مانگ سکتا ہے)؛ فلما المتو ملہ کیم بھی وہ دے وہ وہ ایس میں المتان کر نے اور جب کی بیاء پر ہے کہ رائمن کے حاضر ہونے کی صورت میں المتان کرنے والا ہوگا: وہذا علی ماروی المح نہ نہ ہونے گرائی اس مورت میں مرتمن نے فدید اوا کیا تو وہ وہ لیہ نہیں کے سکتا ہے، اور اگر رائمن کی موجود گی میں مرتمن نے فدید اوا کیا تو وہ وہ لیہ نہیں کے سکتا ہے، اور اگر رائمن کی موجود گی میں مرتمن نے فدید اوا کیا تو وہ وہ لیہ نہیں کے سکتا ہے، اور اگر رائمن کی موجود گی میں مرتمن نے فدید اوا کیا تو وہ وہ لیہ نہ ہونے کی صورت میں رائمن کی غیر موجود گی میں مرتمن نے فدید اوا کیا تو وہ وہ لیہ نہ ہوئی اور دینے ، اور اگر دینے ، اور اگر کیا ہونے اور کی میں مرتمن نے فدید اوا کیا تو وہ اس صورت میں مرتمن نے دیا ہیں کہ نے ماتھ بیان کر دینے ، (ف: ایس مورت کی ساتھ بیان کر دینے ، اور اگر کیا ہیں کر دینے ، اور اس کی دینے ، اور ایس کی دینے اور کی مورد کی میں مرتمن اور دینے اور کیا ہو صنعی اور کی دین کر دینے ، اور کین کر دینے ، اور کیا ہو صنعی اور کیا کر دینے ۔ اور کیا کیا کر کیا ہو کیا کیا کیا کیا کیا کہ کر دینے کی ساتھ بیان کر دینے ، رائمن کی دونے کی ساتھ بیان کر دینے ، رائمن کی دونے کیا کیا کیا کیا کیا کہ کر دینے ، اور اس کی کی کر دینے ، رائمن کی دونے کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کیا کیا کی کر کیا کیا کہ کر کیا کیا کہ کیا کیا کی کر دینے کی کر کیا کیا کیا کیا کیا کی کر کیا کی کر کیا کیا کیا کیا کر کیا کیا کیا کی کر کیا کیا کیا کر کیا کی کر کر کیا کی کر کر کیا کی کر کیا کیا کر کر کیا کر

تو تنسیخ: اگر غلام کا قرض مرتهن کے قرض کی به نسبت کم ہو تو مرتهن اپنے کتنے قرض یا رہن کا حق دار ہوگا،اگر غلام کی اپنی قیمت دوہز ار اور وہ صرف ایک ہز ار میں رہن میں رکھا گیا اس نے جرم کر لیا تو اس کے فدید کا ذمہ دار کون اور کس حساب سے ہوگا، اگر فدید کی ادائیگی کے بارے میں راہن اور مرتہن میں سے ایک راضی اور دوسر اناماض ہو تو کس کی بات مانی جائیگی، اگر مر ہون کے لڑکے نے جنایت کرلی تو اس کے فدید کی ذمہ داری کس پر آئیگی، مسائل کی تفصیل، تھم، تفصیلی، دلائل

ولو ابى المرتهن ان يفدى وقداه الراهن فانه يحتسب على المرتهن نصف الفداء من دينه لان سقوط الدين امر لازم فدى او دفع فلم يجعل الراهن في الفداء متطوعا ثم ينظر ان كان نصف الفداء مثل الدين أوأ كثر بطل الدين وإن كان أقل سقط من الدين بقدر نصف الفداء وكان العبد رهنا بما بقى لان الفداء في النصف كان عليه فاذا اداه الراهن وهو ليس بمتطوع كان له الرجوع عليه فيصير قصاصا بدينه كانه اوفى نصفه فبقى العبد رهنا

بما بقى ولو كان المرتهن فدى والراهن حاضر فهو متطوع وان كان غائبا لم يكن متطوعا وهذا قول ابى حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد والحسن وزفر المرتهن متطوع فى الوجهين لانه فدى ملك غيره بغير امره فاشبه الاجنبى وله انه اذا كان الراهن حاضراً امكنه مخاطبته فاذا افداه المرتهن فقد تبرع كالا جنبى فاما اذا كان الراهن غائباً تعذر مخاطبته والمرتهن يحتاج الى اصلاح المضمون ولا يمكنه ذلك الا باصلاح الامانة فلا يكون منبوعا.

نم پنظر ان سکان النے: اس کے بعدیہ دیما جائے گاکہ اس کی طرف ہے جونصف فدید دیا گیاہ وہ اس کے قرضہ کے برابر اس کا قراس ہے بھی زیادہ تواس کا پورا قرضہ ختم ہو جائے گا، اور اگر دیا ہوانصف فدیہ قرضہ ہے کم ہو تو فدیہ کے نصف کے برابراس کا قرضہ ختم ہو گا، اور ہا تی قرضہ ختم ہوگا، اور ہاتی قرام کو نصف فدیہ مرتمن کے پاس مر ہوان رہ جائے گا، اس بناء پر کہ غلام کو نصف فدیہ مرتمن کے ذمہ واجب تھا، اور جب را ہمن نے اس فدیہ کو اواکر دیا عالا نکہ اس نے مرتمن کی طرف سے تبرع اور احسان کے طور پر نمیں کیا اس لئے اس را ہمن کو اس بات کا اختیار ہوگیا کہ وہ اپنا کیا ہوا خرج مرتمن سے وصول کرلے، پھر دہ خرج مرتمین کے قرضہ سے وصول ہو جائے، اس طرح مباولہ اور برابر کے حق کی اوائیگی ہوگئی، الی صل اس طرح را ہمن نے اپنا خرج میں مرتمین ہوگا، اور گیاں الموتھن فدی المنے: لیکن اگر را ہمن کی موجود گی ہیں مرتمین فدیہ دے گا تو دہ تبرع نہیں ہوگا، اس لئے بعد ہیں را بمن کا حق وہ تبرع نہیں ہوگا، اس لئے اس کے سکتا ہے، یہ قول اہام ابو صنیفہ کا ہے۔

بعد ہیں را بمن کا حق اس سے واپس لے سکتا ہے، یہ قول اہام ابو صنیفہ کا ہے۔

وقال ابویوسف و محمد النے: اورامام اعظم کے ماسواان کے تلانہ ہ اما ابویوسف و محمد بن الحسن وحسن بن زیاد اور زفر
بن نہ بل رقم محم اللہ نے فرمایا ہے کہ رابمن حاضر ہو یا غائب دونوں صور توں میں مرتبن کو متبر عاوراحسان کنندہ بی کہا جائے
گا، کیو نکہ اس مرتبن نے غیر کی مملوک شکی کا اس کے حکم کے بغیر فدیہ ادا کیا ہے لبذایہ رابمن بھی ایک اجبنی کے حکم میں
ہوجائے گا، (ف: اس طرح سے کہ اگر اس مرتبن کے ماسواکوئی بھی دوسر المحض اس طرح فرچ کرتا تواسے متبرع بی کہاجاتا
اور اسے مالک سے وصول کرنے کا حق نہیں ہوتا، اس طرح یہ مرتبن بھی اپنے رابمن سے واپس نہیں لے سکتا ہے): وله انه اذا
کان الو اهن النے: جواب میں امام اعظم کی ولیل ہے ہے کہ رابمن کے غائب ہونے کی صورت میں اس سے اس غلام کا فدیہ ادا
کرنے کو یاس مجرم غلام کو حوالہ کرنے کی بات کرنے محال ہے، جبکہ مرتبن اس بات پر مجبور ہے، کہ وہ اپنے مر ہون ضانت شکی کو
اصلاح کرناضر ور می ہے، اور اس کی اصلاح کی اس کے سواد وسر کی کوئی صورت نہیں ہے کہ اس امانت کی بھی اصلاح کرو سے اس کا نصف حصہ ضانت کے
عزراہے تبرع اور احسان کندہ نہیں کہا جاسکتا ہے، (ف: خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وہ غلام جور بن میں ہے اس کا نصف حصہ ضانت کے
عزراہے تبرع اور احسان کندہ نہیں کہا جاسکتا ہے، (ف: خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وہ غلام جور بن میں ہے اس کا نصف حصہ ضانت کے

طور پر ہے اور دوسر انصف حصہ امانت کے طور پر ہے اور الن دونوں حصول کو علیحدہ علیحدہ کرنا ممکن نہیں ہے جبکہ مرتہن اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے ذمہ کے اس نصف حصہ کو جو اس کے پاس صانت میں ہے اس کی پوری اصلاح اور اس کی حفاظت کر ہے اور ایسانہ کرنے ہے اس کا دیا ہو اپور اقر ض بی ختم ہو جا سکتا ہے ، اور بیہ بات اسی صورت میں ممکن بھی ہے جبکہ وہ اس رہ بن کے حصہ امانت کی بھی پوری حفاظت اور اصلاح کرے ، چنانچہ اس مجبوری کی بناء پر اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی امانت کی اصلاح میں جو کچھ ہو افر جے کیا لہٰذ اوہ اس فرج کی واپسی کا یقینا مستحق ہوگا )۔

توضیح: اگر فدید کے مطالبہ پر مرتبن اپناحق بھی ادا کر دینے سے انکار کر دے گر را بن ایپ فدید کے ساتھ مرتبن کا بھی فدید ادا کر دے تو ید را بن متبرع ہوگا، پھرید دیا ہوا فدید خواہ مرتبن کے قرض کے برابر ہویا کم ہویازیادہ ہو، وہ را بن کس صورت بیں اور کتنا اور کس طرح وصول کر سکتا ہے۔ مسائل کی تفصیل، تکم، اقوال ائمہ کرام، ولا کل مفصلہ

قال واذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين لان الوصى قائم مقامه ولو تولى الموصى حيا بنفسه كان له ولاية البيع باذن المرتهن فكذا لوصيه وان لم يكن له وصى نصب القاضى له وصيا وامره ببيعه لان القاضى نصب ناظرا لحقوق المسلمين اذا عجز واعن النظر لانفسهم والنظر فى نصب الوصى ليؤدى ما عليه لغيره ويستوفى ماله من غيره وان كان على الميت دين فرهن الوصى بعض التركة عند غريم من غرمائه لم يجز وللاخرين ان يردوه لانه اثر بعض الغرماء بالايفاء الحكمى فاشبه الايثار بالايفاء الحقيقى فان قضى دينهم قبل ان يردوه جاز لمزوال المانع لوصول حقهم اليهم ولو لم يكن للميت غريم اخر جاز الرهن اعتبار ابالايفاء الحقيقى وبيع فى دينه لانه يباع فيه قبل الرهن فكذا بعده واذا ارتهن الوصى بدين للميت على رجل جاز لانه استيفا وهو يملكه قال رضى الله عنه وفى رهن الوصى تفصيلات نذكرهافى كتاب الوصايا ان شاء الله تعالى.

ترجہ: قدوریؒنے فرمایا ہے کہ راہمن کے مرجانے پراگراس کاوضی موجود ہوتوہ ہاس کے مال مرہون کو فروخت کرکے مرتبن کا قرضہ اداکر دے، کو نکہ وصی موصی لین فی الحال اس راہن کا قائم مقام ہو چکاہے، اس لئے کہ اگر دہ موصی لینی اصل راہن اپنے مرتبن کی اجازت ہے اپنی زندگی ہیں اس مرہون کو فروخت کرناچاہتا تو دہ ایسا کر سکتا تھا، اس لئے اس کے مرجانے کے بعد اس کی موت کے بعد اس وصی کو بھی افتیار ہوجائے گاکہ اس مرہون کو فروخت کر کے اس مرتبن کا قرض اداکر دے): وان لم یکن لمه وصی المنے: اور اگر مرنے والے راہن کا کوئی وصی نہ ہوتو قاضی فود ہی کسی کواس کاوصی مقرر کر کے اس کے ذریعہ اس مرہون کو فروخت کرنے کا تھم دے اور مرتبن کا قرضہ اس حاصل شدہ در قم ہے اداکروا دے، کیونکہ قاضی اس کے ذریعہ اس مرہون کو فروخت کرنے کا تھم دے اور مرتبن کا قرضہ اس حاصل شدہ درقم سے اداکروا دے، کیونکہ قاضی اس کئے مقرر کیاجاتا ہے کہ وہ عام مسلمانوں کے حقوق اور ان کی ضروریات کا خیال رکھے، یعنی جس صورت میں عام مسلمان کی وجہ اپنے مقوق کی حفاظت کا خیال رکھے، مقرق کی حفاظت کا خیال رکھے، اس طرح موجودہ صورت میں بھی مردہ کی طرف ہے کسی کو وصی متعین کر دیے ہے دائین کی تیسری ہوتی ہائی طرح ہوجودہ صورت میں بھی حقوق ای رائین کی طرف ہے کسی کو وصی متعین کر دیے اس کے حقوق آئی رائین کا کوئی حق کسی ہولی تو تاس کے حقوق آئی رائین کا کوئی حق کسی ہولیات کی ادائیگی کردی جائے، اسی طرح ہے اگر رائین کا کوئی حق کسی ہولیات ہوتا ہیں ہوتا ہیں۔ اس کے حقوق آئی رائین کی کوئی حق کسی ہوتی ہوئی۔ اس کے حقوق آئی ہوتی کی دوران سے حق کو وہ شخص کرلے۔

وان کان علی المبیت المع: ادراگر میت مقروض ہواوراس کاوسی اس میت کے ترکوں میں ہے کسی چیز کو مردہ کے کسی قرض خواہ کے باس لیور ہوں کو اس قرض خواہ کے باس بطور رہن کو کہ اس مر ہون کو اس قرض خواہ کے باس بطور رہن کہ اس مر ہون کو اس قرض خواہ کو سے داپس منگوالے ، کیونکہ اس وصی نے مخصوص قرض خواہ کو سکمی ادائیگی میں ترجیح دی ہے، حالا ککہ قرض خواہ ہونے کے

امتبارے سب برابر ہیں، توبیہ ابیاہو گیا گویااس وصی نے هیچۃ ادامیں کسی کوتر چیج دیدی ہے، (ف:اوراس کی ترجیح جائز نہیں ہے تو رہن جو کہ حکماادا ٹیگ اس میں بھی ترجیح جائز نہ ہوگی): فان قصبی دینھ یہ المنے: پھراگر دوسر سے قرض خواہوں کے واپس کرائے سے پہلے ہی دصی الناکا قرضہ اداکرے توبیہ ادائیگی صحیح ہوجائیگی کیونکہ سطیح نہ ہونے کی جو وجہ تھی وہ ختم ہوگئی ہے لینی دوسر سے تمام قرض خواہون کوان کاحن مل جانا۔

ولمم لم یکن للمیت النے: اور اگر مروہ کا دوسر اکوئی قرض خواہ نہ ہو تور ہمن رکھنا جائز ہوگا جس طرح هیقة اداجائز ہے ای پر قپاس کرتے ہوئے ، (ف: لیعنی جس طرح وصی کواس بات کا اختیار ہو تا ہے کہ هیقة اس مردہ کے قرضخواہ کواس کا قرضہ اوا کردے ای طرح ہے ہی جائز ہو کہ اس کے قرض کو حکماادا کردے ): و بیع فی دینه المنے: اور اس قرض خواہ کا حق اوا کرنے کے لئے آخر میں اس غلام کو بھی فروخت کیاجائے گا، کیونکہ رہن ہونے ہے پہلے بھی تواہد بھی فواہد ان تھا، اس لئے رہن رکھنے کے بعد بھی فروخت کیاجا سکتا ہے: وافدا ارتھن الموصی النے: اور اگر مردہ کا کسی محض پر قرضہ باتی ہو ،اور اس کا دصی اس مہ یون ہے رہن کے قرضہ لینے کا اختیار ہوتا ہے: قال درضی الله عندہ النے: مصنف نے فرمایا ہے کہ وصی کے رہن میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں جن کو ہم انشاء اللہ کتاب الوصایا میں ذکر کریئے۔ مصنف نے فرمایا ہے کہ وصی کے رہن میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں جن کو ہم انشاء اللہ کتاب الوصایا میں ذکر کریئے۔ مصنف نے فرمایا ہے کہ وصی کے رہن میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں جن کو ہم انشاء اللہ کتاب الوصایا میں ذکر کریئے۔ مصنف نے فرمایا ہے کہ وصی کے رہن میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں جن کو ہم انشاء اللہ کتاب الوصایا میں ذکر کریئے۔

یو جے: را بہن کے مرجانے کے بعد کیا اس کا وضی اس کے مال مرہون کو چھ کر مر مہن کا قرض ادا کیا جائے،اگر میت مقروض ادا کیا جائے،اگر میت مقروض ہوا دراس کا وصی اس کے ترکہ میں ہے کسی مال کواس کے کسی قرض خواہ کے پاس رہن میں رکھدے،مسائل کی تفصیل، تکم، دلا ئل مفصلہ

فصل قال ومن رهن عصير ابعشرة قيمته عشرة فتخمر ثم صار خلا يساوى عشرة فهو رهن بعشرة لان ما يكون محلا للبيع يكون محلا للبيع يكون محلا للبيع يكون محلا للبيع يكون محلا للبيع يكون محلا للبيع يكون محلا للبيع ابتداء فهو محل له بقاء حتى ان من اشترى عصيرا فتخمو قبل القبض يبقى العقد الا انه يتخبر في البيع لتغير وصف المبيع بمنزلة ما اذا تعيب ولو رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة فما تت فدبغ جلدها فصار بساوى درهما فهو رهن بدرهم لان الرهن يتقرر بالهلاك فاذا حيى بعض المحل يعود حكمه بقدره بخلاف ما اذا ماتت الشاة الميعه قبل القبض فدبغ جلدها حيث لا يعود البيع لان البيع ينتقض بالهلاك قبل القبض والمنتقض لا يعود اما الرهن يتقرر بالهلاك على ما بيناه ومن مشايخنا من يمنع مسالة البيع ويقول يعود البيع.

ترجمہ فصل، (ربن سے متعلق متفرق مسائل) امام محد نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے شیر وانگور کو جس کی مالیت وسی روپے ہوسکتی ہے وسکتی ہو ہوں کسی کے پاس دبن رکھا، جو بعد میں شراب پھر سرکہ بن آیا اور اس وقت بھی اس کی قیمت دس روپے بی تووہ بھی دس روپے کے عوض ہی مر ہون رہے گا، اس کی دلیل سے ہوگی کہ جو چیز بھی نیچ کے لائق اور نیج بن ہو وہ وہ بن میں بھی رکھی جاسکتی ہے، اس لئے کہ بھی کا معالمہ ہویار بن کا دونوں میں مالیت بی کا متبار ہوتا ہے، اور اس کا در میان میں مالیت بی کا متبار ہوتا ہے، اور اس کا فرو فت کے قابل یا محل نیج بہتر ہوئی ہے جو فرید و فرو فت کے قابل یا محل نیج نہیں ہوئی ہے، مگر انتہاء مالیت کے اعتبار ہے محل نیج ہے، جس کی دلیل وہ صورت مسلا ہے، کہ اگر فرو فت کے قابل یا محل نتیج مبیر ہوئی ہے، کہ اگر ایک شخص نے انگور کا تیر و فرید ایک اس بوقت ہے بہلے بی وہ شیر اب ہو بدل گیا یعنی از خود شراب ہوگئی بھر بھی اس کی فیر مسلمی بال ایک فرید اس بوقت ہے بہلے می وہ شیر ہوچکا ہے، جس کی دینہ اس بوقت ہے بہلے می اس کی خرید کی ہوئی چیز بھند سے بہلے می طرت میں لین شیر ہ متغیر ہوچکا ہے، جیسے کہ اس صورت میں کہ در میان حالت میں کوئی بھی فرید کی ہوئی چیز قبند سے بہلے میں طرت میں لین شیر ہ متغیر ہوچکا ہے، جیسے کہ اس صورت میں کہ در میان حالت میں کوئی بھی فرید کی ہوئی چیز قبند سے بہلے میں طرت میں لین شیر ہ متغیر ہوچکا ہے، جیسے کہ اس صورت میں کہ در میان حالت میں کوئی بھی فرید کی ہوئی چیز قبند سے پہلے میں طرت میں

دار ہو جائے، تواس کے مشتری کواس کے رکھنے پاباطل کرنے کاافتیار ہو جاتا ہے، (ف: اس سئلہ میں ربن کا معاملہ ابتداءا گلور کے شیر ہے ہواتھا، جو صحیح ہواتھالیکن وی شیر ہ بعد میں شر اب ہو گیا، اس لئے وہ معاملہ اب بھی باطل نہیں ہوا، پھر وہی شر اب سر کہ سے بدل گئ تواس وقت بھی معاملہ صحیح رہا)۔

و لو رہن شاہ المنے: اوراگر بڑارروپے قرض کے عوض ایک ایسی بحری رہن ہیں رکھی گئی جس کی بازاری قیمت ہڑارروپے تھی اوراک حالت میں وہ مرگئی پھراس کی کھال نکال کراس کو دباغت دینے پراس کی قیمت اب موروپے رہ گئی تو یہ کھال اس مر نہن کے پاس موروپے کے عوض رہن رہمیگی اس کی دلیل یہ ہے کہ اصل رہن لیعنی بحری ضائع ہو جانے کے بور ممل اور متعین ہو چکاہے گربعد میں ای مر مون کا پھر حصہ لیعنی کھال اس رہن کا قائم مقام ہوگئی تواب اس کی قیمت کے عوض دہ بن کے حکم میں ہوگئی تواب اس کی قیمت کے عوض دہ بن کے حکم میں ہوگئی اور باتی نو مو روپے جو قرضہ کے باتی رہ گئی تھے اس مر ہون کے ضائع ہو جانے کی دجہ سے دہ ضائع ہو گئی اور اس پر مشتری کے دور سے بھی بند بھی ہوگئی: بدخلاف ما اذا ماتت المشاہ النے: اس کے بر خلاف اگر کس نے بری فروخت کی اوراس پر مشتری نے ابھی قبند بھی بنیل کیا تھا کہ وہ مرگئی پھراس کی کھال نکال کراہے دباغت دیدی گئی تواس کی فروخت سے جو نہیں ہوجائی گئی، کو نکہ معاملہ بی ہی اس کے بیال مشتری کے قبند ہو جاتا ہے، اور باطل بیج دوبارہ سے تہیں ہوا کر تی ہی ساتھ ہو جائے ہے معاملہ بن باطل نہیں ہوابکہ وہ خوب بیختہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے لیکن رہن کے معاملہ میں مربون کے ضائع ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے لیکن رہن کے معاملہ میں ہوگئی گئی ہے کہ دباغت دیئے بغیر مری بکری کی کھال خوب میں بیان کر دیا ہے، (ف: اس جگہ کھال کو دباغت دینے کی شرطاس لئی گئائی گئی ہے کہ دباغت دیئے بغیر مری بکری کی کھال خوب میں ہوگئی ہی نہیں ہوگئی ہیں بہی بھی رہاں کے میں نہیں جو گئی مشال میں ہوگا، اس بناء پر اگر خرید او چاپ تو اس کھال کو صرف ایک موروب کے بدلہ میں لے متکم کی طرح دباغت دی ہوئی کھال میں ہوگا، اس بناء پر اگر خرید او جو اس کے موالمہ میں دور ویا ہے۔ کہ دباغت دور کے بدلہ میں لے متکم کی طرح دباغت دی ہوئی کھال میں ہوگا، اس بناء پر اگر خرید اور بیات کے مجالم ہیں ہوگئی کھال میں ہوگا، اس بناء پر اگر خرید اور بیات کے مجالم کی اس کے ساتھ ہوں کے بدلہ میں لے متک اس کے مجالم ہی ہوئی کھال میں ہوگئی کی اس بناء پر اگر خرید اور بیات کے مجالم ہیں۔

توضیح اگر کسی نے انگور کے شیرہ کو جس کی قیمت دس روپے ہے میں دس روپے کے قرضہ کے عوض میں اسے کسی کے پاس رہن رکھ دیا جو بعد میں شراب پھر سر کہ ہوگیا، اوراس کی قیمت اس وقت بھی اتن ہی رہی، تواس کار بن میں باتی رہنا کیسا ہوگی، اگر کسی نے سوروپے کی قیمت کی بکری کو سوروپے ہی کے عوض ربن میں رکھا بعد میں وہ مرگئی تو وہ پھراس کی کھال نکال کر اسے دباغت دینے سے اس کھال کی قیمت دس روپے رہ گئی تو وہ اب کتنے روپے میں مر ہون رہے گا، اگر کسی نے بکری فروخت کی اور خریدار نے اس پر قبضہ بھی نہیں کیا تھا کہ وہ مرگئی، اور اس کی کھال نکال کر دباغت دینے سے اس کی قیمت کم یازیادہ ہو جائے تواس کی فوخت صحیح ہوگی یا نہیں، مسائل کی تفصیل، تھم، مفصل دلائل

قال ونماء الرهن للراهن وهو مثل الولد والثمر واللبن والصوف لانه متولد من ملكه ويكون رهنا مع الاصل لانه تبع له والرهن حق لازم فيسرى اليه فان هلك يهلك بغير شئى لان الاتباع لا قسط لها مما يقابل بالاصل لانها لم تدخل تحت العقد مقصود إذ اللفظ لايتنا ولها وان هلك الاصل وبقى النماء افتكه الراهن بحصته يقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك لان الرهن يصير مضمونا بالقبض والزيادة تصير مقصودة بالفكاك اذا بقى الى وقته والتبع يقابله شئى اذا صار مقصود كولد المبيع فما اصاب الاصل يسقط من الدين لانه يقابله الاصل مقصودا ومااصاب النماء افتكه الراهن لما ذكرنا وصور المسائل

على هذا الاصل تحرج وقد ذكرنا بعضها في كفاية المنتهي وتمامه في الجامع والزيادات.

ترجمہ: قدور گانے فرمایا ہے کہ مر ہون میں جو پھے بھی نیادتی ہو مثلاً بچہ، پھل، دودھ، صوف یعنی مال اور اون وغیرہ ورائن اس کا مالکہ ہوگا، کیونکہ یہ سب اس کی ملیت کی پیداوارہے، اور اس کے ساتھ برطاواہے لہذا ہی کے ساتھ مر ہون بھی ہوگا، اس لئے کہ یہ اصل کے تالجع ہے، اور رہن ایک لازی حق ہو تا ہے، لہذا اس کا حتم بھی اس کے تالجع ہر بھی جاری ہوگا، (ف. الیکن اس کا مرتبن اس کا ضامن نہ ہوگا): فان ھلك بھلك المنے: اس لئے ان زائد چیز ول میں سے کوئی چیز بھی مرتبن کے پاس ضائع ہو جاری ہوگا، ان خور مرتب کے وضائع نہیں کیا ہو، لہذا مرتبن نے خود اس چیز کو ضائع نہیں کیا ہو، لہذا مرتبن کے پاس ضائع مرتبن باتی تھا اس میں سے کچھ بھی کی نہیں ہوگا، اور نہ دواس کا ضامن ہوگا، کیونکہ الی زائد چیز اس مرتبن کے پاس امانت کے طور پر تھی، کیونکہ الی تا بع اور زائد چیز اصل معالمہ میں قصد آدا خل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس اصل کے کسی تا بع کے عوض نہیں ہوتا ہے، کیونکہ الی تا بع اور زائد چیز اصل معالمہ میں قصد آدا خل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ معالمہ کے وقت کا کوئی لفظ اس تا بع کو شائل نہیں ہوتا ہے، اس طرح ہے اگر کہ کی بات کہ کس کے پاس رہی میں رکھی گی ہو تو اس لفظ باندی میں اس کا بچہ کسی طرح بھی خراص میں بالقصد اس لفظ در خت بیں موتا ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے اگر کہ کی پر معالمہ کیا گیا ہو تو اس کا بچہ یا اس کا دوھ یا اون یا بال وغیرہ اس میں بھی کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، اس طرح ہے اگر کسی در خت پر معالمہ کیا گیا ہو تو اس سے حاصل ہونے والا نقع مثل کی بالقصد اس لفظ در خت میں شائل نہیں ہوتا ہے، اس طرح ہے اگر کسی در خت پر معالمہ کیا گیا ہو تو اس سے حاصل ہونے والا نقع مثل کی بالقصد اس لفظ در خت

وان هلك الاصل النع: اوراگراصل مر ہون بی ضائع ہو جائے گراس سے حاصل ہونے والا نفع یازا کہ باقی رہ جائے تورائن اس نفع اورزیاد فی کو مر نہن کے پاس سے اس کے حصہ کے مطابق رہن ہے واپس لے سکتا ہے،اور حصہ اس طرح تکا لے کہ مر ہون کی اس کے رہن ہون کا س کے دن ہوان سے اس کے حصہ کے مطابق رہن سے کے من ہون کی اس کے دن ہوان سے اس کو مر نہن سے ہونے کا فر قرضہ کی رقم پر تقسیم کردے، (مثلاً اگر مر ہون ہمری کی قیمت رہن رکھنے کے دن سورو بے ہوگی ان کو کل قرضہ ہونے والے بچہ کی قیمت سورو بے ہوگی ان کو کل قرضہ ہونے والے بچہ کی قیمت رہن واپس لینے کے دن بھی سور و بے ہوگی ان کو کل قرضہ ہونے نے وہ عنائی ہوگیا تھا اورائی جو بچہ نفع میں ہوا اے رہن ہو وہ بہ ہم کہ ماصل مر ہون پر مر نہن کا بقشہ ہوجانے ہو منائی ہوگیا تھا اورائی ہو جو بچہ نفع میں ہوا اے رہن ہو وہ بہ ہم کہ ناء پر اب یہ بھی ضائتی ہوگیا بشر طیکہ رہن واپس لینے کی بناء پر اب یہ بھی ضائتی ہوگیا بشر طیکہ رہن واپس لینے کی بناء پر اب یہ بھی ضائتی ہوگیا بشر طیکہ رہن واپس لینے کی بناء پر اب یہ بھی ضائتی ہوگیا بشر واپس لینے کہ ہو جائے، اور اس مسلمہ قاعدہ کی وجہ سے کہ تابع یعنی شکی زائد گئی جب مقصود ہوجائے تو اس کی بھی بالیت میں متلہ گررچکا ہے، اس تفصود نہ ہونے تک اس کی کوئی بالیت نہیں مائی جائے کہ وہ بو بات ہم کرنے سے بھنا حصہ اصل مر ہون بین کو مر نہن ہو کیا ہوا ہے، اور ابن کے ذمہ سے ختم ہوجائے گا، کوئکہ وہ مر بون ضائع ہو چکا ہے، اس لئے کہ اتن رقم تو اس کے مقابلہ میں آبا وہ القصد واقع ہوا ہے، اور جتنی رقم اس بال زائد یا فع کے مقابلہ میں آبا وہ اللہ میں ابور جتنی رقم اس بال زائد یا فع کے مقابلہ میں آبا وہ بات مقابلہ میں ابا انقصد واپس لیے کی صورت میں اب مقصود بالذات اصل کے مقابلہ میں باضابلہ اور بالقصد واپس لیے کی صورت میں اب مقصود بالذات وہ کر اس نفع کو مر نہن ہے واپس لیے کی صورت میں اب مقصود بالذات ہوگیا۔ کہ وہ کہ اب

(فی: ای صورت کی دوسر کی مثال میہ بھی ہوگی کہ اصل مر ہون بچہ کی ہال بعنی بکری ہزار روپے کے قرض کے مقابلے میں مر ہوں بھی ویسے اس بھی ویسے اس بھی ہزار روپے بھی ،ادر بچہ بیدا ہو کر بڑا ہو جانے پر اس کی قیمت بھی ہزار روپے بی ہوگئی ، اس صورت میں اگر رہن کی حالمہ میں دہ حساب میں ہوگئی ، اس صورت میں اگر رہن کی حالمہ میں دہ حساب میں نہیں ایا جائے گا، الہٰ دارا ہن بوری رقم بعنی ہزار روپے دے کر اس بچہ کو اس مر تہن سے واپس لے آئے ،اور اگر اس مورت میں بڑی بکری بعنی مال مرجائے لیکن اس کا بچہ زندہ رہ جائے بھر رائین اے مرتبن سے واپس لینا چاہے ،اور اس وقت اس کی قیمت

ہزارروپے ہول، اس وقت بحری اور بچہ دونوں پر قرضہ کی تقسیم کرنے سے ہر ایک کے پانچ پانچ سوروپے ہوں گے، اس لئے صرف پانچ سوروپے دونوں بچہ کے سات ہے، اور اگر اس کووا پس لینے سے پہلے بچہ بھی مر جائے تواس بچہ کے مقابلہ میں کوئی عوض نہ ہو گا، اور مر تہن کا پورا قرضہ بچہ کی مال جو پہلے ہی مر چکی ہے مقابلہ میں ختم ہو جائے گا، ک: وصور المسائل الخ: اوپر میں بیان کردہ قاعدہ کے ماتحت کئی مسائل کی کئی صور تیں نگتی میں بیان کو بیں جن میں سے بچھ صور توں کو اپنی کتاب کفایۃ المنتی میں بیان کیا ہے، اوران کی پوری صور تیں جامع کمیر اور زیادات میں نہ کور ہیں۔

توضیح: اگر مر ہون میں منافع یا نمی اور طور پر زیادتی ہو تووہ نمی کی ملکیت میں ہوگ، اگر منافع میں ہے کچھ ضائع ہو جائے مگر اصل باقی رہ جائے یااصل ضائع ہو کراس کے منافع باقی رہ جائیں توان کا کیا حساب ہو گااور وہ نمی کے ضان میں کمی طور پر ہول گے، مسائل کی تفصیل، تھم، تفصیلی ولائل

ولو رهن شاة بعشرة وقيمتها عشرة وقال الراهن للمرتهن احلب الشاة فما حلبت فهو لك حلال فحلب وشرب فلا ضمان عليه في شئى من ذلك اما الاباحة فيصح تعليقها بالشرط والخطر لانها اطلاق وليس بتمليك فتصح مع الخطر ولا يسقط شئى من الدين لانه اتلفه باذن المالك فان لم يفتك الشاة حتى ماتت في يد المرتهن قسم الدين على قيمة اللين الذي شرب وعلى قيمة الشاة فما اصاب الشاة سقط ومااصاب اللبن اخذه المرتهن من الراهن لان اللبن تلف على ملك الراهن بفعل المرتهن والفعل حصل بتسليط من قبله فصار كان الراهن اخذه واتلفه فكان مضمونا عليه فيكون له حصته من الدين فبقى يحصته وكذلك ولد الشاة اذا اذن له الراهن في اكله وكذلك جميع النماء الذي يحدث على هذا القياس.

ترجمہ :اوراگر سور دیے کی قیت کی بکری کو کسی نے سور دیے نفذ قرض کے عوض رہن میں رکھااور راہن نے اس مرتمن سے یہ بھی کہدیا کہ تم اس بکری کادورہ دوھ لیا کرو کہ وہ تہارے لئے طلل ہوگا، گردہ مرتمن اس بکری کادورہ دوھ کر پیتار ہاتو مرتمن پراس کے پیٹے کی وجہ سے صان لازم نہیں آئے گا، (ف: حالا نکد بظاہر اس پر ضان لازم آنا چاہئے کیو نکہ رابمن نے مرتمن کواس دورہ کامالک بنایا ہے حالا نکہ مالک بنانے کواس اور گا،اورا کواس دورہ کامالک بنایا ہوگا، اورا اصول فقہ میں یہ بات معلوم ہو چک ہے کہ کسی محمل کام کے کرنے پر کسی چیز کومالک بناتا صحیح نہیں ہوتا ہے ،اس لئے اس طرح سے دورہ کامالک بناتا صحیح نہیں ہوتا ہے ،اس لئے اس طرح سے دورہ کام کرنے پر کسی چیز کومالک بناتا صحیح نہیں ہوتا ہے ،اس لئے اس طرح سے دورہ کامالک بنایا گیا کہ دونا چاہئے ،اس جلہ میں مرتبن کودودہ کا مالک نہیں بنایا گیا کہ دونا جائزہ و تا ہلکہ دورہ کواس کے لئے مباح کیا گیا ہے جو کہ اس طرح صحیح ہوتا ہے۔

اما الاباحة فيصح النے دودھ كو كى كے لئے مباح كرناايياكام ہے جے الى چيز پر معلق كرناجس كے حاصل كرنے بيں احتمال يا خطرہ ہو صحح ہوتا ہے اس لئے كہ مباح كرنے كے معنی مطلق كرنااور اجازت و يناہے ،اور اس طرح مالك بنانا نہيں ہوتا ہے ، اس طرح خطر كے ساتھ مباح كرنا صحح ہوتا ہے ، (ف: اس بناء پر مرتبن كواسے تصرف بيں لانے كى اجازت نہيں تھى ، مگر مالك يعنى رائن نے جب خود اس مرتبن كے لئے ركاوٹ دوركروك اور اسے بيابت بنائجى وك كہ تم تواس مرتبن كوشر طيہ طور پر بھى كرنا جائز ہے ، اور بيہ مسئلہ اس مسئلہ جيسا ہواكہ اگركس نے دوسر سے كہاكہ اگرتم مير امال پاوتو مير ساس مال ميں سے تمہار سے لئے دورو بي مباح بيں ،اى طرح اگريول كے كہ تم جتنادودھ دوہ تو وہ تمہار سے لئے طال ہے اگر چہ اس سمنے ميں يہ خطرہ اور احتمال رہتا ہے ، كہ شايد كرى كودودھ ہى نہ ہوتواں كے كہ تم جتنادودھ دورہ تھى صاصل نہ ہوگا، نيكن كى چيز كو كسى كے لئے مباح كرد ہے ميں كى احتمال يا خطرہ پر جملہ كو معلق كردينا جائز ہوتا ہے ، ليكن اس ميں مالك بنانا يا تمليك نہيں ہوتى ہے تاكہ جائز نہ ہو ، لبذا مرتبن نے احتمال يا خطرہ پر جملہ كو معلق كردينا جائز ہوتا ہے ، ليكن اس ميں مالك بنانا يا تمليك نہيں ہوتى ہے تاكہ جائز نہ ہو ، لبذا مرتبن نے احتمال يا خطرہ پر جملہ كو معلق كردينا جائز ہوتا ہے ، ليكن اس ميں مالك بنانا يا تمليك نہيں ہوتى ہے تاكہ جائز نہ ہو ، لبذا مرتبن نے احتمال يا خطرہ پر جملہ كو معلق كردينا جائز ہوتا ہے ، ليكن اس ميں مالك بنانا يا تمليك نہيں ہوتى ہے تاكہ جائز نہ ہو ، لبذا مرتبن نے

ا بےاس مر ہون ہے جو بچھ بھی کھالیا تو دیانت کے سوا ظاہری تھم یہ ہو گا کہ مرتبن اس کاضامن نہیں ہو گا)۔

ولا یسقط مثنی النے: اور اس دورہ کے استعال کرلینے کی وجہ سے مرتہن سے لیا ہوا قرض کچھ کم نہ ہوگا، کیونکہ اس وقت مرتہن نے جو کچھ بھی کھایا پیا ہے مالک کی اجازت سے کیا ہے): فان لم یفتک الشاۃ المنے: پھر اگر بکری کو مرتہن سے واپس لینے سے پہلے ہی اس کے پاس مر گئی حالا تکہ مر ہون سے اس مدت میں جو کچھ نفع یعنی دورہ حاصل ہوا جسے مرتہن نے را بمن کے تھم سے ضائع کر دیا تورا بمن نے جواور جتنا قرض لیا تھا اس کے مجموعہ کو اصل مر ہون یعنی بکری اور اس سے حاصل ہونے والے منافع کی قیمت پر تقسیم کیا جائے گا اس کے بعد اصل مر ہون یعنی بکری کے مقابلہ میں جتنا بھی آئے وہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اس مرتبن کے پاس ایسامر ہوئی ضائع ہو گیا جو قابل ضائن تھا، اور جو حصہ مر ہوئ سے حاصل ہونے والے منافع مثلاً دورہ ھا بچہ و غیرہ کے مقابلہ میں آئے اسے مرتبن را بمن سے وصول کرلے گا۔

(اگر مر تهن بی نے دودھ بھی پیاہو) کیونکہ اس دودھ کامالک دائن تھا،اوراس کے کہنے کی بناء پر مرتهن نے ختم کیاتھا،اور سید کام کھانے کام تہن نے اس لئے کیا کہ رائهن نے الیا کرنے کے لئے اسے کہا تواس کی صورت یہ ہو جائیگی کہ گویارائهن نے خود دودھ اسل دودھ اسے نہتی تھی ہو ہائیگی کہ کیونکہ وہ نفع لیعنی دودھ اسل مر بون لیعنی بری تابع تھا،اور مقصود بالذات نہیں تھا،اس طرح دودھ کے مقابلہ میں تھی قرضہ کا حصہ آئے گا،اوروہ اپنے حصہ حصہ کے عوض باقی رہ گیا،(ف: کیونکہ دودودھ ازخود ختم نہیں ہوا تھا بلکہ ختم اراد ڈ نتم کرنے سے ختم ہوا چنانچہ قرض اپنے حصہ کے مقابلہ میں ابقی رہ گیا دودودھ ازخود ختم نہیں ہوا بلکہ ختم کرنے سے ختم ہوا چائی وہ فرض اس حصہ کے مقابلہ میں ابقی رہائی کہا ہوا ہے مقابلہ میں باتی رہائی رہائی کے دودودھ مرتبن کو اداکردے اسے دیے کو بہن سے چھڑانا کہا جائے گا)۔

و تحدلك ولد المشاۃ المنے: ای طرح اس بکری کے بچہ کا تھم ہوگا یعنی اگر رائین نے مرتبن سے یہ کہا کہ تم کو میری طرف سے اس مر ہونہ بکری کے بچہ کو ذرج کر کے کھالینے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ جو بچھ بھی مر ہون سے تفع حاصل ہواس کور ائین کی اجازت سے کھانے یا استعال کرنے کی اجازت ملئے سے ہی تھم ہوگا جو انجی بیان کیا گیا ہے، (ف: یعنی جب رائین کی اجازت سے مرتبن نے نفع کو ضائع کیا بجر اصل مر ہون بھی از خود ضائع ہو گیا تواس اصل اور زیادتی کی قیمت پر قرضہ کی تقسیم کرنے سے اس زیادتی کے مقابلہ میں جو بھی دقم نکلے وور ائین مرتبن کو دیسے گا اور مرتبن کے قرض باتی رقم ختم ہو جائے گی بعنی اس کی اوائیگ رائین پر لازم نہیں رہیگی۔

توفیح: اگر کسی نے سوروپے کی قیت کی بکری کسی سے سوروپے ہی نقد قرض لے کر رہن میں رکھتے ہوئے اس مر تہن سے یہ کہدیا کہ تم اس کادودھ دوہ لیا کرو کہ وہ تمہارے لئے حلال ہوگا، چنانچہ مر تہن اس سے دوہتااور پیتارہا، تو مر تہن پراس دودھ کا صال لازم ہوگایا نہیں،اگرایسی بکری مرتبن سے واپس لینے سے پہلے اسی کے پاس مرگئ، حالا نکہ اس عرصہ میں مرتبن اس بکری فائدہ حاصل کر تارہا تو کیا قرضہ کی بوری رقم راہن مرتبن کو واپس کرے گایا بچھ کم کر کے واپس کرے گا، مسائل کی تفصیل، تھم دلا کل مفصلہ

قال وتجوز الزيادة في الرهن ولاتجوز في الدين عند ابي حنيفة ومحمد ولا يصير الرهن رهنا بها وقال ابو يوسف تجوز الزيادة في الدين ايضا وقال زفر والشافعي لاتجوز فيهما والخلاف معهما في الرهن والثمن والمثمن والمهر والمنكوحة سواء وقد ذكرناه في البيوع ولابي يوسف في الخلافية الاخرى ان الدين في باب الرهن كالثمن في البيع والرهن كالمثمن فتجوز الزيادة فيهما كما في البيع والجامع بينهما الالتحاق باصل العقد للحاجة والامكان ولهما وهو القياس ان الزيادة في اللين توجب الشيوع في الرهن وهو غير مشروع عندنا والزيادة في الرهن توجب الشيوع في اللين وهو غير مانع من صحة الرهن الا ترى انه لورهن عبدا بخمس مائة من الدين جاز وإن كان الدين أيفا وهذا شيوع في الدين والا لتحاق بأصل العقد غيرممكن في طرف الدين لانه غير معقود عليه ولا معقود به بل وجوبه سابق على الرهن وكذا يبقى بعد انفساخه والالتحاق باصل العقد في بدلى العقد بخلاف البيع لان الثمن بدل يجب بالعقد ثم اذا صحت الزيادة في الرهن وتسمى هذه زيادة قصدية يقسم الدين على قيمة الاول يوم القبض وعلى قيمة الزيادة يوم قبضت حتى لوكانت قيمة الزيادة يوم قبضها خمس مائة وقيمة الاول يوم القبض الفا والدين الفايقسم الدين اثلاثا في الزيادة ثلث الدين وفي الاصل ثلثا الدين اعتباربقيمتهما في وقتى الاعتباراً وهذا لان الضمان في كل واحد منهما يثبت بالقبض فعتبر قيمة كل واحد منهما وقت القبض.

ولا بی یوسف فی العالا فید الن اورانسلائی صورت میں قرض کی زیادتی کی صورت میں اما ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ رہی کے مسلہ میں قرضہ کا تھم ایسا ہے، جیسے تیج کی اختلافی صورت میں نیج کا تھم ہو تا ہے، اور نیج کی صورت میں میج کا ہے لہٰذا قرضہ اور مر ہون دونوں میں ایک مرتبہ معاملہ کر لینے کے بعد بھی زیادتی جائز ہوتی ہے، جیسے کہ بچ کے معاملہ میں میں بالا تفاق زیادتی جائز ہوتی ہے، اور اس کا ہونا ممل معاملہ میں مشتر ک بات یہ زیادتی ضرورت کی بناء پر اصل معاملہ میں شامل ہوجاتی جاور اس کا ہونا ممکن بھی ہے، (ف : نیچ کے معاملہ میں کی ضرورت سے امکان کے باوجود زیادتی کو اصل معاملہ میں شامل ہوجاتی ملادی جائی اور اس کا ہونا ممکن بھی ہے، (ف : نیچ کے معاملہ میں کی ضرورت سے امکان کے باوجود زیادتی کو اصل معاملہ میں کی ضرورت سے امکان کے باوجود زیادتی کو اصل معاملہ میں کی ضرورت سے امکان کے باوجود زیادتی کو اصل است معاملہ میں کی خرورت سے امکان کے باوجود زیادتی کو الفیاس الغ: اور طرفین یعنی امام ابو صفیفہ اور امام محد کے نزد کیک فرق کرنے کی دلیل یہ سے اور یکی قیاس بھی ہے کہ قرضہ کے اندر زیادتی سے اور عرف میں قرضہ اول اور دوم کے جموعہ کا صورت میں قرضہ کے اور دوم رافسف دوم سے کے قرضہ کے مقابلہ میں بہو جائے گا ،ای طرح مر ہون میں زیادتی ہونے کی صورت میں قرضہ میں شرکت کا سبب ہوگا، جبکہ الی شرکت ر بن کے میج جوجہ کی صورت میں قرضہ میں شرکت کا سبب ہوگا، جبکہ الی شرکت ر بن کے میج جونے میں فرضہ میں شرکت کا سبب ہوگا، جبکہ الی شرکت ر بن کے میج جونے میں فرضہ میں شرکت کا سبب ہوگا، جبکہ الی شرکت ر بن کے میج جونے میں فرضہ میں شرکت کا سبب ہوگا، جبکہ الی شرکت ر بن کے میج جونے میں خور خیاب کی شرکت کا سبب ہوگا، جبکہ الی شرکت ر بن کے میج کونے کی صورت میں فرق خیاب کی سید کی سید کی میں خور کی سید کی سید کی سید کی سید کی میں دور میں کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سی

الاتوی انه لو رهن المخ : جیسا که اس صورت میں ہے کہ اگر کوئی شخص دوہز ار روپے کا مقروض ہواور دہ اپنے اپکہ ہزار
روپے کی قیت کاغلام قرض دینے والے کے پاس بطور رہن رکھ دے تو جائز ہو تاہے ، حالا نکہ اس طرح قرضہ میں شرکت لازم
آتی ہے، (ف: الحاصل قرضہ میں شرکت کا ہونا ممنوع یا غلط نہیں ہے ، بلکہ قرضہ میں زیادتی کر کے مر ہون میں شرکت پیدا کرتا
ممنوع ہے ، ای طرح اس بات کا گمان کرتا کہ جیسے کہ ایک مرتبہ کے مط شدہ معاملہ تا کے بعد مال یار تم میں زیادتی پہلے معاملہ
میں شامل کرلی جاتی ہے ، تواسی طرح رہن کے معاملہ میں بھی نہیں ہے ، کو نکہ قرضہ کے معاملہ میں نہ معقود علیہ ہوتا ہے
العقد اللح : اور قرضہ میں زیادتی کو اصل معاملہ سے طادینا ممکن بھی نہیں ہے ، کیونکہ قرضہ کے معاملہ میں نہ معقود علیہ ہوتا ہے
اور نہ بی معقود بہ ہوتا ہے جبکہ معاملہ رہن میں ایک چن کا معقود علیہ اور دو سرکی کا معقود بہ ہوتا ضروری ہوتا ہے ، بلکہ قرضہ تو
معاملہ رہن سے پہلے واجب ہوتا ہے ، ای طرح ، بن کواکر فنے اور ختم کر دیا جائے تو بھی ترضہ ختم نہیں ہوتا ہے ، بلکہ قرضہ تو
اصل عقد سے صرف عقد کے دونوں عوض یعنی معقود علیہ اور معقود بہ میں ہواکر تا ہے ، (ف: پس جب قرضہ ان میں سے کوئی

بدخلاف البیع الغ: بر فلاف عقد ہے کہ اس میں متن ایسا عوض ہوتا ہے جو ہے کا معاملہ کرنے سے ہی واجب ہوتا ہی، (ف: ورنہ اس کا معاملہ طے پانے سے پہلے متن واجب نہیں ہوتا ہے، اس طرح ربن اور ہے کے در میان فرق بیہ ہوا کہ ہی میں متن بے شک عوض ہے اور وہ عقد ہے کرنے سے ہی واجب ہوا ہے، ای بناء براس معاملہ کے طے پانے سے پہلے خرید اربر وہ مثن فرید اربر واجب نہیں رہتا ہے جبکہ ربن کے معاملہ میں قرضہ مثن واجب نہیں ہوا، ای طرح سے ہی فتح ہوجانے کی صورت میں بھی وہ مثن فرید اربر واجب نہیں رہتا ہے جبکہ ربن کے معاملہ ہی قرضہ میں قرضہ میں کہیں ہو تا کہ تکہ وہ میں اس عقد ربن سے واجب نہیں ہوا، ای وجسے لیا ہوا قرضہ ای وقت واجب ہوتا ہے ہو میں اس معنی کے اعتبار سے عوض نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ واجب بی قرضہ عقد ربن کی معاملہ صرف اس کئے کہا جاتا ہے، تاکہ اس معاملہ میں پہلے قرض کے بعد ربن کا معاملہ صرف اس کئے کہا جاتا ہے، تاکہ اس معاملہ میں پہلے تو اسے اصل عقد آجاتی ہے، اس صورت میں اگرا کہ مرتبہ ربن کا معاملہ کر لینے کے بعد اگر قرضہ بچھ اور بھی زیادہ کر دیا جائے تو اسے اصل عقد سے مادیا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ قرضہ تو اصل عقد سے واجب بی نہیں ہوا ہے، بلکہ ربن صرف اس کئے رکھا جاتا ہے کہ اس سے مادیا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ قرضہ تو اصل عقد سے واجب بی نہیں ہوا ہے، بلکہ ربن صرف اس کئے رکھا جاتا ہے کہ اس سے قرض دیے والے کو اسے مال کی وصولی برپوراا طمینان حاصل دیے۔ خرض دیے واب کی دربا میں کی وصولی برپوراا طمینان حاصل دیے۔ قرض دیے واب کو اسے دالے کو اسے مال کی وصولی برپوراا طمینان حاصل دیے۔

ٹیم اذا صحت الزیادہ النے: پھر مر ہون میں زیادتی سیح ہونے کی صورت میں اس زیادتی کانام زیادہ تصدیۃ رکھا جاتا ہے تواصل مر ہون پر تبغنہ کے دن جو اس کی قیمت پر ہوادراس پراور بعد میں جو زیادتی کی تجاس کے قیفنہ کے دن جو قیمت ہواس پر کل قرضہ کو تقسیم کیا جائے گلا یعنی اصل اور زیادتی میں سے ہر ایک کے مقابلہ میں جو قیمت نظا اس کے عوض و قابل منمان ہوگا) چنا نے اگر اصل مر ہون کی قیمت اس پر قبضہ کی قیمت اس ہر ایک ہے مقابلہ میں پر زیادتی کے دن جو قیمت ہو مثانیا ہے سوگا اور اس پر زیادتی کے دن جو قیمت ہو مثانیا ہے سو دو تھا اور کی قیمن میں مرف ایک ہواں تو قرضہ کو تمین حصہ مان کر تقسیم کیا جائے گا یعنی اصل مر ہون کے مقابلہ میں دو تھا گی ہواس لحاظت سے اعتبار سے ہراکیک کی جو قیمت تھی اور اس کی دو جہ ہے کہ اصل اور زیادت ہر ایک کے حق میں دعی تا والن واجب ہو جو اس پر قبضہ ہونے کی دجہ سے ہوتا ہے لہذا اس کی دئی قیمت معتبر ہوگی جو اس پر قبضہ کے دن تھی )۔

توضیح: رئن کے سامان یا چیز میں قرضہ کی مقدار میں زیادتی جائز ہے یا نہیں مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ

واذا ولدت المرهونة ولدا ثم ان الراهن زاد مع الولد عبدا وقيمة كل واحد الف فالعبد رهن مع الولد خاصة يقسم مافى الولد عليه وعلى العبد الزيادة لانه جعله زيادة مع الولد دون الام ولو كانت الزيادة مع الام يقسم الدين على قيمة الام يوم العقد وعلى قيمة الزيادة يوم القبض فما اصاب الام قسم عليها وعلى ولدها لان الزيادة دخلت على الام قال فان رهن عبدا يساوى الفا بالف ثم اعطاه عبداً اخر قيمته الف رهنا مكان الاول الزيادة دخلت على الام قال فان رهن عبدا يساوى الفا بالف ثم اعطاه عبداً اخر قيمته الف رهنا مكان الاول انما دخل في فالاول رهن حتى يرحه الى الراهن والمرتهن في الاخرامين حتى يجعله مكان الاول الان الاول انما دخل في ضمانه بالقبض والدين وهما باقيان فلايخرج عن الضمان الابنقض القبض مادام الدين باقيا واذا بقى الاول في ضمانه لا يدخل الثاني في ضمانه لا يدخل الثاني في ضمانه لا يدخل الثاني في ضمانه لا يدخل الثاني في الثاني يد امانة ويد الرهن يد استبفاء وضمان فلا ينوب عنه كمن له على اخر جياد فاستوفى زيوفاظتها جياد اثم علم بالزيافة وطالبه بالجباد واخذها فان الجياد امانة في يده مالم يرد الزيوف ويجدو القبض وقيل لا يشترط لان الرهن تبرع كالهبة على ما بيناه من قبل وقبض المانة في يده مالم يرد الزيوف ويجدو القبض وقيل لا يشترط لان الرهن تبرع كالهبة على ما بيناه من قبل وقبض العين.

ترجمہ: اگر مر ہونہ باندی کو بچہ پیدا ہوا، پھر راہن نے اس بچہ کو ای کے مرتبن کے پاس رہنے دینے کے ساتھ اپنا ایک اور غلام بھی اس مرتبن کے پاس رکھ دیا، اوا نقا قائی باندی اور اس کے بچہ اور ایک غلام تینوں میں ہے ہر ایک کی قیمت ہزار ہزار روپے ہوں، تو یہ غلام صرف اس بچہ کے ساتھ ملا کر مر ہون سمجما جائے گا، اس طرح قرضہ کا جتنا حصہ بچہ کے مقابلہ میں تھاوہ بچہ اور غلام دونوں پر تقسیم ہوگا، اس لئے کہ راہن نے اس غلام کو باندی کے ساتھ رہن میں نہیں رکھا تھا بلکہ اس بچہ کے ساتھ زائد دیا تھا (اس طرح اس بچہ کا حصہ اس غلام اور بچہ پر ان کی قیمت کے اعتبار ہے تقسیم کر کے ہر ایک کے مقابلہ کا ضائی وریافت دیا تھا (اس طرح اس بچہ کا حصہ اس غلام اور بچہ پر ان کی قیمت کے اعتبار ہے تقسیم کر کے ہر ایک کے مقابلہ کا معاملہ کیا جائے گا) اور اگر اس غلام کی زیادتی مر ہونہ باندی کے ساتھ ہو تو کل قرضہ باندی کی اس دن کی قیمت پر ہوگا جس دن کا معاملہ طے پلیا تھا، اور زائد غلام کی اس دوز کی قیمت پر تقسیم کی جائیگی جس دن اس پر قبضہ کیا گیا تھا، اس طرح باندی کے حصہ میں جو قرضہ آئے گاوہ ای باندی اور زائد غلام کی اس دوز کی قیمت پر تقسیم ہوگا، کیونکہ وہ زیادتی خاص اس باندی پر بی لازم ہوئی ہے۔

قال فان رھن النے: قدوریؒ نے فرہا ہے کہ اگر راہن نے اپناایک غلام جس کی قیمت ایک بڑار روپے ہوں ایک بڑار روپ ہوں آپس میں برضا مندی کے عوض رہن رکھا پھر پھر دنوں بعد اس نے ایک دوسر اغلام کہ اس کی قیمت بھی بڑار روپ ہی ہوں آپس میں مضامندی کے ساتھ مر تہن کے پاس پہلے غلام کے بدلہ رکھ دیا تو پہلا غلام ہی رہن میں رہے گا، پھر جب اس پہلے غلام کو مرتبن راہن کے واپس کرنے سے پہلے وہ پہلا غلام مرجائے تواس مر تبن کا قرض راہن کے ذمہ سے ختم ہوجائے گا،اگر اس سے پہلے یہ دوسر اغلام ہلاک ہوجائے تو بغیر منان یعنی النت کا مال ضائع ہوگا): بدن الاول انعا دحل الغ: پہلے غلام کو صائت کے طور پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ راہن نے اسے قرضہ کے عوض قبضہ بین دیا تھا، اور مر تبن نے اس کے عوض اس غلام پہلا غلام پر بھر نے کہ بہلے فرضہ بھی اپنی جگہ پر باتی تھا، ای کے عوض اس غلام پہلے قام دونوں پھی اپنی جگہ پر باتی تھا، ای کے پہلا غلام معانت سے نہیں نظل گا، اور حیانت سے اسے نکا لئے کے لئے ضرور کی ہوگا کہ اس غلام پر سے اپنا قبضہ ختم کر دے ( یعنی غلام معانت سے نہیں نظل گا، اور حیانت سے اسے نکا لئے کے لئے رہن کی حالت میں باتی رہا تو دوسر اغلام اس کی صافت میں نہیں جائے گا، کو ذکہ راہن وم تبن میں سے کوئی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ ان دونوں غلام وال کو معاملہ رہن میں خوام کو رہن میں دونوں بی اس بات پر راضی تھے کہ ان دونوں کا مون دے اور چو نکہ پہلے غلام کو رہن میں دے کر مخصوص کر لیا ہے اس لئے دوسر اغلام اس کی صافت میں داخل نہیں ہوگا، دونوں نیں ہوگا، دونوں بیں ہوگا، دونوں کی میانت میں داخل ہوگا۔

ثم قبل بشتوط تجدید القبض النے پھر پہلے غلام کورائن کے پاس واپس کردیے کے بعد بھی دوسر اغلام جور ہن بیں ہوگاں کے قابل منان ہونے کی بعض مشار نے یہ شرط لگائی ہے کہ اس دوسرے غلام پر پھر سے بعنی نیا بشنہ ہوتا چاہئے ، کیونکہ اس سے پہلے تک اس غلام پر بغضہ بطورامانت تھا حالا نکہ رہن کے بشنہ کے افغہ وصولی اور منانی ہوتا شرط ہوتا ہے ، اس مسئلہ بیں کہ زید کے بکر پر کھرے در ہم وابس تھے ، پھر بکر نے زید کو کھوٹے در ہم واپس کردے ، زید نے ان کو کھرے ہوئے جول کر لیا، گر بعد بیں کھوٹا ہوتا اس معلوم ہوگیا، تب اس نے اس متعروض بینی بکرسے تقاضا کر کے کھرے در ہم ہی وصول کر لئے اص صورت بیں کھرے اور کھوٹے دونوں ہی زید کے باس بطور المائت ہول کے ، پھر جب کھوٹے در ہمول کو زید بر کے پاس واپس کر کے پاس المور المائت ہول کہ اس متحر ہوگا کہ اگر اس مرح نیا بقتہ ہونے سے پہلے وہ ان پر نیا بھنہ ہونے در ہمول کا مالک ہوگا، (ف: جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر اس مرح نیا بقتہ ہونے سے پہلے وہ ضائع ہو جا عمل تو کہا جا بے پاس رکھے وہ خوا کہ وہ مال کے میاں کہ ہوئے ، اور جیسے کہ زید نے مثل کرا چی بیں کھرے در ہم وصول کر کے اپن رکھے وہ خوا کہ بی کھر کر ایانت کے غلام کا بھی تھم در ہموں پر بھنہ کر نے ایانت کے غلام کا بھی تھم در ہموں پر بھنہ کر نے سے پہلے وہ سے بھنا جا ہے وہ منائع ہوئے ، تو مقروض کا مالک منائع ہونا کہا جائے گا، بس اس طرح امانت کے غلام کا بھی تھم در ہموں پر بھنہ کر نے سے پہلے وہ سے بھنا جائے ۔

وقیل لایشتوط لان النے: اور کچھ مشائ نے فرمایا ہے کہ دوسرے غلام کور بن میں رکھنے کے لئے نے طریقہ سے قبضہ کرناشرط نہیں ہے، جس کی پہلی ولیل ہیہ کہ ربن تو ہید کی طرح سے ایک تبرع کاعقد ہوتا ہے، جیبا کہ ہم نے اس مسئلہ کو ابتدائے کتاب میں بیان کر دیا ہے، اور امانت پر قبضہ ہیہ پر قبضہ کرنے کانائب ہوتا ہے، مثلاً بکر کازید کے پاس ایک غلام امانت کے طور پر ہو بعد میں بکرنے اسے وہی غلام ہیہ کر دیا تو اسے ہیہ کا لفظ کہتے ہی ذید اس فلام کا مالک ہوجاتا ہے، اور اہر چورا ہوجاتا ہے، کو مکہ اس پر پہلے سے علی قبضہ موجو و ہے، اور امانت کے طور پر اس پرجو قبضہ پہلے سے موجود تھا وہی قبضہ ہیہ کے لئے کانی ہوجاتا ہے، اور دوسری دلیل ہیہ ہے کہ اصل مر ہون یعنی فلام کی شکی مر تبن کے پاس بطور امانت ہوتی ہے، البتہ اس کا باطن یعنی اس کی بات قبل منان ہوتی ہے، اور مر تبن کا قبضہ صرف فلام مال پر ہوتا ہے، اس لئے قبضہ عین کے لئے امانی قبضہ تائب ہوجائے مالات قبضہ کی ضرور سے باتی نہیں رہتی ہے، اور پہلا قبضہ علی کانی ہوگا، لیکن بندہ متر جم کے نزدیک بہل قول آسان کے۔۔

توضیح: اگر مر ہونہ باندی کو بچہ پیدا ہوااس کے بعد مالک رائن نے اپناایک غلام بھی مرتبن کے حوالہ کر دیااور تینوں کی قیمت ایک ایک ہزار ہو توان میں سے کون اور کس حیاب سے مر ہون ہوگا، اگر رائن نے ایک ہزار قرض کے عوض ایک ہزار کی قیمت کا غلام کس کے پاس رئن رکھا، پھر پچھ دنوں بعد آپس کی رضا مندی کے ساتھ ایک ہزار ہی کی قیمت کا دوسرا غلام پہلے کے بدلہ رکھ دیا، تو ان دونوں میں سے اصل مر ہون کون غلام ہوگا، تقصیل مسائل، اقوال مشائخ، دلائل مفصلہ

ولو أبراً المرتهن الراهن عن الدين اووهبه منه ثم هلك الرهن في يد المرتهن يهلك بغير شئي استحسانا خلافا لزفر لان الرهن مضمون بالدين اوبجهته عند توهم الوجود كما في الدين الموعود ولم يبق الدين بالابرا اوالهبة ولا جهته لسقوطه الا اذا احدث منعا لانه يصير به غاصبا اذلم يبق له ولاية المنع وكذا اذا ارتهنت المراة رهنا بالصداق فابراته اووهبته او ارتدت والعياذ بالله قبل الدخول اواختلعت منه على صداقها ثم هلك الرهن في يدها يهلك بغير شنى في هذا كله ولو تضمن شيئا لسقوط الدين كما في الأبراء ولو استوفى المرتهن الدين بايفاء الراهن اوبايفاء متطوع ثم هلك الرهن في يده يهلك بالدين ويجب عليه رد ما استوفى الى من استوفى منه وهو من عليه اوالمنطوع بخلاف الابراء ووجه الفرق ان بالابراء يسقط الدين اصلا كما ذكرنا وبالاستيفاء لا يسقط لقيام الموجب الا انه يتعذر الاستيفاء لعدم الفائدة لانه يعقب مطالبة مثله فاما هو في نفسه فقائم فاذا هلك يتقر الاستيفاء الاول فانتقض الاستيفاء الثانى وكذا اذا اشترى بالدين عينا اوصالح عنه على عين لانه استيفاء وكذلك اذا حال الراهن الموتهن بالدين على غيره ثم هلك الرهن بطلب الحوالة ويهلك بالدين لانه في معنى البراء ة بطريق الاداء لانه يزول به عن ملك المحيل مثل ما كان له على المحتال عليه اومايرجع عليه به ان لم يكن للمحيل على المحتال عليه اومايرجع عليه به ان لم يكن للمحيل على المحتال عليه ادين ثم هلك الرهن يهلك يكن للمحيل على المحتال عليه الدين ثم هلك الرهن يهلك بلادن لتوهم وجوب الدين بالتصادق على قيامه فتكون الجهة باقية بخلاف الا براء والله اعلم.

ترجمہ : اور اگر مر تہن نے رائن کو اپنے دے ہوئے قرض ہے بری کر دیایا اپنے قرضہ کی رقم رائن بنی کو ہہہ کر دی (اور ہبہ کالفظ کہتے بی اس ہبہ کامعاملہ پوراہو گیا) بھر مر تہن کے قبضہ میں رہتے ہوئے مر ہون ضائع ہو گیا تواسخسانا وہ مفت میں ضائع ہو گا لفظ کہتے بی اس ہبری دلیا نام نے ہو گا، اس مسئلہ میں امام زفر کا اختلاف ہے، اس میں بہاری دلیل ہے کہ مال مر بون قائل صائحت اس لئے ہو تاہے کہ وہ قرضہ کے بدلہ اور اس کے مقابلہ میں ہو تاہے، یا قرضہ کی وجہ ہے ہو گئی بالفعل قرضہ موجود ہو یا قرضہ کے طور پر رہن لیا ہو جے یہ وعدہ کیا ہو کہ تم فلال چزر بن میں رکھو گے تو میں تم کو اتنا قرضہ دوں گا، م) کہ اس میں قرضہ کے بائے جانے کا وہم رہتا ہے، جیسے کہ قرضہ دینے کے وعدہ میں ہو تاہے ، اور موجودہ صورت میں قرضہ کو معاف کر دینے یا ہہ کے طور پر دینے میں کی صورت میں باق نہیں رہا، اور قرضہ اس بناء پر باقی نہیں رہتا ہے ، کہ قرضہ ختم ہو چکا ہے ، ای لئے دواس کا ضامن بھی نہیں رہا، البتہ آگر رائمن مر تبن سے اپنے مر ہون کا مر تبن سے مطالبہ کرے اس کے باوجود دوالیے کرنے ہے انکار کر دینے کی وجہ سے فاصب ہو جائے گا، اس لئے کہ مطالبہ کے باوجود مر تبن کو مرجون روک کر رکھنے کی اب کو کی وجہ نہیں رہی ہو جائے گا، اس لئے کہ مطالبہ کے باوجود مر تبن

و تحذا اذا ار تھنت المواۃ النے: ای طرح آگر کمی عورت نے اپنے مہر کے بدلہ شوہر سے ہی رہی ن کے طور پر قرض لیا پھر
شوہر کو اپنے مہر ہے بری کردیا مہر معاف کردیا یا بنا حق مہر شوہر کو دیدیا، یا نعوذ باللہ می ذلک، عورت دخول ہے پہلے مر تدہ ہوگیا
جس کی وجہ ہے اس کا حق مہر شوہر کے ذمہ ہے ختم ہوگیا ، یاد خول کے بعد عورت نے اپنے شوہر ہے اپنے مہر کے عوض خلع لیا،
جس کی وجہ ہے اس کا حق مہر ختم ہوگیا، پھر وہ مر ہون اس عورت کے جفنہ میں رہتے ہوئے ضائع ہوگیا، توان تمام صور تول میں وہ
مر ہون مفت میں ضائع ہوگا یعنی عورت پر اس کی پچھ بھی ضانت لازم نہ ہوگی، کو نکہ مہر کو جس طرح بری کردیئے ہے اس کا حق
ختم ہو جاتا ہے، اس طرح سے دومری صور تول میں بھی ختم ہوچکا تھا، (ف: البذاوہ مر ہون اس کے جفنہ میں المانت کے طور پر عہ
گیا تھا): ولو استو فی المو تھن النے: اور اگر مر نہن نے اپنا قرض وصول کر لیا خواہ خود را ابن سے وصول کیا ہویارا ابن پر کسی
اس وقت مر تہن پر یہ واجب ہوگا کہ اس نے جو پچھ بھی وصول کیا ہے اور جس سے وصول کیا وہ میں مار کم ہوگا،
اس وقت مر تہن پر یہ واجب ہوگا کہ اس نے جو پچھ بھی وصول کیا ہے اور جس سے وصول کیا وہ سب اس کو واپس کر دے اور دہ
خض یا تو خود را ابن ہوگایا س کا محن ہوگا، پر خلاف مر نہن کے بری کردیئے کے، (ف: اس بناء پر ابھی بتایا گیا ہے کہ اگر مر نہن نے نے خود بری کردیا پھر مر ہون ضائع ہوگیا تو وہ قرائ کیا ہوگا، کہ اس نہیں ہوگا)۔

وجه الفوق ان بالابواء المع: الندونول يعنى ابراءاواستيفاء ك حكم من فرق كرني كى وجديه ب كدابراءيابرى كردي

ے قرضہ ذمہ سے بالکل ہی ختم ہوجاتا ہے (خواہ وہ قرض نفلہ لینے سے ہویا مال ادھار لینے سے ہویا کئی چیز کا کرایہ یا مہر کے سلسلہ میں ہو) جیسا کہ ہم اوپر بیان کر پہلے ہیں، اور استیفاء یعنی وصول کر لینے سے اصل سے قرضہ ختم نہیں ہوتا ہے کیونکہ قرضہ ہونے کا سبب موجود رہتا ہے، (ف: یعنی جس وجہ سے قرضہ واجب ہوا تھاوہ بالکل ختم نہیں ہوا، مثلاً کوئی چیز ادھار خریدی تھی یا کرایہ پر مکان لیا تھایا بیوی کا مہر تھاغرض کہ جس وجہ سے قرضہ واجب ہوا تھاوہ بالکل ختم نہیں ہوا، مثلاً کوئی چیز ادھار خریدی تھی یا کرایہ پر النے: لیکن بات یہ ہے کہ استیفاء کی صورت ہیں حق وصول کرنا اس بناء پر محال با ہے فائدہ ہوتا ہے کہ مرتبن سے استیفاء کے الغ : لیکن بات یہ ہوئا کہ ہوتا ہے کہ مرتبن سے استیفاء کے باوجود بعد ہیں ای کے مطالبہ کا حق باتی رہتا ہے، یعنی مرتبن کا رابن پر جس وجہ سے بھی قرضہ واجب ہوااگر اس حق کا مطالبہ کیا تو وہ را بن بھی اس سے اپنے مر ہون کا مطالبہ کرے گا اس لئے مرتبن کا مطالبہ کے فائدہ ہوگا، البتہ قرضہ لازم ہونے کا جو سب تھا چونکہ وہ وہ وہ را بن بھی اس کے مرتبو گا، البتہ قرضہ لازم ہونے کا جو سب تھا جونکہ وہ وہ را بن بھی اس کے مرتبن کی مطالبہ کے اس کے مول کر اپنا تھاوہ بی اپنی جگہ بھی وصول کر اپنا تھاوہ بی اپنی ہوگئی، (ف: البند اس مرتبن نے اصل را بن باس پر احسان کرنے والے سے جو پہلے بھی وصول کر نے کا حق السے لازمی طریقہ سے واپس کرنا ہوگا، کیونکہ ایک مرتبہ یعنی پہلی بار وصول کر لینے کے بعد اسے دوبارہ وصول کرنے کا حق بیالکل نہیں رہتا ہے۔

و سخدا افا شتوی النے: اس طرح اگر کسی نے کسی کو کچھ قرضہ دیا چراس قرضہ کے بدلہ اس مقروض ہے اس کی کوئی چیز خرید لی، بااس قرضہ کے عوض اس مقروض ہے اس کے کسی مال پر صلح کر لی تو وہی تھم ہوگا، کیونکہ اس طرح کی ساری صورتیں قرضہ کی دصولی کی ہیں، (ف: یعنی کسی چیز کو خرید نایا کسی چیز پر صلح کر لینا بھی دصولی کا ایک طریقہ ہے لہٰد ااگر مر نہن موجود ہو تو مر نہن پر لازم ہوگا کہ اسے دالیس کر ذرے ، اور اگر مر ہوان ضائع ہو گیا ہو تو اس کی قیمت دالیس کرنی ہوگی، ع، لیکن میرے بعنی مترجم کے نزدیک ظاہر میہ ہے چونکہ ندکورہ صورتیں استیفاء بعنی حق کی وصول کی ہیں اس لیئے مر ہوان کے ضائع ہونے کی صورت میں دوبارہ وصول کی ہیں اس لیئے مر ہوان نے ضائع ہونے کی صورت میں دوبارہ وصول نہیں کرسکے گا، کیونکہ جب ایک مرتبہ قرض کے بدلہ کوئی چیز اپنیاس ر بہن رکھ چکا تو گویا اس نے اپنا حق پالیا و اپنی الوٹا ہے لیندا فریدا ہو یو اس کو را بہن کے پاس لوٹا دے این کو را بہن کے عوض ہو وہ ضائع ہو گیا ہو تو اس کی قیمت دالیس کر دے )۔

لہذا مخال علیہ یعنی خالد ہے اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی ادر مر ہون گھڑی کے ضائع ہونے سے اس کی جو قیمت تنفی وہ قرض

کے عوض کم کردی جائی کی نکد اس طرح سے اپنی ذمہ داری دوسر سے پر لازم کردینے سے اوائیگی اور ذمہ داری سے براء سے ہو جاتی ہے ،ادر مر ہون گھڑی کے فیان ہونے کے یہ سمجھا جائے گاکہ کو پامر تہن نے اس گھڑی کی قیمت بطور قرض خود رکھ لی ہے ، کیونکہ حوالہ کرنے کا مطلب یہ ہوا تھا کہ اس کے مالک نے گھڑی کی رقم اداکر کے قرض کے بار بے سبکدو ثی حاصل کر لی ہے ، کیونکہ ایساکر نے سے مجل لیتی را بن نے جتنامال حوالہ کیا ہے مثلاً گھڑی کے نوسور و پے تھے وہ مختال علیہ کے قرض کے بار را ہوں ہوں ہوں کے ایک ہزار رو پے سے کم ہو جا کینتے میا مختال علیہ اس کے برابراس سے دالیں پائے گابشر طیکہ محیل علیہ پر کچھ قرض باتی نہ رہا ہوں کیونکہ اس صورت میں مختال علیہ محیل کے و کیل کے عظم میں ہو تا ہے ، لینی جس طرح و کال کے عظم سے و کیل جو پچھ بھی خرج کر تا ہے و کیل اس خرج کو مؤکل سے وصول کر سکتا ہے )۔

و کذا لوتصاد قا النے: اور ای طرح اگر رائن ومر تہن دونوں نے ایک ساتھ اس بات پر انقاق کرلیا کہ مر تہن کااس رائن پر کچھ بھی قرضہ باتی نہیں رہاہے، پھر مر تہن کے قبضہ میں ہی مر بون ضائع ہو گیا نودہ قرضہ کے بدلہ میں ضائع ہوگا، مثلًا مر تہن نے پہلے دعوی کر کے پانچ سوروپے کے عوض رئن لیا تھا پھر دونوں نے اس بات پر انقاق کرلیا کہ اب قرضہ باتی نہیں رہا ہے، اس لئے بہی تھم دیا جائے گا کہ وہ مر بون الن بی پانچ سوروپے کے بدلہ میں ہے، کیونکہ جس طرح دونوں نے قرضہ کے باتی نہ ہونے پر انقاق کرایا ہوگا ہے، کیونکہ پہلے نہ ہونے پر انقاق کیا تھا ہوگا ہو گئی تو سے کہا ہوگا کہ قرضہ کا سبب اب بھی باتی اور موجود ہے، بر خلاف قرضہ سے بری کردینے کی صورت میں کہ قرض کمل طورے ختم ہوجاتا ہے، داللہ اللہ بالصواب، والیہ المرجع والماب۔

公公公

## ﴿كتاب الجنايات﴾

توضیح: اگر مر تہن نے رائین کو اپن دئے ہوئے فرضہ سے بری کر دیا بیا اپنے قرضہ کا ای کو مالک بنادیا، لیکن مر ہون مر تہن کے قبضہ میں رہتے ہوئے ضائع ہوگیا تو مر ہون کا ضان لازم ہوگایا نہیں، اگر عورت نے اپنے مہر کے بدلہ شوہر سے بطور رئین قرض لیا پھر شوہر سے مہر کو معاف کر دیا، اگر مر تہن نب اپنا قرض رائین سے وصول کر لیا پھر وہ مر ہون مر تہن کے پاس ضائع ہوگیا، اگر رائین او مر تہن دونوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اب کسی کا کسی پر قرض باتی نہیں رہا، اس کے بعد ہی مر تہن جیفتہ میں رہتے ہوئے مر ہون ضائع ہوگیا تو دہ کس کے حساب میں جائے گا، مسائل کی تفصیل، تھم ، دلائل مفصلہ ہوگیا تو دہ کس کے حساب میں جائے گا، مسائل کی تفصیل، تھم ، دلائل مفصلہ

قال القتل على خمسة اوجه عمد وشبه عمد وخطا وما اجرى مجرى الخطا والقتل بسبب والمراد بيان قتل تتعلق به الاحكام قال فالعمد ماتعمد ضربه بسلاح إوما اجرى مجرى الاسلاح كالمحدد من الخشب وليطة القصب والمروة المحددة والنار لان العمد هو القصد ولا يوقف عليه الابدليله وهو استعمال الالة القاتلة فكان متعمدا فيه عند ذلك وموجب ذلك الماثم لقوله تعالى ومن يقتل مومنا متعمد فجزاؤه جهنم الاية وقد نطق به غير واحد من السنة وعليه انعقد اجماع الامة.

والمراد بیان قبل المخ: اوراس جگد ایے قبل کا بیان مقصود ہے جس سے احکام کا تعلق ہو، (ف: یعنی جنایت کی یہ تقسیم اس کے واقعات اور طریقول کو بیان کرنے کے لحاظ ہے نہیں بلکہ یہ تقسیم اس کے احکام کے اعتبار ہے ہے، چنانچہ قبل ہے بھی قسامی واجب ہوتی ہے، اور تبھی قبل میں شریعت کے باوجود میر اث ہے محروم ہوجاتا ہے، اور بھی قبل میں شریعت کا حق متعلق ہونے ہا ام وقت جو شریعت کے احکام جاری کرنے پر نائب شرع ہوتا ہے وہ مدی بنا اور بھی خور بندہ مدی ہوجاتا ہے، خلاصہ یہ ہوا کہ احکام کے تعلق کے لحاظ ہے تقسیم مقصود ہے): قال بالعمد المنہ: لیس میں خور بندہ میں انسان انسان کو ایسی چز ہے مارے جو جھیار کے قائم مقام ہوجیے دھار دار لکڑی اور نرکل گنایا بانس وغیرہ اور ایساسٹک کہ وہ جس میں انسان انسان کو ایسی چز ہے اگ اس دلیل ہے کہ لفظ عمر کے معنی ہیں ارادہ کر نا، اور کسی کا ارادہ پر اطلاع کچھ دوسری دلیل ہے ہی ہوسکتی ہے، کہ فلال شخص فلال کام کے کرنے کا ارادہ کرتا تھایا نہیں، اس ارادہ پر واقفیت کے وقت کے وقت کے دفت کے مقام ہوجہ وہ قبض حقیقت میں جھوٹ بول کے لئے قبل میں مثل ایسے آگ اس کے ایسے تھدا قبل کیا ہو بیا گیا ہو عمد اقال کیا ہو سے کہ کا قبل ہو سے کہ کا قبل کیا ہو بیا گیا ہو عمد اقال کیا ہے وہ دور کے وہ وہ وہ کو بیا اللہ استعال کیا ہے، کہ وہ اس کے اسے قصد اقل کیا ہے، اگر چہ وہ شخص حقیقت میں جھوٹ بول بیا گیا ہو عمد اقال ہو کہ ہیں خاسے قبل کیا ہے، اگر چہ وہ شخص حقیقت میں جھوٹ بول بان ہو جھ کر دوسرے کو ماڈ النے میں ایسا آلہ استعال کیا ہے جس سے قبل کیا جاسکتا ہے، تو یہ بات اس کی دلیل ہے کہ اس نے اپن ہو جھ کر دوسرے کو مذال کے کہ اس نے اس کا رہ بور کہ تو تس کو قبل کی کہ اس نے اسے وہ کو قبل کی کہ اس نے اس خاس کا دوسرے دوسرے کو قبل کی خواہش کی ہو ایسے جس سے قبل کیا جاسکتا ہے، تو یہ بات اس کی دلیل ہے کہ اس نے اس خاس کا دوسرے دوسرے کو قبل کی گی دوسرے کو قبل کی خواہش کی ہو گیا کہ اس نے اس خاس کا دوسرے دوسرے کو قبل کی خواہش کی خواہش کی ہو کہ کی اس نے اس خور کی کو تس کی خواہش کی ہو گیا گیا ہو کہ کی دوسرے کی قبل ہے کہ اس نے اس خور کی گیا ہو کہ کی دوسرے کی قبل ہے کہ اس نے اس خور کی گیا ہو کہ کی دوسر کے کو تس کی کی دوسر کے کو قبل کی کر کی گیا ہو کہ کی دوسر کے کو تس کی دوسر کے کو تس کی دوسر کے کو تس کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی

وموجب ذلك المعالم النع: اور ايسے عمر أقتل كرنے كاموجب يعنى تقم لازم يه بے كه قاتل سخت كنهگار يعني كناه كبير ه

کرنے والا ہے اس فرمان ہاری تعالیٰ کے مطابق یعنی: و من یَقتُل مو مُنا مَتَعْمِدا الآیة: کہ جس شخص نے کی مو من کوعہ اُقل کیا تو اس فرمان ہاری اتعالیٰ النہ ای ہوئے۔ رہنا ہوگا، (ف: خلود کے معنی دوام ہے، اور سارے اہل النہ ای بات پر اتفاق ہے، اور بہی بات تمام صحابہ کرام اور تابعین عظام ہے تو ار ہے نابت ہے، اور اس جہنم میں خلود ہے مراور یہ نہیں ہے کہ دو کسی وقت اور کس حالت میں بھی ختم نہیں ہوگا، جیسا کہ کافروں کے بارے میں بھی دوام کا ظم بیان کیا گیاہے، لیس کفراور شرک کے سواکوئی گناہ بھی بندہ کو کافر نہیں بنا تاہے، لیس اگر اس خلود کے معنی دوام ابدی (ختم نہ ہونے والا مراد ہو تو اس آ ہے ہم مراد وہ عمر ہوئی بنا تاہے، لیس اگر اس خلود کے معنی دوام ابدی (ختم نہ ہونے والا مراد ہو تو اس آ ہے ہم مراد وہ عمر ہوئی کہ بخوا کیان کی بناء پر ہو لین کی منافق وغیرہ نے کسی مومن کو اس کے اندان کی وجہ ہے ہی قصد آ قتی کیااور اس کے مومن ہوئاتہ ہوں خلود کے معنی طویل مدت رہنے کے بھی آتے ہیں لین قتی کا فصد الدادہ کیا لیکن اس قتی کا سبب مقتول کا مومن ہوئاتہ ہوگی اور بھی خلود کے معنی جانی کا سبب مقتول کا مومن ہوئاتہ ہوگی میں دیاد کی خطاب کی خلود کے معنی بلا برادہ اور قصد آقی کی میں رہے ہوگی اور کسی خلود کے معنی بلا برادہ اور قسم اس مسئلہ کی مزید تو ضح اس طرح ہوگی کہ عمرا قتی کے داردہ کے ساتھ کسی سے زنا کر لے اس جگا ہاں کے کہ ار دوا کی جس تھ کسی سے زنا کر لے اور اس جرم ہیں اسے سنگ کر کے مارڈوالا جائے تو شرعایہ بھی قصد اقتی کہا جائے گا اس لیے کہ ارادہ کے ساتھ ہی اسے قتی کیا گیا ہو کہا کہا کہ جانی ہو جائیں۔

یان قاتلوں کو بھی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے تو ایسا قاتل کس طرح کہ جہنی ہوگا، اب اگر یہ کہا جائے کہ محترالہ کے نزدیک قاتل اپنے فعل قتل کی وجہ ہے ای طرح ایک ذائی اسپے زنا کی وجہ ہے گناہ کہرہ کاار تکاب کرنے کی بناء پر کافر ہو جاتا ہے، تو اس کا جو اب ہماری طرف ہے یہ ہوگا کہ اگر یہ بجرم یعنی قتل کرنے والا قتل کر ڈالنے کے بعد تجی تو ہہ کرلے تو وہ مو من ہمی ہوگیا اس کے بعد اگر معتول ہوں کا وجہ ہے دائی جہنم میں ہوگا، اب اگریہ معترالہ یہ کہیں کہ ایسے قاتل کی تو بہ ہی مقبول نہیں ہوگی تو یہ انتہائی جہالت کی بات ہوگی کی و تک اگر ایک مختص بھی نہیں ہوگا، اب اگریہ معترالہ یہ کہیں کہ ایسے قاتل کی تو بہ ہی مقبول نہیں ہوگی تو یہ انتہائی جہالت کی بات ہوگی کیو تک اگر ایک مختص بھین ہوگا، اس کا ایمان قبول نہ ہوگا اور وہ مو من نہیں کہلائے گا طالا تک نص قطعی: آن آئلہ آلا یَفْفِر آن یُشنبو ک بد و یَغْفِر کی ایک اللہ کہ کہ ایک ما کہ و تک کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کی بھی بحر م کو بیا ہے ہاں سے بید معلوم ہوا کہ مشرک کے سواکوئی گنبگار بھی ایمان سے خارج نہیں ہو جائے اور اگر اس خورہ میں ضود سے مراد حقیقة ہمیشہ ان معاصی کا بحر م کوئی بھی مشرکوں کی طرح ہمیشہ کے لئے جہنی نہیں ہوگا، الحاصل اگر آیت نہ کورہ میں ضود سے مراد حقیقة ہمیشہ ہو جائے اور اگر اس ظود سے مراد بڑی ہدت تک سرا میں جائے ہوں کے کہ اس معمدا سے مراداس طرح سے قبل کرنا ہے کہ وہ ایمان سے خارج اور جائے اور اگر اس ظود سے مراد بڑی ہدت تک سرا میں جائے اور اگر اس ظود سے مراد بڑی ہدت تک سرا میں جائے ہوں ہو ہے کہ اس معمدا سے مراداس طرح سے قبل کرنا ہے کہ کہ ایک بڑا کہ جو جائے اور اگر اس ظود سے مراد بڑی ہوں جائے ہو کہ کہ ایک بڑا کہ مرم ایک بڑی مدت تک سرا میں جائے جہنی میں یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے کہ کہ ایک بڑا

اوراظہریہ ہے کے اس جگہ عمد اقتل کرنا اس کا موجب نہیں ہے اور اس تاویل سے بھی اسے قتل کرنا اس مزاکا موجب ہے لیمنی فرمان باری تعالی ہے: وان طائفتان من الموفونین اقتتلو الایة: کہ اگر مومنوں کی دوجها عتیں آپس میں قال کریں آخر تک کہ اس آیت پاک میں اللہ تعالی نے دونوں بی مقاتل بھا عقوں کو مومن فرمایا ہے حالا تکہ دونوں بھا عقوں نے ایک دوسر ہے کو قتل کرتے وقت تاویل کیا لہٰذا مومن کے لیے بمیشہ جہم میں رہنا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ ان میں سے ہر ایک نے دوسر ہے کو قتل کرتے وقت تاویل کیا لہٰذا مومن کے لیے بمیشہ ہوگا کے کہ حقیقت میں تاویل کا پلیا جانا کوئی شرط نہیں ہے اس لیے کہ بقیبی آبان کے ساتھ قتل کیا ہے اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ حقیقت میں تاویل کا پلیا جانا کوئی شرط نہیں ہے اس لیے کہ بقیبی آبان میں سے صرف ایک بی جماعت قتل پر اور دوسری جماعت ناحق ہر ہوگا اس کے باوجود اس غلطی کو بھی اللہ تعالی نے اس بنا پر معذور رکھا ہے کہ وہ توا ہے علم کے مطابق خود کو حق پر ہونا ہی جانا ہے اگر چہ بعد میں اس کا کسی طرح سے ناحق ہونا معلوم ہو

جائے پس خلاصہ کلام یہ ہوا کے آیت پاک میں تاویل کے بغیر مومن کے قلّ ہونے کامطلب یہ ہوگا کہ اسے ایمان عدالت کی بنا پر قل کیا گیا ہے اور ایسی بات کفر کی موجب ہوتی ہے اچی طرح سمجھ لیس واللہ تعالی اعلم بالصواب، الحاصل مومن کو عمد اقتل کرنا کہیرہ گناہ ہے جس کی دیل ند کورہ آیت باک ہے۔

وقد نطق به غير واحد من السنة : اس كم مطابق دوسر ك احاديث بحي موجود بين: وعليه انعقد الاجماع: اوراس یر آیت مسلمہ کا جاع بھی ہے (ف جن احادیث ہے مفہوم ند کور حاصل ہے ان میں سے بیہ ہے کے حضرت عبداللہ بن مسعود ے مر فوعار دایت ہے کہ جو مخص بھی اس بات کی موائ دیتا ہو کہ اللہ تعالی کے سواکوئی بھی معبود نہیں ہے ادر میں محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہوں بعنی اللہ تعالی کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رسیالت کی گواہی دیتا ہوں تواس کا خون بہانا جائز نہیں ہے سوائے ان تین صور اول کے وہ محصن ہو کر بھی زتا کرے یا کمی گفس کے قتل میں اس کو قتل کیا جائے یادہ ار تدا قبول کر لے لیتی اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر دوسری جماعت میں داخل ہو جائے یہ روایت صحاح ستہ کی ہے اور ند کورہ حدیث ابن مسعودٌ کے مثل حضرت عائشہ سے ایک حدیث ہے جو مسلم نے روایت کی ہے یہی معنی حضرت ابن عمر سے مر فوعا منقول ہے جو معیمین کی روایت ہے معیمین کی ایک روایت میں حضرت ابو ہرریہ سے مجھی ایک روایت مرفوعا حضرت عمر جیسی ہے ایک روایت حضرت انس سے معمی اس حدیث جیسی بخاری میں ند کور ہے اور ایک روایت حضرت جابڑے بھی مسلم میں ند کور ہے اور ا یک روایت حضرت ابو بکر سے حجمتہ الوداع سے مر وی ہے اور ایک روایت حضرت ابن عمرؓ سے حجمتہ الوداع کے موقع پیکر رہے پر بخاری میں مذکور ہے اور ایک روایت ابو داؤد کے باب الفتن میں حضرت ابوالدر اداء سے موجود ہے اور ایک روایت حضرت ابن عر سے بخاری میں ند کور ہے کہ مومن اس وفت تک وسعت میں رہناہے جب تک کے اس نے حرام خون نہ بہایا ہو اور ایک روایت حضرت معاویی سے نسائی میں ہے ان کے علاوہ اس مسئلہ میں مند ااور مجم کمابوں میں بکشرت اختیار اور آثار موجود ہیں نیز اس پراجماع است ہے بلکہ اس میں تو اُتر اور بہت زیادہ شہرت بھی ہے الحاصل نصوص واحادیث مشہورہ اور اجماع است سے ب بات ثابت ہے کہ کسی بھی مومن کوعمدا فل کرنے والا کبیر ہ گناہ کرنے والاہے اس لیے اس سے زبر دست مواخذہ ہو گا۔ توضیح کتاب البخامات ، لفظ جنات کی تعریف اور اس کی سزا، قبل اور قطع کے در میان فرق، تعمَّل کی کتنی اور کونسی قشمیں ہیں، جنایات کی تقسیم یااعتبار تھم مومن اور کافر کا جہنم میں خلود کے طور پر رہنے کا مطلب خلود کے معنی کی متحقیق، دلا کل

قال والقرد لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الانه تقيد بوصف العمدية لقوله عليه السلام العمد قوداى موجبه ولان الجناية بها تتكامل وحكمة الزجر عليها تتو فرو العقوبه المتناهية لا شرع لها دون ذلك قال الا ان يعفو الاولياء او يصا لحوالان الحق لهم ثم هو واجب عينا وليس للولى اخذ الدية الابرضا القاتل وهو احد قولى الشافعي الان له حق العدول الى الممال من غير مرضاة القاتل لا نه تعين مد فعاً للهلاك فيجور بدون رضاه وفي قول الواجب اجدهما لا بعينه ويتعين با ختياره لا ن حق العبد شرع جابراو وفي كل واحد نوع جبر فيتخير.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ عمدا قتل کرنے والے پر دنیاوی قصاص واجب ہے جس کی ولیل یہ فرمان باری تعالیٰ ہے،
کتب علیکم القصاص الاید ، لینی تم پر معتولوں کے بارے میں قصاص فرض کیا گیا ہے (ف اس آیت پاک سے ظاہر ایہ
معلوم ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی قتل کیا جائے اس کے لیے قصاص لازم کیا گیا ہے): الاند تقید اللہ: لیکن اس آیت میں جو بظاہر
مطلق ہے اسے فعل عمدیت کے ساتھ مقید کیا گیا ہے (ف لینی جب کوئی کی کوعمدا قتل کرے تواس پر اس کا قصاص لازم ہو جائیگا

گر فعل قتل سے بہت زیادہ ڈرانے کے لئے اے مطلق ہی رکھا گیا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عمد کی قید لگا کراس کے اصل وصف کو ظاہر فرمادیا ہے: لقولہ علیہ السلام العمد القود الغ: لینی آپ علی اللہ نے سے فرمایا ہے عمد قصاص ہے (ف اس کا مطلب یہ ہے کے قصد ااور عمدا قتل کا لازی متبجہ قصاص ہو گا البنۃ اگر مقتول کا وارث معاف کر دے تو معاف ہو سکتا ہے اس کی روایت ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس کی سند ہے کی ہے اس کے علاوہ الطبر انی اور اسمحق نے بھی کی ہے اگر چہ اس کی یہ اسناد ضعیف ہے لیکن سنن اربعہ کی قوی حدیث میں بہ جمعیہ موجود ہے )۔

و لان الجناية بها المخ : اوراس وليل سے بھی قبل كاجر ماس صفت عداكے ماتھ يورا ہوتا ہے يعن قصدا قبل كياجائے تب جرم بھی پورا ہوگاس كى اصلاح كے ليے زجر اور تو بح كى حكمت مفيد بھى ہو گى يعنى كہ ايسا قبل جو قصدا كياجائے اى كا تقاف يہ ہوگا كہ اس كى سر زنش بھى پورى ہو : والعقوية المتناهية المخ : اور آخرى يا انتہاكى جرم كى سر ؛ قبل كے سوا دوسرى چيز شروع نہيں ہوئى ہوئى ہو ان اس سے يہ بات معلوم ہوگئى كہ جب جرم بحر پور ہوتب بى اس كى سر اللي قصاص بھى لازم ہوگا اور يہ بات اى وقت ہوگى كہ جب كوئى كى كو قصدا اور جان بوجھ كے قبل كرے اور يہ كہ اگر ايبان ہوتو يعنى قبل قصدانہ كيا گيا ہو تو اس ميں قصاص بھى لازم نہ ہوگا الحاصل قبل قصدا اور جان بوجھ كے قبل كرے اور يہ كہ اگر ايبان ہوتو يعنى قبل قصدانہ كيا گيا ہو تو اس ميں قصاص بھى لازم مانا جائيگا اور دنيا كے لحاظ سے اس قصاص بھى فرمايا ہے گيا اور ايسان كى لواجہ ولى المحاض كا قصاص كا قصاص كا قصاص كا قبل كو الله الله الله بھى صلح كر ليس كيو تك قصاص لين كاحق تو الن ہى كے ليے قابت ہے (ف اب اگر بھى قصاص كا حكم فتم محاف كر ديں يا ان ہے كہ ور سے ولى معاف نہ كر كے ان سے قصاص لينا چاہيں جب بھى قصاص كا حكم فتم و جائيگا كيونكہ قصاص كے فتى كو معاف كر ديں ور ان ہى كے عليہ جي تھا ميلا كے واسكة )۔

. ثبم هو واجب عينا النع: پير علم كے اعتبار سے قصاص لينا فرض عين ہائى بناء پر اگر كوئى دوسر اعتفى اصل قاتل كو قصاص ہے بچانے کے لیے خود پر قصاص جاری کرناچاہے توابیا نہیں کر سکتاہے اسی طرح مقتول کے ولی کویدا ختیار نہیں ہو تاہے قصدا فلّ کرنے والے سے ازخود بجائے قصاص کے دیت لینے پر اصرار کر لے البتہ اگر قاتل بھی اس پر راضی ہو توضیح ہو گا چنا نچہ امام شافعی کے اس مسلد میں دو قولوں میں ہے ایک قول بھی ہے: الا ان له حق العدول النع: لیکن امام شافعی کے مزد یک یہ بات بھی جائز ہے کے مقتول قصاص چھوڑ کر دیت یعنی مال لینے کا مطالبہ کرے اگر چہ قاتل اس کے لیے تیار نہ ہو یعنی وہ اپنے مال دینے کے بدلداپی جان دینے کوتر ہے و بتاہو کیو تکہ قبل کرویے کے بعد قاتل کواپی جان بچانے کے لیے صرف بہی صورت رہتی ہے کہ اپنا مالی دے کراپنی جان بچالے لہٰزااس کام کے لیے اس کی اپنی رِ ضامندی کا ہونا ضروری نہیں ہے اور اس کی ہلاکت سے بچاؤ کاصرف یبی ایک طریقہ نے جاتا ہے (ف، بعنی اگر کسی کو کسی قاتل یا کسی بھی مخص سے اپنی جان جانے کا خطرہ بقینی ہو لیکن اپنی جان بچانے کے لیے صرف یمی صورت ہو کہ مال دے کراپی جان بچالے تواس پرید داجب ہو جائے گا کہ مال دے کراپی جان بچالے جیسا کہ اگر کوئی شخص بھوک سے پاکسی اور وجہ ہے مر رہا ہو گر کوئی حلال غذااس کو میسر نہ ہوسوریاشر ایب جیسی ناپاک چیز ئے تواس پریہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو کھایا بی کرا پی جان بچالے ای طرح موجودہ صورت میں جب کے قبل کر دینے کی وجہ سے اس کی جان بیجنے کی صورت نہیں رہی تو اس پر بید لازم اور واجب ہو گاکہ مقتول کے دارت کو دیرت لینے بر راضی کر لے اور جب کہ اس کا دارث خود بھی دیت لینے پر راضی ہور ہاہو تو بدرجہ اولی اس قاتل پریہ بات داجب ہوگی کے اسے قبول کر کے اپنی جان بیالے اور اس قاتل کی اپنی جان بیانے کے لیے رضامندی کے نہ ہونے کا عتبار نہ ہو گااور جیسا کہ اس قاتل نے دوسرے کو قتل کڑے گناہ کبیرہ کاار تکاب کیا ہے اٹنی طرح میہ وٹی مفتول کے ویت منظور کر لیننے کی صورت میں اٹکار کر دینے سے عمداا پئی جان ہلاک کرنالازم آئیگلاس لئے اس کے اپنے فعل کا کو ٹی اعتبار نہ ہو گایہاں تک کہ امام شافعیؒ کے دوا قوال میں ہے ایک قول اور اس کی دلیل تھی تعنی قصاص لینا واجب عین ہے لیکن مقتول کے ولی کے لیے قاتل کے رضامندی کے بغیر بھی دیت کو قبول کر لینا

جائز ہوگا)۔ پ

وفی قول الواجب احدهما النع: اورامام شافعی کا دوسر اقول بیر بھی ہے کہ قتل کے عوض قصاص اور دیت دونوں میں ے کوئی ایک غیر معین کام واجب ہے اور متفقل کاولی ان میں سے جس کسی کو متغین کرے وہی متعین ہو جاتا ہے (ف چنانچہ اگر ولى تصاص كيما جات تودى لازم بوجائيكاس طرح اكرويت لنى جاب تويى متعين بوجائيك : لان حق العبد النع : كونك بنره كو ا بناحق وصول كرمّاس ليے ثابت كيا كيا ہے تاكہ اس كاجو كچھ نقصان ہو چكا ہے اس كى ايك جِد تك تلافى ہو جائے ہى وہ قصاص يا دیت میں سے جس کسی عوض کو بھی وصول کرے گااس سے اس کے نقصان کی تلافی ہو جائیگی اس لیے اس کے ولی کورونوں میں ہے کسی ایک حق کے وصول کر لینے کا اعتبار دیا گیا ہے (ف یعنی قتل کی وجہ سے قاتل سے مقتول کو ظاہر ی نقصان ہو گیا ہے اس طرح سے کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات میں تو گول سے مختلف قتم کے تعلقات میں مقروض ہو تاہے جے وہ ادانہیں کر سکاای لیے بھی منقول کے ولی کوا ختیار دیا گیاہے کہ وہ قاتل سے اپنے لوگوں کی جان دمال میں سے اپنی مصلحت کے مطابق قاتل سے عوض وصول کرلے کہ اگر چاہے قصاص کیعنی جان کا بدلہ جان یاس کے بدلے مال وصول کرے اس وقت وہ ولی جس بات کو ایک بار اعتبار کرے گاوی متعین موجائیگا لین اگر اس نے دیت منظور کرلی او تو یکی متعین موگ اور اس کے بعد وہ قصاص لینے کا ارادہ كرنے سے بھى قصاص نہيں كے سكے كاچنانچہ جمہورائل مديث كايكى فرجب اورايام الك سے بھى ايك روايت يكى ہے كيونك حصرت عبداللہ بن عمروین العاص ہے مرفوعامر وی ہے کہ جس مخص نے نسی کوعمدا فمل کیا ہوا ہے مفتول کے ادلیاء کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ اسے قتل کرادیں یادیت لے کرچھوڑ دیں ترمذی نے اس کی روایت کی ہے اور اس کو حسن کہاہے اور حضرت ابو شرت اللمبى كى حديث ميں جو فق مكم كے خطبہ كے بارے ميں ہے كہ اب اگر كى نے ميرى اجھى كى تقرير كے بعد كسى كو قتل كيا تو مقتول کے اولیاء کوان دوباتوں میں ہے کسی ایک کا اختیار ہوگا کہ وہ اگر جا ہیں تو قاتل ہے مال دیت لے کراہے رہا کر دیں اور اگر عامیں توعوض میں اس سے قصاص لے لیں بعنی قتل کرادیں اس کی روایت ابوداؤداور نسائی نے کی ہے اور حضرت ابو ہر برہ ہے بھی ّ یہ روایت مذکورہے جو تمام صحاح ستہ میں موجود ہیں الحاصل ان تمام روایت سے بیّہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مقتول کے ولی کو اس بات کاپوراختیار ہے کہ قصاص اور دیت میں ہے جس بدلہ کووہ چاہے وصول کر کے اور اب میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہتا ہے کے دلی مقتول کو دیت لینے کا بھی اختیار حاصل ہو تاہے کیونکہ قاتل جب قصاص لینے کی صورت میں ا بی جان سے ابویں ہو چکا ہے تو مقول کے ولی کی طرف سے دیت لینے پر انتہا کی خوش کے ساتھ راضی ہو گا گویا اس طرح کی زندگی دربارہ اوٹ آئیگی اور اسے نعمت غیر متر قبہ سمجے گالبذا قاتل کی طرف سے اس کی مضامندی کو معلوم کرنے کی ضرفورت بھی نہیں رہتی ہےاوراس بنا پراحادیث میں بھی اس کاؤ کر کھل کر کیا گیاہے البتہ اس جگہ گفتگو تواہں بات میں ہے کہ اس قتل کااصل بدلہ قصاص ہے یادیت ہی ہے تو تمام حدیث سے بہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ان میں اصل عوض قصاص ہی ہے اور دیت قبول کر لیناایک صد تک قاتل سے در گزر کرتا ہوتا ہے ای بناء پر حضرت ابن عباس نے فرمان باری تعالی فیمن عفی له من احیه شی له : تفسیر میں فرمایا ہے کہ قصد اقتل کی صورت میں دیت قبول کر لیما تو قاتل سے عفو کرنا ہو تاہے بخاری اور نسائی نے اس کی روایت کی ہے اس بناء پراگر یٰ تا تل از خود دیت دینے پر راضی ہو جائے جب بھی ولی مقتول کو قصاص لینے کاحق باقی رہتا ہے۔

توضیح : قُلَّ عمد کی صورت میں اس کی جزا کیا ہوتی ہے مقتول کے در ثہ کو کسی حد تک شرعا اختیار حاصل ہے اقوال ائمہ کرام دلا کل مفصلہ

ولنا ما تلونا من الكتاب وروينا من السنة ولان المال لا يصلح موجبا لعدم المماثلة والقصاص يصلح للتماثل وفيه مصلحته الاحياء زجرا وجبرا فيتعين وفي الخطا وجوب المال ضرورة صون الدم عن الاهدارولا يتيقن بعدم قصاءالولي بعد اخذ المال فلا يتعين مد فعا للهلاك ولا كفارة فيه عندنا وعندالشافعي تجب لان الحاجة الى التكفير في العمد امس منها اليه في الخطا فكان ادعى الى ايجابها ولنا انه كبيرة محضة وفي الكفارة معنى العبادة فلا تناط بمثلها ولان الكفاره من المقادير وتعينها في الشرع لدفع الادنى لا يعينها لدفع الاعلى ومن حكمه خرمان الميراث لقوله عليه السلام لاميراث لقاتل.

ترجمہ: اور ہم احناف (کے نزدیک قتل عمر کا نتیجہ آخرت میں جہتم اور دنیا میں قصاص ہے جس) کی دلیل اولا وہ فرمان باری تعالی ہے جو ہم نے پہلے بیان کر دی ہے ( بعن سحنب علیکم القصاص فی القتلی بعنی قتل عمر کی صورت میں تم پر قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس کااصل حکم قصاص ہے اور دیت لے کر چھوڑ وینا یہ تو در گزراور عفو کر دینا ہے:

دویدنا من السنة النع: اور دوسر ی دلیل دور دایت ہے جو ہم نے بیان کر دی ہے (ف، یعنی العمد کہ قتل عمد کی سز اقود اور قصاص ہے اس طرح قتل عمد کا اصل تھم صرف قود یعنی قصاص ہوا اب آگرید کہا جائے کہ بید حدیث ضعیف ہے اس ہے استدلال کرنا درست نہیں ہے کیو نکہ سنن ارابعہ میں طویل حدیث کابیہ کا اس جو دہ ہو اس کی سند شخ المشائخ ابن حجر کے فرمان کے مطابق قوی ہے لہذا اعتراض درست نہیں ہوا): ولان الممال لا یصلح النع: اور تیسری دلیل بیہ ہے کے قتل کا بدلہ کسی طرح بھی دیت کا مال نہیں ہو سکتا ہے کیو نکہ مقتول کی جان اور دیت کے مال کے در میان کسی بھی قتم کی مما ثلت نہیں ہے جب کہ قصاص یعنی نون کے عوض خون یا قتل میں پوری مما ثلت ہو ف لہذا قتل کا اصل تھم تو یہ ہوا کہ لازی طور پر مقتول کے حصل بدلہ لیا جائے اور مالی بدلہ یعنی دیت تو یہ ہوا کہ لازی طور پر مقتول کے حصل بدلہ لیا جائے لین اللہ بدلہ یعنی دیت لینے ہوا کہ مقاول کے جیسا بدلہ یورا نہیں ہو سکتا ہے)۔

وفیه مصلحة الاحیاء الغ : اور قصاص کے ذریعہ بی زندگی دینے (احیاء) کی حکمت اور اس سے یورے طور پر زجر اور جر پوری ہوتی ہے جو کہ اس کا مقصد اصلی ہے (ف جیسا کہ فر ال باری تعالی میں ہے، ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الا لباب ، یعنی اے عقل والوئم میں قصاص کا تھم کرنے میں ہی حیات ہے اس طرح پر کم قاتل کو قتل کردیئے سے ہی بقید تمام لوگوں کو منبيه مو گى كدايى حركت كرنے سے كيافا كده جس كا آخرى انجام إلى جان دين مواس كے ساتھ دنيا بحريس رسوائى طرح مقتول کے والی کو اس بات سے ایک حد تک تشفی تھی ہو جاتی ہے کہ اگر میر اایک مشخص ہم سے چھینا گیا تو قاتل کو بھی اس کے خاندان دالوں سے چھین لیا گیاالحاصل میہ بات زجر و تو پچ بھی پورٹی طور پر قصاص ہی ہے حاصل ہو جاتی ہے لہذا یہی قصاص قُتَلَ کے عوض ہوناہی عین عوض ہوا): وفی الخطاء وجوب المال النح أور قتَل خِطاكي صورت میں مال كاواجب ہوناصر ف اس ضرورت کی بناء پر ہے تاکہ مقتول کاخون مفت میں نہ بہایا جائے (ف یعینی غلطی سے قتل ہو جانے کی صورت میں جو دیت لازم آتی ہے اگر چہ اس میں مما ثلت اور پوری طرح برابری نہیں یائی جاتی ہے لیکن تھم اصلی کی بناء پریہ تھم نہیں ہے بلکہ خلاف قیاس ہے اس معنے کے اعتبار سے کہ جان کو ضائع کر ویتا بہت سخت اور برا کام ہے گر قاتل نے اپنی اس حرکت پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے عذر خواہی کی ہے کہ ہم نے قصدار پر حرکت نہیں کی بلکہ غلطی ہے ابیا ہو گیا ہے نیز حالات ہے بھی اس کے خلاف معلوم نہیں ہو تاہے بینی قصداہونے کاشبہ نہیں ہو تاہے پس اس کا تقاضہ یہی ہو تاہے کہ اس کی پکڑنہ ہویااس کی سز انہ ہواوراس سے در گزر کیاجائے کیونکہ ہر موقع میں قصد اجرم کرنے اور غلطی ہے ہو جانے میں فرق کیاہی جاتا ہے اور وہ جان ضائع کرنے کی خواہش نہیں رکھتا ہے درنہ ہر مخص کی جان خطرہ میں گھری رہے گی البتداس قاتل ہے سچھ بدا حتیاطی ضرور ہو گی ہے کیو کلیہ جان کی بازی میں بھی اس نے پورے احتیاط ہے کام نہیں لیاای بناپر ایک محض کی جان ضائع ہو گئی اس کیے وار نوں کی و لجو کی اور تسکین قلبی اور اس قاتل کو آئندہ کے لیے مزید حنبیہ کرنے کی خاطر اس پر دیت لازم کر دی گئی ہے اس طرح سے مقتول کے خون کا احترام باقی رہ جائیگااوراس پر تنبیہ بھی ہو جائے گی پھر شوافع کی طرف سے جویہ بات کہی گئی ہے کہ قاتل پر لازم ہے کہ وہ دیت کو قبول کرے

اورابیاکر کے اپنی جان قمل ہونے ہے بچالے کہ قمل کے عوض اسے ہی قمل کیا جائیگا جس سے بچنے کی اگر کوئی صورت ہے تو بی کہ وہ فی الفوراد اکر کے اپنی جان بچالے تو اس کا جواب ہم ہے دیتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے دیت کا ہوناہی لازم ہیں ہ ودر گزر بھی اس معاملہ میں سنت اور مروج ہے ویسے سنت کو قبول کر لیننے پر کسی دارث کو مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے نیز عفو کر دینے کے بعد بھی اس کی ہلاکت کا خطرہ بالکل ختم نہیں ہوتا ہے )۔

و لا ینیفن بعدم قصد الولی النے : اور اس بات کا بھی یفین نہیں ہوتا کہ ولی مقتول دیے لے کر بھی واقع ول ہے قاتل کو بالکل معاف کردے گااور بعد میں جب کہ بہانے ہے اسے قل نہیں کرائے گالینی قاتل کے ولی سے پہلے دیے وصول کرلے اور بعد میں قاتل کو قتل بھی کرادے اس طرح دیے کو قاتل کے لیے گافظ اور امن دیے والا نہیں کہا جاسکا ہے (ف اب اس جگہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کے قتل عمری صورت میں قاتل کے لیے گافظ اور امن دیے والا نہیں کہا جاسکا ہے (ف اب اس جگہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کے قتل عمری صورت میں قاتل کو گام کو آزاد کرنا بھی لازم آتا ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے) و لا کفارہ فیہ عندنا النے : اور ہارے نزدیک قتل عمر میں فارہ واجب ہوتا ہے کیونکہ قتل خطاء میں واجب ہوتا ہے کیونکہ قتل خطاء کی بہ نسبت نزدیک قتل عمر میں فارہ اداکر نے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیا اس ضرورت کا نقاضہ یہ ہوا کہ کفارہ دینا واجب ہوتا ہے : ولنا قتل عمر میں کفارہ وادب ہوتا ہے کہ قتل عمر امر گناہ بلکہ کمیرہ گناہ ہوتا ہے کا عمر مرامر گناہ بلکہ کمیرہ گناہ ہوتا ہے کا خوارہ کا داداکر نے سے عبادت کی ادا گئاہ ہوتا ہے موقع پر نہیں کی جاسکتی۔

و لان الکفارة النے: اور دوسری دلیل بہ ہے کہ کوئی بھی کفارہ ہوشر بیت کی طرف ہے اس کی ہمین اور تفصیل ہوتی ہے لینی انسان کی رائے کواس میں کوئی دخل شہیں ہوتا ہے اور شریعت نے کمتر گناہ لینی قبل خطاء کے لیے کفارہ کی تفصیل بنادی ہے تواب ہما پی رائے ہے ہوئے گناہ کے لیے کفارہ کی ہمیین اور تفصیل مقدار متعین مہیں کر کے ہیں (ف کیونکہ اپن رائے ہے اس کفارہ کی تعین مہیں ہو سکتی ہے خلاصہ یہ ہوا کے شریعت مطہرہ نے کم گناہ لینی قبل خطاء کے لیے تو گفارہ مقرر کر دیا یعنی ایک مفارہ کی مفارہ کی تفارہ نہیں مقرر کیا ہے تو گفارہ مقرر کر دیا یعنی ایک کفارہ اس کفارہ اس قبل کو دور کر سکے اور اگر آپ لوگوں کے کہنے کا مطلب یہ ہوکہ غلام آزاد کر دینے ہے بھی ہوگا اور کفارہ توابیابی کام ہوتا ہے جواس گناہ کو دور کر سکے اور اگر آپ لوگوں کے کہنے کا مطلب یہ ہوکہ غلام آزاد کر دینے ہے بچھ تی تو ضرور ملے گاور وہ مفید ہوگی تو یہ بات ہمیں پہلے ہے معلوم ہے کہ کس بھی نیکی کا کام کر بوکہ غلام آزاد کر دینے ہے کہ کس بھی نیکی کاکام کر بوکہ غلام آزاد کر دینے ہے کہ مقتول کے میر ایٹ میں قائدہ ہو جاتا ہے تو یہ بات ہمیں تسلیم ہے کیکن اسے شرعی کفارہ نہیں کہا جاسکا ہو اور اب یہ سوال ہوتا ہے کہ مقتول کے میر ایٹ میں قبل عمر کاکوئی اثر ہوتا ہے یہ نہیں اور اس کی تفصیل کیا ہے اگر زید نے اپنے معردث کو قصدا قبل کر دیا تو اس کے گاہ اور قصاص یا دیت کا تھم بتا دیا گیا اس کے بعد وہ قاتل اس مورث سے میر ایٹ پار نے کا مستحق رہے گایا نہیں تواس کے جواب میں مصنف نے فرمایا ہے۔

و من حکمه حومان المعبوات النج : که قتل عمد کے ادکام میں ہے ایک تھم یہ بھی ہے کہ قاتل عمدا قتل کرنے والا ایٹ مقتول کی میراث پانے ہے ہو ہو جاتا ہے اس کی دلیل رسول اللہ علیے گئے کیے فرمان ہے کے قاتل کے لیے بچھ بھی میراث نہیں ہے رفت ہے اور یہ مفہوم ترفدیؓ نے فرائض کے بیان میں حضرت ابوہر برق ہے مرفوعار وایت ہے اور یہ تھم بیقیؓ نے حضرت عمروو زید بن ثابت وعبداللہ بن مسعود و جابر وغیر ہمؓ سے روایت کی ہے اور آگا برتا بعین رغیر ہمؓ کی ایک جماعت کا یہی قول بیان کیا ہے ابود اؤد نے حضرت ابو ہر برہؓ کی صدیمت کے ماند عبداللہ بن عمر اسے روایت کی ہے جس کی اساد میں محمد بن راشد و مشتی ہیں اور اکش ابود اؤد نے حضرت ابو ہر برہؓ کی صدیمت کے ماند عبداللہ بن عمر اسے لبذا ہے صوبیت حسن ہوگی یہاں تک کی تفصیل قتل عمد کے بارے میں محمد اللہ عن ایسے قتل عمر کے مشابہ ہو )۔

## توضیح قتل عمر کااحناف کے نزدیک حکم اور اس کی تفصیل اور مفصل دلائل

قال وشبه العمد عند ابى حنيفه ان يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما اجرى مجرى السلاح وقال ابو يوسف و محمد وهو قول الشافعي اذا ضربه بحجر عظيم او بخشبة عظيمة فهو عمد وشبه العمد ان يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا لانه يتقاصر معنى العمدية باستعمال الة صغيرة لا يقتل بها غالبا لما انه يقصد بها غيره كالتا ديب ونحوه فكان شبه العمد ولا يتقاصر با ستعمال الة لا تلبث لا نه لا يقصد به الا القتل كا لسيف فكان عمدا موجبا للقود وله قوله عليه السلام الا ان قتيل خطا العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من الا بل ولا ن الائة غير موضوعة للقتل ولا مستعملة فيه اذالا يمكن استعما لها على غرة من المقصود قتله وبه يحصل القتل غالبا فقصرت العمدية نظرا الى الافة فكان شبه العمد كا لقتل بالسوط والعصا الصغيرة.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ امام ابو صفیۃ کے زویک قل کی تیسری صورت شبہہ عمدی صورت بیہ کہ کوئی کی کو ایسی چزے مار ڈانے جو ہتھیار نہیں ہے، اور نہ وہ ہتھیار کے قائم مقام سمجاجا تاہو، اور امام ابو یوسف و محد نے فرمایا ہے جو کہ امام شافعی کا بھی قول ہے کہ اگر کسی کو کوئی ہوئے پقر یا ہوی ککڑی ہے مارے اور وہ مر جائے تواسے عمداً قل کرنا کہاجائے گا، لیکن اگر کسی کو ایسی چزے مارڈالے جس سے عمواً قل نہیں ہو تا ہے، جیسے ہاتھ کی چھری یا ڈھیلہ وغیرہ مار نے سے دوسر امر جائے تواسی صورت کو شبہہ عمد کہاجائے گا، کیونکہ اس طرح ہمار نے سے قصد آمار ڈالے کا الزام ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ سے مار نے باچوٹ پہنچانے سے آوی نہیں مر تا ہے، لہٰ ڈاس طرح مار نے سے قصد آمار ڈالے کا الزام ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس طرح ہار نے نہیں ہوتی ہے، ابندا اس میں قصد آمار ڈالے کی صورت میں شبہہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی بجائے آگر مار نے والے نے کوئی ایسا آلہ یا سامان استعال کیا جس سے مارڈالے میں دیر نہیں ہوا کرتی ہے چھر اوپر بوجاتا ہے، اس کی بجائے آگر مار نے والے نے کوئی ایسا آلہ یا سامان استعال کیا جس سے مارڈالے میں دیر نہیں ہوا کرتی ہے چھر اوپر بوجاتا ہے، اس کی بجائے آگر مار نے والے نے کوئی ایسا قصد آمار ڈالنے میں کوئی کی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح کے پھر اوپر بھی کوئی کی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح کے پھر اوپر سے کوئی نیت ہوتی ہے، تاکہ وہ مختص جان سے ختم ہوجائے، اس کے عرف مار نار آتا ہے۔ بہنچانے کی نہیں ہوجائے، اس کے علارے کردے کردیے کی نیت ہوتی ہوتی ہوجائے، اس کے اس سے قصاص لازم آتا ہے۔ بہنگا نے کی نیت ہوتی ہے، تاکہ وہ مختص جان سے ختم ہوجائے، اس کے اس سے قصاص لازم آتا ہے۔

وله قوله علیه السلام النج اورامام ابو عنیقد کی پہلی دلیل آپ علی کے این اورائی میں اور خردار ہوجاؤکہ جو هخیس کوڑے کھانے اور چھری کی مارے مرجائے وہ خطائے عمد کا مقتول ہے، اوراس کی جراش سواونٹ لازم ہوتے ہیں، (ف: یعنی قل عمد نہیں ہوگا بلکہ خطائے عمد ہوگا اوراس ہے مراد ہے ہے العمد کا مقتول ہے، چنا نچہ حضرت عبداللہ بن عمروت مرفو ہے مرفوائ خردار ہوجاؤکہ خطائے عمد ہوگا اور اس ہے مراد وہ ہے جو کوڑے کھانے اور چھڑی کی مارے مرجائی ویت سواونٹ ہیں، ان سو علی سے چاہیں الی او نظیال بھی ہونی چاہیں کہ جن کے پیٹ ہیں ہیچ بھی موجود ہوں، ابود اؤد و نسائی وا بن ماجہ اور ابن حبان نے میں سے چاہیں الی او نظیال بھی ہونی ہوئی ہوں اس کی روایت کی ہونا ہوں کی ہوں اس کی روایت کی جہ اور ابن حبان اور کس کی بیٹ میں بند ہوں کی ہوں اس کی جو اور اس ہے مراد ویہ کہ دہ جو ان اور حمل کے قابل ہو بھی ہوں، اور ابن عرق سے خطبہ ججۃ الوداع میں ہی جن کے بیٹ میں وی ہوں، اور ابن عرق ہوں اس کے علاوہ سے مر وی ہے الحاصل اس کی سند بہت ہی تو گوئی ہوں، اور ابن بھی معلوم ہوئی کہ عصاکا مقتول شبہ صدیث ہوئی جہ بھی فی اور معمولی کی قید لگانا لفظ کے مطلق ہونے کے خلاف ہے، الی صل عصا ہے جو بھی مرجائے دہ شبہ عمد میں واغل ہے، اس میں لفظ عصا مطلق ہونے کے خلاف ہے، الی صل عصا ہے جو بھی مرجائے دہ شبہ عمد میں واغل ہوگا۔ ورجو گا اور معمولی کی قید لگانا لفظ کے مطلق ہونے کے خلاف ہے، الی صل عصا ہے جو بھی مرجائے دہ شبہ عمد میں واغل ہوگا۔

ولان الالة غير موضوعة النے: اور دوسرى دليل بيب كه عصااگر چربرا بووه قل كرنے كے لئے موضوع نييں ہوا ب، اور نہى وہ قل جن استعال كياجا تا ہے، اور اس ك اور نہى وہ قل جن استعال كياجا تا ہے، اور اس ك قل مقصود نبين ہوتا ہے، اور اكثر الي بى موقع عن استعال ہوتا ہے: فقصوت العمد نظو اللي الآلة المنح: للذا آلہ قل ك القبار سے بي مقصود نبين ہوتا ہے، اور اكثر الي بي موقع عن استعال ہوتا ہے: فقصوت العمد نظو اللي الآلة المنح: للذا آلہ قل ك سے بالا نقاق شبه عمد ہوتا ہے، (ف: نيز حضرت ابن عبان كي صديت عن مروى ہے كہ جوكوئى عمياء (جانور) يا پھر سے مار ذالا كيا ہو اواس كے قاتل پر قبل في على مديت عصاب قل عمياء (جانور) يا پھر سے مار ذالا كيا ہو اواس كے قاتل پر قبل في كا مديت على مرسل جيرہ، اس مسئلہ عن اى روايت پر اعتاد ہو، اس نجاز بيان كى تي ہو، اور ندى ہى موال سے موال سے، اور ندى ہو اور موئى لا تھى ہو ہو ہا ہوں كے طور پر استعال كرتے ہيں، ظامہ يہ ہواكہ كى خض كو بڑے پھر اور موئى لا تھى سے مارڈ النے ہيں ان ماند قبل كے طور پر استعال كرتے ہيں، ظامہ يہ ہواكہ كى خض كو بڑے پھر اور موئى لا تھى سے مارڈ النے ہو كہ ہو تا ہو، اور موئى لا تھى ہے ہو ہوں كہ ہو ہوں كہ ہو ہوں كہ ہو ہوں كہ ہو ہوں كہ ہو ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو كہ ہوں ہو ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو ہوں ہو كہ ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو ہوں ہو كہ ہوں ہو ہوں كہ ہو ہوں كہ ہو ہوں كہ ہو ہوں كہ ہو ہوں كہ ہو ہوں كہ ہو ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو كہ ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو كھ ہوں كہ ہو ہوں كہ ہو ہوں كہ ہو ہوں ہو ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو ہوں ہو ہوں كہ ہو ہوں كہ ہو ہوں ہو ہو كہ ہوں ہو ہو ہوں ہو ہوں ہو كہ ہوں ہو ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو كہ ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو كہ ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو كہ ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو كہ ہوں ہو ہوں ہو كہ ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو ہوں ہو كہ ہوں ہو ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہوں ہو كہ ہو كہ ہوں ہو كہ ہو كہ ہو كہ ہو كہ ہو كہ ہو كہ ہو كہ ہو كہ ہو كہ ہو كہ ہو كہ ہو كہ ہو كہ ہو

# توضیح قتل شبہ عمد کی پوری تعریف اور تفصیل اس میں ائمہ کرام کے اقوال ،ان کے ولا کل مضیلیہ

قال وموجب ذلك على القولين الاثم لانه قتل وهو قاصد في الضرب والكفارة لشبهه بالخطا والدية مغلظة على العاقلة اعتباراً بالخطاء على العاقلة اعتباراً بالخطاء على العاقلة اعتباراً بالخطاء وتجب في ثلث سنين لقضية عمر بن الخطاب رضى الله عنه وتجب مغلظة وسنبين صفة التغليظ من بعد ان شاء الله تعالى ويتعلق به حرمان الميراث لانه جزاء القتل والشبهة توثر في سقوط القصاص دون حرمان الميراث ومالك وان انكر معرفة شبه العمد فالحجة عليه ما رويناه في الأصل ما أسلفناه

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اس قل شبہہ عمد کا موجب یعنی اس سے جو پھے ہوتا ہوہ یہ کہ ان تمام اسکہ کرام یعنی اما اعظم وصاحبینؓ کے در میان اختلاف کے باوجوداس سے حت گناہ لازم آتا ہے، کیونکہ قاتل نے عمدا قل کرنے کا ادادہ کیا تھا: والکفارۃ النے: اور دوسری چیز جو لازم آتی ہوہ کفارہ ہے کیونکہ سے قل خطاء کے مشابہ ہے: والمدیة مغلظة المنے: اور تیسری چیز جو لازم آتی ہوہ کا ارادی کی بردیت مغلظہ ہے، (ف: دیت کی دوقت میں ہیں (ا) مغلظہ (۲) تففه اس کی تخصی انشاء اللہ آئندہ بیان کی جا گئے ، الحاصل ان کل تحقیق انشاء اللہ آئندہ بیان کی جا گئے ، الحاصل اس قل میں قول صحح کے مطابق بالاتفاق کفارہ واجب ہوتا ہے): والاصل ان کل دیت اللہ اللہ اللہ اللہ تو اس کی دیت قاتل کے عاقلہ یعنی مددگار میں اور مین ہوتی ہوتو اس کی دیت قاتل کے عاقلہ یعنی مددگار مرادر کی پر لازم ہوگی ہوتو اس کی دیت قاتل کے عاقلہ یعنی مددگار مرادر کی پر لازم ہوگی ہوتو اس کی دیت قاتل کے عاقلہ یعنی مددگار مرادر کی پر لازم ہوگی ہوتو اس کی دیت قاتل کے عاقلہ یعنی مددگار مرادر کی پر لازم ہوگی ہوتو اس کی دیت قاتل کے عاقلہ یعنی مددگار مرادر کی پر لازم ہوگی ہوتو کی دوایت کیا ہے، اگر چہ اس کے اساد میں کچھ مطابق اس دیت کی ادائی قبل ہے ، اگر چہ اس کے اساد میں کچھ ضعف بھی ہے، لین قول دائے کے مطابق بیروایت مطابق بیروایت کیا ہے، اگر چہ اس کے اساد میں کچھ ضعف بھی ہے، لین قول دائے کے مطابق بیروایت حسن ہے)۔

و تجب مغلظه الغ: اور يه ويت تغليظ كے طور پر واجب ہوگ، اناء الله تعالى تغليظ كى صفت مم عن قريب بيان

کردیئے : وینعلق به حرمان المیواٹ المن : اور قتل شہر عمد کا جوتھا تھم یہ ہو،ای قتل شبہ عمد ہوجانے ہے قاتل دارث میراث پانے ہے محروم ، و جاتا ہے ، لینی اگر قاتل شہر عمد کے طور پر اپنے مورث کو قتل کردے ، توبہ قاتل اس کی میراث نہیں پائے گا، فینی محروم ، و جائے گا، کیونکہ میراث سے محروم ہونا قتل کرنے کی ایک سز ابھی ہے ، اور اینے قتل میں اگر چہ شہر پایا جاتا ہے ، گر اس شہر کا از صرف یہ ہو تا ہے ، کہ اس سے قصاص کا تھم ختم ہو جاتا ہے ، لیکن شہر کی وجہ سے میراث سے محروی باتی رہ جاتا ہے ، کو اس سے میراث سے محروم ہو جاتا ہے ، کہ اس سے میراث سے محروم ہو جاتا ہے ، تو اس کا جو اب یہ ہوگا کہ اس کا از صرف یہ ہوا کہ اس سے باتی رہتا ہے ، اور اس لئے اسے قتل عمد نہ کہ کر شہر عمد کہا جاتا ہے ، تو اس کا جو اب یہ ہوگا کہ اس کا از صرف یہ ہوا کہ اس سے تصاص ختم ہو گیا ، اور میراث سے محروم ہو جانا جو کہ قتل کی سز اب وہا نی جگہ اس میں باتی رہ گئی۔

توضیح: قتل شبه عدے کیا چیز لازم آتی ہے، اور اس کی کیاسزاہے مائمہ کے در میان اختلاف، دیت مغلظہ ،اور مخففہ کی تعریف، بوری تفصیل اور دلائل

قال والخطأ على نوعين خطا في القصد وهو ان يرمى شخصا يظنه صيدا فاذا هو ادمى اويظنه حربياً فاذا هو مسلم وخطا في الفعل وهو ان يرمى غرضا فيصيب ادميا وموجب ذلك الكفارة والدية على العاقلة لقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الآية وهى على عاقلة في ثلث سنين لما بيناه ولا الم فيه يعنى في الوجهين قالو المراد اثم القتل فاما في نفسه فلا يعزى عن الاثم من حيث ترك العزيمة والمبالغة في التثبت في حال الرمى اذ شرع الكفارة يوذن باعتبار هذا المعنى ويحرم عن الميراث لان فيه اثما فيصح تعليق الحرمان به بخلاف ما اذا تعمد المضرب موضعا من جسده فاخطا فاصاب موضعا اخر فمات حيث يجب القصاص لان القتل قد وجد بالقصد الى بعض بدنه وجميع البدن كالمحل الواحد.

ترجمہ: قد دریؒنے فرمایا ہے کہ قتل خطاء کے بارے پی تفصیل ہے کہ اس کی دو تسمیں ہوتی ہیں ایک ارادہ کی غلطی سے دوسر افعل غلط ہو جانے ہے، تعنی خطاء قصدی اور خطاء فعلی، پس خطاء قصد کی ایک صورت توبیہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کوشکار مگان کرتے ہوئے نیزہ مارا جائے ، حالا نکہ وہ چیز شکار کی بجائے ایک انسان یا کسی آدمی کو حربی کا فراور دخمن گمان کرکے اس کو تیرسے نشانہ بنایاحالا نکہ حقیقت میں وہ انسان مسلمان تھا، (ف: کہ اس شکار کرنے کو خطاء قصد اکہا جائے گا، کیونکہ مارنے والے نے اسے شکاریاح بی خواہ خص تھا اگر چہ وہ آدمی مسلمان یادی ہی ہو گئی کہ وہ شکار نہ تھا بلکہ آدمی تھا اگر چہ وہ آدمی مسلمان یاذمی ہی ہو، اس طرح وہ آدمی دخمن یا حربی نہیں تھا بلکہ اپنے ہی لشکر کا ایک فرد مسلمان تھا): و خطاء فی الفعل النے: اور دوسری قتم خطاء فی الفعل النے: اور دوسری قتم خطاء فی الفعل کی ہے، بعنی جے نشانہ لگا کر تیر چلایا وہ اسے نہ لگ کر کسی آدمی کو لگ گیا (ف: یا لکڑی کا شے والے نے کلہاڑی لکڑی پر چلائی گئی جس ہے وہ مرگیا تو قتل خطاء ہوگا)۔

و موجب ذلك الكفارة النع: كه ايس قل كم متيجه بين اس قاتل پر كفاره اوراس كے عاقله لين مدد كاربرادرى برديت واجب ہوگ، كيونكه الله تعالى في فرمايا ہے: كفت خويور وقبة موسينة المنع: لينى مومن غلام كو آزاد كرے اور مقتول كے وار ثوب كو ديت دے: وہى على عاقلة النح: لينى اور اس ديت كى اوائيكى اس كے عاقله لينى مدد كاربرادرى پر تمن برسون بين لازم ہوگ، اس كى ديل وہى روايت تے جو ہم في اوپر بيان كى ہے، (ف: لينى حضرت عرشاوه فيصله جواوپر ذكر كيا كيا ہے): و لا المم فيه: اوراس قل دلي وہى والى تا تا بركوئى كناه لازم نه ہوگا، لينى اس قبل كى دونوں صور تول بين سے كى بين كناه نه ہوگا، (ف: لينى اراده كرنے يا المراد الله المعند الله عند الله الله عند الله الله عند الله الله عند الله الله عند مشارك في قرمايا ہے كه اس لا تم كم كوئى الدين الله تا تا كى مراديد ہوگا رائدہ كرنے كائناه نبين ہو تا ہے اس بناء بركه قاتل في تيم

\_\_\_\_\_\_ چلاتے وقت پورے احتیاط اور اس میں عزیمت ہے کام کیوں نہیں کیا، کیونکہ اس پر کفارہ لازم ہونے ہے اس بات کی طمرف اشارہ ہو تاہے۔

### توضيح: قتل خطاء كي تعريف، فتمين،احكام،اقوال ائمه، ولا كل مفصله

قال وما اجرى مجرى الخطاء مثل النائم ينثلب على رجل فيقتله فحكمه حكم الخطاء في الشرع واما نلقتل بسبب كحافر البير وواضع الحجر في غير ملكه وموجبه اذاتلف فيه ادمى الدية على العاقلة لانه سبب التلف وهو متعد فيه فانزل موقعا فو جبت الدية ولا كفارة فيه ولا يتعلق به حرمان الميراث وقال الشافعي يلحق بالخطاء في احكامه لان الشرع انزله قاتلا ولنا ان القتل معدوم منه حقيقة فالحق به في حق الضمان فبقي في حق غيره على الاصل وهو ان كان يالم بالحفر في غير ملكه لايائم بالموت على ماقالوا وهذه كفارة ذنب القتل وكذا الحرمان بسبه وما يكون شبه عمد في النفس فهو عمد فيما سواها لان اللاف النفس يختلف باختلاف الإلة وما دونها لا يختص اللافه باللة دون الة والله اعلم.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ جو اقل قطاء کے قائم مقام سمجھا گیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی سوتے ہوئے کروث لے اور دہ کسی پر اس طرح گریڑے کہ اس سے مخص مرجائے تو اس کا شرعی تھم وہی ہوگا جو قل خطاء کا تھم ہوتا ہے، (ف. اور اس میں کرنے والا مخص ایک جا گئے والے کے تھم میں ہے، اس بناء پر اس قاتل پر کوئی گناہ لازم نہ ہوگا گر اس پر کفارہ الزم ہوگا ، اور اکر پہ قاتل کفارہ الزم ہوگا ، اور اگر بہ قاتل کفارہ الزم ہوگا ، اور اگر ہوگا ، اس مقتول کی میر اٹ کا مستق ہوتا تو وہ میراث سے محروم ہو جائے گااور اگر قتل قاتل کے بدن سے متعلق نہ ہو بلکہ اس کے کسی اس مقتول کی میراث کی میراث کو میراث سے محروم ہو جائے گااور اگر قتل قاتل کے بدن سے متعلق نہ ہو بلکہ اس کے کسی الیے سبب سے جسے اس نے پراہیجات کی ہواور اس کی وجہ سے قبل ہوگیا تو اس کے بارے بیس مصنف نے اس طرح فرمایا ہے۔

اما القتل بسبب المنع: تواس قل سبب كى مثال يه جوگى كه كى نے دوسرے فخص كى خاص زهن هن گرحا كھودايادوسرے فخص كى ذاتى زهين ميں پھر لاكرر كه ديا، (ف: اس طرح دوسرے فخص كى زهين ميں تصرف كرنے كى وجہ ہے يہ فخص متعدى اور خالم ہو كيا، اب اگراس گڑھ ميں كركيا پھركى تحوكر كھانے ہے كوئى مر جائے تواس حركت كى وجہ ہے وہ خالم ہانا جائے كا، اور يہ كما اس حركت كى وجہ ہے وہ خض مركيا ہے، پھر كرنايا تھوكر كھانا اس قاتل يا ظالم كى ذات ہے عليحد وہ محض مركيا ہے، پھر كرنايا تھوكر كھانا اس قاتل يا ظالم كى ذات ہے عليحد وہ محض مركيا ہے، پھر كرنايا تھوكر كھانا اس قاتل يا ظالم كى ذات ہے عليحد وہ محل كى علمت نہيں ہو سكتى ہے، نہيں ہو سكتى ہے، كوئل مور اس كے قل كى علمت نہيں ہو سكتى ہے، ادر نہ كرما وغير واس كے مناسب ہے، كہ اس كى طرف قتل كى نسبت كى جاسكے اس لئے مجور ااس كى طرف نسبت كرنى ہوگى جو

اس کے لئے واقعۃ سبب ہے، لینی وہ مختص جس نے دوسرے کی زمین میں گڑھا کھو داہے، یاد ہال پر پیخر رکھ دیاہے،ادریبی کام کسی کے قتل کا سبب بن کراس شخص کو قاتل بنایاہے، ساتھ ہی یہ بات بھی یادر کھنے کی ہے کہ اس شخص نے اس مقتول کو قتل کرنے کا مطلقاارادہ تک نہیں کیا تھا،البنۃ اس کی طرف ہے اتنی زیادتی ضرور ہوگئ کہ دوسرے شخص کی زمین میں بغیرا جازت تصرف کر دیا ہے، لیغی پیخررکھ دیایا گڑھا کھو ددیاہے، لہذا ہے کہتا ہوگا کہ مرنے والاا تفاقامر گیاہے)۔

و موجبه اذا تلف فیه آدمی النے: اوراس طرح کوال کھود نے اور داستہ میں پھر رکھ دیے کی وجہ ہے جب اس ہے آدمی کر اگریااس میں گر کر مر جائے تواس کے بتیجہ میں اس قاتل کے عاقلہ (مددگار برادری) پر دیت لازم ہوگی، کیونکہ یہی کام اس فخص کی موت کا سب بنا ہے، جس کے کرنے میں وہ مخفس زیادتی کرنے والا ہوا ہے، اس طرح ہے کہ اس نے دوسرے کی جگہ یا زمین میں کوال کھودایا پھر ڈال دیا تھا جس کی بناء بر بھی مخفس اس مقتول کو کنونکی میں گراد ہے والا اور پھر سے گراد ہے والا امواء اس کے اس اور چو تکہ بیہ قل براہ راست نہیں ہواہے، بلکہ اس کا صرف سب بنا ہے، البند اوہ دیت اس کے اس لئے اس براہ دیت اس کے عالم براٹ ہے عاقلہ پر لازم آ کیگی ): و الا کھادہ فید المنع: البند اس قر کی وجہ ہے اس قاتل پرنہ گناہ لازم آ کیگی اور نہ بی اس کی میراث ہے حصہ بائے گا، اور محروم نہ ہوگی )۔

وقال الشافعي النے: اور آمام شافئ نے فرمایا ہے کہ یہ فتل سبب بھی قتل خطاء کے عظم میں شامل کر لیا جائے گا کیو تکہ شریعت نے اس کو قاتل تھم ادیا ہے، (ف: اور قتل کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ وہ غلطی ہے ہوجائے للبذایہ قاتل بھی قتل کا ضامن ہوگا، چنا نچہ اس کو تا تا کھارہ لازم آئے گا، اور میراث ہے محروم بھی ہوگا): و لنا ان القتل النے: اور ہماری و لیل یہ ہے کہ اس موت کو حقیقت میں قتل کہنا درست نہیں ہے، ای لئے تا وان لازم کرنے میں اسے قتل خطاء ہے ملادیا گیا ہے، اور صرف اس ایک بات کے علاوہ دوسری باتوں میں لیعنی کفارہ کے لازم ہونے اور میراث ہے محروم ہونے کے معاملہ میں اصل عظم پر باقی رہے گا لیعنی یہ اکا مارم نازم نہ ہوں گے، البت یہ خض اس بات میں گئی ہوگا کہ اس نے دوسرے کی زمین میں گڑھا کیوں کھو دایا اس میں پھر کیوں ذات ہوں ہے، البت یہ ہوا کہ اس خض نے ڈالا، لیکن اس کے مر جانے کی وجہ سے گنہگار ہوگا ، جیسا کہ مشارکتی کی تول ہے، (ف: خلاصہ مسئلہ یہ ہوا کہ اس خض نے دوسرے کی ذمین کیا کہ اس ہو کھن نے دوس کی بیا کہ مشارکتی کی تعلق النے: اور اس پرجو کفارہ لازم ہوا ہے، دوسات کی کا کفارہ ہو گا اللہ الی کا کفارہ ہے (اس لئے اسے ایک مو من غلام آزاد کرنا ہوگا)۔

تو بہتنج ہی گیاہے،ای لئے ان صور توں میں کسی بھی آلہ یاسامان کو مخصوص کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، واللہ تعالی اعلم الصدا

توضیح: هیهه قل خطاء کی تعریف اور تکم مع مثال، قل سبب کی تعریف تکم اوراس کی صورت ادراس کا انجام شرعی، اختلاف ائمه ، دلائل مفصله

باب ما يوجب القصاص وما لايوجبه

باب،الی باتول کابیان جن سے قصاص لازم آتاہے اور جن سے قصاص لازم نہیں آتاہے

قال القصاص واجب بقتل كل محقون النم على التابيد اذا قتل عمدا اما العمدية فلما بيناه واما حقن الدم على التابيد فلتنتفى شبهة الاباحة ولتحقق المساواة.

ترجمہ: چونکہ قل عدم کا انجام اور اس کا تقاضا قصاص کا لازم ہونا ہے، البتہ بھی توبہ علم ابنی حالت پر باتی رہ جا تاہے، اور بھی سرط کے نہاہے کہ ہروہ تحف ہوں کا حکم بدل بھی جا تاہے، اس لئے اس کی بچھ تنصیل جانے کی ضرورت ہوگی، ای لئے قدور کی نے فرباہے کہ ہروہ تحفی جس کے خون کو بمیشہ کے لئے اس کی بربادی سے محفوظ رکھنے کا تھم ہے اس کے قل سے قابی کو قصاص بیں قل کرناواجب ہوجاتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ قاتل نے اسے قصدا قل کیا ہو، (ف: پس اسے قصاص کے واجب ہونے کہ اس متول کے خون کو محدود وقت کے لئے نہیں بلکہ بمیشہ کے لئے شرعا محفوظ مان لیا گیا ہے، واجب ہونے کہ اس متول کے خون کو بھی بمیشہ کے لئے شرعا مامون اور محفوظ مان لیا گیا ہے، گیا ہے جسے کہ ایک سلمان یا کی جو جان کی مورور کری ہے خون کو بھی بمیشہ کے لئے شرعا مامون اور محفوظ مان لیا گیا ہے، اس کے لئے سلمان کا مر موجہ بال کی ہو جان کی ہو جان کی ہو جان کی ہو جان کی ہو جان کی ہو جان کی ہو جان کی ہو جان کی ہو جان کی ہو جان کی ہو جان کی ہو جان کی ہو جانے گا جو امان نے کر دار الاسلام میں رہتے ہوئے اسے دار الکفر میں واپس چا گیا تو حسب سابق اس کا قل جائز ہو جائے گا، ادر ای شرط کی بناء پر اگر دار الاسلام میں رہتے ہوئے اسے کوئی قل کر دے تو وہ قصاصا قل نہیں کیا جائے گا کیو تکہ اس کا خون اصلی مبارح ہے، مگر و قی طور سے اسے امن دیدیا گیا، لہذا اسے کوئی قل کر دے تو وہ قصاصا کل نہیں کیا جائے گا کیو تکہ اس کا خون اصلی مبارح ہے، مگر و قی طور سے اسے امن دیدیا گیا، لہذا اسے کوئی قل کر دے تو وہ قصاصا کل نہوں کی خواد وہ ہونے قل قصد ابوا ہو تب قصاص کا تھم ختم ہو جائے گا، اور اس کی شرط ہیہ جائی قصد ابوا ہو تب قصاص کا تھم ختم ہو جائے گا، اور اس کی شرط ہیہ جائی کون اس کی تھا کی تعام کی کھم کی تھا میں کہ کون اس کی تھا کی کون اس کی تھا کی تعام کی تھا کی تھا کی تکہ اس کی تھا کی تک کی تکہ کی تھی ہو جائے گا، اور اس کی تھی کی تھا می کا تھی ہو گا۔

اما العمدية فلما بيناه النع: اس من قصد أقل ہونے كودكيل وى ہے جو ہم نے اور بيان كروى ہے، (ف الينى قر آن وحديث واجماع سے اس كا ثابت ہوتا): واما حقن الله النع: اور اب اس شرطك دليل كه بميشه كے لئے فون محفوظ ہويہ ہك اليا ہونے سے فون كے مباح ہونے كا شبه بحى نہ رہ اور مساوات پائى جائے، (ف: يعنى جس طرح سے قاحل كا فون بميشه كے لئے محفوظ ہوكي كله قاتل تو فود وار الاسلام كے رہنے والوں لئے محفوظ سمجها جاتا ہواى طرح سے معتول كا فون بحى بميشه كے لئے محفوظ ہوكي كله قاتل تو فود وار الاسلام كر رہنے والوں شرح ہے، اور جو بحى دار الاسلام كا مستقل باشده ہوتا ہم اس كا فون بميشه كے لئے ضائع كئے جانے سے محفوظ ہوتا ہو اگر چه و كافراور ذى بى ہو، اور اگر قاتل مسلمان ہوگا واس كے الكر فون الى كوئى ذى كا فراد رق كى وجہ سے محفوظ ہوگا، اس لئے اگر كوئى ذى كا فراد ہو كى وجہ سے محفوظ ہوگا، اس لئے اگر كوئى ذى كا فراد ہے میں مسلمان ہو قواس كا قصاص نہ ہوگا اس لئے كہ ذى كا فون بحى محفوظ رہنے میں مسلمان کے فرن کے برابر ہوتا ہے)۔

توسیح: باب، جن باتول سے قصاص ہو تا ہے یا لازم نہیں ہو تا ہے، قصاص کے لازم ہو نے کے لئے کن باتوں کی شرط ہے، اور کیول، دلیل بالنفصیل

قال ويقتل الحر بالحر والحر بالعبد للعمومات وقال الشافعي لايقتل الحر بالعبد لقوله تعالى الحر بالجر

والعبد بالعبد ومن ضرورة هذه المقابلة ان لا يقتل حر بعبد ولان مبنى القصاص على المساواة وهي فنتفية بين المالك والمملوك ولهذا لايقطع طرف الحدبطرفه ويخلاف العبد حيث يقتل بالحر لانه تفاوت الى نقصان ولنا القصاص يعتمد المساواة في العصمة وهي بالدين اوبالدار ويستويان فيهما وجريان القصاص بين العبدين يوذن بانتفاء شبهة الاباحة والنص تخصيص بالذكر فلا ينفي ما عداه.

کہ جوکوئی اپنے غلام کو قبل کرے گاہم اس قاتل کو قبل کردینگے اور جوکوئی اپنے غلام کی ناک کانے گاہم اس کی ناک کا ٹیگے اس کی روایت سنن اربعہ اور احمہ اور الدار می نے کی ہے اس کی اساد حسن ہے جب کہ حنفیہ کے اصول کے مطابق یہ مطلقا جت ہے خواہ حسن نے سمرۃ ہے سن ہو (اور یہی بات صحح بھی ہے) بیانہ سن ہو ویسے اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کے اس حدیث میں ناک کا شخ کا بھی ذکر ہے یعنی اس کا بھی قصاص ہو گا حالا نکہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے اس بناء پر قبل کا قصاص بھی منسوخ ہو جائے گا ویسے کی فقہ اوا تکہ نے اس حکم کو سیاست پر محمول کیا ہے یعنی اگر چہ اصل حکم تو کا شخ کا نہیں ہے گر بعض او قات میں اسے سیاست یا انتظام یا مصلحت وقت پر محمول کرتے ہوئے اس سے قصاص لیا جائے گا، و فیہ نظر، م: حاصل مسللہ یہ ہوا کہ آزاد قاتلوں میں سوائے اپنے باپ کے کہ اگر وہ اپنے وقت کر دے اوال دونوں صور تو سے سوائے اپنی تمام احکام میں عمومی حکم یہی ہے ، کہ آزاد سے آزاد کے عوض اور غلام کے عوض بھی قصاص لیا جائے گا۔

وقال الشافعي النے: اورا لام شافق نے فرمایا ہے کہ آزاد آدمی غلام کے عوض قل نہیں کیا جائے گا، جس کی ولیل یہ فرمان باری تعالی ہے: الحو بالحو والعبد بالعبد الآبہ: یعنی قصاص میں آزاد آدمی کو آزاد آدمی کے عوض ای طرح غلام آدمی کو غلام کی عوض الخ، یعنی اس میں آزاد کو آزائے اور غلام کو غلام کے مقابلہ میں رکھا گیا ہے: و من صوور ق ھذہ المنع: اس آبت میں اس طرح کا مقابلہ دکھانے کا مطلب یہ نکلنا ہے کہ آزاد شخص کو غلام کے عوض قل نہیں کرنا چاہئے، (ف: یعنی اس آب میں اس مقابلہ کے لواؤم میں سے بیہ بات نکلی کہ اگر آزاد آدمی کسی غلام کو قل کر دے تو قصاص لازم نہ ہو ور نہ اس جملہ میں آزاد آزاد سے اور غلام غلام سے کہہ کر مقابلہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا: ولان مبنی القصاص النے: اور اس کی قیاس دلیل ہے ہے کہ قصاص لازم کرنے کی بنیاد مساوات پرہے، یعنی مقتول جب قاتل کے مساوی ہوتب قاتل ہے قصاص لیاجائے حالا تکہ مالک اور مملوک کے در میان مساوات نہیں ہوتی ہے، (ف: ای لئے مملوک کے قتل پر مالک سے قصاص بھی لازم نہ ہوگا)۔

و نھذا لایقطع النے: ای مساوات کے نہ ہونے سے غلام کے عضو کو کاٹ دینے ہے اس کے مالک کا عضو نہیں کا تا جاتا ہے، (ف: یعنی اگر کسی آزاد مالک نے اپنے غلام کا ہاتھ کاٹ دیا تو بالا تفاق قصاصا مالک کا ہاتھ نہیں کا تا جائے گاجس کی وجہ یہی ہے کہ مالک کے ہاتھ کے مساوی غلام کا ہاتھ معزز نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ مالک اعلی اور معزز اور غلام اس سے ممتر ہوتا ہے، چنا نچہ اولی غلام کے عوض اعلی اور معزز مالک کا ہاتھ نہیں کا تا جاسکتا ہے): و بعدلاف العبد المنے: اس کے بر خلاف آگر ایک غلام دوسر سے غلام کا ہو تعدلاف العبد المنے: اس کے بر خلاف آگر ایک غلام العبد المنے: اس کے بر خلاف آگر ایک غلام العبد المنے: اور بر خلاف غلام کے کہ وہ آزاد کے عوض قبل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ فرق کی کی جانب ہے، (ف: یعنی آگر غلام نے کسی آزاد کو قبل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ فرق کی کی جانب ہے، (ف: یعنی آگر غلام نے کسی آزاد کو قبل کر تا لازم تھا گرچونکہ قاتل غلام ہے اور اس سے معزز شخص ہونے کا امکان نہیں ہے، لہذا مجبور آئی کمتر کو قبول کر لیا جائے گا، اور اس کو قبل کر تا اور اس کے اور اس سے معزز شخص ہونے کا امکان نہیں ہے، لہذا مجبور آئی کمتر کو قبول کر لیا جائے گا، اور اس کو قبل کرنا لازم تھا گرچونکہ گا

ولنا القصاص المغ :اور ہم احناف كى دليل ہے كہ قصاص كى بنياداس بات پہ كہ جس طرح قاتل كاخون ضائع ہونے سے محفوظ مانا گيااى طرح ہے متعقل كاخون مجى ضائع ہونے ہے محفوظ مانا گيااور محفوظ مانا گيااى طرح ہے متعقل كاخون ہجى ضائع ہونے ہے محفوظ مانا گيااور محفوظ مانا گيااى طرح ہے متعقل كو ديا تواہے كم ازكم دار الاسلام كاباشندہ ہواور غلام و آقاان دونوں باتوں بيں برابر ہوتے ہيں (ف يعنی اگر آزاد نے غلام كو قتل كر ديا تواہے قصاصائى لئے قتل كياجائے گا كہ قصاص خون كى حفاظت اور عصمت كى بنياد بر ہوتا ہے يعنی جس كسى كاخون شرعا معصوم و محفوظ مان ليا گياہے تواس كے قاتل ہے قصاص لياجائے گا اور خون كے معصوم ہونے كے بيدو و باتيں ہوتى ہيں ياتو قاتل و مقتول دونوں مسلمان ہو گيادى كافر مسلمان ہو گيادى كافر مسلمان ہو گيادى كافر مسلمان ہو گيادى كافر مسلمان ہو گيادى كافر مسلمان ہو گيادى كافر مسلمان ہو گيادى كافر ہوگائى لئے بيات لازم آئى كہ آگر خون محفوظ ہے تواس كا قصاص لياجائے گائى وقت خون كے مہاح ہونے كاشبہ نہيں ہے كيونكہ آگر غلام دوسر سے غلام كو قتل كرے تو محفوظ ہے تواس كا قصاص لياجائے گائى وقت خون كے مہاح ہونے كاشبہ نہيں ہے كيونكہ آگر غلام دوسر سے غلام كو قتل كرے تو بالا تفاق اس كاقصاص لياجائے گائى وقت خون كے مہاح ہونے كاشبہ نہيں ہے كيونكہ آگر غلام دوسر سے غلام كو قتل كرے تو بالا تفاق اس كاقصاص لياجائے گائى وقت خون كے مہاح ہونے كاشبہ نہيں ہے كيونكہ آگر غلام دوسر سے غلام كو قتل كرے تو بالا تفاق اس كاقصاص لياجائے گائى وقت خون كے مہاح ہونے كاشبہ نہيں ہے كيونكہ آگر غلام دوسر سے غلام كو قتل كرے تو بالا تفاق اس كاقصاص لازم ہوجاتا ہے)

ادرای منبوم کواس لئے ترجے دی گئی ہے کہ الف لام کو عبدی کے لئے لینائی اصل ہے لہذا بغیر کسی فاص ضرورت ہے ؟ ہے چھوڑ کر دوسر ہے معنی میں لینا جائزنہ ہوگا جیسا کہ اصول کی کتابوں میں یہ بات صراحت کے ساتھ بیان کروی گئی ہے ادراگر ہم پہلے معنی مراولیں یعنی ؛ النفس ؟ ہے عام مراولیا جائے تب بھی ہم یہی کہیں سے کہ اس عام ہے تم نے بھی باپ کواس کے بیٹے کے مقابلے میں اور مسلمان اور ذی کوامن لے کر آنے والے حربی کے مقابلہ اور مولی کواس کے اپنے غلام کے مقابلے میں فاص کر لیا ہے لہذا یہ عام قطعی باقی نہیں رہا بلکہ ظنی ہو گیا اور جب تھم ظنی ہو گیا تواسے حدیث واحد سے فاص کر دینا ہوگا یعنی ؛ حدیث لیقت ل یہ عام قطعی باقی نہیں رہا بلکہ ظنی ہو گیا تو مقابلے وائی آنے مسلم بکافریعنی کافر کے مقابلے میں مومن مسلمان قتل نہیں کیا جائیگا اور اب جبکہ اسے مخصوص کر لینا ممکن ہو گیا تو مقابلے وائی آئیت کی دلا آت چھوڑ کر تاویل کرنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی اس طرح آزاد کو غلام کے مقابلے میں بھی آئی نہیں کیا جائیگا یہاں پر احتراض جس طرح ہے کیا گیا ہے اسکی تقریر سخت ہو اور اب جو اب کی تقریر آنے والے کلام سے ثابت ہو گیا سکا ذراا تظار کر لینا جائے اسے عبد ہو گیا سکا ذراا تظار کر لینا جائے گیا میں جس طرح ہے کیا گیا ہے اسکی تقریر سخت ہو اور اب جو اب کی تقریر آنے والے کلام سے ثابت ہو گیا اسکا ذراا تظار کر لینا جائے ہو ہو ہو ہم ۔

توضیح؛ آیک آزاد قاتل غلام مقتول کے عوض یا برعکس غلام قاتل سے آزاد مقتول کے عوض بیا برعکس غلام تا تال سے آزاد مقتول کے عوض میں اختلافات اقوال ایک غلام سے غلام کے عوض قصاص لیا جائیگایا نہیں اس سلسلہ میں اختلافات اقوال ایک اور ان کے مفصل دلائل

قال والمسلم بالذمي خلافا للشافعي له قول عليه السلام لا يقتل مومن بكافر لانه لا مساواة وقت الجناية وكذا الكفر مبيح فيورث الشبهة ولنا ما روى ان النبي عليه السلام قتل مسلما بذمي ولان المساواة في العصمة ثابتة نظرا الى التكليف او الدار والمبيح كفر المحارب دون المسالم والقتل بمثله يوذن بانتفاء الشبهة والمراد بماروي الحربي لسياقه ولا ذوعهد والعطف للمغايرة .

والمبیع کفر المعحاد ب الع ؛ کہ اگر چہ کافر ہونااس کے قتل کو جائز بنا تا ہے مگر تمام کافر کا یہ تھم تہیں ہے کہ کیونکہ یہ تھم صرف اس کافر کا تبے جو مسلمان سے قبال کر دہا ہویا حربی ہو ۔ کیونکہ اگر کوئی کافرامن کے ساتھ وار الاسلام میں ہو تواس کو بھی قبل کر ناحرام ہے (لیکن امام شافع بھی اس بات سے انکار نہیں فرماتے ہیں بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ ذی کافر میں اس کوئی بات ضرور باقی رہ جاتی ہو تا ہے لہذا اس اشکال کا جرف ہو ہے اس کا خون بہانا حلال ہو جاتا ہے جس کی وجہ ہے اس کے بارے میں شبہ ہو تا ہے لہذا اس اشکال کا صرف یہی جو اب ہو سکتا ہے کہ فہ جب میں جہادا بی ذات کے اعتبار سے کوئی اچھاکام نہیں ہو تا ہے بلکہ جہاد صرف اس مجبوری میں کیا جاتا ہے تا کہ یہ کفار ہمارے فرمال بردار ہو جانے سے ہی دنیا سے فتنہ و فساد ختم ہوگا۔ اور جب وہ پہلے ہی فرما بردار ہو باتے ہے ہی دنیا ہے فتنہ و فساد ختم ہوگا۔ اور جب وہ پہلے ہی فرما بردار ہو اب توان کو قتل کرنا مجبی ہوگا اس لئے ان کفار کو قتل کرنا مباح مجمی باقی نہ رہا بلکہ اس شبہ مجمی بدات ہوگا کہ

والقتل بمثله يوذن الغ اوردى كواى جيے ذى كے عوض قلّ اور قصاص لينے كے تم سے شدختم ہو نامعلوم ہو تا ہے (ف درنداگر ایک ذی دوسرے کو قتل کر تا توشید کی وجہ ہے قصاص کا تھم نہ ہو تا حالا نکمہ بالا تفاق اس سے قصاص لیاجا تا ہے البتہ اس جگہ جو حدیث بیان کی گئی ہے اس سے بچھ اعتراض ہو جاتا ہے نیکن ہم اس کی تاویل کر دیتے ہیں ؛ و المعراد بعبار وی المحوبي المنع: اورامام شافعی نے جس صدیث کی روایت کی ہے اس میں کا فرحر بی مر او ہے لینی بظاہر صرفی لفظ ذی ند کور ہے مگر هیقت اس کی مر آددہ ذی ہے جو حربی کا فر ہو کہ اگر اسے کوئی مسلمان قتل کر دے تواس کے عوض مسلمان قتل نہیں کیا جائیگا مثلا اگر کوئی حربی کا فرامان لے دارالاسلام آئے اور کوئی مسلمان اسے قتل کر دے تواس مسلمان کو قتل نہیں کیا جائےگا یہ مفہوم اس حدیث کے سباق ہے سجھ میں آتا ہے کہ اس کے بعدیہ بھی فرمایا گیاہے!ولاذو عہد فی عہدہ؛ لینی وہ قاتل بھی قتل نہیں کیا جائے گاجوعہد اور المان لے كر دارالا سلام آيا مواور وہ اپني شرطول پر قائم نھي مو (ف:اس لئے كه اگر حديث كے دواجزاء ميں سے يہلے جزء يعني كافر سے بھی وہی ذمی مراد ہوجو معاہدہ یا اُجازت کے ساتھ آیا ہو اور بعد کے جزمیں بھی یہی لفظ صراحت نذکورہے تواس طرح تحرار لازم آ جائيگا)؛ والعطف للمغايرة ؛ حالا مُكذابيك جمله كود وسرے جمله پر عطف كرنے كامقصد دونوں جملوں میں مغابرت ظاہر کرنا ہو تاہے (ف پس حاصل یہ ہوا کہ ذوعہد سے جوذی مراد لیا گیاہے وہ کا فرے مراد نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ کو کی دوسر امر او ہے لا محالہ اس ہے حربی مراد ہو گاجوان کے ساتھ وارالا سلام آیا ہوا ہو،۔ کیونکہ مطلقا حربی کو تو قتل کر نااور اس سے جہاد کر کے کا تھم' توہر مخص کومعلوم ہے کہ یہ جائزہے)ادراب یہ بات بھی معلوم ہونی جا ہیے کہ احناف ادر شوافع کا ختلانے ای صورت میں ہو گاجب کہ قتل کرتے وقت قاتل مسلمان ہو کیونکہ اگر قتل کے وقت وہ ذمی ہواور اس نے دوسرے ذمی کو قتل کیا پھروہ مسلمان ہو گیا تو بالا جماع اس سے قصاص لیا جائیگا اس بحث کا خلاصہ اب یہ فکا کہ امام شافعی نے جس صحیح صدیث سے استد لا ل کیا ہے اس کے مقابلہ میں موضوع پامر سل غیر توی روایت پیش کی ہےاہے توامام شاقعی ویسے بھی قبول نہیں کرتے ہیں پھر بالفرض اگروہ صحت کے در جہ کو پہنچ بھی جائے تب دونوں روا بیوں معارضہ نہیں ہو سکتاہے کیونکہ دونوں مرتبہ میں بکسال نہیں ہیں اس کے ساتھ ہی تمام سلف وخلف ای قول کے قائل ہیں جوامام شافعی نے اختیار فرمایا ہے جنانچہ زر قالی اور پھے و وسر وں نے بھی یہی کہاہے کہ اکثر صحابہ و تابعین اور جمہور کا یہی قول ہے بلکہ امام شافعیؓ نے تواس بات پر اجماع نقل کیاہے کے کافر کہ مقابلہ میں مسلم ہے قصاص نہیں لیا جائےگالیکن اجماع کے دعوی میں تامل ہے اگر چہ اس باب میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں اس میں ہے ایک حضرت علی کی صدیث جس کی روایت بخاری وغیرہ نے کی بلا یقتل مومن بیکافرو لا ذو عهد فی عهده ایعنی کوئی مومین کافر کے عوض قتل کیا جائےگا اور نہ کوئی ذِی اپنے معاہرہ کی شرط اور مدت میں قتل کیا جائے اس کی اسناد صحیح ہے جیسا کہ ؛ التنقيح؛ ميں ہے اس سے بيربات بھي معلوم ہو ئي كه مصنف ؓ نے جو دو جملول عطف بھران دونوں ميں مغايرت ہونے کے بارے میں فرمایا ہے در حقیقت اس کی تیسر مغامرت کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بید دونوں دومستقل احکام ہیں اور بید کہ مومن کا فرکے

عوض نہ مخل کیا جائے خواہ وہ کافر ذمی ہویہ نہ ہو نیز کوئی بھی ذمی جب تک کہ وہ اپنے وعدہ اور شرط پر قائم ہو اسے قبل نہیں کیا جائے اور دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے اس بات پر دعید اور دھمکی فرمائی ہے کہ جو صحص بھی کی ایسے مخص کو قبل کرے گاجو ایمان لے کریا معاہدہ کے تحت اگر رہا ہو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا لین محشر میں الی خوشبو نہیں پائے گا اس سے یہ بات بالکل صاف خاہر ہے کہ وہ اس کہ بدلہ میں قبل نہیں کیا گیا اور حضرت علی گی حدیث کے مانند حضرات عبد اللہ میں اللہ عند سے احادیث مروی عبد اللہ عند سے احادیث مروی جی اللہ عند سے احادیث مروی جی اور امکہ منبی اللہ عند سے احادیث مروی جی اور انتہام روا تھل میں کافرے امن کے کرحزبی مراد کتے ہیں واللہ تعالے اعلم ؛

۔ توطیح <u>؛</u> کیاا یک مسلمان ٹمی ذمی کے عوض قصاصا قتل ٹیا جا سکتا ہے <u>م</u>سئلہ کی تفصیل ۔ ۔ اقوال ائمہ۔ دلا کل مفصلہ

قال ولا يقتل بالمستا من لانه غير محقون الذم على التابيد وكذلك كفره باعث على الحراب لا نه على

قصد الرجوع ولا يقتل الدمي بالمستامن لما بينا ويقتل المستا من با لتمستا من قيا سا للمسا واة ولا يقتل استحسانا لقيام المبيح ويقتل الرجل بالمراة والكبير بالصغير والصحيح بالاعمي والزمن وبناقص ألاطراف و بالمجنون للعمومات ولان في اعتبار التفاوت فيما وراء العصمةامتناع القصاص و ظهورالتقا تل والتفاني . ترجمہ؛ قدریؓ نے فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان کسی ایسے حربی کے عوض قتل نہیں کیاجائے گاجوامن کے کروار السلام آیا ہو کیونکہ اس کاخون ہمیشہ کے لئے محفوظ نہیں ہے (بلکہ صرف مخصوص وقت کے لئے محفوظ ہے)ای طرح اس کے کافر ہونے کی وجہ ہے اس سے کسی بھی وقت قبال ہونا ممکن ہے کیونکہ وہ تووایس جانے کی نبیت سے آیا ہواہے (ف البذااس میں دوبا تول میں سے کوئی بات بھی اس کے خون کو ضائع کرنے سے بچانے والی نہیں ہے ) ؛ و لا یقتل اللّٰہ می المنے ؛ اس طرح کوئی ذمی بھی امن لے کر سن حربی کے عوض قل نہیں کیا جائے گااس مسئلہ کی مجمی وہی دلیل ہے جو امجمی اوپر بیان کی جا چکی ہے (ف یہی دلیل که زمی جو مکه دار الاسلام كامستقل باشتدہ ہوئے كى وجہ سے اس كاخون مامون و محفوظ ہے اور حربی تبیں ہے محر حربی كه خون ميں مباح ہونے كا شرب بالندااس كامر حددي سے كم موا النداحربى كے عوض ذي قل نبيل كياجائيگا؛ وليقتل المستامن الن اور حربي جوامن کے ساتھ دارالاسلام میں ہواہے علی جیسے دوسرے متامن کو قتل کردیے ہے اس کے عوض قیاسا قتل کیاجائیگا کیونکہ یہ دونوں عی مرتبہ میں برابر ہیں لیکن استحسانا ہے قتل نہیں کیاجائیگا کیونکہ قتل کرنے کومباح کرنے کاسب موجود ہے؛ (ف اس لئے کے وہ قاتل ابھی بھی کافر ہونے کی وجہ سے مسلمان کا دستمن ہے البذااس کاخون مباح ہوا) دویقتل الرجل بالمواة المنع ؛ اور ہر دعوت کے عوض قصاصا قل کیا جائے گاای طرح بالغ بھی نابالغ بچہ کے عوض نیز تمام اعضاء بدن کا تندرست بھی اندھے کے عوض لنج اورایے جفس کے عوص جس کے ہاتھ پاؤل میں کسی بھی قتم کا عیب اور یا مجنوں کے عوض قبل کیا جائے گا کیونک قصاص واجب ہونے کی جتنی مجمی تصویریں ہیں سب بی عام ہیں اس کے علاوہ خون کے محفوظ ہونے کے ماسواگر ان جیسی اور دوسری باتوں کا بھي خيال رکھاجائے تو تھوڑي تھوڑي مي خراني نكال دينے كى وجدسے قصاص بر عمل كرناتى نامكن موجائيگاس كے علاوہ آپس میں قبل وقبال بوط جائے گاورو مثمنی قائم رہ جائے گی (ف قصاص پر عمل کرنے کے لئے صرف یہ بات و میمنی جا ہے کہ مقتول ایک ایبا محض ہو جس کاخون مسلمان ہونے کی وجہ سے یادارالاسلام کامستقل باشندہ ہونے کی وجہ سے محفوظ ہواس بناء پر جب تبھی کو گی اسے عمد اقتل کرے گااس سے قصاص لیاجائے اس ان باتوں کے علاوہ اور کسی بھی بات میں مساوات ہونے یانہ ہونے کا اعتبار مبیں کیاجائیگا کیونکہ اگر اعضاء اور عقل وغیرہ کے بھی تندرست ہونے کا اعتبار کیاجائے تو قاتل اور منتول میں مساوات تقریبانا ممکن بلکہ تحال ہوگی کیو تکہ مم از کم بدایک تفاوت تو ہر جگہ موجود ہوگا کہ قاتل کو غلب کی صفت موجود ہے اور مقول اس

ے مغلوب ہے پھر قائل میں مقتول کی نسبت کوئی نہ کوئی فضیلت حاصل ہوگی ہیں آگر واقعہ اسی صنعوں کا اعتبار کیا جائے تو فضاص پر عمل تقریبات ہو جائیگا اور جب شریعت کی طرف سے قائل سے قصاص لینے میں رکاوٹ ہو جائیگی تو مقتول کے ورثہ خود ہی اپنے رنج و عم کی زیادتی کی وجہ سے قائل ہیں جبور ہو جا سیکتے نتیجہ کے طور پر دونوں فربق کے خاندان میں قائل پھیل جائے گا اور اگر اتنا بھی نہ ہو تو کم اذکم مقتول کے ورٹا کے دلوں میں قائل کے ورثہ کے خلاف مشتقل دشتی قائم رہ جائے گی الحاصل یہ بات معلوم ہوگئی کہ جب کوئی ایسا مخص قل کیا گیا ہو جسکا خون ہمیشہ کے لئے محترم اور محفوظ ہو تو اس کے قائل سے قصاص لیا جائے گا اگر چہ دو مختص جے قل کیا گیا ہے وہ باتھ پاؤں سے انجادور دلیا جی ہو یہ پیدائش اس کا ہاتھ پاؤں شہویا کی وجہ سے ہونے کے بعد ضائع ہوگئے نبول اگر چہ اسکو قبل کرنے والا خوبصورت تندرست اور پورے طورے مسجے وسالم ہو جب مجمی اس سے قصاص لیا جائے گا ای طرح آگر ایک منتقل پاگل دیوانہ ہوجب بھی اس کے قائل کو قتل کیا جائے گا ؟

توضیح؛ کیاکوئی مسلم مستامن حربی نے عوض اور عورت کے عرض پابر عکس بڑا آدمی بچہ کہ عوض تندرست بیار اور معذور کے عوض عافل دیوانہ کے عوض قصاصا قبل کیا جائیگایا نہیں مسائل کی تفصیل دلائل مفصلہ

قال ولا يقتل الرجل با بنه لقو له عليه السلام لا يقادالو الد بولده وهو با طلاقه حجة على ما لك في قوله يقاداذ بحه ذبحا و لا نه سيب لا حيا ئه فمن المحال ان يستحق له افناؤ ه ولهذا لا يجوزله قتله وان وجده في صف الاعد اء مقا تلا او زانيا وهو محصن والقصاص يستحقه المقتول ثم يخلفه وارثه والجد من قبل الرجال اوالنساء وان علافي هذا بمنزلة الابو كذاالوالدة والجدة من قبل الاب راوا لا م قربت ام بعدت لما بينا ويقتل الولد لعدم المسقط.

ترجہ: قدرویؒ نے فرملاہے کہ آدمی کواس کے اپنے بیٹے کے قتل کی وجہ سے قصاصا قتل نہیں کیا جائےگا کیونکہ رسول علی کے برائے کے فرملاکہ باپ اپنے بیٹے کے عوض قتل نہیں کیا جائے گاڑندی اور این ماجہ نے اسکی روایت کی ہے گر ضعف کے ساتھ اور یہ صدیث مطلق ہے اس طرح سے کہ خواہ باپ نے بیٹے کو قتل کیا ہویاؤن کے کیا ہو بہر حال ہے اس میں کمی قتم کی کوئی قید نہیں اور یہ علم ہے کہ باپ سے قصاص نہیں لیا جائے یہ صدیث اپنے مطلق ہونے کی وجہ سے امام الک کے قول کے خلاف دلیل ہے جس میں انہوں نے فرملاہے اگر باپ نے اپنے کی جان اسے ذرائ کرکے لی ہو تو اس سے قصاص لیا جائےگا قیاس کا تقاضا بھی بھی ہی ہے کہ باپ سے قصاص نہ لیا جائے عدیث نہ کور کیونکہ مطلق ہے اس بنا پر یہ امام الک کے اس قول کے خلاف جمت ہے اگر باپ نے نے اپنی اور قیاس کا تقاضہ بھی بھی بھی ہی ہے کہ کہ باپ سے قصاص نہ لیا جائے گا ور کیا گا ور اپنی اور قیاس کا تقاضہ بھی بھی بھی ہی ہے کہ کہ باپ سے قصاص نہ لیا جائے گا ور کیا ہونی اور باپ فناء ہو جائے۔ جائے قتماص کو ٹا بت کر دے اور باپ فناء ہو جائے۔

حق وشرع دلیل میں اسے یہ عذاب دیاجائیگا)۔

والقصاص بیست حقد الغ؛ اور قصاص لینے کاسب سے پہلے اس کا مستحق خود مقتول ہوتا ہے پھر اس کا وارث اسکامیٹا ہوجات ہے (ف یہ عبارت در حقیقت ایک اعتراض کا جواب ہے اعتراض آیہ ہوتا ہے کہ باپ سے قصاص کا مطالبہ کرنے والاا سکامیٹا منہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ مقتول ہو کر بہ جان ہو چکا ہے بلکہ اس کے وہ ور شاس کے مستحق ہوجاتے ہیں جوز عمد وہ وہ جاتے ہیں مثلاً مال مامول وغیرہ کے قائل باپ سے قصاص لیتے ہیں طالا نکہ یہ لوگ تواس کے فرز ندیا اور اولاد میں داخل نہیں ہیں پس اگر باپ اپنے کو قصد اقتل کردے تو باپ سے قصاص لیتا کوئی محال بات تہ ہوگی لہذا مصنف اسی اعتراض مقدر کا یہ جواب دیا ہے کہ اصل میں قصاص لینے کا حق مال اور مامول وغیرہ کو نہیں ہوتا ہے بلکہ خود مقتول ہی اس کا حق دار ہوتا ہے اور یہ لوگ اس کے قائم مقام ہو جاتے ہیں پس اگر بیٹے کے قتل کا قصاص باپ سے لیاجائے تواس سے یہ لازم آئیگا کہ بیٹا بی اس کے قتل کا فرمہ دار ہو حالا نکہ یہ عال ہا سے بات ثابت ہوئی کہ اولاد کے قل سے اس کے باپ پر قصاص لازم نہیں ہوتا ہے اب ایک موال یہ جوتا ہوتا ہے کہ دادایا ناان کے جیسے بزرگ سے اگر ہوتا یا تواسا قتل ہوجائے توان سے بھی قصاص لیاجائیگا یا نہیں ؟ توجواب یہ ہوگا کہ نہیں جس دادایا ناان کے جیسے بزرگ سے اگر ہوتا یا تواسا قتل ہوجائے توان سے بھی قصاص لیاجائیگا یا نہیں ؟ توجواب یہ ہوگا کہ نہیں جس کی تفصیل آری ہے ) ۔

و المجد من قبل الوجال المنع ؛ اور داواور پر داداو غیر ہ جو کہ باپ کی طرف ہے اوپر کے رشتہ دار ہیں اس طرح ہے مال کی طرف ہے جو اوپر کے رشتہ دار ہیں اس طرح ہے مال کی طرف ہے جو اوپر کے رشتہ دار ہیں مثلاً نانا پر ناناو غیرہ مال کے تھم میں ہیں ان میں ہے کس سے بھی قصاص نہیں لیا جائےگا ؛ و کذا اوالد ۃ النے ؛ اس طرح ماں اور داد کی جو باپ یانانی کی طرف ہے ہوں خواہ قر بھی درجہ کے ہوں سب کا ایک تھم ہے جسکی دلیل کہ بیم دیا جو رہی ہو تا ہے کہ اگر اپنالڑکا اپنے باپ یاداد ایاماں اور تانی وغیرہ کو قتل کروے تو اس لؤکے ہے اس سلسلہ میں قصاص لیا جائے گایا نہیں توجو اب دیا کہ ہاں قصاص لیا جائے گانفصیل آر بی ہے

توضیح؛ ماں باپ داداوغیرہ کو بیٹے اور پوتے وغیرہ کہ قتل پر قصاصا قتل کیا جائیگایا نہیں اور اگر بر عکس بیٹایا پوتا وغیرہ اپنے باپ یا داداوغیرہ کو قتل کردے توان کے عوض قصاصاً بیٹا یو تادغیرہ کو قتل کیا جائے گایا نہیں مسائل کی تفصیل اقوال ائمہ دلائل مفصلا

قال ولا يقتل الرجل بعبده ولا مدبره ولا مكاتبه ولا بعبد ولده لا نه لا يستو جب لنفسه على نفسه القصاص ولا ولده عليه وكذالا يقتل بعبد ملك بعضه لا ن القصاص لا يتجزى قال ومن ورث قصاصا على ابيه سقط لحرمة الا بوة.

قدرویؓ نے فر مایا ہے کہ مولی کواس کے اپنے غلام اور اپنے مکا تب یا مد پر اور اس کے اپنے بیٹے کے غلام کے قتل کرنے کے عوض قصاصا قتل نہیں کیا جائے گا(ف کیو نکہ غلام تواس مولی کا اپنا محلوک ہے اس بناء پر جو بچھ بھی اس غلام پر اثر واقع ہو گاسب سے متاثر اور مستق ہو گا اس لیئے مولی قصاص کے اثر کو قبول نہیں کرے گا البت اسے ہمیشہ کے لیئے قید میں ڈال دیا جائے گا اور اسے بچھ سز ابھی دی جاتی جیسا کہ حضرت عمر اور وعلی سے مروی ہے)؛ لا نه لا بستو جب تقسه: کیونکہ غلام اور مد برکا آقا ہے بی کسی عمل کی وجہ سے قصاص کا حق دار نہیں ہو تا ہے اس طرح سے اسکا بیٹا بھی اپنے باپ سے قصاص کا حق دار نہیں ہو گا۔ (ف یعنی جب باپ نے اپنے بیٹے کے غلام کو مار ڈالا تو اس کے قصاص کا حق اس کے بیٹے کو ہو تا چاہی سے تھا لیکن سے حق نہیں ہوگا۔ (ف یعنی جب باپ نے اپنے بیٹے کے غلام کو قتل کرنے کے وہ خود اپنے بیٹے بی کو قتل کر ڈالٹ جب بھی بیٹا اپنے باپ سے قصاص کا حق دار نہیں ہو گا کہ ون کی دار نہیں ہو تا ہے اس کے بیٹے کے غلام کو قتل کرنے سے بدر جہ اولی اس غلام کے خون کا حق دار نہیں ہو تا ہے اس کے بیٹے کے غلام کو قتل کرنے سے بدر جہ اولی اس غلام کے خون کا حق دار نہیں ہو تا ہے اس کے خون کا حق دار نہیں ہو تا ہے اس کے بیٹے کے غلام کو قتل کرنے سے بدر جہ اولی اس غلام کے خون کا حق دار نہیں ہو تا ہے اس کے بیٹے کے غلام کو قتل کرنے سے بدر جہ اولی اس غلام کے خون کا حق دار نہیں ہو تا ہے اس کے بیٹے کے غلام کو قتل کرنے سے بدر جہ اولی اس غلام کے خون کا حق دار نہیں ہو تا ہے اس کے بیٹے کے غلام کو قتل کرنے سے بدر جہ اولی اس غلام کے خون کا حق دار نہیں ہو تا ہے اس کے بیٹے کے غلام کو قتل کرنے سے بدر جہ اولی اس غلام کے خون کا حق دار نہیں ہو تا ہے اس کے بیٹے کے غلام کو قتل کرنے سے بدر جہ اولی اس غلام کے خون کا حق دار نہیں ہو تا ہے اس کے بیٹے کے غلام کو قتل کرنے سے بدر جہ اولی اس غلام کے خون کا حق دار نہ ہو گا کی کو در کی خون کا حق دار نہیں ہو تا ہے اس کے خون کا حق در کے خون کا حق دوخود اسے بیٹے کے خون کا حق در خون کا حق در کے دی خون کا حق در کے خون کا حق در کی خون کا حق در کے خون کا حق در خون کا حق در کے خون کا حق در کے خون کا حق در کی خون کا حق در کی خون کا حق در کے خون کا حق در خون کا حق در کے خون کا حق در کے خون کا حق در کے خون کا حق در کے خون کا حق در کے خون کا حق در کے خون کا

قال ومن ورث قصاصاالح ؛ اور اگر کوئی قصاص کاحق اپنے باپ پرپائے تو وہ بھی ساقط ہو جائےگا باپ کے احترام کی دجہ سے۔ (ف مثلاً زید نے بیوی ہندہ کو قصدا کر دیااور اس ہندہ کا دارث صرف اس کا بیٹا خالد ہے جو اس زید کے نقطے سے پیدا ہوا ہے البندایہ خالد بی اپنی مال کے قصاص چاہئے کا دارث ہوگا کیکن آپنے باپ کے احترام بیس یہ قصاص کا مطالبہ نہیں کر سکے گا حالا نکہ اس وقت ہندہ کا باپ وارث ہو تا اور بیٹانہ ہو تا تو وہ قصاص لے سکنا تھا اور اب یہ سوال رہا قاتل سے کس طرح سے قصاص لیا جا سکنا مثلاً قاتل نے آگ لگا کر کسی کو مار ڈالا تو مقتول کا دارث اس سے کس طرح سے قصاص وصول کرے گا تو اس کا جو اب آئندہ اس سے

توضیح کیا کوئی شخص اینے مشتر کہ غلام یا مکاتب یار بریا اپنے لڑکے کے غلام کو قتل کر دے تو وہ عوض قصاص میں قتل کیا جائے گا اگر کسی صورت میں قصاص لینے کا حق قاتل کے اپنے کومل جائے تو کیاوہ قصاص لے سکتاہے مسائل کی تفصیل تھکم مفصل دکیل۔

قال ولا يستو في القصاص الا بالسيف وقال الشّعافعيّ يفعل به مثل ما فعل أن كان فعلا مشرو عا فان مات فيها والا تحزر قبته لان مبنى القصاص على المسا واة ولنا قوله عليه السلام لا قودا لا بالسيف والمرا دبه السلاح ولان فيما ذهب اليه استيفاء الزيادة لولم يحصل المقصود بمثل ما فعلى فيخز فيجب التحر زعنه كما ف كسر العظم

فرمایا کہ قصاص تکوار کے سواکسی اور چیز ہے نہیں لیاجائیگا (ف اگر چہ قاتل نے کسی طرح اور کتنی ہی تکلیف دے کرماداہو

) و قالالشافعی النے اور امام شافئ نے فرمایہ کہ قاتل نے جس طرح قل کیاہوائی طرح ہے اس کو قل کیاجائے بشر طیکہ وہ
جائز طریقہ ہو ( ف اس لیے اگر نہ جائز طریقہ مثلاً کسی نالائق قاتل نے کسی مروکی مقعد میں نیزہ ڈال کر قل کیایا کسی عورت کے
ساتھ کوئی انتہا کی گندہ حرکت کر کے اسے قل کیا تو قصاص میں قاتل کے ساتھ وہی حرکت نہیں کی جائیگا اس کے ہر ظاف کسی
نے دوسرے پر بھاری پھر گراکراس کاسر کچل دیاہو تو اس طرح ہاں کاسر کچلا جائیگا لیکن ایسا کرنالاذی نہیں ہے اس لیے اگر
اسے تکوار سے قبل کیا جائے تو بھی تھی جو گا مطلب یہ ہوا کہ قصاص لینے والے کو طریقہ قصاص میں اختیار ہوگا) : ان مات و الله
فتحز اللہ ؛ اگر وہ قاتل اسی طرح قبل کے جانے ہے مرجائے تو خیر مقصد پورا ہو گیاور نہ اس کی گردن جدا کردی جائیگا اس کی
دلیل بیہ ہے کہ قصاص کی بنیاد ہراہری اور مساوات پر ہے لہذا قبل میں بھی ہرابری کا خیال رکھناہو گاہورا کی سیح حدیث میں ہے دلیل بیہ بودی نے زیور حاصل کرنے کی لائج میں ایک باندی کاسر دو چھر دل کے در میان رکھ کر کچل کرمار ڈالا تھا تیجہ میں اس
کو بھی اس طرح کچل کرمار ڈالا گیا تھا۔

ولنا قوله عليه السلام المنع: اور جاري دليل رسول الله صلى الله وسلم كابيه فرمان ہے كه تكوار كي سواكس اور چيز ہے قصاص نہیں ہے (ف اس کی روایت بزار وابن ماجہ نے ابو بکڑ کی مرغوب حدیث ہے کی ہے اور ابن الی شیبہ واحمہ نے مرسلااور نعمان کی حدیث مر فوعاہے جس کی روایت ابن ماجد اور طحاوی نے کی ہے اور یہ حدیث حسن یا حسن ہے اس جگد اگر یہ کہاجائے کے تصاص صرف تلوارے ہی <u>لینے</u> کی حدیث پر عمل تواحناف کے نزدیک بھی نہیں ہے کیونکہ کہ سب کہ نزدیک نیزہ ہے بھی جائز ے توجواب بہ ہے کہ یہ بھی درست ہے اور اس کا جواب بھی ہمیں اس حدیث سے معلوم ہواہے) والمواد یه السلاح النع: اس لئے کہ حدیث میں سے مراد سلاخ کینی جھیار ہے (ف وہ جھیار خواہ تکوار ہویا کوئی بھی او ہے کا جھیار ہو) : ولان فیما ذھب الیہ المغ: اور اس دلیل ہے بھی کہ امام شافعیؓ نے جو قد مب احتیار کیا ہے اس کے مطابق قصاص کے حق سے زائد حاصل كرنااي صورت من لازم آيكا جبك قاتل في جوقدم الهاياب اورجوكام كياب صرف اتناكر لين سه مقصود حاصل فد موتا موجب اس کی گردن ماری جائیگی اور سرتن ہے جدا کیا جائیگا اس لیتے آیسے طریقتہ کہ استعمال سے بیچے رہنا واجب ہے جیسے کہ مڈی توڑنے میں ہو تاہے (ف یعنی منتول کے وارث کو قصاص لینے کا صرف اتناساحق ہو تاہے کہ قاتل نے جو کیا ہے اور جس طرح کیا وہی کام ادراس طرح کا کیاجائے چنانچہ اگر دارت نے اس ملرح کا کام کر نیاجس طرح قائل نے کیاتھا تو قصاص کاحق بورا ہو گیااب اگراس کام کے کر لینے کے باوجود قاتل نہ مراتب آخر میں اس کی گردن سر سے جدا کردی جائی تواس طرح گردن کوسر سے جدا کرتا اصل حق سے زائد لازم آتا ہے لہذاایے کام سے بچنالازم ہو گاجیے کہ بڈی توڑنے میں ہوتا ہے کہ دانت کابد لادانت توڑنے سے تو قصاص بورا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ محدود می چیز یا علیحدہ علیحدہ دانت ہوتے ہیں لیکن اگر دانت کہ سوا کہیں اور کی بڈی کے عوض توڑی جائے تواس میں یہ احتیاط بہت ہی مشکل اور غیر بھینی بات ہوتی ہے کہ ٹوٹی بڈی سے برابر ہی بڈی ٹویٹے پس اگر اس سے کم یا بالکل برابر ہی ٹوئی جتنی کہ ظالم نے توڑی تھی جب تو وہ قصاص کہلائیگالیکن اگر اس سے پچھ بھی زیادہ ٹوٹ گئی تو یہ جائزنہ ہو گاادر چونکہ بڑی کے توڑنے میں ایسا حمال باقی رہ جاتا ہے اور اطمینان نہیں ہو تاہے اس لئے اس طرح کے قصاص لینے سے بچنالازم ہو گاس نے علاوہ تلوارے قتل کرنے سے اصل مقعود معنی قاتل کے وجود کو ختم کر دینا ہو تاہے تو وہ حاصل ہو جاتا ہے اور اگر قاتل ظالم نے قتل کرتے وفت بے دروی اور بےرحی مجمی کی تھی توبیراس کی بیہودگی سمجمی جائیگی لہٰذااس بیبودگ کو دوبارہ کرنے کے لئئے قاضی دارث مقتول کواجازت نہ دے گااس لئے کہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر تم کسی کو قصاص میں قمل کرو تواس وقت بھی خوبی کے ساتھ کرواس پوری مدیث میں رحم اور رحت ہی کاذ کرے لیمنی اللہ تعالی نے ہر چیز میں رحمت لکھدی ہے اس لیئے تم جب سنی کوذنج کرو توخولی کے ساتھ کروجیسا کہ کثاب الذبائح میں لکھاجا چکاہے۔ م)

توضيح: قصاص كاحق كس طرح وصول كرناحا بيه - تفصيل مسائل - اقوال ائمه كرام،

دلائل مفصله:

قال واذا قتل المكاتب عمدا وليس له وارث الا المولى وترك وفاء فله القصاص عندابى حنيفة و ابى يو سف قال محمد الا اوى فى هذاقصاصا لا نه اشتبه سبب الا ستيفائفا نه الو الاء ان مات حراوالملك ان مات عبداوصا ركمن قال لغيره بعتنى هذه الجارية بكذا وقال المولى زوجتها منك لا يحل له وطيها لا ختلاف السبب كذا هذا ولهما ان حق الاستيفاء للمولى بيقين على التقد يرين وهو معلوم والحكم متحد واختلاف السبب لا يفضى الى المنا زعة ولا الى اختلاف حكم فلا يبالى به بخلاف تلك المسائلة لان حكم ملك اليمين يغا ير حكم النكاح:

ترجمہ اگر کوئی ایسام کاتب عمد اقتل کیا گیا جس کے پاس اس کی آخری حالت میں اس کابدل کتاب ادا کرنے کی رقم موجود ہو

اوراس کے اپنے مولی کے سوادوسر اکوئی اپناوارث نہ ہو توام اپو صنیفہ واپو پوسٹ کے نزدیک اس کا مول اس کا قصاص لینے کا حق دار ہوگا اور امام محمد نے ملیا ہے کہ میں تو یہ جانتا ہوں کہ اس صورت میں قصاص لازم نہیں آتا کو نکہ جس بناء پر قصاص لینے کا حق ملات ہوں مکتب ہوگا اور اسے حق ملت ہوگا اور پر معاملہ الیا ہو جائیا جیسا اگروہ مکاتب واقعہ غلامی کی حالت میں مراہ تو ملکیت کی بناء پر اسے قصاص لینے کا حق حاصل ہوگا اور یہ معاملہ الیا ہو جائیا جیسا اگروہ مکاتب کے دو آدمیوں میں سوروپے کے موش بچی ہے لیکن دوسر اکد وو آدمیوں میں سے ایک نے دوسر سے کہا کہ تم نے یہ بائدی مرے ہاتھ میں سوروپے کے موش بچی ہے لیکن دوسر المحق میں خوام کی اس بائدی مرے ہوگا ہوں ہوگا جیسا کے وقعہ علی کو اس بائدی سے ہمبستر کی جائز نہ ہوگی محقی جو کہ اس بائدی کا مولی ہو وہ ہو گا ہو اس بائدی میں اختلاف ہورہ ہے ای طرح مکاتب کے قصاص میں مجی سبب مختلف ہورہا ہے (ف البذا قصاص کا حق تم ہو جائیا) کو کہ سبب میں اختلاف ہورہا ہے ای طرح اس کی حق کی دولوں ہی صور توں میں ولیا میں میں میں اس کے مول کی نتیج میں قصاص کا حق ہو یا ملکیت کا حق دولوں ہی صور توں میں وصول کرنا ہمی سب کے مزد کے ہو نہ اس کے حق کی نتیج میں قصاص وصول کرنا ہمی سب کے مزد کی حق ہو ہولی کے بارے کی واحلے میں میں کوئی دور اس کی حق کی در میال معقبل میں کوئی اسبب کا میکھ میں میں کی خیس ہو نے کے مقام میں کوئی اختلاف میں میں ہوتا ہے اس لیے اس کے حق کی میں کوئی اختلاف میں میں ہوتا ہے اس لیے اس کی احتمال نہیں کیا جائے گا ہی میں کوئی اختلاف میں میں ہوتا ہے اس لیے اس حتم میں کوئی انتسان میں میں ہوتا ہے اس لیے اس کے احتمال فات سبب کا کھے میں خیال میں کیا ہو ایکا ہو سبب کے محتف ہیں خیال میں کیا ہو گیا ہو کیا گیا۔

بخلاف تلک المسئلہ الخ بخلاف اس موجودہ مسئلہ کے اس میں نکاح کا تھی ملکت کے تھی کے تخالف ہے (لیتی دہ باندی اگر اس کی ملکت کے تھی ہے تالف ہے (لیتی دہ باندی اگر مولی نے نکاح کی حالت میں دی ہو تواس کے بھی احکام در سرے ہیں جگر اور ہوں کے اور اگر مولی نے نکاح کی حالت میں دی ہو تواس کے بھی احکام دوسرے ہیں جس کی وجہ سے آپس میں جھڑ اور فساد کی بھی نویت آسکت ہے اگر چہد دونوں صور توں میں لیتی باندی ملکت میں ہویا نکاح ہو ہمدستری جائز ہوتی ہے اور دونوں میں برابری رہتی ہے لیکن جو نکہ قائدہ شرطیہ یہ ہے کہ جو سبب جھڑے کیا ۔ سبب ہوگا دہ فاسد اور غیر معتبر ہوتا ہے بس اس قاعدہ کی وجہ سے دونوں صور توں میں سے جو بھی صورت ہوگی دہ جسب نہ ہوگی میں ہوگی دہ بال تک کی پوری تفصیل اس صورت کی ہوگی جب کہ مقتول مکاتب نے اپنے مولی ہی کو اپنا دارث جھوڑا ہو اور وہی اس کا قدیم مالے آتا ہے)

تو میں : اگر کوئی ایسامکاتب محل کر دیا گیا جس کا دار ث اس کے مولی کے سواد وسر اکوئی نہ ہو اور اس بے پاس اتنی رقم موجود ہو جس سے اس کا بدل کتا بت پور اادا ہو سکتا تھا تو اس کے قصاص کا حق دار کون ہو گاائمہ کے اقوال اور مفصل دلائل

ولو ترك وفاء وله وارث غيرالمولى فلا قصاص وإن اجتمعو امع المولى لا نه اشتبه من له الحق لا نه المولى الم المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى في قولهم جميعا لا نه مات عبدابلا ريب لا نفساخ الكتابة بخلاف معتق البعض اذا مات ولم يترك وفاء لان المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى المو

ترجمہ: اور اگر مقتول مکاتب نے مرتے وقت اپنابدل کتابت اداکرنے کے لیئے پوری رقم اپنے پاس جمع کرر کھی ہو مگراس کا دارث اس کے مولی کے سواکوئی دوسر اختض مثل بیٹا موجود ہو توبالا تفاق اس کا تصاص کوئی بھی نیس لے گااگر چہ اس کے ورشداس کے موٹی کے ساتھ تصامی لینے پر متنق ہوں کیونکہ اس کے قصاص کا اصل حق دار کون ہوگااس میں شعبہ موجود ہے۔: لانه المولی ان مات عبدا المنے: اس لئے کے اگر وہ مکاتب مرتے وقت طبقتہ غلام تھا تواس کا حق دار اس کا مولی ہوگااور اگر آزادی پا کر مراہ نواس کا حق داراس کا دارت ہوگا (جب کہ کسی ایک صورت کو متعین نہیں کیا جاسکتا): کیونکہ خود صحابہ کرائے کے در میان اس مسئلہ میں بہی اختلاف تھا کہ وہ آزادی کی حالت میں مراہ یا غلامی میں مراہ (ف یعنی جو مکاتب بدل کرنٹ کی مقد ار مال چھوڑ کر اوائیگ ہے پہلے ہی مر جاتا ہے تو وہ بعض صحابہ کے نزدیک آزاد ہو کر مراہ اس طرح ہے کہ جب بھی آس کا مال اس کا مولی وصول کرے گااس وقت یہ تھم دیا جائیگا کہ وہ شخص اپنی زندگی کے بالکل آخری وقت میں اداکر کے آزاد ہو کر مرا ہے اور بعض صحابہ کے نزدیک وہ غلامی کی حالت میں مراہ لہٰذاایسے مرنے والے کے بارے یقین کے ساتھ کوئی ایک بات نہیں کی جاسمت کا فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ قصاص لینے کا حق دارکون ہوگا کہ

بعدلاف الا ولی : بخلاف بہلی صورت کے اس میں مولی متعین ہے (ف لیخواس تعین مولی کے سوادوسر اکوئی بھی قصاص لینے کا حق دار نہیں ہے لہٰذاوی قصاص لے گا گھر دوسر می صورت میں اصل میں قصاص تو واجب ہوا ہے گھر بھی اس کے مصوفی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اصل حق دار محض میں اشتباہ ہو گیا لینی کی محض کو اس حق کے لینے کا مستحق کہا جائے گھر ہے ساری تنصیل ای صورت میں ہوگی جہہ متقول نے آخری زندگی میں اپنی اتن مالیت چھوڑی ہو جس ہ اس کے بدل و کمایت کو ادا کیا جائے گھر اور کا تعمیل ای صورت میں ہوگی جہہ متقول نے آخری زندگی میں اپنی اتن مالیت چھوڑی اور اس کے بدل کمایت اوا کر نے کے اور اگر عمدا قبل کے ہوئے مکاتب نے اپنی آخری زندگی میں بدل کمایت اوا کر نے کے لیار میں تھوڑی اور اس کے مولی تی کو ہوگا اور الیا جائے ہوئے مکاتب نے نام اس کے مولی تی کو ہوگا اور الیا ہوگا اور اس کے مولی ہی کو ہوگا اور الین کے تعمیل اس کے مولی تی کو ہوگا اور الین کے قبل اس کے مولی تی کہ واتھا وہ باطل خرار وے دیا گیا ہے (ف اس لیے کہ وہ اس کی اوا نین کی حالت میں مراہ کیو تکہ اس سے مکاتب کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ باطل خرار وے دیا گیا ہے (ف اس لیے کہ وہ اس کی اوا نین کی حالت میں مراہ کیو تکہ ان معنی الین المور این کی اور این کی اور این کی اور این کی اور این کی اور این کی اور این کی اور این کی اور این کی اور اور اس کے بان نہیں چھوڑا تو وہ غلام نہیں ہو گا کیو تکہ اور اپنی کی عاجزی کی وجہ سے بعض حاصل میں اجراء کی آزادی کے ساتھ میں تو اور ہو جاتا ہے چنانچ امام ابو حذیفہ کے قول کے مطابق کچھ اجزاء کہ آزاد شدہ (معنی کیوس از اور این کی ساتھ کی تکہ اس کے لیے حق قصاص کا زاد میں کے مطابق نہو کہ اور اتواں کے لیے بدل کتا ہمان نہ ہوگا مطلب سے ہے کہ اصل میں قو واجب ہے گراس پر عمل کرتا ممکن نہ ہے کو تکہ اس کے لیے حق قصاص کا معاملہ میں خواجو سے میں کہ اصل میں قو واجب ہے گراس پر عمل کرتا ممکن نہ ہے کو تکہ اس کے لیے حق قصاص کا معاملہ میں دور کے مطابق کے دور کا مطاب کو تھا میں کو دیا ہو اس کی میں کو تھا میں کو تھا میں کو تھا ہوں کو تھا ہو کہ ہو تھا ہو کہ کہ کو تھا ہوں کو تھا میں کو تھا ہوں کو تھا ہوں کو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو ت

توضیح اگر مقتول مکاتب نے مرتے وقت اپنابدل کتابت اداکرنے کے لیے پوری رقم الیخ پاس جمع کر رکھی ہو گراس کا وارث اس کے مولی کے سواکوئی دوسر الشخص مثلاً بیٹا موجود ہو تواس کے قصاص کا حق دار کون ہو گااور اپنابدل کتابت کی ادائیگی کے لائق رقم مرتے وقت نہیں چھوڑی اور اس کے سارے ورثہ آزاد ہیں اور اگر ایسامقتول معتق البعض ہو تو کیا تھم ہوگا مسائل کی تفصیل اقوال ائمہ کرام مفصل دلائل۔

واذا قتل عبدالرهن في يد المرتهن لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن لان المرتهن لا ملك له فلا يليه والراهن أو تو لا ه لبطل حق المرتهن في الدين فيشترط اجتما عهما ليسقط حق المرتهن بر ضاه قال واذا قتل ولى المعتو فلا بيه ان يقتل لا نه من الويته على النفس شرع لا مرا جع اليها وهو تشفى الصدر فيليه كا لا نكاح وله ان يصا لح لا نه انظر في حق المعتو وليس له إن يعفولان فيه ابطال حقه وكذلك ان قطعت يد

#### المعتوه عمدلماذكرنا:

ترجمہ: اور جب مرہون غلام مر تہن کے پاس قصدا قل کیا گیا یعنی کمی نے اسے قصدا قل کر دیا قواس قاتل کوا کہ وقت قصاصا قل کیا جاسے گاجب کہ راہن اور مر تہن دونوں اکٹے ہو کر اس قاتل سے قصاص وصول کر ناچا ہیں گے کیو نکہ تنہام تہن اس لیے قصاص دصول نہیں کر سکتا ہے کہ دواس مقتول کا مالک نہیں ہے ای طرح راہن اس لیے قصاص وصول نہیں کر سکتا ہے کہ اس کہ ایسا ہونے سے مر تمن کا اس سے اپنے قرض کے وصول کر لینے کا حق ختم ہو کر دوبارہ راہن سے پاس چلا جائیگا اس لیے کہ اس مر تمن کی صفاحت مر تمن کا اس سے اپنے قصاص دری ہوگا تا کہ مر تمن کا مرتبان کی مناخت میں غلام قل کیا گیا ہے ای لیے راہن اور مر تمن دونوں کا راضی ہونا اور انفاق کرنا ضروری ہوگا تا کہ مرتبان کی رضا ہندی کے ساتھ ختم ہو (ف اور اگر دونوں اس پر متفق ہوجانے کہ بجائے قصاص کے اس کی دیت کی رقم وصول کرنا جائے تو بھی جائز ہوگا کیکن اس صورت میں وصول شدور قم راہن کے بجائے مر تہن ہی کے پاس مقتول کے بجائے جح رہا گی جائے ہو کے ساتھ دوسول کر سے لیکن اس شرط کے ساتھ دوسول کر سے لیکن اس شرط کے ساتھ دوسول کر سے لیکن اس شرط کے ساتھ دوسول کر سے لیکن اس شرط کے ساتھ دوسول کر میں ایک ہوجائے تو مر تہن آسانی کے ساتھ دوسول کر سے لیکن اس شرط کے ساتھ دوسول کر سے لیکن اس شرط کے ساتھ دوسول کر میں ایک ہوجائے تو مر تہن آسانی کے ساتھ دوسول کر سے لیکن اس شرط کے ساتھ دوسول کر میں ایک ہوجائے تو مر تہن ایک گرضہ کا حق ختم ہوجائے گاں گا آگر موسول کر تا کہ دوسائے میں ہوجائے گاں گور دیا ہوگا گاں گان دو دوسول کو دوسول کی معتوں ایک دوسول کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی دوسول کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب کی معتوب

اپ نئس کی اصلاح پذیر تمام ہاتوں کا قد دار ہے۔
فیلید کالا نکاح المخ: لہذاوہ باپ جس طرح اپ معتوہ بیٹے کا نکاح کرادیے کا قد دار اور قبول ہے اس طرح اس کی طرف سے حق وقصاص طرف سے حق وقصاص طرف سے حق وقصاص وصول کرنے کا بھی قبولی ہوگا۔: وللہ ان یصالح المخ: اور جس طرح بیٹے کی طرف سے حق وقصاص وصول کرنے کا قبولی ہوگا کہ اس کی طرف قصاص وصول کرنے کے بجائے اس وصول کرنے کا قبولی ہوگا ای طرح کے بجائے اس قصاص کے عوض مال لے کر صلح کر لیما بی نیادہ قصاص کا حق وصول کرنے کے عوض مال پر صلح کر لیما بی زیادہ قصاص کے عوض مال لیے کے وہ معتوہ اپنے خلل دماغی وجہ سے قل ولی وجہ سے بہت زیادہ اثر بھی نہیں نے گا یعنی اس کو اس کی کوئی خاص ہوگا دن سکون قلبی حاصل ہوگا

کہ سینوں کی چنگاریاں بھڑک کر دو قبیلوں میں مستقل قتل قال کا بازار گرم رکھے اور ای گری کو بجھانے کے لیے اللہ تعالی نے قصاص کا حکم نازل کیاہے تاکہ اس طرح مستقل خون بہانے سے نجات حاصل ہو اور باتی مانندہ تمام افراد کی زندگی محفوظ رہے ان ہی دجوہ سے یہ اس بیٹے معتوم باپ کو اپنے بیٹے کی طرف سے قصاص دصول کرنے کا حق دار بنایا گیاہے کیونکہ دہ اپنے اور خود اس لیے اس قصاص ہے کہیں بہتر بھی ہوگا کے قاتل ہے مصالحت کر کے مال وصول کر ہے جو کہ اس محتوہ کی آئندہ زندگی میں کام آسکتا ہے ): و فیس له ان یعفو النے: اس طرح باپ کوان دوبا تول کا اختیار ہوگا کہ یا تو قصاص کاحق وصول کر ہے لین قاتل کو قصاصا قتل کر ادھ یا قاتل ہوگا کہ قاتل کو بالکل قاتل کو بالکل ہی معاف کر دے کیونکہ ایسا کرنے ہے اس معتوہ کے حق کو بالکل بی ختم کر وینالازم آتا ہے (نصاس ہے اس معتوہ کے حق میں سر اسر نقصان ہوتا ہے جب کہ باپ ہونے کے رشتہ ہے باپ کے لیے یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ وہ صرف ایساکام کر ہے جو اس کے بینے کے حق میں اس معتوہ بینے کا بھلا ہوا لیاصل کی قتم کابدلہ لئے بینے مفتوہ بینے کا بھلا ہوا لیاصل کی قتم کابدلہ لئے بینے مفتوہ بینے کا بھلا ہوا لیاصل کی قتم کابدلہ لئے بینے مفتوہ بینے کا بھلا ہوا لیاصل کی قتم معتوہ کے جن میں مقاتل کو چھوڑ دیتا اس کے لیے جائزنہ ہوگا۔ م۔ پھر بھی تفصیل صرف میں اس صورت میں ہوگی جب کہ معتوہ کے کئی وادث کو کسی نے قصدا قتل کر دیا ہو)

و کذلك ان قطعت النے :ای طرح بی ظم اس صورت بیل بھی ہوگاجب کہ خود معتوہ کے ہاتھ کو کس نے کاٹ دیا ہو

اس کی دلیل بھی وہی ہوگی جونہ کورہ مسئلہ بیل بیان کی گئی ہے: (ف لینی اگر کسی نے معتوہ کے ہاتھ کو قصد اکاٹ دیا تو اس کا باپ

اپ جینے کے متولی ہونے کی وجہ سے اس کے جواب بیل صرف وہی کام کرے گاجواس کے بیٹے کے حق بیل مفید ہو لبندایا توہا تھ

کاشنے کے بدلہ میں ہاتھ کاٹ ڈالے یا تاوان مقررہ وصول کر کے اس سے صلح کرنے بیل لینی پورے طور سے بالکل معاف نہیں

کر سکتا ہے چنانچہ اگر ارکا باپ مقدار متعین سے کم وصول کر کے مسالحت کرے گا تواس کے لیے یہ جائز نہ ہوگا جیسے کہ پہلی
صورت بیل اگر دیت سے کم پر باپ صلح کرنے تو یہ صلح بھی صبح نہیں ہوگی لبندااس قبل کرنے والے پر یا ہاتھ کا شے والے پر یہ لا

زم ہوگا کہ اس باپ جتنی کم مقدار پر مصالحت کی ہو بعد میں اتن کی پوری کر دے اور اگر خود باپ موجود نہ ہو تو بلکہ اس کا وسی
موجود وہ تواس کے احکام ابھی بیال کیے جا کینگے )

توضیح: اگر مرہون غلام کو کئی نے قصدامر نہن کے پاس رہتے ہوئے قتل کر دیا ہو تواس کے قصاص کا کیا تھم ہے اگر جواس باختہ لینی معقوہ غلام کے ولی کو کسی نے قصدا قتل کر دیا تو خود معقوہ اس کے باپ کواز خود قاتل سے قصاص لینے یا مال لے کر مصالحت کر لینے یا بالکل معاف کر دینے کا حق ہوگایا نہیں مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ مفصل دلائل

والوصى بمنزلة الاب في جميع ذلك الا انه لا يقتل لا نه ليس له ولا به على نفسه وهذا من قبيله ويندرج تحت هذا الاطلاق الصلح عن النفس واستيفاء القصاص في الطرف فانه لم يستئن الاالقتل وفي كتاب الصلح ان الوصى لا يملك الصلح لا نه تصرف في النفس بالا عتياض عنه فينزل منزلة الاستيفاء من الصلح المال وانه ويجب بعقده كما يجب بعقده الاب بخلاق القصاص لان المقصود ووجه المذكورهها ان المقصود التشفى وهو مختص بالاب ولا يملك العفو لان الاب لا يملكه لما فيه من الابطال فهو اولى وقالو االقياس ان لا يملك الوصى الاستيفاء في الطرف كما لا يملكه في النفس لان المقصود متحد وهو التشفى وفي لاستحسان يملك الاوراف يسلك بها مسلك الاموال فانها خلقت وقاية للانفس كا لمال على ما عرف فكان استيفا و مهنزلة الاب الصحيح الاتوى ان من قتل ولا ولى له يستوفيه السلطان والقاضى بمنزلة الاب الصحيح الاتوى ان من قتل ولا ولى له يستوفيه السلطان والقاضى بمنزلته فيه ذا

ترجمہ: اور فد کورہ تمام صور تول بیں وصی باپ کے تھم بیں ہو تا ہے فرق صرف سے کہ وصی کو بے حق نہیں ہو تا ہے کہ اقاتل کو قصاصا قتل کرائے کیونکہ وصی کو معتوہ کے نفس پر ولایت نہیں ہے حالا تکہ قصاص لینا نفس کی ولایت کی قتم سے

ہے: (ف ای لیے وصی کو قصاص لینے کا افتیار نہ ہوگا): ویندوج تحت هذاالاطلاق النے: گراس کے علاوہ باتی معاطات کا اے افتیار ہوگا ام محد نے وصی کو باپ کے پورے افتیارات دیے ہیں گر صرف قل اور قصاص کے افتیارات کو مستفیٰ کیا ہے اس مرف قصاص کے ابنار کو مستفیٰ کردینے کے بعد جو نکہ سارے افتیارات وصی کے لیے باتی رکھ ہیں ای لیے (ف قل نفس کے علاوہ اعضاء بدن کو کاف دینے یا نقصان کہنجادیئے کے افتیارات وصی کے لیے باتی روہ بائیکے ای بناء براگر کی نے قصد احواس باخت معتوہ کا باقی مو بائی ہوگا ہے کہ اس مو کا شے کا شخص ہے ہا تھ کا شے کا فتیار موگا کہ اگر وہ چاہ تو ہا تھ کا شے والے مخص ہا تھ کا شے کا فتیار موگا کہ اگر وہ چاہ تو ہا تھ کا شے والی سے قصاص نہیں نے سک قصاص نہیں نے سک قصاص نہیں کے ساتھ کا بائی ہوگا اور جامع وغیرہ کی تاب ابنیات کی سے اور اگر قصاص نفس سے یا موجو ہا تو ہو گا اور ہا مع وغیرہ کی تاب ابنیات کی دوایت ہے کہ یہ صلح کرنے کا مطلب نفس کے قصاص سے نفس کا عوض لے کر نفس میں نفر ف کرنا ہو تا کہ کہ وصی کو انس اور کا افتیار نہیں ہو جائے کہ وصی کو افتیار نہیں ہو جاتا ہے۔ (ف اور اس سے ذرا پہلے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وصی کو نفس اور عین فرات میں نفر ف کرنے کا کو گا مقام ہو جاتا ہے۔ (ف اور اس سے ذرا پہلے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وصی کو نفس اور عین فرات میں نفر ف کرنے کا کو گا افتیار نہیں ہو تا ہے۔ (ف اور اس سے ذرا پہلے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وصی کو نفس اور عین فرات میں نفر ف کرنے کاکو گی افتیار نہیں ہو تا ہے۔ (ف اور اس سے ذرا پہلے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وصی کو نفس اور عین فرات میں نفر ف کرنے کاکو گی افتیار نہیں ہو تا ہے۔ (ف اور اس سے ذرا پہلے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وصی کو نفس اور عین فرات میں نفر ف کرنے کاکو گی افتیار نہیں ہو تا ہے۔ (ف اور اس سے ذرا پہلے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وصی کو نفس اور خوائد کی کو نس اور کار کی کاکو گی افتیار نہیں ہو تا ہے۔

و لا بعلك العو: نیزوسی کویہ حق نہیں ہوگائی قاتل یا عضاء کے برباد کردینے والے بحر م کو مفت میں بالکل معاف کر دے کو کہ جب باپ کوئی کا فقیار نہیں ہے جس کا بیٹے پر بہت زیادہ حق ہو تا ہے اور یہ افتیار محض اس لیے نہیں ہے کے اس طرح معاف کردینے و لائے کے حق کو ضائع کر تا لازم آتا ہے تو بدر جہ اولی و صی کو مفت میں معاف کرنے کا حق نہ ہوگا (ف اس سے پہلے امام محد کی عمارت کے مطلق ہونے ہے یہ بات سمجھ میں آرہی تھی کہ اگر معتوہ کے ہاتھ پاؤں کو کسی نے تصدا کا دیا تو و میں کو اس کا قصاص کینے کا افتیار ہوگا): و قالوا لقیاس ان لا یعلك المنے: مشائ نے فرمایا ہے کہ قیاس کا تقاف تو یہ تھا کہ وصورت میں اس کے قصاص لینے کا افتیار نہیں ہوتا ہے کہ و تلکہ جان ہویا اعضاء میں اس کے قصاص لینے کا افتیار نہیں ہوتا ہے کہ و تکہ جان ہویا اعضاء میں بے کہ کا فقیار نہ ہو جیسا کہ قل نفس کی صورت میں اس نے قصاص لینے کا افتیار نہیں ہوتا ہے کہو تکہ جان ہویا اعضاء میں بے کہا فقیاد نہیں ہوتا ہے کہو تکہ جان ہویا اعضاء میں بے کہا کہا تھا تھا کہ اللہ استحسان یعلکہ المنے: لیکن استحانا و صی کو اطراف بدن کے فعاص لینے کا افتیار ہے کہو تکہ ان اعضاء کی تحلیق پھھائی کھا تا ہے جو کہ اموال کے فعاص لینے کا افتیار ہے کہو کہی جان کی حقاطت اور اس کی خواطت اور اس کی خواطت اور اس کی خواطت اور اس کی خواص کیا جاتا ہے تھیک ساتھ کیا جاتا ہے اور اس کی خواطت اور اس کی خواص کیا جاتا ہے اور اس کی خواص سے استعال کیا جاتا ہے اور اس کی خواص سے ان کی خواص سے استعال کیا جاتا ہے اور اس کی خواص سے ان کی خواص سے استعال کیا جاتا ہے اور اس کی خواص سے ان کی خواص سے استعال کیا جاتا ہے اور اس کی خواص سے ان کی خواص سے استعال کیا جاتا ہے اور اس کی خواص سے استعال کیا جاتا ہے اور اس کی خواص سے ان کی خواص سے استعال کیا جاتا ہے اور کی خواص سے ان کیا تھی جب ضرور دی خواص سے ان کی خواص سے استعال کیا جاتا ہے اور کی خواص سے ان کی خواص سے ان کی خواص سے ان کی خواص سے ان کی خواص سے ان کی خواص سے ان کی خواص سے ان کی خواص سے ان کی خواص سے ان کی خواص سے ان کی خواص سے ان کی خواص سے ان کی خواص سے ان کی خواص سے ان کی خواص سے ان کی خواص سے ان کی خواص سے ان کی خواص سے ان کی خواص سے ان کی خواص سے ان کی خواص سے ان کی خواص سے ان کی کیا کی خواص سے ان کی خواص سے ان کی خواص سے ان کی کی کی خواص سے ان کی کی خواص سے ان کی کی

ہوئی ہے جیسا کہ اصول میں اپنی جگہ پریہ بات معلوم ہو پکل ہے حاصل میہ ہوا کہ اطراف بدن کا قصاص لینا ایہ ہوا ہیں کہ مال میں تصرف کرنا ہوئی ہے دیں ہوں کہ وصی قاطع سے مال پر علی کر سکتا ہے تصرف کرنا ہوئا ہوں تا ہے۔ (پس جب کہ وصی کے لیے مال میں تصرف کرنا جائز ہے یہاں تک کہ وصی قاطع سے مال پر علی کر سکتا ہے تو اس اطراف بدن کا قصاص لینا جائز ہوگا یہ ساری تفصیل اس صورت کی ہوگی کہ مقتول میہ مقطوع یعنی مصیبت زدہ ایسا ہوکہ اسے قبل کر دیا گیا ہویا اس کے جزوبدن کو نقصان پہنچایا گیا ہووہ معتوہ ہوا در اس کا باپ یاد صبی موجود ہو۔

والصبی فی ہذا بھنزلة النج: جو مسكد البھی ذكر كیا جارہا ہوا سیس بچہ نابالغ معتوہ کے تھم ہیں ہوتا ہے۔ (ف ای بناء پر اگر كسی چھوٹے بچہ كو قصدا قبل كر دیا گیا یا اس كا ہاتھ یا پاؤل كاٹ دیا گیا اور اس كا باپ موجود ہو تو ابھی جتنی صور تیں معتوہ کے بارے میں بیان كی كیمی اور پھر جو احكام ان كے بیان كئے گئے وہی سب صور تیں اور سارے احكام بھی ان ہی جیسے ہوں گے اور اگر باپ كاوصی موجود ہو تو اس جگہ بھی وصی كے وہی احكام ہوں گے جو معتوہ كے مسائل بیں بیان كئے گئے ہیں پھر یہ تفصیل اس صورت كی ہوگی جب كہ باپ خود یا اس كاوصی موجود ہو كيكن اگر ان بیں سے كوئی نہ ہو گر باوشاہ وقت موجود ہو تو وہ بالا تفاق قصاص وصول كر سكتا ہے): والقاضی بیمنز لتھا لاب النے: اور قاضی بھی صحیح قول كے مطابق باپ كے تھم میں ہے اس بنا پر بیہ و كيا جا تا ہے كہ اگر كوئى ایسا خص ناحق قبل كر دیا گیا جس كا كوئى وئى نہ ہو تو بادشاہ ہی اس كا قصاص لے سكتا ہے اور اس مسئلہ میں باد شاہ بی كے تھم میں ہو تا ہے (ف الحاصل قاضی بھی قصاص لے سكتا ہے اور اس مسئلہ میں قاضی باد شاہ بی كے تھم میں ہو تا ہے (ف الحاصل قاضی بھی قصاص لے سكتا ہے اور اس مسئلہ میں قاضی بھی قصاص لے سكتا ہے اور اس مسئلہ میں قاضی باد شاہ بی كے تھم میں ہو تا ہے (ف الحاصل قاضی بھی قصاص لے سكتا گا۔

توضیح: کیامعتوہ کے باپ یااس کے وصی کو یہ اختیار ہے کہ اس معتوہ کو قصد ابلاوجہ قبّل کرنے والے بیاس کے عضوبدن کو ضائع کرنے والوں کو قصاصا قبّل کرانے یا صلح کرانے یا بالکل معاف کر دے اور حکم میں یہ دونوں برابر ہیں یاان میں فرق ہے تو وجہ فرق کیا ہے مسائل کی تفصیل حکم مفصل دلائل

قال ومن قتل وله اولياء صغا وكبار فللكبار ان يقتلوان يقتلوا القاتل عنددابي حنيفة وقالا ليس لهم ذلك حتى يدرك الصغار لان القصاص مشترك بينهم ولا يمكن استيفاء البعض لعدم التجزى في واستيفا ثهم الكل ابطال حق الصغار فيوء خر الى ادراكهم كما اذاكان بين الكبيرين واحدهما غائب او كان بين الموليين وله انه حق لا يتجزى لثوبته بسبب لا يتجزى وهو القرابة واحتمال العفو من الصغير منقطع فيثبت لكل واحد كملاكما في ولاية الانكاح بخلاف الكبيرين لان احتمال العفو من الغائب ثائت ومسالة الموليين ممنوعة.

ر جمہ :اگر ایک شخص عمد اقتل کر دیا گیا اور اس مقتول کے بالغ و تابالغ ہر قتم کے والی ہوں اور چونکہ نابالغیں کے مال میں بالغوں کو تصرف کرنے کا فقیار نہیں ہے لہٰ داموجودہ بالغوں کو یہ حق ہوگا کہ اس عمد اقتل کرنے والے کو قصاص میں قتل کر دیں یہ تول امام ابو حنیفہ کا ہے۔ (ف اس طرح کاباریک قیاس اور سرفیان سے فی الحال زیادہ مناسب معلوم ہو تاہے کیونکہ اگر نابالغ موالی کے بالغ ہو جانے کے بعد ان کی بھی رائے دبانی کا نظار کیا جائے تو انظار میں برسوں گزر جانے کا اختال رہتا ہے اور اس وقت تک ان بالغوں کا جذبہ انقام اچانک بھڑک اٹھنے کا بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے کیونکہ اس قتل کا نور کی صدمہ اور عم و غصر ان بالغوں کے بی اندر ہے کیونکہ نابالغین انجمی تک اس سے ایک حد تک غافل ہیں لہٰ ذافوری طور سے بی بالغوں کے بی غیظ و غضب کا خیال رکھا جائےگا اور قصاص کا تھی دے دیا جائےگا۔

و قالا لیس لھم ذلك النح اليكن صاحبين ً في فرمايا ہے كہ قصاص لينے كے حق دار توبالغ اور نابالغ سب بى جي اس ليے نابالغوں كى رائے كے بغير اب قدم اٹھاناكى طرح درست نہيں ہو سكتا ہے لہذاان كے بالغ ہو جانے تك ا تظار كرنا ہو گا ( ظاہر ك قياس بھى يہى ہے ) حق قصاص بالغين اور نابالغ سب كا مشترك ہوئے كى وجہ سے يہ بات ممكن نہيں ہے كہ بالغين اپناا پنا حصہ قصاص ابھی وصول کرلیں اور تابالغین کا حصہ چھوڑ دیاجائے کیونکہ قصاص کے گڑے اور حصہ جدا تہیں ہو سکتے اور یہ بھی ممکن خہیں ہے کہ پوراقصاص ابھی وصول کر لیاجائے کیونکہ فور کی طور ہے پوراخق وصول کر لینے سے تابالغین کا حق چھینالازم آجائے لا لہٰ اان ابالغین کے بالغ ہو جائے تک حق صول کرنے کے لیے انظار کر تاپڑے گا جیسے کے کسی قصاص لینے کے حق دار دو بالغ ہمائی ہوں مگران میں سے صرف ایک موجود ہواور دوسر اغائب ہو تواس صورت میں دوسرے کے آجائے تک موجود ہواور دوسر اغائب ہو تواس صورت میں دوسرے کے آجائے تک موجود ہواور دوسر اغائب ہو تواس صورت میں دوسرے کے آجائے تک موجود ہواور دوسر اغائب ہو تو دوسرے کی صاضری تک انظار کرتا پڑے گا۔ (ف اوراگر کسی کے دو مولا ہوں اور صرف ایک بروقت موجود ہواور دوسر اغائب ہو تو دوسرے کی صاضری تک انظار کرتا پڑے گا۔ (ف اوراگر کسی کے دو مشتر کہ مولی کے غلام کو بالا تفاق کسی نے قل کر دیا اوران دونوں مولی میں بالغ ہو تو وہ مولی ہو بالغ ہو جائے انتخابی ایسانی ہے اوراگر مسئلہ نہ کورہ میں آگر ایسی صورت ہو کہ تا بالغ کے مال میں بالغوں کو تصاص وصول کر لینے کا حق ہو گال میں بالغوں کو تصاص وصول کر لینے کا حق ہو گال میں بالغوں کو تصاص وصول کر لینے کا حق ہو گال میں بالغوں کو ابالغوں تھر ف کرنے کا حق ہو قوامی صورت میں امام کا حق صاص و دو تالی صورت میں امام کا حق صاص و دونا کی وغیر ہم رحم ہم اللہ تعالی ہو گا جب کہ بالغوں کو تصاص وصول کرنے کا حق ہو قوامی وصول کرنے کا حق صاص وصول کرنے کا حق صاص وصول کرنے کا حق صاص وصول کرنے کا حق صاص وصول کرنے کا حق صاص وصول کرنے کا حق صاصل ہوگا کی صورت میں وہ کا حق صاصل ہوگا کہ

بخلاف المكبيرين الغ: برخلاف دونوں بالغوں كے (ف بینی اس صورت كے كه دو بالغ دليوں كے كه ان ش سے مرف ایک موقع پر موجود ہوادر دوسر اغائب مثلاً سنر میں کہیں چلا گیا ہو تواس كی اس غیر حاضری میں اگر اس موجود دلی كو قصاص لینے كا پوراحق ہوتا ہے لیكن اس حق كے وصول كرنے میں ایک بات مانع بھی ہے بینی دوسرے دلی كی غیر حاضری)۔

لان احتمال العفو الغ : كوتكداى صورت من اس غائب ولى كى طرف سے معاف كروسين كاحق ثابت ب(ف كوتكد

اس لئے کہ وہ بھی بالغ ہے اور ہر بالغ کو معاف کر دینے کاحق ہو تاہے حالا تکہ معنول کہ اولیاء عیں ہے اگر ایک بھی حق معاف کر رے تو دوسر وں کے لیے یہ حق باتی نہیں رہتاہے کہ وہ اب بھی قصاص وصول کرے اور اس صورت میں وارث کاحق جان کا قصاص لینے سے بال وصول کرنے کی طرف منتقل ہو تا ہے بعنی وہ اب زیادہ سے زیادہ مال کا مطالبہ کر سکتا ہے ): و مسئلة المحمولیین المنے: اور غلام کے دو مولا ہونے والے مسئلہ قابل تسلیم نہیں ہے (ممنوع امام ابو صنیفہ کے قول کے مطابق بھی بالغ کو قصاص لینے کاحق صاصل ہو تو بھی غلام کے قول کے مطابق بھی بالغ کو قصاص لینے کاحق صاصل ہو تو بھی غلام کے حق مقاص میں استحسان کی صورت یہ نکل آتی ہے کہ غلام اگر چہ انسان ہے مگر اس کی حیثیت مال محض کی بھی ہے کے سی آزاد کی قبل سے مقتول کے وارث کو جس قدر غیظ وغضب آتا ہے یہاں تک کہ وہ با اعتبار بھی ہونے لگتاہے مگر کسی غلام کے قبل ہونے یہ عمول کے وارث کو جس قدر غیظ وغضب آتا ہے یہاں تک کہ وہ با اعتبار بھی ہونے لگتا ہے مگر کسی غلام کے قبل ہونے یہ عمول کا مولی اتنامتا ہر نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک وقت خود پر قابو پالیتا ہے لہذا اس فرق کو مد نظر رکھنا چاہیے۔

توضیح: اگر مقتول عمدا کے وار ثوں میں بالغ اور نابالغ ہر طرح کے افراد ہوں تواس کے بالغ وار ثوں کے بالغ دار توں کو کیا یہ افغار کر کیا یا نابالغ کے بالغ ہونے تک انتظار کرنا ہوگا توال ائمہ کرام ان کے مفصل دلائل۔

قال ومن ضرب رجلا بمر فقتله فا ن اصابه بالحديد قتل به وانا صابه بالعود فعليه الدية قال وهذا اذاا صابه بحداً لحديدلو لود الجرح فكمل السبب وان اصابه بظهر الحديد فعند هما يجب وهو رواية عن ابى حنيقة اعتبار امنه للالة وهو الحديد وعنه انما يجب اذا جرح وهوالا صح على ما نبينه ان شاء الله تعالى وعلى هذاالضرب بسنجات الميزان واما ادا ضربه بالعود فانماتجب الدية لو جود قتل النفس المعصومة وامتناع القصاص حتى لا يهدر الدم ثم قيل هو بمنزلة العصا الكبيرة فيكون قتلا بالمثقل وفيه خلاف ابى حنيفة على ما نبين وقيل هو بمنزلة السوط وفيه خلاف الشافعي وهي مسالة الموالاة له ان الموالاة في الضربات الى ان مات دليل العمدية فيتحقق الموجب ولنا ماروينا الا ان قتيل خطأ العمدو يروى شبه العمد الحذيث ولان فيه شبهة عدم العمدية لان الموالاة قد تستعمل للتاريب او لعله اعتراه القصد في خلال الضربات فيعرى اول الفعل عنه وعساه اصاب المقتل والشبهة دارئة للقود فوجبت الدية:

ترجہ: امام محریہ نے فرمایا ہے کہ اگرایک مخص نے دوسرے کو کدال یا بیلے سے عمدااس طرح بارا کہ دہ مرگیا ہیں اگراس کدال کے لوہ ہے اسے چوٹ بہنچا کر مارا ہے تو وہ قاتل اس کے قصاص میں قبل کیا جائے گااور اگر اس کی لکڑی یا دستہ کی طرف سے چوٹ بہو نچا کر مارا ہے تو اس ہر دیت داجب ہو جا گیگل (ف لفظ مر پم کہ فتح اور را کی تشرید کے ساتھ کدال یا بیلی ہے جس زمین کھودی جاتی اور اوھر سے ادھر کی مٹی ڈال جاتی ہوا ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہے تاکہ اس کے معنی (بل) کے ہیں لیعنی لکڑی اور لوہ سے بنایا ہواوہ آلہ جس سے کھیت کی زمین کا ٹی اور بلکی کی جاتی ہواؤہ آلہ جس سے کھیت کی زمین کا ٹی اور بلکی کی جاتی ہے تاکہ اس میں غلہ ڈال کر کھیتی کی جاسکے اب تک ہمارے اس پاک و ہند میں اس کار واج جاری ہے جیسائی ہوئی کری ہوائی کوئی لکڑی اس فتم کی ہوائی ہوائی ہوئی اس کی موت سے قصاص کا تھم لازم ہوگا انکہ مثل گئی ہو کیو تکہ زخم رضی اللہ عند المنح: مصنف نے فرمایا ہے کے لوہا لگنے سے بھی قصاص کا تھم اس وقت ہے جب کہ لوہے کی دہار لگی ہو کیو تکہ زخم اس وقت ہے جب کہ لوہے کی دہار لگی ہو کیو تکہ زخم اس وقت ہے جب کہ لوہے کی دہار لگی ہو کیو تکہ زخم اس وقت ہے جب کہ لوہے کی دہار لگی ہو کیو تکہ زخم اس وقت ہے جب کہ لوہے کی دہار لگی ہو کیو تکہ زخم اس وقت ہے جب کہ لوہے کی دہار لگی ہو کیو تکہ زخم اس وقت ہے جب کہ لوہے کی دہار لگی ہو کیو تکہ زخم اس وقت ہے جب کہ لوہے کی دہار لگی ہو کیو تکہ زخم اس وقت ہے جب کہ لوہے کی دہار تھی ہوائی جس سے قبل کا سبب مکمل ہو گیا۔

واناصابد بظہر الحدید النع : اور اگر مُقول کواس کدال کی لوہ کی دہار کا حصہ منگا بلکہ اس کی پشت یااو پر کا حصہ لگا ہو تو صاحبین کے نزدیک قصاص واجب ہو گاائمہ تلشہ کا یکی قول ہے بلکہ امام ابو صنیفہ سے بھی ایک روایت یکی ہے (اگر چہ وہ مخض مجرور بھی نہ ہوا ہو کیو تکہ امام اعظم نے اس بات کا اعتبار کیا ہے کہ آلہ قتل یہاں پر لوہا ہے اور لوہے ہے قتل کرنے ہے قصاص لازم آتا ہے (ف اور قتل کا ہر قسم کا سامان اور ہتھیار لوہے کا ہی ہو تا ہے لہذا صرف لوہا ہو نائی ہتھیار کے حکم میں ہو تا ہے ای لیے یہاں بھی بھی کہا جائےگا کہ قاتل نے ہتھیار ہے قتل کیا ہے بس تیجہ میں قصاص لازم آجائےگا ): وعنہ انسما یعجب النے : اور امام اعظم سے دوسر می دوایت یہ بھی ہے کہ لوہے کی پشت کی جانب سے لگنے سے قصاص اسی صورت لازم آجائےگا جب کہ مقتول کو زخم لگا ہواور یہی روایت اصح ہے چانچہ اس مسئلہ کو ہم انجمی بیان کریں گے۔ (ف کہ ایسا جرم زخم لگنے ہے ہی کا مل ہو تا ہے اور اگر پشت کی طرف سے زخم نہ لگا ہو بلکہ چور چور ہو گیا ہو تو زخمی ہونے اور چور چور ہونے میں کوئی برابری اور مما تکست نہیں ہو سکتی پشت کی طرف سے زخم نہ لگا ہو بلکہ چور چور ہو گیا ہو تو زخمی ہونے اور چور چور ہونے میں کوئی برابری اور مما تکست نہیں ہو سکتی

وعلی هذالصرب النے: ای طرح ہے آگر کوئی کسی کو ترازہ کے بانٹوں اور لوہ سے مارے تواس کا بھی وہی تھم ہوگا(ف کافی میں لکھا ہے کہ اس جگہ بانٹوں ہے اور لوہ کے بانٹ مرادہ آگر چہ پھر کے بھی بانٹ ہوا کرتے ہیں لہٰذا اسح روایت کے مطابق آگر لوہ کے بانٹ مار کرز خمی کیا ہو تو قصاص لازم آ یکا ورنہ نہیں اور صاحبین کے قول کے مطابق آگر کسی الی چیز مار نے سے عمواموت ہوتی ہو تو قصاص لازم آجائے : وا ها ذا صوبه بالعود النے: اور آگر لوہ کی طرف سے مار نے کی ہجائے بیلے کے ڈنڈے یا لکڑی ہے مارا ہو جس سے موت ہوگئی تواب قصاص واجب نہ ہو کر صرف دیت واجب ہوگی کیو تکہ اس بارے میں بھی ایک محترم انسان کی جان ماری گئی عمر اس صورت میں قصاص لازم نہ ہونے کی وجہ سے کم از کم دیت لازم ہو جائیگی تاکہ ایک معصوم شخص کی جان مفت میں ضائع نہ ہو: فہم قیل ھو بمنز لذالعصا المنے: پھر اس بیلچ کے مسئلہ میں ایک قول سے بھی ہے کہ معصوم شخص کی جان مفت میں ضائع نہ ہو: فہم قیل ھو بمنز لذالعصا المنے: پھر اس بیلچ کے مسئلہ میں ایک قول سے بھی ہے کہ شبہ المعمد النے: کا ہوگیا جب کہ اس مسئلہ میں امام ابو صنیفہ کا اختلاف ہے چنا نچے اس مسئلہ کو ہم آئندہ کچھ تفصیل سے بیان کریں

وفیل ہو بمنو للہ المسوط النے : اور اس مسئلہ میں ایک قول یہ بھی ہے کہ بیلیہ کے دستہ کا تھم کوڑے ہے ادر نے کا ہے گر اس میں امام شافتی کا اختلاف ہے اور یہ بھی مسئلہ سوالات ہے۔ (ف جب کہ بے در یے کئی چوقمیں لگائی گئی ہوں اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو الی چیز ہے ادر ہے کہ اس کے مار نے سے عموما موت دافع نہ ہوتی ہو جیسے کہ کوڑے سے مار نابس اگر کوئی شخص کوڑے سے ہی کسی کو متوائز مار تابی رہا بیبان تک کہ وہ مرگیا توہ سیس بعض مشائع کے مزدیک شبہ عمد ہوگا اور اگر متوائز مار تا نہیں رہا چند بار مار نے ہے اگر مرگیا تو کسی اختلاف کے بغیر صاحبین کے مزدیک بہ شبہ عمد ہوگا النہا یہ الحاصل بیلی کی لکڑی کی صورت میں بقولی دوم یہی تفصیل ہوگی کہ اگر بار بار انتا ارتا رہا کے آخر وہ شخص مرگیا تو بعض کے نزدیک کے نزدیک قتل عمد ورنہ شبہ عمد ہوگا اس مسئلہ میں امام شافئی کا یہ اختلاف ہے کہ اگر متوائز اور بے در بے چوٹ مارتے رہنے ہے موت ہو تب قتل عمد کہا جائے گا۔

له ان الموالات فی الضربات النے: امام شافع کی دلیل ہے کہ متواتراتی زیادہ چوٹ مارٹی کہ بالا خرموت واقع ہو جائے تو یہ قتل عمد کی دلیل ہے ہو بائے تو یہ قتل عمد کی دلیل ہے ہو بائے کی ہی نیت کر کی علی معلوم ہو تا ہے کے قاتل نے متول کو واقعۃ قصد امار ڈالنے کی ہی نیت کر کی طفی لہذا ہی ہے قصاص لازم آنے کا سبب پایا گیا . ولنا مار وینا الا ان النے :اور ہماری دلیل وہ حدیث ہے جو ہم اوپر روایت کر تھی لہذا ہی خبر دار ہوکہ خطائے عمد کا مقول اور ایک روایت میں شہبہ العمد کا مقول آخر تک (ف تفصیل یہ ہے کہ رسول علی اللہ سے جبہ الوداع کے خطبہ میں فرمایا تھا کہ خبر دار ہوکہ خطاء عمد کا مقول جو کوڑے یا عصایا چھڑی سے مقول ہوا ہوا ہی میں سواونٹ اس تفصیل سے ہوں سے حقے مسام جز سے مساور تا کی میں میں الزم ہوں کے اور سنن اربعہ میں حضرت ابن عمر کی روایت احمد اور شافعی میں ہے کہ خبر دار ہوکہ شہد العمد وہ جو کوڑے اور عصامے قتل کیا گیا ہوا ہی کہ دیت سواونٹ ہیں الح اس کی روایت احمد اور شافعی

وغیر ہ ہم رحم اللہ نے کی ہے بس حاصل کلام یہ ہوا کہ اس میں عصااور کوڑے سے قتل کئے ہوئے کو شیبہ عمر کہا گیاہے اور اس میں الی کسی بات کی قید نہیں ہے لہذا ایسا کوئی بھی مطلق ہی کہ متوالی بے در بے مارنے کی شرط نہیں ہے لہذا ایسا کوئی بھی محض عصااور کوڑے کا مقتول ہی کہاجائیگا اور اس پر صرف دیت لازم ہوگی بعنی قصاص لازم نہوگا)

و لان فيه شبهته عدم العديمة المنع: اوراس دليل سے بھي قصاص لازم شهو گاكه بار بارچوٹ پہنتيا كرمار نے سے قتل عمر نہ ہونے کاشبہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے تے باربار مارنے سے اصل میں اسے جان سے مار ڈالنے کاار اوہ مہیں بلکہ مصروب کوادب سکھانا بھی ہو تاہے (للذاالی مار کو عمدا قمل پر محول نہیں کیا جاسکتا ہے پھریہ بھی اختال رہتا ہے کے مارنے والے کاارادہ شروع میں تو صرف معمولی تنبیہ ہو مکر در میان میں داقعة على كاراده موكيامواس بناپرابندائيد كام اس ے خالي موكاادريہ بھي موسكتا ہے کہ اسے بار ڈالنے کاارادہ تونہ ہو مگیراتھا قااس کی مار کسی تا مناسب جگہ پر لگ گئی ہو جس سے اس کی جان نکل گئی ہو (ف خلا صہ بیہ ہوا کے اُن مختلف باتوں ہے اس قمل میں اتنا شبہ پیدا ہو گیا کے اس کا پورا کام قصد انتمل کانہ ہواس لئے قصاص لازم نہ آکر صرف ويت لازم آئي مو): والشبهة دارئة النع : اور شبه پيدامو جانا قصاص لازم كودور كرديتا يعنى شبه بيدامو جان يه قصاص كا تھم نافذ نہیں ہو سکتا ہے اس لیے دیت لازم آتی ہے (ف معلوم ہونا جا ہے کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کمعیمین سمیں ایک بہودی سے متعلق کیے صدیث موجود ہے کہ اس نے ایک چھو کر سے زبور نے بروستی لینے کے لیے اس کے سر کو دو پھر ول کے ور میان رکھ کر سرکو کچل دیا تھاجس کے متیجہ میں اس کے سرکو بھی اس طرح کچل دیا تھاآور امام مالک نے ایک اثر بیان فرمایا ہے کہ عبدالملک بن مروان نے ایسے مقتول کو جو لا تھی کی چوٹ لگا کر مار دیا گیا تھااس کے دلی کو قصاص لینے کاحق دیا چنانچہ اس نے بھی اس قاتل کو قبل کردیا مجرامام مالک نے فرمایا ہے ہمارے بہال لیمیٰ مدینہ منورہ کے علماء کے در میان یہ اختلانی مسئلہ اجماعی ہو گیاہے کے اگر کسی نے دوسر کے کو قصداڈ نڈے سے یا پھر مچینک کر مارایا عمدانسی اور چیز سے عمدانسی طرح مارا کہ دہ اس کی چوٹ ے مرکیا تووہ بالا تفاق قتل عہدے تھے میں حتم ہو گاجس کی وجہ ہے اس پر قصاص لازم آئیگا جس کا مطلب سے ہوا کہ جارے نزدیک قتل عمد کی صورت میہ ہوگی کہ کوئی کسی کوارادے کے ساتھ اس طرح اور اتنامارے کے اس کی روح نکل جائے اور یہ بات توبالكل بى داضح ہے كه اگر كسى كو بلكے ہے كوڑے كى ايك دوبارمارہے بھى روح نكل جائے تووہ بالا تفاق شبہ عمد ہوگا اگر كسى كوكوئى متواتر کوڑے سے اتنامار تاربابال خروہ مر گیاالی ہی امید ہو کے وہ اتنی چوٹ سے مرجائیگا توصاحبین کے نزدیک بدشبہ عد ہو گاور امام شافعی کا یہی قول ہے اور اگر سمی نے کسی کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا توامام ابو حنیفہ کے نزدیک بیہ قتل عمد ہو گایینی اس کے متیجہ میں اس قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گاالبتداس کی بید حرکت عادت کے طور پر لوگوں میں مشہور ہو گئی ہو تب وہ قتل کر دیا جائے گااور امام شانعی واحدٌ کے نزدیک بہر صورت قصاص بھی لازم آیکااورا آر کسی نے کسی کو قید خانہ میں بے دانداوریانی کے چھوڑ دیا بھر بالا خروہ مر کیا توامام ابو صنیفہ کے نزدیک اس پر دنیاوی سز آ پھے نہیں ہوگی لیکن صاحبینؑ کے نزدیک اس ظالم پر دیت لازم ہو جائیگی اور امام شافی کے نزدیک قول اصح کے مطابق قصاص واجب موگا۔

توضیح: اگر کسی نے دوسرے کو کدال یا پیلی ہے مار ااور وہ مرگیا کسی کو ترازو کے باٹ سے مار کر ہلاک کر دیا گئی کو ترازو کے باٹ سے مار کر ہلاک کر دیا تھے ہلاک کر دیایا آئیستگی سے مار نے سے بھی کوئی مرگیاان جیسی دوسری صور توں میں قتل ہو جانے کا تھم مسائل کی تفصیل اقوال ائمہ کرام دلائل مفصلہ لفظ مرکی تحقیق اور اس کا مطلب

قال ومن غرق صبيا او با لغا في البحر فلا قصاص عندابي حنيفة وقالا يقتص منه وهو قول الشافعي غيران عندهما يستو في جزا و عنده يغرق كما بيناه من قيا لهم قوله عليه السلام من غرق غرقنا ه ولان الالة قا تله فاستعما لها امارة العمدية ول مرائفي العصمة وله قو له عليه السلام الا ان قتيل خطئا العمد قتيل السوط والعصاوفيه وفي كل خطا ارش ولا ن الالة غير معدة للقتل ولا مستعملة فيه لتعزر استعماله فتمكنت شبهة عدم العمدية ولان القصاص ينبي عن المما ثلثة ومنه يقال اقتص اثره ومنه المقصة للجلمين ولا تماثل بين الجرح والدق لقصور الثاني عن تحريب الظاهر وكذالا يتما ثلان في حكمة لزجر لان القتل بالسلاح غالب وبالمثقل نادرو ما رواه غير مرفوع او هو محمول على السياسة وقد او مئت اليه اضافته الى نفسه فيه وازا امتنع القصاص وجبت الدية وهي على العاقلة وقد ذكرناه واختلاف الروايتين في الكفارة

ترجمہ: اہام محکانے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر کسی نے کسی بچہ یاباتغ کو سمندریادریاد غیرہ کے پانی میں ڈبودیا تو اہم ابو صنیفہ کے نزدیک اس ڈوبانے والے پر قصاص لازم نہ ہوگا۔ :و قالا یقتص المنے : اور صاحبین نے فرمایا ہے کہ اس سے قصاص لیاجائے گا اور انام شافعی کا بھی بہی قول ہے البتہ الن دونوں اقوال میں صرف اتنا فرق ہے کہ صاحبین کے نزدیک گر دن کاٹ کر قصاص لیاجائے گا جب کہ انام شافعی کے نزدیک ڈبونے کے عوض قاتل کو بھی ڈبو کر قصاص لیاجائے گا جبیا کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے : لمهم فوله علیه المسلام المنے: صاحبین اور امام شافعی کی دلیل ہے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہے کے جس نے کسی ڈبویا تو ہم بھی اسے ڈبو یا تو ہم بھی اسے ڈبویا تو ہم بھی اسے ڈبویا تو ہم بھی اسے ڈبویا تو ہم بھی اسے ڈبویا تو ہم بھی اسے ڈبویا تو ہم بھی اسے ڈبویا تو ہم بھی اسے ہم نے کہ اس کا میں ڈبویا تو ہم بھی اسے ڈبویا تو ہم بھی اسے ڈبویا تو ہم بھی اسے ڈبویا تو ہم بھی اسے ڈبویا تو ہم بھی اسے ڈبویا تو ہم بھی اسے ڈبویا تو ہم بھی اسے ڈبویا تو ہم بھی اسے ڈبویا تو ہم بھی ہے دس نے کسی کہ اس کا سندہ میں ہم اس کو نظر نے کی دلیل ہے بھر جس شخص کو ڈبو کر قتل کیا گیا ہے اس کا خون مخوط تھ تھی کسی خوال ہو ہو ہے کہ مسالہ کی استعال کرنا عمد اقتل کرنے کی دلیل ہے بھر جس شخص کو ڈبو کر قتل کیا گیا ہے اس کا خون سے دو صاحب سندہ ہے کہ جس نے نشانہ بنا کر قتل کی ہم بھی کے دور جس نے جارہ اس کو جارہ کی گیا ہو رہی نے جارہ ہوں کو جارہ کی گیا ہو رہی ہے کہ بس کو غرق کرینگے یہ دوایت بہائی کہ اس کو خوالے ہیں کے دور خوالے ہیں کو خوالے کے اس کی استاد میں گیر وغیری دراوی جہول ہیں )۔

ولہ قولہ علیہ المسلام النے : اور امام ابو صنیفہ کی دلیل ہے حدیث ہے جان اوکہ کوڑے اور عصابے قتل کیا گیا مخص خطاء عمد کا مقتول ہے اور اس قتل میں اور ہر قتل خطاء میں تاوان (ارش) واجب ہو تا ہے ابن حبان نے اس معنی کوابی حیجے میں بہت ہی حوالت کے ساتھ بیان کیا ہے لینی فرق کر دیتا بھی کوڑے وغیرہ سے قتل کرنے کی مانند ہے اور اس دلیل سے کے پانی ایسا آلہ نہیں ہے جو قتل کرنے کے ساتھ ال نہیں ہو تا ہے کیونکہ اس کام میں اس کا استعال نہیں ہو تا ہے کیونکہ اس کام میں اس کا استعال نہیں ہو تا ہے کیونکہ اس کام میں اس کا استعال کرنا محال ہے لہذا غرق کرنے کے قتل میں عمر افران نہو نے کا شبہ بڑتہ ہوگیا اور اس دلیل سے بھی کے لفظ قصاص کے اندر معا ثلث کے معنی پائے جاتے ہیں لیمنی اصل اور اس کے عوض کے در میان بکسانیت اور مساوات کا ہو تا ہی سے محاورت یہ کہا جاتا ہا تصار کردیے فلال مخص کے نشان قدم کا قضاص کیا اور اس طرح قینی کے دونوں بھلوں اور دھاروں کو یقصہ کہا جاتا ہا تصار کردیے فلال مخص کے نشان قدم کا قضاص کیا وار اس طرح قینی کے دونوں بھلوں اور دھاروں کو یقصہ کہا جاتا ہے اقتص اثرہ نے دانے پر قصاص لازم کیا جائے تو اس کی گردن کا ہے کہونکہ غرق کردیے یا لا تھی سے مار دینے سے فلاہری جسم کی ہوتی ہے۔ کو در میان کسی قتم کی مما ثلت نہیں ہوتی ہے کیونکہ غرق کردیے یا لا تھی سے مار دینے سے مار دینے سے فلاہری جسم خراب کردیے ہیں کی ہوتی ہے۔

ای طرح قصاص لازم کرنے میں جواصل مقصد ہے یعنی دوسر وں کو مرعوب اور خوف زدہ رکھنا کے ایسی حرکتوں کی سزا بھی سخت ہے اس لیے اس سے احتیاط کرناوہ ان صور توں میں نہیں پائی جاتی ہے اس طرح سے کے ہتھیار سے قتل کرنا توایک عام بات ہے جب کہ لا تھی پائچر سے مار کریاپانی میں ڈبو کر مار ڈالنا اتفاقیہ ہو تا ہے مطلب سے ہے کے ایسا قتل جواتفاقیہ ہواور اس کے لیے کوئی جزاو مزامقر رنہیں کی گئی ہے پھراس حدیث کا جواب جوامام شافعتی نے روایت کی ہے وہ مرفوع بھی نہیں ہے نیزاس کے کچھ رادی مجہول ہیں انکتھے )اور دوسر اجواب سے ہے وہ حدیث سیاست بر محمول ہے بعنی جو شخص دوسر دں کوڈبو کر قتل کرے گا ہم مجی اسے سیاستہ اور انتظاماؤ ہو کر بی قتل کرینگے اس مدیث میں اس منہوم کی طرف اشارہ بھی ہے پس اس طرح سے کے اس سز اکواپٹی ذات کی طرف منسوب کیا ہے لیتن یہ نہیں کہا گیا ہے جو غرق کرے گاوہ غرق کر دیا جائیگالبذ اجب تصاص کی ممانعت ہو گئی تولا محالہ ویت بی لازم ہوگی اور دیت مرف مجرم پر بی لازم نہیں ہوتی ہے بلکہ اس عاقلہ لیعنی مددگار براوری پر لازم ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل ہم پہلے بی بیان کر چکے ہیں اور کفارہ کے بارے میں دوروایتیں مختلف ہیں۔

(ف چنانچہ طحادی کی روایت میں ہے کہ کفارہ واجب ہوگا اور دوسری روایت میں نہیں ہے اور اب یہ باتی رہی کے مصنف ّ نے جو دعوی کیا ہے کہ صاحبین کی حدیث مرفوع نہیں ہے تویہ دعوی کیج نہیں ہے جیسا کے اوپر بیان کیا گیا ہے کہ وہ حدیث مرفوع ہے بھر رادی کا مجهول ہونا بھی کچھ مصر نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ بات خود تمہارے نزدیک جرح کے لائق نہیں ہے لہذاوہ حدیث مرفوع کیج ہوا دراگر بالفرض وہ موتوف ہے تب بھی موتوف حدیث جمت ہوا کرتی ہے اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ جنایات کے اکثر سائل میں صاحبین کا قول راج ہے اور وہ یہی بات ہے اور وہ یہی بات ہے اور وہ یہی بات ہوت کے اکثر سائل میں صاحبین کا قول راج ہے اور وہ یہی بات ہوا درہ کی بات احادیث کے موافق بھی ہے پھریہ بات بہت ممکن ہوکہ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں یاان کے علاقہ میں لانتھی یا پھر سے مار نااتفاقی معالم ہو کیونکہ بعد میں ایسے فسادات بہت پھیل ہو کہا تھا کہ اور دہ کی ایس زمانہ میں قوا کٹر ان ہی چیز ول سے اکبر لوگول کا قبل ہوا کر تا ہے واللہ تعالی اعلم کے۔ م

توضیح: سی کولوہے یا پھر سے مار کریایانی میں ڈبو کر قمل کر دینے کا تھم مسائل کی تفصیل اقوال ائمہ کرام دِلائل مفصلاہ قصاص کے لفظی معنی اور اس کا تھم

قال ومن جوح رجلا عمدا فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص لو جود السبب وعدم ما يبطل حكمه فى الظاهر فا ضيف اليه قال واذا التقى الصفان من المسلمين والمشركين فقتل مسلم مسلما ظن انه مشرك فلا قود عليه وعليه الكفارة لا ن هذا احد نو عى الخطأ على ما بينا ه والخطأ نو عيه لا يو جب القود ويوجب الكفارة وكذالدية على ما نطق به نص الكتاب ولما اختلفت سيبتجب ا وف المسلمين على اليمان ابى حديفه قضى رسول الله عليه السلام بالدية قالو انما الدية اذا كانو امختلطين فان كان في صف المشركين لا تجب لسقوظ عصمته بتكثير سواد هم قال عليه السلام من كثر سواد قوم فهو منهم

ترجمہ: قدوری نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کو قصد ازخی کیا جس کی وجہ سے وہ زخی بستر پر پڑارہا یہاں تک کہ وہ
زخی سرگیا تواس زخی کرنے والے پر قصاص واجب ہوگا کیو نکہ قصاص کا سبب پایا گیا ہے اور بظاہر کوئی ایسی وجہ نہیں پائی گئی جو اس
وجہ اور سبب کا عظم ختم کر دے اس لیے بھی کہنا ہوگا کہ اس کی موت اس زخم کی بنا پر ہوئی ہے (ف اور اس عظم میں تمام انکہ کا اتفاق
ہے جیہا کہ امام محمد نے اٹار میں ابر اہیم خفی ہے اس عظم کی روایت کر کے لکھا ہے ہم بھی اس قول کو بہند کرتے ہیں اور امام ابو
صنیفہ کا بھی یہی قول ہے ): قال والذا التقا الصفان المخ : امام محمہ نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر جہاد کے میدان میں
مسلمانوں اور کا فروں دونوں کی صفیں محمق کتھا ہو گئیں یااس طرح مل گئیں کہ ایک دوسرے کی نیز نمی اس حالت میں ایک مسلمان
نے دوسرے مسلمان کو مشرک سمجھتے ہوئے قتل کر دیا تواس قاتل پر قصاص لازم نہیں آئیگا البتہ اس پر کفارہ لازم آئیگا کو نکہ خطا
کی دوقعموں میں سے ایک ہے اور خطاء کی جو بھی قسم ہو کسی سے بھی ہو تا ہے البتہ کفارہ کا سبب ہے اس طرح
اس سے دیت بھی لازم آتی ہے جس کا ثبوت قرآن مجیدے بھی ہو تا ہے ا

ولما اختلفت سیوفالمسلمین الغ: اور جب جنگ احدیث مسلمانوں کی تکواری حضرت حذیفہ کے والدیمان پر جلیں جس سے وہ شہید ہو گئے تورسول اللہ عظافہ ان کو دیت دینے کے لیے لوگوں کو تکم فرمایا (ف اور اصل اس روایت سے ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جنگ احدیث حضرت حذیفہ کے والد حضرت میان کوان کے بڑھا ہے کی وجہ سے دوسری کچھ عور توں

کے ساتھ ایک نیلے پر نظر ادیا گیا تھامیدان کارزار پر نظر جمائے ہوئے تھے اچانک خود میں بھی شرکت کامیز بہ پیدا ہوااور دواس سے
الرکر ایک رائے سے میدان میں آنے گئے مگر اس راستہ سے کفار اپنی اپنی جان بچاکر بھا گئے جار ہے تھے اور دوسر کی طرف سے
مسلمانوں نے ان کامیچھا کیا ہوا تھا اسخے میں ان پر مسلمانوں کی نظر پڑگئی مگر ہنگامی حالت میں مسلمانوں نے ان کو پہچانا نہیں اور اس
لیے ان پر بھی حملہ آور ہو گئے او هر ان کے صاحبز ادے حذیفہ آوازیں نگاتے رہے کہ مسلمانوں بہ تو میر سے والد ہیں ان کو پچھانہ
کہو بالا خراس کیفیت میں دہ کسی تکوار سے شہید ہو گئے اس کے بعد ہی جب مسلمانوں کو جب حقیقت کا پہتہ چلا تو ان کو بہت افسوس
ہوااور کہنے گئے کہ واللہ اگر ہم ان کو پیچپان لیتے تو ہر گز قبل نہ کرتے یہ سن کر حضر ت ان کے صاحبز ادہ حذیفہ نے یہ کہ ان کو
معاف کر دیا کہ ۔

یعفر المله لکیم و هو او حیم المواحمین ،الله تمبارے گناہوں کو معاف کرے اور وہی ارجم الراحمین ہے پھر قانون کے مطابق رسول الله علی نے خیر قانون کے مطابق رسول الله علی نے نے باکہ حدیقہ کوان کے والدکی دیت دلوائی جائے توانہوں نے یہ دیت بھی معاف کروی اسلمانوں پر ہی صدقہ کردیا اس صدقہ کے عمل ہے رسول الله علی نظر میں حدیقہ کی عظمت اور زیادہ ہو گئی اس قصہ کوام مثانعی و بخاری داہن سعدو حاکم وواقدی وابن مشام وغیر ہم نے مختصر و معلول طریقوں سے ذکر کیاہے)

قالو انعا تعجب الدیة الغ: مشار فی فرمایا ہے کے ایسے مسلمان معتول کی دیت ای صورت میں لازم آتی ہے کہ کفار ومشر کین آپس میں تعظم محتوا ہور ہے ہوں اور اگر صفت بندی کے اندر ہو بین کوئی مسلمان کفار کی صفت میں ہو اور قتل کر دیا جائے تو اس کی دیت مسلمانوں پر لازم نہ ہوگی کیونکہ شرکوں کی جماعت زیادہ کر دینے کی دجہ ہے اس کے خون کی عصمت ختم ہو جاتی ہے کونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کی جماعت میں نیادتی کر تاہے وہ ان ہی لوگوں میں سے شار ہوتا ہے (ف نیز جو شخص کسی قوم کے کام سے خوش ہویار اضی ہو وہ کام کرنے والے کاشریک ہے اس کی روایت ابو بعل نے حضرت ابن مسعود سے کی ہے جس کا قصہ یہ ہے کے ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود سے کی ہوجہ دریافت کی گئی تو بہی صدیث بیات کے جب وہاں روایت کی نیز عبد اللہ بن المبارک نے حضرت ابوذر سے روایت کی نیز عبد اللہ بن المبارک نے حضرت ابوذر سے روایت کی ہے

توضیح: اگر کئی نے دوسر کے کو قصدامار پیٹ کراتناز خمی کر دیا کہ وہ بالاخراس زخمی حالت میں بستر پر بی مرگیااگر میدان جہاد ہیں جب کہ مسلمانوں اور مشر کوں میں لڑائی کی زیادتی سے لوگ ایک دوسر اسلمان کے ہاتھ سے ان جانے میں دوسر اسلمان شہید کر دیا گیا مسائل کی تفصیل اقوال ائمہ کرام دلا کل مفصلہ

قال ومن شج نفسه وشجه رجل وعقره اسد واصابته حيته فمات من ذلك كله فعلى الا جنبي ثلث الدية لان فعل الاسد والحية جنس واحد لكو نه هدرا في الدنيا والا خرة وفعله بنفسه هدر في الدنيا معتبر في الاخرة حتى يوثم عليه وفي النوادران عندابي حنيفة ومحمد يفسل ويصلى عليه وعندابي يوسف يغسل ولا يصلى عليه وفي شرح السير الكبير ذكر في الصلوة عليه اختلاف المشايخ على ما كتبناه في كتاب التجنيس والمزيد فلم يكن هدرا مطلقا وكان جنسا اخر وفعل الا جنبي معتبر في الدنيا والا خرة فصارت ثلثة اجناس فكان النفس تلفت بثلثة المعال فيكون التالف يفعل كل واحدٍ ثلثة فيجب عليه ثلث الدية والله اعلم

اگرایک شخص نے توواپناسر توڑا پھر دوسرے شخص نے بھی اس کے سر کوز خمی کردیا پھرایک شیر نے بھی اسے زخمی کردیا آخریس ایک سانپ نے بھی اسے کاٹ لیابالا خروہ الن زخمول سے مرگیا تواس اجنبی شخص پر دیت کی دو تہائی لازم ہوگی کیونکہ شیر اور سانب کی طرف سے نقصان کا ہونادونوں ایک ہی جس کے ہیں اس لیے کے الن دونوں میں سے ایک کا عمل دنیاود س ہر جگہ ہرر
ادر تا قائل موافوہ ہے بعن الن دونوں میں سے کسی کو بھی الن کی ایڈ ادنی کی وجہ سے سرا نہیں دی جاسکتی ہے اور نہ کسی بر کسی طرح کا جربانہ لازم ہو سکتا ہے اور اب اس متعقل کا اپنا عمل اپنی ذات پر لیجی اپنے سر کو توڑتا تو دنیا میں اس کی وجہ سے خود اس پر کوئی سرا لازم نہیں کی جاسکتی ہے البت آخرت میں اس کا اعتبار ہو تا ہے اس سلسلہ میں نواور میں روایت ہے کہ امام ابو حذیقہ کے نزدیک ایسے محض کے جنازے کو عسل دیا جائے اور اس کی نماز بھی پڑھائی جائے گر امام ابو یوسف کے جن دیک اسے صرف عسل دیا جائے گر اس کی نماز نہیں پڑھائی جائے گر امام ابو یوسف کے بارے میں مشائح کا اختلاف نہ کور ہے اس کی نماز نہیں پڑھائی جائے گر امام ابو یوسف کے بارے میں مشائح کا اختلاف نہ کور ہے جیسا کے ہم نے کتاب الجنمیں والمزید میں بیان کیا ہے ماحصل سے ہو اس کے خود کوز خمی کرنے والے کا ذاتی عمل باکل باطل نہیں ہے تویہ ایک دور کی برت ہو اس کے خود کوز خمی کرنے والے کا ذاتی عمل باکل باطل نہیں ہے تویہ ایک دور کی بات ہوگی میں اس کی جان تون جنس کی خون کو ترت دونوں جگہ معتبر ہے اس طرح اس محض کی ہے چار دل مصبیتیں تین جنوں کی ہو گئیں بینی اس کی جان تین جنس یا تین حتم کی مصبیتوں سے ہاک ہو گئی اس لئے اس طرح اس محض پر ایک تہائی دیت واجب ہوگی اور ایک تہائی خود اپنی ذات پر اور ایک تہائی ایک ہوگی ذمہ دار نہیں ہے دوائی دس مرح الجنبی محض پر ایک تہائی دیت واجب ہوگی اور ایک تہائی خود اپنی ذات پر اور ایک تہائی ایک ہوگی ذمہ دار نہیں ہے ، واللہ تعالی اعلم ۔

توضیح اگرایک شخص نے خود اپناسر زخمی کیا پھر دوسرے شخص نے بھی اسی سر کوزخمی کر دیا پھر اسے سانپ نے کاٹ لیا پھر شیر نے اس پر حما کر دیا بالا خروہ زخمی حالت میں مرگیا کا حکم اقوال ائمہ دلا کل مفصلہ

قال ومن شهر على المسلمين سيفا فعليهم ان يقتلوه لقوله عليه السلام من شهر على المسلمين سيفا فقد اطل دمه ولا نه باغ فتسقط عصمته ببغيه ولا نه تعين طريقا لدفع القتل عن نفسه فله قتله وقوله فعليهم وقول محمد في الجامع الصغير فحق على المسلمين ان يقتلوه اشارة الى الوجوب والمعنى وجوب دفع الضر روقى سرقة الجامع الصغير ومن شهر على رجل سلاحا ليلا او نهارا او شهرا عليه عصا ليلا في مصرونهارا في طريق في غير مصر فقتله المشهور عليه عمدا فلا شي عليه لما بينا وهذا الان السلاح لا يلبث فيحتاج الى دفعه بالقتل والعصا الصغيرة وان كان يلبث ولكن في الليل لا يلحقه الغوث فيضطر الى دفعه بالقتل وكذا في النهار في غير المصر في الطريق لا يلحقه الغوث فاذا قتله كان دمه هدرا قالا فان كان عصالا تلبث يحتمل ان يكون مثل السلاح عندهما.

ترجمہ: فصل قصاص سے پہن دوسرے مسائل؛ قال و من شہر الع : امام محریہ نے جامع صغیر میں فرمایا کے جس کسی نے مسلمانوں کے اوپر کسی جگہ اور کسی بھی وقت یعنی رات میں ہویا دن میں اس طرح آبادی کے اندر ہویا باہر ہتھیار زکال لیا تو مسلمانوں پریہ لازم آجاتا ہے کے ایسے مختص کو قتل کر دیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے مسلمانوں کے خلاف کموارسونتی ( نکال لی ) تواس نے اپناخون باطل کر دیااور اس دلیل سے بھی کے اب وہ باغی ہوگیا تواس کی اس مسلمانوں کے خلاف کو دمہ داری جاتی رہی اور بغاوت سے پہلے مسلمانوں یہ جو اس کی حفاظت لازم کی گئی تھی اس کی بغاوت کی وجہ سے اس کی حفاظت کی ذمہ داری جاتی رہی اور تیسری اس دلیل سے بھی کے مسلمانوں کے خلاف تکوار اٹھا کر اس تیسری اس دلیل سے بھی نے مسلمانوں کے خلاف تکوار اٹھا کر اس تیسری اس کے مسلمانوں کے خلاف تکوار اٹھا کر اس نے اسکان میں کر دیا جا کر اور خاص دری ہوگیا (ف مصنف نے اپنے لیے جو حدیث ذکر فرمائی ہے وہ نسائی کی اس کے اساق بین در اہویہ کی سند ہے ساتھ حضرت زبیر بن عبداللہ سے مرفوعاروایت کی ہے کہ جس مختص نے اسحاق بین راہویہ کی سند ہے ساتھ حضرت زبیر بن عبداللہ سے مرفوعاروایت کی ہے کہ جس مختص نے سے اس کی جو اس میٹور میں ہوگیا در حال موغیرہ نے بھی کی ہواس حدیث میں یہ قید ہے تکور دیا جارانی اور حاکم وغیرہ نے بھی کی ہواس حدیث میں یہ قید ہو تکور کی ہوگیا کو میاں کی دور سے بھی کی ہواس حدیث میں یہ قید ہو

ے اس نے تکوار نکال لینے سے بی اس کا خون باطل نہیں ہو گا بلکہ تمی شخص پر چلادی تواس کا خون باطل ہو جائیگا اگر چہ اس کی تکوار چلانے سے کوئی قتل نہ ہوا ہو)۔

وقوله فعليهم النع: ادر مختفرايل جوذ كركيا كياب كه (تومسلمانول ير)ادريه جوامام محدٌ في جوجامع صغيريس فرماياب كه (تو مسلمانوں پر حق ہے کہ اس کو فقل کر دے )اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کے مسلمانوں پر ایبا کرنا واجب ہے اور اس میں یہ بات بھی یائی جاتی ہے کہ جان کے خطرہ کو دور کر ناضر وری ہے اور جامع صغیر کی کتاب السرقہ میں نہ کورہے جس مخف نے سکی آدمی پر ہتھیارا تھلاخواہ دن میں ہویارات میں یائسی آدمی پر لا تھی اٹھائی خواہ رات میں شہر کے اندر ہویاد ن میں شہر کے باہر راستے میں ہولیں جس مخف پر ہتھیارا تھایایا لا تھی اٹھائی گئی تھی اس نے اٹھانے والے کو عمدا قتل کر دیا تو قاتل پر پہھ بھی لازم نہ ہو گا ای حدیث اورای قیاس کی وجہ ہے جوہم نے پہلے بیان کری ہے: و هذا لان السلاح النع: اور یہ یعنی اس قاتل پر پھھ لازم ند ہونے کی دجہ یہ ہے ہتھیار تووہ چیز ہے کے جس کے بدن پراگ جانے کے بعداس سے قلّ ہو جانے میں کچھ دیر نہیں لگتی ہے لہٰذاجس سے یمبلے حملہ آور نے جب دوسرے پر ہتھیاراٹھالیاوہ دوسر المحض اپنی جانِ لا محالہ بیجانے کے لیے اس بات پر مجبور ہو گا کے دوسرے نے ہتھیارے لگ جانے سے پہلے ہی اسے ملل کردے پھر چھوٹی لا تھی ہونے کی صورت میں اگر چدید استعی ایک چزہے کہ اس کے نگلنے سے عموماموت فورانہیں آجاتی ہے لیکن رات کے وقت واقعہ ہونے ہے اس کی مدوحاہنے برکسی دوسرے كا اس كى مد د كو بهنچنا لِقَيْن نبيس ہو تا ہے لا تھي يا ہتھيار للمذاوہ بھي لا تھي اٹھنے والے كو قتل كرنے پر مجبور ہو گااس طرح اٹھانے والے کواگر اس دہشت زوہ نے بڑھ کر قمل کر دیا تواس کاخون ہدریاہے عوض ہو گامشائے نے فرمایا ہے کے اگر لا تھی بڑی اور دزن دار ہو جس سے ایک مرحبہ چوٹ لگ جانے کے بعد مرنے میں دیر نہیں لگتی ہے توشاید صاحبین کے نزدیک وہ لا تھی بھی لوہے کے ہتھیار کے کے تھم میں ہوگی (ف اگر یعنی اگر تھی نے اس وزن دار لا تھی سے دوسرے کو مارنے کے لیے اٹھایا ہے وہ وہشت ز دہ تخص اس اٹھانے والے کو ہم حال میں مار سکتاہے خواہ شہر کے اندر ہویا شہر کے باہر ہو پھر دفت دن کا ہویارات کا حکم برابر ہے توطیع : اگر کوئی شخص بلاوجہ شر عی مسلمان فرد یا جماعت کے خلاف ہتھیار اٹھالے تو دوسرے کو کیا کرنا جاہیے ہتھیار کی تعریف لا تھی ہتھیار کے تھم میں ہے یا نہیں پھر آبادی کے اندر ہویا باہر اور دن رات کے وقت میں علم میں فرق ہو تاہے تفصیل مسائل اقوال ائمه كرام مفصل د لائل

قال وان شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهود عليه عمدا فعليه الدية في ما له وقال الشافعي لا شنى عليه و على هذا الخلاف الصبى والدابة وعن ابي يوسف انه يجب الضمان في الدابة ولا يجب في الصبى والمجنون للشافعي انه قتله دافعا عن نفسه فيعتبر بالبالغ الشاهر ولا نه يصير محمولا على قتله بفعله فاشبه المكره ولا بي يوسف ان فعل الدابة غير معتبر اصلاحتي لو تحقق لا يو جب الضمان اما فعلهما معتبر في الجمله حتى لو حققاه يجب عليهما الضمان وكذا عصمتهما لحقهما وعصمة الدابة لحق ما لكها فكان فعلهما مسقطا للعصمه دون فعل الدابة ولنا انه قتل شخصا معصوما اوا تلف ما لا معصوما حقا للمالك وفعل الدابة لا يصنح مسقطا وكذا فعلهما وان كانت عصمتهما حقهما لعدم اختيار اصحيح ولهذا لا يجب القصاص بتحقق الفعل منهما بخلاف العاقل البالغ لا ن له اختيارا صحيحا وانما لا يجب القصاص لو جود المبيح وهو دفع الشرفتيب الدية

ترجمه : جامع صغیر میں ہے کے اگر کسی دیوانہ نے دوسرے پر ہتھیار اٹھایا اور اس شخص نے اس دیوانے کو قتل کر دیا تواس

قاتل پراس کے مال میں دیت واجب ہوگی اور اہام شافئ نے فرمایا ہے کہ اس پر پچھ بھی واجب نہیں ہوگا اہام ہالک اور اکم اہل علم کا

یک قول ہے اس طرح اب اختلاف جانور اور پیے میں ہے لیتی پی نے اگر کسی پر ہتھیارا ٹھالیا اور دوسرے شخص نے اس کو قتل کر دیا

تو قاتل پر اس کے اپنے مال میں دیت لازم ہوگی لیتی مددگار برا دری عاقلہ پر لازم نہیں ہوگی اور اگر جانور کی صورت میں اس

اور کوئی اسے مارڈ الے تواس کے قاتل پر اس کی قیمت واجب ہوگی اور اہام ابو ہوسٹ ہے روایت ہے کہ جانور کی صورت میں اس

پر تاوان قیمت لازم ہوگی اور مجنون اور بچہ کی صورت میں دیت واجب نہیں ہوگی اہام شافی کی دلیل یہ ہے کے اس مخص نے پی

یاد یوانہ کویا جانور کو صرف اپنی جان بچانے کے لیے قتل کیا ہے تواس کو عاقل بالنے اور ہتھیارا تھانے والے پر قیاس کیا جائے گا جیسا کے

انجی او پر کے مسئلہ میں بیان کیا گیا ہے اور دوسر می دلیل یہ ہے کے اس دیو ان خیرہ نے خود بی قاتل کو اپنے قتل پر اپنی حرکت

انجی او پر کے مسئلہ میں بیان کیا گیا ہے اور دوسر می دلیل یہ ہے کے اس دیو جنرہ نے نے خود بی قاتل کو اپنے قتل کر اپنی حرکت

تا مادہ کیا ہے لیتن اس پر حملہ کر کے اسے اس بات پر مجبور کیا ہے کے وہ اپنی جان بہائے ہوں کے دیا جات کے وہ اپنی جور کر دیا جائے۔

مجبور ہوا ہے لہذا یہ قاتل ایسے شخص کے مشابہ ہو گیا ہے جو کمی کام کے کرنے پر انتہائی مجبور کر دیا جائے۔

(ف اور قاعدہ ہے کہ جو صحف کی بات پر مجبور کردیا جائے وہ ضامن نہیں ہوتا ہے): ولا ہی یوسف الخ : اور اہام یوسف کی دلیل یہ ہے کے جانور کے کسی کام کاکوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے اس بنا پر اگر جانور اس متم کاکوئی کام کر لیتا ہے کہ کسی صحف کوزخی کردے یا کسی کو ار ڈالے تب بھی اس جاجا تا ہے کہ اس کردے یا کسی کو ار ڈالے تب بھی اس جاجا تا ہے کہ اس پر تاوان واجب کی جاند کے یا می کار کی خاص کا ایک حد تک اعتبار ہوتا ہے یعنی اگر ان میں ہوئی جرمانہ کے لائن کام کر بیٹھے تو ان و توں پر تاوان واجب ہو جاتا ہے اس طرح ان و و و لی جان کی حفاظت ان کے ذاتی حق ہونے کی وجہ ہے ہوا و رجانور کی حفاظت کی وجہ ہے ہوں ہوئی کی خاص تا ہوئی کوئی حرکت کی اس نے اس ہو آئی حفاظت کی حجہ ہو جاتا ہے اس میں ہوئی کیونکہ جب ان دونوں کی ذاتی حصمت تھی ان کے خالف حرکت ہو وہ عصمت خاص میں ہوئی کیونکہ اس کی عصمت تھی ان کے خالف حرکت ہو وہ عصمت ختم نہ ہوگی کیونکہ اس کی عصمت ذاتی نہیں ہو اور ہماری دلیل یہ ہے کہ قاتل نے جب پائل یا خص کہ وجا گئی لیکن جانور کی عصمت ختم نہ ہوگی کیونکہ اس کی عصمت ذاتی نہیں ہواں ہوئی کیا تہ جس کا خون محفوظ اور محترم ہوجا سے ایس کی تو تو نہیں مگر اپنے مالک کی وجہ ہے محفوظ اور محترم ہوجا سے باس نے جانور کو مار ڈالا تو اس نے ایسے مال کو ضافے کیا جو خود تو نہیں مگر اپنے مالک کی وجہ ہے محفوظ اور محترم ہو اس کیا جس اس نے جانور کو مار ڈالا تو اس نے ایسے میں کو تو نہیں مگر اپنے مالک کی وجہ ہے محفوظ اور محترم ہو اس کے ایس کا بھی تاوان دا جب ہوگا۔

(ادران تیزوں کے در میان فرق کرتے ہوئے یہ کہنا کے جانور کے فعل سے تفاظت ختم نہیں ہوتی ہے اور بچہ اور فعل سے اس کی حفاظت اور عصمت ختم ہو جاتی ہے تو یہ فرق سخے نہیں ہے اور جانور کی حرکت اس لا کتی نہیں ہے کہ اس کی عصمت کو ختم کرے ای طرح بچے اور دیوانہ کی حرکت بھی اس کا سختے ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو گئے ہوں ہو رااختیار حاصل نہیں ہے کہونکہ ان کو عقل سے کام لینے کا اختیار نہیں ہے اگر چہ ہم ان کی عصمت کو ان کی ذات کی بناء پر سے کہتے ہیں اس بناء پر ان سے جو بھی حقی ہو جاتی ہو تا ہے ان پر ان بناء پر ان سے جو بھی حرکت ہو جاتی ہو تا ہے ان پر قصاص لازم آنا چاہے تھی اس حرکت سے اس کا خون حلال ہو جائی گااور اس سے قاب ہو جائی گی کو فکہ عاقل اور بالغ کا اختیار مکمل اور حجے ہو تا ہے اور اس پر اس لئے قصاص پہلے تک جو اس خون کی حرکت تھی وہ ختم ہو جائی کی کو فکہ عاقل اور بالغ کا اختیار مکمل اور حجے ہو تا ہے اور اس پر اس لئے قصاص پہلے تک جو اس خون کی حرکت سے اس کے حملے کہ اثر کو لازم نہیں آتا ہے کے ایسے عاقل وبالغ کو جب دیوانہ یا تھی ہو تا ہے اور اس پر اس لئے قصاص دور کرکے خود کو بچاتا ہے کہ ایک حالت میں اس بچہیا دیوا نے کو قتل کر وے تواسے قتل کرنا مباح ہو گالیکن اس کے جملے کہ اثر کو در کرکے خود کو بچاتا ہے کہ ایک حالت میں اس بچہیا دیوا نے کو قتل کر وے تواسے قتل کرنا مباح ہو گالیکن اس کے باوجود چو نکہ ان دونوں کا خون کو خود کو بیاتا ہے کہ ایک حالت میں اس بچہیا دیوا نے کو قتل کروں تواسے قتل کرنا مباح ہو گالیکن اس کے باوجود چو نکہ ان دونوں کانون محفوظ ہے اس کے اس کی دیت و نی بڑے گ

توضیح:اگر کوئی دیوانہ یا بچہ کسی پر ہتھیار اٹھالے اس کے جواب میں یہ شخص اسے عمدا قبل کر

ہ جدید دے اور اگر کوئی جانور کسی کو مارنے کے لیے دوڑے اور وہ شخص اسے عمد امار ڈالے مسائل كى تفصيل إقوال ائمه كرام دِ لا ئل مفصله

قال ومن شهر على غيره سلاحًا في المصر فضر به ثم قتله الاخر فعلى القاتل القصاص معناه اذا ضربه فانصوف لا نه خرج من ان يكون محا ربابالا نصراف فعادت عصمته قال ومن دخل عليه غيره ليلا واخرج السرقة فاتبعه وقتله فلاشني عليه لقوله عليه السلام قاتل دون مالك ولانه يباح له القتل دفعا في الابتداء فكذا استرداد ا في الانتهاء وتاويل المسالة اذا كان لا يتمكن من الاستر دادا لا بالقتل والله اعلم

ترجمہ: اہام محر نے فرمایا ہے کہ اگر شہر کے اندر سمی نے دوسرے پر ہتھیار اٹھایا پھر اس ہتھیار ہے صرف اسے مارا مگر دوسرے مخص نے اسے محل کردیا تواس قاتل پراس کا تصامی لازم آئیگااس مسئلہ کی اصل صورت یہ ہوگی کہ مثلاً زید نے بکر پر ہتھیارا ٹھاکر دھمکایا پھر ہتھیارے اے اتفارا بھی کے ووز ندہ باتی رہااس کے بعد زید وہاں سے چلا کیا لیٹنی وہاں پر شہر انہیں رہااس ك بعد خالد في است مل كرويا تواس خالد سے قصاص لياجائيگا كيونكد زيد كاوبان سے دوسرى جگہ چلے جانے كامطلب يه بواك وہ اس سے مزید جھڑاباتی نہیں ر کمنا واہنا تھاجس کی وجہ ہے اس کے خون کی حرمت باتی رو کی (ف یعنی ہتھیار سے مار پہید کرنے والے زید کو قتل کرناای وقت تک مباح تفاکہ وہ جھیار تانے ای طرح غصے میں کھر اہوتا تواس حال میں برے لئے اس سے سوا دوسر اکوئی جاراہ باتی رہ گیا تھا کہ خود آئے بڑھ کر اس زید کو قتل کر دے گر جب کہ زید دہاں ہے دوسری جگہ جلا گیا تواس کا مطلب یہ ہوا کے دواس کے خلاف مزید اور کار اوائی کرنا نہیں جا ہتاہے جس کی وجہ سے اب اس کا خون پہلے کی طرح محترم ہو گیا): قال ومن دخل عليه غيره النع: الم محمدٌ نے فرمايا ہے كے غالد زيد كے كھر يسيرات كے وقت كو داخل ہو ااور وہال سے مال سمیٹ کرباہر لے آیا پھر آ گے ہوجے لگاای وقت زیدنے اس کا پیچیا کر کے اسے قبل کردیا تو قاتل زید پر پچھ بھی لازم نہیں ہو گا کیونکہ رسول اللہ علی نے فرمایا ہے کے اپنے مال کے بیچھے اس کوپانے کے لیے قبال کر داور اس دلیل سے بھی کے اس محض کو اپنی جان بچانے کے لیے شروع بی میں اس کو قتل کرنا جائز تھا اس لیے آخر میں بھی اپنامال اس چور سے چھینے کے لیے بھی اس کا قتل کرنا جائز ہی رہااس کا مطلب یہ ہے ہے جوریا طالم چھینا ہوامال ایسے جوریا طالم کو قتل کئے بغیر واپس لینا ممکن نہ ہو تواس کو قتل كرنا بهي مباح بو كاوالله تعالى اعلم\_

(ف ادر جو حدیث اوپریس مصنف نے بیان فرمائی ہے وہ متعدد صحابہ کرام ہے مروی ہے چنانچہ ابوہر رہ نے ایک مخف کا قصہ بیان کرتے ہوئے روایت کیاہے کہ یار سول اللہ اگر کوئی شخص میر امال جھے کے زبروسی چھین لیٹا جاتے تو میں کیا کروں تب آپ نے فرمایاتم مجھی اس کو لینے شد دواس نے پھر کہا کہ اگر وہ لینے کے لئے مجھے قال کرنے لگے تو فرمایا کہ تم مجھی اس سے قال کر و اس سے قال کر داس نے پھر کھا کے اگر اس قتل قال میں دہ مجھے قتل کر ڈالے تو میر اکیا حشر ہو گا تو آپ نے فرمایا کہ تم شہید ہو جاؤ گ اس نے پیم کہااگر میں ہی اسے قبل کردوں تب فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا رواہ مسلم اور حضرت عبداللہ بن عمر و کی روایت میں ہے کے جو مخص اپنے مال کے پیچھے ( یعن اس کو بچاتے ہوئے ) مار آگیاوہ شہید ہو گیا بخاری اور مسلم وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے اور اس بات میں حضرت علی وسعید بن زید وابن عمر وابن عباس جابڑے روایت ہے تر ندی نے ایسان کہاہے اور امام نے آثار میں حضرت ابراہیم تحعیؓ سے روایت ہے کے اگر ایک مخص دوسرے کے گھر میں رات کے وقت داخل ہواادر صبح کے وقت وہ مر دہ پایا گیااور مالک مکان نے پیدو عوی کیا کے اس نے میرے ساتھ زبر دست مقابلہ کیا تھاجس نے وہ مراہے اس وقت پیر تحقیق کی جانیگی کہ اس مخص ریپلے تبھی چوری کی تہت کی تھی یا نہیں اگر اس پر تہت گلی ہو آئی ہو تو اس کاخون کے قیت اور باطل ہو گا اور اگراس سے پہلے اس پر چوری کی تہت نہیں گی ہو اور عوام میں کوئی اچھااور نیک مشہور ہو تو مکان کے مالک سے قصاص لیا

عائرگا۔

توفیح: اگر شہر کے اندر کسی نے دو رہے پر ہتھیار اٹھایا اور اسے بچھ چوٹ بھی لگائی پھر وہاں سے دوسر ی جگہ چلا گیا استے میں کسی دوسر ہے شخص نے آکر اس مفتر وب کو قتل کر دیا تواس کا ذمہ دار کون اور کتنا ہو گا ایک شخص رات کے وقت ایک شخص کے گھر میں داخل ہو کر سامان جمع کر کے باہر نکل گیا استے میں مالک مکان نے آگے بودھ کراہے قتل کر دیا ایک شخص دوسر ہے گھر میں داخل ہوا اور صبح کے وقت وہاں سے مر دوبایا گیا مسائل کی تفصیل اقوال ائمہ کرام ولائل مفصلہ۔

#### باب القصاص فيما دون النفس

قال ومن قطع يد غيره عمدا من المفصل قطعت يده وان كانت يده اكبر من اليد المقطوعة لقوله تعالى والجروح قصاص وهو ينبئى عن الماثلة فكل ما امكن رعايتها فيه يجب فيه القصاص وما لا فلا وقد امكن في القطع من المفصل فاعتبر و لا معتبر بكبر اليد وصغر ها لان ز منفعة الميد لا تختلف بذلك وكذا لك الرجل وما ون الا نف والا ذن لا مكان رعاية الماثلته قال ومن ضرب عين رجل فقلعها لا قصاص عليه لا متناع الماثلة في القلع وان ان كانت قائمة فذهب ضوو ها فعليه القصاص لا مكان لهماثلة على ما قال في الكتاب تحمى له المرأة ويجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بالمراة فيذهب ضو و ها وهو ما ثور عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم قال وفي والمسز القصاص لقوله تعالى والسن بالسن وان كان سن يقتص عنه اكبر من سن الاخر لا ن منفعه السن لا تتفاوت بالصغر والكبر

ترجمہ: اگر کسی مخص نے دوسرے کے ہاتھ کو جوڑ (کلائی یا کہنی) سے قصد اکاٹ ڈالا توکا شے والے کا بھی ہاتھ اس جگہ سے کاٹ دیا جائے گااگر چہ کائے والے کا ہاتھ کائے ہوئے ہاتھ والے سے بڑا ہو اس فرمان باری تعالی والجروح العصاص کی وجہ سے لین زخم لگائے پر قصاص لازم ہوگائی قصاص سے ما نگست اور ہرابری کے معنی نکلتے ہیں ای لیے ہر ایلے زخم لگائے پر جس بی مانگست اور ہرابری کی جاسکتی ہو اس بین قصاص بھی نہ ہوگا اور چو تکہ جوڑ پر سے ہاتھ کا شخ بیں مانگست برابری کی رعایت ممکن ہے اس لیے اس بین قصاص کا اعتبار ہوگا : والا معتبو تک ہو تکہ جوڑ پر سے ہاتھ کا سے اور چو تکہ جوڑ پر سے ہاتھ کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا کوئی اعتبارت ہوگا کیونکہ اس کی تکبیر المید المنع : آدی کے لا ہے اور شعکتے ہونے کی وجہ سے ہاتھ کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا کوئی اعتبارت ہوگا کیونکہ اس کی وجہ سے ہاتھ کے بڑے اور پھوٹے ہونے کا کوئی اعتبارت ہوگا کیونکہ اس کی وجہ سے ہاتھ کے بڑے اور پھی تفصیل پاؤں کے بارے میں بھی ہے ای طرح تاک کا صد جہان تک نرم ہے پاکان کا وہ نرم صحہ جونچ کی طرف لٹاکا ہوا ہے کیونکہ ان کے کا شخ میں بھی برابری ممکن ہوگا ور قصاص ہوگا ور اس سے زائد ہڈی کا شخ میں قصاص کی حقاظت بعنی برابری کے ساتھ کائن ممکن نہیں ہے )۔

قال و من صوب عین رجل النے: قدوریؒ نے کہاہے اگر کسی نے دوسرے کی آ تھے پراس طرح مارا کے اس کی آ تھے کا ڈیلا یا دیدہ) نکل گیا تواس پر قصاص نہیں ہوگا کیو نکہ اس دیدے ہیں نکال لینے ہیں برابری ممکن نہیں ہے البت اگر آ تھے کا ڈیلا اپنی جگہ پر رہا مگر مار نے کی دجہ سے اس کی روشن ختم ہوگئی تواس پر قصاص واجب ہوگا کیو نکہ اس کی آ تھے کی صرف روشن بھی کسی ترکیب سے ختم کی جاسمتی ہے مثلاً اس کی اس آ تھے جس کو زائل کرنا نہیں ہے اس کی مونی تہہ سے انہی طرح سے چھیا دیا جائے پھر جس آ تھے کو بیکار کرنا ہے اس پر بھیگی روئی یا بھی گیڑا بھی رکھ کر کہ اس سے وہ حصہ یالک جل نہ جائے ایک البت یالوے کا پھر کا فی جس آ تھے کو بیکار کرنا ہے اس کی روشن ختم کردی جائی گر آ تھے نہیں جلے گی چنا نچہ بچھ صحابہ کرام گر سے اس کی طریقہ مردی ہے رف اس کی روایت عبد ان نے حضرت علی سے اس موقع پر کی ہے جس میں حضرت عثالث کا صحابہ کرام ہے مشہورہ کرنے کا بیان ہے): قال و فی السن القصاص النے: قدوریؒ نے فرہایک دانت توڑنے یا کھاڑنے کی صورت میں قصاص واجب ہوگا کیو نکہ اللہ تعالی نے صراحت فرہایا ہے اس بوقع سے قصاص لیا جاتا ہے اس کے دانت دوسرے کی نسبت بڑے ہول دانت سے فاکہ واصل کرنے کے لیے چھوٹے اور بڑے دانت ہونے سے کچھ فرق نہیں آتا دانت دوسرے کی نسبت بڑے ہول دانت سے فاکہ واصل کرنے کے لیے چھوٹے اور بڑے دانت ہونے سے کچھ فرق نہیں آتا دانت دوسرے کی نسبت بڑے ہول دانت سے فاکہ واصل کرنے کے لیے چھوٹے اور بڑے دانت ہونے سے کچھ فرق نہیں آتا

توضیح: اگر کسی نے دوسرے کا ہاتھ یا پاؤل یا ناک کاٹ دیایادانت توڑ دیا مسائل کی تفصیل احکام ولائل مفصلہ

قال وفي وكل شجة تتحقق فيها المسمائلة القصاص لما تلوناه قال ولا قصاص في عظم الا في السن وهذا اللفظ مروى عن عمر رضى الله عنه وابن مسعود رضى الله عنه وقال عليه السلام لا قصاص في العظم والمراد غير السن ولان عتبارالهمائلة في غيرالسن متعذر لا حتمال الزيادة والنقصان بخلاف السن لا نه يبرد بالمبردو لو قلع من اصله يقلع الثاني فيما ثلان قال وليس فيما دون النفس شبه عمدا انما هو عمداأو خطا لان شبه العمد يعودالي الالة والقتل هو الذي يختلف با ختلافهما دون ما دون النفس لا نه لا يختلف اتلا فه باختلاف الالة فلم يبق الا العمد والخطا ولا قصاص بين الرجل والمراة فيما دون النفس ولا بين الحر والعبد ولا بين العبدين خلافا للشا فعي في جميع ذلك الا في الحريقطع طرف العبد و يعتبرا لا طراف با لا نفس لكو نها تا بعة لهما ولنا ان الاطراف يسلك بها مسلك الاموال فيتعدم التماثل بالتفا وت في القيمة وهو معلوم قطعا بتقويم الشرع فامكن اعتباره بخلاف التفاوت في البطش لا نه لا طراف بين المسلم والكا فر المستاوى بينهما في الارش الروح ولا تفاوت فيه ويجب القصاص في الاطراف بين المسلم والكا فر المستاوى بينهما في الارش

ترجمہ: قدوری نے فرمایا ہے کہ (چرواورزخم) ہروہ زخمیاچوٹ جس کابدلہ لینے بیں برابری ممکن ہواس میں قصاص لازم ہو
گاای فرمان باری تعالی کی دجہ سے جو ہم نے اوپر بیان کردی ہے لینی والجر دہ القصاص الایہ: قال و لا قصاص فی عظم المخ:
قدوریؒ نے فرمایا ہے کے دانت کے سواکسی بڈی کے توڑنے کی صورت یا چوٹ پہنچا نے کی صورت میں قصاص نہیں ہے اور یہ
جملہ حضرت عمرووا بن مسعودؓ سے مروی ہے کیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا ہے کہ بڈی میں قصاص نہیں
ہے (غریب سے اور پائی نہیں گئی ہے اس میں بڈی سے دانت کے سوادوسری بٹیال مراویس اور یہ سے اس دلیل سے بھی ہابت ہے کہ دانت کے سوادوسری بٹیال مراویس اور یہ کی احتمال رہتا ہے بخلاف ہے کہ دانت کے سوادوسری بٹیال میں کی اور زیادتی کے ہونے کا احتمال رہتا ہے بخلاف دانت کے آگرا یک محض نے دوسرے کے دانت کو تحوز اتوڑا ہے تو دوسرے کے اسی دانت کو بھی پلاس وغیرہ سے جڑسے اکھیڑ اجاس کم مرحدونوں کا نقصال برابر کیا جاسکتا ہے اس طرح دونوں کا نقصال برابر کیا جاسکتا ہے اس طرح دونوں

قال ولیس فیما دونالنفس النے: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ جان ہے کم کے نقعان میں شبہ عمر کا تھم الکا جا سکتا ہے کہ تک اس صورت میں زخم یا تو عمد ابو گای خطابو گا کیو تکہ شبہ عمد بنیاد آلد پر موقوف ہاور قل بی ایس چیز ہے جس کا تھم آلہ کے مختف ہو ہو تے رہنے کی صورت میں بدلتار ہتا ہاور جان ہے کم کے نقصان میں یہ اختلاف نہیں ہو تا ہے اس و تت آگر زخم ہو گا تو وہ عمد ابو گا نعی شبہ عمد کا کوئی احتمال ندر ہے گا: و لا قصاص بین الموجل والمعراة النے: اور عورت اور مرد یعنی دوجنس ہو گا اس طرح ہے ایک آزاواور ایک غلام ہونے ہونے کی صورت میں اگر جان ہے کم کاجر م ہو تو ان میں قصاص کا تھم نا فر نہیں ہو گا : خلافا الثافی فرکورہ تمام صور تول میں الم مونے کی صورت میں یوں قصاص کا تھم نہ ہو گا: خلافا الثافی فرکورہ تمام صور تول میں الم مونے شافی کا اختلاف ہونے اس صورت کے کہ آزاد نے کسی غلام کا کوئی عضو کاٹ دیا کہ اس میں قصاص کا تھم نہیں ہو تا ہے کہی شافی کا اختلاف ہونے ہیں اور دجہ یہ بتا ہے ہیں کہ اعتماء بدن کو پوری جان پر قیاس کرتے ہیں اور دجہ یہ بتا ہے ہیں کہ اعتماء بدن کو پوری جان پر قیاس کرتے ہیں اور دجہ یہ بتا ہے ہیں کہ اعتماء بدن کو پوری جان ہے اس طرح اعتماء بدن کے عوض بھی قصاص کی عبی قصاص کا عبی اعتماء بدن الزم ہوں گے۔

ولنا ان الاطراف النے اور ہاری دلیل ہے ہے شرعااعضابدن کے ساتھ دوعضوبال کے جیبابر تاؤکیاجا تا ہے بہذاان کی قیت میں کی ویشی ہونے کی وجہ سے سی دوعضو میں برابری ممکن نہ ہوگاور اعضاء کی قیت میں فرق کا ہوتا ہمیں شریعت کی طرف ہے قیت متعین کر دینے سے معلوم ہاں طرح ہے کے شریعت نے غلام کے ایک ہاتھ کی قیمت لاڑی طور ہے ہائچ سو متعین کر دی ہے جب کہ یہ قیمت غلام کے ایک ہاتھ کی نہیں ہوتی ہے اوراگر بالفرض کی خاص غلام کی کہی وجہ سے اتنی قیمت ہوجائے تو بھی اس کی مستقل قیمت اور آزاد کی قیمت کے مساوی ہیشہ نہیں ہو سکتی ای طرح سے مرد کے ہاتھ کی قیمت میں شریعت نے بائچ سومقرر کرنے کے ساتھ عورت کے ہاتھ کی قیمت میں فرق سور درجو تا ہے ای طرح ہوئے اور بڑے آدمیوں کے قیمت میں فرق ضرور ہوتا ہے ای طرح چھوٹے اور بڑے آدمیوں کے ہاتھ کی قیمت میں فرق ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس لیے دونوں کے اعضاء کی قیمت میں ہوتی کی کر فت اور طاقت میں نہیں فرق ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس لیے ہوئی اس کی کر فت اس کی کر فت میں بھی فرق ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے کوئکہ قاتل قبل کر سے کا دونوں کا احتباء کے در میان کوئی فرق نہیں ہو تا ہے: ویعجب المقصاص فی الاطواف النے: اور مسلم اور کا فرک نمیاں ہوتا ہے لہذا ان کے اعضاء کے در میان کوئی فرق نہیں ہوتا ہے کوئکہ دونوں کا جربانہ کیاں ہوتا ہے لہذاان کے اعضاء کے در میان قصاص کا تھم جاری ہوگا۔

وضیح چہرہ پر چوٹ بازخم لگادینے یادانت کو توڑدینے اور بدن کے دوسرے جھے میں زخم لگا دینے کا حکم آزاد اور غلام میں یامر داور عورت میں ایک دوسرے کوزخی کر دے چھوٹے قد اور لانے قد کے در میان مقابلہ ہو کر دوسر ازخی ہو جائے تو حکم میں فرق ہو گایا نہیں لفظ شجہ چہرہ اور سرکے زخم کے لیے مخصوص ہے اور دوسری جگہوں کے لیے جراحت کالفظ عام ہے مسائل کی تفصیل اقوال ائمہ کرام دلائل مفصلہ

قال ومن قطع يد رجل من نصف الساعداو جرحه جائفة فبراء منها فلا قصاص عليه لا نه لا يمكن اعتبارالهما ثلة فيه اذالا ول كسر العظم ولا ضابط فيه وكذا البرء نادر فيفضى الثانى الى الهلاك ظاهرا قال واذا كانت يد المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء او ناقصة الاصابع فالمقطرغ بالخيار ان شاء قطع اليد المعيبة ولا شى له غير هاوان شاء اخذ الارش كا ملا لان استيفاء الحق كملا متعذر فله ان يتجوز بدون حقه وله ان يعدل الى العوض كا لمثلى اذاانصر م عن ايدى الناس بعد الا تلاف ثم اذا استوفا ها نا قصا فقد رضى به فيسقط حقه كما اذا رضى بالردى مكان الجيد ولو سقطت المتوفة قبل اختيار المجنى عليه او قطعت ظلما فلا شى له عند نيا لان حقه متعين فى القصاص وانما ينتقل الى المال با ختياره فيسقط بغواته بخلاف ما اذا قطعت بحق عليه من قصاص اوسر قه حيث يجب عليه الارش لانه اوفى به حقا مستحقا قصارت سالمة له معنى

قدوریؒ نے فرمایا ہے کے اگر کمی نے دوسرے کاہاتھ آدھی کا ٹایااس کوابیاز ٹی کیاجو جا تفہ ہو گیا( یعنی سیدیا پیٹے کی طرف سے ایباز ٹم لگاجو معدہ تک جہیج گیا) بھر بھی وہ زخم اچھا ہو گیا توان صور توں میں بجروح کو جارح ہے تصاص الینے کاحق نہ ہو گا کیونکہ قصاص لینے کی صورت میں پہلے زخم اور اب بعد کے زخم میں پوری میا ثلت پیدا کرتا ممکن نہ ہوگا اس لیے کا کن نہ ہوگا کو نکہ اور کوئی ایباطریقہ معلوم کا ٹی کا گئے گئے ہے بڈی تو ڈن ہوگا جب کہ کمی ہڈی کے تو ڈن میں پہلے کی طرح تو ڈنانا ممکن نہ ہوگا کیونکہ اور کوئی ایباطریقہ معلوم میس ہے کہ ہڈی کو جہاں سے کا ٹناہو ٹھیک و ہیں ہے کسی کی بیشی کے بغیر کا ٹاجا سیکے اس طرح دوسر کی صورت بعنی زخم کو معدہ تک مہمنچا دینے کے بعد اس کا بھر کرا چھا ہو جانا انتہائی شاذ و ناور ہو تا جاس لیے اس کا قصاص لینے کی صورت میں ہے اختال رہتا ہے کہ اس سے وہ زخمی بالا اخر مر جائے اگر چہ پہلاز خی بالکل انجھا ہو گیا ہم کہ وجائے گئے کہ بعد یہ دوسر ابھی بالکل انجھا ہو گیا ہم کہ دوسر سے سے قصاص لینے کے بعد یہ دوسر ابھی بالکل انجھا ہو گیا ہم کہ دوسر سے تصاص لینے کے بعد یہ دوسر ابھی بالکل انجھا ہو جائے الکہ نظا ہم یہ دوسر انجی ہو ایک اگر جہ بہلاز خی زخم کیا تھا ہو جائے ایک دوسر سے تصاص کے بعد یہ دوسر ابھی بالکل انجھا ہو جائے ایک دوسر سے تصاص کے بعد یہ دوسر ابھی بالکل انجھا ہو جائے ایک دوسر سے تصاص کے بعد یہ دوسر ابھی بالکل انجھا ہو جائے ایک دوسر سے تصاص کے بعد یہ دوسر انجی بہلاز خی جو ایکھا ہو جائے ایک دوسر سے دور دوسر سے تصاص کی دوسر انجی ہو ایکھا ہو جائے ہو دور دور کی ہو تا ہے اس لیے پہلاز خی جو ایکھا ہو جائے ہو دور خوائے گا کہ دوسر انہوں کیا گئے دور انہوں کیا گئے ہو ایکھا ہو تھا ہو جائے ہو دور خوائے گا کہ کیکھیں کے دور کی ہو تا ہے اس لیے پہلاز خی دور کی ہو تا ہے اس لیے پہلاز خی دور خوائے گا کہ دور سے دور خوائی کیا گئے کہ دور کی ہو تا ہے اس لیے پہلاز خوائے کیا گئے کہ اس سے دور خوائے گا کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کو دور کیا ہو تھا گئے کیا گئے کہ دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا ہو کیا گئے کہ دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا گئے کہ دور کی دور کی دور کیا کیا گئے کہ کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کیا گئے کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور ک

قال وافا کانت بدالمقطوع المنع: اوریہ بھی فرمایا ہے کے ایک نے دوسرے کا ہاتھ کاٹااور کاننے والاشل تھایا اس کی انگلیال بیار تھیں مگر جوہاتھ کاٹا گیاوہ بالکل تندرست تھا توجس کاہاتھ کاٹا گیا ہے اے دوباتوں بیں سے ایک کا افتیار ہوگا کہ اگر چاہے انی عیب دار کو قصاصا کوادے یا آگر چاہے تواپنے پورے ہاتھ کاعوض اور جرمانہ اس سے وصول کرنے اور اس کے ہاتھ کو کچھ نہ کرے کو فلہ موجودہ صورت میں پوراپورابد لہ لیمائی کے لیے محال ہم بھی کیونکہ کاٹنے والے کاہاتھ عیب دار ہے اس لیے جس کاہاتھ کا کاٹر چہ دہ اس کا پورہ حق نہ ہو پھر بھی اس پراکتھاء کر جس کاہاتھ کی اس جس کاہا تھے جس کاہ کی کوئی مشلی چیز برباد کر دی ہواور بازار ہے اس کے بعد اس جیسی علی درجہ کی چیز برباد کر دی ہواور بازار ہے اس کے بعد اس جیسی علی درجہ کی چیز میں صورت میں حق دار کو افتیار دیا کے بعد اس جیسی اعلی درجہ کی چیز میں صورت میں حق دار کو افتیار دیا

جاتاہے کہ اگر جاہے تواس معمولی چیز لینے پر رامنی ہو جائے یاا پیچھے مال کی قبت وصول کرلے بس یہی تھم موجودہ مسئلہ کا ہوگا کے وہ قصاص میں ایتھے ہاتھ عوض عیب دار کے ہاتھ کو کاٹ ڈالے یا تواس طرح اس کااصل حق ختم ہو جائیگا جیسے کے کوئی محض ایتھے در ہم کے عوض کھوٹے در ہم ہی لینے پر رامنی ہو جائے کہ اس سے اس کاحق ختم ہو جاتا ہے

ولو سقطت الموفة الغ: اوراكر خالم كا آفت زوه اتح جس سے قصاص لينا تمااكر مظلوم كى طرف سے بدلد يعني قصاص يا جرمانہ لیے جانے سے پہلے از خود کل سر کر ختم ہو عمیایااس کے اس عیب دار ہاتھ کو کسی نے ظلما کاٹ دیا تو ہمارے نزدیک تو پھراس مظلوم اور مقطوع کو کوئی مجمی حق نہیں ملے کا کیو تکہ اس کے قصاص کے لیے وہی ہاتھ متعین ہو گیا تھاہاں اگر از خوداس کے عوض ال لینا بند کرتا تب اے مال ملتا مگراس صورت میں قصاص لینے کی متعین جگہ یعنی ہاتھ ہی محل قصاص باقی نہیں رہاای لیے اس کا حق قصاص بی حتم ہو گیا: بخلاف ما ذا اقطعت النج: اس کے برخلاف اگراس ظالم قاطع کابیہ اتھ کسی حق واقعی نیلادوسرے ' تخص کے قصاص یا چوری کی بنا پر کاٹا گیا ہو تو اس صورت میں اس مظلوم اور مقطوع کے حن کی بناء پر اس محض پر جرمانہ لاً زم آ جائيگا كيونكه جباس قاطع نے اپنے اتھ كواكر دوسرے كے باتھ كاحق اداكيا توكوياس كاباتھ ابك حد تك اس دوسرے كے حق میں تحفوظ رو گیا ہے (ف اس بوری بحث كاخلاصديد موا كے أگر مثلازيد نے بحر كاباتھ قصد اكاث ديا تو مارے نزد يك اس بحركاح ت صرف یہ ہوگاکہ اس کے ہاتھ کے عوض زید کے ہاتھ کو قصاصا کاٹ دے لین اس کو صرف اس بات کاحق باتی رہائے زید کے ای ہاتھ کو قصاص میں کاٹ دے آگر چہ زید کاوہ ہاتھ سالم ہویانا قص یاعیب دار ہو ساتھ بی اس کو یہ بھی حق ہو تاہے کہ اگر چاہے تو تصاص میں باتھ کا شنے کی بجائے اس زید سے اپنے باتھ کی دیت وصول کرے پھر اگر اس عرصہ میں زید کابیہ ہاتھ کسی طور پر ضائع ہو گیایا ہے کسی نے ظلماکاٹ دیا تواس وقت یہ دیکھنا ہو گا کہ اس وقت بھر نے ایپے ہاتھ کے عوض قصاص لینا جا ہا تھایا دیت کینی ۔ جا ہی تھی یا بھی تک اس نے بچھ قیصلہ نہیں کیا تھا پس اگر اس نے دیت کتی جاہی تھی اس کے بعد وہ ہاتھ ضائع ہوا تو بحر دیت کا حق دار ہو گااور اگر بحر قصاص لیزا طے کیایا کچھ بھی طے نہیں کیا تھاای عرصے میں زید کادہ ہاتھ ضائع ہوا گیا تواس بحر کاحق بھی حتم ہوا میا کیونکہ اس کااصل حق ای ہاتھ پر تھااور مال کاحق داروہ اس صورت میں ہوتا جب کہ دہ دیت لینا مطے کرلیتا حالا نکہ ای سے پہلے ہی اس کے حتی کی اصل جکہ ضائع ہو چکی تھی پس جب کہ اصل جکہ ہی ضائع ہو گئی تواس کاعوضِ بھی ضائع ہو گیا یہ تفصیل اس صورت میں ہوگی جب کہ زید کادوہاتھ خود بخودیا ظلما منائع ہواہے اور اگر قصاص یا چوری کے جیسے کی ایسے حق کی بناء پر ضالک ہوا ہوجواس پر شرِ عالازم آیا تھا تواس صوریت میں بحر کاحق ختم نہ ہوگا کیونکہ اس زبدنے اپنے ایں ہاتھ کے زریعہ ایک دوسر اداجی حن اداكردياب توكويا بركاحق اس اته بر ممل باقى رو كياس فيداس براس كى ديت لازم آجا يكل

توضیح : اگر کسی نے دوسرے کے ہاتھ کو کلائی سے کاٹایا ایباز خم لگایا جو جا کفہ ہو گیا اگر کسی ایسے شخص نے جس کے ہاتھ کی اٹکلیاں گلی ہوئی تھی یا ہاتھ شل ہو چکا تھا اس نے دوسرے کے سالم ہاتھ کو کاٹ دیا یا کاشنے والے کے اس ہاتھ کو دوسرے شخص نے بلاوجہ ظلمایا شرعی تھم کی بناء پر کاٹ دیا ان تمام مسائل کی تفصیل تھم اقوال ائمہ مفصل دلاکل جا کفہ کے معنی

قال ومن شج رجلا فا ستو عبت الشجة ما بين قرنيه وهي لا تستو عب ما بين قرني الشاج فالمشجوج بالخيار ان شاء اقتص بمقدار شجته يبتدي من اي الجا نبين شاء وان شاء اخذ الارش لان الشجة موجبة لكونها مشينة فيز داد الشين بز يادتها وفي استيفائه ما بين قرني الشاج زيادة على ما فعل ولا يلحقه من الشين باستيفائه ندر حقه ما يلحق الخمشجوج فينتقص فيخير كما في الشلاء والصحيحة وفي عكسه يخيرايضالا نه يتعذر الا ستيفا ء كملا للتعدى الى غير حقه وكذا اذا كانت الشجة في طول الرأس وهي تاخذ من جبهته الى قفاه ولا نبلغ الى قفا الشاج فهو بالخيار لان المعنى لا يختلف

قدوریؒ نے قربایا ہے کہ اگر مثانی زید نے بگر کے سر میں تصدا ایباز خم نگایاجواس کے سر کے سامنے کے ایک کنارہ سے دوسر سے کنارہ تک کنارہ تک دوسر سے کنارہ تک بنا ہے ہو انہیں ہو تاہے بلکہ تھوڑا ہو سکتا ہے تواس صورت میں بحر (زخی محض کو)اس بات کا اختیار ہو دوسر سے کنارے تک نارے تک نارے تک بایر نیس ہو تاہے بلکہ تھوڑا ہو سکتا ہے تواس صورت میں بحر (زخی محض کو)اس بات کا اختیار ہو گا کہ وہ نواز خم کے باپ کے برابر زید سے تصاص لے لینی زید کے سر میں بھی اتناز خم نگادے اورا سے اس بات کا اختیار ہو گا کہ وہ زخم اس کے سر میں جس طرف سے بھی جا ہے لگا ابر وح کر دے اور دوسر ااختیار ہے ہو گا کہ ایبا تصاص نہ لیا جا سکتا ہے کو خس اس کے مر میں جس طرف سے بھی جا ہو گا کہ ایبا تصاص نہا جا سکتا ہے کو شک اس کے مر میں جس سے درخی ہونے پر قصاص لیا جا سکتا ہے کو مک اس کے درخی ہونے پر قصاص لیا جا سکتا ہے کہ کہ اس کی دجہ سے صورت بگڑ سکتی ہے اس طرح وہ زخم جتنا بواہو گا اتنا ہی عیب زیادہ ہو گا اور زخم جتنا چوٹا ہو گا اور اگر زخمی خص لیا ہے کہ سر ایس کے درخی کا نشان اور عیب بھی اتنا ہی چوٹا ہو گا اور گا ہونے کی دوجہ سے نماز کر کے سر میں آ چکا ہے کہ کو کہ ایس خصہ میں ایک طرف سے دوسر ی طرف تک سر میں اتنا عیب نہیں ہو گا ہو کہ کہ کہ کر کا سرچھوٹا ہونے کی وجہ سے تھوڑے زخم نے بھی پورے سرکو گھر لیا ہے جب خبیب زید کی سر میں آ چکا ہے کہو کہ ہو کا میا تھوٹا ہونے کی وجہ سے تھوڑے زخم نے بھی پورے سرکوگا س لیے بگر کو اس این ہیں ہو گا ہی بڑا ہوں ہو گا ہونے کہ کو را عیب نہیں ہو گا اس لیے بگر کو یہ اختیار بھی دیا جائے گا کہ اگر چاہے تو وہ قصاص نہیں ہوگا ہو گا ہی کہ کہ دور بھی میں بیان کیا گیا ہے۔

وفی عکسہ بعید ایصا النے: اوراس کے برعکس ہونے کی صورت میں لیتی مثلاً بڑے سروالے بکر کے سر میں وہ نشان ایک طرف سے دوسر کی طرف ہے دوسر کے کئیں اتنائی نشان ذید کے چھوٹے سر میں ایک کنارے سے دوسر کارے تک جہنے جاتاہے تو قصاص لیتے وقت بکر سے الیابدلہ نہیں لے سکتاہ اس لیے بھی اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو بکر جرمانہ قبول کرلے کیونکہ پور بدلہ لینا محال ہوگا کیونکہ کہ زخم کی لمیا ٹی کے برابر کیونکہ پور بدلہ لینا محال ہوگا کیونکہ پورابدلہ لینے سے حق مقرر سے زیادتی کرنی ہوگی کیونکہ کہ زخم کی لمیا ٹی کے برابر پورے طور سے وہ قصاص نہیں لے سکے گابلکہ اگر زخمی کے سر میں صرف آدھے تک زخم آیا ہے تو دوزخمی کرنے والے بکر کے سر میں بھی آدھے سر تک ہی عیب دار کر سکتاہے اور اس سے زیادہ کرنے سے زیادتی ہوجا کیگی حالا نکہ زخم کی لمیائی زیادہ ہے پس جب کے دو پوراحق نہیں لے سکتاہے تو وہ جرمانہ دصول کرنے کاحق دار ہوگا

و سخداا ذا کانت المشجمة النع: اس طرح وه زخم سركی لا بنائی ميں ہواور وه زخمی كے سر ميں پيشانی ہے گدى تک پہونچا ہوا ہو حالا تك زخمی كرنے والے بڑے سر ميں وه زخم اس كی گدى تک نہيں پہونچتا ہو تب بھی اس كو قصاص كے حق كو چھوڑ كرجر ماند لينے كا ختيار ہوگا كيونكہ اختيار ہونے كى وجد پہلے بيان كی گئے ہے وہ لا بنائی اور چوڑائی ميں بدلتی نہيں ہے

توضیح: اگر کسی نے دوسرے کے سر پر چوٹ نگا کراسے زخمی کر دیااور ان دونوں کاسر ایک دوسرے سے حقولہ میں بہت ہی زیادہ چھوٹا بڑا ہے جس کی وجہ سے چھوٹے سر والے کے زخم کی بوری لمبائی بھی دوسرے کے سر کے آدھے کے قریب ہوتی ہے ایسی صورت میں ہرایک کے زخمی ہونے کا عوض یا جرمانہ کسی طرح لیا جاسکتا ہے مسئلہ کی بوری تفصیل

## تتكم اقوالائمه مفصل دلائل

قال ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر وعن ابي يوسف انه اذا قطع من اصله يجب لا نه يمكن اعتبارالمساواة ولنا انه ينقبض وينبسط فلا يمكن اعتبارالمساواة الا ان تقطع الحشفه لان موضع القطع معلوم كا لمفصل ولو قطع بعض الحشفة او بعض الذكر فلا قصاص فيه لان البعض لا يعلم مقداره بخلاف الاذن اذا قطع كله اور بعضه لا نه لا ينقبض ولا ينبسط وله حد يعرف فيمكن اعتبارالمساواة والشفة اذا استقصا ها القطع يجب القصاص لا مكان اعتبارا لمساوة بخلاف ما اذا قطع بعضها لا نه يتعذر اعتبارها

قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ زبان اور آلہ تناسل کے کٹنے کی صورت میں قصاص کا تھم نہیں ہو گا بلکہ جرمانہ لازم ہو گا ظاہر الروایة بہّی ہے اور امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ اگر زبان یا آلہ تناسل بالکل جڑھے کاٹا گیا ہو تب قصاص لازم آ پڑگا کیو نکہ اس صورت میں برابری کا عقباء سکڑ کر بہت چھوٹے اور دوسرے وقت میں کافی لیے ہو جاتے ہیں اس دو آدمیوں کے ان اعضاء ہے یعنی ایک وقت میں یہ اعضاء سکڑ کر بہت چھوٹے اور دوسرے وقت میں کافی لیے ہو جاتے ہیں اس دو آدمیوں کے ان اعضاء کے در میان برابری کا اعتبار کرنا ممکن نہیں ہو سکتا ہے: الاان تقطع المحشفة المنے: البتہ اس ایک صورت میں قصاص ہو سکتا ہے لیتی جب کہ آلہ تناسل کے اوپر کا حصہ حثفہ سپاری کاٹ دی ہو کیو تکہ اس وقت کا شنے کی جگہ متعین ہو سکتی ہے جیسے کے دوسرے اعضاء میں جوڑکا حصہ ہو تا ہے اور آگر سپاری کا حصہ اوپر سے تھوڑا کاٹا گیایا آلہ تناسل میں سے صرف تھوڑا ساکاٹا گیا ہو تو

منحلاف الاذن النع : بخلاف کان کے اس میں ہر حالت میں قصاص ہوگائیتی اسے پوراکاٹا گیا ہویا تھوڑا ساکاٹا گیا ہو دونول صور توں میں ایک بی حکم ہوگا کیونکہ کان سمنتا ہے اور نہ پھیلتا ہے اور اپنی حد میں ہمیشہ یکسال رہتا ہے اس میں مساوا قاور برابری کا اعتبار کیا جاسکتا ہے : والشفة اذا استقصادا کے : اور اگر ہونٹ کو پورے طور ہے کاٹ لیا ہو توقصاص واجب ہو جائیگا کیونکہ الی حالت میں برابری ممکن ہوگی اس کے بر خلاف اگر تھوڑا ہونٹ کاٹا ہو تو اس میں قصاص نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں برابری ممکن نہیں ہے

توضیح : زبان اور آله تناسل کو کاٹ وینے کی صورت میں قصاص لازم آئے یا نہیں اس طرح اور ہونٹ کو کاٹ وینے پر کیا تھکم ہو گا مسائل کی تفصیل اقوال ائمہ کرام دلائل بالنفصیل

# فصل مصالحت وغيره كابيان

قال واذا اصلطح واولياء القتيل على مال سقط القصاص ووجب المال قليلا كان او كثيرا لقوله تعالى فمن عفى له من اخبه شى الاية على ما قيل نزلت الاية فى الصلح وقوله عليه السلام من قتل له قيتل الحديث وللراد والله اعلم الا خذ بالرضا على ما بيناه وهو الصلح بعينه ولانه حق ثابت للورثة يجرى فيه الاسقاط عفو ا فكذا تعويضا لا شتماله على احسان الا ولياء واحياء القاتل فيجوز بالتراضى والقليل والكثير فيه سواء لا نه ليس فيه نص مقدر فيفوض الى اصطلاحهما كا لخلع وغيره وان لم يذكر واحالا ولامتو جلا فهو حال لانه مال واحب بالعقد والاصل فى امثاله اعلول نحوالمهر والثمن بخلاف الدية لانها ما وجبت بالقد

ترجمہ قدوریؓ نے فرمایا ہے کے اگر قاتل اور مقتول کے اولیاء قصاص ند لینے اور اس کے عوض کسی مال پر مصالحت کر لیس

تو قصاص کا تھم ان سے خارج ہو جائے گاوراس کے عوض مقرر مال خواہ تھوڑا ہویازیادہ قاتل پر لازم ہو جائے گاجس کی دلیل پہ فرمان باری تعالی ہے ، فیمن عفی لد من احید شی الاید کیونکہ اس کی تغصیل میں ہے کہ یہ مصالحت ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا فرمان ہے: من فتل فد فتیل: آخر تک (ف حضرات عمرووا بن عباس وابن مسعود وغیر ہم ہے سو دایت ہے فرمان باری تعالی، فعمن عفی لد ، لین جس قاتل کو معاف کیا گیا، من احید شی ،اس کے دین بھائی لین مقتول کے فون سے اس کے قاتل کو جو حقیقت لین مقتول کے اولیاء میں ہے کسی نے بھی مقتول کے فون سے اس کے قاتل کو جو حقیقت میں اس کادین بھائی ہے اپنا حق قصاص معاف کیا تواس کے دوسرے ور شد بھی قصاص نہیں لے سکتے ہیں بلکہ اب صرف دیت کا مال لیسکتے ہیں.

فاتباع بالمعووف: توان ورشد کوچاہیے کہ اب اس قاتل سے عام اور معروف طریقے ہے قاتل سے مطالبہ کریں لیمن ان پر واجب ہے کہ صرف اپنے حقوق کے مقدار کا مطالبہ کریں اس بیس کسی قسم کی زیاد تی یا تخق کے قاتل سے اپنی دیت کا مطالبہ کریں ، واداع المیہ باحسان ، یہ ذمہ داری تو مقول کے ورشر پر تھی اور اب قاتل کی ذمہ داری اور ان پر واجب ہے کہ وہ ہر ایک حق دار کو انتہائی خوبصور تی اور شرافت کے ساتھ اوا کریں بعنی کسی کی اور غال مٹول کے بغیرادا کریں اس طرح یہ آیت اس بات پر واضح دلیل ہے خون معاف کر دینے کہ بعد قصاص کاحق ختم ہو جاتا ہے اس طرح فتے کمہ مکر مہ کے خطبہ میں بھی یہ بات بیان واضح دلیل ہے کہ خون معاف کر دینے کہ بعد قصاص کاحق ختم ہو جاتا ہے اس طرح فتے کمہ مکر مہ کے خطبہ میں بھی یہ بات بیان کی گئے ہے کہ: و من قبل له قبیل: یعنی اگر کسی شخص کے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی قبل کر دیا ۔ جائے تو وار ثین جو اس کے اولیاء میں دو ان دو با تو ان میں سے جس کو لیند کریں اسے اختیار کریں ایک یہ کے اس کو دیت دے دیں اور دوسر ایہ کہ اس سے قصاص لیا جائے ۔ اس کہ دیت دے دیں اور دوسر ایہ کہ اس سے قصاص لیا جائے ۔ اس کہ دیت دے دیں اور دوسر ایہ کہ اس سے قصاص لیا جائے ۔ اس کے دیت دے دیں اور دوسر ایہ کہ سے دھائی سے کہ سے اس کی دوایت کی ہے۔

والمراد والله اعلم الا حذ بالرضاء المنع: ال حديث فد كور من معتول كو ول كوجويه اختياره يا كياب كه اگر وه ولي توريت لے تواس كى مراد والله اعلم شايديه به كه اگر قاتل إي رضامندى سه ديت دينا چا به تو مقول ورشه لے ليس اور اس كا مطلب بر گزيه نہيں ہه كه اگر قاتل ديت دينے پر راضى نه و تب بھى وارث ديت دينے پر اس مطلب بر گزيه نہيں ہه كه اگر قاتل ديت دينے پر راضى نه و تب بھى وارث ديت دينے پر اس مجبور كر سكتا ہم بلكه اس كى مر اوبيہ ہم ضرف قاتل كى رضامندى سه ديت لے سكتا ہم كيونكه وارث كا اصل حق قصاص به جي الله بهم نے پہلے بيان كر ديا ہم اور قاتل كى رضامندى سے لينانى صلح ہم اور ديت كے ثبوت كے ليے قياس دليل يہ ہم كے وار قول كے ليے ثابت ہم اور اس من عنوكى ايك صور ت يہ بھى ہم كے اپنوتى كو بالكل خم كر ديا جات تو عوض لے كر حق قصاص بھى ختم به و كالينى رضا مندى اور صلح كے ساتھ قصاص بھى ختم به سكتا ہے كو نكه اس معاملہ كا تقاضه به ہم ہے مقول كے اولياء پر احسان كيا ہے اور قاتل كى زندگى بچالى البذا يہ بات رضامندى سے حائز ہوگى

 ہوریہ توضیح : قصاص کا حکم اگر قاتل قتل کے بعد مقتول کے ورثہ کو پچھ مال دے کریا بغیر عوض ہی اپنی جان بخشی کرانی جاہیے تو سیچے ہو گانا نہیں اگر مصالحت کی صورت میں ادائیگی کی تاریخ متعین نه کی گئی ہو مسائل کی تفصیل حکم مفصل دلائل

قال وان القاتل حرا او عبدافامر الحر ومولى العبد رجلا بان يصالح عن دمهما على الف دأهم ففعل فا لالف على الحر والمولى نصفان لان عقد الصلح اضيف اليهما واذا عفا احد الشركاء من الدم او صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين عن القصاص وكان لهم نصيبهم من الدية و اصل هذا ان القصاص حق جميع الورثه وكذا الدية خلافا لما لك والشافعيُّ في الزوجين لهما ان الوراثه خلافه وهي بالنسب دون السبب لا نقطاعه بالموت ولنا انه عليه السلام امر تـوريث امرأة اشيم الضبابي من عقل زوجها اشيم ولانه حق يجري فيه الارث حتى ان من قتل وله أبنان فمات احدهما عن ابن كان القصاص بين الصلبي وابن الا بن فيثبت لسائر الورثة والزوجيه تبقى بعد الموت حكما في حق الارث او يثبت بعدالموت مستند االي مسببه وهو الجرح وأذاثبت للجميع فكل منهم بتمكن من الاستيفاء والاسقاط عفوا وصلحا ومن ضرورة سقوط حق البعض في القصاص سقوط حق الباقين فيه لا نه لا يتجزى بخلاف ما اذا قتل رجلين وعفا احد الوليين لان الواجب هنار قصاصاً ن من غير شبهة لا ختلاف القتل والمقتول وههنا واحد لا تحاد هما واذا سقط القصاص ينقلب نصيب الباقين ما لا لانه امتنع بمنعي راجع الى القاتل وليس للعافي شني من المال لا نه اسقط حقه بفعله ورضا ه ثم يجب ما يجب من المال في ثلث سنين وقال زفر يجب في سنتين فيما اذا كان بين الشريكين وعفي احدهما لان الواجب نصف الدية فيعتبر بما اذا قطعت يده خطا ولنا ان هذا بعض بدل الدم وكله موجل الى ثلث سنين فكذلك بعضه والواجب في اليد كل بدل الطرف وهو في سنتين في الشرع ويجب في ماله لانه عمد

ترجمہ: امام محدٌ میں جامع صغیر میں فرمایا ہے کے اگر وہ آ د میوں میں مل کر نسی ایک کو فق کیااور ان میں ہے ایک آزاد اور دوسر اغلام ہو پھر خوداس آزاد قاتل اور دوسرے غلام کے مولی نے باہمی مشورہ سے کسی تیسرے مخص کو مقتول کے ورشہ کے یاس بہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہزار روپے کے عوض اس قمل پر مصالحت کرلو چنانچداس نےان لوگوں کواسی مقد ارپر راضی کرلیا تووہ ہز ار ر دیے اس آزاد شخص اور اس غلام کے مولی دونوں پر برابر برابر یعنیٰ پانچے پانچے سور دیے لازم جوں گے کیونکہ یہ معاملہ دونوں کے کہنے پر طے پایا تھا(ف اس کیے وور قم دونول پر برابر برابر لازم آئیگی: واذا عفا احد المنع:اوراگر مقتول کے ورثہ میں ہے ا یک نے بھی خون کو معاف کر دیاا ہینے حصہ ہے بچھ بدل لے کر تعلیج کر بی تو دونوں صور توں میں باقی شر کاء ہے جھی قصاص لینے کا · حق حتم ہو گیاالبتہ قصاص کے عوض اُن کو دیت میں سے اپنا حصہ لینے کا حق باتی رہے گااس مسئلہ میں ایک قاعدہ کلیہ یہ بھی ہے کہ قصاص بھی دوسرے حق وراشت کی طرح تمام جائز وار تول کاحق ہوتاہے یہاں تک کے یہاں ہوی کا بھی اِس میں حصہ ہوتاہے اس طرح دیت بھی تمام وار ثول کا حق ہے البتہ یہاں ہوی کے حق دار ہونے کے بارے میں امام مالک وشافعی کا اختلاف ہے لیمنی ان کے نزدیک ان دونوں میں ہے کوئی بھی قصاص یادیت کاحق دار نہیں ہو تاہے ان حضرات کی دکیل ہے ہے وراثت خلافت کا نام ہے اور خلافت تو نصب کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اس ب کے ذریعے نہیں ہوتی اور سبی رشتہ مثلاً سبب نکاح سے میاں ہوی میں تعلقات قائم ہوتے ہیں اور میہ سلمی رشتہ کسی ایک کے مرجانے سے ہی حتم ہو جاتا ہے

و لنا انه علیه السلام المنع: اور بهاری دلیل به ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرات الحیم انصیائی کی اہلیہ کے لیے ان کے شوہر اشیم کی دیت ہے دینے کا تھم فرمایا تھااس کی روایت احداور سنن اربعہ اور مالک نے کی ہے پھر ترندی نے فرمایا ہے کہ بیردایت حسن صحیح ہاں کے علاوہ الطیم انی اور وار قطن نے بھی کی ہاں کے علاوہ ایک دلیل یہ بھی ہے کے قصاص ودیت
ایسا حق ہے جس میں میراث بھی جاری ہوتی ہائی بناء پراگر زید قمل کیا گیا اور وہ دولا کے جھوڑ کر مرگئے بھر ان میں سے ایک لڑکا بٹا ایک بٹا چھوڑ کر مراتو مقتول کا قصاص اس کے اپنے بیٹے اور پوتے دونوں کے در میان مشتر کہ ہوگا الحاصل یہ بات معلوم ہوگئی کے قصاص اور دیت کا حق تمام وار ثول کے لیے ثابت ہے اور زوجیت کارشتہ ایسا ہے کہ ایک کے مرنے کے بعد بھی دوسرے کے لیے میراث کے مرنے کے بعد خم ہوجاتا دوسرے کے لیے میراث کا حق عکم بافی رہتا ہے (لیس امام مالک اور امام شافع کا یہ فرمانا ہے کے بید شتہ مرنے کے بعد خم ہوجاتا ہو وہ میراث کے بارے میں قابل قبول نہیں ہے کیا ہم اس طرح ہمی کہتے ہیں کے قصاص اور دیت مرنے کے بعد اپنے سب کی طرف متند ثابت ہوگی اور اس کا سبب وہی زخم ہے جس سے قمل واقع ہوا ہے (ف پس زخمی ہونے کے وقت زوجیت باتی تھی کہتے ہیں اگر شوہر زخمی ہوئے وقت زوجیت باتی تھی کہتے ہیں اگر شوہر زخمی ہوگر مرا تو اس کی اہلیہ اس کی وارث ہوگی ای طرح ہوگی ہوگر مرکی تو اس کا شوہر اس کا وارث تھے لہذا الن میں مانے وقعاص یادرت ثابت ہوگی اس سب کے پائے جانے کے وقت دونوں ایک دوسرے کے وارث تھے لہذا الن میں سے ہرایک کو دوسرے کے قصاص یا مال دیت وصول کرنے کا حق حاصل ہوگا)

واذا ثبت للجميع المنے: اور جب ہر ايك وارث كو قصاص ما تنگنے كا حق ثابت ہوگيا توان ميں سے ہر ايك كو اپنا حق قصاص وصول كرنے كاحق حاصل ہوگااى طرح يہ بھى حق ہوگا كے اپناس حق كويا توبالكل معاف كر ديياكى مقدار پر صلح كر قصاص كو ختم كر دي اور جب ان ميں ہے كوئى اپناحق قصاص معاف كرے گا تو لازى طور سے يہ بھى ثابت ہوگا كہ دوسر سے حق داروں نے بھى قصاص لينے كاحق ختم ہو جائے كو تك قصاص ايك الي چيز ہے جس كے كلاے تبيس ہو سكتے ہيں بعداد ف ما اذا فقتل د جلين المنے :اس كے بر فلاف أكر ايك شخص نے دو آدميوں كو قتل كر ديا اور ان ميں سے صرف ايك مقتول كے ولى نے اس كاقصاص معاف كر ديا قودوس معاف كر ديا قودوس معاف كر ديا قودوس معاف كر ديا قودوس معاف كر ديا تو الميان ہو تھا ہى الله تعقول كوئى تك اس صورت ميں پورے دوقعاص اور جمال معاف كر ديا قودوس كا عمل دوسر تج ہوا ہے اي ليے مقتول بھى دو شخص ہوا ہے اور دونوں ہى محتقف ہيں اور ہمارے پرانے مسئلہ ميں نعل قتل مجمى ايك ہوا اور مقتول بھى ايك شخص ہوا تھا اب جب كہ مقتول كے ايك وارث سے حق ختم ہوا ہے اس نے خود ہى معاف كر كے ختم كيا ہے تو جن وليوں نے اپناحق قصاص معاف كر كے ختم كيا ہے تو جن وليوں نے اپناحق قصاص معاف كري الى الى معالى وجہ سے بدل كر مال ہو جائيگا كيو نكہ اس صورت ميں ايك خاص وجہ سے قصاص كاحتم خوا ہوا ہے جس كا تعلق قاحل سے ہوتا ہو اس كوئ خود ہي عامل كر ميا ہو بالى كيا تھائى تا حق معام معاف كر ديا ہوا اس كاحق ختم ہوا ہے جس كا تعلق قاحل معاف كر ديا ہوا اس كوئ خود واسينے فعل اور اپنی در ضامندى ہو ختم كيا تھائى اس قصاص كے عوض ديت كے مال ميں سے بچھ بھى خين مين طے گا كيونك اس نے اپنا حق خود اسے فعل اور اپنی در ضامندى سے ختم كيا اس قصاص كے عوض ديت كے مال ميں سے بچھ بھى خين ميں طے گا كيونك اس نے اپنا حق خود اسے فعل اور اپنی در ضامندى سے ختم كيا اس قصاص كے عوض ديت كے مال ميں سے بچھ بھى خين ميان طے گا كيونك اس نے اپنا حق خود اسے فعل اور اپنی در ضامندى سے ختم كيا اس قصاص كے عوض ديت كے مال ميں سے بچھ بھى خين ميل طے گا كيونك اس نے اپنا حق خود دانے خود اسے فعل ميان كي ميان كيا ہو تھا كے مور ديت كے مال ميں سے بھى خين ميان ميل ميان كے حق خين و اللہ ميان كيا ہو كيا تھائي كيا ہوں كے ديا ہو كيا ہو كيا ہو كيا ہو كيا ہو كيا ہو كيا ہو كيا ہو كيا ہو كيا ہو كيا ہو كيا ہو كيا ہو كيا ہو كيا ہو كيا ہو كيا ہو كيا ہو ك

شريك ہو جاتی

توضیح: اگر دو آدمیوں نے مل کر کسی کو قتل کیاان میں سے ایک آزاد اور دوسر اغلام ہواور دونوں نے کسی اور کوایک ہزار پر مصالحت کرانے کے لیے اس کے پاس بھیجاتو کس حساب سے اوائیگی ہوگی اگر مقتول کے ورشہ میں سے ایک نے بھی اپناخون معاف کر دیایا اپنے حصہ سے پچھ بدل نے کر صلح کر لی تو باتی شرکاء سے قصاص کا حکم اگر ایک شخص نے عمداد و آدمیوں کو قتل کیا اور ان میں ایک مقتول کے ولی نے اپنا حق قصاص معاف کر دیا تو دوسرے مقتول کو اپنا حق معاف کر دیا تو دوسرے مقتول کو اپنا حق معاف کر دیا تو مفصل دلاکل

قال واذا قتل جماعة واحدا عمدا اقتص من جميعهم لقول عمررضى الله عنه فيه لو تمالا عليه اهل صغاء لقتلتهم ولان القتل بطريق التغالب غالب والقصاص مزجرة للسفهاء فيجب تحقيقا لحكمة الاحياء واذا قتل واحد جماعة فحضر اولياء المقتولين قتل لجما عتهم ولا شى لهم غير ذلك فان حضرواحد منهم قتل له وسقط حق الباقين وقال الشافعي يقتل بالاول منهم ويجب للباقين المال وان اجتمعو ا ولم يعرف الاول قتل لهم وقسمت الديات بينهم وقيل يقرع بينهم فيقتل لمن خرجت قوعته له ان الموجود من الواحد قتلات والذى تحقق في حقه قتل واحد فلا تماثل وهو القياس في الفصل الاول الا انه عرف بالشرع ولنا ان كل واحد منهم قاتل بوصف الكمال فجاء التماثل اصله الفصل الاول اذلو لم يكن كذلك لما وجب القصاص ولانه وجد من كل واحد منهم جرح صالح للا نزهاق فيضاف الى كل منهم اذهو لا يتجزى ولان القصاص شرع مع المنانى لتحقيق الاحياء وقد حصل بقتله فاكتفى به

ترجمہ: قدوری ؓ نے فرمایا ہے کہ اگر کئی آو میوں نے مل کرا کی مخص کو قصد اقتل کر دیا توان تمام لوگوں ہے قصاص لیاجائیگا

(یہ قول اگرچہ خلاف قیاس ہے مگرائر ادبعہ اورا کشر علماء صحابہ و تابعین گا قول ہے ہی جمع ہو جاتے (تو میں سب کو قتل کر وادیتا

الی یہی صورت میں فرمایا تھا کہ اگر فلال مخص کے قتل میں تمام باشندگان صنعاء بھی جمع ہو جاتے (تو میں سب کو قتل کر وادیتا

)اوراس دلیل ہے بھی کے اکثر لوگوں کواس طریقے ہے قتل کیاجاتا ہے کہ کافی قعداد میں جمع ہو کر مقتول پر غالب ہو جاتے ہیں

پر ابسے قتل کر دیتے ہیں اور قصاص کا قانون ای لئے شروع ہوا ہے کہ مجر موں اور بوقو قوں کو جنبیہ حاصل ہو لہذا اس صورت

میں قصاص لازم آیگا تاکہ ایسے ظالموں اور ناوانوں ہے لوگوں کو محفوظ رکھنے کی حکمت پوری طرح ثابت ہو جائے (ف یعنی میں قصاص کا اصل فائدہ بہی ہے کہ قاتل نے قابل احترام خون کو ضائع کیا ہے اور اس کی سزانہ ہونے ہے اور بھی لوگوں کا خون

بہانے کا اسے مزا آگیا اسے رو کتا ہے تاکہ مزید کسی اور کا خون نہ بہائے اور دوسرے اس سے بے خوف وخطرہ رہنے لگیں اس وجہ حضرت امام مالک والمثافی ومجمد والبخاری والمدار قطی ٹی ہے اور اس جیسی روایت ابن الی شیبہ نے حضرت علی ہے اور اس عبی روایت ابن الی شیبہ نے حضرت علی ہے اور اس عبد الرزاق نے این عباس کیا اس کی روایت میں اس زین ہے کہ ہو المدار قطی ٹی کیا ہو کہ عبد الرزاق نے این کیا شوہر مسافرت میں دور چلاگیا درائی بھی یوی ہے جواسے لاکا جس کانام اصیل تھا اس بیوی کے پاس نامی ایک عورت تھی اس کیا شوہر مسافرت میں دور چلاگیا درائی بہی بیوی ہے جواسے لاکا جس کانام اصیل تھا اس بیوی کے پاس خور دیا سے عورت تھی اس کیا تھا تی بہت سے جائے والے ہوگئے۔

یعنی ان ہے اس کے تعلقات کافی حد تک بڑھ گئے گراس اصیل لڑکے کی موجود گی ہے ان سے ملا قات میں رکاوٹ ہونے گی رکاوٹ دور کرنے کے لیے اس نے اپنان چاہنے والوں ہے مشورہ کیا کہ سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ اس کی موجود گی ہے ہم لوگوں کور سوائی اور شر مندگی ہوتی ہے اس لیے اسے قمل کر کے غور ان نامی کنویں میں ڈال دیا جائے چنانچہ ایساہی کیا گیااس ممل میں شریک کل سات آ و می شھ اس طرح وہ لڑکا اپنے گھراور محلے سے غائب ہو گیا تب اس کی سوتیل ماں گھرسے باہر نکل کر زور زور سے چلا کرروتی جاتی اور یہ ہمی جائے تاکہ سب اسے دکھے لیں اس وقت حضرت عرشی طرف سے بہلے صنعاء کے حاکم تھے انہوں نے اس موقع پر ان لوگوں کے سامنے بچھے تقریر کی اور ان کو اس قاتل کی تحقیق اور تفقیش پر آمادہ کیا اس کے چند دنوں کے بعد اتفاقا آیک شخص اس غور ان کویں کے باس آگرواقعہ بیان گیا تو ہاں تھے وہاں تھے وہاں تشریف کے پاس آگرواقعہ بیان کیا تب وہ بچھے لوگوں کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔

وہاں اس عورت کے آشاؤں میں ہے آیک نے کہاکہ آپ لوگ رسہ کے ذریعہ بچھے کویں میں لٹکادیں میں وہاں جاکراس کی سختیق کر دن گا کہ وہاں پچھ ہے این جب اسے اس میں لٹکایا گیا، تواس نے وہاں جاکراس لاش کواو ھراد ھرکر کے جھپادیا پھراس نے نکل کر کہا کے میں نے تو وہاں پچھ بھی نہیں پایا ہے اس کے بعد ہی دوسر ہے شخص نے ازخود کہاکہ اب مجھے لٹکایا جائے میں بھی دکھنا چا ہتا ہوں چنانچہ دہ کویں میں اتارا گیااور وہاس لاش کو نکال لایا بالا خراس عورت نے اچرم کا قرار کر لیااور طحاوی و بھی کی روایت میں اس طرح ہے کہ پہلے اس کے کسی آشنا نے اقرار کیا پھر دوسر وں نے اور پھراس عورت نے اقرار کر لیااس تحقیق کے بعد حصرت یعلی نے پورا واقعہ عراکو لکھا کہ اس کے تصاص میں ان سیوں کو قتل کر دیاجائے کہ اگر صنعار والے سب کے سب کے بعد حصرت یعلی نے پورا واقعہ عراکو لکھا کہ اس کے دوایت سیمی اور الطحاوی نے بھی کی ہے۔ اس میں شریک ہوئے تو میں ان تمام کو قتل کر اویتاس کی روایت سیمی اور الطحاوی نے بھی کی ہے۔

تُوضِيح الرَّكِيِّي آوميول نے مل كرايك فخص كوعمدا قتل كياتكم ولا كل مفصله

واذا قتل واحد جماعة فحضر اولياء المقتولين قتل لجما عتهم ولا شنى لهم غير ذلك فان حضر واحد منهم قتل له وسقط حق الباقين وقال الشافعي يقتل بالاول منهم ويجب للباقين المال وان اجتمعوا ولم يعرف الا ول قتل لهم وقسمت الديات بينهم وقيل يقرع بينهم فيقتل لمن خرج وعته له ان الموجود من الواحد قتلات والذي تحقق في حقه قتل واحد فلا تماثل وهو القياس في الفصل الاول الا انه عرف بالشرع ولنا ان كل واحد منهم قاتل بوصف الكمال فجاء التماثل اصله الفصل الاول اذلو لم يكن كذلك لما وجب القصاص ولانه وجد من كل واحد منهم جرح صالح للا نزهاق فيضاف الى كل منهم اذهو لا يتجزى و لان القصاص شرع مع المناني لتحقيق الاحياء وقد حصل بقتله فاكتفى به .

ترجمہ: اگرایک شخص نے گئی آدمیوں کو قصدا قتل کیا پھران تمام مقتولوں کے سارے اولیاء قاضی کے پاس جمع ہو کرا بناحق مانگنے گئے توان تمام لوگوں کے عوض اس قاتل کو قتل کر دیا جائیگائی قتل کے سواکسی کے لیے مزید کوئی چیز یعنی دیت وغیرہ نہیں ہوگی (امام مالک کا یہی قول ہے): فان حضر واحد عنهم المنے: اور اگر ان سب اولیاء میں سے صرف ایک ہی ولی حاضر ہو تو صرف ای کی طرف سے اس کو قصاص قتل کیا جائیگا اور دوسرے تمام حق داروں کا حق قصاص ختم ہو جائیگا اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ اس قاتل نے ان جس کسی کو پہلے قتل کیا ہے صرف اس کے قصاص میں اسے قتل کیا جائیگا اور باتی جستے ہوں گے ان کے لیے مال ودیت لازم ہوگا

وان اجتمعو اولم یعوف الغ: اور اگر اکشے ہو کرتمام آئے مگر پہلے مقول کاکسی کوعلم نہ ہواور مطالبہ میں سب شریک

رہ تواس ایک شخص کو ان تمام متولوں کے عوض قل کیاجا پڑااور باقی متولوں میں ہے ہرایک کے لیے دیت لازم ہوگی پھر وہ ساری دیتیں ان تمام اولیاء کے در میان تقسیم کر دی جائی اور بعضوں نے فرمایا ہے کے سارے مقولوں کے نام کا تصاص ہوگا اور وہ اندازی کی جائی اور جس کا نام اس میں نظے اس کے نام پر اس قاتل کو قل کیا جائیگا (ف گویا ایک کے نام کا تصاص ہوگا اور وہ سارے مقولوں کی طرف ہے بدل ہو جائیگا اور چو کلہ فون کی تقسیم ہرایک کے نام پر نہیں ہوسکتی ہاں لیے سب کی دل کی تشفیم ہرایک کے نام پر نہیں ہوسکتی ہاں لیے سب کی دل کی تشفی ہوگئے ہیں گر قبل کی سزادے دی گئی ہو قد من الواحد المن المام شافی کی دل ہے ہوائی کے نام کا تصاص ہو قتل ایک ہی قاتل ہے البندا اس کو قبل کر دیے جانے کے باوجود تمام کے حقوق میں ہوگئے ہیں گر قبل کی سزادے دی گئی ہو تو فتلا ایک ہی قاتل ہے لئی اس کو قبل کر دیے جانے کے باوجود تمام کے حقوق میں ہی بار بری تعلی ہوگی اور برابری ہوگی ) اور بہلی صورت میں بھی بہی بات تھی گر اس کا علم ہمیں شریعت سے حاصل ہوا تھا (ف یعنی جب ایک جماعت نے مل کرایک شخص کو قبل کیا ہوتی تا کی کہا ہوگئی ہمیں ہوگی اس کو چھوڑ دیا ور اس صورت میں ہوگی ہی تھا کہ بالی ہوگی ہیں ہوگی اور برابری ہو جائے گئی ہمیں ہو خوا سے کہا ہو اس کو خوا ہوا ہے کہا سے خص کو قبل کیا ہو تا کی کھوڑ کی جو ایک شخص کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ اس صورت میں ایک خطاب کی قبل کرا ہے تو اس کا تقاضا ہی تھا کہ ہرا گیا ہم خوا سے کو تا کیا ہوا ہی تھا ہوا ہی گئی ہو گئی ہو تھی ہوری ہماعت تی عوض ایک تھا کہ ہوا گئی ہو گئی ہو تھی ہو کہ تو کی خوا ہو جس کھی ایک خوا کی گئی ہو کہا ہے تھا س کے مطاب تھی ہیں جو ان سب لوگوں میں تقسیم عظم باتی رہے خواہ جس کی ایک مخص کی طرف سے ہواور باتی لوگوں سے لیے دیتیں وصول کی جاسکتی ہیں جو ان سب لوگوں میں تقسیم جو اور دی تا کہا کہا گئی ہو گئی ہو ایک ہو ان سب لوگوں ہیں تقسیم جو اور دی تا کہا کہا گئی ہوں کی جائے کہاں سب لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے۔

ولنا ان کل واحدمنهم النے اور ہماری دلیل ہے کے قاتل کو قل کرادیے کی وجہ ہے یہ ہماجا یگا کہ مقولین کے تمام اولیاء نے بناا پاہورا ہا لہ وصول کر لیا ہے اس لیے سب کادل ہا کا ہوا اور وصولی میں سب برابر ہوگے اس کی اصل مجمی وہی پہلی صورت ہے کیونکہ اگر یہ بات نہ مانی جائے تو قصاص واجب نہ ہو گا یعنی ایک مقول ہونے اور مقولین کی جماعت کو اس معاملہ میں برابر نہ سمجھا جائے تو جماعت پر قصاص واجب نہ ہوگا ہی طرح اس کے برابر نہ سمجھا جائے تو جماعت پر قصاص واجب نہ ہوگا ہی طرح اس کے برابر نہ سمجھا جائے تو جماعت پر قصاص واجب نہ ہوگا ہی مقولین کے تمام اولیاء میں ہے ہرایک کے لیے ایساز نم یانہ تصور کر ناہوگا کہ اس سے اس کا علاوہ ایک دلیل یہ ہی ہے کہ تقاص کا جو تکم شروع ہوا کہ اس کے قبل کو تھوڑا ہم ایک کی طرف منسوب ہوگا کیونکہ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اس کے قبل کو تھوڑا تھوڑا ہم ایک کی طرف منسوب کیا جائے اس کے علاوہ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ تصاص کا جو تکم شروع ہوا ہو ہو ہوا ہو ہو تھی اس کے علاوہ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ تصاص کا جو تکم شروع ہوا ہو ہو سے اس کے علاوہ ایک نہ مناسب اور منانی عمل کے ساتھ ہوا ہو وہ تحض اس لئے کے اس قصاص کے وربید باقی لوگوں میں زندگی لوث آئے جوہ النہ اس کے قبل کر ویتا جائی اس کے قبل کو تونی تھی تھا می کوئی بھی تھا تا ہو جو در شرعا تصاص لینے کا تھم صرف اس لیے دیا ہی ہے کہ قاتل کو کوئی بھی کوئی ہوں کہ میں ہو اپند ہو کہ کہ کوئی بھی تو تا س نے بعد مزیداس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہو ہوں جو سے اس کے بار قبل کر دیا جائی ہو تھی نو تو تی ہو ہو در شرعات کی کوئی ضرورت نہیں ہو کہ کوئی ہی تو تا س کے مال پر ویت کا تھم میں نوز کیا جائی ہو سے در یہ اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو در تہ نہیں ہو کہ کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی میں نوز کیا جائی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی

توضیح: اگرایک شخص نے ایک جماعت کو قتل کر دیااس لیے ان سارے مقتولین کے اولیاء قاضی کے پاس مدعی بن کر آئے اگر اس صورت میں صرف ایک مقتول کا ولی حاضر ہوااگر سارے مقتول کے اولیاء آئے گر پہلے مقتول کی تعین نہ ہوسکی مسائل کی تفصیل اقوال

### ائمه كرام د لا ئل مفصله

قال ومن وجب عليه القصاص اذا مات سقط القصاص لفوات محل الاستيفاء فاشبه موت العبد الجانى ويتاتى فيه خلاف الشافعي اذا لوجب احدهما عنده قال واذا قطع رجلان يد رجل واحد فلا قصاص على واحد منهما وعليها نصف الدية وقال الشافعي يقطع يداهما والمفرض اذا اخذ اسكينا وامره على يده حتى انقطعت له الاعتبار بالا نفس والايدي تابعة لها فاخذت حكمهما او يجمع بينهما بجامع الزجر ولنا ان كل واحد منهما قاطع بعض اليدلان الا نقطاع حصل با عتماد بهما والمحل متجز فيضاف الى كل واحد منهما البعض فلا مماثلة بخلاف النفس لان الانزهق لا يتجزى ولان القتل بطريق الاجتماع غلى على الغوث والاجتماع على قطع اليد من المفصل في حيز الندرة لا فتقاره الى مقد مات بطيئة فيلحقه الغوث

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا کہ اگر قاتل خود اپنی موت ہے ٹر گیا تو قصاص کا تھم یھی ختم ہو گیا کیو نکہ جس مخفس پر قصاص لازم آرہا تھاوہ اب باتی ہی نہیں رہا کیو نکہ مقتول کے ولی کا اصل حق اس کے قصاص لینی جان ہے متعلق تھا دراس نے اس کی جان کے عوض اس ہے مال وصول کرنا منظور بھی نہیں کیا تھا اس لیے اب جب کہ وہ جگہ ہی باقی نہیں رہی تواس سے قصائس کا تھم بھی ختم ہو گیا اور وہ شخص اس بحرم غلام جیسا ہو گیا جس نے کسی دوسر ہے شخص کے غلام کو مار ڈالا جس کی وجہ ہے اس مقتول کے مولی ختم ہو گیا اور وہ شخص اس بحرم غلام جیسا ہو گیا اور وہ شخص اس قاتل غلام کے مولی ہے اب بچھ مال وصول نہیں کر سکتا ہے اس طرح ہے بھی موجودہ صورت میں بھی مقتول کا ولی بھی مردہ قاتل غلام کے مال سے بطور دیت بچھ مال وصول نہیں کر سکتا ہے کیو نکہ طرح ہے بھی موجودہ صورت میں بھی مقتول کا ولی بھی مردہ قاتل غلام کے مال سے بطور دیت بچھ نہیں لیے سکتا ہے کیو نکہ ہمارے نزدیک قصاص ہمارے نزدیک قصاص ہمارے نزدیک قصاص ہمارے نزدیک قصاص ہمارے نزدیک قصاص ہمارے نوی ہماری نہیں ہوگی ہمارہ کی مطلب یہ ہوا کہ بہاں اگر چہ تھا ص لیما ممکن ہوگی، اور امام شافئ نے قدور گئے فرمایا ہے کہ اگر دو آد میوں نے مل کر ایک آدی کا ہا تھی کیا توان دونوں میں ہوگی، نیک اس متلہ کو اس طرح فرض کرنا ہوگا کہ دونوں آد میوں نے ایک بری چھری کیڈ کر اس کے کہ دونوں کا ہاتھ کی طاقتی ہوگی، نیک اس متلہ کو اس طرح فرض کرنا ہوگا کہ دونوں آد میوں نے ایک بری چھری کیڈ کر اس کے کہ دونوں کا ہوئی کا خالے کیا کیا تھی کے بریا تے دیا ہوگی ہوڑا۔

واقعہ ہو تاہے کیونکہ اس طرح کا شخ ہے پہلے وہ کام کر لئے جائے ہیں جو آہشگی کے ساتھ کئے جاسکتے ہیں مثلاً اس ہاتھ کو پہلے قابو میں لانا، پھر دونوں کامل کر چھری کا خاص انداز ہے پکڑتا پھر مخصوص جگہ پراہے رگڑنایا پھیرنا، تواس کام کے لئے جلد بازی ممکن نہیں ہے کہ اس عرصہ میں مدد کے لئے لوگ جہنچ سکیں، (ف: لہذاایسے کام کے لئے تنبیہ کرنے والا حدکی ضرورت نہیں ہے ک

توضیح: اگر کسی کو قصد اُ قتل کرنے والا اپنی موت خود مرگیا تواس کے قصاص کا کیا تھم ہوگا، اگر دو آ دمیوں نے مل کر کسی کا ہاتھ کا نے دیا تو قصاص لازم ہو گایا نہیں، مسائل کی تفصیل، اقوال علماء کرام، مفصل دلائل

قال وعليهما نصف الدية لانه دية البد الواحدة وهما قطعاها وان قطع واحد يميني رجلين فحضر افلهما ان يقطعا يده وياخذ امنه نصف الدية يقتسمانه نصفين سواء قطعهما معا اوعلى التعاقب وقال الشافعي في التعاقب يقطع بالاول وفي القران وفي القران يقرع لان البد استحقها الاول فلا يثبت الاستحقاق فيها للثاني كالرهن بعد الرهن وفي القران البد الواحدة لاتفي بالحقين فترجح بالقرعة ولناانهما استويا في سبب الاستحقاق فيستويان في حكمه كالغريمين في التركة والقصاص ملك الفعل يثبت معا المنافي فلا يظهرا لا في حق الاستيفاء اما المحل فخلو عنه فلايمنع الثاني بخلاف الرهن لان الحق ثابت في المحل وصار كما اذا قطع العبد يمنيهما على التعاقب فتستحق رفيته لهما وان حضر واحد منهما فقطع يده فللاخر عليه نصف الددية لان للحاضر ان يستوفى لثبوت حقه وتردد حق الغائب واذا ستوفى لم يبق محل الاستيفاء فيتعين حق الاخر في الدية لانه اوفى به حقا مستحقاً.

ترجمہ: فرمایا ہے کہ ان دونوں ہاتھ کا شنے والوں پر نصف دیت لازم ہوگی کیو نکہ یہ ایک ہاتھ کی دیت ہوگی، اور دونوں جمر موں نے بل کر اس ہاتھ کو کا ٹاہے، اس لئے ہرائیں ہر آدھی آدھی واجب ہوگی: وان قطع واحد یمینی النے: اور اگر ایک شخص نے دو آدمیوں کے دائیے دونوں ہاتھ کاٹ دیے پھر ان دونوں مظلوموں نے قاضی کے ہاں آگر دعوی کیا توان دونوں کو اعتبار ہوگاہ اس ظالم کا دابتاہ ہے کاٹ دی پھراس ہے آدھی دیت بھی وصول کر لیس جس کو وہ آپس میں برابر تعقیم کر لیس، خواہ فالم نے دونوں کے ہاتھ ایک ساتھ کاٹے ہول یا ایک کے بعد دوسر ہوکا گاہو: و قال النشافعی النے: اور امام شافع نے نے فرہایا ہے کہ اگر تر تیب سے لینی الیک کے بعد دوسر اکا ہاتھ تو ہیل ہاتھ کے عوض کا باجو : و قال النشافعی النے: اور امام شافع نے نے فرہایا اور اگر ایک ساتھ ہی دونوں ہاتھ کا نے والے کا حق پہلے ہتھ کے عوض کا باجاء گا، اور دوسر ہے کو دیت دی جائے کا وار اگر ایک ساتھ ہی دونوں ہوگا، اور اگر ایک ساتھ ہی دونوں ہوگا، اور اگر ایک ساتھ ہی دونوں کے ہاتھ کو کا ٹاجا ہے ہوگا، اور اس کے عوض دیت ہوگا، وی ہے تو نہیں ہو تا ہے لینی اگر قرض خواہ کے پاس کی نے اپنی کوئی چیز دہن میں ہوگا، اور اس کے عوض دیت ہوگا، اور اس کے حوض دیت ہوگا، اور اس کے حوض دیت ہوگا، اور ایک ساتھ دونوں کا ہاتھ کاٹ دینے کی صورت میں اس رہن کا مستحق ہوگا، دوسر المحق ہوگا، ورا کے بیاں کا حق دار نہ ہوگا، اور ایک ساتھ دونوں کا ہاتھ کاٹ دینے کی صورت میں اس دونوں میں قرعہ ڈالل دونوں گاہ بینی تھی دونوں گاہ بینی ہوسکتا ہے، ای لئے ان دونوں میں قرعہ ڈالل میں جس کی طرح کی ہی دونوں کا حق پور اادا نہیں ہوسکتا ہے، ای لئے ان دونوں میں قرعہ ڈالل میک اس کی خواہ ہوں گاہ دور دور دور دور دور دیت دوسول کرے گا۔

ولنا انهما استویا الن اور ہم احتاف کی دلیل ہے ہے کہ دونوں ہی مظلوم سب استحقاق میں برابر ہیں اس لئے وقت کے آگے چھے ہونے یعنی یہ کس کاہاتھ کہائے کااور کس کابعد میں کتا ہے اس سے پچھے فرق نہیں ہوگا، کیونکہ ہاتھ کانے جانے میں دونوں برابر ہوں گے، جیسے کہ مردہ کے قرض خواہاس مردہ دونوں برابر ہوں گے، جیسے کہ مردہ کے قرض خواہاس مردہ

کے ترکہ میں برابر حق دار ہوتے ہیں اور اس سے بحث خمیں ہوتی ہے، کہ ان میں سے پہلے کسی نے قرض لیا ہے اور کس نے بعد

میں لیا ہے، مگر ترکہ میں دونوں برابر کے حق دار ہوتے ہیں، معلوم ہونا جاہئے کہ قصاص ایک ایسے فعل کی ملکیت کانام ہے جو کہ
اگر چہ ٹی نفسہ ممنوع اور منفی ہے پھر بھی شرعا ٹابت ہے، کیونکہ قصاص کی اصل غرض تو یہ ہوتی ہے کہ ظالم اور جارح کو قتل
کر نے بااسے زخی اور مجر وح کرنے کی اجازت ہو جائے حالا نکہ کسی کی بھی جان کو ختم کر وینایا سے سخت زخمی کر دینا درست نہیں
ہونا چاہئے کیونکہ انسان کا نفس بہت بی قابل احترام ہو تا ہے، اس نئے یہ ملکیت نقط ایسے موقع میں ظاہر ہوگی جب قصاص کا حق
وصول کرنا ہو، اور قصاص جس جگہ سے وصول کرنا ہوتا ہے، وہ ایسی ملکیت سے خالی ہوتی ہے، اس لئے جب اس خالم
میں پہلے مقتول کی ملکیت نہیں رہی تو دو سرے مقتول کے قصاص کا حق ٹابت ہونے سے مانع نہیں ہوگی (یعنی جب پہلے مقتول کا
حق اس خالم کے بدن پر باتی نہیں رہا تو دو سرے مقتول کا حق اطمینان کے ساتھ بدن کے اس حصہ سے وصول کیا جاسکتا ہے،
ہر خلاف رہن کے کیونکہ اس مال مر ہون میں مر نہن کا اپنے مال کے وصول کرنے کے بارے میں جو حق ہے وہ ٹابت اور باتی

اس کے دوسرے مرتبن کا حق مجھی اسی مربون میں ثابت نہیں ہو سکتا ہے، اور اس معاملہ کی صورت کھے اسی ہوگئ کہ کسی غلام نے ایک فخص کا ہاتھ کا خص کا جس کا جس کا جس ہو جاتا ہے، یعنی دونوں بی اس نے بعد پھر کسی دوسرے کا بھی ہاتھ کاٹ دیا تو اس غلام کی گردن پر ان دونوں کا حق لاز م ہو جاتا ہے، یعنی دونوں بی اس ہے جاتے گا، اور دوسرے مظلوم کا حق اس ظالم پر اتناباتی رہ خص عدالت کے سامنے ہو تو اس کے استحقاق میں اس ظالم کا تھ کاٹ دیاجائے گا، اور دوسرے مظلوم کا حق اس ظالم پر اتناباتی رہ جائے گا کہ اس پر آدھی دیت واجب ہوگی، کیونکہ حاضر ہو جانے والے کا حق تو اس ظالم پر ثابت ہو گیا، اس وقت تک اس غائب کے بارے میں شک وشیہ تھا کہ دو اپنا حق وصول کرنے کو آئے گا بھی یا نہیں، اور جب حاضر نے اپنا حق وصول کرنیا تو بعد میں کے بارے میں شک وشیہ تھا کہ دو اپنا حق وصول کرنے کو آئے گا بھی یا نہیں، اور جب حاضر نے اپنا حق وصول کرنیا تو بعد میں آئے دالے کے لئے تصاف وصول کرنے کی جگہ بی باتی نہیں رہی اس کے بارے میں دیت کا حق متعین ہوگیا، پھر اس دوسرے کا حق اس وجہ سے ختم نہیں ہوا کہ مجر م نے اس ہاتھ کے ذریعہ سے پہلے ایک صحف کا دو اکیا جو اس پر واجب تھا، دوسرے کا حق اس وجہ سے ختم نہیں ہوا کہ مجر م نے اس ہاتھ کے ذریعہ سے پہلے ایک صحف کا دو آئے گا کہ گویا یہ ہاتھ اس کے لئے بالک صحف کا دو اگر نادا وہ برہوں)۔

(ف: اس طرح یہ سمجھا جائے گا کہ گویا یہ ہاتھ اس کے لئے بالکل صحف دسالم رہا لہذا اس کا بدلہ اور کرناوا جب ہوا)۔

توضیح: اگر دو آدمیول نے ایک آدمی کے داہنے ہاتھ کو کاٹ دیا،اگر ایک آدمی نے دو آدمی کے دونول داہنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، پھر وہ دونوں مظلوم قاضی کے پاس مدعی بن کر ایک ساتھ گئے،یاایک کافیصلہ ہو جانے کے بعد یہ دوسر اشخص گیا،مسائل کی تفصیل،اقوال ائمہ کرام، دلاکل مفصلہ

قال واذا اقر العبد بقتل ابعمد لزمه القود وقال زفر لا يصح اقراره لانه يلا في حق المولى بالابطال فصار كما اذا اقر بالمال ولنا انه غير متهم فيه لانه مضربه فيقبل ولان العبد مبقى على اصل الحرية في حق الدم عملا بالادمية حتى لا يصح اقرار المولى عليه بالحدود والقصاص وبطلان حق المولى بطريق الضمن فلا يبالى به ومن رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه الى اخر فما تافعليه القصاص للاول والذية الثانى على عا قلته لان الاول عمد والثانى احد نوعى الخطا كانه رمى الى صيد فاصاب ادميا والفعل يتعدد بتعدد الاثر.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ آگر کسی غلام نے کسی کو قصدا قبل کرنے کا قرار کیا تواس پر قصاص لازم آئے گا، (امام مالک وشافعی داحمد کا بھی قول ہے)اور امام زفر نے فرمایا ہے کہ اسی غلام کا قرار سیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اقرار ہے تواس کے مولی کا حق ضائع ہو تاہے تواس کی مثال اسک ہوگی جیسے کہ اس غلام نے کسی ہال لینے اور اس کے مقروض ہونے کا قرار کیا ہو، اس ہی مسمجھا جا تاہے

توضیح: اگر کسی غلام نے کسی کو قصد اُ قبل کرنے کا قرار کرلیا تواس پر قصاص لمازم آئے گا یا نہیں، اگر کوئی آ قااپنے غلام پر حدیا قصاص کے ثابت ہونے کا قرار کرے مگر غلام انکار کرے، اگر کسی شخص نے ایک شخص کو نشانہ تاک کر تیر مارااور وہ تیر اسے قبل کر تا ہوا دوسرے کو بھی مار ڈالے، مسائل کی تفصیل ، اقوال ائمہ کرام ، مفصل دلائل فصل ، دوطرح کے جرم کرنے کابیان

فصل قال ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمدا قبل ان تبرأ يده او قطع يده عمدا ثم قتله خطأ اوقطع يده خطأ فبرات يده ثم قتله خطأ اوقطع يده عمدا فبرأت ثم قتله عمدا فانه يؤخذ بالامرين جميعا والاصل فيه ان الجمع بين الجراحات واجب ماامكن تتميما للاول لان القتل في الاعم يقع بضربات متعاقبة وفي اعتبار كل ضربة بنفسها بعض الحرج الا ان لا يمكن الجمع فيعطى كل واحد حكم نفسه وقد تعذر الجمع في هذه الفصول في الاولين لاختلاف حكم الفعلين في والاخرين لتخلل البرأ وهو قاطع المسراية حتى لو لم يتخلل وقد تجانسا بان كان خطأين يجمع بالاجماع لامكان الجمع واكتفى بدية واحدة وان كان قطع يده عمدا ثم قتله عمدا قبل ان تبرأ يده فان شاء الامام قال اقطعوه ثم اقتلوه وان شاء قال اقتلوه وهذا عند ابى حنيفة وقالا يقتل ولا تقطع يده لان الجمع ممكن لتجانس الفعلين وعدم تخلل البراء فيجمع بينهما وله ان الجمع متعذرا ما ولاختلاف بين الفعلين هذين لان الموجب القودوهو يعتمد للمساواة في الفعل وذلك بان يكون القتل بالقتل والقطع بالقطع وهو متعذر ولان الحز يقطع اضاقة السراية الى القطع حتى لوصد رامن شخصين يجب القود على الحاز فصار كتخلل البراء بخلاف ما اذا قطع وسرى لان الفعل واحد وبخلاف ما اذا كانا خطأين لان الموجب الدية وهي بدل النفس من غير اعتبار المساواة ولان ارش اليد انما يجب عند استحكام الر الفعل الموجب الدية وهي بدل النفس من غير اعتبار المساواة ولان ارش اليد انما يجب عند استحكام الر الفعل الموجب الدية وهي بدل النفس من غير اعتبار المساواة ولان ارش اليد انما يجب عند استحكام الر الفعل

وذلك بالحز القاطع للسراية فيجتمع ضمان الكل وضمان الجزء في حالة واحدة ولا يجتمعان اما القطع والقتل قصاص يجتمعان.

ترجمہ: فربایکہ (۱) اگر کسی نے دوسرے کا ہاتھ غلطی ہے کا ٹا پھر اس سے صحح ہونے سے پہلے ہی ای ہاتھ کو قصد اکا نے دیا،

الر ۲) اقصد ااس کا ہاتھ کا ٹا اور اس کے پھر نے سے پہلے یا بعد بین اس کو غلطی ہے کا بدر (۳) یا غلطی ہے اس کا ہاتھ کا ٹا پھر اس کے اچھا ہونے کے بعد اس کو غلطی ہے کا دیا،

التھ بھر م کو دونوں کا مون اور جر مول کے عوض پکڑا جائے گا، ایسی صور سے بیس قاعدہ کلیہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو مخلف زخموں کو ایک صور سے بیس بیل بیسی بی بھر اور کو منظف اس کے اور وہ سب ایک ساتھ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یکے بعد ویکر میں جو مخلف اکثر کی کو قل کر کا متعدد وار کرنے کے بعد بی ہو تا ہے ، البت اگر وہ متعد وزخم پھے اس طرح کے ہوں کہ ان کو جمع کرنا ممکن نہ ہو تھر خم کے اس طرح کے ہوں کہ ان کو جمع کرنا ممکن نہ ہو تھر خم کو مستقل کہنے ہیں پھی جو تا ہے ، البت اگر وہ متعد وزخم پھی اس طرح کے ہوں کہ ان کو جمع کرنا ممکن نہ ہو تو ہیں ہو تا ہے ، البت اگر وہ متعد وزخم پھی صورت ہے کہ الن دونوں و خموں کو بیم کرنا مشکل ہو کہ مستقل کہنے ہیں ہو جو بیا اس طرح کے ہوں کہ ان کو جمع کرنا مشکل ہو کہ مستقل اور کیجھی دونوں مور توں بیسی اس ور جمل کی مورت ہے کہ الن دونوں و خموں کو بیم کرنا مشکل ہو کہ ہو جانا اس بات بیسی رکا وہ بین کی کہ کہنا ہو تھی ہو جانا اس بات بیسی رکا وہ بین کی کہ کہنا ہو کہ ہو جانا اس بات بیسی رکا وہ بین کی کہ کہنا کہ کہنا وہ وہ کہنا دونوں ذخم کہنا وہ وہ کو کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کو کہنا کا کی ہو کہ کہنا کا کو کہنا کہ کا کی دونوں کو جمع کرنا ہو کی کہنا ہو کہنا کہنا تک کو کہنا کہنا کو کہنا کہ کہنا ہو کی ۔ اس دونوں کو جمع کرنا مکن بواقو مرف ایک بی دیت دونوں کو جمع کرنا کا کی ہو گو

وان كان قطعيده الح اوراكر ظالم نے تصداكى كاباتھ كانا كراس كے اچھا ہونے سے بملے بى اسے قل كروياتو قاضى كو یہ اختیار ہوگا کہ اگر چاہے وہ یہ تھم دے کہ پہلے اس کاہاتھ کاٹ دو پھر اسے قبل کر دو، اس طرح اگر چاہے تواہے صرف قبل ہی كرے كا تھم دے يعنى بيلے ہاتھ كافئے كا تھم نددے ميد قول امام ابو حنيفة كاب ، ليكن صاحبين في فرمايا ہے كہ امام اسے صرف قل كرف كا تقم دے كا، يعنى باتھ كافنے كا تقم فہيں دے گا، كيونكه ظالم كے دونوں كاموں كو اكتفاكر نامكن ہے، اس لئے كه اس كے دونوں کام ایک ہی جس کے ہیں،اور دونوں زخموں کے در میان صحت بھی نہیں ہوئی ہے،اس لئے قاضی ان دونوں زخموں کوایک بى بونے كا تخم دے كازوله إن المجمع متعذر المنز: اور امام ابو صنيفة كى دليل سيے كه أكر اس جكه النادونوں صور توں كوايك جكه جع کرنا ممکن نہیں ہے جس کی وجہ یا توبیہ ہے کہ الن دونوں کا مول میں اختلاف ہے ، کیونکہ ایسے فعل اور جرم کا تقاضایہ ہے کہ اس کا قصاص لیا جائے جبکہ قصاص میں جرم اور اس کی سزامیں برابری اور مساواة کا ہونا ضروری ہے، اس لئے اس کی صورت نبی ہو سکتی ہے کہ قبل کے جرم کی سز ابھی تملّی ہی ہو،ای طرح مثلاً ہاتھ کا نے کی سر ابھی ہاتھ کا ثناہو، حالا نکہ موجودہ مفروضہ مسئلہ میں ان دونوں میں مساوات اس وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ جب کئی کو قتل کر دیا گیا تواس کے بعد ای مر دہ کے ہاتھ کا ٹاکا حاصل اور ہے فا ئدہ ہے، یااس دجہ سے ال دونوں سز اوُل کو جمع کرنانا ممکن ہے، کہ سر کاٹ ڈالنے بعنی قتل کر دینے کے بعد اس کاہاتھ کا ٹنا ممکن نہیں رہتااور ہاتھ کا نے کا کام رک جاتا ہے، لینی ہاتھ کا نے سے موت آنے کی نوبت تک پہنچااس دجہ سے ممنوع ہو جاتا ہے، کہ مجرم نے ہاتھ کاٹ دینے کے بعد اس مظلوم کو قتل مجی کردیا تواس سے بیہ بات یقینی ہو گئی کہ اس مظلوم کی موت اس نے ہاتھ کاننے کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی ،ای بناء پراگرایک ہی محض سے عمد آباتھ کا ٹالی کے بعد قصد اُسی محض کو قتل کردیناواقع ہو، تو اس قل كرنے والے پر قصاص لازم آجاتا، للندادونوں جرم برابر ہو گئے، تواس كى صورت اليي ہو گئى كدم كويا ہاتھ كائے والنے ك بعد دہ ہاتھ کچھ دنوں بعد بالکل اچھا ہو گیا پھر اے قبل کر دیا گیا تو گویاوہ ہاتھ کٹا ہوا آ دِمی اس زخم سے اچھا ہو کر اے قبل کر دیا گیا اورایی صورت میں بالا تفاق دونوں جرم انتھے نہیں کئی جائے ہیں،اس کے برخلاف اگریہ صورت ہوتی کہ مجرم نے ایک مخص کا

صرف ہاتھ کاٹا نگریمی زخم اس قدر بڑھااور پھیلا کر ہالآخر اس میں اس کی موت بھی واقع ہو گئی تو یقینا اس کی سز اصرف اس کو قتل کرناہی ہو گا، کیو نکہ یہ ایک ہی فعل تھا۔

وبخلاف مااذا کانا خطانین المنے: نیزاس کے برخلاف اگر ایک صورت ہوکہ اگر ہاتھ کا نے پھر قتل کرنے کے دونوں جرم قصدانہ ہوں بلکہ غلطی اور خطاء سے ہوئے ہوں کہ اس صورت میں بھی بالا تفاق دونوں جرم کو جمع کر لیاجائے گا، کیو نکہ اگر کوئی جرم غلطی سے ہو تواس کی مقررہ سرز الدرانجام دیت ہے، اور حیت میں مساوات کا اعتبار کئے بغیر وہ جان کا عوض ہو جاتی ہے:
ولان ادر ش المیلہ المنے: اور اس وجہ سے بھی کہ ہاتھ کا شے کا جرمانہ اس صورت میں پختہ ہو جاتا ہے جبکہ اس جرم کا اثر بالکل پختہ ہو جائے، اور بہ بات موجودہ مسئلہ میں اس صورت میں پائی جائے گا، جبکہ بحرم نے اس مظلوم کی بعد میں گرون میں کا شدی دی جس کی وجہ سے اس کاز خم اندر بی اندر بی اندر پورے بدن میں پھیل سکتا تھا، اس طرح کی بعد سے بیدا خال بی ختم ہو گیا کہ پہلے کا لے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے اس کاز خم اندر بی اندر بی اندر پورے بدن میں پھیل سکتا تھا، اس طرح کی بعنی گردن کا شدی اور دونوں جرم اکشے نہیں کے جائے گا اور دونوں جرم ہی عمراادر قصد اسے گئی موارت اس مطاب میں اکشے ہو جائے گا، اور دونوں جرم ہی عمراادر قصد اسے گئی موارت اس مطاب میں اکشے ہو جائے جبکہ دونوں جرم ہی عمراادر قصد اسے گئی ہوئے۔

توضیح کسی کاہاتھ کا شنے کے بعداس کی گردن کو کاٹ دینا،اس مسئلہ میں غلطی ہے اور ارادہ سے فعل سے اور ارادہ سے فعل سر زد ہونے کے اعتبار سے مسائل کی کل کتنی صور تیں ہو سکتی ہیں،اگر کسی ظالم نے کسی کاہاتھ قصد اکاٹا،اور اس کے اچھا ہونے سے پہلنے ہی اسے تمثل بھی کردیا،مسائل کی تفصیل،اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ

قال ومن ضرب رجلامائة سوط فبرء من تسعين ومات من عشرة ففيه دية واحدة لانه لما برأمنها لاتبقى معتبرة في حق الارش وان بقيت معتبرة في حق التعزيز فبقى الاعتبار للعشرة وكذلك كل جراحة اندملت ولم يبق لها اثر على اصل ابى حنيفة وعن ابى يوسف في مثله حكومة عدل وعن محمد انه تجب اجرة الطبيب وان ضرب رجلا مائة سوط وجرحته وبقى له اثر تجب حكومة العدل لبقاء الاثر والارش انما يجب باعتبار الاثر في النفس.

ترجمہ: الم محد نے فرمایا ہے کہ اگر کسی فخص نے دوسرے کونا می (تھوڑے تعوڑے کرکے) مجوعۃ سوکوڑے مارے اور وہ فض نوے کوڑے کھا کہ بھی اتنا چھارہ کیا کہ اس ار کااثر بھی اس پر باتی نہیں رہا، لیکن آخری دس کوڑے کھا کہ وہ سر گیا، تواس میں ایک ہی دیت واجب ہوگی، کیونکہ وہ جب نوے کوڑے کھا کر بھی اچھا ہو گیا تو جرماند کے بارے میں ان کااعتبار نہیں رہا، اگر چہ اس مجرم کو تعزیر (مناسب سز ا) دینے کے حق میں اس کا اعتبار ہے ، اس لئے آخری دس کوڑون کا اعتبار رہ گیا، کویا اس مخص کو فقاد س کوڑے مار کر ہلاک کیا ہے ، اس لئے صرف ایک ہی دیت واجب ہوگی: و کلالك كل جو احد النے ای طرح پر اس زخم کا تھم کوڑے مار کر ہلاک کیا ہے ، اس لئے صرف ایک ہی دیت واجب ہوگی: و کلالك كل جو احد النے ای طرح پر اس زخم کا تھم ہو گیا ہو یاز فم اتنا ہم گیا ہو اس کا اثر بالکل باتی نہیں رہا تو ام ابو حذید کی اصل کی بناء پر وہ جر مانہ دیت کے حق میں محتر نہیں ہے ، اور لمام ابو بچ سفت ہے روایت ہے کہ الی صورت میں حکومت عدل (چند مصنف ماہر فن افراد کے فیصلہ ) کا اعتبار ہوگا، اور لمام محتر ہو دایت ہے کہ طبیب کی اجرت واجب ہوگی، جو اس کے علاج کے سلسلہ میں دی گئی ہو۔

(ف الیمنی فام ابو ہوسٹ کے نزویک آگر چہ زخم کا اجر بالکل بھی باتی نہ رہا ہو، لیکن اس زخمی تحض کو اس ہے جو پکھ تکلیف پہنچی ہے، اس کی تلانی اور اس کا عوض لازم ہے، اور چو تکہ ایسے موقع کے لئے شرعی کی طرف ہے کوئی جربانہ متعین نہیں ہے اس کئے علاقہ کے دیند اداور معاملہ حتم پکھ لوگوں کو جمع کرکے النہے انساف کے ساتھ فیصلہ کر ایا جائے اور وہ لوگ جو پکھ نقصال اور علاج کے خرج کا ندازہ بتائیں اس مجر م پرای کی اوائیگی لازم ہوگی، اور بعض فقہاء نے کہاہے کہ ایک مرتبہ ایسے مظلوم کی بازار ہیں اس کی قیمت اس درد کے بغیرا تھی حالت ہیں لگوائی جائے اور دونوں قیمتوں میں جو فرق ہو وہی جرمانہ اس ظالم پر لازم کیا جائے، عبتی نے ایسائی ذکر کیاہے، لیکن اصول کے مطابق اس میں کچھ تامل بھی ہے، واللہ تعالی اعلم اور امام محد کے نزدیک علیم کی اجرت معاس کی دواوس کی قیمت کے اس پر لازم ہوگی، کیونکہ اس ذخی کو اس طرح کا اس دفت جو پچھ بھی نقصان اٹھانا پڑاہے سب اس ظالم او بحر می دوبوہ ہواہے): و ان صوب رجلا ماہ سوط المنے: اور اگر کسی نے ایک محص کو موکوڑے مارے جس ہو ہے، اور اس پر ارش (دیت واجب نہ ہوگا کیونکہ ہے ارش دیت اس میں اجرب نہ ہوگا کیونکہ ہے ارش دیت ای صورت میں واجب نہ ہوگا کیونکہ ہے ارش دیت ای صورت میں واجب بوتا ہے جبکہ نفس میں اثر رہے۔

توضیح: اگر ایک شخص نے دوسرے کو ناحق تھوڑے تھوڑے کرکے کل سو کوڑے مارے اور وہ شخص نوے کوڑے مارے اور وہ شخص نوے کوڑے کھا کر بھی اتنا تندر ست رہا کہ اس پر اس مار کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوائیکن آخری دس کوڑے کھا کر وہ مرگیا،اوراگر کوئی سو کوڑے ناجائز سے مار کھا کر سخت زخمی ہوگیا مگر وہ اچھا ہوگیا البتہ اس پر مار کا اثر باقی رہ گیا، مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل

قال ومن قطع يدرجل فعفا المقطوعة يده عن القطع ثم مات من ذلك فعلى القاطع الدية في مأله وان عفا عن القطع وما يحدث منه ثم مات من ذلك فهو عفو عن النفس ثم ان كان خطا فهو من الثلث وان كان عمدا فهو من جميع المال وهذا عندابي حنيقة وقالا إذا عفي عن القطع فهو عفو عن النفس ايضا وعلى هذا الخلاف اذا عفاعن الشبحة ثم سرى الى النفس ومات لهما ان العفو عن القطع عفو عن موجبه وموجبه القطع لو اقتصر واقتل اذا سرى فكان العفو عنه عفو اعن احد موجبيه ايهما كان ولان اسم القطع يتناول السارى والمقتصرة كذا فيكون العفو عن القطع عفو عن نوعيه وصاركما اذاعفا عن الجناية فانه يتناول الجناية السارية والمقتصرة كذا هذا وله ان سبب الضمان قد تحقق وهو قتل نفس معصومة متقومة والعفو لم يتناوله بصريحه لانه عفا عن القطع وهو غير القتل وبالسراية تبين ان الواقع قتل وحقه فيه ونحن نوجب ضمانة وكان ينبغي ان يجب القصاص وهو القياس لانه هو الموجب للعمد الا ان في الاستحسان تجب الدية لان صورة العفو اورقت شبهة وهي دارثة للقياد ولا نسارى قتل من الابتداء وكذا لا موجب له من حيث كونه قطعا فلا يتناوله العفو بخلاف العفو عن المساية وان السراية وما لفو عن الموجب له من القطع عظا فقد اجراه مجرى العمد في هذه الوجوه وفاقا وخلاف اذن بذلك اطلاقه الا انه لا انه لن بمال فصاركما اذا وصى با عارة ارضه اما الخطا فموجه المال لان وحق الورثة يتعلق به فيعتبر من الثلث.

ترجمہ : امام محمدٌ نے فرمایا ہے کہ آگر آیک شخص نے دوسرے کاماتھ تصدایا غلطی سے کاٹ دیا،اد جس کاماتھ کاٹا گیااس نے اپنے ہاتھ کے کاٹنے کومعاف کر دیایا کاٹنے کے جرم کومعاف کر دیا، لیکن جس کاہاتھ کاٹا گیا ہے وہ اس کاٹنے کی تکلیف سے مرگیا تو ہاتھ کا نے والے براس کے اپنال سے دیت واجب ہوگی، اور اگر جس کاہاتھ کٹاہے دواس کا نے کے جرم اور اس کی وجہ سے ہونے والے تمام اثرات سے معاف کر دیا ہو، پھر دواس کا نے کے نتیج بی بیں مرگیا تواس پر اس کی جان کا تاوان بھی معاف ہوگا، پھراگراس طالم نے غلطی سے ہاتھ کاٹ دیا تھا، تو جس کاہاتھ کاٹا گیا تھا، اگر اس نے اس طرح ہاتھ کا نے کو معاف کر دیا ہو تواس کا یہ معاف کر نااس محض صرف تبائی ترکہ سے معاف ہوگا اور یوں سمجھا جائے گاکہ معاف کر نے والے نے اپنے مرض الموت کی صاف کرنااس کے کل حاف کرنااس کے کل حاف کیا ہو اور دوسر سے نے اسے معاف کر دیا تواس کا معاف کرنااس کے کل مال سے منہا ہوگا، یہ تول امام ابو صنیفہ کا ہے اور امام شافعی واحد کا بھی بہی قول ہے: و قالا اذا عفی عن القطع الخ: اور صاحبین مال سے منہا ہوگا، یہ تول امام ابو صنیفہ کا ہے اور امام شافعی واحد کا بھی بہی قول ہے: و قالا اذا عفی عن القطع الخ: اور صاحبین نے فرمایا ہے کہ پہنی صورت میں بھی بینی جبکہ مظلوم نے اپنے اوپر کے ظلم بینی ہاتھ کا شنے کو معاف کر دیا ہے۔ تواس کا مطلب ابی جان کے ختم کی جانے ہوئی ہی معاف کر دیا ہے۔

وعلی هذا النعلاف اذا عف عن المشجة الغ: ای طرح اگر کس نے کس کے سر میں زیر دست چوٹ اگا کرا ہے زش کردیا چر بھی اس فخض نے اپنی اس چوٹ کو معاف کردیا ہیں دو زخم آہتہ آہتہ سر ایت کر تا ہوا اس کے لئے جان لیوا فاہت ہوگیا لینی دو فخض ای سبب ہے مرگیا تواس صورت میں بھی الناائمہ کرام کے در میان ای طرح کا اختلاف ہے: لھما ان العفو عن القطعالمنے: صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ ہاتھ کا شخ کی زیادتی کو معاف کرنے کا مطلب ہے ہے کہ اس عمل ہے جو چیز بھی لازم ہوات معاف کر دیتا ہے، اور دو و چر کہ ان اور دو و چر کہ ان اور دو و چر کہ ان اور ہوائی کے بعد وہ زخم آہتہ آہتہ بڑھتا جائے بہاتتک کہ دو مر جائے تب کا شخ دالے کو اس کی اندر دویا ہے کہ ہاتھ کا شخ کی اور خم آہتہ ہر ہمتا جائے بہاتتک کہ دو مر جائے تب کا شخ دالے کو اس کر دیتا ہے، اور دو و ہم کہ ہاتھ کا زخم بڑھ کر اور کھیل جان لینے کی حد تک بھی جو ان اس طرح کا شخ کے ظام کو معاف کر دیتا اب دو نوں تسموں کو شام ہو جائے ہیں اس طرح کا شخ کے ظام کو معاف کر دیتا الن دو نوں تسموں کو شام ہو جائے اور اس کی مثال ایک ہو جائے گئی، جسے کہ مطلقا زیادتی ہی کہ معاف کر دیتا ان دو نوں تسموں کو شام ہو جائے اور اس زیادتی کو شامل ہے، جو تمام بدن میں کھیل جائے، سینی ایس کی جائے ایس خان ہی دو نوں قسموں کو جائے اور اس کی مثال ایک ہو جائے ہی دو نوں شامل ہے جس کا اثر فقط ایس جائے ہیں ای طرح کی معافی ہاتھ کا شخ میں بھیل جائے ہیں ای طرح کی معافی ہاتھ کا شخ میں بھی دو نوں قسموں ہو جائے اور اس معافی بات میں جو جائے ہیں۔ جس کی میں تھی ہے کہ جس کا آم فقط ایک میں بھی دو نوں قسموں ہے جس کے بیتے ہو جائے گیں۔

وله ان صب الضمان الن اور امام حنیفہ کی دلیل ہے کہ ظالم کی طرف سے قتی کا ہونا بالکل ثابت اور واضح ہے، اور اس حرر گزر کرنا اس طرح ثابت نہیں ہے، لین قتل کے عوض بجائے تصاص لازم ہونے کے استحسانا ویت ثابت ہے، اس جمال کی تفصیل ہے ہے کہ ظالم سے قصاص وصول کرنے کی وجہ یہاں پر بالکل محقق اور واضح ہے، اس طرح سے کہ فیتی معصوم جان کو اس نے قتل کیا ہے، اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعض کا معاف ہو جانا کھلے اور واضح کفظوں میں نہیں ہے، کیونکہ اس مظلوم نے کے جرم کو معاف کیا ہے، جبکہ قطع کر نااور قتل کرنا دونون و وکام ہیں لیکن اس قطع لین ہے کہا تھا کہ مواف کیا ہے، جبکہ قطع کر نااور قتل کرنا دونون و وکام ہیں لیکن اس قطع کے جرم کو معاف کیا تھا ہے۔ ہیں مرکبات فاہم ہوگئ کہ حقیقت میں یہ مختص اس قطع کے وقت بی مرکبات ہی ہو بیکن ہم اب استحسانا اس کے عوض قتل کو نہیں بلکہ ویت کو لازم کرتے ہیں حالا نکہ عوض میں اب تو قصاص بی کو واجب کرنا چاہئے تھا، جبکہ ہاتھ کا ثمان قصد آبوا ہے، اور یہی قیاس کا تقاضا بھی ہے۔

کونکہ قبل کاموجب اور لازی متیجہ قصاص ہی ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس قیاس پر عمل کو چھوڑ کر استحسانا دیت لازم کی ہے، کو نکداس مظلوم نے ملاہر اجس طرح سے معاف کیا ہے اس سے ایک شہر پیداہو گیا ہے، اور اس شہر کے آجانے سے قصاص کا تھم ختم ہو جاتا ہے اور اس جگہ پر آپ کا پہ کہنا کہ جس قطع کے نتیجہ مین جان ختم ہوتی ہو وہ تو قطع ہی کی ایک خاص قتم ہے، توہم اس دعوی کو نتیلیم نہیں کرتے ہیں کہ یہ قطع کی ایک قتم ہے، اور قطع کے بعد اس کے زہر کااثر اندر بنی اندر سر ایت کرنا قطع کی ایک صفت ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ افر سر ایت کرنے سے ہلاکت کا ہوناہی قتل کی ابتداء ہے، اس طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ زہر کابدن میں سر ایت کرنا بھی قطع کرنے کی کوئی قتم ہے تو اس کا لازی نتیجہ یا تقاضا متعین نہیں ہے، اس لیے اس طرح کا معاف کردینا اس قطع کو شامل نہ ہوگا۔

بعداف العفوعن المجناية النع: اور بخلاف جنايت سے عضو کرنے کے ( اینی بجائے لفظ قطع وغیرہ کے لفظ جنایت کہہ کر محافی کی ہو ) کو نکہ لفظ جنایت اسم جنس کے مرتبہ میں ہے اس کے کہنے سے تمام زیاد تیاں یہاں تک کہ جان لیوا بھی اس میں شاہل رہنیگی اور قطع کا اس جنایت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے: و بعداف المعقو المنع: اور بخلاف اس کے اگر سر کے زخم اور اس سے ظاہر ہونے والے اثر ایت کو معاف کر دیتے سے جان کی ہلاکت سے بھی وہ معاف ہو جائے گا، کو نکہ اس طرح کہنے سے صراحة زخم کے بدن ہیں سر ایت کرنے اور قل سے بھی معافی ہوتی ہے، یہ نہ کورہ تفصیل اس صورت میں تھی جبکہ عمد آہا تھے کا ناگیا ہو: ولو ان القطع خطاء المنع: اور اگر غلطی سے ہاتھ کا ٹاہو تو امام محر نے اتفاتی اور اختلافی تمام صور توں میں قصد آقطع کرنے کے تھم میں رکھا ہے جیا کہ ان کی عبارت کو عمد این خطاء کی قید سے مطاق رکھنے سے سمجھا جاتا ہے۔

الا انه ان كان بخطا النع: البته اتنافر ق ب كه خطاء قطع كرنے سے ورگر كيابو تواس زخى كے صرف تهائى مال سے اس معافى كا عتبار بهرگا: وان كان عمدا النع: اور اگر عمراً قطع بو تواس زخى كے كل مال سے معافى كا عتبار بوگا، كو نكه عمراً قطع بو تواس زخى كے كل مال سے معافى كا عتبار بوگا، كو نكه عمراً قطع كرنے كالازى بتيجه قصاص واجب بوتا بوتا بوتا بوتا بوتا بوتا كام كرنے كالازى بتيجه قصاص دور كي تعد كر سے ،اور اس سے مال حاصل كرنے كاار اوہ تبيس ہوتا ہے، جيسے كه كس مردہ نے اگر بيه و ميت كى مقصد فقط انتقام اور دل كى شخد كر ہے ،اور اس سے مال حاصل كرنے كاار اوہ تبيس ہوتا ہے، جيسے كه كس مردہ نے اگر بيه و ميت كى بوكه ميرى ذين فلال شخص كو عارية ويدى جائے : اما المخطاف مو جبه النع: ليكن خطاء قطع كرنے سے مال كو لازم كرتا ہے ، اور اس مال سے اس كے وارثول كاحق متعلق ہوتا ہے، يعنى ان بى كافا كدہ ہو جاتا ہے ، اى لئے معافى كرنے سے فقط تهائى كا اعتبار موگا۔

تو فینے: اگر کسی نے دوسرے کاہاتھ ارادہ یا بغیر ارادہ کاٹ دیالیکن اس مظلوم نے اس کے ظلم کو معاف کر دیا، بالآ خراس کی تکلیف سے مظلوم کا انتقال ہو گیا، مسائل کی پوری تفصیل، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ

قال واذا قطعت المراة يدرجل فتروتجها على يده ثم مات فلها مهر مثلها وعلى عاقلتها الدية ان كان خطأ وان كان عمدا ففي مالها وهذا عند ابى حنيفة لان العفو عن اليد اذالم يكن عفو عما يحدث عنه عنده فالتزوج على اليد لا يكون تزوجا على القصاص في المطرف على اليد لا يكون تزوجا على القصاص في المطرف وهو ليس بمال فلا يصلح مهرا لاسيما على تقدير السقوط فيجب مهر المثل وعليها الدية في مالها لان التزوج وان كان يتضمن العفو على ما نبين ان شاء الله تعالى لكن عن القصاص في الطرف في هذه المصورة واذا سرى تبين انه قتل النفس ولم يتناوله العفو فتجب الدية وتجب في مالها لانه عمد والقياس ان يجب القصاص على مابيناه واذا وجب لها مهر المثل وعليها الدية تقع المقاصة ان كاناعلى السواء وآن كان في الدية فضل توده على الورثة وان كان في الدية فضل توده على الورثة وان كان في المهر ترده الورثة عليها وإذا كان القطع خطأيكون هذا تزوجها على ارش اليد وإذا سرى الى النفس تبين انه لا ارش لليد وان المسمى معدوم فيجب مهر المثل كما اذا تزوتجها على مافي اليد ولا شئى

فيها ولا يتقاصان لان الدية تجب على العاقلة في الخطأ والمهر لها.

ترجمہ: امام محد نے فرمایا ہے کہ اگر ایک عورت نے ایک مرد کا ہاتھ کان دیااس کے بعد اس مرد نے اس عورت ہے اپنے ہاتھ کے عوض نکاح کر لیا یعنی ہاتھ کا شنے کے عوض اس مرد کو عورت کی طرف سے جومال مل سکتا تھا اس کو مہر بنالیا اور نکاح کا عوض تھہر البیا پھر عورت سے ہمبستری وغیرہ کرلی، لیکن اس مرد کی موت اس ہاتھ کی تکلیف بڑھ جانے سے ہموگئی، تو اس عورت کا اس مردہ شوہر کے ذمہ مہر المثل لازم ہوگا، اور اگر خلطی سے ہاتھ کا ٹاہو تو عورت کی مددگار براوری (عاقلہ) پردیت لازم ہوگا، اور اگر خلطی سے ہاتھ کا ٹاہو تو عورت کی مددگار براوری (عاقلہ) پردیت لازم ہوگا، اور اگر ہاتھ کو عد اکا ٹاہو تو خاص عورت کے مال میں سے اس شوہر کی دیت واجب ہوگی، یہ تول امام ابو حنیفہ کا ہے، کیونکہ اگر چہ ہاتھ کا شخص معافی نہیں ہو سکتی تھی، تو امام الرچہ ہاتھ کا شخص معافی نہیں ہو سکتی تھی، تو امام ابو حنیفہ کے عوض کو نکاح کا مہر مقرر کرنے سے وہ نکاح تھی جنہ ہوگا، یعنی جان کی دیت پریہ نکاح نہ ہوگا۔

شم الفطع آذا کان المنے: پھر اگر ہاتھ عمر آکا ٹا گیا ہو تو یہ تکاح ہاتھ کے قصاص پر واقع ہوگا حالا نکہ یہ ہتھ مال نہیں ہے، ای لئے وہ مہر نہیں ہوسکتا ہے، بالخصوص اس صورت میں جبکہ وہ قصاص بھی ختم ہو چکا ہے، لہذا اب اس پر مہر المثل واجب ہوگا، اور ظلم کے عوض اس عورت پر اس کے مال میں سے دیت واجب ہوگا، اور اس مظلوم مر دکا اس فالمہ سے نکاح کر لینے کا مطلب اگر چہ یہ ہو تا ہے کہ شوہر نے اس کے ظلم کو معاف کر دیا ہے، چنانچہ اس بحث کو ہم عنقریب آئندہ بیان کر ینگے، لیکن قصد اقطع کی صورت میں صرف ہاتھ کے قصاص کو معاف کرتا ہے، اور جب اس ہتھ کے کافے نے بعد اس کا زہر چھیل جانے سے اس مرد کی موت ہوگئ ہو تو اس وقت یہ پی قطع قبل کہ عورت کا ہاتھ کو کا فنائ آخری صد نہیں تھی بلکہ حقیقت میں ہی قطع قبل نفس ہے، اس لئے موت ہوگئ ہو تو اس وقت یہ پیۃ چلا کہ عورت کے مال میں سے لازم ہوگی، کیونکہ یہ قبل قصد اہوا ہے، اگر چہ قیاس کا تم فنے پہلے بیان کر دیا ہے، (ف: یعنی قبل عمد کا موجب اور لازمی متجہد تھا صربو تا ہے، لیکن شبہہ ہو جانے کی وجہ سے قصاص واجب ہو جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے، (ف: یعنی قبل عمد کا موجب اور لازمی متجہد تھا تھی ہوگیا ہے۔

وافا وجب لھا مھو العثل المنے: اور جب عورت کااس کے شوہر کے ذمہ مہر المثل لازم ہوا، اور مروکی ای عورت پر دیت واجب ہوئی تو دونوں ہی ہوا ہوں ہوگئے بین ہر ایک کادوسر بے برحق ثابت ہو گیا اور دونوں ہی مقاصہ (برابر برابر) کر لینگے، اور اگر بہ نسبت مہر مثل کے دیت کی مقدار میں بچھ زیادتی ہوگی تو مرد کے درشہ عورت کو دائیس کر بینگے: و افاکان المقطع حطاء طرح اگر دیت کے مقابلہ میں مہر کی مقدار میں بچھ زیادتی ہوگی تو مرد کے درشہ عورت کو دائیس کر بینگے: و افاکان المقطع حطاء النے: اور اگر اس کا ہاتھ عورت سے خلطی ہے کہ گیا ہو تو اس خلطی کے جرمانہ میں جورت کو دائیس ہوگی دو مورت میں بہ طاہر ہے کہ اس ہم کا کوئی مورت میں بہ طاہر ہے کہ اس ہم کا کوئی اعتبار نہیں رہا تو اس کی مثال الی ہو جا گئی جیسے تا وال نہیں ہوگا، اور نکاح کے عوض ابھی جس چیز کو سمجھ رکھا تھا، اب اس کا کوئی اعتبار نہیں رہا تو اس کی مثال الی ہو جا گئی جیسے تا وال نہیں ہوگا، اور نکاح کے عوض ابھی جس چیز کو سمجھ رکھا تھا، اب اس کا کوئی اعتبار نہیں رہا تو اس کی مثال الی ہو جا گئی جیسے کہ اس میں جو بچھ دو تم سے نکاح کی مہر ہے، حالا نکہ وہ مشمی بالکل خالی نکلی تو اس میں مہر المثل لازم آتا ہے، پھر معلوم ہونا جا ہے کہ اس صورت میں دیت اور مہر المثل لازم آتا ہے، پھر معلوم ہونا جا ہے کہ اس صورت میں دیت اور مہر المثل لازم آتا ہے، پھر معلوم ہونا جا ہے کہ اس صورت میں دیت اور مہر المثل کے در میان مقاصد نہیں ہوگا کو تکہ قطع خطاء صورت میں دیت اس کی مدر گار براور میں واجب ہوگی، لیکن مہر خود اس عورت کے لئے ہوگا۔

توضیح: اگر ایک عورت نے ایک مرد کاہاتھ کاٹ دیا، اور اس کے عوض اس سے نکاح کر لیا بعد میں وہ مردائ کے درد کی زیادتی سے مرگیا، اگر قطع یہ فلطی سے ہویا قصدا، مسائل کی تفصیل، اقوال علماء کرام، دلائل مفصلہ

قال ولو تزوجهاعلى اليد وما يحدث منها اوعلى الجناية ثم مات من ذلك والقطع عمد فلها مهر مثلها لان

هذا تزوج على القصاص وهو لا يصلح مهرا فيجب مهر المثل على ما بيناه وصار كما اذا تزوجها على خمر اوخنزير ولا شتى عليها لانه لماجعل القصاص مهرا فقدر ضى بسقوطه بجهة المهر فيسقط اصلا كما اذا اسقط القصاص بشرط ان يصير مالافانه يسقط اصلا وان كان خطا يرفع عن العاقلة مهر مثلها ولهم ثلث ما ترك وصية لان هذا تزوج على الدية وهي تصلح مهر الا انه يعتبر بقدر مهر المثل من جميع المال لانه مريض مرض الموت والتزوج من الحواتج الاصلية ولا يصح في حق الزيادة على مهر المثل لانه محاباة فتكون وصية ويرفع عن العاقلة لانهم يتحملون عنهافمن المحال ان ترجع عليهم بموجب جنايتها وهذه الزيادة وصية لهم لانهم من العل الوصية لما انهم ليسوا بقتلة فان كانت تخرج من الثلث تسقط وان لم تخرج يسقط ثلثه وقال ابو يوسف ومحمد كذلك الجواب فيما ذاتزوجها على اليد لان العفو عن اليد عفو عما يحدث منه عند همافا تفق حوابهما في القصلين.

ترجمہ المام محر نے فرمایا ہے ، کہ اگر کسی عورت نے ایک مرد کاباتھ عمد اکاٹا پھرای مرد ہے اس تفصیل ہے کہ اس باتھ کے کانے اور اس بلی جو بچھ نقصان ہویا جو جتابیت کی ہے اس سلسلہ کی تمام اخرجات کو عوض بناکر بطور مہر نکاح کر لیا، پھرای زخم کے بوش ہوا پڑھ ہے ، حالا نکہ قصاص کی جلی گئی جو ہو ہے ، حالا نکہ قصاص کے عوض ہوا ہے ، حالا نکہ قصاص کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں سلماہے ، اس لئے نے طور پر مہر المثل لازم ہوگا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بار ہا مفصلا ہیں کر دیا ہے : وصاد کھما ذا تن و جھا المنے : اس کی مثال اس صورت کی سی ہوگی کہ کسی عورت مرد نے شر اب یا خزر کے عوض دیت عوض نکاح کیا ہو کہ اس میں بھی مہر المثل ہی لازم ہو تا ہے ، پھر عورت کے ذمہ ہاتھ کا سنے اور تقصال بہنچانے کے عوض دیت یا قصاص بھی بھی الزم نہیں ہوگا، کیو فکہ جب اس مرد نے جب قصاص کو اپنے نکاح کو مہر بنادیا تو اس کو مہر بنانے کی وجہ سے اس یا قصاص ہوگا جسی کہ اگر اب کے یہ کہدیا ہو کہ میں نے اس می کواپنے نکاح کو مہر بنادیا تو اس کو مہر بنانے کی وجہ سے اس کی مثال ایک ہوگی جبی کہ گاہ راس نے یہ کہدیا ہو کہ میں نے اس می کہ اگر اس نے یہ کہدیا ہو کہ میں نے اس می کواس شرط پر معاف کیا کہ اس کے عوض مال دیا ہوگا، تو یہ کی مثال ایک ہوگی جسی کہ اگر اس نے یہ کہدیا ہو کہ میں نے اس می کواس شرط پر معاف کیا کہ اس کے عوض مال دیا ہوگا، تو یہ سے تی میں کا قصاص ختم ہو جائے گاہ داگر اس کی خلطی کی مثال ایک ہو جائے گاہ داگر اس کی دیت میں سے مہر المثل کے برابر دقم کم ہو جائے گاہ داگر اس کی دیت میں سے مہر المثل کے برابر دقم کم ہو جائے گا۔

ولھم فلٹ ما توك الغ : پھر جیسے كه مد كار برادرى كے ذمه سے عورت كے مہرالمثل كے برابر مبرالمثل كم ہو جاتا ہے، اي طرح سے پورى ديت كى تهائى بھى عاقلہ (مد دگار برادرى) كے لئے دحيت ہو جائي، يعنى مبرالمثل كے بعد ديت بس سے جتى رقم باتى رہ سے كى اس كى تهائى بھى ان لوگوں كے ذمه سے كم ہو جائي، كو تكه اس كا نكاح ديت پر ہوا ہے، اس لئے ايسا ہونے ہے ديت سے ايك حد تك محانى ہو جاتى ہے، اور اس وقت مر دمر ض الموت كى حالت بيس تھا يعنى اس مر د نے اپنى زندگى سے نااميدى كى حالت بيس معانى كى ہے، اس لئے اس كى ديت بيس سے حرف ايك تهائى كى وصيت جائز ہوگى، اور ديت الى چز ہے وہ مبرالمثل ہو سكتى ہے، ليكن بيہ بات يادر كھنے كے لائت ہے كہ چو تكہ انسان كى حلك تكاح كرتاس كى جو اس المسليم بيس سے شار ہو تا ہے، يعنى جس طرح كھانا بينا وغير وانسان كى حوائج اصليه بيس سے شار ہو تا ہے، يعنى حس طرح كھانا بينا وغير وانسان كى حوائج اصليه بيس سے ہوگا، اور تكاح كے لئے مبركا ہو نا شرط ہو انسان كى حوائج اصليه بيس سے ہوگا، اور تكاح كے لئے مبركا ہو نا شرط ہو انسان كى حوائج اصليه بيس سے ہوگا، اور تكاح مقد اركوديت بيس سے معاف كرنا صحح نبيس ہے، كونكہ وہ شوہر مرض الموت يعنى زندگى سے نااميدكى حالت بيس، بهر مبر المثل سے تبيى زيادہ مقد ارديت كو حاف كرنا كا جابات يعنى ضرورت سے زيادہ در گرز كرنا ہو تا ہے، لبذ االيا كرنا وصيت كے طور پر جائز ہوگا ہوكہ اس عور ت سے بى نہيں بلكہ اس كے عاقله سے ساقطكى جائے گى۔

اس طرح سے کہ مہر المثل اور باقی دیت میں سے بطور وصیت ایک ثلث ساقط ہوجائیگی، اور یہ بات اس لئے ہے کہ مہی

عاقلہ اس عورت کی طرف سے سارے اخرجات اور ہو جھ پر داشت کرتے ہیں، لہذا یہ بات تقریباً محال ہوگی کہ وہ عورت اپنی ہدو
گار براور کی (عاقلہ) سے وہ مال واپس لے جواس عورت کے جرم کرنے کی وجہ سے ان پر واجب ہوا ہے، اور یہ تہائی مال جو عاقلہ کو
مہر المثل سے زیادہ ملا ہے، یہ بطور وصیت ہوگی، کیونکہ ان کے حق میں وصیت کرنے کی تخوائش پور ی ہے، اس لئے اس قل میں ان
عاقلہ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، پس اگر وصیت کی تہائی میں سے پھھ نے جائے تو وہ ان سے واپس ئی جائے، اور اگر نہ نکلے تو اس تہائی ختم
ہوگی، اور امام ابو یوسف و محد نے فرمایا ہے کہ اگر اس مرد نے اس سے جواثرات سیر ایت کرتے ہیں ان سب سے معافی ہو جاتی ہے،
ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک کا شنے سے معافی کردیئے سے اس سے جواثرات سیر ایت کرتے ہیں ان سب سے معافی ہو جاتی ہے،
ای لئے کا شاغلطی سے ہویا قصد ابود ونوں صور تول میں صاحبین کا ایک ہی جواب ہے، (ف:اگر چہ وہ نکاح اس جنایت سے معاف
کردیئے باسر ایت کرنے پرنہ ہواہو)۔

توضیح ایک عورت نے ایک مرد کاہاتھ قصد آکانا، پھراسی مرد سے نکاح کر لیااس شرط کے ساتھ کہ اس زخم سے فی الحال یا آئندہ جو کچھ نقصان ہویا جو جنایت کی ہے اس سلسلہ میں جو کچھ نتر چ ہوگا وہ بی اس کے نکاح کا مہر ہوگا، پھر اس زخم کی وجہ سے اس مرد کا انتقال بھی ہوگیا، تو بعد میں اس کے نفع اور نقصان کاذمہ دار کون ہوگا، اور اس کی تفصیل کیا ہوگی، مسائل کی تفصیل کیا ہوگ، مسائل کی تفصیل کا مفصلہ

قال ومن قطعت يده فاقتص له من اليد ثم مات فانه يقتل المقتص منه لانه تبين ان الجناية كانت قتل عمد وحق المقتص له القود واستيفاء القطع لا يوجب سقوط القود كمن له القود اذا استوفى طرف من عليه القصاص وعن ابي يوسف انه يسقط حقه في القصاص لانه لما اقدم على القطع فقد ابرأه عما وراء ه ونحن نقول انما اقدم على القطع ظنا منه ان حقه فيه وبعده السراية تبين انه في القود فلم يكن مبرنا عنه بدون العلم به. ترجمه : امام محكة في فرمايا به كد الركسي مخص مثلازيد كاماته قصد أكانا كيا يحر كاشنه واليه كامثلاً بكر كاماته قصاص مين كاث ليا گیا، مگر زید جس کا ہاتھ پہلے کاٹا گیا تھااس کاز خم پیچیلتا گیا یہانتک کہ ای زخم کی دجہ سے اس مخض زید کی موت ہو گئی تواس موت کے قصاص میں بکر کو بھی سزائے موت دی جائیگی یعنی موت کا قصاص لیا جائے گا، کیونکہ بعد میں زید کی موت ہو جانے سے بیہ بات تقینی ہو گئی کہ زید قتل عمد میں مراہے ،اور ظاہری دھو کہ کھا کر بکر ہے ہاتھ کاشنے کا قصاص لیا گیا جو کہ غلط ہوالہٰذا اس کااصل قصاص قتل ہی صبح ہونے ہے بکر کو قتل کر دیاجائے گا،اس سے پہلے جو بکر کاہا تھ کاٹا گیاتھادہ اس فقل کو ساقط نہیں کر سکتا ہے۔ کھالمہ القود اذا ایستوفی النے: حق کو ساقط نہ کرنے کی مثال ایسی ہوگی جیسے کہ ایک شخص کادوسرے پر قصاص کاحق ہوااس کے بعد دوسرے تخص نے بہلے تخص کا ہاتھ پایاؤل کاٹ دیا تو ابناکاٹ دینے کی وجہ سے پہلے کاحق قصاص حتم یا کم نہیں ہو گا،اور نواور میں امام ابو یوسف ؒ ہے روایت ہے کہ زید کاحق قصاص حتم ہو جائے گا،اس لئے کہ جب زید نے بحر کا ہاتھ کا شنے کا ارادہ کیا تواس کا مطلب ہیہ ہوا کہ اس نے حق قصاص میں سے تھوڑ اساحق وصول کر لینے پر ہی پس کرنا جایا ہے ،اور باقی حق کو ہری كرويا بن و نحل نقول انها اقام الغ: اور بم يدكت بيل كه زيدن يهل باتحد كاث لين كوقصاص براس لئ مقدم كياتها كه اس کے خیال میں ہاتھ کاٹنا ہی اس قطع کا تکمل قصاص تھا تگر بعد میں جب ہاتھ کا شنے ہے بدن میں زہر سرایت کر گیااور آخر کاراس عالت میں مر گیا تب یہ بات سمجھ میں آگئ کہ پہلے جتیاحق وصول کیا ہے ، وہ صحیح نہیں تھابلکہ حقیقت میں اس کاحق قصاص ہی کا تھا لبذاابياتكم نبين دياجائ كاكيو كداس في قصاص كالصح حق جاف بغير معاف كياتها-

توضیح: اگر بکرنے زید کاہاتھ قصد آکاٹاس لئے زیدنے بکرسے اس کے قصاص میں بکر کا ہاتھ کاٹ لیا، بعد میں زید ہاتھ کائے جانے کے اثر سے مرگیا تو کیا پہلا قصاص کافی ہوجائے گا، مسئلہ کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل

قال ومن قتل وليه عمدافقطع يد قاتله ثم عفا وقد قضى له بالقصاص اولم يقض فعلى قاطع اليد دية اليد عند ابي حنيفة وقالا لاشتى عليه لانه استوفى حقه فلا يضمنه وهذا لانه استحق ا تلاف النفس بجميع اجزئها ولهذا لولم يعف لا يضمنه وكذا اذا سرى ومابراً اوماعفا وما سرى او قطع ثم حزر قبته قبل البراء اوبعده وصار كما اذا كان له قصاص في الطرف فقطع اصابعه ثم عفا لا يضمن الاصابع وله انه استوفى غير خقه لان حقه في القتل وهذا قطع وابانة وكان القياس ان يجب القصاص الا انه سقط للشبهة فان له ان يتلفه تبعا واذاسقط وجب الممال وانما لا يجب في الحال لانه يحتمل ان يصير قتلا بالسراية فيكون مستوفيا حقه وملك القصاص في النفس ضرورى لا يظهر الا عند الاستيفاء او العفو او الاعتياض لماانه تصرف فيه فاما قبل ذلك لم يظهر لعدم الضرورة بخلاف ما ذا سرى لانه استيفاء واما اذا لم يعف وما مرى قلنا انما يتبين كونه قطعا بغير حق بالبرء حتى لو قطع وما عفا وبرأ الصحيح انه على هذا الخلاف واذاقطع ثم حز رقبته قبل البرء فهو الستيفاء ولو حز بعد البرء فهو على هذا الخلاف هو الصحيح والا صابع وان كانت تابعة قياما بالكف فالكف تابعة لها غرضا بخلاف الطرف لانها تابعة للنفس من كل وجه.

ترجہ: امام محمد نے فرمایہ کہ اگر کی محق کاولی مورث قصدا قبل کیا گیا، مثلاً زید کا مورث قصدا مارا گیا، ای لئے وارث زید ناس کے قاتل کے ہاتھ کو کاٹ ویا حالا نکہ مورث نے اس قبل کو خود معاف کر دیایا سے کہا قات کی وارث نے معاف کر دیا گیا ہو یا نہیں کیا گیا ہو، تو امام ابو عنیقہ کے نزدیک زید پر اس کے ہاتھ کی دیت لازم ہوگا، کیکن صاحبین نے فرمایا ہے کہ مجھے بھی واجب نہیں ہوگا، کیو نکہ اس نے اپنا حق وصول کیا ہے، اس لئے وہ مامن نہیں ہوگا، کو نکہ اس نے اپنا حق وصول کیا ہے، اس لئے وہ مامن منبیں ہوگا، و ھذا لاند استحق اللاف النفس المخ: جس کی وجہ یہ ہے کہ اس وارث کو تو قاتل کی پوری جان کو وہلاک کر دین کاحق حاصل تھا، اور اس جان کی حصول میں ہے ہاتھ بھی ایک حصر ہے، اس لئے (ا) اگر اس نے معاف نہیں کیا تب بھی کسی طرح کا خاتم ہو حتا گیا یہا تنگ کہ وہ وہان لیوا ہو گیا یہی کو وہ نہیں کیا تب بھی کسی طرح کی ہو گیا تھ کا خیر میں ہو گا، اور اس نے معاف ہو نے کی بعدیا چھا ہو نے ہے کہ اس کا وہ کی معان کی ہو اس کی معان کے دی بعدیا چھا ہو نے ہے کہ اس کی گرون کا خات حاصل تھا گیا ہو اس نے معاف کی ہو تھے کہ کسی کو کسی کا ہا تھ کا بی خوش اس ہے تھا میں ہاتھ تھی کہ جسے کہ کسی کو کسی کا ہاتھ کا بی کی وہ وہ اس کی انگلیاں کاٹ دیں چراس کے اس کی انگلیاں کاٹ دیں چراس کے ہاتھ کی دیا تھا کہ کراس کے اس کی انگلیاں کاٹ دیں چراس کے ہاتھ کی دیا تھا کہ کی کہ جسے کہ کسی کو کسی کا ہاتھ کا نے کہ کو معان کر دیا، تو اس وقت وہ اس ہاتھ کی انگلیوں کا خاس نہیں ہوگا۔

ولله ان استوفی غیر حقه المع: اور امام ابو حنیفہ کی ولیل ہے کہ زید کو جس جن کے وصول کرنے کی اجازت تھی اس نے اسے وصول نہ کرکے کوئی دوسر کی چیز وصول کرلی، کیو تکہ اسے حقیقت میں زید کو قاتل کی جان لینے کی اجازت تھی گرزید نے اس قاتل کی جان لینے کی اجازت تھی گرزید نے اس قاتل کی جان نہ کے کر صرف اس کا ہاتھ کاٹ لیا، پھر اس موقع پر قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ غلاطور پر چو تکہ زید نے ہاتھ کاٹ دیا ہے، اس لئے اس کے عوض زید کا ہاتھ ہی قصاصا کاٹ دینا چاہے، لیکن چو تکہ اس موقع پر شہر پیدا ہو گیا، اس لئے قصاص میں ہاتھ کا شخصا ختم ہو گیا، کی وقت ہاتھ کو کاشنے کا بھی اختیار تھا، اور جب کسی وجہ سے قصاص ختم ہو گیا تب مال واجب ہوگا، جس کی ادائیگی اس کے اچھے ہونے کی بعد لازم ہوگی، اور

فوری طورے اس لئے مال واجب نہیں ہوگا، کہ شاید ہاتھ کازنم اندر ہی اندر بڑھتا جائے یہائتک کہ اس کی موت واقع ہو جائے، تو الی صورت میں زید اتناپورا حق پانے والا ہو جائے گا، یعنی ہاتھ کا شخ کا جرماندائی وقت تک لازم ہو تاہے کہ وہ قاتل ہاتھ کا شخ ے نہ مرے ، پس اگر مرگیا تو گویاس نے قصاص میں قتل کر دیا، پھریہ بات یادر کھنے کے قابل ہے، کہ قاتل کی جان کو قتل کرنے کی ملکیت مقتول کے ولی کو مطلقا نہیں ہوتی ہے کہ جب چاہا در جس طرح چاہے اس کی جان لے بلکہ اس کی ملکیت ضروریہ ہوتی ہے اور اس ضرورت کا ظہور قصاص حاصل کرنے کے وقت یا اس حق کو معان کرنے کے وقت یا اس کا بدلہ لینے کے وقت ہوتا ہے، کیونکہ ان میں سے ہرایک کام اس کی ذات میں تصرف کا ہو تاہے ، اور ان کا موں سے پہلے ملکیت ہوتی ہے یا نہیں تو یہ ملکیت ضرورت کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوتی ہے۔

بخلاف ما اذا سری النے: بخلاف اس کے اگر ہاتھ کا نے کا اثر پڑھتا گیا یہائتک کہ وہ مرگیا تواس کی موت بر منان اس لئے لازم نہیں ہو گا کہ وارث نے اپنا حق حاصل کر لیا ہے،،اور اگر وارث نے اپنا حق معاف نہیں کیااور زخم بھی مزید نہیں بڑھا تو ہم بالا نقاق اس کے ضامن نہ ہونے کو تشلیم نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ناحق کا ناای وقت فلا ہر ہوگا جبکہ زخم اچھا ہو جائے، یہائتک کہ اگر اس نے ہاتھ کا ٹااور قصاص کو معاف نہیں کیااور زخم بھی اچھا ہو گیا تواس صورت میں صحیح قول ہے کہ اس صورت میں بھی ایبا ہی اختلاف ہے، لینی امام اعظم کے نزویک ضامن ہوگا،اور اگر اس نے ہاتھ کاٹا پھر اس کے اچھے ہونے ہے کہ اس صورت میں بھی ایبا ہی اختلاف ہے، لینی امام اعظم کے نزویک ضامن ہوگا،اور اگر اس نے ہاتھ کاٹا پھر اس کے اچھے ہونے ہے کہ اختلاف ہے، پہلے اس کی گر دن بھی کاٹ وی تو یہ اپنے حق کی وصولی کہلا نیکی،اور اگر ہاتھ کے اچھے ہوجانے کے بعد گر وی کاٹی تواس میں اختلاف ہوتھے ہو جانے ہیں اگلیاں جس طرح اپنے بالے جانے میں ہوتی ہیں اس محلول مقصد میں بھیلی میں انگلیوں کی حالے جانے میں ہوتی میں بھیلی میں انگلیول نہیں ہوتی ہیں اس کے حالے میں کہ بغیر ہھیلی میں انگلیول نہیں ہوتی ہیں اس کے حصول مقصد میں بھیلی میں انگلیول کی حالے جانے میں اور ونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے تابع ہے، بخلاف ہاتھ پاؤں وغیرہ کے یہ طرح سے جان کے تابع ہے، یعنی الن و ونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے تابع ہے، بخلاف ہاتھ پاؤں وغیرہ کے یہ طرح سے جان کے تابع ہے، یعنی الن و ونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے تابع ہے، بخلاف ہاتھ پاؤں وغیرہ کے یہ طرح سے جان کے تابع ہے، یعنی الن و ونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے تابع ہے، بخلاف ہاتھ پاؤں وغیرہ کے یہ طرح سے جان کے تابع ہے۔

توضیح: اگرزید کے مورث کو کسی نے قصدا قتل کردیا، اس لئے دارث زیدنے قاتل کاہاتھ کاٹ دیا، حالا نکہ خود مورث یا کسی دارث نے اس قتل کو معاف کر دیا تھا، مسئلہ کی مفروضہ تمام صور تیں، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ

قال ومن له القصاص في الطرف اذا استوفاه ثم سرى الى النفس ومات يضمن دية النفس عند ابى حنيفة وقالا لايضمن لانه استوفى حقه وهو القطع ولا يمكن التقييد بوصف السلامة لمافيه من سد باب القصاص اذا الاحتراز عن السراية ليس في وسعه فصار كالامام والبزاغ والحجام والمامور بقطع اليد وله انه قتل بغير حق لان حقه في القطع وهذا وقع قتلا ولهذا لو وقع ظلما كان قتلا ولانه جرح افضى الى فوات الحيوة في مجرى العادة وهو مسمى القتل الا ان القصاص سقط للشبهة فوجب المال بخلاف ما اشتهد ابه من المسائل لانه مكلف فيها بالفعل اما تقلد اكا لامام اوعقدا كما في غيره منها والاجبات لا تتقيد بوصف السلامة كالرمى الى الحربي وفيمانحن فيه لا التزام ولا وجوب اذهو مندوب الى العفو فيكون من باب الاطلاق فاشبه الاصطياد.

ترجمہ: فرمایا کہ اگر شخص کو کسی جنایت کی بناء پر دوسرے شخص کے اعضاء بدن مثلاً ہاتھ یاؤں سے قصاص لینے کا حق تھا،اس لئے اس نے اپنا حق قصاص وصول کرلیا یعنی دوسرے کاہاتھ یا ہیر جو بھی ہو کاٹ لیا، پھر اس کاز خم آہستہ آہستہ اندر بڑھتا گیا، یہانتک کہ وہ شخص اس زخم کے نتیجہ میں مرگیا، توامام ابو حنیفہ کے نزدیک اس طرح قصاص لینے والا شخص اس کی جان کی دیت کا ضامن ہوگا: وقالا لا یضمن النے:اور صاحبین نے فرمایا ہے کہ وہ ضامن نہیں ہوگا،(امام مالک وشافعی واحمرُ کا بھی میمی قول ہے) وله ان قبل بغیو حق المخ: اور امام ابو صنیقہ کی دلیل ہے کہ ہے قل بغیر حق ہے، کیونکہ اے صرف ہاتھ کا اشخ کا حق تھا، جبکہ نتیجہ میں قبل ہو گیاہے، ای لئے اگر ایسا معاملہ ظلماہو تا ہے تو قصاص واجب ہو تا ہے، لین کا شے والے نے قصد اہاتھ کا ٹااور وہ سر ایت کر کے جان لیواہو گیا تو اس سے قصاص واجب ہو تا ہے، اور اس دو سر کی دلیل سے بھی کہ بیر زخم اور نشر پھے اس طرح لگا ہے کہ عمواً اس سے جان جانے تک کی نوبت آجاتی ہے، اور قبل بھی اس طرح ہے کام ہے ہو تا ہے، مگر قبل ہونے کے باوجود اس پر تصاص اس لئے لازم نہیں کیا گیا ہے کہ اس میں ایک شبہہ بھی ہو گیا ہے، اس لئے بجائے قصاص کے مال لازم کیا گیا ہے، بخلاف ان مسائل کی کہ جن سے صاحبین نے استد لال کیا ہے، لیعنی تجام اور برناغ وغیرہ کے وہ تو ایسے کام پر ریاست کی طرف سے مقرر کئے ہوئے ہوتے ہیں خواہ باضابطہ خلافت اور حکومت کے طور پر ہو جسے امام اور قاضی، یا ملازمت اور اجارہ کے طور پر ہو جسے جام اور برناغ ہے، دو اور کوئی بات ماصل نہیں ہوتی ہو، جسے جام اور برناغ ہے، دان کامول پر بچھ کو گوئی بات حاصل نہیں ہوتی ان کو زیادہ سے زیادہ اور کوئی بات حاصل نہیں ہوتی ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ اور کوئی بات حاصل نہیں ہوتی ہو باتا ہے، اس سے زیادہ اور کوئی بات حاصل نہیں ہوتی ہو بات ہے، اس لئے اس میں فرق کرنامشکل ہے، واللہ تعالی اعلم )۔

والوجبات لا تتقید النے: اور واجی معاملات میں ان میں سلامتی کی قید نہیں ہوتی ہے، لینی جن کا مول کو کرناہی ہے، ان میں اس بات کا خیال رکھنا ضرور کی نہیں ہوتا ہے کہ وہ صحیح وسالم ہو اور اس سے کسی دوسر ہے کو نقصان نہ ہو مثلاً لڑائی کے مید ان میں وہ میں دہم ہیں وہمن ہیں کو گئے بینی کسی مسلمان کونہ گئے ، پھر اس جمن پر چلانا ضرور کی ہے گراس میں اس کی قید نہیں ہوتی ہے کہ تیم صرف دہمن ہی کو گئے بینی کسی مسلمان کونہ گئے ، پھر اس قصاص کا مسئلہ جس میں ہماری گفتگو ہور ہی ہے کہ ایسے کہ ایسے کرنا ضرور کی ہول ، کہ قصاص لینا جائز اور ایسا کرنا مباح ہے ، بلکہ قصاص نہ کے کر معاف کروینا ہی مندوب ہے ، لبند اقصاص کے تھم میں اطلاق ہے ، لینی قصاص لینا جائز اور ایسا کرنا مباح ہے ، لبند اقصاص کا تھم شکار کھیلئے کے مشاہم ہم ہوا ، اس میں اس بات کی شرط ہے کہ جسے شکار نہیں کرنا ہے وہ محفوظ اور سالم رہے ، اس بناء پراگر شکار کا تیم کسی آدمی کو لگ جائے تو شکار کی ضامی ہوگا ای طرح اگر ہاتھ کا شنے میں اس کی جان بھی چلی جائے تو کا شنے والا اس کا ضامی ہوگا ۔

توضیح: اگر کسی شخص کو دوسرے کے مثلاً ہاتھ کا شنے کا قصاص کے طور پر حق تھااس لئے اس نے اس کا ہاتھ کاٹ کر اپنا حق وصول کر لیا، بعد میں کٹا ہوا ہاتھ زہریلا ہو کر پورے بدن میں سرایت کر گیا بالا خروہ شخص اس کی بناء پر مرگیا، تو کیا ہاتھ کا شنے والااس کا ضامن

#### بهری مسئله کی پوری تفصیل ،اقوال ایمه کرام ، مفصل دلاکل باب الشهادة فی القتل باب الشهادة فی القتل

## قتل کرنے کے معاملہ میں گواہی دینے کابیان

قال ومن قتل وله إبنان حاضر وغائب فاقام الحاضر البيئة على القتل ثم قدم الغائب فانه يعيد البيئة عند ابى حنيفة وقالا لايعيد وان كان خطأ لم يعد ها بالاجماع وكذلك الدين يكون لابيهما على اخر لهما في الخلافية ان القصاص طريقه طريق الوارثة كالدين وهذا لانه عوض عن نفسه فيكون الملك فيه لمن له لملك في المعوض كما في الدية ولهذا الوانقلب مالا يكون للميت ولهذا يسقط بعفوه بعد الجرح قبل الموت فينتصب احد الورثة خصماعن الباقين.

ترجمہ: امام محریہ نے فرمایا ہے کہ مثلاً زید عمرا قبل کیا گیااس وقت اس کے دو بیٹے تھے جن میں ہے ایک موجود تھااور دوسرا کمیں دوسری جگہ بینی غائب تھا، ان ہے اس حاضر بیٹے نے قاتل پر قبل کا الزام لگایا اور اس پر گواہی بھی چیش کردی، پھر دوسرا غائب بیٹا بھی آگیا توامام ابو حفیقہ کے نزدیک اس دوسرے محفی پر بھی اس قبل کے گواہوں کو دوبارہ لانا ضروری ہوگا، اور صاجبین نے فرمایا ہے کہ گواہوں کو دوبارہ چیش کرنااس بید مسئلہ اختلافی ہوگیا، اس لئے کہ آگر قبل کایہ محاملہ عدانہ ہو کر خطاء ہو تا تو پھر اجماعی ہو تا یعنی گواہوں کو دوبارہ چیش کرنااس بعد میں آنے والے پر ضروری نہیں ہوتا ہے، ای طرح اگراس مقتول باپ کاکسی پر قرضہ ہوتا اور ایک بیٹا گواہ چیش کردیتا تو بھی بالا جماع دوسرے بیٹے پر اس گواہ کو دوبارہ پیش کرن نے والے پر ضروری نہیں ہوتا ہے آنے ضروری نہ ہوتا، اور پہلے بیٹے کی طرف سے قبل کے ثبوت میں گواتی چیش کردیئے جانے کے بعد دوسرے بیٹے کے آنے تک بالا جماع ملزم قاتل کو قید بیس دکھنا ضروری ہوگا، اس طرح بالا جماع اضافی خلاف قصاص کا تھم بھی قاضی کی طرف سے نہیں تک بیا بھا جماع ملزم قاتل کو قید بیس دکھنا ضروری ہوگا، اس طرح بالا جماع اختیار نہیں ہے، الکھائے ، پس اس میں اختیانی فیصل کے تو تو تھائی کو تکہ میں خائب شخص کی غیر حاضری میں حاضر بیٹے کو قصاص لینے کا بالا جماع اختیار نہیں ہے، الکھائے، پس اس میں اختیانی فیصل سے میں اس میں اختیانی ہیں تا میں خائب گولہ کو کہ کو تک میں خائب کو تک میں خائم کو کہ کو کو دو بارہ پیش کرنا ضروری ہے نہیں )۔

الهما فی العلافیة النے: گزشتہ اختلافی مسئلہ میں جس دوسر ہے بیٹے کی موجود گی پر گواہوں کو دوبارہ لانالازم ہوگاجو کہ صاحبین کا قول ہے، اس میں ان کی دلیل بیہ کہ قصاص الیامسئلہ ہے جس میں دراشت کے طریقہ پر عمل کیاجاتا ہے، جیسے کہ قرضہ میں ہوتا ہے لیتی پہلے مورث کی مکیست ثابت ہوتی ہے پھر وراث کی مکیست ثابت ہوتی ہے اس کی دجہ بیہ ہے کہ قصاص تواصل میں مقتول کی جان کابدلہ ہو تا ہے لہذا ہو تعہ لہذا ہو تعہ البذا ہو تعہ الموض لیتی اس کی جان کا الکہ ہو جاتا ہے، وہی اس کے عوض لیتی اس کے قصاص کا بھی مالکہ ہوتا ہے، وہی اس کے وض لیتی اس کے قصاص کا بھی مالکہ ہوتا ہے، وہی اس کے عوض لیتی اس کے قصاص کا مصافحت کر لی جائے کی تواس کا مالکہ سب ہے پہلے وہ میت ہی ہوگا، اس بناء پر اگر میت نے اسپیز تمی ہوئے کہ بعد قاتل کو معاف کہ محل کی جائے ہو وہ کی ایک دورت میں تمام دار تول کی طرف ہے کوئی ایک دوارث میں اگر قرض خواہ کی ایک دارث کو عدالت میں لے جائے تو وہ درسرے تمام دار تول کی طرف ہے کوئی ایک دارث میں اگر قرض خواہ کی طرف ہے اس وقت جو بھی فیصلہ ہوگاہ ہی فیصلہ دوسرے تمام دار تول کی طرف ہے ای طرح جب تصاص دوسرے تمام دار تول کی طرف ہے ای طرح جب تصاص میں مسئلہ تفصیل ہے گزر چکا ہے، اس طرح جب تصاص فیصلہ دوسرے تمام دار تول کی طرف ہے ایک دارت حاضر ہوچکا ہے، ادراس نے قاتل پر قصاص ثابت بھی کردیا ہے تو کہی شیاحہ تا ہے میں اگر قرض خواہ کی طرف ہے اس دوسرے تمام دار تول کی طرف ہے ایک دارت حاضر ہوچکا ہے، ادراس نے قاتل پر قصاص ثابت بھی کردیا ہے تو کہی شوت سارے دار تول کی طرف ہے ایک ہوگا، ادرج گواہ پہلے خائب تھا ہا اس کے حاضر ہونے کے بعدا سے دوبارہ گواہ عدالت شوت سارے دار تول کی طرف ہے دوبارہ گواہ عدالت

میں حاضر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، حبیباکہ صاحبین کا قول ہے، لیکن امام اعظمؒ کے نزدیک گواہ کو دوبارہ بلانے کی ضرورت ہوگی۔

توضیح: اگر زید کو کسی نے عمد افتل کر دیا، اس کے دو بیٹے تھے جن میں سے ایک وہاں پر موجود تھااس نے عدالت میں جاکر قاتل کا پیتہ بتایااور گواہوں سے قاتل کو ثابت کر دیااس کے بعد دوسر الڑکا بھی آگیا تو کیااسے بھی عدالت میں ان گواہوں کو دوبارہ پیش کرنا ہوگا، مسئلہ کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ

وله ان القصاص طريقه طويق الخلافة دون الوارثة الاترى ان ملك القصاص يثبت بعد الموت والميت ليس من اهله بخلاف الدين والدية لانه من اهل الملك في الاموال كما اذا نصب شبكة وتعقل بها صيد بعد موته فانه يملكه واذا كان طريقه الاثبات ابتلاء لا ينتصب احدهم خصما عن الباقين فيعيد البينة بعد حضوره فان كان اقام القاتل الهينة ان الغائب قد عفا فالشاهد خصم ويسقط القصاص لانه ادعى على الحاضر سقوط حقه في القصاص الى مال ولا يمكنه اثباته الا باثبات العفو من الغائب فينتصب الحاضر خصماعن الغائب وكذلك عبد بين رجلين قتل عمدا واحد الرجلين غائب فهو على هذا لما بيناه.

ترجمہ: اور طریقہ قصاص کے اختلافی مسئلہ میں امام اعظم کی دکیل ہے ہے کہ قصاص پانے کاطریقہ اور حق ویبا ہی جیبا کہ میت کی خلافت اور ثیابت کا ہے، یعنی اس میں دار شت پانے کاطریقہ نہیں ہے، اس لئے مقتول کو بھی قصاص پالئے جانے کے بعد ملکیت حاصل ہوتی ہے، حالا نکہ فی الحقیقت میت کو کوئی طاقت اور لیافت نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ بھی ہے کہ اس کا خلیفہ اس کے قائم مقام موجود ہے، خلاف قرضہ اور ذیت کے کیونکہ میت کو بھی اپنے مال کی ملکیت کی صلاحیت رہتی ہے، (اسی وجہ ہے اس میت کو سب سے پہلے اس کے اپنے قراف وفن کیا جاتا ہے، اور اس کے اپنے مال سے ہی اس کے اپنے قرضے اوا کے جاتے ہیں، اس سے بہا اس سے بیان سمجھ میں آتی ہے، کہ اس کامال اس وقت تک اس کا ہوتا ہے، اور جیسے کہ ایک چڑ کیار (پر ندول کے شکاری) بی اس کے نشکار کے لئے جال بچھایا، اس کے بعد وہ مرگیا اس کے بعد اس جال میں پر ندے کافی بیشن گئے تو وہ شکاری (چڑ کی مار) ہی اس کا ملک سمجھا جائے گا، اگر چہ وہ خود مرچکا ہو، اور اب جبکہ یہ بات معلوم ہوگئی کہ قصاص کا طریقہ ابتدائی بات ہے تو ایک وارث اپنی مدالت سے خائب رہنے والا وارث جب مجلس عد الت دوسرے وار توں کی طرف سے خصم نہیں ہو سکتا ہے، ای لئی مجلس عد الت سے خائب رہنے والا وارث جب مجلس عد الت میں ماضر ہو جائے تو وہ بھی اپنی گواہی کے لئے پہلے گواہوں کو دوبارہ ملوائے گا۔

فان کان اقام الفاتل المنع: اسموقع پراگر قاتل نے اسموجود وارث کے سامنے اپ گواہ اپناس دعویٰ پر پیش کئے کہ اس دوسرے وارث یعنی عائب وارث نے میرے قل کے خون کو مجھ سے معاف کردیا ہے، لینی میرے قل کے دعویٰ سے دست برداری کردی ہے تو اس کے گواہ بھی سننے کے قابل ہو جائیں گے، اس طرح وہ عاضر وارث اس قاتل کا مقاتل اور خصم ہو جائے گا، کیو نکہ اس قاتل نے گویا اس عاضر گواہ پرید وعویٰ کردیا کہ اس کے موجائے گا، کیو نکہ اس قاتل ہے، اور ایہ قاتل سے قصاص کا علم ختم ہو جائے گا، کیو نکہ اس قاتل نے گویا اس عاضر گواہ پرید وعویٰ کردیا کہ اس کے قصاص لینے کاحق ختم ہو گیا ہے، اور ایہ قاتل بھی اپنے اس کے عوض صرف اس طرح ثابت کر سکتا ہے، اور اس خانب وارث نے واقعۃ اس کے خون کو معاف کردیا ہے گا ابول سے ثابت کردے، اس طریقہ سے موجود وارث اس قاتل کا خصم اور کہ مقاتل ہو جائے گا: و کندلک عبد بین و جلین المنے: اس طرح ایک غلام وو شخصول میں مشترک ہو یعنی دو آدمی اس کے مالک ہوں، اور اس غلام کو کسی نے قصد افتل کردیا گیا اور اس موقع پر وہ الکول میں شخصول میں موجود ہواور دوسر اغائب ہو تو اس کا حکم بھی دہی ہوگا، جو بیان کیا گیا ہے، اور اس کی وہی ہوگا۔

توضیح: طریقه قصاص طریقے خلافت بیباطریقه دراشت اس میں امام ابو حنیفه کاوعوی ادر مفصل دلیل، اسی صورت میں آگر قاتل بید دعویٰ کرے که غائب دارث نے میرے خون کو در گزر کردیا تھا مگر حاضر اس کا منکر ہو، تفصیلی مسئله، تھم، اقوال ائمه کرام، مفصل دلاکل

قال فان كانت الاولياء ثلثة فشهد اثنان منهم على الاخر انه قد عقا فشهادتهما باطلة وهو عفو منهما لانهما يجران بشهادتهماالى انفسهما مغنما وهو انقلاب القود مالا فان صدقهما القاتل فالدية بينهما اثلاثا معناه اذا صدقهما وحده لانه لما صدقهما فقد اقر بثلثى الدية لهما فصح اقراره الا انه يدعى سقوط حق المشهود عليه وهو ينكر فلايصدق ويغرم نصيبه وان كذبهمافلاشتى لهما وللاخر ثلث الدية معناه اذا كذبهما القاتل ايضا وهذا الانهما اقرا على انفسهم بسقوط القصاص فقبل وادعياانقلاب نصيبهما مالا فلايقبل الا بحجة وينقلب نصيب المشهود عليه مالا لان دعواهما العفو عليه وهو منكر منزلة ابتدء االعفو منهما في حق المشهود عليه لان سقوط القود مضاف اليهما وان صدقهما المشهود عليه وحده غرم القاتل ثلث الدية المشهود عليه لاقراره له بذلك.

ر جہ : امام محرر نے فرمایا ہے کہ اگر مقتول کے تین اولیاء ہوں اور ان ہیں ہے دووار ثوں نے آکر تیسر ہے وارث کے بارے میں یہ گوائی دی کہ اس نے اپنے حصہ کا قصاص معاف کر دیا ہے، تو یہ گوائی ان کی باطل ہوگی، البتہ اس گوائی کا اثر یہ ہوگا کہ خودان دونوں نے تی اپنا حق معالب اور تفع مطالب اور تفع مال ہے جہ مطلب اور تفع مال ہے جہ مطلب اور تفع مال ہے بدل دیا جائے: فان صد قد ماللة اللہ الله : اگر قاتل نے ان دونوں وارثوں کی تقدیق کر دی تو پوری دیت تین حصوں میں تقیم کر کے سب کوا یک ایک تمائی دی جائی ، اس مسئلہ کا مطلب ہو تب بھی ان تینوں کو تعدیق نہیں کی بلکہ اس کی تکذیب کردی ہوت بھی ان تینوں ہی کے در میان دیت تقسیم کر کے ایک تمائی تینوں کو دی جائیگی ، کیو تکہ جب قاتل نے ان دونوں کی تقدیق کردی تو تی الحال اس نے ان دونوں کے لئے دو تمائی دیت کا قرار کیا لبند انس کا قرار صحیح ہوا ساتھ ہی دہ تیسر ہے دارث کے حت کو ختم کردینا چاہتا ہے، جس پر گوائی دی گئی ہے مطال تکہ یہ تیسر المدی اس کا مشکر ہے تواس پر قاتل کے دعوی کی تقدیق نہ ہوگاس کے دعم کردینا چاہتا ہے، جس پر گوائی دی گئی ہے مطال تکہ یہ تیسر المدی اس کا مشکر ہے تواس پر قاتل کے دعوی کی تقدیق نہ ہوگاس کے اس کی دیت کے حصہ کا ضامی ہوگا۔

وان کذبھمافلا شنی لھما النے: اور اگر قاتل نے ان دونوں کو جھلا دیا تو پھر ان دونوں کو پھھ بھی حصہ نہیں لے گاگر تیسرے کو ایک تہائی دیت لے گائی مسئلہ کا مطلب میہ ہے کہ جس طرح اس تیسرے دارث نے جس پر ان دونوں نے گوائی دی تھی ان دونوں کو جھٹلا دیا جس کی وجہ میہ ہے ایک مرتبہ ان دونوں نے اپنے لیے سے تھی ان دونوں کو جھٹلا دیا جس کی وجہ میہ ہے ایک مرتبہ ان دونوں نے اپنے لیے سے اقراد کر لیاہے کہ ہم نے اپنی طرف سے قصاص کے حق کے مطالبہ کو ختم کر دیا ہے اس لیے ان کا بیا اقراد مقبول ہو گا پھر ان دونوں نے یہ دعوی کر دیا کہ میر احق قصاص سے بدل کر مال یعنی دیت کا ہو گالبذاحق کے بدل جانے کا قصاص سے مال ہو جانے کا کسی خاص دلیل اور گوائی کے قابل قبول نہ ہو گا گیران جس وارث کے حق میں انہوں نے گوائی دی اس کا قصاص کا حق بدل کر مال ہو جائے گا کہ ان جائے گا کہ ان دونوں کی طرف سے تیسرے کے بارے میں معاف کر دینے کا دعوی کر تا آگر چہ خود اس کا قرابیا مانا جائے گا کہ ان دونوں نے شروع ہی معاف کر دیا تھا تھر سے دونوں کی طرف قصاص کے حق ہونے کی نسبت کی گئی ہے اور اگر تیسر سے وارث نے ان دونوں کی گوائی کو تھا کہ کا تی خالے میں اور شروع ہی کی نسبت کی گئی ہے اور اگر تیسر سے وارث نے ان دونوں کی گوائی کو تھا کو کہ ان کیا گیکن قاتل نے اسے جھٹلا دیا تو تیسر سے وارث کے لیے قاتل اس کے حصہ کا ضام من ہو گا

توضیح: اگر مقول کے تین وارث ہول اور ان میں ہے دووارث تیسرے وارث کے بارے میں ہے گواہی دیں کہ اس نے اپنے حصہ کا قصاص معاف کر دیا ہے اب اگر قاتل ان دونوں کی تفصیل اقوال کی تفصیل اقوال انکہ کرام دلاکل مفصلہ

قال واذا شهد الشهود انه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القودا ذا كان عمدا لان الثابت بالشهادة كانشابت معاينة وفي ذلك القصاص على ما بينا ه و الشهادة على قتل العمد تتحقق على هذا الوجه لان الموت بسبب الضرب انما يعرف اذا صار بالضرب صاحب فراش حتى مات وتاويله اذا شهدا وانه ضربه بشى جارح قال واذا اختلف شاهد القتل في الايام اوفى البلد اوفى الذى كان به القتل فهو باطل لان القتل لا يعادو لا يكرزوالقتل في زمان اوفى مكان غيرالقتل في زمان او مكان اخر والقتل بالعصا غير القتل بالسلاح لان الثانى عمد والا ول شبه العمد يختلف احكا مهما فكان على كل قتل شهادة فرد وكذا اذا قال احدهما قتله بعصا وقال الا خر لا ادرى باى شي قتله فهو باطل لان المطلق يعاير المقيد

و تحذا اذا قال احدهما النع: اسى طرح اگرايك تواه نے كها كه اس نے لائشى سے قتل كيا ہے اور دوسر اكبے كه يه جھے معلوم نہيں ہے كه اسے كس چيز سے قتل كيا كيا ہے توبه كواہى بھى باطل ہو كى كيونكه ان ميں سے ايك كواہى لائشى كى مارك ساتھ مفيد ہے اور دوسرى كواہى اس سے مطلق ہے اور الن دونوں باتوں ميں مغايرت ہے

توضیح: آگر گواہوں نے زید کے خلاف ہے گواہی دی کہ اس نے فلال شخص کواس قدر مارا

کے دہ بستر پر پڑ گیا پھزائی حالت میں وہ مرگیا تواس سے قصاص لازم آئیگایا نہیں اگر دو
آد میوں نے کسی کے خلاف قتل کی گؤائی اس طرح سے دی کہ ایک نے رات کہا اور
دوسرے نے دن اور ایک نے ایک شہر میں مارے جانے کا تذکرہ کیا دوسرے نے دوسرے
شہر کا کیا ایک شخص نے کسی چیز سے مفید کر کے قتل کرنا بتلا یا اور دووسرے نے کسی بھی قید
لگانے سے انکار کیا مسائل کی تفصیل اقوال ایک ولہ مفصلہ

قال وان شهد ا انه قتله وقالا لا ندرى باى شى قتله ففيه الدية استحسانا والقياس ان لا تقبل هذه الشهاده لان القتل يختلف باختلاف الالة فجهل المشهودبه وجه الا ستحسان انهم شهدو ايقتل مطلق والمطلق ليس بمجمل فيجبب اقل موجبيه وهو الدية ولانه يحمل اجمالهم فى الشهادة على اجمالهم بالمشهود عليه سترا عليه واولواكذبهم فى نفى العلم بظاهر ماورد باطلاقه فى اصلاح ذات البين وهذا فى معناه فلا يثبت الاختلاف بالشك وتجب الدية فى ماله لان الاصل فى الفعل العمد فلا يلزم العاقلة

ترجمہ: امام محد نے فرمایا ہے کہ اگر دونوں گواہوں نے کہااس طرح گواہی دی کے اس قاتل زیدنے فلال مخف کو ممل کیا ہے مگر ہم یہ نہیں جاننے کہ کس چیز ہے اے قتل کیا ہے تواس صورت میں استحسانا دیت لازم ہو گی: والقیاس ان لا تقبل الخ :اور قیاس کا تقاضہ یہ تھا کہ الی موائی معبول نہ ہو کیونکہ آلہ قتل کے مختلف ہوجانے ہے قتل کا تھم بھی مختلف ہوجاتا ہے حالانکہ موجوده صورت بين ير بهي معلوم نبين ب كدس چزے قل كيا كيا باذاب آل قل مجول موكا: وجه الا ستحسان اتهم المع : مگراستحسانا دیث داجب ہونے کی وجہ یہ ہے کے انہوں نے تیقیقی طور سے مگر قتل مطلق کی گواہی دی ہے اور مطلق چیز مجمل نہیں ہوتی ہے (بلکہ مبہم ہوتی ہے) لہذا قتل کے دونوں جیول یعنی دوانجار کاریعنی قصاص یادیت میں سے جو کمتر درجہ کا ہے وہی واجب مو كالعنى عمل نفس كى بجائے صرف ديت لازم آجائے: ولانه يحمل اجمالهم النج: اور اس دليل سے بھى ديت لازم ہو گی کہ گواہوں نے اپنی گواہی میں تفصیل سے نہ بتا کر اجمالااس لیے گواہی دی ہے کہ وہ قاتل پر پچھے احسان بھی کرنا جا ہتے ہیں تا کہ قاتل کہ حق میں پردہ بونش ہوجائے (اگران کو پیربات بھی معلوم ہو کہ انہوں نے کس چیز ہے اسے قتل کیاہے مگراس موقع میں یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ان مواہوں نے آلہ قتل کو جان کر بھی اس ہے انکار کر کے وہ جھوٹ بولتے ہیں جس کی وجہ ہے وہ فاسق بن بھے توجواب یہ ہو گاکہ وہ فاسق نہیں ہوں گے ) کیونکہ انھوں نے منہانے کی اور جھوٹ بولنے کی اس طرح کی تاویل کی ہے اس حدیث سے نکال میں ہے جومسلماتوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے جھوٹ بولنے میں اجازت کے بارے میں ہے بعنی عام مسلمانوں کی اصلاح جس قشم کی بھی ہواگر جھوٹ بولنے سے مقصد حاصل ہو جائے اور اصلاح ہو جائے تو وہ جھوٹ جائز ہے لبذاموجودہ صورت میں بھی آلہ قتل کے جاننے ہے انکار کی غرض بھی بتائی کہ ان کی پردہ پوشی ہو جائے پس اس طرح کی تاویل سے جھوٹ کہنے کے بارے میں شک پیدا ہو گیا تواس شک کی وجہ سے دونوں کی گواہی اختلاف ثابت نہیں ہو گا بھر بد دیت اس تا تل کے مال میں داجب ہو گی کیونکہ ہر کام میں اصل ہی ہے کہ وہ قصدا ہواس لیے اس کو خطایر مجہول کرنے کے لیے کوئی معقول

حالاتکہ اس موقع برکوئی دلیل موجود نہیں ہے)اس لیے یہ دیت عاقلہ لین مددگار برادری پر لازم نہیں ہوگی (ف معلوم ہونا چاہیے کہ مجمل اور مطلق کے در میان فرق یہ ہے کہ مجمل ایسی بات کو کہاجاتا ہے جس میں کئی معنی ہونے کا شبہ ہواور ذات معلوم نہ ہو بعد میں اگر کسی صورت ہے کوئی معنی متعین ہوجائے تواس مجمل کواس معنی پر محمول کر دیاجاتا ہے اور مطلق وہ ہے کہ

اس کے معنی تو معلوم ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر مختلف قسمول کے کٹی افراد ہوتے ہیں توان میں ہے کسی ایک فرو پر بھی عمل کر لیاجائے تواس مطلق پر کسی نہ کسی طرح عمل ہو جائے گا کیونکہ اس کی ذات معلوم ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے موسی علیہ السلام کی قوم نی ہسر ائیل کواذ بحوالبقرہ کہہ کر گائے کو ذرج کرنے کا تھم دیا اس میں لفظ بقر ہ مطلق ہے کہ وہ گائے جس قتم کی اور جس رنگ کی اور جس عمر کی تعنی بچھیایا جوان یا بوڑی ہی ہو اس طرح دویا تو ہویا جنگی ہو عل چلانے دالی ہویات ہو جیسی بھی ہو تم ذاع کر دو خلامہ یہ ہے کے جیسی کچھ بھی ایک گائے ذرج کر دینے سے اس تھم پر عمل ہوجا تا اس لیے حدیث میں ہے کہ ان لو کو ل پر زی کی تقی تھی کیکن ان لوگوں نے سختی کی اور طرح طرح کے سوالات کئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کر دی، یعنی حصرت موسی علیہ السلام فرماتے رہے فافعلو ما توموون، تم اب زیادہ سوال نہ کرو، جو مجی ابتک تم کو تھم دیا گیاہے ای پر عمل کرو، مگر وہ باربار پوچھتے رہے كدادع لها رمك المنع: يعنى ده بار بار اس طرح يوجيمة رب كداس كى عمر كيابهو، رنگ كيسابهو، كام بيس مستعمل بويا صرف يالتو بوء أو نتیجہ میہ ہوا کہ ایسا جانور ملنا سخت مشکل ہو گیا، پیانتک کہ دوایعے جانور کوپانے اور ذرج کرنے سے عاجز 💎 ہونے کے قریب آميح، يعنى ان تمام صفات والى اتى زياده فيمى بالى كى كدوواس برعمل كرتے نظر نبيس آنے لگے پركسى طرح سے ذريح كرنى، اوراس مطلق کی دوسری مثال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کفار ہ ظہار میں غلام آزاد کرنے (تحریر تبه) کا تھم دیاہے جو کہ مطلق ہے کہ وہ غلام مو من ہو تا کافر دونوں ہو سکتا ہے،اس لئے ہم یمی کہتے ہیں کہ مومن پاکافر جیسا بھی غلام ہواس کو آزاد کردیتے ہے تھم پر عمل ہوجائے گا،اور مجمل کی مثال میں ہے کہ جیسے کہ سی نے کہا کہ زید کا مجھ بر بچھ حقِّ باتی ہے اس میں لفظ حق مجمل ہے بہائک کہ گالی دی ہویا تہت لگائی ہو وغیرہ بھی حق میں داخل ہو تاہے،اوراس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہو تاہے، جیسا کہ فقہاء نے کہاہے،اور جھوٹ بولنے کے سلسلے میں جس حدیث کی طرف پہلے اشارہ کیا گیاہے کہ مسلمانوں کے در میان اصلاح کرانے کی غرض سے جھوٹ بولنا جائز ہے، حدیث سے بظاہر جائز معلوم ہو تا ہے، مطلب سیرے کہ عدل وانصاف کرنے والے چند مسلمان مل کر دونوں و شمنوں کے درمیان صلح کرادیں اس طرح ہے ہر ایک کے سامنے دوسر ہے کی اچھی بات بہنچائیں مثلازید بکریں دشتی ہے،ان چند نیک ابتداء عادل مسلمان زید سے کہیں کہ ہم تو نیہ جانتے ہیں کہ دہ محفق تم کواپتابرا مخس اور برا بھائی جانا ہے اور تم

اس طرح سے اس بحر کی طرف سے زید کے پاس جاکر بھی ای قتم کی باتیں کہیں، پھر پہلی بات بیہ ہے کہ سارے مو من اور مسلم آپس بیں بھائی بھائی بیں، اور مو منین کی صفت ہیہ ہے کہ ایک دوسر سے پر مہر بالنار ہیں، اور ای قتم کی باتیں کہیں، حضر سے ابو دواع کی حدیث میں ہے کہ کیا جس کہیں، حضر سے ابو دواع کی حدیث میں ہے کہ کیا جس تم ایسی بات بتا و واج و نول میں روزہ رکھنے اور را توں کو عبادت کرنے سے بھی افضل ہو، جواب میں صحابہ کرائے نے عرض کیا کہ جی بال بارسول اللہ ضروری فرمار تیں، تب فرمایا کہ وہ باہمی اصلاح ہے، پھر یہ بھی فرمایا کہ جواب میں ضاد کرائے والا وین کو موشہ نے والا ہے، اس کی روایت ترندی نے کی ہاور اس کی تصبیح بھی کروی ہے، اس کے علاوہ ابن خبان نے اور بخاری نے دوریہ ان نے باب الاوب میں اور احمد و غیر ہم رقم محم اللہ نے بھی کی ہے، اور یہ اتی زیادہ سندول سے ہے کہ اس کی وجہ سے یہ مشہور کے درجہ میں ہے، واللہ تعالی اعلم، م۔

توضیح: اگر دوگواہوں نے اس طرح سے قتل کے بارے میں گوائی دی کہ زید نے فلال شخص کو قتل کیا ہے، مسئلہ کی شخص کو قتل کیا ہے، مسئلہ کی پوری تفصیل، اور تفصیلی تھم، اقوال علاء کرام، مفصل دلائل، مجمل اور مطلق کی واضح تعریف اور مثالوں سے ان کے در میان فرق

قال واذا اقر رجلان كل واحد منها انه قتل فلانا فقال الولى قتلتماه جميعا فله ان يقتلهما وان شهدو اعلى

رجل انه قتل فلانا وشهد اخرون على اخر بقتله وقال الولى قتلتما جميعا بطل ذلك كله والفرق ان الاقرار والشهادة يتناول كل واحد منهما وجود كل القتل ووجوب القصاص وقد حصل التكذيب في الاول من المقرله وفي الثاني من المشهودله غيران تكذيب المقرله المقر في بعض ما اقربه لا يبطل اقراره في الباقي وتكذيب المشهودله الشاهد في بعض ما شهد به يبطل شهادته اصلا لان التكذيب تفسيق وفسق الشاهد يمنع القبول اما فسق المقرلا يمنع صحة الاقرار.

ترجمہ:اگر دود شمنوں میں سے ہرایک نے اقرار کیا کہ میں نے فلال شخص مثلاً زید کو قتل کیا ہے، مگرزید کے ولی نے کہا کہ تم دونوں نے مل کر اس کو قتل کیاہے اس لئے اس ولی کویہ اختیار ہو گا کہ دونوں کو قتل کرادے بیعنی دونوں سے قصاص لے : وان<sup>ا</sup> شہدوا علی رجل المع اوراگر کی گواہوں نے ایک مخص پر بیالزام لگایااور گواہی دی کہ اس نے زید کو قتل کیاہے،اور دوسرے دو گواہوںنے دوسرے محض کے خلاف گواہی دی کہ اس نے زید کو قتل کیاہے ،اور زید کے ولی نے کہا کہ تم دونوں نے اس کو قتل كياہے، توبيه ساري گواہياں باطل ہوجائيتي: والفوق بين الاقوار والشهادة الع: اقرار اور گواہی دونوں ہیں بيہ بات يائي جاتى ہے کہ اقرار کرنے والے (مقر )اور جس کے پارے میں گواہی دی جارہی ہو دونوں کسی کو قتل کرنے اور قصاص کے واجب میں برابر ہوتے ہیں پھر بھی)ان دونوں یعنی اقرار گواہی میں فرق میہ ہو تاہے کہ اقرار کی صورت میں مقرلہ دہ محف جس کے حق میں کچھ کہا گیاہے، بعنی ولی کی طرف سے اسے حبٹلایا گیاہو اس طرح سے کہ ہرایک مخفس کی طرف بورے قتل کی نسبت نہیں کی بلکہ اس نے دونوں کو قاتل مخبر ادیا ہو،اور دوسری چیز لعنی گواہی میں بھی ولی کی طرف سے مجٹلایا گیا ہو کینی اس نے دونوں کو قاتل مھر ایا حالا تکہ ہر فرق کے گواہ نے جس کے بارے میں گوائی دی ای کو ممل قاتل مھر ایا تھا، اس طرح گویا اینے گواہ کوخود ہی حبطایا اور یوں کہا کہ یہ گواہ حبوثے ہیں بلکہ تم دونوں نے مل کر اسے قتل کیا ہے ،اس طرح ا قرار گواہی میں یہ فرق پایا گیا کہ ا قرار ایسی چیز ہے کہ جس کے حق میں ا قرار کیا گیاہے (مقرلہ)اگر اس ا قرار کرنے والے کے بیان کو تھوڑ اسا جھٹلاوے تواس ہے ا قرار باطل نہیں ہو تاہے، کیونکہ جموفے افرار کرنے وائے ہے بھی افرار کرلینا جائزہے، اور اگر جس کے حق میں کواہی دی گئ اود عوی كرنے والے مدعى نے اپنے كواہ كواس كى كواہى كے كسى حصد كو حجطلاديا تو وہ كواہى بالكل ہى باطل ہو جاتى ہے كيونكه اس كو حجطلادينا فاس بنادیتا ہے، جیسے کہ یوں کہ دے کہ یہ گواہ فاس ہے حالا تکہ گواہ کے فاسی ہو جانے سے اس کی گواہی قابل قبول باتی نہیں رہتی ہے، جبکہ اقرار کرنے والے کافاس ہونے سے اس کے اقرار کی صحت میں کوئی ممانعت نہیں ہوتی ہے،اس سے معلوم ہو کہ ا قرار کرنے والے کا قرار صحیح رہا۔

توضیح: اگر دو آدمیوں سے ہرایک نے عدالت میں آکر کہا کہ میں نے زید کو قتل کیا ہے گر زید کے ولی نے کہا کہ تم دونوں نے مل کراسے قتل کیا ہے، اگر دو آدمیوں نے ایک آدمی کے خلاف گواہی دی کہ اس نے زید کو قتل کیا ہے، اور دوسر سے دو گواہوں نے دوسر سے شخص کے بارے میں گواہی آدمی کہ اس نے زید کو قتل کیا ہے، گرزید کے ولی نے کہا کہ تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے، دونوں مسائل کی تفصیل، تھم، مفصل دلائل، اقرار اور گواہی کے در میان فرق

## باب في اعتبار حالة القتل

قال ومن رمى مسلما فارتد المرمى اليه والعياذ با لله ثم وقع به السهم فعلى الرامى الداية عند ابى حنيفة وقالا لا شئى عليه لانه بالارتداد اسقط تقوم نفسه فيكون مبرئا للرامى عن موجبه كما اذا ابرأه بعد الجرح قبل الموت وله أن الضمان يجب بفعله وهو الرمى اذ لافعل منه بعده فيعتبر حالة الرمى والمرمى اليه فيها متقوم ولهذا يعتبر حالة الرمى في حق الحل حتى لا يحرم بردة الرامى بعد الرمى وكذا في حق التكفير حتى جاز بعد الجرح قبل الموت والفعل وان كان عمدا فالقود سقط للشبهة ووجب الدية ولو رمى اليه وهو مرتد فاسلم ثم وقع به السهم فلا شئى عليه في قولهم جميعا وكذا اذا رمى حربيا فاسلم لان الرمى ما انعقد موجبا للضمان لعدم تقوم المحل فلا ينقلب موجبا لصيرورته متقوما بعد ذلك.

ترجمہ: امام محمد نے فرمایا ہے کہ اگر ایک مختص نے دوسر ہے مسلمان مثلازید کو تیر مارا اتفاقادہ مخص تیر لگنے ہے پہلے ہی مرتہ ہوگیا: نعو فہ باللہ من ذلك: اوراس کے مرتہ ہوجانے کے بعد تیر نشانہ پرلگ گیا جس ہو دوزید فورامر گیا، توامام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تیر مار نے والے پر دیت واجب ہوگی، اور صاحبین نے فرمایا کہ اس پر پچھ بھی واجب نہیں ہوگا، (اہام مالک وشافتی واحمہ رسمی اللہ کا بھی بھی قول ہے، ع)، (ف: مسلم کی صورت یہ ہوگی کہ مشاؤ بکر پچھ مسلمانوں ہے دبی ہوگی، تاورین اوراس کے مسائل کے بارے ہیں اختلاف کر تا، اپنے ہیں اس نے اپنے باطنی کفر کو ظاہر کیا او کفریہ کلمات تعلم کھلا کہتا ہوا اسلام سے بے زاری کا اظہار کردیا، او مرتہ ہوگی، او مرتہ ہو چکھ دور زید ہیٹھا تھا وہ اس کی باتوں سے بالکل بھی واقف نہیں تھا، اچانک زید نے تیر پھیئا جو بکر کو گھیک اس وقت آگر لگا جبکہ وہ مرتہ ہو چکا تھا، اور وہ مرچکا تھا، ان تمام باتوں کی چند عادل گواہوں نے 'عدالت میں آگر گوائی دیک وارتوں کو سطے گی، لیکن صاحبین کے اس صورت میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک زید دیت کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوگا جو اس مرتد کے وارتوں کو سطے گی، لیکن صاحبین کے نزدیک زید دیت کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوگا جو اس مرتد کے وارتوں کو سطے گی، لیکن صاحبین کے نزدیک زید دیت کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوگا جو اس مرتد کے وارتوں کو سطے گی، لیکن صاحبین کے نزدیک زید پر پھی کھی گیا تھی بھی گی ذری ہو سے باکل ہے کہ بھی لازم نہیں ہوگا، انتہ شاؤ کا بھی بھی کی نہ ہو ہے، م

لانہ بالار تداد النے کو تکہ بر نے اپنے مر قد ہوجائے کی وجہ ہے ار قدادے کچھ پہلے تک جو اس کی جان کی قیت اور اہمیت تھی اسے اس نے خودی شم کردیا تھا، ای وجہ ہے ار قدادے کم اسے تاوان او اگر نے میں کردیا تھا، جیا کہ اگر کوئی مجروح شخص اپنے جارح کوائی موت سے پہلے باہوش وحواس اپنے خون سے معاف کردے تو وہ معاف ہوجاتا ہے : و لہ ان المضمان یعجب المنے : اور امام اعظم کی ولیل سے کہ تاوان جو لازم ہوا واسی زید کے ذاتی عمل سے ہوا ہے بعنی تیر مار نے سے ضان لازم ہوا ہے اس لئے تیر چھنکنے کی حالت کا اعتبار ہوگا، اور جس وقت وہ تیر چھنک رہا تھا، اس وقت تک وہ مرتد نہیں ہوا تھا اس کے جان کی قیت اور اہمیت باتی تھی، اور جو نکہ تیر جھنکنے کی بی حالت کا اعتبار ہوگا، اور جس وقت وہ تیر چھنک رہا تھا، اس وقت تک وہ مرتد نہیں ہوا تھا اس لئے اس کی جان کی قیت اور اہمیت باتی تھی، اور جو نکہ تیر سیکنے کی بی حالت کا اعتبار ہوتا ہے اس کا شکار حرام نہیں ہوگا، تیر اور کھارہ و تا ہے اس کا شکار حرام نہیں ہوگا، اور اس کے گئنے سے پہلے وہ نعوذ باللہ: مرتد ہو گیا تو اس ارتداد کی وجہ سے اس کا شکار حرام نہیں ہوگا، اور کھارہ اور اس کے گئنے سے پہلے وہ نعوذ باللہ: مرتد ہو گیا تو اس ارتداد کی وجہ سے اس کا شکار حرام نہیں ہوگا، سے تعاص ہونا چا ہے کہ اگر چہ تیر مارنے کا کام بالمقصد ہو جاتی ہو تا ہے ، اس کی جگہ صرف دیت کا فی اور جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو ہو تا ہی ہو جاتی ہو جاتے ہو تا تا ہے ، اس کی جگہ صرف دیت کا فی جو جاتی ہے۔

ولو رمی الیه موقد فاسلم النج اور اگرایی صورت ہوئی که زید نے بکر برایی حالت میں تیر مارا که وومر تد تھا، لیکن وہ

فورا اسلام لے آیاس کے بعد اے زید کا تیم نگاجی ہے وہ مرگیا توبال تفاق الم ابو حذیفہ اور صاحبین کے قول کے مطابق زید پر پھو واجب نہ ہوگا: و کفا اذا دمی المنے: اسی طرح اگر زید نے کسی حربی کی طرف تیر پھینکا اور وہ تیر کلنے ہے پہلے مسلمان ہوگیا بعد میں تیر نگا جس وہ مرگیا تو بھی بالا تفاق زید پر پھو واجب نہ ہوگا، کیونکہ جس وقت تیر چلایا گیا تھا اس وقت اس مرتبیا ہوگا۔
ثر عاکوئی عزت یا تیم نہ اس کے بعد ان کے اسلام لانے کی وجہ ہے پہلا عمل بعنی تیر پھینکا ضائ کا باعث نہیں ہوگا۔
توضیح: باب، حالت قبل کا اعتبار ایک محتص نے ایک مسلمان کی طرف تیر چلایا، اتفاقا وہ محتص اس تیر کے لگنے ہے پہلے مرتد ہوگیا، پھر اور تداد کے بعد وہ تیر اسے لگا جس ہے وہ مرگیا، اگر زید نے کسی مرتد کی طرف چلایا، اور وہ محتص تیر کھانے ہوگیا، اس کے بعد اسے تیر نگا، اور وہ مرگیا، یاکسی حربی کی طرف تیر پھینکا، اور وہ تیر کھانے ہوگیا اس کے بعد اسے تیر نگا، اور وہ مرگیا، یاکسی حربی کی طرف تیر پھینکا، اور وہ تیر کھانے ہوگیا، اس کے بعد اسے تیر نگا، اور وہ مرگیا، یاکسی حربی کی طرف تیر پھینکا، اور وہ تیر کھانے ہوگیا اس کے بعد اسے تیر نگا، اور وہ مرگیا، یاکسی مسائل، کی تفصیل، اقوال انکمہ کے ایک مفصلہ کے آیا، بعد میں اسے تیر لگا اور مرگیا، مسائل، کی تفصیل، اقوال انکمہ کرام، دلا کل مفصلہ

قال وان رمى عبدا فاعتقد مولاه ثم وقع السهم به فعليه قيمته للمولى عند ابى حنيفه وقال محمد عليه فضل ما بين قيمته مرميا الى غير مرمى وقول ابى يوسف مع قول ابى حنيفة له ان العتق قاطع للسراية واذا انقطعت بقى مجرد الرمى وهو جناية ينتقص بها قيمة المرمى اليه بالاضافة الى ما قبل الرمى فيجب ذلك ولهما انه يصير قاتلا من وقت الرمى لان فعله الرمى وهو مملوك فى تلك الخالة فتجب قيمته بخلاف القطع والجرح لانه اتلاف بعض المحل وانه يوجب الضمان للمولى وبعد السراية لو وجب شى لوجب للعبد فتصير النهاية مخالفة للبداية امام الرمى قبل الاصابة ليس باتلاف شنى لانه لا اثرله فى المحل وانما قلت الرغبات فيه فلا يجب به ضمان فلا تتخالف النهاية والبداية فيجب قيمته للمولى وزفر وان كان يخالفنا فى وجوب القيمة نظر الى حالة الاصابة فالحجة عليه ماحققناه.

ترجمہ: فام محری نے فریا ہے کہ اگر زید نے کی غلام کو تیم بارادہ تیم اس تک پہنچنے ہے پہلے ہی اس کے مولی نے اسے آزاد
کر دینہ اس کے بعد اے وہ تیم لگا جس ہے وہ محض مر گیا، تو اس زید پر اس غلام کی قیت الزم ہوگی جو اس کے مولی کی ہوگی ہوت کی قیت
ام ابو صنیفہ کا ہے: و قال محمد علیہ فصل النے: اور امام محری نے فریا ہے کہ تیم گئے ہوئے کی قیت اور بغیر گئے ہوئے کی قیت
موافق ہیں: له ان المعنق المنے: المام محری کی دلیل ہے ہے کہ غلام کو آزاد کر دینا، اس میں تیم کا اثر کر دینا۔ اس میں اثر کر آخر کو دوک دینا ہے، اور جب
اس میں اثر کو قبول کرنے کی صلاحت ہی جمیں رہی تو اس کی طرف صرف ایسا تیم بھیکنا باتی رہاجو کہ بالکل ہے اثر ہو ابات اس کی
طرف تیم بھیکنا خود ایک جرم ہے، جس ہے اس غلام کے اس وقت کی قیت میں کی آئی ہے، جس میں اس کی طرف تیم بھیکنا گیا
ہو نہ بست اس غلام کے اس وقت کے جس کی طرف تیم فہیں پیسکا گیا ہو، تو ان دو توں جالوں کے در میان قیت میں جو فرق
ہونی اس بر لازم ہوگا، (ف: معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے ایک غلام کو ہاتھ کا تابیا اے زخم لگیا پھر اس کے مول
نے اسے آزاد کر دیا اس کے بعد اس کا زخم بو معاور اتنا بو ماکہ آخر دو اس میں مرکم یا تو آزادی مل جانے کے بعد زخم کی لیام کی قیت میں
خوت سے ہاتھ کا شے والے پر نہ تو دے لازم آئی ہے، اور نہ تی اس می تیم مرکمیا تو آزادی مل جانے کے بعد زخم کی طرف تیم بھیا ہوگا، کو تکہ دو سرے مخص نے جب اس کی طرف تیم بھیا یہ تھی کہ واقع ہوتی ہے دی والے میں لازم آئی ہے، اللہ اس میکہ میں اس کی گرف در سرے مخص نے جب اس کی طرف تیم بھیا یہ تو کی واقع ہوتی ہے دی لازم آئی ہے، اللہ اس کی طرف تیم بھیا یہ تو کی واقع ہوتی ہے دی لازم آئی ہے، اللہ اس کی طرف تیم بھیا یہ تو کی واقع ہوتی ہے دی لازم آئی ہے، اللہ اس کی طرف تیم بھیا یہ تو

وہ کویا موت کے دروازہ پر کھڑا ہو گیاادرزخی ہو گیا، پھر جب موٹی نے اسے آزاد کر دیااس کے بعد وہ تیر اسے لگا تو گویا آزاد ی عاصل کر لیننے کے بعد وہ زخم اس میں سرایت کر گیا،اس لئے اس وقت بید دیکھا جائے گاکہ اس کی طرف تیر پھینگئے سے پہلے اس کی کیا قیت تھی،اور تیر لگنے کے وقت اس کی کیا قیت ہوگئی،ان دونوں قیتوں میں جو فرق ہو گادی واجب ہوگا)۔

و لھما اند یصیر قاتلا النے: اور شخین یعن الم ابو صنیفہ اور ابوبوسٹ کی دلیل ہے کہ تیر مارے والاای دقت سے قاتل سمجھا جائے گاجی وقت اس نے تیر پھینکا ہے، کو تکہ اس کام جس صرف تیر پھینکا اس کاکام ہے اور غلام اس حالت جی دوسرے کی مکیت جس ہے، اس لئے غلام کی قیمت واجب ہوگی، بر خلاف کا شے اور زخمی کرنے کے کہ اس سے صرف بدن کے مخصوص حصہ کی بر بادی ہوئی ہے، اور اس کی بر بادی ہوئی ہے مولی کو صال میں کو طاف ہو جاتا ہے، کیونکہ زخم سر ایت کر جانے کے بعد اگر کوئی چیز حاصل ہو تو وہ غلام کی بر بادی ہوئی۔ اس طرح ابتداء کا تحم آخر جس اس کے خالف ہو جاتا ہے، کیونکہ زخم سر ایت کر جانے کے بعد پھر پچھ بھی واجب نہیں ہو تا ہے، اور تیر مار نے کی صورت جی جبتک کہ وہ تیر اپنے نشانہ پر نہ لگ جائے اس وقت اس چیز جی بر بادی نہیں آجائی ہے، البت اگر الی حالت جی اس غلام کی خرید و فروخت کی بات ہورہی ہو تو اس جی خریدار کی دغیت کم ہو جا تیگی، کو تکہ اس کی دجہ ہے، البت اگر الی حالت جی اس غلام کی خرید و فروخت کی بات ہورہی ہو تو اس جی خریدار کی دغیت کم ہو جا تیگی، کو تکہ اس کی دجہ ہے، البت اگر الی حالت جی اس خلام کی خرید و فروخت کی بات ہورہی ہو تو اس جی خریدار کی دغیت کم ہو جا تیگی، کو تکہ اس کی اس کے موئی تھیت تلک حالت کا خیال کرتے ہو ہے اس کی قیمت اس کے موئی کے لئے ہوگی، وزفر وان سے اللہ النے : اور ایام زفر آگر چہ تیر کینے کی حالت کا خیال کرتے ہو ہے اس کی قیمت واجب ہو نے اس کی انفت کرتے ہیں، مگر اس کے بارے جی ، جو اوپر جی تحقیق تکھدی۔ یہ وہ ان کے خلاف جھی دلیل واجب ہونے جی باللہ تا کہ دول کی خلاف بھی دلیل

توضیح: ایک شخص نے ایک غلام کو تیر ماراوہ تیر اسے لگنے سے پہلے ہی اس کے مولی نے اسے آزاد کر دیا، اس کے بعد اسے وہ تیر لگ گیا جس سے وہ مرگیا، مسئلہ کی تغصیل، اقوال ائمہ، مفصل دلائل

قال ومن قضى عليه بالرجم قرماه رجل ثم رجع احد الشهود ثم وقع به السهم فلا شئى على الرامى لان المعتبر حالة الرمى وهو مباح النم فيها واذارمى المجوسى صيدا ثم اسلم ثم وقعت الرمية بالصيد لم يوكل وان رماه وهو مسلم ثم تمجس والعياذ بالله اكل لان المعتبر حال الرمى في حق الحل والحرمة اذا الرمى هو الذكاة فتجتبر الاهلية وانسلا بها عنده ولو رمى المحرم صيدا ثم حل فوقعت الرمية بالصيد فعليه الجزاء وان رفى حلال صيدا ثم احرم فلا شئى عليه لان الضمان انما يجب بالتعدى وهو رميه في حالة الاحرام وفي الاول هو محرم وقت الرمى وفي الثاني حلال فلهذا افترقا والله اعلم بالصواب.

ترجمہ: اہام محد نے فرمایا ہے کہ اگر ایک محف کور جم کے جانے کا قاضی کی طرف سے عظم دیا گیا، اس کے بعد کس نے اس ک طرف قصدا تیر چادیا ابھی اسے وہ تیر لگا نہیں تھا کہ اس کے چار کو ابول ٹس سے ایک اپنی کو ای سے پھر گیا، جس کی دجہ سے اس سے رجم کا عظم بھی بدل گیا، (باتی نہ رہا) اس کے بعد ہی وہ تیر اسے لگا اور وہ مر بھی گیا، تواس تیر کھیننے والے پر کوئی جرمانہ عاکد نہ ہوگا، کیو ککہ جس وقت اس کی طرف تیر پھینگا گیا تھا اس وقت اس کا خون حلال ہو چکا تھا، اور اس کا اعتبار ہوتا ہے، اگر چہ بعد بیں وہ خون حرام ہو گیا تھا، وہ ادا رہی المعجو مسی المنے: اگر جموس نے شکار کو تیر مارا اور تیر تھنے سے پہلے وہ مسلمان ہو گیا، اس کے بعدوہ تیر اس شکار کولگ گیا، اور وہ مر گیا تو یہ شکار نہیں کھایا جائے گا، اور اگر اس کے بر عکس کس نے مسلمان ہونے کی حالت میں شکار کو تیر مارا اور وہ تیر اس شکار تک جہنچنے سے پہلے: نعو فہ بالملہ: بحوس ہو گیا اس کے بعد وہ تیر اس شکار کولگ گیا اور مر گیا تو شکار کھایا جائے گا، کیو تکہ شکار کے طال ہونے میں تیر چینکنے کی حالت کا اعتبار ہوتا ہے، کیونکہ تیر پھینکانی ذرج کرنے کے عظم میں ہوتا ہے، اس کئے تیر پینکئے کے وقت کی حالت بی اس جانور کے حلال باحرام مونے کی حالت کا اعتبار موتاہے۔

اس سے پر بیتے سے وقت کی مات میں اور سے معان پر ام ہونے کی مات المبار ہو اسے۔
وقو رمی المعجوم صیدا المنے :ایک محض نے احرام کی حالت ہیں رہتے ہوئے شکار کی طرف جیر پھینکا اور فور آئ احرام کی حالت ہیں رہتے ہوئے شکار کی طرف جیر پھینکا اور فور آئ احرام کی حالت ہیں جینکا کے وہ حال آیا اس کے بعد وہ جیر اس شکار کو لگا تو اس چر پھینکا کہ وہ حال تھا یعنی احرام خیس باند حالقا بھو فور آلین جیر گئے سے پہلے ہی احرام باند حد لیا، اس کے بعد وہ جیر اس شکار کو لگا تو اس پہلے کے بھی واجب نہ ہوگا کیونکہ وہ اور یہ اس شکار کا جمانہ تو اس وقت اگرام کی حالت میں ایسا بچھ کیا ہو، اور دیرے مسلم میں جر بھینکتے وقت احرام کی حالت میں تھا، اور دو سرے مسلم میں تیر احرام کی حالت میں قما، اور دو سرے مسلم میں تیر احرام کی حالت میں قما، اور دو سرے مسلم میں تیر احرام کی حالت میں فرق ہو گیا ہے، واللہ تعالی اعلم۔

**☆☆☆** 

ب**﴿** كتاب الديات﴾

توضیح: اگرایک شخص کو قاضی کی مگرف نے زنا کے جرم میں رجم کرنے کا تھم دیا گیا، ای
وقت کسی نے اسے قصدا تیر ماراا تنے میں چار گواہوں میں سے ایک شخص اپنی گواہی سے
پھر گیا، اس کے بعد تیرا سے لگا جس سے وہ مر گیا، تو تیر مار نے پر جرمانہ ہو گایا نہیں، اور کس
طرح کا جرمانہ ہوگا، ایک مجوسی نے کسی شکار کو تیر مارا اور وہ مجوسی اس کو لگنے سے پہلے
مسلمان ہو گیا، اس کے بعد وہ تیر شکار کو لگا جس سے وہ مر گیا، اور اگر ایک محرم نے شکار کو
تیر مارا، پھر وہ احرام سے نکل گیا، اس کے بعد وہ تیر شکار کو لگا اور وہ مر گیا، اس طرح اگر
مسئلہ اس کے برعکس ہو سارے مسائل کی تفصیل، اقوال علاء کرام، دلائل مفصلہ

قال وفي شبه العمددية مغلظة على العاقلة وكفارة على القاتل وقد بيناه في اول الجنايات قال وكفارته عتق رقبة مومنة الاية فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين بهذا النص ولا يجزئي فيه الاطعام لانه لم يردبه نص والمقادير تعرف بالتوقيف ولانه جعل المذكور كل الواجب بحرف القاء اولكونه كل المذكور على ما عرف ويجزئه رضيع احدابويه مسلم لانه مسلم به والظاهر سلامة المرافه ولا يجزى مافي البطن لانه لم تعرف حياته ولا سلامته.

ترجمہ: فدوریؒ نے فرمایا ہے کہ قتل کی پانچ قسموں ہیں ہے دوسری قسم یعنی شبہہ عدیمی قاتل کے عاقلہ لینی ہدوگار
برادری پردیت مظلفہ (لینی سواوٹ اور قاتل پر کفارو لازم آتا ہے، اس مسئلہ کو ہم نے اس سے پہلے کتاب البیایات کے شروع
میں بیان کردیا ہے، (ف: امام شافئی واحمہ کا ظاہر فی ہب ہی ہے: قال و کفار ته عتیق المنے: اور اس شبہہ عدیا کفارہ یہ ہے کہ ایک
موس نظام آزاد کیا جائے، کیو تکہ اللہ تعالی نے قبل نطاء کے بارے میں قاتل کو موس نظام کو آزاد کرنے کا تھم دیا ہے: قان لم
بوس نظام آزاد کیا جائے، کیو تکہ اللہ تعالی نے قبل نطاء کے بارے میں قاتل کو موس نظام کو آزاد کرنے کا تھم دیا ہے: قان لم
بیجہ المنے: اگر قاتل موس نظام کو نہ بائے قوائی آئے ہے کہ علم ہے متواتر دو مہینے روزے رکھے: ولا یعجز نی فیہ الاطعام
المنے: اور اس کفارہ قبل میں ساٹھ مسکینوں کا کھاتا کھانا کائی نہیں ہے، (اگر چہ ظہار کے کفارہ میں کائی ہے) کیو نکہ کھاتا کھانا نے کہ
بارے میں کوئی نص موجود نہیں ہے، صالا نکہ اس قسم کی چیزوں ش کوئی مقدار مستعین کرناشار گ کے بیان کرنے ہی تاہ ہو تاہ اور دوسر کی دلیل یہ بھی ہے کہ نص فتح ریز قبہ میں اس کی تفصیل معلوم ہو چگی ہے: ویجوز نه رضیع احد المنے: اس کفارہ میں کس ایل می دود دھ ہے تی ہو کہ میں آزاد کرنا جائز ہو جس کے مال یا باپ میں ہو گئا کی سلمان ہو کی و آزاد کرنا جائز ہو جس کے مال یا باپ میں ہو گئا کی سلمان ہو کی ہو آزاد کرنا جائز ہو جس کے مال یا باپ میں ہو گئا کے مسلمان ہو کی تراد کرنا جائز ہو جس کے مال یا باپ میں ہو کئی ایک بھی مسلمان بچر کو آزاد کرنا جائز ہو جس کے مال یا باپ میں ہو کئی ایک بھی مسلمان ہو کہ کو آزاد کرنا جائز ہو جس کے مال یا باپ میں ہو کئی ایک بھی مسلمان ہو کہ کو آزاد کرنا جائز ہو جس کے مال یا باپ میں ہو کہ کی مسلمان ہو کہ کو آزاد کرنا جائز ہو جس کے مال یا باپ میں وقت تک بیت ہی میں ہو، کیو نکہ ایسے بچر کے بارے میں سے نویس میں ہو کہ کور زندہ می جادر اس کے اعتباء بدان مسلم کے والم جس اس کیا ہوں۔

توضیح: کتاب الدیات، قتل شبہ العمد کا گفارہ کیا ہے، کیااس کے کفارہ میں ایسے بچہ کو بھی آزاد کرنا صحیح ہوگا، جس کے والدین میں سے صرف کوئی ایک مسلمان ہو،ای طرح پیٹ سیمیں میں بیات

کے ایسے بچہ کو جوا بھی تک پیدا نہیں ہواہے آزاد کرنا صحح ہوگا، مسائل کی تفصیل، اقوال تمہ کرام، ولا بل مفصلہ

قال وهو الكفارة في الخطألما تلوناه وديته عند ابي حنيفة وابي يوسف مائة من الابل ارباعا خمس وعشرون بنت مخاص وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وقال محمد والشافعي اثلاثا ثلثون جذعة وثلثون حقة واربعون ثنية كلها خلفات في بطونها اولادها لقوله عليه السلام الا ان قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من الابل اربعون منها في بطونها اولادها وعن عمروزيد ثلثون حقة وثلثون جدعة ولان دية شبه العمد اغلظ وذلك فيما قلنا ولهما قوله عليه السلام في نفس المؤمن مائة من الابل وما روياه غير ثابت لاختلاف الصحابة في صفة التغليظ وابن مسعود قال بالتغليظ ارباعا كما ذكرنا وهو كالمرفوع فيعارض به قال ولا يثبت التغليظ الا الابل خاصة لان التوقيف فيه قضى بالدية في عبر الابل لم يتغلظ لما قلنا.

(ف: معلوم ہوتا چاہیے کہ حقیقت میں دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ امام محمد دشافئی نے جس حدیث کی روایت کی ہے دونوں میں موافقت ہے کیونکہ اس میں بھی سواد نٹ کا تذکرہ موجود ہے، نکین امام محمد کی حدیث میں پچھ زیادہ تفصیل موجود ہے، اس کے مطابق حضرات عمروزید عنہماکا قول ہے، اس لئے آگر حضرت عبداللہ بن مسعود ہے اس کے مخالف پخھ نابت ہو تووہ متر وک ہوگا، کیونکہ مر نوع حدیث کامعارضہ کسی قول سے نہیں ہوسکتا ہے): قال و لا بینب المتعلیظ اللہ : قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اس جگہ دیت کے معاملہ میں جو سختی ثابت ہوتی ہے وہ فقط او نئوں ہی کے بارے میں ہے، کیونکہ شارع یعنی رسول اللہ علیظ ہے صرف اس کے بارے میں یہ تفصیل اور سختی ثابت ہے، اس لئے آگر دیت کا معاملہ طے کرتے ہوئے اونٹوں کے سواکی اور چیز سے اوائیگی کا حکم دیا گیا ہو تو اس میں اس قشم کی شخی اور تعلیظ نہیں ہو سکتی ہے، اس کی دلیل وہی ہوئے اور نمان کی گئی ہے۔

توضیح: قتل خطاء کا کفارہ اور اس کی دیت کیاہے، اقوال ائمہ کرم مفصل دلا کل، قتل خطاء کی دیت میں اونٹ کے بارے میں جو سختی بیان کی گئی ہے کیا وہ اونٹوں کے سوااور چیز وں میں بھی ہے، مفصل دلا کل قال وقتل الخطائجب به الدية على العاقلة والكفارة على القاتل لما بينا من قبل قال والدية في الخطائة من الابل اخماسا عشرون بنت مخاص وعشرون جلعة وعشرون جلعة وعشرون جلعة وعشرون جلعة وعشرون جلعة وهذا اقول ابن مسعود وانما اخذنا نحن والشافعي به لروايته ان النبي تأليب قضى في قتيل قتل خطأ اخماسا على نحوما قال ولان ما قلناه اخف فكان اليق بحالة الخطأ لان الخاطي معذور غير ان غند الشافعي بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاص والحجة عليه ماروينا.

ترجمہ: قدوریؒنے فربایا ہے کہ اگر کوئی خطاء قل ہو جائے تواس کی دیت قاش کے عاقلہ (مددگار برادری) پر لازم ہوگی،
اور اس کے کفارہ میں ایک غلام آزاد کرناجو خود قاتل پر واجب ہوتا ہے، اس کی دلیل وہی ہے جو کتاب البخایات کی ابتداء میں فربان باری ہے استد لال بیان کردیا گیا ہے: قال والدیدة فی المخطاء النے: اور قمل خطاء کی دیت میں سواونٹ لازم ہوتے ہیں جو ان کے دانتوں کی قسمول کے اعتبار سے باخ قصول میں ہیں، بیت بون ہیں، بنت لبون ہیں، ابن مخاص میں، عقبی اور مفرع ہیں، بنت لبون ہیں، ابن مخاص میں، عقبی اور جذعہ ہیں، یہ قول حضرت ابن مسعودؓ کا ہے، ابود اور دنے اس کی روایت کی ہے، اور منذری نے اس سے سکوت اختیار کیا ہے، اور فربان سول اللہ عظافہ جو عمر و بن حزم کی روایت میں نہ کور ہے: والما اخذ نافحن الغے: اور ہم نے اور امام شافعؓ نے اس قول کو فربان سول اللہ عظافہ ہے بھی روایت کی ہے، کہ رسول اللہ عظافہ نے اس کے اختیار کیا ہے، ابن مسعودؓ نے اپنے قول کے مطابق خود رسول اللہ عظافہ ہے بھی روایت کی ہے، کہ رسول اللہ عظافہ نے اس کے اس کے مقابلہ میں زیادہ میں اس کے کہ میں اس کے کہ میں اس کے کہ میں میں ہورہ وروایت ہیں کے وہ میں ابن کی ہو دورہ و تا ہے، اس کے کہ عظام کی خالف و کی گاہ کا کام کر لینے والا معذور ہوتا ہے، کہ طاف کی حالت کے زیادہ مناسب ہے، اس کے کہ عظام کی گاہ ہیں، اور جوروایت ہم نے بیان کی ہودہ اس ما ان کی کے خلاف دیل، (ف: خطاء کی ویت کس پر الزم آتی ہے، اور کفارہ کس پر کس طرح لازم آتا ہے، کہ خلاف دیل، (ف: خطاء کی ویت کس پر الزم آتی ہے، اور کفارہ کس پر کس طرح لازم آتا ہے، مسائل کی تفصیل ، اقوائی ان مفصلہ مسائل کی تفصیل ، اقوائی ان ممک میں مفصلہ مسائل کی تفصیل ، اقوائی ان مفصلہ

قال ومن العين الف دينا رومن الورق عشرة الاف درهم وقال الشافعي من الورق النا عشر الفا لماروى ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي الله في قشي بذلك ولنا ماروى عن عمر أن النبي الله قضى بالله في قشيل بعشرة الاف درهم وتاويل ماروى انه قضى من دراهم كان وزنها وزن ستة وقد كانت كذلك قال ولا تثبت الدية الامن هذه الانواع الثلثة عند ابي حنيفة وقالا منها ومن البقر مائتا بقرة ومن الغنم الفاشاة ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان لان عمر هكذا جعل على اهل كل مال منها وله ان التقدير انما يستقيم بشتى معلوم المالية وهذه الاشياء مجهولة المالية ولهذ الابقدر بها ضمان والتقدير بالابل عرف بالاثار المشهورة عد مناهافي غيرها وذكر في المعاقل انه لوصالح على الزيادة على مائتي حلة اومائتي بقرة لا يجوز وهذا اية التقدير بذلك ثم قيل هو قول الكل فير تفع الخلاف وقيل هو قولهما.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر او نؤل کے سواسو نے اور چاندی ہے دیت اداکی جائے، تواگر سونے ہے ہو توا یک ہزار دینار ہوں گے،اور اگر چاندی ہے ہو تو دس ہزار در ہم دینے ہوں گے،جو کہ وزن سبعہ کے دس ہزار د ہول گے،امام توری وابو تورؓ کا یمی قول ہے،اور آمام شافعی وامام مالک واحمہ واسحاتؓ نے فرمایا ہے کہ چاندی سے بارہ ہزار در ہم ہول گے، کیونکہ حضرت ابن عباسؓ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے اسی مقدار کا حکم فرمایا ہے،اس کی روایت ابو واؤد والتر فدی والنسائی وابن ماجہؓ نے کی ہے،اور ہم احتاف کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت عمرؓ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی مقتول کے حق میں وس ہزار در ہم کا تھم دیا ہے، اور جو صدیت اہام شافع نے روایت کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، کہ وزن ست ہے بارہ ہر ار در ہم ہے،
کیونکہ اس زمانہ ہیں در ہم اس بالیت کے ہوا کرتے تھے، (ف وزن ستہ کا مطلب یہ ہو تاہے کہ قدیم زمانہ ہیں ہر و س در ہم کاوزن چھ مثقال کے برابر ہو تا تھا، لیکن حضرت عمر نے صحابہ کرام کے مشورہ سے اس اختلاف کو ختم کر کے ہر و س در ہم کاوزن سات مثقال کر دیا، لیکن مصنف نے خضرت عمر ہے جوروایت کی ہے وہ مرفوع صدیت نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود حضرت کا قول ہے، اور اہام محمد نے بھی آثار میں ایس بی روایت کی ہے، لیکن اس کے معارض وہ روایت ہے جو عبد الرزاق نے مسجے سند سے حضرت عمر بن عبد العزیز نے سے کہ حضرت عمر نے محابہ کرام کے مشورہ سے فرمان جاری کیا کہ سونا سے اداکر نے والوں پر ہزار دیتار اور چاداور چاندی کی اس کی مشل روایت کی ہے، وہ اگر چہ منقطع جاندی ہے اور اہام محمد نے اور اہام محمد نے اثار میں بھی بارہ ہزار کی تاویل اس طرح کی ہے کہ وہ ستہ لیخی چھ مثقال کے وزن سے ہیں، اس طرح روایتوں میں کوئی اختلاف باتی نہ رہا، واللہ تعالی اعلم۔

قال لا تنبت اللية النع قدوريؒ نے فرمايا ب كه ويت كا جُوت ان تين تسول ليخي اون اور سونے اور ونے اور عالم كے سواكى دوسرے مال سے نہيں ہوتا ہے ، يہ قول الم ابو حنيفہ كا ہے ، اور صاحبینؒ نے فرمايا ہے كہ ان تينوں قسوں ہے ديت كا اندازہ مقرركيا جاتا ہے ، اور كائے ہے دو سوگائيں ، اور بكريوں ہے ايك ہزار بكرياں ، اور كيروں كے جوڑوں ہے دوسو جوڑے كہ ان بين ہے ہوڑا دوكيڑوں كا ہو ، كو كلہ حضرت عرؓ نے ان مالوں بين ہے ہم مال والے پراس طرح كی مقد ار متعین كی تقی ، اس كی روایت محمد بن الحینؒ نے آتار میں كی ہے ، اور امام ابو حنيفہ كی دلیل ہے ہے كہ كسی چیز كو معيار بنانا اى وقت ورست ہوتا ہے جبكہ اس كی ماليت متعین نہیں ہوتی ہے ، ای وجہ ہے دان چیز ول ك ساتھ معلوم ہو ، اور اگا ہے ، و بكر كی اور جوڑے الى چیز ہیں كہ ان كی مالیت متعین نہیں ہوتی ہے ، ای وجہ ہے دان چیز ول ك ساتھ میں كسی چیز كا اندازہ نہیں كیا سکتا ہے ، ای طرح آگر چه اونٹ كی میں مالیت بھی مقرر نہیں ہوتی ہے ، پھر بھی اونٹوں ہے ساتھ میں كسی چیز كا اندازہ كرنے كے لئے ہمیں آثار مشہور ہے علم ہوا ہے ، اور دوسر كی كسی چیز كے بارے بیں ایسے آثار موجود نہیں ہیں ، پھر بی معلوم ، و ناچ ہے كہ امام محمد نہیں ایسے آثار موجود نہیں ہیں ، پھر بی معلوم ، و ناچ ہے كہ امام محمد نے تار بھر نے دوسوجوڑے اور سوگايوں ہے دیادہ کر ان تو بھی ہے جائزنہ ہوگی ، اور بید مسئلہ اس بات پر دلیل ہوگی کہ دوسوجوڑے یادوسوگايوں ہے دیادہ کر ایا ہے کہ صلح کے ناجائز مسالہ امام عقد موالے تک مسلم اللہ تو ان كی جو بائے گا ، اور بعض ہو جائزنہ ہوگی اور سے اس کی جس کر ایسے ہو تو انتقاف خم ہو جائے گا ، اور بعض ہو جائزنہ ہوگی اللہ کہ مسلم کو تو انتقاف خم ہو جائے گا ، اور بعض کر ناپ ہو جائزنہ ہوگی کہ مسلم کی طرح ہو تو انتقاف خم ہو جائے گا ، اور بعض کر ناپ ہو جائے گا ، اور بعض کر ناپ ہو جائے گا ، اور بور کی مسلم کو تو انتقاف خم ہو جائے گا ، اور بعض کے ناجائز منائے نے فرمایا ہے کہ مسلم کا تول ہے۔

(ف: یعنی ده جواندازه کاذکر مواوه صرف صاحبین کا قول موگا، جس کی بناء بر صلح جائزنه موگی،اور میں مترجم کہتا ہول کہ بظاہر بہی قول اصح ہے، کیونکہ امام محکد نے آثار میں امام ابو صفیفہ کے واسطہ سے اسناد صحیح کے ساتھ حضرت عمرٌ سے روایت کی ہے کہ چاند کی والوں پر دیت دس ہزار درہم ہے اور سونے والوں پر ایک ہزار دینار ہے،اور گائے والوں پر دوسوگا تمیں اور اونٹ والوں پر ایک ہزار دینار ہے،اور گائے والوں پر دوسوگا تمیں اور اونٹ والوں پر ایک ہزار محریاں اور جوڑے والوں پر دوسوجوڑے ہیں، دہ بھر امام محکد نے کہا کہ ہم توان سب کو اختیار کرتے ہیں،اور ابو حنیفہ اس بیس سے صرف اونٹ وورہم ودینار کا ندازہ کر لیتے تھے، دہ بس اس پوری تفصیل سے میہ بات خالم ہوگئی کہ صلح کا مسئلہ صرف صاحبین کے قول کی بناء پر ہے،واللہ تعالی اعلم۔

تو طبیح: دیت ادا کرتے وقت کن کن چیز ول سے اور کس کس مقدار میں ادا کر فع حاہیے، ۔ تفصیل مسائل،اقوال ائمہ ،دلا ئل مفصلہ

قال ودية المرأة على النصف من دية الرجل وقد ورد هذا اللفظ موقوفا علے على ومرفوعا الى النبي عليه

السلام وقال الشافعي مادون الثلث لا يتضف وامامه فيه زيد بن ثابت والحجة عليه مارويناه بعمومه ولان حالها انقص من حال الرجل ومنفعتها اقل وقد ظهر الر النقصان في لتنصيف في النفس فكذا في اطرافها واجزائها اعتبارا بها وبالثلث وما فوقه قال ودية المسلم والذمي سواء وقال الشافعي دية اليهود والنصراني اربعة الاف درهم ودية المجومي ثمان مائة درهم وقال مالك دية اليهودي والنصراني ستة الاف درهم لقوله عليه السلام عقل الكافر نصف عقل المسلم والكل عنده اثنا عشر الفا وللشافعي ماروي ان النبي عليه السلام جعل دية النصراني واليهودي اربعة الاف درهم ودية المجومي ثمان مائة درهم ولنا قوله عليه السلام دية كل ذي عهدفي عهده الف دينار وكذلك قضي ابو بكرو عمر عنهما وما رواه الشافعي لم يعرف راو يه ولم يذكر في كتب الحديث وما رويناه اشهر مما رواه مالك فانه ظهربه عمل الصحابة رضي الله عنهم.

قال و دیدة المسلم و الذمی المخ: قدوری نے کہاہے کہ مسلمان اور ذمی دونوں کی دیت ہمارے نزدیک برابرہ، اور حربی مستامن کا بھی بہی عظم ہے الکافی: وقال المسافعی المخ: اور امام شافعی اور امام احمدر مصم الله نے فرمایا ہے کہ بہود وفعمادی کی دیت چا چار ہڑار در ہم ہیں اور مجوی کی دیت آٹھ سودر ہم ہیں: وقال مالك المخ: اور امام مالک نے فرمایا ہے کہ بہود وفعماری کی دیت چا ہڑار در ہم ہیں، جس کی دلیل رسول الله علی کا یہ فرمان ہے کہ کافر کی دیت مسلمان کی دیت کانصف ہے، اس کی روایت سنن اربعہ نے عبدالله بن عمر وسے کی ہے، ای طرح سے احمد واسحاق والیز ارنے بھی کی ہے، اور اس کی روایت الطمر انی نے بھی این عمر سے کی ہے، اور ایک مسلمان کی بوری دیت امام الک کے نزدیک بارہ ہڑار در ہم ہیں، (ف: اس حساب سے اس کانصف یعن چے ہڑار در ہم کافر کی دیت ہوگی، اور چو فکہ اس کی روایت نسائی واحمد وغیر وہیں الل ذمہ اور اہل کتاب اور کافر معاہدی کاذکر ہوا ہے اس کا مام الک نے بہوں الله علی ہے۔ وفل الله علی ہے۔ وفل سول الله علی ہے۔ وفل الله علی ہے۔ وفل الله علی ہے۔ وفل الله علی ہے۔ وفل الله علی ہے۔ وفل الله علی ہے۔ وفل الله علی ہے۔ وفل الله علی ہے۔ وفل الله علی ہے۔ وفل الله علی ہے۔ اور امام شافعی کی دیت آٹھ سودر ہم مقرر کی گئے۔ (ف: اس منقول وہ روایت ہے جس میں فر افل اور بہودی کی دیت آٹھ سودر ہم مقرر کی گئے۔ (ف: اس

بناء پر عبدالرزاق نے کتاب العقل میں عمر و بن شعیب ہے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ہر اس مسلمان پر جس نے کسی کتابی مرد کو قتل کیا ہو جار ہزار در ہم لازم ہے کیا ہے ،اس اسناد میں تاہی اور سحانی میں ہے کسی کا بھی ذکر نہیں ہے بعنی دونوں ہی ساقط ہیں ،اور امام شافع نے نے حضرت عرب کی تھم روایت کیا ہے ،جس کی روایت عبد الرزاق اور ابن الی شیبہ نے کی ہے اور امام ترخی کے بیات میں محمر ان میں محمر المام شافعی اور ابن الی شیبہ نے سند صحیح کے ساتھ مصرت عمّان سے نقل کیا ہے ، یہی قول ابن الی شیبہ نے عمر و بن دینار ونافع و عطار و کریہ و حسن رقم مما اللہ ہے روایت کیا ہے )۔

ولنا قوله علیه السلام النے: اور ہماری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ علیاتے نے فرمایا ہے کہ جس کس سے معاہدہ ہو گیا ہو

(معاہد)اگر وہ اپنے عہدہ پر قائم ہو تواس کی دیت ہزار ویٹارہ یعنی مسلمان کے برابرہ اس کی روایت ابو داؤد نے سعید بن

المسیب سے مرسلاک ہے، ایسانی حضرات ابو بکر وغررضی اللہ عنہما نے تھم فرمایا ہے اور اس کی روایت محمد نے آثار میں کی ہے،

اور امام شافعی نے جس حدیث کی روایت کی ہے اس راوی کاعلم نہیں ہے، اور حدیث کا کتابوں میں بھی وہ موجود نہیں ہے، اور امام

مالک نے جوحدیث روایت کی ہے ہماری حدیث اس سے بھی زیادہ مشہورہے، کیونکہ اس پر صحابہ کرام گا عمل ظاہرہے، (ف: ابھی

الک نے جوحدیث روایت کی ہے ہماری حدیث اس سے بھی زیادہ مشہورہے، کیونکہ اس پر صحابہ کرام گا عمل ظاہرہے، (ف: ابھی

اوپر معلوم ہواکہ امام الک کی حدیث تمام اساد میں احسن ہے، تابعین کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے، اور امام شافعی کی روایت

جو بیان کی گئی ہے وہ بھی معلوم ہے، حضرات عمر وعثان اور تابعین کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے، اور ہماری دلیل بھی نہ کور

اور معلوم ہے، اور ابن عبد البر نے استذکار میں نقل کیا ہے کہ یہی قول سفیان الثوری وزہری اور صحابہ کرام کی ایک جماعت

و تابعین کا بھی ہے۔

توضیح: مر داور عورت کی دیت میں کوئی فرق ہے یا نہیں، مسلم اور ذمی و حربی کی دیت میں تھی کوئی فرق ہے یا نہیں، مسائل کی تفصیل ،اقوال ائمہ کرام ،دلائل مفصلہ

فصل فيما دون النفس قال في النفس الدية وقد ذكرناه قال رفى المارن الدية وفي اللسنان الدية وفي اللنائر الدية والمسل فيه ماروى سعيد بن المسبب رضى الله عنه ان النبي عليه السلام قال في النفس الدية وفي اللسان الدية وفي المارن الذية وهكذا هو في الكتاب الذي كتبه رسول الله عليه السلام لعمروبن حزم رضى الله عنه والاصل في الاطراف انه اذافوت جنس منفعته على الكمال اوازال جمالا مقصودا في الادمى على الكمال يجب كل لدية لا تلافه النفس من وجه وهو ملحق بالاتلاف من كل وجه تعظيما للادمى اصله قضاء رسول الله عليه الدية كلها في اللسان والانف وعلى هذا يسحب فروع كثيرة فنقول في الانف الدية لانه ازال الجمال على الكمال وهو مقصود وكذا اذا قطع المارن اوالا رنبة لما ذكرنا ولو قطع المارن مع القصبة لايزاد على دية واحدة لانه عضو واحد وكذا اللسان لفوات منفعة مقصودة وهو النطق وكذا في قطع بعضه اذا لايزاد على دية واحدة لانه على عدد حروف تتعلق باللسان فبقدر مالا يقدر يجب وقيل ان قدر على اداء اكرها يجب عدد الحروف وقيل على عدد حروف تتعلق باللسان فبقدر مالا يقدر يجب وقيل ان قدر على اداء اكرها يجب عدد الحروف وقيل على عدد حروف تتعلق باللسان فبقدر مالا يقدر يجب وقيل ان قدر على اداء اكرها يجب مخومة عدل لحصول الافهام الاختلال وان عجز عن اداء الاكر يجب كل الدية لان الظاهر انه لا تحصل حكومة عدل لحصول الافهام الاختلال وان عجز عن اداء الاكر واستمساك المول والرمى به ودفق الماء والا يلاج الذي هو طريق الاعلاق عادة وكذا في الحشفة الدية كاملة لان الحشفة اصل في منفعة الايلاج والدفق والقصبة كائابه له.

ترجمہ: قدور کی نے فرمایا ہے کہ پوری جان کو ضائع کرنے میں دیت لازم آتی ہے،اور اس بحث کو ہم پہلے بیان کر چکے

جیں: قلل و فی المعاد ن النے: قدور گئیہ مجمی فرملیہ کہ تاک کے کنارہ یانازک حصہ بیں دیت ہے،اور زبان بیل بھی دیت واجب ہے،اور مرد کے آلہ تناسل میں دیت واجب ہے،ان تمام چیز دل کے بارے میں دراصل دہ حدیث قائل استدلال ہے،جو حضرت سعید بن المسیب نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرملیا ہے کہ جان ہلاک کرنے میں دیت ہے اور زبان کا شخے میں دیت ہے،اور تاک کنارہ کا شخے میں ویت ہے،اور تاک کنارہ کا شخے میں ویت ہے،اور تاک کنارہ کا شخے میں ویت ہے،(ف جبکہ عمد آفتل نہ کیا گیا ہو یا ایساکوئی کام قصد انہ کیا گیا ہو جس سے اس کی موت ہوگی ہو، لیکن احادیث کی محققین کی بیرروایت تہیں کی ہے)۔

و هکلنا هو فی الکتاب الذی الفع: ای طرح کی عبارت اس فرمان میں بھی ہے جے رسول اللہ علی فی دھڑت مرو بن حرم من کے لئے لکھنا تھا، (ف: اند فتہاء فیان کو قبول کیا ہے، اور ابن حیان وغیر و فراے سی حق قرار دیا ہے، اور شافع فی فرمان استے رسالہ میں لکھا ہے کہ علائے تابعین نے ای وقت اس کو قبول کیا جب کہ ان کے نزدیک یہ بات ثابت ہوگئی کہ یہ فرمان شریف رسول اللہ علی ہی کا ہے، اور ابن عبد البر نے فرمان کی استاد کی بھی ضرور در ابن نے نزدید فرمان تمام ابواب فقہ کے یہ روایت متوازر وایت کے مشاہبہ ہوگئی ہے اس کے استاد کی بھی ضرور ت باتی تہیں رہی، نیزید فرمان تمام ابواب فقہ کے لئے جامع ہے، اس میں سے ایک طور ت میں سواونٹ اور تاک اگر اپوری کا نے بی خرول کے بار نے میں بھی سواونٹ لازم ہیں، اور دماغ کے اندر کے خات میں معدہ تک بہی سواونٹ اور تاک آگر پوری کا نے بی جائے تو اس میں بھی سواونٹ لازم ہیں، اور دماغ کے اندر تک جوز تم جہنے گیا ہو اس میں کل دیت کا ایک تہا کہ جہائی دھے ہوا کہ اور خات ہوں بھی بھی ہواں میں بھی بھی ہواں اور دماغ کے اندر ایک ترایک ان برایک انگل دیت ہوں اور دوسر کی مشہور سند ول سے منقول روایتوں میں نہ کوری وی کا می بھی پوری ویت ہوں گئی ہوا کہ میں بھی ہوری ویت ہوں ہوں ہوں میں بھی ویت لازم میں بھی بوری ویت ہوں ہونوں کے کا می ہوئی اور دوسر کی مشہور سند ول سے منقول روایتوں میں نہ کورہ ادکام سے بھی کچھ زیادہ نہ کور ہوں سے میں بھی بوری ویت ہوں گئی اور میں دول کے خصوں کے بارہ میں بھی دیت الزم ہوگی، اور آکہ تناسل کے بارے میں بھی پوری دیت ہوگی، اور مر دول کے خصوں کے بارہ میں بھی دیت لازم ہوگی، اور آکہ تناسل کے بارے میں بھی پوری دیت ہوگی، اور میت کی اس سے جگہ کے کہ عورت کے کل کے عوض مر د بھی کل کیا جائے گا، نمائی غیرہ نے اس کی درایت کی ہے)۔

والاصل فی الاطواف المع : اوراطراف یعن اعضاء بدن کی دیت کے بارہ میں قاعدہ کلیے ہیے کہ جب کی نے کسی کے مضو کے منافع یاصلی غرض کو ضائع کر دیا تو آدمی میں جو خوبصور تی قدرتی طور ہے مقائع کر دیا جس ہوگی کیونکہ اس نے ایسا کر کے اس آدمی کو ایک حد تک ضائع کر دیا جس ہے آدمی میں اس کی کردیا تو اس پر پور کی دیت واجب ہوگی کیونکہ اس نے ایسا کر کے اس آدمی کو ایک حد تک ضائع کر دیا جس ہوگی، جس کی انسان نے اس نے اس کی پوری دیت واجب ہوگی، جس کی دلیل دسول اللہ علیہ کے اس کی پوری دیت واجب ہوگی، جس کی دلیل دسول اللہ علیہ کے اس کی بوری دیت واجب ہوگی، جس کی اس کی اس نے اس نے اس کی بارے میں پوری دیت کا تھم فرمایا ہے : و علی بنہ اینسجب انسان کی فطری جمال کو محمل طور ہے ضائع کر دیا ہے، اس لے کہ یہ جمال کی مقدود تھا، ای طرح آگر کمی نے کسی کی تاک کا اس انسان کی فطری جمال کو محمل طور ہے ضائع کر دیا ہے، اس لے کہ یہ جمال مقدود تھا، ای طرح آگر کمی نے کسی کی تاک کا اس انسان کی فطری جمال کو محمل طور ہے ضائع کر دیا ہے، اس لے کہ یہ جمال مقدود تھا، ای طرح آگر کمی نے کسی کی تاک کا اس خانسان کی فطری جمال کو محمل طور ہے تھا تاہ و محمل اس ہوگا اس ہوگا ، کیونکہ یہ دونوں حقیقت میں ایک ہی عضو ہے میں تاک کا اس کے بیاد ہوگا ہی تھا کہ ہوگا کی دیت واجب ہوگا ، کونکہ یہ دونوں حقیقت میں ایک ہی عضو ہوگا ، کیونکہ یہ دونوں حقیقت میں ایک ہی عضو ہوگا ، کیونکہ یہ دونوں حقیقت میں ایک ہی عضو ہوگا کی جزیعتی تو ہوگا کی جزیعتی تو ہوگا کی دیت واجب ہوگا ، کونکہ یہ دونوں حقیقت میں ایک کوند ہے وہ کونکہ ہوگا گی تو تک کونا گیا ہوگا کہ دونا کی دونا کونا ہوگا ہوگا کہ دونا کی دونا کونا ہوگا ہوگا کہ دونا کی دونا کی دونا کونا ہوگا ہوگا گیا گیا ہوگا ہوگا کہ دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کیا کہ دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کونا کی دونا کی دونا کونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کونا کی دونا کی دونا کی دونا

اختلاف کیاہے، کو تکہ پچھ مشائ نے کہاہے کہ حروف کے شار کے مطابق دیت تعتیم کی جائی گی تینی کل حروف تہی جواٹھا ہمی اختلاف کیاہے، کیو تکہ پچھ مشائ نے کہاہے کہ حروف کے شار کے مطابق دیت اس پر لازم کی جائی الدو بیض مشائ نے فرایا ہے دیت ہیں ان میں سے جتے حروف پر تعتیم کی جائی جو زبان سے نکلتے ہوں یعنی ان کے بولئے میں زبان کی عمابی ہو جو کہ سولہ ہیں یعنی (۱)افساد (۱)الفاء (۱۲)الفاء (۱۲)الفاء (۱۳)الفاء (۱۳)الفاء (۱۳)الفاء (۱۳)الفاء (۱۳)الفاء (۱۳)الفاء (۱۳)الفاء (۱۳)الفاء (۱۳)الفاء (۱۳)الفاء (۱۳)الفاء (۱۳)الفاء (۱۳)الفاء (۱۳)الفاء (۱۳)الفاء (۱۳)الفاء (۱۳)الفاء (۱۳)الفاء (۱۳)الفاء (۱۳)الفاء (۱۳)الفاء (۱۳)الفاء (۱۳)الفاء (۱۳)الفاء (۱۳)الفاء کے علاوہ ہوائی، مطابع، شفویہ حروف کے بولئے وقت زبان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس لئے ان کے حروف پر دیت کی تعتیم تبین ہوگی) اور بعض مشائ نے کہاہے کہ صرف ان حروف پر دوف پر دوف ہوں ہے میں ہوئی اور بعض مشائ نے کہاہے کہ اگر دہا کہ حرف ان حروف پر دوف ادا کر سلک ہو تعتیم ہو کر ان میں جو دوف نہ تعلیم ان کا حصہ لازم کیا جائے ،اور بعض مشائ نے کہاہے کہ اگر دہا کہ وف ادا کر سک ہو تا ہو گھر بھی اپنا مطلب سیمنا کی جائی ہو تا ہو گھر بھی اپنا مطلب سیمنا کو اس میں کو مت عدل لازم ہوگی، کیو تکہ اگر حروف کو سیح ادانہ کر سک ہو تی میں خلل ہو تا ہو گھر بھی اپنا مطلب سیمنا کا میں کہ اگر دوف کو سیح ادانہ کر سک ہو تا ہوگی میں خلل ہو تا ہو گھر بھی اپنا مطلب سیمنا کے اور اس کو حالمہ کر نے اور اس کو حالمہ کرنے والے بیار کی جو تنا ہی کا می جو بائی ہیں تو کہ ان کی وجہ سے اپنی ہو تی جو می کہ کہ تا کہ کو اعلی کر نے کی جس سے عواجورت کو حالمہ کرنے کا طرق ہے ہو بائی جو تنا ہی کا می دو سے تاری جو کہ تا کہ کا دو اور اس کی اور کی جو سے می کو دکر نگلے میں املی اور کی جو تا ہو گھر اس کے دور کی دور کی تارہ کی تارہ کی جو تا ہو ہو بائی ہیں تو کہ کہ آلہ کو اند داخل کرنے کی جس سے می کو دکر نگلے میں امل ہے ، اور اس کے داور کی ذری وال کے تارہ کی اور کی کہ کہ آلہ کو اند داخل کرنے کی جس سے می کو دکر نگلے میں امل ہے ، اور اس کی کو دکر نگلے میں امل ہے ، کو کہ کہ آلہ کو اند داخل کرنے کی دور کو کہ کہ کیا کہ کا کہ کو دور کیا کہ کو در کو کہ کی کو کہ کہ کہ کہ کو اند کی کا کہ کو در کو کہ کہ کو کی کہ کو کہ کی کو دکھ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو

توضیح: آدمی کو ضائع کرنے کی کن صور توں میں پوری دیت ادا کن صور توں میں نصف یا مگست دیت لازم آتی ہے،اس لئے قاعدہ کلیہ،اقوال علاء کرام، دلائل مفصلہ

قال وفي العقل اذا ذهب بالضرب الدية لفوات منفعة الادراك اذبه ينتفع بنفسه في معاشه ومعاده وكذا اذا ذهب سمعه اوبصره اوشمه او ذوقه لان كل واحد منها منفعة مقصودة وقد روى ان عمر قضى باربع ديات في ضربة واحدة ذهب بها العقل والكلام والسمع والبصر قال وفي اللحية اذا حلقت فلم تنبت الدية لانه يفوت به منفعة الجمال قال وفي شعر الرأس الدية لما قلنا وقال مالك وهو قول الشافعي تجب فيهما حكومة عدل لان ذلك زيادة في الادمى ولهذا يحلق شعر الرأس كله واللحية بعضها في بعض البلاد وصار كشعر الصدرو الساق ولهذا يجب في شعر العبد نقصان القيمة ولنا ان الحية في وقتها جمال وفي حلقها تفويته على الكمال فتجب الدية كما في الاذين الشاخصين وكذا شعر الرأس جمال الاترى ان من عدمه خلقة يتكلف في ستره بخلاف شعر الصدر والساق لانه لا يتعلق به جمال واما لحية العبد فعن ابي حنيفة انه يجب فيها كمال القيمة والتخريج على الظاهران المقصود بالعبد المنفعة بالاستعمال دون الجمال بخلاف الحر.

ترجمہ: قدور کُنے کہا ہے کہ اگر کسی کو مار نے سے مار کھانے والے کی عقل جاتی رہے تو مار نے والے پر پوری ویت واجب ہوگی، کیو نکہ اس سے سوپنے اور سیجنے کی وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، جس سے آدمی اپنی و نیااور آخرت کی اصلاح کے لئے اپنے آب کو تیار کر سکتا ہے: و سکدا اذا ذهب النے: ای طرح اگر مار کھانے سے سننے یا ویکھنے یا سو تھنے یا گھنے کی طاقت جاتی رہی ہو، کیو نکہ ان میں سے کی طاقت اور نفع مقصود بالذات ہے، ویسے ایک روایت بھی ہے کہ کسی کو چوٹ کھانے کی وجہ سے بات سیجھنے۔ گونکہ ان میں سے کی طاقت اور دیکھنے کی قوتیں ختم ہوگئی تھیں، اس لئے حضرت عمر نے جار ویتوں کے وینے کا تکم فرمایا تھا، (ف:اس کی گفتگو کرنے، سننے اور دیکھنے کی قوتیں ختم ہوگئی تھیں، اس لئے حضرت عمر نے جار ویتوں کے وینے کا تکم فرمایا تھا، (ف:اس کی

روایت عبدالرزاق دابن ابی شیبہ نے اسناد حسن کے ساتھ کی ہے ، لیکن اس میں تھوڑاا ختلاف اس طرح ہے ہے کہ اس میں سننے اور سمجھنے اور مختلکو کرنے اور جماع کرنے کی قوت کاذکر ہے ،اور اس کے علاوہ النیمتی و عبداللہ بن احمہ نے بھی کی ہے): قال و فہی الملیحیة المنے: قدوریؒ نے فرملیاہے کہ اگر کسی نے کسی کی ڈاڑ حی مونڈ دی پھر دہ نہیں بڑھی تو اس صورت میں دیت واجب ہوگی، کیونکہ اس کی وجہ سے قدرتی جمال اور حسن کا نفع ختم ہو گیا۔

تو منیج: اگر کسی کومار نے سے مار کھانے والے کی عقل ماری جائے یاد کیھنے سننے ، چھکنے ، سو تھھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے ، اگر کسی نے کسی کی ڈاڑھی یاسر کے یا پنڈلی یا سینے کے بال موثڈ ڈالے ، مسائل کی تفصیل ، اتوال ائمہ ، دلائل مفصلہ

قال وفي الشارب حكومة عدل وهو الاصح لانه تابع للحية فصار كعض اطرافها ولحية الكوسج ان كان على ذقنه شعرات معدودة فلا شئى في حلقة لان وجوده يشينه ولا يزينه وان كان اكثر من ذلك وكان على المحد والذفن جميعا لكنه غير متصل ففيه حكومة عدل لان فيه بعض الجمال وان كان متصلا ففيه كمال الدية لانه ليس بكوسج وفيه معنى الجمال وهذا كله اذا فسد المنبت فان نبتت حتى استوى كما كان لا يجب شئى لانه لم يبق اثر الجناية ويؤدب على ارتكابه مالا يحل وان نبتت بيضاء فعن ابى حنيفة اله لا يجب شئى في لحرلانه يزيده جمالا وفي العبد تجب حكومة عدل لانه ينقص قيمة وعندهما تجب حكومة عدل لانه في غير اوانه يشينه ولا يزينه ويستوى العمد والخطأ على هذا الجمهور.

ترجمہ: مصنف بے فرمایا ہے مو تجھیں مونٹر دینے کی صورت میں حکومت عدل واجب ہے، اور یہی قول اصح ہے، کیونکہ مونچیں تو ان مو تجھوں کی مثال ڈاڑھی کے ان بالوں کی سے جو ڈاڑھی کے کنارے میں ہوتے ہیں، و تیس ہوتے ہیں، و لیے ان اور کھوسہ کی ڈاڑھی (کھوسہ وہ محفق جس س ڈاڑھی اور مو تجھیں جوانی میں بھی نہ تکلیں (قاسی) مونڈ نے میں بد دیکھا جائے کہ اگر اس کی مخور کی پر گفتی کے چند بال ہوں توان کے مونڈے میں بچھ واجب نہ ہوگا، کیونکہ ان بالوں

ہے اس کی زینت نہیں ہوتی ہے بلکہ عیب اور بھداین نظر آتا ہے ۔ وان کان انکثر من ذلك المبغ : اور آگر ایک کھوسہ کی ڈاڑھی میں اس سے زیادہ بال ہول اور کال و محوزی دونول پر ہول تمر برابر ملے ہوئے نہ ہول تواس بی حکومت عدل (چند دیندار سمجھدار افراد بیٹے کر اس کے بارے میں فیصلہ کرینگے) کیونکہ ان بالول میں سے مجھی سمجھ جمال موجود ہے: وان کان متبصلا المنع: اور اگر اس کھوسہ کی ڈاڑ حی برابر ملی ہوئی ہو تواس کے مونڈ نے سے بوری دیت واجب ہوگی، کیونک حقیقت بیں بیاسخس کھوسہ نہیں ہے،اوراس ڈاڑھی میں بھی قدرتی جال پلیا جاتا ہے، یہ ساری تفضیل اس صورت کی ہے جبکہ ڈاڑھی موغرنے یانو چنے ہے بالوں کی جزیں خراب ہو گئی ہوں، کیونکہ اگر جڑیں نہ ہوتی ہوں اس طرح سے کہ پچھ دنوں بعد ڈاڑھی پھر نگلی آئی بعنی جیسی تھی و لی ہی ہو گئی تواب اس پر خاص جرمانہ تو عائد نہ ہو گا کیو نکہ اس جرم کااثر باقی نہیں رہا،البتہ ایسے بدتمیز کوایسے حرام کام کرنے ' کی وجہ ہے مناسب سز ادی جائیل۔

وان نبنت بيضاء المع: اور آگر ڈاڑ مى نكل تاسى كى كرسپير بالول بى توايو حنيفة سے ايك روايت بي ب كد آگروه آزاد مر دجو تواس میں کچھ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے اس کی خوبصورتی اور جمال میں زیادتی ہو گئی لیکن غلام ہونے کی صورت میں حومت عدل داجب ہوگی کیونکداس سبیدی سے اس غلام کی قیت گھٹ جائیل کیونکداس کی دجہ سے وہ بوڑھا نظر آئے گا،اور صاحبین کے نزدیک آزاد مرد ہونے کی صورت میں بھی حکومت عدل بی واجب ہوگی، کیونکہ ڈاڑ می کے بے وقت سبید ہونے کی وجہ سے زینت نہیں بو هسیکی بلکہ عیب دار سامو جائے گا،اور معلوم ہونا چاہتے کہ ڈاڑ ہی مویاسر دونول کامونڈنا قصدا ہوا ہویا غلطی ہے وونوں تھم میں برابر ہیں، یعن آگر قصد الی حرکت کرے گاجب بھی دیت ہی واجب ہوگی،اور جہور علاء اس

توضیح: دوسر وں کی موتجیس مونڈ دینے، اور کھوسہ کی ڈاڑھی مونڈنے کا تھم، اگر داڑھی مونڈ دینے کے بعد دوبارہ نکل آئی مگر سپید بال بن کر،مسائل کی تغصیل، اقوال علاء کرام، ولائل مفصله

وفي الحاجبين الدية وفي احدهما نصف الدية وعند مالك والشافعي رحمهم الله تجب حكومة عدل وقدمر الكلام فيه في اللحية قال وفي العينين الدية وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية وفي الشفتين الدية وفي الاذنين الدية وفي الانثيين الدية كذا روى في حديث سعيد بن المسيب ُّ عن النبي عليه السلام قال وفي كل واحد من هذه الاشياء نصنف الدية وفيما كتبه النبي عليه السلام لعمرو بن حزم وفي العينين الدية وفي احدهما نصف الدية ولان في تفويت الاثنين من هذه الاشياء تفويت جنس المنفعة اوكمال الجمال فبجب كلا الدية وفي تفويت احدهما تفويت النصف فيجب نصف الدية قال وفي ثديي المرأة الدية لما فيه من تفويت جنس المنفعة وفي احدهما نصف دية المرأة لما بينا بخلاف ثلبي الرجل حيث تجب حكومة عدل لانه ليس فيه تفويت جنس المنفعة والجمال وفي وحلمتي المرأة النية كاملة لفوات جنس منفعة الارضاع وامساك اللبن وفي احدهما تصفها لما بيناه.

ترجمہ :اور دِونوں مجھوں کے کاٹ دینے ہے بوری دیت اور ایک مجمول کے کاٹنے سے آدھی دیت واجب ہو گی،اور امام مالک واہام شافعی رحمهم اللہ کے نزدیک حکومت عدل واجب ہوگی،اور طرفین کی مسائل اور دلائل ڈاڑھی کے مسئلہ میں گزر مے مِين: قال و في الغينين المدية المنع: قدوريٌّ نے فرملاہے كه دونوں آ جموں اور دونوں ہاتموں اور ونوں ہاؤں اور دونوں ہو نخوں اور دونوں کانوں میں پوری بوری دیت ہے الیا ہی حضرت سعید بن المسیب کی مرسل حدیث میں رسول اللہ عظیم ہے مردی ہے، (ف: شخ این جر ہے فر ملاہ کہ جس نے یہ بوری مدیث نہیں پائی ہے، لین بہتی نے سعید بن المسیب ہے روایت کی ہے

کہ دیت کے بارہ جس کی سنت جاری ہے کہ حر د کے آلہ تا کسل جس بوری دیت ہے، اور حصیتین جس بوری دیت ہے، یہ سب

حضرت عروین حزم کی مدیث جس فہ کورہے، لیمن سول اللہ اللہ کے اللہ بین کے لئے جو فرمان لکھ کر عروین حزم کے ساتھ

بیجا تھا اس جس یہ فہ کورہے کہ جان کے ضائع کردیے جس بوری دیت ہے، اور اگر تاک بوری کائی جائی تو بوری دیت ہے، اور زبان

میں دیت ہے اور دونوں ہو مشول جس دیت ہے، اور حصیتین جس دیت ہے، اور مرد کے آلہ تناسل جس دیت ہے، اور پیٹے جس

دیت ہے، اور دونوں آگھوں جس دیت ہے، آخر حدیث تک اس حدیث کا بقید حصد انشاء اللہ تعالی ایمی ذکر کیا جائے گا، رواہ

انسانی ، اور اس کوائن حبان وغیر و نے میمی کیا ہے۔

قال و في كل واحد الغ : قدوري في فريا به كدان بوز اعضاء ش اگر كى كاايك ضائع كرد مثلاً ايك آكه يا ايك بائر و في كل و احد الغ : قدوري في دين واجب بوگي اور حضرت عمر و بن حزم ك لئے جو فرمان رسول الله عظام في اس من اس كي تقر تك به دونوں آخموں ميں پوري ديت به اور ايك آگو ميں نصف ديت به اور ايك باتھ ميں نصف ديت به اور ايك باتھ ميں نصف ديت به اور ايك باتھ ميں نصف ديت به اور ايك باتھ ميں نصف ديت به اور ايك باتھ ميں نصف ديت به اور ايك باتك كو ان چر ول ميں سے دونوں احتاء كو ضائع كرديے من كاور حصے كے منافع ياس كے جمال كو ختم كر تالازم آتا ہو ايك يورى ديت واجب بوگى ، اور دونوں ميں سے ايك كو منابع كرديا ہو كى ، اور كورت كے دونوں منابع كر في تلدي المعراة الغ : اور خورت كے دونوں منابع كرديا ہو كى كو تكد اس في كو تكد اس في نفو ديت واجب بوگى كو تكد اس في نفو ديت واجب بوگى كو تكد اس في نفو ديت واجب بوگى كو تكد اس في نفو ديت واجب بوگى كو تكد اس في نفو ديت واجب بوگى كو تكد اس في نفو ديت واجب بوگى كو تكد اس في نفو ديت واجب بوگى كو تكد اس في تعرف ديت واجب بوگى كو تكد اس في تعرف ديت واجب بوگى كو تكد اس من ان كو ختم كرنالازم خين بوگى كو تكد ورد ولي بيتانوں ميں سے ايك كو تكد اس سے نفع بخش چريا ن منابع كرنالازم خين آتا ہے : وئي حكم كالم اقالدية ان اور دوده كو سينے شي روك كى پورى صلاحيت اور منفحت ختم بوجاتى مناب اور اگر دونوں خين بكري تكد اس سے نفع بخش اور اور دونوں خين بكري تكد بم في بيلے بتان كا دونوں خين بكري بكد مرف كي ايك كائي تكي بوجون تين به بوگى ، يو نكد بم في بيلے بتاديا ہے كداس سے نفع بخش اور اور دونوں خين بكري بكري منافع حصر ضائع كرنالازم آتا ہے۔

توضیح: اعضاء بدن میں سے بھوؤل، آئکھول، ہاتھوں، پیرول، ہو نشول، کانول، نصبیتین، عور تول اور مردول کے پیتانول کی کھنڈیول کے کاشنے کا تھم بالشفھیل، اقوال ائمد، دلائل مفصلہ

قال وفي اشفار العينين اللبية وفي احدها ربع اللبية قال رضى الله عنه يحتمل ان مراده الاهداب مجازا كما ذكر محمد في الاصل للمجاورة كالرواية لقربة وهي حقيقة في البعير وهذا لانه يفوت به الجمال على الكمال وجنس المنفعة وهي منفعة دفع الاذي والقذى عن العين اذهو يندفع بالهدب واذا كان الواجب في الكل كل الداية وهي اربعة كان في احدهما ربع اللبية وفي ثلثة منها ثلثة ارباعها ويحتمل ان يكون مراده منبت الشعر والحكم فيه هكذا ولو قطع الجفون باهدا بها ففيه دية واحدة لان الكل كشئى واحد وصار كا لمارن مع القصبة قال وفي كل اصبع عشر من الابل ولان في قطع الكل تقويت جنس المنفعة وفيه دية كاملة وهي عشر فتنقسم اللبة عليها قال والاصابع كلها سواء في اصل للنفعة فلا تعتبر الزيادة فيه كالهمين مع الشمال وكذا اصابع الرجلين الرجلين عشر الزيادة فيه كالهمين مع الشمال وكذا اصابع الرجلين الرجلين العلاق الحديث ولانها سواء في اصل للنفعة فلا تعتبر الزيادة فيه كالهمين مع الشمال وكذا اصابع الرجلين

لانه يفوت بقطع كلها منفعة المشي فتجب الدية كاملة ثم فيهما عشر اصابع فتنقسم الدية عليها اعشارا. (معلوم ہونا جائے کہ آ نکھ کی بلکوں کو عربی میں اہداب واحد مدیب کہتے ہیں اور جس کنارہ پر پللیں جمتی ہیں ان کواشغار کہتے

ترجمہ: قدوریؓ نے کہا ہے کہ دونوں آ محصوں کے اشفار ضائع کرنے سے بوری دیت واجب ہوگی، جبکہ وہ پھر نہ جمیں ، (الزیکعی)اورایک میں چوتھائی دیت واجب ہوتی ہے، ﷺ ابن حجرٌنے فرمایاہے کہ شاید مصنف ؒنے لفظ اشفار سے حجاز اہداب مر ادلئے ،اس وجہ سے کہ دونوں ،ی ایک دوسرے سے ملے جلے رہتے ہیں ،لمام محکہ نے مبسوط میں ایسا ہی ذکر فرمایا ہے جیسے کہ لفظ ر واپ سے مشک مراد کیتے ہیں حالا نکہ حقیقت میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس پریانی کی مشکییں لادی جاتی ہیں، پھراس تھم کی وجہ سے بھی ضائع کرنے والے نے اس مخص کے قدرتی جمال کو پوراضائع کیااوراس سے نفع حاصل کرنے کی صلاحیت بھی برباد کی ،اور نفع حاصل کرنے کی اس کی صلاحیت تھی کہ اس ہے آ تکھیں گر دوغبار سے محفوظ رہیں اور اس کاد فعید ان بی اہداب ہے ہو تاہے، اور جبكه برآنكه مين دو مونے سے مجموعة جارول اشفار ميں پورى ديت واجب موئى تواك مين چوتھائى ديت واجب موگى،اور تين ضائع کرنے سے تین جو تھائی واجب ہو گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مصنف کے مراد لفظ اشفار سے وہ کنارہ ہے جہال پر بال اگ ہوئے ہیں،ادراس کو کافنے میں بھی یمی حکم ہے، (ف ایسی اگر جارول کنارے کافے تو پوری دیت واجب ہوگی، ویسے ہرایک میں چوتھائی دیت ہے)۔

ولو قطع المجفون العز اور اگر كاشے والے نے بلكوں كے المراب كے ساتھ كاتا تواس ميں ايك ديت واجب موكى، كيونكد یہ ساری چیزیں آبک ہی چیز کے تھم میں ہیں،اوراس کا تھم ایساہی ہو گیا جیسا کہ ناک کے اوپر کا عصد اور ناک کا بانسہ: قال و فعی کل المصبع المع: قدوريٌ نے فرمايا ہے كہ ہاتھوں اورياؤل كى الكيول على سے ہر ايك انگلى نے لئے ديت كاد سوال حصد لازم ہوگا، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک انگل کے عوض دیت کے دس ادنٹ لازم ہوتے ہیں ،ادر اس دلیل ہے بھی کہ ساری انگلیوں کے کاٹ دینے ہے جو تفع حاصل ہوسکتا تھااس کی جنس کو مثانا لازم آتا ہے، حالا نکہ ایسی صورت میں پوری دیت لازم ہوتی ہے،ادرہاتھ میں کل انگلیاں دس ہی ہوتی ہیں،اس لئے پوری دیت ان سب پر تقشیم ہوگی،(ف اس طرح ہرا نگلی کے عوض دیت کادسوال حصد لازم ہوگا،ای لئے بوری اونٹ کے سواد نٹوں کادسوال حصد دس اونٹ ہر ایک انگلی کے لئے لازم ہوں گے، خواہ انگلیاں آپس میں چھوٹی ہو ل یابڑی ہوں،اور دائیں ہاتھ کی ہو ل یابائیں ہاتھ کی ہوں،اس لئے فرمایا ہے۔

قال والاصابع كلها سواء النع: قدوريٌ نے فرمايا بك حكمأسارى الكاياب برابر بين كيونك حديث بين مطلقا كها كيا ب، یعنی مطلقاً اس طرح سے کہ ہرا نقل کے لئے دسوال حصہ دبیت واجب کیاہے، اسی میں کسی طرح کی کوئی قید نہیں فرمائی ہے،اور اس ولیل ہے بھی کہ اصل نفع حاصل کرنے میں ساری انگلیاں برابر ہیں، ای لئے اس میں کی زیادتی کاکوئی اعتبار نہ ہوگا، جیسے بائیں کے ساتھ رہنے کاکوئی اعتبار نہیں ہو تاہے، اس طرح سے یاؤل کی انگلیوں میں بھی یہی تھم ہے، کیونکہ ان سب کے کاٹ وینے سے جان چلنے کا تفع حتم ہو جاتا ہے، لہذاان میں بھی پوری دیت واجب ہوگی، پھر دونون ہاتھوں اور پیروں میں دس اٹکایال ہیں لبذابورى ديت ان سب يروس حصديس تقيم موكى ـ

توضیح: اگر کسی نے نمسی ملک کی جڑیا بلکوں کو یاد دنول کو یا کسی کے ہاتھوں یاؤں کی چندیاسب الگلیوں کوخواہ وہ حچھو تی ہوں یابڑی، کاٹ دیا، مسائل کی تفصیل ،ا قوال ائمہ ،د لا کل مفصلہ

قال وفى كل اصبع فيها ثلثة مفاصل ففي احدها ثلث دية الاصبع وما فيها مفصلان ففي احدهما دية الاصبع وهو نظير انقسام دية اليد على الاصابع قال وفي كل سن خمس مِن الابل لقوله عليه السلام في حديث ابى موسى الاشعرى وفى كل سن خمس من الابل والاسنان والاضراس سواء لا طلاق ما روينا ولماروى فى بعض الروايات والاسنان كلها سواء ولان كلها فى اصل المنفعة سواء فلا يعتبر التفاصل كالا يدى والاصابع وهذا اذا كان خطأ فان كان عمد اففيه القصاص وقد مرفى الجنايات قال ومن ضرب عضو افاذهب منفعة ففيه دية كاملة كاليد اذا شلت والعين اذا ذهب ضوء هالان المتعلق تفويت جنس المنفعة لافوات الصورة ومن ضرب صلب غيره فانقطع ماوه يجب الدية لتفويت جنس المنفعة وكذالو احدبه لانه فوت جمالا على الكمال وهو استواء القامة فلو زالت الحدوبة لاشنى عليه لزوالها لاعن الر

قدوریؒ نے کہاہے کہ ہر وہانگل جس میں تمن جوڑ ہیں، ان میں سے ایک جوڑیا پور کوکائے سے انگل کی دیت کی ایک تہائی اس میں لازم ہوگی، اور جس انگل میں صرف دو پور ہیں مثلاً انگو ٹھا ان میں سے ایک کو کا شنے سے انگلی کی دیت کا نصف لازم ہوگا، اور یہ تقسیم ای جیسی ہے جوہاتھ کی دیت اس انگلیوں پر تقسیم کی جاتی ہے، (ف: یعنی جیسے کے دونوں ہاتھ کا شنے سے پور کی دیت سو اونٹ میں اور ایک ہاتھ کی دیت بچاس اونٹ میں تو ان بچاس کو ایک ہاتھ کی پانچ انگلیوں پر تقسیم ہوں گے پس اگر تین پور ہوں دیت لازم ہوگی، ای طرح سے ہر انگلی کے مقابلہ میں جو دس اونٹ ہیں وہ اس کے پوروں پر تقسیم ہوں گے پس اگر تین پور ہوں تو ہر پور کے لئے اس کی تہائی اور اگر دو پور ہوں تو دس کا نصف لازم ہوگا: قال و فی سیل سن المنے: اور ہر دانت کے لئے پانچ اونٹ لازم ہوں گے، کیو نکہ حضرت ابو موسی اشعریؓ کی صدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ علی گئے نے فرمایا ہے کہ ہر دانت میں پانچ اونٹ ہیں، ابوداؤد نے اس کی روایت کی ہے، یعنی ہر دانت کی ویت میں پانچ اونٹ ہیں۔

توضیح: غلطی سے مار کر کسی انگلی کو بے کار دینے ، یا دانت توڑ دینے ، یا کسی عضو کو بے کار کر دیئے سے کیااور کتنی دیت لازم ہو گی ، مسائل کی تفصیل ، تھم ، دلائل مفصلہ

## فصل شجاج كابيان

(ف: سر اور چېره پر جوزخم لگناہے،وہ هجه کہلا تاہے،اس کے علاوہ کسی اور جگہ کے زخم کوجراحت کہاجا تاہے)

فصل في الشجاج قال الشجاج عشرة الحارصة وهي التي تحرص الجلداي تخدشه ولا تخرج الدم والمدامعة وهي التي تسيل الدم والباضعة وهي التي تسيل الدم والباضعة وهي التي تسفع الحلداي تقطعه والمتلاحمة وهي التي تأخذ في اللحم والسمحاق وهي التي تصل الى السمحاق وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الراس والموضحة وهي التي توضح العظم اى تبينه والهاشمة وهي التي تكسر العظم والمنقلة وهي التي تنقل العظم بعد الكسراي تحوله والامة وهي التي تصل الى ام الراس وهو الذي فيه الدماغ قال ففي الموضحة القصاص في الموضحة اللماغ قال ففي الموضحة القصاص في الموضحة ولانه يمكن ان ينتهي السكين الى العظم فيتساويان فيتحقق القصاص.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے شجان کازخم دس طرح کا ہوتا ہے، ہر ایک کانام درج ذیل ہے، اور حارصہ وہ زخم ہے جس سے صرف کھال میں خراش پیدا ہو جائے، لیخی اس سے کھال میں جوائے اور خوان نہ نکلے، دوم، دامعہ، وہ زخم ہے جس میں خون طاہر ہوجائے گرا بی جگہ ہے بہے نہیں جیسے آئل کے اندر آنسو ہوتا ہے، سوم، دامیہ، دہ زخم ہے جس سے خون جاری بھی ہوجائے، چہارم، باضعہ، وہ زخم ہے جس میں کھال کٹ کر گوشت تک جہنے جائے، (الحیط والبدائع)، پنجم متلاحمہ، وہ زخم ہے جس کازخم کھال کاٹ کر گوشت میں بچھ جائے، (البدائع، ش) شخص سمحاق، وہ چوٹ ہے جو سمحاق تک جمہنے گیا ہو، کھال کاٹ کر گوشت میں بچھ زیادہ حد تک پہنونے جائے، (البدائع، ش) شخص سمحاق، وہ چوٹ ہے جو ہڑی کو واضح کروے لین کو در میان حائل ہے، ہفتم موضحہ، وہ چوٹ ہے جو ہڑی کو واضح کروے لین کھول دے، ہشتم ہاشمہ، وہ زخم ہے جو ہڑی کو تو ڈو سے جو ہڑی کو تو ڈو سے بھوہ گی ہو، ام الراس اس ہڈی کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر دماغ جگہ سے ہٹادے، دہ وہ کے ادار دماغ سے، (ف : اب زخوں کے ادکام کابیان آئندہ آرہا ہے)۔

قال ففی الموصحه النے: پس موضح میں تصاص واجب ہوتا ہے، بشر طیکہ عمد أبو، اس کی دلیل ہے کہ رسول اللہ علیہ عمد اس کے مردی ہے۔ کہ رسول اللہ علیہ عمد اس کے بھری کہ آپ نے موضحہ کی چوٹ میں قصاص کا تھم فرمایا ہے، اور اس دلیل ہے بھی کہ یہ بات بھی ممکن ہے کہ جھری بڈی تک پہونج جائے، اس طرح دونول آدمی برابر ہوجا کیتے، تو قصاص کا تھم ثابت ہوگا، (ف: طاؤس نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ نظام کے مکار سے طلاق نہیں ہو سکتی ہے، اور موضحہ کے سواد وسرے زخمول میں تصاص نہیں ہے، دور موضحہ کے سواد وسرے زخمول میں تصاص نہیں ہے، دور دس بھرگا اور عمر بن عبد العزیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے موضحہ کے سواد دوسرے کی تائید کے بعد دوسرے زخمول بیں تصاص کا تھم نہیں دوسرے کی تائید کے بعد بلا تفاق، یہ قابل جمت ہیں، اور ایک دوسرے کی تائید کے بعد بلا تفاق، یہ قابل جمت ہیں، بالخصوص اس صورت ہیں کہ قیاس بھی اس کی مخالف نہیں ہے۔

تو میں ہوتا ہے، ان سب کے نام، سب کی قدموں میں ہوتا ہے، ان سب کے نام، سب کی تعریف، اقوال ائم کرام، دلاکل مفصلہ

قال ولا قصاص في بقية الشجاج لانه لا يمكن اعتبار المساواة فيها لانه لاحد ينتهي السكين اليه ولان فيما فوق الموضحة كسر العظم ولا قصاص فيه وهذه رواية عن ابي حنيفة وقال محمد في الاصل وهو ظاهر الرواية يجب القصاص فيما قبل الموضحة لانه يمكن اعتبار المساواة فيه اذليس فيه كسر العظم ولا خوف هلاك غالب فيسبر غورها بمسار ثم يتحد حديدة بقدر ذلك فيقطع بها مقدار ما قطع فيتحقق استيفاع القصاص قال وفيما دون الموضحة حكومة العدل لانه ليس فيها ارش مقدرو لا يمكن اهداره فوجب اعتباره بحكم العدل وهو ماثور عن النجعي وعمر بن عبد العزيز.

ترجمہ: قدوری نے فرمایا ہے کہ باقی زخموں اور چوٹوں میں قصاص نہیں ہے، یعنی موضحہ سے پہلے جتنی قسمیں بیان کی گئی ہیں یا موضحہ کے بعد جتنی قسمیں نہ کور ہوئی ہیں، ان میں ہے کی میں قصاص کا حکم نہیں ہے، کیو تکہ ان میں ہرابری اور مساوات کو باقی رکھنا ممکن نہیں ہے، اس لئے کہ ایک کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، کہ وہاں پر جاکر چھری رک جائے، اور اس لئے بھی کہ موضحہ کے بعد جو تین قسمیں بیان کی گئی ہیں، ان میں بڈی ٹوٹ جاتی ہے، حالا تکہ بڈی ٹوٹ جانے ہیں قصاص نہیں ہوتا ہے، پھر معلوم ہوتا جا جا تھا ہو حقیقہ سے ایک روایت ہے، وقال محمد فی الاصل المغ: اور امام محد نے مسوط میں لکھا ہے اور یہی ظاہر جاتے کہ امام ابو حقیقہ سے ایک روایت ہے: وقال محمد فی الاصل المغ: اور امام محد نے مسوط میں لکھا ہے اور یہی خاتم الروایۃ بھی ہے کہ موضحہ سے پہلے جو قسمیں بیان کی گئی ہیں ان میں قصاص واجب ہوتا ہے، کیو نکہ ان میں مساوات کا اعتبار کرتا ممکن ہے کیونکہ اس میں ہڈی نہیں ٹوئی اور نہ ہی ہلاک ہونے کا خوف غالب رہتا ہے، اس لئے اس میں ایک سلائی یا تنکہ جیسی چیز دال زخم کی گہر ائی معلوم کرتی جائے کھر اس سے مطابق ایک دھار دار چیز لے کراس سے اس انداز کا ایک گہر از خم جتنا مجرم نے کا خوف غالب دیتا ہے، اس انداز کا ایک گہر از خم جتنا مجرم نے کا خوف غالب دیا جائے۔ اس ان انداز کا ایک گہر از خم جتنا مجرم نے کا خوف غالب دیا جائے۔ اس انداز کا ایک گہر ان خم جتنا محرم نے کا خوف خالے دیا جائے۔ اس کے قصاص پر عمل بالیا جائے گا۔

(ف : اس جگہ آگریے کہا جائے کہ یہ روایت اس مرسل حدیث کی مخالف ہوگی جواد پر بیان کی گئی ہے، تو جواب یہ ہوگا کہ فرمان باری تعالی ہے الجمروح قصاص اس بناء پر جراحت کے لئے قصاص لیا جائے گا، اس سے عموا سمجھا جاتا ہے، البتہ اس سے مراد وہی جراحت ہوگی جس جس قصاص یعنی مساوات پر عمل کرتا بھی ہو، اور یہ حدیث مرسل ایسی چھوٹوں اوز خموں کے بارے میں ہوگی، جن جس قصاص ممکن نہ ہو، واللہ اعلم بالصواب، اور امام محد نے آثار میں ابراہیم تختی ہے روایت کی ہے کہ سمحاق و بانسعہ اس کے علاوہ دو سری چھوٹوں میں خواہ قصد اہوں یا علطی ہے آگر ایسی ہوں کہ اس میں قصاص لینا ممکن نہ ہو اس میں حکومت عدل واجب ہوگی، امام محد نے فرمایا ہے کہ ہم اس کے قائل ہیں، اور امام ابو حلیفہ کا بھی بھی قول ہے، اور عبد الرزاق وابن ابی شیبہ نے ابراہیم ختی ہے دوایت کی ہے کہ موضحہ سے کم چوٹ میں حکومت عدل واجب ہوگی، لینی اس صورت میں کہ جس میں قصاص لینا ممکن نہ ہو، داللہ تعالی اعلم)۔

قال وفیعا دون العوضحة الع: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ موضحہ کے ماسوی دوسری چوٹوں میں حکومت عدل واجب ہوگی،اس کی وجہ یہ ہوگی،اوراس کی مرادیہ بھی ہوسکتی ہے کہ موضحہ میں جتنااثر ہے اس سے کم اثر میں حکومت عدل واجب ہوگی،اس کی وجہ یہ ہو گی،اور کی مرادیہ میں کوئی جرمانہ بھی مقرر نہیں ہے،اس طرح سے چوٹ اور زخم کی تکلیف کو یوں ہی کسی بدلہ کے بغیر چھوڑا بھی نہیں جاسکتا ہے،اس لئے وقتی طور سے حکومت عدل کا اعتبار کرنا واجب ہوا، چنانچہ حضرت ابراہیم مختی اور عمر و بن عبد العزیزؒ سے بہی مروی ہے،(ف ایکن حضرت عمر بن عبد العزیزؒ سے بیدروایت نہیں ملتی ہے)۔

توضیح: موضحہ کے علاوہ دوسری ان چوٹول میں جوسر اور چیرہ کے حصہ میں ہو ل ان کا کیا تھم ہوگا، تفصیل مسئلہ، اقوال ائمہ، تفصیلی دلائل

قال وفي الموضحة ان كانت خطأ نصف عشر الدية وفي الها شمة عشر الدية وفي المنقلة عشر الدية وني المنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية وفي الامة ثلث الدية وفي الجاثفة ثلث الدية فان نفذت فهما جاثفتان ففيهما ثلثا الدية لماروى في كتاب عمروبن حزم أن النبي عليه السلام قال وفي الموضحة خمس من الابل وفي الهاشمة

عشروفي لمنقلة خمسة عشر وفي الامة ويروى المامومة ثلث لدية وقال عليه السلام في الجائفة ثلث الدية وعن ابي بكرٌ انه حكم في جائفة نفذت الى الجانب الاخر بثلثي الدية ولا نها اذانفذت نزلت منزلة جائفتين احدهما من جانب البطن والا خرى من جانب الظهر وفي كل جائفة ثلث الدية فلهذا وجب في النافذة ثلثا الدية وعن محمد انه جعل المتلاحمة قبل الباضعة وقال هي التي يتلاحم فيها الدم ويسود وما ذكرناه بد أمروي عن ابي يوسف وهذا اختلاف عبارة لا يعود الي معني وحكم وبعد هذا شجة اخرى تسمى الدامغة وهي التي تصل الى الدماغ وانما لم يذكرها لانها تقع قتلافي الغالب لا جناية مقتصرة مفردة بحكم على حدة ثم هذه الشجاج تختص بالوجه والرأس لغة وماكان في غير الوجه والرأس يسمى جراحة والحكم مرتب على الحقيقة في الصحيح حتى لو تحققت في غيرها نحو الساق واليد لا يكون لها ارض مقدرو انماً تجب حكومة لعدل لان التقدير بالتوقيف وهو انما وردفيما تختص بهما ولانه انما ورد الحكم فيها لمعنى الشين الذي يلحقه ببقاء اثر الجراحة والشين يختص بما يظهر منها في الغالب وهو العضوان هذان لا سواهما واما اللحيان فقد قيل ليسا من الوجه وهو قول مالك حتى لووجد فيهما ما فيه ارش مقدر لا يجب المقدر وهذا الان الوجه مشتق من المواجهة ولا مواجهة للناظر فيهما الا ان عندناهما من الوجه لا تصا لهما به من غير فاصلة وقد يتحقق فيه معنى الموجهة ايضا وقالو الجائفة تختص بالجوف جوف الرأس اوجوف البطن وتفسير حكومة العدل على ما قاله الطحاوي ان يقوم مملوكا بدون هذا الاثر ويقوم وبه هذا الاثر ثم ينظر الى تفاوت ما بين القيمتين فان كان نصف عشر القيمة يجب نصف عشر الدية وان كان ربع عشر فربع عشر وقال الكرخي ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية لان مالانص فيه يرد الى المنصوص عليه.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر موضحہ کی چوٹ غلطی سے لگ گئ ہو تواس میں دیت کا سوال لیخی دسویں حصہ کا نصف واجب ہوگا، اور ہاشہ کی چوٹ (ہی ہاشہ) میں دیت کا سوال حصہ اور ہی منظلہ میں دیت کا تہائی واجب ہوگا، اور ہی آمہ میں دیت کی تہائی واجب ہوگا، اور ہی ہوائے ہو جائفہ دونوں طرف واجب ہوگا، اور ہی آمہ میں دیت کی تہائی واجب ہوگا، کا دونوں طرف سے پھوٹ جائے تو دو جائے ہو جائے اس لئے ان میں دیت کی دو تہائی واجب ہوگا، کہ حضرت عمر وین ترق کے فرمان میں رسول اللہ علی ہوئے نے فرمایا ہے کہ ہم موضحہ میں پانچ اور ہو جائے میں رہائے ان میں دیت کی دو تہائی واجب ہیں وس اور خور منظلہ میں پندرہ اور خور ہم نے فرمایا ہے کہ ہم موضحہ میں پانچ اور ہو ہو ہم ہیں دس اور ہی ہوگا، کہ دھرت عمر وین ترق ہے انسائی اور این واجب ہیں اور ہی ہو است کی دوایت میں (بجائے آمہ کے) مامومہ میں تہائی واجب ہے، جیسا کہ النسائی اور این واب دوسر می روایت ہی ہوئی ہو جائفہ میں تہائی واجب ہے، اس کی روایت این ابی سید نے کھول سے مرسلا اور المیز ارنے حضرت عرفی صدیث سے روایت کی سے، ن، اور حضرت ابو مکر سے کہ اکتف زخم دوجا کفہ زخم دوجا کفہ زخم کے برابر ہوگی اور المیہ تھی کی ہے، ن، اور قیا کی فیل ہے ہے کہ جا کفہ زخم دوجا کفہ زخم کے برابر ہوگی ایاس طرح سے کہ جا کفہ زخم دوجا کفہ زخم کے برابر ہوگی ای ہیں دیت واجب ہوتی ہے، ک، ای لئے جا کفہ زخم کے بود وہرائی دیت واجب ہوتی ہے، ک، ای لئے جا کفہ زخم کے وہائی دیت واجب ہوتی ہے، ک، ای لئے جا کفہ نافذہ میں دو تہائی دیت واجب ہوتی ہے، ک، ای لئے جا کفہ نافذہ میں دو تہائی دیت واجب ہوتی ہے، ک، ای لئے جا کفہ نافذہ میں دو تہائی دیت واجب ہوتی ہے، ک، ای لئے جا کفہ نافذہ میں دو تہائی دیت واجب ہوگی۔

وعن محمد انه جعل الغ: اورامام محد الهام محد الهام محد انهوں نے مثل حصد زخم کو باضعہ زخم سے پہلے قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ مثل حمد زخم وہ ہو تا ہے، جس میں خون جع ہو کر تیاہ ہو جائے، اور ہم نے جو قول پہلے بیان کیا ہے، وہ امام ابو یوسف ہے مروی ہے، اور وہ اختلاف صرف لفظی اور عبارتی اختلاف ہے جس کا معنی میں یا تھم میں کوئی فرق نہیں ہے بعنی اس سے اختلاف معنی یا اختلاف علم پیدا نہیں ہوتا ہے: و بعد ھذا شجة اخوی النے: اور معلوم ہونا چاہے کہ ان دس قتم کے زخموں کے سواا یک اور بھی زخم ہوتا ہے جس کودامغہ کہاجاتا ہے، یہ وہ زخم ہوتا ہے جود ماغ تک بہنچتا ہے، امام محر نے اس کاذکر اس لئے نہیں کیا ہے، کہ وہ کڑ قل بی ہوتا ہے اور صرف علقی نہیں ہوتی ہے، کہ اس کو علیحہ ہاور مستقل بیان کیا جائے، اس لئے اس کا علم قتل بی کا عظم ہوتا ہے، اور سر بھی معلوم ہونا چاہے کہ یہ سارے زخم لغت کے اعتبار سے چہرہ اور زخم کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں، (ائمہ علم اور اکثر ائمہ فقہاء کا بھی بہی قول ہے)، اور ان زخموں کو ہجہ اور شجاج کہاجاتا ہے، اور سر اور چہرہ کے ماسواد و سری جگہوں بیں جوزخم ہوتا ہے اسے جراحت کہاجاتا ہے، محرف علم کا ترتب حقیقت لغویہ پر ہوتا ہے، یعنی لغت بین جس کوزخم کہاجا سکتا ہو زخم کہاجا سکتا ہوئے ہوئی اور خم کہاجا سکتا ہوئے ہوئی اور ہوگا، یہال تک کہ اگر سر اور چہرہ کے سواد و سری جگہ وہ زخم پیا جائے جیسے کہ چڈلی یا تھ میں پیا جائے تو اس کے لئے جرمانہ مقرر نہ ہوگا، اور حکومت عدل واجب ہونے کی ایک وجہ ہے کہ جرمانہ کی مقدارا پی طرف سے نہیں بلکہ شریعت نے صرف نہیں زخموں کا جرمانہ مقرر کرکے بتلایا ہے، جو سر اور چہرہ کی طرف سے بتلانے سے متعین ہوتی ہے، اور شریعت نے صرف نہیں ذخموں کا جرمانہ مقرر کرکے بتلایا ہے، جو سر اور چہرہ کی طرف سے بتلانے سے متعین ہوتی ہے، اور شریعت نے صرف نہیں ذخموں کا جرمانہ مقرر کرکے بتلایا ہے، جو سر اور چہرہ کی طرف سے بتلانے سے متعین ہوتی ہے، اور شریعت نے صرف نہیں ذخموں کا جرمانہ مقرر کرکے بتلایا ہے، جو سر اور چہرہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔

و لافہ انعا ور داالحکم النے: اور اس ولیل ہے بھی کہ ایسے زخم شجاح میں جربانہ لازم ہونے کی وجہ وہ عیب بھی ہے جو زخم لگ جانے کی وجہ ہے اس شخص میں پیدا ہو جاتا ہے، اس طرح ہے کہ اس میں زخم کا اثر باتی رہ وجاتا ہے، اور عیب کی خصوصیت ایسے بتی اعضاء ہیں یعنی چرہ اور سر ان کے علاوہ دوسر ہے اسے بتی اعضاء میں یہ بوتی ہے جو اکثر ظاہر ہوتے اور نظر آتے رہتے ہیں اور یہی دواعضاء میں یعنی چرہ اور سر ان کے علاوہ دوسر ہے اعضاء میں یہ بات نہیں ہوتی ہے: و اہا الملحیان فقلہ قبل النے: اور اب دونوں جبڑ دن کا حکم (الحیان الحکی کا تثنیہ چرہ کی وہ بڈی میں بر دانت گے رہتے ہیں)، تو ان کے بارے میں بیش بیش میش خفر مایا ہے کہ دونوں جبڑ دن چرہ میں داخل نہیں ہیں، یہی قول اہم مالک کا ہے، اس بناء پر اگر ان دونوں جبڑ دن پر ایسا کوئی زخم پایا جائے جس کا جمانہ مقرر ہے تو دہ جرہ انداس پر نہیں ہیں کہ کی اس کے آجانا، جرہ نے دارے کا مقابلہ دونوں جبڑ دل سے نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے اور امام مالک کے قول میں یہ فرق ہے، کہ ہمارے نزد کیک جبڑے چرہ میں داخل ہیں، کو تکہ یہ دونوں جبڑ دل سے تبین ہوتا ہے، لیکن ہمارے اور امام مالک کے قول میں یہ فرق ہے، کہ ہمارے نزد کیک جبڑے چرہ میں داخل ہیں، کو تکہ یہ دونوں جبڑ دول جبرہ میں دونوں جبڑ دول جبرہ میں کو تکہ یہ دونوں جبڑ دول جبرہ میں دونوں جبرہ میں کو تکہ یہ دونوں جبڑ دول جبرہ میں دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ میں دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونوں جبرہ دونو

اور بھی ان کے ساتھ آمناسامناہو جاتا ہے، اور مشائ نے فرمایا ہے کہ جاکفہ زخم وہ ہے جو جو ف کے ساتھ مخصوص ہوخواہ سرکاجوف ہویا ہینے کاجوف ہو، پھریہ معلوم ہونا چاہئے کہ امام طحادی تغییر کے مطابق حکومت عدل ہے ہے کہ ایک مرجہ اس کی قیمت کا اندازہ اس طرح کیا جائے کہ اس میں وہ داغ نہ ہواور دوسر کی بار اس کی قیمت کا اندازہ اس طرح کیا جائے کہ اس میں یہ داغ موجود ہو، پھر ان دونوں کی قیمتوں کا فرق قیمت کی دسویں حصہ کا نصف ہو تو دیمت کے دسویں حصہ کی نوتھائی کا ضامن کے دسویں حصہ کی چوتھائی کا ضامن ہوگا ، اور آگر وہ فرق وسویں حصہ قیمت کی چوتھائی ہو تو دیمت کے دسویں حصہ کی چوتھائی کا ضامن ہوگا ، اور آگر وہ فرق وسویں حصہ قیمت کی چوتھائی ہو تو دیمت کے دسویں حصہ کی چوتھائی کا ضامن ہوگا ، اور آگر وہ فرق وسویں حصہ قیمت کی چوتھائی موضوحہ سے اس کی کیا نسبت ہے اس لئے دسویں حصہ میں ہوگا ، اور آلم ہو کہ کہ اس زخم میں کوئی نص موجود نہ ہو اسے ایسے زخم کی طرف لایا جائے جس دسویں حصہ میں ہوجود نہ ہو اسے ایسے زخم کی طرف لایا جائے جس میں شرعی نصر موجود ہو۔

(ف: اس مسئلہ کی توضیحاس طرح ہے ہے کہ شجہ مخصوص اس خم کانام ہے جو سر اور چبرہ پر ہو، کیونکہ ہاتھ اور پاؤل وغیرہ کے زخم کو شجہ نہیں کہاجا تاہے ،اور چونکہ لغت میں بھی اس طرح سے معردف ہے اس لئے اس سے جو شرعا معنی مر اولئے جا کینگے دہ بھی حقیقت لغوی کے طور پر لئے جائنگے اس بناء پر اگر سر اور زخم کے علاوہ کسی دوسر می جگہ ان میں سے کوئی زخم پایاجائے توشجہ پر جو جرمانہ شرعا مقررہ وہ اس زخم پر مقرر نہیں کیاجائے گا، اس لئے اس خاص مسئلہ میں کہ دونوں جبڑے چبرہ میں داخل ہیں تو ہم ہے دیکھتے ہیں کہ وضوء کرنے میں بالا تفاق جبڑے چبرہ میں داخل ہیں، لیکن اس جگہ میں شجہ کی علت جو بیہ ہے کہ مواجمہ اور مرو ہونے میں عیب فلاہر ہو تاہے،اس لئے کہ جرمانہ یااگر قصاص میں پوری ہرابری ممکن ہوسکے تو قصاص داجب ہو تاہے، گر جزوں کے ساتھ مواجھہ نہیں ہو تاہے اس لئے ان جبڑوں کو وجہ لیعن چہرہ میں شار نہیں کرنا جائے کیونکہ وجہ اس مواجہت سے مشتق ہے، تو وجہ اس حد تک ہوگا جس سے آمنا سامنا ہو تاہو،اور جب جبڑوں سے مواجہت نہیں ہوتی ہے، تو وجہ میں شار بھی نہیں جیں، شخ حافظ ابن ججڑنے ذکر کیاہے، کہ امام مالک کا بھی یہی قول ہے کہ جبڑے جہرے میں واغل نہیں ہیں،اس بناء پر آگر کسی نے ان جبڑوں پر ایساز خم لگایا جس کااثر باتی رہ گیااور وہ ان شجاج کی دس قسموں میں سے کس میں بظاہر شار کیا جاسکتا ہو تب بھی اس پر شجہ کا حکم نہیں لگاما ہے گا۔

لیکن فیجہ کی سی قتم کے لئے جرمانہ کی تصریح موجود ہے،ادر کی قتم کے لئے جرمانہ کی تصریح موجود نہیں ہے، پی اگر کوئی زخم تصد أبواوروہ موضحہ بھی ہواوراس میں قصاص لینا ممکن نہ ہو تو بالا تفاق قصاص لیا جس کے لئے جرمانہ مقرر ہے، تو بھی اس قصاص کا تقاضا بی ہے،اوراگر قصاص ممکن نہ ہو تو یہ دیکھاجائے گا کہ وہ خیجہ کیاالیابی ہے جس کے لئے جرمانہ مقرر ہے، تو بھی اس قول کے مطابق وہ جرمانہ اس پر لازم نہ ہوگا، کیونکہ وہ جرمانہ تو ایک مخصوص فیجہ کے لئے مقرر ہے، جبکہ ہم او پر یہ بتا چکے ہیں کہ وہ شجہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ باور چونکہ ہارے نزدیک یہ چرئے کسی فاصلہ کے بغیر چیرہ سے میں اس لئے کہ وجہ اس لئے وہ چیرہ میں داخل نہیں ہے،اور ہم معین کے اعتبار سے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ چیڑے وجہ میں ساس لئے کہ وجہ میں داخل ہوں گے،اور ہم معین کے اعتبار سے بھی سامناہو تا ہے، بس معنی کے اعتبار سے بھی اس لئے کہ وجہ میں داخل ہو تا ہے، بس معنی کے اعتبار سے بھی اس او قات چیڑ ول سے بھی سامناہو تا ہے، بس معنی کے اعتبار سے بھی اس وجہ میں داخل ہو تا ہے، بس معنی کے اعتبار سے بھی اس کے مطاب داخل ہو تا ہے، بس معنی کے اعتبار سے بھی اس کے مطابق اگر جبڑ ہے جس ایساز خم ہو جس کے لئے جرمانہ مقرر ہے تو وہ لازم ہو گا،اس کا مطلب یہ ہو گا۔ یہ جب چیرہ میں اس کا شار ہے تو اس کے زخم کو بھی ہی ہی کہاجائے گا،الحاصل آگر وہ خید ایساہ وجس کے لئے جرمانہ مقرر ہو گا،اس کا مطلب یہ ہوگا۔

اوراب جاگفہ کے بارے ہیں تو مشاکڑنے فرمایا ہے کہ جاگفہ بھی عام نہیں ہے، بلکہ خاص ہے، لین وہ سر اور پیٹ کے جوف کے ساتھ مخصوص ہے، اور پول بھی کہا جا سکتا ہے، کہ جاگفہ صرف پیٹ کے جوف کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ خواہ پیٹ کے جوف تک میں تعییر اس طرح ہوگی کہ جوز خم اتنا گر اہو کہ وہ پیٹ کے جوف تک جہیں ہوگئے گیا ہو وہ بھی جا گفہ ہے، فلامہ یہ ہوا کہ جا گفہ کی تفییر اس طرح ہوگی کہ جوز خم اتنا گر اہو کہ وہ پیٹ کے جوف تک جہیج گیا ہو وہ بھی جا گفہ ہے اور جو سر کے جوف تک وہسیج گیا ہو وہ بھی جا گفہ ہم، پھر یہ یا در رکھنے کی چیز ہے کہ سر کا جوف وہ ہے جہال پر وماغ ہے اور دماغ تک جو شجہ بھی گیا ہواس کو دامفہ بھی کہتے ہیں، پس یہ دونوں الفاظ معنی کے امتبار سے برابر ہیں، اور جس طرح یہاں پر دامفہ کو ثار نہیں کیا گیا ہے، اس طرح اس جاگفہ کا اعتبار کرنا بھی ہے فائدہ ہو جہان ہو جا وہ الفاظ معنی کے مصل ہو گیا ہو، کیونکہ دماغ کے جوف ایسے کی نام ہو جا ہے، البتہ اگر جوف کا اعتبار وماغ کا اعتبار دماغ کا علم ہو گیا ہو، البتہ اگر جوف کا اعتبار دماغ کے علاوہ کان وغیرہ تک کا کیا جائے یا ایسے طور پر ہو کہ کھو پڑی کی ہٹری بینے تھن کہا جاتا ہے، اس ہو جاتی ہوں، اور در وزد ندانہ کے علاوہ کان وغیرہ تک کا کیا جائے یا لیسے طور پر ہو کہ کھو پڑی کی ہٹری بینے تھن کہا جاتا ہے، اس بے بھی اتر جائے، اور در وزد ندانہ وار جس کے ذریعہ سے دیوادوں کی ہٹریال می ہوئی ہوں اپنی اصلی حالت اور اپنی ترکیب پر باقی ہوں، اور ام الدماغ سے اوپر ہو تو یہ تھینا مفید ہے، اور غالبًا ہی جو وف کی صد کہا گیا ہے۔

اس طرح جائفہ کی دوفتہ میں ہوئمی اول وہ جو جوف د ماغ تک ہو اور پیہ بھی ممکن ہے کہ اپنی چوڑائی میں دو طرف سے نافذ ہو، جیسے کہ دوسر کی قتم پیٹ کے جوف میں بھی بھی ایک کنارہ ہے دوسر سے کنارہ تک بھوٹا ہوا ہو تا ہے، اور اس حالت میں وہ دو جا کفول کے قائم مقام ہو جائے گا، جیسا کہ اوپر میں بتایا جاچکا ہے، بہر حال بیہ لفظ جا کفہ سر اور پیٹ دونول کے جوف کو شامل ہے، اور اب بیہ معلوم ہونا چاہئے کہ جن صور تول میں مقدار تاوان مقررنہ ہو حالا نکہ قصاص کے سواد وسر اکوئی جرمانہ اس پر ہونا چاہئے مثانی زخم کا اثر باقی رہ گیا ہواور صرف تعزیری سز اکافی نہ ہو بلکہ جرمانہ بھی ہونا چاہئے، کیونکہ انسان کی زخمی ہو جانے کی صورت میں۔ اس کی عزت کی حفاظت کرنے اور اس کو حفارت سے بچانے کے لئے اس طرح سے کہ اس میں کسی قتم کی کی یا برباد کی نہ ہواس پر جانہ واجب ہوگا، اس لئے گزشتہ کئی مسائل میں حکومت عدل کا تھم دیا گیا ہے، مثلاً موضحہ زخم کے باسواد وسر سے شجاج میں حکومت عدل کا تھم دیا گیا ہے، جن میں تاوائناور اس کی حد مقرر نہیں کی گئے ہائی طرح سے آئندہ بھی بچھے مسائل ذکر کئے جا کیتیے، مصنف نے شجاح کے قصاص کے بارے میں امام ابو حفیقہ سے دو روایتیں نقل کی ہیں، اول یہ شجہ موضحہ سے کم میں قصاص لازم نہیں ہو تا ہے، یہ روایت حضرت حسن نے امام ابو حفیقہ سے کم میں قصاص لازم نہیں ہو تا ہے، یہ روایت حضرت حسن نے امام ابو حفیقہ سے کم میں قصاص لازم نہیں ہو تا ہے، یہ روایت حضرت حسن نے امام ابو حفیقہ سے کہ جب ایسے طریق سے ہو کہ اس میں تبدیل کے موافق ہے، اس سے بحث نہیں کہ حدیث مرسل میں یہ تاویل ہو سکتی ہے، کہ جب ایسے طریق سے ہو کہ اس میں قصاص لینا ممکن نہ ہو، اس سے بحث نہیں کہ عدیث مرسل میں یہ تاویل ہو صفحہ سے کم جتنے بھی شجاح ہیں ان میں قصاص واجب ہی تاون کر دیا ہے، اس موضحہ سے کم حضفہ بیان کر دیا ہے، اس واجب کہ میں روایت اس حق قول ہے، اور محبل میں ایک کہ عامہ مشارع نے اس قول کو قبول کیا ہے، اور محبل میں اور کیا ہوگئے نے اس قول کو قبول کیا ہے، دور دیلتی نے کہا ہے کہ بھی روایت اس قول کو قبول کیا ہے، دور کیا ہی نہ مشارع نے اس قول کو قبول کیا ہے، دور کیا ہے کہ می روایت اس قول کو قبول کیا ہے، دور کیا ہی مشارع نے اس قول کو قبول کیا ہے، دور کیا ہی نہی روایت اس قول کو قبول کیا ہے، دور

البتہ موضحہ ہے بڑھ کر جو شجاح ہیں جیسے ہاشمہ اور مثقلہ وغیرہ تو بالا جماع ان ہیں قصاص نہیں ہے، جو ہرہ میں ایا ہی فکورہ، بلکہ موضحہ ہے کہ میں بھی اگر ایک صورت ہو کہ اس میں قصاص لینا ممکن نہ ہو تو ان میں بھی قصاص نہ ہوگا، جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے، پھر جن صور تول میں قصاص نہیں ہے خواہ وہ عمر آ ہوں یا خطاء بہر صورت ان میں جرمانہ ہی واجب ہوگا، جیسا کہ صراحہ محیط میں فہ کور ہے، ھے، اور اگریہ زخم از خود اس طرح اچھا ہوگیا کہ اس میں زخم کا نشان باتی نہیں رہاتو کھے بھی واجب ہوگا، وہ بیا کہ صراحہ خیط میں فہ کور ہے، ھے، اور اگریہ زخم از خود اس طرح اچھا ہوگیا کہ اس میں زخم کا نشان باتی نہیں رہاتو کھے بھی واجب ہوگا، وہ البتہ یہ بات یادر کھنے کی ہے کہ اس ہم راد صرف یہ ہے کہ زخم کا دواوغیرہ میں خرج کیا وہ میں ام محمد کا اجب ہوگا، ہو البتہ یہ بات یادر کھنے کی ہے کہ اس ہم راد صرف یہ ہے کہ زخم کا تھا ہو گیا ہو گیا ہو تو اس وقت اس کی وائی کرنے پر تغیبہ کی جائے گی، جیسا کہ کرا بر خواہ میں کہ بات کی وہ کی جائے گی، جیسا کہ کرا بر خواہ ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگ

اوراب، حکومت عدل کی تغییر، تواس میں اختلاف ہے۔ اس طرح ہے کہ شخ ابوا گئن اکر ڈی نے اس کی تغییر یہ کی ہے کہ اس ذتم کو دیکھا جائے کہ موضحہ سے اس کی کیا نبست ہے لیخی جس ہجہ اور زخم کے بارے میں کوئی شر می مقدار مقرر ہواس کی جانب بھیر اجائے پس پہلے قول کے مطابق اگر ہجہ یاضعہ ہو تو دیکھا جائے کہ موضحہ سے کیا نبست ہے اس صورت میں جبکہ قصاص لینا ممکن نہ ہو، پس اگر موضحہ کے مقابلہ میں تہائی ہو تو جرمانہ موضحہ کا تہائے واجب ہوگا اور اگر چو تھائی موضحہ کی دیت ہے چو تھائی حصہ واجب ہوگا، اور اگر چو تھائی موضحہ سے کم ہوگا، اور شخ الاسلام حصہ واجب ہوگا، اور اگر تین چو تھائی ہو تو ارش موضحہ سے تین چو تھائی واجب ہوگا، بہر حال وہ موضحہ سے کم ہوگا، اور شخ الاسلام خواہر زادہ نے کہا ہے کہ بہی اصح ہے، فہر ہیں ایسا ہی ہو، اور امام طحادی نے اس کی تقییر اس طرح کی ہے کہ اس محف کو غلام ترض کر کے ایک بار اس عیب کے بغیر اندازہ کیا جائے ، پس یہ فرض کر کے ایک بار اس عیب کے بغیر اندازہ کیا جائے ، پس یہ فرض کر ایک بار اس عیب کے بغیر اندازہ کیا جائے ، پس یہ فرض کر کے ایک بار اس عیب کے بغیر اندازہ کیا جائے ، پس اور زخم کی عیب کے ساتھ پانچ سور و پے ہیں بس ان وونوں قیتوں کا فرق و کے کہا جائے کہاں اگر نصف العشر (بیسوال حصہ) ہو تو آزاد کی ویت میں سے بیسوال (دسویں کاضف) واجب ہوگا علی ھذا ویکی میں نکھا ہے کہ اس کی قیت کے ذریجہ آزاد کی ویت میں سے بیسوال (دسویں کانے میام کی قیت کے ذریجہ آزاد کی

دیت ہے حساب لگایا،اور کر خیؓ نے جو شجہ ایسا ہو کہ اس میں مقدار کی تصر تکے ہو چکی ہواس کی جانب اس کو بھی حساب لگا کر پھیر دیا، اس طرح ایک آزاد کا ندازہ دوسر نے آزاد کے زخم کے اندازہ کے معلوم کیا،اور طحادیؓ کے قول میں آزاد کا اندازہ غلام کی قیمت کے ذریعہ معلوم کیا،اس وجہ سے بیخ الاسلامؓ نے کر کیؓ کے قول کواضح قرار دیاہے،واللہ تعالیٰ اعلم۔

## سيحه مفيداور ضروري مسائل كالضافيه

۔ زخم جان لیوائے ،اگرچہ وہ زخمی اتفاقاً جھا ہو گیاہے ،م۔ (۴)اور آگر کسی نے دوسرے شخص کی آنکھ میں اس طرح ہے تیر وغیر ہ مارا کہ وہ تیر آنکھ سے گزرتے ہوئے گذی سے پار

ہوگیا تو آگھ کے بارے میں نصف دیت داجب ہوگی جبکہ دہ مختص اچھا ہو گیا ہو، اور باتی جرم کے لئے حکومت عدل داجب ہوگی، ای طرح سیار دماغ تک بہ بہنچ گیا ہوت بھی آگھ کے سلسلہ میں آدھی دیت داجب ہوگی، اور منہ سے دماغ تک کے لئے حکومت عدل داجب ہوگی، ای طرح سیار دماغ تک بہنچ گیا ہوتب بھی آگھ کے سلسلہ میں آدھی دیت واجب ہوگی اور منہ سے دماغ تک کیلئے حکومت عدل داجب ہوگی اور اگر دماغ سے ہر کے اوپر تک جہنچ گیا ہوتواں کے لئے تہائی دیت واجب ہوگی اور اگر دماغ سے ہر کے اوپر تک جہنچ گیا ہوتواں کے لئے تہائی دیت داجب ہوگی، محیط السرخسی، (۵) معلوم ہونا چاہئے کہ ایساز خم وجراحت جو ہر اور چرہ کے علاوہ کسی اور جگہ میں ہوتواں میں حکومت عدل واجب ہوگی، بھر کی ہوں اور اگر نہم ہونا چاہئے گئی ہو، بشر طیکہ اس کے اچھا ہوجانے کے بعد بھی پچھ اثر باتی رہ گیا ہو، اور اگر زخم ہونے کا پچھ بھی اثر باتی رہ گیا ہو، اور اگر زخم ہونے کا پچھ بھی اثر باتی رہ گیا ہو، اور اگر زخم ہونے کا پچھ بھی داج ہوگا، اور امام محمد کے نزد یک اس زخمی نے اپنے اقتصے ہونے تک جو پچھ بھی خرچ کیا ہو وہ واجب ہوگا، محیط السرخسی (۱) جا نفہ میں کسی طرف سے بھی جوف تک بہنچناکانی ہے، ارچہ گر دن سے اس نائی تک ہوجس سے کھاناپائی اثر تا ہے، السرخسی (۱) جا نفہ نہیں ہو تا ہے، اور اگر مقعد (پاکنانہ کے مقام وغیرہ سے جوف تک ہو تو جا نفہ ہو جائے گا، السرائی۔

(۷) بگریہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سراج میں سرکے زخم کو جا لفہ نہیں کہاہے، اس لئے یہ ممکن ہے کہ واضعہ کے شبہ سے ہویاروایت ہدایہ کے خلاف غلط ہو، م، (۸) اگر کسی نے دوسر ہے کو بیس موضحہ زخم لگائے، پس اگر پہلا موضحہ اچھا ہونے سے بہلے دوسر الگا ہو یعنی دونوں کے در میان زخم مکمل اچھانہ ہوا ہو لیعنی ایک زخم کے بعد وہ بالکل اچھا ہو گیا پھر دوسر اہو تو پوری ویت تین سالوں میں واجب ہوگی، اور اگر در میان میں صحت ہوگئی ہو لیعنی ایک سے دوسر سے تک تندرستی کے بعد ہو تو ایک ہی سال

میں پوری دیت واجب ہوگی، ایبا ہی الکانی کے المتعزقات میں ہے، (۹) ایک صحف اصلح ہے بینی بڑھا ہے کی وجہ ہے اس کے سر
کے بال گرگئے، ہیں اس کو کسی صحف نے قصداً موضحہ زخم لگایا، توامام محرز نے فرمایا ہے کہ اس سے قصاص نہیں لیاجائے گا، بلکہ اس
پرارش لازم آئے گا، اور مجر م خود ہی قصاص دینے پر براضی ہوجائے، تو اس کو یہ اختیار نہیں دیا جائے گا، یعنی اس کی طرف سے
قصاص لیمنا قبول نہیں ہوگا، بلکہ اسے دیت ہی دینے پر مجبور کیا جائے گا، (۱۰) اگر اس اصلح بوڑھے کی طرح زخم لگانے والا بھی اصلح
ہی ہواور اس نے قصدا موضحہ زخم لگایا تو اس سے قصاص لیا جائے گا، ایسانی محیط السبر حسی ہیں ہے، (۱۱) اصلح کا موضحہ غیر اصلح کے
مقابلہ میں تاقص ہوتا ہے، لہذا اس کا ارش بھی ناقص ہی ہوگا، اور ہاشمہ میں برابر ہیں، اور یہ واقعات ناطفی کی روایت منطق کی
روایت کے خلاف ہے یعنی ہاشمہ بھی ناقص ہی، الحیط۔

توضیح: شجاح کی تعداد، ان کے نام، اور ان کے سلسلہ میں دیات کی تعین، حکومت عدل کی تفییر اور اقوال ائمہ کرام، اللحیان کی حد ان کو زخمی کردینے کی صورت میں تفصیلی حکم، ایک مخص نے دوسرے کومنقلہ زخم پہنچایا، پھر دہ اچھا ہو گیا، اس کے باوجود اس کے پچھ نشانات باقی رہ گئے تو تاوان کا کیا حکم ہوگا، مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام، دلائل

فصل وفي اصابع اليد نصف الدية لان في كل اصبع عشر الدية على ماروينا فكان في الخمس نصف الدية ولان في قطع الاصابع تفويت جنس منفعة البطش وهو الموجب على مامر فان قطعها مع الكف ففيه ايضا نصف لدية لقوله عليه السلام وفي البدين الدية وفي احدهما نصف الدية ولان الكف تبع للاصابع لان البطش بها وا قطعها مع نصف الساعد ففي الاصابع والكف نصف الدية وفي الزيادة حكومة عدل وهو رواية عن ابي يوسف وعنه انمازاد على اصابع اليد والرجل فهو تبع الى المنكب والى الفخذ لان الشرع اوجب في اليد الواحدة نصف لدية والبد اسم لهذه الجارحة الى المنكب فلا يزاد على تقدير الشرع ولهما ان البد الة باطشة والبطش يتعلق بالكف والاصابع دون الدراع فلم يجعل اللراع تبعا في حق التضمين ولانه لا وجه الى ان يكون تبعا للاصابع لان بينهما عضوا كاملا ولا الى ان يكون تبعا للكف لانه تابع ولا تبع للتع.

ر جمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ ایک ہاتھ کی تمام انگیوں کے کاٹ دینے کی صورت میں نصف دیت لازم ہوگی، (ن: ای لئے اگر کسی نے غلطی ہے دوسر ہے مختص کے ایک ہاتھ کی ساری انگلیاں کاٹ ڈالیس، اتنی ہی تو اس میں پوری جان مارڈالنے کی صورت میں جو دیت کالمہ لازم آتی ہے اس کا نصف لازم آتیگا): لان فی سحل اصبع النے: اس لئے کہ ہر ایک انگلی کے لئے صدیث نہ کور سابق کے مطابق پوری دیت کا دسوال حصہ لازم آتا ہے، لہٰذا پانچ انگلیوں میں آدھی دیت لازم ہوگی، (ف: کو تک جب دونوں ہاتھوں کی مجموعة وس انگلیوں کے لئے تک دیت ہوگی، اور اس جگہ صدیث نہ بور دنہ کور سے مراد حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نہ کور مر فوع روایت ہے کہ ہاتھوں اور بیرول کی انگلیاں سب برابر ہیں اور ان میں سے ہر ایک انگلی کے لئے دس اونٹ ہیں، تر نہ کی نے اس کی روایت کی اور اسے صحیح بھی کہا ہے، اور یہ سب برابر ہیں اور ان میں سے ہر ایک انگلی کے لئے دس اونٹ ہیں، تر نہ کی نے اس کی روایت کی اور اسے صحیح بھی کہا ہے، اور یہ بورے بدن سب برابر ہیں اور ان مقرر ہیں، اور ہر انگلی کے لئے دسوال حصہ لینی دس دس اونٹ ہیں، اس طرح پانچ کے لئے پہاس اونٹ بورے بدن کے دیت کے سواونٹ مقرر ہیں، اور ہر انگلی کے لئے دسوال حصہ لینی دس دس اونٹ ہیں، اس طرح پانچ کے لئے پہاس اونٹ بورے بدن کا نصف ہے)۔

ولان فی قطع الاصابع المع: اوراس قیاس کی دلیل سے بھی جونص کے موافق ہے کہ انگلیوں کے کاٹ ڈالنے کے بعدان سے کس چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی صلاحیت اور قوت تھی اس کی اس صلاحیت کو مطلقا تتم کر دینالازم آتاہے، اور یمی بات اس پر جرمانہ کو لازم کرنے کا سبب ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بہت ہی مد لئی بیان کیا جاچکا ہے، (ف: بینی تمام انگیوں کو کاٹ دینے سے ان سے حاصل ہونے والے منافع کو بالکل مٹاوینا لازم آتا ہے، آخر تک، ع، یہ تھم اس صورت میں ہوگا جبکہ فقط انگیاں کائی گئی ہوں): فان قطعها النے: اور اگر کا نے والے نے انگیوں کو ہفتی کے ساتھ کاٹا ہو تو اس صورت میں وہی نصف دیت ہی لازم ہوگی، کیونکہ رسول اللہ علی تاری نے فرمایا ہے، کہ دونوں ہا تھوں میں پوری دیت لازم ہوتی ہے، اور ایک ہاتھ میں آو ھی دیت ہے، (ف: چنانچہ ملاعلی تاری نے شرح نقابہ میں کھا ہے، کہ رسول اللہ علی ہے ہاتھ کائے میں نصف دیت کا تھم دیا ہے، اور رسول اللہ علی تاری نے دون کو کھاجس میں بہ تھم موجود ہے کہ ایک ہاتھ میں نصف دیت ہے، مو، اس سے معلوم ہواکہ ہمتھی کی وجہ سے نصف دیت ہے، مو، اس سے معلوم ہواکہ ہمتھی کی وجہ سے نصف سے زائد نہ ہوگا): ولان الکف تبع المنے: اور اس دکیل سے بھی کہ ہمتھیلی تو انگیوں کے تابع ہیں کیونکہ کی چیز کو قابو میں رکھنے کے لئے انگیوں کی، مضرورت ہوتی ہے۔

وان قطعها النع: اوراگر انگیوں کو ضف کلائی کے ساتھ کاٹ دیا تو انگیوں اور اتی ہی بھی کے لئے نصف دیت لازم ہوگی، اور اس سے زائد کے بارے میں حکومت عدل ہوگی، یہ روایت بھی اہام ابو پوسف سے منقول ہے، (ف: اس میں حکومت عدل کے معنی یہ ہیں کہ ووعاول مرد جن کو اس بات کی خاصی مہارت ہواور گر بہ ہو وہ جو پچھ اندازہ کر کے مناسب جرمانہ لازم کریں وہ باقر اور امام ابو حفیفہ والم محقہ کے نزدیک یہی قول مختار ہے، ابو پوسف نے اس روایت کے مطابق دونوں ائمہ کی موافقت کی ہے): و عند ان ماؤاد الغ: اور امام ابو پوسف سے دوسر کی روایت یہ بھی ہے کہ ہاتھ یاپاؤل کی انگلیوں سے جو بچھ زائد ہو وہ ہاتھ میں مونڈ سے تک اور پاؤل میں ران تک سب تا بع ہے، اس و کیل سے کہ شریعت نے آیک ہاتھ میں نصف واجب کی ہو وہ ہاتھ اس مونڈ سے تک اور ہاتھ اللہ الغ: اور طر فین یعن امام ابو حفیفہ اور امام محمد کی دیا ہو ہے۔ اس و کیل سے جو چیزوں کی گرفت کر تا ہے، اور میہ کا اور ہم سے اور ہم سے اور ہم سے کہ ہاتھ اللہ الغ اور اس کام سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کے تاوان لازم ہونے کی صورت کی مورت میں کا کو تائع نہیں مانا جائے گا، اور اس دیل سے بھی کہ کائی کو انگیوں کے تائع کرنے کی کوئی صورت نہیں نگئی ہے، کو تکہ انگیوں اور کلائی کے در میان بھی گی ایک ستقل عضو ہے، اس طرح سے بھیل کے تائع تغیر انے کی بھی کوئی صورت نہیں سے، کو تکہ انگیوں اور کوئی سورت نہیں ہے، کو تکہ انگیوں اور میں ان بھیلی ایک مستقل عضو ہے، اس طرح سے بھیلی کے تائع تغیر انے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، کو تکہ انگیوں اور خود ہی اس کوئی تائع تغیر انے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، کو تکہ انگیوں اور دور کی سے بھیلی کوئی تائع نہیں ہوتے ہے۔ اور اس کام ہے تائع ہوتی ہے، اس کوئی تائع نہیں ہوتے ہے۔ اور اس کام ہے، اور جوز خود ہی اس کوئی تائع نمیں ہوتے ہے۔

توضیح: صرف ایک ہاتھ کی ساری انگلیوں کو کاٹ دینے کی کیاسز اہوتی ہے، ایک ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ اس کی جھیلی بھی کاٹ دینے کی کیاسز اہوسکتی ہے، اقوال ائمہ، دلاکل

مفصله

قال وان قطع الكف من المفصل وفيها اصبع واحدة ففيه عشر الدية وان كان اصبعان بالخمس ولا شئى في الكف وهذا عند ابى حنيفة وقالا ينظر الى ارش الكف والا صبع فيكون عليه الاكثر ويدخل القليل فى الكثير لانه لاوجه الى الجمع بين الارشين لان الكل شئى واحد ولا الى اهد اراحدهما لان كل واحد اصل من وجه فرجعنا بالكثرة وله ان الاصابع اصل والكف تابع حقيقة وشرعا لان البطش يقوم بها واوجب الشرع فى اصبع واحدة عشر امن الابل والترجيح من حيث الذات والحكم اولى من الترجيح من حيث مقدار الواجب ولو كان في الكف ثلثة اصابع يجب ارش الاصابع ولا شئى فى الكف بالاجماع لان الاصابع اصول فى التقوم وللاكثر حكم الاكل فاستنبعت الكف كما إذا كانت الاصابع قائمة باسرها.

ترجمہ : امام محمدٌ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کی ہتھیلی جوڑ پر سے اس طرح سے کاٹی کہ اس میں صرف ایک انگل لگی

ہوئی تھی تو دید کاد سوال حصہ لازم ہوگا، اور اگر ووالگیاں گی ہوئی ہوں تواس میں دیت کاپانچواں حصہ واجب ہوگا، اور ہشلی کے مقابلہ میں کچھ بھی لازم نہ ہوگا، یہ تول امام ابو حنیفہ کا ہے : و قالا ینظر النے : اور صاحبین نے فرمایا ہے کہ ہشلی اور انگل کے جرمانوں کے پہلے دیکھا جائے کہ کس کا جرمانہ زائد ہو تا ہے ، پھر ان میں سے جو زائد ہوگا وہ بیاں وقت محرم پر لازم ہوگا، اوجو کم ہو وہ زائد میں شامل سمجھا جائے گا، اس کی دلیل یہ ہے کہ انگلی اور ہفتی ان دونوں کے جرمانوں کو جمع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے ، کیونکہ یہ سب دونوں حقیقت میں ایک ہی چیز اور دونوں میں سے کسی ایک کو غلط اور باطل کہنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے ، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک ایج اس کے جم نے ترجیح کی دونوں میں سے ہر ایک ایج اس کے ہم نے ترجیح کی صورت لہذا اس صورت بھی نکالی کی جس میں اس دفت جرمانہ زائد ہوگا اس کا اعتبار ہوگا، (اور کم جرمانہ والے کو باطل کہا حائے گا۔

وله ان الاصابع النے: اورام ابو صنیقہ کی ولیل ہیہ کہ حقیقہ اور شر عاانگیاں ہی اصل ہیں اور یقینا ہتھی ان کے تاہع ہے کہ حقیقہ اور شر عاانگیاں ہی اور یقینا ہتھی ان کے تاہع ہے ہیں، (ف. گرخاص ہتھیلی کے لئے کچھ بھی لازم نہیں کیا، اس طرح ہتھیلی کے بارے ہیں صرف رائے اور قیاس کو دخل ہوگا، حالا نکہ جس جگہ نص موجود ہواس میں رائے کا مقابلہ نہیں جاسکتا ہے، اس لئے انگلی کی حقیقہ اور شرعا ہمیت اور نوقیت ہے، اور جب ہیں جاسکتا ہے، اس لئے انگلی کی حقیقہ اور شرعا ہمیت اور نوقیت ہے، اور جب ہیں جس جگہ نص موجود ہواس میں رائے کا مقابلہ نہیں جاسکتا ہے، اس لئے انگلی کی حقیقہ اور شرعا ہمیت اور نوقیت ہے، اور اللہ خالات اللہ خالات اللہ خالات اور تھم کے اعتبار ہے ترجیح و یا مقابلہ میں اولی ہے: و لو کان فی الکف ثلاثة اللہ خالات اور تھیلی کے اعتبار ہے ترجیح و یا مقابلہ میں اور نصف ہوگا کہ صرف انگلیوں کے بارے میں جرمانہ الزم آئے گا، اور ہشیلی کے بارے میں ہوگا کہ صرف انگلیوں کے بارے میں جرمانہ از راکہ اور ہشیلی کے بارے میں ہوگا کہ صرف انگلیوں کے بارے میں ہوگا کہ صرف انگلیوں کے اس میں تھیلی ہوگا کہ صرف انگلیوں کی بارے میں ہوگا کہ میں اس کے میں اور نصف ہوگا کہ صرف انگلیوں موجود ہیں، ہی جب میں اصل موجود ہوں تو اس ہے جسیلی اس کے تابع ہوگا ہوں کہ جسیلی اس کے تابع ہوگا ہوگا ہوں کہ جسیلی اس کے تابع ہوگا ہوں کہ جسیلی اس کے تابع ہوگا ہوں کہ جسیلی اس کے تابع ہوگا ہوں کہ جسیلی اس کے تابع ہوگا ہوں کہ جسیلی اس کے تابع ہوگا ہوں کہ جسیلی اس کے تابع ہوگا ہوں کہ کی گار حقیقت میں ساری انگلیاں موجود ہوں، کی جب کل اصل موجود ہوں ہوا میں۔

تو منیح:اگر کسی نے کسی کی ایسی ہتھیلی کاٹ دی جس میں صرف ایک یاد ویا تین یا چار انگلیاں گئی ہوں تودیت کسی طرح لازم کی جائیگی،اقوال ائمہ ،د لا کل مفصلہ

قال وفي الاصبع الزائدة حكومة عدل تشريفا للادمى لانه جزء من يده لكن لا منفعة فيه ولا زينة وكذلك السن الشاغية لما قلنا وفي عين الصبى وذكره ولسانه اذا لم تعلم صحة حكومة عدل وقال الشافعي تجب فيه دية كاملة لان الغالب فيه الصحة فاشبه قطع المارن والاذن ولنا ان المقصود من هذه الاعضاء المنفعة فاذا لم تعلم صحتها لايجب الارش الكامل بالشك والظاهر لا يصلح حجة للالزام بخلاف المارن والاذن الشاخصة لان المقصود هو الجمال وقد فوته على الكمال وكذلك لواستهل الصبى لانه ليس بكلام وانماهو مجرد صوت ومعرفة الصحة فيه بالكلام وفي الذكر بالحركة وفي العين بمايستدل به على النظر فيكون بعد ذلك حكمه حكم البالغ في العمد والخطأ.

ترجمہ: فرمایا ہے کہ زائد انگلی میں حکومت عدل ہے، یعنی مثلاً ہاتھ میں چھٹی انگلی زائد ہے اس کو کسی نے کاٹ دیا تو کا شے والے پر حکومت عدل کا جرمانہ ہوگا تاکہ آدمی کی شرافت ظاہر ہو، یہ اس لئے کہ بیا انگلی بھی اس آدمی کے ہاتھ کا حصہ ہے اگر چہ اس سے نہ کوئی نفع ہے، اور نہ ہی اس سے زینت حاصل ہوتی ہے، (ف:اس لئے اگر چہ اس میں دیت لازم نہ ہوئی، پھر بھی اس ے بے نتلقی نہیں کی جاشمق ہے، اس لئے کہ اس سے بے نقلقی کرنے سے آدمیت کی حقارت لازم آتی ہے، چنانچہ انسانی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے اس میں حکومت عدل واجب ہوگی: و کذلك السن المشاعبة النع: ای طرح وانتوں میں زائد وانت جو دوسر سے وانتوں کے رخ اور ابھار کے بر عکس ہو اس کو توڑنے سے بھی توڑنے وائے پر حکومت عدل واجب ہوگ، تاکہ انسانی شرافت ظاہر ہواور عظمت انسانی کی تحقیر نہ ہو، (شغا شغواد انتوں کا تاہموار لکلنا، تاہموار ہوتا، سنن شاغیة ، زائد وانت ، قائمی): و فی عین المصبی النع: اور مالکل ہی بچہ کی آگھ یا بیشاب گاہ یازبان کو ضائع کردیے میں حکومت عدل واجب ہوگ، اس صورت میں جبکہ ان اعتباء کا بالکل صحیح و سالم ہو تا معلوم نہ ہو، اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ بوری پوری دیت واجب ہوگ، کیونکہ بظاہر کی شہم اجاجا تا ہے کہ یہ سارے اعتباء بالکل تشدرست تھے، اس کی مثال الی ہوگی جیسے کسی نے چھوٹے نیچ کی تاک کے اوپر کے حصہ کو یا کان کو کاٹ و سے سے بالا تفاق پوری دیت واجب ہوتی ہے۔

توضیح: اگر کسی نے کسی کے ہاتھ کی زائد چھٹی انگلی کاٹ دی یا کسی کے منہ کے ایسے دانت کو توڑ دیا جو دوسرے دانتوں کے خلاف شکل وصورت پر ابھرا ہوا ہو، یا ایسے بچہ کی زبان کاٹ دی یا بیشاب گاہ کو کاٹ دیایا اس کی آنکھ چھوڑ دی جس نے اپنی پیدائش پر صرف رونے کی آواز نکالی تھی، تفصیلی مسائل، اقوال ائمہ ، دلائل مفصلہ

قال ومن شج رجلا فذهب عقله اوشعر راسه دخل ارش الموضحة في لدية لان بفوات العقل تبطل منفعة جميع الاعضاء فصار كما اذا اوضحه فمات وارش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر حتى لوبنت يسقط او الدية بفوات كل العشر وقد تعلقا بسبب واحد فد خل الجزء في الجملة كما اذا قطع اصبع رجل فشلت يده وقال زفر لا يدخل لان كل واحد جناية فيما دون النفس فلا يتداخلان كسائر الجنايات وجوابه ماذكرنا قال وان ذهب سمعه اوبصره او كلامه فعليه ارش الموضحة مع الدية قالوا هذا قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهم

الله وعن ابي يوسف ان الشجة تدخل في دية السمع والكلام ولاتدخل في دية البصر وجه الاول ان كلامنها جناية فيمادون النفس والمنفعة مختصة به فاشبه الاعضاء المختلفة بخلاف العقل لان منفعة عائدة الى جميع الاعضاء على مابينا وجه الثاني ان السمع والكلام مبطن فيعتبر بالعقل والبصر ظاهر فلا يلحق به

ترجمہ: قدوریؒ نے فرملائی کہ اگر کی نے غلطی ہے دوسرے کے سر پراکی چوٹ لگائی جس ہے اس کی عقل ماری گئی مرادیہ نے کہ سر کا ایس چوٹ لگائی جس ہے اس کی عقل ماری گئی مرادیہ ہے کہ سر کا ایس چوٹ جس ہے بڑی کھل گئی ہو، اس طرح اصل مسئلہ میں ہجے سے زخم موضیہ مرادیہ، اور موضیہ کے شرعاج مانہ مقرریہ، لیکن اس عگد دیت مراوہ وگی، جس میں موضیہ کا جرمانہ بھی داخل ہو جائے گا: الان بغو ات المعقل النے:

کیو تکہ اس ایک عقل کی صلاحیت ختم ہوتے ہی پورے جسم کی ساری صلاحیتیں اور ان سے حصول منافع کی صلاحیت باطل کیو تکہ اس ایک عقل کی صلاحیت ختم ہوتے ہی پورے جسم کی ساری صلاحیتیں اور ان سے حصول منافع کی صلاحیت باطل آبو جائے گا، جسے کی کو موضیہ زخم گاجس کے صدمہ سے وہ مرگیا، (اس لئے اس پردیت الازم آباتی ہوجا تا ہے، (اور جمانہ موضیہ نہیں ہو تا ہے، کیو تکہ موضیہ کا جمانہ تو بالوں کا ایک جزئہ ہی ضائع ہوجائے سے واجب ہوجا تا ہے، اور اگر اس جگہ کی تو وہ جب موضیہ کا جمانہ تو بالوں کا ایک جزئہ ہوجائے ہوجائے ہوجاتا ہے، اور جمانہ دو بات کی تو ہو بات ہے دو سوسی کا جمانہ تو بالاس کے مرائع ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے ہوجائے

وقال ذفر لابد حل النے اور امام زفر نے فرمایا ہے کہ تھوڑا ساجرمانہ بڑے جرمانہ یں داخل نہیں ہوگا کو نکہ دونوں ہی جرم ایسے ہیں کہ جو پوری جان کو ہلاک کرنے کے مقابلہ ہیں بہت ہی کم ہیں، لبذا ایک ہیں دوسر اداخل نہیں ہوگا، جیسے کہ دوسر ہے جرائم ہیں ہو تاہے، گراس کا جواب ہماری صرف ہے وہی ہے جو پہلے بیان کیاجاچکا ہے، (ف: کہ ان دونوں جرموں کا سبب ایک بی ہے، اس لئے تاوان کے معاملہ میں بھی سب کا تھم پرا ہر ہوگا، اور کوئی فرق نہ ہوگا، کو فکہ سبب علیحدہ ہونے ہے ہی تھم بھی علیحدہ ہو تاہے، حالا تکہ بحرم نے صرف بی جرم یا تھل ہی ہی سب کا تھی پرا ہوگا، اور کوئی فرق نہ ہوگا، کو فکہ سبب علیحدہ ہونے ہی تھم بھی علیحدہ ہو تاہے، حالا تکہ بحرم نے صرف بی جرم یا تھل گیا ہے، بھر یہ معلوم ہو تا ہے، حالا تکہ بحرم نے صرف بی جرم یا تھل گیا ہا، اس کی معلوم ہو تا جا جو کہاں ہو جو دوسر سے سارے اعضاء اپنی معلوم ہو تا جا بھی شرط ہے، جو بہاں موجود نہیں ہے، اس لئے سب کا جو تا ہی شرط ہے، جو بہاں موجود نہیں ہے، اس لئے سب کا جو تا ہی شرط ہے، جو بہاں موجود نہیں ہے، اس لئے سب کا جو تا نہی شرط ہے، جو بہاں موجود نہیں ہے، اس لئے سب کا جو تا ہی شرط ہے، جو بہاں موجود نہیں ہے، اس لئے سب کا جو تا نہی شرط ہے، جو بہاں موجود نہیں ہے، اس لئے سب کا جو تا نہی شرط ہے، جو بہاں موجود نہیں ہے، اس لئے سب کا جو تا نہی شرط ہے، جو بہاں موجود نہیں کے کرنے کے لئے عقل کا ہو تا بھی شرط ہے، جو بہاں موجود نہیں ہے، اس لئے سب کا جو تا نہی شرط ہے، جو بہاں موجود نہیں ہے، اس لئے سب کا جو تا بھی شرط ہے، جو بہاں موجود نہیں ہے، اس لئے سب کا جو تا بھی شرط ہے، جو بہاں موجود نہیں کے کرنے کے لئے عقل کا ہو تا بھی شرط ہے، جو بہاں موجود نہیں ہے، اس لئے سب کا دو تا بھی شرک کے کرنے کے لئے عقل کا ہو تا بھی شرط ہے، جو بہاں موجود نہیں کے کرنے کے لئے عقل کا ہو تا بھی شرط ہے، جو بہاں موجود نہیں ہے، اس کے کرنے کے لئے عقل کا ہو تا بھی شرط ہے، جو بہاں موجود نہیں کے کرنے کے لئے عقل کا ہو تا بھی شرک کے کرنے کے کے کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا

قال وان ذهب مسعد النج : اوراگر موضح زخم کی وجہ سے چوٹ کھانے والے کی سننے یادیکھنے یا گفتگو کرنے کی قوت ختم ہوگئ تواس تعلقی سے جرم کرنے والے پر دیت بھی لازم ہوگئ اس کے ساتھ ہی موضحہ زخم کا جرمانہ بھی لازم ہوگا، مشائع نے فرمایا ہے کہ یہ قول امام ابو حفیفہ وامام ابو یوسف کا ہے، (ف: یعنی اس صورت میں کان و آگھ وزبان کی دیت میں موضحہ کا جرمانہ واضل نہیں ہوگا، الزیلعی) : وعن ابھی یوسف النج : اور امام ابو یوسف سے ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ موضحہ زخم کا جرمانہ کان دزبان کی دیت میں داخل نہیں ہوگا، (ف: یہائتک کہ اگر کس نے ایسا موضحہ زخم اگایا جس سے کان دزبان کی دیت میں داخل ہوگا، ویت میں داخل نہیں اور موضحہ کا جرمانہ اس میں شامل سمجما جائیگا، اس طرح اگر قوت

گویائی جاتی رہی تو بھی یہی تھم ہوگا،اوراگر موضحہ زخم ہے آ تھے کی بینائی ختم ہو جائے تو تو آ تکھ کی دیت لازم آ گیگی، ساتھ ہی زخم ، موضحہ کاجر مانہ بھی لازم ہوگا،اس طرح آ تکھ کی صورت میں امام ابو حنیفہ وابو بوسف میں اتفاق ہوگا،اور کان وزبان کی صورت میں امام ابو بوسف ہے پہلی روایت امام ابو حنیفہ کی روایت کے موافق ہے ،اور دوسری مخالف ہے۔

وجد الاول ان کلامنہا النے: پہلی روایت کی وجہ ہے کہ صفحہ کے ساتھ کان وزبان و آگھ میں سے ہر ایک جرم جان کے مقابع میں کم ہے، اور ہر ایک عضو کا فاکدہ ای کے ساتھ مخصوص ہے، (یعنی کسی ایک عضو کا دوسر سے پچھ تعلق نہیں ہے اور نہ بی اس کے ساتھ پچھ شرط ہے،) اس لئے یہ سارے اعتفاء دوسر سے مختلف اعتفاء کے مشابعہ ہوگئے (گویا مجرم نے ان مختلف اعتفاء میں سے ہر ایک کوز نجی کیا ہے اس لئے وہ مجرم ہر ایک کا مستقل ضامن ہوگا) ہر خلاف عقل کے کو فکہ عقل کے نفع کا تعلق سارے اعتفاء میں سے ہر ایک کور نجی کیا ہے اس لئے وہ مجرم ہر ایک کا مستقل ضامن ہوگا) ہر خلاف عقل کے کو فکہ عقل کے نفع کا تعلق سارے اعتفاء کے ساتھ ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے مسئلہ میں بیان کر دیا ہے، (ف: بید دلیل امام ابو عنف کی دوسری روایت کی وجہ یہ المام ابو یوسف کی پہلی روایت کے بھی موافق ہے): ووجہ الثانی ان المسمع المنے: اور امام ابو یوسف کی دوسری روایت کی وجہ یہ کی دوسری روایت کی دوسری روایت کی دوسری روایت کی دوسری روایت کی دوسری روایت کی دوسری روایت کی دوسری روایت کی دوسری روایت کی دوسری روایت کی دوسری روایت کی دوسری روایت کی دوسری روایت کی دوسری کی ہوگی ہو جائے گا) اور دیکھنے کی قوت کیونکہ ظاہر ہوتی ہے اس لئے اس عقل کے سلسلے میں ہوئی ہو جائے گا) اور دیکھنے کی قوت کیونکہ ظاہر ہوتی ہوگی ۔ لئے اس عقل کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا، (ف: لہذ علیمہ من واجل ہوجائے گا) اور دیکھنے کی قوت کیونکہ ظاہر ہوتی ہے اس سے کہ ساتھ نہیں ملایا جائے گا، (ف: لہذ علیمہ من واجل ہوجائے گا) اور دیکھنے کی قوت کیونکہ فلام ہوتی ہوگی ۔

توضیح: اگر کسی نے غلطی ہے دوسرے کے سرپرائیں چوٹ لگائی جس ہے اس کی عقل ماری گلیااس کے سر کے بال گر گئے ،اور اگر موضحہ زخم کی وجہ ہے چوٹ کھانے والے کی سننے یا دیکھنے یا گفتگو کرنے کی قوت ختم ہوگئی، مسائل کی تفصیل ،اقوال ائمہ ،دلائل مفصلہ

قال وفي الجامع الصغير ومن شج رجلا موضحة فذهبت عيناه فلا قصاص في ذلك عند ابي حنيفة قالوا وينبغي ان تجب الدية فيهما وقالا في الموضحة القصاص قالو اوينبغي ان تجب الدية في العينين قال وان قطع اصبع رجل من المفصل الاعلى فشل مابقي من الاصبع اواليد كلها لا قصاص عليه في شنى من ذلك وينبغي ان تجب الذية في المفصل لاعلى وفيما بقي حكومة عدل وكذلك لو كسر بعض سن رجل فاسود ما بقى ولم يحك خلافا وينبغي ان تجب الدية في السن كله ولو قال اقطع المفسل واترك مايبس او اكسر القدر المسكور واترك الباقي لم يكن له ذلك لان الفعل في نفسه ما وقع موجبا للقود فصار كما لو شجه منقلة فقال اشجه موضحة واترك الزيادة لهما في الخلافية ان الفعل في محلين فيكون جنايتين مبتداتين فالشبهة في احدهما لا تتعدى الى الاخرى كمن رمى الى رجل عمدا فاصابه ونفذمنه الى غيره فقتل يجب القود في الاول وله ان الجراحة الاولى سارية والجزاء بالمثل وليس في وسعه السارى فيجب المال ولان الفعل واحد حقيقة وهو الحركة القائمة وكذا المحل متحد من وجه لا تصال احدهما بالاخر فاورثت نهايته شبهة الخطأ في البداية بخلاف النفسين لان احدهما ليس من سراية صاحبه وبخلاف ما اذا وقع السكين على الاصبع لانه ليس فعلا مقصه دا.

کر جمہ: جامع صغیر میں ہے کہ اگر ایک مخص نے دوسرے کو موضحہ زخم لگایا جس سے اس زخمی کی دونوں آئھیں بیکار ہو گئیں توامام ابو حنیفہ کے نزدیک اس جرم میں قصاص لازمی نہیں ہوگا: فالو او بنبغی النے: مشارَح نے فرمایا ہے کہ اس زخم موضحہ اور دونوں آٹھوں میں دیت داجب ہونی جاہے اور صاحبینؒ نے فرمایا ہے موضحہ میں قصاص داجب ہوگا، (ف: اور آٹھوں میں قصاص داجب نہیں ہوگا) اور مشارُح نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آٹھوں کی معاطے میں بھی دیت واجب ہونی جاہے: قال وان قطع اصبع رجل النع: امام محر من فرماياب كه أكر كسي هخص نے كسى كى انگلى اوپر كے جوڑے كات دى يعنى اوپر كانور كات ديااس کی وجہ سے اس انتھی کی نچلا باتی حصہ بھی بریار ہو گیا تو کسی صورت میں بھی اس مجرم پر قصاص لازم نہیں ہو گابلکہ اوپر کے جوڑ كوكافئ كا وجد سيديت واجب بوني جائية اور بال حصے كے معافے مين حكومت عدل واجب بوني جائے وكدالك لو كسره النے: ای طرح اگر کمی نے دوسرے محض کے دانت کا تموڑ اساحصہ تو ژدیا جس کی وجہ سے اس دانت کا باتی حصہ کالا ہو گیا تو بھی یمی تھم ہوگا،معلوم ہوناچاہے کہ امام محمرٌ نے اس مسئلہ میں کسی فشم کااختلاف بیان نہیں فرمایالیکن مناسب یہی ہے کہ اس دانت کے سلسلے میں دیت واجب ہو۔

ولو قال اقطع الممفصل المخ: اوراگراس مظلوم يعنى جس كادانت توز اگيا بينديد كهاكد بس اس دانت ك قصاص بس اس ظالم کے اوپر کاجوڑ کا قبا ہوں اور بقید حصہ جو خشک ہوا ہے اس کے قصاص کو چھوڑ تا ہوں یا جتنا دانت توڑا ہے ہیں اس کے دانت کو ا تناہی توڑتا ہوں اور اس کے باقی کالے جھے کی قصاص کو چھوڑتا ہوں تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ اس ظالم کا فعل اپنے طور پر قصاص کو واجب نہیں کر تاہے، لبذاس کی صورت الی ہوجائے گی کہ جینے کسی ظالم نے کسی کوغیر موضحہ زخم پہنچایا اور اس مظلوم نے کہا کہ میں اس مخص کو موضحہ زخم لگانا چاہتا ہوں، اور اس سے زائد حصہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، (ف۔ توبية قول قابل قبول نيس مو تاب للذا موجوده مستلے ميں بھي قابل قبول نيس موكا): لهما في المخلافيه المع: كيني صاحبين كي اس اختلافی مسئلہ کی دلیل میہ ہے کہ مجرم کا کام دو جگہوں میں داقع ہواہے توبیہ دونوں جرم ابتدائی ہوئے،اس کئے ایک جرم میں شہر ہونے سے دوسرے جرم کی طرف نہیں بوجے گا، (ف: البذاد وسر اجرم دوسری جگہ میں بلاشیہ عمد ااور قصد اہوگا): کمن ربی الی دِ جل عمدا الن الین بھے کی نے زید کو تیر ماراجوات آکرنگ گیااوراس سے پار ہو کر بھر کو بھی لگ گیا، جس کی وجہ ے بر علی ہو گیا تواس میں مرف پہلے عل کا قصاص زید پر لازم ہو گااور دوسرے کو خطاء مارنے سے پہلے کا قصاص ختم نہیں

وله ان جواحة الع: اورامام ابوحنيفة كي دليل بيب كربيان كي موت مسكل مين ببلاز خم بى بدن مين جيل كياب اوراس کے جیسے پھیلے ہوئے زخم کا بدلا دینااس کے اختیار میں نہیں ہے، (ف: لہذایہ ممکن نہیں ہے کہ یہ زخمی محض بھی اس مجر م کو اليابى زخم لگائے جودوسرے اعضاء كى طرف ميل جائے، كيونكداكى باتس اتفاقى بوتى بين )اى لئے مال واجب بوگا، اور قصاص لینا ممکن شرموگا: ولان الفعل واحد المخ: اوراس ولیل سے بھی کہ بیان کی ہوئی حرکت حقیقت پی ایک ہی حرکت ہے، یعنی ظالم نے حقیقت میں صرف ایک بی ایسا کام کیا جو سارے بدن میں تھیل گیا حالا نکہ وہ حرکت حقیقت میں آبیک بی جگہ قائم رہنے والی تھی،ای طرح سے جس جگہ پر جرم کیا گیا ہے،وہ اس کے بعد تھیلنے کی جگہ بھی ایک اعتبار سے ایک بی ہے کیونکہ پہلاعضو اور دوسر اعضود ونول ملے ہوئے ہیں،ای بناء براس میں شہد پیدا ہو گیا کہ یہ جرم کس جگدے شروع ہوااور کہال بر جاکر حتم ہوا، اس طرح سے ابتداء عضو کے بارے میں مجی شمیر پیدا ہو گیا، (ف: اور اس مسللہ کو دو مخصوں کے قتل کے مسللہ پر قیاس مہیں کیا جاسکتاہے، کیونکہ موجودہ مسلہ بیس ووتول جگہیں ملی ہوئی ہیں) : پینحلاف النفسین النع: برخلاف و شخصول کے کہ اس میں الكي بات نبيل موتى ہے كداكك مخفل كے مرفے سے دوسرے مخف ميں موت اثر كر كئي ہے: بنحلاف ما اذا وقع النع: اور برخلاف الی صورت کے کہ مثلازید کے ہاتھ سے اس طرح سے چھری گر گئی کہ اس چھری سے دوسرے شخص کی انگلی کٹ گئی تواس میں بھی موجو دہ تھم جاری نہیں ہو گا کیو تک اس جگہ انگلی کا کٹنا قصد انہیں ہواہے بلکہ غلطی ہے ہوائے۔ توشیج: ایک مخف نے دوسرے کواپیاموضحہ زخم لگایا جس سے اس کی دونوں آئنگھیں ضا لُع

ہو گئیں اگر کسی نے دوسرے کے ہاتھ کی انگی کااوپر کا پور کاٹ دیا جس کی وجہ ہے اس انگلی

کاباتی نچلاحصہ بھی بے کار ہو گیا، یاکسی نے دوسرے کے ایک دانت کا تھوڑا ساحصہ اس طرح توڑ دیا جس سے وہ دانت ہورائی بے کار ہو گیا، اگر مظلوم نے کہا کہ ظالم نے مجھ پر جتنا ظلم کیا ہے قصاص میں بھی صرف اتناہی ظلم کروں گا یعنی دانت توڑوں گا،اور ظلم کے باتی اثر کو معاف کردوں گا،مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ، دلال مفصلہ

قال وان قطع اصبعا فشلت الى جنبها اخرى فلاقصاص فى شئى من ذلك عند ابى حنيفة وقالا وزفر والحسن يقتص من الاولى وفى الثانية ارشها والوجه من الجانبين قد ذكرناه وروى ابن سماعة عن محمد فى المسألة الاولى وهو مااذا شج موضحة فذهب بصره انه يجب القصاص فيهما لان الحاصل بالسراية مباشرة كما فى النفس والبصر يجرى فيه القصاص بخلاف الخلافية الاخيرة لان الشلل لا قصاص فيه فصار الاصل عند محمد على هذه الرواية ان سراية ما يجب فيه القصاص الى ما يمكن فيه القصاص يوجب الاقتصاص كما لوالت الى النفس وقد وقع الاول ظلما ووجه المشهور ان ذهاب البصر بطريق التسبيب لاترى ان الشجة يقيت موجبة فى نفسهاولا قود فى التسبيب بخلاف السراية الى النفس لانه لاتبقى الاولى فانقلبت الثانية مباشرة قال ولو كسر بعض السن فسقطت فلا قصاص الاعلى رواية ابن سماعة ولو اوضحة موضحتين فتاكلتا فهو على الروايتين هاتين.

ترجہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر مثل بحر نے زیدی انگا کاٹ دی جس کی وجہ سے اس انگی کے بخل کی دوسری انگی بھی ہے کار ہوگئی تو امام ابو صنیقہ کے نزد بک الن دونوں انگلیوں بیں ہے کی کے لئے قصاص نہیں ہوگا، (ف: اس لئے کہ جو انگلی کائی گئی ہے ہواس کے بخل کی انگلی جو بکار ہوگی اس بے کہ اور خدی اس کے رخوا نگلی کائی گئی اس ہے ہوار نہ بی اس کے بخل کی انگلی جو بکی انگلی کائی گئی اس کے بینی انبیا انقاقا ہوا): و قالا و ذو و والع حسن الغ: اور صاحبین و ز فر و حسن رخمھم اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بہلی انگلی کائی گئی اس کے بارے میں جریانہ واجب ہوگا، ہم دونوں طرفوں کے دلائل بہلے ہی بارے میں قصاص ہوگا اور دوسری انگلی جو بکار ہوئی اس کے بارے میں جریانہ واجب ہوگا، ہم دونوں طرفوں کے دلائل کی اس اور بیان کر چکے ہیں، (ف: لیخی امام ابو صنیفہ کے نزدیک قصاص اس لئے ممکن نہیں ہے کہ اس کا نے والے کی انگلی کو ٹھیک اس طرح کائی کہ ہوئی انگلی میں دوسری انگلی کے ساتھ جو بچھ ہواوہ غلطی سے ہوا ہے، الہذا پہلی انگلی ہمی ہی کہ اس شامل ہوئی اس کے علاوہ دونوں انگلیاں کمی ہو گئی اس طرح اس کی ہمی ہوئی انگلی کے ساتھ جو بچھ بھی ہواوہ مواجی اس طرح اس کا بھی قصاص لینا ممکن نہیں ہے، اور صاحبین وغیرہ کی دلیل یہ ہو کہ بہلی انگلی کے ساتھ جو بچھ بھی ہواوہ مقسلی سے کہ پہلی انگلی کے ساتھ جو بچھ بھی ہواوہ قسد آ ہوا ہے، جس کہ بہلی انگلی کے ساتھ جو بچھ بھی ہواوہ انگلیاں علی دونوں عضو ہیں، اچھی طرح سجھ لین دوسری انگلی کے لئے جرمانہ دیناہوگا، اس لئے کہ حقیقت ہیں یہ دونوں انگلیاں علیحہ و عضو ہیں، اچھی طرح سجھ لیں، م)۔

ودوی ابن سماعہ النے: اور ابن ساعہ نے امام محر ہے پہلے سئے کے متعلق لینی جس میں ایساموضحہ زخم لگایا تھا جس سے آگھ کی روشنی جائی رہی تھی یہ روایت کی ہے کہ اس زخم موضحہ اور آگھ دونوں کے لئے قصاص واجب ہوگا کیو نکہ پہلے زخم کے اثر کر جانے کی وجہ سے جو خرائی پیدا ہوئی اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو اس کے اپنے زخم لگانے کی وجہ سے ہواہے جیسے کہ جان ختم ہوجانے میں ہواہے باس خرک کیا کہ زخم کی دجہ سے اس زخمی کی جان جائی رہی تواس زخم لگانے والے کو قاتل جان کر اس سے قصاص لیا جاتا ہے ، اس طرح سے اس مسئلے میں آگھ کی روشنائی کو ختم کرنے والا مانا جائے گا، اور آگھ کی روشنائی کو ختم کرنے والا مانا جائے گا، اور آگھ کی روشنائی کو ختم کرنے والا مانا جائے گا، اور آگھ کی روشنائی کو ختم کرنے والا مانا جائے گا، اور آگھ کی روشنائی اس خرم ہیں قصاص لازم ہو بات ہو ہو ہے ، مخلاف اس دوسرے مسئلے کہ جوافتانی ہے بینی ایک انگل کے کٹ جانے سے دوسری انگلی بھی بیکار ہو جانا ایسا قصور ہے جس میں سے دوسری انگلی کا اس طرح بیکار ہو جانا ایسا قصور ہے جس میں

. قصاص واجب تبين آتاہے۔

فصار الاصل عند محمد المنے پس این ساعہ کی روایت کے مطابق امام محد کے نزدیک بے قاعدہ طےپیا کہ جس زخم میں قصاص واجب ہو جب اس کا تعلق الی چیز ہے ہو جائے کہ اس کا قصاص لینا ممکن ہے تواس دوسر کی چیز کا بھی قصاص لیا جائے گا جیسا کہ اس صورت میں ہے کہ قصد الگایا ہواز خم آگے بڑھ گیایسر ایت کر گیا جس ہے اس کی جان جائی رہی جب کہ پہلاز خم جو ظلمادا قع ہواقصاص کا مستحق ہوا تھا، (ف : للبذاجان کا قصاص واجب ہو تاہے، لیکن بیروایت نواول کی روایتوں میں ہے ہو ویہ ہو گا ہوا محد کی مشہور روایت یہ ہیکہ دوز خم جو دوسر کی طرف سر ایت کر گیا ہے، اس کے سر ایت کرنے کی وجہ ہے ہواہ ویت واجب ہوگی ، ووجہ مشہور ان اللے : مشہور روایت کی وجہ ہے ہیکہ آگھ کی روشنی کا چلا جاتا سبب پیدا کرنے کی وجہ ہے ہوا ہے لینی مجر کے ایک ایساسب پیدا کیا جس کی وجہ ہے آگھ کی روشنی کا چلا جاتا سبب پیدا کیا جس کی وجہ ہے آگھ کی روشنی کی جائے ہو گوئی سبب پیدا کیا گیا ہو بر خلاف اس کے جب کوئی زخم اندر ہی اندر الیاسر ایت کر جائے جس سے اس مظلوم کی جان چلی جائے کی کوئی سبب پیدا کیا گیا ہو بر خلاف اس کے جب کوئی زخم اندر ہی اندر الیاسر ایت کر جائے جس سے اس مظلوم کی جائی جائے گیا جائی خمیس رہتا ہے، لہذا دوسر ااثر لیخی اس کی جائ کی جائی وجب کوئی جب کہ اس نے شروع ہی میں ایساکام کیا جس کی وجب سے اس کو حق کی کر دیا لہذا اس کی وجب سے اس کو حق کی کر دیا لہذا اس کی حق کی کہ اس نے شروع ہی میں ایساکام کیا جس کی وجب سے اس کو حق کی کر دیا لہذا اس کی وجہ سے اس کو حق کی کر دیا لہذا اس کی وجہ سے اس کو حق کی کر دیا لہذا اس کی وجہ سے اس کو حق کی کر دیا لہذا اس کی وجب سے اس کو حق کی کر دیا لہذا اس کی وجہ سے اس کو حق کی کر دیا لہذا اس کی وجہ سے اس کی وجب سے اس کو حق کی کر دیا لہذا اس کی وجہ سے اس کو حق کی کر دیا لہذا اس کی وجہ سے اس کو حق کی کر دیا لہذا اس کی وجہ سے اس کی وجب سے اس کو حق کی کر دیا لہذا اس کی وجب سے اس کو حق کی کر دیا لہذا اس کی وجب سے اس کو حق کی کر دیا لہذا اس کو حق کی کر دیا لہذا اس کی وجب سے اس کو حق کی کر دیا لہذا اس کی وجب سے اس کو حق کی کر دیا لہذا اس کی دو جسے اس کو حق کی کر دیا لہذا اس کی دو جسے اس کو حق کی کر دیا گوئی کر دو جسے اس کو حق کی کر دیا گوئی کر دیا گوئی کر دیا گوئی کر دیا گوئی کر دیا گوئی کر دیا گوئی کر دو اس کر دیا گوئی کر دیا گوئی کر دیا گوئی کر دیا گوئی کر

قال ولو تحسر بعضالسین المنع: مصنف نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے دوسرے شخص کا تھوڑا سادانت توڑ دیا جس کی وجہ سے اس دانت کا بقیہ حصہ گر گیا تو ابن ساعہ کی روایت کی سواباتی ائمہ کے نزدیک تصاص لازم نہیں ہوگا، (ف: لیمنی ابن ساعہ کی روایت کی سواباتی ائمہ کے نزدیک تصاص لیمنا ممکن نہیں ہے، اس لئے امام محر روایت کے مطابق قصاص لیمنا ممکن نہیں ہے، اس لئے امام محر کے قول کے مطابق دانت توڑنے والے کے دانت کو قصاصاً توڑا جائے گا): ولو وضعہ موضعیت المنے: اور اگر اس نے دوسرے کے سر میں ایک ساتھ دو موضعہ زخم لگائے جس سے الکہ زخم پیدا ہونے سے وہ دونوں زخم سر کرایک ہی ایک ہوگئے اس کا تھم بھی انہی دونوں روایت کے مطابق محتلف ہے، (ف: اور مشہور روایت اور ابن ساعہ کی روایت کے مطابق )۔

توضیح: اگر بکرنے زید کی انگلی کاٹ دی جس کی وجہ ہے انگلی کے بغل کی انگلی بھی ہے کار ہوگئی، ابن ساعد کی روایت کے مطابق امام محمد کے نزدیک قصاص کے بارے میں قاعدہ کلیہ، مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ، دلائل مفصلہ

قال ولو قلع سن رجل فنبتت مكانها اخرى سقط الارش في قول ابى حنيفة وقالا عليه الارش كاملا لان الجناية قد تحققت والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى وله ان الجناية انعدمت معنى فصار كما اذا قلع سن صبى فنبتت لا يجب الارش بالاجماع لانه لم يفت عليه منفعة ولازينة وعن ابى يوسف انه تجب حكومة عدل لمكان الالم الحاصل ولو قلع سن غيره فردها صاحبها في مكانها ونبت عليه اللحم فعلى القالع الارش بكماله لان هذا مما لا يعتدبه اذ العروق لا تعود وكذا اذا قطع اذنه فالصقها فالتحمت لانها لا تعود الى ما كانت عليه ومن نزع سن رجل فانتزع المنزوعة سنه سن النازع فنبتت سن الاول فعلى الاول لصاحبه خمس ماته درهم لانه تبين انه استوفى بغير حق لان الموجب فساد المنبت ولم يفسد حيث نبتت مكانها اخرى فانعدمت الجناية ولهذا يستاني حولا بالاجماع وكان ينبغي ان ينتظر الياس في ذلك للقصاص الا ان في اعتبار ذلك تضييع الحقوق فاكتفينابالحول لانه تنبت فيه ظاهرا فاذا مضى الحول ولم تنبت قضينا بالقصاص واذا نبتت تبين انا الحقوق فاكتفينابالحول لانه تنبت فيه ظاهرا فاذا مضى الحول ولم تنبت قضينا بالقصاص واذا نبتت تبين انا الحقوق فاكتفينابالحول لانه تنبت فيه ظاهرا فاذا مضى الحول ولم تنبت قضينا بالقصاص واذا نبتت تبين انا الحقوق فاكتفينابالحول لانه تنبت فيه ظاهرا فاذا مضى الحول ولم تنبت قضينا بالقصاص واذا نبتت تبين انا الحقوق فاكتفينابالحول لانه تنبت فيه ظاهرا فاذا مضى الحول ولم تنبت قضينا بالقصاص واذا نبتت تبين انا

ترجمہ: قدوریؒ نے فربایا ہے کہ اگر کسی مختص نے کسی کا ایک دانت غلطی ہے اکھیڑ دیا پھر اس جگہ نیادانت نکل آیا توامام ابو حنیقہ ؒ کے قول کے مطابق اس دانت کا جرمانہ ختم ہو جائے گا، اور صاحبینؒ نے فربایا ہے کہ اس مجرم پر پورا جرمانہ لازم ہو گا کیو نکہ دانت اکھیڑ تے ہی اس کا جرم پورا ہو چکا ہے اور یہ نیادانت تو قدرت کی طرف ہے ملاہے: ولمه ان الجنایة انعدمت المنے: اور امام ابو حنیقہ کی دلیل یہ ہے کہ اس مجرم نے جو جرم کیا تھا حقیقت میں اب وہ باتی نہیں رہا، اس کی مثال الی ہوگی جیسے کس بچ کے دانت کو کسی نے اکھیڑ دیا ہو اور اس کی جگہ پر دو مر ادانت نکل آیا ہو تو بالا تفاق اس پر جرمانہ واجب نہیں ہوتا ہے، اس دجہ سے کہ اس بچرم نے اس دیے کی نفت چنے والی چیز کو ختم نہیں کیا ہے، (ف: لیکن اس دلیل میں تر دویہ ہے کہ بچ کے دانت تو بہر صورت قدرتی طور سے جلد از جلد گرنے ہی والے ہوتے ہیں اس لئے اس بجرم نے صرف یہ کیا جو گرف والا تھا اس سے گرادیا، اس کے بر خلاف جو ان کے دانت کے کہ وہ فوراً گرنے والے نہیں ہوتے ہیں اوراگر کوئی دانت کر گیا تو دوبارہ آگا نہیں ہے، اس کے دانت کا نکل آتا کہی نعمت ہے گراس تر دی کا جو اب ہو سکتا ہے کہ اس جگر اس دانت کے بارے میں گفتگو ہے جو نکل گیا ہے لہذا سے دانت وائن دانت حکما برابر ہوگئے)۔

وعن ابی یوصف یالغ: اور امام ابو یوسف سے روایت بہتے کہ دانت نکلنے کے باوجود اس پر جرمانہ نہیں ہوگا البتہ اس پر عکومت عدل واجب ہوگئی اس وجہ سے کہ مجرم نے جب دانت اکھیڑ اتو یقینا اس کی حرکت سے اس مظلوم کو تکلیف پینی تھی: و لو قلع مسن غیرہ المغ داور اگر ایک محص نے دو سرے کا دانت اکھیڑ دیا اور اس مظلوم نے اسپند دانت کو اس کی اپنی جگہ پررکھ دیا اور دانت آہتہ آہتہ جہتا گیا یہ ال تک کہ اس پر گوشت بھی آگیا تو بھی اس دانت کے اکھیڑ نے والے پر پوراجرمانہ واجب ہوگا، اس لئے کہ اس دانت کہ جنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ دانت کی جڑیں دوبارہ نہیں جتی جیں، اور دہ بھیشہ کمر در رہتی جیں: و من نوع سن د جل المغ: اگر دانت کو اکھیڑ دیا اور جس میں بر نے دانت کی جڑیں دوبارہ نہیں جتی جیں، اور دہ بھی کر جس کا دانت اکھیڑ آگیا میں رجل المغ: اگر دانت کو اکھیڑ دیا اور جس میں بر نے دانت کی جڑیں دوبارہ نہیں جتی جو تھا میں بات خابت ہوگی کہ میں ایک دانت کو اکھیڑ دیا لیکن بکر جس کا دانت اکھیڑ آگیا کہ کہ در دوبارہ نہیں ہوگی کو تکہ بعد میں بیات خابت ہوگی کہ مجہد کے کو خراب کر دیا تھا اس طرح ہے کہ آئندہ دور ہم جرمانہ کے طور پر لازم ہوں گے ، کیونکہ اس جس کہ بات خابت ہوگی کہ خالم نے دانت نکل آیا جہد کو خراب کر دیا تھا اس طرح ہے کہ آئندہ دور ہم جرمانہ کے دوسول کرنے میں بالا تھاتی ایک ہی بردوسر ادانت نکل آیا گہذا اس کے دی واقع ہو کیونکہ اس کی مہلت دی جاتھ کی کہ خالم کے دور سے ادانت نکل آیا ہے، (ف: مہلت اس کے دی واقع ہے تک کہ یقین ہو جائے کہ داتھ خوانت نکنے کی جگہ خراب ہوگی ہے ۔

۔ تو ضیح: اگر کسی شخص نے کسی کا کیک دانت غلطی ہے اکھیر دیالیکن اس جگہ پر دوسر ادانت نکل آیااگر ایک شخص نے دوسرے کادانت اکھیر دیااور مظلوم نے اپنے دانت کواس کی اپنی

## پر جدید جگه برر کھ کر جمادیااور آہتہ آہتہ وہ جم بھی گیا یہانتک کہ اس پر گوشت بھی آ گیا، مسائل کی تفصیل ،اقوال ائمہ کرام ،دلائل مفصلہ

قال ولو ضرب انسان سن انسان فتحركت يستانى حولا ليظهر اثر فعله فلو اجله القاضى سنة ثم جاء المضروب وقد سقطت سنه فاختلفا قبل السنة فيما سقط بضربه فالقول للمضزوب ليكون التاجيل مفيدا وهذا بخلاف ما اذا شجه موضحة فجاء وقد صارت منقلة فاختلفا حيث يكون القول قول الضارب لان الموضحة لاتورث المنقلة اما التحريك فيؤلر فى السقوط فافترقا وان اختلفا فى ذلك بعد السنة فالقول للضارب لانه ينكر اثر فعله وقد مضى الإجل الذى وقته القاضى لظهور الاثر فكان القول للمنكر ولو لم تسقط لاشئى على الضارب وعن ابى يوسف انه تجب حكومتا الا وسنبين الوجهين بعد هذا ان شاء تعالى ولو تسقط ولكهنا اسودت يجب الارش فى الخطا على العاقلة وفى العمد فى ماله ولا يجب القصاص لانه الا يمكنه ان يضربه ضربا تسود منه وكذا اذا كسر بعضه واسود الباقى لا قصاص لما ذكرنا وكذا احمر اواخضر.

ترجمہ: مصنف نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے دومرے کے دانت میں اس طرح چوٹ لگائی جس ہے وہ بلنے نگا تواس کوایک سال کی مہلت دی جائے گی تاکہ اس چوٹ کااثر ظاہر ہو جائے، (ف: کہ دہ دانت رہ جائے گایا کھڑ جائے گا): فلو اجلہ القاضی اللخ: اب اگر قاضی نے اسے ایک سال کی مہلت دی اور وہ چوٹ کھایا ہوا مخص قاضی کے پاس اس حال میں آیا کہ اس کا دانت گرا ہوا تھا اور سال گزر نے سے پہلے جو چوٹ کھائی کی وجہ سے دانت گراہے یا کسی اور وجہ سے اس کے بارے میں چوٹ مار نے والے اور مار کھانے والے کی بات کا اعتبار ہوگا تاکہ اس متعین وقت کا حساب لگانا آسان ہو سے ، (ف: یعنی سال گزر نے سے پہلے مار کھانے والے نے یہ آگر کہا کہ ای محض کی چوٹ سے میر اید دانت گراہے، اور مار نے والے نے یہ کہا کہ ای محض کی چوٹ سے میر اید دانت گراہے، اور مار نے والے نے یہ کہا کہ نہیں میر کی مار سے یہ نہیں گراہے، بلکہ دوسر ہے شخص کے مار سے یہ گراہے، تواسی مار کھانے والے شخص کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، کیو قائم ہو جائے گا، پس اگر اس و مہلت دی گئی تھی تاکہ اس کی چوٹ کا اثر ظاہر ہو جائے گا، پس اگر اس و قت اس کا مقرر کیا ہوا وقت مفید نہ ہو تو مہلت دی گئی تھی تاکہ اس کی چوٹ کا اثر ظاہر ہو جائے گا، پس اگر اس وقت اس کا مقرر کیا ہوا وقت مفید نہ ہو تو مہلت دینے کا کوئی فائدہ نہ توگا )۔

و هذا بعندلاف ما اذا شبحه المغ: اوريه تحتم ال واقعه كے بر خلاف ہے جس ميں شخص نے دوسرے كو موضحه زخم لكايا تھا پھر جس كوچوٹ لگائى گئى تھى وہ اليى حالت ميں آياكہ اس كازخم منقلہ ہو گيااور مار كھانے والے اور مار نے والے نے اختلاف كيا تو اس صورت ميں مار نے والے كى بات كااعتبار ہوگا، كيونكہ موضحه زخم سے منقلہ زخم نہيں بنتا ہے، ليكن ہلے ہوئے دانت كاگر جاتا ممكن ہے اس لئے دونوں اصولوں ميں فرق ہو گيا: و ان اختلفا في ذالك المغ: اور اگر سال گزرنے كے بعد دونوں نے اختلاف سميا تو مار نے والے كى بات كا عتبار ہوگا كيونكہ دو اپنے مار كے اثر سے انكار كر تاہے، جبكہ قاضى نے اس كے لئے جو وقت و يا تھا وہ بھى گزر چكا ہے، لہذا اس مشر بى كى بات مانى جائے گى، اور اگر جس كوچوٹ لگائے گئى تھى اس عرصے ميں اس كادانت نہيں گر اتو اس مارنے والے ير يہچھ بھى واجب نہيں ہوگا۔

وعن انبی یوسف النے: اور ابو یوسف سے روایت ہے کہ مار کھانے والے کو جو چوٹ گلی تھی وہ اس کی وجہ سے حکومت عدل واجب ہوگی اور انشاء اللہ ہم جلد ہی ان دونوں صور توں کو آئندہ تفصیل سے بیان کریں گے : ولو لم تسقط لاشی الخ: اور اگر جس دانت کو چوٹ گلی تھی وہ اس مدت میں گرا تو نہیں لیکن سیاہ پڑ گیا پس اگر یہ چوٹ غلطی ہے گلی تھی تو اس کا جرمانہ مددگار برادری (عاقلہ) پر لازم ہوگا اور اگر قصداً چوٹ لگائی ہو تو خود اس مجرم کے مال میں دیت لازم ہوگی، لیکن قصاص واجب نہیں ہوگا، اس لئے کہ مار کھانے والے کے لئے بیربات ممکن نہیں ہے کہ مارنے والے کو بھی دلی چوٹ نگائے جس سے مارنے دالے کادانت کالا ہوجائے: و سحفدا اذا سحسو بعض النع: اس طرح اگر مارنے دالے نے تھوڑادانت توڑااور باقی دانت کالا ہو گیا تو بھی اس دلیل کی وجہ سے جو ابھی اوپر بیان کی گئی اس محض پر قصاص لازم نہیں ہوگا، اس طرح سے دانت کے کالا ہونے ک بچائے اگر دہ لال پاسبر ہو گیا ہو تو بھی اس کا بہی تھم ہوگا۔

توضیح: اگر کسی نے دوسرے صحف کے دانت میں ایسی چوٹ لگائی جس ہے وہ ملنے لگا، اگر الک شخص نے دوسرے کو موضحہ زخم لگا، پھر وہ مضروب قاضی کے پاس اس حال میں حاضر ہوا کہ اس کا زخم منقلہ ہو گیا، اور الن و ونوں میں اس بات اختلاف پیدا ہو گیا، جس شخص کے دانت میں چوٹ گلی تھی اور اسے ایک سال تک کی مہلت دی گئی تھی تو اس مدت کے گزر جانے پر اس کا دانت گر انہیں گر سیاہ باسرخ وغیرہ ہو کر رنگ بدل گیا، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ، دلائل مفصلہ

قال ومن شج رجلا فالتحمت ولم يبق لها اثرو نبت الشعر سقط الارش عند ابى حنيفة لزوال الشين الموجب وقال ابو يوسف يجب عليه ارش الالم وهو حكومة عدل لان الشين ان زال فالالم الحاصل مازال فيجب تقويمه وقال محمد عليه اجرة الطبيب وثمن الدواء لانه انما لزمه اجرة الطبيب وثمن الدواء بفعله فصار كانه اخذ ذلك من ماله الاان اباحتيفة يقول ان المنافع على اصلنا لا تتقوم الا بعقد او بشبهة ولم يوجد في حق المجانى فلا يغرم شيئا قال ومن ضرب رجلا مائة سوط فجرحه فبرأمنها فعليه ارش الضرب معناه اذا بقى اثر الضرب فهو على اختلاف قد مضى في الشجة الملتحمة.

ترجمہ: قدور کُن نے فرمایا ہے کہ اگر کمی شخص نے دوسر ہے کے سر میں خلطی ہے چوٹ لگائی گراس چوٹ کازتم بھر گیا لینی
اس کااٹر باتی نہیں رہااوراس جگہ پر بال بھی نکل آئے توامام ابو حنیفہ کے نزدیک اس چوٹ کاجرمانہ ختم ہو جائے گا کیو تکہ چوٹ کئنے
کاجو شجہ تھا یعنی سر پر عیب پیدا ہو جاناوہ ختم ہو گیا: وقال ابو یوسف یہ جب علیہ المنح: اور ابو یوسف نے فرمایا ہے کہ مظلوم کو
چوٹ پہنچانے سے جو در دپیدا ہوا ہے اس کا جرمانہ طالم پر واجب ہوگا لین حکومت عدل لازم ہوگی اس لئے کہ وقت گزرنے کے
بعد اگر چہ وہ عیب ختم ہوگیا جو چوٹ سے پیدا ہوا تھا لیکن زخم کگنے کی وجہ سے جو در دپیدا ہوا تھا اس کی تکلیف تو دل سے دور نہیں
ہوتی لہذاس کی قیت لگانا ضروری ہے۔

وقال محمد علیہ اجر ہ الحنے: اور امام محر نے فرمایا ہے کہ اس ظالم پراتی اجرت لازم ہوگی، جو کسی ڈاکٹر کو دی گئی اور اس سلسلے میں دواکا فرج ہوا ہے بعنی زخی نے ڈاکٹر کو جو پھے فیس دی یادواکی قیمت دی ہے یہ سب فرج اس مار نے والے سے وصول کرے گاکیونکہ ڈاکٹر کی فیس اور دواکی قیمت اس مار نے والے کی مارسے لازم آئی ہے بیایوں کہا جاسکتا ہے کہ اس مجر م ظالم نے زبردسی اس مظلوم کے مال سے چھین کر ڈاکٹر کو دے دی ہے، لیکن امام ابو حضیفہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصول کے مطابق منافع کی تربردسی اس مظلوم کے مال سے چھین کر ڈاکٹر کو دے دی ہے، لیکن امام ابو حضیفہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصول کے مطابق منافع اور اس کی قیمت صرف معاملات طے کرنے سے یا کی شبہ کی وجہ سے ہوتی ہے، (ف: اس بناء پر غلام اور مکان وغیرہ کے معاملات طے اجرت باضابطہ اجرت کے معاملات طے کرنے سے قبتی ہوتے ہیں اور عورت کی شر مگاہ کا نفع باضابطہ نکاح کے معاملات طے کرنے سے قبتی ہم بستری کر لی گئی تو اس کا مہر المشل شبہ کی وجہ سے لازم آتا ہے حالا نکہ موجودہ صورت میں اس مجرم کے بارے میں نہ تو کوئی معاملہ طے پیا ہے نہ ہی کوئی شبہ پیا ہے، اس لئے وہ مجرم کس مجمی حالانا کہ موجودہ صورت میں اس مجرم کے بارے میں نہ تو کوئی معاملہ طے پیا ہے نہ ہی کوئی شبہ پیا ہے، اس لئے وہ مجرم کس مجمی میں موجودہ صورت میں اس مجرم کے بارے میں نہ تو کوئی معاملہ طے پیا ہے نہ ہی کوئی شبہ پیا ہے، اسی لئے وہ مجرم کس مجمی میں موجودہ صورت میں اس مجرم کے بارے میں نہ تو کوئی معاملہ طے پیا ہے نہ ہی کوئی شبہ پیا ہے، اس لئے وہ مجرم کس مجمی کی خواصام میں نہیں ہوگا کے۔

توضیح: ایک مخص نے دوسرے مخص کے سر میں غلطی سے کافی چوٹ لگادی، مگر اس چوٹ کااڑ ہے دوسرے مخص نے ہوئیا یعنی اس جگہ پر بال بھی نکل آئے، ایک مخص نے دوسرے کو اتنے زیادہ کوڑے مارے کہ وہ زخمی ہو گیا، لیکن بعد میں وہ اچھا بھی ہو گیا مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ ، دلائل مفصلہ

ہو گیاورہاتھ کاجرمانہ لازم نہیں ہو گا)۔

قال و من جوح د جلا جواحة النح: اگر سمی شخص نے دوسر ہے کوزخی کردیا تواس زخی کرنے والے ہے اس وقت تک قصاص نہیں لیاجائے گاجبتک کہ وہزخی یا تو بالکل ان جا ہو جائے ہی قول امام بالک واحداورا کش علاء کا ہے، بلکہ ابن المندر یہ جن تمام علاء ہے اپنے علم کو محفوظ کیا ہے ان کا یہی قول بیان کیا ہے، ع، اور امام شافی نے فرمایا ہے کہ جس طرح ہے جان کا تصاص فور الیاجائے گا، اس میں دیر نہیں کی جائے گا اس لئے کہ قصاص کی سز اتو متعین ہوگئی ہے، تو اس پر عمل بھی فور آکیا جائے گا اور اس سز اکو ٹالا نہیں جائے گا: و لذا قوله علیه المسلام النے: ہماری دلیل یہ ہمتین ہوگئی ہے، تو اس پر عمل بھی فور آکیا جائے گا اور اس سز اکو ٹالا نہیں جائے گا: و لذا قوله علیه المسلام النے: ہماری دلیل یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ زخموں کا بدلہ لینے میں ایک سال تا خیر اور انتظار کیا جائے گا، اور قیاس دلیل یہ ہمتیں کہا جا سکتا ہے، کہ اس معاملہ میں فور اکا عتبار نہیں کیاجا سکتا ہے، کہ اس معاملہ میں فور اکا عتبار نہیں کیاجا سکتا ہے، کہ اس کا نہا ہم کیا ہما ہو تا ہے، اندر ہی اندر ہی اندر ان اندر ان ایکن اجھا ہو جائے کہ آخر کار اس ہو وہ ذخم کو صرف زخم بلکہ قتل بھی کہ اور سے ہمی ممکن ہے کہ زخم بالکل اجھا ہو جائے۔

مر جائے ظاہر ہے کہ آپنے زخم کو صرف زخم بلکہ قتل بھی کہاجائے گا،اور نہ بھی ممکن ہے کہ زخم بالکل اچھا ہو جائے۔

(ف: توای وقت پر معلوم ہوگا کہ اس نے قتل کیا ہے،اس کا نتیجہ قصاص ہے پس اگر زخمی کرنے کے ساتھ ہی مثلاً سر کے زخم کا قصاص لے لیاجائے گا کہ اس نے قتل کیا ہے،اس کا نتیجہ قصاص ہے پس اگر زخمی کرنے کے ساتھ ہی مثلاً سر کے زخم کا قصاص لے لیاجائے گئی کہ اس نے قال کیا جائے گا حالا نکہ اس مجھی زخمی کرویاجائے آس کے بعد وہ پہلاز خمی مر جائے تواب زخمی کرنے والے کو دوبارہ جان کے وہ دوبارہ جان کے قصاص میں قتل کیاجائے گا حالا نکہ اس مجرم میں میں میں میں کی بعث اس مجرم میں ہے جو حدیث بیان کی ہے اس کے طریقوں اور سندوں لیازا کہ ہوگا، اور اب نہ کورہ حدیث بیان کی ہے اس کے طریقوں اور سندوں میں محد ثین کرام اور اصحاب تخریجات نے بہت کہی بحث کی ہے اس لئے میں مترجم اس جگہ کچھ ضروری اور مفید بحث جو میری نظر ہے گزر کی ہے اس پر بحث کرنا مناسب سمجھتا ہوں، جاننا چاہئے کہ اس حدیث کو امام طحاویؒ نے شری کا قار میں بسند عنیہ بن سقید الشعبی سے جنہوں نے حضرت جابڑ ہے مر فو عاروایت کی ہے، تنقیج میں کہا ہے کہ ان کے استاد صالح ہیں، اور لطحاویؒ نے سمجی ابنا ابیا تھیں ہے میں ابیا ہے کہ ان کے استاد صالح ہیں، اور لطحاویؒ نے سمجی ابنا ہا کہ اس جاد میں بہتر فرمایا ہے۔

بن الجی اندی سے جنہوں نے حضرت جابڑ ہے مر فو عاروایت کی ہے، تنقیج میں کہا ہے کہ ان کے استاد صالح ہیں، اور لطحاویؒ نے سمجی ابنا ہا ہے۔

بن الجی اندی ہے دین اسحاق سے دہری گئی بیا سے کہ بن اسحاد میں بہتر فرمایا ہے۔

بن الجی اندی ہے دین اسحاق سے دہری گئی ہیں مہتر فرمایا ہے۔

بن الجی اندی ہے دین اسحاق سے دہری گئی ہیں میں بہتر فرمایا ہے۔

میں مترج کہتا ہوں کہ اس میں استد لال کی وجہ یہ ہے کہ سی ابن سعید کے قول سے یہ بات صراحۃ ثابت ہوئی کہ وہ محمد ابن اساق ہے کہ نہیں ہیں ہیں آگر کی گئے نزد کیہ محمد بن اسحی جمعور نے ہیں توان سے بہتر ہوں گے اور آگر غیر وں کے نزد کیہ محمد بن اسحاق ثقة ہیں تو واقعۃ بہتر ہوں گے اور یہ بات یحی بن الجی ائیسہ سے استد لال کے لئے کافی ہے، اور دار القطنی وغیر ہ نے یہ بات مسلیم کی ہے کہ اس بحث میں مرسل روایت بھی صحح ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایس روایت کس چیز کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہے، اور دار قطنی نے سنن میں حضرت عمر وین شعیب عن ابیہ عن جدہ کی حدیث صالح اساد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے مریض کے تندرست ہونے تک اس کا تصاص لینا چیا تھی فرمایا ہے ہیں دو سرکی روایت میں جس میں فور اقصاص لینے کا ذکر ہے، وہ منسوخ ہوگی ہے یعنی ایک زخمی نے فور اینا تھا میں لینا چیا تھی اور جس سے قصاص لیا گیا تھا وہ اچھا ہو گیا تو پھر اس نے حب اس نے صد کی تو اس کا قصاص دلوادیا پھر اس زخمی کی ٹانگ کنگڑی ہو گئی اور جس سے قصاص لیا گیا تھا وہ اچھا ہو گیا تو پھر اس نے دعوی کیا کہ میر احق دور کر دیا ہوا ہے ہی تب آپ نے فرمایا کہ تم نے نافر مائی کی اور اپنا حق کھودیا اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعانی نے تم کو دور کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ سادیا کہ آئندہ سے ذخمی کے ایسے ہونے کے بعد ہی قصاص لیا جا گا جیسا کہ احد و غیرہ نے در کی ہو جانے کہ بید حدیث کئی سندوں سے مروی ہو، اور قوی بھی ہے لیک اس میں ایک ایس بات بھی ذکر کی گئی ہے، کہ جس سے اس کے منسوخ ہو جانے کی دلیل ملت ہے۔ اور قوی بھی ہے لیک اس میں ایک ایس بات بھی ذکر کی گئی ہے ، کہ جس سے اس کے منسوخ ہو جانے کی دلیل ملتی ہے۔

یہ ساری تفصیل ابوالز پرکی سند ہیں ہے اور ضعیؒ ہے،ا، عنیہ بن سعیڈ نے طحادیؒ کی روایت ہے، ۲، بجالدؒ نے البر ارکی
روایت ہے، لیکن دونوں ہیں کلام ہے گر وہ ایساکلام ہے کہ متعدد سندوں کی وجہ ہے روایت حسن کے در جہ تک پہنچ جاتی ہے،
یہاں تک کہ مجالدؓ ہے اصحاب صحاح نے بھی روایت کی ہے،اور اب عمر و بن وینار کا بیان تو ابن ابی شیبہؓ نے ابن علیہؓ ہے انہوں
نے ابوبؓ ہے انہوں نے عمر و بن وینار ہے روایت کی ہے،اور دار قطنی نے روایت کرنے کے بعد کہا ہے وابن ابی شیعبہ کے
دونوں بیٹوں سے غلطی ہو گئ ہے، کہ انہوں نے مر فوع روایت کر دی ہے، طالا نکہ احمدؓ وغیرہ نے ابن علیہؓ ہے انہوں نے ابوب
سے انہوں نے عمر و بن دینار سے مرسل روایت کی ہے،اور یہی محفوظ ہے، مگر شخ عبدالحقؓ نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے، کیو نکہ اگر
بعض ثقہ راویوں نے ابنی یاداشت کے ساتھ متصل روایت کی اور بعض دوسر وں نے عمر و بن شعیبؓ عن ابیہ عن جدہ ورایت کی کہ
ہواور دار قطنیؓ نے مسلم بن فالد الزنجیؓ سے انہوں نے ابنوں نے ابنوں نے عمر و بن شعیبؓ عن ابیہ عن جدہ ورایت کی کہ
اس کے بعدر سول اللہؓ نے زخم کے قصاص سے منع فرمادیا یہاں تک کہ زخم اپنے انہا تک پہنچ جائے۔

میں یہ کہتاہوں کہ مسلم بن خالد الرجی کی اساد حسن کے درجہ تک ہے، اوراب عمرو بن شعیب عن اپیہ عن جدہ کی حدیث کا بیان تو یہ بھی صالح ہے بلکہ حضرت جابر گی حدیث ہے احسن ہے اس کو لیام احمد و دار قطنی وغیرہ نے روایت کی ہے، کہ ایک شخص نے دوسر ہے کے گفتے میں نیزہ ماراتب اس نے رسول اللہ سے قصاص لینے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ تم قصاص لینے میں جلدی نہ کرویہاں تک کہ وہ اچھا ہو جائے گراس نے فوری قصاص لینے پر ضد کی تورسول اللہ نے اس کو قصاص لینے کا تھم دیا، اس کے بعد وہ شخص جس سے قصاص لیا تھا تھا گڑا ہو گیا تب اس شخص نے دوبارہ اگر و خواست کی کہ یارسول اللہ میں تو نظر ہو گیا تب اس شخص نے دوبارہ اگر کے بعد وہ خواست کی کہ یارسول اللہ میں تو نظر کرولیکن تم نے میر اسا تھی بینی جس نے جمھے مارا تھا وہ چھا ہو گیا اس پر آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ انتظار کرولیکن تم نے میر کیا ہت نہیں مانی اس لئے اللہ تعالی نے تم ہیں اپنی رحمت سے دور کیا میں اپنی اور تم اس کی کے افساس نے اور باطل ہو گیا ہے، اس واقعہ ہو تو بھی ہارے نظم دیا کہ کسی کے زخم کا قصاص نہ لیا جائے یہاں تک کہ وہ ذخم ہو اس بھی صحیح ہو تی ہیں اور اگر منقطع ہو تو بھی ہارے نزدیک نقصان دہ نہیں ہے، اور یہ روایت مرسل بھی صحیح ہو اللہ اس بھی صحیح ہو تا ہیں اور اگر منقطع ہو تو بھی ہارے نزدیک نقصان دہ نہیں ہے، اور تی روایت مرسل بھی صحیح ہے الماصل کی مرسل روایت مرسل جو رہی ہوں ہوں ہیں وہ رہیں ہے، اور قبیس کے اور قبیس کے اور قبیس کے اور قبیس خود صحیح ہوتی ہیں اور الی حدیث سے جت لینا بھی درست ہور قبیس کے اور قبیس کے کو موسی موسی کی مرسل روایت مرسل میں دوایت مرسل میں دور سے موسی کے دور کھی مفید ہے، واللہ اللہ کی مفید ہے، واللہ اللہ کی مفید ہے، واللہ اللہ کی موسی کو اللہ موسی کی دور کی اللہ کی موسی کے دور کو کی مفید ہے، واللہ کی موسی کی دور کی کی دور سے ہور تا ہیں کی موسی کی دور کی کھی مفید ہے، واللہ کی موسی کی دور کی کو کی کھی مفید ہے، واللہ کی کے کہیں موسی کی دور کی کھی موسی کی دور کی کی کی دور کی کی کھی دور کی کھی دور کی کھی مفید ہے، واللہ کی دور کی کھی دور کی کھی مفید ہے، واللہ کی کھی دور کی کھی کھی دور کی کھی دور کی کھی کھی دور کی کی کھی دور کی کھی دور کھی کھی دور کی کھی کی دور کی کھی کھی دور کی کھی دور کھی کی دور کی کھی کھی دور کھی کی دور کی کھی دور کی کھی

تعانی اعلم،م

توضیح: اگر زید نے غلطی ہے بکر کا ہاتھ کاٹ دیااوراس کے اچھا ہونے ہے پہلے ہی بکر کو غلطی ہے قتل بھی کر دیا، کسی کو قتل کر دینے یاز خمی کر دینے کے بعد کیا فور آہی اس کا قصاص لینا چاہئے، یا تاخیر بھی کی جاسکتی ہے، تفصیل مسائل، اقوال ائمہ کرام، دلائل

قال وكل عمد سقط القصاص فيه بشبهة فالدية في مال القاتل وكل ارش وجب بالصلح فهو في مال القاتل لقوله عليه السلام لاتعقل العواقل عمدا الحديث وهذا عمد غير ان الاول يجب في ثلث سنين لانه مال وجب بالقتل ابتداء فاشبه شبه العمد والثاني يجب حالا لانه مال وجب بالعقد فاشبه الثمن في البيع قال واذا قتل الاب ابنه عمدا فالدية في ماله في ثلث سنين وقال الشافعي تجب حالة لان الاصل ان ما يجب بالاتلاف يجب حالا والتاجيل للتخفيف في الخاطي وهذا عامد فلا يستحقه ولان المال وجب جبرا لحقه وحقه في نفسه حال فلا ينجبر بالمؤجل ولنا انه مال واجب بالقتل فيكون مؤجلا كدية الخطا وشبه العمد وهذا لان القياس يأبي تقوم الآدمي بالمال لعدم التماثل والتقويم ثبت بالشرع وقد وردبه مؤجلا لا معجلا فلا يعدل عنه لا سيما الي زيادة ولما لم يجز التغليظ باعتبار العمدية قدرا لا يجوز وصفا وكل جناية اعترف بها الجاني فهي في ماله ولا يصدق على عاقلته لما روينا ولان الاقرار لا يتعدى المقر لقصور ولا يته عن غيره فلا يظهر في حق العاقلة.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرایا ہے کہ جس قتل عمر میں شبہ کی وجہ سے قصاص ختم ہوجائے بعنی بجائے قصاص کے دیت لازم آجائے تو یہ دیت خود قاتل کے مال میں واجب ہوگی، اور عاقلہ بعنی مددگار برادری پر لازم نہ ہوگی، جیسے کہ عمداً قتل کے قصاص کا تاوان ان پر لازم نہیں آتا ہے، اس طرح ہے ہر وہ تاوان جو صلح کر لینے کے بعد واجب ہوا ہو وہ بھی خود قاتل کے مال میں واجب آتا ہے: نقو له علیه المسلام النے: رسول اللہ علی ہے کہ اس فرمان کی وجہ سے کہ عاقلہ کیسی اختیاری اور عمدا ہر مانہ کے ذمہ دار نہیں ہو نگے، (ف: اس طرح نہ صلح کے اور نہ اعتراف کے اور نہ اس جرمانہ کے جو کسی کے غلام کی زیادتی اور جنابت کی وجہ سے نہیں ہو نگے، (ف: اس طرح نہ صلح کے اور نہ اعتراف کے اور نہ اس جرمانہ کے جو کسی کے غلام کی زیادتی اور جنابت کی وجہ سے لازم ہوا ہو، اس صدیث کی روایت امام محمد نے آثار میں حضرت این عباس سے تعلیقا کی ہے، اور اس کی روایت بیتی نے ضعی ہے کسی المبر اور ہی نہیں ہو نے اور نہ تو اس کو بھی مددگار کی ہوارہ وہ اس کی بھی عمد ہو نہیں ہو نہیں ہو نہیں ہو تا ہے، یوہ اور نہ ہوگا ): و ھذا عصد المنے: او بیہ فعل بھی عمد ہو نہ ہوتا ہے، یوہ اور کہ موصلی معلوم ہوا کہ شعبہ کی وجہ سے قصاص ختم ہونے سے جرمانہ واجب ہو تا ہے، یاوہ تاوان ہو صلح کر لینے سے داجب ہو تا ہے، دونوں ہرا ہر ہے)۔ جو صلح کر لینے سے داجب ہو تا ہے، دونوں ہرا ہر ہے)۔

غیر آن الاول یجب المنع: البته اتنافرق ہے کہ جوہال قصاص کے ساقط ہونے کی وجہ سے لازم ہواہواس کی اوا یکی خود قاتل پر تمین سال میں واجب ہوگی کیو تکہ یہ ایبامال ہے جو قل کی وجہ سے شروع ہی میں لازم ہو تا ہے، لہٰذا یہ مال شبہ عمد کے مشابہہ ہوگیا، اور صلح کی وجہ سے جو تاوان لازم ہوگااس کی اوا نیگی فوری ضروری ہوگی، کیونکہ یہ ایبامال ہے جو معاملات طے کرنے سے واجب ہواہے، لہٰذا یہ میتے کی قیمت کے مشابہہ ہوگیا: قال واذا قتل الاب النه المنع: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی باپ ہے مال میں تمین سال کے اندر لازم ہوگی، اور امام شافعؒ نے فرمایا ہے کہ فور افر وری ہوتی ہو تا اور اس میں مہلت و سے خالم کے ظلم میں ہکا پن پیداکر تا ہے، چنانچہ موجودہ مسئلہ میں باپ بھی قصداً قاتل ہے اس کے اور اس میں مہلت و سے اور اس میں مہلت و سے خالم کے ظلم میں ہکا پن پیداکر تا ہے، چنانچہ موجودہ مسئلہ میں باپ بھی قصداً قاتل ہے اس کے اور اس میں مہلت و سے خالم کے قلم میں ہکا پن پیداکر تا ہے، چنانچہ موجودہ مسئلہ میں باپ بھی قصداً قاتل ہے اس کے اور اس میں مہلت و سے اور اس میں مہلت و سے خالم کے قلم میں ہکا پن پیداکر تا ہے، چنانچہ موجودہ مسئلہ میں باپ بھی قصداً قاتل ہے اس کے اور اس میں مہلت و سے خالم کے قلم میں ہکا پن پیداکر تا ہے، چنانچہ موجودہ مسئلہ میں باپ بھی قصداً قاتل ہے اس کے اس میں مہلت و سے موجودہ مسئلہ میں باپ بھی قصداً قاتل ہے اس کیا ہو ہے سے داور اس میں مہلت و سے دور ہوں مسئلہ میں باپ بھی قصداً قاتل ہے اس کے اور اس میں مہلت و سے دور ہوں مسئلہ میں باپ بھی قسداً قاتل ہے اس کیا ہوں کے دور سے دور ہوں مسئلہ میں باپ بھی قسداً قاتل ہے اس کی دور ہوں کے دور سے دور ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گور اس کی دور ہوں کیا تھی کی دور ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا تھی کیا ہوں کیا تھی کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گور کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی دور کیا ہوں کیا تھی کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا تھی کی دور کی ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی دور کیا ہوں کیا تھی کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہو

وہ مہلت پانے یار عایت پانے کامستی نہ ہوااوراس دلیل ہے بھی کہ مال مقتول کے نقصان کے حق کو پور اکرنے کے لئے لازم ہو تاہے، مقتول بیٹا کے حق کو بھی فور آاد اکر تا واجب ہو گا کیونکہ وہ مر دہ ہے اس لئے اس کے تا تل کو مہلت دیئے ہے اس مقتول کے نقصان کی کی بور بی نہیں ہوگی۔

ولنا انه ما آن واجب بالقتل المخ: اور جاری دلیل بیہ کہ بیال قتل کی وجہ سے واجب ہورہا ہے، لہذا فطاکی دیت اور شبہ العمد کی طرح بیہ بھی میعادی اور ہولت کے ساتھ لازم ہوگا: و هذا لان المقیاس المنخ: اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ قیاس اس بات کا تقاضا نہیں کر تاہے، کہ آدمی کی قیمت کا اندازہ مال ہے ہو کیونکہ آدمی اور مال میں برابری نہیں ہے بلکہ بیب برابری شریعت کے ذریعہ ثابت ہوتی ہے، (ف: یعنی بیب برابری قیاس کے خلاف لازم آتی ہے، اس طرح سے شریعت نے کی بات اور کسی شخص کو کسی خاص حکمت کی وجہ سے خاص قیمی بنایا ہے لہذا ہے حکم شریعت تک ہی واجب رہے گا): و قد حدد به مؤجلا المنج: عالا نکہ شریعت کی طرف سے بیہ حکم میعادی واقع ہوا ہے، لیخی فوری لازم نہیں ہوا ہے، لہذا شریعت سے عدول اور نافر مائی نہیں ہوگ بالحضوص زیادتی کی صورت میں، (ف: یعنی نہیں بیب بات شریعت سے معلوم ہوئی ہے، کہ خون بہالین مقتول کے خون کی قیمت بیلی بالحضوص زیادتی کی صورت میں، کرتے ہیں، اس سے روگر دانی نہیں کرتے ہیں، قاص کی شریعت کی طرف سے طے شدہ قیمت پر زیادتی کو ہر گز جائز نہیں رکھتے ہیں، اس سے روگر دانی لازم آتی ہے حالا نکہ مقررہ طے شدہ قیمت میں کی بھی ناجائز ہوتی ہے، لا حاصل مقدار میں کی جی ناجائز ہوتی ہے، لا حاصل مقدار میں کی زیادتی یا نقد کی صفت میں یاوقت مقرر میں دو در لر جائز نہیں رکھتے کی طرف سے طے شدہ قیمت میں کی بھی ناجائز ہوتی ہے، لا حاصل مقدار میں کی زیادتی کو مفت میں یاوقت مقرر میں دو در لر جائز نہیں رکھتے کی ایس بی تعنی کی بھی ناجائز ہوتی ہے، لا حاصل مقدار میں کی زیادتی یا نقد کی صفت میں یاوقت مقرر میں دو در لر جائز نہیں رکھتے گیں۔

ولمما لم یجز التغلیظ النے: پس جب قتل عمر کے اعتبارے دیت کی مقدار میں سختی جائز نہیں ہے، تو وصف کو ہد لنا بھی جائز نہیں ہوگا، ولئے النہ البحد ہوں ہوا کہ دیت کو جو جن بیس ہوگا، ولئے النہ البحد ہوں ہوا کہ دیت کو جو طریقہ شریعت میں بیان کیا گیا ہے، وہ جس طرح ہے دو سرے لوگوں کے حق میں پایا گیا ہے، ای طرح ہے باپ کے حق میں بھی درہے گا، کیو تکہ اس مسئلہ میں قیاس کو خل نہیں ہے، تو ہم اس میں ردوبدل نہیں کر سکتے اور تغیر کو بھی بھی آسانی کی طرف ہوتا ہے، اور بھی ختی کی طرف ہوتا ہے، والے کو سوکوڑے مارنے کے حق میں بھی تغیر جائز نہیں ہے، لیکن اس ہے آسان ہوتا کہ جو کہ والے کو سوکوڑے مارنے کے حق میں دوسوکوڑے مارنا اگرچہ کی میں بھی تغیر جائز نہیں ہے، لیکن اس ہے آسان ہوا دریاں دیت میں سختی کا تغیر ہے کہ جس عوض دوسوکوڑے مارنا اگرچہ کی میں بھی تغیر جائز نہیں ہے، لیکن اس ہے آسان ہوا دریاں دیت میں سختی کا تغیر ہے کہ جس سختی کی اور ہوا ہوا ہوگی ہوں کی ادا گی میں رعایت ، مہلت کی میں الم خالات کی سول النہ خالات کی اور کی ادا کر نے کے لئے لازم کر در دا تر اس کا جرمانہ خود مجرم کے لیں، من و کئل جنایة اعترف بھی جو الم جائور اور کر ان تھر ای اور دوسرے اور گول کی دوایت ہوگی، اس نہ کور دوایت کی دجہ سے جواو پر گزر چکی ہے، مثل الم پر لازم ہوگا، اور دو افراد کر نے والے بردہ کر دوسرے شخص پر نہیں پڑ سکتا ہے، لہذا لمددگار برادری کے حق میں اس اقرار کا شرحت ہوگا۔ خابر نہ ہوگا۔

توضیح: کون می دیت خود قاتل کے مال میں اور کتنے دنوں میں لازم آتی ہے، اگر کوئی باپ قصد أاپنے بیٹے کو قتل کردے تواس کی دیت کس کے ذمے اور کتنے دنوں میں لازم ہوگ، اگر مجرم اپنے جرم کاخود اقرار کرلے تواس کی دجہ سے لازم ہونے والی دیت خود اس پر لازم ہوگی یاعا قلہ پر ہوگی، مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ، دلائل مفصلہ

قال فإن ضربت فاعتق المولى ما في بطنها ثم القته حيا ثم مات ففيه قيمته حيا ولا تجب الدية وان ماتت

بعد العتق لانه قتله بالضرب السابق وقد كان في حالة الرق فلهذا تجب القيمة دون الدية وتجب قيمته حيا لانه صار قاتلا اياه وهو حي فنظرنا الى حالتي السبب والتلف وقيل هذا عندهما وعند محمد تجب قيمته مابين كونه مضروبا الى كونه غير مضروب لان الاعتاق قاطع للسراية على ما يأتيك من بعد ان شاذ الله تعالى.

ترجمہ: اور اگر کسی نے دوسر ہے کی مملو کہ باندی کے پیٹ میں مار ااور اسی وقت اس باندی کے مولی نے اس باندی سے کہا کہ جو کچھ تمہار ہے پیٹ میں ہے، اس کو میں نے آزاد کیا، اس کے بعد اس پہلی چوٹ کی وجہ سے اس کے پیٹ کا پچہ زندہ حالت میں پیدا ہوگیا، گر کچھ دیر بعد وہ بچہ مرگیا، اب اس بچہ کی قیمت اوا کرنی ہوگی جو اس کی زندگی میں تھی اور اس بچہ کی دیت واجب نہیں ہوگی، اگر چہ وہ بچہ آزاد ہونے کے بعد مراہے، کیونکہ مارنے والے نے اس بچہ کو اسی چوٹ سے ماراہے جو اس کے آزاد ہونے سے پہلے اس کو لگی تھی جبکہ وہ بچہ اس چوٹ کھانے کے وقت میں غلامی کی حالت میں تھااسی وجہ سے بچہ کی دیت واجب نہیں ہوگی بلکہ اس کی قیمت واجب ہوگ۔ پھر اس بچہ کی اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا جبکہ وہ زندہ تھا۔ اس طرح ہم نے اس مسئلہ میں اس کی و حالتوں کا اعتبار کیا لغتی حالت سب اور حالت ہر بادی وہ نول کا کاظر کھا گیا ہے۔ (ف: - چنا نچہ اس کی حالت سب کا خیال کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ یہ اس وقت ہالک ہوا اس وقت ہالک ہوا اس وقت ہالک ہوا اس وقت ہالک ہوا اس وقت ہالک ہوا اس وقت ہالک ہوا دی جبکہ یہ زندہ تھا۔ اس کی قیمت اس وقت ہالک ہوا دی جبکہ یہ زندہ تھا۔ اس کی قیمت اس وقت واجب ہوگی جبکہ وہ زندہ تھا۔ )

وقیل هذا عنده ما النج: - بعض مشار کئے نید کہا کہ یہ قول امام ابو صنیقہ اور امام ابو بوسف کا ہے، کین امام محمہ کردیند اس کی قبت اس حالت کی واجب ہوگی جو مار کھانے ہے پہلے اور مار کھانے کے در میانی حالت میں ہوئی، کو تکہ اس کو آزاد کردینے ہے۔ اس کے زخم کو آگے بڑھنے ہے رو کتا ہے، جیسا کہ ہم انشاء اللہ تعالی عنقریب بیان کریں گے۔ (ف: - خلاصہ یہ ہوا کہ اگر زخم اندر ہی اندر ہی اندر بڑھتا جائے اور اس کی جان کو ختم کروے تو یوں کہا جائے گا کہ یاس پہلے زخم ہی نے اس کے قتل کو مکمل کیا ہے، لیکن اگر زخم کرنے کے بعد قتل ہونے سے پہلے لینی وونوں حالتوں کے در میان اس کے مولی نے اسے آزاد کر دیا تو امام محمد کے قول کے در میان اس کے مولی نے اسے آزاد کر دیا تو امام محمد کے مطابق زخم کرنے کے بعد قتل ہوجا تا ہے، کیونکہ اس کا مستحق کو ن ہوگا اور استحقاق کس شخص کو حاصل ہوگا وہ مشعین نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے زخمی ہونے واراس کی آزادی کی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے یہ مظلوم خلام مستحق ہے، لہٰذاکوئی ایک مشعین نہیں ہو سکتا ہے۔)

توضیح: -اگر کئی نے دوسرے کی مملوکہ باندی کے پیٹ میں مارا،ای وقت اس کے مولی نے اس سے یہ کہدیا کہ مہلوکہ باندی کے پیٹ میں مارا،ای وقت اس کے مولی نے اس سے یہ کہدیا کہ تمہارے پیٹ میں جیسا بھی بچہ ہے میں نے اسے آزاد کردیا،اس کہنے کے بعد اس کے پیٹ کا وہی بچہ بہلی چوٹ کھانے کی وجہ سے زندہ حالت میں پیدا ہو گیا مگر تھوڑی دیر بعد وہ ازخود مرگیا۔ تفصیلی مسئلہ۔ اقوال علمائے کرام۔ مفصل دلاکل

قال: ولا كفارة في الجنين وعند الشافعي تجب لانه نفس من وجه، فتجب الكفارة احتياطا، ولنا ان الكفارة فيها معنى العقوبة، وقد عرفت في النفوس المطلقة، فلا تتعداها، ولهذا لم يجب كل البدل، قالوا الا ان يشاء ذلك لانه ارتكب محظورا فاذا تقرب الى الله تعالى كان افضل له ويستغفر مما صنع.

یشاء ذلك لانه ارتكب محظورا فاذا تقرب الى الله تعالى كان افضل له ویستغفر مما صنع. ترجمه: - قدوریؒ نے كہاہے كه جسنين كو قتل كرنے سے جارے نزديك كفاره واجب نہيں ہو تاہے، ليكن امام شافعؒ (ومالك واحدٌ اور دوسرے اہل علم۔ع) كے نزديك كفاره واجب ہے، كيو فكه يه جسنين بھى ايك اعتبار سے ايك مستقل جان دار ہے، لہذا احتياطان كا كفاره واجب ہوگا۔ ولنا أن الكفارة .... الخ اور جارى وليل يد ب ك كفاره اداكر في ش ايك تصوريه مو تا ب ك بدايك فتم كى سرا ہے۔(حالا نکہ تمام سزائیں شریعت کی اجازت ہے ہی معلوم ہوتی ہیں یعنی شریعت ہے ہی بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ س جرم کی کیاسر اہونی چاہئے)اور شرعی اَجازت سے کفارہ ایس جان کے عوض معلوم ہواہے جومطلقائفس اور جان ہو، یعنی جان ہر اعتبار سے عمل ہُو۔ لینڈانس تھم سے گفارہ کو تنجاوز کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ (ف: - یعنی گفارہ ایسے مومن نفس کے مقابلے میں لازم آتا ہے جو غلطی سے قتل ہو جائے۔اور مطلق نفس سے مکمل ذات معلوم ہوتی ہے بینی جو ہر اعتبار سے نفس ہو۔ لہٰذااس تھم سے تجاوز کر نا یس صحح نہیں ہو گاہ لیکن جسنسین جو پیدے کا بچہ ہے وہ ایک اعتبار ہے تو جان ہے اور مستقل ہے لیکن دوسر ہے اعتبار ہے وہ مستقل نہیں بلکہ مال کے بدن کا ایک جزیے، لہذا جسنین ہر اعتبار ہے مکمل نفس اور جان نہیں کہلا سکتا ہے۔ لہٰذااس کے عوض میں کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے جہال تک کفارہ کی سزادینے کی اجازت دی تھی اس سے یہ جسنسین باہر ہو گیا تھا، لیکن حق بات بیہ ہے کہ اس جگہ کا ختلاف این بات پر ہورہاہے کہ کفارہ میں سزاکے معنی کا اعتبار ہو تاہے تینی کفارہ بھی ایک قسم کی سزاہے، جب کہ ساری سز ائیں محدود ہوتی ہیں، پھر کفارہ واجب کرنے ہیں ایک اچھائی اور خوبی بھی ہوتی ہے جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں بلکہ اس کفارہ کے واجب ہونے ہی میں اختلاف ہے، لیکن امام ابو صنیفہ کا قول رائج ہے، کیونکہ بچہ (جنسین) کوروسرے سے مطلق نفوس پر قیاس کرنا صراحتہ بعید بات ہے ، کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مومن کو غلطی ہے تحل کرنے میں کفارہ لازم آتا ہے جبکہ مومن ایک بالغ اور تکمنل نفس ہو حالا نکہ دہ جنسین اس کے مقابلہ اور مرتبہ کا نہیں ہوتا ہے۔ (ف: - یعنی دِیت (جنسین کی) تامل لازم نہیں ہوتی ہے بلکہ صرف غرہ لازم ہو تاہے، تواتن بات سجھنے کے لئے کافی ہے کہ جنسین کے تکمل نئس ہونے میں ابھی تک کی باقی ہے اس لئے مالی حق کے لازم کرنے میں ہم منے احتیاط سے کام لیاہے ، چنانچہ اگر وہ بچہ پیٹ ے زندہ نکل آئے پھر مر جائے تواس کی پوری دیت واجب ہو گی ادر سز ائے معنیٰ لینی کفارہ میں الہیٰ عزّ و جل کی رحمت دوٹسر کے ك مقالب بين غالب ب، كيونك كفاره واجب نبيس موتاب.)

قالوا: إلا أن يشاء ذلك النع: مشاق ني كہا ہے كہ اگر بچہ كومار نے والاا پی مرضی اور افتيار ہے ايك مومن غلام آزاد

کرے تو بہت بہتر ہے، يو تكہ مار نے والے نے اس مار نے ہے ايك گناه كاكام كيا ہے اور خواہ يہ گناه قسدا ہوا ہو يا غلطى ہے ہوا ہو۔

ای لئے اگر وہ ایک مومن غلام كو آزاد كرد ہے اور اس كے ذريعہ اللہ تعالى كر تربت چاہ تو بہتر ہوگا۔ (ف: - كيونكه آست قر آنی اور حدیث رسول علاق ہے معلوم ہے كہ نيكيال اللهجي چيز ہوتی ہيں كہ الن كے كرنے ہے برائيال ختم ہوتی ہيں، اور گناه كا كام كرنے ہے بندہ اللہ تار كفارہ اپنے اللہ اس طرح كی نيكى كر كے اور غلام كو آزاد كر كے اللہ اگر كفارہ اپنے موقع پر اواكيا كفارہ اواكر نے پر اس بات كا خيال نہيں ہونا چاہ كہ كوارہ اواكر نے ہے كيا ہواگناہ ختم ہوگيا، بلكه اگر كفارہ اپنے موقع پر اواكيا جا جب بھی وہ ايك فتم كی سزا ہے۔) ای لئے مصنف نے فرمايكہ جنسين كومار نے پرجو حركت اس ہے پائی گئی ہے اس حركت علی ہو اگناہ كے جب بھی وہ آيك فتم كی سزا ہے۔) ای لئے مصنف نے فرمايكہ جنسين كومار نے پرجو حركت اس ہے پائی گئی ہے اس حركت علی ہو اگناہ کے اور خلام کے بوئے اللہ ہے منسن اور بچ كے بار ہے کے جو نے ہو گئی اللہ تعالى غفور رحم ہے۔ كي خر معلوم ہونا چاہ كہ بر الكا كا كار خرات ہو تا ہے بات كا تحمل نہيں ہوئی ہو اللہ علی خرام ہو تا ہے با نہيں۔ اقوالي علم عے كرام۔

مف کی پيدائش اور بناوٹ ہوری ہو چکی ہو، كيونكہ جس کی بناوٹ ممل نہيں ہوئی ہو اس کا تحم سامنے آر ہا ہے۔

مف کی بدائت اللہ تعالى على کو مقل كر د ہينے ہے كفارہ لاز م ہو تا ہے يا نہيں۔ اقوالي علمائے كرام۔

مفصل دلا كل

والجنين الذي قد استبان بعض خلقه بمنزلة الجنين التام في جميع هذه الاحكام، لاطلاق ما رويناه، ولانه ولد في حق امومية الولد وانقضاء العدة والنفاس وغير ذلك فكذا في حق هذا الحكم ولان بهذا القدر يتميز عن

العلقة والمدم، فكان نفسا، والله اعلم. ترجمه : -اور جس جنسين كي بناوث مكمل نهيس بوئي بهو (مثلًا صرف سريا باتھ وغير ه بنا بهو، اور دوسر بے اعضاء اس و نت تک نہ ہے ہوں) تووہ بھی الن فد کورہ تمام احکام میں پورے جسٹین کے تھم میں ہے۔ لاطلاق ما روینا البع: اس مسئلہ کی سب ے کہلی دلیل وہ حدیث ہے جو ہم نے روابیت کر دی ہے کہ اس میں سارے جنسین شامل ہیں۔ (ف: - کیونکہ حدیث میں جب جنسین کے بارے میں غرہ غلام یا باندی کا حکم فرمایا ہے ،اس میں لفظ جنسین مطلق ہے ، تعنی اس جنسین کی پیدائش اور بناوٹ مکمل ہو چکی ہویا ابھی تھوڑی بناوٹ ہو کی ہو، یہ لفظ دونول کو شامل ہے لینی دونول کو بی جنسین کہا گیا ہے۔ و المانه و للد فی حق المنع: اورابُدوسرى دليل يدب كه ناقص جنسين بهي ام ولد روف أورمال كى عدت كررف اورمال كے نفاس كے ابت بوف وغیرہ کے احکام میں مستقل بچہ مانا گیاہے،اس لئے اس غرہ کے تھم میں بھی اسے بچہ ہی مانا جائے گا۔ (ف: -ان نہ کورہ مسائل کی تفصیل یہ ہے کہ مثلاً ایک محض نے اپنی مملو کہ باندی ہے ہمبستری کی جس ہے اس کا حمل قرار پا گیالیکن بچہ ابھی تک پورا ہونے نہیں پایا تھا کہ کسی طرح وہ بچہ ضائع ہو گیااوراس کے پچھ ہی اعضاء ظاہر ہوئے تھے توایسے بچہ کے گر جانبے کے باوجوڈوہ باندی اب ام ولد بن جائے گی، صرف اس بات کی شرط ہے کہ خود اس کا مولی اس بات کاد عوی کر لے کہ بچہ میر ابی تھا یعنی اس کا انکار نہ كرے۔ اى طريقہ سے اگر شوہر نے اپنى حاملہ ہوى كو طلاق دى اور پھراس عورت كے پيپے سے ناقص بچه ہوكر مركبا تواس عورت کی عدت گذر جائے گی ، کیونکہ حاملہ کی عدت اس بچہ کے وضع ہونے تک ہے ،ادر ایسے بچہ کے بیدا ہونے کو بھی وضع حمل ہو نامان لیا گیا ہے۔اس طرح جس عورت کے پیٹ ہے نا قص بچے گر گیااور وہ نفاس کی حالت میں تھی ،البذا نفاس کے جواحکام ہوتے ہیں وہ سارے احکام اس کو بجالانے موں گے ،اسی لئے ایس حالت میں اس کا شوہر اس سے ہمبستری نہیں کر سکتا ہے۔ اس طرح اگر ناقص بچہ گر گیااور اس کے شوہر نے اسے پہلے سے طلاق دے رکھی ہو تواس ناقص بچہ کے ضائع ہو جانے سے بھی اس عورت کے ساتھ رجعت نہیں کر سکتا ہے ، یعنی رجعت کی مدت اس سے ختم ہوجائے گی۔ اسی طریقے سے دوسرے بہت سے مسائل ہیں جواس فتم کے جنسین سے متعلق ہوتے ہیں اور جیسے ان تمام احکام میں ایک عمل بناہوا بچہ پیدا ہونے ہے خواہ وہ مر و ای اواحکام جاڑی ہوئے ہیں،ای طرح ہے اگر کسی عورت کے پیٹ میں کسی نے مارااور اس کے پیٹ سے ناقص بچہ نکل گیا تواس کے مارینے والے پراس بچہ کاغرہ واجب ہوگا۔

ولأن بهذاالقدر يتميز النع: اور تيسرى وليل يه ب كداى طريقد سے ناقص كيد بيدا ہونے سے بيك مين خوان ك او تھڑے اور بچہ سے متاز ہوجاتا ہے اور وہ انسانی جان بن جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم (ف:- تینی آدمی کی جان میں غرہ واجب ہوتا ہے جبکہ اس بچہ میں انسانی شکل وصورت بن پچی ہو۔ پھرید معلوم ہونا جائے گر کسی عورت نے خود اپنے بیٹ میں ماراجس سے جبکہ اس بچہ میں انسانی شکل وصورت بن پچی ہو۔ پھرید معلوم ہونا جائے گر کسی عورت نے خود اپنے بیٹ میں ماراجس سے اس کے پید کابچہ ،خواہ مکمل بناہو یا مکمل نہ بناہو، کر گیایااس عورت نے کئی قتم کی دواد غیر ہ پی کراپی بچہ کو گرادیا تو فقاوی صغیری میں زیادات ہے منقول ہے کہ اس بچہ کے ضائع کرنے ہے اس عورت کی عاقلیہ کیعنی مدد گار برادری اس کے غرو کی ضامن ہوگی۔ اور واقعات میں ند کورے کیداس عورت کے عاقلہ پر تین سال کی مدت میں ادائیگی لازم ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ،اور کھا بدیس فراوی مغری ہے اس قتم کا تھم نقل کیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اس عورت نے بچہ کے گرادیے کی حرکت اپنے شوہر ک اجازت کے بغیر کیا ہو، کیونکہ اگر اس نے اپنے شوہر کی اجازت سے ایسا کیا ہے تو پچھے بھی واجب نہ ہو گا، واللہ تعالی اعلم۔اور عینیٌ نے نقل کیاہے کہ نمسی شخص کے چوٹ سے عورت کے پیٹ سے صرف گوشت کالو تھڑا اگر گیا یعنی اس مکڑے میں بچہ کی بناوٹ کا کوئی ایسا ظاہر نہیں ہوا تھااور اسے دیکھ کر دیندار دائیوں نے یہ گواہی دی کہ یہ عکڑ ااس لائق ہو چکاہے کہ اس سے آدنمی بن جاتا تو اس میں بھی غرہ لازم نہیں ہے ،اور آمام شافعی کا اصح قول یہی ہے ، لیکن امام مآلک کے نزدیک اس میں غرہ واجب ہے۔اور امام احمد ّ ے اس میں دور وابیتیں ہیں، اور ہمارے نزدیک اس مسلے میں حکومت عدل واجب ہے۔ ہے۔ پھر اس موجودہ زمانے میں اس بچیہ

کے اسقاط کے کے جواز کے بارے میں ہم نے کتاب الزکاح میں پچھ ضروری مسائل ذکر کردیے ہیں۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ م)

توضیح: - وہ جنسین جس کی بناوٹ مکمل نہ ہوئی ہو کیااس کا تھم بھی پورے جنسین کا ہو تا ہے یا فرق ہے۔ اقوالِ ائمہ کرام۔ ولا کل مفصلہ

## باب ما يحدثه الرجل في الطريق

## باب: -ایسی چیزوں کابیان جن کو کوئی شخص راستہ میں بنادےیاا یجاد کر دے

قال: ومن أخرج إلى الطريق الأعظم كنيفا أو ميزابا أو جرصنا، أو بنى دكانا فلرجل من عرض الناس أن ينزعه؛ لأن كل واحد صاحب حق بالمرور ينفسه وبدوابه ، فكان له حق النقض كما في الملك المشترك ، فإن لكل واحد حق النقض لو أحدث غيرهم فيه شيئا فكذا في الحق المشترك . قال: ويسع للذي عمله أن ينتفع به ما لم يضر بالمسلمين؛ لأن له حق المرور ولا ضرار فيه، فيلحق ما في معناه به؛ إذ المانع متعنت، فإذا أضر بالمسلمين كره له ذلك لقوله عليه السلام: لا ضرر و لاضرر في الإسلام.

قال: وبسع للذى عمله المع: البته جم شخص نے ایسی چیز عام راسته پر بنائی ہواس کواس سے آرام لینے اور نفع حاصل کرنے کا اختیار ہوگا یعنی گنا ہگارنہ ہوگا، بشر طیکہ اس میں واقعۃ اتی زیادتی نہ کی ہو کہ اس سے گزر نے دالے دوسر بے ٹوگوں کو پچھ نقصان بھی ہو تواس دلیل سے کہ اس بنانے والے کوخود بھی اس راستہ میں آمدور فت کا نفع حاصل کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، اوراس سے اگر کوئی نقصان نہیں ہے تو ہر وہ چیز جو آمدور فت کے لئے مفید ہووہ بھی اس راستے میں داخل سمجھی جائے گی۔ باوراس سے بین جس طرح آنے جانے کاراستہ عام لوگوں کے نفع حاصل کرنے کے لئے بنایا گیا ہے اس طرح سے اس چیز کو گ

بناکر بھی اس ہے نفع حاصل کر لیاہے اور کسی کااس میں کوئی نقصان نہیں ہے ، لہٰذا بنانے والے کواس کی اجازت ہو گی ،اس لئے کہ الیمی صورت میں دوسرا کوئی مخص بھی اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے وہ سر کش ہے۔ لیٹنی کسی نقصان کے بغیر خوامخواہ دوسرے ہے جھڑا کرتا ہے،اور فقہاء کی عام اصطلاح میں ایسے شخص کومتنعت (جھگڑالو) کہاجاتا ہے۔ یعنی ایسی شخص جو دوسرے کے نقع سے ا تکار کرتا ہو جبکہ مسلمانوں بیں مسلمان بھائی کا بنے نقع کے برابر ہوتا ہے، البندااس سے جھڑتا تعنت ہوا۔)

فإذا أضر بالمسلمين الع: اس لية الروه چيز دوسرے مسلمانوں كو نقصان پيچائ توخوداس كے بنانے والے كو بھى اس ے نفع حاصل کرنا مکروہ تحریمی ہوگا، کیونکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایاہے کہ اسلام میں نہ ضررہے اور نہ ضرارہے۔ (ف:-ضرر کے معنی ہیں دوسرے کو ناحق نقصان اور نا گواری کی تکلیف پہنچانا،اور ضرار کے معنی ہیں ایک دوسرے پر زیاد تی کرنا۔ ضرار ضرر کا نتیجہ ہو تا ہے۔ لینی اگر کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا تو بھی دوسرے کو میہ حق نہیں ہے کہ اپنی حدّ ہے زائد اپنے حق کے بدلہ د وسرے کو نقصان پہنچادے۔ کیو نکہ حق سے زیادہ کرنا تعدی کہلا تاہے، یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو نقصان

ابراہیم تخفی ہے یو چھا گیا کہ اِگر کسی نے اپنی دیوار میں پھر وغیرہ بڑھا کرر کھا تاکہ اس کے ذریعہ سے سامان لادنے میں آسانی ہویاراتے کی طرف یاخانہ نگایا تو کیا تھم ہوگا؟ تو فرمایا کہ اگراس کی دجہ ہے آئندہ کمی کو کسی قشم کا نقصان پنچے گا توابیا کرنے والااس نقصان کا ضامن ہوگا۔ امام محمدٌ نے الآثار میں اس کی روایت کی ہے۔ اور اس سے پہلے جو حدیث ذکر کی گئی اے ابن ماجہُ اور عبد الرزال اوراحد اور طبر الی اور این ابی شیبه اور دار قطتی نے این عباس سے مرفوعار وابیت کی ہے۔اور ابن ابی شعبه کی اسناد میں عکر مہ عن ابن عباس ہے ،اس میں اس بات کا حمال ہے کہ عکر مہ نے ابن عباس سے نہ سنا ہو۔ نیز ساع بن حرب نے حضرت عكرمه سے روايت كى ہے اور اس ميں بھى ايسانى كلام ہے ،اور وار قطنى نے اس طرح روايت كى ہے داود بن الحصين عن عكرمه ، اس طرح متابعت توی ہو گئی اور اس کی سند حسن ہے بالخضوص اس صورت میں جبکیریہ حدیث متعدد سندوں سے صحابہؓ کی ایک جماعت سے اگر چہ ضعیف سندوں ہے مر فوعار وابت کی ہے ،اس لئے اس کی اسناد سیجے ہونی جاہے ،اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسن روایت بھی قابل جمت ہوتی ہے۔ پھریہ معلوم ہو ناچاہیج کہ عام راستوں میں اس مسئلہ کی علت بہی ہے کہ اس ر استہ کے حقوق اور منافع تمام لو گوں میں مشتر ک ہوتے ہیں۔ للبذا جہال کمبیں بھی خاص حقوق میں ملکیت لو گوں کی مشتر ک ہو وہاں کسی کام کے کرنے کے لئے خاص اجازت کی ضرورت ہوگ، کیونکد حق دار لوگ اس ملکیت میں مقدم اور اس کے مالک ہوتے ہیں۔)

توضيح: - اگر كوئي شخص عام راسته بر كوئي مخصوص چيز مثلاً پائخانه، بينهك ، برناله وغيره بنادے جس سے گزرنے والے کو تکلیف ہوسکتی ہو۔اگر عوام کواس سے پچھ نفع بھی ہواور زیادہ تکلیف بھی نہ ہو۔ مسائل کی تغصیل۔ اقوالِ علمائے کرام ۔ مفصل دلائل

قال: وليس لأحد من أهل الدرب الذي ليس بنافذ أن يشرع كنيفا ولا ميزابا إلا بإذنهم؛ لأنها مملوكة لهم، ولهذا وجبت الشفعة لهم على كل حال، فلايجوز التصرف أضر بهم أو لم يضر بهم إلا بإذنهم، وفي الطُريق النافذ له التصرف إلا إذا أضو؛ لأنه يتعذر الوصول إلى إذن الكل، فجعل في حق كل واحد كأنه هو المالك وحده حلما كيلا يتعطل عليه طريق الانتفاع، ولا كذلك غير النافذ؛ لأن الوصول إلى إرضائهم ممكن، فبقي على الشركة حقيقة وحكما.

ترجمه: - فرمایا که این گلی جس کا بزاراسته آهے چل کر کھلا ہوانہ ہو یعنی بند ہو تواس راستہ والوں میں ہے کسی کویہ اختیار

نہیں ہوگا کہ اس گلی یاراستہ کی طرف کوئی پاء خانہ بنائے یا پر نالہ نکالے، البتہ گلی والے سب اس کی اجازت دیں تب جائز ہوگا، کیونکہ یہ گلی وہاں کے رہنے والوں کی ملکیت ہے۔ (ف: - فخر الاسلامؒ نے کہاہے کہ بندگلی یاغیر نافذہ ہے بہی مراد ہے کہ اس کے رہنے والوں کی یہ ملکیت ہو۔ اس وجہ سے اس گلی والوں کے لئے ہر حال میں اس میں شفعہ کا حق حاصل ہو تا ہے، خواہ اس گلی میں مکنے والے مکان سے اس خرید ارکا گھر ملا ہوا ہو یانہ ہو۔) اس لئے کسی کو اس کی ملکیت میں تصرف کرنے کا کسی حال میں اختیار نہیں ہے ، خواہ اس قتم کے کام کرنے سے کسی کو نقصان ہویا نہ ہو ، البتہ اس کے باشندے اس کو اس بات کی اجازت ویدیں تب جائز ہوگا۔

وفی الطویق النافذ الغ: اور کھلی گلی یعنی سامنے کہیں ہے بندنہ ہو توالی صورت میں اس گلی میں اپ والوں کو وہاں پر پچھ کرنے کا اختیار حاصل ہو تا ہے سوائے اس صورت کے کہ اس چیز ہے دوسر وں کو تکلیف پہنچی ہو۔ اس کی دگیل ہے ہے کہ کسی کام کے لئے تمام لوگوں کی اجازت حاصل کرنا بہت مشکل ہو تا ہے۔ ای لئے ہر گلی والے کے جی میں ہیا بت طے کرلی می ہے کہ کہ گویا وہ تحف اس کلی کا مالک ہے تاکہ اس کے جی تی بارے میں نفع حاصل کرنے کا طریقہ معطل اور بندنہ ہو جائے۔ (ف: - کویا وہ تحف اس کلی کا مالک ہے تاکہ اس کے جی بارے میں ہو کوئی سب لوگوں کی اجازت حاصل نہیں کر سے گا وہ بے چارہ مجبور کیونکہ اگر سب کی اجازت لینی شرط ہو تو الی صورت میں جو کوئی سب لوگوں کی اجازت حاصل نہیں کر سے گا وہ بے چارہ مجبور لا جار ہو کر بیشارہ گا، کیونکہ کھلا داستہ ہونے کی وجہ سے اس پڑ ہر گزر نے والے کو حق حاصل ہو تا ہے۔ ) و الا کندلك غیر النافذ المنے: اور یہ بات کھلی گلی میں نہیں ہے ، کیونکہ یہ باتی وہاں کے باشندوں کی رضامندی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے ، کیونکہ یہ جھی قسے تا اور کی طرورت نہیں اور کوئی حق میں ہر شخص کو اس گلی کا مستقل مالک ماننا ممکن نہیں ہے ، کیونکہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں اور کوئی حق بہیں ہر شخص کو اس گلی کا مستقل مالک ماننا ممکن نہیں ہو تا ہے۔ )

توضیح: - (الدرب، گلی کی انتهاء پر ایک بزادر وازہ، یہال اس سے مطلقا گلی مر اد ہے۔) الیک گلی جس کاراستہ آگے چل کر بند ہو، کیااس کے آخر حصہ میں پر نالہ نکالنایا پا گنانہ بنانے کی کسی کو اجازت ہو سکتی ہے۔ اور اگر الیم گلی ہو جو آگے چل کر بند نہ ہو اس میں کسی کو اپنی ضرورت کے لئے پا گنانہ وغیرہ بنانے کی اجازت ہوگی۔ مسئلہ کی تفصیل۔ تھم۔ دلیل مفصل

قال: وإذا أشرع في الطريق روشنا أو ميزابا أو نحوه فسقط على إنسان فعطب فالدية على عاقلته؛ لأنه مسبب لتلفه، متعد بشغله هواء الطريق، وهذا من أسباب الضمان وهو الأصل، وكذلك إذا سقط شيء مما ذكرنا في أول الباب. وكذا إذا تعثر بنقضه إنسان أو عطبت به دابة، وإن عثر بذلك رجل فوقع على آخر فماتا فالضمان على الذي أحدثه فيهما؛ لأنه يصير كالدافع إياه عليه.

ترجمہ: -فرمایا کہ اگر کسی نے عام راستہ میں روشن یا پرنالہ یا اس کی مانند کوئی چیز نکال لی اور وہ چیز کسی شخص پر گر پڑی جس سے وہ شخص مرگیا تواس مر نے والے کی دیت اس کے بنانے والے کی مددگار براوری پر واجب ہوگی۔ (ف: - بعضوں نے کہا ہے کہ اس جگہ روشن سے مراو وہ لکڑی ہے جو راستہ کے دونوں طرف کی دیواروں پر لگائے گئی ہو تاکہ اس کے ذریعہ حبیت پر آمدورفت ممکن ہو۔ اس بندہ مترجم کے نزدیک اس سے مراویہ ہے کہ پر نالہ کی طرح اس کا منہ گول اور کھا ہوا ہو، جس سے باہر سے روشنی اندر آسکے، جیسا کہ اکثر دیہات میں بنائے جاتے ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ خلاصہ یہ ہواکہ پر نالہ کی طرح کی کوئی چیز جو، راستہ میں بنائے جاتے ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ خلاصہ یہ ہواکہ پر نالہ کی طرح کی کوئی چیز جو، راستہ میں بنائے جائے تھا ان کا ضامن

ہوگا، لیکن قصاص واجب نہیں ہوگا، کیونکہ بنانے والے نے اس کو بناکر کسی کو قصدا قتل کرنے کا ہر گزارادہ نہیں کیا بلکہ اس کی غرض اس کے بنانے سے صرف اپنا نفع حاصل کرنا تھا، مگراس نے یہ کام الی جگہ پر جواس کی ملکیت میں نہیں تھی، اس لئے وہ ضامن ہوگا۔) لاند سبب لتلفد النے: اس لئے کہ اس شخص کے ہلاک ہونے کا هبب یہی واقعہ ہو ااور بنانے والا راستہ کی فضا کو اپنی بنائے ہوئی چیز سے اپنے گیرے میں لینے کے لئے زیادتی کرنے والا ہے۔ (ف: - کیونکہ اس نے ایساکر کے بے جگہ تصرف کیا ہے۔)

وهذا من أسباب الضمان النج: اوربی بھی تاوان کے سبول بی سبب ہے، اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ زیادتی کرنے والا ہی ضامن ہوتا ہے۔ و کذلك إذا سقط شيء النج: اس طرح وہ چیزیں جو ہم نے باب كى ابتداء بیں بیان كى بیں اگر ان میں ہے كوئى چیز کسی پر گریڑے اور وہ مر جائے تو بھی اس كى مددگار براور كى پر دیت لازم ہوگى۔ (ف: - كيو كلہ جس شخص نے يہ فاند يا جرصن و غيره بنائى تھى اس كى ہلاكت كاسب بن رہا ہے، للبذا اس غلطى كى ذمه دار كى بنانے والے كى مدور گار براور كى بر گری و مدداركى بنانے والے كى مدور گار براور كى بوگى۔) و كذا إذا تعثو بنقضه النج: اس طرح اگر اس باخاند يا برناله وغيره كى كسى چیز سے تھوكر كھاكركوئى آو مى يا جانور ہلاك ہوجائے تو بھى بنانے والاس كاذمه دار ہوگا، كونكہ يہى مخص اس كو بنانے ميں نقصان كاسب بنا ہياس كى كسى چیز سے كسى نے شوكر كھائى ہے۔)

و رسان ہے۔ وان عدر بذلك رجل النح: اور اگر وہال پركی نکلی ہوئی کسی چز ہے کوئی آدی پھسل کر دوسر ہے آدمی پر گر پڑااور دونوں ہی اتفاق ہے مرگئے تو دونوں آدمیوں کے بارے میں تاوان اور وین اسی تخص پر لازم ہوگی جس نے بید چیزیں بنائی ہے اور اس وقت بیا سمجھا جائے گاکہ گویا اس کے بنانے والے نے پہلے پھسلنے والے کو دوسر ہے شخص پر دکھا دیا ہے جس ہے دونوں مرگئے ہیں۔ ' توضیح: -اگر کسی نے عام راستہ پر اپنی خاص ضرورت کی کوئی چیز مثلاً پر نالہ بنادیا اور اس سے پھسل کر کسی نے مام کر کوئی گر پڑے یا کسی طرح کا اسے نقصان ہو گیا ، یا کوئی شخص اس سے پھسل کر کسی دوسر سے شخص پر گر پڑے اور بید دونوں ہی مرجا تیں۔ مسائل کی تفصیل ۔ اقوال ائمہ۔ مفصل دلائل

وإن سقط الميزاب نظر فإن أصاب ما كان منه في الحائط رجلا فقتله فلاضمان عليه، لأنه غير متعد فيه لما أنه وضعه في ملكه. وإن أصابه ما كان خارجا من الحائط فالضمان على الذي وضعه لكونه متعديا فيه، ولا ضرورة؛ لأنه يمكنه أن يركبه في الحائط، ولا كفارة عليه، ولا يحرم عن الميراث؛ لأنه ليس بقاتل حقيقة. ولو أصابه الطرفان جميعا وعلم ذلك وجب النصف وهدر النصف كما إذا جرحه سبع وإنسان، ولو لم يعلم أي طرف أصابه يضمن النصف اعتبارا للأحوال.

تر جمہ: -اوراگر تمام سڑک پر جو پر نالہ بنایا تھااس کے گرنے ہے جس شخص کو چوٹ نگی اور وہ ہلاک ہو گیا تو دیکھناں یہ ہو گا کہ اگر اس پر نالہ کے اس حصہ ہے چوٹ نگی ہے جو ویوار میں گڑا ہوا تھا تو بنانے والے پر تاوان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شخص اس سکے بنانے میں زیادتی کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ پر نالہ کے اس حصہ کواپنی ملکیت اور دیوار میں لگایا تھا۔

(ف: - سیکن یہ بات یادر ہے کہ پرنالہ کا حصہ جو دیوار کے اندر ہے اور جو حصہ باہر آخری کونہ میں ہے وہ پوراخواہ جتنا برا بھی ہو وہ ایک ہی ہے ، اس لئے اپنی دیوار سے بڑھا ہوا ہو حصہ ہے اس کے لگانے میں زیادتی کرنے والا ہوا ، اور شاید کہ بڑھا ہوا ہونے کی وجہ سے ہی اس کے گرنے کا سبب بنا ہو ، یہ اتفاق کی بات تھی کہ اندرونی حصہ اسے لگ گیا۔ اچھی طرح سمجھ لیس )

وإن أصابه ما كان خارج المنح اور اگروہ حصہ جو ديوارے باہر تھااس كے لكنے سے مرنے والا مراہے تواس كى ديت كا

تادان کاذمہ دار پر نالہ کو بنانے والا ہوگا، کیو نکہ اس طرح بنانے میں اس نے زیادتی کی ہے اور ظالم بناہے ،اس جگہ اے کوئی انتہائی مجوری نہیں تھی اس کئے کہ اے باہر نہ نکال کر تھوڑا ساحصہ بڑا کر کے دیوار کے ساتھ لگا سکتا تھا۔ (ف:-اس موقعہ پر پھر وہی سوال ہو تاہے کہ پر نالہ لگانے والا فن الحال قاتل کے تھم میں سوال ہو تاہے کہ پر نالہ لگانے والا فن الحال قاتل کے تھم میں ہے یا صرف ضامن ہے؟ یہاں تک کہ اگر اس کے لگانے ہے جو شخص مراہے یہ دونوں ایک دوسر ہے کے مورث اور دارث ہوں۔ موجودہ صورت میں اس کی میراث سے وہ محض محروم ہوگا کہ نہیں؟ توجواب یہ ہے کہ لگانے والا وہ محض قاتل نہیں ہان جائے۔)

و لا تحفار ة علیه انع: اوراس پرناله بنانے والے پر قتل کا کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اور مقتول کی میراث ہے وہ تحروم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اور مقتول کی میراث ہے وہ تحروم بھی نہیں ہوگا یہ فخص حقیقت میں قاتل نہیں ہے۔ (ف: - بلکہ حقیقت میں قاتل وہ چیز ہے جس کی چوٹ ہے وہ مراہے۔ اور یہ فخص تاوان کا مجرم اور کیونکہ وہ چیز ایس نہیں ہے جس پر جرمانہ نگایا جاسکے، لہذا یہی مخفص تاوان کا مجرم موگا۔ واللہ تعالی اعلم

ولو أصابه الطوفان جمیعا النے: اور اگر مقتول کواس پرنالہ کے وہ دونوں کنارے ایک ساتھ لگیں جو کہ دیوار کے اندر تھا اور دہ کنارہ بھی جو دیوار کے ابدر تھا الب اگریہ بات شرعی ذریعہ ہوجائے کہ واقعۃ چوٹ ای طرح لگی ہے تواس کے بنانے والے پر آدھا دین لازم ہوگا اور آدھی دیت باطل ہوجائے گ۔ (ف: - المیکن اس حقیقت کا معلوم ہونا گواہی کے بغیر ممکن نہیں ہیں) کما إذا جو حد سبع وانسان النے: جیسے کہ اس صورت میں کہ کس شخص کو ایک در ندہ نے بھی زخمی کیااور کسی آدمی نے بھی از می کیا ہو جائے کہ اس صورت میں کہ کس شخص کو ایک در ندہ نے بھی زخمی کرنا بھینی طور پر کسی آدمی نے بھی اسے زخمی کیا (بالآخر وہ شخص دونوں کے زخموں کو کھانے ہے مرگیا۔ بس اگر دونوں کا زخمی کرنا بھینی طور پر معلوم ہو تو اس ذخص پر لازم ہوتی ہے وہ باطل ہوگی۔ یہ معلوم ہو تو اس ذخص پر نالہ کے دونوں کناروں کے چوٹ تفصیل اس صورت میں ہو کی جبکہ بیہ بات انچھی طرح معلوم ہو جائے کہ مرنے والا شخص پر نالہ کے دونوں کناروں کے چوٹ کھانے ہے اس

وإن نم يعلم الغ: اوراگريہ بات معلوم نہ ہوسكے كہ اس پرنالہ كے كس كنارے ہے اسے چوٹ لگى ہے جب بھى اس كا بنانے والا آد ھى ديت كا ضامن ہوگا۔ ظاہرى حالت كا عنبار كرتے ہوئے۔ (ف: - يعنى يہ بات تو يقينى معلوم ہے كہ مرنے والا الى كا طرف سے مراہے تو كچھ تاوان نہيں، اوراگر نكلے ہوئے حصہ كى چوٹ سے مراہے تو كھے تاوان نہيں، اوراگر دونوں حصول كى چوٹ سے مراہے تو نصف كا ضامن ہوگا۔ اس شك كى وجہ سے قياس كا نقاضا يہ تعالى كہ بچھ بھى تاوان لازم بدہ وليكن جب بيہ بات معلوم ہوگى كہ وہ شخص اى پرنالہ كى چوٹ سے مراہے تو دو حال بيں نقاضا يہ تعالى كہ بي تالہ كى چوٹ سے مراہے تو دو حال بيں نقاضا يہ تعالى ہوگا۔ اور تيم كى حالت كاچو كھ يقين نہيں ہوائى كہ وہ شخص اى پوٹ اللہ كى چوٹ سے مراہے تو دو حال بيل نقضات ہوگا۔ اور تيم كى حالت كاچو كھ يقين نہيں ہوگا۔ اور تيم تعلم استحمان ہے۔ كم طرف بو حال رنگا يہ وہ كسى و قت تو تيم كى حال نے سے مراہے كى حال فر ابور اور اگر بيہ معلوم نہ اگر اس پرنالہ كے دو كنارول كى چوٹ كھانے سے مراہے والا مراہو اور اگر بيہ معلوم نہ ہو سكا كہ بيہ كى حصہ كى چوٹ كھانے سے مراہے والا مراہو اور اگر بيہ معلوم نہ ہو سكا كہ بيہ كى حصہ كى چوٹ كھانے سے مراہے داتوال ائر بيہ معلوم نہ ہو سكا كہ بيہ كى حصہ كى چوٹ كھانے سے مراہے۔ مسائل كى تفصيل ـ اقوال ائر ہے۔ تعمر۔ دلا كى مفصلہ دلا كى مفصلہ دلا كى مفصلہ

ولو أشرع جناحا إلى الطريق ثم باع الدار فأصاب الجناح رجلا فقتله، أو وضع حشبة في الطريق ثم باع

الخشبة وبرىء إليه منها فتركها المشترى حتى عطب بها إنسان فالضمان على البائع؛ لأن فعله وهو الوضع لم ينفسخ بزوال ملكه وهو الموجب. ولو وضع في الطريق جمرا فأحرق شيئا يضمنه؛ لأنه متعد فيه، ولو حركته الريح إلى موضع أحرق ثم آخر شيئا لم يضمنه، لفسخ الريح فعله، وقيل: إذا كان اليوم ريحا يضمنه؛ لأنه فعله مع علمه بعاقبته وقد أفضى إليها فجعل كمباشرته.

ترجمہ :- قدوریؓ نے کہاہے کہ اگرالی صورت ہو ئی کہ ایک فخص نے عام راستہ کی طرف ایک دروازہ نکالا، یا ضہتر نکالا ،یا برِ نالہ کی طرح روشن دِان نکالا ( قِاموس وغیرہ) پھراس شخص نے اپنے اس مکان کو فرو خت کر دیا،اور اس اضافی چیز ہے کشی شخص كواكى سخت چوت لگ كى كدود مخض اس سے مركيا۔ (ف - تواس كاضامن اس كالكانے والا ہو كاياس مكان كاخريدار مو كا۔) أو وضع خشبة في المطريق الغ: ياكس نے راستہ ميں ايك لكڑي مثلاً همتير وغير وڈال دي، پھراس نے ايں لكڑي كو فرو خت بكر ديا اور خریدارے اس لکڑی کی بابت براءت کرلی، بھر خریدار نے اس لکڑی کو اس جگد پر چھوڑ دیا جس سے گزرنے والا کوئی مخض مر کیا۔ (ف: - تو کیا اس مکان کا پرانا مالک (بائع) ضامن ہوگا یا نیا مالک (مشتری) ضامن ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا۔) فالصمان على البائع الغ: يعن ان دونول صور تول بين بائع يربى ديت كا تاوان واجب موكار (ف: - يعنى جناح مكان كى صورت میں ہویا لکڑی کی صورت میں ہو، بہر حال بالغ پر بی حال واجب ہوگا۔) لان فعله و هو الوضع النج: كيونكدويت ك تادان کے واجب ہونے کاسب بائع کاپرانا عمل تھا۔اور وہ عمل اپن جگہ پراس کی ملکیت ختم ہو جانے کی صورت میں بھی باقی ہے، لینی فٹنج نہیں ہوا۔ (ف: - بینی اس مکان میں اس زائد حصہ کو نکالناہی تاوان کو لازم کرنے کا سبب ہے خواداس کے بعد اس مکان کو ا ہے پاس ہی رہنے دے یااے توڑ پھوڑ کر دے یاد وسرے کے ہاتھ اسے فرو خت کر دے بعنی جب تک دہ چیز ای جگہ پر گلی رہے گ ده ضَامَن مو گا۔اور لکڑی کاڈالناصان کاموجب مو،لہذا جیب تک وہ چیز اس پر پڑی رے نگ وہ ضامن مو گا،اور اب اس شبہ کاجواب کہ اس بائع نے تواہیے مشتری ہے براءت حاصل کرلی تھی تواس کا جواب پیے ہوگا کہ جب تک اس نے خریدار کے ہاتھ اس چیز کو فرو خت نہیں کیااس پر کوئی صان داجب نہیں ہواتھا، تا کہ اس کی براءت صحیح ہوتی۔لہٰڈ اس طرح براءت کرنادرنہ کرناد دنوں باتیں برابر ہو میں، چنانچہ دہ بہر حال ضامین ہو گا۔ البتہ اگر خریدار نے اس جناح کو توڑ پھوڑ کرنے کے بعد یا لکڑی کوراستہ ہے ہٹا وینے کے بعد دوبارہ ای طرح بنالیاتب بائع بری ہو جائے گا، کیونکہ اس کاعمل اب باتی نہیں رہا، اگرچہ خریدار کے دور کردیے سے باتی نہیں رہاتھا۔ لہذااس کی صوریت ایسی ہوجائے گی جیسے کسی نے جناح نکالا مگر کسی دوسرے آدمی نے اسے توڑ کر پھینک دیا تووہ تاوان ختم ہو جائے گا۔اب آگر پھر کسی دوسرے نے اسے بنادیاتب مالک مکان اس سے بری ہو جائے گا۔)

ولو وضع فی الطریق النے: اوراگر کمی نے راستہ میں آگ کا انگارہ رکھا، بعد میں اس انگارہ نے کسی کی کوئی چیز جلادی تواس کار کھنے والا بی اس نقصان کا ضام من ہے گا، کیو نکہ وہی شخص زیادتی کرنے والا بوا۔ (ف: - یہ حکم اس صورت میں ہوگا جبکہ آگ کا انگارہ اپنی جگہ پر موجود ہو اور اس میں کوئی بات پیدا نہیں ہوئی ہو۔) ولو حو کته الربح النے: کیو نکہ اگر ہوائے اس انگارہ کو حرکت دے کر دوسری جگہ پر رکھ دیااور اس جگہ پر کسی چیز کو جلاویا تو انگارہ کار کھنے والا اس نقصان کا ضام من نہیں ہوگا، کیو نکہ ہواکی حرکت نے رکھنے والے کے عمل کو منادیا ہے۔ (ف: -اور اب جو بچھ نقصان ہواہ ہواکی حرکت سے ہواہے، جبکہ اس کی حرکت باطل سمجھی جائے گی۔) وقیل: افا کان الیوم النے: اور بچھ مشابح نے کہا ہے کہ اگر وہ دن الیا ہو جس میں ہواؤ در سے جل رہی ہو توانگارہ رکھنے والا اب بھی ضامن ہوگا، کیونکہ اس شخص نے اس کا نتیجہ جانے کے باوجو دائیا کیا ہے۔ بالا خروہ کی نتیجہ سامنے آیا گویا اس نے خود الیا ہے۔ بالا خروہ کی خود سے جلادیا ہے۔ (ف: - یعنی اس کو یہ معلوم تھا کہ انگاروں میں تیز ہوا لگنے سے آگ کھڑکے جاتی ہے، اور سے بی ہواکہ گویا ہی جان ہو جو دائیا ہے۔ ان ہو جو دائیا ہو جو دائیا ہوں کے خود ضامن ہوگا۔)

اوراب میں مترجم یہ کہتا ہوں کہ زمانہ فتنہ کا ہے، اور فتنہ فساد پھیلا نے والوں کی اکثریت ہے۔ لہذا کی بات پر فتی دینا

ضروری ہے۔واللہ تعالی اعلم بالعبواب۔م۔

توضیح: -اگر کسی شخص نے اپنے گھرسے باہر عام راستہ کی طرف شہتیر نکالی، یار استہ پر نکڑی
کا بڑا کھڑار کھدیا پھر اس نے اس لکڑی کو فروخت کر دیا اور خریدار سے معاملہ بالکل ختم
کر دیا۔ بعد میں اس مکڑے سے یا گھر کے بنائے ہوئے اضافی چیز سے کوئی چوٹ کھا کر مرگیا
تواس کا ضامن بائع ہوگایا مشتری۔اگر کسی نے اپنے گھر کے باہر راستہ پر پچھ آگ رکھ دی،
بعد میں وہ آگ بھڑک اٹھی جس سے بچھ جانی یا مالی نقصان ہوگیا تواس کا ذمہ دار کون ہوگا۔
مسائل کی تفصیل۔اقوال ائمہ۔ولائل مفصلہ

ولو استأجررب الدار العملة لإخراج الجناح أوالظلة فوقع فقتل إنسانا قبل أن يفرغوا من العمل فالضمان عليهم؛ لأن التلف بفعلهم، وما لم يفرغوا لم يكن العمل مسلما إلى رب الدار، وهذا لأنه انقلب فعلهم قتلاحتى وجبت عليهم الكفارة، والقتل غير داخل في عقده فلم ينتقل فعلهم إليه فاقتصر عليهم وإن سقط بعد فراغهم فالضمان على رب الدار استحسانا؛ لأنه صح الاستيجار حتى استحقوا الأجر، ووقع فعلهم عمارة وإصلاحا فانتقل فعلهم إليه، فكأنه فعل بنفسه، فلهذا يضمنه. وكذا إذا صب الماء في الطريق فعطب به إنسان أو دابة، وكذا إذا رش الماء أو توضأ؛ لأنه متعد فيه بإلحاق الضرر بالمارة بخلاف ما إذا فعل ذلك في سكة غير نافلة وهو من أهلها، أو قعد أو وضع متاعه؛ لأن لكل واحد أن يفعل ذلك فيها لكونه من ضرورات السكني كما في الدار المشتركة، قالوا: هذا إذارش ماء كثيرا بحيث يزلق به عادة، أما إذا رش ماء قليلا كما هو المعتاد، والظاهر أنه لايزلق به عادة لايضمن.

ترجمہ: -اوراگر مالک مکان نے عام راستہ پر جناح نکالنے کے لئے یا چھجہ بنانے کے لئے مزدوروں کو خمیکہ ہرکام دیدیا۔
(ف: - تاکہ یہ کام پوراکر کے اس کے حوالہ کردیں،اوراس کی مزدوری پوری دیدے۔) فوقع فقتل إنسان النے: گراس کام کے پوراہونے سے پہلے ہی وہ چھچہ یا جناح کمی شخص پر گر گیااور وہ مرگیا تواس مرنے والے کی دیت انہی کار یگروں پر لازم ہوگی،
کیونکہ انہی لوگوں کے کام کے ناقص ہونے کی وجہ ہے وہ گر پڑاہے، لہذا یہ لوگ جب تک اس کام کو دوبارہ مکمل کر کے فارخ نہ ہوں گے، تب تک وہ کام الک مکان کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ (ف: - بلکہ خودان کاریگروں کے پاس ہی وہ مکان رہے گا تو یہ کہنا ہوگا کہ گویاان لوگوں نے اس کام کو غلط طریقے سے بنایا تھا اس کے اس مکان کے گر نے ہے آدمی ہلاک ہوا ہے۔)

و هذا الآند انقلب فعلهم قتلا المع: اوراس كی وجديه به كه ان او گول كامعمارى كاكام يعنی عمارت بنائے كاكام الث كر قل كاكام بوگيا، اى لئے انبى او گول پر كفاره واجب بوا، اور مالك مكان يعنى متناجز كے شيكه ميں اس قل كو داخل نہيں كيا جائے گا۔ اى لئے ان كاب كام متناجر كے كام كى طرف بنقل نہيں بوا، اور ان كاكام إن بى تك رك كرده گيا۔

(ف: - لبذا انهی پر ضان واجب ہوگا اور ابھی تک مالک مکان اس قبل کے معالمے سے بری رہےگا۔) وان صفط بعد فو اغہم النخ اور اگروہ حصہ یا چھند ان کار گروں کے کام سے فارغ ہونے کے بعد گرا تو استحسانا مقتول کی دیت مکان کے مالک پر لازم ہوگی۔ کیو تکہ ان کااس کام کا ٹھیکہ لینا صبح ہو اتھا، اس لئے یہ لوگ اپی اجرت اور مز دوری کے مستحق ہوئ اور ان کاجو کام تھا ، مکان کو بنا ناور ان کو سید ھاکر ناوغیر ہوہ ہو چکا ہے۔ اس لئے ان کا فعل اور ساری ذمہ واری مکان سے مالک کی طرف شقل ہوگئ تو گویا مالک مکان نے یہ کام خود کیا ہے ، اس لئے وہ لوگ اس مقتول کی دیت کے ضامن ہوں گے۔ و کلا افا صب الماء فی

الطویق المنع: ای طرح آگر کمی محض نے کسی راستہ پرپانی ڈالاجس سے کوئی آدمی یا جانور بھسل کر مرگیا تو وہی شخص اس کا صامن ہوگا، کیو تکہ ہوگا، ای طرح آگر راستہ میں پانی چیز کایا وضو کیا جس سے کوئی آدمی یا جانور بھسل کر مرگیا تب بھی وہی شخص ضامن ہوگا، کیو تکہ اس شخص نے یہ سب کام کر کے ظلم کیا اور اس نے راستہ پر چلنے والے کو نقصان پہنچایا، اس کے بر خلاف اگر اس نے اسی طرح کا کام ایسے راستہ میں کیا جو ایک طرف سے بند ہویا غیر نافذہ ہو اور وہ خود ای گئی اور راستہ کار ہنے والا بھی ہویا وہ اس گلی میں بیٹھ گیا یا اپنا اسباب رکھ دیا اور اس کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو گیا اور دار شہوگا، کیو تکہ ایس بیٹھ گیا یا پانی اسباب رکھ دیا اور اس کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو گئی اور راستہ کار ہنے والا بھی ہوئے والوں میں سے ہراکی مختص کو ایسے کام کرنے کا بور ااختیار ہو تا ہے ، کیو تکہ اس شم کے کام تو رہائش کے ٹوازمات اور ضروریات میں سے ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک مشترک گھر میں اس کے تمام شرکاء کو ایسا اختیار ہو تا ہے۔ اور مشارخ نے فرمایا ہے کہ پائی جیٹر کے کی صورت میں اس وقت آدمی ضامن ہوگا جو اجبکہ اس نے خلاف نہ ہواور بظاہر استے سے پائی سے ایس میں خیس ہوتی ہے تو وہ مخص صورت میں اس وقت آنا پائی تیٹر کاجو عام عادت کے خلاف نہ ہواور بظاہر استے سے پائی سے ایس میسان بھی خیس ہوتی ہے تو وہ مخص ضامی نہ ہوگا۔

تو منے: -اگر مالک مکان نے عام راستہ کی طرف اپنے مکان کا چھچہ نکالنے کا کام کسی کو شعبکہ پر دیا، اور اس کے مکمل ہونے سے پہلے یا مکمل ہوجائے کے بعد وہ حصہ کسی کے بدن پر گر دیا، اور اس کے مکمل ہونے سے پہلے یا مکمل ہوجائے کے بعد وہ حصہ کسی کے بدن پر گر گیا جس سے وہ شخص مر گیا، یا کسی نے سڑک پر خود پانی چھٹکا یا وہاں پر بیٹھ کروضو کیا، اور اس کی جگہ سے پھسلن ہوجانے سے کوئی گزرنے والا گر کرز خمی ہو گیا یا مر گیا تو اس کا ضامن کون ہوگا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ مفصل دلائل

یادہال پر بیٹے کر وضو کیا،اور اس کی وجہ ہے بھسلن ہو جانے سے کوئی گزرنے والا گر کرزخی ہو گیایا مر گیا تواس کاضامن کون ہوگا۔مسائل کی تفصیل۔ تھم۔منصل دلائل

ولو تعمد المرور في موضع صب الماء فسقط لايضمن الراش؛ لأنه صاحب علة، وقيل: هذا إذا رش بعض الطريق؛ لأنه يجد موضعا للمرور ولا أثر للماء فيه، فإذا تعمد المرور على موضع صب الماء مع علمه بذلك لم يكن على الراش شيء، وإن رش جميع الطريق يضمن؛ لأنه مضطر في المرور، وكذا الحكم في الخشبة الموضوعة في الطريق في أخذها جميعه أو بعضه، ولو رش فناء حانوت بإذن صاحبه فضمان ما عطب على الآمر استحسانا، وإذا استاجر أجيرا ليبني له في فناء حانوته فتعقل به إنسان بعد فراغه من العمل فمات يجب الضمان على الآمر استحسانا، ولو كان أمره بالبناء في وسط الطريق فالضمان على الأجير لفساد الأمر. يحب الضمان على الآمر استحسانا، ولو كان أمره بالبناء في وسط الطريق فالضمان على الأجير لفساد الأمر.

ترجمہ : -اوراگر بھیلنے والا مخص قصدااییے راستہ ہے گزراجہال زیادہ مقدار میں پانی بہایا گیا تھا، پھر چلتے ہوئے دہ مخض وہیں پر گر پڑا توپانی چھڑ کنے والااس کاضامن نہیں ہوگا، کیونکہ چلنے والے نے خود گرنے کاایک بہانہ بنالیاہے اوراس کی علت پیدا کی ہے۔اور بعض مثنا تخرنے فرمایاہے کہ بیہ حکم اس وقت ہوگا کہ اس نے راستہ کے ایک حصہ پرپانی چھڑ کا ہو، کیونکہ الی صورت میں چلنے والے کواس جگہ ہے گزرنے جانے کے لئے ایس جگہ مل گئی تھی جہاں پائی گراہے تو جان ہو جھ کروہ مخص قصداا یس جگہ ہے چلا جہاں یانی بہایا گیاہے۔

صورت میں بھی یہی تفصیل ہوگی، بعنیاگر لکڑی نے پورارات گیر اے یا تھوڑا گیبر اے۔(ف: - یعنی اگر لکڑی تھوڑے راستہ پر یڑی ہو کی ہو تو چلنے والے کوراستہ یہ چلنے کااطمینان ہے موقع ملے گا،لبداکٹری ڈالنے والائمسی نقصان کاضامن نہیں ہو گا، کیونکہ اگر گزرنے والا قصد اان نکزیوں پر ہے گزرے گا تواین ہلاکت کاخود سب بنے گا،اوراگر لکڑی والے نے اپنی نکڑی اس طرح رکھی کہ اس سے تمام راستہ بند ہو گیا تو لکڑی ڈالنے والا ہی نقصان کاضامن ہوگا، کیو نکہ گزرنے والے کو گزرنے کے لیے لکڑی کے بغیر گزرنا ممکن نہ ہوگا۔ولو دہ فناء حانوت الع: اوراگرسقہ یا بہتی کودکان کے مالک نے اپنی دکان کے سامنے پانی چیڑ کئے کا حکم دیااوراس نے تھم کے مطابق چھڑک دیا تواس سے جو چیز بھی نقصان ہو گی استحسانااس نقصان کاذمہ دار د کان کامالک ہوا۔ (ف:-ای طرح اگر د کان کے مالک نے ایپے تھی نو کر وغیرہ کو پانی چھڑے کے کا تھم دیا تواس نقصان کا بھی ضامن د کان کا مالک ہو گیا، کیونکہ ابیا تھم دینا سیح ہو تاہے،اور ''خلاصہ ''میں ہے کہ اگر کسی نے کسی کوراستہ میں و ضو کرنے کا تھم دیااور اس ہے کا نقصان ہو گیا تو اس نقصان کا تاوان وضو کرنے والے کے ذمہ ہوگا۔ع) وإذا استاجو أجيوا الخ: اوراگر مِثْلًا زيد نے اپني دکان کے سامنے عمارت بنانے کے لئے کسی کومز دورر کھاتوجب وہ بناکر فارغ ہو گیا تواد صرے گزرنے والا کوئی مختص اس عمارت ہے تھو کر کھا کر مر گیا تواستحسانا اس کا تاوان د کان کے مالک پر واجب ہو گا۔ اور اگر د کا ندار نے بالکل چے راستہ میں عمارت بنانے کا تعلم دیا اور اگر اس سے تکراکر کوئی شخص مرکیا تواس کا تاوال اسی مز دور پر دواجب آئے گا، کیونکہ یہ تھم بالکل غلط تھا۔ (ف - لیعنی اس مز دور کو یہ بات بالكل الحجي طرح معلوم تقى كه چ راسته ميں كى ملكيت نہيں ہو سكتى، اسى دجہ ہے چنج الاسلام نے به تيد لگائی ہے كہ به راسته معروف ومشہور ہو لیعن تکلی کے راستوں کے طریقہ ہے پچھے لوموں کا مخصوص راستہ نہ ہو۔ ای طرح د کان کے قریب میں بھی عمارت بنانے کے مسئلہ میں جامع محبوبی نے لکھاہے کہ یہ تھم اس وفت ہو گا کہ اس مز دور کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ و کان کے ساہنے کی جگہ کسی دوسرے کی ملکیت ہے، کیونکہ اگریہ بات معلوم ہو تواس صورت میں بھی نقصان ہونے پرای مز دور پر بھی تادان دا جب ہو گا۔ امام مالک دشافعی داحمہ کا بھی یہی قول ہے۔

توضیح: -اگر راستہ پر چھڑکے ہوئے پانی سے بھسکن ہوجانے کے بعد گذر نے والا قصدا
ایسی جگہ سے گذراجہال پر واقعۃ بھسکن زیادہ تھی پایانی زیادہ تھا۔ اور اگر اس نے راستہ کے
پوراحصہ پر پانی چھڑ کا جس سے پوراراستہ بھسکن بن گیااور گذر نے والااس پر گر کر مرگیا۔
یا کسی سقاعیا بہتی سے اجرت پر اس راستہ کو چھڑ کا یااور اس سے وہی حادثہ ہو گیا۔ مسائل کی
تفصیل۔ تھم۔ مفصل دلائل۔

قال: ومن حفرا بيرا في طريق المسلمين ، أو وضع حجرا فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته، وإن تلفت بهيمة فضمانها في ماله؛ لأنه متعد فيه فيضمن ما يتولد منه غير أن العاقلة تتحمل النفس دون المال فكان ضمان البهيمة في ماله، وإلقاء التراب واتحاذ الطين في الطريق بمنزلة إلقاء الحجر والخشبة لما ذكرنا، بخلاف ما إذا كنس الطريق فعطب بموضع كنسه إنسان حيث لم يضمن؛ لأنه ليس بمتعد، فإنه ما أحدث شيئا فيه إما قصد دفع الأذى عن الطريق حتى لو جمع الكناسة في الطريق وتعقل به إنسان كان ضامنا لتعديه بشغله. ولو وضع حجرا فنحاه غيره عن موضعه فعطب به إنسان فالضمان على الذي نحاه؛ لأن حكم فعله قد انتسخ لفراغ ما شغله، وإنما اشتغل بالفعل الثاني موضع آخر.

ترجمہ: - قدوریؓ نے فرمایا ہے کہ اگر کمی شخص نے مسلمانوں کے عام راہتے میں کنواں کھروایا پھر ڈالدیا جس ہے کوئی

توضیح: -اگر کسی شخص نے مسلمانوں کے عام راستہ پر کنوال کھددایا کوئی پھر ڈال دیا جس سے کھڑ کر کوئی شخص یا جانور مرگیا تواس کاذمہ دار کون ہوگا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ مفصل دلائل

وفى الجامع الصغير فى البالوعة يحفرها الرجل فى الطريق، فإن أمره السلطان بذلك أو أجبره عليه لم يضمن؛ لأنه غير متعد حيث فعل ما فعل بأمر من له الولاية فى حقوق العامة، وإن كان بغير أمره فهو متعد إما بالتصرف فى حق غيره أو بالافتيات على رأى الإمام أو هو مباح مقيد بشرط السلامة، وكذا الجواب على هذا التفصيل فى جميع ما فعل فى طريق العامة مما ذكرناه وغيره؛ لأن المعنى لا يختلف، وكذا إن حفر فى ملكه لم يضمن؛ لأنه غير متعد، والفناء فى تصرفه، وقيل: هذا إذا كان الفناء مملوكا له أو كان له حق الحفر فيه؛ لأنه غير متعد، أما إذا كان لجماعة المسلمين أو مشتركا بأن كان فى سكة غير نافذة فإنه يضمنه؛ لأنه مسبب متعد، وهذا صحيح. ولو حقر فى الطريق ومات الواقع فيه جوعا أو غما لاضمان على الحافر عند أبى حنيفة؛ لأنه مات لمعنى فى نفسه، والضمان إنما يجب إذا مات من الوقوع، وقال أبويوسف: إن مات جوعا فكذلك، وإن مات غما فالحافر ضامن له؛ لأنه لاسبب للغم سوى الوقوع، أما الجوع فلايختص بالبير، وقال محمد: هو ضامن فى الوجوه كلها؛ لأنه إنما حدث بسبب الوقوع، إذ لولاه لكان الطعام قريبا منه.

تر جمہ : -اور جامع صغیر میں ہے کہ اگر کسی شخص نے راستے میں چہ بچہ کھودا۔ (اور اگر کوئی شخص اس میں گر کر مرگیا تودیکھا جائے گا کہ اگر حاکم وقت نے اس شخص کو چہ بچہ کھود نے کا حکم دیا تھا ، یا ۔ بچہ کھود نے پر مجبور کیا تو وہ ضامن نہیں ہوگا ، کیونکہ اس نے جو بچھ کیادہ ای حاکم کے کہنے پر کیا جس کو پورااختیار ہے۔ وان سکان بغیر اموہ النے: اور اگر کھود نے والے نے حکم حاکم کے بغیر از خود یہ کام کیا ہو تو یہ خالم ہوگا خواہ اس وجہ سے کہ اس نے دو سرے شخص کے حق میں تھرف کیا ہے ، یااس وجہ سے کہ اس نے حاکم کی اجازت کے بغیر کام ہے یا اس وجہ ہے کہ مباح کام کرنے کی اگر چہ اس کو اجازت حاصل تھی کیکن ایسے کام کے لئے ایک شرط یہ بھی تھی کہ کسی شخص کی سلامتی میں خلل نہ آئے ، (جیسا کہ شکار کی اجازت ای قسم کی شرط کے ساتھ مشر وط ہے ، اس طرح وہ تمام کام جن کواس نے عام راستہ پر کیا ، جن کو ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے ، یا بیان نہیں بھی کیا تو سب کا تھم ای تفصیل کے ساتھ ہے ، یعنی عام راستہ پر پائخانہ بنایا یا تھے بنایا ، یا کنگری ڈائی وغیر ہ۔ آگر ان کا مول میں بادشاہی تھم ہو تو ان کا مول کا کرنے والا ضامی نہیں ہوگا ورنہ ضامن ہوگا ، کیو نکہ ان تمام ہاتوں کی جو علت ہے ، وہ ان کا مول میں برابری پائی جاتی ہی نمو نرق نہیں ہوگا۔ اس طرح آگر کسی نے اپنی ملیت نہیں ہوگا۔ اس طرح آگر کسی نے اپنی ملیت نہیں ہوگا۔ اس طرح آگر کسی نے اپنی ملیت میں نہیں ہوگا ، کیو نکہ ایسا کرنے میں اس نے کوئی جرم یازیاد تی نہیں ہوگا ، کیو نکہ ایسا کرنے میں اس نے کوئی جرم یازیاد تی نہیں کہ ہے ۔ کھو وا ہو اور اس میں کوئی آ دی گر کر مرح کیا ہو تو بھی ضامی نہیں ہوگا ، کیو نکہ ایسا کرنے میں اس نے کوئی جرم یازیاد تی نہیں ک

و گذا إذا حفو النے: اس طرح سے اگر اس نے اپنے مکان کے فاضل حصہ (فناء) بیں چہہ بچہ کھودا تو بھی وہ ظالم نہیں ہوگا، کیونکہ اسے مکان کی ضرورت کے لئے الیا کرنے کا انتیار ہے۔ اور وہ فاضل حصہ (فناء) بھی اس کے تصرف بیں ہے، اور بعض مشائ نے کہاہے کہ یہ تھم اس صورت میں ہوگا کہ وہ فاضل حصہ یا فناء اس کی ذاتی ملکیت میں ہو، یا حکومت کی طرف سے اس جگہ کو کھود نے کا حق حاصل ہو تو ایسی صورت میں کسی نقصان کا ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ اس شخص نے کسی قشم کی نیاد تی نہیں کی اور حق سے بڑھ کر کام نہیں کیا۔ اور اگر وہ فناء عام مسلمانوں کی ملکیت ہویا کئی آدمیوں کی مشتر کہ جگہ ہو مثلا ایک بندگی میں واقع ہو جس کی وجہ سے اس گلی کے تمام لوگوں کی ملکیت اس پر حاصل ہو تو اس جگہ جہہ بچہ کھود نے سے بچھ نقصان ہو نیا ہی ہونے پر کھود نے والا خاس ہوگا، کیونکہ مرنے والے کے لئے مرنے کا سبب پیدا کرنے والا بی شخص ہے، لہذا ایسا کرنے سے خطالم ہوگا۔ مصنف نے فرمایا ہے کہ بید قول سی ہے۔ (ف: - یہاں پر فناء سے مراد دہ میدان ہے جو مکان کے آگے مختلف ضرور توں میں کام آنے کہ لئے چھوڑ دیاجا تا ہے مثلاً نکاح وغیرہ کاکام، وہاں پر لوگ آسانی سے بیچھ سکتے ہوں۔ اس کو گرے میدان ہو جو مکان کے آگے محتلف میدان ہو تا تو بھی سے جو علاقہ کی ضرور توں کو پوراکر نے کے لئے جھوڑ اجاتا ہے۔)

ولو حفو فی الطریق النے: اور اگر اس نے راستہ میں کوئی کواں کھود ااور کوئی شخص اس میں بھوک یا غمے گر کر مرگیا تو
امام ابو حفیقہ کے نزدیک کھود نے والا ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایسے سب سے مراہے جوخوداس کی اپنی ذات میں پیدا ہوا ہے، اور
تا والن اس وقت لازم آتا ہے جبکہ ازخود کوال میں گرنے ہے مرتا ہے۔ اور امام ابو یوسف نے کہا ہے کہ اگر وہ شخص بھوک ہے مرا
ہے تب بھی یہی علم ہے لیکن اگر غم سے مراہے تو کھود نے والا اس کا ضامن ہوگا، کیونکہ کنواں میں گرنے کے سوائس جگہ غم کا
کوئی سب نہیں ہے اور یہی بھوک ہے۔ لہذا اس کو کنوال کے ساتھ خاص رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام محد نے فرمایا ہے
کہ وہ شخص بہر صورت ضامن ہوگا، کیونکہ جو بچھ پیدا ہواوہ سب اس سب سے ہوا ہے۔ کیونکہ وہ کنوال میں گر پڑا، اس لئے کہ اگر
الی بات نہ ہوں تو کھاتا اس کے قریب ہی تھا۔

توضیح: -اگر کسی شخص نے راستہ میں چہہ بچہ کھودا پھر اس میں کوئی شخص گر کر مرگیا۔!گر کسی نے اپنے گھر کے فناء میں چہہ بچہ کھودا،یاراستہ میں کنواں کھودااوراس میں گر کر کوئی مرگیا توذمہ دار کون ہوگا۔ مسائل کی تفصیل۔اقوالِ ائمہ۔دلائل مفصلہ

قال: وإن استأجر أجراء فحفروها له في غير فنائه فذلك على المستأجر ولا شيء على الاجراء إن لم يعلموا أنها في غير فنائه؛ لأن الإجارة صحت ظاهرة إذا لم يعلموا، فنقل فعلهم إليه؛ لأنهم كانوا مغرورين، فصار كما إذا أمر آخر بذبح هذه الشاة فذبحها ثم ظهر أن الشاة لغيره، إلا أن هناك يضمن المأمور ويرجع على الآمر؛ لأن الذآبح مباشر والآمر مسبب والترجيح للمباشرة فيضمن ويرجع للغرور، وهنا يجب الضمان على المستأجر ابتداء؛ لأن كل واحد منهما مسبب والأجير غير متعد والمستأجر متعد، فترجح جانبه، وإن علموا ذلك فالضمان على الأجراء؛ لأنه لم يصح أمره بما ليس بمملوك له ولا غرور فبقى الفعل مضافا إليهم. وإن قال لهم: هذا فناى وليس لى فيه حق الحقر فحفروا فمات فيه إنسان فالضمان على الأجراء قياسا؛ لأنهم علموا بفساد الأمر، فما غرهم. وفي الاستحسان الضمان على المستأجر؛ لأن كونه فناء له بمنزلة كو نه مملوكا له لانطلاق يده في التصرف فيه من إلقاء الطين والحطب وربط الدابة والركوب وبناء الدكان، فكان الأمر بالحفر في ملكه ظاهرا بالنظر إلى ما ذكرنا، فكفي ذلك لنقل الفعل إليه.

ترجمہ : -مصنف فی نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے بچھ مز دور کنوال کھود نے کے لئے بلائے اور ان انوگول نے اس کی اپنی جگہ کے باہر کنوال کھود ڈالا تواس کھدائی میں جو پچھ خرج ہو گیا ہے اس کا خرچہ اس متا جر پر لازم آئے گا جس نے ان انوگول کو کام پر لگایا ہے ، اور وہ مز دور اس فاضل خرج کے مطلقاؤمہ دار نہ ہول گے بشر طیکہ ان کویہ معلوم نہ ہو کہ یہ جگہ اس متا جرکی نہیں ہے۔ کیو نکہ اجازہ کا یہ معالمہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے۔ اور چو نکہ اس زمین کی ملیت کے بارے میں ان انوگول کو هیقت حال معلوم نہیں تھی ، لبنراان مز دوروں کو دھو کہ میں رکھا یعنی میں متا جرکے اس متا جرنے ان مز دوروں کو دھو کہ میں رکھا یعنی مقیمت حال کی تفصیل ان اوگول کو میں بتادی تھی۔

فصاد کما إذا أمو آخو المنح: قواس مسلد کی صورت ایسی ہوگئی جیسے کسی نے دوسر ہے فحض کو تھم دیا کہ وہ اس بحری کو ذئ کر دے کا کردے ، چنانچہ اس نے وہ بحری فوق کر دی ، بعد بیں یہ معلوم ہوا کہ وہ تو کسی اور فحض کی بحری تھی، قوجس فحض کو ذئ کرنے کا تھم دیا گیا تھا حقیقت بیں اسے دھو کہ دیا گیا، لبندا اس کا ذئ کرنے والا کسی طرح ذمہ نہ ہوگا۔ اسی طرح ہے نہ کورہ مسلمہ بیں بھی مزدوروں کو دھو کہ ہوگیا تھا۔ کیکن الن دونوں مسلوں بیں اتنا فرق ضرورہ کہ ذئے کے مسلم بیں قصاب پہلے ذمہ وار ہوگا، پھر جس نے اسے ذئ کا تھم دیا ہے بعد بین اس سے اپنا تا والن واپس لے گا، کیونکہ بید قصاب اسے اپنے ہا تھوں سے ذئ کرنے والا ہو جس خیا مسلم دینے والا صرف سبب بن رہا ہے ، اور خود کام کرنے والے کو سبب بنے والے پر ترجیج ہوا کرتی ہے۔ اور کنویں کے مسلم جس متنا جرکو ترجیج ہوا کرتی ہے۔ اور کنویں کے مسلم میں متنا جرکو ترجیج ہو گرنے والے ہوا ہوا ہے کہ مسلم میں متنا جرکو ترجیج ہو گی۔ (ف : - یہ تفصیل اس صورت میں ہے جبکہ مزدوروں کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ وہ فناء (خالی جگہ) اس محض کی ملکت نہیں ہا۔ اس شخص کی نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ اس پر کنواں کھدوار ہا ہے تو وہ مزدور دوروں کو یہ بات معلوم ہو کہ وہ فی گیا۔ اس شخص کی ملکت نہیں ہیں بلد اس جو کہ وہ نوروں کی خردور نہی مزدور دوروں کی مردور نوروں کی خردور نوروں کی مار خوروں کی میں ہو جب کا میں طردور نوروں کی خردوران کی نہیں دیا گیا، اس کئے مزدوروں کی طرف ہوگی۔ اس خص کی ملکت نہیں دیا گیا، اس کئے مزدوروں کی طرف ہوگی۔ اس جو گی۔

و إن قال لهم: هذا فنانى النع: اوراگراس مستاجر نے ان مز دوروں نے کہا کہ بید خالی جگہ میری ملکیت بیس ہے لیکن مجھے
اس میں گڑھا کھود نے کاحق حاصل نہیں ہے اس کے باوجودان مز دوروں نے اس میں گڑھا کھود دیا پھر کوئی آدمی اس میں گر کر مرگیا
تواس کا تاوان قیاسا مز دوروں پر لازم آئے گا، کیونکہ مز دوروں کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ یہ مستاجر ہمیں جس بات کا تھم دے
رہا ہے دہ غلط ہے ، تواس صورت میں اس مستاجر نے ان لوگوں کو دھو کہ نہیں دیا، لیکن استحسانی دلیل ہیہ ہے کہ اس مر نے والے کا
تاوان اس مستاجر پر واجب ہوگا، کیونکہ اس جگہ کا اس شخص کے لئے فناہونا اس کے اپنے گھر کے لئے ہے ، کیونکہ یہ اس کی ملکیت
ہے ، ادراس جگہ میں کسی قتم کا تصرف کرنے میں وہ آزاد ہے اور ہر قتم کا تصرف کر سکتا ہے ۔ جسے یہاں پر مٹی دکھنا، گاراؤالنا،
ان چانورر کھنا، اور اس جگہ سے آنا جانا، اور اس جگہ چہوترہ بنان، اور ان جیے دوسر سے کا مول میں تھلی ہوئی آزاد کے ان با تول

کے پیش نظراس مخض کواس جگہ پر کنوال کھود نے کا تھم بظاہرا پی ملکیت ہی میں ہے۔ لبندامز دوروں کواس دھو کہ میں پڑ کرا بنا کلام کرنے کے لئے اتنی بات کافی ہے۔

توضیح: -اگر کسی مخص نے پچھ مز دوراپ گھر کے باہر خالی جگہ میں کوال کھود نے کے لئے بلائے،اوران لوگول نے اس کی اپنی جگہ کے باہر کنوال کھود ڈالا، بعد میں مز دورول کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کنوال کسی دوسرے کی ملکیت میں کھودا گیاہے، اور اگر کھدائی کے وقت بھی ان لوگول کو حقیقت حال معلوم ہو،اس کے باوجود صرف کہنے سے کھود ڈالا تواس خرج کاذمہ دار کون ہوگا۔ اس طرح اگر ان مز دوروں سے متناجر نے صاف کہدیا کہ یہ جگہ اگر چہ میری ہے گر جھے اس میں کنوال کھود نے کاحق نہیں ہے اس کے باوجود ان لوگول کے کنوال کھود ڈالا، بعد میں اس کنویں میں کوئی شخص گر کر مر گیا۔ مسائل کی تفصیل۔ نے کنوال کھود ڈالا، بعد میں اس کنویں میں کوئی شخص گر کر مر گیا۔ مسائل کی تفصیل۔ تا کی مفصلہ

قال: ومن جعل قنطرة يغير إذن الإمام فتعمد رجل المرور عليها فعطب فلاضمان على الذي جعل قنطرة: وكذلك إن وضع خشبة في الطريق فتعمد رجل المرور عليها؛ لأن الأول تعد هو تسبب ، والثاني تعد هو مباشرة، فكان الإضافة إلى المباشر أولي، وإلأن تخلل فعل فاعل مختار يقطع لانسبة كما في الحافر مع الملقي. ترجمہ : -امام محدٌ نے فرمایا ہے کہ اگر تھی مخص نے حاکم وقت کی اجازت کے بغیریانی پر بلی بنایا اور کوئی مخص قصد ااس پر ے چلااور اس پریے گر کر مرگیا تو بن بنانے والے پراس مرنے والے کا تاوان لازم نہیں ہو گابلکہ مرنے والاخوداس کاذمہ دار ہو گا۔ ای طرح آگر کسی شخص نے راستہ میں موٹی لکڑی مثلا شہتر ڈال دی اور وہاں پر چلنے کاراستہ ہونے کے باوجو د کوئی قصدا اس لکڑی پر چلاادر گر کر مر گیا تواس لکڑی کاڈالنے والا بھی اس کی ہلاکت کاڈمہ دار ننہیں ہوگا، کیو نکہ مل بنانے والے کا کام اگر چہ بے موقع زیادتی ہے لیکن پل بنانے کا کام مرنے والے کے لئے صرف سبب اور ذرایعہ ہے یعنی وہ خود قاتل نہیں ہے۔ اور دوسرے مخض یعنی تختہ ڈالنے کا کام بھی صرف سید سے راستہ ہے تجاوز کرنے کا ہے لیکن چلنے والاخو داس کاذمہ دار ہے لینی اس نے ابیا کام ازخود کیاہے جس سے وہ ہلاک ہو گیا تواس کو ہلاکت کی نسبت ایک کام کی طرف زیادہ مناہب ہے جس کواس نے خود کیا ہے۔ و لأن تخلل فعل النع: اور دليل سے كه زيادتى كرنے كے سب ك در ميان كسى باا فتيار مخص كے كام كاما كل موجانااس زيادتى كرنے والے كى طرف نسبت كو ختم كرديتا ہے، جيسے كنوال كھود نے والے اور كنويں ميں دھكہ و بينے والے كے در ميان كى كيفيت ہے۔ (ف: - بعنی اگر ایک شخص نے دوسرے کی ملکیت میں کنواں کھود ااور دوسرے مخص نے اس کنویں میں کسی کو دھکہ دے دیا جس سے دہ مر گیا تواس جگہ مرنے والے کے بارے ایک تو وہ محض سبب ہے جس نے کنوال کھو واتھا، یہال تک کہ اگر اس کنویں میں خوروہی شخص گر کر مرحاتا تو کھودنے والا ہی اس کاؤمہ دار ہوتا، لیکن یہاں پریہ بات رکاوٹ بنتی ہے کہ ایک شخص نے اس کو قصداد حکہ دیا ہے اس لئے کنوال کھود نے والے کی ذمہ داری اور اس کا سب بننا ختم ہو گیا، البنتہ اس کی جگہ اس کے دھکہ دیے کا کام جو قصدا ہوا ہے اُس کا اعتبار رہ گیا، اس لئے دھکہ دینے والااس کا ضامن ہو گااور کئواں َ ھود نے والا ضامن نہیں ہوگا، کیونگہ جس نے کنوال کھودا ہے اس نے ایک الیا سبب پیدا کردیا ہے جس سے آدمی احانک مرسکتا ہے،اور دھکہ دینے والااپنے اختیار ہے قتل كرنے والا بنہاہے ،اس لئے قتل كى نسبت اس سبب كى طرف سے ختم ہو گئى اور خود اختيارى قاتل كے ليئے متعين ہو گئى۔اى بناء پر ابیا شخص قاتل کہلائے گا اور اس پر کفارہ واجب ہوگا، کیونکہ مسلمان پریہ لازم ہے کہ مسلمان کو قتل کرنے کی وجہ سے ایک

مومن غلام کو آزاد کرے ،اوراگریہ مرنے والااس قاتل کا قریبی رشنہ دار ہو تو قاتل اس مقتول کی میراث ہے محروم ہوگا۔اس ہے معلوم ہواکہ اس قبل کی نسبت اپنے اختیارے کام کرنے کی طرف ہوئی اس لئے سبب کا عتبار نہیں کیا گیاہے۔اسی طرح سے یہ حکم اس جگہ پر ہے کہ بل بنانے والے ،یالکڑی ڈالنے والے کے سبب کا عتبار نہ رہا بلکہ اس پر قصد اچلنے والاخو داپنے قبل کا ذمہ دار بنا،اس لئے اس کے کام کا عتبار رہا۔

توضیح - اگر کسی شخص نے حاکم وفت کی اجازت کے بغیر کسی پانی کے اوپر پل بنادیا اور کوئی شخص اپنی خوشی سے اس کے اوپر چلا اور اس سے گر کر مرگیا، یاکسی شخص نے کسی راستہ میں شخص اپنی خوشی سے اس کے باقی راستہ میں چلنے کی جگہ ہونے کے باوجود اس شہتر پر سے چل کر گر پڑا اور مرگیا۔ دونول مسائل کی تفصیل۔ تکم۔ مفصل دلائل

قال: ومن حمل شيئا في الطريق فسقط على إنسان فعطب به إنسان فهو ضامن، وكذا إذا سقط فتعثر به إنسان، وإن كان رداء قد لبسه فسقط فعطب به إنسان لم يضمن، وهذا اللفظ يشتمل الوجهين، والفرق أن حامل الشيء قاصد. حفظه فلاحوج في التقييد بوصف السلامة، واللابس لايقصد حفظ ما يلبسه فيخرج بالتقييد بما ذكرناه فجعلناه مباحا مطلقا، وعن محمد أنه إذا لبس ما لايلبس فهو كالحامل؛ لأن الحاجة لاتدعو إلى لبسه.

ترجمہ: -امام محرؒنے فرمایاہے کہ اگر کوئی مزودر کچھ سامان اٹھا کرلے جارہا تھا، راستہ میں وہ سامان کسی شخص پر گر گیا جس سے دہ مر گیا تووہ مزوور خود اس نقصان کاذمہ وار ہوگا، کیو نکہ سامان کو لاد کر راستہ میں سے لے جانا گرچہ جائز کام ہے لیکن اس کے لئے یہ شرط بھی ہے کہ اسے احتیاط کے ساتھ لے جائے اور اس سے کسی دوسرے کا کوئی نقصان نہ ہو۔ (ز۔ش)

توضیح - اگر کوئی مز دور کسی کا سامان اٹھا کرلے جارہا تھا، راستہ میں وہ سامان کسی شخص پر گر گیا جس سے وہ شخص مر گیا۔ اس طرح اگر وہ سامان عام راستہ پر گر بڑا پھر اس سامان سے شھو کر کھا کر کوئی شخص مر گیا۔ اس طرح سے اگر کوئی شخص جادر اوڑھے ہوئے جارہا تھا، اچانک وہ چادراس کے بدن سے گر بڑی اور چیچے سے آنے والا کسی طرح سے اس جادر کی وجہ سے مر گیا۔ ممائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال ائمہ کرام۔ ولا کل مفصلہ

قال: وإذا كان المسجد للعشيرة فعلق رجل منهم فيه قنديلا، أو جعل فيه بوارى، أو حصاه فعطب به رجل لم يضمن، وإن كان الذى فعل ذلك من غير العشيرة ضمن، قالوا: هذا عند أبى حنيفة، وقالا: لايضمن في الرجهين؛ لأن هذه من القرب، وكل أحد مأذون في إقامتها، فلايتقيد بشرط السلامة كما إذا فعله بإذن واحد من أهل المسجد، ولأبى حنيفة وهو الفرق أن التدبير فيما يتعلق بالمسجد لأهله دون غيرهم كنصب الإمام واختيار المتولى وفتح بابه وإغلاقه وتكرار الجماعة إذا سبقهم بها غير أهله فكان فعلهم مباحا مطلقا غير مقيد بشرط السلامة، وفعل غيرهم تعديا أو مباحا مقيدا بشرط السلامة وقصد القربة لاينافي الغرامة إذا أخطأ الطريق كما إذا تقرد بالشهادة على الزنا أوالطريق فيما نحن فيه الاستيذان من أهله.

ترجمه : -امام محدٌ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسجد کسی خاص قوم کی ہو لیعنی سچھ مخصوص لوگوں نے بنائی ہواور ان میں سے کسی نے اس متجد میں قندیل لٹکادی یا چنائی بچیادی، یا ٹاٹ بچھادئ یا کنکر ڈال دے جس سے کوئی شخص کسی طرح سے ہلاک ہو گیا توان چیزوں کا ڈالنے والااس ہلاک ہونے والے کا ضامن تہیں ہو گا۔اور اگر کسی باہر کے مخص نے لیعنی جواس مسجد کے بنانے والوں میں سے نہ ہواس نے ایماکیا ہو تو وہ ضامن ہو گا۔اس کامطلب یہ ہے کہ ان بنانے والوں میں سے کسی شخص کی اجازت کے بغیر کسی نے اياكردياتواس كوضامن موناموكا قالوا: هذا عند أبي حنيفة الع مشائح في فرمايا ب كرية تول امام ابو حنيفة كاب يعني محد بنانے والے اور غیر ول میں تفریق کرنا، امام اعظمٌ کا قول ہے، لیکن صاحبینٌ نے فرمایا ہے کہ متجد بنانے والے ہول یا باہر کا کوئی تھنے ہود دنوں صور توں میں کوئی بھی ضامن نہ ہوگا۔ (شخ علوائی نے کہاہے کہ اکثر مشاکخ نے صاحبین کے قول کو ہی قیول کیاہیے اور ای پر فتوی ہے۔الذخیرہ۔اور یمی قول امام مالک وشافعی واحمد رحمہم الله کاہے۔ع۔ ز) کیونکہ مذکورہ جتنے کام بتائے گئے وہ سب کے سب نیکی حاصل کرنے کی قسموں میں سے بیں۔ اور ہر نمازی اور ہر مسلمان کوالی نیکیاں حاصل کرنے کا اختیار ہے ،اس لئے ان کاموں میں سلامتی ں شرط نہیں ہو گی۔اس کامطلب یہ ہے کہ اگر ان کاموں کی وجہ سے کوئی شخص ہلاک ہوجائے نواس کام کا کرنے والااس کا ضامن نہیں ہوگا، جیسے کہ اگر کسی غیر مخص نے مسجد کے ان منتظمین اور متولیین کی اجازت سے کیا ہواوراس سے کوئی مختص ہلاک ہو جائے تووہ ضامن نہیں ہو تاہے،اور امام ابو حنیفہ کی دلیل جس سے منتظمین اور غیر وں میں فرق بھی ظاہر ہو تا ے دہ یہ ہے کہ وہ تمام ا تظامات جو معجد کی تعمیر سے متعلق ہول،ان میں غیر ول کا کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ وہ سب کام معجد والول کے اختیار میں ہوتے ہیں، جیسے مسجد کے لئے کسی کواہام مقرر کرنا، اور کسی کو متولی بنادینا، اور مسجد کاور وازہ کھو لنااور بند کرنا، اور جیسے نماز کے وقتی فرض بعنی ایک وفت کی جماعت کی بار کر ناجبکہ مسجد والول کے سوائسی اور نے آگر مسجد کے مقرر ونت سے پہلے اداکرلی ہو، مطلب بیہ ہے کہ اگر چہ ایک وقت میں جماعت کو تکرر کرنا پکر دہ ہے چر بھی معجد والوں کے سواد وسر بے لوگوں نے آگر جماعت کے مقرر وقت ہے پہلے نماز پڑھ لی،اس کے بعد مسجد کے منتظمین کواس میں دوبارہ و قتی جماعت کرنے کا اختیار ہو تاہے۔ ان باتول سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مسجد والوں کو نیکی کے ہر کام کرنے کی مطلقاا جازت ہے اور اس میں سلامتی کی شرط نہیں ہوتی

ہے کیکن ان کے علاوہ دوسر ہے لوگوں کا آگر اس میں دخل دینااور کوئی کام کرلیمایا توزیادتی اور ظلم ہے یامباح ہے، لیکن اس لئے اس میں سلامتی کا ہوناشرط ہے۔ پھر یہ کہنا کہ اس قتم کے سارے کام تو نیکی کے ہوتے ہیں،اس کے اس کی وجہ سے ہلاک ہونے ک صوریت میں تاوان کیوں لازم آئے گا؟ توجواب میں ہوگا کہ مید دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں اس طرح سے کہ جب کام کے طریقہ میں غلطی ہو جائے تووہ کام اگرچہ نیکی کرنے کا ہو پھر بھی اس میں تاوان لازم کرنے میں کوئی زیادتی نہیں ہو گی۔اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے اگر چیہ مخض نیکی کے کام کاارادہ کیا تگر ایسے طریقہ سے کیا جس سے دوسرے کو نقصان بیٹنج گیا تو کرنے والا اس نقصان کا ضامن ہو گااور اپنے کار خیر کرنے کی نیت کا ثواب بھی پائے گا۔اس کی مثال بد ہو سکتی ہے کہ ایک مخص نے حرام کاری کورو کئے کے لئے کسی زنا کرنے والے مخص پر زنا کی گواہی دے دی تا کہ وہ مخص مزایا کر آئندہ ایسی حرکت نہ کرے اور دوسرول کوعبرت بھی ہو۔ (حالا تکہ اس موقع پر قاعدہ یہ ہے کہ جب تک کہ جار آدی ممل طریقیہ سے بوری شرائط کے ساتھ گوائی خبیں دیں گے بینی چار سے کم کی گواہی کی صورت میں کسی کی بھی گواہی قابل قبول خبیں ہوگی، بلکہ ایسے لوگوں کو تہمت لگانے کی حدلگائی جائے گی۔ پس اس سے بیات ثابت ہو گئی کہ برائی سے روکنے کی نیت ہے گوائی دینے والے کو ثواب بھی ملتا ہے لیکن اس سے باوجود اس کو گواہی کے طریقہ میں غلطی کرنے کی وجہ سے حد مھی لگائی جاتی ہے۔) اور ہمارے اس مسئلہ میں بھی شخشین کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے معجد میں کار خیر کرنے کا طریقہ یہ تفاکہ منتظمین میں سے کسی مخص سے اجازت لے کر کام کریں۔ (ف: -معنف نے اس جگه زناکی جومثال دی ہے وہ بحث کرنے کے قابل ہے، اس لئے کہ شرعاز نابر گواہی دینے کے نئے چار آ دمیوں کا ہوناشر ط ہے کیونکہ بھی طریقہ ہے۔اس لئے اس سے کم کی صورت میں گواہی دینے کی اجازت نہیں ہو گی بلکہ گواہی ویناہی ممنوع ہے،اس کئے کہ اس نے کسی مسلمان کے خلاف حرام کاری کرنے کا اعلان کر دیا جو کہ حرام ہے اللہ تعالی کے اس فرمان کی وجہ ہے۔ اِن الذین یحبون اِن تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا۔ الآیة، م۔ای طرح اگر معجدوالوں نے مثلاً مسجد کے اندر بارش کاپانی جمع کرنے کے لئے گڑھا کھود ایلیانی بھرنے کے لئے مشکار کھ دیااور ایک طرف ور وازہ لگایایا سائبان ڈال دیا، پھران میں ہے کسی وجہ سے کوئی آدمی مر گیا توان کا مول کے کرنے والے پر تاوان نہیں ہو گا۔الحاکم۔اوراگر معجد بنانے والاخود موجود ہو تواہم مقرر کرنے کا اختیار ای کو ہوگا۔ اور فقیہ ابواللیث نے کہائے کہ ہم ای قول کو قبول کرتے ہیں۔ع۔ معلوم ہونا چاہئے کہ جو مخص مسجد میں رہ کر تماز کاا نظار کر تا ہواہے جب تک حدث نہ ہوجائے لیعنی اس کا وضونہ ٹوٹ جائے وہ اللہ کے ز کیک نماز کی حالت میں وہتاہے۔ احمد والنسائی وابن حبات یعنی معجد کے رہنے والے تمام آوی نماز کی حالت میں شار کے جاتے میں جب تک انہیں نمازرو کے رسمیں، یعنی نماز کے سواکوئی چیزاے گھرجانے سے نہیں رو کے ۔ ابوداؤدوا بخاری ومسلم وغیر ہم ) توضیح: - اگر کوئی مسجد بچھ مخصوص لوگول کی بنائی ہوئی ہو، ان میں سے کسی نے مسجد کی زیبائش یا نمازیوں کے آرام کے خیال سے کچھ سامان لا کرر کھ دیا، جس سے کسی طرح سے کوئی شخص ہلاک ہو گیا۔اور اگر ان منتظمین کے علاوہ سی اور شخص نے اس قتم کا کام کیااور اس کی وجہ سے کوئی ہلاک ہو گیا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوالِ ائمہ کرام۔ مفصل د لا کل

قال: وإن جلس فيه رجل منهم فعطب به رجل لم يضمن إن كان في الصلاة، وإن كان في غير الصلاة، ضمن، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: لايضمن على كل حال، ولو كان جالسا لقراء ة القرآن أوللتعليم أو للصلاة، أو نام فيه في أثناء الصلاة أو نام في غير الصلاة، أو مر فيه مار، أو قعد فيه لحديث فهو على هذا الاختلاف، وأما المعتكف فقد قبل على هذا الاختلاف، وقبل: لايضمن بالاتفاق، لهما أن المسجد إنما بنى للصلاة والذكر، ولايمكنه أداء الصلاة بالجماعة إلا بانتظارها، فكان الخلوس فيه مباحا؛ لأنه من ضرورات الصلاة أو لأن المنتظر للصلاة في الصلاة، وله أن المسجد بنى للصلاة، المنتظر للصلاة في الصلاة، وله أن المسجد بنى للصلاة، وهذه الأشياء ملحقة بها، فلابد من إظهار التفاوت فجعلنا الجلوس للأصل مباحا مطلقا، والجلوس لما يلحق به مباحا مقيدا بشرط السلامة، ولا غرو أن يكون الفعل مباحا أو مندوبا إليه، وهو مقيد بشرط السلامة كالرمي إلى الكافر أو إلى الصيد، والمشى في العلريق والمشى في المسجد إذا وطيء غيره، والنوم فيه إذا انقلب على غيره، وإن جلس رجل من غير العشيرة فيه في الصلاة فتعقل به إنسان ينبغي أن لايضمن؛ لأن المسجد بني للصلاة، وأمر الصلاة بالجماعة إن كان مفوضا إلى أهل المسجد فلكل واحد من المسلمين أن يصلى فيه وحده.

ترجمہ: -امام محریہ نے فرمایا ہے کہ اگر معجد والوں میں ہے کوئی محض معجد میں بیٹھااور اس کی وجہ ہے کسی طرح ہے کوئی مخض بلاک ہوگیا تو آگر بیٹھنے والا نماز کی حالت میں ہو (خواہ وہ فرض نماز ہویا نقل نماز ہو۔ ع) تو وہ ضامی نہ ہوگا،اور آگر نماز کی حالت میں بیٹھا ہو تو میں نہ ہو تو ضامی ہوگا۔ یہ تو ل امام ابو حنیفہ کا ہے۔ (ف: -اور مشمل الائمہ سر جسیؒ نے کہا ہے کہ آگر نماز کے انظار میں بیٹھا ہو تو بھی صحیح بہی ہے جیساکہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ وہ بھی نماز میں ہے۔ ع۔ک) و قالا: لا بصصص النے: اور صاحبینؒ نے فرمایا ہے کہ وہ کسی حال میں بھی ضامی نہیں ہوگا، نیخی خواہ نماز میں ہویانہ ہو۔ (بہی قول امام شافعی ومالک رحمہااللہ کا ہے۔ ) اور اگر وہ قر آن بڑھنے یا شرعی یعنی دینی تعلیم یا نماز کے انظار میں بیٹھا ہویا نماز کی حالت میں سوگیا یا بغیر نماز کے بھی سوگیا یا مسجد کے در میان ہے گوکر کھاکر مرگیا تو در میان ہی حالت میں جبی صاحبین اور امام اعظم کے در میان وہی افتحال میں بیٹھا، پس آگر ان با تو ل کے لئے معجد میں بیٹھا اور کوئی اس سے تھوکر کھاکر مرگیا تو اس میں بھی صاحبین اور امام اعظم کے در میان وہی افتحال میں بیٹھا، پس آگر ان بات ہے۔

و اما المعتکف فقد قبل الغ: اور معتکف کی صورت میں بعض مشان کے خرایا ہے کہ اس میں ہمی ہی اختاف ہے کہ اگر کوئی معتلف ہے تھو کر کھا کر مرکیا و بعضوں کے زود کیا مام ابو صفیہ کے قول کے مطابق معتکف سامن ہوگا کین صاحبین کے نزویک ضامن نہیں ہوگا۔ فیصا ان المصبحد الغنج : صاحبین کی ولیل ہے کہ مجد تو فقط نماز اور ذکر النی کے لئے بنائی کی ہے اور جماعت کے ماتھ نماز اواکر نااس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ نماز کا اتظار کیا جائے۔ اس بناء پر نمازی کے لئے مجد میں بیٹھنا جائز ہوا ، کیونکہ یہ تو نماز کی ضرورت میں سے ہے والان المستطر المصلاة الغنج : یااس دلیل سے کہ جو ضحص نماز کے انظار میں ہو وہ حدیث شریف کی دلیل کے مطابق نماز کے علم میں ہے اس لئے الصلاة الغنج : یااس دلیل سے کہ جو ضحص نماز کے انظار میں ہو وہ حدیث شریف کی دلیل کے مطابق نماز کے علم میں ہے اس لئے ایسا خصص ضامن نہیں ہوگا، چیسے کہ اگر حقیقة کی نماز کی حالت میں ہو تو وہ ضامین ہو تا ہے اور دام ابو حفیقہ کی دلیل ہے مطابق نماز کے تعلم میں ہو تا ہے۔ اور امام ابو حفیقہ کی دلیل ہے ہو اس نماز میں اور اس کے ایسا خصص ضامن نہیں ہوگا، چیسے کہ اگر حقیقہ کوئی نماز کی حالت میں ہو تو وہ ضامین ہو تا ہے۔ اور امام ابو حفیقہ کی دلیل ہے میں اور اس کے مسلم من میں خوا ہو کہ اس کی میں خطرہ میں خوا ہو کہ اس کی میں خطرہ میں خطرہ کی اور داستہ میں ورق تیم میں ان کوئے گئے ہو سے کہ اس کی میں میں اور راستہ میں ورڈ تا بھی اس خوا ہو کہ اس کے کرنے ہے کہ اور راستہ میں ورڈ تا بھی اس خوا کے ساتھ کہ اور وراستہ میں ورڈ تا بھی اس خوا کہ اس کی کرنے ہے کہ اس کی گرط ہے کہ اس کی گرط کے ساتھ کہ اور دستہ کی اور داستہ میں ورڈ تا بھی اس خوا کہ ساتھ کہ اس کی کرنے ہو کہ اس کی شرط کے ساتھ کہ کہ کان اس کے کہ جس میں جات کی اس کی کرنے کی موام کی اس کی خطرہ سے کہ اس ہے کہ اس ہے کہ اس ہی کو تو کی کہ اس کی کرنے ہو کہ اس کی شرط کے ساتھ کی کہ کی کی موام کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کی

مجد میں سونااگر چہ مبارے ہے لیکن اگر کوئی شخص سوتے ہوئے میں نہی پر گر پڑااور اسے پچھ نقصان ہو گیا تو گرنے والااس نقصان کا ضامن ہوگا۔ (ف - یہ بات بھی یادر کھنے کی ہے کہ بعض اعادیث سے ٹابت ہے کہ گفتگو کرنے کے لئے مسجد میں بیٹھنا نالپندیدہ عمل ہے اور قیامت کی علامتوں میں سے ہے، لیکن اگر بیٹھنا شکر اللی کی اوائیگی کے لئے ہویا کی قشم کی عبرت عاصل کرنے کے لئے ہو بیاس ہے کوئی علمی فائدہ ہویا کی کو پچھ نصیحت کرنی ہو تو پھر گفتگو بھی جائز ہونی چاھئے۔ اس کی دلیل حضرت جابر بن سمرہ سے منقول عدیث ہے کہ میں سوبار سے بھی زیادہ مسجد کے اندررسول اکر م علیقے کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا کہ آپ علیقے اپنے صحابہ کرام ہے بیان کے ماتھ عمیم فرماتے اور مسکراتے ہوئے۔ (رواہ احمد وغیرہ)

پھر ہے بھی معلوم ہونا چاہئے کہ ابو حنیفہ کی جود کیل بیان کی گئی ہے اس ہے اس بات کا اشارہ مکتاہے کہ نماز کے انتظار کے لئے بیضنا مطلقاً مباح ہے ، لیکن یہ روایت بھی آئی ہے کہ معجد کو آباد کرنا نوا فل پڑھنے کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے ، عالا نکہ امام ابو صنیفہ کے نزدیک نقل نماز پڑھنے کی صورت میں مطلقاً صال لازم نہیں آتا ہے ، اور اس طرح بھی شاید جواب دیا جا سکتا ہے کہ نیکی کے دوسرے کاموں کی بہ نسبت نقل نماز وں کو فرض نماز ول سے زیادہ مناسبت اور اتحاد ہے ، گویا یہ وونوں نمازیں ایک ہی نماز کے عظم میں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

وان جلس رجل من غیر العشیرة النے اور اگر مسجد کی تغییر کرنے والے لوگوں کے علاوہ باہر آدمی نماز بیٹھا نماز پڑھ رہا تھا کہ اس سے الجھ کر کوئی آدمی مرگیا تو اس نمازی کو اس کا ضامن نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ مسجد تو نماز پڑھنے ہی کے لئے بنائی گئ ہے، اور جماعت سے نماز پڑھنے کا انظام اگرچہ محلّہ والوں کے ذمہ ہوتا ہے بھر بھی ہر ایک مسلمان کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ اس میں جاکر تنہا نماز پڑھے۔ (ف: -اس بناء پر اس تنہا نماز پڑھنے والے کو زیادتی کرنے والا اور ظالم نہیں کہا جا سکتا ہے، لہٰداوہ شوکر کھاکر مرنے والے کا ضامن بھی نہیں ہوگا۔

توضیح: -اگر مسجد تغمیر کرنے والے محلّه بین ہے کوئی شخص مسجد بین بیشا ہوا تھا، اور اس سے تفوکر کھا کر کوئی آدمی مرگیا، خواہ وہ بیشنے والا نماز کی حالت بین ہویانہ ہو۔اگر کسی معتلف ہے تھو کر کھا کر کوئی مرگیا۔اگر تغمیر کرنے والوں کے علاوہ باہر کا کوئی آدمی مسجد میں آکر نماز پڑھ رہا تھا اور اس ہے الجھ کر کوئی مرگیا۔ مسائل کی تفصیل۔ احکام۔ اقوالِ انکہ کرام۔ دلائل مفصلہ

## فصل في الحائط المائل (جَعَكَى مِونَى ديوار كابيان)

قال: وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه وأشهد عليه فلم ينقضه في مدة يقدر على نقضه حتى سقط ضمن ما تلف به من نفس أو مال، والقياس أن لإيضمن؛ لأنه لاصنع منه مباشرة، ولامباشرة شرط هو متعد فيه؛ لأن أصل البناء كان في ملكه، والميلان وشغل الهواء ليس من فعله فصار كما قبل الإشهاد، وجه الاستحسان أن الحائط لما مال إلى الطريق فقد اشتغل هواء طريق المسلمين بملكه، ورفعه في يده، فإذا امتنع صار متعديا يمنزلة ما لو وقع ثوب إنسان في حجره

يصير متعديا بالامتناع عن التسليم إذا طولب به كذا هذا بخلاف ما قبل الإشهاد؛ لأنه بمنزلة هلاك النوب قبل الطلب ولأنا لو لم نوجب عليه الضمان يمتنع عن التفريغ فينقطع المارة حذرا على أنفسهم فيتضررون به، ودفع الضرر العام من الواجب، وله تعلق بالحائط فيتعين لدفع هذا الضرر، وكم من ضرر خاص يتحمل لدفع العام منه، ثم فيما تلف به من النفوس تجب الدية وتتحملها العاقلة؛ لأنه في كونه جناية دون الخطأ فيستحق فيه التخفيف بالطريق الأولى كيلا يؤدى إلى استيصاله ولإحجاف به، وما تلف به من الأموال كالدواب والعروض يجب ضمانها في ماله؛ لأن العواقل لاتعقل المال، والشرط التقدم إليه وظلب النقض منه دون الإشهاد، وإنما ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته عند أنكاره فكان من باب الاحتياط، وصورة الإشهاد أن يقول الرجل:اشهدوا أنى قد تقدمت إلى هذا الرجل في هدم حائطه هذا، ولايصح الإشهاد قبل أن يهى الحائط لانعدام التعدى.

ترجمہ: - قدوریؒ نے کہاہے کہ اگر کوئی دیوار مسلمانوں کے راستہ کی طرف جھی ہوئی ہو تواس دیوار کے توڑنے کا مطالبہ کیا اور اس مطالبہ کرنے پر گواہ طلب کرلئے جائیں گے۔ اگر دیوار کے مالک نے مطالبہ کا وقت گزر جانے کے باوجود دیوار شہیں توڑی، مطلب بیہ کہ اگر اتنی مدت گذر گئی کہ وہ چاہتا تو توڑ سکتا تھا پھر بھی اس نے نہیں توڑی، بالآ خر وہ گریزی تو اس سے جو بھی جائی یا بالی نقصان ہوگا وہ اس کا ضامن ہوگا۔ و القیاص أن الایضمن المع: حالا تکہ قیاس کا نقاضایہ تھا کہ وہ شخص ضامن نہ ہو۔ جنانچہ امام شافعی کا بہی قول ہے، کیونکہ دیوار کے گرنے کے سلسلہ میں دیوار کے مالک نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اور نہ بی ہو۔ جنانچہ امام شافعی کا بہی قول ہے، کیونکہ دیوار کے گرنے کے سلسلہ میں دیوار کے مالک نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اور نہ بی اس نے کوئی الیک خار تھا کہ جو رہا ہو، حالا نکہ اصل دیوار اس کی ملکت میں ہوگئی جیسے گواہ مقر د کرنے سے پہلے اور اس کی وجہ سے فضا کی ہوا کورو کتا اس مالک کا بناکام نہیں ہے، لہذا اس کی حالت و دیسی ہوگئی جیسے گواہ مقر د کرنے سے پہلے دیوار گر بڑی تو وہ کسی نقصان کاذمہ دار نہیں ہو تا ہے لیکن اس قیاس کو چھوڑ کر ہم نے اور اس کے لئے گواہ مقر د کرنے سے پہلے دیوار گر بڑی تو وہ کسی نقصان کاذمہ دار نہیں ہو تا ہے لیکن اس قیاس کو چھوڑ کر ہم نے اور اہام مالک اور امام احد نے استحسان سے کام لیا ہے۔ )

وجہ الاستحسان أن المحافظ المنے: استحسان كى وليل يہ ہے كہ وہ ويوار جب عام راستہ كى طرف جھك كى تواس نے اپنى جگہ پر باتى رہنے كى وجہ ہے عام راستہ كى چوڑائى كو او پر ہے گھر كركم كر ديا، حالاتكہ اس تر اپنى كو وہ ركر ااس ويوار كے مالك كو توجہ و لائى گى اور خالى كرنے اور گرانے كا مطالبہ كيا گيا تواس پر اختيار ميں ہے، اور جب اس كے گرنے ہے پہلے تى اس كے مالك كو توجہ و لائى گى اور خالى كرنے اور گرانے كا مطالبہ كيا گيا تواس پر الازم تقاكہ اس گرا ديا، اس كے باوجود جب اس نے افكار كيا تو وہ ظالم تعمر اكد اگرا كي تحض كا كيڑاكى كى گود ميں جا كر گيا اور مطالبہ كرنے كے باوجود وہ كيڑانہ وے بہلے وہ خالى كر وہ تو وہ ظالم اللہ اللہ اللہ كيا اور مطالبہ كرنے كے باوجود وہ كيڑانہ وے ، انكار كروے تو وہ ظالم كي تكونہ س كى حور ست الدى اللہ مسكلہ ميں ہو تا ہے۔ ولائل كو ميں گرا ہوا كيڑاكى كى گود ميں گرا ہوا كيڑاكى كى بالك كے مائكنے ہے بہلى بى مسالع ہوگيا تواس صور ست ميں وہ وہ اللہ كيا مالك كو اللہ كيا بى مسالع ہوگيا تواس صور ست ميں وہ وہ الله كيا ہوا كي تاك كور ميں ہو تا ہے۔ ولائل لو لم نو جب عليه المضمان المنع: اور دوسر كى وليل بيہ كور آگر ہم اس نقصان كى توان كا توان كا توان كا توان كا توان كي توان كيا وہ وہ ہے كوئ بھى چينے والا اپنى جان كون سالع ہوگيا ہوا كي توان كى وہ ہے كوئ بھى چينے والا پنى جان كون سالع ہو تاكان كے مائلا كون ہوا كي اللہ كے مائل تعمان اللہ بيت ہوا كى دور كر ديا كو نقصان بينے گا ، حالا نكہ عام نقصان و بين كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئوں كوئ

پھر جومال وغیرہ، مثلاً جانور اور اسباب اس دیوار سے دب کر ضائع ہونی توان کا تاوان خود دیوار کے مالک کے مال میں لازم ہوگا، کیونکہ عام قاعدہ کے مطابق مددگار برادری مال کا تاوان برداشت نہیں کرتی ہے۔ والشوط النقدم علیہ النع: مگر شرط کیہ ہے کہ دیوار کے مالک ہے پہلے تہدیا جائے اور دیوار کے گرانے کا مطالبہ کر دیا جائے لیعن اگر چہ صرف تہدینا اور مطالبہ کر دینا ہی کافی ہے،اس کے علاوہ گواہوں کو متعین کرنامیہ کوئی ضروری شرط نہیں ہے کیکن اس کے باوجو دمصنف نے گواہ مقرر کرنے کی شرط لگا نی ہے تو دواس غرض ہے ہے کہ اگر کسی موقع پراس مطالبہ کرنے ہے دوا تکار کر بیٹھے کہ ہم ہے تو کسی نے نہیں کہا تھا تواس کواہ کے ذریعہ ہے اس کو نابت کرنا ممکن ہوگا۔اس طرح گواہ مقرر کرنے کا مقصد صرف احتیاط سے کام لینا ہے۔ گواہ مقرر کرنے کی صورت پیہ ہوگی کہ مطالبہ کرنے والاان گواہوں سے بیر کہدیے کہ حتم لوگ اس بات پر گواہ رہو، میں نے اس مخف سے اس دیوار کو توزینے کے بارے میں حادثہ مونے سے پہلے كہديا۔ پھريد معلوم مونا جاہتے كد ديوار كرنے كے قابل موجائے سے پہلے كواہ مقرر کرنا تھیج نہیں ہے، کیونکہ جب تک دیوار درست حالت میں ہے اسوفت تک دیوار کے کھڑے رہنے ہے اس کے مالک کی طرف ے کوئی زیادتی خبیں ہے۔ (ف: -اور آکر کہنے والے نے یہ کہدیا کہ دیوار جھکی ہوئی ہے،اے گرادینا چاہتے،اس طرح کہنے ہے تانونی مطالبه نہیں ہوگا بلکہ صرف مصورہ سمجھا جائے گا، لہٰذااس طرح کہنا ضروری ہے کہ اس دیوار کو گراد و۔ نیکن اس مطالبہ ہیں شرط یہ ہے کہ مطالبہ آیسے مختص کے سامنے کیا جائے کہ جس کوائن دیوار کے توڑنے کااختیار بھی ہو۔اسی طرح آگراس گھر میں کوئی کرایہ دار ہے یابوں ہی کوئی مفت میں رہنے والاہے اور اس سے مطالبہ کیا تو یہ مطالبہ بے اعتبار اور باطل ہوگا۔اور ووسری شرط بہ بھی ہے کہ مطالبہ کرنے والا خود بھی حقدار ہو، لہذا چو تکہ شارع عام ہونے کی صورت میں اس سے گذرنے والا اس کا حقدار ہو گا، کیکن مخصوص گلی ہونے کی صورت میں صرف اس گلی والے کواس کاحق ہو گاسعنی اس میں ہے کسی کا بھی مطالبہ کر دینا کافی ہے۔ یہ ساری تفصیل اس وقت کی ہے جبکہ وہ دیوار پہلے بالکل صحیح سالم ہو ، کیونکہ اگر شر وع سے ہی وہ دیوار میر ھی بنی ہوئی ہو

تواس کی تفقیل سامنے آئی ہے۔

تواس کی تفقیل سامنے آئی ہو تو گذر نے

تو ضیح: -اگر کسی شخص کے گھر کی کوئی دیوار عام گذرگاہ کی طرف جھک گئی ہو تو گذر نے

دالوں کو کیا کرنا چاہئے، لیعنی کس طرح کون شخص کس شخص سے کب اس کی اصلاح کا

مطالبہ کر ہے۔اگر توجہ دلانے سے پہلے وہ دیوار گرگئ، یا توجہ دلانے کے بعد گرگئ، اور اس

سے پچھ لوگوں کا جانی یا مالی نقصان ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ مسائل کی پوری

تفصیل ۔احکام۔اقوال ائمہ کرام۔دلائل مفصلہ

قال: ولو بنى الحائط مائلا فى الابتداء قالوا: يضمن ما تلف بسقوطه من غير إشهاد؛ لأن البناء تعد ابتداء كما فى إشراع الجناح. قال: وتقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين على التقدم؛ لأن هذه ليست بشهادة على القتل، وشرط الترك فى مدة يقدر على نقضه فيها؛ لأنه لابد من إمكان النقض ليصير بتركه جانيا، ويستوى أن يطالبه بنقضه مسسلم و ذمى؛ لأن الناس كلهم شركاء فى المرور فيصح التقدم إليه من كل واحد منهم رجلا كان أو امرأة حرا كان أو مكاتبا، ويصح التقدم إليه عند السلطان وغيره؛ لأنه مطالبة بالتفريغ، فيتفرد كل صاحب حق به، وإن مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة؛ لأن الحق له على الخصوص وإن كان فيها سكان لهم أن يطالبوه؛ لأن لهم المطالبة بإزالة ما شغل الدار فكذا بإزائة ما شغل هواء ها، ولو أجله صاحب الدار أو أبرأه منها أو فعل ذلك ساكنوها فذلك جائز ولاضمان عليه فيما تلف بالحائط؛ لأن الحق لهم بخلاف

ما إذا مال إلى الطريق فأجله القاضى أو من أشهد عليه حيث لايصح؛ لأن الحق لجماعة المسلمين، وليس إليهما إبطال حقهم.

ترجمہ: -فرملیا کہ اگر مالکہ دیوار نے شروع ہے دیوار فیڑھی جمکی ہوئی بنائی ہو تو مشائ نے فرملیا ہے کہ اس کے گرنے سے

کی ہم کا نقصان ہو جانے سے خود می اس کا ضامن ہوگا خواہ کی نے اس کی طرف توجہ دلاکر گواہ مقرر نہیں کیا ہو ، کیو نکہ اس

دیوار کے بنانے کے دفت سے بی زیادتی ہوئی ہے ، چیے دیوار پر کی ہم کا اضافہ کرنے ، جناح نکالئے بی بالا نفاق وہ خض ضامن

ہو تا ہے۔ قال: و تقبل شہدادہ ر جلین اللے : فرملی ہے کہ پیٹی مطالبہ پر صرف دوم ر دول یا کی مر داور دو عور تول کی گوائی کا فی

ہو گی ، کو تکہ یہ گوائی کس قل کو قابت کرنے کے لئے نہیں ہے کہ اس میں صرف مرد کی گوائی ضروری ہوتی ہے۔ پھر یہ معلوم

ہونا چاہئے کہ مالک دیوار کو فیر دینے کے بعد اتنا انظار کرنے کی مہلت دینے کی شرط ہے کہ اس مدت میں اس دیوار کو گراسکے ،

کو تکہ توڑنے کا امکان ضروری ہے ، کیو تکہ نہ توڑنے کی وجہ سے دہ فرم قرار پائے گا۔ لہذا توڑنے کے مطالبہ میں مسلم اور غیر

مسلم سب برابر ہوں گے بیشر طبکہ دہ غیر مسلم بھی اس داسے کے حقد ار ہوں ، کیو تکہ گزرنے کے حق میں سارے آدی خواہ مسلم

موں یا غیر مسلم سب برابر ہیں ، ای لئے کوئی بھی آدمی ہواس کے لئے آگے بڑھ کر دیوار کو توڑنے کا مطالبہ کرنا تھے ہوگا لینی خواہ

موں یا غیر مسلم سب برابر ہیں ، ای لئے کوئی بھی آدمی ہواس کے لئے آگے بڑھ کر دیوار کو توڑنے کا مطالبہ کرنا تھے ہوگا لینی خواہ

دومر دہویا خورت ، اس طرح سے دو آزادہ ہو یا مکا تب۔

دومر دہویا خور دے ، اس طرح سے دو آزادہ ہو یا مکا ت

توضیح: -اگر گھر کی دیوار ابتداء وفت ہے ہی ٹیڑھی بنائی گئی ہو تو کیااس کے لئے بھی توجہ
دلانا ضروری ہے۔ اگر اس کے گرنے ہے کچھ نقصان ہوجائے تواس کا ذمہ دار کون ہوگا۔
الی دیوار کی طرف توجہ دلانے کے لئے کتنے اور کن لوگوں کی گواہی ضروری ہوتی ہے۔
اگر دیوار کسی شخص کے اپنے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہویاعام راستہ کی طرف جھکی ہوئی ہوتو
توجہ دلانے میں کوئی حکما فرق ہوتا ہے یا نہیں۔ مسائل کی تفصیل۔ حکم۔ مفصل دلائل

ولو باع الدار بعد ما أشهد عليه وقبضها المشترى برىء من ضمانه؛ لأن الجناية بترك الهدم مع تمكنه

وقد زال تمكنه بالبيع بخلاف إشراع الجناح؛ لأنه كان جانيا بالوضع، ولم ينفسخ بالبيع فلايبرأ على ما ذكرناه، ولاضمان على المشترى؛ لأنه لم يشهد عليه، ولو أشهد عليه بعد شرائه فهوضامن لتركه التفريغ مع تمكنه بعد ما طولب به، والأصل أنه يصح التقدم إلى كل من يتمكن من نقص الحائط وتفريغ الهواء، ومن لايتمكن منه لايصح التقدم إليه كالمرتهن والمستأجر والمودع وساكن الدارء ويصح التقدم إلى الراهن لقدرته على ذلك بواسطة الفكاك وإلى الوصمي وإلى أب اليتيم أو أمه في حائط الصبي لقيام الولاية وذكر الأم في الزيادات، والضمان في مال اليتيم؛ لأن فعل هؤلاء كفعله، وإلى المكاتب؛ لأن الولاية له، وإلى العبد التاجر سواء كان عليه دين أو لم يكن؛ لأن ولاية النقض له، ثم التالف بالسقوط إن كان مالا فهو في عنق العبد وإن كان نفسا فهو على عاقلة المولى؛ لأن الإشهاد من وجه على المولى، وضمان المال أليق بالعبد وضمان النفس بالمولى، ويصح التقدم إلى أحد الورثة في نصيبه، وإن كان لايتمكن من نقض الحائط وحده لتمكنه من إصلاح نصيبه بطريقه وهو المرافعة إلى القاضي.

تر جمہ: -اوراگر گھر والے پر مطالبہ کے گواہ مقرر کر لینے کے بعد دیوار کے مالک نے دیوار چے دیوار خریدار نے اس پر قبضہ كرليا تواب اس كا بيجينے والا ہونے والے نقصان كے تاوان ہے برى ہو جائے گا، كيونكه ويوار كونه توڑنے كاجرم اس وقت تك باقى رہے گاجب تک کہ اس کو توڑنے کا حق مجی باقی ہو، حالا نکہ اس کو بچے دینے کے بعد اس کے اختیار سے دیوار نکل گئی ہے۔ بىخىلاف إشراع الجناح الغ: بخلاف اس كے اگر مكان ہے عام راسته كى طرف كسى نے اوپر ہے كسى چيز كااضافہ كيا يعنى جناح فكالا تواس کو فرو خت کر دیے کے بعد بھی پیچنے والا ضامن رہتاہے، کیو تکہ بیہ کام سر اسر جرم تھا،اور بیچ کی دجہ سے وہ کام تسخ نہیں ہوا تھا۔ای

کئے اس پر تاوان لازم آنے ہے وہ محف بری نہیں ہوگا، جبیا کہ ہم نے پہلے بیان کردیا ہے۔

اس طرح سے دلیوار کو خرید نے والا بھی اس نقصال کا ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ اس خریدار کے خلاف کواہ مقرر نہیں کئے گئے تھے ،ای لئے اگر اس کے خرید لینے کے بعد اس خریدار کے سامنے مطالبہ کر لیا گیااور اس مطالبہ پر گواہ بھی مقرر کر لیا گیا توخریدار بھی اس نقصان کاصامن ہو جائے گا، کیو تکہ دیوار کو گرانے کے مطالبہ کرنے کے بعد بھی جو نکہ خریدار نے فضاء کو خالی تہیں کیا ہے حالا نکہ اس کواس بات کا اختیار تھا۔ جبکہ قاعد ۂ کلیہ یہ ہے کہ آگے بڑھ کر مطالبہ کرنا ایسے ھخص ہے سیجے ہوتا ہے کہ اسے دیوار توژنے اور فضاء کوخالی کرنے کی قدرت بھی ہواور اگر اس کواس کی قدرت نہ ہو تواس کے پاس جانا اور مطالبہ کرنا کچھ بھی تصحیح نہیں ہو تاہے، جیسے کسی مال کواس کی قدرت حاصل نہ ہو تواس کے پاس جانااور مطالبہ کرنا پچھ بھی صحیح نہیں ہو تاہے، جیسے يمى مال كواپنے پاس ر بهن ر كھنے والا مخص (مرتبن)اى طرح سے متاجر بعنى يعني كسى كواپنے پاس مز دورى كے لئے ر كھنے والا يا سمی چیز کواپینے پاس امانت رکھتے والا پاکسی کے ساتھ عاریت رکھنے والاءان میں سے سمی آگے بڑھ کر مطالبہ کرنا سمجے نہیں ہوتا ہے، البنة رائن كے ياس جاكر مطالبه كرنا سيح ہے، كيونكه اس كوديوار توڑنے كى طاقت اس طرح سے حاصل ہے كه وه اس ۔ دیوار کور بن سے جیٹرالے۔ای طرح ہے چھوٹے بنچ کے وصی ہے بھی مطالبہ سیح ہے۔ای طرح جھوٹے بچہ کے باپ یااس کی ماں ہے بھی مطالبہ صحیح ہے۔اس صورت میں جبکہ دیوار کامالک چھوٹا بچہ ہو۔اس طرح سے مکاتب ہے بھی مطالبہ کرنا تھیج ہے، کیونکہ مکاتب کواپی آ مدنی اور کمائی کے بارے میں بورااختیار حاصل ہوتا ہے۔اس طرح سے کاروباری غلام سے بھی مطالبہ کرتا تصحیح ہے،خواداس پر کسی قتم کا قرضہ ہویانہ ہو، کیونکہ وہ دیوار کو توڑ سکتا ہے۔ پھر دیوار کو گراد ہے ہے جو چیز ضائع ہو گی اس کو دیکھنا نے بے کہ وہ مال ہے یا نہیں۔ اگر وہ مال ہو تواس کا تاوان اس تاجر غلام کی گردن پر ہوگا بعنی اس تاوان کے لئے اس مکان کو فروخت بھی کر سکتاہے۔اور اگر سمی جان کا نقصان ہو جائے تواس کی دیت اس غلام کے حولیٰ کی مددگار برادری پر واجب ہوگ، کیونکہ غلام تا جرہے مطالبہ کر نااور اس مطالبہ بر کسی گواہ کو مقرر کرتا ہیک طرح سے خود اس غلام کے مولی پر ہو تا ہے،اور مالی تاوان لازم ہونا

خود غلام سے زیادہ متاسب ہے۔ کیکن جانی تاوان کا مطالبہ غلام کے مولی ہے کرنازیادہ مناسب ہے۔

کھریہ بات معلوم ہونی جائے کہ آگے بڑھ کر مطالبہ کرنااس مخص کے دار توں میں ہے تمی دارٹ کے جھے میں بھی سیخ ہو جا تا ہے ،اگر چہ تنہایہ وارث پورٹی دیوار کو توڑنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے، لیکن مطالبہ کرنااس دجہ سے صحیح ہو تا ہے کہ دیوار کو صحیح طزیقہ سے اصلاح کرنے کااس کو حق حاصل ہو تاہے ،اور بہتر طریفہ یہ ہے کہ اس قتم کا مطالبہ قاضی کے دربار میں جاکر کرنا

توضیح: -اگر گرتی ہوئی دیوار پر توجہ دلانے اور مطالبہ کردیئے کے بعد دیوار کے مالک نے وہ دیوار کے مالک نے وہ دیوار کی خرابی کا ذمہ دار کون ہوگا۔ کیائے خریدار کے سامنے بھی مطالبہ کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ایس دیوار کا مالک بچہ ، غلام دغیر ہ ہو تب کون ذمہ دار ہوگا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ مفصل دلائل

ولو سقط الحائل المائل على إنسان بعد الإشهاد فقتله فتعثر بالقتيل غيره فعطب لايضمنه؛ لأن التفريغ عنه إلى الأولياء لا إليه، وإن عطب بالنقض ضمنه؛ لأن التفريغ إليه، إذ النقض ملكه والإشهاد على الحائط إشهاد على النقض؛ لأن المقصود امتناع الشغل. ولو عطب بجرة كانت على الحائط فسقطت بسقوطه وهى ملكه ضمنه؛ لأن التفريغ إلى مالكها.

ضمنه؛ لأن المتفريغ إليه، وإن كان ملك غيره لايضمنه؛ لأن التفريغ إلى مالكها.
ترجمه: -اوراگر كواه مقرر كرنے كے بعد جمكى ہوئى ديواركى شخص بر گر پڑى اوراس شخص كوختم كرديا، بجراس مقتول سے شوكر كھاكر دوسر المخص بھى مركيا تو ديواركامالك دوسر سے مقتول كاضامن تهيں ہوگا، كيونكد پہلے مقتول كوراست سے ہناديناياراست خالى كردينامقتول اولياء پر واجب تقاله اس كے لئے ديواركامالك ضامن تهيں ہوگا۔ وإن عطب بالنقص المع: اوراگر دوسر المخض اس ديوار كے كماكر مراہو تو ديواركامالك ضامن تهيں ہوگا۔ وإن عطب بالنقص المع: اوراگر دوسر المخض اس ديوار كھاكر مراہو تو ديواركامالك اس كى بھى ديت كا ضامن ہوگا، كيونكه عروں سے راسته كو صاف كرنا، اس كى در مدوارى ہے، اس لئے كه اس ديوار كے سارے عمروں كا يہى مالك ہے، اور ديوار كے بارے ميں جوگواہ مقرر كئے گئے موان كورت نہيں ہوگا، كونكه مثر ورت نہيں ہوگا، كونكه مقروں كے گوائی كی ضرورت نہيں ہوگا، كونكه مقرد كرنے كامقصد يہى تھاكہ عام سرك خالى كردى جائے۔

و لمو عطب بعیوہ المنع: اور اگر دیوار میں کوئی گھڑالگااور جڑا ہوا تھا،اور وہ بھی اس دیوار کے گرنے سے گر گیا جس سے تھو کر کھاکر کوئی آ دی مرگیااور گھڑاخوداس کا اپنا ہو، تو بھی وہ ضخص ضامن ہوگا، کیونکہ دیوار کے مالک پر راستے کو خالی کرنا واجب تھا،البتہ اس گھڑے کا مالک کوئی دوسر المحفص ہو تو دیوار کا مالک اس نقصان کا ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ راستے کو اس گھڑے سے خالی کرنا الک پر واجب تھا۔ (ف: - لہذاویوار کا مالک اس نقصان کا ضامن ہوگا۔ داللہ تعالی اعلم)

توضیح: -اگر جھی ہوئی دیوار پر مالک کو تنبید کردینے اور اس پر گواہ مقرر کردینے کے بعد بھی وہ دیوار کسی شخص پڑگر پڑی جس ہے وہ شخص مرگیا، پھر اس مقتول سے تھو کر کھاکر دوسر اشخص بھی مرگیا۔اگر دیوار گرجانے کے بعد اس کے گرے ہوئے مکاروں سے تھو کر کھاکر مرگیا۔اگر کی ہوئی دیوار گرجانے کے بعد اس کے گرے ہوئے مکاروں سے تھو کر کھاکر مرگیا۔اگر کی ہوئی دیوار گرنے سے کوئی لگااور جڑا ہوا گھڑا تھا، وہ دیوار گرنے سے گوئی لگااور جڑا ہوا گھڑا تھور کے مالک کا تھا، یا کسی گرکر ٹوٹ گیا اور اس سے ٹھوکر کھاکر مرگیا، اور وہ گھڑا خود دیوار کے مالک کا تھا، یا کسی

## دوسرے کا تھا۔ سارے مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ دلائل مفصلہ

قال: وإذا كان الحانط بين خمسة رجال أشهد على أحدهم فقتل إنسانا ضمن خمس الدية، ويكون ذلك على عاقلته، وإن كانت دار بين ثلاثة نفر فحفر أحدهم فيها بعيراً أو الحفر كان بغير رضا الشريكين الآخرين، أو بنى حانطا فعطب به إنسان فعليه ثلثا الدية على عاقلته، وهذا عند أبى حنيفة، وقالا: عليه نصف الدية على عاقلته في الفصلين، لهما أن التلف بنصيب من أشهد عليه معتبر، وبنصيب من لم يشهد عليه هدر، فكانا قسمين فانقسم نصفين كما مر في عقر الأسد ونهس الحية وجرح الرجل، وله أن الموت حصل بعلة واحدة وهو الثقل المقدر والعمق المقدر؛ لأن أصل ذلك ليس بعلة، وهو القليل حتى يعتبر كل جزء علة فيجتمع العلل، وإذا كان كذلك يضاف إلى العلة الواحدة، ثم تقسم على أربابها بقدر الملك بخلاف الجراحات، فإن كل جراحة علة التلف بنفسها صغرت أو كبرت على ما عرف إلا أن عند المزاحمة أضيف إلى الكل لعدم الأولوية.

ترجمہ: -امام محد نے فرمایا ہے کہ اگر جھی ہوئی دیوار کے مالک پانچ آدی ہوں،اوران بین ہے کی ایک کے سامنے مطالبہ پر گواہ مقرر کردیا گیا چر وہ دیوار گر پڑی جس ہے ایک آدی مرگیا توجس کے سامنے گواہ مقرر کیا گیا ہے، وہ اس آدی کی دیت کے پانچویں حصہ کا ضامن ہوگا، اور اس جھے کی اوا کی اس محص کی دوگار بر اور کی پر لازم ہوگا۔ وان سحانت دار بین ثلاثة نفو النج : اگر ایک محان تین آدمیوں بیں مشتر ک ہوں پھر ان بی مدوگار بر اور کی پر لازم ہوگا۔ وہ اس کی دوئر اس گورے یو پوارے کوئی آدی مرگیا، تو بنانے والے کے شریک پر وہ تہائی دیت لازم بین کر اس گورے یا دوئر اس کی دوئر اس کی دوئر اس کی دو تہائی دیت لازم بوگا۔ یہ نہ بر الم مار کی اور کی ہوگا ہوگا۔ ہوگا ہوگا۔ ہوگا ہوگا۔ ہوگا ہوگا۔ ہوگا ہوگا۔ ہوگا ہوگا۔ ہوگا ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا، ہوگا، ہوگا، ہوگا، ہوگا، ہوگا، ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگا۔ ہوگ

وله ان المعوت الغ: الم ابوعنیقد کی دلیل یہ ہے کہ موت صرف ایک علت کی وجہ ہے آئی ہے بینی دیوار ہونے کی صورت میں ،وزن کی زیاد تی ،گڑھے کی صورت میں گہر اٹی کی زیاد تی ہے۔اس جگہ پر مقدر کی قیداس لئے لگائی گئی کہ اصل وزن اور گہر اٹی ، موت کے قابل کوئی علت نہیں ہے۔ جو کوئی خاص مقدار میں پہنچ کر علت بنتی ہے۔ البذاہر ایک جرم مدت کے علت میں ہوئی، یہاں تک کہ علیٰ ہوگئیں۔اور جب یہ ثابت ہوگیا کہ یہاں پر صرف ایک علت ہے تواس مقتول کامر نا،اس ایک علت کی طرف منسوب ہوگا، اور اس علت کو مکان کے مالکول کی طرف ان کی ملکیت کے اندازے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔

کی طرف منسوب ہوگا، اور اس علت کو مکان کے مالکول کی طرف ان کی ملکیت کے اندازے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔

(ف : - البذاد بواد کی صورت میں جس کے سامنے مطالبہ کیا گیا تھا، چو تکہ دویا نچویں جصہ کامالک تھا، اس لئے وہ پانچویں جھے بی کا ضامن نہیں ہوگا، کیو تکہ اتنااس نے اپنی صامن نہیں ہوگا، کیو تکہ اتنااس نے اپنی ملکیت ہے، قوہ اسے جے کامالن و نول کی مضامند کی کے بغیر کیا گیا ہے، ملکیت ہے، عالا تکہ یہ کام الندونول کی مضامند کی کے بغیر کیا گیا ہے، ملکیت ہے، عالا تکہ یہ کام الندونول کی مضامند کی کے بغیر کیا گیا ہے، میں بنایا ہے،اور باتی دو تہائی اس کے دونول شریکول کی ملکیت ہے، عالا تکہ یہ کام الندونول کی مضامند کی کے بغیر کیا گیا ہے، ملکیت میں بنایا ہے،اور باتی دو تہائی اس کے دونول میں ملکیت ہے، عالا تکہ یہ کام الندونول کی مضامند کی کے بغیر کیا گیا ہے۔

اس لئے ان کے حصہ کے سلسلہ میں دو تہائی جھے کا ضامن ہوگا۔ م۔ بخلاف زخموں کے مسئلہ کے بینی ایک ہی شخص کو شیر اور
سانپ اور آدمی مینوں نے بار بارز خی کیا ہے۔ اس طرح ہے اس صورت میں کی علیمیں پائی گئیں، کیونکہ ان میں ہے ہر زخم اپنے
ہی طور پر موت کی علت ہے بینی ہر زخم ایسا ہے ، جس ہے انسان کی موت واقع ہوجائے، خواہ وہ علت بڑی ہویا چھوٹی ہو ، جیسا کہ
پہلے کہا جاچکا ہے ، لیکن اس مسئلہ میں زخمی کرنے والے آدمی کے ساتھ شیر اور سانپ کازخم مظاہر اور مقابل ہور ہا ہے ، ای لئے
اس کی موت سب کی طرف منسوب کردی گئی، کیونکہ کسی زخم کو دوسر ہے ہے اچھا نہیں کہہ سکتے۔ (ف: -اگر چہ کوئی زخم تھوڑا
ہی ہو ،اس لئے کہ ہمیں پہلے بتادیا گیا ہے کہ زخم ہلکا ہویا بھاری ہر ایک اپنی جگہ پر موت کا سب ہے۔ لہذا یہ سب موت کی علت
ہونے میں برابر ہیں اور کسی کو ترجیح نہیں ہے۔ لامحالہ اس کی دوہی قشم معتبر ہو میں ، جیسا کہ پہلے تقییر کے ساتھ پہلے بیان کیا جاچکا

توضیح: -اگر جھی ہوئی دیوار کے تین باپانچ شریک مالک تھے ان میں سے ایک کے سامنے دیوار کی نشان دہی کرتے ہوئے کسی ایک کے سامنے گواہ مقرر کردئے گئے، اس کے باوجود دہ دیوار گرگئی جس سے کوئی مرگیا۔اگر کسی شخص کوایک شیر اور ایک آدمی نے زخمی کردیا پھر ایک سانپ نے کاٹ لیا جس سے وہ شخص مرگیا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال ائمہ کرام۔ دلاکل مفصلہ

### باب جناية البهيمة والجناية عليها

## باب: - جانورول پرزیاد تی کرنے اور جانورول کی زیادی کرنے کابیان

قال: الراكب ضامن لما أوطأت الدابة ما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت أو خبطت، وكذا إذا صدعت، ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها، والأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة؛ لأنه يتصرف في حقه من وجه وفي حق غيره من وجه، لكونه مشتركا بين كل الناس فقلنا بالإباحة مقيدا بما ذكرنا ليعتدل النظر من الجانبين، ثم إنما يتقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه ولايتقيد بها فيما لايمكن التحرز عنه لما فيه من المنع عن التصرف وسد بابه وهو مفتوح، والاحتراز عن الإيطاء وما يضاهيه ممكن، فإنه ليس من ضرورات التسبير فقيدناه بشرط السلامة عنه، والنفحة بالرجل والذنب ليس يمكنه الاحتراز عنه مع السير على الدابة فلم يتقيد به

ر جمہ - امام محد نے فرمایا ہے کہ جانور پر اگر کوئی شخص سوار ہو اور اس حالت میں وہ جانور کسی کا پھے نقصان کردے ، خواہ اسطے پاؤل ہے یا چھلے پاؤل ہے ، یامر ہے یا اسطے پاؤل ہے کہ باد کے پارسے کا اس حالے کا در اس کا ضام من ہوگا۔ اس طرح سے جانور اگر جانور اپنی تجھلی پاؤل کی تاہب ہے یادم ہے بناور اگر دھادے کر کسی کا نقصان کردے تو بھی سوار اس کا ضام من ہوگا، اور اگر جانور اپنی تجھلی پاؤل کی تاہب ہے یادم ہے نقصان کردے تو اس کا سوار میں ہوگا۔ اس جگہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو عام راستہ پر چلنے کی پور کی اجازت ہے ، مگر اس بیس ایک شرط ہے ہے کہ دوسرے کسی کو بھی اس کے جلنے ہے کوئی نقصان نہ پہنچ ، کیونکہ راستہ میں چلنے ہے ایک اعتبار سے حق میں تھر ف یاد خل دینا ہے ، کیونکہ راستہ ہم چلنے والے اپنے حق کو استعال میں لاتا ہے ، کیکن دوسرے اعتبار ہے دوسرے کے حق میں تھر ف یاد خل دینا ہے ، کیونکہ راستہ ہم چلنے والے کے لئے عام ہو تا ہے ، اس کے چلنے ہے دوسرے کسی کو نقصان

نہ پنچ، تاکہ ہر شخص کے لئے اعتدال اور ہرا ہری ہاتی رہے۔ پھر یہ معلوم ہونا چاہئے کہ چلنے میں سلامتی کی شرطانہی چیز وّل میں معتبر ہوگی جن ہے بینا ممکن بھی ہو، کیونکہ جن چیز وں ہے بینا ممکن نہیں ہاں کے بارے میں سلامتی کی قید نہیں ہے، کیونکہ غیر ممکن چیز کے لئے کسی بات کی قید لگا کر اس کو تصرف کرنے ہے روکنے کے معنی میں ہوگا، گویا کہ قید لگا کر لوگوں کو راستہ میں خیر ممکن چیز میں اس کی قید بھی ہوئی جائی ہوئی ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نا ممکن چیز میں اس کی قید نہیں وائی جائی ہے ہوئے اور اس کی جیسی دوسری باتوں سے بچنا ممکن بھی ہے، کیونکہ جانور کو جانور کی طرف سے نقصان پہنچانے اور اس کی جیسی دوسری باتوں سے بچنا ممکن بھی ہو، کیونکہ جانور اس کی جیسی ہوگا، گویا کہ جو اور ان چیز وں سے بچنا ممکن بھی ہو، یعنی سال متی کو تقصان نہنچانا بیا اس کے بہا میں تھی ہوئے مالت میں اس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، اس کے اس میں میں ہو اور ان چیز وں سے روکنا میں نہیں ہو تا ہے کہ اپنی تا ہوئے حالت میں اس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، اس کے اس میں میں جو تا ہو کہ اور کی ہوئی جانور کی کوالائے جبکہ سوار کواس سے بچنا میکن ہی نور کواٹھائے اور اپنی دم کو ہلائے جبکہ سوار کواس سے بچنا یعنی جانور کوان چیز وں سے روکنا ممکن کی بین ہوتا ہو کہ ہونے ہوئے جبکہ سوار کواس سے بچنا یعنی جانور کوان چیز وں سے روکنا ممکن کی بین ہوتا ہوں ہوتا ہیں ہوتا ہوں ہوتا ہوں ہوتا ہوں ہوتا ہوں ہوتا ہوں ہوتا ہوں ہوتا ہوں ہوتا ہے کہ اپنی بات کہ واٹھائے اور اپنی دم کو ہلائے جبکہ سوار کواس سے بچنا یعنی جانور کوان چیز وں سے روکنا ممکن نہیں ہوتا ہو

توضیح: - اگر کوئی سوار اپنی سواری پر جارہا ہو ، اور اس حالت میں جانور کسی کا بچھ نقصان کر دے مثلاً اسے منہ سے کاٹ لے یااپنی ٹانگول سے چوٹ لگادے یادم سے مار دے یااسے د ھکادے توسوار اس نقصان کاضامن ہوگایا نہیں۔مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ادلہ مفصلہ

فإن أوقفها في الطريق ضمن النفحة أيضا؛ لأنه يمكنه التحرز عن الإيقاف، وإن لم يمكنه عن النفحة فصار متعديا في الإيقاف وشغل الطريق به فيضمنه. قال: وإن أصابت بيدها أو برجلها حصاة أو نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقاً عين إنسان أو أفسد ثوبه لم يضمن، وإن كان حجرا كبيرا ضمن؛ لأنه في الوجه الأول لايمكن التحرز عنه، إذ سير الدواب لايعرى عنه، وفي الثاني ممكن؛ لأنه ينفك عن السير عادة إنما ذلك يتعنيف الركب والمرتدف فيما ذكرنا كالراكب؛ لأن المعنى لايختلف. قال: فإن راثت أو بالت في الطريق وهي تسير فعطب به إنسان لم يضمن؛ لأنه من ضرورت السير فلايمكنه الاحتراز عنه، وكذا إذا أوقفها لذلك؛ لأن من الدواب ما لايفعل ذلك إلا بالإيقاف، وإن أوقفها لغير ذلك فعطب إنسان بروثها أو بولها ضمن؛ لأنه متعد في هذا الإيقاف؛ لأنه ليس من ضرورات السير، ثم هو أكثر ضررا بالمارة من السير لما أنه أدوم منه، فلايلحق به، والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها، والمراد النفحة، قال رضى الله عنه: هكذا ذكره القدوري في مختصره، وإليه مال بعض المشايخ، ووجهه أن النفحة ابمر آي عين السائق فيمكنه الاحتراز عنه، وغائب عن بصر القائد فلايمكنه التحرز عنه، وقال أكثر المشايخ: إن السائق لايضمن النفحة أيضا وإن كان يراها، إذ ليس على رجلها ما يمنعها به، فلايمكنه التحرز عنه بخلاف السائق لايضمن النفحة أيضا وإن كان يراها، إذ ليس على رجلها ما يمنعها به، فلايمكنه التحرز عنه بخلاف الكدم لامكانه كبحها يلجامها، وبهذا ينطق أكثر النسخ وهو الأصح.

نتر جمہ : -اباگر سوار نے اپنی سواری کو راستہ ہی میں کھڑا کر دیا ہو تو دواس جانور کی پچیلی ٹاپ کے نقصان کا ذامہ دار ہوگا، کیونکہ اگر وہ راہ گیر کو جانور کی پچیلی ٹاپ سے بچانہیں سکتا ہے تواپنی سواری کو راستہ میں کھڑا کرنے سے تو بچاسکتا ہے،اس لیے وہ سوارا پنے جانور کو راستہ میں کھڑا کر کے راستہ گھیر کر زیادتی کرنے والا ہوا،اس لئے ضامن ہوگا۔

قال: وإن أصابت بيدها أو بوجلها الخ: المام محد فرمايا م كد أكر جانور في استخاطه ياول على التحليات سعراستك

کنگریاں یاخور مہ کی گھطلیاں اڑا تیں یا غباریا جھوٹی پھریاں اڑا تیں جس سے کسی شخص کی آٹکھ پھوٹ گئی یااس کا کپڑا ہرباد ہو گیا تو وہ سواراس کا ضامن نہیں ہوگا، ہاں اگر بڑا پھر اڑایا ہب وہ سوار ضامن ہوگا۔اس کی دلیل ہیہ ہے کہ پہلی صورت ہیں اس قسم کی ہا توں سے بچنا ممکن نہیں، لیکن دوسر می صورت ہیں ممکن ہے، کیونکہ سوار می کے جانور کی رفتاراس سے خالی ہوتی ہے، یعنی اس کے چلنے سے جھوٹی کنگریاں اور گر دو غبار تواڑتے ہیں مگر بڑے پھر نہیں اڑتے ہیں۔ اور جو بچھ اڑتے ہیں وہ سوار کی مختی کرنے سے اڑتے ہیں،اس کئے وہ ضامن ہوگا۔اور پھر یہ بات معلوم ہوئی چاہئے کہ جیسے سوار ان باتوں کا ضامن ہوتا ہے ویسے ہی اس کار دیف لینی سوار کی جھیے جینے دالا آدمی بھی اس نقصان کا ضامن ہوتا ہے، کیونکہ ضان آنے کی جو وجہ ہے اس میں دونوں میں کوئی فرق نہیں سوار کے چیچے بیضے والا آدمی بھی اس نقصان کا ضامن ہوتا ہے، کیونکہ ضان آنے کی جو وجہ ہے اس میں دونوں میں کوئی فرق نہیں

قال؛ فإن راتت أو بالمت النع: اوراگر چلتی ہوئی حالت میں جانور نے راستہ میں لید کیا پیشاب کیا جس سے پہنا کرکوئی آدی مرگیا توسواراس کاضامن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کام یعن پیشاب وغیرہ کرنا،اس کی ضروریات میں سے ہے، جس سے بہنا مکن نہیں ہے۔ وکذا إذا أو قفها لذلك النع: اوراگر سوار نے اپنے جانور کوراستہ میں پیشاب کر نے بالید کرنے کے لئے گھڑا کر دیا ہو تو بھی ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ بچھ جانوروں کی عادت ہوتی ہے کہ کہ گھڑا کئے بغیرہ وہ پیشاب یالید نہیں کرتے ہیں۔ اوراگر مسافر نے اس کے سواکسی اور کام کے لئے گھڑا کیا پھر وہ صحفی اس کے پیشاب یالید سے بھسل کر مرگیا، تو وہ سوار ضامن ہوگا، کیونکہ جانور کوراستہ میں کھڑا کر دینازیاد تی کرنا ہے، کیونکہ اس طرح کھڑا ہو ناجانور کی ضروریات میں سے نہیں ہے۔ پھر رفار کے اعتبار جانور کوراستہ میں کھڑا کر نقان کرنا ہے، کیونکہ اس طرح کھڑا ہو ناجانور کی ضروریات میں سے نہیں ہے۔ پھر رفار کے اعتبار کرنے ہوئے ہوئے لید یا پیشاب حالی ہوڑی تھوڑی گندگی تھیں کر گرتی جاتی ہوئی ہے جس سے وہ کم تکلیف دہ ہوتی ہے، اس کے بر ظاف روک کر کرانے سے اس بی جگری جاتی ہوئی ہوئی ہے، اس کے بر ظاف روک کر کرانے سے ایک بی جگہ پر جم جاتی ہے، اس کے بر اس لئے اس کام کور فار کے ساتھ نہیں ملایا جاسکتا ہو با جو جانور کے جو جانور کے بی تھے۔ کام کی بی جو جانور کے بار ہو، وہ ہر ایسے نقصان کا ضام می ہوتا ہے جو جانور کے ایک کر لے جار ہا ہو، وہ ہر ایسے نقصان کا ضام می ہوتا ہے جو جانور کے بار پا چھلے یاؤل سے پہنے۔

تو قیج: -اگر سوار نے اپنی سواری کو (جانور) راستہ ہی میں کھڑا کر دیااور اس کی تیجیلی ٹاپ سے کسی کا کچھ نقصان ہو گیا۔اگر چلتی ہوئی حالت میں جانور نے گندگی کر دی، یاسوار نے اپنی سواری راستہ میں روک کر گندگی کرنے دی۔اگر جانور کو کوئی آگے سے تھینچ کریا پیچھے

# سے ہانک کر لے جارہا ہو اور اس حالت میں جانور نے اپنی لات سے یامنہ سے اپنی رگڑ سے کسی کو نقصان بہنچادیا۔ مسائل کی تفصیل۔احکام۔اقوال ائمہ۔ولائل مفصلہ

قال الشافعى: يضمنون النفحة كلهم؛ لأن فعلها مضاف إليهم، والحجة عليه ما ذكرناه، وقوله عليه السلام: الرجل جبار، معناه النفحة بالرجل، وانتقال الفعل بتخويف القتل كما فى المكره، وهذا تخويف بالضرب، وفى الجامع الصغير: وكل شيء ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد؛ لأنهما مسببان بمباشرتهما شرط التلف، وهو تقريب الدابة إلى مكان الجناية، فيتقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه كالراكب إلا أن على الراكب الكفارة فيما أوطئته الدابة بيدها أو برجلها، ولا كفارة عليهما ولا على الراكب فيما وراء الإيطاء؛ لأن الراكب مباشر فيه؛ لأن التلف بثقله ، وثقل الدابة تبع له؛ لأن سير الدابة مضاف إليه وهي آلة له وهما مسببان؛ لأنه لا يتصل منهما إلى المحل شيء، وكذا الراكب في غير الإيطاء، والكفارة حكم المباشرة لا حكم التسبيب، وكذا يتعلق بالإيطاء في حق الراكب حرمان الميراث، والوصية دون السائق والقائد؛ لأنه يختص بالمباشرة، ولو كان راكب وسائق قيل: لا يضمن السائق ما أوطئت الدابة؛ لأن الراكب مباشر فيه لما ذكرنا، والسائق مسبب والإضافة إلى المباشر أولى، وقيل: الضمان عليهما؛ لأن كل ذلك سبب الضمان.

ترجمہ: -اورامام شافع نے فرمایا ہے کہ سوار ہویا پیچے ہے ہائنے والا ہویا آگے سے کھینچے والا ہو، سب کے سب اپی سواری کی لات کے ضامن ہول کے ، یعنی سواری کی لات سے کوئی زخمی ہوجائے تواس کو لیے جانے والا مخص، جس شکل میں بھی لے جانور واس کا تام کام ان ہو کا ہام مالک واحم کا بہی قول ہے ، کیونکہ ان کے جانور ول کا تمام کام ان ہی کی طرف منسوب ہوتا ہے ،اور امام شافع کے ظلاف یعنی پہ قول جو ابھی بیان کیا گیا، اس کی دلیل وہی ہوا بھی ہم نے بیان کردی کہ اس کی لات سے بچنا کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔ اس طریقہ سے میہ حدیث بھی دلیل ہے کہ سول اللہ علیقے نے فرمایا ہے کہ کہ پاؤل ہدر ہے۔ اس کی روایت ابوداؤداور نسائی نے کی ہوارس کی سند حسن ہے۔ ہدر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جانور کے پاؤل ہدر سے بیاس کے کھر ول سے کسی کاجو کچھ بھی نقصان ہواس کا کوئی ضامن نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ نقسان بیا ہا ہو کہ خانور کے پاؤل ہدر سے بیاس کے کھر ول سے کسی کاجو کچھ بھی نقصان ہواس کا کوئی ضامن نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ نقسان بیار ہوتا ہے۔ اور نعل کے خقل ہونے کامطلب قل کے فوف سے ہوتا ہے جیمے کسی کو کسی نے مجبور کیا اور ڈرایا کہ اگر تم نظال کو ضائع نہیں کیا تو بیس کیا تو بیل کردول گا۔اور اس لئے ایسے مجبور آدمی کاکام اس پر جر کرنے والے آدمی کی طرف نتقل ہوجاتا ہے ، کیونکہ وہ جابر مختص دوسرے کو اسے تھم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کی جان کاخوف دالا تا ہواد اس جگہ پر یہ بات یعنی جان لینے کی دھم کی نبیس ہوتی ہے بلکہ صرف مارنے کی دھم کی ہے۔

وفی انجامع الصغیر النے: اور جامع صغیر میں لکھاہے کہ ہر وہ تصور جس کا ضامن سوار ہوتا ہے اس جانور کاہا تکنے اور تھنی کرلے جانے والا بھی ضامن ہوتا ہے ، کیونکہ یہ دونوں بھی ایسے بی کام کرنے والے ہوئے جو ضائع ہونے کا سبب بنہ ہے۔ وھو تقویب اللہ ابنہ النے: اور دہ فعل ند کوریہ ہے کہ الن لوگوں نے جانور وں کوائی جگہ پر کھڑ اکیا جہاں پر جانور نے جرم کر دیا۔ اس لئے ان لوگوں کے کاموں میں یہ شرط گلی ہوگی کہ الن کا مول کے کرنے میں سلامتی میں کوئی فرق نہ آنے پائے ، لیکن اس سے بچنا ممکن بھی ہو جسے سوار کا حال ہے۔ الا ان علی الموائح سالنے: البتہ انتا فرق ہے کہ اگر جانور نے اپنے اور جانور کے کہل وسے کی آدی کو بچل والا تو سوار پر اس کا کفارہ لازم آئے گا، لیکن جانور کے کھینے یا ہا گئے والے پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، اور جانور کے کہل دینے کے سواد دوسری کسی صورت میں کفارہ نہیں ہے۔ لان الواسح بہ مباشرا النے: اور کہل دینے کی صورت میں کفارہ اس لئے کہ خود سوار اپنے فعل سے اور خود اس جانور کے بوجہ کے اور کی مراکیا ہے، اور خود اس جانور کے بوجہ کہ سوار اپنے فعل سے اور خود اس جانور کے بوجہ کا دیں کہ سوار اپنے فعل سے اور خود اس جانور کے کھیلے کہ خود سوار کے بوجہ سے آدمی مراکیا ہے، اور خود اس جانور کے بوجہ کا دیلے کہ سوار اپنے فعل سے اور خود اس جانور کے دور سوار کے بوجہ سے آدمی مراکیا ہے، اور خود اس جانور کے بوجہ کا دور کھیل

اعتباراس کئے تہیں ہوگا کہ وہ جانورا پے سوار کے تالع ہوگیاہے،اس لئے کہ جانور کے چلنے کی رفرآر ہمیشہ اس کے سوار کی طرف منسوب ہوتی ہے،ادر جانورا پے مالک کو لے جانے کے لئے صرف آلہ بن جاتا ہے، لیکن تھینچ کریاہائک کرلے جانے والا قتل کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے، لیعنی خور قتل نہیں کرتا ہے بلکہ وہ تو صرف سبب بن جاتا ہے، کیونکہ کھینچنے اور ہا تکنے والے کی طرف سے کوئی چیز بھی مقتول کے جسم میں اثر قبول کرنے والی نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ کچلنے کے سواد وسری صور تول میں موار کی طرف سے بھی کوئی چیز مقتول میں نہیں ملتی ہے۔

والکفارہ حکم الممانسرہ المنے: اور کفارہ توائی اتکاب کا علم ہاور سب پیداکر نے کا علم نہیں ہے۔و کدا بتعلق بالإيطاء النے: اور کچنے کی صورت ميراث اور وصيت ہے بھی محروم ہوگا، حالا تکہ کتینی اور ہائنے والا محروم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ به میراث ہے محروم ہونے کا تعلق ارتکاب کرنے والے کی خودائی ذات ہے مخصوص ہے۔ (ف - لینی خودائی طور پر ایساکام کرلے جس کااثراس کے مورث پر بیسنی ،وہ فعل خواہاں کے اسپارادہ ہویال کی علطی ہے ہو۔اور چو تکہ سواری کی صورت میں اس سوار کے اسپنے ہو چھ ہے اس کامورث تی ہواہ اس کے دہ سوار میراث ہے محروم ہوگا۔ بر خلاف ہائک کریا کی صورت میں اس سوار کے اسپنے ہو چھ ہے اس کامورث تی ہواہے اس کئے دہ سوار میراث ہے محروم ہوگا۔ بر خلاف ہائک کریا کہ والے کے ان کا کوئی بھی اثر مقتل تک نہیں بہنچا ہے ،اس لئے دہ میراث ہے محروم نہیں ہول گے۔) و لو کان دائے والے کے ان کا کوئی بھی اثر مقتل تک نہیں بہنچا ہے ،اس لئے دہ میراث ہے محروم نہیں ہول گے۔) و لو کسی کی جان کی دوان کی خلاق النے: اوراگر جانور پر ایک خفی سوار ہواور دوسر المخص اسے پیچھے ہے ہائک رہا ہواور اس وقت اس جانور نے کسی کی جان کی دونان کی مطابق خود سواراس کا کرنےوالا ہو رہا ہے۔اور اس کوہائک کرلے جانے والا اس کا صرف سبب بن رہا ہے، جبکہ بیان کی ہوئی دیاں کے مطابق خود سواراس کا کرنےوالا ہو رہا ہے۔اور اس کوہائک کرلے جانے والا اس کا صرف سبب بن رہا ہے کہا ہے کہ سوار اور ہانکے والے دونوں پر تاوان واجب ہوگا۔ کیونکہ ان دونوں میں سے ہرائک مثان کا سبب ہو۔

توضیح: -اگر سواری کی لات ہے کسی کا جانی یا مالی نقصان ہو جائے خواہ اس کا لے جانے والا خود سوار ہویا ساکتی ہویا قائد ہو، تواس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ اور وہ اگر مقتول کا وارث ہو تو مقتول کی میراث کا حقد ار ہوگایا نہیں۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوالِ ائمہ کرام۔ ولائل مفصل

قال: وإذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، وقال زفر والشافعى: يجب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر لما روى ذلك عن على رضى الله عنه ولأن كل واحد منهما مات بفعلة وفعل صاحبه؛ لأنه بصدمته آلم نفسه وصاحبه فيهدر نصفه، ويعتبر نصفه كما إذا كان الاصطدام عمدا، أو جرح كل واحد منهما نفسه وصاحبه جراحة ، أو حفرا على قارعة الطريق بيرا فإنهار عليهما يجب على كل واحد منهما النصف فكذا هنا، ولنا أن الموت مضاف إلى فعل صاحبه؛ لأن فعله في نفسه مباح، وهو المشى في الطريق لايصلح مستندا للإضافة في حق الضمان كالماشي إذا لم يعلم بالبير ووقع فيها لايهدر شيء من دمه وفعل صاحبه وإن كان مباحا لكن الفعل المباح في غيره سبب للضمان كالنائم إذا انقلب على غيره، وروى عن على أنه أوجب على كل واحد منهما كل الدية فتعارضت روايتاه فرجحنا بما ذكرنا، وفيما ذكر من المسائل الفعلان محظوران، فوضح القرق.

تر جمہ : - قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر دوسوار آپس میں نکراجائیں (گرید غلطی ہے ہو، قصد اُنہیں اور دونوں آزاد ہیں،اور یاد و پیدل چلنے والوں میں ایساداقعہ ہوا۔القاری والغرر)اور اس طرح نکرانے سے دونوں مرگئے توہر ایک کی مد دگار برادری پر دیت واجب ہوگ۔ وقال ذفر والشافعی النع: اور امام زفر والثافعی وامام مالک رحمہم اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک کی مددگار برادری پر دوسرے کی آدھی دیت واجب ہوگی، کیونکہ حضرت علی سے اس کی روایت ہے کہ انہوں نے اس طرح کا تھم دیا ہے۔ ( مگریہ روایت نہیں لمی ) اور اس دلیل سے بھی کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کی موت خودا پنے نظل اور ساتھی کے فعل سے ہوئی ہے، کیونکہ اس نے دھکے سے خودا پنے آپ کو اور اپنے ساتھی کو دکھ دیا، اس لئے آدھی دیت باطل اور آدھی دیت معتبر ہوگی، جسے بہم محراکر تصد اہویا ہر ایک نے آپ کو اور اپنے ساتھی کو زخمی کیا، یادو آدمیوں نے عام راستے پر گڑھا کھو دائیر وہ گڑھا! نبی دونوں پر بھی پڑا تو یہی تھم ہوتا ہے بنتی ہر ایک کی مددگار برادری پر دوسرے کی آدھی دیت واجب ہوتی ہے، تو یہی تھم ہوتا ہے، یعنی ہر ایک کی مددگار برادری پر دوسرے کی آدھی دیت واجب ہوتی ہے، تو یہی تھم ہوتا ہے، یعنی ہر ایک کی مددگار برادری پر دوسرے کی آدھی دیت واجب ہوتی ہے، تو یہی تھی ہوتا ہے۔

و لأن المعوت مضاف النے: اور ہماری دلیل یہ ہے کہ موت کی نسبت دوسرے کی قعل کی طرف ہے، کیونکہ اس کاذاتی نعل مباح تھا،اور وہ فعل میں تھا کہ وہ راستہ میں چلا۔ لہذا یہ تاوان واجب ہونے کے لئے سند نہیں ہو سکتا ہے، جیسے کوئی چلنے والا اگر راستہ میں کنواں ہونے کے بارے میں نہ جانتا ہواوراس میں گر پڑے، تواس کاخون کچھ بھی باطل نہیں ہو تاہے، لیکن مباح کام جب دوسرے سے واقع ہو تو وہی کام صان کا سبب بن جانتا ہے، جیسے سونے والا محض اگر دوسرے پر گر پڑے تواس کا تاوان واجب ہو تاہے۔

وروی عن علیؓ الغ: اور حضرت علیؓ ہے روایت منقول ہے کہ آپؓ نے دونوں بیں ہے ہر ایک پر پوری دیت واجب کی ہے۔ عبدالرزاقؒ نے اس کی روایت کی ہے۔ اس طرح حضرت علیؓ ہے بیہ دونوں ہی روایتیں ایک دوسرے کی معترض ہو نمیں، چنانچہ ہم نے قیاس کے ذریعہ اس روایت کوتر جے دی۔ (بلکہ پہلی روایت ٹابت ہی نہیں تواس لئے معاوضہ بھی نہیں پایا گیا) اور امام شافیؓ نے جو مسائل بیانِ فرمائے ان میں دونوں فعل حرام ہیں،اس لئے دونوں میں فرق ظاہر ہو گیا۔

توضیح: - اگر غلطی ہے یا قصدا دو سوار یا دو پیدل چلنے والے نکرا جائیں اور دونوں ہی مر جائیں توان کی دیت کا کیا تھم ہو گااور کون ذمہ دار ہوگا۔اگر دو آدمیوں نے عام راستہ پر گڑھا کھو دا پھر ان دونوں پر اس کی مٹی گر گئی جس سے دونوں ہی مر گئے توان کی دیت کس پر لازم ہو گی۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔اقوال علائے کرام۔مفصل دلائل

وهذا الذى ذكرنا إذا كانا حرين في العمد والخطاء، ولو كانا عبدين يهدر الدم في الخطأ؛ لأن الجناية تعلقت برقبته دفعا وفداء وقد فاتت لا إلى خلف من غير فعل المولى فهدر ضرورة، وكذا في العمد؛ لأن كل واحد منهما هلك بعد ما جنى ولم يخلف بدلا، ولو كان أحدهما حرا والآخر عبد ففي الخطأ تجب على عاقلة الحر المقتول قيمة العقد، فيأخذها ورثة المقتول الحر ويبطل حق الحر المقتول في الدية فيما زاد على القيمة؛ لأن على أصل أبى حنيفة ومحمد تجب القيمة على العاقلة؛ لأنه ضمان الآدمي، فقد أخلف بدلا بهذا القدر فيأخذه ورثة الحر المقتول ويبطل ما زاد عليه لعدم الخلف، وفي العمد تجب على عاقلة الحر نصف قيمة العبد؛ لأن المضمون هو النصف في العمد، وهذا القدر يأخذه ولى المقتول، وما على العبد في رقبته وهو نصف دية الحر يسقط بموته إلا قدر ما أخلف من البدل و هو نصف القيمة.

ترجمہ: -اس سے پہلے جو تھم ہم نے بیان کیااس صورت میں ہوگا جبکہ دونوں عکر کھانے والے آزاد ہول، خواہ یہ حرکت قصدا ہوئی ہویا غلطی سے ہوئی ہو، کیونکہ یہ عکر کھانے والے غلام ہول اور غلطی سے عکراگئے ہوں تواس صورت میں خون باطل ہوگا، کیونکہ یہ جرم خود اس غلام کی ذات سے متعلق تھا کہ وہ اس جرم میں مقتول کے وار توں کو دے دیا جاتا یااس کا فدید دیا جاتا، عالا نکہ یہ بات ختم ہو چکی، کیونکہ غلامی کی وجہ ہے غلام کی ذات اور اس کی گردن موت آ جانے کی وجہ ہے نہ ہونے کے برابر ہوگئی،اوراس نے اپنے عوض کوئی چیز نہیں چھوڑی چو مولی کے فعل کے سواہو،اس لئے ضرور ڈاور مجور آاس کا خون باطل کردیا گیا، یعنی ہر ایک غلام گرانے کے بعد مرگیا،اور کسی نے بھی اپنا قائم مقام پکھے نہیں چھوڑا،البتہ اگر اس کا مولی چاہے تو اس کا فدید دے سکتا ہے ، لیکن اس صورت میں مولی جس چیز کا فدید دیتا ہے وہ فدید کی بجائے کوئی چیز موجود ہوتی ہے، حالا نکہ موجودہ صورت میں غلام مرچکا ہے، لہذا مالک پر تاوان واجب نہ ہوگا، اس لئے مجبور ایہ خون باطل سمجھا جائے گا۔ اس طرح آگر دونوں غلاموں نے یہ حرکت قصد ای ہو تو بھی بہی تھم ہوگا یعنی ان کا خون باطل ہوگا، کیونکہ دونوں میں سے ہرایک غلام جرم کرنے کے بعد مرگیا ورکسی نے اپنا قائم مقام یا عوض بچھوٹر اتوکسی عوض کے بغیر مالک پر اس کا فدید داجب نہیں ہوگا۔

ولو کان احده ما حوا و الآخو عبدا النع: اوراگر دونول بین ہے ایک آزاد ہواور دوسر اغلام ہو تو غلطی کی صورت میں مقتول آزاد کی درگار براڈری پر غلام کی قیمت ہے زائداس مقتول آزاد کے وارث لے لیں گے ،اورغلام کی قیمت ہے زائداس کی دیت تک جو حق باقی رہ گیاوہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ امام ابو حنیفہ دمجہ کے اصول کے مطابق آزاد کی مددگار برادری پر غلام کی دیت تک جو حق باقی رہ گیا تاوان ہے۔ لہذا غلام نے اس انداز ہے اپنا قائم مقام چھوڑا، یعن اپنے بجائے صرف یمی قیمت جھوڑی ہے، بہذا آزاد مقتول کے ورثہ غلام کی بجائے بہی قیمت لے سکتے ہیں،اور آزاد کی دیت تک جو کھوڑا کدر ہاوہ اس وجہ نے باطل ہو گیاکہ اس غلام کی قیمت کے اندازہ کے سواغلام کی بجائے بھی تمیں بچاہے۔

وفی العمد تبجب علی عاقلة المحر النے: اور اگری علام و آزاد کی مدوگار برادری پر غلام کی آوسی قیمت لازم ہوگی، کیونکہ قصد الله کام کی آوسی قیمت لازم ہوگی، کیونکہ قصد الکرکی صورت میں صرف نصف تاوان لازم آتا ہے جسے (نصف قیمت کو) مقتول غلام کاولی لے گا۔ اور آزاد مقتول کی نصف دیت جواس غلام کی گرون پر لازم آئی تھی وہ غلام کے مرجانے کی وجہ سے باطل ہوجائے گی۔ سوائے اس آوھی قیمت کو مقتول آزاد کے ورشہ لیس کے ، اور اس سے زیادہ آوھی دیت تک جو پھے بی گرے گاوہ سب باطل ہوگا۔)

توضیح: -اگر نکراکر مرجانے والے دونوں ہی غلام ہوں، یاان میں سے ایک آزاد اور دوسر ا غلام ہو۔اور نکر غلطی سے ہوگئی ہویا قصد اہوئی ہو۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔اقوال ائمہ۔ دلائل مفصلہ

قال: ومن ساق دابة فوقع السرج على رجل فقتله ضمن، وكذا على هذا سائر دواته كاللجام ونحوه، وكذا ما يحمل عليها؛ لأنه متعد في هذا التسبيب؛ لأن الوقوع بتقصير منه وهو ترك الشد أو إلاحكام فيه بخلاف الرداء؛ لأنه لايشد في العادة ولأنه قاصد لحفظ هذه الأشياء كما في المحمول على عاتقه دون اللباس على ما مر من قبل، فيتقيد بشرط السلامة. ومن قاد قطارا فهو ضامن لما أوطأ، فإن وطيء بعير إنسانا ضمن به الدية على العاقلة؛ لأن القائد عليه حفظ القطار كالسائق، وقد أمكنه ذلك، وقد صار متعديا بالتقصير فيه، والتسبيب بوصف التعدى سبب الضمان إلا أن ضمان النفس على العاقلة فيه، وضمان المال في ماله. وإن كان معه سائق فالضمان عليهما؛ لأن قائد الواحد قائد للكل، وكذا سائقه لاتصال الأزمة، وهذا إذا كان السائق في جانب من الإبل، أما إذا كان توسطها وأخذ بزمام واحد ما يضمن ما عطب بما هو خلفه، ويضمنان ما تلف ما بين يديه؛ لأن القائد لايقود ما خلف السائق لانفصام الزمام، والسائق يسوق ما يكون قدامه.

ترجمہ: -امام محر نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی محض جانور ہانگ کرنے جارہاتھا کہ اس کی زین ایک محض پر گریزی جس سے وہ

مر گیا تو ہائننے والا ضامن ہوگا۔اس طرح اس جانور کے دوسرے سامان مثلاً رکاب اور لگام دغیرہ میں بھی یہی تھم ہوگا۔اس طرح سے جو چیز جانور پر لادی جاتی ہے اس کے گرنے میں بھی یہی تھم ہوگا، کیونکہ ہائننے والے کی زیادتی سے ایس چیزیں گرتی ہیں ہی بناء پر وہ ظالم ہوا،اس لئے کہ ان چیز دل کا گرنااس کے اس تصور سے ہواہے کہ اس نے اپنے سامان کو مضبوطی ہے نہیں باند ھااور پورے طریقے سے اس کی تفاظت نہیں گی۔

بحلاف الرداء؛ لأفد لا یشد الغ: اوریه تھم جاور کے مسئلہ کے برخلاف ہے، کیونکہ عموما جادر اوڑھ کر باندھی نہیں جاتی ہے، اور اس میں اللہ کا مسئلہ کے برخلاف ہے، کیونکہ عموما جادر اوڑھ کر باندھی نہیں جاتی ہے، اور اس دلیاں کے بیان گردی کے ساتھ مقصود ہوتی ہے مگر لباس میں الی بات نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ یہ بیان گردی کا ہے، اس لئے زین وغیرہ کے ساتھ میں خلاف ہو۔ یہ قید شرط کے طور بررہے گی کہ ان چیزوں کی وجہ سے سلامتی میں خلال نہ ہو۔

قال: و من قاد قطار الغ: فَدُورِیؒ نے فرملیا ہے کہ جو مخص او نؤں کی قطار کھنے لئے جارہا ہو تو قطار سے اگر کوئی چیز کچکی جائے اور ندی جائے ہوں ہوگا۔ اس بناء پر اگر کسی او نٹ نے کسی آدمی کو کچل دیا تو او نؤں کا لے جانے والا اس کی دیت کا ضامن ہوگا جو اس کی مددگار برادری پر لازم ہوگی، کیونکہ تھنج کرلے جانے والے پر قطار کی حفاظت ایس ہی الزم ہو تی ہے۔ اور اس طرح حفاظت سے لے جانا اس کے لئے ممکن بھی تھا، کین اس نے حفاظت میں کمی کرکے دوسرے پر زیادتی یا ظلم کیا ہے، جبکہ کوئی ایس حرکت کرنا جس سے کسی طرح سے زیادتی لازم ہو تی وہ جبکہ کوئی ایس حرکت کرنا جس سے کسی طرح سے زیادتی لازم آتی ہوتو وہ تاوان کے لازم ہونے کا سبب ہو جاتی ہے۔ لہذا موجودہ مسئلہ میں جس جان یا مال کی اس سبب سے بربادی ہوئی وہ اس کا خواس کو ماری پر لازم ہوگا، جبکہ مال کا تاوان خواس کے مال پر لازم ہوگا ۔ جبکہ مال کا تاوان سے مال پر لازم ہوگا ۔ یہ تفصیل اس صورت میں ہے جب ایک شخص ننہا تھنچ کر لے جانے والا ہو۔

توضیح - اگر کوئی شخص جانور ہائک کرلے جارہا تھا کہ راستہ میں اس کی زمین یار کاب یالگام یا اس پر لادی ہوئی چیز زمین پر گر بڑی اور اس ہے کسی سے کوئی شخص مر گیا۔ اگر کوئی شخص اونٹوں کو قطار کی صورت میں لے جار ہاتھا کہ اس قطار سے کچل کر کوئی مر گیایا سامان ضالع ہو گیا۔اگر لے جانے والے کے ساتھ کوئی سائق ہویا قائد ہویاد ونوں ہی ہوں۔ مسائل کی تفصیل۔احکام۔اقوال ائمہ کرام۔ولائل مفصلہ

وإن ربط رجل بعيرا إلى القطار والقائد لايعلم فوطىء المربوط إنسانا فقتله فعلى عاقلة القائد الدية؛ لأنه يمكنه صيانة القطار عن ربط غيره، فإذا ترك الصيانة صار متعديا، وفي التسبيب الدية على العاقلة كما في القتل الخطأ، ثم يرجعون بها على عاقلة الرابط؛ لأنه هو الذي أوقعهم في هذه العهدة، وإنما لايجب الضمان عليهما في الابتداء وكل منهما مسبب؛ لأن الربط من القود بمنزلة التسبيب من المباشرة لاتصال التلف بالقود دون الربط، قالوا: هذا ربط والقطار تسير؛ لأنه أمر بالقود دلالة، فإذا لم يعلم به لايمكنه التحفظ من ذلك فيكون قرار الضمان على الرابط، أما إذا ربط والإبل قيام ثم قادها ضمنها القائد؛ لأنه قاد بعير غيره بغير إذنه لا صريحا ولا دلالة فلايرجع بما لحقه عليه.

ترجمہ: -اگراو نول کی قطار میں ہے کسی ایک کے ساتھ کسی نے اپناد نے خاموثی ہے باندھ دیا دراس قطار کے لے جانے دالے کواس کی خبر نہ ہوسکی، پھراس ادن نے کسی کو کچل کر مار ڈالا تو قطار کو تھنچ کرلے جانے دالے کی برادری براس کی دبت داجب ہوگی، کیونکہ اگر دہ بہت مختاط ہو تا تو باہر ہے لائے ہوئے ادنٹ کو اپنے او نٹول سے طاکر باند ھنے ہے روک سکتا تھا، مگر اس نے احتیاط میں کی کر دی جس سے زیادتی ہوگئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک شخص کی جان چلی گئی، اور الی صورت میں لینی ہلاکت کا سبب بننے میں نقصان کی ادا یک مددگار برادری پر لازم آتی ہے جسے کہ قتل خطاء کی صورت میں لازم آتی ہے۔ (ف: -اس لئے پہلے مددگار برادری والے مقتول کی دیت اداکریں گے ، پھریہ نقصان اونٹ کے ساتھ ملاکر باند ھنے والے شخص کی برادری ہے وصول کی جائے گی۔)

اوراب بیہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ند کورہ صورت ہیں اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ بعد ہیں باند صنے والے نے کسی وقت باند صافعالیعنی اس وقت باند صافعات ہے کہ یہ تھی یا جبکہ وہ اونٹ قطار ہیں چل رہے تھے۔ قالو ا: هذا إذا ربط والقطار تسیر النے: اس لئے مشارکے نے فرمایا ہے کہ یہ تھی اس صورت میں ہوگا جبکہ باند صنے والے نے اپنااونٹ اس وقت باند صا ہو جبکہ قطار روال حالت میں تھی ، اس لئے وہ باند صنے والا اوپر بیان کی ہوئی تفصیل کے مطابق ویت کا ضامن ہوگا، کیونکہ الی ضورت میں باند صنے والا اپنے اونٹ کو بھی تھینچ کرلے جانے کے لئے بطور ولا است تھی والے ہوگا، بینی چلتی ہوئی حالت میں باند صنان اس ہے والا اپناونٹ کو بھی تھینچ کرلے جانے کے لئے بطور ولا است تھی والے کو تھی دیا کہ تم میر ااونٹ بھی اپند صنان بات کی دلیل ہے کہ اسے اپناونٹ چلانا بھی مقصود ہے، گویاس نے اس تھینچنے والے کو تھی دیا کہ تم میر ااونٹ بھی اپند صنان کی خبر بھی نہیں ہوئی کہ اسے کس نے باندھا ہے تو وہ اس کی خبر بھی نہیں ہوئی کہ اسے کس نے باندھا ہے تو وہ اس کی خبر بھی نہیں ہوئی کہ اسے کس نے باندھا ہے تو وہ اس کی خبر بھی نہیں ہوئی کہ اسے کس نے باندھا ہے تو وہ اس کی خبر بھی نہیں ہوئی کہ اسے کس نے باندھا ہے تو وہ اس کی خبر بھی نہیں ہوئی کہ اسے کس نے باندھا ہے تو وہ اس کی خبر بھی نہیں ہوئی کہ اسے کس نے باندھا ہے تو وہ اس کی خبر بھی نہیں ہوئی کہ اسے کس نے باندھا ہے تو کھی ہوا جائے گی اجاز سے در دی نہیں ہوئی کہ اسے کس نے باندھ دیا وہ تا خواس بات کی خبر بھی نہیں ہوئی کہ اسے کس نے باندھ دیا وہ تا تو کی اجاز سے دی۔

اوراگر ایساہوا کہ اس شخص نے اپ اونٹ کو دوسر ہے اونٹ کے ساتھ اس دقت باند ھاجبکہ وہ قطار کھڑی ہوئی تھی اور پھر کھینچ والا قطار کو تھینچ کر لے گیا۔ (اور باند ھے ہوئے اونٹ ہے کسی قسم کا کسی کو نقصان نہیں ہوا۔) تو تھینچ کر لے جانے والا ضامن ہوگا۔ (ف، اس برادری والے اس تاوان کو باند ھے ضامن ہوگا۔ (ف، اس برادری والے اس تاوان کو باند ھے دالی کی مددگار برادری ہے والی اس برادری ہے ایس نہیں لے سکتے ہیں۔ م۔) کیو نکہ تھینچ والے دوسر ہے کے اونٹ کو صراحة یاد لالة اس کی اجازت کے بغیر کھینچا، اس عالت میں لیمن بغیر اجازت کے لے جانے ہو پچھ بھی نقصان ہوگا، وہ خود ہی اس کا ضامن ہوگا۔ (ف: اب اب بغیر کھینچا، اس باندھنے والے نے بھی توالی ہی عظمی کی ہے کہ اس نے اس اس کے اونٹوں کی قطار میں اس کی اجازت کے بغیر باندھ دیا، توجواب یہ ہوگا کہ ہاں یہ حرکت جرم ہے اور اس فعل کی عالمت میں وہ جانور کسی کو کچل دے تو باندھنے والا ضامن ہوگا، اور جب تھینچنے والے نے اس کے اس کے اس کی حتی کو ختم کر دیا پھر اس کے اونٹ کو لے چلا تو وہ اونٹ والا اس تاوان سے ہوگا، اور جب تھینچنے والے نے اس کی اس عمل کے تعلق کو ختم کر دیا پھر اس کے اونٹ کو لے چلا تو وہ اونٹ والا اس تاوان سے بری ہوگیا، بیسے کسی شخص نے راستہ میں پھر ڈالا اور دوسر سے نے اس جگہر ہے اے بٹادیا، تب دوسر اشخص اس کا ضامن ہوگا۔

توضیح: -اگراو نٹوں کو قطار میں لے جانے میں کسی شخص نے اپنے ایک اونٹ کو بھی اس قطار کے اونٹ کے ساتھ خاموش کے ساتھ باندھ دیا کہ لے جانے دالے کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ پھر اسی اونٹ سے کسی طرح کوئی شخص کچل کر مرگیا۔اگریہ معلوم نہ ہوسکے کہ وہ اونٹ کس وقت باندھا گیا تھا یعنی اس وقت جبکہ سب کے سب کھڑے تھے یاجب چل رہے تھے۔ مساکل کی تفصیل۔ تکم۔اقوالِ ائمہ کرام۔ دِلائل مفصلہ

قال: ومن أرسل بهيمة وكان لها سائقا فأصابت في فورها يضمنه؛ لأن الفعل انتقل إليه بواسطة السوق. قال: ولو أرسل طيرا وساقه فأصاب في فوره لم يضمن، والفرق أن بدن البهيمة يحتمل السوق فاعتبر سوقه والطير لا يحتمل السوق فصار وجود السوق وعدمه بمنزلة، وكذا لو أرسل كلبا ولم يكن له سائقا لم يضمن، ولو أرسله إلى صيد ولم يكن له سائقا فأحذ الصيد وقتله حل، ووجه الفرق أن البهيمة مختارة في فعلها، ولا تصلح نائبة عن المرسل فلايضاف فعلها إلى غيرها، هذا هو الحقيقة إلا أن الحاجة مست في الاصطياد فأضيف إلى المرسل؛ لأن الاصطياد مشروع والاطريق له سواه والا حاجة في حق ضمان العدوان، وعن أبي يوسف أنه أوجب الضمان في هذا كله احتياطا صيانة الأموال الناس، قال رضى الله عنه: وذكر في المبسوط إذا

أرسل دابة في طريق المسلمين فأصابت في فورها فالمرسل صامن؛ لأن سيرها مضاف إليه ما دامت تسير على سننها، ولو انعطفت يمنة أو يسرة انقطع حكم الإرسال إلا إذا لم يكن له طريق آخر سواه، وكذا إذا وقفت ثم سارت بخلاف ما إذا وقفت بعد الإرسال في الاصطباد، ثم سارت فأخذت الصيد؛ لأن تلك الوقفة تتحقق مقصود المرسل؛ لأنه لتمكنه من الصيد، وهذه تنافى مقصود المرسل وهو السير فينقطع حكم الإرسال، وبخلاف ما إذا أرسله إلى صيد فأصاب نفسا أو مالا في فوره لايضمنه من أرسله، وفي الإرسال في الطريق يضمنه؛ لأن شغل الطريق تعد فيضمن ما يولد منه؛ أما الإرسال للاصطياد فمباح ولاتسبيب إلا بوصف التعدى.

تر جمیہ: -امام محدِّ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی مخفس نے اپنے جانور (کتے کو)اس حالت میں جھوڑتے ہوئے لاکارا کہ دواسے ہائک کر لے جارہا تھا،اور کتے نے اس سے جھوٹتے بنی فوراکس کے پالے ہوئے جانور شکار کومار ڈالا تو دہی مخفس اس شکار کا ضامن ہوگا، اس لئے کہ وہی اس کوہائک کرلے جارہا تھا،اس لئے اس کتے کی ہے حرکت اس ہا تکنے والے کی طرف منتقل ہوگئے۔

قال: ولو أرسل طيوا النع: امام محد في مايا ہے كہ اگر كى نے اپنے شكارى پر نده باز وغيره كو جھوڑااورا ہے للكارااوراس نے بھى جھو منے ہى كى كے ليے ہوئے شكار كو جھيٹ كرمار ڈالا تواس كامالك اس شكار كاضامن نہيں ہوگا۔اس جگداس كے اوراس باز كے شكار كے حكم ميں بظاہر ايك جيسى صورت ہونے كے باوجوداس لئے فرق كيا گيا ہے كہ كے كابدن ايسا ہوتا ہے كہ وہ ہا كئے كى ماركو برداشت كر سكتا ہے،اس لئے اس كے حق ميں اس كے باقئے كا اعتبار كيا گيا، جبكہ پر نده كابدن اس لا كق نہيں ہوتا ہے كہ وہ اس كم باكنے كو برداشت كر سكتا ہے،اس لئے اس كے حق ميں اس كے باقئے كا اعتبار كيا گيا، جبكہ پر نده كابدن اس لا كق نہيں ہوتا ہے كہ وہ اس كے باقعی ميں اس كے باقعی كا عتبار كيا گيا، جبكہ پر نده كابدن اس لا كتبا الغے: اى طرح اگر كم باكنے كو برداشت كر سكے تو اس كے حق ميں ہا كتا اور نول اليك جيسا ہوگا۔و كو ارصله إلى صيد المغ: اى طرح اگر كے كو كسى شكار كي باكنے والا نہيں تھا اور اس نے دوڑ كر شكار كو پكڑ كر مار ڈالا تو وہ حلال ہوگا (بشر طيكہ اس نے اس فرت بسم اللہ بھى كہد دیا ہو۔)

ووجه الفرق المنع: ان دونوں صور تول میں فرق کرنے کی وجہ ہے کہ شکاری جانورا پے فعل اور حرکت میں مخار ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے، اس لئے وہ چھوڑنے والے کانائب نہیں ہوسکتا ہے؛ اس لئے اس کا فعل کسی دوسرے کی طرف منسوب نہیں کیاجاسکتا ہے، اور یہی بات کچی اور حقیقت ہے، لیکن شکار کرنے کے معالمہ میں ایک بڑی مجبوری پیش آتی ہے، وہ یہ کہ شکار کی صورت میں شکاری جانورکا فعل اس کے چھوڑنے والے کی طرف سے یہ ذرج کا قائم مقام ہوجا تا ہے، کیونکہ ان جھوڑنے والے کی طرف سے ٹیار مارنے کو شریعت نے صراحت جائز کر دیا ہے، حالا نکہ اس کام کے لئے اس ایک صورت کے کوئی دوسر اطریقہ نہیں ہے کہ اس جانور کے فعل کو اس کے چھوڑنے والے کی طرف منتقل مان لیا جائے۔ اس لئے انہائی مجبوری میں اس انتقالی فعل کو تشکیم کر لیا گیا، اور تعدی کی صورت میں تاوان داجب ہوئے میں ایک کوئی ضرورت نہیں ہوگا، لیمن چھوڑنے والے کو ضامی نہیں اس لئے تاوان لازم کرنے میں اس جانور کا فعل اس کے چھوڑنے والے کی طرف نہیں ہوگا، لیمن چھوڑنے والے کو ضامی نہیں اس کے جھوڑنے والے کی طرف نہیں ہوگا، لیمن چھوڑنے والے کو ضامی نہیں کہاجائے گا۔

وعن أبی یوسف المن اورانام ابو یوسف سے روایت ہے کہ انہوں نے احتیاطاان تمام صور توں بیں تاوان واجب کیا ہے،

تاکہ لوگوں کے مال محفوظ رہے۔ قال رضی الله عنه النے: مصنف نے فرمایا ہے کہ مبسوط میں نہ کور ہے کہ اگر کسی نے اپنے
جانور کو مسلمانوں کے عام راستہ میں چھوڑ ااور اس نے فور اکسی وقفہ کے بغیر کسی چیز کو ضائع کر دیا تو چھوڑ نے والا بھی اس نقصان کا
ضامن ہوگا، کیونکہ اس جانور کی رفارا ہی چھوڑ نے والے کی طرف منسوب ہوگی، جب تک کہ وہ اپنی پرانی چال پر چلمار ہے، اور
اس کی خور کی تعلق اس کے جھوڑ نے کا حکم اور اس کا اثر حتم ہوگیا، لیکن
اس پر فتوی ہے۔ صدر الشہید عے اور اگر وہ جانور داکس بیابائی حکم جاری رہے گا، منقطع نہ ہوگا۔ اس طرح اگر وہ جانور تھوڑ ارک کر پھر روانہ ہوا
اگر مڑنے کے سواد وسر اکوئی راستہ نہ ہو تو پہلا ہی حکم جاری رہے گا، منقطع نہ ہوگا۔ اس طرح اگر وہ جانور تھوڑ ارک کر پھر روانہ ہوا

تب بھی جیوڑنے کا حکم ختم ہو جائے گا۔اس کے بر خلاف اس کے شکار کے لئے جیوڑنے کی صورت میں شکاری جانور ذرارک کمر روئنہ ہوا پھر دوڑ کراہے شکار کرلے اور مار ڈالے تب بھی یہ شکار حلال ہوگا، کیونکہ اس وقت اس کا تھبر نااپنے مالک کی مر صنی پوری کرنے کے لئے کہ شکار کو کس طرح قابو کیا جاسکتا ہے کے سوچنے کے لئے ہوا ہے،اور پہلی صورت میں اس کا تھبر ناجس نے راستہ میں چھوڑا ہے تو وہ اس چھوڑنے والے کی مر صنی کے خلاف ہے، کیونکہ وہ تواسے روانہ کر دینا چاہتا تھااس وقت اس کتے کا راستہ میں رک جانے ہے اس کی مر صنی کے خلاف ہوااور روانہ کرنے کا تھم ختم ہو گیا۔

و بعد بعد منا إذا أرسله المنع: اس كے بر خلاف اگر اس جانور كو سمى شكار پر مالک نے چھوڑ ااور وہ كم افور ااس كے چيھے ايك ر فارسے چلا، اور اسى دوڑ اور روش بيس كتے نے كسى كى جان يا كسى كامال ضائع كر دياتب اس كو چھوڑنے والا ضامن نہيں ہوگا۔ اور اگر اسے عام راستہ بيس چھوڑا ہو توضامين ہو جائے گا، كيونكہ راستہ كور وك لينے سے دوسر وں پر زيادتى لازم آتى ہے، لہذاراستہ بيس چھوڑ نے سے جو نئى بات پيدا ہو جائے گى اس كاضامين ہوگا۔ جبكہ شكار پر شكارى جانور كو چھوڑناشر عا جائز ہے، اور كسى بات كے لئے كسى كاسب منتے ميں و، ى چيز صال كاسب بنتى ہے جو كسى زيادتى كے ساتھ ہو۔

توضیح: -اگر کسی شخص نے اپنے پالتو کتے یا باز وغیر ہ کو للکارتے ہوئے جھوڑااور ان دونوں نے جھوڑااور ان دونوں سے جھوڑا ور اور ونوں سے جھوڑا کہ ان دونوں صور توں میں کوئی فرق ہوگایا نہیں۔ کسی نے کتااس حال میں جھوڑا کہ اس کا ہا تکنے والا کوئی نہ تھا تو اس کا جھوڑ نے والا ضامن ہوگایا نہیں۔ اگر کتے کو بسم اللہ کہہ کر کسی شکار پر کسی نے جھوڑا اور اس کا ہا نکنے والا کوئی نہ تھا، گر اس نے دوڑ کر شکار کو مار ڈالا تو اس کے شکار کا کیا تھم ہوگا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال انکہ کرام۔ دلائل مفصلہ

ولو أرسل بهيمة فأفسدت زرعاً على فوره ضمن المرسل، وإن مالت يمينا أو شمالا وله طريق آخر لا يضمن لما مر، ولو انفلتت الدابة فأصابت مالا أو آدميا ليلا أونهارا لاضمان على صاحبها، لقوله عليه السلام: جرح العجماء جبار، وقال محمد: هي المنفلتة ولأن الفعل غير مضاف إليه لعدم ما يوجب النسبة إليه من الإرسال وأخواته.

ترجمہ :- مصنف ؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے اپناا یک جانور ، چوپایہ چھوڑااور اس نے فوراای چھوڑنے کی رفارے جاکر کسی کی بھیتی میں تھس کراسے تباہ کر دیا تواس کا چھوڑنے والااس نقصان کا ضامن ہوگا۔ مسئلہ کی تغصیل اس طرح ہے ہوگ کہ اگرا یک شخص نے ایک گائے یا بکر یک تعمیل اس طرح ہے ہوگ کہ اگرا یک شخص نے ایک گائے یا بکری کسی تھیت کی طرف دوڑائی اور اس نے اسی رفار سے جاکر کھیت کو تباہ کر دیا تواس کا چھوڑنے والااس تباہی کا ضامن ہوگا، اور اگر دہ جانور جاتے ہوئے دائم میا بائیں مڑگیا، حالا تکہ اس کے آگے بڑھنے کے لئے دوسر اراستہ بھی موجود ہوتو دہ ضامن نہیں ہوگا اس کی دلیل بھی وہی ہوگ جواد پر بیان کی جانچکی ہے دہ ہیں ہے کہ اس کے چھوڑنے اور روانہ کرنے کا تھم کٹ گیا ہے ، یہاں تک کہ اگر کھیت میں جانے کے لئے بھی بہی راستہ ہوجد ھرے دہ مڑکر گیا ہے تب ضامن رہے گا۔

و لمو انفلت الدابیة المخ: اور اگر کوئی جانور مچوث گیایا نکل بھاگا، بھراس نے کس آدی کو پاکس کے مال کو نقصان بہنچادیا، خواہ وہ وقت رات کا ہویاد ن کا تواس کے مالک پر تاوان واجب نہیں ہوگا، اس دلیل ہے کہ وسول اللہ علیاتی نے فرمایا ہے کہ جو پایوں کی طرف ہے کسی کوزخم بہنچا تو وہ ہررہے لینی باطل ہے۔صحاح ستہ نے اس کی روایت کی ہے۔

وقال محمد الغ: اورامام محر في فرمايا ب كه اس جويابيات مرادوين چويابيه مو كاجو خود سے چھوٹ كر بھاگ جائے اور

کسی کو نقصان پہنچادے میاز خی کر دے۔اور چھوٹ کر بھاگنے ہے مر ادبیہ ہے کہ مالک وغیر ہیں ہے کوئی بھی اس کے ساتھ نہ ہو۔اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جانور کا کوئی کام یااس کی کوئی حرکت اس کے مالک کی طرف منسوب نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت اس کوچھوڑنے یاہا نکنے وغیرہ کی جیسی کوئی بات نہیں پائی جارہی ہو جس کی وجہ ہے اس کا کوئی عمل یا فعل موجود نہ ہو جس کی بناء پر اس کاوہ فعل اس کے مالک کی طرف منتقل ہونے کا سبب ہوجائے۔

توضیح: -اگر کسی نے اپنا بیل چھوڑ ااور وہ ایک دوڑ میں کسی کے کھیت میں گھس گیا، اور اس کی کھیت میں گھس گیا، اور اس کی کھیتی کا فقصال کر دیا۔اگر کسی کا جانور از خود کسی طرح جھوٹ گیا اور اس نے کسی کی جان یا مال کا نقصال کردیا تو اس نقصال کی ذمہ داری کس پر آئے گی۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوالِ ائمہ کرام۔دلائل مفصلہ

شاة لقصاب فقئت عينها ففيها ما نقصها؛ لأن المقصود منها هو اللحم فلايعتبر إلا النقصان. وفي عين بقرة الجزار وجزوره ربع القيمة، وكذا في عين الحمار والبغل والفرس، وقال الشافعي: فيه النقصان أيضا اعتبارا بالشاة، ولنا ما روى أنه عليه السلام قضى في عين الدابة بربع القيمة، وهكذا قضى عمر رضى الله عنه، ولأن فيها مقاصد سوى اللحم كالحمل والركوب والزينة والجمال والعمل، فمن هذا الوجه تشبه الآدمي، وقد تمسك للأكل فمن هذا الوجه تشبه المأكولات، فعملنا بالشبهين، فبشبه الآدمي في إيجاب الربع وبالشبه الآخر في نفى النصف، ولأنه إنما يمكن إقامة العمل بها بأربعة أعين عيناها وعينا المستعمل فكأنها ذات أعين أربعة، فيجب الربع بفوات إحداهها.

تر جمد: - کی قصاب کی بکری کی کس نے آنکھ پھوڑ دی، تواس کی دجہ ہے اس بکری ہیں جتنا نقصان آگیاہے دہ اس آنکھ پھوڑ نے دالے پر لازم ہوگا، کیو نکہ قصاب کا مقصداس سے گوشت حاصل کرناتھا، لہذااس کی بالیت ہیں اس دقت جتنی کی آئی ہے صرف وہی اس محض پر لازم ہوگی۔ دفعی عین بقر ۃ المجزار النج: اور قصاب کی گائے یادن کی آنکھ ہیں اس کی چوتھائی قیمت لازم ہوگا۔ اس طرح سے گدھے، نچراور گھوڑے کی آنکھ میں بھی چوتھائی قیمت داجب ہوتی ہے، لینی یہ جانور گوشت کھانے یا زمین جو سے کا گوشت کھایا جاتا ہویا کھایانہ جاتا ہو سب کی آنکھ میں جوتھائی قیمت اس کی چوتھائی قیمت اس کی چوتھائی قیمت اس کی چوتھائی قیمت اس کی چوتھائی قیمت اس کی چوتھائی قیمت اس ایک آنکھ کی لازم ہوگی۔

وقال المشافعي المنع: اورامام شافتي نے فرمایا ہے کہ اس میں بھی ای طرح کا نقصان لازم آئے گا جیسا کہ بکری میں لازم
آتا ہے۔ اور ہماری ولیل سے حدیث ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ آگر ان جانوروں ہے گوشت کے سواد وسر سے نوائد بھی مقصود ہوں جیسے حضرت عمر کا تھم مروی ہے۔ اور دوسری دلیل سے ہے کہ آگر ان جانوروں سے گوشت کے سواد وسر سے نوائد بھی مقصود ہوں جیسے بوجھ لادنا،الن پر سواری کرتا،الن سے زینت اور شان و شوکت کا ظہار کرنا اور ان کے علاوہ اور دوسر سے فوائد بھی مان سے حاصل کرتا ہوں باتی کے لئے زمین جو تنا اور دور سے بانی لاکر سینچا وغیرہ تو ان باتوں کی وجہ سے بھی ان جانوروں کو آدمی سے کافی مشابہت بائی جاتی ہے، اور بھی ہے جانور صرف گوشت کھانے کے چی دی سے جو تھائی ہے، اور بھی ہے جانوروں کو کھانے کی چیزوں سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ اس لئے ہم نے ان تمام باتوں کا خیال رکھا اور ان پر عمل کیا۔ اس لئے آدمی کی مشابہت کی وجہ سے چو تھائی قیت رکھی گئے ہے۔ تی روسری مشابہت کی وجہ سے نصف کی نصف بعنی جو تھائی قیت رکھی گئے ہے۔

ولانه يمكن إقامة العمل النع: اوراس دليل سے بھى كه ان جانوروں سے كام لينا چار آئكھوں كے ساتھ ہو تاہے، لينى دو

آئیمیں توان جانوروں کی اور دو آئیمیں ان سے کام لینے والے کی ہوتی ہیں، اس طرح پوراکام ان چار آئیموں کے مجموعہ سے لیا جاتا ہے، اس لئے اگر ان میں سے کوئی ایک کم کردے تواس پر چوتھائی قیت کاضان لازم ہوگا۔ (ف:-مصنف نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا اس کو طبر انی نے مجمع میں، اور عقیل نے کتاب الصعفاء میں زید بن ثابت کی حدیث سے روایت کیا ہے، اور عقیل نے کہا ہے کہ اساعیل بن یعلی ضعیف راوی ہیں اور ان کے ضعف کو بہت سے لوگوں سے نقل کیا ہے، اور کسی سے بھی ان کی توثیق متحقول نہیں ہے۔ اور اب حضرت علی گااٹر تو عبد الرزاق نے اس کی روایت کی ہے، لیکن اس روایت میں جا برا جعفی کانام نہیں بیان کیا ہے، اور ابن ابی شیبہ نے اس کواس طرح نقل کیا ہے: عبد الو ھاب عن أبوب عن أبی قلابة عن أبی المهلب عن عمو رضی الله عند. ابن حجر نے فرمایا ہے کہ یہ اصح ہے۔ نیز ابن ابی شیبہ نے جو یو عن مغیرة عن أبی المهاب عن عمو ہو ایت کی ہوئیا ہے کہ عروہ الباتی میر سے پاس حضرت عمر کے یہاں سے آئے یہ حکم بیان کرتے ہوئے کہ چوپایہ کی آئھ ضائع ہونے کی صورت میں اس جانور کی پوری بازاری قیت کی چوتھائی لازم ہوگی۔ یہ اسناد بھی تسیح ہے۔ واللہ تعالی اعلم

مسئلہ: -اگر کسی نے ایساکا شنے والا کماپالا کہ اس کے قریب سے ہر گزر نے والے کو کاٹ کھا تا ہو تو گاؤل والول کواس بات کی اجازت ہوگی کہ اسے مار ڈالیس۔ اوراگر اس نے کسی کو کا ٹ لیا ہو تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے کاشنے سے پہلے ہی لوگول نے پیش قدمی کر دی ہو تواس پر تاوان لازم ہوگا، ورنہ نہیں۔ اور امام شافعی واحد کے نزدیک وہ مطلقا ضامن ہوگا۔ ع- اور غالبا بیا اختلاف ایسے کتے کے بارے میں ہو کہ جس کاپالنا شرعا جائز ہو، لینی کھیتی یا جائوروں کی حفاظت یا چوروں کے خوف سے محفوظ رہنے اور اس جیسی دوسر می ضرورت کے لئے ہو تواس کاپالنا جائز ہوگا۔ اور اگر نا جائز طریقہ سے اسے پالا گیا ہو تو کسی اختلاف کے بغیر ہی اس کے مالک کو ضامن ہونا چاہئے۔ واللہ تعالی اعلم م م۔

توضیح: - اگر کسی نے کسی قصاب کی بمری یا گائے یا گدھے کی ایک آنکھ پھوڑ دی تو کیا تھم ہوگا۔ اگر کسی نے ایسا کہ ایالا کہ وہ اس کے پاس سے گذر نے والے ہر شخص کو دوڑا تااور کا شا ہو۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوالِ ائمہ کرام۔ مفصل دلائل

ومن سار على دابة في الطريق فضربها رجل أو نخسها فنفحت رجلا أو ضربته بيدها أو نفرت فصدمته فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب، هو المروى عن عمر وابن مسعود رضى الله عنهما، ولأن الراكب والمركب مدفوعان بدفع الناخس فأضيف فعل الدابة إليه كأنه فعله بيده، ولأن الناخس متعد في تسبيبه، والراكب في فعله غير متعد فيترجح جانبه في التغريم للتعدى حتى لو كان واقفا دابته على الطريق يكون الضمان على الراكب والناخس نصفين؛ لأنه متعد في الإيقاف أيضا.

تر جمہ :- فرمایا کہ اگر ایک شخص سواری پر سوار ہو کر جارہاتھا کہ راستہ میں کسی شخص نے اس سواری کومار دیایا کنڑی ہے چھیٹر دیایا چو نکادیا، جس کے نتیجے میں اس جانور نے کسی اور شخص کولات مار دی باا گلے پاؤں سے مار دیا، یادہ جانور اس طرح سے بھڑ کا کہ اس کے دھکہ سے وہ شخص مرگیا تو اس کا تاوان اس چو نکاد ہے والے پر لازم ہوگا،ادر سوار پر لازم نہ ہوگا، لیتی وہ سواراس سے بری ہوگا اور صرف اس جانور کو چو نکاد ہے والے پر لازم ہوگا۔ یہی تھم حضرت عمروا بن مسعود رضی اللہ عنجماسے مروی ہے۔

و لان الو اکب و المو تحب الغ : اور دوسری دلیل یہ ہے کہ سواری اس کے چو تکادیے کی وجہ سے وہان ہے بھاگی تواس کے ساتھ ہی اس کا سوار بھی اس کے اوپر رہنے کی وجہ سے بھاگرا ہا۔ اس طرح جانور کی پوری حرکت اور پورا عمل ای چو تکادیے والے نے یہ ساری حرکت این ہاتھ سے تک و لان الناحس متعد المنے : اور اس والے کی طرف منسوب ہوا، گویاس چو تکادیے والے نے یہ ساری حرکت اپنے ہاتھ سے تک ولان الناحس متعد المنے : اور اس ولیل سے کہ جانور کو بھڑکانے والا اپنے اس طرح کے بھڑکادیے سے ظلم وزیادتی کرنے والا ہوا، لیکن سوار اپنے سواری کے کام

میں زیاد تی کرنے والا نہیں ہے، اس لئے زیادتی کرنے کی وجہ ہے اس چو لکادیے والے کابلہ تاوان لازم کرنے کے سلسلہ میں بڑا جھکا ہوا کہا جا ہے گا، یہاں تک کہ اگر سوار کا جانور اس راستہ میں کھڑا ہو تو وہ تاوان اس سوار اور جانور کے جو نکادیے والے پر آ وھا آدھی لازم ہوگا، کیو تکہ وہ سوار بھی اپنے سواری کو راستہ میں کھڑا کرنے کی وجہ سے زیادتی کرنے والا ہوا۔ (ف: -اور حضر ات عرِّ وابن مسعود کی ہو اس میں میں استاد کے بغیر اس طرح ذکر کیا ہے ، اس کو اہام محر نے اپنی کتاب مبسوط میں استاد کے بغیر اس طرح ذکر کیا ہے کہ ہمیں حضرات عمر وابن مسعود رصی اللہ عنما ہے اس طرح کی روایت کی ہے۔ اور عبد الرزاق نے عبد الرحیٰ المسعودی کی سند سے قاسم بن عبد الرجیٰ میں اس طرح سے روایت کی ہے۔ اور عبد الرزاق نے عبد الرحیٰ المسعودی کی سند سے قاسم بن عبد الرجیٰ میں اس طرح سے روایت کی ہے کہ ایک خص تاور کوجو نکا دیا جس کی وجہ سے اس جانور نے اپنی کیا لاٹ میں سے گزراجو سواری پر کھڑا تھا، اسے جس کی خص ہے اس جانور کوجو نکا دیا ہے۔ اس جانور نے اپنی کیا کیا تو انہوں سے فرمایا کہ اس خص کی میں ہوگا جس نے جانور کوجو نکا دیا ہے۔ ابن ابی شیب سے نہیں کیا گیا تو انہوں سے نہاں کی میں کو میرے پاس لاؤ، کیونکہ موجودہ صورت میں ضامن وہی خص ہوگا جس نے جانور کوجو نکا دیا ہے۔ ابن ابی شیب نے بھی اس کی میں کی ہو بیاس لاؤ، کیونکہ موجودہ صورت میں ضامن وہی خص ہوگا جس نے جانور کوجو نکا دیا ہے۔ ابن ابی شیب نے بھی اس کی میں دوایت کیا ہے۔ سے باور کی تھم اپن ابی شیب سے شر تکاور شعمی سے روایت کیا ہے۔ سے اس حانور کوجو نکا دیا ہے۔ ابن ابی شیب سے میں میں میا میں وہ کی ہو تھیں۔ سے شر تکاور شعمی سے روایت کیا ہے۔ سے اس حانور کوجو نکا دیا ہے۔ ابن ابی شیب بین ابی شیب کی ہو تھیں۔ اس کی میں کی ہو تھیں میں میں میں میں میں میں میاں کی ہو تھیں۔ سے میں میں میں میں میں میں میں سے سے میں میں میں کی ہو تھیں۔

توضیح: -ایک شخص اپنی سوار کی پر سوار ہو کر جارہا تھا کہ راستہ میں کسی نے اس جانور کو چھٹر دیا، جس کی وجہ ہے اس نے اپنی لات چلا کریامنہ سے کاٹ کر کسی کا جانی یامالی نقصان کر دیا، یا جانور بھاگا اور اس کے دھکہ سے کسی کا نقصان ہو گیا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ ولائل

#### مقصيا\_

قال: وإن نفحت الناخس كان دمه هدر؛ لأنه بمنزلة الجانى على نفسه، وإن ألقت الراكب فقتلته كان ديته على عاقلة الناخس؛ لأنه متعد في تسبيبه، وفيه الدية على العاقلة. قال: ولو وثبت بنخسه على رجل أو وطئته فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب لما بيناه، والواقف في ملكه والذي يسير في ذلك سواء، وعن أبي يوسف أنه يجب الضمان على الناخس والراكب نصفين؛ لأن التلف حصل بثقل الراكب ووطىء الدابة، والثاني مضاف إلى الناخس، فيجب الضمان عليهما، وإن نخسها بإذن الراكب كان ذلك بمنزلة فعل الراكب لو نخسها ولا ضمان عليه في نفحتها؛ لأنه أمره بما يملكه؛ إذ النخس في معنى السوق فصح أمره به، وانتقل إليه لمعنى الأمر.

تر جمہ :-اگر کسی جانور نے اپنے چو تکاوینے والے کو لات مار کر ہلاک کر دیا تواس مر نے والے کاخون رائیرگان جائے گا اور سے کہا جائے گا کہ گویاس محض نے خو و آپ آپ کو ہلاک کیا ہے۔ و آن القت الو اکب النے: اور اگر ای چو نکاوینے کے سبب سے اپنے سوار کو گر ادیا جس سے وہ مرگیا تواس کی ویت اس چو تکاوینے والے یا چیڑ نے والے نے الی حرکت کر کے بڑاہی ظلم کیا ہے، اور الی صورت میں مدو گار براوری پر بی ویت لازم آئی ہے۔قال: ولو و ثبت بنخسه النے: فرمایا ہے کہ اگر کسی کے چو تکاوینے سے وہ جانور بدک کر کسی محفق پر کو وامیا کسی کواس نے کچل ویا اور وہ مرگیا تواس کا تاوان اس کے سوار پر نہیں ہو گا، بلکہ اس کو وسیخ والے پر واجب ہوگا۔ اس کی دلیل بھی وہی ہوگی جو اور پر بیان کی گئے ہے کہ جانور کو چو تکاوینے کی وجہ سے ہی سواری بھڑ کی اور سوار گر ایس سورت میں اپنی مکر ابو تاہ اور راست میں علتے رہنا وہ نول برابر ہیں۔

وعن أبى يوسف النج: اور امام ابوبوست بروايت بكر تاوان چو تكادين والے اور سوارى پر سوار ہونے والے ور دوارى بر سوار ہونے والے دونوں پر نصف نصف لازم ہوگا، كيونكد جان كاضائع ہوناسوارك بوجداور سوارى كے روندنے كى دجہ بيدا ہوا ہوار سوارى كا دوندنانس كے چو تكاوين والے كى طرف منسوب بين اس كى علمت بن ربى ہے،اس لئے اس كا تاوان بھى سوار اور چو تكاوين

والے پرواجب ہوگا۔ وإن نخسها بادن المواکب النع: اوراگر چو نکادینے والے نے سوار کی اجازت سے چو نکادیا ہو تواس کی یہ حرکت سوار کی عمل میں داخل ہوگا یعنی گویا سوار نے خوداس کو چو نکادیا ہے، اور اس صورت میں جاتور کے لات مار نے میں تاوان لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ جو نکادیا تو جانور کو ہا نکنے کے معنی ہے، لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ جو نکادیا تو جانور کو ہا نکنے کے معنی ہے، لہذااس کام کے لئے تھم دیا تھے ہوا در تھم کی وجہ سے ہی یہ فعل اس کے سوار کی طرف منتقل ہوا ہے۔

توضیح: - اگر کسی جانور نے اپنے چھیڑنے والے کو لات مار کر ہلاک کر دیا، یا اپنے سوار کو گرادیا جس سے وہ مرگیا۔ یا اسی چھیڑنے کی وجہ سے بدک کر کسی شخص پر کودا، یا کسی کواس نے کچل دیا اور وہ مرگیا۔ مسائل کی تفصیل۔ تکم۔اقوال ائمہ کرام۔ولائل مفصلہ

قال: ولو وطئت رجلا في سيرها وقد نخسها الناخس بإذن الراكب فالدية عليهما نصفين جميعا إذا كانت في فورها الذي نخسها؛ لأن سيرها في تلك الحالة مضاف إليهما، والإذن يتناول فعله السوق ولايتناوله من حيث أنه إتلاف، فمن هذا الوجه يقتصر عليه، والركوب وإن كان علة للوطى فالنخس ليس بشرط لهذه العلة بل هو شرط أو علة للسير والسير علة للوطىء، وبهذا لايترجح صاحب العلة كمن جرح إنسانا فوقع في بير حفرها غيره على قارعة الطريق ومات فالدية عليهما لما أن الحفر شرط علة أخرى دون علة الجرح، كذا هذا، ثم قيل: يرجع الناخس على الراكب بما ضمن في الإيطاء؛ لأنه فعل بأمره، وقيل: لايرجع، وهو الأصح فيما أراه؛ لأنه لم يأمره بالإيطاء، والنخس ينفصل عنه، وصار كما إذا أمر صبيا يستمسك على الدابة بتسييرها فوطئت إنسانا ومات حتى ضمن عاقلة الصبى فإنهم لايرجعون على الآمر بالتسيير، والإيطاء ينفصل عنه، وكذا الأن ناوله سلاحا فقتل به آخر حتى ضمن لايرجع على الآمر.

تر چمہ: - فرمایا کہ اگر سوار نے کسی مخص سے اپنی سواری کو چھڑی وغیرہ سے چو نکادینے والے (چھیڑنے) کے لئے کہااور
اس نے اس کے کہنے کے مطابق اسے چھیڑ دیا جس سے وہ تیزی سے بھاگا،اور اسی رفتاریش اس نے کسی مخص کو روند ڈالا تو اس
مغتول کی دیت اس سوار اور اس کے چو نکادینے والے دونوں مخصوں پر نصف نصف واجب ہوگی، بشر طیکہ جس روش پر اس جانور
کو چو نکا دیا تھا اسی روش پر اس نے کسی کو ہلاک کیا ہو، کیونکہ ایس حالت ہیں اس کی رفتار اس سوار اور چو نکادینے والے دونوں کی
طرف منسوب ہے۔اور سوار کا اس چو نکادینے والے کو چھیڑنے کی اجازت دینا اس کے ہانئے کے فعل کوشامل ہے، لیکن اس اعتبار
سے شامل نہیں ہے کہ اس سے واقعۃ کسی کو ہلاک کرنا ہی ہے۔ پس اس لحاظ سے چو نکادینا صرف چو نکادینے والے تک محدود رہے

والو تحوب وإن تكان علة للوطى النع: اور وه سوارى اگرچه آدى كو كيك كاسب بى به ليكن اس علت كے لئے جو تكادينا كي م كچه شرط نہيں ہے، بلكہ وہ رفآركی شرط ياعلت بى ہے۔ اور يدفآر بى اس كے روند نے كى علت ہے، اور اس وجہ ہے اس علت كے مر تكب كوكوئى ترجيح نہيں ہوگى۔ كمن جوح إنسانا فوقع فى بير النع: جيسے زيد كوكس نے مجروح كيا اور وہ زيد آ كے بڑھ كر كنويں بيس كرگيا، جس كنويں كو بكر نے راستہ بيس كھودا تھا ديجر مركيا، تواس زيدكى ديت دونوں پر واجب ہوگى، يعنى زخمى كرنے والے اور كنوال كھود نے والے پر لازم ہوگى، اس لئے كه كنوال كھودنا تو دوسرى علت يعنى كنوال ميں كرنے كى شرط ہے۔ اور زخمى ہونےكى شرط نہيں ہے، اور ايسانى تھم اس مسئلہ بيس بھى ہے۔

ٹم قبل: یوجع الناحس علی المواکب النع: پھر بغض مشائخ نے فرمایاہ کہ چو نکادینے والے نے جو کچھ تاوان دیاہے وہ اس سوارے واپس نہیں لے سکتاہے لیکن اس سوارے واپس نہیں لے سکتاہے لیکن

میری سمجھ کے مطابق یکی اصح ہے، کیونکہ سوار نے اس کو روند ڈالنے کا تھم نہیں دیا تھا، اس لئے کہ چو نکا ارنایا تھو کر دینا جمعی روند نے سے خالی بھی ہوتا ہے۔و صاد سما افا امو صبیا النع: یہ معاملہ ایسا ہو گیا جیسے کسی شخص نے ایک ایسے بچہ کو جو گھوڑے یہ بیٹھ سکتا تھا، گھوڑا چلانے کا تھم دیا، پھر اس گھوڑے نے کسی آدمی کو کچل دیا جس سے وہ شخص مر گیا اور بچہ کی مددگار برادری نے اس کا تاوان اوالی آئیس لے سکتے ہیں، کیونکہ اس شخص نے تاوان واپس نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ اس شخص نے تو صرف گھوڑا چلانے کا تھم دیا تھا، کسی کوروند نے کا تھم نہیں دیا تھا، حالانکہ گھوڑا چلانا بھی روند نے سے خالی بھی ہوتا ہے۔

و کذا إذا ناوله سلاحا المنے: ای طرح اگرایک فخص نے کمی ہوشیار لڑے کوایک ہتھیار دیااور اس نے اس ہتھیار سے
ایک آدمی کو قبل کر ڈالا جس کے بینچ میں لڑ کے کی مددگار برادر کی نے اس کا تاوان ادا کر دیا تو یہ برادر کی والے اس ہتھیار دینے
والے سے تادان داپس نہیں لے سکتے ہیں۔ (ف: - کیونکہ ہتھیار دینے کے ساتھ یہ بات لازم نہیں ہوئی کہ اس سے کسی محض کو
قبل کر ہی دیا جائے گا۔)

تو فیج: -اگرایک سوار نے کسی سے بیہ کہا کہ تم میری سواری کو کسی چیز سے چو نکادو (چھیڑر دو) پھر اس نے اس کے مطابق اسے چھیڑر دیا جس سے وہ جانور تیزی سے بھاگا، اور بھاگتے ہوئے کسی کو کچل دیا جس سے وہ مرگیا تواس مقتول کی دیت کس پر واجب ہوگی۔اگر اس چھیڑ نے والے پر واجب ہوگی تو کیا بعد میں وہ سوار سے وصول کر سکتا ہے۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔اقوال ائمہ کرام۔دلاکل مفصلہ

ثم الناخس إنما يضمن إذا كان الإيطاء في فور النخس حتى يكون السوق مضافا إليه، وإذا لم يكن في فور ذلك فالضمان على الراكب على الكمال، ومن قاد دابة فلك فالضمان على الراكب على الكمال، ومن قاد دابة فنخسها رجل فانفلتت من يد القائد فأصابت في فورها فهو على الناخس، وكذا إذا كان لها سائق فنخسها غيره؛ لأنه مضاف إليه، والناخس إذا كان عبدا فالضمان في رقبته وإن كان صبيا ففي ماله؛ لأنهما مواخذان بأفعالهما، ولو نخسها شيء منصوب في الطريق فنفحت إنسانا فقتلته فالضمان على من نصب ذلك الشيء؛ لأنه متعد بشغل الطريق فاضيف إليه كأنه نخسها بقعله، والله أعلم.

ترجمنہ - پھرچو نکادینے والاای دقت ضامن ہوگا جبکہ جانور کا کئی کور دند ڈالنااس کے چو نکادینے کی رفحار کی حالت میں فورا واقع ہوا ہو،اس لئے جانور کو ہا نکنااس چو نکادینے والے کی طرف منسوب کیا جائے گا۔اور اگر روندنا، چو نکادینے کے ساتھ فورانہ ہوا ہو بینی اس کے چو نکادینے ہے جس رفحارے بھاگا جارہا تھا،اگر اس رفتار کے بدل جانے کے بعد اس نے کسی کو کچلا تو مقتول کا تاوان صرف سوار پر واجب ہوگا، کیونکہ اس کے چو نکنے کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ لہٰذااس کا ہا نکنا اب پوری طرح صرف اس سوار کی طرف منسوب ہوگا۔

و من قاد دابة النع: اگرایک شخص جو مثلاً ایک گھوڑا تھینج کرلے جارہا ہو،اس کو کس شخص نے چھیٹر دیااور وہ جانوراپنے لے جانے والے ہے وہ نقطان پہنچادیا جانے والے ہے چھوٹ کر بھاگ گیا، پھراس جانور نے ای رفتارے جاتے ہوئے فوراہی راستہ میں کسی شخص کو پکھے نقصان پہنچادیا تو اس نقصان کا تادان اس چھیٹر نے والے پر لازم ہوگا۔ و تحلہ إذا تحان لمھا مسائق المنے: ای طرح اگر کوئی شخص کسی جانور کوہا نگا ہوالے جارہا ہواور کسی دوسرے نے اس کو چھیٹر دیا تواس صورت میں بھی یہی تھم ہوگا۔اوراگر چھیٹر نے والا نلام ہو، تواس وقت اس کا تاوان خود غلام کی گردن بعنی اس کی ذات پر لازم ہو گا،اس لئے اس تاوان کوادا کرنے کے لئے وہ غلام فروخت کیا جائے گا۔
اور اگریہ شخص چو نکادیے والا بچہ ہو تواس کا تاوان اس کے ذاتی مال میں واجب ہوگا، کیو نکہ یہ غلام اور بچہ دونوں اپنے کام کی خرابی
کے وقت بکڑے جاتے ہیں۔ (ف: - بظاہریہ تھم اس صورت میں ہوگا جبکہ جان ضائع نہ ہوئی ہو بلکہ موضحہ زخم کے جرم سے کم
ہو، کیو نکہ موضحہ کے زخم سے جو تاوان لازم ہو تا ہے، وہ بھینا اپنے مال میں واجب ہوتا ہے، جیسا کہ الکافی میں ہے۔اور میں یہ کہتا
ہوں کہ شایداس لڑکا سے غیر عربی مراد ہو، کیونکہ عجمیوں میں مددگار برادری کا سلسلہ نہیں ہے۔الکفائیة)

و لو تنحسها شیء مغصوب النے: اور اگر جانور کو کوئی الیی چیز چیھ گئی جوراستہ میں کھڑی کی تھی، اس سے بھڑک کر اس جانور نے کسی آدمی کو لات مار دی اور اس کو ہلاک کر دیا تو اس کا تاوان، اس مخص پر واجب ہو گا جس نے یہ چیز راستہ میں کھڑی کی تھی، کیو نکہ یہ بات راستہ کو گھیرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی، لہذا اس فعل کی نسبت اس کی طرف ہوگ۔ گویا اس نے خود اپنے فعل

سے دوہمر ہے کوچو نکادیاہے۔

توضیح: -اگر ایک شخص ایک گھوڑا کھینچ کریا ہائک کر لے جارہا ہو، اس گھوڑے کو کسی نے چھیڑ دیا جس سے وہ جانور اس لے جانے والے سے چھوٹ کر بھاگ گیا، اور اس بھاگتے ، ہوئے میں راستہ میں کسی کو پچھ نقصال جہنچا دیا۔ اور اگر ایبا جانور راستہ میں کسی ایسی چیز سے ٹھوکر کھا گیا جو کسی نے راستہ میں کھڑی کرر کھی تھی اور اس بھڑ کئے پر اس نے کسی شخص کو لات مار کر ہلاک کر دیا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ ولائل مفصلہ

### باب جناية المملوك والجناية عليه

## باب مملوک کے جرم کرنے اور مملوک پر جرم ہونے کابیان

قال: وإذا جنى العبد جناية خطأ قبل لمولاه: إما أن تدفعه بها أو تفديه، وقال الشافعى: جنايته فى رقبته يباع فيها إلا أن يقضى المولى الأرش، وفائدة الاختلاف فى اتباع الجانى بعد العتق، والمسألة مختلفة بين الصحابة رضوان الله عليهم، له أن الأصل فى موجب الجناية أن بجب على المتلف؛ لأنه هو الجانى إلا أن العاقلة تتحمل عنه، ولا عاقلة للعبد؛ لأن العقل عنده بالقرابة، ولا قرابة بين العبد ومولاه، فتجب فى ذمته كما فى الذمى، ويتعلق برقبته يباع فيه كما فى الجناية على المال، ولنا أن الأصل فى الجناية على الآدمى حالة الخطأ أن تتباعد عن الجانى تحرزا عن استيصاله والأحجاف به، إذ هو معذور فيه حيث لم يتعمد الجناية وتجب على عاقلة الجانى إذا كان له عاقلة، والمولى عاقلته؛ لأن العبد يستنصر به، والأصل فى العاقلة عندنا النصرة حتى تجب على أهل الديوان بخلاف الذمى؛ لأنهم لايتعاقلون فيما بينهم، فلا عاقلة فتجب فى ذمته صيانة للدم عن الهدر، وبخلاف الجناية على المال؛ لأن العواقل لاتعقل المال إلا أنه يخير بين الدفع والفداء؛ لأنه واحد، وفى إثبات الخيرة نوع تخفيف فى حقه كيلا يستأصل غير أن الواجب الأصلى هو الدافع فى الصحيح، ولهذا يسقط الموجب بموت العبد لفوات محل الواجب، وإن كان له حق النقل إلى الفداء كما فى مال الزكاة بخلاف موت المواخ، إلان العواقب الحر استيفاء، قصار كالعبد فى صدقة الفطو.

تر جمہ: - قدوریؓ نے کہاہے کہ اگر کسی کے غلام نے غلطی ہے کوئی جنایت کرلی یعنی ٹسی کا جانی یا الی نقصان کر دیا تواس کے

مولی سے کہاجائے گاکہ اس غلام کواس کے حوالہ کر دوجس کااس نے نقصان کیا ہے یااس نقصان کی تلائی کر دو یعنی اس کا فدیہ اسے دے دو۔ و فال الشافعی آلنے: اور امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ غلام کی طرف سے نقصان کاذمہ دار خود اس کی ابنی جان ہے، لینی اس کی تلافی کے لئے اس غلام کو فرو خت کیا جائے گا، ہاں آگر اس کا مولی خود اس کے نقصان کی تلافی کر دے تیعنی دہ نقصال اوا کر دے۔

و فائدة الاختلاف النج: ان ائم کے در میان اس اختلاف کا فائدہ اس صورت میں ظاہر ہوگا جبکہ وہ غلام خود آزاد ہو جائے، یعنی اس کی آزاد کی کے بعد اس کا حق دارا سے پکڑ سکے گایا نہیں؟ تو ہم احناف کے قول کے مطابق وہ حق داراس وقت اس غلام کو پکڑ کر اس سے وصول نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس غلام کے تمام حقوق کا اس وقت ذمہ داراس کا مولی تھا، لینی یہ غلام خود اس کا ذمہ دار نہیں تھا، لیکن امام شافعی کے نزد یک اس وقت اس کا حقد اراس غلام کو پکڑ سکے گا۔ دراصل اس مسئلہ کے بارے میں خود صحابہ کرام کے در میان اختلاف تھا۔

له أن الأصل النج: الم شافعی کے نزدیک ایسی جنایت مر زد ہوجانے کے سلسلہ میں اصل بات یہی ہے کہ اس قتم کے قصور کاجر مانہ خود قصور کرنے والے پر لازم ہو، کیونکہ اصلی قصور دار وہی ہے۔اذراگر وہ شخص اس وقت آزاد ہو تواس کی مددگا برادری (عاقلہ) اس کی ذمہ دار ہو جاتی ہے، جبکہ ایسے غلام کے لئے کوئی مددگار برادری نہیں ہوتی ہے، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک اس قتم کی مدد کرنے کی علمت صرف قرابت اور قربی رشتہ داری ہوتی ہے، جبکہ ایسے غلام کی کوئی قرابت داری نہیں ہوتی ہے۔ لہذا یہ تاوان اس اس غلام کی دوئی ترابت داری نہیں ہوتی ہونے کی صورت میں ہوگا، جیسے کا فرذی ہونے کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی جیسے کہ کسی ذمی نوری نہیں علام کی دیت صرف اس ذمی کو دو ہی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس طرح سے اس غلام پر بھی جو پچھ لازم ہورہا ہوتی ہے دو بھی مائی جرم کے طور پر اس غلام کی گردن سے متعلق ہوگا۔ (ف: ۱س سائی ہور میں اس قصور میں فرو خت کر دیا جائے گا ہوراس فرو خت سے جو پچھ اس غلام کی گردن سے متعلق ہوگا۔ (ف: ۱سی بناء پر دہ غلام اس قصور میں فرو خت کر دیا جائے گا اور اس فرو خت ہے جو پچھ اس غلام کی قردن سے متعلق ہوگا۔ (ف: ۱سی بناء پر دہ غلام اس قصور میں فرو خت کر دیا جائے گا۔ پھر بھی آگر پچھ اس غلام کی ذمہ باتی رہ جائے گا۔ پھر بھی آگر پچھ اس غلام کی ذمہ باتی رہ جائے گا۔ پھر بھی آگر پچھ اس غلام کے ذمہ باتی رہ جائے تا ہوں کی جائے تاوان میں ادا کر دی جائے گا۔ پھر بھی آگر پچھ اس غلام کے ذمہ باتی رہ جائے تا جب بھی بھی وہ غلام آزاد ہوگا اس ہی دیت یا تاوان میں ادا کر دی جائے گا۔ پھر بھی آگر پچھ اس غلام کے ذمہ باتی رہ جائے تا جب بھی بھی وہ غلام آزاد ہوگا اس ہی دیت یا تاوان بھی وصول کیا جائے گا۔ پھر بھی آگر پچھ اس غلام کے ذمہ باتی رہ جائے تا جب بھی بھی وہ غلام آزاد ہوگا اس سے بھیہ تاوان بھی وصول کیا جائے گا۔

ہ، کوئی جماعت نہیں ہے۔ لہذااسے ایساا ختیار دینے کی صورت میں ایک طرح ہے اس پر سہولت ہے، اس طرح ہے کہ ایسانہ ہوکہ اس کا پورا نقصان اداکر نے میں اپناسار امال دے کر برباد ہو جائے، گریہ بات معلوم ہوئی چاہئے کہ صحیح قول کے مطابق مولی کے ذمہ یہی بات داجب ہے کہ اپناغلام ان لوگوں کے حوالہ کر دے۔ اس بناء پر قبل اس کے کہ مولی اپنے غلام کا فدید دینا منظور کرے آگر دہ غلام مرجائے تو مولی کے ذمہ ہے اس کا ذمہ ختم ہوجائے گا، کیونکہ جس جگہ پر فدیہ داجب ہوا تھا وہ جگہ باتی نہیں رہی، اگر چہ اس کو اس بات کا بھی اختیار تھا کہ جبائے اس مخص کے اس کا فدیہ ہی اداکر دے، جیسے کہ زکوۃ کے مال میں ہوتا ہے لیمی اگر چہ مال کے مال کا نصاب ضائع ہوجائے تو زکوۃ ختم ہوجاتی ہے اگر چہ مال کے مال کر دے، بھی اختیار تھا کہ وہ دوسرے مال سے زکوۃ اوا کر دے، اس طرح غلام کے مسئلہ میں بھی ہے۔

بخلاف موت الجانی المحوالخ: بخلاف اس کے کہ اگر آزاد مجرم مرجائے تواس کے مال ہے دیت ساقط نہیں ہوگی، کیونکہ جو چیز واجب ہو چکی ہے اس کاوصول کرنااس آزاد مجرم کی ذات ہے متعلق نہیں تھا۔ لہٰذااس مسئلہ میں آزاد کا تھم ایسا ہوگیا جیساصد قہ فطر کے مسئلہ میں غلام کا حال ہے۔ (ف: - یعنی اگر غلام عید کے دن طلوع فجر کے بعد مرگیا توس کاصد قہ فطراس کا مولی ہی اداکرے گا، کیونکہ اس صدقہ کا دجوب مولی کے ذمہ تھا۔

توضی - باب ملوک برجرم کرنااوراس پرجرم بونا۔ اگر کس کے غلام سے غلطی سے ایسا قصور ہوجائے جس سے کسی کا جانی یا مالی نقصان ہوجائے تواس کی تلافی کی کیاصورت ہوگی۔ موجودہ مسئلہ میں احناف اور شوافع کے در میان کا ختلاف کا بتیجہ کیا ہوگا۔ اگر آزاد مجرم مرجائے تواس کی تلافی کس طرح کی جائے گی۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال ائمہ کرام۔ دلائل مفصلہ

قال: فإن دفعه ملكه ولى الجناية وإن فداه فداه بأرشها، وكل ذلك يلزمه حالا، أما الدفع فلأن التاجيل في الأعيان باطل، وعند اختياره الواجب عين، وأما القداء فلأنه جعل بدلا عن العبد في الشرع وإن كان مقدرا بالمتلف، ولهذا سمى فداء فيقوم مقامه ويأخذ حكمه، فلهذا وجب حالا كالمبدل. وأيهما اختاره وفعله لاشيء لولى الجناية غيره، أما الدفع فلأن حقه متعلق به، فإذا خلى بينه وبين الرقبة سقط، وأما الفداء فلأنه لا حق له إلا الأرش، فإذا أوفاه حقه سلم العبد له، فإن لم يختر شيئا حتى مات العبد بطل حق المجنى عليه لفوات محل حقه على ما بيناه، وإن مات بعد ما اختار الفداء لم يبر التحول الحق من رقبة العبد إلى ذمة المولى.

ہے اس مقدار کانام فدیہ رکھا گیاہے،اوریہ فدیہ اس غلام کے قائم مقام ہوگا،اور اس مال کا وہی تھم ہو گاجو غلام کا تھا، یعنی جیسے غلام کے بارے میں وقت مقرر کرنا جائز نہیں ہے ایسے ہی اس فدیہ کے بارے میں بھی جائز نہیں ہو گااور اس وجہ نے بحرم غلام کی طرح اس کے فدیہ کو بھی فورااد اکرناواجب ہوگا۔

و أيهما اختارہ و فعل النع: پھر مول ان دونوں باتوں ميں يعنى غلام كوبى دينا پند كر بياس كافديد دينا پندكر سے ، دہ جس بات كو بھى پيند كر سے ابى بھل كر سے ۔ اس مظلوم خض كے دلى كے لئے كى دوسرى چيز كے مطالبہ كرنے كافن نيس ہوگا۔

اى لئے غلام دينے كى صورت ميں اس كى دليل يہ ہوگى كہ اس مظلوم كے دلى كافن اى غلام كے متعلق ہوگيا ہے ۔ پس جب مولى انے اس مظلوم كے ولى كياس اس غلام كو الكر اس طرح بہنچاديا كہ اس پر قبضہ كرنے ميں كوئى ركاوٹ باتى فيلى اس جن اس دفتر ہوگيا۔

ناس مظلوم كے ولى كے پاس اس غلام كول كو اس طرح بہنچاديا كہ اس پر قبضہ كرنے ميں كوئى ركاوٹ باتى فيلى اب دو ختم ہوگيا۔

مطلب يہ ہوگا كہ اس كے بعد وہ كى دوسرى چيز كا مطالبہ نہيں كر سكتا ہے ، اور فديد قبول كرنے كى صورت ميں دليل يہ ہوگى كہ اس مظلوم كے دلى كافت اس كے بعد وہ كى دوسرى چيز كا مطالبہ نہيں كے ، اس لئے جب مولى نے مظلوم كے ولى كو اس كافت او اس كافت اس كرديا تب مولى كے لئے اس كا غلام محفوظ رہ گيا ۔ پھر اگر مولى نے غلام كو دينے ياس كافديد دينے كى ال و وباتوں ميں ہے كى ايك كرديا تب مولى كے لئے اس كا غلام محفوظ رہ گيا تو اس مظلوم كے ولى كافت ہو گيا، كو كہ اس كافديد دينا ہى جو ہم نے ابھى اوپر بيائ كر دى ہے ۔ اور اگر مولى نے اس كافديد دينا ہى طے كرليا اور كے دائى اجو بي جو گيا ہو يو دہ مولى نے اس كافديد دينا ہى طے كرليا اور كے دعو كيا ہو تو دہ مولى اس كافديد دينا ہى طے كرليا اور اس كے بعد وہ غلام مرگيا، خواہ ذبان ہے اس نے كہا ہو يا كر كے دكھايا ہو پھر دہ غلام خواہ حقيقت ميں مرگيا ہو يا كى ذمہ خطل ہوگيا ہو تي ہوگيا ہو تي دو قودہ مولى اس عركى نہيں ہوگا ، كو نكہ اس جنابت كے ولى كافن اس غلام كى گردن ہے مولى كے ذمہ خطل ہوگيا ہو تي ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگ

توضیح: -اگر مولی این مجرم غلام کو مقتول کے درخہ تک بہنچایا تواس کا مالک کون ہوگا۔اگر مولی این مولی این مولی این مولی این مجرم غلام کا فدید بی دینا پند کرے تو کس طرح اور کتنا دے۔ اگر مولی این مجرم غلام کے جرم کے بدلہ میں غلام یااس کا فدید دینا طے کرلے تو مظلوم کے وارث کوید حق ہوگا کہ اس کے علاوہ دوسری چیز کا مطالبہ کرے۔ مسائل کی تفصیل ۔ تھم۔ اقوال ائمہ کرام۔ مفصل دلائل

قال: فإن عاد فجنى كان حكم الجناية الثانية كحكم الجناية الأولى، معناه بعد القداء؛ لأنه لما طهر عن الجناية بالقداء جعل كأن لم تكن، وهذا ابتداء جناية. قال: وإن جنى جنايتين قيل للمولى: إما أن تدفعه إلى ولى الجنايتين يقتسمانه على قدر حقيهما وإما أن تفديه بأرش كل واحد منهم، لأن تعلق الأولى برقبته لايمنع تعلق الثانية بها كالديون المتلاحقة، ألا ترى أن ملك المولى لم يمنع تعلق الجناية فحق المجنى عليه الأول أولى أن لايمنع، ومعنى قوله: على قدر حقيهما على قدر أرش جنايتيهما. وإن كانوا جماعة يقتسمون العبد المدفوع على قدر حصصهم وإن فداه فداه بجميع أروشهم لما ذكرنا، ولو قتل واحدا وفقاً عين آخر يقتسمانه أثلاثا؛ لأن أرش العين على النصف من أرش النفس، وهذا حكم الشجات، وللمولى أن يفدى من بعضهم ويدفع إلى بعضهم مقدار ما تعلق به حقه من العبد؛ لأن الحقوق مختلفة باختلاف أسبابها وهي الجنايات المختلفة بخلاف مقتول العبد إذا كان له وليان ولم يكن له أن بفدى من أحدهما ويدفع إلى الآخر؛ لأن الحق متحد لاتحاد سببه،

وهي الجناية المتحدة، والحق يجب للمقتول ثم للوارث خلافة عنه، فلايملك التفريق في موجبها.

ترجمہ: - قدوریؒ نے کہا ہے کہ اگر دوبارہ ای غلام نے اور جرم کر لیا یعنی فدید دینے کے بعد پہلے جرم کی طرح دوبارہ جرم کی اتو دوسرے جرم کا تھم بھی پہلے جرم کے جیسا ہی ہوگا، یعنی پہلے جرم کا فدید اداکر نے کے بعد اگر اس غلام نے دوبارہ اس طرح کا جرم کیا جیسا کہ پہلے کیا تھا، تو اس دوسرے جرم کے واسطہ بھی غلام اس مولی کو پھرید تھم دیا جائے گا کہ یا تویہ غلام اس مظلوم کے حقد ارداں کو دے دے یااس غلام کا فدید دے دے میں کو نکہ وہ غلام جب پہلی دفعہ اپنے جرم کا فدید دینے کی دجہ سے اپنے تصور سے پاک ہو گیا تب ایسا سمجھا جائے گا کہ گویا یہ پہلیا جرم ہے ،اورید دوسر اجرم بھی ابتدائی جرم ہے۔

قال: وإن جنی جنایتین النے: اگر حمی کے غلام نے دو جرم کر کے اور اس کے جمیع دونوں کے ورشہ کی طرف سے تائی نقصان کا مطالبہ ہوا تواس کے مولی سے کہا جائے گا کہ یا تواس غلام کوان دونوں جرموں کے مستحقین کے حوالہ کردو تاکہ دونوں مطالبہ کرنے والے اپنے حق کے مطابق اس سے اپناا پنا حق وصول کر لیس، یا پھر ان دونوں مستحقین کے مالی مطالبہ کے برابر اتنی رقم دیدیں جس سے وہ دونوں اپنا نقصان وصول کر لیس۔ الن تعلق الأولی بو قبته النع: کیونکہ پہلا جرم اگر چہ اس غلام کی گردن سے متعلق ہو چہاہے اس کے باوجو دوہ دوسر سے جرم کے تعلق کو نہیں روک سکے گا۔ (یعنی جس طرح پہلا جرم اس سے متعلق ہوا ہے ٹھیک ای طرح دوسر اجرم بھی اس سے متعلق ہو گیاہے جس میں کسی قتم کی رکاوٹ نہیں ہوسکتی ہو ہیں۔ (چاروں تاجرم تواتر کئی افراد سے قرض لیتار بتاہے جس کی وجہ سے وہ سارے قرضے اس کی گردن سے متعلق ہوتے رہتے ہیں۔ (چاروں ایک کرام اور دوسر و ل کا بھی یہی تول ہے۔ آ۔)

الا توی ان ملک المونی الغ نمیاایی بات نظر نہیں آتی ہے کہ خود غلام کے اپنے مولی کاحق اس غلام سے ہمیشہ متعلق رہنے کے باوجود پہلے جرم کاحق بھی اس سے متعلق ہو جاتا توائی طرح دوسرے جرم کاحق بھی کسی رکاوٹ کے بغیر اس سے متعلق ہوجائے۔

و معنی قولہ النے: پھراس جملہ کا مطلب کہ دونوں حقد اراپے اپنے حق کے برابراس کو تقسیم کرلیں، یہ ہوگا کہ دونوں فریق اپنے اپنے حق مطالبہ کے برابراس رقم ہے حساب لگا کر آپس میں تقسیم کرلیں۔ (ف: - مثلاً پہلے جرم کا جرمائہ مثلاً پانچ سو روپے ہوں تو ان دونوں فریقوں کے درمیان دہ غلام تمین تہائی میں مشترک ہوجائے گا۔ ای لئے پہلا مستحق ایک ہزار روپے ہوں تو ان دونوں فریقوں کے درمیان دہ غلام تمین تہائی میں مشترک ہوجائے گا۔ ای لئے پہلا مستحق ایک ہزاد روپے ہوں تو ان دونوں فریقوں کے درمیان دہ غلام تمین تہائی میں مشترک ہوجائے گا۔ ای لئے پہلا مستحق ایک ہزاد روپے کا مستحق ہوگا۔ وعلی ہوگا۔ وعلی ہوگا۔ وعلی ہوگا۔ وعلی ہوگا۔ وعلی ہوگا۔ وعلی ہوگا۔ وہ سے ہر ایک جماعت ہو یعنی غلام کے مختلف جر موں کی دجہ ہم کر کے ان کو دیدیا تو دولوگ اس غلام کو اپنے اپنے حق کے مطابق آپس میں تقسیم کرلیں گے۔ اوراگر اس کا مولی اپنا اس غلام کے دیا ہے تو اس غلام کے دولوگ اس غلام کو دیدیا تو دولوگ اس غلام کو دیدیا تو دولوگ اس غلام کو دیدیا تو دولوگ اس غلام کو دیدیا تو دولوگ اس غلام کو دیدیا تو دیدیا تو دولوگ اس غلام کو دیدیا تو دولوگ اس غلام کی گر دن ہے متعلق ہو تا ہے ، اور پہلے جرم کا حق اس کی گر دن ہے متعلق ہونے کہ دولوگ اس خال میں اس خوال کی گر دن ہوں ان کے جرمائے دائر کا میں دولوگ میں اس کی گر دن ہوں ان کے جرمائی کا دمیاں کو بھر انہ ہوں کی جرائی کو تین اس کی قیمت کو تیں اس کی تیا ہی کی تھر انہ ہوں کی ہوڑ دی تو یہ دونوں حقد اراس غلام کو دیون اس کی قیمت کو تی اس کی قیمت کو تی اس کی جرمائہ ہوں کی ہیں دونوں خوال کی تو ایک کے جرمائہ کا نصف ہوتا ہے اور بوری جان کا جرمائہ اس کا دو گنا ہوتا ہو ۔

و على هذا حكم الشجات الخ: اى طرح سے شجات يعنى دوسرے زخول كا تھم بھى اى قباس پر ہوگا۔ وللمولى أن يفدى الخ: اوراس مولى كويہ حق بھى حاصل ہوگاكہ غلام سے حق كا مطالبہ كرنے والوں ميں سے بعض مستحق كو فديہ (اپني طرف ہے) دیدے، اور پجے دوسرے حق داروں میں سے جتناحق غلام سے متعلق ہوا ہے اس قدر حصہ غلام دیدے، لیکن یہ تھم اس صورت میں ہوگا جبکہ حقوق مختلف صور توں میں ہول، کو نکہ سبب کے مختلف ہونے سے حقوق بھی مختلف ہو جاتے ہیں، ادراس جگہ سبب سے مراد بھی جرم ہیں جو مختلف فتم کے ہوتے ہیں۔ بغلاف مفتول العبد المنے: بخلاف اس کے اگر غلام نے ایک ویسے مخص کو قتل کر دیا ہو جس کے دوولی ہوں تو اس میں اس کے مولی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ ایک ولی کو اس کی حصہ کا فدید ادا کردے اور دوسرے ولی کو وہ غلام حوالہ کردے، کیونکہ دونوں کا حق بھی متحد ہوگیا، کیونکہ دونوں کا سبب بھی بایا گیا کہ اس علام نے ایک مخص کو قتل کردیا ہے اور اس کے قتل سبب کے متحد ہونے کی وجہ سے دونوں کا حق دار توسب سے پہلے کا سبب بھی بایا گیا کہ اس غلام نے ایک محض کو قتل کردیا ہے اور اس کے قتل سبب بھی کہ وقت اس کا دار شوب سے پہلے وہی مقتول محتود نہیں ہے، کیونکہ دو مرچکا ہے اس کا دارث ہی اس کا نائب بنایا گیا ہے اس کا دارث ہی اس کا نائب بنایا گیا ہے اس کا دارث ہی تفریق کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔

توضیح: -اگر ایک غلام نے جرم کر لینے اور اس کے سارے مطالبات اور معاملات ختم کر لینے کے بعد ای طرح اس نے دوبارہ بھی جرم کر لیا۔ اگر ایک غلام نے دوجرم کر لئے، اور ان دونوں مظلوموں کے حقد ارول نے اپنے اپنے نقصان کی تلافی کا اس سے مطالبہ کیا۔ اگر جرم کے مستحقین جماعت بندی کر کے غلام کے والی کے پاس آگر اپنے حق کا مطالبہ کریں۔ اگر ایک غلام نے ایک شخص کی ایک آئھ پھوڑ دی اور دوسرے شخص کی جان ختم کرلی۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال ائمہ کرام۔ دلائل مفصلہ

قال: فإن أعتقه المولى وهو لايعلم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها، وإن أعتقه بعد العلم بالجناية وجب عليه الأرش؛ لأن في الأول فوت حقه فيضمنه، وحقه في أقلهما، ولايصير مختارا للقداء؛ لأنه لا اختيار بدون العلم، وفي الثاني صار مختارا؛ لأن الإعتاق يمنعه من الدفع، فالإقدام عليه اختيار منه للآخر، وعلى هذا الوجهين البيع والهبة والتدبير والاستيلاد؛ لأن كل ذلك مما يمنع الدفع لزوال الملك به بخلاف الإقرار على رواية الأصل؛ لأنه لايسقط به حق ولى الجناية، فإن المقر له يخاطب بالدفع إليه، وليس فيه نقل الملك لحواز أن يكون الأمر كما قاله المقر، وألحقه الكرخي بالبيع وأخواته؛ لأنه ملكه في الظاهر فيستحقه المقرله بإقراره فأشبه البيع، وإطلاق الجواب في الكتاب ينتظم النفس وما دونها، وكذا المعنى لايختلف، وإطلاق البيع ينتظم البيع بشرط الخيار للمشترى؛ لأنه يزيل الملك بخلاف ما إذا كان الخيار للباتع ونقضه وبخلاف العرض على البيع؛ لأن الملك ما زال، ولو باعه بيعا فاسدا لم يصر مختارا حتى يسلمه؛ لأن الزوال به بخلاف الكتابة الفاسدة، لأن موجبه يثبت قبل قبض البدل فيصير بنفسها مختارا، ولو باعه مولاه من المجنى عليه فهو مختار بخلاف ما إذا وهبه منه؛ لأن المستحق له أخذه بغير عوض وهو متحقق في الهبة دون البيع، وإعتاق المجنى عليه بأمر المولى بمنزلة إعتاق المولى فيما ذكرناه؛ لأن فعل المأمور مضاف إليه، ولو ضربه فنقضه فهو مختار إذا كان عالما بالجناية؛ لأنه حبس جزء منه، وكذا إذا كانت بكرا فوطنها وإن لم يكن معلقا لما قلنا، بخلاف التزويج لأنه عيب من حيث الحكم، وبخلاف وطي الثيب على ظاهر الرواية؛ لأنه لاينقض من غير إعلاق، وبخلاف الاستخدام؛ لأنه لايختص بالملك، وهذا لايسقط به خيار الشرط، ولايصير مختارا بالإجارة والرهن في الأظهر، وكذا بالإذن في التجارة وإن ركبه دين؛ لأن الإذن لايفوت الدفع ولاينقض الرقبة إلا أن لولى

الجناية أن يمتنع من قبوله؛ لأن الدين لحقه من جهة المولى، فيلزم المولى قيمته.

ترجمہ: -قدوریؒ نے کہاہ کہ اگر مونی نے اپنے ایک مجر م غلام کو آزاد کیا، حالا نکہ اس کواس غلام کے مجر م ہونے کاحال
پہلے ہے کچھ بھی معلوم نہ ہو تو وہ یا تواس غلام کی موجودہ قیت میں سے یاس جرم کی وجہ سے جو جرمانہ لازم آتا ہو، جو بھی کم ہو وہ
اس کا ضامن ہوگا۔ اور اگر اس نے پہلے سے اس غلام کے مجر م ہونے کاعلم ہونے کے باوجود اسے آزاد کیا ہو تو وہ اس جرم کا پورا
جرمانہ اس مظلوم کے ولی کو اداکر ہے گا، کیونکہ پہلی صورت میں اس نے جرم کے مشخق کاحق ختم کر دیا ہے، اس لئے اس کے حق کا خاص من ہوگا، کیونکہ اس مسخق کاحق بے تھا کہ غلام کا مولی اس کو اپنایہ غلام دیدے یا اس کے فدیہ میں جرمانہ اواکر دے، لہذا اپن دونوں میں سے جوحق بھی کم ہو وہ بی اس مسخق کاحق ہو گا۔ اور اس صورت میں آزاد کرنے کی وجہ سے اب مولی اس کافحہ یہ افتار کرنا ہی بات پر موتوف ہے کہ کرنے والانہ ہوگا، کیونکہ واقعتیار کرنا ہی بات پر موتوف ہے کہ مولی اس غلام کے مجرم ہونے پر پہلے سے آگاہ ہو، البت و دسری صورت میں وہ فدیہ اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ اس وقت جان ہو جہ کر آزاد کرنے کی صورت میں مولی اپناغلام مستق کو دینے سے مجبور ہوگا۔ لہذاغلام کو آزاد کرنا، اس بات کی دلیل مجمی جائے گی کہ مولی نے غلام کافد ہید دینا قبول کرلیا ہے۔

وعلی ہذاین الوجھین النے: ای طرح اگر مولی نے اپنے غلام کو فرو خت کر دیایا کی کو بہد کر دیایا دیر بنادیا اور اگر مجر مہ باندی تھی تواس کوام ولد بنادیا تواس میں بھی ہی وصور تیں ہوں گی کہ اس کے جرم ہے واقف ہونے کے بعد ایسا کیا لینی مولی کو یہ بات معلوم ہو پی تھی تھی کہ اس غلام نے فلاں مخض کواس طرح کا نقسان بہنچا دیا ہے یا واقف ہونے ہے پہلے ہی ایسا کیا ہے ، کو فکہ نے وغیر ہیں بھی ہر معالمہ الیسا معالمہ ہے کہ اس کی وجہ سے مالک کی مکیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس بناء پر وہ اس غلام کو مستحق کو الله نہیں کر سکتا ہے۔ بغلاف الافواد علی روایة الاصل الغے: بخلاف اس کے اگر مولی نے اس بات کا قرار کیا کہ یہ غلام زید کا ہے، میر انہیں ہے۔ تب مبسوط کی روایت کے مطابق مولی اس کے فدیہ کو قبول کرنے والا نہ ہوگا ، کو فکہ ایسے اقرار سے جرم کے مشتحق کا حق باطل نہیں ہوگا ، کو فکہ ایسے اقرار کیا ہے اس کو بیٹھ کو شول کرنے والا نہ ہوگا ، کو فکہ ایسے اقرار کیا ہے اس کو بیہ ختم ویا جائے گا کہ اس مستحق کو یہ غلام اپنے جرم کے عوض دے دے یا غلام کا فدید دے۔ اس صورت میں ملکیت کو منتقل کرنا بھی لازم نہیں آتا ہے، اس لئے کہ اس بات کا اخرار کو بھی تئے اور اس جسی دوسر ی چیز وں کے تھم میں واخل کیا ہے، اس ویل سے کہ بظام کا مستحق ہوا، لہذا وہ اقرار کو بھی تئے کہ مشابہ اور اس جیسی دوسر ی چیز وں کے تھم میں واخل کیا ہے، اس ویل سے کہ بظام کا مستحق ہوا، لہذا وہ اقرار بھی تئے کے مشابہ خض نے اس غلام کا مستحق ہوا، لہذا وہ اقرار بھی تئے کے مشابہ وگا۔

 و لمو باعد ببعا فاسدا النع: اور اگر مولی نے غلام کے جرم سے داقف ہونے کے بعد نیج فاسد کے طور پر اسے بیچا تو اس دقت بھی وہ فدیہ کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یہال تک کہ دہ اس غلام کو خرید ار کے حوالہ کر دے، کیو مکہ نیج فاسد کی صورت میں مشتری کے حوالہ کر دینے کے بعد ہی بالکع کی ملکیت ختم ہوتی ہے، یعنی صحیح بیج ہونے کی صورت میں فرو دہت کرتے ہی اس بیجے والے کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے،اور بیج فاسد میں مبیع کو حوالہ کر دینے کے بعد بالکع کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔

بعلاف الکتابة الفاسدة النج: بخلاف اس کے اگر اس بحر م غلام کو اس کے جرم پر واقف ہونے کے بعد بھی کابت فاسدہ کے ساتھ مکاتب بنایا تو وہ فدیہ کو قبول کرنے والا ہو جائے گا، کیو نکہ کتابت فاسدہ کے ساتھ مکاتب بنایا تو وہ فدیہ کو قبول کرنے والا ہو جائے گا، کیو نکہ کتابت فاسدہ کے ساتھ مکاتب بنایا تو وہ فدیہ کو قبول کرنے والا ہو جائے گا۔ اور اگر جرم کے اصل نسخ میں بھی عام فابت ہو جاتا ہے۔ اور اگر جرم کے اصل نسخ میں بھی عام فابت ہو جاتا ہے۔ اور اگر جرم کے اصل نسخ میں بھی کہی لفظ ہے حالا فکہ لفظ از واقع صبح معلوم ہوتا ہے ، ہوجانے کے بعد بھی مولی نے اس غلام کو ای شخص کے ہاتھ میں فروخت کر دیاجس کے حق میں غلام سے جرم فابت ہوا ہے تو بھی مولی اس جرم کا فدیہ احتیار کرنے والا ہوجائے گا۔ (ف: - یعنی اس غلام کو بیچنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مولی جرم کے مستحق کو اس کا فدیہ اداکر دے گا، لیکن یہ عظم صرف تیچ کی صورت میں ہوگا۔ بعد حال ما اذا و ھبه المخ: بخلاف ما اذا و ھبه المخ: بخلاف ما اذا و ھبه المخ: بخلاف ما اذا و ھبه المخ: بخلاف ما اذا و ھبه المخ: بخلاف ما بختی کی صورت میں بھی بہنی سے مستحق کو اس بات کا حق تھا کہ دواس غلام کو کسی عوض کے بغیر مفت میں ہوگا۔ کہ اس وقت دہ فدیہ اختیار کرنے والانہ ہوگا، کیونکہ جرم کے مستحق کو اس بات کا حق تھا کہ دواس غلام کو کسی عوض کے بغیر مفت میں اور بہہ کرنے کی صورت میں بھی بہی بات بنیس یائی جاتی ہوں ہے۔ میں بات نہیں یائی جاتی ہے۔

واعتاق المعجنی علیہ النے: اوراگروہ محض جس پر غلام نے جرم کیا ہے خوداس غلام کواپنے مولی کے عکم ہے آزاد کردیا تو عظم نہ کور یعنی فدید اختیار کرنے میں یہ آزاد کیا لیک ہوگی جسے خود مولی نے اسے آزاد کیا ہو، یعنی جرم سے واقف ہونے کے بعد مولی کا خود آزاد کردینا فدید کو قبول کرلینا ہے۔ اس طرح مولی کا دوسرے محض کو آزاد کردینے کا عظم دینے کا مطلب بھی فدید کو قبول کرلینا ہے، کیو نکہ مولی ہی کی طرف ہوگی لیمنی کو قبول کرلینا ہے، کیو نکہ مولی ہے جس کو آزاد کی کا حکم دیا ہے، اس کو آزاد کرنے کی نسبت اس کے مولی ہی کی طرف ہوگی لیمنی کو قبول کرلینا ہے، کیونکہ مولی ہے اس کرم غلام کو اس طرح مارا کہ اس مارے اس خود مولی ہی سے اس کو مولی ہی تھو معتاد النے: اوراگر مولی نے اس مجرم غلام کو اس طرح مارا کہ اس مارے اس کے بدن جس کوئی نقصان آگیا، مثل آئکھ جاتی رہی تواگر جرم سے واقف ہونے کے بعد ایسا کیا تو اس کو فدید دینے کا ختیار ہوگا، کیونکہ اس نے غلام کے بدن جس سے ایک حصہ کوالیار وگا ہے کہ اب غلام کو واپس نمیں کر سکتا ہے۔

و کذا إذا کانت بکوا النے: ای طرح ۔ اگر جرم کرنے وائی کوئی کنواری باندی ہواور وہ اس ہے ہمبستری کرلے تب بھی اے فدید دینے کا ختیار ہوگا، اگر چد اس ہمبستری ہے اس باندی کے پیٹ بیں بچہ نہ رہا ہو، کیو نکد اس محف نے اس باندی کے بدن کے ایک حصہ یعنی پر دہ بکارت کوروک لیا ہے۔ بعد لاف التزویج النے: اس کے بر ظلاف اگر اس نے اپنی باندی کا کس سے نکاح کر دیا تب وہ فدید اختیار کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسا عیب ہوگا جو حکما ہوگا یعنی یہ عیب حقیقة نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر مولی جا ہے تو وہ اس باندی کو دے سکتا ہے، اس کے بر خلاف اگر دہ مجر مہ باندی کنواری نہ ہو بلکہ ثیبہ ہو تو اس کے ساتھ ہمبستری کرنے سے فدید اختیار کرنے والا نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی اس ہمبستری سے اس باندی کے پیٹ میں بچہ ہو نا معلوم شہو جائے، اور یکی ظاہر الروایة ہے، کیونکہ اس باندی کے اندر اس ہمبستری سے بچہ دینے کے علاوہ اس میں حقیقة کوئی عیب پیدا نہیں ہو تا ہے۔

و بنخلاف الاستنخدام النع: اور برخلاف اس کے اگر مجرم غلام سے اس جرم کے ثابت ہونے کے باوجود خدمت لے تو بھی دہ ندمیدا ختیار کرنے والاند ہوگا، کیونکہ کس سے خدمت لینااس کے غلام ہونے کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے،اس وجہ سے خدمت لینے سے شرطِ خیار ختم نہیں ہو تاہے۔اوراگر مولی نے اس مجرم غلام کوکسی کے پاس مزدوری کرنے کو دے دیا ہویار ہن کے طور پر دیا ہو تو دوروا یوں ش سے اظہر روایت ہے ہے کہ فدیہ اختیار کرنے والا نہیں ہوگا۔ ای طرح اگراس غلام کو کسی کاروبار

کے کرنے کی اجازت ویدی تو بھی مولی فدیہ اختیار کرنے والا نہیں ہوگا، اگرچہ اس کاروبار سے اس غلام پر قرضے پڑھ جائیں،
کیو نکہ کاروبار کی اجازت دینے سے غلام دینے کا اختیار ختم نہیں ہوتا، اور نہ بی اس کی ذات میں کوئی خرائی پیدا کر نالازم آتا ہے۔
البتہ اس جرم کی وجہ سے حق لینے والے کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ وہ مقروض غلام کو قبول کرنے سے انکار کردے، کیونکہ خود
مولی کی اجازت دینے کی وجہ سے اس غلام پر قرضہ لازم آیا ہے۔ اس لئے اس مولی پر اس غلام کی قیمت واجب ہوگی۔
تو ضیح: -اگر مولی نے اسے مجرم غلام کو آز او کر دیا اور وہ اس غلام کے جرم سے واقف نہ ہو،

تو صح : -اگر مولی نے اپنے مجر م غلام کو آزاد کر دیاادر وہ اس غلام کے جرم سے واقف نہ ہو،
یا واقف ہو، یا بجائے غلام بنانے کے اسے نے دیایا ہبہ کر دیایا مد بر بنادیا، یام ولد بنادیا، یاکسی
دوسرے کے غلام ہونے کا قرار کیا، یا اسے نے فاسد کے طور پر بچا، یا کتابت فاسدہ کیا۔ یا
اس مجرم غلام کو اس طرح مارا کہ اس کے بدن میں کسی طرح کا کوئی عیب پیدا ہو گیا، یا وہ
مجرمہ کنواری باندی تھی اس سے ہمبستری کر کے اس کی بکارت ختم کر دی۔ یا وہ ثیبہ تھی
گراس سے حمل قرار نہیں بایا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ مفصل دلائل

قال: ومن قال لعبده: إن قتلت فلانا أو رميته أو شججته فأنت حر، فهو مختار للفداء إن فعل ذلك، وقال زفر: لايصير مختارا للفداء؛ لأن وقت تكلمه لا جناية ولا علم له بوجوده، وبعد الجناية لم يوجد منه فعل يصير به مختارا، ألاترى أنه لو علق الطلاق أو العتاق بالشرط ثم حلف أن لايطلق أو لايعتق ثم وجد الشرط وثبت العتق والطلاق لايحنث في يمينه تلك، كذا هذا، ولنا أنه علق الإعتاق بالجناية، والمعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمتجز، فصار كما إذا أعتقه بعد الجناية، ألايرى أن من قال لامرأته: إن دخلت الدار فوالله لاأقربك، يصير ابتداء للإيلاء من وقت الدخول، وكذا إذا قال لها: إذا مرضت فأنت طالق ثلاثا، فمرض حتى طلقت ومات من ذلك المرض يصير فارا؛ لأنه يصير ملطقا بعد وجود المرض بخلاف ما أورد؛ لأن غرضه طلاق أو عتق يمكنه الامتناع عنه، ولأنه حرضه على ماشرة الشرط بتعليق أقوى الدواعي إليه والظاهر أنه يفعله، فهذا دلالة الاختيار.

ترجمہ: -اہام محد نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے اپنے غلام ہے کہا ہے کہ اگر تم نے زید کو تھوار ہے قبل کر دیایا اس کو پھریا تیر مارکر ختم کر دیا بیاس کے سر اور چہرے کو زخمی کر دیا تب تم آزاد ہو۔اس بات کے کہنے ہے وہ مولی فدید کو آختیار کرنے والا ہو جائے گابشر طیکہ وہ غلام اس کے کہنے کے مطابق کام کر دی۔ اور اہام زفر نے فرمایا ہے کہ وہ مولی فدید کو اختیار کرنے والا نہیں ہوگا،
کو نکہ ایسی بات کرنے کے وقت اس غلام کے اندر کوئی جرم موجود نہیں تھا۔ اس طرح ہے اس غلام جس جرم پائے جانے کا مولی کو علم بھی نہیں ہے، اور جرم ہو جانے کے بعد مولی کی طرف ہے اس سلسلہ جس کوئی بات بھی نہیں پائی گئی جس ہے وہ فدید اختیار کرنے والا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مولی نے ابنی ہو کی کو طلاق یا آزاد کی وجے پر شرط کو معلق کیا ہو اور اس کے بعد اس بات کی مشم کھالی کہ وہ اس کو طلاق نہیں دے گایا ہے آزاد نہیں کرے گا، پھر وہ شرط پائی گئی یا طلاق یا آزاد کی تابت ہوگئی تو وہ اپنی میکی فتم میں جن کا میک فدید کو مناز کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی فتم کے بعد اس فتم کا کوئی کام نہیں پایا گیا، تو اس طرح اس مسئلہ جس بھی فدید کو اختیار کرنے والا نہیں ہوگا۔

ولنا أنه علق الإعتاق الح: اور مارى دليل يه ب كهاس في آزاد كرف كواس فتم ك جرم كرف ير معلق كياب،اورجو

وإذا قطع العبد يد رجل عمدا فدفع إليه بقضاء أو بغير قضاء فاعتقه ثم مات من اليد فالعبد صلح بالجناية، وإن لم يعتقه رد على المولى، وقيل للأولياء: اقتلوه أو اعفوا عنه، ووجه ذلك وهو أنه إذا لم يعتقه وسرى تبين أن الصلح وقع باطلا؛ لأن الصلح كان عن المال؛ لأن أطراف العبد لايجرى القصاص بينها وبين أطراف الحر، فإذا سرى تبين أن المال غير واجب، وإنما الواجب هو القود، فكان الصلح واقعا بغير بدل فبطل، والباطل لايورث الشبهة كما إذا وطى المطلقة الثلاث في عدتها مع العلم بحرمتها عليه، فوجب القصاص بخلاف ما إذا أعتقه؛ لأن إقدامه على الإعتاق يدل على قصده تصحيح الصلح؛ لأن الظاهر من أقدم على تصرف يقصد تصحيحه، ولاصحة له إلاوأن يجعل صلحا عن الجناية وما يحدث منها، ولهذا لو نص عليه ورضى المولى به يصح وقد رضى المولى به؛ لأنه لما رضى بكون العبد عوضا عن القليل يكون أرضى بكونه عوضا عن الكثير، فإذا أعتق يصح الصلح في ضمن الإعتاق ابتداء، وإذا لم يعتق لم يوجد الصلح ابتداء، والصلح الأول وقع بإطلاق فيرد العبد إلى المولى والأولياء على خيرتهم في العفو والقتل، وذكر بعض النسخ رجل قطع يد رجل عمدا فصالح القاطع المقطوعة يده على عبد ودفعه إليه فاعتقه المقطوعة يده ثم مات من ذلك قال العبد صلح عمدا فصالح القاطء المقطوعة يده على عبد ودفعه إليه فاعتقه المقطوعة يده ثم مات من ذلك قال العبد صلح على البحناية إلى آخر ما ذكرنا من الرواية، وهذا الوضع يرد إشكالا فيما إذا عفا عن البد ثم سرى إلى النفس ومات عبد القساص هنالك، وههنا قال: يجب، قيل: ما ذكر ههنا جواب القياس، فيكون الوضعان جميعا على القياس، والاستحسان، وقيل: بينهما فرق، ووجهه أن العفو عن البد صح ظاهرا؛ لأن الحق كان له في اليد

من حيث الظاهر فيصح العفو ظاهرا، فبعد ذلك وإن بطل حكما يبقى موجودا حقيقة، فكفى ذلك لمنع وجوب القصاص، أما ههنا الصلح لايبطل الجناية بل يقررها حيث صالح عنها على مال ، فإذا لم يبطل الجناية لم تمتنع العقوبة، هذا إذا لم يعتقه، أما إذا أعتقه فالتخريج ما ذكرناه من قبل.

بخلاف ما إذا أعنقه المنع: بخلاف اس صورت کے کہ اگر اس شخص نے اپنے غلام کو آمزاد کر دیا ہو توصلح صحیح ہو جائی گی، کیونکہ آزاد کرنے کا مقصدیہ ہو تا ہے کہ اس شخص نے اس صلح کو درست کرنے کاارادہ کیا ہے،اس لئے کہ یہ بات فلاہر ہے کہ جب کوئی شخص کی کام کو کرنا چاہتا ہے تواس کو صحیح طریقہ ہے کر تا ہے،اس لئے موجودہ صورت میں اس کو صحیح کرنے کی اس کے حواکوئی دوسری صورت نہیں ہے کہ اس غلام کواس زخم اور اس کے اندر دنی طور پر بڑھنے کو عوض مان لیا جائے۔

اسی بناء پراگر مولی اس غلام کو دیتے وقت اس بات کی تقریح کردے اور خود مولی بھی اس پر راضی ہو جائے تب صلح صحح ہو جائیگی، جبکہ موجودہ صورت میں بھی مولی راضی ہو گیا ہے، اس لئے کہ جب مولی اس بات پر راضی تھا کہ اس کا غلام صرف تھوڑے سے زخم کا عوض ہو جائے تو وہ مولی بدرجہ اولی اس بات پر راضی ہو گاکہ وہ غلام زیادہ نقصان کا بھی عوض بن جائے لیمی تو فرے کہ خود آزاد کر دیا تو زخمی ہاتھ کا عوض ہونے کی بجائے اس کی پور کی جان کا عوض بن جائے۔ پھر جب اس زخمی منے اس غلام کو لے کرخود آزاد کر دیا تو آزاد کر دیا تو آزاد کرنے کے در میان یہ نئی صلح ہوگئے۔ اور اس صورت میں جبکہ اس نے غلام کو آزاد نہ کیا ہو تو اس میں صلح کی ابتداء نہیں پائی تو نگر جو نکہ پہلی صلح باطل ہو چکی ہے، اس لئے وہ غلام اپنے مولی کو واپس کر دیا جائے گا۔ پھر اس زخمی اور مقتول کے ور ٹاء کو یہ اختیار ہوگاکہ اگر وہ چا ہیں تو اس کو بالکل معاف کر دیں بیا اگر چاہیں تو غلام کو اس مقتول کے قصاص میں قبل کر دے۔

و ذکر فی بعض النسخ المخ: پھریہ بات معلّوم ہونی چاہئے کہ کتاب جامع صغیر کے نسخوں میں اس طرح کی عبارت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کا ہاتھ قصد اکاٹ ڈالا پھر ہاتھ کاٹے والے نے اس شخص سے صلح کرلی جس کااس نے ہاتھ کاٹا تھا اور اس صلح کے عوض بیہ غلام اس کو دیدیا، پھر جس کاہاتھ کاٹا گیااس نے خود اس غلام کو آزاد کر دیا، اور بعد میں اس زخم سے وہ بھی مرگیا تواس کے جواب میں امام محمہ نے فرمایا ہے کہ وہ غلام اس زخم اور زخم کے بعد اندر ونی طور پر سارے زخموں کے بدلہ صلح قرار دے دیا جائے گا۔ اتن عبارت کے بعد دہ ساری عبارت ہے جو ہم نے ایھی اوپر میں بیان کی ہے۔ (ف: - کیکن پہلی روایت صحح ہے۔)

و ھذا الوصع پر ہ اِشكالا الغ: اور مسلاكى دوس كى صورت ميں بداشكالى پيدا ہو تاہے كہ جباس نے ہاتھ كے زخم كو معاف كرديائى كے بعد وہ زخم اندرونى طور پر سرايت كرتارہا جس ہے اس كى جان ہلاك ہوگئ تو مشہور روايتوں كے مطابق قصاص واجب نميں ہوتا ہے، حالا تكداس روايت ميں كہاہے كہ قصاص واجب ہوتا ہے۔ قبل: حاف كر ھھنا الغ: بعض مشائ نے اس اعتراض كاجواب يہ ديا ہے كہ جو تقم اس روايت ميں فہ كور ہے وہ قياسى ہے۔ اس طرح سے معاف كرنے كى اور صلح كرنے كى دوصور تيں تاس اعتراض كاجواب يہ ديا ہے كہ جو تقم اس روايت ميں فہ كور ہے وہ قياسى ہوئى ہيں، اور بعض مشائ نے فريلاہے كہ ان دونوں صور توں ميں فرق ہے۔ ووجھہ أن العفو الغ: اس كى وجہ يہ ہے كہ ہاتھ كے زخم كو معاف كردينا بظاہر صفح ہوا ہے، اس لئے ظاہر اس كا استحقاق صرف ہاتھ كے بارے ميں تھا۔ اس كے ظاہر امعاف كرنا بھى صفح ہوا اور اس كے بعد اس كا معاف ہو جانااگر چہ حكما فاط ہو گيا ہے لئى دوھيقة واقع ہے، اس لئے قصاص كے واجب ہونے ہے روكنے كے اتانى شہد كافى ہوگا۔ اور اس موجودہ مسئلہ ميں وہ صفح اس ظام اور جنایت كو باطل نہيں كرے كى بلكہ اس كو اور مضبوط كردے كى ، كو نكہ اس نے مال كے عوض صلح كى ہے۔ پس جب اس كل طرف سے جنایت اور نیادتی باطل نہيں ہوئی تو اس كی مز اسمنوع نہ ہوئی۔ پھر اس مز اکا ممنوع نہ ہونا اس صورت ميں ہے جب كى طرف سے جنایت اور نیادتی باطل نہيں ہوئی تو اس خلام كو آزاد كرديا تو مسئلہ كا حكم اس طرف عنام كو آزاد نہ كيا ہو۔ اور اگر بالفر ض اس نے اس غلام كو آزاد كرديا تو مسئلہ كا حكم اس طرف ہوگا ہو ہم نے ابھی بیان كو در اس مد

توضیح: -اگرایک غلام نے کسی آزاد آدمی کاہاتھ قصداکاٹ دیا،ادراس جرم کے عوض میہ غلام اس شخص کو دیدیا گیا۔ پھراس شخص نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔اس کے بعد وہ زخمی اس خص کی وجہ سے مرگیا۔اور اگر اس غلام کو آزاد نہ کیا ہو۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال ائمہ کرام۔مفصل دلاکل

قال: وإذا جنى العبد المأذون له جناية وعليه ألف درهم فأعتقه المولى ولم يعلم بالجناية فعليه قيمتان: قيمة لصاحب الدين وقيمة لأولياء الجناية؛ لأنه أتلف حقين كل واحد منهما مضمون بكل القيمة على الانفراد، الدفع للأولياء والبيع للغرماء، فكذا عند الاجتماع، ويمكن الجمع بين الحقين إيفاء من الرقبة الواحدة بأن يدفع إلى ولى الجناية ثم يباع للغرماء فيضنهما بالإتلاف بخلاف ما إذا أتلفه أجنبي حيث تجب قيمة واخدة للمولى ويدفعها المولى إلى الغرماء؛ لأن الأجنبي إنما يضمن للمولى بحكم الملك فلايظهر في مقابلته الحق؛ لأنه دونه، وههنا يجب لكل واحد منهمايا تلاف الحق فلاترجيح، فيظهران فيضمنهما. قال: وإذا استدانت الأمة المأذون لها أكثر من قيمتها ثم ولدت فإنه يباع الولد معها في الدين، وإن جنت جناية لم يدفع الولد معها، والفرق أن الدين وصف حكمي فيها واجب في ذمتها متعلق برقبتها استيفاء. فيسرى إلى الولد كولد المرهونة بخلاف الجناية؛ لأن وجوب الدفع في ذمة المولى لا في ذمتها، وإنما يلاقبها أثر الفعل الحقيقي وهو الدفع، والسراية في الأوصاف الشرعية دون الأوصاف الحقيقية.

تر جمہ :-امام محمدؒ نے فرمایا ہے کہ اگر غلام ماذون (جس غلام کو کاروبار کی اجازت دی گئی ہو) نے کوئی جرم کیااور وہ ہزار روپے کامقروض ہےاورای حالت میں مولی نے اسکو آزاد کر دیا مگر مولی کواس کے مجرم ہونے کاحال معلوم نہ ہو تواس مولی پر دو قیتیں واجب ہول گی،ایک قیمت تو قرض خواہول کے واسطے ہوگی اور دوسری قیمت مقتول کے وار ثول کے لئے ہوگی، کیونکہ مولی نے ایسے دوحق ضائع کردیے جن میں سے ہر ایک کے لئے علیحدہ علیحدہ پوری قیمت کا تاوان واجب ہوتا، چنانچہ وہ قیمت مقتول کے اولیاء کو دینی ہوگی،اور قرض خواہوں کو دینے کے لئے اس غلام کو پیچناواجب ہوگا۔ای طرح کا حکم دونوں جمع ہونے کی صورت میں ہوگا۔ پھر یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ ایک ہی ذات کی طرف سے اداکر نے کے لئے دونوں کا جمع ہونا ممکن ہے،اس طرح سے کہ وہ غلام مقتول کے غلام کو دے دیا جائے ، پھر وہ قرض خواہوں کے واسطے فروخت کردیا جائے اور ان کے ہلاک ہو جانے کی صورت میں مولی ان دونوں کا ضامن ہوگا۔

بخلاف ما إذا أتلفه أجنبي النع: بخلاف اس كے اگر اس غلام كوكى اجنى نے ہلاك كر دياكہ اس صورت ميں اجنى پر مولى كے دينے كے لئے ايك بى قيمت لازم ہوگى، كيونكه مولى اس قيمت كوغلام كے قرض خواہوں كودے گا، كيونكه اجنى تو مولى كے لئے اس كى مليت كى دجہ سے اس قيمت كاضامن ہوگا، اور مليت كے مقابلہ ميں كوئى حق ظاہر نہ ہوگا، كيونكه مليت كے مقابلہ ميں ہر حق بہت بى كم ہوتا ہے، جبكہ موجودہ مسئلہ ميں ہر ايك حقد اركے لئے اس دجہ سے قيمت واجب ہوئى۔ مولى نے حق كى جگه كوضائع كر ديا ہے، لہذا تمام حقوق برابر ہوں گے۔كى حق كوتر جي دينے كى كوئى وجہ نہ ہوگا۔

قال: وإذا استدانت الأمة الماذون الغ: المامحر في فرمايا ہے كہ اگر الى بائدى نے جس كو مولى كى طرف ہے كار وبار كى اجازت دى ہے، اگر اس نے اپنى قیمت نے زیادہ كار وبار كا قرضہ چر حالیا بھر اس كا بچہ بھی پیدا ہو گیا تو قرضہ کے سلسلہ میں وہ بچہ بھی اس بائدى کے ساتھ فرو خت كیا جائے گا۔ اور اگر اس بائدى نے كى طرح كى كوئى جنایت كرلى تو بچہ اس كے ساتھ نہيں دیا جائے گا۔ ان دونوں صور توں میں فرق بیرے كہ قرضہ اس بائدى میں ایک وصفی علم ہواور ظاہرى علم مہیں ہے جواس بائدى كے فرمہ واجب ہے۔ اور قرضہ وصول ہونے میں اى بائدى كى ذات ہے متعلق ہے، اس لئے بیہ قرضہ مال كى بجائے اى كى اولادكى طرف بھی بڑھ جائے گا، جیسے كہ رئن ركھى ہوئى بائدى كى بخالف جنایت كے طرف بھی بڑھ جائے گا، جیسے كہ رئن ركھى ہوئى بائدى كے بھی اى بائدى كے ساتھ حقیقی فعل كا اثر كہ مول كواس كاد يتا بائدى كے دمہ نہيں ہے بلكہ اس كے مولى كے ذمہ واجب ہو تا ہے، اور بائدى كے ساتھ حقیقی فعل كا اثر اس كو دسينے كا اثر اس مولى كولو شاہے ليكن قرضہ يار بن كا سرايت كرنا تو یہ حقیقی وصف نہيں ہے بلكہ شرعى، مون

توضیح: -اگر ماذون غلام نے کوئی بڑا جرم کیااس طرح بڑی رقم کاوہ مقروض بھی ہو گیا،اور مولی کو اس کے مجرم ہونے کا حال معلوم نہیں تھا،ای لا علمی میں بھی مولی نے اسے آزاد کر دیا۔یاس غلام کو کسی اجنبی نے ہلاک کر دیا۔اگر ماذونہ باندی نے اپنی قیمت سے زیادہ کا قرض آپنے اوپر چڑھایا۔ بھر اسے بچہ بھی پیدا ہو گیا۔مسائل کی تفصیل۔ تھم۔اقوال اذمہ کرام۔دلائل مفصلہ

قال: وإذا كان العبد لرجل زعم رجل أن مولاه أعتقه فقتل العبد وليا لذلك الرجل خطأ فلاشىء له؛ لأنه لما زعم أن مولاه أعتقه فقد ادعى الدية على العاقلة وأبرأ العبد والمولى إلا أنه لايصدق على العاقلة من غير حجة. قال: وإذا أعتق العبد فقال لرجل: قتلت أخالك خطأ وأنا عبد، وقال الآخر: قتلته وأنت حر فالقول قول العبد؛ لأنه منكر للضمان لما أنه أسنده إلى حالة معهؤدة منافية للضمان، إذ الكلام فيما إذا عرف رقه والوجوب في جناية العبد على المولى دفعا أو فداء وصار كما إذا قال البالغ العاقل: طلقت امرأتي وأنا صبى، أو بعت دارى وأنا صبى، أو بعت دارى

تر جمد: -امام محریہ نے فرمایا ہے کہ اگر زید کا ایک غلام ایسا ہو جس کے متعلق خالدنے کہا ہے کہ اس کے مولی زید نے اس کو آزاد کر دیا ہے ، پھر اس غلام نے خالد کے کسی مورث کو غلطی سے قتل کر دیا تو خالد کو دیت میں سے بچھ حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ جب خالد نے اس غلام کی مددگار برادری پر دیت کا جب خالد نے اس غلام کی مددگار برادری پر دیت کا دعوی کیا اور اس کے خلام کواس کی دیت سے بری کر دیا، لیکن مددگار برادری پر اس کے دعوی کی تصدیق لازم نہ ہوگی جب تک کہ وہ اس کی مددگار برادری پر دیت واجب نہ جب تک کہ وہ اس کی مددگار برادری پر دیت واجب نہ ہوگی۔

قال: وإذا أعنق العبد المنح: المام محدِّنے فرمایا ہے کہ اگر ایک غلام جوغلامی میں مشہور ہو، آزاد کیا گیا، پھراس نے ایک اور مخت مثلاً زید سے یہ کہا کہ ایک وقت میں میں نے تمہارے بھائی کو غلطی سے قبل کر دیا تھا جبکہ میں اس وقت غلام تھا، گراس زید نے کہا کہ تم نے میر سے بھائی کو غلامی کی حالت میں نہیں بلکہ آزاد ہونے کے بعد قبل کیا تھا تو اس اختلاف کی صورت میں غلام کی بات کا بی احرام کیا جائے گا، کیو تکہ اس طرح سے کہہ کروہ دیت کے تاوان سے انکار کر تا ہے، کیو تکہ اس مخص نے اس قبل کو ایس حالت کی طرف منسوب کیا ہے جولوگوں میں مشہور ہے۔ اور غلام کے جرم کرنے کی صورت میں جرمانہ اس کے مول پر ہی لازم ہو تا ہے، خواہ اس جرمانہ کی صورت میں غلام بی کو حوالہ کردے یا اس کو فدید دے دے، اور یہ بات ایس ہوجائے گی جیسے کہ ایک موت نے ایک موت کہ دیا کہ میں نے اپنی علی کو ایک وقت طلاق دیدی تھی جبکہ میں بچہ تھا، یا اس طرح کہا کہ میں نے اپنی عودی کو اس وقت طلاق دیدی تھی جبکہ میں بچہ تھا، یا اس طرح کہا کہ میں نے اپنی عودی کو ایک وقت طلاق دیدی تھی جبکہ میں مشہور ہو، تو ایس صورت میں بوی کو ایک والے والے کا قول قبول ہوگا، کیونکہ وہ اس خوش کاکسی زمانہ میں دیوانہ رہنالوگوں میں مشہور ہو، تو ایس صورت میں بھی تا تھی بالغ کا قول قبول ہوگا، کیونکہ وہ اس خوش کا کسی زمانہ میں دیوانہ رہنالوگوں میں مشہور ہو، تو ایس صورت میں عاقل بالغ کا قول قبول ہوگا، کیونکہ وہ اس خور سے دیت کے ثبوت کا انکاری ہے۔

توضیح: -اگر زید کا ایک غلام اییا ہو جس کے متعلق خالد نے کہا کہ اس کے مولی زید نے اسے آزاد کر دیا ہے، پھر اس غلام نے خالد کے کسی مورث کو غلطی سے قبل کر دیا۔اگر ایک غلام جو غلامی میں معروف و مشہور ہو، اسے آزاد کر دیا گیا، پھر اس غلام نے ایک اور شخص مثلاً زید سے بیہ کہا کہ کسی وقت میں میں نے غلطی سے تمہار سے بھائی کو قبل کر دیا تھا اور میں اس وقت غلام تھا، اور زید نے کہا کہ تم نے میر سے بھائی کو اپنی غلامی میں نہیں بلکہ آزاد ہوکر قبل کیا تھا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ مفصل دلائل

قال: ومن اعتق جارية ثم قال لها: قطعت يدك وأنت أمتى وقالت: قطعتها وأنا حرة، فالقول قولها، وكذلك كل ما أخذ منها إلا الجماع والغلة استحسانا، وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله، وقال محمد: لا يضمن إلا شيئا قائما بعينه يؤمر برده عليها؛ لأنه منكر وجوب الضمان إسناد الفعل إلى حالة معهودة منافية له كما فى المسئلة الأولى وكما فى الوطى والغلة، وفى الشيء القائم أقر بيدها حيث اعترف بالأخذ منها ثم ادعى التملك عليها وهى منكرة والقول قول المنكر، فلهذا يؤمر بالرد إليها، ولهما أنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى ما يبرئه فلايكون القول قوله كما إذا قال لغيره: فقات عينك اليمنى وعينى اليمينى صحيحة ثم فقنت، وقال المقرله: لا بل فقاتها وعينك اليمنى مفقؤة فإن القول قول المقر له، وهذا لأنه ما أسند إلى حالة منافية للضمان؛ لأنه يضمن يدها لو قطعها وهى مديونة، وكذا يضمن مال الحربى إذا أخذه وهو مستأمن بخلاف الوطى والغلة؛ لأن وطى المولى أمته المديونة لايوجب العقر، وكذا أخذه من غلتها، وإن كانت مديونة لايوجب الضمان عليه،

فحصل الإسناد إلى حالة معهودة منافية للضمان.

تر جمیہ: -اگر کوئی شخص مثلازید نے ایک باندی آزاد کی، پھر کسی وقت اس ہے کہا کہ جب تم میری باندی تھی اس وقت میں نے تمہاراہا تھ کاٹاتھا، گمر باندی نے کہاکہ تم نے میر اہاتھ اس وقت کاٹاتھا جَبکہ میں آزاد ہو چکی تھی، تواس جگہ باندی ہی کی بات مانی جائے گی۔اس طرح سے ہروہ چیز جواس نے باندی سے لی ہواس میں بھی باندی ہی کی بات مانی جائی گی سوائے ہمبستری کرنے اور آمدنی حاصل کرنے کے کہ ان دونوں صور توں میں استحسانا مولی کا قول فیول ہوگا، یعنی اگر باندی نے کہا کہ تم نے مجھ سے ہمیستری کی ہے یامیری کمائی تم نے لے لی ہے اس وقت جبکہ میں آزاد ہو چکی تھی،اور مولی نے کہاکہ اٹسی بات نہیں ہے بلکہ جب تم میری باندی تھی تب ہی میں نے تم سے یہ چیزیں لیں تواسخسانا مول کا ہی قول قبول کیا جائے گا۔ یہ قول امام ابو حنیفہ اور امام ابو پوسٹ کا ہے،اور امام محمدٌ نے فرمایا ہے کہ مولی مسی بات کا ضامن نہ ہو گا،البتہ ان چیزوں کا ضامن ہو گاجواس وفت بھی اس کے یاس بعینه موجود ہو،اس لئے اس کے متعلق مولی ہے کہاجائے گا کہ وہ چیز اس باندی کو واپس کر دو، کیونکہ اس طرح باندی مطالبہ كر كے ال جيزوں كا تاوان لينا جا ہتى ہے، اور مولى اس كے مطالبہ كا انكار كركے اس كے تاوان كے واجب ہونے كا انكارى ہے، کیونکہ اس مولی نے اینے فعل کو ایس مشہور حالت اور بات کی طرف منسوب کیا ہے جو تاوان کے لازم ہونے کے منافی ہے، لینی وہ باندی کب تک رہی اور کب آزاد ہوئی، یہ تمام لوگ جانتے ہیں۔ اور مولی نے اس حالت میں این فعل کا قرار کیا ہے، اس لئے وہ ضامن مہیں ہوگا، جیسے کہ گذشتہ مسئلہ میں ہے،اور جیسے کہ اس ہمیستری کرنے اور اس کی کمانی کو لیے لینے کے بارہ میں ہے، گر اس چیز کے بارہ میں جو بعینہ اسوفت تک اس مولی کے قبضہ میں موجود ہو تواس وقت تک مولی اس چیز کا باندی کے قبضہ میں ہونے کا قرار کرنے والا ہے، کیونکہ پھر وہ اس بات کا قراری بھی ہے کہ میں نے اس کو باندی ہے لیاہے، پھریہ بھی عوی کرتاہے کہ میں اس باندی کامالک بن چکاموں ادر اس پر ملکیت میں نے حاصل کرلی ہے، حالا تکد باندی اس کی ملکیت کا صاف انکار کررہی ہے۔ اور قاعدہ یمی ہے کہ جو منگر ہو تاہے ای کی بات قبول کی جاتی ہے، اس لئے اس مولی کو یہ عکم دیا جائے گا کہ یہ چیز باندی کو واپس کردے۔ (ف: - یااس بات پر گواہ چیش کردے کہ میراد عوی سیجے ہے۔اور شیخینؒ کے نزدیک وہ چیز اس وفت موجود ہویانہ ہو سارى باتول ميں باندى بى كى بات تبول كى جائى گى سوائے بمبسترى اور آمدنى كے ،اور مولى اس كاضامن ہوگا۔)

ولهما أنه أقر بسبب الضمان النع: اور سيخين كي دليل بيه به كه مولى نے تاوان كے سبب كا قرار كرليا به لين الله بقت بيس كے بعد وہ دوسر اوعى ايسا كرتا ہے جس سے اس كا تاوان يالازم نہ آئے، ياس كو تاوان ہے ہرى كرد ي، اور اس كے ساتھ كوئى گواہ بيش نہيں كرتا ہے، اس لئے صرف وعى قبول نہيں كياجائے گا۔ كما إذا قال لغير و النع جيسے كه كس نے دوسر سے سے كہا كہ بيس نے تمہارى وائنى آئكه پھوڑى ہے اس وقت بيس كه ميرى وائنى آئكه ميں نے تمہارى وائنى آئكه پھوڑى ہے اس وقت بيس كه ميرى وائنى آئكه ميرى وائنى آئكه كى روشى الله ميل مطلب بيہ ہے كه بيس نے تمہارى وائنى آئكه كى روشى الي حالت بيس زائل كردى ہے ، اور مقرله لينى روشى بالكل صيح وسلم تھى۔ پير تمہارے قصاص سے پہلے كس نے ميرى وائنى آئكه كى روشى بھى ختم كردى ہے ، اور مقرله لينى حالت بيس زائل كى ہے جبكہ تمہارى وائنى آئكه كار وشى آئكه كى روشى الله عن تم پر واجب ہے ، اس لئے اى مقرله كا قول قبول ہوگا۔ يس حالت بيس زائل كى ہے جبكہ تمہارى وائنى آئكه اند ھى تھى، المذا مير امالى حق تم پر واجب ہے ، اس لئے اى مقرله كا قول قبول ہوگا۔ يس حكم اس موجودہ مسئله بيس بھى ہوگا جس كى وجہ بيہ ہے كہ مولى نے اپنے عمل كوا ہے وقت كى طرف منسوب نہيں كيا ہے جس سے تاوان لينے كى خالفت ميرى كا وہ كو اور الى وقت بيس وہ مقروض ہو پئى ہو تو مولى اس ميرى كا الى مقرله كا بي بائدى كا ہاكہ وقت ميں وہ مقروض ہو پئى ہو تو مولى اس مولى كا بندى ہو كا وہ اس مولى كا بندى ہے۔ اس مقلى كوا بالى بائدى كا ہا تھى كا منا من ہوگا ، حالى كا تم مولى كا بندى ہے۔ حالى كا س مولى كى بائدى ہے۔

وكذا الايضمن مال الحربي الغ: اس طرح الركوئي مسلمان الان لي كردار الحرب مين جائ ادركسي حرفي كامال ل

آئے، پھر وہ حربی مسلمان ہو کر دارالاسلام میں آجائے اور یہاں آکر اس مسلمان سے یہ کے کہ میں نے تمہارا فلال ہال تم سے ایسے وقت میں لیاتھا جبکہ تم حربی سے، اور وہ مسلمان ہے کہ نہیں بلکہ تم نے جھ سے وہ مال اس وقت لیاتھا جبکہ میں مسلمان تھا کہ ایکی صورت میں وہ مقر مسلمان ضامن ہوگا۔ بعضلاف الوطبی و الغلة الغ: بخلاف ہمیستری اور کمائی کے اس لئے کہ اگر مولی اپنی قرض دار باندی سے ہمیستری کرلے تو اس باندی کے قرض خواہوں کے لئے مولی پر عقر (مہر) واجب نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح اگر مولی اس کی کمائی لے تو بھی ضامن نہیں ہوتا ہے اگر چہ بیباندی قرضدار ہو تو دہ ہمیستری اور کمائی لینے کی نبست بھینا ایک معرد ف صالت کی طرف ہوئی جو ضان کے مخالف ہے۔ (ف: -اس لئے ہمیستری اور کمائی میں تاوان واجب نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ باتی جزوں میں تاوان واجب نہیں ہوگا،

توضیح - اگرزید نے ایک باندی آزاد کی، پھراس سے کسی وقت کہا کہ جب تم میری باندی تضیح سب اللہ بندی تو میں باندی تخصی تب بیں نے تمہار اہاتھ کاٹا تھا، اور باندی نے کہا کہ تم نے اس وقت کاٹا تھا جبکہ بیس آزاد تھی۔ کسی نے دوسر سے سے کہا کہ بیس نے تمہاری داہنی آنکھ اس وقت پھوڑی تھی جبکہ میری داہنی آنکھ صحیح تھی اس کے بعد وہ پھوڑ دی گئی ہے۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال ائکہ کرام۔ دلائل مفصلہ

قال: وإذا أمر العبد المحجور عليه صبيا حرا بقتل رجل فقتله فعلى عاقلة الصبى الدية؛ لأنه هو القاتل حقيقة، وعمده وخطأه سواء على ما بينا، ولاشىء على الآمر، وكذا إذا كان الآمر صبيا؛ لأنهما لايؤاخذان بأقرالهما؛ لأن المؤاخذة فيها باعتبار الشرع، وما اعتبر قولهما ولا رجوع لعاقلة الصبى على الصبى الآمر أبدا ويرجعون على العبد الآمر بعد الإعتاق؛ لأن عدم الاعتبار لحق المولى وقد زال لا لنقصان أهلية العبد بخلاف الصبى، لأنه قاصر الأهلية. قال: وكذلك إن أمر عبدا، معناه أن يكون الآمر عبدا والمأمور عبدا محجورا عليهما يخاطب مولى القاتل بالدفع أو الفداء، ولا رجوع له على الأول في الحال، ويجب أن يرجع بعد العتق بأقل من الفداء وقيمة العبد؛ لأنه غير مضطر في دفع الزيادة، وهذا إذا كان القتل خطأ، وكذا إذا كان عمدا والعبد القاتل صغيرا؛ لأن عمده خطأ، أما إذا كان كبيرا يجب القصاص لجريانه بين الحر والعبد.

ترجمہ: -امام محمد نے فرمایا ہے کہ اگر ایسے غلام نے جس کو تصر فات اور لین دین کرنے ہے روک دیا گیا ہے ،اس نے ایک آزاد لائے کو عظم دیا کہ ہم فلال محص کو قبل کر دو ،اور اس نے ایسا کر دیا تواس کی دیت بچہ کی مدد گار براور کی پر لازم ہوگی ، کیو نکہ حقیقت میں وہی بچہ قا قبل ہے ،اور بچہ کاکسی کو قبل کرناخواہ ارادہ ہے ہویا غلطی ہے ہو عظم میں دونوں برابر ہیں۔ (جیساکہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے۔)اور اس تھم دینے والے غلام پر پچھ بھی واجب نہ ہوگا یعنی وہ عظم دینے والا جب تک غلام ہے اس کی پکر نہیں ہوگی۔ اس طرح آگر اس مسئلہ میں بچہ کو عظم دینے والا بھی بچہ ہی ہوتو بھی یہ عظم ہی ہوگا ، کیو تکہ بچہ کو اس کی زبان کی وجہ سے پکڑا نہیں جاتا ہے ، کیو تکہ اس قتم کی پکر شریعت کی طرف سے ہوتی ہے ،حالا تکہ شریعت نے بچہ کی ہات کا عقبار نہیں کیا اور اس کی پکر نہیں جاتا ہے ، کیو تکہ اس قتم کی پکر شریعت کی طرف سے ہوتی ہے ،حالا تکہ شریعت نے بچہ کی ہات کا اعتبار نہیں کیا اور اس کی پکر نہیں نہیں ہو تا ہے۔ اس طرح اس کے بلاخ ہونے کے بعد تاوان واپس لے سکتے ہیں ، کیو تکہ غلام کی ہات کا اعتبار نہ ہو ناصرف اس کے نبیل مولی کے حق کا لحاظ کرنے کی وجہ سے نہیں تھا۔ اور اس کے آزاد ہو جانے کے بعد اس مولی کے حق کا لحاظ کرنے کی وجہ سے تھا، اور اس کی ذاتی صلاحیت کی کی کی وجہ سے نبیس تھا۔ اور اس کے آزاد ہو جانے کے بعد اس مولی کے حق کا لحاظ کرنے کی وجہ سے نبیس تھا۔ اور اس کے آزاد ہو جانے کے بعد اس مولی کے حق کا لحاظ کرنے کی وجہ سے تھا، اور اس کی ذاتی صلاحیت کی کی وجہ سے نبیس تھا۔ اور اس کے آزاد ہو جانے کے بعد والے بچہ اس کی جانے گی ، ہر خلاف تھی دیے والے بچہ اس کی بیت والے کے جو سے گا کا خس میں کا حق میں مولی کے حق کا لائل کی کو جہ سے نبیس تھا۔ اور اس کے آزاد ہو جانے کے بعد والے بچہ اس کی بیت والے کی دور سے مولی کا حق محمد کی بیت کی کی کی گر ہوگی اور اس سے دیت وصول کی جائے گی ، ہر خلاف تھی دور الے بچہ والے بچہ والے بی بیت والے کی بیت کی دور سے دور کی کی دور سے دور کی کی دور سے تھی کی دور سے کی دور کے کی دور کی دور کی کی دور سے دور کی کی دور سے کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور

کے کہ اس میں صلاحیت کی کمی تھی۔ (ف: - کیونکہ بچہ کے مکلف ہونے میں عقل اور بلوغ کا اعتبار کیاجا تا ہے۔) قال: و کذلك إن أمر عبدا اللخ: امام محمدٌ نے فرمایا ہے کہ اس طرح گذشتہ مسئلہ میں اگر تھم وینے والے نے غلام کو تھم دیا معرف تھم میں نادخیر بھی نادم میں اور ایس کا مدار میں میں مدار جس کراتا ہے نہیں اگر تھم مجم میں تعزیما مدار میں

ہو یعنی تھم دینے والاخود بھی غلام ہواور اسے کاروبارے روک دیاہو ،اور جس کواس نے تھم دیاوہ بھی مجور ہو یعنی کاروبارے روکا ہواہو۔ چنانچہ اس تھم کی بناء پر مجور غلام نے یعنی جے کاروبارے روکا گیا ہے ، اس نے سی شخص کو قتل کردیا ہے ، یہ قتل دو حال ہوا ہوا ، نہیں ہوگا، یعنی خطی ہے خالی نہیں ہوگا، یعنی غلطی ہے قتل کیا ہویا جان ہو جھ کر۔ اس طرح ہے وہ قاتل غلام بھی یا تو بالغ ہوگا، غلطی ہے قتل ہوگا، غلطی ہے قتل ہوگیا ہوتا ہوگا، غلطی ہے قتل ہوگا، غلطی ہوگا، غلطی ہوگا، غلطی ہوگا، غلطی ہوگا، ہوگیا ہوتا ہوگا، غلطی ہوگا، قتل ہوگا، غلطی ہوگا، غلطی ہوگا، قتل ہوگا، قتل ہوگا، وارث ای کا حقد اور ہوگا، بعد اس ہوگا، وارث ای کا حقد اور ہوگا، وارث ای کا حقد اور ہوگا، وارث ای کا حقد اور ہوگا، وارث ای کا حقد اور ہوگا، وارث ای کا حقد اور ہوگا،

بہر کا سے دالااس رقم ہے زیادہ دینے پر مجبور نہیں جاسکتا ہے۔ کیونکہ دینے والااس رقم ہے زیادہ دینے پر مجبور نہیں جاسکتا ہے۔

(ف:-اب بین مترجم یہ کہتا ہوں کہ اس کا حقدار اس صورت بین ہوناچاہے کہ تھم دینے والاغلام بھی بالغ ہو۔ م۔یہ تفصیل اس صورت بین مترجم یہ کہتا ہوں کہ اس کا حقدار اس صورت بین ہے جبکہ یہ قتل غلطی ہے ہوا ہو، اور اگر اس قتل کرنے والے نے قصدا قتل کرنا بھی خطاع قتل کرنے کے تھم بین کا قاتل نابالغ ہے یا بالغ ، کیونکہ آر نابالغ ہے وہ بھی بہی تھم ہوگا، کیونکہ آزاد اور غلام کے در میان بھی قصاص کا تھم جاری ہوتا ہے۔ ہو اور اگر قاتل خلام بالغ ہو تو اس کا قصاص واجب ہوگا، کیونکہ آزاد اور غلام کے در میان بھی قصاص کا تھم جاری ہوتا ہے۔ تو ضیح: -اگر ایسے غلام نے جسے لین دین کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، اس نے یا کسی بچر نے ، کسی آزاد بچہ کو تھم دیا کہ تم فلال شخص کو قتل کردواور اس نے ویسا ہی کردیا۔اگر ایک مجور کسی کو قتل کردواور اس نے ویسا ہی کردیا۔اگر علام نے دوسر ہے مجور غلام کو کسی کو قتل کردیا۔اگر علام نے قصد اقتل کیا ہو اور اس نے قتل کردیا۔اگر قتل کا بالغ ہو ، یا بالغ ہو ۔ ان تمام مسائل کی تفصیل ۔ اقوال انگمہ کرام۔ مفصل دلاکل

قال: وإذا قتل العبد رجلين عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفا أحد وليي كل واحد منهما، فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين أو يفديه بعشرة آلاف درهم؛ لأنه لما عفا أحد وليي كل واحد منهما سقط القصاص وانقلب مالا، فصار كما لو وجب المال من الابتداء، وهذا لأن حقهم في الرقبة أو في عشرين ألفا وقد سقط نصيب العافيين وهو النصف وبقي النصف. فإن كان قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ فعفا أحد وليي العمد فإن فداه المولى فداه بخمسة عشر ألفا خمسة آلاف للذي لم يعف من وليي العمد وعشرة آلاف لوليي الخطأ؛ لأنه لما انقلب العمد مالا كان حق ولي الخطأ في كل الذية عشرة آلاف وحق أحد وليي العمد في نصفها خمسة آلاف، ولاتضايق في الفداء فتجب خمسة عشر ألفا، وإن دفعه إليهم أثلاثا ثلثاه لوليي الخطأ وثلثه لغير العافي من وليي العمد عند أبي حنيفة، وقالا: يدفعه أرباعا ثلاثة أرباعه لوليي الخطأ وربعه لولي العمد، فالقسمة عندهما بطويق العربي المنازعة، فالمنازعة، فيسلم النصف لوليي الخطأ بلا منازعة، واستوت منازعة الفريقين في النصف الآخر فيتنصف فلهذا يقسم أرباعا، وعنده يقسم بطريق العول والمضاربة أثلاثا؛ لأن الحق تعلق بالوقبة، أصله التركة المستغرقة بالديون فيضرب هذات بالكل، وذلك بالنصف ولهذه المسألة نظائر وأضداد ذكرناها في الزيادات. تربي كه أرايك كمام في قداد و آدمون كو قراك كادران دوتون متؤلون ش منازعة بالديون فيضرب هذات بالكل، وذلك بالنصف ولهذه المسألة نظائر وأضداد ذكرناها في الزيادات.

ولی ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے دوولیوں میں ہے ایک نے حق معاف کر دیا تو مولی کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنے جس غلام کو چاہان دونوں ہاتی وار تول بوگا کہ وہ اپنے جس غلام کو چاہان دونوں ہاتی وار تول کو دیدے ، یا غلام کے فدیہ میں دس ہزار در ہم دے ، کیو نکہ جب دونوں مقتولوں کے ولیوں میں ہے ایک ایک نے معاف کیا ہے تو قصاص کا حق ختم ہو گیا اور باقی دونوں ولیوں کا حق قصاص مال سے بدل گیا۔ لبنہ ااس قتل کا حال ایسا ہو گیا جیسے کہ قتل ہوتے ہی لینی ابتداء ہی سے مال واجب ہوا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقتولین کے اولیاء کا حق اس غلام کی گر دن لیعنی اس کی جان تھی اس کی جان تھی اس کی طاف ہو گیا ہو کہ ہو گیا ہو کہ حق کی ہوئے کہ والوں کا حصہ ساقط ہو گیا ہو کہ حق کی ہوئے کہ حق کی ہوئے در ہم کی سے دونوں معاف کرنے والوں کا حصہ ساقط ہو گیا ہو کہ حق کی ہوئے در ہم کی گر دن ہوئے والوں کے لئے فقط نصف حصہ باقی رہا۔ (ف: -اور یہ ہاقی حق آ دھا غلام یا دس ہزار در ہم ہوئے ، ای لئے اس کے مولی کو یہ اختیار ہوگا کہ جو جانے کرے۔)

فإن كان قتل احدهما عمدا المع: اوراگرائی غلام نے ان دونوں مقولوں میں سے ایک کو تصدااور دوسر ہے کو خطاء قتل كيا، پھر دہ شخص جو قصدا قتل كيا گيا ہوائی كے دووليوں ميں سے ایک نے اپ قصاص كاحق معاف كرديا (تو مولى كويہ اختيار ہوگا كہ چاہ تو غلام دے دے ، باچاہ تو اس كافديہ دے دے ۔ ) اب اگر مولى نے اس كافديه دينا جاہا تو پندرہ ہزار در ہم دے ، جن ميں سے پانچ ہزار در ہم عمدا قتل كر ميا قتل كر اور دہم عمدا قتل كر ميا فلا كر نے والے ولى كے ہوں كے جس نے معاف نہيں كيا ہے ، اور دس ہزار در ہم غلطى سے قتل كي ہوئے دو دار تول كے ہوں كے ، كو نكہ جب معاف كرديے كى وجہ سے قصدا قتل ہى جان سے بدل كر مال بن گيا، تو اس غلطى سے قتل كے ہوئے كے دونول وار تول كاحق پورى ديت يعنى دس ہزار در ہم ہوں گے ، اور قصدا قتل كئے ہوئے كے دار تول كے جس نے حتل كے ہوئے كہ دار تول كے دار تول كے جس نے حتل معاف نہيں كيا ہے ، اس كے حق ميں پانچ ہزار در ہم ہیں۔ اور یہ معلوم ہونا چاہئے كہ فديد د ہے ميں اس جگہ كوئى تنگی خبی ہوں گے ، اور تو معاف نہيں كيا ہے ، اس كے حق ميں پانچ ہزار در ہم ہیں۔ اور یہ معلوم ہونا چاہئے كہ فديد د ہے ميں اس جگہ كوئى تنگی ميں ہوں گے ، اس کے خق ميں اس جگہ كوئى تنگی ميں ہوں ہونا چاہئے كہ فديد د ہے ميں اس جگہ كوئى تنگی ميں ہوں گے ، اس کے خوت ميں پانچ ہزار در ہم ہیں۔ اور یہ معلوم ہونا چاہئے كہ فديد د ہے ميں اس جگہ كوئى تنگی ميں ہوں گے ، اس کے خوت ميں اس جگہ كوئى تنگی سے ، اس کے خوت ميں اس جگہ كوئى تنگی سے ، اس کے خوت ميں اس کے خوت ميں پانچ ہزار در ہم ہیں ہوں گے۔

توضیح: -اگرایک غلام نے قصداد و آ دمیوں کو قتل کیا،اور دونوں مقتولوں میں ہے ہر ایک

کے دوولی ہوں، اور ان میں سے ہر ایک کے دوولیوں میں سے ایک ایک نے اپناحق معاف
کر دیا۔ اور اگر اس غلام نے ان دونوں مقتولوں میں سے ایک کو ارادۃ اور دوسرے کو خطاء
قتل کیا، پھر جو قصدا قتل کیا گیاہے ان کے دوولیوں میں سے ایک نے اپناحق قصاص معاف
کردیا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ مفصل دلائل

قال: وإذا كان عبد بين رجلين فقتل مولى لهما أى قريبا لهما فعفا أحدهما بطل الجميع عند أبى حنيفة، وقالا: يدفع الذى عفا نصف نصيبه إلى الآخر أو يفديه بربع الدية، وذكر فى بعض النسخ قتل وليا لهما والمراد القريب أيضا، وذكر فى بعض النسخ قول محمد مع أبى حنيفة، وذكر فى الزيادات عبد قتل مولاه وله ابنان فعفا أحد الابنين بطل ذلك كله عند أبى حنيفة ومحمد، وعند أبى يوسف الجواب فيه كالجواب فى مسألة الكتاب، ولم يذكر اختلاف الرواية لأبى يوسف أن حق القصاص ثبت فى العبد على سبيل الشيوع؛ لأن ملك المولى لا يمنع استحقاق القصاص له، فإذا عفا أحدهما انقلب نصيب الآخر وهو النصف مالا غير أنه شائع فى الكل، فيكون نصفه فى نصيبه والنصف فى نصيب صاحبه، فما يكون فى نصيبه سقط ضرورة أن المولى الايستوجب على عبده مالا، وما كان فى نصيب صاحبه بقى ونصف النصف هو الربع، فلهذا يقال: ادفع نصف نصيبك أو افتده بربع الدية، ولهما أن ما يجب من المال يكون حق المقتول، لأنه بدل دمه، ولهذا تقضى منه ديونه وتنفذ به وصاياه، ثم الورثة يخلفونه فيه عند الفراغ من حاجته، والمولى لايستوجب على عبده دينا فلاتخلفه الورثة فيه.

تر جمہ : - امام محمد نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر ایک ایساغلام جود و مشتر ک مالکوں کا ہو ،اس نے دونوں مولاؤل کے کسی ولی قریب کو قتل کر دیا تو جتنا بھی اس پر جانی اور مالی حق ہوگا ولی قریب کو قتل کر دیا بھر ان دونوں میں سے ایک نے اس غلام سے اس کا قصاص معاف کر دیا تو جتنا بھی اس پر جانی اور مالی حق ہوگا سب حق باطل ہو جائے گا۔ یہ تول امام ابو حقیقہ کا ہے اور صاحبین نے فرمایا ہے کہ جس خض نے معاف کیا ہے دہ اپنا آ دھا حصہ دوسر ہے کودیدے، یا چوتھائی دیت سے اس کا فیدیہ دے۔

و ذکر فی بعض النسخ الن اس کے معنی بھی ہیں ہوں گے کہ قریب کو قتل کیا، اور بعض ننخوں میں امام محمد کا قول المام ابو حنیفہ کے ساتھ بیان کیا گیا اور بعض ننخوں میں المام محمد کا قول المام ابو حنیفہ کے ساتھ بیان کیا گیا اور ابعض ننخوں میں المام محمد کا قول المام ابو حنیفہ کے ساتھ بیان کیا گیا اور اس کے دو بینے ہے کہ دوامام ابو بوسف کے ساتھ مولی کو قتل کیا اور اس کے دو بینے ہے جن میں ہے ایک نے اپنا حق معاف ہو جائے گا، لیکن امام ابو ابو حنیفہ و محمد کے دور اس میں اس احتمال المام ابو بوسف کے دور میں ہے۔ اور اس میں اس احتمال المام ابو بوسف کے دور میں ہے۔ اور اس میں اس احتمال المام ابو بوسف کی دلیل میہ ہے کہ غلام میں قصاص کا عظم اس طرح تابت کو در نبیل کیا ہے۔ لاہی یوسف ان حق الفصاص المنح المام ابو بوسف کی دلیل میہ ہے کہ غلام میں قصاص کا عظم اس طرح تابت کو تابت ہو اتحال دو حق اس غلام کے بورے اعضاء میں مشتر ک ہو کر بھیلا ہوا تھا، کیونکہ مولی کی ملکیت کے ثابت ہونے میں ایک بات معاف کیا تو دو ہر ہوں وار تول میں ہے ایک ایک بات معاف کیا تو دو ہر ہوں وار تول میں ہوگا، اور دو ہر انسف معاف کیا تو دو ہر ہو المام کی بوشن خیام کیا تو الم میں چو نکہ اس غلام کے بورے میں بھیلا ہوا ہو اس دو سرے یعنی معاف کرنے والے کے حصہ کا ہوگا۔ اور اب بھتا حصہ اس کے حصہ میں آئے گا یعنی جو تھائی حصہ تو وہ ساقط بو جائے گا، کیونکہ بیاں کے دور میں آئے گا یعنی جو تھائی حصہ تو وہ ساقط بو جائے گا، کونکہ بیا ہو اپنی کے دور کی کیا گا کے دور انسف بو جائے گا، کیونکہ کیا کہ کا مولی ہے کہ مولی اپنے خلام برا بے نے کہم مال لازم نہیں کر سکتا ہے۔ اور اب وج تو تائی کے دور بیار کیا ہوگا، وور سے دور وہ ساقط بو جائے گا، کونکہ بیات بالکل کھلی ہوئی ہے کہ مولی اپنے غلام برا بیاتی حصہ میں آئے گا یعنی جو تھائی حصہ تو وہ ساقط کی دور کونک کھلی ہوئی ہے کہ مولی اپنے غلام برا بے کئی بھی میں اس کے دور کونک کیا گا کونک کے دور کی کے کہ کوئی اپنے خلام برا بیا کے کہ کھل ال ال دور میں کی کیا گا، کوئن کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کے کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کوئی کے کہ کیا گا کی کوئی کیا کہ کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کیا کہ کوئی کے کوئی کیا کہ کوئی کے کہ کوئی کی کوئی کے کوئی کوئی کے کوئی کی کوئی کے کوئی کی کوئی کے کوئی کی کوئی کے کہ کوئی کے کوئی کی کوئی کے کو

جو معاف کرنے والے کا حصہ ہے وہ باتی رہ جائے گا،اور چو تکہ ریہ حصہ صرف چو تھائی ہے لہٰذااس معاف کرنے والے سے کہا جائے گاکہ تم اپنے نصف حصہ کانصف اس کو دے و ویاچو تھائی دیت ہے اس کا فدید دے دو۔

و لهما أن ما يجب من المال الغ: اور امام ابو حنيفةً ومحر كل دليل بيه ب كه جومال تل كے بعد واجب ہوتا بو و حقيقت ميں اسي متعقل كاحق ہوتا ہے، كيونكه بير مال تواس كے خون كابد له ہوتا ہے۔ اسي وجہ ہے اس مقتول پر پچھ قرضے باتی رہتے ہيں وہ اسى مال سے اواكر دئے جاتے ہيں۔ پھر اسى سے اس متقول كى وصيتيں پورى كى جاتى ہيں۔ پھر اس مقتول كى ايسى سارى ضرور تيں پورى كر دينے كے بعد جومال باتى رہ جاتا ہے اس پر اس كے وار ثول كو حقد اربناد يا جاتا ہے، اور چونكه مولى اپنے غلام پر اپنے قرضہ كا حق نہيں ركھتا ہے اسى لئے اس باتى مال ہيں مولى وارث اس كے قائم مقام بن جاتے ہيں۔

توضیح: -اگر ایک غلام کے دومالک ہوں اور اس نے اپنے ان مالکوں کے کسی قریبی ولی کو قتل کے رہاں ہوں اور اس نے ایک محاف قتل کر دیا، پھر ان دونوں مالکوں میں سے ایک نے اپنا حق قصاص اس غلام سے معاف کر دیا۔ مسئلہ کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال ائمہ کرام۔ دلائل مفصلہ فصل : غلام کے جرم کرنے کا بیان

ومن قتل عبدا خطاء فعليه قيمته لاتزاد على عشرة آلاف درهم، فإن كانت قيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر قضى له بعشرة آلاف إلا عشرة، وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية خمسة آلاف إلا عشرة، وهذ عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبويوسف والشافعي: تجب قيمته بالغة ما بلغت، ولو غصب عبدا قيمته عشرون ألفا فهلك في يده تجب قيمته بالغة ما بلغ بالإجماع، لهما أن الضمان ببدل المالية، ولهذا يجب للمولى وهو لايملك العبد إلا من حيث المالية، ولو قتل العبد المبيع قبل القبض يبقى العقد، وبقاوه ببقا المالية أصلا أو بدلا وصار كقليل القيمة وكالغصب، ولأبي حنيفة ومحمد قوله تعالى: ﴿ودية مسلمة إلى أهله﴾ أوجبها مطلقا، وهي اسم للواجب بمقابلة الآدمية، ولأن فيه معنى الآدمية حتى كان مكلفا، وفيه معنى المالية والآدمية أعلاهما، فيجب اعتبارها بإهدار الأدنى عند تعذر الجمع بينهما، وضمان الغصب بمقابلة المالية، إذ الغصب لايرد إلا على المال، وبقاء العقد يتبع الفائدة حتى يبقى بعد قتله عمدا وإن لم يكن القصاص بدلا عن المالية فكذلك أمر الدية، وفي قليل القيمة الواجب بمقابلة الآدمية إلا أنه لاسمع فيه، فقدرناه بقيمته رأيا بخلاف كثير القيمة الحر مقدرة بعشرة آلاف ونقصنا منها في العبد إظهارا لانحطاط رتبته وتعين العشرة بأثر عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.

قال: وفي يد العبد نصف قيمته، لايزاد على خمسة آلاف إلا خمسة؛ لأن اليد من الآدمى نصفه فتعتبر بكله، وينقص هذا المقدار إظهارالانحطاط رتبته، وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد؛ لأن القيمة في العبد كالدية في الحر، إذ هو بدل الدم على ما قررنا، وإن غصب أمة قيمتها عشرون ألفا فماتت في يده فعليه تمام قيمتها لما بينا أن ضِمان الغصب ضمان المالية.

ترجمہ: ﴿الْرَكُسَى نے دوسرے مخص كے غلام كو خطاء قتل كرديا تواس قاتل پر اس غلام كى قيت لازم آئے گى جو كہ دس ہزار در ہم سے زاكد نه ہو گى۔ اس بناء پر اگر اس غلام كى قيت بازار ميں دس ہزار در ہم ياان سے زيادہ ہو تواس قاتل پر مولى كے دس در ہم كم دس ہزار در ہم لازم ہوں گے (دس در ہم كم ہونے كى وجہ سے اى صفحہ كے آخر ميں مدلل بيان كى جار ہى ہے۔ قائی)اور باندی ہونے کی صورت بیں اگراس کی قیت حور تول کی دیت سے زیادہ ہو تووس در ہم کم پانچ ہزار در ہم کا حکم دیا جائے گا۔ یہ قول امام ابو حنیفہ وامام محمد کا ہے، اور اامام ابو یوسف و شافعی نے فرمایا ہے کہ پوری قیمت کا حکم دیا جائے گا، خواہ وہ قیمت جتنی بھی زائد ہو۔

(ف : -اس سے یہ بات الازم ہوئی کہ دیت واجب ہے لین آزاد اور غلام میں فرق کرنے کے لئے اس کی دیت میں ہے ہم نے دس در ہم گھٹاد ہے ،ادر غصب اور نے اور دیت سے اگر قیت کم ہو تواس کا جواب یہ ہے کہ غصب میں آدمیت کے معنی کا لحاظ فہ بیس رکھا گیا ہے۔) و ضمان الغصب بمعقابلة الممالية المنے اور غصب کا تاوان مالیت کے مقابلہ میں ہوتا ہے،اس لئے کہ غصب تومال ہی پر لازم آتا ہے،اور عقد رہے کے باقی رہے میں ایک فائدہ یہ کہ قصد اغلام کو قبل کرنے کے بعد نجی عقد باقی رہے جاتا ہے۔اگر چہ قصاص مالیت کا عوض نہیں ہوتا ہے۔

اور يمي حال ديت كے معالمہ كا بھى ہے، يعنى اگر عقد بھے كو فا كدہ كے لئے باقى ركھنا ہے تو عوض كى قيمت ماليت ہوگى۔اس كى دليل يہ ہے كہ اگر قصدا قتل ہوتو بھى عقد باقى رہتا ہے تاكہ اس ہے اس بھے كو شخ كر فيا قصاص كے حاصل كرنے كا فا كدہ حاصل ہو۔اور جس طرح بالا تفاق قصاص ماليت عوض نہيں ہے۔اى طرح ہے ديت كا بھى حال ہے،اس لئے كہ دہ ماليت كا عوض نہيں ہو تا ہے۔ ادر اب دہ غلام جس كى قيمت ديت ہے كم ہواس كے مقابلہ ميں جو كچھ بھى ہو واجب ہو گاوہ آد ميت كے مقابلہ ميں جو كچھ بھى ہو واجب ہو گاوہ آد ميت كے مقابلہ ميں بھى واجب ہو گا، ليكن اس كے بار بے ميں كوئى سمى يا منقولى دليل نہيں ہے۔اى لئے ہم نے اس كا ندازہ عقل اور دائے سے كيا جو قيمت ہے۔ بخلاف ايسے غلام كے جس كى قيمت ديت ہے ذائد ہو ، كوئكھ آزاد مخض كى قيمت دس ہزار در ہم كے برابر طلح كى گئى ہے۔اس لئے ہم نے غلام كامر تبہ كم طاہر كرنے كے لئے اس كى قيمت سے دس در ہم كم كرد كى ہے۔اور دس در ہم بى كى تعيين حضرت عبد الله بن عباس كے ذرايعہ ہے ہوتى ہے۔ (ف: - چنانچ حضرت ملاعلى قارئ نے كہا ہے كہ اس اثر كو عبد الرزاق اور ابن ائي شيبة نے دوایت كيا ہے۔

قال: وفی ید العبد المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المع

توضیح: - فصل فیام کے جرم کرنے کا بیان داگر کس نے دوسرے کے غلام یا باندی کو غلطی سے قل کر دیا، یا غصب کرلیا۔ غلام کا ایک ہاتھ کا شے کی دیت کیا ہوگی۔اگر ہیں ہزار قیمت کی ہائدی کو کسی نے غصب کرلیا اور اسی کے پاس وہ مرگئی تو اس کی دیت کیا ہوگی۔مسائل کی پوری تفصیل۔ تھم۔اقوال ائمہ کرام۔دلائل مفصلہ

قال: ومن قطع يد عبد فأعتقه المولى ثم مات من ذلك، فإن كان له ورثة غير المولى فلاقصاص فيه وإلا اقتص منه، وهذا عند أبي حنيفة وأبئ يوسف، وقال محمد: لاقصاص في ذلك، وعلى القاطع أرش اليد وما نقصه من ذلك إلى أن أعتقه ويبطل الفضل، وإنما لم يجب القصاص في الوجه الأول لاشتباه من له الحق؛ لأن القصاص يجب عند الموت مستند إلى وقت الجرح، فعلى اعتبار حالة الجرح يكون الحق للمولى، وعلى اعتبار الحآلة الثانية يكون للورثة فتحقق الاشتباه وتعلر الاستيفاء فلايجب على وجه يستوفي، وفيه الكلام، واجتمعاهما لايزيل الاشتباه؛ لأن الملكين في الحالين بخلاف العبد الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر إذا قتل؛ لأن ما لكل منهما من الحق ثابت من وقت الجرح إلى وقت الموت، فإذا اجتمعا زال الاشتباه، ولمحمد في الخلافية وهو ما إذا لم يكن للعبد ورثة سوى المولى أن سبب الولاية قد اختلف؛ لأنه الملك على اعتبار إحدى الحالتين، والوراثة بالولاء على اعتبار الأخرى، فنزل منزلة اختلاف المستحق فيما يحتاط فيه كما إذا قال الآخر: بعتني هذه الجارية بكذا، فقال المولى: زوجتها منك لايحل له وطيها، ولأن الإعتاق قاطع للسراية وبانقطاعها يبقى الجرح بلا سراية، ولاسراية بلا قطع فيمتنع القصاص، ولهما أنا تيقنا بثبوت الولاية للمولى فيستوفيه، وهذا لأن المقضى له معلوم، والحكم متحد فوجب القول بالاستيفاء بخلاف الفصل الأول؛ لأن المقضى له مجهول ولامعتبر باختلاف السبب ههنا؛ لأن الحكم لايختلف بخلاف تلك المسألة؛ لأن ملك اليمين يغاير ملك النكاح حكما، والإعتاق لايقطع السراية لذاته بل لاشتباه من له الحق، وذلك في الحطأ دون العمد؛ لأن العبد لايصلح مالكا للمال، فعلى اعتبار حالة الجرح يكون الحق للمولى وعلى اعتبار حالة الموت يكون للميت لحريته فيقضى منه ديونه، وينفذ وصاياه فجاء الاشتباه، أما العمد فموجبه القصاص والعبد مبقى على أصل الحرية فيه، وعلى اعتبار أن يكون الحق له فالمولى هو الذي يتولاه، إذ لا وارث له سواه فلا اشتباه في من له الحق، وإذا امتنع القصاص في الفصلين عند محمد يجب ارش البد، وما نقصه من وقت الجرح إلى وقت الإعتاق كما ذكرنا؛ لأنه حصل على ملكه ويبطل الفضل، وعندهما الجواب في الفصل الأول كالجواب عند

محمد في الثاني.

ترجمہ: -امام محد نے فرمایا ہے کہ اگر زیدنے قصداایک غلام کاہاتھ کاٹ دیا پھراس کے مولی نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا گر بعد میں وہ غلام ای زخم کے اثر سے مرگیا۔اب اگر اس مولی کے سوااس غلام کے دوسر سے وارث موجود ہوں تو اس صورت ٹیں قصاص لازم نہیں آئے گاور نہاتھ کا شنے والے سے اس کا قصاص لیا جائے گا۔یہ تول امام ابو حنیفہ اوابو یوسف کا ہے۔اور امام محد (ومالک وشافی واحد) نے فرمایا ہے کہ اس مسئلہ میں قصاص لازم نہیں ہوگا،البنتہ ہاتھ کا شنے والے پر اس ہاتھ کااور جو کچھ اس کی وجہ سے آزاد کے جانے تک نقصان ہواہے سب کا جرمانہ واجب ہوگا،اور اس سے زائد ہاطل ہو جائے گا۔

واجندماعهما لایزیل الاشتباه المن : اوراگر متقول کے وارث اوراس کا مولی سب اس بات پر متنق ہو جائیں کہ قصاص لینا بی چاہئے جب بھی وہ استباد دور نہیں ہو تاہے ، کیونکہ وجہ استباہ اب بھی باتی رہ جاتا ہے کہ قصاص کااس وقت کون اصلی حقد ار ہے ، اس لئے کہ ہر ایک کی ملکیت صرف اس حالت پر منحصر ہے کہ مولی کو زخمی ہونے کی حالت میں ملکیت حاصل ہوئی ہے ، اور وار ثول کو اس غلام کی موت کی حالت ہیں ملکیت حاصل ہے ، اس لئے الن سب کے متنق ہو جانے سے بھی ہر ایک کو ہمیشہ کاحق حاصل نہ ہوگا، اور حق دار مکمل طور سے واضح نہیں ہو سکا۔

بخلاف العبد المموصی بخدمته لرجل الغ: بخلاف اس فلام کے جس کے متعلق یہ وصیت کی گئی کہ اس کی ذات کا مالک فلال مختص ہوگا، لیکن دود دسرے فلال مختص کی خدمت کیا کرے گا،اگریہ غلام قل کر دیاجائے اوراس کا قصاص لینے کے لئے دونوں ہی متغلق ہو جائیں تواس صورت میں حق قصاص کے اصل حق دار کے بارے میں کوئی استہاہ پیداہی نہیں ہو تا ہے، کیونکہ ان دونوں دصوں میں سے ہرایک جو بھی حق تا بت ہو تا ہے وہ ذخی ہونے سے موت تک کے لئے ہو تا ہے۔ اس لئے قصدا قل کئے جانے کی صورت میں جب دونوں ہی قصاص لینے پر متفق ہو جائیں تواسمتیاہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ ولمحمد فی المخلافیة المغ جانے کی صورت میں جب دونوں ہی قصاص لینے پر متفق ہو جائیں تواسمتیاہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ ولمحمد فی المخلافیة المغ : پھراس صورت میں جو کہ اختلافی متلہ ہے لینی جبکہ غلام کااس کے مولی کے سواد وسر اکوئی دار شد نہ ہو تواس میں اہام محد کی دلیں یہ ہوگی کہ اگر چہ دونوں ہی اس غلام کے ولی جی مرائی کی ولا بت کا سبب دوسر سے محقق ہوگا۔ اور ولاء کی مورت میں وراثت کا عتبار ہے اس کے مولی کو مکبت حاصل ہوتی ہے ، اس لئے وہ می قصاص کا مستحق ہوگا۔ اور ولاء کی صورت میں وراثت کا عتبار ہوتا ہے ، اس لئے ہر احتیا طی معالمہ میں اختلاف کے عائم مقام مخبر لیا

كها إذا قال الآخو: بعنني الغ: - جيبے كه كسى نے دوسرے سے كہاكه تم نے اتنى رقم كے عوض بير باندى ميرے باتھ

فروخت کی تھی، یہ من کراس کے مولی نے کہاکہ میں نے تمہارے ہاتھ فروخت نہیں کی تھی بلکہ تمہارے ساتھ اسے بیاہ دی تھی، جب بھی اس خریدار کواس باندی سے ہمبستر کی جائز نہ ہوگ۔اوراس دلیل سے بھی کہ آزاد کر دینے سے بی زخم کے اثر کرنے کا تھی، جب بھی اس خریدار کواس باندی سے ہمبستر کی جائز نہ ہوگا۔اور اس دلیل سے بھی کہ آزاد کر دینے سے بی زخم کے اثر کرنے کا تھم ختم ہو جاتا ہے۔ پھر سرایت کے بغیر جنایت باقی رہ جاتی ہو گئہ اس سرایت میں کوئی قطع نہیں پایا گیا ہے اس لئے کہ اس میں جس کسی کو بین قصاص دیا جائے گا اس کی تعیین نہیں ہو سکتی ہے اور وہ مجہول ہے،اور اس میں سبب کے مختلف ہونے کا پچھاعتبار نہیں ہے،اس لئے کہ تھم میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔

بعلاف تلك المسئلة؛ لأن ملاك المين الغ: بخلاف الرباندي كے مئلہ كے كيونكہ جان كے مالك ہوئے اور نكاح كے ذريعہ مالك ہونے كہ يونكہ ان دونوں باتوں كے در ميان حكم كے اعتبار سے مغايرت ہے۔ اعتاق الى چيز ہے كہ وہ اپئى ذات سے سرايت كو ختم كرنے والى نہيں ہے، بلكہ سرايت اس واسطہ ختم ہوئى ہے كہ اس ميں قصاص كا مستحق مشتبہ ہو جاتا ہے۔ يہ حكم صرف اس صورت ميں ہوگا كہ غلطى ہے (قتل) ہوا ہو، كيونكہ اگر قصدا ہوا ہوتو يہ حكم نہيں ہوگا، كيونكہ غلام اس لا أق نہيں ہوتا ہے كہ مال كا مالك بن سكے لہذا زخم كى حالت كا اعتبار كرنے ہے اس كے مولى كو حق مالت كا اعتبار كرنے ہے اس كے مولى كو حق مالت كا اعتبار كرنے كا واب كا اس مردہ پر اگر كھے قرض باتى ہو تو اسے اداكر ديا جائے گا۔ اس طرح سے است جن (مال) مردہ بى حق و صيت كر ركھى ہوتو دہ يورى كى جائى گى، اس طرح سے است بيدا ہوگيا۔

و اما العمد فموجبه القصاص النج: اوراگرز خم یا قتل قصدا ہوا ہو تواس صورت میں قصاص لازم آ جائے گا۔اور قصاص لازم ہونے کی صورت میں قصاص لازم آ جائے گا۔اور قصاص لازم ہونے کی صورت میں ایک غلام بھی ہوتا ہے اس لئے اس کا حقد اداس کا مولی ہوجاتا ہے۔ لین وہ چونکہ غلام بھی ہوتا ہے اس لئے اس کا حقد اداس کا مولی ہوجاتا ہے۔اس کے کہ اس مولی کے سواغلام کا دوسر و کوئی بھی دارث موجود نہیں ہوتا ہے۔ای لئے قصاص کا مستحق ہونے کی صورت میں کسی طرح کوئی بھی اس کے قصاص کا مستحق بنیں ہے۔اس لئے مستحق قصاص ہونے میں کسی دوسرے کے پائے جانے کا اشتباہ بھی نہیں ہوتا۔

وإذا امتنع القصاص في الفصلين المخ: اور اب بير بات بهي معلوم ہونى چاہئے كہ امام محرِّ كے نزديك جب دونوں صور تول بين قصاص لينا ممنوع ہو گيا توہا تھ كاجر ماند لازم ہو گا،اور زخى ہونے سے آزاد ہونے تك جو يچھ بھى نقصان ہو گاوہ سب لازم آئے گا، جيسے كہ ہم بچھ پہلے بتلا چكے ہيں۔ كيونكه بير سب جو يچھ بھى لازم آياہے وہ سب مولى كى ملكيت بين رہتے ہوئے ہوا لازم آياہے وہ سب مولى كى ملكيت بين رہتے ہوئے ہوا ہو، اور شيخين كے نزديك بہلى صورت بين بھى وہى تھم ہو گاجو امام محر كن نزديك بهلى صورت بين بھى وہى تھم ہو گاجو امام محر كن نزديك ورس كى صورت بين بيان ہواہے۔

توضیح - اگرزید نے قصداکسی غلام کا ہاتھ کاٹ دیا، پھر اس غلام کو اس کے مولی نے آزاد کردیا، گربعد میں اسی زخم کے اثر سے مرگیا۔ اگر ایک غلام کے مالک نے اس غلام کی زید کے لئے خدمت کرتے رہے لیکن اس کی جان کی وصیت بکر کے لئے کی، اس کے بعد یہ غلام کر دیا گیا اور یہ دونوں ہی وصی قاتل سے قتل کا قصاص لینے پر متفق ہو جائیں۔ دونوں مسائل کی پوری تفصیل۔ تکم۔ اقوال ائمہ کرام۔ مفصل دلیل

قال: ومن قال لعبديه: أحدكما حر، ثم شجا فأوقع العتق على أحدهما فأرشهما للمولى؛ لأن العتق غير نازل في المعين، والشجة تصادف المعين، فبقيا مملوكين في حق الشجة، ولو قتلهما رجل تجب دية حر وقيمة عبد، والفرق أن البيان إنشاء من وجه وإظهار من وجه على ما عرف، وبعد الشجة بقى محلا للبيان فاعتبر إنشاء فى حقهما، وبعد الموت لم يبق محلا للبيان، فاعتبر ناه إظهارا محضا، وأحدهما حر بيقين فتجب قيمة عبد ودية حر بخلاف ما إذا قتل كل واحد منهما رجل حيث تحب قيمة المملوكين؛ لأنا لم نتيقن بقتل كل واحد منهما حراً و كل منهما ينكر ذلك، ولأن القياس يأبى ثبوت العتق فى المجهول؛ لأنه لايفيد فائدة، وإنما صححناه ضرورة صحة التصرف وأثبتناه له ولاية النقل من المجهول إلى المعلوم فيتقدر بقدر الضرورة وهى فى النفس دون الأطراف، فبقى مملوكا فى حقها.

تر جمد : -اگر کسی محف نے اپنے دوغلا موں ہے کہا کہ تم دونوں میں ہے ایک محف آزاد ہے۔ پھر تمسی محف نے ان دونوں کا ہر زخمی کر دیا، اس کے بعد مولی نے ان میں ہے ایک کو آزاد کر دیا، تو ان دونوں زخمیوں کا جرماندای مولی کے لئے ہی ہوگا، کیو تکہ اس نے جہم آزاد کی دی ہے، اور یہ آزاد کی کسی محف کے لئے متعین نہیں ہے اور وہ زخم معین غلام کے لئے ہوا، اس لئے اس زخم کے بارے میں یہ دونوں محف انجمی تک غلام باتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں ہے کسی ایک کا متعین ہوناز خم لگنے کے بعد ہوا ہے، اس لئے زخمی ہونے تک دونوں غلام ہی اس کی ملکت میں تھے۔ اور اگر اس حالت میں دونوں کو کسی محفل نے قبل کر دیا تواس قاتل پر ایک آزاد محف کی ویت اور ایک غلام کی قیمت لازم آئے گی۔ (ف: - یہ تھم اس صورت میں ہوگا جبکہ ایک تی قاتل نے ان دونوں کو ایک ساتھ قبل کیا ہواور دونوں کی قیمت برابر ہو۔ ک

والفوق أن البیان إنشاء النے: یکن زخی کرنے اور قمل کرنے کے علم میں فرق ہوا،اوروہ فرق یہ ہے کہ مولی کا یہ کہتا کہ میں نے اس غلام کی آزادی کا ارادہ کیا تھا۔ اس بیان ہے ایک طرح ہے اس شخص کونے طور پر آزاد کرنا ہوا، لیکن دوسر ی طرح ہے ان شخص کونے طور پر آزاد کرنا ہوا، لیکن دوسر ی طرح ہے ان سر نو آزاد کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ پر انی بی آزادی کو ظاہر کرنا صرف مراد ہے، جیسا کہ اصول الفقہ کی تم بول کے بیان کا محل باتی ہو ساتھ یہ مسئلہ معلوم ہو چکا ہے،اور اب ہم یہ کہتے ہیں کہ زخی ہونے کے بعد ان میں ہے ہر ایک غلام مولی کے بیان کا محل باتی ہو لیعنی مولی نے بعد میں جو یکھ کہاان دونوں میں ہے ہر ایک پر اس کا کہنا صادق آتا ہے۔ ) اس لئے ہم نے دونوں کے بارے میں مولی کے بیان کو آزادی کے لئے انتاء قرار دیا ہے بعنی اس کو بیان کیا ہے، گویا ای کوا بھی آزاد کیا ہے۔ اس طرح اس جم سرح اس مولی کے بیان کو صرف مطلب کو ظاہر کر نامانا ہے، صالا نکہ ان دونوں میں سے بینی طور پر آزاد ہے، اس لئے اس قاتل میں اس کے بیان کو صرف مطلب کو ظاہر کر نامانا ہے، صالا نکہ ان دونوں میں سے بینی طور پر آزاد ہے، اس لئے اس قاتل کے اس قاتل میں اس کے بیان کو صرف مطلب کو ظاہر کر نامانا ہے، صالا نکہ ان دونوں میں سے بینی طور پر آزاد ہے، اس لئے اس قاتل کے اس قاتل کے اس قاتل کے اس کو گی ہی اس کے بیان کو صرف مطلب کو ظاہر کر نامانا ہے، صالا نکہ ان دونوں میں سے بینی طور پر آزاد ہے، اس لئے اس قاتل کے اس قاتل کے اس قاتل کے اس قاتل کے اس قاتل کے اس قاتل کے اس کا کا سرک کی بیان کو صرف مطلب کو خاہر کر نامانا ہے، صالا نکہ ان دونوں میں سے بینی طور پر آزاد کی دیت داجہ ہوگی۔

بحلاف ما إذا قبل كل واحد المع: بخلاف اس صورت كے جبكه ايك ہى ثاقل نے ان دونوں كو قبل كياہو، يعني اگر ايك قاتل نہ ہو بلكہ دو قاتل ہوں تواس صورت ميں ان ميں ہے ہر ايك قاتل پر ايك ايك غلام كى قيت لازم ہو گي، كيونكه ہميں يقين كے ساتھ ميہ بات معلوم نہيں ہوسكتی ہے كہ ان دونوں قاتكوں ميں ہے كس نے آزاد كوادر كس نے غلام كو قبل كيا ہے، حالا نكہ ہر ايك قاتل اس قبل كا انكار كرنے والا ہے۔

اور زخم اور قبل کے در میان فرق کرنے کی دوسر کی دلیل ہے ہے کہ قیاس اس بات کا تقاضا نہیں کرتا ہے کہ جس غلام نے اس کی غلامی کا ہو نابقینی طور پر معلوم ہو،اس میں آزاد کی ٹابت ہو جائے اور اس آزاد کردیا جائے، کیونکہ ایس آزاد کی کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، مگر مہم اور غیر معلوم ہو،اس میں آزاد کی ٹابت ہو جائے اور اسے کہ مولی کا تقر ف یا جو کچھ اس نے کہا ہے صحیح میں اور مولی کے لئے ہم نے اس اختیار کو ثابت کیا ہے کہ اس کے بیان کے ذریعہ اس کے مجمل آزاد کرنے کو غیر معلوم کی طرف منتقل کیا جائے، یعنی جو مجمول تھااس کو متعین کردیا جائے، اس لئے اس ضرور ی حکم کو صرف ایک ضرور کی حد تک باتی رکھا جائے ماہ اور اس کی حداس غلام کی پور کی ذات اور اس کی پور کی جان ہے اعضاء نہیں ہیں، کو تکہ اس کی ذات اور تفس ہی آزاد ک

کا تحل ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ اعضاء کے معاملہ میں ان میں سے ہر ایک کا عضو غلام رہاہے۔ (ف:-ای لئے زخمی کرنے کی صورت میں اس غلام کا جرمانداس کے مالک کے لئے متعین کیا ہے، لیکن جہم کو قتل کرنے کی صورت میں جبکہ دونوں کا ایک بی قاتل ہو توایک کی دیت اورایک کی قیمت لازم کی، کیونکہ بقینی طور پراس قاتل نے ایک آزاداور ایک غلام کا قتل کیا ہے۔ اوراگرایک قاتل نہ ہو بلکہ دو ہوں تواس وقت اس بات کا احمال باقی رہتا ہے کہ اس نے غلام بی کو قتل کیا ہواور اس بات کا احمال بھی رہتا ہے کہ اس نے آزاد کو قتل کیا ہو۔ اس طرح کس کے بارے میں بقینی طور سے یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ اس نے آزاد بی کو قتل کیا ہم

توضیح: -اگرایک شخص نے اپنے دوغلاموں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میں سے ایک (غیر معین) آزاد ہے، پھر کسی شخص نے ان دونوں غلاموں کے سر کو کافی زخمی کر دیا، پھر مولی نے ان میں سے ایک کو آزاد کر دیا۔ پھر اگر اسی مذکورہ صورت میں کسی نے ان دونوں غلاموں کو قتل کر دیا، مسائل کی تفصیل۔ تھم۔اقوال علمائے کرام۔مفصل دلاکل

قال: ومن فقاً عينى عبد، فإن شاء المولى دفع عبده وأخذ قيمته، وإن شاء أمسكه ولا شيء له من النقصان عبد أبي حنيفة، وقالا: إن شاء أمسك العبد وأخذ ما نقصه، وإن شاء دفع العبد وأخذ قيمته، وقال الشافعى: يضمنه كل القيمة ويمسك البحثة؛ لأنه يجعل الضمان مقابلا بالفائت فبقى الباقى على ملكه كما إذا قطع إحدى يديه أو فقاً إحدى عينيه، ونحن نقول: إن المالية قائمة فى الذات وهى معتبرة فى حق الأطراف لسقوط اعتبارها فى حق الذات قصرا عليه، وإذا كانت معتبرة وقد وجد إتلاف النقس من وجه بتفويت جنس المنفعة والضمان يتقدر بقيمة الكل فوجب أن يتملك الجثة دفعا للضرر ورعاية للمائلة بخلاف ما إذا فقاً عينى حر؛ لأنه ليس فيه معنى المالية، وبخلاف عينى المدبر؛ لأنه لايقبل الانتقال من ملك إلى ملك، وفي قطع إحدى البدين وفقاً إحدى العينين لم يو جد تفويت جنس المنفعة، ولهما أن معنى المائية لما كان معتبرا وجب أن يتخير المولى على الوجه الذي قلناه كما في سائر الأموال، فإن من خرق ثوب غيره خرقا فاحشا إن شاء المائك دفع الثوب إليه وضعنه قيمته، وإن شاء أمسك الثوب وضعنه النقصان، وله أن المائية وإن كانت معتبرة في الذات فالآدمية غير وضعنه التعاب ألاترى أن عبدا لو قطع يد عبد آخر يؤمر المولى بالدفع أو الفداء، وهذا من أحكام الأولى أن لاينقسم على الأجزاء محكام الآدمية؛ لأن موجب الجناية على المال أن تباع رقبته فيها ثم من أحكام الأولى أن لاينقسم على الأجزاء ولايتملك الجثة، ومن أحكام الأولى أن لاينقسم على الأجزاء ولايتملك الجثة، ومن أحكام الثانية أن ينقسم ويتملك الجثة، فوفرنا على الشبهين حظهما من الحكم.

تر جمہ : -امام محمد نے فرمایا ہے کہ اگر کسی محض نے ایک غلام کی دونوں آئکھیں پھوڑ دیں تو امام ابو صنیقہ کے نزدیک تمولی کو اختیار ہو گا کہ اگر وہ جاہے تو اپناغلام اس مجرم کودے کراس سے غلام کی پوری قیت لے لیے اور چاہے تو دواندھاغلام ہی اپنیاس رکھ لے مگر اس کواس نقصان کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، لیکن صاحبینؒ نے فرمایا ہے کہ اگر موٹی چاہے تو غلام کو اپنیاس رکھ لے ادر اس مجرم سے اس کا نقصان وصول کر لے ،ادراگر چاہے تو دہ غلام اس کودے کر غلام کی پوری قیت وصول کر لے۔

و قال الشافعى: يضمن كل القيمة المغ: اورامام شافي (والك واحمد) في فرمايا ب كه مولى اس مجرم سے اپ غلام كى بورى قيمت بطور تاوان كر اپناندھے غلام كو بھى اپنى اس كھ سكتا ہے، كو نكه امام شافئ كے نزد كي به تاوان صرف اس كى دونوں آئكھوں كے موض ميں اس شخص كى بورى قيمت لازم آتى ہے۔ اس طرح دونوں آئكھوں كے عوض ميں اس شخص كى بورى قيمت لازم آتى ہے۔ اس طرح غلام كا باتى حكا اور

ا بک آگھ پھوڑی توبالا جماع یہی تھم ہو تاہے۔

و نحن نقول: إن المالية النع: -اورجم احناف به كتب بيس كه ماليت اس غلام كى ذات بيس باقى ب\_اور ماليت بى اعضائے بدن كے بارے ميں معتبر جوتى ہے، اور ذات كے حق ميں ماليت كاساقط ہو جانا صرف اس كى ذات بى تك معتبر ہوتى ہے، اور ذات كے حق ميں ماليت كاساقط ہو جانا صرف اس كى ذات بى تك معتبر ہوتى آبكے اور اعضائے بدن كے بارے ماليت كا اعتبار كيا گيا حالا نكه اس ظالم نے ايك اعتبار ہے اس سے نفع حاصل كرنے كى جن ليمي آبكے اور اس كے تاوان كواس اس كى روشنى ختم كردى ہے۔ اس طرح ہے اس محرم كى طرف ہے پورى جان كو ضائع كرنا ثابت ہو گيا، اور اس كے تاوان كواس كى بوجائے كى بورى قيمت كے بدل ميں دينے ہے يہ لازم آيا كہ جس محض نے اس كى آبكے بھوڑى ہے دواس كے بدن كامالك بھى ہوجائے تاكہ تاوان كابرابر ہوناپا ياجائے اور مولى كا نقصان بھى ختم ہو جائے۔

بخلاف ما إذا فقاً عينى حو النج: بخلاف اس كالراس نے آزاد كا دونوں آئكھيں پھوڑى ہوں توبہ بات نہيں ہوگ،
كونكہ آزاد كے بارے ميں ماليت كے معنی نہيں پائے جاتے ہيں۔ بخلاف عينى المدبو النج: بخلاف اس كے اگر اس نے مد بركد ونوں آئكھيں پھوڑيں تو بھی يہ تھم نہيں ہوگا، كيونكہ وہ مد براب ايك ملكيت ہے دوسرى ملكيت ہيں جانے كے لائق نہيں رہا۔
ادراب يہ مسئلہ كہ اگر مجرم نے اس غلام كے ايك ہاتھ كاناادرا يك آئكھ پھوڑى تواس پراس مسئلہ كا قياس نہيں كيا جاسكتا ہے۔ اس فلام كے جنس دمنعت كو (يعنى مدافعت كی قوت ياد كھنے كی صلاحیت كی قوت ياد كھنے كی صلاحیت كی قوت ياد كھنے كی صلاحیت كی قوت ياد بھنے كی صلاحیت كی قوت ياد بھنے كی صلاحیت كی الدر م آئاہے۔

و نہما أن معنی المالية المنے: اور صاحبين کی دليل بيہ كہ جب اعتفائے بدن ميں ماليت ، كا اعتبار كيا كيا توجس طرح ہم نے بيان كيا ہے اى طرح اس مولى كو اختيار بھى ديا جائے جيے كہ دوسرے معنوں ميں حكم ہواكر تاہے، مثلاً اگر كى نے دوسرے كا كيڑا بہت زيادہ پھاڑ ديا تو كيڑے كے مالك كوبہ اختيار ديا جاتا ہے كہ اگر وہ چاہے تو اپنا كيڑا اس مجرم كو دے وے اور اس سے اس كے ساوان ميں كيڑے كو اپنے پاس بى ركھ لے ، البت اس كے پھاڑ نے سے كبڑے كى تقست ميں جو نقصان واجب آيا ہے وہ تاوان ميں وصول كرلے وله أن الممالية وإن كانت معتبرة المنے: اور امام ابو حفيقة كى تقست ميں جو اب بيہ ہے كہ اگر چہ ماليت كا انسان كى ذات ميں اعتبار كيا جاتا ہے تو آدميت بھى اس كى ذات ميں ای طرح اس كے طرف سے جواب بيہ ہے كہ اگر چہ ماليت كا انسان كى ذات ميں اعتبار كيا جاتا ہے تو آدميت بھى اس كى ذات ميں اى طرح اس كے اطر اف بدن ميں بھى ضائع نہيں كى تى ہے بلكہ آدميت كا بھى لحاظ ركھا جاتا ہے كيا ہے نہيں و يكھے ہو كہ اگر ايک غلام نے دوسر سے خص كے غلام كام ترك كا نقاضا ہے تھا كہ اس جرم ميں اس دے جو اب بيا تاہ كہ اپنا ہے بجرم غلام اس مظلوم كو دے دو ميا سى خوص دے دون ان كارون فروخت كردى جائے ہيں ہى تو آدميت بى كے احكام ميں سے بيں، كيو نكہ مال پر زياد تى كرنے كا نقاضا ہے تھا كہ اس جرم ميں اس مجرم مى اس معتبر دون فروخت كردى جائے ۔ اس سے ظاہر ہواكہ آدميت كے حكم كا بھى خيال ركھا جاتا ہے۔

اوراب یہ بات بھی معلوم ہونی چاہئے کہ آدمیت کے احکام میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ تاوان اس کے اجزاءاوراس کے بدن پر تقسیم نہ کیا جائے اور آنکھ بھوڑ نے والا تاوان اداکر نے کے بعد اس غلام کے بدن کامالک نہ بن جائے۔ اور مالیت کے احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تاوان اس مظلوم کے اجزاء پر تقسیم ہواور آنکھ بھوڑ نے والا اس پورے بدن کامالک بن جائے۔ اس تقسیل سے ہم نے دونوں قتم کے شبہ پر ایک شبہ کا حکم بتادیا۔ (ف: -وہ یہ ہے کہ اگر چاہیں تواس مظلوم غلام کا بورابدن اس مجرم کے حوالہ کردے اور اس کے عوض اس غلام کی بوری قیمت وصول کر لے، یا چاہے تواس کے بدن کو اسپنے پاس رکھ لے بعنی اس غلام کورکھ لے، لیکن اس نقصان کابدلہ نہیں بائے گا۔

تو ضیح: -اگر کسی شخص نے دوسرے کے خالص غلام کی دونوں آئکھیں پھوڑ دیں۔اگر کسی نے دوسرے کے کپڑے کو بہت زیادہ پھاڑ نے دوسرے کے کپڑے کو بہت زیادہ پھاڑ

### ديا\_مسائل كى تفصيل\_اقوال ائمه كرام \_ حكم \_ دلائل مفصله فصل في جناية المدبر وأم الولد فصل

## فصل:مد براورام ولد کی جنایت کابیان

قال: وإذا جنى المدبر وأم الولد جناية ضمن المولى الأقل من قيمته ومن أرشها، لما روى عن أبى عبيدة رضى الله عنه أنه قضى بجناية المدبر على مولاه، ولأنه صار مانعا عن تسليمه فى الجناية بالتدبير أو الاستيلاد من غير اختياره الفداء، فصار كما إذا فعل ذلك بعد الجناية وهو لايعلم، وإنما يجب الأقل من قيمته ومن الأرش لأنه لا حق لولى الجناية فى أكثر من القيمة، ولاتخيير بين الأقل والأكثر؛ لأنه لايفيد فى جنس واحد لاختياره الأقل لامحالة بخلاف القن؛ لأن الرغبات صادقة فى الأعيان فيفيد التخيير بين الدفع والفداء. وجنايات المد بر وان توالت لاتجب إلا قيمة واحدة؛ لأنه لامنع منه إلا فى رقبة واحدة، ولأن دفع القيمة كدفع العبد، وذلك لايتكرر فهذا كذلك، ويتضاربون بالحصص فيها، وتعتبر قيمته لكل واحد فى حال الجناية عليه؛ لأن المنع فى هذا الوقت يتحقق. قال. فإن جنى جناية أخرى وقد دفع المولى القيمة إلى ولى الجناية بقضاء فلاشىء عليه؛ لأنه مجبور على المدفع.

ترجمہ: - قدوریؒ نے کہا ہے کہ اگر مد بر بیام ولد نے کوئی جرم کیا تواس کی قیت اور اس کے جرمانہ جی سے جو کم ہوگا مولی اس کا ضامن ہوگا۔ جس کی دلیل وہ روایت ہے جس جس حضرت ابو عبیدہؓ مد بر کے جرم کا اس کے مولی پر تھم لازم فرمایا ہے۔ جس کی روایت ابن ابی شیبہ نے کی ہے ، اور محمدؓ نے آئی الاصل جیں اسے سیجے کہا ہے۔ اس جی فرمایا ہے کہ حضرت ابو عبیدہؓ میں پاکل کھلا ہوا تھا، اور کسی کا اس سلسلہ جیں انکار منہ کہا ہوا تھا، اور کسی کا اس سلسلہ جیں انکار میں بیا گیاہے۔ اس جی فرمایا ہے کہ حضرت ابو عبیدہؓ مہیں پیا گیاہے۔ ) اور اس دلیل سے بھی کہ فدید کے طور پر مد بروغیرہ نے جو جرم کیا ہے اس کا فدید مستحق کو دیے بغیر اپنے پاس میں روگا ہے۔ ) اور اس دلیل سے بھی کہ فلام نے جو جرم کیا ہے اس کا فدید مستحق کو دیے بغیر اپنے پاس میں روگا۔ میں اس کے بھی کہ فلام نے کسی کو قتل کر دیایا ایسانی کوئی جرم کر لیا اور اس کے مولی ضام من ہوگا۔ کہ مولی انسان بھی نہ کورہ تھی دیو تھی ، کو قتل کر دیایا ایسانی کوئی جرم کر لیا اور اس میں میں دیا گئی ہیں رکھا کہ اس کے مولی نے اس بھی نہ کورہ تھی دیا جو سے بھی کہ کہ مولی نے اس بیار کہ اس بیار کہ ہوگی ہے مولی نے اس بیار کہ ہوگی ہو میں ہوتا ہے جیسا کہ اس بیل ہوگا کہ جرم کے مستحق کے جرم کے بدلہ اس مجرم کی قیت یا اس بیل میں ہوگا ہو جور تم کم ہوگی وہ تی کوئی انسان میں کہ اس جور تم کم ہوگی وہ تو کہ اور کا نو تبیں بیا گیا ہے ، اس لئے ان دونوں مقدار دوں جس سے جور تم کم ہوگی وہ تولی مقدار دوں جس سے جور تم کم ہوگی اور کوئی تھی نہ کوئی ایک ہیں جن اس بیل میں جن اس بیل کی ان دونوں مقدار دوں جس سے میں میں اس طرح کا میں میں دیا جاتا ہے ، کوئی ایک ہی جن کہ ایک ہی جن میں اس طرح کا میں موسیل جس کی دی کہ دی کوئی دیا ہیں ہوتا ہے ، کوئی دیا کہ ایک ہی جن میں اس طرح کا میں موبی ہوگی دورا کیک ہی جس میں کمی ان موبی ہیں ہوگی ہی دیا ہوئی دیا گیا ہوئی دیا گیا ہوئی دیا گیا ہوئی دیا گیا ہوئی دیا گیا۔ اس میں میں اس طرح کا اختیار دینے کوئی فیا گیا گیا ہوئی دیا گیا ہوئی دیا گیا ہوئی دیا گیا ہوئی دیا گیا ہوئی دیا گیا ہوئی دیا گیا ہوئی دیا گیا ہوئی دیا گیا ہوئی دیا گیا گیا ہوئی دیا گیا ہوئی دیا گیا ہوئی دیا گیا ہوئی دیا گیا ہوئی دیا گیا گیا ہوئی دیا گیا ہوئی دیا گیا گیا ہوئی دیا گیا گیا ہوئی دیا گیا گیا ہوئی دیا گیا گیا ہوئی دیا گیا گیا ہوئی

بخلاف الفن المنع: بخلاف خالص غلام یاباندی کے ، کیونکہ غلام اور اس کی قیت دو جنس ہیں کہ ان میں آدمی کی پند مختلف ہوتی ہے ، اس لئے اس کو دینے یااس کا فدیہ دینے میں اختیار دینے میں فائدہ پوشیدہ ہو تا ہے۔ (ف: - کیونکہ یہ دونوں دو جنس ہیں، اس لئے شاید مولی اس غلام یاباندی کو کس خاص مصلحت کی بناء پر دینے ہی کو بسند کرلے اور شاید اس کا فدیہ دینا پہند نہ کرے بلکہ اس کو دینا پہند کرے۔ و جنایات المعدبو المنح: اور مدہر کی زیاد تیاں اور جرائم آگر پے در بے ہوں جب بھی مولی کے ذمہ صرف ایک قیت کولازم کرتی ہیں،اس لئے کہ مولی تو صرف ایک ہی مرتبہ اپنے غلام کوحوالہ کروینے کاذمہ دار ہوتا ہے،اس ک کہ غلام کی قیت جرمانہ میں ادا کرنے کا مطلب اس غلام کی جان اسے کے حوالہ کردینے کے حکم میں ہے۔اورا یک مرتبہ غلام مستحق کوحوالہ کر دینے کے بعد دوبارہ بھی اس کو نہیں دے سکتا ہے۔اس کے قیت بھی دوبارہ نہیں وی جا عتی ہے۔

ویتصاربو ن بالحصص النے: پھر جرائم کے حق دارای قیمت میں اپنا حصہ رسدی کے مطابق مستحق ہوں گے، اور ہرایک کے لئے اس غلام کی وہی قیمت مانی جائے گی جو جرم کرنے کے دن تھی، کیونکہ اس وقت وہ ذمہ دار بنا ہے۔ (ف: -اس لئے مثلاً اگر مد بر نے ایک شخص پر ایسے وقت میں جرم کیا کہ اگر وہ مد بر عام غلام ہو تا اور وہ فرو خت ہو سکتا تواس کی قیمت ایک سور دیے ہوئی اگر وہ غلام کی اور دوسرے نے ایسے وقت میں جرم کیا کہ اس غلام کی قیمت بازار میں کم ہوجانے کی وجہ سے بچاس روپے ہوگئ اگر وہ غلام کی حشیت سے فرو خت کیا جاتا۔ اور تیسرے نے ایسے وقت میں جرم کیا کہ اس وقت اس کی قیمت مزید کم ہوکر پچیس روپے رہ گئی، حشیت سے فرو خت کیا جاتا۔ اور تیسرے نے ایسے وقت میں جرم کیا کہ اس وقت اس کی قیمت مزید کم ہوکر اپنا اپنا حصہ پھر اس مولی نے قاضی کے عظم کے مطابق قیمت ادا کی، تو یہ تینوں مستحقین آسی حساب سے اس میں شریک ہوکر اپنا اپنا حصہ پائیں گے، یعنی مجموعی قیمت دی ہو تو وہ اس حساب سے کم پائیں گے۔ فاضی

قال: فإن جنی جنایة النے: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر تنی کے مدبر نے کوئی جرم کیااوراس کے مولی نے اس کا تاوان قاضی کے عظم سے مستحق کواد اکر دیا۔اس کے بعدای مدبر نے دوبارہ کوئی جرم کرلیا تواب اس مولی پر پچ بھی واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مولیای قیت کے اداکر نے پر مجبور تھا۔

توضیح - اگر کسی کامد بریاام الولد کسی پر کوئی جرم کر بیٹھے تواس کا تاوان اور کس حساب سے ادا کرے گا۔ اگر کسی کے خالص غلام نے کوئی جرم کیا جس کی خبر مولی کو نہیں ہوئی اور اس نے لا علمی میں اسے مد بر بنادیا۔ اگر مد بر کی زیاد تیاں بے ور بے ہوں تواس کا مولی کتنی بار تاوان اداکرے گا۔ اگر مولی نے ایک مر تبد اپنے مد بر کے جرم کرنے پر قاضی کے حکم سے تاوان اداکر دیا پھر اسی مد بر نے دوبارہ کوئی جرم کر لیا۔ مسائل کی تفصیل۔ حکم۔ دلائل مفصلہ

قال: وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء فالولى بالخيار إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع ولى الجناية، وهذا عند أبى حنيفة، وقالا: لا شىء على المولى؛ لأنه حين دفع لم تكن الجناية الثانية موجودة، فقد دفع كل الحق إلى مستحقه، وصار كما إذا دفع بالقضاء، ولأبى حنيفة أن المولى جان بدفع حق ولى الجناية الثانية طوعا، وولى الأولى ضامن بقبض حقه ظلما فيتخير، وهذا لأن الثانية مقارنة حكما من وجه، وهذا يشارك ولى الجناية الاولى، ومتأخرة حكما من حيث أنه تعتبر قيمته يوم الجناية الثانية في حقها، فجعلت كالمقارنة في حق التضمين لإبطاله ما تعلق به من حق ولى الثانية عملا بالشبهين. وإذا أعتق المولى المدبر وقد جنى جنايات لم تلزمه إلا قيمة واحدة؛ لأن الضمان إنما وجب عليه بالمنع، فصار وجود الإعتاق من بعد وعدمه بمنزلة. وأم الولد بمنزلة المدبر في جميع ما وصفنا؛ لأن الاستيلاد مانع من الدفع كالتدبير. وإذا أقر المدبر بجناية الخطأ لم يجز إقراره ولايلزمه به شيء عتق أو لم يعتق؛ لأن موجب جناية الخطأ على سيده وإقراره به لاينفذ على السيد. والله أعلم

تر جمد : - قدوری نے کہاہے کہ مولی نے اور بیان کی گئی قیت قاضی کے حکم کے بغیر جرم کے بہلے مستحق کو دی ہو تو دوسرے دن کے مستحل کواس بات کاافتیار ہوگا کہ اپنے حق کے لئے مولی کو بکر سکتا ہے،اور جائے پہلے مستحق کو بکڑے۔ یہ قول امام ابو صنیفہ کا ہے۔اور صاحبین نے فرمایا ہے کہ اب مولی پر بچھ واجب نہیں ہوگا۔ (اس لئے وہ دوسر المستحق مولی کو نہیں بکر سکتا ہے۔) کیونکہ مولی نے پہلے مستحق کو جس وفت قیت دی تھی،اس وفت پروہاں پر دوسر اجرم موجود کنیس تھا،اس لئے مولی نے جرم کاپورائن اس کے مشخن کودے دیا۔ (اورابیا کرنے میں اس پر کسی قتم کی گرفت نہیں ہو سکتی، کیونکہ دیانت کے طور پر فق دار کواس کاپوراخنِ دیناداجب ہے۔ای گئے یہ مول اس پہلے مخض کو پوراحق دینے پر مجور تھا)اس کی ہے صورت ایسی ہوگی جیسے اس نے قاضی کے تھم کے بعد پہلے مستحق کو قیت اداکی ہو۔ (ف: - جبکہ اس صورت میں بالا تفاق مولی پر کسی مشم کا کوئی حق باقی نہیں ر ہتاہے، کیونکہ اس وقت وہ قاضی کے تھم سے دینے پر مجبور تھا۔ اس طرح موجود ہ مسلہ میں بھی وہ دیاتاد سے پر مجبور ہے۔) ولأبي حنيفة أن المولى جان الخ: الم الوطيف كى دليل بيائ كم مولى اس وجدي تصوار وارب كم اس في دوسر جرم کے مستحق کوجو قیت دی ہے، وہ کس کے جرواکراہ کے بغیر ازخود دیاہے، اور پہلے جرم کامستحق بھی اس لئے تصور وارہے کہ اس نے دوسرے جرم کے مستحقؓ کا حق ظلما وصول کیا ہے۔ اس طرح دوسرے جرم کے مستحق کواس بات کااختیار ہوگا کہ ان دونوں آومیوں میں سے جس سے جاہا تاوان وصول کرلے۔ وهذا لأن الثانية النع: اس مسئلہ کی تفصیل رہے ہے کہ دوسر ا جرم ایک اغتبارے پہلے جرم ہے تھکا ملا ہوا ہے ،اور اس دجہ سے دوسرے جرم کے مستحق کو پہلے جرم کے مستحق کے ساتھ شر کت کرنے کاحق ہو تاہے، لیکن ایک اور بات کی وجہ ہے کہ دو سر اجرم پہلے جرم سے بیچھے ہے،اس بناء پر کہ تاوان کی شِر کت میں مدبر کی اس قیمت کا اعتبار ہوتا ہے جو دوسرے جرم کے دن تھی۔ اس طرح ہم نے تاوان کے حق میں دوسرے جرم کو پہلے جرم سے متعمل ماناہے، کیونکہ اس نے دوسرے جرم کے حق کو منادیا ہے، تاکہ دونوں مشابہت پر عمل کرنے کا حقد اُر ہو جائے۔ وإذا أعتق المولى الع : أكر مولي يُ اين مدير كو آزاد كرديا، طالا تكداس في كل جرم في عقد تواس مولى برسوائ ايك قیت کے دوسری قیمت واجب نہیں ہوگی، کیونکہ مولی ہرتاوان صرف اس دجہ سے لازم ہوتا ہے کہ اس نے اس مجرم غلام کو نا قابل بنادیا ہے، یعنی اے اس قابل نہیں ر کھاکہ وہ غلام مستحق کے جرم کے حوالہ کیاجا سکے ،اس کئے مربر بنادینے کے بعد اے آزاد كرنااورند كرنا دوتول برابر بـ (ف: -اس ليّ وه صرف ايك بى قيت كاضامن بوگا\_)وام الولد بمنزلة المدبو النج: اورام ولدان ندکورہ تمام احکام میں مدیر ہی کے تھم میں ہے،اس لئے کہ جس طرح مد بربنانا مجرم کودیے ہے رکاوٹ ہے اس طرح ام الولد بنانا تھی رکاوٹ ہے۔

وا ذا اقو الممدبو المنع: اوراگر مدبر نے علطی ہے کسی جرم کے کرنے کا قرار کرلیا یعنی اس کا جرم گواہوں کے ذریعہ نہیں بلکہ صرف اقرار سے ثابت ہو تاہے تو اس کا قرار جائز نہیں ہو تاہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اقرار کی وجہ سے مولی اس کے تاوان کا ضامن نہیں ہو سکتاہے ،اور اس اقرار کی وجہ سے خود اس مدبر پر بھی پچھ تاوان لازم نہیں ہو گا اگرچہ بعدوہ آزاد ہویانہ ہو سکیونکہ غلطی سے جرم کرنے کا جرمانہ اس کے مولی پر واجب ہو تاہے ، لیکن اس غلطی سے جرم کا اقرار مدبر کے لئے اس کے

مولی پر صحیح نہیں ہے۔واللہ تعالیاعلم

توضیح - اگر مولی نے اپنے مدہر کے کئے ہوئے جرم کا تاوان قاضی کے تھم کے بغیر مستحق کودے دیا ہو تودوسر کی جنابیت کے ولی کو کیا کرنا چاہئے اگر مولی نے اپنے ایسے مدہر غلام کو آزاد کر دیا جس نے کئی جنابیت کر رکھی ہوں تو مولی اس کی کتنی بار قیمت ادا کرے گا جنایات کے بارے میں ام الولد کا کیا تھم ہے اگر کوئی مدہر اس بات کا اقرار کرے کہ

# جدید بعد برای ہیں۔ مسائل کی تفصیل۔ تعکم۔اقوالِ علمائے کرام۔ مفصل دلائل باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك

باب خالص غلام یامد بریا بچه کو غضب کرنے اور اس معامله میں جرم کرنے کا بیان

( یعنی کسی نے دوسر نے کاغلام یا مد بریا بچہ غصب کرلیااور اس عاصب کے پاس ان لوگوں نے کوئی جرم کیایاان برجرم کیا گیا يعني ان برزخم ادر قُلّ جبيها كوئي جرم كيا گيا).

قال: ومن قطع يد عبده ثم غصبه رجل ومات في يده من القطع فعليه قيمته أقطع، وإن كان المولى قطع يده في يد الغاصب فمات من ذلك في يد الغاصب لاشيء عليه، و الفرق أن الغصب قاطع للسراية؛ لأنه سبب الملك كالبيع، فيصير كأنه هلك بآفة سماوية فتجب قيمته أقطع، ولم يوجد القاطع في الفصل الثاني فكانت السراية مضافة إلى البداية فصار المولى متلفاء فيصير مستردا كيف وإنه استولى عليه وهو استرداد فيبرأ الغاصب عن

قال: وإذا غصب العبد المحجور عليه عبدا محجورا عليه فمات في يده فهو ضامن، لأن المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله. قال: ومن غصب مدبرا فجني عنده جناية ثم رده على المولى فجني عنده جناية أخرى فعلى المولى قيمته بينهما تصفان؛ لأن المولى بالتدبير السابق أعجز نفسه عن الدفع من غير أن يصير محتارا للفداء، فيصير مبطلا حق أولياء الجناية، إذ حقهم فيه، ولم يمنع إلا رقبة واحدة فلايزاد على قيمتها وتكون بين وليي الجنايتين نصفين لاستوائهما في الموجب. قال: ويرجع المولى بنصف قيمته على الغاصب؛ لأنه استحق نصف

البدل بسبب كان في يد الغاصب، فصار كما إذا استحق نصف العبد بهذا السبب. ترجمه: -امام محد في عامع صغير مين فرماياب كه اگرايك مخص في است غلام كام تحد كاث ديا بهراس غلام كوكس في غصب كرليا،اس كے بعداس عاصب كے قبضہ ميں يہى غلام ہاتھ كننے كى دجہ سے مركبا تواس عاصب برہاتھ كئے ہوئے غلام كى قبت لازم ہو گی۔اور اگر مولی نے غاصب کے قبضہ میں رہتے ہوئے اپناس غلام کا ہاتھ کاٹ دیا، پھر وہ غلام ہاتھ کٹنے کی تکلیف ہے عاصب کے قبضہ ہی میں مر گیا تواس عاصب پر کیچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ اس مسلہ کی دونوں صور توں میں فرق یہ ہے کہ مہلی صورت میں اس غصب نے زخم کے چھیلنے کے تعلم کو ختم کر دیاہے ، کیونکہ غصب بھی بھے کی طرح مالک بینے کا لیک سبب ہے ، توبیہ ابیا ہو جائے گا جیسے کسی آسانی اور قدرتی آفیت سے مرگیا ہو کہ اس صوریت میں عاصب پراس کی قیمت واجب ہوگی، مگرایس قیمت واجب ہوگی جواس کا ہاتھ کٹنے کے بعد ہوتی۔ اور دوسری صورت میں تھم کوزخم کے چیلنے سے روینے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی، ایں لئے زخم کے بھلنے کی نسبت بالکل ابتدائی صورت کی ہوگی، یعنی جس جگہ ہے زخم کی ابتدا ہوئی تھی، اس جگہ کے ساتھ بھلنے کا تھم لگارہا۔ بس چونکہ اس کی ابتدامولی کی طرف ہے تھی اس لئے اس کے بھیلنے کا تھم بھی یہی باتی رہ گیا کہ گویا مولی نے خود اس کو مار ڈالا ہے۔اس لیئے مولی خود اس کو ضائع کرنے والا ہوا، اس لیئے غلام کو غاصب سے پھیر نے والا بھی ہوا،اور کیوںنہ ہو جبکہ مولی اپنے غلام پر حاوی ہو گیا تھا، یعنی اس وقت اس نے اس غلام کا ہاتھ کاٹا ہے، اور غالب ہو تا ہی تھم کو پھیر لیزاہے، اس لئے غاصب اس کے تاوان سے بری ہو جائے گا۔

قال: وإذا غصب العبد الغ: المام محدٌ نے فرمایا ہے کہ آگرا یک مجور (وہ غلام جے کار دبار کرنے سے روک دیا گیا ہو)غلام نے دوسرے مجور غلام کو غصب کرلیا،اور بیہ مغصوب غلام دوسرے کے قبضہ میں جانے کے بعد مرگیا تو دہ اس کا ضامن ہوگا، کونکہ مجور کواس کے اپنے تصور اور قدہ داریوں کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے۔ قال: و من غصب مدہو النع: اور اگر کس نے دوسر سے کے مدیر غلام کو غصب کر لیا اور اس غلام نے اس غاصب کے ہاں کو گی جرم کیا، اس کے بعد غاصب نے اس بجرم غلام کو اس کے اپنے مولی کے ہاں قال مولی پر مدیر کیا ایک قیت واجب ہو گی اور وہی قیت وہ تو اپنی جرم کیا، تواس مولی پر مدیر کیا ایک قیت واجب ہو گی اور وہی قیت وہ تو اس جرم کے مستحقین کے وہ مول کے ہاں آدھ آدھ کر کے تقسیم ہو گی، کیو تکہ مولی نے پہلے بی اس جرم کو مدیر بناکر جرم کے عوض و یہ نے عاج کر لیا اس سے پہلے کہ اس کا فدید و یہ کا افتیار طے، اس لئے مولی اپنی اس حرکت سے جرم کو مدیر بناکر جرم کے عوض و یہ نے عاج کر لیا اس سے پہلے کہ اس کے مستحقین کے وہ میان اس حرکت کے مستحقین کے در میان اس کے حق و یہ کو اللہ بنا گیا، کیو تکہ اس کے مستحقین کی در ان کورو کا ہے لیعن نا قابل بناویا ہے اس لئے وہ ایک قیت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں ہوگا، اور بی برا اس کیا گیا تھا۔ اور نوب بی برا اس کے قال کہ حرم کے مقد ار بی جرم کے مقد ار کے برا ہر مولی تاوان دائیں لیا ہوگا تھا۔ اس کے برا ہر مولی تاوان دائیں لیا ہوگا تھا۔ اور کی جرم کے مقد ار کے برا ہر مولی تاوان دائیں لیا گیا تھا۔ ان کے اس کے جرم کے مقد ار کے برا ہر مولی تاوان دائیں لیا گیا تھا۔ ان کیا کہ کو کہ مولی سے تو برائی اور کیا ہوگا تھا۔ اس کے برا ہر مولی تاوان دائیں لیا گیا تھا۔ ویو جع المعولی ینصف قیمت اس کے جرم کے مقد ار کے برا ہر مولی تاوان دائیں لیا گیا تھا۔ ویو جع المعولی ینصف قیمت اس غلام کی نصف قیم ایسا ہو جائے گا دائی کے کہ مولی سے تق میں لیا گیا تھا۔ (ف - البذا مولی آد حی قیمت اس غلام اس سے حق میں لیا گیا تھا۔ (ف - البذا مولی آد حی قیمت اس غلام اس سے حق میں لیا گیا تھا۔ (ف - البذا مولی آد حی قیمت اس غلام اس سے دائیں لیا گیا تھا۔ (ف - البذا مولی آد حی قیمت اس غلام سے دائیں لیا گیا تھا۔ اس کے گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا

توضی: -اگرکسی شخص نے اپنے غلام کا ہاتھ کا ان دیا، پھر اس غلام کو کسی نے غصب کرلیا،
پھر یہ غلام اسی ہاتھ کے کئنے کی تکلیف سے اسی غاصب کے پاس مر گیا۔ اگر مولی نے غاصب کے قضہ میں رہتے ہوئے اپنے غلام کا ہاتھ کا ان دیا، پھر یہ غلام اس ہاتھ کی تکلیف سے غاصب کے قبضہ میں رہتے ہوئے اپنے غلام کا ہاتھ کا ان دوسر سے مجور غلام کو خصب کرلیا اور اسی اور دو اسی غلام کے قضہ میں مر گیا۔ اگر کسی نے کسی مد بر غلام کو خصب کرلیا، اور اسی غاصب کے پاس اس مد بر نے کوئی جنایت کرلی، اس کے بعد غاصب نے اس مد بر کو اس خاصب کے باس مر بیات کی۔ مائل کی پوری تفصیل۔ عکم۔ اقوالی ائمہ کرام۔ مفصل دلائل

قال: ويدفعه إلى ولى الجناية الأولى، ثم يرجع بذلك على الغاصب، وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف، وقال محمد: يرجع بنصف قيمته فيسلم له؛ لأن الذى يرجع به المولى على الغاصب عوض ما سلم لولى الجناية الأولى فلايدفعه إليه كيلا يؤدى إلى اجتماع البدل والمبدل في ملك رجل واحد، وكيلا يتكرر الاستحقاق، ولهما أن حق الأول في جميع القيمة؛ لأنه حين جنى في حقه لايزاحمه أحد، وإنما انتقص باعتبار مزاحمة الثانى، فإذا وجد شيئا من بدل العبد في يد المالك فارغا يأخذه ليتم حقه، فإذا أخذه منه يرجع المولى بما أخذه على الغاصب؛ لأنه استحق من يده بسبب كان في يد الغاصب.

قال: وإن كان جنى عند المولى فغصبه رجل فجنى عنده جناية أخرى فعلى المولى قيمته بينهما نصفان، ويرجع بنصف القيمة على الغاصب لما بينا في الفصل الأول غير أن استحقاق النصف حصل بالجناية الثانية؛ إذ كانت هي في يد الغاصب، فيدفعه إلى ولى الجناية الأولى ولايرجع به على الغاصب، وهذا بالإجماع، ثم وضع المسألة في العبد فقال: ومن غصب عبدا فجني في يده ثم رده فجني جناية أخرى فإن المولى يدفعه إلى ولى الجنايتين ثم يرجع على الغاصب بنصف القيمة فيدفعه إلى الأول ويرجع به على الغاصب، وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف، وقال محمد: يرجع بنصف القيمة فيسلم له، وإن جنى عند المولى ثم غصبه فجني في يده دفعه المولى نصفين ويرجع بنصف قيمته فيدفعه إلى الأول ولايرجع به، والجواب في العبد كالجواب في المدبر قي جميع ما ذكرنا إلا أن في هذا الفصل يدفع المولى العبد، وفي الأول يدفع القيمة.

ترجمہ الم محر نے فرمایا ہے کہ پہلی صورت میں مولی نے غاصب سے جو نصف قیمت وصول کی ہے وہ پہلے جرم کے مستحق کو دے دیگا، پھر اتن ہی مقدار غاصب سے واپس لے گا۔ یہ قول شیخین گاہے، اور امام محرد (وائمہ ثلاثة رقمہم الله۔ع) کے مزد یک مولی اس کے غاصب سے جو نصف مزد یک مولی اس کے غاصب سے جو نصف تیمت واپس لی ہوگا۔ اس کے خاصب سے جو نصف تیمت واپس لی ہوگا۔ اس کے مستحق کو دی تھی بینے عوض کا یہ عوض ہوگا۔ اس کئے مولی اس عوض کو بھی پہلے جرم کے مستحق کو نہیں دے گا، تاکہ ایک ہی شخص ایک بدل اور دوسر امبدل دونوں کا مالک نہ بن سکے، اور اس لئے بھی کہ پہلے جرم کے مستحق کا حق مکر رنہ ہو جائے۔

و لھما أن حق الأول المنے : اور امام آبو صنفہ وابو بوسف کی دلیل ہے کہ پہلے جرم ہراس کی پوری قبت میں مستحق کا حق بنا تھا، کیو نکہ اس غلام نے جب پہلی مرتبہ ایک شخص پر جرم کیا تواس کے حق کے ساتھ کو کی دوسر احق داراور دعویدار مقابل نہ تھا یعنی اس شخص کا حق اس غلام کی پوری قبت تھی۔ مگر بعد میں اس کا حق اس کی نصف قبت میں رہ گیا تھا یعنی اس شخص کا حق اس غلام کی بوری قبت بی تھی، مگر بعد میں اس کا حق اس کی نصف قبت میں رہ گیا تھا، کیو نکہ وہ شخص بھی اس کے ساتھ حق دار ہو گیا تھا۔ لہذا جب اس غلام کی بوری قبی سے کسی چیز کو بھی اس کے مول کے قبضہ میں اس طرح اس فارغ بائے گا کہ اس کا حق دابر اب دوسر اکوئی نہیں رہا تو وہ اس فارغ کو لے لے گا، تاکہ اس کا حق پورا ہوجائے۔ پس جب پہلے جرم کے مستحق نے مولی سے وہ قبیت کے عوض دوبارہ عاصب سے اس کی آو ھی قبیت وصول کے قبضہ میں بیا گیا تھا۔

گرلے گا، کیونکہ مولی کے قبضہ سے پائی تھی تب مولی اس دی ہوئی قبت کے عوض دوبارہ عاصب سے اس کی آو ھی قبیت وصول کر گا، کیونکہ مولی کے قبضہ میں بیا گیا تھا۔

قال: وإن كان جنى عند المولى النخ (پہلے مئلہ کے بڑھس) فرمایا کہ اگر مد بر غلام نے مولی کے پاس جرم کیا پھر ایک شخص نے اس مولی کے پاس جاس غلام کو غصب کرلیا، پھر اس غلام نے اس غاصب کے پاس دوسر اجرم بھی کیا تواس کے مولی پر ہی اس غلام کی قیت لازم ہوگی اور وہ قیت الن دونوں جرموں کے مستحقین میں برابر برابر تقلیم کردی جائے گی، پھر اس کی آدھی قیمت کو مولی اس غاصب ہے واپس لے گا، کیو تکہ اس کا سبب وہی ہے جو غاصب کے پاس دجتے ہوئے پایا گیا تھا، جیسا کہ پہلی صورت میں ہم نے بتادیا تھا، البتہ اتنی بات ہے کہ اس نصف کا استحقاق دوسرے جرم کی وجہ سے پیدا ہوا، اور دوسر اجرم غاصب کے بیضہ میں بایا گیا تھا۔ اور اس صورت میں بالا تفاق یہ تھم ہے کہ مولی اس آدھی قیمت کو وصول کر کے پہلے جرم کے مستحق کو دے دے گا، پھر دوبارہ اس کو غاصب سے نہیں لے گا۔

ثم وضع المسئلة في العبد الغ: اوراب يه معلوم ہونا چاہئے كہ امام محد في جامع صغير ميں مد بركامسكہ بيان كرنے كے بعد خالص غلام كامسكہ بھى بيان كياہے ، يعنى بيد دونوں مسكلے جامع صغير ميں ند كور بيں۔ مسكہ بيہ ہے كہ اگر ايك شخص نے غلام غصب كيا اوراس غلام كامسكہ بيات كيا م بيان كيا ہے ، يعنى بيد دونوں جرم كيا ، پھر غاصب نے اس كو مولى كے قبضہ ميں دے ديا ، پھراس غلام نے اب غصب كيا مولى كے وقت داروں كو اب مولى كے جن داروں كو ديے مولى اس غلام كے بارے ميں بيہ حكم ہوگا كہ مولى اس غلام كودونوں جرم مول كے حق داروں كو ديد ہے ہمر غاصب سے دوبارہ آدھى قبت ديوں كہ مستحق كودے دے ، پھر غاصب سے دوبارہ آدھى قبت

واپس لے۔ یہ تول امام ابو حنیفہ ؓ امام ابو یوسف ؓ کا ہے۔ اور امام محدؓ نے فرمایا ہے کہ غاصب سے صرف آو ھی قیمت ہی لے گااور وہ مولی ہی کے لئے ہوگی۔ وان جنی عند المعولی ثم غصبہ المنح: اور اگر خالص غلام نے مولی کے پاس جرم کیا پھراسے کسی نے غصب کیا، اور غاصب کے پاس بھی اس نے دوسر اجرم کر لیا تب مولی اس غلام کو دونوں جر مول کے مستحقین کو نصف نصف تقتیم کر ئے دیدے، پھر غاصب سے اس کی آو ھی قیمت لے کر پہلے جرم کے مستحق کو دیدے، جسے غاصب سے دوبارہ نہیں لے سکتا ہے۔

و المجواب فی العبد المع: اوریہ بات بھی معلوم ہونی چاہئے کہ غلام کی صورت میں جو تھم بیان کیا گیاہے، مدبر کی صورت میں بھی تمام صور تول میں یہی حکم رہے گا،البتہ ان دونوں صور تول میں صرف اتناسا فرق ہے کہ غلام کی صورت میں مولی ای غلام کودے سکتاہے لیکن مدبر ہونے کی صورت میں اس کی قیمت دے گا۔

توضیح: -اگر مد ہر غلام نے اپنے مولی کے پاس کوئی جرم کیا، پھر کسی نے اس مد ہر کواس کے مولی کے پاس اس کر ایک مولی کے پاس اس کے بعد اس مد ہر نے اپنے غاصب کے پاس آکر ایک اور جرم کر لیا۔اگر ایک شخص نے کسی کا خالص غلام غصب کیااور اس غلام نے اس غاصب کے پاس کوئی جرم کر لیا۔ پھر غاصب نے اس غلام کواس کے مولی کے پاس لوٹا دیا،اس کے بعد اس غلام نے اپنے مولی کے پاس بھی دوسر اجرم کر لیا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔اقوال علائے کرام۔مفصل دلاکل

قال: ومن غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى ثم غصبه ثم جنى عنده جناية فعلى المولى قيمته بينهما نصفان؛ لأنه منع رقبة واحدة بالتدبير فتجب عليه قيمة واحدة، ثم يرجع بقيمته على الغاصب؛ لأن الجنايتين كانتا في يد الغاصب، فيدفع نصفها إلى الأول، لأنه استحق كل القيمة؛ لأن عند وجود الجناية عليه لا حق لغيره، وإنما انتقص بحكم المزاحمة من بعد. قال: ويرجع به على الغاصب؛ لأن الاستحقاق بسبب كان في يده ويسلم له ولايدفعه إلى ولى الجناية الأولى ولا إلى ولى الجناية الثانية؛ لأنه لا حق له إلا في النصف لسبق حق الأولى وقد وصل ذلك إليه، ثم قيل: هذه المسألة على الاختلاف كالأولى، وقيل: على الاتفاق، والفرق لمحمد أن في الأولى الذي يرجع به عوض عما سلم لولى الجناية الأولى؛ لأن الجناية الثانية كانت في يد لمحمد أن في الأولى الذي يرجع به عوض عما سلم لولى الجناية الأولى؛ لأن الجناية الثانية الثانية المالك، فلو دفع إليه ثانيا يتكرر الاستحقاق، أما في هذه المسألة فيمكن أن يجعل عوضا عن الجناية الثانية لحصولها في يد الغاصب فلايؤ دى إلى ما ذكرناه.

ترجہ: -انام محر نے فرمایا ہے کہ اگر کس نے ایک مدہر کو غصب کیااور اس نے غاصب کے پاس کوئی جرم کیا پھر غاصب نے اس کواس نے مولی کے پاس لوالاویا، پھر دوبارہ مولی کے باس سے اس غلام کو غصب کرلیا پھر اس نے غاصب کے پاس دوبارہ جرم کیا تو مولی ہراس مدہر کی پور کی قیمت دونوں جرموں کے مستحقین کے در میان نصف نصف لازم ہوگی، کیونکہ مولی نے مدہر بناکر ایک مجبع کو حکما ممنوع کر دیا ہے تو اس پر ایک ہی قیمت واجب ہوگی، پھر مولی غاصب سے اس کی پور کی قیمت واپس لے لے گا، کیونکہ ماصب بی کے قیمت میں ہے آدھی قیمت پہلے جرم کے ماصب بی کے قیمے میں رہجے ہوئے وونوں جرم واقع ہوئے ہیں، اس لئے اس پور کی قیمت میں سے آدھی قیمت پہلے جرم کے مستحق کو دے گا، اس لئے کہ جس وقت اس پر جرم ہوا تھا اس وقت کوئی دو سر احقد ارباح کے بعد جو دوسر اجرم ہوا تو اس کی وجہ سے پہلے جرم سے مقابلہ ہوگیا اس لئے کہ جس وقت اس پر جرم ہوا تھا اس وقت کوئی

قال: ویوجع به علی الغاصب الغ: امام محر نفر مایا ہے کہ پھر عاصب ہے پوری قیت لے کراس میں ہے آدھی قیت جو مول نے پہلے جرم کے مستحق کودے رکھی ہے، دوبارہ غاصب ہے واپس لے گا، کیونکہ پہلے جرم کے مستحق کا حقدار ہونا ایے سب سے ہواہے جو غاصب کے قیفہ میں پایا گیا، اب جب دوبارہ اس نے آدھی قیمت واپس لے لی تب یہ مولی ہی کے پاس رہے گی، ادر اب یہ مولی جرم اول یا جرم دوم کسی کے مستحق کو نہیں دے گا، کیونکہ جرم دوم کے مستحق کا حقدار ہونا صرف آدھی قیمت میں تھا، اس لئے کہ پہلے مستحق کا پہلے ہی استحقاق ہو چکا تھااور آدھی قیمت اس کو مل چکی تھی۔

نم قیل: هذه المسئلة النع: پر کہاگیا ہے کہ اس مسئلہ میں بھی پہلے مسئلہ کی طرح امام محد کا اختلاف ہے، اور کہا گیا ہے کہ اختلاف نہیں ہے بلکہ اس مسئلہ میں سب کا اتفاق ہے۔ (اس لئے بعض علاء نے کہا ہے کہ یہی تیجے ہے۔ ن) امام محد کے نزدیک فرق کی وجہ بیہ ہے کہ پہلے مسئلہ میں مولی نے جو کھ عاصب سے واپس نیاتھا، وہ اس مال کابد لہ تھا جو اس نے پہلے جرم کے مستحفق کو اواکیا تھا، کیونکہ پہلا مسئلہ میں دوسر اجرم مالک کے قبضہ میں رہتے ہوئے ہوا تھا۔ اب اگر اس کو دوبارہ دے گا تو دوبارہ حقد اربونا لازم آئے گا۔ اس مسئلہ میں میہ بات بھی ممکن ہے کہ جو پچھ اس نے عاصب سے لیا ہے اسے دوسرے جرم کے عوض قرار دیا جائے، کیونکہ دوسر اجرم بھی عاصب کے قبضہ میں ہوا تھا، اس لئے حقد ارکا مکر رہونالازم نہیں آتا ہے۔

توضیح: -اگر کسی نے ایک مد ہر کو غصب کیا،اوراس نے غاصب کے پاس کوئی جرم کیا، پھر غاصب نے اس مد ہر کو غاصب نے اس مد ہر کو غاصب نے اس مد ہر کو اس کے اپنے مولی کے پاس لوٹا دیا، پھر اس مد ہر کو اس کے بعد دوبارہ جرم آس کے مولی کے پاس سے غصب کرلیا، پھر اس مد ہر نے اس غاصب کے بعد دوبارہ جرم آرلیا، تفصیل مسئلہ۔ حکم۔اقوال اسمہ کرام۔مفصل دلائل

قال: ومن غصب صبيا حرا فمات في يده فجأة أو بحمى فليس عليه شيء، وإن مات من صاعقة أو نهسة حية فعلى عاقلة الغاصب الدية؛ وهذا استحسان، والقياس أن لايضمن في الوجهين، وهو قول زفر والشافعي؛ لأن الغصب في الحر لايتحقق، ألايرى أنه لو كان مكاتبا صغيرا لايضمن مع أنه حريدا، فإذا كان الصغير حرا رقبة ويدا أولى، وجه الاستحسان أنه لايضمن بالغصب ولكن يضمن بالإتلاف، وهذا إتلاف تسبيبا ؛ لأنه نقله إلى أرض مسبعة أو إلى مكان الصواعق، وهذا لأن الصواعق والحيات والسباع لاتكون في كل مكان، فإذا نقله إلى أرض مسبعة أو إلى مكان العواعق، وهذا لأن الصواعق والحيات والسباع لاتكون في كل مكان، فإذا نقله إلى أرض مسبعة أو الى مكان تعديا كالحفر في الله وهو متعد فيه وقد أزال حفظ الولى فيضاف إليه؛ لأن شرط العلة ينزل منزلة العلة إذا كان تعديا كالحفر في الطريق، بخلاف الموت فجأة أو بحمى؛ لأن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن حتى لو نقله إلى موضع يغلب فيه الحمى والأمراض، نقول: بأنه يضمن فتجب الدية على العاقلة لكونه قتلا تسبيبا.

ترجمہ: -امام محرِد نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے آزاد بچہ (غلام نہیں) کو غصب کرلیااور وہ بچہ ناگہانی موت سے یا بخار کی بیار ی سے مرگیا، تواس غاصب پر بچھ بھی لازم نہ ہوگا۔اوراگر وہ بچہ بجل گر نے پاسانپ کے کا شنے سے مراہو تو غاصب کی مد دگار برادر ی پر دیت واجب ہوگی۔ بیہ عظم استحسانی ہے، لیکن قیاس کا تقاضا بہ ہے کہ کسی بھی صورت میں بچھ بھی لازم نہ ہو۔ امام زفر وشافعی (ومالک واحمہ) رحمہ اللہ کا بہی قول ہے، کیو مکہ کسی بھی آزاد کو خواہ وہ چھوٹا ہو پایرا، غصب کرنا تھے نہیں ہو تاہے،اور اس کا غصب تعقق نہیں ہو سکتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ اگر وہ بچہ آزاد نہیں بلکہ مکاتب ہو تاتب بھی اس غاصب کو اس صورت میں ضامن نہیں کہا جاتا، حالا نکہ مکاتب توا بی محنت یا ہاتھ کی کمائی سے آزاد ہو تا ہے، اس لئے جو بچہ کہ گر دن اور ہاتھ پاؤل یعنی ہر اعتبار سے آزاد ہو اس کا غاصب بدرج اولی ضامن نہ ہوگا۔اور استحسان کی دلیل بہ ہے کہ جس محض پر ضان لازم ہوا ہے وہ غصب کرنے کی وجہ سے لازم نہیں ہوا ہے بلکہ اس کو بلاک کرنے کی وجہ سے طامن ہوا ہے،اور غاصب نے اس کو ہلاک کرنے کے لئے سبب کو

پراھیختہ کیا ہے بعنی غاصب نے چو تُلہ اسے ہلاک کرنے کے لئے سبب پیدا کر دیا ہے اور وہ اس طرح سے کہ غاصب اس بچہ کوالی جگہ لے گیا ہے جہال سانپ ، بچھواور در ندے رہتے ہیں، یااس جگہ بجلیاں اکثر گرتی ہیں، جبکہ محفوظ جگہول ہیں رکھنے کی وجہ سے بین جس جگہ بجلیاں نہیں کرتی ہیں ہوتے وہال پراس کور کھ کراس کی حفاظت ممکن تھی، اور جب وہ غاصب اس بچہ کوالی غیر محفوظ جگہ لے آیا جس سے وہ اپنے کام میں زیادتی اور ظلم کرنے والا ہوا، اور اس بچہ کے ولی کو بھی اس کی حفاظت کا موقع نہیں دیا تو بھی تاس کی حفاظت کا موقع نہیں دیا تو بھینا ہے حرکت اس غاصب کی طرف منسوب ہوگی، اور بچہ کے مرنے کی علت اگر چہ بچلیا سانپ ہواور غاصب کا عمل صرف شرط ہے لیکن اس کے عمل کو علت کے قائم مقام مظہر ایا گیا ہے، کیو تکہ علت کی شرط بھی جب ظلم کے طریقتہ سے ہو تو دہ بھی علت کی شرط بھی جب جسے ہواستہ میں کنوال کھود نے سے اس ہیں گر کر مرنے والے کا کنوال کھود نے والا ضامی ہو تا ہے۔

بخلاف الموت فحاۃ النے: بخلاف ال کے اگر وہ لڑکاازخود کسی سب یا بخارے مرجائے تواس میں ضامن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ باتیں گئیہ کے مختلف ہونے سے مختلف نہیں ہوتی ہیں۔اس بناء پر اگر غاصب کسی بچہ کو غصب کر کے کسی ایسی جگہ لیے ، کیونکہ یہ بازی بیاری کی زیادتی ہے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ غاصب ضامن ہوگا، چونکہ یہ موت اس کے سبب پیدا کرنے کی وجہ سے واقع ہوئی ہے اور یہ قتل ہے لیعنی وہ اپنے ہاتھ سے نہیں مراہے،اس لئے اس کی دیت اس غاصب کے مددگار برادری پرلازم ہوگی۔

توضیح: -اگر کسی نے ایک آزاد بچہ کو غصب کیااور وہ بچہ اس کے پاس ناگہانی موت یا بخار کی وجہ سے مرگیا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ وجہ سے مرگیا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال ائمہ کرام۔ ولائل مفصلہ

قال: وإذا أودع صبى عبدا فقتله فعلى عاقلته الدية، وإن أودع طعاما فأكله لم يضمن ، وهذا عند إبى حنيفة ومحمد، وقال أبويوسف والشافعي: يضمن في الوجهين جميعا، وعلى هذا إذا أودع العبد المحجور عليه مالا فاستهلكه لايؤاخذ بالضمان في الحال عند أبى حنيفة ومحمد ويؤاخذ به بعد العتق، وعند أبى يوسف والشافعي يؤاخذ به في العال، وعلى هذا الخلاف الإقراض والإعارة في العبد والصبى، وقال محمد في أصل المجامع الصغير: صبى قد عقل، وفي الجامع الكبير: وضع المسألة في صبى ابن النتى عشرة سنة، وهذا يدل على أن غير العاقل يضمن بالاتفاق؛ لأن التسليط غير معتبر. وفعله معتبر، لهما أنه أتلف مالا متقوما معصوما حقا لمالكه فيجب عليه الضمان كما إذا كانت الوديعة عبدا، وكما إذا أتلف عير الصبى في يد الصبى المودع، ولأبى حنيفة ومحمد أنه أتلف مالا غير معصوم فلايجب الضمان كما إذا أتلفه بإذنه ورضاه، وهذا لأن العصمة تثبت حقا له، وقد فوتها على نفسه حيث وضع المال في يد مانعة فلايبقي مستحقا للنظر إلا إذا أقام غيره مقام نفسه في الحفظ، ولا إقامة ههنا؛ لأنه لا ولاية له على الصبى ولا للصبى على نفسه بخلاف البالغ والمأذون له، لأن لهما ولاية على أنفسهما، وبخلاف ما إذا كانت الوديعة عبدا؛ لأن عصمته لحقه، إذ هو مبقى على أصل نفسه في الحفظ، ولا بها في حقوق المائون له، المسى؛ لأنه سقطت العصمة بالإضافة إلى الصبى الذي وضع في يده المال دون غيره. قال: وإن استهلك مالا ضمن، يريد به من غير إيداع؛ لأن الصبى يؤاخذ الذي وضح في يده المال دون غيره. قال: وإن استهلك مالا ضمن، يريد به من غير إيداع؛ لأن الصبى يؤاخذ بأفعاله، وصحة القصد لامعتبر بها في حقوق العباد. والله أعلم بالصواب

تر جمہ: -امام محمدٌ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے کسی بچہ کے پاس اپناا کی غلام امانت کے طور پر رکھااور اس بچہ نے اس غلام کو

قتل کر دیا تواس کی دیت بچه کی مدو گار برادری پر لازم ہوگی (خواہ یہ قتل قصد اہویا غلطی ہے ہو، کیونکہ بچوں کا کیا ہواجر م خواہ قصد ا بی کیوں نہ ہواس کی عقل کی کمی کی وجہ ہے اس جرم کو غلطی ہی ہے کرنا سمجھا جاتا ہے، اور اگر کسی ناسمجھ بچہ کے پیس کھانا بطور امانت رکھا گیا تو دہ ضامن نہیں ہوگا۔ یہ قول امام ابو صنیفہ اور امام محمد رحم ہماانٹد کا ہے۔ اور امام ابو بوسف اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ وہ دونوں صور تول میں ضامن ہوگا۔ (یہی قول امام الکِ واحمد کا بھی ہے۔ ع)

وعلی هذا إذا أو دع العبد النع: ای طرح نے اگر کی مجود غلام (لیتی جے کار وباری اجازت نہ ہو) کے پاس مال اماتار کھا
گیااور اس نے اس کو صافح کر دیا تو امام ابو صفیہ وامام محمد کے ساتھ کہ وہ بالغ ہو چکا ہو لیکن امام ابو یوسف اور امام شافعی کے زویک اس سے
مجھی آزاد ہوگا تب جرمانہ لیاجائے گا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ بالغ ہو چکا ہو لیکن امام ابو یوسف اور امام شافعی کے زویک اس سے
ای وقت تاوان لیاجائے گا۔ ای طرح آگر بچہ یا غلام کو کسی نے بچھ قرض دیایا اس کو کوئی چیز عاریۃ دی گئی اور اس شخص نے وہ مال
صافع کر دیا تو اس صورت میں بھی ایسا تھا نہ تھا ہو تو قول اظہریہ ہے یہ اختلاف کیا ایسے بچہ کے بارے میں جس میں عقل
اور ہوش آگیا ہویا ایسے بچہ میں ہے جس میں عقل نہ آئی ہو تو قول اظہریہ ہے یہ اختلاف مقل والے بچے کے بارے میں ہواور امام محمد کے اس میں جو اور امام محمد کے اس میں جو ایسا ہوگا ہواور جامع صغیر میں یہ قید لگائی ہے کہ بچہ ایسا ہو کہ اس میں سمجھ آگئی ہواور جامع کبیر میں یہ تھم ایسے بچے کے بارے میں
م محمد کے اصل اور جامع صغیر میں یہ قید لگائی ہے کہ بیا بھی بچہ بیا لا تفاق ضامن ہوگا کہو تکہ مال غلام کو یا کھانا و غیرہ کی طرف سے حوالہ کرنے کا اعتبار نہیں ہے ، لیکن بچہ کاکام معتبر ہوتا ہے لبذاوہ خود ضامن ہوگا گوئی اس طرح کو الاسلام اور قاضی خان اور تر تا گئی نے اس کے خلاف اس طرح کہا ہے کہ اگریہ اختلاف ایس صدر الاسلام اور قاضی خان اور تر تا گئی نے اس کے خلاف اس طرح کہا ہے کہ اگریہ اختلاف ایسی صورت میں و کہ کہ بچہ عاقل ہو، اور اگر سمجھ دار ان میں و دار نہ ہو تو ہو تو اللہ تو سے میں اور وارد کہ ہو تو بالا تفاق ضامن نہیں ہوگا۔ کذا فی العین)

لیما آنہ اتلف ما لأ منفو ما المنع: امام ابو یوسف وامام شافع کی دلیل یہ ہے کہ اس بچہ اور اس کی طرح مجمور غلام نے اگر ایسا مال اور کھاناوغیر ہ ضائع کیا جو قیمتی اور قابل احترام اور اس کے مالک کاحق ہو توضائع کرنے والا ضامن ہوگا، جیسا کہ ایک غلام امائة ر کھنے کی صورت میں ضامن ہو تا ہے ،اور جیسا کہ کے پاس اماتار کھے ہوئے کھانے کو اس کے قبضہ سے کسی اجنبی نے ضائع کر دیا تو وہ ضامن ہو تا ہے۔ (ف: - کیونکہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر اس بچہ کے پاس کھاناوغیرہ کو کسی اجنبی نے ضائع کر دیا تو وہ ضامن ہو تا ہے جیسا کہ کمانت رکھنے والے بچہ نے امانت کو ضائع کیا تو وہ ضامن ہو تا ہے۔)

و لأبی حنیفة و محمد آنه أتلف مالا النے: اور امام ابوصیفه آور امام محمد کی ولیل ہے کہ اس بچہ نے ایسے مال کو ضائع کیا جو غیر محفوظ ہے، اس لئے اس پر ضان واجب نہ ہوگا، جیسا کہ مال والے کی اجازت اور رضامندی سے ضائع کرتا تو ضان واجب نہ ہوتا۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ یہ مال اس وجہ ہے غیر محفوظ تھا کہ اس کی عظمت صرف مالک کے حق کی وجہ ہے ثابت کی گئی تھی۔ اس کا مطلب ہی ہے کہ کوئی بھی مال کہیں کا بھی ہو سار اکا سار احقیقت میں خداوند حقیق کی ملیت میں ہے اور سارے بندے بھی اس کا مطلب ہی ہے کہ کوئی بھی مال کہیں کا بھی ہو سار اکا ساز احقیقت میں خداوند حقیق کی ملیت میں ہو اور سارے بندے بھی اور ایک بی مال کہیں کا بھی اور ایک بھی اور ایک بی و سار اکا ساز احقیقت میں خداوند حقیق کی ملیت میں ایس ایس اور ایک بی وقت اور ایک بی حالت میں ایس اور ایک بی وقت اور ایک بی حالت میں اور ایک جس بر اس شخص کا فتند پہلے بی سے ہوا ہی کے لئے اس مال میں عصمت کا حق ثابت ہوتا ہو جاتا ہو دیاوی کے لئے اس مال میں عصمت کا حق ثابت ہوتا ہو بات نے بی مالا کئہ مالک کے حق کی وجہ سے ثابت تھا، طالا کئہ مالک نے خود اپنے حق کو ختم کر دیا۔ اس طرح سے کہ اس نے سے مال ایسے شخص کے قیضہ میں دیدیا جس کو مال کے مدال کی خواط نے کا مور ہو کہ اس کے میں کا لوز ارکر نے سے دوک دیا ہو۔ اس طرح سے کہ اس نے سے مال ایسے شخص کے قیضہ میں دیدیا جس کو مال کے مدال کی مواظ ت کے لئے اپنی جگہ ہر دو سرے شخص کو ذمہ دار بنادیا تواس کے حق کا کھاظار کھا جائے گا، اور چو کہ اس مالک بھی ایسے مال کی حقاظت کے لئے اپنی جگہ ہر دو سرے شخص کو ذمہ دار بنادیا تواس کے حق کا کھاظ دی کھا جائے گا، اور چو کہ اس

مالک نے موجودہ صورت میں ایسے کسی شخص کواپنا قائم مقام نہیں بنایا ہے ، کیونکہ بچہ پراس کو کوئی حکومت حاصل نہیں ہے کہ اس بناء پر بچہ پراس مال کی حفاظت لازم ہو، بلکہ بچہ کوخودا پی ذات ادرا پی جان پر رعایت اور حکومت ولایت حاصل نہیں ہے کہ اس کا اکترام کرنادرست ہو۔

بعلاف البالغ والممافون لله المنز: بخلاف بالنخ اوراس غلام كے جس كوكار وباركى اجازت دى ہوئى ہوكہ ان دونوں كوائى دات پر اختيار حاصل ہو تاہے ، اور بخلاف مال كے كداگر بچہ كے پاس امانت كے طور پر كوئى غلام ہو تو دہ بچہ كے ایسے غلام كے قتل ركر في من منامن ہو تاہے ، كيونكہ غلام لى عزت اور عصمت الى ذاتى حق كى وجہ ہے ثابت ہے ، كيونكہ غلام اپنے خون كے بارے ميں اصلى آزادى پر باقى رہتا ہے ، اور بخلاف اس كے اگر بچہ كے تھنہ ميں اس بچہ كے سواكسي دوسرے نے مال كو ضائع كر ديا تو بچہ اس وجہ سے ضامن ہو تاہے كہ اس كے مال كى عصمت صرف بچہ كے لحاظ ہے ختم كى كئى تھى ، جس كے قبضہ ميں مالك نے بطور المن من ہو تاہے كہ اس كے لحاظ ہے ساقط نہيں تھى۔ (ف: -لہذا دوسر المخف اس كے تلف كرنے سے ضامن ہو كااگر چہ دہ بچہ بھو۔

قال: وإن استهلك مالا النج: اورانام محرِدِّ فرمایا ہے کہ اگر پچہ نے کسی کے مال کو ضائع کر دیا تو وہ ضامن ہوگا۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ امانت رکھے بغیر مال کو ضائع کر دیا ہو بعنی مال کے مالک نے اس مال کو بچہ کے پاس امانتا نہیں رکھا تھا بلکہ امات کے بغیر بی بچہ نے اس کا مال ضائع کر دیا تو بچہ ضامن ہوگا۔ اس کی دلیل میہ ہے کہ بچہ اسپنے کا موں میں خود ذمہ دار ہوتا ہے اور اس کی بچڑ ہوتی ہے۔ اب رہی میہ بات کہ بچہ کا کسی کام کا ارادہ کرنا تھے ہوتا ہے یا نہیں؟ توجواب میہ ہے کہ بندوں کے حق میں اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

توضیح: -اگر کسی نے بچہ کے پاس ابنائیک غلام امانت کے طور پر رکھا پھر اس بچہ نے اس غلام کو قبل کر دیا ایا کسی بچہ کے پاس کھانے کی چیز امائٹار کھی اور وہ بچہ اسے کھا گیا۔ اور اگر کسی مجور غلام کے پاس ودیعت کا مال رکھا اور غلام نے اسے ہلاک کر دیا۔ مسائل کی تفصیل۔ اقوال ائمہ کرام۔ حکم۔ دلائل مفصلہ۔ اس جگہ بچہ سے کس عمر کا بچہ مر او ہو سکتا

#### باب القسامة

#### (قسامت کابیان)

"القسامة" ليعني كسى سے قسم لينا، كين شريعت ميں اس سے مراديہ ہے كہ جس محلّہ يا مكان ميں ايسا قبل كيا ہوا شخص پايا جائے جس كے قبل كرنے والے كا پية نہ چلنا ہو، حالا تكہ اس مر وہ ميں گا گھو نظنے ياشد يد چوٹ ياز خي كرنے كا شر موجود ہو تواس علاقہ كے بچاس آو ميوں ميں سے اس طرح سے قسم في جائے كہ ہر شخص قسم كھاتے ہوئے يوں كے كہ واللہ ميں نے اسے قبل نہيں كيا ہے، اور نہ ہى جھے اس كے قاتل كا پية ہے، كيكن اس ميں ہر شخص بالغ وعاقل اور آزاد ہو، اور مردہ ميں يہ باتيں پائي جارہي ہوں جو ابھى بيان كى گئى ہيں اور پورے بنجاس آوى قسم كھانے والے ہول (ان ميں سے ايك بھي كم نہ ہو۔) اس لئے آگر اپنے آوى اس قسم كوبان پر موجود نہ ہوں تو دوبارہ ان موجود ين ميں سے قسم لے كر بچاس كى تعداد پورى كى جائے گی۔ پھر اس طرح قسم لينے كے بعد اس قسامت كا تھم يہ ہوگا كہ اس كے بعد ان پر ديت كا تھم لازم كيا جائے گا، تاكہ مردہ كاخون مفت ميں ضائع نہ ہو۔ اكثر علماء كى نزد يك اس قسامت ميں عور تبي داخل نہ ہوں گی۔ لين ان سے اس طرح كی قسم نہيں لی جائے گی۔ جُرع)

قال: وإذا وجد القتيل في محلة ولايعلم من قتله استحلف خمسون رجلا منهم يتخيرهم الولى: بالله ما قتلناه ولاعلمنا له قاتلا، وقال الشافعي: إذا كان هناك لوث استحلف الأولياء خمسين يمينا ويقضى لهم بالذية على المدعى عليه عمدا كانت الدعوى أو خطأ، وقال مالك: يقضى بالقود إذا كانت الدعوى في القتل العمد، وهو أحد قولى الشافعي، واللوث عندهما أن يكون هناك علامة القتل على واحد بعينه أو ظاهر يشهد للمدعى من عداوة ظاهرة أو شهادة عدل أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه، وإن لم يكن الظاهر شاهدا له فمذهبه مثل مذهبنا غير أنه لايكرر اليمين بل يردها على الولى، فإن حلقوا لا دية عليهم للشافعي في البداية بيمين الولى قوله عليه السلام: للأولياء فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه، ولأن اليمين تجب على من يشهده له بيمين الولى قوله عليه السلام: للأولياء فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه، ولأن اليمين تجب على من يشهده له الظاهر، ولهذا تجب على صاحب اليد، فإذا كان الظاهر شاهدا للولى يبدأ بيمينه ورد اليمين على المدعى اصل له كما في النكول غير أن هذه دلالة فيها نوع شبهة، والقصاص لا يجامعها والمال يجب معها، فلهذا وجبت الديدة.

ترجمہ: - قدوری بنے کہاہے (القتب ل جمعی المقول ہے) کہ اگر کسی محلّہ میں کوئی قبل کیا ہوا آدی پایا جائے اور یہ بات معلوم نہ ہو سکے کہ اسے کس نے قبل کیا ہے، تو مقتول کے ولی اس محلّہ میں سے (جن کے بارے میں اس قبل میں شریّے ہونے کا اسے شبہ ہو)ان میں سے پچاس آدمیوں کو فتم کھانے کے لئے چھانے ،اور ان سے اس طرح سے قتم لی جائے کہ واللہ ہم نے اسے نہ قبل کیا ہے اور نہ بی ہم اس کے قبل کرنے والے کو کسی طرح سے جانتے ہیں۔

وقال الشافعی المخ : اورامام شافعی نے فرمایا ہے کہ اگر وہاں کوئی لوٹ ہو بعنی اپیا قرینہ موجود ہو جس ہے یہ عی کی سچائی ظاہر ہور ہی ہوء تواس مقتول کے اولیاء سے بچاس فتسمیں لی جائمی گی ،اور یہ علیہ کویہ عظم دیا جائے گا کہ وہ ان اولیاء کو دیت اوا کر دیں ،خواہ یہ دعوی قبل عمد کاہو کہ اس نے قصد ااس مخص کو قبل کیا ہے یا خواہ قبل خطاکاد عوی ہو کہ اس سے غلطی سے فلال قبل ہو گیا ہے۔

واقعہ قل کے وقت جبکہ ہم موجود نہیں تھے تو بن ویکھے کی کے بارے ہیں جموثی قتم کس طرح کھالیں، اس پر رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی کہ ایک صورت میں یہی یہود بچاس فسمیں کھا کرتم سے براءت کرلیں گے۔ تب انہوں نے کہا کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، اس لئے ہم کفار کی قوم کی قسموں کا کس طرح اعتباد کرلیں۔ بالآ خر رسول اللہ علی نے صد قات کے اونوں میں ہے سو اونٹ ان کو فدید میں دلواوئے۔ انکہ ستہ نے اس کی روایت کی ہے۔ ت۔ ع۔ اس میں مقتول کے اولیاء کو قسم دینے میں مقدم کیا ہے۔ اور اس دلی سے بھی یہ قسم اس محض پر واجب ہوتی ہے جس کے لئے ظاہر حال گواہ بن رہا ہو۔ اس لئے مال عین کے دعوی میں قبنہ رکھنے والے پر قسم واجب ہوتی ہے۔ لہذا جب طاہر حال مقتول کے دلی کے حق میں ہو قوائی سے قسم شروع کی جائے گی ایک اصل ہے کہ جیسے مدی علیہ کے قسم سے انکار کی صورت میں ذکر ہوا ہے۔ اب یہ معلوم ہونا چاہئے کہ قسموں کے ذریعہ گوائی میں ایک طرح کا شبہ پایا جاتا ہے اور شبہ کے ساتھ صورت میں ذکر ہوا ہے۔ اب یہ معلوم ہونا چاہئے کہ قسموں کے ذریعہ گوائی میں ایک طرح کا شبہ پایا جاتا ہے اور شبہ کے ساتھ قساص واجب نہیں ہو سکتا ہے، البتہ مال واجب ہوتا ہے، اس کے تیم این واجب ہوئی، قساص واجب نہیں ہولہ تو صحرت میں کو گی مقتول پایا تو صحرت اس کی محلّہ میں کو گی مقتول پایا تو صحرت نہیں ہو سکتا ہے، البتہ مال واجب ہوتا ہے، اس کا حکم ۔ اگر کسی محلّہ میں کو گی مقتول پایا تو صحرت میں ہوئی مقتول پایا

تو مینی: -القسامة کے معنی لغوی اور شرعی اور اس کا حکم۔ اگر نسی محله میں کوئی مقتول پایا جائے اور قاتل کا پینہ نہ چل سکے۔ ''لوث'' کے معنی۔ مسئلہ کی تفصیل۔ تھم۔اقوال ائمیہ۔ ولائل مفصلہ

ولنا قوله على المدعى والمحي والمحين على من أنكر، وفي رواية: على المدعى عليه، وروى سعيد بن المسيب رضى الله عنه أن النبي عليه السلام بدأ باليهود بالقسامة وجعل الدية عليهم لوجود القتيل بين أظهرهم، ولأن اليمين حجة للدفع دون الاستحقاق، وحاجة الولي إلى الاستحقاق، ولهذا لايستجق بيمينه المال المبتدل فأولى أن لايستحق به النفس المحترمة، وقوله: "يتخيرهم الولى " إشارة إلى أن خيار تعيين الخمسين إلى الولى؛ لأن اليمين حقه، والظاهر أنه يختار من يتهمه بالقتل أو صالحى أهل المحلة، لما أن تحرزهم عن اليمين الكاذبة أبلغ التحرز فيظهر القاتل، وفائدة اليمين النكول، فإن كانوا لايباشرون ويعلمون يفيد يمين وليس بشهادة.

یں بی ویک ہے۔ ترجمہ: -اورہم احناف کی دلیل قسامت کے سلسلہ میں بیہ ہے کہ رسول اللہ علقہ نے فرمایا ہے کہ مدعی کے ذمہ گواہوں کو پیش کرنا ہے،اورجو منکر ہے اس پر قتم کھانا لازم ہے۔اور ایک روایت میں ہے کہ مدعی علیہ پر قتم ہے۔ ترفدی وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے۔

وروی سعید بن المسیب النع: اور حضرت سعید بن المسیب سے دوایت ہے کہ رسول الله علیہ فی عبد الله بن سہل کے واقعہ میں پہلے بہودیوں سے قسامت کی ابتدا کی اور انہیں پر دیت لازم کی، کیونکہ متقول انہیں کے در میان پایا گیا تھا۔ (البرار الد القاری نے اس کی روایت کی ہے۔) اور اس دلیل سے بھی کہ قتم تو دفع کرنے کی جت ہے، لین وعوی حق کی جت نہیں ہے۔ عالا تکہ متقول کے ولی کو اپنی دیت کے حق کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے، اس لئے اس کی قتم سود مندنہ ہوگا۔ اس بتاء پر حقیر مال کے دعوی میں اپنی قتم کی وجہ سے مال کا مستحق نہیں ہوگا۔ وقوله یتخیر هم مال کے دعوی میں اپنی قتم کی وجہ سے مال کا مستحق نہیں ہوگا۔ وقوله یتخیر هم الل کے دعوی میں اپنی قسم کی وجہ سے مال کا مستحق نہیں ہوتا ہے، اس لئے قائل احترام نفس کا مستحق نہیں ہوگا۔ وقوله یتخیر هم الله لئے اللہ النہ اللہ کی اس معلی ہوتا ہے کہ ان آو میوں کو معین کرنے کا افتیار ولی کو ہے، کیونکہ قسم اس کا حق ہے۔ اور بظاہر کرے گا ان اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان آو میوں کو معین کرنے کا افتیار ولی کو ہے، کیونکہ قسم اس کا حق ہے۔ اور بظاہر وہ وہ لی اس کا میں کہ سلہ میں تہمت اور گان ہو رہا ہو، یا محلہ وہ وہ لی کا حق ہوں بارہ وہ کا کہ کے لئے ولی مقول کو اس کا میں کرنے کے سلسلہ میں تہمت اور گان ہو رہا ہو، یا محله وہ وہ لی کا می کا حق ہوں بارہ وہ کی کو قبل کرنے کے سلسلہ میں تہمت اور گان ہو رہا ہو، یا محله وہ وہ لی کا حق ہوں کو معین کرنے کے سلسلہ میں تہمت اور گان ہو رہا ہو، یا محله میں تہمت اور گان ہو رہا ہو، یا محله میں تہمت اور گان ہو رہا ہو، یا محله میں تہمت اور گان ہو رہا ہو، یا محله میں تہمت اور گان ہو رہا ہو، یا محله میں تہمت اور گان میں معلم کی خور کے دور کا محله میں تہمت اور گان ہو کہ میں محلور کی محله کی اس کی کا حق کا محلور کی کا محله کی کو کی کو کی کا محله کی کو حقول کو حقول کو حقول کو حقول کو حقول کی کا حقول کو حقول کو حقول کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی

والوں سے نیک لوگوں کا انتخاب کرے گا، کیونکہ یہ لوگ جھوٹی قتم کھانے سے مکمل طریقے سے بیچنے کی کوشش کریں گے،اس طرح آسانی سے اصل قاتل فلاہر ہو جائے گا۔

و فائدة المیمین المنکول النے: اور قتم کھلانے کا فائدہ ہے کہ قتم کھانے سے انکار ہو، جس سے مطلب عاصل ہو جائے گا۔ اب اگر ان لوگوں نے قل کا جرم نہ کیا ہواور وہ قاتل کو جائے ہوں گے قبد کاروں کی قتم سے جو فائدہ ہو تا اس سے زیادہ فائدہ سے صافحین کی قتم سے ہوگا، یعنی پورے یقین کے ساتھ اصلی قاتل کا پید چل جائے گا۔ اور اگر مقول کے اولیاء نے اندھوں یاان لوگوں کو فتخ کیا ہو جن پر کی کو زنا کی تہمت لگائے ہو (محدود فی القذف) تو بھی جائز ہوگا، کو نکہ یہ حقیقت میں گواہی نہیں ہے بلکہ صرف قتم ہے۔ (ف: - بعضوں نے لکھا ہے کہ عبد اللہ بن مہل کے واقعہ میں جب انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں یہود یوں نے انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں یہود یوں نے انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں یہود یوں کو بلا کر پوچھا کہ کیا تم نے اس کو انہوں نے کہا کہ ہمارے کہا کہ یہ ہمارے کہا کہ یہ ہور یوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے کہا کہ انہوں نے انہوں نے کہا کہ نہوں کے انہوں نے خودا نی طرف سے دیت یہ اور ان کے انہوں کے انہوں کہا گا ہوں کے انہوں نے کہا کہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کیا گا ہوں کہا گا ہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کو انہوں کو انہوں کیا گا کہ کو انہوں کو انہوں کہا گا گا گا ہوں کو انہوں کو انہوں کیا گا ہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو ا

توضیح: - قسامت کے سلسلہ میں امام ابو حنیفہ گاد عوی اور ان کی دلیل۔ اور دوسرے ائمہ کا جواب۔ مفصل دلائل

قال: فإذا حلفوا قضى على أهل المحلة بالدية ولايستحلف الولى، وقال الشافعى: لاتجب الدية لقوله عليه السلام فى حديث عبدالله بن سهل رضى الله عنه: تبرئكم اليهود بأيمانها، ولأن اليمين عهدت فى الشرع مبرئا للمدعى عليه لاملزما كما فى سائر الدعاوى، ولنا أن النبى عليه السلام جمع بين الدية والقسامة فى حديث سهل وفى حديث زياد بن أبى مريم، وكذا جمع عمر رضى الله عنه بينهما على وادعة، وقوله : عليه السلام: "تبرئكم اليهود" محمول على الإبراء عن القصاص والحبس، وكذا اليمين مبرئة عما وجب له اليمين، والقسامة ماشرعت لتجب الدية إذا نكلوا بل شرعت ليظهر القصاص بتحرزهم عن اليمين الكاذبة فيقروا بالقتل، فإذا حلفوا حصلت البراء ة عن القصاص ثم الدية تجب بالقتل الموجود منهم ظاهراً لو جود القتيل بين أطهرهم لا بنكولهم أو وجبت بتقصيرهم فى المحافظة كما فى القتل الخطأ.

ترجمہ - قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر ان او گول نے قسم کھالی تو محلّہ والوں (عاقلہ) پر دیت لازم ہونے کا تھم دیاجا ہے گا،اور ول سے قسم نہیں لی جائے گا۔ دیب واجب نہ ہوگ ہیں وقت منہیں لی جائے گا۔ دیب قول سے مرونخی وشعبی رحمہم اللّٰہ کا ہے۔ ع اور امام شافعیؒ نے کہا ہے کہ دیب واجب نہ ہوگ ہیں قول امام مالک واحمد وغیر ہم کا ہے) کیونکہ رسول اللّٰہ علی تعبد اللّٰہ بن سہل ؓ کی حدیث میں فرمایا ہے کہ یہودا پی قسموں کے ساتھ تم سے براءت کریں گے۔ اس کی روایت مالک رحمہ اللّٰہ نے کی ہے،اور اس دلیل سے بھی کہ قسم تو شریعت میں مدی علیہ کی براءت کرنے والی معلوم ہوئی ہے،اور مدی علیہ پرحق لازم کرنے والی نہیں ہوئی، جیسا کہ تمام دعووں سے معلوم ہوا علیہ کی براءت کرنے والی معلوم ہوئی۔

و لنا أن النبی عَلَیْتُ المغ: اور ہماری دلیل میے کہ رسول الله عَلِیْتُ نے حضرت عبد الله بن سبل اور زیاد بن ابی مریم کی حدیث میں دیت اور قسامت دونوں کو جمع فرمایا ہے جیسا کہ حضرت عبد الله کی حدیث میں دیت دینا بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح حضرت عمرٌ نے وادعہ قبیلہ پر قسامت کے ساتھ دیت کا تھم نگایا ہے۔ اس کی روایت ابن ابی شیبہ نے کی ہے۔

توضیح: -اگر قسامت کے مسلد میں پیچاس آدمیوں نے قشم کھالی تو کیا محلّہ والوں پر دیت لازم ہوگی۔اور کیاولی سے قشم لی جائے گی۔مسائل کی تفصیل۔ اقوال ائمہ کرام۔ تھم۔ مفصل دلائل

ومن أبى منهم اليمين حبس حتى يحلف؛ لأن اليمين فيه مستحقة لذاتها تعظيما لأمر الدم، ولهذا يجمع بينه وبين الدية بخلاف النكول في الأموال؛ لأن اليمين بدل عن أصل حقه، ولهذا يسقط ببذل المدعى، وفيما نحن فيه لايسقط ببذل الدية، هذا الذى ذكرنا إذا ادعى الولى فالقتل على جميع أهل المحلة، وكذا إذا ادعى على البعض والمعود في العمد أو الخطأ لانهم لا يتمزون عن بأعيانهم الباقي ولو ادعى على البعض باعيانهم أنه قتل وليه عمدا أو خطأ فكذلك الجواب يدل عليه إطلاق الجواب في الكتاب، وهكذا الجواب في المبسوط، وعن أبي يوسف في غير رواية الأصول أن في القياس تسقط القسامة والدية عن الباقين من أهل المحلة ويقال للولى: ألك بينة؛ فإن قال: لايستحلف المدعى عليه على قتله يمينا واحدة، ووجهه أن القياس بإياه لاحتمال وجود القتل من غيرهم، وإنما عرف بالنص فيما إذا كان في مكان ينسب إلى المدعى عليهم والمدعى يدعى القتل عليهم وفيما ورائه بقى على أصل القياس، وصار كما إذا ادعى القتل على واحد من غيرهم، وفي الاستحسان تجب القسامة والدية على أصل القياس، وصار كما إذا ادعى القتل على واحد من غيرهم، والمستحسان تجب القسامة والدية على أهل المحلة لأنه لافصل في إطلاق النصوص بين دعوى و دعوى فتوجبه بالنص لا بالقياس، بخلاف ما إذا ادعى على واحد من غيرهم؛ لأنه ليس فيه نص، فلو أو جبناهما لأو جبناهما بالقياس، وهو ممتنع.

تر جمیہ: - پھر محلّبہ والوں میں سے ولی نے جن لو گول کا انتخاب کیا ہے۔اگر ان میں سے سی نے قشم کھانے سے انکار کر دیا تو

اس کو قید کردیا جائے گا، کیونکہ اس پر قمل کی تہمت لازم آتی ہے،اس لئے کہ خون کے احترام کی وجہ سے ازخود قسم کھانے کا حق ہو تا ہے۔اس لئے تسامت اور دیت دونوں کو جمع کیا جاتا ہے،اوریہ بات صرف خون کے معاملہ میں ہے۔

ولو ادعی علی البعض باعیانهم النے: اوراگر مد گی نے محلہ والوں میں ہے کسی ایک معین شخص یازا کم معین شخصوں پر دعوی کیا کہ فلال شخص نے یاان لوگوں نے میرے ولی کو قصد ایا غلطی ہے قبل کیا ہے تو بھی بہی تھم ہوگا، لیکن کتاب کا جواب جو کہ مطلق ہے وہ بھی ای بات پر ولالت کر تا ہے اور مبسوط میں بھی اس طرح بیان کیا گیا ہے، لیکن اصول کی روایات کے سوا دوسر کی روایت میں ابو یوسف سے بدروایت آئی ہے کہ قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ اس صورت میں محلہ والوں میں سے باتی لوگوں سے بھی قسم کھانے کا اور دیت لازم ہونے کا تھم شم ہو جائے گا،اور مقتول کے ولی سے یہ یو چھاجائے کہ کیا تمہارے پاس گواہ موجود ہیں،اگر اس نے کہا کہ گواہ نہیں ہیں تو مدعی علیہ ہے اس کے قبل پرایک قسم کی جائے۔

ووجهه أن القياس بإياه النع: اس كى وجه بيب كه قياس اس كا تقاضا نبيل كرتاب كه لازى طور پر حمله والول سے متم لى جائے اور ديت واجب كى جائے، كيونكه اس بات كا احتمال باقى رہتا ہے كہ شايد اس محله والول كے علاوہ كى اور في آكرات قل كر ديا ہولكن قتم پر نص موجود ہونے كى وجه سے قياس كو چھوڑ ديا گيا ہے، اور قتم كھانے اور ديت لازم ہونے كى نص صرف الى صورت ميں بائى كى ہے جبكہ مقول الى جگه بربايا گيا ہوجوان مدى عليهم كى طرف منسوب ہو، اور مدى بھى ان پر قتم كا وعوى كرتا ہوالى صورت ميں بائى تى ہے ورنول واجب ہو گى، اور اس صورت كے علاوہ جو صور تيں نكى بين دہ اصلى قياس سے ہواكى صورت ميں باء بر محله والول ميں معين شخص پر دعوى اس سے خارج ہوجائے گا، جيسے اس نے محله والول كے سواكى غير بر قبل كا وعوى كيا۔ يہ سادى تعصيل قياس كى سواكى غير بر

وفی الاستحسان تجب القسامة والمدیة الخ: اور استحسان کی دلیل میں اس صورت میں مجمی محلّہ والوں پر قسامت اور دیت دونوں واجب ہوگی، خواہ کسی طرح بھی دعوی کیا ہو، کیو تکہ مطلقانصوص میں دعوی کی تفصیل اور تفریق کچھ بھی نہیں ہے، اس لئے مطلقاہر قسم کے دعوی پر قسم کھانا اور دیت اواکر تا واجب ہوگا۔ ای لئے ہم اس تھم کو قیاس کے طریقہ سے نہیں بلکہ نص کی دلیل سے واجب کرتے ہیں۔ بعد الف ما إذا ادعی علی واحد الف: بخلاف اس کے اگر مقتول کے ولی نے محلّہ والوں کے سواکسی دوسر سے بر قس کا وعود نہیں ہے، اور اگر اس صورت میں بھی قسم کھانے اور دیت واجب کرنے کے لئے ہم کہیں تو قیاس کی دلیل سے واجب کہیں گے، حالا تکہ ایسے موقع پر صورت میں محلّہ والوں کے خلاف ہے جیسا کہ او پر بیان کیا جاچکا ہے۔ اس لئے محلّہ والوں کے علاوہ غیر قبل کا دعوی کرنے کے صورت میں محلّہ والوں پر قسامت یادیت واجب نہیں ہوگی، بلکہ اس کا تھم دوسر اہوگا۔)
تو ضیح ۔ اگر ولی مفتول نے محلّہ میں سے پچھ لوگوں کو قسم کھانے کے لئے منتخب کیا اور ان

میں کسی نے قتم کھانے ہے انکار کر دیا۔ اگر ولی نے محلّہ والوں میں ہے کسی ایک یا زیادہ معین شخصوں پر قتل عمد یا قتل خطاء کاد عوی کیا۔ اگر ولی مقتول نے محلّہ والوں کے سوا باہر کے کسی پر قتل کاد عوی کیا۔ تمام مسائل کی تفصیل۔ تھم۔اقوال ائمہ کرام۔ د لا کل مفصلہ

ثم حكم ذلك أن يثبت ما ادعاه إذا كان له بينة، وإن لم تكن استحلفه يمينا واحدة؛ لأنه ليس بقسامة لانعدام النص وامتناع القياس، ثم إن حلف برىء، وإن نكل والدعوى في المال ثبت به وإن كان في القصاص فهو على الاختلاف مضى في كتاب الدعوى.

قال: وإن لم تكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم حتى تتم خمسين، لما روى أن عمر رضى الله عنه لما قضى في القسامة وافي إليه تسعة وأربعون رجلا، فكرر اليمين على رجل منهم حتى تمت خمسين ثم قضى بالدية، وعن شريح والنخعي رضى الله عنهما مثل ذلك، ولأن الخمسين واجب بالسنة فيجب إتمامها ما أمكن، ولا يطلب فيه الوقوف على الفائدة لثبوتها بالسنة، ثم فيه استعظام أمر الدم، فإن كان العدد كاملا فأراد الولى أن يكرر على أحدهم فليس له ذلك؛ لأن المصير إلى التكرار ضرورة الإكمال.

ترجمہ: -پھر تخل ہو جانے کی صورت میں اگراس کادعوی آپ محلّہ کے سواکسی دوسر بے پر ہو تواس کا تھم یہ ہوگا کہ اگراس کے خلاف مدعی کے خلاف مدعی علیہ سے صرف ایک قتم لے خلاف مدعی کے خلاف مدعی علیہ سے صرف ایک قتم لے سکتا ہے، کیونکہ حقیقت میں یہ مسئلہ قسامت کا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارہ میں نص موجود نہیں ہے، اور قباس بھی اس کا نقاضا نہیں کرتا ہے۔ ٹیم اِن حلف بویء النج: پھر اگر مدعی علیہ قسم کھا گیا تودہ بری ہوجائے گا۔ اور اگر اس نے قسم کھانے سے انکار کرویا تو دیکھا جائے گا۔ اور اگر اس نے قسم کھانے سے انکار کرویا تو دیکھا جائے گا کہ اگر متیجہ میں دیت کے مال کا دعوی ہو تو اس میں اہام اعظم وصاحبین کے در میان وہ بی اختلاف ہے جو کہ کتاب الدعوی میں بیان کیا جاچکا ہے۔ (ف: - یہ تفصیل اس صورت میں ہوگ جبکہ محلّہ والوں کی تعداد پوری بچاس موجود ہو۔)

فال: وإن لم تكن أهل المعطفة المنع: قدوريٌّ في فرمايا به كداگر محلّه والول كى تعداد بچاس سے كم بو توان سے دوباره قشم كى جائے گى، يہال تك كد تعداد كے اعتبار سے بچاس قشميں ہو جائيں۔اس دليل سے كد حضرت عمرٌ كے متعلق روايت به كد جب انہوں نے قسامت كے بارے ميں تھم دينا چاہا تو آپ كے پاس صرف انجاس يعنى ايك كم بچاس مرولائے گئے توان ميں سے ايك مرد سے دوبارہ قتم لے كر بچاس كى تعداد بورى كردى اس كے بعد ديت كا تھم ديا۔

(ف:-اس کی روایت کر فی نے کی ہے، لیکن ابن انی شیبہ نے و کیع عن سفیان عن عبد اللہ بن یزید الھذلی عن ابی المملیح عن عمو روایت کی ہے کہ حضرت عرف نے ان سے تسمیں بار بار کہلوائی، یہال تک کہ پچاس کی گئی پوری ہوگی۔ عبد اللہ عن أبی الزیاد عن ابن المسبب عن عمو روایت کی ہے، حضرت عرف نے ایک عورت سے اس کے ایک مولی کے بارے میں جو قتل کر دیا گیا تھا پچاس قسمیں لیں، پھراس عورت پر دیت لازم کر دی۔ بید و نول سند میں صحیح ہیں، اگر چہ اس سے بیبات لازم آتی ہے کہ عور تول پر بھی قسامت ہوتی ہے اور یہی قول امام مالک کا ہے۔ سے۔ اور شریع و ختی نے بھی اس کی جو ایت کی ہے، یعنی شریع نے قسم باربار کر کے تعداد پوری کی ہے۔ اس کی روایت ابن الی شیبہ نے کی و ختی نے اس طرح تعداد پوری کی ہے۔ اس کی روایت کی ہے۔ ت۔ اور حرس کی قیاس دوسری قیاس کی جو گاان کا پورا کر نالازم ہوگا ہی دوسری قیاس کے میں ہوگا ان کا پورا کر نالازم ہوگا۔ اور اس بھید کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کیا فائدہ ہے کہ قسمیں مردکی جائیں، اس لئے کہ بیبات تو وگا۔ اور اس بھید کو جائیں، اس لئے کہ بیبات تو وگا۔ اور اس بھید کو جائیں، اس لئے کہ بیبات تو بیبات تو بیبات تو بیبات کی جائے کہ بیبات تو بیبات تو بیبات کو بیبات تو بیبات ہوگا۔ اور اس بھید کو جائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کیا فائدہ ہے کہ قسمیں مردکی جائیں، اس لئے کہ بیبات تو

حدیث کی دلیل سے ٹابت ہے۔اور اس طرح خون کے احترام کو بہت زیادہ عظمت دینا ظاہر ہو تاہے۔اور اگر بچاس کی تعداد پوری ہو جانے کے بعد بھی مقتول کاولی میہ چاہے کہ ان میں سے بچھے او گوں سے باربار قتم لے ، تواسے اس کاحق نہیں ہو گا، کیونکہ باربار قتم لیما تو صرف تعداد پوری کرنے کی ضرورت سے تھا۔ (ف: -جب کہ یہاں تعداد پوری ہو جانے کے بعد کوئی علت باتی نہیں رہتی ہے۔)

توضیح: - کسی کے قتل ہو جانے کے صورت میں اگر مقتول کا ولی اپنے محلّہ کے سواد وسر بے محلّہ والوں سے قتم کہا وا ا محلّہ والوں سے قتم کہلو انا چاہے، پھر دوسر بے محلّہ والا کہنے کے مطابق قتم کھالے۔ اگر اپنے محلّہ والوں کی قتم کھانے کے لا کق بچاس کی تعداد پوری نہ ہو۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔اقوال ائمہ کرام۔مفصل دلائل

ولا قسامة على صبى ولامجنون؛ لأنهما ليسا من أهل القول الصحيح، واليمين قول صحيح. قال: ولا أمرأة ولا عبد؛ لأنهما ليسا من أهل النصرة، واليمين على أهلها. قال: وإن وجد مينا لا أثر به فلا قسامة ولا دية؛ لأنه ليس بقتيل، إذا القتيل في العرف من فاتت حياته بسبب يباشره حي، وهذا ميت حتف أنفه، والغرامة تتبع فعل العبد، والقسامة تتبع احتمال القتل، ثم يجب عليهم القسم فلابد من أن يكون به أثر يستدل به على كونه قتيلا، وذلك بأن يكون به جراحة أو أثر ضرب أو خنق، وكذا إذا كان خرج الدم من عينه أو أذنه؛ لأنه لايخرج منهما إلا بفعل من جهة الحي عادة بخلاف ما إذا خرج من فيه أو ديره أو ذكره؛ لأن الدم يخرج من هذه المخارق عادة بغير فعل أحد، وقد ذكرناه في الشهيد.

تر جمہ: - قدور کُ نے کہاہے کہ بچہ یاد توانہ پر قسامت لازم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ الندونوں کو صحیح بات سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، حالا نکہ فتم توالک صحیح بات ہوتی ہے، اس طرح سے عورت اور غلام پر بھی قسامت نہیں ہے! کیونکہ ان میں مدوکرنے کی سلاحیت نہیں ہے۔

فال: وإن و جد میتا النے: فرمایا ہے کہ اگر کسی محلہ میں یا گھر میں ایسا مر دہ پایا گیا جس میں قبل کا کوئی نشان نہیں ہے تواس پر نہ قسامت ہوگی نہ دیت ہوگی، کیونکہ وہ مقتول نہیں ہے، اس لئے کہ عام اصطلاح میں مقتول ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی زند کی کسی ایسے سبب سے ختم ہوئی ہو جس کا کرنے والا کوئی زندہ مخلوق ہو لیکن یہ شخص تو صرف اپنی موت سے مرگیا ہے، جبکہ تا وان کا واجب ہو نابندہ کے فعل کے تابع ہوتا ہے اور قسامت اس احتمال کی بناء پر لازم ہوتی ہے کہ شاید یہ شخص واقعة قتل کیا گیا ہواس لئے ان لوگوں پر قسم لازم ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہوا کہ اس مر دہ میں کوئی ایسا اثر پایا جاتا ہو جس سے اس کے مقتول ہونے پر استد لال کیا جائے، جس کی صورت بہی ہوگ کہ اس کے بدن میں زخم یا چوٹ گلنے یا گلا گھٹے کا اثر پایا جار ہا ہو۔ اس طرح سے اگر اس کی آگھ یا کان سے خون اس وقت بہتا ہے جب کی زندہ کی آگھ یا کان سے خون اس وقت بہتا ہے جب کی زندہ کی آگھ یا کان سے خون اس کے مقام سے خون بہا ہو تو یہ طرف سے اس کو کسی مقام سے خون بہا ہو تو یہ مقتول ہونے کی علامت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آگھ یا کان سے خون اس کے مقام سے خون بہا ہو تو یہ مقتول ہونے کی علامت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان راستوں سے خون نکلنا عادت کے مطابق ہے، لیمن ظاہری طور سے کسی حرکت کے بغیر بھی ایسا ہو تا ہے، اور اس مسئلہ کو ہم باب الشہید میں بیان کر سے میں۔

توضیح: - بچہ یاد بوانہ پر قسامت لازم آتی ہے یا نہیں اور کیوں؟ اگر کسی محلّه میں ایسامر دہ پایا گیا جس میں قتل کی تعریف اور اسکی علامت۔ گیا جس میں قتل کی تعریف اور اسکی علامت۔

## مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ دلائل

ولو وجد بدن القتيل أو أكثر من نصف البدن أو النصف ومعه الرأس، أو وجد يده أو رجله أو رأسه فلاشيء وإن وجد نصفه مشقوقا بالطول أو وجد أقل من النصف ومعه الرأس، أو وجد يده أو رجله أو رأسه فلاشيء عليهم؛ لأن هذا حكم عرفناه بالنص، وقد ورد به في البدن إلا أن للأكثر حكم الكل تعظيما للآدمي بخلاف الأقل؛ لأنه ليس ببدن ولا ملحق به، فلاتجرى فيه القسامة، ولأنا لو اعتبرناه تتكرر القسامتان والديتان بمقابلة نفس واحدة ولاتتواليان، والأصل فيه أن الموجود الأول إن كان بحال لو وجد الباقي تجرى فيه القسامة لاتجب فيه، وإن كان بحال لو وجد الباقي لاتجرى فيه القسامة تجب، والمعنى ما أشرنا إليه، وصلاة الجنازة في هذا تنسحب على هذا الأصل؛ لأنها لاتتكرر

ترجمہ: -اوراگر متنول کا بورابدن یا آوھابدن سے زیادہ یاسر کے ساتھ آدھابدن ایک محلّہ بیں پایا گیا تواس محلّہ والول پر قسامت اور دیت دونوں واجب ہوگی۔اوراگر آدھابدن سر سے بیر تک لمبائی میں ایک مگڑ اپایا گیایا آدھے سے کم سر کے ساتھ اسی طرح سے پایا گیایا اس کاہاتھ بایاؤں یاسر پایا گیا تو محلّہ والول پر قسامت یادیت میں سے کوئی بات لازم نہ ہوگی، کیونکہ قسامت کا تھم نصی دلیل سے پایا گیا ہے،اور نص کا لفظ بدن کے ساتھ پایا گیا ہے۔اس بناء پر جس صورت میں پورابدن پایا جائے وہی صورت اس نص کی مستق ہوگی، لیکن آدمی کی تعلیم کے واسطے بدن کے زیادہ جسہ کو بھی پوری بدن کا تھم دیا گیا ہے۔

توضیح - اگر مقتول مکمل یا پچھ مکڑے کی شکل میں موجود ہواور اس کے پچھ جھے غائب ہوں توان کی کس صورت میں قسامت لازم ہوگی،اور کس کس صورت میں قسامت لازم ہوگی،اور کس کس صورت میں قسامت لازم ہوگی۔اس کے لئے قاعدہ کلیہ کیاہے؟اس طرح مقتول کے کتنے مکڑے کی نمازِ جنازہ پڑھنی ضرور ہوگی مسائل مفصل۔اور تھم۔مدلل

ولو وجد فيهم جنين أو سقط ليس به أثر الضرب فلاشيء على أهل المحلة؛ لأنه لا يفوق الكبير حالا، وإن كان به أثر الضرب وهو تام الخلق وجبت القسامة والدية عليهم؛ لأن الظاهر أن تام الخلق ينفصل حيا، وإن كان ناقص الخلق فلاشىء عليهم؛ لأنه ينفصل ميتا لاحيا. قال: وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون أهل المحلة؛ لأنه في يده قصار كما إذا كان في داره، وكذا إذا كان قائدها أو راكبها، فإن اجتمعوا فعليهم؛ لأن القتيل في أيديهم فصار كما إذا وجد في دارهم. قال: وإن مرت دابة بين قريتين وعليها قتيل فهو على أقربهما، لما روى أن النبي عليه السلام أتى بقتيل وجد بين قريتين فأمر أن يذرع، وعن عمر رضى الله عنه أنه لما كتب إليه في القتيل الذي وجد بين وادعة وأرخب كتب بأن يقيس بين قريتين فوجد القتيل إلى وادعة أقرب فقضى عليهم بالقسامة، قيل: هذا محمول على ما إذا كان بحيث يبلغ أهله الصوت؛ لأنه إذا كان بهيث يلحقه الغوث فتمكنه النصرة وقد قصروا.

تر جمہ: -اوراگر گھریامحکہ میں کوئی جنسین یعنی پیٹ کا بچہ مرا ہوا باہر پڑا ہوا ہو جو پوراینا ہوا نہ ہواور اس میں چوٹ کی کوئی نشانی بھی نہ ہو محکہ والوں ہراس سلسلہ میں کچھ بھی لازم نہ ہوگا، کیونکہ ایسا بچہ پورے آدمی ہے بڑھے ہوئے احترام والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس میں کسی چوٹ کا نشان موجود ہواور اس بچہ کی بناوٹ پوری ہو چکی تھی تو محکہ والوں پر قسامت اور دیت واجس ہوگی، کیونکہ بظاہر جس کی بناوٹ بوری ہو چکی ہو وہ پیٹ سے زندہ بن نگلے گا، اوراگر اس کی بناوٹ میں بچھ کی رہ گئ ہولینی اور سکتا اس وقت تک اس کے اعضاء پورے نہیں ہے ہول تو محکہ والوں پر کچھ بھی واجس نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا بچہ زندہ بیدا نہیں ہوسکتا ہے، اس لئے وہ مردہ بی پیٹ سے نکا ہوگا۔

م الله والحا و جد القتیل النے: اور اگر مقتول کمی ایسے جانور پر رکھا ہوا ملاجے کوئی فخص ہائے ہوئے لے جارہا ہو تواس کی دیت اس لے جانے والے کے درگار پر اور کی بہتر ہوگی؛ کیونکہ مقتول اس وقت اس لے جانے والے کے قضہ بیس ہوگی؛ کیونکہ مقتول اس وقت اس لے جانے والے کے قضہ بیس ہے ،اس لئے یہ ایسا ہوگا جیسے اس کے گھر میں ملا ہو۔ اس طرح اگر لے جانے والا شخص آئے ہے تھینچ رہا ہویا خود اس پر سوار ہو تو اس کی دیت ال سوار ہو تو بھی بہی حکم ہوگا۔ اور اگر ایک شخص اسے ہانک رہا ہو اور دوسر ااسے تھینچ رہا ہوا ور تیسر ااس پر سوار ہو تو اس کی دیت ال تینوں پر واجب ہوگی ،اس لئے کہ اس وقت یہ مقتول ال تینوں کے قبضہ میں ہے۔ اس وقت ایسا سمجھا جائے گا کہ گویا یہ مقتول ال تینوں کے گھر میں بیایا گیا ہو۔

قال: وإن موت دابة بين قريتين المنج: المام محرِّ نے فرمايا ہے كه اگرا يك جانور دوگاؤل كے در ميان سے جارہا موادراس جانور پرايك مقتول پزاہوا ہو تو وہ جانور الن دونول گاؤل ميں ہے جس سے زيادہ قريب ہوگا ہى پراس مقتول كى ديت واجب ہوگى، كو تكه ايك روايت ہے كه رسول الله عليات كے پاس ايك مقتول لايا گيا جو دوگاؤل كے در ميان پيا گيا تھا تو آپ نے فرمايا تھا كہ اس مقتول ہے الن دونول گاؤل كا فاصلہ ناپا جائے۔ (ف: - نا پنے پر وہ مقتول الن دونول گاؤل ميں سے ايك گاؤل سے زيادہ قريب نكلا تو آپ نے اس گاؤل پر ديت لازم كى۔ اس كى روايت اسحاق اور الطيالى اور البز ار اور الميہتى رقم ہم الله۔ ت-ن-اور بيہ بھى كہا گيا ہے كہ اس كى روايت احمد دا بن افي شعبه رقم ہم الله نے بھى كى ہے۔)

وعن عمو دضی الله عنه النخ: اور حفزت عمر اوایت ہے کہ جب حفزت عمر کویہ لکھا گیا کہ ایک مقتول قبیلہ وادعہ اور قبیلہ ارخوب کے در میان بایا گیا ہے توانہوں نے یہ جواب لکھا کہ دونوں کا فاصلہ ناپاجا کے پس وہ مقتول قبیلہ وادعہ سے زیادہ قریب بایا گیا تو آپ نے اس وہ مقتول قبیلہ وادعہ سے زیادہ قریب بایا گیا تو آپ نے اس وادعہ پر قسامت کا تھم دیا۔ (ف: -اور ان پر دیت کا تھم بھی دیا۔ تو حادث بن از مع نے کہا کہ اے امیر المومنین نے نہار مال ہومنین نے فرمایا کہ اماور نہ ہمارے مال نے ہم سے قسموں کور وکا، توامیر المومنین نے فرمایا کہ میرا یہی فیصلہ برحق ہے ، کیونکہ میں نے تمہارے پینیسر علیا کہ فیصلہ ہم پر جاری کیا ہے۔ اس کی روایت عبد الرزاق وابن الی شیبہ والثافی والدار قطنی نے علیحہ و علیحہ وروایت کیا ہے۔ ہم نے ان میں سے انتخاب کیا ہے۔ م۔قبل: ھذا محمول المنخ: - بعض نے فرمایا ہے کہ یہ تھم اس صورت میں محمول ہے کہ مقتول ایس جگہ پر ہو کہ اس کی آواز نزدیک والوں کو بہنچ سکتی ہو، اس لئے کہ

جب وہ اس حالت پر ہو تا تو اسکی چیخ و پکار اور اس کی فریاد بھی وہاں تک پہنچ سکتی تھی، اس لئے ان لو گول کے لئے مدد کرنا ممکن تھا، اس کے باوجو دانہوں نے کو تاہی کی۔ (ف: -اس لئے یہ لوگ دیت کے ضامن ہول گے۔)

توضیح: -اگریپیٹ کانا مکمل بچہ مراہوا گھریا محلّہ میں پڑا ہوا ملا، اور اس پر چوٹ کی کوئی نشانی نہ ہو۔اگر کوئی مقتول کسی ایسے جانور پر پڑا ہوا ملاجسے کوئی ہانک کر لے جارہا ہو، یا آ گے سے کھینچ کر لے جارہا ہو، یا خود بھی اس پر سوار ہو۔ یا ایک شخص اس پر سوار ہو، دوسر ااسے ہانک رہا ہو اور تیسر الحینچ رہا ہو۔اگر ایک جانور دوگاؤں کے در میان سے سامل سے گذر رہا ہو کہ اس پر مقتول پڑا ہوا ہو۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ دلائل مفصلہ

قال: وإن وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه؛ لأن الدار في يده، والدية على عاقلته؛ لأن نصرته منهم وقوته بهم. قال: ولاتدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة، وهو قول محمد، وقال أبويوسف: هو عليهم جميعا؛ لأن ولاية التدبير كما تكون بالملك تكون بالسكني، ألاترى أنه عليه السلام جعل القسامة والدية على اليهود وإن كانوا سكانا بخيبر، ولهما أن المالك هو المختص بنصرة البقعة دون السكان؛ لأن سكني الملاك ألزم وقرارهم أدوم، فكانت ولاية التدبير إليهم فيتحقق التقصير منهم، وأما أهل خيبر فالنبي عليه السلام أقرهم على أملاكهم كأن يأخذ منهم على وجه الخراج.

السلام أقرهم على أملا كھم كان ياخذ منهم على وجه الخراج.
ترجمہ: - قدوري نے فرمايا ب كه اگر مقول كى شخص كے گھرين پايا گيا تو قسامت اى پرواجب ہوگى، كيونكه اس مكان كا ونكمالك ب اور مكان اى كے قبضہ بل ب ،اور ديت اس كى مد دگار برادرى پرواجب ہوگى، كيونكه انبى لوگوں سے اس شخص كومد و اور قوت حاصل ہوتى ہ - قال: و لا تدخل السكان الخ: قدوري نے فرمايا ب كه قسامت كے معامله ميں مالكوں كے ساتھ كرايہ پر رہنے والے يا عارية رہنے والے داخل نه ہول گے۔ يہ قول امام ابو صفة وقحد كا ہے۔ اور امام ابو يوسف نے فرمايا ہے كہ قسامت النسب پرواجب ہوگى، كيونكه انظامى صلاحيت گھركى جيمے مالك ہونے كى وجہ سے حاصل ہوتى ہے و يہے ہى رہنے كى وجہ سے ہمى ہوتى ہے ديں وجہ ہے كه رسول الله فرنى خيبر كے بہوديوں پر قسامت اور دیت سب واجب كى، حالا نكہ وہ لوگ خيبر ميں صرف رہنے والے تھے اور مالك نہ تھے۔

ولھما أن المالك هو المعنت النے: اور امام ابو حنيف و محمد كى دليل بيہ ہے كہ اس جگہ كامالك بى مدوكر نے كے لئے مخصوص ہے، اور رہنے والے اس سے برى ہوتے ہيں، كيونكہ مالكوں كى رہائش لازى اور ہميشہ كے لئے ہوتى ہے، اس لئے انظامى صلاحيت بھى مالكوں پر بى ہوگى، اور ان لوگ ل نے اسپنے فرض ميں كو تابى كى ہے، اور خيبر والوں كا معاملہ جوا بھى چيش كيا گيا وہ اى لئے ہے كہ رسول اللہ عليات سے مرف خراج ليا جا تاتھا۔ (ف: - ليكن بي لئے ہے كہ رسول اللہ عليات سے خود ان كوان كى ملكيوں پر باتى اور قائم ركھا تھا اور ان سے صرف خراج ليا جا تاتھا۔ (ف: - ليكن بي روايت مزارعت كى روايت كى دوايت ہے خلاف ہے كہ جس ميں بيہ نہ كور ہے كہ رسول اللہ عليات خيبر فيح كركے اس كو غازيوں ميں تقسيم كر ديا اور بيود يوں كو صرف كاشتكار كے طريقہ پر رہنے ديا تھا۔ يہى روايت درست بھى ہے، كيونك قلعہ اور سلالم كے سواخيبر كاتمام علاقہ تيون كو سرف كاشتكار كے طريقہ پر رہنے ديا تھا۔ يہى روايت درست بھى ہے، كيونك قلعہ اور سلالم كے سواخيبر كاتمام علاقہ تيون منبيں ملتى ہے۔)

توضیح: -اگر مفتول کسی شخص کے گھر میں پایا جائے۔ اس معاملہ میں گھر میں عاربیة یا اجارةً رہنے والوں کا کیا تھم ہوگا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم اقوال ائمہ کرام۔ مفصل دلائل قال: وهو على أهل الخطة دون المشتريين، وهذا قول أبى حنيفة ومحمد، وقال أبويوسف: الكل مشتركون؛ لأن الضمان إنما يجب بترك الحفظ ممن له ولاية الحفظ، وبهذا الطريق يجعل جانيا مقصرا، والولاية باعتبار الملك وقد استووا فيه، ولهما أن صاحب الخطة هو المختص بنصرة البقعة هو المتعارف، ولأنه أصيل والمشترى دخيل، وولاية التدبير إلى الأصيل، وقيل: أبو حنيفة بنى ذلك على ما شاهد بالكوفة.

قال: وإن بقى واحد منهم فكذلك، يعنى من أهل الخطة لما بينا، وإن لم يبق واحد منهم بأن باعوا كلهم فهو على المشتريين؛ لأن الولاية انتقلت إليهم أو خلصت لهم لزوال من يتقدمهم أو يزاحمهم، وإذا وجد قتيل في دار فالقسامة على رب الدار وعلى قومه، وتدخل العاقلة في القسامة إن كانوا حضورا، وإن كانوا غيبا فالقسامة على رب الدار يكرر عليه الأيمان، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبويوسف: لاقسامة على العاقلة؛ لأن رب الدار أخص به من غيره فلايشاركه غيره فيها كأهل المحلة لايشاركهم فيها عواقلهم، ولهما أن الحضور لزمتهم نصرة البقعة كما تلزم صاحب الدار فيشاركونه في القسامة.

تر جمہ: - قدور کی نے فرمایا ہے کہ تسامت اور دیت اس خطہ والوں پر ہوگی،اور اس جگہ کے خرید نے والوں پر نہ ہوگی۔ یہ قول امام ابو حنیفہ و محمد کا ہے،اور امام ابو یوسف نے فرمایا ہے کہ بیہ سب لوگ اس علم میں برابر ہیں، کیونکہ جن لوگوں پر اس علاقہ کی حفاظت واجب ہو تا حفاظت واجب ہو ان کی طرف سے حفاظت میں کو تاہی کرنے یا حفاظت کے طریقہ کو ختم کر دینے سے ان پر تاوال واجب ہو تا ہے۔ اس طرح سے وہ لوگ تصور وار اور مجرم تھر ائے جاتے ہیں اور حفاظت کی ذمہ داری مالک ہونے کی وجہ سے آتی ہے،اور یہ حفاظت کی ذمہ داری میں خطہ کے مالک اور خرید ارسب برابر ہوتے ہیں۔

و للهما أن صاحب المخطة المنج: اورامام ابو حنيف و تحد كى وليل بيه بكراس خطه كى مدوگارى خاص خطه والول پر واجب به اور يجى بات لوگول ميس مشهور اور متعارف بھى ہے۔ اور اس دليل سے بھى كه خطه والے بعنی باشند گان اور مالكان ہى اصل سمجھے جاتے ہيں اور خريدار باہر سے آنے والے ہوتے ہيں، حالا نكہ اصلى حفاظت اور ؤمه وارى مالكان ہى كو ہوتى ہے۔ اور بعض مشام نے فرمايا ہے كہ امام ابو حنيف كا بي قول كو فه والول كے رواج كى بناء پر ہے۔ قال: وإن بقى واحد منهم النع: قدوري نے فرمايا ہے كہ اور اگر برانے مقامى لوگوں ميں سے ايك شخص بھى باقى رہا تو بھى يہى حكم ہوگا، يعنى تسامت اور ديت اس كى مدد كار برادرى پر لازم ہوگى۔ اور اگر برانے لوگوں ميں سے ايك شخص بھى باقى نہ رہائس طور سے كه سب نے مل كر ايك ساتھ ابنى اپنى جائم او فروخت كردى تب قسامت اور ديت سنے فريداروں پر لازم ہوگى، كيونك علاقه كى حكومت انبى لوگوں كى طرف منتقل ہوكر انہى كے لئے مخصوص ہوگئى، كيونكه ايران ہے كوئى شخص برائياان كامقابل باقى نہ رہا۔

وإذا و جد الفتیل فی دار النے: اور اگر کوئی مقول کی کے گریس پایا گیا تو تسامت اس مکان کے مالک اور اس کی قوم پر واجب ہوگی۔ اور قسامت میں اس کی مددگار براوری بھی داخل ہوگی، لیکن اس شرطہ کہ وہ لوگ اس جگہ موجود ہوں۔ اور اگر وہ لوگ اس جگہ ہو کی دولوگ اس جگہ ہو کی دولوگ اس جگہ ہو کی دولوگ اس جگہ ہو کی جائے گی۔ بید تول امام ابو حضیفہ وامام محمد کا ہے۔ و فال أبو یوسف : الاقسامة المنے: اور امام ابو یوسف (وشافعی واحمد) نے کہا ہے کہ مددگار براوری پر قسامت نہیں ہوگی، کیونکہ مالک مکان ہی اس مکان کے ساتھ دوسروں کی بہ نسبت مخصوص ہوتا ہے۔ اس لئے قسامت کی معاملہ میں کوئی دوسر اس کے ساتھ دوسروں کی بہ نسبت مخصوص ہوتا ہے۔ اس لئے قسامت کی مددگار براوری شریک نہیں ہوتی ہے۔ اور امام ابو صفیفہ ومحمد کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کے ساتھ ان کی مددگار براوری شریک نہیں ہوتی ہے۔ اور امام ابو صفیفہ ومحمد کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں گے۔ اور امام کی دوسروں کی دوسروں گے۔ اور امام کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں گیا ہوتی کہ مالک مکان پران کی دوسروں کی دوسروں گیا ہوتی کہ مالک مکان بران کی دوسروں کی دوسروں گیا ہوتی کہ مالک می دوسروں کی دوسروں گیا ہوتی کہ دوسروں کی دوسروں گیا ہوتی کہ دوسروں کی دوسروں گیا ہوتی کی دوسروں گیا ہوتی کی دوسروں گیا ہوتی کی دوسروں گیا ہوتی کو دوسروں کی دوسروں گیا ہوتی کو دوسروں کی دوسروں کے دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں

توضیح: -اصحاب الخطہ ہے مر ادوہ لوگ ہیں جراباعن جدیشہ اپشت ہے کسی جگہ سکونت پذیر ہوں، وہ دراصل وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو امام وقت نے کسی کا فر کے علاقہ کو فتح کر کے مفقوحہ علاقہ کی زمین الن کے غانمین میں نقشہ بندی کے ساتھ تقسیم کر کے مالکانہ حقوق دیدئے ہوں تو مقامی باشندوں میں جو آمد در فت کرتے رہتے ہوں معزز و محترم سمجھ جاتے ہیں۔ اسی لئے مقامی باشندول اور خرید کرکے بعد میں آنے والوں میں ان کا بہت نیادہ احترام ہو تاہے، اسی لئے مقاسمت کاحق ان خطہ والوں کا ہو تاہے۔ قسامت اور دیت کا بنیادی حق کن لوگوں کو ہو تا ہے۔ اگر قدیم باشندے ایک در کے سواسب علاقہ جھوڑ کر بنیادی حق کن لوگوں کو ہو تا ہے۔ اگر قدیم باشندے ایک در کے سواسب علاقہ جھوڑ کر کہیں اور بسنے لگے۔ اگر کوئی مقتول کسی کے گھر میں پایا جائے تو قسامت اور دیت کس پر کانرم ہوگا۔ مسائل کی تفصیل۔ حکم۔ اقوال ائمہ کرام۔ مفصل دلائل

قال: فإن وجد القتيل في دار مشتركة نصفها لرجل وعشرها لرجل و التقصير، فيكون على عدد الرؤس الرجال؛ لأن صاحب القليل يزاحم صاحب الكثير في التدبير فكانوا سواء في الحفظ والتقصير، فيكون على عدد الرؤس بمنزلة الشفعة. قال: ومن اشترى دارا ولم يقبضها حتى وجد فيها قتيل فهو على عاقلة البانع، وإن كان في البيع خيار لأحدهما فهو على عاقلة الذي في يده، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: إن لم يكن فيه خيار فهو على عاقلة المشترى، وإن كان فيه خيار فهوعلى عاقلة الذي تصير له؛ لأنه إنما أنزل قاتلا باعتبار التقصير في الحفظ، ولا يجب إلا على من له ولاية الحفظ، والولاية تستفاد بالملك، ولهذا كانت الدية على عاقلة صاحب الدار دون المودع، والملك للمشترى قبل القبض في البيع البات، وفي المشروط فيه الخيار يعتبر قرار الملك كما في صدقة الفطر، وله أن القدرة على الحفظ باليد لا بالملك، ألايرى أنه يقتدر على الحفظ باليد بدون الملك، ولا يقتدر بالملك بدون اليد، وفي البات اليد للبائع قبل القبض، وكذا فيما فيه الخيار لأحدهما قبل القبض؛ لأنه دو ن البات، ولو كان المبيع في يد المشترى والخيار له فهو أخص الناس به تصرفا، ولو كان الخيار للبائع فهو في يده مضمون عليه بالقيمة كالمغصوب فتعتبره يده، إذ بها يقدر على الحفظ.

ترجمہ: -اوراگر متنول چند آدمیوں کے در میان مشترک گھر میں پایا گیااس طرح ہے کہ دس حصول میں ہے نصف یعنی پائج جھے ایک خفس کے اور دسوال بعنی ایک حصد دوسر ہے خفس کا اور بائی چار جھے تیسر ہے خفس کے ہیں تو اس مقتول کا تاوان شرکاء کی تعداد کے اعتبار سے لازم ہوگا، بعنی ملکیت کے اعتبار سے تاوان کم و بیش نہ ہوگا، بلکہ اگر مثل تین آدمی اس گھر کے مشترک مالک ہوں تو وہ تاوان تین حصول میں تقسیم ہو کر ہر ایک پر ایک ایک تہائی لازم ہوگی، کیونکہ تھوڑے حصہ کامالک بھی مشترک مالک ہوں تو رہے دونوں اپنی میں بھی دونوں اپنی امور میں زیادہ حصول کے مالک کا مقابل ہو تا ہے۔ اس لئے مکان کی حفاظت اور کو تاہی میں بھی دونوں برابر ہول گے۔ لہٰذا شرکاء کی تعداد کے مطابق ہی اان مجھی ای تھم کے مطابق مات

فال: و من اشتوی دارا النج: امام محمدٌ نے فرمایا ہے کہ اگرا یک شخص نے ایک مکان خرید ااور ابھی تک اس پر قبضہ نہیں کیا تھا کہ اس میں کوئی مقتول پایا گیا تواس کی دیت بائع کی مدد گار برادری پر لازم آئے گی۔اور اگر اس تھ میں بائع یامشتری میں ہے کسی ا کیے نے اپنے لئے خیارِ شرط رکھا ہو تواس مقتول کی دیت اس شخص پر لازم ہو گی جس کے قبضہ میں اس و فتت وہ مکان ہو۔ یہ قول امام ابو حنیفۂ کا ہے۔

وقالا: إن لم يكن فيه حياد النج: اور صاحبين في مريا ہے كه اگر اس عقد رج ين كى كے خياؤ شرط نہ تو تواس مقتول كى ديت خريداركى مددگار براورى پر لازم ہوگى۔اوراگراس رج ميں خيار شرط ہو تواس مخض پر ديت لازم آئے گى جس كے آخر ميں اس مكان ہونے كا فيصله ہو جائے گا، كونكه اس مكان كى حفاظت ميں كو تاہى كى وجه سے وہ قاتل قرار پايا ہے، اور حفاظت تواس مخف پر لازم ہوتى ہے جس كواس كى حفاظت كا اختيار ہو تا ہے، اور اختيار كا ہونا لمكيت كے ذريعہ ہوتا ہے۔ اس لئے آگر كسى ود بعت كے مكان ميں كوئى مقتول پايا جائے تواس كى ديت اس كے مالك پر لازم آتى ہے اور جس كى امانت ميں وہ ہو (يعنی اگر كسى ود بعت كے مكان ميں كوئى مقتول پايا جائے تواس كى ديت اس كے مالك پر لازم آتى ہے اور جس كى امانت ميں وہ ہو (يعنی مستودع) تواس پر لازم نہيں آتى ہے۔ اور جس رج ميں خيار شرط ہواس ميں سے ديكھناہوگا كہ آخر ميں اس كامالك كون ہوتا ہے جيسے صدقة فطر لازم ہوگا كہ ساتھ خريدا تواس خيار كے ختم ہونے كے بعد صدقة فطر لازم ہوگا۔ اس طرح آخر ميں ہے مكان جس كا ہوگا اى پر اس مقتول كى ديت لازم ہوگی۔

ولو کان النعباد للبانع المنع: اوراگراس تیج میں بائع کوافتدار ہو تو دہ مبیع مشتری کے قبضہ میں ضانت کے طور پر ہوگی، لیمی اگر بائع اس تیج کو ضخ کر دے اور دہ چیز ضائع ہو جائے تو مشتری اس کی قبت کا ضامن ہوگا، جیسے کہ غصب کیا ہوامال غاصب کے قبضہ میں ہو تا ہے۔ لہٰذا مشتری کا قبضہ معتبر ہوگا، کیونکہ مشتری اس قبضہ کے ذریعہ سے اس کی حفاظت پر قادر ہو تا ہے۔

توضیح: -اگرا یک گھرچند آو میول کا مشترک ہواور اس میں کوئی مقتول پایا گیا۔ اگر کسی شخص نے کوئی مکان خرید ااور اس پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی اس میں مقتول پایا گیا۔ اگر اس مکان میں بائع یا مشتری میں سے کسی ایک نے یاد ونول نے اسے لئے خیار شرط رکھا ہو، چھر اس میں مقتول پایا گیا۔ مسائل کی تفصیل۔ اقوال اسمہ کرام۔ ختم۔ مفصل دلائل

قال: ومن كان في يده دار فوجد فيها قتيل لم تعقله العاقلة حتى تشهد الشهود أنها للذى في يده، لأنه لابد من الملك لصاحب اليد حتى تعقل العواقل عنه، واليد وإن كانت دليلا على الملك ولكنها محتملة فلاتكفى لإيجاب الدية على العاقلة كما لاتكفى لاستحقاق الشفعة به في الدار المشفوعة فلابد من إقامة البينة. قال: وإن وجد قتيل في سفينة فالقسامة على من فيها من الركاب والملاحين؛ لأنها في أيديهم، واللفظ يشمل أربابها حتى تجب على الأرباب الذين فيها وعلى السكان، وكذا على من يمدها المالك في ذلك وغير المالك سواء، وكذا العجلة، وهذا على ما روى عن أبي يوسف ظاهر، والفرق لهما أن السفينة تنقل وتحول، فيعتبر فيها اليد

دون الملك كما في الدابة بخلاف المحلة والدار؛ لأنها لاتنقل.

تر جمہ: -امام محریہ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک محفق کے قبضہ میں ایک مکان ہوا در اس میں ایک محف مقتول پایگیا کین قابض کی مددگار برادری نے اس کی ملیت ہے انکار کر دیا تو مددگار برادری پر اس کی دیت لازم نہیں ہوگی، جب تک کہ گواہ اس بات کی گوائی نہ دے کہ یہ مکان حقیقت میں اس قابض کی ملیت ہے ، گوائی کے بعد مددگار برادری دیت کی ضامن ہوجائے گی، کیونکہ اسی برادری کے ضامن ہونے میں یہ شرط ہے کہ قابض حقیقت میں اس کامالک ہو۔ اور ظاہری قبصہ اگر چہ ملیت کی دلیل ہوتی ہے لیکن اس میں اس بات کا احتمال رہتا ہے کہ حقیقت میں مالک نہ ہو، اس نے صرف ظاہری قبضہ مددگار برادری پر دیت واجب کرنے کے لئے کافی نہیں ہوتا ہے ، اس لئے گوائی کرنے کے لئے ظاہری قبضہ کافی نہیں ہوتا ہے ، اس لئے گوائی پیش کرنا ضروری ہوتا ہے ، اس لئے گوائی پیش کرنا ضروری ہوتا ہے ۔ اس لئے گوائی

قال: وإن وجد قبیل فی سفینة النے: قدوریؒ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کشتی میں مقتول پایا گیا توجولوگ کشتی میں سوار ہیں یا ملاح ہیں ان پر قسامت واجب ہوگی، کیو نکہ کشتی ان بی چند لوگوں کے قبضہ میں ہے۔ معلوم ہونا جائے کہ لفظ ندکور مسافرین اور کشتی کے مالکان سب کوشامل ہیں یہاں تک کہ قسامت کشتی کے ان مالکان پر بھی لازم ہوگی، جواس کشتی میں سوار ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہوگی جو کشتی کو کھنٹی رہے ہیں۔ پس اس تھم میں مالک اور غیر مالک سب برابر ہیں، ای طرح گاڑی اور بہلی کا بھی بہی تھم ہو تا ہے کہ بیہ تھم امام ابو یوسف کے عظم کے برابر ظاہر مالک سب برابر ہیں، ای طرح گاڑی اور بہلی کا بھی بہی تھم ہے۔ معلوم ہونا چاہئے کہ بیہ تھم امام ابو یوسف کے تھم کے برابر ظاہر ہے۔ (اور امام ابو حضیفہ وامام محد کے کردو کہ کشتی ایسی چیز ہے ہو اپنی جگہ سے دوسری جگہ تام موتا ہے کہ کشتی ایسی جن ہو اپنی جگہ سے دوسری جگہ تام مرجنا کہ جانور کی صور ت ہیں بیان کیا گیا۔ بخلاف محلہ اور میکان کے ، کہ مکان او ھر ضیس ہو تا ہے ، دوا پی جگہ قائم رہتا ہے۔

تو تنیج: - اگر ایک شخص کے قبضہ میں ایک مکان ہو اور اس میں کوئی مقتول پایا گیا لیکن قابض کی مددگار برادری نے اس کی ملکیت کو تشکیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر کوئی مقتول کسی کشتی یا گاڑی میں پایا گیا۔ مسائل کی تفصیل۔ا توال ائمہ۔ حکم۔ولا ئل مفصلہ

قال: وإن وجد في مسجد محلة فالقسامة على أهلها؛ لأن التدبير فيه إليهم، وإن وجد في المسجد الجامع أو الشارع الأعظم فلاقسامة فيه، والدية على بيت المال؛ لأنه للعامة لا يختص به واحد منهم، وكذا الجسور للعاقلة، ومال بيت المال عامة المسلمين، ولو وجد في السوق إن كان مملوكا فعند أبي يوسف تجب على السكان، وعندهما على المالك، وإن لم يكن مملوكا كالشوارع العامة التي بنيت فيها فعلى بيت المال؛ لأنه لجماعة المسلمين، ولو وجد في السجن فالدية على بيت المال، وعلى قول أبي يوسف الدية والقسامة على أهل السجن أهل السجن؛ لأنهم سكان وولاية التدبير إليهم، والظاهر أن القتل حصل منهم وهما يقولان: إن أهل السجن مقهورون فلايتناصرون، فلايتعلق بهم ما يجب لأجل النصرة، ولأنه بني لاستيفاء حقوق السميلمين، فإذا كان غنمه يعود إليهم فغرمه يرجع عليهم، قالوا: وهذه فريعة المالك والساكن وهي مختلف فيها بين أبي حنيفة وأبي

تر جمہ: - قدوریؒ نے کہا ہے کہ اگر کسی محلّہ کی معجد میں کوئی مقتول پلیا گیا تواس معجد والوں پر قسامت واجب ہوگی، کیونکہ اس معجد کاانتظام انہی لوگوں کی ذمہ داری پر ہے۔ اور اگر جامع معجد یا عام بڑی سڑک پر کوئی مقتول پلیا گیا تواس پر قسامت نہیں ہوسکتی۔ لہٰذااس کی دیت بیت المال پر واجب ہوگی، کیونکہ جامع معجد یا عام سڑک تمام لوگوں کے لئے ہوتی ہے، ان میں کسی کی کوئی خصوصیت نہیں ہوتی ہے۔ ای طرح عام نہروںیا دریاؤں کے مِل بھی عام لوگوں کے داسطہ ہو تا ہے۔ اس لئے بیت المال کے مال سے ان لوگوں کی دیت دی جائے گی، کیونکہ بیت المال کامال عام لوگوں کے لئے ہو تا ہے۔ (ف: - ٹبڈااس کی دیت عام مال ہے ہی دی جائی گی۔)

ولو وجد فی السوق النے: اور اگر کوئی مقتول کی باز آریس پایا گیااور وہ بازار کس کی ملکیت ہیں ہو تو انام ابو یو سف کے بزد کی بازار میں رہنے والوں پر واجب ہوگی خواہ وہ مالک ہویا نہ ہو، لکین ابو حفیقہ اور محر کے بزد کی صرف مالکوں پر واجب ہوگی ۔ یو کلہ اور اگر کوئی بازار ہی کی ملکیت نہ ہو جیسے عام سر کول پر بے ہو کے بازار ، تواس میں ہی بیت المال پر ہی دیت واجب ہوگی ، کیو کلہ ایسے بازار ہی عام مسلمانوں کے لئے ہوتے ہیں۔ ولو وجد فی السیجن النے: اور اگر قید خانہ یا جیل میں مقتول پایا گیا تواس کی دیت ہی بیت المال پر واجب ہوگی ۔ اور انام ابو یوسٹ کے تول کے مطابق قیامت اور دیت و دنوں قید خانہ والوں پر واجب ہوگی ۔ کیو نکہ یہی لوگ فی اعلان کی انتظامی ذمہ داری ہے ، لہذ ابطاہر یہ قل انہی میں سے کیو نکہ یہی لوگ فی اعلان اور ایس اور انہم ابو حفیقہ و محمد فرماتے ہیں کہ قید خانہ والے تو خود ہی مظلوم اور مجبور ہوتے ہیں ، اس لے دوا کی دوسر ہے کی مدد نہیں کر سے ہوگی ہیں۔ اس لئے دوا کی مدد نہیں کر سے ہوگی ہیں کہ یہ لوگ آئیں میں مدد وسر ہے کی مدد نہیں کر سے ہوگی ہیں اس لئے واجب ہوتی ہیں کہ یہ لوگ آئیں میں مدد کرنے سے جو چیز ان پر واجب ہوتی ہیں کہ یہ لوگ آئیں میں مدد کرنے سے کو تا ہی کہ در نہیں کرتے ہیں۔ اور انام اور میال سے کہ قید خانہ تو مسلمانوں کے حقوق عاصل کرنے کے لئے بنایا جاتا ہے۔ ایس ہیں ہوگی ، کیونکہ یہ چیز میں اس کئے واجب ہوتی ہیں کہ یہ لوگ آئیں میں مدد کرنے سے کو تا تی کرتے ہیں۔ اور انام و تا ہے تواس کی وجہ سے جو باریا نقصان لازم آئے گاوہ بھی عام مسلمانوں پر ہوگا ، لینی بیت المال سے قید خانہ کا فیع عام مسلمانوں پر ہوگا ، لینی بیت المال سے دوانہ کا فیا عام

مشائخ نے فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے در میان اصل اختلاف یہ ہے کہ قسامت اور دیت مکان کے مالک پر ہوتی ہے۔ یہ قول امام ابو حنیفہ کا ہے، اور امام ابو یوسف کے قول کے مطابق اس مکان کے رہنے والوں پر قسامت واجب ہوتی ہے۔اس طرح سے قید خانہ کامسکلہ بھی ای اصل کی ایک شاخ ہے یا جزویہ ہے۔

توضیح: -اگر کوئی مفتول محلّه کی مسجد میں پاعام سڑک میں پانہر فرات میں پاعام نہروں میں یا دریاؤں کے بل پریا بازار میں یا قیدخانہ میں پایا گیا۔ مسائل کی تفصیل۔ اقوال ائمه کرام۔ تحکم۔ مفصل دلائل

قال: وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر، وتفسير القرب ما ذكرنا من استماع الصوت؛ لأنه إذا كان بهذه الحالة لايلحقة الغوث من غيره فلايوصف أحد بالتقصير وهذا إذا لم تكن مملوكة لأحد، أما إذا كان بهذه الحالة لايلحقة الغوث من غيره فلايوصف أحد بالتقصير وهذا إذا لم تكن مملوكة لأحد، أما إذا كانت فالدية والقسامة على عاقلته. وإن وجد بين قريتين كان على أقربهم، وقد بيناه، وإن وجد في وسط الفرات يمر به الماء فهو هدر؛ لأنه ليس في يد أحد ولا في ملكه، وإن كان محتبساً بالشاطيء فهو على أقرب القرى من ذلك المكان على التفسير الذي تقدم؛ لأنه أخص بنصرة هذا الموضع فهو كالموضوع على الشط، والشط في يد من هو بقرب منه، ألا ترى أنهم يستقون منه الماء ويوردون بهائمهم فيها بخلاف النهر الذي يستحق به الشفعة لاختصاص أهلها به لقيام يدهم عليه، فتكون القسامة والدية عليهم.

تر جمہ: - قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر مقتول کسی جنگل میں پایا گیا جس کے قریب میں کوئی آبادی نہیں ہے تو اس کاخون رائیگال جائے گا،اور قریب ہونے کے معنی وہی ہیں جو ہم نے پہلے بیان کئے ہیں،وہ یہ اگر وہاں تک آواز جاتی ہے تو قریب ہے، اور اگر آواز نہیں جاتی ہے تو دور ہے۔اس کی دلیل یہ ہے کہ جب مقتول ایس حالت میں پایا جائے کہ کوئی اس کی فریاو پر پہنچنے والانہ ہو تو کوئی شخص اس کی حفاظت میں کو تاہی کرنے والا نہیں سمجھاجائے گا۔ یہ تفصیل اس صورت میں ہے کہ جہال پر مقتول پایا گیا وہاں کی زیتن کسی کی ملکت میں نہ ہو، کیونکہ اگر کسی کی ملکت میں ہو تو اس کی قسامت اور دیت مالک کی مدو گار براور کی پر ہوگی۔ وہاں و جعد بین القویتین المنے: اگر مقتول دو گاؤل کے در میان پایا گیا تو جس سے زیادہ قریب ہو گا ای پر دیت و قسامت واجب ہوگی۔ یہ مسئلہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ اور اگر مقتول دریائے فرات یا کسی بوے دریا کے بچے میں پایا گیا جس کوپانی بہا کر لے جا رہا ہو تو اس کا خون رائے گال ہو جائے گا، کیونکہ ایسافدرتی دریاکس کے قبضہ یا ملکیت میں نہیں ہوتا ہے۔

وإن كان محتب النع: اوراگر مقنول قدرتی دریائے كنارے پھناہواہو تواس جگہ ہے جو آبادی سب سے زیادہ نزدیک ہوگی، ای پر دیت واجب ہوگی۔ اس جگہ بھی نزدیک کے وی معنی ہیں جو ہم نے اوپر بیان کر دیے ہیں۔ اس کی دلیل بیہ ہے کہ بہی لوگ اس جگہ کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لئے مخصوص ہیں، اس لئے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ مقتول بھی گویا كنارے پر كھا ہوا ہے، اور كنارہ ای قوم کے تصرف میں یا مصرف میں ہوتا ہے جواس کے بہت قریب ہوتا ہے۔ ای لئے یہ لوگ اس جگہ سے پانی لیتے ہیں اور كنارہ ای خور کی بان جو تا ہے۔ ای لئے یہ لوگ اس جگہ سے پانی لیتے ہیں اور اپنی بائن بن بہنے والے اور كنارے پر پھنے ہوئے ہوئے والے اور كنارے پر پھنے ہوئے والے كافرق صرف بڑے قدرتی دریا کے بارے میں ہے، جو كسی خاص مخص کی ملكیت میں نہیں ہوتا ہے۔ ) بخلاف اس نہر كے جس كے ذریعہ سے شغعہ كاخل دار ہوتا ہے۔ لہذا یہ نہر جن لوگوں كے واسطے ہو، انہی لوگوں پر قسامت اور دیت واجب ہوگی، كيونكہ ان لوگوں كون كون كر ان لوگوں كون كر ان اور ہوتا ہے، كونكہ ان كاقبضہ اس بر باتی رہتا ہے۔

تو ضیح: -اگر کوئی مقتول کسی جنگل میں پایا جائے، یاد و گاؤں کے در میان پایا جائے ، یا قدرتی دریا کے کناروں پر پھنسا ہوا ہو۔ تفصیل مسائل۔ تھم۔ دلائل

قال: وإن ادعى الولى على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة عنهم، وقد ذكرناه وذكرنا فيه القياس والاستحسان. قال: وإن ادعى على واحد من غيرهم سقطت عنهم، ووجه الفرق قد بيناه من قبل وهو أن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل منهم فتعيينه واحدا منهم لاينافى ابتداء الأمر؛ لأنه منهم بخلاف ما إذا عين من غيرهم؛ لأن ذلك بيان أن المقاتل ليس منهم، وهم إنما يغرمون إذا كان القاتل منهم لكونهم قتلة تقديرا حيث لم يأخذوا على يد الظالم، ولأن أهل المحلة لايغرمون بمجرد ظهور القتيل بين أظهرهم إلا بدعوى الولى، فإذا ادعى القتل على غيرهم امتنع دعواه عليهم وسقط لفقد شرطه.

ترجمہ: -قدوریؒ نے کہا ہے کہ آگر ولی مقول نے محلہ کے کسی معین شخص پر دعوی (قل) کیا تواس کی وجہ سے بقیہ محلہ والوں سے قسامت اور (عاقلہ سے دیت بھی) ختم نہیں ہوگی۔ ویسے اس مسئلہ کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ اس محلّہ ہیں ہم نے قیاس اور استحسان کو بھی بیان کر دیا ہے۔ قال: وإن ادعی علی و احد الغے: اور اگر مقول کے ولی نے محلّہ والوں کے سواسی باہر کے آدمی پر دعوی کیا تو محلّہ والوں سے قسامت ختم ہو جائے گی۔ ان دونوں صور تول کے فرق کی وجہ ہم نے پہلے بھی بیان کر دی ہے۔ یہ محلّہ والوں بین سے ہے۔ اور اگر ولی ہے۔ یہ کہ محلّہ والوں بر قسامت کا واجب ہونا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ قاتل ای محلّہ والوں بین سے ہے۔ اور اگر ولی مقول نے اہل محلّہ والوں بین سے ہے۔ اور اگر ولی مقول نے اہل محلّہ میں سے کے ابتداء ہی محلّہ والوں پر قسامت کا واجب ہونا اس بات ابتدائے امر کے منافی نہیں ہوگی، (کیونکہ شریعت نے ابتداء ہی محلّہ والوں پر قسامت داجب کر دی ہے اور ان میں سے کے معین کر دینا شریعت کے معین کئے ہوئے کے مخالف نہیں ہوگا۔) کو معین کردینا شریعت کے معین کئے ہوئے کے مخالف نہیں ہوگا۔) کو مکی کہ یہ شخص بھی انہی لوگوں میں سے ہے۔

بنحلاف ما إذا عين الع: اس كے برخلاف اگر ولى مقول نے محلّد والوں كے سواكس اور كو معين كيا تو قسامت اس كے ختم ہو جائے گئ كه ولى مقول كاغير معين شخص كو معين كرنے كا مطلب يه ہو گاكه وہ قاتل النالو گوں بيں سے نہيں ہے، حالا نكه محلّد والے اس وقت دیت کا تاوان دینے کے لئے تیار ہو نگے جبکہ قاتل انہی میں سے ہو، کیونکہ یہ لوگ بھی نقد برااور در پر دہ قاتل ہو جائیں گے ،اس لئے کہ انہوں نے طالم کاہاتھ نہ پکڑ کر کے ظلم کرنے کا موقع دیا ہے۔ و الان اُھل المحطة المنع: اور اس دلیل سے بھی کہ محلّہ والے صرف اس بات پر ضامن ہوئے کہ مقتول ان ہی میں پایا جائے بلکہ اگر ولی دعوی بھی کرے یعنی محلّہ میں مقتول پایا جائے اور دلی دعوی بھی کرے تب محلّہ والے ضامن ہوتے ہیں۔ البذا جب ولی نے محلّہ والوں کے سواکس غیر پر قبل کا دعوی کیا تب محلّہ والوں کے سواکس غیر پر قبل کا دعوی کمنوع ہوگیا اور تاوان بھی ساقط ہوگیا، کیونکہ تاوان کی شرط نہیں یائی گئے۔

توضیح: - اگر ایک ولی مقتول نے محلّہ کے کسی معین محض پر قبل کا دعوی کیا، اور ایک دوسرے معاملہ میں ولی مقتول نے محلّہ والوں کے سواکسی باہر کے آدمی پردعوی قبل کیا۔ اگر ولی مقتول نے اہل محلّہ کے سواکسی اور معین محض پردعوی قبل کیا۔ مسائل کی تفصیل۔ وجہ فرق باہمی محکم۔ دلا کل مفصلہ

قال: وإذا التقى قوم بالسيوف فأجلوا عن قتيل فهو على أهل المحلة؛ لأن القتيل بين أظهرهم والحفظ عليهم، إلا أن يدعى الأولياء على أولئك أو على رجل منهم بعينه فلم يكن على أهل المحلة شيء، لأن هذه الدعوى تضمنت براء ة أهل المحلة عن القسامة. قال: ولا على أولئك حتى يقيموا البينة؛ لأن بمجرد الدعوى لا يئبت الحق للحديث الذي رويناه، أما يسقط به الحق عن أهل المحلة، لأن قوله حجة على نفسه، ولو وجد قتيل في معسكر أقاموا بفلاة من الأرض لاملك لأحد فيها، فإن وجد في خيا أو فسطاط فعلى من يسكنها الدية والقسامة، وإن كان خارجا من الفسطاط فعلى أقرب الأخبية اعتبارا للبد عند انعدام الملك، وإن كان القوم لقوا قتالا ووجد قتيل بين أظهرهم فلاقسامة ولادية؛ لأن الظاهر أن العدو قتله فكان هدر، وإن لم يلقوا عدوا فعلى ما بيناه، وإن كان للأرض مالك فالعسكر كالسكان فيجب على المالك عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف، وقد ذك ناه.

تو جمعہ: - امام محریہ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک جگہ کے لوگ آپس میں تلوار دل سے لڑ بڑے ، پھر ایک مقتول جیموڑ کر ادھر ادھر بھاگ گئے تواس کی دیت محلہ والول پر لازم ہوگی، کیونکہ وہ مقتول انہی لوگول کے در میان پایا گیا ہے۔ اور اس کی حفاظت ان بی لوگول ہر واجب بھی تھی۔ الا أن یدعی الأز نیاء المخ: البت اگر مقتول کے اولیاء اس لڑنے والی پوری قوم پر دعوی کر بیٹھیں یا ان میں سے کسی ایک معین شخص پر دعوی کریں تو محلہ والول پر کچھ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح سے ان کے دعوی کا مطلب یہ ہوگا کہ محلّہ والے اس ہنگامہ میں شریک نہ تھے ، لہذاوہ اس کی قسامت سے بری تھے۔

قال: و لا على أو لنك المنح: امام محر في فرمايا ہے كہ جس طرح محلّه والوں پر ديت واجب نہيں ہوگى اى طرح جولوگ الكواروں ہے لڑ پڑے تھان پر بھی ديت واجب نہ ہوگى، يہاں تك كه اس مقول كے اولياءان كے قبل كرنے پر گواہ پيش كردي، كوئكہ صرف وعوى كرنے ہوئے جو ہم نے اس ہے بہلے يونكہ صرف وعوى كرنے ہوئے جو ہم نے اس ہے بہلے بيان كردى ہے (كه مد كلى پر گواہ لازم ہوتے ہیں۔) ليكن اس وعوى كى وجہ ہے محلّه والوں ہے مطالبہ كاحق ختم ہوجائے گا، لينى جب مقتول كے ولى نے سے مطالبہ كاحق ختم ہوجائے گا، كونكہ اس ولى كا جب مقتول كے ولى نے كسى ايك معين شخص ياكسى قوم پر وعوى كرديا تو محلّه والوں ہے استحقاق ختم ہوجائے گا، كونكہ اس ولى كا دعون اس كى ذات پر جب ہے۔ (چرجب اس نے اس محلّ والوں كو اپنے وعوى ہے ہرى كرديا تو دہ ہرى ہوجائيں گے۔) ولو جلہ فتيل في معسكو النے : اور اگر كوئى شخص ايسے لوگوں كے لئكر كى پراؤ ميں مقتول پايا گياجو ايسے جنگل ميں تھاجو كسى كى ملكيت ميں نہ قتيل في معسكو النے : اگر دہ كسى كے خيمہ يا ڈيرے ميں ملا ہو تو اس كے رہنے والوں پر دیت وقسامت لازم ہوگى۔ اور اگر

ڈیرے وغیرہ سے باہر میں ملاہو تواس مقتول سے قریب ترخیمہ میں رہنے والے پر دیت وقسامت واجب ہوگی، کیونکہ جب رہنے والول کی ملکیت نہیں ہے تو قبضہ کااعتبار کیا جائے گا،اس طرح اس کا حلقہ اس جگہ تک مانا جائے گا،اور س حلقہ میں وہی خیمہ سب سے قریب ترہے۔

واِن کان القوم لقوا فتالا الغ: اوراگر لشکروالول نے دشمن سے مقاتلہ کیا، پھراس میں کوئی مقتول پایا گیا تواس میں نہ قسامت واجب ہوگی اور نہ ہی واجب ہوگی، کیونکہ بظاہرات دشمنوں ہی نے قل کیا ہے، لہٰذااس کاخون یو نہی رائیگال جائے گا۔ مطلب سے ہے کہ کفار سے معرکہ میں شرکت کے بعد قل ہو جانے سے اخروی تواب اور جہاد میں شرکت کا تواب تو ضرور ملے گا گر دنیاوی معاملہ کے اعتبار سے ویت وغیرہ لازم نہ ہوگی۔ واِن لم یلقوا عدوا الغے: اور اگر انہول نے دشمن سے ملا قات نہیں کی یامقابلہ نہیں ہواتواس صورت میں بھی وہی تفصیل ہوگی جواو پر بیان کی گئی ہے لینی اس صورت میں وہ فیمہ میں پایا گیا ہے یا خیمہ سے باہر پایا گیا ہے۔ اور اگر اس زمین کا کوئی خاص شخص مالک ہو تواس لشکر کی حیثیت الی ہوگی کہ کویا وہ اس نے دہن کے رہنے والوں میں سے ہے۔ لہٰذا الم ابو طبقہ کے نزد کیک مالک پر ویت اور قسامت لازم ہوگی، اور الم ابو یوسف نے اس سے اختلاف کیا ہے، اس اختمان کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ (ف: - وہ یہ ہے کہ ابو یوسف کے نزد کیک مالک کے ساتھ باشندول سے بھی قسامت کی جائے گیا۔)

توضیح: -اگر کسی جگہ کے لوگ آپس میں تکواروں سے لڑپڑے، پھر ایک مقتول کو جھوڑ کر منتشر ہوگئے۔ اگر کسی غیر مملوک جنگل میں لشکر کے پڑاؤ میں کوئی مقتول ملا۔ اگر لشکر والوں نے دسٹمن سے مقاتلہ کیا، پھر ان مین کوئی مقتول پایا گیا۔ مسائل کی تفصیل۔ تھم۔ اقوال ائمہ کرام۔ مفصل دلائل

قال: وإذا استحلف المستحلف قبله فلان استحلف بائله ما قتلت ولاعرفت له قاتلا غير فلان؛ لأنه يريد إسقاط النحصومة عن نفسه بقوله فلايقبل، فيحلف على ما ذكرنا؛ لأنه لما أقر بالقتل على واحد صار مستثنى عن اليمين فبقى حكم من سواه فيحلف عليه. قال: وإذا شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه قتل لم نقبل شهادتهما، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: تقبل؛ لأنهم كانوا بعرضة أن يصيروا خصماء، وقد بطلت العرضة بدعوى الولى القتل على غيرهم فتقبل شهادتهم كالوكيل بالمخصومة إذا عزل قبل المخصومة، وله أنهم خصماء بإنزالهم قاتلين للتقصير الصادر منهم فلاتقبل شهادتهم، وإن خرجوا من جملة المخصوم كالوصى إذا خرج من الوصاية بعد ما قبلها ثم شهد قال رضى الله عنه: وعلى الأصلين هذين يتخرج كثير من هذا الجنس. ترجمه: - قدوري في فرايا ب كدوه فخص في قل كي سلسله بين شم كها قر كي كم الكرف كي كياتواس في الزام و وفع كرته و غي كهاكه اس مقتول كوفلال مخص في قل كيا ب، تواس ليح اس كي وعوى كوممل كرف كي لياس طرح فهم وفع كرته و غي كهاكه اس مقتول كوفلال مخص في المياب، تواس ليح اس كي وعوى كوممل كرف كي لياس عراس كودس كوجانا بهول والمنافق على المنافظ عن المنافظ عن الله معن في الله عنه في الله عنه أي بيا واله عنه المياس عنه من منه بي المنه منه به كانه والنافظ عنه بهركه كركه قال مخص في تقل كيا به باي زات به المنافظ عنه المنافظ عنه كم كركه قال قص من كيا وزات بها سائل المنام اور خصوص الوري على المنافظ عنه منه كيا والمنافظ عنه المنافظ عنه المنافظ عنه والمنافظ عنه بوعنافل عنه ومناس منه المنافظ عنه وكرائيا بنائي والمنافظ عنه المنافظ عنه المنافظ عنه وكرائيا بنائي والمنافظ عنه المنافلة المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه المنافلة عنه الم

باتی لوگول پر قتم کا تھم باقی رہے گا،ای لئے ان سے قتم لی جائی گ۔

قال: وإذا شهد النان النع: قدوري نے كہا ہے كہ جس محلّه ميں مقتول بايا گيااور ولى نے ان لوگوں پر قتل كاد عوى نہيں كيا بكد محلّہ سم باہر كے كى محض پر دعوى كيا،اوراس محلّه كے دو محضول ہے اس مدعى عليہ پر جواس محلّه والول ميں ہے نہيں ہے بلكہ ان ہے خاج ،اس بات كى كوائى دى كہ اس نے قبل كيا ہے توان دونوں كى كوائى متبول نہ ہوگى۔ يہ قول امام ابو حنيفة كا ہے۔ وقالا: سنبل النع: اور صاحبين نے فرمايا ہے كہ گوائى قبول ہوگى، كيونكہ محلّہ والے ہى اس حيثيت ميں تھے كہ ان كو مدعى عليم بنايا ما تاكين اس سے پہلے ہى دواس حيثيت سے نكل آئے، كيونكہ مقتول كے ولى نے ان پر قبل كاد عوى كرنے كى بجائے دوسر ب پر وعوى كرديا، لبنداان كى گوائى قابل قبول روگئے۔ كالو محيل بالنحصوصة النع: اور اب يہ لوگ اس محض كے تعلم ميں ہوگے جن كو كو كى معاملہ كرنے كے كئے كى ختم سے پہلے تك اى مقدمہ ميں اس كى گوائى قبول نہيں ہو سكتى تھى مگر وكالت سے معزول كرديا، تو يہ و كيل وكالت كے ختم سے پہلے تك اى مقدمہ ميں اس كى گوائى قبول ہو جائے گی۔

و له أنهم خصماء المنج: اورامام ابو صنيفة كى دليل مد به كمه محلّه والے چونكه مقتول كى حفاظت كرنے ميں كو تاہى كى وجہ سے خود قاتلوں كے درجہ ميں واخل ہوگئے ہتے مگر ولى مقتول كے خارج كردینے كى وجہ ہے اس ہے آگر چہ خارج ہو چكے ہيں پھر بھى مد مخلّه والے اب اس لا ئق نہيں رہ كہ اى مقدمہ ميں وہ گواہى دے سكيس، اى لئے الناكى گواہى اس مقدمہ ميں مقبول نہ ہوگ ۔ بعي حكم كى نے زيد كو كسى بات كے لئے اپناو صى بنايا اور زيد نے بھى وصى بنا قبول كرليا، پھر اس سے انكار كر ديايا خود نكل گيا، مثل مينے كہ كى ولايت كاو صى بنايا گيا مگر كچھ دنوں بعد وہ بيتم بالغ ہو گيايا قاضى نے كسى وجہ سے معزول كرويا، پھر اس نے اى وصيت كے سلسلہ ميں كى والى دى تواس كى گواہى مقبول نہ ہوگا \_

قال در ضبی الله عنه النے: مصنف ہے فرمایاہے کہ انہیں دونوں اصولوں کے مطابق اس جنس کے بہت سے مسائل نگلتے اور علی ہوتے ہیں۔ (ف: - یعنی صاحبین ؓ نے اس مسئلہ کو معزول شدہ خصومت کے وکیل پر قیاس کیا جس نے ابھی تک حاکم کے پاس مقد مد بیش ند کیا ہو ،اور امام ابو حنیفہ ؓ نے اس مسئلہ کو معزول وصی پر قیاس کیا ہے جو وصیت قبول کر چکا ہو۔ اور اس میں اصل اختیاف یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی مدعی علیم میں شامل نتے گر مفتول کے وکیل نے اس سے بچالیا ہے۔ان ہی دواصولوں پر اس قسم کے بہت سے مسائل نکتے ہیں جن میں ایام اعظم اور صاحبین کا اختلاف ہوگا۔

تو فیج: -اگر کسی شخص کو کسی مقنول کا قاتل جانے کے لئے قسم کھانے کو کہا گیا جواب میں اس نے اس طرح سے قسم کھائی کہ اسے فلال شخص نے قبل کیا ہے۔اگر کسی محلّہ میں مقتول بایا گیا مگر دلی مقتول نے ان لوگوں پر دعوی کرنے کی بجائے باہر کے کسی شخص پر قبل کا دعوی کردیا،اور محلّہ والول نے دوسرے محلّہ کے کسی شخص پر قبل کی گواہی دی۔ تفصیل مسلہ۔ تھم۔اقوال ائمہ کرام۔دلائل مفصلہ

قال: ولو ادعى على واحد من أهل المحلة بعينه فشهد شاهدان من أهلها عليه لم تقبل الشهادة؛ لأن الخصومة قائمة مع الكل على ما بيناه، والشاهد يقطعها عن نفسه فكان متهما، وعن أبي يوسف أن الشهود يحلفون بالله ما قتلناه ولايز دادون على ذلك، لأنهم أخبروا أنهم عرفوا القاتل. قال: ومن جرح في قبيلة فنقل إلى أهله فمات من تلك الجراحة فإن كان صاحب فراش حتى ماب فالقسامة والدية على القبيلة، وهذا قول أبي

حنيفة، وقال أبويوسف: لا قسامة ولا دية، لأن الذي حصل في القبيلة أو المحلة ما دون النفس ولا قسامة فيه فصار كما إذا لم يكن صاحب قراش، وله أن الجرح إذا اتصل به الموت صار قتلا، ولهذا وجب القصاص، فإن كان صاحب قراش أضيف إليه، وإن لم يكن احتمل أن يكون الموت من غير الجرح فلايلزم بالشك. ولو أن رجلا معه جرح به رمق حمله إنسان إلى أهله فمكث يوما أو يومين ثم مات لم يضمن الذي حمله إلى أهله في قول أبي حنيفة يضمن؛ لأن يده بمنزلة المحلة، فوجوده جريحا في يده كوجوده فيها، وقد ذكرنا وجهى القولين فيما قبله من مسئلة القبلية.

مرجمہ: -فرمایا کہ اگر مقول کے ولی نے اپنے محلہ والوں میں ہے کسی ایک معین شخص پر قتل کادعوی کیا، اور محلہ والوں میں سے ہی دو شخصوں نے قتل کی گواہی دی تو ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی، کیونکہ اوپر بیان کئے ہوئے مسلہ کے مطابق اس مدعی کا پورے محلہ والوں سے ہی دور کرنا چاہتا ہے، اس لئے گواہ پر تہمت لگ گئے۔ والوں کے ساتھ ہی اختلاف چل رہا ہے، اور گواہ اس کے الزام کو خود ہے دور کرنا چاہتا ہے، اس لئے گواہ پر تہمت لگ گئے۔ اور امام ابو یوسف ہے دوایت ہے کہ گواہوں ہے صرف اس بات کی گواہی لی جائے گی کہ اللہ کی قتم ہم نے اسے قتل نہیں کیا ہے۔ اور اس سے زیادہ اس بات کی قتم ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس بات کا پہلے اقرار کر چکے ہیں کہ ہم اس کے قاتل کو پہلے تیں کہ ہم اس کے اقرار کر چکے ہیں کہ ہم اے پہلے اقرار کر چکے ہیں کہ ہم اس کے اقرار کر چکے ہیں کہ ہم اس کے اقرار کر چکے ہیں کہ ہم اس کے اقرار کر چکے ہیں کہ ہم اس کے اقرار کر چکے ہیں کہ ہم اس کے اقرار کر چکے ہیں کہ ہم اس کے اقرار کر چکے ہیں کہ ہم اس کے اقرار کر چکے ہیں کہ ہم اس کے اس کے اس کو پہلے ہیں کہ ہم اس کے اور اس کی کا تو ہم اس کے اور اس کے اس کی کہ ہم اس کے اس کی کہ ہم اس کے اور اس کی کہ ہم اس کے کا تاب کی کہ ہم اس کے کا تاب کو پہلے ہیں کہ ہم اس کے کا تاب کی کہ ہم اس کے کا تاب کو پہلے کی کہ ہم اس کے کا تاب کی کہ ہم اس کے کا تاب کی کہ ہم اس کے کا تاب کی کہ ہم اس کے کا تاب کی کہ ہم اس کے کا تاب کی کہ ہم اس کے کا تاب کی کہ ہم اس کے کا تاب کی کہ ہم اس کے کا تاب کو پر ہوائے کے کہ ہم اس کو کی کے کہ کرنا کو کہ کو کہ ہم اس کے کا تاب کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کرنا کو کہ کو کہ کی کہ کرنا کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو ک

قال: ومن جوے فی قبیلة الغ: اور بھی اکہاہے کہ اگر کسی محلہ میں کوئی شخص زخی ہو گیااس لئے لوگ اے اٹھا کراس کے گھر لے گئے، پھر وہ زخی ای زخم کی چوٹ ہے گھر میں مرگیا۔ پس اگر وہ شخص گھر پے پئی کرای زخی حاالت میں بستر پر پڑار ہا یہاں ککہ وہ اس حالت میں مرگیا تواس کی قسامت اور دیت اس محلہ کے لوگوں پر لازم ہوگ۔ یہ قول امام ابو حنیفہ کا ہے۔ و قال ابو یو سف الغ: اور امام ابو یو سف کی تھوئی ہے کہ نہ قسامت لازم آئے گی اور نہ بی دیت لازم آئے گی، کیونکہ قبیلہ یا محلہ میں جو گھھ حادثہ بیش آیاوہ جتنا بھی اہم ہو پھر بھی جان جانے ہے کم ہواہے، لیمی صرف زخی ہواہے جبکہ ایس حالت میں قسامت لازم نہیں آئی ہے جیسے کہ اگر دوزخی شخص ہر وقت بستر پر پڑانہ رہا ہو تو بالا تفاق اس صورت میں قسامت اور دیت لازم نہیں آئی ہے۔ سے

 موجو دبو توامام ابو صنیفی ؒ کے نزدیک بھی لادنے والے پر پچھ لازم نہ ہو گا۔ ک)

توضیح: -اگر مقتول کے ولی نے اپنے محلّہ والوں میں سے کسی معین شخص پر قتل کاد عوی کیا،
اور محلّہ والوں میں سے ہی دو شخصول نے مدعی علیہ کے خلاف گواہی دے دی۔ کسی محلّہ
میں کوئی زخمی ہو گیا، اس لئے کوئی اسے اٹھا کر اس کے گھرر کھ آیا، پھر بیہ زخمی ای زخم کی
میں کوئی زخمی ہو گیا۔ اگر کوئی ایسا شخص جس میں تھوڑی سی جان باقی رہ گئی ہواسے کوئی شخص
قکلیف سے مر گیا۔ اگر کوئی ایسا شخص جس میں تھوڑی سی جان باقی رہ گئی ہواسے کوئی شخص
وہاں سے اٹھا کر اس زخمی کے گھرلے گیا، پھر ایک دودن بعد وہ اپنے گھر میں مر گیا۔ مسائل
کی پوری تفصیل ۔ اقوال ائمہ کر ام، تھم، مدلل جواب

لو وجد الرجل قتيلا في دار نفسه فديته على عاقلته لورثته عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد وزفر لاشئي فيه لان الدار في يده حين وجد الجرح فيجعل كانه قتل نفسه فيكون هذرا وله ان القسامة انما تجب بناء على ظهور القتل ولهذا لايدخل في الدية من مات قبل ذلك وحال ظهور القتل الدار للورثة فتجب على عاقتلهم بخلاف المكاتب آذا وجد قنيلا في دار نفسه لان حال ظهور قتله بقيت الدار على حكم ملكه فيصير كانه قتل نفسه فيهدر دمه ولو ان رجلين كانا في بيت وليس معهما ثالث فوجد احدهما مذبوحا قال ابو يوسف يضمن الاخر الدية وقال محمد لايضمنه لانه يحتمل انه قتل نفسه ويحتمل انه قتله الاخر فلا يضمنه بالشك ولا بي يوسف ان الظاهر ان الإنسان لا يقتل نفسه فكان التوهم ساقطا كما اذا وجد قتيل في محلة.

ترجمہ: اگر کوئی شخص اپن ذاتی مکان میں مقتول پایا گیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کے دار توں کے لئے اس کی دیت اس کی مدرگار برادری پر داجب ہوگی اور امام ابو بوسف و محمد دز فرر مصم اللہ کے نزدیک اس کے سلسلہ میں پچھ بھی واجب نہیں ہوگا، کیونکہ جس وقت یہ زخی ہوا تھااس وقت وہ اپنے اس مکان میں موجود تھااس لئے بظاہریہ سمجھا جائے گایا اس کی صورت ایسی ہوگی کہ گویاس نے خود ہی اپنے آپ کو قتل کیا ہے، لہٰذا اس کا خون ہر باد جائے گا،اور اس کی کوئی دیت لاز م ند ہوگی۔

ولد ان القسامة المع: اور امام ابو صنيفة كى دليل يه به كه قسامت تواى ليے لازم كى جاتى ہے تاكہ اس كے ذريعه اصل قاتل ظاہر ہو،اس ليئے قبل ظاہر ہونے سے پہلے جولوگ مددگار برادرى ميں سے مرجائيں وہ ديت ميں شائل نہيں ہو سكتے اور موجودہ صورت ميں قبل ظاہر ہونے كے وقت وہ مكان اس كے وار ثول كے قبضہ ميں ہے، للمذاوار ثول كى مددگار برادرى براس كى ديت واجب ہوگى۔

بعدلاف المدکانب انخ: (یه احکام اس صورت میں ہیں جبکہ مقول آزاد ہو)اس کے بر خلاف اگر مقول مکاتب ہو اور اپنوانی المحکانب انخ: (یه احکام اس صورت میں ہیں جبکہ مقول آزاد ہو)اس کے بر خلاف اللہ ہونے کے وقت یہ مکان اس کی اور اپنوانی مقول مکان میں مقول بایا جائے گا، کو تکہ اس کا قتل خلام ہونے کے وقت یہ مکان اس کی اللہت کے حکم پر باتی ہے تو گویا اس نے اپنی ذات کو خود ہی قتل کیا ہے، اس لئے اس کا خون رائزگاں جائے گا، (ف: اور مکاتب کا قتل خلام ہونے کے بعد وہ مکان اس کی ملکت کے حکم پر اس وجہ ہے باتی ہے کہ اس سے مکا تبت کا معاملہ اب تک باتی ہے، ک)۔

و لو ان در جلین کانا فی بیت النے: اور اگر کسی کم و میں صرف دوی آو می ہوں لینی ان کے در میان کوئی تیسرا محض موجود نہو، اور ان دونوں میں سے ایک محض قتل کیا ہو اپیا گیا، تو دوسر المحض جوز ندہ ہے وہی اس کی دیت کا ضامن ہوگا، اور امام حجہ نے ذہو، اور ان خود ہی اپنی جان قتل کی ہو، اور یہ مجی فر بایا ہے کہ شاید اس کے خود بی اپنی جان قتل کی ہو، اور یہ مجی احتال رہتا ہے کہ شاید اسے کی شاید اسے کسی دوسر سے پر تاوان واجب نہیں ہو سکتا ہے،

بشر طبکه ده معاف منکر ہو۔

ولا بی یوسف النے اورامام ابویوسف کی دلیل ہے کہ ظاہری حالت اس بات پر گوباہ ہے کہ آدمی خود کو قتل نہیں کرتا ہے البند االیاد ہم کرنای غلا اور لغو ہے، جیسے کہ کوئی محفق کی محفق کی محفق کی محفق کی محفق کی محفق کی محفق کی محفق کی محفق کی محفق کی اس بات کا کہ جس کوئی محفول بایا گیا ہیں صورت میں بھی اس بات کا احتمال دہ جاتا ہے کہ شاید اس صورت میں بھی اس بات کا احتمال دہ جاتا ہے کہ شاید اس نے خود کو قتل کر دیا ہو، اس طرح ہے اس صورت میں بھی وہم بے اعتبار ہو تا ہے، لیکن قصاص کو ختم کرنے کے لئے اتناساہ ہم کا بھی اعتبار ہو جاتا ہے، اس بناء پر ہم نے دوسرے محف کو اس وہم کی وجہ سے قصاص سے بری کیا ہے، تو دیت واجب ہونے کے حق کے بارے میں بھی ایسا وہم کی اور اب یہ بات معلوم ہوئی تو دیت واجب ہوگی اور اب یہ بات معلوم ہوئی چاہئے کہ اس باب کے شروع میں بیان کیا جاچکا ہے کہ عور تو اس سے تسامت نہیں ٹی جاتا ہے مالا تکہ حضرت عرش کا جو اثر بیان کیا گیا ہے اس میں شورت سے بھی قسامت کا ذکر موجود ہے، لیکن اس اثر میں آئی بات اور بھی نہ کور ہے کہ عورت پر قسامت اس صورت میں ہوگی جبکہ اس کے خاندان اور عشیرہ میں سے کوئی نہ تھا، اور اس جیسے مسئلہ میں تقلید واجب ہے، اس کے خاندان اور عشیرہ میں سے کوئی نہ تھا، اور اس جیسے مسئلہ میں تقلید واجب ہے، اس کے خاندان اور عشیرہ میں سے کوئی نہ تھا، اور اس جیسے مسئلہ میں تقلید واجب ہے، اس کے خاندان اور عشیرہ میں سے کوئی نہ تھا، اور اس جیسے مسئلہ میں تقلید واجب ہے، اس کے خاندان اور عشیرہ میں سے کوئی نہ تھا، اور اس جیسے مسئلہ میں تقلید واجب ہے، اس کے خاندان اور عشیرہ میں سے کوئی نہ تھا، اور اس جیسے مسئلہ میں تقلید واجب ہے، اس کے خاندان اور عشیرہ میں سے کوئی نہ تھا، اور اس جیسے مسئلہ میں تقلید واجب ہے، اس کے خاندان اور عشیرہ میں سے کوئی نہ تھا، اور اس جیسے مسئلہ میں تقلید واجب ہے، اس کے خاندان اور عشیرہ میں سے کوئی نہ تھا، اور اس جیسے مسئلہ میں تقلید واجب ہے، اس کے خاندان اور عشیرہ میں سے کوئی نہ تھا، اور اس جیسے مسئلہ میں تقلید کی تو میں سے کوئی نہ تھا کہ کی سے کہ کوئی کے کا کی ہیں۔

توضیح: اگر کوئی آزاد انسان این ذاتی مکان میں مقتول پایا گیا، اگر کوئی مکاتب این ذاتی مکان مکان مکان مکان مکان م مکان میں مقتول پایا گیا، اگر ایک کمرہ میں صرف دوہی آدمی رہتے ہوں، اور ان میں ہے کوئی مقتول پایا گیا، قسائمت اور دیت کے بارے میں ، مسائل کی تفصیل ، تھم، اقوال علماء کرام، مفصل دلائل

ولو وجد قتيل في قرية لا مرأة فعندابي حنيفة ومحمد القسامة عليها تكرر عليها الايمان والدية على عاقلتها اقرب القبائل اليها في النسب وقال ابو يوسف القسامة على العاقلة ايضا لان القسامة انما تجب على من كان من اهل النصرة والمرأة ليست من اهلها فاشبهت الصبي ولهما ان القسامة لنفي التهمة وتهمة القتل من المراة متحققة قال المتاخرون ان المرأة تدخل مع العاقلة في التحمل في هذه المسألة لانا انزلناها قاتلة والقاتل يشارك العاقلة ولو وجد رجل قتيلا في ارض رجل الى جانب قرية ليس صاحب الارض من اهلها قال هو على صاحب الارض لانه احق بنصرة ارضه من اهل القرية.

ترجمہ: اگر کوئی مقول ایک ایسے گاؤں میں پایا گیا جو کسی عورت کی ملکت میں تھا، تواہام ابو حنیفہ و محمد رخمهم اللہ کے نزدیک ای عورت پر قسامت واجب ہوگی اس طور سے کہ اس عورت سے بچاس بار قشمیں لی جاعیں گی،اور مقتول کی ویت اس عورت کی مددگار برادری لینی عاقلہ پر لازم ہوگی،اور اس عورت کی عاقلہ وہ قبیلہ ہے جو دوسرے قبیلوں کی بہ نسبت اس عورت سے نسبت اور تعلق میں زیادہ قریب ہوگا۔

وقال ابو بوسف القسامة المع: اور امام ابو يوسف نے فرمايا ہے كہ ديت كى طرح قسامت بھى اس عورت كى مدد گار برادرى پر واجب ہوگ، كيونكه قسامت ايسے لوگوں پر واجب ہوتى ہے جن كو نفرت مدد كرنے كى صلاحيت ہو، اور عورت ميں الك صلاحيت (عموماً) نہيں ہوتى ہے، اس لئے عورت بھى كمن بجة كے مشابهہ ہوگئ۔

ولھما ان القسمة النے: اور امام ابو صنيفہ وامام محمد رحمهم الله كى دليل بيہ كد قسامت كى غرض توصرف بيہ ہوتى ہے كه اس كے ذريعہ قتل كى تہمت دور ہو، جبكہ مر دكى طرح عورت ميں بھى قتل كردينے كى تهمت موجود ہوتى ہے، البذااس سے بھى قتم لى جائيگى، جبكہ وہ گاؤں بھى اسى كى ملك ہے، متاخرين مشائخ نے كہاہے كہ اس مسئلہ ميں عاقلہ برادرى كے ساتھ ديت كابار اٹھانے میں یہ عورت بھی داخل ہو گی، کیونکہ ہم نے اسے بھی قاتل کے حکم میں رکھاہے،اور قاتل ہمیشہ ہی عاقلہ براوری کے ساتھ دیت دینے میں شریک ہوتا ہے۔

و لو و جد د جل فتبلا المع: اوراگر گاؤل کے کنارے پر کسی مخص کی ذاتی زمین میں کوئی مقول پایا گیالیکن وہ مالک زمین اس گاول میں رہنے والول میں سے نہ ہو تو مقول کی قسامت اور دیت اس مالک زمین پر ہی واجب ہوگی، کیونکد گاؤل والول کے مقابلہ میں مالک زمین پر ہی اپنی زمین کی مدوگاری کازیادہ حق ہو تاہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

توضیح: اگر کوئی گاؤل کسی عورت کی ملکیت میں ہو اور اس میں کوئی مقتول پایا گیا، اگر کسی گاؤل میں گاؤل میں گاؤل میں گاؤل میں گاؤل میں گاؤل میں رہنے والوں میں سے نہ ہو، مسائل کی تفصیل، قسامت اور دیت کے سلسلہ میں اقوال علاء کرام، تھم، مفصل دلاکل

## كتاب المعاقل: ابل معاقل كابيان

(اس سے پہلے قتل کے سلسلہ میں اس کی تمام قسموں اور اس کے مباحث کا تفصیلی بیان کرتے ہوئے قتل خطاء کا بیان ہوا پھر اس کا نتیجہ بیر بیان کیا گیا کہ اس سے عاقلہ برادر می پر دیت لازم آئی ہے، پھریہ بحث کی گئی کہ کن صور توں میں عاقلہ برادری اس کو برداشت کرے گی، اب بیر بات باتی رہ گئی تھی کہ عاقلہ برادری سے دہ کون لوگ مراد ہوتے ہیں جن پر دیات و بجب ہوتی ہیں، اس لئے ان کی تمام قسموں اور ان کے تمام احکام کو بیان کرنا ضروری ہوا، اس طرح کی ساری باتیں شروح اور حواثی میں بیان کی گئی ہیں، م،)۔

المعاقل جمع معقلة وهي الدية وتسمى الدية عقلا لانها تعقل الدماء من ان تسفك اى تمسك قال والدية في شبه العمد والخطاء وكل دية تجب بنفس القتل على العاقلة والعاقلة الذين يعقلون يعنى يؤدون العقل وهو الدية وقد ذكرنا ه في الديات والاصل في وجوبها على العاقلة قوله عليه السلام في حديث حمل بن مالك رضى الله عنه للاولياء قوموافدوه ولان النفس محترمة لا وجه الى الاهدا روالخاطئي معذور وكذا الذي تولى شبه العمد نظر الى الالة فلا وجه الى ايجاب العقوبة عليه وفي ايجاب مال عظيم احجافه واستيصاله فيصير عقوبة فضم اليه العاقلة تحقيقا للتخفيف وانما خصو بالضم لانه انما قصر لقوة فيه وتلك بانصاره وهم العاقلة فكانو اهم المقصرين في تركهم مراقبته فخصوابه.

معاقل الفظ معقلہ کی جع ہے، جس کے معنی دیت کے ہیں: و تسمی الدیدة عقلا النے: اور دیت کانام عقل اس لئے رکھا گیا ہے (کہ عقل کے نفظی معنی روکنا اور بائد ھنا ہے) کہ دیت بھی اوگوں کے خونوں کو بہانے سے عقل کرتی ہے لینی روکن ہے، (ف: کیو بکہ برادری ایک الی بڑی جماعت کی کے بڑے ہے، (ف: کیو بکہ برادری ایک الی بڑی جماعت کی کے بڑے بوجھ کو ہر داشت کرتی ہے، اور جو جماعت کی کے بڑے بوجھ کو ہر داشت کرتی ہے، دواس کو کسی ہری حرکت کرنے سے بھی روکنے کی حتی الا مکان کو شش کرتی ہے تاکہ قتل کا بوجھ اس کو اٹھانا ہی نہ پڑے، اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس موقع میں معاقل لین دینوں کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اہل معاقل یعنی دینوں کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اہل معاقل یعنی دینوں کا بیان کروحذف کر کے بیان معاقل ہے، قامی )۔

قال والدية في شبه العمد الخ: قدوري ن كهام كم بروه ديت جو قل شمر عداور قل خطاء من اورجو نفس قل س

واجب ہو وہ سب عاقلہ پر لازم آتی ہے،(ف:اور نفس قبل کی وجہ سے دیت اس لئے کیا ہے کہ جو مال قبل ہی کی بناء پر اولا لازم ہو یعنی اصلِ میں تواس سے نفسی کا قتل کر نالازم آتا تھا مگر کسی سبب کی بناء پر مثلاً قصد اقتل کے بعد صلح کر لینے سے مال لازم آتا ہو، یا جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس کے عوض اصلی میں قصاص ہی لازم آتا تھا مگر باپ کے احترام میں اِس پر بیجائے قصاص کے دیت لازم کی گئی مو، تویہ دیت باب کے مال پر لازم آئیگی اور عاقلہ برادری اس کی ادائیگی میں شریک نہیں موگی): والمعاقلة الذين يعقلون المخ: اور عاقله النالو كول كوكهاجاً تاب جوعقل دين ليني عقلِ اواكريس عقل سے مراد ديت ہے، عقل کے معنی ہم کتاب الدیات میں بیان کر چکے ہیں، (ف : کہ اس کی مقدار کیا ہوتی ہے،اور کن صور تول میں واجب ہوتی ہے،اوراب یہ بتاناباتی ہے کہ عاقلہ پر کیوں واجب ہوتی ہے ،اور س نص سے مدسب ثابت ہے ، تواب ان کابیان ان الفاظ سے ہور ہاہے۔

والاصل فی وجوبھا النع: اورعا قله پرویت کے واجب ہونے کی اصل نص یہ ہے کہ حمل بن مالک کی حدیث میں رسول الله علي كايد فرمان ب جو آپ نے ان كے اولياء كو فرمايا ب، كه تم ان كى مدد كے لئے كھڑے مواور ان كى ديت اواكرو، (ف: حضرت حمل بن مالک کی د واز داج میں سے ایک نے اپنی دوسری سوکن کو جو کہ حاملہ بھی تھیں اپنے خیمہ کی لکڑی ہے ان کے پیٹ میں زورے ماراجس کے صدمہ سے پیٹ کاحل (بچہ) مرگیا، بعد میں وہ حاملہ بھی مرگئ تب رسول الله عظافے نے اس مردہ بچہ کے بارے میں ایک غلام یاباندی دینے کا حکم دیا چنانچہ اس کا طویل بحث او پر گزر چکی ہے،ادراس سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ بیہ حکم قاتله کی مددگار برادری بر دیا گیا تھا، اب بین بیر کہتا ہوں کہ اور ایسا کرنا عرب میں عام دستور تھا، جسے منسوخ تہیں کیا گیا تھا، آخر میں یہ طریقتہ شریعت کا حصہ ہو گیا تھا،اس سلسلہ میں سنن اربعہ و آثار اور عمل صحابہ و تابعین ادر عامہ عرب میں تواتراور اس کثرت اور شہرت کے ساتھ منقول ہے کہ اس میں گمراہ خوارج کی رائے اور مخبائش کو کوئی دخل نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خطا كرنے والا بى خطاكاؤمد دار موتا ہے وہى اپنا گناوخود پر لاوتا ہے اس من دوسر اكوئى دمد دار نہيں موتا ہے اى كى تائيد ميں اس آيت پاک کو پیش کرتے کہ: لا نورواز دہ وزر احری: کیعنی کوئی بھی گناہ گار کسی دوسرے کا گناہ برداشت نہیں کرتاہے،اس کاجواب سیہ کہ اس دیت کے معاملہ میں مدد گار برادری والے اس طور پر مجرم ہوتے ہیں کہ انہوں نے بچھ غفلت برتی ہے اور اپنے

لوگوں پر پوری توجہ نہیں رکھی ہے اس لئے وہ بھی شریک تصور ہوئے اور قیاس بھی اس کا گواہ ہے۔ ولان النفس محتر مة النع: اور وجوب دیت کی دوسر ک دلیل مد بھی ہے کہ دہ مقول شخص محرّم اور بے گناہ تھا، اس لئے اس کے خون کو مفت میں ضائع کرنے کی کوئی تیجائش نہیں ہے، اور جس مخض سے غلطی ہوگئی اقتل نفس ہو گیاوہ بھی آیک حد تک معذورہے کہ اس سے چوک ہو گئی ہے، (ف کیونکہ آدمی اور مجرم کواس کے ارادہ کے ساتھ نقصان پہنچانے پر پکڑا جاتاہے، اور سزادی جاتی ہے ہیں جبکہ موجو دہ صورت میں اس مجرم نے اس مقتول کو قل کرنے کاہر گزارادہ نہیں کیا تھا بلکہ مثلا اے شکار سمجھ کر تیر مارا تھا، اور اسے یہ بات مطلقا معلوم نہیں تھی کہ اس جگہ کوئی شخص کھڑا بھی ہے اس لئے مار نے والے بے جارہ اور معذور ہے، ہاں اس کا اتنا قصور ضرور ہوا کہ اس نے پوری احتیاط نہیں کی ہے،اس لئے قاتل او مقول دونوں جانب کا خیال رکھتے ہوئے متعنول کے لئے دیت اور خاطی مجرم پر نرمی اس طرح کی گئی کہ اس کی برادری اس کی مدد کردے اور اس کے جرمانیہ کو سب

و كذا الذى تولى شبه العمد النع: اى طرح وو محض بهى معذور بوكا جس سے قلّ شبه عد بو گيابواس طور پر كه اس كا آلہ قتل اس قابل نہ ہو کہ اس ہے عموما قتل ہو جاپیا کر تا ہواس وجہ ہے وہ قاتل بھی حقیقت میں ابیا قصور وارنہ ہواکہ اس پر سزا لازم ہوجائے،البتہ اس حرکت ہے اس پر بڑی رقم لینی دیت کولازم کرنا تواس میں اس کی بربادی اور سخت ِ تنگی ہے اور پر بھی اس کے خُق میں ایک عذاب ہے ای لئے ایک ویت اواکرنے میں اس کے ساتھ عاقلہ برادری بھی شامل کروی گئے ہے تاکہ اس معذور کے حق میں بچھ آسانی ہوجائے، پھر عاقلہ ہی کواس بناء پراس کام کے لئے مخصوص کیا گیاہے کہ اس قاتل نے اپنے ہاتھ کے

عمل میں کو تا ہی کی ہے، جبکہ عاقلہ برادری کی کو تا ہی اس طرح سے پائی گئی کہ اس نے اپنے اس دشتہ دار کی دیکھ بھال میں کو تا ہی کی ۔ اور اسے غلط کام کرنے سے بر وفت کیوں نہیں رو کا ہے، پس اس کو تا ہی کی وجہ ہے اس برادری کو لا کق سز انظہر ایا گیا اور تاوان دیت میں ان کوشر کک کرلیا گیا۔

توضی عقل اور معاقل کے معنی، اور اس جگہ اس کی مراد، ویت کو عقل کہنے کی وجہ، عاقلہ پر کون کون کون سے لازم آتی ہے، پر کون کون سی ویت لازم آتی ہی، ویت عاقلہ پر کیوں اور کس دلیل سے لازم آتی ہے، قاتل شبہ عمر پر دیت کتنی اور کیوں لازم ہوگی، مسائل کی تفصیل، حکم، اقوال ائمہ کرام، مدلل جواب

قال والعاقلة اهل الديوان ان كان القاتل من أهل الديوان يؤجد من عطايا هم في ثلث سنين واهل الديوان اهل الرايات وهم الجيش الذين كتبت اساميهم في الديوان وهذا عندنا وقال الشافعي الدية على اهل العشيرة لانه كان كذلك على عهد رسول الله عليها الله عليها الاقارب ولنا قضية عمر رضى الله عنه فانه لما دون الدواوين جعل العقل على أهل الديوان وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير منهم وليس ذلك بنسخ بل هو تقرير معنى لان العقل كان على اهل النصرة وقد كانت بانواع بالقرابة والحلف والولاء والعد وفي عهد عمر رضى الله عنه قد صارت بالديوان فجعلها على اهله تباعا للمعنى ولهذا قالوا لوكان اليوم قوم تناصرهم بالحرف فعاقلتهم اهل الحرفة وان كان بالحلف فاهله والدية صلة كما قال لكن ايجابها فيما هوصلة وهو العطا اولى منه في اصول اموالهم والتقدير بثلث سنين مروى عن النبي عليه السلام ومحكى عن عمر رضى الله عنه ولان الاخذ من العطاء للتخفيف والعطاء يخرج في كل سنة مرة واحدة.

ترجمہ: قدوریؒ نے کہا ہے کہ ،اور قاتل کے عاقلہ اس کے دیوان والے ہوں گے، (جس رجٹر میں جن عازیوں کے نام کی موجود ہوں گے وہی اہل دیوان کہلا کینگے) اور یہ تھم اس صورت میں ہوگا جبکہ اس قاتل کانام بھی ای رجٹر اور ویوان میں تکھا ہوا موجود ہوا بیک رجٹر میں جن جن لوگول کے نام ہوں ان کو سالانہ و ظیفہ جو پچھ بھی امیر کی طرف سے دیاجا تا ہواس میں سے دیت تین سالوں میں وصول کی جائے گی،اور اس جگہ اہل ویوان سے مرادوہ جھنٹے والے یعنی وہ لشکر مراد ہے جن کے نام ایک بی دیوان یا رجٹر میں لکھے گئے ہوں، (ف: یعنی جس لشکر نے ایک جہنٹہ ہے کے چہاد کیا پہائٹک کہ ان کے لئے سالانہ و ظیفہ مقرر کر دیا گیا ہو اور ان کے نام ایک بی رجٹر میں لکھے گئے ، لہذا ہے سب ایک بی دیوان والے اور ایک دوسر سے کے مددگار ہوں گے ، یہاں تک کہ جب سال میں ان کاو ظیفہ دیا جائے تواسی و ظیفہ میں سے عقل اور عاقلہ کا حصہ وصول کرنا آسان ہوگا، بہی ہات حضرت عرش نے تمام صحابہ کے مجمع میں مقرر کی م ، مو ، یہ تھم ہم احتاف کے نزد یک ہے۔

و فال الشافعی اللیة النے اور امام شافی نے فرمایا ہے کہ نہ کورہ دیت قاتل کے قبیلہ اور کنیہ پر واجب ہوگی، کیونکہ رسول اللہ علی ہے مبارک زمانہ بیں ای پر عمل تھا، اور آپ کے بعد یہ تھم منسوخ نہیں ہو سکتا ہے، اور اس دلیل ہے بھی کہ الی دیت میں لوگوں کی شرکت صلح اور عطیہ کے طور پر ہوتی ہے، اور قرابت داری اور آپس میں صلح کرنے کے لئے سب ہے اقر ب قرابت داری کا ہونا اولی ہے، اور ہماری دلیل اس کے بارہ میں حضرت عرش فیصلہ ہے، کیونکہ جب آپ نے ایسے رجمٹر مرتب فرمائے تو ہراکی کو بہت اس کے دیوان یعنی رجمٹر والوں پر مقرر فرمائے یعنی جن کے نام ایک ہی رجمٹر میں ہوتے ان ہی میں ہے جس کی رکوئی دیت لازم آ بیگی اس کی عاقلہ براوری اس کے دیوان والے ہوں گے، اور بیات صحابہ کرام کے مجمع میں بیش آئی اور اس بر کسی کی طرف ہے کوئی انکار نہیں بیایا گیا۔

ولیس ذلك بنسخ النے بھر امام شافی کے مانے والوں کی طرف سے یہ کہنا کہ جب رسول اللہ علیقے کے زمانہ تک اس پر عمل تھا اور آپ کے بعد نج ہو جانے کا اختال ختم ہو چکا تواس تھم کو منسوخ نہیں کہنا جا سکتا ہے اس لئے یہ تھم بھی منسوخ نہیں ہوا ہے ، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ علم منسوخ نہیں ہوا ہے ، ایک اس کے معنی و مفہوم کو متحکم کیا ہے ، اور عاقلہ ہونے کے جو معنی ہیں ان کو متحکم اور پختہ کیا گیا ہے ، لینی برائیوں ہے رکاوٹ بھر دیت تو ہر مختص کی اس کے مد گاروں پر لازم ہوئی تھی ، اور یہ مدوگاری کئی طرح سے ہوتی تھی لیعنی اول مدد تو قرابت کے ذریعہ اس طرح ہوتی تھی کہ جرم کے قریبی رشتہ داراس کے از خودمد دگار ہو جاتے ہے ، دوم مددگار وں بھی العبی رہنے گی قتم کے ساتھ ہر حال میں رہنے گی قتم کی ان اور کہوئی تھی کہ جرم کے قریبی اور سے کہ قتم ہو حال میں اپنے اور کہ درگار ہو کر سامنے آتے تھے ، سوم والاء کے ذریعہ لینی اپنے غلام کو آزاد کرنے ہوتی وی ہم حال میں اپنی ازاد کرنے والے کاساتھی ہو تا تھا، اور چہارم شار کر لینے سے یعنی کوئی شخص کی قوم میں جاکر رہادر کچھ دنوں بعد ان بی میں کا شار ہوگیا ، اگر چہ دہ شخص اس قوم سے نسلانہ ہو ، ای ان چار دول قسم کی موس میں عقل کے معنی یہ ہیں کہ آپس میں سب ایک دوسرے کے مددگار ہو بوگیا ، اگر چہ دو شخص اس قوم میں جاکر میانہ میں بائس ایلے دوسرے کے مددگار ہو بیا کہ ایک دوسرے کے مددگار ہو بیا کہ اس دفتر میں جن لوگوں کے نام ہیں وہی عاقل ہو دولائی عن کے مددگار ہو گی کہ اس دفتر میں جن لوگوں کے نام ہیں وہی عاقل ہوں گے ۔ تو معنی کے کہنا خاسے کی دوسرے کے مددگار ہو تو دول کی مددگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگار ہو گی درگا

والدیة صلة الغ: اور دیت بلاشبه صله اور تعلق ہے، جیسا کہ امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ لہذاویت ایسے ہی مال میں ہوگی جو صله کے طور پر ملتا ہے، اور یہ صله سالانہ عطیہ اور وظیفہ کے طور پر ملتا ہے، ای لئے اصلی مالوں کے مقابلہ میں عطیہ ہی میں واجب ہو نازیادہ مناسب ہے: والمتقدیو بشلث سنین الغ: اور اس دیت کو تین ہی سالوں میں اواکر نے کا ثبوت تو وہ خودر سول اللہ علیہ سے سے مروی ہے، اور ابن ابی شیبہ نے حضرت عمرؓ سے اس کی دوایت کی ہے، اور قیاسی دلیل بھی اس کی گواہ ہے کہ عطیہ میں سے ملنا آسانی کرنے کی غرض سے ہے جو کہ سال میں ایک ہی بار ملتا ہے۔

توضیح: عاقلہ سے کیامراد ہے، مدوگاری کن کن طریقوں سے ہوتی ہے، دیت سے کیامراد ہے، اوراس کی ادائیگی کس طرح اور کتنے دنوں میں کی جاسکتی ہے، تفصیل مسائل، اختلاف ائمہ کرام، حکم، مفصل دلائل

فان خرجت العطايا في اكثر من ثلثة أو اقل اخذ منها لحصول المقصود وتاويله أذا كانت العطايا للسنين المستقبلة بعد القضاء حتى لو اجتمعت في السنين الماضية قبل القضاء ثم خرجت بعد القضاء لا يؤخذ منها لان الوجوب بالقضاء على ما نبين أن شاء الله تعالى ولو خرج للقاتل ثلث عطايا في سنة واحدة معناه في المستقبل . يؤخذ منها كل الدية لما ذكرنا واذا كان جميع الدية في ثلث سنين فكل ثلث منها في سنة وأن كان الواجب بالفعل ثلث دية النفس أو أقل كان في سنة واحدة وما زاد على الثلث الى تمام الثلثين في السنة الثانية وما زاد على ذلك الى تمام الدية في السنة الثائلة وما وجب على العاقلة من الدية أو على القاتل بان قتل الآب ابنه عمدا في ماله فهو ثلث سنين وقال الشافعي ما وجب على القاتل في ماله فهو حال لان التاجيل للتخفيف لتحمل العاقلة فلا يلحق العمد المحض ولنا أن القياس يأباة والشرع وردبه مؤجلا فلا يتعداه ولو قتل عشرة رجلا خطأ فعلى كل واحد عشر الدية في ثلث سنين اعتبار اللجزء بالكل اذهو بدل النفس وانما يعتبر مدة ثلث سنين من فعلى كل واحد عشر الدية في ثلث سنين اعتبار اللجزء بالكل اذهو بدل النفس وانما يعتبر مدة ثلث سنين من

وقت القضاء بالدية لان الواجب الاصلى المثل والتحول الى القيمة بالقضاء فيعتبر ابتداؤها من وفته كمافي ولد المغرور قال ومن يكن من اهل الديوان فعاقلته قبيلته لان نصرته بهم وهي المعتبرة في التعاقل.

ترجمہ: یوں تو عطایا کے ملنے کی عموی مرت تین سال کی ہوتی ہے لیکن اگر بیہ عطیات تین سال ہے کم یازیادہ میں اوگوں کو 
دیت کالیاجائے گا،اور اگر دوبرس میں عطایلیا نکا ہے گئے ہوں توان ہی میں سے پوری دیت وصول کی جا گئی، کیو نکہ اصل مقصودیہ ہوت کہ یہ دیت اسانی کے ساتھ عطایا کی آمدنی سے حاصل ہواور ذاتی آمدنی اس میں خرچ نہ ہو تو یہ عطایا جس مدت میں حاصل ہوں 
دیت آسانی کے ساتھ عطایا کی آمدنی سے حاصل ہواور ذاتی آمدنی اس میں خرچ نہ ہو تو یہ عطیات آئدہ چند سالوں کے بعد 
ای سے مقصود حاصل ہو جائے گا،اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی کے فیصلہ کے بعد جب یہ عطیات آئدہ چند سالوں کے بعد 
دی گئی ہوں توان میں سے دیت لی جا گئی، یہائٹک کہ قاضی کے فیصلہ سے پہلے کے گئی سالوں کے عطیات جمع ہوگئی ہوں پھر تھم 
قضاء کے بعد یہ عطیات وصول ہو تی توان میں سے دیت وصول نہیں کی جا گئی کیو نکہ دیت کا واجب ہو نا تھم قضاء کے بعد ہی 
ہو تا ہے، جیسا کہ عظریب ہم انشاء اللہ تعالی بیان کریئے: و لو خوج للقائل ثلث عطایا فی سنة المنے: اور اگر قاتل کو ایک بی 
سال میں تین عطیات د تواس کے معنی یہ ہوں گے کہ تھم قضاء کے بعد آئدہ کے عطیات دیئے گئے توان میں سے 
پوری دیت وصول کی جا گئی، جیسا کہ ہم نے ابھی او پر بیان کر دیا ہے۔

وافا کان جمعی اللدیة النے: اور اگر پوری دیت تین برسول میں ملی ہو توہر سال دیت ہے ایک تہائی لینی ہوگی، اور اگر فی الفور ایک تہائی دیت نفس یاس ہے کم واجب ہوئی ہو تو وہ ایک ہی سال میں وصول کر لی جا ئیگی، اور ایک تہائی ہے دو تہائی تک جفتی بھی زائد ہو دہ دو مرے سال میں لی جا ئیگی، اور دو تہائی ہے زائد پوری دیت تک ہی وہ تیسرے سال میں لی جا ئیگی : و ما و جب علی العاقلة النے: اور جو دیت عاقلہ براوری پر واجب ہوتی یا قاتل پر واجب جس کی صورت یہ ہوئی کہ باب نے اپنے بینے کو قصد اقل کیا تو یہ بھی اس کے مال سے تین سالوں میں وصول کی جا ئیگی : و قال الشافعی ما و جب علی القاتل النے: اور امام شافعی (ومانک واحد ) نے کہا ہے کہ جو چیز قاتل پر اس کے مال میں واجب ہوئی ہو وہ فور آئی واجب الاداء ہوگی کیو تکہ میعاد تو آسانی کی غرض ہے لازم ہوئی تھی تاکہ عاقلہ براوری اس کو بر داشت کر سکے ، الہٰ ذاعمہ محض کو اس کے ساتھ تہیں ملایا جائے گا۔

و ننا ان القیاس باباہ النے: اور جاری دلیل یہ ہے کہ قیاس اس کا تقاضا نہیں کرتا ہے، (یعنی اس میں قیاس کود خل نہیں ہے) اور شریعت میں اسلمہ میں جو کچھ تھم ہوا ہے دہ وقت مقرر کے ساتھ یعنی میعادی کے طور پر ہوا ہے، اس لئے شرقی حد جو خلاف زیادتی نہیں کی جاسکے گی، مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر مال کو واجب کر تاہی تقاضائے عقل کے خلاف ہے، البذا شریعت میں جس تھم کو جس طرح بیان کیا گیا ہے اس طرح رکھا جائے گا : و لو قتل عشر ق رجلا النے: اور اگر دس آدمیوں نے غلطی سے میں جس تھم کو جس طرح بیان کیا گیا ہے اس طرح رکھا جائے گا : و لو قتل عشر ق رجلا النے: اور اگر دس آدمیوں نے غلطی سے ایک خص کو قتل کر دیا تو ہر ایک قا حل پر تین ہرس کے اندر دیت کا دسوال حصہ ادا کر ناواجب ہوگا، اس میں یہ تھم جو اجزاء پر واجب کیا گیا ہے ، دراصل یہ کل بدن پر قیاس کر کے کہا گیا ہے ، لینی جیسے پوری دیت تین ہرس میں واجب ہوتی تھی وابید ، کوئلہ یہ بھی نفس کا عوض ہے : و اندما یعتبو مدہ ثلث سنین النے: معلوم ہو تا چا ہے کہ دیت کی مدت اس وقت سے معتبر ہوگی جبکہ قاضی کا تھم صادر ہونے کی مدت اس وقت سے معتبر ہوگی جبکہ قاضی کا تم صادر ہونے کی اجد ہے ہوا ہے ، اور اب اس کے عوض قیت دینے کا تھم صادر ہونے کی وجہ سے ہوا ہی جات کے بعد سے ہوگی، تاضی کا تھم صادر ہونے کی وجہ سے ہوا ہو ہے ، اس لئے دیت کی اور ایکی کی ابتداء بھی اس تھم قاضی صادر ہونے کی بعد سے ہوگی، بھی کہ مغرور کے بچ میں ہوتی ہے۔

توضیح: اگر کسی کو حکومت کی طرف ہے عطایا تین سالوں میں ملیں یا،اس ہے تم میں یااس

ے زیادہ میں توان میں دیت کس حساب سے وصول کی جائیگی، اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو عمد اُ قتل کردے تو اس کی دیت کس طرح اور کتنے دنوں میں وصول کی جائیگی اگر دس آدمیوں نے غلطی سے ایک شخص کو قتل کردیا، تفصیل مسائل، تکم، اقوال علماء، مفصل دلائل ، مغرور وہ شخص ہے جس نے کسی عورت سے اسے اپنی بیوی یا باندی سمجھ کر تہمستری کی پھراس سے بچے بیدا ہوگیا

قال ومن لم يكن من اهل الديوان فعاقلته قبيلته لان نصرته بهم وهي المعتبرة في التعاقل قال وتقسم عليهم في ثلث سنين لا يزاد الواحد على اربعة دراهم في كل سنة وينقص منها قال رضى الله عنه كذا ذكره القدورى في مختصره وهذا اشارة الى انه يزاد على اربعة من جميع الدية وقد نص محمد على انه لا يزاد على كل واحد من جميع الدية في ثلث سنين على ثلثة اواربعة فلا يؤخذ من كل واحد في كل سنة الادرهما اودرهما وثلث درهم وهو الاصح قال وان لم يكن تتسع القبيلة لذلك ضم اليهم اقرب القبائل معناه نسبا كل ذلك لمعنى التخفيف ويضم الاقرب فالاقرب على ترتيب العصبات الاخوة ثم بنوهم ثم الاعمام بنوهم واما الاباء والابناء فقيل يدخلون لقربهم وقبل لا يدخلون لان الصم لنفي الحرج حتى لا يصيب كل واحد اكثر من ثلثة او اربعة فقيل يدخلون لقربهم وقبل الكثرة والاباء والا بناء لا يكثرون وعلى هذا حكم الرايات اذا لم يتسع لذلك اهل وهذا المعنى انما يتحقق عند الكثرة والاباء والا بناء لا يكثرون وعلى هذا حكم الرايات اذا لم يتسع لذلك اهل راية ضم اليهم اقرب الرايات اقربهم تصرة اذا حزبهم امر الاقرب فالاقرب ويفوض ذلك الى الامام لانه هو العالم به ثم هذا كله عندنا وعند الشافعي يجب على كل واحد نصف دينار فيسوى بين الكل لانه صلة فيعتبر بالزكوة وادناها ذلك اذخمسة دراهم عندهم نصف دينار ولكنا نقول هي احط رتبة منها الاترى انه لا تؤخذ من اصل المال فينتقص منها تحقيقا لزيادة التحفيف

ترجمہ: قدوری کے کہاہے کہ اگر کمی قاتل کانام رجٹر ہیں نہ ہو تواس کی عاقلہ برادری اس کا نسبی قبیلہ ہوگا، کیونکہ ایسے شخص کو این ان ہی لوگوں سے ہمت ہوتی ہو اور مددیانے پراعتاد ہوتا ہے، ادر عاقلہ ہونے ہیں سب سے زیادہ ای بات کا فاکدہ اور کا عتبار ہوتا ہے: قال و تقیسم علیہ ہم النبخ : قدوری نے کہا ہے کہ یہ دیت اس قبیلہ میں تمین سال کی مدت میں تقسیم کی جائے گی، اس حساب سے کہ ایک سال میں ہر ایک صف جائے گی، اس حساب سے کہ ایک سال میں ہر ایک صف کو چار در ہم سے زیادہ کا بوجھ نہ پڑے، مگر اس سے کم ہوسکتے ہیں، مصنف ہوائی نے نہ فرمایا ہے کہ قدوری نے اپنی محضل ہوائے نے فرمایا ہے کہ قدوری نے اپنی محضل ہوائے ہاں سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پوری دیت میں چار در ہم سے زیادہ ہو سکتے ہیں، جبکہ امام محرد نے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پوری دیت اداکر نے ہیں تمین ہر س میں ہر شخص ہے پورے سال میں ایک در ہم سے بیا کیک در ہم اور اس کی ایک تہائی سے چار دی سے زیادہ نوری دیت کی وصول اس قبیلہ ہر تقسیم کر دی جائے گئی اس طرح ہے کہ ہر شخص سے ایک سال میں ایک در ہم نے بین ہر سول میں وصول کی جائی گئی اس طرح ہے کہ ہر شخص سے ایک سال میں ایک در ہم زیادہ کرکے تین ہر سول میں وصول کی جائی گئی اس طرح ہے کہ ہر شخص سے ایک سال میں ایک در ہم زیادہ کرکے تین ہر سول میں ایک در ہم بیا ایک تہائی در ہم نیادہ کرنے ہے کہ ہر فیوں کے اس فیا ہو۔

کے لئے یہ شرط ہے کہ اس قبیلہ میں اسے افراد ہوں کہ ان پر تمام دیت تقسیم کرد ہینے ہر سال میں ایک در ہم بیا ایک تہائی در ہم زیادہ کرنے ہے بر سال میں ایک در ہم بیا ایک تہائی در ہم زیادہ کرنے ہے یور کی دیت ادا ہو جائی ہو۔

قال وان لم یکن تنسع الع: قدوریؓ نے کہاہ کہ اگر قاتل کے قبیلہ کے افرادائے نہ نکلے جن سے بیان کی ہوئی دیت سب پر تقتیم ہوکرادا کی ہوجائے تو مجور البنال خاص لوگوں کے بعد ان لوگوں کو بھی اس میں شار کیا جائے گاجواس کے اب قبیلہ کے ساتھ نسب کے اعتبارے بہت ہی قریب سمجھے جاتے ہوں،اور پیر کیب محض لو گوں پر آسانی کے غرض ہے کی جائیگی اوراگراس ترکیب سے بھی اینے افراور پورے نہ ہوتے ہوں جو کہ مطلوب ہوں تو پھران کے بعد جولوگ عصیات کے اعتبار سے یہی جمجھے جاتے ہوں ان کو بھی شریک کر لیا جائیگا، خلاصہ میہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے بھائی پھران کی اولاد پھر چچا جیتے ہوں پھر ان کی اولاد تر تیب کے ساتھ شامل کئے جائینگے۔

ثم هذا کله عندنا النع یہ ساری تفصیل ہمارے نہ ہب کے مطابق ہے،اورامام شافق کے نزدیک قبیلہ والول ہیں ہے ہر شخص پر آدھادینار واجب ہوگا اور ہر صحص پر بالکل برابر لازم ہوگا، یعنی باپ اور بیٹے اور غیر سب ہے برابر وصول کیا جائے گا، کیو تکہ اس میں سب کی شرکت صلہ کے طور پر ہوگی،اس لئے زکوۃ کے مسئلہ پر اس کا قباس ہوگا،اورز کوۃ کی اونی مقدار نصف دینار یعنی پانچ در ہم ہے، کیو کہ سلف کے نزد یک پانچ در ہم نصف دینار کے برابر ہو تا ہے، نیکن ہم یعنی احناف یہ کہتے ہیں کہ دیت کا مرتبہ اور اس کی اہمیت زکوۃ کے مقابلہ میں بہت ہی کم ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ دیت کس کے ذاتی مال ہے نہیں لی جاتی ہو اتی ہا اس لئے دیت کی مقدار زکوۃ سے گھٹائی جائیگا، تاکہ زیادہ سے زیادہ سہولت پائی جائے، (ف: یہ ساری تفصیل اس صورت میں اس لئے دیت کی مقدار زکوۃ سے اسے عظیہ ملتار ہتا ہوگ جبند ہو اور اس کی عاقلہ برادری ہوں گے)۔ ہوگ جبند ہو تو اس کی عاقلہ برادری ہوں گے)۔ ہوگ جبند ہو تو اس کی عاقلہ برادری ہوں گ

اگر قاتل کے قبیلہ کے افراد اتنے نہ ہوں کہ صرف ان ہے وصول کر کے دیت بوری ادا

ہو جائے، دیت کی رقم قاتل کے بیڑوں اور ان کے باپ دادات بھی وصول کی جاسکتی ہے،

یا نہین، مسائل کی بوری تفصیل ،اقوال ائمہ کرام ، حکم ،د لا کل مفصلہ

ولو كانت عاقلة الرجل اصحاب الرزق يقضى بالدية في ارزاقهم في ثلاث سنين في كل سنة الثلث لان الرزق في حقهم بمنزلة العطاء قائم مقام اذ كل منهما صلة من بيت المال ثم ينظر ان كانت ارزاقهم تخرج في كل سنة فكما يخرج رزق يؤخذ منه الثلث بمنزلة العطاء وان كان يخرج في كل سنة اشهر وخرج بعد القضا يؤخذ منه سدس الدية وان كان يخرج في كل شهر يؤخذ من كل رزق بحصته من الشهر حتى يكون المستوفى في كل سنة مقدار الثلث وان خرج بعد القضاء بيوم او اكثر اخذ من رزق ذلك الشهر بحصة الشهر وان كانت في كل سنة مقدار الثلث وان خرج بعد القضاء بيوم او اكثر اخذ من رزق ذلك الشهر بحصة الشهر وان كانت لهم ارزاق في كل شهرواعطية في كل سنة فرضت الدية في الاعطية دون الارزاق لانه ايسرأمالان الاعطية اكثر اولان الرزق لكفاية الوقت فيستعسر الاداء منه والعطيات ليكوغوا في الديوان قائمين بالنصرة فيتيسر عليهم.

ترجمہ: اگر کسی قاتل کی عاقلہ برادری ایسے لوگ ہوں جن کو بیت المال سے رزق ملا ہو (بقول بعض وہ لوگ جو مقاتلیس میں سے نہ ہوں مگر فقر اُء اور مساکیین میں سے ہونے کی وجہ سے ان کو گزارہ کے لئے بطور مدد ماہوار رقم ملتی رہتی ہو) تو یہ تھم دیا جائے گا کہ ان گزررہ الاونس میں سے دیت کی رقم تین سالوں میں وصول کرلی جائے، یعنی ہر سال ایک تہائی دیت وصول کرلی جائے ، کیونکہ ان لوگوں کے حق میں یہ رزق (گزارہ الاونس یامدد) بھی عطیہ (مجابدین کا مقرر شدہ مال) ہی کے قائم مقام سمجھا جائے ، کیونکہ رزق یاعظیہ جو بھی ہووہ بیت المال سے ان کوصلہ کے طور پر ہی دیا جاتا ہے : ٹم ینظر انگانت رزاقہ م النے: پھریہ جائے گا کہ ویکہ رزق یاعظیہ جو بھی ہووہ بیت المال سے ان کوصلہ کے طور پر ہی دیا جاتا ہے : ٹم ینظر انگانت رزاقہ م النے: پھریہ ویکھا جائے ان فقراء کو جو بچھ ملتا ہو وہ سالانہ کے صاب سے ملتا ہو اور سے صاب سے بی اگر سالانہ کے صاب سے ملتا ہو تواس میں سے دیا جو ان میں اگر سالانہ کے حساب سے ملتا ہو تواس میں سے دیا جھا جس سے رقم کی جاتی ہو اور آگر ہر چھ مہینہ پر ان ویا جائے ، جسے کہ عطایا میں سے رقم کی جاتی ہو ان کی جس سے بھی مہینے پر ہی دیا گیا تواس میں سے دیت کا چھا حصہ لے لیا جائے۔

وان کان یعنوج فی کل شہرا لئے اور اگر وہ ماہوار کے حماب سے دیاجاتا ہو تو ہربار لینی ہر مہینہ بین ای ماہوار کے حماب سے دیاجاتا ہو تو ہربار لینی ہر مہینہ بین ای ماہوار کے حماب سے دیت کا چھیوال حصہ لیاجائے تاکہ ایک ال کے بارہ مہینوں میں جو بچہ وصول ہواوہ پوری ویت کی تہائی ہو: وان خوج بعد القضاء النے: اور اگر قاضی کے تکم ہے ایک دو دن کے بعد ماہوار مدد کی رقم تقسیم ہو تو اس مہینہ میں دن کے حماب سے لے لیاجائے، اور اگر وہ لوگ اس تم کے ہوں کہ ان کو ماہوار مدد کی ہمی ہو تو اس مہینہ میں دان کو حماب سے لیاجائے، اور اگر وہ لوگ اس تم کے ہوں کہ ان کو بادر اگر وہ لوگ اس تم کے ہوں کہ ان کو بادر ان ہوار مالانہ عطایا میں ہے بھی ملا ہو تو وہ دیت عطیہ کے مد میں سے لی جائی اور ماہوار نخوذ میں سے نہیں لی جائی ، کو کلہ ان لوگوں کے حق میں بھی طریقہ زیادہ آسان ہے، خواہ اس وجہ سے کہ عطیہ مدد کی رقم کے مقابلہ میں نیادہ ہو تاہویا میں دخواہ ہو گا، اور عطیات سالانہ افعالت ہوتے ہیں ہو تو اس میں کے جھر نکال دیاان کے لئے نہایت آسان ہوگا۔ بہنچانے نے لئے مستعدر ہیں، اور وفت کے لئے صرف ضروت اور کامیت المال سے مدد کے بہنچانے نے کہ کہ مانی مدو بی ہو، اور وہ رقم ، سالانہ ، یاما ہوار کے حساب سے ملتی ہو، اور قاضی کے طور پر ماہوار رقم ملتی ہو، اور وہ رقم ، سالانہ ، یاماہوار کے حساب سے ملتی ہو، اور اگر ان کو مدو طور بر ماہوار رقم ملتی ہو، اور وہ رقم ، سالانہ ، یاماہوار کے حساب سے ملتی ہو، اور اگر ان کو مدو اور عظیہ دونوں مدول سے رقم ملتی ہو، تمام مسائل کی تفصیل ، تکم ، اقوال علاء ، مفصل دلا کل

قال وادخل القاتل مع العاقلة فيكون فيمايؤ دي كاحدهم لانه هوالفاعل فلا معنى لاخراجه ومؤاخذة غيره

وقال الشافعي لا يجب على القاتل شنى من الدية اعتبار للجزء بالكل في النفى عنه والجامع كونه معذور اقلنا ايجاب الكل احجاف به ولا كذلك ايجاب الجزء ولو كان الخاطئي معذورا فالبرئي عنه اولى قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى وليس على النساء والذرية ممن كان له حظ في الديوان عقل لقول عمر لا يعقل مع العاقلة صبى ولا امرأة ولان العقل انما يجب على اهل النصرة لتركهم مر اقبة والناس لا يتنا صرون بالصبيان والنسأ ولهذ الا يوضع عليهم ما هو خلف عن النصرة وهو الجزية وعلى هذا لو كان القاتل صبيا اوامراة لا شنى علهما من الدية بخلاف الرجل لان وجوب جزء من الدية على القاتل باعتبار انه احد العواقل لانه ينصر نفسه وهذا لا يوجد فيهما والفرض لهما من العطاء للمعونة لا للنصرة كفرض ازواج النبي عليه السلام ورضى الله عنهن.

ترجمہ: قدوریؒ نے کہاہے کہ (اگر خطاوار قائل کاتام بھی عظیہ پانے والوں کے دیوان میں موجود ہو تووہ بھی) عاقلہ برادری کا سے ساتھ دیت کی ادائیگی میں شامل کیا جائے گا، لہٰذاوہ بھی عاقلہ برادری کا ایک فرد ہو گااور ان بی کی طرح تمام ذمہ داریوں کو برداشت کر ہے گا، کیونکہ دیت کا حقیقی ذمہ دارتو قائل بی ہو تاہے، اس لئے اس بات کے کوئی معنی نہ ہوئے کہ اس کو ذمہ داری برداشت کر نے سے علیحہ کر کے اس کی ذمہ داری و مر داری و فال دی جائے: و قال المشافعی النے: اور اہام شافعی نے فر المیاہ کرداشت کر نے سے متعلق کچھ بھی قائل پر لازم نہیں ہو گا اس کی قیابی دلیل ہے ہے کہ جیسے کہ ساری دیت کی ذمہ داری اس سے ختم ہو جائی اس قیاس میں وجہ قیاس ہے کہ اس شرعاً معزور مان لیا گیا ہے: و قائل المنافعی تا قابل میں اس پر انتہائی بختی تا قابل میں اس پر انتہائی بختی تا قابل بردام آتی ہے، اور ایک حصہ یا تھوڑا سامال لازم کرنے میں کوئی حتی نہیں ہوتی ہے، اور اگر حقیقی قصور واربی کو معذور کہہ کرنکال دیا جائے تودوسرے عاقلہ بدرجہ اولی معذور ہوں گے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے : و لا تور وازرة و ذر الحری کرنکال دیا جائے تودوسرے عاقلہ بدرجہ اولی معذور ہوں گے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے : و لا تور وازرة و ذر الحری کرنکال دیا جائے تودوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

ولیس علی النساء والزریة النج: اوران عور تول اور لڑکول اور لڑکول میں سے جس کانام دفتر میں نہ ہوائ پر بھی دیت کی ویت کی دار میں تہیں ہوگی، جس کی دلیل حضرت عمر کا پہ فرمان ہے کہ عاقلہ برادری کی دیت کی ادائیگی میں عاقلہ کاساتھ نہ کوئی عورت دے گی اور نہ ہی نیچ ساتھ دینگے ،اوراس دلیل سے بھی کہ دیت تو ہدوگارول پر واجب ہوتی ہے ،جس کی وجہ یہ ہوتی ہے یا ان کا پہ قصور ہو تا ہے کہ انہول نے اس خاطی کو خطاکر نے سے کیول نہیں روکا ہے ، جبکہ عموما عور تول اور بچول سے ایسے معاملات میں مدد نہیں کی جاتی ہوتی ہو ۔ بی لازم نہیں آتا ہے ، میں مدد گاری کے قائم مقام ہو لیتی جزیہ وہ بھی عور تول اور بچول پر لازم نہیں آتا ہے ، بین کا فرول کی عور تول اور بچول پر لازم نہیں آتا ہے ،

و علی هذا لو کان الفاتل صبیا النے: اور اس دلیل سے یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ اگر قاتل کوئی بچہ یا عورت ہو توان پر
دیت لازم نہ ہوگی، (اور یہی ظاہر الروایة ہے اور طحادیؒ نے اس قول کو پہند کیا ہے، اور اضح بھی ہے، الکفایہ): بخلاف الرجل الخ:
اس کے بر خلاف اگر قاتل کوئی مروہ و تواس بردیت کا ایک حصہ بھی اس بناء پر واجب ہو تاہے، کہ وہ بھی مددگاروں میں سے
ایک فرد ہے، کیونکہ اس طرح وہ خود بھی اپنے تفس کا مددگارہے، جبکہ یہ بات عورت اور بچہ میں نہیں پائی جاتی ہے، اور عور تول
اور بچوں کے لئے جو عطیات فرض ہوتے ہیں وہ ان کو مددگاری کے خیال سے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اکی دیکھ بھال اور ان کی
ضروریات بوری کرنے کے لئے ہوتے ہیں، جیسے کہ خودر سول اللہ عبیات کے داس مصر ات کے واسطے مقرر ہجے۔

تا جنبی گی دریات کے واسطے مقرر ہجے۔

توضیح: اگر خطاوار قاتل کانام بھی عطیہ پانے والوں کے دیوان میں موجود ہو تو کیاوہ وہ خود

بھی دوسر ول کے ساتھ عاقلہ برادری میں شامل کیا جائے گایا نہیں، وہ عور تیں اور بیچے جن کے نام دفتر میں نہ ہوںان پر بھی دیت لازم ہو گیا نہیں، تفصیلی مسائل، حکم،اقوال علاء کرام، مفصل دلائل

ولا يعقل اهل مصر عن مصر اخر يريد به انه اذا كان لاهل كل مصر ديوان على حدة لان التناصر بالديوان عند وجوده ولو كان باعتبار القرب في الكسنى فاهل مصره اقرب اليه من اهل مصر اخرو ويعقل اهل كل مصر من اهل سواد هم لانهم اتباع لاهل المصر فانهم اذا حزبهم امر استنصر وابهم فيعقلهم اهل المصر باعتبار معنى القرب والنصرة ومن كان منزله بالبصرة وديوانه بالكوفة عقل عنه اهل الكوفة لانه يستنصر باهل ديوانه لا بجيرانه والحاصل ان الاستنصار بالديوان اظهر فلا يظهر معه حكم النصرة بالقرابة والنسب والولاء وقرب السكنى وغيره وبعد الديوان النصرة بالنسب على ما بيناه وعلى هذا يخرج كثير من صور مسائل المعاقل.

ترجمہ: اور ایک شہر والے دوسرے شہر والوں کی طرف ہے دیت کے لئے عاقلہ نہیں ہوں گے، اس کا مطلب ہے ہے کہ اگر ہر شہر والوں کا دیوان اور دفتر علیحدہ علیحدہ ہو توایک دوسرے کے لئے عاقلہ نہیں ہوں گے، کیو تکہ جب ہر ایک شہر کا دفتر سوجو د ہے تو مدد کی ضرورت اس دفتر والوں ہے پوری کی جائیگی: و لو سکان باعتبار المنے: اور اگر رہائش کی قریب کے اعتبار ہے مدد کی ضرورت ہو تو بھی اس کے اپنے شہر والے دوسرے شہر والوں کی بدد کریگے، یعنی اگر گاؤں والوں میں ہے کوئی شخص علطی ہے کسی کو قتل اور ہر شہر والے اپنے شہر کے آس پاس کے گاؤں والوں کی مدد کریگے، یعنی اگر گاؤں والوں میں ہے کوئی شخص علطی ہے کسی کو قتل کر دے اور گاؤں والے اس کی دیت دینے کے لئے کافی نہ ہوں تو قریب کے شہر والے بی اس کے عاقلہ برادری ہوجا کینگے، کیونکہ گاؤں والے بچارے شہر والوں کی عروب تابع ہوتے ہیں، اس بناء ہر اگر شہر والوں کو کئی ضرورت پر جاتی اور سختی در چش ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجہ کے مقروب کے اعتبارے گاؤں والوں کے عاقلہ ہوں گیے۔ شوجہ کا الوں سے مدولیتے ہیں، اس لئے شہر والے قرابیت اور مددگاری کے مفہوم کے اعتبارے گاؤں والوں کے عاقلہ ہوں گے۔ شہر والوں سے مدولیتے ہیں، اس لئے شہر والے قرابیت اور مددگاری کے مفہوم کے اعتبارے گاؤں والوں کے عاقلہ ہوں گے۔

و من کان منز لفہ ہالصبر ہ المنے : اور جس مخص کا مکان بھر ہیں ہو لیکن اس کانام کو فہ کے دفتر میں ہو لینی جن لوگوں کے نام کو فہ کے جاہدین کے دفتر میں کھے جول توان کے ساتھ دیت کی ادائیگی میں کو فہ والے ہی مدد گار ہوں گے کیو نکہ اصل طور سے دہائی میں کو فہ والے ہی مدد گار ہوں گے کیو نکہ اصل طور سے دہائی درخواست نہیں کرے گا، حاصل کلام یہ ہوا کہ مدد چاہنے اصل ہی ہے کہ چاہنے والے کانام جس دفتر میں ہوائی دفتر والوں سے دہ مدد چاہنے والے کانام جس دفتر میں ہوائی دفتر والوں سے دہدد چاہے گاخواہ دہ قریب میں رہتے ہوں یا دور میں ہوئی، ادر قرابت داری ادر نسب وغیرہ سے مدد گاری کا حکم خلام نہیں ہوگا، بھر دیوان دالوں سے چاہنے میں کوئی دشواری ہوتب نسب والوں سے مدد چاہے گا، جیسا کہ ہم نے ادر میں بیان کر دیا ہے، پھر اس اصل کی بناء پر دیت لے بہت سے مسائل کو اسے جاسے جا

توضیح: ایک شہری باشندہ کے لئے دوسرے شہر والی دیت کے لئے عاقلہ ہوسکتے ہیں یا نہیں،اگررہائش کی قریب کی وجہ سے مدد کی ضرورت پڑجائے جب بھی دوسرے شہری عاقلہ ہوسکتے ہیں یا نہیں،ایک شہر کے باشندے قریبی دیہاتوں اور گاؤں والوں کے لئے عاقلہ ہوسکتے ہیں یا نہیں،اگر بھرہ کے باشندوں کے کوفہ کے مجاہدین کے دفتر میں نام ہوں تو وہ ان کے عاقلہ ہوسکتے ہیں یا نہیں، تفصیل مسائل، تھم، دلائل

ومن جنى جناية من اهل المصر وليس له فى الديوان عطاء واهل البادية اقرب اليه ومسكنه المصر عقل عنه اهل الديوان من ذلك المصر ولم يشترط الايكون بينه وبين اهل الديوان قرابة وقيل هو صحيح لان الذين يذبون عن اهل المصر ويقومون بنصرتهم ويدفعون عنهم اهل الديوان من اهل المصر ولا يخصون به اهل العطاء وقيل تاويله اذا كان قريبا لهم وفى الكتاب اشارة اليه حيث قال واهل البادية اقرب اليه من اهل المصر وهذا لان الوجودب عليهم بحكم القرابة واهل المصر اقرب منهم مكانا فكانت القدرة على النصرة لهم وصار نظير مسالة الغيبة المنقطعة.

ترجہ: اگر کسی ایسے شخص نے خطاء جرم کیا مثلاً غلطی ہے کسی کو قتل کیا، اور وہ قاتل خود شہر کے باشندول میں ہے ہو،
اور اس کانام اس شہر کے عطیہ بانے والوں کے وفتر میں نہ ہو، اور نسبانس کے قریب ترین رشتہ دار گاؤل میں رہتے ہیں، تو چو نکہ وہ خودای شہر کا باشندہ ہے اس لئے اس کے عاقلہ اس شہر کے عطیہ پانے والے ہول گے، (یعنی گاؤل میں رہنے والے اس کے عاقلہ نہ ہوں گے) اور کتاب میں اس بات کی شرط نہیں لگائی گئے ہے، کہ اس قاتل اور شہر کے عطیہ پانے والوں کے وفتر والوں کے مرمیان رشتہ داری بھی ہو، وقیل ہو صحیح المنے: بعض مشار کے کہاہے کہ یہی قول صحیح ہے، یعنی قریبی رشتہ داری کے بغیر بھی دیوان والے اس کے ساتھ عاقلہ ہوں گے کیونکہ جو لوگ شہر والوں پر آنے والے مصائب وآفات وہلیات میں ایک دوسرے کی مدو کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے نقصان کو دور کرتے ہیں وہ کالوگ اس شہر کے اہل ویوان ہیں فرور سے کی مدو کی گئی وہ میں ہوتی ہے، کہ وہ عطیہ پانے والوں میں سے بھی ہوں، بلکہ وہ ہر ایک ضرورت مند کی صرورت ہیں۔ کہ رہ کی کہ وہ عطیہ پانے والوں میں سے بھی ہوں، بلکہ وہ ہر ایک ضرورت مند کی صرورت ہیں۔ کہ دو ہر ایک ضرورت مند کی صوصیت نہیں ہوتی ہے، کہ وہ عطیہ پانے والوں میں سے بھی ہوں، بلکہ وہ ہر ایک ضرورت مند کی صرورت ہیں۔ کہ وہ حوالے ہیں۔ کہ وہ عطیہ پانے والوں میں سے بھی ہوں، بلکہ وہ ہر ایک ضرورت مند کی سے بھی ہوں، بلکہ وہ ہر ایک ضرورت میں۔

وفیل تاویلہ اذا کان قریبا النے: اور بعض مشاریخ نے کہا ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ بلکہ اس مسلہ کا سیح مطلب ہیہ ہے کہ ویوان والے اس کے اصح صورت میں عاقلہ ہوں گے جبکہ اس شخص کو دیوان والوں کے ساتھ قرابت بھی ہوگی، اور کتاب میں بھی ای بات کی طرف اشارہ ہے، اس طرح ہے جیسا کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ گاؤں والے اس کے زیادہ قریب ہیں، لینی شہر والوں کے مقابلہ میں گاؤں والوں کی قرابت وار ہیں، اس طرح کی تاویل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ویت کی صورت میں ان پر مددگار کی کا واجب ہوتا تھم قرابت کی وجہ ہے: واھل اس طرح کی تاویل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ویت کی صورت میں ان پر مددگار کی کا واجب ہوتا تھم قرابت کی وجہ ہے: واھل المصر افر ب منہم النے: اور شہر والے بنسبت گاؤں والوں کے قرابت میں رہائش کی بناء پر اس سے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا شہر والوں کو مدد کرنے کی قدرت زیادہ ہوگی، اور یہ مسلہ غیبت منقطہ کے مسلہ کی نظیر ہے، (ف: مسلہ یہ ہے کہ ایک عورت کے دولی ہیں ایک ولی قریب ہے اور دومر اغریب منقطعہ میں ہے لینی لاپیۃ ہے یا تناد ور ہے کہ جلداس کا حاضر ہونا انتہائی مشکل ہے اور وہی وئی قریب ہی کو ولی قریب ہے ایک صورت میں اس عورت کا انتہائی مقول رشتہ آیااور اس نے جلد ہی جواب مانگا توالی مجبوری کی صورت میں ولی بعید ہی کو ولی قریب کے ایک صورت میں اس عورت کا انتہائی مقول رشتہ آیااور اس نے جلد ہی جواب مانگا توالی مجبوری کی صورت میں ولی بعید ہی کو ولی قریب کا حکم دیا جائے گا، اور رشتہ قبول کر لیا جائے گا)۔

توضیح: ایک قاتل خاطی خود شہر کے باشندول میں ہواور اس کانام اس شہر کے عطیہ پانے والوں کے دفتر میں نہ ہو،اور اس کے نسبی قریبی رشتہ دار گاؤل میں رہتے ہول تواس شہر کے عطیہ پانے کے عطیہ پانے والے ہی اس کی دیت کے عاقلہ ہول گے، مسائل کی پوری تفصیل، تکم، اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل

ولو كان البدوي نازلا في المصر لا مسكن له فيه لايعقله اهل المصر لان اهل العطاء لا ينصرون من لا مسكن له فيه كما أن أهل البادية لا تعقل عن أهل المصر النازل فيهم لانه لا ينتصر بهم وأن كان لاهل الذمة عواقل معروفة يتعاقلون بها فقتل احدهم قتيلا فديته على عاقلته بمنزلة المسلم لانهم التزمو احكام الاسلام فى المعاملات لا سيما فى المعافى العاصمة عن الاضرار ومعنى التناصر موجود فى حقهم وان لم تكن لهم عاقلة معروفة فالدية فى ماله فى ثلاث سنين من يوم يقضى بها عليه كمافى حق المسلم لما بينا ان الوجوب على القاتل وانما يتحول عنه الى العاقلة ان الووجدت فاذا لم توجد بقيت عليه فى ماله بمنزلة تاجرين مسلمين فى دار الحرب قتل احدهما صاحبه يقضى بالدية عليه فى ماله لان اهل دار الاسلام لا يعقلون عنه و تمكنه من هذا القتل ليس بنصرتهم و لا يعقل كافر عن مسلم و لا مسلم عن كافر لعدم التناصر والكفار يتعاقلون فيما بينهم وان اختلفت مللهم لان الكفر كله ملة واحدة قالو اهذا اذا لم تكن المعاداة فيما بينهم ظاهرة اما اذا كانت ظاهرة كاليهود والنصارى ينبغى ان لا يتعاقلون بعضهم عن بعض وهكذا عن ابى يوسف يولا نقطاع التناصر ولو كان القاتل من اهل الكوفة وله بها عطاء فحول ديوانه الى البصرة ثم رفع الى القاضى فانه يقضى بالدية على عاقلته من اهل الموجب هو الجناية من اهل الموجب هو الجناية عن ابى يوسف لان الموجب هو الجناية من اهل المورة و عاقلته الما الكوفة و صار كما اذا حول بعد القضاء .

ترجمہ: اور اگر کسی دیہاتی نے کسی شہر میں جا کر پڑاؤڈالا گراس نے اس جگہ کو اپنے لئے مستقل فی کانا نہیں بنایا وہال مستقل رہائش اختیار نہیں کی، تو اس شہر والے اس کے عاقلہ نہیں ہوں گے کیو نکہ شہر کے وہ باشندے جو عطیات پاتے ہیں الی شخص کی مدد نہیں کرتے ہواں مدد نہیں کرتے ہواں گاؤں میں بہری گا مدد نہیں کرتے ہواں گاؤں میں بی بی جس کا گھر شہر میں نہ ہویاؤں کا مستقل باشندہ نہ ہو، جیسے کہ گاؤں والے، بیے شہری کی مدد نہیں کرتے ہواں گاؤں میں بی بی جانوں کے لئے تھے):
وان کان الاھل المذمة المنع: اور اگر غیر مسلم یاذمیوں کے بچھ عاقلہ ایسے ہی ذمی ہوں جو لوگوں میں بھی جانے پہنچانے ہوں اور ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے ہوں بھی جانے ہوں اور ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے ہوں اور ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے ہوں ہو گائی دوسرے کی مدد کیا کرتے ہوں ہو گائی ہوں ہو گائی دوسرے کی مدد کیا ترب ہی موجود ہیں، وف بیسے کہ مسلمانوں ہیں ہو تا ہے، کیونکہ ذمیوں نے معاملات کے بارے ہیں اسلامی احکام کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، بالخضوص ایسے احکام میں جن میں نقصان اور ظلم سے حفاظت ہوتی ہو، او آپس میں مدد کرنے کے معنی ان کے بارے میں بھی موجود ہیں، (ف: احکام میں کی دگان کی بارے میں بھی موجود ہیں، (ف: احکام میں کی میں کی مدد گار برادری ہے دیت لی جائی گی)۔

وان لم تکن لہم عاقلہ النے: اور اگران ذمیوں میں مددگار برادری کاطریقہ مشہور سے توجس دن سے قاضی نے ان پر دبت کا تھم جاری کیا ہے، اس دن سے تین برسول کے اندرائی شخص کے اپنے مال سے دیت وصول کی جائےگی، اس طرح اس کو بھی جمین ہی برسول کی مہلت ہوگی، جیسے کہ مسلمان کے حق میں ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بیان کردیا ہے کہ دیت تواصل میں خود قاتل پر ہی لازم ہوتی ہے، پھر قاتل سے عاقلہ کی طرف دیت کی اوائی کا تھم اس صورت میں منتقل ہوتا ہے جبکہ پہلے سے عاقلہ برادری اس کے لئے موجود ہو، لہذا جس صورت میں عاقلہ برادری اس کے لئے موجود ہو، لہذا جس صورت میں عاقلہ برادری نہیں پائی گئی تواس دیت کی اوائی خووای قاتل کے مال میں لازم ہوگی۔ خواس قاتل کے مال کے دارالحرب میں مسلمان تاجروں میں سے کمی ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تواس قاتل کے مال پر دیت کا تھم لازم کیا جائے گا، کیونکہ دارالسلام کے دہنے والے اس قاتل کے مددگار نہ ہول گے اور تاتل کو مال پر دیت کا تھم لازم کیا جائے گا، کیونکہ دارالسلام کے دہنے والے اس قاتل کی مدد کی امید نہ ہوگی۔ تاتل کو اس قاتل کا خمیازہ بھینے اور نقصان ہر داشت کرنے کے لئے ان شہریوں کی طرف سے کسی قسم کی مدد کی امید نہ ہوگی۔

ولا بعقل کافر عن مسلم المخ: معلوم ہوناچاہے کہ مسلمان کاکوئی کافرای طرح کافرکاکوئی مسلم عاقلہ نہیں ہوتاہ،
کیونکہ ان میں ای طرح کی مدد بہنچانے کاکوئی طریقہ جاری نہیں ہے، بلکہ کفار تک مددگا ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی ملتیں
اور ان کے عقیدے آپس میں مختلف ہی کیول نہ ہول، کیونکہ ہر قسم کاکفراور سارے کافرایک ہی ملت پر ہیں: قالوا ھذا اذا لم تکن المعاداة المخ: مشارح نے فرمایا ہے کہ یہ علم اس وقت کے لئے ہے جبکہ دونوں نہ ہب والوں میں دعشی کھی ہوئی نہ ہو، کیونکہ اگر ان میں دستنی کھلی ہوئی ہو جیسے کہ یہود ونصاری کے در میان واقع ہے، تو ہی چاہئے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے عاقلہ نہ ہوں، امام ابو یوسف ہے بھی ایک ہی روایت ہے کیونکہ ان میں آپس کی مردگاری کاسلسلہ نہیں ہوتا ہے، و لو سحان المقاتل من اہل الکوفة النے: اگر قاتل کوفہ کاباشندہ ہواور کوفہ ہی میں اور وہیں اس کے لئے عطیہ اور اس کادیوان تھا لیکن اس کے اس دیوان کوبھرہ میں منتقل کر دیا گیا، اس کے بعد اس کے قتل کا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کیا گیا تو قاضی اس کی دیت کا حکم بھرہ میں اس کی عاقلہ برادری پر جاری کرے گا، اور ذفر نے فرمایا ہے کہ کوفہ ہی ہیں اس کی عاقلہ برادری پر جاری کرے گا، اور یہی ایک مروایت امام ابو یوسف ہے بھی ہے، کیونکہ دیت کی وجہ یہی جرم خطاء ہے، اور یہ جرم اس حالت میں اس سے سر زد ہو اہے جبکہ کوفہ والے بی اس کی عاقلہ تھے، اس کی مثال ایس ہوگی جیسی قاضی کے حکم کے بعد اس کادیوان کوفہ سے بھرہ بھیج دیا گیا جبکہ ایک صورت میں بالا تفاق کوفہ والے بی اس کی عاقلہ رہیگے۔

توضیح اگر کسی دیباتی نے ایک شہر میں جاکر پڑاؤڈالا گر وہاں مستقل رہائش اختیار نہیں کی تواس کے عاقلہ کون ہول جو لوگوں میں جانے پہنچانے جاتے ہوں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوں پھر کسی ذمی نے کسی کو شلطی جانے پہنچانے جاتے ہوں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوں پھر کسی ذمی نے کسی کو شلطی سے قبل کر دیا، تواس کے عاقلہ کون ہول گے ،اور اگر الن ذمیوں میں عاقلہ کا طریقہ رائج نہ ہو،اگر دار الحرب میں دو مسلمان تا جروں میں سے ایک تاجر نے دو قبرے کو قبل کر دیا، کا فر کسی مسلم کایا مسلم کسی کا فر کا عاقلہ ہو سکتا ہے ،یا نہیں، مسائل کی تفصیل ،اقوال ائمہ کر ام، کسی مسلم کایا مسلم کسی کا فر کا عاقلہ ہو سکتا ہے ،یا نہیں، مسائل کی تفصیل ،اقوال ائمہ کر ام، کسی مسلم کایا مسلم کسی کا فر کا عاقلہ ہو سکتا ہے ،یا نہیں، مسائل کی تفصیل ،اقوال ائمہ کر ام،

ولنا ان المال انمايجب عند القضاء لماذكرنا ان الواجب هو المثل وبالقضاء ينتقل الى المال وكذا الوجوب على القاتل وتتحمل عنه عاقلته واذا كان كذلك يتجمل عنه من يكون عاقلته عند القضاء بخلاف ما بعد القضاء لان الواجب قد تقرر بالقضاء فلا ينتقل بعد ذلك لكن حصة القاتل تؤخذ من عطائه بالبصرة لانها تؤخذ من العطاء وعطاؤه بالبصرة بخلاف ما اذا قلت العاقلة بعد القضاء عليهم حيث يضم اليهم اقرب القبائل في النسب لان في النقل ابطال حكم الاول فلا يجوز بحال في والضم تكثير المتحملين لما قضى به عليهم حتى استوطن البصرة قضى بالدية على اهل البصرة ولو كان قضى بها على اهل الكوفة لم ينتقل عنهم وكذا البدى واذا الحق بالديوان بعد القتل قبل القضاء يقضى بالدية على اهل الديوان وبعد القضاء على عاقلته بالبادية لا يتحول عنهم وهذا بخلاف ما اذا كان قوم من اهل البادية قضى بالدية عليهم في اموالهم في المثاليس فيه لا يتحول عنهم وهذا بخلاف ما اذا كان قوم من اهل البادية قضى بالدية عليهم في اموالهم في المواله النه ليس فيه نقض القضاء الاول لانه قضى بها في اموالهم وعطياتهم وان كان قضى بها اؤل مرة في اموالهم في المن ليس فيه نقض القضاء الاول لانه قضى بها في اموالهم وعطياتهم اموالهم غيران الدية تقضى من السير الاموال اداء والا داء من العطاء البسو اذا صار وامن اهل العطاء الا اذا لم يكن مال العطاء من جنس ما قضى به عليه بان كان القضاء بالابل والعطاء دراهم فحينئذ لا تتحول الى اللبر اهم ابدا لما فيه من ابطال القضاء الاول لكن يقضى ذلك من مال العطاء لانه السير.

ترجمہ :اور ہماری دلیل بیے کہ دیت کامال اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ قاضی کی طرف سے اس کی ادائیگی کا تھم ہوجائے

وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی ہتادی ہے اس موقع میں اصل میں مال کی ادائیگی نہیں بلکہ جان کے عوض جان ہی لینے کا تھم ہوتا چاہئے ، لیکن قاضی کے وسیح اختیار ہونے کے بعد اس کے فیصلہ سے جان کا عوض مال دینا ہو تا ہے ، اس طرح سے اصل میں دیت خود قاتل پر لازم ہوتی ہے ، البتہ سہولت کی خاطر قابل کی طرف سے عاقلہ برداشت کرتی ہے ، اور جب یہ بات ثابت ہوگئ تو قاتل کی طرف سے وہی قاتلہ ہو ، جسے کہ فہ کورہ مسئلہ میں قاضی کے فیصلہ کے وقت قاتل کی عاقلہ ہو ، جسے کہ فہ کورہ مسئلہ میں قاضی کے فیصلہ کے وقت اس کی عاقلہ ہو ، جسے کہ فہ کو مسئلہ میں قاضی کے فیصلہ کے وقت تا تل کی عاقلہ ہو ، جسلہ کے فیصلہ کے بر ظاف اگر قاضی کے فیصلہ کے بر ظاف اگر قاضی کے فیصلہ کے بر ظاف اگر قاضی کے فیصلہ کے بر قال کی اس کے دولوں پر اس بعد القصام کے بر قال کیا ہو تو کو فہ والوں پر اس کے تقرر کو مان لینالازم ہو جائے گااس لئے اب ان سے وہ تھم نہیں بدلے گا، لیکن قاتل کا حصہ اس عظیہ میں سے دیا جائے گاجو اس بعد المور کے حصہ سے دیا جائے گااس لئے اب ان سے وہ تھم نہیں بدلے گا، لیکن قاتل کا حصہ اس عظیہ میں سے دیا جائے گاجو اس بعد کو فیہ کے افراد کا فی ہوں۔

بخلاف ما اذا قلت النج: اس كے بر خلاف اگر قاضى كے فيصلہ كے بعد وہاں عاقلہ تھوڑ ہوگئے ہوں، تواس صورت بين نسب اور رشتہ كے اعتبار سے جو قبيله اس قاتل سے زيادہ قريب ہوگادہ بھى پہلے عاقلہ والوں كے ساتھ ملاليا جائے گا، اس لئے كہ اگر پھر اس كے حصہ كوكوفہ سے بھرہ كے وفتر بين خطل كيا جائے تو قاضى كے پہلے فيصلہ كوبد لنالازم آئے گااوريہ كى حال بين جائز نہيں ہے، اس كے برعكس وفتر والوں كى كى كو يورى كرنے كے لئے خاندان كے لوگوں كے ساتھ ملادينے ہود يہ ديت برداشت كرنے والوں كے ساتھ ملادينے جو يہ برداشت كرنے والوں كے افراد بڑھ جائينگے جس كى وجہ سے قاضى كا پبلا فيصلہ اپنى جگہ باقى رہ جائے گا: وعلى هذا لو كان الفائل النج: اى طرح اگر قاتل كوف كا باشندہ ہواس كے باوجوداس كوف كے عطيہ كے دفتر بين اس كانام نہ ہواور انجى تك اس قاتل پر ديت كى ادا يكى كا تھم لازم نہيں كيا گيا ہو اور اس عوصہ بين اس كوف والوں پرديت كا تھم ہو چكا ہو، تو وہى تحم كرليا تواس كى ديت كا تعلم ہو چكا ہو، تو وہى تحم كرليا تواس كى ديت كا تعلم ہو چكا ہو، تو وہى تحم كرليا تواس كى ديت كا تعلم ہو چكا ہو، تو وہى تعلم كرليا تواس كى ديت كا تعلم ہو جگا ہو، تو وہى تعلم كوف والوں پرديت كا تعلم ہو چكا ہو، تو وہى تعلم كرليا تواس كى ديت كا تعلم ہو جگا ہو، تو وہى تعلم كرليا تواس كى ديت كا تعلم ہو جگا ہو، تو وہى تعلم كرليا تواس كى ديت كا تعلم ہو جگا ہو، تو وہى تعلم كھروگا پھر وہاں سے دو سرى جگہ خطل نہيں ہو گا۔

توضیح: اگر قاتل اصل میں کوفہ کا باشدہ ہوائی گئے اس کے نام کاعطیہ وہیں کے دفتر میں درج ہو لیکن اسے بھرہ میں کسی وجہ سے منتقل کردیا گیا، اس کے قبل یااس کے بعد قبل کا معاملہ قاضی کے سامنے پیش کیا گیا، تواس کی ویت کا فیصلہ ان عاقلہ پر ہوگا جو بھرہ میں مقیم ہوں یا کو فیہ میں ہی ہوں گے ، اس سلسلہ میں احناف کادعوی ادران کی دلیل، اگر قاضی کے فیصلہ کے بعد عاقلہ کی اتنی کم ہوجائے جو اس دیت کی ادائیگی کے لئے کافی نہ ہو، اگر خاطی قاتل جو دیہات کا باشندہ ہو، قاضی کے فیصلہ سے پہلے مجاہدین کے دفتر میں اس کا نام درج کیا گیا، نام درج کیا گیا، مسائل کی تفصیل، احکام، اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل

قال وعاقلة المعتق قبيلة مولاه لان النصرة بهم ويؤيد ذلك قوله عليه السلام مولى القوم منهم قال ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلة لانه ولاء يتنا صربه فاشبه ولا العتاقة وفيه خلاف الشافعي وقد مر في الولاء قال ولا تعقل العاقلة اقل من نصف عشر الدية وتتحمل نصف العشر فصاعد اوالاصل فيه حديث ابن عباس رضى الله عنه موقوفا عليه مرفوعا الى رسول الله عينه لا تعقل العو اقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترفا ولا ما دون ارش الموضحة وارش الموضحة نصف عشر بدل النفس ولان التحمل للتحرز عن الاحجاف ولا احجاف ولا احجاف في القليل وانما هو في الكثير والتقدير الفاصل عرف بالسمع قال ومه نقص من ذلك يكون في مال الجانى والقياس فيه التسوية بين القليل والكثير فيجب الكل على العاقلة كما ذهب اليه الشافعي او التسوية في ال لا يجب على العاقلة شئى الا انا تركناه بما رويناه وبماروى انه عليه السلام اوجب ارش الجنين على العاقلة وهو نصف عشر بدل الرجل على ما مر في الديات فما دونه يسلك به مسلك الاموال لانه يجب بالتحكيم كما وجب ضمان المال بالتقويم فلهذا كان في مال الجاني اخذابالقياس.

ترجمہ: قدور کُ نے فرملیا ہے کہ آزاد کئے ہوئے غلام کی بددگار برادری اس کے مولا کا قبیلہ ہے، کیونکہ ہر قتم کی تائید و نصرت ان بی لوگوں کے ساتھ ہوگی، اس کی مؤید رسول اللہ علیہ کایہ فرمان ہے مولی القوم منہم یعنی قوم کا آزاد کیا ہوا غلام ای قوم میں شار ہو تا ہے؛ (ف: اس کی روایت ابو داؤد التر فہ کی اور نسائی نے حضرت ابورافع کی حدیث سے کی ہے): قال و مولی المعو الا ہ یعقل عند اللہ: قدور کی نے کہا ہے کہ جس شخص نے دوسر سے شخص سے موالات کرلی ہو تواس کے جرم خطاء میں اس کی مددگار براور کی (عاقلہ اس کا مولی اور مولی کی قوم ہوگی، کیونکہ یہ تعلق اور ولاء میں بھی ایسا ہی ہو تا ہے کہ جس سے ایک دوسر سے ہدد عاصل ہوتی ہے، تو ولاء کا تعلق بھی آزاد کئے جانے کے تعلق کامشابہہ ہوگیا، اس مسئلہ میں امام شافی کا اختلاف ہے، جس کی تفصیل باب الولاء میں پہلے گزر چکی ہے۔

قال و لا تعقل العاقلة النع: قُدُورِیُ نے کہا ہے کہ دیت کے بیسویں حصہ ہے کم میں عاقلہ برادری مددگاری نہیں کرتی ہے ،اور بیسویں حصہ ہے کم میں عاقلہ برادری مددگاری نہیں کرتی ہے ،اور بیسویں حصہ یاس ہے زائد میں مددگار ہوتی ہے ،اس کی اصل دلیل حضرت ابن عباسؓ کی حدیث ہے جس کے متعلق بھی یہ کہا گیا ہے کہ مددگار برادری یہ کہا گیا ہے کہ مددگار برادری عمری دیت کو برداشت کرتی ہے ،اور نہ بی غلام کے جرم کو برداشت کرتی ہے ،اور نہ بی موضحہ سے مال کو برداشت کرتی ہے ،اور نہ بی موضحہ سے کم ہو ہو داشت کرتی ہے ،اور نہ بی موضحہ سے کم

کے جرمانہ کو برداشت کرتی ہے، ابن حبان وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے، موضحہ زخم کا جرمانہ جان کی دیت کے نصف کا و سوال حصہ (یعنی بیبوال) حصہ ہوتا ہے: ولان المتحمل للتحوز النے: اوراس عقلی دلیل سے بھی کہ مددگار برادری تو جرمانہ کا حصہ اس لئے برداشت کر لیتی تھی کہ غلطی ہے کئی کو قتل کردینے والے پر جرمانہ کی رقم کواس سے اداکروانے کی وجہ سے دہ انتہائی پریشانی میں مبتلانہ ہوجائے اور بربادنہ ہوجائے، جبکہ تھوڑ اساج مانہ برداشت کر لینے میں کچھ خاص پریشانی نہیں ہوتی ہے، بلکہ زیادہ بال وینے میں پریشانی ہوتی ہے، اب کس مال کو کم اور کس مال کو زیادہ کہاجائے گا تو سبجی دلیل یعنی نقلی دلیل سے معلوم ہوچکا ہے، (ف، موضحہ زخم کا تاوان زیادہ ہو تا ہے، اوراس سے کم کا تاوان کم ہی ہوتا ہے، اوراس پریٹالؤ حمل ہوگا۔

قال و ما نقص من ذلك النع: قدوري نها كہ جو جرات كے بيبويں حصہ ہے كم ہووہ خاص بحر م كے مال سے لازم النے گا، حالا نكہ قياس كا تقاضا توب تھاكہ ديت تھوڑے از ادہ سب ميں برابر بواس لئے بدديت تھوڑى ہويازيادہ سب مدوگاؤں پر اي برابر برابر لازم آئے، چنانچہ امام شافئ كا بحى ند بہب ہيا ہے مددگار برادرى پر بچھ بحى لازم ند ہو، مگر ہم نے اس مديث كى بناء پر جو حضرت ابن عباس ہے معقول ہے اور اوپر ميں وہ بيان مجى كردى گئى ہے، اس قياس كوترك كرديا ہے، اور اس مديث كى دوج سے بھى كہ رسول اللہ مقاف نے بيث كے بچہ كاجر ماندا كي فلام ياباندى ياباني سوجواس كى قيت ہوتى ہے اس كويد دگار براورى برواجب فرماديا ہے، جيساكہ اس كابيان بھى اوپر بيس گزر چكا ہے، اور بيہ مقدار پورى جان كى ديت كا بيبوال حصہ ہوتى ہے، جيساكہ برواجب نے باب ميں گزر چكا ہے، اور بيہ مقدار كورى جات كا بيبوال حصہ ہوتى ہے، جيساكہ ديات كے باب ميں گزر چكا ہے، الحاصل جو مقدار كہ پورى ديت كا بيبويں حصہ ہے كم ہواس كا حكم دوسر ہے تمام كا ہوگا، اور اس كے ساتھ دوسر ہالوں كے جيسا تھم كيا جائے گا، كو تكہ ملے جلے تھم كور بجہ ہواں كا تاواجب ہو جاتا ہے، جتناك كى چيز كى قيمت كا اندازہ كرانے ہے تاوان كامال واجب ہو تا ہے، اى لئے ہم نے اس مسئلہ ميں قياس پر عمل كركے يہ فيصلہ كيا كہ بيہ مال بحر م كے است مال ميں واجب ہو۔

توضیح: معتق لیعنی آزاد کردہ غلام ،اور مولی الموالاۃ کی مددگار برادری کون ہوگی، کتنی دیت یا جرمانہ لازم ہونے کی صورت میں عاقلہ ذمہ دار ہوتی ہے، جرمانہ کی کتنی مقدار کم یازیادہ کہلاتی ہے، مسائل کی تفصیل، حکم ،اختلاف ائمہ کرام، مفصل دلائل

قال ولا تعقل العاقلة جناية العبد ولا مالزم باصلح اوباعتراف الجانى لما رويناه ولانه لاتنا صر بالعبد والاقرار والصلح لا يلزمان العاقلة لقصور الولاية عنهم قال الا ان يصدقوه لانه ثبت بتصادقهم والامتناع كان لحقهم ولهم ولاية على انفسهم ومن اقر بقتل خطا ولم يرفعو الى القاضى الابعد سنين قضى عليه بالدية فى ماله فى ثلاث سنين من يوم يقضى لان التاجيل من وقت القضاء فى الثابت بالبينة ففى الثابت بالإقرار اولى ولو تصادق القاتل وولى الجناية على ان قاضى بلد كذا قضى بالدية على عاقلة بالكوفة بالبينة وكذبهما العاقلة فلا شنى على العاقلة لان تصادقهما ليس بحجة عليهم ولم يكن عليه شنى فى ماله لان الدية بتصادقهما تقررت على العاقلة بالقضاء وتصادقهما حجة فى حقهما بخلاف الاول الا ان يكون له عطاء معهم فحينئذ يلزمه بقدر حصته لانه فى حق حصته مقر على نفسه وفى حق العاقلة مقر عليهم.

ترجمہ: قدوریؒ نے کہاہے کہ کسی محفق کی عاقلہ براوری (خوداس کے جرم کو توبر داشت کر لیتی ہے لیکن)اس کے غلام کے جرم کو برداشت نہیں کرتی ہے، اور نہ اس مال کو برداشت کرتی ہے جو کسی بھی سلسلہ بیں کسی محفق سے صلح کر کے اپنے پر برداشت کیا ہو یا مجرم کے اقرار کرنے کی وجہ سے اس پر لازم آیا ہو،اس کی دلیل دہ حدیث ہے جو ہم نے پہلے روایت کردی ہے، اور دسری دلیل میں محمد دونوں ہی کی رقم عاقلہ برادری پر لازم اور دوسری دلیل ہے کہ غلام سے آپس کی مددگاری نہیں ہوسکتی ہے،اور اقرار ہویا صلح ہودونوں ہی کی رقم عاقلہ برادری پر لازم

نہیں آتی ہیں، کیونکہ عاقلہ برادری پر غلام کی دلایت نہیں ہے، البت اگر عاقلہ برادری خود اس کے اقرار کو صحیح کہدیں تب ان پر بھی مال لازم آجائے گا، کیونکہ خود ان کے اپنے ہی اقراار کرنے کی وجہ سے یہ مال لازم آیا ہے حالا نکہ ان ہی کے خیال اور ان کے حق کی وجہ سے یہ مال لازم آیا ہے حالا نکہ ان ہی کے خیال اور ان کے حق کی وجہ سے انکار کیا گیا تھا اور ان عاقلہ کو اپنی ذات پر کسی بھی چیز اور کسی مقد ارکے اقرار کرنے کا پوراحق ہے: ومن افر یفتل خطا النے: اگر کسی نے کسی شخص کو غلطی سے قل کر دینے کا قرار کیا اور مقتول کے اولیاء میں سے کسی نے بھی اس کے بارے میں رابط نہیں کیا یعنی وہاں تک اس کی شکایت نہیں کی اور آہتہ آہتہ کئی ہرس گزر گئے تو اس کے بعد جب بھی قاضی کا فیصلہ ہوگا ای دن سے تین سال کے اندراس کے مال سے ویت اواکرنی لازم ہوگی، کیونکہ جو قتل گواہوں کے ذریعہ ثابت ہو اس میں بھی تاضی کے فیصلہ کے وقت سے وقت کی مہلت دی جاتی ہے ، اس لئے جو قتل جو خود کے اقرار سے ثابت ہو اس میں بھی بدر جہ اولی ایسی میعاد مقرر کی جائیگی۔

و لو تصادق الفاتل و ولی البحنایة المنح: اوراگر قاتل اور مقتول کے آگے نے متفقہ طور پراس بات کی تصدیق کی کہ فلال علاقہ کے قاضی نے اس قاتل کی مددگار براور کی پرجو کہ کوفہ میں سے گواہوں کے ذریعہ دیت دینے کا تھم دیا ہے، مگر عاقلہ برادر کی نے قان سب کو چھوٹا بٹلادیا ہے یعنی دیت دینے انکار کر دیا ہے تو عاقلہ برادر کی پر کچھے بھی دیت لازم نہ ہوگی، کیونکہ اس قاتل اور مقتول کے ولی کا آپس میں مل کر تقدیق کرلینا عاقل برادر کی کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہو سکتی ہے، اور قاتل پر بھی اس کے مال میں بچھ داجب نہیں ہوگا، کیونکہ ان لوگوں کی ملی جلی تصدیق تو صرف ان دونوں کے اپنے حق میں جت ہو سکتی ہے، بخلاف بہلے مسئلہ کے یعنی اقرار اور صلح کر لینے سے اقرار کرنے والے پر تھم لازم ہو جاتا ہے، ہاں اگر عاقلہ برادر کی کے باس قاتل کا عطیہ کامال موجود ہو توالی صورت میں اس قاتل پر اس کے اپنے حصہ کے برابر لازم ہوگا، کیونکہ وہ اپنے حصہ کے ترابر لازم ہوگا، کیونکہ وہ اللا ہوا ہو اپ شیس اپنی ذات کیخلاف اقرار کرنے والا ہے، اور عاقلہ برادر کی کے حق میں تھی ان کی ذات پر بے شک اقرار کرنے والا ہوا ہو اپ شیس اپنی ذات کیخلاف قرار کرنے والا ہے، اور عاقلہ برادر کی کے حق میں تھی ان کی ذات پر بے شک اقرار کرنے والا ہوا ہوگا۔

ف : لہذا ان کے حق میں اس قاتل کا قرار قبول نہ ہوگا۔

ف : لہذا ان کے حق میں اس قاتل کی اقرار قبول نہ ہوگا۔

تو فیج: عاقلہ برادری مجرم کے علاوہ اور کن لوگوں کی اور کتی دیت برداشت کرتی ہے، اگر کوئی شخص کسی شخص سے کسی معاملہ پر صبح کرلے یا کسی کے مال کے قرض کواپنے اوپر ہونے کا قرار کرلیاس کے باوجود مقتول کے ولی نے ہونے کا قرار کرلیاس کے باوجود مقتول کے ولی نے اس کا معاملہ پیش نہیں کیا یہاں تک کہ معاملہ کئی سال تک باقی رہا، اس کے بعد قاضی کے پاس مقدمہ اور یہ پیش کیا گیا اور قاضی نے فیصلہ سنادیا تواس کی میعاد کب سے شر وع ہوگ، مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام، تھم، مفصل دلائل

قال واذا جنى الحر على العبد فقتله خطأ كان على عاقلته قيمته لانه بدل النفس على ماعرف من اصلنا وفي احد قولى اشافعي تجب في ماله لانه بدل المال عنده ولهذا يوجب قيمته بالغة ما بلغت وما دون النفس من العبد لا تتحمله العاقلة لانه يسلك به مسلك الاموال عندنا على ماعرف وفي احد قوليه تتحمله العاقلة كما في الحر وقدمر من قبل قال اصحابنا ان القاتل اذا لم يكن له عاقلة فالدية في بيت المال لان جماعة المسلمين هم اهل نصرته وليس بعضهم اخص من بعض بذلك ولهذا لومات كان مير الله لبيت المال فكذا مايلزمه من الغرامة يلزم بيت المال وعن ابي حنيقة رواية شاذة ان الاية في ماله ووجه ان الاصل ان تجب الدية على القاتل لانه بدل متلف والا تلاف منه الا ان العاقلة تتحملها تحقيقا للتخفيف على مامر فاذا لم يكن له عاقلة عاد الحكم الى

صـل .

ترجمہ: قدوریؒ نے کہاہے کہ اگر کسی آزاد نے کسی کے غلام پر پچھ زیادتی کی پھر غلطی ہے اس کو آزاد نے قل بھی کر دیا تو ازاد کے عاقلہ پر اس غلام کی قیمت واجب ہوگی، کیونکہ یہ رقم بھی اس غلام کی جان کا بدلہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہمارے مول سے یہ بات معلوم ہو پچگ ہے، اور امام شافعؒ کے دواقوال میں سے ایک بیہ ہے کہ یہ قیمت اس آزاد کے مال میں لازم ہوگ و نکہ یہ امام شافعؒ کے نزدیک مال کا عوض ہے، ای لئے امام شافعؒ اس کی پوری قیمت لازم کرتے ہیں خواہ جنتی قیمت کیوں نہ ہو، راگراس غلام براس کی جان ہے کم جرم کیا ہو تو عاقلہ برادری اس دیت کو برداشت نہیں کر بگی، کیونکہ ہمارے نزدیک ایسے جانی رم کو مالی جرم کا تھم دیا جات ہے، جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے، اور امام شافعؒ کے دوسرے قول میں یہ ہے کہ اس جرم کو بھی عاقلہ ادری ہی برداشت کر بگی، جیسا کہ اس جرم کو بھی عاقلہ ادری ہی برداشت کر بگی، جیسا کہ اس قول کو بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

قال اصابنا انالقاتل النے: ہارے ائم کرائم فرانا ہے کہ اگر قاتل کی کوئی عاقلہ برادری نہ ہو تواس قاتل پر جودیت لازم انگی، دو بیت المال کے ذمہ ہوگی وہیں ہے اس کی ادائیگی ہوگی، کیونکہ ایسے قاتل مجبور شخص کی مددگاری مسلمانوں کی بوری مناعت ہوگی ادراس معاملہ میں کی کو کسی کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہوگی، اس لئے اگریہ قاتل مر جانے تواس کی میراث ستالما لئین جمع ہو جائیگی اس طرح اگر اس پر کسی طرح کا کوئی تاوان لازم آجائے تودہ بھی بیت المال میں جمع ہو جائیگی وعن ابی صنيفة النے: اوراکی شاذر وایت امام ابو صنیفہ سے یہ منقول ہے کہ بید دیت اس قاتل کے مال پر لازم ہوگی، اس کی وجہ بیہ کہ یہ اتو طے شدہ ہے بعنی بی اصل ہے کہ دیت خود قاتل پر بی لازم ہوتی ہے، کیونکہ یہ تلف اس چیز کابدل ہے جواس قاتل ہے منائع ہوا ہے، کیونکہ یہ بیدادی خود اس قاتل ہے ہوئی ہے، پھر بھی اس پر ناگہانی آفت آجانے کی وجہ ہوئی مددگاری نہ ہوتو پھر کے خیال ہے اس کی مددگاری نہ ہوتو پھر کے خیال ہے اس کی مددگاری نہ ہوتو پھر کے خیال ہے اس کی مددگاری نہ ہوتو پھر کے خیال ہے اس کی مددگاری نہ ہوتو پھر کے خیال ہے اس کی مددگاری نہ ہوتو پھر کے خیال ہے اس کی مددگاری نہ ہوتی ہے، بعنی خود اسے تنہائی اس مال کو پر داشت کرنا ہوتا ہے۔

توضیح: اگر کسی آزاد نے کسی غلام پر بچھ زیادتی کی پھر غلطی ہے اس غلام کو قتل بھی کر دیا تو اس فتل کا بدلہ کیا اور کسی طرح ہوگا، اگر کسی قاتل کی کوئی عاقلہ برادری نہ ہو تو اس پر لازم ہونے والی دیت کس طرح وصول کی جاسکے ،مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل

وابن المألاعنة تعقله عاقلة امه لان نسبه ثابت منها دون الاب فان عقلوا عنه ثم ادعاه الاب رجعت عاقلة الام بما ادت على عاقلة الاب في ثلث سنين من يوم يقضى القاضى لعاقلة الام على عاقلة الاب لانه تبين ان الدية واجبة عليهم لان عند الاكذاب ظهران النسب لم يزل كان ثابتا من الاب حيث بطل اللعان بالاكذاب ومتى ظهر من الاصل فقوم الام تحملو اما كان واجبا على قوم الاب فير جعون عليهم لانهم مضطرون فى ذلك وكذلك ان مات المكاتب عن وفاء وله ولدخر فلم يود كتابته حتى جنى ابنه وعقل عنه قوم انه ثم اديت الكتابة لانه عند الاداء يتحول ولاؤه الى قوم ابيه من وقت حرية الاب دهو اخر من اجزاء حياته فتبين ان قوم الام عقلوا عنهم فيرجعون عليهم وكذلك رجل امر صبيا بقتل رجل فقتله فضمنت عاقلة الصبى الذية رجعت بها على عنهم فيرجعون عليهم وكذلك رجل امر صبيا بقتل رجل فقتله فضمنت عاقلة الصبى الذية رجعت بها القاضى على الامر ان كان الامر ثتب بابينة وفي مال الامران كان ثبت باقراره في ثلث سنين من يوم يقضى بها القاضى على الامر اوعلى عاقلته لان الديات تجب مؤجلة بطريق التيسير.

ترجمہ: اور ابن الملاعنہ (بعنی ایسی عورت جس نے اپنے شوہر ہے اپنے حمل کے بارے میں ملاعنت کی اور مر د نے اُس کی

حمل کی نسبت کاخود ہے انکار کردیا، نتیجہ میں وہ بچہ مال کی طرف منسوب ہوا، اور اس کے زید کفالت رہا)، نے اگر کسی کو خطاء کردیا تواس کی صرف مال ہے ثابت ہے اور باپ.
کردیا تواس کی صرف مال کی ہراور می ہی اس کی مدگار ہراور می ہوگی، کیونکہ اس لڑکے کا نسب صرف مال ہے ثابت ہے اور باپ.
ثابت نہیں ہے، اب اگر مال کی عاقلہ ہراور می نے اس لڑکے کی طرف سے ویت اوا کردی، اس کے بعد باپ نے بھی خود ہے کس نسبت کا عمراف کرلیا تواس وقت بحک مال کی عاقلہ ہراور می ہو تھے ہو بچھ اوا کیا ہوگا ہے وہ لوگ باپ کی عاقلہ ہراور می ہو اس وقت تا منی مال کی عاقلہ ہراور می کواس کے باپ کی عاقلہ ہراور می سے وصول کرنے کا تھم دے گا، اس وقت ۔
لینگے، نیکن جس وقت تا منی مال کی عاقلہ ہراور می کواس کے باپ کی عاقلہ ہراور می سے وصول کرنے کا تھم دے گا، اس وقت ۔
تین سال کے اندر واپس لینگے۔

لانه تبین ان اللدیة النے: کیونکہ بیات تو ظاہر ہو چک ہے کہ اس لا کے کی دیت اصل میں اس کے باپ کی مددگار برادر کو جی اور چو تکہ اس لا کے کا باپ خود کو مان لینے سے اس نے خود کو جی انکار کرنے میں جموٹا ہونے کا قرار کرئیا۔ جس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ دواس بچہ کی پیدائش کے دن سے بی اس لا سے کا باپ ہے، پس دیت بھی خوداس کو دفی چا۔ گر مہریانی کر کے مال کی مددگار برادر کی نے بلور قرض اس کی طرف سے دیت اداکر دی تھی لہذا اب باپ کی مددگار برادری اقرض کو اداکر دی تھی لہذا اب باپ کی مددگار برادری اقرض کو اداکر نے کی ذمہ دار ہوگی، اس لئے یہ نوگ اس کے باپ کی مددگار برادری سے مال دا پس لینے، کیونکہ دو تھم شرکی ۔ جبور سے کہ ان لوگول کو اس کی دیت کی در قرض کو اداکر تا ہو گر دوسر سے کی طرف سے بچھ اداکر تا ہے میں مناسب وقت براس سے داپس لینے کا حق دار بھی ہو تا ہے)۔

و کذلك ان مات المه گاتب المع: ای طرح اگر کوئی مکاتب اتنامال چهوژ کر مرجائے جس سے کتابت کی رقم اوا ہو سے تعلق اور اس کا آزاد بیٹا بھی موجود ہے ، اجی تک اس کا بدل کتابت اوا نہیں کیا گیا تھا کہ اس کے بیٹے نے کوئی ایسا جرم کر لیا جس مرحت لازم آتی ہے ،اور اس کی آزاد کر دوماں کی قوم نے اس بیٹے کی طرف سے دیت اوا کر دی ،اس کے بعد اس کے مکاتب باپ مال کتابت اوا کر دیا گیا تو اس صورت میں بھی اس کی مال کی براور کی اس لڑے کے باپ کی قوم سے وہ اواشدہ دیت واپس مانگ ۔ گل کو تک باپ کی قوم سے وہ اواشدہ دیت واپس مانگ ۔ گل کیونکہ بدل کتابت اوا کرتے وقت سے بات معلوم ہو جا سیگی کہ وہ مکاتب اپنی آخری زندگی میں آزاد ہو کر مراہے ،اس لئے جد سے وہ آزاد ہوا ہے اس کی وفاء اس کی واج اپ کی طرف منتقل ہو جا سیگی اس سے ظاہر ہوا کہ مال کی قوم نے ایسامال ا

توضیح: اگر ملاعنہ عورت کے بیٹے نے کسی کونطأ قتل کر دیا تواس کی دیت کون اور کس طرح اداکرے گا، اگر مال کی برادری نے اس کی دیت اواکر دی اور بعد میں اس کے شوہر نے اس لائے پراپنے نسب کا دعویٰ کر دیا تو اواکی ہوئی دیت کا تھم کیا ہوگا، اگر کوئی مکاتب اپنا اتنا مال جھوڑ کر مرجائے جس سے اس کا بدل کتابت اوا ہو سکتا ہوای عرصہ میں جبکہ کتابت اوا

نہیں کیا تھااس کے آزاد بیٹے نے کسی کو غلطی سے قبل کردیا، پھراس کی آزاد کردہ مال نے اس بیٹے کی طرف سے بیٹے کی دیت ادا کردی، اس کے بعد باپ کی طرف سے بھی اس کابدل کتابت کردیا گیا، مسائل کی تفصیل، تھم، مفصل دلائل

قال رضى الله عنه ههنا عدة مسائل ذكرها محمد متفرقة والاصل الذى تخرج عليه انت يقال حال القاتل لل حكما فانتقل ولاؤه الى ولاء بسبب امر حادث لم تنتقل جنايه عن الاولى قضى بها اولم يقض وان تدحلة خفية مثل دعوة ولد الملاعنة حولت الجناية الى الاخرى وقع القضاء بها اولم يقع ولو لم يختلف الجانى ولكن العاقلة تبدلت كان الاعتبار في ذلك لوقت القضاء فان كان قضى بها على الاولى لم تنتقل تائية وان لم يكن قضى بها على الاولى فانه يقضى بها على الثانية واذا كانت العاقلة واحدة فلحقها زيادة مان اشتركوافي حكم الجناية قبل القضاء وبعده الافيما سبق اداؤه فمن احكم هذا الاصل متأملا بمكنه يج فيما ورد عليه من النظائر والاضداد والله أعلم بالصواب.

ترجہ: مصنف نے فرمایا ہے کہ اس موقع میں چند مسائل ایسے ہیں جن کوامام محد نے مخلف اور متفرق طور سے ذکر فرمایا ربیہ سارے مسائل جس اصل سے بنائے اور بیان کئے گئے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ اگر (۱) قاتل کا حال حکما بدل گیا بھر میں وجہ کی بناء پر اس کی واء دوسر ہواء کی طرف چلی گئی تو پہلے عاقلہ سے اس کا جرم منتقل نہ ہوگا، خواہ اس کے لئے تاضی م دیا ہویا نہیں دیا ہو، (۲) اور اگر کوئی پوشیدہ حالت ظاہر ہوئی مثلاً ملاعنہ عورت کے مرد (یاس بچہ کے باپ) نے اس بچہ پر کیا تو اس کا جرم پہلے عاقلہ سے منتقل ہو کر دوسری عاقلہ پر لازم ہو جائے گا، خواہ قاضی نے اس کے لئے تھم کیا ہویانہ کیا اور اگر مجرم کا تو حال نہیں بدلا البتہ عاقلہ بدل گئے تو اس صورت میں قاضی کے فیصلہ کے وقت کا متبار ہوگا، اس لئے اس کے نہیا ہوگا، اس لئے بہلے عاقلہ پر تھم جاری کیا تو بہلی دیت دوسری عاقلہ کی طرف منتقل نہ ہوگی، اور اگر تاضی نے اس دیت کا تھم پہلی دری پر نہ دیا ہو تو اب اس دیت کا تھم دوسری عاقلہ پر جاری کرے گا، اور (۴) اگر مددگار برادری تو ایک ہی ہو مگر اس

کوں کی کمی یازیادتی ہو گئی توبہ سب اس جرمانہ کے تھم میں مشتر ک ہو جا تھنگے، خواہ یہ واقعہ قاضی کے تھم سے پہلے ہوا ہویا کے تھم کے بعد ہوا ہو سوائے دیت کے اس تھوڑے حصہ کے جس کی ادائیگی اب تک ہو چکی ہو،مصنف ہدائیڈنے فرمایا ہے مخص اس اصل کوا چھی طرح سمجھ کر محفوظ کر لے گاوہ اس جیسے تمام مسائل جو اس کے سامنے آئینگے ان کو عل کرے گا، واللہ ملم۔

توضیح: وہ چند اصول جن کے پیش نظر امام محد نے متفرق مقامات میں مسائل کو ذکر فرمایا ہے،ان کی تفصیل ہے،ان کی تفصیل

## وصيتول كابيان

اس کے متعلقات اور لوازمات: الوصیة واحد جمع الوصایا، الوصیة اس اور مصدر کے معنی بیں ہے، ایک کار خیر یا معروف پہند بیده و مشہور عمل وصیت کرنے والا، موصی ہے، جس کے لئے وصیت کی جائے وہ: موصیٰ له: ہے، اور جس چیز کی وصیت جائے وہ موصیٰ ہد: ہے، سب، و نیا بیں اچھ نام ہے یا دگی جانے کی خواہش اور آخرت میں بلندی مرتبہ کی طلب شر عی تعریف تملیك مصاف الی ما بعد المموت لطریق المتبرع، احسان اور نیکی حاصل کرنے کے لئے اپنی کسی چیز کا اپنی موت کے دوسرے کی ملکیت بیں و نیا، شرائط : یہ بیں (۱) موصی یعنی وصیت کرنے والے بیں ایسی صلاحیت یالیافت کا ہو نا کہ وہ دوسرے کی ملکیت بیں و نیا، شرائط : یہ بیں (۱) موصی یعنی وصیت کرنے والے بیں ایسی صلاحیت یالیافت کا ہو نا کہ وہ دوسرے ماتھ اس کرتے ہوئے اپنی کسی شرط (۱) یہ ہے کہ ساتھ احسان کر کئے ، (۲) وہ خود مقروض نہ ہو، (۳) اور جس کے لئے وصیت کی جائے یعنی :موصیٰ له: بیں شرط (۱) یہ ہے کہ دوست کے جینے نامیس ہو یعنی پیدانہ ہوا ہو، اس طرح پیٹ کے بید کہ بھی وصیت ہو اور جس ہو یعنی پیدانہ ہوا ہو، اس طرح پیٹ کے بید کہ بھی وصیت ہوا کر اور جس کے لئے دوست کی جائے المدر ہو، اس طرح پیٹ کے المدر بید اور موصیٰ ہو، مثلاً وصیت کے المدر ہو (موصیٰ ہی) ہیں شرط (۱) یہ ہے، کہ وہ موصیٰ کی قال شد ہو، اس کی ملیت بیں وہ موصیٰ کا قاتل نہ ہو، اور جس کے مالیت بیں وہ کہ وہ وہ کی ملیت بیں دے موصیٰ کہ بین ہو، ہیں دی جائے ہیں جس کی موست نے بعد اس کی بیا ہو، خوادہ و چیز اس وقت موصیٰ کہ ایسی نام کی بجائے : موصیٰ له: یعنی جس کے نام وصیت نے اس ہو وہ اس کی بجائے ، اور موصیٰ له: کانام کر دیا ہو۔

بیر اس پینام کی بجائے :موصیٰ له: کانام کر دیا ہو۔

باب فی صفة الوصیة ما یجوز من ذلك و ما یستحب منه و ما یكون رجوعا عنه، باب، (وصیت كی صفت وصیت كاجومعامله جائزاور جومستحب به اور وصیت سے جس تول كار جوع ہوسكتا ہى،سب كے متعلق تفصیلی بیان)۔

قال الوصية غير واجبة وهى مستحبة والقياس يابى جواز ها لانه تمليك مضاف الى حال زوال مالكيته اضيف الى حال قيامها بان قيل ملكتك غدا كان باطلا فهذا اولى الا أنا استحساناه لحاجة الناس اليها الانسان مغرور بامله مقصر فى عمله فاذا عرض له المرض وخاف البيات يحتاج الى تلافى بعض ما فرط من التفريط بماله على وجه لومضى فيه يتحقق مقصده المالى ولو انهضه البرء يصرفه الى مطلبه الحالى وشرع الوصية ذلك فشرعناه ومثله فى الاجارة بيناه وقد تبقى المالكية بعد الموت باعتبار الحاجة كما فى التجهيز والدين وقد نطق به الكتاب وهو قول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين والسنة وهو قول المتعهد المسلام ان الله تعالى تصدق عليكم بثلث اموالكم فى اخرا عماركم زيادة لكم فى اعمالكم تضعونها حشتم اوقال حيث احببتم وعليه اجماع الامة ثم تصح للاجنبى فى الثلث من غير اجازة الورثة لماروينا وسننا ما هو الافضل فيه ان شاء الله تعالى.

۔ ترجمہ : قدوریؓ نے کہا ہے کہ وصیت کرنا مستحق ہے اور واجب نہیں ہے ، بلکہ قیاس تواس کے جواز کا ہی انکار کر تا . کیونکہ وصیت کرنے والے نے موصی لہ کوا یک چیز کا ایس حالت میں مالک بنایا ہے جبکہ خوداس کی اپنی ملکیت اس چیز سے ختم ہ تھی، حالا نکہ وہ اگر خود مالک رہنے کی حالت میں آئندہ زمانہ کی طرف منسوب کرے مثلاً یوں کہدے کہ میں نے آئندہ کل کے دن
تم کواس چیز کا مالک بنایا ہے تواس طرح کہنا بھی باطل ہو تا ہے، پس اپنی ملکیت ختم ہو جانے کے بعد تو بدر جہ اولی باطل ہو جائے گا،
یفی جب مالک جو کہ موصی ہے مر جائے گا تواس کی ملکیت ہے یقینا اس کی ساری چیزیں نکل جائے گی جن میں وہ چیز بھی ہو گی جس کی
وہ وصیت کرنا چاہتا ہے توالی حالت میں دوسرے کسی کو بھی وہ اپنے اختیار سے کس طرح دے سکے گا، لیکن ہم نے اس قیاس کو
چھوڑ کر استحسانا اس وصیت کو جائزر کھاہے، کیونکہ عموانو گوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس لئے کہ آدمی حیتا ہے پر امید
بلکہ مغرور رہتا ہے اور اپنی عاقبت کا خیال نہیں رکھتا ہے گرم نے کے آثار بید اہو جانے کے بعد اس کا خیال آتا ہے اور چاہتا ہے کہ
عاقبت کے لئے بھی بچھے کام کر لینا چاہتے بعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر دینا چاہتے ، اس لئے وہ اپنی زندگی کی کو تا ہی کو حتی الامکان
آخر زندگی میں نیکی سے بدلنا چاہتا ہے۔

لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ آگر میں اس مرض میں نے گیا تو پھر بالکل مفلس ہو کرنے رہ جاؤں اس لئے دہ اس طرح اپنی خواہش کر تا ہے کہ جبتک میں ہوں دہ چیز میری رہے لیکن بیرے مرجانے کے بعد فلال کی ہوجائے، اور وصیت کرنے ہے بہ مقعد پورے طور پر حاصل ہوتا ہے اس لئے ہم نے وصیت کو شروح اور جائز کیا ہے، اور اجارہ میں بھی ہم نے بھی بیان کیا ہے کہ اس کام سے اس چیز کے منافع مالک کو حاصل نہیں ہوتے ہیں اس لئے قیاس کا تقاضا بہی تھا کہ یہ بھی جائز نہ ہو لیکن لوگوں کی ضرورت اور فائدہ کے خیال سے ہم نے اس بھی جائز کہا ہے، اور قیاس کی بنیاد تو یہ تھی کہ اس مال پر ملکست باتی نہیں رہتی ہے تو اس کی بقدر اس کا جواب یہ ہے کہ بقدر ضرورت ان کا مول کے لئے بھی ملکیت باتی رہ جاتی ہے، چینے کہ میت کے مال سے اس کی بقدر ضرورت بھی ہونے کی صورت میں مقدار قرض کی ملکیت باتی رہ جاتی ہے کہ یہ ساری ضرور تمیں پوری ضرورت کی جاتی ہیں ہی صراحت اس کی اجازت ملتی ہے، چنانچہ فرمان باری نتوال ہے۔

جن بعد وحبیة پوصیی بها آو دین : یعن ترکه کی تقییم ہوگی گرمیت کی وصیت پوری کرنے اور اس کے ذمہ کے قرض کی اوا نیگ کے بعد اس ہو محبیت کے جواز کا ثبوت ہو تا ہے ، اور حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس کا ثبوت ہو تا ہے اس طرح سے کہ فرمان رسول اللہ ہے کہ اللہ تعالی نے تم پر تہائی مال تمہاری زندگی کی آخری حدیث صدقہ کے تاکہ تمہارے اعمال میں زیادتی ہو ، اس کو تم جہاں جا ہو یا جس طرح جا ہو وہاں خرج کر و ، اس کی روایت محدثین نے کی ہے ابن ماجہ والطحاوی والعیمتی میں زیادتی ہو ، اس کو تم جہاں جا ہو یا جس طرح جا ہو وہاں خرج کر و ، اس کی روایت محدثین نے کی ہے ابن ماجہ والطحاوی والعیمتی والمیز ارواحد والطبر انی والد او قطنی وابن عدی جو تجھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی احادیث سے بیں ، لیکن آخری جملہ ان روایات میں نہیں ہے ، بلکہ صرف زیادتی ہونے کی صورت میں ہے ، اور وصیت کے جائز ہونے پر امت کا اجماع بھی ہے ، پھر اجبیوں کے لئے مورثوں کی اجازت کے بغیر بھی ایک تہائی مال تک کی وصیت کی اجازت ہونے برامت کا اجماع بھی ہے ، چر اجبیوں کے لئے مورثوں کی اجازت کے بغیر بھی ایک تہائی مال تک کی وصیت کی اجازت ہو نے برامت کا اجماع میں افضل ہے۔ اجبی وصیت کرنے کے سلسلہ میں افضل ہے۔ ابھی او بر بیان کی گئے جو وصیت کرنے کے سلسلہ میں افضل ہے۔ ابھی او بر بیان کی گئے ہو وصیت کرنے کے سلسلہ میں افضل ہے۔

توضيح وصيت كي تخفيق اوراس كي اصطلاحي تعريف والفاظ، سبب وشرائط ، و حكم ، د لا كل مفصله

قال ولا تجوز بما زاد على الثلث لقول النبي عليه السلام في حديث سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه الثلث والثلث كثير بعد ما نفى وصيته بالكل والنصف ولانه حق الورثة وهذا لانه انعقد سبب الزوال اليهم وهو استغناؤه عن المال فاوجب تعلق حقهم به الا ان الشرع لم يظهر في حق الاجانب بقدر الثلث ليتدارك تقصيره على ما بيناه واظهره في حق الورثة لان الظاهر انه لا يتصدق به عليهم تحرزا عما يتفق من الايثار على ما نبينه وقد جاء في الحديث الحيف في الوصية من اكبر الكبائر وفسروه بالزيادة على الثلث وبالصية للوارث.

حضرت سعد بن ابی و قاص ؓ ہے مروی حدیث میں رسول الله عَلِينَا کے فرمایا ہے کہ تبائی تک (وصیت کر سکتے ہو)اور یہ مقدار بھی بہت زیادہ ہے)اس کے بعد آپ نے کل مال پانصف مال کی وصیت کی نفی فرمائی ہے، بعنی پہلے تو آپ علیہ نے کل مال کی پانصف مال کی وصیت سب سے انکار فرمایا پھر تہائی مال تک کی اجازت وی پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ تہائی مال بھی اس کام کے لئے بہت ہے ،اور اس دلیل سے بھی کہ ترکد کامال حقیقت میں وار اول کا حق ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس مورث میت کی موت ہے ایساسب پایا سی جس سے موصی کی ملکیت ختم ہو کروہ وار ثول کے ملوک ہو گئے،اس کا سبب سد ہواہے کہ موصی جو مالک تھااب اس مال سے مستعنی ہو گیاہے اس لئے میہ ضروری ہو گیا کہ اس کے حق سے متعلق ہو جائے کیکن شریعیت نے اجنبی کو د صیت کرنے کی صورت میں وار ثوں کی مگیت کوایک تبائی ترکم تک کے بارے میں موثر نہیں رکھا یعنی فی الحال اسے ترکہ میں شامل نہیں کیا بلکہ ترکہ سے خارج ہی رکھاہے تاکہ اس میت کی زیر کی کی کو تاہیوں کی پچھے تلافی ہوجائے جیساکہ اس بات کوہم نے ذرا پہلے بیان کرویا ہے۔ اوراگر مورث موصی نے اپنی ہی کسی وارث کے حق میں دصیت کرلی ہو تواس کی تہائی کو بھی وراشتہ میں داخل کر لیا جائے گا اور وصیت پر عمل نہیں ہونے دیاجائے گا اس وجہ ہے کہ اس کے دوسرے وہور شدجن کے نام کی وصیت نہیں کی گئی ہے، وہ اس پر عمل نہیں ہونے دیتے اور خود بھی اس کے حق دار بن کریہ کہتے ہو جائل ہوں سے کہ ایباکرنے ہے ترجیح بلامر حج لازم آتی ہے نینی اس کے لئے کیوں وصیت کی گٹی اور ہمارے لئے وصیت کیوں نہیں کی ،اور مزید اس مسئلہ کو ہم آئندہ بیان کریٹگے ، کہ وصیت کے لئے بعض دارے کوتر جیج دیناحیف (بوے ظلم) کی بات ہے اور حضرت ابن عباس کی ایک موقوف روایت میں ہے کہ وصیت کرنے میں حیف کرناؤیک بہت ہی بڑے گناہ کا کام ہے، فقہاء کرام نے حیف کرنے کی تغییر یہ کی ہے کہ تہائی ہے زیادہ کسی اجنبی کے لئے پااپیے کسی دارث کے لئے وصیت کرے، (ف: تواس روایت کا حاصل یہ ہوا کہ میت ایک تہائی ہے جتنی بھی زیادہ کی وصیت اجنبی کے لئے کرے گاوہ سمجھ نہیں ہو گا۔

توضیح میت این مال سے کتنے مال تک کی اجنبی یا اپنے وارث کے لئے وصیت کر سکتا ہے، تفصیل مسائل، تھم، مفصل دلائل

قال الا ان يجيزها الورثة بعد موته وهم كنار لان الامتناع لحقهم وهم اسقطوه ولا معتبر با جازتهم في حال حياته لانها قبل ثبوت الحق اذا لحق يثبت عند الموت فكان لهم ان يردوه بعد وفاته بخلاف ما بعد الموت لانه بعد ثبوت الحق فليس لهم ان يرجعوا عنه لان الساقط متلاش غاية الامرانه يستند عند الا جازة لكن الاستناد يظهر في حق القائم وهذا قد مضى وتلاشى ولان الحقيقة تثبت عند الموت وقبله يثبت مجرد الحق فلو استند من كل وجه ينقلب حقيقة قبله والرضا ببطلان الحق لا يكون رضا بطلان الحقيقة وكذلك ان كانت الوصية للوارث واجازت البقيه فحكمه ما ذكرنا وكل ما جاز باجازة الوارث يتملكه المجازله من قبل الموصى عندنا وعند الشافعي من قبل الوارث والصحيح قولنا لان السبب صدر من الموصى والاجازة رفع المانع وليس من شرطه القبض وصار كالمرتهن اذا اجاز بيع الواهن.

ترجمہ: قدور کُ نے فرمایا ہے، کہ ایک تہائی ہے زیادہ کی وصیت اگر چہ ناجائز ہے، پھر بھی یہ جائز ہو سکتی ہے مگراس صورت میں کہ اس کے تمام ورشاس موصی کی موت کے بعد زیادہ وصیت کی بھی اجازت دیدیں، مگراس شرط کے ساتھ کہ وہ ورشسب بالغ ہوں کیونکہ ان ورشہ بی کے فائدہ کے خیال ہے وصیت منع کی گئی ہے، پھر بھی اگر وہ اپنا حق دوسر ہے کو دیدینا چاہیں تو منع رہنے کی اب کوئی وجہ نہ ہوگی،اوراگریہ ورشہ مورث کی زندگی ہیں ایک وصیت یعنی تہائی سے زیادہ کو جائز کہہ بھی دیں تب بھی وہ صحیح نہ ہوگا، کیونکہ مورث کے زندہ رہنے تک یہ خود ہی اس ترکہ کے مالک نہیں ہوئے ہیں اس لئے ان کی طرف سے اجازت از وقت ہوگیاس کے بعد بی دواس کے مالک ہول گے اس لعیاگراس سے پہلے ایک بار اجازت دیدیں تب بھی ان کو یہ حق ہوگا کہ اس
کا انکار کر دیں: ببخلاف ما بعد المعوت النے: اس کے ہر ظاف اگرید ورشہ اپنے مورث کے مرجانے کے بعد اجازت دیدیں تو وہ
اجازت معتبر ہوجائیگی کیونکہ اس وقت ان کا حق ثابت ہو چکاتھا اس لئے اجازت صبحے ہوجائی ، اس کے بعد ان کو انکار کا حق
نہیں رہے گا، کیونکہ کوئی حق ایک مرتبہ ختم ہوجائے تو دو دوبارہ حاصل نہیں ہوتا ہے، (اگر کوئی یہ کہے کہ موت سے پہلے جو
اجازت دی گئی تھی وہ بھی ایسے بی مال سے متعلق تھی جو آخر کار ان بی وارثوں کا حق تھا اس لئے اس وقت بھی ایک اجازت معتبر
ہوئی چاہئے، جواب یہ ہوگا کہ ان وارثوں کی ملیت اس ترکہ میں مورث کی ابتدائی بیاری کے زمانہ سے بی متعلق ہوگئی تھی لیکن
اجازت دینا اس لئے سیح نہیں ہوگا کہ ان کو اس میں تھرف کرنے کا حق نہیں دیا گیا تھا زیادہ سے زیادہ یہ بات ہو سکتی ہوگئی تھی۔
اجازت دینا اس لئے سیح نہیں ہوگا کہ ان کو اس میں تھرف کرنے کا حق نہیں دیا گیا تھا زیادہ سے زیادہ یہ بات ہو سکتی ہوگئی تھی۔
اجازت دینا اس لئے تھی دوئت ہوگا لیکن استثناء تواہی بھی چرکا کیا جاسکتا ہے، جو کہ موجود ہو حالا تکہ مورث کی موت سے پہلے جو
اجازت دینا صل ہوئی تھی وہ تواس کے برے بی ختم ہو چکی تھی۔

ولان الحقیقة تشبت عند الموت النخ: اورایک عقلی دلیل په میں ہے کہ وارث کی حقیق ملیت تو مورث کی ملیت کے بعد ہی ثابت ہوگی اور اس سے پہلے تو صرف اس کا حق ثابت ہوا تھا پس آگر ہر طرح سے استناء صحح ہوتو وہ حق بدل کر موت سے پہلے ہی حقیق ہوجائے گا، عالا نکہ پہبات غلط ہے، اور آگر کوئی شخص اپنا حق ختم کرنے پر راضی ہوجائے تو اس سے اپنی حقیق ملیت کو باطل کرنے کی رضامندی نہ ہوگی، مطلب په ہوا کہ مورث کی زندگی میں مال ترکہ میں سے وار ثول کو صرف حق تھا اور انہوں نے موصی لہ جس کے لئے وصیت کی گئی کو وصیت کی مقدار کی اجازت دے کر اپنا حق ختم کر دیا ہے، لیکن ابھی حقیق ملیت حاصل نہیں ہے، پس جبتک حق ملک تھا اس وقت تک رضامندی بھی موجود تھی ، اور اس موصی کے مرجانے نے بعد جب ان وار ثول کو حقیق ملیت ماصل نہیں ہوئی اس وقت تک رضامندی کا فی نہ ہوگی، کیونکہ شاید وہ حق ختم کرنے تک تو راضی ہوں لیکن حقیق ملیت کے ختم کرنے تک تو راضی ہوں لیکن حقیق ملیت کے ختم کرنے یہ دراضی نہ ہول۔

و کذلك ان کانت الوصیة للواد ف النے: ای طرح موصی نے اپنے دار تول میں ہے گئے کے وصیت کی اور باتی دار تول نے بھی اس کی اجازت دیری تو ہی اجازت بھی اس طرح معتبر ہوگی جیسے کہ ہم نے ابھی اجبنی کے لئے جائز ہونے کے بارے میں بیان کیا ہے: و کل ما جاز باجازة الواد ف النے: یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ جو وصیت دارث کی اجازت ہے جائز ہوتی ہوتی ہے اس کی ملکیت موصی لہ کو ہمارے نزدیک خود موصی کی طرف ہے حاصل ہوتی ہے، یعنی اس میں اصل ملکیت تو خود موصی کی جانب ہے ہے، اور امام شرفی کے نزدیک اس موصل موصی کی جانب ہے ہوگی وہ بھی وارث ہی کی طرف ہے ہوگی، لیکن ہماراہی قول سیح ہے، کیونکہ اس ملکیت کے حاصل ہونے کے لئے لہ کو جو ملکیت ہوگی وہ موصل لہ ہے ہی حاصل ہوتی ہے، اور امام شرفی کی طرف ہے اجازت ہونے والی لہ کو دور کرنا ہے، اور وصیت کے حاصل ہونے والی رکاوٹ کو دور کرنا ہے، اور وصیت ہونے والی رکاوٹ کو دور کرنا ہے، اور وصیت کے ماصل ہونے ہوئے دالی دکاوٹ کو دور کرنا ہے، اور وصیت کے مصل ہونے ہوئے دالی دکاوٹ کو دور کرنا ہے، اور وصیت کے مصل ہونے ہوئے مال کو چے دیا اور مرتبن نے بھی اسے جائز مان لیا، (ف: یعنی اس میں مشتری کو رائین ہی کی طرف ہے ملکیت ماصل ہوتی ہے، اگر میں ہونے اس میں مشتری کو رائین ہی کی طرف ہے ملکیت میں مشتری کو رائین ہی کی طرف ہے ملکیت میں موتی کی اس کی کے مرتبن کی اجاز سے جائز مان لیا، (ف: یعنی اس میں مشتری کو رائین ہی کی طرف ہے ملکیت ماصل ہوتی ہے، اگر ہونے مال کو چے دیا اور مرتبن کی اجاز ت بھی شرط ہے۔

توضیح: کیائسی کے لئے اُسے مال ہے ایک تہائی ہے زیادہ کی وصیت جائز ہو سکتی ہے تووہ کن شرائط کے ساتھ اگروہ شخص جس کے لئے مورث نے وصیت کی تھی، اس نے اس مورث کے مرجانے کے بعد دوبارہ مورث کے مرجانے کے بعد دوبارہ

## اس کاد عوی کرہے، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ

قال ولا تجوز للقاتل عامدا كان اوخاطئا بعد ان كان مباشر القوله عليه السلام لاموصية للقاتل ولانه استعجل ما اخره الله تعالى فيحرم الوصية كما يحرم الميراث وقال الشافعي تجوز للقاتل وعلى هذا الحلاف اذا اوصى لرجل ثم انه قتل الموصى تبطل الوصية عندنا وعنده لاتبطل والحجة عليه في الفصلين ما قلناه ولو اجازتها الورثة جاز عند ابي حنيقة ومحمد وقال ابو يوسفّ لا تجوز لان جنايته باقية والامتناع لاجلها ولهما ان الامتناع لحق الورثة لان نفع بطلانها يعود اليهم كنفع بطلان الميراث ولانهم لا يرضونها لقاتل كما لا رضونها لقاتل كما لا رضونها لا عدد الهما

ترجمہ: قدوریؒ نے کہاہے کہ قاتل خواہ عامہ ہویا خاطی کسی کے لئے بھی وصیت جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ علی خرمای خرمایے کہ قاتل کے لئے وصیت نہیں، ضعیف سند کے ساتھ اسے دار قطنی نے بیان کیا ہے، اور اس دلیل سے بھی کہ اس میں اس بات کا بہت زیادہ احتمال ہو تاہے کہ اس قاتل نے اس موصی کو اس لئے قبل کیا ہے کہ جومال اس کی وصیت سے جمیں ملنے دالا ہے، دہ جلد ہی جمیں مل جائے کی وصیت کے بانے سے محردم ہوجاتا ہے، لہذا یہ شخص ایسی وصیت کے بانے سے محردم ہوجاتا ہے: وقال الشافعی النے: اور امام شافی نے فرمایا ہے کہ قاتل کے لئے بھی وصیت جائز ہے، اس طرح سے اگر کسی شخص کے لئے کسی چیز کی وصیت کی گئی پھر اس موصل لہ نے اپنے موصی کو قبل کردیا تو ہمارے نزدیک وصیت کی گئی پھر اس موصل لہ نے اپنے موصی کو قبل کردیا تو ہمارے نزدیک ہو وصیت باتی رہسیگی اور باطل نہ ہو جائے گئی، لیکن امام شافعی کے نزدیک وصیت باتی رہسیگی اور باطل نہ ہو گئی، ایکن امام شافعی کے غزدیک وصیت باتی رہسیگی اور باطل نہ ہو گئی، ایکن امام شافعی کی خانو کی وصیت باتی رہسیگی اور باطل نہ ہو گئی، ایکن اور باطل نہ ہوگی، ایکن اور جم نے دلیل بیان کی ہے دور لیل دونوں صور تول میں امام شافعی کی خانو کیے۔

ولو اجازتها الورثة النح: اوراگر قاتل كى وصيت كووار تول نے جائز مان ليا توامام ابو صفيفہ وامام محمر كے نزديك بحى جائز ہوگا، ليكن امام ابو يوسف نے اسے جائز نہيں كہا ہے ، كيونكه اس مجرم كاجرم ابھى باقى ہے اورائى جرم كى وجہ سے اسے محروم كہا گيا تھا: و لهما ان الامتناع المخ: طرفين كى دليل يہ ہے كہ اس وصيت كو باطل كينے كى وجہ ان بى وار تول كاحق تھا، يعنى النوار تول كے حق كو باقى ركھنے كے لئے وصيت كو ممنوع كہديا تھا، اب جبكہ دہ خود بى حق دسينے كے لئے راضى بيں توان كى اجازت سے يہ جائز ہوگا، كيونكه اس وصيت كے باطل ہونے كافائدہ توان بى كے لئے تھا، جسے كہ ميراث كے باطل ہونے كافغ بھى ان بى كو بہنچتا ہوگا، كيونكه الله يوضونها النح: اورائى دليل ہوئے ہيں كہ وہ لوگ ايسے قاتل كو اس مال ميں حق دسينے پر راضى نہ ہول گے جسے كہ كى وارث كے حق ميں وارث نہيں ہوتے ہيں۔

توضیح: کیا قاتل کے لئے وصیت جائز ہے، جس شخص کے لئے وصیت کی گئا اگر وہی شخص اپنے موصی کو قبل تقسیم قتل کر دے، اگر ایسے شخص کو ور ثد خود اس وصیت کے لینے کی اجازت دیدیں، مسائل کی تفصیل، حکم،اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل

قال ولا تجوز لوارثه لقوله عليه السلام ان الله تعالى اعطى كل ذى حق حقه الا لا وصية للوارث ولانه يتاذى البعض بايثار البعض ففى تجويزه قطعه الرحيم ولانه حيف بالحديث الذى رويناه ويعتبر كونه وارثا اوغير وارث وقت الموت لا وقت الوصية لانه تمليك مضاف الى ما بعد الموت وحكمه يثبت بعد الموت والهبة من المريض للوارث فى هذا نظير الوصية لانها وصية حكما حتى تنفذ من الثلث واقرار المريض للوارث على عكسه لانه تصرف فى الحال فيعتبر ذلك وقت الاقرار قال الا ان يجزيها الورثة ويروى هذا الاستثناء فيما رويناه ولان الامتناع لحقهم فتجوز باجازتهم ولو اجازبعض ورد بعض تجوز على المجيز بقدر حصته لو لا يته

عليه وبطل في حق الراد .

ترجمہ: قدوریؒ نے کہا ہے کہ وارث کے لئے بھی وصیت جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر حق دار کے لئے اس کا حمر دے دیا ہے، اور معلوم ہونا جائے کہ اب وارث کے لئے وصیت جائز نہیں ہے، اس کی روایت ابن ماجہ نے کی ہے، اور امام مالکؒ نے فرمایا ہے، کہ یہ تو ہمار ااجماعی اور متفق علیہ مسئلہ ہے، المؤ طانے اس کی روایت کی ہے: و لانه یتاذی المبعض النے: اور اس ولیل سے بھی کہ بعض وار تو ل کو بعض پر ترجیح دینے جے جمہ نہیں ملے گا اسے تکلیف ہوگی ایسی حالت بیں اسے جائز کہنے سے قطع رحم لازم آئے گا، اور اس دلیل سے بھی کہ وصیت بیں ایسا کرنا حیف یعنی ظلم ہے جس کی دلیل حامر ابن عباسؓ کی وہ صدیث ہے جو ہم نے اور پر دوایت کردی ہے: ویعنبو سکونه وار ثا اوغیو وارث النے: اور یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ دارث ہونے یانہ ہونے کا عتبار موت کے وقت کا ہوتا ہے، یعنی وصیت کے وقت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وصیت سے وقت کا اعتبار موت کے وقت کی طرف نسبت کی جاتی ہے، یعنی وصیت کے وقت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وصیت مرنے کے بعد فلال مالک ہوگا، اور موت کے بعد فلال مالک ہوگا، اور موت کے بعد کی اس کا تھم ثابت ہوتا ہے۔

والمهبة من المعریض للوارث النج اگر مرض موت کے مریض نے اپنے کی دارث کے لئے بہہ کیا تو وصیت کی نظیر ہے کیونکہ یہ بہہ بھی دصیت ہی کے علم میں ہے، ای لئے ایک تہائی ترکہ ہے ہی یہ بہہ نافذ کیا جائے گا، اس سے زیادہ نافذ نہیں ہوگا، اگر مورث مریض نے اپنے کی دارث کے لئے اقرار کیا تو اس کا عقبار ہوگا، (ف: الحاصل ہمارے اور امام شافعی و امام مالک کے کیونکہ فی الحال یہ تصرف ہے اس لئے اقرار کے وقت ہی اس کا اعتبار ہوگا، (ف: الحاصل ہمارے اور امام شافعی و امام مالک کے نو کی دارث کے لئے وصیت جائز نہیں ہے: قال الا ان یعجبز ھا النج: وہ ممانعت اگرچہ صبحے ہے البتہ اگر دوسر سے تمام ورشان بنوں کی اجازت دید ہی تو وصیت بھی جائز نہیں ہو جائز گئی، یہ استثناء اس حدیث میں موجود ہے جو ہم نے اوپر بیان کر دی ہے، اور اس کی اجازت دید ہے ہے بقیہ ورث ہے حق میں کی لازم آ جائی ہے، مگر اب جبکہ انہوں نے اجازت دیا کو وہ جائز ہو جائز ہو جائز ہو جائز ہو جائز ہو گئی۔ ولو اجاز بعض المنے: اور اگر مجموعہ وارثوں میں ہو وصیت جائز ہو گئی اور اس نے اجازت دید کے جائز تہوں کے برابر ہی وہ صبح نے انکار کر دیا تو جن لوگوں نے اجازت دی کے اس کو حصول کے برابر ہی وہ صبح نے انکار کر دیا تو جن لوگوں نے اجازت دی کے ان کو حصول کے برابر ہی دو وصیت جائز ہوگی اور اس نے این کی حصول میں دو بہہ جائز نہ ہوگا۔

توضیح: کنی وارث کے لئے مجھی وصیت جائز ہے یا نہیں، اس مسئلہ مین وارث ہونے کے لئے کس وقت کا اعتبار ہو تاہے، لیعنی قبل الموت یا بعد الموت، اگر مرض موت کی حالت میں اپنے کسی وارث کے لئے ہبہ کرنا، یا قرار کرنا، اگر ایسی وصیت یا ہبہ کو پچھ ورثہ جائز رکھیں اور پچھ اس سے ناراض ہول، سارے مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال علماء کرام، مفصل دلائل

قال ويجوز ان يوصى المسلم للكافر والكافر للمسلم فالاول لقوله تعالى لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الاية والثاني لانهم بعقد الذمة ساووا المسلمين في المعاملات ولهذا جاز التبرع من الجانبين في حالة الحيوه فكذا بعد الممات وفي الجامع الصغير الوصية لاهل الحرب باطلة لقوله تعالى انما ينها كم الله عن الذين قاتلوكم في الدين الاية قال وقبول الوصية بعد الموت فان قبلها الموصى له في حال حياته او ردها فذلك باطل لان اوان ثبوت حكمه بعد الموت لتعلقه به فلا يتعبر قبله كما لا يعتبر قبل العقد.

ترجمہ فدوریؒ نے فراہا ہے کہ مسلم کے لئے یہ جائزے کہ کسی کافر کے لئے اپنیال کی وصیت کرے، آی لئے کسی کافر فرمان بھی یہ جائزے ، کہ وہ کسی مسلم کے لئے وصیت کرے لیجی یہ دونوں صور تیں ہی صبح ہیں، اس بیس پہلے مسئلہ کی دلیل یہ فرمان باری تعالی ہے : لا یک ہنا کہ اللہ عن الذین کم فرمان باری تعالی ہے : لا یک ہنا کہ اللہ عن الذین کم فرمان کو کو اسے اچھاسلوک اوراجسان کر نے ہے منع نہیں کرتے ہیں، اس آیت می و تہرارے گھرے نہیں نکالا ہے اللہ تعالی تم کو ان کے ساتھ احسان کرنا جائز ہے ، اس طرح کافر ذی کی مسلمانوں کے لئے وصیت کر کے ان کے ساتھ احسان کرنا جائز ہے ، اس لئے وائز ہے ، کہ یہ لوگ ذی بین کر معاملات میں مسلمانوں کے برابر ہو گئے ، اس لئے وونوں طرف سے جب زندگی میں احسان وسلوک کرنا جائز ہے ، تو ان کی موت کے بعد بھی جائز ہے : وفی المجامع المصغیر الغ: جامع صغیر میں ہے کہ زندگی میں احسان وسلوک کرنا جائز ہے ، تو ان کی موت کے بعد بھی جائز ہے : وفی المجامع المصغیر الغ: جامع صغیر میں ہے کہ حربی کافروں کے لئے وصیت کرنا باطل ہے ، جبیا کہ ارشاد باری تعالی ہے : اللہ کا بندہ کٹھ اللہ عن الذین بھائلو کہ فی الدین اللہ یہ باتھ الحجے اللہ عن الذین بھائلوگ کہ اللہ عن الذین بھائلوگ کہ اللہ عن الذین بھی ایک سے اللہ تعالی ان سے تم کو منع فرمانا ہے ، لیک سے ، اللہ تعالی ان سے تم کو منع فرمانا ہے ، لیک سے اللہ اللہ اللہ اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن الل

قال و قبول الوصیة بعد الموت المنع: وصیت پی موصی له کا قبول کرناوی معتر ہے جو موصی کی موت کے بعد ہو، لہذا اگر موصی لہ نے موصی کی زندگی ہی بیل قبول کریا قبول کرنے سے انکار کردیا تو نہ اس کے قبول کرنے کا عتبار ہوگا اور نہ ہی اس لئے کے انکار کرنے کا عتبار ہوگا ، کیونکہ وصیت کے تھم کے ثابت ہونے کا وقت موصی کے مرجانے کے بعد ہی ہوتا ہے، اس لئے موت کے آنے کے بعد ہی وصیت کا تھم نافذ ہوتا ہے، اس لئے ہوگا، جیسے کہ وصیت کے قبول بیا انکار کرنے کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، جیسے کہ وصیت کہ قبول کر لینے یا اس کے انکار کر لینے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، بلکہ باطل ہوجاتا ہے، (ف: یعنی وصیت کرنے کا صرف خیال آجانے ہے ابھی تک موصی نے باضابط ، صیت نہیں کی لیکن جس کے لئے وصیت کرئی ہے، (اس موصی لہ نے اس خیال مشورہ پروصیت قبول کرئی توابیا قبول لغو ہوگا، جنانچہ اگر موصی لہ مرجائے تواس کے قبول کرئینے کی بناء پر اس کے ورثہ کواس موصی ہہ پر ملکیت جاصل نہ ہوگی۔ ہوگا، چنانچہ اگر موصی لہ موسی ہے پر ملکیت جاصل نہ ہوگی۔

توضیح: کیاکوئی مسلم ذمی یا حربی کواپے ال کی وصیت کر سکتاہے یاان کی طرف سے کی ہوئی وصیت کو قبول کر سکتاہے ،اگر موضی کی زندگی ہی میں موضی لہنے اس کی وصیت قبول کرلی یا اسے قبول کرنے سے انکار کردیا تو اس کے مرجانے کے بعد دوبارہ اقراریا انکار کرسکتاہے، مسائل کی تفصیل، تکم، مفصل دلائل

قال ويستحب ان يوصى الانسان بدون الثلث سواء كانت الورثة اغنياء او فقراء لان فى التنقيص صلة القريب بترك ماله عليهم بخلاف استكمال الثلث لانه استيفاء تمام حقه فلا صلة ولا منة ثم الوصيه باقل من الثلث اولى ام تركها قالو ان كانت الورثة فقراء ولا يستغنون بمايرثون فالترك اولى لمافيه من الصدقة على القريب وقد قال عليه السلام افضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح ولان فيه رعاية حق الفقراء والقرابة جميعا وان كانو اغنياء اويستغنون بنصيبهم فالوصية اولى لانه يكون صدقة على الاجنبى والترك هبة من القريب والاولى اولى لانه يبتغى بها وجه الله تعالى وقيل فى هذا الوجه يخير لا شتمال كل منهما على فضيلة وهو الصدقة او الصلة فبخرين بين الخرين.

ترجمہ: قدوریؓ نے فرمایا ہے کہ ، مالدار آدمی جو آخر وقت میں نیکی کمانے کے لئے وصیت کرناچا ہتا ہو،اس کے لئے مستحب

بات بہ کہ دوا پنمال کے اس حصد کے بارے ہیں جو اس کا آخری حق رہ جاتا ہے لیتی کل مال کا ایک تبائی حصد بلکہ اس ہے بھی جہاتک کم ہو سکے اس کے بارے بس وصیت کرلے خواہ اس کے اپنے وار ثین مالدار ہوں یا خریب ہوں، کیونکہ تبائی ہے کہ ہیں وصیت کرنے ہوائی ہے کہ اس نے بین الدار ہوں یا خریب ہوں، کیونکہ تبائی ہے کہ اس نے بینا مال ان کے واسطے چھوڑ دیا ہے: بخلاف استحمان المثلث النے: اس کے بر خلاف اگر اس نے اپنے پوری تبائی مال کی وصیت کردی تواس میں احسان کرنے کی بات تبیل رہسیگی کیونکہ اس موصی کو جننے کا حق وصیت تھا اس نے اس کو پورااستعمال کرلیا کیونکہ اس کو جننے کا حق وصیت تھا اس نے اس کو پورااستعمال کرلیا کیونکہ اس کا پوراتر کہ تو تھم اللی غزوجل کی بناء پر تمام ورشہ کا حق ہو چھوڑ آگیا یعنی ایک تبائی اس کا اپرا صد بھا تھا، اس کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ،اور اس کے لئے جو اسپے اختیار ہے خرج کرنے کے لئے چھوڑ آگیا یعنی ایک تبائی اس کا اپنا حصہ بھا تھا، اس مسئلہ میں کسی کا اختیاد ہوگا کی فرق نہیں ہے ، در سول اللہ علی ہے کہ اس میت کو ایک تبائی حصہ اس کے ترکہ میں ہے دیا گیا ہے اس لیے مدار کواس کا حق دیدیا ہے ،اور بیر دوایت کی اور گرز میں ہے کہ اس میت کو ایک تبائی حصہ اس کے ترکہ میں ہیں اگر اس نے پوری تبائی کسی خوری کی دیدی یہ اور بیر دوایت کی اور کی تراب کی اس میت کو ایک تبائی میں اگر اس نے پوری تبائی کسی فیر وارث کی دیدی یہ بیں اگر اس نے پوری تبائی کسی وارث کی دیدی یہ بیں اگر اس نے پوری تبائی کسی وارث کی دیدی یادو مر مے کسی کار خیر میں صرف کی توا ہے قرابت دار ل کا سا تھے اس کی صلہ رحمی کی جمی نہیں رہ سیکی۔

اور حفرت سعد بن الی و قاص کی صدیت میں ہے کہ جب وہ فقی کمہ کے موقع میں رسول اللہ علی کے ساتھ کے اور وہال ابنی بیاری کی وجہ سے زندگی ہے سخت مایوس ہو گئے تب انہوں نے عرض کیا کہ میں مالدار محض ہوں اور ایک لڑکے سوا میر اکوئی وارث نہیں ہے تو کیا بھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں اپناسار امال خیر ات کر دوں تب رسول اللہ علی نے نے فرمایا کہ نہیں پھر انہوں نے کہد دو تہائی صدقہ کر دوں پھر انکار میں جو اب طا، آخر میں کہا کیا ایک تبائی خیر ات کر دوں اس طرح آہت آہت آہت کر کے ہو ور اتنامال ہر حبہ انکار میں جو اب طا، آخر میں کہا کیا ایک تبائی خیر ات کر دول، تب آپ علی نے فرمایا خبر ایک تبائی کر سے ہو ور اتنامال میں بہت ہے ، پھر فرمایا کہ اگر تم اپنے وار ثوں کو مالدار چھوڑ کر سرو تو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم ان کو مفلس چھوڑ کر مرواس طرح سے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیائے پھر فرمایا کہ یہ سب کام بھی تو تمہارے لئے نئی ہی ہے ، بہاتک کہ وہ ایک شاید خود تمہاری زند گی اور بڑھ جائے ، اتن کہ تمہاری واسطے صدقہ ہے ، پھر حضرت سعد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ شاید خود تمہاری زندگی اور بڑھ جائے ، اتن کہ تمہاری واسطے صدقہ ہے ، پھر حضرت سعد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ شاید خود تمہاری زندگی اور بڑھ جائے ، اتن کہ تمہاری واسطے صدقہ ہے ، پھر حضرت سعد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ شاید خود تمہاری زندگی اور بڑھ جائے ، اتن کہ تمہاری واسطے صدقہ ہے ، پھر حضرت سعد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ شاید خود تمہاری سے مسلمانوں کو جہاد میں فتح اور خوار کافر کو پستی ہو۔

استحاب کی جرت بوری فرمادے، لیکن سعد بن فولہ محروم ہوا، سیح ابناری فیرہ نے اس کی روایت کی ہے، اس حدیث کی بڑا ئیوں استحاب کی جرت بوری فرمادے، لیکن سعد بن فولہ محروم ہوا، سیح ابناری وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے، اس حدیث کی بڑا ئیوں اور خویوں میں ہے ایک ہید مجرے کہ حضرت سعد بن فیاہ و قاص کی درازی عمر کور سول اللہ علیہ نے بطور مجرہ قبل از وقت بیان فرادیا تھا حالا نکہ اس وقت وہ اپنی زندگ سے مایوس ہو کیا تھے، اور آخر بہی ہوا کہ شدر ستی کے بعد آب نے ملک فارس پر جہاد کیا اور فقر وفقیم حاصل کیا، اور اس میں بے حدوصاب ممل سامان ہاتھ آیاتھا جن میں سرخ وسفید وغیرہ لعل کی چادریں اور خسر و بروی کا تخت بھی تھا، یہ ہاتی سیر سے کے کتابوں مفسلا صراحت کے ساتھ مکتوب ہیں، ووسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اپنی اور ش بھی آدی کے لئے نکیاں ہیں، اس سے بد بات لازم آتی ہے کہ پاک اور حلال کمائی حاصل کرنا طاعت یاں بچوں کی پرورش بھی آدی کے بعد ہی ہو تا اور ثواب کا کام ہو کی کہ سعد بن خولہ نے یہ بیند مورہ کو اپناو طن بنالیا تھا، پھر چند دنوں کے بعد بی وہیں انتقال کر کے کے بعد بی ہو سکتا ہے کہ وہی ذریعہ معاش حاصل کرنا کمائی کرنے کے بعد بی ہو سکتا ہے کہ بعد دوبارہ بجر سے کو ختم کر کے پھر مکر مہ کو اپناو طن بنالیا تھا، پھر چند دنوں کے بعد بی وہیں انتقال کر گئے تھا اس کئے رسول اللہ علیہ کے بعد دوبارہ بجر سے کوش سے بندہ متر جم نے اس کئے رسول اللہ علیہ کے بعد دوبارہ بجر شری طرف سے بندہ متر جم نے اس تو مہاجرین کی جماعت اور اس کی افغلیت پر باتی نہ رہ سے ، اور چو تھی بات یہ معلوم ہوئی کہ جس غرض سے بندہ متر جم نے اس

حدیث کو یہاں پر ذکر کیا ہے وہ یہ تھی کہ رسول اللہ علیہ نے تہائی تر کہ تک کی وصیت کی اجازت وی اور ان الفاظ ہے کہ یہی مقد ار خیر ہے،ادریہی بہت ہے۔

ای نئے علائے جہتدین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اس تہائی ہے بھی کم وصیت کرنامتحب ہے، پھر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس مئلہ بیں اصل یہی حدیث ہے، اور مصنف نے صرف قیای ولیل پر بس نہیں کیا ہے، کیونکہ حضرت سعد بن ابی و قاص گااشارہ پہلے صرف تہائی تک کے جائز ہونے پر اکتفا نہیں گیا، کیونکہ حضرت سعد بن ابی و قاص گااشارہ پہلے ایک تہائی کے جائز کو بیان کیا ہے، اس ہے مصنف ہوائے کی مرادیہ ہے کہ تہائی کم کی وصیت کرنے بیں یہ حکمت ہے کہ یہ مقدار اس میت کی طرف سے صدقہ کی ہار جب اس نے اور جب اس نے اور جب اس نے اپنی پور کی تہائی کی غیر کو دیدی کیونکہ کسی رشتہ دار وارث کے لئے وصیت کھی نہیں ہوسکتی ہے اور اسے نہیں دی جاسکتی ہے، تواس نے صرف صدقہ کیااور جب تہائی ہے کم کیا تو یہ وار دار توں کو اس کے مورث کی طرف سے حق مل چکاہے، اور یہ صدقہ قریبی رشتہ دار دوں پر ہوا توا تنی مقدار میں صدقہ کے عادہ وصلی کی ورکن سکتا ہے کہ جب تھوڑا سامال دینے میں اتنا تواب ہو تو اگر پور کی تہائی بھی وار ثوں ہی کو دید بتا تواس میں دوگناہ تواب مزید ماتا۔

نم الوصیة باقل من الثلث اولی النے: ای لئے مصنف ؒ نے خود پر سوال کیا کہ تبائی ہے کم کی وصیت کرنا بہتر ہے ، یامطلقا نہ کرنا بہتر ہے ، توجواب پر دیا کہ مشار گئے نے اس طرح ہے تنقیل کی ہے کہ اگر اس کے وارثین مختاج ہوں اور ترکہ میں ہے ان کو جتنا بھی حصہ ملے گااس ہے بھی ان کی مختاجی دور نہ ہوتی ہو تو تبائی ہے کم مقدار کو بھی وصیت میں خرچ نہ کرنا ہی بہتر ہے ، کیو نکہ اس میں قر بھی دصیت میں خرچ نہ کرنا ہی بہتر ہے ، کیو نکہ اس میں قر بھی دور وں پر صدقہ بھی ہو جائے گا ، اور رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا ہے ہسب سے بہتر صدقہ و بھی ہو جائے گا ، اور رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا ہے ہسب سے بہتر صدقہ و بھی ہو جائے گا ، اور بھی نہ ہو ، جیسا کہ ان حضرات ہے مروی ہے حضرات ابو ابو ہو تھی م بن حرام دام مگثوم دابو ہر بر ہو جس کو اس کے ساتھ محبت بھی نہ ہو ، جیسا کہ ان حضرات ہے مروی ہے ، اور اس دلیل ہے کہ ابسا کرنے میں فعتیہ بی اور اس دلیل ہے کہ ابسا کرنے میں فعتیہ بی اور اس داری دونوں کا لحاظ ہو جاتا ہے۔

وان کان کانو اغنیاء النے: اور اگر اس کے وارثوں میں مالد ار لوگ ہوں یا سے اپنا حصہ پاکر مالد ار ہو جا کینگہ تو تہائی ہے کم کو وصیت میں دید بینا بہتر ہوگا، کیونکہ یہ وصیت تواجنی پر صدقہ ہوگی، اور وصیت نہ کرنا قرابتد اروں کے حق میں ہہہ ہوگا، حالا نکہ پہلی صورت یعنی اجنبی پر صدقہ ہونا بہتر ہوگا، کیونکہ اس سے رضائے الہی کی امید ہوتی ہے، اور بعض مشاکئے نے کہا ہے کہ الی صورت میں اس کو دونوں باتوں کا برابر اختیار ہے کیونکہ دونوں صورتوں میں سے ہر ایک میں ایک ایک نضیلت ہے، یعنی یا تو صدقہ کا تواب ہے یاصلہ رخی کا تواب ہے، اس طرح ہے کہ پہلی صورت میں صدقہ کی فضلیت ہے اور دوسری صورت میں صلہ رحمی کی فضلیت ہے، اس لئے اس میت کو اختیار ہوگا جون می نیک کرنی جا ہے اسے اختیار کرلے، (ف: یعنی اگر جا ہے تواجنی کے لئے وصیت کردے یا وار توں کو زیادہ حصہ ملنے کی غرض سے اجنبی کے لئے وصیت نہ کرلے، پھریہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ وصیت کرنی جا ہے جن کو اس کے ترکہ سے حصہ نہیں ملے گا، این عبد البرِّ نے فرمایا ہے کہ اس بات یہ تمام علاء بالا اختلاف متفق ہیں۔

تُوضِیح: آدمی کواپی آخری زندگی میں اپنا سی سے کس حد تک اور کس طرح اور کن لوگوں میں وصیت کرنے کاحق ہے، وصیت میں اپنے قرابت داروں کو دینے میں کیابات افضل ہے، مفصل ومدلل

قال والموصى به يملك بالقبول خلا فالزفرٌ وهواحد قولي الشافعي هو يقول الوصية اخت الميراث اذكل

منهما خلافة لما انه انتقال ثم الارث يثبت من غير قبول فكذلا الوصية ولنا ان الوصية اثبات ملك جديد ولهذا لا يرد الموصى له بالعيب ولا يرد عليه بالعيب ولا يملك احداثبات الملك لغيره الا بقبوله اما الوارثة خلافة حتى يثبت فيها هذه الاحكام فيثبت جبرا من الشرع من غير قبول قال الافى مسألة واحدة وهو ان يموت الموصى ثم يموت الموصى له قبل القبول فيدخل الموصى به فى ملك ورثته استحسانا والقياس ان تبطل الوصية لمابينا ان الملك موقوف على القبول فصار كموت المشترى قبل قبوله بعد ايجاب البائع وجه الاستحسان ان الوصية من جهته وانما توقفت لحق الموصى له فاذا مات دخل فى ملكه كما فى البيع المشروط فيه الخيار للمشترى اذا مات قبل الاجازة.

ترجمہ: موصی بہ یعنی جس چیز کی کسی کو دینے کی موصی وصیت کرتا ہوہ چیز صرف اس موصی کی وصیت کر دینے ہے ہی اس کی ملکیت بیں نہیں چلی جاتی ہے، یہائٹ کہ وہ خوداس کو قبول بھی کرے یعنی موصی لہ کے قبول کر لینے کے بعد ہی اس چیز ( موصی بہ ) کا وہ الک ہوتا ہے، بخلاف المام زقر کے قول کے اور امام شافعی کے دو قولوں بیس سے ایک سے بھی ہے، امام زقر فرماتے ہیں کہ وصیت بھی میراث کی طرح ہے کیونکہ ان دونوں چیز وں بیس مال کے اصل مالک یعنی دیت کی طرف سے قائم مقامی ہوتی ہے کیونکہ مید مال مورث کی ملکیت بین آتا ہے، اور بالا تفاق جس ہے کیونکہ میراث کی ملکیت بین آتا ہے، اور بالا تفاق جس طرح میراث کے مال کو اس کا وارث قبول کرے یانہ کرے، وہی اس کا مالک ہوجاتا ہے تواسی طرح سے دصیت کے مال کو بھی وہ موصی لہ قبول کرے یعنی قبول کرنے کے بغیر بھی اس کی ملکیت بین آجاتا ہے۔

و لذا ان الوصیة الشات المنح اور ہماری دلیل یہ ہے ایک نی ملکیت کو ثابت کرتا ہو تا ہے، یعنی اس میں مالک کی طرف سے

قائم مقامی اور خلافت تبیں ہوتی ہے، ای لئے موصیٰ لہ عیب کی وجہ سے اسے واپس نہیں کر سکتا ہے اور موصی کو اس کے مال

میں عیب ہونے کی وجہ سے مال واپس نہیں دیا جاسکتا ہے، اور کوئی شخص دو سرے کی ملکیت کو صرف اس صورت میں ثابت کر سکتا
ہے، جبکہ وہ اسے قبول کرلے، البتہ وراثت تو یقینا مورث کی طرف سے خلافت ہوتی ہے، یہانتک کہ اس میں واپس کرنے یا واپس
لینے کے بھی ادکام ثابت ہوتے ہیں، وراثت کی ملکیت کو قبول کئے بغیر بھی شریعت کی طرف سے جبر اثابت ہوتی ہے، (ف:

مثالوں سے واپس کے مسلم کی توضیح اس طرح سے ہوتی ہے کہ بیار خالد نے کوئی چیز خرید کرزید کے لئے اس کی وصیت کر دی پھر
وہ خالد مر گیااس کے بعد زید نے اسے تبضہ میں لینے کے بعد اس میں خاص عیب پایا تو وہ عذاب اس جین کو بائع کے پاس واپس نہیں
کر سکتا ہے، یا کسی بیار نے اپنا سار امال زید کے نام وصیت کر دیا پھر اس نے آئی زندگی ہی میں اس میں سے کوئی چیز دو سرے کے
ماتھ فرو خت کر دی بعد وہ مر د کے، پھر اس کے خرید ار نے اس مبیع میں کوئی عیب پایا جب بھی وہ زید کو واپس نہیں کر سکتا ہے،
ماتھ فرو خت کر دی بعد وہ مر د کے، پھر اس کے خرید ار نے اس مبیع میں کوئی عیب پایا جب بھی وہ زید کو واپس نہیں کر سکتا ہے،
ماتھ فرو خت کر دی بعد وہ مر د کے، پھر اس کے خرید ار نے اس مبیع میں کوئی عیب پایا جب بھی وہ زید کو واپس نہیں کر سکتا ہے،
ماتھ فرو خت کر دی بعد وہ مر د کے، پھر اس کے خرید ار نے اس مبیع میں کوئی عیب پایا جب بھی وہ زید کو واپس نہیں کر سکتا ہے،
ماتھ میں اس میں ہوا کہ موصیٰ لہ کے قبول کئے بغیر ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔

قال الافی مسئلة واحدة المنع: قدوریؓ نے کہاہے کہ سوائے صرف اس ایک مسئلہ کے کہ موصی اپنے مال میں کسی کے پیچھ وصیت کر کے خود مر جائے اور جس کے لئے اس نے وصیت کی اس کے بھی قبول کرنے سے پہلے وہ یعنی موصی لہ مر جائے، تواسخہانا موصی بہ (جس مال کی وصیت کی گئی تھی) اس کے وار ثول میں داخل ہو جائے گا، حالا نکہ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ الی وصیت باطل ہو جائے گئو نکہ میہ بات پہلے بنائی جا بھی ہے کہ جبتک موصی لہ اس ویت کو قبول نہیں کر لے گا اس وقت نک وہ اس کا مالک نہیں ہو گا اس وقت نک وہ مشتری اس کا مالک نہیں ہو گا اس کے یہ حورت الی ہو گئی جیسے کہ بائع کے ایجاب کے بعد مشتری کے قبول کر لینے سے پہلے ہی وہ مشتری مر جائے گا، لیکن ہم نے اس قیاس کو چھوڑ کر استحسان پر عمل کیا: وجہ الاستحسان ان الوصیۃ التح : اس استحسان کی وجہ یہ ہے کہ موصی نے اپناکام کر لیا یعنی وصیت پوری کر دی اور اس کے مرتے ہی وصیت کا معاملہ اس طرح پور اہو گیا کہ وہ اب وسخ نہیں ہو سکتا ہے، اور اب پچھ رکادٹ اور تو تف ہے وہ صرف موصی لہ کی حق کی وجہ سے بس جب وہ موصی لہ مرگیا تو یہ چیز اس کی ملکہت عمل اور اب پچھر کادٹ اور تو تف ہے وہ صرف موصی لہ کی حق کی وجہ سے بس جب وہ موصی لہ مرگیا تو یہ چیز اس کی ملکہت عمل اور اب پچھر کی اور اب کے حقوم کی حقوم کی حق کی وجہ سے ب س جب وہ موصی لہ مرگیا تو یہ جیز اس کی ملکہت عمل اور اب پچھر کی دوجہ سے ب س جب وہ موصی لہ مرگیا تو یہ جیز اس کی ملکہت عمل اور اب پچھر کی دوجہ سے ب س جب وہ موصی لہ مرگیا تو یہ جیز اس کی ملکہت عمل اور اب پچھر کی دوجہ سے ب س جب وہ موصی لہ مرگیا تو یہ جو سے ب

داخل ہو گئی جیسا کہ اس بیچ کا حال ہے جس میں مشتری کو اختیار شرط ہو کہ جب اجازت سے پہلے مشتری مرجائے تو بیچ پوری ہو جائیگی۔

توضیح: جس چیز کی کسی کو دینے کی جب وصیت کر دی جائے تو وہ چیز اس شخص کی ملکیت میں کب داخل ہو جاتی ہے،اس کی کیاشر طہےا قوال ائمہ ، مفصل دلا کل

قال ومن اوصى وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية لان الدين مقدم على الوصية لانه اهم الحاجتين فانه فرض والوصية تبرع وابدا يبدأ بالاهم الا ان تبرئه الغرماء لانه لم يبق الدين فنتقذ الوصية على الحد المشروع لحاجته اليها قال ولا تصح وصية الصبى وقال الشافعي تصح اذا كان في وجوه الخير لان عمر رضى الله عنه اجازوصية يفاع او يافع وهو الذي راهق الحلم ولانه نظرله بصرفه الى نفسه في نيل الزلفي ولو لم تنفذ يبقى غيره ولنا انه تبرع والصبى ليس من اهله ولان قوله غير ملزم وفي تصحيح وصية قول بالزام قوله والاثر محمول على انه كان قريب العهد بالحلم مجازا وكانت وصيته في تجهيزه وامر دفنه وذلك جائز عندنا وهو يحرز الثواب بالترك على ورثته كمابيناه والمعتبر في النفع والضرر النظر الى اوضاع التصرفات لا الى مايشق يحرز الثواب بالترك على ورثته كمابيناه والمعتبر في النفع والضرر النظر الى اوضاع التصرفات لا الى مايشق بحكم الحال اعتبره باطلاق فالا يملكه ولا وصية وان كان يتفق نافعا في بعض الاحوال وكذا اوصي ثم مات بعد الادراك بعدم الاهلية وقت المباشرة وكذا اذا قال اذا ادركت فنك مالى لفلان وصية لقصور اهليته فلا يملكه تخجيزا وتعليقا كمافي اطلاق والعتاق بخلاف العبد والمكاتب لان اهليتهما مستتمة والمانع حق يملكه تخجيزا وتعليقا كمافي اطلاق والعتاق بخلاف العبد والمكاتب لان اهليتهما مستتمة والمانع حق المولى فتصح اضافته الى حال سقوطه.

قدوری کی نے فرمایا ہے کہ اگر کسی ایسے ہی نے اپنال کی کسی کودینے کی وصیت کی جو خود ہی اتنی مال کا مقروض ہے ، جس کا دہ خود مالک ہے تواس کی یہ وصیت جائز نہ ہوگی ، کیونکہ وصیت پر قرضہ مقدم ہے یعنی شرعا پورا قرض اداکر کے ترکہ اور وصیت کو اداکر ناہو تاہے ،اور قرضہ اور وصیت دونوں ضرور تول میں قرض کی ادائیگی اہم ہوتی ہے ،اس لئے کہ قرض کی ادائیگی فرض ہے ، اور وصیت کرنا نقل ہے جبکہ ہمیشہ الاہم پر عمل کیا جاتا ہے ، یعنی سب سے اہم کو پہلے اس کے بعد کے اہم کو اس کے بعد اوا کی حداوا کی جداوا کی جاتا ہے ،البتہ اگر قرض ما نگنے والے حضرات خود اس دیت کو اپنے قرض سے بری کر دیں یا معاف کر دیں تب وصیت جائز ہو جائی کی وکی کہ انسان کو ہو جائی کی کو نکہ انسان کو بھی ضرورت ہوتی ہی نہیں رہاس لئے جنی کی وصیت جائز ہو اتنی وصیت ہے اور نافذ ہو جائی ، کیونکہ انسان کو ایسے کار خبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔

قال والاتصح وصیة الصبی المع: قدوریؒ نے کہا کہ بچہ کی وصیت صحیح نہیں ہوگی،اور اہام شافیؒ نے فرہایا ہے کہ نیکی کا مکر نے کے لئے وصیت کی ہو تو وہ صحیح ہو جا نیگی، کو نکہ حضرت عرؓ نے بیغاع پایافع کی وصیت کو جائزر کھاتھا،اور بیغاع ہے مر او وہ الاکا ہے، جو بلوغ کے قریب جہنچ چکا ہو، (ف: چنانچ عمر و بن سلیم زرتی نے کہا ہے کہ حضرت عرؓ کو خبر دی گئی کہ یہاں ایک غسانی لڑکے نے جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے لیکن قریب البلوغ ہا اور وہ وفات کے قریب ہاوراس کی پچازاد بمین کے سواد و مر اکوئر شتہ دار نہیں ہے تو کیالڑ کا وصیت کر سکتا ہے تو فرمایا کہ اس یہن کے لئے وصیت کرلے، تب اس نے ان کے لئے ہیر چشم کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو کیالڑ کا وصیت کر سکتا ہے تو فرمایا کہ اس بہن کے جدار زاق، پچھالوگوں کا خیال ہے کہ اس وضیت کرنے والے لڑکے کا ام عمر و بن سلیم تھا، لیکن غسانی ہے،اور اس کے راوی زرتی ہیں، ت،ن،اس بیان میں جو یہ دلیل دی گئی ہے کہ اس وصیت کو جائز کہنے ہیں اس بی درضاء کے لئے ترج کیا اوراگر یہ وصیت نافذنہ ہوتی تو یہ مال کسی دوسر سے لئے ہو جاتا، (ف: لیکن اس موقع ہیں امام شافعیؒ کے قول کی افضلیت کہ وجہ سے اوراگر یہ وصیت نافذنہ ہوتی تو یہ مال کسی دوسر سے لئے ہو جاتا، (ف: لیکن اس موقع ہیں امام شافعیؒ کے قول کی افضلیت کہ وجہ سے اوراگر یہ وصیت نافذنہ ہوتی تو یہ مال کسی دوسر سے لئے ہو جاتا، (ف: لیکن اس موقع ہیں امام شافعیؒ کے قول کی افضلیت کہ وجہ سے اوراگر یہ وصیت نافذنہ ہوتی تو یہ مال کسی دوسر سے لئے ہو جاتا، (ف: لیکن اس موقع ہیں امام شافعیؒ کے قول کی افغلیت کہ وجہ سے اوراگر یہ وصیت نافذنہ ہوتی تو یہ مال کسی دوسر سے لئے ہو جاتا، (ف: لیکن اس موقع ہیں امام شافعیؒ کے قول کی افغلیت کہ وجہ سے اوراگر یہ وصیت نافذنہ ہوتی تو یہ مال کسی دوسر سے لئے ہو جاتا، (ف: لیکن اس موقع ہیں امام شافعیؒ کے قول کی افغلیت کہ وجہ سے اوراگر کی دوسر سے لئے ہو جاتا، (ف: لیکن اس موقع ہیں امام شافعیؒ کے قول کی افغلیت کہ وہ سے اور اگر کی دوسر سے لئے ہو جاتا، (ف

ے کہ بچہ ک وصیت جائز بی تہیں ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارا قول ہے، ط۔

و کذا اذا او صی فیم مات النے: ای طرح آگر بچر نے و میت کی پھراپنی بالنے ہوتے بی وومر گیا، توالی و میت ہمی جائزنہ ہوگی، کیونکہ وصیت کرتے وقت اسے وصیت کرنے کی صلاحیت نہیں تھی: و کذا اذا فال اذا ادر کت النے: ای طرح آگر بچر نے کہا کہ جب میں بالغ ہو جاؤں تو میر اتھائی مال زید کے لئے وصیت ہے، پھر وہ بالنے ہونے کے بعد مر گیا تو بھی بید ومیت جائزنہ ہوگا، چیسے ہوگی، کیونکہ وصیت کرتے وقت وہ اس کاالمل نہ تھا، لبذا فی الفور وصیت کرتایا کسی زماند اور جالت پر معلق کرتا بھی جائزنہ ہوگا، چیسے کہ طلاق یا آزاد کر تاس بچہ کا جائز نہیں ہوتا ہے: بعد لاف العبد والمحتاب النے: اس کے بر خلاف آگر غلام مکاتب نے اس طرح کہا کہ جب میں آزاد ہوجائی تو میرا تھائی مال زید کے لئے وصیت ہے، پھر وہ آزاد ہونے کے بعد مر گیا تو بید و میت میچ ہوگی، کو گئہ اس غلام یا مکاتب میں اس کے مالک کا حق رکاوٹ بن رہا ہے، اس کئے مالک کا حق رکا وصیت کے بوری صلاحیت ہے لیکن اس میں اس کے مالک کا حق رکا وی سیت میچ ہوگی، (ف: ای طرح جبتک دو سرا مخص مکاتب ہے لین بدل کتاب اس بر باتی ہے تب تک اس کی وصیت میچے نہ ہوگی، د

توضیح: ایک شخص جتنے مال کامالک ہے استے ہی مال کاوہ مقروض بھی ہے، تواس کی دوسرے کے لئے وصیت صحیح ہوگی انہیں، کیاکسی نابالغ کے اپنے مال کے بارے میں دوسرے کے لئے وصیت مسیح ہوگی،اگر بچہ کے وصیت کی پھر بالغ ہونے کے بعد وہ مر گیا، یا بعد میں بچہ بالغ ہو نے کے بعد وہ مر گیا، یا بعد میں بچہ بالغ ہو گیا،یا غلام اور مکاتب نے وصیت کی، تمام مسائل کی تفصیل، تھم،اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل

قال ولا تصح وصية المكاتب وان توك وفاء كان ماله لا يقبل التبرع وقيل على قول ابئ حنيفة لا تصح وعندهما تصح رد الها الى مكاتب يقول كل مملوك املكه فيما استقبل فهو حركم عنق فملك والخلاف فيها معروف وعرف في موضعه قال وتجوز الوصية للحمل وبالحمل اذا وصنع لا قل من ستة اشهر من وقت الوصية اما الاول فلان الوصية استخلاف من وجه لانه يجعله خليفة في بعض ماله والجنين صلح خليفة في الارث فكذا في الوصية اذاهي اخته الا انه يرتد بالرد لما فيه من معنى التمليك بخلاف الهبة لانها تمليك محض ولا ولاية لاحد عليه ليملكه شيئا واما الثاني فلانه بعرض الوجود اذا الكلام فيما اذا علم وجوده وقت الوصية وبابها اوسع لحاجة الميت وعجزه وهذا تصح في غير الموجود كالثمرة فلان تصح في الموجود اولي.

ترجمہ: قدوریؒ نے کہا ہے کہ مکاتب کی وصیت فوری طور سے صحیح نہیں ہوتی ہے،اگر چہ دواس بدل کتابت کے لائق ہال چھوڑ کر مرے، کیونکہ اس کامال تبرع اور کسی پراحسان کرنے کے لائق نہیں ہوتا ہے،اور بعض مشائح نے کہا ہے کہ امام ابو حذیقہ کے قول کے مطابق یہ صحیح ہوتی ہے، بھی کہ مکاتب کا پنے غلام کو آزاد کے قول کے مطابق یہ صحیح ہوتی ہے، بھی کہ مکاتب کا پنے غلام کو آزاد کرنا صحیح ہوتی ہے، بھی کہ مکاتب کا پنے غلام کو آزاد کرنا صحیح ہوتی ہے،اس طرح ہے کہ اگر وہ بول کے کہ آئندہ میں جس کسی غلام کامالک بنول وہ آزاد ہو گیا ہے اگر اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے جوابی جگہ میں بیان کیا گیا ہے: قال اور وہ مکاتب ایک اور غلام کامالک ہوا تو وہ آزاد ہو جائے گا حالا تکہ اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے جوابی جگہ میں بیان کیا گیا ہے: قال و تجوز الموصیة للحمل المنے: تدوریؒ نے کہا ہے کہ حمل یعنی جو پچہ ابھی تک ابنی مال کے پیٹ میں موجود ہو یعنی ابھی تک پیدا خبیں ہوا ہواں کے لئے بھی کسی چیز کی وصیت کرنی جائز ہے،اس طرح ایسے کسی بھی پچہ کے بارے میں یہ کہنا کہ میری اس بندی کے بیٹ میں جو پچہ ہاں کے بیٹ میں جو بچہ ہاں کے براس کے بارے میں فلال حصل کو دینے کی میں نے وصیت کردی ہے تو یہ بھی صحیح ہے، گر اس کے شرط یہ ہے کہ دواس وصیت کے وقت سے چورمینے کے اندر پیدا ہو گیا ہو۔

بخلاف الهبة الخ: بخلاف بهبہ کے یعنی حمل کے لئے ہہہ کرنا سی نہیں ہے، کوئلہ ہہہ کے معنی صرف مالک بنادینا ہے،

یعنی ہہد کے بعد اس پر قبضہ کر لینے ہے ہی ملکیت ثابت ہوتی ہے، حالا نکہ کوئی شخص کسی طرح ہے بھی پیٹ کے بچہ کو کسی چزکا
مالک بنادے، ادر اب یہ مسئلہ کہ پیٹ کے بچہ کا کسی کو مالک بنانے کی وصیت کر نااور اس کا جائز ہوتا، تواس کے جائز ہونے کی دلیل
یہ ہے کہ وہ بچہ خود جلد بیٹ ہے باہر آنے کے قریب ہاس لئے کہ ایسے ہی بچہ کے بارے بیس گفتگو ہور ہی ہے جس کا بیٹ بیس
ہوٹا بیٹین طور ہے ہواس لئے بہال یہ قید لگائی ہوئی ہے کہ وہ وصیت کے بعد سے چھ ماہ کے اندر پیدا ہوجائے، پھریہ بات معلوم
ہوٹی چاہئے کہ میت بعنی جو مرنے کے قریب ہوچکا ہے اور اب اپنا اعضاء بدن سے نیکیال کمانے سے عاجز ہوچکا ہے حالا نکہ وہ
اس کا بہت محتاج ہیں لئے مائی نئی کمائی کے لئے لاز می طور سے وار توں کے ترکہ کے بعد مختر مال اس کے پاس وہ جاتا ہے، اس
سے وہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرتا ہے اس کے پاس آگر چہ نہیں ہیں مگر ان کی امید ہے ان کی بھی وہ وصیت کر سکے، مثلاً میر ی
اس یہ اختیار ہے کہ وہ چیز میں جو فی الحال اس کے پاس آگر چہ نہیں ہیں مگر ان کی امید ہے ان کی بھی وہ وصیت کر سکے، مثلاً میر ی
موت کے بعد اس سال اس باغ میں جو فیحل آتے وہ زید کے لئے وصیت کرتا ہوں، اس طرح جب اس کی چیز جو موجود نہیں ہی

ہو گی۔

## توضیح: مکاتب کی وصیت کا تھم، جو بچہ ہنوزا پی مال کے بیٹ میں موجود ہواس کے لئے کس چیز کی وصیت یا بہہ کا تھم، تفصیل مسائل، تھم، اقوال ائمہ کرام، مفصل دلاکل

قال ومن اوصى بجارية الاحملها صحت الوصية والاستثناء لان اسم الجارية لايتناول الحمل لفظا ولكنه يستحق بالاطلاق تبعا فاذا افرد الام بالوصية صح افراد ها ولانه يصح افراد الحمل بالوصية فجاز استثناؤه وهذا هو الاصل ان ما يصح افراده بالعقد يصح استثناؤه منه اذلا فرق بينهما وما لا يصح افراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه وقد مرقى البيوع قال ويجوز للموصى الرجوع عن الوصية لانه تبرع لم يتم فجاز الرجوع عنه استثناؤه منه وقد حققناه فى كتاب الهبة ولان القبول يتوقف على الموت والايجاب يصح ابطاله قبل القبول كما فى البيع قال واذا صرح بالرجوع او فعل ما يدل على الرجوع كان رجوعا امام التصريح فظاهر وكذا الدكالة لانها تعمل عمل الصويح فقام مقام قوله قد البطلت وصار كالبيع بشرط المخيار فانه يبطل الخيار فيه بالدلالة ثم كل فعل لو فعله الانسان فى ملك الغير ينقطع به حق المالك فاذا فعله الموصى كان رجوعا وقد عددنا هذه الافاعيل فى كتاب الغصب وكل فعل يوجب زيادة فى الموصى به ولا يمكن تسليم العين الابها فهو رجوع اذا فعله مثل السويق يلته بالسمن والمدا بينى فيها الموصى والقطن يحشوبه والبطانة يبطن بهاوالظهارة يظهر بها لانه لا يمكنه تسليمه بدون الزيادة ولا يمكن نقضها لانه حصل فى ملك الوصى من جهته بخلاف تجصيص الدار الموصى بها وهدم بنانها لانه تصرف فى التابع وكل تصرف اوجب زوال ملك الموصى فهو رجوع كما اذا المنوصى بها وهدم بنانها لانه للصرف الى حاجته عادة فصار هذه المعنى اصلا ايضا وغسل الثوب الموصى به لا الكوب الموصى بها رجوع لانه للصرف الى حاجته عادة فكان تقريرا.

ترجہ: قدوریؒ نے کہاہے کہ اگر کسی نے اپنی حاملہ باندی کسی کے لئے وصیت کی گراس کے ساتھ ہی اس کے بیٹ کے اس بچہ کو وصیت کے حکم مشکل کرلیا تواس کی بید دونوں باتیں صحیح ہوں گی: لان اسم الجادیة النے: اس لئے کہ لفظ جاریہ یا باندی کا لفظ پیدے کے بچہ کوشامل نہیں ہے، البتہ اگر جملہ میں باندی کا لفظ استثاء کے بغیر کہاجائے تواس باندی کے تابع ہو کر اس کا بچہ بھی مشتی ہو جاتا ہے، اس لئے وصیت کے وقت اگر اس موصی نے باندی کو علیحدہ کرلیا تو علیحدہ کرنا صحیح ہوگا: و لانه صح افواد العجمل النے: اور اس دلیل ہے بھی کہ کس کے لئے چونکہ صرف حمل کی وصیت کرنا صحیح ہوگا، اس جگہ یہ ایک اس وصیت سے استثناء کرنا بھی صحیح ہوگا، اس جگہ یہ ایک اصل سب میں مسلم ہے کہ جس چیز کو مستقلا یعنی دوسر کی کسی چیز کے ساتھ ملائے بغیر عقد کرنا صحیح ہو تا ہے تو کسی عقد ہے اس کو مستقل کرنا بھی صحیح ہوگا، کیونکہ ان دونوں میں پچھ فرق نہیں ہے، اور جس پیز کو تہا اور مستقلا بیخا صحیح نہیں ہو تا ہے، یہ مسلم اس سے پہلا مستقلا بیخا صحیح نہیں ہو تا ہے، یہ مسلم اس سے پہلا مستقلا بیخا صحیح نہیں ہو تا ہے، یہ مسلم اس سے پہلا مستقلا بیخا صحیح نہیں ہو تا ہے، یہ مسلم اس سے پہلا مستقلا بیخا صحیح نہیں ہو تا ہے، یہ مسلم اس سے پہلا مستقلا بیخا صحیح نہیں ہو تا ہے، یہ مسلم اس سے پہلا مستقلا بیخا صحیح نہیں ہو تا ہے، یہ مسلم اس سے پہلا مستقلا بیخا صحیح نہیں ہو تا ہے، یہ سے گرر خاص سے پہلا مستقلا بیخا صحیح نہیں ہو تا ہے، یہ سے گرر خاص سے کہ سے کہ اس البیوع میں تفصیل سے گرر خاص ہے۔

قال و بجوز للموصى الرجوع المع: قدوريؒ نے فرمایا ہے کہ ان وصیت کرنے والے موصی کے لئے اپنی کی ہوئی وصیت ہے رجوع کرلیناجائز ہے، (اس بات پر جمہور علاء کا جماع ہے،)اس ولیل ہے کہ وصیت ایک ایسا معاملہ ہے جو نیکی کمائی اوراحمان کرنے کے لئے کیاجا تا ہے،اور وہ صرف زبان سے وصیت کردیئے ہے کمل نہیں ہوجا تا ہے،اس لئے بہدکی طرح اس سے بھی رجوع کرنا جائز ہوگا،اس بحث کو ہم نے کتاب الہد میں محقق طریقہ سے بیان کردیاہے ولان القبول یتوقف النے: اور اس دلیل سے بھی ہ موسیٰ لہ اس وصیت کواسی وقت قبول کر سکتاہے، جبکہ اس موصی کی موت واقع ہوجائے کیونکہ موصی کی زندگی میں اس کی طرف سے صرف ایجاب ہواہے، حالانکہ معاملات میں قبول کرنے سے پہلے ایجاب یاا پی چیکش کو بدل دینایا منع کر دینا صحیح ہو تاہے، حبیبا کہ کتاب البیوع میں اس کی تفصیل گزریکی ہے: قال واذا صوح بالوجوع المنے: قدوریؒ نے کہا ہے کہ اگر موصی نے وصیت کر دینے کے بعد صراحت کے ساتھ اپنی اس وصیت سے رجوع کرنے کو بیان کر دیا مثلاً یوں بہدیا کہ میں نے اپنی اس وصیت سے رجوع کرنے کو بیان کر دیا مثلاً یوں بہدیا کہ میں نے اپنی اس وصیت سے رجوع کر لینے پر والالت کرتا ہے میں اس وصیت سے رجوع کر والالت کرتا ہے توان کی اس کی اس وصیت سے رجوع کر کے ایک پر والالت کرتا ہے توان سے بھی اس وصیت سے رجوع کو جوجائے گا۔

اما التصویح فظاهر النے: پس صراحة رجوع کرنے کی صورت میں توبات ظاہر ہے، ای طرح کسی حرکت یادلالت سے بھی رجوع کرنا اس لئے دلالت کرنے والا کام اس قول کے قائم مقام ہو گیا کہ میں نے دلالت کر دی ہے، اور یہ مسئلہ ابیا ہو گیا جیسے کوئی شرط خیار کے ساتھ تھے ہو کہ اس مقام ہو گیا کہ میں نے اپنی وصیت واپس لے لی یاباطل کردی ہے، اور یہ مسئلہ ابیا ہو گیا جیسے کوئی شرط خیار کے ساتھ تھے ہو کہ اس کے معاملہ کے بعد کوئی ایساکام کرلیا جس سے دہ خیار ختم ہو جاتا ہے: ٹم فعل لو فعلہ الانسان النے: پھر یہ بات معلوم ہوئی چاہئے کہ ایساکوئی بھی کام جس کو دوسر سے کی ملکیت میں کرنے ہے اس کے مالک کاحق ختم ہو جاتا ہواس شم کاکام اگر موصی اپنی وصیت کے مال میں کرلے تو اس ہو ہے ہیں ہم نے اس کے مال میں کرلے تو اس ہو ہے ہیں ہم نے ان کو کتاب الغصب میں بیان کردیا ہے۔

و کل فعل یو جب زیادہ فی الموصیٰ بہ النے: اور ہر ایساکام جس ہے جس ہے وصیت کے مال میں زیادتی لازم آتی ہو،
اوراس کواس سے نکال کر حوالہ کر دینا ممکن نہ ہو تواس سے بھی اپنی وصیت سے دجوع کر نالازم آئے گا، مثلاً کسی چیز کے ستو کو کسی
کو دینے کی وصیت کی بھر بعد میں اس جینی اور کئی ملاویا یا پی کسی زمین کے مکڑے کے بارے میں کسی کو دینے کی وصیت کی بعد میں
اس میں بچھ تعیر کروادی، یا وصیت کی ہوئے روئی کو لحاف یا توشک میں بھر دیایا وصیت کئے ہوئے استر کے لائق کپڑے کو کسی
کیڑے کا استر بنادیا تو ان تمام کا مول سے یہی کہا جائے گا کہ موصی نے اپنی وصیت سے رجوع کر لیا ہے، کیو تکہ اس روئی کو اگر موصی واپس کرنی ہوگی، اور اگر اسے توڑ کریا کھول کر دیا
عرصی واپس کرنا چاہے تو اس کے ساتھ جو چیز جوڑ دی گئی ہے وہ بھی ساتھ میں واپس کرنی ہوگی، اور اگر اسے توڑ کریا کھول کر دیا
جائے تو اس سے نقصان لازم آتا ہے، بھر اسے توڑنا ممکن اس لئے نہیں ہے کہ اس موصی کی ملکیت میں ای موصی ہی کی طرف سے زیادتی ہوتی ہوتی ہے۔

بعدلاف تحصیص الداد النع: بخلاف اس کے اگر کس نے اپنے ایک مکان کی کسی کے لئے وصیت کی پھر اس کی دیواد پر کہ گل بیا کسٹر کر ایااس کی ممارت گرائی تواس سے رجوع ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا کر نے ہے اس ذہن میں موصی کی طرف سے تقرف نہیں ہوا بلکہ اس کے تابع جو عمارت کلی ہوئی تھی اس میں تقرف کیا ہے، اس طرح ہے ہر وہ تقرف بحس سے موصی کی ملکیت کا ختم ہونالازم ہوا ہے بھی وصیت سے رجوع کر تا الازم آتا ہے مثلاً جس چیز کی وصیت کی تھی اس کو بعد میں فروخت کر دیا تواس سے بھی اپنی وصیت کو کسی کو بہہ کر دیا تواس سے بھی وصیت سے رجوع کر تا ہوگا، خواہ بعد میں اسے خرید لے، یااس مال وصیت کو کسی کو بہہ کر دیا تواس سے بھی وصیت سے رجوع کر تا ہوگا، خواہ بعد میں اپنی ہو تا ہے، پس جب اس چیز سے اپنی ملکیت کسی کی جا تھی ہو اور کسیت کی مولئ بکری کو خود کسیت اور میں جس اس چیز سے اپنی ملکیت کسی نے ختم کر دی توالازی طور سے ایسا کرنے سے اپنی وصیت سے رجوع ہوگیا: و ذبح الشاف الموصی بھا رجوع النے: اور وصیت کی ہوئی بکری کو خود نرک کر دیناو صیت سے رجوع ہے، کیونکہ عام عادت ہے ہے کہ انسان جانور کو اپنی ہی ضرورت میں خرج کرنے کے لئے ذرخ کیا جاتا ہو تو وہ بھی وصیت سے دبوع ہی وصیت سے مال میں بچھ ایساتھر ف کرنے جو عوماصرف اپنی ہی شرورت میں کرچ کرنے جو عوماصرف اپنی ہی ضرورت میں کیا جاتا ہو تو وہ بھی وصیت سے رجوع کرنا مانا جاتا ہے: و غسل المدوب المغ : اور وصیت کے ہوئے کیڑے جو خود ضرورت میں کیا جاتا ہو تو وہ بھی وصیت سے رجوع کرنا مانا جاتا ہے: و غسل المدوب المغ : اور وصیت کے ہوئے کیڑے جو خود

د ھوناد صیت سے رجوع نہیں ہو تاہے ، کیونکہ جو محتف اپنا کپڑاد وسرے کو دینا چاہتا ہے ،وہ عموماً اسے دھو کر ہی دیتاہے ،اس طرح سے دھونے ہے تواس دصیت میں اور یقین پیدا کرناہو تاہی ،اس طرح دصیت کی مضبوطی ہوگئی۔

تو ضیح: اپنی حاملہ باندی کو دوسرے کے لئے وصیت کرنااوراس کے اس بچہ کو وصیت سے مستثنا کرنا،وصیت کے مال میں کس طرح کا کام کرنے سے وصیت ختم ہو جاتی ہے،اور کس طرح کے کام کرنے سے وصیت باقی رہجاتی ہے،اس کے لئے کیسے اصول وضع کئے گئے ہیں،اس کی مثالوں سے تفصیل،اور مفصل دلائل

قال ومن جحد الوصية لم يكن رجوعا كذا ذكره محمد وقال ابو يوسف يكون رجوعا لان الرجوع نفى المحاضى والمحاف فاولى ان يكون رجوعا ولمحمد ان الجحود نفى فى الماضى والانتفاء فى الحال والمجحود لفوا اولان الرجوع البات فى الماضى والانتفاء فى الحال ضرورة ذلك واذا كان البتا فى الحال كان الجحود لفوا اولان الرجوع البات فى الماضى ونفى فى الحال والحجود نفى فى الماضى والحال فلا يكون رجوعا حقيقة ولهذا لا يكون جحود النكاح فرقة ولو قال كل وصية اوصيت بها الفلان فهو حرام وربو الا يكون رجوعا لان الوصف يستدعى بقا الاصل بخلاف ما اذا قال فهى باطلة لانه الذاهب المتلاشى ولو قال اخرتها لا يكون رجوعا لان التاخير ليس للقسوط كتا خير الدين بخلاف ما اذا قال تركت لانه اسقاط ولو قال العبد الذى اوصيت به لفلان فهو لفلان كان رجوعا لان اللفظ يدل على قطع الشركة بخلاف ما اذا اوصى به لرجل ثم اوصى به الاخر لان المحل يحتمل المسركة والمفظ صالح لها وكذا اذا قال فهو لفلان وارثى يكون رجوعا عن االاول لما بينا ويكون وصية الموارث وقد ذكرنا حكمه ولو كان فلان الاحر ميتا حين اوصى فالوصية الاولى على حالها لان الوصية الاولى الما تبطل ضرورة كونها للثانى ولم يتحقق فبقى للاول ولو كان فلان حين قال ذلك حيائم مات قبل موت الموصى فهى للورثة لبطلان الوصيتين الاولى بالرجوع والثانية بالموت والله اعلم.

ترجمہ: قدوریؒ نے کہاہے کہ اگر کسی نے اپنی وصیت سے انکار کردیا یعنی یہ کہا کہ میں نے وصیت ہی نہیں کی تھی تواہیا کہنے سے اس وصیت سے اس وصیت سے اس وصیت سے اس وصیت سے رجوع لازم آئے گاہو کہ کہ ایسا کہنے سے وصیت سے رجوع لازم آئے گا کیو نکہ رجوع کرنے کے معنی میں فی الحال انکار کردیا، یعنی ابھی اس نے معاملہ وصیت کو ختم کردیا ہے، اور انکار ایک چیز ہے جس سے فی الحال بھی زمانہ ماضی میں بھی لیعنی دونوں زمانوں میں نفی ہوتی ہے، البداایسا کہنے سے بدر جہ اولی رجوع کرنا الیں جوگا۔
الی چیز ہے جس سے فی الحال بھی زمانہ ماضی میں بھی لیعنی دونوں زمانوں میں نفی ہوتی ہے، البداایسا کہنے سے بدر جہ اولی رجوع کرنا الیں ہوگا۔

و لمحمد ان الجحود المنح: اورامام محمد کی دلیل بیہ کہ انکار کامطلب حقیقت میں زمانہ ماضی میں اس کام سے نفی ہے،
لیمن زمانہ ماضی میں ایساکام نہیں ہوا تھا، لہٰ ذائ کا تقاضا بیہ بھی ہے، کہ اب بھی دہ کام نہ ہوا ہو، لینی جب ماضی میں ایسا نہیں ہوا ہے،
تو لاز می طور سے دہ اب بھی نہیں ہوگا، اور جب کوئی چیز فی الحال موجود اور ثابت ہو بھی اس کا انکار کرنا انتہائی غلط اور لغو کام ہے،
کیونکہ رجوع کرنے کے سعنی بی جی کہ زمانہ ماضی میں تو یہ موجود تھا، اور ابھی اس کا انکار ہے، لینی موصی نے جب ایک مرتبہ انکار
کردیا پھر بھی اس کی دوبارہ دصیت کر رہا ہے، تو اس کا صاف مطلب بیہ ہوا کہ ماضی میں اگر چہ میں نے اس کی دصیت کی تھی مگر اب
میں رجوع شاہت نہیں ہو تا ہے، اس بناء پر اگر کوئی شخص اپنے موجودہ نکاح کا اس طرح انکار کرے کہ میں نفی ہے، اس کی اس میں کیا ہے، تو

نے اس طرح کہا کہ میں نے نکاح کیا ہی نہیں ہے حالا نکہ نکاح کرنے کے گواہ موجود ہوں تواس کا نکاح ٹابت ہو گا،ادراس طرح کے انکار سے ان دونوں میں جدائیگی نہیں ہوگی،البتۃ اگر اب دہ داقعۃ بیوی کو طلاق دینی چاہے تو دے سکتا ہے، جیسا کہ جہ مسئلہ کماپ النکاح میں گزر چکاہے )۔

ولو قال كل وصية اوصيت بها المنع: اوراگروصيت كرنے والے نے كہاكہ بيں نے زيد كے نام كى جون سي اور حس فتم کی بھی وصیت کی ہے وہ حرام اور پیاج ہے تواس جملہ ہے وصیت ہے انکار نہ ہوگا، کیونکہ حرام اور بیاج یا سود ہوناایک قشم کاوصف ہے، جبکہ کوئی بھی وصف ہو وہ یہ جاہتا ہے، کہ اصل موصوف یعنی وصیت باقی رہے، یعنی جب اصل موصوف موجود ہو تواس کے وصفیے کے ساتھ مل سکتا ہے، لہذاوصف یہ عابتا ہے کہ موصوف موجود رہے، اس لئے پہلے کی کی ہوئی وصیت اپنی حالت پر باتی رہسیکی: معلاف ما ادا قاضی فھی ماطلة النع: بخلاف اس كاراس طرح سے كہاكہ وہ باطل بے يعنى ميں نے زيد ك لئے جیسی بھی دصیت کی تھی وہ باطل ہے تواس ہے اب رجوع کر تالازم آتا ہے، کیونکہ باطل الی چیز کو کہا جاتا ہے،جو کہ بالک نا پید ہوجائے: ولو قال احوتھا النع: اور اگر ومیت کرنے والے نے کہا کہ میں نے زید کے لئے جو ومیت کی تھی اے میں نے مؤخر کردیاہے تواس جملہ سے وصیت سے رجوع نہیں ہے، کیونکہ تاخیر کرنے سے اس چیز کو ختم اور ناپید نہیں کیاجا تاہے، جیسے کہ تمسی پر قرض بواوراس سے قرض خواہ کہے کہ میں نے اس کے مطالبہ کومؤخر کر دیاہے تواس جملہ سے وہ معاف نہیں ہو جاتا ہے۔ بخلاف ما اذا قال تو کت الخ: بخلاف اس کے اگر موصی نے یہ کہا کہ میں نے زید کے لئے جووصیت کی تھی اسے میں نے جھوڑ دیا ہے یاترک کر دیا ہے تب اس جملہ سے وصیت ہے۔ رجوع ہو جائے گا، کیونکہ کسی چیز کوترک کرنے کے معنی ساقط اور حم كرنے كے بوتے ين أولو قال العبد الذي او صبت به النع: اور اكر كہنے والے نے اس طرح كہاكہ وہ غلام جس كى وصیت میں نے زید کے لئے تھی وہ اب بکر کے لئے ہے تواس جملہ سے وصیت سے رجوع ہے کیونکہ اس لفظ سے پہلے کی شر کمت کو حتم کرنے پر دلالت ہوتی ہے، تواس کا مطلب میہ ہوگا کہ زید کے لئے جو وصیت کی تھی وواس سے ختم ہو کراب صرف مکر کے لئے ہو گئی ہے: بنحلاف ما اذا اوصی به الرجل المخ: اس کے برخلاف کس نے اپنے غلام کی وصیت زید کے لئے کی پھراس غلام کی وصیت بمر کے لئے کر دی تواب دہ غلام زیدادر جمروونوں سے در میان مشتر ک ہوگا، کیونکہ بید غلام کی مالکوں سے در میان مشترک ہو سکتا ہے،اور لفظ وصیت بھی آی معنی کے لائق بھی ہے۔

افا قال فھو لفلان وارتی النے: اوراگر اس طرح یوں کہا کہ وہ تمام وصت جو پیس نے ایک مر تبہ زید کے لئے کی تھی وہ اب میرے وارث فالد کے ہے تواس طرح کہنے سے زید کی وصیت سے رجوع ہوگا، کیو تکہ ہم نے پہلے بیان کرویا ہے، کہ اس جملہ سے پہلے جملہ کو ختم کرنا ہو تا ہے، اس لئے اس جملہ سے وارث کے لئے وصیت کا تھم ہو جائے گا، اور ہم نے پہلے یہ بحث اچھی طرح بیان کر دی ہے کہ وارث کے لئے وصیت ہو نے ہے اس کا کیا تھم ہو تا ہے: ولو کان فلال آخو : اور اگر اس صورت میں کہ وصیت کر نے کے وقت بر مرچکا ہویہ کہا کہ جس غلام کے لئے زید کودینے کی وصیت کی تھی وہ اب بر کے لئے ہے اس زید کی وصیت اپنی جگہ پر باتی رہیگی کیو تکہ پہلی صورت میں زید کی وصیت جو باطل ہوتی تھی وہ اس ضر درت سے تھی کہ جب وہ غلام کی دوسرے کی شرکت کے بغیر ہی برکی کا غلام ہو جانے والا تھا، مگر موجودہ صورت میں کہ وقت وصیت برم چکا ہے، وہ بات بہلے مرچکا ہو تو وہ وہ وصیت کی فرام اس موصی کی موت سے بہال فاجہ کی اور بالفر ض اگر وصیت کے وقت بر زیدہ ہو لیکن موصی کی موت سے بہلے مرچکا ہو تو وہ وہ وصیت کا غلام اس موصی کے وار تول میں ہوگا، کیونکہ پہلے وصیت موصی کے رجوئ کرلینے کی وجہ سے اور وسی کی وصیت ہی موصی کے رجوئ کرلینے کی وجہ سے اور وسی کی جو سے اور وسیت برخ وصیت کر نے کے بعد سے کہا کہ میس نے وصیت ہی مہیں کی جا کہ بیل موصیت ہی مہیں کی ہو جا بھیگی، والغہ تعالی اعظم۔

و مرس کی وصیت برخ کے مرجانے کی وجہ سے باطل ہو گئیں، اس طرح دونوں وصیت ہی مہیں کی ہو جا بھیگی، والغہ تعالی اعظم۔

تو ضیح : اگر کسی نے وصیت کر نے کے بعد سے کہا کہ میس نے وصیت ہی مہیں کی ہے، اگر کسی

نے کہاکہ میں نے جس قتم کی بھی وصیت کی ہے، وہ بیاج اور حرام ہے باطل ہے، یابیہ کہاکہ میں نے اسے موخر کر دیاہے، یا یوں کہا کہ میں نے اسے ترک کر دیا ہے، تمام مسائل کی تحقیق، تھم، اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل

## باب الوصية بثلث المال

## تهائی مال کی وصیت

قال ومن اوصى لرجل بثلث ماله ولاخر بثلث ماله ولم تجز الورثة فالثلث بينهما لانه يضيق الثلث عن حقها اذا لا تزاد عليه عند عدم الاجازة على ما تقدم وقد تساويا في سبب الاستحقاق فيستويان في الاستحقاق والمحل يقبل الشركة فيكون بينهما وإن اوصى "حدهما بالثلث ولاخر بالسدس فالثلث بينهما اللالا لان كل واحد منهما يدلى بسبب صحيح وضاق الثلث عن حقيهما فيقسمانه على قدر حقيهما كما في اصحاب الديوان فيجعل الاقل سهما والاكثر سهمين فصار ثلثة اسهم سهم لصاحب الاقل وسهمان لصاحب الاكثر وان اوصى لاحدهما يجميع مناله ولاخر بثلث ماله ولم تجز الورثة فالثلث بينهما على اربعة اسهم عندهما وقال ابو حنيفة الشك بينهما على اربعة اسهم عندهما وقال ابو حنيفة الموسى له ما زاد على الثلث الا في المحاباة والسعاية ج والدراهم الموسلة لهما في التحلافية ان الموصى قصد شيئاين الاستحقاق والتفضيل وامتنع الاستحقاق لحق الورثة ولا المرافقة من التخلفية ان الموصى قصد شيئاين الاستحقاق وقعت بغير المشروع عند عدم الاجازة من مانع من التفضيل فيثبت كما في المحاباة واختيها وله ان الوصية وقعت بغير المشروع عند عدم الاجازة من الورثة اذلا نفاذ لها بحال فيطل اصلا والتفضيل يثبت في ضمن الاستحقاق فيطل ببطلانه كالمحاباة الثابتة في ضمن البيع بخلاف مواضع الاجماع لان لها نفاذا في الجملة بدون اجازة الورثة بان كان في المال سعة فتعتبر ضمن البيع بخلاف مواضع الاجماع لان لها نفاذا في الجملة بدون اجازة الورثة بان كان في المال سعة فتعتبر تزيد على الثلث قانه يضرب بالثلث وان احتمل ان يزيد المال فيخرج من الثلث لان هناك الحق تعقذ فيما يستفاد التركة بدليل انه لو هلك واستفاد مالا اخر تبطل الوصية وفي الالف المرسلة لو هلكت التركة تنفذ فيما يستفاد فلم يكن متعلقا بعين ما تعلق به حق الورثة.

ترجمہ: قدوریؒ نے کہا ہے کہ ایک شخص نے اپنے تہائی مال کی زید کے لئے وصیت کی اور بکر کی واسطے بھی تہائی مال کی
وصیت کی لیکن وار تول نے اس کی اجازت نہیں دی، یعنی وار تول نے ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کو جائز نہیں رکھااس لئے
مرف ایک بی ثلث ان دونوں شخصوں میں برابری کے ساتھ تقسیم ہوگ، کیونکہ ایک تہائی مال میں اتن گنجائش نہیں ہوتی ہے،
کہ ان دونوں کے حق کو پورا بورادیا جاسکے، اس لئے کہ وار تول نے ایک تبائی سے زیادہ و سنے کی اجازت نہیں دی، جیسا کہ کتاب کی
ابتداء بی میں اس کا تھم بیان کیا جاچکا ہے، اور حق وار جنے میں بید دونوں بی برابر جیں، اس لئے کسی ایک کو دوسر سے برتر جیچ نہیں دی
جاسکتی ہے، اور تبائی مال میں اتن گنجائش ہوتی ہے کہ وہ دونوں میں برابر برابر تقسیم کردیا جائے، اس طرح سے سد میں سدس مال
دونوں میں سے برایک کومل جائے گا۔

وان او صی الاحدهما بالنلث المع: اوراگر موصی نے زید کے لئے ایک تہائی بال اور بکر کے لئے (پورے بال کاچھنا حصہ بین) سدس کی وصیت کی ہواور وار تول نے تہائی بال تین حصول بین) سدس کی وصیت کی ہواور وار تول نے تہائی بال تین حصول بین تقسیم کر کے ان میں ہے ووجھے زید کو اور ایک حصہ بکر کو دیا جائے گا، کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک کو ایک صحیح سبب کے بین

ذریعہ حق طلب ،اوراس تہائی مال میں دونوں کے حق کی پوری تنجائش نہیں ہے، لہذا یہ دونوں ،ی ای ایک تہائی کو اپنے اپنے حق کے مطابق تقسیم کرلیں جیسے کہ مختلف قرض داروں کی صورت میں ہو تا ہے، لہذا سب سے کم حصہ والے کا ایک حصہ طے کیا جائے، یعنی چھنے حصہ کو ایک حصہ طے کیا جائے ، لینی چھنے حصہ کو ایک حصہ طے کیا جائے ، ایمی وہ چھنے نکلتے ہیں ، اس طرح کل تین حصے ہوئے جن میں سے ایک حصہ بکر کے اور وہ حصے زید کے لئے ہوں گے : وان او صی الاحلاه ما بیر ، اس طرح کل تین حص ہوئے جن میں سے ایک حصہ بکر کے اور وہ حصے زید کے لئے ہوں گے : وان او صی الاحلاه ما بحصیع ماللہ النب : اور اگر موصی نے زید کے لئے اپنی مال کی وصیت کی اور وار تول نے اس صورت میں ہمی ایک تہائی مال کی وصیت کی اور وار تول نے اس صورت میں ہمی ایک تہائی مال سے زیادہ وہ سے کی اجازت نہیں دی توصاحبین کے نزدیک ایک تہائی مال ہی ان دونوں میں جار حصے ہو کر تقسیم ہوگا۔

وقال آبو حیفة النے: اور امام ابو صفیفہ نے فرایا ہے کہ ایک تہائی مال ہی ان دونوں کے در میان تقیم ہوگا، امام ابو صفیہ کے تزویک اس میں اصل بیر ہے کہ جے ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت کی گئی ہو تو وہ محض اس میں سے صرف ایک تہائی مال ہی کا حق دار ہوگا، اس سے زیادہ کا حق دار ہی نہیں ہوگا، تین صور تیں البتہ اس اصل سے متنی میں (ا) مریض نے معاملہ تیج میں محابات کی ہو (۲) یا غلام پر حق سعایت (کماکر اپنا حق اداکر نا لازم) ہو (۳) یا غیر معین مال کی (مثلاً یوں کہا سے میں نے در ہموں کی) وصیت کی ہے، (کا باتا حباء ہم معی العطاء سے مفاعلہ کے وزن پر، پیچے وقت مسامت اور چھم پو شی یا تری کرنا اور خریدتے وقت از خود قیمت سے زیادہ وینا، قامی ) اختلافی صورت میں صاحبین کی دکیل ہیر ہے کہ وصی نے زید کے حق میں کل مال کی وصیت کرنے میں دو باتوں کا اردو کیا ہوا ہے کہ زید کا تو اپنی جگہ پر باتی ہے جس نے اس کو باتر اس سے حق دار بنتا ممنوع ہوگیا کیو نکہ وار تو ل کا حق متعلق ہو جاتا ہے، اگر چہ اس کا اور سے دو کہ زیا ہو اس سے دو اس سے اس کے وار تو ل کا حق متعلق ہو جاتا ہے، اگر چہ اس کا اور سے دو گئی بات منع دار میں ہو نا تو اس سے اس کے وار تو ل کا حق متعلق ہو جاتا ہے، اگر چہ اس کا اور سے حق کو بات وار کر کو دید پر افضیلیت حاصل ہو نا تو اس سے کو کی بات منع مورث ایک ہو میں کہ دید کو تین حصول کے حساب سے اور کر کو اس سے حساب سے اور کر کو دید پر افضیلیت حاصل ہو نا تو اس سے حساب سے اور کر کو دید پر افضیل کی نظر سے شریک کیا جائے گا، جیسے کہ محاب سے اور کر کو دید کو حساب سے اور کر کو محساب سے اور کر کو دید کو حساب سے اور کر کو معین ہو تا ہے، کہ دید کو حساب سے شریک میں ہو تا ہے۔ اس سے میں ہو تا ہے۔ اس سے در کو میں ہو تا ہے۔

ولله ان الموصية وقعت بعير المشروع النع: اورامام ابو صفية كى دليل يه ہے كہ جب مورث كے ورشاخ تهائى مال سے زائد كى وصيت كى اجازت نہيں ہوئى تو تهائى سے زيادہ كى وصيت الى ہوئى جو شرعا تابت نہيں ہے ، كيونكہ كسى حال بى بھى الى وصيت نافذ نہيں ہوئى ہوئى اور نہ ہوئا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوائى ہوئا ہوا ہوائى ہوئا ہوا ہوائى ہوئا ، اور اب صرف ايك تهائى مال كى وصيت باقى روگئى، جس كا حاصل بيہ ہوا كہ اس وصيت كے معاملہ بيس زيد و بحر دونوں برابر ہوگئے ، و الفضيل بيشت المنح : اور اب زيد كو دوسر بر برافضل ہونا ، پس اگريہ افضليت ثابت ہوگى بھى تو وہ ابتحقاق دونوں برابر ہوگئے ، و النفضيل بيشت المنح : اور اب زيد كو دوسر بر برافضل ہونا ، پس اگريہ افضليت ثابت ہوگى بھى تو وہ ابتحقاق بے ضمن ميں ثابت ہوگى ، جيبے دہ محابات (يار عايت ) جو ئيج محمن ميں ثابت ہوگى ، جيبے دہ محابات (يار عايت ) جو ئيج كرتے ہوئے ہوئے ہوئے جو كہ جائز ہے ليكن اگر اصل معاملہ ہے بی كسى وجہ ہے باطل ہو جائے تو وہ محاباة (رعايت ) بھى ازخود باطل ہو جاتى ہو ، بخلاف ان تين مسئول كے۔

نے: یعنی (۱) مر یفل کے محابات جو و صیت کی معنی ہیں جو تی ہے جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مریض کے دوغلام ہیں جن میں سے ایک کی تیت گیارہ سودر ہم ہول اور اس مریض نے یہ وصیت کی کہ اس غلام کوزید کے پاس صرف سودر ہم کے بدلہ بچ دیا جائے اور دوسرے غلام کی قیمت چھ سودر ہم ہوں، اور اس کے بارے میں بھی اس بیار مورث نے یہ وصیت کی کہ یہ غلام بھی بکر کے پاس صرف سودر ہم میں بچ دیا جائے، اس طرح زید کو بجائے گیارہ سوکے صرف سودر ہم میں لیعنی ایک ہز ارکی رعایت

کے ساتھ ،اور بکر کوچھ سودر ہم کی بجائے پانچ سو کم صرف ایک سوکی رعایت یا محابت رعایت دی جائے ،اور ادھر وار توں نے مجموعة دونوں کے در میان صرف ایک تہائی کی اجازت دی ہے ،ادراس سے زائد کی رعایت نہیں دی ہے ،لہذا ایک تہائی کے برابر ان دنوں کے واسطے منز لہ وصیت کے ہوا، کیونکہ اس کی طرف سے موجودہ رعایت اور محابات مرض الموت کی حالت میں ہے ، لیکن بالا تفاق اس تہائی میں زید ایک ہزار در ہم کے حساب سے اور بکر ۵ سودر ہم کے حساب سے شریک کیا جائے گا۔

اورای طرن (۲) سعایت میں جم ہے، جس کی صورت ہیہ ہے کہ ایک شخص کے صرف و و علام بین، ان میں ہے ایک کی جیت دو ہزار در ہم اور دو سرے کی قیت ایک ہزار در ہم ہے، اور الن دو کے سوااس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجو داس نے اپنے مرض الموت میں دونوں کو آزاد کر دیا، اب اگر اس کے تمام وار ثین الن دونوں کی آزاد کی پر خوش ہوں تو دونوں ہی آزاد ہو جا کی گر ور نہاں مر یض کا تہائی ترکہ یعنی ایک ہزار در ہم الن دونوں کو طے گا، اس طرح بالا نفاق یہ تھم ہے کہ جس غلام کی قیت دو ہزار در ہم ہے، وہ تہائی بال سے دو جھے پائے گا، اور باتی کے واسطے سعایت کرے گا، ایک خور محنت اور مز دوری کر کے لائے گا) اور جس کی قیمت ایک ہزار در ہم ہے وہ تہائی میں سے ایک حصہ پائے گا، اور باتی کے لئے سعایت کرے گا، اس طرح کا اس طرح کا اس طرح کا کا کور ہزار در ہم ہو ان اور ہیں ہو ان اور ہم کی وصیت کی مگر وار توں نے کا کی تہائی ہزار در ہم ہو ان اور ہم کی وصیت کی مگر وار توں نے کا کی تہائی ہے زائد کی اجازت نہیں دی، اس طرح تہائی حصہ صرف ایک ہزار در ہم ہو ان اور ہی مقد ار الن دونوں کو وصیت کی مقد ار الن دونوں کو وصیت کی طور پر دی جائی ہے زائد کی اجازت نہیں دی، اس طرح تہائی حصہ صرف ایک ہزار در ہم ہو ان اور یہی مقد ار الن دونوں کو وصیت سے طور پر دی جائی ہے ڈائد کی اجازت نہیں دی، اس طرح تہائی حصہ صرف ایک ہزار در ہم ہو ان اور یہی مقد ار الن دونوں کو وصیت کی طور پر دی جائے گئی۔

کیکن ای بزاردر ہم میں زید کاحق دو ہزار کے حساب ہے اور بکر کاحق ایک ہزار کے حساب ہے لگایا جائے گااس طرح زید کو بکرے دوگئے کاحق ہوگا، خلاصہ بیہ ہوا کہ ان تین مسائل میں بالا تقاق تہائی ہے زائد کو استحقاق کی نظر ہے علیاء و کھتے ہیں بعنی تہائی ہے بھی زائد بانے کو افکاحق سمجھتے ہیں، (ع، م)، اس دلیل ہے ان متنوں مسائل میں سے ہرایک وصیت کو وار ثول کی اازت کے بغیر ایک حد تک نافذ کیا جاتا ہے، اس طور ہے کہ مثلاً مال میں گنجائش نگل آئے، مثلاً کوئی مال چھپا ہوا ظاہر ہو جائے یا مل جائے تواس وصیت کا اعتبار تفصیل کے بارے میں کیا گیا ہے، صرف اس وجہ ہے کہ یہ تھم ایک حد تک شریعت ہے تا ہت ہو، بخلاف مسئلہ کتاب کے وہ کسی طرح ثابت ہی ہے، اس طرح فرق کاخلاصہ بیہ ہو اور ان متنوں مسائل میں وصیت کا تختم ایک حد تک ثابت ہی ہو اور ان متنوں مسائل میں کسی طرح شابت ہی ہے اس لئے اعتبار کے اس مسئلے میں کسی طرح ہونا چاہئے کہ یہاں پر اعتبار صرف در اہم مرسلہ کی وصیت میں ہے مطلب ہے کہ ایسے در اہم جن کو متعین خہیں کیا گیا ہو۔

و هذا بعدلاف ما اذا و صی العین الغ: بخلاف این صورت کے کہ جب ترکہ بیں ہے کسی مال عین کی وصیت بیں ہے اس طرح فرق ہواور ترکہ کی تہائی ہے اس کی قیمت زائد ہو، (تو موصیٰ لہ کے حق میں وار توں کی نظر میں یاد وسرے موصیٰ لہ کے اعتبارے زیادتی کا کوئی اعتبار نہ ہوگا چنانچہ موصیٰ لہ صرف ایک تہائی کے حساب سے حق دار تظہرے گا،اگرچہ یہاں بھی یہ احتال رہتا ہے کہ مال میں اس نی زیادتی حاصل ہو جائے جس سے اس کل مال کی یہ وصیت تبائی کے برابر ہو،اس کی وجہ یہ ہے کہ اس موصیٰ لہ کا حق اس صورت میں اس مال عین سے متعلق ہوا ہے،اس لئے کہ اگریہ مال شائع ہو جائے اور اس مر نے والے کا دوسر امال بھی کہیں سے نکل آئے، تو بھی وصیت ہو لیخی ان در ہموں کو کہیں سے نکل آئے تو وہ کمیں سے نکل آئے تو وہ کمیں سے نکل آئے تو وہ کمیں سے نکل آئے تو وہ کمیں کے خواس مردہ کی خوسوس نہ تھی، جس سے میں طرح متعین بھی نہیں کیا گیا ہو تو اس صورت میں اگر پورامال ضائع ہو جائے، پھر اس مردہ کا کہی مال کمیں ہے نکل آئے تو وہ وصیت اس ترکہ اور اس مال کے ساتھ مخصوص نہ تھی، جس سے وصیت اس ترکہ اور اس مال کے ساتھ مخصوص نہ تھی، جس سے وصیت اس خواس کا حق متعلق تھا، (ف: الحاصل نہ کورہ بیان سے وصیت معینہ اور وصیت مرسلہ یعنی غیر معینہ میں یہ فرق نکل جس کہ وار ثوں کا حق متعلق تھا، (ف: الحاصل نہ کورہ بیان سے وصیت معینہ اور وصیت مرسلہ یعنی غیر معینہ میں یہ فرق نکا جس

کاا بھی بیان ہو۔

توضیح: اگر زید نے اپنے ترکہ میں ہے دو علیحدہ شخصوں کو ایک ایک ثلث کے لئے وصیت کی مگر در ثد کے ایک شخص کے لئے ایک شخص کے لئے ایک تہائی دوسرے شخص کے لئے ایک تہائی دوسرے شخص کے لئے ایک تہائی دوسرے شخص کے لئے اپنے ایک تہائی مال کی وصیت کی، مسائل کی سازے مال کی وصیت کی، مسائل کی تفصیل، تکم، اقوال علاء کرام، دلائل مفصلہ

قال واذا اوصى بنصيب ابنه فالوصية باطلة ولو اوصى بمثل نصيب ابنه جازلان الاول وصية بمال الغير لان نصيب الابن مايصيبه بعد الموت والثانى وصية بمثل نصيب الابن ومثل الشئى غيرة وان كان يتقدربه فيجوز وقال زفر تجوز فى الاول ايضا فنظر الى الحال والكل ماله فيه وجوابه ما قلنا قال ومن اوصى بسهم من ماله فاله احس سهام الورثة الا ان ينقص عن الدس فيتم له السدس ولا يزاد عليه وهذا عندابى حنيفة وقالا له مثل نصيب احد الورثة ولايزاد على الثلث الا ان تجيز الورثة لا ان السهم برادبه احدسهام الورثة عرفالا سيما فى الوحية والاقل متيقن به فيصرف اليه الا اذا زاد على الثلث فير دعليه لانه لا مزيد عليه عدم اجازة الورثة وله ان السهم هو السدس هو المروى عن ابن مسعود رضى الله عنه وقد رفعه الى النبي عليه السلام فيما يروى ولانه يذكر ويرابديه السدس فان اياسا قال السهم فى اللغة عبارة عن السدس ويذكر ويراد به سهم من سهام الورثة فيعطى ماذكونا قالوا هذا كان فى عرفهم وفى عرفنا السهم كالجزا.

رجہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے اپنے ترکہ سے بیٹے کے حصہ کو مال کی کسی شخص کے لئے وصیت کی (اور اس موصی کا بیٹا موجود ہے ،ع) تو یہ وصیت باطل ہوگی، اور اگر زید کے لئے اس طرح وصیت کی کہ میرے بیٹے کو میرے حصہ سے بعنامال ملے گا اتناہی تم کو بھی میرے مال سے ملے گا، تو یہ کہنا جائز ہوگا، اور یہ وصیت صحیح ہوگی، اس لئے اگر اسے بیٹے کے حصہ میں ایک تہائی مال یااس سے کم اس کے باپ سے ملا ہو تو وہ نافذ ہوگا، لیخی اتنانی اس مخص کو بھی وصیت سے ملے گا، اور اگر ایک تہائی سے زیادہ اس بیٹے کو مل رہا ہو اور دو سرے سارے ور شر بھی اس وصیت کے مطابق دینے پر راضی ہول تو نافذ ہوگا، م) ان دو نول مسلول میں فرق کرنے کی دلیل ہے کہ پہلے مسللہ یعنی بیٹے کے حصہ کی وصیت اس وجہ سے باطل کی گئی تھی کہ یہ مال غیر کی وصیت ہے کیونکہ باپ کے مرنے کے بعد ملا ہو، اس سے پہلے تک وہ وصیت ہے کیونکہ باپ کے مرنے کے بعد ملا ہو، اس سے پہلے تک وہ جائز ہے، کہ اس میں صرف بیٹے کے حصہ کے برابر ملنے کی وصیت کرنا اس لئے جائز ہے، کہ اس میں صرف بیٹے کے حصہ کے برابر ملنے کی وصیت کرنا اس لئے جائز ہے، کہ اس میں صرف بیٹے کے حصہ سے کوئی تعلق نہیں ہوں وہ ہے۔

وقانی ذفر تبجوذ الغ: اورامام زقر نے فرمایا ہے کہ پہلے سئلہ میں بھی وصیت جائز ہوگی، گویاام م زقر نے فی الحال کا اعتبار کیا ہے، اس لئے کہ بوقت وصیت وہ سارامال اس موصی کا ہے، اس کا جواب وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کرویا ہے، (ف: یعنی یہ کہ اگر چہ فی الحال کل مال موصی کا ہے، لیکن موصی فی الحال اس مال کا موصی انہ کو مالک نہیں بنا تا ہے، اور اپنی موت کے بعد جب مالک بنانے کا وقت آئے گا اس وقت اس کا بیٹا خود ہی اس مال کا مالک بن جائے گا، اس لئے اس کے حصہ کی وصیت باطل ہوگی، اور اگر موصی نے اپنے جملہ سے مجازا میہ مراولیہ و کہ بیٹے کے حصہ کے برابر اس موصیٰ لہ کو دیدیا جائے، اور تمام ورشہ بھی اس کی

اجازت دیدیں تو بھی مسئلہ اب اوپر کابیان کیا ہو دوسر امسئلہ ہوجائے گا، جس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہے، جیسے اگر موصی کا پنا کوئی بیٹا ہی موجود نہ ہو، تو بالا تفاق دصیت جائز ہو گی، جیسا کہ العنابیہ میں ہے: قال وہ او صی بسیھی من مالہ المنے: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی مختص نے دوسرے مختص کے لئے اپنی مال سے ایک حصہ کی وصیت کی تواس کو باتی دار توں کے حصوں میں سے سب سے کم حصہ دیا جائے گا، لیکن دو حصہ بھی اس کے چھٹے حصہ سے کم ہو تو موصی لہ کے لئے اسے پورا کر دیا جائے گا، مگر اس سے زیادہ نہیں کیا جائے گا، یہ قول امام ابو حذیقہ کا ہے۔

وله ان السهم هو السدس النج: اورامام ابو صنيفة كى دليل بيب كد لغت بيل سبم جھينے حصه كو كہا جاتا ہے اور ابن مسعوة سے موقوفاو مر فوعا بهن مروى ہے، اور اس دليل سے بھى كه بھى سبم بول كر چھنا حصه مراو ہوتا ہے، چنانچہ قاضى بھرہ حضرت اياس بن معاويہ نے كہا ہے كہ لغت بيل لفظ سبم چھنے حصه كے معنی بيل ہے، اور بھى لفظ سبم بول كر اس سے وار ثول كے حصول بيل بن معاويہ نے كہا ہے كہ لغت بيل لفظ سبم جھنے حصه كے معنی بيل ہے، اور بھى لفظ سبم بول كر اس سے ور جصه سب سے كم ہوگا وبى ديا جا يكا، يعنى وار ثول بيل سے جو حصه سب سے كم ہوگا وبى ديا جائے گا، ہمارے مشاركتے نے فرمايا ہے كہ كوف والوں اور عرب كاعرف ہے، اور ہمارے عرف بيل سبم كالفظ سبم كے لكھنے كى صورت بيل ہوگا۔

توضیح: کسی نے اپنے ترکہ سے بیٹے کے حصہ کے مال کی کسی شخص کے لئے وصیت کی،اور اگراس طرح کہا کہ میرے بیٹے کو ترکہ سے جتنامال ملے گا اتنائی تم کو بھی ملنے کی میں نے وصیت کی،دونوں مسلوں میں اگر فرق ہے، توکیوں ہے،ایک شخص نے دوسرے کے لئے اسپنے مال کے ایک سہم کی وصیت کی، مسائل کی تفصیل ، تھم، اقوال ائمہ کرام، مدلل اور مفصل جواب

قال ولواوصى بجزء من ماله قبل للورثة اعطوه ما شئتم لانه مجهول يتناول القليل والكثير غيران الجهالة لاتمنع صحة الوصية والورثة قائمو ، مقام الموصى فاليهم البيان قال ومن قال سدس مالى لفلان ثم قال فى ذلك المجلس اوفى مجلس اخرله نلث مالى واجرت الورثة فله ثلث المال ويدخل السدس فيه ومن قال سدس مالى لفلان ثم قال فى ذلك المجلس اوفى غير، سدس مالى الفلان فله سدس واحد لان السدس ذكر معرفا بالإضافة الى المال والمعرفة اذا عيدت يراد بالثاني عين الاول هو المعهود في اللغة.

ترجمہ: فرملیا کہ اگر کسی نے میہ کہا کہ میں نے اسپنے مال سے ایک حصہ یا یک جزری وصیت کی تو وار ثوں ہے کہا جائے گا کہ تمہار اجو کچھ جی جاہے اسکو دے وو کر بند ایک جزءیا حصہ ایک نامعلوم مقد ارہے، جو تھوڑے مال اور زیادہ مال سب میں استعمال ہو تاہے، پھر نامعلوم ہونے کی صورت میں بھی اسکی وصیت ممنوع نہیں ہوتی ہے، اور چونکہ وارثین اپنے موصی کے تائم مقام ہوتے ہیں اس لئے انکواس غیر معلوم مقدار کو متعین کرنے کا اختیار ہوگا، (ف: یعنی جو کچھ بیان کردیں وہی لازم ہوگا، لہذا اسکے معنی مبری کہ تمہارا جو بی چاہے، دے دو، اس سے بیہ بات معلوم ہوگئے کہ وہ موصی خواہ لفظ سہم کیے یالفظ جزء کیے ہمارے عرف میں دونوں صور توں میں کیسال تھم ہے، اور اہل کوفہ وغیرہ کے عرف میں لفظ سہم اور لفظ جزء میں فرق ہے چنانچہ کتاب میں ایاس بن معاویہ کے قول ہے جس کو قاسم بن ثابت نے غریب الحدیث میں روایت کیا ہے۔

اورابن مسعودٌ کے قول ہے جن کوامام محمد نے اصل میں ذکر کیا ہے اور مر فوع حدیث نے استدلال کیا ہے چنا نچہ روایت کیا ہے کہ ایک محص نے رسول اللہ علیات کے وقت میں دوسر نے لئے اپنال سے ایک سہم کی وصیت کی اور وہ ہر گیا، جس سے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس جھے کی کیا مقدار تھی، لہذار سول اللہ علیات کے سامنے معالمہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس کے لئے چینا حصہ طے کیا ، اسکی روایت البزار اور الطبر افی اوسط میں کی ہے ، اس کی سند میں عزری متر وک ہے اور وہ تنہا ہے ، اس کے علاوہ یا معلوم نہیں ہو سکا کہ رسول اللہ علیات نے چھنا حصہ اس بناء پر طے کیا تھا کہ یہ ہی حصہ وار ثول کے تمام حصول میں سے سب سے معلوم نہیں ہو سکا کہ رسول اللہ علیات نے چھنا حصہ ہی ہو تا ہے ، اس بحث کی تائید قاضی ایا سی وغیرہ سے ہو رہی ہے ، کہ لفظ سہم چھٹے ہی جھے کو بولا جاتا ہے ، کین ہے بات تجب کی ہے کہ اس دوایت میں کہا گیا ہے کہ (معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کہ کہ لفظ سہم اسی معنی میں آتا تو معلوم تھا، اسکاکوئی جواب نہیں ہو مکتا، سوائے کہ یہ بہ بہ کہ اس فر بات ہے اور وہ تنہ ہوں تا ہے ، بہ معلوم نہ تھا، بہر صورت یہ بہت اس کے کہ یہ کہ باجائے کہ عرب سے بول چال میں یہ ناملہ میں ، گران کو شرعی تھی میں یہ معلوم نہ تھا، بہر صورت یہ بہت ہی تابیل غور بات ہے اچھی طرح سمجھ لیس ، واللہ تعالی اعلم ، م۔

قال و من قال سدس مانی لفلان المن: اگر کسی نے کہامیرا چھا حصہ مال زید کے لئے ہے پھرای مجلس میں یادوسری مجلس میں کہا کہ زید سے لئے میرا تہائی حصہ سلے گااور چھٹا حصہ اس کی اجازت دے دی، توزید کو صرف تہائی حصہ سلے گااور چھٹا حصہ ای میں داخل ہوجائے گا، (یعنی علیحدہ ہے اسکو چھٹا حصہ نہیں سلے گا) اور اگر ایک شخص نے کہا کہ زید کے لئے میرے مال کا چھٹا حصہ ہے بھرای میں مجلس میں کہازید کے لئے مال کا چھٹا حصہ ہے توزید کو صرف ایک چھٹا حصہ سلے گا کیونکہ اس نے مال کی طرف نسبت کر کے چھٹے جصے کو معروفہ کے طور بر بیان کیا، اور جب معروفہ کو عبارت میں دوبارہ لایاجا تاہے، تواس ہے پہلا ہی مراد ہوتا ہے، یکی بات لغت میں مشہورہے (ف: توگویاس کے کہنے کا مطلب سے ہوا کہ وہی چھٹا حصہ بیان کیا ہے)۔

توطیح: اگر زید نے کہا کہ میں نے بکر کے لئے آپنے مال سے ایک جزءیاا یک سہم کی وصیت کی، اگر کسی نے کہا کہ میر اچھٹا حصہ مال زید کے لئے ہے، پھر کسی مجلس میں کہا کہ زید کے لئے میر اتیسرا حصہ مال ہے، اور وار ثول نے بھی اسے مان لیا، اگر کہا کہ فلال کے لئے میر اتیسرا حصہ ہے، پھر دوسری مجلس میں اسی طرح کہا، تمام مسائل کی تفصیل، میرے مال کا چھٹا حصہ ہے، پھر دوسری مجلس میں اسی طرح کہا، تمام مسائل کی تفصیل، عظم، اقوال ائمہ کرام، مفصل و مدلل جواب

قال ومن اوصى بثلث دراهمه اوبثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقى ثلثه وهو يخرج من ثلث ما بقى من ماله فله جميع ما بقى وقال زفرله ثلث ما بقى لان كل واحد منهما مشترك بينهم والمال المشترك يتوى ماتوى منه على الشركة ويبقى مابقى عليها وصار كما اذا كانت التركة اجناسا مختلفة ولنا ان فى الجنس الواحد يمكن جمع حق احدهم فى الواحد ولهذا يجرى فيه الجبر على القسمة وفيه جمع والوصية مقدمة فجمعناها فى

الواحد الباقى وصارت الدراهم كالدرهم بخلاف الاجناس المختلفة لانه لا يمكن الجمع فيها جبرا فكذا تقديما قال ولو اوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقى ثلثها وهو يخرج من ثلث ما بقى من ماله لم يستحق الاثلث ما بقى من الثياب قالوا هذا اذا كانت الثياب من اجناس مختلفة ولو كانت من جنس واحد فهو بمنزلة الدراهم وكذلك المكيل والموزون بمنزلتها لانه يجرى فيه الجمع جبرابا بالقسمة ولو اوصى بثلث ثلثة من رقيقه فمات اثنان لم يكن له الاثلث الباقى وكذا الدرور المختلفة وقيل هذا على قول ابى حنيفة وحده لانه لا يرى الجبو على القسمة فيها وقيل هو قول الكل لان عندهما للقاضى ان يجتهد ويجمع وبدون ذلك يتعذر الجمع والاول اشبه للفقه المذكور.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرالا ہے کہ اگر کمی شخص نے اپنے درہموں میں سے ایک تہائی یا بکریوں میں سے ایک تہائی دینے کی وصیت کی پھر ان دونوں چیز دل لینی درہموں یا بکریوں میں سے دو تہائی ضائع ہو گئی لہٰذا صرف ایک تہائی ہی باتی رہی، اوراس موصی کے بنچ ہوئے تمام مالوں کے مقابلہ میں یہ باتی تہائی کے انداز سے کم ہوتی ہے، اس لئے موصی لہ کویہ سارا باتی مائدہ مال دیریا جائے گا: و قال زفو و له ثلث ما بقی: اور امام زفر نے فرمایا ہے کہ باتی مال کی تہائی دی جائی ، کیونکہ جتنا مال ضائع ہوااور جتنا باتی رہا ہو تا ہے، اور مشتر ک مال کا تختم ہیہ ہے کہ وہ جتنا بھی ضائع ہوتا ہے، اور مشتر ک ہی ضائع ہوتا ہے، اور مشتر ک بی ضائع ہوتا ہے، وہ بھی تہائی سے بیل مشتر ک میں مشتر ک ہی سے بہر مسلہ ایسا ہوگیا جسے کہ مال ترکہ میں مشتر ک بین اب جو بچھ بھی تہائی سے بچہ ہے، وہ بھی ان سب میں مشتر ک ہے، اس یہ مسئلہ ایسا ہوگیا جسے کہ مال ترکہ میں مثلث کے ہوں، اور مالک نے ان سب مگوں میں ہے ایک مختل سے بھی ان میں ہوگئے و بگر اور سے مناف گئے ہوں، اور مالک نے ان سب مگوں میں ہے ایک میں سے ایک میں مشتر ک ہوگی ایسا تھائی کہ ہوں اور مالک نے ان سب میں مشتر ک ہوگی ایسا تھائی میں ہوگئے ، اور صرف جنس کا گلہ باتی رہا، تو بالا تفاق موصی لہ کوائی ایک میں سے تہائی کی وصیت کی، پھران تین گلول میں ہے دو ضائع ہو گئے، اور صرف جنس کا گلہ باتی رہا، تو بالا تفاق موصی لہ کوائی ایک میں سے تہائی کی وصیت کی، پھران تین گلول میں ہے دو ضائع ہو گئے، اور صرف جنس کا گلہ باتی رہا، تو بالا تفاق موصی لہ کوائی ایک میں سے تہائی گاؤ ایسا بھی ہو تا جائے۔

ولنا ان فی الجنس الواحد الغ : اور ہماری دلیل ہے ہے کہ ایک جنس بیں ایک حق دار کے حق کوایک ہی بیں جمع کرنا ممکن ہو ہا ہے ، ایک ایک جنس کے شرکاء بیں ہے ایک نے ای تعلیم کر وانا چا ہا تو ہا ہوں کے ایک جنس کے حتی کے جس کے جس کے جس کے جس کے ایک جنس کے ایک جنس کے ایک جنس کے حتی کہ ہوتے ہیں ، کہ مشر ک حق کو ایک جگہ پر جمع کر دیا ، اور چو تکہ وصیت کا حق میں ہوتے ہیں ، کہ مشر ک حق کر دیا ، اس طرح سارے درا ہم ایک ہی جو تکہ وصیت کا حق میں ہوگے : بخلاف الاجنام اللغ : بخلاف الاجنام اللغ : بخلاف الاجنام اللغ : بخلاف الاجنام اللغ : بخلاف الاجنام اللغ : بخلاف اس کے اگر جس مخلف قسموں کی ہو، تو ایسا نہیں ہوتا ہے ، تو ای طرح اس میں وصیت کے تعلق مقدم نہیں کر سے ہیں : قال وقع و جس مقدم نہیں کر سے ہیں : قال وقع و اوصی بنطث شیام اللہ : قدور گ نے فرایا ہے ، تو ای طرح اس میں وصیت کے عظم کو بھی مقدم نہیں کر سے ہیں : قال ان میں ہو د تہائی ضائع ہو گئے اور صرف ایک تہائی پڑے باتی رہ گئے ، اور سے جو باتی رہ گئے ہیں ، دو اس کے باتی ترکہ کی تہائی ہو سکتی ان میں ہو د تہائی ضائع ہو گئے اور صرف ایک تہائی پڑے باتی رہ گئے ، اور سے جو باتی رہ کی جاتی ہو گئے ، اور سے جو باتی رہ کے جی مقدم نہیں ہوگا جبکہ ہے کہ کہ ہوں اور تو سے والی پڑ والی پڑ والی ہیں ہو سے صرف ایک تہائی ہوگی : قالو ا ھذا اذا کانت الشیاب النے : مشائع نے فر بایا ہے کہ ہی حکم اس صورت میں ہوگا جبکہ ہے کہ ہوں اور اگر ایک ہی جون تو ہے حکم در ہم کے جیسا ہوگا ، ای طرح کہ ہوں تو ہے حکم در ہم کے جیسا ہوگا ، ای طرح کی ایک ہون تو ہون کے در ہم کے جیسا ہوگا ہون کہ ہون تو ہون کر دی جاتی ہو تھی کہ والی ہی جون اور کے ساتھ دفتیم کرنے کا تھم جاری ہے۔

ولو اوصیٰ بثلث للثة من رقیقه المخ : اور اگر کئی نے اپٹے تین غلاموں میں سے تہائی کی دصیت کی پھر اس میں ہے دو غلام مر مے توموصی لہ یعنی جس کے لئے دصیت کی ہاس کے لئے باتی غلام کا تہائی ملے گا، اور اس سے زیادہ نہیں ملے گا، اور یہی حکم مختلف گھروں کی صورت میں ہے یعنی اگر تین گھروں میں تہائی کی دصیت کی گئی پھر دو گھرِضا کع ہوگئے تواسی موصی لہ کو باتی گھر میں سے فظ تہائی طے گا، بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ یہ قول فقط امام ابو حفیقہ کا ہے، کیو نکہ وہ مختلف مکانوں اور غلاموں میں جبر ا تقییم کرنے کو جائز نہیں سیھتے تھے، دوسرے مشائ کا فرمایا ہے کہ یہ قول تمام اثمہ کا ہے کیو نکہ صاحبین کے نزدیک قاضی کو اس بات کا اختیار ہے کہ اپنے اجتہاد سے سب کو ایک جگہ جمع کروے اور اس کے بغیر جمع کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن قول اول زیادہ بہتر ہے، اس وجہ ہے جو پہلے بیان کی گئی ہے، (ف: یعنی قاضی کے اجتباد کے بغیر شرکاء میں سے کسی ایک کا تق ایک مکان یا ایک غلام میں جمع نہیں ہو سکتا ہے، اور جب دو مکان یادو غلام زائد ہوگئے تو اس میں ابھی تک قاضی کا اجتہاد نہیں ہوا، اس لئے باقی مال بھی شرکت کامال رہا لہٰ دالیے موصی لہ کو بچے ہوئے مال کا صرف تہائی حصہ طے گا، چنانچہ ام ابو حفیقہ کا یہی قول ہے، لیکن مصنف ہے کہا ہے کہ جس مسئلے مین جر اجمع کرنا ممکن ہے، یعنی چیز کو تقسیم کر کے جمع کرنا وہاں وحست کو میر ایٹ ہے پہلے ہی جمع کرنا چاہے، ورنہ نہیں اس لے امام اعظم کے نزدیک مختلف کیڑوں اور غلاموں اور مکانوں میں جو نکہ جر آبوار انہیں ہو تا ہے، اس لئے موصی لہ کو ورنہ نہیں ہے صرف تہائی حصہ ملے گا اور صاحبین کے نزدیک ان چیز دن میں چو نکہ جر آبوارہ کرنا جائز ہے، اس لئے موصی لہ کو کل مال کا بحاب والے گا، واللہ تعالی اعلم )۔

توضیح: اگر ایک شخص نے اپنے در ہموں میں سے ایک تہائی یا بکر یوں میں سے ایک تہائی در ہموں میں سے ایک تہائی دینے کی وصیت کی، لیکن اتفا قااس کی دو تہائی ضائع ہو گئی بینی صرف ایک ہی تہائی باقی رہی،اگر مختلف جنسوں کے مال میں سے ایک تہائی دینے کی وصیت کی، پھر اس سے پہلے ہی دو تہائی مال ضائع ہو گیا،اگر کسی کے تین غلام ہوں یا تین مکان ہوں ان میں سے ایک تہائی دینے کی وصیت کی، اتفا قادو تہائی ضائع ہو گئ، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ کرام، مفصل جواب

قال ومن اوصى لرجل بالف درهم وله مال عين ودين فان خرج الالف من ثلث العين دفع الى الموصى له لانه امكن ايفاء كل ذى حق قه من غير بخس فيصار اليه وان لم يخرج دفع اليه ثلث العين وكل ما خرج شئى من الدين احد ثلثه حتى يستوفى الالف لان الموصى له شريك الوارث فى وتخصيصه بالعين نجس فى حق الورثة لان للعين فضلا على الدين ولان الدين ليس بمال فى مطلق الحال وانما يصير ما لا عند الاستيفاء فانما يعتدل النظر بما ذكرناه.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک مخص نے دوسر ہے کے لئے ہزار درہم کی وصیت کی حالا نکہ اس وصیت کرنے والے کے پاس مال عین ودین ہیں لیخن معین ہونے والے مال اور غیر معین ہونے والے مال نقود بھی ہیں اور اس کالوگوں پر قرضہ بھی ہے، پس آگریہ ہزار ورہم اس کے موجودہ ترکہ ہیں ہے لینی قرضہ کے سواجومال موجود پایا جائے اس کی تہائی ہے ہزار ورہم میں کے مینی قرضہ کے سواجومال موجود پایا جائے اس کی تہائی ہے ہزار ورہم میں کا حق پہنچادیا گئے ہوں تو اس موصی لہ کو یہ ہزار درہم دے والی گئے اور اگر مال عین کی تہائی ہے ہزار درہم نے بغیر اس کا حق پہنچادیا اور اگر مال عین کی تہائی ہے ہزار درہم نہ نگلتے ہوں تو موجود اعیان یا اموال میں سے جو کچھ ماتا جائے وہ مخص اس میں می تہائی مال لیتا جائے گا یہاں تک کہ ہزار درہم پورے ہو جائیں، کیو نکہ موصی لہ تووار توں کا شریک ہے، ادر اموال موجودہ یعنی قرض کے سواجو بھی مال موجود ہو صرف ای ہیں ہے موصی لہ کا حق دیا جائے، توابیا ہونے ہے وار توں کا سراسر نقصان ہے۔

كيونكه به بات مسلم ب كه نفذ مال يعني جو في الحال اين اختيار مين ب، اسے اس پر افضليت ب، جود وسر ون " پاس موجود

ہویا بطور قرض باتی ہو،اور اس لئے بھی کہ قرضہ مطلقا یعنی ہر حال میں مال نہیں ہو تا ہے، بلکہ وہ مال اس وقت ہو تاہے، جبکہ اس کے پاس سے نکل کر خود اپنے ہاتھ میں آ جائے، لہٰذاانصاف کا نقاضا بھی وہی ہواجو کہ ہم نے ین کر دیاہے، (ف: وہ یہ کہ جتنا بھی مال موجود ہے،ای میں سے تہائی مال ای وقت اداکر دیا جائے جس سے ہر ایک کو اپناا پنا حصہ مل جائے گا، پھر قرض میں پھنسا ہو اجتنا کھی مال ملے ،ای میں سے ہر ایک کو اس کا حصہ دے دیا جائے، یہائتک کہ اس موضیٰ لہ کے ہزار در ہم وصول ہو جائیں، پھر جو پچھ وصول ہو جائیں، پھر جو پچھ

تو میں : اگر کسی نے زید کے لئے اپنے مال میں سے ہزار در ہم دینے کی وصیت کی، جبکہ اس شخص کے پاس نفذ بھی مال بچھ موجود ہواوراس کا دوسر ول کے پاس قرض بھی باتی ہو، تواس وصیت پر کس طرح عمل کیاجائے، مسئلہ کی تفصیل، تھم، مفصل دلاکل

قال ومن اوصى لزيد وعمر وبثلث ماله فاذا عمروميت فالثلث كله لزيد لان الميت ليس باهل للوصية فلا يزاحم الحى الذى هو من اهلها كما اذا اوصى لزيد وجد اروعن ابى يوسف انه اذا لم يعلم بموته فله نصف الثلث لان الوصية عنده صحيحة لعمر وفلم يرض للحى الانصف الثلث بخلاف ما اذا علم بموته لان الوصية للميت لغو فكان راضيا بكل الثلث للحى وان قال ثلث ما لى بين زيد وعمر ووزيد ميت كان لعمر ونصف الثلث لان قضية هذا اللفظ ان يكون لكل واحد منهما نصف الثلث بخلاف ماتقدم الاترى ان من قال ثلث مالى لزيد وسكت كان له كل الثلث ولو قال ثلث مالى بين فلان وسكت لم يستحق الثلث.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے زید و بگر کے لئے اپنے تہائی مال کی دصیت کی بعد میں معلوم ہوا کہ بکر تو مر چکا ہے ، اس لئے زید ہی کوپورا تہائی مال مل جائے گا، کیونکہ بکر جو مر چکا ہے ، اب دہ اس ان نہیں ہے کہ اس کے لئے بھی وصیت ہو سکے اس لئے وہ اس نے بھی کسی اور شخص نے زید اور دیوار کے بارے میں وصیت کی تو چونکہ دیوار وصیت کے قابل نہیں ہے ، اس لئے پوری وصیت صرف زید ہی کے لئے ہوگی، دیوار کے بارے میں وصیت کی تو چونکہ دیوار وصیت کرنے والے کو بکر کے مرنے کا حال پہلے سے معلوم ہو، دو سرے یہ (ف اس کو معلوم نہ ہواس وقت ظاہری تھم یہ ہے کہ دونوں صور تول میں زندہ کے لئے پوری وصیت ہوگی، م)۔

اورامام ابو یوسف ہے روایت ہے کہ اگر وصیت کرنے والے کو بکر کے مرنے کاعلم پہلے ہے نہ ہو تو اس صورت میں زید کے لئے تہائی کا نصف حصہ ہوگا، کیونکہ وصیت کرنے والے کے نزدیک بکر کی وصیت کی ہے، لہذا وہ زید کے لئے صرف تہائی کا آوھے حصہ پر راضی ہوا ہے، بخلاف اس صورت کے نہ وصیت کرنے والے کو بھی بکر کی موت کاعلم پہلے ہے ہو کہ اس صورت میں بوری تہائی زید ہی کے لئے ہوگی کیونکہ اس صورت میں اس مرنے والے کے لئے وصیت کرنا ہے کارہ، البذا وصیت کرنے والا خود اس عمل پر راضی تھا کہ پوری تہائی زید ہی کو لئے، (یہ تفصیل اس صورت میں ہوگی جبکہ موصی نے اس طرح کہا ہوگی جبکہ میں ہوگی جبکہ مال زید طرح کہا ہو کہ جبر کے در میان ہے حالا نکہ بکر مرچکا ہو تو بالا تفاق زید کے لئے صرف نمٹ کا آ دھا یعنی اور اس کا چھنا حصہ ہوگا، کیونکہ جملہ زید و بکر کے در میان کا تقاضا ہے، کہ زید و بکر میں می ہرا کیک کے لئے تہائی کا نصف ہو تو اس صورت میں زید کو صوت کی ہو تو اس صورت میں زید کو وصیت کی ہو تو اس صورت میں ایک ہونے کہ و تو اس صورت میں ایک ہونے کہ کہائی مال کہائی بات نہیں ہے کہ و تو اس صورت میں ہو تو اس صورت کی ہونے کے لائق ہونے کہائی بات نہیں ہو کہ و گرا کے میں جب کہائی کا اس خول کے اس طرح کہائی بات نہیں ہی کہ و گرا کے میں میں جو خاموش ہو کہ یونے کہائی بات نہیں ہے کہ و گرا کہائی میں جو تو اس صورت میں کہائی ہونے کے لائق ہونے کے لائق ہونے دور کہائی بات نہیں ہونے و ہر کو تہائی مال کا الک بین ہونے کہ و تو اس صورت کہائی مال کا مالک ہونے کے لائق ہونے کی لائق ہونے کہائی کا اس طرح کہائی میں انہائی مال زید کے لئے ہے کھر خاموش ہو کر بیٹے گیا، یعنی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا، توزید یور بے تہائی مال کا

مالک ہوجائے گا، اور اگر اس طرح کہا کہ میر اتہائی ہال در میان زید کے ، اور ضاموش ہوگیا تو زید بچھ بھی ہال کا مستحق نہیں ہوگا،

(ف: کیونکہ اس لفظ کا تقاضا ہے کہ زید کے ساتھ کوئی دوسر المحف بھی مستحق ہے ، لیکن اسے بیان نہیں کیا گیا ہے ، اس لئے زیادہ سے زیادہ صرف ایک ہی شخص کو مستحق کہا جا جا گا، کیونکہ ایک سے کم نہیں ہو سکتا ہے ، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہو سکتی ہے ، اس لئے زید صرف نصف ہی کا مستحق ہوگا، اور کسی حال میں بھی اس سے زیادہ کا مستحق نہیں ہوگا، اس طرح حاصل کلام یہ ہوا کہ کوئی شخص بیک وقت دو شخصوں کو وصیت کرے اور النہیں سے ایک شخص پہلے ہی مرچ کا ہے ، اس وقت یہ دیکھا جائے گا، کہ اگر وہ وصیت مالک بنانے کے طور پر ہو تو النہیں سے جوز ندہ ہو وہی کل مال کا مالک ہو جائےگا، جبکہ وہ اس کو موصی کی موت کے بعد قبول کرنے ، اور اگر وصیت تقسیم کے طور پر ہو مثلاً میر اتہائی ہالی فلال اور فلال کے در میان ہے توزندہ شخص کواس کا صرف نصف طے گا، دانلہ تعالی اعلم۔

توضیح: اگر کسی نے زید اور بکر کے لئے اپنے تہائی مال کی وصیت کی بعد میں معلوم ہوا کہ بحر مرچکاہے، اور اگر اس طرح کہا کہ میر انتہائی مال زید و بکر کے در میان ہے، حالا نکہ بکر مرچکاہو، مسائل کی تفصیل، تکم، اقوال ائمہ کرام، مفصل مدلل جواب

قال ومن اوصى بثلث ماله ولا مال له واكتسب مالا استحق الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت لا قبله الوصية عقد استخلاف مضاف الى ما بعد الموت ويثبت حكمه بعده فيشترط وجود المال عندالموت لا قبله و كذلك اذا كان له مال فهلك ثم اكتسب مالا لما بينا ولو اوصى له بثلث غنمه فهلك الغنم قبل مواته ولم يكن له غنم فى الاصل فالوصية باطلة لما ذكرتا انه ايجاب بعد الموت فيعتبر قيامه حينتذ وهذه الوصية تعلقت بالعين فتبطل بفواتها عند الموت وان لم يكن له غنم فاستفاده ثم مات فالصحيح ان الوصية تصح لانها لوكانت بلفظ المال تصح فكذا اذا كانت باسم نوعه وهذا لان وجوده قبل الموت فضل والمعتبر قيامه عند الموت ولو قال له شاة من مالى وليس له غنم يعطى قيمة شاة لانه لما اضافه الى المال علمنا ان مراده الوصية بمالية الشاة اذا ماليتها توجد فى مطلق المال ولو اوصى بشاة ولم يضفه الى ماله ولا غنم له قيل لايصح لان المصحح اضافته الى المال وبدونها تعتبر صورة الشاة ومعناها وقيل تصح لانه لما ذكر الشاة وليس فى ملكه شاة علم ان اضافته الى المالية ولو قال شاة من غنمى ولا غنم له فالوصية باطلة لانه لما اضافه الى الغنم علمنا ان مراده عين الماقة حيث ما اذا اضافها الى المال وعلى هذا يخرج كثير من المسائل.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرملاہ کہ اگر کسی نے اپنے تہائی آل کی وصیت کی حالا نکہ اس کے پاس اس وقت پھے بھی مال نہیں ہے گر بعد ہیں اس نے پھے کہ کالیا تواس کی موت کے وقت جو بھی مال ہوگا موصی لہ اس کی تہائی مال کا مستحق ہوگا، کیو نکہ وصیت ایک معالمہ ہے، جس ہیں اپنی موت کے بعد کے زمانہ کی طرف اس قائم مقام بنانا ہے، لینی موصی نے موصی لہ کو یہ کہا کہ میری موت کے بعد بی تابت ہو تا ہے، البذا موت کے وقت بی موت کے بعد بی تابت ہو تا ہے، البذا موت کے وقت بی مال کا موجود ہونا کائی ہے، اس سے پہلے موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہے: و کلاالمك اذا کان لو حال الغ: ای طرح اگر موصی کے پاس وصیت کے وقت مال موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو بارہ مال کمایات بھی موصی لہ اس کے تبائے مال کا مستحق ہوگا، او پر بیان کی ہوئی دلیل کی بناء پر وہ یہ ہے کہ مال کا موت کے وقت ہونا ضروری ہے، اس سے پہلے موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زن : اور یہ تھم اس صورت میں ہے جبکہ موصی نے اسے تبائی مال کی وصیت کی ہو، من ولی اوصی کہ بینا مرکئی بیااصل میں اس کے پاس پہلے کوئی بکری تھی بی مرکئی بیااصل میں اس کے پاس پہلے کوئی بکری تھی بی عدمہ الغ : اپی تبائی بکر یوں کی وصیت کی جو موصی کی موت ہے پہلے بی مرکئی بیااصل میں اس کے پاس پہلے کوئی بکری تھی بی مرکئی بیااصل میں اس کے پاس پہلے کوئی بکری تھی بی مرکئی بیااصل میں اس کے پاس پہلے کوئی بکری تھی بی مرکئی بیااصل میں اس کے پاس پہلے کوئی بکری تھی بی مرکئی بیا اصل میں اس کے پاس پہلے کوئی بکری تھی بی

نہیں تووصیت باطل ہو گنی ای دلیل کی بناء پر جوا بھی او پر میں بیان کی گئی ہے کہ وصیت تو موت کے بعد لازم ہوتی ہے،اس لئے موصی کی موت کے وقت ہی اس کے پائے جانے کا اعتبار ہوگا، اور چو تکہ بکریوں کی وصیت مال عین سے تعلق رکھتی تھی، لین در ہم اور دینار کی طرح غیر معین مال ہے اسکا تعلق نہ تھا اس لئے جب اس کے مرنے کے وقت یہ مال نہیں ہوگا، تووصیت باطل ہوگی۔

ولو قال شاۃ من مالی النے: اور اگر اس طرح کہا کہ فلال کے لئے میرے مال ہے آیک بکری ہے، حالا نکہ اس کے مال میں کوئی بکری نہیں ہے، تواس موصیٰ لہ کوایک بکری کی قیمت دی جائیگی، کیونکہ جب موصیٰ نے اس کومال کی طرف مضاف کیا ہے، تو یہ سمجھا گیا کہ وہ موصی اس موصیٰ لہ کوایک بکری کی خریداری کے لئے اس کی قیمت کے برابرا پنامال دینا چاہتا ہے، کیونکہ یقینا مطلق مال میں ایک بکری کی تھے۔ پائی جاتی ہے ولو اوصیٰ بشاۃ ولم یصفہ النے: اگر کسی نے زید کے لئے ایک بکری فیسے میں مواقوال ہیں، (۱) یہ کہ یہ وصیت کی لیکن مال کی جانب نسبت نہیں کی حالا نکہ اس کے پاس کوئی بکری نہیں ہے، تو اس میں دواقوال ہیں، (۱) یہ کہ یہ وصیت بی سے نہیں کی حالا نکہ اس کے پاس کوئی بکری نہیں ہے، تو اس میں دواقوال ہیں، (۱) یہ کہ یہ وصیت بی سے نہ بوگ، کیونکہ وصیت کے سے بیہ شرط ہے کہ اس نے اپنے مال کی فضیلت کی ہو، اور اس افاضت کے بغیر بکری کی صورت اور معنی کا اعتبار ہوگا۔

متعین بری ہے دصیت متعلق ہوگی،اور چونکہ اس جگہ کوئی عین بکری موجود نہیں ہے،اس لئے اس کے مرتے ہی وصیت بھی باطل ہوگی، کیونکہ جباس نے بکری کالفظ کہا حالانکہ اس کے باس کے باس نے بکری کالفظ کہا حالانکہ اس کے پاس بکری نہیں ہے، تواس سے معلوم ہواکہ اس کی مراد بکری کی مالیت ہی ہے،اس لئے اس موصیٰ لہ کوایک بکری کی قیمت دید جائیگی، (میں مترجم کہتا ہوں کہ شاید مصنف ہدایہ کے نزدیک یہی قول رائے ہے،اس لئے اس آخر میں ذکر کیا ہے) اوراگر اس نے کہا کہ میری بکریوں میں سے ایک بکری فلال کے لئے ہے، حالانکہ اس کے پاس ایک بھی بکری نہیں ہے، تو یہ وصیت باطل ہوگی، کیونکہ جب اس نے کہا کہ میری بکری کی نبیس ہے، تو یہ وصیت باطل ہوگی، کیونکہ جب اس نے کہ اس نے ایک بکری کی نبیست دوسری بکریوں کی طرف کی ہے، تو ہم کویہ معلوم ہوا کہ کہنے والی کی مراد بکری کی ذات ہے، اس لئے کہ اس نے اس بکری کو بکریوں میں سے ایک گنایا اور قرار دیا ہے، لیخی بکری کی قیمت مراد نہری کے۔

بخلاف ما اذا اضافها النع: بخلاف اس بے جب اس نے بحری کو ہال کی طرف مضاف کیا تھا تواس صورت میں اس کی الیت معلوم کرنا تھا، اور اب یہ معلوم ہوتا چاہئے کہ اس قاعدہ کے مطابق دوسرے بہت سے مسائل نگلتے ہیں، (ف: جیسے کہ نول کہا ہو کہ فلال کے لئے میرے ہال میں سے ایک تفیز گیہوں ہیں، یا میرے مال میں سے ایک کپڑا ہے، تو وصیت صحیح ہوگی، اور اس موصی لہ کوایک قفیر گیہوں اور اسٹے کپڑے کی قیت دی جائی، اس صورت میں جبکہ موصی کے مال میں گیہوں یا کپڑے نہ ہوں،

اس کے بر خلاف اگریہ کہا کہ فلال کے لئے میرے گیہوں ہے ایک قفیر گیہوں ہے، یامیرے کپڑوں میں سے ایک کپڑا ہے، حالا نکہہ اس کے مال میں نہ گیہوں ہیں اور نہ ہی کپڑے ہیں تو وصیت باطل ہوگی، حیسا کہ المبسوط میں ہے )۔

توضیح: اگر کئی نے اپنے تہائی مال کی وصیت کی حالا نکہ اس وقت اس کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے، مگر بعد میں اس نے کچھ کمالیا، اگر کئی کے پاس اس کی وصیت کرنے کی وقت مال موجود ہو لیکن بعد میں سب ضائع ہو گیا، لیکن دوبارہ اس نے بھر کمالیا، مسائل کی م تفصیل، تکم، اقوال علاء، دلائل مفصلہ

قال ومن اوصى بثلث ماله لا مهات اولاده وهن ثلث وللفقراء والمساكين فلهن ثلثة اسهم من خمسة اسهم قال رضى الله عنه وهذا عند ابى حنيفة وابى يوسف وعن محمد انه يقسم على سبعة اسهم لهن ثلثة ولكل فريق سهمان واصله ان الوصية لامهات الاولاد جائزة والفقراء والمساكين جنسان وفسرنا هما فى الزكوة لمحمد ان المذكور لفظ الجمع وادناه فى الميراث اثنان بخد ذلك فى القران فكان من كل فريق اثنان وامهات الاولاد ثلث فلهذا يقسم على سبعة ولهما ان الجمع المحلى بالالف واللام يرادبه الجنس وانه يتناول للانى مع احتمال الكل لاسيماعند تعذر صونه الى إلكل فيعتبر من كل فريق واحد فبلغ الحساب خمسة واثلثة للثلث .

ترجمہ: امام محدِّ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک مخص نے وصیت کی کہ میراتہائی مال میری ام ولد وں، فقیر وں اور مسکینوں کے لئے ہے عالا نکہ اس کی ام ولد تین ہیں تواسکے تہائی مال کے برابر پانچ جھے کر کے اس میں سے تینوں ام ولد وں کو تین جھے دیے جائمیں گے، (ف: اور فقر اء کوایک حصہ اور مساکین کوایک حصہ دیا جائے گا): قال دضی الله عنه النے: مصنف ؓ نے فرمایا ہے کہ یہ نہیں ہے): و عن یہ بہب امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف گاہے، (ف: اور امام محدِّ سے بھی ظاہر کی روایت میں اس کے ظاف نہیں ہے): و عن محمد ؓ عنه یقسم علی سبعة اسھم النے: اور غیر جامع صغیر میں امام محد سے بھینا یہ مروی ہے کہ اس کے سات جھے کئے جائیں محمد ؓ عنه یقسم علی سبعة اسھم النے: اور غیر جامع صغیر میں امام محدِّ سے یقینا یہ مروی ہے کہ اس کے سات جھے کئے جائیں محمد ؓ عنه یقسم علی سبعة اور ما کین اور باقی ہر فریق کے سئے دود وجھے ہوں گے مف: یعنی فقر اء کو دوجھے اور مساکین کو دو جھے دئے جائیں گ

و اصله ان الوصیة النے: اِس سئلہ عن اصل بات بہ ہے کہ امہات الاولاد کے لئے وصیت جائزہ، کیونکہ جن باندیوں سے ان کے مالکول کی اولاد ہوئی جو، ان جن ہے جو کہ میراث کی مستحق شمیں ہے، اس لئے ان کے لئے وصیت جائز ہوتی ہے، اور فقراء و مساکین مستقل و وجنس ہیں جن کی تفییر ہم نے اپ موقع پر بیان کردی ہے، (ف: اور اس اصل میں کوئی اختلاف شمیں ہے، اور معرف الزکوة میں تکھا ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس مال تھوڑا موجود ہو اور مسکین وہ ہے جس کے پاس ال تھوڑا موجود ہو اور مسکین وہ ہے جس کے پاس ال تھوڑا موجود ہو اور مسکین وہ ہے جس کے پاس ال تھوڑا موجود ہو اور مسکین وہ ہے جس کے پاس علی کہ جو دریا میں ہے فی البَحوٰ : یعنی یہ ستی چندا ہے مسکول کے اختلاف کی وجہ یہ فرمان باری تعالی ہے: اُما السّفینَةُ فکائٹ لیمسَا کین یَعْمَلُونَ فی البَحوٰ : یعنی یہ ستی چندا ہے مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، ان میں ہے مسکینوں کے لئے مشتی خاب کہ یہ مسکین فقیر ہے بھی زیادہ بدحال ہو، الحاصل ہیں بات ہے سب کا ایم مسکین کوجو منی میں لیٹا پڑا ہوا ہے ، ولالت کرتا ہے، کہ یہ مسکین فقیر ہے بھی زیادہ بدحال ہو، الحاصل ہی ہا ہو تی کہ اس میں بیان کردی گئے ہے، کہ ای امام ابو طیفہ والو یو سف کی دلیل یہ ہوئی کہ امہات اولاد بحث میں بیں اور دو جنس فقراء و دساکین غیر محدود قداد میں ہیں اور دو جنس فقراء و در ما کین غیر محدود قداد میں ہیں جبکہ ان کا حاط کرتا ہی ممکن شہیں ہے، اس تو ہر ایک کو ایک جنس مان لیے ہے تیوں امہات اولاد کے ساتھ سب کا ہوتے ہیں جبکہ ان کا حاط کرتا ہی ممکن شہیں ہے، اس لئے ہر ایک کوایک جنس مان لیے ہے تیوں امہات اولاد کے ساتھ سب کا ہوتے ہیں جبکہ ان کا حاط کرتا ہی ممکن شہیں ہے، اس لئے ہر ایک کوایک جنس مان لیے ہو تی دو کو ساتھ سب کا ہوتے ہیں جبکہ ان کا حاط کرتا ہی ممکن شہیں ہے، اس لئے ہر ایک کوایک جنس مان کیا مان کینے کے سے اس تو ہوتے ہیں جبکہ ان کا حال ہو تھوٹ کی ان کا مان کیت ہے۔ ساتھ سب کا ہوتے ہیں جبکہ ان کا حاط کرتا ہی ممکن شہیں ہے، اس لئے ہر ایک کوایک جنس مان کیتے ہے۔ اس تو ہوتے ہیں جبکہ کی ان کیتے ہوتے ہیں جبکہ کوایک جنس کے کیا کو ایک ہوتے ہوتے کی کوایک ہوتے کی کوایک ہوتے کی کوائٹ کی کی کوائٹ کی کوائٹ کو کو کی کی کا کی کی کی کی کوائٹ کی کوائٹ کی کو کی کوائٹ کی کوائٹ کی کوائٹ کی کوائٹ کی کوائٹ کی کی کوائٹ کی کوائٹ کی کوائٹ کو کو کو کو کی کو کی کو کی

مجموعه يانج ہو گيا۔

الحمد ان المذكور لفظ المجمع المخ اورامام محركى وليل يه ب كه فقراء ومساكين جمع كے لفظ كے ساتھ بيان كے گئے ہيں، (ف اس لئے ان بين سے كى كو بھى مفرد يعني ايك كے معنى بين مراد نہيں لياجاسكا ب، اس لئے زياده به كہاجاسكا ب، كم جمع ہم مراد لياجائے) و ادناه في المعيرات المخ الور قرآن مجيد بين ہم مسكم ميراث بين بيات يعني ايك لؤى كى ميراث نصف به ليكن بنات يعني ايك بور قرآن مجيد بين ہم مسكم ميراث بين دوبى لا ليعة بين، (جناني جدت ليني ايك لؤى كى ميراث نصف به ليكن بنات يعني ايك بين ايك بور في صورت بين خواه وه و و مول ياان به زياده ان كے لئے دو تبائى ب، اس طرح جمع كا محمد المحد و مور كيا گيا ب، اس طرح اور دو سرے بين بين فيكان من كل فويق المح : پيران دونوں بين بي ہرايك فريق كے كم از كم دود و فرد ہوت ، (ف : اور دونوں مل كرچار ميں بيرا يك فريق كے كم از كم دود و فرد ہوت ، (ف : اور دونوں مل كرچار بين بيران مورد و ميران ميں بيران مورد بيران بيات بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بيران بير

ولهمان الجمع المعلى بالالف واللام الغ: اور شخین کی دلیل یہ ہے کہ جس جع پرالف الام داخل ہو جائے اس سے جس مراد ہوتی ہے، (ف: جبکہ وہال کوئی جماعت مخصوص اور متعین نہ ہو، کیو تکہ الف الام سے معبود مراد لیما ہی اصل ہے، اور اس جگہ بھی مخصوص اور متعین فقر اء اور مساکین خمیں ہیں، اور الف لام استغرافی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے دنیا کے سارے فقر اء اور مساکین مراد ہو جائیں کیو تکہ یہ بات تو قطعی طور سے محال ہے، لہذا اس جکہ الف جسی مراد لیما ہی ممکن ہوگا، ایما نہ ہونے سے الف لام کے ساتھ ہونے سے اور اس کے بغیر ہونے کے در میان کوئی فرق باتی نہیں رہے گا، الحاصل بہی بات متعین ہوئی کہ اس سے جنس فقر اء اور جنس مساکین ہی مراد ہوں: واند یتناول الادنی الغ: اور الف لام جنس کا یہ کہ کم متعین ہوئی کہ اس سے جنس فقر اء اور جنس مساکین ہی مراد ہوں: واند یتناول الادنی الغ: اور الف لام جنس کا یہ کہ کم افراد ہو شامل ہواور کل احمال رکھے، (ف: کیکن اس جگہ کل کا احمال رکھنا اس کے مثال ہونے گی جس ہا طال ہے، اس کی اخراد ہو شامل ہواور کل احمال رکھنا دونوں فریقوں یعنی فقر اء اور مسینوں میں سے صرف ایک کا عمال ہوگا، (ف: کیو تکہ یہی اولیٰ مقدار صرف ایک فرد ہے ہوئے گیا، (ف: کیو تکہ یہی فرد کم سے کم ہونے کی وجہ سے بھنی ہوئے کہ وجہ سے بھنی ہوئے کی وجہ سے بھنی ہوئے کے عدد بر جہنے گیا، (ف: کیو تکہ یہی فرد کم سے کم ہونے کی وجہ سے بھنی ہوئے۔ افراد میں ناور باتی بینی سے مرف ایک کا عمال مولد کے لئے ہوئے۔

توطیح: اگر کسی نے وصیت کی کہ میراتہائی مال میری امہات ولد کے ہے جو کہ تین ہیں اور لفقر اء والمساکین بین نفصیل، اقوال لفقر اء والمساکین بین بین فقیروں اور مسکینوں کے لئے ہے، مسائل کی پوری تفصیل، اقوال ائمہ کرام، حکم، مفصل دلائل

قال ولو اوصى بثلثه لفلان وللمساكين فنصفه لفلان ونصفه للمساكين عندهما وعند محمد ثلثه لفلان وثلثاه للمساكين ولو اوصى للمساكين له صوفه الى مسكين واحد عندهما وعنده لا يصرف الا الى مسكينين بناء على ما بينا قال ومن اوصى لرجل بمائة درهم ولاخر بمائة ثم قال لاخر قد اشركتك معهما فله ثلث كل مائة لان الشركة للمساواة لغة وقد امكن ايثاته بين الكل بما قلناه لا تحاد المال لانه يصيب كل واحد منهم ثلثا مائة بخلاف ما اذا اوصى لرجل باربع مائة ولاخر بمائتين ثم كان الا شرائك لانه لا يمكن تحقيق المساواة بين

الكل لتفاوت المالين فحملناه على مساواته كل واحد بتنصيف نصيبه عملا باللفظ بقدر إلامكان .

ترجمہ: امام محریہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے اپنے مال کی وصیت اس طرح کی کہ اس کی تبائی فلال مخص کے لئے اور مساکین کے لئے ہے تو اس محف کو تبائی کا آدھا بعنی چھٹا حصہ دیا جائے گا، اور باقی حصہ مساکیین کے لئے ہوگا یہ قول امام ابو حنیفہ اور ابو بوسف کا ہے اور امام محمد کے نزویک اس فلال محفی کے لئی تبائی کی ایک تبائی اور باقی مساکیین کے لئے دو تبائی، (ف: کیونکہ فلال مختص ایک ہے اور مساکیین سے کم از کم دو مراوی اس طرح سے تین ہوگئے اب اگر فرض کیا جائے کہ اس کے مال کی تبائی تین سو شخص ایک ہے اور مساکیین سے کم از کم دو مراوی اس اس طرح سے تین ہوگئے اب اگر فرض کیا جائے کہ اس کے مال کی تبائی تین سو در ہم سے تواس فلال محفی کو سودر ہم مسکینوں میں تقسیم کردئے جائیں گے، اور شیخین بعنی امام ابو حنیفہ اور امام ابو ایس لئے امام ابو ایس کے اس لئے اس لئے اس کی وصیت کے مطابق تبائی کا آدھا حصہ اس فلال محض کے لئے اور دوسر ا آدھا حصہ مسکینوں کے لئے ہوگا)۔

ولو اوصی للمساسین النے: اگر وصیت کرنے والے نے اپنے تہائی مال کی وصیت ساکین کے لئے کی تو وصیت نافذ کرنے والے کو اختیار ہوگانہ دواس پور کی وصیت کو ایک ہی مسکین کو دے دے ، یہ قول امام ابو صنیفہ اور ابو یوسف گاہے ،اور امام محد مسکین کامال کم سے کم دو مسکینوں میں خرج کرنا ہوگاس سے کم میں خہیں یہ اس کی بناء پر ہے ، جو ہم نے پہلے بیان کردی ہے ، (ف: لیمن امام محد کے نزدیک اس افظ میں جع کا اعتبار ہے جس میں کم سے کم دو عدد ہو تا ہے ،اور شیخین کے نزدیک اس جع میں جنس کا اعتبار ہوگا، اب میں متر جم بیہ کہتا ہوں کہ یہ سب اس میں جنس کا اعتبار ہے ، اور جو نکہ اس پر داخل ہے اس لئے ایک ہی عدد کا اعتبار ہوگا، اب میں متر جم بیہ کہتا ہوں کہ یہ سب اس صورت میں ہوگا جبکہ وصیت کرنے والے نے عربی زبان میں المساکین یاللمساکین اور الفقراء کہا ہوکو کہ ہماری ار دوزبان میں المساکین یاللمساکین اور الفقراء کہا ہوکو کہ ہماری ار دوزبان میں المساکین المساکین اور الفقراء کہا ہوکو کہ ہماری ار دوزبان میں المساکین المساکین کی طرح دوعدد کا ہوتا ہے ، الہذا اگر وہ فقیر وں اور مسکینوں کا لئو معنی میں ہاں کی طرح دوعدد کا ہوتا ہے ، الہذا الی صورت میں ہمارے یہاں قطعی طور سے جمع مراد ہوگا ، اور جمع کم ہماری زبان میں فارسی زبان کی طرح دوعدد کا ہوتا ہے ، الہذا الی صورت میں ہمارے یہاں قطعی طور سے جمع مراد ہوگا ، اور جمع کم ہماری زبان میں فارسی زبان کی طرح دوعدد کا ہوتا ہے ، الہذا الی صورت میں ہمارے یہاں قطعی طور سے امام محد کے قول پر فتوی لاز م ہوگا اس کوا چھی طرح یادر کھیلیں ، م)۔

قال و من او صی لر جل بمانة در هم النے: اگرایک شخص نے زید کے لئے سودر ہم کی و صیت کی اور بر کے لئے سودر ہم کی و صیت کی پھر خالد سے کہا کہ میں نے تم کوان دونوں کے ساتھ شریک کیا تو خالد کو ہر سویں ہے ایک تہائی لے گی، (ف: پس ہر ایک کے لئے ۱۲ در ہم ہو نئے ، جو حساب سے دو تہائی ہو نئے ): لان الشر کة النے: کیونکہ لغت میں شرکت مساوات یا برابری کی ہوتی ہے، (ف: بہال تک اگر یول کہا کہ میں نے تم کواس کے ساتھ شریک کیااس کے معنی ہو نئے کہ تم دونوں کو برابر حصہ دار بنایابس موجودہ صورت میں خالد دونوں کے ساتھ شریک کیا تواس کو بھی ان دونوں کے برابر ملنا چاہئے): و قلد امکن اثباته النے: اوران سب کے در میان بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق برابری کرنا ممکن بھی ہے کیونکہ مال ایک ہی ہے، (ف: ایعی زید و بکر میں سے ہرایک کے سودر ہم ہیں توسب میں برابری اس طرح ہو سکتی ہے کہ ان دونوں میں سے ہرایک کے سودر ہم میں سے ایک تہائی خالد کود ہے، اس طرح اس کے پاس بھی دو تہائیاں ہو جا نمیٹی۔

لانه یصب کل واحد النے: کو نکہ ان میں سے ہرایک کودو تہائی کی جائی، (ف: تب سب برابر ہو جائیگے، یہ تفصیل اس وقت کی ہے جبکہ سارامال ایک ہی ہور ہا ہو): بخلاف ما اذا او صبی لر جل النے: بخلاف اس صورت کے جبکہ الی صورت پیدا ہوگئی ہوکہ مر نے والے نے زید کے لئے چار سودر ہم کی وصیت کی اور بحر کے لئے سودر ہموں کی وصیت کی اس کے بعد اس میں اور کوشر کیک کیا گیا ہو، (ف: اس طرح سے خالد سے کہا کہ میں نے تم کو بھی ان دونوں کے ساتھ شریک کرلیا ہے، کہ اس جگہ لفظ شرکت کے لغوی معنی نہیں گئے جاسکتے ہیں): لانه لا بمکن تحقیق المساوات المنے: کیونکہ ان سب میں برابری کو ثابت کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ دونوں محتی شریک کرا ہو سکتا ہے، اس میں، (ف: یعنی زید و بحر پہلے سے ہی برابر نہیں ہیں تو یہ تیسر الشخص اچا تک ان دونوں کے ساتھ برابر کس طرح برابر ہو سکتا ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ یہاں لغوی معنی کے اعتبار سے برابر مراد

نہیں ہو سکتی ہے،اس لئے لا محالہ مجازی معنی ہی پر محمول کیاجائے گا۔

فحصلناہ علی مساواتہ النے: اس لئے ہم نے شریک کرنے کے لفظ کواس معیٰ پر محمول کیا کہ بیس نے تم کوان دونوں بیس سے ہرایک کے ساتھ اس طرح ہرا ہر کیا کہ ہرایک سے اس کی دصیت کی مقدار بیس سے لے لئے تاکہ جہاں تک ممکن سے لفظ شرکت پر عمل کیا جاسکے، (ف: یعنی جب پورے طور پران سب بیس برابری ممکن نہیں ہے گر کم سے کم دویس تو برابری ممکن ہو سکتی ہے، جس کی صورت سے ہوگی کہ یہ تیسرا مخض ان دونوں بیس سے ہرایک کے ساتھ صرف اس کی وصیت بیس برابر ہوجائے، اس طرح سے کہ ان دونوں بیس سے ہرایک کے ساتھ صرف اس کی وصیت بیس برابر ہوجائے، اس طرح سے کہ ان دونوں بیس جبکہ دوسرے مخض کے پاس صرف سودر ہم ہیں، اور اس تیسرے مخض کے پاس تعرف ہم ہوجائے، کیونکہ پہلے مخص کے پاس مرف سودر ہم ہیں، اور اس تیسرے مخض کے پاس تعرف ہوگئے، لیکن ہم نے اس طریقہ پراس کے محمول کیا ہے کہ آخر اس میں دہ ہرایک سے نصف لینے میں اس کے ساتھ برابر ہوجاتا ہے، آگر چہ اس کے بعد وہ مجموعہ میں بڑھ جائے۔

توضیح اگر کمی نے اپنی مال میں سے الن العاظ سے وصیت کی کہ اس کی تہائی میں سے زید کے لئے اور المساکین کے لئے ہے، اور اگر للمساکین کہہ کر کمی نے وصیت کی، اگر کمی نے ایک شخص کے لئے بھی ایک سو، اور ایک ایک شخص کے لئے بھی ایک سو، اور ایک تنیسرے شخص سے کہا کہ میں نے تم کو الن دونوں کے ساتھ شریک کیا، اور اگر ایک شخص کے لئے وار سودر ہموں کے لئے وصیت کی کے لئے وسودر ہموں کے لئے وصیت کی پیرایک تیسرے شخص سے کہا کہ میں نے تم کو الن دونوں کے ساتھ شریک کیا، مسائل کی تیسرے شخص سے کہا کہ میں نے تم کو الن دونوں کے ساتھ شریک کیا، مسائل کی تفصیل، تکم، اقوال علاء کرام، مفصل دلائل

قال ومن قال لفلان على دين فصد قوله معناه قال ذلك لورثته فانه يصدق الى الثلث وهذا استحسان وفي القياس لا يصدق لان الإقرار بالمجهول وان كان صحيحا لكنه لا يحكم به الابالبيان وقوله فصد قوه صدر مخالفا للشرع لان المدعى لا يصدق الابحجة فتعذر اثباته اقرار امطلقا فلا يعتبر وجه الاستحسان انا نعلم ان من قصده تقديمه على الورثة وقد امكن تنفيذ قصده بطريق الوصية وقد يحتاج اليه من يعلم باصل الحق عليه دون مقداره سعيامنه في تفريغ ذمته فيجعلها وصية جعل التقدير فيها الى الموصى له كانه قال اذا جاء كم فلان وادعى شيئا فاعطوه من مالى ما شاء هذه معتبرة من الثلث فلهذا يصدق على الثلث دون الزيادة.

ترجمہ: امام محراً نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ فلال کا جھ پر قرفہ ہے اس لئے تم لوگ اس کی بات کی تقدیق کرلو، اس کا مطلب پر ہوا کہ اس نے گواہوں ہے کہی ہو، حاصل پر ہوا کہ اس نے گواہوں ہے کہی ہو، حاصل پر ہوا کہ ایک شخص نے دار توں کو وصیت کی کہ فلال شخص کا مجھ پر قرضہ ہے اس لئے وہ میرے مرنے کے بعد جب اس کا مطالبہ کرے تواہ سے مستحج ما ننااور اس کا انکار نہ کرنا، چنانچہ اس کے مرفے کے بعد اس نے آکر تقاضا کیا اگر چہ اس وقت گواہ نہیں ہے، بلکہ صرف تواہ سے می انکار نہ کرنا، چنانچہ اس کے مرفے کے بعد اس نے آکر تقاضا کیا اگر چہ اس وقت گواہ نہیں ہے، بلکہ صرف اس کا دعوی اور میت کا قرار ہے): فانه بصد ق المنے: البندا ایک تبائی ترکہ تک اس کی بات کی تقد بی کی جا نیگی، اور بیہ بھی استحسان کی دلیل ہے ہے، (ف: یعنی استحسانا وار تو ل پر لازم ہے کہ جس شخص نے میت کی وصیت کے مطابق دعوی کیا ہے، اتنی وصیت کی قصد بی کہ دلیل ہے۔ ، (ف: یعنی استحسانا وار تو ل پر لازم ہے کہ جس شخص نے میت کی وصیت کے مطابق دعوی کیا ہے، اتنی وصیت کی سے مرابی کہ بیس کی دلیل ہے۔ ، (ف: یعنی استحسانا وار تو ل پر لازم ہے کہ جس شخص نے میت کی وصیت کے مطابق دعوی کیا ہے، اتنی وصیت کی مطابق دعوی کیا ہے، اتنی وصیت کی مطابق دعوی کیا ہے، اتنی وصیت کی مطابق دعوی کیا ہے، اتنی وصیت کی مطابق دعوی کیا ہے ، انہ میں کی دلیل ہے۔ ، (ف دیس کی سے کہ جس شخص نے میت کی وصیت کے مطابق دعوی کیا ہے ، اتنی وصیت کی دیل ہے۔ ، (ف دیل ہے کہ جس شخص نے میت کی وصیت کے مطابق دعوی کیا ہے ، اس کا دعوی کیا ہے ، ان کی اس کی دیل ہے کہ جس شخص نے میت کی وصیت کے مطابق دو میت کے میابی کی دیل ہے کہ جس شخص کے دیل ہے کہ جس شخص کی دیل ہے کہ جس شخص کی دیل ہے کہ جس شخص کی دیل ہے کہ جس شخص کی دیل ہے کہ جس شخص کی دیل ہے کہ جس شخص کی دیل ہے کہ جس شخص کی دو سے کہ جس شخص کی دیل ہے کہ جس شخص کی دیل ہے کہ جس شخص کی دیل ہے کہ جس شخص کی دیل ہے کہ جس شخص کی دو سے کہ جس شخص کی دیل ہے کہ جس شخص کی دیل ہے کہ جس شخص کی دیل ہے کہ جس شخص کی کیا ہے کہ جس شخص کی دیل ہے کہ جس شخص کی دیل ہے کہ دیل ہے کہ جس شخص کی دیل ہے کہ جس شخص کی دیل ہے کی دو سے کی دیل ہے کہ دیل ہے کہ جس شخص کی دیل ہے کہ دیل ہے کہ دیل ہے کہ دیل ہے کہ جس شخص کی دیل ہے کہ دیل ہے کہ دیل ہے کہ دیل ہے کی کی دیل ہے کہ کی دیل ہے کہ کی دیل ہے کہ دیل ہے کہ کی دیل ہے کہ کیل

وفى القياس المع: ادر قياس كالقاضاييب كه أس كى تصديق نهيس كى جائے ، كيونكه مجبول اور نامعلوم كا قرار اگرچه خود صحيح

ہو تاہے، لیکن ایسے عام افرار کے ساتھ تھم نہیں دیا جاسکتا ہے، البتہ اگر اس کا بیان اوراس کی وضاحت ہو جائے تب تھم ہو سکتا ہے، (ف: یعنی افرار کرنے والے سے بید دریافت کیا جائے کہ تمہاری مر او کیا ہے یا گئی مقد ارہے، خلاصہ بیہ ہوا کہ جو بات واضح نہیں کی گئی ہو اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے اور میت جب اس کی وضاحت کر دے تب اس پر عمل کر انا اس کا حق ہوگا، اور ہمارے اس مسئلہ میں بہی فرض کیا گیا ہے، کہ اس مخص کا فراد کرنا صحیح ہے لیکن اس پر ٹیچھ تھم نہیں کیا جاسکتا ہے، جو بات واضحت کی اس بیان کی وصاحت کی جو بیک کہ اس بیان کی وصاحت کی مسئلہ میں اب افراد کرنے والی کی طرف سے اس کے بیان کی وضاحت کی اس بیاتی نہیں رہی بلکہ امید بالکل فتم ہو گئے ہے، کیونکہ وہ تو اپنے افراد کے بعد ختم ہو چکا ہے، اس لئے اس کی طرف سے کیا ہوا افراد بھی ختم ہو چکا ہے، اگر یہ احتمال نکال جائے کہ مرنے والی نے جو افراد کیا ہے، اس کے ساتھ بی اس لئے اس کی طرف سے کیا ہوا افراد میں ہوگا ہے کہ خوالی ہوگا ہے کہ اس میں کہ وہ کہ کیا ہوا کہ میں لگا ہے کہ میں گئا ہے کہ میں کہ جو بھی کہے تم اس کی بات کو بچ سمجھو، تو اس مردہ کی طرف سے اس لئے محمول بیان کی وضاحت میں بوگا، اس طرح اس کا فراد ختم نہیں ہوگا، اس طرح اس کا فراد ختم نہیں ہوگا، اس طرح اس کا فراد ختم نہیں ہوگا، اس طرح اس کا فراد ختم نہیں ہوگا، اس طرح اس کا فراد ختم نہیں ہوگا، اس کی بات کی خواف نہ ہو۔ اس کی خوب کی کرے گا، اس طرح اس کا فراد ختم نہیں ہوگا، اس طرح اس کا فراد ختم نہیں ہوگا، اس کی بات کی خوب کے خلاف نہ ہو۔

وقو له فصدقه النع: یعنی مرفونے کہا تھا کہ تم اس سنب والے کی بات کوچ سمجھویہ بیان شریعت کے خلاف ہواہے کیونکہ شرعا یہ عی کی تصدیق جست کے بغیر نہیں کی جاتی ہے، (ف: یعنی مردو کی طرف ہے اس شخص کی بات کو بچ کہنے کا تھم وینا یہ شریعت کے خلاف ہے لہٰذایہ اقرار بغیر بیان کے بی باقی رہ گیائی لئے اس اقرار کو مطلق اقرار کہنا محال ہو گیا، (ف: یعنی اس اقرار کو استا قرار کہنا محال ہو گیا، (ف: یعنی اس اقرار کا کچھ بھی اعتبار نہ ہوگا، (ف: یعنی وہ اقرار کچھ بھی مفید نہ ہوگا اس لئے قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس اقرار کو بالنگ ختم کر دیا جائے اس کا کوئی اعتبار نہ ہو، لیکن ہم نے اپنی اس کو چھوڑ دیا اور استحسان کا راستہ اضیار کیا: وجه الاستحسان انا نعلم النے: استحسان کا یہاں مطلب ہے ہو، لیکن ہم نے اپنی جس کہ جس کا قرار کیا گیا اس کے جس کو جس کا اقرار کیا گیا ہے کہ یہ بات بیشک جانے ہیں کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان وار ثول کے حق پر اس شخص کے حق کو جس کا قرار کیا گیا ہے ، مقدم کیا جائے۔

(ف: یہاں تک کہ اس مر نے والے برجو قرض باقی تھااس قرض کو ترکہ ہے پہلے دیا جائے اس کے بعد وار توں کا حق مطلق ہولیکن ایسا مطلب لینے ہیں صرف یہ مشکل ہوتی ہے کہ وار توں کے حق کواس کے کہنے ہے بیے دور کیا جائے اس لئے ہم نے اس بات پر غور کیا کہ کس صورت ہے اس کی دلی خواہش پوری کی جاستی ہے چنانچہ اس کی صورت نکل آئی )،اس طرح ہے یوں کہا جائے کہ اس کا قرار باطل تو ہوا پھر بھی یہ بات ممکن ہے کہ اس کو اس طرح کہا جائے کہ گویام نے والے نے اپنے اقرار ہیں اس بات کی وصیت کی کہ فلاں مخص آگر جو پچھ مانگے تم اس کو دے دوالبتہ اس بات کا خیال رہے کہ وار توں کو سب ترکہ دینالازم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس مردہ کا حق اس ترکہ میں ایک تبائی سے تعلق رکھتا ہے، اس مردہ کا حق اس ترکہ میں ایک تبائی سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ہم نے کہا کہ ان وار توں کی ذمہ وار کی ہے کہ وہاس وصیت کو ایک تبائی تک لازم سی تھے ہوئے پور ک کرے البتہ ایک تبائی ہے ذار کرنے کی ضرورت کی کر درت کرے البتہ ایک تبائی ہے دار کرنے کی ضرورت کی کو تو پھر مردہ کو ایسے اقرار کرنے کی ضرورت کی کو کی وجہ نہیں ہے۔ یہ تا ہے کہ اس نے وار توں ہے حق نکال کرا یک اجبی کو احسانادینا چاہا، اس کاجواب یہ ہے کہ اس بھگائی کہ دیا ہے کہ اس بھگائی کو دجہ نہیں ہے۔

و قد یحتاج الیه من یعلم النخ: کیونکه آومی کو بھی ایسے اقرار کی ضرورت ہو جاتی ہے، جوید جانتاہے کہ اصل میں مجھ پر فلال کا حق باقی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے پایاد نہیں ہے کہ وہ حق کتناہے، اس لئے وہ اس کی فکر کر تاہے کہ اس حق سے میں بری الذمہ ہو جاؤں، اس لئے وہ اپنی سوچ کو اس انداز سے بیان کرویتاہے جس میں اس مقدار کوبیان کرنے کا حق اس شخص کو دید تا ہے، جس کے لئے وہ وصیت کر رہاہے: سکانہ قال اذا جاء سم فلان المنح: گویاس موصی نے بول کہاتھا کہ جب بھی فلال شخص تہارے پاس پچھ مالی دعوی نے کر آئے تو وہ جو پچھ بھی چاہے اسے تم وہ میرے مال بیں سے دیدو، (ف: اس وصیت بیں اگر چہ اس کے وار تو ل پر سار امال دید بینالازم نہیں آتا ہے، پھر بھی اس کی یہ وصیت سی حمانی جائیگی: و هذه معتبر ہوگی، اور یہ وصیت اس کی ہمائی مال کونا فذکر ناوار تو ل پر واجب ہوگا، اس طرح ہے اس نے جو پچھ اقرار کیا ہے، پیافی مال کہ عنی بیں معتبر ہوگی: فلھذا بصد ق النج: اس لئے اس آدی کی بات کی ایک تہائی حصہ تک کے مال کے بارے بی تصدیق کی جائیگی، اور اس سے زیادہ کے وعوی بیں اس کی تصدیق واجب نہیں ہوگی، (ف: حاصل مسئلہ یہ ہوا کہ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ میت کی بات کو اقرار کے طور پر مال کر اس پر عمل نہیں کیا جائے، لیکن استحسان اس اقرار کو وصیت کے طور پر مال لینے کے لئے مفید ہے، اور ضرورت کا تقاضا بھی بی ہے، کہ اس کو ترجے دی جائے، اس لئے یہی قول مخار ہوا، واللہ تعالی علم می۔

تو ہنیے: اگر کسی نے کہا کہ فلال کا مجھ پر قرضہ ہے اس لئے تم لوگ اس کی بات کی تصدیق کرلو،مسئلہ کی یوری تفصیل،اقوال ائمہ کرام، تھم،مفصل دلائل

قال وان وصى بوصايا غير ذلك يعزل الثلث لا صحاب الوصايا والثلثان للورثة لان ميراثهم معلوم وكدا الوصايا معلومة وهذا مجهول فلا يزاحم المعلوم فيقدم عزل المعلوم وفي الافراز فائدة اخرى وهو ان احد الفريقين قد يكون اعلم بمقدارهذا الحق وابصربه والاخر الدخصاما وعساهم يختلفون في الفصل اذا ادعاه الخصم وبعد الفزاز يصح اقرار كل واحد فيما في يده من غير منازعة واذا عزل يقال لا صحاب الوصايا صدقوه فيما شئتم لان هذا دين في حق المستحق وصية في حق التنفيذ فاذا اقر كل فريق بشئي ظهران في التركة دينا شائعا في النصيبين فيؤخذ اصحاب الثلث بثلث ما اقر وا والورثة بثلثي ما اقرو انتفيذ الاقرار كل فريق في قدر حقه وعلى كل فريق منها المين على العلم ان ادعى المقرله زيادة على ذلك لانه يحلف على ما جرى بينه وبين غيره.

ترجمہ: المام محمد نے عامع صغیر میں فرمایا ہے کہا گراس شخص نے جس کا فرکرا بھی پہلے مسئلہ میں کیا گیا ہے، نہ کورہ و سیت کے علادہ بچھ اور بھی و صیت کے طور پر نافذ کرنے کا گزاراوہ انہی علادہ بچھ اور بھی و صیت کے طور پر نافذ کرنے کا گزاراوہ انہی صورت میں ہے کہ میت نے صرف بھی ایک بچمول افرار کیا ہو، یہاں تک کہ ایک تبائی تک اس میں و صیت کے طور پر نافذ کیا عبار اگراس نے اس مجمول افرار کے سوات محمول افرار کیا ہو، یہاں تک کہ ایک تبائی تک اس میں وصیت کے طور پر نافذ کیا جائے، اس طرح کام بیل اس طرح کام کیا جائے، اس طرح کام بیل اس افرار کے سلسلہ میں کوئی کام نہیں ہوگا، بلکہ صرف و صیتوں کے لئے ایک تبائی علیحدہ کردی جائی گئی، اور وارثوں کے لئے دو تبائی علیحدہ کردی جائی گئی، اور وارثوں کے لئے دو تبائی علیحدہ کردی جائی گئی، اور وارثوں کے کے دو تبائی علیحدہ کردی جائی گئی، اور وارثوں کے کے دو تبائی علیحدہ کردی جائی گئی، اور وارثوں کے کے دو تبائی علیحدہ کردی جائی گئی، اور وارثوں کے بات معلوم کے اس طرح موجودہ مسئلہ میں کس کے لئے گئی وصیت کی گئی ہے، یہ بھی معلوم ہے، لیکن افرار مقرنا معلوم ہے، ای کے بین معلوم کامقابل نہیں ہو سکتا ہے، لبندا اس نامعلوم کو معلوم کرنے کے لئے ترک کو جدا کرنا ہوگا، (ف: تاکہ جو چین معلوم کے افرار کا پھی نفاذ ہو): و فی الاافراذ فائدۃ المنہ: اور اس طر نہا کہ کہ بین و مرا بھی ایک بڑافا کدہ ہے، (ف: جواس مجبول افرار کے نافذ ہوئے میں زیادہ مفید ہوگا)۔ جدا کرد ہے میں دو مرا بھی ایک بڑافا کدہ ہے، (ف: جواس مجبول افرار کے نافذ ہوئے میں زیادہ مفید ہوگا)۔

و ہو ان احد الفریقین المخ:اور وہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ دونول فریل یعنی وار ٹول اور وصیت کے حقد اروں میں ہے بھی الیامو تا ہے کہ کسی ایک فریق کواس مجبول اقرار کی مقد ار کے بارے میں زیادہ واقفیت ہوتی ہے ،اور شاید کہ دوسر افریق جان ہوجھ کر جھڑا کرنے والا ہو،اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مخصوص مدی جس کے لئے مجہول اقرار ہے وہ دعویٰ کرے ،اس طرح دونوں فریق مقدار کی زیادتی میں اختلاف کریں گے، (ف: مثلاً ایک مخص نے دوسو در ہم کادعویٰ کیااور ایک فریق یوں کہے کہ ہاں یہ شخص درست کہتا ہے،اور دوسر افریق کیے کہ نہیں بلکہ صرف سود رہم ہوں گے جن کے دوسو در ہم بتلا تا ہے اس طرح لا محالہ اس فریق کی بات پر زور دیا جائے گاجو زیادہ مقدار سے متکر ہے اگر جبہ پہلا فریق کی تقدیق صحیح ہواور وا تغیت کے بعد ہو کیونکہ جب انہی کی نفویق کی بات پر عمل موقوف ہوا تو مشترک مال میں سے جو سب سے تم کا اقرار کرنے والا ہواسی پر عمل، در آ مدہو گااگر چہ وہ جان ہو جھ کرانکاراور جھڑا کرتا ہوا دریہ بات اس وقت رہے گی جب تک کہ یہ مال مشترک ہے)۔

و بعد الافراز یصح المنے: اور ہر فریق کا حصہ علیحدہ کرویے کے بعد ہرایک کے فیضے میں جومال آئے گااس میں جو پچھا قرار کرے گاوہ کسی بھی اختلاف کے بغیر میٹی مانا جائے گا، (ف: اور اس جگہ مجبول چیز کے اقرار کوانہیں کے اقرار پرنا فذکر نا ہو گا، اس کے ہر فریق کے حصہ کو علیحدہ کردیا جائے گا): وافا عزل یقال المنے: اور جب ہر ایک کا حصہ جدا ہو جائے تو وصیت جن لوگول کے ہر فریق کے سے جتنا جاہو ہاں کے لئے ختم اپنے حصہ خاص میں سے جتنا جاہو ہوں کے لئے تصدیق کردہ اس جگہ کہ اس جگہ کہ مال کا وعوی کرنے والا موجود ہے، اس کے لئے ختم اپنے حصہ خاص میں جو ہوا ہوں کی گئے ہوں ہوا ہے گا کہ اس جگہ کہ کہ ہم بھی اپنے حصہ میں جتنا بھی چا ہو جس قدر چا ہواس کی تقدیق کرلو، (ف: تینی یہ دونوں فریق جتنا بھی چا ہیں اقرار کریں ان میں سے ہر ایک سے اتنا لیکر اس مدعی کو دے دیا جائے، اس جگہ ایک شہہ پیدا ہو تا ہے، کہ تم نے اس مجبول اقرار کو استحسانا چاہئے تو پھر وارثوں سے کیوں پو چھا گیا اور اس سے مال کو باغہ اس جگہ کہ اس حصے کو اپنے قرض کا دعوی کرتا ہے اور اس کے ہم نے وصیت کی مشابہت کا خیال رکھتے ہوئے یہ کہا کہ وہ ایک تمانی مال می میں بین نوز نہ ہوگا، اور اقرار کی مشابہت کی وجہ سے ہم اس کو پورے ترکہ میں شامل رکھتے ہیں یعنی صرف وصیت ہی کہا جائے گا۔

حیریت سے نہیں بیان کرتے ہیں اس کے تقدیق کے لئے وارثوں سے کہا جائے گا۔

و على كل فويق منها البمين الغ: اور بر فريق نے جوا قرار كياہے، اگر مدى اس نے زيادہ كادعوى دار ہو تو ہر فريق سے اس كے علم كے مطابق قتم لى جائے گى، (ف: مشلاواللہ ہم يہ نہيں جانے اس كااس مر دہ پر اتناہى قرضہ ہے جس كايہ دعوى كرتا ہے، خلاصہ به كه به قتم اس كے جانے پر ہى ہوگى، اور قطعى قتم اس طرح سے كہ واللہ اس سے زاكد نہيں ہے، نہيں لى جائے گ کونکہ بیٹی اور قطعی قتم صرف اپنے فعل پر ہوتی ہے، اور یہال بیہ بات نہیں ہے: لانہ یعطف علی ماجوی بینہ المخ: کونکہ ہر فریق ہے ایک بات پر قتم کی جارہی ہے، جو مد مل وغیرہ کے در میان ہوئی ہے، (ف: بیٹی اس مد مل اور میت کے در میان قرض کا معاملہ ہو اتھا لہٰذا اس میر اشاور وصیت لینے والے یہ اطمینان دلائیں کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے، چر یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ اگر وصیت والوں نے یاوار ثول نے اتنی مقدار کا قرار کیا جس میں ان کا تمام حق داخل ہو جاتا ہے، مثلاً وصیت والوں نے نوسو در ہم کے قرضہ کا قرار کیا جس کی تہائی کے تمن سودر ہم ہوئے حالا نکد ان کو میت کے ترکہ میں سے صرف ایک تہائی کے موسور ہم ہوئے والد نکہ جس سے مرف ایک جق میں ہمی ہوئے دائیں سے گا، اور یکی بات وار ثول کے حق میں بھی ہے کہونکہ جب وہ قرضہ خاہر ہوا تو وصیت اور میر اے سب ہے ہوگا )۔

تو صلح آگر میت نے اپنی مجہول اقرار کے سوا پھھ ادر بھی وصیتیں کیں تو وار توں اور وصیت والوں کے مفصل والوں کے در میان کس طرح وصیت کی تقسیم ہوگی، مسائل کی بوری تفصیل، حکم، مفصل ومدلل جواب

قال ومن اوصى لاجنبى ولو ارثه فللا جنبى نصف الوصية وتبطل وصية الورث لانه اوصى بما يملك الايصا به وبما لا يملك فصح فى الاول وبطل فى الثانى بخلاف ما اذا اوصى لحى وميت لان الميت ليس باهل للوصية فلا يصلح مزاحما فيكون الكل للحى والوارث من اهلها ولهذا تصح باجازة الورثة فافترقا وعلى هذاذا اوصى للقاتل وللاجنبى وهذا بخلاف ما اذا قربعين اودين لوارثه وللاجنبى حيث لا يصح فى حق الاجنبى ايضا لان الوصية انشأ تصرف والشركة تثبت حكماله فتصح نى حق من يستحقه منهما اما الاقرار اخبار عن كائن وقد اخبر يوصف الشركة فى الماضى ولا وجه الى اثباته بدون هذا الوصف لانه خلاف ما اخبر به ولا الى اثبات الوصف لانه يصير الوارث فيه شريكاولانه لو قبض الاجنبى شيئا كان للوارث ان يشاركه فيبطل فى ذلك القدر ثم لا يزال بقبض ويشاركه الوارث حتى يبطل الكل قلا يكون مفيد اوفى الانشاء حصة احدهما ممتازة عن حصة الاخر بقاء بطلانا .

ترجمہ: امام محر نے جامع صغیر میں کہاہے کہ اگر کس نے ایک اجنبی اور اپنے ایک وارث کے لئے وصیت کی تواجنبی کے حق کے لئے نصف وصیت ہو گی اور وارث کی وصیت ہو سکتی ہے ، مگر وہ کئے نصف وصیت ہو گی اور وارث کی وصیت ہو سکتی ہے ، مگر وہ شرعاممنوع ہے ، جب وارث کی وصیت او کئی ہے ، تواجنبی کے حق میں اس کی وصیت آدھی رہ گئی، اس کے بر خلاف اگر کسی نے اجنبی کے ماتھ ویواریا مردہ کو ملایا تو یہ وصیت کے قابل ہی نہیں ہے ، اس لئے مصنف نے اس طرح استدلال کیا ہے : لانه اوصی مما ملك الابصاء النے : اس لئے کہ اس میت نے الی چیز کی وصیت کی کہ جس کی وصیت کا اے وقت ہے ، اور الی چیز کی وصیت کی جس کی وصیت کا اے اختیار نہیں ہے ، اس لئے پہلی صورت کی وصیت میج اور دوسری کی وصیت ہا طل ہوگی۔ بھی وصیت کی جس کی وصیت ہا طل ہوگی۔

بحلاف ما اذا او صی لعی المع: برخلاف اس کے اگر اس نے ایک زندہ اور ایک مردہ محض کے لئے وصیت کی ہوتو پوری وصیت ایک ہی شخص بعنی زندہ کے حق میں صحیح ہوگی، کیونکہ مردہ اب اس لائق ہی نہیں رہا کہ اس کے لئے وصیت ہوسکے ،ای بناء پروہ اس لائق بھی نہیں رہا کہ وہ کسی زندہ کے حق میں مقابل ہوسکتے ،ای لئے پوری وصیت زندہ ہی کے لئے ہوجا میگی، (ف: یعنی وہ مردہ اس لائق نہیں رہا کہ وہ وصیت کے مال میں موصی کے مرنے پر اس عصی کا قائم مقام یا خلیفہ بن سکے ، کیونکہ وہ تو خود ہی مردہ ہے ، لہٰذا ساری وصیت اس کے لئے ہوجا میگی، جو اس موصی کا قائم مقام ہو سکے ،اسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ گویا اس میت نے یہ کہد دیا تھا کہ تم اور تمہارے ساتھ فلال مردہ میرے مرنے کے بعد میرے اس مال میں میر ا قائم ہو جاؤ، لبند ااب ان دونوں میں ہے جو کوئی بھی اس کا قائم مقام ہو سکتا ہے ، و بی اس مال کا مالک ہوگا ، اور وہ مردہ کسی طرح بھی اس کا مقابل خبیں ہو سکتا ہے ، اس لئے وہ وصیت کے لائق ہی خبیں رہا) : والواد ٹ من اہلھا ولھذا تصبح المنح : اور وارث کو یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ وصیت کر سکے ، اسی بناء پر باتی وارثوں کی اجازت ہے یہ وصیت صحیح ہوگی ، ایس طرح ان دونوں یعنی وارث اور مردہ یا ایسی چیز جس میں قبولیت کی صلاحیت نہیں ہے ، کہ در میان فرق ظاہر ہوگیا)۔

و علی ہذا اذا اوصی الغ: ای طرح اگر کسی نے اپنے قاتل اور دوسرے اجنبی کے لئے وصیت کی تو بھی بہی تلم ہوگا،

(ف: یعنی اجنبی کے لئے نصف وصیت ہوگی، اور قاتل کی وصیت باطل ہوگی کیونکہ قاتل اگر چہ وصیت قبول کرنے کی اصل میں صلاحیت رکھتاہے، مگر قاتل ہونے کی وجہ ہے وہ محروم ہو چکاہے، اس جگہ قاتل ہے وہ شخص مراوہے، جس نے اپنے ہا تھوں سے اس موصی کو قل کیا ہواور وہ قاتل مراد منہیں ہے، جوابی موصی کے قل کاسب بناہو، مثلاً راستہ میں کنواں کھو وااور اس میں گر کر اس موصی کو قل کیا سب بناہو، مثلاً راستہ میں کنواں کھو وااور اس میں گر کر اس کاموصی مرکیا، یاس جیسی کوئی و مربی صورت ہوئی ہو، کیونکہ الیا شخص حقیقی قاتل نہیں ہوتا ہے، الی وصیت اجنبی کے لئے باطل ہوگی، اور بی خل ہو گی وارث وصیت کے بارے میں ہو تا ہے، الی وصیت اجنبی کے نصف صحیح ہوگی، اور تا تال کے لئے باطل ہوگی، اور بی کارے وارث اور اجنبی کے ذمہ باتی رہے کا کیا ہو تو یہ اقرار جنبی الغ نا ادا فر بعین الغ نا ادا فر بعین کے بارے میں ہمتی صحیح نہیں ہوگا، ولی ہی اجبی کے خوارث اور اجنبی کے در میں ہی سبحی نہی تعین نہی سبحی نہی ہوگی، نہی ہوگی، نہی ہوگی، نہی ہوگی، نہی ہوگی۔ نہی کی بات وہ نواں میں بھی سبحی نہی ہو تو ہو جو کہ ہو، یہی بات وہ نواں میں فرق کرنے والی قل اور افرار کی دیشیت اخبار کی ہے، جبکہ انشاء ایسے تصرف کو ثابت کر تا ہے، جو پہلے واقع ہو چکا ہو، یہی بات وہ نواں میں فرق کرنے والی سے اور افرار کی دیشیت اخبار کی ہے، جبکہ انشاء اسے تھر نے کا ہو، یہی بات وہ نواں میں فرق کرنے والی سے سب سبی بی بی خور کیا ہو، یہی بات وہ نواں میں فرق کرنے والی سب سب سب سبی اس کی میں بات وہ نواں میں فرق کرنے والی سب سب سب سب سب سبی ہو اس سب سب سب سبی ہو ہی ہو کیا ہو، یہی بات وہ نواں میں فرق کرنے والی سب سب سبی سبی ہو تھا۔

لان الوصبة انشاء النج: اس لئے کہ وصبت تو ایک ایسے کام کو ابتداء کرنا ہے، جو پہلے نہ تھا: والشرکۃ تثبت حکماالخ: اور انشاء کے حکم ہے شرکت ثابت ہوتی ہے، اس لئے اجبی اور وارث میں ہے جو بھی وصبت کا مستحق ہوگا اس کے حق میں وصبت ثابت ہوجا بگی، (ف: اور جو اس لا کن نہیں ہا اس کے حق میں وصبت ثابت نہیں ہوگی: لمام الا قرار اخبار الخ: اور اقرار تو ایک ہات کا ہو تا ہے، جو پہلے ہو چکی ہوتی ہے، چنانچہ، اقرار کرنیوالے نے اس بات کی خبر دیدی ہے کہ زمانہ ماضی میں مال مین یا دین میں دونوں کی شرکت ہو چکی ہے، (ف: لیکن وارث کے لئے چو نکہ اقرار جائز نہیں ہے، تو کیافقط جنی کے حق میں اقرار باقی رہ جائے گا توجواب یہ ہوگا کہ یہ باقی نہیں رہ گئ، والا وجه الی اثباتہ النج: اور اس بات کی کوئی وجہ نہیں ہے، کہ اجبی کے حق میں شرکت وصف کے بغیر بھی اس حق کو ثابت کیاجائے، یعنی تنہا جنی ہی اس ال میں یادین کا مالک ہوجائے کیو تکہ ایسااقرار تو خوداس کے بغیر دینے کے باوجود خبر کا پچھ حکم ثابت کی جائے ہو جائے اور اس بات کے لئے بھی کوئی وجہ معلوم نہیں ہے، کہ اس میں شرکت کے جھوٹی خبر دینے کے باوجود خبر کا پچھ حکم ثابت ہوجائے اور اس بات کے لئے بھی کوئی وجہ معلوم نہیں ہے، کہ اس میں شرکت کے وصف کو ثابت کیاجائے تاکہ اس مال یاوین میں اس کا وارث شائل ہوجائے، (ف: عالا نکہ اب ایسانہیں ہو سکتا ہے)۔

و لانہ لو فبض الاجنبی شبنا اللغ: اوراس دلیل ہے بھی کہ شرکت کے بعد اجنبی کے حق میں اقرار سیجے نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ ایبا کرنا بن فائدہ ہوگا، کیونکہ اگراجنبی نے اپنا پھر حصہ وصول کیا تو شریک رہنے والے وارث کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ اس میں اجنبی کے ساتھ شرکت کر لے ارکیونکہ شرکت تو مشترک ہونے والی چیز ہے، جو کہ ہر جزمیں موجود ہے) اس طرح اس مقدار میں وصول کرنا باطل ہوجائے اوراس طرح برابر ہوگا کہ اجنبی جو پھر وصول کر سے شریک رہنے والاوارث اس سے ابنا حصہ وصول کر سے شریک رہنے والاوارث اس سے ابنا حصہ وصول کر تارہے، یہاں تک ساراحق باطل ہوجائے اس طرح اجنبی کے لئے وارث کی شرکت کی وجہ ہے اس کا قرار کے جی بھی مفید نہ ہوگا، (ف: عاصل یہ ہوا کہ وارث کی شرکت کی شرکت کی قرار کے خلاف اور جھوٹ کی دلیل ہے اس لئے وہا قرار اجنبی کے کئے اقرار کرنا پچھ مفید نہیں ہوگا، کیونکہ اجنبی کے پاس

اگر ذرہ برابر بھی بید مال بین بیادین ہو گا تواس کو بھی دارث بانٹ لے گااس لئے کوئی فائدہ نہیں ہوگا،اور وصیت بیس بید بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وصیت میں ایک کا حصہ دوسرے ہوتی ہے، کیونکہ وصیت صرف اخبار بیس ہے: وغی الانشاء حصہ اللح: اور وصیت کرنے کی صورت بیس ایک کا حصہ دوسرے کے حصہ ہے باطل ہونے باقی ہونے ہے ممتاز ہو تاہے، (ف: لہذاا جنبی کے لئے جو حصہ باقی رہاوہ نصف ممتاز ہو کررہااور دارث کے لئے جو حصہ باطل ہواوہ بھی نصف ممتاز ہو کررہا)۔

توضیح: اگر کسی نے ایک اجنبی اور ایک وارث کے لئے پچھ وصیت کی اگر کسی نے ایک زندہ اور ایک مردہ کے لئے وصیت کی اگر کسی نے اپنی قاتل کے لئے اور ایک و دسرے اجنبی کے لئے وصیت کی ،اگر کسی نے مال عین یاور ہم کا پنے وارث اور اجنبی کے ذمہ باتی رہنے کا اقرار کیا، تمام مسائل کی تفصیل ، تعلم ، دلائل مفصلہ

قال ومن كان له ثلثة اثواب جيد ووسط وردى فاوصى بكل واحد لرجل فضاع ثوب ولا يدرى ايها هو والورثة تجحد ذلك فالوصية باطلة ومعنى جحودهم ان يقول الوارث لكل واحد منهم بعينه الثوب الذى هوحقك قد هلك فكان المستحق مجهولا وجهالته تمنع صحة القضا وتحصيل المقصود فبطل قال الا ان يسلم الورثة الثوبين الباقيين فان سلمو ازال المانع وهو الجحود فيكون لصاحب الجيد ثلثا الثوب الاجود ولصاحب الاوسط ثلث الجيد وثلث الا دون ولصاحب الادون ثلثا الثوب الادون لان صاحب الجيد لاحق له في الردى، بيقين لانه اما ان يكون وسطا اوردياولا حق له فيهما وصاحب الردى لا حق له في الجيد الباقي بيقين لانه اما ان يكون وسطا ولاحق له فيهما ويحتمل ان يكون الردى هوالردى الاصلى فيعطى من محل الاحتمال واذا ذهب ثلثا الجيد وثلث الادون لم يبق الاثلث الجيد وثلث الردى فيتعين حق صاحب الوسط فيه بعينه ضرورة.

ترجمہ: اہام محرِد نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر ایک سخص کے پاس کیڑے کے تین تھان ہوں ایسے کہ ان میں سے ایک فیتی دوسر ادر میانی اور تیسر امعمولی ہواس مخص نے ان تھانوں کے بارے میں ہر تھان کے لئے ایک ساتھ ایک ایک آدمی کے فیصت کی مثلاً فیتی زید کے لئے اور در میانہ ہر کے لئے اور معمولی خالد کے لئے دصیت کی چران تھانوں میں ہے ایک تھان ضائع ہو گیا اور یہ بات معلوم منہ ہوسکی کہ کون ساتھان ضائع ہوا ہے اور وار جین اس سے انکار کرتے ہیں لیعنی ہر شخص سے سے سے ہم معنی ہے ہیں کہ تمہارائی حق ضائع ہوا ہے کہ اس جگہ وار ثوں کے انکار کے معنی یہ ہیں کہ جن تیوں کے لئے وصیت کی گئی تھی وارث ان میں ہے ہر شخص کانام لیکر یہ ہی کہتا ہے کہ جو تھان تمہارے حق کا تھاد ہی ضائع ہوا ہے، یعنی جس کے لئے وصیت کی گئی تھی وارث ان میں ہے ہر شخص کانام لیکر یہ ہی کہتا ہے کہ جو تھان تمہارے حق کا تھاد ہی ضائع ہوا ہے، یعنی جس کے لئے وصیت کی گئی اس میں ہے کی ان دونوں باتی تھانوں کے حقد ار کا بھی علم نہیں ہو رہا ہے، اور مستحق کانام معلوم نہ ہونے کی وجہ سے قاضی بھی پورے یقین کے ساتھ کس کے حقد ار ہونے کا فیصلہ نہیں کر ساتا ہے، اس طری ت یہ بات بھی نہا ہونے کی وجہ سے قاضی بھی پورے یقین کے ساتھ کس کے حقد ار ہونے کا فیصلہ نہیں کر ساتا ہے، اس طری ت یہ بات بھی نہیں معلوم ہور ہی کہ وصیت کی بات میں کی گئی ہونے سے انکار کیا اور کسی کو تجہ نہ دیا تس لئے یہ وصیت باطل اس مورت میں ہوگی کہ وار ثوں نے ان تعنول کے حق کے باتی ہونے سے انکار کیا اور کسی کو تجہ نہ دیا تس لئے یہ وصیت باطل ہوگی۔

قال الا ان يسلم الورثة المخ: ليكن اگر تمام ورثة الندونول تفانول كوان كے حواله كرديں (ف: تووه وصيت باطل نه ہوگى، كيونكه اس وصيت كا باطل ہوناان وارثول كے انكاركى وجہ ہے تھا): فاذا اسلمو اللخ: يعنى اگر وارثول نے ان تينول موصىٰ له كو باقی تفان حوالے کر دیے تو وار تون کا انکار جو وصیت کے نافذ کرنے ہے رکادٹ بن رہاتھاوہ ختم ہو جائیگا، (ف: اب بیہ بات رہی کہ شخول حقد الدکے در میال صرف دو تھان کس طرح تقسیم ہو نگے اس کے جواب میں فرہلیا کہ: فیکون لصاحب المجید ثلاثا المعوب المنے: لیعنی زید کے واسطے جس کواعلی تھان کی وصیت کی گئی تھی اس کوان باقی دو نول تھانوں میں ہے ایک نمبر تھان کارو تہائی حصہ طے گا اور در میان در جہ لیعن بحرکے لئے موجودہ اعلی در جہ میں ہے ایک تہائی اور موجود معمولی درجہ میں ہے ایک تہائی اور معمولی درجہ والے نینی خالد کے لئی معمولی درجہ کی دو تہائی لمے گی، (ف: اس طرح وصیت کی ابتداء میں ان لوگوں کے در میان جو نسبت یا مناسبت تھی دی اب بھی باقی رہ گئی، یعنی زید کے لئے سب سے بہتر اور خالد کے لئے سب سے معمولی اور بحر کے لئے سب سے معمولی اور بحر کے لئے نصف بہتر اور نصف معمولی لیعنی در میان قتم کا ہو، اور ہے بھی ممکن ہے، اور جو معمولی قتم کا موجود دو ونون تھانوں میں جو اعلی ہے شاید کہ وی حقیقت میں بھی اعلی یاوسط قتم کا ہو، اور ہے بھی ممکن ہے، اور جو معمولی قتم کا موجود دے، شاید کہ یہ حقیقت میں بھی اعلی یاوسط قتم کا ہو، اور ہے بھی ممکن ہے، اور جو معمولی قتم کا موجود دم محمولی قتم کا موجود در ہے، شاید کہ یہ حقیقت میں بھی اعلی یاوسط قتم کا ہو، اور کو کی دوسر ااحتال نہیں ہو سکتا ہے، لہذا اب جس طرح کی تقسیم کی در میانی قتم کا ہو بالک معمولی قتم کا ہو، اور کو کی دوسر ااحتال نہیں ہو سکتا ہے، لہذا اب جس طرح کی تقسیم کی دو تی صحیح ہے۔

لان صاحب المجيد لاحق له الغ: كونكه وه زيد جم كے لئے فيتی تھان كى وصيت كى گئى تھى اس كے لئے اس موجوده معمولى تعلى الله على مجرى تقان بيل سے كھ بھى حق نہيں ہے، كونكه دونول موجود تھانول بيل سے جو معمولى تتم كا ہے وہ شايد كه تيول تھانول بيل سے در ميانى در جه يا معمولى قسم كا ہے، (ف: كونكه به اعلى نہيں ہو سكتا ہے، حالا نكه اس سے ايك اعلى نمبر تھان موجود ہے، جس سے بد بات بھينى معلوم ہوگئى كه زيد كے لئے اس معمولى سے كبڑے بيل بچھ بھى حق نہيں ہے، كونكه اس معمولى كبڑے بيل بودو احتال بيل كه شايد بيد در ميانى يا معمولى در جه كا بوو): و لا حق له فيهما: حالا نكه عمده كبڑے والے كودر ميانى يا معمولى كبڑے بيل كوئى حق نہيں ہے، ادر جو تھان فى الحال عمده قسم كا ہے اس بيل كوئى حق نہيں ہے، ادر جو تھان فى الحال عمده قسم كا ہے اس بيل كوئى حق نہيں ہو، ادر ہے، ادر جو تھان فى الحال عمده قسم كا ہے اس بيل اس بات كا احتمال ہے كہ شايد يكي اصلى اور فيتى يادر ميانى ہو، كيكن وہ انجى موجوده حالت بيل اعلى قسم كا ہے، البذا اس كو صرف اس بات كا احتمال ہے كہ شايد يكي اور اب خالد يعنى وہ شخص جس كے لئے اصلى بيل سب سے معمولى تھان كى وصيت ہے وہ صرف ميل دو جمائى حصد ديا جائے گا، اور اب خالد يعنى وہ شخص جس كے لئے اصلى بيل سب سے معمولى تھان كى وصيت ہے وہ صرف موجوده همولى قسم كے تھان بيل سے بی بائے گا۔

و صاحب المر دی لاحق له المخ: اور زید جو کہ بالکل معمولی تھان کا حق دار ہے۔ اس کو موجودہ باتی دونوں قسموں میں سے
اعلی درجہ کا تھان ہو گایادر میانہ درجہ کا ہوگا، (کیو تکہ ادفی تواب میں موجودہ،) حالا تکہ خالد کا حق اعلی اور اولی دونوں قسموں میں
سے کسی میں نہیں تھا، (ف.: اسے مجبوراً معمولی حتم میں سے جو باتی ہے اسے وہی دیا جائے گا، اب اگر کوئی یہ کہے کہ دونوں باتی
تھانوں میں سے ایک دوسر سے سے اچھااور بڑھ کرہے، پس ان ہی میں سے ایک اچھااور دوسر امعمولی ہوگا، کیکن یہ احتمال ضرور رہتا
ہے، کہ شاید جو تھان ضائع ہوا ہے وہی ان دونوں سے اعلی ہو، اس طرح فی الحال جو عمدہ ہے وہی اوسط اور در میانہ ہو جائے گا، اس طرح فی الحال جو عمدہ
نید کو اس میں سے کیوں دیا گیا، اس طرح یہ بھی احتمال ہے کہ جو ضائع ہوا ہے وہی ان دونوں سے اعلیٰ ہو اس طرح فی الحال جو عمدہ
ہے وہی اوسط در میانہ ہو جائے البنا خالد کو ادفی میں سے کیوں دیا گیا ہے، اس کا جو اب یہ کہ یہ بات صحیح ہے کہ ان موجودہ وہ نول بیا گیا ہے، اس کا جو اب یہ کہ اعلی حتم کے بارے میں اعلی
اور درمیانہ دونوں قسموں کے ہونے کا گمان ہے، اور اس معمولی قسم کے بارسے میں در میانہ او معمولی ہونے کا گمان ہے، اور اس کے بغیر
ہارہ نہیں ہے، کہ ان حیوں آد میوں کو ان ہی موجودہ تھانوں میں سے دیا جائے ہی ہوا تک کا، اور جیسے کی بارے میں
مورف شک بیایا جائے اسے دیا جائے گا۔

اور چو نکہ زید کے بارے میں تقینی طور سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ موجودہ معمولی تھان میں اس کاحق نہیں ہے، کیونکہ

آس زید کے لئے عمدہ قتم کے تھان کے بارے میں وصیت کی گئی تھی اور موجودہ معمولی تھان میں اعلی تھان ہونے کا گمان بھی نہیں ہو سکتاہے، کیونکہ اس سے عمدہ ایک تھان موجود ہے بلکہ اس میں در میانہ اور معمولی ہونے کا گمان موجود ہے، البتہ موجودہ عمدہ تھان میں اعلی ہونے کا گمان موجود ہے البتہ موجودہ عمدہ تھان میں سے دو تہائی ویدیا جائے ،اس طرح خالد جس کے لئے سب سے معمولی تھان کی وصیت تھی اس کے لئے موجودہ تھان میں حق کانہ ہونا بھی طور سے معلوم ہے ، کیونکہ فی الحال جو سب سے عمدہ تھان ہے ،اس عمدہ تھان ہے ،اس موجودہ تھان ہے ،اس کے بارے بین بالکل معمولی ہونے کا گمان نہیں ہو سکتا ہے ، کیونکہ اس سے معمولی توا کیک موجودہ تھان ہے ،اس کے باتے ہے کہ شاید بید در میان در جہ کا ہواور لئے یہ شخص بھنی طور سے اس عمدہ تھان سے نہیں پائے گا،اور معمولی کے متعلق ایک گمان بیہ ہے کہ شاید بید در میان در جہ کا ہواور اس سے جو معمولی تھادہ شاید ضائع ہو گیا ہو۔

و بحتمل ان یکون الردی النے: اس میں دوسر ا احمال ہے ہے کہ شاید اصل میں اونی درجہ کا تھان ہی ہو جو معمولی ابھی موجود ہے، (ف: لیکن اوسط درجہ کا تھان ضائع ہو گیا ہو للذا خالد کا حق صرف اس موجود معمولی تھان میں ہونے کا احمال ہے: فیصلی میں محل کے داس کے اس محل النے: اس لئے سب مصمعولی وصیت والے کواس جگہ سے دیا جائے گاجہ کا وتمال ہے، (ف: اور اب بکر یعنی وہ محفل جس کے لئے در میانہ درجہ کے تھان کی وصیت تھی تواس کے لئے دونون تھانوں میں احمال موجود رہتا ہے، کیونکہ ہے عمدہ تھان شاید بہت ہی عمدہ ہو یا در میانہ درجہ کا ہو اور معمولی جس کے لئے دونون تھانوں میں احمال موجود رہتا ہے، کیونکہ ہے عمدہ تھان شاید بہت ہی عمدہ ہو یا در میانہ درجہ کا ہو اور معمولی ہو لہٰذا بکر کو دونوں احمالاں میں سے برابر کا حصد دیا جائے گااس طرح سے عمدہ تھان میں سے ایک تہائی دیا جائے اور معمولی تھان میں سے بھی ایک تہائی دیا جائے، کہا ہے جو بھی اس طرح بیان کرے جیسے کیے مصنف نے کہا ہے کہہ۔

وافا ذھب ٹلظ العبد المخ: لین جب عمرہ تھان کی دو تہائی جاتی رہی لینی زید لے، گیااور معمولی کی دو تہائی بھی جاتی رہی لینی خالد لے، گیا تو دونوں تھانوں بیں سے فقط عمرہ تھان کی ایک تہائی اور معمولی تھان کی بھی ایک تہائی باتی رہی اس لئے جس کے بارے میں در میانہ درجہ کے تھان کی وصیت تھی اس کا حق تھینی طور سے صرف اس باتی مقدار میں مقرر ہو گیا، (ف: لہذا الازی طور سے دہ مخض اس حصد کو پائے گالیکن اس بیان میں اس ایک بات کا وہم ہوتا ہے، کہ بچر نے جو حق پایا ہے دہ انتہائی لا چاری اور مجوری میں پایا ہے، حالا نکہ اس بندہ متر ہم کی تقریر سے بدبات معلوم ہوگئی کہ اس کے حق میں بہی چیز عین انصاف کی ہے، پھر بیات معلوم ہوگئی کہ اس کے حق میں بہی چیز عین انصاف کی ہے، پھر بیات معلوم ہوگئی کہ اس کے حق میں برابر ہو اور اگر برابر نہ ہو مثلاً بات معلوم ہو گئی کہ اس کے حق میں برابر ہو اور اگر برابر نہ ہو مثلاً بات معلوم ہو گئی کہ اس کے حق میں برابر ہو اور اگر برابر نہ ہو مثلاً بات معلوم ہو گئی خبکہ تینوں تھان اپنے مقدار میں برابر ہو اور اگر برابر نہ ہو مثلاً ایک سوگز کا دو سر ااس گڑکا اور چونکہ یہ بیان غیر ضروری ہے۔ اس لئے اس کو مزید طویل جہائی منہائی شہر میں اچھی طرح غور کر لینا چاہے، واللہ اعلم بالصواب۔

توضیح: اگر ایک شخص کے پاس کپڑوں کے تین تھان ایسے ہوں کہ ان میں سے ایک بہت فیمی دوسر ادر میانہ اور تیسر ا معمولی فتم کا ہو، اور ان تینوں تھانوں کو بالتر تیب زید و بر و خالد کے نام کا کردیا پھر وہ مرگیا، ادھر ان تھانوں میں سے ایک ضائع ہو گیا مگر کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کون ساتھایا کس کے نام کا تھا، اور ہر شخص یہی کہتا ہو کہ میر اضائع نہیں ہواہے، اور ورشہ بھی اسی طرح کہتے ہیں بعنی اگر ورشہ متفق ہو کران دونوں تھانوں کو ان تینوں کے در میان رکھ کران کے حوالہ کردیں، اس کے وہ دو تھان ان تینوں کے در میان کی مطابق تقسیم کیا جائے

قال واذا كانت الدابين رجلين اوصى احدهما ببيت بعينه لرجل فانها تقسم فان وقع البيت في نصيب الموصى فهو للموصى له عند ابي حنيفة وابي يوسفٌ رحمهما الله وعند محمد نصفه للموصى له وان وقع في نصيب الاخر فللموصى له مثل ذرع البيت وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد مثل ذرع نصف البيت له انه اوصى بملكه ويملك غيره لان الدار بجميع اجزائها مشتركة فنفذ الاول وتوقف الثاني وهو ان ملكه بعد ذلك بالقسمة التي هي مبادلة لا تنفذ الوصية السالفة كما اذا اوصي بملك الغير ثم اشتراه ثم اذا اقتسموها ووقع البيت في نصيب الموصى تنفذ الوصية في عين الموصى به وهو نصف البيت وان وقع في نصيب صاحبه له مثل ذرع نصف البيت تنفيذ اللوصية في بدل الموصى به عند فواته كالجارية الموصى بها اذا قتلت خطا تنفذ الوصية في بدلها بخلاف ما اذا بيع العبد الموصى به حيث لا تتعلق الوصية بثمنه لان الوصية تبطل بالاقدام على البيع على مابيناه ولا تبطل بالقسمة ولهما انه اوصى بما يستقر ملكه فيه بالقسمة لان الظاهر انه يقصد الاصيابملك منتفع به من كل وجه وذلك يكون بالقسمة لان الانتفاع بالمشاع قاصر وقد استقر ملكه في جميع البيت اذا وقع في نصيبه فتنفذ الوصيةفيه ومعنى المبدلة في هذه القسمة تابع وانما المقصود الا فراز تكميلا للمنفعة ولهذا يجبر على القسمة فيه وعلى اعتبار الافراز يصير كان البيت ملكه من الابتداء وان وقع في نصيب الاخر تنفذ في قدر ذرعان جميعه مما وقع في نصيبه اما لانه عوضه كما ذكرناه اولان مراد الموصى من ذكر البيت التقدير به تحصيلا المقصوده ماامكن الاانه يتعين البيت اذا وقع في نصيبه جمعابين الجهتين التقدير والتمليك وان وقع في نصيب الاخر عملنا بالتقدير اولانه زاد التقدير على اعتبار احد الوجهين والتمليك بعينه على اعتبار الوجة الاخر كما اذا علق عتق الولد وطلاق المراة باول ولد تلدة امته فاالمراد في جزأ الطلاق مطلق الولد وفي العتق ولد حي ثم اذا وقع البيت في نصيب غير الموصى والدار مانة ذراع والبيت عشرة اذرع يقسم نصيبه بين الموصى له وبين الورثة على عشرة اسهم تسعة منها للورثة وسهم للموصى له وهذا عند محمد فيضرب الموصى له بخمسة اذرع نصف البيت ولهم بنصف الدار سوى البيت وهو خمسة واربعون فيجعل كل خمسة سهما فيصير عشرة وعندهما يقسم على احد عشر سهما لان الموصى له يضرب بالعشرة بخمسة واربعين فتصير السهام احد عشر للموصى له سهمان ولهم تسعة ولو كان مكان الوصية اقرار قيل هو على الخلاف وقيل لا خلاف فيه لمحمد والفرق له ان الاقرار بملك الغير صحيح حتى ان من اقر بملك الغير لغيره ثم ملكه يؤمر بالتسليم الى المقر له والوصية بملك الغير لا تصح حتى لوملكه بوجه من الوجوه ثم مات لا تصح

ترجمہ: اہام محد نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر ایک مکان بکر اور خالد دو آدمیوں کے در میان بالکل برابری کے ساتھ مشترک ہو،ان میں سے بکر نے اس مکال سے ایک معین کرہ کی وصیت ایک محض مثلاً زید کے علئے کی تواس وصیت کو نافذکر نے گئے اس مکان کو ان کے بیخی بکر اور خالد دو نول شریکوں کے در میان تقییم کر دیا جائے گا،اس تقییم کے بعد اگر وہ مخصوص کر دہ ای بکر کے حصہ میں آیا جس نے دوسر سے کے لئے دصیت کی ہے، تواہام ابو حنیفہ وابو یوسف کے نزدیک وہ پورا کرہ ای موصی لہ یعنی زید کے نام ہو جائے گااور اہام محد کے نزدیک اس کے لئے صرف آدھا کرہ ہی وصیت کے حساب سے ملے گا: وان وقع فی نصیب الاحو النے: اور اگر یہ کمرہ دوسر سے شریک یعنی خالد کے حصہ میں آیا تو اس زید کے لئے اس پور سے کمرہ کے وضی صرف آئی زمین جس میں وہ کمرہ موجود ہے، بکر کے حصہ کی زمین سے اسے دی جائی بینی وار توں سے اس حصہ کی تقسیم کرائی جائی ، جو کمرہ کی زمین کے برابر ہو گی، لیکن یہ قول اہام ابو حنیفہ وابو یوسف کا ہے، کہ پورے کمرہ کی زمین کے برابر ہو،اور

سین افہدا ہے جدید امام محمدؓ نے فرمایا ہے کہ کمرہ کی زمین سے آدھے کے برابر زمین دی جائیگی، (ف: اور دونوں صور توں میں کمرہ کا باقی دوسر احصہ دوسرے شریک کی اجازت پر موقوف ہوگا)۔

له انه اوصبی یملکه النع: امام محمدٌ کی دلیل بورا کره یائی کے برابر کی صرف زمین کے آوھے ہوجانے کی بیرے کہ اس وصیت کرنے والے نے اپنی ملکیت کی زمین کے ساتھ دوسرے محص کی ملکیت کی بھی زمین کی دمیت کردی ہے،اس لئے کہ وہ مکان اینے بوری زمین او عمارت وغیرہ کے ساتھ ان دونوں میں برابر کی ملکیت میں ہے،اس لئے اس کی وصیت صرف ملکیت میں نافذ ہوگی،اور دوسرے شریک کی جنتی ملکیت میں اس نے تصرف کیا ہے یا اس کی وصیت کی ہے وہ اس کے شریک کی اجازے پر مو قوف رہے گی،(ف: اس لئے اگر وہ شریک بھی اجازت دے تو وہ وصیت بھی دوسرے شریک کی طرف سے نافذ ہو جا کیگی،اگر یہ سوال ہو کہ وصیت کرنے والا جبکہ اس معین کمرہ کا مکان کی تقتیم کے بعد پورے طور سے مالک ہو گیاہے اگر چہ اس سے پہلے تمکن مالک ند تھا ، تب اس نے اپنے ہی کمرہ کی وصیت کی اور اس کوحوالہ کیا، اس لئے دوسرے شریک کی اجازت پر باتی حصہ کی وصیت کیوں مو قوف رہسیگی، تو نمخصر اجواب یہ ہوگا کہ تقتیم کرنے کے معنی میں جدا کر ناادرایک شریک کے حصہ کو دوسرے شریک کے حصہ ہے تناد لیہ کرنا)۔

و هو ان ملکه بعد ذلك القسمة المنز: اور وصيت كرنے والاأكر چد مكان كى تقيم كى وجد سے وصيت كے بعداي پورے کمرہ کامالک ہو گیا ہے، کیونکمہ تقشیم میں مبادلہ مآل ہو تاہے، بھر بھی پہلی کی گئیوصیت اب نافذنہ ہو گی،(ف: کیونکہ اس تقسیم سے ا بنی بعینہ ملکیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ مبادلہ کے طور پر حاصل ہوتی ہے،اس لئے اس تقسیم اور بٹوارہ کے بعد ہی اب اس کمرہ کا مكمل مالک ہواہی، یعنی وصیت کرنے کے وفت وہ مالک نہ تھا پھراس نے د دیارہ وصیت نہیں کی ہے، یہ وصیت تواس تقلیم ہے پہلے ہی کی تھی،اس لئے وہ کمرہ اور ایس کی ملکیت اپنی پر انی حیثیت پر باقی رہے گا، یعنی وہ پہلے صرف آ و ھے کمرہ کا پہلے مالک تھااس کئے اب مجى وه اس كامانك مو كا،اور تقتيم ك بعد تباولد سے جس حصد كالميل مالك مو كيا ہے،اس ميں پر انى وصيت نافذنه مو كى): كها اذا اوصی بعلك الغير الن :اس كى صورت الى بى مو كى كه جيئ كى نے كى دوسرے كى كى چيز كى وصيت كى بعد ميں وہ چيزاس کے مالک سے خرید لی توبالا تفاق وہ وصیت صحیح نہیں ہوگی، (ف: اسی طرح یہاں بھی وہ اپنے شریک مکے اس نصف کر ہ کو جسے اس نے تقتیم کے بعد حاصل کیاہے ،اس میں بھی وصیت نافذ نہیں ہو گی )۔

ثم اذا اقتسمو ها ووقع البيت الغ: پجرجب موصى كولوگول فاس مكان كودونول كور ميان تقيم كروياجس ي دہ کمرہ ای موصی کے حصد میں آگیا توجس تمرہ کی اس نے وصیت کی تھی ای کے مطابق اسے موصی کے اپنے حصد کانصف کمرہ ای کو دیدیا جائے گا،اوراگر وہ کمرہ تقلیم کے بعد دوسرے شریک کے حصہ میں آگیا تو موصیٰ لہ اس کمرہ کی آ دھی زمین کے برابر اسے صرف زمین دید جائیگی، تاکہ اس قاعدہ پر عمل ہو جائے کہ اگر نمی چیز کی نسی کووینے کی دصیت کی جائے اور وہ چیز تم ہو جائے تواس چیز کاعوض جو پچھ بھی ہواس سے اس وصیت برعمل کیاجائے لینی وصیت پوری کی جائے، لینی اصل قاعدہ یہ ہے کہ جب وصیت کی چیز موصی کےاینے ذاتی اختیار کے بغیراس طرح سے ضائع ہو جائے کہ اس کاعوض موجود ہو تواس عوض سے اس کی وصیت ہوری کی جائیگی: کالمجادیة الموصیٰ بھا الغ: جیے کسی نے کسی کے لئے اپنی باندی کی وصیت کی تھی اور وہ کسی طرح علطی ہے تقل کردی گئی تواس کی جودیت لازم کی جا لیگی اس ہے اس کی وہ وصیت پوری کی جا لیکی، (ف: اوراس کے لئے اس بات كى يہ شرط ہے كہ موصى كے اسے اراده سے وہ چيز اپناعوض چھوڑ كرضائع نہ ہوئى ہو): بحلاف ما اذا بيع العبد النج: اسك برخلاف آگر موصی نے وصیت کے ہوئے اپنے غلام کوخود ہی فروخت کردیا تواس سے حاصل ہونے والی رقم سے وہ وصیت ادا نہیں کی جائیگی اور نہ ہی اس رقم ہے اس کا کوئی تعلق ہو گا کیونکہ وصیت کی ہوئی چیز کو بیچنے سے ہی اس کی وصیت کو ختم کر دینا ہو تاہے، جیماکہ اس سے پہلے ہم نے وصیت سے رجوع کر لینے کے باب میں بیان کر دیاہے۔

ولا تبطل بالقسمة: ليكن اس وصيت كى چيز كو تقنيم بابواره كردينے اس كى وصيت باطل نہيں ہوتى ہے، (ف: كو نكه اس كى تقسم كردينے ہے اس كى تقسم كردينے ہے معاملہ كو مكمل كردينے كے اس كى تقسم كردينے ہے معاملہ كو مكمل كردينے كے مفيد بن جاتا ہے، اس لئے اس تقسيم ہے وصيت كاراده بنغة اور مؤكد ہوجاتا ہے، اگر كسى كواس بات كاو ہم ہوجائے فد كور مسئلہ بيل وہ كمرہ تواس تقسيم كى وجہ سے وصيت يرعمل كے قائل نہيں رہا، تواس كاجواب يہ ہوگا كہ ايسا ہونے ميں وصيت كرنے والے كا ميں وہ كر وہ تقسيم كى وجہ سے وصيت كرخوا لے كا كوئى اختيار نہيں ہوتا ہے، اس لئے بندہ مترجم نے اس ميں بير قيد لگادى ہے كہ موصى كے مقصد واختيار كے بغير وصيت كى چيز اس كوئى اختيار نہيں ہوتا ہے، اس كاجو بات عقد بھائل ہے مقد تھائل ہے ساتھ ہہہ كرنے تواس كو خوش باقى رہ گيا ہو، چنا نچہ اس قيد كى وجہ سے عقد تھائل ہے ماتھ ہہہ كرنا اس سے خارج ہوتا ہے، كوئك دوسيت كرنے والے نے اپنے اختيار كے ساتھ اس كو بدلئے كارادہ كيا ہے۔

الہذااس عوض میں وصیت نافذ نہیں ہوگی، پھر معلوم ہونا چاہئے کہ ہام محر کی دلیل کی تفصیل میں مصنف ہوائے نے تقسیم کی جو کیفیت بیان کی ہے وہ کی کیفیت امام ابو حنیفہ وابو یوسٹ کے نزدیک ہے، البنۃ صرف اس بات میں اختلاف ہے کہ تقسیم سے وہ کی کمرہ جس کی وصیت کی ٹئی ہو وہ یاس کے عوض اتن ہی تی کرہ جس کی وصیت کی ٹئی ہو وہ یاس کے عوض اتن ہی تی افذ ہوگی، کیونکہ وصیت کرنے کے وقت اس موصی کی ملکیت اس کے مشرک ہونے کو وجہ سے صرف آوھے حصہ بر تھی، اس کے بعد اگر باقی حصہ بھی حاصل ہوجائے تو وہ تبادلہ کے ذریعہ یعنی بنا حصہ دے کر وہ حصہ لیا گیا ہے، البنۃ بیابت معلوم ہونی چاہئے کہ اگر یہی دلی ہوکہ موصی کے ساتھ ووسر اشر بیک اس کے ہر جزو میں حق دار ہو تو پہلا نصف بھی متعین نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس حصہ میں بھی اس کا شریک نصف کا حق دارہ ہو بھی خصوص کرہ کی وصیت کے بعد وہ علیحدہ نہ کر دیا جائے، ای لئے شخین نہیں ہو سکتا ہے ، کیونکہ اس مصر کے اصل مقصود کا کھا ظار کھا ہے کہ وہ اس مخصوص کرہ کی وصیت سے بیدار ادور کھنا ہے کہ وہ اس کے بدلہ اتن ہی زمین اس کو مل جائے جس کے لئے وصیت کی گئی ہے، تاکہ اسے فائدہ حاصل ہوجائے۔

و لله ما انه او صی بما بستقر ملکه النے: اور شیخین کی دلیل یہ ہے کہ وهیت کرنیوالے نے این چیز کی وصیت کی جس میں اس کی ملیت تقسیم کے ذریعہ بختہ ہو جائے گی، (اوریہ بات تیاں سے بعید نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ امید کی جاتی ہے، کہ اس کا شریک اس ملیان نیک کامول میں ایک دوسر ہے کی مردکیا اس طرح کی وصیت کے بعد خود ہی وہ کمرہ اس کو دینے پر راضی ہو جائے کیونکہ مسلمان نیک کامول میں ایک دوسر ہے کہ وصیت کرتے ہیں، بالخصوص اس صورت میں کہ دوسر ہے شریک کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ بظاہر بہی معلوم ہو تا ہے کہ وصیت کرنے والے نے ایک ایس جکہ دوسر ہے کو دینے کی نیت کی ہے جس سے وہ مخص ہر حال اور ہر وقت پورے طریقہ سے فائدہ المحاسکے اوریہ بات اس وقت مکن ہے جب اسے تقسیم کردیا جائے کیونکہ غیر تقسیم شدہ یا مشترک چیز سے پورے طور پر فائدہ المحاسکے اوریہ بات اس وقت مکن ہے جب یہ کرہ اس موصی کے حصہ میں آ جائے تو وہ کرہ ای مکیت ہو جا نگی، حاصل کرنا مشکل ہو تا ہے، بھر تقسیم کردیے ہے۔ بہ بہ کرہ اس کے جب یہ ہو تا ہے کہ موصی نے تو اس حصہ کو مبادلہ میں حاصل کیا ہو تکہ تقسیم میں مبادلہ کے معنی ہوتے ہیں اس لئے اس کا جو اب کے میں مبادلہ کے معنی ہوتے ہیں اس لئے اس کا جو اب کہ موصی نے تو اس حصہ کو مبادلہ میں حاصل کیا ۔

و معنی المبادلة فی هذه القسمة النع: كه تقیم میں مبادلہ کے معنی پائے جاتے ہیں گریہ مبادلہ کے معنی تالع ہو كر پائے جاتے ہیں گریہ مبادلہ کے معنی تالع ہو كر پائے جاتے ہیں گریہ مبادلہ کے معنی تالع ہو كر پائے جاتے ہیں كيونكہ اس كى اصل غرض صرف اپنے حصہ كو دوسرے كو گئی ہو كہ اس چر بور فاكدہ حاصل كر سكے، (ف: يعنی اس بٹواره كی اصل غرض یہ نہیں ہے كہ صرف اپنے بالوں كا بجادلہ ہو بلكہ تبادلہ خاص ضرورت كى بناء پر ہو تاہے، اور چو تكہ موجودہ صورت میں دونوں شريكول كی جنس ایک ہى ہاس لئے مقصود اصلى یہ ہواكہ ہر شخص اپنے اپنے حصہ سے پور اپور افاكدہ حاصل كر سكے، اگر چہ حيوانات اور دوسر سے سامان ميں تبادلہ كے معنى زياده پائے ہوئا۔ جول تا جول: ولهذا يعجبو اللخ: اى دجہ سے دوسر اشريك ان چیزوں میں بٹواره كرنے پر مجبور كيا جاسكتا ہے، (ف: يعنی ایک ہی

جنس ہونے کی دجہ ہے آگر ایک شریک قاضی کے پاس ان چیز دن کی تغتیم کرانے کی درخواست کردے تو وہ اس دوسرے شریک کو ان چیز دن کی تغتیم پر مجبور کرے گا یعنی وہ اگر چہ اس پر راضی نہ ہو ، اور اگر اس میں تبادلہ کے معنی غالب ہوتے تو دوسرے کو مجبور نہیں کیا جاسکنا کیونکہ یہ آپس کی رضامند کی پر مو توف ہے ، اس بات کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس میں چیز وں کا تبادلہ اصلا نہیں بلکہ تبعا ہے ، اور اصل مقصود اس سے صرف یہ بات ہے کہ دونوں شریک میں سے ہر ایک اسپتے اسپتے حصہ سے پورا فائدہ حاصل کرسکے ، لہٰذااس موقع پر اس لفظ سے خاص کرنے اور جدائی کے معنی کا اعتبار ہے )۔

وعلی اعتبار الافراز الغ: اواس سے جدائی کے معنی کا اعتبار ہو جانے سے ایساہوگاکہ کویایاوہ کمرہ شروع سے ہی وصیت کر نے دالے کی ملیت تھی، (ف: اورای کواس نے ایک شخص کے نام وصیت کردی ہے، اس لئے یہ وصیت بالکل سمجے ہوگی ہودوہ کمرہ اس موصی لہ کو دیدیا جائے گا، لیکن یہ صورت میں ہوگی جبکہ مکان کی تقدیم کے بعد کمرہ ای وصیت کرنے والے کے حصہ میں آیاہو: وان وقع فی نصیب الا خو المنح: اور اگر گھر کی تقلیم کے بعد وہ کمرہ دوسرے شریک کے نام میں نکلا ہو تواب وصیت میں وہ کمرہ نہیں رہے گا، بلکہ اب اس کمرہ کے برابر زمین کاوہ خالی حصہ جو اس مکان کے کسی بھی حصہ میں اس کے نام نکلا ہو وہ وصیت میں دوسر میں شریک کے حصہ میں آیاہو تو بقیبیا اس کمرہ کے بدلہ وصیت میں تعدد دسر سے شریک کے حصہ میں آیاہو تو بقیبیا اس کمرہ کے بدلہ اس موسی کے حصہ میں زمین کا جتنا گاڑا بھی آیاہوگا ای میں سے اس کمرہ کو گردوں سے ناپ کر استے ہی گردوں کا خرااس موسی لہ کو بلےگا)۔

الا انه بتعین البیت المنے: مگراتی بات بینی ہے کہ اگروہ کمرہ بی اس موصی کے حصہ بی آجائے تووی کمرہ اس موصی لہ کو دینالازم ہوگا، تاکہ اس جگہ کا اندازہ رکھنایا اسے صرف مراد لینادونوں صور توں کو جنح کرنا ماصل ہوجائے، (ف : لینی اگراس موقع بیں کسی کو یہ وہم ہوجائے کہ جب تم نے اس موصی کے دل کی بات کی دوصور توں میں متعین کردی لینی بھی کمرہ ہوگایا اس کے برابر کی زیمن اسے دی جائے گئی، تب مناسب تو یہ بات تھی کہ اگروہ کمرہ بی اس موصی کے حصہ بیں تبائے جب بھی موصی کو بھی اختیار ہوکہ دہ اگر چاہے تو دبی کمرہ اس مرصی لہ کو دے اس طرح اگر چاہے تواب بھی کمرہ کے موض اتن بی خالی زیمن اس طقتہ میں کہیں برد فادے، تاکہ یہاں برجو صور تیں ہیں ایک ہے کہ اس مخصوص کمرہ کو اس موصی لہ کی مکیت میں دیدے، یا اس کے بر دیرناپ کر و تنی ہی زیین دے ، للبذ اان دونوں صور توں پر حتی الامکان اس طرح عمل ہنو کا کہ اگر دہی کمرہ اس کے حصہ میں آ جائے تو دہی کمرہ دیا جائے )۔

وان وقع فی نصیب الاخو الغ: اوراگروہ کمرہ تقتیم مکان کے بعد دوسرے شریک کے حصہ میں آجائے تو ہم نے اس سے اس کرہ کی جادرداوی کی مقدار یعنی گز ہے ناپ کراس کی لا نبائی اور چوڑائی کا ندازہ کرتامر اولی ہے، اور دوسری صورت میں موصی نے خود ہی دونوں صور توں میں ہے ایک میں کمرہ کے برابر زمین کی لا نبائی اور چوڑائی مر اولی ہے، اور دوسری صورت میں محض مالک بنادینامر اولیا ہے، (ف: یعنی گویا موصی نے اپنے دل میں پہلے ہی ہیہ بات طے کرتے ہوئے وصیت کی ہے کہ اگر وہ کمرہ بعد تقسیم مکان میرے ہی حصہ میں نہ آئے تو وہ میرے حصہ کی زمین سے تقسیم مکان میرے ہی حصہ میں نہ آئے تو وہ میرے حصہ کی زمین سے اس کمرہ کے برابر زمین کا مالک بن کر رہائش اختیار کرلے، یاس سے وہ دوسر الفع حاصل کرے، اور اس مسئلہ کی دوسری بہت می نظریں موجود ہیں )۔

کما اذا علق عتق المولد المنع: جیسے کس نے اپنی باتدی کے ہونے والے بچہ کا آزاد ہونااور اپنی موجودہ بیوی کو طلاق وینا اس کے پہلے بچنہ کی پیدائش پر جواس کی باندی ہے معلق کر رکھا ہو، (ف: مثلاً اس طرح کہا کہ میری یہ باندی جب بھی اپنے شوہر سے پہلا بچہ جنے گی تو دہ بچہ آزاد ہو گا اور میری اس بیوی کو طلاق ہوگی کہ اس میں بیوی کو طلاق ہونے کے لئے مطلقا بچہ کا ہونا مطلق ہو کہ در ندہ پیدا ہو یا مر دہ بینا مراد ہو، (ف: یعنی وہ بچہ جو باندی کو دوسر سے شوہر سے پیدا ہو، اس میں بچہ کا ہونا مطلق ہو نہ در ندہ پیدا ہو، بہر صورت اس کی بیوی کو طلاق ہو جائی کی اس بچہ کے آزاد ہونے کے لئے بچہ کا زندہ ہونا مراد ہی، (ف: کیونکہ بیدا ہو، بہر صورت اس کی جبی وہ آزاد ہو گا ہوں اس بچہ کے آزاد ہونے کے لئے بچہ کا زندہ ہونا مراد لیا ہے کہ اگر وہ جب باندی زندہ بچہ جنے گل جسمی وہ آزاد ہوئے کے لئے اس نے بہلے بچہ سے طلاق ہونے کے لئے مطلق مراد لیا ہے کہ اگر وہ کہ ہوں کہ اس نے بہلے بچہ سے طلاق ہونے کے لئے اس جگر ہوں کہ اگر وہ کہ ہوں کہ وہ بی کہ اگر وہ کہ ہوں کہ وہ بی کہ اگر وہ کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کے جہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کی جائے گواس کی تقسیم کس طرح ہوگی، تواس کے جواب میں فرایا کہ۔

کے جواب میں فرایا کہ۔

نم اذا وقع البیات المع: جرجب کرواس موصی کے حصہ بیل نہ آکر دوسرے شریک کے حصہ بیل آگیاادر مکان سوگز پر ہے، (ف: جس بیل سے نصف لین بچاس گزاس موصی کے حصہ بیل آیاادر باتی نصف کے بچاس گزدوشریک کے حصہ بیل آیاادر باتی نصف کے بچاس گزدوشریک کے حصہ بیل آیاادر باتی نصف کے بچاس گزدوشریک کے حصہ بیل آیا): والمبیت عشو قاذر ع المغ: اور دو کمرہ دس گزوں پر ہے، (ف: بس امام محد ہے قول کے مطابق اس بیل سے صرف پارٹج گز موصی لہ کے حصہ کے بول گے، لیکن شخص ن کے فرمان کے مطابق پورے دس گزاس کے حصہ کے بول گے): یقسم نصیبة بین الموصی له المغ: اور امام محد کے نزدیک کہ ایک شریک یعنی موصی کا حصہ موصی لہ اور وار ثول کے در میان وس حصول پر تقسیم کیا جائے، ان بیل سے نوجھ وار ثول کے لئے ہول گے، اور ایک حصہ موصی لہ المخ ہوگا: اس طرح موصی لہ نصف کمرہ کافسف بیجاں گزکاد سوال حصہ یعنی پانچ گز سے موصی لہ نے لئے ہوگا: فیضر بالموصی لہ المخ: اس طرح موصی لہ نصف کمرہ یعنی پینتا لیس گز کے حساب سے حصہ دار بنائے جائے، اس طرح ہے ہوگا گڑکا ایک حصہ ہوگا اور کل دس جھے ہول گے۔

وعندھم یقسم علی احد عشو سھما النے اور اہم ابو صنیفہ وابو یوسٹ کے نزدیک پچاں گر یعنی نصف مکان کے گیارہ عصو کی جا کہ اور اہم اللہ کے مطابق موصی لددس گر کے حساب سے اور ورثہ پینتالیس گر حصہ عصصی لددس گر کے حساب سے اور ورثہ پینتالیس گر حصہ دار بنائے وائے اس موصی لدکودو حصے اور وارثوں کے لئے نو دار بنائے وائے اس موسی لدکودو حصے اور وارثوں کے لئے نو حصے ہوں گے ، (ف: مگر حساب میں کسرواقع ہوگی کیونکہ پچاس گر کے زمین سے نام کو بالکل برابر بنانا ہوگا، پھریہ معلوم ہونا

چاہیے کہ امام میمی کا ختلاف الی صورت میں ہے جبکہ وصیت کرنے والے نے اس مشترک مکان میں ایک معین کمرہ کے متعلق وصیت کی ہو: ولو سکان میں ایک معین کمرہ کے متعلق وصیت کی ہو: ولو سکان محان الوصیہ اقرار النے: اور اگر لفظ وصیت نہ کہہ کر اس نے کوئی افراری لفظ کہا ہو، (ف: مثلاً زید و کیر کے در میان ایک مشترک مکان ہواور زید نے اس میں سے ایک معین کمرہ کے متعلق خالد کے ان الفاظ سے اقرار کیا ہو کہ بیا کہ میں کمرہ خالد کی ملیت ہے، یاوہ اس کا مالک ہے تو کیا امام محد کا اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے، کیونکہ شیخین کے زو یک و میت کے مسئلہ کی طرح اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے)۔

حتی ان من اقر المنے: یہال تک کہ جس نے دوسرے کی ملکت کادوسرے کی ملکت کا قرار کیا، (ف: مثلاً خالد نے زید کی ملکت کا کمر کی ملکت ما کمر کی ملکت کا کمر کی ملکت کا کمر کی ملکت ان کرا قرار کیا) پھر خالد کسی طرح اس چیز مالک ہو گیا تو خالد کویہ تھم دیا جائے گا کہ وہ چیز اس کمر عوالہ حوالہ کردے، (ف: اور چو تکہ امام محمد کے نزدیک بڑارہ میں مبادلہ کے معنی پائے جائے ہیں اس لئے خالد نے گویا اس کمرہ کے موض دوسری پیز بدل کی ہے اس لئے اس کمرہ کا عوض اس کے حوالہ کردے): والو صیبة بصلك المغیر المنے: اور دوسرے کی ملکت کی وصیت کرنا تھی خمیر میں ہوگی ہونا ہے تب بھی اس کی مطلبت کی وصیت کرنا تھی خمیر میں ہوگی یعنی نافذ نہیں ہوگی، (ف: معلوم ہونا چاہئے کہ دہ بعض مشائع جنہوں نے اقرار کے مسئلہ میں بھی امام مجمد کے خلاف بیان کیا ہے، شاید انہوں نے مریض کے اقرار کو وصیت کے معنی میں سمجھا ہے، حالا نکہ اقرار کامسئلہ صرف مریض کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، اس لئے اس میں اچھی طرح خور کرلیں)۔

توضیح: اگر ایک مکان دو آدمیول کے در میان برابر برابر ملیت میں ہوگا، اور ان میں سے ایک شریک نے اپنے حصہ میں سے ایک کمرہ دو سرے شخص کے نام وصیت کر دی، اس کے بعد اس مکان کا بوارہ کر دیا گیا، اب اگر دہ اس موصی کے حصہ میں آیا یا دوسر بے شریک کے حصہ میں آگیا، اگر اس مسئلہ میں بجائے لفظ وصیت کے لفظ اقرار کہا، مسائل کی بوری تنصیل، اقوال ائمہ کرام، تھم، دلاکل مفصلہ

قال ومن اصى من مال رجل لاخر بالف بعينه فاجلز صاحب المال بعد موت الموصى فان دفعه فهو جائز وله ان يمتنع من وله ان يمتنع من وله ان يمتنع من المنافقة على اجازته واذا اجاز يكون تبرعا منه ايضا فله ان يمتنع من التسليم بخلاف ما اذا اوصى بالزيادة على الثلث واجازت الورلة لان الوصية في مخرجها ضحيحه لمصادفتها ملك نفسه والامتناع لحق الورثة فاذا جازوها سقط حقهم فنفذ من جهة الموصى .

ترجمہ: امام محر نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر زید نے بکر کے لئے فالد کے مال میں سے معین ہزار روپے کی وصیت کی،
پھر اس موصی زید کے مر جانے کی بعد فالد نے اس کی اجازت دے دی (تو بھی اس بکر کواس پر خق ملکیت کا دعوی نہ ہوگا) اب اگر
فالد نے وہ مال اٹھا کر بکر کو و دے دیا تب وہ مال فالد کا ہو جائے گا، لیکن دینے سے پہلے تک اے اختیار ہوگا کہ بکر دے یا نہ دے،
لیمن دینے سے انکار کر دے ، (ف: اگر اس سے پہلے اس نے فالد کو دینے کی اجازت دے دی ہو): لان ھذا قبر ع اللے: کیو تکہ زید
کاایا کرناس کا صرف ایک اصان ہے اس لئے اس غیر محتص یعنی مال کے مالک کی اجازت پر موقوف رہیگا، (ف: کہ اگر وہ اجازت
دیدے تو جائز ہوگا ور نہ باطل ہوگا): وا ذا اجاز اللے: اور جب مال کا مالک بھی جو کہ ایک غیر محتص ہے اجازت دیدے تو یہ اس کی طرف سے بھی تیرع بی ہوگا، (ف: یعنی وہ اس مال کو اس بیت کے ترکہ سے واپس نہیں لے سکتا ہے ، کیو نکہ اس کا اجازت دینا اس کی طرف سے تیم عاور احسان ہے)۔

فله ان یمتنع من التسلیم النے: اس لئے مال کے مالک کو اس بات کا اختیار باتی رہے گاکہ اسے ویئے سے انکار کردے،
(ف: کیونکہ اس قسم کے احسان کرنے پر کوئی بھی کسی کو مجبور نہیں کر سکتاہے، اس طرح اس طرح کی پیش کش کرنے والے پر بید
لازم ہوگی، کیونکہ بیر وصیت اپنی اصل جگہ ہے واقع نہیں ہوئی ہے، کہ اسے اس کا کوئی حق بی نہیں تھا): بعضلاف ما اذا او صی
النع: اس کے بر خلاف اگر ایسی صورت ہو کہ ایک شخص اپنی تہائی مال سے زیادہ مقدار کی وصیت کرے اور ورشہ بھی اس زاکہ مقدار
کی اجازت دیدیں، (ف: تو ایسا کر ناجائز ہو گا، اور بعد میں ان وار تول پر ایسا کرنے کے لئے جر بھی کیا جائے گا): الان الموصیة فی
منحو جھا النع: اس لئے کہ یہ وصیت اپنی جگہ بالکل صحیح اور جائز ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے یہ وصیت اپنی ذاتی ملیت کی ہے، اور اس
تہائی سے زائد کی وصیت اس لئے صحیح نہیں ہوگی کہ اس میں وار تول کا حق متعلق ہو چکا ہے۔

فاذا اجاز و ھا الع : اور جب الن وار ثول نے اس وصیت کی اجازت دیدی تو ان کااس ترکہ سے حق ختم ہو گیا، اس لئے دہ وصیت ای موصی کی طرف سے نافذ ہو گی، (ف : اس طرح سے کہ گویا یہ مال الن دار ثول کا نہیں ہوا تھا اور اس موصی کی وصیت خود اس کے اپنے مال سے ہوئی ہے، تو ضیح : اس مسلہ کی اس طرح سے ہے کہ اگر میت پر اس کے مال کے بر ابر بی دو سر وں کا قرض بھی ہو تو اس ترکہ کے مال سے کسی وارث کا حق متعلق نہیں ہو تا ہے، بلکہ دہ سارا مال اس میں کہ وہ مال وار ثول کا ذاتی ہو جا تا ہے، بلکہ اس سے دو سرے حقوق کے ساتھ وار ثول کا بھی حق متعلق ہو جا تا ہے، بلکہ اس سے دو سرے حقوق کے ساتھ وار ثول کا بھی حق متعلق ہو جا تا ہے، تو میں التر تبیب ضروری حقوق مثلاً جبیز و تکفین اور قرضوں سے فارغ ہو جانے کے بعد اگر نے رہے تو کسی مزاحم نہ ہونے کی وجہ سے وار ثول کا بھی حق سامنے آجا تا ہے، پھر جب وار ثول نے بھی تہائی مال سے زائد مال میں اجازت وصیت کی اجازت دیدی تو اب ان میں مزاحمت ختم ہو جائے گی، اس لئے یہ مال پھر اس موصی کا باتی رہ گیا، اس لئے اس کی وصیت نافذ ہو جائے گی، اور وار ثول کو اس سے روکنے کا اب حق باتی نہ رہا، تنبید، اگر ایک مخص کے صرف دو بیٹے ہوں اور وہ اپنے تہائی مال کے لئے وصیت کر دے تو کان تین رہا ہی سے ہر ایک کے لئے تہائی مال ہو گاجو تجہیز و تکفین اور قرض کی اوا گیگی کے بعد باتی رہا۔

توضیح اگرزید نے بکر کے لئے خالد کے مال میں سے متعین ہزار روپے دینے کی وصیت کی اس کے بعد وہ موصی مرگیات خالد نے بھی اس وصیت کو قبول کر لیا تو کیااس اجازت کے بعد بکر اس مال کا مکمل حق دار ہو جائے گا،اس طرح خالد بھی اس کو پورا کرنے کے لئے مجبور ہوگا،اگر کوئی شخص اپنی مال سے ایک تہائی مال سے زائد کی کسی کے لئے وصیت کردے اور ورثہ بھی اس کی اجازت دیدیں، مسائل کی تفصیل، تھم، مفصل ولائل

قال واذا اقتسم الاثنان تركة الاب الفائم اقرا حدهما الرجل ان الاب اوصى له بثلث ما له فان المقر يعطيه ثلث ما فى يده و هذا استحسان والقياس ان يطعيه نصف ما فى يده و هو قول زفر لان اقراره بالثلث له تضمن اقراره بمسا واته اياه والتسوية فى اعطاء النصف ليبقى له النصف وجه الاستحسان انه اقر بثلث شائع نى التركة وهى فى ايديهما فيكون مقرا بثلث ما فى يده بخلاف ما اذا اقرا حدهما بدين لفيره لان الدين مقدم على الميراث فيكون مقرا بتقدمه فيقدم عليه اما الموصى له بالثلث شريك الوارث فلا يسلم له شى الا ان يسلم للورثة ثلثاه ولانه لواخذ منه نصف ما فى يده فر بما يقر الابن الاخر به ايضا فيا خذ نصف ما فى يده فيصير نصف التركة فيزدا على الثلث .

ترجمہ: امام محکدٌ میں جامع صغیر نے فرمایا ہے کہ اگر زید و خالد دو بھائیوں نے اپنے باپ کے ہزار روپے کاتر کہ آپس میں بانٹ لیا پھران دونوں میں سے ایک مثلازید نے بکر کے بارے میں ہدا قرار کیا کہ ہمارے باپ نے اس کے لیے ایے تہائی مال کی وصیت کی تھی اس لیے یہ اقرار کرنے والااپنے حصہ کی مقبوضہ رقم میں ہے ایک تہائی اس کو دیدے (ف یعنی زیدنے خو د تر کہ میں ہے جو کچھ بھی پایا ہے ای میں ہے ایک تہائی حصہ اس بمر کو دیدے) تگریہ تہائی دینے کا تھم استحسانی دلیل سے ہے: والقیاس ان يعطيه المنع: حالًا نكمةً قياس كا تقاضه توبير تفاكه وه بكر كواين مقبوضه مال مين سے نصف دے چنانچه امام زفرٌ كا يكي قول ہے (ف كه اس نے جو کچھ مال پایا ہے اس کا نصف دے ) لان مقوارہ النع: اس دلیل سے کہ زید کا بھر کے لیے آیک تہائی کی وصیت کا قرار کرنے کامطلب یہ ہو تاہے کہ بکر حصد میں میرے ساتھ برابرہے (ف کیونکہ جب زیدنے بکر کے لیے ایک تہائی کی دحیت کا قرار کیا تو گویاد وسرے لفظوں میں اس نے بیہ بھی اقرار کر لیا کہ بکر کوجو کچھ بھی ملے گاوہ میرے حصہ کے برابر ملے گاای بناء پر بندہ متر جم نے اوپراس کی تنبیہ کردی ہے پس جب کہ اس نے برابری کا قرار کر لیا تو بکر اس کے بر ابر ہی ہوناچا ہے): والتسوية في اعطاء النصف : اور برابری کرنے کی صورت میں ہوسکتی ہے کہ جو کھی کس نے بھند میں ترکہ کہ مال سے رقم نی ہے اس میں سے نصف اس دوسرے کو بھی دبیہے تا کہ خوداس کے پاس بھی نصف باتی رہ جائے (ف اور بیہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ جو ہخض کسی بات کاا قرار کرتا ہے وہ شخص اس کہ معاملہ میں جحت بنرآ ہے جوا قرار کرتا ہے اور صرف ایک اقرار کرنے والے کے علاوہ کسی و وسرے پر ججت نہیں ہو سکتا ہے اس لیے اس اقرا کرنے والے کو یہ جا ہیے کہ دوسرے کواپنے ساتھ برابر کرے لیکن اس تفصیل میں یہ اعتراض ہو تا ہے کہ زید نے اگر چہ بکر کے لیے وصیت کا قرار کرلیا ہے گریہ تواس نے اقرار نہیں کیا ہے کہ جو کچھ میں نے وصول کرلیاہے اس میں وہ بھی برابر کاشر یک ہے گراہیا ہو تا تب اپنے حاصل کئے ہوئے مال میں ہے اس کو بھی اپنا نصف دیدیتا بلکہ اس نے تو صرف اس بات کا قرار کیا ہے کہ جس طرح ہم دونوں اس میت کے دارث ہونے کی بناء پر اس کے مال کے حق دار ہیں ای طرح سے یہ تبسر اسخص بھی ہمارے مال میں اقرار کرنے کی وجہ ہے حق دار ہے اس لیے وہ قیاس قابل اطمینان نہیں ہے )

وجہ الاستحسان النے: استحسان کی وجہ یہ ہے کہ زید نے بکر کے لیے اس ایک تہائی کا جو کہ ترکہ کے مال میں مشتر ک اور
ملا جا اجراز کیا ہے حالا نکہ وہ ترکہ فی الحال ان بی دونوں بیٹیوں کہ بی قبضے میں ہے: فیکون مقو ا بنلٹ النے: اس طرح اس
مال میں ہے جس پر اس کا قبضہ ہو چکا ہے ایک تہائی حصہ کا قرار کرنے والا ہو گیا (ف کیونکہ کل ترکہ کامال جس کی تہائی اس کے
اقرار کے مطابق جس شخص کے لیے وصیت کا قرار ہو چکا ہے اسے ملنا چاہیے جب کہ وہ مال ان دونوں کہ قبضہ میں ہے جس کا
دونوں نے آپس میں بنوارہ کرلیا ہے لہذا ان دونوں میں سے ہر ایک کہ حصہ سے چھٹا حصہ ملے گااس طرح یہ حصہ نصف حصہ کا
تہائی ہو اجو پورے حصہ کا چھوٹا حصہ ہو گا اور یہ تفصیل ایسے اقرار میں ہوگی جو ترکہ سے مقدم نفس اقرار کی وجہ سے نہ ہو)
بعدلاف ما ذا اقر المخ ناس کے اگر دونوں بیٹوں میں سے کسی ایک نے دوسرے شخص کے قرضہ کا قرار کیا ہو (ف مثل اس طرح

عين د کبير ابير جديد ٢١٣ جلد مشتم

کہا کہ بکر کا ہمارے باپ پر قرضہ تھا تو اس شخص کووہ قرضہ ادا کرنا پڑے گا: لان اللہ بین مقلم النے: اس کیے قرض میراث سے مقدم ہونے کا مقدم ہونے کا احتیار میں قرض کی ادائیگی تقسیم ترکہ سے پہلے ہوتی ہے پس جب اس شخص نے فود پر قرض خواہ کے مقدم ہونے کا اقرار کرلیا تو اس شخص کا حق اس اقرار کرنے والے دارث کے حق سے مقدم کیا جائیگا (ف البند امیت نے جو پچھ بھی مال چھوڑا ہے پس ای ترکہ میں سے پہلے وہ قرض ادا کیا جائیگا بعد میں اگر اس کے پاس قبضہ کی ہوئی رقم پچھ نہیں بچی یعنی قرضہ ہی میں ختم ہوگئی تب یہ تجا شخص اپنے بھائی ہے دعوی کرے گااور اگر قرض خواہ کا قرن پھر بھی پچھ باتی رہ جائے تو وہ بھی دوسرے وارث پر تب یہ تجا شخص اپنے بھائی ہے دعوی کرے گااور اگر قرض خواہ کا قرن پھر بھی پچھ باقی رہ جائے تو وہ بھی دوسرے وارث پر قرضہ کا دعوی کرے گا)

توضیح: اگرایک آدمی کے دوبیوں نے باپ کے ہزار روپے کے ترکہ کو آپس میں بانٹ لیا پھر ان میں ہے ایک تیسرے شخص کے بارے میں یہ اقرار کیا کہ جارے باپ نے اس کے لیے اپنے ترکہ میں سے ایک تہائی حصہ دینے کی وصیت کی تھی اس مسئلہ کا قیاس اور استحسانی تھی مفصل دلا کل اور اقوال ائمہ کرام اور اگر دونوں بیٹیوں میں سے ایک قیاس اور اگر دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے اس طرح اقرار کیا کہ بکر کا ہمارے باپ پر قرض تھا کیا ایس کوئی صورت ہے موصی لہ ترکہ میں سے نصف کاحق دار ہو جائے مسائل کی تفصیل تھم اقوال علماء کرام دلا کل مفصلہ ترکہ میں سے نصف کاحق دار ہو جائے مسائل کی تفصیل تھم اقوال علماء کرام دلا کل مفصلہ

قال ومن اوصى لرجل بجارية فولدت بعد موت الموصى ولداو كلاهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له لان الام دخلت في الوصية اصالة والولد تبعا حين كان متصلا بالام فاذا ولدت قبل القسمة و التركة قبلها مبقاة على ملك الميت حتى يقضى بها ديونه دخل في الوصية فيكونا ن للموصى له وان لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث واخذ ما يخصه منهما جميعا في قول ابي يوسف و محمد وقال ابو حنيفه ياخذ ذلك من الام فان فضل شي اخذ من الولد وفي الجامع الصغير عين صورة وقال رجل له ست ماة درهم وامة تساوى ثلث مائة درهم فاوصى بالجارية لرجل ثم مات فولدت ولدا يساوى ثلث مائة درهم قبل القسمة فللموصى له الام و ثلث الولد عنده وعند هما له ثلثا كل واحد منهما لهما ما ذكرنا ان الولد دخل في الوصية تبعا حالة الاتصال فلا يخرج عنها بالا نفصال كما في البيع والمعتق فتفذ الوصية فيهما على السواء من غير تقديم الام وله ان الام

اصل والولد تبع فيه والتبع لا پزاحم الاصل فلو نفذنا الوصية فيهما جميعا تنتقض الوصية في بعض الاصل وذلك لا يجوز بخلاف البيع لان تنفيذ البيع في التبع لا يؤدى الى نقضه في الاصل بل يبقى تا ما صحيحا فيه الا انه لا يقابله بعض الثمن ضرورة مقابلته بالولداذ ااتصل به القبض ولكن الثمن تابع في البيع حتى ينعقد البيع بدون ذكره وان كان فاسدا هذا اذا ولدت قبل اقسمة فان و لدت بعد القسمة فهو للموصى له لا نه نماء خالص ملكه لتقرر ملكه فيه بعد القسمة.

قدوریؓ نے فرمایا ہے کہ اگر کس نے اپنی باندی ہمرکے لیے وصیت کی اور اس موصی کے مرنے کے بعد اس باندی کو بچہ بید ا
ہوااور اس وقت قیمت کے اعتبار ہے باندی اپنے بچہ کے اس میت کی تہائی ترکہ میں ہے نکل سکتی ہے تو وہ باندی مع اپنے بچہ کے
اس محرکی ہوگی: لان الام دخلت الغے: کیونکہ باندی تو وصیت میں اصلا ہو کر داخل ہو گیا ہی لیے کہ وہ اس وقت ال کے بدن کا ایک جزو
تھی اس طرح اس کا بچہ بھی اپنی ال کے تابع ہو کر ضمنا اس وصیت میں داخل ہو گیا ہی لیے کہ وہ اس وقت مال کے بدن کا ایک جزو
تھا: فافا و لذت الغے: بعد میں جب باندی نے اسے تقسیم ترکہ ہے پہلے اسے جنم دیااور اس وقت تک بوء اترکہ ہی میت کی ملکیت
میں باتی ہے اس بناء پر اس میت کے ذمہ کا قرض بھی اس وقت ادا کیا جاتا ہے تو یہ سمجھ میں آگیا کہ وہ بھی اس مال کی حیثیت
ہے کہ ان دونوں کی قیمت میت کے کل ترکہ کی ایک تہائی میں ہے ہو): وان لم یہ بخو جا من الثلث الغے: اور اگر وہ دونوں یعنی وہ باندی اور اس کا بچہ دونوں اس کی تہائی رقم کے اندر سے نہ ہو تو اس موصی لہ کو تہائی ترکہ کے اعتبار سے تو بالا تفاق شر یک کر لیا
جائے گا اس کے بعد صاحبین کے تول کے مطابق جو بچھ فی کس حصہ میں آر ماہوا ہے موصی لہ ان دونوں کے حصول میں سے لے
گا اس کے بعد صاحبین کے تول کے مطابق جو بچھ فی کس حصہ میں آر ماہوا ہے موصی لہ ان دونوں کے حصول میں سے لے
گا اس کے بعد صاحبین کے تول کے مطابق جو بچھ فی کس حصہ میں آر ماہوا ہے موصی لہ ان دونوں کے حصول میں سے لے
گا ان دی ادر دانوں کی کیے دونوں میں سے لے گا)

و قال ابو حنیفہ النے: اورامام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ اتی مقدار توصرف باندی میں سے لے پھر بھی اگر فی خبائے تواس بچہ کی قیمت میں لے ): وقی الجامع المصغیر النے: اور جامع صغیر میں ایک صورت اس طرح کی فرض ہے کے زید کے پاس چہ سو در ہم اورایک الیں باندی ہے جس کی قیمت تین سوور ہم ہے پھر نید نے وہ باندی مرکے لیے وصیت کر وی اس کے بعد زید مرگیا اور اس کے ترکہ کا بٹوارہ ابو نے سے پہلے اس باندی نے ایک تین سوور ہم قبیتی بچہ کو جنم دیا تواہام اعظم کے نزیک اس بکر کی وہ بوری باندی اور اس کے بچہ میں ہے ہرائیک کی دو تہائی برکی اس بکر کی وہ حصہ کی ہوگی: لھما ما ذکر نا النے: صاحبین کی دلی وہ ہے جو ہم نے اوپر بیان کر دی ہے کہ وہ بچہ اپنی اس کے بید میں رہنے کی مات کے دو ہجہ اپنی اس کی وہ بیا اس کے بید میں رہنے کی صاحب کی صاحب کی مات کے ایک بید ایش میں داخل ہو چکا تھا اس کے بید میں رہنے کی صاحب کے بعد وہ بچہ اب اپنی مال کی وصیت کے ساتھ اس کے تعلم میں داخل ہو چکا تھا اس کے بید انش ہو بائی ال کی وصیت کے ساتھ وصیت کرنے اور اس کو آزاد کرنے کے تکم میں مقدم کیا جائی ال اور اس کے بچہ کے بارے میں برابری کے ساتھ وصیت کا تھم جاری رہے گا اور اس تھم میں برابری کے ساتھ وصیت کی ساتھ وصیت کی ساتھ و جائی الگا رہ و جائی گا رہ ہو جائی گا رہ ہو جائی گا رہ ہو جائی گا رہ ہو جائی گا رہ ہو جائی گا رہ ہو جائی گا رہ ہو جائی گا رہ ہو جائی گا رہ ہو جائی گا رہ ہو جائی گا رہ ہو جائی گا رہ ہو جائی گا رہ ہو جائے گا رہ ہو جائی گا رہ ہو جائی گا رہ ہو جائے گا رہ ہو جائے کا دو جائے گا رہ ہو جائے گا رہ ہو جائی گا رہ ہو جائی گا رہ ہو جائی گا رہ ہو جائے گا رہ ہو جائی گا رہ ہو جائی گا رہ ہو جائی گا رہ ہو جائی گا رہ ہو جائی گا رہ ہو جائی گا رہ ہو جائی گا رہ ہو جائی گا رہ ہو جائی گا رہ ہو جائی گا رہ ہو جائی گا رہاں کی ہو جائی کا دو جائی گا رہ ہو جائی گا رہ جائی ہو جائی گا رہ جائی ہو جائی گا رہ ہو جائی گا رہ جائی ہو جائی گا رہ جائی گا رہ جائی گا رہ جائی گا رہ جائی گا رہ جائی گا رہ جائی گا رہ جائی گا رہ جائی گا رہ جائی گا رہ جائی گا رہ جائی گا رہ جائی گا رہ جائی گا رہ جائی گا رہ جائی گا رہ جائی گا رہ جائی گا رہ جائی گا رہ جائی گا رہ جائی گا رہ جائی گا رہ جائی گا رہ جائی گا رہ جائی گا رہ جائی گا رہ کی خوال کی کا رہ جائی گا رہ کا رہ کی گا رہ کی خوال کی کا دی خوال کی گا رہ کی

ولد ان الام اصل المنع: اورامام اعظم کی دلیل بیہ ہے کہ عقد وصیت میں باندی اصل ہے اور بچہ اس کے تا بع ہے اور مسلم قاعدہ ہے کہ تا بع اپنی اصل کے ساتھ مقابل اور مزاحم نہیں ہو سکتا ہے حالا نکہ اگر ہم یہال ماں اور اس کے بچہ دونوں کو ملا کر وصیت کا تھم نافذ کریں تواصل کے بعض حصہ میں وصیت کا تھم باتی نہ رہے (اور اس تھم کا باتی نہ رہنااس بچہ کی وجہ ہے ہو) عالا تکہ یہ بات جائز نہیں ہے (ف کہ ایک تا بع اپنی اصل کا مقابل اور مزاحم ہو جائے): بخلاف المبع المنع: بر خلاف بیج کے کہ صرف تالع کو پیچنے سے بید بات لازم نہیں آتی ہے ایسا ہونے سے اصل ہی گی بیج ہی ختم ہو جائے بلکہ اصل کی بیج بھی پوری صیح باتی رہتی ہے مسرف آئی بات ہوتی ہے کہ اصل کی جو قیت لگائی جاتی ہے اس سے بھی پچھے زائدر قم اس بیں اس ضر درت سے منہیں رہتی ہے کہ وہ اس بچ کے مقابلہ بیں ہو جائے اس وقت جب کہ بچہ پر قبضہ ہو جائے کین اس دلیل بیس کوئی وزن نہیں ہے اس لیے کہ خود حمن بی تو تیج بیس تالع ہونے کی دجہ سے خمن کے بیان کے بغیر بھی بچھے نافذ ہو جاتی ہو آئی ہو اور قاسد ہو : هذا ذا و للدت اللہ : وہ تفصیل اس صورت میں ہوگی جب کہ ترکہ کے بٹوارہ سے پہلے باقدی کو بچہ پیدا ہو گیا ہواور آگر اس کے بٹوارہ کے بعد اس کی اپنی خاص ملکیت میں رہے اگر اس کے بٹوارہ کے بعد اس کی اپنی خاص ملکیت میں رہے ہوئے بیدا ہو گیا ہوا کے بیدا ہو جائے گا کیونکہ وہ بچہ اس کی اپنی خاص ملکیت میں رہے ہوئے بیدا ہو جائے گا کیونکہ وہ بچہ اس کی اپنی خاص ملکیت میں رہے ہوئے بیدا ہو جائے گا کیونکہ وہ بچہ اس کی اپنی خاص ملکیت میں رہے

توضیح: اگر کسی نے اپنی بائدی بکر کے لیے وصیت کی اور اس موصی کے مرجانے کے بعد اس بائدی کو بچہ بیدا ہو گیاہہ بچہ تقسیم ترکہ کے بعد پیدا ہوایا تقسیم کے قبل ہوااور وہ بچہ اپنی اور مال کی مجموعی قبیت کے ساتھ میت کے ترکہ میں سے شکٹ کے اندر ہویا ثلث سے زائد ہو، مسائل کی تفصیل، حکم، اقوال ائمہ، کرام، مفصل دلائل

#### فصل في اعتبار حالة الوصية

(اگر مریض کی حالت اس قابل ند ہو جس میں وصیت جائز ہوتی ہے تووصیت معتبر نہیں ہوتی ہے)

قال واذا اقرائمريض لامراة بدين اواوصى لها بشى اووهب لها ثم تزوجها ثم مات جاز الاقراروبطت الوصية والهبة لان الاقرار ملزم بنفسه وهى اجنبية عند صدوره ولهذا يعتبر من جميع المال ولا يبطل بالدين اذا كان فى حالة الصحة اوفى حالة المرض الاان الثانى يؤخر عنه بخلاف الوصية لانها أيجاب عندالموت وهى وارثة عند ذلك ولا وصية للوارث والهبة وان كانت منجزة صورة فهى كالمضاف الى ما بعد الموت حكما لان حكمها يتقرر عندالموت الاترى انها تبطل بالدين المستغرق وعند عدم الدين تعتبر من الثلث.

توضیح اگر مرض الموت میں گر فقار شخص نے ایک عورت کا اپنے ذمہ کچھ قرض کا قرار کیایا اس کے لیے پچھ مال کی وصیت کی یااس کے لیے پچھ ہبد کا علان کیا پھر اس سے نکاح کر لیا پھروہ مرگیا، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ، کرام، مفصل دلائل

قال واذا اقر المريض لا بنه يدين وابنه نصراني او، هب له اوصى له قاسلم الابن موته قبل بطل ذلك كله اما الهبة و الوصية فلما قلنا انه وارث عندالموت وهم ايجا با ن عنده او بعده والاقرار وان كان ملزما بنفسبه ولكن مسبب الارث وهو البنوة قائم وقت الاقرار فيعتبر في ايراث تهمة الايثار بخلاف ما تقدم لان سبب الارث الزوجية وهي طارئة حتى لو كانت الزوجية قائمة الاقرار وهي نصر انية ثم اسلمت قبل موته لا يصح الاقرار لقيام السبب حال صدوره.

ترجمہ: امام محمد نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ گر مسلمان مریض نے اپ مسلمان بینے اور ایک نفر انی بینے کے لیے اپ ذمہ قرض باتی رہے کا قرار کیایا کچھ بہہ کیا کچھ وصیت کی پھر اس کے مرنے سے پہلے وہ نفر انی مسلمان ہوگیا تو یہ باتیں باطل ہو بیکی (ف یعنی قرض کا قرار یا بہہ یا وصیت سب کچھ باطل ہوگیا): اھا المھبة والوصیة المنے: ان میں سے بہہ اور وصیت کے باطل ہونے کی وجہ باطل ہونے کی ویک بالے بالی وہی ہے جواو پر بیان کی جا پچک ہے کہ وہ نفر انی لڑکا بھی موصی باب کی موت کے وقت مسلمان ہونے کی وجہ سے وارث ہو چکا ہے، جب کہ بہہ اور وصیت کا تعلق اور اثر موصی کے مرنے کیو قت یااس کے مرنے کے بعد ہوتا ہے (ف یعنی وصیت کے متعلق میہ بات بالکل غاہر ہے کہ موصی کے مرنے کے وقت ہی وصیت لازم ہوتی ہے حالا نکہ اس وقت نفر انی بین مسلمان ہونے کی وجہ سے وارث ہو چکا ہے اس طرح بیات بھی معلوم ہو پچک ہے کہ بہہ کااثر بھی اس کی موت کے بعد ہی ظاہر موت کے بعد ہی ظاہر ہونے کا وقت آیا تو وہ لڑکا وارث ہو چکا ہے اس طرح جب بہہ یا وصیت لازم ہونے کا وقت آیا تو وہ لڑکا وارث ہو چکا ہے اس طرح جب بہہ یا وصیت لازم ہونے کا وقت آیا تو وہ لڑکا وارث ہو چکا ہے اس طرح جب بہہ یا وصیت لازم ہونے کا وقت آیا تو وہ لڑکا وارث ہو چکا ہے اس طرح جس دارج و کہ وارث ہو چکا ہے البند الب وہ صرف اپنا حق ترکہ پائے گا اور بہہ یا وصیت رب باطل ہوگا اور اب یہ بات کہ اقرار کو ل باطل ہوگا تو اس کے بارے میں فربایا کہ۔

والا قواد وان كان ملزما ؟ النع : اوراقراراگرچه خود بى است اويركس بات كولازم كرف والا بوتاب يعن جو بجهاس مقر

نے اقرار کیا ہے اس کو لازم کرنے والا ہوتا ہے لیکن رشتہ فرزندی تینی باپ اور بیٹے کارشتہ ہوناجو کہ وارث بننے کا سب ہوتا ہے وہ تواول و آخرا قرار کرنے کے وقت بھی تھا (اگرچہ وہ لڑکا پنے کفر کیوجہ ہے اس کی میراث لینے کے قابل نہ تھا) اور رای سب کا ہونااس تہمت کے لیے کانی تھا کہ اس نے ایک کو دوسرے پر ترجیج کیوں دی (ف بلکہ اس کے کفر کے ساتھ بھی تہمت مؤثر تھی جب کہ اے یہ معلوم ہوا کہ وہ لڑکا کا فر ہونے کی وجہ ہے اپنے باپ کی میراث نہیں پاسکتا ہے تواس نے اپنے اس بیٹے کو خاص طور سے کچھ دینا چا ہا گرجب وہ از خود اسلام لے آیا تو وہ میراث کا حق دار ہو گیا اور ریہ بات اس جگہ صرف اس وجہ ہے تہمت کے لاکق ہے کہ وہ لڑکا باپ کہ افرار کے وقت بھی ای کالڑکا تھا)۔

بحلاف ما تقدم الح : بخلاف گزشته سئله ک (ف یعنی جب که مریض نے ایک عورت کا اپنده قرض کا اقرار کیا اور بعد میں اس سے نکاح کرلیا تھا کہ دہ اس کی ہوی ہو جانے سے درشہ بننے کے باوجود مریض کا پہلا اقرار باقی رہ کیا تھا اور کی بھی تہمت کا عتبار نہ ہوا): لان سبب الادث النج : اس لیے کہ وارث ہونے کا سبب اس عورت کا ہوی بن جانا ہے حالا نکه یہ بات اقرار کہ بعد ہوئی ہے (ف یعنی اقرار مریض کے وقت یہ بات یعنی ہوی کی حیثیت سے ہونا نہیں تھی اس لیے اس میں تہمت کی کوئی بات نہیں ہے اور اگر کسی وجہ سے یہاں بھی تقرار باطل ہوگا) حتی لو کانت الزوجية المنح کی بات نہیں ہو اگر اگر کسی وجہ سے یہاں بھی تم ہت کی اقرار باطل ہوگا) حتی لو کانت الزوجية المنے بہاں بھی اقرار باطل ہوگا) حتی لو کانت الزوجية المنے بہاں تک کہ اگر اقرار دین کے وقت اس عورت کا اس مر کی دوجیت میں ہونا ثابت ہو جائے لیکن اس طرح ہوگا کیونکہ اقرار میں دوت ہو گئی تھی اور محض اجت ہے عورت کے دوت وہ سب موجود تھا (ف وہ یہ کہ وہ عورت اس مر دکی موت سے پہلے بی مسلمان ہو بھی تھی اور محض اجت بیہ عورت نہیں تھی بلکہ وہ نفر اندید بیوکی تھی اور محض اجت بیہ عورت نہیں تھی بلکہ وہ نفر اندید بیوکی تھی اور محض اجت بیہ عورت نہیں تھی بلکہ وہ نفر اندید بیوکی تھی اور محض اجت بیہ عورت اس می بلکہ وہ نفر اندید بیوکی تھی اور محض اجت بیہ عورت نہیں تھی بلکہ وہ نفر اندید بیوکی تھی۔

تو منے: اگر ایک مسلمان مریض نے اپنے ایک مسلمان بینے اور ایک نصر انی بیٹے کے لیے اپنے ذمہ کچھ باقی رہنے کا قرار کیایا کچھ ہبد کیایا کچھ دصیت کی پھر اس باپ کی موت سے پہلے نصر انی بیٹا مسلمان ہوگیا، مسائل کی تفصیل، تھم، مفصل دلائل

وكذا لو كان الابن عبدااو مكاتبا فاعتق لما ذكرنا وذكر في كتاب الاقراران لم يكن عليه دين يصح لا نه اقرار لم وهو اجنبي وان كان عليه دين لا يصح لا نه اقرار له وهو ابنه والوصية باطلة لما ذكرنا ان المعتبر فيها وقت الموت واما الهبة فيروى انها تصح لا نها تمليك في الحال وهو رقيق وفي عامة الروايات هي في مرض الموت بمنزلة الوصية فلا تصح قال والمقعد والمفلوج والاشل والمسلول اذا تطاول ذلك ولم يخف منه الموت فهبة من جميع المال لانه اذا تقا دم العهد صار طبعا من طباعه ولهذ لا يشتغل بالتدوى ولو صار صاحب فراش بعد فهو كمرض حادث وان وهب عند ما اصابه ذلك ومات من ايامه فهو من النلث اذا صار صاحب فراش لا نه يخاف منه الموت ولهذا يتداوى فيكون مرض الموت والله اعلم.

ترجمہ: اور ای طرح اگر وہ لڑکا کسی کاغلام یا مکاتب ہواور وہ آزاد کر دیا گیا ہو تواس کے بارے میں بھی اس مذکورہ دلیل کی ہناء پر او پر کا قرار ور وصیت اور ہبہ سب باطل ہو جائے لاف اس مسئلہ کی تفصیلی صورت یہ ہوگی کہ زیدنے بکر کی باندی سے نکاح کیا تھا اور پوفٹ نکاح اس قسم کی کوئی شرط نہیں لگائی تھی کہ اس باندی کے نکاح سے جواد لاد ہوگی وہ آزاد ہوگی آخراس سے ایک بیٹا بیدا ہواجو بکر کاغلام ہوا پھر زیدنے اس فلام کو آزاد کر بیٹا بیدا ہواجو بکر کاغلام ہوا پھر زیدنے اس فلام کو آزاد کر دیا بیا بکر نے ہزاد در ہم اداکر نے پر مکاتب بنالیا تھا جسے اس مدت میں اس نے اداکر دیا جس کی وجہ سے وہ اس وقت آزاد ہوگیا، یا بکر نے تواب حاصل کرنے کی غرض سے آزاد کر دیا تھا اس کے بعد زید مرگیا تو پہلاا قرار باطل ہوجائے گا، کیونکہ پہلے اقرار کا سبب

فرزندی تعلق بینی اس کالینا بینا ہونا تھا جو کہ اقرار در ہم کے وقت موجود تھااس لیے اس میں اس تہمت آنے کا اخبال تھا کہ شاید زید نے اس لڑ تھے کو اپنے دوسر بے وار تول پر ترجیح دے کر غلط حرکت کی تھی لیکن اس مسئلہ میں یہ فرق یادر کھنا چاہیے کہ اس لڑ کے میں بھی فرزندی کارشتہ اس اقرار کے وقت سے پہلے سے موجود ہے لیکن چو تکہ وہ غلام ہے اس لیے اس کے حق میں جس رقم کا اقرار کیا جائے اس کا مالک وہ غلام خود نہیں ہو سکتاہے بلکہ وہ غلام خود اس مال کے ساتھ اپنے مولی کا مملوک ہے پھر تہمت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس لیے الاصل میں اتنی تفصیل ہے کہ آگر چہ وہ غلام مکاتب ہی ہواس لیے اس طرح تھے کھا ہے۔

و ذکو فی الکتاب الاقواد النع: اور مبسوط کی کتاب الا قرار میں اس طرح سے لکھ اہوا ہے آگر اس غلام لڑ کے برقیفہ نہ

ہو مثلاً یہ محض غلام ہویا اس کے مولی نے اسے مکاتب بنایا اور وہ قرضہ دار نہیں ہوا ہے تو باپ کا قرار اس کے حق میں مجمیح ہوگا

(اگر چہ وہ زید کی موت کے قبل بی آزاد ہو جائے کو نکہ وہ اقرار اس کے مولی کا ہوگا اور اس کا مولی بالکل اجنی شخص ہے اور اگر

اقرار کے وقت وہ مکاتب غلام مقروض ہو تو اقرار شجح نہیں ہوگا کیونکہ یہ اقرار ای مقروض مکاتب کے لیے ہوگا حالا نکہ وہ اس کا افرار کے وقت وہ مکاتب نام مقروض ہو تو اقرار شجح نہیں ہوگا کیونکہ یہ اقرار ای مقروض مکاتب کے لیے ہوگا حالا نکہ وہ اس کیا ہے (ف یہ تفصیل تو اقرار کی صورت میں ہے اور اب وصیت اور بہہ کے بارے میں تفصیل ): والو صینہ باطلہ النے: اور غلام بیٹے کے حق میں وصیت کے باطل ہونے کی وجہ وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کر دی ہے کہ وصیت کے بارے میں موصی کی موت کے وقت میں اور تا ہے دب کہ مذکورہ صورت میں موصی کی موت کے وقت وہ آزاد ہو جاتا ہے اس لیے وہ وارث کے حق میں وصیت باطل ہو جاتی ہے۔

قال والمقعد والمعفلوج النع: الم محر نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ مقعد لینی وہ صحص جو بیٹے کراٹھ نہ سکتا ہو اور مفلوج لینی دہ صحف جس کو فائج کی بیاری لگ گئ ہو اور اشل لینی وہ صحف جس کے ہاتھ بے حس و حرکت ہوگئے ہوں اور سلول لینی وہ صحف جس کی بیاری لگ گئ ہو اور اشل لینی وہ صحف جس کا دایال بینی ہو اربی اور کی ترانی میں مثالہ و گیا ہو (ویسے جس کا دایال بینی ہو اربی ان بیار یول کہ لگ جانے جاتا ہے) خلاصہ سے ہواکہ ان بیار یول میں سے کسی نہ کسی کو بھے بہہ کیا تواس میں دوصور تیں ہوگی وہ یہ کہ ان بیار یول کہ لگ جانے کے باوجود وہ صحف ذیادہ دنول سے بیار ہو بہال تک کہ اس کی فوری موت کا خدشہ نہ ہو تو وہ اپنے جتنے مال سے بھے بہہ کرے گاوہ قائل قبول اور معتبر ہوگا اور یہ سمجھا جائے گئے کہ کسی شدرست صحف سے بہہ کیا ہے اس لیے اس کے پورے ترکہ کے مال سے بھی بہہ صحیح سمجھا جائے گاس لیے کہ جب ایسا صحف زیادہ دنول تک ایسے کسی مرض میں جتال رہ جائے تو یہ ہماری اس کی طبعیت یا عادت میں سے ہو جاتی ہے گویا یہ اس کی طبعیت یا عادت میں سے ہو جاتی ہے گئے ہاں کی طبعیت یا عادت میں سے ہو جاتی ہے گئے ہاں کی طبعیت الی بنائی گئی ہے اس لیے مریض اس کی دواستعال نہیں ہونا چا ہتا (ف اگر کوئی اس موقع پر بی

کے کہ اس بیاری کے رہنے کے باد جود اس کا عتبار نہ کرنا محض زیادہ دنوں تک بیار رہنے کی وجہ سے ہے کیونکہ ایسا بیار اتفاقیہ ہی زیادہ دنوں تک بچار ہتا ہے تو اس کا جواب سے ہوگا کہ رہر صحیح ہے کہ اور اس لیے کہ وہ اس حالت میں زمانہ در از سے ہے اے اپ تصرفات اور معاملات کرنے میں تندر ستوں جیسائی قرار دیا گیاہے)۔

و لو صاد صاحب فوان النج: اور اگر وہ اپنائی اسم بھا کہ بعد کی دفت پھر بستر سے لگ جائے تو اے اب نیا بھار سمجھا جائے گا (ف یعنی اگر دہ اپنے تمام نقر فات اور بہہ وغیرہ کرنے کے بعد کی ایسی نئی بھاری بیں جتلا ہو گیا ہے جس سے وہ مر جائے گا تو اس کی وجہ سے پرانے نقر فات وغیرہ بیں کچھ خلل نہیں ہوگا یہ تھم اس وقت میں ہوگا جب کہ وہ خفس بہت دنوں تک بھارہ گیا ہو ، وان و ھب عند ما اصابه المخ: اور اگر مر یفن نے اپنے گھیا اور فالج وغیرہ بھاری کے لگتے ہی کسی کو بچھ بہہ کیا اور انہیں ونوں میں مرگیا (یعنی زیادہ دنوں تک بھاری کی حالت میں پر اندر باہو) تو اس کی طرف سے صرف ایک تہائی ترکہ کا اعتبار کیا جائیگا بھر طیکہ وہ داقعہ بستر سے لگ گیا ہو اور اسی بھال ہو گیا ہی گیے کہ یہ بھاری ایسی خاب ہو گئی جس سے موت کا خوف ہو گیا ہو اور اس وجہ سے ایک ہو گیا ہو اور اس وجہ سے ایک ہو گیا ہو اللہ تعالی اظراد میں جتلا افر اد میں سے ایک ہو گیا ہو اللہ تعالی اظم ۔

توضیح: اگوکسی بیار شخص نے اپنے اام بیٹے یا مکاتب بیٹے کے حق میں اپنے ذمہ قرض باقی رہنے کا قرار کیایا اسے بہہ کیایا وصیت کی بھروہ شخص مرگیا مقعد، مفلوح، اشل اور مسلول کے معنی اور ان کا علم جبکہ ان میں سے کوئی اپنی بیاری میں مبتلار ہتے ہوئے کسی کے لیے بھر ہبہ کردے، مسائل کی تفصیل، حکم، مدلل، اور مفصل دلائل

### باب العتق في مرض الموت

قال ومن اعتق في مرضه عبد ا او باع و حابى او وهب فذلك كله جائز وهو معتبر من الثلث ويضرب به سمع اصحاب الوصايا وفي بعض النسخ فهو وصية مكان قوله جائز والمراد الاعتبار من الثلث والضرب مع اصحاب الوصايا لا حقيقة الوصية ايجاب بعد الموت وهذا منجز غير مضاف واعتباره من الثلث لتعلق حق الورثه و كذلك ما ابتداء المريض ايجابه على نفسه كا لضمان والكفالة في حكم الوصية لا نه يتهم فيه كماني الهبة وكل ما اجبه بعد الموت فهو من الثلث وان اوجبه في حال صحته اعتبار ا بحال الا ضافه دون حال العقد وما نقذه من التصرف فالمعتبر فيه حالة العقد فان كان صحيحا فهو من جميع المال وان كان مويضا فمن الثلث وكل موض صح منه فهو كحال الصحة لان بالبوء تبين انه لا حق لا حد في ما له.

## باب مرض الموت كي حالت مين آزاد كرنے كابيان

قال ومن اعتق فی موضه: ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کس شخص نے اپنے مرض الموت کے دنوں میں اپناغلام آزاد کیایا اپنا بچھ مال انتہائی کم قیمت (اصل قیمت سے بہت ہی کم یعنی محابت) کے ساتھ فردخت کیایا کسی کو بچھ مال ہبہ کیا تو یہ ساری باقیں جائز ہوں گی اور قدوری ہی کے بچھ ننوں میں ہے کہ یہ سب وصیت کرنے کے عکم میں ہاں لیے صرف ایک تہائی ترکہ مال سے ایک ترک مال سے باایک تہائی سے زیادہ معتبر نہیں ہوگا): و بصوب به مع المنے: اور اس کو وصیت والوں کے ساتھ شریک کیا جائےگا (ف مثلاً غلام کی آزادی کے بارے میں یہ دیکھا جائےگا کہ وہ غلام اس شخص کے تہائی ترکہ کے اندر ہو ساتھ سے ایک تربی جو سکتا ہے تو وہ آزاد ہو جائےگا بشر طیکہ اس بیار نے آئی غلام کو کسی دو مرے شخص یا

موقع کے لیے وصیت نہ کیا ہواور اگر اس مریف نے زید کے لیے بھی تہائی ہال کی وصیت کی تو وہ غلام تہائی میں زید کے برابر ہو گیا ہے اس لیے آدھاغلام آزاد ہو گااور اپنے باتی آدھے کو آزاد کرانے کے لیے علام محت و مزدور کی وغیرہ کر کے اتن رقم جمع کر کے اس کے وارثوں کو دے گااور زید نصف بینی چھٹا حصہ پائے گاای طرح اگر اس نے ایک ایسا مال عین کسی خرید ار کو صرف ایک سو درہم کے عوض بیچا جس کی قمیت بازار میں چار سوور ہم ہیں توبہ تین سودر ہم اس خرید ادکے لیے وصیت کے طور پر ہوں گے جو تہائی ترکہ سے مزکورہ سورت ہے معتبر ہوں ملے اس طرح اگر مریض نے زید کو مبتلا ایک غلام ہبہ کیا توبہ غلام اس کی تہائی ترکہ سے وصیت کی طرح نافد ہو گااور اس میں بھی بیان کی ہوئی صورت کا لحاظ کیا جائے گاای طرح غلام کو آز کو کرنا اور خرید و فرو خت اور ہہ کرناسب جائز ہوگا۔

واعتبارہ من النلث النے: اور موصی کے مریفن ہونے کی صورت بیں اس کی وصیت کا تلث ہے اعتبار ہونے کی وجہ سے
ہوتی ہے کہ اس کے مال سے اس وقت اس کے وار توں کا حق متعلق ہو جاتا ہے (ف خلاصہ یہ ہوا کہ مرض الموت کی حالت بی
اس ختم کے تقر فات وصیت کے معنی بیں ہوتے ہیں بینی صرف ایک تہائی مال ہے ہی اس کا تعلق بینی اس کی اوائی ہوتی ہے
جب کہ وار تول نے اس تہائی سے زیادہ خرج کرنے کی اجازت ند دی ہو): و کذا لک ما بتدا المصریض النے اور ای طرح ہے ہر ایسا
مصرف جے مریض نے اپنے اور واجب کر لیا ہو مثلاً کسی کا ضام ن بنیایا کسی کا قبل بنیا تو وہ بھی وصیت ہی کے حتم بیں ہوگا (ف
بینی وہ بھی ایک تہائی ترکہ ہے معتبر ہوگا جیسا کے مریض نے اگر زید کی طرف ہے کر کے لیے ہزار روپے کی کھایت کی یاضانت
کر لی تو اس کے مرنے کے بعد اس کے بورے ترکہ سے ان کی اوائی نہیں کی جائی بلکہ فتلا ایک تھائی ترکہ سے ہی اس کا اعتبار کیا
جائیگا): لاندہ یتھم فید المنے: اس لیے کے ایسے موقع پر مریض پریہ تہمت لگائی جائی جائی ترکہ سے ہی اس کا اعتبار کیا
جائیگا): لاندہ یتھم فید المنے: اس لیے کے ایسے موقع پر مریض نے بیں اس کہ حصوص حق ہے کہ اس نے تصداو و مرے کو غلافا کدہ
میں کو موبور الواکیا جائے گا جائے اگر چہ اس کا تہائی مال مثلاً ہز ار روپیہ باس سے زیادہ ہو تو اس میت نے جس کی صاحت ہی وصیت نے جس کی صاحت نے ورکہ کی ہو اور
ایک ہو وریہ الواکیا جائے گا گیت اس مقدار بیں میں جسے کے بید کرنے ہیں اس کیا جیسا کے بچھ علاء نے کہا ہو اور آگر ہمائی مال صورف کی ہو تو وہ اس کی خواجو کے اس کے علاوہ اس میت نے کہا ہو اور آگر ہمائی اس مقدار بیں ہے حصیہ طے گا۔
اگر کے ہو اور بھی وصیت کرر تھی ہو تو وہ اس کا قالت والے کے شریک کر دیا جائیگا جیسا کے بچھ علاء نے کہا ہو اور آگر ہمائی مال مقدار بیں ہے حصیہ طے گا۔
اگر کے ہو اور کی ورکم کر ورکم کی اس مقدار بیں ہو حصیہ طے گا۔

۔ و کل ما او هبد بعد المعوت المنح : اگر کسی مخص نے کسی کے لیے اگر جدا پی تندر سی کی حالت میں ہو گرا پی موت کے بعد دینے کے لیے لازم کیا ہو تواس کی ادائی کی کانتیار اس کے تہائی مال سے ہی ہوگا کیونکہ اس مسئلہ میں اس حالت کاانتیار ہو تا ہے جس حالت بین اس کی اوا یکی کو لازم کیا گیا ہو (ف اور موجود و مسئلہ بین اوا یکی کا وقت اس کہنے والے کی موت کے بعد کا ہے جب کہ ایسے وقت بین صرف ایک تہائی ال بی کا وہ مالک رہ جاتا ہے اس لیے صرف ایک تہائی ترکہ کا بی اعتبار ہو گا الحاصل اس حالت کا اعتبار ہو گا جس بین اوا یکی کا اعتبار کیا گیا ہوا گرچہ معالمہ کرتے وقت وہ شخص تندرست ہویہ ساری تغصیل اس حالت کی ہے جس بین تصرف شروع نہ ہو چکا ہو: و ما نفذہ من النصوف النے : اور اگر آدمی نے کسی تصرف کونافذ کر دیا ہو لیمنی فوری طور ہے اس بیر عمل شروع کر دیا ہویا اس جاری کر دیا ہواور اپنی موت پر اے موقوف نہیں رکھا ہویہ کہ کر کر میرے کے بعد ایسا گام ہو تو اس بین سی سی اس معالمہ کرتے وقت وہ تندرست ہے ایار ہے ، فان کان صحیحا المنح : اس لیے کہ اگر وہ تندرست ہو تو اس کا ہو نہ ہو گیا کہ معالمہ کرتے وقت وہ بین بیار ہوگا ہو تھا ہوں کے بعد مرگیا ہو تو اس کے معالمہ کا اعتبار اس کے کہائی مال سے معتبر ہوگا اگرچہ وہ بعد بین اس کے معالمہ کا اعتبار اس کے تہائی مال سے ہوگا۔

(ف چنانچہ اگر محاملہ تہائی مال ہے ہی ہونے والا ہوتا ہو مثلاً کمی غلام کو آزاد کیایا محابات کی ایبہ کیااور اس کا تی بھی تہائی ال ہے پورا ہوتا ہوتو مرتے ہی اس پر عمل ہو چکا اور اگر اس من کی اوا نیکی ایک تہائی مال ہے پوری نہ ہوتو تہائی ہے جو کچھ بھی زائد ہوگا اس کے بقیہ مال ہے ان تمام وار تول کا حق متعلق نو جو بھا ہے جر بیر معلوم ہونا جا ہے کہ یہ تفصیل آئی بیاری ہے متعلق ہے جس میں وہ بیار ہو کر بستر ہوگا کر مرکی ایمنی مرض الموت کا مرض ہواور شامی میں تقل کیا ہے کہ بستر ہے لگ جانے کا مطلب ہوگا کہ اس کے لیے بیٹے کر نماز پر حن جائز ہواور اس بھا ور کا میں نقل کیا ہے کہ بستر ہے لگ جانے کا مطلب ہوگا کہ اس کے لیے بیٹے کر نماز پر حن جائز ہواور اس بھی اس کی پکھ بحث گزر پکی ہے بیاری میں زیادہ سے زیادہ ایک سال تک وہ زندہ رہ محال ہوا محال الموت سے مرادیہ ہوگا کہ اس کے لیے بیٹو کر نماز پر حن گار ہے ہی اور جائح الر موز وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ قول مخاریہ ہے کہ مرض الموت سے مرادیہ ہوگا کہ اس کے قبر ہو جس سے عموما موت واقع ہو جاتی ہو ایک تابہ کہ ایس تھی جس سے خموا بیا اخر ایک سال تک زندہ ندر ہے ، مر جم یہ کہ ایس محص جو اپنی فاتی ضروریات کے لیے بھی نہ کا کی جاتی ہو جاتی ہو دی اس کے ایس تا کم کی متول ہیں قول اظہریہ ہے کہ اس کے مال کے اندر بی اندر عالیا موت واقع ہو جاتی ہو وہ تی ہو جاتی ہو در سے اقوال نمی منتول ہیں قول اظہریہ ہے کہ اس کے مال کے اندر بی اندر عالیا موت واقع ہو جاتی ہو جاتی ہو در سے اقوال نمی منتول ہیں قول اظہریہ ہے کہ اس کے مال کے اندر بی اندر عالیا موت واقع ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو کہ اس کے مال کے اندر بی اندر عالیا موت واقع ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو کہ اس کے مالے کے اندر میں اندر وسرے اقوال نمی منتول ہیں قول اظہریہ ہے کہ اس کے مال کے اندر دی اندر عالیا موت واقع ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو کہ اس کے اندر کر کی اندر عالیا موت واقع ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو کی ہو جاتی ہو کی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی

و کل مرص صح منه النع : اور ہر وہ باری خواہ جیسی بھی ہو جس کے بعد آرام آجائے توانی بیاری بھی صحت کے تھم یس ہے بعن اس کے نظر فات کا حکم سیح شخص کے جیسا ہوگا کیو تکہ جب کوئی تشدرست شخص مرجائے تواس سے یہ ظاہر ہوگا کہ اس کے مال میں کس کا حق متعلق نہیں ہے ، ف پھریہ بات بھی جا نتا ضروری ہے کہ مریض کے نظر ف کرنے سے ابیا تھر ف مراویے جوانشاء ہو بعنی اس نے ابھی کیا ہو اور اس میں احمان و تیمرے کے معنی بھی پائے جاتے ہوں یہاں تک کہ اگر قتم کی خبر دین ہو مثلاً کسی کا قرضہ وغیر واپنے ذمہ افراد کرنایا اس میں تبرئ نہ ہو جیسے نکاح کا مہر دین ہو تاہے تو یہ چیز کل مال سے معتبر ہوتی ہے اگر چہ حالت صحت کا قرض ہو اور وہ قرض افراد کی بہ نسبت مقدم ہے تا ہو پھریہ معلوم ہونا چاہے کہ وصیت حقیق و حکمی کے لوگوں کا آپس میں حصہ دار ہوتا اس صورت میں تبائی تر کہ میں قیست کی تنجائش ہویا کوئی بھی تبائی سے زائدنہ ہویا ساری و صیحت

برابردرجہ کی ہوں)۔
تو ضیح: اگر کس شخص نے اپنے مرض الموت کے دنوں میں اپناغلام آزاد کیایا مال محاباۃ کے ساتھ فروخت کیایا کچھ مال ہمہہ کیاوصی کے مریض ہونے کی صورت میں اس کی وصیت کتنے مال سے سیح ہوتی ہے اور کیوں اگر کسی نے اپنی تندرستی کی حالت میں اپنا مال دینے مرجانے کے بعد دینے کے لیے کہا تواس کا کتنامال دیا جاسکتا ہے اور کیوں اگر کسی شخص نے اپنا عمل نافذ کر دیا تواس کے گنتے مال سے وہ نافذ سمجھا جائے گا، مسائل کی تفصیل، تھم،

مفصل، د لا ئل

قال وان حابى ثم اعتق وضاق الثلث عنهما فالمحا باة اولى عندابى حنيفة وان اعتق ثم حابى فهما سواء وقالا العتق اولى في المسا لتين والا صل فيه ان الوصايا اذا لم يكن فيها ما جاو زالثلث فكل من اصحابها يضرب بجبيع وصية في الثلث لا يقدم البعض على البعض الا العتق الموقع في المرض والعتق المعلق بموت الموصى كالتدبير الصحصيح والمحابا ة في البيع اذا وقعت في المرض لان الوصايا قد تساوت والتساوى في سبب الاستحقاق يو جب التساوى في نفس الا ستحقاق وانما قدم العتق الذي ذكرناه انفا لا نه اقوى فانه لا يلحقه الفسخ من جهة الموصى وغيره يلحقه و كذلك المحاباة لا يلحقه الفسخ من جهة الموصى واذا قدم ذلك فما بقي من الثلث بعد ذلك يستوى فيه من سواهما من اهل الوصايا ولا يقدم البعض على البعض لهما في الخلافية ان العتق اقوى لا نه لا يلحقه الفسخ والمحاباة يلحقهما ولا معتبر بالتقديم في الذكر لانه لا يوجب التقدم في البيوت وله ان المحاباة اولا دفع الاضعف واذا وجد العتق اولا وثبت وهو لا يحتمل الدفع كان من البيوت وله ان المحاباة اولا دفع الاضعف واذا وجد العتق اولا وثبت وهو لا يحتمل الدفع كان من ضيغة ومعنى فاذا وجدت المحاباة اولا دفع الاضعف واذا وجد العتق اولا وثبت وهو لا يحتمل الدفع كان من طرورته المزاحمة وعلى هذا قال ابو حنيفه اذا حابى ثم اعتق ثم حابى قسم الثلث بين المحاباة الاخيرة قسم بينه وبين العتق الما المان ولو اعتق ثم حابى قسم الثلث بين المتق الثاني وعندهما العتق قسم بينه وبين العتق الثاني وعندهما العتق المان حال .

ترجمہ: امام محدٌ نے جامع صغیر میں فرمایاہے کہ اگر ایک مریض نے پہلے اپنے غلام کو دوسر ہے محفل کے ہاتھ محابات میں بیجا لینی ابنامال اس کے ہاتھ بہت ہی کم قیت میں پہنچایاد وسرے کاغلام اصل قیت سے بہت زیادہ رقم دے کر خریدااس کے بعد ای مریض نے اپنادوسر اغلام آزاد کر دیا حالا تکہ اس کے پاس ترکہ میں صرف یہی دوغلام تھی اور مالیت کے لحاظ سے ترکہ میں ان دو توے غلاموں کے ساتھ کواس طرح کامعاملہ کرنے کی تخبائش بالکل نہیں تھی (ف اس لیے ایسی صورت میں دونوں میں حصہ رسدی کے ساتھ اشتراک ہو گایاایک وصیت کو دوسرے پر مقدم کرنا ہوگا چنانچیرالم ابو حنیقہ کے نزدیک محابات اولی ہے اس صورت میں جب کہ پہلے محاباۃ بی کیا ہوا دراگر اس نے پہلے اپناغلام آزاد کیا ہو پھر کسی کے ساتھ محاباۃ کی ہو تواس صورت میں عابات اور غلام کی آزادی دونول بی برابرے (ف البذاد ونول کو حصہ رسدی من شریک کیا جائیگا: وقالا العتق اولی الغ: اور صاحبين في فرملاب كه دونول مسكول من آزاد كرناى اولى ب (ف اوريبي قول امام شافعي واحمد واكثر علاء كاب والاحسل فیہ ان الوصایا الغ : اس باب میں قاعدہ کلیہ بیہ ہے جب کہ کئی وصیتوں میں سے ایک کوئی وصیت نہ ہو جو کہ ایک تھائی ال ے زائد ہو تو وصیت والوں میں ہے ہر ایک اپنی بوری وصیت کے ساتھ اس موصی کی تہائی میں حصہ دار بنایا جائے گا (ف: مثلاً ویت کے بارہ بزار کی کل الیت ٹل سے ایک تہائی جار بزار رویے ہوتے ہیں اور اس نے زید کے لیے ایک بزار کی اور بر کے لیے د وہزار کی اور خالد کے لیے تین ہزار کی اور شعیب کے لیے دوہزار روپے دینے کی وصیت کی اس طرح اس کی کل وصیتیں آٹھ ہزار رویے کی ہو تمئیں خواہ یہ حقیقی ہول بیاسمی اور صورت کی ہول پھران میں ہے کوئی وصیت الیمی نہیں ہے کہ جواس کی تہائی ہے زائد ہواس کیے ان تمام وصیت کے حق داروں کو اپنی پوری وصیت کے حساب سے شریک کیاجائے اس کیے اس مز کورہ صورت میں ہر ا بیک کوایں کے اپنے حساب سے نصف ملے گاخلامہ یہ ہواکہ تھی بھی وصیت والے کو دوسرے پر مقدم نہیں کیاجائے پار جج نہیں دى جائيكى سوائے ان تين صور تول كه جويد بيں اول بدكه اسيخ مرض الموت كے زمانديس غلام آزاد كيا ہو، دوم وہ آزادى جواس وصیت کرنے والول کی موت پر معلق ہول، سوم اپنی بھاری کی حالت میں محابات کی جو (ف یہ تین ضرور مقدم سمجھے جاتے ہیں

پھر ان تیوں مئلوں کے ماسوابعنی دو کی آزادی اور ایک محابات والے سئلوں میں خواہ تہائی ہے تم ہوں یانہ ہوں باتی وصیتیں آگر ایسی ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی ہیک تہائی کے اوپر نہ ہوں توان میں سے ہر ایک اپنی پوری مقدار سے حقدار مانا جائیگا اور کوئی بھی دوسر سے سے مقدم اور زیاد ن حق وار نہ ہوگا

و کذلک المحاباۃ النے :ای طرح ہے الحابات الی چزے کہ موصی کی طرف ہے اسے فتح نہیں کیا جاسکتا ہے (ف
کونکہ جب بہ خواہ بچے بیجئے کے معنی میں ہویا خرید نے کے معنی میں ہوگئی پر لازم ہوگئی تو معالمہ والاد وہارہ اسے فتح نہیں کر سکتا ہے
اور ایبانہ ،و تایاس فتح کا باطل ہونا خود موصی کی طرف ہے نہیں ہو تا ہے بلکہ صرف ور شہ کے حق کے خیال ہے ہو تا ہے اس بناء پر
اب یہ بات معلوم ہوگئی کہ محابات بھی عتق کے برابر ہی ہے اس لیے اس محابات کو بھی اس عتق کی طرح دوسر سیان تمام و صیتون
پر مقدم کیا جائےگا جو فتح کو قبول کرنے والی ہوتی ہے ): وا ذا قدم ذلک المنے : اور جب موصی کی طرف سے عتق اور محاباۃ کے
معاملوں کو دوسر می وصیتوں پر مقدم کر دیا گیا، یعنی این میت کا تہائے ترکہ میں اے ان دونوں کو پہلے کر دیا جائے گا، جب کہ ان کے
علاوہ دوسر می وصیتوں پر مقدم کر دیا گیا، یعنی این میت کا تہائے ترکہ میں اے ان دونوں کو پہلے کر دیا جائے والے وصیت
علاوہ دوسر می وصیتوں پر مقدم کر دیا گیا، یعنی ان باتی لوگوں میں ہے ہر ایک اپنی دصیت کے حساب ہے برابر کے حق دونو
والے اس باتی ترکہ میں برابر کے شریک ہوں گے یعنی ان باتی لوگوں میں ہے برایک اپنی دصیت کے حساب ہے برابر کے حق دونو
ہوں گے بعنی ان میں ہے کس کو مقدم سمجھا جائے گا تو صاحبین کے بزد یک بہر حال عتق محاباۃ ہے مقدم ہوگا اور انام اعظم میں محدود کیا ہوں گا دوراگر محابات کا معالمہ پہلے ہو تو ای کو مقدم
کے نزد یک اگر پہلے عتی کا محالمہ ہوا ہو تو تو یہ عتی اور کابات کا معالمہ پہلے ہو تو ای کو مقدم
کے نزد یک اگر پہلے عتی کا محالمہ ہوا ہو تو تو یہ عتی اور کابات کا محالمہ پہلے ہو تو ای کو مقدم

لهما في المحلافية الغ: بس اس اخلافي مسلم من صاحبين ك نزديك كي دليل بي به كه محابات ك مقابله من عتق زياده

قوی ہے کیونکہ کو فتح نہیں کیا جاسکتا ہے (ف یعنی موصی کی طرف ہے فتح نہیں ہوسکتا ہے تو خود غلام کی طرف ہے بھی فتح نہیں ہوسکتا ہے: والمعجاباۃ یلحقہ النع: گر محابات کے معالمہ فتح کیا جاسکتا ہے(ف یعنی جس طرح ہے موصی کی طرف ہے ایسٹ کرنا ممکن نہیں ہو تا ہے اس کی صورت اس طرح ہے ہوسکتی ہے کہ مثلاً مریض نے چار ہزار روپے کی چیز صرف ایک ہزار روپے کے عوض فرو قت کی اور اس کے پاس اس مال کے علاوہ دوسری کوئی مثلاً مریض نے چار ہزار روپے کی چیز صرف ایک ہزار روپے کے عوض فرو قت کی اور اس کے پاس اس مال کے علاوہ دوسری کوئی چیز خمیں ہو اور دار تو اس فر چار ہزار روپے کی جابات کے ترکہ میں سے صرف ایک تہا بائی مال تک کی محابات مطے گی اور باتی قیمت اس کے دار تو اس فر تم ادا کر دوور نہ بیع فتح کر دو تو اس فر کے باب معلوم ہوئی کہ محابات ایسا عمل ہے کہ اسے فتح کیا جاسکتا ہے، اس کوئی ہو کی جابات ایسا عمل ہے کہ اسے فتح کیا جاسکتا ہے، اس کر گئی ہے کہ جب اور دہ فتح کو قبول کر لیتا ہے، اس بر عکس عت کے بعد کی اوجہ سے تفتر یم ہوئی کہ محابات ہوگا کہ اعتبار حقیق معنی کا جابات عتق کہ مقابلہ میں پہلے واقع ہوئی تو ای محابات کوؤ کر لفظی کی وجہ سے تفتر یم ہوئی چا تو جواب یہ ہوگا کہ اعتبار حقیق معنی کا جابات عتق کہ مقابلہ میں پہلے واقع ہوئی تو ای محابات کوؤ کر لفظی کی وجہ سے تفتر یم ہوئی چا ہے توجواب یہ ہوگا کہ اعتبار حقیق معنی کا جو جاب

ولا معتبر با لتقديم في الذكر الخ : اورذكر كرت وقت ات مقدم كردين كاكو لى اعتبار نهيل مو تاب كونكه محابات كو ز بانی الفاظ سے ذکر کروسینے کے اس میں قوت نہیں آ جاتی ہے ( ف کیو نکہ اس کا قوی ہونا ایک معنوی چیز ہے اور اس میں زبانی ذکر کو بچھ دخل نہیں ہےالحاصل صاحبینؓ نے عتق اور محابات میں ایک قاعدہ کلیہ کے موافق قوت کااعتبارِ کیاہے اور اس نے فتح کے قابل ہونے یانہ ہونے کا اعتبار نہیں کیا ہے جیسے کہ عتق کودوسری وصیتول سے اس وجہ سے ترجیحوی گئی ہے )ولد ان المعابقة افوی المع : اور امام ابو صنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ محابات ہی عتق کے مقابلہ میں زیادہ قوی ہے (ف یعنی فتح کے قابل ہونے اور ند ہونے کے اعتبار سے قوت کا اعتبار نہیں ہو تاہے بلکہ قوت میں اور تیرع کے مقابلہ میں عوض کے ساتھ ہونے کا اعتبار ہو تاہے ) لانهما تشبت ف صمن كيونكديد محابات اليي وصيت بجرمعاد ضد ك عقد يعني تي مين ضمنا ثابت موتى باس بناء يريد محابات لفظ کے لحاظ سے اس میں کوئی احسان اور تیمرع کی بات نہیں ہے بلکہ صرف معنی کے اعتبار سے یہ تیمرع ہے (ف کیو تکہ وار توں کا حق متعلق ہونے کی دجہ سے صرف میت کے مال میں وصیت کے طور پر محابات مخرائی گئی ہے) مگر غلاموں کو آزاد کرنایا لفظ عتق کہتا یہ تواپی لفظ اور معنی و ونول طرح سے تمرع ہے (ف لہذالفظ اولاً صیغہ پر نظر رکھنے کے لیعنی ظاہری صورت کے اعتبار سے محابات كوعتن بر قوت حاصل ب): فاذا وحدت المحاباة الخ: البذاجس صورت مين محابات بهلے واقع بوگئ يعني جس صورت میں محابات پہلے واقع ہوئی یعنی معاملہ کے وقت عقد محابات اعمال کے مقابلہ میں پہلے ہوا تواس محابات نے اپنے سے كنرور يعنی اعماق کو ختم كر ديا(ف لېزامحابات کو تهائی مال ہے پہلے نافذ كياجائے گااور اس وقت اعماق اس كامر احم اور مقابل نہ ہو گا۔ واذا وجد العنق الع : اورجب اعماق پہلے واقع ہو گیااور وہ مشحکم ہو گیا تو وہ فتح ہونے کے قابل نہیں رہا تواس دوسرے ے مزاحت کرنااس کے لوازمات میں ہے ہے (ف کیونکہ عنق پختہ اور جما ہوا عمل ہے کہ ایک مرتبہ ہوجانے کہ بعد وہ بدلتا نہیں ہے اور محابات یہ جا ہتی ہے کہ میرامر تبہ مقدم ہو حالا نکہ یہ عتق مُل نہیں سکتا ہے اس لیے ان دونوں عملوں میں مزاحمت اور اختلاف کا ہو ناضرور کی ہو گائی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں عمل ہی مسادی ہیں یبال تک کہ تہائی میں سے دونوں کو ان کے اپنے اپنے حصہ کے حساب سے برابر برابر حصہ کیا جائے گااور بنپرہ مترجم کے نزدیک امام ابو حنیفہ کی دلیل کی تقریریمیں ای لفظی فرق کو تجھوڑ کراس طرح ہے کہنااولی ہو گا کہ مریض نے جس شخص کے ہاتھ محابات کی ہے وہ عقد معاملہ کے عثمن میں ہے یعنی معاملہ تھے کے در میان میں ضمنا آگیا ساتھ اور شرعی طوریہ عقد بھی لازم ہو تا ہے، اس لئے یہ معاملہ اس میت کے حق میں شرعی طور سے لازم بھی ہوتا ہے ،اور ورثہ کے حق کے مزاحم ہونے کی وجہ سے بفتنی ٹھراس نے تحابات کی ہے وہ توڑ دی گئی ہے اس کیے در نہ کی میراث کو مقدم کر دیا گیاہے ساتھ ہی اس میت کا فعل بھی منسوخ ہو گیا مگر وصیت کے طور 'پراگر اس کی تہائی

حصہ ادا کرنا ممکن ہو توادا کر دیا جائے کیونکہ میت نے اپنے طور پر کیاہے وہ اس کا ذمہ دار بھی بنتا ہے اس لیے یہ معاملہ بھی ایک شرعی عظم ہوا کہ اس سے ایک بندے کا حق متعلق ہے اس لیے کے پہلے کی ہوئی بھے لازم ہو چکی تھی اس بناء پر اس بیت کو اس ک گرفت سے بچانا بھی اعماق کے مقابلہ میں مقدم ہوگا کیونکہ غلام تو اس نے از خود آزاد کیا ہے جب کہ غلام کی طرف سے اس کی آزاد کے مطالبہ کا بچھ بھی حق نہیں تھا۔

وعندهما العتق النعن العندن أور صاحبين ك نزديك بهر صورت آزادى بى اولى ب (ف يعنى خواه مقدم واقع مويا خواه مؤخر واقع مويادر ميان ميں واقع مواور بات يادر كھنے كے لاكن ہے كه آخرت كے مصالح كے پیش نظر ميت كے حق ميں امام ابو صنيفه كا بى قول زيادہ بہتر ہے جيساكہ ميں نے پہلے بيان كر دياہے واللہ تعالى اعلم۔

توضیح: اگرایک مریض نے پہلے اپنا ایک غلام کو دوسر ہے شخص کے ہاتھ محابات میں بیچا اس کے بعد اس مریض نے اپنادوسر اغلام آزاد کر دیا حالا نکہ اس کے پاس صرف بہی دو غلام شے اور مالیت کے اعتبار سے اسامعاملہ کرنے کی گنجائش نہیں تھی اگر کئی وصیتوں میں کوئی سے کوئی بھی ایسی وصیت نہ ہوجو کہ ایک سے زیادہ ہو تو اس موقع کے لیے قاعدہ کلیہ اور مثالوں کے ساتھ اس کی وضاحت تمام مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ، کرام، تھم، مفصل دلائل،

قال ومن اوصى بان يعتق عنه بهذه الماثة عبد فهلك منها درهم لم يعتق عنه بمابقي عندابي حنيفه وان كانت وصيته بحجة يحج عنه بما بقي من حيث يبلغ وان لم يهلك منها وبقي شي من الحجة يرد على الورثة وقالا يعتق عنه بما بقى لانه وصية بنوع قربة فيجب تنفيذها ما امكن اعتبار بالوصية بالحج وله انه وصية بالعتق لعبد يشترى بمائة وتنفيذها فيمن يشترى باقل منه تننفيذ لغير الموصى له وذلك لا يجوز بخلاف الوصية بالحج لانها قربة محضة هى حق الله تعالى والمستحق لم يتبدل وصار كما اذا اوصى لرجل بمائة فهلك بعضها يدفع الباقى اليه وقيل هذه المسالة بناء على اصل اخر مختلف فيه وهوان العتق حق الله تعالى عندهما حتى تقبل الشهادة عليه من غير دعوى فلم يتبدل المستحق وعنده حق العبد حتى لا تقبل البينة عليه من غير دعوى فاختلف المستحق وعنده حق العبد حتى لا تقبل البينة عليه من غير دعوى فاختلف المستحق وهذا اشبه.

(ف پس احماق کی و میت یکی حاصل کرنے کی ایک قتم ہونے کی و میت ہونے کے وجہ ایک سیمجے و میت ہے اور اس میں ایک کو دوسر ہے بر قیاس کرنے کی وجہ یہ ہے غلام کو آزاد کرانااور جج کراناد ونول نیکی حاصل کرنے کی و میت میں مشترک ہیں اس لیے دونوں کا تھم بھی ایک بہی قیاس کے مطابق ہوگا ) و له انه و صینة بالعنق النے : اور امام ابو منیغہ کی دلیل یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرانے کے بہی قیاس ہے مطابق ہو گام کو آزاد کرانے کے لیے فریدنا ہے (ف آزاد کرانے کی وحیت البی وحیت ہے جس میں صرف ایک سورو ہے کے عوض ایک غلام کو آزاد کرانے کے لیے فریدنا ہے (ف اور غلاموں میں قیمتوں کی کی و بیشی کا ہونا معلوم ہے تو میت نے وصیت کے وقت یہ قید لگادی تھی کہ سوبی روپے کا غلام فریدنا ہے حالا نکدا بھی سورو یے باتی نہیں رہے ہیں )۔

و تنفیذ ها النے: اور سور و پ نے کم قیمت کا غلام خرید نے سے میت کی وصیت کے خلاف خرید نالازم آئیگا حالا نکہ وصیت کے خلاف کرنا جائز نہیں ہوتا ہے (ف کیونکہ وصیت کے خلاف کرنے اور اس میں تغیر و تبدل کرنے ہے کرنے والا گئیگار ہوتا ہے اس وقت اس کی صورت الی ہو جا گئیگار ہوتا ہے اس وقت اس کی صورت الی ہو جا گئیگار ہوتا ہے اس میں کو خرید کر آزاد کر دو حالا نکہ خرید نے والے نے اس سے گھٹیا غلام خرید کر آزاد کر دو حالا نکہ خرید نے والے نے اس سے گھٹیا غلام خرید کر آزاد کیا ہے جو کہ باطل عمل ہے تو پہلا مسئلہ بھی باطل ہوالہذا غلام خرید کر آزاد کر نے میں موصی کی خلاف ورزی لازم ہوتی ہے): بعد الحف الموصیة ہالمحج النے: بخلاف جج کے لیے وصیت کرنے کہ اس میں صرف بین ہوتی ہے کہ وکے اللہ سے جج کر لینے سے وصیت کی خلاف ورزی لازم نہیں ہوتی ہے کہ وک کہ سے تو کہ اس کے ذمہ حرف اللہ کی قربت کانام ہے جو کہ اللہ تعالی کا حق ہے (ف اور اس میں کی بندہ کو غلام کا حق نہیں ہوتا ہے اس لیے اس کے ذمہ حرف اللہ کی قربت کانام ہے جو کہ اللہ تعالی کا حق ہے کہ وادے اور اس میں کی بندہ کو غلام کا حق نہیں ہوتا ہے اس لیے اس کے ذمہ حرف اللہ کی قربت کانام ہے جو کہ اللہ تعالی کا حق ہے کہ وہ تک کرادے اور اس بات کا پور اکرنے میں کوئی قرق نہیں آتا ہے کہ کئی رقم ہے دار کے ذمہ صرف انٹی کی بات لازم آئی ہے کہ وہ تی کہ اور اس بات کا پور اکرنے میں کوئی قرق نہیں آتا ہے کہ کئی رقم ہے

مج کرایاہے۔

وصاد كما اذا وصى المح : اور ج كى وصيت كاستله اليه موكيا جيس كسى في وصيت كى كه فلال فخص كوسورويي ديدي جائیں پھران روپوں میں ہے کچھ روپے ضائع ہوگئے توجوروپے باقی روگئے ہیں ان ہی کودینا کافی ہو جائیگا (ف کیونکہ جب کل دینا واجب تھاتواس کے تعض کودیناواجب بی ہوگااوراس وجوب میں کوئی فرق نہیں آیا): وقیل هذه المسئلة النع: اور بعض مشائح لیمی فخر الاسلام ایز دویؓ نے فرمایا کہ اس جگہ امام اعظم وصاحبینؑ کابیہ اختلاف ایک اختلافی اصل ہے اسی اصل کی بناء پر اس مئلہ میں اختلاف ہو تا ہے وہ اصل مدہ کہ صاحبین کے زر یک کے غلام کو آزاد کرنا بھی اللہ تعالی کائی حق ہے ای بناء پر اگر وہ غلام تورد عى بن كرايى آزادى كامطالبه نذكر ع ممركونى دوسر إزخوداس كى آزادى كى كوابى ديدے تووه قبول موتى بے للندااس مسئلہ میں حق الله لازم ہوا تھاوہ نہیں بدلا (جیسے کے حج میں ہے) لیکن امام اعظم کے نزدیک آزاد ہو ناای غلام کاحق ہے ای بناء پر خود اس کے اپنے وعویٰ کے بغیر دوسرے کی گواہی قبول نہیں ہوتی ہے اس طرح جو اثر مستحق تھادہ بدل گیا آخر میں مصنف ؓ نے فرمایا ہے کے یہی قول اشبہ ہے (ف اس مسئلہ کی تو ضیح اس طرح ہے ہو گی کہ حج بالااتفاق اللہ تعالی کا حق ہے <sup>بی</sup>کن غلام کی آزادی کے بارے میں اختلاف ہے لیعنی امام اعظم کے نزدیک مد بندہ کاحق ہے اور صاحبین کے نزدیک مداللہ تعالی کاحق ہے اس لیے سو در ہم جس کی وصیت کی گئی تھی اگر اس میں بچھ کم ہو جائے تب بھی باتی روپے سے حج ہو جاتا ہے اس طرح یہ حق اللہ تعالی لیتن غلام کا آزاد ہونا بھی ختم ہو جائے گالیکن امام اعظم کے نزویک ادانہ ہو گائی اصل کی دلیل شاید ہے کہ اگر قاضی کے سامنے دوعا ول گواہوں نے یہ گواہی دی کہ زید نے اپنے فلال غلام کو آزاد کر دیا ہے حالا تکہ اس غلام نے خود اس کاد عوی نہیں کیا ہے تو اِس وعوى نہ ہونے كے بادجود بالااجماع وہ كواہى مقبول ہو تى ہے جس ميں حق الله تعالى ہو جيسے زناوغير واور اس جگه اس بات كى بھى تصر تے ہے کہ صاحبین کے نزدیک بیر کوائل مقبول ہوتی ہے تواس کا مطلب بدہوا کہ غلام کو آزاد کرناادراس کاعتق بھی الله تعالی کا حق ب اور امام محمد کے نزدیک مقبول نہیں ہے لینی ہے حق العبد کی موانی ہے اس لیے خود مدعی کے دعوی کے بغیر قبول نہیں موسکتی ہے اس طرح اسی اختلافی اصل کی بناء پر عتق عبد اور جج بیت الله کی وضیت بھی نسبی ہے کہ صاحبین کے نزدیک وونوں کا تھم برابر ہے کہ بید دونوں ہی حق اللہ ہیں اور امام اعظم ؒ کے نزدیک فرق ہے اور زیادہ مناسب بھی یہی معلوم ہو تاہے کہ اسی اختلا فی اصل پر وصیت کامستلہ بتایا گیاہے واللہ تعالی اعلم پھر پیے معلوم ہو ناجاہیے کہ مصنف ؒ نے اس بات کی طرف اشارہ کیاہے کہ وصیت کے سطح ہونے کے لیے یہ بات لازم ہے کہ اس میں کسی ایسی بات کی وصیت ہو جو شرعامفید و معتبر ہواس اصل کاخیال رکھنے ہے بہت نے ضروری مسائل نگلتے ہیں ای لیے اِن کِاذ کر لازم ہے۔

(۱۳) اگر کسی نے یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد تین دنول تک لوگوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے تویہ وصیت باطل ہو گی القاضی خان اور خانیہ میں فقید ابو جعقر کے نقل کیا گیاہے کہ اگریہ وصیت کی کہ میری موت کے بعد کھاناتیار کرایا جائے اور جولوگ تعزیت کے ملیے آئیں ہیںان کو کھلادیا جائے تو تہائی مال سے میہ وصیت جائز ہوگی اور یہ کھانا ایسے لوگوں کی لیے جائز ہو گا جو وہال دہریک تھیریں اور دورہے آئیں اور جو زیادہ دنول تک تھیر نے والے نہ ہول ان کے لیے یہ کھانا حلال نہیں ہو گااور اگر چہ کھانا پچھ زیادہ مقدار میں چے رہے تو وصی یعنی جسے ذمہ داری دی گئی ہے وہی اس کا ضامن ہو گاور نہ نہیں اور در مختار میں بھی لکھا ہے کہ ہم نے اس کے جائز ہونے کی وجہ یہ بیان کروی ہے میں کہنا ہوں اصول میں یہ بات مطے ہو چک ہے کہ جس مسئلہ میں کوئی نص موجو د نہ ہو کیکن کسی صحابی کا قول موجود ہو تو اس کی امتاع اور تقلید واجب ہے حالا نکہ زید بن عبد اللہ ﷺ سے صحیح سندوں سے ریہ ر دایت موجود ہے ہم لوگ مر دہ کے گھر پر کھانے کو نیاحت اور بیا گریہ وزارِی میں شار کرتے تھے جیسا کہ فتح القدير صراحت کے ساتھ موجود ہے اور جب یہ بات اجماع صحابہ کرام کے درجہ میں ثابت ہوگئی توجوجواز ذکر کیا گیاوہ اصول مسلمہ کے خلاف ہوا بلکہ صحیح قول وہی ہواجو شخابو بکرانبلخی سے منقول ہوااور بندہ مترجم نے اے کتاب البخائز میں لکھا ہے کے مصنف ؓ نے پہلی روایت کو کرنے والول کیلئے محمول کر کے باطل کردیاہے اور دوسری کی تروید نہیں کرتے ہول گے، دوسرے لوگول کے لیے محمول کر کے جائز کیا ہے اور اب میں مترجم کہتا ہوں کہ صحابہ کرام سے جو آثار پائے گئے ہیں ان سے اس نیاحت ے معنی میہ معلوم ہوئے کے وہاں کے تھانے کو بھی نوحہ اور گرمیہ وزاری میں شار کرتے تھے اس لیے اب اس کینصیل بیان کرنی خلاف ہے اور بوری بحث فتح القدير وغيره ميں موجود ہے وائلہ تعالى اعلم بالصواب، ۱۴۳) آگر کسی نے وعیت کی کہ فلال شخص ميرے جنازہ کی نماز پڑنا کے امیرے مرنے کے بعد میر اجنازہ فلال شہر منتقل کر دیاجائے یا فلال کپڑے میں مجھکو کفنایاجائے یا قبر پر پلستر کر وینایااس پر گنبد بنادینایا میری قبر کے پاس قرآن پڑھنے والے کو میرے مال میں اسے اتنامال دیدینا توبہ ساری وصیتیں باطل موں ' گی،السراجیه در مخارین لکھاہے کہ قول مخاریہ ہے کہ پلستر کرنا مکروہ نہیں ہے اور قبر پر قر آن پڑھنااور قاری کو پچھودینا جائز ہے مسائل شتی وغیرہ، (۱۵) قبر برقر آن خوانی کوزاہدی کی روایت ہے امام محد کے قول کے موافق لیا گیا ہے اور کتاب البخائز کی بحث میں مترجم نے بیان کر دیا ہے بینیجین سے اس کا مکروہ ہو نا ثابت ہے واللہ تعالی اعلم (۱۲) اگر کسی نے اللہ تعالی کے لیے اپنی تہائی مال دینے کی وصیت کی توبیہ باطل ہوگی (۱۷)اور اگریوں کہا کہ میر اتہا کی مال اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس جملے کے معنی ہمارے عرف میں یہ ہے کہ یہ خیرات ہے توامام محمر کے قول کے مطابق مطلب یہ ہوا کے اسے خیرات کر دیا جائے اور یہی قول اظہر ہے واللہ تعالی اِتَّكُم (۱۸)زَید نے اپنے قرض دار بکرے کہا کہ جب میں مر جاد اِن تومیرادہ قرض جو تم پر لازم ہے اس ہے تم بری ہو توبیہ وصیت صیح ہوگی(۱۹)ادراگر کسی نے کہا کہ اگرا پناتہائی مال علماء کے لیے کسی نے وصیت کی توعلاقہ خوارزم کے علاقہ کے متکلمین کے لیے

دہ مال ہوگا اور ہمارے ملک کے متعلمین اس میں داخل نہ ہو تکے (ف شاید کے خوارزم کے علاقے کہ متعلمین لوگوں کواعتقادات صحیحہ کی تعلیم دیتے ہوں گے اور فلاسفہ کے شبہات کی نقل نہیں کرتے ہوں گے ان کاا نکار کرتے ہوں گے بخلاف ان ملکوں کے جو فلاسفہ کے شہات اس طرح یہ گراہ کرنے والے ہوئے طحاد کی اور دوسر کی وجہ شاید یہ ہو کہ ملاد خوارزم میں انہیں متعلمین کو علاء کہا جاتا ہو جو وہاں معز لہ اور فلاسفہ کے عقائد کی تردید کرتے ہوں چو نکہ ان علاقوں میں اس کی ضرورت فلاہر تھی ہر فلاف اس کے ہمارے ملکوں میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوئے ہیں واللہ تعالی اعلم (۲۰) اگر کسی نے عقلاء کے واسطے اپنے تہائی مال کی وصیت کی توای میں علماء زاہرین مراد ہوں می نکہ حقیقت میں عقلاء وہی ہیں،القدید۔

توضیح: اگر کسی نے وصیت کی کہ میرے ان مخصوص روپے سے ایک غلام خرید کراسے
آزاد کر دیاجائے پھر ان میں سے ایک روپیہ کم ہو گیایا پی طرف سے پچھ روپے دے کر جج
کرانے کے لیے وصیت کی مگر ان میں سے پچھ کم ہوگئے یا جج کے بعد پچھ روپے نے گئے اس
سلسلہ میں ائمہ کرام کاسلمہ اصول صدقہ افضل ہے یا جج نفل، مسائل کی پوری تفصیل،
سکسلہ میں ائمہ ، کرام ، مفصل دلائل

قال ومن ترك ابنين ومائة درهم وعبد اقيمة مائة وقد كان اعتقه في مرضه فا جا زا لورثان ذلك لم يسع في شغى لان العتق في مرض الموت وان كان في حكم الوصية وقد وقعت باكثر من الثلث الا انها تجوز با جا زة الورثة لان الامتناع لحقهم وقد اسقطو ه قال ومن اوصى بعتق عبده ثم مات فجنى جناية ودفع بها بطلت الوصية لان الدفع قد صح لمان ان حق ولى الجناية مقدم على حق الموصى فكذلك على حق الموصى له لانه يتقلى الملك من جهة الاان ملكه فيه باق وانما يزول بالدفع فاذا خرج به عن ملكه بطلت الوصية كما اذا باعه الموصى اووارثه بعد موته فان فداه الورثة كان الفداء في ما لهم لا نهم هم الذين التزموه وجازت الوصية لان العبد طهر عن الجناية بالفداء كانه لم يجن فتنفذ الوصية .

ترجمہ: اہام محریہ نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر کمی نے اپ دونی لڑکے وارث چھوڑے اور سورو بید ان کے علاوہ ایک ایسا فلام بھی چھوڑا جس کی قیت سورو ہے تک ہے گراس فلام کواس بیار مالک نے اپنے مرض موت میں آزاد کر دیا تھا اور وار ٹول نے اس کی آزاد کی اجازت دے دی تھی اس لیے یہ فلام اپنی قیت کی ادائیگی کے لیے تھے بھی کو حش نہیں کرے گا (ف اور اگر و وہ در شاس کی آزاد کی کو اور کی کو حش کرتا کی وحش کرتا وہ در ایک تہائی اس کے لیے وصیت ہوتی نے لان العتق فی موض المعوت اللے : کیونکہ مرض لموت کی حالت میں آزاد کرنااگر چہ وہ میں ہوتا ہے جو کہ ایک تہائی سے زیادہ واقع ہو گئی ہے لیکن چونکہ اس کے وار ٹول نے اس سے زیادہ کی کو حش میں موتا ہے جو کہ ایک تہائی سے زیادہ واقع ہو گئی ہے لیکن چونکہ اس کے وار ٹول نے اس سے زیادہ کی کو اور اس کے اور اس سے زیادہ کی کا ور اس کے وار ٹول کا حق وار ٹول کا حق وار ٹول کے اس سے زیادہ کی کا اور اس حق کوان لوگوں نے فود ختم کر دیا ہے (ف اس لیے یہ وصیت بھی جائز ہوئے میں صرف ان وار ٹول کا حق وار ہو نا ہی رکا طرف سے تافذ ہو حق کی ان لوگوں نے فود ختم کر دیا ہے (ف اس لیے یہ وصیت بھی جائز ہوگی اس طرح یہ وصیت خود میت ہی کی طرف سے تافذ ہو گئی ہے ): قال و من او صبی بعتق عبدہ النے : اہام محد نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر کس نے اپنے قلام کو آزاد کرنے کی وصیت کی گھروہ مرکیا اس کے بعداس غلام نے کوئی ایساج م کیا جس کی نتیجہ میں اس فلام ہوگئی: لان المدفع قدصح النے : اس لیے کہ اس غلام کو اس کے اپ جرم میں مزالے کے طور پر مظلوم کے تو وہ وصیت باطل ہوگئی: لان المدفع قدصح النے : اس لیے کہ اس غلام کواس کے اپنے جرم میں مزالے کے طور پر مظلوم کے تو وہ وصیت باطل ہوگئی: لان المدفع قدصح النے : اس لیے کہ اس غلام کواس کے اپنے جرم میں مزالے کے طور پر مظلوم کے تو وہ وصیت باطل ہوگئی: لان المدفع قدصح النے : اس لیے کہ اس غلام کواس کے اپنے جرم میں مزالے کے طور پر مظلوم کے تو وہ وہ میں میں میں اس کے دور پر مظلوم کے دور پر مظلوم کے دور پر مظلوم کے دور پر مظلوم کے دور پر مظلوم کے دور پر مظلوم کے دور پر مظلوم کے دور پر میں میں میں اس کے دور پر میں میں کر ایک کور پر مظلوم کے دور پر میں میں کور کی کور کور پر میں میں کر اس کور کر کے دور پر میں کر اس کور پر میں میں کور کی کور کر کر کے دور کر کر کور کر کور کر کی کور کر کر کور کر کر کر کر کور ک

حوالے کر دینا صحیح ہوااس لیے کہ جرم کے مستحق کا حق موصی کے حق سے زیادہ اہم اور مقدم ہو۔ تاہے اس لیے جس شخص کو دینے کے لیے کہا گیاہے (موصی لہ ) کے حق سے بدرجہ اولی مقدم ہو گا کیونکہ اس موصی لہ کواسی موصی کی طرف سے ہی تو ملکیت کاحق طاہوا ہے۔

الاان ملکہ فیہ باق النے :البتہ اتن بات ہے کہ اس غلام میں موصی کی ملکیت باقی رہ جاتی ہے اور یہ ملکیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب کہ یہ خلام اس ولی جنایت کو دیدیا جاتی ہے جب کہ یہ جب کہ یہ خلام اس ولی جنایت کو دیدیا گیا اس وقت ہے جب کہ یہ خلام اس ولی جنایت کو دیدیا گیا اس وقت ہے اس موصی کاحق بھی ختم ہو گیا اس خلام ہو گئی : کہ اذا باعها لموصی المنے : جیسے آگر اس غلام کو موصی فروخت کر دے تب وصیت باطل ہو جاتی ہے (ف اس کا فروخت کر دے تب وصیت باطل ہو جاتی ہے (ف اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس موصی میت پر کسی کا قرضہ ہے جس کوادا کرنے کے لیے وارث نے اس غالام کو فروخت کیا تب وصیت باطل ہو جاتی ہے اس کی تاب وصیت باطل ہو جاتی گیا ہی حرم کے مستحق کو دینا بھی اس کی وصیت کو باطل کر دے گا)۔

فان فداہ الور ثة النح: اوراگراس وار تول نے غلام بحر م كا فديد ديديا (ف چونكہ وارث كوشر عى طور سے اس بات كائيد اختيار تھاكہ وہ چاہے تواس بحر م غلام كوبى اس جرم كے جرمانے بيل حوالہ كرد بياس كافديد اواكرد بي تين اسے اس بات كا ختيار تھاكہ الن دو با تول بيل سے جو چاہے وہ اختيار كرے توجو تھم موصى پر نافذ ہو تاوى تھم اس پر بھى نافذ ہو گائى ليے وارث نے غلام حوالہ نہ كر كے اس كا فديد دينا اختيار كرليا ) كان الفداء فى ما لهم المح : للبذائيد فديد خود وار تول كے مال پر ہو گاكيونكہ الن وار تول نے بى فديد كوائي اوپر لازم كرليا ہے وہ يہ نے فال وہ تول نے خود ہى فديد دينا اپ اوپر لازم كرليا ہے وہ يہ نہ چاہئے وہ يہ نول نے نول سے ہى الن پر فديد دينا الزم ہوائى ليے يمى اينا مال دينے كے ليے فديد دينا الن پر لازم ہى نہ ہو تائى كو كہ اس غلام كا وہ جو يہ ہو كہ اس غلام كا وہ جو يہ نول كے اللہ كا مول كائي كوئكہ اس غلام كا وہ تائى كوئكہ اس غلام كا فديد اداكر دينے كى وجد وہ غلام جو پہلے بحرم تھا اب اپ جرم سے اتنا پاك ہوگي گويا كہ اس نے پہلے كوئى گناہ نہيں كيائس ليے وست نافذكر ذك خائى گا۔

توضیح ۔ اگر کسی نے اپنے وار ثول میں سے صرف دو بیٹے اور ایک ایسا غلام ترکہ میں چھوڑا جس کی قیمت سورو پے تھی مگراس غلام کواس بیار نے اپنی بیاری کے زمانہ ہی میں آزاد کر دیا تھا اور وار ثول نے بھی اسے مان لیا تھا اگر کسی نے اپنے غلام کو آزاد کر دینے کی وصیت کی پھر وہ مرگیا اس کے بعد اس غلام نے کوئی ایسا جرم کیا جس کی عوض لوگوں نے اس غلام کو مستحق جرم کہ حوالہ کر دیا پھر اگر وار ثول نے خود ہی اس غلام کا فدید ادا کر دیا، مسائل کی تفصیل، تھم، دلا کل مفصلہ

قال ومن اوصى بثلث ماله الاخر فاقر الموصى له والوراث ان الميت اعتق هذا العبد فقال الموصى له اعتقه في الصحة وقال الورث اعتقه في المرض فالقول قول الوارث ولا شي للموصى له الا ان يفضل من الثلث شي او تقوم له البيئته ان العتق في الصحته لان الموصى له يدعى استحقاق ثلث ما بقى من التركته بعدالعتق لان العتق في الصحة ليس بوصية ولهذا ينفذ جميع المال والوارث ينكره لان مدعاه العتق في المرض وهو وصية والعتق في المرض وهو وصية والعتق في المرض مقدم على الوصية بثلث المال فكان منكرا والقول قول المنكر مع اليمين ولان العتق حادث والحوادث تضاف الى اقرب الاوقات لليقن بها فكان الظاهر شاهد اللوارث فيكون القول قوله مع اليمين الا

ان يفضل شي من الثلث على قيمة العبدلا نه لا مزاحم له فيه او تقوم له البينة ان العتق في الصحة لان الثابت بالبينة كالثابت معاينة وهو خصم في اقامتهما لا ثبات حقه .

ترجمہ: امام محد نے جامع صغیر میں فرمایا کہ اگر زید نے اپنے تہائی مال کی بمرکو دیے کی وصیت کی تو بمر نے اور زید کے وارث نے بھی اس بات کا قرار کیا کہ اس میت نے تو پہلے ہی اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا تھا (ف کیکن الن و نول کے ور میان اس بات کا اختلاف رہ گیا کہ ) فقال المعوصی لہ النے : لینی موصی لہ بحر نے کہا کہ اس میت نے کل ترکہ سے آزاد ہو جائے گویا اس کی تھا (ف جس کا نقاضایہ ہو تاہے کہ وہ غلام اپنی کی محنت اور سعایت کے بغیر اس میت کے کل ترکہ سے آزاد ہو جائے گویا اس موصی لہ بینی بکر نے کہا کہ اس غلام کو اس کہ ترکہ میں سے نکال کر باتی ترکہ میں سے بھے تہائی چاہے): و قال الموادث المنے : اور وادث نے کہا کہ تندر تی کی حالت میں اسے آزاد نہیں کیا تھا اللہ مر ض لموت کی حالت میں اسے آزاد کیا تھا (ف جس کا نقاضہ سے کہ آزادی کا کہنا غلام کے لیے وصیت کے طور پر تھا تو گویا موصی لہ سے ہمقدم ہوا اب و نول با تول میں سے جو بات بھی تابت ہو گا ای کہ مطابق تھم دیا جائے گا مرد و نول نے اپنے اس اعتاق سے موصی لہ سے جمعدم ہوا اب و نول با تول میں سے جو بات بھی خابت ہو گا ای کے مطابق تھم دیا جائے گا مرد و نول نے اپنے اس اعتاق سے موصی لہ موخر ہو جائے گا) اور موصی لہ یعنی بحر کو کچھ نہیں سے گھر نیج لاند اوارث کی بات ہی قبول کی جائے گی (ف چنا نچہ اس اعتاق سے موصی لہ موخر ہو جائے گا) اور موصی لہ یعنی بحر کو کچھ نہیں سے گھر نیج سے اس وائے الدوروں تول کی جائے ہیں جس کے کہ تاکہ اس کی تہائی پوری ہو جائے گا کہ میں کہ کہائی پوری ہو جائے گا۔

و لان العتق النے : اور اس دلیل سے بھی کہ نئی آزادی فوری حاصل ہوتی ہاور حادث ہے کیونکہ وہ غلام کی حیثیت سے مشہور تھااور جو چیز حادث ہواور اس کے ہونے کے وقت میں اختلاف ہوتو اس کی تعین قریبی وقت پر کی جاتی ہے کیونکہ اس قریبی وقت کا ہونا بھتی ہوتا ہے اس لیے فتم کھالینے کے بعد وارث کا قول مقبول ہوگا وقت کا ہونا بھتی ہوتا ہے اس لیے فتا ہری حالت وارث بی صحت کے زمانہ میں غلام بی کو آزادی مل کئی تھی اور وہ زمانہ بہت بی پہلے کا ہے جب کہ وارث مورث کی بیاری کے زمانہ میں غلام کی آزادی کا مدی ہے اور یہ وقت بہت بی قریب کا ہوا اور چونکہ پہلے کا زمانہ اس سے کہ وارث مورث کی بیاری کے زمانہ میں غلام کی آزادی کا مدی ہے اور یہ وقت بہت بی قریب کا ہوا اور چونکہ پہلے کا زمانہ اس سے کہ نہیں ہوا لہذا بطا ہر اس وارث کی بات قبول کی گ

جائے گی اس وجد سے عتل کو مقدم کیا جائے گا چنانچہ آگر یہ بات فرض کی جائے کہ میت نے آخر وقت میں پندرہ سورو یے جھوڑے جن کی تہائی یا بچ سور و بے ہوئے اور غلام کی اپنی قیمت ہز ارروب ہے تواس غلام کا نصف آزاد ہو جائیگا اور باتی نصف یعنی پانچ سورو بے عاصل کرنے کے کیے وہ محنت کرے گااور وہ روپے اس میت نے ورثہ کے ہو نکے اور اگر کل ترکہ تین ہزار روپے ہوں جس کی تہائي ايك برار ہوجوكہ غلام كى قيمت كى برابر يے تووہ يول غلام آزاد ہوجائيگااس لئے مزيد آمدنى كرنے اور وار ثول كو كچھ بھى ادائیگی کاس پر کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہسگی ای طرح موضی لہ کے لیے پچھ نہیں بچا تو وہ بھی پچھ نہیں پائے گا )الاان يفضِل الح : البت اكرتهائي من اتنى رقم مل جائے جس سے غلام كى قيمت فكالنے يركھ في جائے تووہ بي بوئى رقم موصى له كومل جائیگی کیونکہ اس فاصل رقم کے دینے میں غلام کسی طرح ہے تبھی حائل نہیں ہو تاہے (ف مِثلًا تہائی میں پندرہ سوروپے نکلتے ہوں اور غلام صرف ایک بزار روپے کا مو تو انمیں سے پانچ سوروپے موصی لہ کے لیے موج اسینے جس کے لیے ایک تہائی مال کی میت نے وصیت کی تھی کیو تکہ غلام اپنی قیمیت کے ایک ہزار روپے کے لیے اس کامز احم ادر مقابل تھااور وہ غلام تھا تو غلام کو اس کی اپنی قیمت تک کی آزادی مل گئی اور باقی رقم میں وہ آزاد ہے اس کیے کہ اب اس کا کوئی مقابل اور مزاحم نہیں رہانس لیے باقی رقم موصِّى لدكوس جائيكى ): او تقوم له البيئته النع: ياموصى لد كاس دعوى ك مطابق واه بهى يائ جائيس كرميت في إيَّ زندگی اور صحت کی حالیت ہی میں غلام کو آزاد کر دیا تھااس لیے جو بات گوامرں سے ثابت ہو جاتی ہے وہ ایس پخت اور بھین ہو جاتی ہے كدائي أتحمول سے ديمى موكى چيز يقيى موتى باور موصى لدا يناحق ثابت كرنے كے ليے كواه لانے ير مجبور موتا باس ليدوه حق کے طور پراہے پیش کرسکتا ہے (ف ای لیے کوئی مخص یہ نہیں کہ سکتا ہے کہ اس میت کے آزاد کرنے پریہ مخص گواہ کیوں پیش کرتاہے اور یہ کون ہوتاہے اور حاصل اب میہ ہے کہ غلام کو آزاد کرنایانہ کرنااگر چہ میت کا فعل ہے مگر اس سے موصی لہ کا حق جو نکه متعلق مورہاہے اس کیے اسے آزادی ثابت کرنے کی ضرورت مور ہی ہے اس کیے اس کی طرف اس گواہی کو پیش کرنا اور ثابت كرنامقبول أب أس وقت جب كه بيربات ثابت مورى موكه آزاد كرناميت كي صحت كي حالت مين موئي تقي للبذاميت کے کل مال ہے اس غلام کو پہلے نکال کر ہاتی مال کو تر کہ شار کیا جائے گا اور اس میں ہے موصی لیہ کو تہائی مال دیدیا جائے گا۔

توضیح: اگر زید نے اپنے تہائی مال کے لیے بمر کو دینے کی وصیت کی اور اس بمر نے اور زید کے وارث نے بھی اس بات کا قرار کیا کہ میت نے تو پہلے ہی اپنے اس غلام کو آزاد کیا تھا البتہ دونوں میں سے ایک اختلاف سے ہوا کہ موصی لہ یعنی بمر نے کہا کہ میت نے اسے اپنی تندرستی کے زمانہ میں آزاد کیا تھا جب کہ وارث کا بیہ کہنا ہے کہ اس نے بیاری کے زمانے میں ازاد کیا تھا دونوں کے اختلاف کا متیجہ اور مفصل دلاکل

قال ومن ترك عبدا فقال للوارث اعتقني ابوك في الصحة وقال رجل لي على ابيك الف درهم فقال صدقتما فآن العبد يسعى في قيمة عندابي حنيفة وقالا يعتق ولا يسعى في شي لان الدين والعتق في الصحة ظهرا معا بتصديق الوارث في كلام واحد فصارا كانهماكانا معا والعتق في الصحة لا يوجب السعاية وان كان على المعتق دين وله ان الاقرار بالدين اقوى لا نه يعتبر من جميع المال والاقرار بالعتق في المرض يعتبر من الثلث والاقوى يدفع الادنى فقضية ان يبطل العتق اصلا الاانه بعد وقوعه لا يحتمل البطلان فيد فع من حيث المعنى بايجاب السعاية ولان الدين اسبق لا نه لا مانع له من الاسناد فيسند الى حالة الصحة ولا يمكن اسناد العتق الى تلك الحالة لان الدين يمنع العتق في حالة المرض مجانا فتجب السعاية وعلى هذا الخلاف اذا مات الرجل

وترك الف درهم فقال رجل لي على الميت الف درهم دين وقال الاخر كان لي عنده الف درهم وديعة فعنده الوديعة اقوى وعندهما هما سواء .

ر جہ آلام محکر نے جامع صغیر میں فرمایا کہ ایک شخص نے مرتے وقت ایک غلام مجھوڑااوراس غلام نے اس میت کے وارث سے کہا کہ تمہارے باپ نے بچھے اپنی تندر سی کی حالت ہی میں آزاد کر دیا تھا اور ایک دوسرے شخص نے وارث سے کہا کہ تمہارے باپ پر میرے بزارروپے باتی بین اس پر وارث نے دونوں کو جواب دیا کہ تم دونوں نے پچ کہا ہے تو امام ابو حنیفہ کے خزد یک وہ غلام ابی قیمت اواکر نے کے لیے محنت و مزدوری کرے گا اور صاحبین نے کہا ہے کہ وہ آزاد ہو جائے گااور اب اسے اپنی آزاد ی کے لیے بچھ بھی روپے جع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جس کی دلیل ہے ہے کہ دارث کے ایک بی جملہ سے یہ بات ظاہر ہوگئی ہے کہ باب کی صحت کے زمانہ ہی میں وہ غلام بھی آزاد ہوا ہے اور قرضہ بھی باتی ہے اب صورت ایک ہوگئی کہ گویا یہ دونوں باتیں بی ایک ساتھ ہوئی ہیں بھر جو آزاد کی مالک کی تندر سی کی حالت میں حاصل ہوتی ہے اس میں غلام کوا پی قیمت اداکر نی نہیں بڑتی اگر چہ اس کا مالک آزاد کرنے والا خود ہی مقروض ہی ہو (ف لہذاوہ غلام اپنی آزاد کی کے لیے محنت و مزدوری کرنے سے مخفوظ رہے گا)۔

وله ان الاقرار بالدين اقوى النع : اورامام الوصيفة كى دليل بدب كه عتق كے مقابله مين قرضه كا قرار زياده قوى بوتا ب اس ملے کہ قرضہ کا قرار تو پورے مال ہے معتبر ہوا کر تاہے اور بیاری کی حالت میں سے آزادی کا قرار تہائی مال سے معتبر ہو تا ہے (ف اس سے ہمارے لیے مید دلیل ہاتھ آگئی کہ قرضہ اور آزادی دونوں کے اقرار میں سے قرضہ زیادہ قوی ہو تاہے اور جب قرضه كاقوى مونا ثابت مو گياتب مم يه كهتم بين كه موجوده مسئله بين دونول جمع مو گئے بين : والافوى يدفع المع: اور يه بات مسلم ے کہ زیادہ قوت والا کم توت کود فع کرویتاہے،فقضیته ان یبطل،اس لیےاس قاعدہ کا تقاضہ یہ ہوا کہ یہ عتق اصل ہے باطل ہو جائے کیکن عتق ایسی چیز ہے کہ ایک مرتبہ ہو جانے کے بعد باطل نہیں ہو سکتی ہے تو دوسر اطریقہ یعنی معنی کے اعتبار ہے اس طرح اس عتق کووفع کرناچاہیے کہ غلام پر محنت مز دوری کواپی قیمت ادا کرنے کے لیے لازم کر دیاجائے: و لان الدین :ادراس ولیل ہے بھی کہ عتق کے مقابلہ میں قرضہ مقدم ہے کہ قرضہ کے حوالے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے اس لیے کہ قرضہ کو تندرستی کی حالت کی طرف منسوب کیاجائیگا (گویاوارث نے سیا قرار کیا ہے کہ تمہارا قرضہ تندرستی کی حالت کا ہے) کیکن عشق کو اس حالت کی طرف منسوب کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ قرضہ اِلی چیز ہے جو بپاری کی حالت میں مفت میں آزادی حاصل کرنے ے مانع ہے اس لیے غلام پر لازم ہو گا کہ وہ اپنی قبت کی ادائیگی کے لیے کو شش کرے (ف یعنی وارث کی تقیدیق بھی الی ہی مقبول ہوتی ہے جیسی کہ خود میت کی تصدیق مقبول ہوتی ہے حالا تکہ اگر غلام نے اپنے مولی ہے اس کے مرض کی حالت میں کہا کہ تم نے مجھے اپنی تندر سی کی حالت میں آزاد کیا تھااور ایک محض نے مریض سے کہا تھا کہ تم پر میرے ہزار روپے باقی ہیں اس پر مریض نے کہا کیے تم دونوں ہی ہے ہو تو دہ غلام آزاد ہو جائیگالیکن قرض خواہ کواس کا بقیہ ادا کرنے کے لیے اے خود محنت و مز دوری کرنی ہوگی میں صورت یہاں پر بھی ہے اور عتق کو تندر سی کن حالت کی طرف منسوب کرنااس لیے ممنوع ہے کہ اس کا ظہور توالی حالت میں ہواکہ اس پر قرضہ بھی موجود تھا حالائکہ قرضہ ایس چیز ہے کہ اس کے رہنے ہوئے آدمی اپنے مرض کی حالت میں مفت میں اپنے غلام کی آزادی کو بھی ظاہر نہیں کر سکتا ہے اور حالت صحت کی طرف عتی اس وقت منسوب ہو تا ہے جب کہ قرضہ ظاہر ہو گیا ہوائی لیے قرضہ اس بات میں رکاوٹ اور مائع ہو تا ہے کہ عتق کو حالت صحت کی طرف منسوب کیا جائے اس لیے عتق محصور ہو کررہ گیااوراس کا عمل ظاہر نہ ہوسکا)۔

۔ وعلی ہذا الحلاف الغ: اسی اصول کی بناءاس فرضی نکالے ہوئے مسئلہ میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے اس طور سے کہ ایک شخص ہزار روپے چھوڑ کر مرااس وقت زیدنے ہید دعوی کیا کہ اس میت پر میرے ہزار روپے باتی تھے اور بکرنے بھی دوسرا دعوی کیا کہ مرے ہزارروپے ای میت کے پاس اہانت رکھے ہوئے تھے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرضہ کے مقابلہ میں امانت

زیادہ توی ہے جس کی بناء پر بکر وہ روپ پائے گااور صاحبین کے نزدیک کہ ویت اور قرضہ دونوں ہی حکما برابر ہے (ف دونوں حق

دار برابرکا حصہ اس سے وصول کریٹے معلوم ہو تاجا ہے کہ حاکم شہیداور ابواللیٹ وغیر آنے جو کہ النہ مصنف سے پہلے زمانے کے

تھے انہوں نے اس اختلاف کو اس کے بر عکس بیان کیا ہے جیسا کہ ،غایدہ المبیان ، میں ہے اور دوسر کتابوں میں بھی اس طرح نہ کور

ہو صاحبین کے نزدیک ودیت قرضہ کی نسبت سے زیادہ قوی ہے کیونکہ قرضہ کا مدی اپنے اس حق کا دعوی کر تا ہے جو

مقروض کے ذمہ ہے اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس ہے منتقل ہو کر اس ہزار روپے ترکہ پر آئے جب کہ ودیت کا مالک بعید ان

عور ویے کادعویٰ ہے بعنی ان میں کسی طرح کا بھی روبدل ہوئے بغیر ان ہی روپے کا مدی ہے ، اور امام اعظم کے نزدیک ودیت اور

قرضہ دونوں حکما برابر ہیں کیونکہ قرض خواہ بھی اس ترکہ کا اپنے لیے دعوی کہ تا ہے جسے کہ ودیت رکھنے والا اپنی چیز کادعوی کر تا

ہے شارح کا گئے نے فرمایا ہے کہ عبارت جس طرح سے تمام اور عام کتابوں میں ملتی ہے اس طرح ہے واللہ تعالی اعلم )۔

تو ضیح: ایک شخص نے اپنے مرتے وقت ایک غلام چھوڑ ااس غلام نے میت کے وار شسے

تو ضیح: ایک شخص نے اپنے مرتے وقت ایک غلام چھوڑ ااس غلام نے میت کے وار شسے

تو ضیح: ایک شخص نے اپنے مرتے وقت ایک غلام چھوڑ ااس غلام نے میت کے وار شسے

توضیح ایک محص نے اپنے مرتے وقت ایک غلام چھوڑ ااس غلام نے میت کے وارث سے کہا کہ تمہارے باپ نے اپنی تندرسی کی حالت میں مجھے آزاد کیا تھااور ایک شخص نے اس وارث سے کہا کہ تمہارے باپ پر میرے ہزار رویے باتی ہیں اس پر وارث نے دونوں کو جواب دیا کہ تم دونوں نے بچ کہاہے، مسئلہ کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ، کرام، دلائل مفصلہ

قال ومن اوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منهما قد مها الموصى او اخر ها مثل الحج والزكوة والكفارات لان الفريضة اهم من النافلة والظاهر عنه البداية بما هو الاهم قان تساوت فى القوة بدئى بما قدم الموصى اذا ضاق عنها الثلث لان الظاهر انه يبتدى با لا هم وذكر الطحاوى انه يبتدئى بالزكوة ويقد مها على الحج وهو احدى الروايتين عن ابى يوسف وفى رواية عنه انه يقدم الحج وهو قول محمد وجه الاولى انهما وان استويا فى الفريضه فالزكوة تعلق بها حق العباد فكان اولى وجه الاخرى ان الحج يقام بالمال والنفس والزكوة بالمال قصرا عليه فكان الحج اقوى ثم تقدم الزكوة والحج على الكفارت لمزيتها عليها فى القوة اذ قد جاء فيهما من الوعيد ما لم يات فى الكفارة والكفارة فى القتل والظهار واليمين مقدمة على صدقة الفطر لا نه عرف وجوبها بالقران دون صدقة الفطر وصدقة الفطر مقدمة على الاضحية للا تفاق على وجوبها والاختلاف فى الاضحية وعلى هذا القياس يقدم بعض الواجبات على البعض

ترجمہ: قدوریؒ نے کہا ہے کہ اگر کسی محفی نے حقوق اللہ تعالی میں سے چند کی وصیتیں کیں توان میں جو فرض ہوان کو پہلے پورا کیا جائے خواہ وصیت کرنے والے نے جس ترتیب سے بھی بیان کیا ہو جیسے جج وز کوۃ و کفارات ہیں کیو نکہ فرض نقل کے مقابلہ میں اہم ہو تا ہے اور وصیت کرنے والے کے لیے مناسب بھی بہی تھا کہ وہ فرائض کو مقدم کر تااور شاید کہ اس نے ابیا ہی کیا بھی ہو (ف یعنی اگر وہ خود اپنے ہا تھ سے ان کو بجالا تایا اس سے دریا فت کر لیا جاتا کہ کس کام کو پہلے کیا جائے تو وہ ان فرائض ہی کو مقدم کر تاجواہم ہیں ) ؛ فان تساوت فی القوۃ النے : پھر اگر وہ سارے حقوق فرائض اہمیت میں برابر ہول توان میں سے موصی نے جے پہلے کہا ہوائ کو پہلے کرے اگر تہائی ترکہ میں ہے وہ سارے حقوق ادانہ ہو سکتے ہوں کیو نکہ ظاہر میں جو اہم ہوگا اس کو پہلے کر ناہو گلام یہ ہے کہ ایک مخص نے چند فرائض کی ادائی کے لیے وصیت کی ادر اس کے تہائی ترکہ میں سے سان سب کو پورا کر لینے کی تخوائش نہ ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں سے سب سے اہم کون سا ہے ہیں جو اہم ہوگا ای کو پہلے انجام دینا ہوگا اوراگر وہ سب ہمیت میں برابر ہول تب یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں سے سب سے اہم کون سا ہے ہیں جو اہم ہوگا ای کو پہلے انجام دینا ہوگا اوراگر وہ سب ہمیت میں برابر ہول تب یہ دیکھا جائے گا کہ موصی نے ان میں کس کا تذکرہ پہلے کیا ہے ہیں کیا ہوائی کو پہلے انجام دینا ہوگا وراگر وہ سب ہمیت میں برابر ہول تب یہ دیکھا جائے گا کہ موصی نے ان میں کس کا تذکرہ پہلے کیا ہے ہیں کیا ہوائی

کو پہلے کرنا ہو گا کیونکہ بظاہر موصیٰ نے ای کواہمیت دے کر پہلے بیان کیاہے بلکہ اگر وہ خود زندہ ہوتا اور خود وہ کر تاای کووہ پہلے کرتا)۔

و ذکو للطحادی المنع: اوراما کوافظ طحاویؒ نے فرمایا ہے کہ پہلے زکوۃ اداکر ہے اور اسے بچے ہے پہلے اداکر ہے (ف مثلاً کسی نے وصیت کی مجھ پر تین سال کی زکوۃ کے پانچ سورو پے باتی ہیں وہ اداکر دیے جائیں اور میرے تبائی ترکہ میں ہے میری طرف ہے تبحی کرادیا جائے جب کہ ہیں ہوں ہوں ہیں جب کہ اس سے بچے بھی کرادیا جائے جب کہ ہیں جب کہ اس تبائی مال ہے زکوۃ اواکی جائیگی اس صورت میں جب کہ اس تبائی مال ہے زکوۃ کی ادائیگی اور ج کرناد دنوں کام نہیں کیے جاسکتے اور وار ثول نے تبائی سے زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی ہواور اگر موصی نے اس طرح کہا ہو کہ میرے ترکہ کی تبائی ہے ج کرایا جائے اور میرے ذمہ جو باتی زکوۃ ہے وہ اداکر وی جائے تو امام طحاویؒ کے نزدیک اس کے کہنے کے مطابق ج پہلے ادانہیں کیا جائیگا بلکہ زکوۃ ہی پہلے اواکی جائیگی)

وهو احدی المووایتین النج اور طحاویؒ کے قول کے مطابق اما ابو یوسفؒ نے دومروی روایتوں میں سے ایک روایت ہے وفی روایت عند النج اور امام ابو یوسفؒ نے تای دوسری روایت میں ہے کہ بی کو کو ق ہے پہلے اوا کیا جائے اور امام مجر کا بھی بی قول ہے ان میں سے امام ابو یوسف کے پہلے قول کی وجہ یہ ہے کہ گر زکو ق ہے بندوں کا فائدہ متعلق ہو تا ہے ابنداز کو ق بی پہلے اوا کر نااولی ہے : ووجہ الا حوی : اور دو سر نے قول کی وجہ یہ ہے کہ گر زکو ق ہی بندوں کا فائدہ متعلق ہو تا ہے ابنداز کو ق بی پہلے اوا کرنا اولی ہے : ووجہ الا حوی : اور دو سر نے قول کی وجہ یہ ہے کہ قول اور اکر نے میں مال اور جائن اور واس نے تعلق ہو تا ہے اور زکو ق کی اوا یکی میں صر نے مال بی کا تعلق ہو تا ہے اس لحاظ ہے جی زیادہ قول ہوا ، کو اور ان کی تعلق ہو نہ مقدم ہے لہذا قول ہوا کہ کا وان کی تعلق ہو نہ مقدم ہے لئے اور دو موسف کی بی قول بیان کیا گیا ہے ای طرح اس قول پر طحاوی کی قول اور امام ابو یوسف کی بی روایت اولی ہو کی اور شروع میں امام محمد کی تھی بی قول بیان کیا گیا ہے ای طرح اس قول پر انکہ کا اتفاق تھ گیا لبندا اس پر فتوی ہوگا بھر بی بی فاروں کو مقاروں کے مقالہ میں بی جس کو ہو اس کے تھر نہ کو قاور کی دونوں کے نہ کر نے کہ اور کو قاور کی دونوں کی کار دی مقاروں کے مقالہ میں بیس جس کی دیل ہیہ ہو کہ اور کو ق دونوں کے نہ کر نے کا دونوں کی مقد و مید میں میں بیس کی دیل ہیہ ہوں کی دیل ہیہ ہو کہ اور کو ق میں بیس کو اس جگر کو اس کی متعقول ہیں جس کو اس جگر میان کو اس کے مقاروں کے مارے میں مقد و نظر دینے کی بھی کے علاوہ صحیحییں کی متفق طب میں جس کو اس جگر میان کو اس کے مقاروں کے مارے میں کی دیل ہو ہو نہ تو اس کے مارہ و سر کے میان کو اس کے مقاروں کے میان کو اس کے مقاروں کے میان کی دیل ہو ہو نے کہ کو تکہ ان کفار وان کو اربیاک سے منہیں ہے کہ کو تکہ ان کفار وان کا دور بی میں اجتباد کی طر سے تھے اس کا جو جہ اس کے کفار ادت کی صد قد فطر سے بہلے اور اگر قبل یا طہار یا کہار کے کفار ادت کی صد قد فطر سے بہلے اور اگر قبل یا طہار یا کھہار کے کفار ادبی ہو ناقر آن پائی کے ساتھ کو کہا کہ کو تکہ ان اور کی کو تکی میں اجتباد کی طر سے بہلے اور اگر قبل یا کہا کہا کہا کہ کو تکی میں اجتباد کی کو تھا کہ کو تکی کو دور سے کہا کو کہا کہ کو تک کو کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہ کو

وصدفة الفطر مقدمة النے: اور اگر صدقة فطراور قربانی کی وصیت ہو تو صدقة فطر کو قربانی ہے پہلے رکھا جائے گا کیونکہ صدقة فطر کے واجب ہونے کے بارے میں ان کا اختلاف ہے (ف، س صدقة فطر کے واجب ہونے کے بارے میں ان کا اختلاف ہے (ف، س لیے کہ امام شافی اور صاحبین کے نزد کی سنت ہے: وعلی ہذا القیاس: اور اس پر قیاس کرتے ہوئے صدقہ فطر کو ندر مقدم کیا جائے گو تکہ صدقہ فطر تو ابند تعالی کے واجب ہوا ہے اور نذر کو تو بندہ خود اپنے اوپر لازم کرتا ہے البتہ اللہ تعالی نے اس کی اور نیگی کولازم کیا ہے اور نذر کو قربانی پر مقدم کیا جائے کیونکہ قربانی کے واجب ہونے میں جمہدین نے اختلاف کیا ہے اور نذر کے واجب ہونے میں محمدین نے اختلاف کیا ہے اور نذر کے واجب ہونے میں محمد میں کی کا اختلاف کیا ہے اور نذر کی کو اجب ہونے میں کی کا اختلاف کیا ہے اور نذر کی کو اجب ہونے میں کی کا کارہ سب سے مقدم ہوگا کو کارہ سب سب مقدم ہوگا کی کا کو اور ندر کو تو بال کے مقالی کے اس طرح سے کہ قسم کی کا کوارہ تو ان کی کی تاور کفارہ ظہار اس میں قسم کی اندر تو تا ہے کہ اس میں قسم کی اندر تو تا ہے کہ اس میں خود بی اپنی ہوگی کو خود میں حرام کر لیتا ہے اس طرح سے کہ قسم کی کوارہ نیور انہیں کر تا اور کفارہ ظہار اس واجب پر ہوتا ہے کہ وہ شخص خود بی اپنی ہوگی کوخود میں حرام کر لیتا ہے اس طرح سے کہ قسم کی کا کوارہ نیا دہ انہ ہولا)۔

توضیح: اگر کسی شخص نے اپنے کل مال میں سے یا تہائی مال میں چند چیزوں کی وصیت کی مثلًا، حج، زکوۃ، صدقہ فطر، کفارہ قسم، کفارہ ظہار وغیرہ کو کس اصول کے مطابق وصیتوں کو اداکیاجائے مفصل دلا کلکابیان

قال وما ليس بواجب قدم منه ما قدم الموصى لما بينا وصار كما اذا اصرح بذلك قالوا ان النلث يقسم على جميع الوصايا ما كان الله تعالى وما كان للعبد فما اصاب القرب صرف اليها على الترتيب الذي ذكرنا ه ويقسم على عدد القرب ولا يجعل الجميع كوصية واحدة لانه ان كان المقصود بجميعها رضا الله تعالى فكل واحد في نفسها مقصود فينفرد كما ينفرد وصايا الادميين.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر موضی نے فراکض وواجبات کے علاوہ نوا فل میں سے کئے کا مول کی اوا نیگی کی وصیت کی مگر تہائی ترکہ میں سے ان سب کو اوا نہیں کیا جا ساتھ ہو تو ان میں سے ان کام کو پہلے اوا کیا جائے جس کی اوا نیگی کی خود موصی نے خود جس کام کو کرنے میں ابھیت دی ہے ای کوئی نے وصیت کی ہو، جیسا کہ اوپر کے مسئلہ میں بیان کیا گیا ہے (ف کہ موصی نے حراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہو (ف یعنی اگر وہ کی کام کو پہلے کر نے کے خود مراحتہ بیان کر دیا تو ان کی مطلب یہ کو پہلے کر نے ان کے اس تھ بیان کر دیا ہو (ف یعنی اگر وہ کی کام کو پہلے کر نے نے تھم میں ہوتا ہے چر یہ معلوم ہوتا چا ہے کہ مقدم کو پہلے کر نے نے تھم میں ہوتا ہے چر یہ معلوم ہوتا چا ہے کہ مقدم کرنے کے تھم میں ہوتا ہے چر یہ معلوم ہوتا چا ہے کہ مقدم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت بی اہم ہے وہ پہلے ادا ہو جائے اس کے بعد جو اہم ہے وہ پہلے ادا ہو جائے جہاں تک ممکن ہوسکے اس کے بعد جو اہم ہے وہ پہلے ادا ہو جائے جہاں تک ممکن ہوسکے اس کے بعد بھی اگر کچھ ممل میں کی رہ جائے نے طریقہ تاہا ہے کہ وہ تمام وصیتیں حقوق اللہ کے بارے میں ہول گی: قالو ان النے بعد بھی اگر کچھ مل میں کہ بارے میں مشان کے نے طریقہ تاہا کے دوہ تمام وصیتیں حقوق اللہ تعالی میں سے فرائض واجبات الناس کے بارے میں ہوں موصی کے ترکہ کی تہائی کو صب میں تشیم کر دیا جائے (ف یعنی حق اللہ تعالی میں سے فرائض واجبات الناس کے بارے میں ہوں موصی کے ترکہ کی تہائی کو سب میں تشیم کر دیا جائے (ف یعنی کی اللہ تو کھھ حق ہائی کہ میرے دہ ایک میرے دیا جائے اور میر کی طرف سے میر افر می گی تھائی کے تمن اجرائے کردیے جائیں)۔

اس کی زکو قاد الی جائے اور میر کی طرف سے میر افر میں تجائی اور قال محتمل کا جو کھھ حق ہائیں)۔

فیما اصاب القوب النے: پھر جو پچھ نیکیوں کے حصہ میں آئے وہ بھی اس ترتیت سے خرج کیا جائے جو ہم نے او پر بیان کر دی ہے (ف شلاز کو ہوج گار کار مقارہ قسم اور صدقہ فطرہ قربانی کے لیے حصے لکا لے گئے تو اس حصہ میں اگر سب کو کر لینے کی مخبائش ہو تو وہ سب ادا کر لیے جا تمیں اور اگر یہ احتمال ہو کہ اس حصہ سے یہ ساری چیزیں ادا نہیں ہو سکھی تو پہلے زکوۃ پھر کھارہ میں او پر بیان کی ہوئی ترتیب ایک ایک کر کے اوالی جائے تاکہ جو عمل اہم ہے وہ پہلے ادا ہو جائے اور کی اس کے بعد کے پھر کھارہ میں اور پر بیان کی ہوئی ترتیب ایک ایک کر کے اوالی جائے تاکہ جو عمل اہم ہے وہ پہلے ادا ہو جائے اور کی اس کے بعد اور نوا فل میں سے اور نفل وصیت ہو جیسا کہ کتاب قدوری کے اس قول میں بیان ہے تو بندہ متر جم کے نزدیک اس کے معنی یہ والی علی سے اور نفل وصیت ہو جیسا کہ کتاب قدوری کے اس قول میں بیان ہے تو بندہ متر جم کے نزدیک اس کے معنی یہ والی کی اس کے معنی ہو گئی کے اس تمام کا موں کو ہوں گئی کے اس تمام کا موں کو ہوں گئی کے اس تمام کو بھی شار کیا جائے اس طرح مثل میں جو کیا س کے علاوہ اس تحق کو بھی شار کیا جائے اس طرح مثل اگر نفل جم اس کے اس تو اس کے اس تو اس کے اس تمام کی اور ای حصہ کے خود موصی نے پہلے بیان کیا ہو اس کی اور ان میں سے زید کو اس کا حصہ دے کر باتی تین حصوں میں ہے جس حصہ کو خود موصی نے پہلے بیان کیا ہے اس پہلے پورا جائیں اور ان کا موں کی تعداد پر مال کو برابر تقسیم کر تاجا ہے اور ان کا موں کی تعداد پر مال کو برابر تقسیم کر تاجا ہے اور ان کا موں کی تعداد پر مال کو برابر تقسیم کر تاجا ہے اور ان کا موں کی تعداد پر مال کو برابر تقسیم کر تاجا ہے اور ان کا موں کو کو تعداد پر مال کو برابر تقسیم کر تاجا ہے اور ان کا موں کو کر کیا جائے کی کا موں کی تعداد پر مال کو برابر تقسیم کر تاجا ہے اور ان کا موں کو کر کیا جو کا موں کی تعداد پر مال کو برابر تقسیم کر تاجا ہے اور ان کا موں کی تعداد پر مال کو برابر تقسیم کر تاجا ہے اور ان کا موں کی تعداد پر مال کو برابر تقسیم کر تاجا ہے اور ان کا موں کی تعداد پر مالی کو برابر تقسیم کر تاجا ہے اور ان کا موں کی تعداد پر مالی کو برابر تقسیم کر تاجا ہے اس کو برابر تقسیم کر تاجا ہے اور ان کا موں کی تعداد پر مالی کو برابر تقسیم کی تعداد پر مالی کو برابر تقسیم کر تاجا ہے کہ کو برابر تھی کے دور موسی نے کی تعدال کے دور موسی

کوایک و صیت کا تھم نہیں دیاجائیگا (ف مثلاً کی نے کہا کہ میر اتہائی مال تجوز کو قادر کفارات اور زید کے لیے ہے لہذا تہائی کے کل چار حصے کے جائیں گرایا نہیں کرنا چاہیے کہ عبادت کے جو تین کام ہیں ان کوایک حصے اور زید کو دوسر اسمجھ کر کل دوہی حصہ بنا لیے جائیں بلکہ تین حصے اور ایک زید کو ملا کر کل چار حصے بنائے جائیں: لانھ ان کان المفصود و المنے: اس لیے کہ اگر ان سب ہے رضائے الی عزوجل مقصود ہے ہر عبادت اور نیکی اپنی جگہ پر خود مقصود ہے لہذا ان میں ہے ہر ایک علیحہ و علیحہ و شار ہوں گے جیے کہ آور میوں گ جیے کہ آور میاں گئے ہو خود مقصود ہے لہذا ان میں ہے ہر ایک علیحہ و علیحہ و شار کی جاتے ہیں اس لیے کہ فقر اعوم ساکین وزید و ہر اور خالد کے داسطے و صیت ہو تو ان میں ہے ہر ایک علیحہ و غلید ہیں اگر چہ ان میں ہو تھی اگر چہ ان میں ہو تھی گئے جاتے ہیں اس لیے ان کے لیے پانچ ہی حصے لگائے جاتے ہیں اگر چہ ان میں ہو تو ہے ہمی مقصود ہے اس لیے نیکیوں کے مختلف راستوں ہے ہمی مقصود آگر چہ رضاء الی عزوج مل ہے جن صور تو ل کانام لیا گیا ہے ان میں ہے ہر ایک علیحہ و شار کی جائیگی۔

ترکہ کی تہائی سے ان سب کو او اکر نا ممکن نہ ہو و صیتوں کی اوائیگی کی و صیت کی گر ترکہ کی نہائی سے ان سب کو او اکر نا ممکن نہ ہو و صیتوں کی اوائیگی کے بارے میں مشان کا کا خطریقتہ کار ، مسائل کی تفصیل ، اقوال ، علماء و مشان کی ، مدلل جو اب

قال ومن اوصى بججة الاسلام احجواعنه رجلا من بلده يحج راكبا لان الواجب لله تعالى الحج من بلده ولهذا يعتبر فيه من المال ما يكفيه من بلده والوصية لاداء ما هوا لو اجب عليه وانما قال راكبا لانه لا يلزمه ان يحج ما شيا فانصرف اليه على الوجه الذى وجب عليه قال فان لم تبلغ الوصية النفقة احجو اعنه من حيث تبلغ وفي القياس لا يحج عنه لا نه امر با لحجة على صفة عد منا ها فيه غيرانا جوزناه لانا نعلم ان الموصى قصد تنفيذ الوصية فيجب تنفيذها ما امكن والممكن فيه ما ذكرنا ه وهو اولى من ابطا لها راسا وقد فوقنا بين هذا و بين الوصية بالعتق من قبل.

ترجہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے جم اسلام کی وصیت کی لینی ہے کہا کہ آپ لوگ میری طرف ہے جم اسلام کرادیں تو ذمہ داری پر داجب ہوگا کہ ایک مرد کواس جگہ ہے جہاں پروہ موصی رہتائج کرنے کے لیے بھیجیں اور وہ مناسب طور پر سواری پر سوار ہو کر جائے (ف جب کہ اس میت کا تہائی ال اس ج کے لیے پر راہویا پھر ورشہ خودا پی طرف ہے بچھ بلا کر بھیجیں):

لان المو اجب لله تعالمی: اس لیے کہ اس کے شہر ہے اللہ تعالی کی رضاء کے لیے بی کر نا داجب ہو (ف اس لیے ای کے شہر ہے موار ہو کر ج کر ایاجائے گا): و لھذا یعتبر النج: ای لیے ج کی وصیت نافذ کر نے میں تہائی ال میں ہے اتناہو ناضر وری ہے جو اس کے شہر ہے ج کر انے کے لیے کا فی ہو (ف ای شرط کے ساتھ وصیت پر عمل کر نا دراسے نافذ کر نا داجب ہوگا) مختمر ایہ بات ہو جی ہی ہو کہ ای موصی کے شہر ہے سفر کرنے کا اختبار ہوگا): والوصیة لاداء ماہو النے: اس براس کی زندگی میں جو پھے واجب ہوا ہے جو اس پر واجب ہو چکا ہے (ف ای لیے اس میت کے شہر ہے ج کر ایاجائے گا تا کہ اس پر اس کی زندگی میں جو پھے واجب ہوا ہے اس کی ادائی وصیت کے طور پر ہو): واقعہ قال المنے: اور سواری پر سوار ہو کرج کے لیے جانے کو اس لیے کہا گیا ہے کہ خوداس موصی پر بھی اپنا جی اواک سے بیدل جانالاز م نہیں ہوا تھا (ف اس لیے کے ج فرض ہونے کے لیے خاد راہ وراحلہ یعنی موسی پر بھی اپنا جی اواک سے بیدل جانالاز م نہیں ہوا تھا (ف اس لیے کے ج فرض ہونے کے لیے خاد راہ وراحلہ یعنی راستہ کے لازی اخراجات سواری سمیت ہونے کی شرط بھی ہے)۔

فاتصوف البه النج: اسى ليے ج كرنے كے ليے جانے والے وصى كے ليے بھى وہى تكم اس پر لازم ہواہے بيسے كہ خود اس موصى پر لازم ہواتھا اس موسى پر لازم ہواتھا اس طرح سے اس كے عوض ج كے ليے جانالازم ہواتھا اس طرح سے اس كے عوض ج كے ليے جانے والے پر سوار ہوكر ج كون اس كے ملے يہ شرط ليے جانے والے پر سوار ہوكر ج كرے ليكن اس كے ليے يہ شرط

ہے کہ سواری کے ساتھ جانے اور آنے کے لئے ضرورت کے برابر خرچہ موجو ہو): قال فان لم تبلغ الوصیۃ النے: قدوریؒ نے فرمایے ہے کہ الراس وصیت پر عمل کے لئے خرچہ کافی نہ ہو یعنی اس کا تہائی بال اتنانہ ہو کہ جانے والااس کے شہر ہے سواری پر سوار ہو کر فجے کا کام پورا کرے تواس کہ جو ذمہ دار ہول الن کویہ جائے اس قم ہے جس جگہ ہے نکل کر پوراتج ادا کر سکے اس جگہ کے کسی مختص ہے اگر نے کو جانا جائے تو ترکہ کی تہائی رقم اس کے لیے کا فی نہ ہو جائے تو بمبئ ہے ہی الیہ سے سے محتص کا انتظام کرادیا جائے جو کافی نہ ہو جائے تو بمبئ ہے ہی ایسے کسی شخص کا انتظام کرادیا جائے جو اس میت موصی کی طرف ہے جج کرنے کر ا

وفی الفیاس المنع: اور قیاس کا نقاضہ ہے کہ میت کی طرف ہے جج نہیں کرانا چاہیے کیونکہ اس نے ایک صفت کے ساتھ جج کرنے کی وصیت کی ہے جواس مال میں ہمیں نہیں ملتی ہیں (بااس محض کے ذریعہ ہے اس صفت ہے اوا نہیں ہو سکتا ہے)

ایکن ہم نے قیاس کو چھوڑ کر اس کی وصیت کواس لیے جائز مانا ہے کہ ہم یہ جانے ہیں کہ اس موصی نے اپنی وصیت پر عمل کرانے

کاپوراار دہ کیا تھا (خواہ اس صفت کے ساتھ ہویانہ ہواور خاص اس صفت کے ساتھ اس ہونے کا ارادہ نہیں کہ اگر صغت میں کی ہو

جائے تواس کی دجہ ہے اس وصیت پر عمل نہ کیا جائے اور وصیت روک دی جائے ) اس لیے جہاں تک ممکن ہو میت کی وصیت کو انذ کر ناواجب ہوگا اور دہی صورت ممکن ہے جو ہم نے بیان کر دی ہے یعنی الن روپے سے جس جگہ سے جج کے لیے بہتے جانا ممکن ہو وہیں ہے نافذ کر ناواجب ہوگا اور دہی صورت ممکن ہے وہ رقم اس محض تک بھی دیا جائے ہیں بہتر ہے اس لیے کہ اس وصیت پر عمل کو بالکل چھوڑ دیا جائے اس طرح ہے کہ وہ رقم ہو تیا جائے گام آزاد کر میائے والا نکہ اس سے بہلے امام ابو حنیفہ کہ قول کی بناء پر پہلے ہے کہا گیا ہیکہ اگر سور دیے سے ایک روپیہ بھی کم ہوتو جس صفت کی وصیت کی تھی اس پر عمل نہیں ہوااس لیے وصیت باطل ہوگئی جب کہی صورت یہاں پر بھی موجود ہے پھر اے کول کر وصیت کی گئی تھی اس پر عمل نہیں ہوااس لیے وصیت باطل ہوگئی جب کہ بہی صورت یہاں پر بھی موجود ہے پھر اے کول کر وصیت باطل ہوگئی جب کہ بہی صورت یہاں پر بھی موجود ہے پھر اے کول کر وصیت کی گئی تھی اس پر عمل نہیں ہوااس لیے وصیت باطل ہوگئی جب کہ بہی صورت یہاں پر بھی موجود ہے پھر اے کول کر وصیت باطل ہوگئی جب کہ بہی صورت یہاں پر بھی موجود ہے پھر اے کول کر وصیت باطل ہوگئی جب کہ بہی صورت یہاں پر بھی موجود ہے پھر اے کول کر وصیت باطل ہوگئی جب کہ بہی صورت یہاں پر بھی موجود ہے پھر اے کول کر وصیت باطل ہوگئی جب کہ بہی صورت یہاں پر بھی موجود ہے پھر اے کول کر وصیت باطل ہوگئی جب کہ بہی صورت یہاں پر بھی موجود ہے پھر اے کول کر وصیت باطل ہوگئی جب کہ بہی صورت یہاں پر بھی موجود ہے پھر اے کول کر وسید کول کر وسید کی کول کر وسید کی سے دول کی بیاء پر بھر کے دول کی بیاء پر بھر کے دول کی بیاء پر بھر کی صورت یہاں پر بھر کی موجود ہے پھر اے کول کر وسید کی سے دول کی بیاء پر بھر کی سے دول کی بیاء پر بھر کی سے دول کی بیاء پر بھر کی بیاء پر بھر کی بیاء پر بھر کی بیاء پر بھر کی بیاء پر بھر

وقد فوقنا بین هذا الغ : که ہم نے اس وصیت ج میں اور اس سے پہلے وصیت عق میں اس لیے فرق کیا ہے (مصنف ّ نے اس جگہ فرق کی وجہ بیان نہیں کی ہے مگر وجہ فرق یہ ہے واللہ تعالیا علم کہ غلام کو آزاد کرنا نعلی نیک ہے جو صدقہ کرنے کہ تھم میں ہے اور جب اس آزادی کی وصیت نافذ نہ ہو گیا تو یہ مال اس کے وار ثول پر صدقہ ہو گیا اور حکما یہ و نول کام برابر ہیں اور امام ابو حنید گا آخری تول یہ ہے کہ صدقہ سے ج نفل بہتر ہے لیں جب ج کی وصیت نافذ نہ ہو یا اس پر عمل نہ ہو سکنے کی صورت میں یہ مال صرف ایک صدقہ کے طور پر رہ جائے گا حالا نکہ ج کر ناان ہے بہتر ہے اس طرح دونول میں فرق ظاہر ہو گیا یہ فرق اس بندہ متر جم کے اپنے ذہن میں پیدا ہوا ہے کیونکہ میں نے یہ فرق کہیں کی تماب میں نہیں بلیا ہے اسے اچھی طرح ذہن تھیں کر لیں۔ متر جم کے اپنے ذہن میں پیدا ہوا ہے کیونکہ میں نے یہ وصیت کی کہ ذمہ دار افراد میر کی موت کے بعد میرے ترکہ میر کی طرف سے حج ادا کر دیں اگر وصیت پر عمل کرنے کے لیے ترکہ میں ۔ تو صیت عتق اور وصیت حج کے در میان تھم کے اعتبار سے فرق کرنے میں ، اقوال علاء ہو وصیت عتق اور وصیت حج کے در میان تھم کے اعتبار سے فرق کرنے میں ، اقوال علاء تفصیل ، دلا کل مفصلہ تفصیل ، دلا کل مفصلہ

قال ومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق واوصى ان يحج عنه يحج عنه من بلده عندابي حنيفه وهو قول زفر وقال ابو يوسف و محمد يحج عنه من حيث بلغ استحسا نا وعلى هذا الخلاف اذا مات الحاج عن غيره في الطريق لهما ان السفرينية الحج وقع قربة وسقط فرض قطع المسافة بقدره وقد وقع اجره على الله فيبند ا من ذلك المكان كانه من اهله بخلاف سفر التجارة لانه لم يقع قربة فيحج عنه من بلده وله ان الوصية

تنصرف الى الحج من بلده على ما قررِنا إداء للواجب على الوجه الذي وجب والله اعلم.

ترجمہ: قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے جج کرنے کی نبیت نے نکا (ف اور اس کی علاوہ تجارت کرنے یا یادوسرے کام کرنے کی غرض نہیں تھی ): فعمات فی المطویق المنے: مگر اتفا قاوہ شخص راستہ ہی میں مر گیا اور آخری وقت بیہ وصیت کر دی کہ میری طرف سے جج کرالیا جائے (ف تو اس جج کی ابتداء کہاں سے مانی جائیگی تو اس مسئلہ میں علاء کا اختلاف ہے اس صورت میں جب کہ وہ میت صرف جج کرنے کی غرض ہے ہی نکا ہو)۔

یحج عند من بلدہ : کہ اس صورت میں امام ابو حنیفہ کہ نزدیک اس کے اپنے وطن ہے ہی ج کرایا جائیگا اور امام زفر کا بھی یمی تول ہے (ف اوریبی تیاس ہے اس مسئلہ میں اسخسان کو جھوڑ کراصل تیاس پر ہی متن کی کتابوں میں فیصلہ کیا گیاہے): و قال ابو یوسف النے :ادرامام ابویوسف دامام محدٌ نے فرمایا ہے کہ استحسان کی دلیل کے مطابق اس جگہ سے حج کرایاجا یکاجہال پراصل مورث کا انقال ہو اتھایا جہاں تک وہ بہنچ چکاتھا (ف بیر صورت مسئلہ تواس وقت کی ہے جب کہ خود حاجی میت راستہ میں مرگیا ہوادراگرایک مخص اپنے وطن میں یہ وصبت کر کہ مراکہ میری طرف ہے جج کرایاجائے اس کیلے اس کی طرف ہے زید کو جمیجا گیا اور وہ راستہ میں مر گیا اور اتنامال باقی رہ گیا کہ نسی دو سرتے تھی کو بھیجا جاسکے تو اس دوسرے کو کہاں پر سے بھیجا جائے گا، تو فرمایا وعلى هذا القياس اليابى اختلاف اس صورت مين يھے ہوگاجب كه دوسرے كى طرف سے حج كوجانے والاراستديس مركيا ہو (ف دوبد ہے کہ امام ابو صنیف وز قر کے نزد یک وطن سے اور صاحبین کے نزد کیک اس جگہ سے جہال مک وہ مجھنے چا تھاوہال سے دوسر المحقّ جيجاجائے بهي قول امام شافعي كاتب ادراس اختلاف كى بنيادى وجديہ آہے كه اصل وطن سے حج كرنا تواس ميت برواجب مو تھااس کے بعد اس مخص نے جتنا بھی راستہ طے کرلیا ہے دوبارہ سفر میں وہ بھی شار مو گایا نہیں): لھما ان السفر النح: صاحبینؓ کی دلیل ہے کہ حج کی نیت ہے جو بھی سفر کیا جا چکاہے وہ قربت اور اطاعت و فرما بر داری میں ہوا تھااور اس مقدار ہے حج کے لیے راستہ طے کرنے کا فرض اوا کرلیا گیااور ای سفر کے اندازہ سے عنداللہ اس کا تواب بھی نامہ اعمال میں لکھا جا چاہے اب جج کے لیے بقیہ راستہ پورااس جگہ ہے سفر شر وع کیا جائے گااور بیہ کہاجائے گا کہ گویاوہ چھنص اس جگہ کے یہ ہے والوں میں ہے ہے۔ بعلاف سفر التجاره الع : بر فلاف سفر تجارت کے کیونکہ بیہ سفر کسی فرض کی ادائیگی کے نہیں ،واہے ای لیے اس کے اپنے شہر سے نج کیا جائے گا(ف یعنی اگر سفر کے ارادہ ہے گھر ہے نکل کر راستہ میں مر گیا تووہ محف اس جگہ کے رہنے والوں میں نے شار نہ ہو گااس کے شہر سے مج کرایا جائے گا کیونکہ وہ جتنارات چلاہے وہ راستہ مج کی عبادت اداکرنے میں قامل اعتبار نہ ہو

وله ان الوصیدة النے : اور امام ابو حفید کی دلیل ہے کہ میت اصل وصیت کا مطلب ہی ہی ہو تا ہے کہ میرے شہر سے اس شخص کو جج کے لیے بھیجو تا کہ فرض جج جس طرح بھی پر فرض ہوا تھا وہ بھی ای طرح ادا کرلے یہ مطلب گزشتہ تقریر کے مطابق ہو گا واللہ تعالی اعلم (ف جب کہ پہلی تقریر کا مطلب ہے بھی تھا کہ وہ جج اس موصی کے اپنے شہر سے سواری پر سوار ہو کر سفر کرنا مقصود تھا یعنی پیدل جانا اور شکی سے سفر کرنا مقصود تھا ای طرح بہ نائب بھی حسب ضرورت آ رام سے سوار ہو کر اپنے شہر سے سفر جج کرے گا۔ غابۃ البیان میں لکھا ہے کہ حدیث میں نافع علم اور فرزند صالح کی وعا اور جاری رہنے والے صدقہ کے سوا آ دی تمام اعمال اس کی موت سے ختم ہو جاتے ہیں اس کے بیش نظر ای شخص نے اپنے لیے جب جج فرض اداکر نے کی نیت سے سفر شروع کیا اور دور جا کر اس کی موت واقع ہونے سے وہ سفر ختم ہو گیا تو اس کے ذمہ سے وہ جج ختم ہو گیا لہذا وصیت کے مطابق اس نائب کو اپنے شہر سے جج کے لیے بھیجنا جا ہے اور جتنا راستہ اس سے پہلے میت نے طے کر لیا تھا اس باطل کہد دینا خاب میت نے طے کر لیا تھا اس باطل کہد دینا خاب میت ہوئے کہ اس میت کے جج کا عمل اس کے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جا تا ہے اور ہمیشہ باتی نہیں رہتا ہے بہال تک کہ اگر وہ خاب میں جو باتے ہو بال تک کہ اگر وہ خاب کہ اس میت کے جج کا عمل اس کے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جا تا ہے اور ہمیشہ باتی نہیں رہتا ہے بہال تک کہ اگر وہ

تخص اس ج کو پورا بھی کر لیتاجب بھی مزید آئندہ دنوں میں دوباق نہیں رہتااس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کا کیا ہوا عمل جگر کہا دہ وہ اس کے بادہ ہو گیااور آخر میں اب سے میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ اس نے اپنی آخری زندگی تک جو بھی عمل خیر کیا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں کھا جائے گا اور اس کا مختیقی جو اب یہ ہے کہ جو اگر نے میں راستہ طے کرنے کہ جیے اور پچھ دو سرے کا مول سے بھی ہم کہ بہو تاہے بایہ ایک بسیط عبادت ہے تواہام ابو حنیفہ کے قول سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس وصیت میں اس میت نے تجمش وع کرنے کہ جیے اور پچھ دو اس میں اس میت نے تواہام ابو حنیفہ کے قول سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس وصیت میں اس میت نے تواہ کی تامہ اعمال میں کھا جا پچکا ہے گردہ پوری عبادت ادانہ ہو سکی بلکہ باتی رہ گئے ہا وہ اس عبادت ادانہ ہو سکی بلکہ باتی رہ گئے ہو اس کی عامہ اعمال اس عبادت اور اس کی اس خواہ باتی ارکان اداکر لے تواس کی وصیت کہ مطابق اس کے وطن سے تی اس نائو بھی خواہ ہو گئی ہو گیا ہے اس نے وام سے دو بارہ اداکر تاباتی رہ کیا ہے اور جبکہ باتی اس کے اسے دو بارہ اداکر تاباتی رہ کیا ہے اور جبکہ باتی اس کے اس نے وصیت کردی ہے تو تمام باتی اج اور اکر الیتا جا ہے بھر بھی وہ جو گیا ہے بات اجھی طرح سمجھ لیس کی اس اس اس میں میں ہو گیا ہے بات اس کے اس نے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی میں وہ جو گئی ہو رہ بھی خواہ وہ کی بناء پر خواہ کی گردہ بھی خواہ کی بناء پھر بھی وہ جو اداکر الیا جائے بھر بھی وہ جو کیا ہے بیا ہے کہ بھی وہ کی اس کے اس کے اور اس کی اور وہ سے تی بیا اور دوسر سے بھی کہیں اور وہ سے تو کی اس کے دوس سے جو بھی اور کر الے تو کی اس کے دوست بھی نہیں کی تو یہ کرنے کا گزاہ اس کی وہ سے تو کی وہ سے تاری کی طرف سے تاریخ بھی اداکر الیا جائے کہر بھی دوسر اس کا تو ہو گئی گر چہ اس کا وہ شامہ ان کرتے ہو سے اس کی طرف سے تی بھی اداکر الیا جائی کر الینے کی دوست کی بنائی کرنے کو گئی کہ اس کی دوس سے تی کرا لینے کی دور سے سے تی کرا لینے کی دور سے سے تی کرا الینے کی دور سے سے تی کرا الینے کی دور سے سے تی کرا ایس کی طرف سے تی کرا گئی کی دور سے سے تی کرا اس کی دور سے سے تی کرا اس کی دور سے سے تی کرا اس کی دور سے تی کر دور سے سے تی کرا اس کی دور سے تی کرا گئی کی دور سے دور سے تی کی دور سے تی کر دور سے تی کی دور کر اس کی دور سے تی

توضیح: اگر کوئی شخص اپنے گھرہے صرف حج کرنے کی نیت سے نکلا مگر وہ اچا تک راستہ ہی میں مر گیااور آخری وقت میں یہ وصیت کر دی کہ میری طرف سے حج کر الیا جائے اگر ایک شخص اپنے شہر میں رہتے ہوئے یہ وصیت کر کے مراکہ میری طرف سے حج کرادیا جائے اور وہ نائب شخص راستہ میں مرجائے پھر بھی اتنامال نج جائے کہ دوبارہ حج کیا جاسکتا ہے جج کی ذمہ داری اور اس کی اوائیگ کے سلسلہ میں اٹمہ کرام کے قول اور تفصیلی بحث اور مفصل جو اب اور ان کے اختلاف کی بنیادی وجہ

### باب الوصية للاقارب وغيرهم

# باب: اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوسر ول کے کیے وصیت کابیان

نوٹ: بیربات معلوم ہو چکی ہے کہ خاص دارث کے لیے وصیت کرنی جائز نہیں ہے اس جگہ قریبی رشتہ داروں ہے مرادوہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اس میت موصی کو تر حمی رشتہ داری پائی جاتی ہواور دوسرے رشتہ داروں سے عام مراد نہیں لیمی ان سے رحم کی رشتہ داری ہویانہ ہو یہاتک کہ زوحیت یعنی میاں ہوئی کہ در میان میں بھی رشتہ داری ہو جاتی ہے مگریہ اقارب میں داخل نہیں ہیں جب کہ رحمی تعلق نہ ہو جسے پڑدی اور دوست وغیرہ

قال ومن اوصى لجيرانه فهم الملاصقون عندابى حنيفه وقالا هم الملاصقون وغيرهم ممن يسكن محلة الموصى ويجمعهم مسجد المحلة وهذا استحسان وقوله قياس لان الجار من المجاورة وهى الملاصقة حقيقة ولهن ايستحق الشفعة بهذا الجوار ولانه لما تعلر صرفه الى الجميع يصرف الى اخص الخوص وهو الملاصق وجه الاستحسان ان هولاء كلهم يسمون جيرانا عرفا وقد تا يد بقوله تأليك لا صلوة لجار المسجد الافي المسجد و فسره بكل من سمع النداء ولان المقصد برا لجيران واستحبانه ينتظم الملاصق وغيره الاانه لا بد من الاختلاط و ذلك عند اتحاد المسجد وما قاله الشافعي الجوار الى اربعين دار ابيعد وما يروى فيه ضعيف قالو او يستوى فيه الساكن والمالك والذكر والا نثى والمسلم والذمي لان اسم الجاريتنا ولهم ويدخل فيه العهد الساكن عنده لا طلاقه ولا يدخل عندهما لان الوصية له وصية لمو لا ه وهو غير ساكن.

وجہ الاستحسان النع: اور استحسان کی وجہ یہ ہے سارے محلّہ والے ہی عرف عام میں بڑوی کہاتے ہیں اور اس کی تاریخ بھی رسول اللہ عظیمی کہ اس مبارک قول ہے ہوتی ہے: لا صلوۃ بجا را لمسجد النع: یعنی مجد کے بڑوی کی نماز نہیں ہوتی ہے گرمجد ہی میں (گریس نہیں) (ف اس حدیث کو دار قطنی نے حضرت ابو ہر برہ کی حدیث ہے روایت کیا ہے اگر چہ عافظ این جرائے قول کے مطابق اس کی کوئی صحیح اسناد ثابت نہیں ہے گر حضرت علی کا قول ہے میں کہتا ہوں کہ حضرت علی کا قول ہمی تاکید کے لیے کافی ہے کہ معجد کے جاریعی پڑوی کی نماز معجد ہی میں ہوتی ہے): و فسروہ بکل النع: جار معجد کی تفریر علاء کرام نے اس طرح بیان کی ہے کہ جس کے کان میں اذان کی آواز جہنچ جائے وہی مجد کا جارہے (ف اس سے بیہ معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو محلہ کی معجد مجمع ہوں کہ ہوں سب میں جوار پایا جاتا ہے کہ کہ بیہ ضروری نہیں ہے جن لوگوں کو محلہ کی معجد ہوں سب میں جوار پایا جاتا ہے کہ کہ بیہ ضروری نہیں ہے ہوں سب میں جوار پایا جاتا ہے کہ کہ بیہ ضروری نہیں ہے ہوں سب میں جوار پایا جاتا ہے کہ کہ بیہ معلوم ہوا کہ سب کے مکان می مجد ہو کہ و کے ہوں کو نکہ ان میں اس سے بیہ معلوم ہوا کہ سب کے مکان ہو اور کی محلہ ہو کے ہوں کو نکہ اذان کی آواز کا سنااس بات پر موقوف نہیں ہے کہ اس سے بیہ معلوم ہوا کہ سب کے مکان ہو ادر ہو کہ اگل ملا ہوانہ ہو)۔

ولان المقصد بوا لجبران المع: اوراس دلیل ہے بھی کداس موصی کااصل مقصدیہ ہے کہ پڑوسیوں کو نفع بہنچاہے اور پڑوسیوں کو نفع بہنچاہے اور پڑوسیوں کو نفع بہنچانا مستحب عمل ہوتا ہے اور یہ استجاب (پچھ بالکل ملے ہوئے (ملاص کہ ساتھ یہی خاص منیس ہے بلکہ ملاصق اور غیر ملاصق سب کوشامل ہیں البتہ صرف اتن بات کا ہوناضروری ہے کہ ان کے آپس میں ملاپ اور اختلاط کا ہوناضروری

ہے اور ایبااختلاط ان میں ہے ایک ہی معجد میں جمع ہونے پر ممکن ہو سکتاہے (ف کیو نکہ وہ سب مل کر نماز پڑھے ہیں بہال تک کہ محلے میں چھوٹی چھوٹی چھوٹی دو سجدیں ہول جب بھی ان سب میں اختلاط اور میل جول ایک حد تک باتی آور جوار و پڑوی کا ہوتا بھی تا بت رہتا ہے اور امام شافعی ؒ نے فرمایا ہے کہ موصی کے گھرول ہے چارول طرف وی وی گھرتک جوار کا حکم ہوتا ہے بہتی نے اس کی روایت کی ہے ساتھ ہی اسے صعیف بھی کہا ہے گر دوسرے طریقول سے بھی مروی ہے لیکن مروی ہونے کے باوجود ایک روایت سے دوسری کو تقویت اور چیز نہیں ہوتا ہے اس کے یہ ضعیف بھی ہے ای وجہ سے مصنف ؒ نے یہ فرمایا ہے۔

و ما قابل الشافعي" النع : اورامام شافعي نے جویہ فرایا ہے کہ حق جوار چالیس گھروں تک رہتا ہے تویہ تول تبویت ہے اوراس سلسلہ میں جو صدیف وایت کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے (ف یعنی اس کے راد ہوں میں کلام اوراعتراض ہے اب اگر یہ کہا جاتے آپ لوگوں کے ملک میں توضعیف صدیف بھی قیاس سے اولی ہوتی ہے اس کے بارے میں قول صحیح بھی ہے کہ اس سے بات جارہ ہے تواس کا جواب یہ ہوگا کہ جھڑت علی ہے جو روایت کی گئی ہے اس کے بارے میں قول صحیح بھی ہے کہ اس سے بہات خابت ہوتی ہے کہ اور عرف وقیاس بھی اس کے مطابق ہے کہ اور عرف وقیاس بھی اس کے مطابق ہے کہ اور عرف وقیاس بھی اس کے مطابق ہے اس کے مطابق ہے اور عرف وقیاس بھی اس کے مطابق ہے اس کے مطابق ہے کہ اور عرف وقیاس بھی اس کے مطابق ہے اس کے مطابق ہو یا کا میں مشابل ہو یا کا میں مشابل کی وجہ والم اس کو اس کی رہتا ہو تھم میں رہتا ہو تھم ہوں ہے کہ وہ اس کی طرح بھی رہتا ہو تھم میں رہتا ہو تھم ہوں گئی ہوں کے مطابق اختمال کی اور مسلمان ہو یا کافر سب پڑوی میں رہتا ہو تھم ہوں گئی ہوں گئی ہوں کے مطابق اختمال کی اور مسلمان ہو یا کافر سب پڑوی میں رہتا ہو تھی ہوں گئی ہوں گئی ہوں ہونے کا مقابل ہو تا ہے کہ اگر کسی حقی میں دوسرے محلہ کا فلام میں دہتا ہو تو کیاوہ بھی پڑوی کے تھم میں داخل ہو گا اواس کی دہت کہ اس تھم میں داخل ہو گا امام ابو صنیف کی مربتا ہو تو کیا ہو اس میں دوسرے محلہ کا فلام ہو صنیف کی میں داخل ہو گا امام ابو صنیف کی دول ہو وہ میں داخل ہو گا اواس میں درخل ہو گا ہواس میں دوسرے محلہ کا فلام ہو کیا ہو کی تھم میں داخل ہو گا اواس میں درخل ہو گا ہواس محلہ میں داخل ہو گا اواس میں درخل ہو گا ہواس محلہ میں داخل ہو گا اواس میں درخل میں درخل کے قول کے مطابق وصیت کہ اس تھم میں داخل ہو گا امام ابو صنیف کی تول کے مقابل ہو گا ہواں کیا ہواں۔

و عندهما لا بدخل الغ: اور صاحبینؒ کے نزدیک و پیاغلام اس وصیت میں داخل نہ ہوگا کیونکہ اس غلام کی وصیت ہونے سے دواس کے مولی کی وصیت ہونے سے دواس کے مولی کی وصیت ہو وہ اس کا مولی اس محلّ میں رہتا ہے (ف تفصیل اس طرح ہے کہ وہ غلام اگر چہ اس محلّہ میں رہتا ہے لیکن غلام تو خود کی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے بلکہ ایسا مال اس کے مالک کی ملکیت ہوجاتی ہے حالا نکہ اس کا مالک محلّہ میں نہیں رہتا ہے )

توقیح: باب، اقرباہے کیامرادہ ہے جیران سے کیامراد ہے ان کے لیے بچھ دصیت کرنے سے کون کو نااس کمیے تق ہوں گے اس کی کیاحد ہے، مسائل کی پوری تفصیل، تھم، اقوال ائمہ کرام، مقصل مدلل جواب

قال ومن اوصى لا صهار ه فالو صية لكل ذى رحم محرم من امراته لماروى ان النبي عليه السلام لما تزوج صفية اعتق كل من ملك من ذى رحم محرم منها اكراما لها وكانو ا يسمون اصهار النبي عليه السلام وهذا التفسير اختيار محمد وابي عبيده وكذا يد خل فيه كل ذى رحم محرم من زوجة ابية زوجة ابنه و زوجة كل ذى رحم محرم منه لان الكل اصها رولوات الموصى وانسراة في نكاحة اوفي عدته من طلاق رجعي فالطهر يستحق الوصية وان كانت في عدة من طلاق رجعي فالصهر النكاح وهو شرط عندالموت.

۔ ترجمہ: قدوریؓ نے فرمایا کہ اگرا یک شخص نے اپنے اصہاد کے لیے وصیت کی (ف اصہاد صبر کی جمع ہے: فالوصیۃ المخ: تو یہ وصیت ہرا ہے تخص کے لیے ہوگی جواس کی بیوی کاذی رحم محرم ہو (ف لینی اس کی بیوی کہ قریبی رشتہ دار دل میں سے ہراہیا مر وجس کی رشتہ داری اس کی بیوی سے نسب کیساتھ ایسے طور پر ہوکہ شرعاوہ اس کا محرم ہو یعنی اس کی بیوی اس مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جیسے باپ بھائی ماموں اور چچاد غیرہ بس عورت کے ایسے رہتے داراس عورت کے شوہر کے اصہار ہوں گے یہ مفہوم عرب کے عرف میں ہے جبکہ ہارے ملکوں میں صبر کا ترجمہ خسر کیاجا تا ہے اور پدھتیقۃ شوہر کے باپ ہی کو کہاجا تا ہے اس طرح جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ عرف عرب کی بناء پر ہے): لما روی ان النبی علیه السلام النے :اس دلیل سے کہ روایت ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوة والتسم نے حضرت صفیہ سے نکاح کر لیا تو حضرت صفیہ کے اگرام کے خیال سے ان کے ہر ذی رحم و محرم کوجو آپ کے پاس غلام بن کر آیا تھاسب کو آفراد کر دیااور سیسب لوگ رسول اللہ علی کے اصبار کہلاتے ہیں (ف ای مدیث کے یہ بات معلوم ہوئی کہ بیوی کہ ہر ذی رحم و محرم کواصہار کہاجاتا ہے): والتفسیر اختیار محمد الغ :اس تفسير كو امام محمد دابو عبيدة ك اختيار كياب (ف اور اب بير معلوم مونا چاہيے كير حضرت صفيد بنت جي بن اخطب خيبر كے یہودیوں کے شرفاء میں ہے تھیں جو فتح نیبر میں گرفتار ہوئر آئیں اور رسول اللہ عظامہ نے ان کواپنے لیے متخب فرمالیا تھا پھران کو آزاد کردیا پیران سے نکاح کرلیااوراس نکاح کامبرای آزادی کو مقرر کردیااور خیبر کے یہودیوں کو آزاد کر کے کاشتکاروں کی طرح ان کو بٹائی کے طور پر دہاں کی زمیں ان کو دیدی کہ جب تک جا ہیں گے ان کے پاس رکھیں سے نیکن حضرت صفیہ کے اقارب کواس صفت ند کورہ کے ساتھ آزاد نہیں کیا تھاای لیے محفقین شار حین اس بات پر متنق ہیں کہ اس جگہ حفرت صفیہ کانام کس شاگر دیا کاتب وغیرہ کی غلطی ہے قلم ہے لکھا گیا ہے حالا نکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس جگہ جو مریبہ بنت الحارث ہونا چاہیے اور اس کا قصیہ جو کہ مغازی محمد بن اسختی و منداحمد و صحیح ابن حبان وغیرہ کی روایتوں کے موافق ہے بیہ ہے جو بریبہ کے والد نبی مصطلق کے سر دار تھے جب اس قبیلہ ہے مسلمانوں نے جہاد کیااوران کی قوم مسلمانوں کی قید میں آگئی توام المومنین حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق یہ جو ریٹ قید ہو کر ثابت بن قیس اچرے بھائی کے حصے میں آئیں اور انہوں نے خودان سے معاملہ کر کے مکاتبہ بنالیا چونکہ صورت کے اعتبارے ان کے چرے میں مشش اور حسن بہت زیادہ تھاجس پرلوگوں کی نظریں؛ مٹنی تھیں الحاصل جو ریڈ نے آکر عرض کیایار سول اللہ علی ہے ہیں جو پریہ بنت الحارث ہوں اور اب تک میرے ساتھ جو بچھ پیش آیا آب اس سے اچھی طرح واقف ہیں تی الحال میں ثابت بنت قیس کے حصے میں آئی ہوں اور میں نے خود کو مکاتبہ بنالیا ہے اس کیے میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ میں اپنی بدل کتابت کی ادائیگ کے لیے آپ سے در خواست کروں تب آپ نے فرمایا کہ کیاتماس سے بھی بہتر بات چاہتی ہو عرض کیایار سول اللہ اس سے بہتر کیابات ہو سکتی ہے تب آپ نے فرمایا کہ میں تہار ابدل کتابت پورااداکر دول اور تم سے نکاح کرلول تب جو برید نے کہا تی ہاں میں راضی ہول اس پر آپ علی نے فرمایا کہ میں نے جمی منظور کیا آخر کار جب او گول نے یہ سن لیا کہ رسول اللہ ﷺ نے جویریہ ؓ سے نکاح کرلیا ہے توجس کہ قبضہ میں جو کوئی بھی منو مصطلق کا قیدی تفااس نے اسے آزاد کر دیااور یہ کہنے گئے کہ یہ لوگ تواب رسول اللہ علیہ کے اصبار ہو گئے ہیں ای وجہ سے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہم نے کسی بھی عورت کوائی قوم پر بر کت لانے والی جو سریہ سے بڑھ کر نہیں دیکھی۔ کہ اس کی وجہ سے بومصطلق لینی اس کے اپنے خاندان کے ایک سو گھرانے آزاد کردیے گئے (قصہ مختصر ابیان کیا گیا) محاح ستہ وغیر ہاور لغات میں بھی عام طور پر بیوی کے خاندان کو ہصہار لکھاہے خلیل نخویؒ نے اصہار کے سواان کو ختن کہنے ہے اٹکار کیا ہے غایة البیان میں ہے کہ امام محر کا قول افات سے متعلق جمت ہو تاہے بہاں تک کہ ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے غریب الحدیث میں امام محمہ کے قول کو پسند بنایا ہے پس روایت کے موافق لفت میں بھی یمی بات ہے کہ بیوی کے رشتہ دار اصبار ہوتے ہیں اور

امام محد کا قول ہے کہ وہ عورت کہ ذور تم ہوں جست قابل قبول ہو توریش ہے کہ شرط یہ ہے کہ وصیت کرنے والے شوہر کی

موت کے وقت یہ عورت اس کی بیو کی اور زوجیت میں ہویا طلاق رجعی کی عدت گزار رہی ہو لیتن اس حالت میں وہ اِسہار و صیت کا فائدہ اٹھانے کے مستحق ہوں سے اور اگر تعمل علیحدگی ہوگئی ہو تواگر چہ وہ عورت مجھی اس کی بیوی رہی ہو تواس کے ذورحم وصیت کے فائدہ کے مستحق نہیں ہوں گے اگر چہ وہ کسی وقت اِسہار رہے ہوں الحاصل اِسہار اس کی بیوی کے ذور حم محرم ہی ہوں سے )

: و کذا ید خل فیہ النے: ای طرح ہے اصبار کے ماتحت موصی کے باپ کی ہوی (دوسر کیاں اور اس کے لڑے کی ہوی اور اس کے تمام ذور حم محرم کی ہوی کے ذور حم محرم بھی داخل ہوں کیو تکہ یہ سب اصبار ہیں (ف یعنی جیسے موصی کی ہوی کے ذور حم محرم اصبار ہیں ای طرح ہے موصی کے باپ کو ہویاں یاسو تیلی مال) کے ذور حم محرم بھی اصباد ہیں اور موصی کے بیٹے کی ہوگی کے ذور حم محرم بلکہ موصی کے تمام ذور حم محرم مثلاً بچاد مامول وغیرہ کے سب کی ہویوں کے ذور حم محرم بھی اصبار ہیں اس اس کے ذور حم محرم بھی اصبار ہیں اس لیے اگر اس نے یہ وصیت کی کہ میر اتبائی مال میر ہے اصبار کو دید و تواسی موصی کی موت کے وقت موجو داور رجعی عدت گرار نے والی ہویوں کے ذور حم محرم سب داخل ہوں گرای ہوئی گراہی ہوئی۔ ساتھ اس قید کی تصر سے فرمادی ہے جیسا کہ فرمایا ہے۔

و ہو مات الموصی الغ: اور جب موصی الی حالت میں مر جائے کہ وہ عورت اس کے نکاح میں موجود ہویا طلاق رجی کی عدت میں ہوں تو صہراس وصیت کا مشخق ہوگا اور اگر موصی کی موت کے وقت سے عورت اس کی طلاق بائن کی عدت میں ہو تو صہر وصیت کا مشخق نہیں ہوگا کو تکہ صبر کی رشتہ داری نکاح کے باتی رہے پر موقوف ہے اور اس تعلق کا موت کے وقت بھی ہونا شرط ہونا ہونے اور اس تعلق خواہ هیئة سے اور صورت باتی ہویا طلاق رجی کی عدت میں ہونے ہے جھیئة نکاح باتی ہوا الم الماق ہو معلوم ہونا چاہے کہ مشمور مونا چاہے کہ مشمور مونا چاہے کہ مشمور مونی سے ہوں میں ہونا چاہے جہیے لفظ موسی کی ساس و خسر کے واسطے خاص ہونا چاہے تبستانی نے کہا ہے کہ مشہور عرف سے ہمہ مصبر نقط خسر کے لیے ہے جیسے لفظ مقن داباد یعنی لاکی کے شوہر کے لیے ہے اور اب میں مترجم ہے کہا ہوں کہ جب مشمور المائم کی تقریرے ہے بات معلوم ہوئی اس خان داباد یعنی لاکی کے شوہر کے لیے ہواور اب میں مترجم ہے کہا ہوں کہ جب مشمور المائم کی تقریر ہے ہے بات معلوم ہوئی اس خطان میں ہر زبان کا عرف معتبرے تو ہمارے علاقہ میں بھی قبستائی نے جو نقل کیا ہے ای پر اعتبار کرنا چاہے واللہ تعالی اعلم۔

لو ضبح: لفظ اصہار کی شخصی اگر اصہار کے لیے وصیت کی تو کون کون اس کا مستحق ہوگا ، اقوال علماء کر ام ، مفصل د لا کل

قال ومن اوصى لا ختانه فالو صية لزوج كل ذات رحم محرم منه وكذا محارم الازواج لان الكل يسمى ختنا هذا فى عرفهم وفى عرفنا لا يتنا ول الاازواج المحارم و يستوى فيه الحر والعبد رالاقرب والابعد لان اللفظ يتناول الكل.

ترجمہ: قدوریؒنے فرمایا ہے کہ اگر کسی مخف نے اپنا انتخان کے لیے وصیت کی تواس موصی کی قربی رشتہ دار عور تیں جو ذور تم محرم ہوں ان کے شوہراس میں شامل ہوں گئے (ف اختان جمع ہے لفظ نشن کی لینی ہر وہ شخص جس کو دامادی رشتہ حاصل ہو لہذا عرب کے محاورہ کے مطابق موصی کی لڑکی و بہن اور پھو پھی وغیرہ جننی بھی عور تیں جو ذور تم محرم ہیں سب کے شوہر ان مین شامل ہوتے ہیں) و سحفا محادہ الازواج النے :اس طرح شوہر وں کی ذور تم محرم بھی دخل ہیں کیونکہ ان سب کو خشن کہا جاتا ہے: قبل ہذا فی عوفھ م النج : بعض مشارکے نے فرمایا ہے کہ اس لفظ ہیں جو اسنے زیادہ مر دوں کو بتلایا ہے وہ تو عرب اور کو فیہ کے عرف کے مطابق ہے کیکن ہمارے عرف میں محادم عور توں کے شوہر وں کے سوا دوسر وں کو شامل نہیں ہے (ف لیمن شوہر وں کے دور تم محرم کو داماد کہا جاتا ہے اور بہن و بھو شوہر وں کے دور تم محرم کو داماد کہا جاتا ہے اور بہن و بھو

۔ بھی وغیرہ کے شوہر وں کو داماد نہیں کہتے ہیں اس بناء پر ہمارے عرف میں بیٹیوں کے شوہر دل کے علاوہ کسی اور کویہ تعلم شامل نہ ہو گابہ تبستانی کے قول کے مطابق ہے۔

ہوگایہ تہتائی کے قول کے مطابق ہے۔ ویستوی فیہ الحو الخ:اس حکم میں آزادو غلام اور نزدیک ودور کے سب شامل ہوں گے (ف لہذااگر موصی کی بہن کا شوہر ہو تووہ نفتن یا بہنوئی ہے اس طرح اگر موصی کے ہاپ کی بہن (پھوپھی) کا شوہر ہو یعنی پھوپھا تووہ بھی نفتن ہے: علی ھذا القیاس: اور شوہر خواہ آزاد ہویا غلام ہو

توضیح: لفظ اختان کی شختین اگر کسی نے اپنے اختان کے لیے وصیت کی تواس کے مستحق کون کون لوگ ہوں گے اقوال! نمّه کرام مدلل جواب

قال و من او صى لا قاربه فهى للاقرب فالا قرب من كل ذى رحم محرم منه ولا يدخل فيه الوالدان والولد و يكون ذلك للاثنين فصا عدا او هذا عند ابى حنيفة و قال صاحباه الوصية لكل من ينسب الى اقصى اب له فى الاسلام و هو اول اب اسلمم او اول اب ادرك الاسلام و ان لنم يسلم على حسب ما اختلف فيه المشائخ و فائدة الاختلاف تظهر فى اولا دابى طالب فانه ادرك الاسلام ولم يسلم لهما ان القريب مشتق من القرابة فيكون اسماً لمن قامت به فينتظم بحقيقته مواضع المخلاف وله ان الوصية اخت الميراث و فى الميراث يعتبر الاقرب فالأقرب والمراد بالجمع المذكور فيه اثنان فكذا فى الوصية والمقصد من هذه الوصية تلافى ما فرط فى اقامة واجب الصلة وهو يختص بذى الرحم المحرم منه ولا يدخل فيه قرابة الولاد فانهم لا يسمون اقرباء ومن سمى والده قريبا كان منه عقوقا وهذا لان القريب فى عرف اللسان من يتقرب الى غيره بوسيلة غيره و تقرب الوالد والولد بنفسه لا بغيره و لا معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد الاجماع على تركه فعندة يقيد بما ذكرنا وعندهما والولد بنفسه لا بغيره و لا معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد الاجماع على تركه فعندة يقيد بما ذكرنا وعندهما باقصى الاب فى الاسلام وعند الشافعي بالاب الادنى.

ترجمہ: - قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کمی نے اپنے اقارب کے لئے وصیت کی تووہ وصیت لفظ اقرب پھر اقرب کے لئے ہوگی جو اس کے ذور حم سے ثابت ہو (ف۔ لفظ اقارب لفظ اقرب کی جمع ہے، نہایت ہی قربی رشتہ دار کو کہتے ہیں، پس اس کی ذور حم محرم میں سے درجہ بدرجہ کیے بعد دیگرے قرببی رشتہ دار کو شامل ہے) و لا یعد خل فید الموالدان المنے اور اس تعلق اقارب میں مال باپ اور اواد داخل نہ ہول گے، (ف۔ یہ لوگ اگر چہ جتنے بی زیادہ قربی ہیں لیکن عرف میں ان کو اقارب نہیں کہاجا تا ہے، اس لئے اس وصیت میں یہ لوگ شامل نہ ہول گے )اور اقارب کلفظ جمع ہے اس لئے یہ فرمایا ہے )۔

و یکون ذلک المنعاوریہ وصیت دویازیادہ کے لئے ہوگی (ف۔ یعنی کم ہے کم دو نوئ اور زیادہ جتنے ہول ان میں سب شامل ہو جائیں گے ، و ھذا عند ابی حنیفة المنع اور یہ باتیں سب ایا ساز خیند گاند جب بہ کین صاحبین نے فرمایا ہے کہ یہ وصیت افظ اقارب کے ساتھ تمام رشتہ داروں کے لئے ہوگی جو جائت اسلام میں انتہائی اوپر کی طرف آخری پر دادا کی طرف منسوب ہول (ف۔ مشائع نے اس بات میں انتہائی جدا علی ست کیا مراد ہے تو کچھ حضرات نے فرمایا ہول اب اصلح المنع: اس نسل اور خاندان کا سب سے پہا؛ باپ جواسلام لایا ہو (ف۔ یعنی اس موصی کے آباء میں جو سب سے پہنے اسلام المانی داروں کے اسلام المانی ہمی ضرور کی مشائع نے فرمایا ہے کہ اسلام المانی ہمی ضرور کی مشائع نے فرمایا ہے کہ اسلام المانی ہمی ضرور کی شہر سب سے پہنے اسلام المانی ہمی اس اور خاندان کا سب سے بہنے اسلام المانی ہمی مشائع نے فرمایا ہے کہ اسلام المانی ہمی ضرور کی شہر سے آبین سے المان سے آبادہ کے اسلام المانی ہمی صرور کی شہر سے آبین سے المان سے آبادہ کی اسلام المانی ہمی سے شہر سے آبادہ کی اسلام کی اور اوپر کا باپ یا جدا میں ہمی مشائع نے فرمایا ہمی کو مذاکل کے المان کی سے شہر سے آبادہ کی سے المان ہمی کی اسلام کی کا باب سب سے کی سے المان سے کی سب سے کا باب کی سب سے کہنے اسلام کی کو میں کے المان کی کا باب سب سے کیانی کی کا کو باب المان کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کا باب کی سب سے کی کے کہ کو کی کے کہ کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کر کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کر کو کی کو کر کو کی کو کر کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر کر کو کر کر کر کر کو کر کو کر کو کر کر کر کر کر کر کر کر ک

او اول اب ادرك النع: يازمند اسلام ميں جوسب سے اوپر كاباب گذرا ہو، اگر چہ وہ خود اسلام نہ لايا ہو (ف-اس جگه اس عبارت كے يكى دومعنے ہو سكتے بيں)على حسب ما اختلف النع اور اس مبارت كى بناء پر جس كے معنى بيس مشالخ نے اختاء ف کیاہے (ف۔ بس پہلے قول کی بناء پر حاصل مسئلہ یہ ہوا کہ موصی نے جو یہ وصیت کی کہ میرے اقارب میں یہ تہائی مال ہوگاس بناء پر اس موصی کے قرابت دار داں سے لے کر جداعلیٰ تک جتنے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا ہو وہ پائے جائیں وہ سب اس وصی کا جو وصیت کے حق دار دل میں سے ہول گے خواہ وہ کہیں بھی ہول بشر طیکہ وہ زندہ ہول، اور دو سرے قول کی بناء پر اس موصی کا جو جداعلی کہ ایسے وقت میں گذرا ہو جبکہ اسلام کا زمانہ آچکا ہوا گرچہ وہ خو داسلام نہ لایا ہواس وقت تک کے لوگوں میں سے جو بھی زندہ ہوں گے وہ سب اس وصیت کے حق دار ہول گے ،اس طرح دونوں اقوال میں فرق کرنے کی ایک واضی مثال اس طرح سے دونوں اقوال میں فرق کرنے کی ایک واضی مثال اس طرح دونوں اقوال میں فرق کرنے کی ایک واضی مثال اس طرح دونوں اقوال میں فرق کرنے کی ایک واضی مثال اس طرح دونوں اقوال میں مشرق کی جار پشت سے اسلام کا زمانہ شروع ہوا اور اس وقت زید کا جداعلی مشط فاللہ موجود تو تھا مگر اسلام نہیں لایا تو دوسرے قول کی بناء پر اس کی ساری اولاد اور اسکی شاخیں اس وصیت میں مطالبہ کا حق ہوگا کی اولاد اور اس کی شاخیں اس وصیت میں مطالبہ کا حق ہوگا کی اولاد اور اس کی شاخیں اس وصیت ہوں گے ،اور خالد کے بعد اس کا لڑکا کر مسلمان ہوا جو زید کا جداعلی ہے تو پہلے قول کے مطابق صرف ہر کی اولاد اور اس کی شاخیں اس وصیت ہوں گے ،اور خالد کے بعد اس کا لڑکا کر مسلمان ہوا جو زید کا جداعلی ہے تو پہلے قول کے مطابق صرف ہر کی اولاد اور اس کی شاخیں اس وصیت کے حق دار ہوں گے )۔

و فافدة الاختلاف المنع: اور تحقیقااس اختلاف کاز کده ابوطالب کی اولاد میں ظاہر ہوگا کیو تکہ ابوطالب نے اسلام کاز مانہ پایا تھا آگر چہ وہ خود مسلمان نہیں ہوئے (ف۔ پچا ابوطالب بن عبد المطلب جنہوں نے دادا عبد المطلب کے بعد رسول اللہ علیہ کے بورش میں صددرجہ کی عمبد اشت رکھی لیکن آپ علیہ الله کے نوائد کا برسول اللہ علیہ کے خاہر ہو جانے کے بعد خود اسلام نہیں اوئے ، حالا نکہ رسول اللہ علیہ کے نوائد کی بہت زیادہ کو شش فرمائی، لیکن انہوں نے انکار کیاجس کی وجہ ہے آپ بہت زیادہ مغموم ہوئے ای لئے یہ بات کہی تی ہے کہ اگر آپ کی قبلی کشش اور ہمت بہت مؤثر ہوتی تو آپ سے بڑھ کر کون ہوسکتا ہے کیو نکہ ابوطالب کے حق میں آپ کی ہمت عالی اثر نہ کر سکی، پھر ان ابوطالب کی اولاد میں سے حضرت علی و جعفر اسلام لائے اور طالب و عقیل جو ابوطالب کی وفات تک اسلام نہیں لائے تھا بوطالب کی میر اث سب عقیل نے لئے اور ہارے لئے بچھ بھی نہیں چھوڑا، پھر عقیل بھی مسلمان ہو گئے ، خلاصہ یہ ہوا کہ اگر مین بین جھوڑا، پھر عقیل بھی مسلمان ہو گئے ، خلاصہ یہ ہوا کہ اگر مین بین بھوڑا، پھر عقیل بھی مسلمان ہوگئے ، خلاصہ یہ ہوا کہ اگر مین بین بلکہ جو اسلام لایا ہوائی کہ اولاد اس کی مستق ہوگی اولاد میں سے جو بھی ہو وہ اپنے جدا علیٰ تک معتبر ہوگا اور دسرے قول کی بناء پر ابوطالب کی تل اولاد اس کی مستق ہوگی۔ بعنی مشل کی اولاد میں سے جو بھی ہو وہ اپنے قول کی بناء پر امور فی سے خوال کی بناء پر صرف دھرے قول کی بناء پر عرف دھرے تو کی اولاد دھی اس وصیت کی تو پہلے قول کی بناء پر صرف دھرت علیٰ کی اولاد بھی اس وصیت کی مستق ہوگی۔

پھریہ بات بھی واضح ہونی جائے کہ اس مسئلہ میں صاحبین کا کئی طرح سے اختلاف ہے، ان میں سے ایک بیہ ہے کہ امام اعظم کے نزدیک اقرب ہونا معتبر ہے لیکن صاحبین کے نزدیک اس کی شرط نہیں ہے اس لئے اس حکم میں بھی داخل ہوگا، پھر دوسر ا فرق بیہ ہے کہ امام اعظم کے نزدیک ذور حم محرم کا ہونا بھی معتبر ہوگا مثلاً موصی کی بچھو پھی یا پچاہو، جبکہ صاحبینؓ کے نزدیک رحم کی شرکت ہونی چاہئے اسکا محرم بھی ہونا ضرور ٹی نہیں ہے ، للبذا پچپا کی اولاد صاحبینؓ کے نزدیک اس حکم میں ہوگی، اور امام اعظم ً کے نزدیک داخل نہیں ہوگی )۔

نہما ان القویب مشتق المنے صاحبین کی ولیل ہے کہ قریب کالفظ قرابت سے مشتق ہے،اس لئے جس کے ساتھ بھی قرابت ہو گی اس کانام قریب ہو گا،لبذاوہ نام اپنی حقیقت کے ساتھ اختلافی مواقع میں شامل ہو گا (ف۔ یعنی قرابت جیسی بھی کہ وہ محرمہ ہویا غیر محرمہ ہو اغیر محرمہ ہو اغیر محرمہ ہو اغیر محرمہ ہو اغیر محرمہ ہو اغیر محرمہ ہو اور نزدیک ہو یاد ور ہوسب کو شامل ہو گا یہائتک کہ اسلام میں سب سے آخری جداعلی تک کو شامل ہو گا ، وہ نہ الله وسید المنظم الله وہ محرمہ الله وہ محرمہ الله وہ محرمہ الله وہ کی اللہ الله وہ الله وہ اللہ الله وہ محرمہ وہ اللہ وہ اللہ وہ الله وہ الله وہ الله وہ الله وہ محرمہ وہ اس سے قریب سب سے قریب اس کے بعد اس سے قریب ہوں اس کے بعد اس سے معتبر ہوں گے)۔

والمواد بالمجمع فید اثنان المخاور میراث کے مسلہ میں جمع کاعدد کم ہے کم دوہو تاہے، ای طرح ہے وصیت میں بھی اقارب سے دوہی کاعدد مراد ہوگا (ف۔اباگریہ کہاجائے کہ اہام ابو حنیفہ کے لئے یہ زیادہ مناسب معلوم ہو تاہے کہ ان کے لئے لفظ اقرب سے اس طرح استدلال کیا جائے کہ وہ افعال انفضیال ہے اس لئے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار مراد لیا جائے، تو جواب یہ ہوگا کہ یہ اقربیت دوسرے اجنبیون کے مقابلہ میں ہے، ویسے تو معزت آدم کی ساری اولاد ہی میں قرابت ہے، اس کے علاوہ اگر محکم اقرب میں ہی محکم اقرب میں ہی محمد ہو جائے تو پھر ان کے بعد کے اقرب اس میں داخل نہ ہوں گے، اس لئے مصنف نے اس استدلال کو چھوڑ کر اوپر کی دلیل بیان کی ہے، پھر ذو کی الار حام میں ہے بھی وہ رحم والے داخل ہوں محم جن سے ہمیشہ کے لئے حسن ہو کے۔

والمقصد من ہذہ الموصیۃ اوراس دصیت کا مقصدان کو تابیوں کی تلانی ہوتی ہے جو واجب صلہ رحمی کی اوائیگی میں واقع ہو جاتی ہے ،اور یہ صلہ رحمی ان قریبی رشتہ داروں کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے جن کواس موصی کے ساتھ ہمیشہ کی حرمت کا تعلق ہو (ف، بیس اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ اول تواپسے رشتہ داروں میں وہی تر تیب الا قرب قالا قرب کی ہوگی جو میراث میں مشخقوں کے در میان میں ہوگی اور کم سے دوعد د کو وصیت کی چیز ملے گی ، پھر ان میں سے خاص کر صرف اس کو ملے گی جس سے ربدی حرمت کارشتہ ہوگا)۔

و لا یدخل فیہ المنح اور لفظ اقارب کہنے ہے اس میں وہ رشتہ داری شامل نہ ہوگی جو ولادت کے سب ہے ہو (ف۔ یعنی یہ خود موصی جن باپ مال سے بیدا ہوا ہو بیاس موصی ہے جو اولاد بیدا ہوئی ہو کیو نکہ یہ لوگ اس وصیت میں داخل نہ ہول گے ، فائھہ لا یسمعون النح کیو نکہ اصطلاحاً قرباء نہیں کہلاتے ہیں (کیونکہ استعال میں اقرباء کا درجہ ان سے بہت کم ہو تا ہے) و من سمی و اللہ النح اور جو محض اپنے والد کو اپنا قرباتی یارشتہ دار بتلائے تو ایسا کہنا اس کی طرف اپنے سے نافر مائی یا قطع تعلق کا اظہار ہوتا ہے (ف۔ اس لئے جسب مجمعی کوئی نالا کق لڑکا کسی دفت و نیاوی ترقی اور عروج پر جمہی جو تا ہے اور اس موقع میں اس کا باپ اس جا تا ہے اور وہ اپنی شیطانی اور بر تمیزی کی وجہ سے اپنے لئے عاد سمجھتے ہوئے ہے کہ دیتا ہے کہ یہ محض تو میرے قربی اس کے پاس جا تا ہے اور وہ اپنی شیطانی اور بر تمیزی کی وجہ سے اپنے لئے عاد سمجھتے ہوئے ہے تو بھر ایسے بیٹے کی سخت برائی کی جاتی ہے ایسانی کہ آخر کار ایسالٹر کا عاتی اور نافر مان کہلا تا ہے )۔

و هذا لان القریب النجاس کی وجہ ہے کہ لوگوں کے عام بول چال میں قریب ایے فخض کو کہاجاتا ہے جو کسی غیر مخض کے ساتھ غیر کے تعلق ہے قربت حاصل کرے، و نقر ب الواللہ النج حالا تکہ باپ سے بیٹے کا اور بیٹے سے باپ کا تعلق براہ راست بینی کسی واسط کے بغیر ہوتا ہے (ف۔ اسی وجہ سے ایسے مختص کی لوگ انتہائی ملامت اور لعن طعن کرتے ہیں جو اپنے باپ کواس کے صاف اور مبارک تعلق کے بغیر صرف قرابت وارسے تعارف کراتا ہے گویا یہ بیٹا تو دکو بے باپ کے حرامی سمجھتا ہے، حالا نکہ وہ مختص تو بلاواسطہ اس بیٹے کا باپ ہے، امام محرد نے فرایا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے الوصیة للواللدین النے وصیت حالا نکہ وہ مختص تو بلاواسطہ اس بیٹے کا باپ ہے، امام محرد نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اور جب لفظ اقرباء سے والدین خارج واللہ بین اور اقربین کو علیحدہ اور اقربین کو علیحدہ بیان کیا ہے، اور جب لفظ اقرباء سے والدین خارج ہوگ تو اولاء بھی اقرباء سے خارج ہو جائے گی، کیونکہ ان والدین یا اولاد میں سے کوئی بھی قرائی رشتہ دار مر او ہوئے تو ظاہر لفظ ہی کا دوسرے بھی قرائی ہی ہوگئے تو اولاء بھی اقرباء کے گھام الفظ ہی کا اس طرح سے کہ مرابت والے رشتہ دار مر او ہوئے تو ظاہر لفظ ہی کا اعتبار کرنا چاہئے، جیسے کہ صاحبین نے کہا ہے کہ اس طرح سے کہ مرابت والے کو نزویک اور دور اور محرم وغیر اعتبار کرنا چاہئے، جیسے کہ صاحبین نے کہا ہے کہ اس طرح سے کہ مرابت والے کو نزویک اور دور اور محرم وغیر مسب کوعام رکھا ہے، تواس کا جواب یہ ہوگا۔

ولا معنبر بظاهر اللفظ الغ كه چونكه ظاہر كورّك كردية پراجماع ہوجانے كے بعد ظاہر لفظ كا پچھ اعتبار نہيں رہان۔ كيونكه حضرت آدم عليه السلام تك كے قرابتى كى كے نزديك بھى مراد نہيں ہيں بلكہ ظہور اسلام سے پہلے بعن زمانہ جاہليت تك بھی مراد نہیں ہے لہذالفظ ا قارب بہر حال مطلق ند رہا بلکہ وہوہ مقید ہو گیا یعنی اس میں قیدلگ گئ۔

فعدند لقیدہ ہما ذکو نا النخ بین امام اعظم کے نزدیک اوپر بیان کی ہوئی باتوں کے ساتھ وصیت مقید ہوگی،اور صاحبین کے نزدیک اسلام کی حالت میں سب سے اوپر کے (دادا) جداعلی سے مقید ہے، اور امام شافق کے نزدیک سب سے قریب باپ سے مقید ہوگی (فید ماصل بیہ ہواکہ جب مطلق قرابت کا اعتبار نہیں رہا تو والا کل سے مقید ہوگی بہائتک کہ بالا تفاق قرابت میں حضرت آدم علیہ السلام تک دنیا جہال کے قرابت وار داخل نہیں ہوسکتے ہیں بلکہ صرف والدین اور اولا و داخل نہیں ہیں،اور وارث جس کے لئے وصیت نہیں کی جاسکتی ہے وہ بھی داخل نہیں ہے، اس طرح امام اعظم نے ولیل سے مقید کردیا ہے کہ اقرب مقدم ہیں اور غیر محرم قرابت وار داخل نہیں ہیں۔م۔

### چندمسائل

ظاہر الرواییۃ کے مطابق دادااور پوتے واخل ہوتے ہیں اگر چہ یہ بھی کہا گیاہے کہ داخل نہیں ہوتے ہیں ،اور بدائع میں ہے کہ یہی قول صحیح ہے۔ھ۔اوراختیار میں ای کو مختار کہاہے۔ د۔

اور صاحبین کے قول کی بنیاد پر مبسوط میں کہا ہے کہ امام محر کے وقت میں آدمی کے قرائی رشتہ دار جواسلام کے جداعلی کی طرف منسوب ہوں ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی تھی، لیکن ہمارے زمانہ میں بہت زیادتی ہوگئ ہے، بہاتک کہ (مثلاً علوی خاند انوں کا حضرت علی تک شار کرنا محال ہے، اس لئے اگر کوئی الی وصیت ہوجائے توباپ وداداو پر داداتک اور مال دنانی و پرنانی تک کے قرابت داروں کو شامل ہوگی، اور ان سے زیادہ او پر تک نہیں بڑھے گی، انہی، ک۔ اور امام ابوطیفہ کے قول کی بناء پر سے مشکل سامنے نہیں آتی ہے کیونکہ امام اعظم تو اقرب ہونے کا لحاظ فرماتے ہیں۔ م۔

توضیح: - لفظ اقارب کی شخشی ، اگر کسی نے اپنے مال اپنے اقارب کو دینے کی وصیت کی تو اس میں کون کون افراد شامل ہول گے ، اختلاف ائمہ کرام ، فقہاء کے در میان اختلاف شخصی کی وجہ ، باپ ، اور اولاد اقارب میں داخل ہیں یا نہیں ، مدلل جواب ، ایسی وصیت کرنے کا مقصد

و قال و اذا اوصى لا قاربه وله عمان و حالان فالوصية لعميه عنده اعتبارا للاقرب كما فى الارث وعندهما بينهم ارباعاً اذهما لا يعتبر ان الاقرب ولو ترك عما و خالين فللعم نصف الوصية والنصف للخالين لانه لا بد من اعتبار معنى الجمع وهو الاثنان فى الوصية كما فى الميراث بخلاف ما اذا اوصى لذى قرابتل حيث يكون للعم كل الوصية لان اللفظ للفرد فيحرز الواحد كلها اذهو الاقرب ولو كان له عم واحد فله نصف الثلث لما بيناه ولو ترك عما وعمة وخالا و خالة فالوصية للعم والعمة بينهما بالسوية لا ستواء قرابتهما وهى اقرى والعمة وان لم تكن وارثة فهى مستحقة للوصية كما لو كان القريب رقيقاً او كافراً وكذا اذا اوصى لذوى قرابته او لا قربائه او لانسبايه فى جميع ما ذكرنا لان كل ذلك لفظ جمع ولو انعدم المحرم بطلت الوصية لانها مقدة بعذا اله صف.

ترجمہ: - قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے اپنے اقارب کے لئے وصیت کی حالانکہ اس وقت اس کے صرف دو بچپااور دو مامول موجود ہو ،اور ان کے سواکو کی نہ ہو تو امام اعظمؒ کے نزدیک میر اٹ کی طرح سے بیہ وصیت بھی دونوں چپاؤں کے در میان نصف نصف تقسیم ہو جائیگی (اور مامول مرحوم ہول گے ) کیونکہ امام اعظمؒ اقرب کا اعتبار کرتے ہیں،اور صاحبینؒ کے نزدیک ان چار دل کوایک ایک حصد ملے گاور مجموعہ چار جھے ہوں گے ، کونکہ صحبین تواقرب کااعتبار نہیں کرتے ہیں۔ (ف۔ یس مترج کے بنے فقط (یہ وصیت بھی فقط اس کے ) کی قیداس کے لگائی ہے کہ صاحبین کے بزدیک جیسے لفظ اقرب کالخاظ نہیں ہے ای طرح ہے محرم ہونے کا بھی اعتبار نہیں ہے ، اس لئے ان کے سواجو کوئی بھی موجود ہوگا وہ بھی شریک ہوگا۔ پھریہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ یہ مسئلہ اس قاعدہ سے نکالا ہوا ہے ، اور چونکہ لفظ اقارب ہیں کم از کم دوعدد بھی جع کے تھم میں ہے اس لئے وہ دونوں اس آدھی آدھی آبس میں فتسیم کر لیں گے ، جس کی دلیل ہیر ہے کہ لفظ اقارب ہیں کم از کم دوعدد بھی جع کے تھم میں ہے اس لئے وہ دونوں اس مدے کے مسئلہ میں بھی میراث کے مسئلہ کی طرح دوعدد کا جمع میں ہونا خواری ہے ، اور اس حدیث کے مسئلہ میں بھی میراث کے مسئلہ کی طرح دوعد د کا جمع میں ہونا خواری ہے ۔ (ف۔ اور موجود ہوں ، اس لئے اگر صرف آبک بھیا اور چیا ہے اس لئے لفظ و سیت اسے ویے کے بعد باتی ان کو دی جائے جو اس وقت اقرب موجود ہوں ، اس لئے اگر صرف آبک بھیا اور چیا ہو ان دونوں میں وہ باتی نصول میں تقسیم کر دی جائے گی ، لیکن صاحبین کے زدیک وہ ایک چیا اور دوس اس موجود ہوں میں تقسیم کر کے ایک وقت حق دار ہوں گے جبکہ موصی نے جائے گا ، پھرا ام ما عظم کے زدیک وہ ایک چیا اور دونوں ماموں اس وصیت کے لینے کے اس وقت حق دار ہوں گے جبکہ موصی نے جائے گا ، پھرا ام ماعظم کے زدیک وہ ایک چیا اور دوست کی ہوں ۔

بخلاف ما اذا أوصی الغ بخلاف اس صورت کے اگر اس موصی نے ذکی قرابت لفظ واحد کے ساتھ وصیت کی ہو مثلاً بید کہ میرا تبائی مال میرے قرابت والے کے لئے ہے یاصاحب قرابت کے لئے ہے تواس صورت میں کل وصیت اس کے ایک ہی موجود پچاکو مل جائے گی کیونکہ وہ لفظ ذکی قرابت ایک ہی فرو پر صادق آجا تا ہے ،اس لئے وہی ایک شخص (پچا) سب سے قریب ترین شخص ہے (ف۔ اور پچا کے بعد خواہ دوئی مامول ہول یازیادہ اور مختلف رشتوں کے ہوں کس کو پچھ نہیں ملے گا اور یہ تفصیل امام ابو صنیفہ کے قول کی بناء پر ہے )ولو سکان له عم واحد النے اور اگر موصی کا دنیا میں صرف ایک ہی پچاہو تواس کو وصیت کی ہو، کل مال یعنی تبائی میں ہے نفظ ہے وصیت کی ہو، کل مال یعنی تبائی میں ہے افظ ہے وصیت کی ہو، کیونکہ اقار ب کے لفظ میں کم از کم دوعد دکا ہونا ضرور کی ہے ، پس اگر ایک ہی چچا کے سواناس موصی کا کوئی بھی نہ ہو تو پچپا کو نصف مال دے کر باتی اس کے دار ثول میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ت۔

ولو توك عما و عمة المخ الاراگر موصى نے ايك جيااور ايك پھو پھى اور ايك مامون اور ايك خالہ جيوڑى اور جمع كے لفظ لعنى اقارب كے ساتھ وصيت كى توكل وصيت اس كے بچااور بھو پھى كے در ميان برابر تقسيم كى جائے گى، كيو نكہ چيااور پھو پھى دونوں كى قرابت مامون اور خالہ كى نسبت سے پھو پھى دونوں كى قرابت مامون اور خالہ كى نسبت سے زيادہ قوئ ہے (ف۔ لہذا مامون اور خالہ محروم ہوں گى، اگر يہ كہا جائے كہ بچيااور پھو پھى ميں يہ فرق ہے كہ جياوارث ہوتا ہے اگر چہ اس وقت ميں وقت ميں وارث نميں ہوتى ہے، اس لئے چياكور جے ہوگى۔ علم اگر چہ اس وقت ميں وارث نميں ہوتى ہے، اس لئے چياكور جے ہوگى۔ علم مامون كو بھى اس برتر جے ہوسكتى ہے، جواب يہ ہے كہ اس جگہ عصب ہونے كاخيال نميں ہے۔

بهر صورت به مسائل مذكورهاس صورت مين بين جبكه لفظا قارب يعنى جمع استعال كيامو)و كفا او صبى لذوى قوابة المخ

اورای لفظ اقارب کی طرح اگراس نے اپنی وصیت میں صاحبان قرابت یا قرابت والوں یا قرابتیوں یا قرباء یانسب والوں کے الفاظ استعال کئے تو ان تمام صور تول میں جو تھم لفظ اقارب کا بیان کیا گیاوہ ی تھم ان مسائل میں بھی ہوگا، کیونکہ بیہ سب بھی جمع ہی کے الفاظ ہیں۔ ف۔ پھریہ مسائل بھی اس صورت میں ہول گے جبکہ اس کے اقارب یا قرباء یا ذکی قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت یا صاحب قرابت نے ساحبان قرابت نسب کے الفاظ میں کوئی ذی رخم محرم موجود ہو۔

و نو انعدم المعرم المعاوراً گران صور تول مین کوئی محرم ند ہو تو صیت باطل ہوجائے گی، کیونکہ وصیت میں تواس لفظ کی تیر گئی ہوئی ہے۔ (ف۔ یعنی امام ابو صفیۃ کے قول کی بناء پریہ اقارب کی وصیت جو بلاتفاق ظاہری لفظ پر مطلق قرابت کی طلح نمیں ہے دلیل خاص ہے مقید ہے کہ وہ قرابت والا ایسا ہوجو محرم ہواس لئے آگر کوئی بھی محرم نہ ہو تو وہ وصیت ہی باطل ہوجائی طبح بر گئی میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ اس طرح آگر ایسے محارم ہوں جو وہارث بھی ہوں تو بھی وصیت باطل ہوجائی جائے ہی بھریہ ساری تفقی اس وصیت میں تھی جو لفظ اقارب یاس کے ماند ہے مشتق ہو۔
تہائی بھی ان کو میراث میں ال جائے گی، بھریہ ساری تفقی اس وصیت میں تھی جو لفظ اقارب یاس کے ماند ہے جاتوں دو پچپا اور دو مامول میں ،یااس نے دی حالا نکہ اس کے صرف دو پچپا اور دو مامول میں ،یااس نے دی قرابت کے لئے وصیت کی ،یا صرف اس کے مامول بین ،یا ایک بھی پھی اور ایک مامول اور ایک خالہ جھوڑی جبکہ جمع کے انقظ بینی اقارب کہ کر وصیت کی ،یا اینے ذوی قرابت کے لئے وصیت کی ، مسائل کی تفصیل ، اقوال انکہ کرام ، مفصل دلائل

قال ومن اوصى لاهل فلان فهي على زوجته عند ابي حنيفة و قالا يتناول من يعولهم و تضمهم نفقته اعتبارا للعرف وهو مؤيد بالنص قال الله تعالى و اتونى باهلكم اجمعين وله أن أسم الأهل حقيقة في الزوجة يشهد بذلك قوله تعالى واسار باهله وامنه قولهم تاهل ببلدة كذا او المطلق ينصرف الى الحقيقة ولو اوصى لال فلان فهو لاهل بيته لان الال القبيلة التي ينسب اليها ولو اوصى لاهل بيت فلان يدخل فيه ابوه وجده لان الاب اصل البيت ولو اوصى لاهل نسبه او لجنسه فالنسب عبارة عمن ينسب اليه والنسب يكون من جهة الاباء وجنسه اهل بيث ابيه دون امه لان الانسان يتجنس بابيه بخلاف قرابته حيث يكون من جانب الامام والاب ولو اوصى لا يتام بني فلان او لعميا نهم ان كانوا قوما يحصون دخل في الوصية فقراؤهم واغنياؤهم ذكورهم واناثهم لانه امن تحقيق التمليك في حقهم والوصية تمليك وان كانوا لا يحصون فالوصية في الفقراء منهم لان المقصود من الوصية القربة و هني في سد الخلة ورد الجوعة وهذا الاسامي تسعر بتحقق الحاجة فجاز حملله على الفقراء بخلاف ما اذا اوصى لشبان بني فلان وهم لا يحصون اولا يامي بني فلان وهم لا يحصون حيث بتطل الوصية لانه ليس في اللفظ ما يُبنئي عن الحاجة فلا يمكن صرفة الى الفقراء ولايمكن تصحيحه تمليكا في حق الكل للجهالة المتفاحشة واتعذرا الصرف اليهم وافي الوصية للفقراء والمساكين يجب الصرف اثنين منهم اعتباراً المعنى الجمع واقله اثنان في الوصايا على مامرز ولو اوصى لبني فلان يدخل فيه الاناث في قول ابي حنيفة أول قوله وهو الهما لان جمع الذكور يتناول الاناث ثم رجع و قال يتناول الذكور خاصة لان حقيقة الاسم للذكور وانتظامه للاناث تجوز الكلام لحقيقة بخلاف ما اذا كان بنو فلان اسم قبيلة او فخذ حيث يتناول الذكور و الاناث لانه ليس يرادبها اعيانها اذ هو مجرد الانتساب كبني ادم ولهذ يدخل فيه مولى العتاقة

والموالات و حلفاؤهم.

ترجمہ: -فرمایا ہے (مصنف نے یا کرفی نے) کہ اگر کسی نے فلال کے اہل کے لئے وصیت کی (ف-مثال میں اگریہ فرض کیا جائے کہ زید کے اہل کے لئے وصیت کی تواس اہل کے لفظ ہے کون مراد ہوگا) فہی علی زوجته المنے پس امام ابو صنیفہ کے بزدیک اس سے اس کے اہل میں اس کے اہل میں ہروہ فرمایا ہے کہ عرف میں اس کے اہل میں ہروہ شخص داخل ہو گاجواس نے عیال یاف مہ داری میں ہو،اور اس کے خور دونوش کی کفالت کرتا ہو،اس قول کی تائید نص قران سے ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں فرمان باری تعالی ہے: واتونی باہلکم اجمعین

(ن۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ہھائیوں کے تعارف از شاخت کے بعدان سے فرمایا کہ اب دوبارہ آتے وقت تم اپنے سب اہل کے ساتھ یعنی ان سب کو لیتے ہوئے میرے پاس آجاؤ، چنانچہ یہ لوگ اپنی بیویوں اور بچوں اور خاد موں اور دوسر ول کے ساتھ اپنے علاقہ سے نکل کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے اور وہیں رہ گئے، تویہ آیت پاک اس مفہوم میں صر تک ہے اہل کا اطلاق ان تمام پر واقع ہوتا ہے) و له ان اسم الاھل النے اور امام ابو صنیقہ کی دلیل یہ ہے کہ اہل کا لفظ حقیقت میں ہوی ہی کے معنی میں ہے، کیونکہ فرمان النی اس کی شہادت دیتا ہے، و ساد باھلہ (ف۔ یعنی موسی علیہ السلام اپنا اللی تعنی ہوی کو لے کر اپنی معنی کی اللہ شہر کو اہل بنایا یا کسی عورت سے شادی کی والمصلق بنصوف النے اور جو لفظ کہ مطلق ہواں کو اس کے حقیق معنی کی طرف فلال شہر کو اہل بنایا یک عورت سے شادی کی کی وصیت کر نے والے نے مطلقا اہل فلال کہا ہے تو اس جگہ دوسر سے بھیراجا تا ہے (ف۔ اور اس جگہ وصیت کے مشلہ میں بھی وصیت کر نے والے نے مطلقا اہل فلال کہا ہے تو اس جگہ دوسر سے بھی مراد ہو گئی ہوں کی کہ ساتھ بچھ دوسر سے بھی مراد ہیں تب یقینا لفظ اہل ہے سب مراد ہو جائیں گے۔

ولو او صی لان فلان النجاگر کسی نے آل فلال کہ کروصیت کی توبیاس کی وصیت اس کھنھ کے اٹل بیت کے لئے ہوگی کیونکہ اس جگہ آل سے مراد وہ فتبیلہ ہے جس کی طرف یہ مختص منسوب کیا گیاہے۔ف۔ یعنی مثلاً زیدنے کہا کہ میراتہائی مال خالد کے آل کے لئے ہے تو دہ مال خالد کے گھرانے کے واسلے ہوگا کیونکہ اس گھرانے کی طرف خالد منسوب ہے،اور آل دہ فتبیلہ ہے ہے جس کی طرف آدمی منسوب ہو۔

و لو او صبی لاهل بیت فلان الع اوراگر زیدنے خالد کے اٹل بیت کے لئے وصیت کی تو وصیت میں خالد کاباپ و دادا ہو گا کیونکہ باپ بی تو گھرانے کااصل ہو تاہے ،اس لئے خود باپ اور اس کا باپ اس دصیت میں داخل ہوں گے۔

ولو اوصی لاھل نسبة النجادراگر سمی نے اپنائل نسب کے لئے یاائی جنس کے لئے وصیت کی تونسب ایبا شخص مراد ہوگاجس کی طرف دہ منسوب ہو۔ (ف۔ لیکن اس کے لئے یہ شرط ہے کہ یہ نسبت قابل اعتبار بھی ہو، کیونکہ آدمی بھی مجاز آ اپنی مال کی طرف بھی منسوب ہوجاتا ہے) والمنسب یکون المنجادر نسب توباپ ہی کی طرف سے ہوتا ہے (ف۔ اس لئے اگر کسی کی مال سیدہ ہولیکن باپ کسی دوسری توم ہے ہوتواس کا بچہ اپنے باپ کی طرف ہی منسوب ہوگا، البتہ مال کی طرف سے ایک طرح کی شرافت آجائے گی جس کا اعتبار نسب میں نہیں ہوتا ہے، اس طرح کی شرافت آجائے گی جس کا اعتبار نسب میں نہیں ہوتا ہے، اس طرح اگر باپ سید ہوادر مال کسی دوسری قوم کی ہوتو بچہ این باپ کے نسب یر ہوگا۔

و جنسه اهل بیت ابیه النعای طرح اس کی جنس میں دولوگ ہوں سے جواس کے باپ کے خاندان سے ہوں مال کے خاندان سے ہوں مال کے خاندان سے ہوں مال کے خاندان سے نہ ہوں ، کیونکہ آدمی اپنے باپ ہی کاہم جنس ہو تاہے۔ (ف۔اس تفصیل کا حاصل یہ ہوا کہ نسب یا جنس کی دصیت میں اس کے باپ کے کنب دالے اوپر کی تفصیل کے مطابق اقرب اور اس کے بعد کے اقرب مشتق ہوں گے ، اور ان کی طرف منسوب ہونے والے مشتق نہیں ہول گے۔

بعدلاف قوابة الغ بخلاف اس کے قرابت کہ قرابت تو مال اور باپ دونوں بی کی طرف ہے ہوتی ہے۔ ف۔ چانچہ ان کی طرف ہے نادونائی و خالہ والموں وغیرہ وسب اس کے قرابت دارہیں) و لو او صبی لا بنتام الغے اور اگر کسی نے بنو فلال کے بیمیوں کے لئے وصیت کی (ف۔ بنو فلال ہے کسی خاندان کے سب ہے اوپر کے دادا ہے مراد ہیں جس کی اولاد کسی وجہ ہے بھی مشہور موالی ہو گئی ہو مثلاً بنو ہا تم و بنوامیہ و بنو کر و بنو تنیم وغیرہ کی عرب میں بہت زیادہ تعداد تھی، اور بھی اولاد کسی اولاد کسی اولاد کسی اولاد کسی اولاد کسی وجہ ہے بھی مشہور حساب و شار بغیر کھے اور حساب کے ممکن ہی تبییں ہو تا تھا۔ اس لئے آگر بنو فلال کے بیمول کے لئے وصیت کی، او لعمیانہم اولی دمناہم الغ یا بنو فلال کے اندھوں پیا پچوں یا رائڈ وں (بیواؤل) کے واسطے وصیت کی تو ران کی تعداد و کیمی جائے گی کہ دہ کتنی ہیں) اگر وہ لوگ آسانی ہے شار کئے جائے ہوں تو ان کے فقیر اور بالدار خواہ وہ مر د ہول یا عور تیں سب وصیت میں مستحق ہو جائیں گئی کہ وہ کتنی ہوں کا اور وصیت کے معنی مالک بنان بی ہوں اول کے اس کے اندھوں اور کیا گئی ہوں گا کہ بول اور کیا گئی ہوں گا کہ اور اور اور کیا ہوں گا کہ بول اور کیا کہ بول گا کہ بول گا کہ بول گا کہ بول گا کہ ہوں گا ہوں گی الدار ہوں سب اس میں شرکی ہوں اور ارائی سب کو مالک بنا تا ممکن ہوں گی ہوں گا ہوں گی اور اگر بغیر شوہر والی یوبیاں مراد ہوں تو کو اور ایاں (غیر شادی شدہ) اور اغربی ہوں گی سب شامل ہوں گی ای طرح ہو لوگ خواہ فقیر ہوں یا قبیر ہوں گائی ہوں گا کہ بول گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوں گائی ہوئی تو ہوئی والک بنا تا ممکن ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئی تو ہوئ

وان کانوا قوما الح اوراگریدلوگ تعداد میں اسے ہول کہ آسانی سے ان کا شار بھی ممکن نہ ہو (اگرچہ بہت زیادہ حساب و کتاب کے بعد دہ بھی شار کرلئے جا سکیس)ایس صورت میں وہ وصیت صرف ان لوگوں کے نقیروں کے لئے ہوگی، کیونکہ وصیت کا مقصد تقرب الى عزوجل ہوتا ہے، جبکہ کی عجابت دور کرنے یا ہوکے کا پیٹ بھرنے ہے عاصل ہوتا ہے۔ و هذا الاسامی تشعد النجاور النامول ہے ان کی مختاجی ظاہر ہوتی ہے اس لئے ال سے نقراء کو ہی مراد لینا جائز ہے۔ (ف لیخی اس موصی کی نظر میں پوری قوم کو فاکد دبہنچانا مقصود نہیں تھا، پھر اس نے بیٹم اور بیوہ دائد ہے واپائی کے الفاظ ہے وصیت کی ہے جبکہ السے لوگ اکثر مختاج ہی ہوتے ہیں ، اور اس قرید ہے ہم نے اس موصی کی وصیت کو پورے طور پر صرف اللہ کی قربت حاصل کرنے پر ہی محمول کیا ہے ، لیخی اس قوم میں جولوگ واقعة اس صفت کے ساتھ ہونے کے ساتھ ضرورت مند بھی ہوں النکی ضرورت پوری کرکے ان کو تعلیف ہے نجات دلائی جائے ، پھریہ معلوم ہوتا چاہئے کہ لفظ شاب ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو ان کی ضرورت بوری کرکے ان کو تعلیف ہے نجات دلائی جائے ، پھریہ معلوم ہوتا چاہئے کہ لفظ شاب ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اسال سے معم سال تک اور شخ ۱۰ سال سے آخر دم تک یا آخری عمر ہرم کی ہوتی ہے کیونکہ اس اصلاح میں اقوال مختلف ہیں ، بظاہر ہاری زبان میں ان ہی لوگوں کو اس تر تیب ہے کہا جاتا ہے بعنی نوجوان وجوان واد معیر و پوڑھاو اصلاح میں اقوال مختلف ہیں ، بظاہر ہاری زبان میں ان ہی لوگوں کو اس تر تیب ہے کہا جاتا ہے بعنی نوجوان واجوان واد معیر و پوڑھاو غیرہ جیسا بھی عرف میں ہو، اس جگہ اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ بیتم وائد ہے دلیا جی دراغریا پردی کی وصیت میں جب یہ قوم بے شار اور بے حساب ہوں تواس وجہ سے ان کے فقراء پر جائز رہتی ہاں گئے کہ ان الفاظ میں ان کی مختاجی کا ظہار ہوتا ہے )۔

بعداف ما اذا الغ بخلاف اس صورت کے جبکہ موصی نے بنو فلال کے شاب کے لئے یعنی نوجوانوں کے لئے کہ خواہوہ مر دہولیا عور تیں وصیت کیاور یہ لوگ بے حدبے شار ہولیا محصور نہ ہول حیث تبطل الوصیة تو وہ وصیت ہی باطل ہوجائے گی (ف۔اوران توجوان ہیں ہے اگر پچھ فقراء ہوں توان کو بھی وہ وصیت نہیں ہے گی) لانہ لیس فی اللفظ الن اس لئے کہ اس لئے فلا وصیت میں الی کوئی بات نہیں ہے جس ہے اس محض کی محتاجی کااشارہ ملتا ہواس لئے اس سے نقراء کو مر اولیما ممکن نہ ہوکا، اور نہ ہی سب کے حق میں اس وصیت ہے مالک بنانا ممکن ہوگا کہ واللہ علی محتی ہونے کے بارے میں بہت ہی جہالت اور نہ ہی سب کے حق میں اس وصیت ہے مالک بنانا ممکن ہوگا کہ وصی کی اس وصیت کے صحیح مستحق کو حق بہنچانے کی کہی دو ہے اور صرف اصل مستحق ہی حق بہونچانا کا ممکن ہے (ف۔ یعنی موصی کی اس وصیت کے صحیح مستحق کو حق بہنچانے کی کہی دو صور تیں ممکن تھیں ایک یہ کہ ان سبول کو اس وصیت کا پور امالک بنادیا جائے، لیکن ایسا کرنا محال ہوتا ہوتا ہوں وہ ہے کہ یہ لوگ انگشت یعنی ہوتا ہوئی ہیں ،اور کس ایسے خض کو جو بے نام و نشان ہوگس چیز کامالک بنانا جائز نہیں ہوتا ہوتا ہو وصیت قرار وی جائے تو یہ بھی اس وجہ ہے جائز نہیں ہے کہ موصی نے لفظ شاب کے ساتھ وصیت کی ہے جبکہ اس لفظ میں کسی طرح بھی محتاجی ہے معنی نہیں پائے جاتے ہیں ،اس بناء یہ وصیت کی ہے جبکہ اس لفظ میں کسی طرح بھی محتاجی ہے معنی نہیں پائے جاتے ہیں ،اس بناء یہ وصیت کی ہے جبکہ اس لفظ میں کسی طرح بھی محتاجی کے معنی نہیں پائے جاتے ہیں ،اس بناء یہ وصیت کی ہے جبکہ اس لفظ میں کسی طرح بھی محتاجی کے معنی نہیں پائے جاتے ہیں ،اس بناء یہ وصیت کی ہے جبکہ اس لفظ میں کسی طرح بھی محتاجی کے معنی نہیں پائے جاتے ہیں ،اس بناء یہ وصیت کی ہے جبکہ اس لفظ میں کسی عرب کی محتاجی ہیں ،اس بناء یہ وصیت کی ہے جبکہ اس لفظ میں کسی طرح بھی محتاج ہیں ،اس بناء یہ وصیت کی ہے جبکہ اس لفظ میں کسی طرح بھی محتاج ہیں ،اس بناء یہ وصیت کی ہے جبکہ اس لفظ میں کسی محتاج ہیں ،اس بناء یہ وصیت کی ہے جبکہ اس لفظ میں کسی طرح بھی اس بناء یہ وصیت کی ہے جبکہ اس لفظ میں کسی محتاج ہیں ،اس بناء یہ وصیت کی ہے جبکہ اس لفظ میں کسی طرح بھی ہی ہو سے دو سید کی سے دو سید کی سید کی بنا کے دو سید کی سید کی سید کی محتال کی محتال کی سید کی سید کی سید کی محتال کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی سید کی س

کے نسب بیان کرنے میں طریقہ مر وج اور مشہور تھا کہ پہلا وہ خاندان شعب جس میں گی قبائل ہوں جیسے قریش میں ہے سمجھا
جائے کہ ایک شاخ نزیمہ کی تھی جس کے ماتحت کی قبیلے تھے کہ ان ہی میں ایک قبیلہ کنانہ بھی ہے، پھر قبیلہ کے ماتحت ممادہ
ہوتے ہیں اس طرح قبیلہ قریش عمارہ ہاور عمارہ کے ماتحت بطون ہوتے ہیں چنانچہ ان میں سے ایک بطن قصی ہے، اور بطن
کے ماتحت فحذ ہوتے ہیں چنانچہ ان میں سے ایک فخذ ہاشم ہے پھر فحذ کے ماتحت فصیل ہوتے ہیں چنانچہ ان میں سے فصیل عباس
ہیں، اس طرح ان تمام قبیلوں میں سے سب سے پہلے شعب ہوا اور اسی سے دو سرے قبیلے پھوٹے ہیں، پھر یہ بھی یادر کھنے کی
بیات ہی عباس کا خاندان بھی زمانہ گذر جانے کے بعد ہنو عباس ہوئے اور وہ بھی کٹرت سے پھیل گے، اس تفصیل کے جان لینے
کہ است ہی عباس کا خاندان بھی زمانہ گذر جانے کے بعد ہنو عباس میں لفظ فلان دو حال سے خالی نہیں ہے کہ وہ یا توا یک بڑاگر وہ ہوگایا
جسے کہ اسپ محل ہیں رہنے والے مثلاً زید کے بارے میں یہ کہا جائے کہ میر اتہائی مال بنوزید کے لئے ہے، تواس میں امام ابو حنیفہ کا
تول اول اور دیری قول صاحبین کا مجی ہے کہ بنو فلان کے لئے وصیت کرنے میں بہر صورت فلان کے لئے ہور کرایاں بھی شامل
ہوں گی، البت لڑکوں کو لڑکیوں پر غلبہ دینے کے لئے لفظ ہنو یعنی لڑکوں سے جمع لایا گیا ہے۔

شہ دجع و قال النع پھر امام ابو صنیفہ نے پہلے قول ہے، جوع کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ دھیت صرف بیٹول بعنی نہ کروں کے واسطے ہوگی، کیونکہ اس لفظ کے حقیقی معنی فقط نہ کروں کے لئے ہا اوراس میں عور توں کو مجاز کے طور پر شامل کر لیاجاتا ہے، کیونکہ کلام عمو آدیے حقیقی معنول ہی مستعمل ہوتا ہے، بعلاف ما اذا کان بنو فلان النجاس کے بر خلاف اگر بنو فلان کی قبیلہ یافخذ کانام ہو تواس صورت میں یہ لفظاس قبیلہ یافخذ کے مردول اور عور توں سب کو شامل ہوگا کیونکہ اس لفظ ہے فاص افراد (اعیان) مراد نہیں ہوتے ہیں اس لئے کہ اس سے صرف نسبت کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے جیسے کہ بنی آوم ۔ (ف یعنی اس میں آدمی کا لفظ صرف ایک نسبت ہے جس سے حیوانات سے ممتاز کرنا ہے اور اس سے ہرگزیہ مقصود نہیں ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے فلال و فلال و غیرہ بیٹے مقصود ہیں اور وہ زیل اور وہ زیل البیان بیں، کیونکہ اس میں زید و بکرو غیرہ کے اپنی ذات اور شخصیت کے مقصود ہوتے ہیں، اور جہال پر صرف نسبت ہو وہال نسبت ہی مقصود ہوتی ہے تا کہ اس کی اولاد کو دومرول کی اولاد کو دومرول کی اولاد کو دومرول کی اولاد کو دومرول کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اس کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کیں کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کو نسب کو نسب کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو نسب کی کو

ولھذا بدخل فیہ النع ای وجہ ہے اس نسبت میں اس کے مولی انعقاقہ و مولی الموالات اور دوسرے صلیف بھی داخل ہوجاتے ہیں (ف۔ مثل ہو عالی ہو عالی ہیں ہے ہوجاتے ہیں (ف۔ مثل ہو عالی ہو عالی ہوں ہے ہوجاتے ہیں اس کے مثل ہو علی ہوجاتے ہیں اس وجہ ہے کہ آزاد کیا ہوا وہ مختص اپنی کہلائے گا عالا تکہ وہ غلام ان کی اولاد میں ہے ، اس وجہ ہے کہ آزاد کیا ہوا وہ مختص اپنی مولات کی تو موالات کی تو موالات کی تو موالات کی تو موالات والے بھی ای قوم کی طرف منسوب رہیں گے، فاص کر اس صورت میں جبکہ ان کی طرف سے قوم موالات کی تو موالات والے بھی ای تو می طرف منسوب رہیں گے، فاص کر اس صورت میں جبکہ ان کی طرف سے قوم والوں نے عاقلہ کے طور پر اس کا تاوان ہر داشت کر لیا ہو، اور حلیف ہے مراد وہ لوگر جو تشم کھا کر یقین و لا کر ایک دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی اور کے لئے اکھٹے ہوئے ہوں، اس طرح اسلام میں اگر چہ حصہ داری کا حلف نہیں لیکن زمانہ جا بلیت میں جو حلف ہو چکے ہیں اب بھی اس تو میلکہ مزید مالی ہیں تو وہ بھی اس قوم کی طرف مسئلہ میں جب بو قلال کے واسطے وصیت ہو تو اس میں دوسر ہیں ہیں ایک ہو قلال نہ کور کوئی منظر دھنے ہوا کہ اس کی اولاد چند اور محصور ہیں، مثلاً زید کے وس جئے اور ہوئی ہیں دوسر ہیں ہیں تو اس صورت ہیں اس النے لاکوں کے لئے وصیت حقیقت کے طور پر ہے، اور دوسر ہے ہیہ اور وال کے کو تک در میں ایس لئے لاکوں کے لئے وصیت حقیقت کے طور پر ہے، اور دوسر ہے ہیہ کہ جس قلال کا دیں کی شخصیات اور اور اور ایس ایس مقسود ہیں اس لئے لاکوں کے لئے وصیت حقیقت کے طور پر ہے، اور دوسر ہے ہیہ کہ جس قلال کا اس می کی خضویات اور افراد ہیں البتر انس میں لڑکے اور لڑکیاں کی شخصیات اور اور اور اور انس میں کی جنور پر ہے، اور دوسر ہے ہیہ کہ جس کی خیج ہے شاراتوا موار پر ہے، اور دوسر ہے ہے کہ جس کی خور کیا اس کی گرکرہ کیا گیا ہو ای کی اور افراد اور اور اور انس میں لڑکے اور لڑکیاں کا دوسر کے اور کو کیا کہ کور کیا گیا ہو کہ کی کور کیا گیا ہور کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا کہ کا مور کیا گیا ہو کیا گیا ہور کی کا خور کی کیا گیا ہور کیا گیا ہور کی کور کیا گیا ہور کی کیا گیا ہور کی کیا گیا ہور کی کیا گیا ہور کی کور کی کور کیا گیا ہور کیا گیا ہور کیا گیا ہور کیا گیا ہور کور کیا گیا ہور کیا گیا ہور کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کور کیا کی کور کی کی کور کیا کیا کی

ہی شامل ہوں گے ، واللہ تعالیٰ اُعلم۔

پھرید معلوم ہوناچاہیے کہ بیداختلاف صرف بنوفلال کہنے کی صورت میں ہوسکتاہے، کیونکہ عرب اس لفظ کو بیٹایا بیٹی کا فرق کئے بغیر قبیلہ وغیرہ پر بولا کرتے تھے،اوراگروہ قبیلہ مشہور دمعروف نہ ہو تواہام اعظم اور صاحبین کا ختلاف اس طرح ہے کہ اس لفظ کااطلاق بطور حقیقت صرف بیٹوں پر ہوگایا بیٹیوں پر بھی ہوگا، جیساکہ اوپر گذر چکاہے۔

توضیح: -اگر کسی نے زید کے اہل کے لئے وصیت کی یا آل فلان کہہ کراپنے مال کے لئے وصیت کی ،یا اہل بیت فلال کے بیموں کے وصیت کی ،یا اہل بیت فلال یا اہل نب یا اہل قرابت کے لئے یا بنو فلال کے بیموں کے لئے ،یاعمیان کے لئے یاز مناء کے لئے یاار اہل کے لئے یاشاب کے لئے یا فقراء و مساکین کے لئے ،یا بنو فلال کے لئے ، وصیت کی توان میں سے کون کون سے افراد مستحق وصیت مول گے ،اتوال ائمہ کرام ، مفصل ولائل

قال ومن اوصى لولد فلان فالوصية بينهم والذكر والانثى فيه سواء لان اسم الولد ينتظم الكل انتظاماً واحد اومن اوصى لورثة فلان فالوصية بينهم للذكور مثل حظ الانثيين لانه لما نص على لفظ الورثة آذن ذلك بان قصده التفصيل كما في الميراث.

ترجمہ: - قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے فلال کے فرز ندان یا وادد کے لئے وصیت کی (ف۔ تویہ ففظ بنو فلال کے تکم کے جیسانہ ہوگا بلکہ بالا تفاق بیٹاو بیٹی ہر قسم کے فرز ندول کے لئے وصیت میں شامل ہوگا) فالو صبة بینھم النح تویہ وصیت ان تمام اولاد کے لئے مشتر ک طور پر ہوگی اور اس میں مر دو عورت سب شامل ہول گی، (اور کسی بھی مر دکو کسی بھی عورت پھر فضیات نہ ہوگی یازیادہ کا حق نہ ہوگا) کیو نکہ فرز ندکا لفظ ان مسب پر برابری کے طور پر صادق آتا ہے (ف۔ للذا جس طرح وہ لفظ مر اداور لڑکول پر صادق آتا ہے اس طرح سے عور تول اور لڑکیول پر بھی صادق آئے گا اور سب برابری کے مستحق ہوں گے،اور اس لفظ میں کسی طرح کاایساکوئی اشارہ نہیں پایا جاتا ہے جس سے کسی کو کسی پر ترجیح دی جاسکے۔

و من اوصی الود فد فلاں النے اور اگر ممی نے فلال کے وار تو ل کے گئے کہہ کر وصیت کی توبیہ وصیت ان سب میں مر دول کو عور تول سے دوگنا کے حساب سے دیا جائے گلاند لما نص علی النے کیونکہ اس موصی نے جب لفظ وار ٹان کی تقریح کی تواس سے اس موصی نے جب لفظ وار ٹان کی تقریح کی تواس سے اس موس نے بیہ بتالیا کہ میر امتصوداس وصیت سے ایس ہی تفصیل ہے کہ میر اشت میں ہوتی ہے (ف۔اس مسئلہ کی توضیح اس طرح سے ہے کہ وار تول میں جیسے مر د ہوتے ہیں ولی ہی عور تیں بھی ہوتی ہیں،اور اس میں اس نے جو لفظ ذکر کیا ہے وہ بھی فلال کے کنبہ والے مر دوعور تول کوشامل ہے مگر لفظ ور شرکا خیال رکھتے ہوئے،اور وارث ہونے میں مر دوعورت سب ہی مستحق وراثت ہوتے ہیں اور اس میں ایک عورت کے مقابلہ میں مر دودگنازیادہ یا تاہے لین اگر مثلاً مر دکوچار ماتا ہے توعورت کو

دو ملتاہے اس کئے اس مسئلہ میں بھی جس طرح سے وہ لفظ شائل ہے وہ اس ترجے کے ساتھ شائل ہے کہ وراشت کے قانون کے مطابق عُور تیں اور مر دسب شائل ہول ہے۔

توضیح: - اگر کسی نے ولد فلال یا ورثہ فلال کہد کر کسی کے لئے اپنے مال کی وصیت کی، مسائل کی تفصیل، اقوال ائمہ کرام، مفضل دلائل

ومن اوصى لمواليه وله موال اعتقهم وموال اعتقوه فالوصية باطلة و قال الشافعي في بعض كتبه ان الوصية لهم جميعاً و ذكر في موضع اخرانه يوقف حتى تصالحواله ان الاسم يتناولهم لان كلامنهم يسمى مولى النعمة والاخر منعم عليه فصار مشتركا فلا ينتظمهما لفظ واحد في موضع الاثبات بخلاف ما اذا حلف لا يكلم موالى فلان حيث يتناول الاعلى والاسفل لانه مقام النفي ولاتنا في فيه ويدخل في هذه الوصية من اعتقه في الصحة والمرض ولا يدخل مد بروه وامهات اولاده لان عتق هؤلاء يثبت بعد الموت والوصية تضاف الى حالة الموت فلا بد من تحقق الاسم قبله وعن ابي يوسف انهم يدخلون لان سبب الاستحقاق لازم و يدخل فيه عبد قال له مولاه ان لم اضربك فانت حر لان العتق يثبت قبيل الموت عند تحقق عجزه ولوكان له موال واولاد موالى موالى موالات يدخل فيها معتقوه واولادهم دون موالى المولاة وعن ابي يوسف انهم يدخلون ايضا والكل شركاء لان الاسم يتناولهم على السواء ومحمد يقول الجهة مختلفة في العتق الانعام و في الموالى عقد والكل أو الاعتاق لازم فكان الاسم له احق ولايدخل فيهم موالى الموالى لانهم موالى غيره حقيقة بخلاف الالتزام والادهم لانهم ينسبون اليه باعتاق وجد منه و بخلاف ما اذا لم يكن له موال ولا اولاد الموالى لانه اللفظ لهم مجاز فيصوف اليه عند تعذر اعتبار الحقيقة ولو كان لله معتق واحد و موالى الموالى فالنصف لمعتقه والباقي للورثة لتعذر الجمع بين الحقيقة والمجاز ولا يدخل فيه موالى اعتقهم ابنه اوابوه لانهم ليسوا بمواليه لا حقيقة ولا حجاز وانما يحرز ميرائهم بالعصوبة بخلاف معتق البعض الأصح معتق المعتق . ك . لانه ينسب اليه بالو لاء والله اعلم بالصواب.

ترجمہ: - اگر کسی نے اپنے موالی کے لئے وصیت کی (ف-حالا تکہ موالی مولی کی جمع ہے،اور لفظ مولی اضداد میں سے ہے لین بعنی جس طرح آزاد کئے ہوئے کو کہاجاتا ہے اس طرح سے آزاد کرنے والے کو بھی کہاجاتا ہے، مثلاً زید کسی وقت خالد کاغلام تھا بعد میں اس خالد نے اس زید کو آزاد کردیا،اس میں خالد آتا ہو کر بھی مولی ہے اور زید خادم تواس مثال میں اگر زیدا کی وقت میں غلام ہوا تو دوسرے وقت میں کہ آقا بھی ہو گیااس طرح سے زید میں دونوں معنی جمع ہو گئے،ای لئے ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ جس نے اپنے موالی کے لئے وصیت کی تواس میں یہی دونوں صور تیں جمع ہو سکتی ہیں یعنی اس موصی نے خود جن لوگوں کو آزاد کیایا جن لوگوں نے پہلے اسے آزاد کیاتھا۔ (ف مثلاً اس موصی کو جار بیٹوں نے اپنے باپ سے میراث میں پایاتھا اور سب بالا تفاق اسے آزاد کر دیا، تواس صورت میں کسی ایک صورت کیجنی آقایا غلام میں سے کسی ایک کے لئے بیٹنی کوئی دلیل نہیں ملی

فالوصیة باطلة النه اس لئے یہ وصیت ہی باطل ہو جائے گی، لینی اس وصیت پر عمل ممکن نہیں ہوگا، و قال الشافعی النه اورامام شافعی نے اپنی کی کتاب میں فرملیا ہے کہ یہ وصیت الی دونوں قسموں کے لئے ہوگی (ف۔ کہا گیا ہے کہ امام زفر واحد کا بھی یہی قول ہے کہ مثلاً موضی کو چار آدمی آزود کرنے والے ہیں ای طرح خود اس کے آزاد کئے ہوئے بھی چار ہی آدمی ہیں تو اس وجہ دصیت کے مال کو آٹھ حصول میں تقسیم کردیا جائے گا، پھر یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ مصنف کی اس عبارت میں اس بات کا احتمال رہتا ہے کہ شاہد ان کی مرادیہ ہو کہ علاء شافعیہ کی بعض کتابوں میں امام شافعی کا قول اس طرح سے ہے اگر چہ ظاہر عبارت یہ ہو کہ خود امام شافعی نے آئی کسی تصنیف میں ایسا فرمایا ہے لیکن امام شافعی کی مشہور تصنیفیں پہلے ہی معنی کی تائید کرتی ہیں لیکن مصنف کا قول دوسرے معنی کو ثابت کردہا ہے۔

و ذکو فی موضع اعو النے اور دوسرے موقع میں امام شافعیؒ نے بعض کتابوں میں ذکر فرمایا ہے کہ وصیت کے اس مال کو روک کرر کھاجائے گااس وقت تک کے لئے کہ دونوں فریق ہی اس مسئلہ میں کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں۔ (ف۔ یعنی دونوں ہی فریق آپس میں صلح کر کے مال لینے آئیں کہ یہ مال ہم لوگوں کو دیدیا جائے کہ اس وصیت میں ہم سب کے لئے مشترک وصیت ہے، اور اب میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ شاید یہ قول نہ کوراس وجہ سے ہے کہ امام شافق کے نزدیک ایک مشترک لفظ کوایک استعال میں اس کے دونوں معنی لیزا جائز ہے۔

له ان الاسم بتناولهم النجام شافقی کی دلیل ہے کہ لفظ مولی ان دونوں فریقوں یعنی آ قااور غلام کوشائل ہے کیو تکہ ان میں ہے ہر ایک کو مولی کہاجاتا ہے،اس طرح یہ لفظ ایساہ واجھے کہ بھائیوں کالفظ ہے (ف۔ مثلاً کسی نے زید کے بھائیوں کے لئے دصیت کی حالا تکہ زید کے مختلف فتم کے بھائی ہیں ایک تو حقیق یعنی جن کی ماں ادر باپ دونوں ایک ہی ہوں اور دوسر ہے بھائی علاقی ہیں یعنی سب کے باپ توایک ہی ہول مگر ان کی ہائیں ایک ہے زائد ہوں اور تیسر ہے بھائی اخیافی یعنی جن کی ماں مشترک ہو مگر ان کے باپ مختلف ہوں،اس طرح لفظ بھائی ان مینوں قسموں پر صادق آتا ہے،اس لئے اس وصیت میں متیوں قسموں کے بھائی برابر کے شریک ہوں گے،اور اس طرح کے معنی مراد لینے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، اس طرح مولی کا لفظ بھی آزاد

ولنا ان المجھة محتلفة النح اور ہم احتاف كى دليل يہ ہے كہ جہت مختلف ہے كيونكہ آزاد كرنے والے ايك قسم كو مولائے نعمت كہتے ہيں اور دوسرے كو يعنى جن كو خود اس نے آزاد كيا ہو ان كو منعم عليهم كہا جاتا ہے ، اس طرح يہ لفظ دونوں معنوں ہيں مشترك ہو گيا۔ف۔ يعنى جس شخص نے اس موصى كو آزاد كياوہ مولى بمعنى ولى نعمت ہے اور جس كوخو د موصى نے آزاد كياوہ اس اعتبارے مولى ہو گيا۔ف۔ يعنى جس شخص نے اس بر انعام كيا ہے يعنى اس كو آزادى كى نعمت دى ہے ، اس لئے مولى ان دونوں قسموں بر مختلف اعتبارے بولا جاتا ہے ، تو اس معنوى اختلاف كى وجہ سے يہ معلوم ہواكہ مولى ان دونوں معنى ميں مشترك ہے ، بر خلاف محتلف اعتبارے ان عنول ہمائى كالفظ اپنے افراد كوشا ل ہے توايك ہى اعتبارے ان عنول ہمائيوں پر صادق ہے ، اور فرق يہ ہے كہ كھے الفاظ تو ايسے ہوتے ہيں جواجے محتلف قسموں كے افراد كو اپنے اندر لئے ہوتے ہيں جسے لفظ خرما ہے كہ اس ميں اس كى تمام قسموں كے افراد كو اپنے اندر لئے ہوتے ہيں جسے لفظ خرما ہے كہ اس ميں اس كى تمام قسموں كے افراد كو اپنے اندر لئے ہوتے ہيں جسے استحالے لہذا ہم مشترك نہيں ہوگا ، اور کھے الفاظ آجاتے ہيں اس طرح ہے لفظ المحقور ہو لئے سے بھی ہم قسم كا انگور اس سے سمجھا جاسكتا ہے لہذا ہم مشترك نہيں ہوگا ، اور کھے الفاظ آجاتے ہيں اس طرح ہے لفظ المحقور ہو لئے سے بھی ہم قسم كا انگور اس سے سمجھا جاسكتا ہے لہذا ہم مشترك نہيں ہوگا ، اور کھے الفاظ آجواتے ہيں اس كے کہ اس ميں اس كی تمام قسموں كے الفاظ آجاتے ہيں اس كو حق المحتال ہو گا ، اور کھے الفاظ آجاتے ہيں اس كو حق المحتال ہو گا کھوں کے الفاظ آخر کے المحتال ہو تھا کہ کے اس میں اس كی تمام قسموں کے المحتال ہو کہ کو المحتال ہو تا ہم کو المحتال ہو تا ہم کو حقول ہو کہ کو تا کہ کو تا کو تائوں کے ان میں اس كی تمام قسموں کے ان کو تائوں کے ان کو تائوں کو تائوں کے ان کو تائوں کو تائوں کی کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں کو تائوں ک

ایے ہوتے ہیں جوابتداء سے ہی مخلف معانی کے لئے وضع کئے جاتے ہیں جیسے لفظ عین کہ یہ آ تکھ و چشمہ و آ فآب وغیر ہ معانی کے لئے شر وع سے مستعمل ہے،اس لئے یہ الفاظ مشترک کیلائیں گے۔

فلا ینتظمها لفظ و احد النع تواثبات کے موقع ش ایک بی لفظ ان دونوں کو شامل نہ ہوگا ( یعنی بیک وقت دونوں معانی مر ادھیں ہو سکتے ہیں ا مر ادھیں ہو سکتے ہیں (ف۔ یعنی یہ لفظ مشتر ک جب استعال کیا جائے تو کیا استعال میں اس کے سارے معانی مر ادہو سکتے ہیں یا نہیں، توام مثافی کے نزدیک ممکن ہا در ہارے نزدیک اگر چہ جملہ شبت ہو جس میں کوئی تھم ثابت کیا جائے توایک معنی سے سوازیادہ معانی بھی مر ادلینا جائز ہے، اور ہمارے نزدیک اگر چہ جملہ شبت ہو جس میں کوئی تھم ثابت کیا جائے گا توایک معنی سے زیادہ معنی کامر ادلینا ممکن نہیں ہوگا، جیسا کہ یہ بحث اصول الفقہ میں دلاکل مفصلہ کے ساتھ بیان کی گئی ہے یعنی مشترک کے معنی میں عموم نہیں ہو تا ہے۔

بعد اف ما اذا حلف المحاس كے بخلاف اگركس نے يہ قتم كھائى كه فلال كے موالى سے كلام نہيں كروں كاتو يه كلام اس مخص كے آزاد كرنے والے اور خوداس كے آزاد كئے ہوئے سب كوشاش ہوگا۔ لا نه مقام النفى المنح كيونكه يه موقع تفي كا ب (ف\_اس لئے اگر كوئى بھى موئى موجود نہ ہو تو بھى كلام ہو جائے گا)۔

و لا تنافی فیہ النج اور نفی کی صورت میں دونوں قسموں کے ایک ساتھ مراد لینے میں کچھ منافات نہیں (ف۔ کیو کئہ اس صورت میں دونوں معنوں کو مراد لینے میں دونوں جع کرتالازم نہیں آتا ہے، اور مختلف بلکہ متضاد چیز وں کو بھی ایک کلمہ سے نفی کرنا ممکن ہے یہاں تک دنیا جیاں میں جتنی چیز یں ہیں اور آپس میں دہ ایک دوسرے کی ضد بھی ہیں سب سے الوہیت کی کلمہ تو حید سے نفی کی گئی ہے، پس اس سے بیہ بات معلوم ہو گئی کہ جو لفظ مشتر ک ہواس کے معانی میں سے ایک استعال میں ایک سے زیادہ اثبات کرنا نہیں ہوتا ہے جبکہ سارے معانی کی نفی کرنا ممکن ہے، اس لئے موالی سے کلام نہ کرنے میں دونوں فریق سے نفی لازم نہیں آئی ہے، لہذا آزاد کرنے والوں یا آزاد کے ہوؤں میں سے کسی سے بھی کلام کرنے سے حائث ہوجائے گا، اور موالی کو اپنے مال میں غلیفہ بنانا وصیت کے طور پر دونوں فتا فین اور مخالفین کو شامل نہیں ہو سکتا ہے، اس لئے جب موصی کی اصل مراد معلوم مال میں شروعائے تی اور کی ایک نہیں ہو سکتا ہے، اس کے جب موصی کی اصل مراد معلوم بنانا وصیت کے طور پر دونوں نہیں میں بالبتہ اگر موصی کی مراد معلوم ہو مثلاً موالی سے اس نے اپنے آزاد کردہ کو بتایات بیات ہیں کے لئے وصیت متعین ہوجائے گی۔

ویدخل فی هذه الموصیة النجاور آزاد کے ہوئے موالی کی نیت کرنے سے اس میں اس کے سارے آزاد کے ہوئے داخل ہوں گے خواہان کو اس نے اپنی تکدرتی کی حالت میں آزاد کیا ہویا بیاری کی حالت میں آزاد کیا ہوئے جب وصیت پر عمل کرنے یعنی موصی کی موت کے بعد سب آزاد ہو بچکے ہیں) و لا یدخل مدبو وہ المنجاور اس وصیت میں موصی کی موت کے بعد سب آزاد ہو بچکی ہیں اور اس وصیت میں موصی کی وہ باندیاں جو ام ولد ہو بچکی ہیں اور اس کے وہ غلام جو مد بر ہوگئے ہیں داخل نہ ہوں کے کیو تکہ ان لوگوں کا آزاد ہونا موصی کی موت کے بعد ظاہر ہوگا حالا تکہ وصیت تو حالت موت کے وقت بر معلق ہوتی ہو بان خروری ہو آزاد ہونا موصی کی موت کے وقت بر معلق ہوتی ہوتی ہوتی ہو گا این نام کا محقق ہو جانا ضروری ہو (ف۔ یعنی وصیت کا وہی محق ہوگا جو موصی کی موت کے وقت بی ایساغلام ہو جے آزاد کر دیا گیا ہو اور یہ بات اس وقت کے بعد پوری ہو ان کی موت سے پہلے بی اس کی آزاد کی پوری اور پختہ ہو چکی ہو لہٰذا ام ولد یا مد بین جس کی آزادی موصی کی موت کے بعد پوری ہو گا۔

وعن ابی یوسف النجاور الم ابویوسٹ سے نوادر میں روایت ہے کہ موصی کی ام ولد اور مدیر بھی اس وصیت میں شامل اور اس کے حق دار ہوں گے ان کی آزادی کا سبب سے ہوا کہ خود موصی نے اس کی آزادی کا سبب سے ہوا کہ خود موصی نے اس باندی کو اپنی محبت بھری گود میں رکھ کراس کو اپنے بچہ کی مال بننے کی عزت دی جس کی وجہ سے مال اور بچہ اور خود

اس میں ایک وسرے کے حصہ بدن ہوئے اور ہیہ سبب ایک لازمی امر ہے، لہذاوہ باندی اگر چہ ایک حد تک فوری طورے آزاد ہو چک ہے، لیکن مکمل طورے دونوں میں علحدگ سے بچانے کے لئے شریعت نے موصی کو یہ حق بھی دیدیا کہ وہ اپنی زندگی باتی رہنے تک پہلے کی طرح اس ہے رجوع نہیں کر سکتا ہے اس لئے زندگی بھر اس ہے ہر قسم سے خدمت اور نفع اٹھانے کا موقع دیا گیا ہے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو ور نہ وہ تو اس وقت آزادی کی مستحق ہے، اس وجہ سے وہ ام الولدیا مدہر کو فرو خت نہیں کر سکتا ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوگئ کہ الن لوگوں کے آزاد ہونے کا جو سبب ہے وہ لازمی ہے، اس لئے ایسے افراد پہلے سے بی آزادی کے مستحق ہوتے ہیں تو گویا موصی کی موت سے پہلے بی سے آزاد رہتے ہیں، اس لئے ایسے افراد پہلے سے بی آزادی کے مستحق ہوتے ہیں تو گویا موصی کی موت سے پہلے بی سے آزاد رہتے ہیں، اس لئے یہ بھی وصیت کا مال پانے کے مستحق ہوتے ہیں۔ م۔ لیکن پہلا بی قول اضح ہے کہ یہ لوگ وصیت کے مستحق نہ ہوں گے کیونکہ ان کو مکمل اور حقیق آزادی نہیں ہے، اسی بناء ہیں۔ م۔ لیکن پہلا بی قول اضح ہے کہ یہ لوگ وصیت کے مستحق نہ ہوں گے کیونکہ ان کو مکمل اور حقیق آزادی نہیں ہے، اس بناء ہیں۔ م۔ لیک کو حقیقت ہیں غلام بی کہا جاتا ہے۔ غ۔

و یدخل فید عبد النجاوراس صورت میں ایساغلام داخل نہیں ہوگا جس کے بارے میں اس کے مولی نے یہ کہدیا ہو کہ اگر میں نے تم کو نہیں ماراتو تم آزاد ہو پھر آخر دم تک اے کہیں مارااور مرگیا، اس د کیل سے کہ موصی کی موت سے پچھ دیر پہلے جب مار نے سے اس کی عاجزی ثابت ہوگی تو غلام کی آزاد کی بھی ثابت ہوگی (ف۔ کیو نکہ مار کو شرط پر معلق کر دیئے کے بعد جب مولی نے اے نہیں مارانب بھی وہ حائث نہ ہوگا پہانتک کہ مار نے سے اس کی عاجزی مکمل ثابت ہو جائے اور یہ عاجزی اس کی موت سے چند منٹ پہلے ہی ثابت ہوگی تب اس وہ قت وہ غلام آزاد ہو جائے گا، اس طرح آخر کاراس غلام کا اپنے مولی کی موت سے پہلے آزاد ہو جائے گا، پر بہ معلوم ہونا چاہئے کہ موت سے پہلے آزاد ہو جائے گا، پر بہ معلوم ہونا چاہئے کہ ایک فرد بھی شامل ہو جائے گا، پھر بہ معلوم ہونا چاہئے کہ ایک فرد بھی شامل ہو جائے گا، پھر بہ معلوم ہونا چاہئے کہ رائی فتم مولی کی وہ بھی ہوتی ہے جے مولی الموالات کہا جاتا ہے لین جس کے ہاتھ پر کوئی مسلمان ہوااور اپنے پر انے کافرر شتہ داروں سے تعلقات ختم کر کے اس نو مسلم نے اس فوصلے کی تواہے تعلقات قائم کر گئے، جیسا کہ کہ الموالات میں بالنفصیل گذر چکا ہے، اور اگر زید نے اپنے مولی الموالات کی وصیت کی تواہے طی گا، اور اگر اس نے اس طرح کہا کہ میر اتہائی مال میر سے مدالی کے لئے ہو، موالی ہوں جن کو اس زید کو آزاد کرنے والے موالی نہیں ہیں بلکہ صرف وہ موالی ہوں جن کو اس زید کو آزاد کرنے والے موالی نہیں ہیں بلکہ صرف وہ موالی ہوں جن کو اس زید کو آزاد کرنے والے موالی نہیں ہیں بلکہ صرف وہ موالی ہوں جن کو اس خور پر آزاد کی تاب ہو جب کا دیا ہو جب کہ اس کی کہ دید کی موت سے پہلے ان کی آزاد کی محمل طور پر آزاد کی تاب ہو جب کی دور کی موت سے پہلے ان کی آزاد کی محمل طور پر آزاد کی تاب ہو جب کی دور کی موت سے پہلے ان کی آزاد کر کے اس خور کی موت سے پہلے ان کی آزاد کی محمل طور پر آزاد کی ثابت ہو جب کی دور کی موت سے پہلے ان کی آزاد کی محمل طور پر آزاد کی ثابت ہو جب کی دور کی موت سے پہلے ان کی آزاد کی میں اس کی دور کی دور کی موت سے پہلے کی کو تو کی دور کی دور کی دور کی موت سے پہلے کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی

و نو کان له موال المنے اور اگر زید کے موالی اور موالی کی اولا داور اس کے موالاتی موالی بھی ہوں تو موالات کے موالی وصیت کے مستحق نہ ہوں گے۔ وعن ابی یو صف انھم وصیت کے مستحق نہ ہوں گے۔ وعن ابی یو صف انھم ید خلو ن المنے اور امام ابو یوسف ہے دوایت ہے کہ موالی موالات وصیت میں داخل ہوں گے، اور ہر قتم کے موالی اس میں شر یک ہوں گے بینی برابر کے حق دار ہوں گے ، کیو نکہ موالی کا لفظ ان سب کو برابر سے شامل ہے۔ ف۔ کیکن امام اس کا انگار کرتے ہیں اور ان کا قول وہی اور کی موالی اس کا انگار ہے جی اور ان کا قول وہی اول ہے ) و محمد یقو الحجہ تخت افح اور امام محمد فراتے ہیں کہ مولی کے دونوں فریق کی مختلف حیثیت ہے لیعتی جے آزاد کیا گیا ہے اور موالات والے کو انتزامی عقد کی حیثیت ہے مولی کہا جاتا ہے (ف۔ یعنی موالات کیا ہوا اس طرح ان دونوں پر مشتر ک طور سے مولی کا اطلاق ہو تا ہے ، کہا ہوا تا ہے کہ اس پر انعام واحسان کیا گیا ہے اور موالات والے کو انتزامی کی حیثیت اس جگہ ترجیح ممکن ہے اس طرح سے کہ اس تھ موالات ہے وہ صرف زندگی تک بلکہ وہ بھی شروع سے موالات ہو تا ہے ، موالات ہیں یہ شرطگی ہوتی ہے کہا گو جو دیسے موالات کی بیار ہوتا ہے کہ اس کی موالات کی باوجو دیو مسلم واجب ہوجانے کے باوجو دیس ہو ہو کہا ہوا شرک کے باوجو دیو مسلم واجب ہوجانے کے باوجو دیس ہو بائے کہ وہا کہا کو باطل دیس موالات کے معاملہ کو باطل دیس کے موالات کے معاملہ کو باطل کو باطل کو باطل کو باطل کو باطل کو باطل کر دے پر راضی نہ ہو تواس کو یہ اختیار ہو تا ہے کہ وہ بھی اس سے اپنا معامدہ ختم کر لے لین موالات کے معاملہ کو باطل کر دے پر راضی نہ ہو تواس کو یہ اور اس سے معلوم ہوا کہ یہ موالات ان دی اور ترک کے حتی بھی نہیں ہوتی ہے۔

و لا عناق لازم النج اوراجماق لازم ہے (ف۔ یعنی آزادی کامعاملہ لازم ہوجاتا ہے اس لئے ایک مرتبہ آزاد کرنے کے بعد مالک اپنی بات ہے رجوع نہیں کر سکتا ہے اس لئے دہ ہمیشہ کے لئے ہی آزاد ہوجاتا ہے، ای لئے مولی کا لفظ آزاد کئے ہوئے کے لئے اُختی اور اور خیا ہوا مولی اور اس کا موالاتی مولی بھی موجود ہو تواس د صیت کا خی اور اس موصی کا آزاد کیا ہوا مولی اور اس کا موالاتی مولی موجود ہوتو اور تواس د صیت کا خیا ہوا گئے دوست کی اور اس زید کے آزاد کئے ہوئے کو وید صووجمن موجود ہول داخل نے ہوئے گلو وید صووجمن موجود ہول داخل نہ ہول گے (ف۔ یعنی مشلا ازید نے موالی کے لئے وصیت کی اور اس زید کے آزاد کئے ہوئے کا وید صووجمن موجود ہول اور ان لوگوں نے بھی اپنی آزاد کے ہوئے کا وید علام وصیت میں ان کے ساتھ مستحق نہ ہول گے اگر چنان کی ولاءای زید کو ملتی ہو)۔

لانھم موالی غیرہ النج اس لئے کہ یہ لوگ حقیقت میں موصی کے سوادوسر ہے گے آزاد کئے ہوئے ہیں (ف۔ کیونکہ موصی کی وصیت صرف اس کے آزاد کئے ہوئے مملوکوں کے لئے ہے) بعخلاف موالیہ و او لادھم النج بخلاف اس کے اس شخص کے جس کے لئے وصیت کی گئی لینی موصی کے موالی اور ان کی او لاد کے کہ بیہ سب اس موصی کی طرف اس کے آزاد کرنے کی وجہ سے منسوب ہیں جوخود اس موصی کے فعل ہے پایا گیا ہے (ف۔ اگر چہ اس نے اولاد کو اپنے لفظ ہے آزاد نہیں کیا ہے لئین چونکہ آل اولاد کی پیدائش کا ذرایعہ وہی لوگ ہیں لیمی اس کے مال باپ جن کو اس موصی نے آزاد کیا ہے تواسی آزاد کرنے والے (معتی موصی نے متی اولی ہوگی جبکہ موصی کے مشتی موالی بیان کی اولاد موجود ہول تو موالی کے آزاد کئے ہوئے وصیت کے مشتی نہ ہول گے)۔

و بحلاف ما اذا لم یکن الحاس کے بر خلاف جب موصی کے حقیقی موالی یاان کی اولاد موجود نہ ہوں (ف۔ تواس کی وصیت اس کے موالی کے موالی کے موالی کے موالی کے موالی کے موالی کے موالی کے موالی کے آزاد کئے ہوئے لوگوں کے لئے بطور مجاز ہے اس طرح ہے کہ وہ بھی موصی کے اس لئے کہ یہ لفظ موالی تو موصی کے موالی کے آزاد کئے ہوئے لوگوں کے لئے بطور مجاز ہے اس طرح ہے کہ وہ بھی موصی کے موالی کہ خلاتے ہیں، اس لئے جس صورت میں لفظ موالی کے حقیقی معنی کا اعتبار ممکن نہ ہوگا وہاں اس کے مجازی معنی مراد ہوں گے (ف۔ خواہ اس وجہ سے کہ موصی کی مراد یہی معلوم ہوتی ہے لیکن اس صورت میں جبکہ حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہ ہو، یااس وجہ سے کہ اس کی مراد بہتر اور نیک سلوک کرنا ہے اس لئے جہاں تک ممکن ہواس موصی کی مراد پوری کرنی چاہئے، پھریہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ لفظ موالی جن ہے اور میراث کی طرح وصیت میں بھی جنح کا عدد کم سے کم دوعد د ہو تا ہے )۔

ولو کان له معنق الخ اور اگر موصی کال بنا آزاد کیا ہواصر ف ایک ہی مملوک موجود ہواور اس کے آزاد کے ہوئے موالی کے بھی آزاد کئے ہوئے ہوئے ہوئے اراد کے بھی آزاد کئے ہوئے ہوئے ہوئے اور باتی اس کے مجانی الاسے ہیں تو کیاا قارب کی وجیت کی طرح جو بچاو ماموں کی مثال میں گذرا یہاں بھی نصف اس کے حقیقی مولی کو دیا جائے اور باتی اس کے مجازی موالی لینی موالی کے موالی کو دیا جائے گا؟ جو اب یہ ہے کہ نہیں دیاجائے گا۔ فالنصف لمعنقہ النہ بس وصت میں سے نصف وصیت تو مولی حقیقی کو دی جائے گا اور باتی اس کے وار ثوں کے لئے ہوگی (ف۔ کیونکہ ہمارے نہ ہب میں حقیقی مولی کے ساتھ موالی کے موالی کو جع نہیں کیا جاتا ہے کا لتعلقہ النہ کیونکہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کو جع کرنا ممنوع ہے (ف۔ یعنی اس صورت میں جبکہ موصی نے موالی کے لئے وصیت کی اور لفظ میں موالی سے حقیقی معنی مراد لئے یا جازی مراد لئے اور چونکہ حقیقی مولی موجود ہاس لئے مجازی معنی مراد لیا تا معنوع ہوگا اور باقی کا کوئی بھی مستحق نہیں ہاس لئے وہو صورت میں باس لئے وہو صورت میں جاس لئے وہو صورت میں مراد لیک اور پونکہ بھی مستحق نہیں ہاس لئے وہو صورت میں موالی سے دو میں صف وصیت کا مستحق ہوگا اور باقی کا کوئی بھی مستحق نہیں ہاس لئے وہو صورت ہوگا کہ کی میر اث رہ جائے گی )۔

و لا ید حل فیہ موالی المخاور اگر موالی کودینے کی کسی نے وصیت کی تواس میں ایسے موالی داخل نہیں ہو یکتے ہیں جن کو اس موصی کے باپ یا بیٹے نے آزاد کیا ہو کیونکہ یہ لوگ ھیقة یا مجازا کسی طرح سے بھی اس موصی کے موالی نہیں ہیں۔ (ف۔ لبند ااگر زیدنے اپنے موالی کے لئے وصیت کی حالا نکہ اس نے کسی کو بھی آزاد نہیں کیایا کیاتھا مگر وہ مرچکا ہے اور اس نے کوئی اولاد بھی نہیں چھوڑی اور نہ بی اس نے کسی کو آزاد کیا تھایا وہ بھی اولاد چھوڑے مرگیا، نیکن اس موصی کے باب یا بیٹے کے موالی موجود ہیں تو یہ لوگ اس وصیت میں ہے کسی بھی حصہ کے مستحق نہیں ہوں گے،اگر کوئی یہ کہے کہ جب کہ زیدنے کسی کو آزاد بھی نہیں کیا تھا پھر بھی اس نے امیا جملہ کہا تو اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی مراوبی معلوم ہوتی ہے کہ میرے خاندان کے میرے باپ یا بیٹے کے جو بھی موالی ہیں وہ اس وصیت سے حصہ پائیں گے،اس لئے مجاز آان کو بی اس کا حصہ لمنابی چاہئے۔

تواس گاجواب یہ ہوگا کہ اس جگہ وصیت کے کلام کے مطابق عمل بجالانا ہے، جبکہ یہاں پر وصیت کالفظ انہیے حقیقی معنی یا بجازی معنی پر جبکہ حقیقی معنی بالکل ناممکن ہو تب محمول ہوگا، لیکن اس صورت میں اس کلام کے حقیقی معنی ایسے بالکل نہیں ہیں اس طرح سے مجازی معنی بھی پچھ نہیں ہیں کیونکہ جن کواس کے باپ یا جٹے نے آزاد کیاوہ مجاز آبھی اس موصی کے موالی نہیں ہیں، پس جب لفظ کے حقیقی و مجازی؟؟ایک بھی نہیں ہے۔

اس لئے دہ کلام ہی بالکل باطل اور لغو ہو گیا، پھر اگریہ کہاجائے کہ جب باپ یا بیٹے کے موالی سے کوئی بھی نہیں ہے توان کی میراث بھی نہیں ہے یا منقطع ہے ،اس کی میراث بھی نہیں ہے یا منقطع ہے ،اس کی میراث بھی نہیں ہے یا منقطع ہے ،اس کی مزید تفصیل اس طرح سے ہوگی کہ مثلازید کے باپ نے کلو کو آزاد کیا پھر باپ مرگیااور زیداس کاوارث ہے ، پھر یہ کلو بھی لاولد ہی مرگیا اوراس کا کوئی وارث نہیں ہے تواس کلو کی میراث ای زید کو ملے گی ،اس سے معلوم ہوا کہ باپ کے آزاد کے ہوئے کی میراث یا لہذا انقطاع نہیں ہوا بلکہ اس نے باپ کے مولی کی میراث یائی ، تواس کا جواب سے ہوگا کہ میراث کے پالینے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ کلوزید کا بھی مولی ہے )۔

وانعا بعور میراٹھم الع اوران مولاؤل کی میراث پانے کی وجہ عصبیت ہے۔ (ف۔ کیونکہ شرعی قاعدہ یہ ہے کہ جس نے کئی کو آزاد کیا اور وہ آزاد کیا ہوا شخص وارث کے بغیر مرگیا تواس کی میراث اس شخص کو ملتی ہے جس نے اسے آزاد کیا ہے، اوراگر وہ آزاد کرنے والا بھی مرگیا تواس آزاد کرنے والے کے اعلی عصبہ کو بعنی عصبہ میں سے اوپر درجہ کے ہول ان کو ملتی ہے، اس کے ذید کے باپ بیٹے یا بیٹے نے جسے آزاد کیا تھا اور وہ بغیر وارث کے مرگیا اور صرف زید زندہ رہ گیا توزید کواس کی میراث اس وجہ سے بی نہیں ملی کہ وہ زید کا مولی ہے بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی میراث تواس کے آزاد کرنے والے کے لئے یا آزاد کرنے والے کے لئے یا آزاد کرنے والے کے عصبہ ہونے کی وجہ سے میراث یا گی ہے۔

بحلاف معتق المبعض المنج (الصواب معتق المعتق - ک - ) بر خلاف اس مولی کے جس کو موضی کے مولی نے آزاد کیا ہو کیونکہ وہ تو ولاء کی بناء پر موصی کی طرف منسوب ہوتا ہے ، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب . ( یعنی موصی کے مولی کا مولی اگر چہ حقیقت میں موصی کا آزاد کیا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کے آزاد کئے ہوئے کا آزاد کیا ہواہے ، لیکن وہ مجازا موصی کا آزاد کیا ہوااس وجہ ہے کہلاتا ہے کہ موصی کو اپنے آزاد کئے ہوئے کی ولاء ملتی ہے ، اور آزاد کئے ہوئے کو اپنے آزاد کئے ہوئے کو ملتی ہے ، اس لئے موصی کو اس وجہ سے مولی کے مولی کی ولا ملتی ہے لہٰ داوہ مجاز اُموصی کا مولی ہوا۔ ( واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب)

توضیح: باب، اگر کسی نے اپنے موالی کے لئے وصیت کی تواس کا کیا تھم ہوگا، لفظ موالی کی تواس کا کیا تھم ہوگا، لفظ موالی کی شخصی ،الرکسی غلام شخصی ،الی وصیت میں اس موصی کی ام ولد اور مد ہر داخل ہول کے یا نہیں ،اگر کسی غلام کے بارے میں مولی نے یہ کہدیا ہو کہ اگر میں نے تم کو نہیں مارا تو تم آزاد ہو توابیا غلام بھی وصیت میں داخل ہوگایا نہیں، اقوال ائمہ کرام مفصل دلائل

# باب الوصية بالسكنى والحدمة والثمرة باب ربائش وخدمت اور كيمل كى وصيت كابيان

قال و تجوز الوصية بخدمة عبده و سكنى داره سنين معلومة و تجوز بذلك ابدا لان المنافع يصح تمليكها في حالة الحيوة ببدل وغير بدل فكذا بعد الممات لحاجة كما في الاعيان و يكون محبوساً على ملكه في حق المنفعة حتى يتملكها الموصى له على ملكه كما يستوفى الموقوف عليه منافع الوقف على حكم ملك الواقف و تجوز موقتا و مؤبداً كما في العارية فانها تمليك على اصلنا بخلاف الميراث لانه خلافة فيما يتملكه المورث و ذلك في عين تبقى والمنفعة عرض لا يبقى وكذا الوصية بغلة العبد والدار لانه بدل المنفعة فاخذ حكمها والمعنى يشملها.

معلوم ہونا چاہئے کہ ایسی جو بطور عین لیمی ظاہری شکل وصورت کے اعتبارے فی الحال تو موجو دنہ ہو گر آئدہ کی وقت بھی وہ حاصل ہوسکتی ہو جیے کہ زید نے یہ کہا کہ میرے مر جانے کے بعد میرے اس باغ میں اس سال ہونتا اور جو کچھ بھی پھل آئے وہ ش نے بکر کے لئے وصیت کی بیا کہ میر کا اس باغہ کی یا لیک باغہ کی یا غلام کی خدمت ایک سال تک کے لئے برکہ کے حق میں وصیت کی ہے یا میں سال تک کے لئے جارہ ہیں۔ کے حق میں وصیت کی ہے یا میں سے اس مکان میں رہنے کا حق برک کے وصیت کی تواس کے احکام ابھی بیان کئے جارہ ہیں۔ ترجمہ: - قدوری نے فر مایا ہے کہ ایسے غلام کی خدمت یا ہے گھر میں رہائش کا حق وقت معین یاسال معین کے لئے وصیت کرنا جائز ہے ، اور بھیشہ یعنی غیر معین مدت کے لئے بھی اس کی وصیت جائز ہے (ف۔ فی الحال سب سے پہلے یہ خابت کرنا ہے کہ الی وصیت ہوائز جیں ، اس کے بعد اس سے خلام کا کھانا کپڑا الی وصیت ہوائز جیں ، اس کے بعد اس سے خلام کا کھانا کپڑا الی وصیت ہوائز جی میں ہوگا اور کیا وہ شخص اس کے ذمہ ہوگا اور وصیت والے مکان کی مر مت کون کرائے گا، اور ان کی ذات ملکیت کس کے لئے ہوگی اور کیا وہ شخص اس خلام کو فرد خت بھی کر سکتا یا اس مکان کو گرا کر دوبارہ آباد کر سکتا ہے یا نہیں ، وغیرہ دوسر کی با تیں بھی ہیں ، البقد الب مصنف ؓ) نے خلام کو فرد خت بھی کر سکتا یا اس سے شروع کیا کہ ایسی وصیت جائز ہے۔

لان المعنافع بصح النع اس کی دلیل بیہ کہ منافع الی چزیں ہیں کہ مالک کی زندگی ہی ہیں ان منافع کا غیر کو مالک بنانا عوض کے ساتھ ہویا بغیر عوض ہو ہر طرح سی جو تاہے ، چھے عوض کے کراپنامکان کی کو کرایہ پر دیٹایوں ہی سفت ہیں بغیر کی عوض کے دوسر دل کو رائک بناد بنالازم آتا ہے ، وض کے دوسر دل کو رائک بناد بنالازم آتا ہے ، وض کے دوسر دل کو رائک بناد بنالازم آتا ہے ، بعد نیکیوں کا مختاج ہو تا ہے جیسا کہ اموال اعیان (اصل مال) کا مختاج ہوتا ہے اور جیسا کہ موت کے بعد اس کی طرف اصل بال ہی بعد نیکیوں کا مختاج ہوتا ہے جیسا کہ اموال اعیان (اصل مال) کا مختاج ہوتا ہے اور جیسا کہ موت کے بعد اس کی طرف اصل بال ہی وصت کے دینا جائز نہ ہو وہ چیز الی منیس ہوتی ہوتا ہو ہو وصل بال ہی ہوتا ہو وصت کے دینا جائز نہ ہو وہ چیز الی منیس ہوتی ہے کہ ظاہر اموجود ہو اور اس میں مختلف وجوں ہے اس کے فاسد ہونے کا امکان رہتا ہے پھر بھی وام کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے شریعت نے وصت ہوتا کہ اجازہ اور عاریت کے جائز ہونے کے بازے میں نص سے بھی ثابت ہے کو نکہ یہ موصی اس کو جائز رکھا ہے ، یہاں تک کہ اجازہ اور عاریت کے جائز ہونے کے بازے میں نص سے بھی ثابت ہے کو نکہ یہ موصی اجر جیس مال کرتے ہوئے ہیں تو اب اور اس میں گرکی غیر محص کی شریعت کے ذر ہو ہوں کی مورہ وگا ، اس سے معلوم ہوا کہ صرف رہائش کے لئے اجرت کے بغیر دینے کا مطلب اس کی اجرت کی رقم و بات ہی معلوم ہونی چاہئے جس کے لئے وصیت کی تئی ہو تو اس مال کے وارثوں کا حق متعلق ہوجا تا ہے ، پھر اس کے ماکٹ معلوم ہونی چاہئے کہ ترکہ مال میں اگر کی غیر شخص کا حق متعلق نہ ہو تو اس مال سے وارثوں کا حق متعلق ہوجا تا ہے ،

اوراس مئلہ میں مثل کسی کے لئے اپنے ایک مکان میں رہنے کی وصیت کی تواس مکان میں دوصور تیں ہو جاتی ہیں ایک یہ کہ مکان کے رقبہ میں کسی دوسر سے کاحق متعلق نہ ہو تووہ مکان دار توں کی ملکت ہو جاتی چاہئے، جسکی وجہ سے ان او کوں کو اس بات کا پر احق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ شخص جس طرح بھی چاہے اس میں تصرف کرلے یہائتک کہ اسے خرید و فروخت وغیرہ بھی کرسکے، دوسر سے یہ کہ مکان کے منافع سے موصی لہ کے رہائش کاحق متعلق ہو تو وادث کو اس مکان میں کسی قسم کا تصرف نہیں کرنا چاہئے، ای لئے ہم نے دونوں صور توں کو اپنی اپنی حدیر رکھا چنانچہ مصنف نے فرمایا ہے، ویکو ن ؟؟ علی ملکھ المنے اور وہ مکان یا غلام اپنے منافع کے بار سے میں خود موصی کی ملکیت میں باقی رہے گا (اگرچہ اپنے رقبہ کے اعتبار سے وہ وار ثوں کا ہو جائے) اس طرح سے اس موصی لہ کوخود موصی ہی کی ملکیت سے منافع کی ملکیت حاصل ہوگی (ف۔اس بناء پر اس سے فاکدہ حاصل کرنے کا قدان لازم نہیں ہوگا اس وجہ سے موصی ہی کو اس کا ثواب ملے گا جس سے وار ثوں کا مکی طرح سے بھی تعلق نہ ہوگا )۔

کما یہ نوفی الموقوف علیہ النج جیسے کہ وقت کا مال جس کے نام پروقت ہواس مال کے منافع کو وہ شخص جو عاصل کرتا ہے وہ اس واقت کے حکم اور ای کے نام پر حاصل کرتا ہے (ف۔ یعنی وصت کے سلسلہ میں جو بات ہم نے ابھی کچھ پہلے کہی ہے اس کی پوری نظیر میں وقت کا مسلہ ہے کو تکہ کتاب الوقف میں سے بات پہلے معلوم ہو بھی ہے کہ آگر زید نے اپناگاؤل بحر و ظالم وغیرہ پر وقت کیا تو اس گاؤل کی زمین وغیرہ کا اصل مالک تو خور وہ زید ہی رہے گا، ای بناء پر آگر وہ لوگ اس گاؤل کی زمین وغیرہ کا اصل مالک تو خور وہ زید ہی رہے گا، ای بناء پر آگر وہ لوگ اس گاؤل کے کسی حصہ کو فرو خت کرنا چا ہیں جب بھی فرو خت نہیں کرسکے ہیں، البتہ اس گاؤل ہے جو پچھ حاصل ہو مثلاً بھیل، کم کی اور دوسری وہ سب وقت کرنے کے وقت کی وقت کی شرائط کے مطابق تقسیم ہوں گی، پھر زید کے مرجانے ہے یہ لازم آئے گاکہ زید نے مرت وقت اس گاؤں اور جائیداد کو ترکہ میں چھوڑا ہے، بس بہی وہی صورت ہے جو اس وصیت کے مسلہ میں یہاں بیان کی گئے ہے، کہ وار ثول کا بغوارہ فہیں ہوائیکن جب وہ گئی تو بمر و خالد وغیرہ کو ان کی میراث ہوئی چا ہے، کہین ایس انہیں ہو تا ہے، اب پھرا آگر یہ وہ کو ان کی ہی ملکست ہے منافع کہ وہ کہ اور زید بے تعلق ہوگیا تو بمر و خالد وغیرہ کو ان کی ہی ملکست ہوگی تو بمر و خالا ہے ہو میں اس کی ملکست سے منافع کہ ہم نے مات کہیں ہو تا ہے، ان کو ای دافق یا موصی کی طرف سے حکی ملکست ہے اس کی ملکست ہوگی آبی ہے اور جن لوگوں کو اس کے منافع اور پیداوار ملتی ہوان دافق یا موصی کی طرف سے حکی ملکست ہے اس کی ملکست ہے اس کی نظیر ہیں اور دونوں ہیں اور دونوں ہی با جب کی مار جاس معالمہ میں وقف اور وصیت دونوں ہی ایک دوسر کی کو نظیر ہیں اور دونوں ہی ہو تا ہے، اس کو اس کی طرف سے حکی ملکست ہے اس کی نظیر ہیں اور دونوں ہی ہو تا ہے، اس کو اس کی طرف سے حکی ملکست ہے اس کی طرف سے حکی ہو تا ہے، اس کو اس معالمہ میں وقف اور دونوں ہی ایک دوسر کی کو نظیر ہیں اور دونوں ہی ہو گئی ہیں۔

و تعجوز موقتا ومؤیدا النج اوریہ وصیت خواہ مخصوص اور معین وقت کے لئے ہویا ہمیشہ کے لئے ہو ہر صورت میں عاریت بردینے کی طرح جائز ہے۔(ف۔ کیونکہ دینے دینے والے کی اصل غرض اور اس کی اصل حاجب ثواب پانے سے ہے اور یہ ثابت کرناہے کہ ایساکرناجائز ہے،اور محدود وقت کے لئے مالک بنانے کی نظیر عادیت ہے، کہ عادیت میں محدود وقت تک کے لئے مونا بغیر اختلاف جائز اور مختارہے اور وصیت عاریت کی نظیر ہے۔

فاتنھا تملیك النج اس لئے کہ ہمارے اصول کے مطابق منافع کے مالک بنانے کانام ہی عاریت ہے۔ (ف۔ اگر چہ امام شافع کے مزدیک منافع کے نزدیک منافع میں ہوتے ہیں، ان فقہاء کے اختلاف کا فائدہ عاریت کے بیان ہیں گذر چکاہے، اس جگہ بیان کرنے کا مقصود صرف بیا ہیں گذر چکاہے، اس جگہ بیان کرنے کا مقصود صرف بیہ ہے کہ جسے منافع کے لئے وصیت مطلق قائم مقامی کے معنی ہیں نہیں ہے بلکہ صرف ان منافع کا مالک بنادینا ہوتا ہے اور عاریت کے معنی بھی بہی ہوتے ہیں توجیعے کہ عاریت کی اجازت ایک محدود وقت تک کے لئے ہوتی ہے اس طرح سے بید وصیت بھی محدود وقت تک کے لئے جائز ہوتی ہے، الحاصل ہم

نے تملیک کے طور پر وصیت کو صحیح مان لیاہے۔

#### فائده

اس جگہ ترجمہ کی ابتداء میں عبارت اس طرح ہے کہ "قائم مقام ہر ایسی چیز میں ہے جو مورث کی ملکیت میں حاصل ہواس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مثلاً زید نے ایک ایسا غلام خریدا جس میں خیار شرط رکھا بھر زید مرگیا اور خیار شرط باطل ہوگیا تو یہ غلام بھی ترکہ میں میر اث ہوگا کیونکہ اس کے مرتے ہی اس میں مورث کی ملکیت حاصل ہوگی ، اس لئے مصنف نے اس طرح نہیں فرمایا کہ میر اث ایسے مال میں نہایت ہے جو مورث کی ملکیت ہو،الحاصل بیہ بات ثابت ہوگی کہ مکان کی رہائش اور غلام کی خدمت کی وصیت جو کہ متعین دنوں کے لئے ہویالا محدود غیر متعین دنوں کے لئے ہوہر طرح جائز ہے۔ فلام کی خدمت کی وصیت بھی جائز ہے، مثلاً کسی نے کہا کہ میر کو سے مکان کا کرایہ اور غلام کی اجرت کی وصیت بھی جائز ہے، مثلاً کسی نے کہا کہ میر ک اس غلام یا مکان کی اجرت اور کرایہ فلال زید کو دیدیا جائے ، تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ اس سے حاصل شدہ درتم ان دونوں چیز وں کے منافع کا عوض ہے اس لئے اس اجرت کو این کے منافع کا حکم دیا گیا۔ (ف۔ کہ جیسے وصیت کے طور پر منافع کا کسی کو مالک بتانا

جائزے دیسے بی منافع کا جو عوض ہواس کا بھی کسی کو مالک بناناجائزے )۔
والمعنی یشملھ ما المنے بیان کر دہ معنی ان دونوں ہیں پائے جاتے ہیں، لینی جو وجہ جائز کرنے والی اس منافع اور پیداوار دونوں کو شامل ہے، لینی جائز کرنے کی وجہ تو ہہ ہے کہ اپنی آخری زندگی ہیں اپنی عاقبت درست کرنے کے لئے پچھ صد قات و خیرات کرنا جا ہتا ہے اس لئے وہ دوسر بے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری خیرات کرنا جا ہتا ہے اس لئے وہ دوسر بے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لئے بھی صرف کسی چز کے منافع کی وصیت کرتا ہے چنا نچہ جائز قرار دیدی گئی، اسی طرح بھی منافع کی اجرت اور پیدادار کی وصیت بھی جائز قرار دیدی گئی، اسی طرح بھی منافع کی اجرت اور پیدادار کی وصیت بھی جائز قرار دیدی گئی، اسی طرح بھی منافع کی اجرت اور پیدادار کی وصیت بھی جائز قرار دی گئی، اس طرح کے دلائل ہے یہ بات ثابت ہوگئی کہ اگر کسی نے اپنے غلام کی خد مت کی یا اپنے مکان ہیں رہائش کی یا غلام کی مذافع کی مصرت جائز ہوگی۔
مکان ہیں رہائش کی یا غلام کی من مرت اگھ میں ، اکش اکسی جن کی وصیت کی تو یہ وضیت جائز ہوگی۔
در ایک منافع کی دوست سے جائز ہوگی۔

توضیح: - غلام کی خدمت یا گھر میں رہائش یا کمی چیز کے منافع کی وصیت تصحیح ہے یا نہیں، وصیت وقت مقررہ کے لئے ہوتی ہے یا ہمیشہ کے لئے،اس کی غرض کیا ہوتی ہے،اس کے تواب کا مستحق کون ہو تا ہے، موصی لہ کے مرجانے کے بعد بھی اس وصیت کا تھکم

# بعدید باقی رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، سارے مسائل مفصل بیان کرنے کے بعد تھم،اقوال ائمہ

قال فان خرجت رقبة العبد من الثلث يسلم اليه ليخدمه لان حق الموصى له في الثلث لا تزاحمه الورثة وان كان لامال له غيره خدم الورثة يومين والموصى له يوما لان حقه في الثلث وحقهم في الثلثين كما في الوصية في العين ولا تمكن قسمة العبد جزاء لانه لا يتجزى فصرنا الى المهاياة ايفاء للحقين بخلاف الوصية بسكني الدار اذا كانت لا تخرج من الثلث حيث تقسم عين الدار ثلاثا للانتفاع لانه يمكن القسمة بالاجزاء وهو اعدل للتسويةبينهما زماناً و ذاتاً و في المهاياة تقديم احدهما زمانا ولو اقتسموا الدار مهاياة من حيث الزمان تجوز ايضاً لان الحق لهم الا ان الاول وهو الاعدل اولى وليس للورثة ان يبيعوا ما في ايديهم من ثلثي الدار و عن ابي يوسف ان لهم ذلك لانه خالص ملكهم وجه الظاهر ان حق الموصى له ثابت في سكني جميع الدار باله ظهر للميت مال اخر و تخرج الدار من الثلث وكذا له حق المزاحمة فيما في ايديهم اذا خرب ما في يده والبيع يتضمن ابطال ذلك فمنعوا عنه .

ترجمہ: - قدوریؒ نے کہاہے کہ موصی کی وصیت کے بعد دیکھا جائے کہ موصی کے تہائی تر کہ ہے اس کا غلام پورانکل آتا ہے یاز یادہ ہونے کی صورت میں دار تول نے اس کی اجازت دیدی (یا نہیں نکلتا ہے یادار تول نے اجازت نہیں دی) اگر اس نے اتنا زیادہ ال مچھوڑا ہوکہ صرف تہائی ترکہ میں ہی غلام آجاتا ہے توبسلیم الیہ لیخدمہ النج توجس کودینے کے لئے موصی نے کہا ہو (موصی لہ) تووہ غلام اس کے حوالہ کر دیا جائے گا تا کہ وہ غلام اس شخص کی خدمت کر تارہے ، کیونکہ اس موصی لہ کا حق صرف تہائی ترکہ ہی میں ہےاوراس سے زیادہ حاصل کرنے کااسے حق نہیں ہے جبکہ زیادہ ہونے کی صورت میں ورشاس کی مخالفت نہیں کرتے ہوں(ف۔یاس طرح بھی کہاجاسکتاہے کہ جب موصی لہ کاحق تہائی کے اندر ہو یعنی تہائی تک ہی ہو توور ثدایسی وصیت کے مخالف نہیں ہوتے ہیں کیو نکہ خود میت کو اپنی تہائی میں وصیت کرنے یا کچھ اور خرچ کرنے میں پوراا مختیار ہو تاہے،اسی طرح ہے اگر وہ وصیت تہائی ہے زیادہ کی ہولیکن وار ٹوک نے خوشی ہے اس کی بھی اجازت دیدی تب بھی موصی لہ کویہ غلام دیدیا جائے تاکہ اس کی خدمت کر تارہے)۔

وان کان لا حال له النجاس غلام کے علاوہ دوسر اکوئی اور مال اس میت کانہ ہو (ف۔ جبکہ اس غلام میں بھی دو تہائی حصہ دار تول کاہی حق ٹکلٹا ہو اور صرف ایک تہائی حصہ میں اس میت کی وصیت کا اثر ہو سکتا ہو یعنی وصیت جائز ہو تی ہواگر چہ غلام کی ذات ہر حال میں تمام دار توں کی ملکیت ہو۔ (خدم الورثة الخ موصی کے پاس صرف ایک غلام کے علاوہ دوسر اکوئی مال نہ ہو تو وہ غلام دودن موصی کے وار ثوں کی خدمت کر تارہے گااور ایک دن موصی لہ کی خدمت کرے گا، کیونکہ موصی لہ کاحق صرف ایک تہائی میں ہے(لیعنی اس جگہ غلام کی تہائی ہے)اور ہاتی دو تہائی وار ثول کا حق ہے، جیسا کہ نمس معین چیز کی وصیت میں ہو تا ہے، مگر اس جگہ اس غلام کو جسمانی اعتبار سے عکڑے نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس کے اجزاءاس طرح کے نہیں ہوتے ہیں،اس لئے ہم نے یہاں پر مہایاۃ کاطریقہ اختیار کیا( یعنی منافع کے حصول کوائی کے شرکاء کے در میان دنوں کے امتبارے کیاہے) تا کہ دونوں فریقول کے حقوق الحچی طرح ہے اداہو تے رہیں (ف۔ بینی موصی لداینے تہائی حصہ کاحق خدمت ایک دن دصول کر لے اور ور شد باقی دو حصول کے دودن تک خدمت لیں اور یہ بات غلام میں اس وجہ ہے ہے کہ وہ خود تقسیم نہیں کیا جاسکتا ہے۔

ببحلاف الوصيبة النعاس كے ہر خلاف اگر مكان ميں ر ہائش كى وصيت كى ہو اور اس مكان كے علاوہ تر كه ميں كچھ بھى نه ہو تو اس مکان ہی کو تین حصول میں تقسیم کر کے ایک حصہ اس موصی لہ کو مشقلاً رہنے کو دیا جائے گااور باقی دو جھے وار توں کو دید ئے جائیں گے،اس طرح سے دونوں فریق اس مکان سے بیک وقت نفع حاصل کرتے رہیں گے اور اجزاء کے اعتبار سے اس کو تقسیم کرنا حمکن بھی ہے لہٰذا یہ طریقہ مہایاۃ کے طریقہ سے زیادہ بہتر اور انصاف کے مناسب ہوگا، کیونکہ اس طرح سے زمانہ اور ذات دونوں اعتبار سے مساوات ہو جائے گی۔ (ف۔ یعنی ایک ہی چیز یعنی گھرسے موصی لہ اور ورثہ دونوں ہی نفع حاصل کرتے ہیں ای طرح سے دونوں بیک وقت نفع اٹھانا ممکن ہو جاتا ہے، کسی کو کسی پر برتری مہیں ہوتی ہے)و فی المھاباۃ تقدیم المخاور مہایات دونوں فریق کے لئے ایک مرت متعین کردینے کی صورت) ہیں کسی ایک فریق کو مقدم کرنالازم آتا ہے۔ (ف۔ یعنی دونوں فریق کے در میان باری مقرر کرنے میں خواہ درشہ کو پہلے رہنے دیا جائے یا ہوصی لہ کو پہلے رہنے دیا جائے آگر چہ قرعہ کے در نوں فریق کے در میان باری مقرر کرنے میں خواہ درشہ کو پہلے رہنے دیا جائے یا ہوصی لہ کو پہلے رہنے دیا جائے آگر چہ قرعہ کے ذریعہ بی مقدم کیا جارہ ہوائی ہوں جس فریق کو رہنے دیا جائے گا پہلا فریق تنہا ختظر رہے گا، تقسیم کاریہ تھم اس وقت ہے کہ فریقین میں کسی بات طرح جب تک دوسرے فریق کو رہنے دیا جائے گا پہلا فریق تنہا ختظر رہے گا، تقسیم کاریہ تھم اس وقت ہے کہ فریقین میں کسی بات سے نہ ہوئی ہو)۔

و لو اقتسموا اللداد مھایاۃ المنج اور اگر موصی اور وار تول نے زمانہ کے حساب سے مکان میں باری باری کے اعتبار سے بڑارہ کیا تو بھی جائز ہوگا، کیونکہ اس جگہ سے نفخ اٹھانے کاحق صرف ان ہی دو فریقوں کو ہے، لیکن اس صورت کے مقابلہ میں پہلی صورت ہی زیادہ اور آسان ہے، و لیس للور ثقہ ان یبیعوا المنج اور ظاہر الروایۃ کے مطابق وار تول کو یہ اختیار نہیں ہے کہ دو تہائی مکان جوان وار تول کے قضہ میں ہواہے وہ فرو خت کر سکیں ( یہی قول امام مالک و شافعی کا ہے ہے۔) اور امام ابو یوسف سے نوادر کی مکان جوان وار تول کو اس بات کا اختیار ہو تا ہے کیونکہ اس مکان کا اتنا حصہ خاص ان ہی کی ملکیت میں ہے۔ ف۔ اور باتی تبائی حصہ کی زمین پر اگر چہ وار تول ہی کی ملکیت ہے لیکن اس میں رکھا مگر اس سے نفع حاصل کرنے کا حق موصی لہ کو دیا، الحاصل اس مکان میں ایک تبائی حصہ کے علاوہ باتی مکان بلا شبہ وار تول کی ایسی خاص ملکیت ہے جس میں کسی بھی دو سرے شخص کا کوئی ہیں ہو تا ہے، اس کی لئے وہ لوگ استے حصہ کوا پی پیند کے مطابق فرو خت کر سکتے ہیں، اور امام احمد سے بھی بھی قول نصام متول کی اس میں ہو تا ہے، اس لئے وہ لوگ استے حصہ کوا پی پیند کے مطابق فرو خت کر سکتے ہیں، اور امام احمد سے بھی بھی قول نصام متول ہے۔)۔

توضیح: -اگر موصی نے کسی کواپناغلام خدمت کے لئے دینے کی دصیت کی ،اگر وصیت کے غلام کے علاوہ اس موصی کے پاس دوسر امال نہ ہو،اگر موصی نے اپنامکان کسی کور ہائش کے لئے دینے کی وصیت کی ، گر اس مکان کے علاوہ ترکہ کچھ بھی نہ ہو،اگر موصی لہ اور وار توں نے مکان کی وصیت کی صورت میں باری باری سے گھر میں رہنا شر دع کر دیا، کیا ور ثہ کو یہ حق ہو تاہے کہ ایسے گھر کو فروخت کرویں جس میں رہائش کی اجازت کسی کو دی گئی ہو، مسائل کی پوری تفصیل ، تھم ،اقوال ائمہ کرام ، مفصل دلائل

قال فان كان مات الموصى له عادالى الورثة لان الموصى او جب الحق للموصى له يستوفى المنافع على حكم ملكه فلو انتقل الى وارث الموصى بله استحقها ابتداء من ذلك الموصى من غير مرضاته و ذلك لا يجوز ولومات الموصى له في حيوة الموصى بطلت لان ايجابها تعلق بالموت على ما بيناه من قبل ولو اوصى بغلة عبده او داره فاستخدمه بنفسه او سكنها بنفسه قبل يجوز ذلك لان قيمة المنافع كعينها في تحصيل المقصود والاصح انه لا يجوز لان الغلة دراهم او دنانير و قد وجبت الوصية بها و هذا استيفاء المنافع وهما متغايران و متفاوتان في حق الورثة فانه لو ظهر دين يمكنهم اداؤه من الغلة بالاسترد ادمنه بعد استيفائها بعينها و ليس للموصى له بالخدمة والسكنى ان يواجر العبد او الدار و قال الشافعي له المنافع بعد استيفائها بعينها و ليس للموصى له بالخدمة والسكنى ان يواجر العبد او الدار و قال الشافعي له ذلك لانه بالوصية ملك المنافع بغير بدل لانها كالاعيان عنده بخلاف العارية لانها اباحة على اصله وليس بتمليك ولنا ان الوصية تمليك بغير بدل مضاف الى ما بعد الموت فلا يملك لانها تمليك ببدل اعتبارا بالاعارة فانها تمليك بغير بدل في حالة الحيوة على اصله الاقموت فلا يملك المستعير الاجارة لانها تمليك ببدل كذا هذا او تحقيقه ان التمليك ببدل لازم و بغير بدل غير لازم ولا يملك المتعير الاتوعف والاكثر بالاقل والوصية تبرع غير لازم الا ان الرجوع للمتبرع لا لغيره والمتبرع بعد الموت لا يمكنه الرجوع الهذا انقطع اما هو في وضعه فغير لازم الان المنفعة ليست بمال على اصلنا و في تمليكها بالمال احداث صفة فلهذا انقطع اما هو في وضعه فغير لازم لان المنفعة ليست بمال على اصلنا و في تمليكها بالمال الحداث صفة المها نحقية أللسماواة في عقد المعاوضة فانما تثبت هذه الولاة لمن يملكها تبعاً لملك الرقبة اولمن فلها تحقيقاً للسماواة في عقد المعاوضة فانما تثبت هذه الولاة لمن يملكها تبعاً لملك الرقبة اولمن

يملكها بعقد المعاوضة حتى يكون مملكاً لها بالصفة التي تملكها امما اذا تملكها مقصودة بغيرعوض ثم ملكها بعوض كان مملكا اكثر مما تملكه معنى وهذا لا يجوز

ترجمہ: - قدور کِنَّ نے فرمایا ہے کہ اگر موصی لہ مر گیا یعنی موصی کے مرجانے کے بعد تواس مکان کی ملکیت از خوداس کے دار توں کی طرف لوٹ آئے گی (اس لئے اس موصی لہ کے کسی بھی دارے کو مکان سے فائدہ حاصل کرنے کا حق نہ ہوگا) کیو تکہ موصی نے اس موصی لہ کو صرف دہ میری ملکیت میں رہتے ہوئے فائدہ اٹھا کے اس موصی لہ کو صرف دہ میری ملکیت میں رہتے ہوئے فائدہ اٹھا کے (ف۔ اور اس کے وار ثوں کو کسی قسم کا حق نہیں دیا تھا) فلو ا نتقل المی و ادث المنے اگر رہائش کا حق موصی لہ سے اس کے وار ثوں کی طرف نتقل ہو جائے (کہ موصی کی ملکیت کے حکم پر اس مکان سے نفع حاصل کرے) تو موصی لہ کاوار شاز مغربی اس کی طرف سے اس کی اجازت کے بغیر بی مستحق ہو جائے حالا نکہ یہ بات جائز نہیں ہے۔ ف۔ کیونکہ موصی کی طرف سے اس کی رضامندی نہیں یائی گئی ہے۔

ولو مات النموضى له النعاوراگر موصى كى زندگى بى يس موصى له مر جائے تواس كے نام كى د صيت باطل ہوجائے گ، كيونكيه اس د صيت كالازم ہونا تو موصى كى موت پر موقوف تھا، جيباكہ ہم پہلے بيان كر يچكے ہيں۔ ولو او صبى بغلة عبده النع اوراگر كسى نے اپنے غلام كى آمد فى يااپ مكان كے كرايه زيد كے لئے وصيت كى تھى پھر زيد نے خوداس غلام سے اپنى خدمت لى يا خوداس مكان ميں رہنے نگا۔ (ف۔ اور اس كے متيجہ ميں اجرت اور كرايه وصول مبيں ہوا تو كيا يہ جائز ہوگا؟ توجواب يہ ہے كہ اس ميں اختلافي دوا قوال ہيں۔

قبل یہ جوز ذلک النے تو بعض مشائخ (مثلاً شخ ابو بکرالاسکاف) نے فربایا ہے کہ یہ صورت جائز ہے کیونکہ اصل مقصود لینی پوراپورا نقع حاصل کرنے ہیں منافع کی قبت بھی عین منافع کے مثل ہوتی ہے )والا صح انہ لا یہ جوز النے اور قول اصح یہ ہے کہ موصی لہ کے لئے منافع استعال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ غلام یا مکان کی آبد فی در ہم ودینار کے عظم ہیں ہوتی ہے اور انہیں کی وصیت ہوئی ہے، اور موصی لہ نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ منافع ہیں، جبکہ در ہم ودینار ہیں اور منافع ہیں ان کے در میان مفائرت ہے، اور وار توں کے حق میں بھی فرق ہے (ف۔ پس وصیت ہیں تفائر اور اختلاف ہو جانا تو ظاہر ہے، اس لئے کہ در ہم و دینار واجب ہوئے اور موصی لہ نے منافع ہے ہیں، اس لئے عین وصیت پوری نہیں ہوئی، اور وار توں کے حق میں فرق ہو تا اس طرح کہ در ہم و طرح سب ہوئے اور موصی لہ نے منافع ہا حیاں اس طرح ہو ہو گا باتی ہو تا ہے بھر قرض کی اور انگل کے بعد جو بچھ سب ہے پہلے اس کا قرض اور کرنا واجب ہو تا ہے بھر قرض کی اور انگل کے بعد جو بچھ بی تعمل میں دیا بلکہ خد مت یار ہائش کا نفع حاصل کیا اس طرح نہ ہوں ہیں جب وار توں نے ترکہ لے لیااور موصی لہ نے غلام یا مکان کو اجرت یا کر ایہ پر نہیں دیا بلکہ خد مت یار ہائت کی موصی لہ کے لئے ہوئے میں جب وار توں نے ترکہ لے ایا اور موصی لہ نے غلام یا مکان کو اجرت یا کر ایہ پر نہیں دیا بلکہ خد مت یار ہائت کی موصی لہ کے لئے ہوئے میں یہ وہ عاصل نہ ہوا، بلکہ ان کے منافع موصی لہ کے لئے ہوئے حال نہ میت کے قرضہ کی صورت میں فرق ہے۔

فانه لو ظهر دین النج کیونکد آگر میت پر قرضہ ظاہر ہوا (ف۔ یعنی وار ثوب اور موصی لہ کے تصرف کے بعد مثان دوبر س کے بعد کی نے میت پر قرضہ کادعوی کیااور گواہوں سے ٹابت بھی کردیا جس کی دجہ سے جن وار ثوب نے ترکہ لے لیا ہے ان پر یہ لازم آیا ہے کہ اس قرضہ کو مجموعہ ترکہ سے ادا کردیں تو ان کو موصی لہ اس فعل سے نقصان لازم ہوگا ، کیونکہ موصی لہ کو ایس خوات کر اس جگہ مفید تھا کہ یمکن بھی مداؤ ہ من الغلة النج موصی لہ سے اجرت اور کرایہ کاروپیہ واپس لے کر اس سے اس قرضہ کو ادا کر شکتے اور موصی لہ نے ہو معینہ منافع عاصل کر لئے ان کو واپس لینا ممکن بی نہیں ہے اس لئے اسے اواکر تا کال ہے رف کو ان کی نام اور مکان کا کرایہ طے گالیکن اس کو یہ خوال ہے (ف۔ پس ند کورود و نوب و جو بس ایس کے بی بات مسیح ٹابت ہوئی کہ موصی لہ کو غلام اور مکان کا کرایہ طے گالیکن اس کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ غلام سے خدمت لے یامکان سے رہائش حاصل کرے ،اب آگر کوئی یہ سوال کرے کہ اس کے بر عکس جائز ہے ،

یعنی موصی نے مثلازید کے لئے اپنے غلام کی خدمت یا مکان کی رہائش کی وصیت کی تو کیاوہ خدمت اور رہائش کی بجائے ان کو کر ایر پر دے سکتا ہے کیونکہ اس میں وہ نقصان نظر نہیں آتا ہے جو اس کے بر عکس میں بیان کیا گیا ہے، بلکہ یہ تو مفید ہی نظر نہیں آتا ہے، اس کا جو اب یہ دیا ہے کہ لیس کلموصی کہ النح ہارے نزدیک جس موصی لہ کے لئے غلام کی خدمت یا مکان میں رہائش کی وصیت کی گئی ہو اسے اس بات کا اختیار نہیں ہو تاہے کہ وہ اس غلام کو اجارہ پریامکان کو کر ایر پر دے۔

و قال الشافعي الناورالم شافع نے فرمایا ہے کہ جس موصی لہ کو کسی چز ہے قائدہ حاصل کرنے کا اختیار دیا گیا ہوا ہے اس بات کا بھی اختیار ہو تاہے کہ وہ اسے کرایہ پر لگادے ، کو تکہ وہ موصی لہ وصیت کی وجہ سے اس غلام یا مکان سے منفعہ حاصل کرنے کا مالک بنادیا گیا ہے ، اس لئے اس موصی لہ کو اس بات کا بھی اختیار ہو جاتا ہے کہ وہ مخض اس کو دو سرے مخض کی فلکیت میں دید ہے خواہ وہ کچھ بھی عوض لے کر ہو (جیسے کہ اجارہ او پر کرایہ پر دینے میں ہوتا ہی ایک عوض کے بغیر ہی جیسے کہ عاریت پر دینے میں ہوتا ہیں۔ (ف یعنی وہم و بنار کی طرح یا مکان و دینے میں ہوتا ہیں۔ ان لئے کہ امام شافعی کے دریا مناولی کے مثل ہوتے ہیں۔ (ف یعنی وہم اجراہ اس کا بیان اجارات میں گذر چکا ہے ، اگر یہ کہا جائے کہ جب امام اشافعی کے فرادیا حالا نکہ امام شافعی کے درویک منافع اعیان کے مثل ہیں تو یہ ہوتا ہیں ہوتا ہیں دو مرے کو عاریت پر و بیایہ یا کہا گیا گیا ہے ، پس صراحت ہی منافع اعیان کے مثل نہیں ہوتا ہیں ، وہ صراحت کے مثلہ میں کو وی ایس انسان کی گیا ہے ، پس شافعی کے نزد یک منافع اعیان کے مثل نہیں ہوتا ہیں اور اگر ایسان کے جب وصیت میں جب تملیک ہوئی توان کی تملیک اس کا جوان کی تملیک ہوئی توان کی تملیک ہوئی توان کی تملیک ہوئی توان کی تملیک موض کے ہر طرح جائز ہے ، بہا تک کہ موصی لہاں مکان کو عاریت دے سکتا ہے ، کہا ہوئی توان کی تملیک ہوئی توان کی تملیک ہوئی توان کی تملیک ہوئی توان کی تملیک ہوئی توان کی تملیک ہوئی توان کی تملیک ہوئی توان کی تملیک ہوئی توان کی تملیک ہوئی توان کی تملیک ہوئی توان کی تملیک کے حوض کے ساتھ ہویا بغیر عوض کے ہی خراح کو تاریخ ہوئی توان کی تملیک کے موضی لہاں مکان کو عاریت دے سکتا ہے ، سکتا ہوئی توان کی تملیک کی دوخوں کے میں جوض کے ساتھ ہویا بغیر عوض کے ہر طرح جائز ہے ، بیانتک کہ موصی لہاں مکان کو عاریت دے سکتا ہوئی توان کی تملیک کے موضی کی سرو کی کیا کہا کہ جب اس کی تازی کی سکتا ہوئی کی دون کی توان کی تملیک کی دون کی کی دون کی کی دون کی کو کان کی تعلی کی دون کی کو کو کی کی دون کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی

بخلاف العادیة لانها اباحة النج برخلاف عاریت کے کہ امام شافق کی اصل کے مطابق عاریت پر دینے میں منافع کی تملیک نہیں ہوتی ہے بلکہ صرف مباح کرنا ہو تاہے (ف۔اس کا مطلب یہ ہے کہ قاریت پر لینے والے کے لئے اس چیز ہے فائدہ حاصل کرلو، لیکن اس چیز کا اسے مالک نہیں بنایا جاتا ہے، اور اباحت و تملیک میں یہی فرق ہے، اس لئے اگر کسی نے دوسرے کو کھانے کی دعوت دی یعنی جتنا کھا سکتا ہو کھالے ، لیکن کھانے کی دعوت دی یعنی جتنا کھا سکتا ہو کھالے ، لیکن اس اس بات کا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ خود اس بیں کھلاوے لیکن اگر کسی نے فقیر کو اے اس بات کا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کسی دوسرے کو ای میں سے دے دے یا اپنے ساتھ میں کھلاوے لیکن اگر کسی نے فقیر کو کھانا دیا تو اس فقیر کو یہ اس فقیر کو بیات فقیر کو کھانا دیا تو اس فقیر کو بیان قبیر کو بیان میں دوسرے کو دیدے۔

 ویناکسی چیز کو مالک بنادینے کے عوض ہو تاہے،ای طرح وصیت کا بھی یہی تھم ہے۔

ف-اس کا خلاصہ بحث یہ ہوا کہ ہم نے مال عین کی وصیت کرنے کو بہد کرنے کے مثل پایا ہے،اور کسی چیز کے منافع کو عاریت پر دینے کے مثل پایا ہے، کیونکد عاریت پر دیتے ہیں آدمی اپنی چیز کے منافع کو اپنی زندگی میں ایک مخصوص وقت کے لئے دوسرے کو مفت میں مالک بنادیتا ہے ، کیونکہ ہمارے اصل کے مطابق اس کام کواباحث نہیں بلکہ تملیک کہا جاتا ہے ،اور منافع کی وصیت کرنے میں اپنی زندگی میں اور موت کے بعد کافرق ہوتا ہے، درنہ مفت میں مالک بناؤیے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے،اس بناء پر جیسے عاریت پر لینے والے کو بیر حق نہیں ہو تاہے کہ وہ کسی اور کو وہ چیز کرایہ پر دے، اسی طرح سے موصی لہ کو بھی یہ اختیار نہیں ہو تاہے، اور اس سلسلہ میں کتاب الاعارة میں اس طرح سے دلیل چیش کی ہے کہ عاریت پر دینے والے نے عاریت پر لینے والے کووہ چیز عاریة دی ہے اس لئے یہ عقد لازی نہیں ہے اس لئے غیر لازمی بات سے لازمی بات کی آجازت لازم نہیں ہو تی ہے،ادراصل ( قاعدہ) یہ ہے کہ ہر چیزائیے سے کم کوشامل ہوئی ہے ادرائیے ہے ادپر کی چیز کوشامل نہیں ہو تی ہے اس لئے عاریت پر کوئی چیز دینے سے اس میں اجارہ کی اجازت نہیں پائی گئی ای لئے اجارہ جائز نہیں ہوا، اور اس مسئلہ میں موضی لہ کا اجارہ جائزنہ ہونے کے اس طرح استدال کیا ہے کہ عادیت پر دینامفت میں کسی عوض کے بغیر ہوتا ہے، جبکہ اجارہ عوض کے ساتھ ہو تاہے،اس لئے اجارہ نہیں ہو سکتاہے،اس طرح سے دصیت بھی چو نکہ مفت میں تھی اس لئے موصی لہ اس چیز کو عوض کے ساتھ بھی نہیں دے سکتا ہے، لیکن روایت میں ہے کہ وصیت اور عاریت کے در میان فرق ای طرح ہے ہے کہ عاریت چونکہ امر لازمی نہیں ہے اس کئے لازمی اجارہ جائز نہیں ہوگا، جبکہ وصیت لازمی ہوتی ہے تو لازمی اجارہ کو جائز ہو ناجا ہے ای طرح سے قیاس بالا کارد ہو گیا، تواس کاجواب یہ ہوگا کہ تمام امور میں اصل کا اعتبار ہو تا ہے اور اصل یہی ہے کہ وصیت بھی عاریت کی طرح لازمی نہیں ہوتی ہے،اگرچہ اس وصیت کے موصی کے مرجانے کے بعد وہ لازم ہو جاتی ہے بعنی اس ہے رجوع نہیں کیا جاسکتاہے ،اسس پر وصیت لازم ہو گئی)۔

و تعحقیقة ان التعلیك النع اس مسئله كی تحقیق بیرے كه جو تملیك كسى عوض كے ساتھ ہوتی ہے وہ لازى ہوتی ہے (جیسے تا وہ بہد و خیرہ) اور جو تملیك عوض كے ساتھ نه ہو وہ لازى نہيں ہوتی ہے۔ ف۔ جیسے عاریت اور بہد و غیرہ اور سب سے اہم قاعدہ بیرے و لا يعلك الاقوى النع كه كزور كے ذريعہ ہے اقوى پر افقيار نہيں ہوتا ہے اور كم كے ذريعہ سے اقوى پر افقيار نہيں ہوگا، سے اكثر كا افتيار عاصل نہيں ہوتا ہے (ف۔ اى قاعدہ كى بناء پر غير لازى وصيت كے ذريعہ سے لازى اجارہ كا افتيار نہيں ہوگا، كيونكه وصيت بو نكہ لازى اجارہ كا افتيار نہيں ہوگا، كيونكه وصيت بو نكہ لازى نہيں ہوتا ہے)۔

والوصیة تبرع المن اور وصیت بھی ایک تمرع اور احسان کاکام ہے (ف۔ یعنی آدمی پر کسی کے لئے پھے بھی وصیت کرنا لازمی نہیں ہے، بلکہ اس ہے اختیار ہے احسان کرنا ہوتا ہے یعنی چاہ اسے پؤرا کریانہ چاہ تو پورانہ کرے، لہذا لازم نہیں ہے (ف۔ لہذا تمرع غیر لازم ہوتا ہے ای لئے وصیت غیر لازمی ہوئی، اب اگر کوئی یہ کے کہ وصیت واجب نہ ہو کر بھی اس کونا فذ کرنا تو واجب ہوتا ہے تو یہ غیر لازم کسی طرح ہے ہوئی تواس کو جواب یہ ہوگا کہ وصیت اپنی ذات کے اعتبار ہے کسی اختلاف کے بغیر ایک احسان اور تمرع ہے، جو بھی بھی لازم نہیں ہوتا ہے، کیا ایسی بات نہیں ہے کہ وصیت ہے رجوع کرنے کے بھی مسائل بغیر ایک احسان اور تمرع ہے، جو بھی بھی لازم نہیں ہوتا ہے، کیا ایسی بات نہیں ہے کہ وصیت ہے رجوع کرنے کے بھی مسائل اوپر بیان کئے جاچکے ہیں۔ الا ان الوجوع المنے لیکن اتن بات ہے کہ رجوع کرنا چاہتا تو وہ کر سکا تھا یعنی اس کاوارٹ وغیرہ دوسرے کے اختیار میں ہوتا ہے اور کسی دوسرے کے اختیار میں کر سکتا ہے ایک کا حال بھی دوسرے کے اختیار میں کر سکتا ہے) مگر چو تکہ شرع یعنی موصی مرچکا ہے، اس لئے اس سے رجوع کرنے کا احمال بھی بات نہیں رہا، ای لئے بھیشہ کے لئے رجوع کرنے کا امید ختم ہوگئ (ف۔ لینی اگر موصی خود زندہ ہوتا تو رجوع ہو سکتا تھا بس بیا تاب ہوگئی کہ ایک خارجی امر سے یعنی موصی کے مرنے ہوگئ (ف۔ لینی اگر موصی خود زندہ ہوتا تو رجوع ہو سکتا تھا بس بیا تابت ہوگئی کہ ایک خارجی اس کے اس کے وصیت کا تھم اپنی جگہ پر باتی بات نابت ہوگئی کہ ایک خارجی امر سے لین موصی کے مرنے ہے رجوع کا ختال ختم ہوگئی جس سے وصیت کا تھم اپنی جگہ پر باتی بات نابت ہوگئی کہ ایک خارجی امر سے دعیت کا تھم اپنی جگہ پر باتی بات نابت ہوگئی کہ ایک خارجی اس کے دور نادہ ہوتا تو رحوع کو میت کا تھم اپنی جگہ پر باتی بات نابت ہوگئی کہ کے خارجی کی اس کے دور کا کہ کو بی کہ کی اس کے دور کی کہ کی کی دور کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کی اس کے دور کی کی اس کی کو کو کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کر بی کی کو کی کو کی کی کر کے کی کو کی کو کی کو کی کی کو کر کے دور کی کی کر کے کی کو کی کی کر کے کی کو کی کی کر کے کی کر کے کی کو کر کی کی کو کی کی کر کے کی کو کر کی کی کر کو کی کر کے کی کر کے کی کی کر کی کی کی کی کر کی کر کر کی کر کی کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کے کی کر کر کر کر کی کر کر کے کر کی کر کی کر کی کر کی کر کر

ره گيا۔

اما هو هی وضعه الن کیمن وصیت اصل میں اور اصلی وضع میں لازی نہیں ہے (ف۔ لہذا اس بات ہے ہہ بات ٹابت ہوگئ کہ وصیت غیر لازی مفت کی تملیک کو ایسے و لان المعنفعة النج اور ہماری و دسری دلیل ہیہ ہے کہ ہماری اصل پر کسی چیز کے منافع بال نہیں ہوتے (ف۔ بلکہ اموال علیحہ ہیز ہوتے ہیں اور ان ہے فاص شدہ منافع علیحہ چیز ہوتے ہیں اور ان ہے وہی منافع کے اندر جمع سمجھتا ہے، بس جب منافع بال نہیں ہوتے ہیں تو ان منافع کے اندر سے جم منافع باللہ بنانا ہمی جائز نہیں ہوتے ہیں تو ان منافع کے اندر تعلیک باللہ اللہ عالا نکہ ان منافع کو اجرت کے بال کے بدلہ ہیں اجرت پر لینے والے کو مالک بنانا ہمی جائز نہیں ہے، و فی مالیت کی صفت پیدا کر نالازم آتا ہے تاکہ عقد معاوضہ ہیں برابری خابت ہوجائے (ف۔ کیونکہ جب موصی لہنے ان کو مال کے وضی اجدہ دیا تو وہ مقصد معاوضہ (بدلہ والا معالمہ) ہوا، اور ایسے معالمہ ہیں برابری ہوئی چاہئے، بینی اگر ایک طرف ہا مال کے بدلہ بال کا دسری طرف ہے بھی مال ہو کیونکہ معاوضہ کے لغوی معنی ہیں جائیں ہے عوض کا مقابلہ اور مباولہ، اس کے بدلہ بال کا درسری طرف ہے بھی نہیں ہے، اس بناء پر بیہ بات لازم آگئ کہ اگر بھی متاجر سے اجرت پر بال لیا تو اس کے بدلہ میں مال دے، کسی کا اختیاد کی منافع میں مال ہونے کی صفت پیدا کی منافع ہیں بال ہونے کی صفت پیدا کی منافع ہیں بال ہونے کی صفت پیدا کی منافع ہیں بال ہونے کی صفت پیدا کی منافع ہیں بال ہونے کی صفت پیدا کی منافع ہیں ہیں پر بید کھنا ہوگا کہ موصی کو اس کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ حاصل ہے یہیں، تو ہم ہیں کہتے ہیں کہ موصی کو اس کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ حاصل ہے یہیں، تو ہم ہیں کہتے ہیں کہ موصی کو اس کا اختیار حاصل ہیں ہے۔

فائما تثبت ہدہ الاولایۃ النح کیونکہ یہ اختیار یعنی منافع میں مالی صفت پیدا کرنے کا اختیار فقط دو شخصوں کو ہوتا ہے، ایک تواس شخص کو جو ملکیت کو عین کے تا بع کر کے منافع کا مالک ہوا ہو (جیسے کسی مال کا خرید ارودارث اور دہ شخص جس کے لئے مال عین کی وصیت کی گئی ہو یعنی کسی مال کا موصی لہ اور وہ فقیر جس نے صدقہ کے مال پر قبضہ پالیا ہو وغیر ہ ذلک) یا اختیار اس شخص کو ملکیت جاصل کی ہو۔ (ف۔ جیسے مستاجر وغیر ہ ۔ الحاصل انہیں مانع جس نے کسی منافع وہلی چیز کا عقد معاوضہ میں اپنی چیز کے دوقتم کے مالکوں میں سے ہر ایک کو میہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ منافع کو مالی صفت بنادے بینی مال کے معاوضہ میں اپنی چیز کے منافع کا مقابلہ کرے )۔

حتی یکو ن مملکا لھا النع تاکہ یہ شخص منافع کو ای صفت کے ساتھ غیر کی ملیت پیس ویے والا جس صفت پراس نے ملیت عاصل کی ہے (ف۔ کیونکہ اس نے خود عین رقبہ کے ضمن میں یابال کے بدلہ منافع کی ملیت یائی ہے تو خود بھی مال کے عوض دوسرے کی ملیت بیل وے سکتا ہے۔ اما اذا تملکھا مقصو دہ النج اب اگریہ صورت ہو کہ یہ شخص منافع ہی کو اپنا خاص مقصود بنا کر (یعنی دوسرے کی ملیت میں اور وہ بھی مفت میں حاصل کیا ہو (جیسے کہ کسی نے کسی چیز کے متافع حاصل کرنے کے لئے کسی کو وصیت کی ہو) اور وہ کی شخص یہ چاہتا ہو کہ دوسرے شخص کو یہ چیز اس کا بچھ عوض لے کر دیدے، یعنی اس کے منافع کو اجارہ پر دے تواس کے معنی یہ ہول گے کہ جس ذریعہ سے ملیت حاصل کی اس سے زائد چیز کا مالک بنائے حالا نکہ یہ بات جائز نہیں ہے۔ ف ہے تواس جگہ بہت ہی باریک ہے اس لئے یہ ممکن ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مسئلہ کو کسی دوسرے طریقہ بات جائز نہیں ہے۔ ف مسئلہ کو کسی دوسرے کے زید نے بکر کو اپنے غلام یا مکان سے خدمت لینے یا رہائش کے لئے چار برس تک فائدہ حاصل کی نے دواک کے دوسرے کی تواسم منافع کے نزدیک اس وقت برکو کو یہ افتیار ہوگا کہ دواگر چاہے تواس مکان برس تک فائدہ حاصل کر نے کے لئے وصیت کی تواسم شافع کے نزدیک اس وقت برکو کو یہ افتیار ہوگا کہ دواگر چاہے تواس مکان برس تک فائدہ حاصل کر نے کے لئے وصیت کی تواسم شافع کے نزدیک اس وقت برکو کو یہ افتیار ہوگا کہ دواگر چاہے تواس مکان برس تک فائدہ حاصل کر نے کہ ان معاصل کر نے کے لئے وصیت کی تواسم شافع کے نزدیک اس وقت برکہ کو یہ افتیار ہوگا کہ دواگر چاہے تواس مکان برس تک فائدہ حاصل کر نے کہ کی خود فائدہ حاصل نہ کر دوسرے کہ کے گئے کہ کو یہ ان کی دوائر چاہے تواس کی خود فائدہ حاصل نہ کر دوسرے کر اس سے الی فائدہ حاصل کر اور خدمت بیار ہائش کا خود فائدہ حاصل کی دور کر اس سے الی فائدہ حاصل کر اور خدمت سے دور کر اس سے الی فائدہ حاصل کر اور خدمت بیار ہوگی کی دور کر ان سے الی فائدہ حاصل کر اور خدمت بیار ہائش کی خود فائدہ حاصل نہ کر دور کر ان سے الی فائدہ حاصل کر اور خدمت بیار ہائش کی خود فائدہ حاصل کی دور کر ان سے دور کر ان سے دور کر ان سے دور کر ان سے دور کر ان سے دور کر ان سے دور کر ان سے دور کر ان سے دور کر ان سے دور کر ان سے دور کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر

''اگر امام ابو حنیفہ'' کے نزویک بیہ جائز نہ ہوگا،اگرچہ اپنے مال کو کرایہ پر دینا جائز ہو تا ہے،اس کی دلیل بیہ ہوگی کہ زید کے مر جانے کے بعد دہ وصیت بکر کے حق میں لازم ہوگئی مگر اس صورت میں کہ بکرنے اس وقت وصیت قبول کرلی ہو، لیکن ادپر میں یہ بات بتادی گئے ہے کہ یہ غلام یا فی نغمہ زید کے دار توال کی ملکیت ہے، اور کمر کے لئے زید کی طرف سے صرف نقع حاصل کرنے کا حق اس دجہ سے حاصل ہے کہ میت کا حق بھی اس کی تبائی سے متعلق ہے، لیکن جب اس میت نے کمر کو ایک الیمی پیزیمیں اصل مکان دینے کی وصیت نہ کی توبہ چیز دار توان ہی کی ملکیت رہ گئی، اس طرح اس کی صورت یہ ہوئی کہ کمر کو ایک الیمی چیزیمیں اسکا معدوم ہیز تعوثری تعوثری کرکے موجود ہو سکتی ہے اس طرح سے کہ کمر اس چیز سے نہ حاصل کر تارہے، اور اجارہ کا جائز ہونا اسی وجہ سے بالکل خلاف قیاس ہے، لیکن ہمیں اس کا جائز ہونا اسی وجہ سے بالکل خلاف قیاس ہے، لیکن ہمیں اس کا جائز ہونا اشر بعت سے معلوم ہو گیا، لیکن وہ الیمی صورت ہے رقبہ کی ملکیت کے ساتھ ہے جیسے اپنی مملو کہ چیز کسی کو اجارہ کے طور پر دیدیا، وجانا شر بعت سے معلوم ہو گیا، لیکن وہ الیمی صورت ہے میں اس کا جائز ہونا معلوم و کی مال کہ جیز کسی کو اجارہ کے طور پر دیدیا، وی اس طور ت بیاں فاجاز ہونا معلوم اور پر ہیں گئی کی ہوئی، جیک کہ کسی نص سے اس کا جائز ہونا معلوم نہ ہو جائے اس طرح سے یہ ور فاجاس موصی کی ملکیت سے آہتہ آہتہ یہ حقوق حاصل کر کیں اس کے بعد اس کی بعد اس کی بور سے قابمی ہو جائیں تب دہ اجارہ دینے کی ہوئی، جیک کہ کسی نص سے نفع حاصل کرنا فابت شرح جائیں تب دہ اجارہ و جائیں تب دہ اجارہ دینے کی ہوئی چیز کے اس کے بارے نص سے نفع حاصل کرنا فابت قابمی ہو جائیں تب دہ اجارہ دینے کی ہوئی چیز کے اس کے بارے نص سے نفع حاصل کرنا فابت قابمی ہو جائیں تب دہ اجارہ دینے کی ہوئی چیز کے اس کے بارے نص سے نفع حاصل کرنا فابت

خلاصہ کلام یہ ہواکہ اگر کسی کوئی عین شی جو کسی کی مملوکہ ہوا جارہ پر لیااسے اجارہ پرلے کر دوسرے کوا جارہ پر دی تو وہ جس چنے کی عین مکلیت ہے اس کی طرف ہے انتفاع کی اجازت پائی گئی، اور جس کے لئے ومیت کی گئی ہے اس کوا جارہ پر دینااس لئے جائز نہیں ہے کہ غلام یا مکان تو وار توں کی ملکیت ہے اس لئے مالک عین کی طرف سے اجارہ نہ ہوا، اور یہ نص کے خلاف ہوااس لئے اصل قیاس پر ممنوع رہا، جبک کہ کوئی نص نہیں ہے، لہذا میں جا جارہ باطل ہوگیا۔
یہ اجارہ باطل ہوگیا۔

اب بنده مترجم کواس موقع میں یہی دلیل اور اس کی تغصیل معلوم ہوئی اور میرے خیال میں دوسری قیاسی تشویش میں دانتہ تعالیٰ اعلم. م.) دالتہ والی تقریر وں سے میری بی تقریر صحیح اور مناسب ہے۔ واللہ تعالیٰ أعلم. م.)

### مسئله

کوفہ میں رہنے والے زیدنے بکر کی خدمت کے لئے اپناغلام دینے کی وصیت کی اور بکر بھی ای شہر میں رہتاہے تو کیاوہ اسے سفر میں اپنے ساتھ لے جاسکتا ہے ، اور اگر بکر دوسرے شہر میں رہتا تو کیا اس غلام کو وہ وہاں لے جاسکتا ہے ، کہ اس کاجواب آگلی عبارت میں دی جار ہی ہے۔

توہیج: - اگر موصی کے مرجانے کے بعد موصی لہ بھی مرجائے اگر موصی کی زندگی ہی میں موصی لہ مرجائے تواس کی وصیت کا حق دار کون ہوگا، اگر کسی نے اپنے غلام کی آمدنی بال ہے مکان کے کرایہ کی زید کے لئے وصیت کی پھر زید نے خوداس غلام سے خدمت کی بال ہاک مکان میں رہائش اختیار کی، وصیت اور عاریت کے در میان فرق، مسائل کی تفصیل، حکم، اقوال ائمہ کرام دلائل مفصلہ

وليس للموصى له ان يخرج العبد من الكوفة الا ان يكون الموصى له واهله في غير الكوفة فيخوجه الى اهله للخدمة هنالك اذا كان يخرج من الثلث كان الوصية انما تنفذ على ما يعرف من مقصود الموصى فاذا كانوا في مصره فمقصود ان يمكنه من خدمة في بدون ان يلزمه مشقة السفر و إذا كانو في غيره فمقصودة ان يحمل العبد الى اهله ليخدمهم ولو اوصى بغلة عبده او بغلة داره يجوز ايضا لانه بدل المنفعة فاخذحكم المنفعة في جواز الوصية به كيف انه عين حقيقة لانه دراهم او دنا نير فكان بالجواز اولى ولو لم يكن له مال غيره كان له ثلث غلة تلك السنة لانه عين مال يحتمل القسمة بالاجزاء فلو اراد الموصى له قسمة الدار بينه و بين الورثة ليكون هو الذي يستغل ثلثها لم يكن له ذلك الا في رواية عن ابي يوسف فانه يقول الموصى له شريك الوارث وللشريك ذلك فكذا لك للموصى له الا انا نقول المطالبة بالقسمة تبتني على ثبوت الحق للموصى له فيما يلاقيه القسمة أن هو المطالب ولاحق له في عين الدار وانما حقه في القلة فلا يملك المطالبة بقسمه الدار

ترجمه اگروصی اور موصی له ایک ہی شہر میں رہتے ہوں اور وصی نے اپناغلام موصی له کی خدمت کرتے رہنے کی وصیت کی تواس صورت اس موصی لہ کوید اختیار نہ ہو گا کہ اس غلام کواپنے ساتھ سفر میں دوسرے شہر میں لے جائے گرانس صورت میں ساتھ لے جاتا بھی جائز ہو گا کہ وہ موضی لہ اور اس کے اہل وعیال یعنی متعلقین سب دوسرے شہر میں رہتے ہوں (یعنی وصی کو اپنی زندگی میں وصیت کی حالت میں یہ بات معلوم ہو) تب وہ موصی لہ اس غلام کوساتھ لے جاسکتاہے تاکہ وہ غلام وہیں جاکر اس کی غد مت کرے مگریہ بات اس شرط کے ساتھ جائز ہوگی کہ وہ غلام اس موضی کے تہائی مال سے ہو، کیونکہ موضی کاو صیت سے جو مقصد سمجھ میں آتا ہو وصیت ای پر بافذ کی جاتی ہے،اس لئے جب موصی لدای شہر میں موجود ہو تو موصی کا موجود وصورت میں مقصد یمی معلوم ہو تاہے کہ وہ ای شہر میں رہ کر اس سے خد مت لینے کی اجازت دے رہا ہے،ندید کہ وہ جہال جا ہے اس غلام کو ساتھ لیتا بھرے اور سفر کی تکلیف اس پر لازم کرے ،البتہ اگر اس موصی لہ کے اہل وعیال دوسرے شہر میں رہتے ہوں تو اِس . وقت اس موصی کا مقصودیمی معلوم ہو تاہے کہ وہ اس شخص کواس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اس غلام کواپنے ساتھ اپنے گھر والول میں لے جائے کہ دوان لوگول کی خدمت کرے (ف۔اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ اس غلام کو دوسرے شہر میں لے جانے کی تو اجازت ہوگی مگر وہال سے پھر سفر میں لے جانے کی اجازت نہ ہوگی، اور اگر موصی نے کسی خاص بات کی اپنی وصیت میں تصریح کردی ہو توای تصریح کے مطابق عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اس تصریح کے رہتے ہوئے اپنی سمجھ کا کچھ بھی اعتبار مہیں ہوگا، پھرید بات اس صورت میں ہوگی جبکہ پوراغلام تہائی مال کے اندر پابرابر ہو،اوراگر ترکہ میں صرف یہی غلام ہو توجس طرح اس غلام کی ذات وار تُول کی ملکیت ہو گی ہیں طرح اس غلام کی دو تہائی خدمت میں بھی النادار نُول کی ملکیت ہو گی ،ای وجہ سے وہ موصی لہ اس غلام کو دومرے مخص میں کسی طرح بھی مہیں نے جاسکے گاءالبتہ وہ ورثہ خود اس کو لے جانے کی اجازت دیدین تب لے جاسکے گا کیونکدان کواپنے حق میں پوراا فتیار ہے۔ م۔

فلوا دادا لموصى العاوراگراس موصى لديعن جس كے لئے مكان كاكرايد دينے كى وصيت كى گئى ہواس بات كى حاكم كے

تو سیج: -اگر وصی اور موصی له دونول ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، اور وصی نے اپنا غلام موصی له کی خدمت کرتے رہنے کی وصیت کی تو کیاوہ موصی له اس غلام کو جہاں چاہئے اپنے علام کی مائی یا مکان کے کرایہ کی کسی کے اپنے ساتھ لے جاسکتا ہے، اور اگر کسی نے اپنے غلام کی کمائی یا مکان کے کرایہ کی کسی کے لئے وصیت کی تواس کا کیا تھم ہو گااس صورت میں جبکہ نزکہ میں اس کے علاوہ کچھ نہ ہو اس طرح اگر بچھ مال اور بھی زائد ہو، اگر یہ وصی اپنے حصہ مکان کی تقسیم کے لئے حاکم کے یاس در خواست دے اقوال ائمہ کرام، تھم دلا کل مفصلہ

ولو اوصى له بخدمة عبده ولأخر برقبته وهو يخرج من الثلث فالرقبة لصاحب الرقبة والخدمة عليها لصاحب الخدمة عليها لصاحب الخدمة لانه اوجب لكل واحد منهما شيئاً معلوماً عطفاً منه لاحدهما على الاخر فتعتبر هذه الحالة بحالة الانتفراد ثم لما صحت الوصية لصاحب الخدمة فلو لم يوص في الرقبة بشتى لصارت الرقبة ميراثا للورثة مع كون الخدمة للموصى له فكذا اذا اوصى بالرقبة لانسان اخراذ الوصية اخت الميراث من حيث ان الملك يثبت فيهما بعد الموت.

ترجمہ: -اگر زید نے ایک ہی جملہ میں یا ایک ساتھ اپنے غلام کی خدمت کی وصیت بحر کے لئے اور اس غلام کی جان کی وصیت خالد کے لئے کی، اور وہ غلام اس زید کے تہائی ترکہ کے اغر ہی پایا گیا ( یعنی اس میں کسی وارث کا کوئی حق ثابت نہ ہوگا) تو اس غلام کی جان یا ذات خالد کے لئے ہوگا جس کے لئے رقبہ کی وصیت کی گئی اور اس کی گر دن پر اس موصی لہ کے لئے حق خدمت ہے، لیخی بحر کے لئے معین چزکی وصیت کی گئی اور اس کی گر دن پر اس موصی نے ہر عطف واؤے عطف کیا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ الن دونوں میں سے ایک کے لئے معطوف علیہ اور دوسر سے کے لئے معطوف علیہ اور دوسر سے کے مخالف ہے، جس سے یہ بات معلوف علیہ اور دوسر سے کے لئے معطوف ہے، جبکا مطلب یہ ہو تا ہے کہ ان میں سے ہر ایک چیز دوسر سے کے مخالف ہے، ورنہ حرف عطف لانا ہے قائدہ وہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دو چیز دل میں ایک ایک چیز ایک ایک محص کے لئے ہوگا۔ ف اس کی وصیت خلام کی وصیت بحر کے لئے ہو تو اس کے اگر ذات غلام کی وصیت بحر کے لئے ہو تو اس کے لئے صرف خدمت کی وصیت بحر کے لئے ہو تو اس کے لئے صرف خدمت کی وصیت بحر کے لئے ہو تو اس کے بر قلاف اگر موصی نے اس طرح کہا کہ میں نے اس غلام کی ذات اور اس کی خدمت کی وصیت بحر اور خلا کے کہ قواس صورت میں اگر موصی نے اس طرح کہا کہ میں نے اس غلام کی ذات اور اس کی خدمت کی وصیت بحر اور خلائے کی تو اس صورت میں دونوں اشخاص کی دونوں باتوں بین شرکت ہوگا، اور اگر مین نے تبائی ترکہ میں سے نہ نگا ہو تو وار تو اس کا حق ہر آگر ہیں سے نہ نگا ہو تو وار تو اس کا حق ہر آگر ہیں سے نہ نگا ہو تو وار تو ان کا حق ہر آگر ہیں سے نہ نگا ہو تو وار تو ان کا حق ہر آگر ہیں سے نہ نگا ہو تو وار تو ان کا حق ہر آگر ہو

چیز میں سے حصہ رقبہ کے برابر مشتنیٰ ہوگا، ای لئے یہ بات کی ہے کہ یہ غلام تبائی حصہ کے اندر ہو توہر ایک کے لئے اپنی اپنی وصیت ہوگی۔

ثم لم صحت الموصية لصاحب الموصية النع پھر جب يه وصيت الل طرح ہے صحیح ہوگی کہ خدمت کی وصیت الل طرح ہے صحیح ہوگئی کہ خدمت کی وصیت برکے لئے سحیح ہے توبہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ اگر موصی غلام کی ذات کے بارے بیل کر جہ اس کی خدمیت کا حق دار بکر ہوتا ،ای طرح جب اس کے دوسرے آدمی مثلاً خالد کے سلئے اس کی ذات کی وصیت کی تو غلام کی ذات اس موصی کہ خالد کی ملکیت ہو جائے گی، بشر طیکہ وہ تہائی کے اندر بی ہو) بعنی اس کی ذات بھیے وصیت نہ ہونے بیس میراث ہو جاتی و کی بی وصیت ہونے کی صورت میں خالد کی ملکیت ہو گئی، اس طرح ہے اس کی بہن (اس کے سم میں برابر) ہے کہ وصیت اور میراث دونوں میں موصی کے مرجائے کے بعدوہ چیز وارث ادر موصی لہ کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ (ف۔ پس یہ بات پچھ تعجب خیز نہیں ہے کہ ایک موصی کے لئے خدمت ثابت ہو)

توضیح: -اگر کسی نے ایک ساتھ اپنے غلام کی خصوصیت بکر کے لئے اور اس غلام کی ذات کی وصیت خالد کے لئے کی، اور وہ غلام تہائی ترکہ میں سے پایا گیا، اور اگر موصی نے اس طرح کہا کہ میں نے اس غلام کی ذات اور اس کی خدمت کی وصیت بکر اور خالد کے لئے کی، اور اگر اس صورت میں وہ غلام موصی کے تہائی مال میں سے نہ ذکلتا ہو، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ

ولها نظائر وهو ما اذا اوصى بامة لرجل وبما في بطنها لاخر و هى تخرج من الثلث أو صى لرجل بخاتم والاخر بفصه او قال هذه القوصرة لفلان و ما فيها من اللتم لفلان كان كما اوصى ولا شئى لصاحب الظرف المظروف و في هذه المسائل كلها اما اذا فصل احد الايجابين عن الاخر فيها فكذلك الجواب عند ابى يوسف وعلى قول محمد الامة للموصى له بها والولد بينهما نصفان وكذلك في اخواتها لا بى يوسف ان بايجابة في الكلام الثانى تبين ان مراده من الكلام الاول ايجاب الامة للموصى له بهادون الولد وهذا البيان منه صحيح وان كان مفصولا لان الوصية لا تلزم شيئا في حال حيوة الموصى فكان البيان المفصول فيه والموصول سواء كما في و صية الرقبة والخدمة و لمحمد أن اسم المخاتم يتناول الحلقة والفص وكذلك اسم الجارية يتناولها و ما في بطنها واسم القوصرة كذلك ومن اصلنا ان العام الذي موجبه ثبوت الحكم على سبيل الاحاطة بمنزلة الخاص فقد اجتمع في الفص و صيتان و كل منهما و صية بايجاب على حدة فيجعل الفص بينهما نصفين ولا يكون ايجاب الوصية فيه للثاني رجوعاً عن الاول كما اذا اوصى للثاني بالخاتم بخلاف الخدمة مع الرقبة لا يتناول الخدمة له يدكم ان المنفعة حصلت على ملكه فاذا اوجب لان اسم البخدمة لهيره لا يبقى للموصى له فيه حق بخلاف ما اذا كان الكلام موصولاً لان ذلك دليل التخصيص الخدمة لهيره لا يبقى للموصى له فيه حق بخلاف ما اذا كان الكلام موصولاً لان ذلك دليل التخصيص الخدمة لغيره لا يبقى للموصى له فيه حق بخلاف ما اذا كان الكلام موصولاً لان ذلك دليل التخصيص الخدمة لغيره لا يبقى للموصى له فيه حق بخلاف ما اذا كان الكلام موصولاً لان ذلك دليل التخصيص الخاتم الحالمة خوين انه الوجب لصاحب الخاتم الحالمة خاصة دون الفص

ترجمہ: -ادر ندکور ومسئلہ کی نظیر میں دوسرے اور بھی کئی مسائل ہیں، ایک سے کہ کسی نے اپنی باندی کی وصیت مثلازید کے لئے کی، اور اسی باندی کے پیٹ میں جو پچھ بچہ ہے اس کی بکر کے لئے وصیت کی، دوسرے لفظوں میں سے کہ باندی اور اس کا پیٹ ایک ظرف اور برتن اور بچہ اس میں مظر وف ہے، توزید کے لئے ظرف کی اور بکر کے لئے مظر وف کی وصیت کی ہے) اور وہ باندی اس تہائی مال کے اندر ہے (جس کی بناء پر وار ثوں کا اس میں حق نہیں ہے) اور دوسر اسئلہ یہ ہے کہ کسی نے زید کے لئے اپنی انگو تھی کی اور بکر کے لئے اس انگو تھی کے تھینہ کی وصیت کی، اور تیسر اسئلہ یہ ہے کہ زید کے لئے ربنیل (ٹھیلایا ٹوکرے) کی وصیت کی اور بکر کے لئے ان چھوہاروں کی وصیت کی جو اس ٹوکرے میں موجود جیں تو ان جیسے اور دوسر سے مسائل میں بھی موصی کی وصیت کے مطابق عمل کیا جائے گا یعنی زید کے لئے مظر وف بیں سے کسی حصہ پر بھی کوئی حق نہ ہو گا۔

(ف-اگریہ کہاجائے کہ جس صورت میں زید نامی ایک فخض کے لئے اپنے غلام کی وصیت کی اور اسی غلام کی خدمت بکر نامی فخض کے لئے ہیشہ کی وصیت کی ہو توزید اس غلام کی فروخت وغیرہ کا بچھ بھی حق دار نہ ہو گا تو اس کو اس غلام سے کیا فاکدہ ہوگا، تو اس کا جو اب یہ ہو گا کہ تو اس کا جو اب یہ ہو گا کہ اس خواب یہ ہو گا کہ جیسے مورث کے مال میں ہمیشہ کے لئے اس کے وار ثول کو فاکدہ ہو تا ہے وہی فاکدہ ان صور تول میں بھی زید کو ہو گا، اس بناء پراگر خدمت لینے کا مستحق بعنی بکر مرگیا تو اب وہی زید اس خالص غلام کے مکم ال حصہ کا مستحق بعنی بکر مرگیا تو اب وہی زید اس خالام کے مکم ال حصہ کا مستحق ہو جائے اس وہ میں اور غلام زید کے صرف وار ثول کی ملکیت میں آجائے گا بعنی وہی اس غلام کے بورے مالک بن جائیں گے، اس کے بر خلاف حق خدمت تو بکرسے منتقل ہو کر اس کے مرفے کے بعد اس کے وار ثول کو نہیں سیمینچے گا۔ م۔ بھریہ تفصیل اس صورت میں ہوگ جبکہ موصی نے ایک ہی جملہ میں دو محضول کے لئے وصیت کی اور اس کی خدمت بکر کے لئے وصیت کی، اس طرح سے ایک بی جملہ میں دو محضول کے لئے وصیت کی اور اس کی خدمت بکر کے لئے وصیت کی، اس طرح سے ایک بی جملہ میں دو محضول کے لئے وصیت کی اور اس کی خدمت بکر کے لئے وصیت کی، اس طرح سے ایک بی جملہ میں دو محضول کے لئے وصیت کی اور اس کی خدمت بکر کے لئے وصیت کی، اس طرح سے ایک بی جملہ میں دو نول کے لئے بات ختم کر دی)۔

اما اذا فصل احد الا یعجابین النج اور اگر ان نہ کورہ مسائل میں دونوں ہاتوں میں ہے ایک کودوسر نے ہے علیمہ ہرکا یا تب امام ابویوسٹ کے نزدیک یہی علم ہوگا۔ ف۔ یعنی موصی نے جس تفصیل کے ساتھ جس کے لئے جو وصیت کی وہی اس کے بوگر، مثلاً ایک شخص کے لئے اپنی ہاندی کی وصیت کی اور دوسر نے شخص کے لئے اس کے بچہ کی توان میں ہے ہر ایک شخص اس چیز کا مالک ہوگا جو اس کے لئے وصیت کی گئی ہو۔ و علی قول محمد النج اور امام محر کے قول کے مطابق جس موصی لہ کے لئے ہاندی کی وصیت کی گئی ہو اور اس کے بیٹ کا بچہ دونوں کی ملکت ہوگا، لینی دودونوں حصر ات لئے ہاندی کی وصیت کی گئی ہواس کو تو وہ ہاندی مل جائے گی لیکن اس کے بیٹ کا بچہ دونوں کی ملکت ہوگا، لینی دودونوں حصر ات اس کے بچے کے آدھے آدھے آدھے مالک ہول گے ، اور اس کے جسے دوسر سے تمام مسائل میں بھی بھی بھی تھم نافذ ہوگا۔ (ف۔ لیمن ملکی تواسی شخص کی ہوگا، اس طرح ٹوکری موصی لہ کے لئے ہوگا، اس کی مجود میں دونوں کے در میان مشتر ک ہوگا، اس طرح ٹوکری موصی لہ کے لئے ہوگا، اس کی مجود میں دونوں کے در میان مشتر ک ہوگا، اس کی محبود میں دونوں کے در میان مشتر ک ہوگا، اس کی محبود میں دونوں کے در میان مشتر ک ہوگا، اس کی موصی لہ کے لئے ہوگا، اس کی محبود میں دونوں کے در میان مشتر ک ہوگا۔ اس کی موصی لہ کے لئے ہوگا، اس کی محبود میں دونوں کے در میان مشتر ک ہوگا، اس کی محبود میں دونوں کے در میان مشتر ک ہوگا، اس کی موصی لہ کے لئے ہوگا اور اس کی محبود میں دونوں کے در میان مشتر ک ہوگا کی در میان مشتر ک ہوگا کی دونوں کے در میان مشتر ک ہوگا کی دونوں کے در میان مشتر ک ہوگا کی دونوں کے در میان مشتر ک ہوگا کی دونوں کے در میان مشتر ک ہوگا کی دونوں کے در میان مشتر ک ہوگا کی دونوں کے در میان مشتر ک ہوگا کی دونوں کے در میان مشتر ک ہوگا کی دونوں کے در میان مشتر ک ہوگا کی دونوں کے در میان مشتر ک ہوگا کی دونوں کے در میان مشتر ک ہوگا کی دونوں کے در میان مشتر ک ہوگا کی دونوں کے در میان مشتر ک ہوگا کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونو

الحاصل دونوں موصی لہ میں ہے جس کے لئے ظرف کی وصیت کی گئی ہو وہ اسی ظرف کو بلاشر کت غیر پائے گا، لیکن مظر وف کے بلاشر کت غیر پائے گا، لیکن مظر وف کے لئے جس کو وصیت کی گئی تواس مظر وف میں دہ شخص اور ظرف والا دونوں ہی شریک دار ہوں گے ،اس بات کو مثال سے اس طرح سمجھایا جا تاہے کہ ایک شخص نے زید کے لئے اپنی باندی کی وصیت کی پھر کسی موقع ہے کہا کہ اس کے بچہ کی وصیت کم کرکے لئے ہے۔

لابی یوسف ان بایجابہ فی الکلام الثانی النجاورامام ابو یوسف کی دلیل ہے کہ دوسرے کلام میں بچہ کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے اس کی وجہ سے پہلے کلام کی مرادیہ تھی کہ صرف باندی لینی بچہ کے بغیر زید کے لئے ہے (ف۔ نینی زید کے لئے باندی کی وصیت کرنے سے غرض یہ تھی کہ اس نے باندی کی بچہ کے بغیر زید کے لئے وصیت کی ہے،اس مسئلہ کی مزید وضاحت اس طرح سے کہ اس جملہ اس طرح سے کہ اس جملہ اس طرح سے کہ اس جملہ میں دو باتوں کا احتمال رہتا ہے اول رہ کہ باندی کی وصیت کرنے میں ایک اجمال عل طلب باتی رہتا ہے وہ اس طرح سے کہ اس جملہ بیں دو باتوں کا احتمال رہتا ہے اول رہ وصیت کی ہے۔ یہ اس موصی نے اپندی کی یعنی بچہ کے بغیر وصیت کی ہے۔ یہ اس موصی نے اپندی کی یعنی بچہ کے بغیر وصیت کے اس موصی نے اپندی کی یعنی بچہ کے بغیر وصیت کی ہے۔ یہ اس موصی نے اپندی کی یعنی بچہ کے بغیر وصیت کی ہے۔ یہ اس موصی نے اپندی کی یعنی بچہ کے بغیر وصیت کی ہے۔ یہ اس کے کہا پڑا کہ بچہ اب تک اس کے تا بع ہے، پس جبکہ اس موصی نے اپندی کی یعنی بچہ کے بغیر وصیت کی ہے۔ یہ اس کے کہا پڑا کہ بچہ اب تک اس کے تابع ہے، پس جبکہ اس موصی نے اپندی کی ایندی کی یعنی بچہ کے بغیر وصیت کی ہے۔ یہ بی بی جبکہ اس موصی نے اپندی کی ایس کے تابع ہے، پس جبکہ اس موصی نے اپندی کی ایس کے تابع ہے، پس جبکہ اس موصی نے اپندی کی ایس کے تابع ہے، پس جبکہ اس موصی نے اپندی کی ایس کے تابع ہے، پس جبکہ اس موصی نے اپندی کی ایس کے تابع ہے، پس جبکہ اس موسی نے اپندی کی ایس کی ایس کی تابع ہے، پس جبکہ اس موسی نے اپندی کی ایس کے تابع ہے، پس جبکہ اس موسی نے اپندی کی دیا ہوں کا دیا کہ کا تابع ہے دیا ہوں کی دوران کی کو دیا ہوں کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دورا

(ف۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بیان کو مستقل طور سے بعد میں لانااس کے باطل تھا کہ جمل علم بہلے ہی ثابت ہو چکا ہے،اور
اب اس کانہ ننے ہوگا اور نہ اس کا بیان لا ناہوگا،ادھر وصیت کا حال یہ ہے کہ وصیت خواہ جیسی بھی ہو لیتن مجمل ہویا مبین یعنی واضح
ہوا اس موصی کی زندگی تک ہے اثر ہوتی ہے،اس کئے مجمل علم نافذنہ ہو سکا،اوراس موصی کی موت کے بعد ہی وہ نافذ ہوا تو مجمل
ہویا مفصل سب برابر ہوگیا، لیعنی موصول ہوگئے اس کی نظیریہ ہوگی کہ غلام کے رقبہ کی وصیت زید کے لئے کی پھر اس سے تعلم
علیحدہ کر کے اس غلام کی خدمت کی وصیت بر کے لئے کردی تو دونوں با تیں ہی صحیح ہو گئیں،اور دونوں موصی لہ اپنے اپنام
کی دصیت کے مستق ہوگئے، یہی تھم اس طریقہ سے باندی اور اس کے بچہ کے بارے میں ہوگا۔

اور آگر بالغرض مجمل کا تھم ثابت ہو جائے توزیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس موصی نے اپنے گذشتہ بیان سے بچہ کے بارہ میں رجوع کرلیا ہے،اور اس طرح سے رجوع کرلینا بالا تفاق جائز ہے۔ و لمحملا آن اسم المنحاتم المنے اور امام محد کی دلیل یہ ہے کہ اگو تھی حلقہ اور س کے تھینہ دونول کے مجموعہ کانام ہے،ای طرح سے لفظ باندی اس کی ذات اور اس کے پیٹ کے بچہ دونوں کو شامل ہے،اور قوصر و بعنی ٹوکری اور خرماد ونول کے مجموعہ کانام ہے۔ (ف۔ تو ان میں سے کوئی لفظ بھی مجمل نہیں ہے بلکہ عام

ومن اصلنا ان المعام المنع اور ہارے اصول میں یہ بات طے شدہ ہے کہ ایساعام لفظ جس کا نقاضایہ ہوا کہ اس کا تھم اصاط
کے طور پر ثابت ہو توہ عام بھی خاص کے تھم میں ہو تا ہے۔ (ف۔ تواس قاعدہ کی بناء پر باندی وغیرہ جیسالفظا صاط کے طور پر
ظرف و مظر دف سب کو شامل ہوا، للذا جس شخص کے لئے موصی نے پہلے وصیت کی اس کے لئے اس نے پچہ کے ساتھ باندی
کی وصیت کی، مگر بعد میں دوسرے شخص کے لئے اس بچہ کی دوبارہ وصیت کر دی ہے، چیسے کہ انگو تھی کی صورت میں پہلے شخص
کے لئے فقط انگو تھی ہے وصیت کی جس میں اس کا حلقہ اور گینہ دونوں شامل ہیں اور بعد میں دوسرے شخص کے لئے گینہ کی
وصیت کردی) فقد اجتمع فی الفص النجاس طرح سے تگینہ کے بارہ میں دووصیتیں جع ہو تھین یعنی زید کے لئے بھی وصیت
کی اور بکر کے لئے بھی دصیت کی اور دونوں میں سے جرایک کے لئے مستقل طور سے دصیت ہو گئی ہے۔ ف یعنی ہرایک وصیت
سے گینہ کا مستقل تھم کیا گیا ہے ، تواس کی دوصور تیں ہو سکتی ہیں ایک سے کہ گینہ کے بارہ میں زید کی وصیت ہے رجوع کر لیا ہو،
اور دوسری سے کہ زید کے لئے بھی وصیت باتی رہے اور اس میں بحرکو بھی شریک کردیا جائے لیکن ان دونوں صور توں میں سے وکنہ دوسری سے دوسری سے بہند کا مستقل عورت اور کی مصورت اور کی متعین ہوگی۔

فیجعل الفص بینهما اللح لہذا گیتہ زید و بکر دونوں کا تصفائصف ہوگا، اور گینہ میں دوسرے موسی لہ یعنی بکر کے لئے د وصیت کرنے سے پہلے سے رجوع کرنا نہیں ہوگا (ف۔ کیونکہ وہ تقیح کے لئے ضرور کی نہیں ہے اس لئے اس کی طرف جانا جائز نہیں ہوگا جیسا کہ اصول فقہ میں بیان کیا۔ جاچکاہے) سکما اذا او صبی اللح جیسے کہ اگر دوسرے مخص کے لئے انگوشمی کی وصیت کرتا تو بھی یمی تھم ہوتا۔ (ف۔ کہ اس سے زید کی وصیت سے رجوع نہیں سمجھاجاتا بلکہ زید و بکر دونوں ہی انگو بھی کے حق دار ہونے میں برابر کے شریک ہوتے ہیں،اوراس مسلہ میں کچھاختلاف بھی نہیں ہے، پس جیسے کہ زید کے بعد پوری انگو تھی میں بکر کی وصیت سے رجوع نہیں ہوتا ہے بلکہ شریک کرنا ہی ثابت ہوتا ہے ای طرح تگینہ میں بھی دونوں کی شرکت ہوجائے گی،ای طرح سے باندی کے بچہ اور ٹوکری کے خرما میں بھی دونوں کی شرکت ہوجائے گی یہ تفصیل ایک چیزوں میں سے جوعرف یالغت کی حقیقت سے عام ہوں اور شموں کے طور پر چیزوں کا اِعاطہ کریں، جیسے انگونھی و باندی و خرماں کی ٹوکری ہے۔

بعلاف النحدمة برخلاف غلام كى ذات أوراس كى خدمت كے لئے ہے (ف یعن جس كوامام ابو يوسف ؒ ہے استدالال میں پس كيا گياہے، كه جب زيد كے لئے غلام كى وصيت كى چھر بكر كے لئے اس غلام كى خدمت كى وصيت كى تو ہر ايك كے لئے وہى ہو گاجس كى اس كے لئے وصيت كى گئى ہو،اوراس میں شرمت كا تھم نہیں ہوگا، تواس كاجواب يہ دياہے كہ باندى اور اس كى طرح كے دوسرے مسائل ہے ہے تھم برخلاف ہے۔

لان اسم المرقبة النح يونكه لفظار قبراس كى خدمت بثائل نہيں ہے۔ (فداى لئے جس شخص كے لئے غلام كے رقبہ كى وصيت كى گئاوہ اس وقباء يعنى رقبہ كے شائل ہونے كى بناء پروہ مستحق خدمت نہيں ہوا تھا و اندما يست خدمة النح بلك موجى له كو خدمت لينے كاحق تو صرف اس شم ہو تا ہے كہ اس كى اصلى ملكيت ہے يہ نفع حاصل ہوا ہے، كى دوسر كے لئے نہ ہو تو جب زير كے پاس نہ غلام آجائے گاوہ اس وقت اس كى خدمت كااس وجہ سے مستحق ہوگاس كى اپنى ملكيت بيں ہوگى كہ ہوگاس كى اپنى ملكيت بيں ہوگى كہ ہوكاس كى اور يہ بات اس وجہ سے نہيں ہوگى كہ موجى نے ذير كے لئے خدمت كى بھى وحيت كى ہے، اس لئے وہ خدمت لے ہول گے، اور يہ بات اس وجہ سے نہيں ہوگى كہ موجى نے ذير كے لئے خدمت كى بھى وحيت كى ہے، اس لئے وہ خدمت لے سكتا ہے ؛ جيسے كہ ايك خريدار نے صرف ايك غلام خريدا ہے خدمت كى بھى وحيت كى ہے، اس لئے وہ خدمت لے نہيں ہے كہ اس خريدا نے غلام كے ساتھ اس كى خدمت كوشا مل خدمت كوشا مل ماك ہا دور اس غلام كى خدمت كوشا مل موجى ہوگى ہے كہ رقبہ كا لفظ رقبہ اور اس غلام كى خدمت كوشا مل نہيں ہوتا ہے۔

فاذا و جب المحدمة المنح پس جب موصی نے کسی دوسر ہے کے لئے غلام کی خدمت کی صراحة وصیت کر دی تو پہلے موصی لہ کو اس سے خدمت لینے کا کوئی حق نہیں ہوگا (ف۔ البتہ اگر اول شخص کے لئے رقبہ کی وصیت کے ساتھ شمول کے طور پر خدمت کرنے کی بھی وصیت کرتا (بعنی ایسے لفظوں سے وصیت کرتا جس میں اس کی ذات اور خدمت دونوں باتیں پائی جاتیں) خدمت کرنے کی بھی وصیت کرتا ہو جاتا، لیکن یہ بات معلوم ہوگئی کہ رقبہ اس کی خدمت کو شامل نہیں ہوتا ہے، تبده پہلا شخص بھی اس کی خدمت کو شامل نہیں ہوتا ہے، پھر یہ بات بھی معلوم ہوئی چاہئے کہ پہلے شخص کو دوسر سے شخص کی وصیت (خدمت) میں شرکت اس صورت میں ہوگی کہ اول کے لئے شمول کے طور پروصیت ہونے کے بعد دوسر سے جملہ سے دوسر سے لئے شمول کے طور پروصیت ہونے کے بعد دوسر سے جملہ سے دوسر سے کے لئے قصیت کی ہو)۔

بخلاف ما اذا کان الکلام النے بخلاف اس صورت کے جب کہ ایک ہی جملہ میں ایک ساتھ زیداور بکر دونوں کے لئے وصیت کی ہو توان میں سے ہر شخص ای چیز کا حق دار ہوگا جس کے لئے اس کو وصیت کی گئی ہو ، یعنی کو کی بھی دوسر سے کے حق میں شریک نہیں ہوگا ، کیو تکہ متصل کلام میں اس طرح سے دصیت کرنااس بات پردلیل ہوتی ہے کہ ایک کو دوسر سے کے حق سے متنیٰ کردیا گیا ہے ، یعنی پورے کلام کے معنی سے ہوں گے کہ موصی نے مثان زید کے لئے فقا باندی کی دصیت کی اور اس سے اس کے بچہ کو مشتیٰ کر لیا جس کی وصیت اس کلام میں بر کے لئے گئید کے ساتھ ہے لیکن اس ایک کلام میں دوسر سے کے لئے گئید کے ساتھ ہے لئے تاکو تھی اگر چہ گئید کے ساتھ ہے فاص تگید کو مشتیٰ کو سنتیٰ کر لیا ہے کہ اس موصی نے زید کے لئے انگو تھی سے خاص تگید کو مشتیٰ کرلیا ہے ۔ بس سے بات ظاہر ہو گئی کہ اس موصی نے النا نگو تھی والے شخص کے لئے تگید کے بغیر صرف اس کے حلقہ کی وصیت کرنا ہے کہ اس موصی نے النا نگو تھی والے شخص کے لئے تگید کے بغیر صرف اس کے حلقہ کی وصیت کی ہے (نے ۔ پس مصنف کے اشارہ کرنے اور دلیل کی قوت سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ امام محد بھی کا قول ارخ جے ۔ واللہ تعالی اعلم۔

اس کے علاوہ میں نے عینی میں بھی یمی دیکھاہے۔

توضی - کی نے اپنے ایک ہی جملہ میں اپنی ہاندی زید کے لئے وصیت کی اور اس کے پیٹ کے بچہ کو بکر کے لئے وصیت کی اور وہ ہاندی اس موصی کے تہائی ترکہ میں ہے ہے، اور اگر اپنے دونوں جملوں کو ایک کو دوسرے علیحدہ میان کر دیا ہو، اور اگر اسی جیسی صورت میں بجائے ہاندی اور اس کے بچہ یوں کہا میری انگو تھی یا ٹوکری ایک شخص کے لئے ہیں اور ان لئے ہے اور اس انگو تھی کا مگینہ یا ٹوکری کی تھجوریں دوسرے شخص کے لئے ہیں اور ان دونوں جملوں کو ایک ساتھ کہا یا علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہو، مسائل کی تفصیل، اقوال علماء دونوں جملوں کو ایک ساتھ کہا یا علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہو، مسائل کی تفصیل، اقوال علماء کرام، مفصل دلائل

قال ومن اوصى لاخر بشمرة بستانه ثم مات و فيه ثمرة فله هذه الشمرة و حدها وان قال له ثمرة بستانى ابداً فله هذه الشمرة و حدها وان قال له ثمرة بستانى ابداً فله الشمرة وثمرته فيما يستقبل ما عاشق وان اوصى له بغلة بستانه فله الغلة القائمة و غلته فيما يستقبل والفرق ان الثمرة اسم للموجود عرفا فلا يتناول المعدوم الابد لالة زائدة مثل التنصيص على الابد لانه لا يتابد الابتناول المعدوم والمعدوم مذكور وان لم يكن شيئا اما الغلة تنتظم الموجود وما يكون بعرض الوجود مرة بعد اخرى عرفا يقال فلان ياكل من غلة بستانه ومن غلة ارضه و داره فاذا اطلقت تتناولهما عرفا غير موقوف على دلالة اخرى اما الثمرة اذا اطلقت لايرادبها الا الموجود فلهذا يفتقرا لانصراف الى دليل زائد.

ترجمہ: - امام محدِّنے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر زیدئے بگر کے لئے اپنے باغ کے تبلول کی وصیت کی اس کے بعد زید مرگیاادراس وقت باغ میں پھل موجود تنے تو بکر کو صرف ابتدائی پھل ملیس گے (ف۔ بشر طیکہ وہ پھل اس زید کے تہائی مال کے اندر ہوں) و ان قال لله ثعر ہ بستانی المنے اور اگر اس نے اس طرح کہا ہو کہ بکر کے لئے بمیشہ میرے باغ کے پھل ہیں تو اس صورت میں موجود جیتے پھل ہیں وہ اور آئں دہ جب تک بکر زندہ رہے گا تب تک سب پھل پاتارہے گا (ف۔ اور بکر کے مرتے بی اس کی وصیت کا اثر ختم ہو جائے گا۔)۔

وان او صی له النع اور آگرزید نے بحر کے لئے اپ باغ کے غلہ کی دصیت کی لیمنی اس باغ کی پیداوار کی وصیت کی تو بحر کے لئے وہ غلہ جوزید کی موت کے وقت موجود ہوگاوہ سب اور آئندہ بھی جو بچھاس سے غلہ حاصل ہوگاوہ بھی لطے گا(ف۔ لیمنی وہ بھر بیہ جب تک زندہ رہے گاتب تک پائے گا) اس سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ پھل کی وصیت میں اور غلہ کی وصیت میں فرق ہے، پھر بیہ بات معلوم ہوئی چاہئے کہ غلہ سے مراد ہر چیز سے جو پچھ بھی حاصل ہو چنانچہ غلام کی مزدوری و مکان کا کرایہ اور باغ کے پھل یا بات معلوم ہوئی قیمت جیسے زمین کی تھیتی یا نقد ہو تیجہ بھی حاصل ہو چنانچہ غلام کی اور کی دو پھل ہوں یا نقد جو پچھ بھی کھول کی قیمت جسے ذمین کی تھیتی یا نقد ہو تیجہ بھی موا اور لفظ غلہ عام ہوا کہ وہ پھل ہوں یا نقد جو پچھ بھی حاصل ہو جاتا ہے ؟ حاصل ہو جاتا ہے ؟ الحاصل ہو جاتا ہے ؟

والفرق ان الشعوة اسم لملموجود المنع مجل اور غله میں فرق بیہ کہ ثمرہ تو عرف میں موجود چیز کانام ہاس لئے یہ لفظ ایسے کہ شمرہ تو عرف میں موجود چیز کانام ہاس لئے یہ لفظ ایسے کھلوں کوشائل نہ ہوگاجو فی الحال موجود نہ ہول، سوائے ایسی صورت کے کسی اور لفظ سے زائد کی دفالت ہو لینی موجود چیز سے زائد پر بھی وہ لفظ دلائت کرے، جیسے کہ موصی کے لفظ سے اس کی تصریح کردی ہے، جو معدوم یعنی ابھی تک ظاہر نہ ہوں ان کو بھی شامل ہے کیونکہ موجود کھل تو محدود وقت کے لئے ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ باتی نہیں رہتے ہیں، توشامل کرنے کے لئے

( ف۔اباگر کوئی بیاعتراض کرے کہ علائے متکلمین توبیہ کہتے ہیں کہ چیز تودہ ہوتی ہے جو موجودہاور ثابت ہو توجو پھل موجود نہیں ہیں کینی معدوم ہیں تووہ کھے چیز نہ ہوئے، کیونکہ وہ نہ موجود ہیں نہ ثابت ہیں توان کی وصیت باطل ہونی جاہئے ،اس کا جواب ہیے کہ یہ بات صحیح ہے کہ معدوم کو کی چیز نہیں ہے لیکن معدوم کوذ کر ضرور کیاجا تاہے بینی بوفت بیان معدوم کو بھی ذکر کر دینا ممکن ہے اس لئے دحیت کے وقت ان معدوم تھلوں کاذکر ہے ؛ اس لئے جب تبقی موجود ہو جائیں ای وقت اس کی وصیت ۔ نافذ ہو جائے گی، یہال تک کہ اگر کسی طرح پورا ہاغ ہی ضائع ہو جائے تب اس کی وصیت بھی باطلی ہو جائے گی اس لئے اس جگہ وصیت میں موجود ہونے کی شرط نہیں ہے؟ جبکہ سبب موجود ہے،اس کی محقیق مزید سامنے آتی ہے،الحاصل یہال صرف بد اشکال تھا کہ وہ پھل جو موجود ہی نہیں ہیں ان کی دصیت کرنے کے کیا معنی ہیں، جبکہ تمہارے متکلمین کے نزدیک معدوم کوئی چیز ہی نہیں ہے،اس کاجواب یہ ہے کہ معدوم کے چیز نہ ہونے کا مطلب یہ ہو تاہے کہ وہ اگر چہ موجود نہیں ہوتی ہے لیکن مذکور ہوتی ہے ،اس بناء پر موصی نے معدوم سپلول کی وصیت میں ند کور کیا ہے کہ یہ باغ جس سے بھل پیدا ہو سکتے ہیں موجود ہے ،اس لتے جب بھی اس میں پیمل آئیں وہ فلال محض کے لئے میری طرف سے وصیت ہیں،اور اب میں مترجم مسئلہ کی اس بار کی میں مجئے بغیراصلی بات دوبارہ کہتا ہوں کہ مچھل اور غلہ کی وصیت میں فرق سے سے کہ عرف میں ثمر ہاور مچھل بھی موجود ہوں اس کے بعد جو کچھ بھی پیدا ہوں وہ پہلے میں شامل نہیں ہوں گے ہاں اگر پہلے ہی صاف صاف کہدے کہ موجودہ پھل ہوں یا آئندہ جو بھی پیدا ہوں ااس مفہوم کے مفید الفاظ کم جیسے ہمیشہ کے لئے میرے باغ کے کھل کمرے لئے ہیں کیونکہ موجودہ کھل جب ہمیشہ نہیں رہتے ہیں تو عرف وعقل ہے یہی معنی سمجھ میں آتے ہیں کہ آئندہ جب بھی اپنے موسم پر کھل پیدا ہوتے جائیں یکر کے لئے ہوں گے ،اوراس کی میں نے وصیت کر دی ہے کہ ہمیشہ کے لئے اس پر عمل ہونا جائے ؛ اور اب یہ بات باتی رہی کہ ہمیشی ہے کیامراد ہے کیاوصیت صرف بکر کی زندگی تک ہو گی،اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ خود کمرکی زندگی بھی ہمیشہ کے لئے نہیں ہے، اس طرح بیہ بات معلوم ہو گئی کہ وصیت موصی لہ کے لئے خاص ہے،اوروہاس کے دار تول کی میراث نہیں بن سکتی ہے؛اس بناء بر موصی کے کہنے کا یہ مطلب لیاجائے گاکہ جب تک کہ بکرز ندہ ہے۔

ظاصہ کلام ہیہ ہوا کہ ثمرہ کے ساتھ جب تک کہ ایسالفظ نہ ہو جس سے موجود بھلوں سے زائد کی دلالت ہو جب تک وہ موصی لہ صرف موجود بھلوں کو پائے گا۔ اہما الغلة تنتظم المعوجود المخاور غلہ عرف میں ایسے حاصل شی کو کہتے ہیں جواس شی سے حاصل اور موجود ہوائی طرح کے علاوہ ابعد میں بھی جو کچھ اس سے باربار حاصل ہو تارہے: یقال فلان یا کل المنے چنانچہ عرف اسی سے لوگ ہول کرتے ہیں کہ فلال شخص اپنے باغ کے غلہ سے کھا تا ہے (ف۔ یعنی اس فلال شخص کی گذر او قات اس شخص کے اپنے باغ یاز مین یا مکان کی آ مہ فی اور حاصلات سے ہوتی ہے اس شخص کے جواب میں کہاجا تا ہے جو یہ سوال کرتا ہو کہ فلال شخص کی کاملاز م تو نہیں ہے پھر اس کی گذر کہال سے اور کس طرح سے ہوتی ہے، اور جواب میں یہ نہیں کہاجا تا ہے کہ وہ اسپ باغ کے پھل کھا تا ہے؛ کیونکہ پھل تو ہمیشہ موجود رہنے کی چیز نہیں ہے؛ اور ہر روز کی خوراک نہیں ہے، اور غلہ و حاصلات کا محادرہ صحیح مفہوم ہو تا ہے، ایسی حاصلات اور آ مہ فی کہ غلہ سے وہ چیز بھی مراد ہے جو بارباراور مکرر حاصلات اور آ مہ نیوں کوشا مل

فاذا طلقت تشاولهما المخاور جب لفظ غلہ مطلق بولا جاتا ہے تو عرف میں وہ موجود اور آئندہ پیدا ہونے والے دونوں کو شامل ہوتا ہے (ف۔ یعنی اس کے ساتھ کسی ایسے دوسرے لفظ کی ضرورت نہیں رہتی ہے جو آئندہ ہونے والے کو بھی ملانے پردلالت کرے؛ بلکہ غلہ کالفظاز خود موجود، و معدوم اور آئندہ موجود ہونے والے سب پر دلالت کرتا ہے) اما الشعر ۃ اذا طلقت النجاور لفظ شرۃ جب مطلق بولا جاتا ہے لینی اس میں کسی تشم کی بیشکی وغیرہ کی قید نہیں لگائی جاتی ہے تواس سے موجود شرہ کے سواد وسر الجھے زائد مراد نہیں ہے۔فلھذا یقصو النج: ای لئے موجود سے زائد مراد لینے میں دوسر ی زائد دلیل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ فرورت ہوتی ہے۔ نزائد مراد لینے میں کسی اور زائد لفظ کے ہونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔
توضیح: ۔ اگر زید نے بکر کے لئے اپنے باغ کے بھلوں کی وصیت کی اس کے بعد وہ زید مرگیا، اور اس باغ میں پھل موجود تھے، اور اگر بول کہا کہ میر بے باغ سے ہمیشہ بکر کے مرگیا، اور اس باغ میں پھل موجود تھے، اور اگر بول کہا کہ میر باغ سے ہمیشہ بکر کے لئے بھل ہیں، اور اگر بجائے غلہ کے ان ہی الفاظ سے بجائے غلہ کے بھلوں کی وصیت کی ، غلہ اور شرہ کے معنی اور الن دونوں میں فرق کی توضیح، اس وصیت میں لفظ ہمیشہ سے کیا غلہ اور شرہ کے معنی اور الن دونوں میں فرق کی توضیح، اس وصیت میں لفظ ہمیشہ سے کیا مراد ہے، مسائل کی شختین، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ مراد ہے، مسائل کی شختین، اقوال ائمہ کرام، دلائل مفصلہ

قال ومن اوصى لرجل بصوف غنمه ابداً او باولادها او بلبنها ثم مات فله ما في بطونها من الولد وما في ضروعها من اللبن وما على ظهورها من الصوف يوم يموت الموصى سواء قال ابدا اولم يقل لانه ايجاب عند الموت فيعتبر قيام هذه الاشياء يومئذ وهذا بخلاف ما تقدم والفرق ان القياس يابي تمليك المعدوم لانه لا يقبل الملك الا ان في المتمرة والغلة المعدومة جاء الشرع بورود العقد عليها كالمعاملة والاجارة فاقتضى ذالك جوازه في الوصية بالطويق الاولى لان بابها اوسع اما الولد المعدم واختاه فلا يجوز ايراد العقد عليها اصلاولا تستحق بعقد ما فكذلك لا يدخل تحت الوصية بخلاف الموجود منها لانه يجوز استحقاقها بعقد البيع تبعا و بعقد الخلع مقصوداً فكذا بالوصية والله اعلم بالصواب.

ترجمہ: -امام محمر نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر زید نے بمیشہ بمیشہ کے لئے اپنی بکریوں کے بالوں کے باان کے بچوں کی باان کے دودھ کی بکر کے لئے وصیت کی مجرزید مرکیا، تواس کے مرنے کے دن ان بکریوں کے پیٹ میں جتنے بجے بوں گیا جتنادودھ ان کے تھنوں میں ہو گایا جتنے بال بااوان ان کی پیٹھوں میں ہوں گے دہ سب بکر کوملیں گے خواہ زید نے بمیشہ کالفظ ذکر کیا ہویانہ کیا ہو لین بمیشہ کالفظ کہنے کا بچھ فا کدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ وہ صیت تواس کی موت کے وقت لازم ہوگا، جسیا کہ اس کی تفصیل بیان کی جاچکی، لہذا ان چیز ول کااس کے مرنے کے دن موجود ہونا معتبر ہوگا (ف۔ پھراس کے بعد جو بچھ بھی بچہ وغیرہ ہوگا اس بیان کی جاپھی ان چیز ول کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، کیونکہ وصیت صرف موجودہ چیز کی معتبر ہوئی ہے۔ جو ابتدائے معاملہ کے وقت ہو یعنی موصی کی موت کے وقت موجود ہو، اگریہ کہا جائے کہ آپ لوگوں نے تو سیست کی تمام معتبر ہوئی ہے۔ جو ابتدائے معاملہ کے وقت ہو یعنی موصی کی موت کے وقت موجود ہو، اگریہ کہا جائے کہ آپ لوگوں نے تو سیست کی تمام سیس تو اس کا اعتبار نہیں کیا ہے کیونکہ اس میں تو معدوم کو بھی شامل کر لیا ہے، جو اب یہ ہوئی ہو تاہے )۔ صور تول میں قیاس کے مطابق یمی عظم ہے، کہ موصی کی موت کے وقت جو بچھ موجود ہو وصیت کا اس سے تعلق ہو تاہے )۔

و هذا بحلاف ما تقدم گریہ تھم پہلے تھاں اور غلہ کامسکہ سب کے خلاف اور خلاف قیاں ہے ۔ والفوق ان القیاس المنح فرق کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز موجود نہ ہووہ کسی کی ملکیت میں دی جائے، یعنی قیاس کا تقاضایہ نہیں ہے کہ جو چیز موجود نہ ہووہ کسی کی ملکیت میں دی جائے ، یعنی قیاس کا تقاضایہ نہیں ہے کہ جو چیز ابھی موجود بھی نہ ہو اس کا کسی کو مالک بنادیا جائے ، (کیونکہ جو دیز ابھی تک معدوم ہے وہ کسی دوسر ہے کہ اس کا کوئی ملکیت میں دی جائے اس طرح اس نعل کا اثر ہی لغواور ہے اثر ہوگا ، کیونکہ معدوم شی اس قابل نہیں ہوتی ہے کہ اس کا کوئی مالک بن سکے لیکن معدوم چیز پر بھی عقد لازم آ جاتا ہے ، مالک بن سکے لیکن معدوم چیز پر بھی عقد لازم آ جاتا ہے ،

بخلاف المعوجود منها بو خلاف استحقاقها النح كيوند ورود مورود الدران اس وحده وران الروقت موجود مورود وران الروقت موجود مورود وران وحيت مين داخل موجائ كا، لانه يعجوز استحقاقها النح كيونكه تنج وشراء كامعالمه كرتے موئ ذكر كے بغير بهى بكرى كے تالح موكراس پر استحقاق موجاتا ہے ، اور حقد خلع كے ذريعہ ہے قصد وارادہ كے ذريعہ اس پر حق ثابت موجاتا ہے ۔ (ف ليني الركسي نے حالمه بائدى يا بكرى خريدى، تواس بائدى يا بكر كے ساتھ اس كے تالى بوكراس كا بچه بهى خريداركى مكيت ميں آجائے كا، اگر چه دہ بيدانه موامو، اس طرح بكرى كى محتول كاوود ها اوان بهى اس خريداركام و جائے كا اور اگر كسى عورت نے اپ شوہر سے خلع الياور بدلى خلع الى بائدى كے اس بچه كو بناياجواس، قت اس بائدى كے بيث بين موجود موتو يہ خلع جائز ہوگا، اور وہ كي بعد ميں اس كے عوض شوہر كام و جائے گا اس سے معلوم مواكہ وہ حمل جو موجود ہاور دودہ اور اوان الى چزيں ميں كہ الن پر بچھ معالمہ صحيح موجات اس موجود ہاور وودہ اول الى بين كہ الن پر بچھ معالمہ صحيح موجات اس موجود ہاور وودہ اول الى بين كہ الن پر بچھ معالمہ صحيح موجات اس موجود ہاور وودہ اول الى مليت معلى موجود ہا تا ہے ، خواہ وہ معالمہ موجود ہاور اول الى مليت معلى موجود ہو تو باتا ہے ، خواہ وہ معالمہ موجود ہو اور وودہ اول الى كين مليت معلى موجود ہو تو باتا ہے ، خواہ وہ معالمہ موجود ہو تو باتا ہے ، خواہ وہ معالمہ موجود ہو تو باتا ہے ، خواہ وہ معالمہ موجود ہو تو باتا ہے ، خواہ وہ موجود ہو تو باتا ہے ، خواہ وہ موجود ہو اور اور وہ اول الى مليت معلى موجود ہو تو باتا ہے ، خواہ وہ موجود ہو تو باتا ہے ، خواہ وہ موجود ہو تو باتا ہے ، خواہ وہ موجود ہو تو باتا ہے ، خواہ وہ موجود ہو تو باتا ہے ، خواہ وہ موجود ہو تو باتا ہے ، خواہ وہ موجود ہو تو باتا ہے ، خواہ وہ موجود ہو تو باتا ہے ، خواہ وہ موجود ہو تو باتا ہو ہو باتا ہو ہو باتا ہو باتا ہے ، خواہ وہ موجود ہو تو باتا ہو باتا ہو باتا ہو ہو باتا ہو ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو بود ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہو باتا ہ

تو منیج: -اگرزید عفے بکر کے لئے اپنی بکریوں یا پنی باندی کے بیٹ کے بچہ کی مطلق وصیت کی یا ہمیشہ کے لئے وصیت کی،اور اگر بکری باندی کے بیچے وصیت کے وقت بھی موجود ہوں، یا غلہ اور ثمرہ کے لئے وصیت کی، تفصیل مسائل، تکم،اقوال علماء، مفصل دلائل

باب وصية الذمي

## ذمی کی وصیت کابیان

قال و اذا صنع يهودي او نصواني بيعة او كنيسة في صحة في ثم مات فهو ميراث لان هذا بمنزلة الوقف عند ابي حنيفة والوقف عنده يورث لا يلزم فكذا هذا واما عندهما فلان هذه معصية فلا تصح عندهما قال و لو اوصى بذلك لقوم مسمين فهو من الثلث معناه اذا اوصى ان تبنى داره بيعة او كنيسة فهو جائز من الثلث لان الوصية فيها معنى الاستخلاف و معنى التمليك و له ولاية ذلك فامكن تصحيحه على اعتبار المعنيين . ترجمہ: -امام محد نے جامع صغیر میں فرملیا ہے کہ اگر یہودی نے (اپنی عبادت گاہ) ہید بتایایا نعرانی نے اپناکینہ (گر جا گھر) اپنی تندرستی کی حالت میں بنایا یعنی وہ حالت مرض الموت کی نہ ہو پھر وہ مرگیا تو بتائی ہوئی یہ عبادت گاہ اس کے وار ثوں کی میراث ہوگی (ف۔اس مسئلہ میں ائر شالانہ کا انفاق ہے آگر چہ تخریج کے طریقہ میں اختلاف ہے، لان ھذا بمنز للة الوقف اللخ اس لئے کہ امام ابو صنیفہ کے اجتہاد میں او قاف لازم نہیں ہوتے ہیں بلکہ میراث ہوجاتے ہیں (یہائیک کہ مسلمانوں کے اوقات بھی میراث ہوتے ہیں۔م۔)

میراث ہو جاتے ہیں (یہائتک کہ مسلمانوں کے او قات بھی میراث ہوتے ہیں۔ م۔)

جنانچہ یہودی و نصرانی کے اس وقف کا بھی بھی تھی ہوگا (ف۔ کہ یہ میراث ہو کہ منقل اور منتقس ہو جائے گائینی لازی نہیں ہوگا، اما عند ھما النج اور صاحبین کے نزدیک اس کے میراث ہونے کی وجہ یہ ہے کہ (اگر چہ وقف لازم ہو تاہے) لیکن اس کا یہ فعل گناہ کا کام ہے اس لئے اور جامع صغیر میں ہے کہ اگر یہودی یا نفر کا نو سے اس کے تبائی ہوگا (ف۔ اور امام مالک و شافی واحد کا بھی یہی قول ہے) قال و لو اوصی بذلك النج اور جامع صغیر میں ہے کہ اگر یہودی یا نفر رئی نے کسی خاص قوم کے لئے بعیہ یا کنیہ کی وصیت کی تو یہ وصیت اس کے تبائی ترکہ سے جائز ہوگی، اس قول کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اس طرح ہے وصیت کی کہ میرا یہ مکان فلال و فلال و فلال و فلال معین و مشہور لوگوں کے لئے بعید یا کنیہ دیا ہا جائے ہی ہوئی ہوئے ہیں کہ اس نے اس طرح ہے وصیت کی کہ میرا یہ مکان فلال و فلال و فلال و فلال معین و مشہور لوگوں کے لئے بعید یا کنیہ دیا ہا جائے ہی ہوئی ہوئے ہیں کہ اس نے اس کی ملک ہوئی ہی جس چزی کی وصیت کی معنی ہوتے ہیں ایک میں ہوئی ہیں ہیں اس موصی لہ کو اس چزی کہ اس خواں ہوئی کہ ہی ہوئی کہ ہیں اس موصی لہ کو اس کے مطابق اس موصی کے کہنے کو یا وصیت کو ان دونوں معنوں ہیں لین اور صحح کرنا ممکن ان دونوں ہائوں میں ہے مطابق اس موصی کا تصرف یا عمل معجے رہا، لیکن وار توں کا حق اس ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہ اس تعصیل کے مطابق اس موصی کا تصرف یا عمل معجے رہا، لیکن وار توں کا حق اس سے متعلق ہوئے ہے صرف ایک ہوئی کی مدیک بی اس کا میں نور معلوم تو م ہے ہوں)۔

توضیح: -اگر کسی یہودی نے یا نصرانی نے اپنی عبادت گاہ بنوائی پھر مر گیا تواس عبادت گاہ کا ذمہ دار کون سبخ گا،اگر یہودی یا نصرانی نے کسی خاص قوم کے لئے بیعہ بناکر اس کی وصیت کی کہ میرایہ مکان فلال کو دیا جائے۔ مسائل کی تفصیل ،اقوال ائمہ کرام ، کم مفصل و لاکل

قال و ان اوصى بداره كنيسة لقوم غير مسمين جازت الوصية عند ابى حنيفة و قالا الوصية باطلة لان هذه معصية حقيقة وان كان فى معتقدهم قربة والوصية بالمعصية باطلة لما فى تنفيذها من تقرير المعصية ولا بى حنيفة ان هذه قربة فى معتقدهم و نحن امرنا بان نتركهم وما يد ينون فتجوز بناء على اعتقادهم الايرى انه لو اوصى بما هو قربة حقيقة معصية فى معتقدهم لا تجوز الوصية اعتباراً لاعتقادهم فكذا عكسه ثم الفرق لا بى حنيفة بين بناء البيعة والكنسية وبين الوصية به ان لابناء نفسه ليس بسبب لزوال ملك البانى وانما يزول ملكه بان يصير محرزا خالصا لله تعالى كما فى مساجد المسلمين والكنيسة لم تصر محرزة لله تعالى حقيقة فتبقى ملكا للبانى فتورث عنه ولانهم يبنون فيها الحجرات و يسكنونها فلم يتحرز لتعلق حق العباد و فى هذه الصورة يورث المسجد ايضا لعدم تحرزه بخلاف الوصية لانه و ضع لا زالة الملك الا انه امتنع ثبوت مقتضاه فى غيرما هو قربة عندهم فبقى فيما هو قربة على مقتضاه فيزول ملكه فلا يورث.

ھو قربة عندھم فبقی فیما ھو قربة علی مقتضاہ فیزول ملکہ فلا بورث. ترجمہ: -امام محد نے فرمایا ہے کہ اگر اس ذمی نے اپنا گھر نامعلوم اور غیر معین مخض کے لئے کنیسہ بنادینے کی وصیت کی توامام ابو حنیفہ کے نزویک بید وصیت جائز ہوگی، لیکن صاحبین کے نزویک بید وصیت باطل ہوگی، اور امام مالک وشافعی واحمہ کا بھی بھی مسلک ہے) کیونکہ بید وصیت حقیقت میں باطل ہے،اگر چہ ان کے اعتقاد میں بیدکام نیکی کا ہے، اور گناہ کام کی وصیت باطل ہوتی ہے، کیونکہ الی وصیت کو جاری رکھنے میں گناہ کے کام کو پختہ کرنالازم آتاہے۔

و لا بی حنیفة ان هذه قربة النج اور امام ابو صنیفة کی دلیل بیہ کہ بید کام بیخی کنیمہ (عباوت خانہ) کی تعبیر ان کی عقیده بین کار خیر ااور عبادت کا حقد ہے اور جمیس شرعا حکم دیا گیا ہے کہ جم ایسے لوگوں ذمیوں کو ان کے اعتقادی اعمال پر چھوڑ دیں بیخی ان کو نہ چھیڑ یں، اس لئے: ن کے اعتقاد کے مطابق یہ وصیت جائز ہوگی۔ ف اور ان کے وینی افعال میں جمیس یہ دیکھنے کی مطلق ضرورت جمیں ہے کہ حقیقت میں وہ سیحی جی بیانا طلا کا الا بوی انه لو او صبی النح کیا انکی بات خبیں ہے کہ اگر ذمی نے کوئی ایسا کام کو درت خبیں ہے کہ حقیقت میں فی اور قربت کا کام ہے لیکن اس کے اعتباد میں وہ گناہ کام ہے تو اس کے اعتقاد کا لحاظ رکھتے ہوئے بالا تفاق اس کی وصیت جائز نہیں سمجمی جاتی ہے، اس طرح اس کے برعکس میں بھی حکم ہوگا (ف کہ جو کام اگر چہ حقیقت میں گناہ کام واس کی وصیت بات واضح ہوگئی کہ بیعہ و کنیہ بنا نے میں گناہ کام و لیکن اس کے اعتقاد میں نئی کام واس کو نافذ اور جاری کر دیا جائے گا، اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ بیعہ و کنیہ بنا نے میں گناہ کام و اس کے نزدیک جائز ہے، حالا نکہ آگر وہ خود بیعہ یا کنیسہ بنادیتا پھر مرجاتا تو وہ میراث ہو جاتا، اس طرح امام ابو صنیفیہ نے ان دونوں مسائل میں فرق کیا ہے۔

قع الفرق لابی حنیفہ النے پھر امام ابو حنیفہ کے نزویک بید اور کئید کے بنانے کے مسئلہ بیل (کہ اس کی وصیت صحیح ہوجاتی ہے) اور بید و کنید کی وصیت کرنے کے مسئلہ بیل (کہ اس کی وصیت صحیح ہوجاتی ہے) فرق کرنے کی دلیل ہی ہے کہ عمارت خودالی چیز نہیں ہوتی ہے کہ جوبنانے والے کی ملکیت کے ختم ہونے کا سبب ہوبلکہ اس کی ملکیت اس وقت ختم ہوجاتی ہے جبکہ کوئی ایسا سبب بایا جائے جس سے وہ عمارت حفاظت کے طور پر خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوجائے جیسے کہ مسلمانوں کا حق بلک ختم ہو جائے میں خاص اللہ تعالیٰ کے نام کا نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کے بتانے والے کی بی ملکیت اس بر باتی رہ جاتی ہے اس کے بتانے والے کی بی ملکیت اس بر باتی رہ جاتی ہے ، ای لئے وہ بنانے والے کے وار ثول کی میراث ہوتا ہے۔

و لا نہم بینو ن فیھا الحجوات النجاوراس دوسری دلیل ہے بھی کہ ذمی یہود و نساری اپنی ہید و کنیہ بین حجرے بناتے اوراس میں رہتے سہتے ہیں تواس ہے بندول کاحق متعلق ہونے ہے خالص حفاظت نہیں ہوئی، اس لئے الی صورت میں حفاظت نہیں ہوئی، اس کے بر خلاف جب بید و کنید کے بنانے نہ ہونے ہے مجلا بھی میراث ہوجاتی ہے، یہ بات تواس کے بنانے کہ وصیت کی تواس پر اس کی ملیت باتی نہیں رہتی ہے، کیونکہ دصیت کا مقصد اس پر سے اپنی موت کے بعد ملیت کو ختم کر دینا تو یہ جس صورت میں وصیت الناذ میول کے اعتقاد میں تئی اور تقرب نہ ہو تو وصیت کا جواصل تقاضا ہے لیکن اس بیا ملیت کو ختم کر دینا تو یہ تھم اب بت نہ ہوگا، پس جس صورت میں ان کے نزد یک تقرب ہو تواس میں وصیت کا جواصل تقاضا ہے دو گا بت ہوجائے گا، اس لئے وہ میر اث نہیں ہوسکتی ہے (ف۔ مگر بندہ متر جم کے نزد یک یہ فرق اشکال سے خالی نہیں ہے، اس میں اولی صورت یہ ہے کہ بیان میں صرف اسے فرق پر اکتفاء کر لیا جائے کہ مقام ہوگا، لیکن ایسا کرنا لازم نہیں ہے، بر خلاف وصیت کے کہ اس سے اگر رجوع نہ کر لیا جائے تو وہ وہ صیت کے کہ اس سے اگر رجوع نہ کر لیا جائے تو وہ وصیت لازم ہو جاتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم م

توضیح: -اگرذی نے اپنا گھر کنیہ یا بید بنانے کی وصیت کی میاخود بنادیا پھر مرگیا، تو ایسے کنیہ وغیرہ کا کیا ہوگا، مسائل کی تفصیل ،اقوال ائمہ کرام، تھم، مفصل دلائل

ثم الحاصل ان وصايا الذمي على اربعة اقسام منها ان تكون قربة في معتقدهم ولاتكون قربة في حقنا وهو ما ذكرناه وما اذا اوصى الذمي بان تذبح خنازيره و تطعم المشركين و هذه على الخلاف اذا كان لقوم غير مسمين كما ذكرنا والوجه ما بيناه ومنها اذا اوصى بما يكون قربة في حقنا ولا يكون قربة في معتقدهم كما اذا اوصى بالحج او بان يبنى مسجد المسلمين او بان يسرج فى مساجد المسلمين وهذه الوصية باطلة بالاجماع اعتباراً لاعتقادهم الا اذا كان لقوم باعيانهم لوقوعه تمليكا لانهم معلومون والجهة مشورة ومنها اذا اوصى بما يكون قربة فى حقنا و فى حقهم كما اذا اوصى بان يسرج فى بيت المقدس او يغزى الترك وهو من الروم وهذا جائز سواء كان القوم باعيانهم او بغير اعيانهم لانه وصية بما هو قربة حقيقة و فى معتقدهم ايضاً و منها اذا اوصى بما لا يكون قربة لا فى حقنا ولا فى حقهم كما اذا اوصى لمغنيات والنائحات فان هذا غير جائز لانه معصية فى حقنا و فى حقهم الا ان يكون لقوم باعيانهم فيصح تمليكا و استخلافاً و صاحب الهوى ان كان لا يكفر فهو فى حق الوصية بمنزلة المسلمين لانا امرنا ببناء الاحكام على الظاهر وان كان يكفر فهو بمنزلة المرتد فيكون على الخلاف المعروف فى تصرفا ته بين ابى حنيفة و صاحبيه و فى المرتدة الاصح انه تصح و صاياها لانها تبقى على الردة بخلاف المرتدلانه يقتل او يسلم.

ترجمہ: - پھر حاصل کلام ہے ہوا کہ ذی کی وصیتیں چار قسموں کی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ہے ہے کہ وصیت ایک ہو جو ان ذمیوں کے اعتقاد میں تقرب اور نیکی کا در جہ رکھتی ہو گر ہمارے نزدیک وہ تقرب نہ ہو، اس کی ایک مثال وہی ہے جو اوپر بیان کر دی گئی ہے، لینی بیعہ کنیسہ بنادیخ کی وصیت کر دینا، دوسری مثال ہے ہے کہ تھر انی نے وصیت کی کہ اس کے سور ذرج کر کے مشرکوں کو کھلایا جائے، اور ایسی وصیت میں امام اعظم اور صاحبین کا اختلاف ہے جبکہ وہ لوگ جن کے لئے وصیت کی گئی غیر معین ہوں، جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کر دی ہے (ف۔ جس کا حاصل ہے ہوں، جیسا کہ ہم نے اوپر یک مثال میں بیان کیا ہے اور اس کی وجہ بھی وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کر دی ہے اور ان سے بچھ ہے کہ امام اعظم کے نزدیک جس چیز کو وہ لوگ تقرب اور نیکی کا کام سمجھتے ہیں ہم ان کو اعتقاد پر چھوڑ دیں گے اور ان سے بچھ نہیں کہیں گئاہ کی مدد لازم آتی ہے اس لئے نہیں کہیں گئاہ کی مذاکر اسے کہی کہ کہا کہ اس کی جائے۔ اور بی گناہ کی مذاکر اسے کہی کہا کہ کہاں کو جاری دیا جائے گا، البتہ اگر اسے کہی کی ملکیت میں دینا ممکن ہو تو وہ دیدی جائے۔

و فیھا اُذا اوصی النے اور دوسری قسم ایسی دھیت ہے جو ہمارے حق میں تو تقرب ہو لیکن ذمیوں کے اعتقاد میں تقرب نہیں ہو مثلاً ذی نے یہ وصیت کی کہ میرے مال ہے کسی کو جج کرایا جائے یا مسلمانوں کے لئے متجہ بنوائی جائے یا مسلمانوں کی مجہ دوں میں چراغ جائے جائیں، اور یہ ان کے اعتقاد کے اعتبار ہے بالا جماع باطل ہے۔ (بلکہ صاحبین ؓ کے زددیک اس وجہ ہے باطل ہیں کہ یہ نیکیاں ہے تھے ذی کے حق میں ضائع ہوتی ہیں) لیکن اگر وصیت کسی معین قوم کے بارے میں ہو تو نافذ کر دی جائے گا، یعنی ملکیت کے طور پر، کیو نکہ یہ لوگ معلوم ہیں اور اس طرح کرنے کو مشورہ کرتا کہاجائے گا (ف۔ مثلاً ذی نے کہا کہ زید کو جی کرایاجائے تو اس کا مطلب یہ نکا لاجائے گا کہ اتنی رقم اس کو دے دی جائے ساتھ ہی اسے میر امشورہ یہ ہوگا کہ وہ اس مال ہے گر کرایاجائے تو اس کا معین محق کو وصیت کرنا جائے ساتھ ہی اسے میر امشورہ یہ ہوگا کہ وہ اس مال سے تھی کرایاجائے گا کہ وہ اس میں جو تو خود جے کا معتقد نہیں ہے ، اور اس طرح کہنے کا اس کا مقصد نا موری سمجھا جائے گا، کو نکہ وہ تو خود جے کا معقد ناموری سمجھا جائے گا، کو نکہ وہ تو خود جے کا معقوم ہوگئی کہ معجد ول میں چراغ جلانا کے لئے وصیت کرنا باطل ہے کیو نکہ اس طرح چراغ جلوانے ہے رقم کا مالک بنانا نہیں بیا جاتا ہے ، البت صرف بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اس طرح یہ کہتا ہے کہ اتنامال فلاں شخص اور فلال کو دیا جائے ، تا کہ وہ معجد ول میں چراغ جلایا کر سے ان اوگوں کو مالک بنانا بایا جائے گا )۔

منھا اذا اوصی بھا بیکون قربة المن اوروصیت کی تیسری قتم بیہ ہوگی کہ ایکی چیز کی وصیت کی جائے کہ وہ ہمارے اور اس ذمی دونوں کے حق میں کار خیر کاباعث ہو مثلاً یہودی یا نعر انی اس طرح کی وصیت کرے کہ بیت المقدس میں چراغ جلائے جائیں، یار وم کے یہودی اس طرح کی وصیت کریں کہ اس مال سے تا تاریوں کے خلاف جہاد کیا جائے۔ توالی وصیت جائز ہوگ، خواہ اس موصی نے کسی معین شخص یا قوم کے لئے وصیت کی ہویا غیر معین کے لئے وصیت کی ہو، کیونکہ وصیت الی چیز ہے جو حقیقت میں تقرباور نیک ہے،اوران ذمیوں کے حق میں بھی نیکی ہی کاکام ہے (ف۔بندہ متر جم نے جہادی وصیت میں صرف بہودیوں کی تخصیص اس لئے کی تھی کہ نصرانیوں میں جہاد منسوخ ہو گیا تھا اور توریت میں یہودیوں کے لئے منسوخ نہیں کیا گیا تھا، چنانچہ حضرت موسی علیہ السلام اور ان کے بعد کے تمام پیغیبروں نے بمیشہ جہاد کئے بلکہ ان میں جہاذ کے احکام میں سے ایک بیہ حکم بھی تھا کہ فتح کے بعد جن کا فروں نے دین توریت قبول نہیں کیاان کو بلاتا مل قبل کردو، پھر شریعت انجیل میں جہاد بالکل مسوخ ہو گیا اور کہا گیا کہ آئے بعد جن کا فرول نے دین توریت قبول نہیں کیاان کو بلاتا مل قبل کردو، پھر شریعت انجیل میں جہاد بالکل مسوخ ہو گیا اور کہا گیا کہ آئندہ قائم الرسلین پیغیبر آئیں گے وہ جہاد کے احکام جادیں کریں گے،اور حضرت میسی علیہ السلام نے نام مبارک احمد علی تھے،اور میں بہت نفصیل سے خلفائے کے فضائل اسے تفصیل و تشریخ کے ساتھ بیان کے ہوئے تھے،اور نی اسر ائیل کے تمام پیغیبروں میں بہت تفصیل سے خلفائے راشدین تک کے نام و حلیہ اور ان کی صفیق مجمی معلوم و مشہور تھیں۔ م۔

و منھا اذا آو صبی النج اور ان وصیتوں میں سے چوتھی قشم ہیہ ہے کہ جو کس کے بھی لینی نہ ہمارے اور نہ ہی اس ذمی کے عقیدہ میں وہ عبادت یا تقرب کا ذریعہ ہو، مثلاً ذمی نے گانے والیوں یارونے والیوں کے لئے اپنے مال کی وصیت کی (ف۔ مثلاً اس طرح کہا کہ میرے مال میں سے اتنی رنڈیوں اور مجٹروں کو دیا جائے یا میرے مال سے اتنا مال ان عور توں کو دیا جائے جو میرے مرنے کے بعد توجہ کرنے کو آئیں ،م۔

توالی وصیت جائز نہ ہوگی، لین اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ تو ہمارے ند ہب بیں بھی اوران ذمیوں کے ند ہب میں بھی جائز نہیں ہے، پھر بھی اگر اس ذمی نے کسی مخصوص قوم کے لئے کر دمی تو بطور تملیک یا استخلاف کے صحیح ہو جائیں گی۔ (ف۔ یعنی مثلاً اگر اس نے یہ کہدیا کہ میر اا تنامال فلاں اور فلال گانے والیوں کو فلاں اور فلاں رونے والوں کو دیا جائے تو یہ مال خاص ابن عور توں اور مر دوں کو دیدیا جائے خواہ دور و کیں گائیں یانہ گائیں، اور اس کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ اس موصی نے گویا اپنے مال سے استے مال کاان کو مالک بنادیا ہے، یا یہ کہ اس نے اس مال میں ان کو اپنا خلیفہ بنادیا ہے۔

فلاصدید ہوا کہ یہ وصیت مالک بنادیے کے ظریقہ سے بااپنا جانشین بنادیے کے طور پر مسیخی بنائی جاسکتی ہے تواس وصیت کو باتی رکھا جا اسکتی ہے واس وصیت کو باتی رکھا جا اسکتا ہے ، اور یہ بات اس صورت میں ممکن ہوسکتی ہے جبکہ وہ عور تیں معلوم اور مشین ہوں کیونکہ غیر معلوم اور مجبول شخص کو مالک یا خلیفہ بنانا ممکن خبیں ہوتا ہے ، اب اگر کوئی یہ کہے کہ فہ کورہ مسائل میں آپ نے صرف و میوں کی وصیتیں بیان کی جسے خارجیہ ورافضیہ و معتز لہ اور اباحیہ وغیر ہاس لئے ان کی وصیتوں کے احکام بیان کریں۔
کے احکام بیان کریں۔

# جو(ل

یہ ہے کہ اسلام میں گراہ فرقے دو حال ہے خالی نہیں ہیں، ایک ہیہ ہے کہ ان کی گر ابی اس حد تک پہنچ گئی ہو کہ وہ صرف اسلام کانام بدنام کرتے رہتے ہوں حالا تکہ وہ مشرکوں ہے بھی برتر ہوگئے ہوں جیسے روافض میں نصریہ فرقہ جو حضرت علی ہے بارے میں الوہیت کے قائل ہیں، یادو ہرے وہ فرقے جو یہ کہتے ہیں کہ نبوت کے حق دار تو صرف حضرت علی تھے گر حضرت جب کہا علیہ السلام ہے علطی ہوگئی تو محمد رسول اللہ علیہ السلام ہے علطی ہوگئی اور محمد رسول اللہ علیہ السلام ہیں خالی ہوگئی ہوگئی تو محمد رسول اللہ علیہ استفقامت ہوگئی، اور عبداللہ بن سبانے اس کی تعلیم کی، چنانچہ حضرت علی نے ان میں سے چندلوگوں کو ایسی گفتگو میں مشغول پاکر انتہائی غصہ میں ان کو آگ میں ڈال کر جلادیا، یہ سر غنہ در پر دہ حقیقت میں یہودی تھا، اس کا مقصد ایسا کر نے سے اسلام میں خلل ڈالنا تھا جیسے یونس نے نصرانیوں سے بچھ کم نہیں ہے، اسلام میں خلل ڈالنا تھا جیسے یونس نے نصرانیوں میں قابو پایا تھا اس طرح حقیقت میں نصیریہ، نصرانیوں سے بچھ کم نہیں ہود دسر افرقہ بھی کافرو مشرک ہے اس طرح ابا جیہ وغیر و مرتب فیر اور تعلی اور دوسر افرقہ بھی کافرو مشرک ہے اس طرح ابا جیہ وغیر و مرتب لوگ ہیں۔ اور مسلمانوں کے گر اوفر قول میں دوسرے فرقہ کے اور دوسر افرقہ بھی کافرو مشرک ہے اس طرح ابا جیہ وغیر و مرتب اور دوسر افرقہ بھی کافرو مشرک ہے اس طرح ابا جیہ وغیر و مرتب اور دوسر افرقہ بھی کافرو و مشرک ہے اس طرح ابا جیہ وغیر و مرتب افرقہ بھی کافرو و مشرک ہے اس طرح ابا جیہ وغیر و مرتب افرقہ بھی کافرو و مشرک ہو ان میں دوسر افرقہ بھی کافرو و مشرک ہو ان میں دوسر افرقہ بھی کافرو و مشرک ہو ان میں دوسر افرقہ بھی کافرو و مشرک ہو ان میں دوسر افرقہ بھی کافرو و مشرک ہو ان میں دوسر افرقہ بھی کافرو و مشرک ہو ان میں دوسر افرقہ بھی کافرو و مشرک ہو ان میں دوسر افرقہ بھی کافرو و مشرک ہو ان میں دوسر کی دوسر افرقہ بھی کافرو و مشرک ہو دوسر افرقہ ہو کی کافرو و مشرک ہو کر کی دوسر افرقہ کی دوسر افرقہ بھی کافرو مشرک ہو کی دوسر کی کو دوسر کی دوسر کی کو دوسر کافرو کی دوسر کی کی دوسر کی دوسر کی کو دیا تھی کو دوسر کی دوسر کی دوسر کی کو دوسر کی کو دوسر کی کی دوسر کی دوسر کی کو دوسر کی کی دوسر کی کو دیسر کی کو دوسر کی کو دوسر کی کو دوسر کی کو دوسر کی کو دوسر کی کو دوسر کی کی دوسر کی کو دوسر کی کی دوسر کی کو دوسر کی کو دوسر کی کی د

وہ لوگ ہیں جواگر چہ گمراہی اور معاصی اور بداعتقادی میں مبتلا ہیں لیکن کفریک ان کی نوبت نہیں ہیں تھی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ علیصلے کی تچی رسالت اور قرآن مجید کی حقانیت کے قائل ہیں اس لئے ان میں اس تفصیل سے عظم بیان ہوگا، چنانچہ مصنف نے قرمایا ہے)۔

و صاحب الهوى أن كان لا يكفو النجاور موائى بدعى يعنى جس كاعتقاديس كراى مو توديكهاجائ كاكد اكراس كاكفر لله نبيل ب (كفرى طرف اس منسوب نبيل كيا كيا ب ) يعنى وه كافر نبيل بواب تو وه وصيت كربار عيل مسلمانول كريم على بيل ب ، كيونكه بهيل شرعا بيل عظم ديا كيا ب كه جم ظاهرى حال پرادكام جاري كريل يعنى ظاهرى طور پرجوبات معلوم بواى پر عظم يل بوركام جاري كريل يعنى ظاهرى طور پرجوبات معلوم بواى پر عظم يل اوراگريه شخص جس نے نيااعتقاد اپنايا به ايسابدعتى بوجس كے كافر بونے كا عظم شرعا بوچكا بو تو وه مرتد كے عظم ميں بوگا، لاين وه اسلام سے بھر كيا ہوتو وہ مرتد كے عظم ميں بوگا، لين وه اسلام سے بھر كيا ہوتو وہ اس كے تقر فات اور معاملات كے نافذ ہونے ميل الم اعظم وصاحبين كے در ميان كا ختلاف مشہور ہوئے وہ اس طرح سے كد صاحبين كے نزديك اس نے جو بھي تقر ف كيا ہو وہ سب مو توف رہتے ہيں يعني اگر كسى وقت اسلام لے آيا تو وہ نافذ ہوجاتے ہيں اور الم م الم موجاتا ہوئي كو جہ سے قبل كرديا جائے تو اس كاكيا ہوا سارا عمل باطل ہوجاتا ہے ، پھر يہ اختلاف صرف مرتد كے بارے ميں ہے ك

و فی الموتدہ الاصع المنح کیونکہ مرتدہ عورت نے بارے قول اصح یہ ہے کہ مرتدہ کی دصیتیں صیح ہوتی ہیں، کیونکہ مرتد عورت قتل نہیں کی جاتی ہے بلکہ اسے صرف مقید کر کے جھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ مرتد مر دیا تو دوبارہ اسلام لے آئے ورنہ۔ اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ (ف۔ اور اب حربی کا فرکا بیان ذکر کیا جاتا ہے)۔

تو فینے: - مسلم کے لئے ذمی کے مال سے وصیت کرنے کی کل کتنی صور تیں مضہور ہیں،ان کی تفصیل مثالوں کے ساتھ اوران کے احکام،ا قوال ائمہ کرام، مفصل ولا کل

قال واذا دخل الحربى دارنا بامان فاوصى لمسلم او ذمى بماله كله جاز لان امتناع الوصية بما زاد على اللك لحق الورثة ولهذا ينفذ باجازتهم و ليس لورثته حق مرعى لكونهم فى دار الحرب اذهم اموات فى حقنا ولان حرمة ماله باعتبار الامان والامان كان لحقه لالحق ورثته ولو كان اوصى باقل من ذلك اخذت الوصية و يرد الباقى على ورثته و ذالك من حق المستامن ايضاً ولو اعتق عبده عند الموت او دبر عبده فى دارالسلام فذالك صحيح منه من غير اعتبار الثلث لما بينا و كذلك لو اوصى له مسلم او ذمى بوصية جاز لانه مادام فى دارالاسلام فهو فى المعاملات بمنزلة الذمى و لهذا تصح عقود التمليكات منه فى حال حياته و يصح تبرعه فى حياته فكذا بعدمماته وعن ابى حنيفة و ابى يوسف انه لا يجوز لانه مستامن من اهل الحرب اذهو على قصد حياته فكذا بعدمماته وعن ابى حنيفة و ابى يوسف انه لا يجوز لانه مستامن من اهل الحرب اذهو على قصد الرجوع و يمكن منه ولا يمكن من زيادة المقام على السنة الا بالجزية ولو اوصى الذمى باكثر من الثلث او لبعض و رثته لا يجوز اعتبارا بالمسلمين لانهم التزموا احكام الاسلام فيما يرجع الى المعاملات ولو اوصى لخلاف ملته جاز اعتباراً بالارث اذا الكفر كله ملة واحدة ولو اوصى لحربى فى دار الاسلام لا يجوز لان لخلاف ملته جاز اعتباراً بالارث اذا الكفر كله ملة واحدة ولو اوصى لحربى فى دار الاسلام لا يجوز لان الخلاف ملته جاز اعتباراً بالارث اذا الكفر كله ملة واحدة ولو اوصى لحربى فى دار الاسلام لا يجوز لان الخلاف ملته بان المارين والوصية اخته والله أعلم.

ترجمہ: - جامع صغیر میں کہاہے کہ اگر کوئی کافر حربی امان لے کر ہمارے دار الاسلام میں آئے،اور وہ یہاں کسی مسلمان یاذی کے لئے اپنے مال کی دصیت کر دے تو بھی یہ وصیت جائز ہوگی (اس طرح اس کی یہ وصیت اور کل مال کی بھی وصیت جائز ہوگی) کیونکہ تہائی مال سے زیادہ کی وصیت تو دار توں کا حق ہونے ہے ممنوع ہوتی ہے،اس لئے تمام ور ٹاءاگر کسی سے زائد مال کی وصیت کی بھی اجازت دیدیں تو زائد مال کی بھی وصیت جاری ہو جاتی ہے،اور اس حربی کے دار توں کا اس کے مال میں کوئی حق نہیں رہتا ہے، یعنی ہم پراس کے وارثول کے حق کا خیال رکھنا لازم نہیں ہو تاہے (کیونکہ وہ تو ہمارے دشمن ہوتے ہیں اور اس وجہ ہے بھی کہ وہ لوگ تو دار الحرب میں ہیں، اور ہمارے نزدیک وہ مر دہ ہیں، اور اس وجہ ہے بھی کہ حربی کے مال کااحترام ان کے امان لینے کے لحاظ سے ہو تاہے، اور امان تو صرف حربی کے حق میں ہو تاہے، وارثوں کے حق میں نہیں ہو تاہے (ف۔ اس حد تک کہ اگر اس حربی کے وارثوں کا مال کوئی مسلمان یادو سر احربی چھین کروار الحرب سے لے آئے تو ہم اس سے خوش ہوں گے، اور اگر حربی سے جو امان کے کر آیا اور کسی نے اس کا مال یہاں لے لیا تو اس کو جائز نہیں کہیں گے بلکہ اسے واپس کر وادیں گے )۔

ولو کان اوصی باقل المنے ادراگراس حربی نے اپنے مال میں سے تہائی سے کم کی دصیت کی تووصیت کے اندازہ کے برابر اس سے لے لیا جائے گا،اور باتی یعنی اس سے زائد کے وار توں کو لوٹا دیا جائے گا،اس کی واپسی اسی امن لے کر آنے والے حربی کے خیال سے ہوگی (ف۔ یعنی اس کی واپسی وار ثوں کا حق سمجھ کر نہیں ہوگی۔

ولو اعتق عدہ عند الموت المنح اور اگرامن لے کردار الحرب دار الاسلام آنے دالے حربی نے اپنے مرنے کے دقت اپناغلام آزاد کیایائن نے اپنے مرض الموت کی حالت میں اپناغلام مدہر بنالیا تواس کی طرف سے یہ تصرف صحیح مانا جائے گا، اس میں تہائی ترکہ ہونے کا بھی اعتبار نہیں کیاجائے گا، اس کی دلیل دی ہے جو او پر بیان کی جا پیک ہے (ف یعنی مرض الموت کی حالت میں آزاد کرنایا مدبر بنانا حقیقت میں وصیت کے تھم میں ہے اس لئے مسلمانوں میں وار ثوں کے حق کے اعتبار سے میت کے مال کی تہائی ہے معتبر ہوتا ہے، لیکن مستامن حربی کے وار ثوں کا اس میں کوئی لحاظ نہیں کیاجا تا ہے اس لئے یہ اس موصی کے کل مال سے معتبر ہوتا ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ حربی متامن کی وصیت جائز ہوتی ہے، لیکن متامن حربی کے وار توں کا یکھ لحاظ نہیں ہوتا ہے ہے)
و کذلك لو اوصی له مسلم النج ای طرح اگر کسی مسلمان یاذی نے کسی متامن حربی کے لئے یکھ وصیت کی توبہ جائز ہوگی،
کیونکہ وہ متامن جبتک دارالا سلام میں ہے وہ میں ایک ذمی کے عظم میں ہے، اس وجہ سے حربی کیساتھ مسلمان کی طرف سے
معاملات مالی میں مالک بنانا جائز ہوتا ہے، اور مسلمان کی زندگی میں اس کے ساتھ تبرع اور لین وین میں احسان کرنا بھی جائز ہے،
اس طرح مسلمان کی موت کے بعد بھی جائز ہے۔

و لو او صبی الذمی با محنو الع اور اگر ذمی نے اپنے تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کی یا اپنے بچھے وار تول کے لئے وصیت کی تو مسلمانوں پر قیاس کرتے ہوئے کہ جائز نہیں ہوگ، کیونکہ ذمیوں نے معاملات سے متعلق باتوں کے لئے اسلامی احکام پر عمل کرنے کواپنے لئے لازم کرلیا ہے (ف-اور اس وصیت کا بھی تعلق ان کے آپس کے معاملات اور لین دین کے ہیں،اس لئے ہم جھی بھی ان کے وار تُوں کے حقوق کی رعایت کریں گے تاکہ وہ بے چارے مفلس اور پریٹان ندر ہیں)و لو او صبی بعدلاف ملته المخ اور اگر ذمی نے اپنے مخالف ند ہب کے لئے (مثلاً میہودی نے تھرانی کے لئے یااس کے برعکس وصیت کی تو میراث پر قیاس کرتے ہوئے یہ وصیت جائز ہوگ، کیونکہ کفر کی ساری با تیں ایک ہی مکت ہیں۔

و لو او صبی لحوبی المحاوراگر دارالاسلام میں رہنے دائے ذمی نے اس حربی کے لئے جو دارالحرب میں ہے و صیت کی تو یہ جائز نہیں ہوگی کیونکہ ان دونوں ملکون کے در میان میں تباین کی وجہ سے میراث کا تعلق بھی ختم ہے تواس و صیت کا تعلق بھی ختم ہوگی، کیونکہ د صیت میراث کی بہن ہے۔ واللہ تعالی أعلم م

توضیح -اگر کوئی متامن حربی دار الاسلام میں آگر یہاں کسی مسلمان یادی کے لئے اپنے مال کی تہائی یازیادہ کی وصیت کردے، اور اگر تہائی سے بھی کم کی وصیت کی، اگر متامن حربی نے اپنے غلام کو اپنا مربی نے اپنے غلام کو اپنا مد بر بنالیا اگر کسی مسلمان یادی نے کسی متامن حربی کے لئے وصیت کی، اگر ذمی نے اپنے تہائی مال سے زیادہ کی یا اپنے بچھ وار ثول کے لئے وصیت کی مسائل کی تفصیل اقوال ائمہ کرام، تھم، مفصل دلائل

# باب الوصى و مما يملكه

### وصی اور اس کے اختیار ات کابیان

وصی ایسے شخص کو کہاجا تا ہے جس کو آدمی نے اپنی موت کے بعد اپنے خاص احکام کے بارے میں اپنا قائم مقام بنایا ہو، ان ای احکام میں سے یہ بھی ہیں کہ اس نے اپنے مرنے سے پہلے جو پھھ دصیتیں کی ہیں ان کو دہ دصی عمل میں لائے گا، اور اس کے قرضے وصول کرے گاادر اس کی چھوٹی او لادگی دکھے بھال اور تعلیم وتربیت میں توجہ رکھے گا، یہ ایک دکیل کی طرح ہو تاہے جیسے کوئی شخص اپنی زندگی میں پچھے مخصوص کام کرنے پر مقرر کر دیتا ہے۔

قال ومن اوصى الى رجل فقبل الوصى فى وجه الموصى وردها فى غير و جهه فليس برد لان المبت مضى لسبيله معتمداً عليه فلوصح ورده فى غير وجهه فى حياته او بعد مماته صار مغروراً من جهته فرد رده بحلاف الوكيل بشراء عبد بغير عينه او ببيع ماله حيث يصح رده فى غير و جهه لانه لاضرر هناك لانه حى قادر على التصرف بنفسه فان ردها فى وجهه فهو رد لانه ليس للموصى ولاية الزامه التصرف ولا غرور فيه لانه يمكنه ان ينيب غيره وان لم يقبل ولم يود حتى مات الموصى فهو بالخيار ان شاء قبل وان شاء لم يقبل لان الموصى ليس له ولاية الالزام فبقى مخيراً فلوانه باع شيئا من تركته فقد لزمته لان ذلك دلالة الالتزام والقبول وهو معتبر بعد الموت و ينفذ البيع لصدوره من الموصى و سواء علم بالوصاية او لم يعلم بخلاف الوكيل اذا لم يعلم بالتوكيل الموت و ينفذ البيع لصدوره من الموصى و سواء علم بالوصاية او لم يعلم بخلاف الوكيل اذا لم يعلم بالتوكيل خلافة لا ينفذ لان الوصاية خلافة لا ته يختص بحال انقطاع ولاية الميت فتنقل الولاية اليه واذا كانت خلافة لا يتفذ على العلم كالوارثة اما التوكيل اناية لثبوته فى حال قيام ولاية المنيب فلا يصح من غير علمه خلافة لا بالبيع والشراء و قد بينا طريق العلم و شرط الاخبار فيما تقدم من الكتب.

ترجمہ: -قدوریؒ نے کہا ہے کہ اگر کی نے کی کوا پی موت کے بعد کے لئے وصی مقرر کیااورا س وصی نے اس موصی کی موجود گی ہیں اس کو قبول کر لیا لیکن اس کے پیچھے ہیں اس کا انکار کردیا جس کی اس موصی کو خبر نہ ہو سکی تو اس کے انکار کردینے ہے اس کا انکار تو تعلیم نہیں کیا جائے گا، کیو فکہ اس مر نے والے نے تو اس پراعتاد کر کے ان باتوں سے اطمینان کر لیا ہے بہاتک کہ وہ دینا ہے ، یادہ خود زغرہ بی ہو گھر بھی اس حالت ہیں اگر وصی کے انکار کو صحح مان الیا جائے تو وہ میت اس وصی کی طرف سے ہیشہ کے لئے اپنے وہو کہ ہیں پڑارہ گاجس کا کوئی علائ نہ ہوگا، ای لئے اس کے انکار کو صحفر لیا جائے گا (ف۔ وصی کی طرف سے ہیشہ کے لئے اپنے دھو کہ ہیں پڑارہ گاجس کا کوئی علائ نہ ہوگا، ای لئے اس کے انکار کو محفر لیا جائے گا (ف۔ اس کی وہ کہ کی خبر معین غلام خرید نے کے لئے اپنا و کیل بنایا اور اس و کیل نے اس مؤکل کے عائبانہ ہیں اس کی وکالت سے انکار کر دیا تو بھی انکار سے ہو جائے گا، کیو نکہ اس کے اس انکار سے انکار کر دیا تو بھی اس کا مور ہو اس کے اس کے اس انکار سے انکار کر دیا تو بھی اس کام کو پورا کر سکتا ہے (ف۔ اس و کیل نے اس مؤکل کو اس کا می ہو جائے گا، پھر غیر معین غلام کی قیداس لئے لگائی ہے کہ اگر حوکل ہو نے اس کے کہ اگر حوکل ہو نے اس کے کہ اگر حوکل کو اس کے اس کو گا کہ اس کے معین غلام کی قیداس لئے لگائی ہے کہ اگر حوکل ہو انتیار خبیں ہو جائے گا، پھر غیر معین غلام کی قیداس لئے لگائی ہو کا اس مؤکل کا کھا ہوا نقسان ہو گا۔ اسے خرید کر اپنے لئے اسے دوکل سے اعلیان کر دے کہ میں نے تو اس مؤکل کی وکالت شم کر دی تھی تو ایس کر نہیں کر سکتا ہو انقسان ہو گا۔ انجام کو تو وصی کے پیٹھ بیچھے دد خبیں کر سکتا ہے۔

فان د دھا فی و جھہ النج البتہ آگر وہ دصی نے اپنے سائے بی اس کا اٹکار کر دیا تو پہر د ہو جائے گا، کیو نکہ اس موصی کو کسی طرح بھی پہ اختیار نہیں ہے کہ اس وصی کو وصیت کے قبول کر لینے پر اسے مجبور کرلے، اور ابیبار د کر دیئے ہے کسی کے ساتھ دعو کہ کا الزام بھی نہیں ہوتا ہے، کیو نکہ اس موصی کو اس دفت بھی اس بات کا پورا پورا موقع ملتا ہے کہ پہلے وصی کو اس کے اختیار سے روک کر دوسرے کسی بھی شخص کو اس کا اختیار دیدے (ف راس مسئلہ سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ اگر موصی کی موت بعنی استے اخر دفت میں جس میں وہ دوسر اکوئی انتظام نہ کر سکتا ہو وہ وصی اپنے اختیار سے دستبر داری یا علیحدگی کا اعلان کر دے تو وہ مقبول اور معتبر نہ ہوگا۔

و ان لم یقبل و لن یو د المنے اور اگر ایس صورت ہو کہ ایک موص نے کی کو اپناو صی بینے کے لئے کہا گر اس نے اس پیکش کونہ تو قبول کیااور نہ باس سے انکار کیا بہائتک کہ وہ موصی ای کے در میان مرگیا، تواس وصی کو اختیار ہوگا کہ اگر جائے تو اب بھی اسے قبول کر ہے اور نہ چاہے تو صاف انکار کر دے ، کیو نکہ اس موصی کو اس وصی پر اپنی خواہش کو منوا نے اور اس پر مجبور کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے ، اب اگر اس حالت میں وصی نے اس کے وصی کا اختیار پورے طور پر باتی ہے ، اب اگر اس حالت میں وصی نے اس کے ترکہ میں سے کوئی چیز بھی افواب اس کا وصی رہنالاز م ہوگیا، کیو نکہ اس موصی کی چیز جب بھی افیار اس بات کی دلیل ہوگئی کہ اس نے اس کا وصی بننا آخر عمر میں قبول کر لیا تھا جس کا اعتبار اس کی موت کے بعد ہی ہوا ہے (اگر چہ اس کی زندگی کی حالت میں اس والیت کا اعتبار نہ ہو ) گھروہ بھی ہو جائے گی ، کیو نکہ ہے تیج موصی کے وصی نے کی ہے ، اور رہ بات اس کی زندگی کی حالت میں اس والیت کا وصی بننا آخر عمر میں نہ موصی کی خبر نہ ہو باز کر گئی گئی خواہ نباید جا ناصکہ دونوں صور تیں برابر ہیں۔ (ف اس لئے اگر کسی کوئی چیز فرو خت کردی تو وہ تھے تا ہم نہیں ہو جائے گی )۔

وصی بنن کی کوئی چیز فرو خت کردی تو مؤکل کی نئی اجاز ہے کہ اگر اسے اپنے وکیل ہونے کی خبر نہ ہونے کے باوجو واس نے اس کی خبر نہ ہونے کی خبر نہ ہونے کا عظم موصی کی موت کے بعد بی کوئی چیز فرو خت کردی تو وہ تھے متبول یا نا فذنہ ہوگی ، کیونکہ وصی ہونے کا عظم موصی کی موت کے بعد بی تو نکہ قبل اور قبل عمل ہونے کا عظم موصی کی طرف سے قائم مقائی ہوتی ہے ، کیونکہ وصی بنا ایک حالت کے موصی کی طرف سے قائم مقائی ہوتی ہے ، کیونکہ وصی بنا ایک حالت کی موت کے بعد بی قائل قبول اور قائل عمل ہوتا ہے اور وصی کی طرف سے قائم مقائی ہوتی ہے ، کیونکہ وصی بنا ایک حالت کہ اس کی موت کے بعد بی تو نکہ وقت کے کہ اور ف سے تائم مقائی ہوتی ہے ، کیونکہ وصی بنا ایک حالت کے دو اس کی خبر نہ ہوتے کی کہ اور قب سے تائم مقائی ہوتی ہے ، کیونکہ وصی بنا ایک حالت کے دو اس کے دو اس کے دو اس کے کونکہ وصی بنا ایک حالت کے دو اس کی خبر نہ ہوتی ہے ، کیونکہ وصی بنا ایک حالت کے دو اس کی خبر نہ ہوتی ہے ، کیونکہ وصی بنا ایک حالت کی موسی کی طور نہ سے تائم کی کونکہ وسی بنا ایک حال کو خبر کی تو موسی کی خبر نہ ہوتی ہے کی کی کی کی کی کی کی کونکہ کی کونکہ وسی کی خب

ساتھ تخسوس ہے کہ جب میت کی خود اپنی چز ہے اختیار اور والایت ختم ہو جاتی ہے ، اور اس کی وہی و لایت ای شخص بینی وصی کی طرف منتقل ہو جاتی ہے ، اور اس کی وہی و ایت ای شخص بینی وصی کے معلوم ہونے پر مو قوف نہ ہو گا جیسے کہ وراثتہ کا مسئلہ ہے بینی وراث بہر حال وارث ہو تا ہے کہ خواہ اے اپنا وارث ہو تا معلوم ہویانہ ہواس کی وراثت باتی ہی ہی ہی کی سنتہ کا مسئلہ ہے بینی وراث بہر حال وارث ہو تا ہے جیتک کہ خود ہو کل کی ملکیت باتی رہتی ہے اور و کیل اپنے ہو کل کا نائب ہو تا ہے تو جب مؤکل کی والایت باتی رہتی ہے اور و کیل اپنے ہو کل کا نائب ہو تا ہے تو جب مؤکل کی ملکیت باتی رہتی ہے اور و کیل اپنے و کا لئے کا علم نہ ہو تو اس کی وکالت کا علم نہ ہو تو اس کی والات سیخے نہ ہو گئی ہو ہو گئی ہو تا ہے والات کا علم نہ ہو تا ہو تا ہی ہو تو اس کی وکالت کا علم نہ ہو تو اس کی وکالت کا علم ہو ہو کی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گ

توضیح: -وصی کی تعریف، اگر کسی نے کسی کو اپناو صی مقرر کیااور اس نے اس کی موجودگی
میں اسے قبول کر لیا مگر بعد میں اس کا انکار کردیا جس کی اس موصی کو خبر نہ ہو سکی، توبیہ
انکار صحیح ہیا نہیں اور اگر یہی حرکت و کیل کرے تو اس کا کیا تھم ہوگا، پھر وصی اور و کیل
کے در میان کیا فرق ہے، اگر وصی اپنے موصی کے سامنے ہی اس کے قبول کرنے سے
انکار کردے، اور اگر وصی نے موصی کے سامنے نہ ہو تواپنے وصی بننے کو قبول کیااور نہ ہی
اس کا انکار کیا، پھر موصی مرگیا، مسائل کی تفصیل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ کرام، مفصل
دلائل

وان لم يقبل حتى مات الموصى فقال لا اقبل ثم اقبل فله ذلك ان لم يكن القاضى اخرجه من الوصية حين قال لا اقبل لان بمجرد قوله له اقبل لا يبطل الايصاء لان في ابطاله ضرر ا بالميت و ضرر الوصى في الابقاء مجبور بالتواب و دفع الاول وهو ا على اولى الا ان القاضى اذا اخرجه عن الوصاية يصح ذلك لانه مجبهد فيه اذ للقاضى ولاية دفع الضرر و ربما يعجز عن ذالك فيتضرر ببقاء الوصايه فيدفع القاضى الضرر عنه و ينصب حافظاً لمال الميت متصر فا فيه فيندفع الضرر من الجانبين فلهذا ينفذ اخراجه فلو قال بعد اخراج القاضى اياه اقبل لم يلتفت النه لانه قبل بعد بطلان الوصاية بابطال القاضى.

ترجمہ: -اورجے وصی بنایا گیاتھااگر اس نے اس کو تبول کرنے ہے انکار کردیا، یہاں تک کہ وہ موصی مرگیا، پھر وصی نے کہا کہ بیں اس کام کو قبول نہیں کرتا ہوں پھر کہا کہ اچھااب بیں قبول کرلیتا ہوں تو اس کو ایسا کہنے کا اختیارے لینی بعد میں قبول کرلیتا ہوں تو اس کو آخوں سے بعن بعد میں قبول کرلینا میچ ہو جائے گا گر اس شرط کے ساتھ کہ اس وقت تک قاضی نے خاص طور ہے اس کے قبول کرنے ہے اس وقت منع نہ کر دیا ہو جب کہ اس نے کہا تھا کہ میں اے قبول نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے اس کے صرف اتنا کہ بینے ہے کہ میں اے قبول نہیں کرتا ہوں اس موصی کی پیشکش کا اثر ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے باخل ہو جانے میں ای

موصی میت کا بہت زیادہ نقصان ہے، نیز اس کے باتی رکھنے ہیں خود اس وصی کے نقصان کا خطرہ ہے، و صور الوصی فی الایقاء و مجبود النج، لیکن اس کے باتی رکھنے ہیں اس وصی کا نقصان اس کواس کار خبر کے انجام دینے نے ختم ہوجاتا ہے کہ وہ اجرعظیم کا مستخق ہوجائے گا، اس لئے اس مردہ کے بڑے نقصان کو دور کر نازیادہ بہتر ہوگا، لیکن اگر قاضی بھی اس وصی کے انکار کے بعد اس کواس کے قبول کرنے سے روک دیا ہو تو قاضی کے فعل کو صحیح کہا جائے گا کیو نکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں اجتہاد کو دخل ہے (اور قاعدہ ہے کہ اجتہادی مسئلہ میں قاضی کا حکم جو کچھ بھی ہووہ نافذاور جاری ہوجاتا ہے ) کیونکہ اسے اتنا فقیار ہوتا ہے کہ لوگوں کے نقصان کو اپنے قول اور فعل سے دور کردے (ف۔ کیونکہ قاضی کی ذمہ داری اور اس کی شان بھی ہے کہ وہ عوام کے نقصان کو دور کردے ، توجس وقت اس دصی نے موصی کی پیشکش کینی دصی بننے سے انکار کردیا تو قاضی کو یہ اختیار ہوگیا کہ اس میت کے نقصان پر نظرر کھتے ہوئے موصی کی پیشکش کے اثر کو ختم کردے اس لئے اب اس وصی کا قبول کر لینا ہے فا کہ وہوگا۔

و ربسا یعجز عن ذلك المخاور بسااو قات ایسا بھی جو تاہے كہ جے پیشكش كی گئاہے وہ خود اس كے انجام دینے ہے عاجز ہوجاتا ہے تواہیں صورت میں اس كو وسی باقی رکھنے میں وہ نقصان میں مبتاء ہو سكتا ہے اس لئے قاضی اس كو اس نقصان ہے بچانے كے لئے اس ذمه دار كی ہے خارج كرتا ہے بچر میت كے وصى كے قائم مقام كسى دوسرے كو ذمه دار اور متعین كردیتا ہے ، اس طرح قاضى اس موصى اور اس كے وصى كی حفاظت كرتا ہے اور دونوں كو نقصان سے بچالیتا ہے ، اس لئے اس قاضى كا فیصلہ اس طرح قاضى اس موصى اور اس كے اس قاضى كا فیصلہ بات ہے ، اس لئے اس قاضى كا فیصلہ باتا ہے )۔ اس

فلو قال بعد احواج القاضى الناوراگر قاضى كى طرف سے اس وصى كانام اس ذمه دارى سے خارج كر دياجانے كے بعد وہ وصى سەكے كەميں نے اس ذمه دارى كو قبول كرايا ہے تواس كى بات پر توجہ نہيں دى جائے گى، كيونكه قاضى كى طرف سے وميست سے نام خارج كر ديئے جانے كے بعد وہ اس كام كو قبول كر رہاہے۔

توضیح جے وصی بنایا گیا تھااگر اس نے قبول کرنے سے انکار کردیا پھر وہ موصی مرگیااس کے بعد پھر وصی نے کہا میں اس کو قبول کرتا ہوں پھر کیااچھا قبول کرتا ہوں،اگر قاضی کی طرف سے وصی کانام خارج کر دیا جانے کے بعد وہ کہے میں نے اب اس ذمہ داری کو قبول کرلیاہے مسائل کی بوری تفصیل، تکم، مفصل دلاکل

قال ومن اوصى الى عبد او كافر او فاسق اخرجهم القاضى عن الوصاية و نصب غيرهم وهذا اللفظ يشير الى صحة الوصية لان الاخراج يكون بعدها و ذكر محمد في الاصل ان الوصية باطلة قيل معناه في جميع هذه الصوران الوصية ستبطل و قيل في العبد معناه باطل حقيقة لعدم ولايته واستبداده و في معناهغيره ستبطل و قيل في الكافر باطل ايضا لعدم ولايته على المسلم ووجه الصحة ثم الاخراج ان اصل النظر ثابت لقدرة العبد حقيقة وولاية الفاسق على اصلنا وولاية الكافر في الجملة الا انه لم يتم النظر لتوقف ولاية العبد على اجازة المولى و تمكنه من الحجر بعدها والمعاداة الدينية الباعثة للكافر على ترك النظر في حق المسلم واتهام الفاسق بالخيانة فيخرجه القاضى من الوصايا و يقيم غيره مقامه اتماماً للنظر و شرط في الاصل ان يكون الفاسق مخوفا عليه في المال وهذا يصلح عذرا في اخراجه و تبديله بغيره.

ترجمہ: - قدوریؒ نے کہا ہے کہ اگر کسی نے کسی غلام پاکافر (خمی یا حوبی یا مستامن) یا فاس کو وصی مقرر کردیا تو قاضی اس کو وصایت ہے نکال دے گااور اس کے سواکسی دوسرے کو وصی مقرر کردے گا، مصنف ؒ نے فرمایا ہے کہ لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ ہو تا ہے کہ اصل میں وصایت جائز ہو جائے گی، کیونکہ وصی بن جانے کے بعد نکال دیے جانے ہے اس بات کی اطراف اشارہ ہو تاہے کہ خارج کرتا ہی وقت ہو تاہے جبکہ وہ اس کا ذمہ دار بن چکا تھا یعنی اس کی وہیست ثابت ہو پیکی تھی، و ذکر محمد فی الاصل النے اور امام محمد نے اصل میں فرمایاہے کہ ان (نہ کورہ)صور توں میں وصیت باطل ہو گی۔ف۔اس سے معلوم ہوا کہ اس کی وصیت شروع ہے ہی ثابت نہیں ہوتی ہے، کیکن اس کی شرح کرنے والے مشاریخ کرام نے اس کے معنی بیان کرنے میں تفصیل کی ہے، قبل معناہ فی جمیع النج بعض مشاریخ (فقیہ ابواللیث نے شرح الجامح الصغیر میں) فرمایاہے کہ اس کے معنی یہ بیں کہ غلام و کا فروفاس کی ان تمام صور توں میں یہ وصیت اس قابل ہے کہ باطل کردی جائے (ف۔ اس طرح چو تکہ باطل کردینے کے قابل تھی اس لئے اسے باطل ہی کہ دیا)۔

و فیل فی العبد معناہ النے اور ابعض مشار کے نے کہاہے کہ غلام کو وصی کرنے کی صورت میں باطل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ حقیقت میں باطل ہے ، کیونکہ فلام کونہ نصر ف کرنے کاحق ہوتا ہے اور نہ ہی وہ مستقل ہوتا ہے کیونکہ وہ تو خود ہی اپنے مولی کے اختیار اور قبضہ میں ہوتا ہے ، پھر غلام کے سواکا فروفاس کو وصی کرنے میں باطل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ عنقریب ان کاوضی رہنا ختم کر دیا جائے گا، یعنی وہ باطل ہوجانے کا اتنالا کق ہے کہ قاضی اسے باطل کر دے گا۔ و فیل فی الکافو باطل المنے اور بعض مشار نے نے کہاہے کہ کافر کی صورت میں بھی باطل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ حقیقت میں باطل ہے اس لئے کہ مسلمان پر کافر کی کوئی ولایت اور اختیار نہیں ہے ، (ف۔ خلاف کلام پوری بحث کا یہ ہو کہ چھلے قول میں وصی بنانا جائز ہوگا لیکن قاضی اسے باطل کر دے گا، اور دوسرے اقوال میں سے دوسر اقول بھی اس کی مائند ہے ، اور باقی اقوال میں بعض میں حقیقت باطل ہے اور بعض میں باطل ہونے کے قابل ہے۔

ووجه المصحیحة النع پھر نہلی دہ روایت کہ اس میں وصی بنانا سیح ہے گر ایباو صی خارج کردیا جائے اس روایت کی وجہ ہوگی اصلی نظر تو قابت ہے بینی وصی بنانے کی اصلی غرض لوگوں کی بہتر کی اور ان کی بہتر طریقہ ہے دیچہ بھال کرنی ہے، اور یہ نظر تو اصل میں موجود ہے کیو نکہ ایک دیندار غلام کو بھی حقیقت میں معاملات اور نظر فات کرنے کی قدرت ہوتی ہے، اس لئے وہ اسے مختلف معاملات میں وکیل بھی بنایا جاتا ہے، اور فاس کو بھی ہمارے اصول کے مطابق ولایت عاصل ہوتی ہے، اس لئے وہ بھی نکاح میں لڑکی کاوکیل اور ولی بھی بنایا جاتا ہے، ای طرح کا فرکو بھی مسلمان پر ایک طرح کی ولایت عاصل ہے (اس طرح وصی بنانے میں اصل مقصد شفقت اور رحت ہوتی ہے جواصل میں پائی گئی ہے) کیکن تھمل طور پر نظر اور شفقت پوری نہیں پائی جاتی ہے، اس لئے کہ غلام ہونے کی صورت میں غلام کی ولایت اول توخود اس کے اپنے مولی کی اجازت پر پھراس کی اجازت ل جانے کے بعد بھی اس بات کا بؤر ااحمال باتی رہ جاتا ہے کہ اچا بک کی وقت کا مولی اسے معاملات کرنے ہے مہور کر دے لیخی ایسا معاملہ کرنے سے مجور کر دے لیخی ایسا معاملہ کرنے سے صاف انکار کردے اور کا فرغلام ہونے کی صورت میں اس کاخوف تو کی رہتا ہے کہ وی تھی اس کا فرف تو توں ہتا ہے کہ وی گیا ہے بہتری اور شفقت کا ہر تاؤنہ کے دل میں بچھ بات آجا ہے اور کو فرت خیات کی تہت گی ہوئی ہے، اس لئے قاضی ایسے کی بھی وصی کو اس ذر داری کے دل میں بچھ بات آجا ہے اور کی بہت گی ہوئی ہے، اس لئے قاضی ایسے کی بھی وصی کو اس ذر داری کے نا کہ دوسر اکوئی بہتر وہ وت خیات کی تہت گی ہوئی ہے، اس لئے قاضی ایسے کی بھی وصی کو اس ذر داری کے ناک کراس کی جگہ دوسر اکوئی بہتر وصی مقرر کر کر دے جو پورے جو پورے طور پر لوگوں پر شفقت کی نظر در کھے۔

و شوط فی الاصل النے اور کتاب اصل بعنی مبسوط میں امام محدؒ نے فاسق کے بارے میں یہ شرط لگائی ہے کہ ان او گوں کے مال کے بارہ میں اس کی طرف سے (بے ایمانی) کا خوف ہو، پس یہ کلام فاسق وصی کو اس کی ذمہ داری سے نکال کر اس کی جگہ پر دوسرے کو مقرر کرنے کے لئے عذر اور سبب بن سکتا ہے۔

توضیح: -اگر کسی نے اپناد صی کسی کا فریافاست یا غلام کو مقرر کیا تو کیااسی کو ہر قرار رکھا جائے گا، اور کیا یہ تقرری بالکل صحیح ہوتی ہے، مسائل کی پوری تفصیل، تھم، اقوال ائمہ کرام،

#### نقصل د لا ئل

قال و من اوصى الى عبد نفسه و فى الورثة كبارلم تصح الوصية لان للكبيران يمنعه او يبيع نصيبه فيمنعه المشترى فيعجز عن الوفاء بحق الوصاية فلا يفيد فائدته وان كانوا صغاراً كلهم فالوصية اليه جائزة عند ابى حنيفة ولا تجوز عندهما وهو القياس و قيل قول محمد مضطرب فيه يروى مرة مع أبى حنيفة و تارة مع ابى يوسف وجه القياس ان الولاية منعدمة لما ان الرق ينافيها ولان فيه اثبات الولاية للمملوك على المالك وهذا قلب المشروع ولان الولاية الصادرة من الاب لا تتجزى وفى اعتبار هذه تجزيتها لانه لا يملك بيع رقبة و هذا نقص الموضوع وله انه مخاطب مستبد بالتصرف فيكون آهلا للوصاية و ليس لاحد عليه ولاية فان الصغار وان كانوا ملا كاليس لهم و لاية المنع فلامنافاة و ايصاء المولى اليه يوذن بكرنه ناظراً لهم و صار كالمكاتب والوصاية قد تتجزى على ما هو المروى عن ابى حنيفة أو نقول يصار اليه كيلا يودى الى ابطال و تغيير الوصف لتصحيح الاصل اولى.

ترجمہ: - قدور گُ نے کہاہے کہ اگر کسی کے اپنے وار توں میں بالغ افراد موجود ہوں ان کی موجود گی میں اپنے ذاتی غلام کو اپنا وصی مقرر کر دیا تو یہ وصیت تصحیح نہ ہوکی (ف۔ چونکہ اس کے ور شہ بالغ میں اور وہ سب ہی اس غلام کے مالک اور حصہ دار ہیں اس لئے موصی کا اس غلام کو وصی بنانا باطل ہے) لان للکبیو ان یمنعه المنح اس لئے کہ بالغ وارث کو اس بات کا افتیار ہے کہ اس غلام کو تصرف سے صاف منع کر دے یا بالغ وارث اس غلام کو سے صاف منع کر دے یا بالغ وارث اس غلام میں سے اپنا حصہ فروخت کر دے پھر اس کے خرید ارکواس بات کا پورا حق ہو جائے گا کہ اس غلام کو موصی کے ترکہ میں تصرف کرنے ہے روک دے ای طرح وہ وصی ہونے کا حق او اگر نے سے عاجز ہو جائے گا ، ادر وصی ہونے کا حق او اگر نے سے عاجز ہو جائے گا ، ادر وصی بننے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔

وان کانوا کلفم صغارا النے اور اگر سارے ورفہ چھوٹے نابائغ ہوں تواس حالت میں امام ابو صنیفہ کے نزدیک موصی کا اپنے غلام کو وصی بنادینا سخسانا جائز ہوگا، لیکن صاحبین کے نزدیک جائزنہ ہوگا اور قیاس بھی یہی ہے، بعض مشارخ نے فرمایا ہے کہ اس میں امام محدکا تول مضطرب اور مختلف ہے لیعن مجھی توامام ابو حنیفہ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور بھی امام ابو یوسف کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور بھی امام ابو یوسف کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے دوا قوال ہیں)۔

وجہ القیاس ان الولایۃ النے اس جگہ قیاس کے ناجائز ہونے کے دواقوال ہیں۔ وجہ القیاس ان الولایۃ النے اس جگہ قیاس کے ناجائز ہونے کے دواقوال ہیں۔ وجہ القیاس ان الولایۃ النے اس جگہ قیاس کے ناجائز ہونے کہ غلام کو ولایت کاحق نہیں ہو تا ہے،اس لئے کہ غلام کو متاور اختیار کے مخالف ہوتی ہے،اور اس وجہ سے بھی کہ غلام کو وصی بناکر اختیار دینے سے غلام کو آقا پر اختیار دینالازم آتا ہے حالا نکہ بیات شری طریقہ کے خلاف ہے دان سے خلام اور مملوک پر حاکمیت دی ہے،اور آپ لوگوں نے تو اس کے بر عکس مالک ہر مملوک کو حکومت اور بالاو تی دے دی ہے،اور یہ فاصد ہے)۔

و لان الاو لایة الصادرة من الاب النجاوراس ولیل تے بھی کہ موصی باپ ہے جوولایت حاصل ہوئی تھی وہ گئڑے ہونے والی نہ تھی حالا نکہ اگر غلام کی وصایت یعنی اس کے وصی ہونے کو مان لیاجائے تواس ولایت کے گئڑے کرنالازم آتا ہے، کیونکہ یہ غلام اپنی گرون فروخت نہیں کر سکتا ہے اور اس طرح موضوع کو بدل دینالازم آتا ہے (ف۔ یعنی اس جگہ گفتگو موضوع باپ کی ولایت میں ہے جس نے اس غلام کو وصی بنالیا ہے، اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ باپ کو پوراا نقیار تھا اور اپنے ہر چیز کو فروخت کرنے کی اے ولایت بھی لیکن جب اس نے اس غلام کو اپنانا عب یاوصی بنالیا تو وہ اختیار اور ولایت جو اے حاصل تھی اس غلام میں آگئی توجس طرح اس باپ کو یہ اختیار تھا کہ اس غلام کو فروخت کرے وہی اختیار اس غلام کو بھی ہونا چاہئے کہ خود کو

فروخت کردے حالانکہ وہ ایسانہیں کر سکتاہے،اس طرح جو ولایت اسے حاصل ہوئی تھی اسے فکڑے کرنالازم آتاہے، حالانکہ باپ کی ولایت مسلم اور مکمل تھی، بس معلوم ہواکہ اس غلام کو وصی مان لینے میں بیہ خرابی لازم آتی ہے،الحاصل اس غلام کاوصی بنتایاطل ہوگیا۔

وله انه معاطب النج اور امام ابو صفیه کی دلیل یہ ہے کہ وہ غلام ایساانسان ہے جو مخاطب بنانے کے لائق ہے لینی دیوانہ وغیرہ نہیں ہے اور وہ تصرف معاملات میں خود مستقل ہو چکا ہے (ف۔ لینی وہ نابالغ یاد یوانہ نہیں ہے بلکہ دوسر امخاطب ہو سکتا ہے اور عاقل و بالغ ہے اور اس کا تصرف نافذ ہو تا ہے اور تصرف کرنے میں بھی اس کو خود استقلال ہے بینی اب وہ دوسرے کی اجازت پر موقوف نہیں ہے ) فیکو ن اہلاً لملو صابعہ المنح اس لئے اس بات کی اس میں بوری اہلیت موجود ہے کہ کسی کا وہ وصی بین سکے ، اور فی الحال کسی غیر کو اس پر ولایت نہیں ہے ، کیونکہ یہ نابالغ ورثہ اگر چہ اس غلام کے مالک میں کیکن ان کو بھی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ غلام کو تصرفات سے روک سکیں ، اس لئے کوئی اختلاف اور منافات نہیں ہے (ف۔ اس لئے غلام کے مملوک ہونے اور بااختیار ہونے میں کوئی اختیار ہونے میں کوئی اختیار ہونے میں کوئی اختیار ہونے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میں بازوریہ تضادا کی وقت ہو تا ہے کہ ایک بی وقت میں مالک کی موجود گی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غلام بھی بااضیار ہے )۔

وایصاد المعولی البه النجاور مولی کااس غلام کواہے بچوں کے لئے وصی مقرر کرنے ہیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بہتر انظام اور دکھے بھال کر سکتا ہے، اس طرح یہ غلام ان بچوں کے لئے بہتر انظام اور دکھے بھال کر سکتا ہے، اس طرح یہ غلام ان بچوں کے لئے بہتر انظام کو بھی وصی بنانا جائز ہو گا، اگر چہ یہ غلام خود کو فروخت نہیں کر سکتا ہے اس طرح اس والیت کلڑے کرنا لازم ہو تا ہے لیکن سر کہا جائے گا کہ اس ہے اس کے وصی ہونے میں کی ہوئی ہے، والو صابحة قلد متحبوری المنجاور حسن نے امام ابو صنیفہ ہے جوروایت کی ہا ہو گا، اس ہو اس کے کلڑے بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اس کے کلڑے بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اس کے کلڑے بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اس کے کلڑے نہیں ہوتے تو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ضرورۃ اس جگہ اس کو اعتبار کر لیاجائے تاکہ اصل وصایت کا تھم باتی رہ جائے اور بالکلیہ ختم نہ ہوجائے ، اور کسی چر کی صفت کو بچھ بدل و نیااس بات سے کہیں، بہتر ہے کہ اصل بات بی ختم کر دی جائے دوسرے تو ہوں ہوئی جائے کی امام ابو صنیفہ ہے دوایت یہ ہے کہ اگر زید نے ایک محص کو مال غین میں وصی کیا تواں میں سے ہر ایک محص کے اگر زید نے ایک محص کو مال غین میں وصی کیا واں بیس سے ہر ایک محص کے سازم آتا ہے کہ وصی بنانے میں کلڑے کے جائے گا، اس لئے اعتراض کو تشکیم کرتے ہو ہے دواب دیا ہے کہ غلام کو وصی کرنے میں نیادہ ہے دواب دیا ہے کہ غلام کو وصی کرنے میں تغیر لازم آتا ہے گر وصی بنا صبح کرہا، تو یہ تغیر اس بات سے بہتر ہے کہ اصل وصی ہنا تھے کہا کہا طل کردیاجا ہے۔

ایس منا کی باطل کردیاجا ہے۔

توضیٰج: -اگر تمسی کے اپنے دار توں میں کوئی بالغ موجود ہو اور وہ اس کی موجود گی میں اپنے غلام کو ان کا وصی مقرر کر دے، اور سارے ور ند ہی نابالغ ہوں، مسائل کی تفصیل ، تعلم، اقوال ائمہ کرام ، مفصل د لائل

قال ومن اوصى الى من يعجز عن القيام بالوصية ضم اليه القاضى غيره رعاية لحق الموصى والورثة وهذا لان تكميلالنظر يحصل بضم الاخر اليه لصيانته و بعض كفايته فيتم النظر باعانة غيره ولو شكى اليه الوصى ذلك لا يجيبه حتى يعرف ذلك جقيقة لان الشاكى قد يكون كاذبا تخفيفا على نفسه و اذا ظهر عند القاضى عجزه اصلااستبدل به رعاية لنظر من الجانبين ولو كان قادرا على التصرف امينا فيه ليس للقاضى ان يخرجه لانه لو اختار غيره كان دونه لما انه كان مختار الميت و مرضيه فابقاؤه أولى ولهذا قدم على اب الميت مع وفور شفقته فاولى ان يقدم على غيره و كذا اذا شكى الورثة او بعضهم الوصى الى القاضى فانه لا ينبغى له ان يعزله حتى تبدوله منه خيانة لانه استفاد الولاية من الميت غير انه اذا ظهرت الخيانة فالميت انما نصبه وضيا لا مانته و قد فاتت ولو كان في الاحياء لا خرجه منها فعند عجزه ينوت القاضى منابه كانه لاوصى له.

ترجمہ: - قدوریؒ نے کہاہے کہ اگر کسی نے ایسے مخف کو اپناو صی بہنایا جو وصیت کے مطابق کام پورے طور پر انجام نہ دے سکتا ہواور عابز ہو تواس موصی اور اس کے وار تول کی رعابیت کرتے ہوئے تاضی ایسے مخض کواس کا محاون مقرر کردے گا، جو کہ کام انجام دے سکتا ہو، مگر اصل وصی کو اس عہدہ ہے نہیں نکالے گا، کیونکہ اصل مقصد لینی وار تول کی بہتری تو وہ دوسر ہے کہ مادسینے ہے بوری حاصل ہو جائے اس لیے کہ دوسر اضحف اس کو خیانت اور نقصان میں بہتلا ہونے ہے بچائے گا، اور پھی برد ول اور اہم باتوں میں تنہا ہی کا فی ہو جائے گا، اس طرح دوسر ہے کی خصوصی دیچہ بھال سے اس کی ضرورت بوری ہو جائے گا
برد ول اور اہم باتوں میں تنہا ہی کافی ہو جائے گا، اس طرح دوسر ہے کی خصوصی دیچہ بھال سے اس کی ضرورت بوری ہو جائے گا

ولو شکی الیہ الوصی ذلك النے اور اگر وصی كے بارے پس قاضی كیا پی تحقیق بیں تو كوئی كو تا ہی نظر نہیں آئی ليكن اس وصی نے خود ہی اپنی عاجزی كی شكایت قاضی سے كركے اپناید دگار متعین كرنے كے لئے اس سے كہا، تو وہ قاضی اس كی مد دگار بنانے كی شكایت كو قبول نہیں كرے گا بہائتك كہ وہ ليكن طور پر تحقیق كركے بيد معلوم كرلے، اس لئے كہ شكایت كرنے والا كھی ائی ذات پر آسانی كے خيال سے بچھ جھوٹی شكایت بھی كر دیتا ہے، پھر اگر قاضی كو تينی طور پر بیابت ظاہر ہو جائے كہ واقعة بيد شخص (وصی) ان لوگوں كی خدمات انجام دینے سے عاجز ہور ہاہے تو وہ قاضی اس وصی كے عوض كى دوسر سے كو وصی بناكر اس كے پاس بھيجد كا، تاكہ دونوں جانب كى رعابت ہو جائے۔ (ف ل كو نكہ جب بیہ شخص وصی كی ذمہ داريوں كو انجام دينے كی مطلقا صلاحیت نہيں ركھتا ہے، اور اس كام كے لاكو تہيں ہے تو وہ اس میت ترار سال كو تاہ كرے گا اور میت كی سارى اولاد پر بیٹان ہوگی، اس لئے دوسر سے وصی كو مقرر كر دیتا ہی بہتر ہوگا، اور جو بیہ ناكارہ شخص بھی اس مشقت كے عذاب سے چھوٹ ط سے گا۔

ولو کان قاہد اعلی التصرف المح اور اگر اس میت کا مقرر کیا ہواو صی تمام نقر فات اور معاملات کے سیجھنے اور ان کے مناسب طریقہ سے انجام دینے پر قادر اور امانت دار بھی ہوتو قادر کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ اس کو و صی کی ذمہ داری ادا کرنے ہے نکال کر دے ، کیونکہ اگر قاضی اس محق کے عوض دوسرے کسی محف کو مقرر کرے گاتو وہ بہر حال اس موجودہ محف سے کمتر ہوگا، کیونکہ وہ تو براہ راست اس میت کا منتخب کیا ہوا اور پہندیدہ تھا، اور دوسرے شخص میں یہ بات ہونانا ممکن ہے ) تو اس کو باتی رکھنا بہتر ہوگا (ف۔ اور سب کے لئے جو بات بہتر ہو قاضی پر لازم ہے کہ اس پر عمل کرے ، کیونکہ قاضی کی نظر نظری اور شفقت پر بنی ہوتی ہے ، اہذا جب میت نے خود ہی ایک محض کو لائق اور اس سمجھ کر اپناو صی مقرر کر دیا ہے اور وہ اس کی بھر پور صلاحیت بھی رکھتا ہے تو اس کام کے لئے رکھنا ضروری ہوگا )۔

و لہٰذا قدم علی اُب المبت المنع اورای صلاحیت اوراس کی دہمیت کی بناء پراسے اس کے اپنے باپ پر بھی مقدم کیا گیا ہے، حالا نکہ المیت کے باپ کے اندر میت کی اولا واور ور ثذیراس کی شفقت کہیں بھری ہوئی ہوتی ہے، اور وہ شخص ایک غیر کے مقابلہ میں بدرجہ اولی مقدم ہوگا (ف۔ قاضی اس دوسرے کو پہند کرے بانہ کرے، و کنذا اذا شکی الور ثنة المنع اس طرح اگر میت کے سارے وار ثول نے یا کچھ وار ثول نے قاضی کے پاس جاکر اس وصی کی شکایت کی تو بھی قاضی کے لئے یہ مناسب نہ ہوگا کہ اس وصی کو معزول کردے، بیباتک کہ قاضی کو اپنے طور پر تحقیق کر لینی چاہئے بیباتک کہ قاضی کو هیقة اس کی خیانت ظاہر ہو، کیو نکہ اس وصی کو اس میت کی طرف ہے براہ راست ولایت حاصل ہوئی ہے، گرجب اس میں خیانت طاہر ہو جائے تو اس وقت ہم ہے کہ اس میت نے اس کی ظاہر کی امانت پر اعتماد کرتے ہوئے اسے وصی مقرر کیا تھا گر تجربہ ہے ہے بات غلط ثابت ہوگئی، ایس حالت میں اگر وہ میت خود بھی زندہ ہو تا تو اس کی بددیا نتی پاکر خود ہی اس عہدہ سے نکال ڈالنا، اور اپناوصی ندر کھنا، چنانچہ اس عاجزی اور مجبوری کے وقت سے قاضی از خود اس میت کا قائم مقام بن جائے گا، گویا اس کا انجمی کوئی وصی نہیں ہے در کھنا، چنانچہ اس عاجزی اور مجبوری کے وقت سے قاضی از خود اس میت کا وائم مقام بن جائے گا، گویا اس کا آئم مقام سے گا، کیو نکہ اس کا جواب یہ ہوگا کہ ایسے خائن وصی کا ہونانہ ہونا ہر اہر ہے اس بناء پر یہی کہاجائے گااس کا کوئی وصی نہیں بنا ہے، اس لئے قاضی اس کا قائم مقام بن کراس وصی کواس عہدہ سے بالکل نکال دے گا۔

توضیح: - اگر کسی شخص نے ایسے شخص کو اپناوصی مقرر کر دیا جو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا ہو، اگر کسی شخص کے بارے میں قاضی کی نظر میں کوئی برائی نہیں آئی مگر اس وصی نے از خود اپنی چرکایت کی، اگر قاضی کی شخفیق میں واقعۃ وصی عاجز ہو چکا ہو، اگر کسی وصی کے بارے میں اس کے تمام یا پچھ وار ثوں نے اس کو معزول کرنے کے لئے کہا ہو، مسائل کی تفصیل، تکم، اقوال ائمہ کرام، مفصل، دلائل

قال ومن اوصى الى النين لم يكن لاحدهما ان يتصرف عند ابى حنيفة و محمد دون صاحبه الا فى اشياء معدودة نبينها ان شاء الله تعالى و قال ابويوسف يتفرد كل واحد منهما بالتصرف فى جميع الاشياء لان الوصاية سبيلها الولاية وهى و صف شرعى لا تتجزى فيثبت لكل منهما كملا كولاية الانكاح للاخوين وهذا لان الوصاية خلافة وانما تتحقق اذا انتقلت الولاية اليه على الوجه الذى كان ثابتا للموصى و قد كان بوصف الكمال ولان اختيار الاب اياهما يوذن باخت صاص كل واحد منهما بالشففة فينزل ذلك منزلة قرابة كل واحد ولهما ان الولاية تثبت بالتويض فيراعى و صف التفويض وهو وصف الاجتماع اذ هو شرط مفيد وما رضى الموصى الا بالمثنى وليس الواحد كالمثنى بخلاف الاخوين فى الانكاح لان السبب هنالك القرابة و قد قامت بكل منهما كملاً ولان الانكاح حق مستحق لها على الوصى حتى لو طالبته بانكاحوها من كفويخطبها يجب عليه وههنا حق التصرف للوصى ولهذا يبقى مخير ا فى التصرف ففى الاول او فى حقا على صاحبه فصح يجب عليه وههنا حق التصرف للوصى ولهذا يبقى مخير ا فى التصرف ففى الاول او فى حقا على صاحبه فصح عليهما ولهما.

یں جہ ۔ قدوریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر میت نے دو شخصول کو اپناہ صی بنایالا م ابو صنیفہ کے نزدیک ان بیل سے تنباکس ایک کو تنباکو کی ایک کام نہیں کر سکتا ہے، سوائے گئے چنے چند کاموں کے جن کو ہم انشاء اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ (ف۔ لینی ان کاموں بیس کسی ایک کاک ماور نصر ف بھی صحیح مانا جا سکتا ہے) و قال ابو یوسف افخ اور امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ان میں ہے ہرایک تنبا تمام چیزوں میں نصر ف کر سکتا ہے (ف۔ شخ ابوالقاسم الصفار نے کہا ہے کہ ان علماء کا اختلاف ایک صورت میں ہے کہ ایک ہی مرجہ یا نشست میں دونوں کو وصی مقرر کردیا ہو، تو امام ابو صنیفہ و محمد کے نزدیک ان دونوں میں ہے کوئی ایک شخص تنبا معدود ہے چندا مورک علاوہ کوئی تقرف نہیں کر سکتا ہے، اور اگر میت نے چندا مورک علاوہ کوئی تقرف کر سکتا ہے، اور اگر میت نے

دونوں میں سے ہرایک کو علیحدہ علیحدہ وصی مقررر کیا ہو تو ہرایک محض تنہا تصرف کر سکتا ہے،اوراس مسکلہ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، نقیہ ابوالایٹ نے کہاہے کہ بھی قول اصح ہے،اور میں اس قول کواختیار کر تاہوں، شیخ ابو بکر الاسکاف نے کہاہے کہ خواہ ایک ہی عقد میں دونوں کو وصی مقرر کیا ہویا علیحدہ وصی کیا ہو دونوں صور توں میں اختلاف ہے،اور مبسوط میں کہاہے کہ بھی تول اصح ہے، لہٰذالیام ابو حنیفیہ وامام محمد کے نزدیک چند مخصوص امور کے سواکسی کو بھی تنہا تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے،اور ابو یوسف کے نزدیک ان میں سے ہرایک مخص تنہا تصرف کر سکتا ہے۔

لان الوصایة سبلها الولایة المحاس دلیل ہے کہ وصی بننے کی راوولایت ہے، اور ولایت ایک شرعی وصیت ہے جس کے نکڑے نہیں ہو سکتے ہیں، اس لئے ان میں سے ہر ایک وصی کو پوری ولایت حاصل ہوگی، جب کہ دو بھائیوں کو اپنی حقیقی بہن کے نکاح کرنے کی ولایت حاصل ہوتی ہے، یعنی جب دونوں علیحدہ ہو کر بھی ایک شخص کے حکم میں ہوں، تو دونوں میں سے ہر ایک کو اس بہن کے نکاح کرنے کی لولایت حاصل ہوتی ہوتا ہے، و ہذا الان الوصلية خلافة اس کی وجہ یہ ہے کہ وصی بنانے کے معنی ہیں اپنی خلافت یعنی اپنا خلیفہ اور قائم مقام بنا نااور یہ خلافت اسی وقت ٹابت ہوگی کہ جس وجہ سے ولایت اس موصی کو حاصل تھی اسی وصی کی طرف میں نمو میں ہوئی ہو (جبکہ اس موصی کو کا مل اور ممکن ولایت حاصل تھی تو وہ کا مل حالات ہی میں ہر وصی کی طرف وہ ولایت متقل ہوئی ہو (جبکہ اس موصی کو کا مل اور ممکن ولایت حاصل تھی تو وہ کا مل حالات ہی میں ہر وصی کی طرف وہ ولایت متقل ہوئی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ولایت میں بیہ شرطاس لئے معتر ہے کہ اختیار ولایت از خود کسی کے لئے ٹابت نہیں ہوتی ہے بلکہ دوسرے کے عطاکرنے سے حاصل ہوتی ہے) بعداف الا حوین فی الانکاح المنع بخلاف دو بھائیوں کامل کر پہن کر نکاح کرنے میں کہ صرف ایک بھائی کا نکاح کردینا بھی صبح ہوجاتاہے تاکہ اس میں سبب صرف قرابت کا ہوتا ہے اور یہ شرط ہر ایک بھائی میں پورے طور پر علیحدہ علیحدہ پائی جاتی ہے۔

و لان الانكاح حق مستحق لها المح اوراس دليل سے بھى كد فكاح كرنا تواس بهن كا اپناؤاتى حق ہے جس كے لئے اس بھائى كو ذمه دار بنايا گياہے، اى لئے اگر كو ئى اپنے ايك مناسب كفواور مناسب شخص سے رشتہ كرنا چاہ اور اپنے بھائى سے كہے كہ تم اسے انجام دلادو تواس بھائى پر ايباكر ناواجب ہو جا تا ہے۔ جبكہ موجودہ مئلہ ميں وصى كاذمه كوئى حق نبيں جے وہ كرنے پر مجبور ہو بلكہ اس وصى كو تو صرف تقرف كرنے كاحق ديا گياہے، اس وجہ سے وصى كو تقرف كرنے كا افتيار باتى رہتا ہے، لى جب نكاح مسكم منا ہيں جہائى كے بين كا فكاح كرديا تواس بھائى پر جو حق لازم تھا جے اس بھائى نے اواكر ديا، اس لئے بي فكاح مسحح مسلم ميں تنہا ايك بھائى كوئى مطالبہ باتى نہيں رہے گا)۔ اور دوسرى صورت ميں لينى اگر دوصوں ميں سے صرف ايك بى ہو جائے گا، اور دوسرے بھائى كاكوئى مطالبہ باتى نہيں رہے گا)۔ اور دوسرى صورت ميں لينى اگر دوصوں ميں سے صرف ايك بى

وصی نے کام پوراکر دیا توہس نے اپنے دوسر ہے ساتھی وصی کے تصر ف کا بھی حق اداکر دیاللہٰ ایہ صحیح نہ ہو گا۔

اصلہ اُلدین اللّذی علیہ اللّخ اوراس مسلہ کی اصل وہ قرض ہے جودونوں کے ذمہ باتی ہو اور دونوں ہی کے لئے ہو۔
(ف۔اگر بکر اور غالد کے ذمہ زید کا قرضہ باتی ہو اور ان دونوں قرض داروں میں ہے کسی ایک نے بھی وہ قرضہ ادا کر دیا تو سیح بوگا، اور دوسر ہے ہے مطالبہ کا حق نہ ہوگا، البتہ جس نے ادا کیا اگر دوسر ہے شرکی کے تھم کے بغیر ادا کیا تواس ہو واپس نہیں لے سکتا ہے، اوراگر بر عکس زید کے ذمہ بکر اور خالد کا قرضہ باتی ہو توان دونوں میں ہے کوئی ایک قرض خواہ زید ہے پورا قرض دونوں میں ہی کوئی ایک قرض خواہ زید ہے پورا قرض دونوں بھائیوں پر تھا اور دونوں و صیتوں کو تصرف کا حق تھا، اوراب کچھان تصرفات کا بیان آرہا ہے جن کا استثناء نہیں ہے۔

توضیح: -اگر ایک شخص نے دو شخصوں کوا بناو صی بنادیا، توان میں تصرف کرنے کاحق کسی کو ہو گا، مسِئلہ کی تفصیل ، تھم ،ا قوال ایم کرام ،مفصل د لا ئیں

بخلاف الاشياء المعدودة لانها من باب الضرورة لامن باب الولاية و مواضع الضرورة مستثناة ابدا اوهى ما استثناه في الكتاب و اخواتها فقال الا في شراء كفن الميت و تجهيزه لان في التاخير فساد الميت ولهذا يملكه الجيران عند ذلك و طعام الصغار و كسوتهم لانه يخاف موتهم جوعاً و عرياناً و رد الوديعة بعينها و رد المغصوب والمشترى شراء فاسدا و حفظ الامو،ال و قضاء الديون لانها ليست من باب الولاية فانه يملكه المالك و صاحب الدين اذا ظفر بجنس حقه و حفظ المال يملكه من يقع في يده فكان من باب الاعانة ولا نه لا يحتاج فيه الى الراى و تنفيذ و صية بعينها و عتق عبد بعينه لانه لا يحتاج فيه الى الراى والخصومة في حق الميت لان الاجتماع فيها متعذر ولهذا يتفرد بها احد الوكيلين و قبول الهبة لان في التاخير حنيفة القوات ولانه يملكه الام والذى في حجرة فلم يكن من باب الولاية و بيع ما يخفى عليه التوى والتلف لان فيه ضرورة لا تخفى و جمع الاموال الضائعة لان في التاخير خشية القوات ولانه يملكه كل من وقع في يده فلم يكن من باب الولاية

ترجمہ:- بر خلاف چند چیزوں کے کہ یہ چیزیں ضرورت کی ہیں لینی ولایت کے باب سے تہیں ہیں ہوں تو ہمیشہ ہی ضروریات مشنی ہوا کرتی ہیں، پھر چندگی چی پیزیں ہی وکتاب میں مشنی کیا ہے اور ان جیسی چزیں ہی ہیں (ف۔ یعیٰ دو صوں ہیں ہے ایک انقر ف کی چیز میں جائز تہیں ہے سوائے ان چند مشنی چیزوں کے ، چنانچہ مصنف نے فرمایے )الا فی شواء الکفن المخ سوائے کفن کی خرید الور میت کی جہیز کے (ف۔ کہ دونوں وصیتوں میں ہے جس ایک موصی نے ہمی یہ کام کرایاوہ صحیح ہوگیا۔ لان فی المتاخیر المخ اس لئے مردہ کی تجہیز کرنے کا فتیل ہو جاتا ہے اللاق کی التی موصی نے ہمی ہی کام اس و جسے ایک حالت میں پروسیوں کو گفن خرید نے اور تجہیز کرنے کا فتیار ہو جاتا ہے (ف۔ کہ ان تمام کاموں کو بھی ہر ایک وصی خہا کر سکتا ہے) لانھا لیست من باب الولایة الفراس لئے کہ یہ تمام کام باب والدیت ہے تہیں ہو ای معسوب کا بالک اور قرضہ کا قرض خواہ بھی جب اپنی جنس جن پر قابو پائے اس کو قابو ہیں کر سکتا ہے (کہ اپنال مفصوب کے اقرضہ کے بار وصول کرلے ) اور مال کی حفاظت ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کے قبضہ میں آجائے (کہ بنایال مفصوب کے لیا قرضہ کے بار وصول کرلے ) اور مال کی حفاظت ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کے قبضہ میں آجائے (کہ وکلہ اس قرم کے کام دوسرے کی قشم میں سے نہیں ہوں وہ جنس کی عفوم کی جائے کہ ان کاموں میں رائے اور مشورہ کرنے کی کوئی جس سے ایک موری میں رائے مخالف ہو تو وہ بیا تکے ، کیونکہ یہ تمام چیزیں شرعا واجبات میں ضرورت نہیں ہوتی ہو ارب کی اور اس کے اگر وہ سرے دیات واروض کی رائے خالف ہو توہ مینی کو اللے ، کیونکہ یہ تمام چیزیں شرعا واجبات میں سے جیں اس لئے اگر وہ سرے دیات واروض کی رائے خالف ہو توہ مور ان مقورہ کر دور ان کی دور سے دران نہیں ہوتی ہو توہ می کی جس رائے معلوم کی جائے ، کیونکہ یہ تمام چیزیں شرعا وادبات میں سے جیں وہ کیا گھر کی دور سے درائے میان کی ہوں رائے معلوم کی جائے ، کیونکہ یہ تمام چیزیں شرعا وادبات میں سے جیں وہ کیا گھر کی کوئی ہو تا کام دور سے درائی کی دور سے درائی کی دور سے خوالف ہو کی دور سے درائی کی دور سے خوالف ہو کی دور سے درائی کی دور سے خوالف ہو کہ کیا گھر کی دور سے درائی کی دور سے خوالوں کی دور سے خوالوں کی دور سے خوالوں کی دور سے خوالوں کی دور سے درائی کی دور سے دور سے درائی کی دور سے دور سے درائی کی دور سے درائی کی دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور

بھی یقینااس دیانت کی رائے کے موافق ہو گی۔

و تنفیذ و صیة بعینها النخ اور آن چند مستثنیات مسائل بین سے بیہ بھی ہے کہ جو وصیت معین تردی گئی ہے اس کو نافذ کر نااور کسی معین غلام کو آزاد کر نا (جس کو آزاد کرنے کی وصیت کی گئی ہو)اس لئے کہ ان کا مول بیں بھی رائے کی پچھ ضرور ت نہیں ہوتی ہے)اور ان بیں سے ایک بیہ بھی ہے کہ اگر میت کا کوئی حق دوسر سے پر باتی ہو اس کو وصول کرنے کے لئے اس سے خسومت کرنااس ڈکئے کہ ایسے موقع خصومت بیں دونوں وصیتوں کا جمع ہونااکٹر مشکل ہوجاتا ہے ( یعنی قاضی ہنگامہ اور شوروغوغا ہونے کے احمال کی وجہ سے اپنے مجلس بیں اجازت نہیں دے گا،ای لئے دوو کیلوں بیں سے ایک کو بھی خصومت کا ختیار ہوتا

' و قبول المهبة المنزادران مشتیٰ چیزوں میں ہے ایک ہدیہ قبول کرنا ہے، یعنی اگر کی نے میت کی چھوٹی نابالغ اولاد کو بچھ ہدیہ دیا تو ان وسیتوں میں ہے کوئی بھی ایک اس کو قبول کر سکتا ہے، اس لئے کہ نہ لینے یا تاخیر کرنے میں اس چیز کے تم یاضا کع ہوجائے کاخوف ہو جاتا ہے لینی وود ہے والدا ہے لوٹا کرلے جائے اور پھر مجھی نہ دے، اور اس وجہ ہے بھی کہ بہہ کو قبول کرنے کا اختیار تو مال کو بھی ہوتا ہے، جس کی پر درش میں وہ بچہ ہوتا ہے لہٰ ذائیہ تصرف ولایت اور اختیار کی شم سے نہ ہوا (ف۔ کیونکہ مال کو ولایت حاصل ضمیس ہوٹی ہے)

و بسع ما یحتشی علید النوی النجاوران میں ہے ایک ہیہ بھی بعنی ترکہ ایسی چیز کوفرو خت کر دینا جس کے ہلاک اور ضائع جو جانے کا خدشہ ہو ، کیو نکہ ایسی چیز کو چھ دہنے ہی میں ایسی بھلائی ہے جو ضروری ہے اور وہ کس سے مخفی بھی شہیں ہے۔ (ف۔ مثلاً ترکہ کی بحریوں کا دودھ یامر غیوں کے انڈے اگر فرچ نہیں ہو سکتے ہوں اور رکھے رہ جائیں تو صرف ایک وص کے لئے ہی اسے فرو خت کر دینا جائز ہوگا ، در نہ دوگندے ہو جائیں گے۔

و جمع الاموال المناوران میں ہے ایک متفرق مالوں کو جمع کرنایہ ہر ایک وصی کے اختیار میں ہے اس لئے کہ اس میں سستی سستی کرنے سے یا تاخیر کرنے سے اس وقت تک کے لئے دونوں وصی متفق ہوں ان کے برباد ہو جانے کاخوف ہو تاہے ،ادر اس وجہ ہے بھی کہ ایسی چیزیں جس کے بھی ہاتھ میں پڑجاتی ہیں اس کو اس چیز کی حفاظت کرنے کا اختیار ہو جاتا ہے ، پس جب غیر متعلق شخص اس کی حفاظت کاذمہ دار ہو جاتا ہے توابیاو صی اس کی حفاظت کا بدر جداد کی مختار ہوگا، پھریے بات ثابت ہوگئی کہ یہ کام والایت کی قسم میں سے نہیں ہے کہ دوسرے وصی کی رائے بھی ضرورت ہو۔

و فیی المجامع الصغیر الناور جامع صغیر میں مذکورہے کہ دووصوں میں سے کسی ایک کواختیار نہیں ہے کہ ترکہ کی کسی چیز کو بھی فرد خت کردہے،اور میت کے مال کو تقاضا کے ساتھ وصول کرے، تقاضا سے مرادیہ ہے کہ مال وصول کر کے رہے، ائمہ فقہاء کے عرف میں تقاضا ہے یہی مراد ہواکرتی تھی،اس کی وجہ یہ ہے کہ وصول کرنے میں دہ میت ان دونوں وصول میں متفقہ امانت برراضی ہواہے (جس کامطلب یہ ہوا کہ دہ کسی کی تنہاامانت پرراضی نہیں ہواہے)۔

و لا ند فی معنی المعباد لذالخ اوراس وجہ ہے بھی کہ تقاضا مباد لہ کے معنی میں ہے (خواہ نقذ قرضہ کی ادائیگی ہویا کسی چیز کائٹن ور دام ہو) بالخصوص اس صورت میں جبکہ وہ غیر جنس ہو جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جاچکا ہے لبذا ہے ولالت کی قسم سے ہوا (ف۔ لیعنی اگر قرض دار ولواو صی الی کل نے پانچ سور و پے کے عوض غلام خرید ایا نقذ قرضہ کے طور پر لئے، تو غلام کا عوض روپیہ کا ہونا تو دوسر کی جنس ہے، اور اگر نقذ قرضہ ادا کیا تو ظاہر ہے کہ بیر و پے وہی خبیں جیں جو کو اس نے پہلے کے کر خرچ بھی کر دینے ہیں بلکہ الن کے جیسے ہیں، تو بھی مباد لہ کے معنی ہوئے (کہ ایک چیز لے کر دوسر کی چیز دی) بالخصوص ایک وقت جبکہ ادائیگی میں روپے کی بجائے اس قیست کی اشر فیاں ہوں جب تو مباد لہ بالکل ظاہر ہے، لہذا مباد لہ ولایت کی قسم سے ہوا جس میں دونوں وصوں کو ایک بی رائے پر شفق ہونا ہے، علاوہ ازیں دہ میت دونوں وصوں کی متفقہ امانت پر راضی ہوا ہے اس لئے کسی ایک کا اس

میں تصرف جائزنہ ہو گا)۔

توضیح: - وہ کتنی اور کون کون سی صور تیں ہیں جن میں میت کے دودصوں میں سے صرف کسی ایک کاکر گذرنا صیح ہوتا ہے، مسائل کی تفصیل،احکام،اقوال علماء کرام،مفصل دلائل

ولو اوصى الى كل واحد على الانفراد قبل يتقود كل واحد منهما بالتصرف بمنزلة الوكيلين ذوكل كل واحد على الانفراد و هذا الانه لما افرد فقد رضى براى الواحد و قبل الخلاف فى الفصلين واحد لان وجوب الوصية عند الموت بخلاف الوكيلين لان الوكالة تتعاقب فان مات احدهما جعل القاضى مكانه و صيا اخر اما عندهما فلان الباقى عاجز عن التفرد بالتصرف فيضم القاضى اليه و صيا اخر نظر اللميت عند عجزه وعند ابى يوسف الحى منهماوان كان يقدر على التصرف فالموصى قصد ان يخلفه متصرفان فى حقوقه و ذلك ممكن التحقق بنصب و صى اخر مكان الميت ولو ان الميت منهما اوصى الى الحى فللحى ان يتصرف وحده فى ظاهر الرواية بمنزلة ما اذا اوصى الى شخص اخرولا يحتاج القاضى الى نصب وصيه فيتركته و تركة الميت الاول عندنا و قال الشافعى لا يكون و صيا فى تركة الميت الاول اعتباراً بالتوكيل فى حالة الحيوة والجامع بينهما انه رضى برايه لا براى غيره ولنا الوصى يتصرف بولاية منتقلة اليه فيملك الايصاء الى غيره كالجد الا يرى ان الولاية التى كانت ثابتة للموصى تنتقل لالى الوصى فى المال والى الجذز فى النفس ثم الجد قام مقام الاب فيما انتقل اليه فكذا الوصى وهذا لان الايصاء اقامة غيره مقامه فيما له ولايته وعند الموت كانت له ولاية فى التركتين فينزل الثانى نمنزلته فيهما ولانه لما استعان فى ذلك مع علمه انه قد تعتريه المنية قبل تنميم مقصوده بنفسه وهو تلافى ما فرط منه صار راضيا بايصائه الى غيره بخلاف الوكيل لان الموكل حى يمكنه ان يصل مقصوده بنفسه فلا يرضى بتوكيل غيره والايصاء اليه.

ترجمہ: -اوراگر موصی نے اپنے دونوں وصول ہیں ہے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ علیحدہ دو و کیل مقرر کرے توان ہیں السفار ) نے کہا ہے کہ ہر وصی کو تنہاتھر ف کرنے کا افتیار ہوگا، جیسے کہ اگر کوئی شخص علیحدہ علیحدہ دو و کیل مقرر کرے توان ہیں ہے ہر ایک کو تھر نے کہ جب اس میت نے ہر ایک وصی کو علیحدہ مقرر کیا تواس کا مطلب ہوا کہ موصی ہر ایک وصی کی رائے پر راضی بھی ہو گیا ہے، اور بعض مشائ (شخ ابو بکر الاسکاف ) نے کہا ہے کہ خواہ دونوں و کیلوں کو ایک ساتھ مقرر کرے یا مختلف طور پر دونوں صور تول میں ایک بی اختلاف ہے، کیو نکہ وصی کا مکمل تقر ر تو موصی کی وصل ہے کہ خواہ دونوں موت کے وقت ہو تا ہے، ای لئے مقرر کرے یا مختلف طور پر دونوں صور تول میں ایک بی اختلاف ہے، کیو نکہ وصی کا مکمل تقر ر تو موصی کی موت کے وقت ہو تا ہے، ای لئے مقرر کر یا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا

کے عوض کی دوسر نے کووصی مقرر کروے گا،امام ابو حنیفہ وجھ ؒ کے نزدیک دوسر نے شخص کو قاضی اس لئے مقرر کرے گا کہ وہ وصی اپنے تنہارہ جانے کی وجہ سے تقرف کرنے سے عاجز ہو گا،اور چو نکہ خود میت اپنی موت کی وجہ نے اس کی جگہ کی دوسر سے کو وصی مقرر کر دے گا،اور امام کو وصی مقرر کر دے گا،اور امام ابویوسٹ کے نزدیک اس وجہ سے کہ تنہاایک وصی بھی اگر چہ تقرف کر سکتا ہے لیکن موصی کی دئی خواہش بی تھی کہ دو آدمی مل کراس کے حقوق میں کریں،اور یہ خواہش ایک وصی کی موت اب بھی پوری ہو سکتی ہے اس طرح سے کہ قاصی اس پہلے وصی کی جگہ پرخودی کی دوسر اوصی مقرر کردے۔

والمجامع بینهما انه رضی النج اوران دونول صور تول بیل مشتر که علت (علت جامعہ) ہے کہ پہلا صرف اس کی مرضی پر راضی ہو تھا اور دوسرے کی مرضی پر راضی ہو تھا اور دوسرے کی مرضی پر راضی ہو تھا اور دوسرے کی مرضی ہوا تھا اور وصی کے وصی کی لیند پر راضی نہیں ہوا تھا، لہذا بید دوسر می صورت بھی جائز نہیں ہوئی ، اور بید بر راضی ہوا تھا اور وصی کے وصی کی لیند پر راضی نہیں ہوا تھا، لہذا بید دوسر می صورت بھی جائز نہیں ہوئی ، اور بید بات معلوم ہوئی چاہئے کہ بالا تفاق بیبیوں کے دادا کو دصی اس دلا بیت کے ذریعہ سے تصرف کر تاہے جو موصی کی طرف سے اس کی ذات اور جان بیل بھی منظل ہوا ہے ، پھر دادا کی طرف جواختیار منظل ہوا دواس کے باپ یعنی موصی کا تاہم ہوئی موسی کی طرف سے اس کی ذات اور جان بیا ہوئی ہوا ہے ، پھر دادا کی طرف جواختیار منظل ہوا دواس کے باپ یعنی موصی کا تاہم تیا رہم اس موسی کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کے دونی تا تاہم مقام ہوئی کہ دوسی بنا نے دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر

معلوم ہے کہ اصلی مقصود پوراہونے سے پہلے ای شخص کو موت آ جائے تو گویاس بات راضی ہو چکا تھا کہ وہ شخص (وصی) اپنی پہند کا دوسر اوصی مقرر کرے گا،البتداس وصی کے مسئلہ کو وکیل کے مسئلہ پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ مؤکل خو دزندہ موجود ہے،اس لئے وہ اس بات برراضی نہ ہو گا کہ یہ و کیل کمی دوسر سے کو اپناو کیل مقرر کردے (ف۔ بلکہ جب و کیل مرجائے تو ہیں خودا ہے طور پر کسی دوسر سے کو اپناو کیل مام مافی کی طرف سے جویہ دلیل پیش کی شودا ہے طور پر کسی دوسر سے کو اپناو کیل مقر پر راضی نہیں ہوا تھا تو اس کے جواب میں انم نے یہ بات معلوم ہوگئی کہ امام شافی کی طرف سے جویہ دلیل پیش کی شاہت کر دئی ہے کہ پہلا موصی میت کے موصی کے علاوہ کسی دوسر سے شخص پر راضی نہیں ہوا تھا تو اس کے جواب میں انم نے یہ بات بات کر دئی ہے کہ پہلا موسی میں ہوجانے پر بھی قرینہ موجود ہے، کیونکہ اس کے راضی ہوجانے پر بھی قرینہ موجود ہے، کیونکہ اس کے راضی ہوجانے پر بھی فرینہ موجود ہے، کیونکہ اس کے راضی ہوجانے پر بھی فرینہ مقارر کیا ہے ان کے پورا ہونے سے پہلے میں خود مر جاؤں، مثلاً میر ی جتنی نمازی قضاء ہوگئی ہیں ان کے فدیہ یاز کو آجو تجھ پر باتی سے وغیر و کی ادائیگی کس طرح ہوگئی اس بات پر راضی نمین تھا کہ یہ شخص اپنی جگہ پر کسی دوسر سے کو اپناو صی مقرر کرے گا، مگر مؤکل اس بات پر راضی نمین تھا کہ ویک مسئلہ سمجھ کیں۔

گوئی دیل موجود نہیں ہے، اچھی طرح مسئلہ سمجھ کیں۔

الوصى الموصى له عن الورثة جائزة و مقاسمته الورثة الورثة عن الموصى له باطلة لان الوارث خليفة الميت حتى يرد عليه به و يصير مغروراً بشواء المورث والوصى خليفة الميت ايضاً فيكون خصما عن الوارث اذا كان غائبا فصحت قسمة عليه حتى لو هلك ما افرز له عند الوصى كان له ثلث ما بقى لان القسمة لم تنفذ عليه غير ان الوصى لا يضمن لانه امين فيه وله ولا يته الحفظ فى التركة فصار كما اذا هلك بعض التركة قبل القسمة فيكون له ثلث الباقى لان الموصى له شريك الوارث فيتوى ماتوى من المال المشترك على الركة و يبقى ما بقى على الشركة.

ترجمہ: -امام محدؓ نے فرمایا ہے کہ وصی کاوار تول کی طرف ہے موصی لہ سے بٹوارہ کرنا جائز ہے، لیکن موصی لہ کی طرف سے وار تول سے اس کا بٹوارہ کرنا باطل ہے (ف۔) یعنی مثلاً میت بکر نے ور شہ چھوڑے اور بٹوارے کی وعیت زید کے نام کی اور اوصی مقرر کیا تب وصی نے وار تول کی طرف سے نائب ہو کر موصی لہ سے بٹوارہ کرلیا تو یہ جائز ہے،اوراگر اس نے موصی لہ کی طرف سے نائب ہو کروار تول سے بٹوارہ کیا تو یہ جائز نہیں ہو سکتا ہے)۔

لان الوارث خلیفہ المیت المخ اس کئے کہ وارث اس میت کا قائم مقام ہے اس صد تک کہ وہ تھر فات میں عیب پانے کی وجہ ہے اس کی طرف وہ مال واپس بھی کر سکتا ہے، اور اس کی طرف سے دیے ہوئے ہیں عیب نگلنے کی وجہ ہے اس کی طرف وہ مال واپس بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور مورث کی خرید ہے وہ مغرور ہوجا تا ہے (ف۔ یعنی ہمارے نزدیک خیار العیب میر اث نہیں ہو تا ہے (کہ وہ اچھا ہو یا برااے واپس نہیں کیا جا سکتا ہے) لیکن وارث اپنو وارث کا صرف قائم مقام ہو تا ہے، چنانچہ اگر مثلاً مورث نے کوئی باندی خریدی اور اس سے عیوب سے براءت کی کوئی بات طے نہیں کی پھر وہ مرگ بعد ہیں اس کے کسی وارث نے اس میں ایسا عیب پایا جس کے متعلق یہ فابت ہو گیا کہ یہ عیب اس چیز میں بائع ہی کے پاس سے متعلق ہوا ہے تو وہ وارث اس عیب کی وجہ سے صب اس چیز کو واپس کر سکتا ہے، کیونکہ مورث تو صبح و سالم باندی کا مستحق ہوا تھا صالا نکہ وہ معیوب ہے، اس لئے اب مورث کے قائم

مقام کواس کی واپسی کاحق ہوگا،اس طرح آگر مورث نے ایس باندی خریدی جواس کے بعداس کے وارث کو فی اور اس نے اس اس باندی کواپئی خدمت کے لئے رکھ لیا جس سے بچہ پیدا ہوا پھر زید آیااور اس نے یہ خابت کر دیا کہ یہ باندی اس کی مملو کہ ہے اور بیجنے والے نے غلط اور ناحق بچاہے تو وہ شخص اس باندی کولے جائے گائیکن اس کے بچہ کاوہ مستحق نہیں ہوگا بلکہ یہ اپنی قیمت اوا کرنے کے بعد آزادی کا مستحق ہوگا،اور وہ قیمت زید کولیے گی کیونکہ یہ وارث اپنے مورث کی وجہ سے و موک کھا گیاہے اور فریب میں آگیاہے جیسے کہ الی صورت میں خود مورث فریب میں آگیاہے، یہ با تیں اس لئے ہو عمل کہ وارث اپنے مورث کا ظیفہ ہوتا ہے کہ

والوصی خلیفه الکمیت المن اور میت کاوصی بھی میت کا میلفہ عزف دالبتہ ان دونوں میں ایک فرق میر ہے کہ وارث پیدائش اور فطرة خلیفة ہوتاہے جبکہ وصی اس میت کی طرف سے خلیفینائے سے ہوتا ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ دارت اور وصی دونوں ہی آدمی میت کے ظینے ہیں۔ (فیکون حصما عن الوارث النج لہذاوہ و، صی بھی اس وارث کی طرف سے خطاصہ یہ ہوا کی دارث کی طرف سے خصم اور مقابل ہو سکتاہے، یعنی جس طرح مدعی کودارث بردعوی کا اختیار تھاای طرح وصی کو مدعی علیہ بناسکتاہے جبکہ وارث خود موجود نہ ہواس وقت وصی کا بڑارہ کرناوارث پر نافذاور مجھج ہوگا۔ (ف یعنی اس کی طرف سے تعتیم اور بڑارہ مجھج اور نافذہو گا جبکہ وارث کی طرف سے میت کاوصی موجود ہو، اور اس وقت موصی لہ کے حصہ بیں جو پکھ بھی آئے گاوہ بلاشر کت غیر اس کی ملکیت میں ہوگا اور جو پکھ وارث کے حصہ میں آئے گااس پر وہی وصی تبضد کرے گااس طرح یہ بڑارہ میج ہو جائے گا)۔

حتی و حصو و قد ہلك النج پہائتك كه اگر بٹوارہ كے بعد دہ دارث جو غائب تھااگر آجائے اوراس وقت تك دارث كادہ حصہ جو وصى كے قبضہ میں تھااز خود ضائع ہوجائے بینی اس كے ضائع ہونے میں وصى كاكو ئی ہاتھ ياد خل نہ ہو تو دارث كواس بات كا يكھ اختيار نہ ہو گا كہ موصى له كے قبضہ میں جو بچھ آيا ہے اس میں شريك ہوجائے (ف۔ كيونكه بٹوارہ تسجح ہوگا،اور میہ بات كہ اگر دصى تھا،اى لئے ہم نے يہ كہاكہ اگر دصى نے دارث كى طرف سے موصى له كے ساتھ بٹوارہ كر ليا تو دہ تسجح ہوگا،اور بيہ بات كہ اگر دصى نے موصى له كی طرف سے دارث كے ساتھ بٹوارہ كيا تو دہ بات كہ اگر دصى نے موصى له كی طرف سے دارث كے ساتھ بٹوارہ كيا تو دہ بات كہ اگر دصى

اما المعوصى له فليس بخليفة الغ ليكن وه موصى له تووه براعتبار سے لينى پورے طور پراس ميت كا قائم مقام نہيں ہے (بلكہ صرف ایک بتہائی حصہ میں اگراسے ميسر ہو جائے تب خليفہ ہوگا) كيونكه اس ميت نے اس كوايك فاص سبب كے ساتھ لينى وصيت كے ذريعه مالك بنايا ہے (ف لينى بالكل ابتداء سے اس ميں ہى خليفہ بننے كاسبب نہيں بايا جاتا ہے والبذا الا يرد بالعيب الحاس بناء براس موصى له كو عيب كى وجہ سے واپس كئے جانے كا اختيار نہيں ہوتا ہے، اور نہ بى ده موصى كى خريدارى سے دھوكہ كھاتا ہے يا مغرور ہوتا ہے، البذا موصى له كے حاضر نہ ہونے كى صورت ميں وصى اس كا خليفه نہ ہوكا (ف ك ماتھ بواره كيا وه يواره كيا اس كے ساتھ بواره كيا ہوگا۔

ہوگا (ف ك دور خليفه ہوكر وارثول كے ساتھ بواره كر اردارگر دارث نے موصى له كى طرف سے خود خليفه ہوكر وارثول كے ساتھ بواره كيا وه ويواره كيا

حنی لو هلك ما افو ذله النع بہائتك كه اس وصى له كے لئے جو حصه عليمده كرويا كيا تھا اگر وه اس وصى كے قبضه بل رہت ہوئے ضائع ہو جائے تواس موصى له كو نبج ہوئ مال بيس سے تہائى مال ملے گا، كيونكه اس سے پہلے تقليم كاجو كام ہواوه موصى له پر نافذاور جارى نبيں ہوا تھا، پھر بھى وصى اس كاضامن نبيں ہوگا، كيونكه بيد وصى اس معامله بل ايك محافظ كى حيثيت سے ابين ہواں كے علاوہ وصى كو تركه بيس حفاظت كى ولايت حاصل ہے يعنى اس كى حفاظت كاذمه دار بھى ہے، تواس كى صورت الى ہوگا ، كيونكه بير سے بال بيس سے تبائى ماتا ہے ، كيونكه كه بيسے بۇارە سے پہلے بى اس سے پكھ مال ضائع ہوگيا ہو ، كه اس بيس موصى له كو بنج ہوئے مال بيس سے تبائى ماتا ہے ، كيونكه موصى له وارث كاشر يك ہوراہ الى بور باك ہوگا ، اور جو پكھ بي جائے موصى له وارث كاشر يك ہور باك ہوگا ، اور جو پكھ بي جائے موصى له وارث كاشر يك ہور باك ہوگا ، اور جو پكھ بي جائے موصى له وارث كاشر يك ہور بالاك ہوگا ، اور جو پكھ بي ضائع ہوگا وہ مشتر ك طور پر بلاك ہوگا ، اور جو پكھ بي خائم

گاوہ بھی شریوں کے در میان مشترک نے گا، (ف۔ اس دیل کا ظاصہ بیہ بوا کہ وہ موصی لہ میت کی طرف ہے اس کا ظیفہ نہیں ہے، لیکن جب میت نے اس کے لئے اپنے تہائی ترکہ کی وصیت کی تو صحی بنو ارد ہو ہی میں بدجو کے بعد جو لیکھ بھی موصی لہ کے جسنہ میں آئے گا اس کے بعد دہ اس مال میں میت کا ظیفہ ہوا ہوں کو بائد کی فرید کی تھی اور وہ موصی لہ کے دسہ بی ا آئی طالا نکہ وہ ہا ہے اس لئے اس وصی کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ مثل اگر میت نے کو کی بائد کی خرید کی تھی اور وہ موصی لہ کے دصہ بی آئی طالا نکہ وہ اپنی بائع مالک کے باس جے دو ہی عیب دار تھی تو یہ وصی لہ اے اس بائع کی ہوا ہوں کہ سے حصہ بی آئی طالا نکہ وہ بعب یعنی وصیت کے ذریعہ اس بی علی افت مل ہے) تو اس کی مثال ایس ہوگا جسے کہ میت نے اس بائد کی کو کس مشتری کے بائع ہوا ہوں کو بیا فتی ہوا کہ عیب کی وجہ سے اس میت کے بائع کے باس والی کر دے اس بائد کی کو کس مشتری کے بائع ہوا ہوں کو بیا فتی ہوا ہوں کو کس مشتری کے بائع ہوا ہوں کو کس مشتری کے بائع ہوا ہوں کو کس مشتری کے بائع کے باس والی کر دے اس بائد کی کو کس مشتری کے دریعہ نے اس بائد کی کو کس مشتری کے باس والی نہیں کو بیا تو وہ وہ وہ کس میں کو وہ ہوں کہ کو کہ وارث بائدی ہو گا بائد کی موصی لہ کو وہ ہوں کہ کہ بیا اور اس کی مقام نہیں ہوا تو اس کی جس سے موصی لہ کو اور اس کی مسلم ہو سکتا ہے ، اس کے جب موصی لہ میت کا وہ کہ تاہم میاں بائدی پر انوان میں ہو سکتا ہے ، اس کے جب موصی لہ میت کا قائم مقام نہیں ہو اتو اس میت کا وصیت ہوا وہ اس کی طرف سے وار آئی کے مہائی پر قبضہ کر لیا تو پہ بنوارہ میت نہ ہوگا، جبیا کہ اس مسئلہ کو صاحب کتاب نہ موصی لہ کی طرف سے نائب بن کر بنوارہ کر کے تہائی پر قبضہ کر لیا تو پہ بنوارہ میتی نہ ہوگا، جبیا کہ اس مسئلہ کو صاحب کتاب موصی لہ کی طرف سے نائب بن کر بنوارہ کر کے تہائی پر قبضہ کر لیا تو پہ بنوارہ میتی نہ ہوگا، جبیا کہ اس مسئلہ کو صاحب کتاب نے موصی لہ کی طرف سے نائب بن کر بنوارہ کر کے تہائی پر قبضہ کر لیا تو پی میت کے نوارہ کر کے تہائی پر قبضہ کر لیا تو پی میت ہوگا، جبیا کہ اس مسئلہ کو صاحب کتاب اس کی طرف سے نائب بن کر بنوارہ کر کے تہائی پر قبضہ کر لیا تو پہ نوارہ می کو نوارہ کر کے تہائی پر قبضہ کر لیا تو پہ نوارہ می کی دو کہ کہ کی اس کی کو کی دو کہ کی دو کہ کی دو کسلم کی کو کی کی دو کہ کی دو کی دو کہ کی دو کی دو کی کی

توضیح: - وصی کاوار ثول کی طرف سے موصی لہ سے اور موصی لہ کی طرف سے وار ثول سے اس کا بروارہ کرنا،، وصی اور وارث کے در میان میت کی طرف سے تعلق میں کیا فرق ہے، کیا موصی لہ بھی میت کا خلیفہ ہوتا ہے، مسائل کی تفصیل، اقوال علماء کرام، تھم، مفصل دلائل

قال فان قاسم الورثة وأخذ نصيب الموصى له فضاع رجع الموصى له بثلث ما بقى لما بينا قال وان كان الميت اوصى بحجة فقاسم الورثة فهلك ما فى يده حج عن الميت من ثلث ما بقى و كذلك ان دفعه الى رجل ليحج عنه فضاع فى يده و قال ابويوسف أن كان مستغرقاً للثلث لم يرجع بشئى والايرجع بتمام الثلث و قال محمد لا يرجع بشئى لان القسمة حق الموصى ولو افرز الموصى بنفسه مالا ليحج عنه فهلك لا يلزمه شئى و بطلت الوصية فكذا اذا افرزه وصيه الذى قام مقامه و لابى يوسف أن محل الوصية الثلث فيجب تنفيذ ها ما بقى محلها اذا لم يبق بطلت لفوات محلها ولابى حنيفة أن القسمة لا تراد لذاتها بل لمقصودها و هى تادية الحج فلم تعتبر دونه و صاركما اذا هلك قبل القسمة فيحج بثلث ما بقى ولان تمامها بالتسليم الى الجهة المسماة اذ لا قابض لها فاذا لم يصرف الى ذلك الوجه لم يتم فصاركهلا كه قبلها.

ترجمہ :-امام محمد کرنے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر وصی نے موصی لہ کی طرف سے وار توں سے بوارہ کر کے موصی لہ کا حصہ وصول کر لیا، اس کے بعد وہ مال برباد ہو گیا، تو موصی لہ باتی ترکہ کی تہائی وصول کرے گا، جبکہ موصی نے تہائی ترکہ کی وصیت کی ہو)او پر بیان کی گئی دلیل کے مطابق (ف۔ یعنی وہ بوارہ ہی صبح نہیں ہواتھا، اس لئے جومال ضائع ہواوہ بھی مشترک تھا اور جو بچاہے وہ بھی مشترک بچاہے)۔ و قال محمد لا ہو جع بشنی المح اورامام محد فرمایا ہے کہ وصی اس باقی مال سے پچھ بھی نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ بڑارہ کرنا تواس موصی کا حق ہے، اوراگر موصی خود ہی اتنامال علیحدہ کر کے رکھ جاتا جس سے اس کی طرف سے جج کا کام پورا ہو جاتا ہے اور وہ کل مال ضائع ہو جاتا ہے تواس وصی پر پچھ بھی لازم نہیں ہو تا بلکہ وہ وصیت ہی باطل ہو جاتی ، پس ٹھیک اس طرح جس کے قائم مقام وصی نے مال علیحدہ کر کے رکھااور وہ ضائع ہو گیا تو بھی پچھ واجب نہیں ہوگا (ف۔ اور وصیت باطل ہو جائے گی، ولا بی یوسف المح اور امام ابو بوسف کی دلیل ہے کہ وصیت کا محل (اور حق) صرف تہائی بڑکہ تک ہے، اس لئے جب تک وصیت کا حق اور جب تہائی بٹل باتی ہے تب تک وصیت کا نافذ کرنا واجب ہے، اور جب تہائی بٹس سے پچھ بھی باتی نہ رہ جب تک وصیت کا خور مقصود ہو، بلکہ بٹوارہ تواس مقصد سے کرایا جاتا ہے جو اس کا مطلب ابو طنیقہ گی دلیل ہے کہ بٹوارہ تواس مقصود کے واصل نہ ہو جائے تک اس بٹوارہ کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، (ف۔ یعنی جب تک اس بٹوارہ کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ نعنی جب تک اس بٹوارہ کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ نعنی جب تک اس بٹوارہ کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ نعنی جب تک اس بٹوارہ کا کہ گیا تھا۔ میں مقصد سے کی طرف سے ججواد ابو جائے تواس بٹوارہ کا کہ گیا تعبار نہ ہوگا۔ نعنی جب تک اس بٹوارہ کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ نی جب تک اس بٹوارہ کا کہ گی اعتبار نہ ہوگا۔ نیون جب تک اس بٹوارہ کا کہ گی اعتبار نہ ہوگا۔ نعنی جب تک اس بٹوارہ کا کہ گی اعتبار نہ ہوگا۔ نعنی جب تک اس کے بٹوارہ سے مقد مقصود کے ماصل نہ ہو جائے تواس بٹوارہ کا کہ گی اعتبار نہ ہوگا۔

فصاد کما اذا هلك النح تویہ صورت ایسی ہوگی کہ جیسے بڑارہ سے پہلے بن اتنامال ضائع ہوجائے تو بالا تفاق بجے ہوئے مال کی تبائی سے جج اواکر ایاجا تا ہے۔ ف چنانچہ اس طرح بڑارہ کے بعد مال ضائع ہوجائے تو بالا تفاق بجے ہوئے مال کی تبائی سے جج اداکر ایاجا تا ہے۔ ف چنانچہ اس طرح اس بڑارہ کے مال ضائع ہوجائے سے بھی بھی تھی ہوگا کہ جو تچھ مال بھی گیا ہے اس کی تہائی سے جج کرادیاجائے) والان تصامها بالتسلیم المخ اور اس دلیل سے بھی کہ یہ بڑارہ ای وقت مکمل ہوگا جبہ بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق اس حوالہ بھی کردے اور چو تکہ اس جگہ اس مال کا قبضہ کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے اس لئے پہلے ہی ضائع ہو گیا۔ ف مطابق اس حوالہ بھی کردے اور چو تکہ اس جگہ اس مال کا قبضہ کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے اس لئے پہلے ہی ضائع ہو گیا۔ ف مراس دلیل کاج راہو نااس باف پر موقون ہے کہ میت کے قائم مقام وصی کے قبضہ کرنے سے یہ بڑارہ پورا نہیں ہوگا بلکہ میت نے جس طرح ہوجائے گاتب ہوگا بلکہ میت نے جس کرح سے بورا ہو طال تکہ رجج بورا نہ ہونے کو حصہ پر قبضہ کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے ،اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس طرح کہا جائے اس طرح کہا جائے کہ موصی کہ جو بورانہ ہونے تک بڑارہ کو صوری کہ کہ موصی کا مقصد بیتی حصول تو اب دونوں طرح کہا جائے گی بڑا گیا میں جج پورانہ ہونے تک بڑارہ کرنا صحیح نہیں ہوگا، کونکہ موصی کا مقصد بیتی حصول تو اب دونوں طرح کہا جائے گا

صور تول بیں برابرہے، زیادہ سے زیادہ یہ بات ہوگی موصی لہ ایک مخص ہے جو بٹوارہ نیابت کے طور پر ہونا مخصوص نہیں رہا بلکہ وصی دوسرے ور شہ کے ساتھ سب ذمہ دار ہیں،اس لئے جیتک کہ نج ادانہ ہو جائے ان کا بٹوارہ جائزنہ ہوگا، معلوم ہونا چاہتے کہ بیہ مضمون باریک اور غور طلب ہے، فتأهل فید م

توضیح: -اگروصی نے موصی لہ کی طرف سے دار ثوں سے بٹوارہ کر کے موصی لہ کا حصہ وصول کر لیاس کے بعد وہ مال برباد ہوگیا،اگر میت نے وصی کو وصیت کی کہ تم میری طرف سے ججاداکرادو، پھراس وصی نے دار ثوں کے ساتھ بٹوارہ کیا،اس کے بعد وصی کو جو پچھ ملادہ سب ضائع ہوگیا،مسائل کی تفصیل، حکم ،اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل

قال ومن اوصى بثلث الف درهم فدفعها الورثة الى القاضى فقسمها والموصى له غائب فقسمته جائزة لان الوصية صحيحة و لهذا لومات الموصى له قبل القبول تصير الوصية ميراثاً لورثته والقاضى نصب ناظر لاسيما فى حق الموتى والغيب ومن النظر افراز نصيب الغائب و قبضه فنفذ ذلك و صح حتى لو حضر الغائب و قد هلك المقبوض لم يكن له على الورثة سبيل قال و اذا باع الوصى عبدا من التركة بغير محضر من الغرماء فهو جائز لان الوصى قائم مقام الموصى ولو تولى حيا بنفسه يجوز بيعه بغير محضر من الغرماء وان كان فى مرض موته فكذا اذا تولاه من قام مقامه وهذا لان حق الغرماء متعلق بالمالية لا بالصورة والبيع لا يبطل المالية لفواتها الى خلف وهو الثمن بخلاف العبد المديون لان للغرماء حق الاستسعاء اما ههنا فيخلافه.

ترجمہ: -امام محریہ نے جامع صغیر میں فرمایہ کہ اگر ایک مختص نے ہزار درہم کی تہائی مثلا خالد کے نام وصیت کی پھر مرگیا

اس وقت وہ خالد لا پیتہ تھااس لئے موجی کے وار توں نے وہ پورے ہزار روپے قاضی کے حوالہ کردیے پھر قاضی بنے از خود وہ

روپے اس کے وار توں اور موصی لہ کے در میان بانٹ دے حالا نکہ وہ موصی لہ غائر تھا تو بھی قاضی کا یہ بٹوارہ جائز ہوگا (کیونکہ
قاضی کو سب پر شر کی ولایت حاصل ہوتی ہے، اس ولا دیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی خاص مصلحت کے پیش نظریا محاملات کو
خوش اسلونی ہے ہے کر دینے کے لئے شر کی طور پر جو بھی عمل اور فیصلہ کردے گاوہ جائز ہوگا) اس لئے کہ وہ نفس وصیت اپنی جگہ

بر صحیح واقع ہوئی ہے، اس لئے اگر وہ موصی لہ اس کو قبول کرنے سے پہلے مر جائے تو اس کے حصہ کے جائز وار ثوں میں منتقل

ہو جائے گا(ف۔ اور وصیت صحیحہ کا یمی حکم ہے کہ اس کا موصی لہ ان کو قبول کرلے یااس کے بغیر مر جائے البتہ اس کا منکر نہ ہو تو بی اس کے حق دار ہو جاتے ہیں الی سے اور وہی اس کے حق دار ہو جاتے ہیں الی صلی بیات تا ہے، ای وجہ سے وہ وصیت اس کے وار ثوں کو مل جاتی ہے اور وہی اس کے حق دار ہو جاتے ہیں الی صلی بیات تا ہے، ای وجہ سے وہ وصیت اس کے وار ثوں کو مل جاتی ہے اور وہی اس کے حق دار ہو جاتے ہیں الیاصل بیبات تا بت ہوگئی کہ میہ وصیت صحیحہ ہے۔

 تھااس کے پاس سے ہلاک ہوا ہو بہر حال اس کا کوئی بھی ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ امین تھااور کوئی ضامن نہیں ہوتا ہے، پھر بد بات معلوم ہونی چاہئے کہ میت کے وصی کا بٹوارہ اس لئے جائز نہیں تھا کہ وصی کو موصی نہ پر کوئی اختیار یاولا ہے حاصل نہیں تھی، یہائتک کہ اگر ولایت بھی ہو مثلاً موصی نے وصی کے غلام کے لئے وصیت کی ہو تو پس وصیت کے جائز ہونے والے قول کے مطابق وصی اپنے غلام کی طرف سے شر کی ولایت کی بناء پر بٹوارہ کا اختیار رکھتا ہے، جبکہ یہ وصیت حقیقت میں وصی کے حق میں ہو، اچھی طرح شمجھ لیں)۔

قال واذا باع الموصى النع جامع صغیر میں امام محمد نے فرمایا ہے ہے کہ (ایک ایسے مقروض محض نے آگر چہ وہ اتنازیادہ مقروض ہو کہ اس کا قرض اس کے ترکہ مال ہے بھی زائد ہواس نے اپنی موت کے وقت کسی مخض کو وصی مقرر کر دیا ہے)اور جب اس وصی نے ترکہ ہے کسی ایک غلام کو اپنے قرض خواہوں کی غیر موجود گی میں بچ دیا تو یہ بیخناجائز ہوگا۔ ف۔ اور جس نے اپنے غلام کو کار دبار کرنے کی اجازت دمی اور نتیجہ میں وہ غلام اتنا مقروض ہو گیا جو اس کی اپنی پوری قیمت کے برابر ہو گیا تو اس کا مالک اس غلام کو اس کے قرض خواہوں کی غیر حاضری میں نہیں بچ سکا ہے تو مسئلہ ہے یہ بات معلوم کہ دونوں مسئلوں میں فرق ہے ادروصی کی نیچ جائز ہے )۔

لان الوصی قائم مقام الموصی النجاس دلیل سے کہ وہ وصی اپنے کا قائم مقام ہے (اس لئے وصی کواپنے موصی کاہر را اختیار حاصل ہے)اور اگر موصی اپنی زندگی میں خود ہی اسے فروخت کر تا تو قرض خوا ہوں کی غیر حاضری میں بھی اس کی فروخت صحیح ہوتی اگر چیہ وہ اپنے مرض الموت میں ہی فروخت کر تا (البتہ قیت میں زیادہ کم و میش نہ کر تا بلکہ بازاری قیمت کے مطابق فروخت کرتا۔ک۔)

توای طرح جباس کے قائم مقام نے تھے کی تو بھی اس کی تھے جائز ہو گیاس میں راز کی بات بیہ ہے کہ قرض خواہوں کا حق اس غلام کی صورت سے نہیں بلکہ اس کی مالیت سے متعلق ہے، جبکہ اس کے بھے کرنے سے اس کی مالیت باطل نہیں ہوتی ہے کیونکہ جباس کی مالیت ہاتھ سے نکل گئی تواس کا خلیفہ یعنی خمن رکھ لیا گیا ہے۔ (ف۔ تو خلیفہ کی موجود گی وجہ سے یہ کہاجائے گا کہ گویاوہ ہاتھ سے ضائع ہی نہیں ہو کی کیونکہ کسی چیز کی موجود گی کی صورت میں اسے باطل ہونا نہیں کہاجاتا ہے)۔

بخلاف العبد المدبون النج بخلاف مقروض غلام کے کیونکہ اس کے قرض خواہوں کواس غلام سے کمائی حاصل کرنے کا حق ہو تاہ ، جبکہ اس مسلہ میں تواس کے برخلاف ہے (ف۔ یعنی جس غلام کو کار دباری حق حاصل ہواور وہ مقروض ہو تواس کے قرض خواہوں کواس بات کا اختیار ہو تاہے کہ اس غلام کو نیچ بغیر اس سے محنت ومز دوری کرائیں اور اس رقم سے اپنا قرض وصول کرتے رہیں، یبال تک کہ ان کا پورا قرض وصول ہو جائے، اس لئے ان کی موجودگ کے بغیر اس غلام کو فرو خت نہیں کیا جائے کیونکہ ایسا کرنے سے ان لوگوں کا حق مٹانا لازم آتا ہے، جبکہ اس دوسری صورت میں اس مخض کے قرض خواہوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کہ اس کے غلام سے مزووری کرائیں اس طرح اس غلام کوفرو خت کردیے سے ان قرض خواہوں کا پچھ بھی حق باطل نہیں ہو تا ہے اس لئے اس غلام کی بیچ جائز ہے۔

تو ضیح: - ایک شخص نے ہزار روپے کاتر کہ چھوڑ ااور اس میں سے ایک تہائی خالد کے لئے وصیت کردی جبکہ خالد عائب تھا، اس لئے اس کے وار بول نے وہ سارے روپے قاضی کے حوالہ کردئے اور قاضی نے موصی لہ اور وار ثول کے در میان ان کو تقسیم کردیا، اگر عائب شخص کا حصہ قاضی نے علیحدہ کر کے محفوظ جگہ پررکھا مگر وہ ضائع ہو گیا، اگر ایک

مقروض نے اپنی موت کے وقت کسی شخص کو وصی مقرر کر دیا،اور اس وصی نے تر کہ کا ایک غلام کو قرض خواہوں کی غیر حاضری میں چے دیا، تمام مسائل کی تفصیل ، تحکم ،اقوال علاء کرام مسائل میں فرق کی دلیل ،مفصل دلائل۔

قال و من اوصى بان يباع عبده ويتصدق بثمنه على المساكين قباعه الوصى و قبض الثمن فضناع فى يده فاستحق العبد ضمن الوصى لانه هو العامة فتكون العهدة عليه وهذا عهدة لان المشترى منه مارضى يبذل الثمن الاليسلم له المبيع ولم يسلم فقد اخذ الوصى البائع مال الغير بغير رضاه فيجب عليه رده و يرجع فيما ترك الميت لانه عامل له فيرجع عليه كالوكيل و كان ابوحنيفة يقول اولا لايرجع لانه ضمن بقبضه ثم رجع الى ماذكرنا و يرجع فى جميع التركة وعند محمد انه يرجع فى الثلث لان الرجوع بحكم الوصية فاخذ حكمها و محل الوصية الثلث وجه الظاهر انه يرجع عليه بحكم الغرور و ذلك دين عليه والدين يقضى من جميع التركة بخلاف القاضى او امينه اذا تولى البيع حيث لا عهدة عليه لان فى الزامها القاضى تعطيل القضاء اذ يتحامى عن بخلاف القاضى او امينه اذا تولى البيع حيث لا عهدة العامة و امينه سفير عنه كالرسول ولا كذلك الوصى تقلد هذه الامانة حذرا عن لزوم الغرامة فتتعطل مصلحة العامة و امينه سفير عنه كالرسول ولا كذلك الوصى لانه بمنزلة الوكيل و قد مرفى كتاب القضاء فان كانت التركة قد هلكت او لم يكن بهاوفاء لم يرجع بشئى كما اذا كان على الميت دين آخو.

ترجمہ: - جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر کسی نے وصیت کی کہ میراغلام پنج کراس کی رقم مسکینوں ہیں تقسیم کردی جائے،
اس بناء پراس کے وصی نے اس غلام کو پنج کراس کی رقم اپنے قبضہ میں لے لی، گر کسی طرح اس سے بیر رقم ضائع ہو گئی، پھرای غلام پر کسی اور نے اپنا حق اور مکیت کا وی کی کرے اسے ثابت بھی کر دیااور خریدار سے اسے اپنے قبضہ میں لے لیا، تو وہ وصی اس خریدار کی رقم کا ضامن ہوگا، اس کی ساری ذمہ داری اسی پر خریدار کو اس مال کا مل جانایا دوسر می صورت میں اس کی لگائی ہوئی رقم والیس ملنا یہ بھی دوسر می تمام ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہوئی رقم والیس ملنا یہ بھی دوسر می تمام ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہوئی رقم والیس ملنا یہ بھی دوسر می تمام ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہوئی رقم والیس ملنا یہ بھی ہوئی ہوئی رقم داری ہوا تھا کہ وہ چیز اسے صحیح و سے اس طرح اس وصی نے اس خریدار کا مال اس کی سالم ملے گی، گر موجودہ صورت میں ووایس کر دینالازم ہوا۔

و یوجع فیما توك المیت پھر جامع صغیر میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کے بعداس وصی نے جو تاوان اوا کیا ہے وہ سب اسی میت کے لئے کیا ہے، اوراس سلسلہ میں اسے تاون برواشت کرنا پڑا ہے لہذا تاوان اس میت کے ترکہ سے واپس لے جیسے کہ وکیل کے مسئلہ میں ہو تا ہے۔ ف۔ کہ مشئلاز ید کے وکیل نے زید کا غلام بیجا اور اس کی رقم وصول کرلی مگر وہ کسی طرح سے ضائع ہوگئ پھر کسی شخص نے اس غلام پر اپنا حق ثابت کر کے اس سے لے لیا، اس لئے اس خریدار نے وکیل سے اپنی رقم واپس مانگ لی، لہذا وکیل اس تاوان کو مؤکل سے واپس لے گاکیو نکہ اس نے یہ تاوان صرف اس کی وجہ سے ادا کیا ہے، اس طرح وصی بھی میت کے ترکہ سے واپس لے گا۔

و کان ابو حنیفہ المنے اور امام ابو حنیفہ پہلے فرماتے تھے کہ وصی کو میت کے ترکہ سے وصول کرنے کا افتیار نہیں ہوگا کیونکہ دہ تواینا جن وصول کرنے کی وجہ سے ضامن ہواہے، گرامام اعظم نے بعد میں اپنے قول سے دوسرے قول کی طرف رجوع کر لیاہ۔۔ف۔ کہ وصی کو میت کے ترکہ سے واپس لینے کا افتیار حاصل ہے،اور میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ شاید پہلے قول کا سبب یہ ہوکہ وصی کار قم وصول کرنا اس وقت صحیح ہوکہ جب دہ مساکین تک پہلنچ جائے جو طریقہ اس نے معین کیاہے جیسے کہ جج کے مسئلہ میں گذر گیاہے، کیونکہ وصی کوان مساکین پر خلافت اور حق ولایت عاصل نہیں ہے، لیکن آخر میں پہ فرق کیاہے کہ اس مسئلہ میں میت نے وصی کو صراحة فروخت کر کے صدقہ کرنے کا تھم دیاہے اس لئے فروخت کرنے میں وکیل کے تھم میں بہائتک کہ میت کے ترکہ سے واپس بھی لے سکتاہے)ویو جع فی جمیع النو کہ النع بھر وصی کو میت کے پورے ترکہ سے واپس لینے کا حق ہوگا ( یہی ظاہر الروایة ہے)اور امام محد ہے نوادر کی روایت ہے کہ وہ صرف تہائی ترکہ سے واپس لے سکتا ہے ( یہائتک کہ اگر غلام کی قیمت تہائی ترکہ سے تم ہو تواسے اتنائی ملے گا) کیونکہ وصیت کے تھم کی وجہ سے اسے واپس لینے کا حق ملا ہے اور وصیت توصرف تہائی ترکہ سے ہی ہو سکتی ہے (ف۔ لیکن اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ اس میں یہ الزام اگانا کہ وصیت

ولا کذلك الوصى النح ليكن وصى كايد خيال نبيل ہوتا ہے (اس لئے وہ ذمه دار ہوجاتا ہے كونكه وہ بچے كے وكيل كے تحكم ميں ہوتا ہے ، پھر كتاب القضاء ميں اس كا بھى بيان ہو چكا ہے (ف۔ پھريد بات معلوم ہوئى چاہئے كہ وصى اپنا تاوان لورے تركه ہو كيا ہو يا ہو يا ہو كا بكلكت الحج اور اگر ميت كاتر كه سب ضائع ہو گيا ہو يا ہج ہوئے تركہ موجود اور كافى مقدار ميں ہو) فان كانت التركہ قد بلكت الحج اور اگر ميت كاتر كه سب ضائع ہو گيا ہو يا ہج كہ اس تي گئوائش نہ ہوكہ اس ميں ہو وصى كاتا وان او اكيا جائے مثلاً اس ميت پر كسى دوسرے مخصى كا قرضہ باقى رہ گيا ہو يا ہو يا تركہ وال مورت ميں وہ وہ سے بھى دوسرے مخصى كا اور الله الياجا سكے جي جي والس فيت تك بي ہو كيا ہو ، تو الن سے بچھ بھى واپس نہيں بائے گا (ف۔ يعنى جن وار ثوں كويا مكينوں كو اس وقت تك بي ہو مشكر كي روايت موجود ہو اور ذخير ہميں مشتمى ہے نقل كيا ہے كہ وہ وہ مى ما كين ہے وہ ہى واپس لے سكتا ہے ، اور جامع صغير ميں يہى روايت موجود ہو اور ذخير ہميں مشتمى ہے نو وہى لوگ تاوان بھى اداكر يں گے ، ليكن جامع صغير كى روايت ہى اصحے ہو كيا كہ نتاجا كيا تو كيا كہ تو وہى لوگ تاوان بھى اداكر يں گے ، ليكن جامع صغير كى روايت ہى اصحے ہو كيا كہ نتاجا كيا كيا كيا كہ ہو ، ووصى كو بچھ بھى نبيس لے كيا كوئى جھم و بيا اور اى نے صدف كے ذرايعہ ترج كر كے بہت بڑا تواب حاصل كر ليا ہے لہذا وہى ميت اس كا تاوان برداشت كرے گا، ليكن وبات بو تو وصى كو بچھ بھى نبيس لے گا۔ م

توضیح: -اگر کسی نے وصیت کی کہ میراغلام کو پچ کر اس کی رقم مسکینوں میں تقسیم کر دی جائے چنانچہ وصی نے اس غلام کو پچ کر اس کی رقم اپنے قبضہ میں لے لی، مگر دور قم کسی طرح ضائع ہوگئی، پھر اس غلام پر کسی نے اپنا حق ثابت کر کے اپنے قبضہ میں لے لیا، مسئلہ کی پوری تفصیل ،اس کا تھم،اقوال علاء کرام، مفصل دلاکل

قال وان قسم الوصى الميراث فاصاب صغير ا من الورثة عبد فباعه وقبض الثمن فهلك واستحق رجع في مال الصغير لانه عامل له ويرجع الصغير على الورثة بحصته لانتقاض القسمة باستحقاق ما اصابه قال و اذا احتال الوصى بمال اليتيم فان كان خير الليتيم جاز وهو ان يكون املا اذا لولاية نظرية وان كان الاول املاً لا يجوز لان فيه تضييع مال اليتيم على بعض الوجوه.

ترجہ: - جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اگر وصی نے میراث تقسیم کی لیمی اس کا بڑارہ کیا، اور وار توں بیں ہے ایک نابالغ کو ایک غلام ملا، پھراس نابالغ نے اسے اس غلام کو فروخت کر کے اس کی رقم بھی ہاتھ میں لے لی، اس کے بعد وہ رقم کسی طرح سے ضائع ہوگئی، اور بیچے ہوئے غلام پر کسی نے اپنا حق ٹابت کر کے فریدار ہے اپنے قبضہ میں لے لیا تو وہ فریدار اپنی رقم اس وصی سے واپس لے گا، کیونکہ اس وصی نے اس بچے کے فائدہ کے خیال واپس لے گا، کیونکہ اس وصی نے اس بچے کے فائدہ کے خیال سے دوسرے کے پاس بچا تھا، پھر وہ بچی اپنا تصد واپس کے وار تول سے واپس لے گا، کیونکہ اس بچی نے اپنے حصہ میں جو بچھ پایا تھا اسے دوسرے کے پاس بچا تھا، پھر وہ بچی اپنا تصد واپس کے وار تول سے واپس لے گا، کیونکہ اس بچی نے اپنا مور وہ سار انزکہ اس کس نے اپنا مال ثابت کرکے اس سے کے لیاللہ البتداء میں جو تزکہ تقسیم کی گئی تھی وہ تقسیم غلط ثابت ہو گئی مخص اپنا حق اب مشترک ترکہ ہوگی (ف۔ کیونکہ تقسیم کی بحث میں بیات مسلم ہے کہ بٹوارہ میں اگر کسی کے بھی حصہ پر کوئی مخص اپنا حق ثابت کردے تو وہ بٹوارہ بی باطل ہو جاتا ہے۔

قال و افا احتال لوصی النے جامع صغیر میں امام محمد نے فرایا ہے کہ اگر کسی کے وصی نے بیٹم کے مال کا حوالہ کسی محض پر تبول کیا تواکر یہ تبول کر ای بیٹم کے حق میں مفید ہو تو یہ حوالہ جائز ہوگا (ف۔ بس کی صور ت یہ ہوگی کہ زید نے اپنے چھو نے بچو الدوومر ول کے لئے کسی کو وصی مقرر کیائی کے بعد زید مرکیا پھرائی و یہ کے سور و پیہ کا قرض خالد پر جابت ہوگیائی طرح ہے کہ زید کے وصور و پے خالد پر باتی تھے اور وہ اس کے بیٹم بچوں کی طرف نتقل ہوگئے، پھر خالد نے اسنے روپ کا قرض ضعیب کے نام پر منقل کرادیا، اور وصی نے بھی اس منتقل ہو نے کو قبول کیا توائی طرح اصطلاح فقہ میں خالد محیل اور شعیب مختال علیہ ہوا، جیسا کہ اس سے بہلے کتاب الحوالہ میں بیان کیا جاچکا ہے، اب اگر اس طرح ہے و قم کو دو سرے کے نام منتقل کرانا بچ کے علیہ ہوا، جیسا کہ اس سے بہلے کتاب الحوالہ میں بیان کیا جاچکا ہے، اب اگر اس طرح ہے و قم کو دو سرے کے نام منتقل کرانا بچ کے حق میں بہتری کی کیاصور سے ہوگی، توائی کا جواب اس طرح سے دیاو ھو ان نظر ہو وہ جائز ہے، اب سوال یہ ہے کہ موجودہ صورت میں بہتری کی کیاصور سے ہوگی، توائی کا جواب اس طرح سے دیاو ھو ان نظر ہو وہ جائز ہے کہ موجودہ صورت میں بہتری کی کیاصور سے ہوگی، توائی کا جواب اس طرح سے دیاو ھو ان بخون الملائلنج اس میں بہتری کی صورت میں بہتری کی کیاصور سے ہوگی، توائی کا جواب اس طرح سے دیاو ھو ان بخون الملائلنج اس میں بہتری کی والیت حاصل ہوتی ہے (یعنی کسی ایے خض کو وہ مددار نہیں بنائے گاجس کی خود کو کی مالی حیثیت نہ ہو)۔

و ان کان الاول الملاء المناء المناء المناء رائر کی بلا شخص مقروض خود ہی زیادہ الدار و تو وصی کا حوالہ تول کرنا ہوگا کو تکہ اس وان کان الاول الملاء المناء المناء المناء کو تول کرناء ہوگا کو تکہ اس

وان کان الاول املاء النجاوراگر بہلا صحف مقروض خود بی زیادہ الدار ہو تو دصی کاحوالہ قبول کرنا جائز نہ ہوگا کیونکہ اس میں بعض صور توں ہے اس بیٹیم کے مال کو ہر باد کر دینالازم آتا ہے (ف۔ ورند کم از کم وہ قرض دار مال کی یہ نسبت دیر میں قرض وصول کرے گا، یہائتک کہ اگریہ مشہور ہوکہ وہ صحف دوسرے کا قرض جلداداکر دیتا ہے اور اسی ہے بہتری کی صورت نظر آتی ہوتب جواز کا تھم ہوگا۔ توضیح: -اگر وصی نے میراث تقسیم کی اور وار تول میں سے کوئی نابالغ تھا جس کے حصہ میں ایک غلام آیا جس کواس نابالغ نے فروخت کر کے اس کی رقم اپنے قبضہ میں لی جو کسی طرح ضائع ہوگئی پھر اس نیچے ہوئے غلام پر کسی نے اپنا حق ملکیت ٹابت کر کے اسے اپنے قبضہ میں لے لیا، اگر وصی نے بیتیم کے مال کا حوالہ کسی شخص پر قبول کرلیا، مسائل کی تفصیل، حکم ،اقوال علاء کرام، مفصل دلائل

قال ولا يجوز بيع الوصى ولا شراؤه الا بما يتغابن الناس فى مثله لانه لانظر فى الغبن الفاحش بخلاف البسير لانه لا يمكن التحرز عنهم ففى اعتباره انسداد بابه والصبى الماذون والعبد الماذون والمكاتب يجوز بيعهم و شراؤهم بالغبن الفاحش عند ابى حنيفة لانهم يتصرفن بحكم المالكية والاذن فك الحجر بخلاف الوصى لانه يتصرف بحكم النيابة الشرعية نظراً فيتقيد بموضع النظر و عندهما لا يملكونه لان التصرف بالفاحش منه تبرع لا ضرورة فيه وهم ليسوا من اهله و اذا كتب كتاب الشراء على وصى كتب كتاب الوصية على حده و كتاب الشراء على حدة لان ذلك احوط ولو كتب جملة عسى ان يكتب الشاهد شهادته فى اخره من غير تفصيل فيصير ذلك حملاله على الكذب ثم قيل يكتب اشترى من فلان ابن فلان و لا يكتب من فلان و صى فلان وصى فلان المن فلان والا يكتب من فلان والله باس بذلك لان الوصاية تعلم ظاهرا.

ترجہ: - امام محد نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ وصی کاکسی چیز کو پیخایااس کو خرید ناصر ف اس صورت میں جائز ہوگا جبکہ است دام ہے ہے گیا ہویا خرید آگیا ہو جتناعوام عموانا ہے برداشت کر لیتے ہوں (ف۔ یعنی اگر خریداری کی صورت ہو تواہت نیادہ دام اس کے دیے ہوں جنوا ہی قیمتوں کے اندازہ کرنے والوں کے اندازہ میں آتے ہوں مثلاً ایک نے اس کی قیمت آٹھ روپے لگائی تودوسر بے نے بو نے آٹھ یا ہوا آٹھ روپے لگائی تودوسر بے نے بو نے آٹھ یا سوا آٹھ روپے لگائے ہوں، جبکہ خودوصی نے بھی سوا آٹھ یا پھے کم میں دہ چیز خریدی ہو، یااگر چیز فروخت کرنے کی ہوتو بھی اتنی ہی رقم بیل اسے فروخت کیا ہو، اس لئے بیر قم بالکل صحیح کمی جائے گی، اور اگر دوسر بے کے اندازہ ہو تواہت غین اندازہ ہے بہت زیادہ ہو تواہت غین فاحش کہا جائے گا، ان مثالول فاحش کہا جائے گا، ان مثالول سے بیات معلوم ہوئی کہ وصی اگر اپنی خریداری یا فروخت میں عام قیمت ہے بھی کی یا پچھے زیادتی کرے تو وہ جائز ہوگا، لیکن غین فاحش سے جائز نہ ہوگا ) لانہ لا نظر فی الغین الفاحش الح کیونکہ غین فاحش سے جائز نہ ہوگا )۔

لانہ لا نظر فی الغین الفاحش النح کیوتکہ غین فاحش ہونے کی صورت میں کوئی بہتری کی امید نہیں کی جاتی ہے (حالا نکہ وصی کی ولایت میں بہتری مشروط ہوئی ہے) ہر خلاف غین فاحش نہ ہو بلکہ معمولی سے غین سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے کہ معاطلت میں اس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، اس لئے معمول سے غین کو بھی برواشت نہ کرنے سے وصی کسی طرح بھی تقرف نہیں کر سکے گا اور وصی بننے کے خیال کو ختم کر دینا لازم آئے گا، (ف۔ یہ تھم وصی کے بارے میں ہے) والصبی المعاذون والعبد المعاذون المع کیکن اتنا بڑا بچہ کہ جے معاطلت کرنے کی اجازت دیدی گئی ہوائی طرح سے جس غلام اور مکاتب کو معاطلت کرنے کی اجازت دیدی گئی ہوائی طرح سے جس غلام اور مکاتب کو معاطلت کرنے کی اجازت دیدی گئی ہوائی طرح سے جس غلام اور مکاتب کو معاطلت کرنے کی اجازت دیدی گئی تو ان لوگوں کا کسی کے بھی مال کو غین فاحش کیسا تھے ترید و فرو خت کرنا جاتئز ہے، کیو نکہ یہ لوگ مالک کی حیثیت سے اپنے مال میں خواہش کے مطابق تصرف کرتے ہیں (لہذا وہ جس طرح چاہیں بغیر کسی رکاوٹ کے اس میں تھڑ ف کرسکتے ہیں) اور ان لوگوں کو معاملات کرنے کی اجازت دیدی کا مطلب اس شخص پر جویابندی لگائی تھی ای کو دور کرنا میں تھڑ ف کرسکتے ہیں) اور ان لوگوں کو معاملات کرنے کی اجازت دیدی کا مطلب اس شخص پر جویابندی لگائی تھی ای کو دور کرنا

و تاہے، بعدلاف الوصی النے بخلاف وصی کے کہ دہ شرعی خصوصی اجازت کے اس کے لئے بہتری اور بھلائی کی نظرے اسے ۔ تصرف کرنے کی اجازت دی جاتی ہے لہٰذااس کے لئے بہتری کی نظر کی قید معتبر ہوتی ہے (ف۔ یہ قول امام ابو حنیفہ کا ہے)۔

وعندهما لا یملکونه النجاور صاحبین کے نزدیک ان نوگوں کو بھی غین فاحش کے ساتھ تقرف کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، کیو تکہ ان میں سے ہرا یک کی طرف سے غین فاحش کی اجازت تیم علے طور پر ہے، اور اس میں لاچاری کا ہونا ضرورت ہوگا، کیو تکہ ان میں سے ہرا یک کی طرف سے غین فاحش کی اجازت تیم علے طور پر ہے، اور اس میں لاچاری کا ہونا ضرورت بھی نہیں ہیں (ف۔ اس لئے اگر کاروبار کرنے کی اجازت پلیا ہوا انابالغ یا کوئی خلام یا مکاتب نے فاحش سے چز خریدی یا کوئی چز فروخت کی تو صاحبین سے نزدیک بید معاملہ باطل ہوگا۔ وافا کتب کتاب الشراء المنح اور اگر وصی کے نام خریداری کی تی نے نامہ المنسواء المنح اور اگر وصی کے نام خریداری کی تی نامہ علی ہوا تا ہوگا۔ وافا کتب کتاب علام یا مکاتب کہ اس طرح علیحہ والی تعرف کی تعرف کی نامہ علی ہوگا۔ وافا کتب کتاب عدو تیج نامہ علی ہوا تا ہوگا کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تع

و قیل لا باس بذلك المنح اور کچھ مشائخ نے بیہ کہاہے کہ اس شخص کو فلال کاوصی لکھ دینے میں بھی بچھ حرج نہیں ہے، کیونکہ کسی کو وصی بنالینے کا معاملہ ایساہو تاہے کہ عموماً ہر شخص کو معلوم ہو تاہے (ف۔لہذا گواہ کو جھوٹا کہنے کی دلیل نہیں ہوگی بالخصوص اس صورت میں جبکہ اس شخص کے بارے میں عام گمان یہ ہو کہ اس نے توامر بالمعروف کے ظاہر کے موافق گواہی لکھی

تو ضیح: -وصی یانابالغ ماذون لڑکایا ماذون غلام اگر مال وصی کو خرید و فروخت کرنا جاہے تو ا اس کے لئے بیہ جائز ہو گایا نہیں،اور کن شر ائط اور تفاصیل ہے،اور اگر موصی نے وصیت کرنے کی اور کسی چیز کی خریدار کی دونوں با تول کی تحریر ایک ساتھ لکھ دے، تو مسائل کی تفصیل، تھم،اقوال علماء،مفصل دلائل

قال و بيع الوصى على الكبير الغائب جائز في كل شنى الا في العقار لان الاب يلى ما سواه و لايليه فكذا و صيه و كان القياس ان لا يملك الوصى غير العقار ايضاً لانه يملكه الآب على الكبير الا انا استحسناه لما انه حفظ لتسارع الفساد اليه و حفظ الثمن ايسر وهو يملك الحفظ اما العقار فمحصن بنفسه قال ولا يتجر في المال لان المفوض اليه الحفظ دون التجارة و قال ابويوسف ومحمد و صى الاخ في الصغير والكبير الغائب بمنزلة وصى الاب في الكبير الغائب و كذا وصى الام ووصى العم وهذا الجواب في تركة هؤلاء لان وصيهم قائم مقامهم وهم يملكون ما يكون من باب الحفظ فكذا وصيهم الخ.

ترجمہ: -امام محدٌ نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ وصی کا بالغ دارث جو غائب ہواس کے ہر قتم کے مال کو سوائے عقار (غیر منقولہ جائداد) کے بیچنا جائز ہے، کیونکہ خود باپ کو بھی اپنی بڑی ادلاد کے ہر قتم کے مال کوغیر منقولہ جائداد کے سوا بیچنا جائز ہے،ای لئے باپ کے وصی کا بھی یہی تھم ہوگا۔ (ف۔ کیونکہ وصی کوصرف دینی مالی ولایت ملی ہے جواس کے باپ (وصی ) کو تھی۔

خلاصہ یہ ہوا کہ اگر وصی نے کسی مصلحت اور ضرورت کی وجہ سے ترکہ میں چیزیں فروخت کیں توغیر منقولہ جا نداد کے سواد وسر ی چیز وں کی فروخت صحیح مانی جائے گی، جیسے جھوٹے نابالغ ورثہ کے مالوں کی بچے اس کے لئے جائز ہوتی ہے،اس طرح سے بالغوں کے مالوں کو بھی وہ فروخت کر سکتا جبکہ وہ غائب ہوں لیکن جائیداد غیر منقولہ کو فروخت کرناکسی بھی صورت میں جائز نہ ہوگا،اور یہ جواز بھی استحساناہے )۔

و کان القیاس ان لا یسلك الحاور قیاس كا تقاضاتو یمی تھا كہ غیر منقولہ جا كداد كى طرح منقولہ سامان كى بھى وصى كى بخ جائزنہ ہو، كيونكہ باپ كو بالغ كے مال بيس اس كا بھى اختيار نہيں ہو تا ہے (يعنی ولايت كے حق كى بناء پر اختيار نہيں ہو تا ہے اگر چه بھى مال كى حفاظت كى بناء پر اختيار ہو تا ہے ) ليكن ہم نے اس قياس كو چھوڑ كر استحسان كو اس كے اختيار كر ليا ہے كہ غير منقولہ جائيداد كے سواد وسر بے منقولہ سامان كو اس كى حفاظت كے لئے بچ ڈالنے ہى بيس سہولت ہے، اس لئے كہ اليى چيز ہى بہت جلد خراب ہونے لئى بيں ، اور اس سے حاصل ہونے والى رقم كى بھى حفاظت آسان ہوتى ہے جبکہ وصى كو حفاظت كرنے ہى كا پورا اختيار حاصل ہو تا ہے، اور غير منقولہ جائيداد توخود ہى محفوظ ہونے سے اور اس كى چورى وغير ہى خطرہ نہيں ہوتا ہے (ف ليكن اللہ بيار حاصل ہوتا ہے اور اس كے متاخرين مشائخ كے زديك غير منقولہ (عقار) جائيداد كے سوا دوسر بے مالوں بيں بھى وصى كو فرو خت كے وقت حاصل ہو تا ہے۔

(۱) جبکه خریداراس چیز کی قیمت بازاری قیمت سے دو گنی دیے پر راضی ہو۔

(۲)اس چھوٹے وارث کو اس مال کے عوض یار قم کی واقعۃ ضرورت ہو مثلاً اس رقم کے نہ ہونے ہے وہ کھانے اور کپڑے کا بھی محتاج ہو۔

(۳) مورث میت پراتنا قرض باقی رہ گیا ہو کہ اس کے اس مال کو فرو خت کئے بغیر قرض کی ادائیگی ممکن نہ ہورہی ہو صدر الشریعة نے فرمایا ہے کہ اس پر فتوی دیا جائے گارک) قال و لا یہ جو فی المعال المنے فرمایا ہے کہ ترکہ کے مال میں وصی کو تجارت کرنے کا اختیار نہیں ہے ، کیونکہ وصی کے پاس مال رکھنے کا مقصد اس کی صرف حفاظت ہے اور تجارت کرانا مقصود نہیں ہو تا ہے (ف۔ یعنی کسی کو وصی مقرر کرنے کا مقصد صرف میں مقرد کرنے کا مقصد صرف میں مقرد کرنے کا مقصد صرف میں ہو تا ہے کہ اس مختص کی ضروریات اور جن باتوں کی وصیت میں تصریح کردی گئی ہے اس کا خیال مقصد صرف میہ ہو تا ہے کہ اس مختص کی ضروریات اور جن باتوں کی وصیت میں تصریح کردی گئی ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے اصل مال کی وہ یورے طور پر حفاظت کرے ،اور اس سے نجات حاصل کرنا مقصود نہیں ہو تا ہے )۔

و قال ابو یوسف المنے اور امام ابو یوسف و محرر نے کہاہے (اور بھی قول امام ابو حنیفہ کا بھی ہے۔ع۔ن۔) کہ بھائی کے وصی کواس کے زندہ چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی جو عائب ہو کے مال میں وہی اختیار ہے جو باپ کے وصی کواس بالغ بیٹے کے مال میں اختیار ہے جو باپ کے وصی کواس بالغ بیٹے کے مال میں اختیار ہے جو غائب ہو ،اور ایمی تھم ماں کے وصی اور چھاکے وصی کا بھی ہے (ف۔ لیعی اگر ایک محص مر ااور اس نے اپنے چھوٹے اور بڑے عائب بھائی جھوڑے تواس وصی کواس میت کے موجودہ بھائی بہنوں کی میر اٹ میں وہی اختیار ہوگا جو باپ کے وصی کو بالغ غائب بینے کے مال میں اختیار ہوتا ہے ،اور مال و چھاکے وصی کی صورت میں بھی بھی میں عظم ہے )اس لئے یہ فرمایا ہے۔

و هذا الجواب فی تو تکه النزاور مال و پیجااور بھائی کے وصون کا بھی یہی تھم ان لوگوں کے ترکہ کے بارے میں ہے (ف۔ لینی اگر یہ لوگ اپناتر کہ چھوڑیں اور وصی مقرر کر دیں توان کے ترکہ میں وصی کو وہی اختیار ہو گاجو باپ کے وصی کو بالغ غائب کے ترکہ میں ہو تاہے) لان و صبیعہ النج کیونکہ ان کا وصی خود ان کا قائم مقام ہے اور خود ان لوگوں کو بھی ایسے کام کرنے کا اختیار ہے جس کا تعلق حفاظت کرنے ہے ہو ،اس لئے ان کے وصی کو بھی یہی اختیار ہوگا)۔

#### مسئله

زید مرعمیااور اس نے اپناباپ جیموڑ ااور اپنی اولا د جیموڑی اور وصی بھی مقرر کر دیا توالی صورت میں کیاان جیموٹے بچوں کے وادا کو اختیار دینے میں ترجیح دی جائے گی یاباپ کے وصی کو ترجیح دی جائے گی تواس مسئلہ میں علاء کرائم کے در میان اختلاف ہے جو انجی ذکر کیاجار ہاہے )۔

توضیح: - کیاوصی موصی کے بالغ اور نابالغ اولاد کے مال و جائیداد کو فروخت کر سکتاہے، اور مال وصیت میں کاروبار کر سکتا ہے، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمکہ کرام، مدلل جواب

قال و الوصى احق بمال الصغير من الجد و قال الشافعي الجد احق لان الشوع اقامه مقام الاب حال عدمه حتى احرز الميراث فيقدم على وصيه ولنا ان بالايصاء تنتقل ولاية الاب اليه فكانت ولايته قائمة معنى فيقدم عليه كالاب نفسه و هذا لان اختياره الوصى مع علمه بقيام الجديد على ان تصرفه انظر لبنيه من تصرف ابيه فان لم يوص الاب فالجد بمنزلة الاب لانه اقرب الناس اليه واشفقهم عليه حتى ملك الانكاح دون الوصى غير انه يقدم عليه وصى الاب في التصرف لما بيناه .

ترجمہ: -اہام محمد نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ باب کاوصی اس کی جھوٹی اولاد کے مال کے بارے میں لڑکے کے دادا کے مقابلہ میں زیادہ اولی اور اقدم ہے، و قال المشافعتی المنح اور امام شافعی (ومالک واحمد کی نے فرمایا ہے کہ دادا کا حق مقدم ہے، کیو نکہ شریعت نے باپ کے موجود نہ ہونے کی صورت میں دادا ہی کو باپ کا قائم مقام بنایا ہے، یہائتک کہ دادا ہی بچا ہوا سار اگر کہ لیتا ہے، اس کے بات کے ماصل ہوتی ہے کہ وہ باپ کا قائم مقام ہے اور یہ قائم مقامی اے اس طرح حاصل ہوئی ہے کہ باپ نے اسے مقرر کر دیا ہے، اور وہ بھی صرف ہے کہ وہ باپ کا قائم مقام ہے اور یہ قائم مقامی اے اس طرح حاصل ہوئی ہے کہ باپ نے اسے مقرر کر دیا ہے، اور وہ بھی صرف مال کے بارے میں ہو با کے بارے میں نہیں ہوتا کہ چھوٹی لڑکی کا نکاح کرنے کا اختیار و صی کو نہیں ہوتا ہے، جبکہ شریعت نے باپ کے مرجانے پر جان اور مال دونوں صورت میں دادا کو باپ کا قائم مقام بنادیا ہے، یہائتک کہ اگر کوئی باپ کے مرجانے پر خود مرگیا مگر داداز ندہ ہے تواس وقت و بی دادا باپ کی جگہ اس کی میراث کا مستحق ہوتا ہے اور عصبہ ہور ہا ہو، باپ کے مرجانے پر خود مرگیا مگر داداز ندہ ہے تواس وقت و بی دادا باپ کی جگہ اس کی میراث کا مستحق ہوتا ہے اور عصبہ ہور ہا ہو، باپ کے مرجانے پر خود مرگیا مگر داداز ندہ ہے تواس وقت و بی دادا باپ کی جگہ اس کی میراث کا مستحق ہوتا ہے اور عصبہ ہور ہا ہو، باپ کی میراث کا مستحق ہوتا ہے اور عصبہ ہور ہا ہو، باپ کی دور اس کی میراث کا مستحق ہوتا ہے اور عصبہ ہور ہا ہو، باپ کی دور اس کی شیست مقدم ہوگا)۔

و لذا ان بالا یصاء النح ادر ہماری دلیل یہ ہے کہ وصی مقرر کردینے کی دجہ ہے باپ کی ولایت اوراس کا پور اافتیار وصی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اس لئے یول کہاجائے گا کہ گویا معنوی طور پر خود باپ کی ولایت موجود ہے ( بینی اگر جہ ظاہر میں باپ مرگیاہے ) اس لئے وصی ہی کو دادا پر ترجیح ہوتی ہے (ف۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے یہ مانا کہ باپ کے نہ ہونے کی صورت میں دادا ہی مقدم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر باپ کی ولایت نہ ہولیکن معنوی طور پر موجود ہو جیسے باپ کی طرح ولایت نہ ہولیکن معنوی طور پر موجود ہو جیسے باپ کی طرح ولایت موجود دند ہو لیکن ایک تلاشلہ کی طرف سے یہ کہا جاسکتاہے کہ وصی کا وجود یعنی باپ کی ولایت کا پایا جانا غیر معتر ہے یہا تک کہ وصی کے پائے جانے پر بھی دادا کو باپ کی طرح کل میر ایٹ ملتی ہے، جواب یہ ہے کہ میر ایث ایک دو سری بات ہود یہاں دلایت میں کلام ہے۔ فقائل فید م

اور یہاں اس صورت میں ہے جبکہ ایک طرح سے باپ کی ولایت موجود ہو،اس لئے جس طرح خود باپ کوتر جی تھی ای طرح اس کے وصی کو بھی ترجیح ہوگی۔م۔ع۔ن۔اور اس میں بھیدیہ ہے کہ دادا کے رہتے ہوئے جب موصی (یعنی میت بیٹے)

نے وصی مقرر کرلیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دوائی اولاد کے حق میں وصی کو بہتر جانتہ اور اس کو ترجیح دیتا ہے بہ نسبت اپنے والد کے (ف۔ گویا موصی اپنے حق تصرف کو باقی رکھنا چاہتا ہے جبکہ اس کے اپنے اختیار اور ولایت کے رہتے ہوئے دادا کو مقدم نہیں کیا جاسکتا ہے ) فان لم ہو ص الاب النج اب اگر باپ نے کسی کو اپناوصی مقرر نہیں کیا تو چھوٹی اولاد کے لئے دادا اس کے اپنے باپ کے عظم میں ہو جاتا ہے ، کیونکہ موصی کی طرف سے سب سے زیادہ قریب اس کا بہی باپ ہے ، اور یہی سب سے زیادہ شفقت والا ہے ، بہائتک کہ دادا کو اپنے بیٹے کی چھوٹی اولاد (پوتے) کے ذکار کرد سے کا اختیار نہیں ہے ، البت مالی تصرفات میں باپ کے وصی کو ہی دادا کر ترجیح ہوگی ، اور اس کی دلیل وہی ہے جو انہی بیان کردی گئے ہے ،ف۔ (کہ خود موصی نے اس وصی کو گائے مقام بنادیا ہے )۔

تو طنے: -اگر چھوٹی اولاد کادادااور اس کے باپ کاوصی دونوں موجود ہوں، تواس نابالغ کی جائے ہے۔ اگر چھوٹی اولاد کادادااور اس کے باپ کاوصی دونوں موجود ہوں، تواس نابالغ کی جائے ادر کی حفاظت اور اس کی خرید و فروخت کا حق دار کون اور کیوں ہوگا، اور اگر باپ نے کسی کو بھی اپناوصی مقرر نہیں کیا تب اس کا ذمہ دار کون ہوگا، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ائمہ، مدلل جواب

# فصل فی الشهادة فصل،گواہیکابیان

قال و اذا شهد الوصيان ان الميت اوصى الى فلان معهما فالشهادة باطلة لانهما متهمان فيها لاثباتهما معينا لانفسهما قال الا ان يدعيها المشهود له و هذا استحسان وهو فى القياس كالاول لما بينا من التهمة وجه الاستحسان ان للقاضى ولاية نصب الوصى لابتداء اوضم اخر اليهما برضائه بدون شهادتهما فتسقط بشهادتهما مؤنة التعيين عنه اما الوصاية تثبت بنصب القاضى قال و كذلك الابنان معناه اذا شهد أن الميت اوصى الى رجل وهو ينكولانهما يجران الى انفسهما نفعاً بنصب حافظ للتركة ولو شهدا يعنى الوصيين لوارث صغير بشئى من مال الميت او غيره فشهادتهما باطلة لانهما يظهران ولاية التصرف لانفسهما فى المشهود

ترجمہ: - جامع صغیر میں امام محمدؓ نے فرمایا ہے کہ اگر دو وصول نے اس بات کی گواہی دی کہ ہمارے موصی میت نے ہم دونوں کے ساتھ اس تیسرے مخص کو بھی وصی مقرر کیا تھا تو یہ گواہی باطل ہو گی بینی مقبول نہ ہو گی، کیونکہ دونوں پرتہمت لگ سکتی ہے، کیونکہ اس طرح کی گواہی دے کراس مخض کواپنامعاون ویدد گار بنانا چاہتے ہیں۔ف۔

خلاصہ یہ ہوا کہ اپنے مطلب یعنی نفع عاصل کرنے کے لئے یہ گواہی دے رہے ہیں،ادرایی تہمت والی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے، بالخضوص اس وقت جبکہ خود وہ تیسرا مخص ایسی گواہی پانے کا خواہشند بھی نہ ہو) الا ان ید عبد المنے البتہ اگر وہ مخص جس کے لئے گواہی دی جارہی ہو تب یہ گواہی المال بھی ہو تب یہ گواہی قبول کر لی جائے گیو ھذا استحصان المنے یہ استحصان المنے یہ اللہ تھا ہے، حالا تکہ قباس میں یہ بھی پہلی صورت کے مثل ہے، کیونکہ پہلے کی طرح ہی تہمت موجود ہے، استحصان المنے یہ اللہ علی اللہ عین دید دگار ہوجائے گا) الحاصل اگر دووصوں نے گواہی دی کہ بھارے موصی میت نے ہمارے ساتھ فلال شخص کو بھی وصی بنالیا تھا،اس طرح اگر چہ اس صورت میں وہ تیسرا شخص اسے وصی بنالیا تھا،اس طرح اگر چہ اس صورت میں وہ تیسرا شخص اسے وصی بنالیا تھا،اس طرح اگر چہ اس صورت میں وہ تیسرا شخص اسے وصی بنالیا تھا،اس طرح اگر چہ اس صورت میں وہ قباس باطل ہے، لیکن دہ بینے کے لئے ان دونوں کے گواہ بنے کا خواہشند نہ ہو، تو گواہی باطل ہوگی،اور اگر خواہشند ہو تو بھی قباس باطل ہے، لیکن دہ

\_ گواہی استحسانا قبول ہو گ\_\_)\_

وجہ الاستحسان النج اس طرح استحسان کی وجہ یہ ہوگی کہ قاضی کو ابتداء سے نہ یہ افقیار حاصل تھا کہ کسی تیسرے کو وہ وصی مقرر کر دے، یا ان دونول موجود وصول کے ساتھ خود ہی کسی کو وصی بنادے، بشر طبیکہ دہ تیسرا مخض اس کی گواہی میں شرکت کے لئے از خودراضی ہو بعنی اس کے بغیر کہ دونول وصی اس کی گواہی دیں، کہ اس صورت میں ان دونول کی گواہی ہے اس تیسرے وصی کی تلاش اور اس کی تعیین کی مشقت سے نجات مل جائے گی، اور اس کا وصی مقرر ہو جاتا تو قاضی نے جب اس کو وصی بنانا قبول کر لیا تو گویا خود اس کو وصی مقرر کیا ہے (ف۔ خلاصہ کلامیہ ہوا کہ وہ تیسر المخض استحسانا اس وجہ ہو وصی بنانا گول کر لیا تو گویا خود اس کو وصی مقرر کیا ہے (ف۔ خلاصہ کلامیہ ہوا کہ وہ تیسر المخض استحسانا اس وصول کی گواہی اتنا ہوا کہ تاس ہو قصی کی طرف سے اس کو متعین کر لینا ہی اس میت کی طرف سے تیسرا مختص وصی مقرر کرنا چاہئے اور دہ یہی شخص ہے اس کے بعد پھر کسی تیسرے شخص کو خلاش کرنے کی ضرور ہوند، دری۔

قال و کذلک الابنان المنح امام محمدٌ نے جامع صغیر میں فرمایا ہے، کہ یمی تھم دو بیٹوں کا بھی ہے،اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میت کے دو بیٹوں نے ایک شخص کے بارے میں یہ گواہی دئی کہ میت نے اس کو وصی بنایا ہے حالا نکذوہ شخص خودا پنے وصی بننے کا خواہشند نہیں ہے بلکہ دہ اس کا منکر ہی ہے توان کی گواہی باطل ہوگی کیونکہ یہ دونوں چاہتے جیل کہ اس گواہی ہے یہ فائدہ حاصل کرلیں کہ اس شخص کو اپنے ملنے والے ترکہ کا محافظ بنالیس (ف۔ اس بناء پر تہمت کا حال ہوگیا ہے اس لئے ان دونوں کی گواہی بھی باطل ہوگی، جیسے کہ پہلے دونوں وصول کی گواہی باطل تھی )۔

و لمو شهدا یعنی الوصین الن اور اگر دونوں وصول نے کسی نابالغ وارث کے لئے میت کے ترکہ سے بچھ مال کی گواہی دی، لیعنی الوصین الن اور اگر دونوں وصول نے کسی نابالغ وارث کے ملکت ہے، یامیت کے مال کے سواسی دی، لیعنی اس طرح گواہی دی کہ میت کے مال سے بیا مال اس نابالغ کی ملکیت ہے مال کے سواسی دوسر کے مال کے دونوں ہی گواہی باطل دوسر کے مال کے وجہ سے دونوں ہی گواہی باطل ہوگی، اور وہ تہمت اس طرح سے ہوگی کہ بید دونوں چاہتے ہیں کہ اس مال میں اپنے لئے تصرف کرنے کی ولایت ثابت کر لیں۔ (ف۔ کیونکہ نابالغ کے مال میں انہیں دونوں کو تصرف کی ولایت صاصل ہوگی۔

تو شیخ: - گواہی کابیان، اگر دووصول نے اس بات کی گواہی دی کہ ہمارے موصی میت نے ہم دونوں کے علاوہ اس تیسرے کو بھی وصی بنایا تھا توان کی گواہی قابل قبول ہوگی یا نہیں، اور اگر میت کے دوبیوں نے ایک شخص کے بارے میں گواہی دی کہ ہمارے باپ نے اس شخص کو وصی مقرر کیا تھا، جبکہ وہ تیسرا شخص اس کا منکر ہو، مسائل کی تفصیل، تحکم، اقوال ائمہ کرام، مفصل دلائل

قال ان شهدا لوارث كبير في مال الميت لم يجزو ان كان في غير مال الميت جاز وهذا عند ابي حنيفة و قالا ان شهدا لوارث كبير تجوز في الوجهين لانه لا يثبت لهما ولاية التصرف في التركة اذا كانت الورثة كبار فعريت عن التهمة وله انه يثبت لهما ولاية الحفظ وولاية ببيع المنقول عند غيبة الوارث فتققت التهة بخلاف شهادتهما في غير التركة لانقطاع ولاية وصى الاب عنه لان الميت اقامه مقام نفسه في تركته لا في غيرها قال و اذا شهد رجلان لوجلين على ميت بدين الف درهم وشهد الاخر ان للاولين بمثل ذلك جازت شهادتهما وان كانت شهادة كل فريق للاخرين بوصية الف درهم لم تجز و هذا قول ابي حنيفة و محمد قال ابويوسف لا

تقبل في الدين ايضا و ابوحنيفة فيما ذكر الخصاف مع ابي يوسف وعن ابي يوسف مثل قول محمد وجه القبول ان الدين يجب في الذمة وهي قابلة الحقوق شتى فلا شركة و لهذا لو تبرع اجنبي بقضاء دين احدهما ليس للاخر حق المشاركة وجه الردان الدين بالموت يتعلق بالتركة اذا لذمة خربت بالموت ولهذا لو استوفى احدهما حقه من التركة يشاركه الاخر فيه فكانت الشهادة مثبتة حق الشركة فتحققت التهمة بخلاف حال حيوة المديون لانه في الذمة لبقائها لا في المال فلا يتحقق الشركة.

ترجہ: -امام خور نے فرمایا ہے کہ اگر دونوں وصول نے کسی بانغ دارث کے لئے میت کے مال میں گوائی دی تو یہ جائزنہ ہوگ، اور اگر میت کے مال میں گوائی دی تو وہ جائزنہ ہوگ، یہ قول امام ابو صفیفہ کا ہے و قال ان شہداء لوارث اللہ اور صاحبین نے فرمایا ہے کہ اگر دونوں وصول نے بالغ دارث کے حق میں گوائی دی تو دونوں ہی صور توں میں جائز ہوگ، یعنی خواداس بالغ کے لئے میت کے مال میں وہ گوائی دیں یامیت کے علاوہ کسی اور کے مال میں گوائی دیں تو بہر صورت گوائی جائز ہوگ، کیونکہ ورثہ جب بالغ ہوں تو وصول کو ترکہ میں تصرف کا اختیار نہیں ہوتا ہے (لہذا اس بالغ وارث کی موجود گ میں تصرف میں تصرف میں تصرف میں تو رہے ہوں تو وصول کو ترکہ میں تصرف میں تصرف میں تصرف میں تاہم دورگ ہوں کے حصہ میں تصرف میں تو رہے گائی جائے دہ گوائی کہا جس کی جائے دہ گوائی کہا جس کی جس تالی ہوگا۔

و لمه انه ثبت لمهمها المنع اور امام ابو حنیفهٔ گی دکیل میہ ہے کہ ان دونوں وصوں کے لئے ایک تو ترکہ کی حفاظت کی ذمہ داری ہے اور دوسر می جب کہ بالغ دارث غائب ہو تواہے منقول مال فرو خت کرنے کی ولایت ہے اس لئے میہ تہمت ٹابت ہوگئ، (ف۔ کہ جس مال کے بارے میں گواہی دمی دہ شایدای دجہ سے ہو)۔

ہندلاف شہادتھما المنجاس کے برخلاف اگر دونوں دصوں نے ترکہ کے سواکس اور مال کے بارے میں بالغ دارث کے حق میں گوائی دی تواس میں تہت نہیں گے گی، کیو تکہ اس وصی کی ولایت کی مال ہے بالکل نہیں ہے، کیو تکہ موصی میت نے صرف اپنے ہی مال میں اسے بالکل نہیں ہے، کیونکہ موصی میت نے صرف اپنے ہی مال میں اسے اپنا قائم مقام بنایا ہے بعنی دوسر کے کسی مال میں نہیں بنایا ہے (ف۔لہذااس کے ترکہ کے علاوہ اگر کسی اور قتم کا مال کسی دارث کے پاس ہو تواس میں اس کے وصی کو سے بھی احتمار نہیں ملے گا)۔

قال و اذا شہد رجلان لو جلین النج امام محدٌ نے فرمایا ہے کہ اگر زید و مجھوں نے یہ گواہی دی کہ میت پر خالد و معمر کے دوہزار روپے قرضہ کے دوہزار روپے قرضہ کے دوہزار روپے قرضہ کے باقی میں توان دونوں یعنی خالد و معمر نے بھی یہ گواہی دی کہ زید و بکر کے دوہزار روپے قرضہ کے باتی میں توان دونوں فریقوں میں سے ہر فریق نے دوسرے کے بارے میں یہ گواہی دی کہ اس میت نے ان کے لئے دوہزار روپے کی وصیت کی ہے توالی گواہی دی تو یہ نامقبول ہوگی، یہ قول امام محد ادرامام ابو حنیفہ کا ہے ۔

ابو حنیفہ کا ہے نے

و قال ابویوسف آلا یقبل النج اور امام ابویوسف آنے فرمایا کہ قرضہ کی صورت پٹن بھی گواہی قبول نہیں ہوگی، اور امام خصاف ؒنے ادب القاضی بیں جوروایت بیان کی ہے اس بیں بیہ ہے کہ اس قول بیں ابو حنیفہ بھی امام ابویوسف کے ساتھ ہیں (ف۔
یعنی خصاف ؒنے بیان کیا ہے کہ ابو حنیفہ اور ابویوسف ؒ کے نزدیک وصیت و قرضہ کے دونوں مسکوں میں فریقین کی گواہی ایک دوسرے کے بارے میں مقبول نہیں ہوگی۔ م۔ اور امام ابویوسف ؒ سے امام محکہ ؒ کے موافق بھی روایت منقول ہے، بعنی قرضہ کے بارے میں فریقین کی گواہی ایک دوسرے کے بارے میں فریقین کی بارے میں فریقین کی گواہی ایک دوسرے کے لئے مقبول ہوگی، اور قرضہ کے مسئلہ میں امام محکہ ؒ کے قول کے مطابق ایک روایت میں مقبول ہو گی اور قرضہ کے مسئلہ میں امام محکہ ؒ کے قول کے مطابق ایک روایت میں مقبول ہے ۔ الحاصل ہے مقبول ہو گی اور قرضہ کے مسئلہ میں امام محکہ ؒ کے قول کے مطابق ایک روایت میں مقبول ہو کی ایک میں مقبول اور دوسری میں نامقبول ہے۔ الحاصل ہے

اختلاف صرف قرضہ کے مسئلہ میں ہے کہ محواہی مقبول ہو گیا نہیں )۔

وجہ القبول ان الدین النے گوائی کے متبول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرضہ تواصل میں مقروض ہی کے ذمہ واجب ہوتا ہے، اور ذمہ ایک چیز ہے جو مختلف اور متفرق حقوق کو قبول کرتا ہے اس لئے اس مسئلہ میں شرکت نہیں پائی جائے گی، یہائتک کہ ہر فریق کی گوائی صرف دوسر نے فریق کے لئے ہوئی، کیونکہ دوسر نے وصول کئے ہوئے مال میں اس کو شرکت کا اختیار نہیں ہے) اس لئے اگر کسی اجنبی نے احسان کے طور پر ان دونوں فریق میں سے ایک کو میت کی طرف سے قرضہ ادا کر دیا تو دوسر سے فریق کو اس ادا کے ہوئے مال میں شرکت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا (ف۔ اس کے برخلاف وصیت کے مسئلہ میں اگر میت کے قریم کی برخلاف وصیت کے مسئلہ میں اگر میت کے ترکہ کی ایک تہائی میں شرک ہو جائیں گے۔

و جہ الر دان اللہ بن النع توانی کے رویام قبول نہ ہونے کی وجہ یہ کہ مر جانے کی وجہ سے قرضہ کا تعلق ترکہ سے ہوگیا اور اب مقروض کے ذمہ نہیں رہا، بلکہ وہ قرض اس کے لئے ترکہ سے وصول کر لیا جائے گا، کیونکہ ذمہ توذمہ دارکی موت کی وجہ سے ختم اور برباد ہوگیا، اور اس بناء پر اگر ایک فربی نے ترکہ میں سے اپنا حق وصول کر لیا تو دو سرے فریق لینی قرض خواہ کو اس میں شرکت کا اختیار ہو جاتا ہے، اس بناء پر کو ان اس کے حق میں شراکت کو ٹابت کرنے والی ہوئی، ای لئے گواہی کے معاملہ میں تبحمت پائے جانے کا اختیال تو ی ہوگیا (ف۔ وہ یہ کہ گواہی دینے والے نے اس گواہی سے اپنا نفع حاصل کرنے کے لئے گواہی دی ہمت پائے جانے کا اختیال تو ی ہوگیا (ف۔ وہ یہ کہ گواہی دینے والے نے اس گواہی سے اپنا نفع حاصل کرنے کے لئے گواہی دی ہے۔ م۔ بر خلاف اس حالت کے جب مقروض خود زندہ ہو، کیونکہ اس وقت قرضہ خود مقروض کے ذمہ ہی میں رہے گاء اس گئے اس قرض کا تعلق مقروض کے مال سے متعلق تہ ہوگا (ف۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مقروض کی زندگی میں قرض خواہوں میں معلوم ہوگئی کہ زیادہ بہتر اور مدلل قول یہی ہے کہ گوائی نامقبول اور مر دود ہوگی کہ زیادہ بہتر اور مدلل قول یہی ہے کہ گوائی نامقبول اور مر دود ہوگی)۔

توضیح - اگر میت کے دونوں وصول نے سی بالغ وارث کے لئے میت کے مال میں گواہی دی، اگر دونوں وصول نے ترکہ کے سواکسی اور مال کے بارے میں بالغ وارث کے حق میں گواہی دی، اگر دونوں وصول نے ترکہ کے سواکسی اور مال کے بارے میں بالغ وارث کے حق میں گواہی دی کہ میت پر زید و بحر کے دوہز ار روپے قرض باقی ہیں، اور الن دونوں نے یہ گواہی دی کہ خالد و معمر کے دوہز ارباتی ہیں، توکس کی بات قابل قبول ہوگی، مسائل کی تفصیل، تھم، اقوال ایکہ، مفصل دلائل

قال ولو شهدا انه اوصى لهذين الرجلين بجاريته و شهد المشهود لهما ان الميت اوصى للشاهدين بعبده جازت الشهادة بالاتفاق لانه لاشركة فلاتهمة ولو شهدا انه اوصى لهذين الرجلين بثلث ماله و شهد المشهود لهما انه اوصى للشاهدين بثلث ماله فالشهادة باطلة وكذا اذا شهد الاولان ان الميت اوصى لهذين الرجلين بالعبد و شهد المشهود لهما انه اوصى للاولين بثلث ماله فهى باطلة لان الشهادة فى هذه الصورة مثبته للشركة.

ترجمہ: -امام محمد نے فرمایا ہے کہ اگر زیرو بکرنے یہ محواہی دی کہ میت نے خالد و شعیب کے لئے اپنی بائدی کی وصیت کی ہے، اور خالد و شعیب نے نظام کی وصیت کی ہے، تو بالا تفاق یہ اور خالد و شعیب نے زید و بکر کے حق میں محواہی دی کہ میت نے ان دونوں کے لئے اپنے خلام کی وصیت کی ہے، تو بالا تفاق یہ محواہی اور کسی تھے ہوگی، اس لئے کہ شرکت کا معالمہ بھی نہیں ہے اور کسی قتم کی تہمت بھی نہیں ہے۔ ف۔ اس لئے کہ ایک فریق کے لئے باندی ہوگی، اس لئے کسی کسی کے ساتھ شرکت نہیں ہور ہی ہے، خلاف ہزار لئے کسی کی کسی کے ساتھ شرکت نہیں ہور ہی ہے، خلاف ہزار

عین الہدایہ جدید در ہم باس جیسائس اور قتم کے مال کے تینی جو مال غیر متعین ہوتا ہے ، کہ اس میں غیر متعین ہونے کی وجہ سے دوسرے فریق کی شرکت باقی رہتی ہے)۔

ولو شهدا انه اوصی لهذین الن اوراگرزیدو برنے گوائن دی کہ میت نے ان دونوں یعیٰ قالدومعمر کے لئے اپنے تہائی مال کی وصیت کی ہے اور خالد و معمر نے اس کے بر تنس بید کو ابی دی کہ میت نے زید و بکر کے لئے اپنے تہائی مال کی وصیت کی ہے توان دونوں فریقول کی کواہی باطل اور نا قابل قبول ہوگی اس طرح اگر زید و بکرنے کواہی دی کہ میت نے خالد و معمر کے لئے ا پے غلام کی وصیت کی ہے اور خالد و معمر نے کو ای دی کہ میت نے زید و بکر کے لئے اپنے تہائی مال کی وصیت کی ہے تو بھی پہ گواہی باطل ہو گی کیونکہ اس صورت میں مال کی شرکت ثابت ہورہی ہے (فیرِ اس طرح سے کہ نتائی ترکہ میں دونوں ہی شريك موناحاج بين،اى طرح سے ده غلام محى اس تهائى ميں داخل مور باہے، يامكن ہے كہ يہ تنهاى تهائى مال مواس طرح بهر صورت اس بني شركت كى تهت باقى ربتى ب،اى لئاس كى كوابى تا قائل قبول بوگى ، والله تعالى اعلى بالصواب . تو صلح: -اگر زید و بکرنے بیر گواہی دی کہ میت نے خالد و شعیب کے لئے اپنی باندی کی وصیت کی ہے،اور خالد وشعیب نے زید و بکر کے حق میں گواہی دی،اور اگر زید و بکرنے گواہی دی کہ میت نے ان دونوں کے لئے اپنے تہائی مال کی وصیت کی ہے ،اور خالد و معمر نے اس کے برغکس گواہی دی، مسائل کی تفصیل ، تھم ،اقوال ائمہ کرام ، مفصل و مدلل جواب

# ﴿كتاب الخنثي﴾

### خنثى كابيان

معلوم ہونا چاہئے کہ ہمارے اس علاقہ میں مخنث اور تفتیٰ ہے پیجڑے مراد ہونے گئے ہیں اور عوام کے ذہن میں ایسے مشہور ہوگئے ہیں کہ ان ہے وہ خبیث لوگ ہیں جواہتے آلہ تناسل کو خاص ترکیب سے کواڈا لئے ہیں جس سے وہ و نیا میں قابل نفرت و قابل ند مت اور آخرت میں خبیث ہو جاتے ہیں، معاذ الله من ذالمك، لیكن حقیقت میں اس جگہ وہ مراد نبیں ہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جن کے پیدائش طور پر مرد اور عورت دونوں ہى آلہ تناسل ہوں، بخلاف خواجہ سراکے لیمنی جن كا آلہ تناسل والہ مردى بہت ہى چھو نااور كمزور ساہو تاہے تو وہ بھى عورت سے مشتبہ نہیں ہے، اس كے مصنف نے اس كی تفصیل بیان فرمائی ہے۔

#### فصل في بيانه

## بهای فصل: - خنثی کی حقیقت و ماہیت اور اس کی قسمول کابیان

كتاب الخنثى. قال و اذا كان للمولو دفرج و ذكر فهو خنثى فان كان يبول من الذكر فهو غلام وان كان يبول من الفرج فهو انثى لان النبى عليه السلام سئل عنه كيف يورث فقال من حيث يبول وعن على رضى الله عنه مثله ولان البول من اى عضو كان فهو دلالة على انه هو العضو الاصلى الصحيح والاخر بمنزلة العيب وان بال منهما فالحكم للاسبق كان ذلك دلالة اخرى على انه هو العضو الاصلى وان كانا في السبق على السواء فلا بال منهما فالحكم للاسبق كان ذلك دلالة اخرى على انه هو العضو الاصلى وان كانا في السبق على السواء فلا معتبر بالكثرة عند ابى حنيفة و قالا ينسب الى اكثرهما بولا لانه علامة قوة ذلك العضو وكونه عضو الصليا ولأن للاكثر حكم الكل في اصول الشرع فيترجح بالكثرة وله ان كثرة الخروج ليس تدل على القوة لانه قد يكون للاتساع في احدهما و ضيق في الاخر وان كان يخرج منهما على السواء فهو مشكل بالاتفاق لانه لا مجح

اس کاختنہ اور اس کا نکاح کس طرح ہو گااور اس کی میراث کتنی ہوتی، وغیر ہ بہت ہے دوسرے احکام بھی ہیں،اس لئے اس کے بچین میں اسی قتم کی پیچان ہوتی ہے۔

و عن علی المنع اور حضرت علی سے اس کے مثل روایت ہے (ف۔اس ٹی روایت ابن ابی شیبہ نے دوسندول ہے گ ہے، اور عبدالرزاق اور سعید بن المسیب ہے ہیں اس کے ہانند ہے، اس کے ساتھ ہی انہوں نے بچھ عبارت اس طرح سے زائد بھی بیان کی ہے کہ اگر بچہ دونوں راستوں سے بیشاب کر تاہو تو جس راستہ سے اس کا بیشاب زیادہ نکلتا ہو اس کا اعتبار کیا جائے گااور اس پر تھم لگایا جائے گا۔ اس کی روایت عبدالرزاق نے کی ہے۔ ان اور ابن المنذر ؒ نے کہا ہے کہ اہل علم کا اس پر اجماع ہے ہے۔ اس خت ہوا کہ وہ دیث ہے۔

ولان البول من ای غعضو کان الن اوراس دلیل ہے بھی کہ جس عضوے پیشاب لکتا ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی اصل بیشاب گاہ وہی ہے اور وہی عضو صحیح اور اصلی ہے اور دوسر اعضو عیب کے تھم میں ہے۔

وان بال منھ ما النج اور اگر بچہ دونول عضو سے بیشاب کرتا ہو تواس عضو کا عتبار کیا جائے گا جس سے بیشاب پہلے نکتا ہو،
کیونکہ عضواصلی ہونے کی بید دوسر کی دلیل ہوگی، وان سحانا فی المسبق سواء النج اور اگر ان دونول جگہوں سے برابر ایک ساتھ
ہی نکتا ہو بینی اس میں پہلے اور بعد میں نہ ہوتا ہواؤر کسی سے پہل نہیں ہوتی ہو، البتہ کسی ایک عضو سے زیادہ اور دوسر سے عضو
ہے کم نکتا ہو تو ابو صنیفہ کے نزدیک اس میٹن کی وزیادتی کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، مگر صاحبین نے فرمایا ہے کہ جس عضو سے بھی زیادہ
بیشاب آتا ہوا سی کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ ایسا ہونے سے اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہی عضو قوی اور اصل ہے، اور اس وجہ
ہیشاب آتا ہوا کی کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ ایسا ہونے ہے اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہی عضو قوی اور اصل ہے، اور اس وجہ
سے بھی شرعی اصول کی بناء پر اکثر کا حکم کل کا ہوا ہے، اس لئے جس عضو سے زیادہ پیشاب نکتا ہوا ہی کو ترجیح ہوگی۔

ف۔ اور حضرت سعید بن میتب کا قول بھی اس کے موافق ہے۔ ﴿ وله ان کھوۃ النحروج النحاور آمام ابو صنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ کس سوراخ سے زیادہ پیشاب کا نیکنا کسی اس سوراخ کے چوٹ کہ اس سوراخ کے چوٹ اور دوسرے کے تنگ ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ پیشاب کا نیکنا کسی اس طرح کی تفصیل چوٹ اور دوسرے کے تنگ ہونے کی وجہ ہے بھی ہو تا ہے (ف۔ لیکن اس توجید کا تقاضایہ تھاکہ اس بین اس طرح کی تفصیل ہوگی کہ اگر آلہ تناسل سے زیادہ پیشاب نکاتا ہو تویہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ بچہ لڑکا اور مرد ہے، کیونکہ لڑکی کے پیشاب کی

جگہ چوڑی ہوتی ہے،اس لئے اگر وہ لڑکی ہی ہوتی تواس ہے زیادہ پیشاب آتااور اگر اس کے برعکس ہو تو وہ کسی طرح ہے دلیل نہیں ہوتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہواکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر دونوں جگہوں ہے بیٹاب برابر نکلتا ہو تواس میں ترجیح دینے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ وہ خنتیٰ مشکل ہے اگرچہ کی ایک ہے کم اور دوسر ہے ہے زیادہ نکلتا ہو ،اور صاحبین کے نزدیک جس مقام ہے زیادہ پیٹاب آتا ہوای کا اعتبار ہوتا ہے ،وان کان یعنو ج منہما النح اور اگر ان دونوں راستوں ہے ہی برابر مقدار میں پیٹاب نکلتا ہو تو بالا تفاق ایسا محفی خنتی مشکل کہلائے گاکو نکہ اس وقت ایک کو دوسر ہے پر ترجیح دینے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی (ف۔ لیکن اس صورت میں بھی ترجیح دینے کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ عورت کی شرم گاہ (فرج) میں تو فطرة شکاف پکھ زیادہ ہی ہوتا ہے اس کے بادجود دونوں مقام سے برابر پیشاب آنے کا مطلب ہے ہوتا ہے کہ آلہ تناسل کی قوت زیادہ ہو اور ایسانہ ہوئے ہوئی ہوئی، اس کے بادجود دونوں مقام سے برابر پیشاب آنے کا مطلب ہے ہوتا ہے کہ آلہ تناسل کی قوت زیادہ ہوئی معتبر نہیں ہوئی، ایک خرج محمد لیں، واللہ تعالیٰ اعلم.

پھر یہ بات بھی معلوم ہونی چاہئے کہ خنٹی مشکل ہے یہ معنی لیزا کہ اے لڑکایالا کی کے دونوں جانب میں ہے کسی کو ترجیح دینا ممکن نہ ہو، یہ تعریف اس کے بالغ ہونے کے زمانہ تک باتی رہے گی، اس کا حکم لئے اگر ایک مخص مرگیااور اس نے اس وقت دو لڑ کے ایک لڑکی اور ایک خنٹی مشکل چھوڑا تو اسے بھی ایک لڑکی ہی کا حصہ دیا جائے گا یعنی کویا اس نے دو لڑ کے اور دو لڑکیاں چھوڑس کہاجائے گا۔

# توضيح: - خنثي اور خنثي مشكل كي تعريف، اقوال ائمه كرام، اس كانتهم، مفصل د لا ئل

قال واذا بلغ الخنثي و خرجت لحيته اووصل الى النساء فهو رجل و كذا اذا احتلم كما يحتلم الرجل او كان له ثدى مستولان هذه من علامات الذكر ان ولو ظهر له ثدى كندى المرأة او نزل له لبن في ثديه او حاض اوحبل او امكن الوصول اليه من الفرج فهو امرأة لان هذه من علامات النساء وان لم يظهر احدى هذه العلامات فهو خنثي مشكل وكذا اذا تعارضت هذه المعالم.

ترجمہ: - قدور کی نے فرمایا ہے کہ اگر خنٹی بلوغ کی عمر کو جہمنی کی ڈاڑھی نکل آئی،یا عور توں کی طرف راغب رہا اور ان ہے جماع کرنے لگا،یا کر سکتا ہو تواہے پورامر دیان لیاجائے گا، ای طرح اگر اس کو مر دوں کی طرح احتلام ہونے لگا، یعنی عورت کے ساتھ ہمبستر کی کاخواب دیکھ کر یااز خود کسی وقت پیشاب گاہ ہے منی نکل آئی،یااس کی چھاتیاں برابر ہیں یعنی عور توں کی طرح نہیں ابحریں، تو بھی اسے مر دی کہاجائے گا، کیونکہ یہ ساری با تمیں مردوں کی علامات میں سے ہیں۔

و لو ظہو کہ نگدی المنے اوراگر اُس خنتی کاسینہ یا جھاتیاں انجر سکیں ایاس کی جھاتی میں دودھ اُتر آیایا آسے حیض آگیا، یا سمی سے مہل مسل رہ گیا، یاس کے خرج میں جماع کرنا ممکن ہو گیا توہ عورت مانا جائے گا، کیونکہ یہ ساری ہاتیں عور توں کی پہچان میں سے ہیں (ف۔الحاصل اس کے بالغ ہو جانے کے بعد ہے اس میں مردوں اور عور توں کی علامت پائی جائے گا۔ گائی پر تھم لگایا جائے گا۔

وان کم یظیر احدی النع اور اگر ان خاص علامتوں میں ہے کوئی بھی علامت نہیں پائی گئی تووہ خنٹی مشکل ہے (ف\_ یعنی وہ نہ عورت کے طور پر بچپانا جا تا ہے ، اور نہ ہی اسے مر دکہا جاسکتا ہے۔ و کذا اذا تعاد صت المنع اس طرح اگر اس میں متعارض علامت مر دکی ہے تو اس میں کوئی خاص علامت عورت علامت من رفی ہے تو اس میں کوئی خاص علامت عورت کی بھی ہے مثلاً وہ خود بھی کسی عورت ہے ہمیستری کرلیتا ہے، تو دوسر امر د بھی اس ہے ہمیستری کرلیتا ہے، یا اس جیسی کوئی

دوسری علامت پائی جاتی ہو تووہ خنٹی مشکل ہے۔ توضیح: -اگر خنٹی بلوغ کی عمر کو مجہنچ جانے کے بعد اس میں مر دوں کی یا عور توں کی خاص علامتیں یائی جائیں، یاان خاص علامتوں ہے کوئی بھی نہ یائی جائے، یاد ونوں ہی کی خاص علامتیں بیک وفت یا کی جائیں،مسائل کی تفصیل، تھکم فصل فی احکامہ.....دوسری فصل خنثیٰ کے احکام میں

الاصل في الحنثي المشكل أن يوخذ فيه بالاحوط والاوثق في أمور الدين وأن لا يحكم بثبوت حكم و قع الشك في ثبوته قال و اذا وقف خلف الامام قام بين صف الرجال والنساء لاحتمال انه امرأة فلا يتخلل الرجال كيلا تفسد صلاتهم ولاالنساء لاحتمال انه رجل فيفسد صلاته فان قام في صف النساء فاحب الي ان يعيد صلاته لاحتمال انه رجل وان قام في صف الرجال فصلاته تامة و يعيد الذي عن يمينه وعن يساره والذي خلف بحذائه صلاتهم احتياطا لاحتمال انه امرأة قال واجب الينا ان يصلي بقناع لانه يحتمل انه امرأة و يجلس في صلاته جلوس المرأة لانه أن كان رجلا فقد ترك سنة وهو جائز في الجملة وان كان امرأة فقد ارتكب مكروها لان السترعلي النساء واجب ما امكن وان صلى بغير قناع امرته ان يعيد لاحتمال انه امراة وهو على الاستحباب

(ف۔اگر تھنٹیٰ میں بنوغ کے بعد مذکر کی علامت واضح ہو جائے تواہے مذکر ہی کہا جائے گایاس میں مؤمث کی علامت واضح ہو جائے تواس پر مؤنث ہی کا تھم لگایا جائے گا، آیااس میں مؤنث کی علامت واضح ہو جائے تواس پر مؤنث ہی کا تھم لگایا جائے گا، البية أكراب خنى مشكل مان لياجائ تواس ير خنى لكاياجائ كا،الاصل في الحني المشكل النع تحنى مشكل ك باره ميس اصل تھم ہی ہے کہ دین معاملات میں اس کے بارے میں احتیاط پھریفین پر عمل کیا جائے اور کسی ایسے تھم کے ثابت ہونے کا تھم نہ لگایا جائے جس کے ثابت ہونے میں شک واقع ہواہو، (ف۔مثلاً اس کے لئے ند کر کاحصہ دو گنا نہیں لگایا جائے گا،الحاصل ای اصل کویادر کھنا جائے۔

قال و اذا وقف حلف الامام النع قدوري في كباب كه جب ايها خنثي جماعت كي نمازيس امام كے بيجي كرا مو تووه مر دوںاور عور توں کی صفوں کے در میان کھڑ اہو کیونکہ صفت میں شامل ہو جانے کی صورت میںاگر وہ شاید عورت ہو تواہیے مر دول کے در میان کھڑے ہوئے ہے ان مر دول کی نماز خراب ہو گی،اور وہ عور تول کی صفت میںان کے در میان کھڑانہ ہو کہ شایہ وہ مر د ہو تو خود اس کی نماز خراب ہو گی۔ ف۔ لیکن بتاتے ہوئے اصل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے فساد کا حکم نہیں دیا جائے گا، لیکن اس موقع میں احتیاط کا تقاضا یمی ہوگا کہ ایسی نماز کااعادہ کر لیاجائے جس کی تفصیل میہ ہوگ۔ فان قام فی صفت النساء المنح پس آگر وہ حنتیٰ عور توں میں کھڑا ہو گیا تو مجھے بیہ زیادہ پند ہو گا کہ وہ اپنی نماز دوبارہ پڑھ لے کیونکہ وہ شاید مر دہو (ف۔اور ذخیر دکتاب ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تھم اس وقت ہوگا، جبکہ وہ بالغ نہ ہواہو اوراگر بالغ ہو چکا ہواس پراس نماز کااعادہ واجب ہوگا۔ک۔ (وان قام فی صفت الرجال النج اور اگر وہ حلتی مردوں کی صفت میں کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز بوری ہو جائے گی،البتہ وہ دومر د جواس کے دائیں ادر بائیں اور جو ٹھیک اس کے پیچھے کھڑا ہو گایہ سب اپنی اپنی نمازیں احتیاطاد و بارہ پڑھ لیں گے،اس خیاہے کہ شایدوہ ختشی اصل میں عورت ہی ہو۔ قال و اجب البنا ان بصلی المخاور یہ بھی کہاہے کہ مجھے یہ بات بھی بہت پسندے کہ وہ قناع بعنی اوڑ ھنی یاد ویٹہ لیبیٹ کر (اس طرح نمازیڑھے کہ جس ہے سر وگر د ن اور کان سب ڈ ھک جائیں)

کہ شاید وہ اصل میں عورت ہو (ف۔ کہا گیاہے کہ یہ تھم اس کے بالغ ہونے سے پہلے تک ہے، کیونکہ من بلوغ کو وہینے جانے کے بعد دوپٹہ لپیٹ کر نماز پڑھنی واجب ہے۔ ع۔ اور اب میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ اس کا مطلب سے کہ یہ حکماُواجب نہیں ہے، مگر احتیاطاً واجب ہے کہ ونکہ شک ہونے کی صورت میں تھم لازم نہیں ہوتاہے، جیسا کہ بھی اصل ہے۔ م۔

و یبجلس فی صلاحه المنج اور دہ تعنی تشہد پڑھنے کے لئے عور تول کے بیٹے کی طرح بیٹے ،اس لئے کہ اگر وہ اصل میں مرد

کے تھم میں ہے تواس طرح کے بیٹھنے ہے اس نے اپنی صرف ایک سنت چھوڑی ہے، جبکہ ایک طرح ہے اسے چھوڑدینا بھی جائز

ہے(کیونکہ عذر وغیرہ کے مواقع میں جائز ہے بلکہ بعض مجتبد ول کے نزدیک توبہ بھی سنت ہے) اور اگر وہ اصل میں عورت ہو تو اس نے مرد کی طرح بیٹھ کر مکر وہ تحرکی کاکام کیا،اس لئے کہ جہال تک ممکن ہو عور تول پر پر دہ پوشی واجب ہو وان صلی بغیر

قناع المنج اور اگر اس نے دو پٹہ کے بغیر کھلے سربی نماز پڑھ کی تو میں اسے دوبارہ نماز پڑھنے کا تھم دول گاکیونکہ وہ اصل میں شاید
عورت ہو، مگر اس کو اعادہ کرنے کا بہ تھم استحباب کے طریقہ پر ہوا ہے، اور اگر اس نے نماز کا اعادہ نہیں کیا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ ف۔

ادراب میں مترجم بیہ کہتا ہوں کہ ذخیر ہاور عنایہ وغیرہ کے قول کے مطابق اگر وہ بالغ ہو تواعادہ واجب ہے، بھر بھی اعادہ نہ کرنے کی صورت میں ان کے نزدیک بھی بہی تھم ہے کہ وہی نماز کافی ہو جائے گی، لیکن وہ اس وجہ سے گنہگار ہوگا کہ اس نے احتیاط پر عمل نہیں کیا ہے، اور اگر احتیاطاً اعادہ واجب نہ ہو جیسے کہ ظاہر کتاب میں ہے تو گناہ بھی نہ ہوگا، اور یہی قول بہت ہی مناسب ہے۔ م۔اور اب ایک مئلہ یہ ہے کہ خنتی مشکل کاختنہ کا کس طرح کیا جائے، توجواب آتا ہے۔

توضیح: -اگر خنتی میں بلوغ کے بعد مذکر یامؤنٹ کی واضح علامت ظاہر ہو جائے تواس وقت کیا کرنا ہوگا، اگر جماعت کی نماز میں امام کے پیچھے کوئی خنتی کھڑا ہو جائے، یا عور تول کی صفت میں در میان میں کوئی خنتی کھڑا ہو جائے، خنتی اپنی نماز پڑھتے مفت میں در میان میں کوئی خنتی کھڑا ہو جائے، خنتی دوپٹہ کے ساتھ ہوئے تشہد میں کس طرح بیٹھے، اگر اس کے بر خلاف بیٹھ جائے، خنتی دوپٹہ کے ساتھ نماز پڑھے یااس کے بغیر ہی بیٹھ جائے، سازے مسائل کی تفصیل ، اقوال ائمہ کرام ، مسائل مع مفصل دلائل

و تبتاع له امة تختنه ان كان له مال لانه يباح لمملوكته النظر اليه رجلاً كان او امرأة و يكره ان يتنه رجل لانه عساه انثى أو تختنه امرأة لانه لعله رجل فكان الاحتياط الاحتياط فيما قلنا ان لم يكن له مال ابتاع له الامام امة من بيت المال لانه اعد لنوائب المسلمين فاذا اختنة باعها ورد ثمنها في بيت المال لوقوع الاستغناء عنها و يكره له في حياته لينس الحلى والحرير وان ينكشف قد ام الرجال او قدام النساء وان يخلوبه غير محرم من رجل او امرأة أو يسافر من غير محرم من الرجال توقيا عن احتمال المحرم وان احرم و قد راهق قال ابويوسف لا علم لي في لباسه لانه ان كان ذكر ا يكره له لبس المخيط وان كان انثى يكره له تركه و قال محمد يلبس للمرأة لان ترك ليس المخيط وهي امرأة افحش من لبسه وهو رجل ولا شنى عليه انه لم يبلغ.

ترجمہ: -ادراس خنثی کا ختنہ کرنے کے لئے ایک بائدی خریدی جائے اور وہ اس کا ختنہ کردے کیونکہ وہ خنثی خواہ مرد ہویا عورت ہواس کے اس مقام کی طرف اس کو دیکھنا جائز ہے ، لیکن اگر غلام خرید اجائے گا تواس کے لئے اس کا ختنہ کرنا مکروہ ہوگااس بناء پر کہ شاید خفیف میں یہ عورت ہی ہو، یا عورت اس کا ختنہ کرے کہ شاید اصل میں وہ مرد ہی ہو، تو ہم نے او پر جیسا بتلایااس کو اختیار کرنے میں احتیاط ہے (ف۔مرادیہ ہے کہ اس کے ختنہ کے لئے ایک باندی خریدی جائے اور وہی اس کاختنہ کرڈالے ، کیکن یہ عظم اس صورت میں ہو گا جبکہ وہ الدار آ دمی ہو)۔

وان لم یکن له مال المنے اور اگر وہ خنٹی مال وار نہ ہو تو امام اسلمین اس کے لئے بیت المال ہیں ہے ایک الی باندی خریدے جو اس کا خفتہ کروے ، کیونکہ بیت المال ہیں رقم اس لئے جمع رکھی جاتی ہے تاکہ اس کی رقم سے عام مسلمانوں کی ضر دریات پوری کی جائیں، پھر جب اس کے خفتہ کا پورا ہو جائے تو وہی امام اس باندی کو فرو خت کر کے حاصل شدہ رقم پھر اس بیت المال ہیں واپس کر دی جائے کیونکہ مقصد حاصل ہو جائے کے بعد اس کی ضر ورت باتی نہیں رہی (ف۔معلوم ہو ناچا ہے کہ بیت المال ہیں واپس کر دی جائے کیونکہ ذاتی مملوک ہو ناچا ہے کہ ہونے کی صورت میں امام اس کی رقم روکیوں کر سکتے ہے ، اس لئے اگر امام نے اے باندی فرید کر جب کر دیا ہے پھر بھی ایس جو نے کی صورت میں امام اس کی رقم روکیوں کر سکتے ہے ، اس لئے اگر امام نے اے باندی فرید کر جب کر دیا ہے پھر بھی ایس جائزنہ ہوگا، کیونکہ اس کا مر وہ و تا ہی متعلین نہیں ہے اس لئے اس میں نکاح کی تعریف ہی صادق نہیں آئے گی ،اگر کوئی مر د خشہ جائزنہ ہوگا، کیونکہ اس کا مر وہ و تا ہی متعلین نہیں ہے اس لئے اس میں نکاح کی تعریف ہی صادق نہیں آئے گی ،اگر کوئی مر د خشہ کے بغیر بالغ ہو گیا، یاکا فرجو ڈااسلام لے آیا تو اس کی ہیں دیور اور رستی کی ٹر ایبنا بھی مکر دہ ہے (جسے کہ اس کے مراس کے مراس کے مراس کے بیور اور ورستی کی ٹر ایبنا بھی مکر دہ ہو تھا کی میں دہوں اس کے مراس کے مراس کی مردوں ہے اور می کی مردوں ہے ہوں تھ شہائی ہیں دہوں کے مراس کے مراس کی مردوں کے ساسے بدن کھولنا مکر دہ ہے ،اور اس کو غیر محرم مردوں کے ساتھ شہائی ہی مردوں کے ساتھ شہائی ہی مردوں کے ساتھ سفر کرنا بھی کمردہ ہی تکہ حرام کام ہے پر ہیز ہو سکے۔

وان احرم و قدر اهق المنع اور اگر خنتی مشکل نے ایسے وقت میں احرام باندها کہ وہ بلوغ کے قریب بہنچ چکا تھا تو امام ابو یوسٹ نے کہاہے کہ مجھے اس کے لباس کا کوئی علم نہیں ہے، کیو نکہ اگر وہ مر دہ تواسے سلا ہوا کپڑا پہننا کروہ ہے، اور اگر وہ لڑک ہے تواس کو یہ می چھوڑنا مکر وہ ہے اور امام محد نے فرمایا ہے کہ وہ عورت کا کپڑا پہنے کیونکہ عورت ہونے کی صورت میں اس کو اس طرح کا سلا ہوا کپڑا چھوڑ دینازیادہ قراب ہے اس سے کہ وہ مر دہوکر ایسا کپڑا پہنے پھریہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ اس پر ایسا کپڑا سینے سے بچھ جرمانہ بھی لازم نہ ہوگا، کیونکہ ابھی تک وہ ہالنے نہیں ہوا ہے۔

توضیح: - خنثیٰ اگر بلوغ کی عمر کو بہنچ جائے تواس کے ختنہ کا کیاا نظام ہوگا،اور اگر قریب البلوغ خنثیٰ احرام باند هنا چاہئے تواس کا لباس کیسا ہونا چاہے، تفصیل مسائل، تھم، اقوال علاء کرام، دلا کل مفصلہ

ومن حلف بطلاق اوعتاق ان كان اول ولدتلديه غلاماً فولدت خنثى لم يقع حتى يستبين امرالخنثى لأن الحنث لا يثبت بالشك ولو قال كل عبد لى حر او قال كل امة لى حرة وله مملوك خنثى لم يعتق حتى يستبين امره لما قلنا وان قال القولين جميعاً عتق للتيقن باحد الوصفين لانه ليس بمهمل وان قال الخنثى انا رجل اوانا امرأة لم يقبل قوله اذا كان مشكلا لانه دعوى يخالف الدليل وان لم يكن مشكلا ينبغى ان يقبل قوله لانه اعلم بحاله من غيره وان مات قبل ان يستبين امره لم يغسل رجل ولا امرأة لان حل الغسل في ثابت بين الرجال والنساء فيتوفى لاحتمال الحرمة و يتيمم بالصعيد لتعذر الغسل ولا يحضر ان مراهقا غسل رجل ولا إمرأة لاحتمال ان كان ذكر او انثى وان سجى قبره فهو احب لانه ان كان انثى نقيم واجباً وان كان ذكر ا فالتسجية لاتضره.

ترجمہ: -مسئلہ: -اگر کسی نے ان الفاظ سے طلاق مات کی قشم کھائی کہ تم کو پہلاجو بچہ پیدا ہواگر وہ لڑ کا (مرد) ہو (ف\_ بینی

ا پی بیوی کو مخاطب کرکے کہا کہ تم کو جو پہلا بچہ بیدا ہواگر دولڑ کا ہو تو میر افلام پایا ندی آزاد ہے،اس کے بعداس کو خنتیٰ مشکل بچہ پیدا ہو گیا توجب تک کہ اس کے خنتی کا حال واضح نہ ہو جائے اس وقت تک اس کونہ طلاق ہو گی اور نہ آزادی ہو گی،اس لئے کہ فتم کے مسئلہ میں شک کے ساتھ منٹ نہیں ہو تا ہے (ف۔ حتی بلوغ کے بعد بھی صورت حال بالکل نہ ہونے تک نہ طلاق ہو گی اور نہ عمّاق ہوگا۔

وان مات قبل ان یستبین اموہ النج اور اگر وہ تفتی اپنا حال حقیقت ظاہر ہونے سے پہلے ہی مرجائے تواس کو مردیا عورت میں سے کوئی بھی عسل نہیں دے گا، کیونکہ مردوں اور عور تول میں سے کسی کو بھی ایک کا دوسرے کو عسل دینا عابت نہیں ہے، لیمیٰ یہ بات جائز نہیں ہے کہ کوئی مرد کسی مردہ عورت کویا کوئی عورت کسی مردہ مرد کو عسل دے اس لئے موجودہ صورت میں بھی حرام ہونے کے احتمال کی وجہ سے اے کوئی بھی عسل نہیں دے گا بلکہ اسے پاک مٹی سے تیم کرایا جائے گا، کیونکہ اے عسل دینا انتہائی بلکہ تا ممکن ہے۔

و لا یعصو ان کان مواهفا الن اور اگر نفتی قریب البلوغ ہو چکا ہو تو وہ کی بھی مر وہ مر دیام وہ عورت کے نہلانے وقت اس جگہ حاضری نہیں رہے گا، اس احتال کی وجہ ہے کہ شاید وہ مر د ہو، شاید وہ عورت ہو (ف۔مر د ہونے کے احتال کی وجہ سے وہ کسی عورت کے عنسل کے وقت حاضر نہ ہو گاای طرح عورت ہونے کے احتال کی وجہ سے وہ کسی مر د کے عنسل کے وقت حاضر نہ ہوگا، وان سمجی قبر ہ المنجاور حاضر نہ ہوگا، وان سمجی قبر ہ المنجاور اگر خنتی کو وفن کرتے وقت اس کی قبر پر پر دہ ڈالی جائے لیمن تبعیہ کرلیا جائے تو بہت بات ہوگی، کیونکہ اگر حقیقت میں وہ خنتی عورت ہو تواس حورت ہواور ہم نے دفن کے وقت قبر پر پر دہ ڈال تو ہم نے اپناواجب عمل پوراکیا، اور اگر حقیقت میں وہ خنتی عورت ہو تواس وقت پر دہ ؤال تو ہم نے اپناواجب عمل پوراکیا، اور اگر حقیقت میں وہ خنتی عورت ہو تواس وقت پر دہ ڈال وہ ہم نے اپناواجب عمل پوراکیا، اور اگر حقیقت میں وہ خنتی عورت ہو تواس وقت پر دہ ڈال وہ ہم نے اپناواجب موگا۔م۔

توضیح: -اگر کسی نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا کہ تم کوجو پہلا بچہ ہواگر دہ بیٹا ہو تو میر ا

غلام یامیری باندی آزاد ہے، اس کے بعد اسے خنٹی لڑکا پید ہوا، اور اگریوں کہا کہ پہلا لڑکا
ہونے کی صورت میں میری ملکیت میں جو غلام ہے یا باندی ہے آزاد ہے حالا نکہ اس وقت
اس کی ملکیت میں خنٹی مشکل ہے، یایوں کہا کہ میری ملکیت میں جو بھی غلام یا باندی ہے وہ
آزاد ہے حالا نکہ وہ صرف ایک خنٹی کا مالک ہے اگر خنٹی ہیہ وعویٰ کرے کہ میں مرد ہوں یا
عورت ہوں، یاصرف خنٹی ایسا کے، اگر خنٹی اینا مال ظاہر ہونے سے پہلے مرجائے، تواس
کوکسی طرح خسل دیا جائے گا، پھر اس کی قبر کس طرح کی بنائی جائے گی، مسائل کی تفصیل،
حکم، مدلل جواب

واذا مات فصلى عليه وعلى رجل و امرأة و ضع الرجل مما يلى الامام والخنثى خلفه والمرأة خلف الخنثى فيؤخر عن الرجل لاحتمال انه امرأ و يقدم على المرأة لاحتمال انه رجل ولو دفن مع رجل فى قبر واحد من عذر جعل الخنثى خلف الرجل لاحتمال انه امرأة ويجعل بينهما حاجز من صعيد وان كان مع امرأة قدم الخنثى لاحتمال انه رجل وان كان يجعل على السرير نعش المرأة فهو احب الى لاحتمال انه عورة و يكفن كما تكفن الجارية وهو احب الى يعنى يكفن فى خمسة اثواب لانه اذا كان انثى فقد اقيمت سنة وان كان ذكر افقد زادو على الثلث ولاباس بذلك.

ترجمہ: -اوراگر نفٹی مشکل مرجائے اوراس پر نماز پڑھنے کے وقت کوئی مر داور عورت کی بھی ساتھ ہی نماز پڑھی جائے،

یعنی متیوں جنازوں کو جمج کرکے ایک ساتھ ہی سب کی نماز پڑھی جائے تو اہم کے قریب مر دکا جنازہ رکھا جائے اوراس کے بعد
خفتی کا جنازہ رکھا جائے اوراس کے پیچھے عورت کا جنازہ رکھا جائے گا کہ شاید وہ عورت ہو، اور عورت سے پہلے اس لئے رکھا جائے گا کہ شاید وہ عورت بو، اور عورت سے پہلے اس لئے رکھا جائے گا کہ شاید وہ عورت برجوں کے نماز کی صف کے بیان میں ہے یہاں بھی یہ تر تیب واجب ہونی چاہئے اس وقت جبکہ خفتی اپنے بلوغ کے بعد مر اہو، اور مسئلہ اس بناء پر ہے کہ یہاں بھی تر تیب واجب ہو لود فن معر بھل النے اوراگر کی عذر کی وجہ سے ایک ہی قبر میں ایک خفتی اوراگر کی عذر کی وجہ سے ایک ہی قبر میں کے در میان بچھ مٹی کا ذھر ڈال کر آٹر بنادیا جائے کہ شاید وہ خفتی عورت ہی ہو، اوراگر اس طرح کی خاص مجبور کی کی وجہ سے کی در میان بچھ مٹی کا ذھر ڈال کر آٹر بنادیا جائے کہ شاید وہ خفتی عورت ہی ہو، اوراگر اس طرح کی خاص مجبور کی کی وجہ سے کی عورت کے در میان بچھ قبلہ درخ کورت لائی جائے اس خیال ہے کہ وہ قبلہ درخ کر کے پہلے خفتی کو اس کے پیچھے قبلہ درخ عورت لائی جائے اس خیال ہے کہ وہ دہ میان کی میں مر دو مورت اور اگر اس کے پیچھے قبلہ درخ کورت لائی جائے اس خیال ہے کہ وہ وہ میں تربی میں مردو ہی ہو (ف۔ سے کہ وہ قبلہ درخ کر کے پہلے خفتی کو اور کر سے بیچھے قبلہ درخ کورت لائی جائے اس خیال ہے کہ وہ خفتی شاید کہ مرد ہی تربی وہ اور کہ جب اور مرتب در کھنے کا بیان ہے وہاں گذر چکی وہ کی دور کے دور کی دور میان کی حال کی اور کر جب کے کہ اور کر جب دھنے کا بیان ہے وہاں گذر چکی اور کی حیات کی اور کر جب دے مقد م اور مرتب در کھنے کا بیان ہے وہاں گذر چکی ہے۔ د

وان کان یجعل علی السویو الناور آگر خنتی کے جنازہ پر بھی بنادیا جائے تو بہتر ہوگا اس خیال سے کہ شایدوہ خنتیٰ عورت ہی ہو۔

و یکفن کما تکفن المجادیة النج اور خنتی مشکل کولز کی کازنانه کفن دیا جائے اور یہی بہتر ہے، کیونکہ خنتی اگر عورت ہے توایک سنت ادا ہوئی اور اگر حقیقت میں وہ لڑکا ہے تواصل کے تین کپڑوں سے دو کپڑے زیادہ دئے گئے اور ایسا کرنے میں کوئی

حرج بھی سبیں ہے۔

تو فنیج: ٔ –اگر خنثیٰ کے جنازہ کی نماز میں ایک مر داورا یک عورت کو بھی ایک ساتھ ہی نماز بڑھانی پڑجائے اسی طرح اسے تخت پرر کھنے میں اور کفن ود فن میں کس طرح سے ترتیب رکھی جائے، تفصیل تھم، دلائل

ولومات ابوه و خلف ابنا فالمال بينهما عند ابي حيفة اثلاثا للابن سهمان وللخشي سهم وهو انشي عنده في الميراث الا ان يتبين غير ذلك و قالا للخنثي نصف ميراث ذكر و نصف ميراث انشي وهو قول الشعبي واختلفوا في قياس قوله قال محمد المال بينهم على الني عشر سهما للابن سبعة وللخشي خمسةو قال الويوسف المال بينهما على سبعة للابن اربعة وللخشي ثلثة لان الابن يستحق كل الميراث عند الانفراد والخنثي ثلثة الارباع فعند الاجتماع يقسم بينهما على قدر حقيهما هذا يضرب بثلثة و ذلك يضرب باربعة فيكون سبعة و لمحمد ان الختفي لو كان ذكر ا يكون المال بينهما نصفين وان كان انثي يكون المال بينهما اثلاثا احتجناالي حساب له نصف و ثلث و اقل ذلك ستة ففي حال المال يكون بينهمانصفين لكل واحد منهما ثلثة و في حال اثلاثا للخنثي سهمان وللابن اربع فسمهمان للخنثي ثابتان بيقين ووقع الشك في السهم الزائد فينصف فيكون له سهمان ونصف فانكسر فاضعف ليزول الكسر فصار الحساب من اثني عشر للخنثي خمسة فينصف فيكون له سهمان ونصف فانكسر فاضعف ليزول الكسر فصار الحساب من اثني عشر للخنثي خمسة عليه شك فاثبتنا المتيقن به قصراً عليه لان المال لايجب بالشك و صار كما اذا كان الشك في وجوب المال بسبب اخر فانه يوخذ فيه بالمتيقن به كذا هذا الا ان يكون نصيبه الاقل لو قد رناه ذكرا فحينئذ يعطى نصيب الابن في تلك الصورة لكونه متيقنابه وهو ان يكون الورثة زوجاً واما واختالاب وام هي خنثي او امراً واخوين الربع والام الثلث والباقي للخنثي و في الثانية للمرأة الربع وللاجوين لام الثلث والباقي للخنثي لانه اقل النصيبين فيهما واللام الثلث والباقي للخنثي و في الثانية للمرأة الربع وللاجوين لام الثلث والباقي للخنثي لانه اقل النصيبين فيهما واللام الخلام بالصواب.

ترجمہ: - اور اگر خنثیٰ کا باپ مر گیااور اس نے اس خنتیٰ کے علاوہ ایک لڑکا بھی جھوڑا تو باپ کے ترکہ کا مال ابو حنیفہ ّ کے خزد یک ان دونوں کے در میان بین حصوں میں تقسیم ہوگا اس طرح ہے کہ لڑکے کو دو جھے اور اس خنتیٰ کو ایک حصد دیا جائے گا،
کیونکہ امام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک میراث کے بارے میں خنتیٰ کو عورت ہی کے تھم میں رکھا جاتا ہے، البتہ اگر دوسری صورت نکل آئے تو تھم بدل جائے گا۔ ف۔ یعنی کسی دلیل ہے یہ بات ظاہر ہو جائے گاکہ وہ خنتیٰ اصل میں لڑکا ہی ہے تو دہ بھی لڑکے کا حصہ بائے گا۔

و قالا للنحنشی النجاور صاحبین نے فرمایا ہے کہ خنٹی کے لئے دو ملے گاجو الڑکے کے حصہ کانصف ہوگاای طرح ہے ایک لؤکی کو جو ملتا ہے اس کانصف اسے ملے گائی قول شعبی کا ہے (ف یعنی عامر بن شراحیل شعبی جو کہ علاء تابعین میں ہے ہیں ان کا یہی قول ہے اور اس کو صاحبین نے قبول کیا ہے ،اور کفاریہ میں کہا ہے کہ عامہ روایات کتب میں امام محمد کا قول اس مسئلہ میں ابو صنیفہ کے ساتھ ہے ، حالا نکہ مصنف کا قول اس کے مخالف ہے ،اور شاید اس کے معنی یہ ہیں کہ صاحبین نے شعبی کے قول پر قیاس کرتے ،و کے اختیار کیا ہے۔

واختلفوا فی قباس له الغ اور شعی کے قول پر قیاس سے انہوں نے اختلاف کیا ہے قال محمد المال الغ امام محد کے اس کے ا کبا ہے کہ خنتی اور بیٹے کے در میان اس قیاس پر مال کے بارہ جھے کئے جائیں، اس طرح سے کہ لڑکے کوسات جھے اور خنتی کو پانچ جے دے جائیں،اس طرح ہے کہ لڑے کوسات جے اور خنٹی کویا نج جھے دئے جائیں۔

و قال ابو یوسف الممال بینهما المخاور الم ابو یوسف نے اس قیاس پر کہاہے کہ مال کے کل سات جھے کئے جائیں ان بین سے جار جھے لڑکے کو اور تین جھے ختی کو دیے جائیں، کو نکہ اگر لڑکا تنہا ہو تا تو وہ لڑکا ہورے مال کاحق وار تھا، اور ختی فقل تین چو تھائی مال کاحق وار تھا۔ اس ختی کو دیے جائیں، کو نکہ اگر لڑکا تنہا ہو تا تو وہ لڑکا ہورے مال کاحق وار تھا۔ بیکہ یہ معلوم ہے کہ صرف ایک لڑکی یہ معلوم ہے کہ صرف ایک لڑکی ہونے کی صورت میں پورے مال کے نصف ملنا جاہیے تھا، جبکہ یہ معلوم ہے کہ صرف ایک لڑکی ہونے کی صورت میں پورے مال کی نصف کی وہ مستحق ہوتی ہے، تواس آ دھے حصہ کانصف چو تھائی مال ہوا، اور لڑکا تنہا ہونے کی صورت میں کی وارث تھا تو اس کا نصف کی وہ مستحق ہوتی ہوتی ہے، تواس آ دھے حصہ کانصف چو تھائی مال ہوا، اور ان دونوں یعنی آ دھ اور چو تھائی کو ملانے سے تین چو تھائی ہوگا۔ حو تھائی ہوگا۔ بی جو تھائی ہوگا، اس لئے اب ہم یہ و کیصتے ہیں کہ تنہا لڑکا ہونے سے وہ کل مال پائے گا، اور تنہا ختی ہونے سے تین چو تھائی پائے گا)۔ فعندہ الاجتماع بقسم بینھما النے ہی جب لڑکا اور ختی دنول ہی وارث ہوجائیں تو پورے مال کو دونوں کے در میان

فعندہ الاجتماع یفسہ بینھما النے پل جب تر کااور سی دولوں ہی دارت ہو جائیں لو پورے مال لودولوں کے در میان ان دولوں کے حق کے مقدار پر تقلیم کیاجائے اس طرح سے کہ خنٹی کو ۳، کے حساب سے ادر لڑکے کو ۴ کے حساب سے شریک کیاجائے ،اس طرح سے مال کے سات جھے ہول گے (ف۔ اور ان میں سے خنٹی کو ۳۔ جھے دیے جائیں گے اور لڑکے کو ۳۔ جھے دیے جائیں گے ،اور رہ بھی شبعیؒ کے قول کے مطابق ہوارہ کرنے کا قیاس ہے ،اور امام محدؓ نے شبعیؒ کے قول پر دوسرے اعتبار سے قیاس کیاہے ، جیبا کہ مصنفؒ نے ذکر فرمایا ہے۔

ولمتحمد ان المحنفی اور امام محمد کی دلیل میہ ہے کہ بعنی امام محمد نے کل بارہ حصول میں سے جو لڑ کے کو سات اور خنشی کو پانچو دلوائے ہیں اس کی دلیل ہے ہے کہ آگر خنتی حقیقت میں ند کر ہو تو کل مال ان دونوں میں دو بھائیوں کے حساب سے نصف نصف تقسیم ہو گا،اور اگر خنتی حقیقت میں لڑ کی ہو تو ایک بھائی اور ایک بہن کے اعتبار سے کل مال تمین حضوں میں تقسیم ہو کر بھائی کو دو اور بہن کو ایک حصہ طے گا (جبیبا کہ شبعی کا قول ہے کہ خنتی کو لڑ کے کا نصف حصہ اور لڑکی کا نصف حصہ دینا چاہئے )اس لئے ہمیں ان تمام حصوں کو ضبح طور پر تقسیم کرنا ممکن ہو یعنی ایساعد دہو جس کا نصف اور شکش برابر تقسیم ہو سکے تو اس کا کم ہے کم عدد حیم اور شدے برابر تقسیم ہو سکے تو اس کا کم ہے کم عدد حیم ہو کے ایک کے ایک ہو ہے۔

ففی حال المعال بینهما النجاس طرح تعنی کو لڑکا فرض کرنے کی حالت میں کل مال ان دونوں میں نصف نصف ہوگا یعنی ان میں ہے۔ ایک کے لئے تین تین جھے ہول گے ، اور دسر کی حالت میں جبکہ خنتی کو لڑکی فرض کیا جائے توکل مال ان دونوں کے در میان تین تہائی میں تقتیم ہو کہ خنتی کو لڑکی فرض کیا جائے توکل مال ان دونوں کے در میان تین تہائی میں تقتیم ہو کہ خنتی کو دو حصے ایتی ہیں اور حصے اور لڑے کو چار جھے ملیں گے فسله مان لملخت شی النج اس طرح یہ بات ثابت ہوگئی کہ خنتی کے لئے تو دو حصے بیتی ہیں اور صد ایک ذائد جھے میں شک رہا (اے لڑکا فرض کرنے کی صورت میں مثن) لبنداای حصہ کو دو حصہ کر دیا جائے گا اور خنتی کو دو اور نصف حصہ لین گے صافحہ لین کے فائد کسو فاضعف النج چو نکہ اس حصہ میں کسر واقع ہوگیا ہیں لئے اصل مخرج لیمنی چو کو دو شد کر دیا جائے گا اور خنتی کو دو گئا ہیا دو گئا ہوگیا ہیں گئے اصل مخرج لیمنی چو کہ دو گئا ہوگیا ہوگیا ہے اس لئے حساب دو گئا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی

للخنشیٰ خمسة النج اس طرح سے حماب میں نفتیٰ کے لئے پانچ تھے ہوں گے اور لڑکے کے لئے سات تھے ہو ں

گے (ف۔اس جگداس بندہ مترجم کاخیال یہ ہے کہ شبعیؒ کے قول کے مطابق امام ابویوسف کا بی قول قیاس سے بہت ہی قریب اور مدلل معلوم ہو تاہے۔واللہ تعالیٰ أعلم بالصواب.

و لا بی حنیفہ آن المحاجہ النج اور اہام آبو حنیفہ کی دلیل ہے ہے کہ یہاں تو ابتداء ہے ہی مال ثابت کرنے کی ضرورت ہے ، اور لڑکی کی تم ہے کم میراث ہے وہ یہاں بالیقین پائی جارہی ہے، جو کہ لڑکی کے حصہ ہے کبھی بھی تم نہیں ہو سکتی ہے ساتھ ہی اس سے زائد پانے میں شک بھی ہے، ای لئے ہم نے اس لڑکی کے لئے اس کے بقینی حصہ ختی کے اس کر کا ای پر اکتفاء کر لیا، کو ذکہ اس کوئی مال شک ہے ثابت نہیں ہو تا ہے (ف۔ پس بورے کے حمن حصے کرکے ایک بقینی حصہ ختی کے رکھا، اور باتی دوجھے لڑکے کے دوجھے ملنا تو بقینی نہیں ہو تا ہے کو کہ اس کے لئے نصف ہے زائد حصہ میں شک ہو تا ہے، ایس حالت میں تم نے اس کے لئے شک کے ساتھ کیوں ثابت کیا ہے، معلوم ہونا کئے نصف ہے زائد حصہ میں شک ہو تا ہے، ایس حالت میں تم نے اس کے لئے شک کے ساتھ کیوں ثابت کیا ہے، معلوم ہونا حبوب کے نام ابو حنیفہ کے اقوال ہیں، مگر ان کے دلا کس اور کن صور توں اور جبول سے اور کس طرح کے اجتہاد ہے جس دہ ثابت کیا ہے، بی وہ خود دان امام صاحب ہے متعقول نہیں ہوتے ہیں، الاماشاء اللہ یعنی کی استنباط کے ہیں، اس عام کہ نے دلا کس کا آنہیں بیانات پر متحصر کا ہے بی میں اور باقی مشائ نے استماط کے ہیں، اس بناء پر امام اعظم کے دلا کس کا آنہیں بیانات پر متحصر ہونا ہے، اس کئے یہ احتمال بھی ہے کہ شاید امام صاحب کے اجتہادی دلا کس کا آنہیں بیانات پر متحصر ہونا ہیں کہ سک ہونا ہے کہ شاید امام صاحب کے لئے اجتہادی دلا کس کا آنہیں بیانات پر متحصر ہونا ہے، کہ سک کہ سک ہونا ہے کہ شاید امام صاحب کے لئے اجتہادی دلا کس کا آنہیں بیان ہوں جو لوگوں کو معلوم ہونا ہونا ہے جس میں ہو سکتا ہے، اس کئے یہ احتمال بھی ہے کہ شاید امام صاحب کے لئے اجتہادی دلا کس کی تو وہ کو لوگوں کو معلوم ہونا ہونا ہونا کہ کس کے سکت کی کے اجتہادی دلا کس کی تو اس کے کہ سکت کے ساتھ کی دلا کس کی ہوں جو لوگوں کو معلوم ہونا ہونا کہ میں کہ سکت کی سے کہ شاید امام صاحب کے لئے اجتہادی دلا کس کی تو وہ کو لوگوں کو معلوم ہونا ہونا کے کہ سکت کی سکت کے لئے اجتہادی دلا کس کی کی استفرائی کو معلوم ہونا ہونا کے کہ سکت کے کہ سکت کے لئے اجتہادی دلا کس کی تو کی ہوں جو لوگوں کو معلوم کی کست کی کے لئے اجتہادی دلا کس کی کی کی کست کی کی کست کی کی کی کست کی کست کی کست کی کست کی کست کی کست کی کست کی کست کی کست کی کست کی کست کی کست کی کست کی کست کی کست کی کست کی کست کی کست کی

پھر بندہ متر جم کے بزدیک اس موقع پراس طرح کی دلیل اولی ہے کہ خنٹی یقینا بالکل بیٹے کے برابر تو نہیں ہو سکتا ہے اس طرح ہے کہ اس کے ساتھ آلہ تناسل (ذکر) کے سواکوئی دوسری علامت نہ ہواگر چہ وہ اپنے آلہ تناسل کی قوت سے ذکر کے حکم میں ہوجائے ،اس لئے اس کا اپنے بیٹے ہے کم مرتبہ کا ہونا معلوم ہو گیا،اور چونکہ اس بات کا بھی اختال رہتا ہے کہ شاید وہ مرد کے حکم میں ہو،اب اس بات کے معلوم ہوجانے کے بعد ہم ہے کہتے ہیں کہ خنٹی کی موجود گی میں لڑکادو حصول کا اور خنٹی ایک حصہ کا خستی بتلایا جاتا ہے وہ مغلوب اور مشکوک گمان کی وجہ سے حصہ کا خستی بتلایا جاتا ہے وہ مغلوب اور مشکوک گمان کی وجہ سے ب،اور چونکہ مال خن غالب سے خابت ہو جاتا ہے اس بناء پر دو آدمی کی گوائی جوابی جگہ خبر آحاد خبر مظنون سے زیادہ در جہ کی نہیں ہوئی ہے اس سے بھی مال خابت ہو جاتا ہے ، جیسا کہ شہادت کی بحث میں بیہ مسئلہ معلوم ہو چکا ہے، اس لئے ہم نے لڑک کے لئے مال میں دو تہائی کا حق ہو سکا اس سے زیادہ کا نہیں ہوائی کا حق ہو سکا اس سے زیادہ کا نہیں ہوائی کا حق ہو سکا اس سے زیادہ کا نہیں ہوائی کا حق ہو سکا اس سے زیادہ کا نہیں ہو تا ہے۔

و صاد سحما اذا کان النجاوراب یہ مسئلہ ایساہو گیا کہ جیسے سبب میراث کے علاوہ کسی دوسرے سبب سے مال کے واجب ہونے میں شک ہوتے میں شک ہوتو میں جس طرف یقین ہوتا ہے ای پر عمل کیا جاتا ہے ، اور شک کی صورت کو چھوڑ دیا جاتا ہے ، تواسی طرح سبب میراث میں بھی یہی تھی ہوگا (ف۔ کہ جتنی مقدار میں یقین ہوتا ہے ای کولیا جاتا ہے اور جس مقدار میں شک ہوتا ہے اسب جو رویا جاتا ہے ، اور جس مقدار میں شک ہوتا ہے اسب کی دوسر کی بہت میں مثالیں وی جاسکتی ہیں ان میں ہے اسب کی دوسر کی بہت میں مثالیں وی جاسکتی ہیں ان میں ہے میں اس جگہ صرف دو کوذکر تا ہوں ۔

### مثال نمبرا

زیدنے بیا قرار کیا کہ مجھ پر بکر کے دراہم باقی میں اور اس کی وضاحت ہے پہلے ہی زید بھار ہو کر مر گیا، اب لفظ دراہم جمع ہے تواگر بیا قرار عربی جملہ ہے کیا ہواور عربی میں جمع کی کم از کم مقدار تین ہوتی ہے اس لئے کم ہے کم مقدار تین درہم ہول گ اس سے کم نہیں پس اس بیتینی عدد کا تھم ہو گا،اوراگرار دویا فارس کا جملہ کہا ہواور اس میں دوسے زیادہ کاعد دجو کہ تھم نہیں ہو گا،البنتہ اگر بکر دوسے زیادہ ہونے پر گواہ پیش کر دے تواس کا اعتبار کو لیا جائے گا،لیکن صرف اقرار کی وجہ سے جو بھین ہے بعنی دواس سے زیادہ کا تھم نہیں دیا جائے گا۔

### مثال نمبر ۴

یہ ہے کہ دوگواہوں نے اس طرح کی گواہی دی کہ بحرزید کے کم از کم دو ہر ارروپے باتی ہیں اور اس مقدار ہیں دو نول متفق ہیں گر ان میں سے ایک نے دو ہر ارکی بجائے ڈھائی ہر ارکی گوائی وی لیعنی ان ہیں سے ایک نے دو ہر ارکی اور دو سرے نے ڈہائی ہر ارکی گوائی وی کر کھا ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ دو نول گواہ دو ہر ارکی مقدار پر ہمتنی ہیں گر ان ہیں سے ایک نے متفق علیہ تعداد یعنی دو ہر ارکی مقدار پر ہمتنی ہیں گر ان ہیں سے ایک نے پانچ سوزا کد کی بھی گوائی دی اور یہ می اس کا و عوی کر تاہے ،اس لئے متفق علیہ تعداد یعنی دو ہر ارکی مقدار کی تھی اور ہمتی ہیں اسے بھی مقدار کی تھی اس کے متفق علیہ تعداد یعنی دو ہر ارکی کا و موجود ایک گوائی دیتا ہے اس کا قول مشکوک ہوگا ،اس لئے اس کے شک کے ساتھ کوئی تھی خاب نہیں ہوگا ، گا، اور ایک گواؤر ایک گوائی دیتا ہے اس کا قول مشکوک ہوگا ،اس لئے اس کے شک کے ساتھ کوئی تھی خاب نہیں ہوگا ، اس کے شک کے ساتھ کوئی تھی خاب نہیں ہوگا ، اس کے شک کے ساتھ کوئی تھی جا ہو نہیں ہوگا ، اس کے شک کے ساتھ کوئی تھی جا ہو نہیں ہوگا ، اس کے شک ہے ہوگا کو گواؤر کا فرض کر نے میں مقد ہوگا کو گواؤر کو گواؤر کو گواؤر کو گواؤر کی میں ہیں ہے ، پھر یہ بات بھی معلوم ہوئی چاہئے کہ بیہ ساری تفصیل اس صورت ہیں ہوگا کہ میر اٹ کے حصول میں خاتی کو گواؤر کو گواؤر کی کر صورت ہیں اسے زیادہ حصد ملتا ہواور لاکی فرض کر نے میں حصد کم ملتا ہو، جسے کہ اور کی مثال سے واضح ہوگی اس طرح سے کہ میت کو ایک لاگاور ایک خاتی چھوڑ کر مر او بہی تھم ہوگا جویاں کیا گیا ہے کہ خاتی کو گور کو کو گواؤر کی ہوگا )۔

الا ان یکون نصیبہ النج اگرایی صورت ہو کہ اس خنٹی کو ند کرمان لینے ہے جو حصہ اسے ملاہو وہی کم سے کم حصہ ہو تو اس صورت ہیں اس خنٹی کو بھی لڑکے بن کا حصہ دیا جائے گا کیو نکہ بھی حصہ بھی ہوگا (ف۔اب یہ شبہ نہیں ہونا چاہئے کہ خنٹی کو لڑکا فرض کر لینے ہے اسے لڑکی کر جمہ ہے کم کیوں ہوگا، تواس ہیں ترجمہ یہ ہے کہ لڑکی کا حصہ تو قر آن پاک کا واضح طور سے مقرد کر دیا گیا ہے جبکہ اس کے ساتھ لڑکا لین عصبہ نہ ہو مثلاً ایک لڑکی ہو تواس کے لئے نصف ہوگا اور دویا اس سے زیادہ ہوتواس کے لئے نصف ہوگا اور دویا اس سے زیادہ ہوتواس کے لئے دو تہائی ہوگا اور لڑکا تو ہر حال میں عصبہ ہوتا ہے لینی دوسروں کو دینے کے بعد جو کچھ بچاہے وہ لڑکی کے حصہ کے میں یہ ممن ہے کہ جن لوگوں کے حصہ کے بعد جو کچھ بچاہے وہ لڑکی کے حصہ کے میں یہ ممن ہے کہ جن لوگوں کے حصہ مقرر اور طے شدہ ہیں ان کو ان کے حصہ دینے کے بعد جو کچھ بچاہے وہ لڑکی کے حصہ کے برابریا اس سے بھی کم نجے توالی صورت ہیں اس سے کم نہیں ہو سکتا ہے اس لئے اس پر یقین ہونے کی وجہ سے اسے یہ حصہ دیا جائے گا۔

فعندنا فی الاولیٰ الن چنانچہ ہمارے نزدیک پہلے مسئلہ ہیں شوہر کو نصف اور مال کو تبائی مال دے کر جو بیجے گاوہ ضنی کے لئے ہوگا، لئے ہوگاء اللہ مسئلہ ہیں بوگ کو چو تھائی اور دونول مال شریک بھائیوں کے لئے تبائی اور باقی مال اس خنتی کے لئے ہوگا، (ف۔اوریہ کل ای کو دیدیا جائے )لانه اقل المنصیین النح کیونکہ ان دونوں مسئلوں میں دونوں حصوں میں سے بہی سب سے کم

ے، واللہ تعالیٰ أعلم بالصواب .

' ف) حالا نکہ اگر اس خنتی کو لڑکی فرض کیاجاتا تواہے نصف مل جاتا، جبکہ دونوں مسکوں میں اس کونصف ہے کم ہی ملاہے، اور لڑکے کو بھی یہی ملتان وجہ ہے کہ وہ عصبہ ہوتا ہے، لینی میراث میں فرائض والوں کو دینے کے بعد جو کچھ نیج جائے وہ اسے ملتا ہے ا،اس لئے اسے دونوں مسلول میں یہی دیا جائے گا۔

خلاصہ کلام یہ ہواکہ اگر خنٹی لڑے کے ساتھ ہو تواس کولڑی کا حصہ طے گا،اوراگر وہی خنٹی ایسے دار ثوں کے ساتھ ہو کہ
اس کولڑی فرض کر لینے میں زیادہ ماتا ہے اور لڑکا فرض کر لینے میں کم ماتا ہے تواس کولڑکا فرض کرنے کا کم سے کم حصہ دیا جائے گا،
کیو نکہ اس بحث میں یہ قاعدہ طے پاگیا ہے کہ حصہ فرضی اگر یقینی ہے تو خنٹی کو کسی طرح بھی قوی کو مٹانے کی قوت نہ ہوگی،اور
لڑکے کے ساتھ ہونے کی صورت میں تواس کا حال بیان کیا جاچکا ہے،اور اب ہم دوسرے اہل فرائض کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں
کہ ان کا مقررہ حصہ تو قطعی ہوتا ہے، لیکن خنٹی کے بارے میں تردد ہوتا ہے،اس لئے کہ اس کالڑکی ہونا تو یقینی نہیں ہے، حالا نکہ
لڑکی فرض کرنے میں دہ فرائض والول کے مال میں کی کریتا ہے، تو ہم نے اس کامر تبہ کم کردیا،اسی تفصیل سے بندہ متر جم کے
استدلال بیان میں قوت آگئی۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم بالمصواب.)

توضیح: -اگر خفتی کا باپ مرجائے اور اس کے علاوہ اس نے ایک بیٹا بھی جھوڑا ہو تواس کا مزکد ان دونوں میں کس حساب سے تقسیم کیا جائے گا، اس مسئلہ میں اقوال علماء کرام اور ان کے مفصل دلائل، امام اعظم کے اقوال کے جو دلائل بیان کئے جاتے ہیں وہ کہال سے اور کس طرح سے ثابت کئے جاتے ہیں، مفصل ومد لل بیان کئے جائیں مسائل متفرقہ مسائل متفرقہ

نوٹ: - معلوم ہونا چاہئے کہ علمئے مصنفین بالخصوص فقہائے کرام کی اکثر کتب کے بعد علیحدہ سے مسائل متفرقہ کے عنوان سے ایک باب لگایاجا تا ہے ،اوراس میں ایسے مسائل بیان کئے جاتے ہیں جو کسی خاص کتاب اور باب سے متعلق نہیں ہوتے ہیں اگر چہ ان کو کسی باب سے پچھ زیادہ خصوصیت ہوتی ہے،اور بعض نے کہاہ کہ بلکہ وہ اپنے خاص مواقع سے چھوٹ گئے ہیں، ای لئے مصنف کتاب نے یہاں جتنے مسائل بیان فرماتے ہیں ان کے بڑھنے والوں کو چاہئے کہ ان مسائل کو ان کے اپنے مقام اور کتب والوں کو چاہئے کہ ان مسائل کو ان کے اپنے مقام اور کتب وابواب گذشتہ میں حلاش کر کیں،اور ان سے ملاکر سیجھنے کی کو سٹش کریں،اور بندہ متر جم بھی انشاء اللہ تعالی ان کے ساتھ مزید مفید مسائل کو بھی ملادے گا،اور اس کام کے لئے اللہ تعالی سے ہی توفیق پانے کی در خواست کر تا ہوں و ھو حسبی و معمی الوکیل.

قال واذا قرى على الاخرس كتاب وصيته فقيل له انشهد عليك بما في هذا الكتاب فاومي براسه اى نعم او كتب فاذا جاء من ذلك ما يعرف انه اقرار فهو جائز ولا يجوز ذلك في الذي يعتقل لسانه و قال الشافعي يجوز في الوجهين لان المجوز انما هو العجز و قد شمل الفصلين ولا فرق بين الاصلى والعارضي كالوحشي والمتوحش من الاهلي في حق الزكاة والفرق لاصحابنا رحمهم الله أن الاشارة انما تعتبر اذا صارت معهودة معلومة و ذلك في الاخرس دون المعتقل لسانه حتى لو امتد ذلك وصارت له اشارات معلومة قالوا هو بمنزله الاخرس لان التقريط جاء من قبله حيث اخر الوصية الى هذا الموقت اما الاخرس فلا تفريط منه ولان العارضي على شرف الزوال دون الاصلى فلا يتقاسان وفي الابدة عرفناه بالنص.

ترجمہ: -المام محمد نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ مسئلہ کی گو نگے کواس کی وصیت کی تحریر سنائی گئی پھراس ہے یہ ہو تھا گیا کہ اس تحریر میں جو پچھ ہے کیا ہم اس کے بارے میں تمہارے لئے گوائی دیں، اس پراس نے بنامر ہلایا کہ ہاں یااس نے لکھ کر کہا کہ ہاں (ف۔ تواس کا کیا تھا ہوگا تو جامع صغیر میں اس کا جواب یہ دیا ہے) فاذا جاء من ذلك المنح کہ آگر اس کے بعد اس گو تگے کی ہواں دف ہوائی ہوگا تو جامع صغیر میں اس کا جواب یہ دواہ ہے کہ اس اس کا جواب یہ ہو جائے کہ اس نے اس سوال کو پورا سمجھا اور اپنے روزہ مرہ کے اشارہ اور بیان اور برائو سے ہوا کہ اگر ہوگا کہ اس کے اقرار کے بارے برائو ہے ہو جواب سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس نے اس سوال کو پورا سمجھا اور اپنے روزہ مرہ کے اشارہ اور بیان اور برائو ہو گئے کہ اس کے اقرار کے بارے بس گوائی دیں، تو سنلہ ہوگا کہ اس ہو معلوم ہوگی اور اس ہی معلوم ہوگی کہ گو تگے کا اس وقت کا بس گوائی دیں، تو سنلہ ہوگا کہ جو سے بھی کہتا ہوں ہوگی ہوگی اور اس بھی معلوم ہوگی کہ گو تگے کا اس وقت کا اشارہ بھی ای طرح ہو با چوں ہوگی اور اس کی گڑا ہوں کہ بیس کے اور سوال کرتا ہے ، لہذ اور پی کی سے جو اب دیتا ہوں کہ بیس نے اور دو کے ایک ہو گئے جو اس کے متعلق میں معلوم ہوا اور معروف و مشہور ہو، اور دو سرکی شرط ہو ہے کہ اس کی گوائی صدود کے بارے بیس نہ ہو بلکہ صرف دوسر دل کو بھی معلوم ہوا اور معروف و مشہور ہو، اور دو سرکی شرط ہو ہے کہ اس کی گوائی صدود کے بارے بیس نہ ہو بلکہ صرف موا محاملات کے بارے بیں ہو۔

و لا یجوز ذلك فی الذی النج اس طرح كی گوائی اس شخص كے بارے میں صحیح نہیں ہوگی جس كی زبان بند ہوگئ ہو (ف۔ یعنی دہ شخص جو بور کی اتن کر تا تھا گر کسی وجہ ہے اس كی زبان بند ہوگئ ہو تو اشارہ كا اعتبار نہ ہوگا، يہى قول سفيان تورى و احدٌ واوزاى كا ہے (۔ مع۔ و قال المشافعي المنح ادر امام شافع نے فرمایا ہے كہ ان دونول ہی صور تول میں ان كے جو اپنے اپنے مخصوص اشارے ہوئے كہ اس دونول ہیں ان ہی جائز ہونے كی وجہ مخصوص اشارے ہوئے كہ ان كی خاص مجبورى ہے جو كہ دونول میں لیتن ہمیشہ سے معذور ہو یا اجا تك معذور ہوگیا ہو (ف۔ كہ جیسے گو نگا عاجز ہے اس طرح بس كی زبان بند ہوگئ ہووہ بھی با تیں كرنے سے عاجز ہے ،اب اگر يہ كہا جائے كہ گو نگا تو حقیقی اور اصلی عاجز ہے ، مگر جس كی زبان بند ہوگئ دومارض عاجز ہے ، تو اس كاس طرح جو اب دیا ہے۔

و لا فوق ہیں الاصلی النے کہ اصلی عائز اور عارضی عائز کے تھم میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ ایسا شکار جواصل میں وحق ہویایا لتو ہو کروحشی ہوگیا ہو کہ الن دونوں اضطراری ذیح کرنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے (ف۔ لینی) اس طرح قیاس کیا کہ اضطراری ذیح تعنی اپنے اختیار ہے حلق یالہ کو کا ثما ممکن نہ ہوتو جیسے وحشی ہرن کو تیر مارکر کہ وہ جہاں بھی لگ جائے اس کے مرجانے سے اس کے حلال ہونے کا تھم دیا جاتا ہے اس طرح اگر مثلاً یا تو اون وحشی ہوجائے تو وہ ہوجائے کہ اس کو جائے کہ اس کو جائے اور وہ مرجائے تو وہ موجائے کہ اس کو جاتا ہے کہ اس صورت میں بھی بالا تفاق میراضراری ذیح جائز ہوتا ہوئی اور جائے کہ اس صورت میں بھی بالا تفاق میراضراری ذیح جائز ہوتا ہے ، حالا نکہ پالتو اون کا اس طرح وحشی ہوجانا بھی انواز موجائے کہ اس صورت میں بھی جالا تفاق میرائش کو نگے ہونے کی وجہ ہو باعارضی طور پر کی وجہ ہو وہاں بھی انواز موجائے ہوں کہ وہ جائز ہوتا ہوگی اور عارضی ہوتا ہے ، مال کے معاملات جس محصوص انداز اور حرکت سے ان کے متعلق افراد بند ہوگئی ہو تھی میں دونوں برابر ہیں کہ ، ان کے روز مردہ کے معاملات جس محصوص انداز اور حرکت سے ان کے متعلق افراد جائے اور یہ بی الکھ کرید عافل ہر کرتے ہوں اگر کری طرح اس کی گوائی کے معاملہ میں ہو تو جائز سمجھا جائے گا، لیکن ہمارے عالے کا دناف ان دونوں حکموں کے در میان فرق کرتے ہیں۔

والفرق الصحابنا د حمهم الله الخاور بورے كوئے اور جس كى زبان بند ہوگئى ہوان دونوں كے در ميان ہمارے علمائے احناف كے نزد كيك بيد فرق ہے كہ وى اشاره معتبر ہو تاہے جو كچھ دوسرے لوگوں كو بھى معلوم ہواور دواسے سجھتے ہول (ف\_ يعنی مدت در از تک اینے اور قریب و مجید کے رشتہ دار اور احباب میں غیر ول میں بھی وہ اشارہ مشہور ہو چکا ہو کرعام فہم ہو چکا ہو، لینی وہ گو نگاجب کوئی حرکت یا اشارہ کرے تو و سرے بھی سمجھ لیں کہ یہ کیا کہنا جا ہتاہے۔

الحاصل دونوں صموں میں فرق کرنے کی ایک دجہ تو یہ ہے کہ بند زبان والے کا اشارہ جب تک سال کی کم سے کم مدت میں اوگوں میں عموی طور سے نہ جانا جائے اس کا تھم گونے کا ساتھ کم نہیں ہوگا ، للہذا بند زبان والے کا اشارہ اس سے کم مدت میں معتبر نہ ہوگا) و لان التفویط جاء المنے اور دوسری وجہ سے بھی دونوں میں فرق کیا گیا ہے کہ وصیت میں اس آخر وقت تک کی تاخیر کا ذمہ دار تووہ خود بی ہے کہ اس نے وصیت کرنے میں اتن زیادہ تاخیر کیوں کی کہ آخر اس کی زبان بند ہوگئی، اس لئے بعنی اس کے اپنی تعین اس کے اس نے قصور کی وجہ سے شریعت نے بھی اس کا لحاظ نہیں رکھا اور رعایت نہیں کی الکین گوئے کی طرف سے کوئی کو تابی نہیں یا گئی (ف۔ اس لئے اس کے اشارہ کا اعتبار کیا گیا، اب تا نگا لافکار میں یہ اعتبار کیا گیا ہے کہ جس کی بھی تاریک کو جہ سے پھر تو بھی بھی اس کا اشارہ قابل قبول نہیں ہوگا، حالا نکہ پہلے اقرار کرلیا گیا کہ کی بھی ذبان بند ہوگئ ہو جاتا ہے توان دونوں باتوں ایک متدار ایک سال بتائی گئی ہے اس کا اشارہ بھی قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے توان دونوں باتوں میں خالفت یائی جاتی جس کی مقدار ایک سال بتائی گئی ہے اس کا اشارہ بھی قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے توان دونوں باتوں میں خالفت یائی جاتی ہے۔

میں متر جم کہتا ہوں کہ یہ اعتراض قبول کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس کااصل جواب یہ ہوگا کہ جس کی زبان بند ہوگئ جب دہ ایک زمانہ دراز تک زندہ رہا تواس کی طرف سے کوئی کو تاہی نہیں ہوئی کیونکہ زمانہ دراز تک اس پر وصیت لازم ہی نہیں ہوئی تھی،اس لئے کو تاہی اس صورت میں ہوگی جبکہ زمانہ درازنہ ہونے پائے اور دہ مرجائے، پھرامام شافعی کے قیاسافرق نہ کرنے کا تیسراجواب یہ دیاہے۔

و لان العارضي على شرف الزوال المعان دونول مين فرق اس د كيل ہے كه ده عاجزى جوعار ضي ہے ده توختم ہونے كے قريب ہواكرتى ہے ادر جو اصلى عاجزى ہو ده دائى ہواكرتى ہے ليمن ختم نہيں ہوتى ہے اس لئے دونوں مجبوريوں كوايك دوسرے پر قياس نہيں كياجاسكتاہے (ف ليمن اگر عارضى طور پر كوئى كلام كرنے ہے عاجز ہوجائے تواس ميں بير امكان باقى رہتا ہے کہ وہ پھر اپنی اصلی حالت پر آجائے، بخلاف اصلی عاجزی کے جب کوئی پیدائشی طور پر بولنے کی طاقت ہے اور دوسرے میں
پیدائشی صلاحیت کویائی نہیں ہے، اور پہلے میں عارضی طور ہے زبان بند ہوئی ہے بینی اصلی نہیں ہے اس بناء پر اس کی ہے بیاری کی
بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، پھر اگر ہے کہا جائے کہ اضطراری ذریح کے لئے اصلی و حتی مثلاً جنگی ہر ن اور عارضی و حتی مثلاً کھر ہے
بھاگ نگلنے دالا اونٹ جس کو آیدہ بھی کہا جاتا ہے کے در میان اس قیاس سے فرق نہیں ہونا چاہیے، حالا تکہ آپ لوگ ہے کہتے ہیں
کہ اصلی اور عارضی میں قیاس جاری نہیں ہوتا ہے، جواب ہے کہ بے خلک اصلی اور عارض کے در میان قیاس کو کوئی دخل اور
مین نہیں ہے، لیکن و فی الا یدہ المنے ہم نے نص سے بیے جان لیا ہے کہ آبدہ میں بھی اضطراری ذری کا علم ہو سکتا ہے (ف۔
میکن قیاس سے نہیں یہ بات معلوم نہیں ہو سک ہے، کیونکہ یہاں پر قیاس کود طل نہیں ہے)۔

توضیح: -اگر گونگے کے سامنے کوئی وصیت یا تحریر پڑھ کر سنائی گئی پھراس سے ہو چھا گیا کہ
کیا تہمارے بارے میں اس وصیت کی ہم لوگ گواہی دیں اور اس نے زبان سے یا لکھ کراس
کی اجازت دی تو کیا ہے صحیح ہوگی ای طرح کا معاملہ اگر اس مخف کے ساتھ ہو جس کی زبان
بولنے سے بند ہوگئی ہو،ان دونوں کا تھم،اقوال علاء کرام، شرائط، مفصل و مدلل بیان

قال واذا الاخرس يكتب كتابا او يومى ايماء يعرف به فانه يجوز نكاحه و طلاقه و عتاقة و بيعه و شراؤهه و يقتص له ومنه ولا يحدو ولا يحد له اما الكتابة فلانها ممن ناى بمنزلة الخطاب ممن دنا الاترى ان النبى عليه السلام ادى واحب التبليغ مرة بالعبارة و تارة بالكتابة الى المغيب والمجوز فى حق الغائب العجز وهو فى الاخرس اظهر والزم ثم الكتابة على ثلث مراتب مستبين مرسوم هو بمنزلة النطق فى الغائب والحاضر على ماقالوا و مستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدار و اوراق الأشجار و ينوى فيه لانه بمنزلة صريح الكناية فلا بد من النبة وغير مستبين كالكتابة على الهواء والماء وهو بمنزلة كلام غير مسموع فلا يثبت به الحكم واما الاشارة فجعلت حجة فى حق الاخرس فى حق هذه الآحكام للحاجة الى ذلك لانها من حقوق العباد ولا تختص بلفظ دون لفظ و قد تثبت بدون واللفظ والقصاص حق العبد ايضاً ولاحاجة الى الحدود لانها حق الله تعالى ولانها تندرنى بالشبهات ولعله كان مصدقا للقاذف فلا يحد للشبهة ولا يحد ايضاً بالاشارة فى القذف لانعدام القذف صريحاً وهو الشرط.

ترجہ :- مسئلہ اہم محر نے فرہا ہے کہ اگر کوئی کو نگا کچھ لکھ کرائی بات بتاسکا ہویا س طرح کا اشارہ کر لیتا ہو جے دوسرے لوگ عوما سجھ لینے ہوں تواس کا نکاح و طلاق اور غلام کی آزاد ک اور ثرید و فرو شت کر تاسب جائز ہوگا، اور اس کے سلسلہ میں قصاص لیاجا سکتا ہے ، لیکن نہ اسے حدلگائی جاسکتی ہے اور نہ اس کی وجہ سے کی دوسرے کو صد لگائی جاسکتی ہے اور نہ اس کی وجہ سے کی دوسرے کو صد لگائی جاسکتی ہے اور اس کے و مشہور اشاروں سے ایسا اقرار کیا تا اس سے قصاص کیا جا ہے معروف و مشہور اشاروں سے ایسا قرار کیا تواس سے قصاص کیا جا ہے معروف و مشہور اشاروں سے ایسا قرار کیا تواس سے قصاص کیا جا سے معروف و مشہور اشاروں سے ایسا قرار کیا تواس سے قصاص کیا جا ہے معروف و مشہور اشاروں سے ایسا قرار کیا تواس سے قصاص کیا جا ہے معروف و مشہور انداز میں اگائی جا سے کوئی الزام لگایا زناکا قرار کیا یا سے حد فیمن لگائی جائے گی کیونکہ اس طرح تال نے صراحة اقرار نہیں باناجا تا ہے ، الحاصل گی مذاس کی وجہ سے دوسر سے سے مشہور اور دوسر وں کے بھی جانے گی کیونکہ اس طرح تال نے صراحة اقرار نہیں باناجا تا ہے ، الحاصل اسے کھد سے اور اس کے مشہور اور دوسر وں کے بھی جانے گی کیونکہ اس طرح تال نے سے مراحة اقرار نہیں باناجا تا ہے ، الحاصل اسے کھد سے اور اس کے مشہور اور دوسر وں کے بھی جانے اشاروں پر احکام کالازم ہونا مو تو ف ہوتا ہے۔

اما الكتابة فلانها النواس كى تحرر كااعتبار كرك اس برلازم كرف كى دليل ب كدوه مخض جوكمى يد دور بتا مواس

کے لئے کچھ لکھ دینے کاوی تھم ہوتا ہے جو قریب ہے بات کرنے کااغتبار اور تھم ہوتا ہے (ف۔ لینی دور والے کے لئے لکھ کر بات کرنے کا تقریباً دہی تھم ہوتا ہے جو قریب ہے منہ ہے بات کر لینے کا ہوتا ہے، لیکن صراحة خطاب نہیں ہوتا ہے، اس لئے جن باتوں میں صراحة خطاب کا ہونا شرط ہے جو کہ ایسے حدود ہیں جن کوابھی بیان کیا گیا ہے ان میں صرف ایسی کتابت کا ہونا کا فی نہیں اور جن میں ایسی شرط خطاب نہیں ہے ان میں تحریر بھی کا ٹی ہے)

ہیں۔م۔
اس تفصیل ہے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حاضرین ہے جس طرح خطاب کرنے کا تھم مقبول ہے ای طرح ہے غائبین سے
کابت اور تحریر بھی مقبول عالم ہے۔ والمعجوز فی حق الغائب الخاور غائب کو تحریر کے ذریعہ پیغام کو پہونچانے کو جائز کہنے
کی وجدا یک مجبوری ہے (ف۔ بینی وور کے رہنے والے ہے بات کرنا ممکن نہ ہونے کی وجہ ہے مجبوری پائی گئی ہے اس وجہ سے
اس تحریر کاوئی کام ہو گیا جو قریب والے سے زبانی کلام کر لینے ہے ہو جاتا ہے ،الحاصل خطاب کرنے سے عاجز رہنا تحریر کے تھم
کی علت بی

و هو فی الاخوس المح اس طرح خطاب سے عاجز ہونا گونگے کے حق میں زیادہ ظاہر اور داضح ہے (ف۔ یعنی یہ بات انچی طرح ہے کہ یہ طرح ہے کہ یہ طرح ہے کہ یہ طرح ہے کہ یہ طرح ہے کہ یہ عاہر ہے کہ گاہر ہے کہ گونگا آدی بھی بات کرنے سے عاجز ہے اگر چہ قریب ہی میں ہو،اور یہ بھی انچھی طرح معلوم ہے کہ یہ بیاری ختم ند ہونے والی ہوتی ہے اس لئے کسی زمانہ میں اس کے بول کر اپنے منہوم کو اواکر دینے کی امید بھی نہیں کی جاتی ہے بخلاف اس شخص کے جو موقع پر موجود نہ ہو بلکہ کہیں دور ہو کہ اسے لکھ کر بائٹس بتائی جاسکتی ہیں جمی اس کے آجانے کی صورت میں اس سے زبانی بھی بائی ہے ہوگئے کے حق میں بدر جہ میں اس سے زبانی بھی بائی ہے کہ نص سے ثابت شدہ کے مقابلہ میں اس میں قوی علت موجود ہے )۔

ثم الكتابة على ثلث مواتب الغ پر لكے كے تمن درج بير

(۱) وہ مستبین لینی ظاہر ہوگی یا غیر حمستبین لینی (ظاہر نہ ہو گی کہ اس کے لکھنے کے وقت حروف و نشانات ظاہر ہوں گے یا نہیں، بھر ظاہر ہونے کی صورت میں اسی طرح سے لکھے گئے ہوں گے کہ جن کارواج ہو اور دوسر ہے بھی اسے جانتے پہچانتے ہوں) اول دہ کتابت جو مستبین اور موسوم ہولیتی اس کے نقوش بھی ظاہر ہوں اور موجودہ طور طریق کے موافق بھی ہولیتی جسے موسائل سے کا غذاس عنوان کے ساتھ کہ فلال کی طرف سے قلال کے تام جو زمانہ میں لکھنے کا عام طریقہ ہے، پھر ایسی کتابت کا تھم یہ ہے کہ وہ غالب اور حاضر دونوں کے حق میں مشائح کے قول کے مطابق گفتگو کرنے کے حکم میں ہے البتہ ہے اس صورت میں ہے کہ وہ غالب اور حاضر دونوں کے حق میں مشائح کے قول کے مطابق گفتگو کرنے کے حکم میں ہے البتہ ہے اس صورت میں

ہے کہ یہ بات کی قرینہ سے ثابت ہو جائے کہ فلال غائب شخص نے یہ عبارت لکھی ہے، یاجو سامنے ہے ای نے لکھی ہے، اور اس کا مقصد بھی خبر و بناہو، تو تحریر زبانی خطاب کرنے اور زبانی گفتگو کرنے کے علم میں ہے، البذا گفتگو کرنے سے جواد کام ثابت ہوتے ہیں، البتہ ان دونوں میں صرف وہی فرق ہو گاجو شرح کاور کتابت کا ہوتا ہے) وو سری قسم وہ کتابت ہے کہ مستین بعنی ظاہر ہو گر تحریری نہ ہو یعنی لکھنے کے وستور کے مطابق کہ اس کے عنوان میں فلال کی طرف ہے فلال کے نام ہے۔ نہ ہو، جیسے کوئی دیوار پریادر خبت کے چول پر لکھے، تو الی کتابت کے بارے میں یہ محمل ہوگا کہ لکھنے والے کی نیت پر موقوف ہوتا ہے کیونکہ صرح کانا یہ کے علم میں نیت پر موقوف ہوتا ہے کیونکہ صرح کانا یہ اس کے علم میں ہے۔ اور یعن اگر کسی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ جھے تم ہے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس جملہ سے نیت کے مطابق علم نگایا جائے گا، کہ اس سے اگر طلاق کی نیت کر لی ہو تو طلاق بی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا )۔

البذااس میں نیت کا بھی ہونا ضروری ہوگا، تیسری قتم ایسی کتابت کی ہے جو مستبین یعنی ظاہر ہو، یعنی نقوش ہے اس عبارت کا منہوم ظاہر نہ ہو، جیسے کسی نے کوئی عبارت ہوالیانی پر کھی ہو تو یہ غیر سنی ہوئی عبارت کے علم میں ہوگا، یعنی ایسا کلام جسے کہنے والے نے خود بھی اس کو مطلقانہ سنا ہو لہٰ ذااس سے بچھ بھی عکم ثابت نہیں ہوگا (ف۔اوراس علم کے بناء پر یہ بھی کیا ہے کہ نماز میں قراءت کے بارے میں آہتہ ہے پڑھنے کی تعریف ایسی ہوگا کہ وہ خود سن لے،اور جمہور کا قول مختار بھی بھی ہے اگر چہ امام کر خی کے نزدیک کم سے کم آہتہ پڑھنے کی تعریف ہوگا کہ حروف سیح طریقہ سے ادا ہو جائے،اور میں متر جم نے اپنے مقام پر اس کی پوری تحقیق لکھ دی ہے،اوراس میں تنبیہ کرنے کی بات ہے کہ نماز میں قراءت سنی نہ جاسکتی ہواور کتابت میں جو ظاہر نہ ہور ہی ہوان دونوں کے در میان فرق میہ ہے کہ قراءت حقیقت میں پائی جارہی ہے اور کتابت حقیقت میں نطق نہیں ہے، طاہر نہ ہور ہی ہوان دونوں کے در میان فرق میہ ہے کہ قراءت حقیقت میں پائی جارہی ہے اور کتابت حقیقت میں نطق نہیں ہے۔

یہاتک کتاب کا بیان تھا۔ اما الاشارة النے اور اب مخصوص قتم کا اشارہ کہ کو نگے کے بارے میں نہ کورہ احکام مثلاً نکاح طلاق خرید و فرو خت و غیر ہ میں اس کواس لئے ججت قرار دیا گیا ہے کہ ہر وفت اس کی ضرورت پیش آئی رہتی ہے، اس لئے کہ یہ بندوں کے حقوق میں سے جیں، اور ان سے ایجاب و قبول کی ضرورت ہوتی رہتی ہے۔ اور ان کو کسی خاص لفظ کے ساتھ تعلق اور ضوصیت بھی ہیں جس میں ایک کہ نیج تعالمی یعن کسی رکھی چیز کسی سے بھی نیچ ہو جاتی ہیں (ف۔ یبال تک کہ نیج تعالمی یعن کسی رکھی چیز کسی سے بھی نیچ ہو جاتی ہے کہ اس میں ایک لفظ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لئے جن احکام میں حقوق العباد ہونے سے ضرورت کا تعلق ہو تا ہے ان میں مخصوص اور مقررہ اشارے ہی پوری عبارت اور جملے کے برابر سمجھے جاتے ہیں، کیو تکہ معاملات میں کسی خاص لفظ ہولئے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے) و القصاص حق العبد النے اور قصاص بھی بندہ کا حق بندی ہوتی ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ جن احکام میں حقوق العباد ہونے سے مجبوری سامنے آتی ہے حالا نکہ کو تنگے سے اس بات کی امید ہی نہیں رکھی جاتی ہے کہ مخصوص اور مشہور الفاظ ہے اپنے مطلب کو طاہر کرے ، اس مجبوری سے اس کے اپنے مخصوص انداز ادر اشارہ کر لینے کو ہی الفاظ اور جملے سے کہنے کے برابر سمجھ لیا جائے۔

ولا حاجة فی المحدود المح اور صدود کی صورت میں کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ حدود تو صرف اور صرف حرف حقوق اللی عزوجل بیں جو ہر چیز ہے بے نیاز غنی اور جمید ہے ، اور یہ حدود تواسی لئے صرف شبہات کے پیدا ہو جانے سے ساقط اور ہے اعتبار ہوجاتی ہیں۔ فب حالا نکہ صرف کلام کے مقابلہ میں اس میں بھی شبہ موجود رہتا ہے ، البتہ تہت ہوجاتا ہے ، لیکن اگر کسی کو نظے کو کسی نے زناکی تہت لگائی تو کو نظے کے اپنے مخصوص اشارہ سے اس پر مطالبہ صحح نہ ہوگا کیونکہ ایس بداخلاتی اور بری حرکت پر کسی مسلمان کو حدلگانے سے برائیوں کو مشہور کرنا ہو تاہے جبکہ اس کی طرف سے مطالبہ نہ توصر تے ہے اور نہ ہی

متحقق ہے

ولعلد کان مصدقا العزاوراس کے اشارہ میں اس بات کا حمّال رہتا ہے کہ شاید وہ اپنے اشارہ سے تہمت لگانے والے کی تصدیق کرنے والا نہ ہو تواس شہہ کی وجہ سے قاذف کو حد نہیں لگائی جائے گی۔

ولا یعدد ایضا المنے اور خور گو نگے کو بھی اشارہ سے تہمت لگانے کی وجہ سے حد نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ اس طرح سے

اس نے صراحۃ تہمت نہیں لگائی ہے، حالا تکہ حدلگانے میں بڑی شرط بہی ہے کہ تہمت لگانے والے نے صراحۃ لگائی ہو (ف۔ یعنی
قاذف (تہمت لگانے والے) کو صرف ای صورت میں حدقذف لگائی جاتی ہے جبکہ بیہ بات ثابت ہوجائے کہ اس نے صریح طور

پر اس پر زنا کرنے کی تہمت لگائی ہو یہائٹک کہ اگر منہ سے بولنے کی صورت میں الفاظ کے ساتھ اس کے صریح معنی نہیا ہے

براس پر زنا کرنے کی تہمت لگائی جائے گی، حالا تکہ موجودہ صورت میں توزبان سے پچھ بھی نہیں کہاہے، پھر اس تفصیل بیان سے یہ جارہ ہوگئی کہ حداور قصاص میں بیہ فرق واضح ہے کہ بعض مواقع میں قصاص تولیا جاسکتا ہے گرائی موقع میں حد نہیں لگائی جاسکتا ہے۔

توضیح۔ کیا گونگا آدمی دوسر ہے لوگوں کی طرح اپنا اشاروں سے خرید و فروخت، نکاح، طلاق، آزاد کرنا، الزام لگانایا اس سے براء قاکاکام کر سکتا ہے، کیا گونگا شخص اور بند زبان آدمی معاملات اور احکامات دینی ورنیاوی میں برابر کا حکم رکھتے ہیں یاان میں فرق ہوتا ہے، اور ان کی تحریر کا اعتبار ہوتا ہے، مسائل کی پوری تفصیل ، اقوال ائمہ کرام، مفصل دلاکل کتابت کی قشمیں ، ان کی تعریف اور ان کے احکام

ثم الفرق بين الحدود والقصاص ان الحد لا يثبت ببيان فيه شبهة الاترى لو شهدوا بالوطى الحرام او اقربا لوطى الحرام لا يجبالحد ولو شهد و بالقتل المطلق او اقر بمطلق القتل يجب القصاص وان لم يوجد لفظ التعمد و هذا لان القصاص فيه معنى العوضية لانه شرع جابر فجاز ان يثبت مع الشبهة كساتر المعاوضات التى هى حق العبد اما الحدودالخالصة فلا تعالى شرعت زواجر و ليس فيها معنى العوضية فلا تثبت مع الشبهة لعد الحاجة و ذكر في كتاب الاقرار ان الكتاب من الغائب ليس بحجة في قصاص يجب عليه و يحتمل ان يكون الجواب هنا كذلك فيكون فيهما روايتان و يحتمل ان يكون مفارقا لذلك لانه يمكن الوصول الى نطق الغائب في الجملة القيام اهلية النطق ولا كذلك الإخرس لتعذر الوصول النطق للافة المانعة و دلت المحالة على ان الاشارة معتبرة وان كان قادرا على الكتابة بخلاف ما توهمه بعض اصحابنا انه لا تعتبر الاشارة مع القدرة على الكتابة لانه حجة ضرورية ولا ضرورة لانه جمع ههنا بينهما فقال اهار او كتب و انما استو يالان كل واحد الكتابة لما النطق من اثارا لاقلام فاستو يا و كذلك الذي صمت يوماً او يومين بعارض لما بينافي المعتقل المانه ان الة النطق قائمة و قبل هذا تفسير لمعتقل اللسان.

ترجمہ: - پھر حدود اور قصاص کے در میان فرق بیہ ہے کہ حدالیے بیان سے ٹابت نہیں ہوتی ہے جس میں کچھے شبہ ہاتی ہو، اس لئے اشارہ اور کنامیہ سے کس طرح ٹابت ہوگی، کیامیہ نہیں دیکھتے ہو کہ اگر زنا کے گواہوں نے کسی پر حزام وطی کرنے کی گواہی دی یااس نے خود حرام وطی کرنے کا اقرار کیا تو حد واجب نہیں ہوگی (ف۔ کیونکہ اس میں میہ شیم ہو تاہے کہ اس نے صرف ولو شهدوا بالقتل المطلق النح اوراگر گواہوں نے مطلق قبل کی گوائی دی (لیمی یہ نہیں کہا کہ عمد اقبل کیا ہے) یا خود

قاتل نے مطلق قبل کا قرار کیا ہے تو قصاص واجب ہوجائے گا گرچہ اس میں صراحة قبل کرنے کا اقرار نہیں پایا گیا ہے (ف۔
عالا نکہ قصاص تو قصد اقبل کرنے پر لازم آتا ہے گر اس شبہ کا یہاں اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔و هذا لان القصاص المنح اور ایسا
اس وجہ ہے ہے کہ قصاص کے معنی میں بدلہ لیناپایا جاتا ہے ، کیونکہ قصاص کا حتم اس کے نافذ کیا جاتا ہے تا کہ اس کے ذریعہ مقتول
کا جو پچھ نقصان ہوا ہے اس کی پچھ تلافی یا بدلہ ہوجائے ، اس لئے شبہ ہونے کے باوجود اس کو ثابت کرنا ممکن ہوگیا، جیسے کہ
دوسر سے ایسے بدلول میں جس میں ہے کہ بندول کا حق متعلق ہوتا ہے کہ ان میں شبہ ہونے کے باوجود وہ ثابت کرنا ممکن ہوجاتے ہیں، مثل میں شخص نے دوسر سے شخص پر پچھ مال کا دعوی کیا، حالا نکہ وہ صرف دوگوا ہوں کی ظنی گوائی ہے جس میں قطعی گوائی ہونے کا
ذرہ برابر احتمال نہ ہو پھر بھی ایس گوائی سے ثابت ہوجا تا ہے ، اس طرح سے قصاص میں بھی ہوگا، کہ گو نگے کی گوائی جس میں خس میں بھی ہوگا، کہ گو نگے کی گوائی جس میں خبہ ہواس کے باوجود داس سے ثابت ہوجائے گا، اور اب وہ حدود جن میں صرف حقوق اللہ ہوں تو وہ صرف او گول کو عبر سے
دلانے اور شب کے باوجود اس سے ثابت ہوجائے گا، اور اب وہ حدود جن میں صرف حقوق اللہ ہوں تو وہ صرف او گول کو عبر سے
دلانے اور شب کے باوجود اس سے ثابت ہوجائے گا، اور اب وہ حدود جن میں صرف حقوق اللہ ہوں تو وہ صرف او گول کو عبر سے
دلانے اور شب کی باء بر وہ صدر کے کے لئے شرعان فذ کی جائی ہیں، اور ان میں بدلہ لینے کے معنی پکھ بھی نہیں پائے جاتے ہیں لہذا ان میں مورد سنہ ہونے کی بناء بر وہ صدر ہونے ہوں ہوں ہو ہو اس کے خات میں کہا کہ ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا گاں ہوں گا ہیں وہ اس کے معنی پکھ بھی نہیں پائے جاتے ہیں لہذا ان میں مورد سے معنی پکھ بھی نہیں پائے جاتے ہیں لہذا ان میں ۔

و یعتمل ان یکون المجواب المناوراس بات کا بھی احمال ہے کہ یہاں بھی اس کے جیراجواب ہو (ف۔کہ گو نگے کی تحر کر اس پر تصاص واجب کرنے میں دکیل نہیں ہو سکتی ہے) فیکون فیھما روایتان المنزاس طرح سے گو نگے اوراس کے غیر کے بارے میں دوروایتیں ہوجائے گی (ف۔ لین کتاب الا قرار کے مطابق غائب کی تحریر سے قصاص لازم نہ ہوگا، جبکہ اس جگہ گو نگے کی روایت پر قیاس کر کے قصاص واجب ہوجائے گا،ای طرح سے گو نگے کے بارے میں تحریر سے قصاص لازم آئے گا،

اور غائب پر قیاس کرنے ہے لازم نہیں ہو گا۔

ویعت مل ان یکون ۱۹۲۱ نے اس بات کا بھی اختال رہتا ہے کہ افرس کا تھم غائب کے تھم ہے بالکل جدا ہو (ف۔ یعنی غائب کے خل میں تو ہی بیان سے قصاص لازم نہیں آتا ہے اور جبکہ گونگے کے بارے میں تھم غائب کے مخالف ہوتا ہے اس کے کونگے کے بارے میں تھم غائب کے مخالف ہوتا ہے اس کے کونگے کے بارے میں تحر بری بیان سے قصاص لازم ہوگا) لانہ بعد کن الوصول النخاور اس کے فرق ہونے کی دلیل سے کہ غائب سے اس بات کی امید رہتی ہے کہ اس ہے کی وقت بھی ملا قات ہوجانے ہے اس کے متعلق صراحة بیان لیا جاسک ہوگاہ اس کے متعلق صراحة بیان لیا جاسک نہیں ہوگاہ اس کے بر خلاف گوئے کے بارے میں تواس کی امید ہی نہیں رکھی جاسکت ہو تا ہو گئے کے بارے میں تواس کی امید ہی نہیں رکھی جاسکت ہے کوئلہ وہ تو قدر تی آدنت ہے ہولئے سے بالکل محروم ہواور لیے کی اس سے امید نہیں رکھی جاسکتی ہے (ف۔ لہذا گو نگے سے کتابت کی امید رہنے سے قصاص لیا جاسکتا گا اس کے بولئے کا باکارہ موسلے گا اشارہ موسلے گا گا شارہ موسلے گا گا شارہ موسلے گا گا گا کہ وہ کہ ہور کی فروی قدرت ماصل ہوجا کے بعض مشائے نے وہم کیا ہے کہ اشارہ موسلے کہ تو تکہ کا اشارہ معتبر ہوگا اس لئے کہ گونگے کا اشارہ مجور کی کا دیا ہو ہور کی اس اس کے کہ گا ہور کی ضرورت کے اشارہ ہوگا اس کے کہ گا گا ہور کی صرورت کے اشارہ سے اور بہاں ایس کوئی مجبور کی کی دلیل ہور ہور کی میں ہور کی موسلے کوئی میں کا گا اور ہم ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی میں کا گا اور ہم ہور کی کی دلیل ہور ہواں کی دلیل ہور کی میں کا گا اور ہم ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کی کوئی ہور کوئی ہور کی کوئی ہور کی ہور کی

لانہ جمع ھھنا بینھما المنح کو نکہ امام محر نے اشارہ کرنے کے بین دونوں ہاتوں کو جمع کر دیا ہے یہ کہہ کر کہ گو نگے نے اشارہ کیایا لکھ کر دیا (ف۔ تواس عبارت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ دونوں ہاتوں کی قدرت ہونے کے باوجو داس نے جون سابھی کام کیا ہے کار آ مداور دلیل ہے ، وانعما استو یا لان کل واحد اللے اور لکھنااورا شارہ کر ناان دونوں کو فا کدہ کے اعتبارے اس لئے بر برابر کہا گیا ہے کہ ان دونوں جس ہے ہر ایک اپنی جگہ پر خود جمت ضرور یہ ہے (لیعنی ضرورۃ ان کو جمت رکھا جاتا ہے اس لئے یہ دونوں با جس مساوی ہو گئیں ) در کتابت میں ایک اعتبارے اتنا ظہور پایا جاتا ہے جواشارہ میں نہیں پایا جاتا ہے ای طرح سے اشارہ میں مجل ایک خصوصیت زاکد ہے جو کتابت میں نہیں پائی جاتی ہے، یعنی اشارہ میں تحریر یعنی نشان قلم کے مقابلہ میں زیاد تی یہ ہمی ایک ایک ہوئی ہوئی ہے اس لئے دونوں کام بر ابر ہو گئے (ف۔ کیونکہ اگر کتابت میں ظہور زیادہ پا جاتا ہے ہو اشارہ میں اصل گفتگو ہے نزد کی زیادہ پائی جائی ہے اس لئے کہ جس مخص ہے بات ہوتی ہے ای ہے اشارہ ہو تا ہے ہر خلاف ہے کہ دہ تو اشارہ میں اصل گفتگو ہے نزد کی زیادہ پائی جائی ہے اس لئے کہ جس مخص ہے بات ہوتی ہے ای ہے اشارہ ہوتا ہے ہوتی تھے ہی کہ جہ کے کہ دہ تو قلم سے نکتی ہے۔

الحاصل ،اصل مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کو نگے نے وصیت وغیرہ کے موقع پراشارہ کر کے یا کھے کرا قرار کیا تواس کے ایسے اقرار سے گوائی صحیح ہوگی،اور گونگے کا مخصوص اشارہ کا تقلم وہی ہوگاجو لکھ کر دینے ہے ہو تا ہے، ہوائے حدود خالصہ کے قصاص و نکاح و غیرہ حقوق العباد میں جائز ہو تا ہے،اور اب وہ مختص جس کی زبان بند ہوگئ ہو جبتک کہ اس پر اس کیفیت کے گذر ہے ہوئے بہت زبانہ ہو جانے والے کے زبانہ ہو گیا ہوائی دنیا ہوائی ہوجائے والے کے بارے میں ہمنے دلیل بیان کی ہے کہ اگر ہے وہ فی الحال نہیں بول سکتا ہے مگر اس کے پاس بولنے کا آلہ یعنی زبان توباقی ہے (ف۔ بارے میں ہمنے دلیل بیان کی ہے کہ اگر چہ وہ فی الحال نہیں بول سکتا ہے مگر اس کے پاس بولنے کا آلہ یعنی زبان توباقی ہے (ف۔ ادر وہ بیار کی وہ تھی نہیں ہے اس طرح فی الحال کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کیونکہ آئے تندہ وہ بول کر اقرار کر سکتا ہے،اور اس بیان سے یہ بات معلوم ہوگئ کہ جس کی زبان مستقل بند ہے وہ ایک خاص بیاری ہے اور جس کی زبان ایک وود نوں کے لئے بند ہوئی ہے یہ انتہائی معمولی بیاری اور بالکل زبان مستقل بند ہے وہ ایک خاص بیاری ہے اور جس کی زبان ایک وود نوں کے لئے بند ہوئی ہے یہ انتہائی معمولی بیاری اور بالکل

عارضی ہے، وقبل ہذا تفسیر المنے اور بعض مشائخ نے کہاہے کہ بند زبان والی کی یہی تفییر ہے (ف۔ کہ جس کی زبان ایک وو دن بند ربی سے ہولیکن میہ قول جائدار نہیں ہے کیونکہ گیارہ مہینوں تک زبان بند رہنے سے بھی وہ بند زبان کہلاتی ہے،البتہ اس وقت اس کااشارہ قابل قبول ہوگا جبکہ سال گذر جائے۔

توضیح: -حدوداور قصاص کے در میان فرق، اگر گواہوں نے مطلق قتل کی کسی کے حق میں گواہی دی یا قاتل کی کسی کے حق میں گواہی دی یا قاتل سنے مطلقا اقرار کیا، گونگے کا اشارہ معتبر ہو تاہے یا نہیں، سائل کی تفصیل، مفصل دلائل

قال واذا كان الغنم مذبوحة و فيها ميتة فان كانت المذبوحة اكثر تحرى فيها واكل وان كانت الميتة اكثر اوكانا نصفين لم يوكل وهذا اذا كانت الحالة حالة الاختيار ما في حالة الضرورة يحل له التناول في جميع ذلك لان الميتة المتيقته تحل له في حالة الضرورة فالتي تحتمل ان تكون ذكية اوليغير انه يتحرى لانه طريق يوصله الى الذكية في الجملة فلا يتركه من غير ضرورة و قال الشافعي لا يجوز الاكل في حالة الإختيار وان كانت المذبوحة اكثر لان التحرى دليل ضرورى فلا يصار اليه من غير ضرورة و لا ضرورة لان الحالة حالة الاختيار ولنا ان الغلبة تنزل منزلة الضرورة في افادة الاباحة الاترى ان اسواق المسلمين لاتخلوعن المحرم والمسروق والمغضوب ومع ذلك يباح التناول اعتماداً على الغالب وهذا لان القليل لا يمكن الاحتراز عنه ولا يستطاع الامتناع عنه فسقط اعتباره دفعاً للحرج كقليل النجاسة و قليل الانكشاف بخلاف ما اذا كانا نصفين اوكانت الميتة اغلب لانه لا ضرورة فيه والله اعلم بالصواب واليه المرجع والماب.

ترجمہ: -مسئلہ (۳) امام محمدؒ نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ آگر کسی جگہ کئی ذرج کی ہو کی اور کچھ خود ہے مری ہو ئی بکریاں بول تو کیا بھم ہو گا؟

جواب: -اگراس پیل ذخ کی ہوئی بحر گیاڑیادہ ہول (یعنی یہ یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ ان بیں نصف سے زیادہ ہیں توان بیل تحری کرکے لیعنی سوچ سمجھ کر جس کی طرف ذکے کئے ہونے پر دل کی گواہی ہو،اسے آدھی کھاسکتا ہے اوراگر مر داران میں زیادہ ہول بیام دارادر ذرخ کی ہوئی دوٹول ہی تعداد میں برابر ہول تو پھران میں سے کوئی بھی نہیں کھائی جائے گی (ف۔اس وقت یہ سوال کیا جائے کہ اضطرار یا نتہائی مجوری کی حالت میں تو مر دار کو کھاتا بھی جائز ہو تا ہے تو یہ تھم نہ کور کس حالت کے لئے ہے، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے۔

و هذا فیی حالة الاحتیار المنح که بیه تقم اختیاری حالت کے لئے ہے لین بھوک کی وجہ ہے بے قراری نہ ہو ، کیونکہ اضطراری اور انتہائی مجبوری کی حالت میں الیں بکری کو بھی بھندر ضرورت کھانا چائز ہے جس کے بارے میں مر دار ہونا ہی بیٹنی ہو، اس لئے جس بکری کے بارے میں اس بات کا بھی اختال ہو کہ وہ شاید حلال ہی ہو تواسے کھانا بدرجہ اوئی جائز ہوگا، البتہ الی حالت میں آدمی ذرا تحری کر کے اپنے ول کو یہ یقین دلادے کہ یہی ذرح کی ہوئی اور حلال ہے ، کیونکہ تحری کر لینا بھی ایک حد تک الباطریقہ ہے جو آدمی کو اس کے جانور تک بہنچا سکتا ہے ، اس لئے انسان کوا یہے کسی موقع میں بلاضرورت تحری کرنا نہیں چھوڑنا حائے۔

' (ف۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ اضطرار کی حالت میں انسان کو بقینی طور سے حلال کیا ہواجانور نہیں ملتا ہے، لیکن جب ایسی بکری ملی جو حلال اور حرام کے در میان ملی جلی اور مشتبہ ہے، اور تحرین نہ کرنے میں اسے کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، اس لئے تحری کا کام ابیا ہوا کہ اس سے ایک حد تک دل کو لگتی ہوئی بات معلوم ہو سکتی ہے، جیسے کہ ست قبلہ کے معلوم کرنے کے بارے میں ہے کہ

ولنا ان الغلبة المنج اور ہماری دلیل ہے ہے کہ فد بوحہ جانور کے غالب ہونے کی وجہ ہے اس سے فاکدہ پہنچانے میں ضرورت کے در میں رکھا جاتا ہے (ف۔ لینی فد بوحہ جانور کی تعداد میں زیادہ رہنے کی صورت میں اگر سب کو حرام قرار دیدیا جائے توان سارے جانوروں کو حرام کہہ کر ضائع کر دینا ہوگا، اس لئے ان سب کو جیسے کہ زیادہ پاک میں کوئی ناپاک مال مل جاتا ہے تو غلبہ کا تھم دے کر ضائع ہونے ہے بچانے کے لئے سب کوپاک کہا جاتا ہے اسی طرح ہے اس فد بوحہ کے تھم میں بھی غیر فد بوحہ کے تھم میں رکھ کر حلال قرار دیا گیا ہے، اسی طرح سے تری کرنے کو لازم قرار دینے سے اس کا استعمال لازم ہوااگر چہ اس میں غیر فد بوحہ جانور بھی ملا ہوا ہے، اور اس طرح کے مل جانے سے چیز چھوڑ کر ضائع نہیں کی جاتی ہوں۔

(الاتوی ان اسواق المسلمین النح کیاالی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کے عام بازاروں میں حلال اور پاک مال کے علاوہ ان میں کچھ حرام اور چوری اور غصب کامال بھی حلال اور پاک مال کے علاوہ ان میں کچھ حرام اور چوری اور غصب کامال بھی آئی جا تا ہے اور نیقین سے یہ نہیں کہاجا سکتا ہے کہ ان میں ہے کوئی بھی بالکل پاک اور اپنا مملوک آتا ہے اس کے باوجود اکثریت کا عتبار کرتے ہوئے سب کو حلال اور پاک ہونے بی کا حکم دے کر سب کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ حکم اس وجہ سے کہ تھوڑی حرام چز ایک ہوتی سب کو حلال اور پاک ہونے بی کا حکم دے کر سب کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ حکم اس وجہ سے کہ تھوڑی حرام چز ایک ہوتی کہ بندوں کو اللہ ایک ہوتی ہے ہوں کے سب کے کہ بندوں کو اللہ پاک کی طرف سے اس کی طاقت کے مطابق بی تکلیف دی جاتی ہے اس کی طرف سے اس کی طاقت کے مطابق بی تکلیف معانی ہے اور بدن کے ستر کے حصہ ہیں سے تھوڑا سا کھل جانا قابل محانی ہے دور ہوجائے ، چیسے کہ تھوڑی سی ناپا کی بھی معانی ہے دور بدن کے ستر کے حصہ ہیں سے تھوڑا سا کھل جانا قابل محانی ہے دور ہوجائے۔ کیکن اس فتم کی معانی اس وقت تک ہے جبکہ مقداد میں کم ہو)۔

بخلاف ما اذا کانا نعفین النجاس کے برخلاف یعن اگر نہ بوجہ کی تعداد زیادہ نہ ہو بلکہ مردار کی تعداد زیادہ یادونوں ہی برابر ہوں توان کو سکھانے کی پچھ ضرورت نہیں ہوگی یعنی ضائع ہے بچانانہ ہوگا،اس لئے انتہائی خاص مجبوری یعنی اضطرار کو عالت بين صرف ضرورت كے مطابق كھانے كى اجازت ہوگى، والله تعانى أعلم بالصواب واليه الموجع والمعاب (ف. الله تبارك وتعالى كى خاص مهربانى والطاف سے اصل كتاب بدايه كى عبارت اوراس كى تشر ت و ترجمه كاكام مكمل طور پراب فتم پذير ہو۔ فتقبل المبھم و اجعله بفضلك ذخوا لنا يا اوجم الواحمين، آمين و صلى الله على النبيي الكويم.

توضیح: -اگر مر دار ادر ند بوجه بکریال کسی کے پاس کافی تعداد میں مل جل گئیں تو ان کا کیا تحکم ہوگا، پھر اضطراری اور اختیاری ان دونوں حالتوں میں حکم پیسال ہوگایاان میں فرق ہوگا، اگر دونوں فتم کی بکریاں تعداد میں برابر ہوں یا کم اور بیش ہوں تو کوئی فرق ہوگایا نہیں، تفصیل مسائل، اقوال علاء کرام، مفصل دلائل

### چند ضروری اور مفید مسائل

مسئلہ (۱) ضرورت اور مجبوری کی بناء پر چوہے کی مینٹنی (تیل دیانی اور گیہوں کو ناپاک و فاسد نہیں کرتی ہے،البتہ بہتی ہوئی چیز وں میں مینٹنی گزر جانے سے اس کامز دیار تگ ظاہر ہو جائے تووہ فاسد کر دیگی، کیونکہ یہ کیفیت اس وقت ہوگی جبکہ وہ مقدار میں بہت زیادہ ہو گئی ہو،اور اس سے بچنا ممکن ہو،الخانیہ۔اس طرح یہ مینٹنی گیہوں میں پس گئی گر اس کارنگ یامزہ ظاہر نہ ہو تووہ آٹا کھایا جاسکتا ہے۔القاضی خان۔

مسئلہ (۲) نقل نمازوں میں ہر دور کعت پر ثناء سجانک اللہم اور آخر میں درور وشریف پڑھا جائے گا ، لیکن ظہر کی پہلی چارر کعت سنت میں اور قبل جمعہ اور بعد جمعہ چارر گعتوں میں پہلی ر کعتوں کے بعد درود نہ پڑھا جائے بلکہ التحیات کے بعد اٹھ کر ثناء پڑھے بغیر اور دور گعتیں ملا لینے کے بعد آخر میں درود پڑھا جائے ،اور باتی چار نفل ر کعتوں میں ہر دور کعت درود اور ثناء کے ساتھ پڑھنی چاہمیں، لینی ثناء سے شروع کر کے اور بڑے کے قعد ، میں التحیات کے ساتھ درود پڑھ کر پھر تمیسری ر کھت میں ثناء بڑھی جائے اور نماز ختم کر دی جائے۔

مسئلہ (۳) جمعہ کے دن ایک دن ایک وفت ایسا آتا ہے جس میں بندہ خواہ نماز کی حالت میں ہویا نماز کے انتظار میں ہو جو بھی دعاء مائلے وہ قبول ہو جاتی ہے ،اور یہ مفہوم حدیث شریف کا ہے ، پھر تا تار خانیہ واشاہ میں عام مشائخ حنفیہ کے نزدیک وہوفت عصر کا ہے۔ت۔

جس کی مرادیہ ہے کہ دووقت عصر سے غروب شمس تک ہے،اور بندہ متر جم یہ کہتا ہے کہ ایک جماعت کے نزدیک وہ وقت خطبہ جمعہ سے جمعہ کی نماز ختم ہونے تک کاہے،اور بیہ بات بھی حدیث میں موجود ہے، لیکن بندہ متر جم کے نزدیک قول اظہریہ ہے کہ ند کورہ دونوں و قتول میں یہی امید ہے کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ ہر دن میں قبولیت کا ایک وقت ہے اس بناء پر جملہ کی خصوصیت ای صورت میں ہوگی کہ اس جمعہ کے دن وان خصوصیت ای صورت میں ہوگی کہ اس جمعہ کے دن عام قانون کے علادہ بھی دو سر اکوئی وقت ہو، لیکن جمعہ کے دن میں وہ او قات ہوں گے۔اور یہ بھی ممکن ہے کہ جمعہ کی وقت کی تعیین نہ ہو بلکہ دن یا رات کس بھی وقت ہو، لیکن جمعہ کے دن میں وہ وقت ان ہی دو قتوں میں مخصوص ہوا سے بادر کھ لیس۔ م۔

مسئلہ (۳) اگر نمازے فارغ ہوتے وقت کسی نے السلام کہدیا تواتنا کہتے ہی وہ شخص اسی نمازے فارغ ہو گیااور مکمل فارغ ہونے کے لئے بقیہ جملہ علیم ورحمۃ اللہ کہنا باقی نہیں رہے گا، اسی بناء پر السلام علیم کہنے کے بعد اگر کسی نے اسی شخص کی افتداء کر لی بعض مقتدی بن کر ساتھ بیٹھ گیا تو وہ اس کا مقتذی نہیں بن سکے گا، یہ مسئلہ نماز کی بحث میں گذر چکا ہے۔

مسئله (۵)اگر ناپاک سو تھی ہوئی رسی پر بھیگا کپڑالٹکایا گیا، مایاؤں دھو کر کوئی ناپاک سو کھی زمین ٹریافرش پر چلایاناپاک فرش

پر سویاا سے بسینہ آگیا گران میں سے کسی صورت میں بھی ناپا کی کااثر ظاہر نہیں ہوا تو کوئی بھی ناپاک نہ ہو گا۔الخانیہ۔ مسئلہ (۲)اگر کسی نے بچھ مال زکوۃ کی نیت سے نکال کرر کھااور مستحق کو دیتے وقت قرض کہہ کر دیا تواضح قول مکے مطابق بیر جائز ہو گاکیو نکہ دل کی نیت ہی اصل ہوتی ہے ، زبان ہے کہنے پر موقوف نہیں ہو تا۔

مسئلہ (۷) بیت المال کے مالوں میں ہے جس قتم کے مال کامھرف کوئی شخص موجود سوار اسے وہ مال نہیں ویا جاتا ہو،
لیکن وہ شخص کسی طرح ہے اس مال پر قابوپالے تو دریافت کے طور پر اس کو بیہ مال لینا جائز ہوگا۔ت۔ اور اگر وہ شخص اس مال کا
مستحق نہ ہو تو وہ اسے اس کے مستحق پر خرچ کر دے ، کیونکہ اگر اس مال کو بیت المال میں جع کر دے گا تو حکام وقت اس کو شرعی
معرف میں خرچ نہیں کریں گے ،اور اگر کسی کے پاس پھھ امانت رکھی ہوئی ہواور امانت رکھنے والا کسی وارث کے بغیر مرگیا تو وہ
امانت دار شخص اس مال کو بھی بیت المال میں جمعنہ کر دے ، بلکہ اگر شرعا محتاج ہو توا پنے او پر بی سے خرچ کر ڈالے جو جائز مھرف
ہواس پر خرچ کر دے اور اس نہ کورہ و جہ کی بناء پر بیت المال میں اسے جمعنہ کرے ، الامام انحلوائی نے ایسا بی فرمایا ہے۔ ط۔

مسئلہ (۸) اگر نسی نے رمضان کاایک روزہ قصد اُتوڑ دیا تھااور اس کا کفارہ او انہیں کیا تھا کہ دوسر اروزہ بھی عُمداً توڑاڈالا، تو اس پرایک ہی کفارہ لاِزم ہو گا۔ت۔اگر چہ دہ دونوں روزے دور مضان کے ہوں،ادریبی قول صحح ہے۔ د۔

مسئلہ (۹) اگر کس نے رمضان کے روزہ کے قضاء کرنے کی مرت ہے روزہ رکھا مگراس کے لئے دن اور تاریخ متعین نہیں کی توروزہ صحیح ہوجائے گا اگر چہ دور مضانوں ہے ہو، اور نماز کی قضاء کے بارے میں بھی یہ عظم ہے اگر چہ اس میں بہلے ظہریا آخری ظہروغیرہ کی نیت نہ کی ہو۔الکثر ت۔

کیکن زیلی کی ہے کہ اسے کہ نماز وک میں اور دور مضان کے روز ول میں اصح قول یکی ہے کہ ان کی تعیین کر دی جائے، لیکن والو جیہ میں پہلے ہی قول کو صحیح کہا ہے۔ط۔اور بحر الرائق میں کہا ہے کہ واجب روز دیا نماز کے اعتبار سے تعین کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس لئے کہ تر تیب کی رعایت ضروری ہے۔ د۔باوشاہ وقت نے زمین کا خرج آمیں کے مالک سے معاف کر دیا تو یہ جائز نہوگا اور اسی پر فتو کی بھی ہے۔ت۔د۔اور اگر عشر معاف کیا تو یہ جائز نہ ہوگا۔ت۔

مسکلہ (۱۰) اگر عورت نے اپنے شوہر کو بلاوجہ اپنے گھر آنے ہے روکا توبہ اس کی طرف ہے سر کشی ہوگی،اوراگر اس لئے۔ روکے کہ تم مجھے اپنے گھرلے چلو توبہ سر کشی نہیں ہوگی، کیونکہ شوہر کے ذمہ اس کی رہائش کا انتظام لازم ہوگا۔

مسئلہ (۱۱) آگر عورت اپنام ہر شو ہر کے ذمہ ہے معاف کر کے مری، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وار ثول نے شوہر سے مہر کامطالبہ کیا اور یول کہا کہ اس بالغہ عورت نے اپنے مرض الموت میں تم کو معاف کیا ہے (مطلب یہ کہ صرف ایک تہائی بطور وصیت تم سے معاف کیا ہے اس ہے زیادہ نہیں) اس پر شوہر نے کہا کہ نہیں اس نے توالت صحت میں معاف کیا تھا (اس لئے سب معاف ہوگا) تو وار ثول کا قول معتبر ہوگا، یہی قول معتبر ہے۔الخانیہ ،اور کنز میں کہا ہے کہ شوہر کا قول مقبر ہوگا، یہی قول معتبر ہے۔الخانیہ ،اور کنز میں کہا ہے کہ شوہر کا قول مقبر ہوگا، اور ای

مسئلہ (۱۲) اگر شوہریا اُس کے لوگوں نے بیوی پر مارپیٹ کی دھمکی دے کر مہر معاف کرالیا، تواگر واقعۃ ان کو مارپیٹ کی طاقت ہو تواس معافی کا عتمار نہ ہوگا۔

مسکلہ (۱۳) مجری و بکراکے بدن سے اس کی بیشاب گاہ،مقعد لینی مینگنی نکلنے کی جگہ، خصیہ،غدہ،مسانہ، پتہ، بہتا ہواخون سب مکروہ تحریکی ہیں۔ت۔

ب مسئلہ (۱۳) اگر لڑے کود کیھنے ہے معلوم ہو تا ہے کہ اس کا ختنہ ہو چکا ہے بعنی اس کی سیاری کھلی ہوئی ہے،اور کھال کا شخ سے سخت تکلیف محسوس ہوتی ہو تواہے جھوڑ دیاجائے، جیسے کہ کوئی بوڑھا آد می مسلمان ہوا،اور تجربہ کاروں نے بتایا کہ اس کو ختنہ کی تکلیف بر داشت نہ ہوگی تواہے جھوڑ دیناجاہئے۔ مسکلہ (۱۵) اگر کسی شہر کے تمام مسلمانوں نے ختنہ کرانا ہند کر دیا توانام وقت پہلے ان کو سمجھائے گا بھر بھی دونہ مانیں توان سے قال کرے گا،ایے وقت میں اگر وہ توبہ کرلیں، میاان میں کوئی گر فقار ہوجائے جب بھی اے قبل کرنا جائز نہ ہوگا، کیونکہ قبال کرنے اور تھ قبال کرنا ہی لئے ضروری ہوگا کہ بید ختنہ شعائز اسلام میں ہے ہ، جے عذر کے بغیر جھوڑا نہیں جاسکتا ہے، پھر ایسے محتص کی عمر کے بارئے میں گئی اقوال ہیں،۔ یعنی سات برس یا کم یا ۱۲ برس یااس کے بالغ ہونے تک ،اور قول اشیہ بہے کہ اس کی طاقت کا اعتبار ہوگا۔

مسکلہ (۱۷) موذی جانور کو مار ڈالن جائز ہے جیسے کاشنے والے کتے یا بلی کو ذیح کردینا، ٹیری دجو ئیں و پچھو کو جلانا مکروہ ہے، جس لکڑی میں گئن گلی ہواس کو جلانے میں کوئی جرج نہیں ہے،جو ل وچیلہ کو زیرہ مچینک ویناخلاف ادب ہے لینی مار ڈالناچاہئے۔ مسئلہ (۱۷) پٹی بیوی یابستر میں رہنے الی بائدی کے لئے زینت کے طور پر خضاب لگانا قول اصح کے مطابق جائزہے، ٹیکن سیاہ خضاب مکر دہ ہے،اور بعض نے کہاہے کہ مکر وہ نہیں ہے۔ د۔ واللہ تعالیٰ اعلیٰ جائے ہواب و الیہ المعرجع والمعاب

نوٹ : - اصل عربی کتاب مراب علی چونکہ کتاب الحیل اور کتاب الفرائض نہیں ہے اور فقہ کی کتاب میں یہ دونوں ابواب بھی ضروری ہوتے ہیں اس ملئے بندہ مترجم نے ان کواد هر اد هر سے نکال کر جمع کر کے اس کے بعد اس میں ملادیا ہے۔ والحصد الله رب العالمین.

> ል ተ

# ﴿ كتاب الحيل ﴾ كتاب حيله شرعيه كابيان

اس میں چند (انیس) فصلیں ہیں،اور ہر فصل میں چند مسائل ہیں، (لفظ حیلہ ،واحدادراس کی جمع حیل ہے جیسے کہ عبر ہ کی جمع عبر ہے،اور صکمة کی جمع تھم ہے)۔

## فصل اول

آورات منسوح کیوں کہاجائے، حالا نکہ کتاب الحدود کے باب الزناء میں ایک انتہائی کمزور شخص کوزناء کی وجہ ہے سوکوڑے مارنے کے موقع میں خودر سول اللہ علی ہے۔ نے بھی اس جیسا حکم فرمایا تھا، اور بندہ متر جم نے بھی اسے اس جگہ ذکر کر دیاہے، اب اگر کوئی شخص اس فرمان خداوندی کو کسی دلیل کے بغیر منسوخ ہونے کا قائل ہو جائے جب بھی ایس حدیث اس کے جواز اور شوت کے لئے کائی ہے، الحاصل حسن نیت اور صدق دل کے ساتھ حیاوں کے ذریعہ اگر بھی بات مقصود ہو کہ اس طرح حرام اور گناہ کے کام سے بچناہیا حال اور ثواب کام کرنے کا یہ وسیلہ ہو، اور اس بات کا پورایقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کاموں اور شیق سے دانف و واجبات بھی ادا کے جائیں تو وہ بھی نیوں سے دانف و واجبات بھی ادا کے جائیں تو وہ بھی

عذاب میں بتلا کرنے کے ذرائع اور ناجائز ہوئے، مشلا نماز جولوگول کود کھانے باباد شاہول کے دلول میں محترم ہوتے کے لئے ہو تووہ ناجائز ہو گا اللہ تعالیٰ رہنا و ھو المعولیٰ اللحق المبین۔

## *لصل د*وم

(وضوءاور نماز کے مسائل) مسئلہ (۱) ہوں " زیادہ پانی کی مقدار ہونے کے لئے جو ناپا کی گرنے سے بھی پاکرہ جائے اسے دہ دردہ بینی دس ہاتھ لا بنااور دس ہاتھ چوڑا حوض ہونا کہا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی حوض ایسا ہو کہ لا نہائی ہیں وس ہاتھ سے زیادہ گر جوڑائی ہیں دس ہاتھ سے کم ہو تو بعض مشائخ کے بزدیک چو نکہ اس میں ناپا کی گرنے سے اس کاپائی ناپاک اور اس سے وضوء سیح بیس ہو تا ہے، تو ان حضرات کے قول کے مطابق الیمی کیا صورت ہو سکتی ہے، جس سے یہ شیمہ دور ہو کر اس سے وضوء سیح ہو جائے، اور آدمی بالکل سیح پانی کی تلاش کی مصبت سے نئے جائے تو جواب یہ ہے کہ حیلہ کرنے سے ایسا ممکن ہوگا جس کی صورت ہیہ ہوگی کہ اس گلہ ھے کے قریب دو سر اگر ھا کھودا جائے پھر بڑے گئہ ھے سے ایک نالی کھود کر اس گلہ ھے سے ملادیا جائے، اس طرح بڑے گئہ تا ہوں کہ آب جاری کے لئے دورواہ ہونے کی جائے ، اس طرح بڑن سے کہ اس وقت آدمی گئہ ھے سے وہ سے دوسرے ہیں پانی بہنے گئے گا، اور آب روال کے تھم ہیں آ جائے گا، اس وقت آدمی گئہ ھے سے وہ سے دوسرے ہیں پانی بہنے گئے گا، اور آب روال کے تھم ہیں آ جائے گا، اس وقت آدمی گئہ ھے سے دوسرے ہی ہون کہ ہے۔ ایک بہت زیادہ تفصیل گزر چکی ہے، اور اس قدم کے شرط ہے یا نہیں، اس میں دوا قوال ہیں، اور کتاب الطہارات باب المیاہ میں اس کی بہت زیادہ تفصیل گزر چکی ہے، اور اس قدم کے دوسرے حیلے بھی وہال بیان کئے جانچ ہیں۔

مسئل

(۳) آدمی نے وضوء کیااور اپن فرکر ہے کھ تری بہتے ویکھی،اور ایسااتفاقیہ نہیں بلکہ اے اکثر شیطان وسوسہ ہیں ڈالٹار ہتا ہے تاکہ ایسے وسوسہ سے اسکا دل پریشان رہے، حیلہ، پہلے پانی چھڑک لیا کرے تاکہ آئدہ اس پانی کی وجہ سے وسوسہ دور ہو جائے، لیکن یہ حیلہ اس وقت مغید ہوگا کہ پانی چھڑک کے بعد صرف اتی ویر ہوئی ہو کہ پہلا پانی خشک نہیں ہوا ہو،اور اگر پانی خشک ہونے کے بعد اس وقت کہ اس تری کو پہلے چھڑکے خشک ہوئے پانی پر محمول نہیں کیا جاسکتا ہے، الحیط اس بات ہیں اشارہ ہے کہ ایسا حیلہ اس وقت بہتر ہے کہ ایسا اتفاق اکثر ہوجاتا ہو، معلوم ہونا چاہئے کہ شیطان وسوسہ کودور کرنے میں ہمارے حضرات سلف اور خلف سے تاکیدی آٹار پائے مجے ہیں، حضرت ابن عباس کا اثر معروف ہور پانی چھڑکا ایس معلوم ہونا چاہئے کہ شیطان وسوسہ کودور کرنے میں ہمارے حضرات سلف اور خلف سے تاکیدی آٹار پائے مجے ہیں، حضرت ابن عباس کا اثر معروف ہے،اور پانی چھڑکنا بعض مر فوع دوایت میں بھی فہ کور ہے۔

مسئله

(٣) موزه یا جو تاکو پیشاب یا شراب یے لین الی چیز سے ناپاکی گی جس کیلئے کوئی جسمید نہیں ہے، یعنی تپلی ناپاک چیز گلی تو
اس کا دھونا واجب ہے، حیلہ ، یہ ہے کہ آدمی اسے پہن کر مٹی یا بالویس چلے تاکہ وہ اس سے گفتر جائے، پھر وہ خشک ہو جائے ، اس
کے بعد اسے رگز دیا جائے تو یہ پاک ہو جائے گا، امام جعظر نے یہ سٹلہ امام ابو صنیفہ سے ذکر کیا ہے، امام ابو یوسٹ سے بھی روایت
ہے، البتہ امام ابو یوسٹ نے اس کے خشک ہو جانے کی شرط نہیں لگائی ہے، الحیط، بندہ مترجم نے تطہیر الا نجاس کی بحث میں اسے
بیان کر دیا ہے، مسئلہ (٣) کوئی صنی ظہر کے فرض نماز کی تین رکھیں گر میں پڑھ چکا تھا است میں مجد میں مؤذن کی اقامت
کینے کی آواز آئی اور چاہا کہ امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز اواکر لے، اور جماعت بی کی نماز فرض کے طور پر اوا ہو، اور پڑھی
ہوئی نماز فاسد بھی نہ ہو، حیلہ ، یہ ہے کہ چو تھی رکھت پر بیٹے نہیں بلکہ کھڑا ہو کر دور کعت اور طالے لیتی پانچویں اور چھٹی پڑھ
لے، توابام ابو صنیفہ اور ابو یوسٹ کے نزدیک بیہ دور کھیں نقل نماز ہو جائی پھر اس سے فارغ ہو کر مسجد جاکر فرض نماز پڑھ لے،

سٹس الائمہ المحائی نے ایسائی ذکر کیاہے ،المحیط ،اگر اس نے چار رکھتیں پوری کر کے امام کے ساتھ شرکت کی تواس کو جماعت کا ثواب مل جائے گالیکن گھر بر پڑھی ہوئی نماز ہی فرض ہوگی ،اور جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نفل ہوگی ،اور اگر عصر کی نمازگھر میں پڑھی تھی پھر جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تواس کے لئے صرف یبی حیلہ ہوگا جوابھی بیان ہواہے ، کیونکہ عصر کے بعد جماعت میں شرکے ہونا صحیح نہیں ہے ، جبیبا کہ حفید کا مسلک ہے ،م۔

مسئل

(۵) اگر کسی نے بیہ جاپا کہ ایسی کوئی صورت نکلے کہ فجر کی فرض نماز پڑھ کر فجر کی سنت نماز بھی آ قاب نکلنے سے پہلے اوا کر سکے، حیلہ، یہ ہے کہ فجر کی سنت نماز شروع کر کے اسے فاسد کرد ہے، پھرامام کے ساتھ فرض نماز پوری پڑھ لے، اس سے فارغ ہونے کے بعد آ فاب نکلنے سے پہلے اس سنت نماز کو اوا کر لے، کیونکہ اب وہ سنت اس کے ذمہ واجب ہوگئ ہے اور قضاء واجب نمازاس وقت پڑھنی مکروہ نہیں ہے، شخابو بحر محمد بن الفضل سے ایسانی منقول ہے، لیکن متافرین نے کہاہے کہ ایسی عاوت بنالیا مکروہ ہوائ کی ایسی عادت کوشر وع کر کے بگاڑ نالازم آتا ہے، حالا نکہ اللہ تعالی بنالیا مکروہ ہواؤ کہ سنت کے لئے محبیر تحر بیمہ کردوبارہ نے ایک غالم ایسی منت کے لئے محبیر تحر بیمہ کردوبارہ فرض کے لئے تحبیر تحر بیمہ کہہ کردوبارہ فرض کے لئے تحبیر تحر بیمہ کہہ دے، تو سنت سے نکل کر فرض میں واغل ہوجائے گا، اور عمل کوباطل کر نالازم نہیں آئے گا، بلکہ ایک عمل سے دوس کے بیانہوں کہ بید دونوں جیلے غلامیں جیسا کہ باب اور آک الفریضہ وانوا فل میں میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور فجر کے بعد ایسی قضاء نماز جائز ہے، جواصل میں واجب اور ایسا کہ او قضاء نماز جائز ہے، جواصل میں واجب ہوجائے گا، کو جیسا کہ او قضاء نماز جائز ہے، جواصل میں واجب ہوجائے گا، کی ایسی کے بعد ایسی قضاء نماز جائز ہے، جواصل میں واجب ہوجائے گا، کو جیسا کہ او قات کے بیان میں اس کی تفصل آئی ہے، اس لئے وہاں دکھ لینا چاہئے، م

## فصل سوم: ز کوۃ کے مسائل

معلوم ہونا چاہئے کہ علاء کرام کے در میان اس مسلہ میں اختلاف ہے کہ باب زکوۃ میں حیلہ کرنا جائزہ یا نہیں، چنانچہ کچھ علاء نے اس کا انکار فرمایا ہے ، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے ، کہ اس سے فقر اء کا حق باطل کرنالازم آتا ہے ، جو حرام ہے ، اور یہ بھی کہا گیاہے کہ جائزہے ، اور حق کو باطل کرنائی وقت لازم آئے گا جبکہ وہ لازم ہو جائے پھر بھی ادانہ کیا جائے ، حالا نکہ حیلہ کرنے سے زکوۃ اوب بھی ہوتی ہے ، جیسا کہ عن قریب معلوم ہوگا، م ، مسئلہ (۱): ایک خفس کے پاس صرف مال نصاب لین و و وور ہم جیں اس لئے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس پرزکوۃ لازم نہ ہو، تو حیلہ ، یہ ہوگا کہ سال پورا ہونے سے صرف ایک و وون پہلے ان میں سے ایک در ہم صدقہ کردے یا اس لین اولاء پر صرف ایک دورن پہلے ان میں سے کردے تو سال پورہ ہونے پر نصاب پورا نہیں ہوگا ، اور اس طرح زکوۃ واجب نہ ہوگا ، امال بی اولاء پر صرف کردے تو سال پورہ ہونے پر نصاب پورا نہیں ہوگا ، اور اس طرح زکوۃ واجب نہ ہوگا ، امام خصاف نے فرمایا ہے کہ حتی علاء میں سے بعض نے زکوۃ کو ختم کرنے کے خیلہ کرنے کو تکر وہ بتالیا ہے ، لیکن کچھ علاء نے اسے جائز کہا ہے ، امام طوائی نے فرمایا ہو اور یہ مراد نہیں ہو کہ خیل کہ نام موائی نے فرمایا ہو اور یہ مراد بہیں ہے کہ زکوۃ لازم ہو کردیانہ پڑے والے امام ابو یوسف جیں جائز کہنے سے مراد رہے کہ زکوۃ لازم ہی دور ہو کہ امام خور بیت دور ہو کہ وہ اور تک دست رہ جائیں گے۔ اسے دور ہو کہ وہ کہ کہ نگر بت دور ہو کہ وہ کہ کہ ناکہ نقیروں سے تک دست رہ جائیں گے۔ ا

آس کی تفصیل ہے ہے کہ جن آو گوں کے پاس کافی یعنی زائد جانور ہیں اور وہ اس بات سے عاجز نہیں ہیں، کہ جانور کی جنس آپس میں ایک دوسرے سے بدل دیں یا خلاف جنس بدل لیں، تواس طرح سال نہیں ہونے پائے گااور اس کے بعد سے پھر حساب شر وع ہوگا، یا سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے مالک کسی ایسے شخص کو جس پراس کواعمّاد ہو، ہبہ کر دے اور ایک دن گزرجانے کے بعد اپنے ہبہ کئے ہوئے جانور کو واپس لے لے، تواس طرح نیا قبضہ شر دع ہونے کے بعد سے نیا سال شر دع ہو گااور پھر سال گزرنے ہے ایک دوروز پہلے وہ ایسائی کر تارہے اس طرح فقراء کو بھی بچھ نہیں ملے گا، شخ حلوائی نے کہاہے کہ امام محر نے بھی دو مسئلے ایسے بیان کتے ہیں جن بیں حق شرعی ختم کرنے کا حیلہ بتلایا ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مثلازید پر قتم کا کفارہ لازم ہوا، اور اس کے پاس ایک غلام ہے تو ایک صورت میں عام تھم تو یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کفارہ ادا کرنا جائز ہوگا، اگر چہ اس کے بعد ہوگا، البتہ اگر اس نے اپنے غلام کو بچھ دیایا کسی کو بہہ کر دیا تب اس کے لئے روزہ رکھ کر کفارہ ادا کرنا جائز ہوگا، اگر چہ اس کے بعد اپنے بہہ سے رجوع کر لے بعنی اپنادیا ہواغلام وائیس لے لے، دوسر امسئلہ یہ ہے کہ مثلاً زید پر قتم کا کفارہ لازم ہے، اور اس کے پاس اتناغلہ موجود ہے، کہ جس سے کفارہ ادا ہو جائے اور وہ مقروض بھی ہے، تو ایسی صورت میں غلہ کی موجود گی کی وجہ سے روزہ رکھنے سے اس کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا ہے، اس لئے اگر اس نے اپنے قرضہ میں رکھنے سے اس کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا ہے، اس لئے اگر اس نے اپنے قرضہ میں ابناغلہ ادا کر دیا چھر روزہ رکھ کر کفارہ ادا کیا تو وہ کفارہ ادا ہو جائے گا، اس طرح امام محد نے ان دونوں مسئلوں میں حیلہ بتلادیا ہے، اب اگر اس خواری ہو جائے گا، اس طرح امام محد نے ان دونوں مسئلوں میں حیلہ بتلادیا ہے، اب اگر اس خواری ہوا کے بارے میں امام محد سے دو واپنی ہو جائیگا، اس طرح امام محد نے ان دونوں مسئلوں میں حیلہ بتلادیا ہے، اب اگر دیا جم میں امام محد سے دو واپنی مورد میں مالے میں دورہ اس کے گا۔ ان دونوں مسئلوں میں حیلہ ہو جائز کرنا مقصود ہو توز کو تا کہ بارے میں امام محد سے دورہ ایسی ہو جائیگا، اللہ خرج ہو

معلوم ہونا چاہے کہ امام محمہ مطلقا حیلہ کو جائز کھنے مکر نہیں ہیں اور یہاں پہنے مسلہ میں ایک کوئی علامت نہیں ہے، اور دوسرے مسلہ میں جس پر کفارہ لازم ہے وہ نووانہائی تگدہ سی میں جتلا ہے، اس لئے اس صورت میں حیلہ کو جائز کہنے کا موقع ہے، بخلاف زکوۃ کے مسلہ کے جو کہ مال وار پر لازم ہو رہی ہو، اس طرح دور دایتوں پر محمول کرنا کسی طرح مناسب نہیں ہے، کوئلہ ان دونوں صور توں میں بہت زیادہ فرق ہے اس لئے بہتر جواب وہی ہے کہ جو مشائے نے اختیار کیا ہے، واللہ تعالی اعلم، م، مسلہ (۲): ایک مخص کا دوسرے پر قرض ہے مثال زید کا قرض کر پر ہے جبکہ یہ جر فقیر آوی ہے اور زید کے پاس اس قرضہ کے علاوہ دوسری قسم کا مال وغیرہ موجود ہے، ایس صورت میں اگر زید بہ جاہے کہ بے قرضہ اپنی زکوۃ کے مال میں سے دے دے، علاوہ دوسری قسم کا مال وغیرہ موجود ہے، ایس صورت میں اگر زید بہ جاہے کہ بے قرضہ اپنی زکوۃ کے مال میں سے دے دے، بھی زکوۃ ایک مال میں سے دے وہ کہ بی نواس وقت جائز ہونے کے لئے کیا تہ پر ہوسکتی ہے، حیلہ یہ ہوگا کہ بحر پر چتنا قرض بھی زکوۃ ایک مال وہ بی ہوگا کہ بحر پر چتنا قرض بھی زکوۃ ایک مال وہ بی ہوگا کہ بحر پر چتنا قرض بوجائے کی بی جہ بھر بحر اس پر قبضہ کی اور نوادہ بی بوگا کہ بحر پر چتنا قرض ہوجائی بھر بحراس کو قرضہ کی اور نی میں سے عین مال کی زکوۃ کا میں مصود حاصل ہو جائیگا، اور نوادر میں امام محد سے اور خود ہارے متعد میں مشائے اسپنے غریب قرض دار دی کے ساتھ اس طرح کا کہ غیر کوزکوۃ دیے سے ایسا کر نازیادہ بہتر ہے، اور خود ہارے متعد میں مشائے اسپنے غریب قرض دار دی کے ساتھ اس طرح کا حکم کے کیا گرتے سے ادرایسا کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں سیجھ ہے۔

اور بید معلوم ہونا چاہئے کہ زید کوالیا کرنے ہیں بیہ خوف نہیں ہونا چاہئے کہ وہ قرضدار مال پر قبضہ کر لینے کے بعد شایدا پنا قرض کر ضاوانہ کرے، کیونکہ قرض خواہ نے اپنے قرضہ کی جنس مال پر قبضہ کر لیاہے، اس لئے وہ ہاتھ بوھا کر اس سے اپنا قرضہ لے سکتاہے، اور اور مشروض ادا کر نانہ چاہے تو قرض خواہ قاضی کے پاس معالمہ چیش کر کے وصول کر سکتاہے، اور وو مر احیلہ بیہ کہ دہ قرض خواہ اپنا آل کی فرق ہو ہے تہارے کے دہ قرض خواہ اپنا آل کی فرق ہونے کہ تم میرے کی ملازم کو اپناو کیل بناؤ تاکہ وہ میرے مال کی زکو تجھے تہارے لئے وصول کرے، پھراس کو تمہارے قرضہ کی اوائی ہیں جھے دے دے، اس طرح جب وہ مقروض ملازم کو اپناو کیل بنالے گا تو وہ ملازم پہلے اس قرض خواہ کو اوا کر دے گا، وکا لت کے طور پر وہ در قم اس قرض خواہ کو اواکر دے گا، وکا لت کے طور پر وہ در قم اس قرض خواہ کو اواکر دے گا، وکا لت کے طور پر وہ در قم اس قرص خواہ کو اواکر دے گا، وکا لت کے طور پر وہ در قم اس قرص خواہ کو اواکر دے گا، وکا لت کے طور پر وہ تم اس قرص خواہ کو اواکر دے گا، وکا لت کے طور پر وہ ترض کی مقدارے کچھ زیادہ مال عین میں سے زکو ہ شرے میا ہے کہ بہتر صورت ہے کہ قرض خواہ قرض دار کو اس کے قرض کی مقدارے کچھ زیادہ مال عین میں سے نوخ اس کے نوٹر کو بیاتی ہو مثلا زیداور خالد کے مشرک بہز ار در ہم بہر پر باتی ہوں اور زید نے بیا حد کرتا چاہا جو ابھی بیال کیا گیا ہے، اور اس کے لیا ہوا قرضہ اے واپس کردیا تو خالد کو اختیار ہوگا کہ اس دیش میں سے زید سے اپنا حصہ وصول کر لے، اس صورت میں اگر زید ہم چاہے کہ کوئی ایک صورت نکلے کہ خالد کو اس مال کی اس دید سے اپنا حصہ وصول کر لے، اس صورت میں اگر زید ہم چاہے کہ کوئی ایک صورت نکلے کہ خالد کو اس مال کی

تقسیم کااختیار نہ ہو، تواس کی صورت بیہ ہو گی کہ وہ اپنے عین مال کی زکو ۃ بکر کو دے ،اور اس کے بعد اپنے قرضہ کے حصہ ہے بکر کو بر کی کر دے، پھر بکرنے جو کچھے مال حاصل کیا ہے، لینی جتنی مقد ار اس کے پاس ہے اتنی ہی مقد ار اس پر قرضہ تھاؤس مال کو حیلہ کے طور برزید کو دے دے ، تو ہبہ کرنے میں خالد کو شرکت کا حق نہ ہو گا۔

کونکہ اس کوشر کت کا حق صرف اس مقدار میں ہے جو بطور قرضہ وصول ہوا ہے، ایک اور صورت اس کی بہ ہے کہ مقروض زید کے حصہ کی مقدار کی ہے قرض لیکر زید کو ہہ کر دے تواس میں دو سرے ساتھی پیٹی خالد کوشر کت کرنے کا حق نہیں ہوگا، چر زید اس مال کو اپنی زکو قاوا کرنے کی نیت ہے صدقہ میں دے دے، چر زید کا جو بچہ قرض اس پر برقی ہے اس سے مقصود حاصل نہ ہوگا، چھی طرح سجھ لیں، م، مسئلہ دی اس کو بری کر دے، الله خیر و شرے اپنے حصہ کا قرضہ وصول کرلے گا، جس سے مقصود حاصل نہ ہوگا، چھی طرح سجھ لیں، م، مسئلہ دی ایک مخص پر زکو قاکا مال ادا کر ناواجب ہو اور وہ چا پہنا ہے کہ میری زکو قاکی رقم ہے خلاں مردہ کا کفن دفن ہوجو ہے، بینی میری زکو قاکو مردہ کے گفن میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے، حیلہ ، بیری زکو قاکو مردہ کے گفن میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے، حیلہ ، بیرگا کہ اس مردہ کے گفن میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے، حیلہ ، بیرگا کہ اس مردہ کے گفن میں خرچ کرنا ابتدا جائز نہیں ہے، حیلہ ، بیری زکو قاکو مردہ کے گفن اس خرج کرنا بند آجائز نہیں ہے، حولہ کہ اس مردہ کے گفن کرنا ہو جائے ہوئن دفن میں خرچ کر وے، اس طریقہ نہیں خرچ کرنا بند آجائز نہیں ہے، کو وہ ہو اس کی میں خرچ کرنا بند آجائز نہیں ہے، اختیار کرنا چاہے ، الذخیرہ ، میں مرج کے ہوئی اور مسافر خانہ اور ہر ایسے موقع میں جہان زکو قاکا مال خرچ کرنا ابتد آجائز نہیں ہے، اختیار کرنا چاہے ، الذخیرہ ، میں متر جم ہے کہ بتا ہوں کہ این دکو تا ہو ہو باتا ہے ، اس لئے جس خروری میں حصول مقصد کا حیلہ ہے ، کیونکہ مال ذکو قائر قبلہ نے خرچ کرنا ہو جائے قربی ترجی کہتا ہوں کہ وہ تا ہے ، اس لئے جس خرورہ ہی نہیں ہے ، اس کے جس خرورہ ہوں جی کہتا ہوں کہ وہ خورہ کہ اس خرورہ ہی نہیں ہوں جائل کو قربی کرنا نہ چاہے تو خرج کہتا ہوں کہ ہو باتا ہے ، اس کے جس کواس ضرورت میں خرچ کر نے بر مجبور کی میں صراحت کے ساتھ مید کورہ ہے ، اور جس ہی کہتا ہوں کہ وہ خورہ کی اس کو میں صراحت کے ساتھ مید کہ کورہ ہے ، اور جس ہی کہتا ہوں کہ وہ خورہ کی کہتا ہوں کہ کہ ہوں کہ کہتا ہوں کہ کہ کورہ ہے ، اور جس میں خرچ کر خرج کر نے جائے قرچ کر کے کہ جس کی کہتا ہوں کر ہوں کہ کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ کورہ ہے ، اور جس می کہتا ہوں کی دورہ کی کہتا ہوں کی کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ کورہ کے اس خرورہ کی کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کی کورہ کے اس خ

## فصل جہارم: روزہ کے مسائل

مئلہ (ا): کی مخص نے پورے ساٹھ روزے رکھنے کی نیت کی اور رجب کے پورے تمیں ون روزے رکھ کرجب ماہ شعبان میں روزے شر شعبان میں روزے شروع کئے توانقات سے وہ انتیس ہی دن کا مہینہ ہوا جس سے اس ایک دن کاروزہ کم ہو گیا، اور اس کے بعد دوسر بدن ماہ رمضان کا فرض روز رہ ہوگا، اب آگر وہ پہلے ساٹھ دن کے روزے پورے کرنے کے لئے پہلی رمضان کے دن بھی قصد آر مضان کاروزہ نہ رکھنے کی وجہ سے اسے کفارہ رمضان کاروزہ نہ رکھنے کی وجہ سے اسے کفارہ رمضان کاروزہ نہ رکھنے کی وجہ سے اسے کفارہ رمضان کے متواتر دوماہ روزے مزید رکھنے ہول ہے، تواس پریٹانی سے نیچنے کے لئے حیلہ اس طرح سے ہوگا کہ پہلی رمضان کی بہلی رمضان کی بہلی رمضان کی بہلی رمضان کی بہلی رمضان کی بہلی رمضان کی بہلی رمضان کی بہلی رمضان کے بادر بہلی رات سے قبل وقت سحر وہ مخص کسی سفر کی نیت سے روزہ رکھ لے، اور اپنے سفر میں چلا جائے، اس طرح دن ختم ہونے پر اس کا داجبی روزہ اس طرف سے پورا ہو جائے گا، چر رمضان کے روزے رکھ لے اور بعد رمضان ایک فرص روزہ کی قضاکہ لیے تو سفر میں ایک داجب روزہ رکھ کردوسر سے بی دن ایسے گھر میں واپس آ جائے لینی اسے سفر پورا کردوسر سے بی دن اسے گھر میں واپس آ جائے لینی اسے سفر پورا کرنا ضروری بھی نہ ہوگا۔

### ایک خاص قشم کاضر وری مسئله

اگر کسی مختاج آدمی کاباب مر گیااور اس کے ذمہ گئی و توں کی نمازیں اور گئی دنوں کے روزے باتی رہ گئے تھے اور اب وہ غریب بیٹایہ چاہتا ہے کہ اسپے باپ کے ذمہ ہے ال نماز و الاور دوزوں کا فدیہ اوا کرے تواہے اس طرح ہے حیلہ کرتا چاہئے لینی کی طرح نصف صاع گیبوں حاصل کر ہے جو کہ ایک فرض نمازیار وزہ کا فدیہ ہوگا کی مستحق کو اوا کر دے ، پھر اس ہے اس مر دہ کے ذمہ ہے ایک نماز دیاا یک دوزہ کا فدیہ ادا ہو جائے گا، اور وہ مختاج خود بھی ایک ضرور ہ مند کووہ گیبوں وے تواس کا تواب بالے گا، اس کے بعد وہی محص وہی گیبوں اس مختاج کو دوسر می نماز یا کہ دور سے دور نا کارہ کی نمیت ہے دوسر کے بعد اس کے بعد وہی جو ایس کی نمیت ہے دیسے ، اس طرح تقیر کا اس گیبوں پر قبضہ لینے ہے ، دوسر اکفارہ بھی اوا ہو جائے گا، اس کے بعد اس سے پھر وہی گیبوں ماری نماز وں اور دور دور کا کا کہ دور سے نماز وں اور دور دور کا کا کہ دور سے نماز وں اور دور دور کا کا کہ دور سے نماز وں اور سے بھر وہی گیبوں ماری نماز وں اور دور دور کا کا کہ دور میان ہے اور اس کے بعد اس سے بعر وہی گیبوں ہو تا کہ دور میان ہے ایس کی اس کے دور میان ہے ایک بات اختیا کی اس کی خود سے نہ دور کی خود سے میں تھی دور میان ہے ایک بات اختیا کی اس کی دور میان ہے ایک بات اختیا کی اس کی دور میان ہے ایس کرتے وقت صرف زبان ہے میس میں تھی بعن دل کے ساتھ ایس کرتے وقت صرف زبان ہے میں ہو سکتی ہے ، بھر ایسا کر لینے سے مفت بھی بہت ہی بوا تواب ماصل ہو تا ہے۔

کیونکہ زبانی کہنے اور دستے رہنے سے بغیر بعنہ کے بہہ تھمل اوا نہیں ہو تاہے، جبکہ شرکی تمام اعمال میں اصل مداور فیمت پر ہو ہو تاہے، بندالین وین کا ظاہر اعمل بھی ہونا چاہئے اور ول میں اوا نیکی کی نیت بھی ہونی چاہئے واگر کوئی شخص صرف نفسانی خواہش کی شخیل اور حصول لذت کے لئے اپنی بیوی بچوں اور و مر بے رشتہ داروں کو اپنا سار امال بھی کھلانے پلانے وغیرہ میں فرج کر ڈالے توسب بچھ ہوگا گر تواب کی نیت نہ ہونے ہے آخرت میں اسے بچھ ہاتھ نہیں آئے گا،اوراگر رضائے الی اور فرمان برداری الک حقیقی کی نیت سے فرج کرے گاتو دنیاوی سارے فائد حاصل ہونے کے ساتھ آخرت میں اجرج برای کا مستق بھی ہوگا،اوراک رضائے الی اللہ تعالی کی رضاء کے لئے ان کی پرودرش اور ان کوراحت بی اپنیا اول،اگر چہ ہوگا، اوراس کی نیت اس طرح کرے کہ میں اللہ تعالی کی رضاء کے لئے ان کی پرودرش اور ان کوراحت بی بینیا تا چاہتا ہوں،اگر چہ برای کی مشرورت اس وقت بوجاتی ہے، جب وہ اپنے اندر جسمانی اور دماغی کم زوری بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، لیکن کہمی ایسے نیک نیت محضوس کرتے ہیں، لیکن کہمی ایسے نیک نیت محصوس کرتے ہیں، اس طرح وہ لذیذ اور قوی غذا کھائی کر اپنے جسم اور دماغ کو طاقت پیمپنچا تا ہے، ساتھ بی اللہ تعالی کی طرف سے اسے لئے ہیں، اس طرح وہ لذیذ اور قوی غذا کھائی کر اپنے جسم اور دماغ کو طاقت پیمپنچا تا ہے، ساتھ بی اللہ تعالی کی طرف سے اسے تو آئر بریل بھی حاصل ہو تا ہے۔

بخلاف بدباطن اورتن پر در دنیادار بھخص کے جس کو آخرت کا یقین نہیں ہوتا ہے،اور تاسمجمہ اپنے نفس اور اپنی ابتداء و

انہاء ہے غافل ہے، ای طرح نہ کورہ حیلہ میں نیت جتنی زیادہ بہتر اور عمل جتنا ہوگا اتنابی تواب کا بھی مستحق ہوتا ہے، ای طرح اس کا فدیہ بھی قبول کیاہے، ایے بظاہر عمل ایک ہی ہو گر متفرق صصفیوں ہے اس کے اعمال میں کی اور بیشی ہوتی جائی ہے، مشلا ایک شخص معجد میں جاکر بیٹھا اور اس کی نیات یہ ہوں، (۱) دوسری نماز کا انتظار، (۲) اتنی دیر تک تواب اعتکاف، (۳) ذکر خیر، (۳) اگر کوئی قرآن پاک یاحدیث بڑھنے کے لئے اس عرصہ میں آجائے تواب پڑھا دول گا، (۵) کوئی مسئلہ پوچھنے آجائے تواب نادول گا، (۲) اتنی دیر تک معجد کو آباد رکھنا، (۷) مسجد میں گندگی اور گندے کو آنے ہے دو کنا، (۸) اگر ضرورت محسوس ہوئی تواس کی صفائی کرتا، خلاصہ میہ کہ اس طرح کی اور بھی نیٹیں کرنے ہے ہرایک کا ثواب پانا، اگر چہ اس عرصہ میں کوئی نہ مسئلہ پوچھنے آئے یا قرآن پڑھنے یا حدیث سننے یا اس جسے کی بھی کام کے لئے نہ آئے، اور اگر کوئی کام ان میں ہوجائے توایک ہی مملل پر دس گونا تواب کا مستحق ہوجانا، یہ سب یا در کھنے کی باتیں ہیں، معلوم ہونا چاہئے کہ اگر کسی نے کسی خاص جسمانی ضرورت کے بغیر صرف اس نیت سے دست آور دوا کھائی یا سن بیں، معلوم ہونا چاہئے کہ اگر کسی نے کسی خاص جسمانی ضرورت کے بغیر صرف اس نیت سے دست آور دوا کھائی یا سنر کر لیا کہ اس پر روزہ فرض لازم نہ آئے تواب کا مگر دہ تح ہی ہوگا، پھراگر کے بغیر صرف اس نیت سے دست آور دوا کھائی یا تو خیر درنہ دہ مخص سخت گنبگار ہوگا، واللہ توائی اعلی م

# فصل ينجم حج كابيان

مسئلہ (۱) ۔ رج کے لئے میقات ہے احرام باند سے بغیر آگے بڑھ جانے کا حیلہ یہ ہے کہ وہ شخص مکہ محرمہ جانے کاارادہ نہ کرے بلکہ کی اور جگہ مثلاً بستان تی عامر وغیرہ لیخی کی ایک جگہ جو حرم ہے باہر ہو، جانے کاارادہ کرلے تب احرام کی ضرورت نہ ہوگی، پھر وہاں جہنچ کر بغیر احرام کے حرم بیل داخل ہونے کا افقیار ہوگا، الذخیرہ، اس مسئلہ کو ہم نے جج کی بحث میں بار ہاذکر کیا ہے۔ فصل مسئم ۔ نکاح کابیان ۔ سوال، (۱) اگر ہندہ نے زید ہر نکاح کرنے کادعویٰ کیا لیکن وہ اس کا منکر ہے، ایک صورت میں امام ابو حنیفہ کے بزدید عورت ہر گواہ پیش کرنا لازم ہوگا، لیکن ان دونوں مرد اور عورت سے قسم نہیں کھلائی جاسمتی ہوا وہ مورت ہوگا، لیکن ان دونوں مرد اور عورت سے قسم نہیں کھلائی جاسمتی ہوا تو جورت کواہ بھی پیش نہیں کر سکتی ہے اس لیے اس عورت کواہ بھی پیش نہیں کر سکتی ہے اس لیے اس عورت نے تو نسی سے در خواست کی کہ وہ از خود اس مرد کو تھا مدے کہ جھے طلاق دیدے، لیکن اگر دہ مرد قاضی کے تھا سے طلاق دیدے تو ان انہا ہوگا کہ قاضی اس مرد کو کہ کہ تم اس طرح کہو کہ اگر آس کے اور اگر کہ ہو اس کے اس کے اس مرد کو کہ کہ تم اس مرد کہو کہ اگر تا ہوں کا انکار کرتے ہوں ہو تو ہی ہے، اور اگر ہر بھی سے حسلہ نے تو ل کے مطابق قاضی نے اس عورت مدی ہو کہ کہو کہ اور اگر ان کی دودوس سے شوہر سے نواس کرتے ہوں کہ کہو کہ اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کہ کہو کہ دو خورت میں کو کہ اس کے اس کو اس کے اس کو اس کو کہو کہو کہ کہو کہ کہو کہ اس کو کہ کہو کہ کہو کہ کہو کہ کہا جا سکتا ہے، جو بدر جہو اور کہ کا کمی کو کہ کہا ہو کہو کہ کہا جا سکتا ہے، جو بدر جہو کی کہی گول نہ ہوگا۔

مسئل

(۲): مردیا عورت دونوں میں سے کی ایک کی زبان سے ایسا کلمہ نکل گیایا کوئی عمل ایساپایا گیا جس سے اس کے کہنے والے یا اس کے کرنے والے کو کافر کہا جاسکتا ہے، حکم دوسر المحض اس سے بالکل پاک ہے جس کی وجہ سے دونوں کے در میان نکاح کے فوٹ جانے کا تھم ہو گیایا اس کا شہر ہو گیا، اور اس نے اس کے بعد توبہ استعفاد کر کے دوبارہ نئے طور پر نکاح کر لینا جاہا، جس سے طور پر نکاح کر لینا جاہا، جس سے طور پر مقرد کر تالازم آتا ہے، اور وہ اس سے بچنا چاہتا ہے تو اس کی کیاصور ت ہوگی جس سے کسی اختلاف کے بغیر دوسر النازم نہ آئے، جواب اس کا حیلہ یہ ہوگا کہ دوسر انکاح کر لے حکم اس میں مہر کا کوئی تذکرہ نہ کر سے، جس کی وجہ سے بلا خلاف دوسر اکوئی میر لازم نہ ہوگا، دوسر انکاح کر دو، اور کی میر لازم نہ ہوگا، دوسر انکاح کے غلام نے اس سے یہ در خواست کی کہ میر انکاح کسی آزاد عورت سے یا کسی باندی سے کر دو، اور

زیدا سے تبول کرناچا ہتا ہے، گراہے یہ خطرہ ہوتا ہے، کہ وہ بعد نکاح شاید پہلے کی طرح اپنے فرائنس پورے نہیں کرے گایا گر بعد بیں اس غلام کو پیچنے کی ضرورت ہوگئ تو پھر اسے دوسر اکوئی شخص نہیں خریدے گا، تواس کا حیلہ یہ ہوگا کہ زیداس کی فرمائش کے مطابق نکاح توکردے گراس بیں یہ شرط لگادے کہ اس کی طلاق کا اختیار میرے پاس رہے گا لینی بیں جب چاہوں گا اسے طلاق دول گا، تواس کے بعداس مولی کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ جب چاہے اس غلام کی بیوی کو طلاق دیدے، (المبسوط،)۔

پی ای مسئلہ ہے یہ مسئلہ بھی پیدا ہو گیا کہ اگر کمی عورت کویہ نظرہ ہو کہ نکاح ہوجانے کے بعد یہ شوہر نفقہ نہیں دے گایا کہیں خائب ہوجائے گایا اس جیسا کوئی خطرناک کام وہ کر سکتاہے، تواس عورت کوچاہئے کہ نکاح قبول کرتے وقت یہ شرط نگاوے کہ جی نے اس شرط کی اس خواس کی حیاری خول کی اس خواس کو بھی ہوگا ہم کہ جی نے اس شرط کی مطاب کی طرف ہے میرے حق بیں ہوگا ہم وقت مجھے یہ اختیار ہوگا کہ محلہ کے چار آو میوں کے سامنے ان کو گواہ بنا کر اپنے آپ کو طلاق دیدوں خلاصہ یہ کہ جن با تول سے اس کو اپنے شوہر کی طرف سے کوئی خطرہ ور پیش ہوجائے اسے شرط یادو دلادے اس طرح جب شوہر نے اس کی شرط مان لی تو کورت کو یہ اختیار ہوگا کی حالت میں جب چاہے اپنا اختیار استعال میں نے آئے، پھر آگر دوبارہ نکاح کی نوبت آجائے اس وقت کی خور اس جورت کو ہمیشہ طلاق لینے کا اختیار حاصل ہوگا، بلکہ اس زمانہ میں یہ مسئلہ انتہائی ضرور ک کے براس جیس مرح کی خبیں ہو تاہے اور زنداس سے چھوٹ وائے کا کوئی راستہ ہو تاہے، اور نہ نہ کوئی قاضی ہے جو شرکی کوئی وائی خور کر اور اس جانے کا کوئی راستہ ہو تاہے، اور نہ نہ کوئی قاضی ہے جو شرکی مطابق الی پید شوہر کے مطابق الی پید شوہر کے مطابق الی پید شوہر کے ساتھ اس کے سلسلہ میں کوئی تعم کر سکے، ای طرح سے انظار میں اس کی عورت کو جو میں تاہم اس کی صور پر عورت کو چھر میں بھی شوہر انظار میں اس کی عورت کو جو میں تاہم اس کی ساتھ اس کے سلسلہ میں کوئی تعم کر سکے، اس طرح میں میں میں ہو تاہے۔ اور نہ کوئی قام میں میں میں ہو تاہے۔ اور نہ کوئی قام میں میں میں ہو تاہے۔ اور نہ کوئی تاہم میں ان کی عورت کو جو میں تاہم ان کی اور میں میں میں میں ہو تاہے۔ اور نہ کوئی تاہم کی سے میں انظار کر تا پڑتا ہمی ہوئی میں میں میں ہو تاہم ہو جو میں تک یا کم ویش انظار کر تا پڑتا ہمی ہوئی دیات کے طور پر عورت کو چھر میں بھی شوہر کے بینی میں میں کہ بیا کہ میں کہ میں کوئی میں ہوئی سے میں ہو تاہے۔

ای بناء پر علاء کرام نے یہ فتوی دیا ہے کہ امام الک کے فد ہب کے مطابق چار سال کے بعد عورت اپنا نکاح فتح کر سکتی ہے ،
عراس میں ہی اکثر مقلدین احتاف کو ترود ہو تا ہے ، جبکہ چار ہرس گزار تا ہی بہت ہی د شواری اور پر شانی کی بات ہو جاتی ہے ، اس
کے بہی بات بہتر ہے کہ فد ہب حفیہ کے مطابق ای شرط پر نکاح کیا جائے کہ اگر اتنی مدت تک بغیر نفقہ کے انظام کے شوہر
بالکل لا پندرہ جائے تو عورت کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اس سے آزاد کر کے دوسر انگاح کرلے جو اچھے تیک لوگوں کا مقبول
عمل ہے ، اور نکاح کے بغیر رہنے سے رسوائی وزلت وخواری کے ساتھ عذاب القبر وعذاب النار ہے ، نعو فد بالله تعالی مند،
واسأل الله تعالی العافیه، م، (نوٹ کائی عرصہ قبل انہیں پریشانیوں کا خیال کرتے ہوئے علم کے احتاف نے بہت می محقیق
واسال الله تعالی العافیه، م، (نوٹ کائی عرصہ قبل انہیں پریشانیوں کا خیال کرتے ہوئے علم کے احتاف نے بہت می محقیق
م انتیا کی ضروری کے ، واللہ الفاجوزہ : ہے ، کتاب مشہور ہے اور باسانی دینی کتب خانوں سے مل جاتی ہے ، اسے نگاہ میں رکھنا
م انتیا کی ضروری ہے ، واللہ الغاجوزہ : ہے ، کتاب مشہور ہے اور باسانی دینی کتب خانوں سے مل جاتی ہے ، اسے نگاہ میں رکھنا

(۳) ایک عورت نے ایک مردے نکاح میم کیا، ماتھ ہی شوہرے یہ وعدہ بھی لیا کہ مجھے میرے شہرے باہر سفر میں نہ لے جائے، مگراہے یہ خطرہ ہوا کہ شاید وہ وعدہ پورانہ کرے بلکہ شہر سے باہر لے جائے تواس کا حیلہ یہ ہوگا کہ اس شرط پر نکاح کرے کہ اگراس شہر میں رکھنیگئے تو میں نے ہزار روپے پر نکاح کیا اوراگر شہر سے باہر لے جائیگئے تو میر بے لئے مہر مثل ہوگا اور شوہر سے سب کو سامنے رکھ کریہ اعلان کراوے اور گواہ بنادے کہ میر امہر مثل دس بزار روپے ہوں کے ،الغرض مہر مثل میں اتنی رقم پڑھا کر بتلائے کہ شوہر پر وہ گرال ہو،اس حیلہ لینی اقرار کرالینے کے بعد بھی آگر وہ اسے باہر لے جاتا جا ہے تو عورت اس سے پورے میرالمثل کا جس کا اس نے اقرار کرد کھا ہے، مطالبہ کر سکتی ہے،اور دہ ای خوف سے اسے باہر لیجانے سے باز رہے گا، شخ

ابوعلی نسٹی فرماتے تھے کہ یہ اس وقت اقراری مہر المثل اتناہی ہونا چاہئے کہ اتناہونا ممکن بھی ہو ، در نہ یہ اقرار باطل ہوگا، پھر بھی یہ حیلہ ان علاءؓ کے نزدیک صبح ہوگاجو دوسری شرط کو جائز بھی کہتے ہیں، (الحیط ،المبسوط )۔

میں مترجم کہتا ہوں کہ ہمارے علاقہ میں سے بات عام ہو گئی ہے ، کہ مہر نقذاد انہیں کرتے ہیں ، للبذاا حتیاطاً میہ شرط لگادی جائے كه اگر باہر كے جانا جاہے تواتنا مہر نفذاداكروے، مگريد بات واضح رہنى جاہئے كه اس اقرار كا نكاح سے پہلے ہى ہو ناضرورى ہے كه مجمع کے سامنے شوہر سے اقرار لیا جائے کہ اس عورت کامہرامثل اتناہے اس کے بعد شر طیبہ نہ کورہ جملوں کے ساتھ ایجاب و ٹبول کیاجائے،ورند ممکن ہے شوہراس کے بعدا قرار بی نہ کرے،م،اوریہ بات بھی یادر کھنے کی ہے کہ اگر شوہر نے اس بیوی کو حلاف وعده باہر لے جانا جا بااورا قرار مہر مثل دیدیا تو بھی دیائتداری کے اعتبارے اپنے اصلی مہر البثل میں زائد لینا حلال نہ ہوگا، یہ تفصیل ای صورت میں ہوگی جبکہ نکاح کے وقت بی اپنی احتیاط کر لے ،اوراگر اس نشر طے نگائے بغیر ہی نکاح ہو گیا، پھر عورت کوخوف ہوا کہ شوہراسے باہر لے جانا چاہتا ہے، تواس کا حیلہ یہ ہوگا کہ اپنے والدیابالغ اڑکوں وغیرہ میں سے جس پراسے اعتاد ہواس کابہت زیادہ مقروض ہو ناپایزی رقم بطور قرض لینے کا قرار کرنے ،اور کھے دوسرے لوگوں کی موجودگی میں ان کو مخاطب کر کے کہے کہ تم لوگ اس بات کے گواہ رہو کہ ان کا مجھ پراتنا قرضہ ہے،اور اس صورت میں بھی بہتر صورت ہیہ ہوگی کہ مثلاً ایک رومال ہاتھ میں ا لے کر یہ کہے کہ میں نے میہ رومال ان ہے اتنی بڑی رقم کے عوض جس کو وہ متعین کرتے ہوئے کیے کہ خرید اہے ،اور وہ کہیں یکہ میں نے اے اپنے میں فروخت کیا ہے۔ تاکہ اگر کسی وقت شوہر اس سے قتم کھانے کے لئے کہے کہ تم اس کی مقروض ہو تووہ قسم کھاکر کہ سکے کہ میرے مال کی رقم ہے،اس عورت کے ایسا کہ دینے اور کر لینے کے بعد اگر شوہر اسے دوسرے شہر ایجانا ہی جا ہے توامام ابو یوسف کے فرمان کے مطابق اس کے قرض خواہ کو بدا عقیار ہوگا کہ وہ اپنی اس مقروض عورت کو باہر لے جانے سے رو کے جبتک کہ وہ عورت اپنے قرض خواہ کا پورا قرض ادانہ کر دیے ، کیکن امام محریہ نے نزدیک بائع کے سواد وسر اکوئی بھی جس کے الئے قرض کا قرار کیا گیا ہو وہ اسے نہیں روک سکتا ہے، ای لئے ایک ایسا حیلہ جس پر سب کا اتفاق ہویہ ہوگا کہ وہ عورت صرف ا قراری قرضہ ندر کھے بلکہ وہ کسی معمولی چیز کے کسی ایسے مخص سے جس پر اے پور ااعتماد ہومشلا باپ بھائی وغیرہ کے بہت زیادہ قبت سے خرید لے یااس کے لئے بہت زیادہ ترضہ کی کفالت کرے اگر چہ وہ مقروض کے تھم کے بغیر ہی ہو تواہی صورت میں بائع اور جس کے لئے کفالت کی گئی ہو کو بالا تفاق اس عورت کو باہر جانے ہے روکنے کا اختیار ہو تاہیے، پہائیک کہ اس کا قرضہ یامال کفالتِ اواکروے،ای طرح ہے اگر عورت نے کفالت کا کام کیا ہو تو بھی مکفول لہ بالا تفاق روک شکتا ہے،اس لئے اس کے باب و بھائی وغیرہ کو جن پر پورااعتاد ہو جسے ہائع یامکنول لہ بنایا گیا ہے اس وجہ سے روکنے کا اختیار ہو گا، حاصل کلام یہ ہوا کہ جہال اس نے مال اقراری کا سبب بیان کیا ہے، وہال یہ اقرار سب کے حق میں نافذ ہوگا، یعنی شوہر کو بھی لے جانے کا اختیار نہیں رہے گا،

مسكل

(۵):۔ زید نے ایک عورت سے نکاح کرنے کی خواہم کا ظہار کیا گر عورت کویہ بات پند نہیں ہے کہ میرے اقارب اور اولیاء کواس کی خبر ہو جائے تواس کے لئے حیلہ یہ ہوگا کہ وہ عورت اس سے یہ کہدے کہ جیس نے تم کو اس بات کا اختیار دیاہے کہ تم میر انکاح کرادو، اس کے بعد زید اپنے دوستوں کے سامنے خود اپنے نکاح کرنے اور اس عورت کی طر ف سے و کیل بن کر نکاح کرانے کے لئے ایجاب و قبول کرلے گا تو وہ نکاح جائز ہو جائے گا۔ (مسئلہ (۱):۔ اگر زید کو نیہ بات پہند نہیں ہو کہ گواہوں کے سامنے اس عورت کانام بیان کیا جائے جس سے وہ نکاح کرنا چاہتاہے، تواس کا حیلہ سے ہوگا کہ دونوں مر دو عورت اپنے نکاح کام ہر میں سے جمعہ مقدار اس عورت کو دیدے اور عورت اپنی نکاح کوانجام دینے کاکام اس مر دے ذمہ کر دے، آئیس میں طے کرکے مہر میں سے جمعہ مقدار اس عورت کو دیدے اور عورت اپنی نکاح کوانجام دینے کاکام اس مر دے ذمہ کر دے،

پھر وہ زید گواہوں کے سامنے اس طرح کے کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کرنا طے کر لیا ہے، اور ہم دونوں نے استے مہر کے
ہونے پر اتفاق کر لیا ہے، اور اس نے اپنے اس نکاح کی ذمہ داری خود میر سے سپر دکردی ہے، اس لئے تم لوگوں کو گواہ بناکر یہ
کہتاہوں کہ میں نے اس عورت سے جس نے اپنے استے مہر پر مجھ سے اتفاق کر لیا ہے، اور اپنے نکاح کاکام انجام دیے کی ذمہ داری
میر سے سپر دکی ہے میں نے اس سے اپنا نکاح استے ہی مہر میں کر لیا ہے، تو یہ نکاح صحیح ہو جائے گا، بشر طیکہ دہ شوہر اس کا کفو بھی ہو،
میر سے سپر دکی ہے میں نے اس سے اپنا نکاح استے ہی مہر میں کر لیا ہے، تو یہ نکاح صحیح ہو جائے گا، بشر طیکہ دہ شوہر اس کا کفو بھی ہو،
میر اس سے دیا میں بیان کیا ہے، لیکن دوسر سے مشاریخ نے اس پر اشکال کرتے ہوئے کہا ہے کہ صرف استے سے بیان یا
تعارف سے وہ عورت گواہوں کے نزدیک بہچائی ہوئی نہیں ہو عتی ہے، اس لئے متعین نہیں ہو عتی ہے، مگر مشمل الا تمہ حلوائی
نے فرمایا ہے کہ امام خصاف خود فرزانہ علم اور ایسے علماء میں سے ہیں جن کی اقتداء جائز ہے، الذ فیر د

مسئل

(2): وو بھائی زید اور بھرنے وو بہنول ہے اس طرح نکاح کیا کہ زید نے ہندہ ہے اور بحر نے کریمہ سے نکاح کیا، لیکن غلطی سے زید کے پاس کریمہ اور بحر کے پاس ہندہ شب زفاف میں بھیج دی گئی پھر زفاف کے بعد صبح کے وقت اس علین غلطی کاسب کواحساس ہوا کہ دونوں کی بیویاں بدل گئی ہیں، یہ سن کر سفیان الثوریؒ نے فر بلا کہ حضرت علیؒ نے ایسے واقعہ ہیں یہ تھم دیا تھا کہ ہر ہمبستری کرنے والے پر مہر اور ہر عورت پر عدت لازم ہوگی، اور عدت کے ختم ہو جانے کے بعد ہر عورت ہے اس کااصل شو ہر ہمبستری کرسکے گا، اور یہ واقعہ کوف کے شریف گھر انہ ہیں ہوا تھا جس ہے بلچل پی ہوئی تھی، اس وقت کے برے عالم الما ابو صنیفہ سے جو اس وقت جو انوں میں گئے جاتے سے ان کے پاس جب یہ معالمہ پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کا یہ جیا کہ عالم المام ابو صنیفہ سے جو اس وقت جو ان سے بلیا کہ بیری ہوئی ہی ہوئی تھی۔ ان کو ہوئی کی ہوئی ہوئی کہ جس ہاں کو بجوئی کر مندگی ہوئی ہوئی رہستی ، اس لئے فور آئی طرح اجتہاد کیا کہ ہر شوہر اپنی منکوحہ عورت کو طلاق دیدے چو نکہ اس کو بیوی کی حریث ہوئی ۔ میستری ہوگی، پھر جس بھائی نے جس ہوئی کی خورت کے ساتھ رات کو ہمبستری ہوئی۔ کہ ان کو اس وقت کی مورت پر عدت لازم نہ ہوگی، پھر جس بھائی نے جس عائی نے جس جو سے بہند کیا ہوئی ہی خورت کے ساتھ رات کو ہمبستری کے کہ طلاق قبل الدخول ہے اس کئے کس عورت کی مجلس کے تمام علاء نے بہند کیا، اس کئے دوسرے منا قب میں ہوئی اور اوری کیا جیسا کہ الربوط ہیں ہے۔

# فصل ہفتم: طلاق کے بیان میں

مسئلہ (۱): کس نے اپن ہوی کو تمن طلاقیں دیدیں جس کی دجہ ہے اس پر طالہ فرض ہوگیا، پھر پہلے شوہر نے چاہا کہ طلالہ کے بعدای ہے دوبارہ نکاح کرے اور عورت بھی اس نکاح ٹانی پر راضی ہوگئ، نیکن اسے اس بات کاخوف ہوتا ہے کہ یہ عورت جس مرد سے نکاح کرے گی شاید وہ اس نکاح کے بعد مستقلا اپنے بی پاس رکھ لے اور اسے نہ چھوڑے، تو اس کا حیلہ یہ ہوگا کہ وہ ایسے مرد سے نکاح کر لول اور اس کے بعد ایک مرتبہ بھی ہم سے نکاح کر لول اور اس کے بعد ایک مرتبہ بھی ہم سے نکاح کر لول اور اس کے بعد ایک مرتبہ بھی ہم سے نکاح کروں تو تم کو تین طلاقیں پا ایک بار بائن طلاقی ہوگی، چنا نچہ جب اس مرد نے اس سے ہمبستری کرلی تو وہ عورت فور آبی مطلقہ بائد ہو جا گیگی، دوسر احیلہ یہ ہوگا کہ عورت اس مرد سے یہ کہے کہ جس نے تم سے اس شرط پر نکاح کیا کہ طلاق کا اختیار میرے ہاتھ میں ہوجا گئے۔ مسئلہ جل ہوجا کے اس میں بالحضوص اس کورت کو مطالہ کرانے کے سلسلہ جس جائل عور تنی اور مرد سجی اس پر عیب لگاتے ہیں اور اسے بے شرم کہتے ہیں، بالحضوص اس کفرستان کے علاقہ زمانہ جالیت کی مشابہت ہیں اس کی برائی بہت اچھائی جائی ہے۔

جس کی وجہ ہے بہت سی الی عور تیں جن کو تین طلاقیں دیدی گئی ہوں دہ زندگی بحر کسی نے نکات کے بغیر اس حالت میں پرانے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں اور حرام کاری میں مبتلار ہتی ہیں تو امام خصاف نے کتاب میں اس کا حیلہ اس طرح بیان

کیا ہے، کہ عورت اپنے کسی معتبر اور معتبد محف کو کچھ رقم دے تاکہ وہ محفی اس رقم ہے ایک ایساغلام خود اپنے لئے خرید لے جو بلوغ کے قریب ہو،اور عورت ہے ہمبستری کر سکتا ہو،اس طرح یہ محفی اسی مرد کاغلام ہوگا پھر عورت اس غلام کے مولیٰ کی اجازت ہے دو گواہوں کے سامنے اس غلام سے نکاح کرلے،اور اس ہے غلام کی ہمبستری ہوجائے گا،(اور اس کی عدت اس اس عورت کے حوالہ کردے،اس عورت کا بحثیت مالکہ اس پر قبضہ ہوتے ہی اس کا نکاح ختم ہوجائے گا،(اور اس کی عدت اس کے لازم نہ ہوگی کہ وہ بالغ نہیں تھا،م)اس کے بعد اپ پہلے شوہر سے نکاح سیجے کرلے اس کے بعد اس غلام کو کسی دور در از علاقہ میں بھیج کر فروخت کراوے تاکہ عوام کے سامنے نکاح کا تذکرہ نہ ہو اور راز باتی رہ جائے، گر میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ عمارے اس ملک میں چو نکہ غلام نہیں پیاجا تا ہے،اس لئے میرے زددیک محالے سے حملہ علام نہیں پیاجا تا ہے،اس لئے میرے زددیک صبح حیلہ یہ ہوگا کہ وہ عورت ایسے کسی محرم کے ساتھ جس پر سے پورااعتاد ہو کسی دور شہر میں جاکر کسی ایسے نیک مردے جو سرجی مسائل سے ایک حد تک واقف بھی حیلہ خلاص کی شرط کے ساتھ ذکاح کے اللہ نکاح کے داللہ تعالی اعلی مرب اور تی تعلق پیدا کر کے)خود کو طلاق دے کرکے واپس آ جائے اور عدت کے بعد مہلی شوہر سے صبح نکاح کرنے، داللہ تعالی اعلی مرب )۔

مسكل

(۳):۔ شوہر نے اپنی ہوی ہے کہا کہ واللہ میں کل تم کو طلاق دوں گائی کے بعد وہ شر مندہ ہواساتھ ہی وہ یہ ہمی جاہتا ہے کہ میری قتم جھوٹی بھی نے والی ہو، یابوں کہا کہ میں کہ میری قتم جھوٹی بھی نے والی ہو، یابوں کہا کہ میں نے تم کو ہزار روپے کے عوض طلاق دی مگر عور ت اس شرط کو قبول نہ کرے تو طلاق نہ ہوگا، اور قتم میں بھی چھوٹانہ ہوگا، لیکن ہمارے مشابع نے فرمایا ہے کہ ظاہر الرواق کے مطابق وہ قتم میں سچانہ ہوگا، الذخیرہ، میں مشرجم کہتا ہوں کہ شاید قتم کھانے کا مقصد ہی ہے قاکہ اسے طلاق ہوجائے حالا تنہ اسے طلاق نہیں ہوئی، اور میرے نزدیک طلاق کی قتم کھانے میں ظاہر الروایة کے مطابق حیلہ ہے کہ طلاق رجی دے پھر رجوح کرلے، لیکن تین طلاقوں کی قتم میں یہ حیلہ تھی خبیں ہو سکتا ہے، اور چو نکہ طلاق مطابق حیلہ ہے کہ طلاق رجی دو تکہ طلاق میں یہ چیز میں میں اس کی قتم کھائی کہ واللہ میں یہ چیز فریدار کے حوالہ نہیں کی یعنی اسے قبضہ نہیں دیا تب فرو خت کروں گا، پھر اس چیز کو بھی فاسد کے طریقہ پر فرو خت کیا اور وہ چیز فریدار کے حوالہ نہیں کی یعنی اسے قبضہ نہیں دیا تب اس کی قتم پوری ہوگئی، میں مشرجم ہے کہتا ہوں کہ شاید اس جگر خودت کیا اور وہ چیز فریدار کے حوالہ نہیں کی یعنی اسے قبضہ نہیں دیا تب اس کی قتم پوری ہوگئی، میں مشرجم ہے کہتا ہوں کہ شاید اس جگر تے ہی وہ سچاہو گیا، واللہ تعالی اعلم ، م۔

مسكك

(۴): مرد نے اپنی ہوی سے کہا کہ اگر میں نے آج تم کو تین طلاقیں نہ دیں تب تم کو تین طلاقیں ہیں، پھر جب ذراہوش آیا تواسے ندامت ہوئی اس بات سے کہ اگر میں تین طلاقیں نہیں دیتا ہوں پھر بھی تو تین طلاقیں ہوجائگی، تواس کا حیلہ ، یہ ہوگا کہ وہ اپنی ہوی سے کیے کہ میں نے تم کو ایک لا کھر د پے کے عوض تین طلاقیں دیں، مگر عورت اس کے تبول کر نے سے انکار کر دے، اس طرح اس کی قتم پوری ہو جائگی، اور اس پر فتو گل ہے۔ مسئلہ: (۵): شوہر نے اپنی ہوی کو تین طلاقیں دیں اور بعد میں ان سے منکر ہوگیا، ایسی صورت میں اگر وہ عورت اس کے ساتھ اس طرح رہتی ہے، تو حرام کاری ہوتی ہے، حیلہ یہ ہوگا کہ اس عورت کو کی ایسے مکان میں چھپادیا جائے جہال وہ شوہر بھی آتا جاتا ہو، پھر اس سے پوچھا جائے کہ تم نے یہاں کسی عورت سے نکاح کیا ہے، تو وہ بھیٹا انکار کرے گائی پر اس کو اس طرح قتم کھانے کو کہا جائے کہ اس مکان میں اگر کوئی میری منکو حدیا ہوی ہے تواسے میری طرف سے تین طلاقیں ہیں، اگر اس کینے کے مطابق وہ قتم کھانے تب وہ عورت سامنے آجائے تواسے مکمل تین طلاقیں ہو جائٹی، مسئلہ (۲):۔ کسی مرونے یہ قتم کھائی کہ اگر میں اپنے باپ سے بات کروں تو میری ہوی کو تین طلاقیں ہوں گی، حیلہ یہ جو جائٹی، مسئلہ (۲):۔ کسی مرونے یہ قدم کھائی کہ اگر میں اپنے باپ سے بات کروں تو میری ہوی کو تین طلاقیں ہوں گی، حیلہ یہ ہو جائٹی، مسئلہ (۲):۔ کسی مرونے یہ تو ہوں گی عدت گر دیا ہو جائٹی، مسئلہ (۲):۔ کسی مرونے کو اس وقت اسے تین ہوگا کہ اس عورت کو ایک طلاق ویدے اور جب اس کی عدت گر درجائے تب اپ بے بات کر لے اس وقت اسے تین

طلاقیں ہونی چاہئیں مگروہ لغو ہو جائینگی کیونکہ وہ مطلقہ ہے، پھرای عورت سے نیا نکاح کرلے،السر اجیہ۔ آگھویں فصل: خلع کا بیان

مسئلہ (۱) :-ایک شوہر نے اپنی ہوی سے کہا کہ اگر تم نے جھ سے خلع انگااور پی نے نہیں دیا تو تم کو تین طلاقیں ہیں، پھرای ہوی نے بھی قتم کھاکر کہا کہ اگر آن رات ہونے سے پہلے ہیں نے تم سے خلع نہ انگاتو میر سے غلام آزاد ہیں، اس کے بعد دونوں ہی خف پر بیٹان ہوئے بالآخر امام ابو حفیفہ کے پاس آئے اور دافعہ بیان کیا تو اس کا حیلہ ، (۱) یہ بتایا کہ ہوی اپنے شوہر سے خلع کی ور خواست کر سے چنانچہ اس نے خلع مانگ لیا، اس پر اس کے شوہر سے کہا جائے کہ تم اس ہوی سے ایک لاکھ روپے کی شرط پر خلع کر لواس پر شوہر نے اپنی ہوی کو ایسانی کہا، ادھر اس کی بیوی کو آپ نے فرمایا کہ تم اس شرط کو قبول نہ کروا تکار کردو، اس پر اس نے انکار کردیا تب امام صاحب نے ان دونوں سے فرمایا کہ تم نے اپنی قتم پوری کر لیا اور اپنے گھر چلے جاؤ، حیلہ ، (۲) اس مسئلہ کا یہ بھی انکار کر دیا تب امام صاحب نے ان دونوں سے فرمایا کہ تم نے اپنی قتم پوری کر لیا اور اپنے گھر چلے جاؤ، حیلہ ، (۲) اس مسئلہ کا یہ بھی ہو کہ دو عورت دن کے وقت بی اپنے ان تم اپنے شوہر سے خلع نہ مانگے ، تو رات ہوتے ہی ان سسب کو قتم پوری ہونے کے لئے ہو خدت کر دے ، اور رات آنے تک اپنے شوہر سے خلع نہ مانگے ، تو رات ہوتے ہی ان سسب کو قتم پوری ہونے کے لئے مقیلہ ختم ہوجائے گا، اس کے بعد اپنے آدی سے ایک کی بھی وہ مالکہ خبیں رہی اس لئے کوئی بھی آزاد نہ ہوگا، اور خلع کا معالمہ ختم ہوجائے گا، اس کے بعد اپنے آدی سے اپنے تم م غلام اور با تدیوں کی نیچ واپس مانگ لے بینی آقالہ کرنے ، ان کی اور خلع کا معالمہ ختم ہوجائے گا، اس کے بعد اپنے آدی سے اپنے تمام غلام اور با تدیوں کی نیچ واپس مانگ لے بینی آقالہ کرنے ، ان کھور کے ان کے مان کے بعد اپنے آدی ہو اپنی ان کالے کرنے ، اور دائے ، اور دائے ، اس کے بعد اپنے آدی ہے اپنی تر ان کی ہوئے کا دور ان کی کو ان کی بھی وہ مالکہ خبیں رہی اس مانگ لے بینی آقالہ کرنے ، ان کہ کے ان کے ان کے مور کی کہ کی وہ ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کر کو کر کی کو

نویں فصل: قتم کے بیان میں

مسئلہ: (۱) کو فد شہر کھائی کہ میں کو فد میں نکاح نہیں کروں گا، گر کرنا ہے، حیلہ: کو فد شہر سے نکل کر نکاح کر کے کو فد میں واپس آ جائے، گر میں متر جم یہ کہتا ہوں کہ جارے علاقہ میں اس جملہ سے عام طور پر یہ مطلب نیا جاتا ہے کہ اس شہر کی عورت سے نکاح نہیں کروں گا، اور اس جگہ وہ اختلاف پلیا جائے گا کہ مجاز متعارف پر عمل کرنا بہتر ہے، یا حقیقت لغوی، اس لئے اس موقع پر کلب الا بمان و کھے لینی چاہئے، م، مسئلہ: (۲): میں اپنی ہوی کو بخارا میں طلاق نہیں ووں گا، حیلہ، وہی ہوگا جو اوپر بیان کیا گیا ہو، اس پر قیاس کرنا ہوگا، لیمی شہر سے باہر نکل کر طلاق و بنی ہوگی، مسئلہ: (۳): فرید سفر میں جارہا تھا اس کی بیوی کو بیہ خطرہ ہوا کہ باہر سے کوئی خوبصورت باند بی خرید کے ہواں کو ترجے و سے گااس خیال سے شوہر سے قتم لے کہ وہ جسی بھی باند کی خرید نے بھی باند کی خرید ہوگا کہ شوہر صرف انتا کہدے کہ بال جسی بھی باند کی خرید سے بھی اور بیا سے میں اس نے گاؤں کا نام لیا حالا نکہ عورت یہ سمجھے کہ میر می قتم کے جواب میں اس نے گاؤں کا نام لیا حالا نکہ عورت یہ سمجھے کہ میر می قتم ہو جاتی اور بہاں سے دل میں کوئی غلام یا گاؤں مراد لے لیمی جو ابنی اور یہ بات آگر چد اپنی جگہ جسی بھی وہ آزادنہ ہوگی، اس مسئلہ میں یہ بات معلوم ہوئی کہ آگر وہ اصل معنی میں بال کہتا تو قتم ہو جاتی اور یہ بات آگر چد اپنی جگہ صبح بھی جہ آئی بعض مشائخ نے اس سے معلوم ہوئی کہ آگر وہ اصل معنی میں بال کہتا تو قتم ہو جاتی اور یہ بات آگر چد اپنی جگہ صبح بھی ہے میں بال کہتے سے قتم نہیں ہوتی ہو جبتک کہ پوراجملہ صراحت کے ساتھ نہ کہدے ،الذخیر ہو۔ اختلاف کیا ہم اور کہا ہے کہ بال کہنے سے قتم نہیں ہوتی ہو جبتک کہ پوراجملہ صراحت کے ساتھ نہ کہدے ،الذخیر ہو۔

(۷)۔ کی نے کہا کہ اگر میں ابیاکام کروں تو میر اسار امال صدقہ ہے ، حالا نکہ دہ ابیا کرنا نہیں چاہتاہے تو حیلہ یہ ہوگا کہ اس شخص کو جس کسی بھی شخص پر اعتماد ہوا ہے ہیہ کر دے اس کے بعد دہ کام کرے بھر اپنے مال کو دالیس مانگ نے ، اگر چہ ہبہ کر کے اس سے رجوع کرنا حکر دہ تحریک ہے ، اس لئے اس سے اب خود دہ مال بطور ہبد مانگ نے ، مسئلہ : (۵): کسی نے فتم کھائی کہ فلاں سے مال نہیں لوں گا، تو حیلہ یہ ہوگا کہ کسی دوسر ہے کو اس کی وصول کے لئے وکیل بنادے ، اس طرح اگر اس بات پر قتم کھائی کہ اپنا قرضہ فلاں شخص کے ہاتھ سے وصول نہیں کروں گا، حیلہ بھی ہوگا کہ اس کے وکیل ہے وصول کرلے ، لیکن عیون سے معلوم اپنا قرضہ فلاں شخص کے ہاتھ سے وصول نہیں کروں گا، حیلہ بھی ہوگا کہ اس کے وکیل ہے وصول کرلے ، لیکن عیون سے معلوم

ہو تاہے کہ وکیل کی ذریعہ لینے سے حانث ہو جائے گا،اس لئے بہتر حیلہ یہ ہوگا کہ کوئی قابل اعماد آدمی اس کوخو دیدیون کی طرف سے دے، پھر دہ دیون محفراس قابل اعماد شخص کو اتفاق مال دیدے۔ مسئلہ: (۲):۔ پیچنے والے نے قشم کھائی کہ میں یہ مال دس روپے سے کم میں نہیں دول گا،اور خربیرار نے قشم کھائی کہ نور وپے سے زیادہ میں نہیں نول گا، تواس کا قیاس حیلہ یہ ہوگا کہ اس مال کے ساتھ کسی طرح کا ایک رومال ملاکر دس روپے میں دیدے یا خریدار نور وپے کے ساتھ کچھے پیسے بھی بڑھا کہ دیدے، توبہ قیاس ہوگا،اور استحساناوہ حانث ہو جائے گا، لیکن مشاریخ نے کہاہے کہ آگر خریدار نے نو روپیہ اور رومال کے بدلہ خریدا تو قیاسااور استحسانا

مسئله

(2): کس نے شم کھائی کہ یہ مال فلال کے ہاتھ قیت لے کر بھی بھی نہیں ہیوںگا، تو حیلہ (۱) یہ ہوگا کہ اس مال کے ساتھ اور بھی کچھ ملا کر انکو وہ مال چ دے،اور حیلہ یہ (۲) یہ ہوگا کہ وہ مال نفذرویے کے عوض نہ دے کر کسی دوسری طرح کے سامان اسباب کے عوض چھ ڈالے۔مسکلہ (۸)۔ سمی نے قتم کھائی کہ میں خرید و فروخت نہیں کروں گا، حیلہ ، یہ دیکھنا ہو گاکہ قتم کھانے والا کوئی بہت بڑا آ دمی ہے، یااس کے نیچے کے درجہ کاہے تواگر وہ بیت بڑا آ دمی ہو جیسے کہ بادشاہ وغیرہ جوعموماخو داینے ہاتھ سے خریدو فرد خت نہیں کرتے ہیں تواگر اس کا کوئے و کیل اپنے مؤکل کے علم کے بعد خرید و فرد خت کرے گا تووہ بادشاہ یا برااُدی جانث ہو جائے گا،ور نہ وہ حانث نہ ہو گا،ادر وہ و کیل کے علاوہ کوئی و وسر افتحض ہو ،اور حیلہ (۲) یہ ہوگا کہ اِسِ کی طرف ہے کوئی اور شخص جو نفنول ہو بعنی از خود خرید کر لادے ،اور بعیرین وہ مخض اس کی اُجازت دیدے۔مسکلہ : (9):۔اگر کسی نے یہ قتم کھائی کہ میں اپنی اس بیوی کو نفقہ دوں تواہے طلاق ہو جائیگی، تواس کا حیلہ یہ ہوگا کہ دہاپنا پکھے مال اسے مبہہ کردے یاد و جار من غلہ ا یک دور دیے میں فروخت کر دے بیاس عور ت ہے معمولی رومال تمیں جالیس روپے سے خرید کر رقم اس کے حوالہ کر دے ،اور وہ ان روپے سے غلہ اور اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لے ، یا کوئی مکان یا دوکان اسے بہد کرے جس کے کرایہ سے وہ کھائے \_مسئلہ: (•) ایک کھولوگوں نے ایک محف کے گھریں تھس کر گھر کا سامان اوٹ لیااور قتم ولائی کہ جارے نام ظاہر نہ کرے ، تو حلیہ، یہ ہوگا کہ تغیش کرنے والے اس سے بیر کہیں کہ لوگوں کے نام ہم ازخود تمہارے سامنے لینگے اگر ان میں ہے کوئی نام ڈاکؤں میں سے نہ ہو تو تم صرفِ نہ کہنا اور اگر ہو تو خاموش ہو جانا، اس طرح اس حیلہ سے ان کے نام ظاہر ہو جا نمینگے۔ مسکلہ: (۱۱):۔زید ے اس بات کی قشم لی گئی کہ تم بھی بھی بھی باد شاہ وقت کی مخالفت نہ کر د ،ور نہ تمہارے سارے غلام آزاداور تمہاری ساری بیویوں کو طلاق ہو جا کیگی، حالاً نکہ وہ محض اس بادشاہ کے بہت ہے احکام کو خلاف شرع اورِ قانون کو ظلم سمجھتا ہو ، نیز اس کے ہر کام میں فرمان برداری کو گناہ کاکام سمجھتا ہو، تواس کا حیلہ یہ ہو گا کہ وہ لفظ باد شاہ کو ہشیلی پر لکھے لے،اور قشم کے وقت اس کی طرف اشا مہ کرے تووہ جانث نہ ہو گا،السر اجہ۔

# د سویں فصل: وقف کابیان

مسکلہ:۔وقف کے لازم ہونے کے لئے،حیلہ، یہ ہے کہ اس میں کسی حاکم کا تھم ملادیا جائے، یہ امام ابو حذیفہ کا قول ہے، الحیظ۔

# گیار ہویں فصل : شرکت کابیان

· مسکلہ (۱):۔ ایک شخص کے پاس ہزار روپے ہیں اور دوسرے کے پاس دو ہزار روپے ہیں اور دونول نے کاروبار میں شرکت کی توعام قاعدہ کے مطابق مال کے حصہ کے مطابق ہر ایک کو نفع میں بھی حصہ ملے گا، کینی ایک کوایک اور دوسرے کو دو کے حساب سے، لیکن اگر موجودہ صورت میں نفع برابر کا چاہیں تو حیلہ یہ ہوگا کہ ہزار روپے سے جتنے روپے بھی دوسرے کے زائد ہوں ان ہیں نصف دوسرے کو قرضہ کے طور پر دیدے تب نفع و نقصان میں بھی دونوں برابر ہو جا کیتئے، مسکلہ: (۲) ۔۔
تاعدہ یہ ہے کہ اگر دوشر یکوں میں سے جو موجود ہے وہ اس معاملہ شرکت کو توڑ وینا چاہے جبکہ دوسر اشریک غائب ہو تو یہ جائز نہیں ہوتا ہے، اس لئے اس کا حیلہ یہ ہوگا کہ غائب شریک کے نام پر اپنا آدمی یا لیکی تصحیدے یاشر کت توڑ نے کے لئے و پناو کیل اس کے پاس تھیدے یاشر کت توڑ نے کے لئے و پناو کیل کو مغرول اس کے پاس تھیدے، میں ہوتا ہے، جیسے و کیل کو مغرول کرنا ور مضاربت فیج کرنا ہے افتیار کیا جائے گا، انجیط۔

# بار ہویں قصل:خرید و فروخت کابیان

مسئلہ: ۔اگرایک شخص ایک مکان خریدے گراسے یہ خوف بھی ہوکہ شایداس پیچے والے نے اندرونی طور پرایی کوئی کار روائی کرر تھی ہوجس کی بناء پر بعد میں کوئی شخص اس مکان کادعوی دار بن کر جھے سے یہ مکان واپس بانگ لے،اس لئے اس نے اس معاملہ کو مضبوط کرنے کے لئے یہ چاہا کہ ایک کوئی صورت نکل آئے کہ اگر وہ واپس لیما ہی چاہے تواسے دو گئی رقم مل جائے، تواس کا حیلہ یہ ہوگا کہ مکان کے معاملہ کے ساتھ ہر ادرو یے کا معاملہ طے کرے ساتھ ہی ایک معمولی سارومال یا کیڑا بھی جس کی تیت اگرچہ ایک بی روپے کا ہواس سے ایک ہزار تھی طے کرالے پھریہ کہ اگرچہ اس مکان اور کیڑے کی قیمت دوہزار کی ہوتی ہے، گرچس اس وقت صرف ایک بی ہزار روپے لے لوان گا،اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر بعد میں کوئی شخص اس مکان پر اپنے حق کا دعوی کر کے اس خریدار سے دوہزار دوہزار روپے اس سے وصولی کا مطالبہ کرے جے وہ دو مر اس محض دینے کے لئے تیار نہ ہوگا،اوراگر دوہزار دی بھی تو آدھی رقم اس کو صفت میں مل جائے گی۔

# خير ہويں فصل: مهر كابيان

ایک عورت کی یمی خواہش ہوئی کا اگر میں حالت نفاس میں مر جاؤل تو میرے شوہر کا مہر محاف ہو جائے اور اگر میں نئی رہوں تو میر احق مہریاتی رہ جائے، تواس کا حیلہ یہ ہوگا کہ وہ عورت اپنے شوہر کے کپڑے وغیرہ اپنے مہر کے عوض خرید لے گر بغیر ویکھے ان کو کہیں پر رکھے اب اگر وہ ان ہی دنوں میں مرگئ تواس کا مہر شوہر سے محاف ہو گیا اور اگر زندہ باتی رہ گئی اور اچھی ہوگئی تواس پورے سامان کو دیکھ کر کے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے اس لئے خیار رؤیہ کی بناء پر ان کو واپس کر دے تواس کا مہر حسب سابق باتی رہ جائے گا، مسکلہ: (۲): اگر شوہر نے اپنی ہوی سے کہا کہ اگر تم نے آج میر امہر معاف نہیں کیا تو تم کو تین طلاقیں ہیں، اس پر ہوی کے باپ نے کہا کہ اگر تم نے مہر محاف کردیا تو تہاری مال کو تین طلاقیں ہیں، تو بعد میں اس پر دونوں کے پہلے اس کی کوئی بھی چیز کسی کپڑے میں لیٹی ہوئی بغیر دیکھے خرید کرر کھ لے اور دن کرر جانے کے بعد اس سامان کو خیار الرؤیۃ کی بناء پر دیکھنے کے بعد واپس کردے۔

### چود ہویں قصل: طلب معاملہ کابیان

زیدنے بکرسے ہزار روپے قرض کے طور پر مانگے، دینے کے بعد بکر کو خیال ہوا کہ اگر ہیں ان سے کاروبار کرتا تو جھے
یقیناً سوروپے کا نفع حاصل ہوجاتا، تواس کا حیلہ (۱) یہ ہوگا کہ زید گیارہ سوروپے کے عوض بکرسے کوئی چیز خریدے اس شرط پر کہ
ایک سال کے بعد اداکروں گا پھر اس چیز میں کس طرح سے پچھ معمولی سی کس کرکے معمولی نفصان کے عوض بکر کے ہاتھ نوسو
روپے میں بچ دے تواس طرح سوروپے کا نفع اے مل جائے گا، اس کام کوامام خصاف نے جائزر کھاہے، اس بناء پر کہ خریدی ہوئی
چیز کووام اداکرنے سے پہلے ہی کم دام پر اس کے بائع کے ہاتھ بیچنا ہمارے نردیک جائز نہیں ہے، لیکن امام شافی اور دوسرے علیاء

کے نزدیک جائز ہے،اس لئے تھوڑے نقصان کے بدلہ میں سورو بے مان کراس کو جائز کہنے کا تھکم دیدیاہے،اور حیلہ (۲) یہ ہے کہ زیدونی چیزا ہے خاص قابل اعتاد شخص کو ہبہ کر دے،اور وہ شخص بگر کے ہاتھ اس چیز کونو سورو پے کے عوض پچ ڈالے بھراس ہے جور تم وصول ہو وہ زید کو ہیہ کر دے المحیط۔

# پندر ہویں فصل:ر ہن کابیان

مسکلہ (۱) ۔ اگر زید نے یہ چاہا کہ اپنانصف مکان یاضف زمین جو کس کے ساتھ مشتر کہ ہواور اس کی تقلیم بھی نہ ہوئی ہو
جر کے پاس ہزار روپ کے عوض ربن رکھدے جو کہ اصلاً باطل ہے تواس کو سیح کرنے کے لئے یہ حیلہ کرناہوگا کہ بکر کے ہاتھ
اپنانصف مکان یانصف زمین اس شرط کے ساتھ بی ڈالے کہ اس مشتری کو تین دنول تک اس میں رکھنے نہ رکھنے کا فقیار ہوگا، پھر
زید تین دنول کے اندر اس پر قبضہ کر لینے کے بعد اس بیج بی کو قبح کر دے فتح کر لینی کے بعد وہ چزیاز مین پر انی قیت ہے بی اس
کے قبضہ میں رہ جا نگی، جس کی وجہ ہے اگر وہ زمین کی طرح ڈوب گئی اضاب کے ہوگئی تواسی قیمت کے عوض ضاب کے ہوگئی اور اگر اس
میں بچھ پیدا ہو جائے تواس کی وجہ ہے اس کی قیمت میں جو بچھ کی آئیگی، وہ اس کی اصل قیمت سے منہا ہو جائیگی، (فائدہ) یہ سنلہ
اس بات کی دلیل ہے کہ اگر خریدار نے اپنے لئے کوئی خیار شرط رکھی ہو اور بچے فتح ہوگئی ہو تو وہ مبیج اس مشتری کے پاس پہلی بی
تیمت کے عوض رہ جاتی ہے، اور اس میں بازاری قیمت کا اعتبار نہیں ہو تا ہے، امام محد نے بی جامع کے باب القبض میں بہی ذکر کیا
ہے، اور اگر بائع کے پاس خیار شرط ہو تو بیج کے فتح ہو جانے کی صورت میں مبیع مشتری کے قبضہ میں بازاری قیمت کے عوض بھنس ہو تو اس کی صورت میں اگر قاضی کے تھم میں ہو تو اس کی بلی
رہتی ہے جیسے فتح سے پہلے رہتی ہے، اور خیار رویت یا خیار عیب سے واپس کی صورت میں اگر قاضی کے تھم میں ہو تو اس کی بلی
قیمت کے عوض محبوس رہتی ہے، اور خیار رویت یا خیار عیب سے واپس کی صورت میں اگر قاضی کے تھم میں ہو تو اس کی بلی

مسئلير

(۲): اگر زیدنے بکر سے ایک زمین ربن پرر تھی اور جاہا کہ اس زمین سے کسی طرح سے فائدہ بھی حاصل کرے جو کہ جائز نہیں ہے ،اس لئے اس کا حیلہ سے ہو گا کہ اپنا حصہ قبضہ کر لینے کے بعد مر نہن اس سے نقع حاصل کرنے کی باضابط اجازت لے بینی عادیت کے طور پر اسے لے کر اس سے نقع حاصل کرے اور اس طرح سے ربن کے مال کو عادیۃ استعال کرنے سے ربن کا معاملہ ختم یا فاسد نہیں ہوتا ہے ، پھر جب بکر عادیۃ وہ زمین دیدے تو اس سے نقع حاصل کرنا حلال ہو جاتا ہے ، لیکن اس حالت میں ربن کا تھم ظاہر نہ ہوگا ،اس وجہ سے اگر وہ مال ضائع ہو جائے یا اس میں کوئی خرابی آ جائے تو اصل قرضہ حسب سابق باتی رہے گا اس میں کچھ فرق نہیں آئے گا ،اور جب اس چیز سے نفع حاصل کرنا چھوڑ دے تو وہ چیز پھر ربن ہو کر اس مرتہن کے پاس رہے گی۔

# سولهوین فصل: مزارعت کابیان

اس کے جائز ہونے میں علاء کے در میان اختلاف ہے،امام ابو صنیفہ ؒ کے نزدیک اس کے جائز ہونے کے لئے حیلہ یہ ہو گاکہ اس وقت مزار عت کے معاملہ کو کسی ایسے قاضی کے پاس لے جائے جو اس عمل کو جائز سمجھتا ہو، بلکہ قول صحیح کے مطابق اگ دونوں نے مل کر کسی کو اپنا عکم مقرر کر لیااور اس نے اس کی اجازت دیدی توبہ معاملہ جائز ہو جائے گا، کیونکہ مزار عت کے جائز ہونے میں ائمہ کے اقوال مختلف ہیں۔ ستر ہو ہی قصل : بیار کے افعال : لیعنی وہ مخص جو مرض الموت میں کر فار ہو چکا ہو۔

۔ اگر ایسے شخص پر بچھ وار ثوں کا قرضہ ہو،اوراس کے لئے مریض کا اقرار کرنا ہمارے علاء کرام کے نزدیک سیح نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وارث کے لئے اقرار کار آید نہیں ہوتاہے،اس لئے اس کا حیلہ اجماعی سیہ ہوگا کہ وہ کسی ایسے شخص کے لئے 'تناہی قرضہ اور دوسر اجیلہ ،بیہ کہ دارث این کی مال عین کوجس کی قیت ای قرضہ کے برابر ہوم یف کے ہاتھ فروخت کردے تاكد كوابوں كے سامنے اس دارث كا قرضه ميت ير فابت بوجائ، يمر دهمر يض اپ قابل اعماد آدمى كو خاموش كے ساتھ بهد کروے اور وہ معتند مخص وہ مال اس وارث کو ہمبہ کروے، علاء نے کہاہے کہ بظاہر نیہ حیلہ بہت بہتر ہے، لیکن باطنی طور پر پی صورت بيدا ہوجاتى ہے، كه ميت بر بيلے صرف ايك بي قرضه تعاادراب دو قرض اس برلازم ہوگئے، حالانكه اس دارث نے صرف ایک بی قرضہ وصول کیاہے، اور جب تک ترکہ پر کسی کا قرضیہ باتی ہو تاہے، اس وقت وہ ترکہ کسی کے بھی استعال اور فائدہ کے لائق نہیں ہو تاہے،اوراس کا تصرف حلال ہی نہیں ہو تاہے،لیکن میں مترجم یہ کہتا ہوں کہ اس اشکال کاحل بہت ہی آسان ہے اس طرح سے کہ وارث پہلے قرضہ کو معاف کردے اس کے علاوہ جب اس ضاموشی کے ساتھے قرض کے لین دین کا حال معلوم بی نہیں ہے، توان کے بلتے یہ کیسے کہا جاسکتاہے کہ یہ حلال نہیں ہوگا، درنہ کسی بھی دارث کو مجھی بھی اینے وارث کا ترکہ حلال نہیں ہونا چاہے اس وجہ سے بہت ممکن ہے کہ اس کے مورث پر کسی کا کمی طرح کا کوئی قرضہ یا غصب وغیر ہ کامال باقی رہ گیا ہو جس کائس کو پچھ بھی معلوم نہ ہو ،البتدیہ بات خوداس وارث پر لازم آتی ہے کہ وہ خوداس جن کو معاف کردے کیونکہ اے بیہ بات المجھی طرح معلوم ہے کہ اس کے مورث کی طرف سے اس کی ادائیگی ممکن ہی نہیں ہے، اچھی طرح مسئلہ کو سمجھ لیں ،م۔ اس کے علاوہ دوسر احیلہ یہ ہے کہ امام شافعی وغیرہ علاء کے نزدیک تو مریض کااپنے کسی وارث کے بارے میں مقروض رہنے کا قرار جائز بھی ہے،اس کے ایس صورت میں کس ایے قاضی کے سامنے یہ معاملہ بیش کرنا چاہے جو ایے اقرار کو جائز سمجمتا ہو،اوروہ اپنے مسلک کے مطابق فیصلہ کردے توبالا تفاق مریض کابیہ اقرار سیح بان لیاجائے گا،اور اب میں مترجم بیہ کہتا ہوں کہ بیہ مسئلہ اس بات کی دلیل ہے کہ قاضی کے اختیار کے استعمال کے لئے اس کے عقد ہی کا ہوناضر وری نہیں ہے بلکہ غیر مقلد پر بھی اس کا اختیار جاری ہو سکتا ہے، لیکن متاخرین علماء نے حاتم و سلطان کی طرف سے قاضی کے حق میں تغلید کی شرط کو صحیح کہا ہے،اس کی اصل وجدید ہے کہ اصل میں قاضی کی طرف سے فیصلہ کے صحیح ہونے کی بوری ذمہ داری سلطان وقت پر ہی لازم ہونی ہے، مگر ووکسی وجہ سے قاضی کو اپنانائب مقرر کر دیتاہے، اس لئے قاضی کا بور ااختیار اس سلطان کی طرف سے بی عاصل ہوتا

ہے، جبکہ اس سلطان دفت کو تمام مسلمانوں کی طرف سے شرعا فیصلہ کرنے کا پوراافقیار حاصل ہو تا ہے، اس طرح وہ سلطان شریعت کی طرف سے نائب ہو تا ہے :اس لئے اس کا ایسا فیصلہ جو شریعت کے بالکل خلاف ہووہ بالکل باطل ہو تا ہے،اور مجتمدین کے اجتمادی مسائل میں کسی طرف کے تطعی ہونے کا تھم نہیں لگایاجا تاہے،اور جس تھم کو قاضی نافذ کردے،وہی لازم ہوجا تا ہے،اسے یادر کھ لیں۔

مستك

(۲): ۔اگر زید نے اپنی جھوٹی لڑی کے نکاح کے لئے لواز مات جیز زیور وغیرہ تیار کر کے رکھ دیے اور اس بات پر ابھی تک کسی کو گواہ نہیں بنایا تھایا پی نیت کسی پر ظاہر نہیں کی تھی کہ وہ اتنا بیار ہو گیا کہ اسے اس بات کا خطرہ ہو گیا کہ شاید ہیں اس مرض شن ختم ہو جاؤل گا اور میرے بعد میرے دوسرے ورشہ اس لڑی کو جیز میں نہیں دیئے، نواس کا حیلہ یہ ہوگا کہ وہ مورث کسی ایس ختص کو جس پر اسے پورا پورا اعتماد ہو مختی طور سے اپناوصی بناکر سار اسلمان اسے دیدے ،اور اسے تاکید کر دے کہ اس پورے سامان کو بورے طور پر مختی اور محفوظ رکھے کیونکہ یہ بال میری فلال جھوٹی لڑی کا ہے ، جب وہ بالغ ہو جائے تواس کے حوالہ متولہ جائیداد اور مال واسباب کے لئے مغید ہو سکتاہے ، لیکن گھروباغ اور بھی جو پچھ غیر منقولہ جائیداد اور مال واسباب کے لئے مغید ہو سکتاہے ، لیکن گھروباغ اور بھی جو پچھ غیر منقولہ جائیداد فار کا میں ہو سکتا ہو تا ہو ان تمام چیز ول کو خرید کر مال بال این رقم دیدے جنتی کی وہ جائیداد اور غیر منقولہ سامان ہو سے چھر دہ اجبی تمام لوگوں کے سامنے ان تمام چیز ول کو خرید کر مال باات نہ کی دو موجائے اور اس کی فلال لڑی کے جہنر کی ہے ،ای طرح سے بیچے دہت خودوہ بیار بھی وری رقم اداکروے لیکن سے فارو دو شت کی ہائیں کرے ، پھر جب دہ لڑی جوان ہو جائے اواس کی شاد کی کے وقت خود اس کو ویا کے تواس کی شاد کی کے وقت خود اس کو ویا کے تواس کی شاد کی کے وقت خود اس کو ویا کے تواس کی شاد کی کے وقت خود اس کو ویدے ، معلوم ہو نا چا جگر کہ جارے مشائ فرخ نے اس طرح کے کام کو طال نہیں کہا ہے کو نکہ اس سے دوسرے وار تول کا حق باطل ہو تا ہے ، لیکن امام خصاف نے نور واسباب کی صورت میں اجنبی کے لئے بھی طال ہونے کی طرف اشارہ کی اور کے اس کو کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ جارک کی طرف اشارہ کیا کو کہا گئی باطل ہونے کی طرف اندازہ کی اور واسباب کی صورت میں اجنبی کے لئے بھی طال ہونے کی طرف اندازہ کی کے دور کو کے اس کو کو کیا گئی باطل ہونے کی طرف اندازہ کی کی خواس کے سے کہا کہ کی کی کی کی کی کی کو کو کی کو کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کو کی کی کی کی کی کی کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کی کی کی کو کو کی کی کو کو کی کی کو کو کی کی کو کو کی کی کو کو کو کی کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی ک

# اٹھار ہویں فصل: متفرق مسائل

مئلہ (۱): - زیدنے چاہا کہ میری چھوٹی ہوئی نمازوں کے عوض میر ااتنامال صدقہ کر دیاجائے لیکن اسے اس بات کاخوف ہوا کہ میرے مرنے کے بعد قبیرے ورشاس پر عمل نہیں کریٹے، حیلہ ، یہ ہوگا کہ وہائی حیات اور تندرت کی حالت ہی ش کسی دیندار قابل اعتاد شخص کے باس ابن کوئی قیمتی چیز پچ کراس کے حوالہ بھی کر دے ، پھر اس کی رقم کواس سے معاف کر دے ، پھر وہ شخص اس خواہشند شخص کے مر جانے کے بعد اس سامان کو فروخت کر کے اس کی رقم سے اس کے حکم کے مطابق صدقہ کر دے ، تو ان شاء اللہ تعالی یہ صورت جائز ہوگی، اب اگر مرنے والے کواس بات کا خطرہ ہو جائے کہ ہم جس کے حوالہ اپناکام کر یہ شاید وہ اس پر عمل نہ کرے اور مال لے کر بیٹے جائے ، تو اس کا حیلہ یہ ہوگا کہ وہ شخص اجبی کے ہاتھ اس چیز کو کسی کپڑے میں گئی ہوئی چیز کسی عادل شخص کے باس کہ دے اور اس کو یہ کہ کہ گئی ہوئی چیز کسی عادل شخص کے باس کہ دے اور اس کو یہ کہ کہ اگریہ شخص میں بھی خرابی ہو فروخت کرے اور گئی ہوئی چیز کسی عادل شخص کے باس کہ دے اور اس کو یہ کہ کہ اگریہ شخص میں سے پر عمل کرتے ہوئے اگریہ شخص میں جہ کہ کہ خیار العیب پر عمل کرتے ہوئے اگریہ شخص میں جہ کے کہ کہ دو تی ہوئی چیز اس کے دار ثول کی ملکیت ہو جائے گئے۔

مسئل

(۲) اگر کسی کے تمام ورشانا لغ ہی ہول یعنی ان میں ہے ایک بھی بالغ نہ ہو،اور میت کاوصی یہ جاہے کہ مال ان او گول میں

ابھی تقسیم کردیا جائے حالا تکہ ایسا کرناجائز نہیں ہے، جیسے کہ کسی نابالغ کے مال کو دوسر ہے کے مال کے ساتھ فرید وفروخت
کرناجائز نہیں ہے، تواس کا حیلہ یہ ہوگا کہ مشالااگر دونابالغ لڑ کے ہول تو کسی بناعتبار آدی کے پاس انمیں ہے ایک آدی کا حصہ
فروخت کر کے ہر ایک کا حصہ علیحدہ علیحدہ فرید لیاجائے۔ مسئلہ (۳) ۔ اگر مر نیوالے محف نے یہ وصیت کی کہ میرے مرنے
کے بعد میری طرف سے جج کرادیا جائے اور جج ممل ہوجائے کے بعد اگر پچھ مال نیج جائے تواس جج میں جانے والے کو دیدیا
جائے،اب جج میں جانے کے لئے کوئی محض اس وقت متعین کردیا گیا ہو تو واپسی پر بچاہوا مال اس کو دیدیا جائے،اوراگر اس وقت
کس کو متعین نہیں کیا گیا ہو توائی وصیت جائز نہ ہوگی، تواس کا حیلہ یہ ہوگا کہ وصی سے وہ یہ کہ دے کہ فرج کے بعد جو
کہ جن کو چاہودید و، تو وہ وصی جس کو مقرر کرہے بچی ہوئی رقم اس کو دیدے، تب اسے دیناجائز ہوجائے گا، جسے کہ
اصل وصیت کرتے ہوئے وصی کو یہ کہنا کہ تم میر اتبائی مال جس کو چاہو دیدو، تواس وصی کو یہ اختیار ہوگا کہ جس کس کو چاہو دیدے۔
مال دیدے۔

# نویں فصل: معاریض کابیان

ایسے تعریف کے جائز ہونے کی دلیل ایک بیہ کہ ایک عورت جوابھی اپنے شوہر سے طلاق پاکر پاس کی وفات کی وجہ سے عدت گزار رہی ہو تو شرعاکسی شخص کااس کو اپنے نکاح کے لئے صراحۃ پیغام دینا ممنوع ہے، لیکن اشارۃ اس طرح کہنا کہ تم تو بہت ہی خویصورت اور صحت مند بھی ہو تو تم کو کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے بہت سے آدمی تمہاری پریشانی میں تمہاری بدو کرنے والے بل جائے، مطلب بیہ ہے کہ ہم لوگ نکاح کے ذریعہ تمہاری بدد کردیکے، اس طرح صراحۃ پیغام دے کر گناہ سے آدمی نی سکتا ہے، چنانچہ تغییر میں یہ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نخی تاہی سے روایت ہے کہ وہ جب آرام کے لئے اپنے کھرجاتے تو اپنے خادم سے کہ دینا کہ وہ شخ وہ اس وقت بہاں اپنے خادم سے کہ دینا کہ وہ شکھ وہ اس وقت بہاں نہیں ہیں اور لفظ بہال سے وہ جگہ مر ادلو جہال پر تم کھڑ ہے وہ مطلب بیہ کہ ابھی جس جگہ پر میں کھڑ ابول وفاق نہیں ہیں، اس

طرح یہ بھی روایت ہے کہ جب کی مخف سے دوملا قات کرنا پیندنہ کرتے تووہ کوشھے پریا تکیہ وغیرہ لینی کسی اونچی جگہ پر چڑھ جاتے اور اپنے خادم سے کہتے کہ تم یہ کہ دو کہ شیخ تو سوار ہو گئے ہیں جس سے پوچھنے والا یہ سمجھتا کہ شیخ کسی ضرورت سے سوار ہو کر باہر چلے گئے۔

آوریہ بھی روایت ہے کہ جب کوئی مخص ان سے کوئی الی چیز مانگا جس کے دینے میں اکو پھے حرج ہوتا تو وہ اپناہا تھ زمین و غیرہ پررکھ کراس سے یہ کہتے کہ یہ چیز تو یہاں پر خبیل ہے جس سے وہ مخص یہ سجھتا کہ وہ چیز شخ کے مکان میں خبیں ہے، الذخیرہ وہ ہو، ان تمام روایات میں اصل بات یہی ہے کہ الی صورت میں الی تعریض کرتے جس سے غیر کا کوئی حق متعلق خبیں ہے ، کیونکہ آرام کاوقت چھوڑ کر بے وقت تکلیف میں جتا ہوتا، اور مشلا رات کے نماز میں ظل پیدا کرتا، یا جس سے ملا قات کرنا لازی خبیں ہے، اور عارب کی کوکوئی چیز کرنے میں اپنے خاص او قات میں ظل ہوگا، حالا نکہ اس وقت اس سے ملاقات کرنا لازی خبیں ہے، اور ماد وار مندوب ہے مگر لازی خبیں ہے، جبیا کہ اس آیت، ویسنعون الماعون، کی تغییر میں ہے کہ استعالی چیز مانکے والے کو خبیں ویتا ہے، کیکن یہ ای صورت میں نے جبکہ اس کے وسیخ سے اپی ضروریات میں حرج لازم نہ آتا ہو، واللہ تعالی اعلم بالصواب، م۔



# ﴿ كتاب الفرائض ﴾

یہ کتاب فرائض بعنی ترکات و حقوق کے بیان میں ہے۔

نوٹ: اس علم الفرائض کی فضیلت اور تعریف بہت ہی احادیث صحیحہ سے مروی ہے اور اس علم کورسول اللہ علی ہے نصف علم فرمایا ہے بقیہ دوسرے تمام علوم مل کر فصف علم ہوئے اس کی اہمیت شرعا بہت زیادہ ہے، اس اہمیت کے پیش نظراگر چہ اصل کتاب ہدایہ، میں اس علم کو مصنف ہے نہا کہ نہیں کیا ہے، گر متر ہم کتاب نے اپی طرف سے اس علم سے پہلے تکملہ کے طور پر کتاب الحیل کو ذکر کرنے کے بعد بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ الفرائض کا مستقل ایک حصہ اپنی طرف سے اردو عیں کھی کراس عین البدایہ میں اضافہ فرمادیا ہے جس میں عربی میں کوئی متن یا مستقل عبارت نہیں لکھی گئے ہے، گراب میں تسہیل کنندہ انوار الحق قاسی نے مناسب سمجھا کہ طلبہ کے عمومااس فن سے نامانوس ہونے کی دجہ سے اس میں اس عربی کتاب نے پچھ متن کا بھی اضافہ کردیا جائے خواہ مکمل نہ ہو سکے، لینی السراجی فی الفرائنس جو تمام مدارس عربیہ میں مروج اور داخل نصاب ہے جس کی شروح عربی اور ادو میں مختر اور مفصل بہت زیادہ ائی جائی جائی ہیں، اس کتاب کے مطالعہ سے انشاء اللہ تعالی طلبہ کو کافی صد جس کی شروح عربی اور ادو میں مختر اور مفصل بہت زیادہ ائی جائی جس کی شروح عربی اور ادو میں مختر اور مفصل بہت زیادہ ائی جائی جس کی شروح عربی اور ادو میں متن البدایہ کی عبارت کی تسہیل ہوگی جو کہ عین البدایہ کی اصل کتاب کے آخر میں نہ کور ہے، گااس کے بعد اس کا ترجہ بھراس متن البدایہ کی عبارت کی تسہیل ہوگی جو کہ عین البدایہ کی اصل کتاب کے آخر میں نہ کور ہے، انشاء اللہ تعالی ۔

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمين حمد الشاكرين

والصلوة والسلام على خير البرية محمد واله الطيبين الطاهرين

قال رسول الله على تعلمو الفرائض وعلموها الناس فانها نصف العلم ، قال علماؤنا رحمهم الله تعالى تعلق بتركة الميت حقوق اربعة مرتبة ، الاول يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غير تبذير ولا تقتير ، ثم تقضى ديونه من جميع ما بقى من ماله ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقى بعد الدين ثم يقسم الباقى بين ورثته بالكتاب والسنة واجماع الامة فيبد ابا صحاب الفرائض، وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله تعالى ، ثم بالعصبات من جهة النسب، والعصبة كل من ياخذ ما ابقته اصحاب الفرائض وعند الانفراد يحرز جميع المال ، ثم بالعصبة من جهة النسب وهو مولى العتاقة ، ثم عصبته على الترتيب، ثم الرد على ذوى الفروض النسبية بقدر حقوقهم ، ثم خوى الارحام ، ثم مولى الموالاة ، ثم المقرله بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه باقراره من ذلك الغير اذا مات المقر على اقراره ثم الموصى له بجميع المال ، ثم بيت المال .

ترجمہ: ۔ بہتم اللہ الرحلٰ الرحیم، ساری تعربیقیں اس اللہ کے لئے ہیں جوسارے جہاں کاپالنے والا بھا کی حمد جو شکر گزاروں کی حمد کی طرح ہے، اور درور وسلام ہو خیر الخلائق محمد علیقت پراورازواج مطہر ات پر اورائلی اولادیاک پر جو طیب اور طاہر ہیں، رسول

ادرا یک حدیث افر ضکم زید لینی تم میں سب سے زیادہ فرائض کو جاننے والے زید بن ثابت ہیں،اس کی روایت احمد والترندی ادرا یک حدیث افر ضکم زید لینی تم میں سب سے زیادہ فرائض کو جاننے والے زید بن ثابت ہیں،اس کی روایت احمد والترندی والنسائی وابن ماجہ وابن حبان نے کی ہے، ن، مقصد اس علم سے ذریعہ ترکہ میں سے ہر ایک سے حقوق کو جا نتاجو حساب اور اصول تركه كى مدد سے معلوم ہوتے ہیں: اس كے اركان بير ہيں (١) مورث (ليني تركه كامالك) (٢) ومال تركه ، (٣) و وارث (مستحق ترکہ )بشر طیکہ مورث مرجائے اوراس کے دارث جو حقیقت مین زندہ ہوں یا تقدیر از ندہ ہول مشال پید کا بچہ (حمل) (۴) وجہ ادر میراث معلوم ہواس کئے بعض وجبول کی وجہ ہے اس کا مستحق میراث سے محروم ہوجاتا ہے، (جس کا تعقیلی بیان انشاء اللہ تعالی موانع ارث کے بیان میں عنقریب آئے گا) معلوم ہو ناچاہئے کہ فرض کے نفوی معنی ہیں اپنی بات جو قطعی دلیل سے ثابت ہو، چنانچہ اس کتاب فقہ کو فرائض اس لئے کیا جاتا ہے، کہ اس میں زیادہ تربیان ان ہی حصول کا ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی تقیدر ہے مقطوع اور مبین ہوں اور دلیل قطعی سے تابت ہوں ،اس بناء پر لفظ فرض لغوی اور شر کی دونوں معنوں کوشامل ہوا،الاختیار۔ اور لفظ ارث کے نغوی معنی بقاء کے ہیں اور شرعی معنی ہیں ایک شخص کا مال دوسرے کی طرف خلافت کے طور پر منتقل ہونا، نزانة المنتسمین ،اس کے حقوق اس جگہ بانچ بیان کئے گئے ہیں،(۱)میت کے داسطے تعنی جمپیز و تنفین (۲)میت کے ذمدادر وہ مطلق قرض ہے، (٣) ذمہ نہیں اور وہ کسی مال عین سے متعلق ہو، و، جیسے میت نے کوئی مال عین کے طور پر رکھا جس سے مرتهن (وہ جس شخص کے پاس مال کو بطور رہن رکھا گیا ہو) کا حق متعلق ہے، پااس کے غلام نے کسی پر جرم کیا جس ہے دلی جنابت كاحق متعلق ب توحق ميت ك حق يعني جميز ك حق برمقدم ب، خزائة المفت بن، جيسے ماذون مريون و ميع محبوس من يعنى میت کی خریدی ہوئی چیز جس کوبائع نے عمن کے بدلہ میں روک لیاہے،اوراس میں مستاجر (اجرت پر لینے والے کا فائد ہد نظر ہو، د، (٣)ميت كے لئے ياميت ير نہيں،اب اگروه اختيار بہت سے ب تووه وصيت باور يكى چيز چو مكى ب، (٥)ميت كا اختيار نہ مو اور وہ میراث ہے ، و ، اور قول اصح بہی ہے کہ ارث کا تعلق مورث کی موت کے بعد ہو تاہے ، شرح الو ببازیہ ، حقوق مقدمہ کے بعد ترکہ سے صرف چار ہی حقوق متعلق ہوتے ہیں، (۱) جمینر و تدفین ،اور (۲) قرضہ (۳) وصیت ، (۴) میراث، پس ان چاروں میں ے اولاً تجمیر و تلفین ہے ابتداء کی جائے گی، کہ عام اور مشہور طریقہ ہے اس میں مال خرچ کیا جائے ،الحیط ، کفن ان کیڑوں میں دیا

جائے جس میں وہ اپنی زندگی میں حلال لباس سے پہنتا تھا، گر اتنا خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ ترکہ میں کتنا مال جھوڑا ہے ،اس لئے اس معاملہ میں نہ توانتہائی کی یا معمولی سے کام لیا جائے اور نہ ہی بہت زیادتی یا قبتی کیڑوں میں لپٹا جائے ،الا ختیار ، ضوء السر اج میں ہے کہ تمن کیڑے مروکے لئے مسئون میں اس سے زیادہ دینااسر اف میں داخل ہے۔

اب میں مترجم کہتا ہوں کہ خفتی نیت کے کفن کے بارے میں ہدایہ کتاب نے یہ معلوم ہو چکاہے کہ اس میں نیادہ کرنے میں حرج نہیں ہے، اور یہی نیادہ مناسب قول ہے، البتہ ان کی قیت در میانہ درجہ کی ہو، پھر بھی ان سب میں مقدار ترکہ لحاظ رکھنا ضروری ہے، اس تعصیلی بیان سے بدیات معلوم ہوگئی کہ ججیزہ تھفین اوروہ دیون جو وصیت کے معنی میں نہ ہوں، وہ سب مال ترک سے ہی معتبر ہوتے ہیں، اور دصیت یا قرضہ جو وصیت کے معنی میں ہو وہ صرف تہائی مال سے معتبر ہے، جیسا کہ کتاب الوصایا میں گزرگیا ہے، م، اوراگر ایک بار کفن کی دجہ سے ضائع ہو جائے تو میت کے بدن کے پھولنے اور سینتے اور منتشر ہونے ہے ہیلے کک بارباراس کے مال سے ہی اے کفن دیا جائے، اوراگر وہ پھٹ چکا ہو تو صرف ایک ہی کپڑے میں لیسٹ کر وفن کر ویا جائے، جو ترکہ بارباراس کے مال سے ہی اے کفن دیا جائے، اوراگر وہ پھٹ چکا ہو تو صرف ایک ہی کپڑے میں لیسٹ کر وفن کر ویا جائے، جو ترکہ کیا گیا ہوں جو رقبر سے نکال کر میت کو باہر ہی پھینک کر کفن نے کر چلاگیا، اس لئے اسے ترکہ سے پھر گفن دے کرو فن کیا، پھر ایسانی ہوا، اس طرح ہر مرتبہ کل مال ترکہ سے ایسانی ہوا، اس طرح ہر مرتبہ کل مال ترکہ سے اسے تفن دیا جائے گا، اوراگر بدن پھول کر بھٹ چکا ہو تو اسے صرف ایک ہی گیڑے میں لیسٹ کر دو فن کیا ہوا ہوا ہوں وقت کفن چوری کے جدد ایسا بھول ایسٹا ہو تواس وقت کھی خرج ہونے کا اعدادہ کیا جاتا گا، ووراگر انقاق سے میں بھنا بھی خرج ہونے کا اعدادہ کیا جاتا ہوا تو سے دوراگر واس کے حصد سے ان کے حصول کی مقد ارسے واپس لیا جائے گا، وورد واس کی میں بھنا بھی خرج ہونے کا اعدادہ کیا جاتا گا، وورد واس کے دورد اور تول کے حصد سے ان کے حصول کی مقد ارسے واپس لیا جائے گا، وورد واسے گا، ورد ورد کیا گا ہوں کے حصد سے ان کے حصول کی مقد ارسے واپس لیا جائے گا، ورد ورد کیا گا ہوں کے حصد سے ان کے حصول کی مقد ارسے واپس لیا جائے گا، ورد دورا

اس کے بعد اگر پچھ باتی نہیں رہاتو اقراری قرض خواہ حق پانے سے محروم ہوں گے، اور اگر ترکہ میں تین ہز اور دیے رہ گئے ہوں تو پہلے دوہز ار روپے اداکرنے کے بعد باتی ایک ہز ار روپے سے النا قراری قرض خواہوں کوادا کئے جا کینگے، بشر طیکہ وہ ور ثہ خود اجازت دیں کیونکہ مرض الموت ہوتے ہی مورث کے ترکہ سے دار ثوں کا حق متعلق ہوجا تاہے، اور وہ اقرار توصرف مریض پر جمت ہو تاہے ،اس کے وار تول کے حق پر اس کااثر ظاہر نہ ہوگائی گئے ڈگر وار تول نے ان لوگوں کواد اکر نے کی اجازت مہیں دی تواس کا تکم وصیت کے حکم کے برابر ہو جائے گا، بعنی میت کے تہائی مال ہے اوا کیا جائے گا، ای لئے اس مثال نہ کور میں صرف ہز ار روپے کی تہائی ہے وہ لوگ اپنا حصہ پاسکے گا، بشر طیکہ اس وقت کسی قسم کی وصیت کی اوا سکی باتی نہ رہ گئی ہو، اور اگر موصی لہ کا صراحة ذکر ہو تو اس کا بیان کتاب الوصیة میں گزر گیا ہے، پس اس تفصیل ہے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ اقراری قرضہ بھی وصیت کے معنی میں ہو جاتا ہے، اس لئے اس مسئلہ کو بھی وصایا کی بحث میں شامل کیا جائے گا، م، اور اب تجہیز و تہ فین اور دیون کی وصیت کے معنی میں ہو جاتا ہے، اس لئے اس مسئلہ کو بھی وصایا کی بحث میں شامل کیا جائے گا، م، اور اب تجہیز و تہ فین اور دیون کی اوا نیگ کے بعد بھی اگر بچھ مال خ رہے تو اس کی تہائی ہے میت کی وصیت سے بھی ہو لہذا چھوٹے بیٹم بچے جو وارث ہو لگا وار تو اس کا میں وارث وہ بول آگر وہ اورث ہوں اگر وہ اورث ہوں آگر وہ اورث میں ہو لگا تھوٹے بیٹم بچے جو وارث ہوگا، اور ان کے ولیاو صی کوان کی طرف ہے اس وجہ سے اختیار نہیں ہوگا وہ اور اس کی وہ بیٹر مین نہ ہوگی تو وہ جائز نہ ہوگی، پھر بالغ وار تو اس میں بھا ہم بہتر مین نہ ہوگی تو وہ جائز نہ ہوگی، پھر بالغ وار تو اس میں میں جو اجازت دیے کی وارٹ کی جو دو اورث کی ہوتی ہو اورث میں ہوالی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی اس کے حق میں اجازت صحیح ہو جائئی، کیو تکہ اسے جی اوراپی پی چیز کے بارے میں پوراپور ااختیار ہے۔ اجازت وے گا اس کے حق میں اجازت صحیح ہو جائی کی و تکہ اسے این وہ جائز نہ ہوگی تو وہ جائز نہ ہوگی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ کی ہورہ ک

مستكيه

ایک فخض کے مرتے وقت اس کے وار ثول میں چھوٹے، بڑے ہر قتم کے افراد ہیں،ادر میت نے نقد اور غیر متقولہ جائیداد چھوڑی اس لئے ان میں سے بالغول نے عام دستور کے مطابق اور رسم پر عمل کرتے ہوئے اس میں سے نقد مال کواس کی تجمیز و تکفین اور اس کے قرضوں کی اوائیگی کے بعد اس میت کے سوم اور دسویں و جیسویں کرنے میں خرچ کر دیا پھر چالیسوال اواکر نے کے لئے اس کی بچھے جائیداد کی وفت کروی بیاس کی جائیداد کور بہن پر رکھ کر اس کے عوض نقد وصول کئے اور پہشر طرکھ دی کے لئے اس کی بچھے اس فرض کی اوائیگی ند ہوجائے اس وقت تک اس جائیداد کے منافع اور آمدنی سے تم فائدے حاصل کرتے رہو ، یاسی کی کوئی امید نہیں ہے، اور دواس کام کو بہت ہی ضروری سمجھے کو اس کی اداری کو اس موقع پر چالیسوال کا کھانا دیں ورنہ سخت بدنا ہی ہوگی، اسی صورت میں اس کا کیا تھم ہے؟

بعد توبہ کئے بغیران میں ہے جو بھی مرے گا،وہ اس بدنیتی کی بناء پر عذاب جہنم کا مستق ہو گا، لیکن ذرہ برابراہے تواب نہیں ملے گا ، تو وہ میت کو بھی پچھ تواب نہیں بہنچا سکے گا، اس لئے کہ خود اس کا پنائی کام معصیت اور کار عذاب ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب،م۔

خلاصہ کلام ہے ہوا کہ جب میت کے تہائی مال سے زائد میں وار ثول کی اجازت معتبر ہوگی ای وقت تہائی ترکہ سے زیادہ کی بھی وصیت جائز ہوگی، م، وصیت پر عمل کر لینے کے بعد بھی اگر کچھ باقی رہ جائے تو وہ فرائض الی عزوج مل کے مطابق وار ثول میں تعتبیم کیا جائے گا، النا تار غانیہ ، مہ اور الی ہی وصیت کو میراٹ کی تعتبیم کیا جائے گا، النا تار غانیہ ، مشلامیت نے وصیت کو میراٹ کی تعتبیم سے پہلے عمل میں الایاجائے گاجو کی معین چز کے بارے میں ہو، النا تار غانیہ ، مشلامیت نے وصیت کی کہ میراہ مکان زید کے نام وصیت ہے، تو تجینہ و تعین واوائے ویون کے بعد جو پچھ ترکہ سے بچا تو اس کی تہائی میں حساب لگایا جائے گا کہ اس تہائی حصد میں سے بھی ہے مکان آسکتا ہے، تو وہ زید کے نام کر دیاجائے گا، اوراگر مکان کی تجینہ اس کی تہائی میں حساب لگایا ہواور دوسرے تمام ذِمد دار بڑے وار ثین نے بھی اسے دید سے کی اجازت دیدی تو زید بی کو دیدیا جائے ، اس کے بعد بھی اگر میراث کا بچھ حصد فتی جائے تو وہ تمام ورث میں تعتبیم کر دیاجائے گا، تینی وہ بچا ہوامال میراث میں شائل ہوگا، الحاصل وصیت کا تعمل میں صورت میں میراث سے مقدم سمجھاجائے گا، جبکہ میت نے کسی معین چیز دینے کی وصیت کی ہو، م، اور اگر مال وصیت کا تم معین لینی مشترک ہو (ای کو وصیت پر سلہ بھی کہاجا تا ہے) مشلا میرا تہائی یا چو تھائی مال زید کو دیاجائے، یا تھر او میل کھیں میراث سے مقدم نہیں کہاجا تا ہے) مشلا میرا تہائی یا چو تھائی مال زید کو دیاجائے، یا تھر او میں کی مورث کی وصیت کی میراث سے مقدم نہیں کہا جائے گا، بلکہ موصی لدین جس کی تام وصیت کی گی جو وہ تھی کی تاجائے گا، اس بناء پر اگر ترکہ کامال بہت زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے اس کے حصد میں بھی کی آجائی ، الباتی ان خوادہ وہ تو اس کی وجہ سے اس کے حصد میں بھی کی آجائی ، الباتی ان دیاجائی کی وجہ سے اس کے حصد میں بھی کی آجائی ، الباتی ان دورت میں دورکہ کی ہے۔ اس کے حصد میں بھی کی آجائی کی انہائی خوادہ کی گی ہے۔ اس کے حصد میں بھی کی آجائی کی دور وہ اس کی وجہ سے اس کے حصد میں بھی کی آجائی کی دور وہ گی کی انہائی دورد کی دور وہ کی کی سے اس کے بارہے میں بھی کی آجائی کی دور وہ کی کی دور سے دیا سے کی دور کی کی سے اس کے بارہے میں بھی کی آجائی کی دور وہ کی دور وہ کی کی سے اس کے بارہے میں بھی کی کیا کی دور کی کیت کی دور کی کی سے دیے کی دور کی کی سے دور کی کی سے دور کی کی سے

اور در مخار میں ہی ہی ہی علم افتیار شرح المخارہ نقل کر کے لکھائے کہ قول صحیح یہ ہے کہ وصیت مطلقہ بھی میراث سے مقدم ہے، انہی اور اب میں مترجم یہ کہنا ہوں کہ ان و دون اولوں میں یہ فرق نظے گا کہ وصیت کو مقدم کرنے کی صورت میں موصی لہ کو جمیز و تعین وادائے دیون کے بعد باتی بال کی تہائی مل جا گئی، اب اگر اس صورت میں وارث حصہ داروں میں ان کے مقررہ حصے کم برخ جا کی وادائے دیون کے بعد باتی اور وار پول کے برابر کرنے میں خودال کو بھی حصہ میں کی ہوجا گئی، جو اسے مقررہ حصے کم برخ جا کی مثل میت عورت نے ایک اور کی واثو بر اور باپ کو جھوڑ ااور اس میت نے ہندہ کے لئے اپنے تہائی بال کی برواشت کرنی ہوگی، مثلاً میت عورت نے ایک لڑی و شوہر اور باپ کو جھوڑ ااور اس میت نے ہندہ کے لئے اپنے تہائی بال کی وصیت کا بال پہنے دید ہے کی صورت میں ہندہ کو چون در اور بین ہندہ کے بعد بارہ در بین گئے توصیت کا بال پہنے دید ہے کہ اور دیون و غیرہ کی جو بعد بارہ کر سے اس طرح سے نکالے جا کیگے ، ہم لڑی ہو تھائی لیمی سے بوار دیو تھائی لیمی سے بوار کہ ہوجا ہے گئی ہم باور ہوگی ہوجا تے ہیں، حالا نکد کل مفروضہ روپے صرف بارہ کی ہوجا تھی ہم ہوگا، لہذا کی صورت میں ہم ہم ہم ہم ہوگا، لہذا وار مہندہ کے حصہ داروں کی طرح موصی لہ بھی ہم و جو بیا کی دور ہے کہ جب بال وصیت معین نہیں ہے تو تر کہ کے حصہ داروں کی طرح موصی لہ بھی ہم و سے بی ہو اور اس قول کی وجہ ہے کہ جب بال وصیت معین نہیں ہے تو ترکہ کے حصہ داروں کی طرح موصی لہ بھی ہی داروں کی طرح موصی لہ بھی ہم ان وار اس کی وار کی کی دیا ہوگا، اور جب ہو میت اور رہن کی ادا نگی کے بعد بی وار کی کے اس کی این اور اس لئے اس کے بہنے وصیت کو ترکہ ہے حصہ داروں کی طرح موسی لہ بھی یہی فارت اور میں کی داروں کی دور ہیے کی وجہ ہے کہ داللہ توالی نے وصیت اور رہن کی ادا نگی کے بعد بی وار کی کو جہ ہے کہ وصیت تھائی ہے کہ جب اور میت کی دور کی کی داروں کی داروں کی دور کی کی دور کی ہوگا، اور جب ہوگی ہی فارت اور کی کی دور سے بھی کی فارت اور کی کی دور سے کی وہ بے بے کی دور سے بھی کی فارت اور کی کی دور سے بھی کی فارت اور کی دور سے بھی کی فارت اور کی دور سے بھی کی فارت اور کی دور سے بھی کی فارت اور کی دور سے بھی ہی فارت اور کی دور سے بھی کی فارت اور کی دور سے بھی دور کی دور سے بھی ہی فارت کی دور سے بھی دور کی دور سے بھی دور کی دور سے بھی دور کی دور

فاكده

حقوق الله عزوجل کے بھی دیون ہیں، مثلا میت پرز کو ۃ باتی ہو، یا نماز ادر روزہ کے کفارے ہوں، لیکن کسی بندہ کو اس کے مطابلہ کا حق نہیں دیا گیا ہے، اس لئے اگر کوئی میت ان چیز ول کی ادائیگی کی وصیت کر دے تو ان کو اداکر ناچاہئے اور اس کے تہائی مطابلہ کا حق نہیں دیا گیا ہوا گئی کرنی چاہئے، مال سے ادائیگی داجب ہوگی، اور اگر ورشہ تہائی سے بھی زائد کی اوائیگی کی اجازے دیں تو جتنا ممکن ہو اتنی ادائیگی کرنی چاہئے، اور اگر میت نے ان کی ادائیگی کی خود وصیت نہیں کی تو پہلے بھی واجب نہیں ہے، ت، د، وغیر واور اب یہاں سے موافع کا ذکر آرہا ہے، یعنی کسی وارث کو ترکہ کا حق دار ہونے کے باوجود کسی خاص وجہ سے اس کو اس کا حق پانے نے سے روک دیا جائے، جو اصطلاح میں موافع ارث کہلاتے ہیں ان کی تفصیل ہے۔

#### السراجي: فصل في الموانع

المانع من الارث أربعة، (1) الرق وافراً كان اوناقصاً (٢) والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص او الكفارة،(٣) واختلاف الدينين ،(٤) واختلاف الدارين إما حقيقة كالحربي والذمي، او حكما كالمستا من والذمي او الحييين من دارين مختلفين، والدار انما تختلف باختلاف المنعة والملك لانقطاع العصمة فيما بينهم.

ترجمہ: فصل: موانع ارث کابیان: ارث کے پانے سے مانع چار چیزیں ہیں، (۱) غلامی پوری ہویااد ھوری (ناقص) (۲) وہ قتل جس کی وجہ سے قصاص یا کفارہ واجب ہوتا ہے، (۳) دین کامختلف ہوتا (۴) ملک کامختلف ہونا، اختلاف هقیقة ہوجیسے حربی (دار الحرب کاکافر اور ذمی دار الاسلام میں آنے والا حربی، اور ذمی یا الحرب کاکافر اور ذمی دار الاسلام میں آنے والا حربی، اور ذمی یا ایسے دو حربی جودو مختلف ملکوں کے ہول، اور ملک برلتا ہے لئنگر اور بادشاہ کے بدلنے سے ان کے آپس میں عصمت محفوظ نہ ہونے کی وجہ ہے۔

عین الہدایہ: (الموانع) چار چزیں ارث سے مانع ہیں، پہلا مانع یہ ہے کہ وارث رفیق ہو (آزاد نہ ہو) مشلا کسی نے غیر کی باند کی سے نکاح کیااس شرط کے طبے کئے بغیر کہ اس نکاح سے جواد لاد ہوگی وہ آزاد ہوگی، تواس سے جو بھی لڑکایالڑکی پیدا ہوگی وہ بھی اپنی ماں کے مشل غیر کی مملوک ہوگی، اس بناء تی جب ایسے بچے کا باپ مرے گااگر اس وقت تک وہ پچے کسی طرح بھی آزاد نہ ہوسکا تو میت باپ کا بیٹا ہونے کے باوجود اولاد اس باپ کی میراث نہیں بائے گی، اور اگر اس کا تھوڑا حصہ مثلاً نصف یا چہار موغیرہ آزاد ہو تو جب بھی امام ابو حنیفہ کے نزد یک وہ وارث نہ ہوگی، لیکن صاحبین کے نزد یک جزو آزاد ہونے ہے ہی کل بدن آزاد ہو جاتا ہے، اس لئے وہ اولاد وارث ہوجا گئی، اور اگر کسی نے غیر کی باندی سے زنا کیا نعوذ باللہ من ذلک، توبہ لڑکااگر بھی آزاد بھی ہوجائے جب بھی وارث نہ ہوگا جو اوراث مورت سے زنا کرنے سے پیدا ہو تااگر چہ وہ جقیقت میں اس مختص کے نطقہ سے ہوجائے جب بھی وارث نہ ہوگا ہو جائے، اور اگر منکوحہ کی اولاداس کی موت کے وقت آزاد ہو چکی ہو تو وارث سے، اور مورت کے وقت آزاد ہو چکی ہو تو وارث سے، اور مورت کے وقت آزاد ہو چکی ہو تو وارث سے، اور میں ہوجائے، اور اگر منکوحہ کی اولاداس کی موت کے وقت آزاد ہو چکی ہو تو وارث سے، اور مورت کے وقت آزاد ہو چکی ہو تو وارث سے، اور اس میں کی موت کے وقت آزاد ہو چکی ہو تو وارث سے، اور اس میں میں کہ مدیر و مکاتب اور ام ولد بھی وارث نہیں ہے، استعمال کے میں ہو اس کے وقت آزاد ہو چکی ہو تو وارث سے بھی ہو تو وارث سے بھی ہو تو وارث سے میں اس کی موت کے وقت آزاد ہو چکی ہو تو وارث نہیں ہے، استعمال کی مورت کے وقت آزاد ہو چکی ہو تو وارث نہیں ہے، استعمال کی موت کے وقت آزاد ہو چکی ہو تو وارث نہیں ہو جائے کہ مورث کے وقت آزاد ہو چکی ہو تو وارث نہوں کے وقت آزاد ہو چکی ہو تو وارث نہیں ہے وارٹ کی مورث کے وقت آزاد ہو چکی ہو تو وارث کی بھی دیں مورث کی کر مورث کے دورت کی کر مورث کی بھی دیموں کی کر مورث کے دورت کی دورت کی کر مورث کی کر مورث کی کر مورث کے دورت کو دورت کی دورت کی کر مورث کی کر مورث کے دورت کر مورث کی دورت کر مورث کی دورت کی کر مورث کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کر مورث کی دورت کر مورث کی دورت کر مورث کی دورت کر مورث کی دورت کر مورث کی دورت کر مورث کر مورث کی دورت کر مورث کی دورت کر مورث کر مورث کر مورث کی دورت کر کر مورث کر م

مسكله

ایبا تنگدست را بمن جوخود کو آزاد کرانے کے کماکر کے مرحمن کوادا کرتا ہے، وہ دوسرے کاوارث بھی ہوتا ہے ای طرح دوسر اشخص اس کا بھی دارث ہوتا ہے، یعنی وہ دوسرے کا مورث بن سکتا ہے، الکافی):۔دوسر امانغ: یہ ہے کہ وارث مورث کا قاتل ہورہاہو، یہانتک کہ جس شخص نے اپنے مورث کو قتل کر دیا تووہ اس کی میراث ہے بھی محروم ہوگا، لیکن اس جگہ ایسا قتل 

### اوراب تيسرامانع

یہ ہے کہ وارث اور مورث کے در میان لمت و نہ جب کا اختلاف ہو ، ت، لینی تو حید وشر ک کا اختلاف ہو مثلاً ایک مسلمان ہے ، اور دو سر ایہودی نفر انی ، نجو سی ، ہند ووغیرہ ہو ، اس بناء پر مسلمان کسی مشرک کا وارث نہ ہوگا ، اس لئے حضرت علی و جعفر نے اپنے باپ ابوطالب کی میراث نہیں پائی ، بلکہ عقیل نے جو اس وقت تک مشرک ہی تھے وارثا ہوئے ، چنانچہ سیحیسن کی حدیث ہوگا ، مثلاً ہو نہ اللہ لئا مناسبان کا وارث نہ ہوگا ، مثلاً بینا مسلمان مر اور اس کا باپ مشرک تھا تو باپ اپنے با میراث نہیں پائے گا ، معلوم ہونا چاہئے کہ اگر زید اسلام لا یا اور مال کمایا ہو نہیں ہو نہ ہوگا ، مثلاً بینا مسلمان کا وارث نہ ہوگا ، مثلاً بینا مسلمان مر اور اس کا باس کے بعد اس نے اور بھی مال کمایا سے بعد وہ شخص از خود مر گیایا قتل کر دیا گیا اور اس زید کے وارث نہ اسلام کی بعد اس میں بچھ مسلمان اور بچھ مشرک ہیں تو اس کے مسلمان وارثوں کو زید کے اس مال کی میراث ملے گی جو اس نے اسلام کی حالت میں کمایا تھا اور مشرک وارثوں کو زید کی حالت شرک کی میراث ملے گی ، کیونکہ ووزید جس وقت سے مرتم ہوا تھا اس نے اسلام کی ہوا تھا تھیں مردہ ہوگیا ہے ، لیکن ابھی تک حقیقت حال معلوم نہیں ہو سکی ہے ، بیبانتک کہ اگر وہ دو بارہ مسلمان ہو جانے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اب پھر زیدہ ہوگیا ہے ، پھر جب وہ دار انحر ب چلاگیا اور وہیں رہ گیایا تم گیایا مرگیا تو اس کے اس ملک ویت سے میان کہ اگر وہ دور اور ہو میان اور وہیں رہ گیایا تھی گیایا مرگیا تو اس کے اس میں گیایا می گیایا ہی ہو جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اب پھر زیدہ ہو گیا ہے ، وہ دور اور انحر ب چلاگیا اور وہیں رہ گیایا تھی کہ اگر وہ دور کیا گیایا می گیایا می میراث ہو ۔

مستلي

ملت اسلامیہ بیں سے کچے وہ قرضے جن کے بارے بیں گفر کا تھم لگایا گیا ہو وہ مرتد کے تھم بیں ، جیسا کہ وصیۃ الہدایہ
بیں ہے ، حفرت اسامہؓ کی حدیث بیں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان کی کا فرکاوارث نہ ہوگا، اور نہ کوئی کا فر
کی مسلمان کا وارث ہوگا ، بخاری و مسلم نے اس کی روایت کی ہے ، اور حضرت عبد اللہ بن عمرہؓ سے مر فوعا حدیث مروی ہے ، کہ
دو ملتوں والے ایک دوسر ہے کے وارث نہ ہوں گے ، اس کی روایت احمد والنسائی وغیر ہمانے کی ہے ، اور حضرت عبد اللہ بن عمرہؓ
سے مرفوعامر وی حدیث ہے کہ قاتل کے لئے میراث نہیں ہے ، رواہ النسائی ، اور دار قطنی نے اس کی روایت حضرت ابن عباسؓ سے حدیث سے کی ہے ، اور عبد الرزاق نے ابن عباسؓ سے حدیث سے کی ہے ، اور عبد الرزاق نے ابن عباسؓ سے حدیث موایت کی ہے کہ رسول اللہ عباسؓ نے خمرات ابوہر برہؓ کی حدیث سے کی ہے ، اور عبد الرزاق نہیں ہوگا، اگر چہ اس مقتول کا وارث نہیں ہوگا، اگر چہ اس مقتول کا وارث نہیں ہوگا، اگر چہ اس مقتول کا اس وارث کے سواد و سر اکوئی وارث نہ ہو ، ن ، اور اس پر اجماع ہو چکا ہے۔

کین بہ بات واضح ہے کہ قتل کرنے ہیں یہ شرط ہے کہ قاتل کا فعل قتل حرام ہو،اس بناء پر بچہ یاپاگل یا بدحواس یا مرض برسام (ایک ہنمیانی بیاری جو سر ہیں پیدا ہوتی ہے،اس سے اتنا شدید در دہو تاہے کہ انسان اس کی وجہ سے اپنا حواس کھودیتا ہے) یا موسوس (خرابی عقل کی وجہ سے بے تکی باتیں کرنے والا) نے کسی کو قتل کر دیا تو وہ مقتول مورث کو میر اٹ سے محروم نہ ہوگا، کیونکہ میراث سے محرومی تو فعل حرام کی سزا ہے، اور ان فہ کورہ لوگوں کا فعل ان کے مکلف نہ ہونے کی وجہ سے حرام نہیں کہاجا سکتا ہے، اگر امام المسلمین سے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت باغی ہو کر لڑی اور ان سے ہر طرف سے جو پچھ مارے گئے ان کہاجا سکتا ہے، اگر امام المسلمین ہے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت باغی ہو کر لڑی اور ان سے ہر طرف سے جو پچھ مارے گئے ان کہاج ہی ہے کہ قوم عادل لیمن امام کے ساتھ و سے والوں نے اپنے عام و ستور اور تھم کے مطابق قبل کیا ہے، تو وہ اپنی بھی تفصیلی کی وراخت سے محروم نہ ہوگا، اور باغیوں ہیں ہے جن لوگوں نے عادلوں ہیں سے جن لوگوں کو قتل کیا ہے تو اس کی بھی تفصیلی بحث کتاب السیر ہیں فہ کور ہے، م۔

مسكا

اگرباپ نے اپنے بیٹے کا ختنہ کیایا لڑے کو کوئی بڑاز خم ہوگیا جے باپ نے نشر لگایا جس کی وجہ سے وہ دونوں لڑے کے مرگئے تویہ باپ ایسے بیٹوں کا حسب دستور وارت رہے گا یعنی ایسے لڑکوں کی وراثت سے محروم نہ ہوگا، اوراگر اپنے بچہ کو باپ نے تادیبا بارا جس سے اتفاقا سے الیسی چوٹ لگ گئی جس سے وہ مرگیا تو ایام اعظم کے نزدیک اس کی دیت کا ضامن اور میراث سے محروم بھی ہوجائے گا، لیکن صاحبین کے نزدیک نہ دیت کا ضامن ہوگا اور نہ ہی میراث سے محروم ہوگا، اوراگر باپ کی اجازت سے معلم نے بچہ کو بارا اور وہ مرگیا تو بالا تفاق اس و قت باپ نہ ضامن ہوگا اور نہ میراث سے محروم ہوگا، المبوط، غیر مسلم یعنی کا فروں کی ملتیں جو اگر چہ مختلف ہول مشلل بہودی و نصرانی و مجوسی افریت پر ست کے در میان اختلاف نہ بہ بونے کے با دجو وان کے در میان آبس میں میراث سے رکاوٹ اور ممانعت نہیں ہے، یہائتک کہ یہودی و نصرانی کے در میان میرا مجاری ہوتی ہوتی ہے، استعمین ،اگر کوئی مسلمان دار الحرب میں جاکر مرگیا تو اس کا وہ بیٹا جو دار الاسلام میں ہے وہ اس کا وارث ہوگا، الکافی۔

چوتھا مانع ، یہ ہے کہ وارث و مورث کے دارین میں ( بعنی دار الاسلام اور دار الحرب میں مختلف طور پر رہتے ہوں، اور دارکا اختلاف لشکر اور سلطانت کے اختلاف ہے ، ہو تاہے کیو نکہ ایسے دو ملکول میں آپس میں تفاظت نا ممکن ہوتی ہے ، یابالکل ختم ہو جاتی ہے ، اس بناء پر اگر دار الحرب میں کوئی حربی مر الور دار الاسلام میں اس کا کوئی باب یا بیٹا مر اتوا یک دوسر ہے ۔ کے وارث نہ ہول گے ، اس بناء پر اگر دار السلام میں کوئی ذی مر اتو دار الحرب میں اس کا باپ یا بیٹا اس کا وارث نہ ہوگا ، ای طرح اگر حربی امان لے کر یہاں دار الاسلام میں آیا اور مرگیا تو یہاں پر اس کا وارث جو بھی موجود ہوگا ، وہ اس کا وارث نہ ہوگا ، بلکہ اس نے جو بچھ چھوڑا ہو وہ اس کے ملک میں بھیجہ یا جائے گا ، اور اگر کوئی ایساذی یہاں مربی جس کا یہاں تو کوئی وارث نہ ہوگر دار الحرب میں اس کا وارث موجود ہوتو اس ذی کا ترک ہونے کے بعد بعنی اگر کسی وارث کے لئے ہوتو اس کوئی ایسان جو رہوں لینی وارث بین وجود ہوں لینی وارث بیان جے لوگوں میں بیت المال میں جمع دورہ در میان میر اث تقسیم کر دی جائے گا ، م

انسان کاائیے کس مورث کی دراشت کا حق پانے کے لئے بعنی استحقاق ارث ان میں ساسباب میں سے ایک کاپایا جانا خروری ہے، اول نسب بعنی قرابت اور رشتہ داری کا ہونا، دوم سبب زوجہ و شوہر کا ہونا، سبب سوم ولاء کا ہونا ولائے علق ہویا ولائے موالات ہو، است بینین، ولائے علق کی مثال زید نے کلا غلام آزاد کیا جس سے وہ غلام فوری طور سے خود مختار ہو گیا، لیکن اس کی ولاء (مرنے کے بعد اس کاسامان وغیرہ) ہمیشہ ای آزاد کرنے والے زیدیائی کے عصبات کے لئے ہوگی، ان وونوں زیداور کلؤ

کے تعلق میں زید کو ولی اعلی اور کلو کو ولی اسٹل کہا جاتا ہے، اس کے بعد اگر بھی کلو بھی کبھی اپناغلام مشلابہ ہو کو آزاد کر دے تواس کی ولاء بھی کلو کے واسطے سے زید ہی کو سلے گی، اب اگر کلو نے بھی خالد کی باندی سے ذکاح کیا اور اس کے اولاد ہوئی تو وہ خالد کی ملوک ہوگی اس طرح کلو کی اولاد کی ولاء اگر چہ خالد کو سلے گی مگر جب یہ بھی آزاد ہو جائے یا کلو نے اپنے نکاح کے وقت ہی یہ شرط نگادی ہو کہ میری اولاد آزاد ہو گی تواس کی اولاد کی ولاء بھی کلو کے واسطے سے زید ہی کو ملے گی، یہائتک ولائے عتق کی تفصیل تھی، اب ولاء کی اولاد آزاد ہو گی تواس کی اولاد کی والاء موالات کی صورت یہ ہوگی کہ ایک مشرک للونامی شخص تھی، اب ولاء کی صورت یہ ہوگی کہ ایک مشرک للونامی شخص زید کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، اس بناء پر اس کے لئے سارے مسلمان بھائی ہوگئے لیکن اب وہ اپنا خاص تعلق کس ایک سے قائم کر کے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، چنا نچہ اس نے اس کام کے لئے زید ہی کو بہند کر کے اس سے موالات کر لی، اس کے بعد وہ للو بغیر کی اولادیادارث کے بغیر مرگیا تو وہ کی زیداس کا مکمل وارث ہو جائے گا، م۔

ولاء عتق اور ولاء موالات دونوں صور توں میں صرف اعلیٰ اپنی اسفل کاوارث ہوتا ہے، لینی ولاء اسفل اپنے اعلیٰ کاوارث نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ولاء موالات کرتے ہوئے اعلیٰ سے بیٹر ط لگاد کی ہو کہ جب میں لا دارث مروں تو تم میرے وارث ہواس نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ولاء موالات کرتے ہوئے اعلیٰ نے بیٹر ط لگاد کی ہوئی جائے کہ قرابت یاز وجیت یاولاء کی وجہ ہے ایک وحیت میں اسفل بھی وارث ہو جائے گا، فزانۃ المفت مین ،اور اب بیہ معلوم ہونی جائے کہ قرابت یاز وجیت یاولاء کی وجہ ہے ایک انسان ان لوگوں کا ترکہ پانے کا حق دار ہوسکتا ہے، لیکن اس ترکہ یامیر اث پانے کی بیٹر ط ہے کہ اس سے اوپر کاوارث اس کو محروم نہ کرتا ہو، مشلا جب تک رشتہ داری کی بناء پر (قرابتی وارث ) عصبہ ہو تو مونی اعلی کو میر اث نہیں ملے گی، اگر چہ وہ دارثوں کی فیمست میں شامل ہو، م، بھر وارثوں کی قسمیں تین ہیں، (1) اصحاب الفرائض، (۲) عصیات، (۳) ذری الارجام، المسوط۔

# تعريف اصحاب الفرائض

ایسے دار توں کو کہاجاتا ہے جن کے لئے اللہ تعالیٰ نصف و ثلث وغیرہ کے جھے خود مقرر کردئے ہیں،ان ہیں ہوتے ہیں،اور
لئے ایک حالت میں مثلاً نصف ہے اور دو سری حالت میں چہارم ہے،اس بناء پر دہ پوراتر کہ پانے کے مشخص نہیں ہوتے ہیں،اور
عصبات: ہودہ در شد ہوتے ہیں کہ اصحاب فراکض کوان کے پورے جھے دینے کے بعد اگر کچھ نیج جائے تو دہ پورایچا ہوا حصہ ان ہی
لوگوں کا ہو تاہے،اس بناء پر بھی کم پچتاہے،اور بھی زیادہ نیج جاتا ہے،اور ان کو بھی عصبہ کے طور پر میراث مل جاتی ہے،اور
ہیں،اور ذو کی الاحام سے مراد دہ لوگ ہوتے ہیں جن کور تی قرابت ہے اور ان کو بھی عصبہ کے طور پر میراث مل جاتی ہے،اور
ہیں،ایر ذو کی الاحام سے مراد دہ لوگ ہوتے ہیں جن کور تی قرابت ہے اور ان کو بھی عصبہ کے طور پر میراث مل جاتی ہے،اور
کھی الیا بھی ہو تاہے کہ ایک دارث دو حیثیت سے حصہ پاتا ہے، پھر یہ بات یادر کھنے کی ہے کہ ترکہ کے مشخص دو نیمی تر تیب
کا اعتبار ہو تاہے،م، ترکہ کے مشخص دس متم کے ہوتے ہیں، جن کی تر تیب ابھی بیان کی جائی،الا ختیار ،ھ، پھر پچھ دارث تو دہ
ہوتے ہیں دو تبیں ہوتے ہیں،اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھی پاتے ہیں اور بھی محروم ہوجاتے ہیں،ای لئے
ہوتے ہیں دور نوی نشین رکھنا ضروری ہے،جو ابھی تر تیب دار بیان کئے جارہے ہیں،اور نوی میں میں میں میں موجوباتے ہیں،ای لئے المرت ہیں،م۔

 کے استحقاق کے بارے میں مختصر دلاکل کا بیان ہے، چنانچہ فرمان باری تعالی: یو صبیحہ الله فی او لاد محم للذ کو مثل حظ الانٹیین: آخر تک، رکوع میں اصحاب الفرائض کے بارے میں دلاکل موجود ہیں، پھر حضرت ابن عباسؓ کی حدیث میں ہے کہ فرائض کوصاحبان فرائض کے حوالہ کرو، پھر جو پچھ بچے وہ اولی ندکر کے لئے ہے، بخاری د مسلم نے اس کی روایت کی ہے، اور آیت پاک جو او پر ذکر کی گئے ہے اس سے معلوم ہواکہ جب لڑکا اور لڑکی جمع ہوں تو لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ ہونے سے عصبہ ہو جاتی

مطلب ہے ہے کہ ان کے تین حصوں میں ہے ایک حصہ لڑکی کا اور دو جھے لڑکے کے ہوتے ہیں، الحاصل اصحاب فرائفن سب سے مقدم ہوتے ہیں، ان کے بعد قریب تر عصبہ نبتی ہے، جس کی دلیل ایک متفق علیہ حدیث ہے، لینی حضرت ام المو منین عائشہ اور دوسری حضرت ابن عرق کی حدیث ہے کہ ولاء ای کے لئے ہے جس نے آزاد کیا ہے، متفق علیہ ہے، اپنے آزاد کئے ہوئے کی میراث کا حکم پوچھنے والے کو فرمایا کہ اگر اس کا کوئی عصبہ نہ ہو تو اس کی میراث تمبارے لئے ہے، اس کی روایت عبد الرزاق نے حسن سے مرسلا کی ہے، حضرت حزق کی لڑکی کو اس کے آزاد کئے ہوئے مولی سے مرسلا کی ہے، حضرت حزق کی لڑکی کی حدیث میں ہے کہ آب علی ہوئے مولی سے میراث دلوائی ہے، اس کی روایت النسائی اور این ماجہ نے کی ہے، اور اس کی روایت الدار قطنی نے این عباس کے ہوئے میں ان تمام روایتوں سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ عصبہ نسبی کے بعد مولائے عقاقہ کا در جہ ہے، اور حضرت مقدام بن معدی کر بٹ میں ہے کہ جن کا کوئی وارث نہیں ہے، میں اس کا دارث ہوئی، اس کی طرف سے غلطی سے سرزد ہونے والے قصور کا جرانہ میں ادا کروں گا اور اس کا وارث ربوں گا، رواہ ابو داؤد، والنسائی وابن ماجہ وابن حبان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے موالات میری ہوگی، اس حدیث کی شرح بہت زیادہ طویل موالات میری ہوگی، لیکن اس سے جو میراث ملے گی، وہ بیت المال میں جمع ہوگی، اس حدیث کی شرح بہت زیادہ طویل ہے، بن، م۔

#### السراجي: . باب معرفة الفروض ومستحقيها

الفروض من المقدرة في كتاب الله تعالى ستة، (١) النصف، (٢) والربع، (٣) والثمن، (٤) والثلثان، (٥) والثلثان، (٥) والثلث، (٦) والسدس على التضعيف والتنصيف، واصحاب هذه السهام اثنا عشر نفرا ماربعة من الرجال وهم الاب ، (٢) والجد الصحيح وهو اب الاب وان علا ، ٣) والاخ لام، (٤) والزوج، وثمان من النساء وهن، (١) الزوجة ، (٢) والبنت، (٣) وبنت الابن وان سفلت ، (٤) والاخت لاب ولام، (٥) والاخت لاب ، (٦) والاخت لام، ، (٧) والجدة الصحيحة وهي التي لا يدخل في نسبتها الى الميت جد فاسد.

ترجمہ: باب تعداد فروض اور ان کے مستحقین (ذوی الفروض) کے پہنچائے کے بیان میں ، تباللہ تعالی میں حصہ معینہ کل چھ ہیں ، آدھا، چو تھائی ، آخوال ، دو تہائی ، تیسرا، چھٹا، دوگنا، اور آدھا کرنے کے اعتبار سے ، اور ان حصول کے مالک کل بارہ اشخاص ہیں ، چار مر دول میں سے اور وہ یہ ہیں باپ اور دادا یعنی باپ کا باپ چاہ او پر کے درجہ کا ہو ، اور اخیائی (مال شریک ) بھائی اور شوہر ، اور عور تول میں سے آٹھ (جو ذوی الفروض ہیں) وہ یہ ہیں، (۱) ہیوی، (۲) ہیں، (۳) بی تی، (۳) بی تین اخیائی بہن، (۵) مال، (۸) اور صحیحہ ، یعنی دادی تانی جو جد فاسد یعنی ناتا کے واسطہ کے بغیر میت سے تعلق رکھے۔

# قصل:اصحاب فرائض کے بیان می*ں*

ذی فرضی ہر وہ وارث ہے جس کے واسطے کوئی حصہ مقرر ہو،خواہ قرآن مجید میں یاحدیث شریف میں پابالا جماع،الا ختیار،

ذوى الفروض كل باره بين، ان بين سے دس نسبتى بين، اور دو يى بين، پھر دس سببى بين سے تين مر د بين، اور سات عور تيل بين، خزانة المفتين ، مر د بين باپ، دادا، اور مادرى بھائى بين، اور عور تين، اپنى، (۱) بينى، (۲) بوتى، (بينے كى لڑكى)، (۳) مال، (٣) جده صححه، (۵) مال باپ شريك بهن، (۲) باپ شريك بهن، (۵) اور مال شريك بهن، اور سببى مين صرف شو بر اور بيوى بين، معلوم مونا چاہئے كه جن بھائى بہنول كے مال باپ ايك بول ان كواعيانى كہتے بين اور جو فقط باپ مين شريك بول يعنى باپ ايك اور مال دو بين، وه علاتى اور جو صرف مال بين شريك بين، اس طرح سے كه مال نے بيلے شو بركے بعد دو سرك شو برسے نكاح كياس سے دو سر ايج بيد ابو تو ده آپس ميں اخيانى كہلاتے بين۔

### (۱)باپکاحال

اول یہ کہ جب میت کالڑکا ہویالا کے کالڑکا ہو چاہے جتنے نیچے در جہ کا ہو یعنی بیٹے کے بیٹے کابیٹا جہاں تک جائے ، توایے باپ کے سواکسی اور کو وارث نہیں چھوڑا توباپ کو کل مال بطور عصبہ مل جائے گا ، ای طرح اگر اس نے ایسے وارث چھوڑے جن کے واسطے بھی پچھ فرض حصہ مقرر ہے توان کے فرائض دینے عصبہ مل جائے گا ، اس کی صورت یہ ہوگئ کہ میت نے بیٹا بیٹی یا پو تا ہوتی نہیں کچھوڑا بلکہ مثلاً اپنی یہو گا وہ سب اس باپ کو بطور عصبہ مل جائے گا ، اس کی صورت یہ ہوگئ کہ میت نے بیٹا بیٹی یا پو تا ہوتی نہیں چھوڑا بلکہ مثلاً اپنی یہو گا وہ سب اس باپ کو بطور عصبہ باپ کو مل جائے گا ، اس کی بلی حالت بیں صرف بطور فرض باپ کو ملا ، اور (٣٠٣) کے دو سب بطور عصبہ باپ کو مل جا نہیٹے ، پس پہلی حالت بیں صرف بطور فرض باپ کو ملا ، اور دوسر کی حالت بیں صرف عصبہ بھی ہے ، اس دوسر کی حالت بیں صرف عصبہ بھی ہے ، اس دوسر کی حالت بیں صرف عصبہ بھی ہے ، اس کو طرح ہے کہ دون کی فرض اولا و چھوڑی الفروض بی عصبہ بھی ہے ، اس کو گا اور باتی جھوڑی یعنی اولا د مونت چھوڑی یا ہے بیٹے کی مؤنٹ اولا و چھوڑی اگر چہد ذو کی الفروض بیل ہے کہ کہ دونی اور میں ہو تواس صورت بیل باپ کے لئے گا گر ایک ہو تو نصف اور ایک سے زیادہ خواہ دو ہویا اس سے زیادہ توان کو دو تہائی بلے گا اور باتی جو گا وہ بطور عصبہ باپ کو ملے گا۔

#### (٢)داواكاحال

داد لیعنی جد صحیح: اس کے نسب کے سمجھنے کے لئے یہ قاعدہ مقررہے کہ میت کانسباس کے ساتھ ملانے میں در میان میں مال کا لفظ نہ آئے تو وہ جد صحیح ہے، اگر چہ وہ دادا جتنے بھی او نچے درجہ کا ہو جیسے میت کے باپ کے باپ کا باپ علی ہذا القیاس، اور اگر در میان میں مال کا لفظ آجائے تو وہ جد فاسد ہو جائے گا، ایسا جد فاسد یہاں مراد نہیں ہے، جسامیت کی مال کا باپ القیاس، اور اگر در میان میں مال کا لفظ آجائے تو وہ جد فیصلہ ہو جائے گا، ایسا جد فاسد یہاں مراد نہیں ہے، جسامیت کی مال کا باپ موجود ہو، اور جب باپ میت کے باپ کی مال کا باپ علی ہذا القیاس، پھر جب صحیح یعنی داد اوارث نہیں ہوتا ہے جبکہ میت کا باپ موجود ہو تو مال کو کل موجود نہ و تو مال کو کل موجود ہو تو مال کو کل موجود ہو تو مال کو کل میت کی مال ہو مجبوب نہیں کرتا ہے، اور صاحبین کے نزدیک بھائی بہن دارث ہوتے ہیں ) اور وہ مثل باپ کے تمام قسم کے بھائی بہنوں کو مجبوب کرتا ہے، یہ قول ابو صاحبین کے نزدیک بھائی بہنوں کو مجبوب کرتا ہے، یہ قول ابو صاحبین کے نزدیک بھائی بہنوں کو مجبوب کرتا ہے، یہ قول ابو صاحبین کی نزدیک بھائی بہنوں کو مجبوب کرتا ہے، یہ قول ابو صاحبین کے نزدیک بھائی بہنوں کو مجبوب کرتا ہے، یہ قول ابو صاحبین کے نوان کو کہنے ہو تو بیں ) اور وہ مثل باپ کے تمام قسم کے بھائی بہنوں کو مجبوب کرتا ہے، یہ قول ابو صاحبین کے نوان کی بہنوں کو مجبوب کرتا ہے، یہ قول ابو صاحبین کے نوان کو بھوب کی بی دور کے بھائی بہنوں کو مجبوب کرتا ہے، یہ قول ابو صاحبین کے نوان کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی دور کی بی

# مادرى بھائى كاحال

آگراکیلا ہو تواس کے لئے چھٹا حصہ ہے، اور اگر دویا زیادہ ہوں توسب کے لئے ایک تبائی ہے، اور اگر مادری بھائیوں کے ساتھ بہنیں بھی مادری ہوں توبیسب ای تبائی میں برابر کے حقد ار ہوں گے لینی ان میں عورت اور مر دکا حصہ برابر کا ہوگا، اور بیا لوگ میت کے بیٹے اور میت کے بیٹے کی اولاد ہوتے تو وہ سب ساقط ہو جائے اگر چہ بنچے درجہ پر ہوں اور باپ دادا کے ساتھ بھی ساقط ہوجاتے ہیں، اور اس مسلد ہیں سب کا تفاق ہے، السراجیہ، ان مسائل کی ولیلیں مختفر آیہ ہیں، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اور لاہویہ لککل واحد منہما السدس إن کان له ولمد: یعنی اگر میت کے ہیج ہوں خواہ ذکر ہوں یا وقت یعنی لڑکا ہویا لڑک ہوتو اس کے والدین ہیں سے ہرا کی کے لئے چھٹا حصہ ہوگا، اس سے معلوم ہوا کہ وہ بیٹوں کی موجود گی ہیں بھی وارث ہے، لیکن میت کی لڑکی یا اس کے لڑکے ہوتو آیت کر ہم سے لڑکی کا نصف اور دویا و وسے زیادہ کا دو تہائی حصہ فابت ہوا ہے، اس کے بعد ہمی اگر پچھ باتی نئی جائے تواس کے بارے ہیں ہم نے حدیث صبح میں پایا ہے کہ اصحاب فرائض کو ان کا مقررہ حصہ دے دواس کے بعد ہمی اگر پچھ باتی نئی جائے تو وہ اولی ذکر کے واسطے ہے، جیسا کہ انجھ اور گراہے، اس طرح اولی ذکر یعنی سب سے پہلے عصب ہوا سیر بھی لڑکی بینوں کے لید ہو تا ہے، تواس نہ کورہ لڑکی کو دینے کے بعد ہمی ہو پچھ بی جو پچھ نئی جائے وہ نوان باری تعالی ہے: وان بعد ہمی ہو پچھ بی جائے وہ ہمی باپ کو عصب کے طور پر ملے گا، اور مادری بھائی بہنوں کے لئے دلیل یہ فرمان باری تعالی ہے: وان بعد ہمی ہو پچھ بی جائے وہ ہمی باپ کو عصب کے طور پر ملے گا، اور مادری بھائی بہنوں کے لئے دلیل یہ فرمان باری تعالی ہے: وان کان رجل یورٹ کلالم الآیة ہے، اور کلالہ الیہ میت کو کہا جاتا ہے جو بیٹایا بٹی یا باپ نہ چھوڑے، اس اعظم کے دادا جھوڑنے کی صورت میں اختلاف ہے، چانچہ صاحبین کے نزد کیک دادا کے ساتھ بے لوگ بھی وارث ہوں گے، این ام اعظم کے دوری الفروض سورت میں اختلاف ہے، اس لئے وہ وارث نہ ہوتا ہے۔

#### شوہر کا بیان

اس کی کل دوہی حالتیں ہوتی ہیں،اوریہ مجھی محروم نہیں ہوتا ہے، پہلا حال یہ ہے کہ جب اس کی بیوی کی اولاد بیٹا بیٹی یا اِس کے بیٹے کی اولاد نہ ہو نیچے تک توشوہر کے لئے نصف ترکہ ہوگا،اوراگر لڑ کے کی اولاد کسی بھی درجہ میں ہو تو اس شوہر کے لئے ترکہ کاچوتھا حصہ ملے گا،السر اجیہ ،اور یہی فرمان باری تعالیٰ: و لکھ نصف ھاتو ک ازوا جکھ الابعة: میں سے صراحة ثابت ہے، اوراس کے بعد عور تول کابیان ہوگا۔

السراجى:. (١) اما الاب فله احوال ثلث: الفرض المطلق وهو السدس وذلك مع الابن او ابن الابن وان سفل ، (٢) والفرض والتعصيب، معاً وذلك مع الابنة او ابنة الابن وان سفلت، (٣) والتعصيب المحض وذلك عند عدم الولد وولد الابن وان سفل، (٤) والجد الصحيح كالاب الافي اربع مسائل وسنذكرها في موضعها ان شاء الله تعالى، ويسقط الجد بالاب لان الاب اصل في قرابة الجد الى الميت، والجد الصحيح هو الذي لا تدخل في نسبته الى الميت ام، (٣) واما لاولاد الام فاحوال ثلث (١) السدس للواحد، (٢) والثلث لاثنين فصاً عداد كورهم واناثم في القسمة والا ستحقاق سواء، (٣) ويسقطون بالولد وولدالابن وان سفل وبالاب والجد بالاتفاق، (٤) واما اللخزوج فحالتان النصف عند عدم الولد وولد الابن وان سفل والربع مع الولد وولد الابن وان سفل والربع مع الولد وولد الابن وان سفل والربع مع الولد وولد

ترجمہ: اور ذوی الفروض ذکور میں (۱) ہے باپ کی کل تین حالتیں ہیں،(۱) فرض المطلق اور وہ چھٹا حصہ (سدس) ہے، یہ حصہ ابن یا ابن کل موجود گی میں ہے، اگر چہ نیجے درجہ کاہو،(۲) فرض اور تعصیب دونوں میں اور یہ بنت یا بنت الابن کے ساتھ اگر چہ نیجے درجہ کی ہو،(۳) اور فقط تعصیب ہے جبکہ ولد (یعنی بیٹا بیٹی)یاولد الابن نہ ہواگر چہ درجہ سافل کاہو،اور:(۲) جد صحیح

باپ کی طرح ہے مگر چار مساکل میں جن کو ہم انشاء اللہ نعالی عن قریب ہی بیان کریٹے،اور داداباپ کی موجود گی میں ساقط ہو جاتا ہے ، کیونکہ باپ ہی دادا کی قرابت میں میت کی طرف (نسبت کرنے میں)اصل ہے،اور جد صحح وہ داداہے جس کی طرف میت کی نسبت کرنے میں مال کاواسط نہ ہو، (۳)اور مال کی اولاد کی تمین حالتیں ہیں، (۱) سدس ایک کے لئے، (۲) ثلث دو اور ان سے زیادہ کے لئے، ان کے فد کر اور مؤنث تقلیم کرنے اور مستحق ہونے میں سے برابر ہیں، (۳)اوریہ اولاد ام ساقط ہوتی ہے، بیٹااور پوتا ہے، اگر چدینچ در جہ کے ہی ہول اور بالا تفاق باپ اور داد اسے ساقط ہوتی ہے، اور (۴) شوہر کی دوحالتیں ہیں، (۱) نصف ولد اور ولد الا بن ہونے کی صورت میں اگر چہ نیچ در جہ کے ہول، اور (۲) رابع ولد کے ساتھ یا دکد الا بن کے ساتھ اگر چہ نیچ در جہ کے ہوں۔

عور توں میں سے ذوی الفروض کا بیان ہورہا ہے

#### (۱)زوجه کابیان

شوہر کی طرح اس کی بھی دوخالتیں ہیں، فرمان باری تعالی ہے: و لھن الوبع معاتر کتم الآیة: میں اس بات کی تصریح ہے کہ (۱) بیٹا بٹی یا بیٹے کی اولاد نیجے تک شہ ہو تو ہوی کے لئے چوتھائی ترکہ ہوگا، پھر اگر ہوی تنہا ہو وہی اس پوری چوتھائی کی مالک بنت میں بیٹی در شد بھی اس کو ان میں برابر تقسیم کر دیاجائے گا، اور (۲) بیٹا بٹی یا بیٹے کی اولاد جتنی بھی نیچے ورجہ کی ہو اسٹ کی درنہ چارتک میں بھی آخھوال حصہ ہوگا، خواہ ہو کی ایک ہویاچار تک میں جتنی بھی ہوان سب میں برابر تقسیم کر دیاجائے گا، اور بیز دجہ کسی حال میں بھی محروم نہیں ہو سکتی ہے، (فائدہ بیویوں کا جتنا بھی مہر باقی ہودہ قرضہ کے حساب میں آنے گا، جو کہ ترکہ کی تقسیم سے پہلے ہی اداکر دیاجائے گا، م

# (۲) حقیقی بیٹیوں کا بیان

لین میت کے نظفہ سے جو بیٹیال ہول خواہ میت باپ ہو یامال ہو، م، اکی تمن حالتیں ہیں، (۱) اگر اپنی بٹی اکیلی ہو تواس کے لئے ترکہ کا نصف ہوگا، (۲) اگر وہ دویالن سے زیادہ جتنی بھی ہول ان کے لئے پورے ترکہ سے دو تہائی مال ہوگا، س، ان دونول صور تول میں شرط ہے ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بیٹانہ ہو، م، (۳) لڑکی کے ساتھ ایک بھی لڑکا ہو تو ہر لڑکی کو ایک اور ہر لڑک کو دو دو کے حساب سے دیاجائے گا، س۔ جس کی دلیل بے قرمان ہار کی تعالی ہے: ان کا نت و احدہ فلھا النصف: یہ ہی اور قت ہے جبکہ وہ صرف ایک ایک ہو، اور اگر اس کے ساتھ لڑکا بھی ہو تو فرمایا ہے: للذکر منل حظ الانفیین: یعنی ایک لڑک کو دو لڑکوں کے برابر حصہ ملے گا، اس طرح اگر لڑکا اور لڑکی دونوں ہوں تو لڑک کے لئے دو تہائی اور لڑکی کے لئے ایک تہائی ہے، اس لڑکوں کے برابر حصہ ملے گا، اس طرح اگر لڑکا اور لڑکی اور ونوں کے در میان دو تہائی ہے جسے کہ ایک لڑکیاں ہوں تو دونوں کے در میان دو تہائی ہے جسے کہ ایک لڑکیاں دو سے زیادہ بارے میں میں اس بات کی طرف دلالت ہے کہ اگر صرف دونی کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما تو ك : یعنی اگر لڑکیاں دوسے زیادہ بارے میں معان اور دوسے زیادہ کے لئے فرمایا گیا ہے: فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما تو ك : یعنی اگر لڑکیاں دوسے زیادہ میں مجموعہ ہو جاتی ہوں اور فرمان باری تعالی: فلذ کو مثل حظ الانٹین نے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب لڑکے کے ساتھ لڑکی بھی ہو تو دوہ عصبہ ہو جاتی ہے، اور لڑکااس کے حصہ کو کم کر دیتا ہے۔

# (m) بوتی لین لڑ کے کی لڑکی کابیان

ان کی کل حالتیں چھ ہیں جن میں تین حالتیں تو وہی ہیں جو اپنی لڑکیوں میں بیان کی گئی ہیں،ادر ان کے علاوہ اور بھی تین حالتیں ہیں،اس طرح ان کی کل یہ چھ حالتیں ہول گی،(ا) جب اپنی لڑکی نہ ہو ادر صرف ایک پوتی ہو تو اس کے لئے بھی نصف ترکہ ہوگا،(۲) اپنی لڑکی نہ ہو اور یہ پوتیاں دویاان سے زائد ہوں تو ایکے لئے بھی دو تہائی ہے بشر طیکہ ان کے ساتھ ان کا پناکوئی بھائی نہ ہو،اور یہ تھم اجماعی ہے،(۳) ایک میت کی اپنی میٹی اور ایک پوتی بیٹے کی بٹی ہو تو دونوں کے لئے دو تہائی ترکہ ہوگا ہی تفصیل کے ساتھ کہ اپنی بٹی کے لئے نصف اور چھٹا حصہ پوتی یعنی بیٹے کی بٹی کے لئے خواہ وہ ایک ہی ہویا اس سے زیادہ ہو، حضر ت ا بن مسعودؓ نے ای بات کافتو کی دیاتھا جیسا کہ صیحے بخاری میں موجو د ہے ،(۴) اپنی لڑکیاں دوہونے کے ساتھ ایک پوتی ہو تو چو نکہ دو تہائی مال اپنی دونوں لڑکیوں کاحصہ ہو گیاادر دو تہائی میں ہے جو کہ انکی آخری حد ہے، کچھے مال نہیں بچااس لئے دہ پوتی محروم ہو جائیگی۔

(۵) اگر پوتی کے ساتھ اس کا بھائی بھی ہوااور میت کا پنا پیٹا موجود نہ ہویاوہ لڑکا اس سے بنچ درجہ کا ہو مثلاً بیٹے کے بیٹے کا بیٹا ہو: علی ھذا القیاس تو یہ لڑکا ان کو عصبہ بنادیگا، کیونکہ اپتا بیٹا نہ ہونے کی صورت بیں بیٹے کا بیٹا جتنا بھی بنچ ہووہ اپنی بیٹے کے عظم میں ہوتا ہے، اور بیٹا اپنی بہن کے ساتھ جمع ہونے سے ان کو عصبہ بنادیتا ہے، اس لئے اپنی دونوں بیٹیوں کو دینے کے بعد جومال باتی بچاوہ پوتے کے لئے ہواہ ہا تھ ان لڑکیوں کو مر دکو عورت کا دوگر ان کے حساب سے شریک کرلے گا، (۱) یہ بعد جومال باتی بچاوہ ہونے کی صورت میں پوتی محروم ہوجاتی ہے، خواہ ان لڑکیوں کا باپ موجود ہویا میت کا دوسر الزکاموجود ہو اگلے کہ میت کا لڑکا موجود ہویا میت کا دوسر الزکاموجود ہو باتی میں رہا، کیونکہ لڑکا خود عصبہ ہوتا ہے، خواہ اس کی بہن موجود ہویا نہ ہو، اس بناء پر لڑکے کی لڑکیوں (پوتیوں) کے لئے بچھ باتی نہیں رہا، بخلاف میت کی اپنی بٹی بٹی بٹی بٹی کی پوری و ضاحت کے لئے آیک مفید خاکہ بختی کی جارہ ہے، اس مسئلہ کی پوری و ضاحت کے لئے آیک مفید خاکہ بختی کی جارہ ہے، اس مسئلہ کی پوری و ضاحت کے لئے آیک مفید خاکہ بیش کی جارہ ہے، اس مسئلہ کی پوری و ضاحت کے لئے آیک مفید خاکہ بیش کی جارہ ہے، اس مسئلہ کی بوری ہے بیٹی جیل ہے بیٹی بیٹی جمل اور آیک بڑی سیلہ ہے، اور بیٹے کے بیٹے بیٹی جیل ہے، انقات کی بات ہے کہ ان شیس میٹی مریخ اور تیل بٹی جیل ہے ان ان کی بات ہے کہ ان بیٹی جیل ہے اور تیل بٹی جیل ہے، انقات کی بات ہے کہ ان بیٹی مریکے اور تمام بیٹی ایر اور تمام بٹیل اور ایک بٹی جیل ہے، انقاق کی بات ہے کہ ان

رید (۱) خالد (۲) شعیب سلمیه (۳) نجر کریمه جمیل جمیله

اس مثال میں سلیمہ تنہا بہن ہے اس لئے کہ اس کا بھائی شعیب مرچکاہے اس لئے دہ نصف ترکہ پائے گی اور دو بہنوں کے حصہ کے دو تکث میں سے نصف جانے کے بعد سدس بچاہے، اس لئے اس کے بنچے کی بہن کریمہ کو وہ حصہ مل جائے گا، جس ہے دو تہائی کا حصہ پورا ہو گیا، اس میں اگر کریمہ کا بھائی بکر زندہ ہوتا ہے وہ کریمہ کا حصہ نصف دینے کے بعد اس باتی نصف کو اپنے اور کریمہ بہن کے در میان بطور عصبہ لیعنی دو حصے اور بکر کو تقسیم کرلے گا، اس کے بعد بکر کی دونوں اولاد ساقط ہیں، اور اگر کریمہ بہن کے در میان عصبہ کے طور پر مر دکو بحر مر اللہ کی جیل نزدہ ہے اس لئے کریمہ کو چھٹا حصہ دے کر باتی تبائی جمیل اور جمیلہ کے در میان عصبہ کے طور پر مر دکو عصبہ بنادیا

# (۴) مال وباپ کی طرف ہے سگی بہنوں کا بیان

اعیانی یا حقیق بہنوں کی پانچ حالتیں ہیں،(۱) اگرایک، بہن ہو تواس کے لئے نصف ہے، فرمان باری تعالی ہے: ولمه احت فلها النصف:اس سے عینی یاعلاتی بہن مراد ہے، کیونکہ مادری بہن کا حق علیحدہ بیان کیا ہے، پھر عینی وعلاتی میں سے عینی مقدم ہے،(۲) بہنیں دویاس سے زیادہ ہوں توان کے لئے دو تہائی ہے، (۳) بید کہ ان کے ساتھ عینی بھائی ہو تووہ عصبہ ہو جا کیگی، یعنی ایک بھائی کوایک بہن کادوگنا ملے گا، (۳) عینی بہن کے ساتھ میت کیا پی بٹی ہو تو بٹی کو نصف ترکہ دے کر باقی بہنوں کا ہو گا،اور دویٹیال ہول تو دو تہائی دے کر باقی ترکہ بہن یا بہنول کا ہو گا، (۵) میت کی اپنی بٹی تو نہیں ہے گراس میت کے بیٹے کی ایک بٹی یا کی عمینیال ہول بابٹے کے بیٹے کی بٹیال دہ کتنی بی نچلے درجہ کی ہول تو بھی ان کا یمی تھکم ہوگا،جواپی بٹی کے بارے بیس گزرچکاہے، الکانی، م۔

# (۵)علاتی تعنی باپ شریک بہنوں کابیان

علاقی بہنوں کی کل چھ سات حالتیں ہیں، (ا) جب عنی بہن نہ ہو تو علاقی بہنوں کا تھم عینی بہنوں ہی کے جیسا ہے، الاعتیار،
(۲) عینی بہنوں کے ساتھ علاقی ساقط ہوتی ہے، م، (۳) اور اگر عینی ایک بہن ہو تواہے نصف دے کر دو تہائی کا حصہ پور اکر نے
کے لئے باقی لیمنی چھنا حصہ دو علاقی بہن یا بہنوں کے لئے ہوگا، (۳) اور اگر عینی بہن کوئی نہ ہو تو علاقی بہنوں ہیں ہے ایک کے لئے
نصف اور دو کے لئے وہ تہائی ہوگا، (۵) اور اگر عینی بہنیں موجو دہوں، اور علاقی بہنوں کے ساتھ کوئی علاقی بھائی بھی ہو تو عینی ایک
کو نصف یا زیادہ کو دو تہائی دے کر لیمنی ان کا ابنا فرض دے کر جو نے اس کے لئے علاقی بھائی عصبہ ہوگا، اس لئے وہ اپنی بہنوں کو اپنے
ساتھ عصبہ بنالے گا، یہائیک کہ اب بھی جو پچھ ترکہ بچاوہ ان علاقی بہنوں میں مر دکو عور ت سے دوگئے کے صاب سے تعتیم ہوگا،
(۲) اور اگر میت کی اپنی لڑکی یا لڑکی کے گئے ہوگا بھی بوتی اپنی بینی بہن نہن میں الکائی۔

نیجے وہ علاقی ایک بہن یازیادہ دو بہنوں کے لئے ہوگا بھر طیکہ اپنی عینی بہن نہن در جہ کی ہو اس کو اس کا حصہ دیے کے بعد جو پچھ

# (۲)اخیافی یعنی مادری بهنون کابیان

ان کی کل تین حالتیں ہیں، (۱) ایک ہو تواس کے لئے چھٹا حصہ ہے، اور (۲) دویاس سے زیادہ ہوں توان کے لئے تہائی ہے، س، د، (۳) جب میت کا بیٹایا پو تایا پر پو تا آگر چہ اور بھی نیچے درجہ کا موجود ہو یا باپ موجود ہو تو سب بھائی بہن بالا تغاق ساقط ہو جاتے ہیں، اور جب دادا موجود ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ساقط ہوتے ہیں، اور علاقی بھائی بہن جیسے ان کے ساتھ ہوتے ہیں ای طرح بینی بھائی کے ساتھ محروم ہوتے ہیں، اور مادری بھائی بہن میت کی اولاد کی وجہ سے آگر چہ وہ لڑکی ہی ہوساقط ہوتے ہیں، اور باپ دواد اکے ساتھ بھی بالا تفاق ساقط ہوتے ہیں، الکافی۔

#### (2)ماك كابيان

میت کی مال کی تین حالات ہیں،(۱) جب میت کی لڑکی لڑکا ہویا اس کے بیٹے کی اولاد ہو، یاکی جتم کے دو بھائی بہن ہول تو مال کے لئے چھٹا حصہ ہے،(۲) جب ان ہیں سے کوئی نہ ہو تو مال کے لئے کل ترکہ کی تہائی ہوگی، کہ اصل حصہ نکال دینے تے بعد باتی ترکہ کی تہائی ہوگی، کہ اصل حصہ نکال دینے تے بعد باتی ترکہ کی تہائی میت کی مال کے لئے ہے، حہ ،۔ س۔ اور اس کی و وصور تیں ہیں ایک بیہ ہے کہ بیوی مری اور اس نے اپنا شوہر اور والدین چھوڑی تو اس صورت ہیں شوہر بیابیوی کا حصہ نکال دینے کے بعد باتی کی تھوڑی تو اس صورت ہیں شوہر بیابیوی کا حصہ نکال دینے کے بعد باتی کی میں کے بعد جو پچھے بچھوڑی تو اس صورت کی میں کو ملسے ہی، انکائی، اور باتی و اوا کے لئے ہے، اور مہلی صورت کا حساب اس طرح سے ہوگا کہ بجائے و اوا دباتی و دوسے بے باور مہلی صورت کا حساب اس طرح سے ہوگا کہ میت کے ترکہ کے کل چھر میں تھی مرک جو بھائی کا ایک حصہ مال کو اور باتی دو دسری صورت کا حساب اس طرح سے ہوگا کہ شوہر کے ترکہ کو چار حصول میں تقسیم کر سے بوی کو چو تھائی بعنی ایک حصہ و اور وہوں میں تقسیم کر سے بوی کو چو تھائی بعنی ایک حصہ و داوا کا ہوگا و دیا جائے اور دوسری صورت کا حساب اس طرح سے ہوگا کہ شوہر کے ترکہ کو چار حصول میں تقسیم کر سے بوی کو چو تھائی بعنی ایک حصہ و داوا ہو تیں اور وہی بی بور کے ترکہ کو چار حصول میں تقسیم کر سے بوی کو چو تھائی بعنی ایک حصہ و داوا ہوگا در باقی اور دوسری صورت کا در باتی ایک تہائی بھی ایک حصہ مال کو دیا جائے ، اور باتی احصے باپ کے ہوں گے ، اور اگر اس صورت میں داوا ہو

### تو شوہر کے ترکہ کو ۱۲ جھے کر کے بیوی کو سام اور مال کو، ۱۲، جھے دے کر باقی،۵، جھے واوا کے لئے ہول گے،م.

#### (۸)جده صحیحه کابیان

السراجى:. فصل فى النساء:. أما للزوجات فحالتان، (١) الربع للواحدة فصاعدة عند عدم الولد وولد الابن وان سفل، (٢) وأما لبنات الصلب فأحوال ثلث، (١) النصف للواحدة (٢) والثلثان للاثنين فصاعدة، (٣) ومع الابن للذكر مثل حظ الأثيين وهو يعصبهن، (٣) وبنات الابن كبنات الصلب ولهن احوال ست ، (١) النصف للواحدة (٢) والثلثان للاثنتين فصاعدة عند عدم بنات الصلب ولهن السدس مع الواحدة والصلبية تكملة للثلثين، ولا يرثن مع الصلبيتين الا ان يكون بحدثهن او اسفل منهن غلام فيعصبهن والباقى بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، ويسقطن بالابن، ولو ترك ثلث بنات ابن بعضهن اسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن اخر بعضهن اسفل من بعض من يعض وثلاث بنات ابن ابن اخر بعضهن اسفل من بعض وثلث بنات ابن ابن آخر بعضهن اسفل من بعض من يعض وثلاث بنات ابن ابن اخر بعضهن اسفل من بعض وثلث بنات ابن ابن آخر بعضهن اسفل من بعض عليه الصورة .

|               |                                 | •                                                |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| الفريق الثالث | ` الفريق الثاني                 | الفريق الاول                                     |
| ابن خالد      | ابن بکر                         | (۱) ابن عمرو زید مثلا                            |
| ابن           | ابن بنت العليا من الفريق الثاني | (۲)ابن بكر ۲ ۱ بنت العليا وهي بنت الاين ۲ ۲      |
| لين بنت       | ابن وهي بنت ابن الابن ٢ ١       | (٣) ابن بنت الوسطى وهي بنتّ ابن الابن٣ ١         |
|               |                                 | العليا من الفريق الثالث                          |
| وهی بست ابن   | ابن بنت الوسطى وهي بنت ابن      | (٤) بنت السفلي وهي بنت ابن ابن الابن ٢ ١         |
|               |                                 | اين الابن ۲۲                                     |
| بنت الوسطى    | ابن ابن الأبن ٢ ١               | ( <b>0</b> )                                     |
| وهى بنتابن    |                                 | (٦) السفلي التي هي بنت ابن ابن ابن ابن الابن ٢ ١ |
|               |                                 | ابن ابن الابن ۲۳                                 |

العليا من الفريق الاول لا يوازيها احد، الوسطى من الفريق الاول توازيها العليا من الفريق الثاني، والسفلى من الفريق الثاني، والسفلى من الفريق الثاني، والعليا من الفريق الثالث، والسفلى من الفريق الثاني توازيها الوسطى من الفريق الثالث لا يوازيها احد، اذاعرفت هذا فنقول للعليا من الفريق الاول النصف وللوسطى من الفريق الاول مع من يوازيها السدس تكملة للثلثين، ولا شيئي للسفليات الا ان

يكون معهن غلام فيعصبهن من كانت بحداثيه ومن كانت قومه ممن لم تكن ذات سهم، ويسقط من دونه واما للأخوات لاب وام فاحوال خمس النصف للواحدة والثلثان للثنتين فصاعدة، ومع الاخ لاب وام للذكر مثل حظ الانثيين يصرن به عصبة لا ستواتهم في القرابة الى الميت، ولهن الباقي مع البنات وبنات الابن لقوله عليه السلام اجعلو الاخوات مع البنات عصبة، والاخوات لاب كالاخوات لاب وام، ولهن احوال سبع، النصف للواحدة، والثلثان للالنتين فصاعدة عند عدم الاخوات لاب وام، ولهن السدس مع الاخت لاب وام تكملة للثلثين، ولا يرثن مع الاختين لاب وام الا أن يكون معهن أخ لاب فيعصبهن والباقي بينهم للذكر مثل حظ للانثيين والسادسة ان يصرن عصبة مع البنات اوبنات الابن لما ذكرنا، وبنو الأعيان والعلات كلهم يقطون بالابن وابن الابن وان سفل وبالاب بالاتفاق وبالجد عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى ، ويسقطون بنو الخلات ايضاً بالاخ لاب ولام، وبالاخت لام وأم اذا صارت عصبة، واما للام فاحوال ثلث السدس مع الولد اوولد الابن وان سفل اومع الاثنين من الاخوة والاخوات فصا عداً من اي جهة كانا وثلث الكل عند عدم هولاء المذكرين، وثلث ما بقي بعد فرض احد الزوجين وذلك في مسئلتين زوج وابوين وزوجة وابوين ولو كان مكان الاب جد فللام ثلث جميع المال عند ابي يوسف رحمه الله فان لها ثلث الباقي للجدة السدس لام كانت اولاب ، واحدة كانت او اكثر اذا كن ثابثات متحاذيات في الدرجة ، وليسقطن كلهن بالام، والأبويات ايضا بالاب وكذلك بالجد الا ام الاب وان علت فانها ترث مع الجد لانها ليست من قبله، والقربي من اي جهة كانت تحجب البعدي من اي جهة كانت وارثة كانت القربي او محجوبة، واذا كانت الجدة ذات قرابة واحدة كام ام الاب والاخرى ذات قرابتين اواكثر كام ام الام، وهي ايضاً ام اب الاب بهذة الصورة .

ترجمة السراجي

# فصل: ۔ان عور تول کے حصول کے بیان میں جو ذوی الفروض ہیں

کے مقابلہ میں کوئی بھی نہیں ہے،اور فرنق اول کی مجھل پوتی کے مقابلہ میں فریق دوم کی بڑی بوتی ہے،اور فریق اول کی چھوٹی پوتی کے مقابلہ میں فریق سوم کی مجھلی بوتی ہے،اور فریق سوم کی چھوٹی پوتی کے مقابلہ میں کوئی بھی نہیں ہے،اتنی بات بتلاد بینے کے بعد پوتی کواس کے مقابل ( فریق ٹائی کی بڑی پوتی) کے ساتھ سدس دیاجائے گا، ٹکٹشٹین پوراکرنے کے لئے۔

و لا شئی للسفلیات النے: اور سفلیات کے لئے کچھ نہیں ہے، ہاں اگر ان کے ساتھ کوئی مر د(ان کا بھائی) ہو تو وہ ان بہنوں کو عصبہ بنادے گا، جو اس غلام کے مقابل میں ہوں گی، اور ان عور توں کو بھی جو اس لڑکے کے اوپر ہوں گی، اور وہ مستقل حصہ والی نہ ہوں، اور اس لڑکے کی صفت سے جتنی عور تیں نیچے ہوں گی، سب ساقط ہو جا نمینگی، اور (۳) مال باپ شریک (سگی) بہنوں کی بائج حالتیں ہیں، (۱) ایک کے لئے نصف، (۲) (اور ان سے زیادہ کے لئے وہ تہائی، اور (۳) سکے بھائی لینی ساتھ اللہ کو مثل حظ الانشین نیر سگی نہیں اپنے بھائی کی وجہ سے عصبہ ہو جا نگی، کو تکہ میت سے رشتہ داری کے تعلق میں دونوں برابر ہیں، اور ان کو باق (بچا ہو امال) ملے گا بیٹیوں اور پو تیوں کے ساتھ اس فرمان رسول کی بناء پر کہ اخوات کو بنات کے ساتھ عصبہ بنادہ۔

(۵) و الا حوات لاب النے: باپ شریک (علاق) بہنس عینی بہنوں کی طرح بیں، (پانچ حالتوں بیں ویلے ان کی کل حالتیں سات ہیں، )(ا) نصف ایک کے لئے اور (۲) دویاس سے زیادہ کے لئے دو تبائی ہے جبکہ سکی بہنیں نہ ہوں، (۳) چھنا حصہ ایک سکی بہن کے ساتھ شکسٹین پوراکرنے کے لئے اور (۲) دویاان سے زیادہ بہنوں کی موجود گی بیں، البتہ آگر الا کے ساتھ بھائی ہو تو دہان کو عصبہ بنادے گا،اس لئے باتی باندہ ترکہ ان او گول میں: للذکو حظ حظ الانفیین کے طریقہ پر تقیم ہوگا، (۲) بھنی حالت ہے کہ بنات بابنات الابن کی موجود گی میں عصبہ بیں ہو جا بینگی الن بی دیں میٹے اور پوتے کی موجود گی سے خواہ یہ جینی حالت ہے ہوں، اور باپ سے الغز اور باپ شریک بھائی بہنی سب ساقط ہوتی ہیں میٹے اور پوتے کی موجود گی سے خواہ یہ جینی ہوں اور بہن کی موجود گی میں ساقط ہو جو بین جینی ہو باور پر ان کی موجود گی میں ساقط ہو جو بائے ہیں، ای طرح علاقی بھائی ہمائی ہمائی ہمائی اور اساس کی تمین حالتی ہمائی ہمائی ہمائی ہمائی اور کہد ولد یا ولد یا دالا بن یا کسی طرح کی ایک سے زا کہ بہنیں موجود ہوں، (حقیقی بھائی بہن ہو با علام المنے: اور بال کی تمین حالت ہیں ہی جو رہ کی ایک سے زا کہ بہنیں موجود ہوں، (حقیقی بھائی بہن ہو با سے ان کا حصہ دینے کے بعد جو ترکہ کی جائے ہوں، اور اگر باپ کی جگہ جد ہو ترکہ کا ایک ثلث کور یہ ال کا ٹمٹ کے گئے گر ابو یو سفت کے کئی نہ ہو، اور (۳) اصد الزوجین ہونے سے ان کا حصہ دینے کے بعد جو ترکہ کی جہ ہو توں اس میں سے ٹمٹ اور ایسا ہونے کے لئے دو ہی صور تیں ہو سکتی ہیں، یعنی شوہر اور مال باپ دونوں ہوں، اور اگر باپ کی جگہ جد ہو توں ہوں کور سے ملک ان کمٹ کا میک شرابو یو سفت کے کئی دہ کی کو کھہ ان کے نزد یک بال کے لئے تگٹے ہی ہی ہوگا۔

و للمجدة المنع: اور جدہ کے لئے (۱) سدس ہے اور یہ جدہ خواہ مال کی طرف ہے ہویا باپ کی طرف ہے ہو، اور ایک ہویا اس کے زیادہ ہو بشر طیکہ وہ سب کی سب ساقط ہوتی ہیں اور در جہ ہیں بھی برابر ہوں اور (۲) جدات سب کی سب ساقط ہوتی ہیں، پرریعنی باپ کی موجود گی ہے، گر داوی اگر چہ وہ او پر در جہ کی ہو کیونکہ وہ تو موجود گی ہے اور پور کی جدات بھی ساقط ہوتی ہیں، پرریعنی باپ کی موجود گی ہے، گر داوی اگر چہ وہ اور جہ کی ہو کیونکہ وہ تو جدہ کے ساتھ بھی وارث ہوتی ہے کیونکہ ام الاب اس کی طرف سے نہیں ہے: والقربی من ای جھة النے: اور قربی (یعنی قریب والی) خواہ وہ کی جہت کی ہو، اور قربی خود دارث ہویا مجوب ہو، قریب والی ) خواہ وہ کی جہت کی ہو، اور قربی خود دارث ہویا مجوب ہو، اور جبکہ جدہ ایک رشتہ والی ہو، جیسے بال کی تانی اور دوسر کی دویا اس سے زیادہ رشتہ والی ہو، جیسے بال کی تانی جبکہ یہ باپ کی دادی بھی ہو، (متن ہیں دے ہوئے گامام یوسٹ کے نزد یک نصف نصف ابدان کے اعتبار ہے۔ اور امام محد کے اعتبار ہے۔

عین الہدایہ: بیان فرائض مقدرہ: کل مقادیر (جھے)جو میراث میں ذکر کئے گئے ہیں وہ چھ ہیں جو دوطرح ہے حساب میں آتے ہیں،اول آ دھاجو تھا، آٹھوال(نصف،رلع، تمن)،اوریہ سب(۸)ہے ہی نکلتے ہیں چنانچہ اگر ترکہ میں صرف یہی جھے جمع ہورہے ہوں تو پورے ترکہ کو آٹھ حصوں بیں بانٹ کرلوگوں کے جصے دیدئے جا کیتے، دوسرِ اسلسلہ دو تہائی ،تہائی، جھٹا، ( شکسٹین ٹکسٹ سدس)ادر بیسب(۲)سے نگلتے ہیں،اس طرح چھٹا حصہ الناہیں ہے ایک ادر تہائی حصہ دواور دو تہائی حصہ،(۴)کا ہے، جیسے کہ اول ہیں(۸)سے آٹھواں ایک اور چہارم،(۲)ادر نصف(۴) ہے، لیکن بھی ایسا بھی ہو تاہے کہ پچھے حصے پہلے کے اور پچھ دوسرے کے بھی جمع ہو جاتے ہیں تواس صورت ہیں ان کا کوئی دوسر انخرج ٹکالناپڑتا ہے، مشاؤتر کہ ہیں ہے کسی کو چھٹا حصہ اور کسی کو آٹھوال حصہ دینا ہوتا ہے۔

اس لئے مجبورا ۱۹ اور ۲ میں ہے ایک کے نصف کو دوسرے میں ضرب دے کر مخرج نکالنے ہے ۲۴ (کہ آٹھ کا نصف ۲۰۰۸ میں مارب دیے ۴۰ ۱۳ ۲۰ ۲۰ ۱۳ ۱۳ ۱۳ کا انسف ۳ کو ۸ میں مرب دیے ۴۰ ۱۳ ۲۰ ۲۰ ۱۳ ۲۰ ۱۳ کا اس کا آٹھواں ۱۳ اور چھنا ۴۰ ہے، اس کا آٹھواں ۱۳ اور چھنا ۴۰ ہے، اس کا آٹھواں ۱۳ اور چھنا ۴۰ ہے، اس کا آٹھواں ۱۳ اور چھنا ۴۰ ہے، اس کا الفروض میں گزرا ہے اس میں نصف پاچ قبیموں کا فرض ہوا ا۔ شوہر جبکہ میت کی بیوی کا اپنا بیٹایا اس کے بیٹے کی بئی جبکہ اپنی بئی الفروض میں گزرا ہے اس میں نصف پاچ کی بئی جبکہ اپنی بئی اولاد نہ ہو اکا تبایل کے بیٹے کی اولاد نہ ہو، اور چھتی بہن کی اولاد موجود ہو، (۲) ہو کی کا جبکہ میت شوہر کی اولاد نہ ہویا اس کے بیٹے کی اولاد نہ ہو، اور و جو اس بوی کا جبکہ میت ہو کی اولاد نہ ہو، اور و جود ہو، اور و جبکہ میت شوہر کی اولاد نہ ہویا اس کے بیٹے کی اولاد نہ ہو، اور و جہواں حصہ صرف بیو کی مصد ہے نوا دو موجود ہو، اور و جبکہ اپنی بیٹی موجود نہ ہو، ۔ ۳۔ اپنی خیشی دویا ان سے زائد از کیوں کا حصہ جبکہ ان کا اپنا بھائی نہ و بالن سے زائد از کیوں کا حصہ جبکہ ان کا اپنا بھائی نہ ہو جبکہ و میان سے بیٹے کی اولاد نہ ہو اور نہ ہو، ۔ ۳۔ اپنی موجود ہوں، ۲۰ کی اولاد دویا ان سے زائد و بیٹی بیٹوں کا حصہ جبکہ ان کا اپنا بھائی نہ ہو، ۔ ۳۔ سے خوادود نہ ہو، ۱۰ کی اولاد دویا ان سے زائد و بیٹی بیٹی موجود ہوں، ۲۰ کی اولاد دویا ان سے زائد و بیٹی موجود ہوں، ۲۰ کی اولاد دویا ان سے زیادہ خواددہ نہ کر اپنی یا سے بیٹے کی اولاد نہ ہواور نہ دو بھائی یاد و بیٹی موجود ہوں، ۲۰ کیاں کی اولاد دویا ان سے زیادہ خواددہ نہ کی کی دویا ان سے دور اس کی دویا ان سے بیٹے کی اولاد نہ ہواور نہ دو اور اپنی موجود ہوں، ۲۰ کی کی دویا ان سے دور کی دور اور ان کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی د

# اور چھٹا حصہ سات قسموں کا مقرر ہ حصہ ہے

(۱) باپ کا جب کہ میت کی اپنی پااسکے بیٹے کی اولا دہو (۲) دادا کا بھی اس طرح حصہ ہے بشر طبکہ باپ نہ ہو (۳) بہی حصہ مال کا بھی ہے جب کہ میت کی اپنی اولا دیا اس کے بیٹے کی اولا دہویا دو بھائی یاد و بہنیں ہوں (۳) بہی فریضہ جدہ یا جب کہ دو وارث ہوں (۵) پوتی لیتنی ایپ بیٹے کی بیٹے کا حصہ ہے بشر طبکہ ایک اپنی بیٹی بھی ہو تا کہ دونوں کا مل کر دو تہائی حصہ مکمل ہو جائے (۲) باپ شریک بہن جب کہ حقیقی بہن بھی موجود ہو (۷) مال شریک خوادا یک بھائی ہو پڑنانۃ المفتین س

#### فصل:عصبات كابيان

عصبات عصبہ کی بڑتے ہے عصبہ ہر وہ محتص ہے جس کا ترکہ ہیں کچھ بھی حصہ مقررنہ ہو بلکہ اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو کچھ نج جائے دہاہے ہے اور آگر وہی تنہا دارت ہو تووہ کل مال لے لے ،الاختیار ، عورت مستقل عصبہ نہیں ہوتی ہے ،البتہ وہ مجھی دوسرے کے ضمن یاما محتی بین بعنی بالتبع عصبہ ہو جاتی ہے ، کیونکہ اصل میں مر دہی عصبہ ہو تاہے ، م۔ عدم کنا تا آرد قسمت میں ایک عدم نسس اور رسیاں میں عدم عدم نسس کی تنس قسمت میں میں اس کے عدم اس

عصب کی ابتدادو قشمیں ہیں ایک عصب نسبی اور دوسر اعصب سنبی ہے، پھر عصبہ نسبی کی تین قشمیں ہیں؛ ایک بید کہ وہ بذات خود عصبہ ہے، اور بیہ ہر وہ ند کر ہے جس کو میت کی طرف رشتہ میں ور میان میں کوئی عورت ند آئے، اس کی چار قشمیں ہیں،(۱) باپ کا بنا جزء،(۲) دادا کا بنا جزء، السنبین، عصبات میں میت سے جو سب سے قریبی موجود ہو تاہے، وہی حصہ پاتا ہے، اس طرح ہے کہ میت کے لئے سب سے قریب اس کا ابنا بیٹا کھر بیٹے کا بیٹا خواہ جتنے نیچے درجہ کا ہو لیمنی بیٹے کے بیٹے کا بیٹا گا بالقیاس، پھر ہاپ پھر باپ کا باپ اگر چہ بہت اوپر کا ہو، لینی باپ کے باپ کا باپ علی ہذا القیاس، پھر حقیقی بھائی لینی مال باپ دونوں میں شر یک پھر علاقی لینی باپ شر یک بھائی، پھر مینی بھائی کالڑکا، پھر علاقی بھائی کالڑکا، پھر حقیقی بچالینی باپ کا حقیقی بھائی، پھر باپ کا علاقی بھائے، پھر عینی بچاکا بیٹا، پھر علاقی بچاکا بیٹا، بھر باپ کا بچالینی حقیقی داداکا حقیق بھائی، بھر باپ کا علاقی بچا، پھر باپ کے عینی بچاکا بیٹا، پھر باپ کے علاقی بچاکا بیٹا، پھر داداکا بچا، علی ہذا القیاس، المسوط۔

اگرائیہ بی درجہ میں عصبات کے گی افراد جمع ہوجائیں تو ان کے بدن کی (افراد کی) تعداد پر ترکہ کو تعتیم کر دیاجائے گا، اور باعتبار اصول کے تعتیم نہ ہوگا، مشلامیت کے ایک بھائی کا ایک بیٹا موجود ہے، اور دوسر ہے بھائی کے دس بیٹے موجود ہیں تو پورے بچے ہوئے مال کے گیارہ صفے کر کے ان میں ہے ہمرائیک کو ایک ایک حصہ دیاجائے گا، الا ختیار، اور اگر اصول کا اعتبار ہوتا تو ایک بھائی کو نصف اور دوسر ہے کو نصف اس کے دس بیٹول کو دیا جاتا، جبکہ ایسا نہیں کیا گیا بلکہ گیارہ حصے کر کے برایک کو ایک ایک حصہ دیاجائے گا، یہ تفصیل ان عصبات کے بارے میں ہے جو جاتا، جبکہ ایسا نہیں کیا گیا بلکہ گیارہ حصے کر کے ہمرائیک کو ایک ایک حصہ دیاجائے گا، یہ تفصیل ان عصبات کے بارے میں ہے جو بندات خود عصبہ ہوتے ہیں، ان ہیں سے جو اقرب موجود ہوگا وہ ایعد کو مجموب کردے گا، ایسے عصبات کو عصبہ ذاتی کہاجا تا ہے، مرادر اور ایک عصب کو عصبہ بالغیر کہاجا تا ہے، اور یہ جاتے ہو اور یہ جو بالی ہوائی ہو اور کے کی وجہ سے عصبہ ہو، (۲) وہ لوگی وہ وہ سے عصبہ ہو جائے اس کو عصبہ بالغیر کہاجا تا ہے، اور یہ چار عور تیں ہیں، (1) وہ لوگی ہول کو شرکے کی وجہ سے عصبہ ہو جائے اس کو عصبہ ہو، (۳) تو ایک کی ہول کو شرکی خبریں کرتے ہیں، اور رہ جمی چار ہی ہیں، اور باتی عصبات خود تو میر اے لیتے ہیں لیکن اپنی بہنوں کو شرکی خبیں کرتے ہیں، اور وہ بھی چار ہی ساتھ عصبہ ہو جائے اس کو عصبہ میں افرائی کا بیٹی، خورائت المختلین، تیسری قدم عصبہ ہو جائے اس کو عصبہ می جائے اس کو عصبہ می جائے ہیں، اور یہ وہ ہو عورت سے میں ہو جائے اس کو عصبہ می جائے اس کو عصبہ می جائے ہیں، اور یہ وہ ہو جائے اس کو عصبہ می جائے اس کو عصبہ می جائے ہیں ہو جائے ہیں ہو جائے اس کو عصبہ می جائے اس کو عصبہ می جائے ہیں ہو جائے ہیں ہو جائے اس کو عصبہ می جائے ہی کی ہو جائے اس کو عصبہ می افرائے کہا تھی ہو جائے اس کو عصبہ می جو اس کی عصبہ ہو جائے اس کو عصبہ ہو جائے اس کو عصبہ می جائے ہو جائے ہیں، اور رہ وہ ہو جائے ہیں

اس حدیث کی دہہ ہے کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ کردہ، م، مثانی صورت یہ ہوگا، (۱) میت نے اپی ایک لڑکی چھوڑی اور ایک یا زیادہ علاتی بھائی چھوڑے اور باتی ترکہ عصبہ ہوگئی، اس میں نصف ترکہ لڑکی کو ملا، اور باتی ترکہ عصبہ بہن کو مل گیا، اور علاتی بھائی مجموڑے دو سری مثال، زید کی مال نے زید کے والدگی و فات کے بعد زید کے جائے ذکاح کیا، اور اس نے فقط خالد اور بھی دو سری بیوی سے موجود ہے، پھرزید مرگیا، اور اس نے فقط خالد اور بحر دو نول بھی دو سری بیوی سے موجود ہے، پھرزید مرگیا، اور اس نے فقط خالد اور بحر دو نول بھی ہوں سے خالد اس کا مادری بھائی بھی ہے، اس لئے زید کے ترکہ میں سے خالد کو چھٹا حصہ ترکہ مادری بھائی کے طور پر ملے گا، اور باتی میر ایٹ کے خالد اس کا مادری بھائی ہوں عصبہ جیں اس لئے ماجی ان دو نول میں نصفانصف ہوگی، تقسیم اس طرح سے ہوگی کہ میر ایٹ زید کے بارہ جھے کے جا کینگے، جن میں سے خالد کو سمجھ بلیور فرض دیے جائنگے، اور باتی دس جھے طرح سے ہوگی کہ میر ایٹ زید کے بارہ جھے کے جا کینگے، جن میں سے خالد کو سمجھ بلیور فرض دیے جائنگے، اور باتی دس جھے دونوں کو نصف نصف دینے سے خالد کو مجموعہ سمات جھے مل جائنگے اور بگر کویائج جھے ملیس گے۔

دوسر ي مثال

ہندہ نے اپنے مرتے وقت اپنے بچاکے دو بیٹے فالد و بکر چھوڑے جن کے سواد وسر اکوئی بھی وارث نہیں تھا، لیکن وہی فالد اس کا شوہر بھی ہے، اس لئے کل میراث کے سب سے پہلے چار ھے کر کے نصف یعنی دو ھے فالد کو شوہر کا حصہ لئے گا، اور باتی دوھے ان دونوں میں نصفانصف تقسیم کیا جائے گا، اس طرح مجموعی طور سے فالد کو تین ھے اور بکر کو صرف ایک حصہ لئے گا، الخزانة، مسکلہ: ایک مرد نے اپنی حالمہ بوی پر زنا کا الزام لگایا، مگر اس کے پاس گواہ نہیں ہیں، اس لئے قاسی نے مجبور اان دونوں کے در میان لعان کا معالمہ کر کے دونوں میں جدائی کرادی، اور بچہ کا نسب اس کے شوہر سے ختم کر دیا اس طرح یہ لڑکا ہویا لڑکی صرف

مال کی طرف منسوب ہوگااور باپ کے بغیر مانا جائے گا، لہذا اس ملاعنہ عورت ہے بچہ کے عصبہ کا تعلق صرف اس کی مال سے ہوگا،
ای طرح سے ولد الزنا کے لئے بھی گویا کوئی باپ نہیں ہوگا اس لئے ولد الزناء کے عصبہ بھی اس کی مال کے ،ی رشتہ دار ہول گے ،اور وہی اس کے اس طرح نتیجہ یہ نکلا کہ ولد الملاعنہ اور ولد الزناء کے عصبہ صرف اس کی مال ہی کے رشتہ دار ہون گے ،اور وہی اس کے وارث ہول گے ،اور ان اس کی وارث ہول گے ،اور ان ہیں کا وارث ہوگا، اور اس سے پہلے جو پھے بیان کیا گیا ہے کہ ولد الزناء کے لئے میر اے نہیں ہے ،اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے باپ یعنی جس کے نظفہ سے وہ پیدا ہوا ہو وہ شرعاً اس کا حق میر اٹ میں باپ نہ ہوگا اگر چہ وہ باپ یہ کی میں ان کی ہو جائے تو اس کا فیب ہوگا اس سے میر اٹ کارشتہ بھی قائم ہو جائے گا، اور اگر وہ مدی نہ ہوا بلکہ منکر ،ی رہا تو پچھ بھی نہ ہوگا، لیکن ولد الزناء ولد الملاعنہ اپنی مال اور اس کے رشتہ داروں سے میر اث یا کھنٹے ،اور وہ بھی اس کے وارث ہول گے ،م،ھ۔

اوراگر ولد الملاعنہ نے وفات پائی اور اکیے بیٹی اور مال نے لعان کیا ہے، یعنی اپنی مال ملاعنہ اس کا شوہر ملاعن مجھوڑ ااور اپنی ایک بیٹی بھی جھوڑی تواس لاکی کے لئے نصف ہوگا، اور مال کا چھٹا حصہ ہوگا اور اس کے پرانے شوہر کا بچھ حصہ نہیں ہوگا بلکہ جو کچھ باتی رہا وہ بھی اس کی بیٹی اور مال پر ان کے حصہ کے مطابق دوبارہ تقییم ہوجائے گا، گویا باپ نہیں ہے، اور تقییم ترکہ کی بیہ صورت ہوگی کہ کل ترکہ کوچھ حصول میں تقییم کرکے لڑکی کو (۳) اور مال کو (۱) حصہ دے کر باتی (۲) جھے بھی ان بی دونوں بیل ان کے اپنے حصہ کے مطابق دئے جا بھی ماس حساب کو ہم انشاء اللہ آئندہ کچھ تفصیل ہے بیان کریئے، اس طرح اگر اس نے اپنی لڑکی اور مال کے ساتھ اپنی بول بھی جھوڑی اور اس نے اپنی بنی اور مال کے ساتھ لڑکی اور مال کے ساتھ اپنی شوہر بھی جھوڑی اور اس نے اپنی بنی اور مال کے ساتھ اپنیا شوہر بھی جھوڑ اس لعال کرنے والے کے ساتھ تو ملاعن کا لعدم ہوگا یعنی اس حساب میں کسی شار میں شہر ہوگا، اس کے علادہ بیوی یا شوہر بھی جھوڑ اس لعال کو لوٹا دیا جا پیگا۔

#### إيك دوسر ى مثال

آگر ولدالملاعنہ مرگیا اوراس نے اپنی مال اور لعان کرنے والے شوہر کا بچہ اور مال کے دوسر ہے شوہر کالڑکا چھوڑا جواس کا مال شریک بھائی بہن ہوگا تو مال کو تہائی اور مال شریک بھائی بہن کو چھٹا حصہ ملے گا، اور جو بچھ نی جائیگاوہ بھی الن بی دونوں کو لوٹا دیا جائے گا، اور لعان کرنے والے مر د کے بچہ کو بچھ نہیں ملے گا، کیونکہ دہ اس میت کا باپ شریک بھائی یا بہن نہیں ہوگا، کیونکہ لعان والے باپ ہے تو رشتہ بالکل بی ختم ہو چکا ہے، اور ولد الزناء ہونے کی صورت میں بھی الن مسائل میں بہی تھم ہوگا جو ابھی ولد الملاعنہ میں بیان کیا جاچکا ہے، اس کے زانی یاس کا بچہ بھی نہیں پائے گا، البتہ ولد الملاعنہ اور ولد الزناء کے مسائل میں انتقاق ہونے کے باوجود اس ایک مسئلہ میں فرق ہوجا تاہے کہ اگر ولد الزناء جڑوال بچہ بیدا ہو جس کو تو آم کہا جا تاہے، اس میں ہو لو الزناء الجب اللاعنہ الے جڑوول سے مال شریک میر اٹ پا تا ہے، یعنی چھٹا حصہ پائے گا، اور ولد الملاعنہ اپنج جڑوول سے مال شریک میر اٹ پا تاہے، یعنی چھٹا حصہ پائے گا، اور ولد الملاعنہ اپنج جڑوول سے مال شریک بین موتو عینی بھائی ہو تو عینی بھائی ہو تو عینی بھائی بی بین کا حصہ پائے گا، لیعنی آگر وہ جڑوال بھائی ہو تو عینی بھائی ہوگا اور بہن ہو تو عینی بھائی یا بہن کا حصہ پائے گا، لیعنی آگر وہ جڑوال بھائی ہو تو عینی بھائی ہوگا اور بہن ہو تو عینی بھائی یا بہن کا حصہ پائے گا، لیعنی آگر وہ جڑوال بھائی ہو تو عینی بھائی ہوگا اور بہن ہو تو عینی بھائی یا بہن کا حصہ پائے گا، لیعنی آگر وہ جڑوال بھائی ہو تو عینی بھائی ہوگا اور بہن ہو تو عینی بھائی با بہن کا حصہ پائے گا، لیعنی آگر وہ جڑوال بھائی ہو تو عینی بھائی ہوگا اور بہن ہو تو عینی بھائی ہوگا اور بہن ہو تو عینی بھائی ہوگا ہوگا ہوگی دو گا ہوگی ہوگی ہوگی گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی ہوگی ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی ہوگی ہوگی گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی دو گا ہوگی کی دو گا ہ

ان دونوں مسائل میں فرق کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ملاعنہ کے حق میں دنیاوی احکام میں زنا کی تہت جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے معاملہ کافیصلہ آخرت پر چھوڑ دیا ہے، اس لئے اگر چہ حقیقت میں جوڑواں بچہ ایک بی ماں اور باپ سے ہیں گر باپ سے نہیت ختم کر دیا گیا ہے، اور ولد الزناء کے لئے کسی کو باپ تسلیم بی نہیں کیا جاتا ہے، اس لئے اس کا جڑواں کو یااس کی ماں سے بھائی یا بہن ہے، اچھی طرح سمجھ لیس، م، اور جب میت کے گئی قتم کے عصبات اس طرح کے جمع ہوں کہ ان میں سے پکھ تو ذاتی عصبہ ہوں اور پکھ عصبہ بالغیر ہوں اور جمھ عصبہ مع الغیر ہوں توان تمام میں اس عصبہ کو ترجیح ہوگی جس کو میت سے زیادہ قریب اور نزد کی ہو،اور صرف ذاتی عصبہ ہونے کی وجہ سے ترجے نہیں ہوگی، یہانتک کہ آگر عصبہ مع الغیر عصبہ ذاتی ہے مقابلہ میں میت سے زیادہ قریب ہو تو عصبہ مع الغیر مقدم ہو جائے گا،اس کی مثال یہ ہوگی کہ آگرا یک شخص نے اپنے مرتے وقت اپنی بٹی اور ایک حقیق بہن اور ایک باپ شریک بھائی کا بیٹا چھوڑا تو لڑکی کے لئے کل ترکہ میں سے نصف اور باتی ترکہ بہن کا ہوگا،اور باپ شریک بھائی کا لڑکا بذات شریک بھائی کا لڑکا بذات شریک بھائی کا لڑکا بخروم ہوگا،الحیط، میں متر ہم یہ کہتا ہوں کہ جیسے مینی بہن عصبہ مع الغیر ہوگی اور باپ شریک بھائی کا لڑکا بذات خود عصبہ سے اور وہ بھی محروم ہے،اس طرح اس کا باپ بھی ہے،م، یہاں تک عصبہ نسبی کا بیان ہوا، اور اب عصبہ سب کا بیان ہوا، اور اب عصبہ سب کا بیان ہو، تو یہ ہو تو اس کی نسبی عصبات میں اس ہو، تو یہ ہو گئی ہو تا ہے جو کسی کو آزاد کرنے والا خود موجود نہ ہو تو اس کی نسبی عصبات میں بیان کی ہے،الکانی، چنانچہ اگر آزاد کرنے والا خود نہ ہو تو اس کی نسبی عصبات میں بیان کی ہے،الکانی، چنانچہ اگر آزاد کرنے والا خود نہ ہو تو اس کی نسبی عصبات میں بیان کی ہے،الکانی، چنانچہ اگر آزاد کرنے والا خود در ہو تو اس کی نسبی عصبات میں بیان کی ہے،الکانی، چنانچہ اگر آزاد کرنے والا خود در ہو تو اس کی نسبی عصبات میں بیان کی ایس ہے محروم ہو جاتے ہیں اس لئے اس بسئلہ کو بھی آئیدہ بیان کر ناضر در ی ہوگیا۔

السراجي: باب العصبات: العصبات النسبية ثلثة، (١) عصبة،بنفسه،(٢) وعصبة بغيره ،(٣) وعصبة مع غيره، اما العصبة بنفسه فكل ذكر لا تدخل في نسبته الى الميت انثى وهم اربعة اصناف ، (١) جزء الميت (٢) واصله ،(٣) وجزء ابيه، (٤) وجزء جده، الاقرب فالاقرب يرجحون بقرب الدرجة اعنى أولُهم بالميراث جزء الميات اي البنون ثم بنوهم وان سفلوا، ثم اصله اي الاب ثم الجد اي اب الاب وان علا، ثم جزء ابيه اي الاخوة، ثم ينوهم وان سفلوا، ثم جزء جده اي الاعمام، ثم ينوهم وان سفلوا، ثم يرجحون بقوة القربة اعني به ان ذا القرا بتين اولى من ذي قرابة واحدة ذكرا كان او انثى لقوله عليه السلام ان الاعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات كالآخ الاب وام اذاصارت عصية من البنت اولى من الآخ لاب والاخت لاب وابن الآخ لاب وام اولى من ابن الاخ لاب وكذلك الحكم في اعمام الميت ثم في اعمام ابيه ثم في اعمام جده، (٢) واما العصبة بغيره: فاربع من النسوة وهن اللاتي فرضهن النصف والثلثان يصون عصبة باخوتهن كما ذكرنا في حالاتهن، ومن لافرض لها من الاناث واخوها عصبة لاتصير عصبة باخيها كالعم والعمة المال كله للعم دون العمة، (٣) واما العصبة مع غيره:. فكل انثى تصير عصبة مع انثى اخرى كالاخت مع البنت لما ذكرنا، وآخر العصبات مولى العتاقة ثم عصبته على الترتيب الذي ذكرنا لقوله عليه السلام الولاء لحمة النسب، ولا شني للانات من ورثة المعتق لقوله عليه السلام ليس للنساء من الولاء الا ما اعتقن او اعتق من اعتقن او كاتبن او كاتب من كاتبن اودبرن اودبر من دبرن او جرولاء معتقهن اومعتق معتقهن، ولو ترك ابا المعتق وابنه عند ابي يوسف رحمه الله سدس الولاء للاب والباقي للابن وعند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله الولاء كله للابن ولاشئي للاب، ولو ترك ابن المعتق وجده فالولاء كله للابن بالاتفاق، ومن ملك ذارحم محرم منه عتق عليه ويكون ولائه له بقدر الملك كثلاث بنات مات الاب وترك شيئا فالثلثان بينهن اثلاثا بالفرض والباقي بين مشتريتي الاب أخماسابالولاء ثلاثة اخماسه للكبري وخمساه وخمساه للصغري وتصح من خمسة واربعين.

ترجہ: عصبات کے بیان کاباب، عصبات نسبی کی تین قسمیں ہیں،(۱) عصبہ بنفہ اور (۲) عصبہ بغیرہ اور (۳) عصبہ مع غیرہ ، عصبہ بنفہ اور (۲) عصبہ بغیرہ اور (۳) عصبہ مع غیرہ ، عصبہ بنفہ : ہر وہ مر دہ جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں عورت نہ آئے ،ان کی جار قسمیں ہیں،(۱) میت کا جزء اور (۲) اس کی اصل، (۳) میت کے باپ کا جزء، (۴) میت کے جد کا جزء جو قریب ترہے، وہی قریب ترہے ،ان میں درجہ کی نزد کی سے ترجیح دی جائے گل بعنی میراث لینے میں ان سب سے اولی جزء میت ہے ، یعنی بیٹے بھر ان کے بیٹے اگر چہ اور نیچ کے ہوں، بھر میت کی باپ ہوں، بھر میت کے باپ ہوں، بھر میت کی باپ

کے اجزاء یعنی بھائی سب پھران کی اولا و ( بھینے جاگر چہ نیچے ہی درجہ کے ہوں، پھر میت کے دادا کے اجزاء یعنی سکے بھاان کی اولاد اگر چہ نیچے ہی درجہ نے ہی کی درجہ کے ہوں پھر ان میں سے ایک اگر چہ نیچے ہی درجہ کے ہوں پھر ان میں سے ایک کو دوسر سے پر قوت قرابت کی دجہ سے نیچے ہی درجہ کی ہوں پھر ان میں سے ایک کو دوسر سے پر قوت قرات کی دجہ سے ترجیح دی جا گئی گئی ۔ یعنی دو قرابت دالے زیادہ مستحق جی ایک قرابت دالے سے خواہ ذکر ہویا مؤثث ، رسول اللہ علیت کے اس فرمان کی دجہ سے کہ سکے بھائی دارث ہوں گئے نہ کہ علاقی بھائی ایک بہن جبات عصبہ ہو جا کی بہن ہوں گئی ہوگا علاقی بوگا علاقی بھیجا ہے ، اور یہی علم میت کے جو اس میں بھر اس کے دادا کے چول میں ہے۔

و لو توك اہا المعتق النے: اور اگر كسى نے اپنے معتق بكسر الناء كے باپ اور بيٹے كو چھوڑا تواہام ابو يوسف كے نزديك ولاء كا چھا تھا حصہ باپ كے لئے ہے ، اور باقی بیٹے كے لئے ہے ، اور طرفین كے نزديك تمام دلاء بیٹے كے لئے ہے اور باپ كے لئے كچھ بھی نہيں ہے ، اور الناء كے بیٹے اور دادا كو چھوڑا تو سار اولاء بالا تفاق بیٹے كے لئے ہے ، اور جو محق كہ اپنے كسى ذي رخم محرم كامالك بنادہ مملوك از خود آزاد ہو جائے گا، اور اس كاولاء بقدر الملك اس مالك كا ہو گامت لاكسى كى تين بيٹمال ہيں اور چھوٹی رخم محرم كامالك بنادہ مملوك از خود آزاد ہو جائے گا، اور اس كاولاء بقدر الملك اس مالك كا ہو گامت لاكسى كى تين بيٹمال ہيں اور چھوٹی بنوں بنے باپ كو پچاس و بنار ميں خريد الچھر باپ مرگيا اور بچھے چھوڑ گيا، تو خلت بن ان تينوں بيٹمال ميں در ميان دونوں خريد نے واليوں كے در ميان بيٹماليس سے ہوگا۔

### فصل: حجب کے بیان میں

جب دوطرح ہوتا ہے، ایک جب نقصان، دوسر انجب حرمان، جب نقصان ہے کہ اگر فلال وارث نہ ہوتا تواس وارث کو زیادہ حصہ ملتا مگراس فلال کے ہونے کی وجہ ہے اس کا حصہ کم ہوگیا ہے، مثلاً میت کی اولاونہ ہوتو شوہر کے لئے نصف ہوگا، لیمن دلد ہونے کی وجہ ہے اب اس کا حصہ کم ہوگراس شوہر کا حصہ جہار م ہوگا، اس طرح میت بحورت کے بچہ ہونے کی وجہ ہے اب اس کے شوہر کو مجوب کر کے نصف سے روک دیا ہے، اور حجب حرمان کی صورت یہ ہے کہ ایک وارث کو دوسر کی وارث کے رہنے کی وجہ ہے اس کے شوہر کو مجوب کر کے نصف سے روک دیا ہے، اور جب حرمان کی صورت یہ ہے کہ ایک وارث کو دوسر کی وارث کے رہنے کی وجہ سے بچھ نہیں ملتا ہے، پھر معلوم ہونا چاہئے کہ سبنے کی وجہ سے بچھ نہیں جو بھی مجموم نہیں ہوتے ہیں، اگر چہ اپنے حصے میں بھی تھوڑا ساحصہ ملتا ہے، اور وہ میاں بیوی ہیں، اور بعض وہ وارث ایسے بچار افراد میں ،(۱) ہاپ، (۲) ماں، (۳) بیٹا، اور اور بعض وہ وارث میں جو بھی کی طرح ہے بھی محبوب نہیں ہوتے ہیں، اور ایسے بچار افراد میں ،(۱) ہاپ، (۲) ماں، (۳) بیٹا، اور

(٣) بين ، اور بعض ايسے ، وتے بيں كه ايك صورت بيں محروم ، وتے بيں كيكن دوسرى صورت بيں ناقص مجوب ، وتے بيں مثلًا
باپ شريك بھائى ہے كہ جب ميت كى لاكى اور يوى ، و توباتى باپ شريك بھائى كے لئے ہے ، اور اگر لاكى و عينى بهن ، و تو بچھ نہيں
طے گا، اور مثلًا باپ شريك ، بهن ہے كہ جب ميت نے باپ و حقيق بهن چھوڑى توباپ شريك ، بهن كوچھٹا حصد ملے گا، اور اگر و و عينى
بہنیں چھوڑيں تو وہ بچھ نہيں پائيگى ، اور اگر كوئى حقيقى بهن نہ ، و وہ نصف پائيگى ، ان مثالوں سے ايك قاعدہ يہ سمجھ آيا كہ اقرب
وارث اپنے سے ابعد كو مجوب كر ديتا ہے ، خواہ بالكل ، ى محروم كر ديا بچھ حصد كم كر دے بيسے بيٹاكہ بيٹے كى اولاد كو وہ مجوب كر ديتا ہے ، اور حقيقى بھائى بعنى مال باپ شريك بھائى صرف باپ شريك بھائيوں كو مجوب كر ديتا ہے۔

دوسر اقاعده

یہ ہو وارث کی حاصل کو اور شکمی شخص کے واسطے سے میت کے قریب ہوجانے سے وراثت کی نزد کی عاصل کرتا ہے، وہ ای شخص کی موجود گی ہے بھی بال شریک بھی بال شریک بھی ال جنوں کو حصہ ملتا ہے، موجود گی ہے ہوں کا بوت بالی بہنوں کو حصہ ملتا ہے، اس کی مثالیں یہ بین کہ میت کا شوہر اور حقیقی بہن اور باپ شریک ہمان کے ہمان اور باپ شریک ہمان کے ہمان اور باپ شریک ہمان کے ہمان اور باپ شریک ہمان کے ہمان صحہ ہوتا ہے، تاکہ دو ہمان ہے کہ اس مثال میں شوہر کو نصف اور حقیقی بھائی کے لئے بھی نصف اور باپ شریک بھائی کے چھا حصہ ہوتا ہے، تاکہ دو ہمان کی رائے ہمان کے ہمان ہو ہوار ہے بین اس طرح کے ہمائی راہ وجائے یہاں پر یہ بات معلوم ہونی چاہئے کہ مثال نہ کور بین حصے مقر رہ حد سے بڑھ جا رہے بین اس طرح سے کہ مثال نہ کور بین حصے مقر وہ حد سے بڑھ جا اور بقیہ نصف حقیقی بھائی کو سلح بھی نے نیاحمہ اکال لیا اس طرح سے کہ مثال پورے ترکہ کو اللہ معنوں میں کو رہے بھائی ہوں کے ہمائی نے اپناحمہ اکال لیا اس طرح سے کہ مثال پورے ترکہ کو اس امراح کل رہا کہ اس کو دینے کے لئے ان کے حصول میں کو رہا کا ور عالی بھائی کو اس کو رہا کہ اس کو رہا کو بھی اس کو رہا کہ اس کو رہا کہ اس کو رہا کہ ہوگئے گئے ہوں کہ بھی ایک حصہ جانے تو اس طرح کل (کر ) صورت میں تقدیم کر دیا گیا ہے، ایسا کر نے کو کول کہ بہ بہن ماناتی بھائی کی ساتھ ہی علاقی بہن کو بھی نصف بھی ہوں ہوں ہوں تو میں بیت بھی مجر مو رہ اس کو بھی کھے صورت میں شوم کو نصف اور عنی بہن کو بھی نصف اور عنی بہن بھی مجر وم رہ سبگی، اس کے صورت میں طاتی بہن کہی مجر وم رہ سبگی، اس کے صورت میں طاتی بہن کہی مجر وم رہ سبگی، اس کے حصورت میں طاتی بہن کہی مجر وم رہ سبگی، اس کے حصورت میں علاقی بہن کو بھی بھی سبکہ سب میں گی بہن بھی مجر وم رہ سبگی، اس کے حصورت میں علاقی بہن کو بھی بھی سبکہ موجود کو نہیں طاق بہن کو بھی بھی مجر وم رہ سبگی، اس کے جسے مورت میں علاقی بہن کہی مجر وم رہ سبگی، اس کے حصورت میں علاقی بہن کو بھی بھی ہو کہ کہی ہیں بھی محروم رہ سبگی، اس کے حصورت میں علاقی بہن کو بھی بھی ہو کہ دو مورت میں علاقی بہن اس کی بین بھی محروم رہ سبگی، اس کے جسے بیں ہو کہ کے کہ سب کو بھی بین ہیں بھی کے دیت تا بت ہو ا

ایک دوسری مثال

بیپ دو حرس میں میں عورت نے مرتے وقت اپنا شوہر ووالدین اور اپنی لڑی اور اپنے بیٹے کی لڑی (پوتی) جھوڑی تواس کے ترکہ کی تقسیم کے لئے اس کی جائیداد کے کل ۱۲ جھے لگائے جائیگے، اس طرح ہے کہ شوہر کو ربعی (۳) بیٹی کے لئے نصف(۲) باب کے لئے سدس(۲) اور مال کے لئے بھی سدس(۲) اور تلک بین کاحق پورا کرنے کے لئے بوتی کو چھٹا حصہ، (۲) یہ سب (۲+۲+۲+۲+۲+۲+۲) ہوگئے اس لئے عول کے طریقہ پرپورے ترکہ کو ۱۲ کی بجائے ۱۵ جھے کرکے دئے جائیگے، اور اگر اس مسئلہ میں بھی پوتی کے ساتھ اس کا بھائی بھی ہو تو وہ پوتی محروم ہی رہمسے گی، اس لئے یہ بھائی بھی اپنی اس بہن کے لئے منوس اور بدقسمت ٹابت ہوگا، کیونکہ یہ بھائی عصبہ ہوجا تیگی، حالا نکہ ترکہ میں بچھ نہیں بچااس لئے بھائی نے موگا، کیونکہ یہ بھائی عصبہ ہوجا تیگی، حالا نکہ ترکہ میں بچھ نہیں بچااس لئے بھائی نے محروم ہوگر، بہن کو بھی محروم کر دیا ہے اور اصل مسئلہ (۱۲) ہے ہوگراس کا عول (۱۳) ہے ہوگیا ہے۔

ایک دوسر ی مثال

قاعده

جووارث وراشت پانے سے محروم ہو گیا ہو جسے وہ کا فریا قاتل یا قاتل کارفیق ہو تووہ خود کسی مستحق وارث کو کسی فتم کا مجوب نہیں کر تانب، بینی نہ تو مکمل طور سے محروم اور ناقص طریقہ سے بچھ حصہ بین کی ہے اس لئے یہ سمجھنا ہوگا کہ ارث سے محروم رہ جانے والے کا اس مسئلہ بیں کا لعدم اور حساب سے باہر ہو تا ہے، الا تقیار، ہو، قاعدہ: اگر کو کی ادث پانے بین بالکل محروم نہ و بلکہ اسکلے کی وجہ سے اسے رکاوٹ آگئی ہو لیعنی مجوب ہو گیا ہو تو وہ اگر چہ خود مجوب ہو تا ہے، مگر بالا تفاق وہ مستحق وارث کو نقصان سے مجوب کر دیتا ہے، میں میت نے مال اور باپ اور کسی قسم کے دو بھائی یا بہن چھوڑے تو بھائی بہنوں کو باپ یا فقط مال کے توسط سے میت سے قریب ہوتی ہے، اس صورت میں باپ کے رہتے ہوئے ان بھائی بہنوں میں سے کوئی بھی وارث نہیں ہوگا، لیکن ان بھائی بہنوں بی کی وجہ سے ان کی مال کو بجائے تہائی حصہ لینے کے چھٹا حصہ دلوایا، جیسا کہ مال کے احوال میں پہلے بتلایا کا جائے۔ الکائی۔

#### ساقط ہونے والوں کے سلسلہ میں مجھ وضاحت

یعنی ایے ورشہ جو دوسر ول کی وجہ سے حصہ پانے ہیں ساقط ہو جاتے ہیں، اگر میت کا اپنا بیٹایا اس کے بیٹے کا بیٹا موجود ہو تو میت کے سکے بھائی کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا، یعنی دہ ساقط ہو جائے میں۔ گر میت کا باپ بھی موجود ہو تو دہ بھی ساقط ہو جائے گا، اور اگر باپ کی بجائے داد ہو تو اس صورت میں اختلاف ہے، لینی امام ابو حنیفہ کے نزدیک دہ دادا سے بھی ساقط ہوگا، لیکن صاحبین کے نزدیک ساقط نہیں ہوگا، اور اگر میت کا علاقی بھائی ہو تو دہ میت کا بیٹے اور بوتے اور باپ دادا سے ساقط ہو جائے گا، اس طرح وہ حقیق بھائی سے بھی ساقط ہوگا، اور اگر اخیانی لیعنی مال شریک بھائی ہو تو وہ میت کا لڑکا لڑکی یامیت کے بوتا بوتی رہے ہوئے ساقط ہو تا ہے، الل ختیار، ھ،م، اگر میت کی مال موجود ہو تو ہر قسم کی جدہ خواہ مال کی طرف سے سب ساقط ہو جاتی ہیں، اور اگر باپ کے سلسلہ کی جدہ ہو تو وہ باپ کے رہے

ہوئے ہی ساقط ہوجائے گی، اس طرح اگر داوا موجود ہو اور اس سے اور کی جدات اس سلسلہ کی ہول تو ساری جدات ساقط ہوجائے گی، اس طرح اگر داوا موجود ہو اور اس سے اور کی جدات اس سلسلہ کی ہول تو ساری جدات ساقط ہوجائے گی، اور باپ کی مال اس وجہ سے ساقط نہیں ہوتی ہے کہ وہ داوا کی طرف سے ہول وہ ساقط نہیں ہوتی ہیں، مثلاً میت نے باپ چھوڑ اور باپ کی مال اور مال کی مال چھوڑ دی تو باپ کی مال باپ کی وجہ سے ساقط ہوگی، لیکن مال کی مال ساقط نہیں ہوگی، لیکن اس میں یہ اختلاف سے کہ نائی کو چھنا حصہ ملے گا یا بار ہوال حصہ ملے گا، اور یہ بھی معلوم ہوتا چاہئے کہ مال کی طرف سے وارث ہونے والی جدات سوائے ایک جدہ یعنی نائی کے دوسرے کی کا تصور نہیں ہوتا ہے، کیونکہ باتی سب بی فاسدہ ہول گی، گرباپ کی طرف سے جدات صحیحہ البتہ بہت کی ہوسکتی ہیں، الا ختیار۔

فصل

مر تذکمی کاوارث نہیں ہوسکتاہے، یعنی نہ کسی مسلمان کااور نہ ہی کسی مرتد کا، الحیط ،اور جب مرتد مرجائے یا قتل ہوجائے ،یا قاضی کی طرف ہے اس کے دار الحرب میں رہ جانے کا اعلان ہو جائے تواس کے مرتد ہونے سے پہلے جو بچھ بھی اس نے کمایا ہوگا وہ اس کے مسلمان وار ثول میں اس نے کمایا ہوگا وہ اس کے مسلمان وارثول میں علم فرائض کے مسلمان وارثول میں علم فرائض کے قانون کے مطابق تقسیم ہوگا ہونے اس کے قانون کے مرتد ہونے سے پہلے یامرتد ہونے کے بعد حاصل کیا ہو،وہ سب اس کے مسلمان وارثول میں تقسیم ہوگیا۔

السراجى: باب الحجب: الحجب على نوعين (١) حجب نقصان وهو حجب عن سهم الى سهم وذلك لخمسة نفر، (٢) للزوجين، (٣) والأم، (٤) وبنت الابن (٥) والاخت لاب وقد مربيانه، (٢) وحجب حرمان، والورثة فيه فريقان فريق لا يحجبون بحال البتة، فريق يرثون بحال ويحجبون بحال وهذا مبنى على اصلين احدهما هو ان كل من يدلى الى الميت، بشخص لايرث مع وجود ذلك الشخص سوى او لاد الام فانهم يرثون معها لانعدام استحقا قها جميع التركة، والثانى الاقرب فالا قرب كما ذكرنا في العصبات، والمحروم لا يحجب عندنا وعند ابن مسعود يحجب حجب النقصان كالكافر والقاتل والرقيق، والمحجوب يحجب بالاتفاق كالاثنين من الاخوة والا خوات فصاعدا من اى جهة كانا فانهما لايرثان مع الاب ولكن يحجبان الام من النقث الى السدس.

جحب کا بیان به

ترجمہ: جب کی دو تشمیں ہیں جب نقصان، اور وہ مجوب ہوناہے ایک حصہ سے دوسر سے حصہ کی طرف اور یہ پائچ اشخاص کے لئے ہیں، (ا) زو صین اور (۳) بال آور (۵) علاقی بہن، اس کا بیان گرر چکاہے، اور دوسر احجب حرمان ہے، اس میں ورشہ دو قتم کے ہوتے ہیں، ایک قتم وہ ہے جو بھی کسی حال میں بالکل محروم نہیں ہوتے ہیں جو چے ہیں (تین مرد) ابن اب، زوج، اور (تین عور تیں ہیں) بنت، ام، زوجہ، اور دوسر کی قتم وہ ہے جو ایک وقت میں وارث ہوتے ہیں مگر دوسر سے وقت میں مجوب ہیں ہو جو ایک وقت میں وارث ہوتے ہیں مگر دوسر سے وقت میں مجوب ہیں ہوجو ہیں، اور بید دو قاعد ول بر منی ہے، پہلا قاعدہ تو ہیہ ہے کہ جو شخص بنت کی طرف سے کسی دوسر سے مخفل کے واسط سے منسوب ہو تا ہو تو وہ شخص اس شخص کی موجود گی میں وارث نہیں ہوتا ہے، سوائے اولاد ام کے کہ بید ام کے ساتھ بھی وارث موتی ہوتی ہے کہ وقت ہیں الغرب الغرب الغ : ذکر کر دیا، اور محروم شخص ہمارے نزد یک حاجب نہیں بنتا ہے، لیکن حضرت ابن مسعود کے نزد یک حاجب نبیاں بنتا ہے، لیکن حضرت ابن مسعود کے نزد یک حاجب بنتا ہے، جب نقصان کا ( نیخی حصہ کو بچھ کم کردیتا ہے، مگر پورا محروم نہیں کی تاہے، کی میں دارت تھی کہن نہیں کرتا ہے، کی کہ دویاان سے زاکہ بھائی بہن نہیں کرتا ہے، کی کہ کافراور قاتل اور دقتی (غلام) ہے، اور مجوب بالا تفاق حاجب بنتا ہے، جیسے کہ دویاان سے زاکہ بھائی بہن نہیں کرتا ہے، کیسے کہ کافراور قاتل اور دقتی (غلام) ہے، اور مجوب بالا تفاق حاجب بنتا ہے، جیسے کہ دویاان سے زاکہ بھائی بہن

خواہ کسی فتم کے ہوں بقیناً اپنے باپ کے ساتھ وارث نہیں ہوتے ہیں، لیکن ام (مال) کے لئے حاجب بنتے ہیں، لینی مال کا حصہ بچائے ٹمٹ کے سدس ہو جاتا ہے۔

باب مخارج القروض: اعلم أن القروض المذكورة في كتاب الله تعالى نوعان الاول النصف والربع والثمن والثاني الثلثان والثلث والسدس، على التضعيف والتنصيف، فاذا جاء في المسائل من هذه القروض احاد احاد فمخرج كل فرض سميه الا النصف وهو من اثنين كالربع من اربعة والثمن من ثمانية والثلث من ثلاثة، واذا جاء مثنى او ثلث وهما من نوع واحد فكل عدد يكون مخرجا لجزء فذلك العدد ايضا يكون مخرجا لضعف ذلك الجزء ولضعف ضعفه كالستة هي مخرج السدس ولضعفه ولضعف ضعفه ، واذا اختلط، النصف من الاول يكل الثاني او ببعضه فهو من اثنى عشر ، واذا اختلط الثمن بكل الثاني او ببعضه فهو من اربعة وعشرين.

#### مخارج فروض كابيان

ترجہ: معلوم ہونا چاہئے کہ وہ فروض جو کتاب اللہ تعالی میں نہ کور ہیں ان کی دو قسمیں ہیں،(۱) نصف رہے ، خمن (۲) ثلث اس سے ،سدس، تضعیف اور تنصیف کے اعتبار ہے ، ہیں جب مسائل فرائض میں ان چیفر ضول میں ہے ایک ایک فرض آئے قو ہر فرض کا مخرج اس کا ہمتام ہے مگر نصف کہ اس کا مخرج اشنین ہے مانند رہے کے اربعہ سے اور تمن کے ثمانیہ سے اور تمن کے شائیہ سے ،اور جبکہ کی مسئلہ میں فروض نہ کورہ میں سے دودویا تین تبن ایسے فرض آئیں کہ وہ ایک ،ی قسم ہو ان تو جو عدد کہ جزء کا مخرج ہوگا وہی عدد اس کے دوگئے اور اس کے دوگئے کا بھی ہوگا جیسے کہ چھے کہ وہ سدس کا مخرج ہو اور اس کے دوگئے تابعی ہوگا جیسے کہ چھے کہ وہ سدس کا مخرج ہاور اس کے دوگئے اور اس کے دوگئے تابعی ہوگا جیسے کہ جھے کہ وہ سدس کا مخرج ہاور ان کی کل یا بعض کے ساتھ ہوگا ،اور جبکہ تو کا ان کا مخرج ہارہ وہ ان کا مخرج ہارہ وہ ان کا مخرج ہارہ کا کا مخرج ہارہ کا ان کا مخرج ہارہ کا اور جبکہ تو کا ان کا مخرج ہارہ کا اور جبکہ محلوط ہور لیے ، (نوع اول کا) نوع ٹانی کے کل یا بعض کے ساتھ تو ان کا مخرج اس دو تھے جس ہوگا ،اور جبکہ محلوط ہور کیلی ابعض کے ساتھ تو ان کا مخرج اس دفت چو ہیں ہوگا ۔

#### بإب العول

العول ان يزاد على المخرج شنى من أجزائه اذا ضاق عن فرض اعلم ان مجموع المخارج سبعة اربعة منها لا تعول وهي الاثنان والثلثة والاربعة والثمانية، وثلاثة منها قد تعول، اما لسنتة فانها تعول الى عشرة وتراوشفعاً، واما اثنا عشر فهي تعول وترا لاشفعاً، واما اربعة وعشرون فانها تعول الى سبعة وعشرين عولا واحداً كما في المسئلة المنبرية وهي امراة وبنتان وابوان ولا يزاد على هذا عند ابن مسعود أفان عنده تعول الى احدوثائين.

ترجہ:۔ عول بیان عول کے معنی ہیں مخرج پراس کے اجزاء ہے کھے زیادہ کرناجبکہ فرض کی ادائیگ ہے مخرج ہیں تنگی ہو، جان لوکہ کل مخارج سات ہیں،ان میں سے چاروہ ہیں جن میں عول نہیں ہو تاہے،اوردہ دواور تمین اور چاراور آٹھ ہیں،اور تین دہ ہیں جن میں بھی عول ہو جاتا ہے، چنانچہ چھ کا عول دس تک طاق اور جفت دونوں طرح پر ہو تاہے،اور بارہ کاسترہ تک ہوتا ہے، جفت ہو کرنہ طاق ہو کر،اور چو ہیں کا عول ستائیس کی طرف ایک ہی عول ہوتا ہے، جیسے مسئلہ منبریہ ہیں اور وہ یہ ہے زوجہ اور دو لڑکیاں اور مال اور باپ اور اس ستائیس کے عدد بر زیادہ عول نہیں ہوتا ہے، مگر حضرت عبد اللہ بن مسعود گئے نزدیک کہ ان کے نزدیک چو ہیں کا عول اکتیس تک ہوتا ہے، یہاں تک کے صفحات میں اصل کتاب عین الہد ایہ جس کی عبارت اور مفہوم کے ساتھ طلبہ کی سہولت کے پیش نظرادر قذمکرر سے طور پر میں نے حق دراشت کی مشہور کتاب عربی السراجی اوراس کاار دو ترجمہ بھی نقل کر دیاہے، مگر اب اصل کتاب کی طوالت کے خوف سے بقیہ مباحث جھوڑ رہا ہون، پھر بھی اگر کسی کویہ عربی اواس کا ترجمہ بہند آئے او دیکھنے کا شوق ہو تو دہ ایک مستقل کتاب السراجی بھی اپنے پاس رکھ لے خواہ خرید کر ہی ہو، ورنہ اصل کتاب سے مناسبت کے بعد صرف عین الہدایہ بھی کافی ہو سکتی ہے، ویسے امید کرتا ہول کہ اس کی ضرور تند ہوگی۔

## نصل: ـ ميراث حمل كابيان

ایک مرد نے انتقال کیا اور اس کی بیوی یا اس کے فوری طور ہے اس کا حصہ رکھ وینا ہوگا، اس کے بعداگر دوبرس تک میں بچر (حمل) بھی ترکہ میں حق دار اور وارث ہوگا، اس کے فوری طور ہے اس کا حصہ رکھ وینا ہوگا، اس کے بعداگر دوبرس تک میں وہ زندہ بیدا ہوگا، اور آگر الیا ہو کہ مر نے والا مرا اور اس کی مان نے دوسر ہے شوہر ہے وکاح کیا اور اس سے اسے حمل رہ گیا اور وہ ہنوز زندہ بھی ہے، اس طرح وہ بچہ اس میت کا اور اس کی مان نے دوسر ہوگا، لیکن اگر موت ہے جھ مہینہ ہے اس حمل رہ گیا اور وہ ہنوز زندہ بھی ہے، اس طرح وہ بچہ اس میت کا مادری بھائی یا بہن ہوگا، لیکن اگر موت ہے جھ مہینہ ہے ذیادہ پر بچہ پیدا ہو اتو اس میں بید احتمال ہوتا ہے کہ شاید اس کی موت سے کے بعد یہ حمل رہا ہو، اور اس شک کی وجہ ہے وہ وارث نہ ہوگا، البتہ اگر وارثین خود اس بات کا قرار کرلیں کہ اس کی موت سے پہلے ہے ہی ہے جس قرار پایا تھا، اور اگر جھ مہینہ ہے کم ہی میں بچہ پیدا ہوگیا ہو تو وہ وارث ہوجائے گا، تب یہ سوال ہوگا کہ اس کا ترکہ کس طرح تقسیم کیا جائے گا، اور بچہ کے لئے کتار کھنا ہوگا، تو جواب یہ ہوگا کہ اس ہونے والے بچہ کے بارے میں یہ اندازہ تو کہ اس کی پیدائش ہے موجود ورثہ بالکل محروم، ہوجا کینگے، یا ان کے حصہ میں صرف بچھ کی آجا بھی یایہ کہ وہ صرف دوسرے شرکہ داروں میں ہے ایک ہوگا۔

پس آگر دہ تمام موجودہ وارشین کو محروم کردینے والا ہو مثلاً میت کے بھائی و بہن و پچااور ان کی اولا درشتہ داروں ہیں موجود ہوں اور شاید اس حمل ہیں لڑکا ہو تو وہ سارے موجود رشتہ داروراشت کے پانے سے بالکل محروم ہوجا کینگے، تو این حالت ہیں ترکہ بچھ بھی تقسیم نہیں کیا جائے گا بکہ دوک لیاجائے گا، اور آگر اس حمل کے پیدا ہونے کے بعد موجود دور شہ بالکل محروم نہ ہو کرائے حصوں ہیں کی آربی ہو، بیسے کہ اس حمل کی وجہ سے اس کی بیوی کا جو حصہ چوتھا ملنے والا تھا اب آٹھوال ہوجائے گا تو الی صورت ہیں فی الحال ان کو آٹھوال حصہ ہی دے کر باتی حصہ روک لیاجائے گا، اور مشلامیت کی مال اور باپ دونوں ور اثرت پانے کے امید وار ہوں اور مال حالمہ ہوئیں حمل کی وجہ سے اس کی مال کو تبائی کا حصہ نہ دے کر چھٹا حصہ داجائے گا، لہذا مال اور باپ دونوں ور اثرت پانے دونوں ہی کو چھٹا چھٹا حصہ دے کر باقی ترکہ روک لیاجائے گا، اس احمال کی وجہ سے کہ شاید وہ لڑکا ہی ہو، اور آگر وہ موجود ور شہ ایس ہوں کہ اس حمل کی وجہ سے وہ نہ تو بالکل مجوب ہوں گے اور نہ بی لان کے حصول میں وہ شرکیہ ہوگا، مثلاً میت کی وادی داد اور نانی موجود ہوں تو اپنے جداور جدات کو ان کا حصہ دے کر باقی حصہ روک لیاجائے گا، اور اگر موجودہ وارشین ایسے ہوں کہ دہ حمل بچھ ہوڑا تو بھی ہو (یعنی وہ خود لڑکا ہویا لڑکی ہو) ان کے ساتھ شرکیہ ہو جائے گا، مثلاً میت نے لڑکے یالڑکیاں جبوڑیں اور حمل بھی جبوڑا تو خصاب نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ صرف ایک لڑکے کا حصہ دوک کر باقی تقسیم کیاجا سکتا ہے، اور اس قول پر فتوی خصاب نے امام ابویوسف سے دوروں تو ایک کی ہور ایک کی ہوروں تو کست کی جو اس تو ایک کی ہوروں تو کی کیا جو کی کہوڑا تو کھ کی کی میال کی ہوروں کی کر باقی تقسیم کیاجا سکتا ہے، اور اس کی میں کو کی ہوروں تو کی کر باقی تقسیم کیاجا سکتا ہے، اور اس کی میں کر باقی خصر ف ایک کر کی کو حصول کی کر باقی تقسیم کیاجا سکتا ہے، اور اس کی میں کر باقی تقسیم کیاجا سکتا ہے، اور اس کی کی ہوروں تو کی کر باقی تقسیم کیاجا سکتا ہے، اور اس کی کی ہوروں تو کی کر باقی تقسیم کیاجا سکتا ہے۔

ہے۔ پھر اگر وہ حمل بیدائش کے وقت مر دہ پیدا ہو تواس کے لئے میراث میں نہ کوئی تھم ہو گااور نہ میراث ہو گی،اور بیدائش کے وقت اس حمل کی زندگی کی بچان ہو گی کہ وہ اس وقت سانس لے رہا ہو، یار و تا ہو یا ایک کوئی حرکت کر تا ہو جس ہے اس کی زندگی معلوم ہوتی ہو، تواسے زندہ کا تھم دیا جائے گا،اور اگر اس حمل کے بدن کا زیادہ حصہ زندہ نکا پھر مرگیا تب وہ بھی وارث بن جائے گا،اور آگر اس قتم کی بات نہیں پائی گئی ہو تو وہ مر دہ ہو گااور وارث نہیں ہوگا، پھر اگر وہ بیٹ سے کھڑ انکا تواس سے صرف سینہ تک زندہ نکلنے کائی اعتبار کیاجائے گا،اور اگر او ندھا لکا تو چو تڑ کے نکلنے تک ہی زندہ رہے کا اعتبار ہوگا،اور اگر جو رونے کے بعد مرگیا تو وہ بھی دوسر دل کی طرح وارث ہوگا،اور اس سے بھی میراث کی جائے گی،الاختیار،اور اگر حمل مردہ نکلا اور ازخود کسی ترکیب کے بغیر نکا ہو تو وہ وارث نہیں ہوگا،اور اگر مردہ نکلا گیا تو اس بھی ایک وارث شار کیاجائے گا، کیونکہ بیٹ میں رہتے ہوئے تو اس کی زندگی معلوم ہوری تھی، گر نکا لئے پروہ مردہ پایا گیا جس میں بیا احتمال رہ جاتا ہے کہ شاید نکالتے وقت کسی غلطی سے وہ مرگیا ہو اس کے لئے اس کے پہلے بیٹی حالت کو شک کی حالت سے ختم نہیں کیا جاسکتا ہے، اور ایک مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی نے حالمہ کے پیٹ میں مارا جس سے اس کا بچہ مرکر پیٹ سے نکل آیا تو مردہ بچہ بھی دوسرے وار تو اس کی طرح وارث سمجھا جائے گا، کیونکہ شریعت نے مارا جس سے اس کا بچہ مرکز پانے اس کے لئے میراث ایس بے بحرم پر تاوان لازم کیا ہے، جس سے اس بات کی ولیل ملتی ہے کہ اس بچہ کو حکماز ندہ بھی میر اث میں دیا جائے گا، جس کے اس کی دیت میراث ہوتی ہے، شرح المبسوط۔

#### فصل مفقوداور کا فروں کے قیدی

اورپانی میں ڈوبے ہوئے اور آگ میں جلے ہوئے لوگوں کا بیان ۔ اگر جہاد میں کسی مسلمان کو کفار قید کر کے وطن لے جائیں تو ہاں کے قیدی ہوئے ، غرتی ، دریاہ غیرہ میں ڈوبے ہوئے لوگ ، غریق کی جمع ہرتی حربی حربی کی جمع آگ ہے جلے ہوئے لوگ ، مفقودوہ مخض جو گھرے نگل کر لاپ تہ ہو گیا ہو کہ اس کی زندگی با عرب کا جمی ہدنہ چانہو ، یا حربی طرح لے گئے بعد میں اس کے مرنے جینے کا بھی ہدنہ ہو ، الحکیط ، مشار کے نفر مایا ہے کہ مفقود تھم کے اعتبار ہے اپنی اس من زندہ لیکن دو سرے کا میں زندگی ہے بالکل مایو می ہو بھی ہویا اس کے ہم عمر اللہ میں مردہ سمجھا جاتا ہے ، یہائتک کہ اس کو آئی مدت گزر جائے کہ اس کی زندگی ہے بالکل مایو می ہو بھی ہویا اس کے ہم عمر افراد بالکل ختم ہوگئے اور کوئی باتی نہیں رہا، اس دن ہے عمر مرجکے ہوں ، پھر جس دن اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کے ہم عمر افراد بالکل ختم ہوگئے اور کوئی باتی نہیں رہا، اس دن ہی غیر کی میں میت کے بعد اگر دہ کسی غیر کی میراث نہیں پائے گا، اس طرح آگر اس کے مفقود ہو جانے کے بعد اگر دہ کسی غیر کی میراث نہیں پائے گا، اس طرح آگر اس کے مفقود ہو نے کے بعد کوئی ایسا شخص مراکہ بعد مفقود اس کے مال میں وارت ہے تو مفقود کا حصد روک لیاجائے گا، یہاں تک کہ وہ آجائے ، پاس کی موت کا تھم مدت نہ کورہ کے بعد لگا دیا جائے ، پھر جب بھی اس کی موت کا تھم مدت نہ کورہ کے بعد لگا دیا جائے ، پھر جب بھی اس کی موت کا تھم ملکا ہو ، انال سے دیا تو اس کے مفتود ہو بیات کی موت کا تھم مدت نہ کورہ کے وال کا جو بھنا حصد یانے کا مستحق ہو سکتا ہو ، اتنال سے دیا بیاں تک کہ وہ آجائے ، پھر جب بھی اس کی موت کا تھم لگا ہو ، اتنال سے دیا ہو حصد روکا گیا تھا وہ جس میت کے ترکہ سے تھا اس کے وہ وہتا تھے ، پھر جب بھی اس کی موت کا تھم لگا ہو ، ان اسے دیا بیاں تک کہ وہ آجائے ، پھر جب بھی اس کی موت کا تھم لگا ہو ، اتنال سے دیا گیا جائے گا ۔

۔ اور اگر کوئی مسلمان کفار کے قبضہ میں چلا گیا گراس کی خبر ملتی رہتی ہو یعنی وہ مفقود نہ ہوا یہاں تک کہ اس کے بارے میں بیہ بھی معلوم ہواکہ وہ اسلام کی حالت ہی جس مر گیا تو اس کا تھم وہی ہوگا جو دوسرے مسلمانوں کا ہوتا ہے، السراجيہ ، پہانتک کہ اگر کوئی الیا مورث مر جائے جس جس اس قیدی کا بھی حصہ آتا ہواور قیدی ہی کی حالت بیں وہ مر جائے واس کے حصہ بیں اس کے دار توں کا حصہ ہوجائے گاہم ،اگر بچھ لوگ پائی بیں ڈوب کر مر گئے یا آگ ہے جل کر مر گئے اور ان کے بارے بیں بیہ معلوم نہ ہوسکے کہ ان بیس ہے بہلے کون مراہ توان کے بارے بیس یہ تھم ہوگا کہ وہ سب ایک ساتھ ہی مرے بیں اس لئے ان بیس ہے ہو ایک کا مال اس کے در شہ پائینگے ، اور بید لوگ آپس بیں ایک دوسرے کے وارث نہ ہو نگے ، اور اگر بیہ معلوم ہوگیا ہو کہ فلال پہلے مراہ ، پہلے مرنے والے بعد میں مرنے والا وارث ہوگا ، اس طرح آگر دیوار کے بیچے دب کر مرگئے یالا ائی کے میدان میں مرگئے اور ان کے بارے بیں صرف اتنا معلوم ہو سکا ہو کہ فلال آگر بیچے مرے ہیں گر ان کی صحیح تر تیب معلوم نہ میں ہو سکا ہو کہ فلال آگر بیچے مرے ہیں گر ان کی صحیح تر تیب معلوم نہ وسکا ہو کہ فلال آگر بیک میدان تھی ہو تا ہوا تااہ دیدیا جائے ، اور باتی روک بیا جائے ، اور باتی روک بیا جائے ، اور باتی روک کہ ان بیل کون پھر کون مراہ توان صورت میں جس کو جتنا حصہ ملنا تھی ہوتا ہوا تااہ دیدیا جائے ، اور باتی روک کہ ان بیل کان گور کون مراہ توان میں ہو جائے بھی وہ در آپس میں کسی حصہ پر مصالحت کر لیں ، الخزان ، دو۔

### فصل: ذوى الارحام كابيان

ذوی الارحام سے مراد وہ تمام قر جی رشتہ دار ہیں جن کا کوئی حصہ ترکہ ہیں مقرر نہیں ہے، اور نہ ہی وہ عصبہ ہیں داخل ہیں، ان کا تھم بھی عصبہ ہی کی طرح ہے کہ اگر صرف وہی ہوں توسارے مال ترکہ کے حق دار ہوتے ہیں، الاختیار، ان ذوی الارحام کی چار قسمیں ہیں، (۱) وہ لوگ جن کی نسبت میت کی طرف ہواور وہ میت کی لڑکی کی اولا دیالڑ کے کی لڑکیوں کی اولاد یعنی نواسے اور نواسیاں ہیں، علی بذا القیاس، (۲) دوسری قسم ہیں وہ لوگ جن کی طرف میت کی طرف میت کی جاتی ہو، یعنی اجداد فاسداور جدات فاسدہ، (۳) تیسری قسم وہ قربی رشتہ دار جو میت کے والدین کی طرف منسوب ہوتے ہیں جیسے حقیقی ہمائی کی لڑکیاں یا علاقی ہمائی کی لڑکیاں یا اخیائی بھائی کی اولاد خواہ وہ لڑکیاں ہویالڑ کے، اور تمام بہنوں کی اولاد لیعنی بہن عینی یا علاقی یا اخیافی مسبوب جسمی بھی ہواور ان کی اولاد نواہ لڑکا ہویالڑ کی ہو، (۳) چو تھی قسم میت کے وہ قربی رشتہ دار جو میت کے دادا کی طرف منسوب ہوں وہ سب ذوی الارحام ہیں۔

تجرجب میت کے دار توں میں ذوی الفروض اور عصبات نہ ہوں بلکہ ذوی الار حام ایسے در جہ پر دار ت ہوں جو اوپر کی تر تیب
میں بیان ہوئی ہے، تو ان چیر وں قسموں میں ہے پہلی قسم مقدم ہوگا اگر چہ دہ بہت ہی نیچے کی ہوں مشلا بیٹی کی اولاد یا بیٹی کی بیٹی کی
اولاد اس طرح جہاں تک جائے، ادر بیٹے کی لڑکی کے لڑکی اں، اور اس لڑکی کی لڑکی کے لڑکی ان کی لڑکیاں علمی ھذا
المقیاس، پس جب ان میں سے کوئی موجود ہو اگر چہ بہت ہی نیچی ہو وارث ہوگی، بھر دوسری قسم پھر تیسری قسم بھر چو تھی قسم
وارث ہوگی، البت یہ بات یادر کھنے کی ہے کہ ہر قسم میں اس کے عصبات کی تر تیب کا اعتبار ہوگا، اس قول پر عمل ہے، الکافی، یعنی
میملی قسم مطلقاً مقدم ہوگی آگر چہ بہت نیچی ہو، اور فتو کی کے لاکن ہی قول ہے، اور اس پر اعتاد ہے، اس بناء پر لڑکی کی لڑکی آگر چہ
بہت ہی نیچی بیٹت میں ہو مال کے باپ کی نسبت سے مقدم ہوگی، الاختیار۔

اوراس بات پراجماع ہے کہ جب تبھی اصحاب فرائفن میں سے کوئی ایک بھی ایسا شخص موجود جن کو بچا ہواتر کہ دوبارہ دیا جا اسکتا ہویا عصب سے کوئی ایک بھی ایسا شخص موجود جن کو بچا ہواتر کہ دوبارہ دیا جا سکتا ہویا ہے ہوئی بھی عصبہ موجود ہواس وقت کسی بھی ذی رخم کو کوئی حصہ نہیں مل سکتا ہے، اس طرح اس بات پر بھی اجماع ہے کہ میاں یا بچو کی وجہ سے ذو می الار حام مجوب نہیں ہوتے ہیں البذا موجود شوہر ہویا بیوی اس کو اس کا حصہ دید ہے کے بعد باتی ماندہ ترکہ ذو کی الار حام میں سے جو اقر ب ہول کے ان کو دیدیا جائے گا، جیسے کہ وہ ذی رخم تنہائی بیش یعنی ان میاں بیوی کے نہ رہنے کی صورت میں پایا تھا، مثلاً اگر میت کا شوہر اور نوائی اور خالہ و چچاکی لڑکی موجود ہوں تو شوہر کو نصف ترکہ

اس طرح اگر لاکی کی لاکی کے لاے کا لاکا ہو،اور لاکی کی لاکی کی لاکی کی لاکی ہوتو بھی وہی تھم ہوگا، کیونکہ ان کی اصل ایک ہی ہوں ہوں وہ بھی وہی تھم ہوگا، کیونکہ ان کی اصل ہوتو اہام ابو یوسف کے نزدیک ان وہ نول میں ترکہ نصف نصف تقلیم ہوگا بعنی دونوں لاکی کو لاکی ہوا کو برابر ملے گا،اور اہام محد کے اس کی لاکی کے لاکی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کا دی کو ملینگے اور ایک ہمائی لاکی کے لاکی کی لاکی کو کے گا، اور اہام ابو صف ہے وہ صور ایک ہی روایت مشہور ہے، جو اہام محد کا قول ہے،اور اس بر فتوئی ہے،اور کی کو لی کا اور اہام ابو وضیف ہے کہ اہام ابو یوسف کے اہم کا قول اسے ،اکافی،اگر بعض صورت میں کی کے لئے دویا اس سے بھی زیادہ حیط میں ہے کہ مشاک خور تی ہو تو ان کی جنوں کا اعتبار کیا جائے گا،اس بناء پر وہ بالا تفاق ہر حیثیت سے وارث ہوگا، لیکن اختلاف شخین کی وجہ یہ ہور تی ہو تو ان کی جنوں کو اصول ایمیت نہیں دیتے ہیں بلکہ فردع میں اعتبار کرتے ہیں اس کے برخلاف اہم محد اصول میں کہ امام ابو یوسف ان وہ وہ ہوتی ہے،اور ان کے نزدیک بھی صرف ایک بی دیثیت سے وارث ہوتی ہے،اور ان کے نزدیک تول میں میں دیتے ہیں بلکہ فردع میں اعتبار کرتے ہیں اس کے برخلاف اہم محد اصول میں صفح میں ذی رحم وہ وہ میں جدہ کے دوابو یوسف کے دوابو یوسف کے خواب کی تول کو تو ہوں کے اس میں کی کے کہ کی دول ہیں ہوتی ہے،اور ان کے نزدیک بھی صرف ایک بی دیثیت سے وارث ہوتی ہے،اور ان کے نزدیک تول صفح میں ذی رحم وہ حصر شیعوں سے دارث ہوتا ہے،السبیان، ھو

فسمووم

لینی اجداد فاسد د جدات فاسدہ میں جو میت سے زیادہ قریب ہو وہ دارث ہوگا، اور اگر قریب ہونے میں دونوں برابر ہوں تو دہ سادی مانے جا تعینے ، اور وارث کے ذریعہ سے میت تک قرب ہو تا ہواگر ان میں اختلاف ہو توجس جگہ میں اختلاف ہواای کی صفت کا خیال کرتے ہوئے مال کی تقسیم ہوگی، مثلاً جدات مادری اور جدات پدری میں سے جدات پدری کو دوجھے اور جدات مادری کی طرف ایک حصہ دیا جائے گا جیسا کہ پہلی قتم میں تھا، پھر جو کچھ مادری جدات کو ملاہے ، اگر اس طرف جداور جدہ دونوں ہوں توان میں مؤنث کوا بیک گنااور نہ کر کود و گنا حصہ طے گا: علی هذا القیاس: باپ کی جانب بھی ہو گاالخز انه، ہے۔ وی

اس میں تین ہی فرقے ہیں، اس تر تیب سے کہ اول میں حقیقی بھائی بہنوں کی لڑکیاں اور ان کے اولاو، ووم میں علاقی بھائی بہنوں کی لڑکیاں اور ان کی اولاو، کو آخہ اس تیسری قسم بہنوں کی لولاو اور ان کی اولاد، کی اولاد، کیو تکہ اس تیسری قسم میں اخیانی (مال شریک) بھائی بہنوں کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد، کیو تکہ اس تیسری قسم میں مرابری درجہ و قرب میت اور وارے کی قربت کا اعتبار ہوگا، پھر اگر اصول کے وصف میں اختلاف ہو تو ابو یوسف کے خزد یک ان کے ابدان یعنی تعداد کے مطابق تقسیم ہوگی، اور امام محمد کے نزدیک ابدان سے میا تھ میں اصول کے وصف کا بھی اعتبار کیا جائے گا، الا ختیار، جس کی مثال یہ ہوگی کہ بہن کی لڑکی ہونگاں ہوگا کہ بہن کی لڑکی ہونگاں ہوگا کہ اس دوسری کے مقابلہ میں کہلی زیادہ اقرب ہے، اس طرح بھائی کا لڑک بہ نسبت بہن کی لڑکی کی لڑکی کے اولی ہے کیو تکہ اس دوسری کے مقابلہ میں کہلی زیادہ اقرب ہے، اس طرح بھائی کا لڑکا بھی لڑکی ہونکہ ذاتی عصبات میں بھائی کا لڑکا بھی

مسكله

آئیک میت کے قریبی رشتہ دارول میں صرف بہن کالڑ کااور بہن کی لڑکی ہو تواس کے ترکہ کامال ان ہونوں میں مر دکی عورت سے دوگئے کے حساب سے دیاجائے گا، خواہ دونوں ایک ہی بہن کی لڑکی اور لڑکا ہوں، یاایک بہن کی لڑکی اور دوسر کی بہن کالڑکا ہو اور دونوں بہنیں حقیقی یاعلاتی ہوں، یامیت کے بھائی کے لڑکے کی لڑکی، اور بھائی کے لڑکی کالڑکا، اور بہن کی لڑکی کو لڑکی ہو، توامام ابو یوسفٹ کے نزدیک ادبان کا عتبار ہوگا، اور امام محمد کے نزدیک مال کے پانچ جھے کر کے بہن کی نواس کو ایک حصہ دیاجائے گا اور باتی جار حصوں میں سے بھائی کی لڑکی کے لڑکے کو دو تہائی دیاجائے گا، اور ایک تہائی بھائی کے لڑکے کی لڑکی کو دیاجائے۔

#### مال اور تھم برابر ہو تاہے ، کیو نکہ ان کے اصول بعنی اخیاتی بھائی بہن کا حصہ برابر ہو تاہے۔

مسكل

اگر تینول فریق کے لوگ جمع ہو جائیں اور وہ درجہ میں بھی ہرا ہر ہوں تو جس ذی رحم کو وارث کے ذریعہ سے میت سے رشتہ داری ملے گی دہی اولی ہوگا، اور جس کا تعلق فریق اول سے ہوگا وہ فریق دوم ہے اولی ہوگا، اور جس کا تعلق دوم سے ہوگا وہ سوم سے اولی ہوگا، اور امام محد کے نزدیک ترکہ کو ان کے اصول پر تقسیم کیا جائے، پھر ہر فردکی اصل کے حصہ میں جو مال آئے (لیعنی ہر فرد گویا اپنی اصل کے مقد ارپائے کے پس اصل ہر فرد کے لیاظ مثلاً زیدکی تین بہنوں کی لڑکیاں موجود ہیں ان چس سے ایک عینی دوسر کی طاقی اور تیسر کی اخیافی تو امام ابو یوسٹ کے نزدیک کل مال ان میں سے صرف حقیقی بہن کی لڑکی کو ملے گا، کو تکہ درجہ میں سب ہر ابر ہیں اور ان میں سے ہر ایک وارث بھی ہوتی ہے، لیکن حقیقی مقد م ہوتی ہے، اس لئے کل مال ای بہن کی لڑکی کو ملے گا، اور باقی محروم ہوں گی۔

اورامام محد کے نزدیک پورے مال کے پانچے جھے کئے جا محلے ،اوران میں سے حقیق بہن کی لڑکی کو تین جھے وے کر علاقی (باپ شریک) بہن کی لڑکی کو بھی ایک حصہ دیا جائے اس بناء پر جوان کے اصول کو بطور میراث کے فرض اور رد کے ملتا ہے،اس کی مزید تفصیل اس طرح سے ہے کہ میت کی مادری بہن کے لئے جھٹا حصہ ہے،اور حقیق بہن کے لئے نصف مل ہے،اور حقیق بہن کے لئے نصف مصہ حقیقی کو دیئے کے بعد اسے دو تکث بہن کے لئے نصف مل ہے،اور جو نکہ اس جگہ مینی بہن صرف ایک ہی ہے اس لئے نصف حصہ حقیقی کو دیئے کے بعد اسے دو تکث کرنے تک علاقی بہن کو بھی چھٹا حصہ مل گیا اور اب پورے مال یعنی الا میں سے صرف ایک حصہ باتی رہ گیا جو کہ انہیں پر در کیا جائے کہ کا مال کے چھ حصول کی بجائے صرف ایک حصہ باتی رہ گیا تھے،اس طرح سے ہر ایک کے حصہ میں تھوڑا تھوڑا بڑھ جائے گا، اس طرح سے ہر ایک کے حصہ میں تھے ہوں گے اور بہی تین جھے اس کی لڑکی کو دیے جا کینگے،اور علاقی کا ایک حصہ اس کی لڑکی کو اور اخیا نی کا بھی ایک حصہ ہوگا، جو کہ اس کی لڑکی کو دیا جائے گا۔

ایک دوسری مثال

زید کے تین بھائیوں یعنی عینی وعلاقی واخیافی میں سے ہر ایک کی ایک ایک لڑکی ہے،اور زید کی موت کے وقت یہی لڑکیاں ہیں توامام ابو بوسف ؒ کے نزدیک عینی بھائی کی لڑکی کو میت سے زیادہ قرابت ہونے کی وجہ سے کل مال ای کو مل جائے گا،اور امام محدؒ کے نزدیک اصول کا ایک حصہ دوسرے کو بھی ملنا چاہئے،اس کئے اخیانی بھائی کا چھٹا حصہ اس کی لڑکی کو دیا جائے گا،اور عینی بھائی کے ساتھ چو نکہ علاقی وارث نہیں ہو تا ہے اس لئے باتی پانچ جھے صرف عینی بھائی ہی کے لئے ہوں گے، جواس کی لڑکی کو مل جا سینظے،اور علاق کی لڑکی محروم رہیں گی۔

ا يك اور مثال

ایک میت کے باب شریک بھائی کی لڑکی ہا درایک مال شریک بہن کی لڑکی ہے، اس لئے امام ابو یو سف کے زویک باب شریک بہن کی لڑکی ہے، اس لئے امام ابو یو سف کے زویک باب شریک بہن کی لڑکی کل مال کی دارث ہوگی کیونکہ دو زیادہ اقرب اور اقوی ہے، اور امام محر کے زویک اصول کے اعتبار سے عالمتی بھائجی کو تین چو تھائی اور اخیائی کو ایک چو تھائی فرض اور رو کے طور پر ملے گا، اس کی بڑی دجہ یہ ہے کہ علاقی بہن کا جو حصول میں حصہ ہوگا دبی ان میں سے بر ایک کی لڑکی کو مل جائے گا، اور چو نکہ اخیائی بہن کے لئے چھٹا حصہ ہوتا ہے، اس لئے چہ حصول میں سے ایک حصہ ہوا، اور علاقی کے لئے نصف ہوتا ہے، اس لئے دہ اس طرح سے ایک حصہ ہوا، اور علاقی کے لئے نصف ہوتا ہے، اس لئے ۲ میں سے ۱۳ ہو گے اور اب دو جصے باتی رہ گے اس لئے دہ اس طرح سے ابیس دونوں پر لوٹائے جا کھٹے کہ شروع ہی میں کل مال کے چار جصے کئے جائیں اور اخیائی کو چھٹے حصہ کی جگہ پر چو تھائی حصہ

لے گاادر علاتی کو نصف کی بجائے تین چو تھائی لے گا،اس طرح علاتی کی تین چو تھائی اس کی لڑکی کو سلے گا،اوراخیافی کاچو تھائی حصہ اس کی لڑکی کومل جائے گا۔

ایک دوسری مثال

اگر میت کی تحقیق بہن کے دولڑ کے ہول اور اخیافی بہن کی ایک لڑکی ہو تو امام ابو بوسف ہے نزدیک دونوں ہی لڑکے اولی اور دہی کل ترکہ کے دارث ہوں گے ،اور امام محر کے نزدیک بہن کے دولڑ کے بھی دو بہنوں کے تھم میں ہوں گے اس لئے کل مال ان میں پانچ حصوں میں تقسیم ہوگا، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مثال بنانے میں اشکال پیدا ہو تا ہے ،اس طرح ہے کہ اخیافی بہنوں کے لئے تو چھٹا حصہ اور حقیق بہنوں کے لئے نصف لیعنی (۳) تو اس طرح کل مال فرض مقرر اور بعد میں روکر نے ہے کل چار جھے ہوں گے ،اور الاختیار میں جو تول نقل کیا ہے ، وواس بناء پر ہے کہ فروع میں اصول کے وصف کا اعتبار کیا ہے ،ای لئے کہ دو لؤکوں کو دو بہنوں کے تھم میں رکھا ہے ،اور دوحقیق بہنوں کے لئے دو تمائی کے چار جھے ہوئے ،اور اخیافی کا چھٹا حصہ ایک حصہ ہو ایک دو بہنوں کے حکم میں رکھا ہے ،اور دوحقیق بہنوں کے لئے دو تمائی کے جار جھے ہوئے ، اور اخیا گیا تو اس طرح پانچ جھے ہوگئے ، جس کی دجہ یہ ہے کہ حقیقت میں اس کا اصل وارث نہیں ہے ،کہ اس کا حصہ اس کی اولاد کو دیاجائے۔

بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جتنے بھی وارث ہوں ان میں سے ہر ایک کے اصل کا لحاظ رکھا جائے اس طرح یہاں میت کے جو وارث موجود ہیں وہ صرف تین ہیں لینی دو مر د اور ایک عورت اور دو مر دوں میں سے ہر ایک کوتر کہ میں ہے اس کا ابناحق ملنا چاہئے، اور دہ حق اس لحاظ ہے ہوگا کہ جو اس کی اصل کا حق ہوتا، وہ اس وارث کو دیدیا گیا، اور اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اصل نے حقیقت میں جو حقیقت میں اصل نے حقیقت میں اصل کے معنی ہوتا، اور دہی موجود نہیں ہے ، البت اگر حقیقت میں اصل کی میر اے کا حصہ ان کو ملتا تو اصل کا جو بھی حصہ حقیقت میں ہوناوہ بی حصہ ان دونوں لڑکوں میں تقسیم ہوتا، اور یہاں نہ مر او ہے کہ میر اے کا دونوں لڑکوں میں تقسیم ہوتا، اور یہاں نہ مر او ہے کہ ان دونوں لڑکوں میں تقسیم ہوتا، اور یہاں نہ مر او ہے کہ ان دونوں لڑکوں میں حساب سے پائے، تو اس کی صورت یہ کہ ان دونوں لڑکوں خوب اور خرض میں نہیں ہے کہ ہر ایک کی اصل کا حق اس کی اولاد کو مل جائے۔

کیونکہ حقیقت میں یہاں پر اصل کا کوئی حق ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ صرف ایک لڑکا خود اپنے باب کی میراث پائے گا دوسر انہیں، وجہ یہ ہے کہ اگر ایک لڑکا اور اخیانی بہن کی لڑکی ہو تواس مال کے چار جھے ہوں گے، اور جب دولا کے ہوں اور بہی حال ہو تو ترکہ مال میں ہے کوئی حق نہیں پائے گا، لہذا امام محمد دیا جائے گا گا کہ جب تینوں مختلف فریق ہے لیے جلے جمع ہو جائیں، توان میں ہے ہر فرد کے لئے اس کی اصل کا حصہ دیا جائے گا ، گھر ہر اصل کا اس کی اولا دکو دیا جائے گا ، اس بناء پر اس مسئلہ میں جس مینی بہن کے دولا کے بیں، اور اخیاتی بہن کی لڑک ہے، اس طرح کہا جائے گا کہ اخیاتی بہن کی لڑک کی اصل اس کی مسئلہ میں جس مینی دولوں لڑکوں میں ہے ہر کی ماسل اس کی ماں ہوا کہ وہ اس کی حقیق بہن ہے ہر کی ماسل اس کی میں ہوا کہ وہ اس کی حقیق بہن ہیں کا حصہ اس لڑک کے لئے اس کی اصل کو حلاق بہن کی لڑک کی اصل اس کی حقیق بہن ہیں اس کے ایک اخراض کی حقیق بہن ہیں اس کے دوسر ہوا کہ وہ اس کی حقیق بہن ہو گا کہ اخیانی ہوا کہ وہ اس کی حقیق بہن ہیں اس کے توسط ہوا کہ وہ اور اس کی مثال ہے ہوگی کہ میت کے اخیانی بھائی کی لڑک کے افران کی مثال ہے ہوگی کہ میت ہوا کہ وہ میت کی اخراج کی بیش ہوتی ہوا کہ وہ میت کے اخیانی بھائی کی کرد کی وادث نہیں ہوا کی کو درجہ میں سب برابر ہوں، اس کی مثال ہے ہوگی کہ میت کے اخیانی بھائی کی کرد کی وادث نہیں ہوا کی کو درجہ میں سب برابر ہوں، اس کی مثال ہے ہوگی کہ میت کے اخیانی بھائی کی کرد کی وادرث نہیں ہے، بہائی کی لڑکی کا لڑکا ہو تو دی کل ترکہ کا مستق ہو سکتا ہے، ایمن بہاں پر لڑکی کی اولاد کی دور دیکی کی دارے نہیں ہے، بہائی کی اگر کی کی دارہ دی نہیں ہے، بہائی کہ اگر حقیق بھائی کی کی دارہ دی نہیں ہے، بہائی کہ اگر حقیق بھائی کی کی دارہ کی کواد کی دور دیکی کی دارٹ نہیں ہے، بہائی کہ اگر حقیق بھائی کی کر کے کا لڑکا ہو تو دی کل ترکہ کا مستق ہو سکتا ہے، دیمن بہاں پر لڑکی کی اولاد

ے،ای کے علاقی بھائی کالز کاوارث ہونے کی وجہ ہاں کی لڑکی کو ترجیح حاصل ہوگ، م۔ ذو می الار حام کی چو تھی قتم کا بیان

یعن دہ لوگ جن کے نسب کا تعلق میت کے جد کی طرف ہے ہو، اگر اس قتم میں ہے کوئی تنہا ہو تو دہ کل ہال کا مستحق ہوگا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ میت کااس ذی رحم کے سواد وسر اکوئی زندہ نہ ہو، اور حقیقت تو یہی ہے کہ یہ حکم ذوی الار حام کی تمام قدموں کے لئے ہے، اب اگر اس قتم کے کئی ذوی الار حام کسی مسئلہ میں انتظمے پائے جائیں اور درجہ میں بھی سب برابر ہوں تو بالا جماع ان میں ہے جوا قوال ہوگا اس کو ترقیح حاصل ہوگی، مثلاً تین ایس جوابی ہے بھائی ہیں لیکن ان میں ہے ایک عنی اور دوسر سے علاقی اور تیسر سے اخیافی ہے تو ان میں سے عنی کو دوسر ول پر ترقیح ہوگی، اس کے نہ ہونے کی صورت میں علاقی کو اور آخر میں اخیافی وارث ہوگا، نہی تھم ذوی الارحام کی بوری جو تھی قسم میں ہوگا، خواہ نہ کر ہول یا مؤنث ہول، الکافی، پھر وارث کی اولاداولی ہوگی، اب اگر ان میں سے ایک تو وارث کی اولاد ہو لیکن اس کی قرابت دوجہت سے ہو تو ایک صورت میں قول تھیجے یہ ہوگی دوجہت سے ہو تو ایک صورت میں قول تھیج یہ ہوگی دوجہت سے قرابت ہو وہ اولی ہے۔

اس کی مثال

یہ ہے کہ میت کے علاقی بچا کے بیٹے کی لڑکی ہو،اور دوسر احقیق پھو پھی کے لڑ کے کالڑکا ہو تو یہی دوسر احمض اولی ہے،
الخزاند، مد، حالا نکہ علاقی بچاکالڑکا عصبہ ہو تاہے،اور وہ لڑکی صرف ایک وارث کی لڑکی ہے، لیکن حقیقی پھو پھی کالڑکااگر چہ وارث نہیں ہوتا ہے، گر اس کو مال اور باپ دونول طرف سے قرابت ہونے کی وجہ سے اولویت ہوئی، م، اور اگر وہ رشتہ دار ند کر اور مؤنث دونول قسمول کے ہول اور ان کی قرابت بھی ہرابر ہو تو مر دکو عورت سے دوگئے کے حساب سے ترکہ دیا جائے گا،
مشلامیت کے رشتہ ہے ہے لیمنی یہ دونول ہی میت کے باپ کی مال شرکے بھائی بہن ہویا میت کام موں و خالہ اور دونول بھنی ہیں الی صل دونول کی رشتہ داری ہرابر درجہ کی ہے اس لئے ذکر کو مؤنث سے دوگنا دیا جائے گا، اور اگر درجہ قرابت بیں تو ہرابری ہو گر قول میں اختلاف ہو جسے میت کی حقیق پھو پھی اور مادری خوالہ کی مؤنث سے دوگنا دیا جا ور دادری پھو پھی ہے ہیں پہلی صورت میں میت کے والد کی حقیق بہن ہے اور دوسری صورت میں میت کے والد کی حقیق بہن ہے اس کو دو جھے اور مال کی طرف سے جو وارث ہے اس کو دو جھے اور مال کی طرف سے جو وارث ہے اس کو دو جھے اور مال کی طرف سے جو وارث ہے اس کو دو جھے اور مال کی طرف سے جو وارث ہے اس کو دو جھے اور مال کی طرف سے جو وارث ہے اس کو ایک حصہ ملے گا۔

 تقتیم کیا جائے گاکہ باپ کے تعلق دار کو دو تہائی اور مال سے تعلق دالی کو ایک تہائی مال ملے گا، پھر باپ سے تعلق دالی کوجو میت کی دو تہائی مال ہے ، دہ پھو پھیوں میں سے صرف حقیق پھو پھی کو قرابت کی قوت کی وجہ سے ملے گا، اسی طرح سے مال کا تہائی مال حقیق خالہ کو ملے گا۔

اب ایک اور مثال

ایک دوسری مثال

ا یک میت کی مال کے حقیقی بھائی کی ایک لڑکی ہے اور باپ کی اخیافی میمن کی لڑک ہے، تو مال اور باپ و ونول کے اعتبار سے پھو پھی کی لڑکی کود و تہائی مال اور مامول کی لڑک کو ایک تہائی مال دیا جائے گا۔

اورایک مثال

میت کی حقیقی خالہ کی لڑک ہے اور باپ کے اخیافی بھائی کی لڑک ہے توان میں سے اخیافی چپاک لڑکی کودو تہائی اور خالہ کی لڑک کے لئے ایک تہائی ہے۔

ایک اور مثال

میت کے حقیقی بچاکی لڑک ہے اور اس کی پھو پھی کی لڑکی ہے تواس میں سے کل مال بچاکی لڑکی کوسلے گا، کیونکہ وہ وارث کی ڈک ہے۔

ایک اور مثال

میت کی علاتی پھو پھی کی لڑکی اور حقیقی پھو پھی کی بھی لڑکی ہے تو کل مال حقیق پھو پھی کی لڑکی کو قوت قرابت کی وجہ ہے ملے گا۔

ایک اور مثال

میت کی بیقی خالہ کی لڑکی ہے ،اور ایک علاقی ماموں کی لڑکی ہے اس لئے کل مال حقیقی خالہ کی لڑکی کو قوت قرابت کی وجہ سے لئے گا ،الکانی، بیٹے نے فرمایا ہے کہ یہ بات باور کھنے کی ہے کہ پھو پھوں اور خالاؤں اور ماموؤں کی اولا و بیس جو میت کے زیادہ قریب ہوگی وہ استحقاق ترکہ میں دور والیوں پر مقدم ہوگی خواہ جہت اور تعلق ایک ہی ہویا مختلف ہو ، نیز قرب کا تعلق پشت کے اعتبار سے ہوگا یعنی ایک پشت والا دو پشت والے پر ، دو پشت والا تمن پشت والے پر مقدم ہوگا : ایک دوسر ی مثال : میت نے خالہ کی لڑکی چھوڑی اور خالہ کی لڑکی یا خالہ سے لڑکے کی لڑکی یا خالہ سے لڑکے کو لڑکی جھوڑی اور خالہ کی لڑکی یا خالہ کی لڑکی یا خالہ کے لڑکے کو مسلازید مر ااور اس نے خالہ کی لڑکی کریمہ چھوڑی اور خالہ کی نواس ہندہ ملے گئی کو اس ہندہ کا دیا ہے کہ مشلازید مر ااور اس نے خالہ کی لڑکی کریمہ چھوڑی اور خالہ کی نواس ہندہ

یا پوتی یا پوتا جھوڑا تو نواسی یا پوتی و پوتا کی به نسبت خالہ کی لڑکی اوپر ہے اور پید لوگ اس ہے ایک پشت نیچے ہیں: اور دوسر می مثال:
میت نے پھو پھی کی لڑکی اور خالہ کی لڑکی کی لڑکی چھوڑی تو کل مال پھو پھی کی لڑکی کا ہو جائےگا کیو نکہ وہ خالہ کی نواس کی یہ نسبت
ایک بشت اوپر ہے اگر چہ ان وونوں کی قرابت دو مختلف حیثیت ہے بیٹی پھو پھی زاو بہن کارشتہ باپ کی طرف ہے ہا س طرح ہے کہ پھو پھی اس کے باپ کی بہن ہوئی ہے اور خالہ کی نواس کے ساتھ مال کی طرف سے قرابت ہے کیو تکہ خالہ اس کی مال کی بہن ہے۔ مسئلہ: میت کی پھو پھی کی لڑکیاں تین اور خالہ کی ایک لڑکی ہو تو دو تہائی پھو پھی کی لڑکیوں کے لیے ہے اور ایک تہائی خالہ کی تنہالڑکی کے لیے ہے۔

میں کہتا ہوں کہ اس طرح مقتیم کی وجہ یہ ہے کہ چھو چھی زاد بہنوں اور خالہ زاد بہن میں میت کے ساتھ قرابت میں کوئی بھی دور نہیں ہے۔ بلکہ سب کا تعلق اور قرابت بالکل برابر ہے صرف حیثیت کا فرق ہے کہ اول یعنی پھوپھی زاد کا تعلق باپ کی طرف سے ہے اور خالہ زاد کا تعلق ماں کی طرف ہے ہے تواس حیثیت کا پہلی مرتبہ اس طرح لحاظ کیا گیا کہ باپ ہے تعلق والوں کو دو تہائی اور ماں سے تعلق والی کوایک تہائی حصہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ دوسری کوئی بات وجہ ترجیح کی نہیں ہے یہائتک کہ اگر اس کے برعکس پھو پھی زاد فقط ایک ہی بہن ہو کی اور خالہ کئی بہنیں ہو تیں تو بھی پھو پھی زاد کو دو تہائی اور خالہ زاد بہنوں کو وہ جتنی بھی ہو تیں ہیں صرف ایک تہائی ہی بال مانا پھریہ بات معلوم ہونی جاہے کہ اگر ان بہنوں میں ہے کسی سے دو صیف ہوں ہے رشتہ داری ہوادر کس سے صرف ایک ہی حیثیت ہے قرابت ہو توحیثیت کے مخلف ہونے کے وقت اس لحاظ ہے ابتدائی ترجیح استحقاق کے لیے نہیں ہوسکتی اور جب جہت ایک ہو تب البتہ جو باپ کی طرف ہواہے اس کے مقابلہ میں جو مال کی طرف ہے رشتہ دار ہو ترجیم ہو گی خواہ دہ مر د ہویا عورت ہوایں جملہ کی توضیح اس طرح ہے ہو گی کہ جوذی رخم باپ کی طرف سے ہواس کواپنااستحقاق ہے اور جومال کی طرف سے ہووہ بھی مستحق ہے یہال تک کہ اگر باپ کی حقیق بہن ہو یعنی جس سے مال اور باپ دونوں سے تعلق ہو اوراس کی لڑک موجود ہواور مال کی علاقی بہن ہو بیعنی جس کو صرف باپ کی طرف سے قرابت ہواور اس کی بھی لڑکی موجود ہو اس طرح اگر میت نے حقیقی پھو پھی کی لڑکی چھوڑی تو تر کہ کے دونوں ہی حق دار ہوں گے اگر چہ میت کی پھو پھی زاد بہن کو مال اورباب دونوں طرف سے قرابت ہے اور خالہ زاد بہن کو صرف باپ ہی کی طرف سے رشنہ داری ہے لیکن پھو پھی زاد بہن کو کل ترکہ نے مستحق ہونے کی ترجیح اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ ایک کی قرابت میت ہے باپ کے رشتہ ہے ہے اور دوسری کی قرابت مال کے رشتہ ہے ہے اس کیے فرمایا ہے کہ جب حیثیت اور جہت مختلف ہو تو حقیق قرابت والے کو سوتیلے قرابت والے پر کومقدم کرنے کی وجہ ترجیح نہیں ہوتی ہے۔

قرابت کا فرق ہو۔

اوراگر قرابت میت کے مال وباب دونوں کی طرف ہے ہومشلاباپ کی بہن کی لڑکی ہو لیخی میت کی پھو پھی زاد بہن ہواور میت کی مال کی بہن کی لڑکی ہو یعنی خالہ زاد بہن ہو تو پھو پھی زاد کو دو تہائی اور خالہ زاد کوا کی تہائی ملے گااور اگر باپ کے رشتہ دار ہونے کی صورت میں پھو پھی نالہ زاد بہن ہو تو پھو پھی کی لڑکی اور علاقی واخلی بہن کی لڑکی ہو کر مختلف ہوں اور خالہ زاد بہن ہو تو دو تہائی حصہ جو پھو پھی زاد کو ملے گا وہ تیوں پھو پھی کی لڑکی اور علق ہو پھی کی لڑکی کو ملے گا اس کا بیان پہلے گر رچکا ہوا ور اس جگہ جو گفتگو ہے وہ کل مالے حق دار ہونے اور استحقاق میں ہے تو یہ بات اس وقت ممکن ہے جب کہ ایک ہی حیثیت ہے اور اس جگہ جو گفتگو ہو تیلے کا فرق ہو ور نہ دو جہت ہوگی اس طرح آگر ان او لاو میں کوئی عصبہ یاذی فرض کی اولاد ہو تو بھی اس کو آیک ہی جہت میں ترجیح نہوں ہو گی اور دو جہت ہوئی اس کو دو سرے پر ترجیح نہیں ہو سکتی ہے بلکہ میت کے اولاد ہو تو بھی اس کو آیک ہی دیت نے حقیقی چھایا علاقی چھاکی ساتھ پشت کے انسال کا اعتبار ہوگا کہ میت تک اس کے کتنے واسطے ہیں جس کی مثال ہے ہے کہ میت نے حقیقی چھایا علاقی چھاکی لڑکی اور ماموں یا خالہ کی لڑکی چھوڑی تو کئل ترکہ اس کے بچھاکی لڑکی کو ملے گا کیونکہ وہ عصبہ کی ہیں ہے اور اگر میت نے بچھاکی لڑکی اور ماموں یا خالہ کی لڑکی چھوڑی تو بھی زاد ہیں کو دو تہائی ترکہ کا مال ملے گا۔

ادر ہاموں یا خالہ کی بیٹی کو صرف ایک تہائی ترکہ کا مال ملے گا کیونکہ اس صورت میں مختلف جہتیں ہیں اس لیے بچازاد بہن کو عصبہ کی اولاد ہی عصبہ کی اولاد ہی عصبہ کی اولاد ہی عصبہ کی اولاد ہی عصبہ کی اولاد ہی عصبہ کی اولاد ہی عصبہ کی اولاد ہی کہ جہت متحد ہویا مختلف ہو کیونکہ عصبہ کی اولاد کو میت کے وارث سے تعلق اور بہت اتصال ہو تا ہے اس کو ترجیح ہوتی ہوتی کہ اجاس کی جہت متحد ہویا مختلف ہو کیونکہ عصبہ کی اولاد کو میت کے وارث سے بہت زیادہ متصل ہیں اور اب میں مترجم سے کہتا ہوں کہ بیہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وراثت کے معنی خلافت کے جی اس بناء پر وارث بھی میت کا خلیفہ میت ہے کیونکہ وہ خلیفہ کی اولاد بھی میت کے خلیفہ کی اولاد کی خلیفہ میت ہوتا ہے اس طرح اس میت کے خلیفہ کی اولاد بھی جس کا بتیجہ بیہ نکا کہ چند پشت بعد کا وارث بھی دراصل میت بی کا خلیفہ ہوا۔

# فصل: حساب فرائض كالمخضر بيان

معلوم ہونا چاہے کہ سہام مقدرہ میں چھاوا کے تہائی و دو تہائی ایک بی جنس ہیں البذااگر اصحاب فرائض ای ایک جنس کے ہوں مضلا میت نے دو لڑکیاں اور ایک باپ کو چھوڑا تو ان و نوں لڑکوں کا حصہ دو تہائی ہے اور باپ کا حصہ سدس لینی چھٹا ہوا اس کے بعد بچھ حصہ چونکہ مجوعہ میں ہے ہے جاتا ہے اس لے وہ بچا ہوا حصہ بھی دوبارہ باپ بی کو مل جائے چونکہ وہ عصبہ ہاس لیے ان معلوم حصوں میں اولاد میں تقسیم کر دیاجا ہے جیسا کہ ای مثال میں ہے کہ پورے ترکہ کواصل مسئلہ فرض کیا جائے لیتی پورے اللہ کو چھ حصوں میں اولاد میں تقسیم کر دیاجا ہے جیسا کہ ای مثال میں ہے کہ پورے ہال کہ حقداروں میں سب ہے کہ حصہ باپ کا ہور باہ آگر چہ بعد میں بچا ہوا مال بھی باپ کو مل جانے ہوا کے مل کا کا یعنی ایک تہائی یعنی دوجھ مل جانچھے ہی کہ حصہ باپ کا ہور باہ آگر چہ بعد میں بچا ہوا مال بھی باپ کو مل جانے ہے اے کل مال کا یعنی ایک تہائی یعنی دوجھ مل جانچھے اس طرح کل صاب ایک تہائی اور دو تہائی میں آجائی گا اس طرح کر انتفی مقررہ میں ہے کہ حصہ آٹھوال ہے جو کہ (۸) میں نکل ہے جنس کے بیں اب اگر ورشہ کی وقت سب ای جنس کے جمع ہو جائی تو ایوں اور انتف مقرر ہے اور ایک لڑکی کو میں ہو میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہیں ہوں اور ایک لڑکی گھوڑی تو بیوی کا اس حال میں آٹھوال ( مین ) مقرر ہے اور ایک لڑکی کو رد کے طور پر دوبارہ دے دیاج ایکا گا ور میں ہو جائی تو بیوی کی اس طرح کی وجہ ہو جائی تو بیوی کی اس طرح ہوں ہوں ہوں بھی بھی مال بھی جہاد ہوں جنس کے دورت ان میں سے ایک جنس کو دوسر ی حصور کی دار توں جنس ان جس سے ایک جنس کو دوسر ی حصور کی تو جائی تو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو ہو جائی سے کہ دار توں جنس کے دورت و تو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جائی تو جو جو جائی تو

تہائی نگاتی ہور (۸) ہے آٹھوال پس اگر سکو ۸ ہے ضرب دیاجائے تو حاصل ضرب (۲۳) ہوں گے جن ہے (۳) آٹھوال اور (۸) تہائی نگل آ سینے اور ان دونول یعنی تہائی اور آٹھوال حصہ کم ہے کم (۲۳) ہے نظے گائی ہے کم ہے نہیں نگل سکتا ہائی کے بر خلاف اگر چھٹاو آٹھوال جمع ہوں تو جیسے باہمی ضرب کے (۲۸) سے دونوں نگلتے ہیں ای طرح (۲۲) ہے بھی دونوں نگل آ سینے کیونکہ (۲۲) کا چھٹا م ہے اور آٹھوال سا ہائی سرب کے (۲۸) سے دونوں نگل کہ ای قاعدہ کو معلوم کیاجائے تاکہ ترکہ تقتیم میں (۲۸) جھے نکالنے کی تکلیف سے نگا کہ ترکہ تقتیم میں (۲۸) جھے نکالنے کی تکلیف سے نگا کر صرف (۲۳) حصول سے مقصود حاصل ہوجائے تواس میں قاعدہ کلیہ یہ نکلا کہ بھی دوطات عددیا ایک طاق اور جوڑے ایسے جمع ہو جاس میں آپس میں ضرب دینے سے جو حاصل ہو اس سے کم میں دونوں کے عددیا ایک طاق اور جوڑے ایسے جمع ہو جاتے ہیں کہ ان میں آپس می ضرب دینے سے جو حاصل ہو اس سے کم میں دونوں کے نکلے کی مخبائی نہیں ہوتی مشلا 2 یا جسے ۳ و ۵ کہ ان میں سے ایک (۸) جوڑا ہے۔

کیکن سوائے حاصل ضرب ۲۴ کے تم سے دونوں نہیں نگل سکتے ہیں بر خلاف ۸۶ پیےان میں سے ہر ایک جوڑا ہے ہیں جب دونوں جوڑے ہوں تواس میں بیہ دوصور تیں ہو تی ہیںادل بیہ کہ بڑاعد د چھوٹے پر بورا تقسیم ہو جائے جیسے ۸۰۳ میا، ۴۰،۴ تاامیا ، ۸ ، و ، ۲۴ ، اور ان جیسے و وسرے اعداد توالی صورت میں صرف بڑے عدد کی قدر سہام کافی ہے اور یہ بات بھی ایک طاق و ذیگر جفت میں بھی ہوتی ہے جیسے ، ۳۰ و ۲۰ ، اور ،۵۰ و، ۱۰ بھی دونوں طاق میں حاصل ہوتی ہے جیسے ،۵، و،۱۵ اور ،۷، و،۲۱ وغیر وذلک ہیں اور مجھی دوعد و جفت ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں براجھوٹے پر پورا تقسیم نہیں ہو تاہے جیسے ۲،و،۸، ہیں یا،۸،۹،۸،اوران کے جیسے دوسرے اعداد توالی صورت میں بیر دیکھناچاہیے کہ وہ کون ساعد دے جس پر بید دونوں عدد پورے تقسیم ہو جائیں تو ہم نے ویکھاکہ ،۸،و،۲۱،میںابیاعد دے،۲،ہےاور دیکھاکہ ،۳، بھی ہےاس لیے لازم ہواکہ جوعد دسب سے بڑا نظر آئے اس پرایک کو تغتیم کرنے سے جو حاصل ہواس کو دوسر ہے میں ضریب دینے سے جو حاصل ہو وہ ابیاعد د ہو گاجس سے دونوں حاصل ہو سکتے ہیں مشل، ۲۰ و ۱۲، سب سے بڑاعد دے تو، ۸، کو، ۴، پر تقسیم کیاجائے تو، ۴، حاصل ہو گااور دوکو ۱۲، میں ضرب دینے ہے ، ۱۲، حاصل ہوگا، یا، کو، ہم، پر تقتیم کرنے ہے، ۳، حاصل ہوگا،اور ، ۳، میں ضرب دینے ہے ۲۴ حاصل ہو گااس طرح، ۲۴ ایساعد و ہواجس پر ۸ و ادونوں برابر تقتیم ہوتے ہیں اور قاعدہ یہ ہے کہ جن دو عددوی میں مشترک براعدد معلوم کرنا مقصود ہو تو ان میں بڑے کو چھوٹے ہے تقلیم کرنے ہے جو کچھ بچے اسے اس پر چھوٹے کو تقلیم کرنے ہے اگر پورا تقلیم ہو جائے تو یہی سب سے بڑاعدد مشترک ہو گااور اگر پورا تقلیم نہ ہو تو ہاتی پرانہیں تقلیم کرتے رہناچاہے یہائتک کے جب پورا تقلیم ہو جائے و ہی مطلوبہ عدد ہو گامٹ لا، ۸، و، ۱۲، میں اس طرح تقشیم کرنے ہے ا، ۱۲، ۸ کرنے ہے جار باتی رہے پھر حارہے آٹھ کو تقسیم کرنے ۴٬۲۲ سے پورا تقسیم ۴ ہو گیا تو معلوم ہوا کہ اس،۲۰ سے ۱۲۰ بھی پورا تقسیم ہو جانیگااب خلاصہ نسبت یہ ہوا کہ جن دو عدد ول میں تباین ہولیعنی ان میں کسی عدد کے ساتھ موافقت نہ ہو جیسے ، ۳۰،و،۵،اور ،۵،و،اا،او جیسے ۲،و،اا،اور، ۱۳،و،۲۵، توایسے دوعدد کو متبائن کہاجاتا ہے اب اگر ہم یہ فرض کریں کہ ۵ لڑکوں کو بالکل برابر حصہ کے ساتھ ، اا، ملیں تواس وقت تقتیم کے لیے یہ ضروری ہو گاکہ اا کے ،۵۵، گلڑے کئے جائیں تاکہ ہرا یک کڑے کو ۵۵ میں ہے ،اا، ککڑے مل جائیں اس سے معلوم ہوا کہ حقیقت میں ایسے دو عدد ہوں کہ ان میں سب سے بڑاعد د چھوٹے پر پورا تقسیم ہو جائے تو ان دونوں میں نسبت تداخل کی ہو گی مشلا ، ٨، و ، ١ او كه باره چارسے بورا تقيم موجاتا ہے اور اس كا حاصل قسمت ٣ موتا ہے جو اس بات كى دليل ہے كه كويا ۴ کو ۳ مر شبہ جمع کیا گیا ہے۔

سے ۱۲=۳+۳+۳)اور دوسرے لفظول میں بارہ میں ۴ تین مرتبہ واخل کیا گیاہے پس اگریہ فرض کیا جائے کہ چار کے حصہ میں ۱۲سہام آئے تواس میں کو کی اشکال نہیں ہوگا کہ ہر ایک کو تین تین جصے دیے جائیں گے اور اگر ۸ کے جصے میں ۱۲ سہام ہوں تو لامحالاان سہام کے محکڑے کرنے ہوں گے اس لیے ،۸، و،۱۲، میں توافق کی نسبت ہوگی اور چارہے کس ایک کو تقسیم کرکے حاصل

جس سے ہرایک کے حصہ میں تین تین آئے اور اس مثلہ اور اس فن میں لکھنے کا یہ طریقہ رائے ہے زید مثلہ تھے اس میں لفظ میت کی تاء کو تھنے کر لکھا گیاہ میت کی اوپر ابتداء میں مرنے والے کانام لکھ کرائے متعین کرویا گیااور اس کے سیح ورشہ کو اس کے سیح فرشہ کو اس کے سیح فرشہ کو اس کے سیح فرشہ کو اس کے سیح فراس کے سیح میں کیا جاتا ہے تاکہ مثلہ کے حصہ کو آسانی سے متعین کیا جاتا ہے تاکہ مثلہ کے دور کو آسانی سے متعین کیا جاتا ہے تاکہ مثلہ کے دور کو ایک حصہ و سے کراس کے پنچ ایک لکھ ویا گیا علی ہٰدالقیاس دو سرول کی و و جد کو ایک حصہ و سے کراس کے پنچ ایک ویا گیا علی ہٰدالقیاس دو سرول کے در میان کی وجہ بھی اس طریقے ہے لکھے جائیں گی دیا تی باتی رہ جد کو و سینے کے بعد ساوہ نول بھا نبول کے ہوئے جو ان وہ نول کے در میان کو نمین مل دہا ہے اس لیے اس حصہ کے خلاے کر دیا گئا ہے گئا ہے کہ وجہ کو اصل مشلہ میں اس کے اس حصہ کے خلاف کر دور سے کے مطابق جہاں جس دارٹ کے حصے میں کر واقع ہوان وارثول کے عدد راس لیتی ان کی تعداد وارث کا وراض مشلہ میں کر واقع ہوان وارثول کے عدد راس لیتی ان کی تعداد وارث کا وراض مشلہ میں کو دوسر سے سے ضرب دینے سے مشلہ دو بارہ کم ہوگیا جو ایک میں تو بھی جہاں جس دیا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہ

دوسری مثال

مئلہ ہمزوجہ ابھائی ۱۳ سمثال میں بھی زوجہ ربع کی مستق ہے کیونکہ میت شوہر لاولد ہے اس لیے اصل مسئلہ پہلے ، ہم، ہے ہوااس میں زوجہ کواملا ،اور باتی ۳ جھے کواس کے ۲ مستق بھائی پر ہرابر تقسیم نہیں کیا جاسکتا یعنی کسر لازم آیا ہے گراس جگہ ، ۳،جو باقی ہے اور مستی بھائی، ۲، میں نسبت موافقت بالسفٹ ہے اس لیے ۲کا ٹلٹ لین ۲کو لے کراصل میں ضرب دیناکا فی ہے اور

یول بھی کہاجا سکتا ہے، ۳، اور ۲۰ میں تداخل ہے اس لیے خارج قسمت ۲کواصل مسئلہ میں ضرب دیااس کے بعد ۸ ہے اس کی تھیج

ہوئی جس کی وجہ سے زوجہ کو، ۲، اور ہر ایک (۲) بھائی کو ایک ایک ملنے سے ۸۲۲ کی پوری تقسیم ہوگئی ایک اور مثال اگر میت کی

ہوئی اور چھ جھتی بھائی اور تین حقیق بہنیں ہوں تواصل مسئلہ، سم، سے ہو کر زوجہ کو ایک و بینے کے بعد باتی سان ۹ بھائی بہنوں میں

تقسیم کرنے کے بلیے اس سے کو ۱۵ کارے کرنے ہوں گے کیو فکہ بھائی بہن جع ہونے سے الملذ کر مثل حظ الائٹیین کے مطابق ۲،

ہوئی سے توافق ہو رہا ہے اس لیے اس کو ۳ سے ہونے نے جموعۃ ۱۲۔ ۳۔۱۵ ہو جا بھتے اب چو فکہ سااور ۱۵ میں نسبت تداخل کی

ہوئی سے توافق ہو رہا ہے اس لیے اس کو ۳ سے ضرب دیناکا فی ہوگا چھر ۱۵ کی تہائی کو اصل مسئلہ یعن سمے ضرب دینے سے

ہوئیوں کو ۲ اس لیے زوجہ کو اس کی چو تھائی ۵ سے ضرب دیناکا فی ہوگا چروء تین بہنوں میں سااور ہر بھائی کو دودو مجموعہ ۲ ہوئیگا۔

۔ قاعدہ نمبر الد : جنب بھی تو فریقین پر سرواقع ہواس وقت ہر فریق اور اس کے سہام ہیں موافقت تلاش کرنی چاہے پھر دونوں کے توافق میں جو دو عدد حاصل ہوں ہیں آگر دونوں میں نسبت تماثل کی ہو لینی ان میں کی بیشی نہ ہو تو صرف ایک عدد کواصل مسئلہ ہیں ضرب دینا کافی ہو ہا اوراگر دونوں میں تداخل کی نسبت ہو تو زائد عدد کو ضرب دیا جائے اوراگر دونوں میں توافق کی نسبت ہو توافق کی نسبت ہو توافق کی نسبت ہو توافق کی نسبت ہو توافق کی نسبت ہو توافق کی نسبت ہو توافق کی نسبت ہو توافق کی نسبت ہو توافق کی نسبت ہو توافق کی نسبت ہو توافق کی نسبت ہو توافق کی نسبت ہو توافق کی نسبت ہو توافق کی نسبت ہو توافق کی نسبت ہو توافق کی نسبت ہو توافق کی نسبت ہو توافق کی نسبت ہو توافق کی نسبت ہو توافق کی نسبت ہو تھا اور دو صدح کے تین چھا اور تین لڑکیاں لڑکوں کے خیال سے اصل مسئلہ تین ہوئے اور ٹلٹ باتی رہ گیا اور دو حصد چو نکہ تین لڑکوں میں برابر سے تقسیم نہیں ہو سکتا ہی طرح سے ایک کا عدد متماثل نہیں ہو سکتا ہی طرح سے ایک کا عدد متماثل کی نسبت ہو سکتا ہوئے کو تعنی ہو تین ہو تین ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئا دونوں بہنوں کے لین ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئ

مثال ۱: اگر جدات بیانی مقتی بہنیں اور پھاا کیہ ہو بس جدات چو نکہ روس کی حق دار ہوتی ہیں اس لیے ان کے خیال سے مثال ۱: اگر جدات بیانی ایک ان تمام جدات کا مشترک حصہ ہو ااور اس ایک حصہ بین سے ہرا کیہ جدہ کا حصہ ہونے کی وجہ سے اس اسکہ کے بیائی حصے کرنے ہوں گے جب ہرا کیہ کوا کیہ ایک حصہ سطے گا لیکن پانچ حصص یافتہ اور پانچ بہنوں اور پانچ جدات میں تماش ہیں ضرب دینے سے ساہوئے ای سے تھچے ہوگی پھر تمام ترکہ ۳۰ حصول میں سے تماش ہیں ضرب دینے سے ساہوئے ای سے تھچے ہوگی پھر تمام ترکہ ۳۰ حصول میں سے جدات کو جو چھٹا حصہ ملنا ہے اس میں سے ان کو پانچ حصے دے کر ہر جدہ کوا کیہ ایک حصہ ملے گا اور پانچوں بہنوں کو دو تہائی ۲۰۰، میں سے ہر ایک کو چار حصے ملے اور باتی حصہ بیچ کو ملے گا مثال ۳۰۔ اگر میت کوا کیہ جدہ اور چھر حقیق تبہنیں اور نواخیاتی تبہنیں ہوں تو اصل مسئلہ جھرسے ہوگا مسئلہ نمبر ہی۔ عول کے تھج ۳

جدہ ا۔ وحقیق بہنیں ۱- ۱۳ اخیافی بہنیں ۱- ۱۸: یعنی میت کی جدہ کو ایک حصہ جو کہ چھٹا حصہ ہے اور حقیقی بہنوں کے لیے دو تہائی کے ، ۲ میں اور اپنی بہنوں کے لیے دو تہائی کے ، ۲ میں اور یہ عول ہو کرے ہوں گے پھر ہر فریق کو جو کچھ ملااس کو دیکھا تو، ۹ ماخیافی اور ۲ حصول بل کچھ موافقت نہیں ہے اور ۲ بینی بہنیں ہیں ان کے جصے چار ہیں تو افق بالصف ہیں یعنی اکا نصف جو کہ ۳ ہے اس کے اصل کے عول یعنی جو کہ ۳ ہے اس سے ضرب دیناکا فی ہے اصل کے عول یعنی کے جی ضرب دیناکا فی ہے اس لیے اصل کے عول یعنی کے جی ضرب دینا تو ۲۳ ہوئے اور اس سے جر ایک کے جی ضرب دیا تو ۲۳ ہوئے اور اس سے جر ایک کے

مثال نمبر ٧- : اگر ميت نے چارز د جات تين جدات صححه اور باره چپاچھوڑے تو چپائے عصبہ ہونے كى وجہ سے كوئى مقرره حصہ عدد فرض تلاش نہیں کرنا ہو گاالبنتہ میت کے لاولد ہونے کی وجہ نے اس کے زوجات کے لیے رکع اور جدات کے لیے سدس کے لیے ایساعد د تاش کرنا ہوگا جس سے بیک وقت چہارم اور چھٹہ حصہ نکل سکے تواس کام سے لیے کم ہے کم ،۱۲، کاعد د ہے جس ہے اصل مسئلہ ۱۲ سے ضرب دینے ہے ،۱۳۴۰ کا عدد لکلا جس ہے یورے حصہ کی تھیجے ہومکی اور اسے اس طرح سے لکھا جائيگا، مسئله ١٢ ـ تصبح ـ زوجات ٢٧، جدات صبحه ٣٠ . چپا١٢ ، ـ ربع تين سهام سدس ٣ سهام ١٩ ي ٧ سهام ، پس اي طور پر زوجات كو كل مال کے بارہ حصول میں سے ، سوری تووہ چارزو جات پر بورا تقتیم نہیں ہو گااس لیے عمل کرنے کے لیےاوپر بتائے ہوئے قاعدہ کے مطابق کام کرنا جا ہے کہ ، سماء عدد سہام کو، ہم، عدد زوجات میں ضرب دیا تو، ۱۲، ہوتے بعن آگر جارول ہویوں کو تین حصول کے پھر بارہ مکڑے ہو جائیں تو ہر بیوی کو، ۳م مکڑے ٹل جائیں ای لیے آگر مسئلہ ہی میں کل مال کے استے مکڑے کر دیے جائیں جن ہے عاروں بیویوں کو بڑے تین مکڑوں کی بجائے بارہ برابر محکڑے کر دیے جائیں توسب کو برابر تقسیم ہو جاسیتی مشلامیت کے بارہ روپے میں سے چاروں کو، معہ روپے دیئے جائیں توان میں برابر کی تقشیم مشکل ہو گیاور اگر بارہ روپے کی چونیاں (مجیس میسول کاسکٹہ)، ۳۸۸، کر کے ان میں سے چوتھائی کی بارہ چونیاں متیوں کو دی جائیں تو ہر ایک کو نمین نین چونیاں مل جائینگی حالا تکہ بارہ چونیال اور تین روپے برابر ہول پس یہی معنی ہیں بجائے ، سا، حصول کے بیویول کے لیے بارہ جھے کئے جائیں اور پہلے سے یہ بات بتائی جار ہی ہے کہ اصل مسئلہ مفروضہ سے جتنے جھے ملیں ان کود یکھا جائے کہ وہور شد کی تعداد پر پوری تقسیم ہوتی ہے ورنہ تداخل و توافق ہے حساب لگایا جائے کہ ان کے ، سم جھے کے کتنے گلڑے ہو جائیں کہ ان میں برابر تقسیم کئے جائیں چنانچہ اس مثال نہ کورہ میں جار بیوبوں اور ان کے تین حصول کے در میان تباین کی نسبت ہوا سے ہم نے ایک کود وسرے سے ضرب دیا تو د وبارہ جھے ہو گئے اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان کے تین حصول کے بارہ مکڑے کردے جائیں اب آگر ہم پہلے ہی کل مال کے بارہ جھے کر دیتے جن میں سے جارول بیوبول کوان کی چو تھائی حصہ کے ، سام جھے دیدیتے پھر بیوبول کے تین حصول کو بارہ کلڑے کر دیں توابیا کرنے سے ہمیں بار بار تقنیم کرنا لازم آئیگااور اس پر بس کرنا نہیں ہو گابلکہ ،سو، دادیوں کوجو دو حصے ملے وہ بھی الن پر

برابر تقنيم نبين مؤسكتے ہيں۔

تولا محالہ ان حصول کو مجھی دوبارہ تنتیم کرنا ہوگاس طرح ہے کہ ، ۱۳، جدات کودوجھے لے اور ۱۳و۲ کے عدد میں بھی جاین ہے اس لیے سکو ۲ میں ضرب دیتے سے چھ جھے لکلیں سے اس کے بعد پوری تقسیم ہوگی توایک مرتبہ زوجات کے حصول کے مکڑے کئے تیم دادیوں نے حصول کے مکڑے کئے ملے بھر بھی کام باتی رہ میااس طرح سے کے بارہ چیا کے لیے سات جھے بچے تنے اور یہ مجی ان پر پورے تقتیم نہیں ہوتے تنے کیونکہ ان دونوں کے ور میان مجی تباین کی نسبت ہے اس لیے ان کے حصول ك بعى كلوے كرنے مول مے تب تقسيم بورى موكى اس طرح كل چه بار بوارے كرنا بزے چنا نچراس تكليف سے جينے كے ليے ہم نے اوپر میں یہ قاعدہ بیان کر دیا تھا جس کے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم کل ترکہ کے استے کنڑے کر ڈالیس جن سے بیویوں کوان کے لائق، ۱۲، اور جدات کوان کے مناسب، ۱۷، اور پچاؤں کوان کے مناسب بورے بورے جھے مل جائیں الحاصل قاعدہ یہ ہوا کہ پہلے ہر فریق اور اس کے حصول میں حسابی طریقوں نے مناسبت معلوم کرلی جائے کہ مم سے کم ایسے فکڑے کر لیے جائیں کہ بوری طرح سے تعتیم کاکام ممل ہو جائے ابدااگر ان میں جاین کی نسبت ہو جینے کہ ای مثال میں ہے کہ ہر فریق اور اس کے حصول میں جائین ہے تولا محالہ فریق کی تعداد اور اس کے حصول میں ایک کود وسرے سے ضرب دینے سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ زوجات کے ،۱۲،اور جدات کے ۲،اور اعمام کے ۱۲، ضرب سے پھر ہم نے کل مال کے لیے ان کے آپس کی نسبت ویکھی تو معلوم ہوا کہ بیویوں کہ جصے ۱۲ اور شارا عمام میں مماثلت ہے اس لیے دونوں کواصل مسئلہ میں ضرب کرنے کی ضرورت مہیں ہے بلکہ مرف ایک بی مرتبہ ۱۲۰ سے ضرب دیناکانی ہے ای طرح سے جدات کے جے ایس اور ۱۲ میں تداخل ہے توبہ مجی ای حصہ میں نکل آئمینے لہٰذاہم نے صرف، ۱۲، کواصل مسئلہ ۱۲ میں ضرب دیا تو ۲۳ محاصل ہوئے لیں کل مال کے ۱۳۴۳ حصول میں سے ہر فریق کوا تناحمہ مل جائے کہ ان سے ان کے در میان پوری تعقیم ہو جائے چنانچہ اصل سئلہ ، ۱۲، سے ہر فریق کوجو پچھ ملاتفااس کابارہ گناہ زیادہ مطے گاکیو نکہ اصل کوبارہ گناکیا گیاہے اس لیے آدمی کویہ اختیار ہو گاکہ ہر فریق کے جھے کوبارہ کوندنیہ کرے یا جاہے تو، ۱۲۳، میں سے ہر ایک کا حصہ نکال لے مشالاز وجات کی چوتھائی جاتی تو، ۱۳۳، کی چوتھائی ۳۲ ہوئی اس طرح آگر اول میں، سور جھے تتھے۔

توافق بالربع بیں اور ضرب دینے کے لیے صرف اکافی ہے پھر ۱۳۰ تمام کے لیے باقی ۳۰، جن کے در میان آپس میں تباین ہے لیکن سے ۲۰۰ کاعد دالیا ہے کہ ۲۰،و،۵ د ۱۰ کواس میں تداخل ہے لہٰذااس ۲۰ کو ۱۲ میں ضرب دینا کافی ہو گااور اس کا عاصل ضرب ۱۲۔۲۰ موادرای سے مسئلہ کی تھیج ہوگی۔

مثال نمبر ۹ -: اگر میت نے چار یویال اور ۱۵ جدات اور ۱۸ لڑکیال اور چھر پچاچھوڑے تواس مسئلہ میں فرائف کے لیے آٹھویں اور چھٹے اور دو تلث کی ضرورت ہاں لیے اصل مسئلہ ۲۲ ہے ہو گااور ان میں ہے میت کی اولاد ہونے کی وجہ ہا کی بیوی شن (آٹھویں) حصہ ۲۷ کی حقد ار ہوں گی اور جدات کے لیے چھٹے حصہ کے لیے ، ۳، اور لڑکیوں کے لیے دو تلث کے اور باتی ، پچاؤں کے لیے ہوگا پھر ان میں سے تخ بی کی صورت یہ ہوگی کہ زوجات کی تعداد ۴، اور سہام تمن میں موافقت تہیں ہے اس طرح جدات ۱۵ اور ان کے سہام ۱۱ میں توفق بالصف ہاس اس طرح جدات ۱۵ اور پچاؤں کی تعداد ۲ ہے جب کہ ان کا حصہ صرف ایک ہا اس لیے ہمارے پاس مجموعہ جے ۲، موافقت بین پھر جب ہم نے دیکھا کہ ۲، دو، میں توافق بالشلث ہے توایک تہائی کو دوسر سے میں ضرب دینے ہمارے کھراس عدد اور ، ۴ میں توافق بالشلث ہے توایک تہائی کو دوسر سے میں ضرب دیا تو ۱۸ کے ساتھ میں توافق بالشلث ہے توایک کی تہائی کو دوسر سے میں ضرب دیا تو ۱۸ کے ساتھ میں توافق بالشلث ہے توایک کی تہائی کو دوسر سے میں ضرب دیا تو ۱۸ کے دوسر سے کا میں غدد اور ، ۴ میں خواب ۱۸ کہ دوسر سے میں ضرب دیا تو ۱۸ کے دوسر سے کھراس عدد اور ، ۴ میں خواب ۱۸ کہ دوسر سے کہ اس سے دیا تھر ۱۸ کے دوسر سے کھراس کو اس کے دوسر دیا تو ایک کو دوسر سے میں ضرب دیا تو ۱۸ کے دوسل مسئلہ ، ۴۲۰ میں ضرب دیا تھے جو گئے۔

مثال نمبر ۱۰۔ :اگر میت کی پانچ علاقی بہنیں اور تین مادر کی بہنیں اور سات جدات صبحہ اور چار زوجات ہوں تواس مسئلہ کے لیے فرائف کی ضرورت ہو گی اور اگر بھی نئی جائے تو وہ بھی النتی اصحاب فرائف کی ضرورت ہو گی اور اگر بھی نئی عصبہ نہیں ہے کہ بچاہوا مال وہی لے سے اس لیے ان ہی اصحاب برافض نہی میں سے نہیں ہے اس طرح الن وار تول میں کوئی عصبہ نہیں ہے کہ بچاہوا مال وہی لے سے اس لیے ان ہی اصحاب بہنا ہوا مال دو کر دیا جائے گا کیکن صورت حال بچھ ای ہور ہی ہے جھٹے وو و تھائی کی ضرورت پر مسئلہ پر زیادتی لازم آ لیگی اس بناء پر ایساعد دو تلاش کر ناپڑا کہ اس سے چھٹا وو و تھائی بھی تو وہ تھائی کی ضرورت پر مسئلہ پر نیادتی لازم آ لیگی اس بناء پر ایساعد دو تلاش کر ناپڑا کہ اس سے چھٹا وو و تھائی بھی تو وہ تا اکا عدد ہوا پس علاقی بہنوں کے لیے دو تھائی ہی نسبت ہو گئی وہ باہ ہو گئی ہو تو تھائی کی نسبت ہو گئی ہوں کے اس میں بھی تابن کی نسبت ہو گئی ہو تھائی کی نسبت ہے جا در اور ہو تھائی کے دو سہام ہو گئی اور ان وہوں جس بھی تباین ہے اس طور جا سے جا در اور ہو تھائی کے لیے ہو تابی طرح ہوا کہ دو میں باہم فریق کو دو سرے میں باہم فریق کو دو سرے میں باہم فریق کو دو سرے میں باہم ضرب دیا جائے تو اس طرح ہوگاہ سے ہی کہ تو تو کی مول ہو کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی۔ اس میں باہم میں تباین ہے اس لیا تو ۱۳۵ ہو گیا تو اس میں میں کہ اس کے است خلوے کر دینے سے ہی اس مسئلہ کی است خلوے کر دینے سے ہی اس مسئلہ کی است خلوے کر دینے سے ہی اس مسئلہ کی است خلوے کر دینے سے ہی اس مسئلہ کی است خلوے کر دینے سے ہی اس مسئلہ کی است خلوے کر دینے سے ہی اس مسئلہ کی است خلوے کر دینے سے ہی اس مسئلہ کی است خلوے کر دینے سے ہی اس مسئلہ کی است خلوے کر دیتے سے ہی اس مسئلہ کی است خلوے کر دینے سے ہی اس مسئلہ کی است خلوے کر گئی ہو گئی۔

# فصل: عول كابيان·

معلوم ہونا چاہیے کہ فرائض کی تین صور تیں ہیں فریضہ عادلہ، فریضہ قاصرہ، فریضہ عاکلہ، پس فریضہ عادلہ کا مطلب میہ کہ ترکہ کے جینے میں استے ہی اہل فرائض کے حقوق کا مجموعہ ہواس کی مزید تنصیل میہ ہے کہ ترکہ کے جینے حسال مسئلہ میں فرض کئے گئے ہیں استے ہی اہل فرائض کے حقوق کا مجموعہ ہواس کی مزید تنصیل میہ کہ ہر کامل چیز کے اس خیر کے صرف دو دور متعین ہوتے ہیں مشال نصف یعنی کسی ایک چیز کے صرف دو حصول میں مصول میں دو حصول سے زیادہ کوئی حصہ نہیں ہو سکتا ہے اور جہار میار لع کے اس چیز کے صرف چارہ میں حصہ ہوگا اس میں دو حسول سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں اور سوم میں فقط تین حصول میں سے ایک ہی حصہ ہوگا اس

ہے زیادہ نہ ہوگامشلام نے والوں نے اپنا اور باپ کی اولاد ہیں ہے ہیں صرف دو بہنیں ای طرح دو ہادری بہنیں چھوڑیں ایسی دو جھٹی اور دو اخیانی بہنیں چھوڑیں اس لیے تو حقیقی بہنیں دو جہائی ترکہ کی مستحق ہوں گی اور اخیانی بہنیں ایک تہائی کی مستحق ہوں گی اور دو اخیانی بہنیں ایک تہائی کی مستحق ہوں گی اور چو تکہ کی بھی چیز کی تھن تہائی ہو سکتی ہے اور اس جگہ دو تہائی اور تھن تہائی پوری ہو تخی اس طرح ترکہ پوراکا پورا تقسیم ہو گیا جس بھی نہ کچھ کی رہی اور نہ کچھ بچائی طرح آگر ایک ترکہ کے فرائفن کے جھے کل ترکہ کی یہ نسبت کم ہوں لیکن باتی ترکہ کو لینے والا کوئی موجود ہو تب بھی مال پوراپورا تقسیم ہو جائے گا یعنی نہ بچھ کم ہو گا اور نہ ہی بچھ ترکہ باتی رہے گا اور اب دوسری صورت فریف یہ قاصرہ کی ہے کہ میت کے وارث لوگ کل مال ترکہ کے حصوں ہے کم کے مستحق ہوں لینی اصحاب فرائفن کو ان کا حصہ دینے کے باوجود مال ہی جائے اس طرح ہے کہ بچے ہوئے مال کو لینے والا کوئی عصبہ موجود تہ ہو کہو تکہ اصحاب فرائفن کو ان کا حصہ دینے کے باوجود مال ہی جائے اس طرح ہے کہ بختی فہیں متعین فہیں ہو تا ہو ان کا حصہ دینے کے بعد بچھ باتی نہیں رہتا ہے کہ عصبہ اس حصہ کو نے سکے مشلامیت کی دو می کی وجہ ہے کل ترکہ کی دو کوئے سکے مشلامیت کی دو مگی بہنیں اور دو مادری بہنیں ہوں اور ایک چھی ہو تو مگی بہنیں دو ہونے کی وجہ ہے کل ترکہ کی دو ترائی گیائی۔

ہوں ہے۔

اور مادر بہنیں ایک تہائی ترکہ کی مستق ہوتی ہیں اس لیے وہ ایک تہائی لے لیگی اس کے بعد کچھ بھی مال نہیں بچتاہے کہ عصبہ اس کا کچھ وعوی کرسکے اور کھی ایساہوتا ہے کہ اصحاب فرائض ہیں ہے صرف ایسے ہی اوگ پائے جاتے ہیں جو صرف تھوڑا ساز کہ لے تعلقے ہیں اور بازہ ان ہی ایساہوتا ہے کہ اصحاب فروض کو دوبارہ لو تاریاجا تاہے لین اس صورت میں ایک بھی عصبہ موجود نہ ہو تو وہ باتی مال خی جاتا ہے ہے دوبارہ ان ہی اصحاب فروض کو دوبارہ لو تاریاجا تا ہے لین صحد کے مطابق ان کو دوبارہ دیدیا جاتا ہے ای صورت مکمل خی جاتا ہے ہے دوبارہ ان ہی اصحاب فروض کو دوبارہ لو تاریاجا تا ہے لین اس کی مثال ہیں ہے کہ اگر میت کی مال اور دو حقیق کانام فریضہ تاریک ہوئی جاتا ہے تھوں کو دو تہائی لین جاتا ہے لین اس طرح پاخ و دینے کے بعد بھی چھا حصہ بین ایک اور دو مینی اس طرح باخ گااور اب تیسری صورت لینی ایک اور دو حقیق مینی کے اس طرح باخ گااور اب تیسری صورت لینی ایک اور دو حقیق مینی کے اس طرح باخ گااور اب تیسری صورت لینی ۔

بین ایک اور بھی خی جاتا ہے قووہ کیک حصہ بھی بعد میں ان ہی وار توں پر دوبارہ تقسیم کر دیا جائے گااور اب تیسری صورت لینی ۔

بین ایک اور بھی خی جاتا ہے قووہ کیک حصہ بھی بعد میں ان ہی وار توں پر دوبارہ تقسیم کر دیا جائے گااور اب تیسری صورت لینی ۔

بین اور بیہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ان مستحق میں تو بین کی بین ہوں کی ہو ہوں ہیں ہوں ہی ہوں ہیں دو تہائی کی مستحق ہوں کی مستحق ہوں کی مستحق ہوں کی مستحق ہوں کی مستحق ہوں کی مستحق ہوں کی مستحق ہوں کی جس کی کو جی جی میں دو ہوں کی مستحق ہوں کی مستحق ہوں کی خوبر اس کے نوبول کرنے ہوں کی مستحق ہوں کی مستحق ہوں کو تورہ کی کو ترجے نہیں دی جائے ہوں کی اس کو جی اس میں مورہ ہوں کی مستحق ہوں کو تورہ کو کی دو مرب کی کو ترجے نہیں دی جائے ہوں کی اس کی دیا ہوں تھی ہوں کرنے کو اور توں کی جائے گرا ہم کی کو ترجے نہیں دی جائے ہوں کی اصل و جیا اس میں بھید ہو کہ کہ اللہ تعالی عزو جال نے میر ان کے انتحاق کو وار توں کے اضاف کی بین ہو کی کو خرخ نہیں میں اور خوش ہے جے اور جتنا جائے کہ دے کہ دائید تعالی عزوج کی میں کو خرخ ہوں کی میں کورہ خوبر کی اس کی دوبر کی خرص کے لئے جو اس کا مقروف کی ہو ہوں کی دوبر ہو کی کورہ کو جو کی دوبر کو تھی کورہ کے جو اس کا مقتل کی ہورہ ہو ہوں کورہ کورہ کی ہو کی کے دوبر کے کہ کورہ کی کورہ کی ہو کی

وہی حق میت کے مرتے وقت تک اس کے مال ہے متعلق ہوجاتا ہے پہانتک کہ اگر ظلم وزیادتی کرتے ہوئے کوئی ظالم یا کئی ورڈ مل کر کسی کا حصہ نہ دیں بلکہ اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں تواس صحیح حق دار کے تعلق کی وجہ ہے دوسرے تمام لوگوں کا اپنے مال میں بھے تصرف کرنا حرام ہوگا اور نتیجہ کے طور پر عاقبت میں بھی اس کی گرفت ہوگی اور عذاب میں جتاا ہونا ہوگا پھر اللہ تعالی مال میں بھی اس کی گرفت ہوگی اور مستقبل کے منافع کا خیال کرتے ہوئے تمام النوب بونے وائم النوب کے حال اور مستقبل کے منافع کا خیال کرتے ہوئے تمام اصحاب فرائض کے حقوق مستعین فرماد کے اور اان حقوق کا تعلق میت کے ترکہ ہے رکھ دیں بی اصحاب الفرائض کے حصے زیادہ ہو جائیں ادر برکہ کا مال اس کے اعتبار سے کم پڑجائے تو گویا وہ مال ای قدر کا حصہ ہے جس میں ان موجود ہلوگوں کا تعلق ہے اور باری

اللہ تعالیٰ کا علم چو نکہ قدیم ہے اور ہر چیز کو محیط ہے کہ فلال شخص کی فلال شخص کی میراث میں اتای بال بانا چاہے اور یہ تھم
قامت تک کے لوگوں کے لیے بیان نہیں کیا گیا کو تکہ بندگان خدائی کو اپنے ضعف کی وجہ ہے محفوظ نہیں رکھ سکتے ہیں اور سب
کو محروم بھی نہیں کیا بلکہ میت کے بال اس کے اختلاف اور ول جو تی کا تعلق باتی رکھا کہ جب بھی اس میں کی ہو توای صاب ہے
کی ہو گویادہ چیز ای تعلق پر باتی ہے اس جمید کی مزید تفصیل ہے ہے کہ مشال نصف اور دو تھائی اور چوتھائی کے لوگ حق دار ہوں
اور ترکہ میں صرف ہیں روپ ہوں تو مسئلہ باروے کیا جائیگا (لیمن ۲۔۸۔۳۔۱) ای طرح جو سترہ ہوگئے جو اصل مسئلہ کا
اور ترکہ میں صرف ہیں روپ ہوں تو مسئلہ باروے کیا جائیگا (لیمن ۲۔۸۔۳۔۱) ای طرح جو سترہ ہوگئے جو اصل مسئلہ کا
بالغہ سے ایسے طریقہ سے مقرد فرمائے کہ ہر قوم خواہوہ حساب میں باہر ہویانہ ہوانتہائی آسانی کے ساتھ ان حقوق کو نکال سمق ہوا
بالغہ سے ایسے طریقہ سے مقرد فرمائے کہ ہر قوم خواہوہ حساب میں باہر ہویانہ ہوانتہائی آسانی کے ساتھ ان حقوق کو نکال سمق ہوا
کو جو نسبت جو تھائی والے سے مقی وی نسبت سے میا تھ محفوظ دو گئے چنا چو جسے دیا اور حکمت الی میں ای نسبت سے وہ مواسات بھی ہوگے وہ نسبت جو تھائی والے ہے اس طرح اس میں بڑی حکمت پائی جاتی ہے والعہ حد اللہ دب العلمين ،م یہ اس فریف سے اس طرح اس میں بڑی حکمت پائی جاتی ہوں اسبت سے کی پیدا ہوتی ہے جسے میت کے قرضوں اور مستوں میں کی کی ہوتی ہوتی ہی تھی میت کے قرضوں اور وصیتوں میں کی کی وہائی تھی۔

خلاصدیہ ہوا کہ ۲،۳۰،۲۰۱ور آٹھ سے جتنے بھی مسائل ہوں سے وہ یفنینا ایسی ہی صور توں میں ہوں سے کہ ان میں مجھی بھی عول نہیں ہو گا: (اب عول کی چند مثالیں: ۔ جو فقط ۲۴،۱۲، ۲۴، میں ہو تی ہیں کمتیت کی جدہ صححہ واخیا فی بہن علاتی بہن و عینی بہن میں تو سئلہ اصل میں چے سے ہو گا جدہ کو چھٹا۔ا۔ای طرح اخیافی بہن کو تبھی۔ا۔ حقیق بہن کو نصفہ۔ سے اور دو مکٹ بورا کرنے کے لیے علاقی بہن کو بھی ایک (ا۔ ا۔ سوا۔ ) مجوعہ چھ مو مجتے جو فریضہ عادلہ کے طور پر بورا تقسیم ہو جمیااور اگر اس مسلد میں اخیاتی بہن بھی دوہی ہو تیں توان کوایک اور مینی ٹلث کل دیناہو تااس طرح مسئلہ سات ہے ہوجاتا لینی چیے بیس عول ہو کر سات ہوتا۔ مثال نمبر ٢: - ميت كاشو هر ومال واخيا في دو بهين ما اخيا في دو بهائي مرك نوشو هر كونصف ،٣٠ مأن كو جهنا ـ ا\_ دو اخيا في بهن يا بھائی کو ٹکٹ یعنی دو (سل ارسل) مجموعہ چھ ہو مجھے اور سب برابر تقتیم ہو گیااس موقع پر حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ عول کے قائل نہ تھے اور مال کواخیافی بھائیوں یا بہنول کی وجہ سے تہائی سے مجوب کر کے چھٹا حصہ ولانے کے قائل نہ تھے لیکن یمی مسله ان پرالزام ہو گیا، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس اس مسلہ میں کیا کرینگے کیونکہ اگر انہوں نے مال **کرچھٹا حصہ دیا تو کہ**نا مو گاکد وہ اخیا فیوں کی وجہ سے مال کے محبوب مونے کے قائل موصحے ہیں اور اگر انہوں نے مال کو تہائی دیا مگر دونوں اخیافیوں کو چسنا حصہ دیا تو یہ نص قر آنی کے خلاف ہوگا کیو تکہ دویاتیادہ اخیافیوں کے لیے تو تہائی کی نفسر سے ہے اور اگر انہوں نے اخیافیوں کو بھی اس نص کی بناء پر تہائی دیا تو عول ہو کر ساہت ہو جائیگااس طرح وہ بھی عول کے قائل ہو جا نینے الحاصل اس مسلہ سے ابن عباس پردوباتون میں سے ایک بات لازم آجائی کہ یا تودواخیافوں کی وجہ سے مال کو تہائی سے گھٹا کرچھٹا حصہ ملتا ہے یاوہ عول کے قائل ہو جائیں اچھی طرح سمجھ کیں۔ مثال نمبر سا۔ میت نے اپنا شوہر ومال و حقیقی بہن حیوری تواصل مسلم چھ سے ہو کر شوہر کونصف۔ سرمال کو تلث۔ سراور حقیق بین کونصف۔ سرسرس سرس) مجموعة آٹھ ہوگئے بینی عول ہو گیار وایس کا بھتر ممرس کی ابتدائی طافت میں یہی عول کامسلم چین آیااس لئے آپ نے صحابہ کرام سے معورہ کیاتو حضرت عباس بن عبدالمطلب نے اشارہ کیا کہ ۲۔ پران کے سہام کے اندازہ سے تقتیم کر دیا جائے اور اس طرح حفرات عمرو علی و عمال سب نے اس پر اجتماع کیا۔ حمید :۔ حصرت عباس کے صاحبزادہ عبداللہ بن عباس نے عول میں اختلاف کیا تھا حالا تکدسب سے پہلے آپ کے والد عباس فی اس کی رائے دی تھی اس سے اس بات پر تیمیہ ہوتی ہے کہ علم شریعت میں ہر صحف پر رضاء الهی کی خاطر نے اتباع شریعت فرض ہے تا کہ حسن نیت پر دہ تواب جمیل کا مستحق ہواور ہر دیندار پر واجب ہے کہ جس عالم کے بزدیک الل النة کے دائرہ میں رہتے ہوئے جو قول بھی شرعی دلیل سے ثابت ہوای پر عمل کر کے اجرت پائے اس بناء پر ابن عباب نے اپنے والد کے قول کی تقلید نہیں کی بلکہ جوبات خود اُن کے اپنے طور پر صحیح معلوم ہوئی اس کو کتاب اللہ وسنت رسول کی روشنی بیں اختیار کیااور صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی ان کے ساتھ خصوصیت نہیں کی حالانکہ بید دہ مؤسنین ہیں جن کے بارے میں تعلقی موسنین ہونے کی اپنے کلام میں اللہ تارک وتعالی نے خود شہادت وی ہے اور سب سے بوی بات باعث اعزازان کے بارے میں بد فرماناہے اس سے معلوم ہوا کہ مومنین کایمی طریقہ ہے اوران کے طریقہ کی مخالفت کرنااور باہم مسلمانوں میں چھوٹے چھوٹے مسائل پر ہنگامہ آرائی اور مخالفت كرنااور حنى كوشافعي كے اور شافعي كو حنى كے مخالف جائنار يا نيس الل السنة كے طريقه كے خلاف بيں بلكه اصل تھم تو يمي ہے كه سب کے سب حق کے معتقد مول اور آپس میں بھائی بھائی ہول اور ہر بھائی اپی آخرت کے لیے صحابہ کرام کی افتراء میں جس طرح بھی اس کے اپنے علم میں حق ہو عمل کر کے تواب پائے اور باہم ایک دوسرے کی مدد کریں چنانچہ صحابہ کرائم بھی اس شان ك مالك شے والله تعالى هوالهادى الى سبيل الرشاد وهو حسبنا ونعم الوكيل والحمد لله رب العلمين : مثال : مبت نے اپنا شوہر ومال اور حقیقی دو بہنیں چھوڑیں تواصل مئلہ چیر سے ہو کر شوہر بر نصف سے مال کوسدس ا۔ اور حقیقی دو بہنول کو شکستین۔ ۴۔ یے گا تو (۳۔ ۱۔ ۴) مجموعہ آٹھ ہو گالیعنی یہ مسئلہ۔ ۲۔ سے عول کر کے ۔ ۸۔ ہو جائے گا۔ مثال نمبر ۵۔: عورت نے مرتے وقت شوہر ومال وحقیقی ایک بہن علاقی ایک بہن اور اخیانی ایک بہن چھوڑی تومسئلہ چھ سے

### دوسری مثال

تحمی کی بیوی۔اخیانی دو بھائی یا بہنیں اور حقیقی دو بہنیں زندہ ہیں تواس میں بھی اصل مسلہ بارہ ہے ہو گااس تفصیل ہے کہ بوی کے لیے زلح ۔ سے اخیانی بھائی یا بہنوں کے لئے ثلث ۔ سمہ اور حقیقی دویہوں کے لئے دو ثلث ۸۔ (سے سمہ ۸۔) مجموعہ پندرہ تک عول ہو گیا۔ دوسری مثال: اگر کسی کی بیوی دمال و دواخیانی بہنیں اور حقیق دو بہنیں ہوں تواصل مسله ١٢ ہے ہو گااس طرح سے کہ بیوی کو۔ ۳۔ مال کو۔ ۲۔ اخیاتی بھائی کے لئے۔ ۲۔ اور شکی بہنوں کے لئے۔ ۸۔ (۳۔۲۔۸۔) مجموعہ ۱ تک عول ہوگا۔ ووسر ی مثال۔اگر بیویاں تین دادیاں دو حقیق بہنیں آٹھ اور اخیانی بہنیں جار ہوں تو بھی اصل سئلہ بارہ سے ہوگااس طرح ہے کہ بیویوں کے لئے ربع۔ سد دونوں جدات کے لیے سدس دواور حقیقی آٹھ بہنوں کے لئے۔ ۸۔اور حیاراخیافی بہنوں کے کیے۔ 8 یو کل (۳ یا ۲ یا ۸ یا ۲ یا متر و ہو مے اور بیاصل مسئلہ بارہ کا تھا جو کہ عول ہو کرستر ہ ہو گیااس مسئلہ کی خصوصیات ہے ہوئی کہ اس میں ہر فریق کو اتنابی ملاجو بورابوراہر حصہ دار کو مل گیا مثلاً بیویاں تین میں توان کے حصے بھی تین ہی ملے اور حقیقی بہنل اسٹھ بیں توان کوجو حصد ملاوہ بھی آ ٹھ تی ہے علی ھذالقیاس :اور دوسری خصوصیت اس کی بیہ بھی ہو اُن کہ اس کے تمام حصه دار عور تیں بی بی اس لئے اس کوام الارامل کیاہے الارامل واراملة واحد الأرَ مل مسکین مر دجس کی بیوی نه ہویامر گئی ہو ر غروا نیزاس میں ہر عورت کو صرف ایک ہی حصہ ملاہات اس لئے علاء فرائض آپس میں تفریحا بطور امتحان یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ کوئناسی صورت ہے جس میں ایک منٹرہ مر ااور اس نے ستر ہاشر فیاں چھوڑیں اور ستر ہ بی عور تنیں وار ثین میں چھوڑیں اور ہر عورت کواکیک ایک اشر فی حصہ میں ملی تواس کاجواب یہی ند کورہ صورت ہے یہاں تک مسئلہ بارہ کااور عول سترہ کا مذکرہ تقااور اب چوبیں سے مسکد جو بغیر عول کے بیں مرنے والے نے ایک بیوی باپ مال اور لڑکا چھوڑا تواصل مسئلہ ۲۳سے ہو گااس طرح ے کہ بیوی کو نمن۔ سے باپ کوسدس۔ سے مال کو بھی سدس۔ سے اور باقی سالا کے کو ملے گا (سے سے سا۔) برابر ۲۲ ہوئے اور بغیر عول کے برابر تقسیم ہوگا۔ دوسر اسکلہ۔: بیوی۔ لڑ کیال دو۔مال اور باپ موجود ہول سے مسئلہ بھی ۲۳سے ہوگاسدس کے ساتھ مثمن جمع ہور ہاہے اس میں ہوی کو۔ ۳۔ دولڑ کیوں کو۔۱۲۔ مال کو۔۷۔ باپ کو۔۷۔ (۱۲۔۳۔۸۔ ۲۷۔۴) ہو گیاجو کہ اصل

مئلہ ۱۲۳ عول ہو گیا اس مئلہ میں ہوی کو شن کے حساب سے لیمی آ شحوال۔ سے ملنا چاہیے تھا مگر نوال حصہ (۱۳۰۹-۲۷) ہو گیا ارجب کہ ۱۳۰۳ کے جا کہ حضرت علی آیک مرجبہ خطبہ وے رہے کہ ایک محض نے جے بھی مئلہ جا ثنا تھاای خطبہ کی حالت میں ٹی الفورای کا بھی جواب دیا کہ مئلہ مئلہ جا ثنا تھاای خطبہ کی حالت میں ٹی الفورای کا بھی جواب دیا کہ اس کا آخوال حصہ نو گیا ہے اور فورای اپنے خطبے میں مشخول ہو گئے ای واقعہ کی مناسبت سے اس مئلہ کانام ہی مئلہ منر یہ ہو گیا ہے معلوم ہونا چاہے کہ اس جواب بیل ہے جیب لطافت ہے کہ جب یو گیا حصہ آخویں کی ہجائے فول ہو گیا تواس مسلم کانام ہی مئلہ منظم ہو گیا کہ کل جھے تین کے نو گنا یعنی ۲۲ ہیں اس لئے باتی لوگوں کے حصول کوخود ہی معلوم کرنا بہت ہی آسان کام ہے، اس کی بجائے جد ہو اس کی بجائے جدوجہ وہ بویا باپ ہو تو بھی بھی عظم ہو گا کہ ملاح کول ۲ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہی حصہ دو آبائی حصہ پورا ہو گئی ہی تھی ہو گا تا محد دو تھائی کی دجہ ہو گئی مقدم ہو گی کہ محد دو تھائی حصہ دو راہو جو دو ہو جائی اس ہوتی ہی تھی ہو گئی مقدم ہو گی کہ عظم وہ وہ ہی کھی موجود وہ جائی ہوتی ہو گئی ہو تے ہی محد دو تھائی کی حقد اور ہوتی ہی تھی میں تو بھی ہی تھی ہو گئی ہوئے ہے دو بی کا حکماد جو دو ہو جاتا ہو گئی ہوتی ہو گئی ہوئی ہوئی کے تو ہو نے کی کا حکماد جو دو ہو جاتا ہو گئی اور پوتی کے جن ہونے ہے دو بیٹی کا حکماد جو دو ہو جاتا ہو گئی گئی دو بھو جاتا ہو گئی کی تھی اور دو سر کے گئی کی دو بھو جاتا ہو گئی گئی کی دو بھو جاتا ہو گئی گئی کہ کہ دو بھی کی تھی دو لئی کی دو بھو بو گئی کا حکماد جو دو ہو جاتا ہو گئی دو بھو بولی کے دو بولی کی دو بھو بولی کی دو بھو گئی کی دو بھو بولی کی دو بھو بولی کی دو بولی کی کئی دو بولی کی دو بولی کی دو بھو گئی کی دو بھو گئی کی دو بھو گئی کی دو بولی کی دو بھو گئی کی دو بھو گئی کی دو بھو گئی کی دو بھو گئی کی دو بھو گئی کی دو بھو گئی کی دو بھو گئی کی دو بھو گئی کی دو بھو گئی کی دو بھو گئی کی دو بھو گئی کی دو بھو گئی کی دو بھو گئی کی دو بھو گئی کی دو بھو گئی کی دو بھو گئی کی دو بھو گئی کا حکماد دو دو بھو گئی کی دو بھو گئی کی دو بھو گئی کی دو بھو گئی کی دو بھو گئی کی دو بھو گئی کی دو بھو گئی کی دو بھو گ

اور چونکہ اپنی حقیقی لڑکی کے لئے نصف کاحق ہے تولا محالہ پوتی کے لئے باتی جھٹا حصہ ج کیا ہے۔ دوسری مثال ۔ ایعن آگر کسی کی ہوئی ومال دُواخیانی بہنیں اور حقیقی و بہنیں اور ایک کا فریا قاشل بیٹایا کسی کاغلام ہو تواس میں تبھی اصل مسئلہ بارہ سے ہ**ی ہوگا** جیے کے اوپر میں بیان کیا گیا ہے اور لڑکا جو کا فریا قاتل یا غلام ہونے کی وجہ سے محروم ہو رہاہے اس کی وجہ ہے کوئی بھی مجوب نہیں ہوگالبذااس کاونیایں موجود ہوتااور نہ ہو نابرابر ہوگالیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کے نزدیک محروم بیٹاکی موجود کی کی وجہ سے بوی کو بجائے جو تھائی کے آ مخوال حصہ ملے گاچنانچہ موجودہ مسئلہ میں ان کے نزدیک اصل مسئلہ بجائے بارہ کے جو ہیں سے مو کا جبکہ ہوی کا حصہ چوتھا نہیں موجکہ آٹھوال حصہ ہوگا بھراس کاعول ہو کراکٹیس ہو جائے گااس سے معلوم ہوا کے حضرت این مسعود یک نزدیک ۱۲۳ کاعول اکتیس مجی ہوتا ہے اور تعقیم اس طرح ہوگی ہوی کے لئے ممن اور مال کے لئے ، سماخیانی بہنول کے لئے ۸۔ حقیقی بہنوں کے لئے ۱۷ (۳۔۴م۔۸۔۱۲) مجموعہ اکتیں ہو جانگا جو کہ چوہیں کا عول ہو گالیکن ہمارے نزدیک جب ہوی کوچو تفاحصہ کے گاتویہ مسئلہ ۱۲ ہے ہوگا۔ ایک علمی لطیف کلتہ۔ نیے کہ جب اصل مسئلہ جم سے ہواور دہ ۸۔یا ۹ اسک عول ہو جائے تو یہ سمجھ لینا ہو گاکہ یہ میت یقنینا عورت ہے لیتی بغیر عورت میت کے یہ عول مجمعی نہیں ہو سکتااوراگر اصل مسئلہ ۲ ۔ بے ہو کرے۔ تک بی عول کر کے رہ جائے تو ہو سکتاہے کہ اس کامیت عورت ہواس طرح یہ میں ممکن ہے کہ وہ کو کی مرد مجى بوسكتا ہے اور جب اصل مسئلہ ١١ سے ١٤ الك عول كرے تووه ميت يقيناكوئى مر دى ہے اور اگر وہ ١١١٥ الك عول كرے تووه میت عورت بھی ہوسکتی ہے اس طرح ہے اس کے مرد ہونے کا بھی احمال ہوتا ہے اور جب اصل مسئلہ ۲۲سے عول ہو کر ۲۷ تک ہو جائے تووہ میت یقینامر د ہوگا خزائد المفت بن میں ایابی ہے مع یہال تک عول کا بیان ہوا۔ فصل۔ اور ابر د کا میان ہوتا ہے روعول کے مغبوم کاضد ہے لین جب وار تول بیں صرف اسحاب الفروض ہون اور کوئی عصب ند ہو اور امحاب فروض کاحق بھی ترکہ کے مال سے کم ہو یعنی مال فاصل اور حق دار کم ہول یاان کے پورے جھے دینے کے بعد بھی مال ترکم بیچے رہتا ہو تو دوبارہ یہ بچاہوا مال مجمی ان بنی حق داروں کو دیدیتااس وقت دوبارہ دینے میں اُن کوجو پچھے ملے گادہ اس کے اپنے اصلی حق سے زائد ہو گا معلوم ہونا چاہیے کہ جو پچھ مال فاضل ہووہ اصحاب فرائعن کوان کے اسپے حصول کے حساب سے دوبارہ دیدیا جاتا ہے سوائے میال اور بیوی کے بیٹنی یہ دونوں بھی آگر چہ اصحاب الفروض میں سے ہیں لیکن اس بیجے ہوئے مال کوان لوگوں پر دوبارہ تہیں لوٹایا جا سكا بلكه ان دونوں كے سواد وسر ب لوكوں برلوناويا جاتا ہے، ہمارے علماء كرام كايبى ند بب ہے۔ : محيط السرخي . اور معلوم

ہونا جا ہے کہ اگر کبھی شوہر کو کسی دو سرے دشتہ نسب ہے بھی مال لینے کا حق نکل آئے تو وہ عصبہ کے طور پر ہوگا اور اصحاب الفرائض کے طور پر نہ ہوگا اس کے ردیے حق میں میاں اور یوی ہیشہ کے لئے مستنفی ہیں پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہے۔ کہ وہ ورشہ جو دوبارہ بھی بچے ہوئے مال کے حق دار ہوتے ہیں وہ کل سات ہیں ماں وجدہ و حقیق الزگا اور پوتی حقیق بہنس اور علاقی بہنس اور مال کی اولاد لینی اخیا فی وہ خواہ بہن ہویا بھائی ہو ل اور یہ بھی جانے کہ جن لوگوں پر مال رد کیا جاتا ہو وہ ایک جنس یا دو رمال کی اولاد لینی اخیا فی وہ خواہ بہن ہویا بھائی ہول اور یہ بھی جانے کہ جن لوگوں پر مال رد کیا جاتا ہو وہ ایک جنس یا دو جنس یا تین جنس کے ہوتے ہیں لیمی ماس سے زیادہ چار جنسوں کے نہیں ہوتے ہیں پھر یہ بات بھی جانے کی ہے کہ اصل مسئلہ یو کی بھر یہ دو چو عدد درہ وہ چار عدد ہیں ہوسے ہیں اور نہیں جو تا ہے اور زیادہ کاروں سے دو کے طور پر کم کلڑوں ہوئی ہیں کہ جب دوکا مسئلہ سامنے آتا ہے تو تین جنسوں سے زیادہ بھی خریوں تا ہو اور زیادہ کلڑوں سے دو کے طور پر کم کلڑوں ہوئی ہیں کہ جب دوکا مسئلہ سامنے آتا ہے تو تین جنسوں سے زیادہ بھی خور دو ہو تا ہے اور زیادہ کلڑوں سے دو کے طور پر کم کلڑوں ہوئی ہیں کہ جب دوکا مسئلہ ہو جاتا ہے تو بھی معلوم ہواکہ بھی دورہ وہ اتا ہوں ہیں ہو تو اس ہیں ہو تو اس کی سامند ہیں دہ بھی ہوں ہو تا ہوں جد ہوں دو ہو تا کے بعد ہو عدد رہ وہ وہ کی ان میں مدر کہ وہ تا کیا ہو۔ مثال نمبرا۔ : میت کے بعد اس کی جدہ اور بھی اور دو کر انہا ہوں وہ اس میں سرو نے کی وہ ہواں میں تقسیم کردیا گیا اس طرح ہورا امال ان بھی وہ تو اس میں تقسیم ہو گیا۔ فرائعل وہ ان وہ کی ان میں دون ہوں کی حساب سے دو کر دیے گئے تو اس مسئلہ ہیں وہ انہاں نہاں فرائعل وہ ان وہ کی ان میں دو کر دی حصول میں تقسیم کردیا گیا اس طرح ہورا اس ان کی دونوں میں نصف نصف تقسیم ہو گیا۔

دوسری مثال نمبر ۱۔ میت کی جدہ وہادری دو بہین ہیں تو یہ مسئلہ بھی چھ سے ہوگااور ان ہیں سے جدہ کو ایک سدس اور دو

بہوں کو دو ثلث دینے سے کل تین تقییم کے گئے اور تین ہی باتی رہ گئے حالا نکہ بیر د موجودہ تمام اہل فروض پر ہے کیو نکہ دو ہی

صاحب فرض ہیں اور ان ہی وہ نوں پر رہ ہوا تو زائد کو ساقط کر دیااس طرح مسئلہ تین سے ہی ہوا لیخی ایک تہائی مال جدہ کے لئے

اور دو تہائی دو بہنوں کے لئے ہوا۔ : مثال نمبر سے : میت کی مال اور لؤی ہے کہ اس میں بھی اصل مسئلہ ہے ہوگا اور ان میں سے

افسف۔ سے لؤکی کو ادر سدس یعنی ایک مال کے لئے کل سم ہوئے اور باتی دو ان ہی دو نوں پر رد کر دے گئے اس طرح اصل مسئلہ چھ ہے ہوگا جن

سے ہوگا۔۔ مثال غمبر سی : چار لڑکیاں اور مال ہو تو اس میں دو تہائی اور سدس کی حق دار ہیں اس لئے اصل مسئلہ چھ ہے ہوگا جن

میں سے مال کو ایک حصہ اور دولڑکیوں کو دو تہائی کے لئے چار جھے دئے گئے اس طرح کل پیائج جھے دے کر باتی ایک بھی ان ہی

لوگوں پر ان کے حصہ کے مطابق رد کر دیا گیا اس لئے اب بیہ مسئلہ چارے ہوگا محیط السرخی یہ تفصیل اس صورت میں ہوگی کہ

مسئلہ میں سب ایسے افراد ہوں جن پر رد کیا جائے گاتو جس قدر جھے ہوں گے دوسب ان ہی لوگوں پر رد کیا جائے گاس لئے جتے سہام

مسئلہ میں سب ایسے افراد ہوں جن پر رد کیا جائے گاتو جس قدر جھے ہوں گے دوسب ان ہی لوگوں پر رد کیا جائے گالی لئے جتے سہام

مسئلہ میں سب ایسے افراد ہوں جن پر رد کیا جائے گاتو جس قدر جھے ہوں گے دوسب ان ہی لوگوں پر در کیا جائے گالی سے جب ماں کو ایک

اورجب الرکی کوا میں سے تین جھے طنے تو دہ نسف ہوتے تو نصف ہوتے اورجب چار میں سے تین جھے طے تو وہ تین چو تھائی ہو گیا اور آگر حساب اور بس کوا میں سے تین جھے طلے تو دہ بہت طویل ہو جائے گا کہ دوسہام باتی ہیں اور جس کوا میں سے تین جھے طلے تھے اس کو دو میں سے ایک طل گا اور مال کو ایک تہائی جھے سطے گا بھر دو تہائی حصہ باتی رہائی کو بھی ای حساب سے تکا لو اور اس وقت بھی کسور واقع ہوں اس طرح رد کرنے کا بیر ایک عمدہ طریقہ ہے کہ موجودہ حصول کے برابر جھے کر دیے جائیں توہر ایک کو اپنے صاب سے مل جائے گا ہے گا ہیں توہر ایک کو اپنے حساب سے مل جائے گا ہے اور اگر مسئلہ میں سب بی اس لا کتی ہوں کہ ان پر دد کیا جا سے اور اگر مسئلہ میں سب بی اس لا کتی ہوں کہ ان پر دد کیا جا سے اور اگر مسئلہ میں شوہریا زوجہ ہو جو باتی میں سے حصہ پانے کے مستحق نہیں ہے تو دیکھا جائے کہ اس میں صرف ایک بی جنس ہے یا اس سے ذاکہ ہیں پس اگر ایک جنس ہو تو کم سے کم دہ مخرج جس سے شوہریا اس کی ہوگی کا حصہ نگل سکتا ہوا سی کا حصہ نکال دیا جائے بھر باتی کو ایک جنس کی

تعداد پر جن پررد کیاجائے تھیم کیاجائے گئیں اس شرط کے ساتھ کہ باقی اور ان کی تعداد میں کسرنہ ہو مشال میت کا شوہر اور عمن الزکیاں ہوتو شوہر کا حصہ جو تھائی کا ہوگا ہیں چار میں ہے ایک حصہ شوہر کو دیاجائے اور باقی تمن حصے فرض اور رد کے طور پر انہیں تین لڑکیوں کو دیدیا جائے اور یہ طریقہ اس طرح ہے تھیک ہے کہ اس میں ہر لڑکی کو ایک حصہ ال جائے گا اور آگر باقی حصہ اس جن کی تعداد پر تعقیم نہ ہو تو آگر باقی حصے اور ان کی تعداد میں تو افق ہو تو و فق کے عدو کو اصل کے بخری میں ضرب دیدیا جائے جس سے سمجے ہو جائے مثل میت کی چھ لڑکیاں اور شوہر ہو تو اصل مسئلہ چار سے فرض کر کے شوہر کو چو تھا حصہ دیا جائے اور باقی تمین صح چھ لڑکیوں پر تھیم نہیں ہو سے بین کا ہو گا اور باقی چھ کو چھ لڑکیوں پر ایک اصل بخرج یعنی مہ کو دو میں ضرب دینے سے گھی اور ان وار تول کی تعداد میں جن پر رد ہوگا تو افق نہ ہو جسے شوہر اور پانے لڑکیوں پر ایک ایک حصہ کر کے بانٹ دیاج اے اور اگر باقی حصے میں اور ان وار تول کی تعداد میں جن پر رد ہوگا تو افق نہ ہو جسے شوہر اور پانے لڑکیوں ہوں یہائنگ کہ اصل مسئلہ میں جیں ایک میں ضرب دیاجا ہے۔

چنانچہ ۵کو۔ ۴ مل ضرب دیا (۵۔ ۴) تو۲۰ موے تب ان میں سے جو تھائی کے یائج جصے شوہر کو دے کراور باتی ۱۵کو ۵ لڑکیوں یر تم**ن** تمین جھے بانٹ وے جائیں یہ تھم اس وقت ہو گاجب کہ جنس ایک ہواور اگر شو ہریاز وجہ کے ساتھ میں جن پررو کیا جائیگا تو وصل مسئلہ میں سے سومہ یازوجہ کودیدیا جائے گھر باقی کوان جنسول کے حصول پر بانٹ دیا جائے بشر طبکہ تقتیم درست ہو درنہ جن پرروکیاجائیگان کے جمع کواصل مخرج میں ضرب دیاجائے جس سے مسلد صحیح ہو گااور جن پررد نہیں ہو گاان کے حصول کو جن ررد ہوگاان کے مسئلہ میں ضرب دیااور جن پررد ہوگاان کے حصول کو جن پررد نہیں ہوگااس نے باقی میں ضرب دیا جائے گا۔: مثال۔: بیوی و جار جدات اور چھ اخیافی مبینس ہیں اس لئے میت کی لاولد ہونے کی وجہ سے زوجہ کو چو تھائی حصہ مکتا ہے اس لے اسے جو تھائی دینے کے بعد تین جھے باتی رو گئے اور الن میں سے اخیافی بہنیں ایک ثلث اور جدات ایک سدس کی حقد ارتخیس لینی اخیا فی بہنیں جدات کے مقابلہ میں دوگنا کی حقدار ہیں اور اب زوجہ کو ایک چو تھا کی حصہ دے دیے کے بعد تمین چو تھا ٹیال باقی رہ گئی ہیں اس لیئے جدات کوایک حصہ وینے کے بعد اس کادو گنادو حصے اخیافیوں کارہ گیاہے جس سے سب کے حصے پورے ہوگئے ..: مثال: ـدوم كسى كى جار بيويال تولز كميال اور چه جدات مول تو بيويول كے خيال سے يزكه آتھ سے تقسيم موكر ان كاآشوال حصہ ہوگااس طرح کل سات قصے باتی رہ مے جور و کرنے کے ہیں اور الن سب کے حصے تقسیم نہیں ہوتے ہیں اور ال حصول میں موافقت میں تہیں ہے اس لئے رو کے پانچ حصول کواصل مخرج۔٨٠٨ ضرب دينے سے ١٨٠ ہوئے توان سے تصحیح ہو جائيگ اس طرح الن زوجات کے لئے پانچ سہام ہو ے اور الن زوجات پررد نہیں ہو گااور ان کے سہام نکال لینے کے بعد اصل میں سے جو باقی رہ گیا تھا یعنی۔ عدوران بی بررد ہوگاؤن کے سہام کو ضرب دیے سے ۵ ساہوے اور یہ عدد ان لوگوں کے لئے ہو گاجن پررد مو گااوران بی بی ہے لڑ کیوں کے لئے یا تی بیس سے چار جھے ہوں گے اور دہ (۲۸ سے اور جدات کے لئے یا تی ال حصہ لینی سات ہوئے تواس تغصیل ہے میہ قاعدہ معلوم ہوا کہ مسئلہ میں جس دارث کورد کے طور پر باتی نہیں ملے گااور دہ صرف شوہر ہو گایا

من لا یود ۔: بین اور ان کا حصہ بھی صرف یا تو نصف ہوگایا تو چہارم ہوگایا آ تفوال ہوگائیں اس کے کم سے کم مخرج سے حصہ نکالنا ہوگا اور جو باتی رہے گاوہ انہیں باتی افراد پر رہ ہوگا تو اس موقع پریہ غود کر کا ہوگا کہ ان کے لئے اصل مسئلہ کس عدد سے ہونا چاہیے پھر رد کے بعد کون ساعد دہو سکتا ہے تو اس مثال نہ کور میں زوجات کے لئے آٹھوال ہونا چاہیے اس لئے اصل مسئلہ ہونا چار جدات کیلئے اسہم ہونا چر جدات کیلئے اسہم لڑکول کول کیول کیول کور میں نوجات کے لئے چھ سے مسئلہ ہوتا پھر جدات کیلئے اسہم لڑکول کیول کیلئے سے ہوتا ورباتی ایک بھی انہیں دونول پر رہ ہوتا تو صرف ہے مسئلہ ہوتا اور اب ہم نے دیکھا کہ بہال سات باتی بین اور ۵۔ وی بین خواہ اس

طرح ہے کہ چالیس کا آٹھوال پانچ ہے باید کہ جس عدد ہے ہم نے مخرج اصل کو ضرب دیاای ہے زوجات کے حصہ کو ضرب دیا تو 8 ہی حاصل ہوئے اب باتی ۳۵ سہام رہے اور پانچ میں ایک سہم پانچ پر تقسیم کرنے ہے کہ نکلا پھر چار کو ک میں (۲۰۷۷) ضرب دیا تو ۲۸ ہوئے اور زوجات کا ایک حصہ کے معلوم ہو ناچاہیے کہ اس جگہ اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا ہے کہ ہر فریق کو جو پر حصہ ملاوہ اس فریق پر پورا تقسیم نہیں ہوتے ہیں پر حصہ ملاوہ اس فریق پر پورا تقسیم نہیں جبکہ چارزوجات کو پانچ حصے ملے ہیں اور وہ ان پر پورے تقسیم نہیں ہوتے ہیں کہا اس حساب کو اس طرح لکھتا چاہیے مسئلہ ۴۰ زوجات میں اور جدات ۲ ایعنی گویا میت کی میراث میں سے فرائض کے مطابق ہر فریق کواس طرح بہنچا پھر فلاہر ہے کہ ۴۲ دھوں میں مطابق ہر فریق کواس طرح سے چھ بدات کے سات حصوں میں بھی تباین ہے اور ۹ لڑکیوں کے ۲۸ حصوں میں بھی تباین ہے اس طرح سے چھ بدات کے سات حصوں میں بھی تباین ہے۔

الیکن ان کی تعداد ہے۔ و۔ ایس توافق ہے چنانچہ ۲۔ وہ میں توافق ہالے ان دونوں کو ایک دوسرے میں ضرب دینے سے (۱۸۔ ۹×۳ یا۔ ۱۸ ہوئے اور اس کو چار سے توافق بالصف ہے ای لئے ضرب دینے سے ضرب دینے ہے۔ (۱۸ ہو ۱۳ سے مغرب دیا (۱۳ ہو ۱۳ سے سے ۱۳ ہوئے پس اس میں سے ۱۴ دوجات (۱۸ ہو ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے مغرب دیا (۱۳ ہو ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱

ت تو ہر سہم 2 کا ہواان میں ہے لڑکی کے ۳۰ سہام کے ۲۱ ہوئے اور پُوتی کا ایک حصہ 2 ہوااور جدہ کا آیک سہم 2 ہواالا ختیار و المتر جم پھریہال ہر فرد کے داسطے ایک حصہ ہے اور یہ سب اس صورت میں ہے جب کہ مرنے والے کاتر کہ اس کے وار توں میں تقسیم کردیا ہو۔ فصل مناسخہ کا بیان

مناسخہ کی صورت ہے ہے کہ ترکہ تقتیم ہونے سے پہلے ہی کچھ ورشہ نے انتقال کر لیا ہو۔ محیط السرخی۔ اگر کسی شخص نے انتقال کیا تو پہلے میت کے ترکہ سے اس وارث کا بھی حق متعلق ہو چکا ہے جس نے بعد میں انتقال کیا ہو بھر دو حال سے خالی نہیں کہ دوسر سے میت کے دارث وسر سے میت کے دارث وسر سے میت کے ساتھ یا دوسر سے میت کے دارثوں میں بھی کار دوسال سے خالی نہیں ہوگا کہ کے دارثوں میں بھی کھر دو حال سے خالی نہیں ہوگا کہ یا تودوسر سے ترکہ اور پہلے ترکہ کا بؤارہ بالکل برابر ہوگایا دوسر سے ترکہ کی تقسیم پہلے طریقہ کے خلاف ہوگی اب چھر دو حال سے خالی نہیں ہوگا یا تودوسر سے میت کے وارثوں میں کس کے بغیر تقسیم ہوگا کہ خالی نہیں ہوگا یا تودوسر سے میت کے وارثوں میں کس کے بغیر تقسیم ہوگا کہ خالی نہیں ہوگا یا تودوسر سے میت کے دورث وہی ہوں جو پہلے میت کے ورث تقسیم میں کا بغیر میں کس کے بغیر تقسیم میں کا بغیر میں کس کے بغیر تقسیم میں کا بغیر میں کس کے بغیر تقسیم میں کس کے بغیر تقسیم میں کئی طرح کی کی و بیش کا بھی فرق نہ ہو توایک ہی مرتب بوگر دوبارہ بٹوارہ کر نے کا کوئی فائدہ نہیں ہیں۔ اس کسی کس کے بغیر تواں بھی تا بھی تک کہ تابید و کا بخور کی کی دیے ہوگی کہ ذید مر فاور اس نے چند لؤ کے اور لڑکیاں چھوڑیں لیکن انجمی تک تا عدہ کی مثال اور اس کی مزید و ضاحت۔ اس طرح سے ہوگی کہ ذید مر فاور اس نے چند لؤ کے اور لڑکیاں چھوڑیں لیکن انجمی تا میں کہ ترکہ کا بٹوارہ کرنے کی فورت کی مقابلہ اس کے ترکہ کا بٹوارہ کرنے کی فورت نہیں آئی تھی کہ چر اس کا کوئی لڑکایا لڑکی مرگن اور ان ہی بھائی بہنوں کے سوااس کا کوئی اور دارث نہیں ہے تو اس کا ترکہ ان باتی لوگوں میں آئی۔ بی مرتب ایک بی طرح سے کر دیا جائے گا یعنی مرد کو عورت کے مقابلہ اور دارث نہیں جی مرتب ایک بی طرح سے کر دیا جائے گا یعنی مرد کو عورت کے مقابلہ

میں دو منے کے حماب سے تقلیم کر دیاجائے۔

کیونکہ پہلے ہی میت کے ترکہ میں بھی ہو گہر دکو عورت کے مقابلہ میں دوگئے کے حساب سے دیتے اور وہ ای کے حقد ار علے اور دوسر سے میت کے ترکہ میں بھی جو پہلے سے سلے یاای حساب سے لینی عور توں کے مقابلہ میں مر دوں کو دوگنا سلے گاای حساب ایک ہی بار بانٹ دینے سے کچھ فرق خمیں ہو گالہت اگر دوسر سے میت کے دار توں میں زدجہ وغیرہ کی جیسی اگر کوئی ایسا شخص بھی ہو جو پہلے میت کا دار خمیر ہو گالہت اگر دوسر سے میت کا دار خہیر ہو تھر جو حصہ حاصل ہوای کو موجودہ تمام دار توں میں تقسیم کردیا جائے ہیں آگر ایسا ہو کہ جست میں سے دوسر سے میت کا دار خوں ہیں تقسیم کیا جائے گااس میں سے دوسر سے میں تحت کے حصے میں آئے ہیں وہ اس کے دار توں میں کسر کے بغیر پورے تقسیم ہو جائیں تو آچھی بات ہو گی اور کسی دوسر سے عمل لینی ضرب وغیرہ کی حاجت نہ ہو گا۔ زید مرا اور اس نے ایک لاکا بر اور ایک لاکا بر اور ایک لاکا کہ اور ایک ہندہ کا ہو گا پھر کم دوسر سے عمل لینی ضرب وغیرہ کی حاجت نہ ہو گا۔ زید مرا اور اس نے ایک لاکا بر اور ایک ہندہ کا ہو گا پھر مردوجہ چھوڑ کر مرا تو اس کا دائی ہو گا۔ میں ہو گا اور ایک بندہ کا ہو گا پھر مورد سے چھوڑ کر مرا تو اس کا دہ تو بور ہے جو دار توں بیل میت ہو گا ہو گا پھر صب اور اس کے باب سے ملا تھا وہ تی اس کے دار توں بیل میت لین اس کی بہن ہندہ کا ہو گا پھر صب مو گیا اور از سر تو حساب اور ضرب دین کی مردود سے چھوڑ کر مرا تو اس کے باب سے ملا تھا وہ تا گا پھر کی جسے دار توں ہو گا کی تو دار توں دوسر سے حصے کی بھی تھے ہو جا بھی پھر یہ معلوم کسی جو دائوں سے تھے دائوں کے دوسر سے حصے کی بھی تھے ہو جا بھی پھر یہ معلوم بھرا چاہے کہ جس عددے ضرب دیا ہے اس سے پہلے میت کے دار توں ہو تا ہے کہ جس عددے ضرب دیا ہے اس سے بہلے میت کے دار توں ہو تا ہی کہ جس عددے ضرب دیا ہے اس سے بہلے میت کے دار توں ہو تا ہو کی کہ می ضرب دیا ہے اس سے بہلے میت کے دار توں ہو تا ہو کہ بھی ضبح ہو جا ہے گی پھر یہ معلوم بھو تا چاہے کہ جس عددے ضرب دیں ہے جس عددے ضرب دیا ہے اس سے دیس ہو تا ہے کہ جس عددے ضرب دی گے۔

تا کہ جینے دوسرے میت مے تھے مفروب بین ہر وارث کا تھہ بھی اس حساب سے مُفروب ہو جا کیں اور دوسرے میت کے وار ثول کے سہام کو پہلے کے مانی الید میں ضرب دیں گے مثال اس صورت کی کہ دوسرے میت کا تھہ اس کے وار ثول بیں پر لفت ہو میں میں الدرا نجی الدرا نجی ہیں ہندہ اور بحر کو چھوڑ اادرا بھی تک ان کے ترکہ کو تقسیم کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ بیٹا بحر بھی مر گیااوراس وقت اپنی ایک بٹی حسینہ اور بیوی کر بہہ اور تین پوتے چھوڑے تواس مثال میں مناخہ کی صورت یہ ہوگا کہ بٹی ہیں ہدہ کو ایک حصہ اور بیٹا بحر کو دوجھے ملیں گے بھر صورت یہ ہوگا کہ پہلے میت یعنی زید کامسئلہ سے اس طرح سے ہوگا کہ بٹی ہیں ہوگا کہ خی ہیں کہ دوسر اس کے بیٹل بحر کے پاس صرف دو تبائی ترکہ ہوگا اور اب اس کامسئلہ آٹھ سے ہوگا کیو نکہ اس کی بوی کو آٹھواں جھہ طے دوسر امیت لیعنی بیٹا بحر کے پاس جو حصہ موجود ہے ان کی تقسیم مربر صحیح یعنی برابر نہیں ہوتی ہے اس کے دواور آٹھ کے در میان غور کرنے سے موافقت کی نسبت بائی گئی اس لئے کہ کے نصف لیعنی مہم کر صحیح یعنی برابر نہیں ہوتی ہے اس لئے دواور آٹھ کے در میان غور کرنے سے موافقت کی نسبت بائی گئی اس لئے کہ کے نصف لیعنی مہم کو بہلے حصہ میں ضرب دیا تو دوسر ی تھیج کے لئے ۱۲ ہوئے اور اس جو مصہ موجود ہے ان کی تقسیم کم بر صحیح یعنی برابر نہیں ضرب دیا تو دوسر ی تھیج کے لئے ۱۲ ہوئے اور اس جو مصہ موجود ہے ان کی تقسیم کم بر صحیح یعنی برابر نہیں ضرب دیا تو دوسر ی تھیج کے لئے ۱۲ ہوئے اور اس جو میں ضرب دیا تو دوسر کی تھیج کے لئے ۱۲ ہوئے اور اس جو میں ضرب دیا تو دوسر کی تھیج کے لئے ۱۲ ہوئے اور اس جو میں ضرب دیا تو دوسر کی تھیج کے لئے ۱۲ ہوئے اور اس جو کے۔

ھے ہوجا کینتے پھر ہر وارث کے جھے کو بھی ۳ ہے ہی ضرب دیا جائے تو ہندہ کا حصہ ۱۳ اور بھر کا حصہ ۲ ہوگیا اس طرح بھر کی موت
کے دفت ہاتھ میں چھ موجود ہوں گے ہیں اس کے وار ثول کے حصول کو بھی ہاتھ میں موجود حصہ یعنی دومیں ضرب دیں تو حینہ کا حصہ ۱۳ اور خالد کا ۴ ہوگیا۔ اس طرح کو ارترکہ تقییم ہوگیا پھر یہ بھی معلوم ہونا چاہے کہ اس طرح اگر دوسرے میت کے وار ثول میں ہے کوئی وارث ترکہ کی تقییم ہونے ہے پہلے ہی مرگیا تو اس کے لئے بھی اس طرح کا عمل کیا جائے گااور جب تیسرے میت کے وار ثول میں ہے کوئی وارث ترکہ کی تقییم ہو جو پہلے اور دوسرے میت کا وارث نہیں تھا تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے اور دوسرے میت کا وارث نہیں تھا تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے اور دوسرے میت کو ایسے اور جو بھی ہو وہی اس کا حصہ اور قبضہ کرکے دیکھا جائے کہ تیسرے میت کو پہلے اور دوسرے میت کو فریضہ ہوگا ہیں آگر دومال اس کے وار ثول میں پورا تقسیم ہو جب کے وار تول میں بورا تقسیم ہو جب کے وہ تو یہ دیکھا جائے کہ اس کے پاس جمع مال اور اس کے وار ثول کی جو تو ہزء موافق کو جائے اور بہتا ہے کہ وہ تو تیسرے فریضہ میں اور دوسرے میت کے فریضہ میں ضرب دیتا چاہیے اور ہرایک کے وار ثول کے حصے کو ضرب دیتا چاہیے اور ہرایک کے وار ثول کے حصے کو ضرب دیتا جائے کہ میں خور خور کی جائے۔

۔ اور ہر دارت کا حصد نکال لیا جائے جیسا کہ ہم نے پہلے بتادیا ہے مثال۔ زید مر ااور بکر و خالد دولڑ کے چھوڑے پھرتر کہ کی تقسیم سے پہلے بکر مر گیااور دوسر ابھائی خالد اور لڑکی حسینہ چھوڑی پھر حسینہ بھی مرگٹی اور اپناشوہر شعیب اور مال حلیمہ اور چپا خالد چھوڑگئی تواس کا حساب اس طرح سے درج ذیل ہے۔

عول۵انصح ۹۰ برائے میت ثانی

عین الهدایه جدید زید مئله ۱۲ بینی امل مئله باره امل مئله اور **عول بو کر** زوجه جميله مال كريمه حقيق بهن سعيده علاني بهن مميده اخياني بهن مجيده مئله فمبراي

شوہر شعیب بچا بکر الاک سعیدہ پہلے شوہرے مجیدہ لاکی شعیب شوہرے ۳ متله قميره

علاتي بهن حميده اخياني بهن مجيده الز کی رحیمه شوہر خالد 14.1 1+\_1

لین کل ترکہ کے (۹۰)سہام کر کے جیلہ کو (۱۸) وشعیب کو (۳) و بکر کو (۱) و خالد کو (۱۰) ور حیر کو (۲۰) و حمیدہ کو (۱۵) و مجيده كو (٢١) سهام ديء جائي (٨ ارسل الـ ١٠ ـ ٢٠ ـ ١١ ـ ١١ ـ ٩٠)

يهال تك جو صاب بيان كيا كميا ہے وى بہت معمل مدلل اور كافى ہے اس كو سامنے ركد كر دوسرے حساب بعى كمل ك جائين انشاءالله تعالى يمي كافي موگا

معلوم ہونا جاہیے کہ اگر میت کہ ترے پرلوگول کے قرضے مجی باتی ہوں توسارے قرضوں کا حساب کرے ایک مجموعہ بنا كربيان كرده تصحيح ك مطابق بناليا جاسة اور بر قرضه كوايك وارث ك حصد ك برابر سمجها جاسة اوريد بمى معلوم بونا جاسية كد جس قرض خواہ یاوارث نے ترکہ کی کسی چیز پر صلح کر لی مینی تمام وار توں نے بھی اے مان لیااور اس کی منظوری دیدی اس طرح ے کہ اس مخص متعین کو بید متعین چیز دیدی جائے اور اس کااس ترکہ یں جتنا مجی حصر آتا ہواس سے وہ کنارہ کش ہو جائے تو جاہے کہ اس کو ای طرح وہ چیز دیدی جائے اور باقی ترکہ کو باقی لوگوں کے حصول پر فرائض کے بیان کردواصول کے مطابق تیم کردی جائے مثلاً ہندہ نے اپنے مرتے وقت اپنا شوہر و مان و بچہ چھوڑا بھر شوہر نے اس کے ترک سے اس کے اس مہر کے عوض جواس کے ذمہ باتی ہے اس سے صلح کرنی تواس کوای طرح اس طرح دے کریہ سمجھ لینا چاہیے کہ محویاس کا کوئی شوہر ہی نہ تھااورند ہے اور باقی ترکد کو باقی لوگول میں اس طرح تقتیم کیاجائے کہ مال کو اس کا حصہ دے کر باقی ترکہ اس کے پچاکوویدیا جائے

علم فرائض کے پچھ ایسے متشابہ مسائل جن کوعلم فرائض کے جاننے والے آپس میں امتحان کے طور پریاذہتی جلا کے لئے و مجیں کے طور پر یو چھتے ہیں تاکہ معلومات اور شوق میں زیادتی ہو۔

سوال نمبرا۔ زید مرااوراس نے اپنا حقیق بھائی اور اپنی ہوی کا بھائی چھوڑ ااور اس کا تمام ترکہ اس کی بیری کے بھائی کو ملائیکن حقیق بھائی محروم رہاتواس کی کیاصورت ہو عتی ہے؟

جواب: - زیدنے ایک عورت سے نکاح کیااور زید کے بیٹے بکرنے اس عورت کی مال سے نکاح کیااور زید اس وقت تک زندہ ب اور زید کا حقیق بھائی خالد بھی موجود ہے پھر بکر کے اپنی بوی سے ایک بیٹا شعیب پیدا ہوااور بکر مر کیا پھر زید مر اتوزید کی میر ات اس کے بھائی خالد کو نہیں لیے کی بلکہ شعیب کو ملے کی کیو نکہ دواس کے بیٹے بکر کابیٹا ہے اور شعیب اس کی بیوی کا بھائی ہے

اس کے اس کی بیوی کا بھائی میراث پائے گااور حقیقی بھائی محروم ومجوب ہوگا۔

ے سوال بمبر ۲:۔ایک مر داوراس کی مال نے میر اش پائی اور دونوں ہی کو نصف نصف مال ملا تواس کی کیا صورت ہو سکت ہے؟ جواب:۔زید نے اپنی بٹی ہندہ کی شاد کی اپنے بھتیج خالد سے کر دی جس سے ایک لڑکا بکر پیدا ہوا پھر خالد مرگیا اس کے بعد زید بھی مرگیا اور اپنی بٹی ہندہ جھوڑی اور بھتیجہ کا بیٹا بکر چھوڑا جو ہندہ کے پیٹ سے ہاس لئے زید کی میر اٹ بیس سے اس کی بیٹی ہندہ کو نصف ترکہ ملااور بقیہ نصف کا دارث بکر بطور عصبہ دارث ہوگا اس لئے بکرا پی مال کے برابر میر اٹ یا ہے گا۔

سوال نمبر ۳: ایک مر داوراس کی مال اوراس کی خالہ تینول کو برابر ترکہ کامال ملا یعنی ہر ایک تہائی کے حساب سے ملا تواس کی کیاصور ت ہو سکتی ہے؟

جواب:۔زید کی دولز کیاں ہندہ وسلیمہ ہیں پھراس نے ہندہ کواپنے بھتیج سے بیاہ دیا جس سے بکر پیدا ہوااور بھتیجہ مرگیا پھر زید بھی مرگیا تواس کامال ہندہ اور سلیمہ کو دو تہائی بین فی کس ایک تہائی ملااور باتی تہائی مال بکر کو عصبہ کے طور پر ملے گا جس کی ماں ہندہ اور خالد سلیمہ ہے۔

سوال نمبر ۴ ۔ زید و بکر و خالد نتیوں حقیقی بھائی ہیں انہوں نے میراث پائی گر زید نے کل مال کی دو تہائی پائی اور ہاتی دونوں کو صرف چیٹا چیٹا حصہ ملا تواس کی کیاصور ت ہو سکتی ہے ؟

جواب:۔ زید نے اپنی چپازاد بہن سے نکاح کیا لاولد مر گئی اور چھ سواٹٹر فیاں چھوڑیں اوران نینوں بھائیوں کے سواکوئی موجود نہیں ہے تو زید کو نصف مال شوہر کے طور پر ملے گااور ہاتی تین سواٹٹر نیاں ان میں برابر تقسیم کر دی گئیں اس طرح زید کو کل عِارسواٹٹر فیاں ملیں جو کل مال کادو تہائی ہو ااور ہاتی دونوں کو ایک سواٹٹر فیاں ملیں جو کہ کل مال کا چھٹا حصہ ہو تاہے

سوال نمبر ۵: ایک آدمی کی چار پریال ہیں ان میں ہے ایک ہوی کو ترکہ میں نصف مال اور آٹھویں کا نصف ملا اور دوسری ہوی کو چہار مہال مع آٹھویں کا نصف ملا اور باقی دومیں ہے ہر ایک کو آٹھوال حصد ملا تواس کی کیاصورت ہے؟

سوال نمبر ۲:۔ ایک آدئی گی بدری پھو پھی کی لڑکی اور مادر ٹی پھو پھی کی لڑکی وارث ہو ئیں پھر مادری پھو پھی کی لڑکی بھی مال کا آشھواں حصہ لے گی ایسا کیوں؟

جواب:۔۔ یہ دونوں ہی اس کی بیوی ہیں اس لئے مسئلہ آٹھ سے ہوگا جن بیں سے چوتھائی حصر۔ ۲۔ حصوں بیں سے ہر ایک کو ایک ایک ایک اور مادری پھو پھی کی لڑکی ذوی اللار حام کے ادث سے حصد پائے گی اور مادری پھو پھی کی لڑکی بھی اس کے ساتھ آٹھوال حصہ پائے گی ای طرح یہ سوال وجواب پدری دماوری خالاؤس کی لڑکیوں میں ہوگا۔

سوال نمبرے:۔ایک آڈمی مراادر آئی ہوتی ادر اس کے سات بھائی بھی چھوڑے اور ترکہ میں ان تمام بھائی بہنوں نے برابر

مال پایا تواس کی کیاصورت ہو گی؟

جواب ،۔ ژبدنامی ایک مخص کے بیٹے خالد نے اس کی بیوی کی مال (سوتلی نائی) سے نکاح کیااور اس سے سات اڑ کے پیدا ہوئ اور خالد بیٹے کی موت کے بعد باپ زید بھی مر گیا تواس کا مال آٹھ حصول میں تقسیم ہو کراس کا ایک حصہ (آٹھوال) اس کی بیوی کو ملے گااور باقی سات حصواس کی ساتوں ہوتوں ( بیٹے کی بیٹیوں) میں ایک ایک حصہ کر کے تقسیم ہوگاجب کہ میہ سب اس کی بیوی کے مادر ی بھائی ہیں۔

سوال نمبر ۸: زیدنے اپنے مرتے وقت ہیں اشر فیال چھوڑی جن میں سے صرف ایک اشر فی اس کی ہوی کو ملی کیا صور بحریگی؟ جو اب: زیدنے چار ہویاں اور دو حقیق بہنیں اور و وادری بہنیں چھوڑی تو یہ مسئلہ اصل میں ۱۲ سے ہوگا حن میں زوجات کے لئے ربع لینی تین اور حقیق بہنوں کے لئے دو ٹکٹ لینی ۸اور مادری بہنوں کے لئے ایک ٹکٹ لینی سم(۳۔۸۔۷) جو عول ہو کر ۱۵ ہو گئے اور ان ۱۵ کی نسبت زوجات کو جو ۳ ملے جیں پانچوال حصہ ہے اور ترکہ تمیں اشر فیوں میں سے پانچوال حصہ چار اشر فیاں ہو کیں جن سے ہرایک زوجہ کو صرف ایک اشر فی لے گی۔

سوال تمبر 9 ۔ ورثہ آپس میں میراث تقلیم کر رہے تھے کہ ایک مخص آیااور کہا کہ آپ لوگ میراث تقلیم کرنے میں جلدی نہ کریں کے ایک مخص آیااور کہا کہ آپ لوگ میراث تقلیم کرنے میں جلدی نہ کریں کے وارث میں جا کروہ ایک زندہ ہوگا ورنہ میں وارث میں ہول گاورنہ میں وارث میں ہول گاورنہ میں وارث ہول گامعلوم ہونا جا ہے کہ سوال میں بچھ اجمال ساہے کیونکہ اس کی مرادیہ ہے کہ تم جس میت کی میراث تقلیم کررہے ہواس سے پہلے ہی میر عورت مرچکی ہو:

جواب: اس کی صورت یہ ہے کہ جس میت کی میراث تقسیم کی جارہی تھی وہ ایک عورت تھی جس نے اپنی دو حقیق بہنیں اور مادری بہن ویدری بھائی چھوڑا ہے اور پدری بھائی نے اس کی مادری بہن سے نکاح کیا تھااور بہی بھائی آیا ہے جس نے یہ کلام کیا ہے اوراس کی بیوی بی میت کی مادری بہن ہے جو سفر جس ہے اس اگر دہ زندہ ہوگی تو سکی بہنوں کو دو تہائی اور مال کو چھٹا حصہ اور مادری بہن کو بھی چھٹے حصہ سلے گااس طرح کھے باتی نہیں رہے گا کہ بچا ہو امال پدری بھائی کو عصبہ کے طور پر ملے اوراگر یہ بات فارم اور مادری بہن کو بھی چھٹے حصہ اس کے شوہر کو جو میت کا بدری بھائی ہے ملے گا حابت ہو جائے کہ مادری بہن نے اس میراث تقسیم کی جاری تھی ہے ایک عورت نے آکر کہا کہ آپ لوگ میراث تقسیم کرنے میں جلدی سوال نمبر اوار کھی اور تا کی جاری تھی میراث نہیں بائے گااوراگر وہ لڑکی ہوئی تو دہ وہ ارث ہوگی تو اس کی کیا ۔ میں حالمہ موں آگر مجھے لڑکا پیدا ہو اتو وہ پچھ بھی میراث نہیں بائے گااوراگر وہ لڑکی ہوئی تو دہ وہ رث ہوگی تو اس کی کیا ۔ میں حالمہ موں آگر مجھے لڑکا پیدا ہو اتو وہ پچھ بھی میراث نہیں بائے گااوراگر وہ لڑکی ہوئی تو دہ وہ درت ہوگی تو اس کی کیا

جواب ۔ یہ کسی عورت کی میراث تھی جس نے مرتے وقت اپنا شوہر وہاں اور دوبادری بہنیں چھوڑیں اسے میں میت کے باپ کی بیوی آئی اور اس نے کہا کہ اگر بھے بیٹا پیدا ہوا تو وارث نہ ہوگا کیو نکہ وہ میت کابدری بھائی ہوگا جب کہ اس صورت میں پچو نہیں بپتا ہے تو عصبہ کی حیثیت ہے اس کچھ نہیں ملے گااور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو وہ میت کی بدری بہن ہوگی اس لئے وہ نصف ترکہ کی وارث ہوگی اور مسئلہ لا سے ہوگا جس میں سے شوہر کی وارث ہوگی اور مسئلہ لا سے ہوگا جس میں سے شوہر کے اس مسئلہ لا سے ہوگا جس میں سے شوہر کے لئے نصف سااور مال کے لئے چھٹا حصہ اور دونوں مادری بہنوں کے لئے تبائی کے تاجھے ہوں می (سرار سرا) لا جھے ہو جا کینگے پس اگر بدری بھائی عصبہ ہوا تو اس کے لئے بچھ نہیں سنچ گااور اگر بدری بہن پیدا ہوئی تو وہ اسحاب فرائف میں ہونے کی جہت اس کا حصہ نصف سہوگا ہوگا۔

جواب :۔ میت ایک مر دہے جس نے حقیقی دو مینیں چھوڑیں اور ایک چھا چھوڑااتنے میں میت کے باپ کی بیوی آئی اور کہا

کہ اس کواگر لڑکا پیدا ہوا تو دہ میت کاپدری بھائی ہو گاجو حقیقی دو بہنوں کی دو تہائی دینے کے بعد بطور عصبہ باتی مال کاوار شے ہو گااور اگر لڑکی پیدا ہوئی تود و تہائی دونوں بہنوں کو مل جائیگااور باتی بچا کے لئے ہو گااور پدری بہن کواس میں سے پچھے نہیں لئے گا۔

سوال نمبر 11: ۔ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرے بھائی نے چھ سو اشر فیاں چھوڑی ہیں مگر مجھے اس میں ہے ایک دینار کے سوا کچھے اور نہیں ملاہے کیوں؟

جواب نے بھائی نے وار تول میں جدہ صحیحہ اور دو لڑ کیاں اور یوی اور بارہ بھائی اور یہ بہن جھوڑی تو جدہ کو سواشر فیاں (سدس)اور دونوں لڑ کیوں کو دو تہائی کے چار سواشر فیاں اور بیوی کے لئے آٹھویں حصہ کی چھٹر اشر فیاں اور اب صرف ۱۳۵شر فیاں باقی رہیں جن میں سے بارہ بھائیوں کے لئے دودواشر فیوں کے حساب سے چو ہیں ہو نئیں اور ایک اشر فی بھی جو ایک بہن کے لئے ہے (۱۰۰۔ ۲۴۰۔ ۲۴۰۔ ۲۴۰۔ ۲۰۱۱) ہو نئی۔

سوال جبر ساندایک مر داورای کے باپ نے ترک میں سے برابرمال پایاتواس کی کیاصورت ہے؟

جواب : ۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ زید نے اپنے بیٹے خالد کا نگار اپنے بھائی کی اڑی رضیہ سے کر دیا پھر دہ رضیہ لاولد مرسمی اور زیداور خالد کے سواکوئی وارث نہ رہااس لئے خالد کو شوہر ہونے کی بناء پر نصف مال ملے گااور باتی دوسر انعف زید کے سے عصبہ ہوسنے کی بناء پر ملے گا۔

سوال نمبر سما ۔ ایک مر داور اس کی اڑکی دونوں نے میراث میں برابر حصہ پایا تواس کی کیاصورت ہو سکتی ہے؟

جواب ۔ ہندہ نے اپنے پچا کے بیٹے خالد سے نکاح کیا جُس سے حلیمہ پیدا ہوئی پھر ہندہ مرگئی توٹر کہ کانصف حلیمہ کی بٹی کو ملے گااور خالد کو شوہر ہونے کی بناء پر چہارم ملے گااور باتی ایک چہارم بھی اسی خالد کو عصبہ ہونے کی بناء پر ملے گا کہ اس کے علاوہ ووسر اکوئی عصبہ بھی نہیں ہے۔

سوال نمبر ۱۵۔ وارثول میں سے ایک شوہر اور اس کی بیوی نے تہائی مال پایا اور انہیں وار تول میں سے دوسرے شوہر اور اس کی بیوی نے دوتہائی مال بایا تو اس کی کیاصورت ہو سکتی ہے؟

جواب ندزید مر ااور اس نے اپنے والدین چھوڑے اور اس کے بوتے کی لڑکی کا تکاح دوسرے بوتے کے لڑکے سے کرویا تو والدین کے لئے ایک تھائی اور باتی دو تھائی دوسرے جوڑے کے لئے ہوگی۔

سوال ۱۲: ایک مر داوراس کی دو بواو اف تمن تمان تهائی مال بایا تواس کی کیا صورت مو گئے ہے؟

جواب: ۔زید کے دولڑکوں میں سے ہر ایک کی لڑگی کا تکار دوسرے بھائے کے بیٹے ( بیٹینیم ) سے ہوا، پس جب زید مر اتو دونوں لڑکوں کی لڑکیوں، پو تیوں نے دو تہائی ال پایا جس سے دونوں کو ایک ایک تہائی ملااور باتی اس کے معتجہ کو عصبے کے طور پر ملا اور دود دونوں ان دونوں کا شوہر سے۔

المبوط مدوه آخرى عبارت بي جي من في عن الهدايد ك حمد يعن كتاب الخسيل والقرائض من اضاف كياب.

و لله سيحانه وتعالى المنة والفضل العظيم في البداية والنهاية وأسأله تعالى ان ينفعني بذلك في الدنيا والاخرة مع المومِنين والمسلمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العلمين .

(اوراس طرح به عظیم شرح پاید محیل کو پیچی، والحد الله اولاو آخرا)